



## ANTHUR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE P







www.maktabah.org

مرا مرا المراد ا

جة الأسلام امام محرّغزالي كي شهرة أفاق كتاب كاسليس ولكش ترجمه

اثر خامه مولانا مولوی خطیب اظم عالیجناب هی مسعی فتنبندی \_\_\_\_



فقير عبدا تصطاهري نقشبندي هاه نظيف ڪالوني نانگولائن ڪو لڻاي

يرو كيسونسي ميدن اردؤ بازار و لامور

www.maktabah.org

## جمله حقوق بحق ناشر محفوظ بي

| نام كتاب   |              | كيميائ سعادت                                     |
|------------|--------------|--------------------------------------------------|
| مصنف       |              | حجته الاسلام المام غزالي                         |
| مترجم      |              | مولانا محرسعيداحمه نقشبندي                       |
| تعداد      |              | ••ااتعداد                                        |
| اشاعت اوّل | ************ | جون ۱۹۹۹ء                                        |
| كمپوزنگ    |              | محمد حفيظ ملك                                    |
|            |              | فراز كمپوزنگ سنشر اردوبازار الا مور فون: ۲۳۵۲۳۳۲ |
| پنترد      |              | حاجي حنيف ايند سنز پر نظر ز                      |
| بابتمام    |              | چو مدرى غلام رسول                                |
|            |              | ميان جوادرسول                                    |
| تيت        |              | -۱۰۸۰ روپي                                       |
|            |              |                                                  |

ملنے کے پنے ملت ببلی کیشنز ۔ فیصل مجد اسلام آباد فن: 2254111

> اسلام بک ڈلیو ۔ دوکان نبر 12 گخش روڈ کل ہور www.maktabah.org

بسم الله الرحل الرحيمه

ع ضِ ناثر

قار نين كرام!

آپ کا یہ ادارہ جو پروگریسو بھی لاہور کے نام ہے آپ حضرات کے تعاون سے بفضلہ تعالیٰ مذہبی اور اخلاقی کتب کی اشاعت میں ایک منفر دمقام رکھتا ہے '۲۲'۲۹سال سے گرال قدر خدمات سر انجام دینے میں مشغول ہے اور بفضلہ تعالیٰ اس

ادارے نے اس مدت میں صالح لور پاکیز وادب پیش کرنے میں جو گرانفذر مساعی انجام دی ہیں وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔

آپ کی توجہ اور معاونت ہے اسلامیات کے متعدد شعبول مثلاً تاریخ اسلام 'سیرت النبی ﷺ تاریخ تصوف' یڈ کرہ صوفیائے کرام' ملفو ظامت و مکتوبات گرامی پر جو پیش قیمت اور گرال مایۂ کتابیں ہم نے پیش کی ہیں وہ آپ سے خراج تحسین حاصل کر رہی ہیں اور الحمد للہ کہ قارئین کی پہند و طلب کے باعث ہم ان کتب کے متعدد ایڈیشن شائع کر رہے ہیں' ان مطبوعات میں اصل متن بھی شامل ہیں اور مشہور زمانہ کتب کے تراجم بھی۔

عنینہ الطالبین عوارف المعارف ، فعات الانس جائیؓ کے تراہم آپ سے خراج تحسین حاصل کر چکے ہیں ، ارشادات رسول اکرم علیفیہ (مجموعہ احادیث نبوی علیفیہ) تاریخ اسلام کے اصل متون آپ سے پہندیدگی کی سندحاصل

كريك إلى - ذلك فضلِ الله يوتيه من يساء

تصوف واخلاق کی کمایوں میں احیاء العلوم کے بعد کیمیائے سعادت بہت ہی بلند پایہ اور مشہور کتاب ہے 'قار عین کرام کی فرمائش تھی کہ تصوف کی دوسری مشہور زمانہ کتب کے تراجم کی طرح کیمیائے سعادت کا ترجمہ بھی ہم شائع کریں۔ ہم نے والا مر تبت واقف ر موز معرفت و طریقت عالیجناب مولانا محر سعید صاحب نقشبندگ (خطیب جامع معجد واتا گنج خش 'لا ہور) ہے جو حضرت مجد والف ثانی رحمتہ اللہ علیہ کے محتوبات گرامی کے ایک کامیاب متر جم تھے آپ کے برخوردارے آپ کی کتب کی اجازت لی ہے آپ نے ہماری گزارش کو قبول فرمالیا ہے اور یہ کتب مار ایک میں لائے ہیں اور امید ہے کہ آپ حوصلہ آفرائی فرمائے رہیں گے بہر حال ہم مسر در ہیں کہ تاخیر سسی لیکن صاحب موصوف کے قلم سے اس ترجمہ کا تکملہ ہوا اور نابغۂ دور ان امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کی مفصل سوائے حیات اور آپ کی تصانیف پر تبعرہ بھی آپ نے بہر والی تا ہم میں کے بہر ہیں گئی ہوا ہے ہم آپ کے ممنوع ہیں۔

امیدے کہ قار کین کرام ہماری اس کو شش کو بھی پند فرمائیں گے اور اپنی پندیدگی اور حسب سابق تعاون سے

ماراحوصلہ بوھائیں گے۔ والسلام

آپ کے تعاون کے خوامتگار چو ہدری غلام رسول 'میاں جو ادرسول پروگریسو بحس 'لاہور

www.maktabah.org

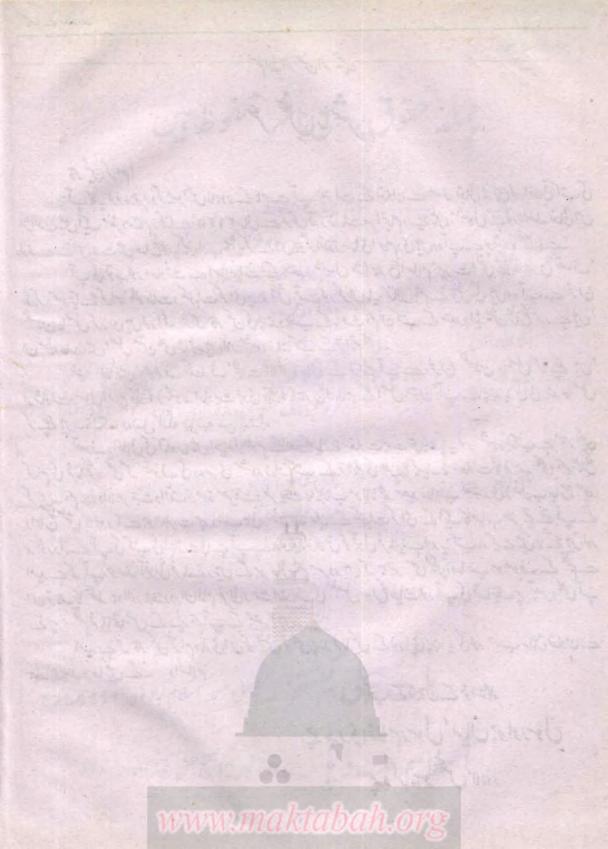

## فہرست مضامین کتاب مستطاب کیمیائے سعادت اردو

|                                                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| نمبر شار مضامین صفحه نمبر                                | نمبرشار مضامين صفحه نمبر                          |
| شیاطین اور ملا تکه کی صفات موجود میں توبید کیسے معلوم ہو | ا- فرست مضامین کتاب ۱۵                            |
| کہ ملا تکہ کے خصائل انسان کی اصل ہیں۔                    | ۲۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمتہ کے                |
| 10_فصل-ول کی کا نئات کے عجائبات کی                       | مخضر حالات                                        |
| کوئی انتا شیں کوئی انتا شیں                              | ٣-دياچه از حفرت مصنف قدس سره ٢٠٠٠                 |
| ١٧ - فصل - يه خيال درست نهيس كه عالم روحاني              | ۳۔ آغاز کتاب<br>۵۔ مسلمانی کے چار عنوان ۳۷        |
| کی طرف دل کی کھڑ کی صرف سونے یام نے                      | ۵۔ مسلمانی کے چار عنوان م                         |
| کے بعد ہی تھاتی ہے                                       | ٢- پهلا عنوان- نفس کی بهجان                       |
| ١٤ - فصل - بيبات بهي درست نهيس كه عالم                   | 2- فصل-انسان كتنى چزول سے پيداكيا كيا ہے ٣٨       |
| غيب دروحانيات كامشامده صرف انبياء عليهم السلام           | ۸_ فصل-ان چیز ول کابیان جن پر حقیقت               |
| کے ساتھ فاص ہے                                           | دل کی معرفت موقف ہے                               |
| ۱۸_فعل-انسان کے دل کوقدرت کی طرف                         | ٩- فصل-دل كي حقيقت كاميان                         |
| ہے ہمی ایک خاص فضیلت حاصل ہے                             | ۱۰ فصل -بدن انسانی دل کی حکمر انی کی جگہ ہے       |
| ٩ _ فصل -جو هخص مذ كوره حقائق كو نهيس سمجهتاوه           | اس میں دل کے مختلف لشکر مصر دف کار ہیں ہوا        |
| حقیقت نبوت ہے خبر ہے                                     | اا_فصل-شهوت عصه 'بدن حواس عقل اور                 |
| ۲۰ فصل علم اس رائے کا حجاب ہے                            | دل کے پیداکرنے کا وجہ                             |
| ۲۱_فصل-بدكيبے معلوم جوكه انسان كي                        | ١٢_ فصل-اخلاق كي چار جنسين ٢٦                     |
| سعادت خداتعالی کی معرفت میں ہے                           | ۱۳_ فصل - امنی حرکات و سکنات کی مگهداشت کامیان ۳۳ |
| ۲۲_ نصل-دل کی حقیقت کاجس قدر حال اس                      | ۱۴_ نصل-جب انسانول میں چوپایوں 'در ندوں'          |

| ٢٣- فصل-د نياتين چيزول سے عبارت م            | ۵۵ ج نالان                |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| ۲۵ - فصل - دنیای تمثیلات ۲۸                  | ل شان و نصیلت کاعلم       |
| ۸ ۳۰ فصل - و نیامیس ایسی چیزیں بھی ہیں جو    | تک پہنچانا چاہیے کے       |
| دنیایس سے نمیں ہیں                           | ۵۹                        |
| ۹ ۳- چو تھاعنوان                             | ت م                       |
| ۲۰ آخرت کی پیچان ۲۰۰                         | خداتعالیٰ کی ذات کاعر فان |
| اسم فصل -روح حيواني كابيان                   | اوراس کی صفات کی پیجان    |
| ۲۳ فصل -روح انسانی کے بیان میں               | مده حاصل كرتابياي         |
| معنی معنی معنی معنی                          | په و تقتر ليس بھی اپني    |
| م م م فصل - روح حیوانی اس جمان سے ہوار       | ا کرنی چاہیے              |
| بہت ہی اطیف طارات سے مرکب ہے                 | شاہت خداتعالی کی          |
| ٨٩ فصل - حشر 'بعث اور دوباره المحنى ١٩٥      | ar                        |
| ۲۷- فصل- جسم و قالب كي موت حقيقت انساني كو   | می کی مثال ۱۵۰            |
| نيست و نابود شيس كرتي                        | نع اور بروج               |
| ۲ ۳ - نصل - عذاب قبر كامعنى د حقیقت عذاب قبر | ' AF                      |
| کے در جات محبت دنیا کی مقد ار کے مطابق میں   | لحدیلہ (الی آخرہ)کے       |
| ۸ ۲۰ فصل - اس شبه کاازاله که اس د نیا کے     | 49 .                      |
| سانپ تو ہمیں آنکھ ہے مگردہ سانپ جو جان       | دت خدا تعالیٰ کی          |
| میں کیوں نظر نہیں آتے ہے۔                    | ۷٠ ج                      |
| و ۴ م فصل - اس امركي وضاحت كه عذاب قبركا     | ما نادانی سات وجهول کی    |
| تعلق دل سے ہاوراس سے کوئی خالی نہیں ۹۴       | 41                        |
| ۵۰ فصل -اسبات كاجواب جو بعض نادان كمت        | 24                        |
| ا بین که اگر عذاب قبر ہو بھی تو جمیں اس سے   | 24                        |
| کوئی تعلق نہیں ہم اس سے بے خوف ہیں ا         | میں دو چیز وں کی          |
| ا۵_فصل-روحانی عذاب کے معنی ۲۹                | 44                        |
|                                              |                           |

كتاب ميں بيان كياہے وہ ۲۳\_فصل-جبول کی ہو گیا تواہے درجہ کمال ؟ ۲۴\_دوسر اعنوان ۲۵۔خدانعالی کی معرفت ۲۷\_فصل-جس طرح ہ ا جی ذات کے عرفان سے ا بن صفات کی پیجان ہے، طرح حق تعالیٰ کی تنزیمه طہار تویا کیزگی ہے معلوم ۲۷ قصل-انسان كى باد بادشابى كانموندب ۲۸\_ فصل - فلے اور نجو ک ٢٩\_ فصل-كواكب 'طبالًغ وغيره کي تمثيل • ٣- فصل - سبحان الله والح معنى كابيان اس\_فصل-انسان کی سعاد معرفت دہرگی میں مضمر۔ ٣٢\_ فصل - فرقه لباهنيه كي روشنی میں ٣٣ - تيسر اعنوان ۳ سرونیاکی بهجیان ۵ ۳\_ فصل -انسان کود نیامه ضرورت ہوتی ہے

| الا الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا۱۱ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 144  | ٢٩ ـ وضويل چه چيزي مكروه بين          | ۵۲_فصل-روحانی عذاب کی نین قشمیں اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الا المستحد ا  | 124  | ٠٤- فصل جهارم- عسل كابيان             | اس امر کامیان که روحانی آگ جسمانی آگ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الا کے متعلق ہے کہ الا کے متعلق ہے کہ الا کے متعلق ہے کہ الا کے دوسر کا الا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 112  | ا کے فصل پیجم - تیم کامیان            | کھی تیز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الا کی حیام میں جانے دوالے پر چار الا کی حیام میں جانے دوالے پر چار الا کی حیار تیل کی کی حیار تیل کی کی کی تیل اصل اللا تیل کی کی کی تیل کی کی کی تیل کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | ۲۷ ـ طهارت کی تیسری فتم فضلات بدن     | ۵۳ فصل-بہت سے احتق ایے ہیں جنہیںنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۔ پہلار کن - عبادات کی مطابق کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 112  | سے متعلق ہے                           | خود بعیرت حاصل ہے نہ شریعت سے رہنمائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الاملوں پر مشتمل ہے ۱۰۸ سات اقدام سات اقدام ہے۔ نصل سات اقدام ہے۔ نمال سات کے مطابق عقائد اور است کے مطابق علم کامیان است کے است کے مطابق کامیان است کے است کے مطابق کامیان   |      | ۲۵_فصل-حمام میں جانے والے پر چار      | حاصل کرتے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الا الم الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 112  | چيزين واجب اور دس سنت بين             | ۵۴ _ پهلار کن-عبادات ۸ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اس السلامی ال  |      | ۲۵_ نصل- نضلات بدن کی طهارت کے        | یددس اصلول پر مشتل ہے ۱۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اس السلامی کی السلامی کی السلامی کی السلامی کی کی کی السلامی کی کی کی کی السلامی کی کی کی کی کی کی السلامی کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 119  | سات اقسام                             | ۵۵ پیلی اصل -اہل سنت کے مطابق عقائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| روسری اصل طلب علم کامیان ۱۱۳ اس کے ۔فصل - نماز میں کئی چیزیں کمروہ ہیں ۱۳۳ اس سے بوھ کرہ ہیں کہاز میں چودہ فرض ہیں ۱۳۵ اس کہ ۔نماز میں چودہ فرض ہیں ۱۳۵ اس کہ ۔نماز کی روح اور حقیقت کامیان ۱۳۵ اس کے بیاد کھر ہے کہاز کی روح اور حقیقت کامیان ۱۳۸ اس کہاز میں حضور قلب کامیان ۱۳۹ اس کہاز میں حضور قلب کامیان ۱۳۹ اس کہاز میں حضور قلب کامیان ۱۳۹ اس کہارت کامیان ۱۳۹ اس کہاز محمد کی فضیلت ۱۳۹ اس کہارت تین قشم کی ہے ۱۲۱ سے طمارت کامیان ۱۳۹ اس کہاز محمد کی فشیلت ۱۳۹ اس کہارت کے طمارت کے طمارت کے اداب ۱۳۲ اس کہ انواع زکوۃ اور ان کی شرائط ۱۳۲ سے طمارت کے دوسر کی قشم طمارت حدث کے آداب ۱۲۲ سے دوسر کی قشم انتواع حدث کے آداب ۱۲۲ سے دوسر کی شرائط کے ۱۳۲ سے دوسر کی شرائط کے دوسر کی سے دوسر کی سے دوسر کی شرائط کے دوسر کی سے دوسر کی    | 11-1 | ۵۷_چونهی اصل-نماز                     | ابال . المال |
| اسس کے بیا میں ہوا خطرہ ہے ہے۔ اس کے بیاد کی روح اور اعمال نماز ہیں چودہ فرض ہیں ۔ ۱۳۵ ۔ اس کے بیاد کی روح اور اعمال نماز ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ اس کے بیاد سے بردھ کر اہم ۔ اس کرنا ہے ۔ اس کہ نماز میں حضور قلب کا علاج ۔ اس کہ سے بیاد کی اس کہ سے بیاد کی اس کے بیاد سے کہ سے بیاد کی اس کے بیاد سے کہ سے بیاد کی اس کے بیاد سے کہ اس کے بیاد سے کہ اس کے بیاد سے کہ اس کے کہ سے بیاد کی اس کے بیاد سے کہ اس کے بیاد سے کہ اس کے کہ سے نے کہ اس کے کہ سے نے کہ اس کے کہ اس کے کہ سے نے کہ اس کے کہ کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 124  | ۲۷-نمازی ظاہری کیفیت                  | ۵۲ عقا كد كاميان ۱۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ری ہے ہے علم رہنے میں پر اخطرہ ہے ۱۱۵ میں درج اور حقیقت کا بیان اسلام اسلام کی کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 124  | ۷۷ ـ فصل-نماز میں کئی چیزیں مکروہ ہیں | ے ۵۔ دوسری اصل طلب علم کامیان ۱۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| فصل انسان کے لیے سب سے بڑھ کراہم  ۱۱۲ حقیقت قراقہ وافکارِ نماز کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120  | ۸۷_ نماز میں چودہ فرض ہیں             | ۵۸_فصل-ہر ہخص کے لیے علم حاصل کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اصل کرنا ہے۔ اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100  | 9 ۷ _ نماز کی روح اور حقیقت کامیان    | ضروری ہے علم رہے میں برواخطرہ ہے۔ 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| السمارت کامیان ۱۱۷ مین مضور قلب کاعلاج ۱۳۹ میسری اصل ۱۳۰ میسری است میسری اس  | 124  | ۸۰_حقیقت وردح اور اعمال نماز          | ٥٩_ فعل-انسان کے لیے سب سے برھ کراہم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| طمارت کامیان ۱۱۷ میت بیماعت کامیان ۱۱۷ میل ۱۳۸ مین بیماعت کامیان ۱۳۴ میل اوّل - قضائے حاجت کے آواب ۱۳۲ میل اوّل - قضائے حاجت کے آواب ۱۳۲ میل ۱۳۹ میل اوّل - قضائے حاجت کے آواب ۱۳۲ میل ۱۳۹ میل اوّل - قضائے حاجت کے آواب ۱۳۲ میل ۱۳۹ میل اوّل - قضائے حاجت کے آواب ۱۳۲ میل ۱۳۹ میل اوّل - قضائے حاجت کے آواب ۱۳۲ میل ۱۳۹ میل اوّل - قضائے حاجت کے آواب ۱۳۲ میل ۱۳۹ میل اوّل - قضائے حاجت کے آواب ۱۳۲ میل ۱۳۹ میل اوّل - قضائے حاجت کے آواب ۱۳۲ میل ۱۳۹ میل اوّل - قضائے حاجت کے آواب ۱۳۲ میل اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IMA  | ٨١ حقيقت قرأة وافكار نماز             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۔ فصل -باطنی طمارت تین قشم کی ہے۔ ا۱۲۱ میں افغات میں است سے طمارت میں قشم کے است سے طمارت میں انگا میں انگا میں است سے طمارت میں است میں  | 1149 | ۸۴ نماز مین حضور قلب کاعلاج           | ۲۰ تيسري اصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۔ پہلی قتم - نجاست سے طہارت ، ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                       | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۔ فصل - پانی کا بیان 177 میں ہے آداب 177 میں اسل - زکوۃ کی آداب کی شرائط 177 میں انواع زکوۃ ادران کی شرائط 177 میں انواع زکوۃ ادران کی شرائط 177 میں انواع نے ماجت کے آداب 177 میں انواع نے کوۃ ادران کی شرائط 177 میں انواع نے ماجت کے آداب 177 میں انواع نے کوۃ ادران کی شرائط 177 میں انواع نے کو اور ان کی شرائط 177 میں انواع نے کو اور ان کی شرائط 177 میں انواع نے کو اور ان کی شرائط 177 میں انواع نے کو اور ان کی شرائط 177 میں انواع نے کو اور ان کی شرائط 177 میں انواع نے کو اور ان کی شرائط 177 میں انواع نے کو اور ان کی شرائط 177 میں انواع نے کو اور ان کی شرائط 177 میں انواع نے کو اور ان کی شرائط 177 میں انواع نے کو اور انواع نے کے کو اور انواع نے کو انواع نے کو اور انواع نے کو انواع نے کو اور انواع نے کو اور انواع نے کو اور انواع نے کو ا  |      | ۸۴ نماز جمعه کی نضیلت                 | ۲۲_ نصل-با کھنی طہارت تین قشم کی ہے ۔ ۱۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۔ دوسری قتم طہارتِ حدث ۱۲۲ کے کیا تیجویں اصل - زکوۃ کو اور ان کی شرائط ۱۳۷ ۔ ۱۳۵ فی افواع زکوۃ اور ان کی شرائط ۱۳۷ ۔ ۱۳۵ میں اور ان کی شرائط ۱۳۷ میں اور ان کی شرائط اور ان کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100  | ۸۵ مه نماز جمعه کی شر انظ             | ۲۳ _ پہلی قتم - نجاست سے طہارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۔ فصل اوّل - قضائے حاجت کے آواب ۱۲۲ میں انواع زکوۃ اور ان کی شر انظ کے ۱۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۳ ۱۳ | ۲۸_جمعہ کے آداب                       | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 182  | ٨ ٧ - پانچوين اصل - ز کوة             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فصل بالأد المناف | 182  | ۸۸_انواع ز کوة اور ان کی شر ائط       | ۲۷_ نصل اوّل - قضائے حاجت کے آداب ۱۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - الروم-المعباق الماريون الول- پوپاول كار لو <del>ه كارا</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 182  | ٨٩_نوع اوّل-چوپاؤك كي زكوة            | ۲۷_ فصل دوم-استنجاکاهیان ۱۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| _ فصل سوم - كيفيت وضو ١٢٣ م- نوع دوم - غله دغيره كي زكوة ١٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IMA  | ٩٠_ توع دوم - غله وغير ه کې ز کوة     | ٢٨_ فصل سوم - كيفيت وضو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 14     |      |                                |
|--------|------|--------------------------------|
| $\Box$ | 1179 | ٩_ نوع سوم-سونا چاندې کې ز کوة |

| 121 | کے آواب                                      | 1179  | ۹۱_نوع سوم-سوناچاندی کی ز کوة         |
|-----|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| 24  | 110_طواف کے آواب                             | 114   | ٩٢ ـ نوع چهارم-مال تجارت کی ز کوة     |
| 124 | ١١١ ميزاب رحمت كے ينچ دعا                    | 1179  | ٩٣ - نوع پنجم - زكوة فطرة             |
| 24  | ے اا۔ رکن شامی کی دعا                        | 10+   | ۹۴ ـ ز کوة د يخ کی کيفيت              |
| 120 | ۱۱۸_رکن بیانی کی دعا                         | 10+   | ۹۵_ان آٹھ گروہوں کی تعریف             |
| 120 | 119_رکن بمانی اور حجر اسود کے مابین کی دعا   | 101   | ۹۲_ز کوۃ کے اسرار                     |
| 120 | ١٢٠ مقام ملتزم كي دعا-يه قبوليت دعاكامقام    | 100   | ع ٩- ز كوة ك آداب دو قائق             |
| 120 | ا ۱۲ مقام ابراہیم-دوگانه طواف                | 102   | ٩٨ ـ ز كوة دي ك ليدورونيش الاشكرا     |
| 120 | ۱۲۲_مقام صفاک دعا                            | 101   | 99_ز كوة لينے والوں كے آواب           |
| 140 | ۱۲۳ سعی کے آداب                              | 14+   | ••ا۔ صدقہ دینے کی نضیلت               |
| 120 | ۱۲۴۔ و قوف عرفہ کے آداب                      | 141   | ۱۰۱_ چھٹی اصل –روزہ                   |
| 124 | ۱۲۵۔ باقی اعمالِ فج کے آداب                  | 144   | ۱۰۴_روزه کے فرائض                     |
|     | ۱۲۷_عمره کی کیفیت-آب زمزم شریف               | 747   | ۳۰اروزه کی سنتیں                      |
|     | پینے کا دعا                                  | 146   | ۱۰۴-روزه کی حقیقت اوراس کے اسر ار     |
|     | ٢٢ ا طواف وداع                               | יארו  | ۵۰۱_افظار کے لوازمات                  |
|     | ۱۲۸_زیارت در پیند منوره                      |       | ٢٠١- فصل-سال بحر كے افضل دنول روزه    |
|     | ١٢٩_ ج ك اسرار                               | . 170 | ر کھنا سنت ہے                         |
| 114 | ۳۰ انج کی عبر تیں                            | 142   | ٢٠١- ساتوي اصل - ج                    |
| IAT | ا ١٣١ _ آثھويں اصل - تلاوت قر آن مجيد        | AFI   | ۸+۱- في كن شر الط كاميان              |
| Ar  | ۱۳۲ ه غافلول کی تلاوت                        | AFI   | 9 • ا_استطاعت كي دوقشمين              |
| IAP | ۱۳۳ ملاوت قرآن پاک کے آداب                   | AFI   | •اا_قح كے اركان دواجبات               |
| IAO | ۳۲ ا۔ حلاوت کے باطنی آداب                    | 149   | ااا لے جیمن چھا تیں ممنوع ہیں         |
| IAA | ۱۳۵_نوس اصل-ذكر اللي                         | 12+   | ١١١ - حج كى كيفيت وطريقه              |
| 149 | ۱۳۲_ذ کر کی حقیقت                            | 14.   | الساارات کے آداب اور ذادِراہ          |
|     | ٤ ١١- تنبيح، تهليل، تحميد ، صلوة اور استغفار |       | ١١٣- احرام اور مكه معظمه مين داخل موت |

PARTITION OF THE PARTY OF THE P

| ۲۲۷ - جو صفات عورت میں ہونا چاہیں دو  ۱۹۱ - جو صفات عورت میں ہونا چاہیں دو  ۱۹۲ - انگری ہیں ۱۹۵ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۹  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۹۹ ـ سعر ن و ک کے ساتھ ۱۹۹ ـ ۱۹۹ ـ ۱۹۹ ـ ۱۹۹ ـ ۱۹۹ ـ ۱۳۹ ـ |
| ۱۹۹ ـ سعر ن و ک کے ساتھ ۱۹۹ ـ ۱۹۹ ـ ۱۹۹ ـ ۱۹۹ ـ ۱۹۹ ـ ۱۳۹ ـ |
| ۱۳۱ - ذکر کی ہدامت کے دو طریقے ۱۳۵ - ۱۳۱ میری اصل - کسب و تجارت کے ۱۳۳ میری اصل - کسب و تجارت کے ۱۳۳ میں اصل - کسب و تجارت کے ۱۳۳ میں اصل - کسب و تجارت کے ۱۳۳ میں اصل - کسب کا بیان میں کسب کی کسب کا بیان میں کسب کسب کا بیان میں کسب کسب کا بیان میں کسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۳۱ - فکل - مرد کے عورت پر حقوق ۱۳۵ - ۱۳۱ - فعل - مرد کے عورت پر حقوق ۱۳۵ - ۱۳۲ - فعل - کسب و تجارت کے ۱۳۲ - خال افکا افکا - کما نے کہ اور ادود ظائف ۱۳۹ - کما نے کہ آداب اور کے کما نے کہ کما نے کہ آداب اور کے کما نے کہ  |
| ۱۳۱۔ دن کے اور او و و ظائف ۱۳۹۔ تیبری اصل – کسب و تجارت کے ۱۳۳ – دوسر ارکن – معاملات کابیان او ۲۰۹ – آداب بین اصل – کسب کی فضیلت و ثواب ۲۳۹ – کہا۔ پہلی اصل – کھانے کے آداب ۱۳۳ – ۱۳۳ – ۱۳۳ – ۱۳۳ بین بین کسب کابیان میں کسب کسب کابیان میں کسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۰۹ ۔ روسر ارکن – معاملات کابیان ۲۰۹ ۔ آداب بیل اصل – کھانے کے آداب ۲۲۰ ۔ ۲۲۱ ۔ باب اول – کب کی فضیلت و ثواب ۲۲۲ ۔ باب اول – کب کی فضیلت و ثواب ۲۲۱ ۔ باب دوم – علم کسب کابیان میں کسب ۲۲۱ ۔ باب دوم – علم کسب کابیان میں کسب ۲۳۸ ۔ کہا ہے کہ دو کے مطابق ہو ۲۳۸ ۔ کہا ۔ کہا کے آداب ۲۳۳ ۔ ۲۱۳ ۔ ۲۱۳ ۔ ۲۱۳ ۔ کہا کے آداب ۲۳۳ ۔ ۲۱۳ ۔ ۲۱۳ ۔ ۲۲۱ ۔ کہا کے ساتھ کھانا کھانے کے آداب ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۳ |
| ۱۳۵ ۔ پائی پینے کے آداب ۲۱۲ دوم – علم کسب کابیان میں کسب ۱۳۵ ہو ۲۳۸ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱ |
| ۱۳۵ ۔ پائی پینے کے آداب ۲۱۲ دوم – علم کسب کابیان میں کسب ۱۳۵ ہو ۲۳۸ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ ۔ ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱۳۵ . ۱ |
| ا ١٦٣ کي کے ساتھ کھانا کھانے کے آداب ٢١٣ ١٢١ الب سوم-معاطے ميں عدل وانصاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الماركى كے ساتھ كھانا كھانے كے آداب ٢١٣ / ٢١٣ معاطع ميں عدل وانساف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۳۸ ان دوستول کے آداب جوایک دوسرے محلوظ رکھنے کے بیان میں ۱۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ل زیارت کوجائیں ۲۱۵ ۲۱۵ جارم-معاملات میں انصاف کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۳۱ ميزياني كي فيضلت ٢١٤ علاده احسان اور بحملائي كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۵۰ وعوت اور اسے قبول کرنے کے آداب ۲۱۸ ۲۱۸ احباب پنجم -معاملات د نیامیں دین کی حفاظت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۵۔میزبان کے ہال حاضر ہونے کے آداب ۲۲۰ کو محوظ رکھنا ۲۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۵۱ کھانار کھنے کے آداب ۲۲۰ ۲۲۰ چو تھی اصل-طال وحرام اور شبہ کی پھیان ۲۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۵۱ میافت خاند سے باہر آنے کے آداب ۲۲۱ ۲۲۱ اول - طلب طال کی فضیلت اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۵۱ دوسری اصل - آداب نکاح کلمیان ۲۲۱ اس کاثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۵۔باباول- نکاح کے فوائداوراس ۱۹۹۔بابدوم- طال وحرام میں پر بیز گاری کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| کے نقصانات ۲۲۲ درجات ومراتب کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۵- فکارے تین نقصانات ۲۲۵ دامیاب سوم- حلال وحرام سے جدامعلوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ا ١٥-باب دوم - عقد نكاح كي كيفيت اوراس كرفي كاميان ٢٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| کے آداب اور ان صفات کا ہیان جن کان ملحوظ اے اے اے اب جہار م - سلاطین سے روزینہ لینے '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| کھناضروری ہے ملال سے حلال انہیں اسلام کرنے اور ان کے مال سے حلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| آپ کوسب ہے کمتر جانا۲۰۲   | ۱۸۸_دسویس قتم-ایخ         |
|---------------------------|---------------------------|
| سلمانون مخویش دا قارب '   | ١٨٩ ـ باب سوم - عام م     |
| ل الوغذى علا مول          | بمسايون اور نوكر علا موا  |
| r.r                       | کے حقوق                   |
| ری کے ۲۳ حقوق ہیں ۳۰۳     |                           |
| ہے کھی زیادہ حقوق ہیں ۱۵س | ۱۹۱_پڑوسیوں کے اس         |
| 712                       | ۱۹۲ یگانوں کے حقوق        |
| m12                       | سا ۱۹ روالدین کے حقوق     |
| MIN . I                   | ۱۹۴-اولاد کے حقوق         |
| 1                         | ۱۹۵ - لونڈی علاموں کے     |
|                           | ۱۹۲_ چھٹی اصل – گوٹ       |
|                           | ۱۹۷ و گوشه نشینی اختیار   |
|                           | ۱۹۸_ گوشته نشینی کی آفار  |
|                           | 199_ساتوس اصل-سف          |
| نیت اس کے                 | ۲۰۰-باب اول - سفر کی:<br> |
| mma                       | اقسام و آداب<br>نور س     |
|                           | ۲۰۱_قصل اول-سفر کے        |
|                           | ۲۰۲_مسافری کے آداب        |
| باطنی سفر کے آداب ۲۳۲     |                           |
|                           | ۲۰۴-باب دوم-ان باتوا      |
|                           | ردانہ ہونے سے پہلے میا    |
| μων                       | ضروری ہیں                 |
|                           | ۲۰۵ سفر میں سات رخع       |
|                           | ۲۰۲_ر خصت اوّل موز.       |
| ٣٣٩ ج                     | ۲۰۲ دوم کار خصت           |

مال لينے كابيان ۲ کا۔ فعل -ان خرابیوں کلمان جن کے ارتكاب انسان قول يافعل ماخاموشي اعقاد کے باعث گناہ کے خطرے میں جتلا ہو تاہے ۲۷۲ س ا ا فصل - اگر کوئیبادشاہ کی عالم کے یاس فرات كرنے كے ليے ال مجم توكياكرناجا ہے ٢٨٠ ٢ ١ - يانچوي اصل - حقوق صحبت اور عزيزول یردسیول اونڈی علامول اور فقیرول کے حقوق كابيان ۵ کا البادل-اس دوستی کامیان جوخالص الله كے ليے موتى ہے ۲۸۵ ارس دوستی کی حقیقت کامیان ٤ ١ ١ - اس د شمني كابيان جو خالص الله كي لي مو ٢٨٩ ٨ ٤ البابدوم - حقوق صحبت ك حقوق وشر الط ٢٩٠ ٩ ٤ ا \_ حقوق دوستي و محبت معند ٢٩١ ١٨٠ دوسري فتم كاحق اس كى حاجات اس كے كينے ہے پہلے ہی بوراکرنا ١٨١ - تيسري فتم كاحق زبان سے متعلق ب ١٨٢ - چو تقى قتم - زبان سے دوستى اور شفقت كا ظهار ٢٩٥ ١٩٢١ يانچويں قتم-اس كو ضرورت ہو توعلم سكھانا٢٩٦ ١٨٨ چھٹي فتم-دوست کے قصور اور خطاول سے 192 to 12 ١٨٥- ساتويل فتم-دوست كودعايس بإدر كهنا ٢٩٩ ۱۸۷\_ آٹھویں قتم-روستی میں وفاکر نا ۲۰۰۰ ٤ ١٨ ـ نوي فتم - تكفات كوترك كروينا

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |                   |                                            |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| سرار کن-جس کا جنساب ہو۔ ۲۷۷            | ۳۳۹ ۲۲۸_دو        | ۲۰۸ تیر کار خصت قعر نماز                   |
| تحار کن-احساب کی کیفیت ۲۸۱             |                   | ۲۰۹ چو تقی رخصت - دو نمازدل کو جمع کر      |
| لادرجه-حالات كاجانا ١٨٣                | ~_rr• .           | ۲۱۰ پانچوین دخصت - سواری کی ایشت پر        |
| مرادرجه-تعریف ۲۸۲                      | ۳۵۰ ا۳۳_دور       | سنتیں اداکرنا                              |
| مرادرجه-وعظ ونفيحت ٣٨٢                 | i-rrr t           | ا ۲۱۱ چھٹی رخصت- چلتے ہوئے سنتیں ادا       |
| و تعادر جه - تلخ لهجه افتتيار كرنا ۲۸۳ |                   | ادر صرف پهلي تکبير مين قبله رخ مونا        |
| نسب کے آداب                            | یے اسمار می       | ۲۱۲_ر خصت نمبر ۷-سفر مین روزه ندر کے       |
| ب سوم - ده منکرات جولو گول میں عام طور |                   | كااجازت                                    |
| raz U                                  | بر عالب بي        | ٢١٣- آ محوي اصل - ساع دوجد ك آداب          |
| بدول سے متعلق برائیاں ۲۸۷              |                   | اوراس ميس حلال وحرام كاميان                |
| اردل سے متعلق برائیاں ۸۸               |                   | ۲۱۳_باب اول-ساع اور وجد کے آواب            |
| ام کیرائیاں ۱۳۹۱                       |                   | میں حلال وحرام امور کابیان                 |
| بانی سے متعلق برائیاں سوا              | بال ۲۳۹_ميز       | ٢١٥ - فعل - جمال ساع مباح اور جائز بو      |
| يں اصل                                 |                   | پانچ وجوہات ہے حرام بھی ہے                 |
| انی اور رعیت کی پاسبانی ۲۹۳            |                   | ٢١٦ ـ باب دوم - سماع كي آثار و آواب        |
| ىسوم                                   | = ۲۲۳ ۲۹۳ رکن     | ٢١٤ - ساع كے تين مقام - فهم 'حال وحركر     |
| دین کے مہلکات کے مہلکات                | ٣٢٣ ١٣٦٠          | ٢١٨- پهلامقام- فهم                         |
| بِ اوّل                                |                   | ٢١٩_ دوسر امقام-حال                        |
| المت فس اور خوت بدے پاک                | לאברים ריים       | ۲۲۰۔ تیسرامقام-حرکت رقص اور کپڑے پھا       |
| V+A                                    | ٣٢٩ حاصل كرنا     | ۲۲۱_آداب-ماع                               |
| ئے نیک کا جراور اس کا فضل ۲۰۸          | ا24 الا24-نو_     | ۲۲۲_نویں اصل -امر معروف ادر نہی مکر        |
| و خولی کی حقیقت ۱۰۰                    |                   | ٢٢٣ ـ باب اول - امر بالمعروف و منى عن المة |
| ونیک کا حصول ممکن ہے                   |                   | كاوجوب                                     |
| ن کے چاردر جین سام                     | ٣٢٣ ١٥٩ ١٥٩ إفلاز | ۲۲۷-باب دوم-احتساب كي شرائط                |
|                                        | ۲۲۳ ۳۷۳ ۴۲۰ ورچ   | ۲۲۷- پهلار کن-لینی محتسب                   |
|                                        |                   |                                            |

|     | ۲۸۵ پیرومرید کاحال اسباب میں              | ודד-נוב,נפץ-                                            |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 444 | ، مختلف ہو تاہے                           | ۲۲۲_ورج سوم-                                            |
| 444 | ۲۸۲- كمال انسانيت                         | דדד-פרב בורח-                                           |
| 1   | ۲۸۷ خواہشات سے دستبر داری کی آفتیں        | ٢٦٣_علاج كاطريقه-                                       |
|     | ۲۸۸_ح ص جماع کی آفت                       | ۲۷۵_اممال خير بي تمام سعاد تول كي اصل بين ۲۱۸           |
|     | ۲۸۹_شهوت کورو کنے والے شخص کااجر          | ٢٦٦- تمام اخلاقِ حسنه كوطبيعت بن جاناجا سي ١١٥          |
|     | ۲۹۰_نظر حرام اور عور توں کو دیکھنے کی آفت | ۲۲۷ عيوب نفس اور يهماري دل كي شناخت ٢١٩                 |
|     |                                           | ۲۲۸_نفس کی مثال ۲۲۸                                     |
|     | ۲۹۱_اصل سوم                               | ٢٦٩ ـ كمال محن خلق كي علامت ٢٦٩                         |
|     | ۲۹۲_حرص گفتگو كاعلاج اور زبان كي آفتين    | ۲۵۰ اوریت ۲۵۰ ۲۵۰                                       |
| ror | ۲۹۳_خاموشی کا نواب                        | ۲۲۲۔ابتدائے کاریس مرید کے لیے شرائط ۲۲۸                 |
| ror | ۲۹۳_خاموشی کا نواب<br>۲۹۴_خاموشی کی فضیلت | ٣٢٨_راودين مي رياضت ٢٢٨                                 |
| ror | ۲۹۵_زبان کی آفتیں                         | ۲۷- حفرات شبائ كاارشاد ۲۷                               |
| rar | . ' ۲۹۹_ پهلي آفت                         | ۲۷۵ مریدول کے احوال مخلف ۲۷۵                            |
| 100 | ۲۹۷_دوسري آفت                             |                                                         |
| 100 | ۲۹۸_ تيسري آفت                            | ٢ ٢ ٢ _ اصل دوم                                         |
| 207 | ۲۹۹_چومخمی آفت                            | ۲۷۷_اصلِ دوم<br>۷۷۷_شهوت شکم و فرج کاحلاج اور ان کی حرص |
| 104 | ۳۰۰ پانچوین آفت                           | دور کرنا                                                |
| 704 | ۳۰۱_ خچمئی آفت                            | ۲۷۸ گر سی کے فوائد اور سیری کی آفتیں ۲۷۸                |
| 29  | ۳۰۴_ساتوین آفت                            | ۲۷۹ گر شکی گفتیلت ۲۷۹                                   |
| 209 | ۳۰۳_آٹھویں آئٹ                            | ۲۸۰۔ مرید کے لیے کم خوری کے آداب ۲۳۷                    |
| 44  | ۴۰۰۴-نویس آفت                             | ۲۸۱_احتیاطاول مسم                                       |
| 744 | ۵۰۳۷ د سویس آفت                           | ۲۸۲_احتياط دوم ،                                        |
| MAM | ۳۰۶_گیار ہویں آفت                         | ٣٨١ - احتياط سوم ، ١٨٣                                  |
|     | ے ۳۰ حصل                                  | ۲۸۴_ریاضت گر سنگی کاراز ۲۸۴                             |

emparana dia wake ka

| *******                                       | ۸+۳-دروغ کول حرام ہے ۲۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٤٩_اصل پنجم                                  | ۳۰۹ دروغ گوئی کی حقیقت ۲۰۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۰۰ حبردنیاکاعلاج                             | ١١٠ - دروغ کے پنديده اور ناپنديده جملے ٢١٧م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ا ۳۳ ۔ وُنیاکی محبت تمام گناہوں کی اصل ہے ۵۰۰ | ااس-دروغ کی بار ہویں آفت ۲۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳۳۲_ونیاکی ندمت میں احادیث                    | ٣١٢_نصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۳۳ سب سے بوی تقمیر                           | ۳۱۳ فیبت کیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۳۳ صحابہ کرامؓ کے اقوال ۵۰۵                  | ۱۲۳-دل سے غیبت کرنا کھی حرام ہے۔ ۲۷۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۳۵ ونیائے ند موم کی حقیقت معلوم کرنا ۵۰۷     | ۳۱۵ فیبت کا حریص جو نادل کی بیماری ہے ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۳۹_ونیاکےوریے ۲۳۳۹                           | ۳۱۷_وہ عذر جن کے باعث غیبت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۳۷ حضرت اوليس قرفي "                         | ر خصت ہے ۔ ، ، خصت ہے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                               | ۲۱۷ ـ زبان کی تیر ہویں آفت ۲۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۳۸_اصل ششم                                   | ٣١٨_فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۹۳۹ مال کی محبت اور اس کاعلاج                 | ۳۱۹_غمازی کی حقیقت ۲۷ س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۴۰ فقیری اور توگری کی حالتیں ۱۲              | ۳۲۰ زبان کی چود هویں آفت ۲۰ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مالے کراہت کے                                 | ۳۲۱ _ لوگول کی مدح وستائش 'زبان کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۲۲ انسان کے دوست تین قتم کے ہیں سام          | پندر ہویں آفت مے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۳۳ صحابہ کرام اوربررگوں کے اقوال ۱۳          | took comp come game cook sign class cook come                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۳ سال کابقدر ضرورت ہونا مال                  | ٣٢٣_اصلِ چارم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵۱۷ مال کے فائدے اور اس کی آفتیں ماک          | ٣٢٣ - غصه 'حد 'كينه اوران كاعلاج ٢٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۹ سال کارین آفتیں ۱۹                         | ٣٢٥ - توحيد كاغلبه غصه كوچهاليتاب ٢٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عرام المعادر ص كي آفتين ١٩٢١                  | ۳۲۵ غصه یا محشم کاعلاج واجب ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵۲۱ مرشادات نبوی علی است                      | ۳۲۷_غصه کولی جانے دالانیک خت ہے ۳۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۲۲ اقوال بررگان دين                          | ٢٢٧ - حضور اكرم علي ناسي كام كے ليے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۲۴ وال بروه في والله                         | مراكب المحافظة المحاف |
| *                                             | ۳۲۸ حداوراس کی آفتیں ۱۳۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۲۹ سخادت کی تفلیت ادر اس کا تواب             | . 0. 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

and the state of t

| ۵۵ سے فرمت کرنے والوں سے ناراض نہ ہو ۵۵ س | ۳۵۲_ارشادات نبوی علی ۲۵۲                   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ۲۷ سرمرح وذم میں لوگوں کے در جات          | ۳۵۳ صحابہ کرام کے اتوال ۲۵۳                |
| مخلف بین                                  | ۳۵۳ حل کی ندمت ۳۵۳                         |
|                                           | ۳۵۵_ارشادات رسول اكرم علي ۵۳۰              |
| ٢ ٢ ٣ - اصل بشتم                          | ٣٥٦ - سخادت اورايار ٢٥٦                    |
| ۵۵۷ _ حریاکاعلاج                          | ۲۵۷۔رسول اکرم علقہ کے مدارج ۲۵۷۔           |
| ٣٤٩ حب الحزن                              | ۵۳۴- سفادت اور حل ۵۳۴                      |
| ۳۸۰ سات فرشة اور سات آسان ۲۵۸             | ۳۵۹_ توابِ آخرت کی طلب ۳۵۹                 |
| ١٨١ ـ ريا كيار عين صحابة كرام كا قوال ٥٠١ | ۳۲۰ حل کاعلاج                              |
| ٣٨٢ ـ وه كام جن مين لوگ رياكرتے بين ٢٠٠   | ١٢١هـ ايك اور عملى علاج                    |
| ۳۸۳ ریای تیری قتم ۳۸۳ ۵۹۲                 | ۳۹۲ عبادت میں ریاحرام ہے                   |
| ٣٨٣ ـ رياكي چو حمى قتم                    | ٣١٣_ بعض مشائخ كاطريقة علاج ٢٣٥            |
| ۵۲۳ ریا کے درجات                          | ۳۲۳ مال کے زہر کا تریاق                    |
| ٣٨٧ ـ وهرياجو چيونني کي چال سے کھي        | ۳۶۵ حفرت فاطمه رضی الله عنها کی عرب ۵۴۳    |
| زیادہ مخفی ہے                             | ١٢٣ - طمع كا انجام                         |
| ٢٨٨ - حفرت على رضى الله عنه كاارشاد ٢٨٥   |                                            |
| ۳۸۸_ارشادات نبوی علی ا                    | ٢٧٣٠ اصلِ بفتم                             |
| ١٨٩ عمل كوباطل كرفي والاريا ٥٤٥           | ۳۲۸ - جاه و خشم کی محبت 'اس کی آفتیں اور   |
| ۳۹۰ دیا کے وقوع کی حالتیں                 | ال كاعلاج                                  |
| ۱۹۱ ـ ریاک بیماری کاعلاج                  | ٣١٩_ جاه کي حقيقت ٢٩٩                      |
| ۳۹۲ ریاکاعلاج دو طرح ہے ہوتا ہے اے ۵      | ۲۵۰ توانگری کے معنی ۲۵۰۷                   |
| ٣٩٣ - طع كاعلاج                           | اع ٣٨ انيان كي خواتش ١٥٣٨                  |
| ۳۹۳_عملی علاج                             | ٣٤٣ - حب جادكاعلاج                         |
| ۹۵ ۳- دوسر اطریقهٔ علاج                   | ۳۷۳ ستائش سے محبت اور فکایت سے ناگواری ۵۵۲ |
| ۳۹۹ دریاکاغلبه ۵۷۳                        | ٢٥ - سائش پندى كاعلاج ٢٠ - ١٣٠٥            |

| ع ٩ ساروسوسول کے سلسلہ میں صحابہ کرام          |
|------------------------------------------------|
| ک گزارش ۵۷۵                                    |
| ۳۹۸_طاعت ویم گی کے اظہار کی رخصت ۵۲۲           |
| ٩٩ ٣- اظهار عبادت كادوسر اطريقه ٧٧٥            |
| ۰۰۰م معصیت اور گناہ کو چھپانے کی رخصت ۵۷۸      |
| ا ۲۰۰۱ دیا کے خوف ہے 'نیک کامول سے زک          |
| جانے کار خصت                                   |
| ۲۰۰۳ - حفرت نضيل بن عياض كا قول ٢٠٠٣           |
| ۱۹۰۴- حضور اکرم علی کاار شادگرای ۵۸۳           |
| ۵۸۷ - حضرت سفیان توری کی احتیاط ۵۸۲            |
|                                                |
| ۲۰۰۱_ اصل منم                                  |
| ٢٠٠٠ تكبر اور غرور كاعلاج                      |
| ۸۰۸_ارشادات نبوی علیه است                      |
| ٥٩٨_ تواضع كي فضيلت                            |
| ١٠١٠ خداكامقبول بعده                           |
| ااسم- صحابه کرام اور بزرگانق دین کے ارشادات ۹۰ |
| ۱۲- تکبر کی حقیقت اور اس کی آفتیں ۹۹۱          |
| ۱۳۳- تکبر کے مخلف درج                          |
| ۱۲مراللدوراس کے رسول علیہ کے ساتھ تکبر ۵۹۳     |
| ۵۹۵_ بکبر کے اسباب اور اس کاعلاج موم           |
| ٣١٧_ار شادات نبوي عليه                         |
| ١١٠١ - تكبر كاعلاج                             |
| ۱۳۱۸ علاج عملی م                               |
| ۱۹۹ کی علامتیں ۱۹۹۳                            |
|                                                |

construction and a second

|      |                                           | ··                                              |
|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|      | ٢٢٧_اصليدوم                               | ١٣٨٣ _ صوفيان خام كار                           |
| 441  | ٢٧٧٥ صبروهكر                              | م مم من ایک گروه این تقصیرات کا قائل نمیں ۱۳۳   |
| 441  | ۲۸ ۲۰ مبر اور توبه کا تعلق                | ۵۳۵ فس کوزیر کرنابه دی کرامت ۲۳۵                |
| 777  | ۴۲۹_مبرکی فضیلت                           | ١٣٦ عفرت بشر هافي كاارشاد ٢٣٧                   |
| 444  | ۵۰ مهر مبرکی حقیقت                        |                                                 |
| AYP  | ا ۲ سر ایمان کانصف ہے                     | 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         |
| arr  | ۲۲ مرووج ول عر کرناضروری ہے               | اعظمار فالمحار                                  |
| 777  | ۳۷ سرگاحتیاج                              | ١٠١٨ جي                                         |
| 1420 | ٣١٧مرس طرح حاصل موسكتاب                   | ۵۰ ما اصل اول                                   |
| 124  | ۵۷ م شکری حقیقت اوراس کی فضیلت            | اهم-توب                                         |
| 120  | ١٤٤٨ فمرى حقيقت                           | ۱۵۲ توبه اس کی فضیلت اور تواب                   |
| 122  |                                           | ۳۵۳ توبه کی حقیقت                               |
| 122  | ۷۷ مر کفرانِ نعت                          | ١٥٨ - توبه بر مخص ربهمه اد قات واجب ٢٨٣٠        |
|      | ۸۷ ۲۰ کفران نعت کی تعریف                  | م ۱۹۳ مدیث نبوی علیت                            |
|      | ٥٧ سم بهت سي اشياء سے انسان كوفا كدہ نهيں | ١٣٦ _رسول اكرم علية كاسوة حسنه ٢٣٦              |
| 444  | ۴۸۰ نعمت کی حقیقت                         | ۷۵۷ - توبه کی قبولیت ۵۷ م                       |
|      | ا ۲۸ مد عمت کے اقسام اور ان کے مراتب      | ۲۵۸_معصیت محروی کاسب ہے                         |
| 012  | ۲۸۲_ہدایت کے تین درجے                     | ١٩٥٩ كنابان صغيره وكبيره                        |
| PAY  | ٣٨٣ - شكرالي مين خلائق كي تقفير           | ا ۱۹ سے کناہوں کے تین دفتر ا ۲۵۱                |
| PAF  | ۲۸۴ تقفیر شکر کے اسباب                    | ۱۲ ۲۰ صغیره گناه کس طرح کبیره گناه بن           |
| 19-  | ٨٥٥ ممرمفلسي كے غم كاعلاج                 | WA.                                             |
| 49.  | ٣٨٦ سخق اوربلامين شكراواكر نالازم         | 0,26                                            |
|      |                                           | ۲۲۳ ما احجمی توبه کے شرائط اور اس کی علامات ۲۵۳ |
|      | و بن اما بده                              | ۱۵۲ مرت کا کفاره ۲۵۲                            |
| 195  | ۸۵ اصل سوم                                | ١١٧٣ توبه پريداومت                              |
| 195  | ۸۸۸_خوف دامید                             | ۲۵۸ - توبه کی تدییر                             |
|      | ۴۸۹_امیدورجاء کی نضیلت                    |                                                 |

| ۵۱۲ءعطاقبول کرنے کے آواب ۲۲۷              | ۹۰ ۱/ رجاء کی حقیقت ۱۹۵                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ۵۱۳ بغیر ضرورت کے سوال کرناحرام ہے ۲۸     | ۹۱ ۲۹ رجاء کے حصول کاعلاج لینی طریقہ ۲۹۷         |
| ۱۳۵ حاجت کی قشمیں ۱۳۰۰                    | ۱۹۲ مغفرت کے بارے میں احادیث ۱۹۸                 |
| ۵۱۵ حقیقت زُمدادراس کی فضیلت ۲۳۱          | ۲۹۳_ادلیاءاللہ کی تعریف                          |
| ۵۱۷ ـ زُبِر کے درجات                      | ۲۹۴ مرخوف کی نضیلت اس کی حقیقت اور               |
| ۱۵۔ دہ چیزیں جن سے زاہد کا قناعت کرنا     | اس کا اقعام                                      |
| ضروری ہے<br>۱۸۵۔ نیت کی حقیقت ۱۸۸         | ۲۹۷۔ خوف ول کی ایک حالت کانام ہے ۲۰۲             |
| ۵۱۸_نیت کی حقیقت ۸۲۸                      | ۲۹۷۔ خوف کے مخلف در جات                          |
| ۵۱۹ دل کے وسوسے اور خیالات ۸۲۸            | ۹۹۸_خوف کے انواع ۲۰۸                             |
| ۵۲۰ نیت کے باعث اعمال بدلتے رہتے ہیں ۵۰   | ۹۹ سروء خاتمہ                                    |
| ۵۲۱ نیت افتیار ہے امر ہے                  | ۵۰۰ - خوف الی کس طرح حاصل کیاجائے ۲۱۲            |
|                                           | ٥٠١ - حكايات انبياء (عليم السلام) اور ملائكه ١٦٢ |
| ۵۲۲_اصلِ پنجم                             | ۵۰۲ صحابه كرام اوربزر كان سلف كى حكايات ۲۱۶      |
| ۵۲۳ فضيلت اخلاص لوراس كي حقيقت ودر جات ۲۵ | ۵۰۳ مسور این مخرمه کاداقعه میسی ۱۲               |
| ۵۲۴_اخلاص کی حقیقت                        | ۵۰۴- حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ایک کنیز           |
| ۵۲۵ صدق کی حقیقت ۵۲۵                      | كاليك جواب كاك                                   |
|                                           |                                                  |
| ۵۲۹_اصل ششم                               | ۵۰۵_اصل چهارم                                    |
| ۵۲۷_محاسبدومراقبه ۲۵۵                     | ۵۰۷_فقروزېد م                                    |
| ۵۲۸ ـ ید نیا تجارت گاه ې                  | ۵۰۷ فقروزېد کې حقیقت ما ۱۹                       |
| ۵۲۹_ ثواب اور نیکیول سے محروی             | ۵۰۸_درویش کی فضیلت ۵۰۸                           |
| ۵۳۰ دوسرامقام مراقبه ۲۲۷                  | ۵۰۹_حضر ت ابر اہیم ادہمؓ نے دولت<br>قیار شد      |
| ۱۳۵_ز باداور اصحاب اليمين كامر اقبه       | قبول نہیں کی                                     |
| ۵۳۲ دوسری نظر ۵۳۲                         | ۵۱۰ قانغ درویش کی فضیلت ۲۲۳                      |
| ۵۳۳ حلب نفس کامراقبہ                      | ا۵۔ درویش کے آداب                                |

construction that the company

| بركا يهلا اور دوسر ادرجه ١٠١                                                                                    | ٧٥٥ تو                                  | 24                          | ۲۳۵_مقام چدارم                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| ركا تيسر ااور چو تحادر جه                                                                                       |                                         | 220                         | ۵۳۵_مقام پنجم مجابده            |
| ا کافعل ارادی                                                                                                   |                                         |                             | ٢٣٦ - حفرت اويس قرني كام        |
| وعذاب كول ع ؟اس كاجواب ١٠٥                                                                                      |                                         |                             | ۵۳۷ فس پر عتاب کرنا اورا        |
| ر اایمان ٔ جس پر توکل کی ما                                                                                     |                                         |                             |                                 |
| A•A 25                                                                                                          |                                         |                             | ۵۳۸ اصل بفتم                    |
| مالى اين كامول كى حكمت بوشيده                                                                                   |                                         | Λ1                          | - ۵۳۹ تقر                       |
| ۸۰۸                                                                                                             |                                         | Ab:                         | ۵۴۰ تظری فضیلت                  |
| ىكى حقيقت ٨٠٩                                                                                                   | ۷ ۱۳۵ توکل                              | Ar .                        | ۱۵۰۱ حقرت داؤد طائي " كا تفكر   |
| ے تین در بے ہیں                                                                                                 |                                         | Ar                          | ۵۴۲ حقیقت نظر                   |
|                                                                                                                 | 1/2                                     | Ar <u>u</u>                 | ۵۴۳ تفکر کیوں ضروری قرار        |
| ·                                                                                                               | Va                                      | ۸۳                          | ٣٣٥_اطوار تفكر                  |
| بی شرطیں ۸۱۵                                                                                                    | ۷ ۱۲۵ ک                                 | ۸۵                          | ۵۲۵ حق تعالی کے لیے تھر         |
| ب کی شرطیں ۱۵۵<br>ب عیال کا تو کل ۱۵۷                                                                           | ۷ ۱ ۸۲۵ صاح                             | 14                          | ٢ ٢ ٥ _ عبائب مخلو قات مين تفكر |
| احوال میں دوانہ کھاناد لی ہے ۸۲۷                                                                                | ۷ ۵۲۹ بعض                               | 91 " 19                     | ۲ ۵۴۷ ووسری نشانی               |
| ر اکرم علی کے عمل کے مخالف                                                                                      | ۷ ۵۵-حضو                                | 91                          | ۵۴۸ تيسر کادر چو تھي نشاني      |
| ArZ                                                                                                             | ے نہیں ہے                               | 91                          | ۵۲۹۔ سندر کے عبائب              |
|                                                                                                                 |                                         | 90                          | ۵۵۰ چھٹی نشانی                  |
| المرابع | ۷ ا ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ | .44                         | ۵۵۱ ساتویں نشانی                |
| بِ اللَّى اور شوق ورضا                                                                                          | ٠ - ١٥ - محبت                           | dan mer                     |                                 |
| ت البی کی فضیلت ۲۳۱                                                                                             | معر ۵۷۳                                 |                             | ۵۵۲_اصلِ ہشتم                   |
| ی کے اسباب                                                                                                      | ۷ ۵ ۵ ۵ دو                              | 99                          | ۵۵۳ توحیدو توکل                 |
| بقت حسن وخولی ۸۳۲                                                                                               | ۵۷۵ حق                                  | اشاخت ۹۹                    | ۵۵۴ توکل کامر تبداوراس کی       |
| تعالیٰ کے سوااور کوئی محبت کے                                                                                   | ا ۲۵۵ ح                                 | 9 9                         | ۵۵۵ ـ توکِل کی فضیلت            |
| ۸۳۷ ج                                                                                                           | ٨ لا كُلَّ نهيں۔                        | وٰ کل مو قونے ہے ا <b>و</b> | ۵۵۲ ـ توحید کی حقیقت 'جس پر ن   |

n Physician menteral designation cause

| 121 | ٠٠٠ - ح ص كاعلاج                                            |       | ۷۷۵ دیدارالی میں جولذت ہے 'وہ کر  |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 121 | ١٠٢- ٢ص كورج                                                |       | چیز میں نہیں ہے                   |
| 124 | ۲۰۲_سکرات مر گادر جان کنی                                   |       | ا ۵۷۹ ول کاراحت معرفت میں ہے      |
| 120 | ۲۰۳- جال کنی کی ہیبت                                        | -     | ۵۸۰ علم ومعرفت کی لذت 'عام لذ تول |
| AZY | ۲۰۴- قركام دے سے كلام كرنا                                  | ۸۳۳   | زیادہ ہے                          |
| 144 | ۲۰۵_منکر "کمیر کے سوالات                                    | _     | ۵۸۲ نظر کی لذت 'معرفت کی لذت ب    |
| ,   | ۲۰۲_مردول کے احوال 'جوخواب میں                              | . 100 | زیادہ ہے                          |
|     | منکشف ہوئے                                                  | ۸۳۷   | زیادہ ہے<br>۵۸۴_عارف کاحال        |
|     | ختم شد                                                      | ۸۵٠   | ۵۸۵_خوری کی شکست                  |
|     |                                                             | ۸۵۱   | ۵۸۷_معرفت اللي كي بوشيد گي كاسب   |
|     | gave your major shift have now pairs since the state of the | nor   | ۵۸۷ ـ تدبير محبت الني             |
|     |                                                             | ٨٥٥   | ۵۸۸ ـ عالم آخرت كاحصول            |
|     | ·                                                           | ۸۵۵   | ٥٨٩ علامات محبت اللي              |
|     |                                                             | ۸۵۸   | ۹۰ ۵ شوق خدا طلبی                 |
|     |                                                             | ۸۵۸   | ۵۹۱ مانس کیا ہے                   |
| ŀ   |                                                             | • F A | ۹۲ ۵ ـ رضا کی نضیلت               |
|     |                                                             | AYF   | ۵۹۳ مرضا کی حقیقت                 |
|     |                                                             |       |                                   |
|     |                                                             |       | ۵۹۴ ۵_اصلِ د جم                   |
|     |                                                             | AYA   | ۵۹۵ یادِمرگ                       |
|     |                                                             | 144   | ۵۹۱ موت کویاد کرنے کا طریقہ       |
|     |                                                             |       | ۵۹۷_موت کاذ کردل پر کس طرح        |
|     |                                                             | 144   | مؤثر ہوتا ہے                      |
|     |                                                             | AYA   | ۵۹۸_آرزوئے کو تاہ کی فضیلت        |
|     |                                                             | ۸4.   | ۵۹۹-رص کے اسباب                   |



## بسم الله إلرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ، نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّعِ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

# مصنف کتاب حجتہ الاسلام حضرت امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کے مخضر حالات

تام : اسم گرامی محمہ 'ابو حامد کنیت 'غزالی عرف اور زین العلدین و جمتہ الاسلام لقب ہے ابو علی فضل بن محمہ بن علی الشّ الزاہد الغارمہ ی التونی بے کے ہی ھے کے مرید ہیں۔

ولادت: آپ دهم هين خراسان كے ضلع طوس كے شرطابران ميں پيداہوئے-

غرالی عرف کی وجہ: آپ کے والد ماجد قدس سرہ دھاگے کی تجارت کرتے تھے۔ اس مناسبت سے آپ کا خاندان غزالی کملا تا تھا۔ عربی میں غزل کے معنی سوت کا سے جیں۔خوارزم اور جر جان وغیرہ میں نسبت کا یمی طریقة میرون ہے۔ جیسے عطار کو عطاری اور قصار کو قصاری کتے ہیں۔

تخصیل علم : وفات کے وقت آپ کے والد ماجد نے آپ کو اور آپ کے چھوٹے بھائی احمد غزالی کو تعلیم کی غرض سے اپنے ایک دوست کے سپر دکیا۔ چنانچہ آپ نے فقہ کی اہتدائی گائلی اپنے شہر کے ایک عالم احمد بن مجمد راؤ کائی ہے ہی پڑھیں اس کے بعد آپ جر جان چلے گئے اور وہاں امام ابو نصر اساعیلی کی خدمت میں رہ کر مخصیل علم شروع کی۔ یہاں آپ کی استعداد علمی اس حد تک پہنچ گئی کہ معمولی علاء آپ کی تعلی و تشنی نہیں کر سکتے۔ تھے۔ اس لیے امام صاحب جر جان سے علم و فن کے عظیم مرکز نمیثا پور تشریف لے گئے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے اسلامی مدارس کے سرتاج مدرسہ نظامیہ نمیثا پور میں واخلہ لیا۔ اور ضیاء الدین عبد الملک معروف بہ امام الحرمین آ کے حلقہ درس میں شامل ہوئے۔ جواس وقت اس مدرسہ کے مدرس اعظم تھے۔ امام صاحب نے امام الحرمین کے ذریعا طفت نمایت جدو جمدسے علم کی مخصیل شروع کی اور تھوڑی ہی مدرس میں فارغ انتحصیل ہو کر تمام اقران اور ہم عصر لوگوں سے سبقت لے گئے اور بالآخر آپ کو وہ ر تبہ حاصل ہوا جو امام

convergent that the same

الحرمین کو بھی نصیب نہ ہوا تھا اور اپنے عظیم علمی مقام کی بناء پر امام الحرمین کے زمانے ہی میں نظامیہ نیشا پور کے نائب مدرس مقرر ہوئے۔ امام الحرمین رحمتہ اللہ نے ۸۷ میں ہو فات پائی۔ پھر ذیقعدہ ۹۹ میں ہیں امام صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے نیشا پور کے مدرسہ نظامیہ میں مدرس اعظم کی حیثیت ہے مندورس کوزینت عطاکی۔

اس زمانے میں نظامیہ نیٹا پور کے علاوہ دوسر اعظیم علمی مرکز نظامیہ بغداد تھا۔ نظامیہ بغداد تمام دنیا میں مسلمانوں کے علوم وفنون کامرکز تشکیم کیا جاتا تھا۔ دور دراز ممالک سے لوگ شکیل علم کی خاطر وہاں جاتے تھے۔ اس ہناء پر ارکان سلطنت ہمیشہ اس کو شش میں رہتے تھے کہ اس کی علمی حیثیت میں فرق نہ آئے۔ جو حضر ات نظامیہ بغداد میں تعلیم و قدر ایس کے لیے مقرر تھے۔ ان کا معیار تعلیم وہ نہیں تھا جو اس مدرسے کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ خلیفہ بغداد کو خود ہمیں اس کا بہت خیال تھا۔ اس کی کو پوراکر نے کے لیے امام صاحب کو بغداد میں درس و تدریس کے لیے طلب کیا گیا۔ لیکن امام صاحب نے متعدد وجو ہات پیش کر کے معذرت کی اور آنے سے انکار کردیا۔

باطنی علم کی تخصیل : امام صاحب کی ایک تصنیف کے مطابق آپ کی طبیعت ہمیشہ تحقیقات کی طرف مائل رہتی سخی ۔ عظیم تبحر علمی اور عرصہ در از سے مشغلہ درس و تدریس کے باوجود دل سکون واطمینان سے خالی تھا۔ سکونِ قلب کی حلاش میں مختلف ند ہی فرقوں کے عقائد کا مطالعہ کیا۔ علم کلام اور فلفہ کی کتابوں کو کھنگالالیکن مشکلِ حل نہ ہوئی۔ پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب

روح میں باتی ہے اب تک درد و کرب

آخر تصوف وسلوک کی طرف توجه کیاے پناہ من حریم کوئے تو من بامیدے رمیدم سوئے تو
آہ ذال دردے کہ در جان و تن است گوشہ چیثم تو داروے من است
تیشہ ام را تیز تر گردال کہ من
محنے دارم فزول از کوہکن

سیدالطاکفہ حضرت جنید بغدادی ، حضرت شیخ شبلی ، سلطان العار فین حضرت بایزید بسطامی قدس سر ہم کے ارشادات دیکھئے۔ ابد طالب ، کمی ، عارث محاسی وغیر ہم کی تقنیفات پڑھیں۔ تو معلوم ہواکہ سلوک و تصوف دراصل عملی چیز ہے۔ محض علم سے پچھ ، تیجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور عمل کے لیے زہدوریاضت ، مجاہدہ اور تزکیہ نفس درکارہے۔ آپ کو یہ خیال رجب ۸۸ سے میں پیدا ہوا۔ لیکن چھ ماہ لیت و لعل میں گزر گئے نفس کسی طرح گوارا نہیں کرتا تھا کہ الی بڑی عظمت و جاہ سے دست بر دار ہو جائے۔ تاہم طلب صادق میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ طبیعت دنیا کے مشاغل سے اچائے ہوگئی۔ زبان رک گئی۔ درس و تدریس کا سلسلہ بمد ہو گیا۔ رفتہ رفتہ صحت بھی متاثر ہونا شروع ہو گئی۔ بالآخر آپ سفر کے ہوگئی۔ زبان رک گئی۔ درس و تدریس کا سلسلہ بمد ہو گیا۔ رفتہ رفتہ صحت بھی متاثر ہونا شروع ہو گئی۔ بالآخر آپ سفر کے

لیے نکل کھڑے ہوئے۔ عجیب ذوق ووار فتگی کاعالم تھا۔ پر تکلف اور فیمتی لباس کی جائے بدن پر صرف کمبل تھا۔ اور لذیذ غذاؤں کی جگہ اب ساگ پات پر گزاران تھی۔ اس ذوق ووار فتگی کے عالم میں آپ نے شام کارخ کیا۔ و مثق پنچ اور پورے انہاک سے ریاضت و مجاہدہ میں مشغول ہوگئے۔ آخر کارتائید ایزدی نے نصرت ور ہنمائی فرمائی اور آپ وقت کے کامل مکمل بزرگ جناب ابد علی فضل بن محمد فار مدی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ گئے۔

امام صاحب کے پیرومر شد: اوعلی فضل بن محمد بن علی الشیخ الزامدالفار مدی - فار مد علاقہ طوس میں ایک بستی
کا نام ہے - ای کی طرف نبیت سے آپ فار مدی کہلاتے ہیں - آپ کے ویوھ میں پیدا ہوئے - آپ شافعی مذہب کے
زبر دست عالم مذاہب سلف سے واقف اور بعد میں آنے والوں کے طریقہ سے باخبر تھے - نصوف آپ کا فن تھا - اس میں
نشوو نمایا کی اور عمر بھر اس سے مانوس ومالوف رہے -

شخ ابوعلی فارمدی قدس سرہ 'نے غزالی کبیر 'ابوعثان صابونی متوفی وسی سے وغیر ہماہے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ ابو منصور المتمیمی 'ابوحامد الغزالی الکبیر 'ابوعبدالرحمٰن المجھنی اور ابوعثان الصابونی وغیر ہم سے حدیث سنی ان سے عبدالفافر فاری۔ عبداللہ بن الخرگوشی۔ عبداللہ بن محمد الکونی وغیر ہم نے حدیث سنی۔ آپ بے حد مر تاض تھے۔ سالهاسال ذکروفکر میں گزار دیئے۔ مجاہدہ کرتے کرتے لوامع الانوار آپ پر منکشف ہو گئے۔

آپ امام ابوالقاسم عبدالكريم بن ہوازن القشيري متوفى ٢٥ ميره ابوالحن على بن احمد الخرقاني التوفى ٢٥ ميره اور شخ ابوالقاسم على گرگانى قدس سر ہم سے فيض اور ترميت يافتہ ہيں۔ نيز آپ كوشخ ابوسعيد ابوالخير مهينى كى زيارت اور نظر عنايت بھى نصيب ہوئى ہے۔

نور فراست : حفرت مولاناعبدالرحن جای رحمته الله علیه شخات الانس کے صفحہ ۲۵۳ پر شیخ ابو علی فار مدی کی شیخ

الوسعيد الوالخير عليه الرحمته ب ملا قات كاليك واقعه نقل كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

" میں ابتد ائے جوانی میں نمیشا پور میں مخصیل علم میں مشغول تھا۔ جھے پتہ چلاکہ شخ ابد سعید ابدا لخیر قد س
سرہ 'نمیشا پور تشریف لائے ہوئے ہیں اور (وعظ وارشاد اور ساع کی) مجلس منعقد کرتے ہیں۔ میں نے
زیارت کی نمیت سے آپ کی مجلس میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا۔ حاضر خد مت ہوا تو آپ کے چرہ پر
جمال پر نگاہ پڑتے ہی میں آپ کا عاشق ہو گیا اور میرے ول میں اس گروہ اولیاء اللہ کی محبت اور زیادہ
بوٹھ گئی۔ ایک دن میں مدرسہ میں اپنے کمرے کے اندر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میرے ول میں شخ
ایوسعید کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ وہ وقت شخ کے گھر سے باہر آنے کا نہیں تھا۔ میں نے چاہا کہ صبر
کروں 'لیکن صبر نہ کر سکا اور اپنے کمرے سے نکل کر آپ کی طرف چل پڑا۔ کیاد کھتا ہوں کہ حضر ت

and the state of t

چار سو مریدین و متعلقین کے ساتھ تشریف لے جارہ ہیں۔ بیں بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔
حضر ت شیخ بے خودی کی حالت میں ایک جگہ پنچ۔ مریدین بھی آپ کے ساتھ۔ میں بھی ایک کونے میں اس طرح بیٹھ گیا کہ شیخ کی نگاہ بھی پر نمیں پڑھی تھی۔ مجلس ساع گرم ہوئی۔ شیخ پر سر ورو کیف اور وجد و مستی کی کیفیت طاری ہوگئی اور شیخ نے اپنی تھیں پھاڑ دی۔ مجلس کے اختتام پر شیخ نے اپنا پھنا ہوا کر شاتارا۔ اس کے مزید ملائے کئے اور شیخ نے اپنے شاہوا کے جا اتارا۔ اس کے مزید ملائے کئے اور شیخ نے اپنے ملاوی تو کہاں ہے "میں نے کوئی جو اب نہ دیا اور خیال کیا کہ شیخ نے نہ مجھے دیکھا ہے اور نہ مجھے جانے ہیں۔ آپ کے مریدوں میں سے کوئی اور ابو علی طوسی کہ شیخ نے نہ مجھے دیکھا ہے اور نہ مجھے جانے ہیں۔ آپ کے مریدوں میں سے کوئی اور ابو علی طوسی ہوگا۔ جسے آپ نے آواز دی ہو حاضرین نے کہا کہ شیخ قد س سر وَنے تریذ اور آسین مجھے عطاکی اور فرمایا۔ بیری بار حضر سے شیخ نے آواز دی تو حاضرین نے کہا کہ شیخ قد س سر وَنے تریذ اور آسین مجھے عطاکی اور فرمایا۔ یہ تجھے دیتا ہوں۔ میں نے آپ کے اس تیم کی کویو ہے اوب واحترام سے اپنے پاس رکھا۔ شات الانس کے اصل الفاظ سے ہیں۔

شیخ آل تریز و آستین من داد و گفت این تراباشد - تریذ آن شیخ نے دو تریز د آستین مجھے عطا کی اور فرملیا یہ مجھے دیتا ہوں -جامہ راہتد موخد مت کر دم و جائے عزیز نهاد م - ا

شیخ او سعید الفضل این احمد بن محمد المعروف به الی الخیر مہینی خابر ان کے ضلع میں سرخس کے قریب بستی میہنہ

میں محرم مے ۳۵ میں پیدا ہوئے اور شعبان ۴۶۰ میں میس حلت فرمائی۔

ابو المحسن خر قانی : یہ بھی وہ عظیم المرتبت بورگ ہیں جن سے امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کے پیرو مرشد الدعلی فار مدی علیہ المرتبت بورگ ہیں جن سے امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے فیض حاصل کیا۔ آپ کا پورانام ابوالحن علی بن جعفر خرقانی ہے۔ آپ یگانہ روزگار اور غوث وقت تھے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمتہ اللہ علیہ ان سے کافی مدت پہلے وصال کر گئے تھے۔

قطب العار فين حضرت دا تاهم خش غزنوي ثم لا موري رحمته الله عليه ان كي شاك ميس فرمات جي :

شرف الل زمانه واندر زماية خود يگانه ابوالحن على بن احمه الخرقاني رضي الله عنه از اجله مشائخ بود و قدماء ايثال و اندر وتت خود ممروح بهمه اولياء بود يخفخ الوسعيد قصد زیارت وے کر د ......واز استاد ابد القاسم تھیری شنيدم رحمته اللدكه گفت چول من يولايت خو قان اندر آمدم فصاحتم پر شد-وعبارتم نه مانداز حشمت آل پیر-و پنداشتم كه ازولايت خود معزول شدم-كشف الجؤب مطبوعه سمر قندص ۲۰۵

الل زمانه کے شرف و عزت اور اپنے وقت میں مگانہ ابوالحن على بن احد الخر قانى رضى الله عنه جليل القدر اور قدیم مشائخ سے تھے اور اپنے وقت کے تمام اولیاء کے مروح- ﷺ اوسعید نے ان کی زیارت کا ارادہ كيا..... اور مين (داتا سنج مخش) نے استاذ اوالقاسم قشیری رحمته الله سے ساکه فرماتے تھے کہ جب میں علاقہ خرقان میں گیا تو میری فصاحت و بلاغت كافور مو كن اور اس صاحب رعب پيركى ميت ے یو لنے کی قوت سلب ہو گئی اور مجھے یوں گمان ہونے لگاکہ میں ولایت ہے معزول کر دیا گیا ہوں-

#### امام ابوالقاسم كر گانى : حفرت داتا عنج حش على جورى ثم لا مورى د حمته الله عليه لكهت بين :

قطب زمانه واندر زمانة خود يكانه ابوالقاسم بن على بن عبدالله الكر كانى رمنى الله عنه وارضاه ومعناوالمسلمين بيقاؤاندروقت خودبے نظیریورواندر زمانہ بےبدیل-وی الہداء سخت نیکوو قوى بوده است - واسفارے سخت بھر ط - واندران وقت روى دل بمه الل در گاه بدويو دواتهماد جمله طالبان بدو-واندر كشف واقعه مريدان آيتيوه واست ظاهر وبغون علم عالم-و از مریدان وی ہر کیے عالمے راز میتی اند- و از پس او مر اورا خلفی ا کیوماند –انشاءاللہ تعالیٰ که مقدائے قوم باشد –و آن لسان الوقت اود-

اوعلى الفضل عن محمد الفاريدي ابقاه الله-

قطب زمانہ اور اینے وقت کے بگانہ ابوالقاسم من علی عن عبدالله الگر گانی الله ان سے رامنی ہواور وہ اللہ سے اور الله تعالی جمیں اور مسلمانوں کو ان کی زندگی اور بقاء سے متمتع فرائے-اپ وقت میں بے نظیر اور اپنے زمانہ میں بےبدل شخصیت تھے ان کی اہداء نہایت اچھی اور مضبوط ہے۔ آپ نے شر الکا و آداب صوفیہ کے مطابق برے تھن سفر کیے۔ آپ کے وقت میں تمام اہل اللہ کے دل آپ کی طرف اور تمام طالبان حن كا اعتاد آب ير تفا- آپ مريدين ك واقعات كشف سے معلوم كر لينے ميں خداتعالى كا ظاہر نشان اور ہر قتم کے علوم کے عالم تھے اور آپ کے بعد آپ کا اچھا جائش ساء الله موجود رب گا-جو قوم كا پيشوا مو كااور وه وقت (آپ کے داماد) ابو علی الفضل عن محمد الفارمدي كاذا ي الا ب الله است الديباق ركع-

ا جناب عبد الرحمن طارق بی اے نے اپنے ترجمہ کشف انجوب میں جو مدلی کب خان الد مور نے شائع کیا ہے۔ خلیفہ کے معنی لاکا کے ہیں۔ چنانچہ طارق صاحب لکھتے ہیں۔"آپ کی وفات کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ آپ کا لڑکا بہت قابل اراست باز اور صاحب الحس ہوگا۔ اور اپنے وفت میں چیشوائے قوم ہوگا۔ یعنی او علی الفعنس ت محمد فار مدی۔ محرصے یہ ہے کہ او علی فار مدی آپ کے واماد ہیں لا کے نہیں۔ جیسا کہ بعض تذکرہ نگاروں نے اس کی قصر سے کی ہے۔ "مترجم غفر لہ۔

حضرت مولاناجامي هات الانس ميس فرماتي بين:

"میں بعنی او علی فارمدی ایک مدت تک استاذ امام (تھیری) کی خدمت میں ریاضت و مجاہدہ میں مشغول رہا۔ ایک دن مجھ پرالی حالت طاری ہوئی کہ میں اس میں گم ہوگیا۔ میں نے یہ واقعہ استاد امام (تھیری) سے ہیان کیا۔ انہول نے سن کر فرمایا میری روحانی پروازیمیں تک ہے۔ میں اس سے آگے نہیں جانتا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مجھے کسی اور شخ کا مل کی طرف رجوع کرنا جا ہے۔ جو اس سے آگے میری رہنمائی کرے۔ میں نے شخ ابوالقاسم گرگانی کا نام سنا ہوا تھا۔ اکتاب قیض کے لیے میں طوس چلا گیا اور سلوک وطریقت کے باتی مقامات آپ کے پاس رہ کر طے کئے۔
میں طوس چلا گیا اور سلوک وطریقت کے باتی مقامات آپ کے پاس رہ کر طے کئے۔

(ملحض)

امام ابع القاسم قشیر کی : الامام الاستاذ زین الاسلام عبدالکریم بن ہوازن الاستوائی النیعاپوری الثافعی المحدث الصوفی - آپماه ربیع الاول شریف میں الاع سے میں ممقام استواء پیراہوئے - اور ۱ اربیع الآخر روزا توار طلوع آفتاب سے قبل ۱۹۲۵ میں وصال فرمایا - اس وقت آپ کی عمر بانوے سال تھی - اپنے پیرومر شد شیخ ابو علی د قاق المتوفی ۱۰۰ ہے کے کہا و بیرو مرشد شیخ ابو علی د قاق المتوفی ۱۰۰ ہے کے کہا و بیرو مرشد شیخ ابو کی کر سے رہے - تھیری کہا ہیں دفن کئے گئے - ناقلین کا بیان ہے کہ سخت علالت کے باوجود تمام نمازیں کھڑے ہو کر پڑھتے رہے - تھیری نبیت ، تھیر بن کعب بن ربیعہ بن عامر بن صحیعہ کی طرف ہے -

امام قشیر کی کی کر امت: سلطان طغرل بک کے عمد حکومت میں سلطان وزیر ابو نفر منصور بن محمد الکندری التوفی دی ہے معتزلی رافضی اور نمایت بد عقیدہ شخص تھا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ انسان اپنا فعال کا خود خالق ہے۔ صحابہ کر ام بالعموم اور سید تا حضر ت ابو بحر و عمر رضی اللہ تعالی عنما کو گالیاں دیناس کا شعار تھا۔ اس شخص نے علاء و مشائخ اہل سنت پر مختلف بے بدیاد الزامات لگا کر ذلیل و خوار کر تا شروع کیا۔ امام قشیر کی رحمتہ اللہ علیہ کے اپنے قول کے مطابق اس فتنے کی ابتداء ہو سے بدیاد الزامات لگا کر ذلیل و خوار کر تا شروع کیا۔ امام قشیر کی رحمتہ اللہ علیہ کے اپنے قول کے مطابق اس فتنے کی المتداء ہو سے بدیاد الزامات لگا کر ذلیل و خوار کر تا شروع کر ہا۔ یہ فتنہ اس قدر شدید تھا کہ صرف چار سو حنی اور شافعی قاضی عگل آ کر اپناو طن چھوڑ نے پر مجبور ہو گئے۔ امام قشیر کی حج سے فارغ ہو کر واپس تشریف لائے تو سب لوگوں نے اصر ارکیا کہ استاد ابوالقاسم قشیر کی ممبر پر رونق افروز ہو کر کچھ فرمائیں۔ لوگوں کے اصر ارپر آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور پچھ دیر استاد ابوالقاسم قشیر کی ممبر پر رونق افروز ہو کر کچھ فرمائیں۔ لوگوں کے اصر ارپر آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور کھی دیر تسل کی طرف نگاہ کر کے دیکھتے دہے چر دیر تک سر جھکائے رہے اس کے بعد اپنی داڑھی پکڑ کر فرمانے لگے :

خراسان کے رہنے والو! اپنے اپنے ملکوں کو چلے جاؤ- تمہارے دسٹمن کندری کے گلڑے گلڑے کر دیئے گئے میں اس کے مکڑے ہونے کاواقعہ اپنی آنکھوں ہے دیکھ رہاہوں۔ پھریہ اشعار پڑھے۔

عمید الملک ساعدک اللیالی علی ماشئت من درک المعالی فلم یک منک شئی غیرام بلعن المسلمین علی التوالی فقا بدک البلاء بما تلاقے فذن ما تستحق من الوبال اللہ لوگوں نے البلاء بیر معلوم ہوا کہ بیر وہی دن اور وہی گھڑی تھی جس لوگوں نے اس تاریخ اور دن کو ذہن میں رکھا۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ بیر وہی دن اور وہی گھڑی تھی جس ملطان نے کندری کے مکڑے مکرنے اور مختلف شہروں میں اس کے اعضاء منتظر کرنے کا تھم دیا تھا اور آپ کی بی غیبی خبر بالکل صحیح اور درست نکلی۔

حضرت داتا تنج عش علی جوری رضی الله عنه نے امام قشیری کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے:

استاد امام و زین الاسلام ابوالقاسم عبد الکریم بن جوازن استاد امام زین الاسلام ابوالقاسم عبد الکریم بن جوازن القشیری رضی الله عند اندر زمانه خود بدیع بود و قدرش تشیری رضی الله نه این نمایت عمده شخصیت مین الله عند اور آپ عظیم المرتبت رفیع بود و منزلتش بذرگ بود

غرض حفرت الدعلى فارمدى رحمته الله عليه ان جليل القدر ائمه اور مشائخ كے تربيت يافقة تھے - ظاہرى باطنى على على م علوم ميں ان مشائخ كى رفعت شان سے خولى بير اندازہ بھى ہو جاتا ہے كه ان سے اكتباب فيض كرنے والے بزرگ ابو على فارمدى كس پاييكى شخصيت تھے اور باطنى علوم كے كس ارفع مقام پر فائز تھے -

بیعت : حفزت امام غزالی علیہ الرحمتہ کو ای بلندپایہ شخصیت سے طریق میں بیعت کاشر ف حاصل ہوااور انہی کی نظر کیمیا اثر سے نقوف وسلوک کے ارفع ترین مقامات و منازل طے کئے اور اطمینان قلب کی وہ دولت جو حکمت فلسفہ اور کلام کی کتابوں کے انبار میں تلاش میار کے باوجو دنہ مل سکی - مرشد کی چندروزہ صحبت میں حاصل ہو گئی اور آپ کے باطن سے غیر حق کے تمام نقوش مٹاکر آپ کی لوح قلب کو صاف و مجلی کر دیا۔

لوح دل از نقش غیر الله شست از کان دو صد بنگامه رُست

بار گاہ رسالت میں قبولیت: مرشد حقانی کی تلقین د تربیت ہے جب امام غزالی علیہ الرحمتہ - درستی کر دار'

خداتری اور خداشناس دیانت 'وامانت ' زہرو تقویٰ ' تشکیم ورضا جیسی ہندگان خدا کی صفات ہے آراستہ اور گرانمایہ فضائل اخلاق سے بہر ہور ہو گئے۔ تواس کے صلے میں آپ کوبار گاہ رسالت مآب علیہ میں خصوصی قرب و قبولیت کامقام حاصل ہوا۔ چنانچہ مولانا جامی رحمتہ اللہ علیہ آپ کے تذکرے میں فرماتے ہیں :

ایک خدا رسیدہ بررگ بیت اللہ شریف کے ایک گوشے میں مراقبے کی حالت میں تشریف فرما تھے

ا -اے عمید الملک بلند مراتب حاصل کرنے میں زمانہ نے تیری مدد کی گرتیری طرف ہے یی ظاہر ہواکہ توبر ابر مسلمانوں کولعت کرنے کا حکم دیتا ہے -انجام کار تھھ پروہ مصیبت نازل ہوگئی جس کا تو مستحق تھا تواب اپنے انجام ہد کامز اچکھ -

DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE

آنکھ بند تھیں دل یاد اللی میں مشغول تھا- جب اس کیف وسر ور سے عالم سلوک میں آئے اور آنکھیں کولیں تو کیاد کھتے ہیں کہ قریب ہے ایک مخص گزرااور صحن حرم میں ایک طرف کو بغل ہے مصلی نکال کرچھلیا جیب ہے ایک مختی نکال اور اس کو سجدہ گاہ پہلا۔ دیر تک نمازیر ھی فارغ ہونے کے بعد شختی کو ہاتھ میں لیااور بردے احترام سے شختی کی دونوں جانب کو اپنے بدن سے ملااور تضرع وزاری میں محوہو گیا-اس کے بعد آسان کی طرف سر اٹھایااور اس شختی کو چومااوربد ستور جیب میں رکھ لی-خدار سیدہ بزرگ غور سے نماز کے حرکات و سکنات دیکھتے رہے اور ایک خاص کیفیت ان پر طاری ہوگئی-اس عالم میں بزرگ موصوف کے قلب پر کچھ اس طرح کے خطرات کاعکس پڑا مکاش رسول عَلَيْكَ آج ہم میں رونق افروز ہوتے توان الل بدعات کو اس قتم کے افعال شنیعہ سے منع فرماتے۔ "بزرگ موصوف اننی خیالات میں تھے کہ آپ پر غنود کی طاری ہوگئی نیم خوالی اور نیم بیداری کی حالت میں مقدر كاستاره حيكا نصيب جاكا- خود كواك وسيع ميدان مين جمال مخلوق كاب اندازه جوم تما يايايه ساراميدان تجلیات الہید سے بیت المعور کا نقشہ پیش کررہاتھا۔ آسان سے زمین تک رحمت وانوار نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ نئیم جنت کے ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے آرہے تھے۔ یوں معلوم ہو تا تھا کہ عطریاشی میں مصروف ہیں-دماغ بہشت بریں کی خوشبوے معطر ہواجاتا تھا-اس ہجوم کے متعلق ایبا گمان ہوتا تفاکہ تمام دنیا کے اہل علم و کمال کا اجتماع ہے -ہر مخض کے ہاتھ میں رومال اور کتابیں ہیں -جوق در جوق كتابل ہاتھ میں لیے ایک جانب کو چلے جارہے ہیں-حد نگاہ پر ایک عالیشان نور انی خیمہ نصب ہے-جس کے اندر مقدس و متبرک اصحاب بڑے اوب واحترام سے کھڑے ہیں-

سے برزگ خواب یابیداری کی حالت میں اس طرف روانہ ہوئے- دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ تخت نبوت پر حضور سیدالمر سلین خاتم النبیان محبوب رب العالمین سیالیت جلوہ افروز ہیں ۔ عام دربار لگا ہوا ہے۔ جہتدین اور علماء کرام کوباریافی کے شرف سے مشرف کیا جارہا ہے۔ اہل علم حضر ات نورانی قبائیس ذیب تن کیے - سرول پر پُر نور عما ہے باندھے۔ نگا ہیں جھکائے بوے ادب و تعظیم سے حاضری کی تمنادل میں لیے قطار در قطار منتظر کھڑے ہیں۔ خیمہ اقدس کے دربان آگے بوجے نہایت خاموشی کی تمنادل میں لیے قطار در قطار منتظر کھڑے ہیں۔ خیمہ اقدس کے دربان آگے بوجے نمایت خاموشی سے ساتھ ایک ایک بدرگ کو (جن کی مقدس و نورانی صورت سے علمی و قار نمایاں تھا۔ جن کے ساتھ ایک ایک بدرگ کو (جن کی مقدس و نورانی صورت سے علمی و قار نمایاں تھا۔ جن کے ساف و شفاف عمامہ کی سے درجی کو رجن کی مقدس و نورانی صورت سے علمی و قار نمایاں تھا۔ جن کے مان طاہری وباطنی علوم سمٹ کر ان کی دستار کے آلچل میں جذب ہو گئے ہیں) لے کر خیمہ میں داخل ہوئے۔ حاضر ہونے والے بررگ ادب و احترام سے السلام علیک یارسول اللہ عرض کرتے ہیں۔ حضور کی طرف سے جواب ارشاد ہو تا ہے۔ وعلیم السلام یالیا حقیقہ انت الامام الاعظم ۔ اس کے علاوہ حضور کی طرف سے جواب ارشاد ہو تا ہے۔ وعلیم السلام یالیا حقیقہ انت الامام الاعظم ۔ اس کے علاوہ حضور کی طرف سے جواب ارشاد ہو تا ہے۔ وعلیم السلام یالیا حقیقہ انت الامام الاعظم ۔ اس کے علاوہ

حضور پر نور نے موحباً کے لفظ کے ساتھ کچھ دعائیہ کلمات بھی فرہائے۔اس کے فورابعد دربان نے ایک دوسر ہے بزرگ و پیش کیا حضور نے دیکھ کر فرمایا مر حبایا امام مالک۔ پھر تیسر ہے بزرگ پیش کئے حضور نے فرمایا مر حبایا امام شافعی۔اس طرح چو تھے بزرگ پیش ہوئے فرمایا مر حبامر حبایا امام صنبل غرض اسی طرح ارباب علم و فضل باریاب ہوتے رہے۔اسی دوران بیس ایک شخص جس کے ہاتھ میں کچھ غیر مجلد اوراق کتاب تھے لے کر آ کے بڑھا۔وہ چاہتا تھا کہ خیمہ اطهر میں داخل ہو۔کہ ایک بررگ مجمع ہے اٹھ کر تشریف لائے اور فوران شخص کوروک دیا اور ہے ادبی پر ملامت وسر زنش کی اور اس کے ہاتھ سے اوراق لے کر پھینک دیے اور مجمع ہے اس شخص کو باہر نکال دیا۔یہ اس جسارت اور اس کے ہاتھ سے اوراق لے کر پھینک دیے اور جمع ہے اس شخص کو باہر نکال دیا۔یہ اس جسارت اور اس کے ہاتھ کی گئی تھی۔

پھر کی پررگ جنہوں نے اس گتاخ دربار رسالت کوباہر نکالا تھااس خدار سیدہ بررگ کی طرف (جو اس مشاہدہ سے لطف اندوز ہورہ بنے) برد ھے اور فرمایا: "اے درولیش بیہ اوراق انہیں اعتقادات پر مشمل سے اور بیہ شخص انہی عقایہ کابانی تھا جس کے مقلد کو تم نے خانہ کعبہ میں دکھ کر افسوس کا اظہار کیا تھا۔ بیہ خدار سیدہ بررگ فرماتے ہیں۔ میں نے جب اپنے حال پر بیہ کرم و شفقت د کیسی تو میں بھی کمال تعظیم و تکریم سے اس بررگ کے اشارے کے مطابق دربار رسالت میں حاضر ہوا سلام عرض کیااور میر بے ہی چھ میرے عقائد کی کتاب تھی بارگاہ اقد س میں پیش کی ارشاد ہوا ہوا سلام عرض کیااور میر بیاس جو میرے عقائد کی کتاب تھی بارگاہ اقد س میں پیش کی ارشاد ہوا بیہ کون سی کتاب ہا کتاب کانام قواعد العقائد ہے۔ محمد بن محمد غزائی کی تصفیر اقد س کے فضائل و مناقب کے سائے سن کر حضور العام نے جات کے جرہ انور پر بواشت کے آثار نمودار ہوئے۔ لب مبادک پر جبہم کی جھلک ظاہر ہوئی۔ ارشاد ہوا غزائی کمال ہے؟ باب رحمت کے دربان نے فورا محمد غزائی کو پیش کیا۔ امام غزائی نے مودبانہ سلام عرض کیا۔ صفور پر نور علیہ الصلاۃ والسلام نے ممال کہ ورست مبادک کو ہوسہ دیا۔ آٹھوں سے لگایا۔ اپنے چرہ کو طرف بردھایا۔ غزائی نے حضور اقد س کے دست مبادک کو ہوسہ دیا۔ آٹھوں سے لگایا۔ اپنے چرہ کو حضور اقد سے علیا۔ المام کے دست انور سے مارک کو ہوسہ دیا۔ آٹھوں سے لگایا۔ اپنے چرہ کو حضور اقد سے علیا۔ المام کے دست انور سے مارک کو ہوسہ دیا۔ آٹھوں سے لگایا۔ اپنے چرہ کو حضور اقد سے علیا۔ المام کے دست انور سے مارک کو ہوسہ دیا۔ آٹھوں سے لگایا۔ اپنے چرہ کو حضور اقد سے علیا۔ المام کے دست انور سے مارک کو ہوسہ دیا۔ آٹھوں سے لگایا۔ اپنے چرہ کو

اس کے بعد وہ خدار سیدہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں میدار ہو گیااور وہ تمام خصوصی انوار وہر کات اپنے اندر موجود پائے جو حضور انور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت سے مشاہدہ میں آسکتے ہیں اور میں امام غزالی رحتہ الله علیہ کے مراتب جلیلہ کاگرویدہ ہو گیا- (هجات الائس "مبغیریسر)

سمادگی اور باد آخرت : حفرت امام غزالی رحمته الله علیه ایک دفعه مکه معظمه میں تشریف فرما ہے۔ آپ چونکه ظاہری شان و شوکت ہے بیاز ہے۔ اس لیے آپ نمایت سادہ اور معمولی قتم کالباس پنے ہوئے ہے۔ عبدالر حمٰن طوسی رحمته الله علیه نے عرض کیا" آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہیں ہے۔ آپ امام وقت اور پیشوائے قوم ہیں۔ بخراروں آدمی آپ کے مرید ہیں۔"آپ نے جواب دیا ہے شخص کا لباس کیاد کیھتے ہو جواس دنیا میں ایک مسافر کی طرح مقیم ہو۔ اور جواس کا نئات کی رنگینیوں کو فانی اور وقتی تصور کر تاہے۔ جب والی دو جمال حضور سر ورِ کا نئات علیہ اس دنیا میں مسافر کی طرح رہے اور جو میں گئات علیہ کیا۔ تو میری کیا حیثیت اور حقیقت ہے۔

تصاشف: تقنیفات کے لحاظ سے امام صاحب کی حالت نمایت ہی جرت انگیز ہے۔ آپ نے کل ۵۵٬۵۴ س کی عمریائی۔ قریباہیں سال کی عمر میں تفنیف و تالیف کا سلسلہ شروع کیا۔ دس گیارہ برس صحر انور دی میں گزارے درس و تدریس کا شخل ہمیشہ قائم رہا۔ مدت العمر بھی ایساوقت نہیں آیا کہ جب ڈیڑھ سوسے آپ کے شاگر دور ای تعداد کم ہوئی ہو۔ فقر و تصوف کے مشعلے الگ۔ دور دور سے جو فقاوے آتے سے ان کا جواب لکھنا اس کے علاوہ ہے۔ اس کے باوجود سیکٹروں کتابی تصنیف کیں۔ جن میں سے بعض کئی کئی جلدوں پر مشمل ہیں اور گونا گون اور نمایت عمرہ عمرہ محمدہ مضامین سے مگر ہیں۔ پھر ہر تھنیف اپناب میں بے نظیر ہے۔ یہ امام صاحب کی واضح کر امت ہے۔

ایس سعادت بر وربازہ نیست تانہ عشد خدائے عشمہ و

تصانيف كى اجمالى فهرست: احياء العلوم 'املاء على مشكل الاحياء 'اربعين 'اساء الحنى 'الا تضاد في الاعتقاد ' الجام العوام 'اسرار معاملات الدين 'اسرار الانوار الالهينة بالآيات المتلوة 'اخلاق الابرار والنجاة من الاشرار 'اسرار امتباع السعة '

امر ارالحروف والمحمات 'ايماالولد -بدايه الهدايه 'بسيط' بيان القولين للشافعي' بياني فضائح الاباحية ' بدائع الصنع ' ينبيه الغافلين ' تلبيس ابليس' تهافة الفلاسه ' تعليقه في فروع المذهب ' تحصين المآخد ' تحصين الادلة ' تفرقه تين الاسلام والزند قة -

جوابر القرآن مجته الحق حقيقة الروح خلاصه الرسائل الى علم المسائل اختصار المخضر المزنى الرساله القدسية اسرار مصون شرح دائره على بن الى طالب شفاء العليل في مسئله التعليل عقيدة المصباح ، عباب صنع الله عقود المخضر من الله الفور في مسائل الدور ، غور الدور ، فأوى الفحرة والعبرة ، فواتح السور الفرق بين الصالح و غير الصالح ، القانون الكلى ، قانون الفور في مسائل الدور ، غور الدور ، فأوى الفحرة والعبرة ، فواتح السور ، الفرق بين الصالح و غير العالم ، القانون الكلى ، قانون الرسول القربية الى الله ، المعالم المتعقيم ، قوائد العقائد ، القول الجميل في رد على من غير الا نجيل ميميائي سعادت اليميائي الرسول القربية الى الله ، مؤل ، ما الخرة ، كز العدة ، اللباب المتحل في علم الجدل المتصفى في اصول الفقه ، مؤل ، ما خذ في الخلافيات بين

الحفية والثافيعه 'المبادى والفايات 'المجالس الفراية 'المقدّل من الصلال' معيار النظر' معيار العلم في المنطق' محك النظر' مثلاة النظر' معيار العلم في المنطق' محك النظر' مثلاة الانوار' متنظيري في الهوعلى الباطنية 'المنج الاعلى' معراج السالتكين' المعون في الاصول' مسلم السلاطين' مفصل الخلاف في اصول القياس' منهاج العابدين' المعارف العقلية ' نصحة الملوك' وجيز' وسط 'يا قوت التاويل في التضير ٢٠٠٠ جلدول بين –

### كيميائ سعادت : المصاحب رحمة الله عليه اس كتاب معلق فرمات بين :

چونکہ انسان اپنی پیدائش واصل کے لحاظ سے ناقص و ناچیز شے ہے۔ اس لیے اسے نقصان سے درجہ
کمال تک پہنچانا مشقت و مجاہدہ کے بغیر ناممکن ہے۔ جس طرح وہ کیمیا جو انسان کی اصل کو بہمیت کی
گافت سے ملا نکہ کی صفائی و نفاست تک پہنچاتی ہے۔ جس کی بدولت سعادت میسر آتی ہے۔ اس کا
حصول مشکل و دشوار ہے۔ ہر مخص اسے نہیں جانتا۔ اس کتاب کی تصنیف سے اس کیمیا کے اجزاء کا
بیان کرنا مقصود ہے۔ جو در حقیقت کیمیائے سعادت لبدی ہے۔ اس لیے ہم نے اس کا نام کیمیائے
سعادت رکھا ہے۔ کیمیاکانام اس کے لیے نمایت موزوں و مناسب ہے۔ کیونکہ تا نے اور سونے میں
زردی اور بھاری پن کے سوانچھ فرق نہیں اور ظاہری کیمیائے دنیا میں مالدار ہونے کے سوانچھ حاصل
نہیں۔ کہ دنیا چندروزہ ہے اور دولت دنیا خود معمولی شے ہے۔ لیکن چار پائیوں کی عادات اور ملا نکہ کی
صفات میں زمین و آسان کا فرق ہے اور اس کتاب میں بیان کردہ کیمیائے کا ثمرہ سعادت ابدی ہے۔ اس
کی مدت کی انتنا نہیں۔ اس کی نعتوں کے اقدام وانواع کے لیے فنا نہیں اور نہ سی متا ہدی ہوا کی اور چیز
کی مدت کی انتنا نہیں۔ اس کی نعتوں کے اقدام وانواع کے لیے فنا نہیں اور نہ سی متا ہے۔ اس کے سواسی اور چیز
کی مدت کی انتنا نہیں۔ اس کی نعتوں کے اقدام وانواع کے لیے فنا نہیں اور نہ سی متا ہوا کی اور چیز
کی مدت کی اختا نہیں۔ اس کی نعتوں کے اقدام وانواع کے لیے فنا نہیں اور نہ سی میں میں کہیا ہے۔ اس کے سواسی اور چیز
کی مدت کی اختا نہیں۔ اس کی نعتوں کے اقدام وانواع کے لیے فنا نہیں اور نہ سی میں کتاب کیمیا ہے۔ اس کے سواسی اور چیز
کو کیمیا کہنا محض مجاذی اور عرفی ہے۔

(کیمیا کہنا محض مجاذی اور موات در کیمیائے سیادت مطبوعہ نول کشور ص

صفحه ۵ پر فرماتے ہیں:

کیمیائے سعادت کے ارکان واصول کی فہرست کی ہے۔ ہم اس کتاب میں ندکورہ چار عنوانات اور چالیس اصولوں کی صاف واضح طریقہ سے شرح کریں گے اور قلم کو مشکل عبارت اور دقیق وباریک مضامین سے روک کرر کھیں گے۔ تاکہ عام فہم ہو۔ جو شخص تحقیقات و تدقیقات کا خواہشمند ہو وہ دوسری عربی کتب کا مطالعہ کرے۔ جیے احیاء العلوم 'جواہر القر آن اور دوسری کتابیں۔ یہ کتاب عوام کے فہم و دانش کے مطابق تصنیف کی گئی ہے۔ اس بناء پر بعض لوگوں نے فرمائش کی تھی کہ اسے فاری زبان میں لکھا جائے۔ تاکہ آسانی سے مطلب و معنی سمجھ میں آسکے۔

و صال : علم دین کابی ستون اور ولی کامل جس کے فیض کادریا ہر خاص وعام کے لیے جاری رہا-علماء 'عرفاء اور فقہاء اپنی علمی اور ند ہی معلومات کی پیاس اس چشمہ سے آکر جھاتے رہے اور جے دنیائے علم وعرفان میں شہرت دوام حاصل ہوئی ' ۱۴جمادی الثانی ٤٠٥ھ میں سمقام طاہر ان اس دارفانی ہے داربقا کور حلت کر گیا۔

علامہ ائن جو زی رحمتہ اللہ علیہ نے آپ کے بھائی احمد غزالی کی زبانی آپ کی و فات کا قصہ اس طرح ہیان کیا ہے: "پیر کے دن امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ صبح سو ہرے بستر خواب سے اضحے۔وضو کر کے نماز فجر اداکی پھر گفن منگوایا اور اسے آنکھوں سے لگا کر کہا آقا کا تھم سر آنکھوں پر۔ یہ کہہ کرپاؤں پھیلا دیئے۔لوگوں نے دیکھا توروح قص عضری سے پرواز کر چکی تھی۔"

امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی قدنس سرہ کے بیان کے مطابق اہل اللہ کی موت عام لوگوں کی موت کی طرح منسس ہے۔جو نمیس ہے۔جو المست کودوست سے ملادیتا ہے۔اس لیے حضرت امام غزالی علیہ الرحمتہ -روحانی ویرزخی زندگی نیزا پی تعلیمات اور انوارو یرکات کے ذریعے ہمیشہ زندہ اور حیات ہیں۔

فرحم الله تعالى عليه رحمة وأسعة و افاض علينا من بركاته وحشر نافى زمرة احياء واولياء أنه على كل شئى قدير وصلى الله تعالى على خير خلقه و نور عرشه سيدنا و مولانا محمد و إله واصحابه اجمعين برحمتك ياارحم الراحيمن عرشه سيدنا و مولانا محمد و إله واصحابه اجمعين برحمتك ياارحم الراحيمن

محمر سعیداحمر نقشبندی غفرله ' خطیب مبجد حفرت داتا تنج خش رحمته الله علیه -لا مور -پاکستان ۲۵رجب المرجب ۱۹۳۳ه ------۲۵ اگست ۱۹۷۳ و یوم شنبه

# بسم الله الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٥ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الكَرِيْمِ ٥

## ويباجه

شکر و حربے اندازہ آسان کے تارول'مینہ کے قطرول' در ختول کے پٹول' میدان کی ریت'زمین و آسان کے ذروں کے برابرای خدا کے لیے ہے۔ یکا تکی جس کی صفت ہے۔ بزرگی 'برائی 'برتری' اچھائی جس کی خاصیت ہے اس کے <mark>جلال</mark> کے کمال سے کوئی انسان واقف نہیں-اس کی معرفت کی حقیقت میں اس کے سواکسی کوراہ نہیں بلحہ اس کی حقیقت معرفت میں اپنی عاجزی کا قرار کرناصد یقوں "کی معرفت کامتہااور اس کی حمد و ثنامیں اپنی تقصیر کامعترف ہونا فرشتوں اور پغیبروں کی ثنا کی انتاہے۔اس کے جلال کی پہلی چک میں جیر ان رہ جانا۔ عقلندوں کی عقل کی غایت اور اس کے جمال کی نزدیکی ڈھونڈنے میں متحیر رہ جانا سالکول اور مریدول کی نمایت ہے۔اس کی اصل معرفت کی امید توڑ دینا گویا جی چھوڑ دینا ہے۔اس کی معرفت میں دعویٰ کمال کرناتشیہ تو تمثیل کا خیال کرنا ہے۔اس کی ذات کے جمال کے ملاحظہ سے چکاچوند سب آتکھوں کا حصہ اور اس کی عجیب عجیب صنعتیں دیکھنے سے معرفت ضروری سب عقلوں کا ثمرہ ہے۔ کو کی مخص ایبانہ مواس کی ذات کی عظمت میں سوچ کر لے کہ کیو نکر اور کیاہے - کوئی دل ایسانہ ہو جواس کی عجیب عجیب صنعتوں سے ایک لحاظ غافل رہے کہ ان کی ہتی کیاہے اور کس کی قدرت سے برپاہے - تاکہ ضرور پہچانے کہ سب اس کی قدرت کے آثار اوراس کی عظمت کے انوار ہیں-اور سب عجائب وغرائب اس کی حکمت کے ہیں-اور سب پر توجمال اس کا پیدا کیا ہوا ہے-اور جو کچھ ہے اس سے ہے اور سب اس کے سب سے ہے -بلحہ خود سب وہی ہے کہ کسی چیز کو اس کی ہستی کے سواحقیقت میں ہستی نہیں-بلحد سب کی ہستی اس کے نور ہستی کی پر چھائیں ہے اور درود نامحدود محمد مصطفیٰ علیہ پر جو تمام پیغمبرول كے سر داراور رہنمااور ہر ايمان دار كے رہبر ہيں اور اسر ار ربويت كے امائندار اورير كريدہ حضرت يرورد كار ہيں-اوران کے یاروں اور اہل بیت پر کہ ان میں سے ہر ایک امت کا پیشوااور شریعت کی راہ دکھانے والا ہے-

أمَّا بَعُدُا ے عزیز! اس بات کو جان کہ خدانے آدمیوں کو کھیل اور لچر باتوں کے لیے پیدا نہیں کیا ہے بلحہ اس كاسكام بھى بدااورات خطرہ بھى عظيم ہے-اس ليے كە اگروہ ازلى نہيں تولدى بىشك ہے- يعنى اگر بميشد سے نہيں تو ہمیشہ تک ہے۔اور اگرچہ اس کابدن مٹی کا ناچیز ڈھانچہ ہے۔ گر اس کی روح حقیقت ربانی اور عزیز ہے۔اور اس کی اصل اگرچہ ابتدائے حال کے لحاظ ہے چرندور نداور شیاطین کی صفات ہے طی ہوئی ہے اور اس میل کچیل میں بھری ہوئی ہے۔

ا سیاشارہ ہے امیر الموشین حضرت او بحر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس قول کی طرف کہ:العجز من داک الادراک ادراک (خداکے پچانے ہے اپنے آپ کوعاجز جا نناخدا کی پچان ہے-) ۲-اسکام بیہے کہ ملائکہ کے مرتبہ پہنچے اور خطرہ بیہ ہے کہ بمائم کے مقام میں گر پڑے-۱۲

مرجب مشقت کی گھریاں رکھی جاتی ہے تواس آلائش سے پاک ہو کر درگاہ اللی کی قرمت کے قابل ہو جاتی ہے اسفل الساقلين اسے اعلى عليين ٢- تك سب في او في اى كاكام ہے-اس كااسفل الساقلين سه ب كه چرندور نداور شياطين كے مقام میں گر کر خواہش اور غصہ کے پھندے میں تھنے اور اعلیٰ علیمن یہ ہے کہ ملائکہ کے درج تک پہنچے مثلاً خواہش اور ، غصہ کے ہاتھ سے نجات پائے یہ دونول اس کے قیدی بن جائیں۔وہ ان کاباد شاہ بن جائے۔جب اسے یہ مرتبہ بادشاہی حاصل ہو تاہے تووہ جناب الی کی مدگی کے قابل ہو تاہے-اور سے معدگی ملا کلہ کی صفت ہے اور آدی کا کمالِ مرتبہ ہے-جب اے حضرت اللی کے جمال کی محبت کا مزہ حاصل ہوتا ہے تو اس کی دیدے ایک دم مبر نہیں کر سکتا۔اس جمال لازوال کی دیداس کی بہشت بن جاتی ہے-اور آگھ بیٹ فرج کی شہوت کے حصہ میں جو بہشت ہےوہاس کے نزد یک بیجاور مُری ہو جاتی ہے۔ چونکہ ابتدائے پیدائش میں آدمی کی اصل نا قص اور ناچیز ہے اس لیے اسے نقصان سے در جہ کمال کو پہچانا ممكن نه جوگا- مرمشقت اور علاج سے جس طرح وہ كيمياجو آدى كى اصل كو بهيمت كى كِثَافت سے ملائكه كى صفائى اور نفاست تک پہنچاتی ہے۔ کہ اس صفائی کی بدولت سعادت میسر آتی ہے۔ مشکل ہے۔ ہر محض نہیں جانتا-اس کتاب کی تعنیف سے ای کیمیا کے اجزاء کابیان مقصود ہے -جو حقیقت میں کیمیائے سعادت لدی ہے -اس لیے ہم نے اس کتاب کا نام كيميائے سعادت ركھا-كيمياكا نام اس كتاب كے ليے بہت مناسب ہے-اس ليے كه تانے اور سونے ميں زردى اور بھاری پن کے سوااور کچھ فرق نہیں-اور اس کیمیاہے دنیامیں مالدار ہونے کے سوا کچھ حاصل نہیں-دنیاچندروزہ ہے-اور دولت دنیاخود کیاچیز ہے۔اور چاریایوں کی عادات اور ملا تکہ کی صفات میں زمین و آسان کا فرق ہے اور اس کیمیا کا شرہ سعادتِ ا بدی ہے کہ اس کی مدت کی نمایت نہیں اور اس کی نعمتوں کے اقسام کی بھی نمایت نہیں اور کسی فتم کے میل کو اس کی نعمتوں کی صفائی میں و خل نہیں ۔ یہ کتاب ہی حقیقت میں کیمیا ہے ۔ اس کے سوااور کسی چیز کو کیمیا کمنا مجازی طور پر ہی ہو سکتا ہے۔

فصل : اے عزیز جان کہ جس طرح کیمیائے ذر ہر یو صیائے گھر میں لوگ نہیں پاسکتے باتحہ بوے آد میوں اور بادشاہوں کے خزانے میں پاتے ہیں۔ اس طرح کیمیائے سعادت لدی بھی ہر جگہ دستیاب نہیں باتحہ خزائد ربوبیت میں ملتی ہے۔ اور خداتعالیٰ کا بیہ خزائد آسان میں فرشتوں کی ذات اور زمین میں انبیائے کرام علیم الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ دل میں۔ تو جو مخف بھی یہ کیمیادرگاہ نبوت کے سوا کمیں اور حلاش کرے گاوہ راست ہی ہولے گااور فریب کھائے گااے خیال خام کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ قیامت میں اس مخفل کی مختلہ میں خام کے اور تمام مخلوق اس کے کھوٹے چیے سے واقف ہو جائے گی اور تمام مخلوق اس کے کھوٹے چیے سے واقف ہو جائے گی۔ اس کی النی سمجھ سید ھی ہو جائے گی اور تمام مخلوق اس کے کھوٹے چیے سے واقف ہو جائے گی۔ اس کی النی سمجھ سید ھی ہو جائے گی اور اے :

فكَشَفْنًا عَنَكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرَكَ الْيَوْمُ حَدِيْدٌ ه

تو ہم نے تیرا پردہ تھے سے اٹھا دیا۔ تو تیری نظر آج

ا ۲-او پچے او نجادر جه-۱۲

اس نے سے نھادر جہ-۱۲

#### کی نداآئے گی-

اُرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ وَات کی ہوی ہوی رحموں میں ایک بیہ ہے کہ اس نے کم وہیش ایک لاکھ چوہیں ہزار انبیاء علیم الصلاۃ والتسلیمات و نیا میں مبعوث فرمائے - تاکہ اس کیمیائے لدی کا نسخہ مخلوق خدا کو سکھا کیں - نقد دل کو مشقت اوریا وقت کی کھڑیا میں رکھناہتا کیں - نیزیہ کہ برے اخلاق جن سے دل سخت اور میلا ہو تاہے - دل سے کس طرح دور کریں - اور اس کے مقابلے میں خانہ دل کو اچھے اوصاف سے کس طرح معمور و مزین کریں - سب لوگوں کو سکھا کیں اور تعلیم دیں - اس لیے خدا تعالی نے جس طرح پاکی اور بادشاہی کے ساتھ اپنی صفت و ثناء کی انبیاء کرام علیم الصلوٰۃ والسلام کے مبعوث کرنے کے ساتھ بھی اپنی مدح فرمائی اور مخلوق پر اپنااحسان جتلایا اور یوں فرمایا :

يسبح لله مافى السموت ومافى الارض الملك القدوس العزيز الحكيم هوالذى بعث فى الامين رسولا منهم يتلوا عليهم اياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلل مبين

وَاذْكُر اسْمَ رَبُّكَ وَ تَبَتَّلُ ٱلِيهِ تَبُتِيلاً ٥

الله بی کی تنبیج کرتی ہے ہر چیز جو آسانوں اور جوز مین میں ہے۔ اس الله کی جوباد شاہ پاک غالب اور حکمت والا ہے وہی ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے رسول معوث فرمایاوہ ان پر اس کی آیات تلاوت کر تااور انہیں پاک کر تااور کتاب و حکمت کی تعلیم ویتا ہے۔ اور بے شک میدلوگ اس سے پہلے صر سے گمر ابی میں تھے۔

یزکتھم کے یہ معنی ہیں کہ بُرے اظاق جو جانوروں کی صفت ہیں یہ رسول ان سے چھڑ اتا ہے اور یعلمھم الکتاب والحکمة کے معنی ہیں کہ انہیں صفاتِ ملائکہ کا لباس پہنا تا ہے۔ اور اس کیمیاسے کی غرض و غایت ہے کہ نقصان دوباتوں سے جو بدے میں نہیں چا ہمیں ان سے پاک اور میر امو اور صفاتِ کمال سے آراستہ ہو۔ تمام کیمیاوں سے اعلیٰ عمدہ اور بوی کیمیا یہ ہے۔ کہ بعدہ و نیا ہے منہ چھیر لے۔ اور خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ جیسا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے این حبیب یاک علیہ اسلام کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا:

اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کر اور سب سے الگ ہو کر مکمل طور پر اس کی طرف ہو جا-

یعنی سب سے پہلے اپنار شتہ تعلق توڑ لے اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے معبودِبر حق کے اختیار میں دیدے ہیہ اس کیمیا کا اجمالی بیان ہے -اس کی تفصیل بڑی در از اور بے نمایت ہے -میں میں کا اجمالی بیان ہے -اس کی تفصیل بڑیں در از اور بے نمایت ہے -

## مضامین کے لحاظ سے تقسیم کتاب

چار چیزوں کی پیچان اس کا عنوان اور چار باتوں کا جان لینااس کے ارکان ہیں-اور ہر رکن میں دس فصلیں ہیں

CHARLEST AND THE STATE OF THE S

عنوان اول یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے عنوان دوم یہ کہ خدا تعالیٰ کو پہچانے (اس کی معرفت) عنوان سوم دنیا کی حقیقت پہچانا- عنوان چہارم آخرت کی حقیقت بہچانا- ان چار چیزوں کا جان لینادر حقیقت مسلمانی کی پہچان کا عنوان ہے اور معاملات اسلام کے ارکان چار ہیں- دو ظاہر سے متعلق ہیں اور دوباطن سے ظاہر سے تعلق رکھنے والے ارکان یہ ہیں- رکن اول خدا تعالیٰ کے احکام جالانا- یہ رکن عبادات کے نام سے موسوم ہے- رکن دوم اپنی حرکات و سکنات اور معیشت اور اپنے روز مرہ کے حالات اور تمام شعبہ ہائے زندگی میں انہیں اپنی نگاہ کے سامنے رکھنا اس رکن دوم کو معاملات سے تعجم کرتے ہیں-

باطن سے تعلق رکھنے والے دور کن سے ہیں-رکن اوّل بُرے اخلاق غصہ مثل غرور خود ببنی وغیر ہ سے دل کو پاک رکھنا-ان اخلاق رذیلہ کومہلکات اور راہ دین کے عقبات (مشکل گھاٹیاں) کہتے ہیں-رکن دوم اچھے اخلاق جیسے صبر 'شکر' محبت 'رجا' توکل وغیر ہ سے دل کو آراستہ کرنا-ان اچھے اخلاق کو منجیات (نجات دینے والے) کہتے ہیں-

پہلے رکن میں عبادات کا بیان ہے۔ اس میں دس اصلیتیں ہیں۔ پہلی اصل اہل سنت کے اعتقاد پر مشتمل ہے۔ دوسری طلب علم۔ تیسری اصل میں طہارت کا بیان۔ چوتھی میں نماز کا ذکر ہے۔ پانچویں میں زکوۃ 'چھٹی اصل میں روزے کا بیان 'ساتویں میں جے کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ آٹھویں میں تلاوت قرآن مجید کے آداب ہیں۔نویں اصل ذکر دعاؤں اور و ظائف پر مشتمل ہے۔ دسویں اصل میں ترتیب اور ادو ظائف ہے۔

دوسر ارکن معاملات کے آداب میں ہے یہ بھی دس اصولوں پر مشمل ہے۔اصل اول کھانے کے اداب ہیں۔
دوسری میں آداب نکاح ہیں۔ تیسری میں تجاری اور پیشہ کے آداب بیان ہوئے ہیں۔ چو تھی اصل طلب حلال کے بیان
میں ہے۔ پانچویں میں صحبت کے آداب کا بیان 'چھٹی اصل گوشہ نشینی کے آداب میں ہے۔ساتویں اصل آداب سفر کے
بیان میں 'آٹھویں راگ اور حال کے بیان میں 'نویں اصل امر معروف اور نہی منکر کے آداب کے بیان میں دسویں اصل
رعیت پروری اور بادشاہی کے بیان پر مشمل ہے۔

تیسرار کن مہلکات کے بیان میں ہے - یہ بھی دس اصولوں پر مشمل ہے - اصل اول ریاضت نفس کے بیان میں '
دوسر ی پیٹ اور شر مگاہ کی شہوت کے علاج میں 'تیسر ی اصل گفتگو کی حرص اور آفاتِ زبان کے بیان میں ہے - چو تھی
اصل غصہ گال 'گلوچ وغیر ہ کے علاج میں 'پانچویں اصل محبت دنیا کے علاج میں 'چھٹی محبت مال کے علاج کے بیان میں '
ساتویں اصل طلب رتبہ و حشمت کے علاج میں 'آٹھویں اصل عبادات میں ریاد نفاق کے علاج میں 'نویں اصل سکبیر اور
خود ستائی کے علاج کے بیان میں - دسویں اصل غرور وغفلت کے علاج پر مشمل ہے ۔

چوتھار کن منجیات کے بیان میں ہے۔ یہ بھی دس اصولوں پر پھیلا ہواہے۔ پہلی اصل توبہ کے بیان اور دوسر ی صبر وشکر کے بیان میں 'تیسری خوف در جا کے بیان میں چو تھی درولیثی اور زہد کے بیان میں 'پانچویں اصل نبیت 'اخلاص اور صدق کے بیان میں 'چھٹی اصل مراقبہ و محاسبہ کے بیان میں ساتویں اصل تفکر کے بیان میں۔ آٹھویں اصل تو حید اور

responsibility of the same

توكل كے بيان ميں نويں محبت اور عشق اللي ميں دسويں موت كوياد كرنے اور موت كے حال ميں-

کیمیائے سعادت کے ارکان واصول کی فہرست کی ہے ہم اس کتاب میں ند کورہ چار عنوانات اور چالیس اصول کی صاف اور واضح انداز میں شرح کریں گے اور قلم کو مشکل عبارت اوربار یک مضامین سے روک کرر کھیں گے تاکہ یہ کتاب عام فہم ہو۔اس لیے کہ اگر کسی فخض کو شخفین و تدقیق کی ضرورت ہو تووہ دوسر کی عربی کتب کا مطالعہ کرے۔ جیسے احیاء العلوم 'جواہر القرآن اور دوسر کی تصانیف۔اس کتاب سے عوام الناس کو سمجھانا مقصود ہے۔اس ہما پر بعض لوگوں نے فرمائش کی تھی کہ یہ علم فارسی زبان میں لکھا جائے تاکہ آسانی سے مطلب ہماری سمجھ میں آجائے۔

خداوند کریم آن کی اور میری نیت ریاسے پاک و صاف و تکلف و مباوث کے میلان سے شفاف رکھے خلوص سے اپنی رحمت کا امید وار بنائے – صواب اور دوستی کا در وازہ کھولے اور ہر حال میں خدا تعالیٰ کی توفیق مددگار رہے – جو زبان پر آئے اس پر توفیق عمل نصیب ہو کیونکہ جس بات پر عمل نہ ہورائیگاں ہے – کمنااور عمل پیرا ہونا قیامت میں وبال و نقصان کا موجب ہے – (نعوذِ باللہ منها)

## آغاز کتاب مسلمانی کے عنوان میں

مسلمان ہونے کے چار عنوان ہیں۔ پہلا عنوان اپنے آپ کو بہچانے کے میان ہیں ہے۔ اے عزیز یہ جان لے اور یقین کر کہ اپنے آپ کو بہچانا خداتعالیٰ کی بہچان کی کنجی اور چابی ہے۔اس لیے وار د ہواہے: من عرف نفستہ فقد عرف ربہ

اى ما پر خدا تعالى بهى قرآن مجيد من فرماتا به : سَنُرِيهُم أَيَاتِنَا فِي أَلَافَاقِ وَفِي آنُفُسِهِم حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ إِنَّهُ الْحَقُ هُ

عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں جمان میں اور خود ان کی اپنی ذات میں د کھائیں گے تاکہ انہیں واضح ہو جائے کہ وہی حق ذات ہے۔

اے عزیز ساری کا کنات میں جھے نیادہ نزدیک کوئی چیز نہیں اور جب تواس قدر قرب کے باوجود اپنے آپ کو نہیں بہچان سکے گا تو اور کیا چیز بہچانے گاغالبًا توبہ کے گاکہ اپنے آپ کو بہچان لینے سے بھی مسکلہ حل نہیں ہو تا- کہ ایسی بہچان خدا تعالیٰ کی معرفت کی چائی قرار نہیں دی جاسکتی- کیونکہ اپنے آپ کو جانور بھی بہچانتے ہیں- جیسے تواپ جسم کے ظاہری جھے کاسر 'منہ 'ہاتھ 'پاؤل اور گوشت و غیرہ بہچانتا ہے اور اپنا باطن کا حل بھی اتنا جا تھ کہ جب بھوک محسوس کر تاہے ۔ کھانا کھا تاہے جب غصہ میں ہو تاہے ٹولڑ تاہے - جب تجھ پر شہوت غالب آتی ہے تو زکاح کا ارادہ کر تاہے - تو اپنی بہچان مراد نہیں اس میں توسب جانور تیرے ساتھ برابر ہیں ۔ کچھے اپنی حقیقت ڈھونڈ ناچاہیے کہ تو کمال

SUPPLY OF THE PARTY OF THE PART

ہے کمال سے آیاہے اور کد هر جائے گا- یمال کیول آیاہے اور خدا تعالی نے تیجے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ تیری نیک محتی کاہے میں ہے اور بد حتی کس کام میں -اور جو اوصاف تھے میں ہیں ان میں سے بعض چر ندوں در ندوں اور بعض شیاطین اور بعض فر شتول کے ہیں-ان میں سے کون کون ہے 'تیری اصل حقیقت کیا ہے اور کیا چیز تجھ میں عاریۃ ہے-جب تک تویہ جان نہ سکے گااپی سعادت نہیں تلاش کر سکے گا- پھر ان میں ہر ایک کی غذاالگ الگ ہے -اور سعادت جداجدا- مثلاً کھانا' پینا' سونا' موٹا ہو نااور قوی وزور آور ہوناچار پایول کی غذااور سعادت ہے تواگر توچاریا یہ ہے تو پھر دان رات میں کو مشش کر کہ تیرے پیٹ اور شر مگاہ کا مقصد ہور اہو -اور مار نااور مار ڈالنااور کھتھمانہ در ندول کی غذااور سعادت ہے -اور شرپیدا کرنا حیلہ سازی اور مکر کرناشیطان کی غذاہے۔اگر تو بھی انہی میں ہے ہے توان کا موں میں مصروف رہ تاکہ آرام پائے اور اپنی نیک محی تخفی میسر آئے اور خدا تعالی کے جمال کا دیدار کرنا فرشتوں کی غذا ہے اور سعادت ہے غصہ وغیرہ وغیرہ اور چار پایوں اور در ندوں کی صفات کوان میں دخل نہیں۔ تواگر تو فرشتوں کی اصل رکھتاہے۔ تواپی اصل میں کوشش کر کہ جناب اللی کو بھیان اور اس جمال کے مشاہدے کی طرف راہ پائے اور اپنے آپ کو شہوت اور غصہ کے ہاتھ سے نجات دلائے اور اس معاملے میں یمال تک کو شش کر کہ مجھے پہتہ چل جائے کہ خدا تعالیٰ نے چر ندول وور ندول کی صفات جھ میں کیوں پیدا کی ہیں۔ آیااس لیے کہ وہ مجھے اپنا قیدی بنا میں اور مجھے اپنی خدمت میں لائیں اور دن رات میار میں پکڑے ر تھیں -یاس لیے کہ توانسیں اپناقیدی بنائے اور جو سفر مجھے در پیش ہے اس میں اپنا تابع بنائے - ایک کو سواری کے کام میں لائے-دوسرے کواپنا ہتھیار ہائے اور چندون کے لیے جو تواس منزل میں ہے ان کواپنے کام میں رکھے تا کہ ان کی مددے سعادت کا بھے تھے میسر آجائے۔ تب توانمیں اپنے قبنے میں کرے اور اپنی سعادت کے مقام کی طرف متوجہ ہو جائے۔ خاص لوگ اس مقام کو جناب المهيت کيتے ہيں- اور عوام جنت کيتے ہيں اور سيه سب باتيں مختبے جاننا ہيں- تاکه مختبے کچھ اپنی معرفت حاصل مواور جس نے میں نہ جانا تورین میں خجالت ہی اس کا حصہ ہے اور دین کی حقیقت سے وہ پر دے میں رہا-فصل : اے عزیزاگر مجھے اپناآپ جاننامنظور ہے تو پھر پیبات جاننالازی ہے کہ خدانے تھے کودو چیزوں سے پیداکیا ہے-ایک ظاہری ڈھانچہ ہے جےبدن کہتے ہیں اور جے ظاہر آنکھ سے دیکھے گئتے ہیں۔ دوسر بےباطنی معنی ہیں کہ اس کو نفس دل اور جان کتے ہیں اور اسے فقط باطن کی آنکھ سے پھپان سکتے ہیں۔ طاہر کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ اور میں باطنی معنی تیری حقیقت ہے اور اس معنی کے سوااور جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کی تابع اور اس کے لشکر اور خدمت گار ہیں اور ہم اس حقیقت کو دل کہتے ہیں۔ ہم جب دل کی بات کریں مے تواے عزیز جان کہ دل ہے ہی حقیقت انسان مراد لیں مے اور اس حقیقت کو مجھی روح کہتے ہیں مجھی نفس اور دل ہے وہ گوشت کالو تھڑ امقصود نہیں جو سینے میں بائیں طرف موجود ہیں اس کی حقیقت کیاہے کہ یہ تو جانوروں اور مر دوں کے بھی ہو تاہے۔اس دل کوجو حقیقت انسان ہے ظاہر آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔جو چیز ظاہری آنکھ سے دکھائی دے وہ اس عالم سے ہے عالم شادت کتے ہیں۔اور اس دل کی حقیقت اس عالم سے نہیں ہے

announalisativali and

ہاں اس عالم میں مسافر کی طرح آیا ہے گوشت کالو تھڑا اس دل کی سواری اور ہتھیار اور بدن کے سب عضواس کالشکر ہیں۔
وہ تمام بدن کا بادشاہ اور افسر ہے - خداکی معرفت اور اس کے جمال بے مثال کا مشاہدہ اس دل کی صفت ہے ۔ اور اس پر تکلیف عبادت عائد ہوتی ہے ۔ اس سے خطاب ہے ۔ اس پر تواب و عذاب ہے ۔ اصل سعادت اور شقاوت اس کے لیے ہے ۔ ان سب با تول میں بدن اس کا تابع ہے ۔ اس کی حقیقت اور صنعتوں کا پچپاننا خدا تعالیٰ کی تنجی ہے ۔ اے عزیز الی کوشش کر کہ تواسے پچپانے کہ وہ ایک عمرہ گوہر ہے اور گوہر ملائکہ کی جنس سے ہے ۔ درگاہ الوہیت اس کا اصلی معدن ہے ۔ وہ بیں چر جائے گا۔ یمال مسافر کی طرح آیا ہے ۔ تجارت وزراعت کے لیے تشریف لایا ہے۔ تجارت وزراعت کے لیے تشریف لایا ہے۔ تجارت وزراعت کے حین آگے ہیاں ہوں گے ۔ انشاء اللہ تعالیٰ ا

فصل : اے عزیز سے سمجھ کہ جب تک تودل کی ہتی کو نہیں جانے گا-اس کی حقیقت کو کیا پہچانے گا- پہلے ہتی پہچان کہ حقیقت جان 'بعدہ ول کا لشکر معلوم کر کہ کیا ہے - پھر سے سمجھ کہ ول کو اس لشکر ہے کیا تعلق ہے - پھر اس کی صفت پہچان کہ خدا تعالیٰ کی معرفت اسے کس طرح حاصل ہوتی ہے اور معرفت ہے اپنی سعادت کو کس طرح پنچاہے -ان میں ہے ہر ایک کابیان آگے آگے گا-لیکن دل کی ہتی تو ظاہر ہے کہ اپنی ہتی میں آدمی کو پچھ شک نہیں اور اس کی ہتی اس کے ظاہر کی ڈھانچے ہے نہیں اس لیے کہ بیبدن مردہ ہے - اور جان بھی نہیں - اور دل سے ہمارا مقصود روح کی حقیت ہے - روح جب نہ رہی بدن مردار ہے - اگر کوئی اپنی آئھ ہند کرے اور اپنے خابے اور دنیاہ مافیما کو جے آئھ ہے دیکھ سے جب حردح جب نہ رہی بدن مردار ہے - اگر کوئی اپنی آئھ ہند کرے اور اپنے خابے اور دنیاہ مافیما کو جے آئھ ہے دیکھ جب بیب ہملائے توا پی بہتی کو ضرور پہچان لے گا - اور گو کہ اپنے انجام اورد نیاہ مافیما ہے بہ خبر ہو - لیکن اپنے آپ سے بے خبر ہوگا - اور آگر کوئی اس امر میں اچھی طرح غور کرے تو آخرت کی بھی پچھ حقیقت پہچان لے اور یہ بھی جان لے کہ جب نہ ہوگا - اور اگر کوئی اس امر میں اقبھی طرح غور کرے تو آخرت کی بھی پچھ حقیقت پہچان لے اور یہ بھی جان لے کہ جب اس کا یہ بدن چھین لیں گے تواس کا قائم رہنا اور فنانہ ہوناروا ہے -

فصل : ول کیا ہے اور اس کی کیا خاص صفت ہے۔ یہ بیان کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اس لیے رسول مقبول علیہ فی شرح نہیں فرمائی اور خدا تعالیٰ کی جناب سے یہ آیت آئی :

وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِن أَمْرِ رَبِّى تَلَى الْمُورِيَّى تَلَى الْمُورِيِّى تَلَى المُورِيِّى تَلَى المُورِيِّى تَلَى المُورِيِّى تَلَى المُورِيِّى المُورِيِّيِيِّ المُورِيِّيِّ المُورِيِّيِيِّ المُورِيِّيِيِّ المُورِيِّيِيِّ المُورِيِيِّ المُورِيِّيِيِّ المُورِيِّيِيِّ المُورِيِّيِيِّ المُورِيِّيِيِّ المُورِيِّيِيِّ المُورِيِّيِيِّ المُورِيِّيِيِّ المُورِيِّيِيِّ المُورِيِّيِّ المُورِيِّيِيِّ المُورِيِّيِيِّ المُورِيِّيِيِيِّ المُورِيِّيِيِّ المُورِيِّيِيِّ المُورِيِّيِّ المُورِيِّيِّ المُورِيِّيِّ المُورِيِّيِّ المُورِيِّيِّ المُورِيِّيِّ المُورِيِّيِّ المُورِيِّيِّ المُورِيِّ المُورِيِّ مُن المُورِيِّ المُورِيِيِّ المُورِيِّ المُورِيِّيِّ مُن المُورِيِّ مُن المُورِيِّيِّ المُورِيِّيِّ مِن المُورِيِّ مُن المُورِيِّ مُن المُورِيِّ مِن المُورِيِّ مِن المُورِيِّ مُن المُورِيِّ مُن المُورِيِّ مِن المُورِيِّ مُن المُورِيِّ مِن المُورِيِّ مِن المُورِيِّ مِن المُورِيِيِّ مِن المُورِيِّ مِن المُورِيِّ مِن المُورِيِّ مِن المُورِيِّ المُن المُورِيِّ مِن المُورِيِّ المُورِيِّ مِن المُورِيِّ مِن المُورِيِّ مِن المُورِيِّ مِن المُورِيِّ مِن المُورِيِّ مِن المُورِيِيِّ مِن المُورِيِيِّ مِن المُورِيِّ مِن المُورِيِّ مِن المُورِيِيِّ مِن المُورِيِيِّ مِن المُورِيِّ مِن المُورِيِيِّ مِن المُن المُورِيِيِّ مِن المُورِيِيِيِّ مِن المُورِيِيِيِّ مِن المُن المُورِيِيِيِيِيِّ مِن المُن المُن المُورِيِيِيِّ مِن المُن المُولِي المُن المُن المُن المُن المُن المُن المُن المُن المُن المُن

روح الله كے كامول اور عالم امر سے ہے-اس سے زیادہ كنے كى اجازت نہ ہوكى:

الكاه مواس كاكام بهانااور حكم فرمانا-

أَلَا لَهُ الْحَلِقِ وَالْأَمْرُ

عالم خلق جدام اور عالم امر الگجس چيزيس ناب مقدار اور كيت كاد خل مو-اسے عالم خلق كيتے ہيں-اس ليے

ا-اكرفداغيرت عا-١١-

کہ لغت میں خلق کے معنی اندازہ کرنے کے ہیں۔اور آدی کے دل کے لیے اندازہ نہیں۔ای لیے تقسیم قبول نہیں کرتا۔
اگر تقسیم کے قابل ہو تا تواس میں ایک طرف کی چیز کا جہ ال اور دوسری جانب ای چیز کا علم ہو تا درست ہو تا۔ تواس کے یہ معنی ہوئے کہ ایک ہی وقت میں عالم بھی ہو تا۔اور جابل بھی اور بھیا کہ خلق اندازہ کرنے کو کہتے ہیں وہیا ہی پیدا اس میں مقدار واندازہ کو دخل۔ گر مخلوق ہے۔ یعنی پیدا کی گئی ہے اور جیسا کہ خلق اندازہ کرنے کو کہتے ہیں وہیا ہی پیدا کر گئی ہے اور دوسرے معنی کے لحاظ سے عالم امر سے ہے عالم خلق سے ہوادر دوسرے معنی کے لحاظ سے عالم امر سے ہے عالم خلق سے ہواور دوسرے معنی کے لحاظ سے عالم امر ان چیز ول سے ہے جن میں باپوراندازہ کو دخل نہ ہو جولوگ روح کو قدیم سمجھے فاط سمجھے اور جنبوں نے روح کو حض کہ امام ان آدی کی اصل اور بدن اس کا تابع ہو تاہے۔ اور جان آدی کی اصل اور بدن اس کا تابع ہے۔ تو روح کو حض کیو تکر ہو سکتی ہے۔ اور جنبوں نے روح کو جسم کہاان کو بھی دھوکا ہوا ہے۔ کیو تکہ جسم کلائے ہو سکتا ہے 'روح کلائے نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جنبوں نے روح کو جسم کہاان کو بھی دھوکا ہوا ہے۔ کیو تکہ جسم جانوروں کے بھی ہو تی ہو اور کی معرفت کی جگرے ہو سکتی ہو جو اور دوسرے کی جانوروں کے بھی ہو تکتی ہو اور دوسرے کی جانوروں کے بھی ہو تکتی ہو ہو اور دوسرے کی جانوروں کے بھی ہو تکتی ہو ہو اور دوسرے کی جانوروں کے بھی ہو تک ہی جانوروں کے بھی ہو تاہے ۔ اور جنبوں کی دھی تھی ہو تکتی ہو ہو کی ہو تھی ہیں پہلے دیں کی راہ میں محت کہ جانوروں کے بھی جنبی کو اور سے کی خبیات کی ضرورت بھی خبیں ہو جاتے کی صروح کا بیہ بھیان اسے خود خود واصل ہو جاتے کو اور اس کی تفسیل کی اجازت خبیں ہو ہو ہے جواس آیت میں چن تعالی نے فرمائی ہے :

اور وہ لوگ جنول نے ہاری راہ میں کوشش کی ہم

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيُنَا لِنَهِدِيَّنَّهُمُ سُبُلُنَا

ضرورانہیں اپنے رائے دکھائیں گے۔

اور جس نے پوری ریاضت نہیں کی اس سے روح کی حقیقت بیان کرنادرست نہیں لیکن مجاہدہ وریاضت سے پہلے دل کے لشکر کو جاننا جا ہے -جو لشکر نہ جانے گاوہ جہاد کیا کرے گا-

قصل: اے عزیز بیبات جان کہ بدن دل کی مملکت ہے اور دل کے مخلف نظر ہیں: و سایعلم جنود ربک الاھو۔
اسی سے عبارت ہے۔ اور دل کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سعادت ڈھونڈ نااس کا کام اور اس کی سعادت خدا تعالیٰ کی معرفت پر مو قوف ہے اور صانع کی معرفت مصنوعات سے حاصل ہوتی ہے۔ اور بیسب علم حیہ سے ہاور عبا تبات عالم کی معرفت ظاہر وباطن کے حواس سے حاصل ہوتی ہے۔ اور حواس کا قیام بدن سے ہے۔ معرفت دل کا شکار اور حواس اس کا میں میرونت ہے اور بدن پائی مٹی گر می اور تری سے مل کر پیندا ہیں۔ بدن سوار کی اور دام کو اٹھانے والا اس لیے دل کوبدن کی ضرورت ہے اور بدن پائی مٹی گر می اور تری سے مل کر بنا۔ اس بنا پر کم طاقت ہے اور باطن میں بھوک نظاہر میں آگ پائی و شمن در ندوں کے سبب سے اسے خطر ہ ہلا کت ہے ای دوجہ سے کھانے پینے کی اسے حاجت ہوئی اور دو لشکروں کی ضرورت پڑی۔ ایک ظاہر کی لشکر۔ جیسے ہا تھ 'پاؤں' منہ 'دانت '

and the state of t

فصل: دل کے نشکر کی تفصیل درازہے۔اے عزیز کتھے اس کا مطلب ایک مثال سے معلوم ہوگا۔اوروہ یہ کہ بدن گویا ایک شہر ہے اور ہاتھ پاؤل کام کان کر نے والے لوگ اس شہر میں کام کرنے والے - غصہ کو توال کو لیاد شاہ اور عشل وزیر ہے - باد شاہ کو مملکت کے انتظام کے لیے ان سب کی ضرورت ہے۔ لیکن خواہش جو گویا عامل ہے جھوٹی اور زیاد تی کرنے والی ہے۔ وزیر عقل کہتا ہے اس کے خلاف کرتی ہے اور ہمیشہ کی چاہتی ہے کہ سلطنت میں جتنامال ہے۔ سب خراج کے مہانے لے اور غصہ جو گویا کو توال ہے۔ سخت کیوں پند شد خو اور تیز ہے مار ڈالنا۔ زخمی کر نااسے اچھا معلوم ہو تا ہے۔ جس طرح شہر کاباد شاہ سب باتوں میں اپنے وزیر سے مشورہ کرتا ہے اور کو توال کو بھی دباؤ میں ہے۔ جس طرح شہر کاباد شاہ سب باتوں میں اپنے وزیر سے مشورہ کرتا ہے اور کو توال کو بھی دباؤ میں کر گھتا ہے کہ قدم صدے زیادہ نہ برحائے اور ان باتوں سے اس باد شاہ کی سلطنت میں انتظام قائم اور درست رہتا ہے۔ اس طرح باد شاہ دل بھی آگر وزیر عقل کے مشورے سے کام کرے۔ خواہش اور غصہ کو تابع کر کے عقل کا محکوم کردے اور طرح باد شاہ دل بھی آگر وزیر عقل کے مشورے سے کام کرے۔ خواہش اور غصہ کو تابع کر کے عقل کا محکوم کردے اور عقل کو ان کا محکوم نہ بنائے توبدن کی سلطنت کا انتظام درست اور سعادت کی راہ چل کر حضر ت انہا ہے تیں بے روک ٹوک

قصل : اے عزیز جو کچھ بیان ہوااس سے تونے یہ جان لیا کہ خواہش اور غصہ کو کھانے پینے اور بدن کی حفاظت ہی کے لیے خدانے پیدا کیا ہے۔ توبد و نول بدن کے خدمت گار -اور کھانا پینابدن کا چارہ ہے اور بدن کو حواس کا بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا کیا ہے - توبدن حواس کا خادم ہے اور کواس کو عقل کی جاسوسی کے لیے پیدا کیا ہے - توبدن حواس کا خادم ہے اور حواس کو عقل کی جاسوسی کے لیے پیدا کیا ہے - توبدن حواس کا خادم ہے اور حواس کو عقل کی جاسوسی کے لیے پیدا کیا ہے - کہ دل کی شمع وجراغ ہے اور اس کی روشنی میں درگاہ اللی دل کو نظر آئے کہ

ی دیددل کی بہشت ہے تو عقل دل کی خادمہ ہے اور دل جمال اللی کے نظارے کے لیے پیدا کیا ہے - جب دل اس نظارہ میں مشغول ہوا تو بعد اک درگاہ کا خادم ہا- حق تعالیٰ نے یہ جو فر مایا ہے:

وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعُبُدُونَه مِي فِي فِي الرَّالِونَ وَسَيْنِ بِيدَاكِيا مُرا فِي مَد كَى كَ لِي اس کے ہیں معنی ہیں پس ول کو پیدا کر کے اے ملک نشکر اور سواریبدن کی اس لیے دی ہے کہ عالم خاک سے اعلیٰ علیمان کی سر کرے۔اگر کوئی اس نعمت کا حق اداکر نااور ہندگی کی شرط جالانا چاہے تو چاہیے کہ باد شاہ کی طرح مند پر بیٹھے اور خداکی درگاہ کواپنامقصود و قبلہ منائے-اور آخرت کواپناو طن اور ٹھسرنے کی جگہ قرار دے اور دنیا کو منزل بدن کو سواری ہاتھ یاؤل کو خدمت گار- عقل کووزیر خوامش کو مال کانگهبان غصه کو کو توال اور حواس کو جاسوس بنا کر ہر ایک کوایک ایک کام پر لگا دے کہ وہاں کی خبر لا کیں -اور قوت خیال جو دماغ میں آگلی طرف ہے اسے اخبار کے ہرکاروں کا افسر بنائے- تاکہ جاسوس تمام خریں اس کے پاس لائیں - اور قوت حافظہ جو د ماغ میں مچھلی طرف ہے - اسے خبروں کا محافظ د فتر قرار دے کہ اخبار كے يربے اس افسر سے لے كر حفاظت ہے ر كھے اور وقت ير وزير عقل سے عرض كرے اور وزيران سب چيزول كے موافق جو ملک سے اپنے پینی ہیں ملک کا انظام اور بادشاہ کے سفر کی تدابیر کر تارہے -وزیر عقل بھی اگر دیکھے کہ تشکر میں ے مثلاً خواہش غصہ وغیر ہبادشاہ سے منحرف ہو گیااور اطاعت فرمانبر داری سے باہر ہو گیااور راہزنی کرناچا ہتا ہے توجماد كى طرف متوجہ ہوكر پھر راہ پر لے آئے اور اسے مار ڈالنے كاارادہ نہ كرے - كيونكم سلطنت ان كے بغير درست ندرہے گ- بلحد اليي تديير كرے كه ان كواين قابو ميں لائے-كه جو سغر در پيش ہے اس ميں ده يار و مدد گار رہيں - دستمن نه ہو جائيں-رفاقت كريں-چورى وكيتى عمل ميں نه لائيں-جب ايها كيا توسعيد ونيك خت ہو كيااور نعت كاحق اداكر ديااور اس خدمت کے عوض سر فرازی کا خلعت وقت پریائے گااور اگر اس کے خلاف عمل میں لایادوسرے ڈیتی کرنے والے باغیوں اور دشمنوں سے مل گیا تو نمک حرام اوربد خت ہو گیا-اور اپنی اسبد اعمالی کی سخت سز ایائے گا-

گھل : اے عزیز جان کہ آدمی کو ہر ایک لشکر سے جو اس کے باطن میں ہے ایک تعلق ہے اور ہر لشکر کے سبب آدمی میں ایجھے میں ایک صفت اور طلق پیدا ہو تا ہے۔ ان میں سے بعض اخلاق ہرے ہیں جو آدمی کو تباہ ویرباد کرتے ہیں۔ اور بعض ایجھے ہیں کہ آدمی کو درجہ سعادت پر پہنچا کر عالی مر تبت کرتے ہیں۔ وہ سب اخلاق اگر چہ بہت ہیں۔ لیکن چار قتم کے ہیں چار پایول کے اخلاق۔ در ندول کے اخلاق شیطانوں کے اخلاق اور ملا تکہ کے اخلاق چو نکہ آدمی میں لالج اور خواہش ہے اس لحاظ سے چار پایول کے اخلاق کرنے پر شیر ہو تا ہے۔ اور اس لحاظ سے چار پایول کے سے کام کر تا ہے۔ کہ مار نے مار ڈالنے لوگوں سے گائی گلوچ ہاتھا پائی کرنے پر شیر ہو تا ہے۔ اور جبکہ حیلہ و مکر کرنا۔ لوگوں ہے کام کر تا ہے اور چو نکہ اس جبکہ حیلہ و مکر کرنا۔ لوگوں سے پر ہیز کرنا۔ لوگوں کی بھیان کرے خوش ہونا جمل اور ناد انی کو عیب جاننا کی اچھائی چاہئا۔ ذلیل کا موں سے پر ہیز کرنا۔ ہر کام میں حق کی پیچان کرے خوش ہونا جمل اور ناد انی کو عیب جاننا

اور فی الحقیقت آومی کی سرشت میں یہ چار چیزیں ہی ہیں- کتابین 'سورین' شیطان بن' فرشتہ بن' کیونکہ کتااپی صورت ہاتھ یاؤں کھال کی وجہ سے بر انہیں بلحہ اپنی عادات کے سبببراہے کہ آدمیوں سے بھڑ جاتا ہے۔ سور بھی اپنی صورت کے اعتبار سے پچھ برا شیں بلعہ اس وجہ سے براہے - کہ ناپاک اور بری چیزوں کا طبع رکھتا ہے - کتے اور سور کی روح کی بھی یمی حقیقت ہے اور آدمی میں بھی ہے باتیں موجود ہیں -اس طرح شیطان بن اور فرشتہ بن کے بھی یمی معنی ہیں -اور آد می ے فرمایا گیا کہ عقل کا نور جو فر شتوں کے انوار و آثارے ہے۔اس کی بدولت شیطان کے مکر اور حیلے معلوم کرنے تاکہ ر سوانہ ہواور شیطان اس سے فریب نہ کر سکے جیسا کہ رسول مقبول علیہ نے فرمایا کہ ہر آدمی کے لیے ایک شیطان ہے اور میرے لیے بھی ہے۔لیکن خدانے مجھے اس پر فتح عطا کر دی ہے تووہ میرے ماتحت ہو گیا ہے اور وہ مجھے پر انی کا حکم نہیں دے سکتا-اور آدمی کو بیہ بھی تھم ہے کہ لا لچ و خواہش کے سور اور غصہ کے کتے کوادب اور کنٹر ول میں رکھے اور عقل کو زبر دست کرے کہ اس کے تھم ہے اٹھیں بیٹھی جو آدمی ایسا کرے گااس کو اچھے اخلاق جو اس کی سعادت کے تختم میں حاصل ہوں گے اور اگر اس کے خلاف کرے گااور خود ان کا خدمت گار بن جائے گا توبرے اخلاق جو اس کی بدختی کے بیج ہیں اس سے ظاہر ہوں کے اور اگر خواب پاہیداری میں اس کے حال کی تمثیل اس کو دکھائیں تووہ اپنے آپ کو یول دیکھے گا کہ ایک سوریا کتے یا شیطان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑ اہے-اگر کوئی کسی مسلمان کو کسی کا فر کے قبضہ قدرت میں دے دے تو کا فراس مسلمان کاجو حال کرے گاوہ ظاہر ہے۔اور آگر فرشتے کو کتے اور سور اور شیطان کے قبضے میں دے دے تواس فرشتے کاحال اس مسلمان سے بھی بدتر ہوگا-لوگ اگر انساف کریں اور سوچیں تودن رات اپنے نفس کی خواہش کے تابع ندر ہیں اور حقیقت میں ان کا حال سے ہے کہ ظاہر میں گو آدی کے مشابہ ہیں۔لیکن قیامت کو یہ بھید کھلے گااور ان کا ظاہر بھی باطن کی صورت پر ہوگا۔ جن پر خواہش اور لا کچ غالب ہے -لوگ ان کی سور کی صورت دیکھیں گے اور جن پر غصہ غالب ہے ان کی بھیڑئے یا کتے کی می صورت ہوگی-اس لیے ہے کہ اگر کسی نے بھیڑئے کو خواب میں دیکھا تو ظالم مر داس کی تعبیر ہے-اور اگر کسی نے سور کو خواب میں دیکھا تو نجس آدمی اس کی تعبیر ہے کیونکہ نیند موت کا نمونہ ہے- نیند کے سبب اس عالم سے جوا تنادور ہوا تو صورت سیرت کے تابع ہو گئی-ہر تھخص کو دییا ہی دیکھا جیسااس کاباطن ہے-یہ بڑے بھیدگی بات ہے یہ کتاب اس کی تفصیل کی متحمل نہیں۔

قصل : اے عزیز جب معلوم ہو گیا کہ باطن میں یہ چاروں تھم دینے والے ہیں۔ تو اپنی حرکات و سکنات کو دیکھ کہ چاروں میں تو کس کی اطاعت میں ہے اور یقین جان کہ تو جو حرکت کرے گااس سے دل میں ایک صفت پیدا ہو کر رہے گی۔ اور اس جمان میں تیری ساتھی ہو گی۔ ان صفات کو اخلاق کہتے ہیں۔ اور سب اخلاق ان چاروں کو تھم کرنے والوں ہی سے پیدا ہوتے ہیں یعنی اگر خواہش کے سور کا تو مطیع ہے تو پلیدی 'بے حیائی' لالجی 'خوشامدی' خست اور دوسرے کی رائی پر خوش ہونا و غیرہ صفین پیدا ہوتی ہیں۔ اگر اس سور کو تو دبائے رکھے گا تو قناعت 'حیا' شرم' دانائی' پارسائی' بے طمعی' غربی

کی صفت ہوگی۔اگر تو غضب کے کتے کی اطاعت کرے گا تو نڈر ہونا 'پاپی 'بداید لید لنا 'غرور' تکبر اپنی بردائی چاہنا'افسوس کرنا۔دوسر ہے کو کم جا نتااور ذلیل سمجھنالوگوں ہے ہمر ناوغیر ہا بتیں پیدا ہوں گی اگر اس کتے کو ادب میں رکھے گا تو صبر بر دباری در گزر کرنا۔استقال 'بہادری' سکوت' عزت' بررگی وغیر ہے اوصاف پیدا ہوں گے۔اگر تو اس شیطان کی بردباری در گزر کرنے استقال 'بہادری' سکوت ' عزت' بررگی وغیر ہ کے اوصاف پیدا ہوں گے۔اگر تو اس شیطان کی جھوٹ بولنا' دھوکا دینا' خیانت کرنا' جعل سازی' بھوٹ بولنا' دجھنا۔اور کر و فریب وغیر ہ امور پیدا ہوں گے اور اگر تو اس کو ذیر کرنے اس کے فریب میں نہ آئے گا اور عقل کے لئکر کی مدد کرے گا تو دائل 'معرفت' علم ' حکمت' صالحیت' حسن اخلاق' بررگی اور ریاست کی صفتیں پیدا ہوں گا اور بیا اور جن کا موں سے مقل کے لئکر کی مدد کرے گا تو دائل 'معرفت' علم ' حکمت' صالحیت' حسن اخلاق' برگی اور ریاست کی صفتیں پیدا ہوں گے۔اور تیر کی سعادت کا ختم بن جا نمیں گے اور جن کا موں سے برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔انہیں عبادت کتے ہیں۔ انہیں عبادت کتے ہیں۔ انہیں گاہ کو بیا سے برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔انہیں گاہ کو بیا تو اسے اندھا کر ہوا خالی نہیں۔ دل گویا ایک روشن آئینہ ہے اور برے اخلاق بیں۔ آدمی کے حرکات و سکنات ان دو حال سے جن کا ذکر ہوا خالی نہیں۔ دل گویا ایک روشن آئینہ ہے اور برے میں اور گلمات ہیں جب دل تک پہنچتے ہیں تو اسے اندھا کر دیتے ہیں کہ قیامت کے دن جناب اللی کی دید سے محروم میں مقبول علیہ نے فرمایا :

یعنی ہر بر ائی کے بعد بھلائی کر کہ بھلائی بر ائی کو مٹادیتی ہے:۔ إِتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسُنَةَ لَمُحُهَا

یا قیامت میں آدمی کادل روش ہو گیایا تاریک-

فَلَا يَنْجُوا إِلَّا مَنُ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ه

کوئی نجات نہائے گا۔ گردہ شخص جو خدا کے سامنے ایسا دل لایا ہو جو گنا ہول سے سلامت ہے۔

اور آدمی کادل ابتدائے خلقت میں لوہے کا ساہے جس سے روش آئینہ بٹاہے کہ تمام اس میں دکھائی دیتاہے۔ بھر طیکہ اسے خوب حفاظت سے رکھیں۔ نہیں توابیازنگ لگ جاتاہے کہ اس سے آئینہ نہ سکے حق تعالی نے فرمایاہے:
کیا بَلُ رَانَ عَلَى قُلُوبِہِم مُنَّا کَانُو یُکسِبُونَ ، کوئی نہیں پر زنگ پکڑ گیا ان کے دلوں میں وہ جو پکھ

اے عزیز شاید تو بیہ کیے کہ آدمی میں چونکہ در ندول چارپایوں اور شیطانوں کی صفتیں ہیں تو ہم کیو نکر جانیں کہ فرشتہ پن اس کی اصل ہے۔ اور یہ صفات عارضی اور عاریعۂ ہیں اور کس طرح معلوم ہو کہ آدمی فرشتوں کے اخلاق حاصل کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اور صفات کے لیے نہیں۔ تو من تاکہ بچھ کو معلوم ہو جائے کہ آدمی چارپایوں اور در ندوں ہے۔ اثر ف و کامل ترہے اور خدانے ہر چیز کوجو کمال دیا ہے۔ وہی اس کا نمایت در جہہے اور اس لیے اسے پیدا کیا گیا ہے اس

كى مثال سے ب كم كھوڑا گدھے سے عزت دار بے كيونكہ اے يوجھ اٹھانے كے ليے پيدا كيا اور اے لڑائى اور جماد ميں دوڑانے کے لیے تاکہ سوار کی ران کے نیچے جیسا جاہے دوڑے - حالانکہ اس کو گدھے کی طرح یو جھ اٹھانے کی قوت بھی ہے۔لیکن کمال گدھے سے زیادہ ملاہے۔اگر وہ اپنے کمال سے عاجز ہو تواس پر یو جھ لاد دیں گے اور اس کو گدھے کا مرتبہ ملے گا-اس میں اس کی خرافی اور نقصان ہے-اس طرح بعض لوگ سے سمجھ کر کہ آدمی کو کھانے پینے سونے جماع کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے اپنی تمام عمر اس میں گنواتے اور بعض جانے ہیں کہ آدمی کو اور چیز ول کے ذیر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے جیسے عرب ترک کو 'مید دونوں خیال غلط ہیں۔اس لیے کہ کھانا پینا جماع کرنا خواہش سے ہوتا ہے اور خواہش جانوروں کو مھی ہوتی ہے بعد اونٹ کا کھانا اور گر گریا کا جماع آدمی کے کھانے اور جماع سے زیادہ ہے تو آدمی ان سے کس طرح افضل ہے اور دوسرے کو مغلوب کرنا غصہ کے سبب سے جو تا ہے۔ اور غصہ در ندول میں بھی پایا جاتا ہے۔ جو پچے در ندول و چے ندوں وغیرہ کو ملاہے وہ آدمی کو بھی ملاہے -بلحداس کے سواآدی کو اور کمال بھی عنایت ہواہے-اوروہ کمال عقل ہے-کہ اس کے سب سے آدمی خداکو پہچا نااور اس کی عجیب وغریب صنعتیں جانتا ہے۔اور اسی کے سب سے آدمی در ندول چر ندول سب پر غالب ہے وہ سب کچھ جوز مین پر ہے آدمی کے مطیع ہے جیسا کہ حق تعالی نے فرمایا ہے: اَلَمُ قَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَرَلُكُمُ مَّافِي الأرْضِ الدر مطع كي تمارك لي جو كي زين مي بسب-"آدى كى حقيقت و بى ہے جس سے اس كا كمال ہے-اور صنعتيں عارضى اور عارية بيں اور آدى كے كمال كے ليے پيدا ہوكى ہیں۔ای لیے جب آدمی مرجاتا ہے۔نہ خواہش رہتی ہے 'نہ غصریا ایک جوہر رہتا ہے جو فرشتوں کی طرح خدا کی معرفت ہے آراستہ ہے۔اور نخواہ ہی آدمی کارفیق ہوتا ہے۔اوریکی جوہر فرشتوں کا بھی رفیق ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ خدا کی ذرگاہ میں

نی مقعد صدن عند مبلیک مشفندره

یش مقعد سی مقعد صدن عند مبلیک مشفندره

یا آدمی کے ساتھ ایک اور دھی اور تاریک چیزر ہتی ہے۔ تاریک اس وجہ سے ہوتی ہے کہ گناہ کے سبب اس میں ذیک لگ

جاتا ہے اور اوند ھی اس وجہ سے کہ غصہ وغضب کے باعث اسے آرام ماتا تھا۔ غصہ وغضب تو یمال رہ گیا تواس کے دل کا

منہ بھی اس طرف رہے گاکہ اس کی خواہش اور مقصد تو یمال ہے۔ اور یہ جمان اس جمان کے ینچ ہے۔ اب وہ جمان ہے تو

اس كاسريج موكا-

وَلَوُ تَرَى إِذِالْمُجُرِمُونَ نَاكِسُوارُوسُهِمُ الرَّبِي تَوديكي جَس وقت مجرم مريني كَ مول كَ عِنْدَرَبِهِمُ الْمُجُرِمُونَ نَاكِسُوارُوسُهِمُ الْمِحْرِبِ كَيابً - الْجِرب كَيابً - الْمُحْرِمُونَ اللَّهِمِينَ الْمُحْرِمُونَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

عبندربھم کے بیہ تمعَیٰ ہیں۔اور جو شخص ایبا ہو گاشیطان کے ساتھ سجین میں جائے گااور سجین کے معنی ہر ایک کو معلوم نہیں ہیں۔ اس لیے حق تعالی نے فرمایا:

وَمَا اَدُراك ماسيجين ه

اور تہیں کیے معلوم ہو کہ سجین کیا ہے-

فصل : عام قلب کے عائبات کا انتا نہیں-اورول کی نضیلت اس ہے کہ سب سے زالا ہے-بہت سے لوگ اس سے غانل ہیں-دل کی فضیلت دووجہ ہے ہے-ایک توعلم کی وجہ سے دوسرے قدرت کے سبب علم کی وجہ سے فضیلت کی دو قشمیں ہیں-ایک کو تمام مخلوق جان سکتی ہے- مگر دوسری نہایت پوشیدہ اور عمدہ ہے-اسے کو کی نہیں پہیان سکتا-وہ بزرگی جو ظاہر ہے وہ تمام علموں منعتوں اور معرفتوں کی قوت ہے۔ای قوت کی وجہ سے دل تمام صنعتیں بہچا نتاہے اور جو کھے کتلال میں ہے اسے پڑھتااور جانتاہے۔ جیسے ہندسہ 'حساب' طب 'نجوم 'علم شریعت اور باوجو دیکہ دل ایسی چیز ہے کہ فکڑے نہیں ہوسکتا۔ مگر سب علم اس میں ساجاتے ہیں-بلحہ اس کے سامنے تمام عالم ایساہے کہ گویاصحر امیں ذرہ اور لحظہ مھر میں زمین میں ہے آسان تک مشرق سے مغرب تک دل اپنی فکر وحرکت سے پہنچ جاتا ہے-باوجو دیکہ زمین برہے مگر تمام آسان کو ناپتاہے -اور سب ستاروں کو ناپ کر جانتاہے کہ استے گر فاصلے پر ہیں اور مچھلی کو دریا کی تہہ ہے تدبیر و حیلہ ے باہر نکالتا ہے -اور پر ندے کو ہوا ہے زمین پر ڈال لیتا ہے -اور زور آور جانور جیسے اونٹ 'ہا تھی 'گھوڑ اان کواپنا تابع کر لیتا ہے-اور عالم میں جو عجیب عجیب علوم ہیں وہ اس کا پیشہ ہے اور سے سب اس یانچ حواس سے حاصل ہوتے ہیں اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام حواس کاول کی طرف راستہ ہے-اور یہ بوے تعجب کی بات ہے کہ جیسے عالم محسوسات یعنی عالم جسمانی کی طرف پانچ حواس دل کے پانچ دروازے ہیں-اس طرح عالم ملکوت یعنی عالم روحانی کی طرف بھی دل میں ایک کھڑ کی تھلی ہے اور بہت لوگ عالم جسمانی ہی کو محسوس جانتے اور حواس ظاہری کو ہی علم کاراستہ سمجھتے ہیں- حالا نکہ بیہ دونوں بے حقیقت اور ہے اصل ہیں-ان کی حقیقت کیاہے-اور دل کی بہت سی کھڑ کیاں جو علوم کی طرف تھلتی ہیں اس د عوى ير دود كيليل پيش كى جاسكتى بين:

ا- نیند میں لوگوں کے ظاہری حواس بعد ہوجاتے ہیں اور دل کی کھڑکی کھل جاتی ہے۔اور عالم ارواح ولوح محفوظ میں غیب کی چیزیں نظر آتی ہیں۔جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے دکھائی دیتا ہے۔یا صاف معلوم ہو تا ہے۔یا مثال میں نظر آتا ہے۔ اسے تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے۔اور ظاہر ہے کہ جو جاگزار ہتا ہے۔لوگ اسے معرفت کا زیادہ مستحق جانتے ہیں۔ حالا نکہ دیکھتے ہیں کہ جاگتے میں غیب کی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں۔اور خواب کی حقیقت کی تفصیل اس کتاب میں ہیان کرنا ممکن نہیں لیکن مجمل طور پراس قدر جان لینا چاہے کہ دل آئینہ کی طرح ہے اور لوح محفوظ اس آئینہ کی طرح ہے جس میں سب موجود ات کی تصویریں موجود ہیں اور صاف شفاف آئینہ کی طرح ہواور محسوسات سے قطع تعلق کرے تولوح محفوظ سے مناسبت و مقابلہ پیدا کر سکتا ہے تولوح محفوظ میں تمام موجود وات کی جو تصویریں موجود ہیں دل میں صاف نظر آتی ہیں اور مناسبت و مقابلہ پیدا کر سکتا ہے تولوح محفوظ میں تمام موجود وات کی جو تصویریں موجود ہیں دل میں صاف نظر آتی ہیں اور دل جب تک محسوسات سے مشغول رہتا ہے۔ ایکن نیند میں حواس تو علی ہو جاتے ہیں۔ مگر خیال باتی رہتا ہے۔ای

وجہ سے مثال میں خیال نظر آتا ہے۔ اور صاف حال سامنے نہیں آتا۔ اور جب آدمی مرجاتا ہے تونہ خیال باقی رہتا ہے نہ حواس اس وقت کچھے آؤ نہیں رہتی۔ معاملہ صاف ہوتا ہے۔ اس وقت اس سے کتے ہیں:

اَ اَفَبَصَرَ الْيَوْمَ الْيَوْمَ الْوَهِم فِي تَجْهِدَ عَيْرا يرده ما ديا تو تيرى نگاه آج بهت تيرا يرده ما ديا تو تيرى نگاه آج بهت تير به ا

فَكُشَفُنَا عَنُكَ غِطَآءً كَ أَفَبَصَرُكَ الْيَوْمَ

اوروه جواب دیتائے:

اے رب ہم نے دیکھ لیاس لیا-اب ہم کو پھر بھیج ہم کریں بھلائی ہم کویقین آیا-

رَبُّنَا آبُصَرُنَا وَسَمِعُنَا فَارْجَعُنَا نَعُمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوتَّنَّهُ وَهُ مَالِحًا إِنَّا مُوتَّنَّهُ وَهُ

اور عالم ملکوت کی طرف دل کی کھڑکی ہونے کی دوسری دلیل ہیہ ہے کہ کوئی شخص ایبا نہیں جس کے دل میں فراست کی باتیں اور نیک خیالات الهام کے طور سے نہ آتے ہوں۔اور وہ حواس کے راستے نہیں آتے بلحہ دل ہی میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ یہ نہیں جانا کہ یہ خطرے کہاں سے آئے ہیں۔اتی بات یہ معلوم ہوا کہ ہر طرح کا علم محسوسات کے ذریعے سے نہیں اور دل اس عالم سے نہیں بلحہ عالم روحانی سے ہور حواس جن کواس عالم کے لیے پیدا کیا ہے خواہ مخواہ اس عالم کو دیکھنے میں آڑے ہوئے ہیں اور جب تک اس عالم سے فارغ نہ ہوگا اس عالم کی طرف راہ نہ پائےگا۔

فصل : اے عزیز یہ گمان نہ کرنا کہ عالم روحانی کی طرف دل کی کھڑ کی سوئے اور مرے بغیر نہیں کھلتی - یہ بات نہیں ہے بلکہ اگر کوئی ہخص جا گئے میں ریاضت و محنت کرے دل کو خواہش اور غصہ کے ہاتھ سے چھڑ الے - برے اخلاق سے پاک کرے خالی جگہ میں پیٹھے آنکھ کو ہم اور حواس کو ہتار کرے - اور دل کی عالم روحانی سے یمال تک مناسبت قائم کردے کہ ہمیشہ دل سے اللہ اللہ کے زبان سے نہیں حتیٰ کہ اپنے آپ اور عالم تمام سے بے خبر ہو جائے اور خدا کے سواکسی کی خبر نہ رکھے - جب ایسا ہو جائے تو آگر چہ جاگتا ہو تو بھی دل کی کھڑ کی کھی رہے گی - اور لوگ جو پھے خواب میں دیکھیں گے وہ جا گتے میں دیکھیں گے وہ جا سے قائر چہ جاگتا ہو تو بھی دل کی کھڑ کی کھی رہے گی - اور لوگ جو پھے خواب میں دیکھیں گے وہ جا گتے میں دیکھی گا - اور ان سے بہت جا گئے اور ان سے بہت فائدہ اور مد دیا ہے گا - فر شتوں کی ارواح آ بھی صور توں میں اس پر ظاہر ہوں گی - پیغیبر وں کو دیکھنے گئے گا - اور ان سے بہت فائدہ اور مد دیا ہے گا - ذمین آسان کے ملکوت اسے نظر آئیں گے - اور جس کی پر بیراہ کھلی وہ عجب عجب چیز میں اور بڑے دور کا می تو بھی امکان سے باہر ہے 'دیکھے گار سوا مقبول علی ہے فرمایا :

رُویّنت کی اَلَارُضُ فَارِیْتُ مُسْنَارِقَهَا وَ وَکَمَالَی کی جُمْ کُورْمِن پُرُویکِمامِی نے اس کے مشر قول منظری کا کہ کا اس کے مشر قول منظری کا کہ کا اس کے مشر قول منظری کا اس کے مشر قول منظری کا کہ کا اس کے مشر قول منظری کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا

اور خد اتعالی نے جوار شاد فرمایا ہے:

ا۔ یہ حدیث طرابی میں ہے۔ اور ای مضمون کی ایک حدیث ترندی شریف میں بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کے علم ماکان مایکون کے ثبوت میں بہت کی آیات اور بے شاراحادیث صحیحہ اور اقوال علماء المسحد موجود ہیں۔مزید اطمینان کے لیے اعلیٰ حضر ت یریلویؓ کی کٹاد کا مطالعہ کریں۔(مترجم)

ای طرح د کھاتے ہیں ہم ابر اہیم کو سلطنت آسانوں اور زمین کی-

وَالْأَرْضِ وَلِيَلُونَ مِنَ المُوْقِنِيْنَ ه نظم السلام ك تمام علوم اس طرح سے تھے حواس اور سيھنے سے نہ تھے-سب كا آغاز سب اس سليلے ميں ہے بلعہ انبياء عليم السلام ك تمام علوم اس طرح سے تھے حواس اور سيھنے سے نہ تھے-سب كا آغاز

ریاضت و مجامدہ سے تھا- جیساکہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَاذْکُر اسمُ مَرَبِّکَ وَتَبُتَّلُ إِلَيْهِ تَبُتِيُلاً ه

وْكَذَٰلِكَ نُرِئَ إِبْرُهِيْمَ مَلَكُونَ السَّمُوٰتِ

سب سے رشتہ تعلق توڑ کراپنے تین آپ کوبالکل خدا
کے قبضہ اختیار میں دے دے دنیا کی تدبیر میں مشغول
نہ ہول کہ خداخو دسب کام درست کر دیتاہے۔
مالک مشرق اور مغرب کا اس کے بغیر کسی کی بعد گی
ضیں - سو پکڑاای کو وکیل وکار ساز-

رَبُّ الْمَشُرِقِ وَالْمَغُرِبِ لَآ اِلهَ اِلَّا هُوَفَاتَّخِذُهُ وَكِيْلاًه

جب تونے اپناو کیل خدا کو ہنایا تواب فارغ اور لو گوں ہے نہ مل۔

ادر صبر کر اس پر جو وہ کہتے ہیں اور چھوڑ ان کو بھلی طرح چھوڑ نا– وَاصِبْرُ عَلَى مَايَقُولُونَ وَاهْجُرُهُمُ هَجُرًا جَمِيُلاً هَ

نیہ سب ریاضت ومشقت تعلیم کے طور پر ہے کہ غلق کی تمنا- دنیا کی خواہش اور محسوسات کے ساتھ شغل سے دل صاف ہواور پڑھ کراس امر کو حاصل کر ناعلاء کا طریقہ ہے یہ بھی بڑا کام ہے ۔ لیکن نبوت کی راہ اور انبیاء واولیاء کے علم کی نبیت جو آدمیوں کے سکھائے بغیر رہ العزت کی درگاہ سے حاصل ہو تا ہے ۔ چھوٹا ہے اکثر لوگوں کو اس راہ کاسید ھااور درست ہونا ۔ تجربہ وعقلی دلیل سے معلوم ہوا ہے ۔ اے عزیز اگر چہ تجھے ذوق سے یہ حال حاصل نہ ہو ۔ سیھنے سے بھی نہ معلوم ہو ۔ اور عقلی دلیل سے بھی نہ حاصل ہو لیکن اتنا تو ہو ناچا ہے اس پر ایمان و تصدیق کرنا کہ تینوں در جو ں سے محروم نہ در ہو ۔ اور منکر نہ ہو جااور یہ امور عالم دل کے عجائبات سے ہیں اور اس سے آدمی کے دل کی عظمت معلوم ہوتی ہے ۔

قصل : اے عزیز یہ گمان نہ کرنا کہ یہ امور پنیمبروں کے لیے خاص ہیں اس لیے سب آد میوں کی ذات اصل خلقت میں اس کے لائق ہے جیسے کوئی لوہا ایسا نہیں کہ خلقت میں اس کی لیافت نہ رکھتا ہو کہ اس سے آئینہ نہ ن سکے کہ اس آئینہ میں عالم کی صورت نظر آئے۔ گریہ کہ اس میں زنگ گے اور اس کی اصل میں پیوست ہو جائے اور اے خراب کردے بھی حال دل کا ہے کہ اگر دنیا کی حرص و خواہش اور گناہ اس پر چھاجا ئیں اور اس میں جگہ کرلیں۔ تودل زنگ آلود میلا ہو جا تا ہے اس میں لیافت نہیں رہتی جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے :

اور ہر چہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر پھر مال باب اس کے يمودى ماتے ہيں اے اور فرانی ماتے ہيں اے اور مجوى كردية بيناس كو- وْكُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُعَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهودًانِه وينصرانه ويمجسانه

اورسب میں بدلیافت موجود ہونے کی خر خدائے بھی دی ہے:

کیا نہیں ہوں میں تمہارار ب کماانہوں نے البتہ ہے۔ السنتُ برَبّكُمُ قَالُوا بَلي ه

جیسا کہ کوئی کے کہ جس کسی عقلندے یو چھیں کہ کیادوایک سے زیادہ شیں ہیں۔جواب دے گاہاں ضرور زیادہ ہیں۔ آگرچہ تمام عقلندوں نے کان سے نہ سنا ہو نہ زبان ہے کہا ہو لیکن اس جواب کا بچے ہوناسب کے دل میں ہے۔ جیساسب آدمیوں کی بیہ خلقت ہے خداکی معرفت بھی سب کی فطرت میں ہے۔ جیساکہ حق تعالی نے فرمایا ہے:

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الله الما توب شك كميس مح كه الله نے-

اور فرمایاہے:

فَطرَت اللهِ الَّتِي فَطَرًا النَّاسَ عَلَيْهَا ه الله كي فطرت جس براس نے لوگوں كو پيدافرمايا-

اور عقلی دلیل اور تجربہ سے بھی معلوم ہے کہ بیامور پغیبرول کے ساتھ خاص نہیں-اس لیے کہ پغیبر بھی آدمی ہیں: قُلُ إِنَّمَا آنَا بَشَرُمِ تُثُلُّكُمُ كمه دے اے محم سوائے اس كے نہيں ہے كه ميں

تهاري طرح ايك آدمي مول-

بدراہ جس مخض پر کھلی ہے اور اے لوگوں کی صلاحیت کی ساری باتیں بتائی ہیں-اور وہ ان باتوں کی ہدایت کرتاہے تو اس بتائے ہوئے طریقہ کانام شریعت ہے۔اور خوداس مخض کو پیغیبراوراس کے خرق عادت حالات کو معجزات کہتے ہیں اوراگر وہ مخض مخلوق کو ہدایت دینے میں مصروف نہ ہو تواہے ولی کہتے ہیں -اور اس کے حالات کو کر امات اور پیہ ضروری نہیں کہ جس محف کابیہ حال لاز ما خلق کو د طوت بھی دے اور ہدایت دینے میں بھی مشغول ہو-بلحہ خدا کی قدرت میں ہے کہ اس کے ذریعہ ہدایت دینے میں اس وجہ سے مشغول نہ کرے کہ اس وقت شریعت ہو -اور لوگوں کو تبلیغ کی ضرورت نہ ہو لوگوں کو ہدایت دینے کی شرائط میں نہ ہوں-اے عزیز تھے جاہیے کہ اولیاء کی ولایت و کرامت پر اعتقاد رکھے- یہ جان لینے پر کفایت نہ کر کہ پہلے تو یہ کام محنت سے تعلق رکھتا ہے اور اس میں محنت کو دخل ہے۔لیکن یہ بھی نہیں کہ جو کھیتی یوئے وہ غلہ بھی کاٹے اور جو چلے وہ منزل کو بھی پہنچے اور جو ڈھونڈے وہ پائے جو کام ذی شان ہو تاہے۔اس کی شرطیس بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں-اور اس کا حصول بھی مشکل ہو تاہے-اور مقام معرفت میں آدمی کے جو در جات ہیں- یہ کام تو اس میں سے بہت براور جہ رکھتا ہے۔ اور بے کوشش اور مرشد کامل اس کام کو ڈھونڈ ھنا بھی شیں آتا۔ اور اگریہ دونوں بھی ہوں توجب تک خدا کی مددنہ ہواور ازل میں اس مخص کے لیے اس سعادت کا حکم نہ ہو چکا ہو-اس مر اد کونہ پاسکے گا-اور

علم ظاہری میں امامت کا در جہ پانا اور دوسرے کام ایسے ہی ہیں-

قصل : اے عزیزاصل آدمی جے دل کہتے ہیں وقت اور حال کے اعتبار سے اس کی جو فضیلت ہے اس میان سے دہ بزرگی و فضیلت کچھ پر چھائیں ی مجھے معلوم ہوئی اب سے جان کہ قادر ہونے کے لحاظ سے بھی اس کو عظمت اور فرشتول کی خاصیت حاصل ہے۔ حیوانوں کووہ بزرگی حاصل نہیں اور دل کی قدرت سے کہ جیسے عالم اجسام فرشتوں کے تابع ہے۔ جب وہ مناسب دیکھتے اور خلق کو مختاج پاتے ہیں-خدا کے تھم سے پانی بر ساتے اور موسم نمار میں ہوا چلاتے ہیں ا<sup>ے</sup> جپہ دان میں حیوان کی صورت اور زمین میں روئیدگی کی شکل ماتے اور سنوارتے ہیں ہر ہر کام پر فرشتوں کا ایک ایک گروہ مقرر ہے۔ای طرح آدمی کادل بھی فرشتوں کی جنس ہے ہے۔اور اس کو بھی خدانے قدرت دی ہے کہ بعض اجہام اس کے بھی تابع ہیں-اور ہر ایک کابدن خاص عالم ہیں اور دل کے تابع ہے-اس لیے کہ بیہ معلوم ہے کہ دل انگلی میں نہیں-اور علم وارادہ بھی انگلی میں نہیں محر جب دل تھم دیتا ہے تو انگلی ہلتی ہے -اور جب دل میں غصہ آتا ہے تو تمام بدن سے پسینہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ مینھ ہے اور جب دل میں شہوت پیدا ہوتی ہے تو ہوا چکتی ہے اور وہ شہوت آلہ تناسل کی طرف چلی جاتی ہے-اور جب دل میں کھانے کاخیال آتا ہے توزبان کے نیچے جو قوت ہے وہ خدمت کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے-اور یانی لکتاہے۔ کہ کھانے کوابیاتر کرے کہ کھالیا جائے اور بیہ ظاہرہے کہ دل کا تصرف بدن میں جاری ہے اور بدن دل کے تابع ہے لیکن میہ جانناچاہیے کہ بیدامر ممکن ہے کہ بعض دل جو زیادہ بزرگ اور قوی اور فرشتوں کی اصل ہے زیادہ مشابہت ر کھتے ہیں -بدن کے علاوہ اور اجسام بھی ان کے مطیع ہو جائے - اگر کسی ہمار کی طرف وہ دل ہمت و توجہ کرے تووہ اچھا ہو جائے-اگر تندرست کی طرف مت کرے توہمار پڑ جائے اگر کسی مخض کو چاہے کہ ہمارے پاس آئے تواس مخف کادل اس كے پاس جانے كوچاہ اگر مت مبذول كرے كه مينه برے توبر سے لگے يہ سب عقلي دليل سے بھي ممكن ہے اور تجربہ سے بھی معلوم ہے اور نظر لگنااور جے جادو کہتے ہیں وہ اس فتم سے ہے۔سب چیزول میں آدمی کے نفس کو وخل ہے۔ مثلاً جو نفس حسد کرتا ہے۔ اگر کسی چارپایہ کو دیکھ کراپنے حسد کی وجہ سے اس کے ہلاک ہونے کا خیال کرے تووہ چارپایه فوراً ہلاک ہو جائے- جیساکہ جدیث شریف میں آیاہے:

الْعَیْنُ تُدُخِلُ الَّرِجُلَ الْقَبْرُوَ الْجَمَلَ الْقِدُرَ فَلْرِیدَ آدمی کو قبر میں اور اونٹ کودیگ میں ڈال دیت ہے۔
دُل میں جو قدر تیں ہیں ان میں سے یہ ایک عجیب قدرت ہے ایکی خاصیت اگر پیٹیم ول سے ظاہر ہو تو معجزہ ہے اگر دل سے ظاہر ہو کرامت – اگر اس خاصیت والا نیک کا مول میں رہتا ہے تو اسے بھی دلی کہتے ہیں اور اگر برے کا مول میں رہتا ہے تو جادو گر ہے اور سحر کرامات سب آدمی کے دل کی قدرت کی خاصیت ہیں اور ان میں بڑا فرق ہے اس کتاب میں اس اسلامی اللہ تعالی نے اپ مقول ہو دی خور اور ایک میں دے دکھ ہیں۔ تواگر اولیاء کرام کو بھی ایسا اختیار میں دے دکھ ہیں۔ تواگر اولیاء کرام کو بھی ایسا اختیار میں دے تو شرک و قرکہ ہوگا۔ اس مقیدے کو شرک دب عت کو فرز فرائیں۔ (متر جم)

#### فرق کے میان کے گنجائش نہیں۔

فصل : یہ سب کچھ جوہیان ہواجو کوئی اسے جانے گانبوت کی حقیقت اچھی طرح نہ پہچان سکے گا صرف گفت و ثنید سے کچھ جانے گا-اس لیے کہ نبوت ولایت آدی کے ول کے بوے درجات میں سے ایک درجہ ہے اور اس درجہ سے تین خاصیتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ جو حال عوام پر خواب میں کھاتا ہے۔اس درجہ والے پر جا گتے میں کھل جاتا ہے۔ دوسری ہے کہ عوامل کے نفس فظان کے بدن ہی میں اثر کرتے ہیں اور اس درجہ والے کانفس ان چیزوں میں جواس کے بدن كے باہر ہيں اس طرح اثر كرتا ہے كہ اس ميں خلق كابناؤ مو بكاڑنہ مو- تيسرى يدكہ عوام الناس كوجو علوم ميلينے سے آتے ہیں-اس درجہ والے کوبے سکھے اینے ول سے آجاتے ہیں-اور چو نکہ بیات ممکن ہے کہ جو مخص کچھ تیز عقل اور صاف دل ہوتا ہے۔ بے سکھے بعض علوم اس کے ول میں آجاتے ہیں۔ توبیہ بھی جائز ہے۔ کہ جو مخص بہت تیز عقل اور بہت صاف دل ہے -وہ بہت یاسب علوم خود ہو و جان جائے-اور ایسے علم کو علم لدنی کہتے ہیں جیسا کہ خداتعالی نے فرمایا ہے: 

خاصیت ہے اس کو بھی بید در جہ حاصل ہے -اور ہر ایک میں بھی پوافر ق ہے -اس لیے کہ کسی کو ہر ایک میں سے تھوڑا تھوڑا حاصل ہو تاہے-اور کی کوبہت اور رسولِ مقول علیہ کواس وجہ سے کمال حاصل تھاکہ آپ علیہ کو تینوں خاصیتیں تمام و كمال حاصل تھيں-جب خدانے چاہا كہ مخلوق كو آل حضرت عليہ كى نبوت كاحال بتائے تاكہ سب آنخضرت كى اتباع و میروی کریں اور اپنی سعادت کی راہ سیکھیں توان تینوں خاصیتوں میں سے ہر ایک کا شائبہ ان کو عنایت کیا ایک سے خواب و کھایادوسری سے خلق کی سمجھ سیدھی کردی- تیسری ہے ان کے دلول کو درست کر دیااور بیہ ممکن نہیں کہ آدمی الی چیز یرا یمان لائے جس کی جنس اس کے دل میں موجودنہ ہواس لیے کہ جس چیز کاشائیہ آدمی میں نہ ہو گااس چیز کی صورت اس كى سمجه ميں نہ آئے گا اى ليے حقيقت الهايد كماحقد كوئى ضيس بهيان سكتا- صرف خداى جانتا ہے اور اس تحقيق كى تفصيل ورازے"معانی اساء اللہ اس" كتاب ميں ہم نے كھلى ہوئى دليل كے ساتھ يہ تفصيل بيان كى ہے - غرض يہ ہے كہ ہم اس ام كوروارر كھتے ہيں كہ اولياء انبياء كے ليے ان تنول خاصيتوں كے سوااور خاصيتيں بھى ہوں كہ ہم ميں ان كاشائيد نه ہو-اس وجہ سے ہم انہیں نہ جانتے ہوں اور جیساہم یہ کتے ہیں کہ خدا کے سواخدا کو کوئی یوری طرح نہیں بہجانتا-اس طرح ہم ہیے بھی کتے ہیں کہ رسول کو بھی کوئی پوری طرح نہیں پہچانا۔ گر وہی رسول یاجواس سے مر تبہ میں زیادہ ۲۔ ہو تو آومیوں میں پینمبر کی شان پینمبر ہی جانتا ہے-اور ہمیں اس سے زیادہ معلوم نہیں اس لیے کہ لوگ اگر ہم سے بید ذکر کرتے

ا - امام والا مقام نے اساء حتی کی شرح للحی ہے اس کتاب کانام معانی اساء اللہ ہے - ۱۲ ۲ - رسول مقبول عظاف کا مرتبہ آنخضرت علیہ اور جناب احدیت کے سواکوئی رسول بھی کماحقہ نہیں جانا - اس لیے کہ آنخضرت علیہ کے کوئی رسول مرتبہ

کہ کوئی مخص گرپڑ تااور بے حس وحرکت پڑار ہتاہے۔نہ دیکھاہے۔نہ سنتاہے نہ بیہ جانتاہے کہ کل کیا ہوگا۔اور جب دیکھنے سننے والا ہو تاہے۔ تواپنا یہ حال بھی نہیں جان سکتااگر ہمیں خود نیندکی کیفیت معلوم نہ ہوتی تو ہم لوگوں کا یہ کمنا بھی باور نہ کرتے اس لیے کہ آدمی نے جونہ دیکھا ہواس پریفین نہیں کر تا۔اور اسی لیے حق تعالیٰ نے فرمایا :

باعد جھٹلانے گئے ہیں جس کے سبھنے پر قادنہ پایا اور ابھی سک اس کی حقیقت ضیں یائی-۱۲ بَلُ كَذَّبُوا بِمَالَمُ يُحِيُطُوا بِعَلْمِهِ وَلَمَّايَأْتِهِمُ تَاوِيُلةٌه

اور قرمایاس :

اورجبراہ پر نہیں آئے اس کے بتانے سے اب کمیں مے یہ جھوٹ ہدت کا- وَإِذْ لَمْ يَهُ تَدُوا بِهِ فَسنَيَقُولُونَ هَذَّا إِفْكٌ قَدِيمٌ

اے عزیز اسبات پر تعجب نہ کر کہ اولیاء انبیاء میں الی کوئی صفت ہو کہ جس کی کسی کو خبر نہ ہو۔اور انہیں اس صفت کے سبب سے عدہ لذتیں اور حالتیں حاصل ہوں۔اس لیے کہ تو دیکھا ہے کہ جس کو شعر کا ذوق نہیں گانے سے بھی اسے لطف نہیں آتااگر کوئی چاہے کہ اس بے ذوق کو شعر کے معنی سمجھادے تو کو شش کے باوجود نہیں سمجھا سکتا کہ اسے شعر کی کچھ خبر نہیں۔اس طرح اندھاانسان رنگت اور دیدار کی لذت کے معنی نہیں سمجھ سکتا۔خداکی قدرت سے تو کچھ تعجب نہ کر کہ درجہ نبوت کے بعد بعض ادراک پیدا کرے اور اس سے پہلے اس کی کسی کو خبر نہ ہو۔

وصل : اے عزیز یہ سب جو ہیان ہوا ہے اس سے تجے اصل آدی کی ہمدگی معلوم ہو کی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صوفیوں کی اور کی اور کی اور کی اور میکن ہے تو نے اس سے انکار کیا ہوا ہوا کہ صوفی کہتے ہیں کہ علم اس راہ میں رکاوٹ ہے اور ممکن ہے تو نے اس سے انکار کیا ہوتو یہ انکار درست نہیں۔ صوفیوں کا کہنا ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ اگر محسوسات کے علم کے ساتھ مشغول رہے گا تو یہ شغل اس حال سے پر دہ اور تجاب ہمارے گا اور دل حوض کی طرح ہے اور حواس گویلیا تی نہریں ہیں کہ ان سے حوض ہیں پائی شغل اس حال سے پر دہ اور تجاب ہمارے گا اور دل حوض کی طرح ہے اور حواس گویلیا تی نہریں ہیں کہ ان سے حوض ہیں پائی فاتر ہوا تا ہے۔ اگر تجھے منظور ہو کہ حوض کی تہہ سے صاف پائی نگلے تو اس کی تدبیر ہیے کہ باہر سے آیا ہو لپائی جو حوض ہیں باہر کا پائی نہ و میں ہو گئی ہے۔ اس طرح اگر تجھے منظور ہو کہ حوض ہیں باہر کا پائی نہ میں کہ اس کی تہہ کو کھود کہ صاف پائی اس کے اندر سے نگلے اور حوض جب تک دل خالی نہ ہو جائے تب تک وہ علم جو دل کی تعریر سے تی باہر کے پائی سے ہمر ادمے گا کہ اندر سے پیدا ہو تا ہے نہ پیدا ہو گا ہاں عالم اپنے آپ کو اگر سیکھے ہوئے علم سے خالی کر ڈالے اور اس کے ساتھ مشغول کے اندر سے پیدا ہو تا ہے نہ پیدا ہو گا ہاں عالم اپنے آپ کو اگر سیکھے ہوئے علم سے خالی کر ڈالے اور اس کے ساتھ مشغول کے اندر سے پیدا ہو تا ہے نہ پیدا ہو گا ہاں عالم اپنے آپ کو اگر سیکھے ہوئے علم سے خالی کر ڈالے اور اس کے ساتھ مشغول کے اور تجاب کیا گو حض می سے اپنے آپ کو خالی کیا ہے۔ تجاب نہ ہوگا۔ اور تجاب کیا عث ہیہ کہ مثل جب کی مثل جس کی مخض نے اہل سنت کے اعتقاد سیکھنے اور گفتگو اور مباحثہ کے لیے جیسا چاہاان

کی دلیل سیکھیں۔اوراپنے آپ کوبالکل اس کا کر دیا۔اوریہ اعتقاد کر لیا کہ اس علم کے سوااور کوئی علم ہی نہیں تو جب اس کے دل میں کچھ آئے گا کہی کے گا کہ جو میں نے سیکھا ہے۔ یہ اس کے خلاف ہے اور جو اس کے خلاف ہے دوباطل ہے۔ایس مختص کو کا موں کی حقیقت کا مسلم مہونا ممکن نہیں۔اس لیے کہ جو اعتقاد عوام لوگوں کو سکھاتے ہیں وہ حقیقت کا ڈھانچہ ہے اصل حقیقت اور یوری معرفت یہ ہے کہ حقیقتیں ڈھانچے ہے ایس متاز ہو جائیں جیسے ہڈی ہے گودا۔

اے عزیز تو جان کہ جو عالم اعتقاد کی تائیر کے لیے مناظرے کا طریقہ سکھتا ہے اے کچھ حقیقت منکشف نہیں ہو تی-جبوہ یہ سمجھا کہ سب علم میں ہی جانتا ہوں تو یہ سمجھ اس کا حجاب بن جاتی ہے اور چو نکہ یہ سمجھ اس پر غالب ہوتی ہے جس نے کچھ تھوڑ اساعلم سکھا ہوتا ہے تو غالبًا ایے لوگ اس درجے سے محروم ومجوب رہتے ہیں اور جو عالم اس سمجھ کو دور کر دے اس کاعلم حجاب نہ ہوگا-بلحہ یہ کشف اے جب حاصل ہوگا تواس کا در جہ کامل ہوگا-اور اس کی راواس مخص سے بہت بے خطر اور سید ھی ہوگی۔جس کا قدم علم میں پہلے سے مضبوط نہ ہوا-اور شاید مت تک خیال باطل میں پھنسار ہاہو -اور تھوڑ اساشائیہ بھی اس کے لیے رکاوٹ بن جائے -اور عالم ایسے خطرے سے بے خوف ہو تاہے -اے عزیز اگر کسی صاحب کشف ہے تو سے کہ علم رکاوٹ ہے تو چاہیے کہ اس بات کے معنی سمجھ اس کا انکار نہ کرے لیکن غیر مبارح کو مباح ٹھہرانے والے نفس پرور ' بے بہر ہ لوگ جو اس زمانے میں پیدا ہوئے انہیں ہر گزیہ حال حاصل نہیں - جاہل صوفیوں کی گڑھی ہوئی کچھ واہیات باتیں سکھ لی ہیں۔اور ان لوگوں کا بیشغل ہے کہ تمام دن ایخ آپ کو دھوتے ہیں۔ لنگی گدڑی' جانمازے اپنے آپ کو آراستہ کر کے علم اور علاء کی مذمت کرتے ہیں۔ بیدلوگ مار ڈالنے کے قابل ہیں۔ ا<sup>ے</sup> اس لیے کہ برلوگ آدمیوں کے شیطان اور خداور سول علیہ کے دستن ہیں-کہ خدا اور رسول علیہ نے تو علم اور علماء کی تعریف کی ہے اور تمام عالم کو علم سکھنے کی دعوت دی ہے۔ بدہ خت جب صاحب علم نہیں -اور علم بھی حاصل نہیں کیا ہوا توالی بات لینی علم 'علاء کوبر اکهنااہے کب درست ہے اور اس بدھنت کی مثال اس مخص کی سی ہے۔ جس نے ساہو کہ کیمیا سونے سے بہتر ہے اس لیے کہ اس سے بے انتا سونا ہاتھ آتا ہے اور جب سونے کا خزاند اس کے سامنے رکھیں تواس پر ہاتھ نہ ڈالے اور کھے کہ سوناکس کام آتااور کیا حقیقت رکھتا ہے - کیمیا چاہیے جو سونے کی اصل ہے اور سونانہ لے -اور کیمیا نہ تواس نے دیکھی ہے اور نہ کیمیا کو جانتا ہو -ایسا محض بدھت مفلس اور بھو کار ہتا ہے اور اتنی بات کی خوشی میں کہ میں نے آپ یہ کماکہ کیمیاسونے سے بہتر ہے۔ خوش ہو تااور بڑھ بڑھ کرباتیں ہاتا ہے۔اور انبیاء واولیاء کا کشف تو کیمیا کی مانند ہے اور عالموں اس کاعلم سونے کی مثل ہے۔ اور کیمیا کے مالک کوسونے کے مالک پر ہر طرح سے فوقیت حاصل ہے۔ لیکن یمال یر ایک اور نکتہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنی ہی کیمیا ہو۔ کہ اس سے سونے کے سودینارے زیادہ حاصل نہیں ہو کتے۔ تو ایسے مخص کواس مخص پر کچھ فضیلت نہیں۔ جس کے پاس سونے کے ہزار دینار موجود ہوں اور جیسا کہ کیمیا کی کتابیں اور باتیں اور تلاش کرنے والے بہت ہیں-اس زمانے میں اس کی حقیقت کمیاب ہے اکثر ڈھونڈنے والے د غا کھاتے ہیں-

١- جموثے صوفی جو علاء کی قدمت کرتے ہیں وہ قابل قتل ہیں۔١٢

صوفیوں کا حال بھی ایساہی ہے۔اصل صوفی پن ان لوگوں میں نہیں۔اگر ہے تو تھوڑا ہے۔اور یہ بات نادر ہے کہ کمال کو پنچ تو جا ناچا ہے کہ جس شخص کو صوفیائے کرام کا تھوڑا ساحال معلوم ہوا ہے۔ ہر عالم پر فضیلت نہیں کیو نکہ ان میں سے بہت ہے کو ایسا محسوس ہو تا ہے۔اس وقت اس در جہ سے گر پڑتے ہیں بہت سے کو ایسا محسوس ہو تا ہے ۔اور اس کی کچھ اصل نہیں ہوتی اور کامل نہیں ہوتی ۔اور اس کی کچھ اصل نہیں ہوتی اور وہالے خواب میں اصل اور خیالات وواہیات دونوں ہوتے ہیں۔ اور وہ اسے حق اور فیال خام ان پر غالب ہو تا ہے۔اور اس کی کچھ اصل نہیں ہوتا۔ اور جیسا کہ خواب میں اصل اور خیالات وواہیات دونوں ہوتے ہیں۔ای طرح اس حال میں بھی ہوتے ہیں بلعہ عالموں ۲ سپر اس صوفی کو فضیلت ہے۔جو اس میں ایساکا مل ہو چکا ہو کہ چو علم دین سے تعلق رکھتا ہے۔اور اور وں کو سکھنے سے حاصل ہوتا ہے صوفی بے سکھے اس علم کو جان لے۔اور سے امر نمایت نادر ہے تواہ عزیز جا ہے کہ تو تصوف کی اصل راہ اور صوفیائے کرام کی بزرگی پر ایمان لائے اور اس زمانے کے صوفیوں کے سبب سے ان اصلی صوفیائے کرام سے بداعتقاد نہ ہواور ان میں سے جو علم اور علماء پر طعن کر تا ہے۔اس سمجھ سبب سے ان اصلی صوفیائے کرام سے بداعتقاد نہ ہواور ان میں سے جو علم اور علماء پر طعن کر تا ہے۔اس سمجھ سبب سے ان اصلی صوفیائے کرام سے بداعتقاد نہ ہواور ان میں سے جو علم اور علماء پر طعن کر تا ہے۔اس سمجھ سبب سے ان اصلی صوفیائے کرام سے بداعتقاد نہ ہواور ان میں سے جو علم اور علماء پر طعن کر تا ہے۔اس سمجھ سبب سے ان اصلی صوفیائے کرام سے بداعتقاد نہ ہواور ان میں سے جو علم اور علماء پر طعن کر تا ہے۔اس سمجھ

فصل : اے عزیز شاید توبہ کے کہ کیے معلوم ہو کہ آدی کی سعادت خداکی معرفت ہی ہیں ہے۔ تواس کا جواب یہ ہے کہ خداکی معرفت ہیں آدی کی سعادت کا ہوااس ہے معلوم ہو تا ہے کہ ہر چیز کی سعادت اس کام میں ہوتی ہے جس کے لیے وہ چیز پیدا ہوتی ہے جیسا کہ شوت کا مزوای میں ہے کہ آدی کی آر زو پوری ہواور غصہ کا مزوای میں ہے کہ دشمن سے بدلہ لے آگھ کا مزواجی صور تیں دیکھنے میں کان کا مزواجی آوازیں سننے میں ہے اور دل کا مزوای بیت میں ہے جوول کی خاصت ہے۔ اور جس کے لیے خدانے دل کو پیدا کیا ہوان چارپایوں کو بھی حاصل ہے اور چو نکہ کا موں کی اصل حقیقت کی بچان جا ہے۔ کی دل کا خاصا ہے۔ لیکن خواہش اور غصہ اور پانچوں حواس سے محسوسات کی بچان چارپایوں کو بھی حاصل ہے اور چو نکہ کا موں کی اصل حقیقت کی معرفت دل کی خاصیت ہے اس لیے انسان جو چیزیں مثیل جانتا نہیں دریا ہذت کرنے کو جی چاہتا ہے اور جو شے جانتا ہے۔ اس سے آگر کمیس کہ تونہ سکھانا تواہے صبر کر ناد شوار ہو تا ہے۔ اور اس خوشی ہے کہ عجیب فتم کا کھیل جانتا ہے یہ چیا ہتا ہے کہ فخر ظاہر کرے اے سے معلوم ہو گئی کہ دل کی لذت کا موں کی معرفت ہیں ہے۔ توبہ بھی جان کے کہ جشنی اچھی اور عمرہ چین کی معرفت ہو گی دل کو اس ہے اتی ہی ذوش ہو تا ہے وہ شی خوش ہو تا ہے وہ شی خوش ہو تا ہے۔ اور جو شطر نج کھیانا خوش ہو تا ہے۔ اگر بار شاہ کا محر مراز ہو جائے اور اس کے امور مملکت پر دا قفیت پائے توبہت ہی خوش ہو تا ہے وہ خوش ہو تا ہے۔ وہ شی میں ہو تا ہے۔ آربار شاہ کا محر مراز ہو جائے اور اس کے امور مملکت پر دا قفیت پائے توبہت ہی خوش ہو تا ہے۔ جو شطر نج کھیانا خوش ہو تا ہے۔ جو شطر نج کھیانا

ا- انبیاء اولیاء کا کشف کیمیاہے- اور عالموں کا سونی ہے- ۱۲ ۲ - صوفی کو ہر عالم پر فضیلت تہیں ہاں صوفی کا مل کو عالم پر فضیلت ہے- ۱۲ فصل : اصل انسانی کاجو کمال میان کیا گیاہے اس کتاب میں اتناہی کافی ہے زیادہ تفصیل در کار ہو تووہ کتاب "عجائب

القلوب اسس بین ہم نے لکھدی ہے دیکھ لے اور ان دونوں کابول سے بھی آدمی کو پوری خودشناسی یعنی اپنے نفس کی پہچان حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ دل آدمی کا ایک رکن ہے اور دل کی تمام صفات میں سے یہ بعض کا بیان ہے اور آدمی کا دوسر ارکن بدن ہے۔ اور اس کے پیدا کرنے میں بھی بہت سے علی تبات ہیں۔ آدمی کے ہر ظاہری ۲۔ اور باطنی عضو میں عجیب باتیں اور عدہ حکمتیں ہیں۔ اور آدمی کے بدن میں کئی ہز اررکیں 'ریشے اور ہڈیاں ہیں۔ ہر ایک کی صورت اور صفت علیحہ ہے۔ اور ہر ایک سے غرض جدا ہے۔

اے عزیز توان سب سے بے خبر ہے فقط اس قدر جانتا ہے کہ ہاتھ بکڑنے کے لیے پاؤل چلنے کے لیے زبان بات کرنے کے لیے باؤل چلنے کے لیے زبان بات کرنے کے لیے باؤل جائے اور دوہ دس پر دے باہم مختلف ہیں ان میں سے اگر ایک بھی کم ہو تو آدمی کے دیکھنے میں خلل پڑجائے اور تجھے یہ بھی معلوم شیں کہ ہر پر دہ کس لیے ہے اور دیکھنے میں آدمی الن کا کیوں مختاج ہے اور آنکھ کی مقد ار جنتی ہے۔ اتنی ظاہر ہے اور اس کی تفصیل بہت کتابوں میں لوگوں نے لکھی ہے اگر

ا - خداکو پھانے سے زیادہ کوئی چیز عرودار نہیں اور اس کے دیدار سے بوٹ کرکوئی دیدار نہیں۔ ۱۲

۲- يه كتاب لهم والامقام كي تصنيف ٢-١٢

٣ - سر سيد ، پيشه وونول با تصول پاول بيه مفت اندام ظاهري بين اوريسال پر ظاهري مراد بين-١٢

تخمے آنکھ کے پردوں کی کیفیت معلوم نہیں تو کیا تعجب ہے اس لیے کہ توبیہ بھی تو نہیں جانتا کہ اندرونی اعضاء مثلاً جگر' تلی کیا گردہ وغیرہ کیوں نے ہیں۔ جگر تواس لیے ہاہے کہ معدے سے طرح طرح کی غذائیں جواس میں پنچیں ان سب کوایک اندازے پر خون کے رنگ کی طرح کردے تاکہ وہ سات اعضاء کی غذا ہونے کے قابل ہو جائے جب خون جگرمیں یک جاتا ہے تواس کے بنیجے تلجمٹ رہ جاتا ہے وہ تلجمٹ سودا کملاتا ہے۔ تلی اس لیے ہے کہ جگر سے خون کو لے اور اس کے اور کچھ زردزرد چیز پیدا ہوتی ہے- پتااس کیے ہے کہ اس کو خون سے تھینج لے اور خون جب جگرے باہر فکاتا ہے پتلا اور ب قوام ہو تاہے-گردہ اس لیے ہے کہ پانی کو لہو سے تھینے لے تاکہ بغیر سودااور صفر اے قوام ہو کر خون رگول میں جائے اگریتے میں کچھ عارضہ لاحق ہو جائے۔ تو صفر اخون میں رہ جائے گا-اس سبب سے کا فور اور صفر اوی ہماریاں پیدا ہوں گی اگر گردے کو کوئی عارضہ لاحق ہو گا توخون میں یانی رہ جائے گا-اس سے استیقاء کی بیماری پیدا ہو گی-اس طرح آدمی کے ظاہری اور باطنی اعضاء میں سے ہر عضو کو خدانے ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ اس کے بغیر بدن میں خلل واقع ہوتا ہے-بلحہ آدمی کابدن اگرچہ چھوٹا ہے- مگر تمام عالم کی مثال ہے-اس لیے کہ جو کچھ تمام عالم میں خدانے پیدا کیا ہے-آدمی کابدن اس سب کا نمونہ ہے ہڈی ' پیاڑ ' پینے ' بیلے ' بال ' در خت ' دماغ ' آسان اور حواس گویا تارے ہیں اس کی تفصیل در از ہے بلعہ جمال میں جس جس قتم کی مخلوق ہے۔ مثلاً سور مکنا بھیر یا عار پاید 'دیو' پری ' فرشتہ ان سب کی مثال آدمی کے بدن میں موجود ہے۔ چنانچہ یہ پہلے مذکور ہو چکاہے۔ بلعہ جو جو پیشہ ورجہال میں ہیں ان سب کے نمونے جسم انسان میں ہیں -جو قوت کہ معدہ میں کھانا ہضم کرتی ہے - گویاباور چی ہے - اور جو قوت خالص کھانے جگر اور پھوک کو آنتوں میں پنچاتی ہے وہ گویا فلٹر ہے۔اور جو قوت کھانے کو جگر میں خون کارنگ دیت ہے۔ گویار نگریز ہے۔اور جو قوت خون کو عورت کی جھا تیوں میں پہنچا کر سفید دودھ اور مر د کے خصیوں میں سفیدِ منی بماتی ہے۔ گویاد ھو لی ہے اور جو قوت غذا کو ہر ہر عضو میں کھنچ کر پہنچاتی ہے گویادلدل ہے-اورجو قوت پانی کو جگرے کھنچ کر گردے و مثانہ میں بہادیتی ہے-گویاسقاہے-اورجو قوت پھوک کو پیٹ سے باہر گرادی ہے حلال خور ہے اور جو قوت سودااور صفر اکواس لیے اندر پیداکرتی ہے تاکہ بدن تباہ اور خراب ہووہ گویا مفسد جعل سازے -اے عزیز اصل مطلب یہ ہے کہ مجھے بیبات معلوم ہو جائے کہ تیرے اندر کئی طرح کی قوتیں تیرے کام میں مصروف ہیں اور توخوابِ خر کوش میں عافل پڑاہے۔لیکن ان قوتوں میں سے کوئی قوت تیرے کام سے غافل اور فارغ نہیں ہوتی-اور نہ توان کو جانتاہے-اور جس نے انہیں تیرے کام کے لیے پیدا کیاہے نہ اس کا حسان مانتا ہے -اگر کوئی مخص اپنے غلام کو ایک دن کے لیے تیری خدمت کے لیے بھیج تو تمام عمر تواس کا شکریدادا کیا کرتاہے۔ مگر جس ذات نے تیرے اندر کئی ہزار پیشہ ورتیری خدمت کے لیے ایک دم بھی فارغ نہیں ہوتے اسے یاد بھی نہیں کرتے -اوربدن کی ترکیب اور اعضاء کی منفعت جاننے کا نام علم تشریح ہے اور دہ بھی عظیم الشان علم ہے-لوگ اس سے غافل ہیں اسے نہیں پڑھے جس کسی نے پڑھا بھی تواس لیے پڑھا کہ علم طب میں ماہر ہو جائے۔اور علم طب خود مخضراوربے حقیقت ہے گویااس کی طرف حاجت ہے مگر دین کی راہ ہے تعلق نہیں رکھتا۔لیکن اگر کوئی مخص خداکی عجیب

صنعتیں دیکھنے کی نیت ہے اس علم کا مطالعہ کرے تواہے خدا کی صفتوں میں ہے تین صفتیں ضرور معلوم ہو جائیں گی-ایک ہیر کہ اس قالب کامنانے والا اور جسم کا پیدا کرنے والا اتنابرا قادر ہے کہ اس کی قدرت کاملہ میں نقصان اور عاجزی کو ہر گز دخل نہیں جو جاہے کر سکتا ہے- دنیا میں کوئی کام اس سے زیادہ تعجب انگیز نہیں کہ ایک قطرہ پانی ہے ایسا جسم پیدا کرے اور جویہ عجیب کام کر سکتا ہے اسے مرنے کے بعد پھر زندہ کر نابہت ہی آسان ہے۔ دوسری یہ صفت کہ وہ خالق ایسا عالم ہے کہ اس کاعلم سب کو گھیرے ہوئے ہے-اس لیے کہ یہ عجا ئبات ان عمدہ عکمتوں کے ساتھ بغیر کمال علم کے غیر ممکن ہیں۔ تیسری میہ صفت کہ خالق کی عنایت اور لطف ور حمت ہیمہ وں پربے نمایت ہے کہ بیدہ کو جیسے جا ہیے تھا پیدا کیا کہ جس چیز کی ضرورت تھی جگر 'ول' دماغ کہ حیوان کی اصل ہے وہ بھی اسے دی-اور جس چیز کی ضرورت نہ تھی فقط حاجت تھی۔ مثلاً ہاتھ' پاؤل' زبان' آنکھ وغیرہ بھی عطا کی-اور جن چیزوں کی حاجت نہ تھی نہ ضرورت تھی گر ان ہے مزید زینت تھی۔ مثلاً بالوں کی سیاہی 'لیوں کی سرخی 'بھو وَل کاخم 'آنکھوں اور پلکوں کی ہمواری وہ بھی مرحمت فرمائیں تاکہ انسان بہت اچھامعلوم ہو-اس لیے یہ چیزیں ہائیں اور یہ لطف و میربانی فقط آدمی ہی کے ساتھ نہیں-بلحہ سب مخلو قات کے ساتھ ہے۔ یمال تک کہ بھیکااور مما تھی اور مکھی کو بھی جو چیز چاہیے تھی اور باایں ہمہ ان کی ظاہری صورت بھی اچھے نقثوں سے آراستہ اور عمدہ رنگوں سے پیراستہ کی تو آدمی کی خلقت کا ہر حصہ غور سے دیکھنا خدا کی صفات پیچاننے کی تنجی ہے۔ای دجہ سے اس علم یعنی علم تشر تح کی اس قدر وضاحت کی ہے تو اس لحاظ ہے اس کی عظمت ہے کہ طبیب کی حاجت ہے-اور جیسا کہ شعر و تصنیف اور صنعت کے عجا ئبات کو تو جس قدر زیادہ جانتاہے شاعر اور مصنف اور صانع کی عظمت بھی ا تنی زیادہ تیرے دل میں آتی ہے۔ای طرح خدا کی عجیب عجیب صنعتیں اس صانع با کمال کی عظمت دریافت کرنے کی سنجی ہے-اور بید علم بھی معرفت نفس کاراستہ ہے لیکن علم دل کی نبست تنگ اور چھوٹا ہے اس لیے کہ بیبدن کاعلم ہے-اوربدن سواری اور دل سوار کے مانند اور پیدا کرنے سے سواری مقصود شیں-سوار مقصود ہے سوار کے لیے سواری ہوتی ہے-سواری کے لیے سوار نہیں ہو تالیکن اتا بھی جو ہیان کیا تو اس لیے کہ تو جان لے کہ باوجو دیکہ کوئی چیز تیری ذات سے زیادہ مجھ سے نزدیک نہیں مگراس کے باوجود اپنے آپ کو اچھی طرح نہیں پیچان سکتااور جو اپنے آپ کونہ پیچانے اور دوسر وں کے پیچاننے کاد عویٰ کرے وہ اس مفلس کی مانند ہے -جوایے آپ کو تو کھانا نہیں دے سکتا-اور دعویٰ کر تاہے کہ تمام شہر کے مختاج اس کے گھرروٹی کھاتے ہیں-اس کامیہ کمنااور دعویٰ کرنا محض واہیات اور تعجب کی بات ہے-فصل : اے عزیز سے سب کچھ جو میان ہوااس ہے آدمی کے گوہر دل کی بزرگ و فضیلت مجھے معلوم ہو کی اب میہ جان کہ خدانے تجتم میہ بہت عمدہ گوہر دیاہے اور بچھ ہے پوشیدہ کیا-اگر تواہے نہ ڈھونڈھے گااور اس کو ضائع کرے گااور اس سے غا فل رہے گا۔ توبیوا نقصان اور خسارہ اٹھائے گا۔ کو شش کر کے دل کو ڈھونڈھ اور دنیا کے مشغلہ سے زکال کر کمال بزرگی کے درجہ پر پہنچا کہ اس جمان میں بزرگ اور عزت ظاہر ہو۔ یعنی مسرت بے ملال 'بقائے بے زوال' قدرت بے بجز'

معرفت بے شہد اور جمال بے کدورت دیکھے لیکن اس جمان میں دل کی ہزر گی اس بات سے ہے کہ اس جمان میں عزت اور شرف حقیقی پانے کی لیافت رکھتا ہے۔ نہیں تو آج اس سے زیادہ عاجز اور ناقص کوئی نہیں کہ گرمی 'سر دی' بھوک' پیاس' یماری' د کھ ' در دوغیر ہ غمول میں پھنساہے اور جس چیز میں اسے لذت اور راحت ہے وہی اس کے لیے موجب نقصان و مضرت ہے اور جو چیز اس کو نفع پہنچانے والی ہے-وہ رنج اور تکنی سے خالی نہیں-اور جو شخص بزرگ و عزت دار ہو تاہے-وہ علم یا قدرت و قوت یاار ادہ وہمت یا چھی صورت کی بدولت صاحب و قار ہو تا ہے۔ آدمی کے علم کی طرف آگر دیکھا جائے تواس سے زیادہ کوئی جاہل نہیں۔ کہ اگر ایک رگ بھی اس کے دماغ میں ٹیڑ ھی ہو جائے تو ہلاکت اور جنون کا ندیشہ لاحق ہو جاتا ہے اور وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا سبب وعلاج کیاہے اور ایہا ہوتا ہے۔ کہ اس کی دوااس کے سامنے ہوتی ہے۔وہ دیکھتا ہے اور نئیں پیچانتا کہ یہ میری دواہے اگر آدمی کی قوت اور قدرت کا خیال کیا جائے تواس سے زیادہ کوئی عاجز ِ نہیں کہ بیہ میری سے نہیں جیت سکنا کہ اگر ایک بھیعے کوخدااس پر مسلط کردے تواس سے ہلاک ہوجاتا ہے۔اگر ایک مما تھی ڈنگ مار دے توبے خواب اور بے قرار ہو جاتا ہے -اگر آدمی کی ہمت کی طرف دیکھا جائے توایک دانگ چاندی کااگر اس سے نقصان ہوتا ہے تواداس د ملول اور پریشان ہو جاتا ہے۔اگر بھوک کے وقت ایک نوالہ اسے نہ ملے توبد حواس ہو جاتا ہے اس سے زیادہ منجوس اور کون ہو گااگر آدمی کے جمال اور صورت کا خیال کیجئے تو نجاست کے ڈھیر پر ایک چمڑا تان دیا گیا۔ آدمی اگر دو 🔐 دن ا پنابدن نہ دھوئے توالی خرامیاں ظاہر ہوں گی کہ اپنے آپ سے اکتاجائے۔بدن سے بدیو آنے لگے۔ نمایت رسواہو آدمی سے زیادہ کوئی چیز گندی نہیں اس لیے کہ اس کے اندر ہمیشہ نجاست رہتی ہے اور وہ نجاست بر دارہے اور ہر روز دوبارہ نجاست خود دھوتا ہے۔ لینی آبدست لیتا ہے۔ منقول ہے کہ ایک دن پینخ ابوسعید قدس سرہ صوفیاء کے ساتھ کمیں تشریف لیے جاتے تھے۔ایک مقام پر پنیچ دہاں لوگ سنڈ اس صاف کررہے تھے۔راستہ پر نجاست پڑی تھی۔سب ساتھی وہاں تھ تھک کرناک ہد کر کے ایک طرف بھا گے ۔ شیخ مدوح وہیں کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے لوگو سمجھو تو یہ نجاست مجھ سے کیا کہتی ہے۔ او گول نے کمایا شیخ کیا کہتی ہے۔ فرمایا یہ کہتی ہے کہ میں بازار میں تھی یعنی-میوہ مٹھائی جنس وغیرہ تھی-سب لوگ مجھے مول لینے کو روپید کی تھیلیاں مجھ پر لٹاتے تھے۔ایک شب میں تمہارے پیٹ میں رہی متعفن اور نجس ہو گئی اب مجھ کو تم سے بھا گناچا ہے یاتم کو مجھ سے حقیقت میں کی بات ہے۔ کہ آدمی اس عالم میں نمایت نا قص و عاجز اور ویک ہے۔ قیامت کواس کی گرمبازاری ہوگی۔اگر کیمیائے سعادت کو گوہر دل پر ڈالے گا۔چاریایوں کے مرتبے نظل كر فرشتول كے درج پر پنچے گا- دنیادار اگر خواہش دنیا كی طرف متوجہ ہوگا- تو كل قیامت كو كتے اور سور اس سے بہتر ہوں گے کہ خاک ہو جائیں گے اور رنج سے نجات یائیں گے اور آدمی عذاب میں رہے گا- تو آدمی نے جمال اپنی ہزرگی جانی ہے۔ چاہیے کہ اپنا نقصان اور بے چار گی اور بے کسی تھی پہچان رکھے۔اس لیے کہ اپنے نفس کو اس طرح پہچا ننا بھی معرفت اللی کی تنجیوں میں ہے ایک تنجی ہے۔اس قدر میان اپنے آپ کو پہچانے کو کفایت کر تاہے۔اس لیے کہ اس کتاب میں اس سے زیادہ بیال کرنا ممکن شیں ہے-

☆.....☆....☆

### دوسر اعنوان

یہ مسلمانی کادوسر اعنوان ہے اس میں خداتعالی کی معرفت کامیان ہے-

اے عزیزاز جان بیبات جان کہ اگلے پغیرول کی کتاوں میں فد کورہے کہ ان سے خداتعالی یوں ارشاد فرماتا ہے: تو پیچان اپنے نفس کو تو پیچانے گااپے رب کو-۱۲

أعُرِفُ نَفُسنَكَ تَعُرِفُ رَبُّكَ

اور آثار اسواخبار ٢ ميس مشهور سے كه:

مَنْ عَرَفَ نَفُسَهُ فَقَدُ عَرَفَ رَبُّهُ

جس نے اپنے نفس کو پہچانا بے شک اس نے اپنے رب کو

اوران باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کادل آئینہ کی طرح ہے -جو کوئی اس میں غور کرے گاخداکود کیھے گا-اور بہت ہے لوگ اینے میں غور کرتے ہیں گر خدا کو نہیں پھانتے تو جس اعتبار ہے دل کی معرفت کا آئینہ ہے۔اس لحاظ ہے دل کو جا نناضروری ہے۔اوراس جاننے کی دوصور تیں ہیں ایک نہایت مشکل ہے کہ اکثر عوام اسے نہیں جان سکتے اوران کی سمجھ میں وہ صورت نہیں آسکتی اور جے عوام نہ سمجھ سکیں-اس کا ہیان مناسب نہیں-لہذاوہ صورت بیان کرناچاہیے جے سب سمجھ سکیں اور وہ بیہ ہے کہ آدمی اپنی ہستی سے خدا کی ہستی کو پہچانے اور اپنی صفات سے خدا کی صفات جانے اور اپنی سلطنت لینی اپنبدن واعضاء میں جو آدمی کا تصرف واختیار ہے اس سے خداکا تصرف جو تمام عالم میں ہے بہچانے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ آدمی نے جو پہلے اپنے آپ کو ہست جانا اور یہ جانا کہ کئی برس پہلے نیست تھا اور اس کانام ونشان کچھے نہ تھا- جیسا کہ حق تعالی جل شاند نے ارشاد فرمایا ہے:

> هَلُ أَتْمَى عَلَى أَلِانْسَان حِيْنٌ مِّنَ الدَّهُر لَمُ يَكُنُ شَيْئًا مَّذَّكُورًاه إِنَّا خَلَقْنَا ٱلِانْسَانَ مِنُ نُطْفَةِ أَمُشَاجٍ نَّبُتَلِيُهِ نَجَعِلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًاه

ئے شک آدمی ہر ایک ایبازمانہ گزر چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیزنہ تھا۔ ہم نے مایا آدمی کو ایک بوندیانی کے کھے سے ملتے رہے اس کو پھر کر دیااس کو دیکھٹا سنتا- ۱۲

اور جس چیز کے آدمی اپنی اصل خلقت بھانے کہ اپنی ہتی ہے پہلے میں کیا تھا-وہ چیز نطفہ ہے جو ناپاک پانی کا ایک قطرہ ہے۔جس میں عقل 'ساعت 'بصارت 'سر' ہاتھ ' پاؤل ' زبان ' آنکھ 'رگ ' پٹھا ' ہٹری ' گوشت ' چیز ا کچھ نہ تھا- بلحہ ایک ہی طرح كاسفيدياني تھا- پھراس ميں بيرسب عجائبات يعني عقل 'سر' ہاتھ' پاؤل وغير ہ ظاہر ہوئے اس نے اپنے آپ كو آپ پیدا نہیں کیا-بلحہ اور کسی نے اسے پیدا کیاہے-اس لیے کہ آپ اوجو دیکہ درجہ کمال کو پہنچاہے-اور یقینی جانتاہے کہ ایک بال پیدا کرنے سے عاجز ہے تو یہ بھی جانے گاکہ جب پانی کا ایک قطرہ تھا تواور بھی زیادہ تا قص اور عاجز تھا-اپنے آپ کو کیا

ا - آجار محلبہ کے اقوال - ۱۲ -

۲-اخبار احادیث نبوی علق ۱۲-

پیدا کرتا- پس اس طرح ضرور آدمی کواپنے پیدا ہونے سے خالق کی ہستی معلوم ہو گی-اور جب اپنیدن کے عجا ئبات جو ظاہر اور باطن میں ہیں ویکھے گااور بعض عبائبات بدل کی تفصیل گزر چکی ہے۔ تواییخ خالق کی قدرت عیال دیکھے اور جانے گاکہ میر اخالق برا قادر ہے۔جو چاہتا ہے کر تا ہے۔اور جیساکہ چاہتا ہے کر تا ہے اور سمجھے گاکہ اس سے بردی قدرت اور کیا ہوگی کہ ایسے ذلیل ناچیزیانی کے قطرے سے کمال وجمال کے ساتھ کیاصورت باتاہے-اور اس صورت میں کیا کیا عجائب وغرائب د کھاتا ہے-اور آدمی جب اپنی عجیب وغریب صفتوں اور اپنے اعضاء کی مضعتوں کو دیکھاہے کہ فلاہری عضو مثلاً ہاتھ 'پاؤل' آنکھ' زبان' دانت اوراعضائے باطنی جیے' تلی' پتاوغیر ہ کوخدانے کسی حکمت کے لیے پیدا کیاہے۔ تواپنے خالق ے علم کو پھانتا ہے کہ کیا مکمل علم ہے اور کیسااشیائے عالم کو محیط ہے-اور آدمی سے بھی جان جائے گاکہ ایسے عالم سے کوئی چیز غائب نہیں ہوسکتی-اگر سب عقلندوں کی عقل کو کام میں لائیں اور ان کو عمر دراز دیں اور غورو فکر کریں کہ ان اعضاء میں سے ایک عضو کی بھی کوئی ایس صورت نکالیں جو اس موجودہ صورت سے بہتر ہو تو نہیں نکال سکتے۔ مثلاً دانتوں کی صورت جوبالفعل موجود ہے یعنی کھانے کی چیز کا شنے کے لیے سامنے کے دانت تیز ہیں اور کھانے کی چیز کو مہین کرنے کے لیے اور دانت چوڑے ہیں-وانتوں کے قریب زبان پسنہاری کے آخورے کے مثل ہے-کہ اناج چک کے اندر ڈالتی ہے-اور قوت جو زبان کے نیچ ہے خمیر مانے والے اور پانی چھڑ کنے والے کے مانندہے کہ جس وقت جتنا جاہے اتناپانی بماتی ہے کہ کھاناتر ہواور حلق سے اتر جائے اور گلے میں نہ تھنے۔اس صورت کے خلاف اور کوئی شکل جو اس سے بہتر ہو تمام عالم کے عقلند مل کر نہیں نکال سکتے - اس طرح ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہیں - چار انگلیاں ایک طرح کی اور ایک انگو تھا-ان الکلیوں کی نسبت بہت دور اور لمبائی میں چھوٹا ہر انگلی کے ساتھ کام کر تااور سب انگلیوں پر پھر تاہے اور تمام انگلیوں میں تین تین گر ہیں مگر انگو ٹھامیں دوگر ہیں۔الی بیا کہ آدمی اگر جاہے تو آجؤر ابنالے جاہے جلوجاہے مٹھی بید کر کے محونسا الے -اور محو نے کوا پنا ہتھیار کرلے بعنی دسمن کو مارے خواہ مٹھی کھول کر پنجہ کو طباق بنائے -اور کئی طرح سے کام میں لائے اگر تمام جمان کے عقلندا نگلیوں کی اور کوئی وضع تجویز کریں۔ مثلاً یہ کہ سب انگلیاں ایک ہی انداز کی ہوں یا تمین ایک طرف اور دوایک طرف اور ایک جانب ہول پایا نج کی چھ یا چار ہول یا تین گروہوں کے بدلے دویا چار گر ہیں ہوں -ان میں سے جوجوباتیں سوچیں اور کہیں گے سب ناقص ہول گی اور جس انداز پر خداوند کر یم نے پیدا کیا ہے وہی انداز بہت اچھاہے۔اس بیان سے معلوم ہو گاکہ خالق کا علم اس مخص کو محیط اور سب چیز وں سے خالق مطلع ہے اور آدمی کے ہر ہر عضویں ایسی حکمتیں ہیں کہ جو شخص ان حکمتوں کو جتنا زیادہ جانے گا اتناہی علم خدا کی عظمت ووسعت ہے اسے تعجب بھی زیادہ ہو گا-

اور آدمی جب اپنی حاجتوں کو دیکھنے گئے تو پہلے دیکھے گا کہ اسے اعضاء کی ضرورت ہے۔ پھر جانے گا کہ کھانے کپڑے گھر کپڑے گھر کا بھی مختاج اور اس کے کھانے کی چیزوں کو بھی بینہ ہوا آگر می 'سر دی کی حاجت ہے۔ اور جو ان کھانے کی چیزوں کو کھانے کے قابل کرتی ہیں۔ان صنعتوں کی بھی ضرورت ہے۔ اور ان صنعتوں کے لیے بھی اوزار مثلاً لوہے 'تانے' پیتل'

سیسے کی ضرورت ہے۔ اور بیربات بتانے اور معلوم ہونے کا کہ اوزار کیے بیتے ہیں اوزار بھی محتاج ہیں۔ آدمی ان چیزوں کی طرف اپنی حاجتیں دکھے کر جانے گا کہ سب مخلو قات بہت اچھے انداز پر ایجاد ہوئی ہے اور سب مصنوعات کی بہت اچھی وضع پر بیاور کھی گئے ہے اور ہر ہر چیز جس جس فتم کی خدانے بہائی ہے اگر ندمنا تا تو بہا سکنا کیسااس کا انداز بھی کسی کے خیال میں نہ آتا اور سمجھے گا کہ سب مخلوق اور مصنوع ہے ما بھی مر اداور فقط خداکی مربانی ۔ اور عنایت ہے ان سب کی بیاد ہے۔ اور اس سمجھ کی بدولت آدمی کو یہ صفت ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے۔ یعنی رسول اکر م علی ہے کی زبانی حق تحالی نے فرمایا ہے۔ میسکھنے سکھنے کے خطب پر۔ سبقت لے گئے ہے میر کی دحت میرے غضب پر۔ سبقت لے گئے ہے میر کی دحت میرے غضب پر۔

اور جیسا کہ رسول مقبول علی کے ارشاد فرمایا ہے کہ دودھ پیتے چوں پر مادر مشفقہ کی جتنی شفقت ہے اس سے زیادہ بعدول پر ارخم الراحمین کی رحمت ہے۔ غرضیکہ جب آدمی نے اپنے پیدا ہونے سے خدا کی ہستی کو جانا اور اپنے اعضاء کی کثر ت سے حق تعالیٰ کے کمال قدرت کو بہچانا اور عجیب حکمتوں اور اپنے اعضاء کی مضعوں سے خدا کے کمال کود یکھا اور جن چیزوں کی حاجت یا ضرور ت ہے یا جن سے فقط زیب وزینت ہے انہیں اپنے ساتھ مجتمع اور موجود دیکھنے سے لطف اور رحمت ِ ذوالجلال کودیکھا تو نفس کی بہچان جو ایسی ہے۔ وہ معرفت حق کی کنجی ہے۔

اے عزیز جس چیز میں چگونی کو دخل نہیں اگر تواہے دریافت کرنا جاہے تواپی حقیقت میں غور کر کے دیکھ کہ تیری حقیقت جو خدا کی معرفت کی جگھ سے جا قابل قسمت ہاوراس کی نہ کچھ مقدار ہے نہ کمیت و کیفیت -اگر کوئی پو جھے کہ روح کیا چیز ہے اس کا جواب میں ہوگا کہ چگونی کو اس میں پچھ دخل نہیں -جب تو نے اپ آپ کو جانا کہ چگونی سے پاک

ہےاہ پوچھناکہ کیسی چیزے ئے جاہے۔

www.communicalitalicates

اے عزیزاس بات کو جان کہ جان مود جو دے اور بدن کی بادشاہی اور بدن میں جن جن چیزوں کے لیے چوتی اور چک حاصل ہوہ اس بادشاہ یعنی جان کی مملکت ہے اور جان خور ہے چون و چک ہے ای طرح بادشاہ مالم یعنی جان کی مملکت ہے۔ اور جان خود ہے چون اور ہے وال کی مملکت ہے۔ اور محسوسات جو چوتی اور چک اور چین سے کہ خت اتعالی کی مملکت ہے۔ اور جان کو کسی عضو کے ساتھ طور پر بیان ہے کہ حق تعالی کو کسی جگہ کے ساتھ مغسوب شمیں کرستے کہ خدااس جگہ ہے اور جان کو کسی عضو کے ساتھ منسوب شمیں کرستے کہ خدااس جگہ ہے اور جان کو کسی عضو کے ساتھ منسوب شمیں کرستے کہ جان ہاتھ میں ہے بایاؤں میں ہے بایر میں ہے بادر کسی عضو میں ہے بائے بدن کے سب اعضاء قسمت پذیر ہیں۔ لین مکر کے تو قسمت پذیر ہو جائے گی اور باوصف اس کے تقسمت پذیر ہیں۔ کہ جان کسی عضو کے ساتھ منسوب شمیں ہو سکتی اور جو اس میں سماجائے تو قسمت پذیر ہو جائے گی اور باوصف اس کے کہ جان کسی عضو کے ساتھ منسوب شمیں ہو سکتی اور خان سب اعضاء جان کے تصرف کے تقام عالم بعنی حق تعالی کے تصرف کے تقام دور تو تعالی سب اعضاء جان میں ہو سے دور اور ساف مالی بو شاہ عالم بعنی حق تعالی کے تصرف شربے ۔ اور حق تعالی اس امر سے منزہ اور پاک ہے کہ کسی خاص جگہ کے ساتھ اے منسوب کر میں در حقیقت تقد ساور شربے ۔ اور حق تعالی اس امر سے منزہ اور پاک ہے کہ کسی خاص جگہ کے ساتھ اے منسوب کر میں در حقیقت تقد ساور شربے ۔ اور حق تعالی اس امر سے منزہ اور پاک ہے کہ کسی خاص جگہ کے ساتھ اے منسوب کر میں در حقیقت تقد ساور شربے کا تمام عالی جب عیاں ہو تا ہے۔ جبکہ روح کی خاصیت ور از صاف صاف بیان ہو ۔ اور اے بیان کرنے کی اجازت شمیں اور :

بے شک اللہ تعالی نے آدم کواس کی صورت پر پیدافر مایا۔

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ أَدَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ

كالوراحال اس عظامر موكا-والله اعلم بالصواب-

اے عزیز تونے خداتعالیٰ کی ذات کو تو جان لیااور اس کی صفات اور چونی و چگونی ہے اس کے پاک ہونے کو بھی پہچپان لیا-اور کسی جگہ کے ساتھ منسوب ہونے سے خداتعالیٰ پاک ہے یہ بھی تجھ کو معلوم اور یقین ہے اور آدمی کا نفس معرفت کی کنجی ہے اور یہ امر بھی مقرر بیان ہو چکاہے۔

اب ابواب معرفت میں سے ایک بیاب باق ہے کہ اپنی مملکت میں حق تعالیٰ کابادشاہی کر نااور حکر انی فرمانا کس طرح پر ہے۔ اور فرشتوں کو تھم فرمانا 'فرشتوں کا تھم جالانا اور ملائکہ کے ہاتھ سے کام لینا 'آساان سے زمین پر بھیج دینا' آسانوں اور تاروں کو حرکت میں لانا- زمین کے باشندول کے کام واست آسان بنانا'رزق کی کنجی آسان کے سیرو کرنا- ب سب امور کس طرح ہیں معرفت حق تعالی میں بدیواباب ہے جس طرح پہلی معرفتوں کو معرفت ذات وصفات کہتے ہیں۔ اس معرفت کو معرفت افعال کے نام ہے موسوم کرتے ہیں۔ نفس کی معرفت اس معرفت کی بھی کنجی ہے اور جب توبیہ جانے گاکہ اپنی مملکت بدن میں کس طرح بادشاہی کر تااور کس طرح احکام جاری کر تاہے تویہ بھی جانے گاکہ بادشاہ عالم کس طرح حکمر انی فرما تاہے۔ تو چاہیے کہ پہلے تواپنے آپ کو پہچان اور اپنے ایک ایک کام کو جان مثلاً جب کاغذ پر توبسم اللہ لكمناچا ہنا ہے - تو تجھ ميں پہلے لكھنے كى خواہش داراده پيرا ہو تا ہے بھر دل ميں حركت ادر جنبش پيرا ہوتى ہے - يه ظاہر بات ہے کہ وہ دل جو گوشت ہے اور ہائیں طرف لٹکتا ہے۔اس میں حرکت پیدا نہیں ہوتی۔بلحہ دل ہے ایک جسم لطیف جنبش كركے دماغ ميں ہو جاتا ہے -اور جم لطيف كوطبيب لوگ روح كہتے ہيں جو حس وحركت كى قو تول كو اٹھائے ہوئے ہے اور سروح اور ہے۔اس سے جو چاریا ہول میں ہوتی ہے اور موت کو اس میں دخل ہے اور دہ روح اور ہے جے ہم دل کہتے ہیں وہ چار پایوں میں نہیں ہوتی اور وہ روح ہر گز نہیں مرتی کیونکہ وہ حق تعالیٰ کی معرفت کی جگہ ہے میں روح جنبش کرتی ہے اور جب دماغ میں پہنچی ہے تو دماغ کے پہلے خزانہ میں جو قوت خیال کی جگہ ہے ہم اللہ کی صورت پیدا ہوتی ہے اور دماغ سے پٹول پر کچھ اثر پنچاہے - پٹھے دماغ سے نکل کربدن میں سب طرف پہنچے ہیں اور انگلیوں میں تا کے کی طرح بند سے ہوئے ہیں-جو محف دبلا ہواس کے بازو میں ان پھول کولوگ دیکھ کیتے ہیں-غرض کہ اس اثر سے یہ پٹھے جنبش کرتے اور سر انگشت کو جنبش دیتے ہیں اور انگلی کاسر تلم کو جنبش دیتاہے۔ توہسم اللہ کی صورت اس صورت کے موافق جو خیال کے خزانہ میں ہے جواس کی معاونت خصوصاً آنکھ کی اعانت سے پیدا ہوتی ہے اس لیے کہ اس میں اس کی بہت ضرورت ہے۔ تو جس طرح اس کام لینی لکھنے کی ابتداء رغبت ہے -جو پہلے جھے میں ظاہر ہوتی ہے۔ای طرح خدا تعالیٰ کے سب کامول کا آغازاس کی صفات میں سے ایک صفت میں ہے ہو تا ہے-اور ارادہ اسی صفت سے عبارت ہو تاہے-اور جس طرح لکھنے کے ارادہ کا اثر پہلے عرش پر پیدا ہو تاہے پھر اور ول تک پنتیا ہے -اور جیسے خارات کی طرح جسم لطیف ول کی رگول کی راہ سے اس اثر کو تیرے دماغ میں پہنچاتا ہے اور اس جسم لطیف کوروح کہتے ہیں دیسے ہی خداتعالی کے لیے بھی ایک جوہر ہے کہ اس کے ارادہ کو عرش سے کرس تک پہنچا تا ہے اور اس جو ہر کو فرشتہ اور روح القدس کہتے ہیں اور جس طرح دل ہے

وماغ کواٹر پنچتاہے اور دماغ دل کی حکومت اور تصرف میں دل کے بنچے ہے اس طرح حق تعالیٰ کے ارادہ کااثر عرش ہے کری کو پہلے پہنچتا ہے اور کری عرش کے بنچے ہے۔اور جس طرح بسم اللہ جو تیرا مقصود ہے اور تیرا فعل ہوگا-اس کی صورت دماغ کے خزانہ اول میں ظاہر ہوتی ہے اور اس کے موافق فعل ظاہر ہوتا ہے۔ای طرح جس طرح کی صورت عالم میں ظاہر ہوگیاس کا نقش پہلے لوح محفوظ میں ظاہر ہو تاہاور تیرے دماغ میں جس طرح قوت لطیف ہے کہ پھول کو جنش دیت ہے تاکہ پٹھے ہاتھ اورا نگلی کو جنبش دیں اورا نگلی قلم کو حرکت دے اس طرح جو اہر لطیف یعنی فرشتوں عرش اور کری پر مقرر ہیں۔ آسانوں اور تاروں کو جنبش دیتے ہیں اور جس طرح دماغ کی قوت رکوں اور پھول کی اعانت سے الكليوں كو جنبش ديتى ہے اى طرح وہ جواہر لطيف جن كو ملائكہ كہتے ہيں تارول اور تاروں كے تار شعاعى كے واسطہ سے عالم سفلي الميات عالم سفلي كي طبيعتول كو جنبش ديتے ہيں-ان كو چار طبع يعني كرمي مر دى 'ترى' خشكي بھي كہتے میں-اور جس طرح قلم سابی کو جنبش دیتا ہے اور پر اگندہ اور جمع کرتاہے تاکہ بسم اللہ کی صورت پیدا ہواسی طرح میہ گرمی ، سر دی بھی پانی اور مٹی اور ان مرکبات کی اصولوں کو جنبش دیت ہے اور جس طرح کاغذیہ سیابی کو قلم جب بھیر تا اور جمع كرتاب توكاغذا \_ قبول كرليتاب اى طرح ترى ان مركبات كوشكل كے قابل بناتى اور تخشكى انہيں شكل كانگهبان كرديتى ہے- تاکہ مرکبات اس شکل کی حفاظت کریں اور اس شکل کو چھوڑنہ دیں-اس لیے کہ اگر تری ہی ہو تو مرکبات خود شکل قبول ند کریں اور اگر خشکی ند ہو تو شکل کی حفاظت نہ کر سکیں اور جس طرح قلم جب اپنا تمام کام کر تا اور اپنی حرکت کو افتقام كرتا ہے توسم الله كى صورت آئكھ كى مدد سے اس نقش كے موافق جو خزانہ خيال ميں تھا پيدا ہوتى ہے-اس طرح جب سردی گرمی ان مرکبات کی اصلول کو حرکت دیتی ہے تو فرشتول کی مدد سے حیوان نباتات کی صورت اس عالم میں اس صورت کے موافق جولوح محفوظ میں تھی پیداہوتی ہے اور جس طرح تیرے سب کا موں کااثر تیرے دل سے پیداہو كرسب اعضاء ميں پھيلائے - اى طرح عالم اجسام كا آغاز كار عرش ميں ہوتا ہے اور جس طرح اس خاصيت کو پہلے ول قبول کرتا ہے اور اعضاء اس کے بعد اور لوگ ول کو تیرے ساتھ نبیت ویتے ہیں اور جانتے ہیں کہ تودل میں رہنے والا ہے - ای طرح جب سب چیزوں پر تقرف عرش کے واسطے سے ہے - لوگ جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ساکن عرش اعلیٰ ہے - اور جس طرح جب دل پر تو غالب ہوااور دل کا کام در ست ہو گیا تو مملکت کی تدبیر توکر سکتا ہے۔ای طرح جب حق سجانہ تعالی عرش پیداکرنے سے عرش پر غالب ہوا۔اور عرش سيد ها كهر ااور مغلوب ہو گيا تو تمام مملكت عالم كى تدبير بن گئي -ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرُسْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَه

پھر عرش پر استویٰ فرمایا (جیسااس کی شان کے لاکن ہے)وہ ہر کام کی تدبیر کر تاہے۔

ای سے عبارت ہے اے عزیز جان کہ بیر سب حق ہے اورجو لوگ صاحب بھیرت ہیں-ان کو مکاشفہ سے صاف معلوم

ا مارعاصر على وكى جزي-

موچکا ہے-اور فی الحقیقت وہ جانتے ہیں کہ:

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ أَدَمَ عَلَى صُورَتِهِ اللهِ اللهِ الله تعالى نے پداکیا ہے آدم کواپی صورت پر-

اوراسبات کو حق جان کہ بادشاہوں کوبادشاہ کے سواکوئی نہیں جانتا۔ اگر تجھے تیری مملکت پربادشاہ نہ ہتایا ہوتا۔

اور خداوند تعالیٰ نے اپنی مملکت کا مختصر سانسخہ تجھے خود نہ دیا ہوتا تو خداوند عالم کو ہر گزنہ پہچان سکتا تواسبادشاہ کا شکر کر جس نے تجھے پیدا کیا اور بادشاہی کار تبہ دیا اور اپنی مملکت کے نمونہ پر تجھے مملکت دی دل سے تیر اعرش روح حیوانی ،جس کا منبع دل ہے۔ اس سے تیر ااسر ار خیال بنایا اور دماغ سے تیری کری خزانہ خیال سے تیری لوح محفوظ بنائی۔ آنکھ کان اور سب حواس سے تیرے فرشت ، دماغ کا گنبد چو پھوں کا منبع ہے۔ اس سے تیرے آسان اور تارہے بنائے اور انگلی قلم سیاہی سب حواس سے تیرے مرخر فرمائے۔ تیرے ل کوبے چون و چگون پیداکر کے سب اعضاء پربادشاہ کر دیا تو تجھ سے فرمایا کہ اپنی بادشاہ کر دیا تو تجھ سے فرمایا کہ اپنی بادشاہی سے ہرگر غافل نہ رہناور نہ این سے غافل رہے گا۔

پس بے شک اللہ تعالی نے پیدا کیا آدم کواپی صورت پر پس اگر پھپان لے تواہیے نفس کواے انسان پھپان لے گا تواپنے رب کو- ۱۲ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ أَدَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ فَاعُرِنُ نَفُسنَكَ يَا إِنسَانُ تَعُرِنُ رَبَّكَ

فصل: یہ سب کچھ جو بیان ہواکہ آدمی کی بادشاہی حضر تمالک کا نئات کی سلطنب کا نمونہ ہے۔اس سے دوہو ہے بوے علوم کی طرف اشارہ ہے ایک آدمی کے نفس کا علم اور قو توں اور صنعتوں کے ساتھ اس کے اعضاء کا تعلق اور دل کے ساتھ صفات اور قو توں کے تعلق کا حال معلوم ہوا یہ ایسا طویل علم ہے کہ اس کتاب مختفر میں اس کی شخصی بیان نہیں ہو سکتی۔اور دوسر کی یہ تفصیل معلوم ہوئی کہ بادشاہ عالم کی عملکت کو فر شتوں ہے اور آپس میں اور آسان 'عرش ہمری کو ملکت کو فر شتوں سے اور آپس میں اور آسان 'عرش ہمری کو ملائکہ سے تعلق وربط ہے یہ بھی براعلم ہے اور اس اشارہ سے یہ مطلب ہے کہ جو شخص ذیر کہ وہ و شیار ہوگاان سبباتوں کا عقد ان کہ خود کا اعتقاد کرے گا اور ای سبباتوں سے خداتعالی کی عظمت جانے گا اور جو سفید واحمق ہوگا۔وہ یہ بھی نہیں جانے گا کہ خود کیو تکر غافل و نادان اور کیوں جتلائے نقصان رہا کہ ایسے بادشاہ ذوالجلال صاحب حسن و جمال کے دیدار سے محر وم و مجوب کے اور محلی کے جان میں کہ خداکیا ہے۔ کہ لوگ کچھ بھون سکیں کہ خداکیا ہے۔

قصل : جولوگ علم طبیعی کے عالم اور علم نجوم سے واقف ہیں وہ بے چارے محروم ہیں۔ کیونکہ وہ کامول کو عناصر و ستاروں کے سپر دکرتے ہیں۔ان کی مثالیں ایس ہے جیسے کوئی چیو نٹی کاغذ پر چلے اور کاغذ کو دیکھے کہ سیاہ ہو تا جا تا ہے۔اور اس پر نقش بنتا ہے پھر غور کر کے قلم کی نوک کو دیکھے اور خوش ہو کہ میں نے اس کام کی حقیقت پہچان لی اور فراغت پائی

كاغذيريه نقش قلم بى ماتا ہے-بس يمي حال علم طبيعي كے عالم كاہے-كه اخير درجه كے محرك كے سوا كچھے شيس جانتا-اس کے بعد اس چیو نٹی کے دوسری چیو نٹی جس کی آنکھ بڑی اور نگاہ تیز ہو آئے اور پہلی چیو نٹی سے کے تونے علطی کی میں تواس قلم کو تابع دیستی موں-اور قلم کے علاوہ ایک اور چیز بھی دیستی موں وہ نقاشی کرتی ہے۔ قلم نقاشی نہیں کرتا- قلم انگلیوں کا تابع ہے یی نجومی کی مثال ہے کہ عالم طبیعی ہے اس کی نگاہ دور پینچی اس نے دیکھا کہ طبائع ستاروں کے مسخر اور مطبع ہیں-کیکن نہ سمجھا کہ ستارے فرشتوں کے اختیار میں ہیں-اور ان در جول پر جو کہ اس کی سمجھ اور علم سے اعلی تھے پہنچ نہ سكا-اورجس طرح مجم اور طبيعي كے در ميان عالم اجسام ميں يہ فرق ہوات وجہ سے اختلاف واقع ہوتا ہے-اى طرح ان لوگوں کے در میان جوعالم ارواح مایں ترقی کرتے ہیں - اختلاف واقع ہوتا ہے - کہ اکثر نے عالم اجمام سے ترقی نہ کی اور عالم اجسام سے باہر انہوں نے کوئی چیز نہ پائی وہ لوگ پہلے ہی درجہ پر رہ گئے۔اور عالم ارواح کی طرف جو معراج کی راہ ہے ان پر ہد ہو گئی اور عالم ارواح لیعنی عالم انوار میں بھی اس طرح سب د شوار گزار راہیں اور رکاو ٹیس ہیں-ان میں سے بعض کے سارول بعض کے ماہتاب اور بعض کے در جات آفتاب کی طرح ہیں-اور یہ ان لوگوں کی معراج کے مراتب ہیں جنہیں حق تعالی ملکوت و آسان و کھا تاہے۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا:

وكذالِكَ نُرِيَّ إِبْرَامِيمَ مَلَكُونَ السَّمْوٰتِ اوراى طرح، م في كالى اليم كوآمانول اورزمين كى

حفرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

اِبِّىُ وَجَّهُتُ وَجُهِىَ لِلَّذِى فَطَرَالسَّمْوٰتِ وألارض

وَالْنَارُ صَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ

إِنَّ لِلَّهِ سَبُعِينَ ٱلْفَ حِجَابًا مِينٌ نُورُ لَوْكَشَفَهَا لَا حُتْرَقَتُ سَبَحَاتُ وَجُهِ كُلَّ مَنُ أَذُرَّكَ بَصَرَهُ

بادشابی-

تحقیق کہ میں نے متوجہ کیااپنے منہ کواس کی طرف جس نے مایا آسانوں اور زمین کو-

ب شک اللہ کے لیے سر ہزار نور کے پردے ہیں-اگر اٹھائے ان کو توبے شک جلادیں تجلیاں اس کے رخ کی ان سب کو جن براس کی نظر پڑے۔

كتاب مشكوة الانوار اور مصباح الاسراريين جم نے اس مطلب كى تفصيل وشرح لكھى ہے وہاں ديكھنا چاہيے اے عزیز مقصود سے تواس بات کو جانے کہ بے چارے علم طبیعی کے عالم نے کسی چیز کو سر دی گرمی کے جو حوالہ کیا ہے درست کیاہے -اگر گرمی سر دی اسباب اللی کے در میان نہ ہوتی تو علم طب باطل ہو جاتا- لیکن اس اعتبار سے خطاکی کہ اس کی نگاه کم اور کو تاه تھی مدد نہ کر سکن پہلی منزل میں رہ گیا-اور گرمی سر دی کو اصل ٹھسر ایا- مسخر نہ سمجھااور ان ہی کو مالک جانا- نوکرنہ سمجھاحالا نکہ گرمی سر دی ان بے قدر نوکروں میں ہے ہے -جوجو تول کے پاس والی صف میں کھڑے رہتے ہیں اور نجومی نے جو ستاروں کو اسباب اللی میں داخل کیا تو یج کہا۔ اس لیے کہ گرمی میں گرمی اس وجہ ہے ہوتی ہے کہ

آ فآب وسطِ آسان کے نزدیک اور جاڑے میں دور ہو تاہے -اور جس خداکی قدرت میں بیہے کہ آ فتاب کو گرم وروشن منایا-کیا تعجب کہ زحل کو سر د خشک اور زہرہ کو گرم ترپیدا کرے۔ یہ سمجھ ایمان میں پچھ خلل نہیں ڈالتی۔ لیکن نجو می نے یہ غلطی کی کہ ستاروں کواصل سمجھااور کا موں کوان ہی کے سپر د جانااور ستاروں کا مسخر ہو نانہ دیکھا-

وَالسَّمْسُ وَالْقَمَرَ بِحُسْبَانِهُ وَالسَّمْسُ وَالْقَمَرَ بِحُسْبَانِهُ وَالسَّمْسُ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومُ مُسْبَخَراتٍ بَأَمُرِهِ وَالسَّمْسُ وَالقَمَرَ وَالنَّجُومُ مُسْبَخَراتٍ بَأَمُرِهِ وَالسَّمْسُ وَالقَمَرَ وَالنَّجُومُ مُسْبَخَراتٍ بَأَمُرِهِ وَالسَّمَسُ وَالقَمَرَ وَالنَّعَبِينِ عَلَم عَمْلِعِينِ اللَّ نہ سمجھا کہ مسخروہ ہے جسے کام میں لائیں تو ستارے کار گزار ہیں اپنی طرف سے کام نہیں کرتے-بلحہ جس طرح پٹھے اعضاء کو حرکت دینے میں اس کی طرف ہے کام میں آتے ہیں۔جو دماغ میں ہے اس طرح ستارے بھی ان فر شتول کے

واسطے سے کام میں رہتے ہیں- کام میں لگے ہوئے ہیں اور ستارے بھی اگرچہ نقیبوں کے درجے سے کم رہبہ نوکر ہیں-لیکن جار طبائع جو کاتب کے قلم کی طرح سب ہے اخیر درجہ کے فرمال بر دار ہیں ان کی طرح ستار وَاخیر درجہ کے نو کرول

میں نہیں جوجو تول کی صف میں رہتے ہیں-

فصل : لوگوں میں ایسے بہت ہے اختلافات ہیں کہ ایک ایک لحاظ ہے ہر ایک کی ہاتیں بچ و درست ہیں۔ لیکن لوگ

ایک چیز کا کچھ حصہ دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں دیکھتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو پور ادکھ لیا-ان لو گول کی یہ مثال ہے- جیسے اند حول کا حال کہ اندھے جب سنتے ہیں کہ ان کے شہر میں ہاتھی آیا ہے۔ تواس کو پہچانتے جاتے اور سجھتے ہیں کہ اس کو ہاتھ سے پیچان عیس گے-اور ہاتھ سے ٹولتے ہیں- کی کاہاتھ ہاتھی کے کان پر پڑتاہے- کسی کاپاؤل پر کسی کادانت پر 'بی اندھے جب اور اندھوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان ہے ہاتھی کی صورت دریافت کرتے ہیں توان میں سے جس اندھے کا ہاتھ ہاتھی کے یاؤں پر پڑاتھا۔وہ کہتاہے کہ ہاتھی ایسا ہوتاہے جیسے در خت کا تنااور جس کاہاتھ دانت پر پڑاتھا۔وہ کہتاہے کہ ہا تھی ابیا ہو تاہے جیسے ستون اور جس کا ہاتھ کان پر پڑا تھاوہ کہتاہے کہ ہاتھی ابیا ہو تاہے۔ جیسے کمبل- تو سب ایک ایک اعتبارے کی کہتے ہیں۔ اور اس لحاظ ہے و هو کا بھی کھاتے ہیں کہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم نے تمام ہاتھی کو بھیان لیااور حقیقت میں بورے ہاتھی کو نہیں پہچانا تھا۔اسی طرح نجومی اور طبیعی کی آنکھ نے خدا تعالیٰ کے ایک نوکر اور فرمال بر دار کو دیکھا۔اس کی سلطنت قاہر ہاور قدرت کا ملہ سے دیگ ہو کرنو کر کو کماکہ یی باد شاہ ہے۔

ھذا رَبِّی ُ جب کئی نے راہ راست بتا کی اور جن کوا پنار ب سمجھا ہوا تھا-ان سب کا نقص بھی اس نے دیکھااور ان کے علاوہ دوسرے کو و یکھا تو کماکہ جے میں رب سمجھتا تھا-وہ تواور کے حکم کے تابع ہے اور جو دوسرے کے حکم کے تابع ہووہ خدائی کے لائق

میں غروب ہو جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا-

لأأحب اللفلين

قصل : کواکب و طبائع اور ہر وج و فلک الکواکب جوبارہ ہر جول پر تقتیم ہیں اور ان کے علاوہ عرش عظیم ہے ایک اعتبار ے ان سب کی مثال اسباد شاہ کی تی ہے - جس کا ایک خاص کمرہ ہو -اور اس کا وزیر اس کمرہ میں بیٹھا ہو -اور اس کمرہ کے ار دگر دباره در دازول کاپر ده مواور هر هر در دازه میں اس دزیر کاایک ایک سنتری بیٹھا ہو -ادر سات نقیب جو سوار ہو ل باہر ہے ان دروازوں کے گرد گھومتے ہوں۔اور پیش دستوں کووزیر کے جواحکام آتے ہیں ساتے ہوں۔اور چارپیادے ان سات ہے دور کھڑے ہوں اور ان سواروں کو دیکھے رہے ہوں کہ در دولت سے انہیں کیا تھم ملتا ہے اور ان چاروں پیادوں کے ہاتھ میں چار کمندیں ہوں کہ انہیں ڈال کر کسی گروہ کو حکم کے موافق درگاہ میں کریں۔ کسی گروہ کو خلعت اور کسی کوسز ااور اذیت دیں - عرش کمرہ خاص کے ماننداوروزیر مملکت کے بیٹھنے کی جگہ ہے -اوروہ وزیرایک بردامقرب فرشتہ اور تارول والا آسان پر دہ ہے-بارہ برج بارہ دروازے اور اس وزیر کے نائب و فرشتے ہیں-ان فرشتوں کا درجہ اس مقرب فرشتہ کے ورہے ہے کم ہے۔اور ان فرشتوں میں ہے ہر ایک کے ایک ایک کام سپر دے اور سات ستارے سات سوار ہیں۔ کہ نقیبوں کی طرح ان دروازوں کے گرد ہمیشہ پھرتے رہتے ہیں-اور ہر ہر دروازے سے انہیں ایک ایک قتم کا تھم پنتچار ہتا ہے۔اور جن کو عناصر اربعہ کہتے ہیں۔ یعنی آگ 'یانی' خاک' ہوا' چاروں بیادوں کی مانند ہیں۔ کہ اپنے وطن ہے باہر نہیں جاتے اور چار طبیعتیں یعنی گرمی 'سر دی 'تری 'خشکی چار کمندیں ان پیادوں کے ہاتھ میں ہیں مثلاً جب کسی کا حال خراب ہو جائے لینی دنیا سے اپنامنہ پھیرے اور رنج و در داس پر غالب ہو جائے 'ونیا کی نعتیں اسے دل سے بری معلوم ہونے لگیس اور انجام کار کارنج و فکر اے گھیر لے تو طبیب کے گا کہ یہ ہمار ہے اور اس ہماری کو مالی خولیا کہتے ہیں-اس کا علاج افتیون کا جو شاندہ ہے - طبیعی کے گاکہ خشکی جب دماغ میں غااب ہو جاتی ہے -اس وقت سے پیماری پیدا ہوتی اور جاڑوں کی ہوااس خطی کا سبب ہے-جب تک فصل بہارنہ آئے اور ہوا میں رطومت نہ آجائے- یہ ہماراچھانہ ہوگا-اور نجومی کے گاکہ اس مخص کو وہم ہے - عطار د کو مریخ سے جب منحوس مشاکلت ہوتی ہے تو وہم پیدا ہوتا ہے - جب تک عطار و سعدین کے مقابع یا تثلیث برنه آئے گااس محض کا حال درست نه ہو گا-طبیب طبیعی اور نجو می سب سچ کہتے ہیں-ذَالِكَ مَنْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ فَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّم

لیکن پیبات کہ حضر ت رہوبیت ہے اس مخص کی سعادت کا تھم ہوااور دونقیب آز مودہ کار بعنی عطار دومر نے کواس لیے جمیجا کہ درگاہ اللی کے پیادوں میں ہے ایک پیادہ بعنی ہوا 'خشکی کی کمند ڈالے اور اس مخص کے دماغ میں خشکی ڈال دے اور دنیا کی لذتوں کی طرف ہے اس مخص کا منہ پھیر دے - ڈرگیا اور تکلیف کے کوڑے مار کر اور قصد و طلب کی مہار پھیر کر اے درگاہ اللی میں بلائے نہ علم طب میں ہے نہ علم طبعی و نجوم میں بلحہ بیر گوہر آبد ار علم نبوت کے بحر تا پیدا کنارے نکاتا ہے -بعنی پیبات علوم نبوت کے عالم ہے معلوم ہوتی ہے جو مملکت کے سب کناروں اور جناب احدیت کے سب عالموں نقیبوں اور نوکروں کو محیط ہے اور پھیا تا ہے کہ ہر ایک عامل و غیرہ کس کام کے لیے ہیں اور کس کے تھم سے حرکت کرتے ہیں - اور خلق کو کمال بلاتے کمال سے باذر کھتے ہیں تو ہر ایک نے جو کمانچ کمالیکن باد شاہ مملکت اور تمام سیہ سالاروں کے راز ہے خرنہ ہوئی - خداتعالی اس طرح بلایماری اور خیال تکلیف سے لوگوں کوایئے حضور بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ بیہماری نہیں جاری مربانی کی کمندہے ہم این دوستوں کواس کمند کے ذریعے اپنے حضور میں بلاتے ہیں:

ان البلا موكل بالالنبياء ثم الا ولياء ثم بي شك بلامقرركي كي كي بالبياء ير پر اولياء ير ورجه

الامثل فالامثل

يمار جان ندو كيموكه بيرميرے خاص بعدے إي سَرَّضُتُ فَلَمُ تُعِدُنِيُ

میں ہمار ہوا تونے میری عیادت نہ کی-ا منیں کی شان میں آیا ہے۔ آدمی کی بادشاہی جواس کے بدن کے اندر ہے اس کا حال پہلی مثال سے معلوم ہوا-اور آدمی کی بادشاہی جواس کےبدن سے باہر اس کا حال دوسری مثال ہے واضح ہو تاہے۔اور اس مناء پربدن سے باہر کی بادشاہی کی پھان مھی اپنے آپ کو پہچانے سے حاصل ہوتی ہے-اس وجہ سے ہم نے معرفت نفس کو پہلا عنوان قرار دیا یعنی اسے پہلے میان

#### فصل :اے عزیزاب تو:

پاک ہے اللہ اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور کوئی معبود نہیں مگر اللہ اور اللہ بہت برا ہے۔

سُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ

کے معنی سمجھ کہ یہ چھوٹے سے چار کلمے معرفت اللی کے جامع ہیں اور جب تونے اپنی یا کی اور تنزیہ سے خدا تعالیٰ کی پاک و تنزیہ بچان لی تو سحان اللہ کے معنی بھان لیے اور جب تونے اپنی بادشاہی سے خداتعالیٰ کی بادشاہی مفصل طور یر جان لی کہ تمام اسباب اور در میانی واسطے اس کے تابع ہیں۔ جیسے قلم کاتب کے ہاتھ میں توالحمد للہ کے معنی جان لیے کہ جب اس کے سواکوئی نعت دینے والا نہیں ہے تو حمد و شکر اس کے سوااور کسی کے لیے نہیں ہو سکتا-اور جب تونے بید امر معلوم کرلیا کہ احکم الحاکمین کے سواکوئی خود مختار حاکم نہیں تو لاالہ الااللہ کے معنی بھی تجھ کو معلوم ہو گئے۔اب اللہ اکبر کے معنی پہچانے چاہئیں اور بیاب جانی جاہے کہ یہ سب کچھ جو تونے پہچانا ہے خدا تعالیٰ کی کنہ اور حقیقت کو نہیں جانا ہے- کیونکہ خداتعالی بہت بزرگ اور براہے-"اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اسبات سے بزرگ تر اور براہے - کہ خلق اے قیاس سے پہچان سکے بیہ معنی نہیں ہیں کہ وہ اور ول سے بڑااور ہزرگ ہے۔ کیونکہ اس کے ساتھ اور کوئی چیز خود موجود نہیں کہ دہ اس چیز سے ہزرگ اور برا اہو -اس لیے کہ سب موجودات اس کے وجود کا نور ہے -اور آفتاب کا نور آفتاب سے علاوہ اور کوئی چیز نہیں کہ بیبات کہ علیں کہ آفتاب اپنے نور سے برا اور بزرگ ہے بلحہ اللہ اکبر کے معنی بیہ ہیں کہ وہ اس امر سے بزرگ ہے کہ عقل وقیاس سے آدمی اسے پہچان کے-معاذ اللہ حق تعالیٰ کی پاک اور تنزیہ آدمی کی پاک اور تنزیہ س

کیا ہوگ۔ آدمی تو کیاوہ تمام مخلوقات کی مشابہت سے پاک ہے اور معاذاللہ خداتعالیٰ کی بادشاہی آدمی کی بادشاہی کے کیا مشابہ ہوگی۔ جو اسے اپنبدن پر ہے اور نعوذ باللہ خداتعالیٰ کے علم وقدرت صفات وغیرہ آدمی کی صفوں کی مانند کیے ہو گئے ہیں۔ بلعہ یہ تواکی شائبہ ساہے کہ مجھے بجر دبھریت کی حالت میں حضر تالہیت کا بچھ جمال حاصل ہو جائے۔ اور اس شائبہ کی مثل الیں ہے جیعے ہم سے کوئی لڑکا پو جھے کہ ریاست و سلطنت اور حکم انی میں کیا مزہ ہو تاہے۔ اس سے ہم ہی کہیں گئید ڈیڈ اکھیلنے میں مزہ ہو تاہے اس لیے کہ وہ اس مزہ کے سواکوئی مزہ جانتا ہی نہیں اور جو مزہ اسے حاصل ہی۔ کی کئیں گئے جیے گیند ڈیڈ اکھیلنے میں مزہ ہو تاہے اس لیے کہ وہ اس مزہ کو البتہ بچھانے گا جس کا شائبہ اسے حاصل ہے۔ حاصل ہے۔ اور یہ سب کو معلوم ہے کہ سلطنت کی لذت کو گئی ڈیڈ اکھیلنے کی لذت سے بچھ نبیت نہیں لیکن بہر حال لذت اور خوشی کا عام دونوں پر صادق آتا ہے تونام میں ایک وجہ سے بچھ بر ابر ہیں۔ اس ذریعہ سے لڑکوں کو اس معرفت کا شائبہ معلوم ہو سکتا عام دونوں پر صادق آتا ہے تونام میں ایک وجہ سے بچھ بر ابر ہیں۔ اس ذریعہ سے لڑکوں کو اس معرفت کا شائبہ معلوم ہو سکتا عام دونوں پر صادق آتا ہے تونام میں ایک وجہ سے بچھ بر ابر ہیں۔ اس ذریعہ سے لڑکوں کو اس معرفت کا شائبہ معلوم ہو سکتا عام دوکمال کوئی نہیں جان سوخد اتعالیٰ کے سواخد اتعالیٰ کی حقیقت کو محمل کوئی نہیں جان سوخد اتعالیٰ کے سواخد اتعالیٰ کی حقیقت کو محمل کوئی نہیں جان سکتا۔

فصل : حق تعالی سحانہ کی معرفت کی تفصیل درازے ایس مخفر کتاب میں پورے طور پر بیان نہیں ہو سکتی۔ جس قدر بیان نہیں ہو سکتی۔ جس قدر بیان نہیں ہو سکتی۔ جس قدر بیان ہوا۔ اتنا ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ لوگ آگاہ ہو جا کیں۔ اور آدمی کو اپنی قدرت کے مطابق پوری معرفت دعونی کی بدولت ہے۔ باتھ آدمی کی سعادت کا ذریعہ خدا کی معرفت اور بعد گی اور عبادت ہو رہات کہ آدمی کی سعادت خدا کی معرفت اور بعد گی اور عبادت ہو گا تو خدا ہی سعادت ہو ہے۔ اس کی وجہ پہلے ہی بیان ہو چی ہے۔ لیکن یہ کہ بعد گی اور عبادت بھی آدمی کے لیے موجب سعادت ہے۔ اس کی وجہ یہے کہ آدمی جب مرے گا تو خدا ہی سعادت ہی کہ مرود کار ہوگا۔ البعہ الموجع والمصیر اور جس مخف کو کس کے پاس رہنا ہو۔ اس مخف کا موجب سعادت ہی ہے کہ مس کے پاس رہتا ہے اے دوست رکھے۔ اور اے جتنازیادہ دوست رکھے گا تنی ہی اس کی سعادت ہو ہے گی اس لیے کہ مجب کے دیدار میں بہت زیادہ لذت وراحت ہو تی ہے۔ اور آدمی کے دل پر خدا تعالی کی دو تی معرفت اور ذکر کی کشت می ہو جاتا ہے اس لیے کہ جو مخف کسی کو دوست رکھتا ہے اس کاذکر زیادہ کر تا ہے۔ اور جب اس کاذکر زیادہ کی تا گیا در تن کے مطرفت المام پر و می تجبی اور فرمایا : میں میں ہو جاتا ہے اس لیے حق سجاۓ نقائی نے حضر ت داؤد علیہ السلام پر و می تجبی اور فرمایا :

لین میں تیر اسمارا ہوں اور تیر اسر وکار مجھی ہے ہے۔ایک دم میز ہے ذکر ہے غافل نہ رہ اور دل پر ذکر جب ہی غالب ہو تا ہے کہ آدمی ہمیشہ عباد توں میں مشغول رہے اور فراغت کے ساتھ عبادت اسی وقت ہوتی ہے کہ آدمی سے خواہشوں کارشتہ تعلق ٹوٹ جائے اور خواہشوں کا تعلق جب ہی ٹوٹنا ہے کہ آدمی گناہوں سے ہاتھ اٹھالے تو گناہوں سے

ovous auditeliele con s

ہاتھ اٹھانا فراغت دل کا سبب ہے اور عبادت کرنا غلبہ ذکر کا ذریعہ اور بیہ دونوں کے اسباب ہیں۔ اور محبت ختم سعادت ہے۔اور سعادت نجات اور فلال سے عبارت ہے۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے: - مدار سدا

قد افلح المومنون بالمومنون فلايائي-

اور فرمایاہے:

قداً فُلَحَ مَن تَزَكَّی وَذُكَرَ اسمُ رَبِّهِ فَصَلَّی ه بِ شَک اس نے نجات پالی جس نے اپ آپ کو پاک کیا اور یاد کیااوریاد کیاا پنے پروردگار کانام پھر نماز پڑھی۔

اور چونکہ سب کام عبادت نہیں ہو سکتے -بلحہ بعض ہو سکتے ہیں اور تمام خواہشوں سے دستبر دار ہونانا ممکن ہے نہ درست ہے -اس لیے اگر آدمی کھانانہ کھائے تو ہلاک ہو جائے گا -اگر ہو کی ہے جماع نہ کرے گا نسل منقطع ہو جائے گا -اگر ہو کی سے جماع نہ کرے گا نسل منقطع ہو جائے گا - اور ہیے بعض خواہشیں لا گئی ترک بعض قابل عمل ہیں تواند ازہ و حد چاہیے - کہ قابل ترک کو لا گئی عمل سے جدا کر دے - اور ہی و حوال سے خالی نہیں یا آدمی اپنی عقل خواہش اور تجویز سے حد مقرر کرے - اور اپنی فکر و غور سے اختیار کرے یادوسر سے حد مدیری اور اند ازہ کر ایے - اور ہیر محال ہے کہ آدمی کو اپنی تجویز اور اپنے اختیار پر چھوڑ و ہیں - اس لیے کہ خواہش خود اس پر عالب ہوتی ہے - اس پر ہمیشہ راہ حق پوشیدہ رکھتی ہے اور جس چیز ہے آدمی کی مراوبر ائی ہے خواہش کے سب وہ چیز اس پر عالب ہوتی ہے - اس پر ہمیشہ راہ حق پوشیدہ رکھتی ہے اور جس چیز ہے آدمی کی مراوبر ائی ہے خواہش کے سب وہ چیز اس کی انہوں کی فرمان پر داری کی جائے - بلحہ اس کے لیے برا دور اند کیش ہو ناچا ہے اور وہ انبیاء ہیں - تو ہی شریعت کی صدود و احکام کو لاز م پکڑ نا ضرور سعادت کار استہ متصور ہو گا - اور ہمد گی کے بھی معنی ہیں - اور جو تحفی شریعت کی حدود سے گرر جائے گا - اپنے ہا تھوں سے ہلاکت کے خوف میں پڑے گا - ای ہماء پر خدا تعالی نے فرمایا ہے :

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَاللَّهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفُسَهُ ﴿ جَوَاللَّهِ كَا حَدُودَ عَبِرُهُ كَيااس نَا عِنَاوِرِ ظَلْم كيا-

فصل : غیر مباح کو مباح جانے والے خدا تعالی کی حدود ہے اور اس کے احکام ہے دستبر دار ہو گئے اس غلطی اور نادانی کی سات و جہیں ہیں۔ پہلی و جہ اس فرقہ کی نادانی کی ہے کہ یہ خدائے تعالی پر ایمان نہیں رکھتا کیو نکہ اس بے چون کو وہم و خیال کے خزانہ میں چگونی کے ساتھ ڈھو نڈھاجب نہ پایا تو اس کی خدائی ہے انکار کیا۔ اور کا موں کو طبیعت اور تاروں کے حوالے کیا۔ اور یہ سمجھے کہ آدمی 'حیوانات اور یہ عجیب جہاں اس حکمت و تر تیب کے ساتھ خود خود پیدا ہوئے ہیں۔ یا آپ سے آپ ہمیشہ سے ہیں۔ یا یہ سب طبیعت کا کام ہے۔ جب علم طبیعی کا عالم خود اپنی ذات ہے بے خبر ہے تو اور چیز کو کیا پہلے نے گا۔ اور ان کی مثل ایس سے جیے کوئی شخص اچھاسا خط دیکھے اور سمجھے یہ آپ سے آپ پیدا ہوا ہے۔ اس میں کا تب کے علم و قدر سے اور ارادہ کو کچھ د خل نہیں ہے یا یہ خط ہمیشہ یوں ہی تکھا ہوا تھا اور جس کا اندھا پن اس قدر ہو وہ بد ختی اور کے علم و قدر سے اور ارادہ کو کچھ د خل نہیں ہے یا یہ خط ہمیشہ یوں ہی تکھا ہوا تھا اور جس کا اندھا پن اس قدر ہو وہ بد ختی اور گئر اہی کی راہ ہے بھی نہ پھر سکے گا۔ اور نجو می اور طبیع کی غلطی پہلے ہی ہیان ہو چکی ہے دوسری وجہ اس گر وہ کے جمل اور کے حمل اور میں کی راہ ہے بھی نہ پھر سکے گا۔ اور نجو می اور طبیع کی غلطی پہلے ہی ہیان ہو چکی ہے دوسری وجہ اس گر وہ کی کی راہ ہے بھی نہ پھر سکے گا۔ اور نجو می اور طبیع کی غلطی پہلے ہی ہیان ہو چکی ہے دوسری وجہ اس گر وہ کی اس کی راہ ہے بھی نہ پھر سکے گا۔ اور نجو می اور طبیع کی غلطی پہلے ہی ہیان ہو چکی ہے دوسری وجہ اس گر وہ کی جمل اور

Walter and the little to be

نادانی کی ہے۔ کہ آخرت کامعتقد نہ ہوا کیو نکہ وہ لوگ ہے سمجھے کہ آدمی گھاس پات کی مثل یااور حیوانوں کے مانندہے۔جب مر جائے گا-نیت و نابو د ہو جائے گا-اس پر عتاب ہے نہ اس کا حساب نہ اس پر عذاب ہے نہ اس کو ثواب-اور اپنے نفس کو نہ جانااس جمل کا سب ہے۔ کہ خود اپنی فطرت کو گدھا' ہیل یا گھاس تصور کرتا ہے۔اور دہ روح جو آدمی کی حقیقت ہے اے نہیں پھانا ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گی-ہر گزیمھی نہ مرے گی-لیکن اس کا ڈھانچہ اس سے پھر لیس سے اور اس کو موت کتے ہیں۔ موت کی حقیقت جو تھے عنوان میں بیان کی جائے گی- تیسری وجدان لوگوں کے جمل ونادانی کی بدہے کہ جناب احدیت اور قیامت پر ایمان تورکھتے ہیں۔ مگر ضعف اور شریعت کے معنی نہیں جانتے-اور کہتے ہیں کہ خداتعالیٰ کو ہماری عبادت کی کیا حاجت ہے اور ہمارے گناہ سے کیار کج و تکلیف ہے کہ وہ باد شاہ ہے اور ہماری عبادت سے بے پرواہ ہے اس كے نزديك عبادت اور كناه سب برابر م يہ جابل قرآن شريف ميں نہيں ديھتے كه خداتعالى في ايك جكه ارشاد فرمايا: اور جس نے اپ آپ کوپاک کیااس نے اپ آپ کو وَمَنُ تُزَكِّي فَاِنَّمَا يَتَزَكِّي لِنَفُسَهِه

یاک نہیں کیا مراین ذات کے لیے

اوردوسرى جكه فرماتاب: وَمَنُ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفُسِهِ٥

جس نے کوشش کی اس نے کوشش نہیں کی مگر اپنی ذات کے لیے۔

چر فرمایاہے:

اورجس نے نیک کام کے اپن ذات کے واسطے کیے۔

وَمَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفُسِهِ

وَلَا يَنْجُوا إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلَيْم

ید خت شریعت سے جال میہ جانتا ہے کہ شریعت میہ کہ خدا کے لیے کام کیاجائے اپنے لیے نہیں اور یہ ایسا امرے کہ کوئی ہماریر ہیزنہ کرے اور کے طبیب کواس سے کیاکہ میں اس کا تھم مانوں یاف مانوں۔اس کا سے کمنا تو تی ہے لیکن وہ ہلاک ہو جائے گاطبیب کی حاجت کی وجہ سے نہ ہلاک ہوگا-بلحہ اس وجہ سے ہلاک ہو جائے گاکہ پر ہیزنہ کرنے میں اس کی ہلاکت ہے۔طبیب نے تواہے صحت کی راہ بتائی کہ پر ہیز کرے۔اس نے نہ کیا توراہ بتانے والے کا کیا نقصان۔ لیکن وہ خود ہلاک کی ہو جائے گا۔ جس طرحبدن کی ہماری اس جمان میں ہلاکت کاباعث ہے دل کی ہماری اس جمان میں شقاوت کا سبب ہے جس طرح دوااور پر ہیزبدن کی صحت اور سلامتی کا سبب ہے۔ عبادت اور معرفت اور گناہوں سے ر بیر ول کی سلامتی کاباع ہے-

اور کوئی نجات نہ یائے گا۔ مگر وہ مخص جو خدا کے پاس كنابول سے دل سلامت لائے گا-

چو تھی وجدان لوگوں کے جمل اور نادانی کی ہے کہ شریعت سے بے خبر ہو کر کہتے ہیں کہ شرع علم فرماتی ہے کہ خواہش 'غصہ 'ریاہے دل کوپاک کرواور بیام ممکن نہیں۔اس واسطے کہ خداتعالی نے آدمی کوان ہی چیزوں سے پیدا کیا

ہاور کہتے ہیں کہ یہ ایساہے جیسے کوئی ہخص چاہے کہ سیاہ کو سفید کرے تواس تھم کی تقبیل کرنا محال ہے اور احمق یہ نہیں سمجھتے کہ شرع نے یہ تھم نہیں دیا۔ کہ غصہ وغیرہ کوبالکل ہی ختم کردو-بلحہ بیہ تھم دیاہے کہ انہیں ادب سکھاؤاور اس طرح دبائے رکھو کہ شرع اور عقل پرغالب نہ ہو جائیں اور سر کش نہ ہو جانے پائیں۔شرع کی حدود پر نگاہ رکھیں۔اور گناہ مجبرہ سے دور رہیں۔ تاکہ غفور رحیم ان کے صغیرہ گناہ حش دے۔اور یہ بات ممکن ہے۔ کیونکہ بہت لوگ اس در جہ پر میٹنچتے ہیں اور کیار سول مقبول علی نے نہیں فرمایا۔ کہ غصہ نہ کرنا چاہیے۔اور عیش و عشر ت نہ چاہیے۔حالا نکہ آپ علیہ کی نوجو پال تھیں اور فرمایا میں تنہاری طرح آدمی ہول:

اَعُضِب کَمَایَغُضِب البَسْرُ لیمِن اَدِی کی طرح جھے غصہ آتا ہاور خداتعالی نے فرمایا ہے۔
والککاظِمِیْن الْغَیْظ کِین اس جھن کی تعریف کی ہے۔جو غصہ پی جائے۔اس کی تعریف نہیں کی جس کو غصہ آئے ہی نہیں پانچو میں وجہ ال لوگول کے جہل اور ناوانی کی یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی صفتول سے بے خبر ہو کر کہتے ہیں کہ خدا کر یم اور رحیم ہے جس طارح وہ کر یم ہے شدید العقاب کر یم اور رحیم ہے جس طرح وہ کریم ہے شدید العقاب بھی ہے۔اور یہ نہیں کہتے کہ بس طرح وہ کریم ہے شدید العقاب بھی ہے۔ اور یہ نہیں اکثر خلق کوبلایماری 'بھوک میں بھی رکھتا ہے۔ اور یہ نہیں دیکھتے کہ جب تک لوگ تھی تبازی اور تجارت وغیرہ نہیں کرتے مال ہاتھ نہیں آتا۔اور جب تک محنت نہیں کرتے علم نہیں سیکھتے اور لوگ و نیا کی حل شی ہر گزیجھ کو تاہی نہیں کرتے۔اور یہ نہیں کہتے کہ خدا کر یم ورحیم ہے بے کہتے باڑی اور تجارت وغیرہ کے اور اس نے فرمایا ہے :
سیتی باڑی اور تجارت وغیرہ کے آپ روزی دیتا ہے۔الائکہ خدا تعالی رزق کا ضامن و گفیل ہے اور اس نے فرمایا ہے :
سیتی باڑی اور تجارت وغیرہ کے آپ روزی دیتا ہے۔الائکہ خدا تعالی رزق کا ضامن و گفیل ہے اور اس نے فرمایا ہے :
سیتی باڑی اور تجارت وغیرہ کے آپ روزی دیتا ہے۔الائکہ خدا تعالی رزق کا ضامن و گفیل ہے اور اس نے فرمایا ہے :

اسکارزقہ-

اور آخرت کاکام خداتعالی نے عمل کے سرد کیاہے-اور فرمایا:

وان گئیس لِلْاِنْسَانِ اِلّا مَاسَعٰی ہ اور نہیں ہے آدمی کے لیے گرجواس نے محنت کی۔
چونکہ لوگ اس کے کرم پر ایمان نہیں رکھتے اور رزق ڈھونڈھنے ہے ہاتھ نہیں اٹھاتے للذا آخرت کے بارے میں جو کچھ کتے ہیں فظ ذبانی ہے اور اغوائے شیطانی کچھ اصل نہیں رکھتا۔ چھٹی وجہ ان لوگوں کی جمالت اور نادانی ہے کہ اپنے متعلق غرور ہیں مبتلا ہو کر کتے ہیں کہ ہم ایسے درج پر پہنچ چلے ہیں کہ گناہ ہمارا پچھ نقصان نہیں کر سکتا۔ اور کتے ہیں کہ ہمارادین قلتین اس ہے۔ کہ نجاست گناہ سے ناپاک ہی نہیں ہو تا اور بیا احمق اکثر ایسے کم ظرف ہوتے ہیں کہ اگر کوئی محفی ہے اور ان کا نمر ور اور ریا توڑے تو ساری عمر اس کی دستمنی میں رہتے ہیں۔ اور ایک نوالہ جس کا لا کے کرتے ہوں اگر انہیں نہ طے تو جمان ان کی آ تھوں میں شک و تاریک ہوجا تا ہے۔ بیا احتی ابھی تک مر دمی اور انسانیت میں قابل یعنی عالی ظرف نہیں ہوئے کہ ایسی چیز وں سے پاک رکھیں۔ بید و عولی باطل کہ ہم عالی در جہ

ا - دو مظکی پانی امام شافعتی کے نزدیک استے مقد ارپانی میں نجاست پڑنے ہے دوپانی ناپاک نسیں ہو تالیکن احتاف کا بید مسلک نسیں - (مترجم)

میں - گناہ ہمیں کچھ مصر نہیں ان اختقول کو کب لائق -اگر کو کی شخص اییا ہو بھی کہ دسٹمن عصہ ،خواہش ریا-اس کے پاس بھی نہ آئے تو بھی اس کابید وعویٰ کرنا محض تکبر ہے۔اس لیے کہ اس کادر جہ انبیاء علیہم السلام کے مرتبے سے بلند نہیں۔ انبیاء تواینی چوک ولغزش سے روتے اور توب کرتے تھے -بوے بوے سحابہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے یر بہز کرتے تھے-بلحہ شبہ کے خوف سے طال چیزوں سے بھی ہما گتے تھے-اس احق نے کس طرح جانا کہ بیہ شیطان کے مگر میں نہیں پھنساہے اور کس طرح پہچانا کہ اس کا درجہ انبیاء اور صحابہ کے مرتبے سے او نیجاہے۔اگریہ احمق کیے کہ پیغیبر بھی ا ہے ہی تھے کہ گناہ ان کو کچھ ضرر نہ دیتا تھا۔ لیکن نالہ وزاری اور توبہ فقل لوگوں کی تعلیم اور فائدے کے لیے کرتے تھے تو ہے ں کے سے میں اور اس کے لیے کیوں کر نہیں دیکھنا کہ جو شخص اس کا قول و فعل دیکھنا ہے وہ بھی تباہ اور خراب ہو تاہے -اور اگریپہ کے کہ لوگوں کے تباہ ہونے ہے میر اکیا نقصان تور سول مقبول علیہ کا بھی کیا نقصان تھا-اگر نقصان نہ تھا تو آنخضرت علیہ اپنے آپ کو تقویٰ اور پر ہیز گاری کی محنت میں کیوں رکھتے تھے۔ آنحضرت علیہ نے صدقے کا ایک خرمامنہ سے نکال کر پھینک دیا آگر کھالیتے تو اس سے لوگوں کا کیا نقصان تھا-اس کا کھاناسب کے لیے جائز ہوتا-اگر اس آیک خرمے سے آنحضرت علی کا کچھ نقصان تھا توان احمقوں کو شراب کے پیالوں سے کیوں نقصان نہیں پہنچتا- کیااس احمق کا درجہ ر سول مقبول علی سے زیادہ اور بڑھ کر ہے اور شراب کے سو پیالوں کا در جہ ایک خرمے سے زیادہ ہے۔ تو یہ احتی اپنے آپ کو گویادریا جانے ہیں کہ سوپیالے شراب کے ان کا کچھ نہ آجازیں گے۔معاذ الله رسول اعظم علی کے گویایانی کا چھوٹا سا یر تن سمجھتاہے کہ ایک خرمان کو بھاڑ دیتا۔ یہ اس کی ایس حالت ہے۔ کہ شیطان اس احمق کی موچھیں مروڑے۔ جمان کے بو قوف لوگ اس كانداق الرائيس-اس كيه كه عقلند تواليي بات نبيس كريخة -ادر ايسے هخص كى باتوں پر بہتے ہيں-ليكن بررگان دین بیبات جانتے ہیں کہ جس نے خواہش کو اپنااسر ما تحت نہ کیاوہ آدمی نہیں بلحہ جانور ہے تو جانتا جا ہے کہ آدمی كانفس مكار اور دغاباز ب اور سب جھوٹے دعوے كرتا ہے-اور لاف زنى كرتا ہے-كه ميں زبر دست ہول تو جاہيے كه ایسے آدمی ہے اس کے دعوے پر دلیل اور جت طلب کرے در اس کے سچے ہونے پر اس کا اپنا فیصلہ نہیں بلحہ شرع کا فیصلہ دلیل ہے -اگر شرع کی اطاعت میں ہمیشہ خوشی سے مستعدہ توسیاہے اور اگر تھم شرع میں رخصت تاویل اور حیلہ تلاش کرے توشیطان ہے مگر دعویٰ ولایت کرتاہے۔ایسے شخص سے آخر دم تک دلیل طلب کرتے رہنا چاہیے۔ورنہ مغرور اور دنیا پر فریفته مو کر ہلاک مو جائے گا-اور آدمی میہ نہیں جانتا کہ متابعت شرع میں نفس کا ہمہ تن مصروف مونا مسلمانی کا پہلا درجہ ہے - ساتویں وجہ غفلت اور خواہش کی ہدولت پیدا ہوتی ہے - جمالت اور نادانی سے نہیں پیدا ہوتی -اور سے غیر مباح کو مباح تھمرانے والا فرقہ ہے جس نے ان سب وجوہات میں سے جن کاذکر ابھی گزراہے - پچھے نہ ساہو-لیکن کسی گروہ کودیکھا کہ لباحت کاراستہ اختیار کئے ہوئے اور فساد ڈالتے ہیں۔ چکنی چکنی ہاتیں پیاتے اور صوفیوں کالباس پین کر تصوف وولایت کادعویٰ کرتے ہیں-اس گروہ کو بھی یہ طریقہ اچھالگتاہے-اس لیے کہ اس کی طبیعت میں لغویت وخواہش غالب ہوتی ہے وہ خواہش اے فساد کی اجازت دیتی ہے اور وہ یہ نہیں جانتا کہ فساد کی وجہ سے مجھ پر عذاب ہوگا- تا کہ فساد اس پر تلخ اور شاق ہو جائے -بلحہ کہتا ہے کہ بیبات فساد نہیں اس کو فساد کہنا تہمت اور گھڑی ہوئی بات ہے اور وہ تہمت اور ہائی ،ونی بات کا معنیٰ تک نہیں جانتا – الیبا آدمی غافل اور شہوت پرست ہوتا ہے اس پر شیطان مسلط ہے – الیبا آدمی سمجھانے سے درست نہیں ہوتا کہ اس کو کسی بات سے شبہ نہیں پڑا – اور بیا گودہ اکثر ان لوگوں میں سے ہے جن کی شان میں حق تعالیٰ نے بیل ادشاد فرمایا ہے :

بے شک ہم نے ان کے دلول پر پردے ڈال دیئے ہیں کہ اے سمجھیں اور ان کے کانول میں یو جھے- إِنَّا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ الكِنَّةُ أَنُ يَّفْقَهُوهُ وَفِيُّ ادْنِهِمُ وَقُرًاه اور

اور اگراے محمد ملط توانمیں ہدایت کی طرف بلائے تو وہدایت نہ طرف بلائے تو وہدایت نہ ایک میں۔

وَإِنْ تَدْعُهُمُ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهِتَدُوْ آ إِذًا أَبَدًا

چاہے-جیساکہ اوپرمیان مواہ-

ان اوگوں کے ساتھ زبان شمشیر سے بات کرنا چاہے نہ جمت و تقریر سے :

اس عنوان میں تھیمت کی تفصیل اور چیز کے مباح ٹھر انے والوں کی غلطی کے بیان میں اسی قدر پر کفایت کی جاتی ہے۔ جس قدر بیان کیا گیا کہ اس غلطی و گر ابی کا سببیا تو یہ ہے کہ اس نے اپ نفس کو نہیں پچپانایا یہ کہ خدا کو نہیں پچپانایا یہ کہ شریعت کو دریافت نہیں کیا۔ اور جب آوی کی نادانی ایسے کام میں ہو جو اس کی طبیعت کے موافق ہے۔ تو اس گر ابی کا ذائل ہو ناد شوار ہو تا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ بے دھر کے اور بے تکلف راو باحث میں قدم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم متحیر ہیں اگر ان سے پو چھے کہ کس چیز میں متحیر ہو تو جو اب نہیں دے سکتے اس لیے کہ ان کو طلب ہے نہ شہہ ان لوگوں کی ایسی مثال ہے جیے کوئی شخص طبیب سے کہ کہ مجھے کو پیمار کی خلل ہے اور پیمار کی نہ بتائے۔ تو جب تک طبیب اس کی پیمار کی نہ جانے گا۔ اس کا علاج نہ کر سکے گا۔ ایسے آدی کا یہی جو اب ہے کہ جس چیز میں تیر اجی کر تا ہے متحیر رہ لیکن

☆......☆.....☆

اس بات میں شک نہ کر کہ توبعہ ہے اور تیر اخالق قادر وعالم ہے -جوچا ہتا ہے کر سکتا ہے -اور بیبات اس کو دلیل سے سمجھنا

## مسلماني كاتيسر اعنوان

#### معرفت د نیاکابیان

اے عزیزاز جان سیبات جان کہ دنیاداودین کی منزلول ہیں ہے ایک منزل اور اللہ کی درگاہ کے مسافروں کا دراتہ ہے۔ یہ مسافروں کے ذادراہ لینے کے لیے صحر اے معرفت کے کنارے ایک آداستباذار ہے۔ و نیاہ آخرت دوحالتوں ہے عبارت ہے۔ جو حالت موت سے پہلے اور آدی ہے بہت نزدیک ہے اسے دنیا کتے ہیں۔ اور جو حالت موت کے بعد ہے۔ اس کو آخرت کتے ہیں اور دنیا ہے مقصود تو شئہ آخرت ہے اس لیے کہ خالق نے آدی کو ایند انے خلقت میں سادہ اور ناقص پیدا کیا ہے۔ لیکن بیدا کیا ہے۔ کہ اساکہ اس لیے کہ خالق نے آدی کو ایند انے خلقت میں سادہ اور ناقص پیدا کیا ہے۔ لیکن بیدا کیا ہے۔ کہ اساکہ اس لیے کہ خالق نے آدی کو ایند انے خلقت میں سادہ اور ناقص کرے اور ملکوت کی صورت کو اپناالیا نقش دل بھائے کہ درگاہ اللی کے معادت کا منتها قابل ہو جائے بینی وہ اربیا ہے وہ اور رب تعالی کے نظارے میں مشغول ہو اور یہی امر اس کی بھشت اور اس کی بھشت اور اس کی معادت کا منتها ہے۔ اور خلا کو بچپان ند لے گا دیدار کیا کر سے گا اور یہ بچپان معرفت ہے اور خدر کی گئی نہ کھلے گی۔ اور اس لازوال جمال کو بچپان ند لے گا دیدار کیا کر سے گا اور یہ بچپان معرفت ہے واس کی معرفت کی مجب ہیں ہو اپنی ہیں اور بغیر اس جائی ہیں ہو تیا ہی سے تو شہ لے لے۔ اور اس کی معرفت کی میں اور جب بیت کہ یہ حواس آدی کے ساتھ رہتے اور مخر کی ہواں جو اس کی معرفت ہو تا ہے اس کی معرفت ہو تا ہے اس کی معرفت حواس آدی کے ساتھ دیا ہو اس کی دیا ہیں ہواں ہو کہتے ہیں کہ آذرت کی طرف سفر کر گیا ہے تو دنیا ہیں آدی کے دہنے کا مقصد کی ہے جو بیان ہوا۔

فصل : آدمی کو دنیا میں دو چیزوں کی حاجت ہے ایک ہے کہ دل کو ہلاکت کے اسباب سے چاہے اور دل کی غذا او خدا کی کرے دوسرے ہے کہ بدن کو ہلاک کرنے والی چیزوں سے محفوظ رکھے اور اس کی غذا حاصل کرے اور دل کی غذا تو خدا کی معرفت و محبت ہے ۔ اس لیے کہ چیزوں کی غذا وہی ہے جو اس کی طبیعت کی خواہش کے موافق اور اس کی خاصیت ہے اور آدمی کی خاصیت ہو تا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے سوااور کسی چیز کی محبت میں ڈوبار ہنا آدمی کے دل کی ہلاکت کا سبب آدمی کی خاصیت کا بیان پہلے ہو چکا ہے ۔ اور خدا تعالیٰ کے سوااور کسی چیز کی محبت میں ڈوبار ہنا آدمی کے دل کی ہلاکت کا سبب ہے اور بدن کی کفالت اور خبر گیری دل ہی گے اور دن کے لیے بدن اس طرح ہے جب کی راہ میں حاجی کے لیے اور نوٹ حاجی کے لیے ہو تا ہے ۔ حاجی اونٹ کے لیے نہیں ہو تا ہے ۔ حاجی اونٹ کے چارے اور پو شش جب تک کعبہ میں نہ پہنچے اور اونٹ سے بے فکر اور بے پر واہ نہ ہو جائے ۔ اس وقت تک حاجی کو اونٹ کے چارے اور پو شش کی کفالت و خبر گیری ضروری ہے ۔ لیکن کفالت ہو جائے ۔ اس وقت تک حاجی دن رات اونٹ کو چارہ دینے اور آرات

SWINDLING CHARLEST CONTRACTOR

کرنے کے لیے ٹھرارہ گااور اس کی خبر گیری کر تارہ گا۔ تو قافلے سے پیچے رہ جائے گا۔ اور ہلاک ہو جائے گااس طرح آدمی اگربدن کی دن رات خبر گیری کر تارہ یعنی اس کی غذا مہیا کرے اور اسے ہلاکت کے اسباب سے چایا کرے۔ تو اپنی سعادت سے محروم رہے گا۔ اور بدن کو دنیا میں فغذا ان تین چیزوں کی ضرورت ہے۔ کھانے کی 'پینے کی اور گھر کی۔ کھانا غذا ہے۔ پہننا لباس ہے۔ گھر وہ ہے کہ گرمی سر دی اور ہلاکت کے اسباب سے اس کو محفوظ رکھے تو آدمی کو دنیا میں بدن کے لیے ان کے سوانچھ ضرورت شمیں۔ بلتھ ہیں تین چیزیں خود و نیا کی اصل ہیں۔ دل کی غذا معرفت ہے جتنی نیادہ ہو تو ہلاکت کاباعث ہو تا ہے۔ لیکن حق تو آدمی کو آدمی پر محمد منعین کر دیا ہے کہ کھانے کہڑے اور اس کی خواہش کو آدمی پر متعین کر دیا ہے کہ کھانے کہڑے اور اس کی نیادہ ہو تو اس کی سوار می ہو جائے۔ اور اس کی خواہش کو اپنی صدیر رکھے اور اس کی ذبائی شریعت اس لیے مقرر فرمادی تا کہ خواہش کی حد ظاہر کر دیں۔ لیکن چو نکہ خواہش کی حاجت متی تو خواہش کی حد ظاہر کر دیں۔ لیکن چو نکہ خواہش کی حاجت میں تو خواہش کی حد قاہم ہی کہ آدمی کو ہمہ خواہش کی حاجت میں تو خواہش کی حد ہو تا ہے۔ اور دی خوردونوش اور مسکن کی طاش میں مشغول کرے اس سب سے آدمی ایخ آپ کو ہمول جاتا ہے اور دی خوردونوش اور مسکن کی طاش میں مشغول کرے اس سب سے آدمی ایخ آپ کو ہمول جاتا ہے اور دی خوردونوش اور مسکن کی طاش میں مشغول کرے اس سب سے آدمی ایخ آپ کو ہمول جاتا ہے اور دی خوردونوش اور مسکن کی طاش میں حقیقت آفت اور حاجت تو نے جان لی۔ اب چا ہے کہ دنیا کی شاخوں کو پہچانے اور دنیا میں جو مشغل چا ہے کہ دنیا کی شاخوں کو پہچانے اور دنیا میں جو مشغل چا ہے کہ دنیا کی شاخوں کو پہچانے اور دنیا میں جو مشغل چا ہے کہ دنیا کی شاخوں کو پہچانے اور دنیا میں ہو مشغل چا ہے کہ دنیا کی شاخوں کو پہچانے اور دنیا میں کو تا جانے۔

فصل : اے عزیز بیبات جان کہ اگر تود نیائی تفصیل میں غور کرے گا تو تھے کو معلوم ہوگا کہ دنیا تین چیزوں ہے عبارت ہے۔ ایک ان چیزوں کی ذا تیں جو زمین پر پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی نہا تات معد نیات حیوانات کیوں کہ اصل زمین مسکن منفعت اور زراعت کے لیے اور حیوانات سوار کا اور کھانے کے واسطے آد می اور زراعت کے لیے چاہیے۔ اور معد نیات مثلاً تانبا پیتل 'اوہااوزار کے لیے اور حیوانات سوار کا اور کھانے کے واسطے آد می ایپ دل اور بدن کو ان چیزوں کی خواہش اور محبت میں اور ہاتھ پاؤں کو ان کی دوستی اور کارسازی میں لگائے رکھتا ہے۔ اور کو ان چیزوں کے ساتھ الکائے رکھتا ہے۔ اور کو ان چیزوں کے ساتھ الک جاتا ہے۔ اور ایپ آپ کو بھول عد اور ویل کو ان چیزوں کے ساتھ الک جاتا ہے۔ اور ایپ آپ کو بھول عد اور نیا کے کا موں میں بہت مصروف رکھتا ہے اور جس طرح اصل دنیا میں تین چیزیں ہیں۔ سار کی صنعت جو لا ہے کا موال میں بہت مصروف رکھتا ہے اور جس طرح اصل دنیا میں تین چیزیں ہیں۔ سار کی صنعت جو لا ہے کا موال جس ایک کا مین ان میں کر تا ہے۔ جیسے دو خیا اور سوت کا تنے والا جو لا ہے کا سمامان میں کر تا ہے۔ اور کوئی ان کے کام کو ٹمام کر تا ہے۔ جیسے درزی کہ جو لا ہے کا م کو ٹورا کر تا ہے۔ اور اور ہر آیک کو دوسرے سے مدد لینے کی ضرورت پڑی۔ تو لوہار 'بو حتی پیدا ہوا۔ اور ہر آیک کو دوسرے سے مدد لینے کی ضرورت پڑی۔ تو لوہار 'بو حتی پیدا ہوا۔ اور ہر آیک کو دوسرے سے مدد لینے کی ضرورت پڑی۔ اس طرح ہر آیک دوسرے کا کام کر تا ہے اور لوہار دوٹوں کا کام سر انجام دیتا ہے۔ اس طرح ہر آیک دوسرے کا کام کر تا ہے اور لوہار دوٹوں کا کام سر انجام دیتا ہے۔ اس طرح ہر آیک دوسرے کا کام کر تا ہے۔ ور لوگام کر تا ہے اور لوہار دوٹوں کا کام سر انجام دیتا ہے۔ اس طرح ہر آیک دوسرے کا کام کر تا ہے۔ اور کو کار کام کر تا ہے۔ اور لوہار دوٹوں کا کام سر انجام دیتا ہے۔ اس طرح ہر آیک دوسرے کا کام کر تا ہے۔ اس طرح ہر آیک دوسرے کا کام کر تا ہے۔ اور لوہار دوٹوں کا کام سر تا ہے۔ اس طرح ہر آیک دوسرے کا کام کر تا ہے۔ اور لوہار کاکام کر تا ہے۔ اور لوگا کی کو تا ہے اور لوہار کاکام کر تا ہے۔ اور لوہار کاکام کر تا ہے۔ اور لوہار کاکام کر تا ہے۔ اور لوہار کاکام کر تا ہے اور لوہار کاکام کر تا ہے۔ اور لوہار کاکام کر تا ہے۔ اور لوہار کاکام کر تا

Secretive and the same

ان سب میں معاملہ ہوا۔اس کے سبب سے عداو تیں پیدا ہو کیں۔اور ہر ایک اپنا حق دوسر ہے کو دینے پر راضی نہ ہوا۔اور دوسر سے کے در پے ہوا تو تین اور چیزوں کی حاجت ہو گی۔ایک سیاست و سلطنت دوسر سے قضااور حکومت تیسر سے علم فقہ کہ اس کے ذریعے لوگوں میں سلطنت اور سیاست کرنے کے قواعد و ضوابط معلوم ہوں اور بیہ ہر ایک اگر چہ پیشہ وروں کی طرح ہاتھ سے تعلق نہیں رکھتا۔لیکن ہے پیشہ ۔اس وجہ سے دنیا کی مصر و فیات بہت ہو گئیں اور آپس میں الجھ گئے۔اور خلق نے آپ کو ان میں گم کر دیا اور بیانہ سمجھے کہ ان سب کی اصل فقط تین ہی چیزیں یعنی خور و پوشش اور مسکن۔ یہ مثل نے اپنے آپ کو ان میں گم کر دیا اور بیانہ سمجھے کہ ان سب کی اصل فقط تین ہی چیزیں یعنی خور و پوشش اور مسکن۔ یہ مثل مدنیا کے شخل ان ہی مینوں چیزوں کے لیے جیں۔اور بیہ تینوں چیزیں بدن کے لیے جیں۔اور بدن دل کے لیے تاکہ دل کی صوار کا جنا ہوں گئے۔ جیسے حاجی اپنے آپ اور کو بھول گئے۔ جیسے حاجی اپنے آپ اور کو بھول کر اونٹ کی خبر گیری میں اپنے تمام او قات ضائع کر دیے۔

اے عزیز دنیااور دنیا کی حقیقت میں ہے۔جو میان ہوئی جو کوئی اس دنیا میں جسم کی خواہشات پر غالب نہ ہواور آخرت کی طرف توجہ نہ رکھتا ہواور دنیا کی مصر وفیات میں ضرورت سے زیادہ مصر وف ہواس نے دنیا کو نہ جانااور غفلت و جمالت کا سبب وہی ہے جو نبی کر بم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ہاروت ماروت کے جادو سے دنیا کا جادو زیادہ براہ ہے کہ ہاروت ماروت کے جادو سے دنیا کا جادو زیادہ براہ ہی ہے ۔ اے عزیز جب دنیادین کے لیے جادو کی حیثیت رکھتی ہے تو ضروری ہے کہ اس کا مکر و فریب لوگوں پر مثالوں سے واضح کیا جائے۔ لہذااس سلسلے کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔

فصل: پہلی مثال اے عزیز میہ بات جان اور اس نکتہ کو پہان کہ دنیا کا پہلا جادویہ ہے کہ وہ اپنا آپ جھے کو ایباد کھاتی ہے

کہ تو سمجھے کہ وہ تیرے ساتھ ہمیشہ رہے گی- حالا نکہ ایبا نہیں ہے - وہ تو ہمیشہ بچھ سے گریز ال ہے - لیکن آہتہ آہتہ اور

ذرافر اہنتی ہے - اس کی میہ مثال ہے کہ اس کا حال سامیہ کا ساہے - سامیہ دیکھنے میں تو ٹھسر اہوا نظر آتا ہے - لیکن ہمیشہ کھسکتا

رہتا ہے - اور تجھے معلوم ہو تا ہے کہ تیری عمر ہمیشہ روان ہے - آہتہ آہتہ ہر سانس کم ہوتی جارہی ہے - یک دی ہے جو تجھ

سے گزرتی اور تجھے رخصت کرتی ہے اور تجھے کچھ خبر نہیں ہے -

دوسری مثال-د نیاکادوسر اجادویہ ہے کہ اپناآپ یمال تک تیر ادوست دکھاتی ہے کہ تجھ کواپناعاشق ہناتی ہے اور تجھ پر ظاہر کرتی ہے کہ تیرے ساتھ دفاکرے گی-اور کس کے پاس نہ جائے گی-اور دفعۃ تجھے چھوڑ کر تیرے دشمن کے پاس چلی جاتی ہے۔ اور دفعۃ تجھے چھوڑ کر تیرے دشمن کے پاس چلی جاتی ہے۔ اس کی مثال ایس ہے کہ وہ گویا آوارہ اور مفسد رنڈی ہے۔ مر دول کو لبھاتی ہے کہ اپناعاشق بناتی ہے اور موت کا مزہ چھھاتی ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام نے مکاشفہ میں دنیا کو برد طیاعورت کی صورت میں دیکھا یو چھاکہ تو نے کتنے خاوند کیے۔ کہاس کشرت سے کہ گنتی میں نہیں آگتے۔ یو چھامر گئیا طلاق دی۔ کہا نہیں میں نے سب کو مار ڈالا۔ حضرت عیسی نے فرمایا:

ان احمقوں پر تعجب ہے -جود مکھتے ہیں کہ اورول کے ساتھ تونے کیا کیا۔اس کے باوجود تیری رغبت

TWO CHARLES THE STREET

کرتے ہیں۔ عبرت نہیں پکڑتے۔

ونیا کے سحر کی تیسری مثال ہے ہے کہ اپنی ظاہری صورت آراستدر کھتی ہے اور اس میں جوبلاد و مصیبت ہے ۔ اے
پوشیدہ رکھتی ہے ۔ کہ نادان اس کا ظاہر دکھ کر فریفتہ ہو جائے ۔ اس کی مثال اس بو صیاعورت کی سی ہے ۔ جو اپنامنہ چھپائے اور
لباس فاخرہ ہے آراستہ ہو اور زبور بیش بہا ہے پیراستہ ہو کہ جو کوئی اے دور ہے دیکتا ہے ۔ عاشق ذار ہو جاتا ہے ۔ اور جب منہ
سے نقاب ہٹاتا ہے ذکیل ہو کر اس کی صورت ہے پیز ار ہو جاتا ہے ۔ حدیث شریف میں رسولِ اکرم علیہ نے فرمایا ہے
"قیامت کے دن و نیا کوزشت دانت منہ کے باہر نظر آئیں گے ۔ لوگ جب اے دیکھیں گے کہیں گے نعوذ باللہ ۔ بیبری اور
بد حال رسواکون ہے ۔ فرشتے کہیں گے ۔ یہ وہی دنیا ہے ۔ جس کے پیچھے تم آپس میں حساد و مثمنی کر کے ایک دوسر ہے ہو مال رسواکون ہے ۔ ورشتہ داریاں چھوڑ دیں ۔ اس پر فریفتہ ہو گئے ۔ پھر دنیا کو دوزخ میں ڈال دیں گے ۔ وہ کے گی ۔ بار خدایا جو
میرے دوست تھے ۔ وہ کہاں ہیں ۔ حق تعالی فرما کیں گے کہ ان لوگوں کو بھی اس کے ساتھ دوزخ میں پہنچادہ ۔ نعوذ باللہ ۔

یوسی مثال اگر کوئی حساب کرے۔ کہ ازل ہے کس قدر زمانہ گزراجس میں دنیانہ تھی۔اورلبہ تک کتنازمانہ ہے۔ جس میں بید و نیانہ ہوگی۔ تو معلوم ہو جائے کہ دنیا کی مثال ایس ہے۔ جیسے مسافر کی راہ کہ اس کی ابتد آگہوارہ ہے اور انتها قبر اور ور میان میں گفتی کی چند منزلیں ہیں۔ ہر برس گویا منزل ہے۔ ہر مہینہ فرسنگ اور ہر دن گویا میل ہے۔ ہر سانس قدم اور وہ ہمیشہ رواں ہے۔ کسی کا ایک فرسنگ راہ ہے۔ کسی کا ذیادہ کسی کا کم اور وہ ایساسکون سے بیٹھاہے کہ گویا ہمیشہ وہیں رہے گا۔ دنیا کے کا موں کی اسی تدبیریں کرتا ہے۔ کہ دس برس تک ان کا موں کا محتاج نہ ہو۔اور دس دن میں زیر خاک چلا جاتا ہے۔

پانچویں مثال آے عزیز بات جان اور یقین رکھ کہ دنیا کے لوگ جو لذت دنیا ہواتے ہیں۔ اور اس کے عوض ذلت و مصیب جو قیامت میں اٹھائیں گے۔ اس لذت اور اس مصیب کے اٹھانے میں ان لوگوں کی ایسی مثال ہے۔ جیسے کوئی عمدہ اور خوب پچکنا اور میٹھا کھانا یہ ال تک کھالے کہ اس کا معدہ خراب ہو جائے تواس وقت قے کر تاہے اور دوستوں کے سامنے رسوا ہو تا اور شرم کھا تا اور پشیمان ہو جا تاہے کہ لذت تو ختم ہوگئی گر ذلت باقی رہ گئی۔ اور جیسے کھانا جتنا بھاری اور عمدہ ہوتا ہے اتناہی اس کا ثقل بدیو دارو غلیظ ہوتا ہے۔ اس طرح جتنی زیادہ دنیا کی لذت ہوتی ہے عاقبت میں اتنی اس کی رسوائی اور ذلت بھی ہوار سے محتیقت جان کئی کے وقت خود ظاہر ہو جاتی ہے۔ کہ جس کی نعمت اور دولت یعنی باغات 'لونڈیاں 'غلام' سونا' چاندی جس قدر نیادہ ہوتا ہے۔ اور وہ رہے وقت اس کی جدائی کارنج بھی مفلس کی نسبت اتناہی زیادہ ہوتا ہے اور وہ رہے و عذاب موت سے زائل شمیں ہو تا ہے دوروہ رہا ہے۔ اس لیے کہ دوستی دنیادل کی صفت ہور دول موت کے بعد زندہ رہتا ہے۔

چھٹی مثال دنیائے کام جو سامنے و کھائی دیتے ہیں۔ تھوڑے محسوس ہوتے ہیں۔ لوگ خیال کرتے ہیں کہ اس کام کی مصروفیت تو زیادہ نہ ہوگی۔ گر ہو تا یہ ہے کہ اس کام سے سوکام اور پیدا ہو جاتے ہیں۔اور اس کی تمام عمر اس میں گزر جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ طالب دنیااییا ہے جیسے سمندر کاپانی بینے والا جتنازیادہ پیتا ہے۔اتا ہی زیادہ پیاسا ہو تاہے اور یمال تک پیتا ہے کہ ہلاک ہو جاتا ہے اور اس کی پیاس پھر بھی نہیں جھی ۔رسول کریم علیہ نے

Constitution and the state of the state of

فرمایا ہے کہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص پانی میں جائے اور ترنہ ہو-اس طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ کوئی شخص دنیا کے کام میں گے اور آکودہ نہ ہو-

سے اور اور ہوں ہوں مثال جو شخص دنیا میں آتا ہے۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے کسی میزبان کے پاس کوئی مہمان ہو اور اس میزبان کی بید عادت ہو۔ کہ ہمیشہ مہمانوں کے لیے مکان آراستہ رکھتا ہو۔ اور مہمانوں کو گروہ گروہ بلا کر سونے کے طباق اور عور اور غمانوں کو گروہ گروہ بلا کر سونے کے طباق اور عور اور خو شبو سلگتی ہوئی چاند می کی انگیشی ان کے سامنے رکھے کہ معطر ہو جائیں اور خو شبو میں بس جائیں اور طباق اور اوگ آئیں گے۔ توجو مہمان اس میزبان کی رسم سے آگاہ ہو تا ہے اور عقلند ہو تا ہے۔ انگیشی میں خو شبو ڈال کر معطر ہو جاتا ہے اور طباق آئیشی خوش سے چھوڑ آتا ہے۔ اور شکر جالا تا اور چلا جاتا ہے۔ اور جو مہمان میں خوش میزبان سب پچھ جھے دے دے گا کہ میں لے جاؤں احتی ہو تا ہے وہ سجھتا ہے کہ بید طباق انگیشی عود اور خو شبو وغیرہ میزبان سب پچھ جھے دے دے گا کہ میں لے جاؤل جب چلے وقت لوگ اس سے لے لیت ہیں تور نجیدہ اور ملول ہو تا اور چلا تا ہے دنیا بھی گویا مہمان سر ا ہے کہ مسافروں پر وقف ہے کہ اپناتو شہ لے لیں اور جو پچھ سر ائے میں ہے اور اس کالا کی نہ کریں۔

آٹھویں مثال دنیا کے کاموں میں مصروف اور آخرت کو بھول جانے والے کی مثال ایس ہے جیسے آدمیوں کی جاعت ایک مثنی ہے والے کی مثال ایس ہے جیسے آدمیوں کی جماعت ایک مثنی ہے والے کئی ہے والے کئی ہے کہ مثنی ہے جائے کہ مثنی ہے جائے کہ مثنی ہے جائے کہ مثنی ہوا ہے اور ملاح منادی کر دے کہ کوئی بھی زیادہ دین نہ گائے - طہارت کے سواکسی اور کام میں مشغول نہ ہو جائے کہ کشی جلدی روانہ ہو جائے گی اور یہ لوگ اس جزیرہ میں جا کر بھر گئے ایک گروہ اس جزیرہ کے جائے کہ کشی حلالی سے خمیر والی آگیا۔ مثنی خوال سے خمیر کیا۔ دہاں خوش رنگ بھول اور خوش آواز جانور اور مثل بینے اور رنگ برنگ چیزیں دیکھنے میں مشغول ہو گیا۔ جب لوث کر گیا۔ جب لوث کر مقال کہ وہ اس جزیرہ کے جائے ہیں مشغول ہو گیا۔ جب لوث کر گفایت نہ کی وہاں سے عمدہ مثل بزن کے وہاں کہ کہ نہیں ہیں ہیں ہیں ہی جہ کہ نہ بات وہ کھنے پر بھی کہ اور ایک گروہ اس جزیرہ کی جگہ میں تو آپ بیٹھا اور کفایت نہ کی وہاں سے عمدہ مثل بزن کے وہاں کو ایک کروہ کی جگہ میں تو آپ بیٹھا اور کھی بین ان کے رکھنے کی جگہ نہ بائی ۔ جگہ میں تو آپ بیٹھا اور اس جو کو این گردن پر لادنا پڑا۔ اور ایک گروہ کی تو ان کی جو کر دن پر لادنا پڑا۔ اور ایک گروہ کی جسے اور تکلیف کو اپنی گردن پر لادنا پڑا۔ اور ایک گروہ کی بھو کہ دی گا ہوں کہ وہ کی بازا دہا۔ اور ایک گروہ کی بھو کہ سے مرکے بعض کو در ندوں نے ہلاک اس جریرے کے جائیات دیکھ کرایا میں کہ اس گروہ کے بعض آور کی بھو ک سے مرکے بعض کو در ندوں نے ہلاک کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کردیا۔ کہ اس گروہ کو ایک دنیا کے حوالے کردیا۔

ذلِکَ بِانَّهُمُ إِسْتَحِبُّوا الْحَيْوةِ الدُّنْيَا عَلَى الْاخِرَةِ الْمُولِ نِي آخرت كے مقابلہ میں دنیا كى زندگى كو پند كیا-اور چوائے دونوں گروہ گنگاروں كى طرح بیں كه اصل ایمان محفوظ رہا-لیکن دنیاہے ہاتھ نہ تھینیا-ایک گروہ نے درویثی

کے ساتھ سیر کی -خط اٹھایا-ایک نے سیاہ کاری کی اور شکریزے لاکراپنے آپ کو نکلیف اور مشقت میں ڈالا-فصل : اے عزیز دنیا کی برائی جو کئی گئی اس سے یہ گمان نہ کرنا کہ جو کچھ دنیا میں ہے سب براہے -بلحہ دنیا میں بہت ی چزیں ایس ہیں کہ وہ دنیا میں ہے نہیں ہیں-اس لیے کہ علم وعمل دنیا ہے اور دنیا میں سے نہیں ہے-اس لیے کہ آخرت میں آدمی کے ساتھ جائے گا- علم توبعینہ آدمی کے ساتھ رہتاہے اور عمل اگرچہ بعینہ نہیں رہتالیکن اس کااثر رہتاہے-اور اس کے اثر کی دوقتمیں ہیں۔ایک جوہر دل کی یا کی اور صفائی جو گناہ ترک کرنے سے حاصل ہوئی ہے اور ایک حق تعالیٰ کے ذكركى محبت جو بميشه عبادت كرنے سے حاصل موئى ہے توب سببا قيات الصالحات بيں - جيساك حق تعالى نے فرمايا ہے : اور نیک کمائی جو باقی ہے وہ بہتر ہے تیرے بروردگار وَأَلْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَرَبَّكَ

علم ومناجات کی لذت نیز خداتعالیٰ کے ذکر کی الفت تمام لذتوں سے بڑھ کرہے اور دنیا میں ہے کیکن دنیا میں ہے لیکن دنیامیں سے نہیں ہے۔ تو دنیا کو سب لذ تیں ہری نہیں اور جو لذتیں فنا ہو جاتی ہیں۔باقی نہیں رہیں۔وہ بھی سب بری نہیں بابھ اس کی بھی دو قشمیں ہیں-ایک وہ لذت جو دنیا میں سے ہاور مرنے کے بعد فنا ہو جاتی ہے-لیکن آخرت کے کا موں اور علم وعمل اور مسلمانوں کے اضافہ میں مددگار ہے۔ جیساکہ وہ نکاح اور خور و یوشش اور جائے رہائش جو ضرورت کے مطابق اور راہ آخرت کے لیے ضروری ہو -جو مخص دنیا میں اس قدر پر قناعت کرے -اور فراغت ہے دین کاکام کرنے کی نیت سے کرے وہ محض دنیادار نہیں- ند موم اور وہ دنیاہے جس سے دین کاکام مقصود نہ ہوبلعہ وہ اس عالم میں غفلت اوردل لکنے کاباعث ہواوراس عالم سے نفرت پیدا ہونے کا موجب ہو-اس لیے رسول مقبول علیہ نے فرمایا ہے کہ: الَدُّنْيَامَلْعُونَةٌ وَمَلْعُونٌ مَافِيهَا إِلا ذِكْرُاللَّه وَمَاوالَاهُ يَعِي حديث شريف مِن آيا ب كه د نياملعون ب اور

جو کچھ دنیامیں ہے وہ سب بھی ملعون ہے۔ مگر اللہ کاذکر اور جو اس میں مدد کرے۔ حقیقت دنیا کی تفصیل اور دنیا ہے جو کچھ مقصود ہے اس کا بیان اس قدر کا فی ہے۔ باتی ار کان معاملہ کی تیسری قتم میں جے راہ دین میں خطرے کی جگہ کہتے ہیں۔ ميان مو كيا-انشاء الله تعالى وبال پورى وضاحت موكى-

# چو تھا عنوان

### یہ مسلمانی کا چوتھا عنوان ہے اور اس میں معرفت آنرت کابیان ہے

ا برادرا سبات کا یقین رکھ کر کوئی مخص حقیقت آخرت نہیں پچپان سکا - جب تک حقیقت موت نہ پچپا نے اور حقیقت موت معلوم خمیں کر سکا - تاو قتیکہ حقیقت زندگی نہ جان لے اور حقیقت زندگی سجھ میں نہ آئے گی - جب تک حقیقت روح نہ جان لی جائے - اور حقیقت روح جانا ہی اپنے نفس کی حقیقت کا پچپاننا ہے - جس کا تھوڑا ساہیان او پر گزرا ہے اے عزیز بیات جان کہ ہم نے پہلے ہیان کیا ہے کہ آو می دو چیز ہے ہا ہے ایک روح دوسرے ڈھانچہ روح سوار ہے اور دب اور دہ نہ ایک حالت ہوگی اور وہ دوز فی چنت ہوگی - اور ب شرکت مداخلت قالب فقل اپنی ذات ہے بھی روح کے لیے ایک حالت ہوگی اور وہ دوز فی پخت ہوگی - اور ب شرکت مداخلت قالب فقل اپنی ذات ہے بھی روح کے لیے ایک حالت ہوگی اور وہ دوز فی پخت ہوگی - اور دب اور دب کی ان لذ توں اور نعتوں کو جو قالب کے واسطے اور ذریعے ہے نہ ہوں ہم بہشت روحانی کتے ہیں - اور دل کے ان رفی کہ وجوب واسطہ قالب ہوں - آئش روحانی کتے ہیں - لیکن وہ بہشت اور دوز خ جس میں قالب واسطہ ہے - بالکل رفی جوب واسطہ ہے - بالکل و جوب واسطہ ہے - بالکل و جوب واسطہ ہوں - آئش روحانی کتے ہیں - لیکن وہ بہشت اور دوز خ جس میں قالب واسطہ ہے - بالکل ورخت و غیرہ اس جنت میں حاصل ہے اور آگ 'سانپ' بچھو' خارد اور خسی میں آسکتا ہے اور اس کی تفصیل احیاء العلوم کی کتاب ذکر الموت میں ہیان کر دی ہے - بیال اس پر کفایت کرتے ہیں کہ میں آسکتا ہے اور اس کی تفصیل احیاء العلوم کی کتاب ذکر الموت میں ہیان کر دی ہے - بیال اس پر کفایت کرتے ہیں کہ بہشت ورزخ روحانی کاذکر اشارۃ اور حقیقت موت کا میان تفصیل ہے کرتے ہیں - کیونکہ اے ہر ایک خمیں جو حدے قد می میں آیا ہے لیخی خد اتعالی نے رسول آگر م علیق کی زبانی فرمایا ہے :

ا من من المعبَّدِي الصَّالِحِيْنَ مَالَاعَيْنَ رَّاتُ مِهِ مِياكَ مِينَ لِلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الم

وَلَا أَذُنْ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرَعَلَى قَلْبِ بَشَرِ مِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَلْد عَلَى قَلْبِ بَشَرِ اللهِ

یہ بہشت روحانی میں ہوگا-اور دل میں عالم ملکوت کی طرف ایک سوراخ ہے-اس سے بیہ اسرار معلوم ہوتے ہیں اور ان میں کچھ شک و شبہ نہیں رہتا- جس کے دل کاروزن عالم ملکوت کی طرف کھاتا ہے-اسے آخرت کی سعادت و شقاوت کا یقین کامل ہو جاتا ہے-فقط من کرمان لینے سے نہیں بائحہ مشاہدہ اور معائمینہ کرنے سے یقین آتا ہے جس طرح طبیب بیبات پچانتا ہے کہ اس جمان میں بدن کے لیے سعادت و شقاوت ہے- جس کانام صحت دعلالت ہے-اور اس کے مہیت سے اسباب ہیں-مثلاً دوا پینا' پر ہیز کرنا' سعاد تِ بدن کا سبب اور زیادہ کھانا اور پر ہیزنہ کرنا شقاوتِ تن کا باعث ہے

ای طرح اس مخص کو بھی مشاہدے ہے معلوم ہو جاتا ہے۔ کہ دل کے لیے بعنی آدمی کی روح کے لیے بعادت و شقاوت ہے۔ اس سعادت کی دواجس سے وہ ذائل ہو۔ جمل و معصیت ہے اور اس کا ذہر جس سے وہ ذائل ہو۔ جمل و معصیت ہے اور بیہ جانابہت برا ااور معزز علم ہے بہت لوگ جو علماء کملاتے ہیں اس علم سے غافل بلحہ منکر ہیں۔ فقط بدن ہی کی جنت و دوزخ مانے ہیں۔ اور آخرت کو فقط ساعت اور تقلید ہی ہے جانے ہیں۔ اور ہم نے ( بعنی امام والا مقام نے ) اس امر کی شخصیت اور تشریح میں دلائل سے لبریز عربی کتابیں تکھی ہیں۔ اس کتاب میں اتناہی کمناکا فی ہے کہ جو مخص زیر کے اور سمجھ دار ہے اور جس کاباطن تعصب اور تقلید کی آلائش سے پاک ہے وہ یہ راہ پائے گا اور آخرت کا حال اس کے دل میں ثابت و مضوط ہو جائے گا۔ کہ آخرت کے بارے میں اکثر لوگوں کا ایمان ضعیف و منز لزل ہے۔

فصل : اے عزیزاگر تو موت کی کچھ حقیقت جاناچاہتااور اس کے معنی پہچاناچاہتاہے تویہ امر جان اوریہ بات مان کہ ایک آدمی کی دوروحیں ہیں۔ایک روح حیوان کی جنس ہے۔اس کانام روح حیوانی ہے۔اور ایک روح ارواح ملا نکہ کی جنس ہے ہے۔اس کا نام روح انسانی اور اس روح حیوانی کاسر چشمہ دل ہے یعنی وہ گوشت کالو تھڑ اجو سینہ میں بائیں طرف لگتا ہے اور بیر روح حیوان کے اخلاط باطن کا مخار لطیف ہے اس کا مزاج معتدل ہے دل ہے و همکتی رگوں کے ذریعے نگل کر د ماغ اور سب اعضاء میں جاتی ہے۔اور یہ روح حس و حرکت کی طاقت کو اٹھائے ہوئے ہے۔جب د ماغ میں پہنچی ہے تو اس کی گرمی کم ہو جاتی ہے اور وہ نمایت اعتدال پاتی ہے۔ آنکھ کواس ہے دیکھنے کی قوت ہوتی ہے۔ کان کواس سے سننے کی قدرت ای طرح سب حواس حاصل ہو جاتے ہیں-اس دوح کی مثال چراغ کی سے کہ جب گھر میں آتا ہے-جمال پنچتا ہے۔وہاں گھر کی دیواریں روش ہو جاتی ہیں۔جس طرح چراغ سے دیواروں پر روشنی پیدا ہوتی ہے اس طرح خدا کی قدرت ہے روح کی بدولت آنکھوں میں نور کانوں میں سننے کا مقدور اور سب حواس پیدا ہوتے ہیں۔اگر کسی رگ میں سدہ اور گرہ پڑ جاتی ہے توجو عضواس گرہ کے بعد ہے بیکار اور فالج کامار اہو جاتا ہے۔اس میں کچھ حس و حرکت اور قوت نہیں ر ہتی - طبیب میہ کوشش کر تاہے - کہ وہ سدہ اور گرہ کھل جائے -روح گویاچراغ کی لواور دل بھی ہے اور غذا تیل ہے -اگر تیل نہ ڈالا جائے تو چراغ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس طرح اگر غذانہ دی جائے توروح کامعتدل مزاج جاتار ہتاہے۔اور آخر کار آدمی مر جاتا ہے۔ای طرح بہت زمانہ کے بعد دل بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ غذا نہیں قبول کر تااور جس طرح چراغ پر کوئی چیز ماری جائے تو تیل بق بر قرار ہونے پر بھی چراغ جھ جاتا ہے۔ای طرح جس کسی حیوان کو زخم شدید پنچے تو مر جاتا ہے اوراس روح کا مزاج جیسا چاہیے ویبامعتدل جب تک رہتا ہے توخدا کے تھم سے ملائکہ آسان کے انوار معانی لطیف مثلاً حس وحرکت کی قوت کو قبول کرتی ہے۔جب وہ مزاج حرارت وہرودت کے غلبہ یااور کسی سبب ہے جاتار ہتاہے۔ توروح ا<mark>ن اثرات کو قبول کرنے کے لا ئق نہیں رہتی جس طرح آئینہ کہ جب تک اس کا ظاہر صاف اور درست رہتا ہے - صورت</mark> والی چیزوں کی شکلیں قبول کر تاہے۔ لیعنی صور تیں اس میں نظر آتی ہیں۔جب خراب اور ذیگ آکود ہو جاتاہے تو صورت

اے عزیزانسان میں بھی بی نوروروشی تیوں چیزیں فرض کرے۔ بی گویا قلب ہے اور چراغ کی لوروح حیوانی اور روشنی اور روح انسانی اور جس طرح چراغ کی روشنی چراغ ہے بہت لطیف ہوتی ہے اور روشنی کی طرف کویا اشارہ نہیں ہوسکا۔ اگر ہوسکا۔ اسی طرح روح انسانی بھی روح حیوانی کی نسبت کویا لطیف ہے اور اس کی طرف بھی کویا اشارہ نہیں ہوسکا۔ اگر الافت کی نظر سے خیال کیا جائے تو یہ مثال ٹھیک ہے لیکن اور وجہ سے ٹھیک نہیں ہے کہ چراغ کی روشنی جو چراغ کی طبح اور فرع ہے جب چراغ کی ہو توبالکل ذائل ہو جاتی ہے اور روح انسانی روح حیوانی کے تابع نہیں ہے بہت روح انسانی اصل اسلام ہونے سے بباطل نہیں ہوتی اور اس کی مثال چاہیے تو ایک نور فرض کر کے جو چراغ سے بہت لطیف ہو کہ چراغ کے قیام اس کے ذریعے سے ہو۔ اس کا قیام چراغ کے ذریعے نہ ہو کہ بیہ مثال ٹھیک ہو جائے۔ اور روح انسانی ہر قرار رہتی ہے۔ لیکن ب سوار اور بے ہتھیار ہو جاتی ہو ۔ اور روح انسانی ہر قرار رہتی ہے۔ لیکن بے سوار اور بے ہتھیار ہو جاتی ہے۔ سواری بتا ہو ہو جاتا ہے۔ اور روح انسانی ہر قرار رہتی ہے۔ لیکن بے سوار اور بے ہتھیار ہو جاتی ہو ۔ سواری بتا ہو ہو جاتا ہے اور بی ہتھیار اس سوار کو اس لیے مرض مرحت ہواکہ ہوئے ہو جو جاتا ہے اور بیہ ہتھیار اس سوار کو اس لیے مرحت ہواکہ ہماری محبت اور عنقائے معرفت التی کو شکار کرے آگر شکار کر چکاہے تو ہتھیار ضائع ہو جاتا ہی حق میں ہوتا ہو ہو جو ہاتا ہو جو ہو جو باتا ہے اور بیہ ہتھیار اس سوار کو اس لیے ہی بیں ہو تا ہے کہ موت مو من کا تخد اور ہد ہیہ ہیں ہی بات ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی کی غرض سے اٹھائے ہوئے ہوئی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی ہوئے ۔ جب شکار اس کے ہی میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ جب شکار اس کے ہی میں ہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ جب شکار اس کے ہی ہیں ہوئی ہوئی ہے۔ جب شکار اس کے ہی ہی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ جب شکار اس کے ہوئی ہوئی ہے۔ جب شکار اس کے ہی ہیں ہوئی ہوئی ہے۔ جب شکار اس کے ہی میں کے۔ جب شکار اس کے ہی ہیں ہوئی ہے۔ جب شکار اس کے ہی ہوئی ہے۔ جب شکار اس کے ہی ہیں ہوئی ہے۔ جب شکار اس کے ہوئی ہے۔ اس کی ہوئی ہے۔ جب شکار اس کے ہوئی ہے۔ دور اس کو میں میں کو سکور کو بی ہوئی ہے۔ جب شکار اس کے ہوئی ہے۔ اور اس کی ہوئی ہے۔ اس کور کو کور کی کور کی ہوئی

ا۔ روح حیوانی ذائل ہونے سے روح انسانی باطل نس ہوتی-

میں آئے تودام کا ضائع ہو جاناس کے لیے غنیمت ہو تا ہے اور معاذ الله اگر شکار ہاتھ آنے سے پہلے ہی دام ضائع ہو جائے تو شکاری انتائی حسرت والم عذاب قبرہے۔

قصل : توجاننا چاہیے کہ اگر کسی کے ہاتھ پاؤل شل ہو جائیں تووہ خود سلامت رہتا ہے کیوں کہ نہ وہ ہاتھ ہے نہ پاؤل

بلحد م تھ پاؤل اس کے آلات ہیں اوروہ ان کوایے کام میں استعال کر تاہے۔

اے عزیز جس طرح ہاتھ یاؤں تیری اصل حقیقت نہیں ہیں اس طرح پیٹ پیٹے سر بلحہ تمام بدن بھی تیری اصل وماہیت نہیں ہے۔اگر یہ سب شل ہو جائیں تب بھی تیرا برقرار رہنا ممکن ہے اور موت کے بھی معنی ہیں کہ تمام بدل شل ہو جاتا ہے۔اس لیے کہ ہاتھ شل ہو جانااس کانام ہے کہ ہاتھ تیرا فرمانبر دارنہ رہے۔ یعنی تجھ کواس پر اختیار نہ رہے اور ہاتھ میں ایک صفت بھی جے قدرت کہتے ہیں۔اس کی وجہ سے ہاتھ خدمت کرتا تھا-وہ صفت روح حیوانی کے چراغ کی روشن تھی کہ ہاتھ کو پہنچی تھی۔ جن رگول کے واسطے سے وہ روح ہاتھ میں جاتی تھی۔ جب ان میں گرہ پڑگئی قدرت جاتی رہی ہاتھ خدمت سے معذور ہوا۔ای طرح تمام بدن جو تیری خدمت واطاعت کر تاہے۔روح حیوانی کے باعث كرتا ہے- جب روح حيواني كا مزاج زائل ہوتا ہے بدن اطاعت نہيں كرسكتا۔ تواى كو موت كہتے ہيں- اگر چه فرمانبر دار یعنی بدن اپنی جگه پربر قرار نہیں ہے۔ گر تواپی جگه بر قرار رہتا ہے۔اور تیرے وجود کی حقیقت بیہ قالب کیو تکر جوگا-اگر توسوچ توبیات جان جائے گاکہ تیرے بیاعضاء وہ نہیں ہیں جو اڑ کین میں تھے-اس لیے کہ وہ سب حنارے تحکیل ہو گئے اور غذاہے ان کے بدلے اور اعضاء پیدا ہو گئے تووہ قالب نہیں ہے اور تووہی ہے پس تیری ہستی اس قالب ہے نہیں -اگر قالب تباہ ہو جائے تو تو اپنی ذات ہے اس طرح زندہ رہے گا-لیکن تیرے اوصاف کی دوقتمیں ہیں-ایک میں قالب کی شرکت ہے۔ جیسے بھوک 'پیاس' نیندریہ اوصاف صاف بے مادہ اور جسم کے ظاہر نہیں ہوتے۔اور موت سے زاکل ہو جاتے ہیں-اور دوسری میں قالب کی شرکت شیں- جیسے خدا کی معرفت اور اس کے جمال لازوال کی زیارت اور <mark>ان با</mark> تول سے مسرت و فرحت میہ تیری ذاتی صفت ہے اور تیرے ساتھ رہے گی-اور باقیات الصالحات کے یہی معنی ہیں اور اگر معرفت کے عوض جہل ہے لینی حق تعالی کی پہیان نہیں۔ توبہ بھی تیری ذاتی صفت ہے اور تیرے ساتھ رہے گی اور یہ جمل ہی تیری روح کا اندھا پن اور تیری شقاوت کا تخم ہوگا-

وَمَنْ كَانَ فِي هَانِهَ أَعُمٰى فَهُوَفِي اللَّخِرَةِ أَعُمٰى جود نيا مِن اندها ہو و آخرت مِن اندها ہوا اور بردا گراه و اَضْلُ سَبَيْلًا . ہوا خاصل سَبِيْلًا .

وَأَضَكُ سَبَيْلًا ، وَالْ وَوَلَ وَ وَلَى عَيْقَت اور الن دونول كافرق اوربائهم الن كا تعلق نه پنجانے كاموت كى حقيقت بھى نه جانے گا-

فصل: اے عزیزاب سے بات جان کہ روح حیوانی اے اس عالم سفل سے ہے۔ اس لیے کہ وہ حاطوں کے خارات کی

لطافت

سے مرکب ہے۔ اور خلطیں چار ہیں۔ خون بلغم 'صفر ااور سود ااور ان چاروں کی چار اصلیں ہیں۔ آگ پانی 'خاک 'ہوااور ان کے مراج کا اختلاف اور اعتدال گرمی 'سردی 'خشکی کی کی زیادتی سے ہو تا ہے۔ اور علم طب سے بھی غرض ہے۔ کہ ان چاروں طبعوں کے اعتدال کاروح میں یہال تک لحاظ رکھے کہ بیر دح حیوانی اس روح کی سواری کے لا تُق ہو جائے جس کو ہم روح انسانی کتے ہیں اور وہ اس عالم سفلی سے ضیں ہے۔ بلعہ عالم علوی اور فر شتوں کی اصل سے ہے اور اس کا عالم دنیا میں آنا مسافر کی طرح ہے۔ اس کی ذات کی خواہش سے ضیں۔ اس کا بیہ سفر اس لیے ہے کہ ہدایت سے اپنا تو شہ تیار کرے۔ جیساکہ خداتعالی نے فرمایا ہے:

ہم نے کما کہ تم اتر جاؤیمال سے اگر تم کو مجھ سے پچھ ہدایت پہنچی توجس نے میری ہدایت کی پیروی کی توان پرنہ پچھ خوف ہے اور نہ وہ عمکین ہول گے-

قُلُنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيْعًا فَامَّايَأْتِيَنَّكُمُ مِنِّى هُدًى فَمَنُ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَاخَوُنَ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَحُزَنُونَهُ

اورجو حق تعالى فے ارشاد فرماياہے:

إِنِّىُ خَالِقٌ بَشَرًا مِينُ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخُتُ فِيُهِ مِن رُّوُحِيُ

بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں بھر کو مٹی سے پھر جب تیار کیا میں نے اسے اور پھونکی اس میں روح اپنی

روح ہے۔۱۲

ان دورو حول کے اختلاف کی طرف اشارہ ہے۔ ایک کو مٹی کے حوالے فرمایا۔ اور اس کے اعتدال مزاج کواس عبارت ہے تعییر کیا کہ ستوڈینہ لیعنی اس میں سے تیار اور مہیا کیا۔ اور کی اعتدال ہے۔ پھر ارشاد فرمایا:
وَ نَفَحُونَ فِیهُ مِن وُوْجِی اُس کو اپنے ساتھ منسوب فرمایا۔ اس کی بیہ مثال ہے جیسے کوئی رفیم کے کپڑے کی مشعل بنائے۔ کہ وہ جلنے کے لائق ہو جائے پھر اس کو آگ کے پاس لے جاکر پھو نکے کہ اس میں آگ لگ جائے اور جس طرح روح حیوانی سفلی کے لیے اعتدال ہے اور علم طب اس اعتدال کے اسباب کو شامل ہے کہ روح حیوانی سے ہماری دفع کر کے اسے اسباب ہلاکت سے چائے۔ اس طرح روح انسانی علوی جو حقیقت دل ہے۔ اس کے لیے بھی اعتدال ہے کہ علم اخلاق وریاضت جو شریعت سے ہاس کے اعتدال کو دیکھتا ہے۔ اور میں امر روح انسانی کی صحت کا سبب ہو تا ہے۔ پنانچہ ارکان مسلمانی میں اس کلمیان آئے گا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ جو کوئی آد می کی روح کی حقیقت کونہ پچپانے گا ممکن شمیں کہ وہ آخرت کو پچپان لے تو اپنی معرفت جناب احدیت کی معرفت کی بچپان کے اور حقیقت ارواح کی معرفت کلید معرفت آخرت ہے۔ اللہ تعالی پر اور روز قیامت پر ایمان لانا احدیت کی معرفت کی بہر اس کا میان نہیں کہا کہ عرفت کو مقدم کیا۔ لین ایک رازاس کے اوصاف کے اسر ارمیں سے دراصل وہ دین کا اصل ہے۔ ہم نے اس کا میان نہیں کیا کہ اس کے میان کی اجازت نہیں اور ہر ایک کواس کے سیجھنے کی طافت بھی نہیں اور می اس کے میان کی اجازت نہیں اور ہر ایک کواس کے سیجھنے کی طافت بھی نہیں اور

تمام معرفت حق اور معرفت آخرت ای پر موقوف ہے -اے عزیز الی محنت کر کہ اپنی کوشش وطلب سے تو خود اس کو پچپان لے اس لیے کہ اگر کی سے تو دوہ راز سے گا تو اس کے سننے کی تاب نہ لائے گا- بہت لوگوں نے وہ صفت خدا کی شان میں سنی اور یقین نہ کیا اس کے سننے کی تاب نہ لا سکے -انکار کر گئے کہا کہ خود ممکن ہی شیں اور یہ تنزید اور پا کی بلعہ تعطیل اور ہے کاری ہے -جب یہ حال ہے تو آدمی کے حق میں اس صفت کے سننے کی تو کیو تکر تاب لائے گا - بلعہ وہ صفت خدا تعالیٰ کی شان میں نہ حدیث میں صاف صاف وارد ہے نہ قر آن میں اس لیے لوگ اسے سننے میں انکار کرتے ہیں اور انبیاء علیم السلام نے فرمایا ہے:

کَلِمُواْ النَّاسَ عَلَى قِدُر عُقُولِهِم مِینی لوگوں ہے ایسی بات کموجے سیجھنے کی انہیں طاقت ہو-اور بعض انہیاء پروحی آئی کہ ہماری صفات میں جس صَفت کولوگ نہ سیجھ سکیں وہ ان ہے نہ کمو-جانتے ہو کہ اگروہ نہ سیجھیں گے توا ژکار کریں گے اور انکار ان کے حق میں مصربے -

فصل : اے عزیز بیرسب کچھ جو بیان ہوااس سے تونے یہ پہچپان لیا۔ کہ آدمی کی جان کی حقیقت اپنی ذات سے قائم ہے۔ اورا پی ذات اور خاص صفات کے قیام میں قالب ہے آدمی مستعنی اور بے پر واہ ہے اور اس کی نیستی موت کے معنی یہ نہیں ہیں - بلحہ قالب سے اس کے نظر ف کامنقطع ہو جانا موت کے معنی ہیں اور حشر وبعث اور اعادہ کے بیر معنی نہیں کہ نیستی کے بعد پھراہے وجود میں لائیں گے -بلحہ یہ معنی ہیں کہ اے کوئی قالب دیں گے لیتی جیسے پہلے تھا-ایک بار پھر قالب کو یہ نصر فات قبول کرنے پر مہیا کریں گے-اور یہ بہت ہی آسان ہو گااس لیے کہ پہلی باربدن وروح کو بیدا کرنا تھااور اس بار روح موجود ہے اور قالب کے اجزاء بھی اینے اپنے مقام پر موجود ہیں۔ان کا جمع کر ناایجاد کرنے سے بہت ہی آسان ہوگا۔ ب آسانی ہمارے دیکھنے کے اعتبارے ہے -ورنہ حقیقت میں فعل پروردگارے آسانی کو کوئی لگاؤ نہیں-اس لیے کہ جمال و شواری نہیں وہاں آسانی بھی نہیں اور دوبارہ زندہ کرنے میں پہلے ہی والے قالب کادنیا میں ہونا ضروری نہیں-اس لیے کہ قالب سواری ہے اگر گھوڑابدل جائے سوار توہ ہی رہے گا-اور لڑکین سے بڑھایے تک قالب کے اجزاء دوسری غذا سے بدلتے رہتے ہیں اور روح انسانی وہی رہتی ہے جو ابتد ائے خلق میں تھی۔ جن لوگوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ ووبارہ زندہ كر كے پيلائى قالب ملے گا-ان پر اعتراضات ہوئے اور انہول نے ان اعتراضات كے كمزور جواب ديئے - حالا نكه اس تکلیف سے وہ مستغنی تھے۔ان سے لوگوں نے اعتراضات کئے اور کماکہ اگریک آدمی دوسرے آدمی کو کھا جائے اور دونوں کے اجزاء ایک ہو جائیں تووہ اجزاء حشر میں کے دیئے جائیں گے اور کسی کے بدن سے ایک عضو کا بے ڈالیں اور کا ف ڈالنے کے بعد وہ مخض عبادت کرے - جب اس کو عبادت کا تواب ملے گا تووہ کٹا ہوا عضو بھی اس کے بدن میں ہو گایا نہیں - اگر نہ ہو گا توبے ہاتھ یاوَل آنکھ وغیر ہ کے وہ مخص بہشت میں ہو گا-اگر وہ عضوجو زندگی میں کٹ گیا تھا-اس کے بدن میں ہوگا-تو ثواب میں اور اعضاء کا کیوں شریک ہوگا- نیک کام کرنے میں تو شریک نہیں تھا-لوگ ایسے واہیات اعتر اضات بہت

approximation tells are

كرتے ہيں اور جواب دينے والے تكلف سے جواب دیتے ہیں-اے عزیز جب تونے دوبارہ زندہ ہونے كى حقیقت جان لى کہ پہلے قالب کی کچھ ضرورت نہیں توایے سوال وجواب کی بھی ضرورت نہ رہی-اور بیا اعتراضات اس بات سے پیدا ہوئے کہ لوگ سے سمجھے تھے کہ تیری ہتی اور حقیقت تیرایمی قالب ہے-جبوہ قالب نہ ہو گا توجو پہلے تھادہ بھی نہ ہو گا-اس ما براوگ اشکال میں بڑ گئے اور ان کی اس بات کی اصل مضبوط نہیں ہے۔

قصل : اے عزیز شاید توبیہ کے کہ فقہاد متکلمین کا مشہور فد جب سیرے کہ آدمی کی جان موت سے معدوم ہو جاتی ہے مچراس کو پیدا کرتے ہیں اور اوپر کامیان اس ند ہب کے خلاف ہے تواس کا جواب سے ہے کہ جو شخص اور وں کی بات پر چلے وہ اندهاہے اور جو محض جان انسانی کی فناکا قائل ہے وہ نہ مقلدہے نہ صاحب بھیر ت- اگر صاحب بھیر ت ہوتا تو جانتا کہ مرگِ قالب آدمی کی حقیقت کو نابود نہیں کرتی اور اگر اہل تقلیدے ہو تا تو قر آن وحدیث ہے جانتا کہ آدمی کی روح مرنے کے بعد اپنے مقام میں موجو در ہتی ہے۔ مرنے کے بعد ارواح کی دوقتمیں ہوتی ہیں ایک بدھنت لوگوں کی روح ایک نیک خت لوگول کی روح-نیک خت لوگول کی روح کے بیان میں قر آن شریف ناطق ہے-

اور ہر گز گمان نه کروان لو گول کو مر ده جو الله کی راه میں قل کئے گئے-بلحہ وہ اپنے رب تعالی کے ہال زندہ ہیں رزق دیئے جاتے خوش ہیں اس پر جوان کو اللہ تعالیٰ نے

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْفِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُواتًا بَلُ أَحْيَاءٌ عِنْدَرَبِّهِمُ يُرُزْقُونَهُ فُرحِيْنَ بِمَا الله مِنْ فَصُلِهِهُ این فضل سے عطافر مایا-حق تعالی ارشاد فرما تاہے کہ تم پیرنہ سمجھو کہ جولوگ میری راہ میں مارے گئے وہ مر دہ ہیں بلحہ وہ زندہ ہیں اور

ورگاہ پروردگارے ان کوسر فرازی کے جو خلعت ملے ہیں-اس کے سبب خوش رہتے-اور ہمیشہ اس سر کارلبد قرارے روزی حاصل کرتے ہیں-اوربدر کے کفار اشقیاء کو جب رسول مقبول علیہ نے قتل کیااور مارا توانہیں نام لے کر پکار ااور فرمایا کہ اے فلال فلال د شمنوں کے عذاب کے متعلق اللہ نے مجھ سے دعدہ فرمایا تھامیں نے تووہ بچیایا-اوروہ عذاب کے وعدے جوتم سے خدانے کیے تھے مرنے کے بعد تم نے بھی بچایائے آ مخضرت علی ہے لوگوں نے عرض کیا کہ یار سول الله يه كافر تومر ده بي آپ ان سے كيول كلام فرماتے بيں-ارشاد فرمايا-اس خداكي فتم جس كے قبعة قدرت ميں محمد كي جان ہے یہ لوگ میری اس بات کو تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ مگر جواب سے عاجز ہیں-اور جو کوئی قر آن اور ان احادیث میں غور کرنے گا-جو مر دول کے حق میں دار دہیں-اور جن میں یہ مضمون ہے کہ مر دے اسابل ماتم اور اہل زیارت سے بلحہ جو کچھ اس عالم میں ہوتا ہے۔سب سے آگاہ ہیں تو ضرور جانے اور یقین مانے گاکہ مردول کابالکل نیست و نابود ہو جانا شرع میں کمیں نہیں آیا-بلحہ صرف ہیہے کہ صفت بدل جاتی ہے گھریدل جاتا ہے-اور قبر دوزخ کے غاروں میں ہے ایک غار ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ- تو یقین جان کہ مرنے سے تیری ذات اور خاص صفات زائل نہیں ہوں گے-

لیکن تیرے حواس اور حرکات و خیالات جو دماغ اور اعضاء کے لیے پیدا ہوئے زائل ہو جائیں گے-اور تو جیسایہال ہے كياب-وہال بھى مجر دو تنمارے گا-اے عزيزاس بات كوجان كه محور امر جائے توسوار اگر جابل ب توعالم نہ موجائے گااور اگر اندها ب توبینانہ ہو جائے گا- صرف پیادہ ہو جائے گا- تو قالب سواری ہے جیسے گھوڑا توسوار ہے اس بنا پر سے ہو تا ہے کہ جولوگ اپنے آپ اور محسوسات سے غائب ہو جاتے اور اپنے میں اتر جاتے اور غدا کی باد میں ڈویتے لینی مراقبہ کرتے ہیں-جیسا کہ راہ نصوف کا آغازہے۔ توانہیں قیامت کا حال بھی نظر آتا ہے اس لیے کہ ان کی روح حیوانی آگر چہ اعتدال سے پھر منیں جاتی لیکن ست ہو جاتی ہے۔اس وجہ سے جب ان میں خوف خد ااور اندیشہ عقبی پیدا ہو جاتا ہے۔ توروح حیوانی ان کی ذات کواپنی طرف مشغول نہیں کر علق اور ان کا حال مردے کے حال کے قریب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ لوگوں کو مرنے کے بعد جو پچھ معلوم ہو تاہے۔ان پریمیں منکشف ہو جاتاہے ٢٠-اور جب پھراپنے آپ میں آتے ہیں اور عالم محسوسات میں پڑتے ہیں توبہت کو اس میں ہے بچھ بھی یاد نہیں رہتا- صرف اس کا بچھ اثر باتی رہ جاتا ہے- اگر بہشت کی حقیقت اے و کھائی ہوتی ہے تواس کی خوشی اور راحت ان کے ساتھ باتی رہتی ہے اور اگر دوزخ کی حقیقت ان کے سامنے پیش ہوتی ہے۔ تواس کی اداسی اور محظی باتی رہتی ہے اور اگر اس میں سے کچھ یادر ماہو تواس کی خبر دیتے ہیں اور اگر خزانہ خیال نے کسی مثال کے ساتھ تعبیر کیا ہو تو ہو سکتاہے کہ وہ مثال اسے خوب یاد رہے اور وہ اس کی خبر دے۔ جیسا کہ رسول مقبول علیکے نے نماز میں ہاتھ مبارک پھیلایااور فرمایا کہ جنت کاخوشہ انگور مجھے دکھایا گیامیں نے چاہا کہ اے اس جمان میں لاؤل-أے عزیزید گمان نہ کرناکہ خوشہ انگور جس حقیقت کی مثال تھااہے اس جمان میں لایا جاسکتا تھا-بعدید محال تھا-اس لیے کہ اگر ممکن ہوتا تو آنخضرت علی اس جمان میں لے آتے اور اس امر کے استحالے کا سمجھنا مشکل ہے اور اس اشکال کی جبتو کی تجھے کوئی ضرورت نہیں اور علاء کر ام کے مدارج کا فرق ابیا ہے کہ کسی کی سمجھ میں صرف بیہ ہو تاہے کہ بہشت کا خوشہ انگور کیاہے اور کیسا تھاجو آنخضرت علی نے دیکھا-دوسرول نے دیکھااور کسی کواس واقعہ سے میں کہنا حصہ میں آتا ہے-ك آتخضرت علي علي عادك بلايا توالفعل القليل لا يبطل الصلوة يعني تحور اساكام نمازكو فاسد نهيس کر تا-اسبات کی تفصیل میں خوب غور کر تااور جو سمجھتا ہے کہ سلف و خلف کاعلم نہی علم ظاہری ہے اس نے یہ جانااور اس علم پر قناعت کی دوسرے علم مینی علم تصوف کے ساتھ مشنول نہ ہوا۔وہ بے کارہے اور وہ علم شرع کامنکرہے اور اس بیان ے بیر مقصود ہے کہ توبید گمان نہ کر کہ رسولِ مقبول علیقہ بہشت کا حال حضرت جریل علیہ السلام سے اس طرح من کر تفعيلاً خردية تھے-جس طرح حضرت جرئيل عليه السلام سے سننے كے معنے توجانتا ہے-كه اس كام كو بھى اور كامول كى طرح سمجائے -بلحدر سول اکرم علی نے جنت کو ملاحظہ فرمایا اور جنت کی حقیقت اس جمان میں کوئی نہیں دیکھ سکتا-بلحہ آنخضرت علی اس عالم کو تشریف لے گئے اور اس جمان سے غائب ہو گئے یاغائب ہونا بھی آپ کے معراج کی ایک قتم

ا- جو کھاس عالم سے-

اب معلوم ہواکہ دوسرے محققین علاء المسعد کی طرح جلت الاسلام حعرت الی ساع موتی کے زیر دست قائل ہیں اور اس کے مطرین کور اجانتے ہیں۔

دنیا قید خانہ ہے مسلمانوں کے لیے اور کافر کے لیے جنت ہے۔

الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الكَافِرِ

قصل : اے عزیز تو نے عذلب قبر کی اصل کو پہانا کہ اس کا سبب حب دنیا ہے۔ اب یہ جان کہ اس عذاب میں فرق
ہے۔ کی کوزیادہ ہو تا ہے اور کی کو کم ۔ جس اے قدر دنیا کی عجبت ہے۔ اس قدر اس پر عذاب و مصیبت ہے تو جو شخص دنیا
میں کل کا کتات ایک ہی چیز رکھتا ہو۔ اور اس کو دل ہے عزیز رکھتا ہو۔ اے اس شخص کے بر ابر عذاب نہ ہوگا جو ذمین '
اسباب 'لونڈی 'غلام ' ہا تھی 'گھوڑے ' جاہ و حشمت اور ہر طرح کی نعت رکھتا اور سب کے ساتھ دل ہے محبت رکھتا ہے۔
المباب 'لونڈی 'غلام ' ہا تھی 'گھوڑے ' جاہ و حشمت اور ہر طرح کی نعت رکھتا اور سب کے ساتھ دل ہے محبت رکھتا ہے۔
بلکد اگر اس جمان میں لوگ کسی ہے کہیں کہ تیر الکی گھوڑا چور لے گئے ہیں تو اے رخی دالم ہوگا اور اگر کہیں کہ تیر ے
بلکد اگر اس جمان میں لوگ کسی ہوگا اور ان سببا توں کارنے والم اس مصیبت کے غم ہے بہت کم ہے کہ مال کے ساتھ
مال لے جا کیں توبد رجہ کمال رخی ہوگا اور ان سببا توں کارنے والم اس مصیبت کے غم ہے بہت کم ہے کہ مال کے ساتھ
بیری واور کوں کو بھی لوٹ کر لے جا کیں۔ سلطنت ہے بھی معزول کر دیں مال اور اہل وعیال جو پچھ دنیا ہیں ہے وہ سب لوٹ
لیں۔ اور اس شخص کو بے بیار وحد دگار ' شاو ہے بس چھوڑ دیں۔ بہی زندگی کا انجام ہے۔ موت اس کا نام ہے۔ تو ہر شخص کو
موافقت کر کی اور اس نے اپنے آپ کو دنیا کی نذر کر دیا۔ اس قدر اس کے ساتھ محبت کی جیسا کہ حق تعالی نے ارشاد فرمایا
ہے۔ چنانچے قرآن شریف میں آیا ہے:

یہ غصہ اس سبب ہے کہ انہوں نے دوست رکھاد نیا کی زندگی کو آخرت بر-

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسِنتَحَبُّوا الْحَيْوةَ الدُّنْيَا عَلَى اللهُ الل

ا سے بروا عذاب ہو گااوراس عذاب کو یوں تجبیر کیا ہے۔ کہ رسولِ مقبول علیہ نے صحابہ سے پوچھا"تم جانے ہواس آیت کے کیا معنی ہیں:

اور جس نے اعراض کیا میری یاد سے بے شک اس کے لیے تک گزران ہے- وَمَنُ أَعْرَضَ عَنُ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِينُمْنَةً ضَنَكًا

صحابہ نے عرض کی کہ اس کا مطلب خد ااور خد اکار سول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ قبر میں کا فر پر عذاب یو ا ہی ہو تا ہے کہ ننانوے اثر دہے اس پر مسلط و مقرر کئے جاتے ہیں۔ یعنی ننانوے سانپ کہ ہر سانپ کو نونو سر ہوتے ہیں۔ اور وہ اس کا فرکو قیامت تک کا شنے اور چا شنے ہیں۔ اور اس پر پھٹکاریں مارتے ہیں۔ جو لوگ اہل نظر ہیں۔ انہوں نے ان سانپوں کو دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے اور احتی لوگ جو بے نگاہ ہیں' کہتے ہیں کہ ہم کفار کی قبروں کو دیکھتے ہیں۔ گران

ا عذاب قركاسب مجت دنيا -

میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر سانپ ہوتے تو ہماری آگھ بھی درست ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں ان احمقوں کو چاہیے کہ اس بات
کو جانیں کہ یہ سانپ مردول کی روح میں ہیں۔ اس کے باہر نہیں ہیں کہ دوسر ابھی دیکھے ۔ بلعیہ لاز ہاس کی موت کے
پہلے ہے اس کے اندر شے اور وہ بے خبر تھا۔ ان احمقوں کو جاننا چاہیے کہ یہ اور دہ باس کا فرکی صدت ہیں۔ اور ان
کے سرول کی تعداد اس کے بدا فلاق کی شاخوں کی تعداد کے برابر ہے۔ دنیا کی دوسی اس اور دہ کا اصل خمیر ہے۔ اس
اور دس کی مراض نے بی پیدا ہوتے ہیں جنتے اس کا فر میں افلاق بد دنیا کی دوسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے کینہ عدر ریا
تگر کر میں مکر فریب و نیاو جاہ و حشمت کے ساتھ محبت رکھنا۔ ان اور حول کی اصل اور ان کے سرول کی کورت نوب
سیر سے بی آدمی پچپان سکتا ہے۔ اور ان کی تعداد نور نبوت سے جان سکتا ہے کہ جتنے برے افلاق ہیں۔ اس کا سب یہ نہیں کہ وہ کا فرکی جان میں پوشیدہ رہتے ہیں۔ اس کا سب یہ نہیں کہ وہ کا فرکی جان میں پوشیدہ رہتے ہیں۔ اس کا سب یہ نہیں کہ دوکا فر دیا گی نے ارشاد فر مایا ہے:

یہ غصہ اس سبب سے ہے کہ الن لوگوں نے دوست رکھا تھازندگی دنیا کو آخرت پر – ذُلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيْوةَ الدُّنْيَا عَلَى اللهُونَ عَلَى اللهُونَا عَلَى اللهُونَا عَلَى اللهُونَا وَاللهُونَا اللهُونَا عَلَى اللهُونَا اللهُونَا اللهُونَا عَلَى اللهُونَا عَلَى اللهُونَا اللهُونَا اللهُونَا عَلَى اللهُونَا اللهُونَا اللهُونَا عَلَى اللهُونَا اللهُونَا اللهُونَا عَلَى اللهُونَا اللهُونَانِيَا عَلَى اللهُونَا اللهُونَا اللهُونَا اللهُونَا اللهُ اللهُ

تم نے ضائع کئے اپنے مزے دنیا میں اور برت چکے سب کو- أَذُهَبُتُمُ طَيِّبَاتِكُمُ فِي حَيَاتِكُمُ الدَّنْيَا وَاسْتَمُتَعُتُمُ بِهَا

آگر ایکا ہوتا کہ یہ اڑدہ کافر کی جان سے باہر ہوتے جیسا کہ لوگ سیحتے ہیں تو کافر پر قدرے آسانی ہو جاتی کیونکہ آخر بھی تو اُڑدہ دم بھر اس سے باذر ہے اور جبکہ اِس کی جان کے اندرر ہے ہیں تواس کے عین صفات ہیں۔ للذا کافر بھلاان سے کیونکر بھاگ کری سکا ہے۔ جیسے کی نے لونڈی ہی کہ اس پر عاشق ہوگیا۔ تو یہ اُڑدہ ہجواسے کا فنا ہے۔ ایک کاعثق ہے۔ جولونڈی کے ساتھ اور اس کے دل میں پوشیدہ تھا۔ جس وقت تک دہ اثر دھااسے کا شنے پر آمادہ شمیں ہوا۔ اس وقت تک اس عاشق کو اس کی جھے خبر نہ تھی۔ یہاں تک کہ اس نے اب اس کافر کو کا شامشروع کیا۔ وہ جب تک اپنی معثوقہ کے ساتھ تھا۔ تب تک یہ عشق جس طرح اس کی راحت کا سبب تھا۔ اس طرح فراق میں رنجو مصیبت کا باعث ہوا۔ اگر عشق نہ ہوتی اس طرح دنیا کی الفت اور ہوا۔ اگر عشق نہ ہوتی اور محبت نہ ہوتی تو فراق میں عذاب بھی نہ ہوتی اور مصیبت ہے عشق دولت اثرد ہے کی مانند ہے اور مطاب کی مثال محرب راحت ہے وہی بعد موتباعث عذاب و مصیبت ہے عشق دولت اثرد ہے کی مانند ہے اور عشق مال سانپ کی مثال محرب راحت ہے وہی بعد موتباعث عذاب و مصیبت ہے عشق دولت اثرد ہے کی مانند ہے اور عشق مال سانپ کی مثال محرب راحت ہے وہی بعد موتباعث عذاب و مصیبت ہے عشق دولت اثرد ہے کی مانند ہے اور عشق مال سانپ کی مثال محرب راحت ہے وہی بعد موتباعث عذاب و مصیبت ہے عشق دولت اثرد ہے کی مانند ہے اور عشق مال سانپ کی مثال محرب راحت ہے وہی بعد موتباعث عذاب و مصیبت ہے عشق دولت اثرد ہوں اور فراق سے خور ہوں اس کی کو عذاب عقر ب ہو تاہے وہ بی چاہتا ہے کہ کاش اندرونی اثرد حول کے عوض وہ سانپ چھو خوات ہوں اس کی کو عذاب عقر ب ہو تاہوں وہ دی چاہتا ہے کہ کاش اندرونی اثرد حول کے عوض وہ سانپ چھو خوات ہوں اس کو عوض وہ سانپ چھو

ہوتے جنہیں دنیا ہیں اوگ جانے ہیں کہ وہ باہر سے بدن میں زخم لگاتے ہیں - اور یہ اثرہ ہے جسم میں زخم لگاتے ہیں اور ان اثرہ ہوں کو ظاہری آنکھ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا تو حقیقت میں ہر مخف اپنے عذاب کا سبب یمال سے ہی اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے اور وہ سبب عذاب اس کے اندر ہے - اس لیے جناب رسالت مآب عقیقے نے فرمایا ہے :

اس کے سوانہیں کہ وہ تہمارے اعمال ہی ہیں جو تہماری طرف لوٹائے جاتے ہیں 
طرف لوٹائے جاتے ہیں -

تعنی وہ عذاب تمہارے اندرہے کہ تمہارے فرشتے تمہارے سامنے رکھیں گے-ای لیے حق سجانہ تعالیٰ نے

ارشاد فرمایاہے: سکالاً مؤماً من من أنه أنه أنه أنه أنه المحجد

كَلَّالُونَعُلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الجَحِيْمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّ الجَحِيْمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّ الجَحِيْمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّ هَاعَيْنَ الْيَقِيْنَ ه

ہر گز نہیں آگر تم علم الیقین کے طریقے ہے دیکھو تو جیم کو ضرور دیکھو گے - پھر اس کو ضرور دیکھو گے - عین الیقین ہے دیکھنا-

يعنى تنهيس علم اليقين موتاتوتم دوزخ كود كيم ليت اوراس ليے فرمايا:

اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِينُطَةً بِالْكَافَرِيْنَ ٥ يَ مَا لَكَافَرِيْنَ ٥ الْمُحَافِرِيْنَ ٥ الْمُحَافِدِيْنَ ٥ الْمُحَافِدِيْنَ ٥ الْمُحَافِدِيْنَ ١ الْمُحَافِدِيْنَ ٥ الْمُحَافِدِيْنَ ١ الْمُحَافِدِيْنَ الْمُحَافِدِيْنَ ١ الْمُحَافِدِيْنَ الْمُحَافِدِيْنَ الْمُحَافِدِيْنَ الْمُحَافِدِيْنَ الْمُحَافِدِيْنَ الْمُحَافِدِيْنَ الْمُحَافِدِيْنَ الْمُحَافِدِيْنَ الْمُحَافِدِيْنِيْنَ الْمُحَافِدِيْنِ الْمُحَافِدِيْنِ الْمُحَافِدِيْنَ الْمُحَافِدِيْنَ الْمُحَافِدِيْنَ الْمُحَافِدِيْنِ الْمُحَافِدِيْنَ الْمُحَافِدِيْنَ الْمُحَافِدِيْنَ الْمُحَافِدِيْنَ الْمُحَافِدِيْنَ الْمُحَافِدِيْنَ الْمُحَافِدِيْنَ الْمُحَافِدِيْنَ الْمُحَافِدِيْنِ الْمُحَافِدِيْنَ الْمُحَافِدِيْنَ الْمُحَافِدِيْنِ الْمُحَافِدِيْنِ الْمُحَافِدِيْنِ الْمُحَافِدِيْنِ الْمُحَافِدِيْنِ الْمُحَافِدِيْنِ الْمُحَافِدِيْنِ الْمُحِدِيْنِ الْمُحَافِدِيْنِ الْمُحَافِدِيْنِ الْمُحَافِدِيْنِ الْمُحَافِدِيْنِ الْمُحَافِدِيْنِ الْمُحَافِدِيْنِ الْمُحِدِيْنِ الْمُحَافِدِيْنِ الْمُحَافِدِيْنَ الْمُعَافِدِيْنِ الْمُ

يعنى دوزخ كافرول كو محيط بيول ندارشاد مواكد دوزخ كافرول كو محيط موگ-

فصل : اے عزیز شاید تو یہ کے کہ ظاہر شرع سے معلوم ہو تا ہے کہ ان از دہوں کو ظاہری آنکھ سے دکھ سکتے ہیں۔اور جواڑو ہے کی جان میں ہیں۔وہ دکھائی شمیں ویے۔اس کا جواب یہ ہے کہ ان از دہوں کا دیکھنا ممکن ہے۔ لین مردہ ہی دیکھنا ہی ہیں۔ وہ کھائی ہیں وہ سکتا۔ اور یہ ہواوگ اس عالم میں ہیں وہ کھی سکتا۔ اور یہ اور ہواوگ اس عالم میں ہیں وہ کھی سکتا۔ جس طرح سویا ہوا آدمی اور دہوا ہوا آدمی دیکھ سکتا۔ جس طرح سویا ہوا آدمی دیکھتا ہے کہ مجھے سانپ کا خدر ہا ہے اور جو محض اس کے پاس ہیں ہا ہے۔ وہ شمیں دیکھ سکتا۔ اور وہ سانپ اس شخص کے پاس ہیں ہو جو دہ ہو تا ہے اور اور سانپ اس شخص کے پاس معدوم ہو تا ہے اور اس سانپ کے سب سے اس شخص کو رہے دخواب ہو تا ہے اور مید ارکے لیے وہ سانپ کا شاہے۔ تو وہ وہ شمن کا زخر کھنے ہے اس کے رہے دخواب ہیں ہو جاتی جو کوئی خواب دیکھے کہ ججھے سانپ کا شاہے۔ تو وہ گرز تا ہے۔ اس کی مثال اس عالم میں آگر چا ہیں تو ایک سانپ کا شاہو تا ہے کہ جب وہ شمن اس خواب دیکھنے والے پر فتح کے رہے۔ ایں ہو تا ہے کہ جب وہ شمن اس خواب دیکھنے والے پر فتح کے رہے۔ ایس ہو تا ہے کہ جب وہ شمن اس خواب دیکھنے والے پر فتح کے رہے۔ ایس ہو تا ہے کہ جب وہ شمن اس خواب دیکھنے والے پر فتح کے رہے۔ اس کی مثال اس عالم میں آگر چا ہیں تو ایک سانپ کا شاہ ور سے دہو تا ہے کہ جب وہ شمن اس خواب دیکھنے والے پر فتح کے دور کہ میں نے اپنے خواب کی تعجم بانپ کا شاہو ہو تا ہے کہ جب وہ شمن اس خواب دیکھنے والے پر فتح کہ بیں ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ اس کی مثال اس عالم میں آگر چا ہو سانپ کی کا شنے ہوتا ہوتا ہے۔ اس کی مثال اس مالم میں آگر چور ال میں ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔

اے عزیرا اگر توبہ کے کہ وہ سانپ تو معدوم ہے۔ خواب دیکھنے والے پر جوبہ حال گزر تاہے۔ فقط خیال ہے تو

NAMES OF TAXABLE PARTY.

جان کے کہ تیرابید کہ ناہوی غلطی ہے - بلعہ وہ سانپ موجود ہے کہ موجود چیز ہی پائی جاتی ہے اور معدوم نہیں پائی جاتی ہے تو نے خواب میں پایا اور دیکھاوہ میرے حق میں موجود ہے - اگر چہ اور مخلوق اے نہ دکیھ سے اور جے تو نہ دکیھے وہ تیرے حق میں نایاب اور معدوم ہے گو تمام مخلوق اے دکیھ رہی ہو - اور جبکہ عذاب اور سبب عذاب دونوں مر دے اور سوتے انسان نے پائے ہیں۔ تو اوروں کے نہ دکیھ سے نے ان میں کیا نقصان ہے - لیکن یہ ہو تاہے کہ سوتا جلدی جاگ اٹھتا ہے ۔ اور رخی وعذاب میں جتار ہتا ہے - اس لیے کہ اور رخی وعذاب میں جتار ہتا ہے - اس لیے کہ موت کی کچھ انتاء نہیں تو تکلیف مردہ کے ساتھ ہے اور اس عالم نے محسوسات کی طرح اے ثبات ودوام ہے اور شریعت میں نہیں کہ جو سانپ چھو میں دکیھ سے ہیں ۔ لیکن اگر موٹ کی کچھ انتاء نہیں تو تو ہو ہو ہے گا - اور انہیاء اولیاء کوئی اس عالم سے دور ہو جائے اور اس مردہ کا حال اس پر ظاہر کریں تو مردہ کو سانپ چھو میں دکیھے گا - اور انہیاء اولیاء جائے ہیں بھی دکھتے ہیں - اس لیے کہ اوروں کو جو کچھ خواب میں معلوم ہو تاہے - انہیں بید اری میں نظر آتا ہے - کیونکہ عالم محسوسات یعنی دنیا اس جائ کہ اوروں کو جو کچھ خواب میں معلوم ہو تاہے - انہیں بید اری میں نظر آتا ہے - کیونکہ عالم محسوسات یعنی دنیا اس جائ کہ اوروں کو جو کچھ خواب میں معلوم ہو تاہے - انہیں بید اری میں نظر آتا ہے - کیونکہ عالم محسوسات یعنی دنیا اس جائ کے معاملات کی راہ معلوم نہیں آتا - تو عذاب قبر سے آڑور کاوٹ نہیں آتا - تو عذاب قبرے انکار کرتے ہیں اور انہیں اس عالم کے معاملات کی راہ معلوم نہیں -

فصل : اے عزیز شاید تو یہ کے کہ اگر عذاب قبر اس اعتبارے ہوتا ہے کہ دل کو اس عالم سے تعلق رہتا ہے - تو اس سے کوئی بھی خالی نہیں ۔ کیونکہ ایسا کون ہے جو جاہ وہال اور اہل وعیال کو دوست نہ رکھتا ہو تو سب کو عذاب قبر ہوگا ۔ اور کوئی اس سے نہ چھوٹے گا ۔ اس کا جو اب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دینا سے فارغ ہو تی اس سے نہ چھوٹے گا ۔ اس کا جو اب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں ۔ اور بہت سے ہو تھی ہیں ۔ ان ان کے لیے دیا ہیں جو اسباب دیا کو دوست ہو تھی مسلمان جو فقیر ہیں وہ ایسے بی ہیں ۔ بالدار تو ان کے بھی دو قسمیں ہیں ۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اسباب دیا کو دوست رکھتے ہیں تو ان کہ مسلمان جو فقیر ہیں وہ اسباب دیا کو دوست رکھتے ہیں تو ان کو بھی عذاب قبر نہ ہوگا ۔ اس کے ساتھ بی نیار کرتے ہیں ۔ اگر ایسا ہو اکہ خدا کو دین ہے بھی زیاد وہ دوست رکھتے ہیں تو ان کو بہت چاہتا ہو ۔ کہ بھی عذاب قبر نہ ہوگا ۔ اس کی مثال ایس کی مناز دو وہ سے سلطانی تھم پہنچ تو و طن سے نگلے فیاں مکان سے بھی زیادہ دوست رکھتے ہیں اس کے کہ عکم ان کی مجت جو بہت غالب ہے ۔ اس کے سامنے گھر اور شہر کی مجت جو بہت غالب ہے ۔ اس کے سامنے گھر اور شہر کی مجت جو بہت غالب ہے ۔ اس کے دل کو اگر چہ فر زند وزن شہر وطن کی طرف کھے النقات ہو تا ہے ۔ گر جب خدا کی محبت اور اس کی انس کی لذت پیدا سامنے گور تو بی ہوتی ہے۔ اور اس کا کچھ از باقی سے نہ خدا کی محبت اور اس کی انس کی لذت پیدا ہوتی ہے۔ تو بید اور گی سے دون ہیں ۔ لیکن جو لوگ میں گے اور یہ لؤ سے موت سے پیدا ہوتی ہے ۔ تو یہ لوگ عذاب قبر سے خوف ہیں ۔ لیکن جو لوگ می گور دست رکھتے ہیں۔ دہ اس عذاب سے نہ چھو ٹیں گے اور یہ لوگ

accommunication and the contraction of the contract

تعداد مين بهت بين-اى ليه خداتعالى فرمايا : وَإِنْ مِينَكُمُ اللَّاوِاردُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتُمًا مُقْضِيًا ثُمَّ نُنَجِى الَّذِيْنَ اتَّقَوُا

اور انہیں ہم تم میں سے کوئی گر اس میں دار دہونے والا ہے بیر ہم ہم تیرے رب پر فیصلہ شدہ ہو چک ہے - پھر ہم بر ہیز گارلوگوں کو نجات دیں گے -

یہ لوگ مدت تک عذاب میں رہیں گے۔ پھر جب انہیں و نیا ہے گئے ہوئے زمانہ دراز گزر جائے گاور و نیا کی لذت ہول جائیں گے توخدا کی اصل دوستی جوان کے دل میں پوشیدہ تھی ظاہر ہو جائے گا۔ان لوگوں کی مثال اس شخص کی ہے۔ جوالیک گھر کو دوسر کے گھر کی نسبت یا ایک شہر کو دوسر نے شہر کی نسبت یا ایک عورت کو دوست رکھتا ہو۔ جب اے اس گھریا شہریا عورت کو بھی پچھ دوست رکھتا ہو۔ جب اے اس گھریا شہریا عورت کو بھی پچھ دوست رکھتا ہے ۔ لیکن دوسر نے گھریا شہریا عورت کو بھی پچھ دوست رکھتا ہے پہنچادیں۔ تو وہ اس خوران میں بہت مدت تک رنجیدہ درہتا ہے۔ جب اے بھو لٹا اور دوسر نے محبوب کے ساتھ خوگر ہو جاتا ہے۔ تواصل دوست فراق میں بہت مدت تک رنجیدہ درہتا ہے۔ جب اے بھو لٹا اور دوسر نے محبوب کے ساتھ خوگر ہو جاتا ہے۔ تواصل دوست جو اس دوسر نے محبوب کے ساتھ دوست ہو ان سے بھرلی گئی دوست نہیں رکھتے۔ وہ اس عذاب میں ہمیشہ رہیں گے اس لیے کہ انہیں اس چیز کے ساتھ دوست ہو ان سے بھرلی گئی دوست نہیں دوست ہو اس عذاب سے نجات پائیں گے۔ کا فرجو ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اس کا ایک سب سے بھی دنیا پھر اب کس طرح اس عذاب سے نجات پائیں گے۔ کا فرجو ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اس کا ایک سب سے بھی دنیا پھر اب کس طرح اس عذاب سے نجات پائیں گے۔ کا فرجو ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اس کا ایک سب سے بھی دنیا پھر اب کس طرح اس عذاب سے نجات پائیں گے۔ کا فرجو ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اس کا ایک سب سے بھی دنیا پھر اب کس طرح اس عذاب سے نجات پائیں گئی ہو۔ کا فرجو ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اس کا ایک سب سے بھی دنیا پھر اب کس طرح اس عذاب سے نجات پائیں ہوا۔

اے عزیز بیبات جان کو جو تخف بید و عولی کر تاہے کہ بیں خداہی کو دوست رکھتا ہوں یا خدا کو دیاہے ذیادہ دوست رکھتا ہوں۔ اور تمام جمان کا ذبانی ہی نہ جب ہے۔ توایک چیز اسبات کی آزمائش کے لیے کسوٹی ہے اور دہ بیہ ہے کہ جب کی کانفس و خواہش اے کوئی تھم دے اور تھم خدالاس کے خلاف ہو۔ اگر وہ اپنے دل کو تھم خداکی طرف زیادہ کا کہ جب الن کو ذیادہ دوست رکھتا ہو۔ ایک کو بہت اور دوسرے کو کم جب الن دونوں میں جھڑ اواقع ہو تاہے۔ جس طرح کوئی محفی دو آد میوں کو دوست رکھتا ہو۔ ایک کو بہت اور دوسرے کو کم جب الن دونوں میں جھڑ اواقع ہو تاہے۔ تواپنے آپ کو اس کی طرف جی بہت پیار کر تاہے ماکل پاتاہے۔ اس سے پہتہ چاتا ہے کہ جس کی طرف ماکل ہوا اسے بہت دوست رکھتا ہوں کچھ فائدہ نہیں دیتا کہ بیہ کمنا فی الحقیقت جھوٹ ہے۔ اس لیے رسول مقبول علیق نے فرمایا ہے۔ اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الی صورت حال میں جھوٹ ہے تواسے عزیز ان سب باتوں ان سے ارشاد فرما تاہے کہ تم جھوٹ کتے ہو کہ لا الہ الا اللہ الی صورت حال میں جھوٹ ہے تواسے عزیز ان سب باتوں اور سے بھی جانے ہیں کہ کون محفی عذاب قبرے چھوٹے گا در سے بھی جانے ہیں کہ زیادہ لوگ نہیں چھوٹی سے ۔ لیکن جس طرح اس تعلق دیا میں فرق ہے کسی کو کم ہو تاہے کسی کو اور سے کسی خراجی کی کو کم ہو تاہے کسی کو تاہے کسی کو کہ ہو تاہے کسی کو ایک ہو تاہے کسی کو تاہے کسی کسی کی کو تاہے کسی کی تاہ کسی کو تاہے کسی کی کسی کسی کی کسی کو تاہے کسی کی تاہی کی کسی کسی کی کسی کو تا

۱- جس طرح تعلق دنیایس نفاوت ہے-ای طرح عذاب قبر یس بھی فرق ہے-۱۲

فصل : اے عزیز شاید توبہ کے کہ بعض احمق کہتے ہیں کہ اگر عذاب قبر یمی ہے تو ہم اس سے بے خوف وخطر ہیں۔ کیونکہ ہمیں دنیاہے کوئی تعلق نہیں دنیا کا ہونانہ ہونا ہمارے نزدیک برابر ہے توان احقوں کابید دعویٰ محال ہے - جب تک ایخ آپ کو نہیں آزماتے نادان ہیں-اگر وہ مخص ایساہے کہ جو پچھاس کے پاس ہے-وہ سب چور لے جائے اور جو مقبولیت وعزت اسے حاصل ہے وہ اس کے کمی ہمسر کومل جائے اور جو اس کے مرید ہیں وہ پھر جائیں-اور اس کی مذمت کرنے لگیں اور بایں ہمہ اس کے دل میں کچھ اثر ورنج نہ ہو اور وہ مخص ایبارے کہ گویا اور کسی کامال چوری ہو گیا اور کسی دوسرے کی عزت و معبولیت لٹ گئیں اس کا بچھ نقصان نہیں ہوا۔ تواس کا بیر دعویٰ سیاہے کہ میں اس صفت کا آدمی ہوں کہ دنیا کا ہونا نہ ہونا میرے نزدیک بکسال ہے-جب تک اس کامال چورنہ چرا کیں اور اس کے مرید منحرف نہ ہو جا کیں- تب وہ معذور و نادال ہے اسے چاہیے کہ اپنامال جدا کرے اور اپنی مقبولیت اور عزت سے بھاگتار ہے۔اور اپناامتحان لے پھر تعلق نہیں جب موی کو طلاق مل جاتی ہے۔ یالونڈی فروخت کردی جاتی ہے تو آتش عشق جوان کے دل میں دفی ہوئی تھی بردھک المحتی ہے-اور دور یوانے ہو جاتے ہیں- توجو محف چاہے کہ عذاب قبرے محفوظ رہے اسے چاہیے کہ دنیا کی کی چیز سے تعلق ندر کھے مگر بقدر ضرورت جس طرح یا خانہ کی حاجت ہوتی ہے اور آدمی کو وہاں بیٹھنا اچھا معلوم نہیں ہوتا ہے جا ہتا ہے کہ وہاں سے جلدی نکلے توجاہیے کہ جس طرح آدمی بلار غبت فقط پیٹ خالی کرنے کی حاجلت سے پائخانہ جاتا ہے۔ای طرح کھانے کالالج فقظ پیٹ بھرنے کی نیت ہے کیا کرے کہ بیدونوں امر بھنر ورت ہیں۔علیٰ ہذاالقیاس سب د نیوی کام اور آگر اس تعلق دنیا ہے آدمی اپناول خالی نہ کر سکے تو چاہیے کہ عبادت اور ذکر اللی کے ساتھ انس و محبت رکھے اور اس کی حواظبت اور مداومت کرے اور اپنے دل پر خدا کی باد کو ایساغالب کرے کہ اس کی دوستی محبت دنیا پر غالب ہو جائے۔ اور اس بات پر اپنی ذات سے یوں دلیل طلب کرے کہ ہر کام میں شرع کی متابعت کرے اور تھم نفس پر تھم حق کو مقدم ر کھے۔اگر کام میں نفس اس کی اطاعت کرے توالیتہ بھر وسہ رکھے کہ میں عذابِ قبر سے چوں گا-اور اگر نفس نا فرمانی کرے - تواینے بدن کو عذاب قبر کے سپر د کردے مگریہ کہ ارحم الراحین کی رحمت شامل حال ہو توالبتہ نجات حاصل ہوگی۔

قصل : ہم ابروحانی دوزخ کے معنی بیان کرتے ہیں اور روحانی ہے ہمارایہ مقصود ہے کہ وہ دوزخ روح کے لیے خاص

ببدن كواس بيكه واسطه شيس:

نارُ اللهِ الْمُوْقَدَةُ الَّتِي تَطَلِعُ عَلَى الْمَافَيْدَةِ ه آگ ہالله كائى ہوئى كه ظاہر ہو كِي دلول پر-كى دوزخ روحانى ہے كه يه آگ دل كو كمير سے ہوئے ہاور جو آگ بدن ميں لَكتى ہے اسے دوزخ جسمانى كتے ہيں-اے عزيزيه جان كه دوزخ روحانى تين قتم كى آگ ہوتى ہے-ايك دنيا كى خواہشات سے جدائى كى آگ دوسرى ذلت ورسوائی سے شر مندگی کی آگ- تیسری حضرت ذوالجلال کے جمال لازوال سے محروم رہنے اور ناامید ہو جانے کی آگ اسباب آگ ان تینوں قسموں کی آگ کو جان دول سے کام ہے -بدن سے کچھ مطلب شین اور ان تینوں قسموں کی آگ کے اسباب جواس جمان سے آد می آپ ساتھ لیے جاتے ہیں ان کا بیان کر ناضر ور ی ہے -اس جمان کی ایک مثال کے ضمن میں ہم ان کے معنی بیان کرتے ہیں تاکہ خونی معلوم ہو جائے -

قتم اول دنیا کی خواہشات ہے جدائی کی آگ-اس کا سبب عذابِ قبر کے بیان میں کیا جاچکا ہے کہ جب تک آدمی اپنے معثوق ہے جدا ہوا تو دوزخ اپنے معثوق کے ساتھ ہے-اس وقت تک عشق رغبت دل کی بہشت بٹی رہی-جب اپنے معثوق ہے جدا ہوا تو دوزخ ہے-پس عاشق دنیا جب دنیا میں ہے-بہشت میں ہے:

ألدَّنْيَا جَنَّةُ الْكَافِرِ وَيْلَافْرِ كَا جَتْ مِ-

اور جب آخرت میں ہے دوزخ میں ہے۔اس لیے کہ اس کے معثوق کو اس سے چھین لیا گیا۔ توایک ہی چیز دو مختلف حالتوں میں سبب لذت بھی ہے اور بلعث مصیبت بھی - ونیامیں اس آگ کی مثال ایس ہے کہ جیسے ایک بادشاہ ہو کہ تمام دنیااس کی اطاعت و تھم میں ہو اور ہمیشہ خوبصورت لونڈی غلام اور عور تول سے شاد کام رہتا ہو- عمدہ باغ و بہار اور عالیشان عمارات کی سیر کیا کرتا ہو-اجانک کوئی دسمن آ کراہے پکڑلے جائے-اور غلام مالے-اس کی رعایا کے سامنے اے کول کی خدمت کا تھم دے اور اس کے سامنے اس کی عور تول اور لونڈیول کو اپنے کام میں لائے-اور غلامول سے کے کہ تم بھی اینے تقرف میں لاؤاور اس کے خزانے میں جو چیزیں ہوں وہ اس کے دشمنوں کو دے ڈالے تواے عزیز و کھے اس باوشاہ کو اس آفت ناگمانی اور اس مصیبت ہے کس قدر رہ کے لاحق ہوگا اور سلطنت 'زن و فرزند' خزانه 'لونڈی-غلا مول اور تمام نعمتوں سے جدائی کی آگ اس کی جان میں لگی ہے اور اسے ایسا جلار ہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے لوگ دفعتاً ہلاک کر ڈالتے ہیں یا میرےبدن پر الیا سخت عذاب مسلط کرتے کہ میں اس رنج سے چھوٹ جاتا- یہ ایک آگ کی مثال ہے اور جس قدر نعمت زیادہ ہو گی اور سلطنت اعلیٰ اور سونے چاندی سے لبریز ہوگی ۔ یہ آتش فراق اس کی جان میں اس قدر زیادہ مستعل اور تیز ہوگی توجس کسی کو دنیامیں نفع اور کا میالی زیادہ ہوتی ہے-اور دنیااس کے ساتھ زیادہ موافقت کرتی ہے اہے دنیا کا عشق بھی اتناہی سخت تر ہو تاہے اور آتش فراق اس کی جان میں اتنی ہی زیادہ بھرد کتی ہے۔اس آگ کی مثال اس جمان میں محال ہے۔اس لیے کہ اس جمان میں دل کو جو رکج لاحق ہو تاہے۔وہ دل میں ہر وفت پورے کا پورا قائم نہیں رہتا-اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہمار آدمی جب آنکھ کان وغیرہ کی چیز سے مصروف رہتا ہے تواس کار نج بہت کم ہو جاتا ہے اور جب بے شغل ہو جاتا ہے تورنج بھی بڑھ جاتا ہے اور یہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ مصیبت زدہ جب سو کر اٹھتا ہے ریجو مصیبت اس کے دل پر بہت ہو تاہے۔اس با پر کہ اس کی جان سوتے میں کدورت اور شغل وحواس سے صاف ہو جاتی ہے۔محسوسات سے مشغول ہونے کے پہلے جو چیز اسے پہنچی ہے بہت اثر کرتی ہے۔اگر آدمی جا گتے میں و لکش آواز . سنتاہے تواس کااثر زیادہ ہو تاہے۔ اثر محسوسات ہے دل کی صفائی اس اثر کے زیادہ ہونے کے باعث ہے۔ اور اس جمان میں

contraring the first state of the contraring the contraring to the contraring the

مغائی کامل نہیں ہوتی۔ آدمی جب مرجاتا ہے تو محسوسات کے اثر سے بالکل مجر داور صاف ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کے دل میں ہوی راحت یااذیت محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ خیال نہ کرتا کہ وہ آگ دنیا کی آگ کے مائند ہے۔ بلعہ اس آگ کو ستر پانیوں سے دھو کر دنیا میں بھیجا ہے۔ دوسری فتم رسوائیوں سے شرم و ندامت کی آگ ہے۔ اس کی مثال ہیہ ہے کہ بادشاہ کسی کمینہ کو عزت اور اپنی سلطنت کی نیامت اور اپنی حرم سر امیں جانے کی اجازت دے تاکہ کوئی اس سے پردہ نہ کرے اور اپنی خزانے اس کے سپر دکر دے اور سب کا موں میں اس پر اعتماد رکھے پھر جب وزیر نعمتیں اور راحت پائے۔ بادشاہ سے اپنے دل میں باغی اور سرکش ہو جائے اور خزانہ بادشاہی میں اپنا تصرف کرنا شروع کر دے۔ محلات اور حرم سلطانی کے ساتھ خیانت اور ضام پر اتر آئے اور ظاہر میں بادشاہ کو اپنی امانت داری دکھائے ایک دن۔ اثنائے خیانت میں جو حرم سلطانی میں کرتا ہے بادشاہ کو دیکھے کہ کسی جھر و کے سے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ سمجھے کہ ہر روز بادشاہ اس طرح دیکھا کرتا ہے اور میں مبتلا کر کے ہلاک کر ڈالے۔

اے عزیز خیال کر کہ اس وقت اِس وزیر کے جان وول میں اس رسوائی کی ذلت سے کیا آگ گے گی اور اس کابدن سلامت رہے گااور اس وقت وہ وزیر حقیر سرایا تھسر چاہے گا- کہ میں زمین میں ساجاؤں - تاکہ اس فضیلت ورسوائی کی آگ سے نجات یاؤں اے عزیز ای طرح تواس جمان میں عادت کے موافق ایسے کام کرتا ہے جس کا ظاہر اچھامعلوم ہوتا ہے۔ اوران کی روح حقیقت اور باطن برا اور رسواکن ہے - جب قیامت میں ان کاموں کی حقیقت تجھ پر کھلے گ تیری رسوائی ظاہر ہو جائے گی- یمال تک کہ تو ندامت کی آگ میں جل بھن جائے گا-مثلاً آج کسی کی غیبت کر تاہے کل قیامت کے دن اینے آپ کوابیاد کیھے گا- جیسے اس جمان میں کوئی اپنے بھائی کا گوشت کھا تاہے اور سمجھتاہے کہ بھنا ہو نامرغ ہے-جب و کھتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا تا ہوں تواے عزیز دکھے کہ وہ کیسار سواہو تاہے -اور اس کے دل میں کیا آگ لگتی ہے۔غیبت کی روح وحقیقت کی ہے اور بیروح آج تھے سے پوشیدہ ہے۔کل قیامت کو ظاہر ہو گی اور الی ہے کہ جو کوئی خواب میں دیکھے کہ مردے کا گوشت کھا تاہے۔ تواس کی تغییریہ ہے کہ غیبت کرتاہے۔اے عزیزاگر آج تود بوار پر پھر مارے اور کوئی جھ کو خبر کردے کہ سے پھر تیرے گھر میں گرتے اور تیرے لڑکوں کی آنکھ پھوڑتے ہیں اور تو گھر میں جا کرد مکھے کہ تیرے فرزندان عزیز کی آنکھیں تیرے ہی پھرول ہے آند ھی ہوگئی ہیں۔ تو تو ہی جانتاہے جو آگ تیرے ول میں شعلہ زن ہوگی اور تو کس قدر رسوا ہوگا-اس جمان میں جو شخص کسی مسلمان سے حسد کرے گا تیامت کے دن ایے آپ کو ای صفت پر دیکھے گا- حسد کی روح اور حقیقت بھی ہے کہ تو دسٹمن کے نقصان کا قصد کرتا ہے اور تیری عبادتیں جواس جمان میں تیری آنکھ کانور ہوگی جس سے تو حسد کرتا ہے۔اس کے اعمال نامے میں فرشتے نقل کرویتے ہیں- چنانچہ توبے عبادت رہ جائے گااور آج لڑکول کی آنکھیں جتنا تیرے کام آتی ہیں- قیامت کے دن تیری عبادت اس سے زیادہ تیرے کام آئے گی- اس لیے کہ عبادت تیری سعادت کا ذریعہ ہے- اور بیوی چے تیری سعادت کے ذریعے نہیں ہیں۔ تو کل قیامت میں صور تیں حقیقوں اور روحوں کی تابع ہوں گی اور آدمی جو چیز دیکھیے گا-اس صورت میں دیکھیے

William Complete Living Control

گا- جس کے معنی اس میں ہوں گے - فضیحت ور سوائی اس میں ہوگی اور چو نکہ نینداس عالم آخرت سے نزدیک ہے ، خواب میں بھی کام اسی صورت پر دکھائی دیتے ہیں - جو معنوں کے موافق ہوتی ہے - چنانچہ ایک صحف ائن سیرین اس کے پار گیا اور کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک انگو تھی میر ہے ہاتھ میں ہے - مر دول کے منہ اور عور تول کی شر مگاہ پر اس سے مہر لگا تا ہوں - فرمایا تو موذن ہے - رمضان کے معینے میں صبح سے پہلے آذان کہ دیا کر تا ہے - اس نے عرض کی کہ واقعی ایسا ہی ہے ۔ اس خواب میں اس کے معاملہ کی حقیقت سے ہاور تعجب ہے کہ قیامت کا بیر سب نمونہ خواب میں تھے دکھائی دیتا ہے - اور تھے کی چیز کی خبر نہیں اور بی مضمون ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن دنیا کو الی بدشکل یو ھیا گی صورت میں لائیں گے کہ لوگ اسے دیکھر کہیں گے :

اَعُونُدُیاللّٰہِ مِنٰکِ فرشتے گہیں گے ہیرہ،ی دنیاہے جس کے پیچے تم جان دیتے تھے۔اس وقت لوگوں کوالی ندامت ہوگی کہ چاہیں گے کہ ہم کو آگ میں لے جائیں کہ اس شرم سے نجات پائیں۔اور اس رسوائی کی مثالیں ایسی ہے جیسے

حكايت : ايكبادشاه نے اينے يول شادى كى - شزادے نے جس رات كوائي دلمن كے پاس جانا چاہااس رات بہت ی شراب پی لی-جب مست ہوا تو دلمن کی تلاش میں نکلا- غلوت خانے میں جانے کا قصد کیا- راستہ بھول گیا- گھر سے باہر نکل آیااور چاتارہا- یہال تک کہ ایک مقام پر پہنچاایک گھر دیکھااور چراغ نظر آیا۔ سمجھاکہ دلہن کا گھر ہے -جب اندر آیا کچھ لوگوں کو سوتے دیکھا بہت آوازیں دیں۔ کی نے جواب نہ دیا۔ سمجھا کہ سب سوتے ہیں۔ ایک مخص کو دیکھا کہ نئ چاور منہ پر تانے ہوئے ہے اور اپنے ول میں کماکہ یمی ولمن ہے اس کے پہلو میں لیٹ گیااور اس پرسے جاور اتار دی تو دماغ میں خو شبو پیچی کماکہ بے شک ہی دلمن ہے کہ خو شبولگائے ہوئے ہواراس کے ساتھ جماع کرنے لگا-اورایی زبان اس کے منہ میں دے دی اس کی نمی اسے پیچی تو سمجھا کہ میری خاطر مدارت کرتی ہے اور گلاب چھڑ کتی ہے -جب صبح ہوئی اور شاہز ادہ ہوش میں آیا تودیکھا کہ وہ جمرہ آتش پر ستوں کا مقبرہ تھا۔جولوگ اس کی دانست میں سوئے تھے۔وہ حقیقت میں مر دے تھے جس کی نئی چادر تھی اور جے اپنی دلهن سمجھا تھا۔وہ ایک ڈراؤنی صورت پروھیا تھی۔انہیں دوجار دن کے عرصہ میں مری تھی-اور وہ خو شبو کا فور وغیرہ کی تھی-اور وہ رطوبت جو شنر ادہ کو پینچی تھی وہ اس بر صیا کی نجاست اور نایا کی تھی۔ شنر ادے نے اینے آپ کو دیکھا تو تمام بدن نجاست سے بھر ا ہوا تھااور اس کے لعاب دہن نے منہ کا مزہ کرواکر دیا تھا- جا ہاکہ اس ندامت 'رسوائی اور آلودگی کے مارے مر جائے اور ڈراکہ ایسانہ ہو کہ میر اباپ یعنی باد شاہ اور اس کی فوج و سیاہ اس حالت سر ایا نجاست میں دیجے یائے۔وہ اس سوچ میں تھا کہ بادشاہ لینی اس کاباپ افسر ان کے ساتھ اس کی حلاش میں آپنجا-اے ان خرابدوں میں دیکھا۔شرادہ نہایت نادم ہوااور اس امر کاعازم ہوا کہ اگر زمین پھٹ جاتی تومیں ا ایک درگ کانام ہے جو خواب کی تعیر میں دے کال تے۔

ONE of STREET, STREET,

ساجاتاكه اس ذلت درسوائي سے نجات ياتا-

اے عزیز فردائے قیامت سب دنیادارد نیا کی لذتوں اور خواہشوں کواسی صفت پردیکھیں گے دنیوی خواہش کے ساتھ ملے رہنے ہے ان کے دل میں جواٹر رہاہوگا - وہ بھی اس نجاست اور تلخی کا ساہوگا - جواس شنر ادے کے بدن اور منہ میں رہی تھی - و نیادار اس سے بھی زیادہ رسواہوں گے اور سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے - اس لیے کہ اس جمان کے کاموں کی تمام و کمال سختی کی مثال اس جمان کی چیز دل کے ساتھ نہیں دی جا سکتی یہ جو قصہ تھا - اس ایک آگ کی شرح کا مونہ تھا - جس کوبدن سے بچھے تعلق نہیں - فقط دل و جان سے تعلق ہے اس کانام ذلت و ندامت کی آگ ہے -

تیسری فتم جناب اللی کے جمال بے مثال سے محروی رہنے اور اس سعادت کے حصول سے مایوس ہونے کے افسوس کی آگ ہے۔جواس جمان سے نامینا کی اور نادانی ساتھ لے گیا ہو-وہ اس آگ کاباعث ہوتی ہے۔ یعنی اس جمان میں جواس نے جناب احدیت کی معرفت حاصل نہ کی ہو- تعلیم اور کو مشش سے بھی دل صاف نہ کیا ہو کہ بعد موت جناب اللی كاجمال اس ميں نظر آئے جيمے صاف آئينہ ميں عكس نظر آتا ہے-بلحد گناه اور دنيا كى خواہشوں كے رنگ نے اس كے دل كو تاریک داندها کردیا ہوکہ وہ اندهار ہے -اس آگ کی مثال ایس ہیے تو فرض کرے کہ کسی گروہ کے ساتھ اند میری رات میں تو کمیں پنچے- جمال بہت سے سکریزے پڑے ہول سکریزوں میں بڑا فائدہ ہے-اور جو جتنے اٹھا سکتا ہے ان سے ا مھالے جاتا ہے -اور توان میں سے نہ اٹھائے اور کھے کہ بیرپوری حماقت ہے کہ اپنے سرید جو اٹھالوں - خدا جانے کہ کل کو یہ کام آئیں مانہ آئیں۔ پھروہ سب ساتھی توبو جھ باندھ لیں اور چل تکلیں اور توان کے ساتھ خالی ہاتھ رہے اور ان پر بینے اور انسیں احمق سمجھ کران پر افسوس کرے اور کے کہ جس کی کو عقل و فہم ہوتی ہے وہ میری طرح آرام واطمینان سے جاتا ہے -اور جو احمق ہو تا ہے اپنے آپ کو گدھاہا تا ہیں طمع باطل سے یو جھ اٹھا تا ہے - پھر جب وہ روشنی میں پہنچیں اور ویکھیں کہ وہ شکریزے یا قوتِ سرخ اور گوہر آب دار ہیں اور ہر دانہ کی قیمت لاکھ لاکھ اشر فی ہے۔ تووہ لوگ توافسوس كريں گے كہ اور زيادہ كيوں نہ اٹھالائے اور تواس دھو كے اور افسوس سے ہلاك ہو گااور تيرى جان ميں اس حسرت كى آگ لگے گی کہ میں نے بھی کیوں نہ اٹھالیے - مجروہ لوگ ان جو اہر ات کو چ کر تمام دنیا کی سلطنت لے لیں اور جیسی نعمتیں جاہیں کھائیں اور جمال جاہیں رہیں-اور مجھے نگا بھو کار تھیں-اور اپناغلام بنائیں اور تجھ سے اپنے کام لیں- تو کتنی بھی کو شش كرے كه ان نعتوں ميں ہے كھے تو مجھے بھى دیجئے -خداتعالیٰ اہل دوخ كاحال بيان كرتے ہوئے فرما تاہے:

رَعَ لَهُ اَنْ مَوْلَ مِنَ الْمَاءِ أُونِيمًا رَزَقَكُمُ اللهُ أَفِيُضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أُونِيمًا رَزَقَكُمُ اللهُ قَالُوْ آاِنَّ اللهِ حَرَّمَهُمَا عَلَى الكَافَرِينَ ه

خبنیوں کی خوشامد کریں گے اور یوں یوں کمیں گے کہ بہاؤ ہم پر تھوڑا پانی یا جو کچھ خدا نے تہیں روزی دی ہے۔ -دہ جواب دیں گے کہ تحقیق خدانے دونوں چیزیں کا فروں پر حرام فرمائی ہیں۔

وہ کیں گے کہ کل تو ہمیں ہنتا تھا۔ آج ہم مجھے ہنتے ہیں:

اِنُ تَسْخُرُوا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخُرُمِنْكُمْ الرَّمِّ مَسْخُرَرتِ وَ وَهِم بَعَى تَمْ عَسْخُرَرِي كَ-كَمَاتَسْخُرُوْنَ ه

تو جنت کی نعمت اور پرور دگانہ کا دیدار فوت ہو جانے کی حسرت کی ہیہ مثل ہے اور جن لوگوں نے عبادت کے جواہر ات دنیا سے نداٹھائے اور کہا کہ قرض کے لیے سر دست ہم رنج کیوں اٹھائیں۔ فردائے قیامت چلائیں گے کہ: آف من شوئل نے آئیاں۔ کا اُنڈی

آفینے شوا علیٰنا مین المآءِ
اور کیوں انہیں حسرت نہ ہوگی - جب کہ قیامت کو عارفوں اور عابدوں پر انواع واقسام کی سعاد تیں اس قدر نازل ہوں گی کہ دنیا کی تمام عمر کی نعتیں اس کی ایک ساعت کے مقابلے میں کچھ نہ ہوں گی - بلحہ سب کے بعد جے دوزخ سے نکلیں گے اسے بھی دنیا کی دس گنا نعتیں دیں گے - ان نعتوں کی دنیا کے ساتھ مشابہت ناپ اور اندازے کے اعتبار سے نہیں ہے - بلحہ روح نعت میں مشابہت ہے - اور خوشی اور لذتِ روح نعت ہے - جس طرح کہتے ہیں کہ ایک موتی دس اشر فیوں کے مثل نہیں ہو تا - بلحہ قیمت اور روح مالیت میں دس اشر فیوں کے مثل نہیں ہو تا - بلحہ قیمت اور روح مالیت میں دس اشر فیوں کی طرح ہو تا ہے -

 اليقين نه تفا-اس ما پر آگ كونه و يكها تفا-اب جبكه علم اليقين حاصل مواتواس آگ سے آگاه موا-كَلَّالُو تَعُلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ هِ لَتَرُونَ الْجَحِيْمَ هُ وَلَيْ وَلَ الْجَحِيْمَ الْجَحِيْمَ هُ وَكُمْ لِيقِ-

کے یہ معنی ہیں اور شرح شریف میں اکثر جسمانی دوزخ و بہشت کا حال نہ کورہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے تمام مخلوق جان سکتی اور سجھے جاتی ہے اور دوزخ روحانی کو توجس کے سامنے بیان کرے گا-وہ اسے ناچیز جانے گا اور اس کی سختی اور عظمت کو جمیں پہنچا نتا ۔ جس طرح تو کسی لڑکے سے کہے کہ لکھنا پڑھنا سیکھ لے ورنہ تیری حکمر انی اور تیرے باپ کی دولت مجھے نہ لے گی ۔ اور تو اس سعادت سے محروم رہے گا تو وہ لڑکا تیر ایہ کہنا ہی نہ سمجھے گا-اور اس کے دل میں اس بات کا کوئی خاص اثر نہ ہوگا ۔ لیکن اگر تو اس لڑکے سے کہے کہ اگر تو نہ پڑھے گا تو استاد تیرے کان کھنچے گا تو اس بات سے البتہ وہ لڑکا ضرور ڈرے گا ۔ اس لیے کہ اس سجھتا ہے ۔ اور جس طرح استاد کی گوشالی حق ہے اس طرح جو لڑکا علم وادب نہ سیکھے اس اسے بہتے کہ اس سے بھی محروم رہنا حق ہے ۔ اس طرح دوزخ جسمانی حق ہے اور خداو ند کر یم کی در گاہ سے محروم رہنا حق ہے۔ اس طرح دوزخ جسمانی حق ہے اور خداو ند کر یم کی در گاہ سے محروم رہنا حق ہے۔ اس طرح دوزخ جسمانی حق ہے اور خداو ند کر یم کی در گاہ سے محروم رہنا حق ہے دون خیف می تکلیف ہے۔

قصل : اے عزیز شاید تو یہ کے کہ علاء نے جو کہا ہاور اپنی کتابوں میں بھی اکھا ہے ۔ یہ تفصیل واربیان اس کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ فقط تقلید اور سفنے ہے ہی آدی یہ باتیں جان سکتا ہے۔ عقل وبھیر ت کو اس میں پچھ و خل شمیں۔ اس کا جو اب معلوم کر لے کہ علاء کا عذر ہم پہلے بیان کر چکے جیں۔ اور یہ بات اس کے خلاف شمیں کیو نکہ آخر ت کے بیان میں ان علاء نے جو پچھ کہا ہے در ست ہے۔ لین وہ محسوسات ہی میں ہے۔ روحانیت کو انہوں نے شمیں کیانا پہچانا پہچانا پہچانا ہے بہان ہیں ہا ۔ کہ اکثر لوگ اسے نہ سمجھیں گے اور جسمانی حالات میں وہ صاحب شرع کی تقلید اور پہپانا پہچانا پہچانا ہے جو اپنا ہے کہ اکثر لوگ اسے نہ سمجھیں گے اور جسمانی حالات میں وہ صاحب شرع کی تقلید اور اس سے بغیر نے ۔ معلوم شمیں ہوتے ۔ لیکن دوسر ی قتم حقیقت روح کی معروفت کی شاخ ہے۔ اس کا جاننا بھی طریق اس سے بغیر ہے۔ معلوم شمیں ہوتا ہے اس مر تبہ کو وہ ہی پنچتا ہے جو اپنے و من سے نظے اور اپنی جائے پیدائش میں شمیر سے اور رود ین کاسفر اختیار کرے ۔ بیال و طن اور مولد سے شہر اور گھر مر اد شمیں ہے کہ وہ قالب کاو طن ہے۔ اور قالب کے سفر کی جو روح کہ آدی کی حقیقت ہے۔ اس کی بھی ایک قیام گاہ ہے۔ لینی جمال سے وہ ظاہر ہوئی سفر کیا ہے وہ اس کا محدود سات ہے۔ پھر عالم موجود سے شر لیا محدود سات ہے وہ کی منز ل ہے۔ اس جو شی منز ل سے ۔ اس جو شی منز ل سے ۔ اس جو تھی منز ل ہے۔ اس جو تھی منز ل ہے۔ اس جو تھی منز ل ہے۔ اس جو تھی سکتا ہے۔ اس کے آگے پھر پچھ خبر شمیں ہوتی اور اس ایک مثال میں ان چاروں عالموں کو آدی سکتی سکتا ہے۔

مثال: -جب آدمی محسوسات میں ہے۔ پٹنگوں کے مرتبہ میں ہے جوایخ آپ کوچراغ پر گراتے ہیں-اس لیے کہ پٹنگے کوہیائی تو حاصل ہے۔لیکن خیال اور مادر کھنے کی قوت نہیں ہے کہ اند چرے سے بھا گئے کے لیے سوراخ ڈھونڈ تاہے۔ چراغ کو سوراخ سمجھ کراس پرگر تاہے۔اس میں آگ یا تاہے۔یہ تکلیف اے یاد نہیں رہتی۔اور اس کا کچھ خیال نہیں رہتا۔ کیونکہ اے حفظ و خیال کی قوت نہیں ہے-اور اس رہے پر وہ پہنچاہی نہیں-اس وجہ سے اپنے آپ کو چراغ پر باربار گراتا ہے۔ یمال تک کہ ہلاک ہو جاتا ہے۔اگر اسے خیال اور حفظ کی قوت ہوتی توایک بار جبکہ در دناک ہو چکا تھا پھر چراغ کے یاس نہ آتا۔ کیونکہ حیوانات جب ایک بار مار کھا چکے ہیں۔ تووہ انہیں یاد رہتی ہے۔ دوبارہ لکڑی دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ آدمی کی پہلی منزل عالم محسوسات ہے دوسری منزل عالم تخیلات ہے جب تک آدمی اس در جہ میں رہتاہے چار پایوں کے برابر رہتا ہے۔جس چیزے اے صدمہ پنچے پہلے تو نہیں جانتا کہ اس سے بھا گنا جا ہے لیکن جب ایک بار صدمہ اٹھا چکتا ہے۔ تو دوسری مرتبہ اس سے بھاگتا ہے۔ تیری منزل عالم موہومات ہے۔جب اس درجہ میں آدمی آتا ہے تو بحری اور محورث كيرابر موجاتا -ب ديكھ صدمه بهاكتا ب- يهلي بي سے اپند شمنوں كو پيجانتا ب-اس ليے كه جس بحرى نے بھيو ئے كواور جس گھوڑے نے شير كو ہر گزنہ ديكھا ہووہ جب اشيں ديكھتے ہيں- بھا گتے ہيں اور اپناد شمن سجھتے ہیں- حالا نکہ بیل اونٹ 'ہا تھی جو بھیو بے اور شیر سے قد میں بوے ہیں-ان سے نہیں بھا گئے- یہ سوچے سمجھے خدانے ان کے باطن میں ودیعت فرمائی ہے-بایں ہمہ جو چیز کل ہونے والی ہے-اس سے واقف نہیں کر سکتے-اس لیے کہ بدر تب چوتھی منزل پر جاکر حاصل ہوتا ہے۔ چوتھی منزل عالم معقولات ہے۔ آدمی یمال تک توبہائم کے ساتھ رہتا ہے۔جب اس منزل میں آتا ہے تو بہائم سے فوقیت لے جاتا ہے-اور فی الحقیقت یہاں آدمی عالم انسانیت کے درجہ اول میں پنچاہے اور الی چیزیں دیکھتا ہے کہ تخیل اور وہم کوان میں کچھ د خل نہیں اور جو چیز آئند ہونے والی ہے اس سے پر ہیز کر تا ہے اور كامول كى حقيقت كوان كى صورت سے جداكر تا ہے اور ہر چيز كى حقيقت تك جواس كى سب صور توں كوشامل ہوتى ہے پنچتاہے اور جو چیزیں اس عالم میں د کھائی دے سکتی ہیں غیر متناہی نہیں ہیں۔اس لیے کہ جو چیز محسوس ہے اجسام سے باہر منیں ہے اور اجسام متناہی ہیں۔ یعنی نمایت کو قبول کرتے ہیں۔اور عالم محسوسات میں آدمی کا آنا جانااور چلنا پھر ناایباہی ہے جیسے زمیں پر چلنا پھر ناکہ ہر آیک چل پھر سکتاہے-اور چوتھے عالم یعنی معقولات میں اس کا چلناکا موں کی حقیقوں اور روحوں کی چھان بنن کے لیے ہو تا ہے -اور وہ ایما ہے جیسے پانی پر چلنااور موہومات میں اس کا آنا جانا ایما ہے جیسے کشتی میں ہو تا کہ اس کا در جہیانی اور مٹی میں ہے اور معقولات کے اس طرف ایک مقام ہے وہ مقام انبیاء واولیاء اور اہل تصوف کا مقام ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہوا میں سیر کرنا۔ ہی مضمون ہے رسالتمآب علیقے سے لوگوں نے عرض کی کہ کیا عیسیٰ علیہ السلاميانى برچلتے تھے۔آپ نے فرمایا- ہال:

وَلُو ازُ دَادَ لَقِینًا لَمَهُمٰی فِی الْهَوَاءِ تو آدمی کے سفر کی منزلیں عالم ادراک میں ہیں-اخیر منزل میں جب پہنچتا ہے کہ ملائکہ کے مرتبہ پر پہنچ جائے تو چار پایوں

The second section of the second

کے درجے سے جواخیر اور اسفل درجہ ہے وہاں سے فرشتوں کے درجہ اعلیٰ تک آدمی کی معراج منزلیں ہیں-اورسب او نج خیاسی کا کام ہے اور وہ اس خطرہ میں مبتلاہے کہ اسفل السافلین میں گر تاہے یا اعلیٰ علین پر چڑھتا ہے اور اس خطرہ کو قر آن شریف میں حق تعالیٰ نے بول تعبیر فرمایاہے :

ہم نے دکھائی امانت آسان اور زمین اور بہاڑوں کو توسب نے اور نے اس سے اور کئے اس سے اور اٹھالیاس آدمی نے بیٹ تھاوہ ظالم ونادان-

إِنَّا عَرَضُنَا أَلَامَانَةَ عَلَى السَّمْوَاتِ وَأَلَارُضَ وَالجَبَالِ فَآبَيُنَ أَنُ يَّحُمِلُنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا أَلِانُسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ه

اس لیے کہ جو جمادات ہیں ان کا درجہ نہیں بدلنا کہ وہ بے خبر ہیں تو جمادات بے خطر ہیں -اور جو ملائک اعلیٰ علیمین ہیں ہیں انہیں انہیں اپنے کہ جو جمادات ہے اتر نا ممکن نہیں - بلحہ ہر ایک کا درجہ ای پر موقوف ہے - چنانچہ قر آن شریف میں آیا ہے - یعنی خدا تعالی نے فر شتوں کا کلام نقل فرمایا ہے :

وَمَا مِنَّا إِلَّاوَلَهُ مَقَامٌ مُعَلُّومٌ

اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی فرشتہ مگر اس کے لیے مقررہے ایک مقام-

اور چارپائے اسفل السافلین میں ہیں ۔ ان کے لیے ترقی ممکن نہیں اور انسان دونوں کے در میان میں اور خطرہ کے مقام میں ہے۔ اس لیے کہ اس کے لیے در جہ ملا تک پر چڑھ جانا اور مر تبہ بہائم پر اتر آنا دونوں ممکن ہیں اور امانت اٹھا لینے کے معنی میں ہیں جہ اس نے خطر ناک کام کو اختیار کر لیا تو ممکن نہیں کہ آدمی کے سواامانت کے اس یو جھے کا اور کوئی متحمل ہو سکے۔ اس کہ اس سے عزیز اس میان سے مقصود ہیہ ہے کہ وہ جو تونے کہا تھا کہ اکثر آدمی بیبات نہیں کہتے۔ اس کا حال تخفی معلوم

اے طریدات میں ہے۔ اس کا کہنا کچھ تعجب کی بات نہیں۔ کیونکہ مسافر ہمیشہ ہمیشہ مقیم کے خلاف ہو تاہے مقیم زیادہ اور مسافر نادر ہیں ہوجائے کہ ان کا کہنا کچھ تعجب کی بات نہیں۔ کیونکہ مسافر ہمیشہ ہمیشہ مقیم کے خلاف ہو تاہے مقیم زیادہ اور مسافر نادر ہیں محسوسات اور ضحیلات جو پہلی منزل ہیں جو مختص اسی کو اپناو طن بنائے گا اور و ہیں مخسر جائے گا۔ اس کا مول کے حقائق ہر گڑ معلوم نہ ہول گے۔ اور وہ مختص بھی روحانی نہ ہوسکے گا اور کا مول کی روحوں اور روحانیت کو بھی نہ جانے گا۔ اس بناء پر اس کا میان کتابول میں بہت کم ہے۔ معرفت آخرت کے اسے نہی میان پر ہم کفایت کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ لوگوں کے فہم میں آنا مشکل ہے۔ بہت سے لوگ اس کو بھی نہ سمجھیں گے۔

فصل اوہ لوگ بہت احمق ہیں جن کونہ یہ قوت ہے کہ کا موں کو اپنی ہیر ت سے پہچا نیں نہ یہ تو فیق ہے کہ شریعت سے مائیں آخرت کے امور میں جیر ان ہیں۔ اور ان پر شک غالب ہے اور ہو تا ہے کہ جب خواہش غلبہ کرتی ہے اور ان کو آخرت کا انکار کرنا پیند آتا ہے توان کے دل میں وہ انکار پیدا ہو جا تا ہے اور شیطان اس سے بڑھ جا تا ہے اور یہ سجھتے ہیں کہ دوز خ کی صفت میں جو کچھ آیا ہے۔ فقط ڈر انے کے لیے ہے۔ اور جنت کے بارے میں شارع نے جو کچھ فرمایا ہے۔ فقط شعبدہ دکھایا ہیں ای وجہ سے خواہشات کی پیروی میں مشغول رہتے اور شریعت سے انکار کرتے ہیں اور شرع والوں کو شعبدہ دکھایا ہیں ای وجہ سے خواہشات کی پیروی میں مشغول رہتے اور شریعت سے انکار کرتے ہیں اور شرع والوں کو

ہر گزراہ پر نہ آئیں گے بھی-۱۲

اور اگروہ کہ امور آخرت کے محال ہونے کی مجھے تحقیق نہیں اگرچہ بیبات ممکن ہے۔لیکن عقل ہے بعید ہے اور جبکہ بیبات مجھے نہ تحقیق سے معلوم ہے نہ اس کا خلن غالب ہے تواپنے آپ کو تمام عمر پر ہیز گاری کی کو ٹھری میں کیوں ہیر کروں اور دنیا کی لذتوں سے کیوں رکار ہوں تو ہم اس کو یہ جواب دیں گے کہ اب اس قدر تونے اقرار کیا توازر دیے عقل تجھ پر داجب ہو گیا کہ شریعت کی راہ اختیار کرے کہ جب ایک عظیم خطرے کا گمان ضعیف بھی ہو تو اُس ہے لوگ بھا گتے ہیں اس لیے کہ اگر تو کھانا کھانے کاارادہ کرے اور کوئی کہہ دے کہ اس میں سانپ نے منہ ڈالا ہے تو تو فوراہاتھ تھینچ لے گا-اگرچہ سے ہوسکتا ہے کہ اس نے اسے لیے جموث یو لا ہو کہ اگر تونہ کھائے تووہ کھالے-لیکن چونکہ بیبات ممکن ہے کہ شایداس نے بچ کماہواس لیےاپے دل میں کتاہے کہ اے نہ کھاؤں اس سے بھو کار ہنا آسان ہے اور اگر کھالوں تواپیانہ ہو كه اس نے بچ كها مواور ميں ملاك مو جاؤل-اى طرح اگر مجھے يمار مونے اور ملاك موجانے كا خطره مواور تعويذ لكھنے والا کے کہ ایک روپیہ بھر جاندی دے کہ تیری شفائے لیے کاغذ پر بچتے ایک تعویذ لکھ دوں اور نقش لکھ دوں -اگرچہ بچتے ظن غالب بھی ہو کہ اس نقش کو تندر سی ہے کھے نبیت نہیں لیکن تواپنے جی میں یہ کے گاکہ شایدیہ سیج کہتا ہو-اس کے کہنے ہے اس دواکار نج بھی پر داشت کرے گااور اپنے جی میں کے گاکہ شاید سے کتا ہو اور اگر جھوٹ بھی کہتا ہو تو دوا کھانے کی تکلیف آسان ہے توایک لاکھ چوہیں ہزار پیغبر کا قول اور دنیا کے تمام بزر گول حکماء اولیاء 'علاء کااس قول پر متفق ہوناکی عقلند کے نزدیک ایک نجومی یا ایک تعویذ لکھنے والے یا ایک آتش پرست طبیب کے قول سے کسی طرح کم نہیں ان کے کنے سے تو تھوڑاسارنجاپے لیے گواراکر لیتاہے کہ اس تکلیف سے شاید نجات یا جائے اور تھوڑارنجو نقصان بہت سے رنج و نقصان کی نبیت تھوڑامعلوم ہو تاہے آگر کوئی حاب کرے کہ دنیای عمر کس قدرہے اور لدکی نبیت جس کی انتا ہی منیں کتنی سی ہے توجان لے کہ دنیامیں اتباع شریعت کابدر نجر داشت کرنااس خطرہ عظیم سے بہت کم ہے جس کے خیال سے تواینے جی میں کمتا ہے کہ اگر انبیاء اور یزرگ لوگ بچ کہتے ہوں اور میں دیسے ہی سخت عذاب میں جیسادہ بیان کرتے

ہیں ہمیشہ کے لیے مبتلا ہو جاؤں تو کیا کروں گا-اور دنیا کی اس چندروزہ راحت ہے مجھے کیا فائدہ ہو گااور ممکن ہے کہ ہزرگ لوگ بچ کہتے ہوں لدے یہ معنی ہیں کہ اگر تمام عالم کو چنا کے دانوں سے بھر دیں اور ایک چڑیا سے کمیں ہزار ہزار ہرس میں ایک ایک دانہ اس میں سے چکے تو دہ دانے سب تمام ہو جائیں اور لبد میں سے پچھے کم نہ ہو-اگر اتنی مدت عذاب ہو-خواہ روحانی جسمانی خواہ خیالی توائے عزیز اسے کیسے بر داشت کرسکے گا-اور ذراغور تو کر کہ دنیا کی عمر اس مدتِ لبد کے مقاملے میں کس قدرہے کوئی ایسا عقلمند نہ ہوگا کہ اس میں خوب غور کر کے بیرنہ سمجھے گویہ امر و ہمی ہے اور اس سے چنے میں بالفعل یقینا مشقت ہے۔ مگراتنے خطرہ عظیم سے احتیاط کرنااور چ کر چلنا ضروری ہے۔اس لیے کہ لوگ سوداگری کے لیے کشتی میں سوار ہوئے اور بوے بوے سفر کرتے اور بہت مشقت و تکلیف اٹھاتے ہیں۔ یہ مصیبت فقظ گمان منفعت کے تحت بر داشت کرتے ہیں۔ تواگر چہ اس احمق کو عذاب آخرت کا یقین نہیں ہے لیکن گمان ضعیف تو ہے للذااپے او پر اگر ذر ااور مربانی کرے گا تو پر بیز گاری کابو جھ اٹھالے گا-ای لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک دن ایک محدے مناظرہ میں فرمایا کہ جیسا تو کہتا ہے اگرواقع میں بھی ایساہے تو تو بھی جھوٹا ہم بھی جھوٹے اگر حقیقت میں ایساہے جیساہم کہتے ہیں تو ہم ہی فقط جھوٹے اور تو عذاب لبدیں مبتلارہے گا- جناب امیر نے بیدار شادجو فرمایا نواس کے قصور و فہم کے مطابق فرمایانہ یہ کہ معاذ اللہ آپ کو خود کچھ شک تھا۔ آپ سمجھے کہ جو یقین کاراستہ ہے وہ اس ملحد کی سمجھ میں نہ آئے گا تواس میان سے میہ معلوم ہوا کہ جو شخص دنیا میں زاد آخرت کے سوااور کسی چیز کے ساتھ مشغول ہے بروااحتی ہے غفلت میں رہنااور ا<mark>مور</mark> اخرت میں فکرنہ کر نااس حماقت کے باعث ہے۔ کیونکہ دنیا کی خواہش اے اس قدر مہلت ہی نہیں دیتی کہ وہ امور آخرت میں فکر کرے درنہ جے عذاب آخرت کا یقین یا خن غالب ہے اور جس کوایمان ضعیف حاصل ہے اس ہر عقل کی رو ہے ضروری ہے کہ اس خطر عظیم ہے ڈرے اور احتیاط کی راہ اختیار کرے-

والسنگامُ عَلَى مَنِ التَّبَعَ الْهُدى الله الله الله الله عَلَى مِن التَّبَعَ الْهُدى الله الله عَلَى بِيروى كرے-عنوانِ مسلّمانى كابيال مكمل بوا-معرفت نفس معرفت حق معرفت دنيااور معرفت آخرت كے ذكر كا اختام ہوا-اب انشاء اللہ تعالی مسلمانی كے اركان معاملات شروع كرتا ہوں-

یہ دوستی بھی خدا تعالیٰ کے لیے ہوگی اگر جاہ و حشمت کی غرض ہے اس سے پیار والفت کرو تو یہ خدا کے لیے شیں۔ اور صدقہ و سے والا کسی کو اگر اس لیے دوست بنائے کہ وہ شرائط کے مطابق اس صدقے کو درویشوں میں تقسیم کرتا ہے۔ یا درویشوں کی مہمانی کرتا ہے یاس لیے دوستی کرتا ہے کہ وہ کھانا اچھا پکاتا ہے تو یہ دوستی بھی خدائے تعالیٰ کے لیے شیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص کس سے اس لیے دوستی اور الفت کرتا ہے اور اس دوٹی پیڑا اس نیت سے دیتا ہے کہ یہ معروفیات سے فارغ ہو کر خدائے تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے تو البتہ یہ دوستی خالعی خدائے تعالیٰ کی عبادت ہی مقدول ہے تو البتہ یہ دوستی خالعی خدائے تعالیٰ کے لیے ہے کہ اس سے اس کا مقصد عبادت کے لیے فراغت ہے۔ بہت سے علیا کے اور عابد لوگ آئی غرض کے تحت دولت مندول سے دوست اور کھتے ہیں۔ یہ دونوں خدائے تعالیٰ کے دوستوں ہیں ہیں۔ اس طرح جو شخص اپنی بیوی سے اس نیت کے تحت مجت و پیار کرے کہ وہ اس برائی سے چاتی اور اولاد کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور وہ اولاد اس کے لیے دعاء خیر کرے گی تو یہ دوست رکھتا کے لیے ہے۔ اور جو اس کی خدائے عبادت کے لیے فراغت کا وقت فر اہم کرتا ہے۔ ایک سے دوائی کی خدمت کرتا ہے۔ اور دوائوں جو شخص اپنے شاگر دکوان دو جو ہات سے دوست رکھتا ہے۔ ایک سے دوائی کے خدائے کا وقت فر اہم کرتا ہے۔ اور یہ دوائی عبادت کے لیے فراغت کا وقت فر اہم کرتا ہے۔ تو یہ دو تی بھی خدا کے لیے ہے۔ اس پروہ ثواب کا مستحق ہوگا۔

www.miliglightony

بستم الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ه

اے عزیز جب تو عنوان مسلمانی جان چکا-اینے آپ اور حق تعالی اور دنیا اور آخرت کی بھی پیجان حاصل کر چکا ہے-اب معاملہ مسلمانی کے ارکان کی طرف مشغول ہونا چاہیے-

اوپر کے بیان سے معلوم ہوا کہ حق تعالی کی معرفت و عبادت ہی میں آدمی کی سعادت ہے اور خدا تعالیٰ کی اصل معرفت ان چار عنوانوں کے جانے سے حاصل ہوئی تو جان کہ اس کی عبادت ان چار ارکان سے حاصل ہوئی ہوئی ہے ایک رکن سے کہ تو اپنے ظاہر کو عبادت سے آر استدر کھے سے رکن عبادت ہے - دوسر ارکن سے مہ تو اپنی ذندگی اور حرکات و سکنات کو ادب کے ساتھ رکھے - بیدرکن معاملات ہے - تیسر ارکن سے ہے کہ تو اپنے دل کو سے کہ تو اپنے دل کو بیری عادات سے پاک رکھے بیدرکن مہلکات ہے - چو تھارکن سے ہے کہ تو اپنے دل کو اچھی عاد تو ل سے آر استدر کھے - بیدرکن ہے مجیات -

# ركن اوّل

### عِبادات

بدوس اصلول پر مشمل ہے

اصل ششم :روزہ کے بیان میں اصل ششم : روزہ کے بیان میں اصل ہفتم : حج کے بیان میں اصل ہشتم : قر آن کے پڑھنے کے بیان میں اصل تنم : ذکر و تنبیع کے بیان میں اصل تنم : دکر و تنبیع کے بیان میں اصل دہم : اور ادوو ظائف اور او قات عبادت کی حفاظت

اصل اول :اہلست کے عقائد کے مطابق عقائد درست نہ رکھنا اصل دوم : تلاش علم کے ہیان میں اصل سوم : طہارت کے ہیان میں اصل چہارم : نماز کے ہیان میں

اصل پنجم : زكوة كيان مين

#### اصل اوّل اہل سنت کے عقائد کے بیان میں

اے عزیز تو جان کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ کلمہ طیبہ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ هجو زبان سے پڑ ھتاہے۔اس کے معنی بھی دل ہے جانے اور ایبالیقین کرے کہ کسی شک و شبہ کو اس میں گنجائش نہ رہے اور جس اس نے یقین کر لیااور اس کادل ان معنول پر ایبا ٹھر گیا کہ اس میں ایک بال برایر بھی شبہ ندر ہا۔ توبس اتنا اندازہ اصل مسلمانی کے لیے کافی ہے اس کے معنی دلیل سے جانتا ہر مسلمان پر فرض عین نہیں ہے۔اس لیے کہ رسول مقبول علی نے عرب کو ولیل علاش کرنے ،علم پڑھنے اور شہے علاش کرنے کا حکم نہیں دیا-بلحہ ان معنول کی تصدیق ویقین پر آپ نے اکتفا کی ہے اور عوام الناس كادر جداس سے زیادہ نہیں ہے -لیكن کچھ ایسے لوگوں كا ہو ناضر ورى ہے جو گفتگو كا طريقہ جانتے ہوں-اور اعتقاد اال سنت كى دليل بيان كريكيس-اگر كونكي شخص عوام الناس كے ممر اه كرنے كے ليے ان كے اتحاد ميں شبه والے تووہ لوگ عوام کی گویازبان بن جایا کریں-اور ان شبهات کو اٹھادیا کریں-اس صفت کو علم کلام کہتے ہیں اور بیہ فرض کفایہ ہے-ہر بستی میں اس صفت کے دوا کیے افر اد کا ہونا کا فی ہے۔ عوام الناس صاحب اعتقاد ہوتے ہیں اور مشکلم کو توال اور ان کا عقاد كامحافظ ہو تا ہے -ليكن حقيقت معرفت كى راه اور ہے وہ الن دونول مقام يعنى فقط الل اعتقاد اور متكلم ہونے كے علاوہ ہے-اس كا آغاز رياضت ومشقت سے ہوتا ہے-جب تك مسلمان بدراہ نہيں چلے گامعرفت كے درجه كوند يہنچے گا-اوراسے معرفت کادعویٰ کرناز بیانہ ہوگا۔ کہ اس میں نفع سے زیادہ نقصان ہے۔اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی پر ہیز کرنے سے پہلے دوا پیئے تو یہ خوف رہتا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا-اس لیے کہ وہ دوابھی ویسی ہی ہو جاتی ہے- جیسے اور فاسد اخلاط اس كے معدہ ميں ہيں اور اس دواسے صحت حاصل نہيں ہوتى يمارى بوھ جاتى ہے-ملمانى كے عنوان ميں جو كھے ہم نے بيان كيا ہے وہ حقیقتِ معرفت كا ایك شائبہ اور نمونہ ہے كہ جو مخص حقیقت معرفت کے قابل ہے اس كو تلاش كرے اور حقیقت معرفت وی تلاش کر سکتا ہے - جے دنیا سے کچھ تعلق نہ ہو - خالص خدائی کی تلاش میں رہا ہواور یہ مشکل ہے تو الیی چیز جو تمام مخلوق کی غذاہے بعنی اہلست کا عقاد ہم اے بیان کرتے ہیں تاکہ ہر شخص بیہ اعتقاد اپنے دل میں جمائے کہ يى اس كى سعادت كانتج موكا-

#### إعقادكابيان

OWNERS ENDOFFINE REPORT AND ADDRESS.

نے پیدا کیا ہے وہ ایک ہے کوئی اس کا شریک شمیں بگانہ ہے کوئی اس کا ہمسر شمیں ۔ وہ ہمیشہ سے ہے کہ اس کی ہت کی اہتدا شمیں اور ہمیشہ رہے گا۔ کہ اس کے وجود کی انتا شمیں اس کی ہت از ل ولید میں واجب الوجود ہے اس لیے کہ نیستی کو اس میں و خل ہی شمیں اور اس کی ہتی اس کی اپنی ذات ہے ہے کیونکہ اس کو کسی سبب کی ضرورت شمیں اور اس سے کوئی چیز بے پروا شمیں بلحہ اس خالق کا قیام اس کی اپنی ذات ہے ہاتی سب چیزوں کا قیام اس خالق کے سبب ہے۔

من بہر اس کی کوئی صورت ہمیں سمیت و کیفیت کو اس میں کچھ مداخلت ہمیں جو سمیت و کیفیت خیال میں آئے اور دل میں کیونکہ اس کی کوئکہ اس کی کوئل ہوں ہیں اور وہ کسی کچھ دخل ہمیں ہے جو کا کی ہوائی ہوائ

قررت: حق تعالی کی چیزی مانند نہیں اس کے باوجود سب چیزوں پر قادرہے اس کی قدرت درجہ کمال پرہے کہ کسی طرح کے بجزو طرح کے بجزو نقصان اور ضعف کا اس میں گزر نہیں – باعد اس نے جو چاہا کیا جو چاہے گا کرے گا اور ساتوں آسان 'ساتوں زمین اور عرش و کرسی اور جو کچھ ہے سب اس کے قبضہ قدرت میں مغلوب و متخرہے – اس کے سواکی کا کسی چیز پر کچھ اختیار نہیں پیدا کرنے میں کوئی اس کا یارو مددگار نہیں –

علم : وہ دانا ہے ہر چیز کا جانے والا ہے۔ اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ عرش اعلیٰ سے تحت الفریٰ تک کوئی چیز

اس کے علم سے باہر نہیں۔ کیونکہ سب چیزیں اس کے تھم سے ظاہر ہوتی ہیں۔ بلعہ میدانوں کی میت 'در ختوں کے پتوں' دلوں کے خطر وں اور ہوا کے ذروں کے عدد اس کے علم میں ایسے کھلے ہوئے ہیں۔ جیسے آسان کے عدد۔

اراوہ: جو پچھ علم میں ہے اِس کے چاہنے اور ارادے ہے کوئی چیز تھوڑی ہو یا بہت چھوٹی ہو یابوی اچھی ہو یابری
یوں ہی گناہ و عبادت کفر ہویا ایمان ' نفع و نقصان ' زیادتی و کی ' رنج وراحت بیماری و صحت اس کی نقد ریر مشیت اور علم سے
ہوتی ہے آگر جنات ' آدمی ' شیطان اور فرشتے و غیر ہ سب اکشے ہو کر عالم میں ہے ایک ذرہ کو ہلا نایا کسی جگہ رکھنایا گھٹانا '
بوھانا چاہیں تو خدا کے چاہے بغیر سب عاجز ہیں اور ہر گزیجھ نہ کر سکیں بلعہ بے اس کے چاہے کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی ۔ جس
چیز کے ہونے پر اس کی مرضی ہو کوئی اے روک نہیں سکتا اور جو پچھ تھا اور ہوگا۔ سب اس کی نقد برو تدبیر سے ہے۔

سمع وبصر : جس طرح وہ ہر چیز کا جانے والا ہے اس طرح ہر چیز کادیکھنے سنے والا بھی ہے۔ دورونزدیک اس کی شنوائی میں بر ابر ہے۔ تاریکی وروشنی اس کی بینائی میں یکسال ہے اند عیری رات میں چیو نٹی کے پاؤل کی آواز سنتا ہے تحت الثریٰ میں جو کیڑا ہو' وہ اس کی رنگت اور صورت تک دیکھتا ہے۔ نہ آنکھ سے اس کی بینائی ہے نہ کان سے اس کی شنوائی اور جس طرح اس کی سمجھ و توانائی تدبیر وسوچ سے نہیں۔ اس طرح اس کا پیدا کرنا بھی آلہ سے نہیں۔

کلام: اس کا فرمان سب مخلو قات کے لیے واجب التعمیل ہے جو فہر اس نے دی بالکل تج ہے اس کا وعدہ وعید سب حق ہے۔ علم فہر وعدہ وعید سب اس کا کلام ہے جس طرح وہ زندہ بیاد انا شنوا تو انا ہے اس طرح گویا بھی ہے۔ حضر ت موکی علیہ السلام سے بلاواسطہ بات کی اس کی بات کام و زبان لب و منہ سے نہیں جس طرح آدی کے دل میں ہے آر زوو ہے حرف بات ہوتی ہے حق تعالی کی بات حرف و بے آواز ہونے میں اس سے زیادہ پاک و منزہ ہے قرآن نثر بعت توریت انجیل زبور اور پیغیروں پر جنتی کتابی اثریں سب اس کا کلام اور اس کا کلام اس کی صفت ہے اور اس کی تمام صفات قدیم اور ہمیشہ سے ہیں اور جس طرح اس کی ذات قدیم اور ہمارے ولوں میں معلوم اور زبانوں پر ند کور ہے اور ہمارا علم وذکر مخلوق اور معلوم و فدکور قدیم ہے اس طرح اس کا کلام بھی قدیم ہے اور ہمارے دل میں محفوظ ذبان سے پڑھا گیا ور محف میں لکھا ہوا ہے اور ہمارا محفوظ مخلوق ضمیں فقط مخلوق اور پڑھا گیا قتل تہیں جا کھا تی تعلق و تبیں ہو سے محفوظ زبان سے پڑھا گیا وق ضمیں ۔ کتابت مخلوق ہیں ۔ کتابت مخلوق ہیں ۔ کتابت مخلوق ہیں ۔ کتابت مخلوق ہیں ۔ کتابت محلوق ہیں ۔ کتابت محلوق ہیں ۔ کتابت محلوق ہیں ۔ کتابت محلوق ہیں۔ ۔ کتابت محلوق ہیں ۔ کتابت محلوق ہیں ۔ کتابت محلوق ہیں۔ کتابت محلوق ہیں۔ ۔ کتابت محلوق ہیں۔ کتابت محلوق ہیں۔ ۔ کتابت محلوق ہیں۔ ک

افعال: عالم اور جو کچھ عالم میں ہے سب اس کی مخلوق ہے اور جس چیز کو اس نے پیدا کیا ہے۔ ایسا پیدا کیا کہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتی۔اگر تمام جمان کے عقلندا پی عقل کو متفق کر کے سوچیں کہ اس جمان کی اس سے اچھی صورت تجویز ہو سکے۔یا اس تدبیر سے بہتر کوئی تدبیر نکال سکیس یا اس میں بچھ کی یا ذیادتی ہو سکے تو نہیں کر سکتے اگر سوچیں کہ اس سے بہتر ہونا چاہیے

OUTSO TOTAL STREET, TOTAL

تھا تو خطا کریں گے اور خدا کی حکمت و مصلحت ہے غافل رہیں گے۔ ایسے لوگوں کی مثال اس اندھے کی ہی ہے جو کسی گھر میں جائے وہاں ہر ہر چیز قرینہ کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر دیکھے اور پڑے تو کے یہ چیز راہ پر کیوں رکھی تھی۔ حالا نکہ راہ پر چلنا کیسا اسے توراہ سو جھتی تک نہیں اس طرح حق تعالی نے ہر چیز کو عدل و حکمت کے ساتھ پور اپنایا اور جیسا چاہیے ویساہی مخلوق فرمایا ہے۔ اگر اس سے زیادہ پیدا کرنا ممکن ہو تا اور وہ نہیدا کر تا تو یا عاجزی سے نہیدا کر تا تو یا عاجزی سے نہیدا کر تا۔ یا حل سے اور عاجزی و حل دونوں اس سے عال ہیں۔ تو جو کچھ دکھ ممکن نہیں کہ وہ عیب ہے۔ اس واسطے کہ ظلم تو جب ہو کہ کسی غیر کی ملک میں تصرف کرے اور دو سرے کی طرح کذب بھی ممکن نہیں کہ وہ عیب ہے۔ اس واسطے کہ ظلم تو جب ہو کہ کسی غیر کی ملک میں تصرف کرے اور دو سرے کی ملک میں خداکا تصرف کرنا ممکن نہیں۔ کیو نکہ اس کے ساتھ کسی دو سرے کا مالک ہونا محال ہے۔ کیو نکہ جو کچھ تھا اور جو کچھ ہے اور جو کچھ ہو سکتا ہے وہ سب مملوک ہے اور خدا ہی سب کا مالک ہونا محال ہوں اور نثر یک نہیں۔

آخرت: حق تعالی نے دوقتم کا جمان پیداکیا-ایک عالم اجسام 'ایک عالم ارواح' عالم اجسام کو آدمیوں کی روح کا مقام ہنایا کہ اس عالم سے زادِ آخرت ہے لے سکیں-اور ہر شخص کے رہنے کی ایک مدت مقرر فرمائی-اس مدت کی انتہا موت کو بنایا-بوھنے گھٹے کو اس میں کچھ د خل نہیں- جب اجل آجاتی ہے تو جان کو بدن سے جدا کر لیا جاتا ہے اور روز قیامت جو حساب وبدلے کا دل ہے اس میں جان پھر قالب میں ڈالیس گے-سب کو اٹھا کھڑ اکریں گے اور ہر ایک انتے اپنے کر دار اعمالنامہ میں لکھے دیکھے گا-اس نے جو کچھ دنیا میں کیا ہے سب یاد دلائیں گے عبادت اور گناہ کی مقد ارکوالی ترازومیں چو اس کام کے لائق ہوگی تول کرہتا کمیں گے -وہ ترازواس جمان کی ترازو کے مشابہ نہیں ہے-

صراط : پھر سب کوبل صراط پر چلنے کا تھم ہوگا-اور وہ صراطِ بال ہے باریک اور تلوارہ تیز ہے جو کوئی اس جمان میں صراط متفقیم یعنی شرع پر قائم رہا ہوگا-اس صراط پر آسانی ہے گزر جائے گا-اور جس نے اس جمان میں سید تھی راہ اختیار نہ کی ہوگی اس صراط پر نہ چل سکے گاووزخ میں گر پڑے گا-اور سب کو صراط پر ٹھمر اکر پر سش اعمال کر ہیں گے - سچے ایمان داروں ہے ان کی سچائی کی حقیقت طلب کر ہیں گے اور منافقوں وریا کاروں کو شر مندہ کر ہیں گے اور ذات میں ڈالیس گے - کسی جماعت کوبے حساب آسانی ہے کسی کا مشکل لیس گے - آخر کار سب کھار کو دوزخ میں ڈالیس گے کہ وہ بھی بہشت میں لے جا کمیں گے - کسی گروہ کا حساب آسانی ہے کسی کا مشکل لیس گے - آخر کار سب کھار کو دوزخ میں ڈالیس گے کہ وہ بھی نجات نہ پائیں گے - فرمانبر دار مسلمانوں کو جنت میں داخل کر ہیں گے اور گناہ گار مسلمانوں کو بھت میں داخل کر ہیں گے اور گناہ گار سے خش دے گا اور اس کے گناہوں کے قدر اسے عذاب دیں گے پھر جنت میں لے جا کمیں گے اور اس کے گناہوں کے قدر اسے عذاب دیں گے پھر جنت میں لے جا کمیں گے ۔

بیجمبر: چونکہ خدا تعالی نے یہ طے فرمایا ہے کہ بندوں کے بعض اعمال ان کی شقادت کا سبب ہوں اور بعض سعادت کا موجب بنیں - اور آدمی نہیں بیجان سکتا کہ کون سے اعمال سب شقاوت ہیں اور کون سے موجب سعادت تو خداوند کر یم نے اپنے فضل و کرم عمیم سے پنجیبروں کو پیدا کیااور تھم دیا کہ ازل میں جن لوگوں کی نسبت کمال سعادت کا تھم ہو چکاہے۔ ا نہیں اس بھید ہے آگاہ کریں اور ان پیغیبروں کو پیغام دے کر ہندوں کی طرف بھیجا کہ ان کو سعادت و شقادت کی راہ ہتا ئیں تا کہ کسی بندہ کو خدا ہے جبت کی گنجائش باتی نہ رہے۔ پھر تمام پیغیبروں کے بعد ہمارے رسولِ مقبول خاتم النبین سید الاولين والآخرين عَلِيلَةً كو خلق كي طرف بحيجااور آپ كي نبوت كوايے كمال درجه پر پنچاديا كه پھراس پر زيادتي محال ہے-اسی لیے آق کو خاتم الا نبیاء بنایا- کہ آپ کے بعد پھر کوئی پیغیبر نہ ہوگا اور تمام جن وانس کو آپ کی اتباع واطاعت باتی پیمبرول کے باروں اور دوستوں ہے آپ کے اصحاب وا حباب رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کو افضل اور بہتر کیا-

### دوسری اصل طلب علم کے بیان میں

اے عزیز جان کہ جناب ہی کریم علی نے فرمایا ہے

علم ڈھونڈ ناہر مسلمان پر فرض ہے مر دہوخواہ عورت ہو-طلبُ الْعِلْمِ فَرِيُضِةٌ عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ

اوراس بات میں علاء کا خلاف ہے کہ وہ کون ساعلم ہے جس کا تلاش کرناسب پر فرض ہے۔ متکلم کہتے ہیں -وہ علم کلام ہے کہ اس سے خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ فقہاء کہتے ہیں وہ علم فقہ ہے کہ اس کی بدولت آدمی حلال وحرام میں فرق کر سکتا ہے۔ محدث کہتے ہیں وہ علم تغییر وحدیث ہے کہ علوم شرعیہ کی اصل کی ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ احوالِ دل

كاعلم ہے كه دل خداكى طرف بنده كى راه ہے-الغرض ہر عالم اپنے علم كى عظمت بيان كر تاہے-اور ہمارے نزديك بيہ ہے کہ ند کسی ایک علم کی خصوصیت ہے نہ سب علوم کی فرضیت ہے۔اس مقام میں تفصیل ہے اس کے اعتبارے یہ اشکال رفع

اے عزیز تو جان کہ جو کا فرضیج کے وقت مسلمان ہو'یاجو لڑکابالغ ہواس پریہ سب علم سیکھنا فرض نہیں بلعہ اس وقت اس پر اتنافرض ہے کہ لَا إله إلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ كے معنی جانے اور ان معنوں كاعلم اس طرح حاصل موتا ہے کہ اہل سنت کے عقائد جو پہلی اصل میں ہم نے بیان کئے ہیں حاصل کرے اس طرح پر حاصل کرنا ضروری نہیں کہ ان عقائد کے دلائل بھی جان لے۔ دلائل کا جانااس پر لازم نہیں۔ لیکن ان عقائد کو قبول کرلے اور سب پر یقین . کرلے-اوران کا تفصیلاً جاننا بھی واجب نہیں- گر خدا'رسول' آخرت'بہشت' دوزخ' حشر نشر' تمام ہاتوں کااعتقاد رکھے اوریہ جان لے کہ اس کا خداان ان صفات پر ہے اور اس خدا کی طرف سے رسولِ مقبول علیہ کی زبانی پیغام واحکام آئے ہیں

جواطاعت كرے گا- مرنے كے بعد مرتبہ سعادت كو پنچے گا-جونا فرماني كرے گا- درجہ شقاوت كو پہنچے گا-جب اس نے بيد جان لیا تودو طرح کے علم اس پرواجب ہوتے ہیں ایک تودل سے تعلق رکھتا ہے۔اس کی بھی دوقتمیں ہیں ایک ان کا مول كاعلم جوكرنے كے قابل بيں اور ايك ان كاموں كاعلم جوكرنے كے لائق بيں -جوكام كرنے كے قابل بيں ان كاعلم ايباہے جیسے کوئی صبح کو مسلمان ہوا-جب ظہر کی نماز کاوفت آئے تواس پر اندازہ فرض طہارت اور نماز سیکھنا فرض ہو تاہے اور جو چیز سنت ہے اس کا سیکھنا بھی سنت ہے فرض نہیں۔ جیسے نماز مغرب کاوقت آئے تواس وقت اس پراتنا فرض ہے کہ ا<mark>س</mark> نماذ کو جان لے کہ تین رکعتیں ہیں-اس سے زیادہ جاننا فرض نہیں-اور جب رمضان شریف آئے توروزے کا جاننااس قدر اس پر فرض ہو جاتا ہے - کہ بیہ جان لے کہ روزہ کی نیت فرض ہے اور صبح سے غروب آفتاب تک کھانا پینا' جماع کرنا حرام ہے۔اگر سونے کے ہیس دنیار اس کے پاس ہو توز کوۃ کا جانثااس وقت فرض نہیں۔ ہاں جب سال بھر گزر جائے تو فرض ہو تاہے کہ اس کی زکوۃ کی مقدار اور مصارف وشر الط معلوم کرے اور جب تک جج لازم نہ ہو جج کاعلم اس پر فرض نہیں ہو تا-اس لیے کہ حج کاوقت عمر بھر ہے-ای طرح جب کوئی کام پیش آتا ہےاس وقت اس کا علم بھی فرض ہو جاتا ہے۔ جس وقت نکاح کرے اس وقت اس کا علم بھی فرض ہو جاتا ہے۔ مثلًا یہ جاننا کہ خاوند پر بیوی کا کیا حق ہے اور حالت حیض میں جماع کر نادرست نہیں اور حیض کے بعد عسل کرنے تک جماع نہ کرنا جا ہے اور اس کے سوااور جو چیزیں نکاح ہے تعلق رکھتی ہوں ان سب کاعلم فرض ہو جاتا ہے آگر آدمی کوئی پیشہ کرتا ہے۔ تواس پیشہ کاعلم بھی اس پر فرض ہو جاتا ہے۔اگر سوداگر ہے تو سودے کے مسائل اور بیع کی شرطیں معلوم کرنا فرض ہے تاکہ بیع باطل سے ہے۔ اس لیے تھاکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ د کانداروں کو درے مار کر علم سکھنے کے لیے تھیجتے تھے۔اور فرماتے تھے کہ جو کوئی بع کے ا د کام نہ جانے اے تجارت نہ کرنا چاہیے کہ لا علمی میں سود کھائے گااور خبر بھی نہ ہوگی۔ اسی طرح ہر پیشہ کا ایک علم ہے۔ حتی کہ اگر جام ہے تواس کو یہ جانا جاہیے کہ آدمی کے بدن سے کیا چیز کا نئے کے لائق ہے اور تکلیف کے وقت کون سا دانت اکھاڑنے کے قابل ہے اور کتنی دواز خمول میں کام کرتی ہے اور علیٰ ہذاالقیاس اور یہ علوم ہر محف کے حال کے موافق ہوتے ہیں-بزاز پر پیشہ مجامت سکھنا فرض نہیں ہے جو کام کرنے کے لائق ہیں ان کے علم کی مثال ہے تھی اور جو کام نہ كرنے كے لاكق بيں ان كاعلم بھى فرض ہے -ليكن ہر مخص كے حال كے موافق مختلف ہے - اگر كوئى مختص اطلس اور ديا پننے کی قدرت رکھتا ہے یاشر اب خورول پاسور کا گوشت کھانے والول کے پاس یا غصب کی جگہ میں رہتا ہے یامال حرام اپنے قبضے میں رکھتا ہے۔ تو علاء پر واجب ہے کہ اے ان باتوں کا علم سکھادیں کہ بیہ حرام ہے تاکہ وہ اس سے دست بر دار ہو اور اگر کسی وجہ عور تول سے ملا جلار ہتاہے تواس پر یہ جاننا فرض ہے کہ کون عورت محرم ہے اور کون نامحرم اور کے دیکھناروا ہے اور کے دیکھنا نارواہے۔اور پید علم بھی ایک کے حال کے اعتبارے مختلف ہے۔اس لیے کہ جو کوئی ایک کام میں ہو-دوسروں کے کام کاعلم سیکھنا فرض نہیں۔ مثلاً عور تول پر بیہ جا ننا فرض نہیں ہے۔ کہ حالت حیض میں طلاق دینانارواہے۔ اور جو مر د طلاق دیناچاہتا ہواس پر بیہ مسائل جاننافرض ہیں-اور جو کام دل سے تعلق رکھتے ہیں-ان کی بھی دوقشمیں ہیں-

ایک قتم دل کے حالات سے تعلق رکھتی ہے۔ایک اعتقادات سے اس کی مثال ہے ہے۔آدی کے لیے جانا فرض ہے۔ کہ کینہ 'حسد' تکبر 'کمان بد اورا ہے امور حرام ہیں اوراس کا جانا سب پر فرض عین ہے اس لیے کہ کوئی شخص ان عاد توں سے خالی نہیں۔ تواس کا علم اور اس کے علاج کا علم فرض ہے۔ کیو نکہ اس فتم کی ہماری عالمگیر ہے۔اور بے علم کے اس کا علاج نہ ہوگا۔ لیکن بیع معلم اور اجارہ اور رئن اور اس فتم کے معاملات کا علم جو فقہ میں ند کور ہے۔ فرض کفایہ ہے 'فرض عین نہیں ہے اس کا علات کا علم جو فقہ میں ند کور ہے۔ فرض کفایہ ہے 'فرض عین منسیں ہے اس پر فرض ہے جو ایسے معاملات کرنا چاہتا ہو اور اکثر مخلوق ان معاملات سے خالی نہیں رہ سکتی دو سری فتم جو اعتقاد اس ہے جو واجب ہے۔ یہ اگر خدا نخواستہ کسی کے اعتقاد میں کچھ شک پیدا ہو جائے تواگر شک ایسے اعتقاد میں ہے جو واجب ہے۔ یہ جس اعتقاد میں شک آنادر ست نہیں ہے تواس شک کو دل سے نکال باہر کرنا فرض ہے۔ان سب بیاتوں سے معلوم ہوا کہ طلب علم سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ کیونکہ کوئی مسلمان جنس علم سے مستعنی و بے پرواہ نہیں۔ باتوں سے معلوم ہوا کہ طلب علم سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ کیونکہ کوئی مسلمان جنس علم سے مستعنی و بے پرواہ نہیں۔ اس وجہ سے معلوم ہوا کہ طلب علم سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ کیونکہ کوئی مسلمان جنس علم سے مستعنی و جائی نہیں۔اس وجہ سے مورسول مقبول علی خور مالے کہ خور مالے کہ خور مالے کہ خور مالے کہ خور مالے کوئی مسلمان جنس علم سے معلوم ہوا کہ خور مالے کہ خور میں مقبول مقبول مقبول علی مورس مقبول مقبول مقبول مقبول علی خور مالے کہ خور مالے کہ خور مالے کہ خور میں میں مورس مقبول میں مقبول مقبول

کوئی مسلمان اییا نہیں ہے جس پر طلب علم فرض نہ ہو یعنی جس شخص کو جس علم کی ضرورت ہے اس پر اس کا سیکھنا بھی فرض ہے-

#### ☆......☆

فصل : جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہر مخص پروہ علم سکھنا فرض ہے جس کا معاملہ وہ کرتا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ عوام الناس ہیں جبیشہ اس خطرہ میں ہیں کہ ان کو کوئی کام آپڑے ۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے ۔ اور اے بے خوف و خطر عادانی ہے کر بیٹھیں۔ اگر اس کام کی اکثر حاجت ہوتی ہے اور وہ کام نادر نہیں ہے تو ان کی ناد انتی کا عذر کچھ عذر نہیں۔ مثلا حالت حیض میں یاحالت حیض میں عامل ہے پہلے کوئی مختص اپنے ہوی کے ساتھ جماع کرے اور کے کہ میں نہیں جا ناتھ کہ یہ منع ہے تو اس کا یہ عذر نہیں یا کوئی عورت صبح ہے پہلے پاک ہو اور مغرب اور عشاء کی نماز قضانہ کرے کہ یہ مسللہ اے نہیں معلوم یا کوئی مو د اپنی ہوی کو حالت حیض میں طلاق دے اور اسے یہ فیصلہ نا معلوم ہو کہ ایسی حالت میں طلاق دینا حرام ہے۔ تو اس کی لا علمی کا عذر قبول نہ ہوگا۔ قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا ہم نے تجھ سے کہ دیا تھا کہ طلب علم فرض ہے۔ تو اس سے کیوں باز رہا کہ مبتلائے حرام ہوا۔ ہاں جو کام ناروا ہے اور اس کے کرنے کی تو قع نہ ہو اور طلب علم فرض ہے۔ تو اس سے کیوں باز رہا کہ مبتلائے حرام ہوا۔ ہاں جو کام ناروا ہے اور اس کے کرنے کی تو قع نہ ہو اور طلب علم فرض ہے۔ قواس سے کیوں باز رہا کہ مبتلائے حرام ہوا۔ ہاں جو کام ناروا ہے اور اس کے کرنے کی تو قع نہ ہو اور لا علمی سے خلاف شرع ہو جائے تو آدمی معذور ہے۔

فصل : جب بیہ معلوم ہواکہ عوام اس خطرہ ہے بھی خالی نہیں۔ تو معلوم ہواکہ آدمی کے لیے علم ہے بہتر اور بزرگ تر کوئی شغل نہیں۔ آدمی کام جو کرتا ہے دنیا کے واسطے کرتا ہے۔ تو علم بھی بہت لوگوں کے لیے اور پیشوں ہے بہتر ہے۔

contracting the same of the sa

کیوں کہ علم سکھنے والا چار حالتوں سے خالی نہیں یا خیرات پانے کی وجہ سے خواہ اور کسی وجہ سے دنیا کی طرف ہے ۔ طمئن ہے۔اور کافی مال اس کے پاس ہے۔ تو علم اس کے مال کی حفاظت کاذر بعیہ ہو گااور دنیا میں اس لیے سے باعث عزت اور عقبی میں اس کے لیے موجب سعادت ہوگا-اس کے پاس کا فی اور وافی مال نہ ہو- مگر اس میں قناعت کی صفت ہو کہ جو <del>کچھ ہو</del> اسی پراکتفاکر تاہے۔اور مسلمان ہوتے ہوئے درویش کامر تبہ بھی جانتاہے کہ درویش امیر دل سے پانچ سوہر س پہلے جنت میں جائیں گے۔ ایسے مخص کے حق میں بھی علم آسائش دنیااور سعادت عقبیٰ کا سبب ہو تا ہے یا جانتا ہے کہ اگر میں علم سکھوں گا توبیت المال سے یا مسلمانوں بھائیوں کے ہاتھ سے حق حلال مجھے اس قدر ملے گاکہ میرے لیے کافی ہوگا-اور مال حرام نہ ڈھونڈ ناپڑے گااور بادشاہ ظالم سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے گی- توان متیوں قسموں کے طالبِ علم کے لیے علم طلب کرنا دین و دنیا میں سب کامول سے بہتر ہے۔ چو تھاوہ شخص ہے۔ جو معاش نہ رکھتا اور طلب علم ہے اس کا مقصود دنیاحاصل کرنا ہو-اور زمانہ ایہا ہو کہ بادشاہی روزینہ کے سواجو حرام اور ظلم سے ہویالو گوں سے لینے کے سواجو ریاور ذات کے ساتھ ہو- تلاش معاش کی اور صور تیں مفقود ہول توایسے شخص کو اور جس کسی کو طلب علم سے جاہ و مال مقصود ہواور علم سے جاہ مال پیدا کرے گا تواس سے بہتریہ ہے کہ جو علم فرض نہیں ہیں-ان سے جب فارغ ہو توکسبو ہنر اور دستکاری وغیرہ کیجھے-ورنہ ایبا آدمی اور آدمیوں کے لیے شیطان بن جائے گا-اس کے ذریعے سے لوگ بہت تباہ اور سخت گمر اہ ہوں گے -جو جابل اے حرام کامال لیتے حیلے اور تاویلیس کرتے دیکھے گا-وہ دنیاحاصل کرنے میں اس کی اقتداء کرے گااور بھائی کی نسبت ضلالت لوگول میں زیادہ تھیل جائے گی-الیاعالم جتنا کمتر ہو-بہتر ہے (خس کم جمال پاک) تو آدمی کے لیے سی بہتر و مناسب ہے کہ دنیا کو دنیا کے کا مول ہے ہی طلب کرے اور خدا کا نام خدا ہی کے لیے ہے۔ دین ك كامول مين دنياتلاش ندكر \_ - كوم آب دار مين نجاست نديم \_ -

اگر کوئی مخص کے کہ دنیا کی طرف ہے ہمیں علم خود خود پھیرے گا- جیسا کہ سلف صالحین نے کہا: تَعَلَّمُنَاالْعِلُمَ لِغَیْرِ اللّٰهِ فَاَنِی الْعِلْمُ أَنُ یَکُونَ اِلَّا الِلّٰهِ لِیْنَ ہِم نے علم نہ پڑھا گر علم ہمیں خود خداکی طرف لے گیا-

تعلمناالعِلم لِغیر اللہِ فائی العِلم ان یکون اِلا الِلہِ

اس کاجواب یہ ہے وہ کتاب و سنت اور راہ آخرت اور حقائل شریعت کاعلم تھا۔ تو وہ ان اوگوں کو خداکی طرف لے

گیا۔ غور کرنا چاہیے کہ ان اوگوں کے دلوں میں رجوع خدا تھا۔ وہ دنیا کے لالچ کوبر اجانے تھے۔ بزرگوں کو دیکھتے تھے کہ

و نیا ہے بھا گتے ہیں۔ ان اوگوں کی آرزو تھی کہ ایے بزرگوں کی اطاعت اور اقد اء کریں۔ جب علم وہ تھا اور زمانہ ایسا تھا۔ تو

لوگ اس بات کی توقع کر سکتے تھے کہ خود علم کی صفت پر ہو جائیں گے۔ علم ان کا تابع نہ ہو جائے گا۔ اور جو علوم اس زمانے

میں پڑھے جاتے ہیں۔ جیسے اپنے فد ہب کے خلاف جو علوم میں جیسے فلسفیات وغیر ہاور علم کلام اور قصہ کمانی اور واہی تباہی

میں سر رسے جاتے ہیں۔ جیسے اپنے فد ہب کے خلاف جو علوم میں جیسے فلسفیات وغیر ہاور علم کلام اور قصہ کمانی اور واہی تباہی

با تیں اور معلم اس زمانے کے معلم بھی ایسے کہ علم کو ذاغ دنیا کو پھند ابناتے ہیں۔ یعنی علم سے حصول دنیا کے سوا بھی دین کا خیال بھی ان کو نہیں آتاان کی صحبت اور ان سے علم سیکھنا آدمی کو دنیا کی طرف سے ہرگز نہیں پھیر سکتا ہے۔

خیال بھی ان کو نہیں آتاان کی صحبت اور ان سے علم سیکھنا آدمی کو دنیا کی طرف سے ہرگز نہیں پھیر سکتا ہے۔

وَلَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايِّنَةِ اگلے لوگوں كاحال سنا ہواہے اور اس زمانہ كے علم اور عالموں كاحال ديكھا ہواہے -اور مصرع -شنيدہ كے يو دما نند ديدہ

اور بيبرابر نهيس موسكيا-مصرع:

چە نىبت فاكرلاعالم ياك

#### تیسری اصل طمارت کے بیان میں

خداتعالى نارشاد فرمايے:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ه بِ شَكِ الله تعالَىٰ توبه كرنے والول اور پاك اور ستھر ارہے والول كودوست ركھتا ہے-

لیمن الله تعالی لوگول كودوست ركهتا به اور رسول مقبول علی في فرمایا:

اَلطَّهُوُرُ شَطَرُ الْاینِمَان تواے عزیز بیہ گمان نہ کرنا کہ بیہ سب تعریف و فضیلت بدن اور کپڑے کی نفاست اور یا کیزگی کی ہے با یحہ نظامت کے چار درجے ہیں- پہلادر جدول کوماسوائے اللہ سے پاک کرنا جیساکہ حق تعالی نے فرمایا: قُلَ اللّٰهُ ثُمَّةً ذُرُهُمُ مُ

اوراس سے مقصود ہے کہ ماسوائے اللہ سے جب دل خالی ہوگا۔ تواللہ کے ساتھ مشغول ومستغرق ہوگا۔اوریمی کلمہ طیبہ نہ فل اَ اِلٰہَ اِلَّا اللَّهٰ ۔ کی شخفیق ہے۔ صدیقوں کا در جہ کمال ایمان و تصدیق ہے۔اور ماسو کی اللہ سے پاک ہونا نصف ایمان ہے۔ یعنی ایمان قالب ہے۔اور اے جانِ عزیز جب تک تو ماسوائے اللہ سے پاک دل نہ ہوگا۔ یاد حق سے آراستہ ہوئے۔ ہونے کے قابل نہ ہوگا۔

دوسرا درجہ حسد' تکبر ریا'حرص' عداوت' وغیرہ اخلاق ناپندیدہ سے ظاہر دل کو پاک و صاف کرنا ہے تاکہ تواضع' قناعت' توبہ 'صبر' خوف ورجاہ اور محبت وغیرہ - اخلاق پاک و پہندیدہ کے ذریعے دل کوپاک کرنا نصف ایمان ہے تیسر اور جہ غیبت جھوٹ اور حرام کھانا' خیانت کرنا' نامحرم عورت کو دیکھنا اور گنا ہوں سے جوارح یعنی ہاتھ پاؤل وغیرہ نظاہری اعضاء کوپاک رکھنا تاکہ تمام کا موں میں اور فرما نبر داری سے آراستہ ہو جائیں سے زاہدوں کے ایمان کا درجہ ہے اور جوارح کوسب حرام چیزوں سے یاک رکھنا نصف ایمان ہے -

چوتھا درجہ کپڑے اوربدن کو نجاست سے پاک رکھنا ہے تاکہ رکوع مجود وغیرہ ارکان نماز سے آراستہ ہول سے مسلمانوں کی طمارت کا درجہ ہے۔ اس لیے کہ مسلمان میں اور کا فر میں عملی طور پر نماز سے فرق ہو تاہے اور سے طمارت بھی نصف ایمان ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان کے چاروں درجوں میں طمارت و پاکیزگی نصف ایمان ہے اور چونکہ پاکیزگی نصف اول ہے۔ اس وجہ سے رسول مقبول علیہ نے فرمایا کہ:

یعن دین کی بناپاکیزگی ہے۔
بدن اور کیڑے کی طہارت اور پاکیزگی جس کی طرف لوگ متوجہ ہیں اور جس میں سب کو خش اور محنت کرتے ہیں اخیر درجہ کی پاکیزگی ہے۔ اس کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے کہ اور تمام طہار تول سے یہ آسان ہے۔ اور نفس بھی اس سے خوش ہو تا اور آرام پاتا ہے۔ اور لوگ بھی اس ظاہر کی پاکیزگی کو دیکھتے ہیں۔ اور اس سے آدمی کو زاہد جانتے ہیں۔ اس وجہ سے لوگوں کے لیے یہ آسان ہے۔ لیکن حسد مجریاد وستی دنیا ہے دل کی پاکی اور گنا ہوں سے بدن کی پاکی اس میں نفس کا کچھ حصہ نہیں۔ یعنی نفس کو پچھ مزہ نہیں آتا۔ اور خلق کی نظر اس پر نہیں پڑتی۔ اس لیے کہ بی با تیں خدا کے دیکھنے کی ہیں۔ علق کے دیکھنے کی نہیں۔ اس وجہ سے ان کی طرف کوئی رغبت نہیں کرتا۔

قصل: ظاہری طمارت اگرچہ اخیر درجہ کی طمارت ہے۔ گر پھر بھی اس کی بڑی نضیلت اور شان ہے۔ بھر طیکہ آدابِ طمارت جالائے وسوسہ اور اسر اف کو دخل نہ دے۔ اگر دخل دیا تووہ طمارت مکروہ ہو جائے گی-بلحہ طمارت کرنے والا گنگار ہو جائے گا-اور یہ زیادہ احتیاط جو صوفیوں کی عادت ہے۔ یعنی پاتا ہے چڑھانا-چادر سرسے اوڑ ھناجو پانی یقیناً پاک ہو

Charles Ann and Ann an

اے اور لوئے کو دھیان رکھنا کہ کوئی اس میں ہاتھ نہ والے تو یہ سب باتیں اچھی ہیں۔ جو فقیہ لوگ ان باتوں کا کھاظ نہیں رکھتے۔ انہیں صوفیاء پر اعتراض نہ کرنا چاہے۔ گرکی شرطے اور صوفیاء کو بھی نہ چاہیے کہ فقماء اور دوسرے لوگوں پر جواتی احتیاط نہیں کرتے اعتراض کریں کہ یہ احتیاط صرف بہتر ہے۔ وہ بھی چھ شرطوں کے ساتھ پہلی شرط یہ ہک اس احتیاط میں وقت گزار نے کے سب اور کسی بہتر کام ہے محروم نہ رہے اس لیے کہ اگر کسی کو طلب علم میں مشغول ہونے کی استطاعت ہے بیا ہے نے ورڈ گل میں مصروف ہونے کی قدرت ہے۔ جو کشف میں زیادتی کا باعث ہو ۔ یاا ہے کب کی طرف متوجہ ہونے کی طاقت ہے۔ جوانی ذات یاالمل وعیال کی پرورش کے لیے کھایت کریں جس کی بدولت لوگوں کی دست مگری سے چاگر احتیاط طمارت میں وقت صرف کرنا ان باتوں ہے اے محروم رکھتا ہو تو اے ایک احتیاط کرنا چاہے کیونکہ یہ امورا حقیاط طمارت سے زیادہ ضروری ہیں۔ اس وجہ سے صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ماجعین الی احتیاط لی کی طرف مصروف نمیں ہوئے۔ کیوں کہ وہ لوگ جماد کب محاش طلب علم اور دوسرے ضروری کا موں میں مشغول تھے۔ امورا حقیاط لی بائل چیز نہ کرتے تھے۔ ول کی پاکی میں بہت کو شش اور دوشن می ستی اور کا بی سے بیا حتیاط نہ کرنے ایک واس پر اعتراض کرنالا کی نمیں کہ احتیاط نہ کرنے اگر خوال کوئی اس کیفیت کا آدی ہو۔ توصوفیاء کو اس پر اعتراض کرنالا کی نمیں کہ احتیاط نہ کرنے احتیاط نہ کرنے احتیاط کرتا بھی میں اور جوشخص ستی اور کا بی سے بیا حتیاط نہ کرے اے اہل احتیاط پر اعتراض کرنالا کی نمیں کہ احتیاط نہ کرنے عاصاط کرتا بھی ہے۔

دوسری شرطیہ ہے کہ اپنے آپ کوریااور رعونت سے پھائے رکھے کیوں کہ جوالی احتیاط کر تاہوہ ہمہ تن زبان عن کر پکار تا پھر تاہے کہ میں زاہم ہوں - اپنے آپ کو ایباپاک رکھتا ہوں اور اے اس بات میں عزت اور شرف حاصل ہو تا ہے - اگر زمین پر پاؤں رکھتا ہوں - یااور کی کے لوٹے سے طمارت کر تاہے تو ڈر تاہے کہ لوگوں کی نگا ہوں ہے گر جاؤں گا اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو آزمائے لوگوں کے سامنے زمین پر پاؤں رکھے - چیزوں میں احتیاط کرے - اپنے باطن میں احتیاط کرے - اپنے باطن میں احتیاط کرے - اس وقت اس احتیاط کرے - اگر اس کا نفس اس بارے میں پھی نزاع کرے تو سمجھ لے کہ ریاکا مرض اس میں تھس آیا ہے - اس وقت اس پر واجب ہو جا تاہے نگے پاؤں پھرے اور زمین پر نماز پڑھے اور احتیاط سے ہاتھ اٹھائے - کیوں کہ ریاح ام ہے اور احتیاط سنت ہے - جب ریاسے احتیاط ترک کے بغیر کے نمیں سکتا تو اے احتیاط چھوڑ وینا ضروری ہے -

تیسری شرط بہ ہے کہ احتیاط کو اپنے اوپر فرض نہ کرے - ترک احتیاط میں جو مباح ہے - کبھی کبھی اسے بھی اختیار کرے - چنانچہ رسول مقبول علی ہے دی کے برتن سے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی عورت کے برتن سے طہارت کی اور ان حضر ات نے اکثر او قات خاک پر نماز پڑھی اور جو شخص سونے کے لیے زمین پر پچھ نہ چھا تا تھا ۔ اس کی بودی تعظیم کرتے تھے - توجو کوئی ان حضر ات کی خصلت سے پر ہیڑ عادت وروش کو چھوڑ دے گا ۔ اس کا تفس ان حضر ات کی خصلت سے پر ہیڑ عادت وروش کو چھوڑ دے گا ۔ اس کا تفس ان حضر ات کی دلیل ہے کہ اس کے نفس نے اس احتیاط میں عزت اور لذت حضر ات کی دلیل ہے کہ اس کے نفس نے اس احتیاط میں عزت اور لذت

THE ADMINISTRATION OF THE PARTY.

پائی ہے-اباے احتیاط سے ہاتھ کھنچامشکل ہو چکاہے-

چوتھی شرط یہ ہے جس احتیاط سے مسلمانوں کے دل کو تکلیف پنیچا سے چھوڑ دے - کیوں کہ مسلمانوں کے ول کو تکلیف دینا حرام ہے۔اور ترک احتیاط ہے حرام نہیں جیسے کہ کوئی غلام راہ میں ہاتھ کچڑنے کا ارادہ کر<mark>ے یا</mark> معانقة كرناچاہ اور حالت يہ ہوكه اس كےبدن سے پينه بهه رہا ہواور دوسر المخف اپنابدن سمينے اور يچائے توبير حرام ہے بلحہ خلق سے پیش آنا اور مسلمانوں سے میل جول رکھنا ہر ار احتیاط سے بہتر ہے اور مبارک اور افضل ہے۔اس طرح اگر کوئی کسی کی جانماز پر پاؤل رکھنا جاہے یاکسی کے لوٹے سے طمارت کرنایار تن میں پانی پیزاچاہے تواہے منع کرنا اور اپنی کراہت ظاہر نہ کرنا جا ہے۔ کیوں کہ ایک بار جناب سرور کا سنات علیہ افضل الصلوة و المل التحیات نے آب ز مزم طلب فرمایا- حضرت عباس رضی الله عند نے عرض کی یار سول الله نوگوں نے اس میں بہت ہاتھ ڈالے ہیں-محنگمولا ہے۔ ٹھریے میں خاص ڈول آپ کے لیے منگا کریانی نکال دیتا ہوں آپ نے فرمایا کہ نہیں میں مسلمانوں کے ہاتھ کی برکت کو پیند کر تا ہوں۔ اکثر جاہل قاری ان با توں کو نہیں پہچانے اور جو مخص احتیاط نہ کرے۔ اس سے اپنے آپ کو چاتے ہیں اور اے رنجیدہ کرتے ہیں - اور بسااو قات ایسا بھی ہو تا ہے کہ ان کے والدین اور دوست جب ان کا لوٹایا کپڑا لینے کو ہاتھ بوھاتے ہیں تووہ ترش کلامی پر آتے ہیں اور سے ناجائزے۔اور جو احتیاط کہ واجب نہیں اس کے سب سے یہ امور کیے درست ہو جائیں گے اور اکثر ایہا ہو تا ہے کہ جو لوگ ایسی احتیاط کرتے ہیں ان کے دماغ میں تكبر پيدا ہو جاتا ہے - لوگوں پر بيدا حسان جتاتے ہيں كہ ہم الي احتياط عمل ميں لاتے ہيں - اور اپنے آپ كولوگوں سے چاکر انہیں دکھ دیناغنیمت جانتے ہیں-اورا پنی پاکیزگی کی تفصیلات لوگوں سے بیان کر کے فخر کرتے ہیں-اور انہی<del>ں</del> بدنام كرتے ہيں- صحابہ رضي الله تعالیٰ عنهم جس آسان طريقه پر چلتے تھے-اسے اختيار نہيں كرتے -جو مخف فظ پھر ہے استنجاکرے تو اس فعل کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں۔اور یہ سب برے اخلاق ہیں۔اور جس محفس سے بھی و قوع میں آئیں اس کی نجاست بالمنی پر د لالت کرتے ہیں- دل کوالیی خبیث عاد تول سے پاک ر کھنا ضرور ی ہے کہ بیہ سب امو**ر** باعث ہلاکت ہیں-اور ان احتیاط کی باتوں کو ترک کرنا ہلاکت کا موجب نہیں ہے-

پانچویں شرط بیہ کہ کھانے پینے کی چیز اور بات کرنے ہیں اس احتیاط کو نگاہ رکھے کہ بیہ بہت ہی ضرور کی ہے۔
اور جب ضرور کامرے ہاتھ روکا لیخی اے نہ کیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اور باتوں ہیں بیہ احتیاط فظار عونت کے تحت
ہے۔یا محض عادت ہے۔ جیسے کوئی فخص کھانا تو تحوڑی ہی بھوک لگنے کے ساتھ کھاتا ہے۔ اس میں تو کچھ بھی احتیاط شیں
کرتا پھر احتیاط سو جھتی ہے۔ جب تک ہاتھ منہ شیں دھوتا نماز شیں پڑھتا۔ اتنا شیں جانتا کہ جو چیز نحس ہو اس کو کھانا
حرام ہیں اگر خص ہے تو بلا ضرورت کیوں کھاتا ہے۔اگر پاک ہے تو ہاتھ کیوں دھوتا ہے۔ پھر جب منہ دھویا تو جس کپڑے
پر عوام الناس بیٹھتے ہیں اس پر نماز شیں پڑھتا یہ معلوم شیں کہ عوام الناس کے گھرکا پکا ہوا کھانا کیوں چکھ لیتا ہے۔ اس میں
احتیاط کیوں شیں کرتا۔ حالا نکہ لقمہ کی پاکی ہیں احتیاط بہت ہی ضرور ک ہے اور ایسے لوگ اکثر بازاری لوگوں کے گھرکا پکا

کھانانوش کر جاتے ہیں۔اوران کے کپڑوں پر نماز نہیں پڑھتے۔ یہ با تیں احتیاط میں سے ہونے کی دلیل ہیں۔
پھٹی شرط یہ ہے کہ اپنی احتیاط منہیات اور محرات کے ساتھ نہ کرے۔ مثلاً تمین بارے زیادہ طہارت نہ کرے کہ چو تھی بار بلا ضرورت مع ہے یا طہارت میں دیر لگائے کہ کوئی مسلمان اس کا منتظر ہے اور یہ ملنانہ چاہے۔ یا فضول پانی بہائے یااول وقت ہے تا خیر کر کے نماز پڑھے یا امام ہو کر جماعت کو انتظار میں رکھے یا کی سے کام کاوعدہ کیا ہو اور اسے دیر ہوتی ہویا اس سبب سے اس مسلمان کے کسب و کمائی کا وقت ضائع ہوتا ہویا اس کے عیال واطفال تباہ ہوتے ہوں ایسے کام اس احتیاط کی وجہ سے جو فر من نہیں ورست نہیں ہیں یا مجد میں اپنا مصلی اس لیے بہت پھیلا کر کہ اور کی اور کا کپڑا اسے نہ چھو جائے۔ اس میں تمین چیزیں ممنوع ہیں ایک سے کہ محبد کا ایک ملا اور مسلمانوں سے غضب کیااور چھین لیا۔ حالا نکہ اس کاحق سجدہ کرنے کی جگہ سے زیادہ نہ تھا۔ دو سرے یہ کہ ایسی صفت جس میں بہت لمبا چوڑا مصلی چھا ہو۔ ملی ہوئی نہیں ہو سکتی اور سنت یہ ہوگی ہوئی نہیں ہو سکتی اور سنت یہ ہوگی اور سنت یہ ہوگی ہوئی نہیں ہو سکتی اور سنت یہ ہو کہ کا ندھے سے کا ندھا ملارہے۔ تیسری سے کہ مسلمان سے الیا پر ہیز کر تا ہے۔ جیسا کے اور تاپاک ہوئی ور انہیں جانے اور ایسے مشکرات بہت ہیں جاہل قاری احتیاط کے سبب سے ان کے مر تکب ہیں اور انہیں موسوع اور رہ نہیں جانے۔

قصل : اے عزیز جب تونے یہ جان لیا کہ ظاہری طمارت باطنی طمارت سے الگ ہے۔ اور باطن کی تین طمار تیں ہیں۔ ایک گنا ہوں سے اعضائے ظاہری کی طمارت دوسری اخلاق بدسے ظاہر دل کی طمارت تیسری ماسویٰ اللہ ہے باطن دل کی طمارت و قاہری طمارت کی بھی تین قشمیں ہیں۔ ایک نجاست سے طمارت دوسری حدث و خباشت اور تیسری بدن میں فضول چیزیں جو بوھتی ہیں ان سے طمارت 'مثلاً ناخن بال میل وغیرہ۔

پہلی فتم: - یعنی نجاست سے طمارت اے عزیز تو جان کہ حق سجانہ تعالی نے جمادات کی فتم ہے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں وہ سب پاک ہیں - مگر شر اب تعوزی ہویا ہوت سب باپاک ہے - اور جتنے جانور ہیں سب پاک ہیں - مگر شر اب تعوزی ہویا ہوت سب باپاک ہے - اور جتنے جانور ہیں سب پاک ہیں - مگر آدمی اور مجھی اور شری ول اور جن جانوروں کے بدن میں بہتا ہوا اسونہ ہو جیسے کھی پینے اور آنسو مجھواور کیڑے جوانان میں پیدا ہوتے ہیں اور جو چیز جانوروں کے اندر مستحیل اور متحیر نہ ہوئی ہوپاک ہے جیسے پینے اور آنسو اور جو چیز باپاک ہے اس کے ساتھ نماز در ست نہیں مگر پانچ فتم کی نجاست د شواری کے سب معاف ہے - ایک تین پھر یا فرجو چیز باپاک ہوا ہو جو دوسری سزک کیچڑ کو اس میں لیقنی فرجیلے لینے کے بعد بر از کا جو اثر باتی رہ جائے ہمر طیکہ اپنے مقام سے پھیلا ہوا نہ ہو - دوسری سزک کیچڑ کو اس میں لیقنی نہاست د کھائی دے - لیکن سزک کی کیچڑ اس قدر معاف ہے جس سے آدمی اپنے آپ کوچانہ سے - یہ نہیں کہ آدمی کیچڑ معاف نہیں ہو ۔ کہ یہ امور بادر ہیں اور اتنی کیچڑ معاف نہیں ہو کے نماز شیری وہ وموزہ میں ہمر جائے مگر اسی قدر جس سے چیا ممکن نہ ہو ۔ آگر موزہ کو ذمین پر دگر ڈالا اور اسے پہنے ہوئے نماز جس کی معاف ہے - گو پید بھی آیا ہو ۔ پانچو یں سرخی مائل جو چھوٹے پر حی تو معاف ہے - گو پید بھی آیا ہو ۔ پانچو یں سرخی مائل جو چھوٹے پر حی تو معاف ہے - گو پید بھی آیا ہو ۔ پانچو یں سرخی مائل جو چھوٹے

چھوٹے دانوں سے نکلے معاف ہیں اس لیے کہ آدمی کابدن اس سے خالی نہیں ہوتا۔اسی طرح جو صاف رطوبت خارش دانوں سے نکلے دہ بھی معاف ہے۔ لیکن جو بڑا دانہ ہے اور اس سے پیپ نکلے۔اس کا بچوڑے کا تھم ہے اور وہ کم ہوتا ہے۔ اس کا دھونا واجب ہے۔اگر دھونے کے بعد اس کا بچھ اثر باقی رہ جائے تو امید ہے کہ معاف ہو جائے۔اگر کسی نے فصد کھلوائی ہو۔یا کسی کے خون کو دھونا چاہیے۔اگر بچھ رہ جائے اور دھونے میں خطرہ ہویا کسی قضا کرنا چاہیے کہ ایساعذر نادر اور کم ہوتا ہے۔

فصل : جو جگہ نجس ہواور ایک باراس پر پانی بہہ جائے توپاک ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر عین نجاست ہو تو اس کو دھونا چاہیے۔ تاکہ عین اور جرم نجاست زائل ہو جائے۔ اور اگر دھویا اور طلااور کئی بارائ ناخن سے کھر چابایں ہمہ اس کی رخمت اور بوباتی رہے تو پاک ہے اور جو پائی خدا تعالی نے پیدا کیا ہے۔ خود پاک ہے اور دوسر ی چزکاپاک کرنے والا ہے گر چار طرح کاپانی ایک وہ پائی جس سے ایک بار حدث دور کیا ہو۔ یہ خود پاک ہے اور دوسر سے کو شمیں پاک کر تا۔ دوسر اوہ پائی جس سے نجاست وور کی ہو۔ وہ نہ خود پاک ہے اور نہ اور کاپائی اس کارنگ اور مز واور اس اگر خواست کی وجہ سے نہ بدلا ہو تو پاک ہے۔ تیسر اوہ پائی جو اڑھائی سو من سے کم ہواور اس میں نجاست پڑ جائے اگر چہ سخیر نہ ہو جائے اگر چہ سخیر نہ ہو اور تو بھی نجس ہے۔ اور اگر اڑھائی سو من ہے یا زیادہ ہے تو نجاست پڑنے سے جب تک منٹیر نہ ہو جائے ، خس سے اس پائی کو بچا ناپاک شمیں ہو تا۔ چو تھاوہ پائی جس کارنگ اور بواور مز والی پاک چیز کے سب سے بدل جائے۔ جس سے اس پائی کو بچا تھے ہوں۔ جسے دعفر ان مالا وی اشان آثاہ غیر و بیپائی پاک چیز کے سب سے بدل جائے۔ جس سے اس پائی کو مجا تھی ہوں۔ وہ ہو تو بائی کر نے والا نہیں ہے۔ لیکن اس میں اگر معمولی تغیر ہوا ہو تو پاک کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس میں اگر معمولی تغیر مواہو تو پاک کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس میں اگر معمولی تغیر ہوا ہو تو پاک کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس میں اگر معمولی تغیر ہوا ہو تو پاک کرنے والا ہوں ہوں ہوں ہوں۔ جو تو ال نہیں ہے۔

دوسری فتم: -طمارت حدث اس میں پانچ چیزیں جانتا جا ہیں- پاخانہ پھرنے پیشاب کرنے کے آواب استنجا کرنے کے آواب 'وضوکے آواب عسل کے آواب' تیم کے آواب۔

قصل : پاخانہ جانے کے آواب کے بیان میں : اگر آدمی صحر امیں ہو تو چاہیے کہ لوگوں کی نگاہ سے دور ہو جائے اور ممکن ہو تو جائے کہ لوگوں کی نگاہ سے دور ہو جائے اور قبلہ کی طرف منہ دیوار کی آڑ میں ہو جائے اور بیٹھنے سے پہلے شر مگاہ نہ کھولے اور آفاآب وہ اہتاب کی طرف منہ نہ کرے اور قبلہ کی طرف منہ اور پیٹھنے نہ کرے ۔ لیکن اگر میت الخلاء میں ہو تو در ست ہے مگر اولی ہیہے کہ قبلہ واسخے بایا کیں طرف رہے ۔ جہال لوگ جمع ہوتے ہوں – وہال نہ پاخانہ پھر سے نہ پیٹیاب نہ کرے ۔ تاکہ اس پر چھینٹی نہ پڑیں – اور بیل میں نہ پاخانہ پھرے نہ بیٹیاب کرے ۔ خت زمین پر اور ہوا کے درخ پیٹاب نہ کرے ۔ تاکہ اس پر چھینٹی نہ پڑیں – اور بیل میں نہ پاخانہ پھرے نہ کرے – اور بائیس پاؤل پر بے عذر کھڑے کو اور اہناپاؤل پہلے رکھے – اور جس چیز میں زور دے کر بیٹھے – جب پاخانہ جانے گے تو بایال پاؤل پہلے رکھے – اور جس چیز میں زور دے کر بیٹھے – جب پاخانہ جانے گے تو بایال پاؤل پہلے رکھے – اور جس چیز میں

خداكانام مو-اے اپنے ساتھ ندلے جائے اور پاخانہ پیٹاب کو ننگے سرنہ جائے پاخانہ جاتے وقت كے :

پناه مانگنا مول میں نایا کی نجاست خباشت شیطان اعُوْدُبُاللَّهِ مِنَ الرِّجُسِ النَّجِسِ الْخُبُثُ الْمُنْحَبْثِ مِنَ المثنيطن الرَّجِيمَ

م دود ہے-

ب تعریف الله کے لیے ہولے گیا جھے ہو وچرجو ٱلْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي أَذُهَبَ عَنَّى مَا يُودِينِي وَ الْقِي فِي اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ

مجھے ایزادے اور باتی رہے دی مجھ میں دہ شے جو نفع عش ہے۔ جَسلرى ماينفَعني

فصل : استخارنے کے بیان میں : جاہے کہ پھر کے تین مکڑے یامٹی کے تین وُ صلے پاخانہ پھر چکنے سے پہلے تیارر کھے

جب فارغ ہو توبائیں ہاتھ میں لے کریا خانہ کے مقام کے قریب پاک جگہ پرر کھ کر کھسکائے اور نجاست کے مقام پر لا کر پھیرے -اور نجاست ہو تخمے دوسری جگہ نجاست نہ بھر نے پائے-اس طرح تین ڈھلے کام میں لائے-اگر پاک نہ ہو تودو و صلے اور لے تاکہ طاق رہیں پھر پھر کاایک محر ایاایک بواؤ حیلا دائے ہاتھ میں لے اور آلہ تناسل بائیں ہاتھ بکڑے اور اس پھر یا ڈھلے پر تنین بار تین جگہ اِس کا سر ر کھے یا دیوار پر تنین جگہ تنین بار ر کھے اور بائیں ہاتھ سے ہلائے داہنے ہاتھ سے نہیں -اگراتنے ہی پر قناعت کرے توطہارت کے لیے کفایت کر تاہے-لیکن بہتریہ ہے کہ ڈھلے اور پانی دونوں سے استنجا كرے -اگريانی لينا منظور ہو تواس جگہ ہے اٹھ كر دوسرى جگہ جائے تاكہ اس پريانی نداڑے دائے ہاتھ سے يانی ڈالے-بائیں ہاتھ سے ہھیلی تک اس قدر ملے کہ بیر معلوم ہو جائے کہ اب نجاست کا اثرباقی نہیں رہا-جب بیر معلوم ہو جائے تو بہت یانی نہ بہائے اور ملنے میں بہت زور نہ لگائے۔ کہ یانی اندر پہنچ جائے۔ اسی طرح وہ قطرہ جھاڑنے میں تین بار ذکر کے نیچ ہاتھ لے جائے-اور تین بار جین اور تین قدم چلے اور تین مرتبہ کھنکھنار لے-اس سے زیادہ اپنے آپ کو تکلیف نہ دے کہ وسواس پیدا ہوگا-اور اگر ایساکر چکااور ہربار معلوم ہوتاہے کہ استنجاکرنے کے بعد تری ظاہر ہوئی- تواپی شر مگاہ پر یان وال لے تاکہ وہ تری یانی کی معلوم ہو کیو تکہ رسول مقبول علیہ نے وسواس دور کرنے کے لیے ایساہی فرمایا ہے -جب استنجا کرے آور فارغ ہو جائے تو دیواریاز مین پر ہاتھ ملے اور پھر دھوئے تاکہ کچھ یوباتی نہ رہے اور استنجا کرنے کے بعد سے

اے اللہ یاک کر میرے دل کو نفاق سے اور پاک کر میری شرمگاہ کوبے حیائیوں ہے-

ٱللُّهُمَّ لَحِهِرُ قَلْبِيُ مِنَ النِّفَاقِ وَحَصِّنْ فَرُحِيُّ مِنَ الْفَوَاحِش

فصل : کیفیت وضو کے بیان میں : جب استنجار کے فارغ ہو تو مواک کرے اور داہنی طرف سے شروع کرے پہلے اوپر کے دانتوں میں مسواک کرے پھر نیچے کے دانتوں میں-اس کے بعد بائیں طرف بھی اس طرح مسواک رے پھر وانتول کے اندر کی جانب ای ترتیب ہے۔ پھر زبان اور تالویس مواک رگڑے اور مواک کرنا ضروری جانے کیونک

حدیث شریف میں آیا ہے کہ مسواک کے ساتھ ایک نماز پڑھنا ہے مسواک کے ستر نماز پڑھنے سے افضل ہے اور مسواک کے وقت یہ نیت اور خیال کرے کہ خدائے تعالی کے ذکر کاراستہ صاف کر تا ہوں اور جب وضو ٹوٹ جائے تواسی وقت پھر وضو کرے کہ رسول مقبول علی ایسان کیا کرتے تھے اور جب بھی وضو کرے تو مسواک کرنے سے محروم نہ رہے اور اگر وضونہ کرے اور اس وجہ سے کہ بے کلی کیے سوگیا تھا۔ یاد ہر تک منہ بند کئے چپکا پیٹھار ہایا ید بودار چیز کھائی اور ان وجو ہوں سے اس کے منہ کی کیفیت بدل گئی۔ تو مسواک کرناسنت ہے۔ جب مسواک سے فارغ ہو توبلندی پر قبلہ روبیٹھے اور :

تیرے پاس کے نام ہے شروع کر تاہوں اور پناہ مانگتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے اور پناہ لیتا ہوں- تیرے پاس تجھ سے اے پرورد گاراس سے کہ آئیں میرے پاس- بسم الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَعُوُدُبِکَ مِنُ اللهِ الرَّحِيْمِ اَعُودُبُکَ مِنُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے برکت اور پناہ مانگتا ہوں م كے اور تين بار دونوں ہاتھ وحوئے اور كے: ٱللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْتَلُکَ الْيُمُنَ وَ اَعُونُهُ مِنَ المثنَّوْمِ وَالْهَلَكَةِ

شومی وہلاکت ہے۔

اور نماز کے مباح ہونے اور حدث دور کرنے کی نیت کرے اور دھونے تک نیت کا دھیان رکھے پھر تین بار کلی کر کے غرغرہ کرے اور اگر روزہ سے ہو توغرغرہ نہ کرے اور کیے :

اے اللہ مدد کر میری اپنے ذکر اور اپنے شکر پر اور اپنی کتاب کی حلاوش پر-

اللهُمَّ أَعِنِّى عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَتِلَاوَةِ كِتَابِكَ

اے اللہ سونگھا مجھے خوشبوجنت کی اس حالت میں کہ تو مجھ سے راضی ہو- پر تين بارناك مي پانى دالے اور چينكے اور كے: الله مُ أرِحُني رَائِحَة الْجَنَّةِ وَأَنْتَ عَنِّي رَاض

چر تین بار منه و حوے اور کے:

ٱلْلهُمَّ بَيِّضِ وَجُهِيُ بِنُورِكَ يَوْمَ تَبُيَّضُ وُجُوهُ أَوْلِيَائِكَ

اے اللہ منور کر تو میر امنہ اپنے نور سے جس دن تواپنے دوستوں کے منہ منور کرے گا-

اور جوبال چرہ پر ہیں ان کی جڑوں تک پانی بچائے۔ اگر داڑھی گنجان ہو تواس پر پانی بہائے اور بالوں میں انگلیوں سے خلال کرے۔ اس کانام تخلیل ہے منہ کی طرف کانوں سے گوشتہ پیٹانی تک چرہ کی حدے۔ اور آنکھ کے کونے کو انگلی سے پاک کرے تاکہ سر مہوغیرہ کااثر نکل جائے۔ پھر داہناہا تھ آدھے بازو تک تین بار دھوئے اور جس قدر ہوبازو کے نزد یک تک وھوئے بہتر ہے۔ اور کے :

ero mondon de più eve

ٱلْلهُمَ اعَطِنيُ كِتَابِيُ بِيَمِيْنِيُ وَحَاسِبُنيُ جسابًا يُسِيرًا اللهُمُّ أَعُونُتُبِكَ أَنُ تُعُطِينِيُ كِتَابِيُ بِشَمَالِيُ اومين وراء ظهرى

اے اللہ عطا کر مجھے میر اعمل نامہ میرے داہنے ہاتھ میں اور آسان کردے مجھے حساب-پھراس طرح ایاں ہاتھ دھوئے۔اگر ہاتھ میں انگوشمی ہو تواہے جنبش دے کہ اس کے نیچے یانی پہنچ جائے اور کیے: اے اللہ میں بناہ مانگا ہول تیرے پاس اس کے کہ میرا عمالنامه ميرے ياس ميرے ماتھ ميں دے- يا پيٹھ ك

مچر دونوں ہاتھ ترکر کے انگلیاں ملاکر سرپر آگلی طرف رکھے اور گدی تک لے جائے مچروہاں سے اپنے مقام پر چھیر لائے۔ تا کہ بالوں کے دونوں رخ تر ہو جائیں-اور یہ ایک بار مسح ہوا-ای طرح تین بار کرے-اس طرح کہ ہر بار پورے سر کا سے کرے اور کے:

اللهُمَ غَنْفِينِيُ و حُمَتِكَ وَ النَّولُ عَلَى مِن يُركاتِكَ وأَطْلِلِنِي تَحْتَ حَرْثَيْتَ يَوْمَ لَاظِلُ إِلَّا طِلْكَ

ٱللَّهُمُّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ

ٱللَّهُمُ فُكِّ رَقِبَتِي مِنَ النَّارِ وَأَعُونُبُكَ مِنَ

فَيَتَّبِعُونَ أَحُسَنَهُ

بر گرون پر مع کرے اور کے:

اے اللہ و حانب لے اپنی رحمت سے اور اتار مجھ پر آپنی بر کتیں اور سامیہ دے مجھے اپنے عرش کے بنیجے جس دن كوئى سايەنە ہوگا- مگر تيراسايە-

مچر دونوں کا نوں کا مسح کرے اور تین بار کانوں کے سوراخ میں انگلی ڈالے اور انگو شھے کان کی پشت پر سے اتارے اور کیے: اے اللہ کر مجھے ان لوگوں میں سے جو سنتے ہیں پھر نیک

بات کی پیروی کرتے ہیں-

اے اللہ آزاد کر میری گردن آگ ہے اور پناہ مانگتا ہوں میں تیرےیاس ذبھیروں اور پیر یوں ہے-

الستكاسيل وألاغكال مچر دا ہنایاؤل آدمی پنڈ کی تک تین بار دھوتے اور بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں سے یاؤل کی انگلیوں میں تکوں کی طرف سے خلال

شروع کرے اور ہائیں پاؤں کی چھنگلیا پر بید دعا پڑھے اور کے: ٱلَّلهُمَّ ثَبَّتُ قَدَمِي عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ بَزِلُّ ألاقدام

اے اللہ جمائے رکھ میرے قدم پاصر اط پر جس دن قدم مچملين دوزخ مين-

اللی! میرے قد موں کو بل صراط پر نہ ڈگرگانا جس دن منافقول کے قدم ڈگھاکیں- مچرای طرح بایال یاؤل و حوے اور کے:

الُّلهُمَّ أَعُونُدُبكَ أَنْ تَزِلُ قَدَمِي عَلَى الصِّراطِ يَوْمَ تَزِلُ أَقُدَامُ الْمُنَافِقِينَ

جب وضَوے فراغت پائے تو کے:

أَشْهَدُأَنُ لَا إِلَهَ إِلَّااللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ

اللهُمُّ اجْعَلْنِيُ مِنَ التُّوَّابِيُنَ وَاجْعَلْنِيُ مِنَ التُّوَّابِيُنَ وَاجْعَلْنِيُ مِنَ المُطَّهرِيُنَ وَاجْعِلْنِيُ مِنُ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ المُطَّهرِيُنَ وَاجْعِلْنِيُ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد علیقے اس کے بعدے اور رسول ہیں۔ اے اللہ تو مجھے بہت توبہ کرنے والا اور پاک و ستھرار ہے۔ والا اور پاک و ستھرار ہے۔ والا اور پاک و ستھرار ہے۔ والا اور پاک و ستھرار ہے۔

یوں۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔ جو شخص طہارت کے دوران خداکا ذکر کر تا ہے۔ اس کے تمام اعضا کے تمام گناہ ہوں۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔ جو شخص طہارت کے دوران خداکا ذکر کر تا ہے۔ اس کے تمام اعضا کے تمام گناہ دھوئے جاتے ہیں اور اگر طہارت میں خداکاذکر نہیں کر تا تو فقط اتناءی بدن پاک ہو تا ہے۔ جہال تک پانی پنچتا ہے اور اگر پہلا وضونہ ٹوٹا ہو تو بہتر ہے کہ نماز کے لیے تازہ وضو کرے۔ کیوں کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص طہارت تازہ کر تا ہے۔ حق تعالی اس کے ایمان کو تازہ کر تا ہے۔ جب طہارت تمام کرے تو یقین کرے کہ بیہ ہاتھ منہ جو پاک کئے ہیں یہ خلق کے دیکھنے کی چیزیں ہیں۔ خاص خداکی نگاہ کی جگہ دل ہے۔ اگر توبہ کے ذریعہ اخلاق تا پہندیدہ سے دل نہ پاک کیا تو یہ خلق کے دیکھنے کی چیزیں ہیں۔ خاص خداکی نگاہ کی جگہ دل ہے۔ اگر توبہ کے ذریعہ اخلاق تا پہندیدہ سے دل نہ پاک کیا تو اس کی مثال ایس ہے۔ جیسے کوئی شخص باد شاہ کو مہمان بناکر لے آئے۔ اور گھر کا دروازہ تو صاف کرے۔ مگر گھر کے صحن کو جوباد شاہ کے بینگھنے کا مقام ہے۔ تاپاک رکھے۔

قصل : اے عزیز جان کہ وضویں چھ چیزیں کروہ ہیں۔ دنیا کی باتیں کرنا۔ منہ پر زور سے ہاتھ مارنا۔ ہاتھ جھنگنا۔ دھوپ کے جلے ہوئے پانی سے وضو کرنا۔ زیادہ پانی بہانا۔ تین تین مرتبہ سے زیادہ دھونالیکن اس نیت سے منہ پو نچھنا کہ گردنہ جے یااس نیت سے منہ نہ پو نچھنا کہ عبادت کا اثر دیر تک رہے۔ یہ دونوں باتیں منقول ہیں اور دونوں کی اجازت ہے اور چونکہ نیت سے ہے۔ تو دونوں صور توں میں فضیلت ہے۔ مٹی کے برتن سے وضو کرنا آفالہ کی نسبت بہتر ہے۔ اور فاکساری کے قریب ہے۔

قصل : عنسل کے بیان میں : اے عزیز جان کہ جو ہخص جماع کرے یا جے نیند میں یابید اری میں بے جماع کیے انزال ہو جائے ۔ اس پر عنسل فرض ہے ۔ عنسل میں فرض ہے ہے کہ تمام بدن دھوئے بالوں کی جڑیں ترکرے - رفع جنامت کی بھو جائے ۔ اس پر عنسل فرض ہے ۔ عنسل میں فرض ہے کہ تمام بدن دھوئے اور بدن پر جمال نجاست گی ہو دھو ڈالے جس طرح ہم بیان کر چکے ہیں ۔ اسی طرح سنت کے مطابق وضو کرے اور عنسل سے فارغ ہو کر پاؤں دھوئے عنسل میں بدن پر تمین بار دائنی طرف اور جمال جمال جات ہو پنچے بدن ملے اور جگہ جو بدیا چپکی ہوئی ہو وہال پائی بین بار دائنی طرف اور جمال جمال جمال جات ہے چہدن ملے اور جگہ جو بدیا چپکی ہوئی ہو وہال پائی بینے نے میں کو حش کرے کہ یہ فرض ہے اور شرمگاہ سے ہاتھ چھائے دیکھ ۔

فصل: تیم کے بیان ہیں: جس شخص کو پانی وستیاب نہ ہویااس قدر تھوڑا کہ دوا پنے ساتھوں کے ساتھ صرف پی سکتا ہے۔ یا جہال ہے پانی لایا جاتا ہے۔ اس راسے ہیں کوئی در ندویااییا شخص ہے جس سے خوف ہے۔ یاپانی غیر کی ملک ہے اور دوہ فروخت شیں کر تا پازیادہ قیت لیتا ہے۔ یا ایساز نم یا ہماری ہے کہ اگر پانی استعمال کرے تو ہلاک ہو جائے گا۔ یا ہماری ہیں ہو جائے گا اندیشہ ہے۔ تو ان سب صور توں ہیں تیم کرے۔ جب نماز کاوقت آئے تو پاک مٹی ڈھو نڈے۔ دونوں ہاتھ اس بر دونو ۔ جب نماز کاوقت آئے تو پاک مٹی ڈھو نڈے۔ دونوں ہاتھ اس منہ پر دونو ۔ ہاتھوں سے مسے کرے اور اتا تکلف نہ کرے کہ خاک بالوں کے اندر پنچے۔ پھر آگر انگو تھی پنے ہو۔ تو اتار کر انگلیال کھلی رکھے کر دونوں ہاتھ مٹی پر مارے۔ اور داہنے ہاتھ کی انگلیوں کی پشت پر پھیرے۔ پھر بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو دانوں ہاتھ کی کر دونوں ہاتھ کی ہوں تھی کہ تھیلی داہنی کا ان کی پشت پر پھیرے۔ ای طرح داہنا ہم بائیں ہاتھ کی بشت پر پھیرے۔ ای طرح داہنا ہم بائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر پھیرے۔ ای طرح دائم ایسا کیا تو ایک ہی ضرب مل کے۔ پھر انگلیاں گھا کیوں ٹی ڈال کر طے۔ اگر ایسا کیا تو ایک ہی ضرب کا گھائی تر خور سی ہو سے گوا کی ہے۔ جب اس تیم ہو سے کوا گو ہے۔ بیر انگلیاں گھا کیوں تی تم ان کی کی ملک ہو سے میں میں ہو سے کوا گو ہے۔ بیر انگلیاں گھا کیوں تی تم ان کے۔ جب اس تیم ہو سے کوا کو سنتیں جتنی چا ہو۔ ایک اگر رہے نہ ہو سے تو ایک نے در صر افر ض پڑھاجائے تواز سر نو تیم مرے۔

تیسری قتم: - فضلات ہے بدن کی طہارت: اس کی دوقشیں ہیں -ایک اس میل ہے طہارت جوسر اور داڑھی کے بالوں میں ہو تا ہے - کنگھی 'پانی مٹی اگر م پانی ہے یہ میل زائل ہو سکتا ہے -رسول مقبول علی ہے سفر حضر میں بھی کنگھی جدانہ ہوتی تھی -اور اپنے کو میل کچیل سے پاک رکھنا سنت ہے -

دوسر اوہ میل جو آنکھوں کے کوئے میں جمع ہو جاتا ہے۔ائے وضو میں انگل سے پاک کرناچا ہے۔اور کان میں جو میل ہو تا ہے۔حمام میں سے نکلنے کے بعد عادت کے موافق اسے بھی نکال ڈالناچا ہے۔اور ناک میں جو ہو تا ہے اسے پانی ڈال کر دور کرے۔اور دانتوں کے جزوں میں جوزر دی جمع ہو جاتی ہے۔اسے مسواک اور کلی سے زائل کرے۔

اور جو میل انگلیوں کے جوڑوں اور پاؤل پر ایرای اور ناخوں میں اور تمام بدن میں ہوتا ہے۔ ان سب کا دور کرنا بھی سنت ہے۔ اور جانتا چاہیے کہ جہال کمیں میل ہو۔ اور پائی کے کھال تک جانے میں ندرو کے توطمار تباطل نہیں ہوتی۔ لیکن جب ناخنوں میں خلاف عادت بہت میل جمع ہو جائے توضر ور پائی کورو کے گا۔ ایسے کوگر میانی اور جمام میں پاک کرناسنت ہے۔ فصل فی اور جو جمام میں جائے اس پر چار کام ضروری ہیں اور دس سنت دوواجب وہ محض اپنی شر مگاہ کو لوگوں سے تکلف رکھے۔ یعنی ناف سے زانوں تک لوگوں کی نگاف دے۔ اور بدن ملئے والوں کو بھی وہاں ہاتھ نہ لگانے دے۔ کوئیہ ہاتھ نگا کہ سے جائے گئی تر مگاہ نگا کے دے۔ کوئیہ ہاتھ نگا کہ کے اور خوف و کی تاکہ ہاتھ نے دیادہ ہے۔ اور خوف و کی اپنی شر مگاہ نگی کرے۔ تواگر خوف و

man and thirties and

اندیشہ نہ ہو تواہے منع کرے - منع نہ کرے گا تو گنگار ہوگا-اور اگر کئی نے ان واجبات پر عمل نہ کیا تو حمام سے گنگار ہو کر فکے گا-مروی ہے کہ حضرت اتن عمر رضی اللہ تعالی عنماحمام میں دیوار کی طرف منہ کئے آنکھوں پر پچھ باندھے ہٹھے تھے اور عور تول پر بھی ہی واجب ہے-اور بلا ضرورت شدید عور تول کو حمام میں نہ جانے دے کہ شرع میں منع ہے-اور میہ باتیں سنت ہیں کہ پہلے نیت کرے کہ بانی کی سنت ادا کرتا ہوں۔ تاکہ نماز کے وقت آراستہ رہوں۔ اور لوگوں کو د کھانا منظورنہ ہو-اور حمام والے کو اجرت پہلے دے دے تاکہ نہلانے میں اس کاول خوش رہے-اور وہ بھی جانے کہ یہ اجرت ملى ہے - پھر بايال ياؤل يملے اندر لے جائے اور بير الفاظ كے:

شروع كرتابول ميس الله مريان رحموال ك نام پناہ مانگنا ہوں میں اللہ سے نایا کی تجس خبیث کرنے

بسئم الله الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ أَعُونُذُ بِاللهِ مِنَ الرِّجُسِ النَّجُسِ الْخَبِيْتِ الْمُبُحُثِ الشَّيْطَانُ الرَّجِيْم والے شیطان مر دور سے-

کیونکہ حمام شیطان کی جگہ ہے اور کوشش کرناچاہیے کہ حمام خالی ہو جائے۔یالیے وقت جائے کہ حمام بالکل خالی ہواور حمام میں جو جگہ گرم ہے۔وہاں جلدی نہ جائے تاکہ پینہ بہت نگلے۔اور جب جائے تواسی وقت طهارت کرے اور بدن دحونے میں جلدی کرے -اور یانی زیادہ نہ بہائے -اس قدر بہائے کہ اگر جمام والاد مکھے لے - تواسے بوانہ منائے - حمام کے اندر جاکر کسی کو سلام نہ کرے -اگر مصافحہ کرے تو درست ہے -اگر کوئی سلام کرے توبیہ جواب دے کہ عافاک الله اور زیاد ہاتیں نہ کریں اگر قر آن شریف پڑھے تو آہتہ پڑھے-

پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سے نایا کی مجس خبیث کرنے والے شیطان مر دودے-

أعُونُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجيمِ ٥

بلند آوازے کے گا تو درست ہے۔ غروب آفتاب کے وقت اور نماز مغرب اور عشاء کے در میان حمام میں نہ جائے کہ شیاطین کے منتشر ہونے کاوقت ہے-اور جب گرم مکان میں جائے- آتش دوزخ کویاد کرے اور ایک ساعت ے زیادہ نہ بیٹھے تاکہ سمجھے کہ دوزخ کے قید خانہ میں کس طرح رہے گا-بلحہ عقلمندوہ مخض ہے کہ جو کچھ دیکھے اس سے آخرت کے حالات یاد کرے -اگر اند جر اد کیھے تو قبر کی سیابی و تاریکی یاد کرے -اگر سانپ دیکھے تو دوزخ کے سانپ یاد کرے اگر ہوی صورت دیکھے تو منکر کلیر اور دوزخ کے فرشتے یاد کرے -اگر ڈراؤنی آواز سے تو بھے صوریاد کرے-اگر ذلت وعزت دیکھے تو قیامت کے دن مر دود اور مقبول ہونایاد کرے۔ بیباتیں توشرع کے موافق سنت ہیں۔ اور طبیبول نے کما ہے۔ کہ ہر مینے میں جونے کااستعال مفید ہوتا ہے۔اور جب حمام سے باہر نکلنے لگے تو محصند ایانی یاؤں پر ڈالے تاکہ نقر س کی ہماری سے بے خوف ہے اور در دسر لاحق نہ ہو-اور شھنڈ ایانی سر پر نہ ڈالے-اور گرمی کے دنوں میں حمام سے نکلے توسو جائے کیونکہ یہ شربت اور دواکاکام کرے گا-

فصل : واڑھی اگر لمبی ہو تو ایک مشت چھوڑ کرباتی کتر ڈالنادرست ہے۔ تاکہ حدے تجاوذنہ کرے۔ حضر ت ابن عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنمااور تابعین کے ایک گروہ نے ایسا ہی کیا ہے اور ایک گروہ نے کہا ہے کہ داڑھی چھوڑ دینا چاہے۔ اے
عزیز داڑھی میں دس چیزیں مکروہ ہیں۔ ایک توبیاہ خضاب کر ناکیوں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ سیاہ خضاب دوزنیوں
اور کا فروں کا ہے اور سیاہ خضاب پہلے فرعون نے کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنما ہے روایت ہے کہ رسول مقبول علیہ
نے فرمایا ہے کہ اخیر زمانہ میں لوگ ہوں گے کہ سیاہ خضاب کریں گے۔ وہ اپنے کوجوانوں کے مشاہد منائیں گے اور بھرین
جوان وہ ہے۔ جو اپنے کوبڈ ھوں کے مانٹہ منائے اور اس ممانعت کا سبب سے ہے کہ سیاہ خضاب بری غرض ہے مناوٹ اور
فریب ہے۔ دوسر سے سرخ اور زرد خضاب آگر غازی لوگ سیاہ خضاب کریں تاکہ کا فران پر دلیر نہ ہو جائیں۔ اور انہیں
ضعیف اور ہوڑھانہ سمجھ پیٹھی تو سنت ہے اور اسی غرض سے بعض علاء نے سیاہ خضاب بھی کیا ہے۔ آگر سے غرض نہ ہو تو ہر
قتم کا خضاب فریب ہے اور دورست نہیں۔ تیسر سے داڑھی کو گند ھک سے سفید کرنا تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہو ٹو میں
ہمت عزت کریں اور یہ سمجھنا تھافت ہے۔ کیوں کہ عظمت عزت ، علم ، عقل سے ہوتی ہے۔ بوڑھا ہے اور جو انی سے نہیں

ہوتی - حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب سرور کا نئات علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام نے جب انتقال فرمایا۔ تو آپ کے بالول میں سے ہیں بالوں سے زیادہ سفید نہ تھے - چوتھے داڑھی کے سفید بال چننا اور بوھا پے سے نگ وعار ر کھنا یہ امر ایسا ہے جیسے خدا کے دیئے ہوئے نور سے نگ وعار ر کھنا اور یہ امر نادانی سے ہو تا ہے -

یا نجویں ہوس اور خیال خام ہے ابتدائے جوانی میں داڑھی کے بال اکھاڑنا اور منڈوانا تاکہ بے ریشوں کی سی

صورت معلوم ہویہ بھی نادانی ہے ہو تاہے۔ کیوں کہ حق تعالیٰ کے پچھ فرشتے ہیں جن کی تبیع ہے :

سُبُعَانَ مَنُ زَيَّنَ الرِّجَالَ بِالِحَىٰ وَالنِّسَاءَ يَعَىٰوه خداياك ہے جس نے مردول كودار هي سے اور بالذَّاوَائِبِ

تھے کور کی دم کی طرح داڑھی تراشاناکہ عور توں کو اچھامعلوم ہو اور اس کی طرف دغبت کریں۔ ساتویں سر کے بالوں سے داڑھی میں بڑھاناور پر ہیز گاروں کی عادت کے خلاف زلفوں کو کان کی لوسے نیجے چھوڑ دینا آٹھویں داڑھی کی ساہی یا سفیدی کو نظر تعجب سے دیکھنا کیو تکہ خدااس مخف کو دوست نہیں رکھتا۔جو اپنے آپ کو تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ نویں لوگوں کے دکھانے کی تنگھی کرنا اوائے سنت کی نبیت سے نہ کرنا دسویں اپنا زہد جتانے کو داڑھی پر اگندہ اور الجھائے رکھنا تا کہ لوگ جائیں کہ وہ داڑھی میں تنگھی کرنا والے سنت کی خطرف مشغول نہیں ہوتا۔ طہارت کے اس قدر احکام کا بیان کافی ہے۔

## چو تھی اصل نماز کے بیان میں

ا برادر بیبات معلوم کر که نماز اسلام کاستون وین کی بنیاد اور بناور تمام عباد تول کی سر دار و پیشوا ہے -جو تخص یا نچوں فرض نمازیں مع شر الطاوقت پر اداکرنے کا پاید ہے۔اس کے لیے وعدہ کیا گیاہے کہ وہ خدا کی حفاظت اور امان میں رہے گا- گناہ كبيرہ سے آدمى جب جارہا- توجو گناہ صغيرہ اس سے سر زد ہول گے بيديا نچوں نمازيں اس كا كفارہ ہول گ-ر سول مقبول علی ہے نے فرمایا ہے کہ ان یا نجوں نمازوں کی مثال ایس ہے۔ جیسے کسی کے دروازے پر شفاف یانی بہتا ہو-اوروہ یا نج بار دن میں اس کے اندر نما تا ہو- یہ فرماکر آپ علیہ نے بوچھاجو شخص یانج بار روزانہ نما تا ہے- اس کے بدن میں پچھ میل رہنا ممکن ہے ؟ لوگوں نے عرض کی کہ نہیں آپ نے فرمایا۔ جس طرح پانی میل کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح یہ پانچ نمازیں گناہوں کو دور کرتی ہیں-اور رسول مقبول علیہ نے فرمایا ہے کہ نماز دین کاستون ہے جس نے اسے چھوڑ ااس نے اسے دیے کو ریان کیا۔ جناب رسالت پناہ علیہ ہے لوگوں نے پوچھاکہ یار سول اللہ کون ساکام سب کاموں سے افضل ہے۔ آپ نے فرمایاوقت پر نماز پڑ صنااور آنخضرت علیہ نے فرمایاوقت پر نماز پڑ صناجنت کی تنجی ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایاحق سجانہ تعالی نے توحید کے بعد اپنے بعدول پر نمازے زیادہ پیاری کوئی چیز فرض نہیں کی-اگر کسی چیز کو نمازے زياده دوست ركھتا تو فرشتے ہميشہ نماز ہي ميں لگے رہتے - پچھ فرشتے ركوع ميں رہتے ہيں - پچھ سجود ميں پچھ قيام ميں - پچھ . تعود میں اور آنخضرت علی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس شخص نے ایک نماز بھی عمد آترک کی وہ کا فرا سے ہو گیا۔ یعنی اس بات کے قریب ہو گیاکہ اس کے اصل ایمان میں خلل آجائے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جنگل میں جس کسی کایانی ضائع ہواوہ ملاک ہوا۔ بعنی خطرے میں بڑنے کے قریب ہو گیا اور آنخضرت علیہ نے فرمایا ہے۔ قیامت کے دن نماز کو دیکھیں مے -اگر شرائط کے ساتھ بوری نکلی تو قبول کریں گے-باتی اعمال اس کے تابع ہوں گے- جیسے کیسے ہوں گے قبول ہو چائیں گے۔اور اگر معاذاللہ نماز ہی ناقص ہے توباقی اعمال سمیت اس کے منہ پر ماردیں گے اور جناب رسول اکرم علیہ نے فرمایا ہے جو شخص الحیمی طرح طہارت کر کے نماز پڑھتا ہے۔ پورار کوع و سجود جالا تاہے۔اور دل سے عاجزی و فرو تن كرتا ہے-اس كى نماز سفيد اور روش شكل ميں عرش تك جاتى ہے-اور نمازى سے كہتى ہيں جيسى تونے ميرى حفاظت كى ہے اس طرح خداتیری حفاظت کرے -اور جو محض وقت پر نمازنہ پڑھے -اور اچھی طرح طہارت نہ کرے -ر کوع و ہجود میں کمال عاجزی اختیار نہ کرے تو یہ نماز سیاہ ہو کر آسان تک جاتی ہے اور نمازی سے کمتی ہے جیسا تو نے جھے ضائع اور خراب کیاخدا تخفے بھی ضائع اور خراب کرے -جب تک خداکو منظور ہو تاہے- تب نمازیمی کمتی رہتی ہے - پھراس کی نماز کوپرانے کیڑے کی طرح لیب کراس کے منہ پر مار دیتے ہیں اور آنخضرت علی نے فرمایا ہے کہ سب جوروں سے بدیروہ

چورے جو نماز میں چوری کرے-

### ظاہر نماز کی کیفیت

اے عزیز جان لے کہ نماز کے ظاہری ارکان بدن کی ماند ہیں اور ان کی ایک حقیقت اور سر ہے اسے نماز کی روح کتے ہیں پہلے ہم نماز کا ظاہری فاکہ بیان کرتے ہیں۔ آدمی جب بدن اور کپڑوں کی طمارت سے فارغ ہو جائے اور سر عورت کر پچے تو پاک جگہ میں کھڑا ہو اور قبلہ کی طرف منہ کرے۔ ووثوں قد موں میں چار انگل کا فاصلہ رکھیں پیٹے سید ھی اور بر ابر کرے۔ سر آگے کی طرف جھکاوے۔ بجدے کی جگہ سے نظر ندہنائے۔ جب سیدھا کھڑا ہو تو شیطان کو اپنے سے دور کرنے کی نیت سے پوری سورت قل اعو ذیر ب الناس پڑھے۔ پھر آگر اس کے ساتھ کی مقندی کا میسر آنا مکن ہے تو بلند آواز سے آذان کے ورنہ فقط تکبیر کہ لے اور نیت کو ول میں حاضر کرے۔ مثلاً ول میں یوں کے کہ ظہر کی فرض نماز خدا کے لیے اداکر تا ہوں۔ اور جب نیت کے الفاظ کے معنی دل میں آجا تمیں تو کان کے بر ابر تک اس طرح ہاتھ ورن افسائے کہ انگلیوں کے بر ابر تک اس طرح ہاتھ کا سر اگان کی لو کے بر ابر اور ہتھی شانہ کے بر ابر بھوجب ہاتھ اس جگہ تھرے تو اللہ انجر کہ کہ کان کے بر ابر ہوں۔ اور انگو شھے کاسر اکان کی لو کے بر ابر اور ہتھی شانہ کے بر ابر بھوجب ہاتھ کی کان کی پشت پر رکھے۔ اور باتی انگلیوں کو باتمیں کلائی کے گرو حلقہ لے کر اور الیانہ کرے کہ کانوں سے ہاتھ لاکر سیدھے چھوڑوے۔ پھر سینہ کی طرف لے جائے سیائے اور خداد ہو اور بر کے اور ابیانہ کرے کہ کانوں سے ہاتھ کا کر اور الیانہ کرے کہ کانوں سے ہاتھ لاکر ور میان میں ہاتھ سینہ کی طرف لے جائے ہی صحیح ہے۔ اس مدر میان میں ہاتھ سینہ کی طرف لے جائے ہی صحیح ہے۔ اس مدر کی کہ اللہ انگلے ہی سب کام جاہوں اور وسوسہ والوں کے ہیں۔ باتھ جس طرح کہ الگر کی ہیں۔ باتھ ہاتھ ہے تو کے ۔ اس نماز کہا ہر بے تکلف اور بنا مبالغہ سے کئی تھے۔ خماز میں بھی ایے بی کہا تھے۔ خماز میں بھی ایے بی کی جد الف پیدا ہو اس طرح پر کہ آکبار نکلے سے سب کام جاہوں اور وسے والوں کے ہیں۔ باتھ جس طرح کہ انگلہ کے انگلے انہوں کے بیں۔ باتھ جس طرح کہا تھی بھی اپنے بی کہا تھی ہی کے اور جب ہاتھ جاتے ہی تھے۔ جس طرح کہا تھی ہو تو کے ۔ اس کام جائے ہی ہو تو کے ۔ اس کام جائے ہی گئے تو کے ۔ اس کام جائے ہی گئے تو کے ۔ اس کام جائے ہی تو کے ۔ اس کی کور جب ہاتھ کے خدا تھی کھی تو کے ۔ اس کی کور جب ہاتھ کے خدا تھی کور کے کور کے کور کے دور کی کور کی کور کے کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کور کے کور کی کور کی کور کی کور کور کور

اللہ بہت بوا ہے - بوی تعریف اللہ کے لیے ہے بہت یاک ہے اللہ صبح وشام یعنی ہمیشہ-

پاک ہے تواہے اللہ اور تیری حمد و ثناہے اور برکت والا ہے تیرانام اور یوی ہے بزرگی تیری اور کوئی معبود نہیں تیرے سوا-

میں پناہ لیتا ہوں خدا کے پاس شیطان مر دوں ہے- بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے- شروع کرتا ہوں میں اللّٰہ مهریان رحم کرنے والے کے نام ہے- الله آكبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمُدُ لِلْهِ كَثِيْرًا وَسُبُحَانَ اللهِ بُكُرَةً وَاصِينَلاً

پُرانِی وَجَّهُتُ وَجُهِی پِرْ هاس كِ بعد: سُبُحَانَک اللَّهُمَّ وَبِحَمُدِکَ وَتَبَارِکَ اسْمُکَ وَتَعَالَى جَدُّکَ وَلَآلِلَهُ غَیْرُکُ

> أَعُوُذُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيُمَ هُ إِنَّ اللَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ إِنَّ اللَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

پھر الحمد شریف کی شدیں مریں اچھی طرح اداکر ہے۔ اور کسی حرف کے اداکر نے میں اتنا مبالغہ نہ کرے کہ پریشان ہو جائے اور ضاور ظبیں فرق کرے۔ اگر فرق نہ ہو سکے تو بھی در ست ہے اور جب الحمد شریف تمام کرے تو ذرا محمر کر آمین کے۔ بالکل چلا کر نہ کے۔ پھر قرآن شریف کی جو سورت چاہے پڑھے۔ اگر مقدی نہ ہو تو فجر کی نماز اور مغرب اور عشاء کی نماز کی پہلی دور کعتوں میں بلند آواز ہے پڑھے۔ پھر رکوع کی تئبیر اس طرح کے کہ سورت کے آخر سے بالکل ملی ہوئی نہ ہو۔ اور اس تئبیر میں بھی اس طرح ہا تھ اٹھائے اس جیسے تئبیر تحریمہ میں اٹھائے تھے اور رکوع کرے دونوں ہتھیلیاں ذانووں پررکھے اور انگلیاں کھلی ہوئی سید ھی قبلہ رور کھے اور ذانوں کی طرف نہ جھکائے بلعہ سیدھار کھے اور سرو پیٹھ برابر رکھے کہ اس کی صورت لام سی ہو جائے۔ اور دونوں بازودونوں پہلوسے دور رکھے اس کے بر عکس عورت اینبازو پہلوسے جدانہ کرے۔ جب اس طرح رکوع میں ٹھیک ہو جائے تو تین بار:

سنبُحَانَ رَبِّی اَلْعَظِیْمِ وَبِحَمْدِہِ کے -اگرامام نہ ہو توسات بارے دس بارتک کے تو بہتر ہے - پھر رکوع ہے اٹھے اور سیدھا کھڑا ہو جائے اور ہاتھ اٹھائے اور کے :

س لی اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی۔

ستمع الله لمن حمدة الرور كر المرد ا

اے پروردگار تیرے لیے تعریف ہے آسانوں اور زمین برابر اور اس چیز کے برابر ہوجاہے تواس کے بعد۔

رَبُّنَالَكَ الْحَمُدُ مَلْاءَ السَّمْوٰتِ وَمُلِاءَ اللَّارُضِ وَمَلَّاءَ اللَّارُضِ وَمَلَّاءَ مَا شِئَتَ مِن شَى بَعُدَهُ

کے اور فخر کی دوسر می رکعت میں وعائے قنوت پڑھے اور تئبیر کہ کر اس طرح سجدہ میں جائے کہ جو عضوز مین کے نزدیک ہے پہلے وہ زمین پر رکھے پہلے زانوں پھر ہاتھ پھر ناک اور ماتھاز مین پر رکھے اور زمین پر دونوں ہاتھ کا ندھے کے بر زہر رکھے۔ انگلیاں کھلی رکھے اور کلائیاں زمین پر ندر کھے بازو' پہلو' ران اور پیٹ کشادہ رکھے۔اور عورت سب اعضاء ملالے پھر:

پاک ہے میر اپر ور د گاربر تر اور اس کا شکر ہے۔

سُبُحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ
تَيْنِ بِار كِي الرَّامِ مِنْ مُو تُوزِياده بار كمنااول ب يمر:

الله بهت بواہے-

اللهُ أَكْبَرُ

كه كر سجده سے اعظے اور بائيں پاؤل پر بيٹھے اور دونوں ہاتھ دونوں زانووں پر ر كھے اور كے:

رَبِ اغْفِرْلِی وَارْحَمُنی وَارْزُقُنِی وَاهْدِنِی اے الله بجھ قش دے اور جھی پر ام کر اور جھے دوزی دے اور جھے وَاعْفُ عَنِی وَ عَافِنِی اُ

پھر دوسر اسجدہ کرے پھر تھوڑاسابیٹھ کر تکبیر کے اور پھر کھڑ اہو کر پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت پڑھے

ا۔ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے ہوئ رفع یدین کر ناشافیوں کے نزدیک بے حفیوں کے نزدیک منع ہے۔ ۱۲

Communication (Process)

اور الحمد شریف کے پہلے اعوذ باللہ کہ لے - جب دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے فارغ ہو توبائیں پاؤل پر تشہد کے لیے بیٹھے جس طرح دونوں ہاتھ ذانوں پر رکھ لے لیکن داہنے ہاتھ کی انگلیوں کو بند کرے مگر کلمہ شمادت کی انگلی کو سیدھا چھوڑ دے اور جب کلمہ شمادت پڑھے اور الااللہ کے تواس انگلی سے اشارہ کرے - لاالہ کہتے ہوئے اشارہ نہ کرے - اور انگوشے بھی اگر چھوڑ ہے گا تو درست ہے - دوسرے تشہید میں بھی ایسا اشارہ کرے - لیان دونوں پاؤل کو بینچ ہے داہنی طرف نکال لے اور بایاں چو تڑ زمین پر رکھے - پہلے تشہد میں اللہ ہُمّ صَلَ عملی مُرح مُرد و اور دعا کیس مشہور پڑھ کر :

عملی مُحمَّد وَعَلَی اُل مُحمَّد کہ کراٹھ کھڑ اہوااور دوسرے تشہد میں تمام دروداور دعا کیس مشہور پڑھ کر :

میں کرنے میں ہوئی طرف دور کو کی انگلی کے بھی باس کی تھی دائن کی رحمت اور اسکی پر کئیس نازل ہوں - کورد دوری کھی بیار کی دورائی کور کئیس نازل ہوں - کورد دوری کورد کی سکے بھی ایس کی تھی دوری کی سکے جھا ہی کہ اور دوری کی سکے بھا ہی کہ اور دوری کی سکے بھا ہی کہ اور دوری کورد کی سکے بھا ہی کہ اور دوری کی سکے بھا ہی کہ اور دور کی کہ دوری کی بیار کی دورائی کور کئیس کی دوری کی سکے بھا ہی کہ کہ دورائی کی دورائی کی بیار کی تشہد کی سکے بھا ہی کہ کہ دورائی کورد کی سکے بھا کہ کہ دورائی کورنے کی سکے بھا کی دورائی کی کی سکے دی کھی دورائی کی دورائی کورنے کی سک کے دورائی کی دورائی کی دورائی کی دی دورائی کی دیائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کیا کی دورائین کی در کھی کی سک کے دیکھی کی کی سک کے کھی کی دورائی کی دورائ

کے اور داہنی طرف اس طرف منہ پھیرے کہ جو بھی اس کے پیچھے ڈاہنی طرف ہو وہ اس کا نصف چہر ہ دیکھے سکے۔ پھر اس طرح ہائیں طرف سلام پھیرے اور ان دونوں طرف سلاموں میں نمازے باہر آنے کی نیت کرے۔اوریہ نیت بھی کرے کہ حاضرین وملائکہ کو بھی سلام کر تاہوں۔

فصل : مندرجہ ذیل کام نمازین کروہ ہیں۔ بھوک' پیاس' غصہ میں اور پائٹانہ پیشاب کی حاجت کے وقت اور ہر ایسے مشغلہ کے وقت جو نماز میں خشوع۔ جازر کھے۔ نماز پڑھنا' دونوں پنوں اٹھالینا' سجدے میں پاوُں کے مشغلہ کے وقت جو نماز میں خشوع۔ جازر کھے۔ نماز پڑھنا' دونوں بالانا اور ہا بھی گیڑے کے پنچے اور آشین کے اندر رکھنا اور سجدے کے وقت کیڑے کے پنچے اور آشین کے اندر رکھنا اور سجدے کے وقت کیڑے کو قت کیڑے کو آگے پیچھے سے سیٹنا اور کیڑے کے پنچ سے کر باند ھناہا تھ چھوڑ دینا۔ ہر طرف دیکھنا' انگلیاں ملالینا' جو کے وقت کیڑے کو آگے پیچھے سے سیٹنا اور کیڑے کے لیے کنگریاں ہٹانا' سجدے کی جگہ پھو نکنا' انگلیاں ملالینا' پیٹھ میر ھی کرنا' غرض کی بازی میں تاکہ نماز پوری ہواور زادِ آخرت ہونے کو لائق ہو۔ نماز کو میکہ آنکھ نہا تھو اور سب اعضاء اور ب نماز کی صفت پر دہیں تاکہ نماز پوری ہواور زادِ آخرت ہونے رکوع سے رکوع میں آدام لینا' سجدہ کو اس میں آدام لینا' سجدہ کو میں آدام لینا' جدہ میں آدام لینا' جا کھی تھی اور سب اعضاء اور سے اٹھی کر کھڑے ہونا' قومہ میں آدام لینا' سجدہ میں آدام لینا' جا سے لینی تعرب سلام پھیرنا' جاتھ کی تھی ہوں گئوں کہا ہوئے کو کی شخص کی بادش میں تواں ہوئے میں خطرہ ہے۔ اس کی مثال ایس ہے کو کی شخص کی بادشاہ کی نذر کے لیے ایک لونڈی لے جائے دوز ندہ تو ہو۔ لیکن آبول ہوئے میں خطرہ ہوئے۔ اس کی مثال ایس ہے کہ قبول ہوئانہ ہوں۔

#### نماز كى روح اور حقيقت كابيان

اے عزیز جان کہ یہ جو پھے بیان ہوا نماز کی صورت و قالب کابیان تھا۔اس صورت کی ایک حقیقت ہو ہ نماز کی روح ہے۔ غرضیکہ ہر نماز اور ذکر کے لیے ایک روح خاص ہے۔اگر اصل روح نہ ہو تو نماز مر دہ انسان کی مائند ہے جاببد ن ہے اور اگر اصل روح تو ہو۔ لیکن اعمال و آداب پورے نہ ہوں تو نماز اس آدمی کی طرف ہے جس کی آئکھیں نکل گئی ہوں۔ ناک کان کئے ہوں اور اگر نماز کے اعمال تو پورے ہوں لیکن روح اور حقیقت نہ ہو تو وہ نماز ایک ہے۔ جیسے کی شخص کی آئکھ تو ہو لیکن ہوں اور اگر نماز کے اعمال تو پورے ہوں اور اگر کان ہوں ساعت نہ ہو۔ نماز کی اصل روح ہیہ کہ اول سے آخر تک خشوع و حضور قلب رہے۔ اس لیے کہ دل کو حق تعالیٰ کے ساتھ راست و درست رکھا اور یاد اللی کو کمال تعظیم ہیبت سے تازہ رکھنا نمازے مقصود ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے :

وَأَقَم الصَّلُوةَ لِذِكُرى مِن اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّ

اوررسول مقبول علی نے فرمایا ہے کہ بہت سے نمازی ایسے ہیں جن کو نمازے رہے و تھکاوٹ کے سوانچھ نصیب نہیں ہو تا-اور بیاس وجہ سے ہو تاہے کہ فقط بدن سے نماز پڑھتے ہیں-ول غافل رہتاہے اور آنخضرت علیہ نے فرمایا ہے کہ بہت سے نمازی ایسے ہیں جن کی نماز کا فقط چھٹا حصہ یاد سوال لکھاجا تاہے بعنی اس قدر نماز لکھی جاتی ہے۔جس میں حضور قلب موجود ہواور آپ نے فرمایا ہے کہ نمازاس طرح پڑھنا چاہیے جس طرح کوئی کسی کور خصت کرتا ہے۔ یعنی نماز میں اپنی خودی اور خواہش بلحہ ماسویٰ اللہ کودل ہے رخصت کردے اور اپنے کوبالکل نماز میں مصروف کردے اور یہی وجہ ہے کہ ام المومنین حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنها فرماتی ہیں کہ میں ادر رسول مقبول علیہ مصروف گفتگو ہوتے تھے۔جب نماز کاونت آتا تو آپ مجھے نہیں بہچانے تھے نہ میں آپ کو یعنی نماز کاونت آتے ہی معبود برحق کی عظمت و ہمیت ہمارے ظاہر وباطن پر طاری ہو جاتی تھی اور حضرت سر ور کا ئنات علیہ افضل الصلوة والسلام نے فرمایا ہے کہ جس نماز میں ول حاضر نه هو-حق تعالیٰ اس کی طرف دیکها بھی نہیں- جناب خلیل الله حضر ت ابر اہیم علیٰ انبیاء و علیہ الصلوٰۃ والتسلیم جب نماز پڑھتے تھے۔ تودو میل ہے ان کے دل کا جوش سائی دیتا تھااور جارے حضرت رسول سلطان الا نبیاء علیہ افضل الصلوٰة والشاء جب نماز شروع كرتے توآپ كادل حق منزل اس طرح جوش كھاتا جس طرح يانى بھرى موكى تا نے كى ديك آگ پر جوش کھاتی اور آواز دیتی ہے۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ جب نماز کا قصد کرتے تو آپ کے بدن میں کیکی طاری ہو جاتی رنگ متغیر ہو جاتااور فرماتے تھے کہ وہ امانت اٹھانے کاوفت آیا۔ جسے ساتوں زمین و آسان نہ اٹھا کے۔ حضرت عفیان توری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ جے نماز میں خثوع حاصل نہ ہواس کی نماز درست نہیں ہوتی۔ حضرت حسن بھری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے جو نماز حضور قلب کے ساتھ نہ ادا ہو وہ عذاب کے زیادہ نزدیک ہے - حضرت معاذاین جبل رضی الله تعالی عند نے فرمایا ہے کہ جو شخص نماز میں قصداد کھے کہ اس کے داہنے بائیں کون کھر اے-اس کی

نمازنہ ہوگ۔ حضر تامام اعظم ابو حنیفہ کو فی حضر تامام شافی اور اکثر علماء رحمہم اللہ تعالی نے اگرچہ کہاہے کہ پہلی تحبیر کے وقت اگر دل حاضر اور فارغ ہو تو نماز درست ہو جاتی ہے لیکن بھر ورت یہ فتو کی دیا ہے کیو نکہ لوگوں پر غفلت غالب ہے اور یہ کہا کہ نماز درست ہو جاتی ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ ترک نماز کے جرم ہے پچ گیا۔ لیکن زاد آخر ت وہی نماز ہو کتی ہے۔ جس میں دل حاضر ہو۔ حاصل ہیہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور فقط تنجیر اول کے وقت اس کا دل حاضر ہو تو بھی امید ہے کہ بالکل نمازنہ پڑھے والے کی نسبت اس کا حال قیامت کے دن بہتر ہوگا۔ لیکن یہ کھکا بھی ہے کہ اس کا حال ہو بھر ہو نے کی جائے بہ تر ہو کیو نکہ جو شخص ستی کے ساتھ حاضر خدمت ہو۔ اس پر اس شخص کی نسبت جو بالکل حاضر ہی نہو۔ ذیارہ و کیو نکہ جو شخص ستی کے ساتھ حاضر خدمت ہو۔ اس پر اس شخص کی نسبت جو بالکل حاضر ہی نہو۔ ذیارہ و نزد یک اور ثواب سے دور ہے۔ بعد حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو نماز ہے تجابات اور ہے محل خیالات سے محفوظ نہ زیادہ فزد یک اور ثواب سے دور کے ۔ بعد حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو نماز ہے تجابات اور ہے محل خیالات سے محفوظ نہ المارہ و نمازا سے بھر میں ہو انہ کا مل و جانہ اور قوال سے تھے یہ معلوم ہوا کہ کا مل و جانہ اور فتی نماز ہے۔ جس میں اول سے آخر تک دل حاضر رہے اور جس نماز میں فقط تنجیر اولی کے وقت دل حاضر ہو۔ اس نماز میں مقبر سے زیادہ روح نہیں ہوتی وہ نمازاس پیمار کے مثل ہے جو دم بھر کا مہمان ہو۔

#### نماز کے ارکان کی روح اور حقیقت کابیان

عزیز محترم یہ اسرار نماز کا آغازہے۔اب یہ بات جان کہ پہلی آواز جو تیرے کان میں آتی ہے 'اذال نمازہے۔ جس وقت تواذان نے تو چاہے کہ شوق اور دل و جان ہے نے جس کام میں ہوائے چھوڑ دے امور دنیائے منہ موڑ لے۔اگلے لوگوں کا یمی طریقہ تھا۔ یعنی دنیا کے کام چھوڑ کر وہ اذان سننا ضروری سمجھتے تھے۔لوہار اگر ہتھوڑ الٹھائے ہو تااذان سنتے ہی رک جاتا۔ پھر اسے نیچے لاکر لوہ پر پر نہ مارتا۔ موچی اگر چھڑے کے اندر سلائی کر رہا ہو تا توباہر نکالنا تو دور ہے۔ جگہ ہے بھی نہ ہلاتا۔اس منادی سے روز قیامت کی ندایاد کرتے تھے۔ یہ سمجھ کر اپنادل خوش کرتے تھے کہ جو کوئی اس وقت اس تھم کی پیر دی میں دوڑ جائے گا۔ قیامت کو منادی سے بھارت پائے گا۔اے عزیز اگر تواپنے دل کو اس منادی سے خوش و مسر در کرے گاتو منادی سے خوش و مسر در

طهارت: طهارت کارازیہ ہے کہ تو کپڑے اوربدن کی طهارت کو گویا غلاف کی طهارت سمجھ کر اور توبہ ویشیمانی کرنے اور برے اخلاق چھوڑنے کی شکل میں دل پاک کرنے کو اس ظاہری طهارت کی روح جان اس لیے کہ خدا کی نظر گاہ دل ہے۔ بدن صورتِ نماز کی جگہ دل حقیقت نماز کی منزل ہے۔

ستر عورت :اس کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ جواعضاء تیرے ظاہر بدن میں لا کُق ستر ہیں-انہیں لوگوں کی نگاہ سے

چھپااوراس کارازاورروح میہ ہے کہ جوامر تیرے باطن میں براہے -اسے خدا تعالی سے پوشیدہ رکھ اور یہ جان کہ حق تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں کر سکتا- مگر یہ کہ اپنباطن کواس سے پاک کر دے اور باطن کے پاک ہونے کی صورت میہ ہے کہ گذشتہ گناہوں پر نادم ہواور یہ عزم ہالجزم کرے کہ آئندہ پھر گناہ نہ کروں گا-

التَّالِّبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنُ لَاذَنُّبَ لَهُ مَنْ الذَّنْبِ كَمَنُ لَاذَنُّبَ لَهُ مَنْ مَا تَدَ ہِ مَنْ اللَّالِّبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنَ لَاذَنُّبِ لَهُ مَنْ اللَّالِّبِ مُنِ اللَّالِيَّةِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْمُعَلِّمِ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْمِى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْ

لیعنی توبہ گناہوں کو ناچیز اور ناپود کر دیتی ہے۔اگر ایسا نہیں کر سکتا توان گناہوں پر خوف و ندامت کا پر دہ ڈال کر اس طرح خشتہ و شکشتہ اور شر مسار اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہو جیسے کوئی غلام خطاکر کے بھاگ جاتا ہے اور پھر اپنے مالک کے سامنے ڈر تاہوا آتا ہے اور رسوائی اور ذلت کے مارے سر نہیں اٹھا تا۔

قبلہ روہ و نا : اس کے ظاہری معنی تو یہ ہیں کہ سب طرف سے اپنامنہ پھیر کر قبلہ روہ و جائے اور رازیہ ہے کہ دل کھی دونوں عالم سے پھیر کر خدا کی طرف لے آئے کہ ظاہر وباطن یک سوہ و جائے ۔ جس طرح ظاہری قبلہ ایک ہے قبلہ دل بھی ایک ہی ہے ۔ یعنی حق تعالیٰ دل کا اور خیالات میں مشغول ہو نااییا ہے ۔ جیسامنہ کو اوھر اوھر پھیر نا ۔ جس طرح منہ بھیر نے مناز کی صورت نہیں رہتی ۔ اس طرح دل کھنے سے نماز کی روح اور حقیقت بھی نہیں رہتی ۔ اس لیے جناب رسالت آب علی میں ایک خدا کی طرف ہو تو دہ نماز سے اس طرح مناز سے اس طرح اس کا منہ ودل اور خواہش ہر ایک خدا کی طرف ہو تو دہ نماز سے اس طرح باہر آتا ہے کہ گویا آج ہی اپنی مال کے پیٹ سے پیدا ہو اس کا منہ ودل اور خواہش ہر ایک خدا کی طرف ہو جاتا ہے ۔ اور یقین جان کہ جس طرح قبلہ کی طرف سے منہ پھیر لینا نماز کی صورت کو باطل کر دیتا ہے دل کا منہ حق تعالیٰ کی جانب سے پھیر لینا اور دنیوی خیالات کو دل میں دخل دینا نماز کی روح اور حقیقت کو زائل کر دیتا ہے بلحہ دل کو خدا کی طرف متوجہ رکھنا اولی ہے ۔ کیو نکہ خیالات کو دل میں دخل دینا نماز کی روح اور حقیقت کو زائل کر دیتا ہے بلحہ دل کو خدا کی طرف متوجہ رکھنا اولی ہے ۔ کیو نکہ ظاہر باطن کا غلاف ہے اور مقصود وہ چیز ہوتی ہے جو غلاف کے اندر ہو اور غلاف کی فی تھے چنداں قدر نہیں ہوتی ۔

قیام: اس کا ظاہر تو ہے کہ توا پنے ڈیل ڈول سے خدا کے سامنے غلام کی طرح سر جھکائے گئر اہو-اورباطن ہے کہ ول سب حرکتوں سے رک جائے - یعنی سب خیالات سے باز آئے خدا تعالیٰ کی تعظیم اور پورے انکسار کے ساتھ بندگی میں قائم رہاور قیامت کے دن حق سجانہ و تعالیٰ کے سامنے قائم و حاضر ہو نااور اپنی سب پوشید ہاتوں کو ظاہر ہو نایاد کرے اور سمجھ کہ اس وقت بھی حق تعالیٰ پر وہ سب پچھ ظاہر و عیاں ہے اور میرے دل میں جو پچھ تھا اور ہے خدا تعالیٰ اس کا عالم ہے اور سب اسی پر ظاہر ہے - اور میرے ظاہر وباطن سے وہ بالکل آگاہ ہے اور بردے ہی تعجب کی بات ہے کہ جب کوئی مرد صالح نمازی کو دیکھتا ہے کہ یہ کی غماز پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے تمام اعضاء کو مودب کر لیتا ہے - اوھ ادھر نمیں دیکھتا نماز میں جلدی کرنے اور دوسری طرف النفات کرنے سے اسے شرم آتی ہے - اور جب تصور کر تا ہے کہ حق تعالیٰ میری طرف

دیکے رہا ہے۔ تواس سے نہ شرما تا ہے نہ ڈرتا ہے۔ اس سے زیادہ اور کیانادانی ہوگی کہ ہندہ چہارہ جے پچھ اختیار نہیں اس سے ترم کرے اس کے دیکھنے کو معمولی جانے۔ اس کے دیکھنے کو معمولی جانے خطرت ابو ہر ریوہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یار سول اللہ خدا سے کیسے شرم کرتا چاہیے۔ آپ نے فرمایا جس طرح اپنے گھر دالوں میں جو صالح اور متقی ہوتا ہے۔ اس سے توشر م کرتے ہوای طرح خدا تعالی سے بھی شرم کرواور اس تعظیم کی وجہ سے اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم نماز میں اس طرح ساکن کھڑے ہوتے تھے کہ پر ندے ان سے بھا گئے نہیں تھے اور سمجھتے کہ یہ پھر ہیں۔ جس کے دل میں خدا کی عظمت وہر رگی ساگئی اور اسے حاضر وناظر سمجھا۔ اس کا ہر ہر عضو خاشع اور مورب ہو جاتا ہے اس وجہ سے جنا ہر سول مقبول علیہ جس کی کو نماز میں داڑ ھی پر ہاتھ پھیرتے دیکھتے تو فرماتے کہ اگر مورب ہو جاتا ہے اس وجہ سے جنا ہر سول مقبول علیہ جس کی کو نماز میں داڑ ھی پر ہاتھ پھیرتے دیکھتے تو فرماتے کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہو تا تواس کا ہاتھ بھی دل کی صفت پر ہوتا۔

ر کوع سجود: بدن سے عاجزی کر نااس کے ظاہری معنی ہیں۔اور اس کااصل مقصود دل کی فروتن ہے اور جو شخص سے جانتا ہے کہ زمین پر منہ رکھنا بہترین عضو کو خاک پررکھنا ہے اور کوئی چیز خاک سے زیادہ ذلیل وخوار نہیں تورکوع جود ای لیے مقرر کئے گئے ہیں تاکہ بندہ جان لے کہ خاک میری اصل ہے اور خاک ہی کی طرف مجھے رجوع کرنا ہے۔اور اپنی اصل کے موافق تکبر نہ کرے اور اپنی ہے کسی اور عاجزی کو پہچان لے۔اسی طرح ہر ہرکام میں راز اور حقیقت ہے۔کہ اصل کے موافق تکبر نہ کرے اور اپنی ہے کسی اور عاجزی کو پہچان لے۔اسی طرح ہر ہرکام میں راز اور حقیقت ہے۔کہ آدمی جب اس سے عافل ہوگا تواسے صورت نماز کے سوانماز سے چھ حاصل نہ ہوگا۔

حقیقت قرآن اور اذ کار نماز کابیان : اے عزیز جان کہ نماز میں جو کلمہ کمنا چاہے اس کی ایک حقیقت ہے۔

ب سے آگاہ رہناچاہیے اور ضروری طور پر قائل کادلی بھی اس صفت کے مطابق ہو جائے۔ تاکہ وہ اپنے قول میں صاد ق
ہو۔ مثلاً اللہ اکبر کے بیہ معنی ہیں کہ خدااس سے بزرگ تر ہے کہ اسے عقل اور معرفت سے بچپان سکیس۔ اگر یہ معنی نہ
جانے تو جاتل ہے اور اگر یہ تو جانتا ہو گر اس کے دل میں خداسے بزرگ کوئی اور چیز ہو۔ تو وہ اللہ اکبر کہنے میں جھوٹا ہے۔
اس لیے کما جائے گا کہ حقیقت میں تو یہ کلام ہے ہے۔ لیکن تو جھوٹ کہتا ہے۔ اور جب آدمی خدا تعالی سے زیادہ کی اور چیز کا مطبع ہوگا تو اس کے نزدیک وہ چیز خداسے زیادہ برگ ہوگی۔ اور اس کا معبود اور اللہ وہی ہے۔ جس کاوہ مطبع ہے۔ جیساحق مطبع ہوگا تو اس کے نزدیک وہ چیز خداسے زیادہ برگ ہوگی۔ اور اس کا معبود اور اللہ وہی ہے۔ جس کاوہ مطبع ہے۔ جیساحق تعالیٰ نے فرمایا ہے :

کیا تونے دیکھا اسے جس نے ٹھسرالیا اپنی خواہش کو اینانہ ا۔ أَفَرَيُتَ مِنَ التَّخَذَ إِلَهِ أَهُوهُ

اور جب وجت وجهی کما تواس کے معنی بیر ہیں کہ میں نے تمام عالم سے دل پھیر کر خدا کی طرف متوجہ کیا-اگر اس کے معنی بیر ہیں کہ میں نے تمام عالم سے دل پھیر کر خدا کی طرف متوجہ کیا-اگر اس کاول اس وقت کسی اور طرف لگا ہواہو تواس کا یہ کلام جھوٹ ہے اور جب خداہے مناجات کرنے میں پہلائی کلام جھوٹ ہو تواس کا خطرہ فلاہر ہے اور جب طیفا مسلمان کہ تواپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا اور رسول علیقہ نے فرمایا ہے کہ مسلمان وہ شخص ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان لوگ سلامت رہیں۔ تو چاہے کہ وہ اس صغت ہے موصوف ہو۔ یا عزم بالجزم کرے کہ میں اب ایمائی ہو جاؤں گا۔ اور جب المحمد شریف کے تو چاہے کہ خداکی نعمیں اپ ول میں تازہ کرے اور اپند ل کوبالکل شکر گزار بنائے۔ کہ یہ شکر کا کلمہ ہے اور شکر ول سے ہو تا ہے۔ جب ایا ک نعبد کے تو چاہے کہ اخلاص کی حقیقت اس کے دل میں تازہ ہواور جب البدنا کے تو چاہے کہ اس کاول تفرع اور زاری کرے کیوں کہ وہ خداے ہدایت طلب کرتا ہے تبیجو ہلیل و خواہد فیرہ ہر ہر کلمہ میں بھی چاہے کہ جیساوہ سمجھتا ہے۔ ویبائی ہو جائے گا اور دل کو اس کلمہ کے معنی کی صفت سے موصوف بنالے اس کی تفصیل کمبی ہے اور آدمی نماز کی حقیقت سے بہرہ مند ہونا چاہیے توابیائی ہو جائے جیسابیان ہوا۔ ورنہ پھر صورت بے معنی پر ہی قناعت کر ہے۔

حضور قلب کی تدبیر کابیان: اے عزیز جان کہ نماز میں دووجہ سے غفلت لاحق ہوتی ہے۔ ایک ظاہر دجہ ہے۔ دوسری باطنی 'ظاہری وجہ توبیہ ہے کہ الیں جگہ نماز پڑھتا ہو جمال کچھ دکھائی سائی دیتا ہے۔ اور دل اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دل آئکھ کا تابع ہے۔ اس سے چھوٹے کی تدبیر بیہ ہے کہ خالی جگہ نماز پڑھے کہ دہال کچھ آواز سائی نہ دے۔ اگر جگہ تاریک ہویا آئکھ بعد کرلے تو بہتر ہے۔ اکثر عابدوں نے عبادت کے لیے چھوٹا ساتاریک مکان بنایا ہو تا ہے۔ کو نکہ کشادہ مکان میں دل پر آگندہ ہو جاتا ہے۔ حضر تابن عمر رضی اللہ تعالی عنماجب نماز اواکرتے تو قر آن شریف اور تعوار کو اور ہر چیز کو الگ رکھ دیتے تھے کہ ان کی طرف مشغول نہ ہو جائیں۔ دوسری وجہ جوباطنی ہے یہ ہریشان خیال اور پر آگندہ خطرے دل میں آئیں۔ اس کا علاج بہت مشکل اور سخت ہے اور اس کی بھی دوقتمیں ہیں۔ ایک تو کسی کام کے سبب سے ہو تا ہے کہ اس کی طرف اس وقت دل مشغول ہے۔ اس کی تدبیر بیہ ہے کہ اس کام سے پہلے فراغت کرے پھر میاب نے دسول آکر م علیا تھی ہو تا ہے کہ اس کی طرف اس وقت دل مشغول ہے۔ اس کی تدبیر بیہ ہے کہ اس کام سے پہلے فراغت کرے پھر نماز پڑھے۔ اس لیے دسول آکر م علیا تاب کہ اس کی طرف اس وقت دل مشغول ہے۔ اس کی تدبیر بیہ ہے کہ اس کام سے پہلے فراغت کرے پھر نماز پڑھے۔ اس لیے دسول آکر م علیا تاب کہ درائی ہے:

یعنی جب نماز اور کھانے کا وقت ساتھ ہی آئے تو پہلے

إذًا حَضَرَالُعَسْنَاءُ فَابُدَأَبِالْعَسْنَاءِه

كمانا كھائے- .

علیٰ ہذاالقیاس اگر کوئی بات کمنا ہوتو کہ لے پھر فراغت سے نماز پڑھ لے - دوسری قتم ایسے کا موں کا خیال اور
اندیشہ جو ایک ساعت میں تمام نہ ہوں - یا خیالات واہیات 'عادت کے موافق خود خود دل پر غالب ہوگئے ہوں - اس کی
تدبیر سے ہے کہ ذکر و قر آن جو نماز میں پڑھتا ہے اس کے معنوں میں دل لگائے اور اس کے معنی سوچ تاکہ اس سوچ سے
اس کا خیال نہ وفع ہوگا - اس کی تدبیر سے ہے کہ مسل ہے تاکہ ادہ مرض کوباطن سے قطع کردے اور اس مسل کا نسخہ سے
ہے کہ جس چیز کا خیال رہتا ہے اسے ترک کرے تاکہ اس کے خیال سے نجات یائے - اگر ترک نہ کر سے گا تو اس کے خیال

Make a series of the contraction of the contraction

ے نجات نہ پائے گا اگر اس کی نماز ہمیشہ دل کی باتوں میں گئی رہے گی-اور اس نمازی کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص در خت کے نیچ بیٹھے اور چاہے کہ چڑیوں کا چچھانانہ نے اور لکڑی اٹھا کر انہیں اڑا دے اور پھر اسی وقت وہ آئیٹھیں-اگر ان سے نجات پاناچاہتا ہے تو یہ تدبیر اختیار کرے کہ اس ور خت کوئی جڑھے کاٹ ڈالے کہ جب تک در خت رہے گا چڑیوں کا نیٹین رہے گا-اسی طرح جب تک اس کے دل میں کسی کام کی خواہش غالب رہے گی- پریشان خیالات بھی ضرور آئیں گے ۔ اسی بنا پر تھا کہ جناب سید الا نبیاء علیہ افضل الصلوة والثناء کے لیے کوئی مخض عمدہ کیڑا ہدیہ اور تحفہ لایا-اس میں ایک برا اور تا کہ اس کی نظر اس ہوٹے پر پڑی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اس کیڑے کو اتار کر اس کے مالک کودے دیا-اور پر انا کیڑا کین لیا-

اس طرح ایک دفعہ تعلیٰ شریف میں نیا تہمہ لگا ہوا تھا۔ نماز میں آپ کی نظر اس پر پڑی تواچھا معلوم ہوا۔ آپ نے فرہایا کہ اے ذکال دواور پرانا تہمہ ڈال دو۔ ایک دفعہ تعلیٰ شریف نئی بی ہوئی تھیں۔ آپ کوا چھی معلوم ہوئی آپ نے سجہ ہ کیا اور فرہایا کہ میں نے خدا کے سامنے عاجزی کی کہ یہ تعلیٰ دیکھنے ہے وہ مجھے اپناد شمن نہ ٹھرالے پھر آپ باہر تشریف لائے تو پہلے جو سائل نظر آیا آپ نے وہ تعلیٰ اے عنایت فرہادیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا باغ میں نظر ایس نظر آیا آپ نے وہ تعلیٰ اے عنایت فرہادیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا باغ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک عدم جانور دیکھا جو در خول میں اڑتا تھی کا در اس کے ساتھ مشغول ہوا سیارغ صدقہ کر دیا۔ اگلے بزرگوں نے اکثر آپ کے کام کے جیں۔ اور ان کا مول کو حضور قلب کی تدیر سمجھے ہیں۔ غرضیکہ میں بیہاغ صدقہ کر دیا۔ اگلے بزرگوں نے اکثر آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چا ہے کہ نماز سے پہلے مشخکم ہے۔ صرف نماز پڑھنا چا ہے کہ نماز سے پہلے مشخکم ہے۔ صرف نماز پڑھنے ہوگا۔ جو خیال دل میں سے پہلے مشخکم ہے۔ صرف نماز پڑھنا چا ہے کہ دور نہ ہوگا۔ جو خیال دل میں سے پہلے مشخکم ہے۔ صرف نماز پڑھنا چا ہے کہ دور نہ ہوگا۔ جو خیال دل میں سے پہلے مشخکم ہے۔ صرف نماز میں ہوگا۔ جو خیال دل میں سے پہلے میں کا علی خیار دل ہو تا ہے کہ دیا کے شغل اپن دل سے دور کردے۔ اور بھدر ضرورت دیا کی چیز دل پر میں ہوگا تھیں میں خوا ہے کہ نماز میں حضور قلب کا اندازہ نہ ہوگا۔ پچھ نماز میں ہوگا تو چا ہے کہ نوا فل یوھائے اور دل حاضر کرے۔ مثلاً چار رکعتوں کو حضور دل حاصل ہو جائے۔ کیو نکہ نوا فل فرائفس کا تدارک کرتے ہیں۔

جماعت کے مسنون ہونے کا بیان: رسول مقبول علیہ نے فرمایا ہے ایک نماز جماعت کے ساتھ تھا ستائیس نمازوں کی مشل ہے اور فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویاس نے آدھی رات شب ہیداری کی اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویاساری رات عبادت کی اور فرمایا کہ جس نے چالیس دن ہر وقت کی نماز جماعت سے پڑھی اور اس کی پہلی تجمیر بھی فوت نہ ہوئی۔ تواس کے لیے دو قتم کی بر اُت لکھتے ہیں۔ ایک نفاق سے دوسری دوزخ سے۔ ای بنا پر تھا کہ پہلے بورگوں میں جس کی تجمیر اولی فوت ہو جاتی ہے۔ تین دن اپنی تعزیت کرتا

تھا-اور اگر جماعت فوت ہو جاتی توسات روز تعزیت کر تا تھا- حضرت سعید این میتب فرماتے ہیں- میں لگا تارییس بر س تک آذان سے پہلے مسجد میں آتار رہا-اکثر علاء نے فرمایا ہے کہ جو کوئی بے عذر تنها نماز پڑھے اس کی نماز درست نہیں- تو جماعت کو ضروری جاننا چاہیے-اور امانت واقتدار کے آداب یاد رکھنے چاہیں- پہلے رہے کہ لوگوں کی خوش دلی ہے امامت كرائے-اگرلوگاس كرابت كريں توامات ير بيزكرناچاہي-اورجبات امام بناناچا بين توبے عذر پهلو تھى نہ كرے كه امامت كى بزرگى موذن سے زيادہ ہے -اور جا ہے كه كيڑے ياكر كھنے ميں اختياط كرے -اور او قات نماز كاو هيان ر کھے اور اول وقت نماز پڑھے - جماعت کے انتظار میں تاخیر نہ کرے کہ اول وقت کی فضیلت جماعت سے زیادہ ہے - دو صحلبہ کرام جب آجاتے تھے۔ تیسرے کا نظارنہ کرتے تھے۔اور کی جنازہ پر جب چار صحابہ کرام آجاتے تویا نچویں کا نظار نه كرتے - ايك دن جناب سيدالا نبياء عليه افضل الصلوة والثناء كو دير ہو گئى- صحابة نے آپ كى انتظار نيه كى اور حضرت عبدالر حمٰن بن عوف ؓ امام ہو گئے-جب آپ تشریف لائے توا یک رکعت ہو چکی تھی- صحابہ نے جب نماز مکمل کی توڈرے آپ نے ان سے فرمایا تم نے اچھا کیا۔ ہمیشہ ایساہی کیا کرواور چاہیے کہ خلوص کے ساتھ للدامامت کرائے۔امامت کی کچھ مز دوری نہ لے اور جب تک صف سید جی نہ ہولے تکبیر نہ کے اور نماز کے اندر کی تکبیریں بلیم آواز سے کے اور اہامت کی نیت کرے کہ جماعت کا ثواب حاصل ہو -اگر اہامت کی نیت نہ کرے گا- جماعت تو درست ہو گی-لیکن جماعت کا ثواب نہ ہوگا-اور جمری نماز میں قرأت بلعد آواز سے پڑھے اور تین وقفے جالائے-ایک جب تکبیر اولیٰ کے اور و جت وجمی پڑھے اور مقتدی سورہ فاتحہ پڑھنے میں مشغول ہول- دوسرے جب سورہ فاتحہ پڑھ چکے تو دوسری صورت تھمر کر پڑے تاکہ جس مقتدی نے سورہ فاتحہ ابھی پوری نہ کی بابالکل نہ را ھی ہو وہ پوری را ھ لے۔ تیسرے جب سورۃ تمام کرے تو اتنا مھرے کہ رکوع کی تکبیر سورۃ ہے مل نہ جائے۔اور مقتری سورۃ فاتحہ کے سواامام کے پیچھیے کچھے نہ پڑھے مگر اس صورت میں کہ دور ہو-اور اہام کا پڑھنانہ سے-اور اہام رکوع و سجود ہلکا کرے اور تین بارسے زیادہ تشبیح نہ کے-حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که رسول علی ہے زیادہ کس کی نماز ہلکی اور کامل ترنہ تھی-اس کا سب یہ ہے کہ جماعت میں شاید کوئی ضعیف ہویا کسی کو پچھ کام ہواور مقتدی کو چاہیے کہ اہام کی اقتدار میں ہر رکن اداکرے -اس کے ساتھ ادانہ کرے-جب تک امام کی پیشانی زمین پرندلگ جائے-مقتدی تجدہ میں نہ جائے اور جب تک امام رکوع کی حد تک نہ سنچ - مقتدی ركوع كا قصدندكرے كداى كانام متابعت ہے-اگر مقتدى الم سے پہلے ركوع و سجود ميں جائے گا تواس كى نمازباطل مو حائے گاور جب سلام پھیرے تواس قدر بیٹھ کہ بید عاردھ لے:

اے اللہ تو سلام ہے اور جھے ہی سے سلامتی ہے اور تیری طرف پھرتی ہے سلامتی کی طرف پھر تی ہے سلامتی کے اور داخل کر مجھے جنت میں برکت والاہے تواہے پروردگار مارے اور توبر ترہے اے بزرگی اور مخشش والے -

مهُمُّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ وَ إِلَيْكَ نَعُودُ السَّلاَمُ وَ إِلَيْكَ نَعُودُ السَّلاَمُ وَ الْمَحْلَنَا وَدُخِلْنَا وَالسَّلاَمِ تَبَارَكُتَ رَبُّنَا وَتَعَالَيْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام

#### اوگوں کی طرف منہ کرے دعاکرے اور اہل جماعت امام سے پہلے نہ اٹھیں کہ یہ مکر دہ ہے۔ نماز جمعہ کی فضیلت کابیان

اے عزیز یہ جان کہ جعد کاروز مبارک اور افضل دن ہے۔ اس کی بوی فضیلت ہے۔ یہ مسلمانوں کی عید کادن ہے۔ رسول مقبول علی ہے۔ رسول مقبول علی ہے۔ جس مخص نے بے عذر تین جعے نانے کیے اس نے اسلام کی طرف ہے منہ پھیر لیا۔ اس کادل زنگ پکڑ گیا۔ اور ایک حدیث شریف میں وار دہواہے کہ خدا تعالی جعد کے دن چھ لا کھ بندے دوزخ سے آزاد کر تا ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایاہے کہ آتش دوزخ کوروز دو پسر ڈھلے بھر کاتے ہیں۔ اس وقت نمازنہ پڑھو گر جعد کو کہ اس دن نہیں بھر کاتے۔ اور حضور علیہ نے فرمایاہے جو محض جعد کے دن مرے گا شہید کا ثواب پائے گا۔ نیز عذاب تجربے محفوظ رہے گئے۔

تشر الكط جمعه: اے عزيز جان لے كہ جوشر طيں اور نمازوں كى ہيں ان كے سواچھ شر طيں جمعہ كے ليے خاص ہيں۔ پہلی شرطوفت ہے یمال تک کہ اگر مثلاً عصر کاونت داخل ہو جانے کے بعد جمعہ کی نماز کا سلام پھیرے توجمعہ فوت ہو گیا ظہر اداکرنی چاہیے - دوسری جگہ شرط ہے کہ یہ نماز صحر او خیمہ میں درست نہیں ہے-بلحہ شہر میں ہوتی ہے-یااس گاؤں میں جہاں چالیس آزاد عاقل بالغ مر دمقیم ہوں۔ایس جگہ اگر مسجد میں نہ ہو تو بھی درست ہے۔ تیسری شرط عدد ہے۔ یعنی جب تک چالیس آزاد مکلّف یعنی عاقل بالغ مقیم مر د حاضر نہ ہول نماز درست نہ ہوگی-اگر خطبہ یا نماز میں اس ہے کم لوگ ہوں۔ توبہ ظاہر ہے کہ نمازورست نہ ہوگی۔ چو تھی شرط جماعت ہے کہ اگر بیا گروہ الگ الگ تنما نماز پڑھے گا تودرست نہ ہو گی لیکن جو آومی اخیر کی رکعت پائے اس کی نماز درست ہے اگر چہ دوسری رکعت میں تنا ہو-اور اگر کوئی شخص امام کے ساتھ دوسری رکعت کار کوع نہ پائے تواقتدار کرے اور نماز ظہر کی نیت کرے پانچویں شرط بیہے کہ لوگوں نے پہلے جمعہ کی نمازنہ پڑھ لی ہو کیو نکہ ایک شہر میں جمعہ کی ایک جماعت سے زیادہ نہ چاہیے۔لیکن اگر اتنابرد اشہر ہے کہ وہال کی ایک جامع معجد میں نمازی نہیں ساکتے یاوفت ہے آتے ہیں- توایک جماعت سے زیادہ میں مضا کقہ نہیں-اگرایک ہی معجد میں سب لوگ بے تکلف ساکتے ہیں اور دو جگہ نماز پڑھی تو وہی نماز درست ہو گی جس کی تکبیر تحریمہ پہلے کہی گئی- چھٹی شرط نماز سے پہلے دو خطبہ ہیں-اور دونول فرض ہیں-اور دونول خطبول کے در میان میں بیٹھنا بھی فرض ہے-اور دونول خطبول میں کھر ار منافرض ہے-اور پہلے خطبے میں چار چیزیں فرض ہیں تخمید یعنی حد کرنا-الحمد للد کمناکا فی ہے اور قر آن شریف کی ا يك آيت پڙهنا-رسول مقبول عَلَيْكُ پر درود وياك پڙهنا- تقويٰ كي وصيت كرنا- أوُصِيْكُمُ بتَقُوى الله كهناكا في ہے-اور دوسرے خطبہ میں بھی چار چیزیں فرض ہیں-لیکن آیت کے عوض دعا پڑھنا فرض ہے- جمعہ کی نماز عور تول ' غلامول 'لژکول اور مسافرول پر فرض نہیں-اور عذرکی وجہ ہے ترک جمعہ درست ہے- مثلاً کیچر 'بیماری 'یانی ' تار داری

کے عذر سے اگر کوئی ہمار کا سنبھالنے والانہ ہولیکن معذور کے لیے اولی ہیہے کہ ظہر کی نماز جب پڑھے کہ لوگ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو چیس-

آواب جمعہ: جمعہ كادب كرنا جاہي اور جمعہ كے دن يه دس سنيس اور آداب نه محولے- پهلا ادب يه به كه جعرات کے دن دل سے اور در سی سامان سے جمعہ کا استقبال کرے مثلاً سفید کیڑے در ست کرنا۔ پہلے کام کاج ختم کروینا کہ صبح کے وقت ہی نماز کی جگہ پر پہنچ سکے اور جمعرات کے دن عصر کی نماز کے وقت خالی بیٹھنا اور تسبیح اور استغفار میں مشغول ہونا- کیونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے اور اس نیک ساعت کے مقابلے میں ہے جو دوسر ہے دن جمعہ کو ہو گی -اور علماء نے فرمایا ہے کہ شب جمعہ کوبیوی ہے جماع کر ناسنت ہے۔ تاکہ بیرامر جمعہ کے دن دونوں کے عسل کاباعث بنے-دوسر ا ادب یہ ہے کہ اگر مجد کو جلد جانا جا ہتا ہے تو صبح ہی عسل کر لے-ورنہ تا خیر بہت بہتر ہے اور رسول مقبول علی نے جعہ کے دن عسل کا تھم ہوی تاکید سے فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ علماء اس عسل کو فرض سمجھتے ہیں اور مدینہ منورہ کے لوگ اگر کمی سے سخت کلامی چاہتے تو کہتے تو اس شخص ہے بھی بدتر ہے جو جمعہ کو عنسل نہ کرے-اگر جمعہ کے دن کو کی شخص نایاک ہو-اور عنسل کرے تواولی ہے ہے کہ جعد کے عنسل کی نیت ہے بھی مزید پانی اپنے اوپر ڈالے-اور اگر ایک عنسل میں دونوں نیتیں لینی نیت رفع جنامت اور ادائے سنت کرے تو بھی کافی ہے۔ عسل جعد کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گا-تیسر اادب سے کہ آراستہ دیا کیزہ اور اچھی نیت کر کے مسجد میں آئے اور پاکیزگی کے بیہ معنی ہیں کہ بال منڈوائے-ناخن کوائے مو مجھوں کے بال کتروائے -اگر حمام میں پہلے ہی جاکریہ امور کر چکاہے نوکانی ہے اور آراستہ ہونے سے یہ مراد ہے کہ سفید کپڑنے پہنے کیونکہ حق تعالیٰ سب کپڑوں سے زیادہ سفید کپڑوں کو پہند کر تاہے اور تعظیم اور نماز کی عظمت کی نیت سے خوشبوطے تاکہ اس کے کیروں سے بدیونہ آئے تاکہ کوئی اس سے رنجیدہ نہ ہواور غیبت نہ کرے چو تھاادب ہے کہ صبح ہی جامع مسجد میں پہنچ جائے اس کی یوی فضیلت ہے -ا گلے زمانے میں لوگ چراغ لے کر مسجد میں جاتے تھے اور راہ میں ا تن بھیر ہوتی تھی کہ مشکل ہے گزر ہو تا تھا-حضر تائن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مسجد میں گئے تو تین آدی پہلے سے وہاں موجود تھے۔اپنے اوپر ہوئے اور کما کہ میں چوتھے درجہ میں ہوا۔میر اانجام کار کیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ دین اسلام میں پہلے جوہد عت ظاہر ہو گیوہ ہی ہے کہ لوگول نے اس سنت کوتر ک کر دیا۔جب یہودونصاریٰ ہفتہ اتوار کے دن کلیسااور کنشت یعنی اینے اپنے عبادت خانوں میں صبح ہی جائیں اور مسلمان جعہ کے روز جوان کادن ہے-سویرے سویرے مجدیل جانے میں تفقیر کریں تو کیا حال ہوگا-رسول مقبول علیہ نے فرمایا ہے کہ جو مخف جمعہ کی پہلی ساعت میں مجد میں جائے۔اس نے گویا کی اونٹ قربانی کیا۔جو دوسری ساعت میں جائے اس نے گویا کیک گائے کی قربانی کی۔جو تیسری ساعت میں جائے اس نے گویا ایک بحری قربان کی جو چو تھی ساعت میں جائے اس نے گویا ایک مرغی قربان کی اور جو پانچویں ساعت میں جائے اس نے گویا کیک انڈا خیرات کیااور جب خطبہ پڑھنے والا اپنے مکان سے نکاتا ہے تووہ فرشتے جو

SAME AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE PAR

قربانیاں لکھتے ہیں اپنے کاغذ لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں-جواس کے بعد آتا ہے نماز کی فضیلت کے سوااور کچھ نہیں یا تا-یا نچوال اوب اگر دیرہے آئے تولوگوں کی گردنوں پریاؤل ندر کھے- یعنی انہیں بھاندے نہیں کیونکہ حدیث شریف میں آیاہے جو شخص ایسا کرے گاتو قیامت کے دن اس کوبل بنائیں کے اور لوگ اس پرے گزریں مے رسول مقبول علی نے ایک مخص کوابیا کرتے دیکھااور جب نماز پڑھ چکا تو آپ نے فرمایا کہ تونے جمعہ کی نماز کیوں نہ پڑھی اس نے عرض کی یار سول اللہ میں تو آپ کے ساتھ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے مخفے دیکھا کہ تونے لوگوں کی گردنوں پر یاؤں رکھا۔ یعنی جو مخص ایساکر تاہے وہ ایساہے گویاس نے نمازی نہیں پڑھی۔ لیکن اگر پہلی صف خالی ہے تو پہلی صف میں جانے کا قصد کرنا درست ہے۔ کیونکہ بدلوگوں کا قصور ہے کہ پہلی صف کو خالی چھوڑ دیا۔ چھٹا ادب بدہے کہ جو مخض نماز پڑھتا ہو-اس کے سامنے سے نہ گزرے - کیونکہ نمازی کے سامنے سے گزر ناممنوع ہے-اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے سے یہ بہتر ہے کہ آدمی خاک ہو کربرباد ہو جائے۔ ساتوال ادب یہ ہے کہ پہلی صف میں جگہ ڈھونڈے اگر نہ پائے تو جتناامام کے نزدیک ہو گا بہتر ہے کہ اس میں بڑی نضیلت ہے۔ لیکن اگر پہلی صف میں نشکری یادہ لوگ ہوں جو اطلس کے کپڑے بہتے ہوں یا خطبہ پڑھنے والا سیاہ ریشمی کپڑا پنے ہویااس کی تکوار میں سونا لگاہو-یا کوئی اور بروائی ہو- تو جتنادور رہے بہتر ہے- کیول کہ جمال کوئی پر ائی ہو-وہال قصد آنہ بیٹھنا چاہیے- آٹھوال ادب سے ہے کہ جب خطبہ پڑھنے والا نکلے تو پھر کوئی نہ ہولے -اور موذن کاجواب دینے اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جائے -اگر کوئی مخص بات كرے تواشارہ سے اسے چپ كردينا چاہے - زبان سے نہيں - كيونكه رسول مقبول علي في فرمايا ہے جوكوئى خطبہ کے وقت دوسرے سے کے کہ جی رہ یا خطبہ س اس نے بے ہودہ کام کیا-اور جس نے اس وقت بے ہودہ بات کی اسے جمعہ کا ثواب نہ ملے گااور اگر خطیب سے دور ہواور خطبہ نہ سائی دے تو بھی چپ رہنا چاہیے۔ جمال لوگ باتیں کرتے مول وہال نہ بیٹھے -اور اس وقت نماز تحیتہ المسجد کے سوااور کوئی نمازنہ پڑھے نوال ادب سے کہ جب نمازے فارغ ہو-الحمد ، قل ہواللہ ، قل اعوذ برب الفلق ، قل اعوذ برب الناس ، سات سات بار پڑھے ، كيونكه حديث شريف ميں آيا ہے كه ال سور تول کارد هنااس جعہ ہے ا گلے جعد تک شیطان سے پناہ دے گااور برد عارد ھے:

اَللّٰهُمَّ يَاْعَنِيُّ يَاحَعِيدُ يَامُبُدِئُ يَامُعِيدُ اَكَ اللّٰهِمَ يَاْدَاكِ بِوالْيُ والے الله بِيداكر نے والے يار خوالے الله عَنْ حَرَامِكَ الله والله والله والله عَنْ حَرَامِكَ مَنْ سِوَإِكَ مَمَّنُ سِوَإِكَ مَمَّنُ سِوَإِكَ مَمَّنُ سِوَإِكَ مَمَّنُ سِوَإِكَ مَمَّنُ سِوَإِكَ مَمَّنُ سِوَإِكَ مَمَّنَ سَوَاكَ مَمَّنَ سَوَاكِ مَا الله والله والله على الله والله والله على الله والله وال

اوربزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس دعاکو ہمیشہ پڑھے گا۔ تو جمال سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ وہال سے اس کی روزی اور اس کا رزق پنچے گا اور لوگوں سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ پھر چھ رکعت نماز سنت پڑھے کہ اس قدر رسول مقبول علیہ پڑھتے تھے۔ وسوال ادب بیہے کہ عصر کی نماز تک مجد میں رہے تو

NOW WHITE PROPERTY AND A STREET

بہت بہتر ہے-علاء نے فرمایا ہے کہ اس بات میں ایک جج اور عمرے کا ثواب ہے اگر مبجد میں نہ رہ سکے اور گھر جائے تو چاہیے کہ خداکی یاد سے غافل نہ رہے- تاکہ وہ ایک بزرگ ساعت جو جمعہ کے دن ہوتی ہے-اسے غفلت میں نہ پائے اور اس کی فضیلت سے محروم نہ رہے-

روز جمعہ کے اواب کا بیان : بندے کو چاہے کہ جمعہ کے روز تمام دن میں سات فضیلتیں طلب کرے ایک فضیلت ہے کہ جمعہ کے تاوا ہے فضی کی مجلس میں حاضر ہوجس فضیلت ہے کہ خصی کی مجلس میں حاضر ہوجس فضیلت ہے کہ خصی کی مجلس میں حاضر ہوجس کے قال و حال سے رغبت دنیا کم اور محبت آخرت زیادہ ہو۔جس کے کلام میں بیا اثر نہ ہو۔اس کی محبت اور مجلس علم میں معظم و ایسا صاحب تا شیر ہو۔اس کی مجلس میں حاضر ہونا ہزار رکعت نمازے افضل ہے۔ یہ معلمون حدیث شریف میں آیا ہے۔ دوسری فضیلت ہے کہ جمعہ کے دن ایک ساعت نمایت بزرگ اور معزز ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو مخص اس ساعت میں فضیلت ہے ہم او مائے گاپوری ہوگی۔اس ساعت کے تعین میں اختلاف ہے طلوع یازوال یا غروب آفاب کے وقت میں صاحت ہوتی ہے۔ یہ سوقت جمعہ کی آذان ہو۔یا خطیب کے منبر پر جانے کے وقت یا جمعہ کی نماز کے وقت یا حس میں سے اور سی وقت خوا سے کہ اس ساعت کی تلاش میں رہے اور سی وقت خدا سی ساعت کی تلاش میں رہے اور سی وقت خدا سی ساعت کی تلاش میں رہے اور سی وقت خدا کی بر سی سے کہ جمعہ کے دن رہو کی تار میں میں رہو گا۔اس کے اس برس کے گناہ شیخے۔ کیو نکہ حضور عقیقے نے فرمایا ہے جو کوئی جمعہ کے دن جمعہ کے دن رسول مقبول عقیق کی دورودو شریف کشی کے اس کے اس برس کے گناہ شیخے۔ کیو نکہ حضور عقیقے نے فرمایا ہے جو کوئی جمعہ کے دن جمعہ کے دن رسول مقبول عقیق کی اس کے اس برس کے گناہ شیخے۔ کیو نکہ حضور عقیقے نے فرمایا ہے جو کوئی جمعہ کے دن جمعہ کے دن رسول مقبول عقیق کی دورودو شریف کھی گا۔اس کے اس برس کے گناہ شیخے۔ کیو نکہ حضور عقیقے نے فرمایا ہے جو کوئی جمعہ کے دن جمعہ کے دن رسول مقبول عقیق کے دن میں میں سی کی تارہ دین کی دورودو شریف کھی گا۔اس کے اس برس کی گناہ شیخ

اللهم صل على مُحَمَّد وَعَلَى آل مُحَمَّد وَعَلَى آل مُحَمَّد صَلُوة تَكُونَ لَكِ رَضَاءً وَلِحَقِهِ اَدَاءً وَاعُطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالْمَقَامَ الْمَحْمُودِ الَّذِيُ وَعَدْتَهُ إِجَزِهِ عَنَّا مَاهُوَاهُلُهُ وَاجُزهُ اَفْضَلَ مَاجَزَيْنَ نَبِيًّا عَنُ أُمَّتِه وَصَلِ عَلَى جَمِيع مَاجَزَيْنَ نَبِيًّا عَنُ أُمَّتِه وَصَلِ عَلَى جَمِيع إِخُوانِه مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصَّالِحِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَا الْعَلَامِ لَا الْمِلْعَامِيْنَ عَلَى الْمَالِمِيْنَ الْمُعَامِوْدِيْنَ يَا الرَّاحِمْ الْمِنْ الْمُعْلَامِ وَالْمُعُولُونَ الْمَنَالِ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى عَلَى الْمَعْلَامِ عَلَى عَلَيْنَ عَلَيْنَ الْمَعْلَامِ عَلَى الْمَعْلَامِ عَلَى عَلَيْنَ عَلَيْهِ الْمِنْ الْعَلَامِ عَلَى عَلَيْنَ عَلَامِ الْحَمْ الْعَلَامِ عَلَى اللْعَلَامِ عَلَى عَلَى الْمُعْلَامِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَامِ عَلَى اللَّهُ الْعَلَامِ عَلَى اللْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ الْعَلَامِ عَلَى اللْعِلَامِ عَلَى اللْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى اللْعَلَامِ عَلَى اللْعَلَامِ عَلَى الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامِ الْعِلْمِ الْعَلَامِ عِلْمَالِمِ الْعَلَامِ عَلَى عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْ

اے اللہ تور حمت نازل فرما محمہ علیہ اور آپ کی اولاد پر دور حمت جو تیری رضا ہواور جس سے ان کا حق ادا ہواور عطا کر انہیں وسیلہ شفاعت اور بزرگی اور مقام محمود کا وعدہ کیا ہے تونے ان سے اور جزا دے انہیں ہماری طرف سے وہ جزا جس کے وہ لائق بیں اور جزا دے انہیں بہت اچھی جو جزا تونے کسی نبی کو دی - اس کی امت کی طرف سے اور رحمت نازل کر ان کے سب امت کی طرف سے اور رحمت نازل کر ان کے سب بھائیوں پر اور اچھے کام کرنے والوں میں سے اے بہت بوسے رحم کرنے والے -

کتے ہیں کہ جو شخص جعہ کے روز سات باریہ درود پڑھے اسے رسول مقبول علیہ کی شفاعت بے شک ہوگی اور اگر:

پاک ہے اللہ اور سب تعریف واسطے اللہ کے ہے اور نہیں ہے کوئی معبود گراللہ اور اللہ بہت بڑاہے-

سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُلِلْهِ وَلَاالِهَ اِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

پڑھے تو بھی کافی ہے۔ چو تھی فضیلت سے ہے کہ جمعہ کے دن قر آن شریف کشت سے پڑھے اور سورت کھف بھی پڑھے حدیث شریف می حدیث شریف میں اس کی بہت فضیلت وارد ہے اور اگلے عابدوں کی عادت تھی کہ جمعہ کے دن قل ہواللہ احد' درود شریف استغفار اور:

پاک ہے اللہ اور سب تعریف واسطے اللہ کے ہے اور نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اور اللہ بہت برواہے۔ سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُلِلْهِ وَلَاالِهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

ہزار ہزاربار پڑھتے۔ پانچویں فضیلت بیہ کہ جمعہ کے دن نماز زیادہ پڑھے۔ کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو کوئی مجد جامع میں جاتے ہی چار رکعت نماز پڑھے ہر رکعت میں ایک بار الحمداور پچاس بار قل ہواللہ احد توجب تک جنت میں اس کامقام اس کونہ دکھادیں اور کسی کونہ ہتادیں کہ وہ اس سے کہ دے اس وقت تک وہ اس جمان ہے نہ جائے گا اور مستحب بیہ ہے کہ جمعہ کے دن چار رکعت نماز پڑھے اور اس میں چار سور تیں پڑھے انعام 'کمف' طل 'لیمین اور آگر بینہ پڑھ سکے تو لقمان سجدہ اور ملک پڑھے۔ اور حضر ت این عباس رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کے دن بھی صلوۃ التبیح کانانہ نہ کرتے سے ۔ اور صلوۃ التبیح مشہور نماز ہے۔ اولی ہے بیہ وقت زوال تک نوا فل پڑھے اور نماز جمعہ کے بعد عصر کی نماز تک مجلس علم میں جائے اس کے بعد مغرب کی نماز تک تعبیج واستغفار میں مشغول رہے۔ چھٹی فضیلت یہ ہے جو سائل خطبہ کے وقت کہ میں جمعہ کے دن کے گئے اسے ڈانٹنا چا ہے اور اس وقت کچھ نہ دینا چا ہے کہ مفتہ ہم میں جمعہ کے دن کو آخرت کے لیے وقت رکھے باتی دنول میں دنیا ہے کام کرے اور حق سجانہ تعالی نے بچو فرمایا ہے :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلوَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْنَغُواْ مِن فَضُل اللَّهِ

حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے نہیں کہ خرید و فروخت اُور کسب دنیا اس آیت کے معنی نہیں-بلحہ طلب علم بھائیوں کی زیارت 'بیماروں کی عیادت' جنازہ کے ساتھ جاناور جو کام ایسے ہوں وہ اس آیت سے مراد ہیں-

مسئلہ: اے عزیز جان کہ نماز میں جوہا تیں ضروری ہیں۔وہ بیان کردی گئیں۔اور مزید مسئلوں کی ضرورت ہو تو علاء سے پوچھناچاہے۔کہ اس کتاب میں تمام مسائل کی تفصیل نہیں آ کتی۔لیکن نماز کی نیت میں آگر وسوسہ واقع ہو تا ہے۔اس کے تین سبب ہیں۔یا تو جس کی عقل میں خلل ہے۔اے وسوسہ ہو تا ہے۔یا جے وہم ہویا جو شریعت کے احکام ہے جاہل ہو۔اور نیت کے معنی نہ جانتا ہو کہ نیت اس رغبت سے عبارت ہے جو آدمی کو خداکا تھم جالانے کے لیے کھر اکرتی ہے۔ ہوے کوئی فخص ججھ سے کے کہ فلال عالم آتا ہے اس کے لیے اٹھ اور تقطیم کر تو توا ہے دل میں کھے گا کہ فلال عالم کے لیے اس کے علم کی عظمت کی خاطر فلال مخص کے کہنے سے میں کھر اہو تا ہول۔اور فورااٹھ کھڑ اہوگا۔اور ہے اس کے کہ تو

دل یا زبان سے کے بیہ نیت خود تیرے دل میں ہوگی۔اور جو کچھ دل میں تو کہتا ہے۔وہ نفس کی بات ہے۔ نیت نہیں ہے۔

نیت تو وہ رغبت ہے جس نے تخیے اٹھا کھڑ اکیا ہے۔ لیکن سے جا ننا ضروری ہے کہ نیت کے بارے میں کیا تھم ہے۔ تو اس قدر ر جا نناچا ہے کہ مثلاً ظہریا عمر کی نماز ہے۔ جب اس سے دل عافل نہ ہو۔ تو اللہ اکبر کے اور دل عافل ہے تو یاد کرے اور سے گان نہ کرے کہ اواظہر کے معنی سب ایک بار مفصل دل میں جمع ہوں۔ لیکن جو دل کے زدریک ہوا ہے باہم جمع کے گان نہ کرے کہ اواظہر کے معنی سب ایک بار مفصل دل میں ہوتے ۔ تو تخیے اپنے کو یاد دلا اس محفق کے پوچھے کی مثل ہے۔

میں معنی تیرے دل میں موجود ہوتے ہیں۔ مفصل نہیں ہوتے ۔ تو تخیے اپنے کو یاد دلا نااس محفق کے پوچھے کی مثل ہے۔

اور اللہ اکبر کمنا ایسا ہے جیسا ہال کمنا اور جو اس سے زیادہ کھون کرے گا اس کا دل اور نماز دونوں پریشان ہوں گے۔ آدی کو جا ہے کہ نماز ورست ہوگئی۔ کیونکہ نماز کی نیت بھی اور کا مول کی نیت کی طرح ہے اس لیے تھا کہ رسول مقبول علی اور صحابہ کر ام ورست ہوگئی۔ کیونکہ نماز کی نیت بھی اور کا مول کی نیت کی طرح ہے اس لیے تھا کہ رسول مقبول علی اور صحابہ کر ام ورست ہوگئی۔ کیونکہ نماز کی نیت میں وسوسہ واقع نہ ہو تا تھا۔ کیونکہ وہ جانے تھے کہ یہ کام آسان ہے اور جو کوئی اسے آسان نہ جانے وہ نادان ہے۔

## یا نجویں اصل زکوہ کے بیان میں

اے عزیز جان کہ زکوۃ ارکانِ مسلمانی ہے۔ کیونکہ رسول مقبول عظیۃ نے فرمایا ہے۔ پانچ اصول پر اسلام کی بنا ہے۔ کلمہ اَاللہ اِللہ اِللہ اُک اُسْحَمَّدُوّ اسوٰلُ اللّٰهِ۔ اور نماز اور زکوۃ اور روزہ اور جھ شریف پر ہے کہ جولوگ سونا چاندی اپنی ملک میں رکھیں۔ اور زکوۃ نہ دیں ان میں سے ہر ایک کے منہ پر ایساد اغ دیں گے کہ پیٹے کے پار نکل جائے گا۔ اور چو شخص چار پائے ملک میں رکھے اور ان کی ذکوۃ نہ دے تو قیامت کے دن ان ویں گے جو سینے کے پار ہو جائے گا۔ اور جو شخص چار پائے ملک میں رکھے اور ان کی ذکوۃ نہ دے تو قیامت کے دن ان چار پایوں کو اس پر مسلط کریں گے کہ سینگوں سے اپنے مالک کو ماریں گے اور پاؤں سے روندیں گے۔ جب ایک بار آگے جیجھے سب اس پر سے گزر جائیں گے تو آگے والے پھر اسے روند نا شروع کر دیں گے۔ پھر اسی طرح سب اس پر سے گزر جائیں گے تو آگے والے پھر اسے روند نا شروع کر دیں گے۔ پھر اسی طرح سب اس پر سے گزرین گے۔ یہ مال کرتے رہیں گے۔ اللہ اور یہ صفحون حدیث صفحے میں آچکا ہے۔ لندا مالداروں پرزکوۃ کاعلم فرض ہے۔ اور یہ صفحون حدیث صفحے میں آچکا ہے۔ لندا مالداروں پرزکوۃ کاعلم فرض ہے۔

ز کوۃ کی اقسام اور شر انظ کابیان : اے عزیز جان کہ چھ فتم کی زکوۃ فرض ہے۔

میلی فشم : چارپایوں کی زکوۃ- وہ چارپائے اونٹ "گائے ' تھینس ہیں-گھوڑے اور گدھے وغیرہ میں زکوۃ نہیں اور بہ

### www.commentenderships.com

ز كؤة چار شرطول سے فرض ہوتى ہے۔ پہلى شرط يہ ہے كہ وہ جانور گھر ميں نہيں بلحہ چراگاہ ميں بلتے ہوں۔ تاكم اس پر زیادہ خرج نہ بڑے - اگر ساراسال گھر میں چارہ کھلائے اور اے خرچ سمجھے توز کوۃ ساقط ہے- دوسری شرط یہ ہے کہ پورا سال اس کی ملک میں رہے۔ اس لیے کہ سال پورا ہونے سے پہلے ہی اس کی ملک سے نکل جائیں۔ توز کوۃ ساقط ہو جائے گی-اور اگر آخر سال میں بعے بیدا ہوں توان کو حساب میں شامل کر لیا جائے گا-اور اصل مال کے تابع قرار دے کر ان کی ز کوہ بھی واجب ہو گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس مال کی بدوات مالدار ہوچکا ہواور وہ مال اس کے تصرف میں رہا ہو-اگر کم ہو گیایا کسی ظالم نے اس سے چھین لیا ہو تو اس پر ز کوۃ نہیں ہے۔لیکن اگر سب جانور اس فائدہ سمیت جوان سے حاصل ہوا ہواہے واپس کردیں تواس پر گذشتہ کی زکوۃ بھی واجب ہو گی-اور اگر کوئی شخص جتنامال رکھتا ہے-اتناہی قرض بھی رکھتا ہے۔ توضیح یہ ہے کہ اس پر زکوۃ واجب نہیں۔ حقیقت میں فقیر ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس مال بقد رنصاب ہو ۔ جس کے سبب سے مالدار ہو تاہے تھوڑے مال سے مالدار نہیں ہو تا تواونٹ جب تک پانچے نہ ہوں ان پر ز کو ۃ واجب شمیں-اور جب یانچ ہو جائیں توایک بحری ز کو ہو بناداجب ہے اور وس او نٹول میں دو بحریاں پندرہ میں تین اور ہیں میں جار اور یہ بحری ایک برس ہے کم کی نہ ہو-اور اگر بحرا ہو تو دوبرس ہے کم کانہ ہو-اور پچیس او نٹوں میں ایک سالہ او نٹنی دینا واجب ہے-اوٹنی نہ ہو تو دوہر س کا ایک اونٹ دینا چاہیے-جب تک چھتیں اونٹ نہ ہو جائیں-تب تک میں ز کوۃ ہے-اور چھتیں میں ایک دوسالہ او نٹنی دیناواجب ہے۔اور چھیالیس میں تین برس کی ایک او نٹنی اور اکسٹھ میں چار سالہ ایک او نٹنی اور مچستر میں دو-دوبرس کی دواد نشنیاں اور اکانوے میں سہ سالہ دواد نشنیاں اور ایک سواکیس میں دو-دوسال کی تین او نشنیاں واجب ہیں۔ پھریہ حساب کرے کہ ہر چالیس میں دوسالہ اور ہر پچاس میں سہ سالہ او نٹمنی دے اور گائے ہیل جب تک تمیں نہ ہوں-ان پر کچھ زکوۃ نہیں-جب تمیں پورے ہوں- توان میں ایک ایک سالہ چھودے دینا فرض ہے-اور چاکیس میں دوسالہ ایک اور ساٹھ میں ایک ایک برس کے دو پھریہ حساب کرے کہ ہر تمیں میں یک سالہ اور ہر چالیس میں دوسالہ ایک چھور ادے - لیکن چالیس بحری میں ایک اور ایک سواکیس میں ہے دواور دوسوایک میں سے تین اور چار سومیں اس حساب ہے سینکڑے پیچے ایک بحری دے - بحری ہو توایک برس ہے کم کی نہ ہو - بحر اہو تو دوبرس ہے کم کانہ ہو - اگر دو آدمی اپنی ا پی بحریاں اکٹھی رکھتے ہوں تواگر دونوں صاحب ز کوۃ ہیں۔ یعنی ایک کا فر مکاتب نہ ہو- تو دونوں کا حصہ ایک ہی مال کا حکم ر کھتا ہے -اگر دونوں کا حصہ ملا کر چالیس بحریوں سے زیادہ نہ ہوں - تو ہر ایک پر آد ھی آد ھی بحری واجب ہے -اگر دونوں ملا کرایک سوہیں بحریاں ہوں تواگر دونوں مخص مل کرا یک بحری دیں گے تو بھی کافی ہے-

و وسر کی فشم : غلہ وغیرہ کی ذکوۃ ہے۔ جس کسی کے پاس آٹھ سومن گیہوں یا جریا خرمایا منقیٰ یااور کوئی چیز جو کسی قوم کی قوت اور غذا ہو سکتی ہے اور جس پر وہ لوگ گزار اکر سکتے ہیں۔ جیسے مونگ 'چنا' چاول وغیرہ تواس میں عشر دیناواجب ہے۔ اور جو چیز قوت وغذانہ ہو جیسے روئی کتان وغیرہ اس میں عشر واجب شیں۔اگر چار سومن گیہوں اور چار سومن جو ہوں تو عشر واجب نہیں۔اس لیے کہ وجوب زکوۃ میں ایک ہی جنس بقدر نصاب ہوناشر طہے۔اگر ندی نہر چشمے سے پانی نہ لیا ہو۔ان سے کھیت وغیر ہنہ سینچا ہو۔ تو بھی عشر واجب نہیں اور زکوۃ میں انگور تازہ غیر خشک دیناچا ہے۔لیکن اگر وہ انگور خشک ہو کر منقی نہ ہو تا ہو۔ تو انگور دینادر ست ہے اور یہ چاہیے کہ جب انگور رنگ پکڑے۔ گیہوں جو کا دانہ سخت ہو جائے توجب تک فقیروں کا حصہ تخمینا اس میں اندازہ نہ کرے۔اس وقت اس میں کچھ تصرف نہ کرے۔جب فقیروں کا حصہ پس انداز کر لیا توسب میں تصرف کرنادر ست ہے۔

تغیسر کی قسم : سونے چاندی کی زکوۃ ہے۔ چاندی کے دوسودر ہم میں پانچ در ہم آخر سال میں دینافرض ہے اور خالص سونے کے ہیں دینار میں نصف دیناواجب ہوگااور بیدوہ ایک کی چوتھائی ہے۔ (بیخی دوسودر ہم کادسوال حصہ ہیں ہے) پانچ در ہم ہیں کا چوتھائی ہے۔ اس طرح ہیں دینار کادسوال حصہ دودینار ہیں نصف دینار دو کی چوتھائی ہے۔ اور سوناچاندی جس قدر زیادہ ہو۔ اس حراب سے زکوۃ دینا چاہیے۔ اور چاندی سونے کی بر تن اور گھوڑے کے ساز اور اس سونے چاندی میں جو تموار پر لگا ہواور جو چیز سونے چاندی کی نا جائز ہو۔ اس میں زکوۃ فرض ہے لیکن جو زیور مر داور عورت کور کھنادرست ہیں اس میں زکوۃ نہیں اور جو سوناچاندی اور ول کے پاس کھا ہے اور جب چاہے لے سکتے ہے تو اس کی زکوۃ بھی داجب ہے۔ چوسم کھی قسم نال تجارت کی نیت سے مول لے اور اس پراکی چوسم کی نیت سے مول لے اور اس پراک

چو سی سیم : مال تجارت کی زکوۃ ہے جب ہیں دینار کے قدر ایک چیز تجارت کی نیت ہے مول لے اور اس پر ایک سال گزر جائے تو وہی ہیں دینار کی زکوۃ واجب ہوتی ہے اور سال ہم میں جو نفع ہو وہ ہمی حساب میں شامل کیا جائے گااور ہر سال کے آخر میں مال کی قیمت معلوم کرنا جا ہے آگر سر مایہ تجارت سونے چاندی ہے ہوا ہے تواس سے زکوۃ دے اور اگر کھے سامان رکھتا ہے اور تجارت کی نیت سے اس فقد سے نہیں خرید اتو جو سکہ شہر میں اکثر رائج ہو ۔ اس سے زکوۃ دے اور اگر کچھ سامان رکھتا ہے اور تجارت کی نیت سے اس کے عوض میں کوئی چیز مول لے تو اہتد اے سال میں صرف نیت سے زکوۃ واجب نہیں ہوتی لیکن اگر وہ فقد اور بقد ر نصاب ہو تو مالک ہونے کے وقت ہی صاحب نصاب ہو جائے گا - اور ہر سال کے اندر تجارت کا ارادہ نہ رہے تو زکوۃ واجب نہ ہوگی ۔ والتٰد اعلم -

پانچوس فسم : زکوۃ فطر ہے جو مسلمان عیدر مضان کی رات کو اپنے اور اپنے اہل و عیال کی قوت ہے جو عید کے دن کام آئے اور گھر کے کپڑے اور جو چیز ضرور کی ہو۔اس سے زیادہ استطاعت رکھتا ہو تو اس پر جنس کے اناج سے جو دہ روزانہ کھا تا ہے۔ایک صاع اساناج دینا واجب ہے اور صاع پونے تین سیر ہو تا ہے اگر گیموں کھا تا ہو تو جو نہ دینا چاہیے۔اگر جو خوراک ہو تو گیموں نہ دینا چاہیے۔اگر ہو خوراک ہو تو گیموں نہ دینا چاہیے۔اگر ہم قتم کا اناج کھا تا ہے تو اس میں سے جو اناج بہتر ہے۔اس سے دے اور گیموں کے

ا۔ ووسوچورای تو لے کالیک صاع ہوتا ہے شاہمان آبادی سر اور انگریزی سرے تین سر آدھ پاؤ۔

بدلے آناد غیرہ نہ وینا چاہے۔ اگر ہر قتم کا اناح کھا تا ہے تواس میں سے جواناح بہتر ہے اس سے دے اور گیہوں کے بدلے آنا وغیرہ نہ وینا چاہیے۔ یہ امام شافعی کے نزدیک ہے اور جس کا نفقہ اس کے ذمہ کو اجب ہے اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا دونوں پر دینا داجب ہے۔ جیسے بیوی 'لڑکے' مال باپ 'لونڈی یا غلام اگر دو آدمیوں میں مشترک ہو تو اس کا صدقہ فطر دینا دونوں پر واجب ہے اور جو لونڈی غلام کا فر ہواس کا صدقہ واجب نہیں۔ اگر بیوی اپنا صدقہ خود دے تو درست ہے اور اگر شوہر بیوی کی ہے اجازت اس کی طرف سے دے تو بھی درست ہے۔ اس قدر احکام زکوۃ جاننا ضروری ہیں۔ اگر اس کے علادہ کوئی اور صورت پیدا ہو۔ تو علماء سے دریافت کرنا چاہے۔

ز كوة دين كى كيفيت : چاہے كه زكوة ديني من پائج چيزول كاخيال ركم پهلے يه كه زكوة ديت وقت يه نيت کرے کہ میں فرض زکوۃ دیتا ہوں - پااگر زکوۃ دینے کے لیے وکیل مقرر کرے تووکیل مقرر کرتے وقت یہ نیت کرے کہ فرض ز کوۃ تقسیم کرنے کے لیے میں و کیل مقرر کرتا ہول یاد کیل کو بیہ تھم کردے کہ دیتے وقت فرض ز کوۃ کی نیت كرنا-دوسرے يه كه جب سال تمام هو- توز كوة دينے ميں جلدى كرے كيونكه بلاعذر ديرينه كرناچاہيے-اور صدقه فطرييں عیدے تاخیر نہ کرے اور رمضان میں ہی جلدی وے دینا بھی درست ہے۔رمضان سے پہلے دینادرست نہیں-اور مال کی ذ کوۃ میں سال بھر جلدی کرنادرست ہے۔ لیکن جس مخف کوز کوۃ دی ہے وہ اگر سال گزرنے سے پہلے مر جائے پامالدار ہو جائے یا کا فر ہو جائے تو دوبارہ زکوۃ دینا چاہیے۔ تیسرے یہ کہ ہر جنس کی زکوۃ اس جنس سے دے سونا چاندی کے بدلے اور گیہوں جو کے عوض یااور کوئی مال ممقد ار قیمت دیناامام شافعی رحمته الله تعالیٰ کے مذہب میں نہ چاہیے - چو تھے یہ کہ ز کوۃ ای جگہ دے جمال مال ہو - کیونکہ وہال کے مختاج امیدوار رہتے ہیں ۔ اگر دوسرے شہر میں بھیج دے گا۔ تو صحیح یہ ہے کہ ز کو قاد ا ہو جائے گی-یا نچویں یہ کہ جس قدر ز کوۃ ہو آٹھ اے گروہوں میں تقشیم کرناچاہیے-اور ہر گروہ کے تین تین آد میوں سے کم نہ ہول اور سب چوہیں آدمی ہول-اور ز کوۃ ایک در ہم ہو تواہام شافعی کے نزدیک چوہیں آدمیوں کو پہچانا چاہیے-اس کے آٹھ ھے کر کے ایک ایک حصہ تین تین ۲۔ آدمیوں کویاس نے زیادہ کو جیسے چاہے تقسیم کردے گوہر اور نہ ہوں۔اس زمانہ میں تین گروہ کے لوگ نادر ہیں 'نمازی' مولفہ القلوب' عامل زکوۃ' مگر فقیر 'مسکین' مکاتب 'مسافر قرضدار میں سے نہ چاہے کہ پندرہ آدمیوں سے کم کوز کو قادے۔ یہ محم امام شافعی رحمتہ الله تعالی کے مذہب میں ہے۔ اور شافعی مذہب میں یہ دو مسئلے مشکل ہیں ایک توبید کہ زکوۃ سب کو دے دوسر ابید کہ ہر چیز کی زکوۃ میں وہی چیز دے اس کا عوض نہ دے اور اکثر شافعی المذہب حضر ات اس مسئلہ میں امام او حنیفہ رحمتہ الله تعالیٰ کی پیروی کرتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ وہ لوگ ماخوذ نہ ہول گے-ان آٹھ گرو ہول کی تعریف : پہلی نتم نقیر ہے ۔ نقیر وہ مخض ہے جونہ کوئی چیزا پے ملک میں رکھے نہ کوئی

ا۔ یہ تغصیل حضرت امام شافع کے نزدیک ہے۔احناف کے نزدیک صرف ایک مستحق ذکوۃ کودے دینا بھی درست ہے۔ ۱۲ متر جم غفرلہ' ۲۔ امام او صنیفہ کے نزدیک ہر جنس کے تین تین آدمیوں کوزکؤۃ کا مال دینا کوئی شرط شیں۔ ۱۲

کچھ کمائی کر سکے اگر کسی کے پاس ایک دن کا کھانا اور بدن پر پورالباس ہے تووہ پورا فقیر نہیں۔اور اگر آدھے دن کا کھانا اور اد هوراکپڑاہے - یعنی لباس بے پکڑی یا پکڑی بے لباس ہے تووہ مخص فقیر ہے -اوراگر اوزاریاس ہوں تو آدمی کمائی کر سکتا ہے۔اگر کوئی اوزار نہیں تووہ بھی فقیرہے اگر طالب علم ہے اور کمائی کرے تو طلب علم سے محروم رہتاہے۔ تووہ بھی فقیر ہے اور اس صفت کے فقیر کمتر ملتے ہیں گرچے تو یہ تدبیر ہے کہ عیاد لدار فقیر ڈھونڈ ئے اور لڑکوں کے لیے اس عیالدار فقیر کا حصہ دیا جائے دوسری قتم مسکین ہے۔جس مخص کا خرچ ضروری آمدن سے زیادہ ہو اگرچہ وہ مکان اور کپڑے رکھتا ہولیکن مکین ہے۔جب ایک سال کی روزی اس کے پاس نہ ہواور اس کی کمائی سال بھر کو کفایت نہ کرے تواہے اس قدر ویناورست ہے کہ سال بھر اس کا خرج چل سکے-اگرچہ فرش- گھر کے برتن اور کتابیں رکھتا ہو- مگر جب سال بھر کے مصارف ضروری کا مختاج ہے۔ تومسکین ہے۔ ہال اگر احتیاج سے زیادہ کوئی چیز رکھتا ہو تو مختاج نہیں۔ تیسری فتم کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مالداروں سے زکوۃ لے کر مستحقین تک پہنچاتے ہیں-ان کی اجرت مال زکوۃ سے دینا چاہیے- چو تھی قتم مولفہ قلوب ہیں اور یہ وہ معزز اور شریف مر دہیں۔جو مسلمان ہو جائیں۔اگر ان کو مال دیں گے تو اور وں کو اس لا کچ سے مسلمان ہونے کی رغبت ہوگی - یانچویں فتم مکاتب ہے اور وہ اونڈی غلام ہے جوایئے آپ کوخود مول لے لے اور اپنی قیت دوباریازیادہ قسطیں کر کے اپنے مالک کواد اکرے - چھٹی قتم وہ مخص ہے -جو نیک کام میں قرضدار ہو گیاہے یا فقیر ہو یا امیر لیکن قرض کسی مصلحت کے لیے لیا ہو۔جس سے کوئی فتنہ فرد ہوا-ساتویں فتم غازی لوگ ہیں جن کا یومیہ بیت المال ہے مقرر نہ ہوااگر چہ وہ تونگر ہول لیکن انہیں سامان سفر'مال زکوۃ ہے دینا چاہیے۔ آٹھویں قتم مسافر ہے کہ سفر میں ہواور زادِراہ نہ رکھتا ہو - یااپنے وطن کو سفر کرنے چلا ہو - توراستے کے خرچ اور کرایہ کی مقداراہے دینا چاہیے اور کوئی کے کہ میں فقیر یامکین ہوں-اگر معلوم نہ ہو کہ یہ جھوٹاہے تواس کے قول کو بچے ماننادرست ہے-اگر نمازی اور مسافر جہاد اور سفر کوروانہ ہول توان سے مال زکوۃ واپس لے لینادر ست ہے اور دوسری اقسام کے مستحقین کے بارے میں معتمد لوگول سے دریا فت کرے۔

ز کوۃ کے اسر ارکابیان : اے عزیز جان کہ جس طرح نماز ک ایک صورت ہے اور حقیقت ہے اور وہ حقیقت صورت کی دوح ہے اس طرح نو کو نہ پنچ گا اس کی ذکوۃ صورت کی روح ہے جو کوئی ذکوۃ کی روح ہے اس طرح زکوۃ کی جس ایک صورت اور ایک روح ہے جو کوئی ذکوۃ کی روح ہے۔
صورت بے روح ہے۔

ز كوة ميں تنين راز ميں بيملار از بير ہے ؛ كه بندوں كوخداكى محبت كا تھم ہے اور كوئى مسلمان اليا نئيں جوخدا كے ساتھ محبت كادعوىٰ نه كرتا ہو-بلحه مسلمان اس بات كے مامور بيں كه كسى چيز كو بھى خدا تعالىٰ سے زيادہ دوست اور عزيز نه ركھيں-جيساكه خود الله تعالى نے فرماياہے :

قُلُ إِنْ كَانَ الْبَاوْكُمُ وَالْبَنَاءُ كُمُ وَإِخُوانُكُمُ وَآزُواجُكُمُ وَعَشِيرُتُكُمُ وَاَمُوالُ افْتَرَفْتُمُوهَا وَتَجارَةُ تَخُشَوُنَ كَسَادَهَا وَ سَسَاكِنُ تَرُضَونَهَا اَحَبً النَّكُمُ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصَوا حَتَّى يَأْتِى الله بَامُرُهِ وَاللهُ لَايَهُدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ،

یعنی آپ فرمادیں اگر تمہارے باپ تمہارے بیئے تمہارے بیئے تمہارے بیئے تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور جو مال کمائے ہیں اور تجارت جس کے بند ہو جانے سے ڈرتے ہواور گھر جو تم کو پند ہیں بہت پیارے ہیں تمہیں اللہ ' اس کے رسول اور جماد سے اس کی راہ میں تو منتظر رہو' یہاں تک کہ لائے اللہ اپنا تھم اور اللہ نہیں ہدایت دیتا قاسق لوگوں کو۔

غرض کہ کوئی مسلمان ایبا نہیں جو یہ دعوئی نہ کر تا ہو کہ جھے خداسب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے اور ہر ایک سجھتا ہے کہ جو جس کہتا ہوں واقع میں بھی ایبا ہی ہے تواس کی علامت ودلیل کی ضرورت پڑی تا کہ ہر شخص اپنے ہے اصل دعویٰ سے مغرور نہ ہو۔اور مال بھی آدی کی ایک محبوب چیز ہے۔ تو آدی کو حق تعالیٰ نے مال سے آزمایا اور فرمایا کہ اگر تو میر ک دوستی میں سپنچانے توجولوگ اس نہ کو پہنچ میر ک دوستی میں سپنچانے توجولوگ اس نہ کو پہنچ اور یہ کھی سپھے گئے ان کے تین درج ہوگئے۔ پہلادر جہ صدیق لوگوں کا ہے کہ جو کچھ اپنچ باس دکھتے ہیں سب اس پر نثار کر دیتے ہیں۔اس پر نثار میں دینا کبنوسول کا کام ہے ہم پر لازم ہے کہ محبت میں سب دے دیں۔ جس طرح امیر الموشین حضر سے ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول مقبول علینے کی خدمت میں اپناسارامال لے آئے آپ نے استفسار فرمایا کہ اے صدیق اپنے ہوں کے لیے کیا چھوڑا۔ عرض کی کہ فقط خدااور رسول کو چھوڑا ہے۔ بعض نے اپنائصف مال راو خدا ہیں دیا جس طرح امیر الموشین حضر سے عرفادوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصف مال لیا ۔ حضور علین ہوں نے اپنائسف مال راو خدا ہیں دیا جس طرح امیر الموشین حضر سے عرفر جس قدر بہال حاضر ہے۔ آنحضر سے علیہ نے فرمایا :

بيّنكُمَامَابَيْنَ كَلِمَتَيْكُمَا تَفَاوُتُ

تم دونوں کے درجوں میں بھی اتناہی فرق ہے جتنادونوں کے کلام میں ہے-

دوسرے درجے پر نیک مرد ہیں جنہوں نے اپنامال یکبار گی خرج نہ کیا گہ اس کی قدرت نہ رکھتے تھے لیکن اس کو محفوظ رکھا اور فقیر دول کے بر ابر رکھا اور فقط ذکوۃ محفوظ رکھا اور فقیر دول کے بر ابر رکھا اور فقط ذکوۃ پر کھا اور فقیر دول کے بر ابر رکھا اور فقط ذکوۃ پر کھا اور خبر گیری کی - تیسر ادر جہ دو کھر ہے لوگ بی جو اس سے زیادہ بلات شیں رکھتے کہ دوسودر ہم میں سے پانچ در ہم بطور ذکوۃ ذیادہ دیں - انہول نے فقط فرض پر اکتفا کی اور حکم خداخوش دلی سے قبول کیا اور جلدی جالائے - اور ذکوۃ دے کر فقیروں پر احسان نہ جتایا - اور یہ آخری در جہ ہے کہ دوسودر ہم میں سے جو حق تعالی نے عنایت فرمائے پانچ در ہم دینے کو بھی جس کا جی نہ چاہے وہ خداکی دوستی سے بالکل

NO STATE OF THE PARTY OF THE PA

بے بھر ہ ہے -اور جو مخض پانچ در ہم سے زیادہ نہیں دے سکتا-اس کی دوستی نمایت خفیف ہے اور وہ سب دوستوں میں خیل اور ملکے درجے کاہے-

دوسر اراز: عنل کی نجاست سے دل پاک کرنا ہے کہ عنل دل میں نجاست کی طرح ہے۔ جس طرح نجاست ظاہری بدن کو نماز کے قابل نہیں رکھتی۔ نجاست عنل ول کو جناب احدیت کے قرب کے لاکت نہیں رہنے دیتی اور بے مال خرچ کے دل عنل کی نجاست سے پاک نہیں ہو تا۔ اسی وجہ سے ذکوۃ عنل کی ناپا کی کودل سے دور کرتی ہے اور زکوۃ اس پانی کی مان ہے۔ جس سے نجاست صاف ہو۔ اسی وجہ سے ذکوۃ وصد قد مال رسول مقبول علی پر اور آپ کے اہل ہیت پر حرام ہے۔ یہ ونکہ ان کے منصب و مرتبہ پاکیزہ کولوگوں کے میل سے چانا چاہیے۔

تیسر اراز: شکر نعت ہے کیونکہ مال دنیااور آخرت میں مسلمان کے لیے راحت کا سبب ہیں توجس طرح نمازروزہ 'ج' نعت بدن کا شکر ہے اس طرح زکوۃ نعت مال کا شکر ہے تاکہ جب آدمی اپنے آپ کو مال کی بدولت بے پرواہ دیکھے اور دوسرے مسلمان بھائی کو جو اس کی ما نند ہے - درماندہ اور عاجز پائے تواپند ل میں کے کہ یہ بھی تو میری طرح خد اکا ہندہ ہے - خد اکا شکر ہے کہ مجھے اس سے بے پرواہ کیا اور اسے میر امختاج کیا تو میں اس کے ساتھ مربانی و مدارت کروں مبادایہ میری آزمائش ہو اور اگر خاطر مدارت میں کو تاہی کروں توابیانہ ہوکہ خدا مجھے اس جیسا اور اسے میرے جیسا کردے تو آدمی کو چاہیے کہ زکوۃ کے یہ اس اربائے تاکہ اس کی عبادت صورت بے معنی نہ رہے -

آواب زكوة كابيان : جو مخص چاب كه ميرى عبادت ذنده رب اورب روح نه موادر دوگناه تواب طے اے چاب كه سات آداب اپناو پر لازم جانے -

پہلا ادب : یہ ہے کہ ذکوۃ دیے میں جلدی کرے - فرض ہونے سے پہلے ہی سال کے اندر اندر دے دیا کرے اس سے تین فائدے ہول گے ایک توبیہ کہ اس پر عبادت کے شوق کا اثر ظاہر ہوگا - کیونکہ فرض ہونے کے بعد دنیا ہفر ورت ہے ۔ اگر نہ دے گا تو عذاب میں پڑے گا اس وقت دنیا خوف و عذاب و عقومت کی بنا پر ہے - دوستی اور محبت ہے نہیں اور دہ اچھا بعد ہ نہیں ہوتا - جو ڈر سے کام کرے - شفقت اور دوستی سے نہ کرے - دوسر افائدہ یہ ہے کہ ذکوۃ جلدی دینے سے فقیروں کا دل خوش ہوگا خلوص دل سے وہ دعائے خیر کریں گے - کہ انہیں اچانک خوشی حاصل ہوئی اور فقیروں کی دعا اس کے حق میں سب آفات سے حصار و حفاظت سے گی - تیسرافائدہ یہ ہے کہ زمانے کی آفات سے بے فکر ہو جائے گا کیونکہ تاخیر کرنے میں بہت کی آفات سے بے فکر ہو جائے گا کیونکہ تاخیر کرنے میں بہت کی آفات ہیں شاید کوئی امر مائع چیش آجائے اور وہ اس خیر سے محروم رہ جائے - جب آدمی کے دل میں امر خیر کی رغبت پیدا ہو تواسے غنیمت جانے کہ یہ اس پر خدائی نظر رحمت ہے اور قریب ہے کہ شیطان اس پر حملہ میں امر خیر کی رغبت پیدا ہو تواسے غنیمت جانے کہ یہ اس پر خدائی نظر رحمت ہے اور قریب ہے کہ شیطان اس پر حملہ میں امر خیر کی رغبت پیدا ہو تواسے غنیمت جانے کہ یہ اس پر خدائی نظر رحمت ہے اور قریب ہے کہ شیطان اس پر حملہ میں امر خیر کی رغبت پیدا ہو تواسے غنیمت جانے کہ یہ اس پر خدائی نظر رحمت ہے اور قریب ہے کہ شیطان اس پر حملہ میں امر خیر کی رغبت پیدا ہو تواسے غنیمت جانے کہ یہ اس پر خدائی نظر رحمت ہے اور قریب ہو کہ شیطان اس پر حملہ میں امر خیر کی رغبت پیدا ہو تواسے خوب سے کہ یہ اس پر خدائی نظر رحمت ہے اور قریب ہے کہ شیطان اس پر حملہ میں امر خیر کی رغبت پیدا ہو تواسے خوب سے کہ بی اس پر خدائی نظر رحمت ہے اور قریب ہے کہ شیطان اس پر حملہ اس کے حق میں اس کی کو کی دو کر میں میں کی دل

www.combiniteduction.x

-405

فَإِنَّ قَلْبَ الْمُونِينِ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِن أَصَابِعِ بِ شَكَ دل مومن كا دو الكيول يل ب- خداكى الرَّحْمٰن الرَّحْمٰن

حکایت : ایک بزرگ کوپاخانہ میں خیال آیا کہ پیرائن فقیر کودوں - فوراً اپنے مرید کوبلایااور پیرا بین اتار دیا - مرید نے کما یا شخ باہر نگلنے تک کیوں صبر نہ کیا - اس بزرگ نے فرمایا کہ میں ڈرا کہ مبادامیرے دل میں اور پھھ آئے جو مجھے اس امر خیر سے باذر کھے -

ووسر اادب : یہ ہے کہ اگر زکوۃ ایک بار دینا ہوتو محرم کے مینے میں دے کہ افضل مہینہ ہے اور شروع سال ہے یا رمضان البارک میں دے کہ دینے کاوفت جتناافضل ہوگا تواب بھی اتنا ہی ملے گا-رسول مقبول علیہ تمام لوگوں سے زیادہ تنی تھے جو کچھ آپ کے پاس ہوتاللہ دیتے اور رمضان شریف میں کوئی چیز ندر کھتے بالکل خرچ کرڈالتے۔

تنجسر اادب : یہ ہے کہ ذکوۃ چھیاکردے - اعلائیہ نہ دے تاکہ ریاسے دور اخلاص سے زدیک رہے - حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سات میں ہے کہ پوشیدہ صدقہ دینا تن تعالیٰ کے غصہ کو محند اگر دیتا ہے - حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سات آدمی عرش کے سامیہ میں ہوں گے - ایک بادشاہ عادل دوسر ادہ شخص جو داہنے ہاتھ سے اس طرح صدقہ دینے واللبادشاہ عادل کے درجے پر ہوگا - حدیث شریف میں آیا ہے جو صدقہ چھیاکر نہیں دیا جاتا – اسے اعمال ظاہری میں کھتے اور جو چھیاکر نہیں دیا جاتا – اسے اعمال ظاہری میں کھتے اور جو چھیا کر دیا جاتا ہے اسے اعمال ظاہری میں کستے اور جو چھیا کر دیا جاتا ہے اسے اعمال ظاہری میں کستے اور جو چھیا کہ دیا جو صدقہ دے کر کے کہ میں نے یہ خرات کی تو اس صدقہ کو اعمال ظاہری اور باطنی دونوں کی فروے مثاویے ہیں اور دیا کی فرو میں لکھے لیتے ہیں – اس لیے اسکے ہزرگ صدقہ چھیاکر دینے میں ظاہری اور باطنی دونوں کی فروے مثاور سے بی تو اس سے دیتا اور کوئی تو اندھا فقیر و صوف کے سے اس کے ہاتھ میں صدقہ دیتا اور کوئی سوتے ہوں تا تاکہ دو بھی نہ جائے گار خل کر گار کا ہوں پر ڈال دیتا اور کوئی کی واسطہ سے دیتا اور کوئی سوتے اور دل سے پوشیدہ رکھا تو دیتا ہوں کہ خل سے بھی اور دل سے پوشیدہ کہ کہ میں سے دیتا اور کوئی فقیر و کی سے اس کے ہیں ہی خل سے بی خل میں ملک چیز میں جیں حل محدید میں دیا ہوں کہ کہ میں دیا ہوں کہ کہ تو اور ایا سانپ کی ہو تا ہے ۔ جو چھو اگو دن اور دیا سانپ کی قوت اور ہو سے گی – تو ایک مملک سے جھوٹے گا۔ سانپ چھو سے بی جوٹ کا سانپ چھو دیں جائے گا تو دو ذکم سانپ چھو دی گا۔ دوسرے مملک سخت کے گلنج میں جوٹ کا گاور دان باتوں کا ذخم ہو اس مہلک ہونے ہو ہو آئی قبر میں جائے گا تو دو ذکم سانپ چھو دیا گا۔

کے ذخوں کی مانند ہوگا۔ جیساکہ عنوان مسلمانی میں ہم بیان کر بچکے ہیں تواعلانے صدقہ دینے کا نقصان نفع سے زیادہ ہے۔

چو تھا او ب: یہ ہے کہ اگر ریا کا بالکل اندیشہ نہ ہو۔اور اپنے دل کوریا سے بالکل پاک کر چکا ہو۔اور یہ سمجھے کہ اگر میں اعلانے صدقہ دول گا تو اور لوگوں کو بھی صدقہ دینے کی رغبت پیدا ہوگی۔اور میری افتدار کریں گے توایے مخص کو اعلانے دینا بہتر ہے اور ایسا آدمی وہ ہوتا ہے جس کے نزدیک تعریف و ندمت یکسال ہوں اور تمام کا مول میں خدا کے جانے پر ہی اکتفاکر تا ہو۔

پانچوال اوب: بیہ کہ احسان جناکر اور لوگوں کو سناکر صدقہ کو ضائع نہ کرے حق سجانہ تعالی نے فرمایا ہے: لَا تُنْطِلُوْا صَدَوَا دِّکُم ۚ بَالْمَنِ ۗ وَالْاَذٰى ه ول ستانے ہے-

اذیٰ کے معنی فقیر کو آزردہ کرتاہے۔اس طرح کہ اس سے ترس روہ ویاناک ہوں پڑھائیا اسے کلماتِ شخت کے۔ یا محتاج جان کر اور سوال کرنے سے اسے ذکیل و خوار سمجھا اور نگاہِ حقارت سے دیکھا۔ یہ با تیں دو قتم کی جمالت اور حماقت سے ہوتی ہیں آیک تو یہ کہ مال ہاتھ سے دینانا گوارہ اس وجہ سے جمخھا ہے میں آ کر سخت کلامی کی اور جے ایک در ہم دے کر ہز ارلینانا گوار ہو۔وہ جائل و تادان ہے۔ کیوں کہ اگر وہ زکوۃ دے گا تو جنت اور خدا کی رضامندی حاصل کرے گا۔اور ایپ آپ کو دو ذرخ سے آزاد کرے گا۔اگر ان با توں پر ایمان رکھتا ہے تو زکوۃ دینا سے کیوں ناگوارہ و دوسری حماقت سے ہے کہ اگر مالدار ہونے کی وجہ سے آدمی ایپ آپ کو فقیر سے اشرف سمجھے اور یہ نہیں جانتا کہ جو اس سے پانچ سوہر س پہلے جنت میں جائے گاوہ اس سے افضل ہونے کی دنیا میں ہے دولت مندی کو نہیں اور فقیری کے افضل ہونے کی دنیا میں یہ دلیل اور علامت ہے کہ امیر کو خدا تعالی نے دنیا اور مال سے اختی کہ والی ہیں مھروف کر رکھا ہے حالا تکہ امیر کو ضرورت کے اندازے سے زیادہ نیا ہی سے مسلم میں اور امیر پر فرض کر دیا ہے کہ ہور س جنت کا انتظار خاص کر دیا ہے۔

چھٹا اوب : بیہ کہ احمان نہ جالا کے اور جمالت احمان جالانے کی اصل اور دل کی صفت ہے احمان جالانا ہے کہ سمجھ میں نے فقیر کے ساتھ نیکی کی اپنی ملک سے اسے دولت دی کہ فقیر میر ا ذیر دست رہے -جب یہ سمجھا تو یہ چیز اس بات کی علامت ہے کہ یہ امیدوار ہے کہ فقیر میری زیادہ عزت کرے اور میرے کا مول میں مستعدر ہاکرے - اور پہلے مجھے سلام کیا کرے - غرضیکہ امیدر کھتا ہے کہ میری زیادہ عزت کرے اور اگر دہ فقیر اس کے حق میں پچھ کو تاہی کرے تو

پہلے ہے ذیادہ تعجب کرتا ہے اور چاہے تو یہ بھی کے کہ بیں نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی یہ جمالت دنادانی ہے - با یہ حقیقت یہ ہے کہ فقیر نے اس سے دو تی اور نیکی کی کہ اس سے صدقہ قبول کیا اے آتش دو ڈرخ سے رہائی عطاکی اور اس کے دل کو خل کی نجاست سے پاک کیا - اگر جام اس امیر کے تجھنے مفت لگاتا ہے تو اس کا احسان جانتا ہے کہ جو خون میر ہے ہلاک ہونے کا باعث تھا - اس نے جھے اس سے نجات دی - اس طرح اس کے دل جس حل اور اس کے پاس مال ذکوۃ بھی اس کی ہلاکت و نجاست کا باعث تھا - کہ فقیر کی وجہ ہے اس سے طمارت بھی ہوئی - نجات بھی ملی تو امیر کو ایک تو اس وجہ سے فقیر کا احسان مند ہوتا چاہیے - دوسر سے یہ کہ رسولِ مقبول علی ہے نے فرمایا: "صدقہ پہلے خدا کے دست رحمت پر رکھا جاتا ہے 'کھر فقیر کے ہاتھ آتا ہے - "تو جب صدقہ حق تعالی کو دیا اور فقیر نے یہ نیاہۃ لیا تو دینے والے کو چاہیے کہ فقیر کا احسان جلاتا ہونہ کہ اس پر احسان جتائے - آدمی جب اس ار ارز کوۃ میں سے ان تین امور کو سوچے گا تو سمجھ لے گا کہ احسان جتا تا نادائی ہے - اگلے ہور گوں نے احسان سے پر ہیز کرنے میں ہوگی ہے - اور فقیر کے سامنے عاجزی اور فرو تنی سے نادائی ہے - اگلے ہور گوں نے احسان سے عاجزی اور فرو تنی سے کھڑے در ہے ہیں اور گذارش کر کے عرض کی ہے کہ جھے سے یہ قبول فرما سے اور نذر دکھانے کی طرح فقیر کے سامنے عاجزی اور فرو تنی سے اس تھی ہو صابے اور نذر دکھانے کی طرح فقیر کے سامنے ہاتھ ہو جاتھ کے نیجے نہ ہو :

الْیَدُالْعُلْیَا خَیْرُمِن یَدِ الْسَفُلَیٰ ہے۔ توکس لا کُق ہے کہ احسان جنلائے ام المومنین حضرت عاکشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنماجب کسی فقیر کو کچھ سیجنیں تولے جانے والے سے فرمادیتیں کہ فقیر جو دعادے وہ یادر کھنا کہ ہر دعا کی مکافات میں ہم بھی اس کے لیے دعا کریں تاکہ صدقہ بے عوض و خالص رہے۔ فقیرے دعا کا لا لچ بھی پہند نہ کرتی تھیں کہ دعااس نظر سے ہوتی ہے کہ دینے والے نے احسان کیا ہے۔ حقیقت میں احسان کرنے والا فقیر ہے کہ تیری اس خدمت کو اس نے قبول کیا۔

س**ما نوال اوب**: بیہے کہ اپنے مال میں ہے جو بہت اچھا بہتر اور حلال ہووہ فقیر کودے کیونکہ جس مال میں شبہہ ہووہ خدا کا قرب حاصل کرنے کے لاکق نہیں- کیونکہ خدا تعالی پاک ہے اور اس نے فرمایا ہے کہ میں پاک ہی چیزوں کو قبول فرما تاہوں :

وَلَاتَيَمَّوُا الْخَبِيُثَ مِنْهُ تُنُفِقُونَ وَلَسنتُم بُإِذِيهِ لِي اللهِ لَهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله الله أن تَغُمِضُواً فِيهِ اللهِ ا

اور جس محض نے اپنے گھر کی چیزوں میں ہے بدتر چیز مہمان کے سامنے رکھی۔اس نے مہمان کی حقارت کی تو یہ کیو کر درست ہوگا کہ بدتر چیز خداکی راہ میں دے اور اچھی چیز اس کے ہندول کے لیے رکھ چھوڑے اور بری چیز دینااس بات پر دلیل ہے کہ خوش دلی سے مہیں دے رہااور جو صدقہ خوش دلی سے دیا جائے۔اس کے قبول نہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ رسول مقبول علیہ نے فرمایا ہے ہو سکتا ہے کہ صدقہ کا ایک در ہم ہزار در ہم پر فضیلت لے جائے اور وہ در ہم وہ ہے جو بہتر

DOMESTIC MARKET CONTRACTORS

مواور خوش دلى سے دياجائے-"

ز کوق کے لیے فقیر کے آواب: اگر چہ ہر مسلمان فقیر کوز کو قدیئے فرض ادا ہوجاتا ہے۔ لیکن جو شخص آخرت کی تجارت کرے۔ اے محنت سے دست بر دار نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب زکو قدرست جگہ صرف ہوگی تواس کا تواب کئی گنابڑھ جائے گا۔ تو چاہیے کہ پانچ صفات میں سے کسی ایک صفت کا آدمی ڈھونڈے۔ پہلی صفت سے ہے کہ متقی پر ہیزگار ہو حضور عصلے نے فرمایا ہے:

لعني ير بيز گاروں كوا پنا كھانا كھلاؤ-

أطعِمُوا طعَامُكُمُ إِلَّا تَقِيَاءَه

اس کا سبب یہ ہے کہ ایسے لوگ جو کچھ لیتے ہیں اسے خدا کی ہدگی ہیں اپنا مدد گار بناتے ہیں - دینے والا ان کی عبادت میں شریک رہتا ہے - کیونکہ اس نے عبادت میں اس عابد کی مدد کی ہے -

حکایت : ایک امیر ہیشہ صوفیوں ہی کو صدقہ دیتااور کماکر تاکہ یہ لوگ خداتعالیٰ کے سوااور کی چیز کا مقصد نہیں رکھتے اگران کو پچھ حاجت اور ضرورت ہوتی ہے توان کا دھیان ب جاتا ہوں۔ جن کا مقصد دنیا ہو ۔ یہ حال جب خواجہ جنید قد س سر ہ سے لوگوں نے ساتھ مراعات کرنے ہے بہتر جانتا ہوں۔ جن کا مقصد دنیا ہو ۔ یہ حال جب خواجہ جنید قد س سر ہ سے لوگوں نے بیان کیا آپ نے فرمایا کہ وہ خدا کے دوستوں میں سے ہی شخص پہلے بقال تھا۔ پھر مفلس ہوگیا۔ کیونکہ فقیر جو پچھ اس سے خریدت اس کی قیمت نہ لیتا تھا۔ حضر ت جنید قد س سر ہ نے پھر دکان رکھنے کے لیے تھوڑ اسامال اسے دے دیا اور فرمایا کہ تیر سے جیسے آدمی کو تجارت میں بھی نقصان نہ ہوگا۔ دوسری صفت یہ ہے کہ ذکوۃ لینے والا طلب علم ہو کہ اگر صدقہ دیں گے تو علم حاصل کرنے کی فرصت پائے گا۔ اور دینے والا علم کے ثواب میں شریک ہوگا۔ تیسری صفت یہ ہے کہ دہ شخص اپٹی غربی اور فقیری کو چھپائے ہواور شان و شوکت ہے ہمر کر تا ہو۔ دہ جو حق تعالی نے فرمایا ہے۔

یک سند ہم می اور فقیری کو چھپائے ہواور شان و شوکت ہے ہمر کر تا ہو۔ دہ جو حق تعالی نے فرمایا ہے۔

یک سند ہم می اور فقیری کو چھپائے ہواور شان و شوکت ہے ہمر کر تا ہو۔ دہ جو حق تعالی نے فرمایا ہے۔

یک سند ہم می افران کھنے میں النہ کو کھیائے میں النہ میں ناوا قف لوگ غن گراگری سے کو سند ہم می النہ کی شوٹ کو تھیں انہیں ناوا قف لوگ غن گراگری سے کو سند کی میں انہیں ناوا قف لوگ غن گراگری سے کو سند کو سند کی میں انہیں ناوا قف لوگ غن گراگری سے کو سند کو سند کی انہوں کو سند کی دو میں کر تو ہیں انہیں ناوا قف لوگ غن گراگری سے کو سند کی میں کر سند کی بھور کی انہوں کو سند کی کر کر تا ہوں کر تا ہوں کر تا ہوں کر سند کر کر تا ہوں کر کر تا ہوں کر تو ہوں کر تا ہوں کر تھور کر تا ہوں کر تا

مجنے کی وجہ ہے۔

یں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی مفلسی پر مخل و شوکت کا نقاب ڈالا ہے۔ ایسانہ چاہیے کہ ان لوگوں کو چھوڑ کر پیشہ ور فقیروں کو دے۔ چو تھی صفت ہے کہ عیالد ادیا ہمار ہو۔ کیوں کہ جس کسی کو جس قدر حاجت اور رنج و مصیبت زیادہ ہوگا۔ پانچو میں صفت ہے کہ قرلت والے ہوں کہ انہیں دینا بھی ہوگی۔ اس قدر اے آرام پہنچانے کا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ پانچو میں صفت ہے کہ قرلت والے ہوں کہ انہیں دینا بھی خیر ات ہے اور اوائے حقِ قرلت بھی جو کوئی خداکی محبت میں کسی سے رشتہ و تعلق رکھتا ہو۔ وہ بھی قرلت واروں کے درجہ میں ہے جس کسی میں یہ صفات سب کی سب یا کشریائی جا کیں وہ بہتر ہے جب ایسے لوگوں کو دے گا توان کی و عاومت دینے والے کے حق میں قلعہ بن جائے گی۔ یہ نفع اس نفع کے علاوہ ہے کہ حل کو اپنے دل سے دور کر دیا اور شکر نعمت جالایا اور

ز کوۃ سادات کونہ دے کہ بیہ میل لوگوں کے مال کی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد کو دینے کے لا کُق نہیں اور کفار کو بھی نہ دے کیو نکہ بیر مال کفار کو دینا بری اور افسوس کی بات ہے۔

ز کوہ پینے والے کے آواب: زکوہ لینے والے کو چاہیے کہ پانچ چیزوں کی رعایت کرے۔ ایک یہ سمجھے کہ جب خدا تعالیٰ نے اپنے کھے بندوں کو مختاج پیدا کیااس بنا پر اور بندوں کو کشر ت سے مال عطاکیااس نے جس پر بہت مربانی فرمائی اے دنیا اور دنیا کے مال کے بخصر وں سے محفوظ رکھا۔ نیز دنیا کے عاصل کرنے کا بو جداور مال کی تکسبانی کا رخے و وہال امیر لوگوں پر ڈالا اور انہیں تھم دیا کہ ہمارے ان بندوں کو جو بہت معزز و ممتاز ہیں بقد ر حاجت دیا کریں۔ تاکہ وہ لوگ دنیا کے بارے سے نبات پاکر دلائے ہمارے ان بندوں کے اعمال کا کفارہ ہو وہ اوامیر وں کے ہاتھ سے انہیں بقد ر حاجت پہنچ جایا کرے۔ تاکہ ان کی دعا اور ہمت کی ہر کت سے امیر وں کے اعمال کا کفارہ ہو وہ ان تو فقیر جو کچھ لیتا ہے اس نیت سے لے کر اپنی حاجت میں خرج کرے۔ تاکہ عبادت میں فراغت حاصل ہو۔ اور اس نعمت اور پر پچائے کہ امیر وں کے اعمال کا کفارہ ہو جائے وہ نیا کہ باری فدر مت و حضوری سے غیر حاضر نہ ہوں ان کو دنیا کہانے دنیا کہا دنیا کہ اور ان دہقانوں اور بازار یوں کو جو خدمت خاص کے لاگن نہیں۔ ان میں مشخول ہونے کے لیے رخصت نہیں دیتے اور ان دہقانوں اور بازار یوں کو جو خدمت خاص کے لاگن نہیں۔ ان غلاموں کا مکھاری بناتے ہیں ان سے محصول خراج لے کر غلامانِ خاص کا یومیہ مقرر فرماتے ہیں جس طرح بادشاہ کو سب سے اپنے خواص کی خدمت لینا مقصود ہے اس طرح حق تعالی کا ارادہ میہ ہے کہ تمام مخلوق اس کی بندگی کرے۔ اس لیے خواص کی خدمت لینا مقصود ہے اس طرح حق تعالی کا ارادہ میہ ہے کہ تمام مخلوق اس کی بندگی کرے۔ اس لیے فراط ہیں ان ہے خواص کی خدمت لینا مقصود ہے اس طرح حق تعالی کا ارادہ میہ ہے کہ تمام مخلوق اس کی بندگی کرے۔ اس لیے فراط ہے :

میں نے جن دانس پیدا نہیں کئے مگر صرف اپنی عبادت

وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّالْيَعُبُدُونَ

تو فقير كوچاہے كہ جو كچھ لے اى نيت سے لے اى ليے جناب رسالت مآب علي في نے فرماياكہ دين والا لينے والے سے افضل نہيں اگر وہ حاجت كے ليے اور يہ لينے والاوہ مخض ہے جس كى يہ نيت ہوكہ لينے سے مجھے عبادت ميں فراغت

دوسرایہ کہ جو کچھ لیتا ہے یہ سمجھے کہ خداتعالی ہے لیتا ہے اور امراء کو تھم اللی کا مطبع جانے کیونکہ ایک موکل اس
کے ساتھ لگادیا ہے تاکہ وہ اسے دے اور اس کا موکل ایمان ہے۔ اس کو دیتا ہے اس طرح کہ اس کی نجات و سعادت
خیر ات سے والمة ہے۔ اگریہ موکل نہ ہو تا توامیر ایک دانہ بھی کسی کو نہ دیتا تو فقیر پر اس کا حسان ہے جس نے امیر کے
ساتھ ایک موکل لگادیا ہے۔ جب لینے والا یہ سمجھا کہ امیر کا ہاتھ واسطہ اور مطبع ہے۔ تو چاہیے کہ اس و ساطت کا خیال
کرے۔ اس کا شکر اداکرے۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔

INVESTIGATION OF THE PROPERTY OF THE PARTY O

توبے شک جس نے مندول کا شکر ادانہ کیا وہ خدا کاشکر بھی ادانہیں کرتا- فَانَّ مَن لُم يَشْكُرُ النَّاسَ لَمُ يَشْكُو اللَّهَ

اور اس کے باوجود کہ حق تعالیٰ بندول کے کا مول کا خالق ہے مگر اس کی بیبندہ نوازی ہے کہ ان کی تعریف فرما تااور ان کا شكر جالا تائے- چنانچہ فرمایا:

نِعُمَ الْعَبُدُ إِنَّهُ آوَّابٌ

كيا چهابنده ب شكوه بهت رجوع كرنے والا ب-

اور فرمایا:

إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبيًّا

اِنَّه كَانَ صِدِيْقًا نَبِيًّا اورالي آيات اوريه أس ليے ہے كه خداتعالى جے واسطہ خير بناتا ہے اسے معزز كرتا ہے - جيساكه رسول خداعي كى زبانى

خوشی ہاس کے لیے جے میں نے نیکی کے لیے پیداکیا اوراس کے ہاتھ میں نے نیکی آسان کردی-

طوبني لمن خلقته للخيزويسرت الخير علىيديه

توجن کواس نے معزز کیاان کی قدر پیچاناضروری ہے۔ شکر کے یمی معنی ہیں اور فقیر کوچاہیے کہ دیے والے کے حق میں

مة دعاكرے-

نیوں کے دلول میں اللہ تیرے دل کو بھی نیک کرے اور پاک لوگوں کے کاموں میں اللہ تیراعمل بھی پاک كرے اور شداء كى روح ميں الله تيرى روح ير بھى

طهرالله قلبك في قلوب الا براروزكيُّ عملك في عمل الاخياروصلي على روحك في روح الشهداء

ر حت نازل کرے-

اور حدیث شریف میں وار دے کہ جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے اس کابد لہ دو-اگر نہ ہو سکے تواس کے حق میں اتنی دعا كروكه جان لوكه اس كى بھلائى كاعوض بورا ہو گيا-اورجس طرح دينے والے كے ليے بيبات شرط ہے كہ جو كچھ دے اگرچہ زیادہ ہوائے حقیر جانے اور اس کی بچھ قدر نہ سمجھے اس طرح لینے والے کا کمال شکر یہ ہے کہ صدقہ کا عیب پوشیدہ رکھے اور تھوڑی چیز کو تھوڑانہ جانے اور حقیر نہ سمجھے۔

تيسرے مير كہ جومال حلال نہ ہو وہ نہ لے - ظالم اور سود خور كے مال سے مجھ نہ لے - چو تھے مير كہ جس قدر ضرورت ہوای قدر لے-اگر سفر کی ضرورت سے لیتا ہے توزادر اہ اور کرایہ کے اندازے سے زیادہ نہ لے-اگر ادائے قرض کے لیے لیتا ہے تو قرض سے زیادہ نہ لے-اگر عیال واطفال کی کفالت کے لیے دس درجم کافی ہوں تو گیارہ نہ لے کہ وہ ایک درجم جو ضرورت سے زیادہ ہے اس کالیناحرام ہے اور اگر کھر میں کچھ سامان یا کپڑاد غیرہ صرف زیادہ ہو تو چاہیے کہ ز کوۃ نہ لے-پانچویں بیر کہ اگر ز کو قادینے والا عالم نہ ہو تواس سے پوچھے کہ بیر جو تو دیتاہے مساکین کا حصہ ہے یا مثلاً قرضدار کا

اگر لینے والااس نوعیت کا ہے جس نوعیت والے کاوہ حصہ دیاجاتا ہے اور دینے والااسے زکوۃ کا آٹھوال حصہ دیتا ہے جونہ لینا چاہے کیونکہ امام شافعیؓ کے فرہب میں سب ایک آدمی کونہ ویناچاہے۔

صدقہ اور زکوہ کی فضیلت: رسول مقبول علیہ نے فرمایا ہے کہ صدقہ دیا کرو-اگرچہ آدھا خرما ہو- کیونکہ دہ . فقیر کوزندہ رکھنااور گناہ کو یوں مثا تا ہے جیسے پانی آگ کواور فر مایا ہے کہ دوزخ سے جو اگر چہ آدھے ہی خرے کی ہدولت ہو۔ اگرچہ یہ بھی نہ ہو سکے تو میٹھی بات ہی سہی اور فرمایا جو مسلمان اینے مال حلال سے صدقہ دیتا ہے۔اسے حق تعالیٰ اپنے دست شفقت ولطف سے اس طرح پرورش فرماتا ہے۔ جیسے تم اپنے چارپایوں کی پرورش کرتے ہو- یمال تک کہ چند خرے کوہ احد کے بر ابر ہو جاتے ہیں-اور فرمایا ہے-صدقہ شر کے دروازوں میں سے ستر دروازے بند کردیتا ہے-لوگوں نے عرض کی پارسول اللہ علیہ کون ساصد قد افضل ہے۔ فرمایا جو صد قد تندرستی میں دیا جائے۔ جب زندگی کی امید ہو اور افلاس کاڈر ہو- یہ نہیں کہ صبر کر تارہے جب حلقوم میں دم آجائے تو کھے کہ یہ چیز فلال کو دینا یہ فلال کو- کیونکہ ربوہ کے خواہ نہ کے وہ چیزیں تو فلال فلال کو خواہ مخواہ ہو ہی جائیں گی- حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے جو مخص اپنے دروازے سے سائل کو محروم پھیر تاہے سات دن تک اس گھر میں فرشتے نہیں جاتے۔رسولِ مقبول علیہ دو کام اوروں پر نہیں چھوڑتے تھے۔بلیم اپنی کا تھے سے کرتے تھے نقیر کو صدقہ اپنے ہی دستِ مبارک سے دیتے اور رات کو وضو کے لیے پانی رتن میں خود رکھتے تھے۔اور آپ نے فرمایا ہے جو محض مسلمان کو کپڑا پہنائے گا۔ جب تک وہ کپڑااس کے بدن پر رے گادینے والا خدا کی حفاظت میں رہے گا-حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنهانے پچاس ہزار درہم صدقہ دیئے اور آپنے پیرائن میں پوند لگائے رکھے-اور نیا پیرائن اپنے لیے نہ سلوایا- حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں - آیک آدمی نے سربرس عبادت کی - اس سے اتنابردا آیک گناہ سر زد ہواکہ وہ سب عبادت برباد اور رائیگال ہو گئی - وہ ایک فقیر کی طرف سے گزرااور اسے ایک روٹی دی- توحق تعالی نے اس کاوہ گناہ عظیم مخش دیااور ستربر س کی عباد ت اسے واپس کردی-لقمان نے اپنے میٹے کو نقیحت کی تھی۔ کہ بیٹا تچھ سے جب کوئی گناہ سر زد ہو تو صدقہ دینا۔ حضرت عبداللہ ائن مسعود بهت مقدار میں شکر صدقہ دیتے اور فرماتے کہ حق سجاء اتعالی نے فرمایا:

لَنْ تَنَالُوا البِرَّ حَتَى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ، مُ لَا كَمِرِ كُرْ يَكَى كِمِقَام كُون يا سكو كے جب تك اس

میں سے خرج نے کر وجو تہیں مجوب ہے۔

اور حق تعالی جانتا ہے کہ میں شکر کو پیند کرتا ہوں۔ حضرت شبعیؓ نے فرمایا ہے جو کوئی اپنے آپ صدقہ کے ا اس کاس سے زیادہ محتاج نہ جانے - جتنا نقیر اس کا محتاج جانیا ہے - تواس مخف کا صدقہ قبول نہیں ہو تا خضرت حسن بھری نے ایک بردہ فروش کے پاس ایک خوبصورت لونڈی دیکھی پوچھااے دو در ہم سے پیتا ہے اس نے کما نہیں آپ نے کہا بھی خدا تعالیٰ تو حور عین دو حبہ سے پہتا ہے - حالا نکہ دہ اس لونڈی سے نمایت خوبصورت ہے - بینی صدقہ کے عوض عنایت فرمادیتاہے۔

### چھٹی اصل روزہ کابیان

اے عزیز جان کہ ارکان اسلام میں ہے ایک رکن روزہ ہے۔ رسول مقبول علیقے نے فرملیا ہے کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرملیا ہے: نیکی کلبد لہ دس سے سات سو تک دیتا ہوں۔ گرروزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اس کی جزا خود میں دیتا ہوں اور فرملیا:
اِنَّمَا یُوفَی الصَّابِرُونَ اَجُرَهُمُ بِغَیْرِ حِسمَابِ سواے اس کے نہیں کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجروقواب دیا جائے گا۔

اجروقواب دیا جائے گا۔

یعنی جولوگ خواہشات کورو کتے ہیں ان کی مز دوری حساب میں نہیں آتی اور نہ اندازہ میں ساتی بلعہ حدے زیادہ عمل جولوگ خواہشات کورو کتے ہیں ان کی مز دوری حساب میں نہیں آتی اور نہ اندازہ میں ساتی بلعہ حدے زیادہ عمل کی خو شبوہ نے فرمایا کہ صبر نصف ایمان ہے اور رصور علی خواہوں کے منہ کی یو خدا کے نزدیک مشک کی خو شبوہ بہتر ہے۔ حق تعالی فرما تا ہے میر ہے ہمدہ نے کھانا پینا اور جماع میرے لیے چھوڑ دیا۔ میں ہی اس کی جزا و سے سکتا ہوں۔ اور رسولِ مقبول علیہ نے فرمایا ہے۔ روزہ دار کا سونا عباوت 'سانس لینا تشہیج اور دعا بہتر بن اجامت ہے اور فرمایا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے بہشت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے ہم کردیئے جاتے ہیں۔ اور شیاطین کو قید کردیتے ہیں اور منادی پکار تا ہے کہ اے طالب خیر جلد آ کہ تیرا وقت ہے اور اے طالب شر مجمر جاکہ تیری جگہ نہیں اور روزہ کی ہوئی شان ہے کہ حق تعالی نے اسے اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا :

میں میں جاکہ تیری جگہ نہیں اور روزہ کی ہوئی شان ہے کہ حق تعالی نے اسے اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا :

الصّوّهُ لِي وَأَنَا أَجُزِى بَهِ اللّهِ وَقَى كَ لِي بِين لَيْن بِهِ تَخْصِيض اللّهِ عَلَى جَاور بِين بَي اللّه شريف كوا پنا گھر فرمايا گو قرمايا گو اس كي ملك ہے اور روزہ كى دو خاصيتيں ہيں جن كے باعث جناب صعريت كى طرف منسوب ہونے كے لا أنق ہوا۔ ايك بير كہ اس كى حقيقت ترك شهوات ہے اور بيرباطن امر ہے لوگوں كى نگاہ سے پوشيدہ ہے ريا كو اس بير پچھ دخل نہيں دو سرے بير كہ اللّه الله الله كاد شمن ہے اور شهوات الليس كا اشكر اور روزہ اس كے لشكر كو شكست ديتا ہے - كيو نكه روزہ كو حقيقت ترك شهوات ہے اس كے جناب رسالت ما ب عليا ہے ارشاد فرمايا ہے كہ شيطان آد مى كے باطن بيں اس طرح چينے خون بدن بيں روال ہے - شيطان كى راہ بھوك سے شك كرواور بير بھى فرمايا ہے :

آلص وُمُ جُنَّةً العنی روزہ سپر ہے -اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنهانے فرمایا ہے- جنت کا دروازہ کھیکھٹایا کرو-لوگوں نے پوچھا کس چیز سے فرمایا ہموک ہے اور حضور علیہ نے فرمایا ہے کہ روزہ عبادت کا دروازہ ہے بیہ سب فضیلتیں اسی وجہ سے ہیں کہ

خواہشات عبادات سے مانع ہیں اور سیر ہو کر کھانا خواہش کی مدد ہے اور بھوک خواہشوں کو ماردیت ہے-

### روزہ کے فرائض :روزہ میں دس چزیں فرض میں-

پہلار مضان کا چاند ڈھونڈھے کہ انتیس کا ہے یا تمیں کا اس بارے میں ایک شاہد عادل کے قول پراعمّاد کرنا درست ہے اور عید کے چاند کے لیے دوگواہ ہے کم درست نہیں جو کی ایسے معمّد شخص سے رمضان کا چاند ہونا سے جے وہ سچا جانتا ہو تو اس پرروزہ فرض ہو جاتا ہے۔ گو قاضی اس کے قول پر حکم نہ کرے اگر کسی شہر میں چاند دیکھا گیا۔ جو سولہ کوس ایک بستی ہے دور ہے۔ تو اس بستی والوں پرروزہ فرض نہ ہوگا اور اگر سولہ کوس سے مسافت کم ہے تو ہوگا۔

دوسر افرض نیت ہے جا ہے کہ ہر شب نیت کیا کرے اور یاد رکھے کہ یہ روزہ رمضان کا ہے۔ اور فرض اور ادا ہے۔ جو مسلمان یہ بات یادر کھے گا۔ اس کادل نیت سے خالی ندر ہے گا۔ اگر شک کی رات کو یوں نیت کی کہ اگر کل رمضان ہے ۔ جو مسلمان یہ بات یادر کھے گا۔ اس کادل نیت سے خالی ندر ہے گا۔ اگر شک کی رات کو یوں نیت کی کہ اگر حصل دور ہو جائے ہو تیں روزہ دار ہوں تو نیت درست ہے۔ اگر چہ شک ہو۔ کیونکہ اصل یہ ہے کہ ابھی رمضان باقی ہے اور جب کوئی ہو۔ کیونکہ اصل یہ ہے کہ ابھی رمضان باقی ہے اور جب کوئی ہے خص اند چری جگہ میں ہمد ہو۔ خیال اور سوچ کر کے وقت تجویز کرے اور اس اعتاد پر نیت کرے تو درست ہے۔

تیسر افرض ہے کہ باہر سے کوئی چیز عملا اپناندزلے جائے۔ فصد لینا کچنے لگوانا سر مہ لگانا۔ سلائی کان میں ڈالناروئی سوراخ ذکر میں رکھنااس سے روزہ میں کچھ نقصان شیں ہو تا کیو نکہ باطن سے مراد ہے کہ کسی چیز کے ٹھسر نے کی جگہ ہو۔ جیسے دماغ پیٹ معدہ مثانہ اور اگر بلا قصد کوئی چیز پیٹ میں چلی جائے جیسے کھی غباریا کلی کاپانی حلق میں پہنچ تو روزہ میں نقصان شیں گریہ کہ کلی میں مبالغہ کیااور پانی حلق سے لے لیا توروزہ ٹوٹ جائے گااور بھولے سے اگر کچھ کھالیا تو کچھ قیامت شیں لیکن اگر میجو شام کے گمان سے کوئی چیز کھائی۔ پھر معلوم ہوا کہ صبح کے بعد یاغروب آفناب سے پہلے کھائی مقروزہ قضا کرے۔

چوتھافرض ہیہے کہ جماع نہ کرے-اگر اس قدر قربت کی کہ عنسل واجب ہو گیا توروزہ ٹوٹ جائے گا-اگر روزہ یاد نہ تھا تو نہ ٹوٹے گا-اگر رات کو صحبت کی اور صبح کے بعد نہایا توروزہ درست ہے-

پانچواں فرض میہ ہے کہ کسی طریقہ ہے منی نکالنے کاارادہ نہ کرے۔اگر اپنی ہیدی سے قربت یعنی مساس ہوس و کناروغیرہ کیا 'جماع نہ کیااور خودجوان ہے اور انزال کااندیشہ ہے اور انزال ہوجائے توروزہ ٹوٹ جائے گا۔
چھٹافرض میہ ہے کہ عمرائے نہ کرے بے اختیاری ہے ہو توروزہ اطل نہ ہو گالوراگر زکام یااور کسی وجہ سے بلغم کو تھنگھنار کے تھوک دیا تو تجھ قباحت نہیں۔کیونکہ اس سے چناد شوار ہے اور اگر منہ میں آنے کے بعد پھر نگل جائے توروزہ ٹوٹ جائے گا۔
روزہ کی سندنین ، روزہ کی سنتیں چھ ہیں۔ا۔سحری و مریہ کھانا۔ ۲۔ مجوریا پانی سے جلد افطار کرنا ۳۔زوال اس کے بعد مسواک نہ کرنا ۴۔ فقیر کو کھانا کھلانا ۵۔ قرآن بہمد میڑھنا ۲۔مجد میں اعتکاف کرنا۔ خصوصاً عشرہ آخر میں جس میں

analyminate and a company

قدر ہوتی ہے حضور نی اکر م علیہ اس عشرہ میں آرام اور نیند ترک کر کے عبادت پر کمرباندہ لیتے آپ اور آپ کے اہل خانہ عبادت سے ایک دم عافل نہ ہوتے۔ شب قدر اکیسویں یا پچیویں یا ستا کیسویں رات ہے اکثر ستا کیسویں کی ہوتی ہے۔ اولی سے ہے۔ اولی سے ہے کہ اس عشرہ میں مسلسل اعتکاف کرے۔ اگر نذر کا ہے تولازم ہوگا۔ اعتکاف میں پائنانہ پیشاب کے سوااور کسی کام کے لیے مسجد سے نہ نکلے اور جتنی دیروضو میں صرف ہو تا ہے۔ اس سے زیادہ گھر میں نہ ٹھسرے۔ اور اگر نماز جنازہ یا عیادت مریض یا گوائی یا تجدید طہمارت کے لیے نکلے گا توائی کاف نہ ٹوٹے گا۔ مسجد میں ہاتھ دھو تا کھانا سو جانادر ست ہے جب قضائے اجابت سے فارغ ہو کر آئے توائی کی تازہ نیت کرے۔

روزه كى فضيلت : اے عزيز جان كه روزه كے تين درج بيں -اليك عوام كاروزه دوسرے خواص كاروزه تيسرے خاص الخواص كا-عوام كاروزه وه ب جس كابيان مو چكاب- كهانے پينے 'جماع كرنے سے بازر منااس كا انتائى مرتبہ ب اور میروزے کااو نی درجہ ہے خاص الخواص کاروزہ اعلیٰ ترین درجہ ہے اور دہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کو ماسوائے اللہ کے خطرے ے چائے اور اپنے آپ کوبالکل غدا کے سپر د کر دے اور جو چیز اللہ کے سواہے اس سے ظاہر آ'باطناروزہ رکھے 'اور الگ رہے - جب کلام اللی اور اس کے متعلقات کے سوادوسری بات کا خیال کرے گا- تووہ روزہ کھل جائے گااور غرض دینوی کا خیال کرنااگرچہ مباح ہے الیکن اس روزہ کو باطل اردیتا ہے۔ مگروہ دنیاجو دین میں مدد گار ہو فی الحقیقت دنیا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے کماہے کہ آدمی دن کواگر افطاری کی تدبیر کرے تواس کے نام پر گناہ لکھتے ہیں۔ کیونکہ یہ امر اسبات کی دلیل ہے کہ رزق کے بارے میں جو حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔اس مخص کواس کا یقین نہیں۔ یہ مرتبہ انبیاء اور صدیقوں کا میں ہر ایک اس مرتبہ کو نہیں پنچا۔خواص کاروزہ یہ ہے کہ آدمی فقط کھانا' پینا'جماع کرنانہ چھوڑ دے بلحہ اپنے تمام جوارح كوحركات ناشائستہ سے چائے اور بيروزه چھ چيزول سے پوراہو تا ہے -ايك توبير كم آنكھ كوالى چيزول سے چائے جو خداكى طرف ہے دل کو پھیرتی ہیں۔ خصوصاالی چیز کی طرف نظر نہ کرے جس میں شہوت پیدا ہوتی ہے کیونکہ رسول مقبول علیہ نے فرمایا ہے کہ نظر ابلیس کے تیمروں میں سے زہر میں جھا ہواایک تیر ہے۔جو ھخص خوف خدا کے تحت اس سے بچ گا-اسے ایمان کا ایما خلعت عطا فرمائیں گے جس کی حلاوت اپنے دل میں پائے گا- حضرت انس کتے ہیں کہ جناب سرور کا ئنات علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا ہے کہ پانچ چیزیں روزہ کو توڑ ڈالتی ہیں-۱- جھوٹ ۲-غیبت ۳- سخن چینی ٣- جھوٹی قتم کھانا۵۔ شہوت ہے کسی کی طرف نظر کرنا-دوسری چیز جس سے روزہ پوراہو تاہے ہیہ ہے کہ پہبودہ گوئی اور بے فائدہبات سے زبان کو چائے۔ ذکر الٰہی یا تلاوت قر آن پاک میں مشغول رہے۔ یا خاموش رہے۔ حث اور جھگڑ ایہودہ کوئی میں واخل ہے لیکن غیبت اور جھوٹ بعض علاء کے ند ہب میں روز ہ عوام کو بھی باطل کر تاہے - صدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور علی کے زمانہ میں دو عور تول نے روزہ رکھا اور پیاس کے مارے ہلاکت کے قریب ہو تنی نبی

ا احناف ك نزديك بعد زوال بهي مواك كرناجائزاوركار ثواب - مواك نه كرناثافعيو لكامسلك ب- مترجم غفرك

حضرت حسن بھری علیہ عید کے دن ایک قوم کے پاس سے گزرے وہ ہنس کھیل رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ حق سجانہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو گویا ایک میدان ہنایا ہے۔ تاکہ اس کے ہندے طاعت و عبادت میں پیش قدمی اور اضافہ کریں۔ ایک گروہ سبقت لے گیا اور ایک گروہ سبقت لے گیا اور ایک گروہ سبقت سے گیا اور ایک گروہ سبقت اور جی گیا۔ ان لوگوں پر تعجب ہے جو ہنتے ہیں اور اپنی حقیقت حال شیں جانے۔ قتم خدا کی اگر پر دہ اٹھ جائے اور حال کھل جائے تو جن کی عبادت مقبول ہے وہ خوشی میں اور جن کی عبادت مام وف نہ ہو۔ مام وف نہ ہو۔

اے عزیز ان سب باتوں ہے تونے یہ پہچانا کہ جو محض روزے میں فقط نہ کھانے چینے پر اکتفاکرے اس کاروزہ ایک صورت ہے روح ہے – روزے کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو فرشتوں کی ہائند بنائے کہ فرشتوں کو ہر گز خواہش غالب خواہش غالب ہے۔ اس لیے وہ ملائک ہے دور ہیں۔ اور جس آدمی پر خواہش غالب ہو۔ وہ بھی چار پایوں کے مرتبہ میں ہے۔ جب اس کی خواہش مغلوب ہو گئی تو اس نے فرشتوں کے ساتھ مشاہبت پیدا کرلی اسی وجہ سے آدمی صفت میں ملائکہ کے قریب ہے۔ مکان میں نہیں اور فرشتے حق تعالیٰ کے نزدیک ہیں۔ تو وہ آدمی بھی حق تعالیٰ کے نزدیک ہیں۔ تو وہ آدمی بھی حق تعالیٰ کا مقرب ہو جائے گا۔ جب مغرب کی نماز کے بعد اہتمام کرے گا اور جو جی چاہے بید ہو گا۔ تو اس کی خواہش اور زیادہ قوی ہو جائے گا۔ وہ اس کی خواہش اور زیادہ قوی ہو جائے گی صعیف نہ ہو گی۔ اور روزے کی روح حاصل نہ ہو گی۔

قضا کفارہ 'امساک اور فدریہ کا بیان : اے عزیز جان کہ رمضان میں روزہ توڑ ڈالنے سے قضااور کفارہ 'اور فدریہ آتا ہے۔ لیکن ہر ایک کا مقام علیحدہ ہے۔ جو مکلف مسلمان کی عذر سے یابے عذر رمضان میں روزے نہ رکھے ' اس پر قضالازم ہے۔ اس طرح حائعہ 'مسافر' ہمار اور حاملہ اور مرتد پر بھی قضاواجب ہے لیکن دیوانہ اور نابالغ لڑ کے پر قضا واجب نہیں ۔ اور کفارہ سوااس عورت کے کہ روزہ دار جماع کرے یا اپنے اختیار سے منی ثکالے اور کی صورت میں واجب نہیں ۔ اور کفارہ بیے کہ ایک لونڈی غلام آزاد کرے۔ اگر نہ ہو سکے تودو مہینے کے برابر روزے رکھے۔ اگر بیہ بھی نہ ہو سکے تودو مہینے کے برابر روزے رکھے۔ اگر بیہ بھی نہ ہو سکے تو ساٹھ مداناج ساٹھ مسکینوں کو دے۔ اور مدایک تمائی کم ایک سیر ہو تا ہے۔

امساک یعنی باتی دن ہمر کھانے پینے جماع سے بازر ہنا۔ اس مخص پر واجب ہے جوبے عذر روزہ کھول ڈالے۔ اور حاکمتہ اگرین کو پاک ہو جائے اور مسافر دن کے وقت مقیم ہو جائے اور پیمار اگر دن کو اچھا ہو جائے توان پر کسی پر امساک واجب نہیں۔ اگر شک والے دن ایک آدمی نے جبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے توجو کوئی کھانا کھا چکا ہے اس پر لازم ہے کہ روزہ داروں کی طرح شام تک کچھ نہ کھائے پیئے۔ اور جو روزہ دار سفر کو جائے اسے روزہ کھول نہ ڈالناچا ہے۔ اگر روزہ نہ کھولا اور دن کو کسی شریعی جائے ہی روزہ نہ کھولا اور دن کو کسی شریعی جا پہنچا تو بھی روزہ نہ کھولا اچ اور مسافر کے لیے روزہ نہ درکھنے سے رکھنا اولی ہے۔ گر جب طاقت نہ رہے تو فدید دے۔ فدید ہیں ہے کہ ایک مداناج فقیر کو دے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت نے چہ ہلاک ہو جائے کے خوف سے اگر روزہ کھول ڈالا تواسے قفا کے ساتھ فدید دینا بھی واجب ہے۔ اس پیمار پر فدید واجب نہ ہوگا جس نے اپنی ہلاک تا خوف سے اگر روزہ کھول ڈالا تواسے قفا کے ساتھ فدید دینا بھی واجب ہے۔ اس پیمار پر فدید واجب نہ ہوگا جس عوض فدید واجب ہے اگر کسی نے قضائے رمضان میں یمال تک تا خیر کی کہ دوسر ارمضان آگیا تو اس پر روزے کے عوض فدید واجب ہے اگر کسی نے قضائے رمضان میں یمال تک تا خیر کی کہ دوسر ارمضان آگیا تو اس پر روزے کے عوض فدید واجب ہے اگر کسی نے قضائے رمضان میں یمال تک تا خیر کی کہ دوسر ارمضان آگیا تو اس پر روزے کے عوض فدید واجب ہے اگر کسی ہو واجب ہے۔

قصل : سال ہمر میں جو دن متبرک وافضل ہیں ان میں روزہ رکھنا سنت ہے۔ جیسے عرفہ کادن عاشورہ کادن ذوالحج کے پہلے نوون یعنی پہلی تاریخ سے نو تاریخ تک اور بحرم کی پہلی تاریخ سے دسویں تاریخ تک اور رجب و شعبان عدیث شریف میں آیا ہے کہ رمضان کے بعد ماہ محرم کاروزہ سب روزوں سے افضل ہے۔ اور پورا محرم روزے رکھنا سنت ہے اور پہلے عشرہ میں روزہ رکھنے کی بوی تاکید آئی ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ماہ محرم کا ایک روزہ اور ممینوں کے ہیں روزوں سے افضل ہے رسول مقبول علیق نے فرمایا ہے جو کوئی ماہ حرام میں جعرات ، جمعہ ، ہفتہ کوروزہ رکھتا ہے۔ اس کے لیے سات سویرس کی عبادت کا ثواب کھا جا تا ہے۔ چار میں عزت والے ہیں۔ محرم ، رجب ، ذی قعد اور ذوالحجہ اور اس میں ذوالحجہ افضل ہے۔ کیوں کہ یہ جج کا مہینہ ہے۔ حدیث شریف میں والے ہیں۔ محرم ، رجب ، ذی قعد اور ذوالحجہ اور اس میں ذوالحجہ افضل ہے۔ کیوں کہ یہ جج کا مہینہ ہے۔ حدیث شریف میں

ا۔ یہ سئلہ میں شافعیوں کے نزدیک ہے۔امام او صنیفہ کے نزدیک اس صورت میں میں صرف تضاواجب ہے۔مترجم غفر لا

آیا ہے کہ خدا کے نزدیک کمی وقت کی عبادت ذوالحجہ کے عشر ہ اول کی عبادت سے زیادہ محبوب اور پیاری نہیں ہے۔اس میں ایک دن کاروزہ ایک برس کے روزہ کی مثل ہے اور ایک رات کی عبادت لیلتہ القدر کی عبادت کی مانندہے۔ اوگوں نے عرض کی یار سول اللہ کیا جماد میں اتنی فضیلت نہیں آپ نے فرمایا جماد میں بھی نہیں۔ گر جس ہخض کا گھوڑ امارا جائے اور اس کاخون بھی جماد میں گرایا جائے۔

صحابہ ر ضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین کے ایک گروہ کے نزدیک بیہ امر مکروہ ہے کہ رجب کا پورا مہینہ روز<u>ے</u> ر تھیں۔ تاکہ وہ رمضان کے ساتھ مشابہ نہ ہو جائے اس وجہ ہے ایک دن پاایک سے زیادہ دن روزے نہ رکھے اور حدیث شریف میں آیاہے کہ جب شعبان نصف کو پہنچ جائے تور مضان تک روزہ نہیں ہے اور آخر شعبان میں افطار کرنا بہتر ہے کہ ر مضان اس سے الگ رہے -اور آخر شعبان میں رمضان کے استقبال کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے - مگر قصد استقبال کے سوا اور کوئی نیت ہو-اور مہینے میں امام بیض کے روزے افضل ہیں-اور ہفتہ میں پیر 'جمعرات جمعہ کے پوراسال لگا تار <mark>روزے</mark> ر کھنا سب روزوں کو شامل ہے۔لیکن سال بھر میں پانچ دن افطار کر ناضروری ہے عیدالفطر اور عیدالاضحیٰ اور ایام تش<mark>ریق</mark> کے نتین دن لینی ذوالحجہ کی گیار ہویں بار ہویں تیر ہویں تاریخ اور چاہیے کہ اپنے اوپر افطار کی ممانعت نہ کرے کہ ہ<mark>ے امر</mark> مکر دہ ہے اور جو مخض صوم دہر لیتن سال بھر نے روزے نہیں رکھتا۔ وہ ایک دن روزہ رکھے۔ایک دن افطار کرے۔ بیہ صوم داؤد ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام یو نمی روزہ رکھتے تھے۔اس کی بوی فضیلت ہے اور حدیث شریف میں آیاہے کہ حضرت عبدالله ابن عمر وابن عاص نے جناب سر ور کا ئنات علیه افضل الصلوٰۃ والتسلیمات سے روزے کا بہتر طریقہ پوچھا-آپ نے یمی طریقہ صوم داؤد ارشاد فرمایا-انہول نے عرض کی میں اس سے بھی بہتر چاہتا ہوں آپ نے فرمایا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے اور اس سے کم تربیہ ہے کہ جمعر ات اور دوشنبہ کے دن روزہ رکھے۔ یمال تک ماہ رمضان کے نزدیک ہو جائے -سال کی ایک تمائی ہے اور جب کوئی مخص روزہ کی حقیقت پیچان لے کہ اس سے خواہشات توڑ نااور دل کا<mark>صاف</mark> کرنا مقصود ہے۔ تو چاہیے کیہ اپنے دل کی حفاظت کرے اس صورت میں بھی افطار بہتر ہوگا۔اور بھی روزہ اسی <mark>وجہ سے</mark> جناب رسالت مآب علی ہے ہیں یہاں تک روزے رکھتے کہ لوگ سمجھتے بھی افطار نہ فرمائیں گے اور بھی میاں تک افطار کرتے کہ لوگ سمجھتے اب بھی روزہ رکھیں گے آپ کے روزہ رکھنے کی کوئی تر تیب مقررنہ تھی اور علماء نے چار دن سے زی<mark>ادہ</mark> برابر افطار کرنا مکروہ جانا ہے اور اس کر اہت کو بقر عید اور ایام تشریق سے لیا ہے کہ چار ہی دن ہیں اس لیے کہ ہمیشہ روزہ نہ ر کھنے میں یہ اندیشہ ہے کہ دل سیاہ اور غفلت غالب کردے اور دل کی آگاہی کمز ور پڑجائے۔

# ساتوين اصل جح كابيان

اے عزیز جان کہ جج ارکان اسلام میں سے ہاور یہ عبادت عمر بھر میں ایک بار فرض ہے رسول مقبول بھی فرمایا ہے۔ کہ جس شخص نے جج نہ کیااور مرگیا اس سے کہ دو کہ یہودی مرے خواہ نفر انی مرے اور یہ بھی فرمایا ہے۔ جخص حج کی کرے - اس کے ساتھ گناہ اور بے بودہ باتوں سے بچے وہ گنا ہوں سے ایسایاک ہو جاتا ہے جیسا بال لے علم سے پیدا ہونے کے دن پاک تھا۔ اور آپ نے فرمایا - بہت گناہ ایسے ہیں کہ عرفات میں کھڑے ہوئے کے سوااور کوئی چیز ان کا کفارہ خمیں ہو سے اور فرمایا ہے کہ عرفہ کے دن سے زیادہ شیطان بھی خوار وذکیل اور زر دزر خمیں ہو تا ہے - کیونکہ اس کفارہ خمیں ہو سے اند فرمایا ہے کہ جو کوئی دن حسانہ تعالی اسے ہمدوں پر رحمت بے نمایت نازل فرما تا اور بے انتہا گناہ کیرہ معاف کر تا ہے اور فرمایا ہے کہ جو کوئی فکر میں گھر سے نکلے اور داہ میں مر جائے اس کے لیے قیامت تک ایک جج اور ایک عمرہ ہر سال تکھا جاتا ہے - اور جو کی کھی خوار دفرمایا ہے کہ ایک جے اور دفرمایا ہے کہ ایک جے اور دفرمایا ہے کہ ایک جو مر دور (مقبول) دنیاد مافی ہیں مقام عرفات میں کھڑ اجواور کوئی چیز اس کی جزائیں ۔ اور فرمایا ہے اس سے بودھ کر اور کوئی حمیں کہ آدمی جے میں مقام عرفات میں کھڑ اجواور گمان کرے کہ میں حضانہ میں گیا۔

علی این الموفق نای ایک بررگ تھے انہوں نے فرمایا ہے کہ ایک سال میں نے ج کیا عرفہ کی شب دو فرشتے خواب میں دیکھے کہ سبز لباس پنے آسان سے انزے ایک نے دوسرے سے کما جانتا ہے اب کی سال کتنے حاجی تھے اس نے کہا نہیں۔ یولاچھ لاکھ ۔ پھر کمایہ جانتا ہے کہ کتنے آدمیوں کا ج بیل میں ان فرشتوں کی باتوں کے خوف سے جاگ پڑااور نمایت شمگین اور سخت فکر مند ہوا در اپنے ہی میں کماکہ میں ان چھ آدمیوں میں سے فرشتوں کی باتوں کے خوف سے جاگ پڑااور نمایت شمگین اور سخت فکر مند ہوا در اپنے ہی میں کماکہ میں ان چھ آدمیوں میں ہوں گا۔ اس فکر و درنج میں مشخر الحرام میں پہنچا وہاں سوگیا۔ ان ہی دونوں فرشتوں کو پھر دیکھا کہ آپس میں وہی ہاتی کرتے ہیں اس وقت ایک نے دوسرے نے کما نہیں ۔ اس نے کمال چھ کے طفیل چھ لاکھ کو حض دیا۔ پھر میں خواب سے خوش خوش اٹھا اور ار حم المراحمین کا شکر جالایا۔ حضور جناب رسالت مآب علی ہے نے فرمایا خداتھا گی نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر سال چھ لاکھ بعدے جج کہ فرمایا خواب کہ ہر سال چھ لاکھ بعدے جج کہ فرمایا خواب کہ ہوں گے۔ اگر کم ہوں گے تو فرشتے ہی جائیں گے کہ چھ لاکھ پورے ہو جائیں اور کعبہ شریف کو عروس جادہ آراء کے مائند اٹھائیں گے۔ حاجی لوگ اس کے گرد پھرتے اور اس کے پردوں پر ہاتھ مارتے ہوں گے۔ شریف کو عروس جادہ آراء کے مائند اٹھائیں گے۔ حاجی لوگ اس کے گرد پھرتے اور اس کے پردوں پر ہاتھ مارتے ہوں گے۔ ہم سال جھ جائیں گے۔ کہ تھ لائھ جنت میں واخل ہو جائی لوگ اس کے گرد پھرتے اور اس کے پردوں پر ہاتھ مارتے ہوں گے۔ ہم سال جھ جائیں گے۔

ا۔ یہ می شافعیوں کا فدہب ، احناف کے زدیک جبدل کے لیے سے شرط شیں - کمافی الهدایہ ۱۲-مترجم غفرلد

مح كى شمر اكط : اے عزيز جان لے كہ جو مخص وقت برج كرے گااس كا فج درست ہوگا- شوال ' ذوالقعد اور ذوالحج كے نودن فج کاوقت ہے۔جب عید فطر کی صبح طلوع ہوااس وقت ہے جج کا حرام باند ھنادرست ہے۔اگر اس سے پہلے فج کا احرام باندھا تودہ عمرہ ہو گااور سمجھ دار لڑ کے کا حج در ست ہے۔اگر شیر خوار ہواور اس کی طرف سے ولی احرام باند سے اور اے عرفات پر لے جائے اور سعی اور طواف کر لے تو بھی درست ہیں تو فج اسلام کی درستی کی شرط فقط وقت ہے لیکن جج اسلام ذمہ سے ساقط و فرض ادا ہونے کی پانچ شرطیں ہیں- ا- مسلمان ہونا' ۲- آزاد ہونا' ۳-بالغ ہونا' ۴-عاقل ہونا'۵-وقت پر احرام باند هنا'اگر نابالغ احرام باند ھے اور مقام عرفات میں کھڑ اہونے سے پہلے بالغ ہو جائے یا لونڈی غلام آزاد ہو جائے توج اسلام اداہو جائے گافرض عمرہ ساقط ہونے کے لیے بھی یمی شرطیس ہیں۔لیکن عمرہ کا وفت پوراسال ہے-دوسرے کی طرف سے نیاہہ: حج کرنے کی شرط بیہے کہ پہلے اپنا فرض اسلام اداکرے اگر اسے ادا کرنے سے پہلے دوہرے کی طرف ہے ج کی نیت کرے گا تواس ج کرنے والے کی طرف سے اداہو گا-اس دوہر بے کی طرف سے ادانہ ہوگا پہلے جج اسلام ہونا چاہیے۔ پھر قضا' پھر نذر پھر جج نیاب اور ای تر تیب سے ادا ہوگا-اگر چہ اس کے خلاف نیت کرے اور حج واجب ہونے کی میہ شرطیں ہیں- ا- اسلام '۲- بلوغ' ۳- استطاعت 'استطاعت کی دو الشمیں ہیں ایک بیر کہ آدمی توانا ہو کہ خود چل کر حج کرے۔ یہ استطاعت تین چیزوں سے ہوتی ہے۔ ایک تندر سی دوسرے راستہ پرامن ہو تیسرے اس قدر مال دار ہو کہ اگر قرضدار ہو تو قرض اداکر کے آنے جانے کے مصارف اور آنے تک اہل وعیال کے نفقہ کو مال کفایت کرے اور چاہیے کہ سواری کا کرایہ بھی اد اکر سکتا ہو اور پیادہ نہ چلنا پڑے دوسری قتم ہے ہے کہ اپنے ہاتھ یاؤں ہے جج نہ کر سکے مثلاً فالح کامارا ہوا ہے یاایا صاحب فراش ہے کہ تندرست ہونے کی امید نہیں گر شاذو نادر توایسے مخض کی استطاعت بہے کہ اتنامال رکھتا ہو کہ ایک و کیل کو اجرت دے کر روانہ کرے۔ وہ اس معذور کی طرف سے مج کرے اور اگر اس کا بیٹا اس کی طرف سے مفت مج کرنے کو راضی ہو تو لازی ہے کہ اسے اجازت دے کہ باپ کی خدمت موجب شرف وعزت ہے اور بیٹا اگریہ کے کہ میں مال دیتا ہول - کسی کواجرت پر مقرر کرے - تو قبول کرنا لازم نہیں - جب آدمی کو استطاعت حاصل ہو تو جلدی کرنا چاہیے - اگر تاخیر كرے كا تو تھى درست ہے چر اگر كى دوسرے سال جج كرنے كى توفيق حاصل ہوگى تو خير -اور اگر تاخير كى اور جج کرنے سے پہلے مر گیا تو گنگار مرا-اس کے لڑکے سے نیاہۃ جج کرانا جا ہے۔ گواس نے وصیت نہ بھی کی ہو- کیونکہ بیہ اس پر قرض ہے۔امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میر اارادہ ہے کہ لکھ بھیجوں کہ جو کوئی اور شروں میں استطاعت رکھتا ہواور حج نہ کرے اس سے جزیہ لیاجائے۔

ج كاركان: اع عزيز جان ك كه ج كاركان جن ك بغير وه درست شيس بو تاپا في بين ا-احرام 'طواف'اى

SWOTE AND INCIDENCE OF THE PARTY OF THE PART

کے بعد سعی اور عرفات اے میں کھڑا نہونا-اور ایک قول میں بال منڈوانا اور نج کے واجبات جن کے ترک کرنے ہے ج باطل نہیں ہو تا-لیکن ایک بحراذح کرنالازم آتا ہے چھے ہیں- میقات میں احرام باند ھنا-اگر وہاں ہے بے احرام باند ھے گزرے گا توایک بحر اذع کرناواجب ہوگا۔ شکریزے مارنا 'غروب آفتاب تک عرفات میں ٹھسرنا-اور مز دلفہ میں رات قیام كرنااوراس طرح منى ميں اور وداع كاطواف ايك قول يہ ہے كہ پچھلے جار واجبات أگر ترك كرے گا توبحر اواجب نهيں سنت ہے اور جج اداکرنے کی تین صور تیں ہیں-افراد قر ان تمتع افراد سب سے بہتر ہے- جیسے پہلا اکیلا حج کرے جب تمام ہو جائے تو حرام ہے باہر آئے اور عمرہ کا احرام باندھے اور عمرہ جالائے اور عمرہ کا احرام جعر انہ ۲۔ میں باند ھنا تنظیم میں باندھنے سے بہتر ہے اور تعظیم ۳- میں باند ھناحد بیبیر ۲۰ میں باندھنے سے افضل ہے۔ اور نتیوں مقام سے باند ھناسنت ہے۔ قر ان سے کہ مج اور عمرہ کی نیت ملاکر کرے اور کے:

اللهُمَّ لَبَيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ اللهِ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ الله

تاكه دونول كاحرام المهاموجائے-جب فج كے اعمال جالائے گا تو عمر ہ بھى اس ميں داخل موگا- جيسے عشل ميں وضودا خل ہو تاہے۔جو مخص ایسا کرے گااس پر ایک بحر اواجب ہو گا۔لیکن مکہ معظمہ کے رہنے والے پر واجب نہیں اس لیے کہ اے میقات سے احرام باند ھناواجب نہیں اس کے احرام کی جگہ مکہ معظمہ ہے جو شخص قر ان کھرے۔وہ اگر عرفات میں تھمرنے سے پہلے طواف اور سعی کرے گا- تو سعی حج اور عمرہ میں شار ہو گی-لیکن عرفات میں تھمرنے کے بعد طواف کااعادہ کرناچاہے۔ کیونکہ طواف رکن کی یہ شرط ہے کہ عرفات میں تھرنے کے بعد میں تمتع سے بیہ مراد ہے کہ جب میقات کو پنچے عمرہ کااحرام باندھے اور مکہ معظمہ میں تحلیل ۵ – کرے - تاکہ قیداحرام میں نہ رہے - پھر حج کے وقت کے میں جج کا حرام باندھے اور اس پر ایک بحرا واجب ہوگا-اگر نہ ہو سکے تو عیدالاصحیٰ ہے پہلے تین روزے متواتر خواہ متفرق رکھے اور وطن پہنچ کر سات روزے مزید رکھے اور قر آن میں اگر بحر انہ ہو سکے تو بھی اسی طرح دیں روزے رکھے **تمتع کی قربانیاں مخض پر لازم آتی ہے جس نے عمر ہ کااحرام شوال یاذیقعدہ یاذالحجہ کے عشر ہ میں باندھامویا حج میں خلل ڈالا** ہواور جج کااحرام اپنے میقات سے نہ باندھا ہو تواگر وہ مکہ معظمہ کار ہے والایا مسافر ہے اور جج کے وقت میقات کو گیا-یا تنی مافت يركياتواس يربحرا واجب موكا-

حج میں چھ چیزیں منع ہیں ایک لباس پہننا کہ احرام میں پیرائن ازار اور پگڑی نہ چ<u>ا ہ</u>ے-بلحہ تهبند چادر اور تعلیل چاہیے آگر تعلیں نہ ہو تو چپل ٹھیک ہے۔ آگر تمبند نہ ہو توازار درست ہے۔ ہفت اندام کو تمبندے ڈھانپیا چاہیے۔ ہال سر کھلا رہے۔ عورت کے لیے عادت کے موافق لباس بمٹنادرست ہے لیکن منہ بعد نہ کرناچاہیے۔اگر محمل یاسا ئبان میں ہو تو حرج

ا مكم معظمه ب نوكوس كے فاصله پرايك وسيع ميدان ب-٢- كمه معظم اور طاكف كردر ميان أيك موضع ب-ا مد منظرے قریبالک جگد کانام ہے۔ م علم معظم ك قريب ايك مقام ب-٥- ارام عباير للنا-

دوسرے خوشبولگانا اگر خوشبواستعال کی پالباس پہنا توا کی بحر اواجب ہوگا تیسر ہال منڈوانا ناخن کو انا آگر ایسا کی توا کی بھر اواجب ہوگا تیسر ہال منڈوانا ناخن کو انا آگر ایسا کی اور ست ہے۔ چوشے کیا توا کی بھرا واجب ہول کے اور جح فاسد ہو جائے گا۔ قضا واجب ہول کے اور جح فاسد ہو جائے گا۔ قضا واجب ہوا کہ اگر جماع کرے گا توا کی اونٹ بیا ایسات بحرے واجب ہوگا اور جح فاسد نہ ہوگا۔ پانچویں مجامعت کے مقد مات اور محرکات مثل چھونا کو سہ لینا وغیرہ نہ چاہے اور جو چیز عورت و مرد کے باہم چھونے میں طمارت کو توڑتی ہواس میں اور عورت ہور دے باہم چھونے میں طمارت کو توڑتی ہواس میں اور عورت ہور دے باہم پھونے میں طمارت کو توڑتی ہواس میں اور عورت ہور کے باہم کی تودرست نہ ہوگا۔ اس وجہ عورت ہوگا۔ اس وجہ عورت ہوگا۔ اس کا خورت و مرد کے باہم کی خوا الحال کی تودرست نہ ہوگا۔ اس وجہ شکار کیا تواس کی خورت و مرد کے باہم کی کار جائز ہے۔ آگر مشکل کی اور سے دیا واجب ہو تا ہے۔ احرام میں نکاح نہ کرنا چا ہے آگر کرے گا تودرست نہ ہوگا۔ اس کی خوا کی دیا ہو اوجب ہو واجب ہو واجب ہوگا۔ اس کی دیا کہ کار خوا کی میں شکار کیا تواس کی مشل بحر اگا کے اور بی جس بہر جانور سے وہ شکار مشابہہ ہو واجب ہوگا۔

جج کی کیفیت: اے عزیز جان لے کہ اول ہے آخر تک ارکان جج کی کیفیت تر تیب وار جانا چاہیے - طریقہ مسنون کے موافق فرائض سنیں آواب ملے جلے پچانا چاہیں کہ جو شخص عادت کی مانند عبادت کرے گا فرائض سنن آواب اس کے نزدیک برابر ہوں گے ۔ آدمی مقام محبت میں نوا فل و سنت ہے پنچتا ہے ۔ جیسا کہ رسول اکرم علیقے نے فرمایا ہے کہ خدا تعالی ارشاد فرما تا ہے ۔ فرائض اواکر نے ہے بعدول کو میر ہے ساتھ بڑا قرب حاصل ہو تا ہے اور جو بعدہ ہوگا وہ نوا فل و سنت کے ذریعہ میر اقرب حاصل کرنے ہے بھی آسودہ نہ ہوگا۔ یمال تک کہ اس مرتبہ کو پپنچ جائے کہ میں اس کے کان باتھ 'پاؤں' آنکھ بن جاؤں ۔ جمی سے نے مجمی سے دیکھے مجھ ہی سے لے اور جھے ہی سے کیے تو عبادت کے سنن و آو آلک جالا ناضروری ہے اور ہر جگہ آواب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔

سمامان سفر اور راہ کے آداب : چاہے کہ ادادہ جے ہے لئے توبہ کرے - لوگوں سے معافی مانگ لے - قرض ادا کرے - زن و فرزند اور جس جس کا نفقہ اس کے ذہے ہے ان کا نفقہ ادا کرے - وصیت نامہ لکھے - حلال کی کمائی سے زادِراہ لے جس میں شبہ ہو - اس مال سے پر ہیز کرے - کیونکہ اگر شبہ کا مال خرچ کر کے جج کرے گا تو خوف ہے کہ جج قبول نہ ہواور انقامال اپنے بما تھ لے کہ راہ میں فقیروں سے سلوک کر سکے اور گھر سے نکلنے سے پہلے سلامتی راہ کے لیے کچھ صدقہ دے - قوی اور تیز جانور کرائے کا لے - اور جو کچھ سامان ساتھ لے جانا چاہتا ہے کرابیہ لینے والے کو دکھادے تاکہ اس کی ناخوشی نہ ہو - اور سنر کے امور میں رفیق صالح تجربہ کار اور ہوشیار اختیار کرے - کہ دین کی مصلحوں اور راہ کے نشیب و فراز میں اس کا مددگار ہو - دوستوں کو وداع کرے اور ان سے دعائے خیر کاخواستگار ہواور ہر ایک سے کیے :

اَسْتَوُدِعُ اللّٰهَ دِیُنکَ وَاَمَانَتَکَ وَخَوَاتِمَ مِی الله کے حوالے کرتا ہوں تیراوین- تیری المانت عَمَلِکَ اللّٰهَ دِیُنکَ وَاَمَانَتَکَ وَخَوَاتِمَ اور تیراانجام کار-

اور بہلوگ اے بول جواب دیں:

فِيْ حِفْظِ اللَّهِ وَكَنْفِهِ وَزَوْدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى وَجَنَّبَكَ عَنِ الرِّدَىٰ وَغَفَرُدُنَّبَكَ وَوَجُّهَكَ لِلْخَيْرِايُنَمَا تَوَجَّهُتَ

کرے بچنے نیکی کی طرف جدھر بھی تو توجہ کرے۔ اورجب گھرے نکلے تودور کعت نماز پڑھ لے پہلی رکعت میں قل یا ایھاالکا فرون اور دوسری میں قل ہواللہ سور و فاتحہ کے

بعديره ع-اخريس يول كه:

ٱللُّهُمُّ ٱنْتَ الصَّاحِبُ فِيُ السَّفَرِ وَأَنْتَ الْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ اِحْفِظْنَا وَإِيَّاهُمُ مِنْ كُلِّ أُفَةٍ ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَسْئُلُكَ فِي مسيئرنًا هذاالبرَّ وَاتَّقُوٰى وَمِنَ الْعَمَل مَاتَرُضَى اورجب گر کے دروازے پر منبج تو یول کے:

بسُمُ اللَّهِ وَبِاللَّهِ أَكْبَرُ سُبُحَانَ الَّذِيُ سَخَّرَلْنَا هَٰذَا وَمَآكُنَّا لَهُ مُقُرِنِيُنَ وَإِنَّاۤ اللَّي رَبَّنَا لَمُنْقَلِبُونَهُ

اے اللہ تو ساتھی رہے سفر میں اور تو قائم مقام ہے گھر والول اور او لاد اور مال میں - جیا ہمیں اور انہیں ہر بلا ہے-اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ ہے اپنے اس سفر میں فرمال برادری کر بیزگاری اوروہ کام جسسے توراضی ہو-

الله نگسانی کی اور باری میں توشہ دے تھے خدایر ہیز گاری

كاورچائے تخفے ہلاكت سے اور حفظ تير اگناه-اور متوجه

اللہ كے نام سے شروع كرتا ہول سفر نام اللہ ير بھر وسه کیا میں نے اور تیرے ہی ساتھ میں نے چکل مارااے الله توشه دے مجھے پر ہیز گاری کااور حش دے میرے لیے میرے گناہ اور متوجہ کرنے کی طرف جدھر میں متوجه بول-

اورجب سواري پر سوار مو تو کھ:

بسُمُ اللَّهِ وَبِاللَّهِ أَكُبَرُ سُبُحَانَ الَّذِي سَخَّرَلَنَا هَٰذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مَقُرنِينَ وَإِنَّا اللَّي رَبَّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

الله كے نام سے اور اللہ كے ساتھ - اللہ بہت بوائے-یاک ہے جس نے منخ کر دیا۔ ہمارے لیے۔ اسے اور نمیں تھے ہم اس پر قدرت رکھنے والے۔بے شک ہم ایے برور د گار کی طرف پھرنے والے ہیں۔

سارے رائے میں قرآن کر یم پڑ حتااور ذکر اللی میں مشغول رہے -جببلدی پرسے گزرے تو کے:

ٱلْلهُمَّ لَکَ الْمُثَّرَفُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ وَلَکَ اے اللہ تیرے ہی لیے ہے ہزرگی - سب بزرگول پر اور الْحَمْدُ عَلَى كُلَّ حَالَه ترے ہی لیے شکرے ہروتت-

اكرراه ميل كي خوف و در مو تو يورى آيت الكرى اور شهدالله تمام آية قل موالله اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس -23 احرام باندھنے اور مکہ شریف میں داخل ہونے کے آداب :جب مقات میں پنچ اور

وہاں قافلہ احرام باندھے۔ پہلے عسل کرے۔ بال اور ناخن کاٹے ' جیسا جمعہ شریف کے دن کرتے ہیں اور سلے ہوئے کپڑے اتار ڈالے۔ سفید چادر اور تہبند باندھے اور احرام سے پہلے خو شبو کا استعال کرے اور جب چلنے کی نیت سے کھڑا ہو تواونٹ کواٹھائے۔ منہ راستے کی طرف کرے اور حج کی نیت کرے اور زبان ودل سے یہ کیے :

اللَّهُمُّ لَبَّيْکَ لَاشَرِيْکَ لَکَ لَبَيْکَ اِنَّ الْحَمُدَ وَالنِّعَمَةُ لَکَ وَالْمُلَّکَ لَاشَرِیْکَ لَکَ

حاضر ہوں میں اے اللہ حاضر ہوں میں- نہیں ہے تیرا کوئی شریک-حاضر ہول بے شک سب تعریف اور نعت تیرے لیے ہے- نہیں کوئی شریک تیرے لیے-

اور جمال کہیں چڑھائی یا تار آئے کثرت سے قافلے اکٹھے ہول توبہ ہی کلمات بلند آواز سے کہتار ہے۔جب کعبہ شریف کے قریب پہنچ تو عسل کرے اور ج میں نووجہ سے عسل کر تاسنت ہے۔احرام 'وخول 'کمہ 'طواف زیارت وقفہ 'عرفہ مقام مزدلفہ 'اور تین عسل تین جمروں کو پھر پھیکنے کے لیے اور طواف و داع ۔لیکن جمر قالعتبہ میں سنگ اندازی کے لیے عسل مزدلفہ 'اور تین عسل کرکے مکہ معظمہ میں جائے اور بیت اللہ پر نگاہ پڑے تواگر چہ شہر میں ہو مگر فورا یہ پڑھے :

کوئی معبود نہیں گر اللہ اور اللہ بہت براہ اے اللہ تو ملام ہے - اور بھی سے سلامتی ہے اور گھر تیر اگھر ہی سلامتی والا برکت والا ہے تو اے بزرگی اور عزت والے - اللہ بیدگر تیر اے - عظمت دی تو نے اسے اور شر افت دی تو نے اسے اللہ زیادہ کر اس کی تعظیم اور زیادہ کر اس کی تحر یم اور زیادہ کر اس کی تحر یم اور زیادہ کر اس کی عظمت اور زیادہ کر ایک گھول دے میرے لیے جس نے اس کا ج کیا - اے اللہ کھول دے میرے لیے اپنی جنت میں اپنی دحت کے دروازے اور داخل کر مجھے اپنی جنت میں اور پناہ دے شیطان مر دود ہے - ۱۲

لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَاللّهُ أَكُبُرُ اللّهُمَّ أَثُتَ السّلَامُ وَدَارَكُ السّلَامُ وَدَارَكُ السّلَامُ وَدَارَكُ دَارُالُسَلَامُ تَبَارَكُتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللّهُمُ هٰذَا بَيْتُكَ عَظَمْتَهُ وَشَرَّفُتَهُ وَكُرَّمْتَهُ اللّهُمُ هٰذَا بَيْتُكَ عَظَمْتَهُ وَشَرَّفُتَهُ وَكُرَّمْتَهُ اللّهُمُ هٰذَا بَيْتُكَ عَظَمْتَهُ وَشَرَّفُهُا وَتَكُريمُا اللّهُمُ مَزِدُهُ تَعْظِيمًا وَرَدُهُ تَشْرِيفًا وَتَكُريمُا وَرُدُهُ تَشْرِيفًا وَتَكُريمُا وَرُدُهُ مَجَهِ بَرًا وَكَرَامَةً وَرَدُهُ مَهَابَةً وَ رَدُمِنَ حَجّهِ بَرًا وَكَرَامَة اللّهُمُ افْتَحُ لِي البُوابِ رَحْمَتِكَ وَادْخِلْنِي وَلَا السَّلّيُطَانِ الرَّحِيمُ وَادْخِلْنِي جَنّا السَّلّيُطَانِ الرَّحِيمُ وَاعْذِينِ مِنَ السَّيْطَانِ الرَّحِيمُ

پھر بنی شبیہ کے دروازے سے معجد میں داخل ہوادر حجر اسود کاارادہ کرے -اور یوسہ دے -اگر اژدھام کے سبب سے یوسہ نہدے سکے - تواس کی طرف ہاتھ بوھا کریوں کہے:

اللهم أمانتي الدينتها وسيناقي تعاهدته

اے اللہ اپن امانت میں نے ادا کی اور اپنا عمد و فاکیا۔ تو میری حق گزاری کا گواہرہ-

پر طواف میں مشغول موجائے-

طواف کے آواب: اے عزیز جان لے کہ طواف نماز کی طرح ہے اس میں بدن اور کیڑوں کی طہارت اور ستر
عورت شرطہ - لیکن بات چیت کی اجازت ہے پہلے سنت اضطباع اواکر نے - اضطباع بیہ ہے کہ بتہ مدکا جی وا ہے ہاتھ کے
بنچ کر کے اس کے دونوں کنارے بائیں کا ندھے پر ڈالے اور بیت اللہ کو پہلو کی جانب کرے اس طرح جمر اسود سے طواف
شروع کرے کہ اس میں اور بیت اللہ میں تین قدم ہے کم فاصلہ نہ رہے تاکہ پاؤں فرش اور پر دہ پر نہ پڑے کہ وہ خانہ کعبہ کی

مديس بي اورجب طواف شروع كرے - تو يوب كے: الله مُمَّ اِيْمَانًا بِكَ تَصُدِيقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهُدِكَ وَالِّبَاعَا لِسُنَّةِ نَبِيْكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اورجب فانه كعبه كدرواز عير پنج تويول كه : اللهم هذا البيئت بَيْتُك وَهذا الْحَرَمُ حَرَمُكَ وَهذا الْأَمْنُ أَمُنُكَ وَهذا حَتَامُ خَلِيْكَ الْعَايِدِبِكَ مِنَ النَّارِ

> اور جبَارَ کن عراقی پر پئیچے تو یوں کیے : اَلْلَهُ مُّالِدٌ مُا ءُهُ دُدُک مِن الدو تُک مِالا

اللهم الني اعود أبك من المثكة والمثيرك والمثيرك والمثيرك والكفر واليفان واشتقان وسوء اللخلان وسوء المنظر في الله فل والمال والولد المنظر في الله كالم ينج ينج تويول كه :

اللهم أَظِلني تَحُت عَرُشِك يَومُ لاَظِلُ اللهُ عَرُسُك يَومُ لاَظِلُ اللهُ عَرُشِك يَومُ لاَظِلُ اللهُ عَرُشِك عَرُشِك يَومُ لاَظِلُ اللهُ عَرُشِك اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم شَرُبَةً لاَأَظَمَاءً بَعُدةً اَبَدًاه اورجب ركن شاى يريخ تويول كے:

اے اللہ بیہ طواف جھ پر ایمان تیری کتاب کی تصدیق تیرے عمد کی وفا اور تیرے نبی محمہ علیہ کی اتباع کے لیے ہے۔

اے اللہ یہ گھر تیرا گھر ہے اور یہ حرم تیراح م ہے اور امن تیراامن ہے اور یہ جگہ ہے اس کی جو پناہ لینے والا ہے۔ تیرے ساتھ آگ ہے۔

اے اللہ پناہ ما نگتا ہول میں تجھ سے شک شرک نفاق ' دشمن اور برے اخلاق اور بری نگاہ سے گھر والوں اور مال و اور اولاد میں -

اے اللہ سامیہ عطاکر جھے اپنے عرش کے بینچے جس دن کوئی سامیہ نہ ہوگا۔ مگر تیرے عرش کاسامیہ اے اللہ بلا مجھے کاسہ مجمد علیقے سے ایساشر مت کہ پھر بھی پیاسانہ ہوں۔

اللهُمُ اجُعَلُهُ حَجَّامً بُرُورًا وَسَعَيًا سَشَكُورًا وَذَنُبًا سَعْفُورًا وَتَجَارَةً لَنُ تَبُورُيَا عَزِيْزُيَا غَفُورُ إغْفِرُو أَرَحَمُ وَتَجَاوَزُعَمًا تَعُلَمُ إِنَّكَ اَنْتَ الاعَذَّالِأَكْرَمُ

اورجبر کن یمانی پر پنچ تو اول کے:

اللهم التي أعُودُبُك مِن الْكُفُرِ أَعُودُبُكَ مِنَ الْفَقُرِ وَمِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ وَمِنُ فِتْنَةِ الْمَحْيَاءِ وَالْمَمَاتِ وَأَعُودُبُكَ مِنَ الْخِزِي فِي الدُّنْيَا وَالاَخِرَةِ اورركن اور حجر اسودك ورميان يول كه:

اللهُمُّ رَبَّنَا التِنَا فِي الدَّنْيَا حَسنَةً وَّفِي الاَخِرَةِ حَسنَةً وَّفِي الاَّخِرَةِ حَسنَةً وَقِنَا برَحُمَتِكَ عَذَابِ النَّارِ

اللهم يارب البيت العتيق اعتق رقبتي من

النار واعذني من كل سوء وقنعني بما

رزقتني وبارك فيما اتيتني

اے اللہ اس جج کو مقبول بہنا اور سعی و کوشش کو مشکور۔ گناہ مخش اور الیمی تجارت جو تباہ نہ ہو اے غالب اے مخشنے والے مخش تو اور رحم فرما۔ اور جو کچھ تو جانتا ہے۔ اس سے در گزر فرما۔ توبہت عزت والا برواکر یم ہے۔

اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے پاس کفرسے اور محتاجی اور عذاب قبرہے اور زندگی و موت کے فسادے اور پناہ مانگتا ہوں میں رسوائی ہے دنیااور آخرت میں۔ ۱۲

اے اللہ ہمارے پروردگار دے ہم کو دنیااور آخرت میں نیکی اور چاہم کو اپنی رحمت کے عذاب قبر اور عذاب

ای طرح سات بار طواف کرے ہرباری دعائیں پڑھے۔ ہرگردش کو شوط کہتے ہیں۔ تین شوط میں جلدی اور نشاط کے ساتھ چلے اگر خانہ کعبہ کے پاس ہجوم ہو تو دور ہی طواف کرے تاکہ جلدی جلدی جلدی چل سکے اور اخیر کے چار شوط میں آہتہ آہتہ چلے۔ ہربار حجر اسود کو بوسہ دے۔ رکن یمانی پر ہاتھ پھیرے اور بھیر کے باعث اگر ہاتھ نہ پھیر سکے تو ہاتھ سے اشارہ کرے۔ جب ساتوں شوط مکمل ہو جائیں توبیت اللہ اور حجر اسود کے در میان کھڑ اہو کر پیٹ سینہ اور داہنا ر خمار کعبہ شریف کے آستانہ پر رکھ کر اس پر سر رکھے یا کعبہ شریف کے آستانہ پر رکھے۔ اس مقام کو ملتز م کہتے ہیں اور اس جگہ دعا مستجاب ہوتی ہے۔ اور یوں دعاماتگے:

اے اللہ اے گھر بزرگ کے پروردگار آزاد کر میری گردن نار دوزخ سے اور پناہ دے مجھے ہر برائی سے اور قناعت سے مجھے اس چز پر جو دی تونے مجھے اور برکت عطاکر اس چزمیں جو تونے دی مجھے۔

اس وقت درود شریف پڑھے اور استفغار کرے اور مراد مائیگے۔ پھر مقام کے سامنے کمڑا ہو کر دور کعت نماز پڑھے اس کو دوگانہ طواف کہتے ہیں۔ اس سے طواف مکمل ہو تا ہے۔ پہلی رکعت میں سور وَ فاتحہ اور قل یا ایماالکا فرون یا دوسری میں الحمد شریف اور قل ہواللہ پڑھے۔ نماز کے بعد دعا مائیگے۔ اور جب تک ساتواں شوط نہ پھرے گا۔ ایک طواف مکمل نہ ہوگا۔ ساتوں باریسی دوگانہ پڑھیں اس کے بعد حجر اسود کے پاس

Commence of the Control of the Contr

جا کر ہوسہ دے کر ختم کرے اور سعی میں مشغول ہو-

سعی کے آداب کابیان : چاہے کہ مفانای جو پاڑے اس کی طرف جائے اور اتنی سے حیوں پر چڑھے کہ کعب

شريف نظر آئے۔ چر کعبہ شريف کی طرف متوجہ ہو کر کے:

لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرَيْكَ لَهُ لهُ الْمُلْكُ وَلَهُ اللهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُيُحْمِيُ وَيُمِيْتُ وَهُوَحَىٌ لاَيمُوْتُ بيندهِ الْخَيْرُوهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيء قديرٌ لاَ إِلهَ إِلاَ اللَّهُ وَحُدَهُ وَحُدَهُ وَتُصَرَعَهُدَهُ اللَّهُ وَحُدَهُ وَعُدهُ وَقَصَرَعَهُدَهُ وَاعْرُجَنَدَهُ وَعُدهُ لاَ إِلهَ إِلاَ اللَّهُ وَاعْرُجَنَدَهُ وَهَزَمَ الاَحْزَابِ وَحُدَهُ لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْكَرهَ الْكَافِرُونَ

نہیں ہے کوئی معبود گر اللہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔اسی کی ملک ہے اور اس کے لیے تعریف ہے وہی زندہ کر تاہے اور مار تاہے اور وہ زندہ ہے مرے گا نہیں اس کے ہاتھ میں خیر ہے۔اور وہ ہر چیز پر قادر ہے کوئی معبود نہیں گر اللہ اکیلا ہے۔اور سچاہے وعدہ اس کامدہ کی اس نے اسپے ہم ہے کی اور عزت دی اپ لشکر کو اور اس نے اکیلے تخکست دی لشکروں کو۔ نہیں کوئی معبود گر اللہ خالص کرنے والے بیں اسی کے لیے دین کو اگر چہ ہر اجا نیں کا فرلوگ۔ ۱۲

اوردعاکرے اورجوم اور کھتا ہومائے پھروہاں سے اترے اور سعی شروع کرے کہ کوہِم وہ تک پہلے آہتہ آہتہ چلے اور کے: رَبِ اعْفِرُوارُحَمُ وَتَجَاوَزَعَمًّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ پروردگار حش اور در گزر کراس چیز سے جو توجا نتا

الأعِزَ الأكرَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسنَةً بَهِ اللهِ اللهِ الرَّيِمَ إِلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

میں نیکی اور چاہم کو آگ کے عذاب ہے۔

اور سبز میل جو مسجد کے کنارے ہے - وہاں تک آہتہ آہتہ چلے اس کے آگے چھ گز کا اندازہ جلدی جلدی چلے یہاں تک کہ دوسرے میل تک پہنچ جائے اس پر چڑھ کر کوہ صفا کی طرف منہ کہ دوسرے میل تک پہنچ جائے اس پر چڑھ کر کوہ صفا کی طرف منہ کرے اور وہ ی دعائیں پڑھے جو او پر نہ کور ہوئی ہیں پڑھے - یہ ایک بار ہوا - جب صفا پر جائے گا تو دوبار ہوگا - سات بار یوں ہی کرے دجب اس سے فراغت ہو تو طواف قدوم اور طواف سعی کرے یہ طواف جج میں سنت ہے اور وہ طواف جورکن ہے و قوف عرفات کے بعد ہوگا - اور سعی کے وقت طمارت سنت ہے - اور طواف میں واجب اور سعی اس قدر کا فی ہے - کیو تکه و قوف عرفات کے بعد سعی کرنا شرط نہیں لیکن طواف کے بعد ہونا چاہیے - گووہ طواف سنت ہو -

و قوف عرفہ کے آواب: اے عزیزجان لے کہ اگر عرفہ کے دن اہل قافلہ عرفات میں پنچیں توطواف قدوم

www.unalbidiath.com

جی مشغول نہ ہوں اگر عرفہ کے دن ہے پہلے پنچیں تو طواف قدوم کر لیں ترویہ کے دن یعنی ذی الحجہ کی آٹھویں تاریخ کمہ
معظمہ سے نکل کر منیٰ میں شب باش ہوں - دوسر سے دن عرفات جا کیں اور و قوف کاوقت عرفہ کے دن زوال کے بعد سے
عید کی صحرو شن ہونے تک ہے - اگر صح کے بعد کوئی محض پنچے گا تو اس کا جج فوت ہوگا - عرفہ کے دن وضل کر ہے - ظہر
کی نماز عصر کی نماز کے ساتھ پڑھیں اور دعا میں مضغول ہو اور عرفہ کے دن روزہ نہ رکھے - تاکہ قوت رہے اور خوب
دعائیں مانگ سکے کہ جج سے اصل غرض ہی ہے کہ اس سعید و شریف وقت میں عزیزوں کے دل اور ہمتیں جمع ہوتی اور
دعائیں قبول ہوتی ہیں - اس وقت لا الہ الا اللہ سب اذکار سے بہتر ہے - زوال کے وقت سے شام تک تضرع زاری اور
استغفار و تو یہ نصوح اور گذشتہ گنا ہوں سے عذر خواہی اور استغفار کر ناچا ہے اس وقت کے پڑھنے کی دعائیں بہت ہیں - ان
کا لکھنا موجب طوالت ہے - کتاب احیائے علوم میں نہ کور ہیں - اس میں سے یاد کرنا چاہیے پھر جو دعایاد ہوا سے پڑھے کہ
سب ادعیہ ماثورہ اس وقت پڑھنا بہتر ہے - آگریاد نہیں کر سکتا تو دکھے کر پڑھے یاور کوئی پڑھے اور وہ آئین کے اور غروب
سب ادعیہ ماثورہ اس وقت پڑھنا بہتر ہے - آگریاد نہیں کر سکتا تو دکھے کر پڑھے یااور کوئی پڑھے اور وہ آئین کے اور غروب

باقی اعمال جج کے آواب : عرفات کے بعد مزدلفہ جائے اور عسل کرے۔اس لیے کہ مزدلفہ حرم میں داخل ہو اور مغرب کی نماز دیر کر کے نماز عشاء کے ساتھ ملا کر آذان وا قامت سے پڑھے۔اگر ممکن ہو تواس شب کو مزدلفہ میں شب بیداری کرے کہ یہ دات بایر کت ہے اور یمال رات کو مقام عبادات میں سے ہے اور جو کوئی یمال پر مقام نہ کرے گا۔اے ایک بحر اذبح کرنا ہو گا اور منی میں چھیننے کے لیے وہاں سے سر کنگریاں اٹھالے کہ ایسی کنگریاں پھر وہاں ہوت ہوتی ہیں۔ چھیلی رات کو منی کا قصد کرے۔ فیر کی نماز اول وقت پڑھے اور جب مزدلفہ کے اخبر میں جے مشعر الحرام کتے ہیں پنچ تو اجالا ہونے تک فحمر کے اور دعاما نگر ہے۔ پھر وہاں سے اس مقام پر پہنچ جس کو وادی محمر کتے ہیں۔ جانور کو تیز ہائے آگر بیادہ ہو تو خود جلد چلے۔ یمال تک کہ وہ میدان طے ہو جائے۔ یمی سنت ہے۔ پھر صبح عید کو بھی اللہ اکبر کے ایس بیک جب تی اللہ اللہ کے دا ہے پر واقع ہے۔اسے جم قالعتبہ کتے ہیں۔ حب آف آب ایک نیزہ بلند ہو سات پھر اس جمرہ میں چھینے اور قبلہ کی طرف مند رکھنا اولی ہے۔ یمال لبیک کے بدلے اللہ کی طرف مند رکھنا اولی ہے۔ یمال لبیک کے بدلے اللہ المبر کے اور جم کو تھینکے وقت ہیں۔ کے دلئے وقت ہیں۔ کے ایس میں جھینکے وقت ہیں۔ کے بدلے اللہ المبر کے اور جم پھر چھینکے وقت ہیں کے بدلے اللہ المبر کے اور جم کے اور جم کی حملہ کے وقت ہیں۔ کے دائے کہ اس بلید کی ہر کے اور جم کے دائے کہ اس بلیک کے بدلے اللہ المبر کے اور جم پھر چھینکے وقت ہیں کے دائے کہ کی طرف مند رکھنا اولی ہے۔ یمال لبیک کے بدلے اللہ المبر کے اور جم پھر چھینکے وقت ہیں کے د

اے اللہ یہ پھر مچینکنا تیری کتاب کی تصدیق اور تیرے نی کی سنت کے اتباع کے لیے ہے۔

بی کا حت ہے ابن سے ہے ہے۔ جب فراغت اصل ہو تو لیک اور اللہ اکبر کمنا مو قوف کردے۔ گرایام تشریق کے آخری روز کی صبح تک فرض نمازوں کے بعد کما کرے اور وہ دن عید کے روز سے چو تھادن ہے۔ پھر اپنی قیام گاہ میں جاکر دعامیں مشغول ہو پھر اگر پچھ کرنا ہے تو قربانی کرے اور اس کی شرط کا لحاظ رکھے۔ اس وقت بال منڈوائے جب کنگریاں پھینکنے اور بال منڈوائے سے فارغ ہوا۔ تو تحلل اے حاصل ہو گیا۔ اور ممنوعات احرام مباح ہو گئے۔ گر جماع اور شکار پھر مکہ معظمہ جاکر طوا کف رکن کرلے۔ عید کی آد ھی رات گزرنے کے بعد اے اس طواف کاو قت ہے۔ گر عید کے دن کرنا والی ہے اور اس طواف کے وقت کی انتہا

اللَّهُمُّ تَصُدِيقًا بِكِتَابِكَ وَالْبَاعًا لِسُنَّة نَبِيَّكَ

مقرر نہیں۔ با جہ جتنی تاخیر کرے گا۔ فوت نہ ہوگا۔ لیکن دوسر اتحلل حاصل نہ ہوگا۔ اور جماع کرنا حرام رہے گا۔ جب سے طواف بھی اس طرح جس طرح جم نے طواف قدم کاذکر کیا 'تمام ہو گیا۔ تو تج اختام پذیر ہوگا۔ جماع اور شکار کرنا بھی حلال ہو جائے گا۔ اگر سعی پہلے ہی کر چکاہ تو پھر نہ کرے درنہ سعی دکن اس طواف کے بعد کرے۔ اور جب پھر مار لیے بال منڈوا چکا تو تج مکمل ہوگیا۔ اور احرام سے باجر ہوگیا۔ لیکن ایام تشریق میں پھر کچھنگنا اور منی میں شب باش ہونا ذوال احرام کے بعد ہو تا ہے۔ جب طواف اور سعی سے فارغ ہوا۔ تو عید کے دن منی میں پھر آئے۔ اور دہ ہاں شب باش ہو کہ یہ واجب ہے اور دوسرے دن سورج ڈھلنے سے پہلے پھر پھینگنے کے لیے عسل کرے اور پہلے جمرہ میں جو عرفات کی طرف واجب ہے اور دوسرے دن سورج ڈھلنے در کھڑ ارہے اور سورہ بھر ہی گھر مات پھر حرم العقبہ میں تھینگے اور اس دات کو منی میں قیام کرے پھر عید کے تبیسرے دن بھی میں تھینگے اور اس دات کو منی میں قیام کرے پھر عید کے تبیسرے دن بھی اس ترکیب ہے۔ ایکس پھر ان مینوں جمرہ واب شریف اگر چاہے تو ای پر کفایت کر کے مکم معظمہ کو جائے اگر غروب میں تو تک کی ہے جو نہ کو ہوا۔ جم کا تو اس رات کو بھی و ہیں تھسر ناواجب ہو جائے گا۔ پھر دوسرے دن پھر پھینکنا ہوگا۔ جم کا پورا

عمر و کابیان: جب عمر ہ جالانا چاہے تو عسل کر کے احرام کے کڑے جینے تی میں پہنتے ہیں پینے اور مکہ معظمہ سے نکل کر عمر ہ کی میقات تک جائے اور وہ جعر لنہ - سعیم (سعیم مکہ سے تین چار کوس کے فاصلے پر ایک موضع کا نام ہے) اور حدید بید (حدید بید ایک موضع کا نام ہے جو مکہ سے دو کوس کے قریب ہے) ہے اور عمر ہ کی نیت کرے اور کے لَبیْک ہو بعد مؤة اور مجد عا کثیر رضی اللہ تعالی عنها میں جاکر دور کعت نماز پڑھے اور پھر مکہ معظمہ میں آئے اور راہ میں لبیک کیے۔ جب مجد میں داخل ہو تو لبیک کہنا مو قوف کر دے اور طواف و سعی کرے - جس طرح جے میں فہ کور ہوا پھر بال منڈوائے عمر ہاس ہے مکمل ہوگا - عمر ہمال میں ہم وفت کر سے ہیں -جب کوئی مکہ معظمہ میں رہے اسے چاہیے کہ جس قدر ہو سے عمر ہی اندر جائے اور آب میں ہو گی اور کیے :

اے اللہ تواس پانی کو ہر ہماری کے لیے شفامنااور مجھے دنیا و آخرت میں اخلاص 'یقین اور صحت دعا فیت عطافر ما-

الاخلاص واليقين و المعافاة في الدنيا والاخرة و آخرت مين اخلاص 'يقين اور صحت دعافيت عطافرها طواف و راع كابيان : جبواليس كااراده كرے تو پہلے اسباب بندھے اور سب كاموں كے بعد بيت الله شريف كو رخصت كرے - يعنى سات بار طواف و داع كرے - دور كعت نماز پڑھے - جبيسا كه طواف كے حال ميں پہلے ذكر ہوا - اس طواف ميں اصطباع اور جلدى چلنا کچھ ضرورى شيں - پھر ملتزم ميں جاكر دعا كرے اور كعبہ شريف كو ديھتا ہوا النا پاؤل كھرے - يمان تك كه معيد سے بامر آجائے -

اللهم اجعله شفاءً من كل سقم وارزقني

مدینہ منورہ کی ذیارت کابیان: پر مدینہ منورہ کو جائے کیونکہ جناب رسالت مآب علی نے فرمایا ہے جو کہ میری نیارت کرے گااس نے گویا میری زندگی میں میری نیارت کی اور فرمایا ہے جو کوئی مدینہ میں آئے اور نیارت کے سوا اس کی کوئی غرض نہ ہوتو حق تعالی کے نزدیک اس کا حق ثامت ہو جاتا ہے 'مجھے اس کا شفیع کرے گا- اور مدینہ منورہ کے راستے میں درود نیار سر ایا انوار پر نظر پڑے تو کئے :

راستے میں درود شریف ہوئی کر ت سے پڑھے اور جب مدنیہ منورہ کے درود بوار سر ایا انوار پر نظر پڑے تو کئے :

اللّٰ لَمْ مُ هٰذَا حَرَمُ دَسُولِکَ فَحُعُلُهُ لِی وَقَایَةً مِنَ اے اللّٰه بِهٰ هٰذَا حَرَمُ دَسُولِکَ اَلَٰ کِی رائی ہے ۔

اللّٰ اور وَامَانًا مِنَ الْعَذَابِ وَ سُوءُ الْحِسمَابِ دورُن ہے اور لمان عذاب ہو ۔ تو فرو تی اور تو قرر کے ساتھ درہے اندرداخل ہو ۔ تو فرو تی اور تو قیر کے ساتھ درہے اور یوں کے :

رَبُّ إِدْ خِلْنِي مُدُخُلَ صِدْق وَ أَخُرِجُنِي مُخْرَجَ الله داخل كر تو جھے الحجى طرح اور ثكال تو جھے كو الحجى صيدُق وَّاجُعَلُ لِي مِن لَّدُنْكُ سَلُطَانًا نَصِيرًاه طرح اور كر توميرے ليے اپناسے غلبه مدود يے والا-كام مَن فَهِ عَنْ مِن اللّٰ مِن كُنْ مِن اللّٰهِ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ ا

پھر مجد نبوی میں جاگر ممبر کے پنچے دور کعت نمازاس انداز سے پڑھے کہ ممبر کاستون اس کے ذریعے کا ندھے کے مقابل ہو کیوں کہ وہ حضرت سرور کا نئات کا موقف اور مقام تھا- پھر زیارت کا آرادہ کرے اور مز اراقدس کی طریف متوجہ ہو اور منہ

مجير كريشت بقبله موجائ - ديوار سر الاانوار برباته ركه كريوسه ديناسنت نهيل-بلحه دورر بن مين زياده تعظيم ب چر كه :

سلام آپ پر ہوا ہے اللہ کے رسول سلام آپ پر اے اللہ کے نبی سلام آپ پر اے اللہ کے دوست سلام آپ پر اے اللہ کے دوست سلام آپ پر اے اللہ کے بر گزیدہ سلام آپ پر اے اولاد آدم کے سر دار سلام آپ پر اے رسولوں کے سر دار اور ختم کرنے والے انبیاء کے لور تمام جمانوں کے پروردگار کے رسول سلام آپ پر لور آپ کی اولاد اور آپ کے دوستوں پر ایے دوست کہ پاک ہیں اور آپ کی ازواج طاہرات پر جو مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ جزادے آپ کو اللہ ہماری طرف سے وہ جزاکہ جزادی کمی نبی کو امت نے اور رحمت نازل کے وہ غزاکہ جزادی کمی نبی کو امت نے اور رحمت نازل کرے آپ پر اتنی جنتایاد کرتے ہیں آپ کویاد کرنے والے اور غا فل ہیں آپ کویاد کرنے والے اور غا فل ہیں آپ کویاد کرنے والے اور غا فل ہیں آپ کیاد سے غا فل لوگ۔

السَّلَامُ عَلَيْکَ يَارَسُولُ اللهِ السَّلاَمُ عَلَيْکَ اللهِ السَّلاَمُ عَلَيْکَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ السَّلاَمُ عَلَيْکَ يَاحَبِيْبَ اللهِ السَّلاَمُ عَلَيْکَ يَاصَعْیُ اللهِ السَّلاَمُ عَلَيْکَ يَاسَيِّدَ وَاللهَ السَّلاَمُ عَلَيْکَ يَاسَيِّدَ الْمُرُسَلِيْنَ وَحَاتَمَ السَّلاَمُ عَلَيْکَ يَاسَيِّدَ المُحُرُسَلِيْنَ وَحَاتَمَ النَّبييِّنَ وَرَسُولَ رَبِّ المُحُرِسُيِّنَ وَخَاتَمَ النَّبييِّنَ وَرَسُولُ رَبِّ الْعُلْمَيْنَ السَّلاَمُ عَلَيْکَ وَعَلَى الِکَ الْعُلْمَيْنَ السَّلاَمُ عَلَيْکَ وَعَلَى اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ عَنَّا الْفُولِينَ وَالْوَاحِدَ الطَّاهِرَاتِ اللهُ عَنَّا الْفُولِينَ وَازْوَاجِکَ الطَّاهِرَاتِ وَاصَحَابِکَ الطَّاهِرَاتِ اللهُ عَنَّا الْمُولِينِينَ جَزَاکَ اللهُ عَنَّا الفَصْلَ اللهُ عَنَّا الْفُولُ عَنْکَ الْعَافِلُونَ مَا اللهُ وَصَلاً عَلَیکَ کُلُ مَا المُاولُونَ وَعَفَلَ عَنْکَ الْعَافِلُونَ مَا الْمُولُونَ وَعَفَلَ عَنْکَ الْعَافِلُونَ مَا الْمُؤْلِينَ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

اگر کسی نے حضرت علیہ کوسلام پنچانے کی وصیت کی ہو تو یوں کہیے:

السئلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ مِنْ فُلاَن ألستلام عَلَيْك يَا رَسُولَ اللَّهِ مِن فُلاَن پھر تھوڑا ساآ گے بوھ کرامیر المومنین حضرت ابو بحر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنماکو سلام عرض کرے-ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَاوَزَيْرِي رَسُوْلَ اللَّهِ وَالْمَعْاونِيْنَ لَهُ عَلَى الْقَيَامَ بالدِّين مادامَ حَيًّا وَالْقَائِمَيْنِ بَعُدَهُ فِي أُمَّتِهِ بِأُمُّورُ الدَّبِّينَ تَتَّبعَان فِيُ ذَٰلِكَ بَاثَارَهُ تَعْمَلاًن بَسُنَّةً فَجَزَا كُمَااللَّهِ خُيُرَ مَاجَزًا وَزُرا النَّبِي عَلَى دِينِهِ

سلام آپ ہراے رسول اللہ فلال آدمی کی طرف سے سلام آپ پریار سول الله فلال آدمی کی طرف ہے-سلام ہوتم پر اے رسول خدا کے دونوں وزیر اور جب آپ زندہ رہے دین قائم کرنے میں ان کی مدد کرنے والے اور آپ کے وصال کے بعد آپ کی امت میں امور دین کے ساتھ قائم رہے والے-اسبارے میں آپ کے آثارونشانات کی پیروی کرنے والے۔ آپ کی سنت ير عمل كرنے والے - تو جزادے تم دونوں كو الله تعالى اس سے بھی بہتر جزاجواس نے اپنے کی نبی کواس کی امث كى طرف سے دى-

مجر وہاں کھڑے کھڑے جتنی دعاما تکی جائے پھر وہاں سے نکل کر بقیع کے قبر ستان میں جائے۔ بزر گوارو<del>ں اور حفز ت مح</del>مد علی کے دوستوں کی زیارت کرے - جب مدینہ منورہ سے واپس ہونے لگے تو محبوب رب العالمین کی زیارت سر ایابشارت کے ذریعے سعادت کو نین حاصل کر کے رخصت اور وداع کرے۔

مح کے اسر ار: اے عزیز جان لے کہ یہ جو میان ہوا - حج کے ارکان واعمال کی صورت ہے - ان میں سے ہر ایک رکن میں ایک راز اور سر ہے اور ہر ایک کی ایک حقیقت ہے۔ عبرت اور امور آخرت کی یاد آوری اس سے اصل مقصود ہے حقیقت بیے کہ آدی اس طرح پیدا ہواہے جیسا کہ مسلمانی کے عنوان میں مذکور ہو چکاہے اور یہ بھی آغاز کتاب میں ذکر ہوچکاکہ خواہش کی اطاعت اس کے لیے موجب ہلاکت ہے۔جب تک این اختیار میں ہے۔اس کا کوئی فعل علم شرع سے نہیں بلعہ خواہش کی پیروی سے ہے اور اس کا کام مدے والا کام نہیں اور بندگی کے سوااور کسی کام میں اس کے لیے کوئی سعادت وو قار نہیں-اس بما پر تھا کہ خدا تعالی نے پہلے امتوں میں ہر امت کور بہانیت وسیاحت کا علم دیا- یمال تک کہ عبادت كرنے والے آبادى سے نكل جاتے-لوكوں سے انتظاع صحبت كرتے اور بياروں بر جاكر تمام عمر مجامدہ ورياضت کرتے جناب رسالت مآب علی ہے او گول نے عرض کی پار سول اللہ ہمارے دین میں سیاحت ور ہبانیت نہیں ہے - آپ نے فرمایاس کے عوض جمیں جماد اور حج کا تھم ہے تو خدا تعالیٰ نے رہبانیت کے بدلے اس امت کو حج کا تھم فرمایا- کہ اس میں مجاہدہ کا مقصد بھی حاصل ہے اور عبر تیں بھی موجود ہیں۔خداتعالی نے کعبہ شریف کوبزرگی عتابیت فرمائی۔اپنی طرف منسوب کیااور اس کوباد شاہوں کو در دولت کی مثل ہمایا اطر اف وجوانب کو اس کا حرم محمر ایااس کی تعظیم و عزت کے لیے

وہاں کے شکار اور اشجار کو حرام کر دیا۔ عرفات شریف کو در دولت سلطانی کے جلوخانے کی طرح حرم کے سامنے بنایا۔ تاکہ ہر طرف سے تمام عالم بیت اللہ كا قصد كرے - جالانكه سب جانتے ہیں كه خدائے تعالى مكان اور خانه كعبه ميں رہنے سے منزہ اور پاک ہے۔ لیکن جب آدمی کو شوق بغایت اور آر زدیے نمایت لاحق ہو تو تھی چیز دوست کی طرف منسوب ہوتی ہے۔وہ جان وول سے مرغوب اور مطلوب ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں نے اس اشتیاق میں اینے اہل وعیال اور وطن ومال کو چھوڑا جنگلوں کے خوف و خطر گوار اکئے - غلا موں اور نو کروں کی طرح پر حق اور مالک مطلق کے آستانہ کا قصد کیا-اور اس عبادت میں ان کو ایسے کا موں کا حکم ہواجو عقل میں نہیں آ کتے ۔ جیسے کنگر کچینکنااور صفااور مروہ میں دوڑ تا۔ یہ اس لیے نہیں ہواکہ جو کچھ عقل میں آسکا ہے۔ نفس کو بھی اس کے ساتھ کچھ انس ہو تاہے۔اس لیے ہواکہ حواس کام اور اس کی وجہ کو جانتاہے - مثلاً جانتاہے کہ ز کو ۃ دینے میں مخاجوں کی مد دومدارت ہے اور نماز میں معبود حقیقی کے سامنے فرو تنی اور روزہ میں شیطان کے نشکر کی فکست ہے۔ تو ممکن ہے کہ آدمی کی طبیعت عقل کے موافق حرکت کرے اور کمال ہندگی سے ہے کہ بعدہ محض تھم مالک ہے ہی کام کرے اور اس کے باطن میں اس کام کی کوئی محرک نہ ہو پھر کھینکنا اور دوڑ نااس قبیل نبان فیض ترجمان پر آیا-لَبّیک بحجّة تعبدا ورقاً آپ ناس کانام عبودیت اوربعدگی رکھااور بعض لوگ جو جیران ہیں کہ جج کے اعمال سے کیا معصود َمراد ہے توان کی مَیہ جبر انی غفلت کے باعث ہے ۔ حقیقت حال سے بیدلوگ بے خبر ہیں۔ کہ بے مطلی اس کا مطلب اور بے غرضی اس سے غرض ہے۔ تاکہ اس سے مدگی ظاہر ہو اور مدہ کی نظر محض تھم مالک پررہے۔اس میں کی طرح طبیعت اور عقل کا فعل نہ ہو تاکہ آدمی اپنے آپ کو باقی مطلق میں بالکل فنا کر دے کہ نیستی اور بے تصیبی ہی آدمی کی سعادت ہے تاکہ اس سے حق اور فرمان حق کے سوا پچھے باتی ندر ہے۔

جی کی عبر نئیں: یہ ہیں کہ اس سفر کو ایک اعتبارے سفر آفرت تک کی طرح بنایا ہے کیوں کہ اس سفر سے خانہ مقصودہ اوراس سفر سے صاحب خانہ اس سفر کے حالات مقدمات سے اس سفر کے حالات باد کرنے چاہیں جب اپنا اس معصودہ اور اس سفر سے صاحب کا اور اس سفر کے حالات مقدمات سے اس سفر کے حالات باد کرنے ورنہ سفر آفرت معلان دوست واحباب کو الوداع کرے تو سمجھے یہ رخصت اس کی ماندہ ہو جو سکرات موت میں ہوگی اور اس سفر آفرت تمام علائق سے فارغ البال ہو جاتا ہے ۔ اس طرح آفر عمر میں بھی چاہے کہ تمام دنیا ہے دل کو خالی کرے ورنہ سفر آفرت کیا تھیا ہو تھیا دورین جائے گا اور جب ہر طرح کی احتیا ہو گیا ہو اور ہر طرح کی احتیا ہو کہ جنگل بیان میں کہیں ہے سامان نہ ہو جائے تو خیال کرنا چاہیے کہ میدان حشر بہت بوااور بہت ہو لناک ہے۔ کہ جنگل بیان میں کہیں ہے سامان نہ ہو جائے تو خیال کرنا چاہیے کہ میدان حشر بہت بوالی چیز ساتھ شمیں لینا کہ جانا ہے کہ یہ میراسا تھ نہ دے گی اور تو شہ اور زادراہ کے لائق نہیں اس طرح جس عبادت میں ریا اور قف کود خل ہووہ جانا ہے کہ سفر آخرت میں ذاد آخرت کے لائق نہیں اور جب سواری پر پیٹھے تو چاہیے کہ جنازہ کو یاد کرے کیونکہ یقینا جانتا ہے کہ سفر آخرت میں فادر قب سواری پر پیٹھے تو چاہیے کہ جنازہ کو یاد کرے کیونکہ یقینا جانتا ہے کہ سفر آخرت میں گھی ذاد آخرت کے لائق نہیں اور جب سواری پر پیٹھے تو چاہیے کہ جنازہ کو یاد کرے کیونکہ یقینا جانتا ہے کہ سفر آخرت میں کھی ذاد آخرت کے لائق نہیں اور جب سواری پر پیٹھے تو چاہیے کہ جنازہ کو یاد کرے کیونکہ یقینا جانتا ہے کہ سفر آخرت میں

بھی سواری ہوگی-اور ممکن ہے کہ سواری سے اتر نے نہ پائے کہ وقت جنازہ آجائے اور چاہیے کہ سفر جج ابیا ہو کہ زادِ سفر آخرت بن سکے اور جب اترام کے کپڑے مہیا کرے کہ نزدیک پہنچے ہی روزم ہ کے کپڑے اتار کر انہیں پہنے گا اور وہ وہ سفید چادریں ہیں۔ تو چاہیے کہ کفن یاد کرے کہ وہ بھی دنیا کے لباس کے خلاف ہے اور جب بہاڑی گھا ٹیاں اور جنگل کے خطر ناک مقامات دیکھے تو مکر نئیر اور قبر کے سانپ چھویاد کرے کہ قبرسے حشر تک بہت ہوا جنگل ہے اور اس میں بہت سی گھا ٹیاں ہیں اور جس طرح ہر جنگل کی آفتوں سے پچنا ممکن نہیں۔ ای طرح عبادت کے بغیر قبر کے خوف سے پچنا ممکن نہیں اور جس طرح اکیلا ہو گا اور جب ممکن نہیں اور جسے جنگل میں اہل و عیال دوست آشنا سے چھوٹ کر تنما ہو تا ہے۔ قبر میں بھی ای طرح اکیلا ہو گا اور جب لبیک کمنا شروع کرے تو خیال کرے کہ خدا تعالی کی ندا کا جواب ہے۔ قیامت کے روز اسے اس طرح ندا آئے گی اس خوف کا خیال کرے اور اس ندا کے خطر میں ڈوبا رہے۔

حضرت علی این حسین رضی الله تعالی عنماکا چرہ احرام کے وقت زرد ہو جاتا اور بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا اور لبیک نہ کمہ سکتے تھے۔لوگوں نے کما آپ لبیک کیوں نہیں کہتے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ لبیک کموں اور لا لبیک ولا سعد یک جواب آئے۔انٹا کمااور اونٹ پر سے بے ہوش کر گریڑے۔

ان الحواری جو حفزت ابوسلیمان دارانی کے مرید تھے۔ حکایت کرتے ہیں کہ حفزت ابوسلیمان نے اس وقت لبیک نہ کمااورایک میل چل کر آپ کو غش آگیا۔ جب ہوش آیا تو فرمایا خدا تعالیٰ نے حضرت موکیٰ علیہ السلام پروحی نازل کی کہ اپنی امت کے ظالموں سے کمہ دے کہ جھے یاد نہ کریں اور میر انام نہ لیس کہ جو جھے یاد کر تاہے میں اسے یاد کر تا ہوں۔ اگریاد کرنے والے ظالم ہیں تو میں انہیں لعنت کے ساتھ یاد کرتا ہوں اور فرمایا میں نے ساہے کہ جو کوئی جج کا خرچ مال مشتبہ سے لیتا ہے اور لبیک کہتا ہے اس کوجواب دیتے ہیں :

یعنی تیرالبیک اور سعد یک کهنا ناپسند ہے یہاں تک کہ واپس کرے تواہے جو تیرے قبضہ میں ہے۔ لأَلَبُّيْكَ وَلَا سَعُدَيْكَ حَتَّى تَرُّدُمَافِي يُدِكَ

اور طواف وسعی اس کے مشابہ ہیں۔ جیسے غریب 'محان 'ناچار لوگ سلاطین کے در دولت پر جاتے اور محل کے گرد عرض حاجت کا موقع ڈھونڈتے ہیں۔ انہیں امید ہوتی عاجت کا موقع ڈھونڈتے ہیں۔ انہیں امید ہوتی ہے کہ شاید بادشاہ کی نظر ہم پر پڑجائے اور ہمیں ایک نظر دیکھ لے صفام وہ کے در میان کا میدان جلو خانے سلطانی کے مانند ہے -عرفات میں لوگوں کا کھڑ ار ہنا۔ اطراف جمان سے لوگوں کا مجتمع ہو کر آنا مختلف زبانوں میں دعائیں مانگناع ضیات مانند ہے -عرفات میں لوگوں کا کھڑ او ہمان سے لوگوں کا جمتع ہو کر آنا مختلف زبانوں میں دعائیں مانگناع ضیات قیامت کے مانند ہے - وہاں بھی تمام عالم جمع ہو گا اور ہر ایک کو اپنی اپنی فکر دامنتیر ہوگی - ہر چمض امید وہیم میں ہوگا کہ میں مقبول ہوں - یامر دوداور پھر مارنے سے ایک تواظہار ہمدگی مقصود ہے - دوسر سے حضر ت اہر اہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے مشاہدت ہے کہ وہاں پر ابلیس آپ کے سامنے آیا تھا کہ وسوسہ میں ڈالے - آپ نے اس پر پھر پھینے تھے - اے عزیز اگر مشاہدت ہے کہ وہاں پر ابلیس آپ کے سامنے آیا تھا کہ وسوسہ میں ڈالے - آپ نے اس پر پھر پھینے تھے - اے عزیز اگر مشاہدت ہے کہ وہاں پر ابلیس دھڑ سے ایر اہیم علیہ السلام کود کھائی دیا تھا - ہمیں دکھائی نہیں دیتا - ہم بے فائدہ پھر تھرے خیال میں سیبات آگے کہ ابلیس حضر سے اہر اہیم علیہ السلام کود کھائی دیا تھا - ہمیں دکھائی نہیں دیتا - ہم بے فائدہ پھر

White Adjusted States and the Control of the Contro

کول ماریں - تواس خطرہ کووسوسہ شیطانی جان اور بے تامل پھر مار کر شیطان کی پیٹے توڑ 'پھر مار نے سے شیطان کی پیٹے ٹو ٹی کی بے اور توہدہ فرمانبر دار ہو جا - جو تھم مجھے ہوا جالا اور اپنے آپ کوبالکل خداوند کریم کے تصرف میں دے دے اور یہ جان لے کہ پھر مار نے سے بے شک میں نے شیطان کو مغلوب و متصور کر لیا - جج کی عبر تول کا اس قدر بیان اس لیے ہوا کہ اگر کوئی شخص اس راہ کو پہنچانے گا تو جس قدر اس کا ذہن روش 'شوق کا مل اور سعی و کو شش بلیغ ہے - اس قدر اس یہ معنی و کھائی دیں گے - اور ہر امر میں سے حصہ پائے گا کہ روح عبادت ہی ہے اور یہ باتیں معلوم ہونے سے کا مول کی ظاہر ی صورت سے معنول کی طرف بہت ترتی کرے گا۔

## آٹھویں اصل تلاوت قرآن مجید

اے عزیز جان لے کہ قر آن شریف پڑھناسب عباد تول سے بہتر ہے۔ خصوصانماز میں کھڑے ہو کہ محضور نہی اگر معلیقی نے فرمایا ہے میری امت کی عباد تول میں سب سے افضل تلاوت قر آن ہے اور فرمایا ہیں شخص کو حق تعالیٰ نے نعمت قر آن عطا فرمائی ہو اور وہ سمجھے کہ اور کسی کو اس سے بہتر کوئی چیز ملی ہے۔ تو اس نے اس چیز کی تحقیر کی جس کی خدا تعالیٰ نے تعظیم و تو قیری اور فرمایا کہ آگر مثلاً قر آن کو کسی کھال میں رکھیں تو آگ اس کے قریب بھی نہ جائے گی اور فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی فرشتہ اور پغیر وغیرہ قر آن سے بڑھ کر حق تعالیٰ کے ہاں شفیع نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ حق تعالیٰ ارشاد فرمایا ہوں تا ہوں ہو تا اور فرمایا قر آن شریف دلوں میں لوہ کی طرح زنگ لگتا ہے 'لوگوں نے عرض کی کہ یار سول اللہ وہ چھوٹا کا ہے سے ہے فرمایا قر آن شریف دلوں میں لوہ کی طرح زنگ لگتا ہے 'لوگوں نے عرض کی کہ یار سول اللہ وہ چھوٹ کا ہے سے ہے فرمایا قر آن شریف پڑھنے اور موت کویاد کرنے ہو اور فرمایا میں دنیا ہے جارہا ہوں اور تم میں دودا عظ و ناصح چھوڑے جا تا ہوں وہ ہمیشہ تمہیں پڑھنے اور موت خاموش ہے۔ گویا تو قر آن مجید ہے۔ اور موت خاموش ہے۔

پروست وساور میں اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ قر آن مجید پڑھو کہ ہر حرف کے بدلے دس دس نیکیاں بطور تواب ملتی
ہیں۔ میں نہیں کتا کہ الم ایک حرف ہے۔ بلحہ الف ایک لام ایک حرف اور م ایک حرف ہے۔ امام احمد حنبال نے فرمایا ہے کہ
میں نے حق تعالی کو خواب میں دیکھا۔ عرض کی یا اللہ کس چیز کے ذریعے سے تیرے ساتھ تقرب افضل ہے۔ ارشاد ہوا کہ
میرے کلام قر آن کے ذریعے سے میں نے عرض کی کہ خواہ معنی سمجھتا ہو خواہ نہیں ارشاد ہوا ہال معنی سمجھے خواہ نہ سمجھے۔
عافلول کی تلاوت کا بیان : اے عزیز جان کہ جس نے قر آن پڑھا اس کا بوادر جہ ہے۔ اسے چاہے کہ قر آن
شریف کی عزت کا خیال رکھی ناشا استہ باتوں سے چارہے۔ ہروقت آداب سے رہے۔ ورنہ معاذ اللہ اس بات کا خوف ہے کہ

مبادا قر آن شریف اس کا دسمن ہو جائے اور رسول مقبول علیہ نے فرمایا میری امت میں منافق اکثر قر آن خوال لوگ ہوں گے۔ ابو سلیمان درانی کا قول ہے کہ دوزخ کا فرشتہ سب فرشتوں کی نسبت مفید قر آن خوانوں کو جلد پکڑے گا۔
توریت میں لکھاہے کہ حق سجانہ تعالی نے ارشاد فرمایا۔ میرے بعدے تھے شرم نہیں آتی کہ اگر تیرے بھائی کا خط تھے
پنچے تواگر راہ میں ہو تاہے تو تھٹھر جاتا ہے۔ توراستہ سے الگ ہو بیٹھتا ہے اور اس کا ایک ایک حرف پڑھتا ہے اور اس میں
غورو تامل کر تاہے اور یہ کتاب میر اخط ہے تھے میں نے لکھااس میں غورو تامل کرے اور اس پر کاربند ہواور تواس سے انکار
کر تاہے اور اس پر عمل نہیں کر تااور جو تو پڑھتا بھی ہے تو غورو تامل نہیں کر تا۔

حضرت حسن بھری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ اسکا لوگ قر آن شریف کو جائے تھے کہ حق تعالی کے پاس سے یہ خط آیا ہے۔ رات کو اس میں غورو تا مل کرتے اور دن کو اس پر عمل کرتے تھے تم لوگوں نے اس کا درس اختیار کیا ہے۔ اس کے حروف کے زیروز پر درست کرتے ہو اور اس پر عمل کرنے میں سستی کرتے ہو۔ الغرض قر آن شریف ہے مقصود اصلی فقط پڑھنا نہیں بائے اس پر عمل کرنا ہے۔ پڑھنا یادر کھنے کے لیے ہو اور یادر کھنا عمل کرنے کے لیے جو لوگ پڑھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے ان کی مثال ایس ہے جی غلام کے پاس اس کے مالک کا خط آئے اور اس میں اس غلام کی نبست احکام کھے ہوں وہ غلام بیٹھے اور اس خط کو خوش آوازی ہے پڑھے اس کے حروف خوب در ست اداکرے اور ان احکام میں سے جو اس میں کھے ہیں۔ کچھ جانہ لائے تو بلا شبہ وہ غلام عقومت و مز ا کا مستحق ہے۔

تلاوت قرآن کے آواب: ظاہر میں چھ چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیں۔ اول یہ کہ تعظیم سے پڑھے۔ پہلے وضو کرے اور قبلہ روہو کر پیٹھے اور بجز واکسار کے ساتھ پڑھے جینے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی نماز میں کھڑے ہو کر قرآن شریف پڑھتا ہے اس کے لیے ہر ہر حرف کا ثواب سوسو نیکیاں کبھی جاتی ہیں اور جو ہیٹھ کر نماز میں پڑھتا ہے تو پچیس پچیس نیکیاں اور اگر وضو بھی نہ ہو تا ہے۔ پڑھتا ہے تو پہلے پیس نیکیاں اور اگر وضو بھی نہ ہوتو دس دس نیکیوں سے زیادہ نہیں کھتے اور اگر رات کی نماز میں پڑھے تو بہت افضل ہے کہ دل جمی بہت ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ آہتہ آہتہ تھر محمر کر پڑھے اس کے معنوں میں غور کرے۔ جلد ختم ہونے کی قکر میں نہ رہے۔ بعض لوگ ایک روز میں فتم کرتے ہیں اور رسول اکر مطابقہ نے فرمایا ہے جو کوئی تین دن سے کم وقت میں قرآن شریف ختم کرے تو علم دین جو قرآن میں ہودا سے حاصل نہ ہوگا۔ حضر تائن عباس رضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں کہ اگر:

اذا ذلزلت الارص أور القارعه میں آہتہ پڑھوں اور غورو تامل کروں۔ توسورہ بقر اور سورۃ آل عمر ان جلدی پڑھنے سے مجھے زیادہ پندہے۔ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنمانے کی کو جلدی جلدی قر آن شریف پڑھنے ساتو فرمایا یہ شخص نہ قر آن پڑھتا ہے نہ خاموش ہے۔اگر مجمی ہوکہ قر آن شریف کے معنی نہیں جانتا تو بھی قر آن شریف کی عظمت کے لیے آہتہ اور ٹھمر کے پڑھنا افضل ہے۔ تیسرے یہ کہ روئے کیوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ قرآن پڑھواور رؤواگر رونانہ آئے تو تکلیف کر کے قصد ارونالاؤ۔ حضرت ائن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنمانے فرمایا

www.combinedicare

ہے۔ سبحان الذی میں جو آیئہ سجدہ ہے۔ جباسے پڑھوتو سجدہ کے لیے جلدی نہ کرد۔ تاو فتیکہ رونہ لو۔ اگر کسی کی آنکھ نہ روئے تو چاہے کہ اس کادل روئے اور جناب رسالت مآب علی نے فرمایا ہے۔ قر آن رنج کے لیے نازل ہوا ہے۔ جب اے پڑھوتوا پنے آپ کو مملین کر واور جو قر آن کے وعدہ وعید اور احکام میں تامل کرے گااور اپنی عاجزی اور ناچاری و کھے گاتو مروز اندوہ کین ہوگا۔ ہمر طبکہ اس پر غفلت نہ غالب ہو۔ چوشے یہ کہ جر آیت کا حق اوا کرے۔ کیونکہ حضور کر یم سیالتہ جب عذاب کی آیت پر پہنچ تو خدا تعالی سے بناہ ما تکتے اور جب رحمت کی آیت پر پہنچ تو خدا تعالی سے بناہ ما تکتے اور جب رحمت کی آیت پر پہنچ تو خدا تعالی سے رحمت میں تھے اور جب رحمت کی آیت پر پہنچ کرتے اور قر آن عکم کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھے اور جب سے اور جب رحمت کی آیت پر پہنچ کرتے اور قر آن عکم کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھے اور جب

وَنُورًا وَهُدَى وَرَخُمَةً ٱللَّهُمَّ ذِكْرِنِي مِنْدِمَا نَسبِيُتُ وَعَلِمُنِي مِنْهُ مَاجَهِلْتُ وَارْزُقُنِيُ تَلَاوَتَهُ الْنَاءَ الَّيُل وَاطرَافَ النَّهَار وَاجْعَلْهُ جُحَّةً

لِيُ يَارَبُ الْعَالِمِينَ

اے اللہ مجھ پر رحم کر قرآن کے طفیل اور بہا اے میرے لیے امام نور اور ہدایت اور رحمت-اے اللہ یاد ولا مجھے جو میں اس سے بھول گیا اور لکھا مجھے اس سے جس سے میں جائل ہوں اور توفیق دے تو مجھے اس کی حلاوت کی رات کی گھڑ یوں اور دن کے کناروں میں۔ اور بہا تواسے مجت میرے لیے اے رب العالمین۔

اور جب بجدہ کی آیت پر پنچ تو بحدہ کرے - پہلے تحبیر لینی اللہ اکبر کھے - پھر سجدہ کرے - نماز کی شرطیں لیمی طمارت اور ستر عورت وغیرہ بحدہ تلاوت بھی محوظ رہیں - فقط اللہ اکبر کہ کر بجدہ کرنا ہے تشہدہ سلام کانی ہے - پانچہ ال بید کہ ریا کا شبہ واندیشہ ہویا کی کی نماز میں خلل پڑتا ہو تو آہتہ پڑھے کول کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ چیکے قرآن پڑھے کو طانبہ دینے پر -اگر ریا اور دوسرے کی نماز میں فتور پڑھے کو طانبہ دینے پر -اگر ریا اور دوسرے کی نماز میں فتور پڑھے کا کہ اور لوگ بھی سنیں اور انہیں بھی واقفیت حاصل ہو - ہمت بھے ہو - شوق پوھے نیند ہماگ جائے اور سونے والے بھاگ پڑیں -اگر یہ سب نیتیں جمع ہوں تو ہر ہزنیت پر تواب پائے گا اور دکھے کر پڑھاگ جائے اور سونے والے بھاگ پڑیں -اگر یہ سب نیتیں جمع ہوں تو ہر ہزنیت پر تواب پائے گا اور دکھے کہ پڑے کہ ایک قرآن شریف دیکھے کر ختم کر فاسات ختموں کے برابر ہے - علائے مصر میں ہے ایک عالم حضر تا ہم مان فی رحمتہ اللہ تعالی کے پاس گیا دیکھا کہ بجدے میں پڑھے ہیں اور قرآن شریف دیکھا کہ بجدے میں پڑھے ہیں اور قرآن شریف دیکھا کہ بجدے میں پڑھے ہیں گر اور قرآن شریف دیکھا کہ بوجر صدیق رات ہموں - جناب رسالت مآب عالی تھا تھا تھا تھا کہ نماز پڑھ دے جی کی طرف تی ہوں اور ضبح تک ہدار رہتا ہموں - جناب رسالت مآب عالی حضور علی تھر ت اور جر ای شریف پڑھ دے ہے ۔ بھر نے اور خواب کی اور خواب کہ ہوں پڑھے ہیں آپ نے قرایا چلا کر کیوں پڑھے ہو - عرض کی اس وجہ ہے کہ جس کے حضور میں مناجات کر رہا ہموں وہ سنتا کی طرف تو فرمایا آہت ہا آہت ہی کہ دیکھا کہ بائد آوازے پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا چلا کر کیوں پڑھتے ہو - عرض کی کی کھر سے عمر رمنی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ بائد آوازے پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا چلا کر کیوں پڑھتے ہو - عرض کی کی کھر تھر ت عمر رمنی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ بائد آوازے پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا چلا کر کیوں پڑھتے ہو - عرض کی کی کھر تھر ت عمر رمنی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ بائد آوازے پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا چلا کر کیوں پڑھتے ہو - عرض کی کہ دھرے ت عمر رمنی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ بائد آوازے پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا چلا کر کیوں پڑھے ہو - عرض کی کہ

سو توں کو جگاتا۔ شیطان کو بھگاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ دونوں آدمی اچھاکرتے ہیں توالیے اعمال نیت کے تابع ہیں چونکہ دونوں حفر ات کی خوش آوازی سے دونوں حفر ات کی نیت درست تھی۔ دونوں طرح سے تواب ملے گا۔ چھٹے یہ کہ کو شش کرے کہ خوش آوازی سے پڑھے۔ کیونکہ رسول مقبول علیہ نے فرمایا ہے قرآن کوا چھی آواز سے آراستہ کرو۔ حضور علیہ نے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے مولی کود یکھا کہ خوش آوازی سے قرآن شریف پڑھتا ہے فرمایا :

اس خداکا شکرہے جس نے میری امت میں ایسے شخص کروافل کیا۔

کوداخل کیا۔ اس کی دجہ رہے ہے کہ آواز جنتی انچھی ہوگی قر آن کااثر بھی زیادہ ہوگا۔ سنت رہے کہ خوش الحانی سے پڑھے کلمات و حروف میں بہت الحان کرنا جیسے قوالوں کی عادت ہے مکروہ ہے۔

تلاوت کے آداب باطن: چھ ہیں-اول یہ کہ کلام کی عظمت پہچانے حق سجانہ تعالیٰ کا کلام جانے اور یقین کرے کہ یہ کلام قدیم اور حق تعالیٰ کی صفت ہے اس کی ذات ہے قائم ہے اور ذبان پر جاری ہو تا ہے یہ حروف ہیں-اور جیسے ذبان سے آگ کہنا آسان ہے- ہر ایک کمہ سکتا ہے- لیکن اصل آگ کی طاقت نہیں-اسی طرح ان حروف کے معنی کی اصل حقیقت اگر ظاہر ہو جائے توسا تول زمین اور ساتوں آسانوں کواس کی تجلی کی تاب وطاقت نہ ہو- ہی وجہ تھی کہ حق تعالیٰ نے فرلا:

لَوُ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرُانَ عَلَى جَبَلِ لَرَايَتُه خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَسْنَةِ اللهِ

الحمدلله الذي جعل في امتي مِثله

اگر اتارتے ہم اس قر آن کو پہاڑ پر توبے شک دیکھتے تم۔ اے محمد علی پہاڑ کو ڈرنے اور نکڑے نکڑے ہونے والاخدا کے خوف ہے۔

لیکن قرآن کی عظمت اور جمال کو حروف کے لباس میں پوشیدہ کیا ہے۔ تاکہ زبان اور دلوں کو اس کی طاقت ہو
لباس حروف کے سواہد ول کی طرف اس عظمت و جمال کو پہنچانے کی اور کوئی صورت نہ تھی۔ یہ اسبات کی دلیل ہے کہ
حروف کے سوااور بھی کوئی پواکام ہے جس طرح جانوروں کوہائکنا 'ادب سکھانا اور ان سے کام کمنا آدمی کے کلام اور الفاظ سے
مکن نہیں۔ کیونکہ انہیں انسانی با تیں سمجھنے کی طاقت نہیں۔ ضرورۃ چارپایوں کی آواز سے ملتی ہوئی آواز مقرر کی کہ
جانوروں کو اس آواز سے جتا کیں۔ اور بیاس آواز کو س کرکام کریں لیکن اس کام کی حکمت ورعایت جانور نہیں جانے کیونکہ
مل کو جو آواز دیتے ہیں تو وہ زمین کو نرم کرتا ہے۔ لیکن زمین نرم کرنے کی حکمت و مصلحت نہیں جانتا۔ کہ اس سے بیا
مقصود ہے کہ مٹی میں ہوا جائے اور دونوں میں پائی ملے۔ تاکہ تعیوں جمع ہوں تو وہ مجموعہ ہیں جیاں تک کہ بعض آدمی
کرے اکثر آد میوں کا حصہ قرآن نثر یف سے بھی آواز اور ظاہری معنوں کے سوااور پچھ نہیں۔ یہاں تک کہ بعض آدمی

سمجے کہ آتش کی حقیقت فظ الفتے شین ہے ہے نہ سمجے کہ آتش اگر کاغذ کو چھیائے تو جلادے اور کاغذاس کی تاب نہیں لاسكا-ليكن يه حروف بميشه كاغذيس لكصر بيت بي مكر يجه اثر نيس كرت اور جس طرح بريدن كے ليے روح ب اور وہ بدن اس کے ذریعے سے باتی رہتاہے حروف کے معنی بھی روح کے مانند ہیں۔اور حروف ڈھانچہ میں اور ڈھانچے کوروح کی بدولت عظمت وعزت ہوتی ہے اور حروف کو معانی کے سبب سے شرف ہے۔اس کتاب میں اس کی بوری تحقیق بیان کرنا ممکن شیں دوسر اادب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی عظمت جالائے کہ یہ اس کا کلام ہے۔ قر آن شریف کرنے سے پہلے دل میں حاضر كرے اور سمجھے كم كل كاكلام يرد ورہا ہے اور كتنے بوے كام كے ليے بيٹھتا ہے كہ خداتعالى خودار شاد فرماتا ہے:

نہ چھو کیں اے محریاک لوگ-لاَيَمَسُنَّهُ إِلَّا المُطَهِّرُونَ ٥

اور جس طرح ظاہر قرآن کو ہمیں چھو تا مگر پاک ہاتھ سے اس طرح حقیقت کلام کو ہمیں یا تا مگر وہ دل جو اخلاق بدکی نجاست سے طاہر دیا کیزہ اور تعظیم و تو قیر کے نور سے منور و آراستہ ہو-ای ما پر تھا-کہ عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنه جب مصحف کھولتے توان پر عشی طاری ہو جاتی اور فرماتے:

ھُو کَلَامُ رَتِی ' ھُو کَلَامُ رَتِی' اور کوئی مخص قرآن مجید کی عظمت نہیں جان سکتا۔ تاو فتیکہ حق سجانہ تعالی کی عظمت نہ پہچانے اور حق تعالیٰ کی عظمت دل میں نہیں حاضر ہوتی تاو فتتیکہ آدمی اس کے صغات وافعال میں نہ سوچے - جیسے عرش کرسی 'سات زمین 'سات آسان اورجو چیزیں ان کے در میان ہیں جیسے فرشتے 'جن مبھر 'حیوانات 'حشر ات الارض' جمادات نباتات اور انواع مخلو قات ان سب کوخیال میں لائے اور سمجھے کہ یہ قرآن اس ذات کا کلام ہے - جس کے قبضے میں یہ سب کچھ بلعہ ساری مخلو قات ہے۔ آگرسب کوہلاک کرڈالے تواہے کچھ خوف وڈر نہیں اور اس کے کمال میں کچھ نقصان نہ آئےگا-سب کا خالق عافظ 'رازق وای ہے-ان سب باتوں کا خیال کرے تواس کی عظمت ویزرگی کا پچھے نہ کچھ حصہ آدمی کے ول میں آئے گا۔.

تیسر اادب بیہ ہے کہ پڑھنے میں دل حاضر رہے غافل نہ ہو۔ نفس کی ہاتیں اے ادھر ادھر نہلے جائیں اور جو کچھ غفلت سے پڑھا اے نہ پڑھنے کے براہر جانے اور پھر سے پڑھے۔اس کی مثال ایس ہے۔ جیسے کوئی سیر کے لیے باغ میں گیا ور وہاں کے عجائب و غرائب سے غافل رہااور باہر چلا آیا کیونکہ قرآن مجید مومنوں کا تماشہ گاہ ہے اس میں بہت عجائب اور عکمتیں ہیں اگر کوئی اس میں غور کرناشر وع کردے تو پھر اور کسی چیز کی طرف مشغول نہ ہو۔ توجو مخض قر آن شریف کے

معنی نہ سمجھے دہ برا کم نصیب ہے۔ لیکن چاہیے کہ اِس کی عظمت دل میں رکھے تاکہ خیال اور طرف نہے۔ چو تحااد ب بیہ ہے کہ ہر لفظ کے معنی کا خیال کرے تاکہ معنی سمجھ میں آئیں۔اگر ایک بارنہ سمجھے دوبارہ پڑھے اور اگر

س سے کچھ لذت حاصل ہوتی ہے تو بھی اعادہ کرے-زیادہ پڑھنے سے بیہ اولیٰ اور افضل ہے حضرت او ذرر صنی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جناب رسالت مآب علی ایک رات نماز میں یہ آیت باربار پڑھتے تھے۔ اگر تو انہیں عذاب دے توبے شک دہ تیرے بدے ہیں اور اگر توان کو مخش دے تو غالب حکمت والاہے-

ان تعذبهم فانهم عبادک و ان تغفرلهم فانک انت العزیز الحکیم

اوريس بارسم الله الرحمن الرحيم كااعاده فرمات اور حفرت سعيدين جير رضى الله عنه فياس آيت مين يورى ايك رات بسرك -واستاز والليوم اثيها المعجر مون

اگر کوئی مخص ایک آیت پڑھے اور دوسری آیت کے معنول کاد صیان کرے تواس نے اس آیت کا حق ادا نہیں کیا۔

اخبار میں وارد ہے کہ حضرت عامر ائن عبداللہ وسواس کا گلہ شکوہ کرتے ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیاد نیوی وسوے آتے ہیں جواب دیا آگر میرے سینہ میں چھری ماریں تو نماز میں دنیوی خیال لانے ہے جھے یہ زیادہ آسان ہے باتھہ مجھے یہ خیال زیادہ رہتا ہے کہ قیامت کے دن خدا تعالی کے سامنے کیسے کھڑ اہوں گااور کس طرح وہاں ہے پھروں گا۔ توریجی این خیال ہے کہ ان خیالات کو بھی ہزرگ لوگ وسواس جانتے تھے۔ اس ماپر کہ آدمی جو آیت نماز میں پڑھے۔ چاہیے کہ اس وقت اس کے معنوں کے سوااور کچھ خیال نہ کرے۔ جب اور بات کا خیال کیا۔ آگر چہ دہ دین کی بات ہی ہو۔ تو بھی وسوسہ ہے۔ بلحہ چاہیے کہ ہر آیت میں اس کے معنوں کے سوااور پچھ خیال میں نہ لائے جب حق تعالیٰ کی صفات کی آئیتیں پڑھے۔ تو صفات کے اسر ار میں تامل اور غور کرے کہ قدوس عزیز جبار مکیم وغیرہ کے کیا معنی ہیں اور جب حق تعالیٰ کے افعال کی آیات پڑھے۔ مثل ان خلق کا است موات و والگاڑ ہے۔

تو نطفہ کے عبائبات کا خیال کرے کہ ایک طرح کے قطرہ پانی ہے کیسی کیسی مختلف چیزیں پیداہوتی ہیں۔ مثلاً گوشت 'پوست 'رکیس 'پڈیال وغیرہ یول ہی اعضاء جیسے سر 'ہاتھ 'پاؤل 'آٹکھ 'زبان وغیرہ کیسے پیداہوتے ہیں۔ پھر عجیب عجیب قو تیں جیسے سمع مھر 'حیات و غیرہ کس طرح ظاہر ہوتی ہیں اور قرآن مجید کے سب معنی بیان کرنا مشکل ہے اس قدر بیان سے صرف فکر اور فور پر آگاہ کرنا مقصود ہے تین افراد کو قرآن شریف کے معنی معلوم نہیں ہوتے۔ ایک وہ جو ظاہر تغییر نہ پڑھا ہو۔ اور عرفی نبان نہ جانتا ہو۔ ووسر سے وہ جو کسی گناہ کمیرہ پر مصر ہو۔ کسی بدعت کا اعتقاد اس کے دل میں جاگرین ہو۔ اس کا دل گناہ اور بدعت کی ظلمت سے تاریک ہوگیا ہو۔ تیسر سے وہ جس نے علم کلام میں کوئی عقیدہ پڑھا۔ پھر اس پر اٹکا اور محمر اہوا ہے۔ اور اس کے دل میں اس اعتقاد کے خلاف جو کچھ آتا ہے اس سے نفر سے کرتا ہے۔ تو ممکن نہیں کہ ایسا شخص اس ظاہری اعتقاد سے پھر ہے۔

پانچوال ادب سے کہ اس کاول بھی مختلف صفات کی طرف پھر تارہے جس طرح آیات کے معنے مختلف آتے ہیں۔ مثلاً جب خوف کی آیت پر پہنچے تو فرحت و مراس اور رفت غالب ہوں اور جب رحت کی آیات پر پہنچے تو فرحت و

انبساط دل میں پیدا ہو-اور جب حق تعالی کی صفات نے تو عین تواضع دانکسارین جائے اور جب کفار کے دوا توال سے جو حق سجانہ تعالیٰ کی جناب کے لائق نہیں کہتے جیسے اس کاشر کیک اور فرزند ہونا تو آواز ہلکی کرے اور شرم و خجالت ہے پڑھے اس طرح ہر آیت کے معنی ہیں اور جو معنی کا مقتضاہے اسی صفت پر ہو جاناچاہیے۔ تاکہ آیت کا حق او اہو۔

چھٹاادب یہ ہے کہ قرآن اس طرح پڑھے گویا حق تعالی سے سنتا ہے اور فرض کرے کہ فی الحال اس سے سنتا ہے-ایک بزرگ کا قول ہے کہ میں قرآن شریف پڑھتا تھااور پچھ حلاوت نہیا تا تھا- یمال تک کہ میں نے فرض کرلیا کہ میں رسول مقبول علی کی زبان فیض ترجمان سے سنتا ہوں۔ پھر آ کے پڑھااور فرض کیا کہ حضرت جبر اکیل امین علیہ السلام سے سنتا ہوں اور زیادہ حلاوت یائی۔ پھر آ کے پڑھااور بوے مرتبے کو پہنچااب اس طرح پڑھتا ہوں گویا ہے واسطہ حق سجانہ تعالی سے سنتاہوں-ابوہ لذت یا تاہوں کہ ہر گزندیائی تھی-

# نویں اصل ذکر اللی

اے عزیز جان کہ حق تعالی کویاد کرنا تمام عبادات کا خلاصہ اور جان سے کیونکہ نماز اسلام کاستون ہے اس سے محى ياد اللى مقصود بے چنانچه حق تعالى نے ارشاد فرمايا بے:

بے شک نماز باز رکھتی ہے۔ بدی اور برائی سے اور بے فك ذكر الله كابهت بوائے- إِنَّ الصَّلْوِاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحُسْنَاءِ وَالْمُنكر وَالْدِكُرُ اللَّهِ أَكْبَرُ

اور تلاوت قرآن سب عباد تول ہے اس لیے افضل ہے کہ وہ خدائے عزو جل کا کلام ہے۔ حق تعالی کی یاد و لا تا ہے اور جو کچھ اس میں ہے خدا کے ذکر کی تازگی کا سبب اور واسطہ ہے اور روزہ سے شہوت اور خواہش کا توڑنا مقصود ہے۔ول جوم شہوت ے نجات پاجا تا ہے- صاف ہو کر خدا تعالیٰ کے ٹھمرنے کا مقام بن جاتا ہے-اس لیے کہ جب تک شہوات وخواہشات ے تعر اہواہے اس سے ذکر النی ناممکن ہے اور ذکر اس میں اثر نہیں کر تااور حج جو خانہ خدا کی زیارت کا نام ہے اس سے بھی صاحب خانہ کی یاد اور اس کی ملاقات کا شوق پیدا کرنا مقصود ہے توذکر اللی تمام عباد توں کاسر اور خلاصہ ہے باہم اسلام کی اصل اور جڑ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے اور میہ عین ذکر ہے اور عباد تیں اس ذکر کی تاکید و مضبوط کرنے والی ہیں-اور تیرے ذكر كا ثمره يه ب كه خدا تحجه ياد كرتا ب ٢- اس به زياده ثمره اور نتيجه كيا موسكتا ب- اى ليدار شاد فرمايا:

فَاذْكُرُونِنِي أَذْكُر كُمُ مم جھے یاد کرو تاکہ میں ممہیں یاد کرول-خداکو ہمیشہ یاد کرناچاہیے۔اگر ہمیشہ نہ ہو تواکثر او قات میں تو ہوکہ آدمی کی فلاح اس کے ساتھ وابسۃ ہے۔اس لیے حق

تعالى نے ارشاد فرمایا:

ا سنداکی درب عباد تول کی جان ہے-۲سی خداکاذ کر کرے خدااس کاذ کر کر تاہے-

الله كوكثرت سے ياد كروتاكه فلاح ياؤ-وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ یعنی فلاح کی امیدر کھتے ہو- تو کشرت اس کی تنج ہے- بہت ذکر کرو- تھوڑ اسا نہیں -اکٹر او قات کرو بھی بھی نہیں -ای لیے فرملا: جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور اینے الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى پيلوول پر-جُنُونِهِم مُ پہلووں پر-ان معدول کی تعریف فرمائی جو کھڑے بیٹھے سوتے بھی اس کی یاد سے عافل نہیں ہوتے اور فرمایا:

اے یاد کر ذاری سے اور ڈرتے ہوئے اور پوشیدہ صبح و شام اور كى وقت غافل نه مو-

وَاذْكُرُ رُبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيفَةً وَّدُونَ الْجَهُرمِنَ الْقَوْلِ بالغُدُو وَالْاصَالِ وَلَاتَكُنُ مِنَ

وقت ذکراللی ہے تر زبان ہونا-

جناب رحمتہ اللعالمین علی نے فرمایا-خداوند کریم کے نزدیک جو کام بہترین اعمال اور مقبول ہے اور تمهارے ليبررگ تن درجه إور سوناچاندي صدقه دينے سے بہتر اور خدا كے دعمن كے ساتھ اس طرح جماد كرنے سے مھى یوے کرہے کہ تم ان کی گرد نیں مارو ، وہ تمہاری گرد نیں کا ٹیس-اس کام سے میں تمہیں آگاہ کروں- جال شارول نے عرض کیایار سول الله ارشاد فرمائیے - وہ کیاکام ہے آپ نے فرمایا: ذکر اللی یعنی حق تعالیٰ کویاد کرنا-اللہ نے فرمایا جس کو میر اذکر دعاما نکنے سے بازر کھے۔میرے نزدیک اس کا انعام اور اس کو عطا کرناما نگنے والوں کے انعام وعطاہے بہتر ہے اور فرمایا خدا کو یاد کرنے والا غافلوں میں ایباہے جیسے مردول میں زندہ اور جیسے سو تھی گھاس میں ہراور خت اور جمادے بھاگ جانے والول میں ثابت قدم غازی- حضرت معاذین جبل رضی الله تعالی عنه کا قول ہے کہ اہل جنت کو کسی امریر حسرت نه ہوگ محرد نیامیں جوساعت یاداللی سے غفلت میں گزری ہوگی اس پر حسرت ہوگی-

و كركى حقيقت : اے عزيز جان كه ذكر كے جارور ہے ہيں-ايك يدكه فقط زباني ذكر مو-ول اس سے غافل اور بے

ہواس کااثر کم ہوتا ہے مگربالکل بے اثر نہیں۔اس لیے کہ جو زبان ذکر اللی میں مشغول ہو۔اس کواس زبان پر جوبے ہودہ باتوں میں مصروف یابالکل معطل اور بیمار ہو فضیلت ہے-ووسِ ادر جہ بیہ ہے کہ ذکر دل میں تو ہولیکن قرار نہ بکڑے اور نہ گھر کرے ابیا ہو کہ دل کو تکلف سے ذکر کے ساتھ مشغول رکھیں - کہ اگر یہ جمد اور تکلف نہ ہو تو دل غفلت یا نفس کے خطرول سے پھراپی طبیعت کے موافق ہو جائے۔ تیسر ادر جہ بیہ ہے کہ ذکر ول میں گڑ گیا ہواور ایساغالب اور متمکن ہو گیا موکہ اور کام کی طرف اے تکلف ہے مشغول کریں۔ پیرا ی بات ہے۔ چو تفادر جہ بیہ ہے کہ جس کاذ کر مطلوب ہے وہی

دل میں اس چکاہو۔اوروہ حق سجاندو تعالی ہے اور ذکر دل میں ند ہواس لیے کہ جس مخض کادل ند کور یعنی خداکودوست رکھتا ہے اس میں اوراس مخض میں جس کادل ذکر کودوست رکھتا ہے بڑا فرق ہے۔بلحہ کمال ہیہ ہے کہ ذکر اور ذکر کاخیال بھی دل سے پالکل جا تارہے۔ ند کور ہی ند کوررہ جائے۔ کیونکہ ذکر عربی ہویا فارسی کلام سے خالی نہ ہوگا۔ بلحہ عین کلام ہو گااوراصل ہیہ ہے کہ عربی اور فارسی خن وغیرہ جو کھے ہے۔سب سے دل خالی ہواور سب وہی ہوجائے۔ دل میں کس چیز کی گنجائش ہی بیت ہوگا فرانس ہو تا ہے اور عاشق ہمیشہ معشوق ہی کی بیتی نہ ہو جائے۔ دل میں کس چیز کی گنجائش ہی کہ طرف متوجہ رہتا ہے۔ابیا ہو تا ہے کہ اس کے تصور اور کمال خیال میں اس کا نام بھی بھول جا تا ہے۔جب ایبا مستفرق اور فورہ وہائے کہ اسے آپ کو اور غیرت حق جو کچھ ہے سب اس کا نام بھی بھول جا تا ہے۔جب ایبا مستفرق اور خورہ بھی کو ہو جائے کہ اسے تا ہو اس کے ذکر سے نیست اور خورہ بھی اور وہ ہمیں اس کا نام کھی نیست ہو گیا گئے ہمیں ان کی خبر نہیں اورہ ہمیں جن کی خبر ہے دہ ہمار اسے ہیں کہ جمیں ان کی خبر نہیں اورہ ہمیں جن کی خبر ہمیں جن کی خبر ہمیں اس کے ذکر سے نیست ہیں۔ اگر یہ عالم جو خورہ ہمیں۔ اس کے ذرد یک ہست ہیں۔اگر یہ عالم جو خورہ کی بست ہیں۔اگر یہ عالم جو خورہ کی نیست ہو گیا ہی ناور خدا کے سواجب کوئی چیز اس کے ساتھ نہ رہی تو حق تعالیٰ ہی اس کے نزد یک ہست ہیں۔اگر تھی ہو سے اس کے نزد یک ہست ہیں۔اگر یہ عالم جو کہ میں موجو دی بھو لے گا تو خود دھی کے سامنے موجو دے۔

اے عزیز جس طرح توجب نگاہ اٹھائے اور زمین و آسان اور جو پچھ اس میں ہے وہی دیکھے اس کے سوااور پچھ نظر نہ آئے تو یک کے گاکہ اس کے سواعالم جستی نہیں اور تمام عالم ہی ہے۔ اسی طرح یہ ذاکر بھی خدا کے سوا پچھ نہیں دیکھا اور کہتا ہے کہ ہمہ اوست لیعنی اللہ ہی اللہ ہے۔ سوااللہ کے پچھ نہیں۔ اس مقام پر اس کے اور خدا کے در میان جدا کی بالی نہیں رہتی۔ اور یکا تی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ تو حید اور وحدانیت کا پہلا عالم ہے لیعنی جدائی اور خدا کی پچانے اور دوری ہے پچھ خرمی اس وقت خربی نہیں رہتی۔ اس لیے کہ جدائی وہ وہ انتا ہے۔ جو دو چیزیں جانے۔ اپ آپ اور خدا کو پچپانے اور بھر اگی وہ دوری ہے پچھ آپ سے بے خبر ہے۔ ایک کے سواد وسر ہے کو پچپانتاہی نہیں تو جدائی کیو تکر جانے گا۔ آدمی جب اس درجہ پر پہنچا ہے۔ تو فرشتوں کی صور تیں اس پر ظاہر ہونے گئی ہیں۔ فرشتے اور انبیاء علیہ السلام کی رو حیں اچھی صور توں ہیں اسے نظر آنے فرشتوں کی صور تیں اس پر ظاہر ہونے گئی ہیں۔ فرشتے اور انبیاء علیہ السلام کی رو حیں انجی صور توں ہیں اسے نظر آنے گئی ہیں۔ جناب احدیت کے لیے جو چیزیں خاص ہیں وہ سے آشاہو تا ہے تو اس کا اثر اس میں رہتا ہے اور اس حالت کا گئی نہیں جو بات ہے اور اس کا اثر اس میں رہتا ہے اور اس حالت کا شون غاہر ہوتے ہیں آتا ہے اور دوسرے کا موں میں لوگ مشغول ہیں وہ سب اے ناگوار وہ پین ہوتا ہے اور اس حالت کا علیم مشغول ہیں اور میں ہوتا ہے اور اس کی وہ بیں اور لوگ ہنے ہو حریت کی نگاہ میں مشغول ہیں اور میدہ کام میں مشغول ہیں اور میں وہ تا ہے دیا گی ام میں مشغول ہیں اور میدہ وہ دور بھی دنیا کے کام میں مشغول نہیں ہوتا۔ اور بر انگان کرتے ہیں کہ اسے دیوا گی لاتی ہو جاتے گی۔ ہی لوگ کئے ہوئے اور عدہ کام ہے مورم ہیں اور لوگ ہنے ہیں کہ اسے دیوا گی لاتی ہو جاتے گی۔

THE STREET, ST

اگر کوئی ہخص فناہ نیستی کے درج کونہ پنچ اور بیہ حالات و مکاشفات اور پر منکشف نہ ہول کیکن ذکر اللی اس پر غالب اور
مستولی ہو جائے تو یہ بھی کیمیائے سعادت ہے۔ اس لیے کہ جب ذکر غالب ہوگا توانس و مجبت مستولی ہو گاور دل پر چھا
جائے گی۔ یہاں تک کہ حق تعالی کو د نیاہ افیہائے ذیاہ وہ دوست رکھے گاور اصل سعادت کی ہے کہ ونکہ جب خدا کی طرف
رجوع ہوگا تو موت ہے اس کے دیدار کی بما پر کمال لذت ہوند رحبت حاصل ہوگی۔ اور جس کی محبوبہ و معثوقہ د نیائے دوں
ہواں پیرزال پر عاشق و معتون ہے وہ بائدازہ عشق و مجبت اس کی فرقت میں دن کے واذیت اٹھائے گا۔ جیسا عنوان
مسلمانی میں بیان ہو چکاہے تواگر کوئی شخص بہت ذکر کر تاہے۔ اور وہ احوال جو صوفیہ کو ظاہر ہوتے ہیں اس پر ظاہر د نمودار
نہ ہوں تو چاہیے کہ بین ارنہ ہو کہ سعادت اس حال پر موقوف نہیں۔ اس لیے کہ جب دل ذکر نور سے آراستہ ہوا تو کمال
سعادت پر تیار ہوا اور جو کچھ اس جمان میں اسے ظاہر نہ ہوگا۔ مرنے کے بعد ظاہر ہوگا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ مر اقبہ دل کا
التزام رکھ تاکہ خدا سے لگار ہے۔ اور بھی غافل نہ ہو۔ اس لیے کہ وائی ذکر حضر ہ المہیت اور عائب ملکوت کی گئی ہے۔
التزام رکھ تاکہ خدا سے لگار ہے۔ اور بھی غافل نہ ہو۔ اس لیے کہ وائی ذکر حضر ہ المہیت اور عائب ملکوت کی گئی ہے۔
ایک خداکاذکر کش سے کی اور حقیقی ذکر ہیے کہ اوام و نوائی کے وقت غدا کو یاد کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکر اس بات پر آمادہ نہ کر سے کہ اوام و نوائی کے وقت غدا کو یاد کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکر سب عباد توں کا خلاصہ ہے اور حقیق ذکر ہیے کہ اوام و نوائی کے وقت غدا کو یاد کرے۔ گزاہ سے ہاتھ تھنے۔ حتم المی

شبیح و تنکیل 'تخمید 'صلوٰۃ اور استغفار کے فضائل

رسول مقبول علی نے فرمایا ہے کہ بعدہ جو نیکی کر تا ہے اسے قیامت کے دن تر ازو میں رکھیں گے۔ گر کلمہ لاالہ الااللہ کہ آگر اسے میز ان میں رکھیں توسات زمینی اور سات آسان اور جو کچھ ان میں ہے ان سب سے اس کاوزن زیادہ ہو۔ اور فرمایا کہ لاالہ الااللہ کہنے والا اگر صد ق دل سے کہنا ہے اور زمین کی خاک کے برابر گناہ رکھنا ہے۔ تو بھی اسے حش دیں گے۔اور فرمایا کہ جس نے خلوص سے لاالہ الااللہ کماوہ جنت میں جائے گا۔اور فرمایا کہ جس نے خلوص سے لاالہ الااللہ کماوہ جنت میں جائے گا۔اور فرمایا کہ جس نے خلوص سے لاالہ الااللہ کماوہ جنت میں جائے گا۔اور فرمایا کہ جس نے خلوص سے لاالہ الااللہ کماوہ جنت میں جائے گا۔اور فرمایا کہ جس نے خلوص سے لاالہ الااللہ کماوہ جنت میں جائے گا۔اور فرمایا کہ

كَ الله الله وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ فَيْسِ مِ كُولُ مِعُودُ مُرالله تعالى الله عوه في محولً الله وَحُدَهُ لَا الله وَحُدَهُ لَا الله وَحُدَهُ لَا الله عَلَى الله عَلَى الله وَحُدُو الله عَلَى الله عَلَى الله وَحُدُو الله عَلَى الله وَحُدُو الله عَلَى الله وَحُدُو الله عَلَى الله وَحُدُو الله عَلَى الله وَ الله وَالله وَالله

سب تعريف اوروه مريز پر قدرت ر كھنے والا ہے-

مرروز سوبار پڑھے۔ تودس غلام آزاد کرنے کے برایر ہے۔اور سونیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی اور سوگنامٹائے جائیں گے اور مات تک سے کلمہ شیطان سے اس کے لیے حصار ہوگا۔ صحیح مناری میں ہے جو شخص سے کلمہ کے۔اس نے گویا فرزندان اساعیل علیہ السلام میں سے چار غلام آزاد کیے۔

### تسبيح و تحميد كابيان : رسول مقبول علية نے فرمايا ہے جو مخص ايك دن مين :

سنبُحَانَ اللّٰهَ وَبِحَمُدِهِ سوبار کے -اس کے تمام گناہ خش دیئے جائیں گے -اگرچہ کشت میں دریا کی کشادگی کے برابر موں اور فرمایاجو کوئی ہر نماز کے بعد تینتیں بار سجان الله ' تینتیں بار الحمد لله اور تینتیں بار الله اکبر کے اس کے بعد اس کلمہ ہے سوپور اکرے :

لاَ إِلَهُ إِلاَ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكَ وَلَهُ الْحَمْدُوهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيىء قَدِيْرٌ تُواس كَ سب گناه فض دي جائيں گے - آگر دریا کے جھاگ کے برابر ہوں - اور روایت ہے کہ ایک مر در سول مقبول علیہ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کی یار سول اللہ دنیا نے جھے چھوڑ دیا ہے - میں متکدست ، مختاج اور عاجز ہوگیا ہوں - میں کیا کروں - فرمایا تو کد هر ہے - مل کلہ کی اس صلوٰ قاور خلق کی اس شبھے سے کیا ہے خبر ہے - جس کی بدولت وہ روزی پاتے ہیں - اس نے عرض کی وہ کیا ہے - آپ نے فرمایا :

پاک ہے اللہ اور اس کی حمد کے ساتھ اسے یاد کرتا ہوں-پاک ہے اللہ بردااور اس کی تعریف کے ساتھ یاد کرتا ہوں-اس سے معش جاہتا ہوں- سُبُحَانَ اللهِ وَبحَمُدِهِ سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمُدِهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمُدِهِ اسْتَغُفِرُ اللهَ

فجر کی نماز کے پہلے سوبار پڑھاکروتاکہ دنیاخواہ مخواہ تیری طرف متوجہ ہواور حق تعالیٰ ہر کلمہ سے ایک ایک فرشتہ پیداکرتا بیں وہ قیامت تک شبیح کیاکر تاہے اور اس کا ثواب مجھے ملے گااور فرمایا یہ کلمات باقیات الصالحات بیں: -سنبُحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمُدُ لِلّٰهُ وَالاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مُعْدِود ضیں ہے۔ گراللہ اور اللہ بہت برداہے۔ آکبُرُ معبود ضیں ہے۔ گراللہ اور اللہ بہت برداہے۔

اور فرمایا میں یہ کلمات کہتا ہوں اور جو چیزیں گردش آفتاب کے نیچے ہیں۔ان سے بھی زیادہ ان کو پہندر کھتا ہوں۔ اور فرمایا خدا کے نزدیک ہی چار کلے سب کلموں سے بہتر ہیں اور فرمایادو کلے ہیں کہ زبان پر ملکے اور میز ان میں گرال اور خدا کو بہت پہند ہیں۔

نقرانے رسولِ مقبول علیہ عوض کی یارسول اللہ آخرت کا ثواب توسب امیر دل نے لیا الیا کیونکہ جو عبادت ہم کرتے ہیں وہ توہ بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ صدقہ خیرات بھی دیتے ہیں۔اور ہم صدقہ نہیں دے سکتے۔ آپ نے فرمایا تمہاری مختاجی کے سبب تمہاری ہر تشبیح و تهلیل اور ہر تکبیر صدقہ ہے اور ہر امر معروف اور نہی منکر بھی صدقہ ہے اور اگر کوئی تم میں سے ایک لقمہ اپنے عیال کے منہ میں دیتا ہوہ بھی صدقہ ہے۔

اے عزیز جان کہ درویٹی کے حق میں تعلیج و تعلیل کی فضیلت اس بنا پر زیادہ ہے کہ اس کادل دنیا کی ظلمت سے تاریک نہیں بلتھ بہت صاف ہو تا ہے۔ایک کلمہ جو وہ کہتا ہے اس تخم کی مثل ہے۔جوپاک زمین میں ڈالا جائے بہت اثر

more maintainance

کر تااور بہت مچل دیتاہے اور جو ذکر اس دل میں ہو تاہے جو دنیا کی خواہشوں سے بھر اہواہے تووہ ایباہے جیسے وہ چج جو کھاری زمین میں بدیاجائے کہ اس کا اثر بہت کم ہوتاہے۔

ورود شر بف کابیان : رسولِ مقبول علی ایک دن باہر تشریف لائے -خوش کے آثار آپ کے چرہ مبارک سے ظاہر تھے۔ فرمایا جرائیل علیہ السلام آئے اور یہ پیغام لائے کہ حق تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اس امریر تم کفایت نہیں کرتے کہ جو کوئی تمہاری امت میں سے تم پر ایک بار درود مھیجے گا- میں اس پر دس بار رحت تھیجوں گااور جو ایک بار سلام تھیجے گا- میں دسباراس پر سلام بھیجوں گااور فرمایاجو کوئی مجھ پر درود تھیجتاہے۔ تمام ملائکہ اس پر درود تھیجتے ہیں خواہ بہت درود تھیجیں خواہ کم-اور میر ابردامقرب وہ ہے-جو مجھ پر بہت درود بھیج اور جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اس کے لیے دس نیکیال لکھی جاتی ہیں اور دس برائیاں اس سے مٹائی جاتی ہیں اور فرمایا کہ جو کوئی کچھ لکھتاہے اور اس میں مجھے پر درود لکھتاہے۔ توجب تک میر ا نام اس پر لکھایاتے ہیں- ملا تکہ اس کے لیے مغفرت طلب کیا کرتے ہیں-

استغفار كابيان : حضرت ابن مسعود رضى الله تعالى عنه فرماتے بين قرآن شريف ميں دوآيتيں بين جو كوئى گناه

كركے ان دونوں آيات كويڑھ كر استغفار كرے-اس كا گناه مخش ديا جاتاہے وہ دو آيتيں سے ہيں:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِيثَةً أَوْظُلَمُوا أَنْفَسَهُمُ ذْكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغُفَرُوا لِذُنُوبِهِمُ وَمَن يُغُفِرُ الذُّنُونِ إِلَّا اللَّهُ وَلَمُ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُمُ

يَعُلَمُونَ٥ اوردوسری آیت سے:

وَمَنُ يُعْمَلُ سُوءً أُويُظلِمُ نَفْسَهُ يَسْتَغُفِرُ اللَّهَ يَجِدُ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيْمًاه اور حق تعالی رسول مقبول علی کے فرماتا ہے: فَسَبَّحُ بِحَمُدِ رَبَّكَ فَاسْتَغُفِرُهُ

ای سبب سے رسولِ مقبول علیہ اکثر فرماتے تھے:

وہ لوگ جب کرتے ہیں برا کام یا ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پریاد کرتے ہیں-اللہ کو پھر محش چاہتے ہیں اپنے گناہوں کی اور کون حشتا ہے گناہوں کو مگر اللہ اور نہیں اصرار کرتے اس پرجوانہوں نے کیااوروہ جانتے ہیں۔

جس نے براکام کیایا ظلم کیاا پی ذات پر پھر خشش مانگی اللہ سے پائے گا-اللہ خشنے والمار حم کرنے والا-

پس شیع کر توایئ پروردگار کی حمد کے ساتھ اور مغفرت جاه اس سے-

necessaria de la compania del compania del compania de la compania del compania del compania de la compania del compania d

سُبُحَانَكَ اللَّهُمُّ وَبِحَمُدِكَ اللَّهُمُّ اغُفِرُلِیُّ اِنْکَ اَنْتَ النَّوَّابُ الرَّحِیْمُ

پاک ہے تواے اللہ اور تعریف کر تا ہوں میں تیری اے اللہ حفش دے مجھے بے شک تو توبہ قبول کرنے والار حم کرنے والا ہے -

اوررسول مقبول علیہ نے فرمایا ہے۔جو کوئی استغفار کرے اور کسی تکلیف میں ہو۔ خوش ہو جائے گااور جمال سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوروزی پائے گااور فرمایا میں دن بھر میں ستربار توبہ واستغفار کر تا ہول - رسول مقبول علیہ کی استغفار سے دالی تھا۔ تو معلوم ہواکہ دوسروں کو کسی وقت بھی توبہ واستغفار سے خالی نہ رہنا چاہیے اور فرمایا جو کوئی سوتے وقت تین بار:

مغفرت چاہتا ہوں اللہ سے ایسا اللہ کہ خمیں ہے کوئی معبوداس کے سواوہ زندہ سے قائم رکھنے والا ہے۔
معبوداس کے سواوہ زندہ سے قائم رکھنے والا ہے۔

کے تواس کے سبب گناہ مخش دیئے جاتے ہیں۔اگر پیہ کشرت میں دریا کی کشاد گی۔ میدان کی ریت ' در خت کے پتوں اور دنیا کے دنوں کے برابر ہوں اور فرمایا ہے جوہمدہ گناہ کر تاہے۔اور خوب طہارت کر کے دور کعت نماز پڑ ھتاہے اور استغفار کر تاہے۔اس کا گناہ مخش دیا جا تاہے۔

آداب و عاکا بیان : اے عزیز تو جان که تضرع و زاری سے دعا کرنا عبادت اور انسان کو خدا کے قریب کرتا ہے۔ رسولِ مقبول علی فیلی نے فرمایا ہے۔ دعا عباد تول کا مغزو خلاصہ ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ عبادات سے عبودیت مقصود ہوتی ہے۔ اور عبودیت بیہ ہے کہ بعدہ اپنی شکتگی 'عاجزی اور خدا کی قدرت و عظمت دیکھے اور جانے اور دعا ان وونوں کو شامل ہے۔ تضرع اور زاری جس قدر زیادہ ہو بہتر ہے۔ دعامیں آٹھ آداب نگاہ میں رکھنے چا ہمیں۔

\* پہلاادب بیہ ہے کہ افضل او قات میں وعاکرنے کی کوشش کرے- مثلاً عرفہ 'رمضان المبارک' جمعہ صبح کے وقت 'رات کے در میان-

دوسر اادب میہ ہے کہ افضل حالات کو نگاہ میں رکھے جیسے غازیوں کے جنگ کرنے کا وقت بارش کے وقت اور فرض نماز کے بعد کا وقت کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ کہ ان او قات میں آسانوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔اسی طرح اذان اور تنجیبر کے در میان اور روزہ دار ہونے کی حالت میں اور اس وقت جب دل بہت نرم ہو۔اس لیے کہ دل کی رقت خدا تعالیٰ کی مہر بانی اور رحت کھلنے کی دلیل ہے۔

تیسر اادب میہ ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھائے اور آخر کو منہ پر پھیرے۔اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ اس بات سے بہت بلند دیر ترہے کہ جس ہاتھ کو اس کی طرف اٹھائیں وہ اسے خالی پھیرے رسولِ مقبول علیفیۃ نے فرمایا ہے جو کوئی دعاکرے گا- تین چیزوں سے خالی ندرہے گا-یاس کا گناہ معاف فرمایا جائے گا-یافوراکوئی چیزا سے بینچے گی یا آئندہ-چو تھاادب یہ کہ دعامیں شک نہ کرے -بلحہ دل اس بات پر جمائے کہ ضرور قبول ہوگی-رسولِ مقبول علیفیۃ نے فرمایا :

CONTRACTOR CONTRACTOR

د عا کر و تم اللہ سے در آنحالیجہ تم اس کی قبولیت کا یقین رکھتے ہو۔

أدْعُوالله وَانْتُمُ سُوْقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ

پانچوال ادب سے کہ دعا خشوع خضوع اور حضور قلب ہے کرے اور تکرار کرے - حدیث شریف میں آیا ہے کہ جودل غافل ہو -اس کی دعا نہیں سنی جاتی -

چھٹااوب بیہ ہے کہ دعامیں لجاجت و تکرار کرے اور اس میں لگارہے دعا کرنانہ چھوڑے - بیر نہ کے کہ ہم نے بہت دفعہ دعا کی اور قبول نہ ہوئی - اس لیے کہ قبولیت کا وقت اور اس کی مصلحت خدا بہتر جانتا ہے - جب دعا قبول ہو تو بیہ کمناسنت ہے :

شکراللہ کاجس کی نعمت کے ساتھ تمام ہوتی ہیں نکیاں۔

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي بِنِعُمَتِهِ تَتَمَّ الصَّالِحَاتِ

اگر دعا قبول ہونے میں در لکے تو کھے:

ہر حال میں خداتعالی کا شکر ہے۔

ٱلْحَمِّدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالِ

ساتوال اُدب سے کہ دُعات پہلے شیخ اور درود شریف پڑھے۔اس لیے کہ حضور علی دعاہے پہلے یول فرماتے۔ سُنبُحَانَ رَبِّی الْاَعْلٰیٰ الْوَهِابُ پِاکے میرا ربیوے مریج والاحش دیاوال

اوررسول مقبول علی نے فرمایا ہے جو کوئی دعاہے پہلے درود پڑھے گااس کی دعامقبول ہو گی- حق سجانہ تعالیٰ پڑا کریم

ہے ایسا نہیں کہ دود عاوں میں ہے ایک کو تبول اور دوسری کورڈ کردے - یعنی درود قبول فرمائے - اور اصل مقصد نہر لائے -

آٹھوال اوب ہے کہ دعاہے پہلے توبہ کرے جمناہوں ہے قدم باہر رکھ ول کوبالکل خدا کے حوالے کردے اس لیے کہ اکثر دعاؤں کے رد ہونے کا سب دل کی غفلت اور گناہوں کی ظلمت ہوتی ہے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اس ائیل کے زمانے میں کال پڑا۔ حضرت موکیٰ علیہ السلام اپنی تمام امت کے ساتھ تین مرتبہ وعائے باراں کے لیے نکلے دعا قبول نہ ہوئی۔ وحی آئی کہ اسے موکیٰ تمہارے گروہ میں ایک چغل خورہے۔ جب تک وہ رہے گا۔ میں دعا قبول نہ کروں گا۔ حضرت موکیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ خداو تندوہ کون مخص ہے بتلا کہ میں اسے نکال دوں۔ ارشاد ہوا کہ میں فمازی ہے منع کر تاہوں 'خود کیوں کروں۔ حضرت موکیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب لوگ غمازی ہے توبہ کی توبار ان رحمت نازل ہوا۔ مالک ائن و بنار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اس کے لیے الی علیہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں ایک بار میں اس کے لیے الی عالیہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سب نے توبہ کی توبار ان کے لیے گئے۔ دعا قبول نہ ہوئی۔ ان کے پینجم پروحی آئی کہ ان لوگوں سب کے کہ کہ تم دعا کے لیے ایسی حالت میں نکلے ہو کہ تمہارے بدن نجس اور پیٹ حرام سے بھر سے ہوئے ہیں اور ہاتھ خون ناحق میں آلودہ ہیں۔ ایسی اور ہیں۔ دور ہو۔

١- ناجيز مترج كتاب بذا فيدايد البداية كالحق ١٩٧٣ء من سليس اردوترجمه كياور "وسيله نجات" ك نام عد شائع كيا- الحمد لله على ذالك-

متفرق و عا و ل كا بيان : اے عزيز جان كه ما توره د عاكيں جور سول مقبول علي نے فرمائى بيں۔
اور ضح و شام اور مخلف نمازوں كے او قات مخلف بيں جن كا پر هنا سنت ہے۔ بہت بيں۔ ان بيس ہے اكثر كتاب احياء العلوم بيں جمع كى بيں اور چند بہت عده د عاكيں كتاب بداية البداية السمين نم كور بيں جے منظور ہوان كتابوں بيں ہے ياد كرے اس ليے كه اس كتاب بيں ان د عاؤل كالكھنا طوالت كا سبب ہو گا۔ ان بيس ہے اكثر دعاكيں مشہور اور ہر ايك كوياد بيں۔ چند دعاكيں جن كا حوادث امور بيں پر هنا سنت ہے اور يس ہے اکثر دعاكيں مشہور اور ہر ايك كوياد بيں۔ چند دعاكيں جن كا حوادث امور بيں پر هنا سنت ہے اور لوگوں كو كم ياد بيں بيان كى جاتى بيں كہ لوگ ياد كر ليں اور ان كے معنى سجھے ليں اور وقت پر پر هاكريں۔ اى ليے كہ كبى وقت بھى بحد و كوا ہے خالق ہے غالق نہ ہو نا چا ہے اور تضرع دعا سے خالى نہ رہنا چا ہے۔ جب گھرسے باہر جائے تو كے :

بسنم الله رَبِ أَعُودُبِكَ أَنُ أَضِلَ أَوْأُضَلَ اللهِ اللهِ مَلَى الْمُصَلَ أَوْاطَلُمَ اوْاطُلُمَ أَوْاجُهَلُ أَوْيُجُهَلُ عَلَى بسمم اللهِ الرَّحِمُنِ الرَّحِمُمِ لَاحَوُلَ وَلَاقُوَّةَ اللهِ اللهِ

ساتھ نام اللہ کے-اے اللہ پناہ لیتا ہوں میں تیرے
پاس اسبات ہے کہ گر اہ ہو جاؤں میں یا گر اہ کیا جاؤں یا
ظلم کروں میں یا ظلم کیا جاؤں یا ایذادوں یا میں کسی کو ایذا
پنچائے کوئی مجھے - نکلتا ہوں میں ساتھ نام خدا مربان
رحم کرنے والے کے - ضیں حجاؤ ہے اور ضیں قوت
ہے - بھلائی پر گراللہ کی مدد ہے -

مجدين داخل مونے كوتت يك : الله مَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدُوعَلَى اللهِ وَسَلَّمَ اللهُمَّ اغْفِرْلَى دُنُوْبِي وَافْتَحُ لِي أَبُوابَ رَحُمَتِكَ

اے اللہ رحمت نازل کر تو محمد علیہ اور ان کی آل پر اور اللہ مجھے اے اللہ حش دے میرے لیے گناہ اور کھول میرے لیے گناہ اور کھول میرے لیے گناہ اور کھول میرے لیے دروازے اپنی رحمت کے۔

اور اپناد اہنا قدم پہلے رکھے -جب ایسی مجلس میں بیٹھے جمال وائی تبائی باتیں ہوں - توبیہ کہناان کا کفارہ ہے:

پاک ہے تو اے اللہ اور تعریف کرتا ہوں میں تیری
گواہی دیتا ہوں میں کہ نہیں ہے کوئی معبود گر تو
مغفرت چاہتا ہوں میں جھے ہے اے اللہ توبہ کرتا ہوں
میں تیری طرف کام کیے میں نے برے اور ظلم کیا میں
نہیں گر ذات پر حش دے تو مجھ کو شحقیق کوئی حشنے والا
نہیں گر تو۔

اورا پاداہا الام پیار طے-جبابی ، آن یں پھے جمال سُبُحانک اللهُمُ وَبِحَمُدِکَ اَسُهُدُانُ لَاالِهَ اللهُ اَنْتَ اَسُتَعُفِرِکَ وَالْتُوبُ اِلَيْکَ عَمِلْتُ سُوءً وَظَلَمْتُ نَفُسِي فَاغْفِرْلِي اِللهُ لَايَعُفِرُلِي اِللهَ لَائْهُ لَايَعُفِرُالِي اِللهَ اللهُ لَايَعُفِرُ الذُّنُوبَ اِللهَ اَنْتَ

جببازارجائے توبی کے:

لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمُدُيُحُيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَحَى لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيَءٍ قَدِيْرٌ-

جب ناگراپنے تو یہ کے:

اللهم أنت كسوتنى هذا الثوب فلك المحمد المثوب فلك المحمد ا

اللهم أهِلَهُ عَلَيْنَا بِالْأَمَنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالسَّلَامَةِ وَالسَّلَامَةِ وَالسَّلَامَةِ وَالسَّلَامَةِ وَالسَّلَامَ اللهُ وَالسَّلَامِ وَيَى وَرَبُّكَ اللهُ جب آند عَى آئِ تَوْيد كے:

اللهُمُ الِنَّىُ اَسْتَلُکَ خَیْرَهٰذِهِ الرِّیُحَ وَخَیْرَ مَافِیُهَا وَخَیْرَمَا اَرُسَلُتَ بِهٖ وَنَعُوْذُبکَ مِنُ شَرِّهَا وَشَرِّمَافِیُهَا وَشَرَّمَا اَرُسَلُتَ بَهٖ

جب مَى كم ن كى خر خ تويد كے: سُبَحَانَ الْحَى الَّذِى لَايَمُونتُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

جب خرات دے توبی کے:

رَبُّنَا تَقَبُّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ مِنْ الْعَلِيْمُ مِنْ الْعَلِيْمُ مِنْ الْعَلِيْمُ

عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبُدِلَنَا خَيْرًا مِتْنُهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا وَاللَّهِ وَبِنَا وَاللَّهِ وَبِنَا وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُّ

جب كوئى نياكام شروع كرے توبيكے:

رَئِنَا أَتِنَا مِنُ لَدُنُكَ رَحُمَةً وَهَيِّىءِ لَنَا مِنُ أَمُرِنَا رَشَدًا

اے اللہ پہنلا تونے مجھے یہ کپڑایس تیرا شکرہے مانگا ہوں میں تجھ سے اس کی نیکی اور اس چیز کی نیکی جس کے واسطے ملا گیاہے۔ اور اس کے شرسے میں تجھ سے پنادمانگا ہوں۔

اے الله اس چاند کو منا ہم پرامن ایمان اور سلامتی و اسلام کا اے چاند میر ااور تیر اپرورد گار اللہ ہے۔

اے اللہ مانگنا ہوں میں جھے سے اچھائی اس ہوا کی اور اچھائی اس چیز کی جو تھجی ہے تونے اس کے ساتھ اور پناہ مانگنا ہوں میں اس کی برائی اور اس چیز کی برائی سے جو تونے تھجی اس کے ساتھی۔

پاک ہے دہ زندہ رب جونہ مرے گابے شک ہم اللہ کے لیے بیں اور اس کی طرف چرنے والے ہیں-

ا الله قبول فرما توجم سے بیشک توہے سننے جانے والا-

تو قریب ہے کہ رب ہمارابدلہ دے اچھااس سے بے شک ہم اپنے پرورد گار کی طرف پھرنےوالے ہیں-

اے ہمارے پروردگار دے ہمیں اپنی طرف ہے رحت اور مهیا کر ہمارے لیے ہمارے کام میں درستی-

جب آسان کی طرف دیکھے توبہ کے:

رَبُّنَا مَاخَلَقُتَ هَٰذَا بَاطِلاً سُبُحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ٥ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيهُا سِرَاجًا وَقَمْرًا مُنِيرًا

جب آسان گر بنے کی آواز سے تو یہ کے:

سُبُحَانَ مَنُ يُسَبِّحُ الرَّعُدَ بِحَمُدِهِ وَالْمَلَّآئِكَةُ

جب کمیں جلی کرے توبہ کے:

ٱلَّلهُمُّ لاَتُقُتِلْنَا بِغَضُبِكَ وَلاَتُهُلِكُنَا بَعَذَابِكَ وَعَافِنَا قُبُلَ ذَالِكُ

یانی برتے وقت ہے کے:

ٱلَّلهُمَّ اجْعَلْهُ سَقَيًا هَنِياً وَمُبَارَكًا نَّافِعًا وَّاجُعَلْهُ سَبَّبَ رَحُمَتِكَ وَلاَتَجْعَلْهُ سَبِّبَ عَذَابِكَ

غصہ کے وقت سے کے:

ٱلَّلهُمَّ أَغَفِرُلِي ذَنْبِي وَاذهَبُ غَيُظَ قَلْبِي وَأَجِرُنِي مِنَ السَّيُطِنِ الرَّجِيم ہیت اور خوف کے وقت یہ کیے :

ٱلَّلهُمَّ إِنَّا نَعُوٰذُيكَ مِنْ شَرُوُرهِمْ وَنَذُرَءُ بَكَ

فِي نُحُورهِمُ

جب كهين ورد مو توومال ما تهر ركه كرتين باربسم الله الرحمن الرحيم اور سات بار: أَعُونُاللَّهِ وَقُدُرَتِهِ مِنْ شَرَّمَا أَجِدُ وَأَحَاذِرُ

جب كوئى رنج بنج تويد كے:

اے بروردگار مارے نہیں پیدا کیا تونے اس کو باطل ' یاک ہے توجاہم کو عذاب دوزخ سے برکت والا ہے وہ جس نے بیدا کیے آسان میں برج اور ان میں آفتاب اور ماہتاب روشن کیے۔

پاک ہے وہ ذات جس کی پاکی ہیان کر تا ہے رعد اس کی تعریف کے ساتھ اور ملا تکہ اس کے ڈرھے۔

اے اللہ نہ قتل کر ہمیں اپنے غضب سے اور نہ ہلاک کر تو ہم کوایے عذاب سے اور عافیت دے ہمیں اس سے پہلے۔

اے اللہ کر تواہے مہینہ کوسیر الی اور خوشی دینے والا اور مهینه نفع دینے والا کراہے سبب اپنی رحمت کا ذریعہ بنا-اور تواسے اپنے عذاب کاباعث ندہنا-

اے اللہ مخش دے تو گناہ میر ااور دور کر غصہ میرے دل كاور چيم اكر مجه كوشيطان مردود --

اے اللہ پناہ مانگتا ہوں میں تجھ سے ان کی بدی سے اور بیش کرتے ہیں ہم تحقی ان کے مقابلے میں-

بناہ مانگنا ہوں میں اللہ اور اس کی قدرت کے پاس اس چیز کی برائی ہے جے میں یا تاہوں-اور جس سے میں ڈر تاہوں-

لَآاِلهَ إِلاَّ اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمَ لاَالهَ الآ الله ربُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمَ لاَ اللهُ ربُّ السَّمُوٰتِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْكَرِيمَ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمَ

اللهم انی عبدک وابن عبدک و ابن امتک نامیتی بیدک ماض فی قضائک اسئلک بکل اسم سمیت به نفسک وانزلته فی کتابک واعطیته احدا من خلقک اواستا ثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القران ربیع قلبی و نور صدری وجلاء غمی و ذهاب حزنی وهمی

أَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَنِيُ فَأَحُسَنَ خَلَقِنيُ وَأَحُسَنَ خَلَقِنيُ وَصَّورَنِي فَأَحُسَنَ حَلَقِني

جب كوئى غلام مول لے تواس كما تھے كبال پكڑ كركے: الله م انى استُلُك خيرة وَخير ماجبل عَلَيْهِ اَعُودُ بُكَ مِن شرة وَشرّمًا جبل عَلَيْهِ

#### سوتےوقت کے:

رُبِ بِاسُوكَ وَضَعُتُ جَنبي وَبَاسُوكَ وَبَاسُوكَ أَرُفَعُهُ هَذِهِ نَفُسِي أَنْتَ تَتَوَفَّهَالَكَ مُحُيَاهَا وَمَمَاتَهَا إِنُ أَمُسَكُتُهَا فَاغْفِرُلَهَا وَإِنْ أَرُسَلُتُهَا فَاعْفِرُلَهَا وَإِنْ أَرُسَلُتُهَا فَاحْفَظُهَا بِمَاتَحُفَظُ بِهِ عِبَادِكَ الصَّالِحِيُنَ فَاحْفَظُهَا بِمَاتَحُفَظُ بِهِ عِبَادِكَ الصَّالِحِيُنَ

اے اللہ تحقیق میں تیر اہدہ ہوں اور تیرے ہدے کا بیٹا اور
تیری لونڈی کا فرزند ہوں پیشانی میری تیرے دست
قدرت میں ہے جاری ہے میرے حق میں تیر احکم عباری
ہے جھے پر تیری مرضی کا نگا ہوں میں تجھے بطفیل ہر
نام کے جور کھا تونے اپنی ذات کا اور اسے تونے اپنی کتاب
میں اتارا اور دی تونے اسے اپنے علم غیب میں جگہ یہ کہ
تو قر آن کو میرے دل کی بہار اور میرے دل کا نور اور
فلاصی میرے دن تجے نجات اور لے جانے والا میرے
اندوہ و ملال کا مناسب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس
اندوہ و ملال کا مناسب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس

سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ پھر اچھی کی میری خلقت اور پتلا بتایا میر ا۔ پھر اچھی کی میری صورت-

اے اللہ مانگتا ہوں میں تجھ سے اس غلام کی اچھائی اور اس امر کی اچھائی جس پر وہ پیدا کیا گیا اور پناہ مانگتا ہوں میں تجھ سے اس غلام کی برائی اور اس امر کی برائی سے جس پروہ پیدا کیا گیا-

پروردگار میرے تیرے نام کے ساتھ رکھا میں نے پہلوا پنا-اور تیرے نام کے ساتھ اٹھاؤں گااسے بیہ ہے میری ذات تو ہی مار ڈالٹا ہے اسے تیرے ہی لیے ہے زندگی اور موت اس کی اگر ہمد کرے تواسے حش دے اسے اور اگر چھوڑ دے اسے تو نگسانی کر اس کی جس طرح کہ نگسانی کر اس کی جس طرح کہ نگسانی کر اس کی جس طرح کہ نگسانی کر تاہے تو نیک ہندوں کی-

#### جب جا کے تو کے:

الْحَمُدُلِلْهِ الَّذِئُ اَحْيَانَا بَعُدَمَا اَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّسُورُ اَصْبَحْنَاوَاصْبَحَ الْمُلُکُ لِلْهِ وَالْعِزَّةُ وَالْقُدُرَةُ لِلْهِ وَالْعِزَّةُ وَالْقُدُرَةُ لِلْهِ وَالْعِزَّةُ وَالْقُدُرَةُ لِلْهِ السَّلَامِ وَكَلِمَةِ الْإِحْلَاصِ اَصْبَحُنَا عَلَى فِطْرَةَ الْاِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْاِحْلَاصِ وَدِيْنِ نَبِينِا مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مِنْ فَعَلَى مِنْ فَا وَمَاكَانَ مِنَ وَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مَنْ فَي مَلِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مَنْ وَمَاكَانَ مِنَ الله مَنْرُكِينَ الله عَلَيْهِ الْمُسْرَكِينَ

سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں زندہ کیا۔بعد اس کے کہ مار ڈالا تھا ہمیں اس کی طرف ہی اٹھنا ہے جس کے ہم فرف ہی اٹھنا ہے جسے گی ہم نے فطرت اسلام اور کلمہ اخلاص اور اپنے نور البر اہیم علیہ السلام کی امت پر در آل حالیجہ وہ موحد مسلمان تھے مشر کول میں ہے نہ تھے۔

### دسويس اصل ترتيب اورادميس

اے عزیز جان لے کہ جو کچھ عنوان مسلمانی ہیں بیان ہوا ہے اس سے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ آدمی کواس عالم سفر میں کہ خاک و آب سے عبارت ہے 'تجارت کے لیے بھیجا ہے ورنہ اس کی روح کی حقیقت علوی ہے وہیں سے آئی اور وہیں واپس جائے گی اور اس تجارت میں عمر اس کی پونجی ہے اور یہ پونجی ہمیشہ گھٹ رہی ہے۔اگر اس سے ہر لمحہ فائدہ نہ اٹھائے تو یہ پونجی ضائع ہو جائے گی۔اس لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا:

قتم ہے زمانے کی بے شک آدمی نقصان میں ہے گروہ لوگ جوامیان لائے- وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلاَّ الَّذِينَ الْمَنُوا الَّآلِيَةَ الْمَنُوا الَّآلِيَة

اس کی مثال اس مخص کی ماندہ جس کا سرمایہ برف ہواور گری کے موسم میں فروخت ہواور کہتا ہو کہ اے مسلمانو اس مخص پر مہربانی کروجس کا سرمایہ بچھلا جارہا ہے۔ اس طرح ہمیشہ عمر کا سرمایہ بھی بگھل رہا ہے کیونکہ ہمام عمر گفتی کے چند سانس ہی ہیں۔ جس کا صاب و شار خدا ہی جانتا ہے۔ تو جن لوگوں نے اس کام کا خطر ہاور انجام دیکے لیا۔ وہ آپنی کو لیا۔ وہ آپنی کی جند سانس ہو سعادت ابدی کے حصول کے لیے گوہر قابل سیجھتے اور اس گوہر پر اس سے زیادہ تر مہربان سے جیننا کوئی زروسیم کے سرمایہ پر مہربان ہواوریہ شفقت اس طرح تھی کہ رات دن کے او قات کو انہوں نے نیکیوں پر تقسیم کیا ہوا تھا ہمر چیز کا ایک ایک وقت مقرر کرر کھا تھا اس میں اور او و ظائف جد اجدا ہوئے تھے۔ تاکہ اِن کا کوئی وقت بے کارنہ جائے۔ کیونکہ جانتے تھے کہ آخرت کی سعادت اس کو حاصل ہوگی جو دنیا ہے اس حال میں جائے کہ خدا کی محبت وانس اس پر غالب ہو اوریہ انس دوام 'وکر و فکر کی ہداومت تخم سعادت ہے اور ترک دنیا اور ترک شہوات و معاصی اس لیے ہو تا ہے کہ آومی ذکر و فکر کے لیے فراغت پائے اور ڈکر دائی کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیشہ دل معاصی اس لیے ہو تا ہے کہ آومی ذکر و فکر کے لیے فراغت پائے اور ڈکر دائی کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیشہ دل

morn mathematically:

سے اللہ اللہ کاور د کیا کرے زبان سے نہیں دوم ہیا کہ ول سے بھی نہ کرنے کہ دل کاور د بھی نفس کی بات ہے -باعہ اسی طرح مشاہدہ میں رہے۔ بھی غافل نہ ہو۔ یہ بہت مشکل ہے کہ اپنے دل کوہر وقت ایک حالت پر رکھناہر ایک کاکام نہیں۔اکثر لوگ اس سے عاجز ہیں اس لیے مختلف اور او مقرر کیے گئے ہیں بعض تمام بدن سے متعلق ہیں 'جیسے نماز۔ بعض زبان سے جیے قرآن مجیداور تسبیح پڑھنا ابعض دل ہے جیسے ذکر کرنا کہ دل بھی مصروف رہے۔اس طرح ہروقت نیاشغل رہے گا-اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا ایک تو خوشی کاباعث ہوتا ہے اور اصل بات یہ ہے کہ آدمی اگر اپنے تمام او قات آخرت کے کامول میں نہ صرف کر سکے تواکثر او قات تو صرف کرے تاکہ نیکیوں کا بلہ بھاری ہو جائے -اگر . آدهاوقت دنیااور معاملات سے مشتع ہونے میں ضرف کرے گااور دوسر انصف کار آخرت میں تواس بات کاڈر ہے کہ دوسر ا نلیہ جمک جائے۔ کیونکہ طبیعت اس چیز کی معاون اور مددگار ہوتی ہے۔جو مطابق طبع ہے اور دل کو دین کے کا مول میں لگانا طبیعت کے خلاف اور دینی کام میں خلوص مشکل ہے اور جو کام بے خلوص ہو وہ بے فائدہ ہے تو اعمال کی کثرت جا ہے۔ تاكه ان ميں ہے كوئى ايك توخلوص كے ساتھ ہو-للذااكثروفت دين كے كامول ميں مصروف رہنا چاہيے اور دنيا كے كام اس كى تبيعت ميں كرناچاہے-اس كيے خداتعالى نے فرمايا ب

وَمِنْ الْنَاقَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ اور رات كى يجه گر يول مي شيخ كياكر اور دن ك کنارے میں تاکہ توراضی ہو-

لَعَلُّكَ تَرُضٰي

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبُّكَ بُكُرَةً وَأَصِيْلاً وَمِنَ الَّيْل اوریاد کرنام اینے رب کا صبح و شام اور پچھ اس کی رات میں عبادت کراور شبیح کراس کی کافی رات تک-. فَاسْتَجُدُ لَهُ وَسَبِّحُهُ لَيُلاَّ طُويُلاً

سوتے تھے دہ لوگ رات کا تھوڑا حصہ

كَانُوْاقَلِيُلاً مِينَ الَّيْلِ مَايَهُجَعُونَ ان سب آیات میں ای طرف اشارہ ہے کہ اکثراو قات یاداللی میں گزرنے چاہئیں اور بیبات بغیر اس کے کہ آدمی دن رات کے وقت تقتیم کرے - میسر نہیں آگئی-اس بناپر تقیم او قات کابیان بھی ضروری ہے-

ون کے اوراد کا بیان : اے عزیز جان کہ دن کے یانج اوراد میں پہلا ورد صبح سے طلوع آفاب تک ہے یہ ایسا

مبارك اور افضل وقت ہے كه خداتعالى نے اس كى قتم فرمائى ارشاد فرمايا:

فتم ہے صبح کی جب پھٹتی ہے۔

وَالصُّبُحِ إِذَا تَنَفَّس،

اور فرمایا:

قُلُ أَعُونُ بُرَبِّ الْفَلَقَ

کہ نواے محمر علیہ پناہ مانگتا ہوں رب صبح کے ساتھ -

اور فرمایا:

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ بيسب آيات اَى وقت كى عظمت وبزرگى ميں وارد ہيں - چاہيے كه آدمی اس وقت اپنے تمام انفاس كى تكمبانی كرے - جب خواب سے بیدار ہو تو کے:

سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے جگایا ہمیں مارنے کے بعد اور ای کی طرف ہے اٹھنا۔ ٱلْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي ٱحْيَانَا بَعُدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

آخر تک بید د عاپڑھے -اور کپڑے پہن کر ذکرود عامیں مشغول ہو - کپڑے پیننے میں ستر عور ت اور تعمیل تھم کی نیت کرے -یا 'رعونت ' سے چے پھر پائٹانے جائے اور بایال پاؤل پہلے رکھے - وہان سے نکل کر جیسااو پر بیان ہوا ہے - سب د عاؤل اور اذ کار سمیت و ضواور مسواک کرے پھر فجر کی نماز سنت گھر پڑھ کر مسجد میں جائے۔اس لیے کہ رسول مقبول علیکے الیا کرتے تھے اور وہ دعاجو حفرت این عباس رضی اللہ تعالیٰ عنمانے روایت کی ہے۔ سنت کے بعد پڑھے۔وہ دعا کتاب بدا یہ الہداینۃ اس میں مذکور ہے دیکھ کریاد کرتے۔ پھر سکون وو قار سے معجد کو جائے اور داہنایاؤں پہلے رکھے اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے اور پہلی صف کا قصد کرے فجر کی سنت پڑھے اگر گھر میں سنت پڑھ چکاہے تو نماز تحییتہ المسجد ۲- پڑھے جماعت کے انتظار میں ہیٹھے۔ تسبیج اور استغفار میں مشغول ہو اور نماز فرض پڑھ کر طلوع آ فتاب تک محد میں بیٹھارہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ طلوع آفتاب تک مجد میں بیٹھنے کو چار غلام آزاد کرنے ہے میں زیادہ پند کرتا ہوں' طلوع آفتاب تک چار چیزوں دعا' تسبیح اور استغفار' تلاوت قر آن اور تفکر میں مشغول رہے۔ نماز فرض

كاسلام چير كردعاشروع كرے اور كے:

پر-اے اللہ توسلام ہے جھی سے سلامتی ہے اور تیری ای طرف سلامتی لوئتی ہے- زندہ رکھ ہم کو سلامتی. کے ساتھ اور داخل کر ہمیں جنت میں-یو کت والا ہے تواے بزرگی اور عزت والے۔

أَلَّلَهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى أَل مُحَمَّدٍ وَسَلِمُ ٱلَّلَهُمَّ ٱنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَإِلَيْكَ يَرُجعُ السَّلَامُ حَيَّنَا رَبَّنَا بالسَّلَام وَادْخِلْنَا دَارَالسَّلَام تَبَارَكُتَ يَاذَاالْجَلَالُ والككرام

پھر ادعیہ ماثورہ پڑھناشر دع کرے- دعاؤل کی کتاب ہے یاد کرے- جب دعاؤل ہے فارغ ہو تو تسبیح و تہلیل میں مشغول ہو- ہر ایک کو سوبار یاستر د فعہ یاد س مرتبہ کھے اور جب د س ذکر د س بار ہوں گے تو سومرتبہ ہو جائے گا- اس

ا۔ ناچیز نے ۱۹۷۳ء میں حضرت مصنف غلام قدس سر والی اس کتاب کاار دو ہیں ترجمہ کیااور درج شدہ دعاؤں کو نمایاں کر کے تکھید ایہ الیہ ایہ کے ار دو ترجمہ معروف بدوسیا۔ نجات کی چند کا پیال موجود ہیں۔ نے اضافات کے ساتھ نئی طباعت کاار دو ہے اللہ تعالٰی پیہ سمجیل تک پہنچائے۔مترجم غفر له ۲۔ مسلک حفی میں طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے بیس منٹ بحک ہر قتم کے نوا فل کی ممانعت ہے لندا حفی حضر ات اپنے مسلک پر عمل کریں۔۱۲مترجم غفر له

ہے کم نہ چاہیے-ان دس ذکر کے فضائل میں بہت احادیث وارد ہیں-طوالت کے خیال ہے ہم نے ان احادیث کا ذکر نہیں کیا- پہلاذ کر ہیہے:

لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُيُحُيِيُ وَيُمِيْتُ وَهُوَحَى لاَيَمُوْتُ بِيَدِهِ الْحَيْرِ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٌ الْمَاكِلِ شَيءٍ قَدِيْرٌ الْمَاكِلِ شَيءٍ قَدِيْرٌ اللهِ الْحَيْرِ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٌ اللهِ اللهُ ا

دوسراذكر:

لَّ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ الْمُلُكُ الْحُق الْمُبِينُ

تيسراذكر:

سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُلِلهِ وَلَالِلهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ الْمُهُ وَاللهُ الْمُعَلِيْمِ النَّهُ الْعَظِيمِ

इंट है।

سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمُدِهِ سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمُدِهِ

يا نجوال ذكر:

سُنُبُوحٌ قُدُوسٌ رَبُنَا وَ رَبُّ الْمَلْئِكَةِ وَالرُّوْحِ

سُبُّوُحٌ قُدُّوُسٌ رَبُّنَا وَ رَبُّ الْمَلَئِكَةِ وَالرُّوْحِ مِاتُوال وَكِر:

يَاحَىُ يَاقَيُّومُ برَحْمَتِكَ اسْتَغِيْثُ لاَ تَكِلْنِيُ الِي نَفْسِي طَرُفَةَ عَيْنٍ وَأَصُلِحُ لِي شَانِي كُلُهُ

آ تھوال ذكر:

نہیں ہے کوئی مبعود گر اللہ اکیلا ہے وہ کوئی شریک نہیں اس کا اس کی بادشاہی ہے۔ اور اس کے لیے تعریف ہے۔ زندہ کر تا اور مار تا ہے۔ وہ زندہ ہے بھی نہ مرے گا۔اس کے ہاتھ میں نیکی ہے اور وہ ہر چیز پر قادرہے۔

نہیں کوئی معبود گراللہ بادشاہ حق ظاہر کرنے والا-

پاک ہے اللہ ہر حمد و ثنااللہ ہی کے لیے ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ بروا ہے۔ برائی سے چنے اور نیکی کرنے کی قوت وطاقت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے جوبلند اور عظمت والا ہے۔

پاک ہے اللہ تعالیٰ اور وہی حمد کے لا کُق ہے پاک ہے اللہ تعالیٰ عظمت والا اور حمد و ثناء کے لا کُق –

ہمار ااور ملا تکہ کارب (اللہ تعالیٰ) پاک اور بہت پاک ہے-

پاک ہے ہمار ارب اور ملا نکہ اور روح کارب-

اے زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والے تیری رحت سے فریاد کر تاہوں-نہ سپر دکر مجھ کو میرے نفس کی طرف ذراہھی اوراچھے کر تومیرے سب کام-

the second second

اللَّهُمَّ لاَ مَانِعُ لَمَا أَعُطَيْتَ وَلاَ مُعُطِى لِمَا مَنَعُتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَاالُجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

وال ذكر:

اے اللہ کوئی نہیں روکنے والا اسے جو تونے عطا کیا اور کوئی نہیں عطا کرنے والا اسے جو تو روک دے- نہیں نفع دیتاد ولت مند کو تیرے مقابلے میں اس کامال-

اے اللہ محمد علی ہے اور آپ کی آل پر رحمت نازل کر۔ خدا کے نام ہے وہ خدا کہ زمین و آسان میں اس کے نام کے ساتھ کوئی چیز ضرر و نقصان نہیں دے سکتی اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔

ان دس کلمات کودس دسبار پڑھے۔ یا جس قدر ہو سکے پڑھے۔ ہر ایک کی فغیلت الگ اور انس ولذت جدا ہے اس کے بعد قرآن مجید پڑھنے میں مشغول ہو آگر قرآن نہیں پڑھ سکتا تو قوارع (جنجموڑنے والی آیات) قرآنی لیعنی آیئة الکرسی 'آمن الرسول' شد اللہ اور قل اللهم مالک الملک اور سورہ حدید کا شروع اور سورہ حشر کا آخریاد کر کے پڑھا کرے اگر الیم چیز پڑھنا چاہے جوذ کرود عااور قرآن کی جامع ہے تو حضر ت ایر اہیم ہمی کو حضر ت خضر علیہ السلام نے مکاشفہ میں جو سکھایاوہ پڑھے۔ اس میں بوی فضیلت ہے۔ اسے مسبحات عشر کہتے ہیں وہ دس دس چیزیں ہیں کہ ہر ایک سات بار پڑھی جاتی ہیں۔ الحمد لللہ قل اعوذ پر ب الفلق' قل اعوذ پر ب الناس قل ہواللہ قل یا یہاالکا فرون آیئة الکرس یہ چھ چیزیں قرآن میں سے ہیں اور چارذ کر ہیں ایک نسبہ جاتی ہیں۔ اللہ وَالْحَمَّدُ لللّٰهِ وَالْحَمَّدُ لللّٰهِ وَلِا اِللّٰهُ اَکْبَرُ اللّٰہِ کَا اللّٰهِ وَالْحَمَّدُ لللّٰهِ وَالْاَلَة وَلِا اِللّٰهُ وَلِا اِللّٰهُ وَلِلْا لِهُ اللّٰهِ وَالْحَمَّدُ لللّٰهِ وَالْاَلَة وَلِلْا اِللّٰهُ وَلِلْا اللّٰهِ وَالْدَمَة وَلِلْا اللّٰهِ وَلِلْا اللّٰهِ وَلِللّٰهُ اللّٰهِ وَالْحَمَّدُ لللّٰهِ وَلِلْا اللّٰهِ وَلِلْا اللّٰهُ وَلِلْا اللّٰهِ وَلِلْا اللّٰهِ وَلِلْا اللّٰهِ وَالْحَمَّدُ لللّٰهِ وَالْحَمَّدُ لللّٰهِ وَلِلْا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَالْحَمَّدُ لللّٰهِ وَلِلْاللّٰهِ وَلِلْاللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَالْحَمَّدُ للّٰهِ وَالْدَمَالِيْ وَلِلْالُهُ وَلِلْاللّٰهِ وَالْدَمَالَةُ وَالْحَمَّدُ لللّٰهِ وَالْحَمَّدُ لللّٰهِ وَالْدَمَالِمُ وَلَالْمَالِيْ وَلِلْاللّٰهِ وَالْمَالِيْ وَلِلْمُ اللّٰهِ وَالْحَمَّدُ وَلِلْهُ وَلِيْ اللّٰهِ وَالْمَالِيْ وَلِيْ اللّٰهِ وَاللّٰمِ وَلِلْمُ اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَلَالْمَالِيْ وَلَاللّٰمِ وَالْمِالْمُ اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَلَالْمَالِمُ وَاللّٰمِ وَلَالْمُ وَلَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَلَالْمُ وَلَاللّٰمِ وَلَاللّٰمِ وَلَالْمُ وَلَاللّٰمِ وَلْمُ اللّٰمُ وَلَاللّٰمُ وَلَاللّٰمُ وَلَاللّٰمِ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلِلْمُ اللّٰمُ وَلَالْمُ وَلِلْمُ وَلَالْمُ وَلِيْمُ وَلِيْلِالْمُ وَلِيْمُ وَلِيْمُ وَلِمُ اللّٰمُ وَلِيْمِ وَلَالْمُ وَلِيْ

دوسرا: اللهُمُّ صلَّ على محمَّيوعلى ال محمَّد وسلَمُ تيسرا: اللهُمُّ اغْفِرِ لِلْمُونِينِينَ وَالْمُنُوسِنَاتِ

اَللَّهُمُّ اغْفِرُلِي وَالِوَالِدَئُ وَافْعَلُ بَيُ وَبِهِمُ عَاجِلاً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَاأَنْتَ لَهُ أَهُلُ وَلاَ تَفْعَلَ بِنَايَا مَوْلَانَا مَانَحُنُ لَهُ أَهُلُ إِنَّكَ غَفُورً رَّحِمُهُ

اے اللہ محش دے تو مسلمان مر دول اور عور تول کو-

اے اللہ حش دے تو مجھ کو اور میرے مال باپ کو اور کر تو میرے ساتھ اور ان کے ساتھ جلدی اور دیر میں دنیا اور آخرت میں وہ امر جو تیری شان کے لا کق ہے اور نہ کر تو ہمارے ساتھ اے ہمارے مالک وہ امر جس کے ہم لا کتی ہیں – بے شک تو حشنے والار حم کرنے والا ہے۔

ان مبعات عشر کی فضیلت میں ایک بوی روایت احیائے علوم میں ندکور ہے جب اس سے فارغ ہو تو تفکر میں مشغول ہو۔ تفکر کی بہت می صور تیں ہیں۔اس کتاب کے آخر میں ان کاذکر آئے گا۔لیکن جو فکر ہر روز کرنا ضروری ہے۔ مشغول ہو۔ تفکر کی بہت می صور تیں ہیں۔اس کتاب کے آخر میں ان کاذکر آئے گا۔لیکن جو نے کا تفکر کرے اپنے دل میں کے بیرامر ممکن ہے کہ اجل میں ایک دن سے زیادہ

reason at a transfer and the first contract of the first contract

باقی نہ رہا ہو۔اس تظر کابردا فائدہ ہے۔اس لیے کہ مخلوق دنیا کی طرف- فقط درازی امید کی وجہ سے متوجہ ہے اگر اس بات کا یقین کا مل ہو جائے کہ ایک مہینے یا ایک برس میں مر جائیں گے۔ توجس دنیوی امر میں مشغول ہیں اس سے دور بھا گیں اور ایک دن میں بھی مر جانا ممکن ہے۔باایں ہمہ لوگ ایسے کا موں کی تدبیر میں مشغول ہیں جو دس برس تک کام آئیں۔اسی لیے خدا تعالی نے فرمایا ہے:

کیا نہیں دیکھتے سلطنتیں زمین و آسان کی اور جو کچھ خدانے پیداکیا-کسی چیز سے اور شاید کہ ان کاوقت قریب آگیا ہو-

أُوَلَمْ يَنْظُرُواْ فِي مَلَكُونِ السَّمْواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنُ شَيَءٍ وَ أَنْ عَسَلَى أَنْ يَّكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمُ

جبدل کوصاف کر کے آوئی ہے تامل کرے گا- توزاد آخرت مہیا کرنے کارغبت دل ہیں پیداہو گااور چاہے کہ

یوں فکر کرے کہ آج کتنی نیکیاں جع کر سکتا ہے اور کن کن گناہوں ہے پر ہیز کر سکتا ہے۔ایام گذشتہ میں کیا کیا کو تاہیاں
مر زد ہو چکی ہیں جن کا تدارک ضروری ہے ان سب باتوں کے لیے تھکر و تدبیر کی ضرورت ہے۔اگر کسی کو کشف حاصل
ہو تو ملکوت آسان وز بین اور ان کے عجا ئبات دیکھے بلعہ جلال وجمال اللی ملاحظہ کرے۔ یہ تھکر سب عبادات و تھکر ات ہے۔
بہتر ہے۔اس لیے کہ اس کی بدولت خداتعالی کی عظمت دل پر غلبہ کرتی ہے اور جب تک عظمت غالب نہ ہو۔ مجت کا غلبہ
مہیں ہو تا۔اور کمال محبت میں کمال سعادت ہے۔لیکن ہر آیک کو یہ مقام نہیں حاصل ہو تا تواس کے عوض خاکی نعمیں جو
میں ہیں۔اور ان سے عوض خاکی نعمیں جو
میں ہونے شکر واجب ہے شکر اس طرح اداہوگا کہ ادکام جالائے۔گناہوں سے دور رہے الغرض
ایک ساعت ان افکار میں کہ طلوع صبح ہے طلوع آفتا ہو تک فیج کی سنت و فرض کے سوالور کوئی نماز در ست نہیں اس کے
جائے ذکر فکر ہے۔

تیسرا وردوقت چاشت سے ظہر کی نماز تک ہے یہ وردلوگوں کے حالات کے مطابق مختلف ہے اور چار حالتوں سے خالی نہیں پہلی حالت ہے کہ آدمی مخصیل علم کی قدرت رکھتا ہو تو کوئی عبادت اس سے بہتر نہیں بلحہ ایسے شخص کو لازم ہے کہ نماز فجر سے فارغ ہوتے ہی علم سکھنے میں مشغول ہو۔ گر ایساعلم پڑھے۔ جو آخرت میں کام آئے۔ نافع اس آخرت وہ علوم ہیں جور غبت دنیا کو ضعیف اور رغبت آخرت کو قوی کریں علوم کے عیوب و آفتاب کو واضح کریں اور اخلاص

کی طرف دعوت دیں لیکن جوعلوم مناظرے دمباحث اور غصے کاباعث ہوں نیز تاریخ فضص کاعلم جو آرائنگی اور محض تقریر بازی سے متعلق ہے دنیا کی حرص اور زیادہ کرتاہے اور دل میں غرور و حسد کا تخم ہو تاہے۔وہ نافع علم' احیاء علوم' جواہر القر آن اور اس کتاب میں ندکورہے سب علوم سے پہلے اسے حاصل کرے۔

دوسری حالت بیہ کہ آدمی مخصیل علم کی قدرت نہیں رکھتا۔لیکن ذکر 'شہیج' عبادت میں مشغول ہو سکتا ہے۔ توبیہ بھی عابدوں کا درجہ ہے اور بیبردامقام ہے۔خصوصا جب ایسے ذکر میں مشغول ہو سکے جو دل پر غالب ہواور اس میں گھر کرے۔اور اس کے ساتھ چمٹ جائے۔

تیسری حالت بہے کہ ایسے کام میں جس سے لوگوں کے لیے راحت و آرام ہو 'مشغول ہو' جیسے صوفیاء' فقہااور فقراء کی خدمت کرنا بہ نقل نمازوں سے افضل ہے کہ یہ عبادت بھی ہے اور مسلمانوں کی راحت کاسامان بھی اور عبادت پر ان کی معاونت بھی اور ان حضر ات کی دعا کی بر کت میں بڑا انر ہے چو تھی حالت یہ ہے کہ اس کام پر بھی نہ قادر ہو توا پناور اپنا مت اپنی معنول ہو ۔ اگر کسب میں امانت کر سے اور لوگ اس کے ہاتھوں اور زبان سے سلامت رہیں اور حرص دنیا اسے زیادہ طلی میں نہ ڈال دے اور ضرورت کے انداز پر قناعت کر ہے ۔ تو وہ شخص بھی اگر سابقین مقربین سے نہ ہوگا تا ہم عابد وں میں داخل ہوگا اور اصحاب الیمن کے در ہے پر پہنچ گا اور در جہ سلامت کوہا تھ سے نہ جانے مقربین سے نہ ہوگا تا ہم عابد وں میں داخل ہوگا اور اصحاب الیمن کے در جے پر پہنچ گا اور در جہ سلامت کوہا تھ سے نہ جانے ویتا کمترین در جات سے ہو شخص ان چار حالتوں میں سے کی ایک حالت میں اپنے او قات صرف نہ کرے گا ۔ وہ تباہ حال اور شیطان کے تا بعین میں سے ہے۔

چوتھادوروقت زوال ہے نماز عصر تک ہے ۔وقت زوال ہے پہلے قبلولہ کرناچاہیے اس لیے کہ قبلولہ رات کی نماز کے لیے الیاہ جیسے روزہ کے لیے سحر کھانا۔اگر رات کو عبادت گرار نہ ہو تو قبلولہ کر وہ ہے کیونکہ زیادہ سونا مکروہ ہے۔ جب قبلولہ ہے بیدار ہو تو چاہیے کہ وقت ہے پہلے طہارت کرے اور یہ کو شش کرناچاہیے کہ مسجد بیں پہنچ کر اذان سناور نماز تحیۃ المسجد پڑھے اور موذن کو جواب دے اور فرض ہے پہلے چارر کعت نماز پڑھے۔ اور لمبی کر کے پڑھے۔ رسول مقبول عقبات پر چارر کعت لمبی پڑھے اور فرماتے کہ اس وقت آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے جو کوئی یہ چارر کعت نماز پڑھتا ہے سر ہزار فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے اور رات تک دعائے مغفرت کیا کرتے ہیں ہجر کو ان ہو اور رات تک دعائے مغفرت کیا کرتے ہیں پھر امام کے ساتھ فرض اور دور کعت سنت پڑھے پھر عصر کی نماز تک علم سکھانے یا مسلمانوں کی مدد کرنے یاذکر تلاوت قر آن یابقد رحاجت حلال کمائی کرنے کے سوااور کمی دیوی کام میں مشغول نہ ہو۔

پانچوال ورد عصر کی نمازے غروب آفتاب تک ہے چاہیے کہ عصر کی نمازے پہلے مجد میں آئے چار رکعت نماز ر پڑھے -رسول مقبول علی خات فرمایا ہے خداتعالی اس پر رحمت فرماتا ہے جو فرض عصر سے پہلے چار رکعت نماز پڑھتا ہے -جب نماز فرض سے فارغ ہو توجو ہم بیان کر چکے ہیں ان کا موں کے سوااور کسی امر دینوی میں مشغول نہ ہو پھر نماز مغرب اے نانع آفرے دوعلوم ہیں جودنیا کا رغبت کو کزور اور دغبت آفرے کو قوی کریں۔ ۱۲ ہے پہلے مبجد میں جائے۔ تنبیج واستغفار میں معروف ہواس لیے کہ اس وقت کی فضیلت بھی صبح کے وقت کے برابر ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَسَبِّحُ بَحَمُدِ رَبِّکَ قَبُلَ طَلُوعِ الشَّمْسِ اور تَبْجِ كراپِ رب كى حمد كے ساتھ آفاب نظنے اور وقَبُلَ غُرُوْبِهَا وَعَبْلَ عُرُوْبِهَا

وقبُلَ عَرُوْبِهِا اسوفت والطّنس واليل قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھناچاہیے اور آفاب ڈویے وقت میں استغفار میں ہونا چاہیے غرضیکہ سب او قات منضط و منقسم رہیں اور ہر وقت وہ کام کرے جو تقاضائے وقت کے مطابق ہو اس سے ظاہر ی عمر میں برکت ہوتی ہے اور جس مختص کے او قات لقم وضبط کے تحت نہ ہوں گے بلحہ جس کام کا اتفاق ہو اوہ کر لیااس کی عمر ضائع ہو جائے گی۔

رات کے تین اوراد: پادرد مغرب کی نمازے عشاکی نماز تک ہان دونوں نمازوں کے در میان میں جاگتے

رہے کی بوی فضیات ہے - حدیث شریف میں دار د ہواہے کہ آینذ کریمہ:

تَتَجَافَى جُنُونُهُهُمُ عَنُ مَصَاجَعِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَتَهُ بِي پِلُواْنَ کَے خوابگاہ ہے الگہوتے بی پِلُواْن کے خوابگاہ ہے اس اس بارے میں مازل ہوئی ہے۔ چاہیے کہ عشاء کی نماز تک نماز ہی میں مشغول رہے۔ بررگوں نے دن کوروزہ رکھنے سے زیادہ اس امرکوافضل قرار دیاہے اور اس وقت کھانا نہیں چکھناہے اور وقرسے فارغ ہو کرگپ شپ لہوولعب میں مشغول نہ ہو۔ کہ سب اعمال واشغال کا خاتمہ اس پر ہو تاہے اور ان کا موں کا انجام کار خیر پر ہونا چاہے۔

دوسرا اوردسونا ہے۔اگرچہ نینز عبادات ہے نہیں۔لین اگر آداب وسنن ہے آراستہ ہو تو مجملہ عبادات ہے۔
سنت ہے کہ قبلہ روسوئے پہلے دائے کروٹ سوئے جس طرح مردے کو قبر میں سلاتے ہیں۔خواب کو موت کا بھا کی اور
ہیداری کو حشر کے ہراہر سمجھ اور ممکن ہے جوروح خواب میں قبض ہو جاتی ہے واپس نہ آئے تو چاہے کہ کار آخرت درست
ہول بایں طور کہ طمارت کے ساتھ سوئے توبہ کر کے عزم بالجزم کرے کہ اگر صبح اٹھنا نصیب ہواتو پھر گناہ نہ کرول گاور
سکھی ہے نیچے و صیت نامہ لکھ کرر کھے اور تکلف سے نیند نہ لائے۔ نرم چھو نانہ چھائے تاکہ نیند غلب نہ کرے۔ کیونکہ سونا
عمر کو ہیجار کھونا ہے۔ دن رات میں آٹھ گھنے سے ذیادہ نہ سونا چاہیے۔ کہ چوہیں گھنے کا تیسر احصہ ہو تا ہے۔اس لیے کہ جب
ایساکرے گا۔ تو اگر ساٹھ ہرس کی عمر پائے گا تو اس میں سے ہیں ہرس کا ذمانہ نیند کی نذر ہو جائے گا۔اس سے زیادہ ضائع نہ
کرنا چاہیے ۔ پانی اور مسواک اپنے ہاتھ سے اپنے قریب رکھ لے تاکہ رات کو یا ضبح سویرے نماز کے لیے اٹھے تو وضو کا آرام
ہو۔ قیام شب کا یا صبح اٹھے کا قصد کرے کہ جب یہ قصد کرے گا تو اگر نیند غالب بھی ہو جائے اور یہ شخص وقت سے زیادہ
میں سوجائے تو بھی تو اب حاصل ہو گا اور جب زمین پر پہلور کھے تو کے:

باسمبک ربّی وضعنت جنبی ویاسمبک اے میرے رب میں نے تیرے نام سے پہلو ہس پر پر آرفعه کا میرے رب میں نے تیرے نام سے پہلو ہس پر آرفعه کا اور تیرے نام سے بی اٹھاؤل گا-

جیسا کہ دعاؤں میں مذکور ہے اور آینۂ الکرسی'امن الرسول' قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب النا<mark>س اور</mark> تبارک الذی پڑھے۔ تاکہ ذکر وطہارت کے عالم میں سوئے۔جو شخص اس طرح سو تاہے اس کی روح کو ہیں اور جب تک جاگے اس کو نماز اداکر نے والوں میں لکھتے ہیں۔

تیرا اور و تبجد ہے اور وہ نماز شب ہے ۔ چاہیے کہ آد حی رات کواٹھے کہ بچیلی آد حی رات کو دور کعت نماز پڑھنا اور بہت می نمازوں ہے بہتر وافضل ہے کہ اس وقت دل صاف ہو تا ہے اور و نیاکا کوئی مشغلہ نہیں ہو تا ۔ رحمت اللی کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ رات کی نماز کے فضائل میں بہت می احادیث وار دہیں۔ کتاب احیائے علوم میں وہ سب احادیث نہ کور ہیں غرض دن رات کے ہر وقت میں ایک کام مقرر و معلوم ہو ناچاہیے ۔ کوئی وقت بیکار نہ کھو تاچاہیے ۔ جب ایک شاند روزاییا کیا تو آخر عمر تک ہر روزاییا ہی کیا کرے ۔ آگر ہیا اس پر دشوار ہو تو بوئی امید نہ کھے ۔ اپنے ول میں ہی کہ آج کے دن تو ایسا کر لول شاید آخر ہی رات مر جاؤں۔ آج کی رات تو ہد کر لول شاید کل ہی مر جاؤں۔ ہر روز ایسا ہی کرے ۔ جب اوراد کی پابعد می سے کمز ور ہو جائے تو اپنے آپ کو سفر میں سمجھے اور آخرت کو اپناو طن جانے سفر میں تکلیف و مصائب ہوتے ہیں۔ فراغت اور آسودگی اس میں ہے کہ مسافر جلدی قدم اٹھانے اور اپنے وطن میں آرام پائے عمر کی مقدار ظاہر وواضح ہے کہ عمر جاودانی جو آخرت میں ملے گی اس کی نبت کتنی ہے اور کیا ہے ۔ اگر کوئی شخص و س برس کی مقدار ظاہر وواضح ہے کہ عمر جاودانی جو آخرت میں ملے گی اس کی نبت کتنی ہے اور کیا ہے ۔ اگر کوئی شخص و س برس کی راحت کے لیے سویر س دنج ایک سال دنجواز دیت بر داشت کرے تو تعجب کی کون می بات ہے پھر لاکھ ہر س بلتھ ہمیشہ کی راحت کے لیے سویر س دنجا ایک سال دنجواز میں برس ہے۔ ۔

كيميائ سعادت اردو كالركن عبادات خم موا-

بفضل تعالى ومنه و احسانه وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا و مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين



فقير عبدا تقطا هري المشبندي عاد لطيف كالوني نا نكولائن كو كري

www.committeliaric.com

ر کن دوم

ہیر کن معاملات میں ہے اس کی بھی دس اصلیں ہیں

اصل مشتم: آداب گوشه نشینی اصل به فتم: آداب سفر اصل به فتم: آداب ساع اصل به فتم: آداب ساع اصل منم: آمر بالمعروف و ننی عن المعروف و منی و م

اصل اول: کھانا کھانے کے آداب اصل دوم: آداب نکاح اصل سوم: آداب کسب تجارت اصل چہارم: طلب حلال اصل چہم: مخلوق کے ساتھ میل جول



بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ٥

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ٥

دوسر اركن معاملات كابيان

# پہلی اصل کھانا کھانے کے آداب

اے عزیز جان کہ ذریعۂ عبادت بھی عبادت میں داخل ہے اور زادراہ بھی راہ ہی میں شامل ہے۔ توراہ دین میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ بھی دین میں سے ہے اور راہ دین میں کھانا کھانے کی ضرورت ہے کیونکہ خداکا دیدار سب سالکوں کا مقصود و مطلوب ہے۔اس کا مخم علم وعمل ہے اور علم وعمل پر ہمشکی بدن سلامت رہے بغیر محال ہے اور بدن کی سلامتی کھانے پینے کے بغیر ممکن نہیں۔لہذااراد ہُ دین کے لیے کھانا کھانے کی ضرورت ہے تو یہ بھی دین میں سے ہوگا۔ اس لیے حق تعالی نے فرمایا:

كُلُوْابِنَ الطَّيَّبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَالِحًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مُوا عَلَمُ اللَّهُ عَلَى مُوا عَلَمُ عَلَى مُوا عَلَى مُنْ عَلَى مُؤْمِنَ عَلَى مُؤْمِنَ عَلَى مُلِّمُ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُؤْمِنَ عَلَى مُؤْمِنَ عَلَى مُؤْمِنَ عَلَى مُؤْمِنَ عَلَى مُنْ عَلَى مُؤْمِنَ عَلَى مُنْ عَلَمُ عَلَى مُؤْمِنَ عَلَى مُؤْمِنِ عَلَى مُؤْمِنَ عَلَى مُؤْمِنَ عَلَى مُؤْمِنَ عَلَى مُؤْمِنَ عَلَى مُؤْمِنَ عَلَى مُؤْمِنَ عَلَى مُؤْمِنِ عَلَى مُؤْمِنَ عَلَى مُؤْمِنِ عَلَى عَلَيْنَ عَلَى مُؤْمِنِ عَلَى مُو

کھائے کہ مجھے علم وعمل کی قوت اور آخرت کی راہ چلنے کی قدرت حاصل ہو اس کا کھانا بھی عبادت ہوگا۔ اس لیے رسول کھائے کہ مجھے علم وعمل کی قوت اور آخرت کی راہ چلنے کی قدرت حاصل ہو اس کا کھانا بھی عبادت ہوگا۔ اس لیے رسول مقبول علیہ نے فرمایا ہے۔ سلمان کو ہر چیز پر ثوّاب ملتا ہے۔ سال تک کہ اس لقمہ پر بھی جو وہ اپنے منہ میں رکھے یا اپنے اہل وعیال کے منہ میں دے اور میہ اس لیے فرمایا کہ ان سب کا موں سے راہ آخرت ہی مسلمان کو مقصود ہوتی ہے۔ اور کھانا کھانا راہ دین سے ہے۔ اس کی علامت میہ کہ آدمی حرص سے نہ کھائے کسب حلال سے بقد رضر ورت کھائے اور کھانا کھانا راہ دین سے ہے۔ اس کی علامت میہ ہے کہ آدمی حرص سے نہ کھائے کسب حلال سے بقد رضر ورت کھائے اور کھانا کھانا راہ دین سے ہے۔ اس کی علامت میہ ہے کہ آدمی حرص سے نہ کھائے کسب حلال سے بقد رضر ورت کھائے اور کھانا

ONOTE MARKINING

کھانا کھانے کے آواب: اے عزیز جان کہ کھانا کھانے میں کئی چیزیں سنت ہیں بعض کھانے سے پہلے بعض بعد ، اور بعض در میان میں جو کام کھانے سے پہلے مسئون ہیں ان میں سے :

پہلا یہ ہے کہ ہاتھ منہ دھوئے کہ کھانا کھانا جب زاد آخرت کی نیت سے ہو تو عین عبادت ہے۔ پہلے ہاتھ منہ دھوناوضو کے مانندہے۔ نیزاس طرح ہاتھ منہ پاک بھی ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے جو کوئی کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا کرے گاوہ افلاس و تنگدستی سے بے فکررہے گا۔

دوسراید که کھانادستر خوان پرر کھے۔خوان اس پر نمیں۔رسول مقبول علیہ ایساندی کیا کرتے تھے۔ کیونکہ سفرہ (دستر خوان) سفریاد دلاتا ہے۔اور سفر دنیا آخرت یاد دلاتا ہے اور دستر خوان پر کھانا تواضع واکلساری سے قریب ہے۔اگر خوان پر کھانا رکھ کر کھائے گا۔ تو بھی درست ہے اس کی نمی نمیں آئی۔لیکن دستر خوان پر کھانا اگلے بزرگوں کی عادت تھی اور رسول مقبول علیہ نے دستر خوان ہی پر کھانانوش فرمایا ہے۔

تیسرایہ کہ اچھی طرح داہنازانوا تھاکر بائیں کیلی دباکر بیٹھے تکیہ لگاکرنہ کھائے اس لیے کہ جناب رسول مقبول میلیٹی نے فرمایاہے کہ میں تکیہ لگاکر کھانا نہیں کھاتا کہ میں ہندہ ہوں اور ہندوں کی طرح بیٹھتا اور ہندوں کے طریقوں سے کھاتا ہوں۔

چوتھا یہ کہ یہ نیت کرے کہ قوتِ عبادت کے لیے کھا تا ہوں۔ خواہش کے لیے نہیں اہر اہیم این شیبان نے فرمایا اسی ہر س ہوئے ہیں کوئی چیز ہیں نے خواہش نفس کے تحت نہیں کھائی اس نیت کی درسی کی علامت یہ ہے کہ تھوڑا کھانے کا ادادہ کرے کہ زیادہ کھا جانا آدمی کو عبادت ہے رو کتا ہے۔ رسول کر یم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ہے۔ چھوٹے چھوٹے چند لقے جو آدمی کی پیٹے سید ھی رکھیں کافی ہیں اگر اس پر قناعت نہ ہوسکے توایک تمائی ہیٹ کھانے کے لیے ایک تمائی پانی کے لیے اور ایک تمائی سیٹ کھانے کے لیے ایک تمائی پانی کے لیے اور ایک تمائی سانس لینے کی فاطر خالی رکھے۔ لیے اور ایک تمائی سانس لینے کی فاطر خالی رکھے۔ یا نچوال یہ کہ جب تک بھوک نہ ہو کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے۔ کھانے سے پہلے جو چیز ہیں سنت ہیں ان پانچوال یہ کہ جب تک بھوک نہ ہو گھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے ور نہ موم بھی جو کوئی کھانا شروع کرتے ہیں بھوکا ہو۔ اور کھانے سے بہترین سنت بھوک ہے اس لیے کہ بھوک ہے پہلے کھانا مگروہ بھی ہے اور نہ موم بھی جو کوئی کھانا شروع کرتے ہیں بھوکا ہو۔ اور کھانے سے بہترین سنت بھوگ۔

چھٹا یہ کہ جو کچھ حاضر ہواس پر قناعت کرے عمدہ کھاناڈھونڈے اس لیے کہ مسلمان کو عبادت کی حفاظت مقصود ہوتی ہے نہ کہ عیش و عشرت۔اورروٹی کی تعظیم سنت ہے کہ آدمی کی بقاای ہے ہولورروٹی کی بوئی تعظیم ہیہ ہے کہ اے سالن وغیرہ کے انتظار میں بلحہ نماز کے انتظار میں بھی نہ رکھیں۔جبروٹی حاضر ہو تو پہلے اے کھالیں پھر نماز پڑھیں۔ ساتوال ہی کہ جس کسی کے ساتھ آدمی کھا تا ہے۔جب تک وہ نہ آئے تب تک کھانا شروع نہ کرے۔کہ تنما کھانا اچھا نہیں۔اور کھانے میں جتنے افراد زیادہ ہوں اتنی برکت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ حضر ت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے

ا - وسر خوان كيراوغيره ب جوز من پر جھايا جاتا ہے -خوان ميز وغير واو چي چيز كو كتے ہيں -

ہیں۔حضور بنی کر یم علی اسلے کھانا ہر گز تناول نہ فرماتے تھے۔

کھانے کے وقت کے آواب: یہ بین کہ اول ہم اللہ کئے آخر کو الحمد للہ اور بہتریہ ہے کہ پہلے نوالے میں کھے یسم الله دوسرے میں بسم اللہ الرحمٰن تنیسرے میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم اور زورے کمناچاہیے کہ اور وں کو بھی یاد آجائے۔ وابنے ہاتھ سے کھائے نمک سے شروع کرے اور نمک ہی پر ختم کرے کہ بیصدیث شریف میں آیا ہے تاکہ وہ پہلے ہی حرص کواں طرح توڑے کہ خواہش کے خلاف ایک لقمہ لے چھوٹانوالہ اٹھائے اور خوب چبائے جب تک پہلانوالہ نہ نگل جائے دوسرے لقمہ کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے-اور کسی کھانے کا عیب نہ نکالے-رسول کریم علیہ کھانے کا ہر گز عیب نہ نکالتے اگر اچھاہو تا تو نوش فرماتے درنہ ہاتھ روک لیتے۔ادر اپنے سامنے سے کھائے۔ مگر طباق کے اد ھر اد ھر سے میوہ لے کر کھانا درست ہے۔ کہ وہ انواع واقسام پر مشتمل ہو تاہے۔اور ثریدا۔ کو پیالے کے ﷺ سے نہ کھائے۔ کنارے سے كھائے اور روٹي كو ﷺ ے نہ كھائے بلحد كنارے سے لے كر اور گرد سے توڑ توڑ كر كھائے چھرى سے روثى اور كوشت كے ككڑے نہ كرے پيالہ وغيرہ جو چيز كھانے كى نہيں روثى ہے ہاتھ نہ يو تخيے جو نوالہ وغيرہ كر پڑے اسے اٹھالے أور صاف كركے كھالے حديث شريف ميں آيا ہے كہ اگر چھوڑ دے كاتوشيطان كے ليے چھوڑ اہوگا- انگلي يہلے منہ سے چائے پھر ایے کی کیڑے ہے یو نچھ ڈالے تاکہ کھانے کا نثان نہ ہو جائے۔ کیونکہ شاید اس میں برکت باقی ہو۔ گرم کھانے میں بچو نکے نہیں-بلحہ تامل کرے کہ وہ محند اہو جائے-اگر خرمایازرد آلویاوہ چیز جو شار کرنے کے لائق ہو تو طاق کھائے-سات گیارہ یا کیس تاکہ اس کے سب کام خداتعالی کے ساتھ مناسبت پیداکریں-کیونکہ خداطاق ہے-اس کاجوڑا نہیں-اور جس کام کے ساتھ ساتھ خداکاذ کر کسی طرح ہے بھی نہ ہووہ کام باطل اور بے فائدہ ہوگا-اس بناپر طاق جفت سے اولی ے کہ حق تعالی ہے مناسبت رکھتا ہے۔ خرمے کی محملی خرمے کے ساتھ ایک طباق میں اکٹھانہ کرے اور ہاتھ میں لئے نہ رے - علی ہذاالقیاس وہ چیز جس کا پھوک بھینکتے ہوں کھانا کھانے میں بہت پانی نہ ہے-

پائی پینے کے آواب: یہ ہیں کہ پانی کابر تن داہنے ہاتھ میں لے سم اللہ کے اور آہتہ ہے۔ کھڑے کھڑے لیئے لیئے نہ پیئے۔ پہلے دیکھ کے کہ اس میں تکایا کیڑانہ ہواگر ڈکار آئے تو کورہ کی طرف منہ پھیرے۔اگر ایک دفعہ نیادہ میں پیناچاہتا ہے تو تین دفعہ کرکے پیئے ہرماد سم اللہ اور آخر میں المحمد للہ کے اور کورہ کے پنچ دیکھ کے تاکہ پانی کمیں نہ شیکے جب بی چکے تو کیے:
الْحَمُدُ لِلّٰهِ اللّٰذِی جَعَلَهُ عَدُ اُبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهِ وَلَمْ تَمُ مِنْ اللّٰهِ كَالُور اللّٰهِ کے اِبِ مِنْ اللّٰه کے لیے جس نے اسے میٹھا خوشگوار

مایا پی رحت سے اور مارے گناموں کے باعث اے

كروااور كحارى شهايا-

يَجُعَلَهُ مِلْحًا أَجَاجًا بِذُنُوبِنَا

ا۔ سال میں رونی کے تکڑے کر کے ڈال دیئے جائیں تواس کھانے کو ٹرید کتے ہیں۔

کھانے کے بعد کے آداب : یہ ہیں کہ پیٹ ہونے سے پہلے ہی ہاتھ کینچ انگلی کو منہ سے صاف کرے پھر دستر خوان میں پو تخچے روٹی کے کلائے چن لے کہ حدیث شریف میں آیا ہے -جو کوئی ایبا کرے گا-اس کی گزراران میں وسعت ہوگی اور اس کی اولاد ہے عیب و سلامت رہے گی اور وہ کلائے حور عین کا مہر ہوگا۔ پھر خلال کرے -جو کچھ دانتوں سے نکل کر ذبان پر آئے اسے نگل جائے اور جو کچھ خلال کے ساتھ آئے اسے پھینک دے اور پر تن کو انگلی سے صاف دانتوں سے نکل کر ذبان پر آئے اسے نگل جائے اور جو کچھ فلال کے ساتھ آئے اسے پھینک دے اور پر تن کو انگلی سے صاف کرے کہ حدیث شریف میں آیا ہے "جو شخص پر تن پونچھ لیتا ہے توبر تن اس کے حق میں یون دعا کر تاہے کہ اسے پرور دگار جس طرح اس نے جھے شیطان کے ہاتھ سے چھڑ ایا تو اسے آئش دوزخ سے آزاد کر اور اگر پر تن کو دھو کر اس کا دھون پی جائے توابیا تواب ہوگا گویا ایک غلام آزاد کیا۔"کھانے کے بعد کے :

سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے کھلایا اور پایا-ہمیں اور کافی ہوا ہارے لیے اور پناہ دی ہم کو اور ہارا

سر دار اور ہمار اصاحب ہے۔ اور لایلف پڑھے۔اگر حلال کا کھانا کھایا ہو تو شکر کرے اور شبہ کا کھانا کھایا ہو توروئے اور غم کرے کہ جو شخص کھاتا اور روتا ہے دہ اس شخص کا سانہیں جو کھاتا اور غفلت کے سب سے ہنتا ہے۔ جب ہاتھ دھونے لگے تو اشنان بائیں ہاتھ میں لے پہلے دا ہنے ہاتھ کی انگلیوں کے سرے بے اشنان ملے۔دھوئے پھر منہ اشنان میں انگلی ڈیوئے پھر ہونٹ اور دانت اور تالویر رکھ کر خوب ملے اور انگلیوں کودھوئے پھر منہ کو اشنان سے دھوئے۔

سی کے ساتھ کھانا کھانے کے آواب: تناہویائی کے ساتھ کھانا کھائے یہ آواب جوبیان ہو چکے ہیں

ان كا توبير حال د صيان ر كھ ليكن أكر كسى كے ساتھ كھانا كھائے توسات آداب اور ملحوظ ر كھے-

پہلایہ کہ جو محض عمریاعلم یا پر ہیزگاری میں یااور کی وجہ ہے ہو جب تک وہ کھانے کو ہاتھ نہ ہو حائے اس وقت تک یہ بھی ہاتھ نہ لیکائے -اگر خود سب ہے ہو ہے کر ہو تواور دل کو انتظار میں نہ رکھے-

دوسر اید کہ چپندرہے کیونکہ یہ اہل عجم کی عادت ہے باعد متقی اور پر میز گاروں کے قصے حکایات اور کلام حکمت و شریعت میں سے انچھی انچھی ہا تیں کرے واہیات خرافات نہے۔

تیسرایہ کہ ہم پیالہ کاد صیان رکھے تاکہ اس سے زیادہ نہ کھا جائے۔اگر کھانامشتر کہ توبہ حرام ہے با بحد خود کم کھائے اور اپنے ساتھی کو زیادہ دے اور اچھا کھانا اس کے سامنے بڑھائے۔اگر ساتھی آہتہ کھاتا ہے تواس سے اصرار

ا۔ ایک کھاری پی کھاری نین میں اگتی ہے اس سے کیڑاد حوتے ہیں تو صائن کی طرح صاف کرتی ہے آگر اس کو جلادیں تو پھر کی مائند ہو جلیا کرتی ہے -عام زبان میں اے بھی کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔(۱۲ خیاث اللغات)

کرے کہ اچھی طرح خوشی سے کھائے گر تین بارے زیادہ کھاؤ کھاؤنہ کرے کہ اس سے زیادہ کہناالحاح وافراط ہے اور قتم نہ دے اس لیے کہ کھانا قتم دلانے سے کم ثنان رکھتا ہے۔

چو تھا یہ کہ ساتھی کو اس سے کھاؤ کھاؤ کہے کی حاجت نہ پڑے -باہہ جس طرح وہ کھا تا ہے اس طرح اس کا ساتھ دے اور اپنی عادت سے کم نہ کھائے ۔ اس لیے کہ یہ ریا ہے اور تنمائی میں بھی اپنے آپ کو اس طرح بااد ب رکھے جس طرح لوگوں کے ساتھ ہو تواد ب سے کھانا کھا سکے -اور اگر دوسرے کو زیادہ کھلانے کی نیت سے خود کم کھائے گا تو بھی بہتر ہے - حضر ت ابن مبارک کی نیت سے خود کم کھائے گا تو بھی بہتر ہے - حضر ت ابن مبارک فقیروں کی دعوت کرتے اور خرے ان کے آگے دھرتے اور کہتے جو زیادہ کھائے گا ایک تھلی کے پیچھے اسے ایک ایک تھلی کے پیچھے اسے ایک ایک تھلی کے پیچھے اسے ایک ایک درم دیتے۔

پانچوال سے کہ نگاہ نیجی رکھے اوروں کے نوالے کونہ دیکھے اگر لوگ اس کاادب اور ملاحظہ کرتے ہیں تو اوروں سے پہلے خود ہاتھ نہ کھنچے - اگر اوروں کے نزدیک کچھ حقیر ہے تو پہلے ہاتھ روکے رکھے تاکہ آخر کو اچھی طرح کھا سکے - اگر اچھی طرح نہیں کھاسکتا تو عذر بیان کر دے - تاکہ دوسرے شر مندہ نہ ہوں -

چھٹا یہ کہ جس امر سے لوگوں کی طبیعت کو کراہت و نفرت ہو وہ نہ کرے-بر تن میں ہاتھ نہ جھٹکے برتن کی طرف منہ اتنانہ جھکائے کہ منہ سے جو نکلے وہ برتن میں جائے-اگر منہ سے پچھ نکالے تو منہ کو پھیرے- چکنانوالہ سرکہ میں نہ ڈیوئے جو نوالہ دانت سے کاٹا ہواہے برتن میں نہ ڈالے کہ ان باتوں سے لوگوں کی طبیعت نفرت کرے گی-اور مگنونی فتم کی باتیں نہ کرے۔

ساتویں ہے کہ اگر طشت میں ہاتھ دھوئے تولوگوں کے سامنے طشت میں نہ تھو کے ۔جو شخص معزز ہواسے مقدم کرے ۔اگر لوگ اس کی تعظیم کریں توہان لے اور دائنی طرف ہے طشت کو گھمائے ۔سب کے ہاتھوں کادھون جمع کرے ۔ گر ایک ہی بار ہاتھ دھولیاں توہبت کرے ۔ گر ایک ہی بار ہاتھ دھولیاں توہبت اولی اور فروتن سے بزدیک تر ہے اگر کلی کرے تو آہتہ کرے تاکہ چھینٹ نہ اڑے کسی آدمی اور فرش پر نہ پڑے جو شخص اولی اور فروتن سے بزدیک تر ہے اگر کلی کرے تو آہتہ کرے تاکہ چھینٹ نہ اڑے کسی آدمی اور فرش پر نہ پڑے جو شخص ہاتھ پر پانی ڈالنا ہے بیٹھنے ہے اس کا کھڑ ار ہنااولی تر ہے ہے سب آداب حدیث میں دارد ہوئے ہیں انسان و حیوان میں ان ہی آداب سے فرق ہو تا ہے کہ حیوان جس طرح اس کا جی جات نہیں جانتا ۔ خدا نے اس کو یہ تمیز ہی نہیں دی اور کفر ان خواد کیا اور کفر ان تعمت کا حق اس نے ادانہ کیا اور کفر ان تعمت کا حق اس نے ادانہ کیا اور کفر ان تعمت کا می شک ہوا۔

دوستول اور دینی بھا ئیول کے ساتھ کھانا کھانے کی فضیلت: اے عزیز جان کہ سی دوست کا ضیلت : اے عزیز جان کہ سی دوست کی ضیافت کرنا کثیر مقدار میں صدقہ دینے سے بھی افضل ہے - حدیث شریف میں آیا ہے تین چیزوں کابعہ ہے حساب نہ

and a market the second second

لیں گے۔ ایک توجو پھے سحری کے وقت کھائے گا۔ دوسر ہے جس سے روزہ افطار کرے گا۔ تیسر ہے جو پچے دوستوں کے ساتھ دستر
ساتھ کھائے گا۔ حضرت جعفر این مجمہ صادق رضی اللہ تعالیٰ عنما فرماتے ہیں جب دوستوں اور بھا ہُوں کے ساتھ دستر
خوان پر پیٹھے تو جلدی نہ کر تاکہ دیر ہوکہ اس قدر زندگی کا حساب نہ ہوگا۔ حضرت حسن بھری فرماتے ہیں بعد ہوگا۔ ایک
پیٹیا ہے اور اپنے ماں باپ کو کھلا تا ہے اس کا حساب ہوگا۔ جو کھانا دوستوں کے ساتھ کھاتا ہے اس کا حساب نہ ہوگا۔ جو کھانا دوستوں کے ساتھ کھاتا ہے اس کا حساب نہ ہوگا۔ ایک
بیزرگ کی عادت تھی کہ جب بھائیوں کے سامنے دستر خوان چھاتے تو بہت ساکھانا لگاتے اور کہتے حدیث شریف میں آیا
ہے کہ جو کھانا دوستوں کے آگے بوسے اس کا حساب نہ ہوگا۔ میں جاہتا ہوں کہ جو کھانا دوستوں کے سامنے ہی تاہا ہوں کہ جو کھانا دوستوں کے سامنے ہی تاہا ہوں کہ جو کھانا دوستوں کے سامنے ہی خوائی سام کھانا کھا بیوں کے سامنے رکھنا
بی آدم میں بھوکا ہوا اور تو نے بچھے کھانا نہ دیا۔ آدمی عرض کرے گا۔ بار خدلیا تو کیو کا ہوا۔ تو تو عالم کامالک ہے۔ بچھ کو بھانو اگر اس کو کھانا دیتا تو گویا بچھ کو دیتا۔ رسول مقبول عیا ہے خوائی سے جو محض مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا پائی دیتا ہے حق تعالی اس کو آتش دوزخ سے سات خندق دور رکھتا ہے۔ ہر ایک خندق کے در ممان بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا پائی دیتا ہے حق تعالی اس کو آتش دوزخ سے سات خندق دور رکھتا ہے۔ ہر ایک خندق کے در ممان بائی ہوں کی ممادت ہے اور فر مایا :

خندق کے در میان پانچ سوبرس کی مسافت ہے اور فرمایا:
خند گئر کئم میں اُطعکم الطعکم
جودوست ایک دوسرے کی ملاقات کو جائیں ان کے کھانا کھانے کے آداب

اے عزیز جان کہ اس صورت میں چاراوب ہیں-

پہلاادب ہے کہ قصد اکھانے کے وقت کی کے پاس نہ جائے کہ حدیث شریف میں آیا ہے جو صحف ہلائے
کی کا کھانا کھانے کا قصد کرے 'وہ جانے میں گنگار ہو گااور کھانے میں حرام خور اگر اتفاقاً کھانے کے وقت جا پنچے تو بے کے
نہ کھائے -اور اگر کہیں کہ کھاؤاور وہ جانے کہ دل ہے نہیں گئے ہیں تو بھی کھانانہ جا ہے - لیکن لطائف الحمل کے ساتھ
انکار کرے - گر جس دوست پر اعتاد اور جس کے دل ہے آگاہ ہے اس کے گھر قصد اکھانے کی نیت ہے جانادرست ہے ۔
بلحہ دوستوں ہیں ہے امر سنت ہے - حدیث شریف ہیں آیا ہے - جناب سرور کا کنات علیہ افضل الصلاۃ والسلام امیر المومنین
محضرت الد بحوک کے وقت حضرت ابوابیب
حضرت الد تعالی عنہ اور حضرت ابوابیشم این التبہان کے گھر تشریف لے گئے اور مانگ کر کھانانوش فرمایا ہے امر خیر ہر
میزبان کی اعانت ہے - بھر طیکہ معلوم ہو کہ وہ راغب ہے - کسی ہورگ کے تین سوساٹھ دوست تھے - وہ ہورگ ہر شب
ایک دوست کے گھر رہتے ہے دوست ان ہورگوں کے لیے گویا کب وصنعت تھے اور ان کی عبادت ہیں سبب فراغت تھے - ہر شب ایک دوست

دوسی ہوگئ تواگر دوست گریں نہ ہوتو بھی اس کے کھانے میں سے کھالینا درست ہے۔ جناب سر ورانبیاء علیہ افضل المسلوۃ والثناء حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کی عدم موجود گی میں ان کا کھانا نوش فرمایا۔
کیونکہ آپ جانتے تھے کہ وہ اس سے خوش ہول گے۔ حضرت محمہ بن واسع صاحب ورع بررگ تھے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ حضرت حسن بھر کی رحمتہ اللہ علیہ کے گھر تشریف لے جاتے اور جو کچھ باتے کھاتے جب حضرت حسن بھر کی رحمتہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اپنی گھر تشریف لے جاتے اور جو کچھ باتے کھاتے جب حضرت میں ایسانی معاملہ کیا۔ جب حضرت سفیان تور کی کے گھر میں ایسانی معاملہ کیا۔ جب حضرت سفیان تشریف لائے تو فرمایا کہ تم لوگوں نے اسلامی بررگوں کے اخلاق مجھ کویاد دلائے کہ انہوں معاملہ کیا۔ جب حضرت سفیان تشریف لائے تو فرمایا کہ تم لوگوں نے اسلامی کیا ہے۔

دوسر اادب یہ ہے کہ جب کوئی مخص ملاقات کو آئے توجو کچھ حاضر ہواس کے سامنے لا رکھے۔ کچھ تکلیف نہ کرے -اگراپناال وعیال کی ضرورت کے مطابق ہو زیاد ہذہ ہو تواے رکھ چھوڑے -ایک مخص نے حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ کی دعوت کی آپ نے فرمایا تین شر الکاسے تیرے گھر آؤل گا ایک بید کہ بازار سے پچھے نہ لائے دوسری بید کہ جو کچھ گھریں ہواس میں ہے کچھ پھیرنہ لے جا- تیسری ہے کہ اپناال وعیال کا پوراحصہ چا-حفزت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا ہے لوگ جو ایک دوسرے سے چھوٹ گئے ہیں تکلف کے سبب چھوٹ گئے ہیں اگر در میان سے تکلف اٹھ جائے توبے دھڑک ایک دوسرے سے مل سکتا ہے۔ ایک دوست نے ایک بزرگ سے تکلف کیاانہوں نے فرمایا تم جب اکیلے ہوتے ہو تواپیا نہیں کھاتے اور میں بھی اکیلے میں ایبا نہیں کھاتا توجب ہم اور تم اکٹھے ہوں تو یہ تکلف کرنا کیوں عابي ياتم تكلف ختم كروو يامين آنا موقوف كرول- حضرت سلمان كت بين- جناب سروركا ئنات عليه افضل الصلوة والسلام نے ہمیں فرمایا ہے کہ تکلف نہ کرناجو کچے حاضر ہواس ہے بھی نہ در لیچ کرناصحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیهم اجمعین روثی کا ککڑ ااور خٹک چھوہارے ایک دوسرے کے سامنے لاتے اور فرماتے ہم نہیں جانتے کہ وہ محفص برا اگنہ گارہے جو ماحضر کو ناچیز جان کر سامنے نہ لائے۔ یاوہ مخص جس کے سامنے حاضر کریں اور وہ اسے حقیر جانے حضرت یونس علی نہیاہ علیہ السلام روٹی کا نکڑااور جو ترکاری ہوتے وہی دوستوں کے سامنے رکھتے اور فرماتے اگر حق سجانہ و تعالیٰ تکلف کرنے والوں پر لعنت نه كرتا تومين تكلف كرتا- كچه لوگول مين باجم جمكر اتھا- حضرت ذكريا عليه السلام كو تلاش كيا تاكه ان كے در ميان فیصلہ کردیں وہ لوگ آپ کے مکان پر حاضر ہوئے۔ آپ کو تونہ پایا۔ ایک خوصورت عورت دیکھی متعجب ہوئے کہ حفرت ذکریاعلیہ السلام پیغیبر ہوکرالی عورت پری طلعت کے ساتھ عیش وعشرت کرتے ہیں جب آپ کو ڈھونڈ اتوایک جگہ مزدوری کو گئے ہوئے تھے۔ آپ کو دہال کھانا کھاتے پایاان لوگوں نے آپ سے باتیں کیس۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ کھانا کھالو-جب اٹھے تووہال سے نگ یاؤل چلے ان لوگول کو آپ سے ان تینول کا مول کاسر زد ہونا محل تعجب معلوم ہوا۔ عرض کی یا حفرت سے کیاباتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خوبصورت عورت اس لیے رکھتا ہوں کہ میرے دین کو چائے۔ میری آنکھ اور دل کہیں نہ لگ جائے۔اور تم ہے کھانے کوجو نہ کہا تواس لیے کہ بیر میری مز دوری تھی کہ کام کروں اگر کم کھاتا تو کام میں تعقیم کر تااور کام کرنا مجھ پر فرض تھااور ننگے پاؤل اس لیے جلا کہ اس زمین کے مالکوں میں جھڑا ہے۔ میں نے نہ چاہا کہ اس زمین کی مٹی میرے جوتے میں بھر ہے اور دوسرے کی زمین میں جائے۔ تواس سے معلوم ہوا کہ کا موں میں صدق وراستی تکلف کرنے ہے بہتر ہے۔

تیسر اادب بیہ ہے کہ جب جانے کہ میزبان پر د شوار ہوگا تو اس پر حکومت نہ کرے جب مہمان کو دو چیزوں میں افتیار دیں تو جو چیز میزبان پر زیادہ آسان ہواہے اختیار کرے۔ اس لیے کہ رسول مقبول علیہ ہم کام میں ایہا ہی کرتے ہے۔ کوئی شخص حفرت سلیمان کے پاس گیا۔ انہوں نے جو کی روٹی کا کلز ااور ٹمک اس شخص کے سامنے لا کرر کھ دیاوہ بد لا اگر ٹمک میں سعتر اے ہوتا تو بہتر ہوتا۔ حضرت سلمان اور کوئی چیز پاس نہ رکھتے تھے آفلبہ گرور کھ کر سعتر مول لائے وہ شخص جب روٹی کھا چکا تو کہنے لگا۔

شکرہے اس اللہ کا جس نے قناعت دی جھے کو اس چیز پر جوروزی مجھے دی۔ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي قَنْعَنَا بِمَا رَزَقُنَا

حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر بچھ میں قناعت ہوتی تو میر ا آفتابہ گردر کھنے کی نوبت نہ آتی گر جمال جانے کہ میزبان کو دفت نہ ہوگا بعد دفت ہوگا - تواس سے مانگنادر ست ہے - حضرت امام شافعی بغداد میں زعفر انی عفر انی حکم تشریف رکھتے تھے - زعفر انی روز کھانے کی اقسام لکھ کر پکانے والے کو دے دیتا ایک دن امام صاحب نے ایک قتم کا کھاناد شخط خاص سے اس میں بڑھا دیا - جب زعفر انی نے اس کتبہ کو لونڈی کے ہاتھ میں دیکھا بہت خوش ہوا اور شکر انہ میں اس لونڈی کو آزاد کر دیا -

چوتھاادب یہ ہے کہ صاحب خانہ اگر مہمانوں کا تھم جالانے پر دل ہے راضی ہو تو مہمانوں ہے پو جھے کہ تم کیا چاہتے ہواور کس چیز کی آرزو کرتے ہو-اس لیے کہ جوان کی آرزو بر لانے میں کو شش و مستعدی کر تاہے ہزار ہزار نیکیاں اس کے اعمال نامہ سے مٹادیتے اور ہزار ہزار ہزار ہزار ہرائیاں اس کے اعمال نامہ سے مٹادیتے اور ہزار ہزار ہر ائیاں اس کے اعمال نامہ سے مٹادیتے اور ہزار ہزار ہر ائیاں اس کے اعمال نامہ سے مٹادیتے اور ہزار ہزار ہرائیاں اس کے اعمال نامہ سے مٹادیتے اور ہزار ہزار ورجہ بلند کرتے ہیں اور تین جنتوں میں سے اسے حصہ دیتے ہیں – ایک فردوس دوسری عدن تیسری خلد کیکن مہمان سے یہ پوچھنا کہ فلانی چیز لاؤں بائد کول مگروہ اور براہے بلحہ جو کچھ موجود ہے لے آئے اگر مہمان نہ کھائے تولے جائے –

ميز بانى كى فضيلت : اے عزيز جان كه جوبيان كيا گيااس صورت ميں تفاكه كوئى شخص بالائے ملاقات كو آئے دعوت كرنے كا تخل اور ہير رگول نے فرمايا ہے كہ اگر كوئى مهمان خود آجائے تو يجھ تكلف نه كراور اگر توبلائے تو يجھ اٹھانه ركھ يعنى جو تكلف تجھ سے ہوسكے كر اور ضيافت كى بردى فضيلت ہے اور يہ عرب كى عادت ہے كه وہ لوگ سفر ميں ايك دوسرے كے گھر جاتے ہيں اور ايسے مهمان كاحق اداكر ناائم ہے اى ليے رسول مقبول علي في نے فرمايا ہے جو شخص مهماندار

١١- ايك قم كى تى ع جس ع فقراوكرو فى كات يس-١٢

نہیں اس میں خیر نہیں اور فرمایا ہے مممان کے واسطے تکلف نہ کرو کیونکہ جب تکلف کرو گے تو اس کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اور اس کے اور جو ہخض مہمان سے دشمنی رکھتا ہے وہ خدا کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے خدااس کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اگر کوئی غریب مہمان آپنچ تو اس کے لیے قرض لے کر تکلف کر نادر ست ہے ۔ لیکن دوستوں کے لیے جو ایک دوسر ہے کی ملا قات کو جاتے ہیں تکلف نہ کر ناچا ہے کہ تکلف کرتے کرتے مجت ہی جاتی رہے گی ۔ جناب نبی کر میں اور کر میں ملا قات کو جاتے ہیں تکلف نہ کر ناچا ہے کہ تکلف کرتے کرتے مجت ہی جاتی رہے گی ۔ جناب نبی کر میں اور میں اور افغ کتے ہیں۔ حضور علی نے ہودی کے فرمایا فلال یہودی ہے کہ کہ کہ کہ کہ ایک مہمان میر ب پاس آیا ہوا ہے یہودی نے کہا جب تک پچھ گرو نہیں رکھو گے نہ دول گا۔ حضر ت ابور افغ کتے ہیں کہ ہیں واپس آیا ور حضور علیہ السلام کی خدمت ہیں اس کا جو اب عرض کیا۔ آپ نے فرمایا واللہ میں مضر سے ابور افغ کتے ہیں کہ ہیں اور کہوں گا ۔ آپ نے فرمایا واللہ میں اور عمون کر دیا ۔ آپ نے فرمایا واللہ میں اور کردو کہ کر لایا۔ حضر ت ابر اہیم علیہ السلام کی خدمت ہیں اس کا جو اب عرض کیا۔ آپ نے فرمایان نہ مالی کھانا میں اور کردو کہ کر لایا۔ حضر ت ابر اہیم علیہ السلام کی خدمت ہیں اسم ضیافت باتی ہے حتی کہ کوئی رات مہمان نہ مالی خوالی نہیں جاتی اور کھوں دوسو مہمان آر ہے ہیں۔ بہت ہے گاؤں اس مقصد کے لیے وقف ہیں۔

و عوت اور اسے قبول کرنے کے آداب : جو مخص دعوت کرتا ہے اس کے لیے سنت ہے کہ نیک اوگوں کے سوااور کونبلائے۔ کیونکہ کھانا کھلانا قوت بوھاتا ہے اور فاس کو کھانا دینا فسق ہیں اس کی مدد کرنا ہے اور فقیروں کو بلائے امیر وں کو فیبلائے۔ رسول مقبول علیقے نے فرمایا ہے وہ طعام ولیمہ سب کھانوں سے بدتر ہے جس کے لیے امیر وں کو بلائے امیر وں کو بلائے امیر وں کو مقیروں کو محروم رکھیں۔ اور فرمایا ہے تم لوگ وعوت کرنے ہیں بھی گناہ کرتے ہو۔ ایے مخض کوبلائے ہو جونہ آئے لور جو آنے والا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو اور چاہیے کہ یگانوں اور نزدیک کے دوستوں کونہ بھولے کہ وحشت کا سب ہوگا۔ وعوت سے تکبر ویوائی کا ادادہ نہ کرے اوائے سنت اور فقراء کی راحت کا خیال کرے جے جانے کہ وعوت قبول کرنا اسے وشوار ہے اس نے بھی وعوت نہ کرے۔ اس کی بھی وعوت نہ کرے کہ وہ اگر مان بھی لے گانو کھانا کر اہت سے کھائے گانور ہے امر خطاکا سب ہوگا۔ وعوت کرنے کا

پہلا اوب : پہلاادب ہے کہ نقیروامیر میں کچھ فرق نہ کرے نقیر کی دعوت ہے پروائی نہ کرے -اس لیے کہ جناب سلطان الا نبیاء علیہ الصلاٰۃ والسلام نقیروں کی دعوت قبول فرماتے تھے - حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا گزرا کیا متحاج قوم کی طرف ہواوہ لوگ روثی کے مکڑے کھارہ ہتھ - عرض کی کہ اے فرزند رسول آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوجائے - آپ سواری پرسے اتر کر ان کے ساتھ شریک ہوگئے اور فرمایا حق تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو دوست منیں رکھتا - جب نوش فرما چکے تو ان لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ کل تم میری دعوت قبول کرو۔ دوسرے دن ان کے لیے منیں رکھتا - جب نوش فرما چکے تو ان لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ کل تم میری دعوت قبول کرو۔ دوسرے دن ان کے لیے

and a multiplicative state

عمدہ کھانا پکوایااوران کے ساتھ بیٹھ کرنوش فرمایا-

ووسر ااوب: یہ ہے کہ اگر جانا ہے کہ میزبان مجھ پر احسان جنائے گا اور رسی میزبانی جانے گا تو اس سے حلے ہمان نے معذرت کر وے اور دعوت قبول نہ کر ے بلحہ میزبان کو چاہیے کہ مہمان کے قبول کرنے کواپے لیے موجب فضیلت جانے اور اس کا احسان مانے علی ہٰ القیاس اگر جانتا ہے کہ اس کے کھانے میں شبہ ہے یاوہ ال کا انداز بر اہم مثلاً اس جگہ فرش اطلسی ہے ۔ چاندی کی انگیشی یاد یوار اور چھت میں جانوروں کی تصویر ہے یار اگر معمز امیر ہے یا کوئی مسخرہ پن کر تا ہے ۔ یا بخش بحتا ہے باو ان عور تیں مر دول کو دیکھتے آتی ہیں ۔ یہ سب بری با تیں ہیں ایک جگہ نہ جانا چا ہے اس طرح اگر موت قبول کی میزبان بدعتی یا ظالم یا فاسق ہویا ضیافت سے اس کا مقصد لاف و تکبر ہو تو اس کی دعوت قبول نہ کرے ۔ اگر دعوت قبول کی اور وہاں کوئیری بات دیکھی اور منع نہیں کر سکتا تو وہاں سے چلا جانا واجب ہے۔

تنیسر اارب: یہ ہے راہ دور ہونے کے سب سے دعوت ردنہ کرے- بلحہ عادت کے مطابق جتنی راہ چلنے کی برداشت ہے اس کا متحمل ہو جائے توریت میں ہے کہ ہمار پرس کے لیے ایک میل جا- جنازے کے ساتھ دو میل جا- مہمان کے لیے تین میل جاد بی بھائی کی ملا قات کے لیے چار میل جا-

چو تھااوب : بیہ کہ روزے کی وجہ ہے دعوت رد نہ کرے بلعہ اس میں شرکت کرے -اگر میزبان کی خوشی ہو تو خوش یو اور اچھی باتوں پر قناعت کرے کہ روزہ دارکی میزبانی یم ہے -اگر رنجیدہ ہو توروزہ کھول ڈالے کہ مسلمان کادل خوش کرنے کا ثواب روزہ ہے بہت زیادہ ہے -رسول مقبول علی ہے نے ایسے ہخص پر جو میزبان کی رضامندی کے لیے روزہ نہ کھول ڈالے اعتراض کیا ہے اور فرمایا کہ تیر ابھائی تو تکلیف کرے اور تو کے کہ میں روزہ دار ہوں -

پانچوال اوب: یہ کہ پید کی خواہش مٹانے کے لیے دعوت قبول نہ کرے کہ یہ جانوروں کاکام ہے -بلحہ اتباع سنت نبوی کی نیت کرے جورسول مقبول علیہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص دعوت نہ قبول کرے گا'وہ خدااور رسول کا گنگار ہوگائی سب سے علاء کے ایک گروہ نے کما کہ دعوت قبول کر ناواجب ہے اور دعوت قبول کرے گا'وہ خوال کر ناواجب ہے اور دعوت قبول کرنے میں مسلمان بھائی کے اعزاز واکرام کی نیت کرے صدیث شریف میں ہے کہ جو شخص کی مومن کا اعزاز و اگرام کرے اس نے خداکا اعزاز واکرام کی نیت کرے سدیث شریف میں ہے کہ دینی ہما آیا ہے جو کوئی مسلمان کو خوش کرے اس نے خداکا اعزاز واکرام کیا اور ملمان کا دل خوش کرنے بان کی نیت کرے اس لیے کہ دینی بھا آیوں کی ملا قات عبادات میں ہے وارا ہے آپ کو غیبت سے جا ورا ہے آپ کو غیبت سے جا نے کی نیت کرے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ فلال شخص بدخوئی اور تکبر کی وجہ سے نہ آیا۔ وعوت میں جانے کی یہ چھ نیتیں ہیں۔ ہر ایک نیت کے عوض ثواب حاصل ہوگا اور ایس نیتوں کی بدولت

مباح چزیں قرب خدا کاباعث ہوتی ہیں-بزرگان دین نے کوشش کی ہے کہ تمام حرکات و سکنات میں ان کی ایسی نیت ہو جے دین سے مناسبت ہو تا کہ ان کا کوئی دم ضائع نہ جائے۔

میزبان کے بال حاضر ہونے کے آداب : یہ ہیں کہ میزبان کو منتظر ندر کھے جانے میں جلدی کرے اچھی جگہ نہ بیٹھے - جمال میزبان کے وہاں بیٹھے اگر اور مہمان مقام صدر میں اسے بٹھالیں توا تکار نہ کرے عور توں کے جمرے کے برایر نہ بیٹھے - جمال سے کھانالاتے ہیں ادھرباربار نہ دیکھے - جب بیٹھے توجو شخص قریب ترہے اس کی مزاج پرس کرے ۔ اگر کوئی امر خلاف شرع دیکھے توا تکار کرے ۔ اگر اس امر کو منع نہ کر سکے توہاں سے اٹھ جائے ۔

حضرت امام احمر حنبل رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا ہے کہ اگر چاندی کی سر مہ دانی دیکھے تو چاہیے کہ اٹھ کھڑا ہو اگر مہمان رات رہنا چاہے تو میزبان کا ادب ہے کہ اسے قبلہ اور طمارت کی جگہ ہتا دے کھانار کھنے کے آواب یہ ہیں کہ جلدی کرے - یہ امر مہمان کے اگر ام میں سے ہے تاکہ مہمان کھانے کا انظار نہ کرے -اگر بہت لوگ آ چکے ہیں اور ایک باقی ہو تو حاضرین کی رعایت زیادہ بہتر ہے - مگر جب فقیر نہ آیا ہو اور انظار نہ کرنے سے دل شکتہ ہو جائے گا تو اس کی خوشی کی خاطر نیت سے تاخیر بہتر ہے -

حاتم اصم نے فرمایا ہے جلدی شیطان کا کام ہے مگر پانچ چیز دل میں جلدی چاہیے۔ ا- مہمان کو کھانا کھلانے میں' ۲-مروہ کی جمینر میں۔ ۳-لڑکیول کے نکاح میں ۴- قرض اداکرنے میں ۵-گناہوں سے توبہ کرنے میں ادر دعوت دلیمہ میں جلدی کرناسنت ہے۔

دوسر اادب سے کہ کھانے سے پہلے میوہ لائے اور دستر خوان کو ترکاری سے خالی نہ رکھے۔اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے" دستر خوان پر جب ہری چیز ہوتی ہے تو ملا نکہ حاضر ہوتے ہیں۔"اور اچھا کھانا آ گے رکھنا چاہیے تاکہ اس سے آسودہ ہو جائیں۔ بہت سے کھلانے والوں کی میہ عادت ہے کہ تفیل غذا آگے رکھتے ہیں تاکہ مہمان بہت نہ کھا سکے میہ مکروہ ہے اور بعض کی میہ عادت ہے کہ یکبارگی سب طرح کے کھانے رکھ دیتے ہیں تاکہ جس کا جو جی چاہے کھائے۔جب طرح طرح کی چیزیں رکھیں تو جلدی نہ اٹھائے اس لیے کہ شاید کوئی ایسا ہوکہ ابھی سیر نہ ہوا ہو۔

تیسر اادب ہے کہ تھوڑا کھانانہ رکھے۔ کہ اس میں بے مروتی ہے اور حدے زیادہ بھی نہ رکھے کہ اس میں تکبر ہے گراس نیت سے زیادہ کھانار کھنے میں مضا گفتہ نہیں کہ جو پچھ بڑھ جائے گااس کا حباب نہ ہوگا۔ حضر ت ابر اہیم ادھم رحتہ اللہ علیہ نے بہت ساکھانار کھا۔ حضر ت سفیان تورگ نے ان سے فرمایا۔ ''کیا تہمیں اسر اف کا خوف نہیں ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ضیافت کے کھانے میں اسر اف ہوتا ہی نہیں اور چاہیے کہ اپنے اہل وعیال کا حصہ پہلے ذکال لے تاکہ ان کی نظر دستر خوان پر نہ رہے۔ کیونکہ جب پچھ نہ چے گا تو وہ مہمان کا شکوہ کریں گے۔ اس اسر میں مہمان کے ساتھ خیانت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کے اور بید امر درست نہیں کہ مہمان کھاناباندھ لے جائے جیسے بعض صوفیوں کی عادت ہے گریے کہ میزبان ان کی

## Manual Territoria (Inches Inches Inch

شرم کالحاظ نہ کرے اور صاف کمہ دے یا ہے جانتے ہوں کہ میزبان دل سے راضی ہے تو کھاناباندھ لے جانادرست ہے۔ بھر طبکہ اپنے ہم پیالہ کے ساتھ ظلم نہ کرے۔اس لیے کہ اگر زیادہ لے جائے گاتو حرام ہو جائے گا-اگر میزبان کی مرضی نہ ہو تو بھی حرام ہے۔اس میں اور چوری سے لے جانے میں کوئی فرق نہیں اور جو کچھ وہ مختص جو ہم پیالہ ہے شرم سے چھوڑے خوشی کی خاطر ہے نہ چھوڑے وہ بھی حرام ہے۔

ضیافت خانہ سے باہر آنے کے آواب: یہ ہیں کہ اجازت سے نظے اور میزبان کو چاہے کہ ابخ گھر کے دروازے تک مہمان کے ساتھ آئے۔ اس لیے کہ جناب سرور کا نئات علیہ السلاۃ والسلام ایباہی کرتے تھے اور چاہیے کہ میزبان انجی طرح بات کے اور کشادہ پیٹانی رہے۔ اگر مہمان اس سے قصور دیکھے تو معاف کرے کہ حسن خلق سے چھپا دے کہ حسن خلق بہت کی عبادات سے بہتر ہے۔

حکایت: ایک شخص نے لوگوں کی دعوت کی اس کا پیٹاباپ کی بے اطلاع حضرت جینید قد س سرہ کو بھی بلالایا۔ آپ جب اس کے گھر کے دروازے پر پہنچ۔ اس کے باندر نہ جانے دیا۔ آپ پھر آئے۔ لڑکا پھر دوبارہ بلانے آیا آپ تشریف لے گئے۔ پھر اس کے باپ نے اندر نہ جانے دیا۔ آپ پھر آئے اس طرح چاربار حضرت جینید قد س سرہ تشریف لائے تاکہ اس لڑ کے کادل خوش ہواور ہر بار بلیک گئے تاکہ اس کے باپ کادل خوش ہو۔ حالانکہ آپ اس سے فارغ متھاور ہر دو قبول میں آپ کو عبرت ہوتی تھی کہ اس امر کو منجانب اللہ دیکھتے تھے۔

## دوسرى اصل آداب نكاح كابيان

اے عزیز بیبان جان کہ کھانا کھانے کی طرح نکاح کر نابھی راودین ہے۔ کیونکہ راودین کو جس طرح انسانیت کی بھی حاجت ہے اور بیہ ہے ای ضرورت ہے اور زندگی ہے کھانے پینے کے محال ہے۔ ای طرح آدمی کی جنس اور نسل کی بقاء کی بھی حاجت ہے اور بیہ نکاح ممکن نہیں۔ نو نکاح اصل وجود کا سبب اور طعام بقائے وجود کا سبب ہے۔ حق تعالیٰ نے اس کے لیے نکاح کو مباح کیا ہے۔ شہوت کو بھی اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ نکاح کا متقاضی ہو اور لوگ نکاح کریں اور راودین پر چلیں۔ اس لیے کہ خالق نے تمام کودین ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے:

ر چلنے والے پیدا ہوں اور راودین پر چلیں۔ اس لیے کہ خالق نے تمام کودین ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وانس کو مگر اس لیے کہ وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيَعُبُدُونَ وَمَرَاسَ لیے کہ عَادت کریں میری۔

۔ اور جتنے آدمی زیادہ ہوتے ہیں-حضر ت ربوبیت کے بعدے بڑھتے اور سیدالا نبیاء محمد مصطفیٰ علیہ کے کا مامت زیادہ

CONTRACTOR STATES

ہوتی ہے۔ اس بنا پر حضور علی ہے '' نکاح کرو تاکہ زیادہ ہو کہ میں قیامت کے دن تمہارے سبب سے اور پیٹیبروں کی امت پر فخر کروں گاجوا پی بال کے پیٹ ہے گر جائے توجو شخص پیٹیبروں کی امت پر فخر کروں گاجوا پی بال کے پیٹ ہے گر جائے توجو شخص سبب بھی فخر کروں گاجوا پی بال کے بیٹ ہے گر جائے توجو شخص سبب کھی نوازہ ہے۔ اس لیے باپ کابواحق ہے اور استاد کا حق اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے کہ باپ پیدائش کا سبب ہے اور استاد راہ دین پنچانے کا ای باء کا ایک گروہ قائل ہوا ہے کہ نکاح کر تا راہ دین مصنول ہوئے ہے بہتر ہے اور جبکہ معلوم ہو گیا کہ نکاح کر تا راہ دین میں ہے ہو تو اس کے آداب کی تفصیل جانا بھی ضروری ہے اس کی تفصیل تین بادی میں معلوم ہوگی۔ پہلاباب نکاح کے فوا کہ و آفات سے بیان میں تیسرا باب نکاح کے بعد معاشر ت و گزار ان کے آداب ہیں۔ کہیان میں تیسرا باب نکاح کے بعد معاشر ت و گزار ان کے آداب ہیں۔ کہیان میں دوسرا باب نکاح کے فوا کہ و آفات کے بیان میں۔ اے بر ادر اس بات کو معلوم کر کہ نکاح کی فضیلت اس کے فوا کہ کے لخاظ سے ہے اور اس کے بانچ فوا کہ رے ہیں۔

پہلا فائدہ اولاد ہے - اولاد کے سب سے چار طرح کا ثواب ہے - پہلا ثواب یہ ہے کہ آدمی کا پیدا ہونا اور بقائے نسل جو حق تعالی کو محبوب ومر غوب ہے۔اس کے کو شش کر تارہے گااور جو مخص حکمت آفرینش پنجانے گااے اسبات میں کوئی شک ندرے گاکہ بیات حق تعالی کی محبوب ہے۔جب مالک اپنے بعدے کو قابل زمین کاشت کے لیے دے بھ عنایت کرے بیلوں کی جوڑی گوئی اور آلات زراعت عطا کرے اور اس پر ایک ارادہ مسلط کرے کہ اے کھیتی کرنے میں مشغول رکھے تو کو مالک زبان سے نہ کے لیکن اگر عقل رکھتا ہے تو اس کا مطلب و مقصد جان جائے گا کہ مجھ سے کھیت جتوانا' الله كاشت كرانا ورخت پيراكرانا مقصود ب خداوند كريم نے چه دان پيراكيا- آلات مباشرت پيراكيه- مردول كى بشت عور تول کے سینہ میں اولاد کا بھے پیدا کیا شہوت کو مر داور عورت پر مسلط کیا۔ توان باتوں سے جو مقصود اللی ہے۔وہ کسی عقل مندسے پوشیدہ نہیں-اگر کوئی شخص بچ یعنی نطفہ ضائع کرے اور شہوت کو کسی حیلہ سے ٹال دے- تووہ پیدائش کے مقصد ے مخرف رے گا-اس واسطے صحابہ کرام اور اگلے بزرگ بے نکاح اپنے سے نفرت رکھتے تے- یمال تک کہ حفرت معاذر ضي الله تعالى عنه كي دويويال طاعون ميں مريں اور خود ان كو طاعون ہوا۔ فرماياجب تك ميں مروں مير ا ذكاح كردو-میں نہیں چاہتا کے بے جو رومر جاؤل دوسر اثواب ہیہے کہ رسول مقبول علیہ کی موافقت کرنے میں نکاح کے ذریعے ے کوشش کر تارہے گا تاکہ آپ کی امت زیادہ ہو کہ اس کے سب ہے آپ فخر کریں گے۔اس لیے آپ نے بانجھ عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے منع فرمایا کہ اس کے اولاد نہیں ہوتی اور فرمایا اگر تھجور کی چٹائی گھر میں چھی ہو توبانجھ عورت سے بہتر ہے اور فرمایا عورت بد صورت جننے والی خوصورت بانجھ سے بہتر ہے -ان حدیثوں سے ثابت ہوا کہ نکاح كرناشوت كے ليے نہيں ہے اس ليے كه شوت كى فاطر خوصورت عورتبد صورت سے بہتر ہے-

تیرا اثواب میہ کہ اولاد سے دعاحاصل ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے جن نیکیوں کا ثواب منقطع نہیں ہوتا ان میں سے ایک اولاد بھی ہے کہ باپ کی موت کے بعد اس کی دعابر ابر جاری رہتی اور باپ کو پہنچتی ہے حدیث شریف میں

www.undballailuazez

ہے کہ دعاکو نور کے طباقوں میں رکھ کر مردوں کود کھاتے ہیں۔اس طرح سے دہراحت پاتے ہیں۔

چو تھا تواب ہے ہے کہ لڑکا ہو اور باپ کے سامنے مر جائے تاکہ وہ اس مصیبت کارنج پر داشت کرے اور لڑکا ہیا ہے سامنے مر جائے تاکہ وہ اس مصیبت کارنج پر داشت کرے اور لڑکا ہیا ہے تھا مت کرے۔ رسول مقبول علیقے نے فرمایا ہے کہ چے ہیں گے کہ جنت میں جاوہ مجل جائے گا اور کے گاکہ اپنے ماں باپ کے بغیر ہر گز اندر نہ جاؤں گا۔ رسول مقبول علیقے نے کسی کیڑے کو پکڑ کر کھینچا اور فرمایا جس طرح میں مجھے کھینچتا ہوں اسی طرح چہ اپنے ماں باپ کو جنت میں کھینچتا ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جے جنت کے دروازے پر جمع ہوں گے اور دفعتا چلانا اور رونا شروع کریں گے اور اپنے مال باپ کو ڈھونڈیں گے۔ حتی کہ مال باپ کو حکم ہوگاکہ تم لڑکوں کی جماعت میں جاؤ اور ہر چہ اپنے مال باپ کو جنت میں لے جائے گا۔

حکایت : ایک بزرگ نکاح کرنے میں عذر کرتے ہے۔ یہاں تک کہ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ قیامت ہے اور لوگوں اور لوگوں اور لوگوں کے مارے بیتاب ہیں۔ لڑکوں کا ایک گروہ ہے ان کے ہاتھوں میں چاندی سونے کے کثورے ہیں اور لوگوں کو پانی پلار ہے ہیں۔ اس بزرگ نے بھی پانی مانگا انہیں کی لڑکے نے نہ دیا اور کما کہ ہم میں تیر ابیٹا کوئی نہیں ہے۔ وہ بزرگ جب خواب سے بید ار ہوئے اس وقت نکاح کیا۔

دوسر افائدہ نکاح میں بیہ ہے کہ آدمی اپنے دین کی حفاظت کر تااور شہوت جو ہتھیار ہے شیطان کا 'اسے اپنے سے دور کر تا ہے۔اس لیے جناب سرور کا سُنات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے جس نے نکاح کیااس نے اپنے آدھے دین کو حفاظت میں کر لیااور جو شخص نکاح نہیں کر تا گو فرج کوچالے لیکن اکثر بیہ ہے کہ آنکھ کوبد نگاہ سے اور دل کووسواس سے نہیں چاسکتا۔

نکاح اولاد کی نیت ہے کرے شہوت کے لیے نہیں اس لیے کہ بیکام مالک کو محبوب ومرغوب ہے - فرما نبر داری۔

کے لیے یوں نہیں ہو تاہے کہ شہوت ٹالنے کی نیت کرے - کیونکہ شہوت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ متقاضی ہواگر چہ اس میں اور حکمت بھی ہو وہ حکمت بیہ کہ اس میں بوا مز وہ کھاہے تاکہ وہ مز اآخرت کے مزول کا نمونہ ہو جس طرح آگ کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کی تکلیف رنج آخرت کا نمونہ ہو - اگر چہ مباشرت کی لذت اور آگ کی اذبت آخرت کی لذت و مصبت کے سامنے حقیر و تاچیز ہے اور جو کچھ پیدا فرمایا ہے خالق کے ہاں اس کی بہت سی حکمتیں ہیں اور ممکن ہے کہ ایک ہی چیز میں بہت سی حکمتیں ہیں اور ممکن ہے کہ ایک ہی چیز میں بہت سی حکمتیں ہوں - جو عالموں اور بزرگوں ہی پر ظاہر ہوں - رسول مقبول علیف نے فرمایا ہے عورت کے ساتھ شیطان رہتا ہے - جب کسی کو کوئی عورت اچھی معلوم ہو تو چاہیے کہ اپنے گھر جائے اور اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرے شیطان رہتا ہے - جب کسی کو کوئی عورت اچھی معلوم ہو تو چاہیے کہ اپنے گھر جائے اور اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرے کہ اس بات میں سب عور تیں برابر ہیں -

تیسر افا کدہ یہ ہے نکاح کی بدولت عور تول ہے موانست ہوتی ہے اور ان کے پاس بیٹھنے سے ان کے ساتھ مزاح کرنے سے دل کوراحت ہوتی ہے اور ان کے ساتھ مزاح کرنے سے دل کوراحت ہو تا ہے کیونکہ ہمیشہ عبادت میں رہنا اداسی لاتا ہے۔ اس میں آدمی دل کرفتہ ہو جاتا ہے یہ آسائش اس قوت کو پھیر لاتی ہے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ

www.comedicalegille.com

وجہ نے فرمایا ہے راحت و آسائش ول ہے و فعتہ نہ چھین لو کہ اس ہے دل نابینا ہو جائے گا- حضرت سر ور کا نئات علیہ کو کسی وقت مکاشفہ میں اتنابوا کام آپڑا تا کہ آپ کا جسم نازک اس کا متحمل نہ ہو سکتا حضر ت عائشہ صدیقہر ضی اللہ تعالی عنها پر

اے عائشہ میرے ساتھ باتیں کرو-

كَلِّمْنِيُ يَا عَائِشَةً

اس ہے آپ کی غرض یہ ہوتی تھی کہ اپنے آپ کو تقویت دین تاکہ وحی کابار اٹھانے کی قوت پیدا ہو جائے۔ جب آپ کو پھر اس عالم میں لاتے اور وہ قوت تمام ہو جاتی تواس کا شوق آپ پر غالب ہو تااور فرماتے ار حنا یا بلال یمال تک کہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے اور بھی دماغ کوخو شبوسے قوت دیتے -اس لیے فرمایا ہے :

لین تمهاری دنیاہے تین چیزوں کو حق تعالی نے میرا محبوب کیاہے۔ خو شبو کو عور توں کو اور میری آنکھ کی حُبّبَ إِلَى مِن دُنْيَا كُمْ ثَلَثُ الطِّيبُ وَالْنَساءُ وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلوٰةِ

معندک نماز میں ہے-

اور نمازی شخصیص اس لیے فرمائی کہ مقصودیہ ہے کہ میری آنکھ کی مصندُ ک تو نماز میں ہے اور خو شبواور عور تیں بدن کی آسائش کے واسطے ہیں تاکہ نماز کی طاقت پیدا ہواو، آنکھوں کی روشنی جو نماز میں ہے وہ حاصل ہو-اسی لیے حضور علاقت بدنیا واللہ و نیاوہ اللہ و نیا میں اللہ تعالی عند نے عرض کی کہ یار سول اللہ و نیا کے بعد ہم لوگ کیا چیزا فقیار کریں - فرمایا :

زبان ذاکر اور دل شاکر اور عورت پار سااختیار کرلے-

لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُم لَسْنَانًا ذَاكِرًا وَقَلْبًا

شَاكِرًا وَ زَوْجَةً مُونِينَةً

يمال عورت كوذكرو شكرك ساته بيان فرمايا-

چوتھا فائدہ بیہ ہے کہ عورت گھرکی غم خواری کرتی ہے۔ کھانا پکانابر تن دھونا جھاڑو دینا ایسے کا مول کے لیے کفایت کرتی ہے آگر مر دایسے کا مول میں مشغول ہوگا تو علم وعمل اور عبادت سے محر وم رہے گا-اس لیے دین کی راہ میں عورت اپنے خاوند کی بیار وید دگار ہوتی ہے۔ اس بنا پر حضر ت ابو سلیمان در انی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ نیک عورت امور دنیا سے نہیں ہے بلحہ اسباب آخرت سے بعنی بختے فارغ البال رکھتی ہے۔ تاکہ آخرت کے کا مول میں مشغول رہے۔ حضر ت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ ایمان کے بعد نیک عورت سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہے۔

پانچوال فائدہ عور تول کے اخلاق پر صبر کرناہے اور الن کی ضروریات مہیا کرنااور الن کوراو شرع پر قائم رکھنااور بید بوی کوشش پر موقوف ہے اور بیہ کوشش بہترین عبادت ہے۔ حدیث شریف میں آیاہے بیوی کو نفقہ دینا خیر ات دینے سے بہتر ہے اور بزرگول نے فرمایاہے کہ اہل وعیال کے لیے کسب حلال کرنالد الوں کا کام ہے حضر ت ائن المبارک رحمتہ اللّہ علیہ چند بزرگول کے ساتھ جماد میں مشغول تھے کسی نے یوچھا کوئی ایسا کام بھی ہے جو جماد سے بہتر ہو۔ بزرگوں نے فرمایا جماد ہے بہتر ہم کوئی کام نہیں جانے - حضر تائن المبارک نے فرمایا میں جانتا ہوں وہ کام بیہ ہے کہ جس کے اہل وعیال ہوں وہ ان کو درستی کے ساتھ رکھے اور جب رات کو اٹھے لڑکوں کو نگا کھلاد کھے انہیں کپڑااڑ ھادے - اس کا بیہ عمل جمادے افضل ہوگا - حضر ت بیشر حافی '' نے فرمایا امام حنبل میں تین خصلتیں ہیں - جو مجھ میں نہیں - ایک بید کہ وہ اپنے لیے اور اپنے ذن و فرزند کے لیے کسب حلال کرتے ہیں - میں فقط اپنے ہی لیے کسب کرتا ہوں - حدیث شریف میں آیا ہے کہ گنا ہوں میں ایک گناہوں میں کرنے گناہوں کرنے گناہوں میں کرنے گناہوں کرنے گناہوں میں کرنے گناہوں کرنے گناہوں میں کرنے گناہوں کرنے گنا کرنے گناہوں کرنے گناہوں کرنے گنا کرنے گنا

حکایت: ایک بزرگ تھے ان کی بیوی فوت ہوگئی دوسرے نکاح کے لیے بصد ہوئے۔ گر دوراغب نہ ہوئے اور فرمایا شمائی میں حضور قلب اور دلج بھی بہت ہے ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ آسان کے دروازے کھلے ہیں اور مر دول کا ایک گردہ آگے بیچھے اتر تاہے اور ہوا میں جاتا ہے - جب ان کے پاس آئے توایک نے کما کہ کیا یہ وہی مر دشوم ہے دوسر سے نے کماہال کہ بیہ وہی مر دشوم ہے - چوتھے نے کماہال وہی ہے - بیبررگ ان انوگوں کی ہیبت سے خواب میں ڈرے اور پچھ سے ان سب کے بعد ایک لڑکا تھا اس سے پوچھا کہ ان لوگوں نے شوم کس کو کما - اس نے کما کہ تم ہی کو تو کما ہے - ان سب کے بعد ایک لڑکا تھا اس سے پوچھا کہ ان لوگوں نے شوم کس کو کما - اس نے کما کہ تم ہی کو تو کما ہے کہ ایک اس لیے کہ پہلے تمہارے اعمال مجاہدین کے اعمال کے ساتھ آسان پر لے جاتے تھے اب نہ معلوم تم نے کیا کیا ہے کہ ایک ہفتہ ہوا کہ تمہیس مجاہدین کے ذمرے سے نکال دیا ہو وہ بررگ جب بید ار ہوئے تو فورا نکاح کیا تا کہ پھر مجاہدین میں داخل ہو جاؤں - ان فوا کہ کے بیش نظر نکاح کی خواہش کرناچا ہے -

نکاح کی آفات: تین ہیں ایک ہے کہ شاید کسب حلال نہ کر سے - خصوصاً اس ذمانہ میں اور شاید عیال داری کے سبب سے شہر یا حرام کا مال پیدا کرے ہے امر اس کے دین کی تاہی اور عیال واطفال کی خرائی کا باعث نے گا اور کوئی نیکی اس کا مداک نہیں کرتی - کیول کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک ہدے کے نیک عمل پہاڑ کے برایر ہوں گے اسے ترازو کے پاس مخمر اکر پوچیس کے کہ تونے اپنے عیال کو نفقہ کمال سے دیاس سے اس بات کی پکڑ ہوگی اور اس کی تمام نیکیال اس وجہ سے رائیگال ہو جائیں گی - اس وقت منادی نداکرے گا۔ ویکھویہ وہ شخص ہے کہ اس کے عیال اس کی تمام نیکیال کھا گئے اور ہی گزار ہوا - حدیث شریف میں ہے "قیامت کے دن ہدے سے پہلے اس سے عیال جھڑ ہیں گے اور کمیں گے کہ بار خدایا اس کا ہمار اانصاف کر کہ اس نے ہم کو حرام کھانا کھلایا ہم نہ جانے تھے اور جوبات سکھانے کی تھی وہ ہمیں نہیں سکھائی ہم جابل رہ گئے۔ " توجو شخص حلال ترکہ نہ پائے یا ال حلال نہ کمائے اسے نکاح نہ کرنا چا ہے - گر جب کہ یقینا جانتا ہو کہ اگر زکاح نہ کرے گا توزنا میں مبتلا ہوگا۔

دوسری آفت ہے کہ عیال کا حق جانہیں لایا جاسکتا گر حسن خلق ہے اور ان کی ہے محل باتوں پر صبر کرنے اور برداشت کرنے سے اور ان کے کا مول کے نتائج بھتنے پر آبادہ رہنے سے اور یہ امور پر ایک سے نہیں ہو کتے شاید عیال کو

10000 Vanariska Militaria

ستائے اور گناہ گار ہو جائے۔ یاان کی خبر نہ لے انہیں تباہ کرے - حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص ہیدی چول ہے بھاگے گااس کی مثالیں بھ گوڑے غلام کی ہوگی - جب تک ہیدی چول کے پاس نہ جائے نمازروزہ کچھ قبول نہیں ہو تا - غرض ہر ایک آدمی کا نفس ہے جب تک اپنے نفس ہے نہ بر آئے اولی ہیہے کہ پرائے نفس کا ذمہ نہ اٹھائے حضرت بعثر حانی رحمتہ اللہ علیہ ہے لوگوں نے یو چھاکہ تم نکاح کیوں نہیں کرتے ہو۔ فرمایا کہ میں اس آیت ہے ڈر تا ہوں:

وَلَهُنَّ مِثُلُ الَّذِيُ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعُرُوُفِ عُورِ قِل عَورِ قِل كام دول پروپياى حَلْ ہے جيسام دول كاعور قول پر-حضرت ابر اہيم ادھم رحمتہ اللہ عليہ ئے فرمايا كہ ميں كيول نكاح كرول مجھے نكاح كى حاجت نہيں اور عورت كاحق او اكرنے كى ضرورت نہيں-

تیسری آفت سے کہ دل جب اہل وعیال کے کام کی فکر میں ڈوہتا ہے آخرت کے خیال اور زادِ آخرت کی تیاری اور خداکی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اور جو چیزیاد اللی نے روک رکھے۔وہ تیری ہلاکت کا سبب ہے۔اس لیے حق تعالیٰ نے فراں سے :

يَاأَيُهَا الَّذِيْنَ المَنُوا لاَتُلْهِكُمُ أَسُوالكُمُ وَلاَ الصلالِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

توجس فحض کوید خیال ہو کہ رسول مقبول علی کے عیال داری کا شغل خداہے مبحور نہ کرتا تھا۔اس طرح مجھ سے نہ ہو سکے گا۔اور جانے کہ اگر میں نکاح نہ کروں گا تو ہمیشہ خداکی یاد اور ہندگی میں رہوں گا اور حرام سے بھوں گا تو نکاح نہ کرنا افضل ہے اور جے اس کا خوف نہ ہو'اسے نکاح نہ کرنا افضل ہے۔ مگروہ مخفس جو کسب حلال پر قادر اور اپنے خلق نیک و شفقت و مربانی پر اعتمادر کھتا ہو اور جانتا ہو کہ نکاح مجھے یاد اللی سے بازنہ رکھے گا۔ اگر میں نکاح کروں گا تب بھی ہمیشہ یا و اللی میں مشغول رہوں گا اس کے لیے نکاح کرنا اولی ہے۔واللہ اعلم۔

اگر میں نکاح کروں گا تب بھی ہمیشہ یا و اللی میں مشغول رہوں گا اس کے لیے نکاح کرنا اولی ہے۔واللہ اعلم۔

پس جے زنا کا خوف ہواسے نکاح کرنا افضل ہے اور جے یہ خوف نہ ہواسے نکاح نہ کرنا بہتر ہے۔

ووسر اباب: عقد نکاح کی کیفیت اور آداب میں اور ان صفتوں کے بیان میں جن کا عورت میں ملحوظ رکھنا ضروری ہے نکاح کی شرطیں پانچ ہیں۔ پہلی شرط ولی ہے کہ بے ولی نکاح درست نہیں۔ جس عورت کا ولی نہ ہوباد شاہ وقت اس کا ولی ہے۔ دوسر می شرط عورت کی رضامندی ہے۔ لیکن جب عورت کم س ہو تو اگر اس کا باپ یا دادا نکاح کرے تو اس کی رضامندی شرط نہیں ہے تاہم اولی ہے ہے کہ اس کو خبر دیں اگر چپ رہے تو کا فی ہے۔ تیسری شرط ہے کہ دو گواہ عادل ماضر ہوں اور اولی ہے ہے کہ مقی اور پر ہیزگاروں کی جماعت اس وقت موجود ہو فقط دو گواہوں پر اکتفانہ کریں۔ اگر وہ دو مرد موجود ہوں جن کا حال پوشیدہ ہے اور ان کا فسق مرد اور عورت کو معلوم نہیں۔ تو نکاح درست ہے۔ چو تھی شرط سے ہے کہ جس طرح تزوی کا لفظ محمل میں اس وقت کو ورت کا ولی خواہ ان کا وکیل ایجاب و قبول کا لفظ بھی

ummy ware diliberations

صراحة كهياس كى فارى كے اور سنت بيے كم نكاح كے خطبہ كے بعد ولى يوں كے:

بسنم الله وَالْحَمُدُ لِلَّهِ فَلَالَ عُورت كَا نَكَاحَ اسْتَ مَر ير تير عاته كرديااور شوہر كے كه:

اَس نَکاَح کومیں نے استے مر پر قبول کیا عقد سے پہلے عورت کود کھے لینا بہتر ہے تاکہ پیند کرے پھر عقد کرے کہ اس میں محبت والفت کی بوی امید ہے۔ اور چاہیے کہ نکاح سے فرزند پیدا ہو نااور دل اور آنکھ کوبرے کا موں سے چانا مقصود موبالکل حظ وحرص ہی مقصود نہ ہو۔

بانچویں شرط یہ ہے کہ عورت کا ایساحال ہو کہ اس سے نکاح کرنا حلال ہو ہیں صفتوں کے قریب ہیں جن کے باعث نکاح حرام ہو تاہے۔ اس لیے کہ جو عورت دوسرے کے نکاح یاعدت میں ہو۔ یامر تدہیات پرست یازندیق ہو لعنی قیامت اور رسول پر ایمان نه رکھتی ہو-یالاحتی ہو یعنی اجنبی مر دول کے ساتھ مل بیٹھنااور نمازنه پڑھنااس کے نزدیک درست ہواور کے کہ میرے نزدیک بیدرست ہےاور آخرت میں اس امر پر عذاب نہ ہو گایا نصر انبیایہودیہ ہویا ایے کی نسل ہے جس نے جناب ختم الا نبیاء علیہ الصلوۃ والثناء کی رسالت کے بعد نصر انیت یا یہودیت اختیار کی ہویالونڈی ہواور مرد آزاد عورت کے مردینے کی قدرت رکھتاہے-یازناکا خوف ندر تھتی ہویامر داس کامالک ہو کل کامالک ہو-خواہ بعض کایا قرات میں مر دکی محرم ہویادودھ پینے کے سبباس پر حرام ہو گئی اقرامت کے سبب سے اس پر حرام ہے۔مثلاً اس کی بیٹی یا مال یادادی سے پہلے نکاح کر کے میں مروضحت کر چکا ہے یااس مرد کے بیٹے باباب کے نکاح میں میں عورت آچکی ہے یااس مرد کی چار ہویال موجود ہیں۔ یہ پانچویں ہوتی ہے۔ یااس عورت کی بہن یا پھو پھی یا خالہ کواپنے نکاح میں رکھتا ہے۔ کیونکہ دو بهول اور پھو پھی ہمچی اور خالہ و بھا تجی کو نکاح میں جمع کر نادر ست نہیں۔وہ دو عور تیں جن میں ایسی قراہت ہو کہ ایک کو مر داور ایک کو عورت فرض کریں۔ تو دونوں مر داور عورت مفر د ضه میں نکاح درست نه ہوان دونوں عور توں کو بھی نکاح میں جمع کرنادرست نہیں ہے یا ہے عورت اس مرد کے نکاح میں تھی اس نے تین طلاقیں دیں ہیں۔ یا تین بار خریدو فروخت کی ہے۔الیی عورت جب تک دوسر اخاو ندنہ کرے گی پہلے مر دیرِ حلال نہ ہو گی یاان دونوں میں لعان واقع ہوا ہے۔ یام د عورت کا محرم یا جج و عمره کا حرام باندهے ہویاوہ عورت کم س پیتم ہو کہ کم عمریتیمہ جب تک بالغ نہ ہولے اس کا ثكاح نه كرناچاہيے - اليي سب عور تول كا تكاح باطل ہے - نكاح حلال اور درست ہونے كے بھي شر الط ہيں - جن صفات و خوجول كاعورت مين ديكه ليناسنت ب-وه آثھ ہيں-

پہلی صفت پارسائی ہے اور یکی اصل ہے۔ اس لیے کہ اگر عورت پارسانہ ہواور شوہر کے مال میں خیانت کرے تو شوہر فکر مندرہ گااور اگر اپنی عصمت میں خیانت کرے گی اور مر د خاموش رہے گا- تو حمیت دین کا نقصان ہے۔ لوگوں میں ذلیل اور بدنام ہو گااور اگر خاموش نہ رہے گا توزندگی تائج ہو جائے گی اور اگر طلاق دے گا توشاید اس کے دل ہے گی ہو۔ خوصورت عورت ناپر ہیزگاری پری بلا ہے (زن خوصورت اگر ناپارساہے توہری بلا ہے۔ تکارے ہے قبل عورت کو دیکے لینا امام شافعتی کے نزدیک سنت ہے۔) جب ایسی ہو تواسے طلاق دینا ہمتر ہے مگر سے کہ دل ہے گی ہو۔ ایک شخص نے جناب

ر سول مقبول علی کے حضور میں اپنی ہیدی کی ناپار سائی کا شکوہ کیا آپ نے فرمایا سے طلاق دے دے -اس نے عرض کی یا حضرت میں اس سے محبت کرتا ہوں فرمایا تو اسے طلاق نہ دینا-اگر طلاق دے گا تو اس کے بعد مصیبت میں پڑے گا- حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی جمال یامال کی خاطر کسی عورت کے ساتھ نکاح کرے گا- تو وہ دونوں سے محروم رہے گا-اور جب دین کے لیے نکاح کرے گا تو دونوں مقصد پر آئیں گے-

دوسر ی صفت حسن خلق ہے کہ بد مزاج عورت ناشکر گزار اور زبان دراز ہوتی ہے اور بے جا حکومت کرتی ہے۔ ایسی عورت کے ساتھ زندگی تلخ ہو جاتی ہے اور دین میں خلل پڑتا ہے۔

تیری صفت جمال ہے جو محبت والفت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے نکاح سے قبل لڑکی کو دیکھ لینا سنت ہے۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے انصار کی عور توں کی آگھ میں ایک چیز ہے کہ دل اس سے نفر ت کر تا ہے۔ جو کوئی ان کے ساتھ نکاح چاہے پہلے انہیں دیکھ لے بزرگوں کا قول ہے کہ عورت کو بے دیکھے جو نکاح ہو تا ہے اس کا انجام پریٹانی اور غم ہے اور جو حضر ت نے فرمایا ہے کہ عورت کی طلب دین کے لیے کرنی چاہے۔ جمال کے لیے نہیں اس کے یہ معنی ہیں کہ فقط جمال کے لیے نکاح نہ کرے نہ یہ کہ جمال کے لیے نہیں اس کے یہ معنی ہیں کہ فقط جمال کے لیے نکاح نہ کرے نہ یہ کہ جمال ڈھونڈے ہی نہیں۔ اگر نکاح کرنے سے فقط فرزند اور اتباع سنت کس شخص کا مقصود ہے۔ جمال نہیں چاہتا تو یہ پر ہیزگاری ہے۔ امام احمد حنبل نے کانی عورت کے ساتھ نکاح کیا اور اس کی بہن جو خوصورت سے بہتر ہے۔

چو تھی صفت رہے کہ مہر کم ہو - رسول مقبول علیہ نے فرمایا عور توں میں وہ بہت بہتر ہے جس کا حسن و جمال زیادہ اور مهر کم ہو - بہت مهر باند ھنا کروہ ہے - رسول اللہ علیہ نے بعض عور توں کادس در ہم مهر باندھاہے اور اپنی ہیٹیوں کا مهر چارسودر ہم سے زیادہ نہیں باندھا-

پانچو یں صفت میہ ہے کہ بانچھ نہ ہور سول مقبول علیہ نے فرمایا ہے کہ تھجور کی پرانی چٹائی جو گھر کے کونے میں پڑی ہو-باندھ عورت سے بہتر ہے-

جھٹی صفت ہے کہ عورت باکرہ یعنی کنواری ہو-اس لیے کہ اس کے ساتھ بوی جست ہوگی اور جو عورت ایک شوہر کودیکیے چکی ہے-اکثر اس کادل اس طرف رہتا ہے-حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غیر کنواری عورت کے ساتھ نکاح کیا-رسول مقبول علی نے ان سے فرمایا تونے باکرہ کے ساتھ کیوں نکاح نہ کیا-وہ تیرے ساتھ کھیلی اور تو اس کے ساتھ -

ساتویں صفت میہ ہے کہ عورت شریف العسب ہو دین داری اور پر ہیز گاری کے لحاظ سے کیونکہ بداصل عورت بداخلاق ہواکرتی ہے اور شایداس کے اخلاق اولاد میں اثر کریں۔

آ ٹجویں صفت میہ ہے کہ عورت عزیز وقریبی نہ ہو کہ شہوت بہت کم ہوتی ہے۔ عور توں کی صفات میں ہیں اس ولی پر جو اپنی لڑکی کا ذکاح کرتا ہے واجب ہے کہ اس کی صلاح و فلاح کا لحاظ رکھے ایسے شخص کو اختیار کرے جو شائستہ ہو

anass and the interest of

بدخونشت روااور جوروٹی کیڑانہ دے سکے اس سے پر ہیز کرے -مر داگر عورت کا کفونہ ہوگا تو نکاح درست نہیں اور فاسق و بدکار کے ساتھ نکاح کرنا بھی درست نہیں کہ رسول مقبول علیہ نے فرمایا ہے - جس نے اپنی لڑکی کا نکاح فاس کے ساتھ کردیا -اس کا قطع رخم ہو جائے گااور فرمایا نکاح لونڈی بن ہے ہوشیار رہ کہ اپنی لڑکی کو کس کی لونڈی بیاتا ہے-

تبسر اباب: نکاح سے آخر تک عور تول کے ساتھ معاشرت کے آداب میں اے عزیز جان کہ بیبات جب معلوم

ہو چکی کہ دین کے اصول میں سے ایک اصل نکاح بھی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ دین کے آداب اس میں نگاہ رکھے-ورنہ آدمیوں کے نکاح اور جانوروں کو جفتی میں کچھ فرق نہ ہوگا-للذا نکاح میں بارہ آداب کا لحاظ رکھناچاہیے-

پہلاادبولیمہ کا کھانا ہے - یہ سنت موکدہ ہے - حضر ت عبدالر حمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا تھا-بنا سلہ متاللہ

جناب سيد المرسلين عليه في ان سے فرمايا:

اور جس کو بحری ذمج کرنے کی قدرت نہ ہو وہ کھانے کی جو چیز دوستوں کے سامنے رکھے گاو ہی دلیمہ ہے رسول مقبول علی کے جب ام المومنین حفرت بی می صغیہ رضی الله تعالی عنها کے ساتھ نکاح کیا تو خرے اور جو کے ستو ہے وعوت ولیمہ کی توجس قدر ممکن ہو تعظیم نکاح کے لیے اس قدر ولیمہ کرے اگر تاخیر ہو توایک ہفتہ سے زیادہ نہ گزرنے یائے-دف جانااور اس سے اعلان کرناسنت ہے (دف جاکر اعلان نکاح اور خوشی کرناسنت ہے) کیوں کہ روئے زمین پر آدمی سب مخلوق سے زیادہ عزت دارہے اور نکاح اس کی پیدائش کا سبب ہو تاہے۔ توبیہ خوشی جاہے اور ایسے وقت ساع اور وف سنت ہے رہیج ہیت معوذ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ جس رات میں ولہن بنی اس کے دوسرے دن رسول مقبول علیہ تشریف لائے کنیزیں دف جاجا کرگارہی تھیں-جب آپ کودیکھا تواشعار میں آپ کی تعریف کرنے لگے-آپ نے فرمایاتم جو پہلے کہتی تھی آپ نے اجازت نہ دی-اس لیے کہ آپ کی تحریف عمدہبات ہے-اسے بے مودہباتوں کے ساتھ ملانادرست نہیں-دوسر اادب ہے کہ مروعورت کے ساتھ نیک خو رہیں-اس کے یہ معنی نہیں کہ ان کو تکلیف نددیں - بلحہ بیر مراد ہے کہ مرد عور تول کار نجر داشت اوران کے حکم محال اور ناشکری پر صبر کریں حدیث شریف میں آیاہے عور تول کو ضعف اور چھیانے کی چیزے پیدا کیا گیاہے۔ان کے ضعف کاعلاج خاموشی ہے اور چھیانے کی تدبیر یہ ہے کہ ان کو گھر میں ہدر تھیں-رسول مقبول علیہ نے فرمایا ہے جو تشخص اپنی ہدوی کی بد خصلتی پر صبر کرے اس کو اتنا ت<mark>واب ملے</mark> گا- جتنا حضرت ابوب علیہ السلام کو ان کی مصیبت پر ملا- لوگوں نے سنا کہ جناب رحمتہ العالمین علیہ الصلوٰۃ والسلام وفات شریف کے وقت آہتہ آہتہ یہ تین باتیں فرماتے تھے۔ نماز پڑھاکرو-لونڈی غلامول کے ساتھ بھلائی کیا کرو اور عور تول کے بارے میں اللہ ہی اللہ ہے یہ تمهاری قیدی ہیں- ان کے ساتھ اچھا نباہ کرو- رسول مقبول علی علی عور توں کے غصہ پر محل فرماتے تھے۔ایک دن حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کی بی بی نے غصہ ہے ان کو

## ON THE PROPERTY OF THE PARTY OF

جواب دیا۔ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے فرمایا ہے بد زبان توجواب دیت ہے دہ یولیں ہاں۔ رسول مقبول علیہ تم سے افضل ہیں۔ آپ کی ازواج مطہرات آپ کو جواب دیتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔اگر ایباہے تو حصہ ر منی اللہ عنها پر افسوس ہے کہ فرمانبر دار نہ ہو۔ پھر اپنی بنٹی حضرت بی بی حصہ رضی اللہ تعالی عنها کو جو رسول مقبول علیقه کی بی بی خسیں - دیکھ کر کہنے لگے خبر دارر سول مقبول علیقه کوجواب نه دیا کر دادر حضر ت ابو بحر صدیق رضی الله تعالی عنه کی بیٹی کی برابری نه کرنا که رسول مقبول علی انہیں دوست رکھتے ہیں اور ان کی ناز بر داری کرتے ہیں-رسول مقبول عليه في فرمايا ي:

لینی تم میں دہ بہتر ہے جواپی ہیدیوں کے ساتھ بہتر ہے اور میں این ہو یول کے ساتھ تم سے بہتر ہول-

خَيْرَكُمْ خَيْرَكُمْ لِا هُلِهِ وَأَنَا خَيْرَكُمْ لِأَهْلِي

تیسر اادب سے کہ اپنی ہو یوں کے ساتھ مزاج اور خوش طبعی کرے ان سے رکانہ رہے -اور ان کی عقل کے موافق رہے۔اس لیے کہ کوئی محض اپنی عورت کے ساتھ اتنی خوش طبعی نہ کرتا جتنی رسولِ مقبول علیہ کرتے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت می ملی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها کے ساتھ دوڑے کہ دیکھیں کون آگے نکل جاتا ہے حضور علیہ آگے نکل گئے - دوبارہ دوڑنے کا اتفاق ہوا- حضرت لی لی عائشہ رضی اللہ تعالی عنها آگے نکل تنئیں - حضور علی نے فرمایا کہ میہ پہلے کابدلہ ہو گیا۔ یعنی اب ہم تم برابر ہو گئے 'ایک دن حبشیوں کی آواز سنی کہ تھیلتے اور کودتے ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنهاہے فرمایاتم جاہتی ہو کہ دیکھووہ یولیں - ہاں آپ نزدیک تشریف لائے اور ہاتھ پھیلایا - حضرت صدیقہ رضی اللہ عنها آپ کے بازو پر ٹھوڑی رکھ کر دیریتک دیکھتی رہیں۔ آپ نے فرمایا یا نشہ ابھی بس نہ کروگی جب وہ جیب ہو ر ہیں تین بار آپ نے فرمایا۔ تب انہوں نے بس کیا۔ امیر المومنین حضر ت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوصف سختی اور تیزی کے جوہر کام میں رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مردائی اہلیہ کے ساتھ لڑکوں کی طرح اور خانہ داری کے بارے میں مردوں کی طرح رہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ مرد کو چاہیے کہ جب گھر میں آئے ہنتے ہوئے آئے جب باہر جائے حیب جائے اور جو کھیائے کھائے جونہ یائے اسے نہ ہو چھے جو تھاادب سے کہ مضماادر کھیل اس درجہ نہ بروھائے کہ اس کا ڈر جا تارہے اور برے کامول میں عور تول کے ساتھ موافقت نہ کرے بلحہ جب کوئی کام آدمیت اور شریعت کے خلاف دیکھے تو تنبیہ كردے-كيول كه أكرشبهدوے كالمع موجائے كااور حق تعالى نے فرمايا ہے

مردغلبدر كضول لي عور تول ير يعني مردحاكم بين عور تول ير-

ألرَّجَالُ قَوَّامُونِ عَلَى النِّساءِ

رسول مقبول عليه في فرمايا :

مد ی کاغلام بدخت ہے۔

تَعِسَ عَبُدُ الزُّوْجَةِ اس لیے ہوی کو جانے کہ خاوند کی لونڈی بن رہے -بزرگول نے فرمایا ہے عور تول سے مشورہ کرولیکن ان کے کنے کے خلاف عمل کرو- حقیقت میں عور تول کی ذات نفس سر کش کے مانند ہے اگر ذرابھی مر دان کوان کے حال پر چھوڑ

دے گا توہاتھ سے جاتی رہیں گی اور حدے گزر جائیں گی اور تدارک مشکل ہو جائے گا۔غر ضیکہ عور توں میں ایک طرح كى كمزورى ب تخلور داشت اس كاعلاج ب اور كى بھى ہے - تدبير و عكمت اس كى دواہ مر د كوچاہيے كه طبيب حاذق كى طرح رہے - ہربات کا فور اعلاج کرے - لیکن چاہیے کہ صبر و تحل زیادہ رکھے - کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے عورت کی مثال ایسی ہے جیسی پہلی کی ہڈی اگر تواہے سیدھا کرناچاہے گا توٹوٹ جائے گا۔ پانچواں ادب بیہے کہ جمال تک ہوسکے غیرت کی بات میں اعتدال ہاتھ سے نہ چھوڑے -جو چیز بلااور آفت کاباعث ہواس سے عورت کو منع کرے اور حتی المقدور باہر نہ نکلنے دے۔ چھت اور دروازے پر نہ جانے دے۔ تاکہ وہ نامحرم مر د اور نامحرم مر د اس کو نہ دیکھے سکے۔اور کھڑگی وروازے سے مردول کا تماشہ دیکھنے کی اجازت نہ دے کہ تمام آفات آنکھ سے پیدا ہوتی ہیں۔ گھر میں بیٹھے ہمیں پیدا ہو تیں-بلحہ کھڑ کی روشندان چھت وروازے سے پیداہوتی ہیں-عورت کے تماشہ دیکھنے کو معمول بات نہ سمجھے اور بلاوجہ اس سے بد گمان ہونااور اس کی مدمت کرنااور حدسے زیادہ اس سے شرم وغیرت رکھنا بھی نہ چاہیے۔ ہر امر کا بھید دریافت كرنے میں اصرار نہ كرے -ايك مرتبہ جناب سرور كائنات عليہ شام كے قريب سفر سے واپس آئے اور فرمايا آج كى رات کوئی محض اپنے گھر میں اچانک نہ جائے کل تک پہیں ٹھہر دان میں ہے دو آد میوں نے تھم عدولی کی دونوں نے اپنے اپنے گھر میں براکام دیکھا۔حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا ہے۔ عور تول پر غیرت کابار حدسے زیادہ نہ رکھو کہ یہ امر لوگوں کو معلوم ہوگا تو طعنہ زنی کریں گے - ہوی غیرت یہ ہے کہ نامحرم پر عورت کی نظر نہ پڑنے دے رسول مقبول علیہ نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنهاہے یو چھاکہ عور تول کے حق میں کیا چیز بہتر ہے۔حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا یہ بہتر ہے کہ نامحر م مردان کونہ دیکھے اور کسی غیر مرد کودہ نہ دیکھیں۔ حضرت علی کے بیبات پند آئی۔ حضرت بی بی فاطمہ كو كلے لگاكر فرمايابضنعة متنبي ليعني توميري جگرياره ب-حضرت معاذر ضي الله تعالى عنه نے اپني عورت كو ديكھاكه كھڑكى ہے جھا نکتی ہے۔ائے دیکھا کہ سیب میں سے ایک مکڑا خود کھایااور ایک مکڑ اغلام کو دیا۔اس پر بھی مار احضر ت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے عور توں کو اچھے کپڑے نہ پہناؤ تاکہ وہ گھر میں بیٹھیں۔ کیونکہ جب اچھے کپڑے پہنیں گی توباہر جانے کی آرزو پیدا ہو گی-رسول مقبول علیہ کے زمانہ میں عور نول کو اجازت تھی کہ مسجد میں جائیں اور پچپلی صف میں ر ہیں۔ صحابہ کبار رضی اللہ تعالی عنهم اجمعین نے اپنے وقت میں منع کر دیا۔ حضر ت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها تے فرمایا اگر رسول مقبول علیف ملاحظہ فرماتے کہ جمارے دور کی عور تیں کس حالت پر ہیں۔ تو معجد میں نہ آنے دیتے اب معجدو مجلس میں جانے مردوں کو دیکھنے سے منع کرنابہت ہی ضروری ہے مگر برا صیار انی جادر اوڑھ کر جائے تو مضا کقہ نہیں۔اکثر عور تول کے حق میں مجلس اور نظارہ سے فتنہ پیدا ہو تاہے۔ جمال کہیں فتنہ کاڈر ہو وہاں عورت کو جانے دینا درست نہیں۔ ایک اندھار سول مقبول علیہ کے دولت خانہ میں آیا حضرت کی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها اور عور تیں ومال بیشی تھیں ندا تھیں اور کماکہ یہ اندھاہے حضور علیہ نے فرمایا گروہ اندھاہے تو تم بھی کیا ندھی ہو-چھٹاادب بیہ ہے کہ مر د عورت کو نفقہ اچھی طرح دے۔ تنگی نہ کرنے اور فضول خرچی بھی نہ کرے اور یقین

our management and the second

رکھے کہ بوی کو نفقہ دینے کا ثواب خیرات کے ثواب سے زیادہ ہے۔ حضور علی نے فرمایا ہے جس کسی نے ایک دینار جماد میں دیا-ایک دینار کاغلام مول لے کر آزاد کیاایک دینار کسی مسکین کو دیااور ایک دینار اپنی ہوئی کو دیا- توبیر دینار ثوا<mark>ب میں</mark> سب سے افضل ہے اور جا ہے کہ مر داچھا کھانا اکیلانہ کھائے اگر کھایا ہے توچھیائے اور جو کھانا نہیں پکواسکتا۔اس کی تعریف عور تول کے سامنے نہ کرے-ائن سیرین رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہفتہ بھر میں ایک بار حلوا یکائے یا مٹھائی ہنائے-د فعتهٔ شیرینی چھوڑ دیا ہے مروتی ہے آگر کوئی مہمان نہ ہو تواپنی ہوی کے ساتھ کھانا کھائے۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے جو گھر والے آپس میں مل کر کھانا کھاتے ہیں-ان پر حق تعالی رحت بھیجنا ہے اور فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں اصل میہ ہے کہ جو نفقہ دے حلال کمائی سے پیدا کر کے دے - کیونکہ گھر والوں کو حرام مال سے پرورش کرنابروی خیانت ہے اور ظلم کا موجب ہے اس نے زیادہ اور کوئی ظلم اور خیانت نہیں۔

سا توال اوب بیہ ہے کہ علم دین جو نماز طہارت اور حیض وغیر ہ میں کام آتا ہے۔ عور توں کو سکھائے اگر نہ سکھائے گا توباہر جاکر عالم سے بوچھنا عورت پر واجب اور فرض ہے -اگر شوہر نے اسے سکھادیا ہے تواس کی بے اجازت باہر جانا<del>اور</del> کی سے پوچھنادرست نہیں اگردین سکھانے میں قصور کرے گاتو خود گنگار ہوگاکہ حق تعالی نے فرمایا ہے

قُوا انْفُسْكُمْ وَأَهْلَيْكُمْ نَارًا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُولِي المَا المِلْمُولِي المَالمُلْمُ المَا المُله

اور سے بھی ضرور ی ہے کہ جب غروب آفتاب سے پہلے حیض بدیر ہو جائے تو نماز عصر کی قضاضروری ہے۔ اکثر عور تیں اس مسكد سے ناواقف ہیں-

آثھوال ادب سے کہ اگر دوئد میال ہیں توان کے در میان عدل وانصاف کرے - حدیث شریف میں آیاہے کہ جو جومر وایک بدوی کی طرف ماکل رہے گا قیامت کے دن اس کا آدھابدن ٹیڑھا ہوگا-عطیہ دینے اور رات کو پاس رہنے میں دونوں سے مساوات کا لحاظ رکھے۔ لیعنی محبت اور مباشرت کرنے میں عدل واجب نہیں کہ یہ امر اپنے اختیار میں نہیں۔ ر سول مقبول علی ہر شب ایک لی لی کے پاس رہے - اور حفزت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها کو سب سے زیادہ پیار کرتے اور فرماتے کہ پاللہ جو امر میرے اختیار میں ہے میں اس کی کوشش کر تا ہوں لیکن دل میرے اختیار میں نہیں ہے اگر کوئی مخف کسی عورت سے سیر جو جائے اور اس کے پاس جانے کو جی نہ چاہے تواسے طلاق دے دے قید میں نہ رکھے۔ ر سول مقبول علی نے حضرت بی بی سود ہ رضی اللہ تعالی عنها کو طلاق دیناچاہا کہ وہ بوڑھی ہو گئیں تھیں - انہوں نے عرض كى ميں نے اپنى بارى حضرت في في عائشہ صديقه رضى الله تعالى عنها كودى آپ مجھے طلاق نه د بيجئے - تاكه قيامت كے دن آپ کی از داج مطهرات میں میر احشر ہو-حضور علیہ نے ان کی عرض قبول فرمائی اور انہیں طلاق نہ دی-دوشب حضرت لی عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کے پاس اور ایک ایک شب اور بیروں کے پاس رہنے گئے۔

نوال ادب بیہ ہے کہ اگر ہوی خاوند کی اطاعت نہ کرے اور نہ اس کی طاقت رکھے تو خاوند اس سے بہ نرمی و شفقت ا پی اطاعت کروائے اگر فرمانبر داری نہ کرے تو خاوند غصہ کرے اور سونے کے وقت اس کی طرف پشت کر کے سوئے اگر

اس طرح بھی مطیحنہ ہو تو تین راتیں اس سے علیحدہ سوئے -اگر بیام بھی مفید ٹاہت نہ ہو تواسے مارے مگر منہ پر نہ مارے اوراتنے زورے نہ مارے کہ زخی ہو جائے-اگر نمازیادین کے کی اور کام میں قصور کرے تو ممینہ بھر تک اس سے خفا رے کیونکہ جناب سرور کا نکات علیہ الصلوة والتسلیمات ایک پوراممینہ سب بیپول سے ناراض رہے تھے۔

وسوال ادب سے کہ محبت کرنے میں قبلہ کی طرف سے منہ پھیر لے۔ پہلے میل بات جیت کھیل بار 'یوس و کنارے اس کا دل خوش کرے-رسولِ مقبول علیہ نے فرمایا ہے کہ مرد کونہ جاہیے کہ اپنی عورت پر جانور کی طرح گرے - صحبت سے پہلے قاصد ہو تاہے او گول نے عرض کی پار سول اللہ وہ قاصد کیا ہے آپ نے فرمایاد س و کنار۔ جب کرنا عام توك : بسنم الله الْعَلِيُ الْعَظِيمَ اللهُ اكْبَرُ اللهُ اكْبَرُ: اوراكر قل موالله روه ل توبهر م اورك : أللَّهُمَّ جَنَّبُنَا السَّيَّعُطَانَ وَجَنِّبِ السَّيُّطَانَ مِعِمّا السَّالَةُ ووردكه مجھے شیطان سے اور دورر کھ شیطان کو

اس چزہ جو تونے مجھے عطاک-

کہ حدیث شریف میں ہے۔جو مخص بیر دعا پڑھے گااس کے ہاں جو فرزند پیدا ہوگا۔شیطان سے محفوظ رہے گااور انزال کے

وقت اس آیت کریمه کاد صیان رکھ: سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے پیدا کیایانی ہے ٱلْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنَ الْمَاءِ بَشُرًا فَجَعَلَهُ

آدمی کوپس کردیا ہے نب اور سرال والا-

نسبا وصهراط

اورجب منزل ہونے لگے تو رکے تاکہ عورت کو بھی انزال ہو جائے - حضور علیہ نے فرمایا ہے کہ تین چیزیں مرد کی عاجزی کی نشانی ہیں-ایک میے کہ کسی کود کھھے کہ اس سے دو تی رکھتا ہے اور اس کانام دریافت نہ کرے-دوسری مید کہ کوئی بھائی اس کی تعظیم و تکریم کور د کر دے۔ تیسری ہے کہ بوس و کنارے پہلے بیوی سے صحبت کرنے لگے اور جب اس کی حاجت روائی ہونے لگے توصیر نہ کرے کہ عورت کی بھی حاجت روائی ہو جائے۔امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت ابد ہریں اور حضرت معاویہ رضی الله تعالی عنمانے روایت کی ہے کہ جاند رات اور پندر هویں شب اور مینے کی آخررات صحبت کرنا مکروہ ہے۔ کہ ان راتول میں صحبت کرنا مکروہ ہے کہ ان راتوں میں صحبت کرنے کے وقت شیطان حاضر ہوتے ہیں اور حالت حیض میں صحبت سے اینے آپ کو چائے رکھے۔لیکن حیض والی عورت کے ساتھ بر ہند سونا درست ہے اور حیض کے بعد عسل سے پہلے بھی معبت نہ کر ناچاہیے-جب ایک بار معبت کر چکے تو دوبارہ ارادہ کرے - تو چاہے کہ ا پنلدن د حوڈالے آگر نایاک آدمی کوئی چیز کھانا جاہے توجاہے کہ وضو کرلے اور آگر سونا چاہے تو بھی وضو کرلے-اگرچہ نجس رہے گاکہ سنت ہی ہے اور عسل سے پہلے بال نہ منڈوائے ناخن نہ کٹوائے تاکہ جناب کی حالت میں اس سے بال وناخن جدانه ہوں اور جاہیے کہ منی جہ دان میں گرائے چھیر نہ لے اور اگر عزل کرے (بالفتح بامکار اور بیکار کرنا) تو سیحے پیر ہی ہے کہ حرام نہیں ۔رسول مقبول علی ہے ایک مردنے یو چھایار سول اللہ ایک لونڈی میری خادمہ ہے۔ میں نہیں جا ہتا کہ وہ حاملہ ہو کیوں کہ مچرکام نہیں کر سکے گی- آپ نے فرمایا عزل کرے اگر نقدیر میں ہے تو خود خود چہ پیدا ہوگا- پھروہ

محض حاضر ہوااور عرض کی مارسول اللہ چہ پیدا ہوا-حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنه کا قول ہے: کُنّا نَعُزِلُ وَالْقُرُ آنُ يَنُزِلُ

نهیں ہوئی-انتیا

گیار ہوال ادب ہے ہے کہ جب اولاد ہو تواس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں میں تکبیر کھے۔ حدیث شریف میں ہے جو مختص الیا کرے گا تو لڑکا تھان کی ہماریوں سے محفوظ رہے گا اور اچھانام رکھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے عبداللہ اور عبدالر حمٰن اور اس طرح کے نام خداکے نزدیک سب ناموں سے افضل ہیں۔لڑکااگر پبیٹ سے گر پڑے یعنی اگر حمل ساقط ہو جائے تو بھی اس کانام رکھناسنت ہے۔

اور عقیقہ سنت موکدہ ہے۔ لڑی کے عقیقہ میں ایک بحر ااور لڑکے کے لیے دو بحرے ذرج کرنا چاہیے اور اگر ایک ہے تو بھی اجازت ہے۔ حضرت فی فی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنمانے فرمایا ہے عقیقہ کے بحرے کی ہڈی نہ تو ژنا چاہیے اور سنت سے ہے کہ جب لڑکا پیدا ہو تو اس کے منہ میں طبیعی چیز ڈالیں۔ ساتو میں دن اس کے بال منڈوا ئیں اور اس کے بالوں کے براج چاندی یا سونا صدقہ کریں۔ اور چاہیے کہ آدمی لڑکی ہے کر اہت اور لڑکے ہے بہت خوشی نہ کرے۔ آدمی نہیں جائتا کہ بھلائی کس میں ہے۔ لڑکی بہت مبارک ہے اور اس کا تو اب بہت ذیادہ ہے۔ رسول مقبول علیہ نے فرمایا ہے جس کی تین بیلیاں یا تین بہتی ہوں اور ان کے سب محنت اٹھائے تو اس مربانی کے عوض جودہ کرتا ہے۔ حق تعالیٰ اس پر رحم فرمای نہیں بھوں اور ان کے سب محنت اٹھائے تو اس مربانی کے عوض جودہ کر تاہے۔ حق تعالیٰ اس پر رحم فرمای کی تین بیلی اس کی مدوا در اعانت کر و (جس مسلمان کی تین ہوں اے مسلمانو ! اس کی مدوا در اعانت کر و (جس مسلمان کی تین ہوں اے مسلمانو ! اس کی مدوا در اعانت کر و (جس مسلمان کی تین ہوں اے مسلمانو ! اس کی مدوا در اعانت کر و رجس مسلمان کی تین ہوں اور کی کو خوش کرے گاوہ ایسا ہے جیا خدا تعالیٰ کے خوف سے رویا اور جو خدا کے خوف سے حضور علیہ نے خوف سے دویا اور جو خدا کے خوف سے دویا اور جو خدا کے خوف سے دویا اور جو خدا کے خوف سے دویا در پر آتش دون خرام ہو جاتی ہے۔

بار ہوال ادب یہ ہے کہ حتی الا مکان ہوی کو طلاق نہ دے کہ طلاق دینا اگرچہ مبار ہے۔لیکن حق تعالی اس سے راضی نہیں۔ طلاق کا لفظ زبان پر لانا عورت کے لیے سخت تکلیف دہ ہے اور کسی کو تکلیف دینا کیے درست ہوگا۔ مصر مہ : گر ضر درت بو در داباشد (گر بوقت ضر ورت جائز ہے) جب طلاق کی ضر ورت پڑے تو چاہیے کہ ایک طلاق سے زیادہ نہ دے کہ کیمشت تین طلاقیں دینا کر وہ ہے۔ حالت چیف میں طلاق دینا حرام ہے اور پاکی کے ایام میں اگر صحبت کی ہے تو بھی حرام ہے اور چاہیے کہ شفقت کے طور پر طلاق میں پچھے عذر معذرت کرے۔غصہ و حقارت کے لیجہ میں طلاق نہ دے اور طلاق کے بعد عورت کو تخذ دے تاکہ اس کا دل خوش ہو اور عورت کی پوشیدہ با تیں کسی سے نہ کے اور یہ ظاہر نہ کرے کہ میں فلال عیب کے باعث طلاق دیتا ہوں۔ ایک صحف سے لوگوں نے پوچھا تو کیوں طلاق دیتا ہے کہا میں اپنی ہوی کا راز

Nonversal English was R

فاش نہیں کر سکتاجب طلاق دے چکا تولوگوں نے پوچھا تونے کیوں طلاق دی اس نے کما جھے پرائی عورت سے کیا کام کہ اس کا بھید ظاہر کروں-

فصل : یہ جوہیان کیا گیا۔ شوہر پر بیدی کا تق ہے۔ لیکن بیدی پر شوہر کابہت زیادہ حق ہے۔ کیوں کہ حقیقت میں بیدی خاوند کو مجدہ کو بادہ میں ہے۔ میں کہ حقیقت میں بیدی خاوند کو مجدہ کو بادہ سے بید بھی ہے کہ بیدی گھر پیٹھے خاوند کے بے حکم باہر نہ جائے۔ کھڑی میں کیا کریں۔ بیدی پر خاوند کے بے حکم باہر نہ جائے۔ کھڑی میں اور جوست پر نہ آئے۔ پڑوسیوں ہے دوستی اور بہت با تیں نہ کیا کرے۔ بلاضر ورت ان کے گھر نہ جائے۔ اپنے خاوند کی بھائی کے سوااور کچھ نہ کے اس سے اور خاوند سے صحبت اور نباہ کرنے میں جوبے تکلفی ہوتی ہے کی سے نہ کا کا اس سے اور خاوند کے بال میں خیانت نہ کرے۔ خاوند کی سے خاوند کا خاوند کے میں وروازہ کھ کھائے تو اس طرح جواب دے کہ دہ اسے نہ بہنچانے کہ یہ صاحب خانہ کی بعدی ہے۔ خاوند کے سب دوستوں سے پر دہ کرے تاکہ وہ اسے نہ بہنچانیں۔ جو کچھ میسر ہو اس پر خاوند کے ساتھ قاعت کرے۔ خاوند کے سب کرے۔ خاوند کو جیا صحبت کے لیے ہو ناچا ہے ورجو کام اپنے میں خور دوست کر سے خاوند کے اس اسے اپنے حسن و بھال کے سامحبت کے لیے ہو ناچا ہے کہ کہ کہ کہ کہ تو نہ میں ہو آئی ہو تھا معلوم ہو ان کی ناشکری کرے۔ خاوند کے ساتھ کی اسلوک کیا۔ ہر وقت خریدو فروخت اور طلاق کا سوال بلاد جہ نہ کرے رسول میں بیا ہو تھی ایک میں ناٹھ ڈالی تو دہاں بہت می عور توں کو پیا اس کا سب پو چھا معلوم ہوا کہ اپنے خاوند دوں پر لعن طعن اور ان کی ناشکری کرنے کی میں ناٹھ ڈالی تو دہاں بہت می عور توں کو پیا اس کا سب پو چھا معلوم ہوا کہ اپنے خاوند دوں پر لعن طعن اور ان کی ناشکری کرنے کی میں ناٹھ گار ہیں۔

☆......☆.....☆

## تیسری اصل کسب و تجارت کے آداب میں

اے عزیز بیبات جان کہ دنیاراہ آخرت کی منزل ہے اور آدی کو کھانے پینے کی حاجت ہے اور کھانا پینا ہے کسب میں تو کسب کے آداب بھی جاننا چاہے۔ کیونکہ جو مختص اپنے آپ کو ہمہ تن دنیا کمانے میں مہر دف کرے گاوہ بدخت ہو گااور جو مختص خدا پر تو کل کر کے اپنے آپ کوبالکل آخرت کے کام بنانے میں مصر دف کرے گاوہ نیک خت ہے۔ لیکن در میانہ در جہ بیہ ہے کہ آدمی دنیا کمانے میں بھی مصر وف ہواور آخرت کے کام بنانے میں بھی گر مقصور آخرت ہی ہو لیا کا افتظ آخرت کے کام بنانے میں ہی گر مقام دری جانا ضروری ہواور دنیا کمانا فقط آخرت کے کام بنانے میں فراغت حاصل ہونے کے لیے ہو کسب کے وہ احکام و آداب جن کا جاننا ضروری ہے۔ ہمیا پنج بادی میں بیان کرتے ہیں۔

يملاباب كسب كى فضيلت اور تواب كے بيان ميں :اے عزيز جان كه اپ آپ كوادر اہل وعيال كو لوگول سے بے پرواہ رکھنا اور کسب حلال سے ان کی کفالت کر ناراہ دین میں جماد کرناہے اور بہت سی عبادات ہے افضل ہے۔ایک دن جناب سر ور کا نئات علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام تشریف فرما تھے۔صبح تڑ کے ایک قوی جوان اد هر ہے گزر ااور ایک د کان میں چلاگیا- صحابہ رضی اللہ عنهم نے فرمایا فسوس کیداس قدر سوریے راہِ خدامیں اٹھا ہوتا- حضور علیہ نے فرمایا الیانہ کموکیوں کہ اگروہ اپنے آپ کویا پنے مال باپ ماہیوی لڑکول کولوگوں ہے بے پرواکرنے جاتا ہے تو بھی وہ خدا کی راہ میں ہ اور اگر تفاخر اور لاف زنی تو گری کے لیے جاتا ہے توشیطان کی راہ میں ہے رسول مقبول علی نے فرمایا ہے جو شخص لو گول سے بے پرواہ ہونے یا اپنے پڑوسیوں اور عزیزوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی غرض سے و نیامیں طلب حلال کرتا ہے۔ قیامت کے دن اس کا چرہ چود عویں رات کے چاند کی طرح منور و تابال ہو گااور فرمایا کہ سچا تاجر قیامت کے دن صدیقین و شدا کے ساتھ اٹھایا جائے گااور فرمایا ہے پیشہ در مسلمان کو خدا تعالی دوست رکھتا ہے اور فرمایا پیشہ درکی کمائی سب چیزوں سے حلال ہے اگروہ نفیحت جالائے۔اور فرمایا تجارت کرو کیو نکہ روزی کے دس جھے ہیں-نو جھے فقط تجارت میں ہیں اور فرمایا ہے جو مخص اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھو لتا ہے - خدا تعالیٰ اس پر مفلسی کے ستر دروازے کھول دیتا ہے -حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک محض کوریکھا پوچھا تو کیا کام کر تاہے عرض کی عبادت کر تاہوں۔ پوچھاروزی کہاں ہے کھاتا ہے۔ عرض کی میر اایک بھائی ہے وہ مجھے روزی میا کر دیا کر تا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیر ابھائی تھے ے زیادہ علیہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کسب نہ چھوڑواور پیر نہ کہو کہ حق تعالیٰ روزی دیتاہے کیو نکہ خداتعالی آسان پر سے سونا چاندی شیں کھیجا۔ یعنی اس بات کی اسے قدرت ہے مگر کسی حیلہ سے روزی دینااس کی عادت ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نفیحت کی کہ بیٹا کسب نہ چھوڑ ناکہ جو تھخص لوگوں کا محتاج ہو تا ہے۔ اُس کادین نگ ہو جاتا ہے۔ عقل ضعیف ہو جاتی ہے۔ مروت زائل ہو جاتی ہے۔ لوگ اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایک بورگ ہے لوگوں نے پوچھاعلبہ بہتر ہے یا تاجر اہانت داراس بزرگ نے فرمایا تاجر اہانت دار بہتر ہے کہ وہ جماد میں ہے۔
کیو نکہ شیطان تراز داور لین دین کے پر دے میں اس کا در بے رہتا ہے لیکن دہ اس کے خلاف کر تا ہے - حضر ت عمر رضی
اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے "میں کی جگہ اپنی موت کو اس سے زیادہ دوست نہیں رکھتا کہ میں بازار میں اپ عیال کے لیے
طلب حلال میں مصر وف ہوں اور میری موت آجائے - حضر ت اہام حنبل رحمتہ اللہ تعالی سے لوگوں نے پوچھا آپ اس
فخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو عبادت کے لیے مجد میں بیٹھ رہے اور کے خدا ججھے رزق دے گا-امام صاحب نے
فرمایا وہ جابل ہے شرع نہیں جانتا اس لیے کہ رسول مقبول علیات نے فرمایا کہ خدا تعالی نے میری روزی میرے نیزہ کے
مایہ میں رکھی ہے ۔ یعنی جماد کرنے میں اور اوز آگی نے حضر ت ابر اہیم ادہم قدس سرہ کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گھا گردن پر
اٹھائے ہیں ۔ پوچھا آپ کا بیہ کسب کب تک ہوگا ۔ آپ کے مسلمان بھائی آپ کے اس رنجو تکلیف کو دور کر سکتے ہیں فرمایا
حیوں دہو کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی طلب حلال کے لیے ذلیل جگہ کھڑ اہوگا ۔ اس کے لیے بہشت واجب ہو
جاتی ہے۔

سوال : اگر کوئی یہ کے کہ حضور رسالتمآب علیہ نے فرمایا ہے کہ۔

ما أُوْحِى إِلَى الجُمْعَ الْمَالَ وَآكُنُ مِنَ التَّاجِرِيْنَ وَلِكُنُ مِنَ التَّاجِرِيْنَ وَلِكِنُ الْمَالَ وَآكُنُ مِنَ التَّاجِرِيْنَ وَكُنُ مَا اللَّهِ الْمَالِ وَآكُنُ مَنْ السَّاجِدِيْنَ وَاعْبُدُرَ اللَّكَ حَتَّى يَاتِيَكَ الْمُقَنِّ مَتَّى يَاتِيكَ الْمُقَنِّ السَّاجِدِيْنَ وَاعْبُدُرَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْعُلِيلِي الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُل

لینی خدا مجھ سے بیہ نہیں فرماتا کہ مال جمع کر اور سوداگروں میں سے ہو بلعہ بیہ فرماتا ہے تنہیج کر اپنے پروردگار کی اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو اور اپنے پروردگارکی عبادت کر آخیر عمر تک-

پر بیاس امرکی دلیل ہے کہ عبادات کرناکب سے بہتر ہے-

چواب: یہ ہے کہ تجے معلوم ہو جائے کہ جو محض اپناور اپنے ہوی پول کے لیے کافی مال رکھتا ہو۔اس کے لیے بالا نفاق عبادت کسب سے بہتر ہے اور جو کسب کفایت و ضرورت کی مقدار سے زیادہ طلبی کے لیے ہواس میں پھے فضیلت نہیں۔ بلعہ اس میں نقصان ہے اور دنیا سے دل لگانا ہے ایساکسب سب گنا ہوں کا سر دار ہے اور وہ محض جو مال نہیں رکھتا گر مال صالح سے اس کی ہسر او قات ہوتی ہے اسے کسب نہ کر نااولی ہے اور یہ چار قتم کے لوگوں کے لیے ہے۔ایک وہ محض جو السے علم میں مشغول ہو جس سے لوگوں کو دین نقع ہو مثلاً علام شرعیہ یاد نیا کا فائدہ ہو جیسے علم طب و دوسر اوہ محض جو عمدہ قضااور و قف و مصالح خلق میں مشغول ہو تیسرا وہ محض جو اس خانقاہ میں جو عابدوں کے لیے و قف ہو بیھے کر اور ادو عباد ت فالم ہی مشغول رہے۔ چو تھاوہ محض جس کے باطن میں صوفیائے حالات و مکاشفات کا راستہ کھلا ہو۔ایے لوگوں کو نظام ری میں مشغول رہے۔ چو تھاوہ محض جس کے باطن میں صوفیائے حالات و مکاشفات کا راستہ کھلا ہو۔ایے لوگوں کو کسب معاش نہ کر نااولی ہے۔ تواگر ان کی روزی لوگوں کے ہاتھ سے پہنچتی ہواور ایسازمانہ ہو کہ بے سوال کیے اور بے احسان

مانے لوگ خودایے نیک کا مول میں رغبت رکھتے ہول تواس صورت میں کب معاش نہ کرنا بہتر ہے-

حکایت: اگلے زمانے میں ایک بزرگ تھے ان کے تین سوساٹھ دوست تھے دہ بزرگ ہمیشہ عبادت میں مشغول پر ہے اور سال ہم ہر رات ایک دوست کے مہمان رہتے ۔ ان کے دوستوں کی بیہ عبادت تھی کہ انہیں فارغ البال رکھتے ہے امر اس وجہ سے تھاکہ خیر کادروازہ لوگوں پر کھلارہے - ایک بزرگ کے تمیں دوست تھے - مہینہ ہم ہر رات ایک دوست کے پاس رہتے - لیکن جب ایبازمانہ ہو کہ بے سوال کے اور ذلت اٹھائے لوگ دینے کی طرف راغب نہ ہوں - تو اپنی بسر او قات کے لیے کسب کرنا بہتر ہے - کیوں کہ سوال کے اور ذلت اٹھائے لوگ دینے کی طرف راغب نہ ہوں - تو اپنی بسر ہواور اس کے ذریعے سے بہت فائدہ ہو اور تلاش روزی میں اس کی تھوڑی ہی ذلت ہو تو اس وقت ہم کہ سے جی ہیں کہ ہواور اس کے ذریعے سے بہت فائدہ ہو اور تلاش روزی میں اس کی تھوڑی ہی ذلت ہو تو اس وقت ہم کہ سے جی بیں کہ ایس معاش میں کہا ہری عبادت کے سوااور کوئی فیض و فائدہ نہیں ہو تا اس کے لیے کسب معاش ہیں دل خدا کے ساتھ مشغول رکھتا ہے - اس کے لیے کسب معاش میں بھی دہ دل خدا کے ساتھ مشغول رکھ سکتا ہے - ہم تا ہے کہ سب معاش میں بھی دہ دل خدا کے ساتھ مشغول رکھ سکتا ہے - اس کے لیے کسب معاش میں بھی دہ دل خدا کے ساتھ مشغول رکھ سکتا ہے - اس کے لیے کسب معاش میں بھی دہ دل خدا کے ساتھ مشغول رکھ سکتا ہے - بہتر ہے کیو نکہ یاد خدا سب عباد توں کی حقیقت ہے اور کسب معاش میں بھی دہ دل خدا کے ساتھ مشغول رکھ سکتا ہے -

دوسر اباب علم کسب میں تاکہ شر انطہ شرعیہ کے مطابق ہو: اے عزیز جان کہ یہ ایک بہت بوا

باب ہے-ہم نے اس کابیان کتب فقہ میں کیا ہے اس کتاب میں بقد رحاجت بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ضروری مسائل جان لیں اور اگر بچھ مشکل ورپیش ہو تو پوچھ سکیں 'جو اس قدر بھی نہ جانے وہ حرام وبیاح میں مبتلا ہوگا۔ تو جاننا چاہیے کہ کسب تجارت اکثر چھ قتم کا ہو تاہے۔ بع 'ربوا'سلم 'اجارہ 'قراض 'شرکت تو ہم ان اقسام کی تمام شر انظمیان کرتے ہیں۔

پہلا عقد ہیع ہے ہیع کے مسائل جاننا فرض ہے۔ کیونکہ ہر ایک کو اس سے سروکار ہوسکتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں جا کر درے مارتے اور فرماتے کہ مسائل ہی سیکھے بغیر کوئی ہخض اس بازار میں لین دین نہ کرے درنہ دانستہ نادانستہ سود میں مبتلا ہو جائے گا۔

اے عزیز جان کہ بیع کے تین رکن ہیں۔ ایک مول لینے والا اور پیخے والا جنہیں عاقد کتے ہیں۔ دوسر امال تجارت اسے معقود علیہ کتے ہیں۔ تیسر ارکن لفظ ہی ہے۔ پہلار کن عقد بیچ کرنے والا عاقد ہے۔ اسے چاہیے کہ پانچ فتم کے لوگول سے معاملہ نہ کرے۔ لڑکے 'دیوانے 'لونڈی' غلام 'اندھے 'حرام کھانے والے سے جو لڑکابالغ نہ ہوں امام شافعی رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس کی بیچ باطل ہے۔ گودلی کے تھم سے ہو۔ اور دیوانہ کا بھی یمی تھم ہے آدمی جو پچھ ان سے مول لے گاوہ اگر فائیں کے نزدیک اس کی بیچ باطل ہے۔ گودلی کے تعم سے ہو۔ اور دیوانہ کا تواس کا تاوان ان سے ضیں لے سکتا کیونکہ اس نے خود منائع ہو جائے تو مول لینے والے پر تاوان ہو گا اگر انہیں پچھ دے گا تواس کا تاوان ان سے ضیں لے سکتا کیونکہ اس نے خود انہیں دے کر مال ضائع کیا ور لونڈی غلام کی بیچ اس کے مال کی اجازت کے بغیر باطل ہے۔ قصاب نان بائی 'بنینے و غیر ہ جب تک انہیں لونڈی غلام سے معاملہ کر نادر ست نہیں۔ یاکوئی عادل خبر دے یا شہر میں تک مالک سے اجازت نہ لے لے تب تک انہیں لونڈی غلام سے معاملہ کر نادر ست نہیں۔ یاکوئی عادل خبر دے یاشہر میں

مشہور ہو کہ اس کو اس کے مالک نے معاملہ کرنے کی اجازت دے دی ہے تو اگر مالک کی اجازت کے بغیر اس سے پچھے لیس کے توان پر تاوان ہو گااور اگر اس کچھ دیں گے توجب تک وہ آزاد نہ ہو جائے اس سے تاوان نہیں مانگ سکتے -اندھے کا کیا ہوا معاملہ باطل ہے گر اس صورت میں کہ ایک و کیل ہیا مقرر کرے وہ جو پچھ لے گا اس پر تاوان لازم آئے گا کیو نکہ وہ مکلف اور آزاد ہے -

حرام کھانے والے چیے ترک 'ظالم 'چور' سود دینے والے 'شراب پچنے والے 'ؤاکو آگو ہے 'و حہ خوانی کرنے والے ' جمعوفی گواہی دینے والے اور رشوت کھانے والے الن سب کے ساتھ معاملہ در ست نہیں ہے آگر لین دین کرنے اور تحقیق ہو کہ الن سے جو پچھ خرید اسے الن ہی کی ملک ہے تو حرام نہیں در ست ہے اور آگر یقین ہو کہ جو چیز کی وہ الن کی ملک کی نہیں تو معاملہ باطل ہے اور مشتبہ ہو تو پھریہ دیکھے کہ آگر ذیادہ مال حلال ہے تعوز احرام کامال ہے تو معاملہ در ست ہے۔ تاہم شبہ سے فالی نہیں۔آگر ذیادہ حرام کامال ہے تھوڑ اسامال حلال ہے تو ہم ظاہر امعاملہ کو حرام نہیں کر سکتے ۔ یہ شبہ حرام کے قریب ہو اور اس کا خطرہ بہت بڑا ہے۔ یہود اور نصار کی کے ساتھ آگر چہ معاملہ کر نادر ست ہے۔ لیکن قر آن شریف ان کے ہاتھ نہ فرو خت کرے اور آگر حربی ہو تو ہتھیار بھی ان غریف ہدید نہ کرے۔ لیمن نہ ہے۔ اور مسلمان لو غذی غلام ان کے ہاتھ نہ فرو خت کرے اور آگر حربی ہو تو ہتھیار بھی ان کے ہاتھ نہ بیجہ کہ یہ معاملہ ظاہر نہ جب کی دو سے باطل ہے اور پچے والا گناہ گار ہوگا۔اہل لباحت ہے دین ہیں ان کے ساتھ لیمن دین باطل ہے۔ ایسے لوگوں کا قبل کر ناور مال لے لیمنا حمل ہو توں کے ہوگا۔اہل لباحت ہو نے وال سے کی چیز کے مالک نہیں اور ان کا نکاح ہاطل ہے اور ان کا تھم مرید وں کے ماند جو عنوان مسلمانی میں نہ کو موے در ست کسی چیز کے مالک نہیں اور ان کا نکاح ناور ناور نکاح نہیں کرنا ہے۔۔

دوسر ارکن مال ہے جس پر عقد منعقد ہو تا ہے اس میں چھے شر الط ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔

پہلی شُر طبیہ کہ مال مُجْس نہ ہو -لہذا کتے 'مور 'آگوہ 'ہا تھی کی ہڈی 'شر اب 'مُر دار 'روٴ غن مر دار کی بیع باطل ہے۔ ہاں پاک روغن میں اگر نجاست پڑجائے تواس کی بیع حرام نہیں ہے -اس طرح جو کپڑاناپاک ہو جائے لیکن مشک نافہ اور تخم اہر یشم کی بیع درست ہے کہ صبیح بھی ہے کہ بید دونوں پاک ہیں -

دوسری شرط یہ ہے کہ مال میں کچھ منفعت مقصود پائی جاتی ہے تو چوہے 'سانپ 'چھواور حشرات الارض کی ہیع باطل ہے۔ کھیل تماشہ کرنے والوں کو سانپ میں جو نفع ہے۔ وہ شرع میں باطل ہے۔ گیہوں کہ ایک دانہ یااور کوئی چیز جس میں معتد بہ فائدہ نہ ہواس کی ہیع باطل ہے۔ گر بلی 'مما کھی' چیتا'شیر 'بھیر یاو غیر ہ جس کی ذات میں یا چڑے میں منفعت ہو تو ہیع در ست ہے۔ طوطے 'مور اور خوبصورت چ یوں کی ہیع در ست ہے کہ ان سے یہ منفعت ہوتی ہے کہ آومی کوان کے دیکھنے سے راحت پیدا ہوتی ہے اور بربط' چنگ ورباب کی ہیع باطل ہے۔ ان چیز وں سے منفعت اٹھانا حرام ہے اور ان کا نفع کالعدم ہے۔ اور لڑکوں کے کھیلنے کے لیے مٹی کے کھلونے جو بیناتے ہیں اگر حیوان کی صورت بمائی ہے۔ تو اس کی قیمت حرام ہے اور اس کا توڑنا واجب ہے - در خت اور پھول پتی منانا درست ہے کہ اس کپڑے کا تکمیہ چھو نا درست ہے - جس طباق اور کپڑے میں تصویر ہواس کی بیع درست ہے کہ اس کپڑے کا تکمیہ چھو نا بنانا درست ہے - پہننا درست نہیں -

تیسری شرط یہ ہے کہ مال پیخے والے کی ملک ہو کیونکہ اگر دوسرے کامال بے اجازت پیجے گا تو بیع باطل ہے۔ گوخاوند

کامال ہو خواہ باپیا پیٹے کا ہواور اگر پیچنے کے بعد مالک نے اجازت دی تو بھی بیخ درست نہ ہوگی کہ پہلے سے اجازت جا ہے۔

چو تھی شرط ہے ہے کہ ایسی چیز ہے جو مول لینے والے کو حوالے کر سکے۔ توجو لونڈی غلام بھاگ گیا ہو۔اور جو مجھلی پانی میں اور چڑیا ہوا میں اور چر پیٹ میں اور نطفہ گھوڑے کی پیٹے میں ہو اس کی ہیج درست نہیں۔ کیونکہ اس کا فورا حوالے کر دینا ہے والے کر دینا ہے والے کے اختیار میں نہیں۔اور جوبال جانور کی پیٹے پریاجو دودھ تھن میں ہو اس کی ہیج بھی باطل ہے۔ کیونکہ جب تک حوالہ کرے گا نیادودھ جو پیدا ہو تا ہے۔اس میں بے دودھ مل جائے گا اور مر تمن کی اجازت کے بغیر رہن میں کی میں کی جو چو کی مال بن چکی ہو۔ یعنی ام ولدہ۔ کیونکہ وہ میں رکھی ہوئی چیز کی ہیج بھی باطل ہے اور اس لونڈی کی ہیج بھی باطل ہے جو چے کی مال بن چکی ہو۔ یعنی ام ولدہ۔ کیونکہ وہ مشتری (خرید نے والے ) کے حوالے نہیں کی جاسمتی۔ نیز وہ لونڈی جس کا چہ چھوٹا ہو اس چے کو علیحدہ کر کے صرف لونڈی کی ہے بیا اور اونڈی جس کا چہ چھوٹا ہو اس چے کو علیحدہ کر کے صرف لونڈی کی ہے بیا اور نہ کی ہے بیا اور نہ کی ہے بیا اور نہ کی ہے بی میں جو کے کی بیج بھی منع ہے۔ کیونکہ ان دونوں ماں بیٹا میں جد انگی ڈالنا حرام ہے۔

پانچویں شرط عین مال-اس کی مقدار اور اس کی صفت و حالت بھی معلوم ہونا ہے کے لیے ضروری ہے۔ عین مال نہ جانے کی صورت میں ہیے کہ مثلاً کے اس ریوڑ میں نے ایک بحری 'یااس گھڑی میں سے ایک تھان جو تو چاہے گادوں گا اس طرح کی ہے باطل ہے۔اگر فروخت کرناچا ہتا ہے تو چاہے کہ الگ کر کے اس کی طرف اشارہ کر کے فروخت کرے اور اگر میہ کے کہ اس سر زمین میں ہے دس گز میں نے تیرے ہاتھ فروخت کردی جس طرف سے چاہے لے لے ۔ تو یہ ہے تھی ہاطل ہیں مقدار معلوم کرنے کی وہاں ضرورت ہے جمال مال آنکھ سے نہ دیکھا ہو۔ مثلاً فروخت کرنے والا کے ہیں نے تیرے ہاتھ شرے حافلاں چیز کے ہموزن سونے اور چاندی کے تیرے ہاتھ اسے کو فلال چیز کے ہموزن سونے اور چاندی کے عوض اور عین و مثن دونوں کی مقدار معلوم نہ ہو۔ تو یہ بھی باطل ہے۔لین اگر کے کہ اسے گیہوں اسے بھر سونے یا چاندی کے عوض میں نے تیرے پاس فروخت کے اور خریدار دیکھ رہا ہو تو یہ بھی باطل ہے۔لین اگر کے کہ اسے گیہوں اسے بھر سونے یا چاندی کے عوض میں نے تیرے پاس فروخت کے اور خریدار دیکھ رہا ہو تو یہ بھی باطل ہے۔لین اگر کے کہ اسے گیہوں اسے بھر سونے یا چاندی کے عوض میں نے تیرے پاس فروخت کے اور خریدار دیکھ رہا ہو تو یہ بھی باطل ہے۔لین اگر کے کہ اسے گیہوں اسے بھر سونے یا چاندی کے عوض میں نے تیرے پاس فروخت کے اور خریدار دیکھ رہا ہو تو یہ بھی باطل ہے۔

ساتھ اس کا استعال مباح ہے۔

چھٹی۔ تریدی چیز پر جب تک بھند نہ ہو آگے اس کی ہے درست نہیں۔ پہلے بھنے میں لائے پھر فروخت کرے۔

پیع کا تنیسر ارکن: عقد ہے۔ زبان سے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں نے یہ چیز فروخت کی اور خریدار کے میں نے

تریدی۔ یایوں کے فلاں چیز کے عوض میں نے یہ چیز بھنے دی اس کے جواب میں وہ کے میں نے قبول کی۔ یاکوئی اور ایسا

لفظ زبان سے کے جو بیع کا مفہوم اداکر تا ہے۔ اگر چہ صر تے بیع کا لفظ نہ ہو۔ لہذا اگر لین دین سے پہلے کوئی لفظ نہ یو لا ہو تو بیع

درست نہ ہوگ ۔ جیسا کہ ہمارے زمانے میں بے لفظ او لے خرید و فروخت کارواج ہو چکا ہے۔ ہاں معمولی درج کی چیزوں

میں درست ہے کہ اس کا رواج ہو چکا ہے اور حضر ت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فد ہب بھی ہی ہے اور شافعی
حضر ات نے بھی رخصت کے طور پر اس قول کو پہند کیا ہے اور امام شافعی رضی اللہ عنہ کے فد ہب کے مطابق تین وجہ سے

اس پر فتو کی و بنا بعد پر نہیں ہے۔

ا- اس کی ضرورت وحاجت عام ہو چکی ہے-

۷- صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علم کے زبانہ میں بھی اس کارواج تھا کہ لفظ بنع کی بہ تکلف ضرورت کو دشوار جانے ہوتے تو ضرورا سے نقل کرتے چھیا کرنہ رکھتے-

اکر ایک بات کارواج پڑجائے تواہے قول کے قائم مقام کر لیناناروا نہیں۔ جیسا کہ ہدیہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ لوگ جو کیے بطور ہدیہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں لے جاتے تھے۔اس میں ایجاب و قبول کا تکلف نہ ہوتا تھا۔

اور ہر زمانے میں ایساہی رواج رہا ہے۔ اور جس چیز میں عوض نہ ہواس میں مطابق عادت صرف نعل سے ملک عاصل ہو جاتی ہے۔ توہیع میں کہ عوض (قیت) موجود ہے۔ فقط نعل سے ملک کا حاصل ہو جانانا جائز نہیں ہے۔

اکین ہدیے میں عادت ورواج کے مطابق تھوڑے اور زیادہ میں فرق نہیں کیا گیا۔ گر قیمتی شے میں لفظ بیخ کارواج تھا۔ مثلاً مکان 'زمین' پانی 'غلام' جانور اور قیمتی کپڑا۔ توالی چیز دن میں اگر خرید و فروخت کا لفظ نہ کہا جائے گا تو یہ سلف کے خلاف عادت ہو گا اور اس طرح ملک حاصل نہ ہوگا۔ تاہم گوشت' روٹی' میوہ اور دیگر معمولی اور معمولی ا

واضحرہے کہ اگر کسی نے گندم کی ایک مائی (دس من) خریدی گر لفظ بیع وشر انہ کما تواس کی ملک نہ ہو گی کے بیہ معمولی چیز وں میں سے نہیں ہے - تاہم اس میں سے کھانا اور اس میں تصرف کرنا حرام ہے - کیونکہ خود بائع کے سپر دکرنے کی وجہ سے لباحت وجواز حاصل ہو چکاہے - اگر چہ ملک حاصل نہیں ہوئی - اگر اس میں سے کسی کی دعوت و مہمان گا تواس کا کھانا طال و درست ہے۔ کیونکہ مالک کا خرید نے والے کے سپر دکر دینا قرینہ حالیہ کے طور پراس امر کی دلیل ہے کہ اس
کے لیے حلال کر دیا ہے۔ مگر بیٹر ط عرض اور اگر صراحة کہتا کہ میر ااناج مہمان کو دے پھر تاوان او اکر تو درست ہو تااور
تاوان لازم ہو تا۔ جب اس نے اس فعل کو دلیل قرار دیا تو یہاں بھی جواز حاصل ہو گیا۔ لفظ بیع نہ کئے سے یہ اثر ہو تا ہے کہ
وہ شے اس کی ملک نہیں ہوتی اور وہ خرید نے والا آگے فرو خت کرنا چاہے تو فرو خت نہیں کر سکتا۔ اور خرید نے والے کے
اس کے ملے لینے سے قبل اگر مالک واپس کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔

جانا چاہے کہ بیج اس صورت میں درست ہے جبکہ کوئی شرط (فاسد) نہ لگائے - کیونکہ اگر اس نے مثال کے طور پر لکڑی کا گھا خرید ااور پیچنے والے کو اس شرط کا پابتد کیا کہ اسے میرے گھر پہنچایا مثلاً گندم خریدی اور شرط لگائی کہ اس کا آٹا پیس دے - یا جھے قرض دے - یا کوئی اور شرط لگائے - ان سب صور توں میں ہیج باطل ہوگی - گرچھ شر الط لگانے سے باطل نہ ہوگی - ایک ہے گہ جہ گی ۔ ایک ہے کہ یہ شرط لگائے - فلال چیز میرے پاس رئن رکھ - یا کسی کو گواہ بتایا فلال شخص کو ضامی بہتا - یا ابھی قیمت اواکر استے عرصے تک جھے منظور نہیں یا تین دن یا اس ہے کم میں ہم دونوں کو بیج فنچ کرنے کا اختیار ہے - تین دن سے زیادہ کا اختیار نہیں - چھٹے یہ کہ غلام اس شرط پر خریدے کہ دہ لکھنایا کوئی پیشہ جانتا ہو توالی شرائط ہے کو باطل نہیں کر تیں -

دوسر اعقد ربوا (سود) ہے۔ یہ نقذ اور غلہ دونوں میں ہو تا ہے۔ مگر نقذ میں دو چیزیں حرام ہیں۔ ایک ادھار فروخت کرنا کیونکہ سوناسونے کے عوض اور جاندی جاندی کے بدلے فروخت کرنا جائز نہیں جب تک دونوں موجود نہ موں اور ایک دوسرے سے جدا ہونے سے بہلے قبضہ نہ کرلے-اگر اس مجلس بیع میں قبضہ نہ کریں گے تو بیع باطل ہوگ-ووسرے سے کہ سوناجاندی سونے چاندی کے عوض فروخت، کرے تواس میں زیادتی حرام ہے اور اس دینار کوجو ثابت ہواس دیناریا پیے کے کہ عوض فروخت کرنادرست نہیں جو ثابت نہ ہو-اور کھوٹے کو کھوٹے کے عوض زیادتی کے ساتھ بھی فروخت نہ کرنا چاہیے -بلحہ کھر اکھوٹااور سالم وشکتہ برابر ہونا چاہیے اور اگر کوئی کپڑاسالم دینارے خریدااور پھراسے ٹوٹے ہوئے دیناریااس کی مقدار پیپول سے فروخت کر دیا تؤور ست ہے اور مقصود حاصل ہو جاتا ہے اور ہر بوہ کے سونے کو جس میں جاندی ملی ہوتی ہے کھرے سونے جاندی ہے فروخت نہیں کرناچا ہیے۔اور نہ ہی ہریوہ کے سونے کے عوض فروخت كرنا جا ہے-بلحہ جاہے كه در ميان ميں كوئى چيز اور بھى ہو-اور جس نقره يا طلائى چيز كاسونا جاندى كھر اند ہواس كا بھى يى حال ہے۔ای طرح آگر موتی کی لڑکی میں سونا ہو تواس کو سونے کے عوض فرو خت کر نادر ست شیں۔اسی طرح سونے کی تاروں والا کیڑا سونے کے عوض فرو خت کرنا جائز نہیں۔ گر جب کہ کپڑے میں زر قیمت کے برابر اور جلانے کے بعد اتنا ہی سونا نکلے -اور اگر اناج کی دو جنسیں ہول تو بھی اناج اناج کے عوض ادھار فرو خت کرنا جائز نہیں بلعہ ایک ہی مجلس میں دونوں پر قبضہ کرنا ضروری ہے اور ایک ہی جنس ہو جیسے گندم کے عوض گندم فروخت کی تو بھی ادھار جائز نہیں اور نہ ہی زیاد تی کے ساتھ جائز ہے- بلحد ناپ میں برابر ہو تول میں برابر ہونا بھی کفایت نہیں کرتا- بلحہ ہر شے کی برابری اور ماوات اس کے حال کے مطابق دیکھی جائے گی-جس انداز کی عادت ہو- تو قصاب کو گوشت کے عوض بر ادینا- نانبائی

sport multitudinalisms

کوروٹی کے عوض گندم دینا۔ تیلی کو تیل کے عوض ثابت تل دینااور ناریل دینار جائز نہیں اور نہ ہی ہے بین در ست ہاور نہ معقد ہوگی اور جو شخص ہے تو نہ کرے گراس ارادے نے دے کہ اش کے عوض روٹی لے تواس کا کھانا مبال اور جائز ہے۔
گریہ روٹی اس کی ملک نہ ہوگی۔ اور دوسر ہے کے ہاتھ فرو خت کر نادر ست نہ ہوگا اور نا نبائی کے لیے اس گندم ہیں تصر ف تو جائز ہے گر اے فرو خت نہیں کر سکتا بلے روٹی لینے والے کی گندم نا نبائی کے ذمہ اور نا بنائی کی روٹی روٹی لینے والے کی گندم نا نبائی کے ذمہ اور نا بنائی کی روٹی روٹی لینے والے کے قو جائز ہے۔ جب چاہیں ایک دوسر ہے ہے مائی سے ہیں۔ اگر ایک نے دوسر ہے کو صاف کر دیا تو کائی نہ ہوگا۔
کیو تکہ اگر ایک نے دوسر ہے ہے کہا کہ بیس نے اس شرط پر تجھے معاف کیا کہ تو بھی معاف کر دے تو باطل ہے اور اگر یہ شرط صراحة نہ لگائی اور یہ کہ دیا کہ بیس نے تھھے معاف کیا اور دوسر سے کو معلوم ہے کہ اس کے دل میں بیہ شرط ہے کہ اس ور میان حاصل ہے کہ اس کے اور خدا تعالی کے در میان حاصل ہے کہ یہ بیر ضامندی فقط ذبانی ہے نہ ول سے اور جور ضامندی دل سے نہ ہو دہ اس جان میں کام نہ آئے گا۔ ور میان حاصل ہے کہ یہ رضامندی فقط ذبانی ہے نہ ول سے اور جور ضامندی دل سے نہ ہو دہ اس جہاں میں کام نہ آئے گا۔ ور میا اس کی اور دونوں کی چڑیں ہوں آگر ایک دوسر سے کو معاف نہ کر بے اور دونوں کی چڑیں مقد ار اور قیت ہیں برابر ہوں تو دنیا ہیں ان سے کھے جھڑا نہیں اور اس جمال ہیں ہیں ہیں بدلہ متصور ہو جائے گا۔ آگر بکھ کی مقد ار اور قیت ہیں جھڑرے اور جمان آخرے ہیں حق دار کے حق کاؤر ہے۔

اور جاناچاہیے کہ اناج سے جو چیز بنتی ہے اسے اس اناج کے عوض فرو خت نہ کرناچاہیے۔ آگر چہ بر ابر ہی کیوں نہ مواور جو چیز گندم سے بنتی ہے جیسے آٹا 'روٹی 'خیر اسے گندم کے بدلے فرو خت نہ کرناچاہیے۔ علی ہذاالقیاس انگور کو سر کہ اور شہد کے بدلے دودھ کو پنیر کے بدلے اور مکھن کے عوض فرو خت کرنادرست نہیں۔ بلحہ انگور کو انگور کے عوض اور تر کھجور کو تر کھجور کے خوض فرو خت کرنا جائز نہیں۔ جب تک کہ انگور کا منقی نہ بن جائے۔ اور تر کھجور خشک کھجور نہ بن جائے۔ اس کی تفصیل دراز ہے۔ جو کچھ بیان کیا گیا سیکھنا ضروری تھا۔ جب کوئی ایسا موقعہ پیش آئے جس کا اسے علم نہ ہو تو علیء کرام سے دریافت کرنے میں کو تا ہی نہ کرے۔ کیونکہ جس طرح علم پر عمل کرنا فرض ہے۔ اس طرح علم پر عمل کرنا فرض ہے۔ اس طرح علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔

تىسر اعقد: سلم ہے-اس میں دس شرائط كاملحوظ ركھنا ضروري ہے-

پہلی شرط بیہ ہے کہ عقد میں کے مثلاً بیہ چاندی یا بیہ سونایا بیہ کپڑا جیسا بھی ہواس خریدار کے لیے سلم کے طور پر میں نے دیااور جس صفت کی گندم مقصود و مطلوب ہواس چیز کی قیمت سے بدلے جا سکیس-اور صفت کا حسب عادت کہنا ضروری سمجھا جاتا ہو توسب واضح طور پر کہہ دے۔ تاکہ دوسری جانب والے کو پتہ چل جائے-اور وہ کے میں نے قبول کیا-اوراگر لفظ سلم کے بدلے کیے کے اس طرح کی چیز میں نے مول لی تو بھی درست اور ٹھیک ہے۔ دوسری شرط بیہ ہے کہ جو چیز دے بے حساب کیے نہ دے بلعہ اس کا ناپ تول کرلے۔ اگر واپس کرنے کی ضرورت پڑے تو پہتہ ہو کہ کتنی دی تھی اور کتنی لینی ہے۔

تیسری شرط بیہے کہ مجلس عقد میں راس المال (روپے )اس کے حوالے کر دے۔

چو تھی شرط ہے کہ سلم ایسی چیز میں کرے جس کے حال وصف وغیر ہ سے معلوم ہو جائے - جیسے اناج 'روٹی' جانور کے بال 'ریشم' دودھ 'گوشت' حیوان مگر جو چیز کئی چیز ول سے مل کر بنی ہو اور ان کی مقد ار الگ الگ معلوم نہ ہو - جیسے علاقہ اشیاء سے مرکب خو شبویا ہر ایک چیز سے علیحدہ مرکب ہو - جیسے ترکی کمان یابنی ہوئی ہو - کفش موزہ 'جو تا 'تر اشا ہو ا تیر ان سب میں بع سلم باطل ہے - کیونکہ یہ اشیاء صفت پذیر نہیں - بیان سے ان کی پوری کیفیت معلوم نہیں ہو سکتی اور صحیح ہیہ ہے کہ روٹی میں سلم جائز ہے - اگر چہ نمک اور پانی کی اس میں ملاوٹ ہوتی ہے - گر وہ مقد ار مقصود نہیں اور جمالت پیدا نہیں کرتی جو جھڑ اکا باعث ہے -

پانچویں شرط میہ ہے کہ اگر وعدہ پر خرید تا ہے تو مدت معلوم ہونی چاہیے - بیر نہ کئے کہ غلمہ تیار ہونے تک کیونکہ یہ ہمیشہ ایک وقت میں نہیں ہو تا اور اگر کھے نوروز مشہور ہویا یہ کئے کے جمادی الاول تک تو در ست ہے اور اسے جمادی الاول پر عمل کریں گے۔

چھٹی شرط یہ ہے کہ اس چیز میں سلم کرے جے وقت وعدہ میں موجودیا تا ہو-اگر میوہ میں سلم کرے گا تو جب تک وہ میوہ پختہ نہ ہو سلم باطل ہے-اگر اس وقت اکثر یک گیاہے تو درست ہے- پھر اگر کسی آفت اور حادثے کے باعث ویر ہو جائے تواگر اس کی مرضی ہو تو مہلت دے درنہ ہے قیح کر کے مال واپس لے لے-

سانویں شرط میہ ہے کہ پہلے دریافت کرلے کہ کہال دی جائے گی۔ شہریا گاؤں میں جہال سپر د کرنا ممکن ہووہ جگہ مقرر کرلے تاکہ اس کے خلاف نہ ہواور نہ ہی جھگڑ اپیدا ہو۔

آٹھویں شرط بیہے کہ کسی معین کی طرف اشارہ نہ کرے ادریہ نہ کیے کہ اس باغ کے انگوریااس زمین کے گیہوں الل ہے۔

نویں شرط بہ ہے کہ ایس چیزیں سلم نہ کرے جو نایاب ہو جیسے بڑے موتی کادانہ جوبے نظیر ہویا خوبصورت او نڈی یا حسین لڑکایااس طرح کی اور چیزیں۔

د سویں شرط بیہ ہے کہ تھی اناج میں سلم نہ کرے جب کہ راس المال اناج ہو جیسے جو گندم 'باجرہو غیر ہ کہ ان میں کرے۔

چو تھاعقد: اجارہ ہے-اس كے دوركن بيں-اكي اجرت دوسر امنفعت-

میملار کن : اجرت عاقد اور لفظ عقد کاوبی عکم ہے کہ بیع میں نہ کور ہوا۔ اور اجرت کا حال بھی معلوم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جیسا کہ مسائل بیع میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اگر کوئی مکان تقمیر پر کرایہ کو دے تو جائز اور درست نہیں کیونکہ تقمیر نامعلوم ہے اور اگریہ کہ دے کہ مثلاً دس در ہم صرف کر کے تقمیر کرائے تو یہ بھی درست نہیں۔ کہ تقمیر فی نفسہ جمول چیز ہے اور جو قصاب کہ بحر اصاف کر تاہے۔ اس کی مز دوری میں کھال دینی اور پس ہاری کی پیائی میں چوکر بھوسی یا ذراسا آٹا ویناورست نہیں۔ جو چیز مز دور کے کام کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس میں سے مزدوری دینی جائز نہیں ہے اور اگریہ کے کہ یہ دوکان میں نے مینے بھر کے لیے ایک دینار کرایہ پر تھے دی تو یہ امر بھی نا جائز ہے۔ کیونکہ اجارہ کی مدت معلوم نہیں ہوئی۔ یہ کہنا چاہیے کہ ایک سال یادوسال کے لیے کرایہ پر دی تاکہ اجارہ کی ساری مدت معلوم ہو جائے۔

ووسر ارکن : منفعت ہے واضح ہو کہ جواہز مباح اور معلوم ہو اور اس میں پچھ محنت و مشقت ہو اور اس میں نیات کی

بھی گنجائش ہواس میں اجارہ درست ہے۔ گریا نجے شر الطاملحوظ رکھنا ضروری ہیں۔

پہلی شرط ہے ہے کہ اس عمل میں قدرہ قیمت اور رنجہ محنت ہو ۔ اگر کوئی دکان کے سنوار نے کے لیے کرایہ پر لے بیا بہراہ باطل ہے کیونکہ ان کا موں کی کچھ قدرہ بیا پہرا سکھانے کے لیے دارخت یاسو تکھنے کے لیے کوئی سیب کرایہ پر لیے یہ اجارہ باطل ہے کیونکہ ان کا موں کی کچھ قدرہ قیمت نہیں یہ گندم کے ایک دانہ فروخت کرنے کی طرح ہے ۔ اگر کوئی آڑھتی یاد لال الیا شان ہ شوکت والا ہو کہ اس کی ایک بی بات کہ دے اور مال بہ جائے ۔ تو یہ اجارہ باطل ہے اور مزدوری حرام ہے کہ اس میں کوئی شقت و محنت نہیں ۔ بلعہ آڑھتی اور دلال کے لیے اس وقت یہ اجارہ باطل ہوتی ہے ۔ جب اے بہت کی ہا تی کہ اس میں محنت مشقت مزدوری طال ہوتی ہے ۔ جب اے بہت کی ہا تی کہ آڑھی اور دید جو عادت مقرر ہو چکی ہے کہ پانچ در ہم سینکٹرہ لیتے ہیں اور دلاوں کا مال جو اس طورت میں بھی اجرت مشل سے زیادہ واجب نہ ہوگی اور یہ جو عادت مقرر ہو چکی ہے کہ پانچ در ہم سینکٹرہ لیتے ہیں موزت میں مالی جو سیال حرام سے دو طریقوں سے چسکی آڑھیوں اور دلاوں کا مال جو اس طرح حاصل کرتے ہیں مالی حرام ہو دلال اس مال حرام سے دو طریقوں سے چسکی ہو جائے گا تو کہ جو پچھ اسے دے دیا جائے لیے کہر اور نہر کرے اپنی محنت کے مطابق طلب کرے قیمت کی مقدار پر جھڑانہ کرے۔ وومر سے یہ کہ کہ دے کہ جب یہ چزیں فروخت کردوں گا تو ایک در ہم یاد بنار لوں گا۔ وہ شخض راضی ہو جائے گا تو دوسر سے یہ کہ تیا ہو ہائے گا تو دوسر سے یہ کہ دے کہ جب یہ چزیں فروخت کردوں گا تو ایک در ہم یاد بالان منہ ہوگا۔ دیا سیک کہ بنا طل ہے اس کی محنت کے مطابق اجرد دیا کے سوااور پچھول ہے ۔ معلوم نہیں خریدار کتے کو خریدے گا۔ اس کا می محنت کے مطابق اجرد دیا کی کوئی کے مطابق اجرد دیا کے سوااور پچھول ہے ۔ معلوم نہیں خریدار کتے کو خریدے گا۔ اس کا سے کہنا باطل ہے اسے اس کی محنت کے مطابق اجرد دیا کے سوالور کی میں خریدار کتے کی مطابق اجرد دیا کے سوالور کچھول ہے ۔ معلوم نہیں خریدار کتے کو خریدے گا۔ اس کا سے اس کی محنت کے مطابق اجرد دیا ہو گا۔ کوئی کوئی ہو ہو گا۔ کوئی کوئی کی مطابق اجرد دیا ہو گا۔ کوئی کوئی کی مطابق اجرد دیا ہو گا۔ کوئی کی مطابق اجرد دیا ہو کے کی مطابق اجرد دیا ہو کی کوئی کی مطابق اجرد کی کر دیا ہو گا۔ کوئی کوئی کی مطابق اجرد کی کوئی کوئی کی مطابق اجرد کی کوئی کوئی کی مطابق کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی

دوسری شرط بہ ہے کہ اجارہ منفعت پر ہونہ عین شے پر-اگر باغ یا انگور کا در خت اجارہ پر لیا تاکہ میوہ لے یا گائے ا اجارہ پرلی تاکہ دودھ حاصل کرے یا گائے اجارے پر دی کہ وہ گھاس دانہ کھلائے اور آدھادودھ لے بیہ سب اجارے باطل ہیں

www.unadinduduarez

کیونکہ چارہ اور دودھ وغیرہ سب مجمول ہیں مگر عورت کوچہ کے دودھ پلانے کے لیے اجارہ درست ہے کیونکہ اصل مقصود چہ کی تکہ بانی ہے اور اس کا تابع دودھ ہے۔ جیسے کا تب کی سیاہی - درزی کادھا کہ کہ اس قدر مجہول عمل کے ساتھ میں جائز ہے-تیسری شرط یہ ہے کہ ایسے کام پر اجارہ کرے جو کام اس کے سپر دکرنا ممکن و مباح ہے۔ اگر کمزور آدمی کو ایسے کام پر مقرر کیاجواس سے نہیں ہو سکتا تو پی باطل ہے۔ یا حیض والی عورت کو مسجد صاف کرنے کے لیے اجرت پر مقرر کیا تو یہ بھی باطل ہے کیونکہ اس کو یہ فعل کر ناحرام ہے اگر کسی کو تندرست چے کے دانت اکھاڑنے کو یاضیح سلامت ہاتھ کا شخ کویابالیاں پہنانے یاکان چھدوانے کی اجرت پر مقرر کرے تویہ سبباطل ہے۔ کیونکہ بیباتیں شرع میں درست نہیں۔ ا پے کاموں کی اجرت لیناحرام ہے۔ای طرح گود نے دالوں کا تھم ہے۔ مردوں کے لیے اطلس کی ٹوپی ریشی قباجو درزی سیتے ہیں ان کی اجرت حرام ہے۔نہ ایسے کامول کا اجارہ درست ہے۔علیٰ ہذاالقیاس اگر کسی نے کسی کونٹ بازی سکھانے کے لیے مقرر کیا توبہ حرام اور اس کا تماشا بھی حرام ہے۔ کیونکہ جوابیا کرے گاوہ اپنی جان کے خطرے میں ہے اور جوشخص تماشاد یکھنے کھڑ اہو گاوہ اس کے خون میں شریک ہوگا-لوگ اس کا تماشاد یکھنا چھوڑ دیں بانید دیکھیں تووہ اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالے -جوابیے نٹول دغیرہ کو کچھ دے گا تووہ گناہ گار ہو گا کیو نکہ وہ لوگ بے فائدہ اور خطر ناک کام کرتے ہیں-اس طرح منخرے ہو ہے اور نوحہ گراور جو کرنے والے شاعر کو مز دوری دینا حرام ہے۔ قاضی کو حکم دینے کے عوض اور گواہ کو گواہی کے عوض اجرت دیناحرام ہے۔ مگر قاضی کو چک یا قبالہ یا فرمان کی لکھائی کی اجرت دیناجائز ہے۔ کیونکہ کتابت اس کے ذمہ واجب نہیں بھر طیکہ اور وں کو ان کاغذات کے لکھنے سے نہ رو کے - اکیلا آپ ہی لکھے اور اس کاغذ کی مز دوری جو گھڑی تھر میں تکھاہے وس دیناریاایک دینارمائے توحرام ہے۔اگر اور ول کو منع نہ کرے اور بیہ کمہ دے کہ میں اپنے ہی خط ے لکھوں گااور دس دینارلوں گا تو اس صورت میں جائز اور درست ہے -اگر کوئی اور لکھے اور بیہ فقط دستخط یا مهر لگائے اور اس کامعاوضہ طلب کرے اور کھے کہ یہ مجھ پر لازم وضروری نہیں توبیہ حرام ہے۔ کیونکہ اس قدر کام جس سے لوگوں کے حقوق مظم ہوں قاضی پر داجب ولازم ہے -اگر واجب نہ ہمی ہویہ محنت ایک دانہ گندم کی طرح ہے - جس کی کچھ قیمت نہیں اور اس نشانی یا مہر یاد سخط کی قدر و قیمت اس وجہ ہے کہ حاکم شرع کا خط ہے۔ جو شخص جاہ ومرتبہ کے لحاظ سے حاکم ہواہے اجرت لینی مناسب نہیں۔ مگر قاضی کے وکیل کی اجرت حلال ہے بیشر طبکہ ایسے قاضی کاوکیل نہ ہو-جو حقداروں کے حقوق تباہ کر تاہو- چاہیے کہ حق کے فیعلہ کرنے والے کاو کیل ہے اور اسے حق ثابت کرنے والا جانے یااس بات ہے ہے علم ہو کہ بیر حق ضائع کرنے والا ہے۔بعر طبیکہ جھوٹ نہ یو لے اور اسے حق ثابت کرنے والا جانے پاس بات ہے ہے علم ہو کہ بیہ حق ضائع کرنے کاارادہ کرے اور جب حق ظاہر ہو جائے تو خاموشی اختیار کرے اور ایس بات کا انکار كرنادرست ہے جس كے اقرار سے كوئى حق ضائع ہور ماہواوراس ٹالث كوجو جھڑنے والوں كا فيصلہ كرتا ہے-دونوں سے لینا جائز نہیں۔ کیونکہ ایک جھڑے میں کام زردے نہیں کر سکتا۔ گر ایک کی طرف سے کوشش کر کے ایس محنت و مشقت اٹھائے جس کی اجرت و قیمت ہو تواس کی اجرت حلال اور جائز ہو گی۔بشر طیکہ جھوٹ جو حرام ہے اس سے اجتناب

MOST WHITE WHITE PARTY STORY

کرے اور دغے بازی ہے بھی ہے اور دونوں کی طرف ہے جو تق ہوا ہے پوشیدہ نہ کرے ۔ اور ہر ایک کوبلاوجہ نہ ڈرائے اور وہ صلح پر راضی ہو۔ کیونکہ اگر دہ حقیقت حال جانے تو صلح پر آبادہ نہ ہوتے اور ایے ٹالٹ جان ہے کہ ایک فریق کا حق درست ٹالٹی ظلم اور جھوٹ فریب ہے خالی نہیں ہوتی ۔ یہ اجرت ترام ہے۔ جب ٹالٹ جان کے کہ ایک فریق کا حق درست ہے۔ تواہے یہ جائز نہیں کہ حقدار کو کی حیلہ بھانہ ہے الی بات پر مجبور کرے کہ وہ حق ہے کم پر صلح کرلے ۔ ہاں اگر یہ جانتا ہو کہ یہ اس پر خلام کرے گا تو کی طریقہ ہے ڈرائے تاکہ وہ اس پر عالم کرے گا تو کی طریقہ ہے ڈرائے تاکہ وہ اس پر ادرے ہارات ہے باز آجائے ۔ اس میں اے اجازت جاور جس پر دیانت مخالف ہواور جانتا ہے کہ جوبات وہ ذبان پر لائے گا اس کا حساب اس سے لیا جائے گا کہ کیوں اس طرح کم اور حس پر دیانت مخالف ہواور جانتا ہے کہ جوبات وہ ذبان پر لائے گا اس کا حساب اس سے لیا جائے گا کہ کیوں اس طرح کم اور جس پر دیانت مخالف ہواور جانتا ہے کہ جوبات وہ ذبان پر لائے گا اس کا حساب اس سے لیا جائے گا کہ کیوں اس طرح کم اور جس پر دیانت مخالف ہواور جان ہی اچھوٹ اور اس بارے وہ خص جو ایکن وہ شخص جو امیر دل ہے کی کام میں سعی دکو حشش کر کے اجرت و صول کر تا ہے تو یہ درست کر تا اور جس کام میں اجرت لینا درست ہو اس میں گفتگو اور سعی اور کو شش کرے ۔ اگر ظالم کی فتح یا بی بیا در سے کی کام جان خروں کا جاننا ضرور کی ہے۔ اجازہ کے باب میں ان ادر جس کام میں اور دی ہے۔ اور نک ہے دینے والا اور لینے والا دونوں گنا ہگار ہوتے جیں اور اس کی تفصیل دراز ہے۔ مگر اس کتاب میں اس قدر میان کر دہ مسائل سے ناوانف آدمی مشکل مقامات جان لے گا اور سیات بھی جان لے گا کہ قلال بات اور قلال مسلم جانا ضروری ہے۔

چوتھی شرط ہے ہے کہ ہے کام اس پر پہلے سے واجب ولازم نہ ہو۔ کیونکہ واجب میں نیات نہیں اگر نمازی کو جہاد کے لیے اجرت وے کر مقرر کیا تو درست نہیں کیونکہ جب وہ صف جنگ میں جائے گا تو خوداس پر لڑنا ضروری ہو جائے گا۔ قاضی اور گواہ کی اجرت ہیں اس میں اپر درست نہیں اور کی کو نمازیار وزہ کے لیے اجرت اواکر ناتا کہ وہ اس کی جگہ نمازروزہ اواکرے جائز نہیں کہ ان کامول میں نیات درست نہیں اور جے کے لیے اس محض سے اجرت لینادرست ہو جو معذور اور عاجز ہو اور تندرست ہونے کی امید نہ ہو ۔ قرآن مجید کی تعلیم اور وہ علم جو راہ دین میں مددگار ہو اس کے سکھانے کی عاجز ہو ۔ اور تندرست ہونے کی امید نہ ہو ۔ قرآن مجید کی تعلیم اور وہ علم جو راہ دین میں مددگار ہو اس کے سکھانے کی اجرت حق کرنا جائز ہو اس کی اجرت لینا بھی درست اور روا ہے ۔ مقابلہ جائز تراو تک کی امامت کی اجرت میں علاء کرام کا اختلاف ہے ۔ سیجے یہ ہو س کی اجرت حرام نہیں ۔ یہ اس کی اجرت حرام نہیں ۔ یہ اس کی اجرت حرام نہیں ۔ یہ اس کی خورت کراہت و شہرے خالی نہیں ۔ مقابلہ میں نہیں ہے گریہ اجرت کراہت و شہرے خالی نہیں ۔

یانچویں شرط بیہ ہے کہ عمل معلوم ہو جب کوئی جانور کرایہ پر لے تواسے دیکھ لینا چاہیے اور کرایہ والا معلوم کرلے کہ کتنابد جھاور کب سوار ہوگا-اور کتنے دن اے اس کام میں مصروف رکھے گا-اور اس باب میں جوعرف وعادت ہو وہی کافی ہے اگر زمین ٹھیکہ پرلے تو یہ کہہ وینا ضروری ہے کہ میں فلاں چیز کاشت کروں گا- کیونکہ چنے کی کاشت کرنے ہے زمین کو گندم کاشت کرنے کی نسبت زیادہ نقصان پنچتاہے - ہاں اگر عادت ہو تووضاحت ضروری نہیں اسی طرح ہر طرح کے اجارہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا علم ہو تاکہ بعد میں کسی قتم کا جھڑا پیدانہ ہو-اور جس اجارے میں ایسی جمالت پائی جاتی ہو جس ہے جھڑا پیداہو سکتا ہو تووہ اجارہ باطل ہے-

یا نجوال عقد :عقر قراض ہے-اس کے تین رکن ہیں-

پہلار کن - سرمایہ ہے چاہیے کہ سرمایہ نقد ہو جیسے چاندی اور در ہم وغیرہ - کپڑااور سامان وغیرہ نہ ہو- نیز چاہیے کہ
وزن بھی معلوم ہولور کام کرنےوالے کے حوالے کرے اگر مالک سے شرائط لگائے کہ میں اسے اپنچاس رکھوں گا تو درست نہیں و و سر ارکن - نفع ہے - چاہیے کہ جو بچھ عامل کو ملے وہ اس کے علم میں ہو- مثلاً نصف ہے یا تیسر احصہ اگر کے کہ
دس در ہم میرے یا تیرے ہیں اور باتی مال ہم تم آپس میں بانٹ لیس کے تو سے باطل ہے -

تغییر او کن – عمل ہے اور شرط ہے ہے کہ وہ تجارت کا عمل ہو ۔ یعنی خرید و فروخت ہونہ کہ پیشہ وری – اگر گند م
عابائی کو دے کہ روٹی پکاکر نفع کے دو حصے کرنے تو یہ درست نہیں اور تیلی کو السی اس صورت پر دے تو تھی درست نہیں ۔
اگر تجارت میں یہ شرط لگائے کہ فلال کے سوااور کی کے ہاتھ فروخت نہ کرے یا فلال کے سوااور کی ہے نہ خریدے تو یہ
شرط بھی باطل ہے – نیز ہر وہ بات جو معاملہ بیع و شراء و غیرہ میں تنگی پیدا کرتی ہے اس کی شرط کرنا بھی درست نہیں ۔ اور
عقد قراض یہ ہے کہ یوں کے کہ یہ مال میں نے تجھے دیا تاکہ تو تجارت کرے ۔ ہم تم آدھا آدھابان لیس گے ۔ وہ کے میں
نظر اس کی اجب ہوں کے کہ یہ مال میں نے تجھے دیا تاکہ تو تجارت کرے ۔ ہم تم آدھا آدھابان لیس گے ۔ وہ کے میں
نے اے قبول کیا جب عقد ہو جائے گا تو عامل (کام کرنے والا) خرید و فروخت میں اس کا و کیل متصور ہو گا ۔ مالک کو اختیار
ہے جب چاہے معاملے کو فتح کردے - جب مالک معاملے کو فتح کرے اس وقت آگر سارامال مع نفع نفتہ ہو تو نفع نصف نصف
نیس اور اگر مال جنس اور نفع ہو تو عامل پر بیہ واجب ہے کہ اتنامال فروخت کرے بعتنا اس کا سرمابیہ تھا۔ زیادہ فروخت
نیس اس گزر جائے تو اوائے ذکو تا کے مال کی قیت لگائی چاہے ۔ اس کی قیت جاننا ضرور کی ہے ۔ عامل کے حصہ کی
نیکرے - جب سرمایہ کے برابر کھر اگر کے بال کی قیت لگائی چاہے ۔ اس کی قیت جاننا ضرور کی ہے ۔ عامل کے حصہ کی
نیکرے وغیرہ کا خرچہ اور جب سفر کے واجازت میں ۔ اگر وہ سفر بلاا جازت اختیار کرے گا تو مال کے تو اس اس کی جہ وہ جیکھ مال میں سے لے کر خریدا تھا اس سب مال
آئے گا اور آگر مالک کی اجازت ہے مواب کی تو سر خوان لوٹاو غیرہ جو بھی مال میں سے لے کر خریدا تھا اس سب مال
میں داخل ہو جائے گا۔

### www.madendadiverse

چھٹا عقد ہرکت ہے۔ جب مال مشترک ہو تو ازروئے شرکت ایک دوسرے کو تصرف کی اجازت دے اگر دونوں کا مال پر ایر ہے نفع نصف نصف بانٹ لیں اور اگر مال کم زیادہ ہو تفع بھی اس کے مطابق کم زیادہ ہوگا۔ اور رقم والپس لینے کی اجازت شمیں اور اس صورت میں زیادہ نفع کی شرط جائز ہے۔ جب کہ محنت کرنے والا محنت زیادہ کر تاہو۔ اور یہ شرکت یا تو شرکت قراض ہوگی بیاہم آپس میں تین اور طرح کی شرکتی بھی مروج ہیں اور دہ باطل اور ناجائز ہیں۔ ایک مزدور اور پیشہ ور لوگوں کی آپس میں شرکت کہ باہم شرط لیتے ہیں کہ جو بچھ کمائے کے مشترک ہوگا۔ یہ شرکت باطل ہے۔ کیونکہ ہر ایک مزدور کی مزدور کی اپس میں شرکت کہ باہم شرط لیتے ہیں کہ جو بچھ کمائے کے مشترک ہوگا۔ یہ شرکت باطل ہے۔ کیونکہ ہراکی مزدور کی مزدور کی اپنی خالص ملک ہے۔ دوسری شرکت مفاوضت جو دو آدمیوں کے پاس جو بچھ ہوسا منے رکھ دیں اور کمیں کہ جو نفع نقصان ہوگا اس میں ہم تم شریک ہیں۔ یہ بھی باطل و ناروا ہے۔ تیسری شرکت کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص مالدار ہو اور دوسر ااثر ور سوخ والا – ہال والا صاحب اثر ور سوخ کے کئے ہال فروخت کرے اور اس کا نفع دونوں لیس۔ یہ شرکت بھی باطل و ناجائز ہے۔ معاملات کے بارے میں اس قدر جانا اضروری ہے کہ اس کی اکثر ضرورت پرتی ہے۔ ان صور توں کے علاوہ اور صور تیں نادر ہیں۔ جب آدی اس قدر جان لے گا تو اور صور تیں خادر ہیں۔ جب آدی اس قدر جان لے گا تو اور اس مور تیں خادر ہیں۔ جب آدی اس قدر جان لے گا تو اور صور تیں خادر ہیں۔ جب آدی اس قدر جان لے گا تو اور اس میں گر فار ہو گا اور اگر اتنی مقدار مسائل بھی نہ جائے گا تو تر ام میں گر فار ہو گا اور ان کی بے علمی کا عذر ما قابل ساعت ہوگا۔

تیسراباب معاطع میں عدل وانصاف ملحوظ رکھنے کے بیان میں : جاناچاہے کہ یہ جو پھے ہم فیمیان کیا ہے ظاہر شرع کے مطابق معاطے کے درست ہونے کی شر الط تھیں بہت سے معاملات و مسائل ایسے ہیں جن میں فتویٰ ہم تو یکی دیں گے کہ یہ معاملہ شرعاً درست ہے۔ لیکن اس معاطع کا مر تکب خدا تعالیٰ کی لعنت میں گرفتار ہوگا اور یہ وہ معاملہ ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کو تکلیف واذیت پہنچتی ہو۔ یہ دو قتم ہے ایک عام ایک خاص۔ عام کی دو صور تیں ہیں۔

پہلی صورت انتکار' یعنی غلہ خرید کر اس نیت ہے ذخیر ہ کرلینا کہ جب مہنگا ہو گا تو فروخت کروں گا۔ ایسے ذخیر ہ اندوز کو مختمر کہتے ہیں اور مختمر لعنت کا مستحق ہے۔ حضور نبی اکر م علیات نے فرمایا ہے جو مختص چالیس روز اس نیت ہے اناج رکھ چھوڑے کہ مہنگا ہو گا تو فروخت کروں گادہ اگر تمام اناج خیر ات کر دے گا تو بھی اس کا کفارہ نہ ہو گا۔

نیزار شاد فرمایا جو محف چالیس دن اناج ذخیره کر کے رکھ چھوڑے خداتعالی اس سے بیز ارہے اور وہ خداتعالی سے بیز ارہے اور وہ خداتعالی سے بیخی ارشاد فرمایا جس نے اناج خرید ااور کسی شہر میں لے گیااور اس وقت مروجہ نرخ پر فروخت کر دیاوہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے وہ سار ااناج خیر ات کر دیااور ایک روایت میں ہے گویاس نے ایک لونڈی غلام آزاد کیا۔

حضرت على كرم الله تعالى وجهه كا فرمان ہے جو شخص چاليس دن اناج ركھ چھوڑے گااس كادل سياہ ہو جائے گا-

www.madehdaddune.e

آپ کو کسی شخص نے ایک ذخیرہ اندوز کی خبر دی آپ نے فرمایا جاکرا ہے آگ لگادو- سلف صالحین میں ہے کسی نے اپنے وکیل کے ہمراہ فروخت کے لیے غلہ بھر ہے بھیجا- جب وکیل بھر ہے پہنچا تو اتفاق سے دہاں غلہ بہت ستا ہو چکا تھا۔ وکیل ایک ہفتہ دہاں شخصر ااس کے بعد دگنی قیمت پر وہ غلہ فروخت کیا اور اس بزرگ کو جس کا غلہ تھاخط لکھا کہ میں نے ایسا کام کیا ہے۔ اس بزرگ نے جو اب میں لکھا میں نے اس تھوڑے نفع پر قناعت کرلی تھی جو دین کی سلامتی کے ساتھ ہو۔ تیر الیا کرنا مناسب نہ تھا۔ زیادہ نفع کے عوض تو نے دین برباد کردیا۔ یہ کام جو تو نے کیا ہے بوا آگناہ ہے۔ اب تیرے لیے مناسب ہے کہ سارا مال خیرات کردے۔ تاکہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ اور شاید ایسا کرنے کے باوجود ہم اس فعل بدکی خوصت سے نہ چھوٹ سکیں۔

جا ننا چاہیے کہ اس فعل کے حرام ہونے کا باعث و سبب مخلوق خدا کو ضرور نقصان رسانی کا ارادہ و عمل ہے-کیونکہ روزی ہے انسان کی زندگی وابسۃ ہے -اگر کثرت ہے لوگ غلے کی خرید و فروخت کریں تو مباح اور درست ہے اور اگرایک ہی آدمی خرید کر کے ذخیر ہ کرے توباقی لوگوں کو دستیاب نہ ہوگا-اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی مخض مباح پانی کو روک لے تاکہ لوگ پیاں سے تنگ آگر زیادہ قیمت دے کر خریدیں-اس نیت سے اناج خرید تا بھی گناہ ہیں ہال اگر غلبہ ا یک مخض کیا پی ملک ہے تواہے اختیار ہے-جب چاہے فروخت کرے اسے جلدی فروخت کردینالازم نہیں-اگرچہ تا خرنه کرنااولی اور بہتر ہے۔لیکن اگر اس کے دل میں میہ خواہش ہو کہ غلہ گرال ہو تو فروخت کروں تواس کی میہ خواہش ا کی بری خواہش ہے۔ دوائیں وغیرہ جن کی اکثر دہیشتر ضرورت و حاجت نہیں پڑتی انہیں گرال ہونے کی نیت ہے رکھ چھوڑناحرام نہیں ہے۔لیکن اناج کواس نیت ہے ذخیرہ کرناحرام ہے اور وہ چیزیں جو ضرورت وحاجت میں اناج کے قریب ہیں جیسے تھی 'گوشت وغیر ہان میں علاء کا ختلاف ہے۔ صحیح یہ ہے ایبا کر ناان میں بھی کراہت سے خالی نہیں-اگر چہ اناج کے درجہ سے کم براہے -البتہ اناج کاذ خیرہ کرنا بھی اس کو ممنوع ہے -جب تک کہ اس کی قلت ہوادر اگر ہر سال آسانی سے دستیاب ہوجاتا ہے تو جمع کرناحرام نہیں کہ اس طرح کے جمع کرنے میں کسی کام نقصان نہیں۔ بعض علماء نے کہاہے کہ اس صورت میں بھی حرام ہے۔ مرضیح یہ ہے کہ مروہ ہے۔ کیونکہ کچھ نہ کچھ کرانی کا خیال ضرور ہو تا ہے۔اور لوگول کی تکلیف کا منتظرر ہناہری بات ہے۔سلف صالحین نے دوقتم کی تجارت مکروہ قرار دی ہے۔ایک اناج کی دوسری کفن کی کیونکہ لوگوں کی تکلیف اور موت کا منتظرر ہنابہت ہری بات ہے دواور پیشوں کو بھی ہر اجانے تھے۔ایک قصاب کا پیشہ کہ اس سے دل سخت ہو تا ہے-دوسرے سار کا پیشہ کہ بیاز بنت کا سب ہے-

ووسر کی نوع: جس کی اذیت و تکلیف عام ہوتی ہے۔ وہ کھوٹے روپے پیے کا معاملہ ہے۔ کیونکہ لینے والے کو اگر معلوم نہ ہوگا تو دیا ہوگا تو شاید وہ آگے اور لوگول کو د غااور فریب دے اور وہ آگے معلوم نہ ہوگا تو شاید وہ آگے اور لوگول کو د غااور فریب دے اور وہ آگے کس کی اور کو اس طرح مدت در از تک د غابازی کا سلسلہ قائم رہے گا۔ جس نے سب سے پہلے د غابازی کا آغاز کیا اخیر تک سب کا

marson markethan and

گناہ اس کے ذمے بھی ہوگا-اس لیے کسی بررگ نے فرمایا ہے-ایک کھوٹادر ہم دیناسودر ہم چرانے ہے برتر ہے- کیونکہ چوری کا گناہ اس وقت تک ہے اور کھوٹے پینے کا گناہ ممکن ہے موت کے بعد تک جاری رہے اور وہ شخص بہت ہی بدخت ہے جو مرجائے مگر اس کا گناہ نہ کرے-اور اس گناہ کا سوہر س تک موجو در ہنا ممکن ہے اور ایے شخص کو قبر میں عذاب ہوتا رہے گا۔ جس کے ہاتھ سے اس گناہ کی ابتداء ہوئی تھی۔

کھوٹے چاندی سونے میں چار چیزیں معلوم کرنا ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ کھوٹاروپیہ پیہہ جس تک پنچ اے چاہیے کہ کنویں وغیرہ میں ڈال دے اور کسی کویہ کہہ کر بھی نہ دے کہ یہ کھوٹا پیبہ ہے کہ شایدوہ آگے دغابازی کا سلسلہ جاری کرے۔دوسری بات یہ ہے دکان دار کے لیے ضروری ہے کہ کھرے پینے کے پر کھنے کا طریقہ سکھے۔ تاکہ کھوٹے سکے کو پھیان سکے۔یہ اس لیے ضروری ہے کہ کسی اور کو دھو کہ نہ دے اور مسلمان کا حق ضائع نہ کرے۔ چوشمی کھرے کھوٹے کی پھیان کرنانہ سکھے گااور دھو کہ سے کھوٹاروپیہ اس کے ہاتھ سے نکلے تو گناہ گار ہوگا۔ کیونکہ ہر اس معل ملے اور کام کا علم حاصل کرنا واجب ہے۔ چوہ تدے کو در پیش ہو۔ تیسرے یہ کہ کھوٹا سکہ اس نیت سے لے جو نبی کریم علیات نے فرمایا ہے۔

رَجِمَ اللَّهُ إِمْراً سَهَلَ الْقَضَاءَ وَسَهَلَ الْاقْتَضَاءَ وَسَهَلُ الْاقْتَضَاءَ

كرے اور واپس لينے ميں بھي آساني كاروبيا ختيار كرے-

توبہت بہتر ہے۔لیکن اس ارادے ہے کہ کنویں میں پھینک دے گا۔لیکن اگر خدشہ ہو کہ خرچ کر دے گا تو چاہیے کہ نہ لے اگر چہ دیتے وقت سے کہ بھی دے کہ کھوٹاہے۔

چو تھی بات ہے کہ کھوٹا سکہ وہ ہے جس میں سونا چاندی بالکل نہ ہو۔ لیکن جس سکے میں سونا چاندی ہو۔اگر چہ ناوے ناقص ہواس کا کنویں میں پھینک دینا ضروری نہیں۔ بلحہ اگر خرچ کرے تواس میں دوبا تیں ضروری ہیں۔ایک یہ کہ بتادے پوشیدہ نہ رکھے۔دوسرے اس کو دے جس کی امانت و دیانت پر اے اعتماد ہو تا کہ وہ آگے کسی نے فریب نہ کرے اور اگر اے علم ہو کہ جس کو دے رہا ہوں وہ خرچ کرے گااور نقص ظاہر نہیں کرے گا تواس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اسے علم ہو کہ جس کو دخت کرے جس کے متعلق جانتا ہو کہ یہ اس سے شراب تیار کرے گا۔یا ہے شخص کے پاس اسلی فروخت کرے جس کے متعلق معلوم ہو کہ یہ ڈاکہ زئی کرے گا۔

ظاہر ہے کہ ایسا کرنا حرام ہیں معاملات میں امانتداری ملحوظ رکھنے کو دشوار جانتے ہوئے سلف صالحین نے فرمایا ہے کہ امانتدار تاجرعابدے افضل ہے۔

دوسری قتم ظلم خاص ہے اور یہ اس پر ہو تاہے جس سے معاملہ اور کار دبار ہواور جس معاملے کی بدیاد ضرر و نقصان رسانی پر ہووہ ظلم اور حرام ہیں خلاصہ امریہ ہے کہ جوبات اپنے ساتھ ہونے کوروا ندر کھتا ہو دہبات خود کسی مسلمان سے روانہ رکھے۔ کیونکہ جو شخص دوسرے مسلمان کے لیے دہبات پند کرے جو اپنے لیے پند نہیں کر تااس کا ایمان ناقص و

Mary intileschadion :

ناتمام ہے-اس کی تفصیل چارباتوں سے معلوم ہوتی ہے-

پہلی بات سے ہے کہ اپنے مال کی اس کی اصل نوعیت سے زیادہ تعریف نہ کرے کہ بیہ جھوٹ بھی ہے اور فریب و ظلم بھی-باسے اس کی جائز اور صحیح تعریف بھی نہ کرے -جب کہ خرید ار جانتا ہو کہ بیہ بے ہودہ اور بے فائدہ گفتگو میں داخل ہے - قرآن مجید میں وار دہے -

انسان زبان پر کوئی بات نہیں لا تا مگر اس کے پاس ایک منتظر نگسبان تیار بیٹھا ہو تاہے۔ مَايَلُفِظُ مِن قُولِ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ٥

توانسان جو کچھ ذبان سے کہتا ہے اس کے متعلق دریافت کیا جائے گا کہ کیوں کی اس وقت بے ہورہ گفتگو کرنے والے کے پاس کوئی عذر نہ ہو گا۔ اور قتم کھانا آگر جھوٹی ہو تو گناہ کبیرہ ہے اور آگر سچی ہو تو معمولی کام کے لیے خدا کا نام لینا بعد متی میں داخل ہے اور حدیث میں وار دہان تاجروں پر افسوس ہے جو لاواللہ اور بلی واللہ کہتے ہیں۔اور پیشہ وروں پر افسوس ہے جو کھنے ہیں کا کردیں گے۔ حدیث شریف میں ہے جو محض اپنامال قتم کے ذریعے فروخت کرے اور اے رواج دے خدا تعالیٰ قیامت کے دن اس پر نگاہ رحمت نہ ڈالے گا۔

حکایت: حضرت یونس بن عبیدر حمته الله علیه رشم کی تجارت کرتے تھے۔ گراس کی صفت اور تعریف نہ کرتے۔ ایک دن جامد والن سے ریشم نکال رہے تھے کہ ان کے شاگر دینے کہااے اللہ مجھے بہشتی لباس عطافر ما۔ آپ نے اس کی بیبات سنتے ہی جامد دان رکھ دیااور ریشم فروخت نہ کیا۔ اور ڈر گئے کہ بیہ کلمہ اپنے مال کی تعریف میں داخل نہ ہو جائے۔

دوسری بات میہ کہ خریدارے اپنے مال کا کوئی عیب و نقص پوشیدہ نہ رکھے۔ بلحہ اس کے متعلق سب کچھ دیانتداری اور سچائی سے کہہ دے۔ اگر چھپائے رکھے گا توبیہ خیانت ہوگی اور خیر خواہی کو نظر انداز کرنے کی بات ہوگی اور میہ مخض ظالم و گناہگار ہوگا اور اگر کپڑے کی اچھی طرف و کھائی یا اند ھیری جگہ میں کپڑاد کھایا تاکہ اچھا نظر آئے یا جوتے اور موزے کا چھا پیرد کھایا توالی تمام صور تول میں وہ ظالم وخائن متصور ہوگا۔

ایک دن حضور نی کریم علی ایک مخف کے پاس سے گزرے جو گندم فروخت کررہا تھا۔ آپ نے گندم کے وقع کے اندرجودست مبارک ڈالا تودیکھا کہ اندرسے گندم ترہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیاہے۔ اس نے عرض کی بھیجی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایاتر گندم خشک گندم سے الگ کیوں نہ کی۔

من نحضتنا فکیس مینا لعنی ہوہم سے دغابازی کرتاہے وہ ہم میں ہے نہیں ہے۔
ایک شخص نے تین سودر ہم سے اونٹ فروخت کیااس کے پاؤل میں کوئی عیب تھا حضر ت واثلہ بن لاستع رضی اللہ عنہ جو صحابہ کرام میں سے ہیں اتفاق سے وہال کھڑے تھے اور عیب بتادیخ کی بات سے بے خبر تھے۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ خریدار پر عیب ظاہر نہیں کیا گیا تو خریدار کے پیچھے دوڑے اور اس کو ہتایا کہ اس کے پاؤل میں عیب ہے۔ وہ شخص ہوا کہ خریدار پر عیب ظاہر نہیں کیا گیا تو خریدار کے پیچھے دوڑے اور اس کو ہتایا کہ اس کے پاؤل میں عیب ہے۔ وہ شخص

THOUS GREAT THE PROPERTY.

واپس آیااور تین سودر ہم واپس لے لیے۔ فروخت کرنے والے نے کہا آپ نے میر ابیہ سوداکیوں خراب و تباہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس لیے کہ میں نے رسول اکر م علقہ سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے۔ یہ حلال اور جائز نہیں کہ انسان کوئی چیز فروخت کرے اور اس کا عیب فلاہر نہ کرے اور پاس موجود ہونے والے کے لیے بھی حلال نہیں کہ عیب کا پتہ ہو مگر خریدار کونہ بتائے۔

معلوم ہونا چاہے کہ ایبا معاملہ اور ایسی تجی تجارت ہوئ د شوار بات ہے اور بہت ہوا مجاہدہ ہے اس میں دو طرح آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہ عیب دار مال خرید ہی نہ کرے۔ اور اگر خریدے تو دل میں اس کا عمد کرے کہ یہ فت فروخت عیب ظاہر کردے گا۔ اگر کسی نے اسے ٹھگ لیا تو یہ خیال کرے کہ یہ نقصان مجھے ہی پنچا آگے دو سر دل کو نقصان پنچانے کا ارادہ نہ کرے۔ جب کہ خود د غاباز انسان پر لعنت کر تا ہے تو دو سر ول کی لعنت اپنے او پر نہ ڈالے ۔ اصل بات یہ ہے کہ اس بات کا یقین رکھے کہ د غابازی سے رزق کم زیادہ نہیں ہو سکتا۔ بلعہ الٹامال سے برکت ختم ہو جاتی ہو جاتا ہے اور بہتری جاتی ہو جاتا ہے اور فریب ہے انسان جو کچھ کما تا ہے اچانک ایباواقعہ پیش آتا ہے کہ وہ سب کچھ تباہ اور ضائع ہو جاتا ہے اور فریب و عیاری کا گناہ ہی باتی رہ جاتا ہے اور اس شخص کا ساحال ہو جاتا ہے جو دودھ میں پانی ملایا کر تا تھا ایک بار اچانک سیلاب آیا اور اس کی گائے کو بہالے گیا۔ اس کے لڑکے نے کمالبا جان بات یہ ہے کہ دودھ میں ملایا ہو اسار اپانی جمع ہو ااور سیلاب گیا دورہ میں ملایا ہو اسار اپانی جمع ہو ااور سیلاب کی شکل اختیار کرکے گائے کو بہالے گیا۔

حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے جب کسی کاروبار میں خیانت گھس آتی ہے تو اس سے ہرکت اٹھ جاتی ہے۔ ہرکت کا بیہ معنی ہے کہ مال تھوڑا ہو گر اس سے فا کدہ اور نفع زیادہ لوگوں کو پہنچ - اور زیادہ لوگوں کی راحت و آسائش کاباعث بے اور خبر و بہتری زیادہ لوگوں کو نصیب ہو - اور ایک وہ شخص ہو تاہے جو مال تو بہت زیادہ رکھتا ہے گر وہی مال دیاو آخرت میں اس کی ہلاکت وہر باوی کا سبب بنتا ہے اور کسی کو بھی اس سے فا کدہ نہیں پہنچتا تو ہدے کو چاہیے کہ ہرکت کا مثلا شی ہو زیادہ مال کا طالب نہ ہو اور ہرکت امانتداری میں ہے - بائے مال کی زیادتی بھی امانتداری میں مضمر ہے ۔ کیونکہ جو شخص امانتداری میں مشہور ہو تاہے - سب لوگ معالمہ اور لین دین کرنے میں اس کی طرف راغب ہوتے ہیں اور اسے شخص امانتداری میں مشہور ہو تاہے - سب لوگ معالمہ اور لین دین کرنے میں اس کی طرف راغب ہوتے ہیں اور اسے ہیں تاہد کی دیا تو سب نوگ اس سے گریز کرتے ہیں -

دوسری بات بہ ہے کہ مثلاً اس بات پر یقین کرے کہ میری عمر زیادہ سے زیادہ سوسال ہوگ-اور آخرت کے جمال کی کوئی نہایت نہیں۔ یہ کیے درست ہے کہ اس مختمر زندگی میں سونے چاندی کے پیچھے پڑ کر اپنی زندگی کو نقصان و خسارے میں ڈال دے ہمیشہ اس خیال کو اپنے دل میں تازہ زندگی میں سونے چاندی کے پیچھے پڑ کر اپنی زندگی کو نقصان و خسارے میں ڈال دے ہمیشہ اس خیال کو اپنے دل میں تازہ رکھے۔ تاکہ فریب دخیانت اسے انجھی محسوس نہ ہواور حضور نبی

(Mary manifester as )

کریم علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ خداتعالی کے غصے سے کلمہ لاالہ الااللہ کی پناہ میں ہیں اور جب دنیا کو دین پر فوقیت دیے ہیں اور یہ کلمہ کا کہ کتے ہیں توخداتعالی فرماتے ہیں کہ تم جھوٹ کہتے ہواور اس کلمہ گوئی میں سچے نہیں ہواور جس طرح تجارت میں فریب ودغابازی سے چناضروری ہے اور کھوٹی چیزوں کا کاروبارنہ کرناچا ہے۔ اور اگر کرے تو کھوٹ اور عیب ظاہر کردے۔

حضر تامام احمدین خنبل رحمته الله علیہ ہے رفو کرنے کے بارے میں دریافت کیا گیا آپ نے فرمایا نہیں چاہیے۔ گر اس شخص کے لیے جو خود پہننے کے لیے رفو کرے - فروخت کرنے کے لیے نہ کرے - اور جو شخص فریب در غابازی کی نیت ہے کرے وہ گنا ہگار ہو گااور اس کی مز دوری حرام ہے -

تیمری بات بہے کہ وزن کرنے میں دعافریب نہ کرے - با یہ صحح اور ٹھیک تولے خداتعالی فرما تا ہے۔
ویک ٹِلُ ٹِلْمُطْفِفِیْنِ اَن اُو گول پر افسوس ہے جو جب دیے ہیں تو کم تول کر دیے اور جب لیتے ہیں تو زیادہ لیتے ہیں اور سلف صالحین کی عادت تھی کہ جب لیتے تھے تو ٹیم حبہ کم لیتے تھے اور جب دیے ٹیم حبہ زیادہ دیے اور فرماتے تھے یہ نیم حبہ ہمارے اور دوزخ کے در میان روک اور پر دہ ہے کہ ڈرتے تھے کہ ہم پورا نہیں تول سکتے - اور فرماتے تھے کہ وہ شخص ہے وقوف ہے جو اس بہشت کو جس کی کشادگی آسان وز مین کے برابر ہے آدھے دانے کے عوض فرو خت کر دے - اور دہ کھی ہے وقوف ہے جو آدھے دانے کے عوض فرو خت کر دے - اور دہ کھی ہے وقوف ہے جو آدھے دانے کے ہیچھے طولی (جنت) کو دیل (دوزخ) سے بدل دے -

حضور عليه الصلوة والسلام جب كوئى چيز خريدت تو فرمات قيمت كے مطابق تول اور جمكتا تول-

حضرت قضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ کی کو دینے کے لیے دینار تول رہاہے-اور اس کے نقش ہے میل کچیل صاف کر رہاہے فرمایا بیٹے تیر اید کام دوج اور دوعمر ول سے افضل ہے-

سلف صالحین رحمتہ اللہ علیم فرماتے تھے جو شخص ایک ترازو ہے تو لے اور دوسر ہے ترازو ہے کے وہ تمام فاسقول ہے بودھ کر فاسق ہے اور بواز کپڑ الیتے وقت ڈھیلار کھ کرنا ہے اور دیتے وقت سخت کر کے اور تھینچ کر دے ۔وہ النابد تر فاسق لوگوں کے گروہ میں داخل ہے اور جو قصاب کے اس بڑی کو گوشت میں رکھ کر فروخت کرے جس کی فروخت کا روان نہیں وہ بھی انہیں برترین فاسقین میں داخل ہے اور جو شخص غلہ فروخت کرے اور عرف وعاد ہے سے زیادہ مقدار میں مٹی اور خاک پڑی رہنے دے وہ بھی ان میں واخل ہے اور جو شخص غلہ فروخت کرے اور عرف وعاد ہے سے زیادہ مقدار میں مٹی لوگوں کے ساتھ عدل وانصاف کرنا فرض و ضروری ہے ۔اور جو شخص دوسر سے سے ایس بات کرے جس کا خود اپنے لیے سنا گوارانہ کرے تو وہ لین دین کے فرق میں مبتلا ہے اور اس برائی سے اس وقت نجات پاسکتا ہے جب کہ سی بات میں اپنے آپ کوایے مسلمان بھائی پر فوقیت نہ دے اور بیر بات بہت مشکل ود شوار ہے اس بنا پر خدا تعالی نے فرمایا ہے۔

آپ کوا بے مسلمان بھائی پر فوقیت نہ دے اور بیر بات بہت مشکل ود شوار ہے اس بنا پر خدا تعالی نے فرمایا ہے۔

کوئی ایبا نہیں جس کا گھر دوزخ پر نہ ہو بیبات اللہ تعالی کے ڈے لازم اور فیصلہ شدہ ہے-

وَإِنْ مِنْكُمُ إِلاَّ وَارِدُهَكُ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَمًا مُقْضِيًا ٥

کیکن جو تقویٰ کے راہتے میں زیادہ نزدیک ہو گاوہ جلدی نجات یائےگا-

چو تھی بات ہے ہے کہ مال کے خرج اور بہاؤی میں دعانہ کرے اور اصل فرخ چھپا کر نہ رکھے حضور نبی کر یم علیہ العسلوۃ والسلام نے اس بات ہے منع فرمایا کہ باہر ہے مال لانے والے قافلے کو راہ میں ہی جاملیں اور شہر کا فرخ ان سے چھپائیں۔ تاکہ خود ستا خرید لیں۔ جب ابیاد غاکریں تو مال فروخت کرنے والے کے لیے اس سودے کو توڑ دینا جائز ہو اور آپ نے اس بات ہے بھی منع فرمایا ہے کہ کوئی اجنبی آد می مال شہر میں لائے اور وہ مال اس وقت ارزال ہو شہر کا آد می اس کو فروخت کر دوں گا اور اس سے بھی منع فرمایا کہ کوئی شخص سے کے مال میرے پاس دکھ دے جب گرال بھوگا تو میں اس کو فروخت کر دوں گا اور اس سے بھی منع فرمایا کہ کوئی شخص گرال بھوگا تو میں اس کو فروخت کر دوں گا اور اس سے خریدے آگر کسی نے ایسا لین دین کیا اور بعد میں اصل حقیقت واضح ہوئی تو وہ اس بیچ کو قدی کر سکتا ہے۔ تاجر لوگوں کی عادت ہے کہ مال بازار میں رکھ دیتے ہیں جو لوگ در حقیقت خرید تا نہوں کی تو دو اس کا فروخت کر تا ہواس سے خرید تا بھی شرعا حرام ہے اس طرح جو شخص سادہ لوح ہو اور ارزان فروخت کر تا ہواس سے خرید تا بھی درست نہیں۔ اس طرح ایسا سادہ لوح ہو اور ارزان فروخت کر تا ہواس سے خرید تا بھی درست نہیں۔ اس طرح ایسا سادہ لوح میں اصل کی صحیح قیمت نہ جانتا ہو اور ارزان فروخت کر تا ہواس سے خرید تا بھی درست نہیں۔ اس طرح ایسا سادہ لوح انسان جو مال کا بھاؤنہ جانتا ہواور گرال خرید تا ہواس سے پوشیدہ رکھی تو گراہ گار وخت کر تا جائز نہیں۔ اگر چہ فتو کی ہی جربے کا فروخت کر تا جائز نہیں۔ اگر چہ فتو کی کی جربی اجبی درست ہے لیکن حقیقت حال جب کہ اس سے پوشیدہ رکھی تو گراہ گار ضرور ہوگا۔

حکایت: بھر ہیں ایک سوداگر رہتا تھا اس کے غلام نے شہر سوس سے اسے خط لکھا کہ اس سال گئے کی فصل بناہ ہوگئی ہے۔ تم دوسر ول کو خبر ہونے سے پہلے ہی شکر خریدلو۔ اس تاجرنے کائی مقدار میں شکر خریدلی اور پھر مناسب وقت پر فروخت کی تئیں ہزار در ہم نفع ہوا۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے مسلمانوں سے دھو کہ کیا کہ حقیقت حال کو ان سے چھپائے رکھا میر ایہ فعل کس طرح جائز و در ست ہو سکتا ہے۔ وہ تئیں ہزار در ہم اٹھائے جس سے شکر خریدی تھی اس کے پاس گیا اور کھا میر ایہ تئیں ہزار در ہم ور حقیقت تیر امال ہے۔ اس نے دریافت کیا کس طرح۔ اس نے خریدی تھی اس کے پاس گیا اور کھا میں ہزار در ہم ور حقیقت تیر امال ہے۔ اس نے دریافت کیا کس طرح۔ اس نے اصل حقیقت کا انکشاف کیا تو اس نے کما میں نے یہ تھیں ہزار در ہم تجھے حش و یئے۔ وہ سوداگر جب واپس اپ گھر آیا تو رات کو سوچا شاید فروخت کنندہ نے مجھ سے شر م کر کے ایسا کیا ہے اور میں نے فی الواقع اسے دغا کیا ہے۔ دوسرے دن پھر رات کو سوچا شاید فروخت کنندہ نے مجھ سے شر م کر کے ایسا کیا ہے اور میں نے فی الواقع اسے دغا کیا ہے۔ دوسرے دن پھر اس کے پاس گیا اور ہی بات جاکر کئی کہ بیہ تمہار امال ہے اور ہوا اس کے دوسے شر اردر ہم اسے واپس کر دیے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ لین دین کرنے والے کو چاہیے کہ چیز کی قیمت صحیح صحیح ہتائے۔اس میں کوئی دغا فریب نہ کرے اور مال عیب دار ہو توصاف صاف ہتادے اور اگر مال گر ال خرید اہو۔اور جس سے خرید اہے اس کے دوست اور قریب ہونے کی دجہ سے اس سے چیٹم پوشی کے طور پر گر ال خرید لیا ہو تو یہ بات بھی ظاہر کر دے اور اگر کوئی چیز و س دینار کی خرید کر مال کے عوض فروخت کرے اور وہ چیز اتنے ہے نہیں ملتی اور خرید کر دس دینار کی قیمت نہ کہنا چاہیے اور اگر پہلے مال ستا خرید ابعد میں منگا ہوگیا تو پہلے قیمت ظاہر کرے اور اس کی تفصیل در از ہے اور تاجر اور بازاروں میں کام کرنے والے لوگ اس بات یہ ہوتے ہیں اور خمیں خیال کرتے کہ یہ خیانت ہے۔اصل بات یہ ہے۔

diayyoning a tabalih dag

كدانيان جوبات اپنے ليے درست نہيں جانا جاہے كد دوسرے كے ليے بھى اے رواندر كھے اور اس اصول كوميعار مالے-کیونکہ جو مخص کی ہے کوئی چیز خرید تا ہے وہ ای اعتماد پر خرید تا ہے کہ میں نے خوب جانچ پڑتال کر کے اور سیحے قیت پر خریداہے اورجب اس میں وغاموگا تو خریدار اس وغاپر راضی نہ ہوگا۔اور ایباکر ناصر تے دغابازی ہے۔

چوتھاباب لین دین میں احسان اور بھلائی کے بیان میں : جانا چاہے کہ خداتعالی نے احسان

كرنے كا تھم بھى ديا ہے - جيساك اس نے عدل كا تھم ديااور فرمايا ہے:

بے شک اللہ تعالی عدل واحسان کا تھم ویتاہے-اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُونِ الْعَدُلِ وَألاِحُسمَانِ بِي اللهِ اللهِ عَلَى عدل واحبان كالحكم ويتاب - كاللهُ يَأْمُرُونِ الْعَدُلِ وَألاِحُسمَانِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى

بے شک خداتعالی کی رحت احسان کرنے والول کے

إِنَّ رَحُمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ المُحُسِنِين

اور جو مخص صرِف عدل پر کفایت کرتا ہے-وہ اپنے دین کاس مایہ محفوظ رکھتا ہے- مگر فائدہ اور نفع احسان کرنے میں ہے-عقلندوہ ہے جو کسی معاملہ میں بھی آخرت کا فائدہ ہاتھ سے نہ جانے دے اور احسان میہ ہے کہ جس پر تواحسان کرے اسے تو فائدہ پنچے مگر بچھ پروہ احسان ضروری اور واجب نہ ہو-اور احسان کادر جہ چھ طریقوں سے حاصل ہو تا ہے-

بہلا طریقہ: ضرورت مند خریدار اگر اپی ضرورت کے تحت زیادہ نفع دینے پر بھی تیار ہو گر تو جذبہ احسان کے باعث زیادہ تفع نہ لے - حضرت سری مطلی رحمتہ اللہ علیہ د کان کرتے تھے اور پانچ در ہم سینکڑہ سے زیادہ تفع نہ لیتے-حضرت سری مقطی رحمتہ اللہ علیہ ایک دفعہ ساٹھ دینار کے بادام خریدے پھر باداموں کا نرخ تیز ہو گیا- ایک دلال نے آپ ہے مانگے آپ نے فرمایاتر یسٹھ دینار سے فروخت کرنادلال نے کمااس وقت بادام نوے درہم کے ہیں۔ آپ ستے کیوں فروخت کرتے ہیں- فرمایا میں نے طے کرلیا ہے کہ پانچ در ہم سینکڑہ سے زیادہ نفع نہ لوں گااور میں اپناارادہ تبدیل کرنے کو تیار نہیں- ولال نے کہامیں آپ کامال کم قیمت پر فروخت نہیں کرناچاہتا- غرض دلال فروخت کرنے پر آمادہ نہ موااور حفرت سری مقطی رضی الله عنه زیاده نفع لینے پر راضی نه ہوئے - تواحسان ایہا ہو تا ہے -

حضرت محمر بن المعجد ررحمته الله عليه جليل القدريزرگ تھے-دوكانداري كرتے تھے-آپ كے پاس كئي قتم كے كيرے ہوتے تھے۔كى كى قيت دس ديناران كى كى پانچ ديناركى عدم موجود كى ميں ان كے شاگر ديني ني دينار قيمت والا كررادس دينارے ايك اعراني كو فروخت كرديا-جب آپ تشريف لائے توسارادن اعراني كو تلاش كرتے رہے - آخر جب وہ ملاتو فرمایاوہ کیڑا پانچ دینارہ نیادہ قیمت کا شیں-اعرابی نے کہاشاید میں نے ہوشی وہ کیڑاد س دینارہے خریدا ہو-آپ

نے فرمایا جو چیز اپنے لیے پند نہیں کر تا دوسرے کسی مسلمان کے لیے بھی پند نہیں کر تا-یا تو بیع فنح کرلے یایا کچ دینار واپس لے لے-یامیرے ساتھ آتا کہ دس دینار کی قیمت کا کپڑادے دول-اعرابی نے پانچ دینارواپس لے لیے پھر کسی سے دریافت کیا یہ کون مخص ہے-لوگوں نے کمایہ حضرت محمد من المئدر ہیں تو کہنے لگا سجان اللہ یہ وہ درگ ہستی ہے کہ جب بارش نہرے اور میدان میں جاکران کانام لیس تویانی رہنے گئے-

اور سلف صالحین کی عادت مبارک مخی کہ نفع کم لیتے اور لین دین زیادہ کرتے اور اسبات کو زیادہ نفع حاصل کرنے کی انتظار سے زیادہ مبارک جانتے -سیدنا حضرت علی مرضی رضی اللہ عنہ کو فیہ کے بازار میں چکر لگاتے اور فرماتے اے لوگو تھوڑے نفع کوردنہ کروکہ زیادہ نفع سے بھی محروم رہوگے۔

حضرت عبدالر حمٰن من عوف رضی الله تعالی عنہ ہے لوگوں نے دریافت کیا۔ آپ کس طرح دولت مند ہوئے ہیں۔ فرمایا میں نے تھوڑے نفع کورد نہیں کیا۔ جس نے بھی مجھ سے کوئی جانور خرید کر ناچاہا میں نے اسے اپنے پاس ندر کھا بلحہ فروخت کر دیا۔ اور صرف ایک دن کے اندر ہزار اونٹ اصل قیمت خرید پر فروخت کر دیا۔ اور صرف ایک دن کے اندر ہزار اونٹ اصل قیمت خرید پر فروخت کر دیاور ہزار رسیوں کے سوا کچھ نفع حاصل نہ کیا۔ پھر ایک ایک در ہم سے فروخت کی اور او نٹول کے اسی دن کے چارہ کی قیمت میرے ذمہ سے ساقط ہوگئ۔ تواس طرح دوہزار در ہم مجھے نفع ہوا۔

دوسرے سے کہ درولیش لوگوں کامال گرال قیمت پر خریدے تاکہ دہ خوش ہوں۔ جیسے بیدہ عور توں کا سوت اور جو میدہ چوں اور فقیروں کے ہاتھ سے واپس آیا ہو۔ کیونکہ اس طرح کی چیٹم پوشی صدقے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے اور جو مختص ایسا کرے وہ حضور علیہ الصلاق والسلام کی دعالے گا۔ آپ نے فرمایا ہے :

رَحِمَ اللَّهُ أَمَرا سَهً لَ البُنيعَ وَسَهً لَ المُنيرَاءَ الله تَعَالَى أَس مد يرد مم كر يوبع شراء من آماني

لیکن دولت مند آدمی سے زیادہ قیمت پر خرید نانہ باعث تواب ہے اور نہ شکر میں داخل ہے - باعہ دام ضائع کر ناان سے تکرار واصرار کرے ستا خرید نابہ ہر ہے - حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنما کو شش کرتے کہ جو کچھ خریدتے ارزال خریدتے اور اس میں تکر ارواصرار کرتے - لوگول نے ان سے عرض کی آپ حضرات روزانہ کئی ہز اردر ہم خیرات کردیے معمولی مقدار پر اس قدر تکرار واصرار میں کیا تکتہ ہے - فرمایا ہم لوگ جو کچھ دیتے ہیں - راہِ خدامیں دیتے ہیں اور خرید و فرمایا ہم اوگ جو کچھ دیتے ہیں - راہِ خدامیں دیتے ہیں اور خرید و فرد خت میں دھو کہ کھانا عقل و مال کے نقصان کاباعث ہے -

تیسرے 'قیمت لینے میں تین طرح کا حسان کیا جاسکتا ہے۔ ایک کچھ کم کرنے سے دوسرے شکتہ اور کھوٹے اور در ہم لینے سے۔ تیسرے مملت دینے سے۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے اس محض پر خدا تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ جو دستے اور لین محتاج کو مملت دینے اور درویش محتاج کو مملت دینے اور درویش محتاج کو مملت دینے سے زیادہ کو کی احسان نہیں۔ لیکن اگر وہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا تو اسے مملت دیناواجب ہے اور بیبات عدل میں دستے سے زیادہ کو کی احسان نہیں۔ لیکن اگر وہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا تو اسے مملت دیناواجب ہے اور بیبات عدل میں

sycosamical diditions.

داخل ہوگی-احیان میں شارنہ ہوگی اور اگر وہ مختاج ناوارنہ ہو۔ گر جب تک اپنی کوئی چیز خسارے سے فروخت نہ کرے ۔ یا جس کی اسے خود ضرورت نہ آئے فروخت نہ کرے ۔ اس وقت تک قیمت ادانہ کر سکتا ہو توا سے شخص کو مہلت دینا احسان اور اعلیٰ درج کی خیر ات ہے ۔ حضور نبی کریم علی ہے نے فرمایا ہے قیامت کے دن ایک آدمی کو محشر میں لائیں گے۔ اس نے دین (قرض) کے بارے میں اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا اور اس کے عمل فاقہ میں کوئی نیکی نہ ہوگی ۔ اس سے کما جائے گا تو نے کوئی نیکی نہیں کی گر اننا ضرور کرتا تھا کہ اپنے شاگر دوں کو نے کوئی نیکی نہیں کی گر اننا ضرور کرتا تھا کہ اپنے شاگر دوں کو کہا کہ کہا کہ تا تھا کہ جس کے ذمہ میر اقرض ہے اور وہ تنگدست ہے اسے مہلت دواور ننگ نہ کرو۔ اس کی بیبات س کر دریائے رحمت جوش میں آئے گا اور خدائے ارحم الراحی اس سے فرمائے گا ۔ آج میرے سامنے تو تنگدست اور بے نوا ہے مجھے بھی تیم سے ساتھ آسانی کرنالا اُق وزیبا ہے اور اسے مشن دے گا۔

ایک عدیث میں وارد ہے جو شخص کی کو ایک مدت معین کے وعدہ پر قرض دیتا ہے توجو دن گزر تا ہے روزانہ
اے صدقے کاثواب ملتا ہے ۔ اور جب مدت معین گزر جاتی ہے تو پھر ہر روزا سے اس قدر ثواب ملتا ہے کہ گویا اس نے سارا
قرض صدقہ کر دیا ۔ زمانہ گذشتہ میں ایسے بزرگ لوگ ہوتے تھے ۔ جو بید نہ چاہتے تھے کہ قرضد ار ہمارا قرض ادا کرے ۔
کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہر روز ہمارے لیے سارے قرض کے صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے ۔ حضور عقیقے نے فرمایا ہے۔
میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہواد یکھا کہ صدقے کا ہر در ہم دس در ہم کے برابر ہے اور قرض کا ہر در ہم اٹھارہ در ہم کے برابر ہے اور قرض کا ہر در ہم اٹھارہ در ہم کے برابر ہے اور صدقے میں بید وہم موجود ہے کہ شاید میں ختاجہ نے اس کا مطلب بیہ ہے کہ قرض صرف حاجت مندانیان ہی لیتا ہے اور صدقے میں بید وہم موجود ہے کہ شاید مختاج نہ آئے۔

چوتنے 'قرض اداکرناہے۔اس میں احبان بیہ کہ نقاضے کی ضرورت نہ پڑے ادر روبیہ پبیہ کھر ااداکرے اور جلدی اداکرے -ادرخوداپنے ہاتھ ہے جاکردے اے اپنے گھر نہ بلائے-

حدیث شریف میں ہے جو شخص قرض لیتا ہے اور یہ نیت کر تاہے کہ میں انچی طرح اداکروں گا۔ تو خدا تعالیٰ اس پر چند فرشتے مقرر فرما تاہے جو اس کی حفاظت کرتے رہے ہیں اور دعاکرتے ہیں کہ اس کا فرض ادا ہو جائے اور اگر قرضدار قرض اداکر سکتا ہو تو قرض خواہ کی مرضی کے بغیر ایک گوڑی ہمر بھی اگر دیر کرے گا تو گنا ہگار ہو گا اور خالم قرار پائے گا چاہے روزے کی حالت میں ہویا نماز کی حالت میں یا نیند کر رہا ہو۔ اس کے ذے گناہ لکھا جا تارہے گا اور بہر صورت خداکی لعنت اس پر پڑتی رہے گی اور یہ ایساگناہ ہے کہ نیند کی حالت میں بھی اس کے ساتھ رہتا ہے اور اداکرنے کی طاقت کی یہ شرط نمین کہ نفذر و پیہ ہو ۔ بلعہ کوئی چیز اگر فروخت کر سکتاہے مگر فروخت کر کے ادا نہیں کر تا تو گنا ہگار ہو گا اور جب تک اے راضی نہ کرے گا اس زیاد تی ہے ۔ مگر لوگ اے معمولی خیال کرتے ہیں۔

پانچویں یہ کہ جس سے لین دین کرے وہ لین دین اور بع شراء کے بعد پشمان ہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا تو چاہیے

کہ اس سودے کو فنج کردے۔ حضور نبی کریم علی ہے نے فرمایا ہے۔ جو شخص کی بیع کو فنج کردے اوریہ تصور کرے کہ میں نے بیع کی ہی نہیں تو خدا تعالی اس کے گناہوں کو ایسا جانتا ہے گویا اس نے گناہ کیے ہی نہ تھے۔اگر چہ ایساواجب و ضروری نہیں تاہم اس کا ثواب بہت ہے اور احسان میں داخل ہے۔

چھے۔ یہ کہ حاجت مندلوگوں کے ساتھ ادھار فروخت کرنا اگرچہ تھوڑی کی چیز ہی ہواس نیت ہے کہ جب سکے انہیں اداکر نے کی طاقت نہیں میں ان سے قیمت طلب نہ کروں گااور جوان میں سے تنگدست کے اندر ہی مر جائے گا اسے حش دوں گا۔ تو یہ بھی احسان کی ایک صورت گذشتہ زمانے میں کچھ بزرگ ایسے گزرے ہیں جو یاد داشت کی دو فہر سنیں رکھتے تھے۔ ایک میں مجمول نام درج کرتے کہ وہ سب درویش اور فقراء ہوتے اور بعض نیک حنت ایسے بھی ہوتے تھے جو فقراء کا سرے سے نام ہی نہ لکھتے تھے۔ تاکہ اگر دہ مر جائیں توان سے کوئی مطالبہ ہی نہ کر سکے اور سلف صالحین کے نزدیک ان لوگوں کا ثار اور میں نہ ہو تا تھا۔ ہاں ان کی بیبات بہتر قرار دی جاتی تھی کہ درویشوں کے نام ان نزدیک ان لوگوں کا ثار درج ہی نہ کرتے بھر اگر وہ فقیر لوگ قرض واپس کر دیتے تولے لیتے ور نہ ان سے قرض وصول کرنے کے لیے اپنیاں درج ہی نہ کرتے بھر اگر وہ فقیر لوگ قرض واپس کر دیتے تولے لیتے ور نہ ان اور مقام ان دنیوی معاملات سے ہی معلوم ہو تا گہے۔ دین کی حفاظت کے لیے جو شخص شبہ کے در ہم پر بھی لات مار دے اور مقام ان دنیوی معاملات سے ہی معلوم ہو تا گہے۔ دین کی حفاظت کے لیے جو شخص شبہ کے در ہم پر بھی لات مار دے ور حقیقت ایسانی شخص دینداروں میں سے ہے۔

پانچوال باب د نیا کے معاملات میں دین پر شفقت کو ملحوظ رکھنے کے بیان میں بیبت ذہن نظین رہی چاہیے کہ جے دنیا کی تجارت دین کی تجارت سے غافل کرے دوبد خت ہے اور اس کا حال اس شخص کی مانند ہے جو سونے کا کوزہ دے کر مٹی کا کوزہ لے اور دنیا مٹی کے کوزے کی مانند ہے جوبد صورت اور جلد ٹوٹ جاتا ہے اور آخرت سونے کے کوزے کی طرح ہے جو بہت خوبسورت بھی اور دیریا بھی ہوتا ہے گر آخرت کے لیے تو بھی فناہی نہیں اور دنیا کی تجارت آخرت کا توشہ ملے کے لائق نہیں – بلحہ بہت کو شش کی ضرورت ہے کہ کمیں دنیا کی تجارت دوزخ کے راستے پر ہی نہ ڈال دے اور آدمی کا سرمایہ اس کا دین اور اس کی آخرت ہے – ہر گز نہیں چاہیے کہ انسان اس سے غفلت اختیار کرے اور دین کے بارے میں شفقت کی راہ پر نہ چلے اور ہمیشہ تجارت دینوی اور زمینداری کے کا موں میں ہی ڈوبا

رہے اور دین پریہ شفقت اس وقت ہو سکتی ہے جب کہ سات باتوں میں احتیاط کرے۔

اول یہ کہ ہر روز صحح اول اچھی نیتوں کو تازہ کرے اور یہ نیت کرے کہ بازار اس لیے جاتا ہوں کہ اپنال وعیال کی روزی فراہم کروں۔ تاکہ لوگوں کی مختاجی ہے بے نیازی حاصل ہو اور مخلوق ہے کسی قتم کا طمع نہ رہے تاکہ اس قدر روزی اور فراغت میسر آجائے کہ دل جمعی کے ساتھ خدا تعالیٰ کی عبادت کر سکوں اور آخرت کے راہتے پر چل سکوں۔ اور یہ نیت بھی کرے کہ امر بید نیت بھی کرے کہ امر

MANUSCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY O

معروف اور نہی منکر کروں گااور جو خیانت کامر تکب ہوا ہے بازر کھنے کی کوشش کرے۔اس پر راضی اور خوش نہ ہو-جب ہر صبح اس طرح کی نیتیں کر لیا کرے تواس کے دنیا کے کام بھی اعمال آخرت میں ہی متصور ہوں گے اور دین کا نقذ نفع ہاتھ آئے گااور اگر دنیا کی کوئی چیز بھی میسر آجائے توبیہ اس پر مزید نفع ہے۔

دوسر ا۔ پیر کہ اس بات کا یقین رکھے کہ اس کی ایک دن کی زندگی بھی نہیں گزر عتی۔ جب تک کہ کم از کم ہزار ا فراد اس کے مختلف کام انجام نہ دیں۔ جیسے نامنا کی کا شدکار 'جو لا ہا'لو ہار 'روٹی بیخے والا اور دوسرے بہت پیشوں والے لوگ میہ سب اس کا کام کرتے ہیں اور اسے ان سب کی حاجت و ضرورت ہے اور بیر نامناسب ہے کہ دوسر ول سے تواہے تفع اور فائدہ پنچے گراس ہے کسی کو نفع نہ پنچے۔ کیونکہ اس دنیامیں سب لوگ مسافر ہیں اور مسافروں کو چاہیے کہ ایک دوسر ہے ہے تعاون کریں اور ایک دوسرے کا مدد گار بنیں - نیزیہ نیت بھی کرے کہ میں بازار جاتا ہوں تاکہ ایساکام کروں جس سے مسلمانوں کوراحت و آرام پنیج جس طرح دوسرے مسلمان کام کاج میں مصروف ہیں۔ کیونکہ تمام پیشے فرض کفایہ ہیں اور یہ نیت کرے کہ میں ان فرائف میں ہے کسی ایک فرض کی جا آوری کروں گااور اس نیت کی درستی کی نشانی یہ ہے کہ ایسے کام میں مشغول ہو جس کی لوگوں کو حاجت و ضرورت ہو کہ اگر وہ کام نہ کیا جائے تولوگوں کے کام میں خلل واقع ہو-ذر گری 'نقاشی ہمچاری وغیرہ کا پیشہ اختیار نہ کرنے کہ یہ سب دنیا کی آرائش دزیبائش ہے ان پیشوں کی کچھ حاجت وضرورت نہیں اور ان کانہ کرنا بہتر ہے۔اگر چہ مباح ہیں۔لیکن مروول کے لیے رکیٹمی کیڑ اسینااور اس پر مردول کے لیے سونے کا کام کر ناحرام ہے اور جن پیشوں کو سلف صالحین مکروہ و ناپند جانتے ہیں ان میں ایک غلے کی تجارت دوسر اکفن فرو شی کا پیشہ ہے۔ قصاب و صراف جو سود کی باریکیوں سے اپنے آپ کو مشکل ہے ہی چاسکیں ای طرح لوگوں کو سینگی لگانے کا کام جس میں یہ گمان ہو کہ فائدہ ہوگا-یانہ ہوگا-نیز جاروب کشی اور چڑہ ریکنے کاکام جس میں کپڑے پاک رکھنا مشکل ہو۔ بھی کمینہ ہمت ہونے کی دلیل ہے اور مولیثی چرانے کا پیشہ بھی اس حکم میں ہے اور دلالی کا پیشہ جس میں ان بسیار کوئی کا مر تکب اور بعض او قات کی پر زیادتی کرنے میں مبتلا ہو تا ہے اس سے بھی پر ہیز کرنا بہتر ہے اور حدیث شریف میں وار دہے کہ بہترین تجارت کپڑے کی تجارت ہے اور بہترین پیشہ خرازی کا پیشہ ہے لیعنی چھاگل اور مشک وغیرہ سینا' حدیث شریف میں ہے کہ اگر جنت میں تجارت ہوتی توبرازی کی تجارت ہوتی اور اگر دوزخ میں تجارت ہوتی تو صرافی کی ہوتی-

بار بیشے ایے ہی ہیں جنہیں لوگ حقیر اور کینے تصور کرتے ہیں۔جولاہا ہونا-روٹی پیچنے کا پیشہ 'سوت کا تنااور معلمی کا پیشہ 'انہیں حقیر جاننے کا باعث یہ ہے کہ ان پیشہ والوں کو لڑکوں اور عور توں سے واسطہ پڑتا ہے اور جو شخص کم عقل لوگوں سے ملا جلارہے وہ بھی کم عقل ہو جاتاہے۔

تیسری احتیاط یہ ہے کہ بعدہ کو دنیا کابازار آخرت کے بازار سے ندرو کے اور آخرت کابازار معجدیں ہیں -خداتعالی

فرما تاہے:

لاَ تُلْهِيهُم تِجَارَةٌ وَلاَبَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ

انہیں اللہ کے ذکر سے غفلت میں مبتلا نہیں کرتی سوداً کری اور نہ خرید و فروخت-

آیہ مبار کہ کا مطلب میہ ہے کہ اے لوگوں چو کئے رہو 'مشغلہ تجارت کمیں تمہیں اللہ کی یادے غافل نہ کر دے۔ کیونکہ اس صورت میں خسارے اور نقصان میں جاپڑو گے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے اسے لوگو دن کا پہلا حصہ آخرت کے کاموں کے لیے مختص کرو اور دن کا آخری حصہ دنیا کے کاموں میں مصر وف رہے یا آخری حصہ دنیا کے کاموں میں مصر وف رہے یا محبد میں ذکر اللی اور درودو فلا نف میں مشغول رہے یا مجلس علم میں موجو در ہے اور ہریہ اور پھنے ہوئے سری پائے ہے اور وفی فروخت کرتے کیوں کہ ان کاموں کے دفت مر دم جدوں میں ہوتے - حدیث شریف میں وار دہے کہ فرشے دی لوگ فروخت کرتے کیوں کہ ان کاموں کے دفت مر دم جدوں میں ہوتے - حدیث شریف میں وار دہے کہ فرشے جب ہدے کا عمال نامہ آسان پر لے جاتے ہیں اگر اس بعدے نے دن کے اول و آخر حصہ میں نیک کام کیا ہوتا ہے تو دن کے در میانی حصہ کے کام کی مغفرت ہو جاتی ہے - حدیث شریف میں ہے کہ رات کے فرشے اور دن کے فرشے صبح اور شام جمع ہو کر جاتے ہیں تواللہ تعالی ان سے پوچھتا ہے میر سے ہدوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو - فرشے عرض کرتے میں جب ہم نے انہیں چھوڑ اور منماز میں سے اور جب ہم ان کے پاس پہنچ اس وقت بھی وہ نماز میں شے - خدا تعالی فر ہاتا ہیں جب ہم نے انہیں چھوڑ اور منماز میں نے اور وج ہوں کو کس حال میں چھوڑ اور نے تو جس کام میں ہی مصروف ہوائی کو ہیں چھوڑ ہے ان کو جیس نے تم کو گواہ میایا کہ میں نے ان کو حش دیا اور وج ہیں جب ہم نے انہیں چھوڑ ہے ان کو حش دیا اور جب ہم ان کے پاس پینچ اس وقت بھی وہ نماز میں شے در میان کو جیس نے تم کو گواہ میایا کہ میں نے ان کو حش دیا اور جب ہم ان کے پاس کے وقت جب اذان کی آواز سے تو جس کام میں ہی مصروف ہوائی کو جیں چھوڑ ہے اور مبحد میں آجائے ۔

اور آین تلمیم تجارۃ الخ کی تغییر میں آیاہے کہ یہ دہ لوگ تھے کہ ان میں ہے لوہے کا کام کرنے والے نے اگر ہھوڑا لوہے پر مار نے کے لیے اٹھایا ہو تااور ادھر سے کان میں اذان کی آواز پنچی تواسے نیچ نہ لا تا یعنی لوہے پر نہ مار تااور چمڑے کا کام کرنے والدا اگر ستان چمڑے میں چھوٹ کر محمود تاادھر سے اذان کی آواز سنائی دیتی تواسے باہر نہ نکالیا۔اس طرح چھوڑ کر نمازادا کرنے چل بڑتا۔

چوتھی احتیاط یہ کہ بازار میں ذکر و تشبیح اور یاد اللی ہے عافل نہ رہے اور حتی الامکان دل و زبان کو بے کار نہ رہے دے اور یہ یعین کرے کہ جو فائدہ ذکر و تشبیح نہ کرنے ہے فوت ہو تا ہے سارے جمان کا فائدہ اس کابدلہ نہیں بن سکتا۔اور جو ذکر عافل لوگوں کے در میان یاد اللی کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے خشک در ختوں پر ہر ادر خت اور مر دول میں زندہ اور بھتوڑوں میں عاذی۔اور آپ نے فرمایا جو شخص بازار جائے اور میہ پڑھے :

لِلَّالِهَ اللَّهُ وَحَدَهُ لاَشْرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَلَهُ الْحَمُدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَّيَمُوْتُ بِيَدِهِ الْحَمُدُ يُحُونُ بِيَدِهِ الْحَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے وہ اکیلا ہے'اس کا کوئی شریک نہیں اس کی بادشاہی ہے اور وہی حمد و ثناء کے لا کُل ہے وہی زندہ کر تاہے اور وہی مار تاہے اور وہ ہمیشہ زندہ ہے' موت اس پر طاری نہیں ہوگی'اس کے ہاتھ میں خیر ویر کت ہے اور وہ ہربات پر قادر ہے۔

یہ شبیح پڑھنے والے کے لیے دودوہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔

حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بازار میں بہت ہوگ ایے ہوتے ہیں کہ اگر صوفی لوگوں کے کان پکڑیں اور ان کی جگہ پر خود بیٹھ جائیں تواس کے لائق ہیں اور فرمایا کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ جوہر روزبازار میں تین سور کعات نمازاور تمیں ہزار تبیج اس کاور دوو ظیفہ ہے اور علماء کرام نے فرمایا ہے کہ حضرت جنیدر ضی اللہ عنہ نے اس سے اپنی ذات مراد لی تھی – خلاصہ بیہ ہے کہ جو شخص بازار میں حصول معاش کے لیے جائے تاکہ دین کے کا موں میں فراغت حاصل کرے وہ ایساہی ہے اور اس مقصود کو نظر انداز نہ کرے گا۔اور جوزیادہ دینا طلب کرنے جائے گا اے بیبات فراغت حاصل کرے وہ ایساہی ہے اور اس مقصود کو نظر انداز نہ کرے گا۔اور جوزیادہ دینا طلب کرنے جائے گا ہے بیبات نفیسب نہ ہوگی ۔وہ آگر معجد میں جاکر نماز بھی اداکرے گا تو بھی اس کادل پر آگندہ اور دکان کے حساب میں مصر وف رہے گا۔
یا نچویں احتیاط یہ ہے کہ بازار میں زیادہ دیر مخصر نے کی حرص و خواہش نہ کرے مثلاً بیہ کہ سب سے پہلے بازار

پ پری بسیاط میہ سے حدہ در در از پر خطر سفر اختریار کرے یا دریا کا سفر کرے ہی امور کمالِ حرص کی دلیل ہیں۔ جائے اور سب کے بعد آئے۔ یاد ور در از پر خطر سفر اختریار کرے یاد ریا کا سفر کرے ہی امور کمالِ حرص کی دلیل ہیں۔

حضرت معاذی جبل و ضی اللہ عنہ فرماتے ہیں - کہ ابلیس کا ایک بیٹا ہے اس کانام زلنبور ہے وہ اپنباپ کا خلیفہ اور نائب کن کرباز اروں میں موجود رہتا ہے - ابلیس اسے سکھا تار ہتا ہے کہ توباز ارمیں جاکر جھوٹ مکر و فریب و غابازی اور قسم کھانے کی رغبت و لایا کر اور ایسے شخص سے چیٹارہ جو سب سے پہلے باز ارجا تا ہے اور سب کے بعد آتا ہے حدیث شریف میں وارد ہے کہ سب جگہوں سے بری جگہ باز ارہے اور باز ارکے لوگوں میں سب سے بدتر وہ ہے جو سب سے پہلے کاروبار کے لیے باز ارکار پنج جائے اور سب کے بعد واپس آئے - تو د کا ندار کو چا ہے کہ یہ بات اپنے اوپر لازم و ضروری قرار و سے کہ جب تک باز ارکار خ نہ کرے اور جب اس دن کی روزی کمالے تو واپس مجلس علم 'صبح کے اور اوو ظا کف اور نماز صبح سے فارغ نہ ہو - باز ارکار خ نہ کرے اور جب اس دن کی روزی کمالے تو واپس آجائے - اور مسجد میں جا کر عمر آخر ت کی روزی کمانے میں مصروف ہو جائے - کیونکہ آخر ت کی مدت بو می در از اور اس کی بہت ذیادہ ضرورت ہے اور انسان آخر ت کے تو شے سے بالکل مفلس اور تنگد ست ہے -

حضرت امام اعظم ابو طنیفه رضی الله تعالی عنه کے استاد و محترم حضرت حمادین سلمه رضی الله تعالی عنه دو پٹے پچتے سے -جب دو حبه (معمولی) نفع کمالیتے تو گھڑی اٹھا کر گھر آجاتے۔

حضرت ایراہیم بن بھار رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت ایر اہیم بن اد ہم رحمتہ اللہ علیہ سے کہا کہ میں آج مٹی کے کام کے لیے جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے ابن بھارتم روزی ڈھونڈتے ہو اور موت تنہیں ڈھونڈتی ہے۔ جو تنہیں ڈھونڈر ہی

mar si mala aliman du j

ہے اس ہے تم نہیں چھوٹ کتے اور جے تم ڈھونڈرہے ہو ہو تمہیں ضرور مل کررہے گی۔لیکن شاید تم نے حریص کو محروم اور کاہل کورزق کھانے والا نہیں ویکھاائن بھارنے کہا میری ملک میں صرف دانگ (ایک قتم کا سکہ) ہے جو ایک سبزی فروش کے ذمہ ہے۔فرمایا تمہاری ایمانداری پرافسوس ہے کہ ایک دانگ اپنی ملک میں رکھنے کے باوجود مٹی کاکام کرنے جارہ ہو۔سلف صالحین میں ایسے حضرات تھے کہ پورے ہفتہ میں صرف دودن بازار جاتے اور بعض روزانہ جاتے گر ظہر کے وقت آجاتے بعض نمازِ عصر کے بعد بازار میں کام کاج کرتے اور ہم شخص جب اس دن کی روزی کمالیتا تو پھر مسجد کو چلاجا تا۔

چھٹی احتیاط یہ ہے کہ شبہ کے مال کے قریب نہ جائے اور اگر حرام مال لینے کا ارادہ کرے گا تو فاسق اور گنا ہگار ہوگااور جس چیز میں شبہ ہو تواگر خود صاحب دل ہے تواہے دل سے فتویٰ دریافت کرے-مفتول سے دریافت نہ کرے اور بیات نادر ہے -اور جس چیز ہے دل نفر ت اور کر اہت کرے اسے نہ خریدے - ظالموں اور ان کے متعلقین سے لین دین نہ کرے۔ کسی ظالم کے ہاتھ مال ادھار فروخت نہ کرے۔ کیونکہ اگر وہ ظالم آدمی مرجائے گا تو قرض خواہ کورنج و صدمہ ہوگااور ظالم کے مرنے پر پریشان ہونااور اس کے دولت مند ہونے پر خوش نہ ہونا چاہیے۔وہ چیز ظالم کے ہاتھ فروخت نہ کرے جس کے متعلق جانتا ہو کہ یہ چیز اس کے ظلم میں معاون ہو گی اور اس کے ظلم میں اضافہ ہوگا- بلعہ فروخت کرنے والا بھی اس ظلم میں شریک ہوگا- مثلاً ظلم و زیادتی کرنے والوں کے ہاتھ کاغذ فروخت کرے گا تو گنا ہگار ہوگا- غرضیکہ کہ ہر آدمی ہے لین دین نہ کرے-بلحہ جو محض لین دین کے لائق ہواہے تلاش کرے-علاء کرام نے فرمایا ہے کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ جو شخص بازار جاتا کہتا کہ میں کس سے لین دین کروں لوگ کہتے جس سے تیراول کرے لین دین کرے کہ سب ہی احتیاط کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ لوگ کہتے سب سے لین دین کر مگر فلال آدمی ے نہ کرنا۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ لوگ جواب دیتے کہ کسی کے ساتھ لین دین نہ کرنا گر صرف فلال آدمی ہے۔اباس بات کا ڈر ہے کہ آئندہ ایباز ماندنہ آئے کہ کوئی کی ہے لین دین نہ کر سکے -اور یہ ہمارے (امام غزالی کے) زمانہ سے پہلے لو گول کا قول تھا- ہمارے (امام غزالی علیہ الرحمتہ کے )زمانے میں حالت ہو گئی ہے کہ لین دین کرنے میں لو گول نے بالکل فرق ہی اٹھادیا ہے اور لین دین میں دلیر ہو چکے ہیں۔اس کے ساتھ ساتھ ناقص علم اور ناقص دین لوگول سے جو عوام الناس نے سن رکھاہے کہ ونیاکاسب مال ایک جیسا ہو چکاہے اور سب حرام ہے -اب احتیاط ناممکن ہے تو یہ ایک بہت غلط بات ان کے ذہن میں بٹھادی گئی ہے۔بات یوں نہیں ہے۔اس کی شرط اس کتاب کے حلال وحرام کے باب میں جو آگے آرى ہے بيان كى جائے گى انشاء الله تعالى-

ساتویں احتیاط یہ ہے کہ جس سے بھی لین دین کرے اُلفتگو وینے لینے اور عمل میں اپنا حساب درست اور ٹھیک رکھے اور یہ یقین رکھے کہ قیامت کے دن ایک ایک کام کے بارے میں بازیرس کریں گے اور عدل دانصاف کا مطالبہ ہوگا۔
حکا بیت : کسی بزرگ نے ایک تاجر کو خواب میں دیکھا تو دریافت کیا کہ خدا تعالی نے تجھ سے کیساسلوک کیااس نے

www.madeadhallaare

جواب دیا کہ اللہ تعالی نے بچاس ہزار صحیفہ میرے سامنے رکھا۔ میں نے عرض کیباری تعالی سے بچاس ہزار صحیفے کن کن کے ہیں- تواللہ تعالی نے فرمایا تو نے دنیامیں بچاس ہزار افراد ہے لین دین کیا- یہ ان میں ہے ایک ہے متعلق اعمال نامہ ہے چنانچہ میں نے ہر صحیفہ میں اول ہے آخر تک ہر ایک کے ساتھ کیے ہوئے لین دین کودیکھا۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ اگر کسی کا ایک ٹکہ بھی اس کے ذمے ہو گا تو جس ہے اس نے حیلہ و فریب ہے لیا ہو گااس کے عوض پکڑا جائے گااور کوئی چیز اے فائدهنددے گی-جب تک اس کی ادائیگی ہے ہری الذمہ نہ ہوگا یہ ہے سلف صالحین کی سیرت اور شریعت کار استہ جو انہوں نے لین دین میں اختیار کیا ہے - سلف صالحین کا بد طریقہ اب اٹھ چکا ہے اور معاملات اور ان کا علم بھی لوگوں نے اب فراموش کردیاہے-جو مخص سلف کے ان طریقوں ہے ایک طریقہ پر بھی عمل پیراہو گا ثواب عظیم کا مستحق ہوگا- کیونکہ حدیث شریف میں دارد ہے کہ حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا ہے کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جو احتیاط تم كرتے ہواس كاد سوال بھى جالائے گا تو كفايت كرے گا- صحابہ كرام نے عرض كى ايساكيوں ہوگا- فرماياس ليے كه نيك كامول مي تهيس مدد گار ميسر بين-اس ليے تم ير نيك كام جالانا آسان ہے- كران كاكوكى مدد گارند ہو گااور وہ غافل لوگول کے اندراپنے آپ کوا جنبی اور غریب الدیار تصور کریں گے۔ یہ بات اس بنایر کمی گئے ہے کہ کوئی نامید وار مایوس نہ ہو اور بیہ کے کہ اس زمانہ میں کون اختیاط کر سکتا ہے کیونکہ اس زمانہ میں جس قدر اختیاط ہو سکے وہی بہت ہے –بابحہ جو مخض اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ آخرت دنیاہے بہتر ہے وہ ہر طرح کی احتیاط کر سکتا ہے۔ کیونکہ اس طرح کی احتیاط سے فقیری اور منگدستی میں ہی اضافہ ہو گااور جومفلسی اور درولیثی لدی بادشاہی کا سبب و ذریعہ ہے اسے بر داشت کر لیا جاتا ہے - دینا میں لوگ بے سر وسامان 'سنر کی تکالیف اور کئی قتم کی ذلت و خواری بر داشت کر لیتے ہیں تاکہ بہت سامال حاصل کر سکیں۔ باوجود يكه أكر كسى دوسر ے ملك ميں ان كى موت واقع ہو جائے توان كى وہ كوششيں ضائع اور برباد ہو جائيں اوربيه كوئى مشكل اور بوی بات نہیں ہے کہ انسان آخرت کی بادشاہی حاصل کرنے کے لیے وہ معاملہ جس کے متعلق وہ پیند نہیں کرتا کہ لوگ اس سے نہ کریں خود بھی دوسروں کے لیے رواندر کھے -واللہ اعلم -

# چو تھی اصل حلال وحرام اور شبہ کی پیجیان

بیبات جان لے کہ رسول اللہ علیہ فی فرمایا ہے:

طلّب ُ الْحَلاَل فَرِیْضَة عَلَی کل مسئلِم

اور تواس وقت تک حلال کی تلاش شیں کر سکتاجب تک بیٹ جانے کہ حلال کیا ہو تا ہے ۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی دباضح ہے اور دونوں کے در میان مشکل اور پیچیدہ شہمات

ہیں جو مخف ان شبهات کے گرد گھومے گاخطرہ ہے کہ حرام میں جاپڑے یہ بڑاوسیع علم ہے۔ ہم نے احیاء العلوم میں اسے تفصیل سے بیان کیاہے جو کسی اور کتاب میں نہیں مل سکتی۔اس کتاب میں ہم ان مسائل کی اتنی ہی مقد اربیان کریں گے جو عوام کی استعداد کے مطابق ہو-ہم انشاء اللہ تعالی چاربایوں میں اس کی شرح بیان کرتے ہیں-

باب اول طلب حلال کی فضیلت و تواب میں - دوسر ا باب حلال و حرام میں در جات ورع کے بیان میں - تیسر ا باب حلال کی تبخش و تلاش اور اس کے متعلق دریا فت کرنا - چوتھاباب شاہی وظیفے اور باد شاہ سے میل جول کے بیان میں -

## بہلاباب حلال طلب کرنے کے تواب اور فضیلت کے بیان میں

اے عزیز جان لے کہ خداتعالی فرماتاہے:

يَاتُهُ الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا الصَّرووانبياء رزق طال كاواورنيك عمل كرو-یعنی اے گروہ انبیاء جو کچھ کھاؤ حلال اور پاک کھاؤ اور جو کام بھی کرو اچھا اور شائستہ ہی کرو- حضور نبی مسلسل چالیس روز حلال کھائے کسی حرام چیز کی آمیزش نہ ہونے دے -خدا تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے اور اس کے دل میں حکمت ووانائی کے چشمے جاری کر دیتاہے اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے دل ہے دنیا کی محبت وروستی دور کر دیتاہے-اور حضرت سعدر منی اللہ عنہ بزرگ صحابہ کرام میں سے تھے انہوں نے رسول اللہ عظیم کی خدمت اقد س میں عرض کی یار سول الله دعا فرمایئے کہ الله تعالی میری ہر دعا قبول کر لیا کرے - آپ نے فرمایا کہ حلال خور اک کھایا کرو تاکہ تمهاری دعا متجاب ہواور حضور علیہ نے فرمایا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کھانااور کپڑا حرام کا ہو تاہے سے لوگ ہاتھ اٹھا ٹھا کھا کھا کے اس کر ان کی دعاکیے قبول ہو-اور آپ نے فرمایا ہے کہ بیت المقدس میں خدا تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جوہر شب آواز دیتاہے کہ جو حرام کھا تاہے خداتعالی نداس کا فرض قبول کر تاہے نہ سنت اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے جو مخص دس در ہم سے کپڑا خریدے ان میں ایک در ہم حرام کا ہو جب تک وہ کپڑااس کےبدن پر رہتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اور آپ نے بیہ بھی فرمایا ہے جس کا گوشت حرام خوراک سے بیاہو آتش دوزخ اس کے زیادہ لا <sup>ا</sup>ق ہے اور آپ کاایک ارشاد مبارک میے کہ جو مخص اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ مال کمال سے ہاتھ آتا ہے - خدا تعالیٰ اس کے بارے میں بھی پرواہ نہیں کر تاکہ کس جگہ ہے اسے دوزخ میں ڈال دے اور آپ نے فرمایا ہے عبادت کے دس تھے ہیں ان میں ہے نوجھے طلب حلال میں ہیں۔ آپ نے یہ کھی فرمایا ہے جو شخص تلاش حلال میں تھک کررات کو گھر آتا ہے اے سونے سے پہلے مخش دیا جاتا ہے اور صبح جب المحتاہے تواللہ تعالی اس سے خوش اور راضی ہو تا ہے اور حضور علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا ہے کہ خدا تعالی فرما تا ہے جولوگ حرام سے چتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ ان سے حساب لول اور نبی کریم علیہ نے فرمایا ہے سود کاایک در ہم مسلمان ہو کر تمیں بار زنا کرنے سے زیادہ بر آہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص حرام مال سے صدقہ کر تا ہے اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول نہیں فرما تا اور جومال جمع کر کے رکھے گااس کا توشہ دوزخ ہے گا-ا یک د فعہ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کے ہاتھ سے دودھ پی لیابعد میں آپ کو

www.unadendudd.com

خیال آیا کہ بیہ دود مد حلال طریقہ سے حاصل نہیں کیا گیا-انگشت مبارک حلق میں ڈال کرتے کر دیااور آپ کو اس قدر خوف د ڈرپیدا ہوا کہ روح پرواز کر جانے کا خطرہ لاحق ہو گیااور آپ نے عرض کی بار خدایا میں تیرے پاس پناہ لیتا ہوں اس ہے جو میری رگوں میں باتی رہ گیا ہے تے کے ذریعے باہر نہیں نکلا-

اور سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ہمی ایباہی کیا جب ایک دفعہ غلطی ہے صدیتے کادودھ آپ کو لوگوں نے پلادیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں کہ اگر تو اس قدر کثرت ہے نماذیں پڑھے کہ تیری کمر ٹیڑھی ہو جائے تھ بھی کچھ فا کدہ نہ ہو گااور اس نماز روزے کو قبول نہ کریں گے جب تک تو حرام ہے پر ہیزنہ کرے۔ حضرت سفیان ثوری رحمتہ اللہ فرماتے ہیں جو آدمی حرام مال ہے صدقہ اور خیرات کرے دہ اس طرح ہے جیسے کوئی پیشاب سے ناپاک کپڑاد ھوئے تاکہ اور زیادہ ناپاک ہو جائے۔ مال سے صدقہ اور خیرات کرے دہ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیکی خدا تعالی کا خزانہ ہے اس کی چالی دعااور اس چائی کے دندانے معرف سے مطاب تسری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی شخص بھی ایمان کی حقیقت نہیں پاسکتا گر چار چیزوں کے ذریعے طال ہے۔ حضرت سمل تسری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی شخص بھی ایمان کی حقیقت نہیں پاسکتا گر چار چیزوں کے ذریعے دارا سفت کے مطابق رزق حلال کھائے۔ کے ذریعے (۱) سنت کے مطابق سب فرائض اداکرے۔ (۲) پر ہیزگاری کی شرط کے مطابق رزق حلال کھائے۔ کے فرمایا ہے جو شخص چالیس روزشبے کا کھانا کھا تا ہے اس کادل سیاہ اور زنگ آکود ہو جا تا ہے۔

عبداللہ بن مبارک رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیم کا ایک درہم جو اس کے مالک کو واپس کر دوں وہ میرے نزدیک ایک لاکھ درہم صدقہ کرنے ہیں ہم جو اس کے اللہ کا علیہ فرماتے ہیں جو شخص حرام کھا تا ہے اس کے مالوں اعضاء نافر مانی ہیں بہتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ نافر مانی ہیں بہتلا ہو ناچا ہے بانہ چا ہے اور جو شخص طال کھا تا ہے اس کے اعضا نیک کام میں گے رہتے ہیں اور اس کو خیر کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اس بارے ہیں اعاد ہے وروایات بہت وارد ہوئی ہیں جن نے واضح ہوتا ہے کہ اہل ورع ہیں سے ایک حضر ت ہیں جا واضح ہوتا ہے کہ اہل ورع اس سلطے ہیں بہت زیادہ احتیاط ہے کام لیتے تھے ان اہل ورع میں سے ایک حضر ت ہیں الورد ہوئے ہیں۔ آپ کا دستور تھا کہ اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاتے جب تک یہ نہ جان لیتے کہ کمال سے آئی وجب بن الورد ہوئے ہیں۔ آپ کا دستور تھا کہ اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاتے جب بک یہ نہ جا کہ جمال چیق تھی وہ ہے۔ ایک دن آپ کی مال نے آپ کو دودھ کا پیالہ دیا آپ نے دریافت فرمایا تو پوچھا یہ بحری کمال چیق ہے اس کی قیمت کس نے اوا کی مسلمانوں کا حق تھا اور دودھ نہ بیا۔ مال نے فرمایا پی لے اللہ تھی پر رحمت بازل کرے آپ نے فرمایا ہیں نہ پول گا اگر چہ اللہ مسلمانوں کا حق تھا اور دودھ نہ بیا۔ مال نے فرمایا پی لے اللہ تھی ہوں کا اور میں سے نہیں وا گا اگر جہ اللہ تھی ہیا۔ مسلمانوں کا حق تھا اور دودھ نہ بیا۔ مال نے فرمایا پی لے اللہ تھی ہیا۔ مسلمانوں کا حق تھا اور اس کے در میان جو کھا تا ہے اور رو تا ہے اور اس کے در میان جو کھا تا ہے اور رو تا ہے اور اس کے در میان جو کھا تا ہے اور آپ فرماتے تھے اس سے بھی مسلمانوں کی تو ان ان کی تا خور القے کم کھا ہے۔ یعنی اصل چیز سے بھی انسان ہو تھی سے اور آپ فرماتے تھے اس سے بھی مسلمانوں کی انسان ہو تھی تھے اور رو تا ہے اور اس کے در میان جو کھا تا ہے اور آپ فرماتے تھے اس سے بھی مسلمانوں کا تھی سے اور آپ فرماتے تھے اس سے بھی مسلمانوں کی تا نے انسان ہو کھا تا ہے اور آپ فرماتے تھے اس سے بھی مسلمانوں کو کھا تا ہے اور آپ فرماتے تھے اس سے بھی مسلمانوں کو کھا تا ہے اور آپ فرماتے تھے اس سے بھی مسلمانوں کو کھا تا ہے اور آپ فرماتے تھے اس سے بھی مسلمانوں کو کھی تا تا ہوں اس سے بھی مسلمانوں کو کھا تا ہے اور اس سے بھی مسلمانوں کو کھا تا ہے اس سے اس سے کھی مسلمانوں کو کھا تا ہے اور آپ فرمانے تھے اس سے کھی تا تا ہوں کے دور سے دور سے دور س

#### حرام خوراک سے پر پر ہیز کرے۔

ووسر اباب حلال وحرام میں ورع و بر ہیز گاری کے در جات: اے عزیز بیبات جان کہ طلال د حرام میں بہت درج ہیں-سب کا ایک ہی درجہ نہیں-ایک چیز طلال ہوتی ہے اور ایک حلال بھی ہوتی ہے اور پاک بھی
اور ایک چیز پاک تراسی طرح حرام میں بعض سخت حرام اور بہت پلیداور ایک چیز کم ناپاک ہوتی ہے- جس طرح وہ ہمار جے
گرمی نقصان دہ ہو توجو چیز بہت زیادہ گرم ہووہ اسے زیادہ نقصان دے گی اور گرم اشیاء کے بھی مختلف در جات ہیں کہ شمد
کی گرمی شکری گرمی کی طرح نہیں- یمی حال حرام کا ہے اور مسلمانوں کے طبقات و گردہ حرام و شبہ سے چئے میں پانچ
درجوں میں منتسم ہیں-

پہلا درجہ – عادل شخص کا پر ہیز ہے اور یہ عام مسلمانوں کا پر ہیز و تقویٰ ہے ۔ کہ جن چیز دں کو ظاہر فتویٰ حرام قرار دیتا ہے اس ہے چیج ہیں۔ یہ پر ہیزگاری کھی قائم ندر کھے اس ہے جیج ہیں۔ یہ پر ہیزگاری کھی قائم ندر کے اس کی عدالت باطل ہے اور اسے فاش و نا فرمان کہیں گے۔ پھر اس کے بھی کی درجہ ہیں۔ کہ جو شخص دوسر سے کا مال عقد فاسد کے ذریعے حاصل کرے گر مالک کی رضامندی ہے کھائے آگر چہ یہ بھی حرام ہے گر اس کے مقابلے میں جو دوسر وں کا مال غصب کر کے کھائے 'و حت ترین حرام اور بہت ہیں ہوا ہے اور عقد فاسد آگر سود کے طور پر ہو تو سب سے زیادہ بو گا اور نجس ہے۔ اگر چہ حرام کا اطلاق سب پر ہو تا ہے اور جو نوسب سے زیادہ بو گا اور نجس ہے۔ اگر چہ حرام کا اطلاق سب پر ہو تا ہے اور جو نمارہ کر حرام و نجس ہے۔ اگر چہ حرام کا اطلاق سب پر ہو تا ہے اور جو نمارہ کو گا اس کی موت کا خطرہ تھی نکہ و شکر کھائے والے اس کی موت کا خطرہ قدر و شکر کھائے والے ایمار سے زیادہ ہو گا اور اس کے مقد ار میں کھائے تو خطرہ اور زیادہ مقد ار میں کھائے تو خطرہ اور زیادہ مقد ار میں کھائے تو خطرہ اور زیادہ مقد ار میں کھائے کا در اس بی موت کا خطرہ ہیں۔ کو نکہ جس محق کا ذریعہ معاش نہال غنیمت سے ہو اور نہ بڑ ہے سے اسے غنائم اور جز ہو معاش نہاں غنیمت سے ہو اور نہ جس کی اس عام کا در بید سے اسے غنائم اور جز ہو کہ مائل جانے کی کیا ضرورت ہے۔ ہاں ہر شخص کا ذریعہ معاش نہ مائل عائم خروری ہے۔ جس کی کا ذریعہ معاش تجارت کے مسائل جانے کی کیا ضرورت ہے۔ ہی کا دریعہ معاش نہ بر دوری ہے تو اجارہ کے مسائل کا سیکھنا اس پر واجب و لازم ہے اور ہر پیشے کا الگ علم ہے۔ انسان نے جو پیشہ بھی معت من دوری ہے تو اجارہ کے مسائل کا سیکھنا اس پر واجب و لازم ہے اور ہر پیشے کا الگ علم ہے۔ انسان نے جو پیشہ بھی اعت میں میں اور ہر پیشے کا الگ علم ہے۔ انسان نے جو پیشہ بھی اعتم میں میں اور ہر پیشے کا الگ علم ہے۔ انسان نے جو پیشہ بھی اور کیا ہوں کیا گور کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا گیا ہوں کیا گیا گیا ہوں کیا کو کیا گیا

دوسر ادرجہ نیک لوگوں کاورع ہے۔ جنہیں صالحین کماجاتا ہے اور درع و تقویٰ یہ ہے کہ جس چیز کو مفتی حرام نہ کے گریہ کے کہ اس میں شبہ ہے اس سے بھی ہاتھ تھینچ لیتے ہیں اور شبہ کی تین قشمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جس سے چیا ضروری ہے اور ایک وہ ہے جس سے پر ہیز واجب تو نہیں البتہ مستحب ضرور ہے جس سے چیاضروری ہے اصل سے پر ہیز کرنااول درجہ کا پر ہیز ہے اور دوسری قشم سے چیادر جہ دوم کا پر ہیز ہے۔ تیسری قشم دہ جس سے پر ہیز کرنا محض وسوسہ ہوتا

DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF

ہے۔ یہ پر ہیز بے کارہے جس طرح کوئی محض شکار کا گوشت نہ کھائے اور کے شایدیہ شکار کسی کی ملک ہواور اس سے بھاگ آیا ہویا مانگے ہوئے مکان سے باہر نکل جائے اور کے شاید اس کا مالک مر گیا ہو اور وارث کی ملک ہو گیا ہو۔ ایسی باتول پر جب تک دلیل صرح کا تائم نہ ہو محض وسوسہ بے کار ہیں۔

ورع کا تیسرادر جہ پر ہیز گارلوگوں کاورع ہے۔ جن کودوسرے الفاظ میں متقی کہتے ہیں۔اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو چیز نہ حرام ہونہ شبہ والی بلحہ مطلق حلال ہواس سے خطرے کے تحت پر ہیز کیاجائے کہ کمیں شبہ یاحرام میں مبتلانہ ہوجائے۔ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ہدہ متقی لوگوں کے درجہ تک نہیں پنچتا جب تک اس چیز سے بھی نہ بچ جس میں کوئی خطرہ نہ ہواس خطرہ کی ہمایر کہ کمیں خطرہ والی چیز کامر تکب نہ ہوجائے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔ میں نے دس حلال چیزیں چھوڑیں اس ڈر کے مارے کہ کمیں حرام میں نہ جاپڑوں اس ہما پر نیک لوگوں کا دستور تھا کہ اگر کسی سے سودر ہم لینے ہوتے تھے تواس سے ایک کم سو لیتے تھے کہ کمیں زیادتی نہ ہو جائے۔

علی معبدر حمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کرایہ کے مکان میں رہتا تھا۔ ایک روز میں نے خط کھھااور اراوہ کیا کہ دیوار میری ملک نہیں۔ اس لیے مجھے ایسانہ کرنا چاہیے۔ پھر ول یہ مٹی لے کراسے خشک کروں۔ پھر خیال آیا کہ دیوار میری ملک نہیں۔ اس لیے مجھے ایسانہ کرنا چاہیے۔ پھر ول یہ مٹی اتن تھوڑی ہی مٹی لینے سے کیا گناہ ہے۔ تو تھوڑی ہی مٹی لے کر ڈال لی۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مجھے بچھ کہ درہاہے جولوگ کہتے ہیں کہ خاک دیوار کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں۔ انہیں کل قیامت کو اس کا انجام معلوم ہوگا۔ جولوگ پر ہیزگاری کے اس درجہ میں ہوتے ہیں۔ وہ تھوڑی اور معمولی چیز سے اس بیا تیا کہ جب قیامت کو اس کا انجام معلوم ہوگا۔ جولوگ پر ہیزگاری کے اس درجہ میں ہوتے ہیں۔ وہ تھوڑی اور معمولی چیز سے اس بیا کہ جب کہ بیز کرتے ہیں کہ ممکن ہے آگر ایسا کیا تو زیادہ کرنے کی عادت پڑ جائے۔ اور اس احتیاط کی منا پر یہ واقعہ پیش آیا کہ جب معرب سے سے صدقے کے مال سے ایک مجبور اٹھا کر منہ میں ڈالی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا

كخ كخ القمها نكالو تكالو تحوكو-

اور حضرت عمر بن عبدالعزیزر ضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک د فعہ مال غنیمت میں مشک لائی گئی۔ تو آپ نیاک بند کرلی کہ اس کا نفع تو اسکی خوشبوسو تھنا ہی ہے۔اور بیہ سب مسلمانوں کا حق ہے۔ میں اکیلا اس سے نفع اضانے کا مجاز منیں۔ بزرگان دین میں سے کوئی بزرگ کی ہمار کے سر ہانے بیٹھا ہوا تھا۔جب حکم اللی آ گیا اور وہ ہمار فوت ہو گیا تو اس بزرگ نے چراغ گل کر دیا۔اور فرمایا اب اس تیل میں وارث کا حق بھی داخل ہو گیا ہے۔

اور حفرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت کی مشک اپنے گھر میں رکھی ہوئی تھی تاکہ آپ کی اہلیہ محتر مہ رضی اللہ عنمااے مسلمانوں کے پاس فروخت کردیں۔ایک روز آپ گھر تشریف لائے تو آپ کی ہیوی کے دوپلے سے مشک کی خوشبو آئی۔ پوچھامیہ کیاہے۔ بھدی صاحبہ نے جواب دیا میں خوشبو تول رہی تھی اس سے میرے ہاتھ کولگ گئی وہ

opava ominienininining paraga

میں نے دو پے سے مل لی-حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوپیٹہ ان کے سرسے اتار کر دھوتے اور پھر سو تھے اور مٹی سے ملتے اس وقت اسے دھونے سے چھوڑا جب کہ خوشبوبالکل ختم ہو گئی۔ پھر دہ دوپیٹہ استعال کے لیے ہوی کو دیا آگر چہ اسقدر خوشبو کالگ جانا قابل گر دفت عمل نہ تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ بالکل دروازہ بعد ہو جائے تاکہ دہ کی دوسری برائی تک نہ پہنچادے اور متی لوگوں کا ثواب بھی ماصل ہو۔

اور لوگوں نے حضرت اہام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ ہے ہو چھا کہ کوئی شخص معجد میں ہواور اس میں بادشاہ کے مال ہے اگر بتی و غیر ہ خو شبو کے لیے جلالے تو درست ہے آپ نے فربایا ہال ہے (معجد ہے ) باہر آجانا چاہیے - تاکہ خو شبو نہ سو تکھے اور بیبات حرام کے نزدیک ہے کیونکہ اس قدر خو شبوجوان کے کیڑوں میں لگ گئی ہیں کی تو مقصود ہے اور شاید کہ اس بات کو معمولی اور آسان تصور کریں -

اور لوگوں نے حفرت سے دریافت کیا کہ اگر کی شخص کو ایساکا غذیطے جس میں احادیث درج ہوں مالک کی اجازت کے بغیر اس سے نقل کر تاہے آیاس کی اجازت ہے۔ آپ نے فرمایاس کی اجازت ہیں۔

اور حفزت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نکاح میں ایک عورت متی جس سے آپ پار کرتے ہے۔ جب آپ خلیفہ بنے تواس عورت کو طلاق دے دی اس ڈرے کہ شاید کی بارے میں سفارش کرے اور تعلق و پیار کی وجہ سے آپ اس کی سفارش مستر دنہ کر سکیں۔

جان لے کہ ہر مباح چیز جوانسان کو زینت دنیا کی طرف راغب کرے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب بعد ہ اس کام میں مشغول ہوتا ہے۔ تو وہ کام اے ایک دوسرے کام میں معروف کر دیتا ہے۔ بعد جو فحض طلال بھی سیر ہو کر کھاتا ہے۔ متی اوگوں کے درجہ ہے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب طلال سیر ہو کر کھاتا ہے تو شوت و خواہش میں جنبش پیدا ہوتی ہو اتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب طلال سیر ہو کر کھاتا ہوتا ہو جا کیں اور میں جنبش پیدا ہوتی ہو جاتا ہے کہ ناشائت حرکات کے خیالات دل میں آناشر وع ہو جا کیں اور اس بات کا خطر ہ اور اس بات کا خطر ہ لاحق ہو جاتا ہے کہ ناشائت حرکات کے خیالات دل میں آناشر وع ہو جا کی اس بات کا خطر ہ بھی لاحق ہو جاتا ہے کہ ناشائت حرکات کے خیالات دل میں آناشر وع ہو جا کی اور اس بات کا خطر ہ بھی لاحق ہو جاتا ہو جا کے اور انال و نیا کے مال ان کے محلات اور باغات کو دیکھنا اس بہنچاد ہی ہوتا ہے کہ بیبات حرص و نیا کو تیز کرتی ہے اور دنیا کی طلب و تلاش میں ڈال دیتی ہے اور پھر رفتہ رفتہ حرام تک بہنچاد ہی ہے اس بنا پر رسول اللہ علی میں جاتا کرتی ہے اور دنیا کی محبت میں ہوتی ہو جائے اور اس موجہ ہے ایک وزیر میں شعر نے نمیں دیتے ۔ اور تمام موتی ہو جائے اور اس وجہ سے ایک دفعہ یہ ہوا کہ حضر ت نمام سفیان ثور کی رحمتہ اللہ علیہ جو ایک صاحب علم ہورگ سے ایک مکان کے دروازے برے گزرے جو آدمی آپ کے ساتھ سفیان ثور کی رحمتہ اللہ علیہ جو ایک صاحب علم ہورگ سے ایک مکان کے دروازے برے گزرے جو آدمی آپ کے ساتھ سفیان ثور کی رحمتہ اللہ علیہ جو ایک صاحب علم ہورگ سے ایک مکان کے دروازے برے گزرے جو آدمی آپ کے ساتھ سفیان شور کی رحمتہ اللہ علیہ جو ایک صاحب علم ہورگ سے ایک مکان کے دروازے برے گزرے جو آدمی آپ کے ساتھ سفیان شور کی رحمتہ اللہ علیہ جو آب کے دیا تھ و بھور کی ان کے دروازے برے گزرے جو آدمی آپ کے ساتھ میاں نے دروازے برے گزر اس کو آگر دیا آپ کے ساتھ میں موال کے دروازے برے گزرے جو آدمی آپ کے ساتھ مور سے مور کی ان کے دروازے کیور کیا کے ساتھ مور کیا ہو کیا کیا کہ مور کیا ہو کیا کے دیا تھور کور کیا ہو کیا گر دیا آپ کے اس کی میان کے دروازے پر کی گزار کی کور کی کور کی کور کی کور کیا گر دیا آپ کے ساتھ کی کور کی کور کی کور کیا گر دیا آپ کے اس کی کی کی کور کی کی کور کیا گر کیا گر کیا گر دیا گر کیا گر دیا آپ کی کی کور کی کور کیا گر کیا گر کیا گر کیا

یہ لوگ اس طرح کے اسراف میں نہ پڑیں۔ پس تم لوگ بھی ان کے اس اسراف کے گناہ میں شریک ہو۔
اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ کو دیوار اور گھر کے کچ قلعی کرنے کے متعلق پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایاز مین لعنی فرش کا گچ کرنا تو درست ہے تاکہ مٹی نہ اڑے لیکن دیوار کا گچ کرنا مکروہ جانتا ہوں کہ زینت و آرائش میں داخل ہے۔ بزرگان سلف نے یول فرمایا ہے کہ جس کا لباس تنگ وہاریک ہو تا ہے اس کادین بھی تنگ ہو تا ہے۔ یعنی ضعیف داخل ہے۔ خلاصہ گفتگویہ ہے کہ حلال ویاک ہے بھی ہا تھ تھینچ کرر کھے۔ تاکہ حرام میں نہ جارڑے۔

چوتھا۔ صدیق لوگوں کاورع ہے۔ یہ لوگ اس حلال سے بھی پر ہیز کرتے ہیں جو حرام تک پہنچانے کاؤر بعہ ہو۔
گراس کے ذرائع حصول میں سے کوئی ذریعہ حرام و معصیت پر مشتمل ہو تاہے۔ اس لیے اس کے قریب بھی نہیں آتے۔
اس کی مثال میہ ہے کہ حضرت بھر حافی رحمتہ اللہ علیہ بادشاہ کی کھدوائی ہوئی نہر سے پانی نہیں پیتا تھااور ایسے پاک لوگ بھی ہوتے ہے
گروہ ایسا ہو تا تھا کہ سفر حج میں بادشاہ ول کے بوائے ہوئے حوضوں سے پانی نہیں پیتا تھااور ایسے پاک لوگ بھی ہوتے ہے
جواس باغ کے پھل نہ کھاتے تھے جے بادشاہ کی کھدوائی ہوئی نہر کایانی دیاجا تا تھا۔

اور حضر تامام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ مسجد میں بیٹھ کر کپڑے سینے کو کر وہ جانتے تھے اور مسجد میں بیٹھ کر کی فتم کے کام کرنے کو اچھانہ جانتے تھے۔ اور قبر کے گنبد میں بیٹھ کر رسیاں بیٹے کو بھی مکر وہ جانتے تھے اور فرماتے تھے قبر ستان آخرت کے لیے ہے اور ایک روایت ہے کہ کس کے غلام نے بادشاہ کے گھر سے چراغ جلایا غلام کے مالک نے وہ چراغ جھادیا۔ ایک رات ایک بزرگ کے جوتے کا تعمہ ٹوٹ گیا۔ اس وقت نزدیک سے شاہی مشعلیں گزر رہی تھیں آپ نے ان کی روشن میں تعمہ درست کرنا اچھانہ جانا۔ ایک پارسا عورت سوت کات رہی تھی۔ انفاق سے سلطانی روشن مشعلیں اس کے پاس سے گزریں تواس نے سوت کا تناثرک کر دیا تاکہ اس کی روشن میں کوئی تاکہ نہ کتنے پائے۔

حفرت ذوالنون مصری رحمتہ اللہ علیہ گر فرار کئے گئے۔ چند روز بھو کے رہے ایک پار ساعورت نے جو آپ کی مرید تھی۔ اپنے حلال سوت کے پیسیوں سے کھانا پکا کر بھیجا۔ آپ نے نہ کھایا۔ اس عورت نے حاضر خد مت ہو کرع ض کی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ میں نے آپ کے پاس بھیجا حلال تھااور آپ بھو کے تھے۔ آپ نے وہ کھانا کیوں نہ کھایا۔ آپ نے فرمایاوہ کھانا ظالم کے طباق میں ڈال کر میر سے پاس آیا۔ کیو نکہ وہ طباق جیل خانہ کے محافظ کے ہاتھ کا تھا۔ میں نے اس وجہ سے پر ہیز کیا۔ میں نے خرمایاوہ کھانا ظالم کے طباق میں ڈال کر میر سے پاس آیا۔ کیو نکہ وہ طباق جیل کیا کہ ظالم کی قوت سے بھی تو ہو۔ اور اس وجہ سے پر ہیز گاری کا عظیم ترین در جہ ہے اور جو شخص اس کی تحقیق سے ناواقف ہو ممکن ہے اس کے دل میں سوسہ آئے اور وہ کئی فاسم سے کوئی چیز نہ کھائے۔ لیکن اصل میہ بات ہے کہ کمی ظالم سے کوئی چیز نہ کھائے۔ لیکن اصل میہ بات ہے کہ کمی ظالم سے کوئی چیز نہ کھائے۔ لیکن اصل میہ بات ہے کہ کمی ظالم سے کوئی چیز نہ کھائے۔ لیکن طعام کے پہنچنے کا سبب وہ قوت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن چو شخص ذنا کر تا ہے اس کی قوت ذنا سے نہیں ہوتی۔ لیکن طعام کے پہنچنے کا سبب وہ قوت نہیں ہوتی جو ترام ہے ہو۔

حضرت سری مقطی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ ایک جنگل سے گزر رہاتھا۔ کہ ایک چشمہ پر پہنچاوہاں

and the state of the state of the state of

اگی ہوئی گھاس دیکھی۔ میں نے دل میں کہا میں یہ گھاس بھی کھاؤں گااگر جھے حلال کھانے کی خواہش ہے۔ عین اس وقت ہاتفہ اس کے بہنچایا کہاں سے آئی تھی۔ میں پشیان ہوا تو بہ واستغفار کی صدیق لوگوں کا درجہ یہ ہو تاہے۔ وہ الی احتیاطوں میں اس قدربار یک بیٹی سے کام لیتے تھے۔ لیکن اب اس کی بھگہ لوگ پڑے دھونے اور پاک پائی تلاش کرنے میں احتیاط کرتے ہیں۔ گر ان لوگوں کے نزدیک بیہ باتیں آسان تھیں وہ نگے پاؤل پھر ا کرتے تھے اور جو پائی میسر آجا تا ہے اس سے وضوو طہارت کر لیتے تھے۔ لیکن یہ ظاہری طہارت جسم کی آرائش اور لوگوں کی نظارہ گاہ ہے۔ اس میں نفس کا بہت زیادہ حصہ ہے۔ وہ مکر و فریب سے بہر و مو من کو اس میں مصروف کرنا چاہتا ہے اور بیہ طہارت جے صدیق لوگ اختیار کرتے ہیں باطن کی طہارت اور خدا تعالیٰ کے نظارے کی جگہ ہے۔ اس وجہ سے دشوار اور مشکل ہے۔

پانچواں درجہ - مقرب د موحد لوگوں کا درع و تقویٰ ہے کہ جو چیز بھی خدا تعالیٰ کے لیے نہ ہو - چاہے دہ کھانے سے تعلق رکھتی ہویا سونے اور گفتگو کرنے سے سب کچھ حرام تصور کرتے ہیں اور بیدوہ قوم ہے جو ایک ہی ہمت اور صفت کے مالک ہوتے ہیں اور حقیقت میں کچے تو حید پرست میں لوگ ہیں -

www.combinisticone.com

تبیر اباب حلال و حرام میں فرق وامتیاز کرنے اور اس کی جشجو میں : جان ہے کہ ایک گردہ نے یہ گمان کرلیا ہے کہ دنیا کاسب مال یا پیشتر مال حرام ہے اور یہ لوگ تین گروہوں میں منقسم ہیں-(۱)وہ لوگ جن پر احتیاط ورع کا غلبہ ہو چکا ہے۔ان کا قول ہے کہ ہم کھاس پات جو جنگل وغیر ہ میں آگتی ہے اور مجھلی اور شکار کے گوشت کے سوااور کھے نہ کھائیں گے-(۲) وہ لوگ ہیں جن پر شہوت و لغویت سوار ہو چکی ہے وہ کہتے ہیں کی چیز میں کچھ فرق کرنے کی ضرورت نہیں-سب چیزیں کھانی درست ہیں-(۳)وہ لوگ ہیں جو اعتدال کے بہت قریب ہیں-وہ کہتے ہیں کھاتو سب کھ لیناچاہیے مگر یو قت ضرورت لیکن ان متنول قتم کے لوگ قطعاً خطار ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ قیامت تک ہمیشہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر - اور شادت ان دونوں کے در میان ہیں - اور کی رسول اللہ علیہ کا فرمان ہے اور سے جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کا اکثر مال حرام ہے - غلطی پر ہیں - کیونکہ مال حرام کاوجود تو ضرور ہے مگر اکثر اور بیشتر حرام نمیں- یہ امر واضح ہے کہ "بہت اور بہت زیادہ" میں فرق ہے جیسے ہمار 'مسافر اور فوجی لوگ بہت ہیں- مگر بہت زیادہ نہیں-ای طرح ظالم بہت ہیں مگر مظلوم لوگ بہت زیادہ ہیں اور اس غلطی کی وجہ میں نے کتاب احیاء العلوم میں پوری شر ت بان کردی ہے۔اس بات کی اصل حقیقت سے کہ تھے پتہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو سے حکم نہیں دیا گیا کہ صرف وہ چیز کھائیں جوعلم الی میں حلال ہے۔ کیونکہ یہ جانے کی کسی میں طاقت شیں-بلحہ یہ علم ہے کہ وہ چیز کھائیں جس کے متعلق ان کو گمان ہو کہ حلال ہے۔ یاس کا حرام ہونا ظاہر نہ ہو-اور سیبات ہمیشہ آسانی سے میسر آسکتی ہے اور اس کی دلیل سی ہے کہ رسول اللہ علیہ خاکی مشرک کے دین سے وضو کیااور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند نے ایک عیسائی کے منکے ے وضو کیااور اگروہ پاے ہوتے تواس سے پانی لی بھی لیتے اور پلیداور ناپاک چیز کا کھانا پینا تو حلال نہیں ہوتا-اور غالب گمان يى مو تا ہے كه ان كے ہاتھ ناپاك موتے بيں - كيونكه بيدلوگ خمر نوشى كرتے اور مر دار كھاتے بيں - ليكن چونكه ال كو اس كے ناپاك مونے كا يقين نہ تھااس ليے اسے پاك جانے موسے استعال كر ليااور صحابہ كرام جس شمر ميں بھى تشريف لے جاتے وہاں سے کھانا خریدتے اور ان سے لین دین کرتے - حالا نکہ ان شہر والوں میں چوری چکاری کرنے والے 'سود خواراور شراب فروشی ہر قتم کے لوگ ہوتے۔لیکن صحابہ کرام ان سے دنیاکا مال لینے میں ہاتھ نہ تھینج لیتے اور سب کوبرابر محى خيال نه كرتے اور بقدر ضرورت چيزوں پر كفايت كرتے - پس چاہيے كه توبيات جانے كه لوگ تيرے حق ميں چھ قتم

فتم اول - وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں مختمے پیتہ نہیں ہو تا کہ دہ نیک ہیں یابرے - جس طرح کہ تو کسی شہر میں مسافرین کر جائے - تو تیمرے لیے جائزے کہ جس سے بھی چاہے کھانا کھالے اور معاملہ کرے - کیونکہ جو پچھے اس کے پاس ہے فاہر یمی ہے کہ وہ اس کی اپنی چیز ہے اور اس کی حلت کے لیے صرف اتنی دلیل کافی ہے اور سوائے ایسی علامت کے جو اس کا حرام ہونا فلامر کرے اس سے معاملہ باطل نہ ہوگا - لیکن آگر کوئی شخص اس بارے میں تو قف کرے اور ایسے شخص کو اس کا حرام ہونا فلامر کرے اس سے معاملہ باطل نہ ہوگا - لیکن آگر کوئی شخص اس بارے میں تو قف کرے اور ایسے شخص کو

تلاش کرے جواس کانیک ہونامتائے تواس کی اس طرح کی احتیاط بھی ورع میں داخل ہے اور مستحسن ہے واجب و ضروری نہیں۔

دوسری قتم - وہ لوگ ہیں جن کا چھا ہونا تختے معلوم ہو -اس کے مال سے کھانا درست ورواہے اور اس میں بھی توقف کرناورع میں داخل نہیں - بلحہ بید وسوسہ ہے - چنانچہ اگر وہ شخص تیرے توقف کی وجہ سے رنجیدہ ہوگا تو تیرے ذمے گناہ اور معصیت کھی جائے گی - کیونکہ اچھے لوگول کے بارے میں تیر لبد گمانی کرناگناہ اور معصیت ہے -

تیسری قتم -وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں مختجے پورا پتہ ہو کہ ظالم ہیں جیسے ترک لوگ اور باد شاہوں کے مقرر کردہ حاکم - یا مختجے اس بات کا علم ہو کہ اس کا سارایا ہیشتر بال حرام کا ہے تواس کے مال سے چنا ضروری اور واجب ہے - گریہ کہ مختجے علم ہو کہ یہ مال اس کے پاس حلال جگہ سے آیا ہے - کیونکہ اس وقت اس کے حلال ہونے کی علامت موجود ہے کہ اس چیز پر اس شخص کا قبضہ جائز ہے عاصیانہ قبضہ نہیں -

چو تھی قتم - وہ لوگ ہیں جن کے متعلق علم ہوان کا پیشتر مال حلال ہے - لیکن کس قدر حرام کی ملاوٹ سے خالی ہمیں جیسے ایک شخص کا شکار ہو گرباد شاہ وقت کے پاس بھی کام کر تا ہو - یا لیے تاجر جولوگوں سے بھی لین دین کرتے ہوں اور باد شاہ سے بیشتر مقدار میں مال لے لے - کیو نکہ وہ مطال ہے - تا ہم اس سے پیشتر مقدار میں مال لے لے - کیو نکہ وہ حلال ہے - تا ہم اس سے پر ہیز کر ناورع و تقویٰ میں واضل و ضروری ہے - حضر سے عبداللہ بن مبارک رحمتہ اللہ علیہ کے وکیل نے بھر ہے ۔ جوباد شاہوں سے لین دین کرتے ہیں (کیاان سے کیل نے بھر ہے کہ اس سے بین دین کرتے ہیں (کیاان سے لین دین اور معاملہ درست ہے ) آپ نے اس کے جواب میں اپنے وکیل کو لکھا کہ اگریہ لوگ صرف باد شاہوں سے ہی لین دین کرتے ہیں تو تم ان سے لین دین نہ کرو - اور اگر اور لوگوں سے بھی معاملہ رکھتے ہو تو پھر تم بھی ایے لوگوں سے لین دین کرلیا کرو-

پانچویں قتم - وہ لوگ ہیں جن کا ظالم ہونا تختجے معلوم نہ ہو اور اس کے مال کے متعلق بھی تختجے خبر نہ ہولیکن اتناہو کہ اس میں کوئی ظلم کی علامت تختجے نظر آتی ہو جیسے قبااور کلاہ اور فوجی لوگوں کی شکل وصورت - توبیہ ظاہر علامت ہے اس لیے ان کے ساتھ معاملہ کرنے سے پر ہیز کرنا چاہیے - جب تک تختجے بیہ معلوم نہ ہو کہ بیہ مال جو تختجے دے رہاہے وہ کہاں سے لاما ہے۔

چھٹی قتم-وہ لوگ ہیں جن میں ظلم کی علامت تو تھے کھے نظر نہ آئے البتہ ان میں فسق کی علامت پائی جاتی ہو۔
جیسے وہ ریشی لباس پہنتا ہو۔ یاسونے کازیور اور تھے یہ بھی پتہ ہو کہ یہ شخص شر اب پیتا ہے اور نامحر م عور توں کو دیجی ہے۔
توایعے شخص کے بارے میں ضیح تھم ہے ہے کہ اس کے مال سے بھی پر ہیز کر ناواجب و ضرور کی نہیں کہ ان افعال سے مال جرام نہیں ہو جا تااور اس سے زیادہ وہم کی گئچائش نہیں کہ یہ شخص ان افعال کو حلال جا نتا ہے تو ممکن ہے کہ حرام مال سے بھی پر ہیز نہ کر تا ہو۔ لیکن اس وہم سے اس کے مال کو حرام قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کیونکہ کوئی شخص بھی مکمل طور پر گناہ اور

www.undiendudiedu.g

معصیت سے پر ہیز نہیں کر تا حلال و حرام کے فرق کرنے ہیں اس قاعدہ کو نگاہ رکھنا چاہیے۔اس مگہ داشت کے باوجود اگر حرام چیز کھانے میں آجائے اور پیدنہ ہو تواس پر مواخذہ نہ ہوگا۔ جیسا کہ نجاست کی حالت میں نماز جائز نہیں۔اگر نجاست کی مول کے مطابق اس نماز کی قضاواجب نہیں۔ کہیں گئی ہوئی ہواور علم نہ ہو تو مواخذہ نہ ہو گااور بعد میں پید چل جائے توالیک قول کے مطابق اس نماز کی قضاواجب نہیں۔ حضور نبی کریم علی ہے نے عین حالت نماز میں نعلین شریف اتار دیئے اور وہ نماز نہ لوٹائی اور اتار نے کی بید وجہ بیان فرمائی کہ نعلین شریف نجاست سے آلودہ ہے۔

اور جانا چاہے کہ جمال ہم نے کما ہے کہ الل ورع کے لیے پر ہیز کرنا ضروری ہے اگر چہ واجب نہیں کہ اس مال والے ہے یہ دریافت کیا جائے کہ یہ تو کمال ہے الا ہے ۔ بھر طیکہ دہ اس تغیش ہے آزردہ فاطر نہ ہو ۔ اور اگر آز مودہ ہو تو اس طرح کی تغییش حرام ہے ۔ کیونکہ تقوی احتیاط ہے اور کسی کو آزردہ کرنا حرام ہے بلتہ اس سے نری کر ہے اور کوئی بہانہ کر لے اور نہ کھا ہا اور نہ کھا ہا اور اگر کوئی چارہ نہ پا واراگر کوئی چارہ نہ پا فر اس خوا ہے ۔ تاکہ وہ خض رنجیدہ فاطر نہ ہواور اگر کسی اور سے اس طرح وریافت کر کے کہ وہ من لے تو ایسا کر نا بھی حرام ونا جائز ہے ۔ کیونکہ اس فعل سے جشن نیبت اور بھر گمانی پائی جاتی ہو اور یہ تینوں کو میں اور احتیاط کی فاطر یہ فعل طال نہیں ہو سکنا کہ حضور نبی کر یم علیا تھے جب کسیں مہمان ہوتے تو کچھ دریافت نہ فرماتے اور کہیں ہے کچھ ہدیہ تخدہ آتا تو اس کے متعلق بھی بچھ دریافت نہ کرتے ۔ گر ایسی جگہ دریافت فرما لیتے جمال کوئی شبہ ظاہر ہو تا اور ابتداء میں جب آپ بدینہ منورہ تشریف لے گئو توجو بچھ لوگ آپ کی خدمت اقد س میں لاتے آپ دریافت فرماتے کہ ہدیہ ہو کہ دریافت فرماتے کہ ہدیہ ہو کہ دریافت نہ کر اے کہ ہو کہ دریافت نہ کر ایسی خور میں ہو تا ۔ اور بیہ ہو کہ دریافت نہ کر ایسی کوئی رنجیدہ فاطر نہ ہو تا ۔ اور اس ہو تا ۔ اور اس بدھ وی جال کہال لایا جائے یالوٹ مار کی جمیال لاکر فروخت کی جاتی ہول تو آگر بید ہو کہ بیان اور کی تاب کے متعلق دریافت نہ کر لے ۔ کہ یہ مال کہال سے اور کس کے ۔ آئر بازار میں زیادہ مال حرام کا نہیں ہے ۔ قبلا تفتیش ودریافت اس کا خرید تا جائز دور ست ہے ۔ لیکن ورع و تقوی کے تحت دریافت کی خاصر وریافت اس کا خرید تا جائز دور ست ہے ۔ لیکن ورع و

جو تھاباب بادشا ہوں سے وظیفہ لینے اور انہیں سلام کرنے اور ان سے حلال مال لینے کے بیان میں جا ناچاہے کہ جو پچھ شاہانِ زمانہ کے پاس ہو تاہے۔ اس میں سے جو مال مسلمانوں سے خراج کے طور پر پاجر مانہ یار شوت کی صورت میں ان سے لیا ہے وہ حرام ہے۔ ہاں ان کے پاس تین قتم کا مال حلال ہے ایک وہ جو مال انہیں کفار سے بطور غنیمت ملا ہو ۔ دوسر اوہ مال جو زمینوں سے شرع شریف کے شرائط کے مطابق لیا ہو۔ تیسر الاوارث مال جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ یہ تینوں قتم کا مال مسلمانوں کے لیے ہے۔ گرچو نکہ ایسازمانہ آگیاہے کہ ان تین قتم کا مال نادر و کمیاب ہے اور بادشا ہوں کے پاس اکثر خراج 'جرمانہ وغیر ہ کا مال بی ہو تا ہے اور اس کا لینا جائز نہیں ہو تا۔ جب تک بیہ پنہ نہ ہو کہ بیہ حلال طریقہ سے کے پاس اکثر خراج 'جرمانہ و غیر ہ کا مال بی ہو تا ہے اور اس کا لینا جائز نہیں اور بیہ بھی جائز ہے کہ بادشاہ نے کوئی غیر آباد زمین آباد کی ہو اور اس کی آمدن اسے حلال ہو لیکن آگر اس نے بیگار لی ہوگی تو اس میں شے کا جائز ہے کہ بادشاہ نے کوئی غیر آباد زمین آباد کی ہو اور اس کی آمدن اسے حلال ہو لیکن آگر اس نے بیگار لی ہوگی تو اس میں شے کا جائز ہے کہ بادشاہ نے کوئی غیر آباد زمین آباد کی ہو اور اس کی آمدن اسے حلال ہولیکن آگر اس نے بیگار لی ہوگی تو اس میں شے کا

و خل ہے اگر چیہ حرام نہیں اور وہ اس کی ملک ہو گی اور اگر زمین خربیدے تواس کی ملک ہو جائے گی-لیکن جب اس کی قیمت حرام مال سے اداکرے تواس میں آجائے گا۔ پس جو مخص بادشاہ سے وظیفہ لیتا ہو۔اگر ایسی چیز سے لیتا ہے جو خاص بادشاہ کی ملک ہے تور وااور درست ہے اور اگر ترکول اور مسلمانول کے رفاہِ عامہ کے مال میں سے ہے تووہ و ظیفہ حلال نہیں -جب تك كه وظيفه لينے والے بين مسلمانوں كے مصالح ميں سے كوئى مصلحت نديائى جاتى ہو- جيسے مفتى ، قاضى متولى اور طبيب مختصریہ کہ جولوگ ایسے کام میں مشغول ہوں جس میں عامتہ الناس کی بہتری ہو-ان کے لیے جائز ہے اور دین کے طالب علم ایسے ہی لوگوں میں داخل ہیں اور جو مخص کمانے سے عاجز ہے۔ نیز دہ جو مختاج درولیش ہے اس کا بھی اس مال میں حق ہے۔ لیکن اہل علم اور دوسرے ند کورہ لوگوں کے لیے اس مال کے حلال ہونے کی شرط بیہے کہ بادشاہ کے مقرر کردہ حکام اور خود سلطان وقت ہے دین کے بارے میں مداہت سے کام نہ لیں اور غلط اور باطل کا مول میں ان سے موافقت نہ کریں اوران کی ظالمانہ حرکات کے باوجود انہیں یاک وصاف ظاہر نہ کریں بلعہ مناسب سے ہے کہ ان کے قریب بھی نہ جائیں اور اگر جانے کی ضرورت پیش آئے تود ستوروشر الط شرع شریف کے مطابق جائیں - جیسا کہ اس کامیان آگے آرہاہے-فصل : معلوم ہوناچاہیے کہ علاءاور غیر علاء کی سلاطین کے ساتھ تعلقات کے اعتبارے تین حالتیں ہیں-ایک توبیہ کہ بیالوگ نہ سلاطین عمال اور حکام کے پاس جائیں اور نہ وہ ان کے پاس آئیں۔ دین کی حفاظت اور سلامتی ای میں ہے دوسری حالت سے ہے کہ سلاطین و حکام کے پاس جائیں اور انہیں سلام کریں سے شریعت میں بہت ندموم ہے ہال کسی خاص ضرورت کے تحت ہو تو حرج نہیں-ایک دفعہ رسول الله علی طالم امراء کے حالات بیان فرمارے تھے- پھر آپ نے فرمایاجو مخص ان سے دوررہے نجات یائے گااور جوان سے مل کر دنیا کی حرص میں جتلا ہوگا-وہ ان میں شار ہو گااور حضورنی كريم علي نے فرمايا ميرے بعد ظالم سلاطين ہول كے جو شخص ان كے ظلم و جھوك كو عدل تصور كرے كا اور ان سے راضی اور خوش ہوگاوہ ہم میں سے نہیں ہوگا-اور روز قیامت اے میرے حوض کو ژکار استہ نہ ملے گا-اور آپ کا یہ بھی

حالت میں ان سے دور رہنا۔
اور حضرت ابو ذرر منی اللہ عنہ نے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ سلاطین کی درگاہ سے دور رہ کہ ان کا دنیاسے تجھے جو کچھ ملتا ہے اس سے زیادہ تیرادیں برباد ہو تا ہے اور فرمایا کہ دوزخ میں ایک جگہ ہے کہ اس میں سوائے علمائے کے نہ ڈالا جائے گاجو امراء کی زیارت کو جاتے ہیں۔ حضرت عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امراء کا علماء اور پار سالوگوں کا دولت مندسے دوستی رکھناان کے نفاق کی دلیل ہے۔ اور علماء دیار سالوگوں کا دولت مندسے دوستی رکھناان کے

فرمان ہے کہ خدا تعالیٰ کے سب سے زیادہ دستمن وہ علاء ہیں جو امر اء کے پاس جائیں اور سب سے بہتر امر اءوہ ہیں جو علاء

کے پاس جائیں اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ علاء پیغیروں کے امین ہیں-جب تک کہ وہ امر اء سے میل جول اور تعلقات

ندر تھیں اور جب ان سے میل جول اور تعلقات قائم کریں گے تودہ انبیاء کی امانت میں خیانت کے مر تکب ہول گے۔ایس

www.umalendadh.au.e

ریاکار ہونے کی دلیل ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک انسان ایباہو تاہے کہ دین کے ساتھ بادشاہ کی پاس جاتا ہے اور بے دین ہو کراس کے پاس سے واپس آتا ہے ۔ لوگوں نے پوچھا یہ کس طرح ہو تاہے فرمایا جا کر بادشاہوں کی خوشنو دی اس کام ہیں تلاش کرتا ہے جس میں خداتعالیٰ کی نارا نسکی ہوتی ہے اور حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم شخص جس قدربادشاہ کے قریب ہو تاہے ۔ اس قدر خداتعالیٰ سے دور ہوتا ہے اور حضرت و ہب بن منبدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نیے علاء جو بادشاہوں کی خوشامد کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں جو کے بازوں کی نسبت اوگوں کو ان علماء سے زیادہ نقصان اور ضرر پہنچتا ہے اور حضرت محمدین مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نجاست اور گندگی پر ہیں تھی ہوئی مکھی اس عالم سے بہتر ہے جو بادشاہوں کے دربار ہیں جائے۔

قصل : جا ناچا ہے کہ اس بارے ہیں اس قدر شدت و تخق کا سب یہ ہے کہ جو شخص بھی بادشاہ کے پاس جا تا ہے وہ کر دار میں افرمانی تو یہ ہوتی ہے کہ بادشاہ کا گھر غالب ہی ہے خداکا غضب نازل ہونے کی جگہ ہے اور ایسی جگہ جانا ٹھیک نہیں اور گھر کے جائے صحراء میں بادشاہ کا گھر غالب ہی ہے خداکا غضب نازل ہونے کی جگہ ہے اور ایسی جگہ جانا ٹھیک نہیں اور گھر کے جائے صحراء میں بادشاہ قیام پذیر ہوااور وہال خیمہ اور فرش کا اہتمام کرر کھا ہو توان کی ہی چزیں حرام کی ہوتی ہیں۔ تو نہیں چا ہے کہ انسان رک جائے اور اس فرش پر قدم رکھے اور اگر بادشاہ باح زین پر فروش ہواور خیمہ و فرش کا اہتمام نہ کیا ہو تو ایسی جگہ بھی اس کی بارگاہ میں سر نیچے کے ہوئے حاضر ہونا اس کی خدمت کر ناور ظالم کی تواضع کا مرتکب ہونا بھی غیر مناسب اور منع ہے۔ ایسی حدیث میں ہے جو شخص دولت مند کی تواضع اس کے دولت مند ہونے کی وجہ ہے کرے اگر چہ وہ دولت مند فالم نہ ہوتا اس کے دین کا ایک حصہ برباد ہو جاتا ہے۔ اسے صرف سلام کرنا مہاح اور جائز ہے۔ اس کے ہاتھ کو ہوسے وینا۔ اس کے آگر چو کا سب ممنوع اور نامناسب ہے۔ ہاں اگر سلطان عادل ہویا عالم دین ہویا دین کی ہما پر وینا۔ اس کے آگر جھکنا، سر نیچے کرنا سب ممنوع اور نامناسب ہے۔ ہاں اگر سلطان عادل ہویا عالم دین ہویا دین کی ہما پر وین کا ایک حسے ہو اور بامناسب ہے۔ ہاں اگر سلطان عادل ہویا عالم دین ہویا دین کی ہما پر وین کی ہما پر وینا ہمیں رہا نہیں رہا ہو اس کی خواب کان کی اہانت ہو۔

لین بادشاہ سے گفتگو کرنے میں معصیت اور گناہ یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کرے۔ مثلاً یوں کے "اللہ تجھے زندگی دراز عطا کرے اور تخجے راحت و سکون میں رکھے "اور ای طرح اور دعائیں۔ اس کے لیے ایس دعائیں بھی ٹھیک میں۔ رسول اللہ علی فرماتے ہیں جو محض طالم کے لیے دعا کرے کہ اللہ اس طالم کی زندگی دراز کرے۔ تو ایساانسان دراصل یہ چاہتا ہے کہ زمین پر ایسا محض تادیر موجود رہے۔ جو خداتعالیٰ کی نافر مانی کر تارہے۔ اس لیے ظالم کے لیے کوئی دعا کرنا روا نہیں۔ سوائے اس دعا کے "اللہ تیری اصلاح کرے 'تجھے اچھے کا مول کی توفیق عطا کرے اور تجھے اپنی فرمانبر داری میں زندگی دراز عطا کرے۔ "جب ایسا شخص دعا سے فارغ ہو تا ہے تو غالب امر کی ہو تا ہے کہ وہ اپنی اشتیاق فی اشتیاق کی اظہار کرتا ہے اور کہتا ہوں کہ جناب کی خدمت میں پہنچوں۔ آگر اس طرح کا اشتیاق فی

لیکن خاموش رہنے کے گناہ کی تفصیل میہ ہے کہ ظالم کے گھر ہیں ریشی فرش 'دیواروں پر تصویریں اسے ریشی لباس بیاسونے کی انگو تھی پہنے ہوئے دیکھے بیاس کے پاس چاندی کالوناد کھے۔ بایہ کہ ظالم کی زبان سے فخش اور جھوٹی باتیں سنے اور خاموش رہے۔ حالا نکہ ایسے حالات میں احتساب و سر زنش کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ خاموشی اختیار کرنا نامناسب ہوتا ہے اور اگر وہ احتساب و سر زنش کرنے سے ڈرتا ہے تو معذور ہے۔ تاہم اس کے پاس بلا ضرورت جانے میں تو معذور ہے۔ تاہم اس کے پاس بلا ضرورت جانے میں تو معذور ہیں۔ کیونکہ بلا ضرورت ایسی جگہ جانا منع ہے جہاں معصیت دگناہ کاار تکاب ہوتاد کھیے اور سر زنش نہ کر سکے۔

اور دل اور اعتقاد کی معصیت و نافر مانی ہے ہے کہ دل اس کی طرف راغب کرے 'اسے دوست رکھے 'اور اس کی تواضع کا اعتقاد کرے اور دولت و نعت کو دیکھے اور اس طرح اس کے دل میں دنیا کار غبت و محب جنبش میں آئے ۔ رسول اللہ علیہ فیصلے نے فرمایا ہے اے گروہ مماجرین دنیاداروں کے پاس نہ جاؤ ۔ کیو نکہ اس طرح خدا تعالیٰ اس روزی پر جو اس نے مہیں دی ہے تم سے ناراض ہو گا اور حضرت عینی علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں اے لوگو دنیاداروں کے مال کی طرف نہ دیکھو کیو نکہ ان کی دنیا گی چک دمک تمہارے ایمان کی مطاس کو تمہارے ول ہے لے جائے گی۔ پس اس ساری گفتگو سے بیات معلوم ہوئی کی ظالم کے پاس جائی کی مضاس کو تمہارے ول سے لے جائے گی۔ پس اس ساری گفتگو سے بیات معلوم ہوئی کی ظالم کے پاس جائی کی مخصت واجازت نہیں۔ گر دو عذر پیش آئے کی صورت ہیں۔ ایک ہی کہ بیائی گا اور می کی مسلمان کی تعمل کی تعمل نہ کرے گا تو وہ متائے اور رنج پہنچائے گایا بید اس کار عب ودید ہو باتا رہے گا اور و عیت میں جرات ود لیری پیدا ہو جائے گی۔ وہر اعذر بیہ ہوگی کہ اپنی جھوٹ ہوئی کی سال کی سفارش کے لیے جائے۔ تو اس مقمد کے لیے جانے کی اجازت ہو طیکہ در وغر کی مسلمان کا حق د لانے میں اس کی سفارش کے لیے جائے۔ تو اس مقمد کے لیے جانے کی اجازت ہو طیکہ در وغر کی سے تھوٹ ہوئی کے ساتھ تھوت کرنے سے پہلو تھی نہ کرے اور اگر بختی کے ساتھ تھوت کوئی اور قصیدہ خوانی نہ کرے اور آگر جانی ہو کہ تھیوت کرنے سے پہلو تھی نہ کرے اور آگر جانی ہو کہ قار نہ ہو گا۔ لیکن جھوٹ یو لئی اور قسیدہ و بیاء کرنے ہو ناء کرنے سے بیر عال چے اور آگر جانی ہو کہ تھیوت تو بی کہ فلال شخص کی سفارش کے لیے جارے ہیں اور آگر جانی ہو کہ فلال شخص کی سفارش کے لیے جارے ہیں اور آگر جانی ہو کہ فلال شخص کی سفارش کے لیے جارے ہیں اور آگر جانی ہو کے خوانی سے دورر ہے اور کے جارے ہیں ہوئی خالم کے بیں جو نے خالم کے بین کہ فلال شخص کی سفارش کے لیے جارے ہیں اور اگر جانی خور ہو خالی سے دورر ہے اور کے جارے ہیں وار گا تو بھر عور ان اور کی جو نے خالم کے دورر ہے اور کے جارے ہیں ہوئی خالم کی خوانی سے دورر ہے دورر ہے دورر ہے اور کی خور کی تو بیں کی دورر کے اور کی جو نے خالم کی خور کی دورر کے دورر ہے دورر ہے دورر کے دورر ہے دورر ہے دورر کے دورر ہے دورر کے دورر کی دورر کے دورر کے دورر کے دورر کی دور

کام کی دوسرے کی سفارش ہے ہو جائے پایاد شاہ کے ہال اس دوسرے کی قبولیت ہو جائے توبیہ آرز دہ خاطر ہوتے ہیں اور بیاس اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ شخص ضرورت کے تحت شاہی دربار میں نہیں جا تابلعہ طلب جاہ کی خاطر جاتا ہے۔

تیسری حالت - پہنے کہ وہ سلاطین کے پاس نہ جائے بلعہ سلاطین اس کے پاس آئیں اور اس کے جواز کی شرط یہ ہے کہ سلام کاجواب دے اور اگر احترام اگر اہو جائے تورواہ کہ اس کااس کے پاس آغاا حترام علم کے باعث ہوتا ہے تو وہ بھی اس نیکی کی وجہ ہے احترام واکر ام کا مستحق ہو جاتا ہے - جس طرح ظلم کی صورت میں اہانت کا مستحق تھا۔ لیکن اگر کھڑ استہونے کی صورت میں وہ آزر دہ ہوگایا نہ ہونے کی صورت میں وہ آزر دہ ہوگایا نہ ہوادر دنیا کی حقارت ظاہر کرے تو زیادہ بہتر ہے ۔ ہاں جب کہ یہ ڈر ہو کہ کھڑ انہ ہونے کی صورت میں وہ آزر دہ ہوگایا رعیت میں بادشاہ کار عب و دبد ہر باطل ہو جائے گا تو پھر تعظیماً واحتراباً کھڑ اہو جانا بہتر ہے اور جب بادشاہ اس کے پاس بیٹھ جائے تو تین طرح اسے نصیحت کرناواجب ہے۔

ایک سے کہ اگر بادشاہ کوئی ایسا نعل کرے جو حرام ہولیکن اے اس کی حرمت کاعلم نہ ہوتواس کا فرض ہے کہ اس کی حرمت ہے اسے آگاہ کرے - دوسر ہے ہے کہ آگر ایساکام کرے جے وہ خود حرام جانتا ہو ۔ جیسے ظلم و فسق و غیر ہ تواسے ڈرائے اور نفیجت کرئے اور اسے ہتائے کہ دنیا کی لذت اس لا ئق نہیں کہ اس کی غاطر اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے ۔ اس کے مانند اور باتوں سے نفیجت کرے - تبیر ہے ہے کہ آگر جانتا ہو کہ فلال کام میں لوگوں کی مصلحت اور بہتری ہے اور بادشاہ اس کام سے غافل ہو تواگر جانتا ہو کہ میری بات قبول کرلے گا تو ضرور اس کی توجہ اس طرف مبذول کرائے ۔ اور جس مخفی کا بھی بادشاہ کے ہاں آنا جانا ہو اور سلطان وقت اس کی بات قبول کر لیتا ہے اسے لازم ہے کہ ان تینوں طریقوں سے اسے نفیجت کرے اور جب عالم باعمل ہوگا تواس کی بات کا بچھ نہ پچھ اثر ضرور ہوگا ۔ لیکن آگر وہ ان سے دنیا کی حرص رکھتا ہو تواسے خاموش رہنا بہتر ہے ۔ کیونکہ اس کی نفیجت سے صرف یہ فائدہ ہوگا کہ لوگ اس پر نہیں گے ۔

حضرت مقاتل بن صالح رحمت الله عليه كتے جيں كہ جي حفرت حماد بن سلم رحمت الله عليه كياس تھاان ك گھر كے سامان كى سارى كا نتات ايك چائى ايك چڑہ ايك قرآن جيد اور وضو كے ليے ايك لوٹا تھا۔ كى نے ان ك وروازے پر دستك دى آپ نے فرمايا كون ہے۔ بتانے والوں نے كما محمد بن سلمان ظيفہ وقت ہے۔ وہ اندر آيا اور بيٹھ گيا اور كئے لگا كيا وہ ہے كہ جي جب بھى آپ كو ديكھا ہوں مير اول جيب وخوف سے ہم جاتا ہے۔ حضرت حماد نے فرماياس كى وجدوہ ہے جورسول الله علي ہے خيان فرمائى ہے كہ جس عالم كا اپنے علم سے مقصود صرف خدا تعالى كى ذات ہوتى ہے سب اس سے ڈرتے جي اور اس كير عس الراس كا مقصود و مطلوب د نيا ہوتوہ ہر ايك سے ڈرتا ہے ظيفہ وقت نے چاليس ہز الدورہم ان كے سامنے ركھ اور كما انہيں اپنى ضروريات جيں خرج كريں۔ آپ نے فرمايا اٹھ كر چلا جا۔ اس نے دس دفعہ خدا كى قتم كھائى كہ بير رقم مجھے حلال ور اثت سے ملی ہے اس جی آمیز ش نہيں ہے آپ نے فرمايا مجھے اس كى كھے مرورت نہيں۔ اس نے كما تو اسے آپ مستحق لوگوں بيں تقسيم كر ديں۔ آپ نے جواب ديا عدل و انصاف سے تقسيم كر ديں۔ آپ نے جواب ديا عدل و انصاف سے تقسيم كر ديں۔ آپ نے جواب ديا عدل و انصاف سے تقسيم كر نے جي اندور ممكن ہے كوئی شخص يہ كہ كہ تقسيم كر نے جي انصاف نہيں كيا اور گنا ہگار ہوں اور جي ايا نہيں كرنا چا ہتا كي كے اور دي انسان نہيں كرنا چا ہتا كے كہ وجود ممكن ہے كوئی شخص يہ كہ كہ تقسيم كر نے جي انصاف نہيں كيا اور گنا ہگار ہوں اور جي ايا نہيں كرنا چا ہتا

اوروہ چالیس ہزارور ہمنہ لیے سلاطین کے ساتھ علماء کی باتیں اور حال یہ ہوتا تھااور جبوہ سلاطین کے یاس تشریف لے جاتے تواس طرح لے جاتے جس طرح حضرت طاؤس رحمتہ الله علیہ خلیفہ وقت ہشام بن عبدالملک کے پاس تشریف لے مجے - ہشام جب مدینہ منورہ پہنچا تو کما صحابہ کر ام میں سے کسی کو میرے پاس لایا جائے لوگول نے ہتایا سب محابہ و صال فرما چکے ہیں۔اس وقت کوئی صحافی دنیا میں موجود نہیں۔اس نے کہا تابعین میں سے کسی کو لاؤ۔ حضرت طاؤس رحمتہ اللہ علیہ کواس کے پاس لایا گیا۔ حضرت طاؤس جب اندر داخل ہوئے توجو تا مبارک اتار ااور کماالسلام علیک یا شام اے ہشام متاؤ کیا حال ہے۔ ہشام اس طرح کے طرز عمل سے سخت غصے ہوااور آپ کومار دینے کاار ادہ کیا۔ پھر خیال کیا ہے جگہ رسول الله عليه الصلوة والسلام كاحرم ياك ب اوريه مخص بزرگ علاء ميس سے بهذااسے قتل شيس كيا جاسكتا- پيراس نے كما اے طاوس تونے یہ کمادلیری اور جرات کی ہے آپ نے فرمایا میں نے کیادلیری اور جرت کی ہے تواہ اور غصہ آیا اور کھنے لگا تونے چارب ادبیال کی ہیں-ایک بیر کہ تونے میری نشست گاہ کے بالکل قریب آگر جوتے اتارے ہیں اور خلفاء کے سامنے ایسا کر نابوی سخت بات ہے۔ اور موزول اور جو تول سمیت بیٹھنا چاہیے تھا۔ اس وقت بھی خلفاء کے دربارول اور گرول میں جوتے اتار کر بیٹھنے کارسم نہیں-دوسری بے ادبی یہ کی ہے کہ مجھے امیر المومنین نہیں کہا- تیسری یہ کہ تونے مجھے کنیت سے نہیں نام لے کربلایا ہے اور عربون کے طور طریقے کے مطابق سے بہت بری بات ہے۔ چو تھی ہے کہ میرے سامنے بلااجازت بیٹھ گیاہے اور پھر میرے ہاتھ کوبوسہ بھی نہیں دیا۔ حضرت طاؤس رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا تیرے سامنے میں نے جو جوتے اتارے میں تواس میں کوئی ہے اولی نہیں۔ میں روزانہ پانچ دفعہ اپنے رب العزة کے سامنے جوتے اتار تا ہوں اور غصے اور ناراض نہیں ہو تا- اور مختبے امیر المومنین نہیں کہا تواس کی وجہ بیہ سب لوگ تیرے امیر المومنین مونے پر راضی اور خوش نہیں ہیں ہیں ڈراکہ جھوٹ کامر تکب نہ ہو جاؤل اور جو تخفیے نام لے کر بلایا کنیت سے نہیں بلایا تو الله تعالیٰ نےاپنے دوستوں کو نام لے کر بلایااور پکاراہے چنانچہ فرمایا ہے یاداؤریا بیخیٰیاعیسٰی-اوراپنے دعمُن کو کنیت سے پکارا ہے چنانچہ فرمایاتبت بدا ابی لهب اور تیرے ہاتھ کوجوبوسہ نہیں دیا تومیں نے امیر المومنین حضرت علی رضی الله عنه سے ساہے کہ آپ فرماتے تھے کی کے ہاتھ کوہو سہ دینا جائز شیں۔ گریہ کہ انسان شہوت سے اپنی عورت کاہاتھ چوم لے یا شفقت ورحت کے طور پر اپنے چے کا ہاتھ اور میں تیرے سامنے بیٹھ اس لیے گیا کہ میں نے امیر المومنین حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ ہے سنامے کہ جو دوزخی انسان کو دیکھنا چاہے تووہ ایسے انسان کو دیکھے جو بیٹھا ہواور لوگ اس کے آگے . كمزے مول- مشام كويد تقيحت كى باتيں اچھى لگيں اور كما آپ جھے تقيحت فرمائيں - تو آپ نے كمايس نے امير المومنين حعزت على مرتفنى رضى الله عنه سے سام كه دوزخ يس بهار جتنے بوے باپ اور اونك كر اير چھو ہيں- يہ ايسے حاکم کی انتظار میں بیں جو اپنی رعیت سے عدل وانصاف نہیں کرتا- پھر آپ اٹھے اور دہاں سے تشریف لے گئے-

سلیمان بن عبد الملک جب مدینه منوره گیا تو حضرت ابو حازم رحمته الله علیه کوجواکابر اولیاء میں سے تھے اپنیاس بلایا اور ان سے دریافت کیا"جم لوگ موت کو کیول پر اجانتے ہیں اور ناخوش ہوتے ہیں۔ فرمایاس کی وجہ بیہ ہے کہ تم لوگول نے دنیا کو آباد اور آخرت کو ویران کرر کھا ہے۔ ظاہر ہے جو آبادی ہے ویران جگہ جائے گا ضروراس سے نفرت کرے گااور برامنائے گا۔ خلیفہ نے پھر دریافت کیالوگ جب خداتعالی کے حضور پیش ہوں گے توان کا کیاحال ہوگا۔ فرمایا نیک لوگ تو ایسے ہوں گے جیسے کوئی سفر ختم کر کے اپنے عزیزوں سے آلے اور خوش ہو اور بدکار بھتحوڑے غلام کی طرح جس کو زیر بدستی پکڑ کر اپنے مالک کوروبر و پیش کرتے ہیں۔ خلیفہ نے پھر کماکاش مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ وہاں میر اکیاحال ہوگا۔ فرمایا قرآن مجید میں دیکھے لے تھے اپناحال معلوم ہو جائے گا۔ خداتحالی فرماتا ہے:

اِنَّ الْاَبُرَارَ لَفِي نَعِيْمٍ وَرَانَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَعِيْمٍ و بِي الْمُرَارَ لَفِي نَعِيْمٍ وَرَانَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَعِيْمٍ و بِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُ

خلیفہ نے پھر دریافت کیا خداتعالیٰ کمال ہے تو فرمایا قریب میں المحسنین - بینی اللہ تعالیٰ نیک لوگول کے قریب ہے ۔ تو سل طین کے ساتھ علائے دین کیا تیس اس طرح کی ہوئی تھیں۔ اس کے بر عس دنیادار علاء کیا تیس ان کے حق میں دعا ئیس کرنا ان کی صفت و ثاء کرنا اور الی باتول کی حلاش ہوتی ہے جس ہے وہ فاموش ہول د نیادار علاء ایے حیلے ہمانے حلا ش کرتے رہے ہیں جن ہے ان کی مطلب پر آری ہو اور اگر تھیجت کرتے بھی ہیں تو ایے طریقہ ہے جس سے ان کا مطلب پورا ہو۔ یعنی جس تو ایس کی مطلب پر آری ہو اور آگر تھیجت کرتے ہیں ہیں تو ایسے طریقہ ہے جس سے کہ آگر کوئی دوسر الحی قیدی جس ہے اور شاہ کے دربار میں ان کی عزت دو قار قائم ہو اور رہیا ہو کی دلیل ہے کہ اس فران کی حکم ہو اور کی دلیل ہے کہ جس قدر ہو سکے ان ظالم حکام و سلطین کی شکل دیکھنے ہے بھی دور بھی رہے ۔ اور ان سے میل جول نہ کرنا بھر ہے اور جو لوگ باد شاہوں اور حکام ہے میل جول رکھتے ہیں ان کی شکل دیا ہو تا ہو اور دکھام ہو اور دکھام ہو گئی اختیار نہ کرنا بھتر ہے اور دوسر سے عام لوگوں ہے بھی متعلق کے قداتھائی کی نگہ بانی اور تھا ہو کا جو اور ان سے میل جول ترک کرنے پر قادر نہ ہو تو اسے چا ہے کہ و حیت میں فیاد و ترانی کا پیلیا ہو شاہوں کے خواب ہونے سے میں فیاد و ترانی کا پیلیا ہو شاہوں کے خواب ہونے سے ہو تا ہے اور سلاطین میں فیاد و ترانی کا پیدا ہو تا علاء کے فیاد و ترانی کے باعث ہو تا ہے اور سلاطین میں فیاد و ترانی کا پیدا ہو تا علاء کے فیاد و ترانی کی اعلاء کے فیاد و ترانی کے باعث ہو تا ہے اور سلاطین میں فیاد و ترانی کا پیدا ہو تا علاء کے فیاد و ترانی کی اصلاح قبیل کی تاب اور سلاطین میں فیاد و ترانی کا پیدا ہو تا علاء کے فیاد و ترانی کے باعث ہو تا ہے اور سلاطین میں فیاد و ترانی کا پیدا ہو تا علاء کے فیاد و ترانی کی فیاد اور ان کی خلام اور ان کی ان کے علاء اور ان کی فیاد و ترانی کی ان کے علاء اور ان کی غلام اور ان از کار نہیں کو لئے ۔

قصل : اگر کوئی باوشاہ کی عالم کے پاس اس غرض ہے مال پہنچ کہ دوا ہے خیرات کے طور پر تقسیم کردے تواگر اس مال کا مالک موجود ہو اور اس عالم کو پتہ ہو کہ دراصل ہے مال فلال شخص کا ہے تو ہر گزا ہے تقسیم نہ کرے - بلحہ چاہیے کہ اس مالک کو دے دے اور اگر مالک کا علم نہ ہو - تو اس صورت میں بھی علاء کے ایک گروہ نے وہ مال لینے اور اسے تقسیم کرنے ہے منع کیا ہے اور ہمارے نزدیک بہتر ہے کہ ان سے لے لے اور خیرات کے طور پر تقسیم کردے تاکہ ظالم حکام کے ہاتھ سے تو باہر نکل آئے اور ان کے ظلم و فستی کا ذریعہ نہ ہے ۔ اور تاکہ مختاج اور درویش لوگوں کی راحت کا باعث ہے۔

www.commistrationalianage

کیونکہ ایسے مال کا تھم ہی ہے کہ درولیش اور مختاج لوگوں تک پہنچ جائے۔ لیکن تین شرائط کے تحت اول ہے کہ تیرے مال
لینے سے بادشاہ کے دل میں یہ اعتقاد پیدا نہ ہو کہ اس کا مال حلال ہے کہ اگر حلال نہ ہوتا تو یہ عالم دین سے لے کر بطور
خیرات تقسیم نہ کرتا۔ کیونکہ اس صورت میں وہ حرام مال حاصل کرنے میں دلیر ہو جائے گا اور اس بات کی خرائی اس کے
تقسیم کرنے کی نیکی سے بوٹھ کرہے دو سری یہ کہ عالم ایسے مقام میں نہ ہو کہ دو سرے لوگ بھی بادشاہ 'سے مال لینے میں
اس کی پیروی شروع کردیں اور اس کے خیرات کرنے کے عمل سے بے خبر رہیں۔ جیسا کہ ایک گروہ نے یہ دلیل پکڑی
ہے کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ خلفاء سے مال لیتے تھے۔ لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ آپ وہ سار امال تقسیم کر سے تھے۔

حضرت وہب بن منبہ اور حضرت طاو س رحمتہ اللہ علیجادونوں بررگ جائ بن یوسف کے بھائی کے پاس تشریف لے جاتے - حضرت طاوس اسے نصیحت کرتے ایک روز صبح کو سخت سر دی تھی - جائ کے بھائی نے تھم دیا کہ چادر ان کے کندھے پر ڈال دی جائے - حضرت طاوس اس وقت مصروف گفتگو تھے - آپ نے کندھوں کو جنبش دی یماں تک کہ چادر آپ کے کندھے سے گر پڑی - جان کا بھائی ہے د کھے ہوا - جب آپ اس کے دربار سے باہر تشریف لائے تو حضرت آپ کے کندھے سے گر پڑی - جان کا بھائی ہے د کھے کر غصے ہوا - جب آپ اس کے دربار سے باہر تشریف لائے تو حضرت فوجب نے حضرت طاوس سے فرمایا اگر آپ وہ چادر کے درویش محتاج کودے دیے تو یہ اس سے بہتر تھا جو آپ نے اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر میں لے لیٹا تو کوئی دوسر ابھی میری پیروی شروع کر دے اور اس سے باراض کر دیا - آپ نے فرمایا مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر میں لے لیٹا تو کوئی دوسر ابھی میری پیروی شروع کر دے اور ان سے مال لینا نثر ورع کر دے اور اسے یہ علم نہ ہو کہ میں نے تو اس سے لے کر درویش کودے دی ہے -

وَلَاتَرُكَفُوا إِلَى الَّذِينَ طَلَمُوا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ طَلَّمُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حکایت : کی خلیفہ نے ایک دفعہ ہزار در ہم حضرت مالک بن دینار رحمتہ اللہ علیہ کے پاس بھیج - آپ نے وہ ہزار کے ہزار ہی تقسیم کردیئے - ایک در ہم بھی پاس نہ رکھا - حضرت محمد بن واسع رحمتہ اللہ علیہ نے دیکھا تو فرمایا بھی ہتائیں آپ کے دل میں اس کی طرف بچھ نہ بچھ میلان اور کسی قدر دوستی پیدا ہوئی فرمایا ہاں - حضرت محمد بن واسع علیہ الرحمتہ نے فرمایا میں اس بیت سے ڈرتا تھا - آخر کاراس مال کی نحوست نے تجھے اپناکام نکال لیا -

حکایت : بھرہ کے ایک بزرگ سلطان وقت ہال لیتے اور فقراء میں تقتیم کردیے ۔ لوگوں نے اس بزرگ ہے کما
آپ اس بات ہے نہیں ڈرتے کہ اس کی دوسی آپ کے ول میں جنبش کرناشر دع کردے آپ نے فرمایا اللہ کے فضل ہے
میرے ایمان کی مضبوطی کا بیالم ہے کہ اگر کوئی مختص میر اہاتھ پکڑ کر مجھے بہشت میں لے جائے ۔ اور وہاں جاکر کوئی گناہ
اور معصیت کرے تو میں اسے بھی دسمن جانوں گا اور اس ذات کی خاطر دسمن جانوں گا جس نے اسے میر المطبع کردیا کہ وہ
میر اہاتھ پکڑ کر مجھے بہشت میں لے گیا۔ جب کسی کی پختگی ایمان کا بیام ہو تواسے کوئی ڈر نمیں اگر بادشا ہوں سے مال لے
اور فقر او محتاج لوں میں تقسیم کردے ۔ واللہ تعالی اعلم ۔

### يانچوس اصل

رضا اللی کی خاطر مخلوق کے حقوق اداکرنے ادر اپنے خویش و اقارب 'اپنے ہمائے غلام ادر مختاج لوگوں کی گہداشت کے بیان میں-

جاناچاہے کہ خداتعالیٰ تک جانے والے راستے کی منزلوں میں دنیا بھی ایک منزل ہے اور سب لوگ اس منزل میں سافر ہیں اور سب سافروں کا مقصد سفر ایک ہی ہو توان سب کو چاہیے کہ آپس میں الفت 'اتحاد اور ایک دوسرے سے تعاون کا جذبہ موجود ہو اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ ہم ان حقوق کی شرح و تفصیل تین ابواب میں بیان کرتے ہیں۔باب اول ان دوستوں اور بھائیوں کے حقوق جن سے دوستی محض خدا تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے اور اس کی شرط کا بیان باب دوم عام دوستوں کے حقوق میں۔باب سوم عام مسلمانوں کے حقوق 'خویش و اقارب اور غلاموں' نوکروں وغیرہ سے شفقت ورحمت کے بیان میں۔

#### بهلاباب

## اس دوستی اور بھائی چارے کے بیان میں جو محض خدا تعالی کے لیے ہو

معلوم ہوناچاہیے صرف رضائے اللی کے لیے کسی ہے دوستی اور بھائی چارہ قائم کرنادین میں افضل عباد توں اور اور پھائی چارہ قائم کرنادین میں افضل عباد توں اور پخے مقامات میں سے ہے۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خدا تعالی جس بھرے کو خیر و بھلائی عطاکر ناچاہتا ہے۔ اسے اچھی دوستی عطاکر تاہے۔ تاکہ اگر مید بھرہ کسی وقت خدا تعالی کو بھول جائے تو اس کا دوست اسے یاد کرادے اور خدا تعالی اسے یاد بی ہو تو اس کا دوست اور زیادہ یاد کرنے میں اس کا مددگار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کوئی سے دومومن ایسے نہیں ہوتے گر ایک کو دوسرے سے دین کے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور پنچتا ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے جو کسی کو محض رضائے اللی کی خاطر اپنادوست اور بھائی بہائے تو اللہ تعالی اسے بہشت میں ایسابید مقام عطاکرے گاجو

کی دوس سے نیک عمل سے حاصل نہیں ہوسکتا-

اور حفرت ابواور لیس خولانی رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت معاذر ضی اللہ عنہ ہے فرمایا بیس مجھے صرف خداتعالیٰ کی خاطر دوست رکھتا ہوں۔ تو حضرت معاذ نے جواب میں فرمایا تجھے خوشخبری ہوکہ رسول اللہ علیہ ہے میں نے ساہ کہ قیامت کے دن عرش کے اردگر دکر سیاں پھھائی جائیں گی اور بعدوں کا ایک گروہ ان پر تشریف فرما ہوگا جس کے چرب چود ھویں رات کے چاند کی طرح چیکتے ہوں گے۔سب لوگ خوف وہر اس میں ہوں گے۔اور سیہ خداتعالیٰ کے دوست ہوں گے ہوں گے۔اور سب لوگوں میں خوف طاری ہوگا گریہ سکون وراحت میں ہوں گے۔اور سیہ خداتعالیٰ کے دوست ہوں گے جائیں کہ عنہ مخول گیا ۔ اللہ علیہ کے اور سیہ خداتعالیٰ کے دوست ہوں گے خوش کی یا رسول اللہ علیہ کے ۔ اور سیہ فرایا گیا ہے۔وو جنیں کی قتم کا نہ خوف ہوگا اور نہ غم اوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ کے یہ دوست کون لوگ ہوں گیا ۔ فرایا یا اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔وو شخص اللہ کی خاطر ایک دوسر ہے ہو دوست کون لوگ ہوں گے خوس اللہ کی خاطر ایک دوسر ہے ہو دوست کی اللہ تعلیہ کی خاطر ایک دوسر ہے کہ خیس ان کو اپنادوست ہاؤں جو مضن میرے لیے ایک دوسر ہے کی زیارت کرنے جاتے خدا تعالیٰ فرما تا ہے بچھ پر حق ہے کہ میں ان کو اپنادوست ہاؤں جو مضن میرے لیے ایک دوسر ہے کی زیارت کرنے جاتے جی ایک دوسر ہے ہے میر می خاطر دوستی رکھتے ہیں اور صرف میری خاطر ایک دوسر ہے مال کے لینے دینے میں جون میں ہی دوسر ہے ہوں کی خواس کے لینے دینے میں ۔ جون خوش میر ہی خالے ایک دوسر ہے مال کے لینے دینے میں ۔ جون خوش میر ہی خال ان میں بیا گی ہوں جاتے ہیں۔

اور حضور نبی کریم علی کے یہ حدیث بھی ہے کہ قیامت کے روز خداتعالی فرمائے گا کہال ہیں وہ لوگ جو صرف میرے لیے ایک دوسرے سے پیارودوستی کرتے تھے۔ تاکہ آج جب کہ کہیں بھی سائے کانام ونشان نہیں ہے کہ لوگ پناہ

لیں۔ میں ان کواپنے پاس پناہ عطا کروں۔

حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے سات اشخاص اللہ تعالی کے سائے کے بینچ ہوں گے قیامت کے روز جب کہ کوئی سابیہ نہ ہوگا۔ ایک عدل وانصاف کرنے والا حاکم - دوسر اوہ نوجوان جو اہتدائے جوانی ہے ہی عبادت اللی مصر وف ہو جائے۔ تیسر اوہ محفی جو محبد ہے باہر آئے گر اس کادل محبد سے اٹکا ہوا ہو۔ یہاں تک کہ وہ پھر محبد میں جا پہنچ - چو تتے وہ دو محفی جو ایک دوسر ہے ہے محض اللہ کے لیے دوستی رکھیں - اکھے ہوں تو بھی اللہ ہی کے لیے اور جدا ہوں تو بھی خدا کی خاطریا نچوال وہ محفی جو تنمائی اور خلوت میں خدا تعالی کویاد کرے اور اس کی آئکھوں سے آنسو بہ پڑیں۔ چھٹاوہ آدمی جے صاحب حشمت و جمال عورت برائی کی طرف بلائے - اور وہ جو اب دے کہ میں خدا تعالی سے ڈر تا ہوں۔ ساتواں وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں دائیں ہاتھ ہے اس قدر چھیا کر صدقہ دے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔

اور حضور ﷺ نے فرمایا ہے کوئی بھائی رضائے اللی کے لیے اپنے دوسر سے بھائی کی زیارت نہیں کر تا- گراس کے پیچھے ایک فرشتہ نداکر تاہے - تجھے خدا تعالیٰ کی جنت مبارک ہو-

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے ایک مخص اپنے دوست کی زیارت کوروانہ ہواخد اتعالٰی نے رائے میں اس

کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتے نے آگر اس سے دریافت کیا کہ کمال جاتا ہے فرمایا فلاں بھائی کی ذیارت کرنے فرشتے نے پوچھا تجھے اس سے کوئی کام ہمیں۔ فرشتے نے کہا کوئی رشتہ داری ہے کما کوئی رشتہ داری ہمیں۔ کما تو نے اس کی جگہ کوئی رشتہ داری ہے کہا کوئی رشتہ داری ہمیں۔ کما تو نے اس کی جگہ کوئی نئی کی ہے۔ کما لیک کوئی بات ہمیں۔ فرشتے نے کما پھر کس مقصد کے تحت اس کے پاس جارہا ہے فرمایا صرف رضائے اللی کے لیے اور میری دوستی بھی اس سے اللہ ہی کے لیے ہے تو اس پر فرشتے نے کما جھے خدا تعالی نے تیرے پاس جھیجا ہے تاکہ مجھے بعادت دول کہ خدا تعالی مختے دوست رکھتا ہے۔ اور تیرے اسے دوست رکھنے کی وجہ سے اللہ تیرے باس جھیجا ہے تاکہ مجھے بعادت دول کہ خدا تعالی مختے دوست رکھتا ہے۔ اور تیرے اسے دوست رکھنے کی وجہ سے اللہ تیرے لیے جنت واجب کر دی ہے۔

اور رسول الله علی نے فرمایا ہے کہ ایمان کی مضبوط ترین دستاویز ہے ہے کہ ہمدہ خدا کے لیے کسی ہے دوستی اور دشمنی کرے اور خدا تعالی نے اپنے کسی نبی کو وی کی کہ بید زہد جو تو نے اختیار کرر کھا ہے اس سے در حقیقت تواللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے میں جلدی کر تا ہے ۔ یعنی یہ اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب اور دنیا کے رنج و کو فت سے نجات پانے کا ذریعہ ہے اور جو تو میری عبادت میں مشغول رہا ہے تواس سے تو نے میری بارگاہ میں عزت و تو قیر حاصل کی - میں تجھ سے یہ سوال کر تاہوں کہ کیا تو نے بھی میرے دوستوں سے دوستی اور میرے دشمنوں سے دشمنوں سے دوستی اور میرے دشمنوں سے دشمنوں سے دوستی اور میرے دشمنوں سے دشمنوں سے دوستی اور میرے دشمنوں سے دوستی کی ہے۔

اور خداتعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر وحی نازل کی کہ اگر تو تمام اہل زمین و آسان جنتی بھی عبادت حالائے اور اس عبادت میں میرے لیے کسی سے دوستی اور میری خاطر کسی سے دشننی کی نیکی نہ ہوگ۔ تو تیری سب عباد تیں بے فائدہ جائیں گی۔

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے نافر مان اور برے لوگوں سے دل میں دشمنی رکھ کر اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کا بیارا ہناؤ اور ان سے دور رہ کر اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے نزدیک کرو اور ان سے ناراض رہ کر خدا تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرو-لوگوں نے عرض کی اے روح اللہ تو ہم کن لوگوں کے پاس بیٹھا کریں - فرمایا ایسے شخص کی ہم نشینی کروجس کی زیارت سے خدایاد آئے اور جس کی گفتگو سے تہمارے علم میں اضافہ ہو اور جس کا کر دار اور طور طریقہ تہمیں آخرت کی طرف ماکل کرے -

خداتعالی نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ دالسلام کی طرف دحی ارسال کی اے داؤد تونے لوگوں ہے بھاگ کر گوشتہ تنمائی کیوں اختیار کرلیا ہے۔ عرض کی اے پرور ذگار تیمری دوستی نے لوگوں کی یاد میرے دل سے مٹادی ہے۔ اس لیے میں سب سے متنفر ہو گیا ہوں۔ تکم اللی ہوااے داؤد اپنے لیے بھائی پیدا کر البتہ جو دین میں مددگار ثابت نہ ہو۔ اس سے الگ اور دور رہ کے گا۔

حضور نبی اکرم علی گی حدیث ہے کہ خداتعالی کا ایک فرشتہ ہے۔ جس کا نصف پر ف اور نصف آگ سے منایا گیا ہے۔اس کاہر دفت میں ور داور خداتعالی سے ہر وقت میں دعا ہوتی ہے کہ اے خداد ند تعالی تونے جس طرح آگ اور بر ف کے در میان الفت پیدا کی ہے اس طرح اپنے نیک اور اچھے ہمدوں میں الفت و محبت پیدا فرما۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے

vois reconstituted by the contract of the cont

یہ بھی فرمایا ہے جولوگ اللہ کے لیے آپس میں دوستی اور الفت کرتے ہیں ان کے لیے سرخیا قوت کا ایک ستون کھڑا کریں گے۔ اس کی چوٹی پر ستر ہزار کھڑ کیاں ہول گیان پر سے وہ اہل جنت کو جھک کر دیکھیں گے۔ ان کے چرول کا نور اہل جنت پر اس طرح پڑے گا جس طرح سورج کا نور دنیا پر اہل جنت آپس میں کہیں گے چلوان نور انی لوگوں کی زیارت کریں۔ ان کے جس بدن پر مندس (ریشم)کا لباس ہوگا اور ان کی پیشا نیوں پر اَلْمُتَحَابُونَ فِی اللّٰهِ (ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے محبت والفت کرنے والے) لکھا ہوگا۔

ان ساک رحمتہ اللہ علیہ نے ہوفت وفات خداتعالیٰ ہے عرض کی خداوندا تو خوب جانتا ہے کہ میں گناہ کرتے وفت تیرے فرمانبر دار بعدول کے ساتھ دوستی و محبت رکھتا تھا۔ اس لیے تواس دوستی کو میرے گناہوں کا کفارہ ہنادے۔ حضرت مجاہد رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دوستی رکھنے والے جب ایک دوسرے کو دکھے کر خوش ہوتے ہیں توان ہے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں۔ جیسے در ختوں سے ہے۔

## اس دوستی کی حقیقت پیداکرنے کابیان جو خدائے تعالی کے لیے ہوتی ہے

جاناچاہیے کہ جودوستی اور الفت ایک مدرسہ یا ایک سفریا ایک محلّہ میں رہنے سے پیدا ہوتی ہے وہ الحب فی اللہ کے فہبلہ میں سے نہیں اور جے تم اس کی خوبصورتی یا شیریں کلامی یادل کو پسند آجانے کے باعث دوست بمالووہ بھی اس قبیلہ میں سے نہیں - نیز جے تم اس بما پر دوست بماؤ کہ اس سے تمہیں کسی مرتبے یا مال یاد نیوی غرض کے حصول کی توقع ہو تو یہ دوستی بھی خمکن ہے جو خدا اور آخرت پر ایمان نہ دوستی بھی خمکن ہے جو خدا اور آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو -خدا تعالیٰ کے لیے جو دوستی ہوتی ہوتی ہے بھی مصور نہیں ہو سکتی اس دوستی کے بھی دودر ہے ہیں ۔ ور حسال کی خوش کے بھی دودر ہے ہیں ۔ ور حسال کی خوش کی طرف سے بھی کا کہ دوستی کے بھی دودر ہے ہیں ۔ ور حسال کی خوش کی طرف سے بھی اس دوستی کے بھی دودر ہے ہیں ۔ ور حسال کی خوش کی سے دولا کی خوش کی سے خوش کی سے دولا کی دولا ہو کہ دولا ہوں کی دولا کی دولا ہوں کی دولا ہوں کی کئی خوش کی مشاہد کی دولا ہوں کی دولا کی کئی خوش کی مشاہد کی دولا کو دولا کی دولا ک

ور جبداول: جس سے دوستی اور الفت کار شتہ قائم کروکی غرض کے پیش نظر کرو۔ لیکن وہ غرض دینی ہو اور خدا کے لیے ہو۔ جیسے استاد سے محبت و دوستی جو تہمیں علم سکھا تا ہے۔ توبید دوستی خدا کے لیے ہے۔ جب کہ علم سے مقصود آخر ت ہو۔ جاہ ومال کا حصول مقصود نہ ہو اور اگر علم سے دنیا مقصود ہو توبید دوستی خدا کے لیے نہ ہو گی اور اگر تم شاگر د سے مجبت کر و تاکہ وہ تم سے علم حاصل کر سے اور تیزی تعلیم سے اسے خدا تعالیٰ کی خوشنود کی نصیب ہو تو تمہار ابیہ عمل خدا کے لیے ہو گا اور حصول حشمت کے لیے تم اس کو دوست رکھتے ہو تو پھر دہ اس تعریف میں نہیں آئے گا اور تمہار اوہ عمل محض دنیا کے اور حصول حشمت کے لیے تم اس کو دوست رکھتے ہو تو پھر دہ اس تعریف میں نہیں آئے گا اور تمہار اوہ عمل محض دنیا کے ہوگا مثلاً اگر کوئی محض صد قد د سے اور اس شرط کے ساتھ د سے کہ وہ اس کو درویثوں تک پہنچاد سے یااس کو درویثوں کی مہماند اربی میں خرچ کر سے یاوہ کس شامل ہے بلحہ وہ اگر کسی محض کو محض اس لئے عزیز رکھتا ہے کہ وہ اس کو کھا ناور کیڑا دیتا ہے اور اسے نارغ رکھتا ہے تا کہ سکونِ خاطر کے ساتھ عبادت کو کھانا ور کیڑا دیتا ہے اور اسے اس کو دنیادی جھڑ دول سے فارغ رکھتا ہے تا کہ سکونِ خاطر کے ساتھ عبادت

الی میں مصر دف رہ سکے - توبیہ بھی خدادو سی ہوگی چو نکہ اس عمل سے اس کا مقصود دوسر ول کے لیے عبادت میں فراغت اور آسودگی پیدا کرناہے -

عابدوں اور عالموں کا اميروں کو دوست رکھنا: اس دنيا بيں بہت ہے عالموں اور عابدوں نے اميروں کودوست رکھا ہے محض اس مقصد کی بنا پر بيد دونوں گروہ بھی خدا تعالیٰ کے دوستوں ميں شار ہوں گے باتھ يمال تک ہے کہ اگر کوئی شخص اپني بيوی کو محض اس ليے چاہتا ہے کہ دہ اس کو غلط کاری سے چاتی ہے اور اس کے قدم غلط راستے پر نہيں پڑنے دیتی نیز اس کے ليے فرز ندپيدا کرتی ہے جوہوے (جوان) ہو کر اس کے حق ميں دعائے خير کريں گے توبه بھی دوستی ہوگا اور وہ شخص اس بيد عی پر جو پچھ خرج کرے گادہ صدقہ میں شار ہوگا باہد اگر کوئی شخص اپنے شاگر دوں کو ان دوبا توں کے سب سے عزيز رکھتا ہے ايک بيد کہ وہ اس کی خد مت کر کے اس کو عبادت کے ليے فارغ رکھتا ہے تو وہ شاگر داس عبادت کے لئے دقت دیئے پر بھی تو اب یا گادر اس محفی کی شاگر دسے بید چاہت بھی خدا دوستی ہوگی۔

ور چہ دوم : یہ ایک بہت بوااور عظیم المرتبت درجہ ہے۔ یعنی ایک شخص کی دوسرے کو محض اللہ کے لیے دوست رکھتا ہے بغیر اس امر کے کہ اس کی اس شخص ہے کوئی غرض پوری ہوتی ہویااس کے ذریعہ مال و متاع کا حصول وابستہ ہویا کی منصب کے ملنے کی امید ہو 'نہ اس محبت میں کی قتم کے درس و تدریس یا تعلیم و تعلیم کا دخل ہے اور نہ کسی قتم کی منصب کے ملنے کی امید ہو 'نہ اس محبت میں کی قتم کی درس و تدریس یا تعلیم و تعلیم کا دخل ہے اور نہ کسی قتم کی فراغت و بنی کا حصول وابستہ ہے علاوہ ازیں وہ اس شخص کو اس کی ہزرگی کے سبب سے بھی دوست نہیں رکھتا کہ وہ اللہ تعالی کا مطبع فرمان ہمدہ ہے بلعہ وہ اس کو محض اس کے دوست رکھتا ہے کہ وہ اللہ کا ہمدہ ہے تو یہ دوست محض اللہ کے لیے ہوگ۔ اور اس کی بید دوست اس نوع میں شار ہوگی۔ اور اس کی بید دوست اس نوع میں شار ہوگی۔

اس نوع کی دوست سے عظیم اور اعلیٰ ہے 'ایسی دوست صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ دوست رکھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اس قدر مفرط ہو کہ وہ پڑھے بڑھتے حد عشق تک پہنچ جاتی ہے۔ دنیا میں ویکھا گیا ہے کہ مجازی محبت میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر عاشق ہوتا ہے تو معثوق کے گلی کوچوں ہی ہے نہیں بلعہ اس کے درود یوار سے بھی محبت کرتا ہے۔

پس جب کی پرید خدادوسی غالب آجاتی ہے تووہ تمام بعد گانِ خدا کو دوست رکھتا ہے خاص کر اس کے دوست بعد ول سے اور اس کی تمام مخلو قات سے اس لیے دو سی اور محبت کرے گا کہ جو چیز بالفعل موجود ہے وہ سب اثر محبوب کی صنعت وقدرت کا ہے۔اور عاشق معثوق کے خط سے اور اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز سے پیار کرتا ہے۔

حضور سرور کا نئات علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقد س میں جب کوئی نیامیوہ لایا جاتا تو آپ اس کی ہوی تعظیم و تکریم فرماتے اسے آئکھوں سے لگاتے اور فرماتے اس کا زمانہ پیدائش خدائے تعالیٰ سے بہت قریب ہے۔

waaadiscajadhaans

اور خدائے تعالیٰ کی دوستی دوشتم کی ہے۔ ایک تو دنیااور آخرت کی نعمت کے لیے۔ دوسر می خاص خدائے تعالیٰ ہی کے لیے کہ اس بیس کی اور شے کاد خل نہیں ہوتا۔ یہ بولی عظیم دوستی ہے۔ اس مضمون کی شرح و تفصیل ہم اس کتاب کی اصل محبت اور رکن چہارم بیس بیان کریں گے۔ غرض خدائے تعالیٰ کی محبت کی قوت ایمان کی قوت کے مطابق ہوتی ہے کہ جس قدر ایمان قوی ہوگا۔ محبت بھی زیادہ ہوگی پھر اس کے دوستوں اور مقبول بعد دن بیس سر ایت کرے گی۔ اگر دوستی کی غرض اور فائدہ کے لیے ہی ہواکرتی تو وصال یافتہ انبیاء و علاء کے ساتھ دوستی کی کوئی صورت نہ ہوتی۔ حالا نکہ ان تمام نفوس قد سید کی دوستوں سے دوستی کر تاہے تو یہ خدائے تعالیٰ کی دوستی ہے۔ لیکن دوستی کی مقد ار اور اس کا اندازہ اپنامال اور مزد ہوتی ہے۔ لیکن دوستی اس قدر مضبوط اور قوی ہوتی ہے کہ دہ ایک اور مزد ہوتی ہے۔ جیساحضر سے صدیق آئر رضی اللہ عنہ نے کیا تعالور ہوتی ہی دوستی ہی مقد ار اور اس کا اندازہ اپنامال کی دوستی اس قدر مضبوط اور قوی ہوتی ہے کہ دہ ایک ہی دوستی ہی مقد ار مضبوط اور قوی ہوتی ہے کہ دہ ایک ہی دوستی ہی دوستی ہی مقد ار من اللہ عنہ نے کیا تعالور ہوتی ہی جو تا ہے۔ کوئی ایسا ہو تا ہے جس کے ایمان کی دوستی اس قدر مضبوط اور قوی ہوتی ہے کہ دہ ایک ہی دوستی ہیں جو صرف تھوڑ اسادے کا اور متاع خرج کر دیتے ہیں۔ جیسے حضر سے فاروتی اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا توادر کی ہوتی ہیں جو صرف تھوڑ اسادے کے چہی نیک خت دوستی ہوتا ہوتی ہیں جو صرف تھوڑ اسادے کا چہیں ہوتا ہی ہوتے ہیں جو صرف تھوڑ اسادے کے چہیں۔ کی مو من کادل اصل دوستی سے خالی نہیں ہو تا آگر چہ تھوڑ دی ہوتی ہوتا ہی۔

وہ وہ وہ میں جو صرف خدا کے لیے ہوتی ہے: جانا چاہیے کہ جن اطاعت گزار لوگوں کی دوسی محض اللہ لا اللہ کے لیے ہوتی ہے دہ ان کی ہد دشمنی اور عدادت خدا کے لیے ہوتی ہے کہ وہ ان کی ہد دشمنی اور عدادت خدا کے بعد قرائے کو کلہ جو شخص کی ہے مجب رکھتا ہے وہ اس کے دوست ہے مجب کر تا اور دوست کے و شمن کو دشمن و اس کے دوست سے مجب کر تا اور دوست کے و شمن کو دشمن و اس کے جا حث تو جا نتا ہے ۔ تو خدائے تعالیٰ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنی چاہیے اور جو مسلمان فاسق ہواس سے مسلمان ہونے کے باعث تو دوسی رکھنی چاہیے اور اس کے فتق کے باعث و شمنی اس سے دوسی اور دشمنی دونوں رکھے جس طرح ایک شخص اپنے کو تو خلعت و انعام دے مگر دوسر سے لؤکے کے ساتھ تختی کرے ۔ ایک اعتبار سے تو اس سے دوسی کرے اور دوسر سے اعتبار سے دوسی کو کہ اگر ایک شخص کے تبن پیغ ہوں ایک ذریر کے اور فرمال بردار ہو دوسر اب و توف اور غربان اور تیسر اب و توف اور فرمان بردار - پہلے کے ساتھ اس کی دوسی ہوگی دوسر سے کے مقامل کی دوسی ہوگی دوسر سے کے ساتھ اس کی دوسی ہوگی دوسر سے کے ساتھ اس کی دوسی ہوگی دوسر سے کے ساتھ اس کی دوسی کی جو عندان اور شخص خوات اور دوسر سے اعتبار سے عدادت اور دشمنی ان خواس سے دوسی کی ایک نافر مانی کی عزت کر تا ہے اور دوسر سے کا نازادہ کے مطابق اس سے دوسی کی اور اس سے دوسی کی اندازہ کے مطابق اس سے دوسی کی کو اور اس سے دوسی کی اندازہ کے مطابق اس سے دوسی کر کے اور اس سے مناخ اللہ باہمی میں ملا سے اور بات چیت میں ظاہر ہونا چاہے ۔ یہاں تک کہ گناہ گاروں کی گرفت کیا کر کے بات چیت میں طابح کا اثر باہمی میں مل ملا ہے اور بات چیت میں ظاہر ہونا چاہے ۔ یہاں تک کہ گناہ گاروں کی گرفت کیا کر کے بات چیت میں طابح وہ چاہے ۔ یہاں تک کہ گناہ گاروں کی گرفت کیا کرے بات چیت

ھی اس سے تلخ لہد اختیار کرے اور جو فتی میں پڑھا ہوا ہواس کی گرفت بھی زیادہ کرے اور جب وہ فتی و فجوراس حد تک پڑھ جائے تواس سے گفتگو ہد کر دے اور منہ کھیر لے اور ظالم کے ساتھ فاس سے بھی بڑھ کر سخت رویہ اختیار کرے ۔ پڑھ جائے تواس سے گفتگو ہد کر دے اور منہ کھیر لے اور ظالم کے ساتھ فاس سے بھی بڑھ کے اس بارے میں سلف صالحین کی بال جو محف خاص تیر ہے ساتھ ظلم کرے تواہم محافی کر وینااور نیک گمان رکھنا کہ تر ہا اس اس سلف صالحین کی مصوبطی اور شرع کے تحفظ کی خاطر ایے لوگوں سے سخت رویہ اختیار کیا ہوا م احد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ سے جی کہ آپ حضر سے عادت محارث محابی رحمتہ اللہ علیہ سے خت ناراض سے جی امام احد بن حنبر لہ کے رد میں ایک کتاب تصنیف کی تو آپ نے وہ کتاب دکھ کر کہا کہ تم نے اس کتاب میں پہلے محتز لہ کے اعتراضات ہیان کئے ہیں۔ پھر ان کا جواب دیا ہے۔ شاید کوئی آدمی ان اعتراضات کو پڑھے اور کوئی اعتراض اس کے دل پر اثر کرجائے ۔ ای طرح جب آیک دفعہ حضر سے بچی بند محتون رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ میں کی سے پچھ شمیں جا ہتا ہوں گراہاد شاہ وقت کچھ دے تو کول کو ان کا جو آپ ان سے بھی ناراض ہوئے اور یو لنا چالنا ہد کر دیا۔ انہوں نے عذر خواہی کی اور عرض کیا کہ میں نے تو محض نئی ذاتی کے طور پر ایسا کہا ہے اس پر آپ نے فرمایا حلال کھانادین میں سے ہواور دین میں اور عرض کیا کہ میں نے و محض نئی ذاتی کے طور پر ایسا کہا ہے اس پر آپ نے فرمایا حلال کھانادین میں سے ہواور دین میں اور عرض کیا کہ میں نے تو محض نئی نے قومی نئی ذاتی کے طور پر ایسا کہا ہے اس پر آپ نے فرمایا حلال کھانادین میں سے ہواور دین میں ہے۔

اور ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے سب کو نگاہِ رحمت سے دیکھا ہے۔اور یہ فکر و خیال بد لتار ہتا ہے کیو نکہ جن لوگوں کی نگاہ تو حید پر ہوتی ہے وہ سب کو خدائے تعالیٰ کے قبضہ قہر میں بے بس و مضطرب جانتے ہیں۔اور ان پر رحم و شفقت کرتے ہیں اور یہ برے اونے ورج کی بات ہے۔اگر چہ بسااہ قات لوگ اس سے دھو کا اور فریب بھی کھا جاتے ہیں۔ کیو نکہ کچھ لوگ ایس سے دھو کا اور فریب بھی کھا جاتے ہیں۔ کیو نکہ کچھ لوگ ایس ہوتے ہیں جن میں ظاہر داری اور سستی ہوتی ہو ہی ہو وہ اسے تو حید تصور کرتے ہیں۔ حالا نکہ تو حید کی علامت یہ ہے کہ اگر اس کو زدو کوب کریں۔اس کا مال و متاع چھین لیں اور اس سے سخت زبان در ازی سے پیش آئیں تو کی علامت یہ ہے کہ اگر اس کو زدو کوب کریں۔اس کا مال و متاع چھین لیں اور اس سے سخت زبان در ازی سے پیش آئیں تو کھی وہ غصے میں نہ آئے۔بہد نگاہِ شفقت سے ہی دیکھے۔ کیو نکہ اس کا دیکھنا تو حید اور ضرورت خلق کے تحت ہوگا۔ جس طرح کفار نے حضور نبی کریم علی ہے کہ دیان مبارک شہید کئے۔ چر ہانور پر خون بہد رہا تھا۔ مگر آپ کی زبان مبارک شہید گئے۔چر ہانور پر خون بہد رہا تھا۔ مگر آپ کی زبان مبارک بر یہ

اللهُمُّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمُ لاَيَعُلَمُونَ السَّرِي وَم كومِدايت دے كه وه نمين جائے۔

لیکن جب کوئی تخص خدائے تعالی کے معالمے میں خاموش اور چپکارے گراپنے معالمے میں فور آبجو جائے تو یہ مداہنت 'نفاق اور حمافت ہے نہ کہ توحید۔ تو جس شخص پر اس در جہ کی توحید غالب نہ ہو اور وہ فاسق کو اس کے فسق کے باعث اپناد شمن قرار نہ دے۔ تو یہ اس کے ایمان کی کمز ور ی اور فاسق سے دوستی کی دلیل وعلامت ہے جس طرح کوئی آدمی شیرے دوست کو پر ابھلا کے اور توس کر غصے میں نہ آئے بلعہ چپ ہورہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیری دوست سے میں میں نہ آئے بلعہ چپ ہورہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیری دوست سے میں دوست کو بر ابھلا کے اور توس کر غصے میں نہ آئے بلعہ چپ ہورہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیری دوست سے میں دوست کو بر ابھلا کے اور توس کر غصے میں نہ آئے بلعہ چپ ہورہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیری دوست سے میں دوست کو بر ابھلا کے اور توس کر غصے میں نہ آئے بلعہ چپ ہورہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیری دوست سے میں دوست کو بر ابھلا کے اور توس کر غصے میں نہ آئے بلعہ چپ ہورہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیری دوست کو بر ابھلا کے اور توس کر غصے میں نہ آئے بلعہ چپ ہورہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیری دوست کو بر ابھلا کے اور توس کر غصے میں نہ آئے بلعہ چپ ہورہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیری دوست کو بر ابھلا کے اور توس کر غصے میں نہ آئے بلعہ جب ہورہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیری دوست کو بر ابھلا کے اور توس کر غصے میں نہ آئے بلعہ بال کی کر دوست کو بر ابھلا کے ایمان کی کر دوست کو بر ابھلا کی دلیل ہے کہ تیری دوست کو بر ابھلا کے دوست کو بھر ابھلا کے ابعہ بیپ ہورہے تو بیپ ہورہے تو بیپ ہورہے تیری دوست کو بیپ ہورہے تو بیپ ہورہے تو بیپ ہورہے تو بیپ ہورہے تیری ہورہے تو بیپ ہورہے ت

فصل : معلوم ہوناچاہیے کہ خدائے تعالی کے دشمنوں کے درجے بھی مختلف ہیں اور ان پر سختی اور تشدد کے بھی مختلف درجات ہیں-

بہلاور جبہ: کفار کا ہے۔ یہ اگر حربی ہول توان کے ساتھ دشمنی اور عداوت رکھنا فرض ہے اور ان کے ساتھ جدال و قال کرنااور انہیں گر فار کر کے غلام منانا چاہیے۔

ووسمر اور جبہ: ذمیوں کا ہے ان سے عداوت رکھنا بھی ضروری ہے۔ ان کے ساتھ معاملات کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی عزت نہ کریں۔ بلحہ ان کو حقیر جانیں۔ آتے جاتے وقت ان کاراستہ تنگ کریں۔ ان سے دوستی اور الفت کرنا مکروہ بلحہ ممکن ہے حرام ہو۔اللہ تعالی فرما تاہے:

تمہیں کوئی الیمی قوم نہ ملے گی جو ایک طرف تو اللہ اور یوم قیامت پر ایمان رکھتی ہو اور دوسر ی طرف ان لوگوں سے بھی دوستی رکھتی ہوجو خدااور اس کے رسول کے مناف سول ۔۔۔ لاَتَجدُ قُومًا يُومِنُونَ باللَّهِ وَٱليُومِ اللَّهِ وَاليُومِ اللَّهِ يُوالَّذُ وَرَسُولُهُ يُوالَّهُ وَرَسُولُهُ

ان کفار پراعتاد کرناکی عمل یاعمدے کے ذریعے انہیں مسلمانوں پر مسلط کرنا مسلمانوں کی تحقیر اور گناہ کبیرہ ہے۔

تبسیر اور جبہ: اہل بدعت کا ہے۔ یہ لوگوں کوبد عات کی دعوت دیتے ہیں ان سے اظہار عداوت کرنا ضروری ہے تاکہ

لوگوں کو ان سے نفر ت ہو۔ بہتر ہیہ ہے کہ اہل بدعت کو سلام نہ کرے اور نہ ہی ان کے سلام کا جواب دے کیو نکہ بدعتی کا

فتنہ بہت سخت ہے۔ یہ لوگوں کوبدعت کی طرف ملا تا ہے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بدعت کی تبلیغ کرنے
والے کا شرمتعدی ہوتا ہے اور اگر جدع عام آدمی ہو تواس کا شراقا خطرناک نہیں۔

چو تھا ور جبہ: اس نافرمان آدمی کا ہے جس کی نافرمانی اور گناہ لوگوں کے لیے اذیت کاباعث ہو۔ جیسے ظلم 'جھوٹی گواہی طرفداری کا فیصلہ۔ شعر کے ذریعہ کسی کی ججو دند مت 'غیبت کرنااور لوگوں میں فسادیر پاکرنا۔ ایسے لوگوں سے اعراض کرنا' گفتگو کے وقت ان سے تلخ اور سخت لہے اختیار کرنا بہت محس امر ہے۔ اور ان سے دوستی کا تعلق استوار کرنا مکر وہ ہے۔ ظاہر فتوی کے مطابق ان سے دوستی حرام کے درجہ میں نہیں۔ کیونکہ اس بارے میں سختی سے تھم وارد نہیں ہوا۔

بانجوال درجم: ان او گون کاہے جو شرابی اور فاسق ہیں -اگر کسی کواس شر ابی اور فاسق ہے کوئی تکلیف نہیں پہنچر ہی

Avenue markback actions

ہے تواس کا شر اتنازیادہ نہیں۔اس سے نرمی اور نصیحت سے پیش آنا بہتر ہے۔اگر نصیحت قبول کرنے کی امید ہوورنہ اس سے بھی اعراض بہتر ہے۔ ہاں اس کے سلام کاجواب دینا جائز ہے۔البتہ اس پر لعنث کرناور ست نہیں۔ سے بھی اعراض بہتر ہے۔ ہاں اس کے سلام کاجواب دینا جائز ہے۔البتہ اس پر لعنث کرناور ست نہیں۔

ا کیے شخص نے حضور اکر م علیہ کے زمانہ اقد س میں متعدد دفعہ شراب نوشی کی اور شراب نوشی کی سزامیں متعدد دفعہ شراب نوشی کی اور شراب نوشی کی سزامیں متعدد دفعہ شراب نوشی کی اور کہا تو کہ تک اس گناہ کاار تکاب کر تارہے گا۔ دفعہ اسے کوڑے بھی لگائے گئے صحابہ میں سے کسی نے اس پر لعنت کی اور کہا تو کہ سے کا ور شیطان کا مدد گار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں لعنت سے منع کیا اور فر مایا خود شیطان اس کی دشمنی کے لیے کافی ہے۔ تو شیطان کا مدد گار

ووسر اباب صحبت کے حقوق وشر الط: معلوم ہوناجاہے کہ ہر آدی دوسی اور صحبت کے لائق نہیں-بلعہ

ا پے آدمی ہے دوستی کا تعلق قائم کیا جائے۔جس میں تین باتیں موجود ہوں۔

ا۔ عقلند ہو کہ احمق کی صحبت دووستی سے کچھ فائدہ نہیں۔بلحہ انجام کار ندامت اور نقصان لاحق ہو تاہے۔ کیونکہ جب تیرے ساتھ نیکی کرناچاہے گا تواس کی حماقت سے تجھے نقصان پہنچے گا اور اسے اس نقصان کا شعور بھی نہ ہوگا۔ علماء جب تیرے ساتھ نیکی کرناچاہے گا تواس کی حماقت سے تجھے نقصان کے قریب ہونا ہے اور اس احمق کا چرہ دیکھنا گناہ ہے اور احمق وہ ہوتا ہے جو کا مول کی حقیقت نہ جانتا ہو اور سمجھانے سے سمجھ نہ سکتا ہو۔

۷- نیک اخلاق ہو کہ بداخلاق سے سلامتی کی امید نہیں - جب اس کی بداخلاقی جوش میں آئے گی تو تیر احق اور تیر ا

مر تبہ ضائع کر دے گیاوراہے کچھ پر واہ نہ ہوگی-۳۔ نیک ہو کیونکہ جو گناہ پراڑا ہوا ہو گاوہ خدائے تعالیٰ ہے بھی نہ ڈرے گااور جو خو فب خداہے خالی ہواس پر بھر وسہ تب میں نیب سامت ا

كُرْمَا تُعْمِكُ شِيل - الله تعالى فرما تائب : لِاَ تُطِعُ مِنُ أَغُفَلُنَا قَلْبَهُ لِمَنُ ذِكُرِنَا وَاتَّبَعَ هَوْهُ

ایسے شخص کی اطاعت نہ کر جس کو ہم نے اپنے ذکر ہے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کا پیر وکار بنا ہواہے-

اگر بدعتی ہو تواس سے الگ رہناچاہے تاکہ اس کی بدعت کی برائی کا اس پر اثر نہ ہو-اور جوبدعت اس زمانہ میں پیدا ہوئی ہے اس سے بردھ کرکوئی بدعت نہیں اور وہ بیہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ سختی نہ کرنی چا ہے اور ان کو فسق و معصیت سے روکنانہ چاہے کیو نکہ لوگوں سے جھڑا کرنا ٹھیک نہیں اور بیہ کہ ہمیں ان کے معاملات میں مداخلت کی ضرورت نہیں۔
ان کی بیبات لباحت کا تخم اور الحادوزندقہ کا سراہے اور بہت بردی بدعت ہے۔ان لوگوں سے میل ملاپ نہ رکھنا چاہے۔ بیہ ان کی بیبات لوگوں ہے میں ساتا اور لباحت کی طرف جلدی ان کا ایبا قول ہے جس کی مدد کے لیے شیطان ہر وقت تیار کھڑ اے اور اس بات کو دل میں بساتا اور لباحث کی طرف جلدی کھندہ

ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پانچ فتم کے لوگوں کی صحبت و مجلس سے پر ہیز کر ناچا ہیے۔ ا- جھوٹے کی معبت سے کہ ہمیشہ اس سے دھو کا کھائے گا-

٢- احق كى صحبت ومجلس سے كه اگروه نفع بنچانا جائے تو بھى نقصان كرے گا-

۳- معیل ہے کہ وہ تیری عین ضرورت کے وقت تھے ہے قطع تعلق کرلے گا۔

٣- بردل آدي سے کہ وہ ضرورت کے وقت تھے ضائع کردے گا-

۵ فائق شخص ہے کہ وہ ایک لقمہ بلعہ اس ہے بھی کم چیز کے عوض تھے فروخت کر دے گا-لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو فر مایا طمع کے باعث۔

سیدالطا نفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ کہ میں نیک خلق فاسق کی صحبت و مجلس کو بداخلاق قاریوں کی صحبت سے بہتر جانتا ہوں۔

جانناچاہیے کہ بید مذکورہ نین خصلتیں ہیک وقت ایک شخص میں جمع ہونی بہت مشکل ہیں۔ مختجے چاہیے کہ صحبت کی غرض و غایت کو ذہن میں رکھے۔اگر انس و محبت مطلوب ہو تو نیک اخلاق انسان تلاش کر۔اور اگر دنیا مقصود ہو تو سخادت و کرم کی جبتو کراور ہرایک کی شر انط علیحدہ علیحدہ ہیں۔

واضح ہو کہ اخلاق تین قتم کے ہیں۔ ایک تووہ ہیں جو غذاکی مانند ہیں جن کے بغیر چارہ کار نہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو دواکی طرح ہیں۔ کہ ان کی ضرورت بھی بھی پڑتی ہے۔ تیسرے بیماری کی طرح ہیں کہ ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ گر ان میں بھنس جاتے ہیں۔ توان کا علاج کرنا ضروری ہے۔ تاکہ ان سے نجات پائیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسے آدمی سے صحبت ودوستی کا تعلق قائم کرنا چاہیے کہ جے تجھ سے فائدہ حاصل ہویا تجھے اس سے نقع پہنچ۔

حقوق دوستی و صحبت : جاناچاہے کہ جب کی ہے دو ت اور بھائی چارے کار شتہ اور تعلق قائم ہو گیا۔ تواس کو نکاح کے تعلق کی طرح تصور کرناچاہے۔ کیونکہ اس کے بھی حقوق ہیں۔ حضور نبی اکر م علیہ فرماتے ہیں کہ دو بھائی دو ہمائی دو ہمائی دو ہمائی دو ہم کے حقوق ہیں۔

ا - مال سے تعلق رکھتا ہے - اس کا درجہ سب سے بڑا ہے کہ اس کے حق کو اپنے حق سے مقدم جانے اور ایٹار و قربانی سے پیش آئے کہ اپنا حصہ بھی اسے دیدے - جیسے قر آن مجید میں انصار کی شان میں وار د ہواہے -

وَيُوثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِم وَلُوكَانَ بِهِم خَصاَصة وودوس ول كوات آپ ير ترجي ديت بي- اگرچه خود الله وفرون عَلَى أَنْفُسِهِم وَلُوكَانَ بِهِم خَصاَصة الله والله والله على الله والله والله والله الله والله وا

چائے کہ اپنے دوست کو اپنی طرح جانے اپنے مال کو اس کے اور اپنے در میان مشتر ک جانے - سب سے کمتر درجہ میں کہ اسے اپناغلام اور خادم تصور کرے اور جو چیز اپنی ضرورت اور حاجت سے زائد ہوبے مانگے اسے دیدے اگر اسے مانگئے سے اور کہنے کی نوبت آئے تودوستی کے درجہ سے خارج ہے - کیونکہ اس کے دل میں غنخواری اور ہمدردی نہیں

www.maistilualistas

ہے۔اس طرح کی دوستی اور صحبت محض عادت کے طور پرہے۔جس کی کچھ قدرو قیمت نہیں ہے۔

عتبہ الفلاح کا ایک دوست تھااس نے آپ ہے کہا مجھے چار ہز ار در ہم کی ضرورت ہے اس نے جواب دیا دوہز ار در ہم دوں گا-دوست نے یہ س کر منہ پھیر لیااور کہا تجھے شرم آنی چاہیے کہ تواللہ کے لیے دوستی کادعویٰ کرتاہے پھر دنیا کو اس پر ترجیح دیتاہے-

صوفیا کے لیک گروہ کے متعلق کی نے بادشاہ وقت کے سامنے شکایت کی بادشاہ ناراض ہوااور تھم دیا کہ ایسے تمام صوفیوں کو قتل کر دو۔ حضر ت ابوالحن نور کی رحمتہ اللہ علیہ جوان میں موجود تھے 'ان سب سے آگے بڑھے اور فرمایا سب سے پہلے مجھے قتل کرو-بادشاہ نے کہا کیوں۔ فرمایا یہ سب لوگ میرے دینی تھائی ہیں۔ میں نے چاہا ایک گھڑی کے لیے اور پچھ نہیں تواپی جان ہی ان پر قربان کر دول -بادشاہ نے یہ ایثار دیکھ کر قتل کا تھم واپس لے لیااور کماجولوگ اس درجہ کے ایثار پند ہوں انہیں قتل کر نانارواہے اور سب کو چھوڑ دیا۔

حضرت فتح موصلی رحمتہ اللہ علیہ اپنے ایک دوست کے گھر تشریف لے گئے وہ موجود نہ تھااس کی لونڈی سے فرمایا صندوقہ لے آوہ اٹھالائی جتنے روپوں کی آپ کو ضرورت تھی اتنے اس میں سے لے لیے جب دوست گھر آیا اور یہ داقعہ ساتواس لونڈی کواس خوشی میں آزاد کر دیا۔

حضرت ادو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کما میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بھائی چارہ قائم کروں۔ آپ نے اس سے فرمایا تھجے حق ہر ادری کا پتہ ہے یا نہیں۔ عرض کی مجھے نہ معلم نہیں فرمایا اپنے سونے چاندی میں مجھ سے زیادہ حقد ارندرہے۔ عرض کیامیں ابھی اس درجہ کو نہیں پہنچا۔ تو فرمایا چلا جانیہ تیر اکام نہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمافرماتے ہیں۔ صحابہ کرام ہیں نے ایک نے کئی کو بھنی ہوئی سری بھیجی انہوں نے فرمایا میر افلال دوست زیادہ ضرورت مندہے۔ یہ اسے دینا بہتر ہے۔ چنانچہ وہ سری انہول نے اس کے پاس بھیج دی۔ اس نے وہ سری دوسرے دوست کے پاس بھیج دی۔ اس نے آگے کی اور کو دی۔ غرض کئی جگہ گھوم کر پھر پہلے دوست کے ماس آگئی۔

حضرت مسروق اور خیثمه میں دوستانہ تھااور ہر ایک قر ضدار تھا-دونوں نے ایک دوسرے کااس طرح قرض ادا کیا کہ دونوں میں کسی کو خبر تک نہ ہو گی-

حفزت علی مرتفظی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ میرے نزدیک اپنے دوست پر ہیں در ہم خرچ کرنا سو در ہم فقیرول میں تقتیم کرنے سے بہتر ہے۔

ایک دفعہ حضور نی کریم علی جنگل کی طرف تشریف لے گئے - جاکر دو مسواکیں توڑیں ایک سید ھی تھی اور ایک ٹیز ھی ایک اصحابی آپ نے می اور تھے - سید ھی مسواک آپ نے صحابی کو عطاکی اور ٹیڑ ھی ایپ لیے رکھی - صحابی نے عرض کیایار سول اللہ اچھی مسواک آپ لیں - آپ نے ارشاد فرمایا - جو شخص کسی کے ساتھ ایک گھڑی کے لیے بھی صحبت

و مجلس کر تاہے۔ قیامت کے دن اس صحبت کے حق میں اس سے بازپر س ہو گی۔ کہ اس کا حق ادا کیایاضا کع کیا۔ اے عزیز یہ اس طرف اشارہ ہے کہ حق صحبت ایثار ہے۔ یعنی اچھی اور کام کی چیز دوسر بے پر قربان کرنی چاہیے۔ رسول اللہ علیانیہ نے فرمایا ہے جب دو آدمی باہم ساتھی بنٹی توانِ دونوں میں سے خدا تعالیٰ اس کو زیادہ دوست رکھتا ہے۔ جو دوسر بے ساتھی کا حق زیادہ بہتر طریقے ہے اداکر تاہے۔

ووسر الحق : یہ ہے کہ دوست اور ساتھی کی حاجات و ضروریات میں اس کے کہنے ہے پہلے اس کی مدد کرے اور خوشد لی اور کشادہ پیشانی کے ساتھ اس کی خدمت کرے۔ اس کی تکالیف و مہمات میں اس کے کام آئے۔ سلف صالحین کی عادت مبارک تھی کہ روزانہ گھر جاکرا پے دوستوں کے اہل خانہ ہے دریا فت کرتے کہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ لکڑی آٹا ہے نمک تیل موجود ہے۔ اس طرح ان کے سارے کام اپنے کاموں کی طرح ضروری جانے تھے۔ اس کے باوجود تو مراح کا حیان اینے اوپر جانے تھے۔ اس کے باوجود تو مراح کا حیان اینے اوپر جانے تھے۔ اس کے باوجود تو مراح کا حیان اینے اوپر جانے تھے۔

حضرت امام حسن بصری رحمته الله علیه فرماتے ہیں میرے دین بھائی مجھے اپنے بال چوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ کیونکہ بیالوگ مجھے دین یاد دلاتے ہیں اور ہوی ہے دنیا کی طرف لگاتے ہیں۔

حفزت عطا رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں- تین دن کے بعد اپنے بھائیوں کوبلایا کر واور ان کی خبر گیری کیا کر ویمار ہوں توان کی ہمار پرستی کیا کرو-اگر کسی کام میں مصروف ہوں توان کی مدد کیا کرو-اگر کوئی بات بھول گئے ہوں تویاد و لایا کرو-

حضرت جعفرین محمد رحمته الله علیه فرماتے ہیں-دسٹمن بھی جب تک مجھ سے بے رخ نہ کرے اور بے نیاز نہ ہو-میں اس کی حاجت پر آری میں جلدی کر تاہوں- تودوست کے حق کو کیوں ادانہ کروں-

سلف صالحین میں ہے ایک بزرگ تھے۔ جنہوں نے اپنے دین بھائی کی موت کے بعد چالیس سال تک اس کے ب<mark>ال جوں کی خبر داری کا فریضہ اداکیا۔</mark>

تبسر احن : زبان کاحق ہے کہ اپنے بھائیوں کے حق میں نیک بات کے ان کے عیب چھیائے ۔ اگر کوئی پس پشت ان کی بدگوئی کرے تو اس کا جواب دے ۔ اور ایباخیال کرے کہ وہ دیوار کے پیچیے س رہا ہے اور جس طرح یہ خود چاہتا ہے کہ وہ پس پشت اس کے ساتھ وفادار رہے اس کے پس پشت یہ خود بھی اس کا وفادار رہے اور اس میں سستی نہ کر ہے ۔ جب وہ بات کرے تو کان لگا کر سے ۔ اس سے جھاڑ ااور حدہ و مناظرہ نہ کرے اس کار از ظاہر نہ کرے ۔ اگر چہ اس سے قطع تعلق ہو چکا ہو۔ کیونکہ بیبد طبنی کی با تیں ہیں ۔ اس کے اہل وعیال کی غیبت سے بھی ذبان ہدر کھے ۔ اس کے دوست احباب کی غیبت بھی نہان ہدر کھے ۔ اس کے دوست کی نیک اور نہ کرے ۔ اگر کسی نے اس کی برائی یا فہ مت کی ہو تو اسے آگر نہ ہتائے کہ اس طرح اسے تکلیف پنچے گی ۔ دوست کی نیک اور اچھی بات جو اسے معلوم ہونہ چھیائے ورنہ جاسد شار ہوگا ۔ اگر اس سے کوئی قصور صادر ہو جائے تو اس کا گلہ نہ کرے ۔ باعہ

an annual traded have a

اے معذور جانے-اپنے قصوریاد کرے جودہ خدائے تعالی کی اطاعت میں کرتاہے تواس پر تنجب نہ کرے-اگر کوئی اس کے حق میں قصور نہ ہو تاہوادر نہ اس میں کوئی عیب ہوتو حق میں قصور نہ ہوتاہوادر نہ اس میں کوئی عیب ہوتو ایسا شخص ملنانا ممکن ہے-تواس طرح وہ لوگوں کی صحبت ہے محروم رہ جائے گا-

صدیث شریف میں ہے کہ مومن ہمیشہ عذر ڈھونڈ تا ہے اور منافق ہمیشہ عیب جوئی کر تا ہے - ہوتا یہ چاہیے کہ
دوست کی ایک نیکی کے عوض اس کی دس پر ائیوں کی پر دہ پوشی کرے - حضور علیہ فرماتے ہیں برے دوست سے پناہ مانگنا
علیہ جب دہ بر ائی دیکھے گا تو اسے چھپائے گا نہیں بلحہ نشر کرے گا-اور جب کوئی اچھائی دیکھے گا تو اسے چھپائے گا اور بہتر یہ ہے کہ جب دوست کا قصور در گزر کرنے کے لائق ہو تو در گزر کرے - نیکی پر محمول کرے بد گمانی نہ کرے کہ
بد گمانی حرام ہے - حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مومن کی چار چیزیں دوسر ول پر حرام ہیں - اس کا مال 'جان '

حضرت عینی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم اس آدمی کے متعلق کیا کہتے ہوجوایے بھائی کوسو تادیکھے تواس کی شرمگاہ ہے کپڑاا تاردے اور اس کوبالکل نگا کردے لوگوں نے عرض کی یاروح اللّٰہ ایساکون شخص ہے جواس امر کو جائزر کھتا اور ایساکر تا ہو۔ فرمایا تم لوگ ہی ایساکرتے ہو تا کہ دوسرے لوگ بھی واقف ہو جائیں۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں۔ جب کسی کو اپنادوست بنانے لگو تو پہلے اس کو غصے میں لاؤ پھر خفیہ طور پر اس کے پاس کسی کو بھیجو تاکہ وہ تمہارا تذکرہ کر ہے۔ اگر اس نے ذراسا بھی تمہارا بھید اور راز ظاہر کر دیا تو وہ دوست کے لا کُل شمیں اور بور گول نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دوست کے لا کُل ایسا شخص ہے کہ تیر احال جو خدائے تعالیٰ جانتا ہے وہ بھی جان لے تو جس طرح خدائے تعالیٰ جانتا ہے وہ بھی جان لے تو جس طرح خدائے تعالیٰ جانتا ہے وہ بھی چھپائے اور پوشیدہ رکھے ایک آدمی نے اپنے دوست سے اپنے راز کی بات کہہ دی بعد میں دریافت کیا تخفے وہ راز معلوم ہے اس نے جو اب دیا میں اس کو بھول چکا ہوں۔ یعنی دوسر سے شخص تک اس راز کے پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو تا - بزرگول نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص چاراو قات میں تیر اساتھ چھوڑ دے وہ دوست اور صحبت کے لاکن نہیں ہو تا - بزرگول نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص چاراو قات میں تیر اساتھ چھوڑ دے وہ خواہش نفسانی کے وقت - (۳) طمع اور لا لیج کے وقت - (۳) خصہ کے وقت - (۳) طمع اور لا لیج کے وقت - (۳) خصہ نفسانی کے وقت - بہا خواہش نفسانی کے وقت - (۳) خصہ نفسانی کے وقت - (۳) خصہ نے وقت میں نہیں جو تو ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تھا کہ تیرے حق کو ان او قات میں نہیں جھوڑ تا -

حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کجھے اپنے پاس بٹھایا اور قرب عطاکیا ہے۔ یوڑھوں پر بختے فوقیت عطاکی ہے۔ خبر دار پانچی باتوں کا خیال رکھنا۔ (۱) بھی ان کارازا ظاہر نہ کرنا۔ (۲) ان کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرنا۔ (۳) کوئی غلط اور جھوٹی بات ان سے نہ کہنا۔ (۳) جو پچھ وہ فرمائیں اس سے خلاف نہ کرنا۔ (۵) بھی وہ تجھ سے خیانت نہ دیکھنے ہائیں۔

اور بیبات بھی ذہن میں رکھنی جا ہے کہ دوستی میں سب سے زیادہ خرابی مناظرے اور دوست کی بات کی مخالفت

کرنے سے آتی ہے۔ دوست کی بات کا ٹے کے یہ معنی ہیں کہ اس کو جاہل واحمق سمجھے اور اپنے آپ کو عقلند اور فاضل تصور کرے اور اسے تکبر و حقارت کی نگاہ سے دیکھے۔ یہ سب باتیں دوسی سے دور اور دشمنی کے قریب ہیں۔ رسول اللہ عقصہ نے فرمایا ہے۔ اپنے کھائی کی بات کے خلاف نہ کیا کرون نہ اس سے ہنمی فراق کیا کرواور اس سے جو وعدہ کروپور اکیا کرو-دوست کے باب میں بزرگوں نے تو یمال تک کماہے کہ اگر دوست کے اٹھ اور ہمارے ساتھ چل اور تو کے کمال تو یہ بات دوستی کے لاکق نہیں۔ بلحہ مناسب بیہے کہ اس کے کہتے ہی فوراساتھ چل پڑے۔

حضرت ابو سلیمان دار افی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ میر اایک دوست تھا۔ میں جو کچھ اس ہے مانگادے دیتا۔ ایک دفعہ میں نے اس سے کما مجھے فلال چیز کی ضرورت ہے۔ اس نے کماکس قدر چاہیے۔ اس کی اتنی بات کہنے ہے دوستی کی حلاوت میرے دل سے نکل گئی۔ جاننا چاہیے کہ محبت کا وجود موافقت ہے دائے ہے جمال تک ہوسکے موافقت کرنی چاہیے۔

چو تھا حق : بیے کہ زبان سے شفقت اور دوسی کا ظہار کرے - حضور علیہ فرماتے ہیں :

جب تم میں ہے کوئی اپنے بھائی ہے دو تی رکھتا ہو تواس کواس ہے آگاہ کردے۔ إِذَا أَحَبُّ أَحَدُكُمُ أَخَاهُ فَلْيَخْبَرُهُ

یہ آپ نے اس لیے فرمایا ہے کہ اس کے دل میں بھی مجت پیدا ہو۔اس صورت میں دوسری جانب سے بھی دوسی میں دوسری جانب سے بھی دوسی میں اضافہ ہوگا۔ مناسب بیہ ہے کہ اس سے زبانی سارے حالات دریافت کیا کرے۔ پھر اس کی خوشی میں خوشی فاہر کرے اور غم میں غم اس کی خوشی کواپنی خوشی اور اس کے غم کواپناغم جانے۔اور جب اسے بلائے تواچھے نام سے بلائے بلحہ آگر اس کا کوئی لقب یا خطاب ہے تواس سے بلائے۔ یہ وہ اس سے زیادہ پند کرے گا۔

سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ دینی تھائی کی دوسی تین چیزوں سے مضبوط ہوتی ہے ایک سید کا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ دینی تھائی کا دوسرے میں کہ پہلے خود اسے سلام کرے۔ تیسرے میں کہلے اسے بٹھائے اور ان ہی باتوں میں سے میات ہے کہ لیس پشت اس کی تعریف کرے۔ جس سے وہ خوش ہو۔ یواں ماس کے بیوی چول کی بھی تعریف کرے کہ ان باتوں سے دوستی بہت مضبوط ہوتی ہے اور اس کے احمال کا شکر یہ اداکر ہے۔

سیدناعلی مرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔جو آدمی اپنے دینی بھائی کی نیک بیتی پر شکر نہ کرے گاوہ نیک کام پر بھی اس کا شکر ادانہ کرے گاور چاہیے کہ پس پشت اس کی مد دواعانت کرے اور طعن و تشنیع کرنے والے کو اس کا جو اب دے اور اے اپنی طرح تصور کرے اور بیروا ظلم ہے کہ کوئی اس کے دوست کو بر اکھے اور بیہ چپ بیٹھارہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ اس کے دوست کی پٹائی ہو رہی ہو اور وہ بیٹھاد پھتارہے اور اس کی کچھ مددنہ کرے حالا نکہ بات کا زخم بروا شدید ہو تاہے۔ کی کا قول ہے کہ جب کی نے پس پشت میرے دوست کا ذکر کیا تو میں نے فرض کر لیا کہ دوست موجود ہے اور سن رہاہے۔ تو میں نے ایسابی جو اب دیا کہ جے وہ بھی ہے۔

www.madendoubsers

حضرت ابودرداءرضی الله عند نے دوہیلوں کو اکٹھے بدھے ہوئے دیکھا۔ جب ان میں سے ایک کھڑ اہوا تو دوسر ا بھی کھڑ اہو گیا۔ بید دیکھ کر آپ روپڑے اور فرمانے لگے دینی کھائی ایسے ہوتے ہیں کہ آپس میں اٹھنے ہیٹھنے اور چلنے میں ایک دوسرے کی موافقت ومطابقت کرتے ہیں۔

پانچوال حق : یہ ہے کہ اگراہے علم دین کی ضرورت ہو تو سکھائے کہ اپنے ہھائی کو دوزخ کی آگ ہے چاناد نیا کے رخ والم سے چاناد نیا کے رنج والم سے خات دیئے ہے زیادہ اہم و ضروری ہے ۔ اگر اسے سکھایا پھر اس نے اس پر عمل نہ کیا تو اس سمجھائے تھیجت کرے اور خدائے تعالیٰ کا خوف و لائے ۔ گر بہتر یہ ہے کہ اسے خلوت میں نفیجت کرے - تاکہ شفقت کا اظہار کرے - علانیہ تھیجت کرنے میں اس کی شر مندگی ہے اور جو پچھائے یا تھیجت کرے نرمی سے کرے - تخق سے نہ کرے - حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں مو من مو من کا آئینہ ہو تا ہے ۔ یعنی اپنا عیب اور نقص ایک دوسرے سے معلوم کر تا ہے - جب تیر ابھائی شفقت کی بتا پر تیر اعیب علیحدگی میں تجھے بتائے تو اس کا احسان سمجھے ہوئے اس پر خفانہ ہونا چاہے ۔ اس کی مثال اس طرح ہے جیے کوئی آدمی تجھے اطلاع دے کہ تیر سے کیٹروں میں سانپ چھو ہوئے اس پر خفانہ ہونا چاہے ۔ اس کی مثال اس طرح ہے جیے کوئی آدمی تجھے اطلاع دے کہ تیر کے گیڑوں میں سانپ چھو ۔ ہوئو تو اس سے بھی ناراض نہ ہوگا۔ بلتہ اس کا ممنون ہوگا حقیقت سے ہے کہ انسان میں جس قدر پر کی صفات ہیں وہ سب سانپ چھو کی بانند ہیں ۔ ہاں ان کاز ٹم قبر میں جا کر محسوس ہوگا۔ اور روح اس کا حساس کرے گی اور وہ اس جمال کے سانپ چھو وک اس نیادہ عنہ نے فرمایا ہے خدا تعالی اس سے جو وک سے زیادہ سخت ہوگا کیونکہ یہ زخم بدن پر ہو تا ہے نہ کہ روح پر حضر دے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے خدا تعالی اس پر دھت کرے ویمرے عیب میرے سامنے ہدینۃ لائے۔

جب حفرت سلمان رضی اللہ عنہ حفرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو فرمایا اے سلمان کی بیج کمو تم نے میرے متعلق کیا دیکھا اور سنا ہے انہوں نے عرض کیا آپ اس بات سے جھے معاف کر دیں۔ فرمایا نہیں۔ ضرور بتانا چاہے۔ جب آپ نے اصرار کیا تو حضرت سلمان نے فرمایا سنا ہے کہ آپ کے دستر خوان پر دوطرح کا کھانا ہو تا ہے اور آپ دوکرتے رکھتے ہیں ایک دن کا اور ایک رات کا۔ آپ نے فرمایا ہے دونوں با تیں نہیں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور سنا ہے عرض کیا نہیں۔

حضرت حذیفہ مرعثی رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت یوسف اسباط کو خط لکھا تونے اپنے دین کو دو پیسول کے عوض فروخت کر دیا ہے۔ یعنی بازار میں جاکر تونے کوئی چیز خرید ناچاہی دوکا ندار نے اس کی قیمت تین پیسے بتائی تونے اسے کہا میں تورو پیسے میں ہی دے دی اس نے یہ چشم پوشی تیری دیداری اور نیکی تورو پیسے میں ہی دے دی اس نے یہ چشم پوشی تیری دیداری اور نیکی کی باہری ۔ سرے خفلت کا پر دوا تار ااور خواب غفلت سے ہید ار ہو۔

واضح ہونا چاہیے کہ جو شخص علم دین اور علم قر آن حاصل کر کے اس کے عوض دنیا طلبی کی رغبت کرے تو مجھے ڈرے کہ ایسا شخص اللہ کی آیات کا نداق اڑا تا ہے۔ دین کی رغبت کی علامت سے کہ ایساعلم عطاکرنے کو خدائے تعالیٰ کا

econtilentation y

احمان جانے نہ کہ اسے دنیا طلبی کاذر بعد مائے - خداتعالی فرماتا ہے:

وَلَكِنَ لا يُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ فَي النَّاصِحِينَ النَّاصِحِينَ النَّاصِحِينَ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا

آیۃ کریمہ میں ان جموٹے لوگول کی صفت ہیان ہوئی ہے۔جو شخص نصیحت کرنے والے کو اچھا نہیں جانگاس کی وجہ سے کہ وہ تکبر وغرور میں جتا ہے۔ تکبر وغرور اس کے عقل اور دین پر چھاگیا ہے اور بیبا تیں اس وقت رونماہوتی ہیں جب اسے اپنے عیب و کھائی نہیں دیتے ور جب اپنے عیب جانے گئے تو اسے ضرور نصیحت کرنا چاہیے۔ مگر سب کے سامنے اعتراض کے طور پر پچھ نہ کمنا چاہے اور ایباا نجان بن جائے کہ تجھ میں کسی قتم کا تغیر نہ ہونے پائے ۔اگر اس قصور کے باعث دوسی میں فرق آنے گئے تو مخفی طریقے سے ڈانٹ لینا قطع تعلق کرنے سے بہتر ہے۔لین زبان در ازی اور جھگڑے کی نبیت قطع تعلق کر لینا بہتر ہے۔ مناسب سے ہے کہ صحبت و دوست کرنے گئے ہیں نظر رکھے کہ اپنے مائیوں کی باتوں کوبر واشت کر کے اپنے اخلاق وعادات کو مہذب و دوست کرے گئے ہیں کہ ان سے نیکی کی امیدر کھے۔

حضرت ابو بحرکتانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ایک شخص میرے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے ساتھ رہنے سے میرے دل پر گر انی ہوتی تھی۔ میں نے خیال ہے اسے کچھ دیا کہ دل سے گر انی دور ہو جائے گی۔ گر اس طرح بھی دور نہ ہوئی پھر میں اس کاہاتھ پکڑ کرا ہے گھر لایالور کمااپنے پاؤں کا تلوامیرے منہ پرر کھ۔اس نے کمایہ کام جھے ہے نہ ہو سکے گا۔ میں نے کماتم ضروریہ کام کرو۔ آخر کار جب اس نے ایساکیا تودہ گر انی میرے دل سے جاتی رہی۔

حضرت او علی رہا طی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ میں عبد اللہ رازی کارفیق سنرین کرسفر کوروانہ ہوا۔ انہوں نے فرمایا رائے کاسر دارتم ہو گے میں۔ کہ میں کہوں گااسے مانناپڑے گامیں نے کہا آپ ہنی ۔ تو فرمایا جو کچھ میں کہوں گااسے مانناپڑے گامیں نے کہا ہسر و چشم۔ فرمایا توبرہ لاوکیس نے ان کے فرمانے سے توبرہ لایا۔ زادراہ 'کپڑے اور جوسامان موجود تھااس توبرہ میں ہم کر اپنی پیٹے پر لاد لیا اور چل پڑے۔ میں نے انتائی اصرار کے ساتھ عرض کیا ہے سامان مجھے دے دیں کہ اسے میں اٹھالوں گاتا کہ آپ تھک نہ جا کیں تو فرمایا تہیں ہے بات زیب نہیں دیتی کہ اپ ہر دار پر تھم چلاؤاب تم کو فرمانبر داری کاراستہ اختیار کرنا چاہے۔

ایک دفعہ کاواقعہ ہے کہ رات بھر مینہ بر ستار ہااور آپ میرے اوپر چادر تانے کھڑے رہے۔ تاکہ بارش مجھ پر نہ پڑے - جب میں گفتگو کر تا تو فرماتے میں تمہار اسر دار اور امیر ہول تم میرے مطبع فرمان ہو۔ میں اپنے دل میں کتا ''کاش میں ان کو سر دارنہ ما تا۔''

چھٹی قسم : حقوق کی ہے ہے کہ جو بھول چوک صادر ہو جائے۔اسے معاف کردینا چاہے۔ کہ بزرگان دین نے کہا ہے کہ اگر تیر اکو کی بھائی قصور کر بیٹھے تواس کی طرف سے سر قتم کی عذر خواہی قبول کر۔اگر نفس قبول نہ کرے تواپ دل سے کہ کہ تو بہت ہی بد خواہ اور بد ذات ہے کہ تیرے بھائی نے سر عذر کئے مگر تونے قبول نہ کئے۔اگر وہ اییا قصور ہے جس میں گناہ ہو تواس کو نرمی سے نصیحت کرتا کہ وہ اسے چھوڑ دے۔اگر وہ اس پر اصرار نہ کرتا ہو تو چاہیے کہ تواس گناہ سے انجان

anni amalentani ana

ین جائے اسے نہ جنالئے اور اس گناہ پر مصر ہو تواہے نفیحت کر -اگر نفیحت فائدہ مند نہ ہو تواس بارے میں صحابہ کرام کا
اختلاف ہے کہ اس سلطے میں کیا کرنا چاہیے - حضرت ابد ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا فد جب بیہ ہے کہ اس سے قطع تعلق
کرے - کیونکہ پہلے اس کے ساتھ صرف اللہ کے لیے دوستی کارشتہ قائم کیا تواب گناہ پر اصر ارکرنے کے باعث اللہ کی
دوستی کی خاطر اس سے دوستی ختم کر دے - حضرت ابوالدرداء اور صحابہ کی جماعت کا مسلک بیہ ہے کہ رشتہ دوستی نہ کا ثنا
چاہیے - کیونکہ امید ہے کہ اس گناہ سے توبہ کرے -ایسے شخص سے ابتدارشتہ دوستی جوڑنا منع ہے لیکن جب رشتہ محبت جوڑ
لیا تواب قطع نہ کرنا چاہیے -

حضرت ابراہیم علی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کسی گناہ کرنے کی بہا پر بھائی سے تعلق دوستی ختم نہ کر کیونکہ اگر آج گناہ میں مبتلا ہے کل توبہ کرلے اور اسے چھوڑ دے - حدیث شریف میں ہے کہ عالم آدمی کی غلطی پر اعتراض کرنے سے چواور اس سے قطع عقیدت نہ کرو-ممکن ہے کل وہ اس بر ائی سے باز آجائے-

حکایت: بررگان دین میں سے دو بھائی ایک دوسرے کے دوست تھان میں سے ایک خواہش نفس کے تحت کی کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور اپنے دوست سے کما کہ میر ادل بیمار ہو گیا ہے ۔اگر تیری خواہش ہے کہ مجھ سے تعلق ودوست قطع کرلے ۔ تو میری طرف سے تجھے ایسا کرنے کا اختیار ہے ۔ اس کے دوست نے جواب دیا معاذ اللہ کہ صرف ایک گناہ کے سر زد ہونے پر میں تجھ سے دشتہ دوست کا اور اور پختہ ادادہ کر لیا کہ جب تک اللہ تعالی میر سے دوست کو اس گناہ سے خوات عطانہ کرے گامیں کھانے پینے کے نزدیک نہ جاؤل گا اور دوست سے دریافت کیا کہ تیر اکیا حال ہے اس نے کما بد ستور جتلائے مرض ہول – دوست سے من کر کھانے پینے سے کنارہ کش رہااور غم سے اندر بی اندر بی اندر بی اندر بی اندر بی اندر بی کھا اور کھانے ہوئے۔ بد ستور جتلائے مرض ہول – دوست سے منفر ہو گیا ہے۔ بہائی آیا اور کما خدائے تعالی نے مجھے اس مرض سے نجات عطاکر دی ہے اور میر ادل معثوق کے عشق سے متنفر ہو گیا ہے۔ بہائی آیا اور کما خدائے کھانا کھایا۔

ایک شخص سے کما گیا تیر ابھائی خدا کی نافرمانی میں مبتلا ہو گیا ہے اور تونے اس سے قطع تعلق نہیں کیااس نے جواب دیا کہ میر سے اس دوست کو آج میر کی دوستی اور بھائی چارے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ وہ غلط کام میں بھنس گیا ہے میں اس حالت میں اس سے کس طرح علیحدگی اختیار کر سکتا ہوں۔ میں نرمی اور شفقت کے ساتھ اسے دوزخ کے راستے میں اس کا دوران کی دعگیری کروں گا۔

حکایت: بنی اسر ائیل میں دودوست تھے اور دونوں ایک بہاڑ پر عبادت اللی کرتے تھے۔ ان میں سے ایک شر میں کچھ خرید نے آیا۔ اس کی نگاہ ایک فاحشہ عورت پر پڑی اور اس کے عشق میں گر فتار ہو گیااور اس کی مجلس اختیار کرلی۔ جب کچھ روز گزر گئے تودہ سر ادوست اس کی تلاش میں آیااور اس کا حال سا۔ اس کے پاس آیا اس نے شر مندہ ہو کر کما کہ میں تو تجھے

o wandenbalaan

فَانُ عَصَوْكَ فَقُلُ أَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعُمَلُونَ

جانتاہی نہیں۔اس نے کمایر اور عزیز دل کواس کام میں مشغول نہ کر۔ میرے دل میں تجھ پر جس قدر آج شفقت پیدا ہوئی ہے۔
ہے۔ پہلے بھی نہیں ہوئی تھی۔اور اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کراہ یوسہ دیا گناہ میں مبتلا ہونے والے دوست نے جب اس کی طرف سے شفقت کا بیہ مظاہرہ دیکھا تو جان لیا کہ میں اس کی نگاہ سے نہیں گرار نڈی کی مجلس سے اٹھا تو بہ کی اور دواء دوست کے ساتھ چلا گیا۔اس بارے میں حضر سابو ذرر منی اللہ عنہ کا طریقہ سلامتی کے زیادہ نزدیک ہے۔لین ابو درداء کا طریقہ لطیف تر اور فقہ کے قریب ہے۔ کیونکہ یہ لطف و مهر بانی اور تو بہ کے راستے پر ڈالٹا ہے اور عاجزی اور بہی کے دن دوستوں کی ضرورت و حاجت پیش آتی ہے۔لیذاالی حالت میں دین دوست سے کیونکر قطع تعلق کریں۔اس کی حجہ یہ ہے کہ عقد و دوست جو قائم کیا جاتا ہے وہ رشتہ قرامت کی طرح ہاور قطع رحم کسی گناہ کے سبب نہیں کیا جاسکا۔اس مایراللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔

یں اگریہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہ دیں میں تمہارے اعمال ہے ہری ہوں۔

یعن اگر تیرے خویش وا قارب تیری نافر مانی کریں توان سے کہ میں تمہارے عمل سے بیز ار ہوں - بیانہ کہ کہ میں تیرے سے بیز ار ہوں-

حفرت ابدورواء رضی اللہ عنہ ہے کی نے کما آپ کا بھائی تو معصیت و گناہ کا مر تکب ہو گیا تم اس ہے دستنی
کیوں نہیں کرتے ۔ آپ نے جواب دیا ہیں اس کی معصیت کوبر اجا نتا ہوں ۔ لیکن جب تک وہ میر ابھائی ہے ۔ اس ہے دستنی
اختیار نہ کروں گا۔ لیکن تا ہم ایسے آدمی ہے اہتدادو ، تی کا تعلق قائم نہ کر ناچا ہے کیو نکہ ایسے مختص ہے بھائی چارہ قائم نہ کرنا
گناہ کی بات نہیں ہے ہال صحبت اور دوستی ترک کرنا گناہ ہے اور اس حق کو نظر انداز کرنا ہے جو دوستی قائم کرنے ہے ثابت
ہو چکا ہے۔ لیکن اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ اگر تیرے حق میں کوئی قصور کیا ہو تو اس کا معاف کر دینا بہت بہتر ہے
جب کہ وہ معذرت کرلے۔ اگر چہ تجھے علم ہو کہ جھوٹی عذر خواہی کررہا ہے۔

رسول الله علی فرماتے ہیں جس کا بھائی اس سے عذر خواہی کرے اور وہ اس کا عذر قبول نہ کرے - تواس کا گناہ اس شخص کے گناہ کی طرف ہے جولوگوں سے خلاکا مال اسباب لے لیتا ہو- حضور علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ مومن جلد غصے میں آتا ہے اور جلد ہی خوش بھی ہو جاتا ہے-

حفرت او سلیمان دارانی رحمتہ اللہ علیہ نے اپ مریدے فرمایاجب تیراکوئی دوست جھے نیادتی کرے تواس پر ناراض نہ ہو - کیونکہ شاید اس صورت میں تواس ہے الیم باتیں سے جو اس زیادتی ہے بھی سخت تر ہوں - مرید کہتا ہے جب میں نے اس کا تجربہ کیا توابیا ہی سامنے آیا - جیسا کہ شخ نے فرمایا -

ساتویں فشم : کایہ حق ہے کہ اپنے دوست کو د عائے خیر میں یادر کھاس کی زندگی میں بھی اور اس کی موت کے بعد

تھی نیزاس کے بال بھوں کے لیے بھی دعاکر تارہے۔ جس طرح اپنے لیے دعاکر تاہے۔ کیونکہ بیر دعا حقیقیۃ توخود اپنے لیے کرے گا۔

رے ہ صفور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص اپنے بھائی کی عدم موجود گی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے لوفر شتہ اس کی دعا پر کہتا ہے خدا تجھے بھی ایسا ہی عطا کرے اور ایک روایت میں ہے کہ خدا تعالی فرما تا ہے ہیں اس دعا کے جواب میں عطاکرنے میں تجھ سے ابتداء کرتا ہوں۔

رسول الله علی ہے دور عادوستوں کے لیے ان کی عدم موجودگی میں کی جاتی ہے دورد نہیں ہوتی۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں "میں تجدے میں پڑ کر سنز دوستوں کا نام لے کر ان کے لیے دعا موں۔"

بزرگول نے فرمایا ہے کہ حقیقی دوست کی نشانی ہے ہے کہ تیرے مرنے کے بعد جب دارث تیری دراشت تقسیم کرنے میں مصر دف ہول اور اس کادل اس فکر میں مشغول ہو کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ کیامعالمہ کرتاہے۔

اور رسول الله علی فقط کے اسم ورے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ڈوب رہا ہو اور چنے کے لیے ہر طرف اور سول الله علی فلاح مردہ بھی اپنے گھر والوں 'اولاد اور دوستوں کی دعاؤں کا منتظر رہتاہے اور الن زندوں کی دعاؤں کا منتظر رہتاہے اور الن زندوں کی دعاؤں کے برے برے برائن کر قبر میں پہنچتی ہے۔

حدیث میں یول بھی آیا ہے کہ دعاکونور کے طباقوں میں رکھ کر مردول کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فال کی طرف سے ہدید اور تخذہ اور مردہ یہ دیکھ کرای طرح خوش ہوتا ہے۔جس طرح زندہ انسان ہدیے تخف سے خوش ہوتا ہے۔ ا

آ تھویں قشم : کاحق ہے کہ وفائے دوستی کی حفاظت کی جائے۔وفاداری کاایک معنی ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے اہل دعیال اور دوستوں سے غفلت نہرتے۔

ایک بوڑھی عورت حضور نبی کریم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے اس کی بونی عزت کی۔ لوگ اس عزت افزائی پر متبحب ہوئے۔ آپ نے فرمایا میہ عورت میر کی ذوجہ خدیجہ کے زمانے میں ہمارے پاس آیا کرتی تھی۔ کرم ٹوازی کااپیاسلوک ایمان میں ہے ہے۔

دوسری و فاداری سے کہ جولوگ بھی اس سے تعلق رکھتے ہوں جیسے اس کے اہل وعیال اس کے غلام اور شاگر و

ا ان اوادیث سے ثابت ہو تا ہے کہ مردول کو ایصال ٹو اب یہ مستحن اور نازک وقت ش ان کی زیر دست امداد ہے - بول حاتی امداد الله صاحب مها جرکی دست الله الله علیہ تیجا ' چالیبوان گیار ہویں و فیر و ایصال ٹو اب کی ہی مختف صور تی بین ہیں۔ اس مسئلے کے جوت میں موالہ احادیث فقهاء کرام کے اقوال اور مخالفین نقین اسلام دبانی شائع کر دو مکتبہ حامد یہ سمج مشار دولا ہور کا مطالعہ فر ہا کمیں۔ ۱۲۔

وغیرہ ان سب کے ساتھ شفقت سے پیش آئے اور اس شفقت کا اثر اس کے دل پر خود اس پر شفقت کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر مرتبہ 'حشمت اور اقتدار حاصل کرے تو پھر بھی اسی تواضع وانکساری کو ملحوظ رکھے جو پہلے رکھتا تھا اور دوستوں کے معاملے میں تکبر کونزد یک نہ آنے دے۔

رورود کول سے ماسے میں ہر در رہیا ہے۔ سارے تیسری وفاداری ہے کہ دوستی کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھے۔اور کسی بات کو دوستی کے ختم ہونے کا سبب نہ بنے دے۔ کیونکہ اہلیس کے نزدیک سب سے اہم بات ہے کہ دو بھائیوں میں نفرت اور اختلاف ڈال دے جیسا کہ خدائے تعالی نے فرمایا ہے:

بے شک الجیس لوگوں کے مالین نفرت و عداوت پیداکر تاہے-

إِنَّ الشَّيُطَانَ يَنُزَعُ بَيْنَهُمُ

حضرت يوسف عليه الصلوة والسلام نے فرمایا:

مِنُ بَعُدِ أَنُ نَّزَغَ الشَّيْطَانَ بَيُنِي وَبَيْنَ إِخُوتِي

اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھا کیول کے در میان نفرت وعداوت پیداکر دی تھی-

چوتھی وفاداری ہے کہ دوست کے حق میں کسی کے منہ سے بھی غلطبات سنناگوارانہ کرے اور چغنجور کو جھوٹا جائے۔ پانچویں وفاداری ہے ہے کہ دوست کے دشمن سے دوستی نہ کرے -بلعہ اس کے دشمن کو اپنادشمن جانے کیونکہ جو مخص کسی سے دوستی کرے گر اس کے دشمن سے بھی رشتہ دوستی استوار رکھے اس کی دوستی ضعیف اور کمز در جوتی ہے۔ اور میں فشم : کاحق ہے کہ دوست کے حق میں تکلیف وہاوٹ کو قریب نہ آنے دے اور دوستوں کے در میان بھی اس

طرح رہے جیسے اکیلے رہتاہے -اگر ایک دوسرے سے رعب ددبد ہے بیش آئیں تووہ دوستی نا قص ہے-حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے ہیں: ''برترین دوست وہ ہے جس سے بیٹیے معذرت اور تکلیف کرنے کی

ضرورت پڑے۔"

حضرت جنیدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ میں نے بہت ہے بھائیوں (دوستوں) کو دیکھاہے۔ گر کہیں بھی ایے دوست نہیں دیکھے جن کے در میان بلاکی وجہ کے حشمت و تکلیف کاسلوک ومعاملہ ہو-

ا بک بزرگ فرماتے ہیں-اہل دنیا کے ساتھ ادب سے پیش آؤاوراہل آخرت کے ساتھ علم سے ادراہل معرفت کے ساتھ جیسے چاہو-صوفیائے کرام کی ایک جماعت ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح دوستی کرتی تھی کہ ان میں سے اگر ایک ہمیشہ روزہ رکھتایا رمضان کے علاوہ بھی روزہ نہ رکھتایا تمام رات سو تار ہتایا ساری رات نماز پڑھتار ہتا تو دوسر اب دریافت نہ کرتا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو۔ مختصر ہے کہ دوستی اتحاد و لگا نگت کا نقاضا کرتی ہے اور لگا نگت واتحاد میں تکلف ہاوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔

Wanthamed Ended in

وسوس فسم : کاحق ہیے کہ اپنے آپ کو اپنے دوستوں سے کمتر خیال کرے - اور ان کے ساتھ کی معاطے میں رعب و شخکم کے ساتھ پیش نہ آئے اور رعابت کی بات ان سے بوشیدہ نہ رکھے اور ان کے تمام حقوق اواکرے 
ایک شخص حضر سے جنیدر ضی اللہ عنہ کے سامنے کہتا تھا کہ اس زمانے میں دینی بھائی ناپید ااور نایاب ہو چکے ہیں 
پیبات اس نے چندبار دہر ائی اس پر حضر سے جینیر حمتہ اللہ نے فرمایا اگر توابیا دوست چاہتا ہے جو تیر ارنج رواشت کرے اور

تری تکلیف و مشقت میں تیمر اہمدر دو شخوار بے تو وہ البتہ نایاب ہے - اور اگر ایسے دوست کا مثلاثی ہے جس کے رنج و

تکلیف کو تو ہر داشت کرے - میری نظر میں ایسے دوستوں کی کھے کی نہیں – بررگوں نے فرمایا ہے جو شخص اپ آپ کو ان

دوسروں کے ہر اہر جانے تو اس صورت میں بھی وہ خود بھی اور دوست بھی دفت محسوس کریں گے اور اگر اپنے آپ کو ان

کے اذان واجازت کے تحت رکھے تو اس طرح بیے خود بھی اور اس کے دوست بھی راحت و سلامتی میں رہیں گے 
حضر سے ابو معاویہ الاسود نے فرمایا ہے کہ میں اپنے تمام دوستوں کو اپنے ہوں کیو تکہ وہ ہر معاطے

میں جھے اپنے آپ پر مقدم رکھتے اور میری فضیلت کا عتر اف کرتے ہیں -

☆.....☆....☆

تيراباب

# عام مسلمانوں عولیش وا قارب ہمسابوں اور نو کر غلاموں کے حقوق

معلوم ہونا چاہیے کہ ہر ایک کا حق اس کی قرامت اور تعلق کے مطابق ہوتا ہے اور تعلق و قرامت کے بہت سے درجے ہیں اور حقوق اس کی مقد ارکے مطابق ہیں اور قوی تر رابطہ اور تعلق خدا کے لیے ہر ادری کا تعلق اور رابطہ ہے اور اس کے حقوق ہیان ہو چکے بعض او قات ایک مختص سے دوستی تو نہیں ہوتی تا ہم قرامت اسلامی کارشتہ موجود ہوتا ہے۔اس کے بھی تچھے حقوق ہیں۔

بسلاحق : یہے کہ جو چیزا ہے لیے پندنہ کرے -دوسرے مسلمان کھائی کے لیے کھی پندنہ کرے-

حضور نبی کر یم علی فی فرماتے ہیں-سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں-کہ اگر جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے توباقی اعضاء کو بھی اس کا حساس ہوتا ہے اور رہج و تکلیف سے متاثر ہوتے ہیں-

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو محض چاہے کہ دوزن سے نجات حاصل کرے اسے چاہیے کہ ایسے حال میں زندگی بسر کرے کہ جب موت آئے تو کلمہ شمادت پر مرے اور جو چیز اپنے لیے پند نہ کرے اپنے مسلمان بھا ئیوں کے لیے بھی پند نہ کرے - حضر ت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرض کیا - اب میرے پروردگار تیرے بعدوں میں سب سے زیادہ عدل وانصاف کرنے والا کون ہے - فرمایا جو اپی طرف سے ہر ایک کے ساتھ عدل وانصاف سے پیش آتا ہے -

و وسر احق : یہے کہ کسی مسلمان کواپنے ہاتھ اور زبان سے اذیت اور تکلیف نددے -رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے جانے ہیں۔ فرمایا جانے ہو مسلمان کون ہو تاہے ؟ صحابہ نے عرض کیا خدا اور رسول جل و علاصلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانے ہیں۔ فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامتی میں رہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا مومن کون ہو تا ہے۔ فرمایا مومن دہ ہے جس سے ایمان والوں کواپنے مال و جان میں کوئی خوف و خطر ہنہ ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا مهاجر کون ہو تا ہے۔ فرمایا جو برے کام کرنے چھوڑ دھے۔

اور رسول الله علي ن فرمايا ہے۔ كى مسلمان كے ليے جائز شيس كه دوسرے مسلمان كى طرف آئكھ

vonmentatibilitation s

ے اس طرح اشارہ کرے جس ہے اسے تکلیف پنچ - اور نہ یہ حلال اور جائز ہے کہ ایباکام کرے جس سے مطانوں میں خوف وہراس تھلے -

حفزت مجاہدر حمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اہل دوزخ پرایک خارش مسلط کرے گا- تووہ اس قدراپنے جسموں کو نو چیں گے کہ بڑیاں نگی ہو جائیں گی- پھر ایک منادی ندا کرے گا- ہتاؤ اس خارش کی نکلیف کیسی ہے- اہل دوزخ کمیں گے۔ یہ بہت سخت عذاب کی چیز ہے- فرشتے کمیں گے یہ اس وجہ سے ہے کہ تم لوگ دنیا میں مسلمانوں کو اذبت اور تکلیف دیا کرتے تھے-

ر سول الله علی فرماتے ہیں میں نے جنت میں ایک شخص کو دیکھا جو کیف و مستی میں جھو متا نچر تا تھا یہ مقام اے محض اتنی می بات سے حاصل ہوا کہ دنیا میں اس نے ایک راستے سے ایبادر خت کا ث دیا تھا جس سے گزر نے والوں کو تکلیف ہوتی تھی۔

تنبیسر احق : یہ کہ کسی کے ساتھ تکبر سے پیش نہ آئے۔ یونکہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔
رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میری طرف وحی نازل ہوئی کہ ایک دوسر سے کے ساتھ تواضع اور اکساری کے ساتھ پیش آؤتا کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے -اس ہما پر رسول اکر معلیہ کی عادت مبارک بھی کہ آپ ہیوہ عور توں اور مسکینوں کے ساتھ جاتے اور ان کی حاجات پوری کرتے اور ایسا ہر گزنہ چاہیے کہ کوئی کسی کی طرف نظر حقادت سے ویکھے کیونکہ ممکن سے وہ اللہ تعالیٰ عالی کاولی اور دوست ہواور وہ نہیں جات کہ اللہ تعالیٰ نے اپ اولیاء کولوگوں سے پوشیدہ رکھا ہے تاکہ کوئی ان تک راہ نہا ہے۔

چو تھا حق : یہ ہے کہ کسی مسلمان کے حق میں چعلور کی بات کا اعتبار نہ کرے - کیونکہ اعتبار عادل کی بات کا ہو تا ہے اور چعلور فاسق ہے (اور فاسق کی بات غیر معتر ہے)-

حدیث شریف میں ہے کہ کوئی چھٹور بہشت میں نہ جائے گااور بیبات ذہن میں رہے کہ جو محف کی کی بدگوئی تیرے سامنے کر تاہے وہ اس کے سامنے تیری بدگوئی بھی کرنے سے بازنہ آئے گا-لہذاایے آدمی سے کنارہ کشی ضروری ہے اور اسے جھوٹا تصور کرناچاہیے۔

پانچوال حق : بیہ کہ تین دن سے زیادہ کی آشنااور واقف کارے ناراض ندرہے - کیونکہ رسول اللہ علی نے فرمایا ہے کی مسلمان ہمائی کے لیے حلال اور جائز نہیں کہ مسلمان کے ساتھ تین دن سے زیادہ ناراض رہے - دونوں میں بہترین وہ ہے جوالسلام علیم کرنے میں اہتد اکرے -

حضرت عکرمدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خداتعالی نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا۔ میں نے تیرادر جہاورنام اس بنا پر بلند کیا کہ تو نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔

ایک حدیث شریف میں دار دہے کہ اگر توایخ بھائی کی غلطی اور خطا کو معاف کروے گا تو تیری عزت دبزرگ میں ہی اضافہ ہوگا۔

چھٹا حق : بیہے کہ جو آدمی بھی اس کے پاس آئے اس سے نیک سلوک کرے۔ نیک اور بد میں فرق نہ کرے۔ حدیث میں ہے کہ ایک سے بیش آئے کیو نکہ اگر وہ نیکی کااہل نہیں تو تو نیکی کرنے کااہل ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایمان کے باتھ بلاا تمیاز نیک سلوک ایمان کے بعد عمرہ عقلندی کی بات لوگوں سے محبت و پیار کرنا اور نیک اور برے ہر ایک انسان کے باتھ بلاا تمیاز نیک سلوک کرنا ہے۔

معروف می ایند می الله عند فرماتے ہیں جو محض رسول اکر م سیالی کے دست مبارک کو پکڑتا تاکہ آپ سے کوئی بات کرے تو آپ اس وقت تک نہ چھڑاتے جب تک وہ آپ کا ہاتھ نہ چھوڑ تا اور جب تک کوئی محض آپ سے معروف میں گفتگور ہتا آپ اپنا چرہ مبارک اس سے نہ چھرتے اور اس کیبات کمل ہونے تک صبر وضبط سے کام لیتے۔

سانوال حق : یہ ہے کہ بوڑھوں کی عزت کرے اور چھوٹوں سے شفقت و نرمی سے پیش آئے۔ رسول اکر معلقہ نے فرمایا ہے جو محض بوڑھوں کی عزت اور چھوٹوں پرر حم نہیں کر تاوہ ہم میں سے نہیں ہے اور فرمایا سفید بالوں کی عزت کر ناخدائے تعالیٰ کی عزت کرنا ہے اور یہ بھی آپ نے فرمایا ہے کہ جو جوان بوڑھوں کی عزت ملحوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بڑھا ہے کے وقت کی جوان کو اس کی خدمت پر مامور کر تاجو اس کے ساتھ عزت و حرمت سے پیش آتا ہے اور یہ اس جوان کی درازی عمر کی بھارت ہے۔ کوئکہ جے مشائح کی تعظیم و توقیر کی توفیق نصیب ہوتی ہے تو یہ اس امر کی ولیل ہے کہ خود بھی بڑھا ہے تک پنچ گا۔ تاکہ اس نیک کام کی جزااسے بھی اللہ تعالیٰ عطاکرے۔

حضور علی کا دستور تھا کہ جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تولوگ اپنے بھی اور کے کہ رسول اللہ کرتے آپ ان کو اپنی سواری پر بھا لیتے بعض کو اپنے آگے اور بعض کو اپنے بیچھے اور چے آپس میں فخر کرتے کہ رسول اللہ علی ہے تھے اپنے آگے بیٹھایا اور بھیے بیچھے ۔ اور لوگ اپنے چھوٹے بھی کو حضور کی خدمت میں لے جاتے تاکہ آپ نام تبحویز کریں اور دعا کریں آپ چے کو لے کر اپنی گو دہیں بھاتے ۔ بعض او قات ایسا بھی ہو جا تاکہ چہ آپ کی گو دہیں بیٹا ب کر دیتا ۔ لوگ شور مچاتے اور گو دسے اٹھانے کی کو شش کرتے گر آپ فرماتے اب گو دہیں ہی ہی ہو جا تاکہ وہ تاکہ مکمل طور پر بیٹا ب کر دیتا ۔ لوگ شور مچاتے اور گو دسے اٹھانے کی کو شش کرتے گر آپ فرماتے اب گو دہیں ہی رہنے دو تاکہ مکمل طور پر بیٹا ب کر لے اب اس پر سختی نہ کر داور پیشا ب نہ رد کو ۔ پھر آپ بچ کے مال باپ کے سامنے پیٹا پ نہ د ھوتے ۔ تاکہ رنے وہ تاکہ محدوس نہ کرے ۔ جب دہ باہر چلے جاتے تو آپ دھو کر کیڑا پاک کرتے اور اگر چہ بہت چھوٹی عمر کا ہو تا تو کیڑے پر تاکہ کے ب

open community in the law of

پیثاب کی جگه چھنے مار لیتے - و حوتے ند تھے - ا

آ مھوال حق : یہ ہے کہ تمام مسلمانوں سے خندہ روئی اور کشادہ پیشانی سے پیش آئے اور سب کے ساتھ انسی خوشی سے رہے -رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کشادہ روآسانی مہیا کرنے والے بندے کو دوست رکھتا ہے ۔ یہ بھی آپ نے فرمایا ہے -وہ نیک کام جو مغفرت و مخش کا ذریعہ ہے 'آسانی مہیا کرنا کشادہ پیشانب اور خوش زبان ہونا ہے -

حفزت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک ہے ساراعورت رائے میں رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی مجھے آپ ہے ایک کام ہے آپ نے فرمایا اس کو ہے میں جمال چاہے بیٹھ جاہم تیرے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور تیر کابات سنیں گے چنانچہ آپ ایک جگہ بیٹھ گئے اور عورت کی تمل بات چیت من کراٹھے۔

نوال حق : یہ ہے کہ کمی مسلمان کے ساتھ وعدہ خلافی نہ کرے - حدیث پاک میں ہے کہ جس میں تین یرائیاں پائی جائیں وہ منافق ہے - اگر چہ نماز پڑھے اوز روزہ رکھے - جو جھوٹ یو لے اور وعدہ خلافی کرے اور امانت میں خیانت کرے -

وسوال حق : بہے کہ ہر آدمی کی عزت و حرمت اس کی شان اور درج کے مطابق کرے اور جو زیادہ عزیز ہو-اوگوں کے در میان بھی اس کی عزت زیادہ کرے اور چاہیے کہ جبوہ اچھا کپڑا پنے - گھوڑے پر سواری کرے اور صاحب جمال وو قار ہو تو عزت و حرمت میں اس کو فوقیت دے -

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک سفر میں تھیں کھانے کے لیے جب دستر خوان پھھایا گیا تو ایک درولیش قریب سے گزرا تو فرمایا درولیش قریب سے گزرا تو فرمایا ایک روٹی اسے دے دو۔ پھر کھانے کے دوران ایک سوار قریب سے گزرا تو فرمایا اس کوبلا او اور کھانے میں شریک کرو - لوگول نے دریافت کیا کہ آپ نے درولیش کو توجائے دیا گر دولت مند کوبلالیا - فرمایا اللہ تعالی ہر شخص کو ایک مرتبہ اور درجہ دیا ہے - ہمیں بھی اس کے در ہے اور مرتبے کے مطابق اس کے حق کا لحاظ کرنا چاہیے - درولیش تو ایک روٹی سے خوش ہو جاتا ہے لیکن دولت مند کے ساتھ ایسا کرنا نا مناسب ہے اس کے ساتھ وہ سلوک کرنا چاہیے جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے لیکن دولت مند کے ساتھ ایسا کرنا نا مناسب ہے اس کے ساتھ وہ سلوک کرنا چاہیے جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے لیکن دولت مند کے ساتھ ایسا کرنا نا مناسب ہے اس کے ساتھ وہ سلوک کرنا چاہیے جس سے وہ خوش ہو -

ایک حدیث میں وار دہے جب کی قوم کامر دار اور صاحب عزت انسان تمہارے پاس آئے تواس کی عزت کرو۔ پچھ لوگ ایے بھی ہوتے تھے کہ جب وہ حضور علیہ کی خدمت میں آتے تو آپ اس کے لیے چادرہ چھادیے جس پر وہ بیٹھتا ۱- چھیٹے لانے کامطاب یہ بے کہ چیٹاب کااڑ ذاکل کرنے کے لیے دمونے میں مبالد نہ کرتے بعد ہلکاد موتے -امام او صنیدر منی اللہ عنہ کا کی خرب ہوادر کی حق ہادرای پر عمل کرناچا ہے-

more and transport

اور ایک پڑھیا عورت جس کا آپ نے دودھ پیاتھا۔ آپ کے پاس آئی تو آپ نے اپنی چادر مبارک چھاکر اس پر بھایااور فرمایا مرحبااے مادر مشفق۔ تو جس کے لیے سفارش کرنا چاہتی ہے کر اور جوما نگنا چاہتی ہے مانگ تاکہ میں دول۔ چنا نچہ جو حصہ غنیمت سے آپ کو ملا تھاوہ اسے عطاکر دیااور اس عورت نے غنیمت کا وہ مال ایک لاکھ درم کے عوض حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس فروخت کر دیا۔

گیار ہوال حق : یہے کہ جن دو مسلمانوں میں نارا ضکی ہو کوشش کر کے صلح کرائے-رسول اکر م علی فی فرماتے میں بتاؤں کہ نماز 'روزہ اور صدقہ سے بھی افضل کون ساعمل ہے ۔ لوگوں نے عرض کیا۔ ہاں بتا یے فرمایا مسلمانوں کے در میان صلح کرانا۔

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں ایک دن حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف فرماتھے آپ نے تنجم فرمایا- حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نے عرض کیا میرے مال باپ آپ پر فدا ہوں - آپ نے کس بنا پر تنبیم فرمایا ہے -ارشاد فرمایامیری امت میں ہے دو آدمی الله رب العزت کے حضور دوزانوگر پڑیں گے ایک عرض کرے گابار خدایاس ہے میر اانصاف دلا کہ اس نے مجھے پر ظلم کیا تھا۔خدائے تعالی فرمائے گااس کا حق اس کو دے دے -وہ دوسر اعر ض کرے گابار خدایا میری تمام نیکیاں اہل حقوق مجھ سے چھین کرلے گئے ہیں-اب تو میرے پاس کچھ نہیں-اللہ تعالی فرمائے گااب بیہ بے جارہ کیا کرے اس کے پاس تو کوئی نیکی باقی شیں۔ مظلوم عرض کرے گامیرے گناہ اس کے ذمے ڈال دے - تواس کے گناہ ظالم کے ذمے ڈال دیئے جائیں گے -اس کے باوجود حساب بے باق نہ ہوگا-اتنی بات فرماکر آپ روپڑے اور فرمایا یہ ہے ظلم عظیم – کیونکہ اس روز (قیامت کے روز)جب ہر شخص اس کا ضرورت مند ہوگا کہ اس کابد جھے ہلکا ہو - خدائے تعالی مظوم سے فرمائے گا- دیکھے تیرے سامنے کیاہے-وہ عرض کرے گانے پروردگار میں اپنے سامنے چاندی کے بوے شمر اور بڑے بڑے محلات جو سونے اور جواہر و مر وار پدے آر استہ اور مر صع ہیں دیکھ رہا ہوں۔ یہ شہر اور عمرہ محلات کس پغیریاصدیق یا شہید کے لیے ہیں-اللہ تعالی فرمائے گاہ اس کے لیے ہیں جوان کی قیت اداکرے-بعدہ عرض کرے گا-ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے۔اللہ تعالی فرمائے گا تواس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔وہ عرض کرے گا کس طرح-اللہ تعالی فرمائے گااس طرح کہ تواینے بھائی کے حقوق معاف کر دے -ہدہ عرض کرے گا-بار خدایا میں نے سب حقوق معاف کے تورب العزت فرمائے گا'اٹھ اور اپنے بھائی کا ہاتھ بکڑ دونوں اکٹے جنت میں چلے جاؤ۔ پھر حضور علیہ نے فرمایا اللہ تعالی سے ڈر داور مخلوق میں صلح کراؤ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن مسلمانوں میں صلح کرائے گا-

بار ہوال حق : یہ ہے کہ مسلمانوں کے عیوب و نقائص چھپائے کیونکہ حدیث میں ہے جو آدمی اس جمان میں مسلمانوں کے عیب چھپاتا ہے۔ کل قیامت کوخداتعالی اس کے گناہوں کی پردہ یوشی کرے گا-

www.mallinlanlunge

حضرت صدیق اکبررضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں۔ میں اگر چوریاشر اب نوش بھی پکڑتا ہوں توجا ہتا ہوں کہ الله تعالی اس کے گناہ کی بردہ پوشی کردے۔

رسول الله علي في الياب- ال لوكوجو زبان سے ايمان لائے مو- كر ابھى تك تمهارے دلول ميں ايمان داخل نہیں ہوا-لوگول کی غیبت نہ کرواوران کے عیب تلاش نہ کرو- کیو نکہ جو شخص مسلمانوں کے عیب ڈھونڈ تاہے تاکہ ان کی تشیر کرے اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر تاہے۔ تاکہ شر مندہ ہواگر چہ گھر میں چھپ کر گناہ کرے۔

ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلے جو مخص چوری کے جرم میں پکڑا گیااور حضور كے سامنے پیش كيا گيا- تاكه اس كاماتھ كانا جائے-اسے ديكھ كر آپ كے چرہ انور يرملال كے آثار ظاہر ہوئے-لوگول نے عرض کیایار سول اللہ آپ کو اس کام سے نفرت ہوئی ہے۔ فرمایا کیول نہیں اینے بھائیوں کے جھڑے میں میں کیول ابلیس کامد دگار ہوں-اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ خدائے تعالی تہیں معاف، کرے اور تمہارے گنا ہون کی پر دہ پوشی کرے اور تمہارا عذر قبول کرے توتم بھی لوگوں کے گناہوں کو چھیاؤ کیونکہ جبباد شاہ کی عدالت میں مقدمہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس پر حد شرعی قائم کر ناضروری ہوجاتاہے۔

حفرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت چو کیدار کی حیثیت سے گشت کر رہے تھے کہ ایک گھر سے گانے جانے کی آواز سائی دی - دیوار پر چڑھ کر مکان کے اندر داخل ہو گئے - کیاد کھتے ہیں کہ ایک آدمی عورت کے ساتھ بیٹھ کر شراب بی رہا ہے - فرمایا اے دستمن خدا تیر ایہ گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ تیری اس معصیت کو چھیائے رکھے گا-وہ آدی کنے لگا میر المو منین! جلدی نہ میجئے -اگر میں نے ایک معصیت کی ہے تو آپ تین معصیوں کے مر تکب موے بیں-اللہ تعالی نے فرمایاہے:

لوگول کے عیب تلاش نہ کرو-

اورآپ نے بحس کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے:

گھروں میں دروازرں کے راستے داخل ہواکرو-

وَأَتُو الْبُيُونَ مِنُ أَبُوابِهَا

اور آپ دیوار بھائد کر داخل ہوئے ہیں اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے

بلا اجازت اور بلا سلام کئے دوسروں کے گھرول میں نہ

لاَ تَدُخُلُوا بُيُوتًا غَير بُيُوتِكُمُ حَتَّى تَسْتَانِسُوا وتُسكِمُوا على أهلِها

اور آپ بلاا جازت اور بلاالسلام علیم کے اندر آگئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا اگر میں تجھے معاف کروں تو توبہ کرلے گاس نے کماہاں میں تائب ہو جاؤں گا۔ پھر تبھی ایسے کام کے قریب نہ آؤں گا۔ آپ نے اسے معاف کر دیا اور وہ بھی تائب ہو گیا-

رسول اکرم علی نے فرمایا ہے۔جو شخص کی کی ایس گفتگو کی طرف کان لگائے جس کا سنسناان کو پہند نہ ہو تو

قیامت کے دن سیسہ پھطا کر اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا-

تیر ہوال حق : کسی کو تھت لگانے ہے دور رہے۔ تاکہ مسلمانوں کے دل اس کے متعلق بدگمانی ہے اور ان کی زبانیں اس کی غیبت ہے چی رہیں۔ کیونکہ جو آدمی دوسر ول کو گناہ میں مبتلا کرنے کا سبب بنتا ہے۔وہ خود بھی اس معصیت اور میں شریک قرار دیا جاتا ہے۔

گالیال خودوہ اینال باپ کوریتاہے-

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو مخص تہمت کی جگہ بیٹھتا ہے-اسے ملامت کرنی چاہیے اگر کوئی اس پربد گمانی کرے-

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام رمضان المبارک کے مینے کے آخر میں معجد کے اندر حضرت صغیہ رضی اللہ تعالیٰ عنها سے باتیں کررہے تھے کہ دو آدمی آپ کے پاس سے گزرے آپ نے ان کوبلایااور فرمایا یہ میری ہو ک صغیہ ہے۔ انہوں نے عرض کی یار سول اللہ دوسر ہے کے متعلق توبد گمانی ہو سکتا ہے آپ کی ذات پاک کے متعلق توابیاوہم بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا شیطان انسان کے بدن میں رگول کے اندر خون کی طرح گھو متاہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھاجو رائے میں ایک عورت ہے باتیں کر رہاتھا۔ آپ نے درے ہے اس کو مار ااس نے عرض کیا یہ میری اپنی ہوی ہے۔ فرمایا ایک جگہ اس سے باتیں کیوں نمیں کرتا جمال کی کی نگاہ نہ پرے ۔ (تاکہ کسی کے دل میں بدگانی پیدانہ ہو۔)

چود ہوال حق : یہ ہے کہ اگر دین بھائی صاحب اقدار اور صاحب مرتبہ ہو تواس کے پاس جائز حاجت والے کی سفارش کرنے میں در یغ نہ کرے - رسول اکر م علی کے صحابہ کرام سے فرمایا - مجھ سے حاجتیں طلب کیا کرو کیونکہ میرے دل میں ہو تا ہے کہ کسی کو پچھ عطا کروں اور دیر اور انتظار کرتا ہوں تاکہ تم میں سے کوئی کسی کے لیے سفارش کرے - تاکہ اس کے لیے بھارت ہو - سفارش کیا کروتا کہ ٹواب پاؤ - اور آپ نے فرمایا ہے - کوئی صدقہ زبان کے صدقہ سے بہتر نہیں - لوگوں نے عرض کیاوہ کیے - فرمایا وہ سفارش جس سے کسی کا خون محفوظ ہو جائے یا جس سے کسی کوفائدہ پہنچ - یا جس سے کوئی تکلیف ورنج سے نجات یا ئے -

پندر ہوال حق : یہے کہ جب کی ملمان کے بارے میں نے کہ کوئی آدمیاس کی ثان میں زبان درازی کر تا ہے یا

www.ma/sulpub.aco

اس کامال اٹھالے جانا چاہتا ہے تواس کی غیر موجود گی میں اس کی طرف سے جواب دینے میں اس کا نائب سے اور اس پر ظلم کرنے ہے رو کے - کیونکہ رسول اکر م علی نے فرمایا ہے جب کسی مسلمان کو کسی جگہ بر ائی سے یاد کیا جارہا ہو اور سننے والا اس سے نفرت نہ کرے اور جب کوئی کسی کی بے عزتی کر رہا ہواور دیکھنے والااس کی مددنہ کرے تواللہ تعالیٰ بھی ایسی جگہ اس کی مددونصر ت نہ کرے گا جمال اس کو مدد کی شدید ضرورت ہوگی -اور جو مسلمان مددونصر ت کے موقعہ پر مدد کرے تواللہ تعالیاس کی ایس جگه مدد فرمائے گاجمال اس کومدد کی سخت ضرورت ہوگی-

سولہوال حق : یہ ہے کہ اگر کسی برے آدی کی صحبت میں پھنس جائے تو زی ادر محل کے ساتھ اس سے نجات عاصل کرے اور بالمشافہ اس سے تکلح کلامی نہ کرے - حضر ت ابن عباس رضی اللہ عنمانے آیے ہ کریمہ: یدروون بالحسنة السنیه وه نیکی نیک کام کے ساتھ برائی کی مدافعت کرتے ہیں۔

کے معنیٰ میں فرمایا ہے کہ وہ برائی کا سلام اور نری سے مقابلہ کرتے ہیں۔ حضر ت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنها نے فرمایا ہے کہ ایک مخص نے رسول اللہ علیہ کی خدمت اقد س میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی - آپ نے فرمایاس مخص کو اندر آنے دو۔ یہ اپنی قوم میں بدترین مخص ہے۔وہ آدمی جب اندر آیا تو آپ نے اس کی اتنی آؤ بھت کی کہ مجھے گمان ہواکہ حضور کی نگاہ میں یہ شخص بوے مرتبے والا ہے - جب وہ شخص اٹھ کر چلا گیا تو میں نے عرض کیایار سول اللہ آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ یہ برداہر ا آدمی ہے پھر آپ نے اس کی آؤ بھتا ہی بہت کی ہے۔ فرمایا ہے عائشہ اللہ تعالی کے نزدیک قیامت کے روزبد ترین انسان وہ ہو گاجس کے شر کے ڈرے لوگ اس کی آبو بھت کریں اور ایک حدیث میں ہے جو محض بد گولوگول کیبد کوئی ہے جنے کے لیے اپنی حفاظت کر تا ہے۔ یہ محمی اس کی طرف سے صدقہ میں شار ہوگا-

حضرت ابوالدرداءرضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں بہت ہوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ اس کے منہ پر تو ہنتے ہیں- مردل ہے اس پر لعنت کرتے ہیں-

ستر ہوال حق : یہ ہے کہ درویثوں کے ساتھ نشست دیر خاست رکھے اور دولت مندوں کی مجلس سے پر ہیز کرے -رسول اگر م علی نے فرمایا ہے - مر دول کے ساتھ مجلس نہ کرولوگوں نے عرض کیا مر دے کون ہیں فرمایا دولت مندلوگ –

حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دور حکومت میں جمال مسکین دیکھتے اس کے پاس بیٹھتے اور فرماتے مسکین مسکین کے ساتھ بیٹھاہے-

، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ یہ پند کرتے تھے کہ لوگ آپ کویامسکین کہ کربلا کیں۔

Party Marie Britania Company

حضور علیہ الصلاق والسلام نے عرض کیابار خدایا جب تک مجھے زندہ رکھنا ہے مسکین کی حالت میں زندہ رکھنا اور جب موت دے تو مسکین مار نااور حشر کے دن مساکین کے ساتھ میر احشر کرنا۔

حضرت موسیٰ علیه الہلام نے عرض کیابار خدایا میں تجھ کو کہاں تلاش کروں - فرمایا شکته دلوں کے پاس-

ا محمار ہوال حق : بیہ کہ اسبات کی کوشش اور جدوجہد میں رہے کہ مسلمانوں کے دل اس سے خوش رہیں۔اور اس سے لوگوں کی حاجت پر آری ہوتی ہو۔ کیونکہ رسول اکر معلقہ نے فرمایا ہے جو آدمی مسلمان بھائی کی حاجت پر آری کرتا ہے دہ ایسا ہے جیسے دہ ساری عمر خدائے تعالیٰ کی خدمت کرتارہا۔

لوریہ بھی آپنے فرملاہے جو شخص کسی کی آنکھ روش کر تاہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ روش کرے گا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا جو آدمی دن یارات میں ایک گھڑی کسی کی حاجت روائی کے لیے جاتا ہے۔ چاہے وہ پوری ہو جائے نہ ہو مجد میں دوماہ اعتکاف کرنے سے اس کاثواب زیادہ ہے اور یہ اس سے بہتر ہے۔

اور فرمایاجو شخص کی غمناک بعدے کے لیے خوشی اور مسرت کاسامان فراہم کر تاہے۔یاکی مظلوم کو ظلم سے نجات دیتا ہے۔ اللہ تعالی تمتر قتم کی مغفر تیں عطا کر تاہے اور فرمایا اپنے بھائی کی مدد و نصرت کیا کرو چاہے ظالم ہویا مظلوم -لوگوں نے عرض کیا ظالم کی مدد کس طرح کریں -فرمایا ظلم سے بازر کھنااس کی مدد ہے۔

اور فرمایااللہ تعالی سب سے زیادہ اس نیکی کو پسند کر تاہے جس سے سمی مسلمان کادل خوش کیا جائے اور فرمایا دو برائیاں ایسی ہیں جن سے بڑھ کر کوئی برائی نہیں-اللہ تعالی سے شرک اور مخلوق خدا کو تکلیف دیٹااور فرمایا جس مخص کو مسلمان کی تکلیف کا حساس نہیں وہ ہم میں سے نہیں-

لوگول نے دیکھا کہ حضرت فضیل رضی اللہ عنہ رورہے ہیں-رونے کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا ہیں ان بے چارے مسلمانول کے غم میں روتا ہول جنہوں نے مجھ پر ظلم کئے ہیں- کہ کل قیامت کے دن ان سے سوال ہوگا کہ تم نے ایساکام کیوں کیااور ذلیل ور سواہوں گے اور ان کا کوئی عذریہ ناجائے گا-

حضرت معروف کرخی رضی الله عنه فرماتے ہیں جو هخص روزانه تین بار کہتاہے-

اے اللہ امت محمد کی اصلاح کر اے اللہ امت محمد پر رحم کر۔ اے اللہ امت محمد علیقہ ہے مصائب و مشکلات دور کر۔ اللَّهُمَّ أَصَلَحُ أَمَّهِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ الرُحَمُ أَمَّهِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ الرُحَمُ أَمَّهِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الل

انبیسوال حق: یہ ہے کہ جس سے بھی ملے سلام علیم سے ابتداکر ہے اور بات چیت کرنے سے پہلے اس کا ہاتھ پکڑے (مصافحہ کرے)رسول اکرم علیہ نے فرمایا ہے -جو آدمی سلام کنے سے پہلے ہی گفتگو شروع کردے -اس کی باتوں

www.committeetharese

كاجواب نددو-جب تك پہلے سلام نہ كرے-

ایک شخص رسول اکرم بیلی کی خدمت اقدس میں آیا۔ سلام نہ کیا۔ فرمایا جااور السلام علیم کمہ کراندر آ۔
حضر ت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ججھے حضور اقدس کی خدمت میں رہتے اور خدمت کرتے آٹھ سال ہوگئے تو فرمایا ہے انس طہارت ٹھیک طرح کیا کروتا کہ عمر در از پاؤاور جس سے ملوپہلے سلام کیا کروتا کہ تمہاری نیکیاں زیادہ ہوں اور جب اپنے گھر میں داخل ہوا کروتو اپنے اہل وعیال کو سلام کیا کرو-تا کہ تمہارے گھر میں خیر دیرکت زیادہ ہوا کرہ۔

ایک آدمی حضور رسالتمآب علی کے خدمت اقد س میں آیا اور السلام علیم عرض کیا- فرمایا اس کودس نیکیال ملیس گی اور ایک آدمی آیا اور عرض کیا السلام علیم ورحمته الله فرمایا اسے بیس نیکیال ملیس گی (اینے میں) ایک اور محف نے حاضر خدمت ہوکر السلام علیم ورحمته الله برکاچہ عرض کیا فرمایا اس کے عمل نامہ میں تمیں نیکیال لکھی جائیں گا-

حضور علیہ العسلاۃ والسلام نے فرمایا ہے جب گھر میں آؤ تو سلام کہو۔ جب گھر سے باہر جاؤ تو بھی سلام کہو کہ پہلے کمنے والا بعد میں کئے والے سے بہت بہتر ہے اور فرمایا جب دو مسلمان پارے آیک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں توان پر ستر رحمیں تقسیم کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک کم ستر اس کو ملتی ہیں جوان دونوں میں سے زیادہ خوش اور زیادہ کشادہ روہ و تا ہے اور جب دو مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور سلام کہتے ہیں توان میں سور حمت تقسیم کرتے ہیں۔ نوے اس کے جھے میں آتی ہیں جو ملا قات اور سلام سے ابتد اگر تا ہے اور دس اسے نصیب ہوتی ہیں جو جواب دیتا ہے۔

اور ہزرگان دین کے ہاتھوں کو بوسہ دیناسنت ہے۔ حضر تابد عبیدہ جراح رضی اللّٰدعنہ نے امیر المومنین حضر ت عمر فاروق اعظم رضی اللّٰدعنہ کے دست مبارک کوبوسہ دیا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکر معلقہ سے دریافت کیا ہم لوگ جب ایک دوسرے کے ملا قات کریں تو پشت کو جھکائیں فرمایانہ میں نے عرض کیا ہاتھ کو بوسہ دیں فرمایانہ میں نے عرض کیا ایک دوسرے کا ہاتھ بکڑیں۔ فرمایا ہاں۔ ہاں سفر سے واپس آتے وقت چرے کو چومنا اور معانفتہ کرنا سنت ہے۔ لیکن رسول اگر معلقہ کھڑے ہونے کو پندنہ کرتے تھے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جھے سب سے زیادہ حضور علیہ السلام سے محبت متی - مگر میں تعظیم کے طور پر کھڑ انہ ہو تا تھا - کیو نکہ جھے علم تھا کہ آپ اس کو پہند نہیں کرتے - اگر کوئی شخص تعظیم کے طور پر ایسا کرے اور اس علاقہ میں اس کی عادت بھی ہو تو پھر قیام تعظیمی میں حرج نہیں ہے - لیکن کسی کے سامنے کھڑ ہے رہنا منع ہے اور رسول اگر معلقہ نے فرمایا ہے جو آدمی بیبات پہند کرے کہ لوگ اس کے سامنے کھڑ ہے ہوں اور وہ بیٹھا ہو تواس کو کہہ دو کہ اپنی جگہ دوزخ میں بنا لے -

بیسوال حق : که جب چھینک آئے تو الحمد لللہ کے - حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم علیت نے ہم کو سکھایا کہ جس محض کو چھینک آئے چاہیے کہ الحمد للدرب العالمین کے - چھینئے والاجب یہ الفاظ کے تو سننے والا برحمک اللہ کے سننے والا برحمک اللہ میری اور تہماری مغفرت سننے والا برحمک اللہ کے تو برحمک اللہ کا مستحق نہیں ہے -

حضور نبی کریم علی کے جب چھینک آتی تو آواز پست کرتے اور چرہ انور پر ہاتھ رکھ لیتے -اور اگر کسی کو یول وہر ان کی حالت میں چھینک آئے تو دل میں الحمد لللہ کے اور اہر اہیم تھی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا ہے اگر زبان سے بھی کمہ لے تو حرج نہیں -

حضرت كعب الاحبار رمنى الله عنه فرماتے ہیں موسی علیہ السلام نے عرض كیا اے پرور دگار اگر تو قریب ہوتا راز بیل تجھ سے بات كروں اور اگر دور ہے توبلىد آوازے تجھے پكاروں - الله تعالی نے فرمایا جو شخص جھے یاد كرتا ہے ہيں اس كا ہم نشین ہوتا ہوں - موسی علیہ السلام نے عرض كیا اے میرے پرور دگار ہم مختلف حالتوں میں ہوتے ہیں - بھی جنابت كی حالت میں بھی یول ویر از كی حالت میں اور ایسے وقت میں تجھے یاد كرتا تیرى شان بررگى كے خلاف جانتے ہیں - فرمایا جس حال میں ہو جھے یاد كرتا تیرى شان بررگى كے خلاف جانتے ہیں - فرمایا جس حال میں ہو جھے یاد كرتا تیرى شان بررگى كے خلاف جانتے ہیں - فرمایا جس

ا كيسوال حق : يه ب كه جس سے دا تغيت اور آشنائى ہو اس كى يمار پرى كرے - اگرچه دوست نه ہو - رسولِ
اكرم عليہ نے فرمايا ہے جو مخض يماركى يمار پرى كرتا ہے - جب تك اس كے پاس بيٹھا ہو تا ہے بہشت كے در ميان بيٹھا
ہو تا ہے - اور جب لو شائے تو ستر ہزار فرشتے كو مقرر كيا جا تا ہے جو رات تك اس كے ليے دعائے رحمت كرتے رہتے ہيں
اور سنت ہے كه يمار كے ہاتھ پر اپناہاتھ ركھے - يااس كى پيشائى پر اور پو جھے كه كيا حال ہے اور پڑھے -

الله رحمٰن اور رحیم کے نام سے تیری شفا چاہتا ہوں۔ مجھے خدائے احدبے نیاز کی پناہ میں دیتا ہوں۔ جس نے کی کو جنا اور نہ وہ کس سے جنا گیا اور جس کی مثل کوئی ضیں 'ہرشے سے جے ہم یاتے ہیں۔ بسَمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمَ أَعِيْدُكَ بِاللَّهِ أَلْاَحَدَ الصَّمَدَ الَّذِيُ لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولَدُ وَلَمُ يَكُنَّ لَهُ كُفُوا اَحَدُّ مِنْ شَرِّمَا نَجَد

حضرت عثمان رضی الله عنه فرماتے ہیں - میں ہمارتھا - حضور علیہ السلام تشریف لائے اور چندباریہ فرمایا اور پیمار کی سنت بھی ہیہ ہے -

أَعُونُدُبِغِزِةِ اللَّهِ وَقُدُرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجَدُ

میں اللہ کی عزت اور قدرت کے ساتھ پناہ لیتا ہوں ہر اس شر اور یماری ہے جس کو میں پاتا ہوں-

communication and

اور جب پیمار پرستی کرنے والا کے کس حال میں ہے توگلہ نہ کرے۔ کیونکہ حدیث میں ہے کہ جب بعد وہمار ہوتا ہے تواللہ تعالی دو فرشتے اس پر مقرر کرتا ہے۔ یہ بات دیکھنے کے لیے کہ جب کوئی پیمار پرس کے لیے آتا ہے توبیہ شکر کرتا ہے یا شکایت ۔ اگر شکر کرتا اور کہتا ہے المحمد اللہ تو خدائے تعالی فرماتا ہے۔ میر ابعدہ میرے ذمہ ہے۔ میں اسے اگر موت دول گا تور حمت کی حالت میں دول گا اور بہشت میں لے جاؤں گا۔ اور اگر صحت و شفاعطا کرول گا تواس پیماری کے طفیل اس کے گناہ مخش دول گا اور پہلے گوشت اور خون سے بہتر گوشت اور خون عطاکر ول گا۔

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس کے پیٹ میں در دہودوا پی عورت ہے اس کے مہر کی رقم سے پھے لے کر شد خریدے اوربارش کے پانی سے ملاکر کھائے تواللہ شفادے گاکہ خداتعالی نےبارش کے پانی کو مبارک 'شد کو شفام کوجو مر دول کودے دیں خوشگوار فرمایا ہے اور جب یہ تین چیزیں مل جائیں تو ضرور شفاحاصل ہوگی۔

الغرق بیمار کے لیے متحب ہے کہ گلہ شکوہ نہ کرے - بے صبر ی نہ کرے اور اس امر کا امیدوار رہے کہ بیماری اس کی گنا ہوں کا کفارہ سے اور جب دوااستعمال کرے تو دوا پر بھر وسہ نہ کرے بابحہ خدائے تعالی پر بھر وسہ کرے-

اور ہماری پرسی کا بہتر طریقہ ہیہ ہے کہ ہمار کے پاس ذیادہ دیر نہ بیٹھی۔اور زیادہ پوچھ گجھ نہ کریں۔اور اس کی صحت کے لیے دعاکریں اور اپنے آپ کو بھی ہمار ظاہر کریں۔اور ہمار کے مکان کے کمر وں اور دیواروں پر نگاہ ڈالیں اور ہمار کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر اندر داخل ہونے کی جب اجازت طلب کریں۔ توسامنے نہ کھڑے ہوں باتحہ ایک طرف کھڑے ہوں اور دروازے کو آہتہ ہم کریں اور اے غلام کمہ کرنہ بلائے اور جب اندر سے آواز آئے کون ہے تو بینہ کے کہ میں ہوں اور اے غلام کمنے کی جائے ہجان اللہ اور الحمد للد کے اور جو بھی کی کا دروازہ کھ کھٹائے اس طرح کرے۔

با كيسوال حق : يه بك جنازے كے ساتھ جائے-رسول اكرم علي في فرمايا ب جو شخص جنازے كے ساتھ

جاتا ہے اسے ایک قیراط ثواب ملتا ہے اور جو ساتھ جانے کے ساتھ ساتھ دفن تک دہاں موجود بھی رہے اسے دو قیراط ثواب ملے گااور ہر قیراط کاوزن کئی احد پہاڑوں کے براہر ہو گااور جنازے کے ساتھ چلنے کابہتر طریقہ سے کہ خاموش کے ساتھ چلے نہ انسے بلحہ عبرت میں مشغول ہواور اپنی موت کی فکر کرے۔

حضرت اعمش رَحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم لوگ ایک جنازے کے ساتھ گئے۔ سب لوگ اس قدر غم میں ڈوبے ہوئے تھے کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ کس کی تعزیت کریں اور پچھ لوگ مر دہ پر اظہار غم کرنے میں مصروف تھے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی موت کے وفت اپناغم کھاؤ کہ مرنے والا تو تین خوفوں سے نجات پاگیا۔اس نے ملک الموت کامنہ دیکھ لیا۔ موت کی تکنی چکھ لی اور خاتمہ کے خوف ہے آزاد ہو گیا۔

رسول اکر معلق نے فرمایا ہے۔ تین چزیں جنازہ کے ساتھ چلتی ہیں۔اہل وعیال'مال اور اعمال مال اور اہل و عیال توواپس آجاتے ہیں۔البتہ عمل انسان کے ساتھ رہ جاتا ہے۔

armitmalleninglissung

منگیسوال حق: یہ ہے کہ زیادت قبور کے لیے جایا کرے اور ان کے لیے دعا کیا کرے -اور انہیں دیکھ کر عبرت گر

مواکرے -اور یہ خیال کیاکرے کہ بہلوگ پہلے آخرت کوسد حار گئے اور مجھے بھی جلدان کی جگہ جاناہے-

حضرت سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔جو شخص قبر کو زیادہ یاد کر تاہے۔وہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پائے گاادر جو قبر کو فراموش کردے گاوہ قبر کو دوزخ کے غاروں سے ایک غاریائے گا۔

حفرت رہیع بن تختیم رحمتہ اللہ علیہ جن کی تربت مبارک طوس میں ہے 'بزرگان تابعین میں سے تھے اور گور کی کرتے تھے۔ جب گھر تشریف لاتے اور دل میں غفلت پیدا ہوتی تو قبر میں کچھ وقت کے لیے سوجاتے اور عرض کرتے اے میرے رب مجھے بھر دنیا میں بھیج تاکہ اپنے گنا ہوں کا قدارک کرکے آؤں۔ پھر قبر سے اٹھ کھڑے ہوتے اور کہتے اے رہیع مجھے اللہ نے دنیا میں بھیج دیا ہے۔ کو مشش کر کیونکہ ایک وقت وہ آنے والا ہے جب واپس نہ آنے دیں گے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اگر م علیہ قبر ستان تشریف لے گئے۔ایک قبر کے سرم اللہ آپ کیوں روئے۔ فرمایا یہ میری مال کی قبر کے سرم اللہ آپ کیوں روئے۔ فرمایا یہ میری مال کی قبر ہے۔ میں آپ کے قریب تھا۔ عرض کیایا رسول اللہ آپ کیوں روئے۔ فرمایا یہ میری مال کی قبر ہے۔ میں نے خدائے تعالیٰ ہے اس کی ذیارت کی اجازت جا ہی اور ان کی مختش کی بھی اجازت چاہی - زیارت کی اجازت تو ملی اور دعاکی اجازت نہ ملی۔ اس میں فرزندی کی شفقت نے جوش مارا۔ جس سے رونا آگیا۔

یہ ہے مسلمانوں کے محض مسلمان ہونے کی حیثیت سے حقوق کی تفصیل -واللہ تعالی اعلم-

#### ہمسابوں کے حقوق

ان میں کافی تفصیل ہے-رسول اکر م علی نے فرمایا ہے-ایک ہمایہ وہ ہو تاہے جس کا صرف ایک حق ہو تاہے اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ کا فر ہمایہ ہے-ایک ہمایہ کے تین حق ہیں اور یہ رشتہ میں قریبی ہمایہ ہے-

رسول الله علی نے یہ بھی فرمایا ہے - جر کیل بمیشہ بھے ہمایہ کے حق کی وصیت و تاکید کرتے رہے - یہاں تک کہ بھے مگان ہواکہ اسے میری وراثت میں بھی حصہ دار مثایا جائے گا۔ اور فرمایا جو شخص خدالور قیامت پر ایمان رکھتا ہے - اسے کہوا پنے مسایہ کی عزت کرے اور فرمایا آدی مومن نہیں جس کا ہمایہ اس کے شرسے محفوظ نہ ہو اور فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے آپس میں جھڑ سے محفوظ نہ ہو اور فرمایا تیامت کے دن سب سے پہلے آپس میں جھڑ سے محفوظ نہ ہو اس نے ہمایہ کو تکلیف دی۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہتایا گیا کہ فلال عورت دن کو روزہ رکھتی اور رات کو نماز پڑھتی ہے۔لیکن ہمایہ کو

ا میادر ہے کہ حضور علیہ العلاق والسلام کو علوم طبیعہ قدر بجاعطا کے محے - بدواقعہ اسبارے عمل علما ہونے سے پہلے کا ہے - فقد کی مشہور کتاب شامی ہی ہے کہ آپ والدین کی قبروں پر تشریف لے محے - باذن النی انہیں زعدہ کر سے کلہ پڑھایا اور شرف محابیع سے مشرف فربلیا- مزید تفصیل کے لیے علامہ جلال الدین سیو ملی شاقعی کے رسالہ ابناء الذکیا اور اعلیٰ حضر سے فاضل پر بلوی رحمتہ اللہ علیجائے رسالہ شول الاسلام کا مطالعہ کریں - مترجم غفر لہ -

www.markenballicase

تکلیف دیتی ہے۔ فرمایاس کی جگہ دوزخ ہے اور فرمایا ہے۔ اور فرمایا چالیس گھر ہمسائیگی کا حق ہے۔ امام زہری نے فرمایا چالیس آگے کی طرف چالیس پیچیے کی طرف چالیس بائیں طرف اور چالیس دائیں طرف۔

جانا چاہے کہ ہمایہ کا حق بیہ کہ اسے تکلیف نہ دے بلعہ اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرے کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ درولیش اور غریب ہمایہ اپنا میر اور دولت مند ہمایہ کے گلے پڑے گااور عرض کرے گا خداوندااس سے پوچھ کہ اس نے میرے ساتھ نیک سلوک کیوں نہ کیااور اپنے گھر کادروازہ مجھ پر کیوں ہمدر کھا-

ایک بورگ کو گھر کے چوہے بہت ستاتے تھے۔لوگوں نے کہا آپ بلی کیوں نہیں رکھتے۔ فرمایا اس خطرے سے کہ کہیں چوہے بلی کی آوازے ڈر کر ہمایہ کے گھرنہ چلے جائیں اور میں جوبات اپنے لیے پند نہیں کر تااور کسی کے لیے بھی پند نہیں کر تا-

رسول اکرم علی ہے۔ فرمایا ہے جانے ہو ہمائے کا حق کیا ہے۔ ہمائے کا یہ حق ہے کہ اگر وہ تجھ سے مدو طلب کرے۔ اس کی مدد کرے۔ اس فی مدد کرے۔ ہمار پڑے تواس کی عمار پرسی کرے۔ اس کی مدد کرے۔ ہمار پڑے تواس کی عمار پرسی کرے۔ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے اور اگر اسے خوشی نصیب ہو تو مبار کباد دے۔ مصیبت میں گرفتار ہو تو اس کی ہمدرد کی کرے اور اپنے گھر کی دیوار بلند نہ کرے تاکہ اسے ہوا پہنچنے میں رکاوٹ نہ ہواور جب تو میوہ کھائے۔ اور الیانہ کر کہ تیرے ہے میوہ ہاتھ میں جب تو میوہ کھائے۔ اور الیانہ کر کہ تیرے ہے میوہ ہاتھ میں لیے باہر تکلیں اور ہمائے کے ہے دکھے کر اس پر غصہ کریں۔ جو کچھ پکائے اس میں سے اسے بھی دے تاکہ وہ برانہ منائے اور آپ نے فرمایا جانے ہو ہمائے کا کیا حق ہے۔ اس خدائے واحد کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ ہمائے کا حق ادا نہیں کر سکا۔ گروہ بی جس پر خدائے تا ای کی رحمت ہو۔

جاننا چاہے کہ حقوق ہمایہ میں یہ بھی شامل ہے کہ چھت اور کھڑکی وغیرہ سے اس کے گھر میں جھانک کرنہ دیکھے اور اگر دہ تیری دیوار پر لکڑیاں رکھے تو منع نہ کرے اور اس کے مکان کا پر نالہ بہد نہ کرے اور اس کے مکان کا پر نالہ بہد نہ کرے اور اس کے گھر کے آگے کوڑاڈالے تواس سے جھڑانہ کرے اور اس کے جو عیب بچھے معلوم ہوں انہیں پوشیدہ رکھے - اس سے تسکین دینے والی باتیں کرے - اور اپنی نگاہ اس کی مستورات پر نہ ڈالے - اور اس کی لونڈی کو بھی باربار نہ دیکھے - یہ سب حقوق عام مسلمانوں کے ان حقوق کے علاوہ ہیں جو ہم نے میان کئے ہیں - ان سب حقوق کا نگاہ رکھنا ضرور ک ہے -

حضرت ابو ذررضی الله عنه فرماتے ہیں میرے دوست رسول اکر معلیقے نے مجھے وصیت فرمائی کہ جب سالن پکائے تواس میں پانی زیادہ ڈال لیا کر اور اس میں سے ہمسایہ کو بھی ہمجا کر۔

ایک بخض نے حفرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا میرے ہمائے کو میرے غلام سے شکایت ہے۔اگر میں غلام کو میران تو میں خود گنامگار ہو تا ہوں اور اگر مار تا نہیں تو ہمایہ باراض ہو تا ہے۔ للذا کیا کروں۔فرمایاذراا نظار کرکہ غلام سے کوئی قصور ہو تواسے سز ادے اور ہمایہ کی شکایت کرنے تک سز امیں تاخیر کر پھر اس

over the second second

## کی شکایت کرنے پراس کو سز ادے تاکہ دونوں مقصد پورے ہو جائیں-

## خولیش وا قارب کے حقوق

حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ خداتعالی فرماتا ہے میر انام رحمان ہے اور قرامت رحم ہے میں نے رحم کا نام اپنام سے نکالا ہے -جو آدمی قرامت کے تعلق کو جوڑے رکھے گامیں اس کے ساتھ رہوں گااور جو اس تعلق کو کائے گامیں اس کو اپنی ذات سے کاٹ دوں گا۔

اور آپ نے فرمایا جو مخص عمر دراز کاخواہشمندہے اور بیر کہ اس کارزق فراخ و کشادہ ہواہے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے۔

اور آپ نے فرمایا ہے کہ صلہ رحمی ہے زیادہ کسی عیادت کا تو آب نہیں۔بعض لوگ فسق و فجور میں مبتلارہتے ہیں۔ جب صلہ رحمی کرتے ہیں تو الن کے مال اور الن کی اولاد میں اس کی برکت سے اضافہ ہو تاہے اور آپ نے فرمایا کوئی صدقہ اس سے بہتر نہیں کہ ان قرارت داروں سے جو تیرے ساتھ جھکڑتے ہوں نیک سلوک کرے۔

اے عزیز بیہبات جان اور ذہن ہیں رکھ کہ صلہ رحمی کا یہ معنی ہے کہ رشتہ دار اگر بچھ سے قطع تعلق کریں تو ان سے تعلق منقطع نہ کرے - حضور علی نے فرمایا ہے - سب سے افضل یہ ہے کہ جو تجھ سے قطع کر تا ہے تو اس سے قطع تعلق نہ کرے اور جو تجھے محروم کرے تواسے عطاکرے اور جو تجھ پر ظلم کرے تواسے معاف کر دے -

### مال بای کے حقوق

اے عزیز والدین کا حق بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ ان کارشتہ اور تعلق سب سے زیادہ ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کوئی شخص باپ کا حق اوا نہیں کر سکتا۔ گراس وقت جبکہ اپنج باپ کوغلام پائے اور خرید کر آزاد کرے اور فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک اور احسان کرنا' نماز' روزہ' جج وعمرہ اور جماد سے بھی افضل ہے۔ اور فرمایا لوگ جنت کی خوشبوپانچ سوبرس سے سو تکھیں گے مگر والدین کانا فرمان اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا محروم رہے گا۔

اللہ تعالی نے حضرت موسی علیہ السلام پروحی نازل کی جو شخص والدین کی فرمانبر داری نہ کرے میں اس کو نافر مان لکھتا ہوں - حضور علیہ الصلاٰۃ والسلام نے فرمایا ہے جو شخص ماں باپ کے نام سے صدقہ دیتا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اس صدیتے کا تواب ان دونوں کو بھی ملتا ہے اور خود اس کے تواب میں بھی کمی نہیں ہوتی -

ایک شخص حضور نبی اکرم علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیایار سول اللہ میرے والدین فوت ہو گئے ہیں مجھ پران کا کیا حق ہے جواد اکروں۔ فرمایاان کے لیے نماز پڑھ اور دعائے مغفرت کر اور ان کا عمد اور وصیت پوری کر ان کے دوستوں کی عزت کر -ان کے عزیزوں کے ساتھ نیک سلوک کر اور فرمایاماں کاحق باپ کے حق ہے دگناہے۔

www.com/stabilitations

#### اولاد کے حقوق

ایک مخص نے حضور نی کریم علی اللہ سے دریافت کیایار سول اللہ میں کس کے ساتھ احسان اور نیک سلوک کروں۔
فرمایاوالدین کے ساتھ اس نے عرض کیاوہ تو فوت ہو چکے ہیں تو فرمایا پی اولاد کے ساتھ کہ جیسامال باپ کا حق ہے ایساہی اولاد
کا ہے۔ اولاد کا حق یہ بھی ہے کہ ان کی بد خوئی کے باعث ان کو عاق اور نافرمان قرار نہ دے۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے خدائے تعالی اس والدیرر حمت نازل کرتا ہے جوایے بیٹے کونافرمانی کے کا مول میں نہ مصروف ہونے دے۔

حضرت انس رضی اللہ عند نے فرمایا ہے کہ حضور نبی کر یم علی نے ارشاد فرمایا لڑکا جب سات دن کا ہو جائے تو اس کا عقیقہ کرو- نام رکھواور پاک کرو- جب چھیرس کا ہو جائے توادب واحترام سکھاؤ-اور جب نویرس کا ہو جائے تواس کا بستر الگ کردو-اور تیرہ سال کا ہو جائے تو مال کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤاور جب اس کی عمر سولہ پرس کی ہو جائے تو نکاح کردو-اور اس کا ہمتر الگ کردو-اور اس کا جمح ادب واحترام سکھایا تیری تربیت کردی اور تیرا نکاح کردیا-اب خداکی پناہ ما نگتا ہوں دنیا میں تیرے فتنوں سے اور آخرت میں تیرے عذاب سے-

اولاد کے حقوق میں ہے یہ بھی ہے کہ انہیں دینے دلانے پیار کرنے اور تمام اجھے کا مول میں مساوات کرے۔ چھوٹے چے کو پیار کر نااور بوسہ دیناسنت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ سید نالمام حسن رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیتے تھے اقرع بن حابس نے کہامیرے دس لڑکے ہیں میں نے بھی کسی کو بوسہ نہیں دیا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سن کر فرمایا جور حم نہیں کر تااللہ اس پر رحمت نازل نہیں کرتا۔

ایک دن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام منبر پر تشریف فرمانتے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ گر پڑے - آپ نے فور ا منبر شریف سے اتر کر آپ کواٹھالیااور بیر آیٹ کرنیمہ پڑھی :

إنَّمَا أَمُوالْكُمْ وَ أَوُلاَدُكُمْ فِتُنَةً بِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله فتنه إ

ایک دفعہ حضور علیہ الصلؤة والسلام نماز اداکررہے تھے۔جب سجدے میں گئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کی گردن مبارک پر چڑھ گئے۔اس ماپر آپ نے سجدے میں ہی اتنی دیر کی کہ صحابہ کرام کو گمان ہواکہ شاید آپ پر وکی نازل ہور ہی ہے۔اس لیے آپ نے سجدے کو لمباکر دیا ہے۔جب سلام پھیرا تو صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یارسول اللہ سجدے کے دوران وحی نازل ہو رہی تھی۔فرمایا شمیں۔بعہ حسین نے مجھے اونٹ منالیا تھا۔ میں نے چاہا اے الگ نہ کروں۔غرض اولاد کے حقوق کی نسبت والدین کے حقوق زیادہ ہیں۔اوران کے حقوق اداکرنے کی تاکید زیادہ ہے۔کیونکہ ان کی تعظیم کاؤگر اپنی عبادت کے ساتھ کیا ہے۔چنانچہ فرمایا:

وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعُبُدُو إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

اور تیرے پروردگارنے فیصلہ کردیاہے کہ صرف ای کی عباوت کر اور والدین کے ساتھ احمان اور نیک سلوک کر۔

والدین کے حق عظمت کی ماپر دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک سے کہ اکثر علماء کتے ہیں کہ اگر کھاناشہہ والا ہو حرام خالص نہ ہواور والدین اولاد کو کمیں اے کھاؤ تو اولاد کو چاہے کہ ان کی اطاعت کرتے ہوئے کھالے۔ کیونکہ ان کی خوشی کے لیے ان کی اطاعت ضروری ہے دوسرے سے کہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی سفر نہ کرے۔ سوائے اس سفر کے جو شرعاً فرض ہے۔ جیسے نماز روزہ وغیرہ وین باتوں کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر بھر طبکہ اس کے شہر میں کوئی فتیہہ اور عالم موجود نہ ہواور صحیح سے کہ والدین کی بلاا جازت جے اسلام کاسفر اختیار نہ کرے۔ کیونکہ اس میں تاخیر کرنادرست ہے۔ اگر چہ فی اختہ فرض ہے۔

ایک محف حضور نبی کریم علی کے خدمت اقدس میں حاضر ہوااور جماد پر جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے پوچھاتیری والدہ ذندہ ہے۔ عرض کیاہاں۔ فرمایاس کی خدمت میں رہ کہ تیری جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔

یمن کا ایک آدمی نبی اگر م علی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور جماد میں شرکت کی اجازت طلب کی فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں عرض کیازندہ ہیں فرمایاان ہے اجازت لے اگر وہ اجازت نہ دیں توان کی بات مان - کیونکہ توحید کے بعد خدائے تعالی کے نزدیک کوئی رشتہ اور عبادت اس ہے بہتر نہیں ہے -

اے عزیز بردے بھالی کا حق باپ کے حق کے قریب ہے ۔ صدیث میں آیا ہے۔ بدے بھالی کا حق چھوٹے بھالی پر اس طرح ہے جیے باپ کا حق بیٹے پر۔

#### لونڈی غلاموں کے حقوق

نی اگرم علیہ نے فرمایا ہے لونڈی غلاموں کے حقوق اداکر نے میں خدائے تعالی سے ڈر دجو تم لوگ خود کھاتے ہووہ ہی ان کو کھلاؤجو خود پہنتے ہوان کو بھی پہناؤ-اور ایسا مشکل کام ان کے ذمہ نہ لگاؤجو وہ نہ کر سکیں -اگر تمہارے مطلب کے بیں تو ان کو رکھو ورنہ فروخت کر دو-اور خدا کے بعدول کو اذبت اور تکلیف میں نہ رکھو- کیونکہ خدائے تعالی نے تمہارے لونڈی غلام ہمایا اور تمہارے تابع کر دیا ہے -اگر چاہتا تو تم کو ان کے تابع اور زیر دست کر دیتا۔

ایک مخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا ہم لوگ دن میں کتنی بار اپنے لونڈی غلامول کے قصور معاف کریں - فرمایاستر بار -

احمین قیس رحمتہ اللہ علیہ ہے لوگوں نے دریافت کیا آپ نے مخل اور بر دباری کس سے سیمی ہے فرمایا قیس بن عاصم سے کہ ایک دفعہ الن کی لونڈی بحری کا بھا ہواچہ لوہ کی سلاخ میں لگا کر لار بی مخی کہ انفاقا اس کے ہاتھ سے چھوٹ

www.commitmilimin.com

کران کے لڑکے پر گر پڑا-وہ مر گیا-لونڈی ڈر کے مارے بے ہوش ہو کر گر گئی-حضرت قیس بن عاصم رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا سنبھل تیر اکوئی قصور نہیں اور میں نے تجھے خدائے تعالیٰ کی راہ میں آزاد کیا-

حضرت عون بن عبداللدر حمته الله عليه جب اپنا غلام كى نافرمانى ديكھتے تو فرماتے تونے بھى اپنے آقاكى عادت افتياركى ہے۔ جس طرح تيراآقال نام الك كى نافرمانى كرتا ہے اس طرح تو بھى اپنے آقاكى نافرمانى كرتا ہے اس طرح تق بھى اپنے آقاكى نافرمانى كامر تكب ہوتا ہے۔ حضرت ابد مسعود انصارى رضى الله تعالى عنه ايك غلام كومار رہے تھے كه آواز سى اے ابد مسعود رضى الله عنه آپ اس طرف بحرے - كياد يكھتے ہيں كه رسول الله على الله على اور فرمارہے ہيں كه جتنى قدرت تواس غلام پرركھتا ہے۔ اس سے ذيادہ خدائے تعالى تجھ پرركھتا ہے۔

لونڈی غلامول کے حقوق میہ ہیں کہ ال کوروٹی سالن اور کپڑے وغیرہ ضروریات سے محروم نہ رکھے اور انہیں حقارت کی نظر سے نہ دیکھے اور میہ خیال کرے کہ میہ بھی میری طرح ہدے ہیں اور اگر ان سے کوئی قصور سر زد ہو جائے تو آخود خدا کے جو قصور اور گناہ کر تاہے ال کاخیال کرے اور باد کرے اور جب ال پر غصہ آئے تواللہ اتھم الحا کمین کاجواس پر قدرت رکھتا ہے خیال کرے۔

حضور نبی کریم علی نے فرمایا ہے جب غلام نے تکلیف اور محنت اٹھا کر آقا کے لیے کھانا تیار کیا اور اسے رنج و محنت سے چایا تو چاہیے کہ غلام کو کھانے میں اپنے ساتھ بٹھائے اور اس کے ساتھ مل کر کھائے -اگر ایسا نہیں کر سکتا تو کم از کم ایک لقمہ تھی میں ڈیو کر اس کے منہ میں ڈالے اور کے یہ لقمہ کھالے-

## چھٹی اصل گوشہ نشینی کے آداب میں

اے عزیز جان کہ اس بات میں علاء کا اختلاف ہے کہ گوشہ نشینی بہتر ہے یالوگوں سے ملے جلے رہنا حضر ت سفیان توری حضرت ابر اہیم او هم - حضرت داؤد طائی 'حضرت فضیل من عیاض 'حضرت ابر اہیم خواص حضرت بوسف اسباط 'حضرت حذیفہ مرعثیٰ 'حضرت بھر حافی اور دیگر بہت سے اصحاب ورع تقویٰ کا فد ہب ہے کہ عزات و گوشتہ نشینی لوگوں کے ساتھ میل جول سے بہتر ہے - اس کے برعکس علاء ظاہر کے ایک گروہ کا فد ہب ہے کہ لوگوں سے محظالطت اور ملے جلے رہناافضل و بہتر ہے -

امیر المومنین حفرت عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں گوشہ نشینی سے اپنا حصہ لے لو-حضرت انن سیرین رحمتہ الله علیہ فرماتے ہیں گوشہ نشینی عبادت ہے۔ ایک مخص نے حضرت داؤد طائی رحمتہ الله علیہ سے عرض کیا مجھے پچھے نصیحت فرمائیں۔ فرمایاد نیاہے روزہ رکھ اور موت تک بیروزہ نہ کھول اور لوگول ہے اس طرح بھاگ جس طرح در ندے ہے کھا گتاہے۔ حضر تام محسن بھری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تورات میں ہے جب آدی نے قناعت اختیار کرلی توبے پرواہ ہو گیا۔ جب گوشہ نشینی اختیار کی۔ تو سلامتی میں ہو گیا۔ جب خواہش نفسانی کو پامال کر ڈالا تو آزاد ہو گیا۔ جب حسد ہے کنارہ کش ہو گیا تو مر دوں والاکام کیا۔ اور جب صبر کا دائمن تھام لیا تواپنے مقصد کو پالیا۔

حضرت وہب بن الورد فرماتے ہیں حکومت و دانائی کے دس تھے ہیں۔ نوخاموشی میں ہیں اور ایک گوشہ نشینی میں۔ حضرت رہیج بن خشیم اور حضرت ابر اہیم نیخفی رحمتہ اللہ علیہانے کہاہے۔ علم سکھے اور لوگوں سے گوشہ نشینی اختیار کر۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ بھا ئیوں کی زیارت ' ہماروں کی عیادت اور جنازہ کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ پھر ان میں سے ایک ایک چیز سے کنارہ کش ہو کر گوشہ نشین ہو گئے۔ حضرت فضیل رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس مخض کا احسان مند ہوں گا جو میرے پاس سے گزرے اور ججھے سلام نہ کرے اور جب ہمار پڑوں تو میر ی ہمار پری کو نہ

حضرت سعدین و قاص اور حضرت سعدی زید رضی الله عنمااکابر صحابہ میں سے تھے- مدینہ منورہ کے قریب مقام عقیق میں رہتے تھے- بیہ دونوں حضر ات کسی بھی کام کے لیے لوگوں کے اجتماع میں نہ آتے- یہاں تک کہ ای جگہ انتقال فرمایا-

ایک امیر مخف نے حضرت حاتم اصم رحمتہ اللہ علیہ ہے کہا کچھ ضرورت و حاجت ہے۔ فرمایا ہاں۔ دریافت کیا کہ کیا حاجت ہے۔ فرمایا ہاں۔ دریافت کیا کہ کیا حاجت ہے۔ فرمایا ہے کہ نہ تو مجھے دیکھے اور نہ میں تجھے دیکھوں۔ ایک آدمی نے حضرت سمل بن عبداللہ تستری رحمتہ اللہ علیہ ہے حض کیا میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں میں صحبت و مجلس رہا کرے۔ فرمایا ہم میں ہے جب ایک فوت ہو جائے گا تو دوسر اکس سے صحبت اختیار کرے گا۔ اس نے کہا خدائے تعالی ہے فرمایا تواب بھی خدائے تعالی ہی ہے صحبت و سنگت رکھنا چاہیے۔ اس میں کہ ایک ہے کہ بعدے کے بعد کے بعدے کے بعدی خدائے تعالی میں کو بیان کی تعریب کی بعدے کے بعد کے بعدے کے بعدی خدائے تعالی ہے کہ بعدی خدائے کی بعدی خدائے کو بعدی خدائے کو بعدی خدائے کے بعدی خدائے کو بیان کی بعدی خدائے کی بعدی خدائے کیا کہ کیا ہم کی بعدی خدائے کی بعدی خدائے کیا ہم کیا ہم

اے عزیزاس مسئلہ میں وہیاہی اختلاف ہے جیسانکاح میں کہ کرنا بہتر ہے پانہ کرنا-حقیقت یہ ہے کہ بعدے کے حال کے مطابق حکم بھی بدلتا ہے۔ کیونکہ ایک فخض ایسا ہوتا ہے جس کے لیے گوشہ نشینی بہتر ہوتی ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جس کے لیے گوشہ نشینی کے فوائد اور اس کی آفات اور نقصانات تفصیل سے ہیال نہ کیے جائیں اس وقت تک اس حکم کی صبحے حقیقت واضح نہیں ہو سکتی۔

گوشہ نشینی کے فوائد: اے عزیز کوشہ نشینی کے چھ فائدے ہیں-

پہلا فائدہ : ذکر و فکر کے لیے فراغت کیونکہ خدائے تعالیٰ کا ذکر اور اس کی عجیب و غریب صنعتوں اور زمین و آسان کی کا ئنات میں غور و فکر کرنا نیز د نیاو آخرت میں خدائے تعالیٰ کے اسر ارور موزے آگاہ ہوناافضل ترین عبادت ہے۔ بہنچہ اعلیٰ ترین درجہ بیہ ہے کہ ہمدہ اپنے آپ کو خدائے تعالیٰ کی یاد میں معتفر ق رکھے کیونکہ جو پچھے خدائے تعالیٰ ہے سواہے

#### www.madendutdia.org

خدائے تعالیٰ ہے دور کرنے والا ہے - خاص کر اس مخض کو جس مخض میں بیہ طاقت نہ ہو کہ مخلوق میں رہ کر خدا کے ساتھ بھی رہے - جس طرح انبیاء کر ام علیہم الصلوٰۃ والسلام تھے کہ بیہ حضرات مخلوق میں رہ کر بھی مخلوق سے جدارہے -

حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کار وحی کی اہتداء میں گوشہ نشینی اختیار کر کے کوہ حرامیں جاگزین ہوئے اور نور نبوت کے قوی ہونے تک لوگوں سے قطع تعلق کیے رکھا۔ پھر اس مر تبہ پر فائز ہوئے کہ بدن سے لوگوں کے ساتھ اور دل سے خدا کے ساتھ ہوئے اور فرمایا اگر میں کسی کو دوست بہاتا تو ابو بحر رضی اللہ عنہ کو بہاتا۔ لیکن خدا تعالی کی محبت نے کسی اور سے محبت کی گنجائش باتی نہیں رہنے دی۔ حالا نکہ لوگ جانتے تھے کہ آپ کو ہر ایک کے ساتھ پیار ہے۔ کوئی تعجب نہیں کہ حضور کی اطباع تتبع میں اولیاء اللہ بھی اس مرتبہ کو پالیں۔

چنانچہ حضرت سمل تستری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تمیں برس سے خدا کے ساتھ باتیں کرتا ہوں اور لوگ سجھتے ہیں کہ مخلوق کے ساتھ بمکلام ہوں اور یہ کوئی ناممکن امر نہیں ہے ۔ کیونکہ ایساہو تاہے کہ ایک شخص پر کسی کی محبت اور عشق عالب ہوتا ہے اور وہ لوگوں میں رہتے ہوئے دل ہے اپنے معثوق کے ساتھ ہوتا ہے اور غلبہ عشق میں نہ کسی کی بات سنتا ہے اور نہ انہیں دیکھا ہے ۔ لیکن ہر ایک کو فریب دھو کے میں نہ آنا چاہیے ۔ کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لوگوں میں رہنے کے باعث خدائے پرور دگار مجمع انوار کی بارگاہ سے مر دود ہو جاتے ہیں ۔

ایک مخف نے کسی راہب سے کہا تنہائی میں رہنا ہوا کام ہے۔اس نے جواب دیا میں تنہا نہیں ہوں-بلحہ خ<mark>دا</mark> میرے ساتھ ہے-جب میں اس سے رازونیاز کی ہاتیں کرنا چاہتا ہوں تو نماز پڑھتا ہوں اور جب چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے ہاتیں کرے تو تورات کی تلاوت کرتا ہوں-

لوگوں نے ایک بزرگ سے دریافت کیا کہ گوشہ نشینی سے کیا فائدہ حاصل ہو تاہے تو فرمایا خدائے تعالیٰ کے ساتھ رشتہ انس دمجبت قائم ہو تاہے۔

حضرت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ ہے لوگوں نے کہا یہاں ایک ایبا شخص ہے جو ہمیشہ ستون کے پیچھے رہتا ہے۔
فرمایا جب وہ موجود ہو تو مجھے ہتانا - لوگوں نے ہتایا تو آپ اس کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے شخص تو ہمیشہ اکیا بیٹھارہتا
ہے - لوگوں کے ساتھ مل کر کیوں نہیں بیٹھتا - جواب دیا ہیں ایک عظیم کام میں مصروف ہوں جس نے مجھے لوگوں سے
جدا کر دیا ہے - فرمایا تو حسن بھری کے پاس کیوں نہیں جا تا اور اس کی باتیں کیوں نہیں سنتا - اس نے جواب دیا کہ اس کام
نے حسن بھری اور تمام لوگوں سے دور کر دیا ہے - آپ نے پوچھاوہ کیا کام ہے - تو اس نے کہا کہ کوئی وقت ایبا نہیں ہے کہ
خدائے تعالی اپنی نعمتوں سے جھے نہ ٹو از تا ہو اور میں گناہ نہ کر تا ہوں - اس لیے اس کی نعمتوں کے شکر اور اپنے گناہوں سے
استغفار کرنے میں مصروف رہتا ہوں - نہ حسن بھری کے ساتھ اور نہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی فرصت و فراغت ہے - بیہ
میں کر حضر سے حسن بھری نے فرمایا تو اپنی جگہ بیٹھارہ کہ تو حسن سے زیادہ شجہہ اور عالم ہے -

حضرت ہرم بن حبان رضی اللہ عنہ حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے - حضرت اولیس نے دریافت

کیا کیسے آئے ہو- فرمایاس لیے آیا ہوں کہ تم ہے آرام حاصل کروں- حضر ت اولیس نے فرمایا میں ہر گز نہیں جانتا کہ کوئی مخض خدائے تعالیٰ کو جانتا ہواور پھر دوسرے ہے آرام کا مثلاثی ہو-

حضرت نفیل رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب رات کی تاریکی چھاتی ہے تومیر ادل خوش ہو تاہے۔اپنے جی میں کمتا ہوں کہ صبح تک اپنے خدا کے ساتھ تنائی میں بیٹھوں گا۔جب دن طلوع ہو تاہے تو شمکین ہو تا ہوں اور دل میں کمتا ہوں کہ لوگ مجھے خدائے تعالی سے بازر تھیں گے۔

حضرت مالک دنیار حمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے جو شخص او گول کے ساتھ باتیں کرنے سے خدائے تعالیٰ کے ساتھ مناجات کے ذریعے باتیں کرنے کو افضل نہیں جانتااس کا علم بہت تھوڑ اادر اس کادل اندھاادر اس کی عمر ضائع اور برباد ہے۔ کسی دانانے کما ہے جسے بیہ خواہش ہو کہ کسی کودیکھوں اور اس سے باتیں کروں توبیہ اس کے نقصان کی بات ہے۔ کیونکہ جو پچھ جاہیے اس سے تواس کادل خالی ہے اور ادھر ادھر سے دل بہلانا چاہتا ہے۔جونہ چاہیے۔

بزرگوں نے فرمایا ہے جس کولوگوں کے ساتھ انس ہے وہ مفلس و کنگال لوگوں میں سے ہے۔ تواہے عزیزان تمام اقوال وروایات سے یہ سمجھ لے کہ جس شخص کواس بات کی قدرت ہو کہ جمیشہ ذکر کے ذریعے حق تعالیٰ کے ساتھ انس پیداکر سے باجمیشہ فکر کرنے سے اس کے جلال وجمال کی معرفت کا علم حاصل کرے توبہ ان سب عباد توں سے افضل و بہتر ہے جو لوگوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ کیونکہ تمام سعاد تول کی غایت یہ ہے کہ جو شخص بھی اس جمال میں جائے تو خدائے تعالیٰ کی محبت اس پر غالب ہو۔ادر انس و محبت ذکر کی بدولت کامل ہوتی ہے۔ محبت شمرہ معرفت ہے اور معرفت ثمرہ فکر اور یہ سب باتیں خلوت اختیار کرنے سے میسر آتی ہیں۔

ووسر افا کرہ: یہ ہے کہ عزات یعنی گوشہ نشینی کی بدولت اکثر گناہوں ہے آدمی چار ہتا ہے۔ چار گناہ ایے ہیں کہ باہم ملے جلے رہنے ہے ہم آدمی ان ہے نہیں چ سکتا۔ عیب کرنایا عیب سننااور یہ گناہ دین کی جاہی کا باعث ہے۔ دوسر اامر بالمعروف اور نمی المعرکیونکہ آدمی اگر خاموش دہے گا تو فاسق و نافرہان ہو جائے گا۔ اور اگر نارا نمی کا اظہار کرے گا تو نفر سناور جھڑے کی صورت پیداہو گا۔ تیسر آگناہ ریااور نفاق ہے جس کا ارتکاب مل جل کرر ہے کی صورت میں ضرور ہو جاتا ہے کیونکہ اگر لوگوں ہے نرمی نہ کرے گا تو دہ ستا کیں گے اور اگر نرمی اور خوشامہ کرے گا تو ریا میں جتال ہوگا۔ کیونکہ نفاق وریا کونر می ہے جدا کر نابہت مشکل ہے۔ اور اگر دود شمنوں سے گفتگو کرے گا اور ہر ایک کے موافق کچھ کے گا تو یہ نفاق ہے اور اگر ایسانہ کرے گا تو اس کی دشمنی سے نجات نہ طے گی اور کم ہے کم بیبات تو ضرور ہے کہ جے دیکھے گا اس سے کھا تی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر اس طرح نہ کے گا تو لوگ اس سے نفر ہے کریں گا تو نفاق اور جھوٹ ہوگا۔ کم ہے کم بیبات تو ضرور ہے کہ ہر ایک سے میر بیبات تو ضرور ہے کہ ہر ایک سے میر بیبات تو ضرور ہے کہ ہر ایک سے بید پوچھنا پڑتا ہے کہ تم کیے ہواور تہماری طرف کے لوگوں کا کیا حال ہے۔ حالا نکہ حقیقتا اے اس سے کوئی

www.uardittaladdiaare

سر وکار نہیں ہو تا کہ وہ کیے ہیں توالی گفتگو بھی نفاق میں شامل ہے-

حضرت عبداللہ بن مسعودر ضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی آدمی اییا ہو تاہے کہ کام کاج کے لیے باہر جاتا ہے اور کسی سے اس کی غرض ہوتی ہے توازراہ نفاق اس کی اچھائی اور اس کی تعریف اس قدر کر تاہے کہ اس کے سر پر ذہن رکھ کربے مقصد خداکو ناراض کر کے اپنے گھر آجا تاہے۔

حضرت سری مقطی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے جب کوئی دین بھائی میرے یاس آتا ہے اور میں اپنی ڈاڑھی کے بال سیدھے کرنے کے لیے اس پر ہاتھ چھیروں تواس کاڈر ہے کہ میر انام منافقوں میں لکھ دیا جائے۔

حفزت ففیل رحمتہ اللہ علیہ ایک جگہ تشریف فرہا تھے۔ایک آدی آپ کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایاتم میرے
پاس کس لیے آئے ہو۔اس نے عرض کیا۔ آپ کے ساتھ آرام پانے اور آپ کی زیارت کے ذریعے انس حاصل کرنے کے
لیے آپ نے اس کی بات س کر فرمایا۔ خدا کی فتم ہے بات و حشت اور نفرت کے زیادہ نزدیک ہے۔ تو میر ے پاس نہیں آیا
گر اس لیے کہ تو میر ی جھوٹی مدح کرے اور میں تیری اور تو جھ پر کوئی جھوٹ باندھے اور میں تجھ پر اور توجب لوٹے تو ہم
دونوں منافق ہو چکے ہوں گے۔ تو اس طرح جو شخص اس فتم کی باتوں سے پر ہیز کر سکتا ہے اس کے لیے میل جول نقصال دو نہیں ہے۔

۔ سلف صالحین رحمتہ اللہ علیهم جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تود نیاکا حال دریافت نہیں کرتے تھے – بلعہ دین کا ل *بو جھتے تھے* –

حضرت حاتم اصم رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے حامد لفاف سے فرمایا۔ کس حال میں ہو۔اس نے کماسلامت وعافیت سے ہوں۔ حضرت حاتم نے فرمایا سلامتی تواس وقت نصیب ہوگی۔جب پل صراط سے گزر جاؤ کے اور عافیت اس وقت میسر آئے گی جب بہشت میں پہنچو گے۔

لوگ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دریافت کرتے کہ آپ کس حال میں ہیں تو آپ فرماتے کہ جس چیز میں میر انفع ہے وہ تو میرے ہاتھ میں نہیں اور جو چیز میرے لیے نقصال دہ ہے۔ میں اس کے دور کرنے پر قادر نہیں اور میں اپنے کام کے گرد گھومتا ہوں۔ اور حقیقت میں میر اکام دوسرے کے ہاتھ میں ہے۔ پس کوئی درولیش بھی مجھ سے زیادہ درولیش نہیں اور کوئی شخص بھی مجھ سے زیادہ بے چارہ اور عاجز نہیں۔

لوگ جب حضرت رہیع بن خیثم رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھتے کہ آپ کس حال میں ہیں تو فرماتے کہ ایک ضعیف اور گنگار انسان ہوں - اپنی روزی کھار ہا ہوں اور اپنی موت کے انتظار میں ہوں -

اور جب لوگ حضرت آبودر داءرضی الله تعالی عندے پوچھے کہ آپ کا کیا حال ہے۔ تو آپ فرماتے کہ دوزخ کے عذاب ہے گیا تو خیر ہے۔

اور حفرت اولین قرنی رضی الله تعالی عنه سے جب اوگ کتے کہ آپ کا کیا حال ہے۔ تو آپ فرماتے اس شخص کا

anniversal designation of the second

کیاحال ہو گاجو صبح کو نہیں جانتا کہ شام تک زندہ رہے گایا نہیں-اور شام کو پید علم نہیں رکھتا کہ صبح تک زندہ رہنا نصیب ہو گا یا نہیں-

مالک بن د نیار رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ ہے لوگوں نے پوچھا آپ کا کیاحال ہے۔ فرمایاس شخص کا کیاحال ہوگا۔ جس کی عمر تو کم ہور ہی ہے اور گناہ بردھ رہے ہیں۔

حضرت تھیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ ہے دریافت کیا گیا۔ آپ کا کیاحال ہے۔ فرمایاروزی توخداتعالی کی کھاتا ہوں اور فرمانبر داری اس کے دشمن ابلیس کی کرتا ہوں۔ لوگوں نے حضرت محمد بن واسع رحمتہ اللہ تعالی علیہ ہے کہا آپ کس حال میں ہیں فرمایاس محض کا کیاحال ہو گاجو ہر دن ایک منزل آخرت کی طرف نزدیک ہورہاہے۔

حامد لفاف رحمتہ اللہ تعالی علیہ ہے لوگوں نے کہا کہ آپ کس حال میں ہیں۔ تو آپ نے جواب دیا کہ میں اس آرزو میں ہول کہ کسی دن تو مجھے عافیت ہو-لوگوں نے کہا آپ آرام اور عافیت میں نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا آرام اور عافیت میں دہ ہو تاہے جو معصیت اور نا فرمانی کے قریب نہ جائے۔

ایک شخص ہے اس کی موت کے وقت لوگوں نے پوچھا کہ کس حال میں ہو-اس نے جواب دیااس شخص کا کیا حال ہوگا جو بغیر خرج کے لیے سفر پر روانہ ہو رہا ہو اور بغیر ساتھی کے اندھیری قبر میں جارہا ہو-اور بغیر کسی دلیل اور صفائی کے عدل وانصاف والے بادشاہ کے سامنے پیش ہورہا ہو-حضرت حسان بن سنان رحمتہ اللہ علیہ سے لوگوں نے حال دریا فت کیا- فرمایا-اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کے لیے مرنا ضروری ہے اور جے حساب کتاب کے لیے ضرورا ٹھایا جائے گا-

حفرت این سیرین رحمتہ اللہ علیہ نے ایک آدی ہے پوچھا کیا حال ہے۔ اس نے جواب دیااس مخف کا کیا حال ہوگا جس کے ذھی پی خودر بہم قرض ہو۔ اس کا کانی عیال ہواور کوئی چیزاس کے پاس نہ ہو۔ حفر ت ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ یہ بات سن کرا ہے گھر گئے اور برار در ہم اٹھالائے اور آگر اسے دے دیئے اور اس سے گہا کہ پانچ سودر ہم سے توا پنا قرض اوا کرو۔ اور پانچ سودر ہم اسے عیال کے خرج کے لیے رکھو۔ اس کے بعد ابن سیرین قرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں عمد کیا کہ آئندہ کی کا حال دریافت نہیں کرول گا۔ آپ نے بیاس لیے کیا کہ آپ و خوف محسوس ہوا کہ اگر میں نے اس کی مددنہ کی تو پوچھنے میں منافق شار ہول گا۔ گئی بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے گئی لوگوں کو دیکھا۔ جو ایک دوسرے کو ہرگز سلام نہ کرتے تھے اور اگر ایک دوسرے کو کوئی تھم دیتا تو جو کچھ اس کے پاس ہو تا۔ سب اسے دے ڈالتا۔ اور اب ایسے لوگ پیدا ہو چھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو کوئی تھم دیتا تو جو کچھ اس کے پاس ہو تا۔ سب اسے دے ڈالتا۔ اور اب ایسے لوگ پیدا ہو چھتے ہیں اور وہ ہمی اس نفاق اور جھوٹ میں ان کی موافقت کر تا ہے تو وہ ہمی اس نفاق اور جھوٹ میں ان کی موافقت کر تا ہے تو وہ ہمی اس نفاق اور جھوٹ میں ان کی موافقت کر تا ہے تو وہ ہمی اس نفاق اور جھوٹ میں ان کی موافقت کر تا ہے تو وہ ہمی اس نفاق اور جھوٹ میں ان کی موافقت کر تا ہے تو وہ ہمی اس نفاق اور جھوٹ میں ان کی موافقت کر تا ہے تو وہ ہمی اس نفاق اور جھوٹ میں ان کی موافقت کر تا ہے اور اگر مخالفت کر تا ہے اور اس کی غیبت معمرون ہو جاتے ہیں تو اس کا دین ان کی وجہ سے تاہ ہو تا ہے اور ان کا اس کی وجہ سے۔

چوتھا گناہ جولوگوں ہے میل جول رکھنے کی بنا پر لازم آتا ہے۔ یہ ہے کہ تو جس کی مجلس افتیار کرے گا اس کی عاد تیں اس طرح تیرے اندر آجا کیں گی کہ مجھے خبر بھی نہ ہوگی اور تیری طبیعت اس کی طبیعت ہے اس طرح بہت کی باتیں چرائے گئے ہے غلم بھی نہ ہوگا۔ اس طرح بہت کی نافرہانیوں کا بچ تیرے اندراگ آئے گا۔ آدمی کی نشست و بر فاست جب اہل غفلت کے ساتھ ہو توجو بھی اہل و نیا کو اور د نیا پر ان کی حرص کو دیکھتا ہے۔ بھی چیز اس میں بھی نمایاں ہو جاتی ہو اور جو آدمی فاسقوں کو دیکھتا ہے۔ اگر چہ ان کے فت کو پر ان جانباہو۔ جب باربار دیکھتا ہے تو وہ فت اسے بھی معمولی محسوس ہونے لگتا ہے۔ اور جس معصیت اور نافرہائی کے کام کو لوگ باربار دیکھتے ہیں۔ اس کا افکار اور اس کی نفرت دل سے محسوس ہونے لگتا ہے۔ اور جس معصیت اور نافرہائی کے کام کو لوگ باربار دیکھتے ہیں تو اس پر اعتراض کرتے ہیں اور بر اجانتے ہیں۔ گر وہی عالم اگر ساز اون غیبت کر تار ہے تو اسے بر انہیں جانے۔ حالا نکہ غیبت کر ناریشی نباس پہنے ہے بدتر ہے۔ گر وہی عالم اگر ساز اون غیبت کر تار ہے تو اسے بر انہیں جانے۔ حالا نکہ غیبت کر ناریشی نباس پہنے ہے بدتر ہو اول سے ذکا کر بی دیاں خفلت کی حالت کو دیکھتا ہوں نقصان دہ ہے۔ جس طرح صحابہ اور بزرگوں کے حالات سننا فرائی نید نور کی کی گئر الوگ کے کا کھی نہ ہو نے کر کے وقت و دیت الی کا نزول کے عالات سننا عبند ذکر الصنالِ جوئی تُدُولُ الرَّحُمَة نور محت نازل ہوتی ہے۔ جسیا کہ حدیث شریف میں ہے کہ نور کی نیک نور کی کو دیت وقت رحمت اللی کا نزول کے مند وقت رحمت اللی کا نزول کے مند وقت رحمت اللی کا نزول

رحت کا نزول اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی باتیں س کردین کی رغبت اور محبت جوش میں آتی ہے اور دنیا کی رغبت کم ہوتی ہے اس طرح اہل غفلت کے ذکر کے وقت لعنت پر سی ہے۔ کیونکہ لعنت کا سبب غفلت اور دنیا ہے رغبت ہے۔ تواس غفلت اور رغبت کا سبب ان کا ذکر ہوتا ہے۔ جب ان کا صرف ذکر کرنا لعنت کا باعث ہے توانہیں دیکھنا تواس ہے بھی بدر جما پر اہوگا۔ اسی وجہ ہے نبی اکر م علی ہے نہ فرمایا ہے کہ برے آدمی کی مجلس لوہار کے پاس بیٹھنے کی طرح ہے کہ اگر کپڑانہ جلے گا تواس کی وقت عطر نہ بھی دے گا تواس کی وقت عطر نہ بھی دے گا تواس کی خوشبو تو پہنچ گا۔ لنذا تجھے معلوم ہونا چاہے کہ برے آدمی کی مجلس ہے شائی بہتر ہے۔ اور نیک آدمی کی مجلس شمائی سے شائی بہتر ہے۔ اور نیک آدمی کی مجلس شمائی سے خوشبو تو پہنچ گی۔ لنذا تجھے معلوم ہونا چاہے کہ برے آدمی کی مجلس سے شمائی بہتر ہے۔ اور نیک آدمی کی مجلس شائی سے

بہتر ہے- جیساکہ حدیث شریف میں وارد ہے-

مخضریہ کہ جس کی مجلس تجھ ہے دنیا کی رغبت کو لکالے اور خدا تعالیٰ کی طرف وعوت دے۔اس کے پاس بیٹھنا بہت غنیمت ہے۔اس ہے ہر گز جدانہ ہواور جس کا حال اس کے خلاف ہواس سے دوررہ-خصوصاً اس عالم سے جود نیا کی حرص میں مبتلا ہو۔اور جس کا کر دار اس کی گفتار کے مطابق نہ ہو۔ کیو نکہ اس کی مجلس زہر قاتل ہے اور مسلمان کی عزت دل ہے اکھاڑ بھینئے والی چیز ہے۔ کیو نکہ دیکھنے والا اپندل میں کے گاکہ اگر مسلمانی کی کوئی اصل اور بعیاد ہوتی تو یہ عالم خود ضرور اس پر عمل کرتا۔ کیونکہ اگر کی شخص روغن بادام میں کے ہوئے حلوے کو سامنے رکھ کربوی چاہت سے کھار ہا ہو اور ساتھ یہ شور بھی مجار ہا ہوگہ اے مسلمانوں اس حلوے سے دور رہنا کیونکہ یہ سب زہر ہے تو کوئی شخص ہی اس

کی بات پر اعتبار نہ کرے گا اور اس کا بردی چاہت ہے اسے کھانا اس بات کی دلیل ہوگی کہ اس میں کوئی زہر نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ حرام کھانے اور گناہ کرنے کی پہلے جرائت نہیں کرتے اور جب سنتے ہیں کہ فلال عالم ہما حب ایسا کرتے ہیں توان میں بھی جرائت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ عالم کی غلطی بیان کرنادووجہ سے حرام ہے۔ ایک تواس لیے کہ یہ غیبت ہے۔ دوسرے اس لیے کہ لوگول میں جرائت پیدا ہوگی اور وہ اسے دلیل ہاکر اس کی پیروی کریں گے اور شیطان بھی اس کی مدد کے لیے اٹھ کھڑ اہوگا اور اس سے کے گاکہ تو فلال عالم سے بڑھ کریر ہیزگار تو نہیں ہے۔

عام آوی کے لیے مسئلہ بیہ ہے کہ جب عالم سے کوئی غلط کام ہو تادیکھے تودوبا تیں ذہن میں رکھے ایک یہ کہ اپ ذہن میں یہ سیجھے کہ عالم سے اگر غلطی ہورہی ہے توشایداس کا علم اس کی معافی کاباعث بن جائے کیونکہ علم بھی ایک بہت بولی سفارش کرنے والی چیز ہے اور عام آدمی ہے چاراعلم سے خالی ہے۔ جب عمل بھی نہیں کرے گا تواپی نجات کے لیے کس چیز پر بھر وسہ کرے گا-دوسر کیبات یہ ذہن میں لائے کہ عالم کا یہ جانا کہ حرام مال نہیں کھانا چاہے – بالکل اسی طرح ہے۔ جس طرح ایک عام آدمی جانتا ہے کہ شر اب پینا اور زنا کرنا نہیں چاہیے۔ سب لوگ اتی بات میں برابر ہیں کہ شر اب پینا دیل نہیں بن عتی کہ اسے دیکھ کردوسر ابھی پینا شروع کردے - تو عالم پینا اور زنا کرنا حرام کھانا بھی اسی طرح ہوتے ہیں۔ حقیقت علم کا حرام کھانا بھی اسی طرح ہے اور ذیادہ ترحرام کھانے کی جرات وہ لوگ کرتے ہیں جونام کے عالم ہوتے ہیں۔ حقیقت علم کا حرام کھانا بھی اسی طرح ہے اور ذیادہ ترحرام کھانا بھی اس کا عذر اور اس کی تاویل ایسی ان کے علم میں ہوتی ہے کہ عوام اسے نہیں سمجھ سکتے – عام آدمی کوچاہے کہ عالم کی غلطی اس نظر سے دیکھے تاکہ ہلاک نہ ہو۔

حضرت موی اور حضرت خضر علیهم الصلوٰۃ والسلام کاواقعہ کہ خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کیااور حضرت موی ہے ۔ موی ہے اس پراعتراض کیا قرآن مجید میں اس لیے بیان کیا گیاہے - مقصدیہ ہے کہ زمانہ ایساہی ہو چکاہے کہ عمومالوگوں سے مجلس رکھنا نقصان دہ ہے اور گوشہ نشینی اور علیحدہ رہنازیادہ بہتر ہے -

تبیسر افا کدہ: یہ ہے کہ الاماشاہ اللہ کوئی شہر بھی جھڑوں' فتنہ و نساد اور تعصب کی باتوں سے خالی نہیں۔ جو شخص کوشہ نشین ہوجاتا ہے۔ فتنہ و نساد سے نجات پاجاتا ہے اور میل جول اختیار کرنے سے اس کادین خطرے میں پڑجاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علی نے فرمایا ہے جب لوگوں کو میں میں دستنی عداوت' اختلاف وانتشار میں مبتلاد یکھے تواپے گھر کے اندر سے بالکل باہر نہ نکل اور اپنی زبان کی حفاظت کر جو بچھ جانتا ہے اس پر عمل کر۔ جس بات کا علم نہ ہو اس سے دور رہ۔ اپنے کام میں مصر دف رہ اور دو سرول کے کاموں سے ہو بچھ جانتا ہے اس پر عمل کر۔ جس بات کا علم نہ ہو اس سے دور رہ۔ اپنے کام میں مصر دف رہ اور دوسرول کے کاموں سے ہو انتھا اٹھا اٹھا ہے۔

خضرت عبدالله معود رضی الله تعالی عنه روایت کرتے ہیں که رسول الله علی نے فرمایالوگوں پر ایسازمانه آر ہاہے که انسان کا دین سلامت ندرہ سکے گا مگر اس صورت میں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگے اور ایک پہاڑ ہے

wantenierikan e

دوسرے بہاڑی طرف اور آیک سوراخ ہے دوسرے سوراخ کی طرف جس طرح او مڑی اپنے آپ کو لوگوں ہے چھپائی
پھرتی ہے ۔ لوگوں نے عرض کی کہ ایبازمانہ کب آئے گا۔ فرمایا جب معصیت اور گناہ کے بغیر رزق میسر نہ آئے گا۔ اس
وقت لوگوں ہے الگ ہو جانا حال ور واہوگا۔ لوگوں نے عرض کیاالگ تھلگ رہنا کس طرح درست ہوگا۔ حالا تکہ آپ نے
ہمیں نکاح کرنے کا حکم دیا تھا۔ فرمایا اس زمانے میں مرد کی ہلاکت اس کے مال باپ کے ہاتھ میں ہوگی اور اگروہ مرچے ہوں
گے تو پھر اس کی ہلاکت ویربادی اس کی اولاد اور بیوی کے ہاتھ میں ہوگی اور اگروہ بھی نہ ہول تو اس کے خویش واقارب
اسے ہلاکت میں مبتلا کریں گے۔ لوگوں نے کہا کس طرح۔ فرمایا اس کی متعلد سی اور ورویتی پر اے لعنت ملامت کریں
گے۔ اور جس چیر کی اس میں طافت نہ ہوگی اس کا مطالبہ اس ہے کریں گے۔ یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ حدیث
اگر چہ (عزومت) الگ تھلگ رہنے ہے متعلق ہے۔ تاہم خلوت گذینی اور گوشہ نشینی بھی اس ہے خامت ہوتی ہو اور یہ
زمنہ جس کاذکر نبی کر یم علی ہے ہارے زمانے کے ہمارے زمانے کی عرصہ پہلے نثر وع ہو چکا ہے۔ چنانچہ حضر ت سفیان ثور ی
رحمتہ اللہ علیہ اپنے زمانے کے متعلق فرمایا کرتے تھے:

الله كى قتم الك تحلك ربنا حلال وروابو چكا ہے-

والله لقد حلت العزوبة

چو تھا فا کدہ: یہ ہے کہ انسان لوگوں کے شرے امن میں رہتا ہے - کیونکہ جب تک لوگوں کے در میان رہتا ہے ان کی غیبت اور ان کی بدگانی کے رنج ہے محفوظ نہیں رہ سکتا اور نہ ہی نہ حاصل ہونے والی چیز کے طبع ہے اسے نجات میسر
آتی ہے - کیونکہ انسان اس بات ہے نہیں چ سکتا کہ اس ہے کوئی الی چیز اور ایسا عمل لوگ دیکھیں جس کو نہ سمجھ سکیں - تو

اس کے بارے میں اس پر زبان در ازی کر ہیں - کیونکہ انسان اگر یہ چاہے کہ سب لوگوں کے حقوق مثلاً ماتم پر ہی - مبارک

بادی اور مہمان نو ازی کر ہے - قواس کا سمار اوقت ان کا مول میں صرف ہو جائے گا اور ان نے خصوصت برتے گا تو دوسرے اسے
بادی اور مہمان نو ازی کر ہے - قواس کا سرار اوقت ان کا مول میں صرف ہو جائے گا اور ان نے خصوصت برتے گا تو دوسرے اسے
بر اجانیں گے - اور رنج محسوس کر میں گے - اور جب گو شہ نشین اختیار کرلے گا تو کیکشت سب سے چھوٹ جائے گا اور دہ

ایسا کیوں کرتے ہیں انہوں نے فرمایا - محفوظ در ہے کے لیے تھائی ہے بہتر میں نے کسی چیز کو نہیں پایا اور قبر کی طرح کوئی ساتھی نہیں پایا حضرت اللہ عائی رحمتہ اللہ ایسا کیوں کرتے ہوں انہا ہوں کہ اس سفی نہیں پایا حضرت اللہ عائی رحمتہ اللہ عالی دے ہو اولیاء اللہ میں ہے کہ اس سفر میں آپ کے ساتھ رہیں قوام میں نے کہ آپ جی کو جارے

بیں - میں چاہتا ہوں کہ اس سفر میں آپ کے ساتھ رہوں - آپ نے جواب دیا یہ خیال ترک کردیں - تاکہ میں اللہ تعائی سے جس بی چاہتا ہوں کہ اس بی نہار کہ ایس نے آپ کی دوسر سے ایس کے در میں اپنی زندگی ہم کروں - کیونکہ ممکن ہے جب ہم دونوں اکسے رہیں تو ہم میں ہے ہر ایک ایک میں ان کہ درس سے ایک کی دوسر سے ایک چیز دیکھے جس کی بیا پر جم کی میا پر جم ایک آگے دوسر سے ایک چیز دیکھے جس کی بیا پر جم ایک آگے انکہ والد میں ہو ایک آگے دوسر سے ایک ہیں ان کہ دوسر سے ایک ہیں ان کہ دوسر سے ایک ہیں ان کہ دوسر سے ایک جس کی بیا پر جم ایک آگے ایک والد سے جو ایک ہو ان کہ جس کی ایک والد میں ہو ایک آگے دوسر سے ایک ہیں ان کو دھشن کی جو ایک ہو کہ ہو ایک ہو ہوں - آپ ہو گو گو شیخی کے فوائد میں سے ایک ایک وائد ہو ہوں - آپ ہو کی گو گو شیخت کے فوائد میں ایک کی کردیں - تاکہ ہو ایک ایک کو سے - تاکہ سے ایک کی کردیں - تاکہ ہو تاکہ کی کردیں - تاکہ ایک کی کردیں - تاکہ کی کردیں - تا

systematika halisang

انسان کی انسانیت کاپر دہ اپنی جگہ پر قائم رہے اور باطنی حالات ظاہر نہ ہوں۔ کیونکہ بسااو قات آدمی کی بہت سی ایسی بتیں جو نہ دیکھی ہوتی ہیں نہ سنی ہوتی ہیں-سامنے آجاتی ہیں-

پانچوال فا کرہ: یہ کہ لوگوں کی امیدیں اور ان کا طع اس ہے کٹ جاتا ہے اور اس کے طمع کا سلسلہ لوگوں ہے ختم ہو جاتا ہے اور دونوں طرف کے طمع اور امیدول سے بہت سی نافرہانیاں اور تکلیف دہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں کیونکہ مندہ جب دنیاداروں کو دیکھتا ہے تواس میں حرص پیدا ہوتی ہے - حرص سے طمع پیدا ہوتا ہے اور طمع سے ذلت و خواری حاصل ہوتی ہے - اس لیے خدائے تعالی نے فرمایا ہے:

لاَ تَمُدُّنَ عَيْنَيُكَ إلى مَامَتَعُنَا بِهَ أَزُوَا جَامِنَهُمُ نَهُ كُول اپنی دونوں آئکسیں اس کی طرف جو فتم فتم کا اِلاَّیَةَ سامان ہم نے مشر لوگوں کودے رکھاہے۔

تواللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علی ہے فرمایا کہ آپ ال او گول کی خوشنماد نیا کی طرف نہ دیکھیں کیونکہ در حقیقت سے دنیاان کے لیے فتنہ ہے۔

حضور نبی اکر معلقے نے فرمایا ہے - جو شخص دنیا کے ساز دسامان میں تم سے بڑھ کر ہو۔اس کی طرف نہ دیکھو۔
کیونکہ اس طرح جو نعمتین اللہ تعالیٰ نے تم کو دے رکھی ہیں۔ تمہاری نگاہ میں حقیر ہوجائیں گی اور جو شخص مالد ار لوگوں کی
نعمتوں کی طرف دیکھیا۔اس کے حاصل کرنے کی فکر میں پڑجا تا ہے۔لین حاصل نہیں کر سکتا گر اپنی آخرت کا نقصان کر
بیٹھتا ہے اور ان نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو صبر کی مشقت میں مبتلا ہو تا ہے اور صبر کی مشقت بر داشت
کرتا بھی ہوی مشکل بات ہوتی ہے۔

چصافا كده : يه كه نالبنده اوراحمق لوكول اوران كوديكيف عجن عليعت نفرت كرتى به چار متاب-

حضرت اعمش رحمتہ اللہ علیہ ہے لوگوں نے کہا آپ کی آنکھ میں کیوں خلل واقع ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھ کونا پندیدہ لوگوں کو دیکھنے سے چایا ہوا ہے۔

مشہور تھیم جالینوس کا قول ہے کہ جس طرح جسم کو مظار ہو تا ہے۔ روح کو بھی مظار ہو تا ہے اور روح کا مظار ناپندیدہ لوگول کودیکھناہے۔

امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کسی ناپندیدہ آدمی کے پاس بیٹھا-اس سے میں نے اس آدمی سے بھی نیادہ پندیدہ آدمی کے پاس بیٹھا-اس سے میں نے اس آدمی اس سے کسی حد تک وابستہ ہے۔ بھی زیادہ پندیدہ باتیں دیکھیں سے اور بیہ فائدہ آگرچہ دنیا ہے تعلق رکھتا ہے۔ تاہم دین بھی اس سے کسی حد تک وابستہ ہے۔ کیونکہ جب وہ ایسے آدمی کو دیکھے گا جسے دیکھنا اس کو اچھا نہیں لگنا۔ تو زبان یاول سے اس کی غیبت کے گناہ میں مبتل ہوگا-اور جب گوشہ نشین رہے گا توسب باتوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ ہیں گوشہ نشین کے فوائد۔

# گوشه نشینی کی آفات

جاننا چاہیے کہ بعض دینی اور دنیاوی مقاصد ایسے ہیں جو دوسر ول کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔اور میل جول کے بغیر انسان انہیں حاصل نہیں کر سکتا اور گوشہ نشین ہونے کی صورت میں وہ مقاصد فوت ہو جاتے ہیں اور ان کا فوت ہونا مدے کے لیے آفت اور نقصان دہ چیز ہے۔ان آفات کی تعداد بھی چھ ہے۔

میلی آفت: یہ ہے کہ آدمی علم سکھنے اور سکھانے سے محروم رہتا ہے-جان لو کہ جو مخص وہ علم بھی نہ سکھے جو فرض ہاور کوشہ نشینی اختیار کرلے توالی گوشہ نشینی حرام ہاور اگر اتفاعلم سکھے چکاہے جو فرض ہے اور باقی علم نہیں سکیے سکتا اورندان کے سمجھنے کی اس میں استعداد ہے توالیا ہخص اگر عبادت کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرے تو جائز ہے اور اگر دہ ایسا آدی ہے کہ شریعت کے تمام علوم سکھا سکتا ہے تواس کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرنا عظیم خیارہ ہے۔ کیونکہ جو محض علم عاصل کرنے سے پہلے گوشہ نشینی اختیار کرتاہے اس کا زیادہ وقت خواب و خیال اور بے کار اور فضول تفکر ات میں ضائع ہو ہاتا ہے اور اگر ہر روز اور ہمیشہ عبادت میں مشغول رہے گا-جب علم میں پختہ نہیں ہو گا توغر ور اور تکبر سے خالی نہ رہ سکے گا اور جو چیزیں عقیدے میں منع اور گناہ ہیں-ان ہے بھی خالی نہ رہ سکے گا اور اس کے دل میں خدائے تعالٰی کی شان کے متعلق بہت ہے ایسے خیالات گزرتے رہیں گے جو کفریابد عت ہوں گے اور وہ جانتا بھی نہ ہو گا مختصر بات سے ہے کہ گو شہ کٹینی علاء کو اختیار کرنی چاہیے نہ کہ عوام کو کیونکہ عوام ہمار کی طرح ہیں اور ہمار کے لیے نہیں چاہیے کہ طبیب سے دور بھاگ جائے۔ کیونکہ جب وہ اپناعلاج خود کرنے بیٹھے کا تواپنے آپ کو بہت جلد ہلاک کر ڈالے گا-اور دینی تعلیم دینے کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔ جو مخص عالم ہو اور اس پر عمل کر تا ہو اور دوسرول کو بھی علم سکھاتا ہو-اہے آسانول کے اندر ہوئے آدمی کے نام سے یاد کرتے ہیں اور تعلیم اس وقت دی جاسکتی ہے-جبکہ کوشی نشینی سے دور رہے -للذادین کی تعلیم دنیا گوشہ نشینی ہے بہتر ہے-بعثر طبیکہ اس کی اور سکھنے والے کی نیت دین ہونہ کہ مر ہے اور مال کی چاہت اور چاہیے کہ وہ علم سکھائے۔جو دین میں نفع مند ہواور اس علم کو پہلے سکھائے جو زیادہ ضروری ہو- مثال کے طور پر جب طمارت کے مسائل بیان کر ناشر وع کرے توبیہ بتائے کہ کپڑوں کو توباک رکھنا مخضر اور آسان بات ہے۔اس طمارت سے اصل مقصود دوسری چیز ہے اور وہ آئکھ کان زبان اور تمام اعضاء کو گنا ہوں ہے یاک رکھنا ہادراس کی تفصیل بیان کرے اور اس پر عمل کی تاکید کرے اور اگر پڑھنے والداس پر عمل نہیں کر تا-بلیداس سے آگے علم کی تلاش کرتا ہے۔ تواس کا مقصود مرتبے کا خصول ہے اور جب اس طمارت کے بیان سے فارغ ہو جائے تو کیے کہ اس ہے مقصود ایک دوسری طمارت ہے جو اس سے بھی بلند ہے اور وہ دل کود نیااور خدائے تعالیٰ کے ماسواہر چیز کی دوستی سے پاک کرنا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کی حقیقت میں ہے کہ خدائے تعالیٰ کے سواکوئی چیز اس کا معبود نہ رہے اور جو مخض اپنی

خواہش میں گر فارہے اور اپنی خواہش کو اپناخد اہمایا ہواہے ایسا شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت سے محروم ہے اور انسان خواہش سے کٹ جانے کا طریقہ نہیں پچپان سکتا جب تک کہ اس مضمون کونہ پڑھے جو ہم نے مہلکات ( تباہ کرنے والے اعمال)اور منجیات ( نجات دینے والے اعمال ) کے باب میں بیان کیاہے اور اس کا جاننا سب لوگوں پر فرض عین ہے۔

اورجو طالب علم اس علم سے فارغ ہونے سے پہلے چیض اور طلاق خراج (زمین کامالیہ) فتوی اور جھڑے کا علم حاصل کرتاہے یا ند جب کے اختلافات یا علم کلام یاعلم جدل و مناظر ہ حاصل کرتاہے یامغز لداور کرامیہ فرقوں کے عقائد کا علم حاصل کر تاہے یامعتزلہ اور کرامیہ فرقوں کے عقائد کاعلم حاصل ہو تاہے تو جان او کہ وہ مرتبے اور مال کا طالب ہے نہ کہ وین کا۔ کیو تکہ اس کا شر عظیم ہے اس سے دور رہنا جا ہے اور جبکہ دہ شیطان کے ساتھ جواسے ہلاک کرنے کے در پ ہے-مناظرہ ضیں کر تااور اینے نفس کے ساتھ جو اس کابدترین دعمن ہے نہیں جھڑ تااور چاہتاہے کہ امام شافعی اور امام او صنیفہ وغیرہ سے جھر تارہے۔ توبہ اس بات کی دلیل ہے کہ شیطان نے اس پر پورا قبضہ کر لیاہے اور اس پر ہنتا ہے اورجو عاد تیں اس کے اندر ہیں۔ جیسے حسد ' تکبر 'ریاایے آپ کو اچھا جانا- دنیا کی دوستی اور مرتبے ومال کی حرص ' توبیہ سب پلیدی اور نجاست ہے-جواس کی ہلاکت کا سب ہے-جب اپندل کو اس سے پاک نہیں کر تا تواس کے لیے نکاح کے فتوول طلاق اسلم اور اجارہ کے مسائل میں مصروف ہوناکب درست ہے اور اگر کوئی مخص ان میں غلطی کر بیٹھے تواس سے زیادہ کھے نہیں ہے کہ دو نیکیوں میں سے ایک کا مستحق ہوگا- کیونکہ رسول الله علی نے فرمایا ہے جس نے اجتماد کیا اور درست پر قائم رہا-اس کے لیے دودرج تواب ہے اور اگر غلطی واقع ہوگئ توایک درجہ تواب ہے- پس اگر امام شافعی یاامام او حنیفہ کا فر بب اختیار کرے تواس کا ہی فائدہ ہے کہ مسائل ہے آگاہ ہو جائے گااور جب ان فد کورہ بری صفات کو اپنے آپ سے دور نہ کرے تواس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کادین ہی ضائع ہو جائے گااور زمانے کا حال کچھ اس طرح کا ہو چکا ہے کہ بوے سے بوے شہر میں سے بھی ایک یادو آدمیوں سے زیادہ ایسے اشخاص نہیں ملیں سے جواس طرح کا علم حاصل کرنے کی چاہت رکھتے ہوں۔اس لیے مدرس کے لیے بھی کوشہ نشینی ہی بہتر ہے۔ کیونکہ جو مخص ایسے آدمی کوعلم سکھا تاہے جود نیا حاصل کرناچاہتا ہو تواس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی مخض ایسے آدمی کے پاس تکوار فروخت کرے جوڈاکہ زنی کرناچاہتا ہو اور آگر علم سکھانے والا یہ کے کہ شاید کئی دن ایساشاگرد دین کی خدمت کا ارادہ بھی کرے توبیراس طرح ہے کہ تکوار فروخت کرنے والا یہ خیال کرے کہ شاید یہ ڈاکو کسی دن ڈاکے سے اور چوری سے توبہ کرلے اور کافروں سے جماد شروع كردے اور اگروہ استاديہ تاويل كرے كه تلوار تو توبہ نہيں سكھاتى اور علم توبہ سكھاتا ہے اور خدائے تعالى تك پہنچ سكتا ہے-توبير مھی غلط ہے۔ كيونك فتوى جات ، جھڑ ہے كى باتوں كاعلم اور علم كلام اور نحوولغت كاعلم بھى كى كوخداتك نہيں بہنچاتا-میونکہ ان علوم میں سے سی علم میں بھی دین کی رغبت اور حرص وجاجت نہیں پائی جاتی -بلعد ان علوم میں سے ہر ایک علم ے وربعہ دل میں حسد فخر تکمبر اور تعصب کی تخم ریزی ہوتی ہے اور یمی چیزیں دل میں پرورش پاتی ہیں-سنااور ہے دیکھنا اورہے متم مشاہرہ کرلو۔ کہ جولوگ ان علوم میں مشغول ہوتے ہیں وہ کس حال میں زندہ رہتے ہیں اور کس حال میں مرتے

ہیں اور جو علم آخرت کے سامان کی تیار کی کہ عوت دیتا اور دنیا ہے ہٹا تا ہے -وہ علم حدیث و تغییر ہے اور وہ علم ہے جس کا ذکر ہم نے باب مہلکات اور مجیات میں کیا ہے تو لاز مااس علم کی طرف توجہ مبذول کرنی جاہے - جو ہر مخف کو متاثر کر تا ہے - الاماشاء اللہ - وہ لوگ متاثر نہیں ہوتے جن کے ول بہت سخت ہو بچے ہوتے ہیں اور جو مخض اس علم کو جس کا ہم نے ذکر کیا ہے تو اس ہے گوشہ نشینی اختیار کرنا کبیرہ گناہ ہے اور اگر کوئی مختص علم حدیث و تغییر اور دو سر اضروری علم حاصل کر رہا ہواس کے ساتھ ساتھ اس پر مر ہے اور طلب جاہ بھی غالب ہو تو چاہیے کہ اسے علم سکھانا چھوڑ دے کیو نکہ اگرچہ اسے تعلیم دینے میں دوسر ہے لوگوں کا بہت سافا کہ ہے تاہم وہ خود تو تباہ دیرباد ہورہا ہے اور دوسروں کی خاطر اپنے آپ کو بلاک کر رہا ہے - اس بنا پر حضور علیہ الصلاق والسلام نے فرمایا ہے کہ خدائے تعالی اپنے دین کی ان لوگوں سے مدد کر ائے گا جن کاخود اس میں ہے چھے حصہ نہ ہوگا - ایسے مخض کی مثال چراغ کی ہی ہے کہ گھر تو اس سے روشن ہو تا ہے اور وہ خود جل مباور کم ہورہا ہے اور اس میں عبر حضر سے مانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی تباہ ل کے مانے کی دوایت کر مائز ک کر رہا ہوں کہ خاک میں دفن کر دیئے اور حدیث روایت کر مائز ک کر رہا ہوں کہ خاک میں دفن کر دیئے اور حدیث روایت کر مائز ک کر رہا ہوں کہ خاک میں دفن کر دیئے اور حدیث روایت کر مائز ک نہر کر تا ہوں کہ خواہش اپنے اندریا تا ہوں - اگر خاموش کی چاہت یا تا تو حدیث روایت کر مائز ک نہر کرتا ۔

یزرگول نے اس طرح فرمایا ہے کہ حَدَّثَنَا (حدیث بیان کی ہم ہے) دنیا کے باول میں سے ایک باب ہے جو بھی حدُثُنَا کے الفاظ کمنا پیند کرتا ہے وہ در اصل یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اپنے آگے بھائیں اور عزت کریں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو کرنسی پر بیٹھا ہوا تھا- فرمایا ہیہ محف دراصل میہ جا ہتا ہے کہ لوگ اپ بچانیں اور اس کی شخصیت کو دیکھیں۔

ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے ہر روز نماز صبح کے بعد لوگوں کو وعظ ونصیحت کرنے کی اجازت چاہی آپ نے اسے اجازت نہ دی - اس محفص نے کما کہ آپ وعظ ونصیحت ہے روکتے ہیں فرمایا ہاں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اس طرح تو تکبر وغرور میں مبتلا ہو جائے اور اپنے آپ کو تحت العرکیٰ میں گرادے -

حفرت رابعہ بھری رضی اللہ عنہانے حضرت سفیان ثوری سے فرمایاتم ایجھے آدمی ہو بھر طبکہ و نیا کو دوست نہ رکھو- فرمایادہ کس طرح توانہوں نے کہاس لیے کہ تم حدیث روایت کرنے کو پہند کرتے ہو-

حضرت او سلیمان خطانی فرماتے ہیں جو شخص سے چاہے کہ تمہارے ساتھ مجلس کرے اور تم سے علم حاصل کرے تواس نمانے میں الیے لوگوں سے بھی چو اور دور رہو ۔ کیو ذکہ ان لوگوں کے پاس نہ تو ضرورت کے مطابق مال ہوتا ہے اور نہ کوئی دوسری اچھائی ۔ ایسے لوگ بظاہر دوست ہوتے ہیں۔ لیکن اندر سے دسمن ہوتے ہیں سامنے صفت و ثاء کرتے ہیں گر پیچے غیبت اور پر ائی کرتے ہیں۔ یہ سب لوگ منافقت نکتہ چینی اور مکر و فریب سے ہمرے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی غرض سے ہموتی ہے کہ مجھے اپنی جو اہشات کی شمیر این انٹو مانا چاہے ہیں۔ تاکہ توان کے لیے برے مقاصد کے لیے سیر ھی منا پھرے اور جب وہ تیرے یاس متا کی منا بھرے اور جب وہ تیرے یاس

Version supplied that the same

آتے ہیں تواس کابرداا حسان جتلاتے ہیں۔ محر حقیقت میں ان کا مقصدیہ ہو تاہے کہ توایلی عزت اپنامر تبہ اور اپنامال ان پر قربان کردے۔اس کے بدلے کہ وہ تیرے ماس آئے ہیں اور وہ یہ بھی جاہتے ہیں کہ اپنے حقوق اور اپنے رشتہ داروں اور تعلق داروں کے حقوق کواد اکرے۔ یہ لوگ دراصل تجھے بے و قوف بناتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ توان کے دشمنوں کے ساتھے بد مز اجی ہے پیش آئے اور اگر کسی وقت توان کی بات نہ مانے اور ان کی رائے کے خلاف کرے تو پھر دیکھے کہ کس طرح بچھ پراور تیرے علم پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور کس طرح تجھ سے اپنی دشمنی ظاہر کرتے ہیں۔صورت حال کچھ ایسی ای ہے - جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ آج کل کے شاگر داستادوں کو مفت ہی قبول نہیں کرتے پہلے تجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ توان کاو ظیفہ جاری کرائے مدرس ہے چارہ اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ کہ شاگر دکو نظر انداز کرے اس کا اصل مقصد یہ ہو تاہے کہ اپنے آپ کولوگوں کے سامنے باعزت انسان ظاہر کرے اور ان کا وظیفہ جاری نہیں کراسکتا-جب تک فلا لمول کی خدمت اور ان کے سامنے دین میں سستی نہ دکھائے اور ان کے سامنے اپنے دین کو برباد نہ کرے- اور پھر شاگردوں سے خود کسی فتم کا مطالبہ نہ کرے۔ توجو مدرس تعلیم دے سکتاہے اور ان آفات سے بھی دوررہ سکتاہے تواس کے لیے تعلیم دینے کاکام کوشہ کٹینی ہے بہتر ہے عام آدمی کے لیے میہ حکم ہے کہ جس عالم کودیکھے کہ مجلس میں بیٹھتا ہے اور درس و تدریس کرتا ہے اس کے بارے میں براگمان نہ کرے کہ شاید سے مال وجاہ حاصل کرنے کے لیے ایساکر رہاہے-بلحد نیک گمان کرے کہ بیہ خدا کے لیے کر تاہے۔ کیونکہ بیراس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے بارے میں اچھا گمان ہی رکھے اور جب باطن میں پلیدی ہو تونیک گمان کی کوئی جگہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ دوسروں کو بھی اپنے اوپر ہی قیاس کرتا ہے۔ یہ باتیں اس لیے بیان کی ہیں- تاکہ عالم اپنی شرط کو پہچانے اور عام آدمی اپنی حماقت کے باعث کوئی بہانانہ تراشے اور علاء ک عزت میں کو تاہی نہ کرے - کیو نکہ اس برے گمان کی وجہ سے تباہ وبر باد ہو جائے گا-ووسر ی آفت: بہے کہ گوشہ نشینی اختیار کرنے سے نفع حاصل کرنے اور نفع پنچانے سے محروم رہتا ہے- نفع

ووسمر کی آفت: یہ ہے کہ گوشہ نشینی اختیار کرنے سے نفع حاصل کرنے اور نفع پنچانے سے محروم رہتا ہے۔ نفع حاصل کرنے کی صورت یہ ہے کہ روزی کمانا میل جول کے بغیر میسر نہیں آتا اور جو شخص عیال دار ہوا در روزی کمانے میں مشغول نہ ہو۔ بلحہ گوشہ نشینی اختیار کرے۔ تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ اپنے اہل و عیال کے حقوق ضائع کرنا کی ماہوں میں ہے ہو اور اگر گزارے کے مطابق اہل و عیال کے لیے ذریعہ معاش ہویا عیال ہی نہ ہو تو اس کے لیے گوشہ نشینی بہتر ہے۔ نفع پہنچانے کی صورت ہے کہ صدقہ و خیر ات کرے اور مسلمانوں کے حقوق ادا کرے اور گوشہ نشینی اختیار کرنے میں ظاہری عبادت میں مشغول ہونے کے سوااور کچھ نہ کرے۔ تو حلال روزی کمانا اور صدقہ و خیر ات کرنااس کے لیے گوشہ نشینی سے بہتر ہے اور اس کے باطن میں خدائے تعالیٰ کی معرفت کار استہ کشادہ ہو چکا ہے۔ اور خدا اس کے مناجات کرنے میں اسے انس و محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ بات صدقہ و خیر ات سے بہتر ہے۔ کیونکہ تمام عباد تول سے اصل مقصود میں ہے۔

تبسر کی آفت: یہ کہ لوگوں کے اظاق وعادات اور ان کے سلوک پر صبر کرنے کے باعث جوریاضت اور مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اس سے محروم رہ جاتا ہے اور یہ بہت بوا فائدہ ہے ہر اس مخص کے لیے جس نے ابھی ریاضت نفس مکمل نہ کرلی ہو ۔ کیونکہ نیک خلق تمام عبادات کی اصل ہے اور یہ میل جول کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی ۔ کیونکہ اچھی خو اور عادت اس کا نام ہے کہ لوگوں کی تکلیف دہ باتوں پر صبر اور پر داشت سے کام لے -صوفیائے کر ام کے خاد م اور درو دیش ای نیت سے میل جول رکھتے ہیں - تاکہ عوام ہے اپنی حاجت ہیاں کر کے رعونت اور تجبیر کے بیت کو توڑیں اور صوفیاء کے لیے نان و نفقہ میا کر کے حال کی زنچیر کوکا نمیں اور لوگوں کی بدسلو کی پر داشت کر کے اپنے آرام سے الگ رہیں اور ان کی خدمت میں رہ کر بر کرت دعا اور ان کی توجہ سے حصہ حاصل کریں پہلے و توّن ہیں اول کام کی ہو تا تھا آگر چے اب نہیں ہے اور میک خیالات ہی باقی رہ گئے ہیں اور بعض لوگوں کا مقصود مر ہے اور مال کا حاصل کرنا ہو تا ہے ۔ تواگر کوئی شخص ریاضت ہیں مصر ف نمیں ہو چکا ہے اور گوشہ شین ہے بھی اونچی بات حاصل کر نے کا مشتق ہو چکا ہے کیونکہ ریاضت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہماری دور ہو جائے اور جب سے اور بیض ای کی بی مقبود سے تو بی ہو تا ہو کہ اور بیضت و مجاہدہ سے بھی ایک ہو جائے اور بیض میں دور ہو جائے اور بیض کی دور ہو جائے اور بیضت و مجاہدہ سے بھی ایک جب بی اور بیضت کی بیت کوئی ضرورت نہیں بلیحہ یہ مقصود ریاضت و مجاہدہ سے بھی ایک جب بیت کی دور ہو جائے اور بیضت و مجاہدہ سے تھی و یہ تا ہے کہ بیماری دور ہو تا ہے کہ جی اسے اور بیاضت و مجاہدہ سے محمادی دور ہو تا ہو بیک ہو تا ہو تا ہے کہ بیماری دور ہو تا ہے کہ جی اس کی عرف ہو سے ۔

جانا چاہے کہ جس طرح خود اپنے آپ کوریاضت و مجاہدہ میں ڈالنا ضروری ہے اس طرح دوسر ول کوریاضت و مجاہدہ اور اچھی تربیت کی طرف رغبت د لانا بھی دین کی اہم ارکان میں سے ہے اور دوسر ول کور غبت د لانے کا یہ کام گوشہ نشینی کی حالت میں میسر نہیں آسکا – بلعہ مرشد کامل کے لیے مریدوں کے ساتھ میل جول رکھنے کے سواکوئی جارا نہیں اور اس کا ان سے کنارہ کشی کرنا مناسب نہیں – لیکن جس طرح جاہ اور ریا کی آفت سے چنا ضروری ہے علاء اور مشائح کے لیے بھی مختاط رہنا ضروری ہے اور جب ان کامریدوں اور شاگر دول کے ساتھ میل جول شرط اور قاعدے کے مطابق ہوگا تو ان کے اندرر ہنا خلوت نشینی سے بہتر ہوگا -

چوتھی آفت : بیہ کہ کوشہ نشینی میں وسوے دل پر غلبہ کرتے ہیں اور ہوسکتا ہے کہ ول ذکر سے نفرت کرنے لگے اور سستی میں اضافہ ہو جائے اور بیہ خرابی لوگوں کے ساتھ میل جول کے بغیر دور نہیں ہو سکتی- حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنمافر ہاتے ہیں اگر جھے وسوسول کاڈر نہ ہو تا تومیں لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھتا-

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دل کو دوسرے دل سے راحت حاصل کرنی جاہیے کیونکہ دل کو جب ایک ہیں ہے۔ بیا ہے جب ایک ہیں ہے جب ایک ہیں ہے۔ جس مے انس و محبت کا تعلق جب ایک ہی ہات پر مجبور کروگے تووہ ناہیا ہو جائے گا۔ تو چاہیے کہ ہر دن کوئی ایساسا تھی ہو۔ جس سے انس و محبت کا تعلق

قائم رہے تاکہ اسے راحت حاصل ہو-اور طبیعت کے خوش رہنے میں اضافہ ہو تارہے-لیکن یہ ایسا آدمی ہونا چاہیے جس کی سب باتیں دین سے تعلق رکھتی ہوں اور جو دین کے اندر اپنے آپ کو کو تاہ سجھتا ہواور جو ہر وقت دین کے اسباب کی تمریریں سوچنے میں مصروف رہتا ہواہل غفلت کے ساتھ بیٹھیااگر چہ ایک ہی گھڑی کے لیے ہو نقصان دہ ہے اور وہ صفائی جوحاصل ہوتی ہے جاتی رہتی ہے۔

رسول الله علی نے فرمایا ہے ہر آدمی اپنے دوست کے طور طریقے پر ہو تا ہے لہذاتم اس بات کا خیال رکھو کہ تمہاری دوستی کیسے آدمی سے ہے۔

بانچوس آفت: یہ ہے کہ ہمار پرسی کے تواب 'جنازے کے ساتھ جانے کے تواب-دعوت میں شریک ہونے کے تواب اور او گول کو مبارکباور سے ان کی ماہم پرسی کرنے اور ان کے حقوق اوا کرنے سے آدمی محروم رہ جاتا ہے اور ان کامول میں اور بھی بہت سی خرابیال ہیں اور رسم ورواج 'نفاق ہناوٹ وغیرہ کی خرابیال ان میں پیدا ہو چکی ہیں۔ پچھ اوگ وہ موتے ہیں جو ان کامول کی آفات سے اپنے آپ کو شیں چاسکتے۔ ایسے لوگوں کے لیے گوشہ نشینی بہتر ہے اور بہت سے سلف صالحین نے ایسائی کیا ہے یہ سب پچھ انہول نے اپنی آخرت کی سلامتی کے لیے کیا ہے۔ کیونکہ انہیں سلامتی گوشہ نشینی میں بی نظر آئی۔

چھٹی آفت: یہ کہ لوگوں کے ساتھ میل جول رکھے اور ان کے حقوق اداکر نے میں ایک قتم کی تواضع داکساری پائی جاتی ہے اور گوشہ نشینی اختیار کرنے کا باعث تکبر اور سرداری کا خیال ہی ہو ۔ ایسے محف کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ وہ تو کسی کی زیارت اور ملا قات کونہ جائے لیکن لوگ اس کی زیارت اور ملا قات کونہ جائے لیکن لوگ اس کی زیارت اور ملا قات کونہ جائے لیکن لوگ اس کی زیارت اور ملا قات کو آئیں۔

حکا بیت : منقول ہے کہ بنی اسر ائیل میں ایک بہت بردادانا آدی تھا جس نے حکمت اور دانائی کی باتوں میں تین سوساٹھ کائل لکھی تھیں۔ آخر کاراس کے ل میں بید خیال پیدا ہو گیا کہ میر اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں بہت بردادر جہہاں زہانے کے پیمبر پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وحی نازل ہوئی۔ کہ اس ہے کہ دو۔ کہ تو نے روئے زمین پر اپنی شہرت کروادی ہے۔ میں تیمری کی بات کو بھی قبول نہیں کر تا۔ تواس کے دل میں خداکا خوف پیدا ہوااور اس خیال سے توبہ کی اور ایک الگ کونے میں جاتی ہی اس سے خوش نہیں ہوں۔ تووہ خلوت خانے میں جاتی ہی اور بازاروں میں جانا اور لوگوں سے میل جول کرنا شروع کیا اور ان کے ساتھ نشست وہر خاست اور کھانا بینا سے باہر آیا اور بازاروں میں جانا اور لوگوں سے میل جول کرنا شروع کیا اور ان کے ساتھ نشست وہر خاست اور کھانا بینا شروع کردیا۔ اس وقت خدائے تعالیٰ کی طرف سے دی نازل ہوئی آب میں بچھ سے خوش ہوں اور تونے مجھے پالیا ہے۔

پس جان لوکہ جو مخض تکبر کی وجہ ہے گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے اور ڈرتا ہے کہ مجمعول اور محفلوں اور مجلسوں میں لوگ اس کی عزت نہیں کرتے یا اسبات ہے ڈرتا ہے کہ لوگ اس کے علم یا عمل میں کسی خرابی ہے واقف ہو جائیں گے اور اس طرح اس کو تاہی کا پر واچاک ہو جائے گا اور ہمیشہ اس آر زو میں رہے ۔ کہ لوگ اس کی زیارت کرنے آئیں اور اس طرح اس کو تاہی کا پر واچاک ہو جائے گا اور ہمیشہ اس آر زو میں رہے ۔ کہ لوگ اس کی زیارت کرنے آئیں اور اس بات کی ایک علامت یہ ہے کہ کوشہ نشینی عین نفاق ہے اور اس بات کی ایک علامت یہ ہے کہ گوشہ نشینی حق اور خیر کے لیے ہے۔ اس لیے تنمائی کے کونے میں بے کارنہ بیٹھارہے ۔ باتھہ ذکر و فکر میں مشغول رہیں یا علم و عبادت میں ۔ دوسری علامت یہ ہے کہ لوگوں کے اس کی ذیارت کے لیے آنے کو بر اجانے ۔ البتہ اس شخص کے اسپنیاس آنے کو بر اجانے ۔ البتہ اس شخص کے اسپنیاس آنے کو بر اجانے ۔ البتہ اس شخص کے اسپنیاس

حضرت ابدالحن عاتمی جو خواجگان طوس میں ہے تھے۔شیخ ابدالقاسم گر گانی رحمتہ الله علیهاجو او نچے ورج کے اولیاء میں سے تھے سلام عرض کرنے کے لیے گئے جب ابن کے پاس پنچے توعذر کرنے لگے کہ میں کو تابی کر تا ہول کہ آپ کی خدمت میں بہت کم پنچا ہوں۔آپ نے فرمایا خواجہ صاحب عذر خوابی نہ یجئے۔ کیونکہ لوگ زیارت کے لیے آنے کواحمان سیجھتے ہیں اور میں نہ آنے کواحمان سیختا ہوں۔ کیونکہ ہمیں کسی برے آدمی کے ہمارے پاس آنے کی کوئی پر داہ نہیں۔ ہمیں توایک ہی شخصیت کے آنے کی پرواہ ہے۔ یعنی عزرائیل فرشتے کے آنے کی ایک امیر آدمی حضرت حاتم اثم ر حمتہ اللہ علیہ کے پاس گیااور کہا۔ آپ کوئی حاجت اور ضرورت رکھتے ہیں۔ فرمایا ہال اور وہ یہ ہے کہ آئندہ تو مجھے نہ دیکھے اور میں مختبے نہ دیکھوں اور جاننا جاہیے کہ اس لیے گوشہ نشینی اختیار کرنا تاکہ لوگ اس کی تعظیم کریں-بہت بڑی جمالت ہے کیونکہ کم سے کم در جہ بیہ ہے کہ وہ اسبات کا یقین رکھتا ہو کہ مخلوق کا کوئی کام بھی میرے اختیار میں نہیں ہے اور وہ اس بات کو بھی جانے کہ اگر کسی پیاڑ کی چوٹی پر چلا جائے گا تو نکتہ چین آدمی لیے گا کہ یہ نفاق میں مبتلا ہے اور اگر شر اب خانے جائے گا توجواس کے دوست اور مرید ہیں اس کی ملامت اور برائی کریں۔ تاکہ اپنے آپ کولوگوں کی آنکھوں ہے گرادے۔ بمر حال لوگوں کے ایسے آدمی کے حق میں دوگردہ بن جاتے ہیں کچھ اس کواچھا کمیں گے کچھ بر اکمیں گے۔اس لیے چاہیے کہ دل دین میں لگائے نہ کہ لوگوں میں حضرت سمل تستری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو کسی کا حکم دیا-اس نے کمامیں لوگوں کی طعن و تشنیع کے خوف ہے بیر کام نہیں کر سکتا۔ حضرت سل نے اپنے ساتھیوں ہے فرمایا کہ کوئی سخز مھی اس کام کی حقیقت کو نہیں پاسکتا- جب تک اپنے اندر دوباتیں پیدانہ کرے - یا تو ساری مخلوق اس کی آنکھوں میں پچھ حیثیت ندر تھتی ہو کہ وہ خالق کے سواکسی کونہ دیکھتا ہویااس کا نفس اس کی نگاہ ہے گرچکا ہواور اے کوئی پرواہ نہ ہواور لوگ اے جس حال میں ہمی دیکھیں اس کاخیال نہ ہو۔

حضرت امام حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ ہے لوگوں نے کہاکہ ایک گروہ آپ کی مجلس میں آتا ہے اور آپ کی باتیں ماد کر تا ہے کہ آپ پر اعتراض کرے اور آپ کے عیب تلاش کرے آپ نے فرمایا کہ جب سے میرے نفس میں فردوس مالئی کا اور خدائے تعالیٰ کے پڑوس میں رہنے کا شوق پیدا ہو چکا ہے۔ لوگوں کی طرف سے سلامتی کا خیال نکل چکا ہے۔

(NOTE AND TRACTOR AND TO

کیونکہ لوگوں کی زبان سے توان کا خالق بھی سلامت نہیں-رہا- مخضریہ کہ تونے گوشہ نشینی کے فائدے اور نقصانات جان لیے ہیں-ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے اور اپنے آپ کوان فوائد و آفات کے سامنے پیش کرے- تاکہ اے معلوم ہو جائے کہ اس کے لیے گوشہ نیمینی بہتر ہے یالوگوں میں رہنا-

گوشہ کشینی کے ذریعے اپنے شرے لوگوں کو چاتا ہوں اور لوگوں کے شرے اپنے آپ کو چاتا ہوں اور اس کی بید نیت ہی میں اس گوشہ کشینی کے ذریعے اپنے شرے اپنے آپ کو چاتا ہوں اور اس کی بید نیت ہی ہوکہ عبادت اللی کے لیے فراغت حاصل کرنا چاہتا ہے اور چاہیے کہ کوئی لحہ ہی ب کار نہ جانے دے بلحہ ذکر و فکر اور علم و عمل میں مشغول رہے اور لوگوں کو اپنے پاس آنے کی اجازت بھی نہ دے اور گوشہ کشینی میں بیٹھ کر اپنے شہر کی بیٹو سے بردے ہوگوں کے حالات بھی دریا فٹ نہ کرے کیو نکہ جو چز بھی وہ نے گاس کی تخم ریزی اس کے اپنے سینے میں بھی ہو جائے گی اور خلوت میں سب سے بردا کام سے کہ نفسانی خیالات کو بالکل کاٹ کر رکھ دے - تاکہ ذکر اللی تکھر جائے اور صاف ہو جائے اور لوگوں کی باتیں اور ہے کہ نفسانی خیالات کو بالکل کاٹ کر رکھ دے - تاکہ ذکر اللی تکھر جائے اور صاف ہو جائے اور لوگوں کی باتیں اور علی باس پر مطالات پو چھنا نفس کی باتوں کا شم اور بچ ہے کہ گوشہ کشینی کی حالت میں مختم خور اک اور معمولی لباس پر صبر و منطلات کرے وگر نہ لوگوں کے میل جول ہے باز نہیں ہو سکتا اور چاہیے کہ ہمایوں کے رنج اور تکلیف پر صبر و منطلات کرے وگر نہ لوگوں کے میل ہوگ من فق اور ریاکار کمیں یا مخلص اور متواضع کمیں اور اسے متکبر اور مکار کمیں تو اگر اسے گوشہ کین کی حالت میں لوگ من فق اور ریاکار کمیں یا مخلص اور متواضع کمیں اور اسے اور گوشہ کشین کی حالت میں لوگ من فق اور ریاکار کمیں یا مخلص و دیہ ہے کہ آخر ت کے کاموں میں مشغول اور متنز ق رہے ۔

#### ساتوس اصل سفر کے آداب میں

جاننا چاہیے کہ سفر دو طرح کا ہے۔ ایک باطن کا سفر اور ایک ظاہر کا سفر – باطن کا سفر دل کا سفر ہے جو آسانوں اور زمین اور خدائے تعالیٰ کی کاریگری کے عجائبات میں اور دین کے راستے کی منزلوں میں ہو تا ہے۔ اور مردوں کا سفریک ہے کہ جسم سے تو گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور دل ہے بہشت میں جس کی کشادگی سات آسانوں اور زمین کی مقد ارکے بر ابر ہے۔ بلحہ اس سے بھی زیادہ کھلی فضا میں گھو متاہے کیو تکہ ملکوت کے عالم عار فول کی بہشت ہے ہدایں کا مقد ارکے بر ابر ہے۔ بلحہ اس سے بھی زیادہ کھلی فضا میں گو متاہے کیو تکہ ملکوت کے عالم عار فول کی بہشت ہے ہدایہ اس ملک کی جیر ابی بہشت ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی طرف سفر کی دعوت دیتے ہوئے فرما تاہے:

کیاان لوگوں نے آسانوں اور زمین کے باد شاہوں کو نہیں دیکھااوران چیزوں کو بھی جواللہ تعالی نے پیدا کی ہیں-

أَوْلَمُ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُونِ السَّمْوَاتِ وَالاَرُضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيَءٍ

اور جو تحض یہ سفر افتیارنہ کر سکے اسے چاہیے کہ ظاہر سفر افتیار کرے اوربدن کو ہر ایسی جگہ لے جائے جہال اسے فائدہ ہو تاہے -اس محض کی مثال اس آدمی کی سے جو اپنے پاؤل سے چل کر کتبے جائے تاکہ اس کی ظاہر می ممارت کو دیکھے اور اس دوسر نے کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو ایک جگہ بیٹھا ہو اور کعبہ اس کے پاس آئے اور اس کے گرد طواف کرے اور اپنے اسر ارور موز اس سے بیان کرے -ان دونوں آدمیوں میں بروا فرق ہے -اسی بات کو بیان کرتے ہوئے شخ کرے اور اپنے اسر ارور موز اس سے بیان کرے -ان دونوں آدمیوں میں بروا فرق ہے -اسی بات کو بیان کرتے ہوئے شخ ابو سعید فرماتے تھے کہ نامر دلوگوں کے توباؤں میں آبلے پڑگئے ہیں اور مردوں کی سرینوں میں -

اس کتاب میں ظاہری سفر سے آداب دوبایوں میں بیان کرتے ہیں۔ کیو نکہ باطنی سفر کی شرح بردی دقیق اورباریک ہے۔ یہ کتاب اس کی شرح کی متحمل نہیں ہو سکتی۔

باب اول سفر کی نیت اور اس کے اقسام و آد اب کے بیان میں دو سر اباب سفر کے علم اور اس میں ر خصت کے بیان میں –



باباول

### نیت سفر اور اس کے انواع و آداب کابیان!

فصل اول: اقسام سفر کے بیان میں : سریائی طرح کا ہوتا ہے۔ قتم اول علم کی تلاش میں سفر کرنا۔ یہ سفر فرض ہے جب کہ علم کا سیکھنا فرض یاسنت ہو۔ جس علم کا حاصل کرنا سنت ہو تاہے اس کے لیے سفر تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ شرع کے مسائل کیھے کے لیے سفر کرے۔ حدیث مبادک میں ہے کہ جو شخص تلاش علم میں گھر سے نکلنا ہے وہ گھر واپس آنے تک خدائے تعالیٰ کے راستے میں ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اس طالب علم کے پاؤں کے بنچ فرشتا ہے: پرچھاتے ہیں۔ سلف صالحین سے ۔ گر بھی ہوئے ہیں جنہوں نے ایک حدیث کے لیے لمبالمباسفر کیا ہے۔ حضرت شبعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص شام سے یمن تک کا سفر کرے صرف ایک کلم سکھنے کے لیے جو اس کے دین میں فائدہ مند ہو اور جو علم کہ مدے کو دنیا ہے آخرت کی طرف اور حرص سے قناعت کی طرف ریا ہے افلاص کی طرف اور حمل سے قناعت کی طرف ریا ہے۔ افلاص کی طرف اور مخلوق ہے ڈرنے کی طرف راغب نہ کرے۔ وہ نقصان اور خمارے کا موجب ہے۔

علم سنت کے لیے سفر ک و رسر کی وجہ : یہ ہے کہ سنر اپنی ذات اور اپنا اخلاص کو پنچانے کے لیے ہو

تاکہ اپنی صفات ند مومہ کے علائ میں مصروف ہو سکے اس غرض کے لیے سنر کرنا بھی باڑا ضروری ہے۔ کیونکہ انسان

جب تک گھر میں ہی رہتا ہے اور اس کے کام اس کی منشاہ مر اد کے مطابق ہوتے رہتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو نیک گمان کر تا

ہے۔ سفر اختیار کرنے ہے اس کے باطنی اخلاق سے پردہ ہٹ جاتا ہے اور ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ اپنی کمزوری ،

بدخوئی اور اپنے بجزو ہے اس کے باطنی اخلاق سے پردہ ہٹ معلوم ہو تا ہے تو انسان اس کے علاج کے لیے بھی تیار

بدخوئی اور اپنے بجزو ہے اس کے معلی رداشت نہیں کی ہو تیں دہ بہت سے اہم کا مول سے رہ جاتا ہے۔

حضرت بعثر حافی رحمته الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ اے گروہ علاء سنر کی دقتیں بر داشت کرو تاکہ پاک ہو سکو-کیونکہ جویانی ایک جگہ کھڑ ارہتاہے گندہ ہو جاتاہے-

تیسری وجد: یہ ہے کہ اس لیے سنر اختیار کرے تاکہ خشکی اور تری کو بہاڑوں بیابانوں اور مخلف ممالک میں پھیلی

#### TO STANDARD OF THE PROPERTY OF

ہوئی خدائے تعالیٰ کی صنعتوں اور قدر توں کو دیکھے اور حیوانات 'نباتات وغیرہ اطراف عالم میں پائی جانے والی عجیب عجیب مخلوقات کو پہنچانے اور جانے کہ سب اپنے خالق کی تنبیج و تقدیس میں رطب اللمان بیں اور اس کے وحدہ لاشریک ہونے کو گوائی دے رہے ہیں اور جس خوش قسمت انسان کی وہ آنکھ کھل چکی ہوجس سے وہ جمادات کی با تیں جونہ حرف رکھتی ہیں نہ آواز سن سکے اور خط خداو ندی جو تمام موجو دات کے چرہ پر لکھا ہوا ہے جونہ حرف ہے اور ان سے اور خط خداو ندی جو تمام موجو دات کے چرہ پر لکھا ہوا ہے جونہ حرف ہے اور ان سے اور نہ تحریم کی شاخت کر سکے تو اس کی حاجت نہیں کہ جمال کے گرد طواف کرتا پھرے – بلحہ وہ ملکوت آسانی پر نگاہ ڈالے جو دن رات اس کے گرد طواف کرتا پھرے – بلحہ وہ ملکوت آسانی پر نگاہ دالے جو دن رات اس کے گرد طواف کر تا پھرے – بلحہ وہ ملکوت آسانی پر نگاہ دالے جو دن رات اس کے گرد طواف کر رہے ہیں اور اپکار رہے دیں۔

آسانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے دہ گذرتے ہیں - گران کی طرف توجہ نہیں کرتے - وَكَأَيِّنُ مِنْ أَيَةٍ فِي السَّمَاواتِ وَ الْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعُرضُونَ ٥

عَلَيْهَا وَهُمْ عَنُهَا مُعُرِضُونَ ٥ بلحہ اگر کوئی شخص صرف اپنی پیدائش اور اپنے اعضاو صفات پر نگاہ ڈالے تو ساری عمر اپنے آپ کو ہی عجائب و غرائب کو نظارہ گاہ ہنا ہے - مگر بیبات اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ظاہری نگاہ سے گزر کردل کی آنکھ کھول کرد کیھے -ایک بزرگ فرماتے ہیں ''لوگ کہتے ہیں کہ اپنی آنکھیں کھولو تاکہ عجائبات قدرت تم کو نظر آئیں ۔''

دونوں باتیں حق اور درست ہیں۔ کیو بکہ منزل اول سے ہے کہ اپنی ظاہری آگھ کھولے اور ظاہری کا بنات کا نظارہ کرے۔ اس کے بعد دوسری منزل ہیں داخل ہوگا۔ جس ہیں باطنی عجائبات کو دیکھے گا۔ اور ظاہری عالم کے عجائبات کی توحد اور انتا ہے۔ کیونکہ اس کا اجسام سے تعلق ہے اور وہ متناہی ہیں۔ گر عالم باطن کے عجائبات کی کوئی حدو انتنا نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا تعلق ارواح و حقائق سے ہے اور حقائق کی کوئی انتنا نہیں اور ہر صورت کی ایک حقیقت اور روح ہے۔ صورت کو دیکھے چھم ظاہر کا کام ہے اور حقیقت کا معائنہ کرنا چھم باطن کو ٹھیب ہو تا ہے اور صورت انتنائی مختصر چیز ہے۔ اس کی مثال سے ہے کہ کوئی شخص زبان کو دیکھ کر گیان کرے جو کہ گوشت کا چھوٹا سا گلز اے اور دل کو دیکھ کر خیال کرے کہ سیاہ خون کا ایک کلڑا ہے تو خیال کرو کہ ظاہر کی آگھ کا زبان اور دل کی حقیقت کے سامنے کس قدر تھوڑا حصہ ہے تمام اجزاء کی اور ذرات عالم کی تو عیت ایس ہی ہے کہ ظاہر میں مختصر دکھائی دیتے ہیں۔ گر ان کی حقیقت کی کوئی انتنا نہیں اور جس مختص کو صرف ظاہر کی آگھ کی جائی کا مزبات کا مرجہ کے عجائب دیکھنے کے لیے سفر کرنا خالی از فاکدہ نہیں۔

ووسر کی قشم: عبادت کے لیے سفر کرنا-جیسے جج بیت اللہ 'جماد ' قبور انبیاء 'اولیاء ' صحابہ اور تابعین کی زیادت کے لیے سفر 'بلحہ علاء اور بدر گان دین کی زیادت کرنا اور الن کے چروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور الن کی دعاؤں کی برکات حاصل کرنا بوے درجے کی چیز ہے۔ ان کی مشاہدے اور الن کی زیادت کی برکات میں سے ایک بیہ ہے کہ ان کی انتباع اور اقتدار کی دغبت

دل میں پیدا ہوتی ہے۔ لہذاان کا دیدار بھی عبادت ہے۔ عبادات کے مختلف شعبے ہیں۔ جب اہل اللہ کی صحبت اور ان کے ارشادات مدے کے سامتی بن جاتے ہیں تو عبادت کے مختلف فوائد کئی گنابرہ جاتے ہیں اور اس نیت وارادہ کے تحت بر سول اللہ عبالیہ نے فرمایا ہے کہ:
بدر گول کے مقامات ومز ارات کی زیارت کرنا بھی روااور درست ہے اور وہ جورسول اللہ عبالیہ نے فرمایا ہے کہ:

و لا تستد واالرِّ جَالُ إلا إلى ثلاثة مستاجد في من كاوك سو (سنر افتيار كرو) مر تين معدول كي لي

یعنی معجد خانہ کعبہ معجد مدینہ منورہ اور معجد میں المقدس – آپ کاار شاد مبارک دراصل اس امرکی دلیل ہے کہ صرف بعض جگہوں اور معجد ول ینہ منورہ جانو – کیونکہ اس امر میں سب برابر و مساوی ہیں – ماسوائے ان تین نہ کورہ مساجد کے – لیکن جس طرح زندہ علاء کرام کی زیارت کو جانااس ممانعت میں داخل نہیں اس طرح وصال یا فتہ انبیاء علیم السلام اور اولیاء کرام کے مزاد ات مقدسہ کی زیارت کو جانابالکل روااور درست ہے –

تنیسر می فشم : اس لیے سفر اختیار کرنا کہ ہدہ دین میں خرابی پیدا کرنے والے اسباب سے دور بھاگ سکے - جیسے جاہ و مال حکمر انی اور مصر و فیات دینیاوغیرہ - سیسفر اس مخفس پر فرض ہے جس کے لیے ان اسباب کی وجہ سے دین کے راستے پر چلناد شوار ہو چکا ہو - یا مشاغل و نیا فراغت کے ساتھ اسے راہ دین پر چلنے میں رکاوٹ ہنیں اس طرح انسان اگر چہ مکمل طور پراپنی ضروریات و حاجات سے فارغ نہیں ہو سکتا تا ہم بہت حد تک مصر و فیات کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے -

مدیث سے:

قَدُنجا المحفّفون معروفیات کے بوجھ سے اگر چہ کلیتۂ فراغت نصیب نہیں ہو سکتی پھر بھی تم بوجھ والے لوگ اپنے مقصد کے راتے پر چل نکلتے ہیں اور جو شخص لوگوں کے اندر شان و شوکت اور ان کے ساتھ جان پہچان رکھتا ہو۔ توغالب بھی ہے کہ بیبا تیں اسے خدائے تعالی سے غافل کردیتی ہیں۔

حضرت سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس زمانہ میں بالکل غیر متعارف انسان کو بھی بہت سے خطر ات لاحق ہیں۔
جان بچپان والا آدمی ان خطر ات سے کس طرح نجات پاسکتا ہے یہ ایسازمانہ ہے کہ تیری جس سے بھی وا تغیت و آشنائی ہواس سے دور بھاگ جائے اور الی جگہ چلا جائے جمال لوگ تجھے بچپائے نہ ہوں لوگوں نے حضر ت سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ کودیکھا کہ تو ہراہ پشت پر اٹھائے جارہے ہیں۔ دریافت کیا گیا کہ آپ کمال تشریف لے جارہے ہیں۔ فرمایا فلال گاؤل میں جارہا ہوں کہ وہاں خوراک سے داموں دستیاب ہوتی ہے۔ لوگوں نے کہا آپ بھی اس مقصد کے لیے سفر کو درست جارہا ہوں کہ وہاں خوراک سے داموں دستیاب ہوتی ہے۔ لوگوں نے کہا آپ بھی اس مقصد کے لیے سفر کو درست جانے ہیں۔ فرمایا جمال معیشت فراخ ہوتی ہے وہاں دین زیادہ سلامت رہتا ہے اور دل کو زیادہ فراغت نصیب ہوتی ہے۔
حضر ت ایر اہیم خواص رحمتہ اللہ علیہ کاد ستور تھا کہ آپ ایک شہر میں چالیس روز سے زیادہ قیام نہ فرماتے۔

چو تھی قسم کا سفر : سنر تجارت ہے جس سے مقصود دنیا طلی ہوتی ہے۔ یہ سفر مباح ہے اور اگر نیت یہ ہو کہ اپنے آپ کو اور البی عالی و عیال کو لوگوں کی مختابی ہے بیاز کرے تو یہ سفر طاعت بن جاتا ہے اور اگر مقصد زیبائش و آرائش اور تفاخر کے لیے دنیا جمع کرنا ہوتو یہ سفر راو شیطان میں شار ہوگا۔ غالب گمان یہ ہے کہ یہ مخض ساری عمر سفر کی تکلیف و مشقت میں ہی رہے گا۔ کیونکہ دنیا کی حرص کی کوئی انتہا نہیں اور آخر کار ڈاکو اچانک حملہ کر کے اس کا سار امال لوث کرلے جائیں گے۔ یہ کی اجبی ملک میں اس کی موت آجائے گی اور اس کے مال پر وہاں کاباد شاہ قبضہ کرلے گا اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ اس کا مال وال مرت و قت و صیت کر گیا ہوتو اس پر عمل نہ کرے ۔ یا اپنے ذے قرض چھوڑ گیا ہواور وارث اے اوانہ کرے۔ اور مال وال مرت و قت و صیت کر گیا ہوتو اس پر عمل نہ کرے ۔ یا اپنے ذے قرض چھوڑ گیا ہواور وارث اے اوانہ کرے۔ اور اس کی گردن پر رہے۔ اور اس سے بیڑھ کرکوئی خدارے کی بات نہیں کہ مال اکٹھا کرنے کی مشقت کرے بھی بر داشت کرے بھر آخرت کا وہال بھی اس کے سر پڑے اور فائدہ اور راحت دوسر آ آدمی اٹھائے۔

یا نچویں فشم کا سفر: تماشا بنی اور تفر سے کے لیے سفر ہے۔ یہ سفر مباح ہے جبکہ تھوڑ ااور مجھی مجھی ہو۔لیکن اگر کوئی مختص شہر وں میں گھومنے کی عاد ت ہمالے اور اس کے ماسوائے اس کے کوئی غرض وغایت نہ ہو کہ نئے نئے شہر وں اور لوگوں کو دیکھے۔ تواس سفر میں لوگوں کا اختلاف ہے ایک گروہ علاء کا خیال ہے کہ بیٹ مقصد اپنے آپ کورنج و تکلیف میں جتلا کرنا ہے جو نہیں چاہے اور ہمارے نزد یک سے سفر حرام نہیں ہے کیونکہ تماشابینی بھی ایک غرض ہے-اگرچہ خسیس در ہے کی ہے اور جو از ولباحت ہر محف کے حال کے مطابق ہو تاہے اور جب آدمی اس طرح کا خسیس الطبع ہو تواس کی غرض بھی خسیس اور اونی نوعیت کی ہوگی ۔ لیکن گدڑی پہنے والے ایسے ملنگ جنہوں نے یہ عادت بمالی ہوتی ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شریس اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے رہتے ہیں اور ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ کسی مرشد حقانی کی خدمت میں پابدی کے ساتھ قیام کریں بلحہ محض کھیل تماشا مقصد ہوتاہے-ان میں بد طاقت نہیں ہوتی کہ عبادت پر پایمدی اور دوام کا مظاہر ہ کر سکیں اور ان پر باطن کار استہ بھی کھلا ہوا نہیں ہو تااور مقامات تصوف میں کا ہلی سستی اور لاف ذنی کے باعث سے طاقت بھی نہیں رکھتے کہ مرشد حقانی کے حکم ہے ایک جگہ پابندی ہے بیٹھ جائیں-اس طرح بیٹھنے کے جائے شروں میں گھومتے رہتے ہیں-اور جمال لقمہ تر میسر آتا ہے-وہاں اپنی زیارت کرانے کے لیے قیام کرتے ہیں اور جمال لقمہ تر میسرنہ آئے وہاں کے خاد مول کے حق میں زبان درازی کرتے اور پر ابھلا کہتے ہیں اور کسی دوسری جگہ جمال لقمہ ترکی امید ہوتی ہے' چلے جاتے ہیں اوریہ بھی ہو تاہے کہ ایے لوگ کی جگہ کی زیارت کا بہانہ تراشتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد زیارت ہے۔ حالا نکہ مقصد بیہ نہیں ہو تا 'اگریہ سفر حرام نہ ہو 'تب بھی مکر وہ ضرور ہے اور بیہ لوگ اگر چہ نا فرمان اور فاسق نہ بھی ہوں تب بھی برے لوگ ہیں اور جو مخص صوفیا کا کھانا کھائے بھر دست سوال دراز کرے اور اپنے آپ کو

صوفیوں کی شکل وصورت میں ظاہر کرے- فاسق و عاصی ہے اور جو پچھ لوگوں سے خاصل کرتا ہے- حرام عاصل کرتا ہے - کیونکہ ہر گدڑی پوش اور پانچ وقت کا ہر نمازی صوفی نہیں ہو سکتا - صوفی وہ ہے جوایئے مقصد کی طلب صاد ق رکھتا ہو اوراس کے حاصل کرنے میں مصروف ہو-یا مقصد کویا چکا ہو-یااس کی کوشش میں ہواور ضرورت شدید کے بغیر اس میں کو تاہی نہ کرے-یااس گروہ صوفیا کی خدمت میں مصروف و مشغول ہو-ان تین قتم کے لوگوں کے علاوہ اور لوگوں کو صوفیاء کا کھانا حلال نہیں ہے اور جو مخص عادل اور ثقہ ہو مگر اس کا باطن مقصد کی طلب و مجاہدہ سے خال ہو اور صوفیاء کی خدمت میں بھی مشغول نہ ہو-وہ جاہے گدڑی پوش ہو صوفی نہیں کہلا سکتا-اگر کسی مخص نے جیب تراشوں کے لیے کوئی چیز و قف اور مباح کر دی ہواور ان جیب تراشوں نے صوفیوں کی شکل وصورت کاروپ دھارر کھا ہو-ان کی صفت وسیرت کاان میں کوئی نشان نہ ہو توا ہے لوگ اگر کسی کامال کھائیں توان کا یہ فعل سر اسر نفاق اور جیب تراشی میں شامل ہو گااور ان سے بھی بدتر وہ لوگ ہیں۔ جنہول نے صوفیول کی چند عباد تیں یاد کرر تھی ہیں اور بے ہودہ گوئی میں مصروف رہتے ہیں اور گمان کئے بیٹھے ہیں کہ اولین و آخرین کاعلم ان پر منکشف ہو چکا ہے۔ اس علم کی روشنی میں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں-بہت ممكن ہے كه صوفيوں كى ياد كى جو كى باتيں اے اس جگه پنچاديں كه وہ علم اور علاء كو نگاہِ حقارت سے ديكھنے لگے اوريہ بھى ممكن ہے كه شريعت بھى اس كى نگاه ميں مخضر اور معمولى چيز دكھائى دے اور يہ كمناشر وع كردے كه شريعت اور علم كى باتيں دین میں کمز در اور ضعیف لوگوں کے لیے ہیں اور جولوگ مضبوط اور قوی ہو چکے ہیں انہیں کوئی تشخص نقصان اور خسارے میں نہیں ڈال سکتا۔ کیونکہ ان کادین دوقلے (بہت زیادہ قوت) ہو چکاہے کوئی چیز اسے نجس ونایاک نہیں کر سکتی۔ بیالوگ جب اس درجہ خرابی کو پہنچ جائیں توان میں ہے ایک آدمی کو قتل کرنا ہزار کا فروں کے قتل کرنے ہے افضل ہے۔ کیونکہ عیسا ئیوں اور ہندوؤں کے ملک میں مسلمان اپنے دین کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ کا فروں سے نفرت کرتے ہیں اور بیر لعنتی گروہ تواسلام کواسلام کی زبان سے تباہ کرناچاہتاہے اور شیطان نے دین اسلام کو کمز ور کرنے کے لیے اس زمانہ میں اس سے زیادہ وسیع جال اور کوئی نہیں چھایا۔ایک کا نئات اس جال میں مچینس کر تباہ وہرباد ہو چی ہے۔

ظاہری سفر کے آداب : یکل آٹھیں۔

پہلا اوب: یہ کہ لوگوں کی ناجائز طریقہ پر لی ہوئی چیزیں سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ان کو واپسی کرے۔ جن کی امانتیں اس کے پاس ہیں وہ انہیں واپس کے دے اور حلال استیں اس کے پاس ہیں وہ انہیں واپس دے اور جلال توشہ ہاتھ میں کرے اور چھرا تنی مقدار ہیں ساتھ لے کر چلے کہ راستے کے رفیقوں اور دوستوں کی مدد بھی کر سکے۔ کیونکہ کھانا کھلانا۔ اچھی ہاتیں کرنااور سفر کے دوران غلط لوگوں کے ساتھ اچھار تاؤکرنا مکارم اخلاق میں سے ہے۔

ووسمر اادب: یہ ہے کہ اچھار فیق اور ساتھی اختیار کرے جو دین میں مددگار ہواور حضور نی اکر م علی نے تناسنر
کرنے ہے منع فرمایا اور فرمایا ہے کہ تین آدمی جماعت ہیں۔ اور حکم دیا ہے کہ ایک شخص کوا پناامیر مقرر کرلیں۔ کیونکہ سفر
میں بہت ہے خطرات پیش آتے ہیں اور جو کام کسی کے سپر دواری میں نہ ہو۔ وہ تباہ ہوجاتا ہے اور اگر جمان کا انتظام دو
خداوں کے حوالے ہو تا تو وہ بھی در ہم ہر ہم ہوجاتا اور ایسے شخص کو امیر ہنائیں جس کے اخلاق بھی اچھے ہوں اور کئی دفعہ
سنر بھی کرچکا ہو۔

تبسر اادب: یہے کہ اپنر نقاء اور حاضرین کوود اع کرے اور ہر ایک کے لیے نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا

كرےاوروہ يہے: أَسْتُودَعَ اللّٰهُ دِيْنِكَ وَ أَمَانَتِكَ وَ خُوَاتِيْمَ

میں اللہ کی امانت میں دیتا ہوں تیرے دین کو اور تیری امانت کو اور تیرے عمل کے خاتمے کو-

عَمَلِکَ اور رسول اکرم عَلِیْ کی عادت مبارک می که جب کوئی فخص آپ کے پاس سے سفر پر روانہ ہوتا تو آپ اس کے لیے مندر جد ذیل دعافر ماتے-

الله تعالی تخفی پر ہیزگاری کا توشہ عطا کرے اور تیرے گناہ کو دینے - اور تیرے لیے خیر اور بھلائی کو بھی اس طرف موڑدے جدھر کو تو متوجہ ہوا-

زَوَّدَكُ اللهُ التَّقُوىٰ وَ غَفَرَدَنُبُكَ وَجَهُ لَكَ الْخَيْرَ مَا تَوَجَّهُ لَكَ الْخَيْرَ مَا تَوَجَّهُتَ

یہ دعاآپ کی ہمیشہ کی سنت ہے اور چاہیے کہ جب دداع کرے توسب کوخدائے تعالی کے حوالے کرے۔ایک
دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ عطافر مارہے تھے کہ ایک مخض ایک لڑکے کوساتھ لیے حاضر خدمت ہوا۔حضرت
عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔ سجان اللہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ کہ اس طرح کسی کے ساتھ رہتا ہو جس طرح یہ
لڑکا تیرے ساتھ رہتا ہے۔اس آدمی نے عرض کیا۔اے امیر الموشین میں اس لڑکے کے عجیب واقعے سے آپ کو آگاہ کر تا
ہوں "میں سفر کوروانہ ہوا جبکہ یہ چہ میری ہیوی کے پیٹ میں تھا۔" ہیوی نے جھے سفر پرروانہ ہوتے وقت کہا۔" جھے تواس
حال میں چھوڑ کر جارہے ہو تو میں نے ہیوی سے کہا:

قبر پر گیااور قبر کو کھولا کہ اس میں کیا ہے۔ تو کیادیکھٹا ہوں کہ ایک پر اغ قبر میں جل رہاہے اور چہ اس میں کھیل رہاہے۔اس حالت میں میں نے آواز سنی کہ کہنے والے کمہ رہے ہیں تونے صرف یہ چہ ہمارے حوالے کیا تھا۔وہ ہم نے تجنے دے دیا۔ اگر اس کی مال کو بھی ہمارے سپر دکر جاتا۔ تووہ بھی ہم تجنے واپس کر دیتے۔

چو تھا اور ب نیاز اور اس کی دعا مشہور و معروف ہے - دوسر کی سفر پر روانہ ہوتے وقت چار رکعت اواکر ہے ۔ کیونکہ حضرت انس اور یہ نماز اور اس کی دعا مشہور و معروف ہے - دوسر کی سفر پر روانہ ہوتے وقت چار رکعت اواکر ہے ۔ کیونکہ حضرت انس معمالات تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک محض حضور نبی اکرم علیات کی خد مت اقد س میں حاضر ہوا - اور عرض کیا کہ میر اسفر کا خیال ہے اور میں نے وصیت لکھی ہوئی ہے - دہ وصیت باپ کے حوالے کروں یا بیٹے کے یا بھائی کے سپر دکروں - رسول معمالات اور معروف معمالی کے سپر دکروں - رسول اگرم علیات نے فرمایاجو محض سفر کوروانہ ہوتا ہے اور چار رکعت نماز کو اپنا خلیفہ بنا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بہتر کوئی پندیدہ عمل نہیں - جبکہ دہ سفر کے لیے سامان باندھ چکا ہو اور اس چار رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص برط ھے - اس کے بعد سے دعاکر ہے -

اللهُمُّ اِنِّىُ اتَقَرَّبُ بِهِنَّ النَّكَ فَاحْلَفُنِي خَلِيْفَةً فِي الهُّي وَمَالِي وَمَالِي وَهِي خَلِيْفَةً فِي الهُلِهِ وَمَالِهِ دَوَّرَتَ حَوْلَ دَارِهِ حَتَّى يَرُجِعُ اِنِّيُ اَهْلِهِ

اے اللہ میں تیرا قرب چاہتا ہوں۔اس چار رکعت نماز کے ساتھ ۔ پس نائب بنا تو ان کو میرے اہل میں اور میرے مال میں اور یہ چار رکعتیں اس کے اہل اور اس کے مال میں اس کا نائب بنی رہتی ہیں اور اس کے واپسِ آنے تک اس کے گھر کے گرد گھو متی رہتی ہیں۔

پانچوال ادب : بیہ کہ جب سفر کی نیت سے گھر کے در دازے سے باہر قدم رکھے تو کے :

میں اللہ کے نام سے سفر کرتا ہوں اور اللہ کی ذات پر ہی
میر اتوکل اور بھر وسہ ہے اور بر ائی سے چنے کی طاقت
میر اور نہ نیک کام کرنے کی مجھے طاقت ہے مگر اللہ کی
مدد اور توفیق سے - اے میرے پروردگار میں پناہ لیتا
ہوں تیرے پاس اس بات سے کہ میں کسی کو گر اہ کروں
یاکوئی مجھے گر اہ کرے اور اس بات سے کہ میں کسی پر ظلم
کروں - یاکوئی مجھ پر ظلم کرے اور اس بات سے کہ میں
کروں - یاکوئی مجھ پر ظلم کرے اور اس بات سے کہ میں
کسی کے ساتھ بدد ماغی سے پیش آؤں یا کوئی میرے
ساتھ بدد ماغی سے پیش آؤں یا کوئی میرے
ساتھ بدد ماغی سے پیش آؤں یا کوئی میرے
ساتھ بدد ماغی سے پیش آئے۔

بسم الله وبالله توكلت على الله ولاحول ولاقوة الا بالله رب اعوذبك ان اضل او اضل او اضل او اظلم او اجهل او يجهل على

#### اورجب سواری پر بیٹھے تو کے:

سُبُحَانَ ٱلَّذِيُ سَخَّرَلَنَا هَذَا وَمَاكُنَّالَهُ مُقُرِنِيْنَ وَإِنَّا الِي رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُون

پاک ہے اللہ کے لیے جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا۔ ہم اس کو تابع کرنے کی طاقت شیس رکھتے اور ہم لوگ اپنے پرور د گار کی طرف ہی لوٹے والے ہیں۔

چھٹا اوب: یہ ہے کہ کوشش کرے کہ سنر جعرات کے دن صبح کے وقت اختیار کرے۔ کیونکہ حضور نبی کریم علاقہ سنر کا آغاز جعرات کے دن کرتے تھے اور حضر تابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما فرماتے ہیں کہ جو آدمی سنر پر جانا چاہے ہے کہ صبح کے وقت کرے۔ کیونکہ حضور نبی کریم علیہ نے دعا فرمائی ہے کہ اس کے دعا فرمائی ہے کہ اس کریم علیہ نے دعا فرمائی ہے کہ :

اے اللہ میری امت کے لیے ہفتے کے دن صبح کے وقت میں بر کتیں ڈال دے- اللَّهُمَّ بَارِكَ لِأُ مَّتِي فَى بُكُورِهَا يَوْمَ السَّبُتِ

تر بفتے اور جر ات کے روز صبح کاوقت سفر کے لیے مبارک ہے۔

ما توال اوب : یہ ہے کہ سواری کے جانور پر کم ہو جھ لادے اور اس کی پشت پر کھڑ انہ ہو۔ (لیمن سواری کا جانور کھڑ ا کرکے اس کی پشت پر بیٹھے ہوئے کی کے ساتھ باتوں میں مصروف نہ ہو جائے ) اور نہ اس کی پشت پر سوئے (کیونکہ نیند کی مالت میں جسم کا ہو جھ زیادہ محسوس ہو تاہے ) اور نہ ہی سواری کے منہ پر مارے اور صبح اور شام کے وقت بنیج از کر چلے تاکہ اس کے پاؤں بلکے ہو سکیں اور سواری بھی ذر است الے ۔ اور سواری کے مالک کو بھی خوش رکھے ۔ بعض سلف صالحین کی جانور کو جب سواری کے لیے کرائے پر لیتے تو یہ شرط لگاتے کہ ہم پورے سفر میں سواری سے بنچے نہیں از یں گے ۔ پھر جب سوار ہو کر چل پڑتے توراسے میں بنچے از آتے تاکہ وہ از نا جانور کے حق میں صدقہ بن جائے اور جس سواری کو بلاوجہ ماریں گے اور ہو جھ بھی زیادہ لادیں گے تو قیامت میں وہ سواری اس سے جھڑ ہے گی۔

حضرت ابد در داءر منی اللہ تعالی عنہ کا اونٹ مرگیا۔ آپ نے اس سے فرمایا اے اونٹ اللہ کے حضور میر اکوئی گلہ ملکوہ نہ کرنا کیو نکہ تجھے معلوم ہے کہ میں نے طاقت سے زیادہ تجھے پر بد جھے نہیں رکھا۔ اور چاہیے کہ جو کچھے سواری پر لادے سواری والے کو پہلے دکھا دے۔ اور اس سے شرط کرلے تاکہ اس کی رضامندی حاصل ہو جائے۔ پھر طے شدہ بات سے زیادہ کوئی چیز اس پر نہ رکھے۔ کیونکہ یہ نامناسب ہے۔

حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر بیٹھے ہوئے تھے کسی شخص نے آپ کو خط دیا کہ فلال آدمی کو دے زینا- آپ نے وہ خط نہ لیااور فرملیا کہ میں نے سواری والے سے بیہ شرط شیس کی ہوئی اور آپ فقہاء کی تاویلوں میں نہ پڑے

کہ خطاکا تو کو گی وزن نمیں ہو تا اور نہ اس کی کوئی لمبائی چوڑائی ہوتی ہے جو جگہ کو گھیر ہے آپ کا ایساکر نا کمال تقویٰ کی ہما پر تھا۔
حضر سے اکثہ رضی اللہ عنما فرماتی ہیں کہ جب حضور علی الصلاۃ والسلاء سنر پر روانہ ہوتے تو تعلقمی شیشہ مواک اور سر مہ دان اور بالوں کو صاف کرنے والی چیز اپنے ساتھ لے کر چلتے ۔ اور ایک روایت میں ناخن اتار نے والے آلے کا بھی آیا ہے اور صوفیائے کرام نے ان چیز ول کے ساتھ رہی اور ڈول کا ذکر بھی کیا ہے۔ لیکن سلف کی یہ عادت نہیں تھی۔ وہ گوگ جہاں چہنچ تھے آگر پائی میسر نہ آتا تو تیم کر لیتے تھے اور اعتبج کے لیے صرف پھر وں سے ضرورت پوری کر لیتے تھے اور جس پائی میں بھی ان کو نجاست نظر نہ آتی اس سے وضو کر لیتے تھے۔ سلف صالحین کی آگر چہ رہی اور ڈول ساتھ رکھنے کی اور جس پائی میں بھی ان کو نجاست نظر نہ آتی اس سے وضو کر لیتے تھے۔ سلف صالحین کی آگر چہ رہی اور ڈول ساتھ رکھنے کی عادت نہ تھی گر ان لوگوں کیونکہ ان کا سفر ان کی طرح کا موں کے لیے احتیاط والا سفر نہیں ہو تا۔ آگر چہ احتیاط آخری چہ احتیاط کر نا مشکل ہو تا تھا۔ ان کے لیے اس طرح کی احتیاط کر نا مشکل ہو تا تھا۔

آ مھوال اوب: بیہ کہ جب حضور نی کریم علی سنرے واپس تشریف لاتے اور مدینہ منورہ پر آپ کی نگاہ پڑتی تو

اللهُمُّ اجْعَلُ لَنَا بِهَا قَرَارً اوَّ رِزْقًا حَسَنًا اللهُمُّ اجْعَلُ لَنَا بِهَا قَرَارً اوَّ رِزْقًا حَسَنًا عده رزق عطافرها-

پھر کسی شخص کواپنے آگے گھر روانہ فرماتے اور بلااطلاع اور اچانک گھر پہنچنے سے منع فرماتے دو آو میوں نے اس ممانعت کی خلاف ورزی کی اور اچانک اپنے گھر ول میں داخل ہوئے تو دونوں نے اپنے اپنے گھر ول میں ایسی ناپندیدہ حالت دیکھی جس سے ان کود کھ ہوااور جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو پہلے مجد میں تشریف لے جاتے اور دو

ر کعت نمازاد افرماتے -اور جب گھر کی طرف روانہ ہوتے تو فرماتے : تَوبًا تَوبًا لِرَبِّنَا لاَ يُغَادِرُ عَلَيْنَا حُوبًا

کرتے ہیں-جو ہمارے تمام گناہوں کو مٹادے-اور اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ نہ کچھ تخد لاناسنت موکدہ ہے-حدیث پاک میں وار دے -اگر کچھ بھی ساتھ نہ لائے تو تھلے میں پھر بی ڈال کرلے آئے اور اس سنت کی تاکید کی ایک مثال ہے-یہ ہیں ظاہری سفر کے آداب-

باطنی سفر میں خواص کے آداب : یہ ہیں کہ یہ حضرات اس وقت تک سنر اختیار نہیں کرتے جب تک بینہ جان لیں کہ سفر ان کے لیے دین کی ترقی کا ذریعہ سے گا اور جب رائے میں اپنے دل کے اندر کوئی نقص یا عیب محسوس کرتے ہیں تو دالیں لوٹ کر آجاتے ہیں اور سفر کو جاتے دفت نیت کرتے ہیں کہ جس شہر میں بھی جائیں گے وہاں کے

#### move-managements.

یرا گول کے مزارات کی زیارت کریں گے اور وہال کے بزرگول کو طاش کر کے الن سے استفادہ کریں گے اور بیبات نہیں کئے کہ ہم نے مشاک کو دیکھا ہوا ہے اور ہم کوان سے ملنے کی ضرورت نہیں اور کسی شہر ہیں بھی دس دن سے زیادہ قیام نہیں گئے کہ ہم نے مشاک کو دیکھا ہوا ہے اور ہم کوان سے ملنے کی ضرورت نہیں اور کسی شہائی کی زیارت کو جائے اس کے کہ کوئی شخ و بزرگ مقصد کے تحت زیادہ دن تھمر نے کا اشارہ کر سے اور اگر کسی ہمائی کی زیارت کو جائے توان کے پاس تین دن سے زیادہ قیام نہ کرے کہ مہمائی کی حداس قدر ہے ہال اگر وہ جانے سے رنجیدہ ہو تو زیادہ دن قیام کر سکتا ہے ۔ اور جب کسی پیر حقائی کے پاس جائے توان کہ دن رات سے زیادہ نہ تھر درع نہ کر سے ۔ اور جب تک وہ نہ کے بات چیت شروع نہ کر سے ۔ اور اگر وہ کسی بات کر سے اور اگر کوئی سوال کرنا چا ہے تو پہلے اس سے اجازت طلب کر سے ۔ اور اس شہر ہیں عیش و عشر سے ہیں نہ پڑ جائے تا کہ زیا سے کا ثواب باتی رہے اور راستے ہیں ذکر و تشیح ہیں مشغول رہ ۔ اور اس کے جواب دیے کو شیح چھے چکے قرآن مجمد بھی اس کے جواب دیے کو شیح چھے چکے قرآن مجمد بھی اس طرح پڑ حتار ہے کہ کوئی و سخول ہو تو سنر اختیار نہ کرے روس کے لیے سنر اختیار کرنا چا ہے نہ نہ تعت کی ناشکری ہے۔ سنر اختیار کرنا چا ہے کی کوئکہ یہ نعت کی ناشکری ہے۔

دوسر اادب : اس علم کے بیان میں جو مسافر کے لیے سغر پر جانے سے پہلے سیکھناچاہیے۔ سغر اختیار کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ سغر کی دخصت پر عمل نہیں کرے گا پھر بھی رخصت کا علم مواصل کرے۔ اگر چہ اس کاارادہ بھی ہوکہ رخصت پر عمل نہیں کرے گا پھر بھی رخصت کا علم ہونا چاہیے اور خصت کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اور قبلے اور وقت نماز کا علم بھی سیکھنا چاہیے اور علی طمارت کے اندروں رخصتی ہیں۔ موزے کا مسح اور تیم اور نماز میں قصر اور جعہ اور سواری پر ہی نماز سنت او اکرنا اور چلتے ہوئے نماز پڑ نھنااور روزے میں ایک رخصت ہے اور وہ روزہ نہ رکھنا ہے اور میہ سات رخصتی بنتی ہیں۔

ر خصت اول : موزے کا مسح جس آدی نے پوراوضو کر کے موزہ پہنا ہو۔ پھر بے وضو ہو جائے تواس کے لیے موزے کا مسح کرناجائزہے۔ بے وضو ہونے کے وقت سے تین دن رات تک مسح کے ساتھ نمازاداکر ناجائزہے اور اگر گھر ایس ہیں۔ پہلی شرطیہ ہے کہ پوراوضو کر کے موزہ پہنے۔ اگر ایک باؤل دھو کرایک موزہ بہن کے -وسر اپاؤل دھونے سے پہلے تو یہ امام شافعی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک درست میں ہے۔ بس جب ایک پاؤل دھو کر موزہ بہن لیا تو چاہے کہ موزے سے پہلے پاؤل باہر نکالے اور پہنے -دوسری شرطیہ ہیں ہے۔ کہ موزہ ایسا ہو کہ اسے بہن کر عادت کے مطابق کچھ نہ کچھ چل سکتا ہو اور اگر چڑے کانہ ہو تو درست نہیں ہے۔ تیمری شرطیہ کہ موزہ شخنے تک ہو۔ یعنی مختا بھی چھپ جائے۔ اگر پاؤل کے صے میں موزے میں کوئی خلال یا سوراخ پیدا تیمری شرطیہ کے نود کی سے میں اور امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک بیہ بو جائے۔ اگر پاؤل کے صے میں اور امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک بیہ

ہے کہ اگرچہ موزہ پھٹا ہوا ہو-جباسے پہن کر چلنا درست ہو تواس پر مسے جائز ہے اور بیدامام شافعی کا قول قدیم ہے اور ہمارے نزدیک بھی قول زیادہ بہتر ہے کیونکہ راستے میں موزہ کے پھٹ جانے کے واقعات زیادہ پیش آتے ہیں اور ہر وقت اس کا بینا ممکن شیں ہوتا-

چوتھی شرط ہے کہ موزہ پہننے کے بعد پاؤل موزے سے باہر نہ نکالے -اور جب باہر نکال لیا تو بہتر ہے کہ نے سرے سے وضو کرے اور اگر پاؤل کے دھونے میں اختصار کیا تو ظاہر ند ہب یمی ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے (اختصار سے مراد تین بارے کم دھونا ہے -)-

پانچویں شرط بیہ کہ مسے پنڈل تک نہ کرے -بلحہ قدم کے جھے پر ہی کرے اور پاؤل کی پشت پر کرنا بہڑ ہے۔
اور اگر ایک ہی انگل ہے مسے کرلے تو بھی کافی ہے - اور تین انگلیوں ہے بہڑ ہے اور ایک بارے ذیادہ مسے نہ کرے اور جب
سفر پر جانے سے پہلے مسے کرلیا تو ایک دن رات پر ہی مسے کی حد شمر ائے - اور سنت بیہ ہے کہ پاؤں میں موزہ پہننے سے پہلے
اسے الٹاکر جھاڑ لے - کیونکہ حضور علیہ نے ایک پاؤل میں موزہ پہنا - ایک پر ندے نے آپ کے دو سرے موزے کو اٹھایا
اور ہوا میں لے گیا - جب اے زمین پر بچینکا تو اس سے سانپ لکلا - اس پر رسول اکر م علیہ نے فرمایا کہ جو شخص خدائے
تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے جا ہے کہ جھاڑ نے سے پہلے موزہ پاؤل میں نہ پنے -

ووسر ى رخصت : تيم باوراس كى تفعيل بم طهارت كى اصل مين بيان كر يك بين-اس ليد دوباره بيان نهيس كرت تاكد مضمون لمباند بو جائے-

تيسري رخصت نيب كه بر فرض نمازجو چار ركعت به دور كعت اداكر عكراس كه ليه چار شرطين بين-

بہلی شرط بیہ کہ نمازونت میں اواکرے-اگر قضاہو جائے توضیح مسئلہ بیہ کہ قعر نہ کرے-دوسری شرط بیہ ہے کہ قصر کی نیت کرے-اگر پوری نماز کی نیت کی یاشک واقع ہو گیا کہ پوری ٹٹماز کی نیت کی ہے بیانہیں تولازم ہے کہ چارر کعت پوری پڑھے-

تیسری شرط بہ ہے کہ اس آدمی کی اقتداء میں نماز ادانہ کررہا ہو جس نے چار پوری پڑھنی ہیں۔اور اگر اس کی اقتداء میں نماز پڑھے تو چار پوری پڑھنی ہیں۔اوہ شک میں اقتداء میں نماز پڑھے تو چار پوری کرنا ضروری ہے۔بلحہ اگر گمان ہو کہ امام معتمر ہے اور وہ پوری چار پڑے گا۔یاوہ شک میں ہو تواس صورت میں بھی پوری چار پڑھنا ضروری ہے۔ کیونکہ مسافر دوران نماز اصل حقیقت کو نہیں جان سکا۔لیکن جب جانتا ہو کہ امام مسافر ہے۔ گر شک ہو کہ امام قصر کرے گایا نہیں تو اس کے لیے قصر کرنا جائز ہے۔اگر چہ امام قصر نہیں۔

چو تھی شرط بیہے کہ سفر لمبااور مباح ہواور مفرور غلام کاسفر اور ڈاکو کاسفر اور حرام روزی ظل شرکے والے کاسفر

Commission of the Commission o

اور مال باپ کی اجازت کے بغیر گھر سے نگلنے والے کاسفر حرام ہے۔ اس طرح اس آدمی کاسفر جو قرض مانگنے والے سے ہھاگا

ہوا ہو - حالا نکہ دہ قرض اداکر سکتا ہو - مختصر ہے کہ دہ سفر جو کسی ایسی غرض کے بلیے ہو - جو حرام اور منع ہو تو وہ سفر بھی حرام

ہرافرسخ بارہ بزار کی تشر تک ہے ہے کہ اڑتالیس کو س ہو - اس سے کم میں قصر جائز نہیں - اور اڑتالیس کو س سولہ فرت بنتا ہے اور

ہرافرسخ بارہ بزار قدم کا ہو تا ہے اور سفر کی ابتداء شہر کی عمار توں سے نظلنے کے ساتھ ہو جاتی ہے - اگرچہ اس شہر کے خزانے

اور باغات سے باہر نہ نکلا ہو اور سفر کی انتاا ہے وطن کی عمارت میں نیچے آئے پر ہوتی ہے - یا کسی دوسر سے شہر میں تین دن یا

بین سے زیادہ ٹھہر نے کا ارادہ کرلے - اور اگر ٹھمر نے کا ارادہ نہ کرے مگر کام کاح کی مصر و فیات کے باعث رکارہے اور نہ

جانتا ہو کہ کب کام سے فارغ ہوگا اور ہر روز چلے جانے کی امید ہے اس شہر میں آگر چہ تین دن سے بھی زیادہ وقت گزار لے 
جانتا ہو کہ کب کام سے فارغ ہوگا اور ہر روز چلے جانے کی امید ہے اس شہر میں آگر چہ تین دن سے بھی زیادہ وقت گزار لے 
جانتا ہو کہ کب کام سے فارغ ہوگا اور ہر روز چلے جانے کی امید ہے اس شہر میں آگر چہ تین دن سے بھی زیادہ وقت گزار لے 
باتا ہو کہ کبام ہے فارغ ہوگا اور ہر روز چلے جانے کی امید ہے اس شہر میں آگر چہ تین دن سے بھی زیادہ وقت گزار ہے -

چو تحقی ا خصت : دو نمازوں کا جی کرنا ہے۔ لیے سفر میں جائز ہے کہ نماز ظہراتی تاخیر سے پڑھے کہ عصر کی نماز

ہی اس سے ملا کر پڑھ لے۔ (بید مسئلہ شافعی ند ہب کے نزویک ہے۔ خنی ند ہب میں ابیا کرنا جائز نہیں) پھر جی کرنے کی
صورت میں بید بھی جائز ہے کہ عصر کی نماز پہلے پڑھ لے۔ ظہر کی اس کے بعد - اور ظہر و عصر کی طرح نماز مغرب و عشاء
میں بھی جع کرنا جائز ہے۔ (بید بھی شافعی ند ہب کے مطابق ہے۔ مسلکہ حنی میں ابیا کرناروا نہیں۔ چاہیے بید کہ پہلے نماز
طیر اوا کریں اس کے بعد نماز عصر اور بہتر بید ہے کہ سنتیں بھی اوا کرے تاکہ سنتوں کی فضیلت فوت ند ہو۔ کیونکہ اس سے
سفر میں کوئی فاکدہ نہیں پنچتا۔) کیونکہ سنتیں اوا کرنے میں کوئی زیادہ وقت صرف نہیں ہو تا۔ لیکن سنت اوا کرنے میں بیہ
طیر کی چار سنتیں اوا کرے پھر عصر کی چار شنتیں اوا کرے۔ پھر اؤان اور اقامت کے ساتھ نماز ظہر اوا کرے - اس کے بعد
ظہر کی چار سنتیں اوا کرے پور عصر کی چار شنتیں اوا گرے۔ پھر اؤان اور اقامت کے ساتھ نماز ظہر اوا کرے - اس کے بعد
اقامت کہ کہ عصر کے فرض اوا کرے اور اگر شیم کیا ہو۔ تو دوبارہ شیم کرے دوسر می فرض نماز اوا کرے اور دونوں
سنتیں اوا کرے - اور جب ظہر کو عصر تک موثر کرے۔ تو بھی ایسا کرے اور اگر نماز عصر اوا کرنے کے بعد سوری غروب
سنتیں اوا کرے - اور جب ظہر کو عصر تک موثر کرے۔ تو بھی ایسا کرے اور اگر نماز عصر اوا کرنے کے بعد سوری غروب
ایک قول کے مطابق چھوٹے سنر میں جمعہ اوا کرنا بھی جائز ہے۔
ایک قول کے مطابق چھوٹے سنر میں جمعہ اور اکرنا بھی جائز ہے۔

پانچوس رخصت: بیہ کہ جس طرح سنت نماذ سواری کی پشت پر اداکر نا جائز ہے۔ اس طرح اس میں قبلہ کی طرف سنت نماذ سواری کی پشت پر اداکر نا جائز ہے۔ اس طرف من دری نہیں۔ بلحہ راستہ بی قبلہ کے علاوہ کسی اور طرف موڑے گا تو نماز باطل ہو جائے گی اور اگر سمواالیا ہو جائے یا جانور چارہ چرنے میں مصروف ہو جائے تو کوئی حرج طرف موڑے گا تو نماز باطل ہو جائے گی اور اگر سمواالیا ہو جائے یا جانور چارہ چرنے میں مصروف ہو جائے تو کوئی حرج

نہیں اور رکوع مجود اشارہ سے کرے اور پشت کو خم کرے - مجدہ میں پشت زیادہ خم کرے اور بیہ ضروری نہیں کہ بالکل گر ہی جائے اور اگر زمین پر ہو تور کوع مجود مکمل کرے -

چھٹی رخصت : یہ کہ چلے وقت نماز سنت اداکرے -ابتدائے تئبیر کے وقت منہ قبلہ رخ کرے - کیونکہ یہ آسان کام ہے اور سوار آدمی اشارہ ہے رکوع ہود کرے اور تشہد کی حالت میں بھی چانا جائے اور التحیات پڑھتا جائے اور اس است کا خیال رکھے کہ پاؤل نجاست پرنہ پڑیں اور اس پریہ ضروری نہیں کہ نجاست سے چنے کی خاطر دوسر اراستہ اختیار کرے اور ایخ شخص و شمن سے بھاگ رہا ہویا صف جماد میں ہویا سیلاب اور بھیڑ نے وغیرہ در ندے سے بھاگ رہا ہویا صف جماد میں ہویا سیلاب اور بھیڑ نے وغیرہ در ندے سے بھاگ رہا ہویا صف جماد میں ہم نے بیان کیا ہے اور اس پرقضا واجب نہیں ۔

ساتویں رخصت : روزہ ندر کھنے کار خصت ہے اور جس مسافر نے روزے کی نیت کر لی ہو-اسے بھی جائزہے کہ روزہ توڑدے اور آگر صبح کے بعد سفر کی نیت ہے شرے باہر لکلا تواب روزہ توڑنا جائز نہیں - اگر روزہ نہ رکھا ہوا ہواور کسی شہر میں پینچے تو کھانا کھانا جائز ہے اور اگر روزہ ر کھا ہوااور کسی شہر میں پہنچا تواس صورت میں روزہ توژنااور کھانا پینا جائز نہیں -اور بوری نمازاداکرنے سے قصر کرنازیادہ بہتر ہے تاکہ مخالفت ائمہ کے شبہ سے نکل جائے - کیونکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک سفر میں بوری نماز اداکر نا جائز نہیں - لیکن سفر میں روزہ رکھ لینانہ رکھنے سے افضل سے تاکہ قضا کے خطرے سے لکل جائے - ہاں آگر جان ہلاک ہونے کا ڈر ہو اور روزہ رکھنے کی طافت نہ ہو تواس صورت میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے - اور ان سات رخصوں میں سے تین لمے سفر میں ہوتی ہیں۔ یعنی قصر کرناروزہ ندر کھنااور تین دن رات موزے پر مسح کرنااور چھوٹے سفر میں بھی تین رخصتوں سے فائدہ اٹھانا جائز ہیں سواری کی پشت پر اور چلتے ہوئے سنت نماز اداکر نااور جمعہ نہ پڑھنااور نماز قضا ہونے کے خطرے کے بغیر بھی تیم کرنااور دو نمازوں کے جمع کرکے پڑھنے میں آئمہ کا اختلاف ہے-ظاہر میں ہے کہ چھوٹے سفر میں جمعند کرناچاہیے-مسافر کوسفر پررواند ہونے سے قبل ال مذکورہ باتوں کا جا نناضروری ہیں جبکہ سغر کے دوران کوئی سکھانے والانہ ہواور قبلہ کے دلائل کاعلم نیزوقت نماز کی دلیل کاعلم سیکمنا بھی ضروری ہے تاہم میاس صورت میں ضروری ہے کہ جبکہ راستہ میں ایسے گاؤں ہول جہال محدو محراب ظاہر و نمایال نہ ہول-اور اتن بات بھی علم میں ہونی چاہیے کہ ظمر کے وقت سورج کمال ہو تاہے اور اس کے طلوع وغروب کے کیااو قات ہیں اور قطب ستارہ کمال واقع ہے اور آگر بہاڑی راستے میں سنر کررہا ہو توبہ جاننا بھی ضروری ہے کہ قبلہ داہنی طرف ہے یابائیں طرف-مافر سے لیے اس قدر علم کے بغیر چارہ کار نہیں-

construitmihillums

# <sup>.</sup> آٹھویںاصل سماع اور وجد کے آداب میں

ہم اس کے احکام و مسائل انشاء اللہ العزیز دوبایوں میں بیان کریں گے۔ پہلاباب اس امر کے بیان میں کہ کون سا ساع حلال ہے اور کون ساحرام ہے۔ دوسر ا باب ساع کے آثار اور اس کے آداب کے بیان میں۔

باباول: ماع كے مباح مونے اور حرام وحلال ہونے كے بيان ميں۔

جاننا چاہیے کہ بعدے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ایک ہر اور رازہ - جس طرح پھر میں آگ ہوشیدہ ہوتی ہے۔
جب لوہ کو زور ہے پھر پر مارتے ہیں تو وہ ہوشیدہ آگ ظاہر ہو جاتی ہے اور بسااہ قات سارے صحرا میں بھیل جاتی ہے۔
ای طرح موزوں اور سر میلی آواز کے سفنے ہے دل کے گوہر میں جنش پیدا ہوتی ہے اور اس میں الی کیفیات پیدا ہوتی ہیں
جن میں آد می کا کوئی افقیار نہیں ہو تا - اور اس کا سب وہ مناسبہ ہو آد می کے گوہر کوعالم علوی جے عالم ارواح کہتے ہیں
ہے ہو اور عالم علوی عالم حسن و جمال ہے - اور حسن و جمال کی اصل تناسب ہے اور جو پچھ متناسب ہے اس عالم کے حسن و جمال کی خمود کاری ہے ہو اور وہ متناسب ہو عالم محموسات میں پایا جاتا ہے - سب اس عالم کے حسن و جمال کا ثمرہ ہے موزوں و متناسب آواز بھی اس عالم ہے مشاہد ہو تھی اور اس عالم کے عبار بات میں ہی ہے اور صرف
موزوں و متناسب آواز بھی اس عالم ہے مشاہد سے رفتی اور اس عالم کے عبار بات میں ہی ہے اور صرف
آگائی پیدا ہوتی ہے اور ایک طرح کی حرکت اور شوق ظاہر ہو تا ہے - جے آد می محسوس کر تا ہے کہ یہ کیا شے ہواور صرف
اس قدرا حساس اس دل میں پیدا ہوتا ہے جو سادہ اور اس عشق و شوق ہی کس کیفیت ہے موصوف ہوتو سر میلی آواز سنے
پر ڈالٹا ہے اور وہ دل جو عشق و شوق ہے جس طرح آگ کو پھونک مارتے ہیں تو عبل المشتی ہے اور جس شخص کے دل میں بری
سے اس میں مزید حرکت پیدا ہوتی ہے جس طرح آگ کو پھونک مارتے ہیں تو عبل المشتی ہے اور جس شخص کے دل میں بری
سے اس میں مزید حرکت پیدا ہوتی ہے جس طرح آگ کو پھونک مارتے ہیں تو عبل المشتی ہے اور جس شخص کے دل میں بری

علماء کرام کا سائ میں اختلاف ہے کہ حرام ہے یا حلال حرام کہنے والے ظاہر بین علماء ہیں جن کے دل میں سے صورت نہیں کہ خدائے تعالی کی دوستی فی الواقع آدمی کے دل میں گھس اتی ہے۔ کیونکہ ظاہر بین عالم بیہ کہتا ہے کہ آدمی کی دوستی اپنی جنس سے بی استوار ہو سکتی ہے۔ جو چیز آدمی کی جنس سے نہ ہواور اس کی کو اُ نظیر و مثال بھی نہ ہو تواس سے رشتہ دوستی استوار ہو سکتا ہے۔ توالیے عالم کے نزدیک صرف مخلوق کی صور تواس سے ہی عشق کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ اگر عشق خالق کسی صورت یا تشبید کے واسطے سے ہو تو بیا باطل ہے اس برا پر اچھا لگتا ہے اور بید دونوں با تیں وین میں فد موم اور بری خالق کسی صورت یا تشبید کے واسطے سے ہو تو بیا باطل ہے اس برا پر اچھا لگتا ہے اور بید دونوں با تیں وین میں فد موم اور بری

جیں۔ کیکن اس عالم کا خیال درست نمیں ہے۔ کیونکہ اس سے یہ دریافت کیا جائے کہ مخلوق کے خدائے تعالیٰ کے ساتھ دوسی کے واجب اور ضروری ہونے کے کیا معنی جی تو دہ اس کا معنی خدائے تعالیٰ کی فرمانبر داری اور طاعت کرنے کو قرار دیتا ہے اور یہ بہت بردی غلطی ہے جس میں ایسے عالم جتلا ہیں اور ہم رکن منجیات کی کتاب مجبت میں اس کی وضاحت کریں گے۔ یہاں ؟ اس بی بات کتے ہیں کہ ساع کا جو از دل سے حاصل کرناچا ہے۔ کیونکہ ساع کو گیا ایسی چیزیں پیدا نمیں کرتا جو پہلے سے دل میں موجود ہوتی ہے اور جس شخص کے دل میں موجود نہ و جبعہ صرف اس چیز میں جنبش پیدا کرتا ہے جو پہلے سے اس میں موجود ہوتی ہے اور جس شخص کے دل میں الیکی بات موجود ہوجو شرع میں محبوب اور چس آدمی کے دل میں کسی باطل اور غلط چیز کا خیال جاگڑین ہوجو شرع میں باعث ہوتا ہے اور جس آدمی کے دل میں کسی باطل اور غلط چیز کا خیال جاگڑین ہوجو شرع میں طور پر سے اور طبع کے مطابق اس ہے مخلوظ ہوتو اس کے لیے ساع مباح ہے۔ پس ساع کی تین قسمیں ہو کمیں۔

آلی ہے کہ کھیلنا کو دنا اور اے دیکھنا (جبکہ مقصد صحیح کے لیے ہو اور مجھی مجھی ہو) حرام نہیں ہے-اور وہ حبثی اس کھیل کو دمیں رقص وسر ور بھی کر رہے تھے-دوم ہے کہ دہ یہ کام معجد میں کر رہے تھے-سوم ہے کہ حدیث مبار کہ میں ہے کہ رسول الله علی جس وقت حفرت عائشہ رضی الله تعالی عنما کولے کروہاں گئے تو عبشیوں سے فرملیا۔ اے میرے او کو کھیل میں معروف ہو جاؤ۔ یہ آپ نے اس کے دیکھنے کی ابتداء کی اور حفرت عائشہ رضی اللہ عنما سے فرمایا کہ تم بھی دیکھو گی تو آپ نے کویا تقاضا فرملیا اور بیبات نہیں تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنما پہلے ہے اسے دکھے رہی تھیں اور آپ خاموش رہے کیونکہ اس صورت میں بھی یہ گنجائش نگلی ہے کہ کوئی خفص یہ کھے کہ آپ نے اس لیے ان کو منع نہ فرمایا تاکہ انہیں رنج نہ پنچے۔ کیونکہ یہات بد خلتی میں واخل ہے۔ پنجم یہ کہ آپ نے اس لیے ان کو منع نہ فرمایا تاکہ انہیں رنج نہ پنچے۔ کیونکہ یہات بد خلتی میں واخل ہے۔ پنجم یہ آپ خود حضر ت عائشہ رضی اللہ تعالی عنما کے ساتھ کافی وقت کھڑے رہے۔ حالا نکہ کھیل تماشے کو دیکھنا آپ کاکام نہیں تھا اور اس سے معلوم ہو تا ہے کہ عور توں اور چوں کی موافقت کے لیے ایبا کرنا تاکہ اس طرح کے کام دیکھ کران کادل خوش ہو۔ نیک اخلاق میں ہے۔ اور یہات اپ آپ کوالگ کر لینے اور اپنی پارسائی ظاہر کرنے سے افعال ہے۔

اور بیبات بھی تھی تھی میں مراک میں آئی ہے کہ حفر تعاکشہ صدیقے رضی اللہ تعالی عنماروایت کرتی ہیں کہ میں انہی بابالغ چی تعی اور گڑیوں کو پیاسنوار کرر تھی تھی۔ جس طرح چھوٹی چیوں کی عادت ہوتی ہے تچے اور ہے بھی آجاتے تھے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے تو ہے وہاں ہے بھاگ جاتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کو والی میر ہیا ہیں۔ اس نے کہا یہ میر ی چیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہیں۔ اس نے فرمایا یہ کیا ہیں۔ اس نے فرمایا یہ کیا ہیں۔ اس نے فرمایا اس کھوڑے پر یہ کیا ہے۔ اس نے جو اب دیا یہ ان کا گھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کھوڑے پر یہ کیا ہے۔ اس نے جو اب دیا یہ ان کا گھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کھوڑے پر یہ کیا ہے۔ اس نے جو اب دیا یہ ان کا گھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کھوڑے پر یہ کیا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ بیاس کے بال و پر کمال ہوتے ہیں۔ اس نے عرض کیا گھوڑے کے بال و پر کمال ہوتے ہیں۔ اس نے عرض کیا گھوڑے کے بال و پر کمال ہوتے ہیں۔ اس نے عرض کیا گھوڑے کے بال و پر کمال ہوتے ہیں۔ اس نے عرض کیا کہ معلوم ہو جائے کہ آپ نے دندان مبادک دکھائی دینے گھی سے نے یہ روایت اس لیے نقل کی ہے تا کہ معلوم ہو جائے کہ شخص کے لیے جو دہ کام ہے اپنے آپ کو الگ دکھاد ہی میں ہے نہیں ہے۔ خاص کر کے چوں کے لیے اور اس خوص سے بی نہیں اور پوری شکل وصورت نہیں دکھتی روایت ہے کہ گھوڑے کے معلوم ہو جائے کہ جو تھی ہیں اور پوری شکل وصورت نہیں دکھتی روایت ہے کہ گھوڑے کے میں۔ جو اس کے لیے برامحس سے ہوتی ہیں اور پوری شکل وصورت نہیں دکھتی روایت ہے کہ گھوڑے کے تھے۔ بیال پڑے کے تھے۔

حدیث مبارک میں بھی آیا ہے جس کی راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عندا ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ دولونڈیال میرے پاس دف جارہی تعیں اور عید کا دن بھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے اور چھے ہوئے کپڑے پر دوسری طرف منہ کر کے سوگئے۔ اسی دوران حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اوران اونڈیوں کو ڈائنااور فرمایا کہ رسول خدا عیاف کے گھر میں شیطانی گاناگاتی ہو۔ رسول اگر معالیہ نے حضرت ابو بحر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا انہیں چھوڑ دے کہ آج عید کا دن ہے تواس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دف جانااور گاناگانا مبارح ہے اور شک نمیں ہے کہ دف جانا اور گاناگانا مبارح ہے اور شک نمیں ہے کہ دف جانے اور گانے کی آواز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ تو آپ کا سننا اور حضرت

TO THE STREET, AS A STREET, AND ASSAULT

او بحر صدیق رضی الله تعالیت عنه کو منع کرنے ہے رو کنااس کے مباح ہونے کی واضح دلیل ہے۔

ووسر کی فتم : بیہ کہ دل میں توراخیال ہو- جیے کی عورت یالا کے ہو اور اس کے سامنے سریلی آواز
سے سل کرے تاکہ لذت میں اضافہ ہویا اپ معثوق کی عدم موجود گی میں اس کے وصال کی امید پر ساع کرے - تاکہ
شوق میں اضافہ ہو یااییا گانا ہے جس میں زلف خال اور جمال کاذکر ہواور اپ تصورات پر اس گانے کو چیپاں کرے تو یہ
جرم ہاور اکثر نوجوان اسی فتم کے ہوتے ہیں - کیونکہ ایبا فعل پر ائی کے عشق کی آگ کواور تیز کر تاہاور جس آگ کو جھانا
ضرور کی ہے -اسے جلانا کیسے جائز ہو سکتا ہے البتہ آگر یہ عشق اپنی ہو کیا پی لونڈی سے ہو تو یہ دنیا کی چیز سے نفع اٹھانے میں
داخل ہاور جائز ہے ہال جب جو کی کو طلاق دے دے یالونڈی کو فروخت کروے تو پھر اس سے عشق و محبت کا تعلق قائم
کرناحرام ہے -

تبسرى فشم : يہے كه دل ميں كوئي الحجى بات ہوجيے ساعے قوت عاصل ہوتی ہواور يہ چار قتم برے۔

فستم اول : عاجیوں کا خانہ کعبہ اور جنگل کی صفت میں اشعار پڑھنا۔ کیونکہ یہ اشعار خانہ خدا کے ساتھ محبت کی آگ کو

آدمی کے باطن میں جوش پیدا کرتے ہیں۔ایباساع اس شخص کے لیے درست ہے جوج کو جارہا ہولیکن وہ آدمی جے اس کے
مال باپ ج کی اجازت نہ دیں یا اور کی وجہ ہے ج کو جانہ سکتا ہو اور اس کے لیے ایسے اشعار کا سنزار وہ نہیں۔اور یہ چیز دل میں
اس آرزو کو قوی کرتی ہے۔البتہ اگر یہ جانتا ہو کہ اگر شوق میں اضافہ ہوگیا تو پھر بھی وہ ج پر جانے کی قدرت رکھتا ہے اور اپنے
گھر میں ہی شھر ارہے گا تو اس صورت میں ایسے اشعار کا سننا مہار ہے اور اس کے نزد یک ہے غازیوں کا گانا اور ساع جو لوگوں کو
خدا کے دشمنوں کے ساتھ جنگ اور جماد پر آمادہ کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی دوستی میں جان کو ہھیلی پر رکھنے کی آر ذور کھتے ہیں
خدا کے دشمنوں کے ساتھ جنگ اور جماد پر آمادہ کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی دوستی میں جان کو ہھیلی پر رکھنے کی آر ذور کھتے ہیں
تو اس کا بھی ثو اب ہے۔ اس طرح وہ اشعار پڑھنا جن کی میدان جماد میں عادت ہو تاکہ مجاہدین میں دلیری پیدا ہو اور جنگ
کرنے پر آمادہ ہوں اور دلیری میں اضافے کا باعث ہوں تو ان پر بھی ثو اب ملے گا۔ جنگ ہور ہی ہو۔البتہ آگر یہ جنگ اہل حق
سے ہو تو پھر ایبا کرنا جرام ہے۔

مسلم ووم : وه گاناور رونا جس سے رونا آئے اور دل کے در دہیں اضافہ ہو تواس میں بھی تواب ہے جبکہ یہ رونا پی مسلمانی میں کو تابی کے مر تکب ہونے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے ہو اور بلند درج فوت ہو جانے سے ہو اور خدا کی خوشنودی کے سیس کو تابی کے مر تکب ہو ایصلا السلام کارونا آپ اس قدر زار و قطار روتے تھے کہ اس کی در داگیزی سے متاثر ہو کر کئی جنازے اٹھتے تھے اور آپ نمایت خوش الحان اور خوش آواز تھے اور اگر دل میں حرام کام کاصد مہ ہو تواس پر ونا اور اظہار غم کرنا بھی حرام ہے ۔ جیسے کوئی عزیز مر جائے تواس پرین کرنا کیونکہ خدا تعالی فرما تا ہے :

Compared to the later of the la

تاکہ تم لوگ فوت شدہ چزیر غم نہ کرو۔ اور جب کوئی شخص قضااللی پرراضی نہ ہواور اس پراظمار غم کرے اور نوحہ اور بین کرے تاکہ غم اور صدمہ میں اضافہ ہو تواپیا کرناحرام ہے اور ایسے بین اور نوحہ گری پراجرت وصول کرنا بھی حرام ہے اور ایسا کرنے سے وہ گنا ہگار ہوگا اور اس کو سننے والا بھی گنا ہگار ہوگا۔

تنیسری فشم: بہے کہ دل میں خوشی ہواور چاہے کہ سائے کے ذریعے اس خوشی میں اضافہ کرے تواس مقصود کے " لیے بھی سائ جائزہے - جبکہ ایسے کام کی خوشی ہو جو شرع میں جائز ہواور لوگ اس پر اظہار خوشی کرتے ہوں - جیسے شادی کا موقعہ دعوت دلیمہ 'عقیقہ اپنے لڑکے کاباہر سفر سے آنا ختنے کے وقت اور خود سفر سے واپس آنے کے وقت جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت کرکے مدینہ شریف میں پنچے تو لوگوں نے آپ کا استقبال کیا خوشی منائی اور دف جائے اور لوگ اس موقعہ پریہ شعر پڑھتے تھے :

> من ثنيات الوداع مادعي لله داع

طلع البدر علينا وجب الشكر علينا

ترجمہ: عید الودائع کی بہاڑیوں نے ہم پر جاند طلوع کر آیا ہے۔ ہم پر اس نعمت کا شکر لازم ہے۔ جب تک وعوت حق دینے والادعوت دیتارہے۔

اس طرح شادی اور خوشی کے موقعہ پر ایبا کرنا جائزہے - اور ان مواقع پر ساع بھی جائز ورواہے اس طرح جب دوست احباب اکشے بیٹھے کھانا کھارہے ہوں اور ایک دوسرے کوخوش کرناجا ہیں تو باع کی محفل قائم کرنا اور ایک دوسرے کی موافقت میں اظہار خوشی کرنا بھی روااور درست ہے -

چو تھی قشم: اصل بات ہے کہ جب کی شخص کے دل پر خدائے تعالیٰ کی دوستی کا غلبہ ہو چکا ہواور حد عشق تک پہنچ چکا ہو تواس کے حق میں ساع ضرور کی ہو تا ہے۔ کیو نکہ اس ساع کا اثر بہت سی رسی قشم کی خیر ات سے زیادہ ہو تا ہے اور جو چیز بھی خدائے تعالیٰ کی دوستی میں اضافہ کا باعث ہواس کی قدرو قیمت زیادہ ہوتی ہیں صوفیوں میں جو ساع مروح ہاس کی ہنا ء اور اصل ہی بات ہے گر معنی اور اصل ہی بات ہے گر معنی اور حقیقت صوفی سے مفلس اور تھی دست ہے اور ساع اس آتش عشق کے ہمر کانے میں بوااثر رکھتا ہے۔ صوفیاء میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جن کو دور ان ساع مکا شفات ہوتے ہیں اور اس میں ان کو دہ لطف حاصل ہو تا ہے جو ساع کے علاوہ نصیب نہیں ہو سکتا اور دہ لطیف احوال جو ان پر ساع کے دور ان دار دہوتے ہیں انہیں وجد کہتے ہیں اور سے بھی ہو تا ہے کہ ساع ساع ساع سے ان کا دل اس قدریاک وصاف ہو جاتا ہے جس طرح جاندی کو آگ میں ڈال کر میل کچیل سے پاک کر دیتے ہیں۔ ساع ساع سے ان کا دل اس قدریاک وصاف ہو جاتا ہے جس طرح جاندی کو آگ میں ڈال کر میل کچیل سے پاک کر دیتے ہیں۔

سلاع بھی دل میں ایسی ہی آگ لگا ویتا ہے جس سے دل کی تمام کدور تیں دھل جاتی ہیں اور یہ چیز ہمااہ قات بہت کی ریاضتوں سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔اور اس مناسبت کو جو روح انسانی کو عالم ارواح سے ہے تیز ترکر دیتا ہے چنانچہ بعض او قات یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ کلیت اس عالم فانی سے کٹ جا تا اور جو کچھ جمال میں ہے اس سے بے خبر ہو جا تا ہے اور یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اس کے اعضاء کی طاقت جاتی رہتی ہے اور وہ گرپٹتا اور بے ہوش ہو جاتا ہے تو سلاع کے دور ان میں اسے پیش آنے والے جو حالات مطابق شرع درست اور صحح ہوتے ہیں ان کابر اور جہ ہے اور جو شخص ان حالات کی تصدیق کرتا ہے اور مجلس موجود ہو تا ہے وہ بھی اس کی ہر کات سے محروم نہیں رہتا۔ تاہم یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ یمال بہت سی غلطیوں کا اندیشہ ہو تا ہے اور بہت سے مخابی ان آدمی کے دل میں پیدا ہوجاتے ہیں اور اس کے حق وباطل کے نشانات کو پہنتہ کار اور اسے سے واقف کار بزرگ ہی جانے ہیں اور مرید کے لیے درست نہیں کہ از خود سام اختیار کر لے اور اپنے نقاضا کے طبع کے مطابق اس راستے پر چل بڑے۔

شیخ اوالقاسم گرگانی رحمتہ اللہ علیہ کے ایک مرید علی حلاج آپ سے سلع کی اجازت طلب کی آپ نے فرمایا تنین دن تک کچھ نہ کھابعد میں تیرے سامنے اچھا مرغن کھانا تیار کیا جائے اور ساتھ مجلس ساع منعقد کی جائے اگر تیری طبیعت اس کھانے کی جائے سلع کی طرف ہو تواس صورت میں تیرے لیے سلع درست اور حلال ہے لیکن وہ مرید جس کے طبیعت اس کھانے کی جائے سلع کی طرف ہوتے اور اس معاملہ کے راستے ہے بے خبر ہے یا احوال و مواجیہ پیدا تو ہوتے ول میں ابھی عالم غیب کے حالات پیدا نہیں ہوتے اور اس معاملہ کے راستے ہے بے خبر ہے یا احوال و مواجیہ پیدا تو ہوتے ہیں لیکن ابھی تک شہوت کا ذور مکمل طور پر نہیں ٹوٹا تو پیر کے لیے ضروری ہے کہ اسے سلامے رو کے - کیونکہ ایسے مرید کو ساع ہے فائدہ کم اور نقصان زیادہ پنجاہے -

جانتا چاہیے کہ جو محض صوفیوں کے احوال اور وجد کا مکر ہے دراصل کم ظرفی کے باعث انکار کرتا ہے۔ ایسا محض معذور ہے کیو نکہ آدمی کے ہے اس چیز پر ایمان لانالور تقید بق کرناد شوار ہو تا ہے۔ جس سے ناواقف ہو تا ہے۔ اس محض کی مثال مخنث کی تی ہے کہ مجامعت کی لذت کوباور نہیں کر سکتا کیو نکہ اس کا تعلق قوت شہوت ہے۔ جب اس میں قوت شہوت پیدا نہیں گئی تووہ اسے کیے جان سکتا ہے۔ اگر نابینا آدمی سبز ہذار اور بھتے پائی کے نظارے کی لذت کا انکار کرے تو تعجب کی کو نی بات ہے۔ وہ بے چارہ بینائی سے محروم ہے اس لذت پر کیسے یقین کر سکتا ہے۔ اس طرح چے اگر محمر انی اور فرماز وائی کی لذت سے انکاری ہے تو تعجب کی کوئیات نہیں۔ وہ تو کھیل کو دمیں مگن ہے۔ اس عکومت وسلطنت چلانے سے کیاواسط۔

جاناجا ہے کہ صوفیوں کے احوال و مواجیہ کا انکار کرنے والے کو چاہے وانشمند ہوں چاہے عام لوگ سب بھوں کی اندر ہیں۔ کیونکہ جس چیز کو ابھی تک انہوں نے نہیں پلیاس کا انکار کر رہے ہیں لور جو مختص تحور اسازیر کے وہ ضرور اقرار کرے گالہ جھے یہ خیال حاصل نہیں۔ لیکن انتا ضرور جانتا ہوں کہ صوفیاء کو یہ احوال و مواجید ضرور حاصل ہیں۔ توالیا شخص کم از کم صوفیاء کے احوال و مواجید پر ایمان رکھتا اور جائز تو کہتا ہے لیکن جو شخص دوسرے کے لیے بھی اس چیز کو محال جانے جو اے حاصل نہیں تواس کی غایت ہے۔ ایباآدی در اصل ان لوگوں ہیں ہے جن کے بارے میں خدا تعالیٰ نے فرملیاہے:

اور جب کہ ان کواس راہ کی وا تفیت نہ ہو سکی تو عنقریب کمیں گے یہ تو جھوٹ وافتر اء ہے-

وَإِذْ لَمْ يَهُتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَآ إِفُكُ قَدِيْمُ

فصل : جاناجاہے کہ جہاں ہم نے ساع کو مباح قرار دیاہے۔ وہیں پانچ وجہ سے وہ ساع حرام بھی ہوجا تاہے۔

جہلی وجہ: یہ ہے کہ ساع عورت یالا کے سے سے کہ یہ دونوں شہوت کا موجب ہیں۔ یہ ساع حرام ہے۔اگر کسی آد می کا دل حق تعالیٰ کے کام میں دوبا ہوا ہو۔ جب شہوت جواس کی فطرت وسر شت میں داخل ہے اورا چھی صورت آئس کی آگھوں کے سامنے آئے گی تو شیطان اس کی مدد کے لیے اٹھ کھڑ اہو گااور یہ ساع شہوت کی آگ بھڑ کا نے کا موجب بن جائے گا۔ ہاں سے چی زبان سے ساع ورست ہے جو فقنے کا موجب نہ ہو۔ مگر عورت چاہے گئتی بھی بدورت ہواس کی زبان سے ساع ورست ہے جو فقنے کا موجب نہ ہو۔ مگر عورت چاہے گئتی بھی بدورا انہیں دیکھنا حرام ہے اوراگر عورت کی آواز اس جائز نہیں جبکہ اسے دیکھ رہا ہو۔ کیونکہ عور تیس جس شکل و صورت کی بھی بول انہیں دیکھنا حرام ہے اوراگر عورت کی آواز اللہ عنما کے گھر میں گار ہی تھیں اور بلا شبہ ان کی آواز نبی کر یم علیہ میں سرے سے المندا عور تول کی آواز پر دے میں رہنے والی اللہ عنہ بی حکم مراح کورکوں کے چر ہے۔ لیکن لاکوں کو شہوت کی نگاہ ہے دیکھنا ہو فقنے کا موجب ہے حرام ہے اور عور تول کی آواز کا بھی ہی بی حکم ہے اور عم کے حالات کے بدلنے سے بدلتار بہتا ہے۔ کیونکہ بعض لوگ معبوط ادادے کے مالک ہوتے ہیں انہیں فتنے میں جتلا ہونے کا ڈور نہیں ہو تا اور بعض جو پیس کے کا لک نہیں ہوتے۔ انہیں فتنے میں جتلا ہونے کا ڈور ہوتا ہوں کی ایک نہیں ہوتے۔ انہیں فتنے میں جتلا ہونے کا ڈور ہوتا ہی کی ازال ہو جائے گا۔

و وسر کی وجہ: یہ ہے کہ سر ودوسل کے ساتھ رباب ؛ چنگ ، ربط یارود یا عراتی بانسری میں سے پچھ موجود ہو کیو تکہ رود

کے بارے میں نئی آچی ہے - نہ اس بنا پر کہ اس کی آوازا چھی ہوتی ہے - کیونکہ اگر کوئی شخص اسے بری اور ناموزوں آواز سے بھی جائے تو بھی حرام ہے - بلحہ اس کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ یہ شراب نوش لوگوں کی عادت ہے اور جو چیز ان کے ساتھ خاص ہے - اسے حرام کیا گیا ہیں شراب کے تابع سیجھتے ہوئے کیونکہ یہ شراب کی یاد کو تازہ کرتی ہے اور اس کی خواہش کو تیز کرتی ہے اور اس کی خواہش کو تیز کرتی ہے - لیکن طبل 'شاہین اور دف آگر چہ اس میں دائرے پڑے ہوئے ہوں حرام نہیں ہے - کیونکہ اس کے بارے میں حدیث کے اندر پچھ نہیں آیا اور یہ رود کی طرح نہیں ہے - کیونکہ یہ چیزیں شراب خوروں کی عادت اور شعار نہیں ہیں - لنذا انہیں اس پر قیاس نہیں کر سکتے - دف تو خود حضور علیہ الصلاق والسلام کے سامنے جایا گیا ہے اور آپ نے شادی ہیاہ کے موقع پر اس کے جانے کی اجازت دی ہے اور اس پر دائرے وغیرہ چاہے گئے ہی ذیادہ ہوں حرام نہیں ہے اور حاجیوں اور غازیوں پر اس کے جانے کی اجازت دی ہے اور اس پر دائرے وغیرہ چاہے گئے ہی ذیادہ ہوں حرام نہیں ہے اور حاجیوں اور عازیوں

کے طبل جانا ایک رسم ہے۔لیکن پیجڑوں کا طبلہ حرام ہے۔ کیونکہ بیدان کا شعار ہے اور بیدا کیک لمبی شکل کا طبلہ ہو تاہے اس کا در میانی حصہ باریک ہو تاہے اور دونوں سرے چوڑے ہوتے ہیں۔لیکن شاہین کا سر اگرینچے کی طرف نہ بھی ہو۔ کسی طرح بھی حرام نہیں ہے۔ کیونکہ اسے جاناچ واہول کی عادت ہے۔

ام مافی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہین کے حلال اور جائز ہونے کی دلیل ہے ہے کہ اس کی خوش آواز ایک و فعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کانوں میں پنجی تو آپ نے انگی اپنے کانوں میں ڈال کیا اور ائن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما کو سے فرمایا ۔ کہ کان لگا کر سنتے رہو - جب جانا بھر ہو جائے تو جھے بتانا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے کانوں میں انگی ڈال لینااس بات کی سننے کی اجازت دینااس بات کی دلیل ہے کہ وہ مباح لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے کانوں میں انگی ڈال لینااس بات کی دلیل ہے کہ آپ پر اس وقت بہت عجیب اور نمایت عمدہ دوحانی حالت طاری تھی۔ آپ نے خیال فرمایا ہوگا کہ یہ آواز جھے اس حال سے روک دے گی۔ کیونکہ سماع خداد ند تعالیٰ کے شوق کو حرکت میں لانے کابروااثر رکھتا ہے۔ تاکہ جو شخص دور ہو۔ حال سے خدا کے نزدیک کرے اور یہ کام ان بے چاروں کے لیے ہوئی بات ہے جن کو یہ حالت نصیب نہ ہو۔ لیکن جو شخص عین اصل کام میں مصروف ہو۔ یون حالت استفراق میں ہو۔ اس کے لیے سلی مانع ہو اور اس کے لیے سلی مانع ہو اور اس کے لیے سلی مانع ہو اور اس کے لیے سلی مانع ہیں جن کو ہاتھ بھی نمیں لگایا جاتا۔ لیکن سننااس کے حرام ہونے کی دلیل نمیں ہو عتی۔ کیونکہ بہت می مباح چیزیں ایس جی حرام ہونے کی دلیل نمیں ہو عتی۔ کیونکہ بہت می مباح چیزیں ایس جین کو ہاتھ بھی نمیں لگایا جاتا۔ لیکن امیات کے مباح ہونے کی دلیل نمیں ہو عتی۔ کیونکہ بہت می مباح چیزیں ایس جین کو ہاتھ بھی نمیں لگایا جاتا۔ لیکن امیات کے عرام ہونے کی دلیل نمیں مضوط دلیل ہے۔ اس کی اور کوئی وجہ نمیں۔

تبیسر اسبب: بیہ کہ گانے جانے میں فخش باتوں کا بھی عمل و خل ہویاس میں کی اہل وین کی فد مت اور ان پر طعن و تضبع ہو۔ جیسے رافیضی صحلبہ کرام کے متحلق شعر پڑھتے ہیں یا کسی مشہور عورت کی صفت کی جاتی ہے۔ کیونکہ عور توں کی صفت مر دول کے سامنے کرنا منع ہے۔ تواس قتم کے اشعار پڑھنااور سناحرام ہے لیکن وہ اشعار جن میں زلف 'خال' جمال اور صورت کی صفت ہویاوصال و فراق کی بات ہو۔ یاوہ باتیں جو عاشقوں کی عادت کے مطابق کی اور سنی جاتی ہوں ان کا کہنااور سنناحرام نہیں ہے۔ یہ اس وقت حرام ہے جبکہ پڑھنے یا نے والا کسی عورت کا خیال کر لے۔ جس سے اس کی دوستی ہو۔ یا کسی خوبصورت او نڈر پ چہال کرے تواس صورت میں اس کا ایسا خیال حرام ہے۔ اور اگر اپنی عورت یا او نڈر پ ہرا کر کے تواس منا کر سام کر سنا کر ام ہو۔ یہ مشغول و مستغرق ہوتے ہیں۔ اور اس بہا پر سام حرام نہیں ہے۔ لیکن صوفیائے کرام اور وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کی دوستی میں مشغول و مستغرق ہوتے ہیں۔ اور اس بہا پر سام اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ اشعار انہیں نقصان نہیں پنچاتے۔ کیونکہ یہ حضر ات ہر ایک شعرے وہی معنی سمجھتے ہیں جو ان کا اپنا حال ہو تا ہے۔ اور عین ممکن ہے کہ ذلف ہے تاریکی کفر مر اولیں اور چرے کے نورے نور ایمان اور یہ بھی ممکن ہے کہ طال ہو تا ہے۔ اور عین ممکن کے کہ انہا ہوتا ہے۔ اور عین ممکن کے کہ انہا ہوتا ہوں وہ دور ایمان اور یہ بھی مکن کے کہ انہا دور یہ مورت خداوندی کی اشکال کا سلسلہ مر اولیں جسے کی کے یہ اشعار ہیں :

شعر: گفتم بشمارم سریک خلقه زلفش تابه که به تفصیل بر جمله بر آرم خندید سمن برس زلفین که محکمن یک چ به مچیده و غلط کرد شارم ترجمہ: میں نے کماکہ اس کی زاف کے حلقے کے ایک سرے کو شار کروں۔ تاکہ تفصیل کے ساتھ سب کو شار کر سکوں۔ تو معثوق اپنی مشکیس زلفوں کے ساتھ مجھ پر ہنس پراصرف ایک چے زلف کو کھولااور کہاکہ اس کے شار کرنے کا خیال غلط ہے۔ وهالیانهیں کر سکتا-اور میر اساراحساب غلط کردیا-

ممکن ہے کہ زلف ہے اشکال مرادلیں جو شخص چاہے کہ عقل کا تصرف اس درجہ کو پہنچ جائے کہ عجا ئبات الہلیہ میں ے بال کے ایک سرے کو پیچان لے توایک چھ پڑجانے سے سار اشار غلط ہو جائے گا-اور تمام عقلیں بے ہوش ہو جائیں گی اور جب اشعار میں شراب: مستی کاذ کر ہو تواس کا ظاہر معنی مرادنہ لیں مثال کے طور پر جب بیہ شعر پر حیس-

تا ہے نخوری نباشدت شیدائی ترجمہ :اگر تواکی ہزار سیر شراب کی پیائش بھی کرے جب تک پیئے گا نہیں مست وشیدانہ ہوگا-تواس سے میر مرادلیں کہ محض باتوں اور تعلیم ہے دین کا کام درست نہیں ہو سکتا-بلحہ ذوق و شوق ہے درست

ہو تاہے۔ کیونکہ اگر تو محبت 'عشق 'زہد تو کل وغیر ہ کو محض باتیں کرے اور اس میں کتابیں بھی تصنیف کرے اور کاغذول کے کاغذ سیاہ کردے۔جب تک خود اینے آپ کوان صفات ہے موصوف نہ کرے گا کچھ فائدہ نہ ہو گااور خرات سے متعلق جو

اشعار پڑھے جائیں توان سے ظاہر معنی مرادنہ لیں-بائد اصل مطلب سمجھیں- مثال کے طور پر جب بہ شعر پڑھیں-

بركه بر لبات نعد بيدين است

جو محض خرابات میں نہ جائے ہے دین ہے۔ کیونکہ خرابات میں جانااصول دین ہے۔

توخرابات کے لفظ سے صفات بھریت مرادلیں - کیونکہ ہی بات اصول دین سے ہے کہ بیر صفات جواس وقت تجھ تیں موجود ہیں۔خراباورو میران ہوں۔ تاکہ آدمی کااصل کوہر جواب تک نملیاں نہیں ہوسکا۔معرضِ دجود میں آ جائے۔اور تواس کے ساتھ آباد ہو جائے-اور الن ہزرگول کے فہم و فراست کی تفصیل کمبی ہے- کیونکہ ہر ایک کی سمجھ اس کی نظر کے مطابق ہے اور دوسرے کی سمجھ سے الگ ہے۔

سلع کےباب میں میں سے اس قدر جومیان کیا ہے۔اس کا سب سے کہ بے و قوف اور بدعتی لوگوں کا ایک گروہ ان بزرگوں پر طعن و تھنچ کرتا ہے۔ کہ بیالوگ صنم زلف وخال اور مستی و خرلات کی باتیں کرتے اور سنتے ہیں حالا نکہ بیہ سب کو حرام ونارواہے۔ یہ احمق لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے ان پزرگوں پر یوی ججت قائم کر دی ہے اور بہت بروااعتر اض کر دیا ہے - حالانکہ حقیقت میں بدلوگ بزر گول کے حال ہے بالکل بے خبر ہیں -ان حضر ات کو خود وجد ہو تاہے مگر شعر کے معنی پر نہیں بلحہ محض آواز پر ہو تاہے۔ کیونکہ شاہین کی آواز اگر چہ کچھ معنی نہیں رکھتی اس کے باوجو دوجد کاباعث بن جاتی ہیں اس ہا پر جولوگ عربی اشعار نہیں سمجھتے انہیں بھی ہے اشعار س کروجد ہو تاہے احتی لوگ منتے ہیں کہ عربی اشعار توان کی سمجھ میں نہیں آتے وجد میں کیوں آتے ہیں-ان احقول کو پید نہیں کہ اونٹ عربی نہیں سمجھتااس کے باوجود عرب حدی خانوں کی آواز ہے وجد میں آکر قوت اور خوشی میں آکر بھاری ہو جھ لے کربے خودی کے عالم میں اس قدر چاتا ہے کہ جب منزل پر پہنچتا ہے اور وجد کی کیفیت زائل ہو جاتی ہے تو فوراز مین پر گر پڑتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے ان منکرین کو چاہے کہ گدھے اور اونٹ ہے جھکڑیں اور منازرہ کریں کہ تو عربی تو سمجھتا نہیں تو یہ خوشی تجھے کیے پیدا ہوتی ہے - ممکن ہے کہ عربی اشعار ہے بزرگ حضر ات ظاہری معنوں کے علاوہ کچھے اور معنی مر اولیتے ہوں اور جو خیالات ان کے ذہمن میں ہیں اس کے مطابق معانی مراد لیتے ہوں۔ کیونکہ ان کوشعر کی تغییر ہے کوئی سر وکار نہیں ہوتا - جس طرح آیک محض نے یہ الفاظ پڑھے :

سازارنی فی النوم الاخیالکم
تمارے خیال نے نیند میں میری زیارت کی۔
توایک صوفی کو وجد آگیالوگوں نے دریافت کیا تمہارے اس دجد کی کیاد جہ ہے۔ کیونکہ توخود نہیں جانتا کہ شاعر کیا کہنا چاہتا
ہے توصوفی نے جواب دیا میں کیوں نہیں جانتا۔ شاعریہ کہتا ہے کہ زارونا چار ہیں۔ توشاعر پچ کہتا ہے۔ حقیقت میں ہم زارو
ناچار ہیں اور خطرے میں ہیں۔ توان حضر ات کا وجد ایسا ہوتا ہے کہ جس کے دل میں جو تصور غالب ہوتا ہے تو وہ جو کچھ سنتا
ہے اے اپنے خیال کی بات بی سائی دیتی ہے اور جو کچھ دیکھتے ہائے مقصد کی چیز بی دکھائی دیتی ہے جو شخص عشق حقیقی یا
عشق مجازی کی آگ میں نہ جلا ہو وہ اس مضمون کو نہیں سمجھ سکتا۔

چو تھا سبب : بیہ کہ سنے والا جوان ہواوراس پر شوت کا بھی غلبہ ہواور خدائے تعالیٰ کی مجت کو جا تا ہی نہ ہو کہ کیا چیز ہے تو غالب گمان کی ہے کہ وہ جوان زلف و غال اور صورت و جمال کا ذکر نے گا تواس پر شیطانی خیالات ہی سوار ہوں کے اور اس کی شوت تیز ہوگی اور خور و عور تول اور لویڈوں کے عشق کو اسے دل میں آراستہ کرے گا اور عاشتوں کے حالات جو نے گا تو غالب اے اچھے محسوس ہوں گے۔اس کے دل میں تمنا پیدا ہوگی اور معثوق کی حلاش میں مستعد ہو کر کوچہ عشق میں قدم رکھے گا - عور تول اور مر دوں میں بہت ہے اپنے ہیں جنہوں نے صوفی کی الباس پہن رکھا ہا وار اس کے جودہ کام میں مصروف ہیں اور اس کے جودہ کام غیر محمروف ہیں اور ان لا لیخن ہاتوں کے مرحک ہیں اور عذر گناہ برتر از گناہ میں جتال ہیں اور کہتے پر ہے ہودہ کا جور قبل اور کستے پر ہے۔ اور اس کے دل کی حفاظت کر خالور اس کی کوشش کر نابوے در ہے کی کہ فلال شخص محبت میں اس کو کھیجے لیا ہے۔اس لیے اس کے دل کی حفاظت کر خالور اس کی کوشش کر نابوے در ہے کی بات ہیں ذنا کی متلا ہی عور تول ہے میں کہ فلال پیر صاحب بھی فلال لڑکے کو نظر محبت سے دیکھتے تھے۔اور بر تول کے اور میں بعد عشق بازی ہوا ہو تھی فور اولوں کے دیکھتے تھے۔اور بر تول کی طرف جو این باتھیں کرتے ہیں اور جو محف ان ان اور کی حزام اور فیق نہ جانے لاحتی ہے اس کا قتل مباح ہو اور بی کامین ہیں کہ وہ بھی خور دلو نڈوں سے داہ در سم رکھتے تھے۔ سب جھوٹ وافتر اء ہے۔ با تھیں منسوب کرتے اور حکاستیں ساتے ہیں کہ وہ بھی خور دلو نڈوں سے داہ در سم رکھتے تھے۔ سب جھوٹ وافتر اء ہے۔ با تھیں منسوب کرتے اور حکاستیں ساتے ہیں کہ وہ بھی خور دلو نڈوں سے داہ در سم رکھتے تھے۔ سب جھوٹ وافتر اء ہے۔

province of the second

کادیکھناالیا تھاجیے سرخ رنگ کے سیب کودیکھنایا خوبصورت پھول کودیکھنا۔ پھر پیرے بھی خطا ہو سکتی ہے۔ کیونکہ معصوم تو نہیں ہیں اور پر اگر خطایا معصیت کامر تکب ہو جائے تودہ معصیت مباح نہیں ہو سکتی-

حضرت داؤد عليه الصلوة والسلام كا قصه اس سليلے ميں پيش كيا جاسكتاہے- تاكه تخصے به گمان نه ہوكه كوئي شخص بھی اس فتم کے مغامرے محفوظرہ سکتاہے۔اگرچہ بزرگ ہی ہو قرآن مجید میں ان کے رونے گریے زاری کرنے اور توبہ کے

واقعات ای لیے آئے ہیں- تاکہ توان سے جحت پکڑے اور اپنے آپ کو معذور جانے-

اورایک وجہ بہے ۔ اگرچہ وہ نادار الوجود ہے اور وہ بہے کہ ایک مخص کواس حالت میں جو صوفیوں پر طاری ہوتی ہے بہت سی چیزیں دکھائی دیتی ہیں اور ممکن ہے کہ فرشتوں کی مقدس ذا تیں اور انبیاء کی ارواح کااس پر کشف ہوتا ہے-کسی مثال کے آئینے میں اور یہ کشف ایسے آدمی کی صورت میں ہو سکتا ہے جو انتائی خوبصورت ہو۔ کیونکہ شے کی مثال لاز ما اس کے حقیق معنی کے مطابق ہوتی ہے اور چو تکہ وہ معنی عالم ارواح کے معانی میں سب سے زیادہ با کمال ہوتا ہے۔ تو عالم صورت میں اس کی مثال بھی نمایت حمین ہو گی- عرب میں کوئی مخض حضرت وحید کلبی رضی الله تعالیٰ عند سے زیادہ خوصورت نہ تھا-اور حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت جبریل علیہ السلام کواس کی صورت دیکھتے تھے-الہذا ممکن ہے کہ ان اشیاء میں سے کوئی چیز خوصورت او نڈے کی شکل میں منکشف ہواور دیکھنے والااس سے عظیم لذت یائے -اور جب اس حالت ہے واپس ہو تووہ معنی روپوش ہو جائے اور وہ اس معنی کی تلاش میں مصر وف ہو جائے جس کی وہ صورت مثال بن کر سامنے آئی تھی اور ہو سکتا ہے کہ وہ معنی اس صورت کی شکل میں دوبارہ مجھی دکھائی نہ دے۔ایسی حالت میں اگر اس کی آگھ کسی خوبصورت شکل پر پڑے جس کی اس سے مناسبت ہو تو پھر وہی حالت تازہ ہو جائے اور اس تم شدہ معنی کوپالے اور اس طرح اس پر وجد اور حال طاری ہو جائے۔ تو جائز ہے کہ کسی مخفس میں خوجسورت شکل والے انسان کے دیکھنے کی رغبت پیداہو جائے اس حالت کوداپس لانے کے لیے -اور جو آدمی ان اسر ارکی خبر نہیں رکھتا-جب اس کی رغبت دیکھاہے تو گمان كرتا ہے كہ وہ بھى اى نيت سے خوبسورت انسان كو د كي رہاہے جس نيت سے بيه خود د كي رہا ہے - كيونكه اسے دوسر ب مقصد کی کوئی خبر نہیں۔ مخضریہ کہ صوفیاء کاکام بواعظیم بوار خطر اور نہایت پوشیدہ ہے اور کسی چیز میں بھی اس قدر غلطی واقع نہیں ہو سکتی جتنی کہ اس میں ہوتی ہے-ہماری یہ گفتگواس معالمے کی طرف محض اشارہ ہے- تاکہ معلوم ہو جائے کہ صوفیائے حضر ات مظلوم ہیں۔ کیونکہ لوگ انہیں بھی اپنی ہی جنس میں سے گمان کرتے ہیں اور اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں

اور حقیقت میں مظلوم وہ تلخص ہو تاہے جوابیا گمان کر تاہے کیونکہ وہ خود ظلم کر رہا ہو تاہے کیونکہ دوسروں کواپنے اوپر قیاس کر کے اینے جیساسمجھ رہاہے۔ یا نجوال سبب: یہ ہے کہ عوام عیش وعشرت اور کھیل کود کے طور پر ساع کے عادی ہوتے ہیں-اس قتم کا ساع اس

شرط پر مباح ہے کہ اسے پیشہ نسمالیں اور ہمیشہ اس کوا پنامشغلہ نہ ٹھھر الیں۔ کیو نکہ بعض گناہ جو صغیرہ ہوتے ہیں جب آد می

contract and the contract of t

ان کاعادی بن جائے تو کبیرہ کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں۔اس طرح بعض چیزیں کبھی کبھار اور تھوڑی مقدار میں اختیار کی جائیں تو مباح ہوتی ہیں۔اس مباح کی دلیل یہ ہے کہ ایک بار چند حبثی مبحد نبوی میں کھیل کود کر ایک کثرت ہو جائے تو حرام ہو جاتی ہیں۔اس مباح کی دلیل یہ ہے کہ ایک بار چند حبثی مبحد نبوی میں کھیل کود کا اکھاڑہ مبحد نبوی میں کھیل کود کا اکھاڑہ منا لیت تو آپ انہیں منع فرمادیتے اور حضر ت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها کوان کی طرف دیکھنے سے منع نہ فرمایا اور اگر کھی ہو تو جائز ہوار اگر کھی ہو تو جائز ہوں۔

دوسر لباب

### ساع کے آثارو آداب

جانناچاہیے کہ ساع میں تین مقام ہیں- پہلام مقام 'سمجھنا' دوسر امقام وجد کا طاری ہونا' تیسر امقام حرکت میں آنااور ہر ایک مقام کے لیے اس مقام پر کسی قدر خٹ و گفتگو کی جاتی ہے۔

مقام اول : سجھنے میں جو مخص ساع طبیعت بھری کے تقاضیا غفلت کے تحت یا کسی مخلوق کے ساتھ واہسی کی بہا پر کر تا ہے وہ اس سے زیادہ خسیس ہے کہ اس کے فہم حال اور گفتگو کے متعلق کچھے کما جائے - وہاں وہ مخص کہ جس پر دین کی فکر غالب ہو اور خدائے تعالی کی محبت اس پر چھائی ہوئی ہو - تواس کے دودر جے ہیں -

پیملا ورجہ: مرید کادر جہ ہے کہ اے طلب وسلوک کے راستے میں مختلف حالات پیش آتے ہیں۔ جیسے قبض بسط اور آسانی ود شواری اور قبولیت یام دودیت کے آثار اور اس کادل جمیشہ اس بارے میں بے چین اور مضطرب رہتا ہے۔ جب الی بات سنتا ہے جس میں عتاب قبولیت 'رو' وصل 'جر' قرب وبعد 'رضا اور تارا ضگی' امید اور ناامیدی' خوف اور امن 'وفا اور بات سنتا ہے جس میں عتاب قبولیت 'رو' وصل آثر کو وصل اور غم و فراق اور اس فتم کی چیزول کاذکر ہو تا ہے تووہ اپنے حال پر چپال کر تا ہے اور جو پھے اس کے باطن میں ہوتا ہے۔ وہ شعلہ زن ہو جاتا ہے۔ مختلف کیفیات و حالات اس میں ظاہر ہو ناشر و عہو جاتے ہیں اور اس میں مختلف خیالات آناشر و عہو جاتے ہیں اور اس میں مختلف خیالات آناشر و عہو جاتے ہیں۔ اور اگر اس کا علم و اعتقاد پختہ نہ ہو تو وہ ساع کے دور ان ایسے خیالات میں مبتلا ہو جاتا ہے جو کفر ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ خدا کے تعالیٰ کی ذات کے بارے میں الی باتیں سنتا ہے جو اس کی شان کے خلاف ہوتی ہیں۔ مثلاً یہ شعر ۔

وامر وزملول مختن ازير جراست

اول منت ميل بدال ميل كجاست

ترجمہ: پہلے پہلے تیرامیلان میری طرف تھا-اب وہ میلان کہاں ہے اور اب ملول اور پشیمان ہونا کس بنا پر ہے (پشیمانی ک نسبت خدا کی طرف کرناورست نہیں ہے-)

جس مرید کی اہتداء انجی اور روال ہو پھر کمزور اور ست پڑجائے تو وہ خیال کرے گا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی اس پر عنائت اور اس کی طرف اس کا میلان تھا اور اب اللہ تعالیٰ اس عنایت اور میلان سے پھر گیا ہے تواگر اس تبدیلی کو خدائے تعالیٰ کی شان قرار دے گا تو یہ گفر ہوگا - بلحہ یہ سمجھنا چاہیے اور یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ خدائے تعالیٰ کی ذات میں تغیر و تبدیل کو برگرد خل نہیں کیو نکہ اللہ تعالیٰ تو تبدیلی الانے والا ہے خود تبدیل ہونے والا نہیں البحہ یہ سمجھنا چاہیے کہ میری عالت بدل گئی حتی کہ وہ معنی جو پہلے مجھ میں موجود تھا - اب نہیں رہا - خدائے تعالیٰ کی طرف سے ہرگز کسی قتم کا تجاب اور طال اور رکاوٹ رونما نہیں ہوتی - بلحہ اس کی درگاہ تو ہمیشہ کھلی ہوئی ہے جس طرح آفاب کہ اس کا نور پھیلا ہوا ہو تا ہے ۔ گرجو محض دیوار کی اوٹ میں ہوجائے تو آفاب کی روشنی اس پر نہیں پڑے گی تو یہ تبدیلی اس محض میں آئی ہے آفاب کی روشنی میں نہیں ہوجائے تو آفاب کی روشنی میں نہیں آئی توجو کر تا ہے اس سے صادر ہوئی ہے چاہیے کہ تجاب و کمی کوا پی طرف نبیت کریں خدائے تعالیٰ کی مات سمجھے – مرید اگر علم کا یہ سرمایہ اور یہ سمجھ اور طرف منسوب نہ کرے – اس مثال سے مقصود یہ ہے کہ نقصان اور تغیر کی صفات اور کیفیات اپنے اور اپنے نفس کے حق میں اور جو جلال و جمال موجود رہے اسے خدائے تعالیٰ کی شان سمجھے – مرید اگر علم کا یہ سرمایہ اور یہ سمجھ اور میں اور جو جلال و جمال موجود رہے اسے خدائے تعالیٰ کی شان سمجھے – مرید اگر علم کا یہ سرمایہ اور یہ سمجھ اور میں اور جو جلال و جمال موجود رہے اسے خدائے تعالیٰ کی شان سمجھے – مرید اگر علم کا یہ سرمایہ اور یہ سمجھ اور میں اور خو میں بواخطرہ ہے۔

ووسر اور جہ : یہ ہے کہ ساع اختیار کرنے والا مریدین کے درجے سے آگے نکل گیا ہو-اور حالات و مقامات کو پیچے چھوڑگیا ہواور انتاء کو پیچے چکا ہوا جہ آگے اللہ تعالیٰ کی طرف نبست کریں تو فنااور نبستی کہتے ہیں اور اگر خدائے تعالیٰ کی طرف نبست کریں تو فنااور نبستی کہتے ہیں اور اگر خدائے تعالیٰ کی طرف نبست کریں تو توحید اور یکا گئت اس کے لیے تازہ ہو جاتی ہواور وہ اپنے آپ سے بالکل غائب ہو جاتا ہے اور اس جمان سے بے خبر ہو جاتا ہے اور بسالو قات اس کی بیہ حالت ہو جاتی ہے کہ اگر آگ میں گر پڑے تو اسے کوئی خبر نہیں ہوتی جیسے حضرت شیخ اور الحن نوری رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ حالت وجد میں گئے کے کئے ہوئے کھیت میں دوڑ پڑے ۔ خبر نہیں ہوتی جیسے حضرت شیخ اور الحن نوری رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ حالت وجد میں گئے کے کئے ہوئے کھیت میں دوڑ پڑے ۔ گئے کی جڑوں سے ان کے پاؤل بالکل کٹ گئے ۔ لیکن انہیں بالکل خبر نہ ہوئی بیکا مل ترین وجد کا نقشہ ہے لیکن مریدین کا وجد میں اسلام کو دیکھا تو وہ اپنے آپ کو بھول گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے ۔

اے عزیز تجھے چاہیے کہ اس فتم کی نیستی اور فٹاکااٹکارنہ کرے-اور پیے نہ کے کہ میں تواہے دیکھتا ہوں وہ نیست کیے ہو گیا- کیونکہ مرید د جد کی حالت میں وہ نہیں ہے جیسے تو دیکھتا ہے کیونکہ ایک مختص جو مر جا تاہے تواس وقت بھی تو

name and included says

اے دیکے رہا ہو تا ہے - حالاتکہ وہ نیست ہو چکا ہے - لنذااس کی حقیقت وہ لطیف معن ہے جو معرفت کا گل ہے - جب تمام
چیزوں کی پچپان اور معرفت اس سے عائب ہو گئ - تو سب چیزیں اس کے حق میں نیست اور فناہو گئیں اور جب وہ اپنی آپ سے بھی بے خبر ہو گیا تو خودا پی فات سے بھی نیست اور فناہو گئیں - اور جب خدائے تعالی اور اس کے ذکر کے سوا پچھ باتی نہ مواج چی خاتی تعالی کے دیم معنی ہیں ۔ کہ جب آدمی خدائے تعالی کے سوا پچھ خاتی تو کہتا ہے کہ سب پچھ وہ ہی ہے - اس حالت میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی خمیں ہوں - یا یوں کہتا ہے کہ میں بوں - یا یوں کہتا ہے کہ میں بوں - یا یوں کہتا ہے کہ میں بعنی اور فنا کو حلول سے تعبیر کیا یعنی میں میتا ہو ااور اس بیستی اور فنا کو حلول سے تعبیر کیا دی میں ہوں اور ایک گروہ یہاں غلطی میں میتا ہو ااور اس بیستی اور فنا کو حلول سے تعبیر کیا یعنی کہ بعدہ اور خدا ایک ہو جاتے ہیں - (معاقد اللہ )اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے پہلے بھی آئینہ نہ دیکھا ہو اور اب آئینہ سامنے رکھ کراپی مورت اس میں دیکھے تو خیال کرے کہ میں خود آئینے میں آئینہ سامنے رکھ کراپی آئینہ کی صفرت اور حالت بیہ ہے کہ وہ سرخ و سفید ہو تا ہیں تو آگر یہ خیال کرے کہ میں خود آئینے میں آئیا ہوں تو یہ طول ہیں اس مضمون کو سفید ہو تا ہیں تو آگر یہ خیال کرے کہ میں خود آئینے میں آئیا ہوں تو یہ طول ہیں - کیونکہ نہ تو وہ خود آئینے میں آئینہ بن چی ہے - بید صرف ایساد کھائی دیتا ہیں جس خوش نے ان باطنی اسرار کو پوری طرح خمیں کیسی کیا تا وہی ایسا تعبیر اس مضمون کو مفصل آئیان کر نا مشکل ہے - کیونکہ یہ یہ اور سیع علم ہے احیاء العلوم میں ہم خوات نے مفصل بیان کیا ہے -

دوسر امقام: فنم کے بعد دوسر امقام حال کا ہے۔ اسے وجد بھی کتے ہیں۔ وجد کے معنی کسی چیز کوپانے کے ہیں اس کا مطلب ہے ۔ ایک حالت کاپانا جو پہلے حاصل نہ تھی۔ وجد کی حقیقت میں بہت پچھ کما گیا ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ اس بارے میں در ست بات ہے کہ وجدا یک نوعیت کا نہیں ہوتا۔ بعد اس کے بہت سے اقسام ہیں اور ہے دو طرح کا ہے۔ ایک قبیلہ احوال سے اور دوسر ااز قتم مکاشفات احوال کی تحقیق تو یہ ہے کہ بعد بے برایک صفت غالب آجاتی ہے جو اسے مست کر دیتی ہے۔ یہ صفت غالب آجاتی ہے جو اسے مست کر دیتی ہے۔ یہ صفت کی طرح کی ہوتی ہے۔ بھی شوق کی صورت میں اور بھی خوف یا آتش عشق کے لباس میں اور بھی طلب اور بھی غم کی صورت میں اور بھی حسرت وافسوس کے رنگ میں اور اس کے بہت سے اقسام ہیں۔ جب یہ آگ دل سے بہت ہے اور دل سے اس کااثر دماغ تک پہنچا ہے۔ تو حواس پر بھی غالب آجاتی ہے۔ یہاں تک کہ بعد ہنہ دیکھا ہے نہ شنا ہے جس طرح سویا ہوا آدی ہو تا ہے اور اگر دور کیکھا اور سنتا ہو تواس جا سے خائب اور غافل ہوگا۔

یووسری نوع قبیلہ مکاشفات سے ہے۔ جس میں بہت سی چیزیں اے دکھائی دیتی ہیں۔ جنہیں صوفیاء حضر ات دیکھتے ہیں۔ان چیزوں میں سے بعض تو مثال کے لباس میں اور بعض صریحاً نظر آتی ہیں اور ساع کا اثریہ ہو تاہے کہ دل کو صاف کیا صاف کر تاہے۔ساع سے قبل دل کا عال اس آئینے کی طرح ہو تاہے۔ جس پر گرد و غبار پڑا ہو اس گرد و غبار کو صاف کیا

Green with the faithful and

جائے کہ اس میں صاف صاف نظر آئے اور اس معنی اور مطب کو الفاظ کے اندر صرف علمی 'قیاس اور مثالی طور پر بی ہیان کیا جاسکتا ہے اس کی صحیح طور پر حقیقت صرف وہی شخص جان سکتا ہے -جو اس مقام کو پاچکا ہو - اس مقام کو حال کے طور پ پالینے کے بعد ہی اصل حقیقت منکشف ہوتی ہے - اس حقیقت کو اگر وہ دوسرے کے سامنے بیان بھی کرے گا تو محض قیاس

اوراندازے سے بیان کرے گا- ظاہر ہے کہ جو چیز قیاسی ہوتی ہے وہ علم میں سے ہے۔ ذوق میں سے نہیں۔
ہاہم اس قدر تفصیل اس لیے بیان کر دی ہے کہ وہ لوگ جو ذوق کے طور پر اس حال تک پنچے اس کی صدافت کو تسلیم
کریں انکار نہ کریں کہ اس کا انکار نقصان دہ ہے - لور سب سے بے وقوف وہ مخص ہے جو یہ گمان کرے کہ جو کچھ اس کے خزانہ
میں نہیں بادشاہوں کے خزانہ میں بھی نہیں ہے اور اس سے بھی پڑھ کروہ آدمی بے وقوف ہے جو اپنی مخضر ہو نجی کو دیکھ کر اپنے
آپ کو بادشاہ تصور کرلے اور کہنا شروع کر دے کہ سب بچھ میر سے پاس ہے اور سب بچھ میر اہو چکا ہے اور جو بچھ میر سے پاس
نہیں اس کا وجو دہی نہیں ۔ اس دو طرح کی بے وقوئی کے باعث انسان انکار وحقائق کے فتے میں مبتلا ہوتا ہے ۔

جانتا چاہیے کہ وجد تکلف وہماوٹ ہے بھی ہوتا ہے۔الیاوجد عین نفاق ہے۔وہاں آگر وجد کے اسباب اپنے اندر تکلف ہے اسباب اپنے اندر تکلف ہے ہوں ہوتا ہے۔ اندر تکلف ہے اور حدیث میں وار ہے کہ جب قرآن مجید سنو توروو آگر رونانہ آئے تو تکلف ہے رونا لاؤ۔ مطلب سے کہ جب دل میں تکلفا بھی تم حزن کے اسباب بیدا کروگے تواس کا بھی اڑ ہوجائے گا۔ چہ جائے کہ حقیقت میں واقع ہو۔سوال!

اگر کوئی سوال کرے کہ جب ان حفر ات کا سماع حق ہے اور صرف حق کے لیے ہے۔ جو دعوت (سجلس) میں قر آن خوانی کرنے والے حفر ات کو بھایا جا تا اور وہ لوگ قر آن پڑھتے نہ کہ قوالوں کو بلایا جا تا ہے اور وہ گاتا گاتے ہیں اس لیے کہ قر آن حق ہے اور سماع (قوالی) اس سے کہیں ذیادہ پست ہے اس سوال یا اعتر اض کا جو اب ہے کہ سماع آیات قر آئی سے بہت ہو تا ہے اور ان آیات کو من کر وجد بھی پخر ٹ آتا ہے اور اکثر ایسا ہو تا ہے کہ قر آن حکیم سنتے سنتے ہو ش بھی ہو جاتے ہیں اور اکثر لوگوں نے اس حالت میں جان بھی دے دی ہے ایے واقعات کو بیان کر ناطوالت سے خالی شیں ہے ہم نے ایسے واقعات کتاب "احیاء العلوم" میں بیان کردیے ہیں لیکن ہے کہنا کہ جائے قوال کے کسی "مقری" کو بلایا جائے اور قر آن شریف کے بدلے جو لوگ غربیں گاتے ہیں اس کے پائچ اسباب ہیں۔

اول یہ کہ تمام آیات قرآئی عاشقوں کے حالات سے مطابقت نمیں رکھتی ہیں (ان میں محبت کی ہاتیں نمیں ہوتی ہیں) اس لیے کہ قرآن حکیم میں کا فروں کے قصے اہل دنیا کے معاملات کے احکام کثرت ہے ہیں اس کے علاوہ اور بہت ہے امور میان کئے گئے ہیں اس لیے کہ قرآن حکیم تمام قتم کے لوگوں کے در دکامد اوا ہے۔ آگر مقری (قرآن خوال) مثال کے طور پریہ آیت پڑھے کہ میراث میں مال کا ایک مٹاچھ (1/6) حصہ ہے اور بہن کا نصف (1/2) ہے یا یہ آیت پڑھے کہ چار ماہ دس روز عدت کے ہیں اسیاس قتم کی دوسری آیتیں توان آیتوں ہے آتش عشق تیز نمیں ہو سکتی سوائے اس شخص کے جس کا عشق متہائے کمال کو پہنچا ہوا ہواگر چہ اس کے لیے بھی یہ احکام اس کے مقصود سے بہت بعد اور دور کی دکھتے ہیں

A PORT OF THE PARTY OF THE PART

اور سیبات بهت بی شاذه نادر ہے-

دوسر اسبب یہ ہے کہ قرآن تھیم بخر تیاد ہو تا ہے اور بہت اوگ پڑھتے ہیں اور جسبات کو بہت کثرت سے سنا جاتا ہے اکثر حالات میں وہ وہل میں ذوق و آگمی پیدا نہیں کرتی ہے یہ اس کے لیے ہی (وجد آفرین) ہو سکتا ہے جس نے پہلی بار قرآن یاک سنا ہولیکن نیا قرآن نہیں پڑھا جاسکتا۔

حضورا کرم علی پلی بارکہ میں جب عرب کے لوگ حاضر ہوتے تھے اور تازہ تازہ (یعنی پہلی بار) قر آن شریف سنتے تھے تو رونے لگتے تھے اور ان پر وجدو کیف طاری ہو جاتی تھی۔ حضر ت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ پہلے ہم بھی تہماری ہی طرح تھے (کہ قرآن کریم س کر ہم پر یہ وزاری طاری ہو جاتی تھی) لیکن پھر ہمارے ول سخت ہو گئے (کہنا کہ ماکنتم شہ قسست قلوبنا) کہ اب ہم قرآن تھیم کے سننے کے عادی ہو چکے ہیں اور اس کی ساعت کے فوگر ہو چکے ہیں پس جو چیز تازہ اور نوہوتی ہاس کا اثر زیادہ ہو تا ہے۔

کی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاجیوں سے فرمایا کرتے تھے کہ جج سے فراغت پاکر جلدا ہے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں پھر آپ نے فرمایا کہ جھے اندیشہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو تحبۃ اللہ کی حرمت الن کے دلوں سے اٹھ جائے گو۔

تیر اسب یہ ہے کہ بہت سے دل ایسے ہیں کہ جب تک انہیں کی لحن سے یاراگ سے حرکت نہ دی جائے وہ حرکت نہیں کرتے ہی وجہ ہے کہ ساع سننے والے ساع میں جوبات کی جار ہی ہاس کی طرف توجہ نہیں و سے بلحہ تمام تر توجہ راگ یا چھی آواز کی طرف ہوتی ہے اس طرح ہر طرزادا' ہر راگ اور ہر لے اور لحن کا دوسر ابی اثر مر تب ہو تا ہے۔

اور قر آن تھیم کوراگ راگنی کی صورت میں نہیں پڑھا جاسکتا۔ کہ پڑھیں اور تالیاں جائیں یااس میں کسی قتم کا تصرف کریں اور جب یہ قر آن بغیر الحان کے ہوگا توصرف تحن الہی رہ جائے گا۔اس وقت وہ د کہتی آگ نہیں ہو تاجو جلائے۔

چوتھاسب ہے کہ الحان میں اسبات کی ضرورت ہوتی ہے کہ دوسر کی آوازوں ہے اس کو تقویت پنچائی جائے تاکہ زبان سے زیادہ اثر کرے بعنی قوال کی آواز کے ساتھ بانسری طبلہ 'وف اور شاہین کی آواز یں بھی شامل ہوں تاکہ اثر زیادہ پیدا ہواور یہ صورت ہزل کی ہے اور قرآن علیم اس کی بالکل ضد ہے اس کی قرآت میں ان باتوں ہے گریز کرنا چاہیے جو عوام کی نظر میں ہزل ہوں جیساکہ منقول ہے کہ سرور کو نین علیقہ رہے ہت مسعودر ضی اللہ عنما کے گر میں تشریف لے گئے اس وقت گھر میں موجود کنیز میں دف جار ہی تحمیل اور کچھ گار ہی تحمیل جب انہوں نے رسول کر یم علیقہ کو تشریف لاتے دیکھا تو وہ آپ کے مدحیہ اشعار بڑھے لگیں۔ حضور علیقہ نے کنیزوں سے فرمایا کہ یہ ثناء پر مبنی اشعار مت پڑھو بلکہ مترو کچھ گار ہی تھیں وہ کے گار ہی تھیں دہ بانہوں کے میں شعار مت پڑھو بلکہ مترو کچھ گار ہی تھیں وہ کے گار ہی تھیں وہ کا گائے کی مقدس مقام ہے ان کو دف پر گانا جو ہزل کی صورت ہے مناسب نہیں ہے۔

پانچوال سبب سے ہے کہ ہر شخص کی ایک مخصوص حالت ہوتی ہے جس کاوہ حریص ہو تاہے اور جس شعر کو دہ اپنے مناسب حال باتا ہے اس کو سنتاہے اور اگر دہ اس کے موافق حال نہیں ہو تا تواس سے کراہیت اور ناگواری کااظمار کر تاہے اور ہو سکتا

ا- حضرت الم غزالى نے يمال جائے آيات قرآنى كے ان كار جر چي كرديا -

ہے کہ وہ کہ اٹھے کہ یہ مت پڑھولوردومر اشعر پڑھو- قر آن پاک کے سلسلہ میں ایی بات نہیں کی جاسکتی کہ یہ آیت مت پڑھولور دومر کی پڑھولور ممکن ہے کہ وہ آیت اس کے مناسب حال نہ ہولوراس کونا گولر ہو کہ قر آن پاک کی ہر ایک آیت ہر ایک کے مناسب حال نہیں اور نہوں کہ دہ اس سے وہی مر اولے جس جذبہ کے حال نہیں اور نہ دوہ اس سے وہی مر اولے جس جذبہ کے تت شاعر نے کہا ہے لیکن قر آن پاک کے سلسلہ میں ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے خیال کے مطابق اس سے معنی مر اولے۔

مقام سوم: ساع میں حرکت 'رقص اور جامعہ دری ہوتی ہے اس سلسلہ میں جو چیز اس ساع سے مغلوب ہو جاتی ہے اور اضطرابی طور پر اس سے سر زد ہوتی ہے تو وہ اس سلسلہ میں ماخوذ نہیں ہوگا۔البتہ اختیار کے ساتھ (ارادہ کے طور پر) جو کچھ کرے گاتا کہ لوگ اس کی حرکات کو دیکھیں اور سمجھیں کہ وہ صاحب جال ہے توبہ درست نہیں ہے اور الیم حرکت وتصایع جامہ دری حرام ہے اور قطعی نفاق ہے شخ اور القاسم نفر آبادی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا سماع میں مشغول ہونا ہو نااس سے بہتر ہے کہ وہ کی فخص اگر تمیں سال تک غیبت میں سے بہتر ہے کہ وہ کس کی غیبت میں مشغول ہوں۔ شخ اور عمر وائن نجید گئے ہیں کہ کوئی فخص اگر تمیں سال تک غیبت میں معروف رہے تب بھی وہ فخص کی طرح گئیگار نہیں ہے جو ساع میں الیم حالت کا اظہار کرے جو بناوٹی ہو پس سب سے نیادہ مناسب اور عمد وہات ہے کہ ساع میں مشغول ہو اور خاموش بیٹھار ہے کہ وہ اس کے احوال ظاہر کی کے مطابق ہوگا۔ ساع میں اتنی قوت ہو تا چا ہے کہ دور ان ساع میں وہ خود پر قائور کھے کہ حرکت کر ناور رونا بھی ضعف کی علامت ساع میں انہ تی قوت ہو تا ہو اور ایسا قائو بہت کم ہو تا ہے۔

پی وہ بات جو حضرت او بحر صدیق رضی اللہ عنہ 'نے اس قول میں ظاہر فرمائی ہے کہ ہم بھی پہلے تم اوگوں کی طرح سے (رقیق القلب) پھر ہمارے دل سخت ہو گئے ۔ یعنی دلول میں اب طاقت آئی ہے ۔ یعنی جسم میں اتنی قوت آئی ہے کہ ہم خود کو قابو میں رکھ سکتا۔ اس کو چاہیے کہ جنب تک ضرورت ہی نہ ہم خود کو قابو میں رکھ سکتا۔ اس کو چاہیے کہ جنب تک ضرورت ہی نہ آپڑے وہ خود گلمداری کرے ۔ ایک نوجوان حضرت جنید قدس سر ہی خد مت میں حاضر ہوا جب وہ ساع میں مشغول ہوا تو اس نے ایک حرکت کی تو تم ہماری صحبت کے لائق نہیں رہو ہوا تو اس نے ایک نعرہ مارا۔ حضرت جنید نے فرمایا کہ آگر اب تم نے ایک حرکت کی تو تم ہماری صحبت کے لائق نہیں رہو گا۔ پس اس نے مبر کیا اور کیفیت ساع کو بر داشت کر تار ہااور اس کو بہت کو حشش اس کام کے لیے کرنی پڑتی تھی آخر کار ایک روزدہ بہت صبر کر تار ہالیکن زیادہ صبط نہیں کر سکا اور اس نے ایک نعرہارا۔ اس کا بیٹ پھٹ گیا اور دہ مرگیا۔

عدوردہ بہت جبر سر بارہ میں اور دہ سبط میں سر سے بیت سر ہارہ ۔ ان مبیت پیت میں اور دہ سر میں۔ البتہ اگر کوئی مخض اپنی حالت کا ظہار نہیں کر رہاہے اور دہ رقص کرنے گئے یا تکلف اور تصنع کے بغیر رونے لگے

تواں کے لیے ایسا کرنارواہے-اور رقص مباح ہے کہ چند حبثی مجدییں رقص کر رہے تھے- تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے ان کار قص دیکھاتھا-

جبرسول اکرم علی نے حضرت علی رضی اللہ عند سے فرملیا کہ اے علی اتم جھے ہو اور میں تم سے ہول توبیہ ن کر آپ خوشی سے رقص کرنے لگے اور کئی مرتبہ زمین پر پاؤل مارااس طرح جب حضور اکرم علی نے حضرت جعفر (طیار)

رضی الله عنه سے فرملیا کہ اے جعفر اہم خلق اور خلق میں میری طرح ہویہ سن کر انسوں نے رقص کیا تھا- حضور اکر م علیہ ہے۔ حضر بت ذیدین حاریث رضی الله عنه 'سے فرمایاتم میرے بھائی اور میرے مولا ہو تودہ بھی خوشی سے رقص کرنے لگے تھے۔ پس جو محض ایسے رقص کو (جو انبساط کے باعث ہو) حرام کتا ہے وہ غلطی پر ہے ہاں اگر رقص محض بازی کے طور پر ہو تووہ حرام ہے کہ بازی بھی جائے خود حرام ہے اگر کوئی مخص اس لیے رقص کر رہاہے کہ اس کے دل میں جو حالت پیداہوئی ہے دہ زیادہ قوی ہو جائے توابیار قص جائے خود محودہے-

ہاں! جامعہ دری اختیاری طور پر نہیں کرناچاہیے کہ بیہ مال کا ضیاع ہے البتہ اگریہ کیفیت سے مغلوب ہو جائے تر رواہے-اگرچہ جامہ دری اختیار ہی ہے ہوتی ہے لیکن بہت ممکن ہے کہ اس اختیار میں اضطرار ہواور اضطرار اس طرح غالب آجائے کہ کپڑے نہ مجاڑنا جاہے کھر بھی مجاڑ ڈالے جیسے ہمار کا کراہنا آگر چہ اختیاری امر ہے لیکن آگر چہ کراہنا نہ عاہے۔ تب بھی کر اہتاہے ورنہ جو کچھ اراد ہ اور مقصدہے ہوتاہے توہر وفت اس کوٹرک کر سکتاہے پس جب کوئی اس طرح

مغلوب ہو جائے تواس سے مواخذہ نہیں ہے-

اور جس طرح صوفی حضرات جامعہ داری کرتے ہیں اور اس کے مکڑوں اور پاروں کو تقیم کردیتے ہیں اس پر ایک طبقہ نے اعتراض کیا ہے کہ ایسا نمیں کرناچاہیے۔ توبہ ان لوگول کی غلطی ہے کہ لوگ توناٹ کو بھی مکڑے مکڑے نہیں كرتے ہیں-پيرائن درى توبدى بات ہے پس اگر دہ بيكار شيں پھاڑتے اور پھاڑ كر ضائع نسيں كرتے بلحہ ايك مقصد كے تحت یارہ پارہ کرتے ہیں توابیا کر نارواہے اس طرح جب لباس کے پارے کو مزید دودو تین تین ککڑے کرتے ہیں تو غرض ہے ہوتی ہے کہ سب کو یہ مکڑے مل جائیں اور اس سے دوا پناسجاد ہیا گدری تیار کرلیں توابیا کرنارواہے کہ کوئی شخص کریاس کے لباس کوسو مکڑے کر ڈالے اور سودرویشوں میں ان کو تقتیم کردے تواپیا کرنامباح ہے اس لیے کہ وہ ہریارہ کام میں آئے گا-

### آواب ساع

جاہيے كه ساع ميں تين باتول كالحاظ ركيس!

زمان مکان اور اخوان (محفل میں سننے والے ساتھی) زمان سے مرادیہ ہے کہ بیہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہر وقت ساع میں ہی مشغول ہیں- یا ایسے وقت مشغول ہوں جو نماز کاوقت ہو یا کھانے کے وقت ساع کیا جائے جب دل پریشان اور يراكنده بول توساع ميس مشغول بوجائين الياساع ب فاكده ب-

مکان سے مقصد سے کے کوئی راہ گذر ہویا ناپندیدہ اور تاریک جگہ ہویا کسی ایسے نامربان مخص کا مکان ہوجو ہر وقت غيظو غضب ميں رہتا ہو توالي جگهيں ساع كے ليے مناسب نهيں ہيں-

اخوان سے مرادیہ ہے کہ ساع کی محفل میں جو کوئی بھی حاضر ہووہ ساع کااہل ہوجب کوئی متکبر و مغرور د نیاوالا اس محفل میں موجود ہوگا تووہ افتر اپر دازی کے ساتھ انکار کرے گایاابیا باوٹی مخص موجود ہو جو بیاوٹی حال اور رقص کرتا ہے توالیا مختص بھی اس محفل کے لیے مناسب نہیں ہے یا کچھ غفلت پندا پیے لوگ موجود ہوں جوبے ہودہ خیالات کے ساتھ ساع کی ساعت کریں یادوران ساع پوچ اور لچر گفتگو میں مشغول ہوں اور ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف ہوں اور باو قار لوگ نہ ہوں تو سے بھی اخوان ساع میں نہیں ہیں یا ایسے لوگ ہوں جو عور توں کو تاکتے جھا نکتے ہوں یا نوجوان لوگ محفل میں ہوں اور دونوں طرف سے ایک دوسرے کے خیال میں مگن ہوں توابیا ساع بیکارہے اس لحاظ سے پیخ جمنید قدس سرہ نے ساع میں جوزمان و مکان اور اخوان کی شرط رکھی ہے دہ اس اعتبار سے رکھی ہے۔

ساع کے لیے الی جگہ بیٹھنا کہ جوان عور تول کا نظارہ ہو سکے یا جوان مرد (امرد) شامل ہوں اور ایسے اہل غفلت ہوں جن پر شہوت کا غلبہ ہو توالیے وقت اور الی حالت میں ساع حرام ہے کہ ایسے موقع پر ساع ہے دونوں طرف آتش شہوت بھو کسا گھتی ہے اور شہوت کی نظر سے دوسروں پر نظر ڈالنے لگتے ہیں (عور تیں جوان مردوں کو اور جوان مرد عور تول کو دیکھتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی سے دل بھمن ہوا اور اس مختم سے بہت سے فتنہ و فساد برپا ہوتے ہیں۔ تو

ایاساع کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔

پس جب ساع کے اہل حفر ات موجود ہوں اور وہ ساع کی مجلس میں بیٹھی توادب یہ ہے کہ سب لوگ سر جھکا کر بیٹھی اور ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں نہ ہاتھ ہلا ئیں اور نہ سر کو جنبش دیں باسے اس طرح بیٹھی جیسے نماز میں تشد میں بیٹھے ہیں اور سب کے دل اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور اس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ غیب ہے اس ساع کی بدولت کیا کچھ ظہور میں آتا ہے تمام اہل محفل خود گہداری کریں اختیاری طور پر ساع کے دوران کھڑے نہ ہو جائیں اور جہنبش نہ کریں البتہ اگر کوئی غلبہ شوق کے باعث ساع میں کھڑ اہو جائے تو پھر سب لوگ اس کی موافقت کریں اور کھڑے ہوجائیں اگر اس حال میں اس کی دستار گر جائے تو سب لوگ اپنی پگڑی اتار کرر کھ دیں یہ صورت حال اگر چہ بدعت ہو جائیں آگر اس حال میں اس کی دستار گر جائے تو سب لوگ اپنی پگڑی اتار کر رکھ دیں یہ صورت حال آگر چہ بدعت ہو اور سے اور صحابہ کر ام یا تا بعین کہ جو امر بدعت ہو اس کو نہ کیا جائے کہ بہت سی بدعت سے بدعت سے بیاجہ سے اور خوب ہیں ۔ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تراو سے کی عاصت حضر سے عمر رضی اللہ عنہ کی وضع کر دہ ہے لیں یہ بدعت سے بدعت سیئہ یابد عت نہ موم دہ ہو صنت کے خالف ہو جبکہ حسن محلی اور دوسر دل کے دلول کو خوش کر تا شریعت میں محمود اور پسندیدہ ہے۔

ہر قوم کی ایک مخصوص عادت یا ان کارواج ہو تا ہے اور اس کی مخالفت کرناان اوگوں کے اخلاف میں بدخوئی سمجھا جاتا ہے اور رسول اکر م علیف کارشاد ہے خلق انسان باخلاقھم (ہر شخص کے ساتھ اس کی عادت اور خوکے مطابق زندگی ہمر کرد) جبکہ اصحاب ساع اور موافقت عمل سے خوش ہوتے جیں اور اس کی مخالفت سے ان کو وحشت اور پریٹانی ہوتی ہے تو پھر ان کی موافقت کرنا سنت پر گامز ن ہونا ہے صحابہ کرام رسول اللہ علیف کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے جے کہ نہاشت کے کہ نہائی خوال کو وحشت وناگواری ہوگی توان کی ہوتے تھے کہ آپ کو یہ بات پیند نہیں تھی لیکن جمال ہے دیکھا جائے کہ نہاٹھنے سے لوگوں کو وحشت وناگواری ہوگی توان کی دلد ہی کی خاطر المحنازیادہ بہتر ہے کہ عربوں کی عادت اور ہے واللہ اعلم –

# اصل منم

## امر معروف و نهی منکر

امربالمعروف و منى عن المعروين كاايبا قطب بحرك بس كے ساتھ برايك في كو بھيجا كيا اگر اس قطب كودر ميان كافياليا جائے توشر بعت تمام كى تمام بيكار اورباطل ہو جائے يہ موضوع (اہم) تين ابداب ميں ہم پيش كررہے ہيں-

باب اول: - اس کے دجوب کے بارے میں ہے-

باب دوم:- احساب کی شرائط میں ہے-

باب سوم:- بيبات مكرات كيان من ب-

باباقل

#### امر معروف و نهی منگر کاوجوب

معلوم ہونا چاہیے کہ امر معروف و ننی محکر واجب ہے آگر کوئی شخص معذور نہیں اور اس کو ترک کر ہے گا گنگار ہوگا-اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے-

وَلْتَكُنُ مِيّنَكُمُ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعُرُونِ وَيَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ-تَمْ مِينَ أَيِكَ الياكروه (جماعت) هوناچاہي جن كاكام يه هوكه وه لوگوں كو بھلائى كى طرف بلائي (بھلائى كا تھم ديس)اور پر ائى سے بازر تھيں (سور ۽ آل عمران)-

اللہ تعالی کا بیار شاداس بات کی دلیل ہے کہ یہ فریضہ ہے لیکن ایسافریضہ جو فرض کفایہ ہے کہ جب ایک گروہ اس پر کار بعد ہو جائے تو کافی ہے لیکن اگر کوئی بھی نہ اداکرے - توسب لوگ گنگار ہوں گے -اللہ تعالیٰ کا ایک اور ارشاد ہے -

الَّذِيْنَ إِنْ مَّكُنَّا هُمُ فِي الْأَرْضِ اَقَامُوا الصَّلُواةَ وَالتَّواالزَّكُواةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوَا عَنِ اللَّهُ الْمُنكَرِهِ وه لوك بين جوزين پرافتدار حاصل كرليخ بين توده ثماز قائم كرتے بين اور ذكوة اداكرتے بين نيك كامون كا

mengaaaniin dhiibaasse

محمدتے ہیں اور برائی ہے منع کرتے ہیں۔

اس تھم میں اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوۃ کو ایک ساتھ شامل کیا ہے اور اہل دین کی اس طرح صفت میان کی ہے رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایاہے:

تم لوگ معروف کا تھم دوورنہ خداوند تعالیٰ تم میں ہے بدترین لوگوں کو تم پر مسلط فرمادے گا-اس وقت تم میں ہے بہترین لوگ جب دعاکریں کے تواللہ تعالیٰ اس وقت اس دعاکو نہیں سنے گا-"

حضرت او بحر صدیق رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں معصیت کاری ہوتی ہواور وہ اس بات کا انکار کریں کہ الله تعالی ان پر ایساعذاب نازل کرنے والا ہے جو سب لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تمام نیک کام جماد کرنے کے مقابلہ میں ایسے ہیں جیسے بہت موے دریا کے عظیم کے مقابلہ میں ایک قطرہ -

انسان جوبات کہتا ہے اس کا تعلق اس کی ذات ہے ہے صرف امر بالمعروف اور نہی عن المعر اللہ تعالی فرما تاہے اللہ تعالی خرما تاہے اللہ تعالی خاص بدول پر عوام کے سبب سے عذاب نہیں نازل فرمائےگا۔ مگر اس وقت کہ وہ کسی کو منکر میں مبتلاد کیھے اور اس کو منع نہ کر سکے اور خاموش رہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایس جگہ مت بیٹھو جمال کسی کو ظلم سے قتل کیا جائے یا ظلم سے مارا جائے کہ ایس جگہ لعنت پر ستی ہے اس شخص پر جواس حال کود کھے اور منع نہ کرے۔"

ایک اور ارشاد ہے کہ الی جگہ جمال کوئی ناشائٹ بات ہور ہی ہواور دیکھنے والا اختساب نہ کرے کہ اس اختساب کی سامت کی اور نہ اس کی روزی کم ہوگی۔" یہ ارشاد اس بات کی درنہ اس کی روزی کم ہوگی۔" یہ ارشاد اس بات کی دلیل ہے کہ ظالموں کے مکانات میں یا ایس جگہ جمال کوئی ظالم ہواور اس پر اختساب کی طاقت نہ ہو تو بغیر ضرورت کے مہیں جانا چاہیے۔" یمی سبب تھا کہ اسلاف کرام میں سے بہت سے حضر ات کوشہ نشین ہوگئے تھے کیونکہ بازار اور راستوں کووہ منکرات سے خالی نہیں یا تے تھے۔

ر سول الله علی کار شاد ہے جس شخص کے سامنے کوئی گناہ ہو تا ہے اور وہ اس سے کر اہت کر تا ہے تو ایسا شخص غائب شخص کی مانند ہے اور اگر وہ وہ ہاں موجو د نہیں ہے لیکن اس گناہ پر راضی ہے ۔ تو گویاوہ گناہ اس کے سامنے ہور ہاہے۔

حضورا کر معلی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک فرشتہ کو تھم دیا کہ فلاں شہر کوزیر زبر کردو-فرشتے نے کماکہ

more than the state of the same

اللی فلال مخص جسنے بھی ایک لیحہ کے لیے بھی گناہ نہیں کیا ہے اس شہر میں موجود ہے پھر میں اس شہر کو کیسے ذیروزیر
کروں – اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاد اور ایساہی کرو کہ اس مخص نے بھی دوسر ول کے گناہوں پرنا گواری کا اظہار نہیں کیا حضر ت ام المو منین عائشہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شہر کے
تمام باشندوں پر جس کی آبادی اٹھارہ ہزار مر دول پر مشتمل ہواور ان کے اعمال پیغیبروں کے اعمال کی طرح ہوں 'عذاب
تازل فرما تا ہے - صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یارسول اللہ (علیہ کے) ایساکیوں ہے ؟ حضور علیہ التحییة والثنانے فرمایا س لیے کہ
انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے دوسرول (کے برے کا موں) پر غیظو غضب اور ان کا احتساب نہیں کیا -

حضرت ابو عبیدہ تن الجراَح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خداعی ہے عرض کیا کہ یار سول اللہ! شہیدوں میں فاضل ترین شہید کون ہے آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے سلطان جابر سے محاسبہ کیا- تا کہ اس کواس محاسبہ کی پاداش میں وہ قتل کر دے اور اگر اس کو قتل نہیں کیا گیا تب بھی اس سے زیادہ مرتبہ کسی کا نہیں ہے خواہ وہ کتنی ہی طویل عمر مائے۔

اخبار میں وارد ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام پروحی نازل فرمائی کہ میں تمہاری قوم سے ایک لاکھ آد میوں کو ہلاک کروں گا۔ جس میں اس ہزار نیک افراد ہوں گے اور میس ہزار انثر ارو گنگار حضرت یوشع علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ نیک لوگ کیوں ہلاک ہوں گے - اللہ تعالی نے فرمایا اس لیے کہ انہوں نے ان انثر ار اور خطا کاروں کو اپناد شمن نہیں سمجھااوران کے ساتھ کھانے 'پینے' اٹھنے 'بیٹھنے اور دوسرے معاملات کرنے میں احر از نہیں کیا۔

# بابدوم

### احتساب كي شرط

معلوم ہونا چاہے کہ احتساب تمام مسلمانوں پرواجب ہے پس اس علم کا اس کی شر الط کے ساتھ جاننا بھی واجب ہوا۔ اس لیے کہ جس فریضہ کی شر الط سے آگا ہی نہیں ہوگی اس ادائیگی ممکن نہیں ہے۔ احتساب کے چارار کان ہیں۔ ایک محتسب ووم جس کا احتساب کیا جائے۔ سوم جس معاملہ یا جس چیز میں احتساب کیا جائے چمارم 'احتساب کی فوعیت اور کیفیت۔

رکن اول لیعنی مختسب : محتسب کے ہے ہیں یہ شرط ہے کہ وہ مسلمان ہواور مکلف ہو کہ احتساب دین کاحق بھی ہے سلطان کی اجازت اور مختسب کے صاحب عدل ہونے کی شرط کے بارے میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ ضرور ی ہے اور ہمارے نزدیک بھی یہ شرط نہیں ہے عدالت اور پارسائی احتساب کی شرط کس طرح ہو سکتے ہیں یہ حکو کئی شخص بھی گنا ہوں سے معصوم نہیں ہے کہ یہ شرط لگائی جائے کہ احتساب وہی کر سکتا ہے جس سے کوئی گناہ نہ ہو تو اس صورت میں ہم ہر گز احتساب نہم اس وقت کر سکتے ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو تو اس صورت میں ہم ہر گز احتساب نہیں کر سکتے۔

من سے بعد میں میں میں اللہ علیہ ہے لوگوں نے کہا کہ فلال شخص کہتا ہے کہ جب تک خود کو پاک نہ کرلو مخلوق کو نیکی کی دعوت مت دو۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ شیطان کو سوائے اس کے اور کسی چیز کی آرزو نہیں ہے کہ بیدبات دہ ہمارے دل میں جاگزیں کردے تاکہ محاسبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ پس اس مسئلہ میں حقیقی بات سے کہ محاسبہ یا احتساب دو طرح کا ہے ایک وعظ و نفیحت ، جس کی تو منبے و تشر سے یہ ایک شخص کہتا ہے کہ بید کام مت کر واور خود اس کام کو کر تا ہے تو بجز اس کے اور کیا فائدہ ہوگا کہ لوگ اس کا نہ اق از نہیں کرے گا کہ ایسا محاسبہ فاس کے لیے مناسب نہیں ہے بلکہ ممکن ہے کہ بات اور خراب ہو جائے۔ جب محتسب یا داعظ بیہ جانتا ہے کہ اس کی بات نہیں سے گا اور مناسب نہیں ہے بلکہ ممکن ہے کہ بات اور خراب ہو جائے۔ جب محتسب یا داعظ بیہ جانتا ہے کہ اس کی بات نہیں سے گا اور

اس کا نداق اڑا ئیں گے جس سے وعظ کی رونق اور اس کا بھر م برباد ہو گااور شریعت کاو قارلوگوں کی نظروں میں گر جائےگا-یکی وجہ ہے کہ ایسے وانشوروں کی تصبحت جو خود فتق میں جتلا ہوتے ہیں مخلوق کے لیے ضرر رساں ہے اور وہ لوگ اور جری ہو جائیں گے -رسول اکر م علی ہے اس موقع پر فرمایا کہ:

شب معراج میں میر اگذرایے لوگوں پر ہواکہ ان کے لب آگ کے ناخن تراش سے کائے جارہے سے ۔ میں نے دریافت کیا کہ تم کون لوگ ہو توانہوں نے کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ دوسروں کو خیر کا تھے۔ میں نے دریافت کیا کہ تم کون اور خوداس سے تھے اور خوداس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ دوسروں کو شرسے منع کرتے تھے اور خوداس سے باز نہیں دہے تھے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام پردحی نازل ہوئی کہ اے ابن مریم اپہلے خود کو تھیجت کروجب تم اس کو قبول کر لو تب دوسرول کو تھیجت کردور نہ مجھ ہے شرم کرد۔

احتساب کی دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ہاتھ اور قوت ہے ہو 'جیسے شر ابر کھی ہوئی دیکھے تواس کو گرادے یا چنگ درباب کو توڑ ڈالے اور اگر کوئی جھڑ اکرنے گئے تواپی قوت ہے اس فاس کو رو کے اور منع کرے ایبا کر نارواہے ہر مختص پر دوبا تیں واجب ہیں اول یہ کہ نہ خود کرے نہ دوسر وں کو کرنے دے اگر نہ کرے تواس کو دوسر اکیوں کرے اس طرح دیشی کپڑے بہن کر کون احتساب کرے اور دوسرے کے ریشی لباس کواس کے جسم سے اتادے۔

خود شراب بیتا ہے اور دوسرے کی شراب بہادے توابیا کرنا نہایت ہی ہری بات ہے تواس کا جواب یہ ہے کہ است اور چیز ہے اور باطل اور چیز ہے جہات اس لیے زشت ہے کہ اس نے اس سے مہم ترکوترک کر دیا۔ اس لیے ہر ااور ذشت نہیں ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہے تھا۔ مثلاً اگر کوئی مخص روزہ رکھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو یہ بات ذشت ہے کہ اس نے ایک مہم تربات کوترک کر دیا ہے یعنی نماز کو۔ اس سے یہ مقصود نہیں ہے کہ روزہ رکھناباطل و بچار ہے۔ بلحہ قائل کا اس قول سے مقصود یہ ہے کہ چونکہ نمازروزہ سے مہم ترہے اس طرح کرنا کہنے سے زیاد، مہم ہے کہ چونکہ نمازروزہ سے مہم ترہے اس طرح کرنا کہنے سے زیاد، مہم ہے کہ چونکہ نمازروزہ سے مہم ترہے اس طرح کرنا کہنے سے زیاد، مہم ہر اب نوشی دوسرے کے ساتھ مشروط نہیں ہیں کہ اس کواس کے بدلہ میں اداکر دیا۔ جیسے ل کے طور پر کما جائے کہ شر اب نوشی سے بنع کرنا کیا اس پر اس لیے واجب ہے کہ وہ خود نہیں پیتا ہے اور جبوہ خود پی لے تو یہ واجب اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا یہ محال ہے۔

شرط دوم ۔ ہے کہ اس محاسبہ کے لیے بادشاہ کی اجازت اور اس کے تھم نامہ کی ضرورت ہو تو یہ بھی محاسبہ کے لیے ، رط نیں ہے ہزرگان سلف نے تو خود (اس کے برعس) بادشاہوں اور سلاطین پر محاسبہ کیا ہے اس کی تفصیل بہت طویل ہے۔اس مسئلہ کی حقیقت اس طرح معلوم ہو سکتی ہے کہ تم محاسبہ کے در جات معلوم کر لووہ ہم بیان کرتے ہیں۔ احتساب کے چار در جات ہیں :

محاسبہ کا درجہ اول: نفیحت کرنا ہے اور خداوند عزوجل سے ڈرانا اور اس کی نافرمانی کا خوف دلانا اور یہ تمام مسلمانوں پرواجب ہے تو پھر کسی منشور اور فرمان کی کیاضرورت ہے بلعہ فاضل ترین عبادت یہ ہے کہ بادشاہ کو نفیحت کی جائے اور اس کو اللہ تعالی کا خوف دلایا جائے۔

ور جبہ ووم: برے الفاظ کمنا ہے - مثلاً جس کا محاسبہ کرنا ہے اس ہے کماجائے کہ اے فاسق!اے ظالم!اے احتی ایا اے جاہل تو خدا سے نہیں ڈر تاجو ایسے کام کر تا ہے یہ تمام باتیں بالکل درست ہیں اگر فاسق کے حق میں کبی جائیں - ایسے کلمات کہنے کے لیے کسی فرمان یا جازت کی ضرورت نہیں ہے -

ورجہ سوم: تیسر ادرجہ ہاتھ سے منع کرنے کا ہے جینے شرائی کی شر اب بھادے یا چنگ درباب توڑ دے رہی پگڑی اس کے سرسے اتارے - یہ تمام ہاتیں عبادت کی طرح واجب ہیں ہر دہبات جو ہم نے باب اول میں بیان کی ہے اس امر پر دلیل ہے کہ جو کوئی مومن ہے اس کو شریعت نے اس قتم کا اختیار دیا ہے جس کے لیے سلطان کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے -

ور جبہ چمار م: یہ ہے کہ احساب کے لیے مارے لیکن مارتے وقت اسبات کا اخیال رہے اور اس بات ہے ڈرے کہ اگر وہ اوگ مقابلہ پر ڈٹ جائیں تو درگاروں کی ضرورت ہوگی پس ایس صورت میں اپنے پچھے حامیوں کو جمع کرلے - تب مار دھاڑے محامیہ کرے - لیکن ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے فتنہ برپاہو جائے کہ بادشاہ وقت سے اس کی اجازت نہیں لی گئی تھی پس بہتر سے ہے کہ اس درجہ کے محامیہ میں بادشاہ سے اجازت لے لی جائے - احتساب کے بید در جات اگر پیش نظر رہیں تو کوئی تعجب نہیں کہ بینطاب کا احتساب کرے تو سوائے اس کے کہ لطف و مدارا کے ساتھ تھیجت کرے اور کوئی صورت نہیں ہے ۔

حسن بھری فرماتے ہیں کہ باپ کو نھیجت کرے توجب باپ غصہ کرے تو خاموش ہوجائے لیکن باپ سے سخت بات کہنا مناسب نہیں ہے مارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو تا ای طرح قبل کرنا خواہ وہ کا فرہی کیوں نہ ہواگر بیٹا جلاد بھی ہے تو کوڑے نہیں مارنا چاہیے کہ بی زیادہ مناسب ہے ہاں اس کی شر اب بھینک دے رہشی کیڑے بھاڑ ڈالے یا کوئی چیز اس نے حرام ذریعہ سے حاصل کی ہے تو اس سے لے کر اس کے مالک کو پہنچا دے چاندی کے پیالے توڑ دے اور دیوار پر جو تصور پر س بنی ہیں ان کو بھاڑ دے اس طرح اور باتیں ہیں بیہ تمام باتیں سیٹے کے لیے روا ہیں خواہ اس صورت میں باپ کتنا ہی فصر کر یوں نہ کرے کہ ایسا کرنا حق ہو اور اس کے جو اب میں باپ کا غصہ کرنا باطل ہے ایسا کرنا باپ کے نفس پر تصرف کرنا خصر ہو اللہ میں بالدنہ کرے حسن بھری رپر تھر ف میں داخل ہے اگر کوئی مختص سے کے کہ باپ ایسی باتوں سے بہت رہ نجیدہ ہوگا و شعب بیٹا خاموش ہو جائے اور و عظ کندانہ کرے حسن بھری رپر حمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احتساب سے اگر باپ غصہ ہو تو محتسب بیٹا خاموش ہو جائے اور و عظ و تھیست سے بازر ہے۔

ای طرح غلام کا حساب این آقا پر اور آقاکا غلام پر 'میوی کا حساب شوہر پر اور رعیت کا حساب بادشاہ پر اس طرح ہے جس طرح مینے کا حساب باپ پر کہ میہ تمام حقوق موکد و مقرر ہیں اور ان کی ہوی اہمیت ہے البتہ شاگر دکا احساب استاد پر نہمت آسان ہے کہ استاد کی حرمت دین کے اعتبار سے ہے پس وہ جب اس علم کے مطابق جو استاد سے حاصل کیا ہے عمل پیرا ہو (احتساب کرے) توکوئی محال بات نہیں ہے بلحہ وہ عالم جو اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے ۔ اس نے اپنی عزت تو پہلے ہی گنوادی ہے۔

ر کن دوم یعنی

### وہ امور جن میں اختساب کیاجا تاہے

معلوم ہوناچاہیے کہ ہروہ کام جو منکرہے اور محتسب بغیر تجتس کے اسے جان لے اور اس کام کی ناشا نُسَلَّی پر اس کو یقین ہو تو اس پر محاسبہ کرنارواہے البتہ یہ چار شر طیس اس کے ساتھ ہیں :

مشر طاقول: یہ ہے کہ وہ کام از قتم منکر ہو خواہ معصیت نہ ہونہ گناہ صغیرہ ہو جیسے کی دیوانے یا بیچے کود کیھے کہ دہ کی جانور کے ساتھ صحبت کر رہا ہے تو منع کرنا چاہیے اگر چہ اس فعل کو گناہ نہیں کہ سکتے کہ یہ دونوں مکلف نہیں (دیوانہ اور چہ)لیکن چونکہ شریعت میں ایسا فعل منکر میں داخل ہے اور فحش بات ہے المذااحساب درست ہے اس طرح اگر کسی دیوانہ کود کھے کہ وہ شراب پی رہا ہے یا کی چہ کود کھے کہ وہ کئی کامال تلف کر رہا ہے تب بھی منع کرنا چاہیے اور جوبا تیں معصیت میں داخل ہیں خواہ وہ گناہ صغیرہ بی کیوں نہ ہوں اس میں احتساب کرنا چاہیے جیسے عورت کا حمام میں پر ہنہ ہونا عور تول کو پحنا اور خلوت و تنمائی میں ان کے ساتھ کھڑ اہونا سونے کی انگو تھی پہنناریشی لباس پہننایا چاندی کے کٹورے میں پانی پینا ایسے تمام صغیرہ گناہوں میں احتساب کرنا چاہیے۔

منٹر طووم: دوسری شرط بیہے کہ معصیت فی الحال پائی جاتی ہولیکن آگر کوئی شخص شراب پی چکاہے پس اس کو صرف نفیحت کرے احتساب کر کے اس کو دکھ نہیں پہنچانا چاہیے اس پر حد لگانا صرف سلطان وقت کا کام ہے۔اس طرح آگر کسی شخص کا ادادہ ہو کہ آج رات میں شراب پیول گا تو اس کو رنجیدہ نہیں کرنا چاہیے ہاں نفیحت ضرور کرے کہ شراب مت

Owner and a minimum and

پیؤ۔ ممکن ہے کہ اس تھیجت کے بعد وہ شراب نہ بے اور جبوہ یہ کہ دے کہ اچھامیں نہیں پیوں گاتو پھراس کی طرف ہے گمان بدنہ کرے۔ ہاں!اگر کوئی جوان خلوت میں عورت کے ساتھ بیٹھے تواس کا حتساب کرناروا ہے قبل اس کے کہ وہ وہاں سے فرار ہو جائے کہ ایسی خلوت خود ایک معصیت ہے اس طرح اگر کوئی شخص عور توں کے حمام کے دروازہ پر کھڑا ہو تا کہ جب عور تیں حمام سے لکلیں گی تو میں ان کو دیکھوں گا توا سے شخص کا بھی احتساب کرناچا ہے کہ یہ کھڑا ہونا بھی معصیت ہے۔

تشرط سوم: تیسری شرط میہ کہ معصیت محتسب کے تجٹس کے بغیر ہی ظاہر ہو تب ہجٹس نہیں کرناچاہیے۔جو کوئی گھر میں داخل ہو جائے اور گھر کادروازہ بد کرلے تب بغیر اجازت گھر میں داخل ہو نااور دریافت کرناتم کیا کررہے تھے (مناسب نہیں)ای طرح دروبام سے کان لگانا تاکہ کانول میں آواز آئے اور محاسبہ کرے یہ بھی درست نہیں ہے بلحہ جس چیز کو خدانے چھیایا ہے اس کو پوشیدہ ہی رکھنا چاہیے گرجب آواز باہر تک پنچے اور مستول کا شوروغل توباہر تک پنچاہے اس وقت بغیر اجازت گھر میں داخل ہو کراضاب کرنادرست ہے اگر کوئی فاس اپنے دامن کے نیچے کوئی چیز چھپائے ہوئے ہے اور بہت ممکن ہے کہ وہ شراب ہو تواس سے بیہ نہیں کمنا چاہیے کہ دکھاؤ تمہارے دامن کے نیچے کیا ہے۔ یہ مجسس ہوگاہو سکتاہے کہ وہ شراب نہ ہواور محتسب نے بغیر دیکھے ہی ہے گمان کر لیا ہو کہ شراب ہو گی ہاں آگر شراب کی بدید آتی ہو تو پھر رواہے کہ اس کو (لے کر) پھینک دے - باس کے پاس بردابر بط ہے اور باریک کپڑا پہنے ہے جس سے وہ نمایاں ہو رہاہے تو پھر چھین کر پھنک دینارواہے بہت ممکن ہے کہ زیر دامن اور کو کی چیز ہو تو پھر اس کونادیدہ ہی سمجھنا چاہیے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس واقعہ میں ہے کہ آپ ایک چھت پر چڑھ گئے اور اد ھر او ھر دیکھا توایک مخض کوایک عور ت اور شراب کے ساتھ بیٹھا ہواپایا-ا-والا معاملہ ہو ہم نے اس واقعہ کو تفصیل سے حقوق صحبت کے باب میں بیان کیا ہے اور سے واقعہ بہت مشہور ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ 'ایک روز منبر پر تشریف فرما تھے تو آپ نے صحابہ کرام (رضوان اللہ علیم اجمعین) نے فرمایا کہ بتائے آپ اس معاملہ میں کیا کہتے ہیں۔اگر امام وقت اپنی آنکھوں سے کوئی منکر دیکھیے تو کیارواہے کہ وہ اس پر حد جاری کرے کچھ اصحاب نے فرمایا کہ حد جاری کر نادر ست ہے لیکن حضر ت علی رضی اللہ عنہ 'نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس کو دوعادل گواہوں کے ساتھ مقیدومشروط کیاہے۔ صرف ایک محض کافی نہیں ہے اور یہ روانہیں ہو گاکہ امام تنمااین اس کو دوعادل گواہوں کے ساتھ مقید ومشروط کیاہے صرف ایک شخص کافی نہیں ہے اور یہ روا نہیں ہو گا کہ امام تنمااین علم کی بناپراس پر حد جاری کر دے بلحہ اس کا چھیاناواجب ہے-

شرط چہارم: چوتھی شرط یہ ہے کہ معلوم ہو کہ حقیقت میں یہ بات ناروا ہے گمان اور اجتمادے نہیں بلحہ یقین سے پس

ا - آپ ید دی کراضاب کے لیے دہاں بنج تو معلوم ہواکہ وہ عورت اس کی مدی ہوادر تن میں شراب نمیں بلعد شرمت ہے-

شافعی مسلک کے مخص کے لیے بیبات روانسیں ہے کہ وہ حنی مسلک پر اس مسئلہ میں اعتراض کرے کہ بغیر ولی کے نکاح جائز ہے یا حنق نے بغیر ولی کے نکاح کردیا۔ یا کی نے حق شامع حاصل کر لیا ہاں اگر کوئی شافعی مسلک کا پیر دبغیر ولی کے نکاح کردے اس مجلس كے خرمے كھائے (يعنى اس مجلس ميں موجود ہو) تواس كے ليے روانہيں ہے -اس كو منع كرنارواہے كہ وہ جس مذہب كامقلد ہے اس کے صاحب (بانی ملک) کے خلاف عمل کرناکی شخص کے نزدیک روا نہیں ہے ایک جماعت (فقهاء) کی رائے ہے کہ شراب نوشی 'زناکاری یا کسی ایسے فعل پراحساب کرنارواہے جس کی حرمت پرسب کا اتفاق ہے۔(مسالک اربعہ متفق ہیں)اور اس پریفین ہونہ کہ اپنے اجتماد سے کام لیا ہو کہ تمام فقہاکااس پراتفاق ہے کہ جو کوئی اپنے اجتمادیا اپنے صاحب ند ہب کے اجتماد کے خلاف کر تاہے وہ عاصی ہے اور بیبات حقیقت میں حرام ہے کہ جیسے اپنے اجتمادے قبلہ کی ست متعین کرے اور پھر اس ست نماز اداکرے جس سے حقیقت میں ست قبلہ کی طرف پشت ہوتی ہے توا پے اجتماد سے وہ گنگار ہو جائے گاخواہ دوسر المحف یہ خیال کرے کہ وہ راہ صواب پر ہے (اس کا عمل درست ہے)اور کوئی شخص یہ کتاہے کہ جو شخص جس فقہی ند ہب کو چاہے اختیار کر لے روا ہے تو یہ کمنابالکل نغواور میں وہ بات ہے قابل اعتاد شیں ہے - بلحہ ہر عالم مخص اس بات کا مکلّف ہے کہ اپنے ظن و گمان کے مطابق کام کرے اور جب اس کا ظن و گمان میہ ہو کہ مثلاً امام شافعی دوسرے ایمکہ فقہ سے عالم تر ہیں بعنی اس باب میں امام شافعی کا اجتماد سب سے بہتر ہے توبیہ جانتے ہوئے ان کی مخالفت کا عذر سوائے ہوائے نفس کے اور پچھے نہ ہوگالیکن جو مخض عقائد میں مبتدع (بدعت کابانی) ہو مثلاً حق تعالی کے جم کا قائل ہو (کہ حق تعالی جم رکھتا ہے) یا قر آن کو مخلوق کہتا ہے اور دیدار اللی کا (قیامت میں) مکرے تواییے مخص پراحتساب کرنالازم ہے خواہ امام او حنیفہ اور امام مالک رضی الله عنمااحتساب نہ کریں کہ ایسا ند ب ( عجيم اللي ك قائل يعنى مبتدع )ر كھے والول كى خطابقينى كيكن فقد كے سائل ميں مجتدكى خطاباليقين معلوم نيس-

البست بدعقیدہ صحص پرالی بستی میں احتساب کرناچاہیے جمال مبتدع لوگ کم ہوں اور اہل سنت و جماعت کی کثرت ہو۔ اور جب الی دو جماعتیں موجود ہوں کہ تم ان پراحتساب کرو گے تووہ تم پراختساب کریں گے اور فتنہ و فساد پر پاہو گا توا سے احتساب میں سلطان وقت کی اعانت ضرور کی ہے۔

ر کن سوم: یہ تیسرار کن اس مخص کے باب میں ہے جس پر احتساب واقع ہو تا ہے اس کی شرط یہ ہے کہ وہ مخص مکلّف ہواور اس کا فعل معصیت کا سبب بنتا ہو اور اس کی ہورگی بھی مانع احتساب نہ ہو جس طرح کی کا باپ ہو کہ اس کی بزرگی تعہد 'تادیب اور اہانت سے فرزند کو مانع ہے ہاں وہ دیوانے اور غیر مکلّف او کے کو منع کر سکتا ہے لیکن اس کو احتساب بزرگی تعہد 'تادیب اور اہانت سے فرزند کو مانع ہے ہاں وہ دیوانان کھارہا ہے تو اس کورو کنادر ست ہے تا کہ مسلمانوں کا اناخ کھارہا ہے تو اس کورو کنادر ست ہے تا کہ مسلمانوں کے مال کا تحفظ ہو ۔ لیکن ایسا کر بااس پر واجب شیس ہے البتہ اس صورت میں کہ بیرو کنا آسان ہو اور اس سے خود اس کو کسی مضرت کا اندیشہ نہ ہو تب مسلمان کے حق میں انتاکام کر ناواجب ہے جس طرح اگر کسی کا مال ضائع ہو ااور وہ خود اس ضیاع کا گواہ ہے کا اندیشہ نہ ہو تب مسلمان کے حق میں انتاکام کر ناواجب ہے جس طرح اگر کسی کا مال ضائع ہو ااور وہ خود اس ضیاع کا گواہ ہے اور گوائی دینے جانے کا راستہ بھی بہت دور در از نہیں تو ایک مسلمان بھائی کا حق جالانے کے واسطے اور اوائے شماد سے اور گوائی دینے جانے کا راستہ بھی بہت دور در از نہیں تو ایک مسلمان بھائی کا حق جالانے کے واسطے اور اوائے شماد سے کے اور گوائی دینے جانے کا راستہ بھی بہت دور در از نہیں تو ایک مسلمان بھائی کا حق جالانے کے واسطے اور اوائے شماد سے کے دا سے اور اوائے شماد سے کا در اور کو ایک میں میں دور در از نہیں تو ایک مسلمان بھائی کا حق جالانے کے واسطے اور اوائے شماد سے کا در اور در اور در اور کو ایک مسلمان بھائی کا حق جالانے کے دو سے در در اور در اور در اور در اور کو ایک مسلمان بھائی کا حق جو اور در اور در اور در اور کو اور در اور در اور در اور کو در اور در

ليے جاناواجب ہوگا-

ظلم: جب کوئی صاحب عقل و ہوش کسی کا مال ضائع کرتا ہے تو یہ ظلم و گناہ ہے آگرچہ اس میں محنت ہو پر اختساب ضروری اور لازی ہے کیونکہ فتق و معصیت سے بازر ہنایا کئی کو اس سے بازر کھنا محنت و مشقت سے خالی نہیں ہے اس کو بر داشت کر ناضروری ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ محنت و مشقت اتنی ہو کہ اس کے بر داشت کرنے کی اس میں طاقت ہو۔

احتساب سے غرض اسلام کی روش اور اس کے شعار کا اظہار ہے پس اس باب بیس اس کا محنت ہر داشت کرنا واجب ہوگا۔ مثلاً اگر کی جگہ اتنی مقدار بیس شراب موجود ہے کہ اس کو پھیکتے بچنگتے تھک جائے گا تو یہ مشقت اٹھانا واجب ہوگا۔ یہت سے بحر ہے بحریاں ہیں جو کسی مسلمان کا اناح کھارہی ہیں اور ان کو ہنکا نے سے وقت ضائع ہو توالی محنت یاوقت کا ضیاع واجب نہیں ہے کیونکہ انسان کو اپنے حقوق کی رعایت اس طرح کرنا چاہیے جس طرح دوسر ول کے حقوق کی رعایت اس طرح کرنا چاہیے جس طرح دوسر ول کے حقوق کی رعایت کرتا ہے اور اس وقت اس کا حق ہے للذا کسی کے مال کی حفاظت میں اس کو ضائع کرنا واجب نہیں ہے البتہ دین کی مدد میں اس کو صرف کرنا اور اس معصیت کو منع کرنا واجب ہے۔

اقساب میں ہرایک قسم کی محت پر واشت کر ناواجب نہیں ہے اس کی تفصیل ہے ہے کہ اگر خود عاجز ہے تواس کو معذور سمجھا جائے گا۔ ہم اس پر اتنا ہی واجب ہے کہ دل ہے اس کام کا افکار کرے ۔ ہاں جبکہ عاجز نہیں لیکن ڈر تا ہے کہ افساب کروں گا۔ تو بچھ کو ذو د کوب کریں گے یا ہے سمجھتا ہے کہ اس کا منع کرنا نفع خش نہ ہوگا تواس بات کی بھی چار صور تیں ہیں پہلی صورت ہے کہ منع کرنے پراس کو ماریں گے اور اس گناہ ہے باز نہیں آئیں گے تواس صورت ہیں اس سورت ہیں اس کو اور ہیں گاہ ہے باز نہیں آئیں گے تواس صورت ہیں اس اس صورت ہیں اس کو تواب حاصل ہوگا۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ کوئی شخص اس شہید ہے افضل نہیں جوباد شاہ پر افساب کرے اور قل کر دیا جائے دوسری صورت ہے کہ محصیت کوروک سکتا ہے اور کی بات کا خطرہ نہیں ہے اس اس ہو گا۔ حدیث شریف میں کر تا ہے تو عاصی ہے اور گنگار ہے تیسری صورت ہے کہ افساب پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے اب اگر اخساب نہیں کر تا ہے تو عاصی ہے اور گنگار ہے تیسری صورت ہے کہ افساب پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے اب اگر اخساب نہیں کر تا ہے تو عاصی ہے اور گنگار ہے تیسری صورت ہے کہ افساب پر پوری کو ذکہ جس طرح زبان ہے انکار کرنے ہیں عاجز نہیں ہے اس طرح زبان ہے منع کرنے ہیں بھی عاجز نہیں چو تھی صورت ہیں ہے کہ وہ محصیت کو مناسکتا ہے لیکن اس کو ماریں گے جیمے شر اب کے شوشے اور چنگ وباب کو عاجز نہیں پر حتی صورت ہیں ہی اخساب واجب نہیں لیکن اگر افتاب کے بعد اس پر جو ظلم وزیاد تی بور سے توڑ اتواس کو ماریں گاہی صورت ہیں بھی اخساب واجب نہیں لیکن اگر افتاب کے بعد اس پر جو ظلم وزیاد تی بور

اب ہاتھوں سے خود کوبلا میں مت ڈالو تو اس کا جواب سے

ولا تلقو بايديكم الى التهلكة

حضرت انن عباس رضی الله عنمانے فرمایا ہے کہ اس آیت کے معنی بیہ ہے کہ خدا کی راہ میں مال صرف کروتا کہ ہلاک نہ ہو۔ ہو۔(مال نفقہ کنید در راہ خداتا ہلاک نہ شوید) حضرت بر ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آو می گناہ کرے اور کے کہ میری توبہ قبول نہ ہوگی۔حضرت ابو عبید نے فرمایا ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ گناہ کریں اس کے بعد کچھ نیکی نہ کریں۔

دوسری قتم ہیہے کہ اس کو خطرہ ہے کہ جو چیز بالفل اس کو حاصل ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے گی ( فوت ہو جائے گی) مثلاً اگر احتساب کرے گا تواس کا مال چھین لیا جائے گا- پاس کا گھر ویر ان کردیں کے بایدن کی سلامتی باتی ندرہے گ اس کو ماریں گے بیاس کی جاہ و عزت میں فرق آئے گا-اس کو سر پر ہنہ بازار میں لے جائیں گے (خواہ اس کو نہ ماریں)ان تمام ہا توں میں بھی وہ احتساب سے معذور ہو گا- ہاں اگر کسی ایسی بات کا خوف ہے جو مروت میں خلل انداز نہ ہولیکن شان و شوکت میں رخنہ انداز ہو جیسے اس کو پکڑ کر بازار میں پیادہ پالے جائیں گے اور پر تکلف لباس نہ پیننے دیں یااس کے سامنے سخت بات چیت کریں - (نرمی سے گفتگونہ کریں) توان تمام باتوں میں جاہ طلبی کا خیال ہے ایسے اسباب کی ہنا پر معذور نہ ہوگا کیونکہ خود شریعت میں ایسے کامول پر مدادمت اور مواظبت نازیبا ہے لیکن حفظ مروت شریعت میں مطلوب ہے۔ (اس كاخيال ضرور ركهنا چاہيے) اور اگر وہ اس بات سے ڈرتا ہے كہ اس كى غيبت كريں گے اس كو گالى ديں گے اس كے د سمن ہو جائیں اور دوسرے امور میں اس کی بات نہیں مانیں کے توبلاشبہ یہ باتیں احتساب کے لیے عذر نہیں ہو سکتیں ہیں۔اس لیے ہر مختب کوالی آفتوں سے گذر تاپڑتا ہے۔البتہ جب بیاندیشہ ہو کہ احتساب کی وجہ ہے لوگ اس کی غیبت کریں گے اور اس غیبت سے معصیت میں اضافہ ہو گا تو اس عذر کی ہنا پر ترک احتساب رواہے - البتہ اگر اپنے اقربااور متعلقین کےباب میں اس کوان آفات کا ندیشہ ہے لینی وہ خود زاہر ہے اور اس کو یقین ہے (کہ اس کے زہر کی بہار پ)احتساب پر اس کو نہیں ماریں گے اور نہ اس کے پاس مال ہے جس کووہ چھین لیں گے لیکن ڈرییہ ہے کہ اس کے بدلہ میں اس کے عزیزوں اور دوستوں کو ستایا جائے گا تب احتساب درست نہ ہو گا کیونکہ اپنے حق کے تلف ہونے پر صبر کرنا توروا ہے لیکن دوسر ول کے حق کے ضائع ہونے پر روا نہیں بلحہ ان کے حقوق کی رعایت کرنادین کا حق ہے اور اہم ہے۔

#### احتساب کے آداب

اختساب کی کیفیت: معلوم ہونا چاہے کہ اضاب کے آٹھ درج ہیں۔ان میں پہلادرجہ احوال کا جانا ہے۔
یعنی جاہے کہ محتب اولاً یقین کے ساتھ جان لے (کہ اس کی حالت احتساب کی مقاضی ہے) لیکن شرط یہ ہے کہ ہجس نہ کرے نہ در دویوارے کان لگا کر سے اور نہ اس کے پڑوسیوں سے دریافت کرے اگر کوئی اپنے دامن سے کی چیز کو چھیالے توہا تھ سے نہ ٹولے البتہ اگر بغیر ہجس کے پتہ چل جائے جیسے ساذکی آواز اور شراب کی بدیو تب احتساب کرنا

ON THE PROPERTY OF THE PARTY OF

درست ہے یادوشاہدعادل اس کے حال کی خبر دیں تو قبول کرلے ان دوعادل گواہوں کے قبول کی ہناپر بغیر اجازت گھر میں داخل ہونا درست ہے البتہ محض ایک شاہد کی بات س کر گھر کے اندر داخل نہ ہو یکی اولی ہے کیونکہ گھر اس شخص کی ملکیت ہوا اور ایک شاہد عادل کے قول ہے اس کی ملکیت کا حق باطل نہ ہوگا۔ منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری پر بیہ تحریر تھاکہ الیمی چیز کا چھپانا جو علانیہ نظر آئے گمان کی بناپر رسواکر نے ہے اولی ہے۔"

استری پرید ار بر ھالد ایس پیره پھیا، وقال سے سر اسے بال باہ پر دو رہ سے ایک ایک بر ان استری برائی ایسان کردے ممکن ہے کہ کوئی مخص ایک ایساکام کرتا ہوجس کی برائی است سے دورواقف نہ ہو جیسے ایک دہتان جو معجد میں نماز پڑھتا ہے لیکن کا مل رکوع و جود نہیں کر پاتایاس کی نعلین میں نجاست گی ہے آگر وہ جانتا تو اس طرح نماز نہ پڑھتا پس اس کو نماز سکھانا ضروری ہوا اور ادب تعلیم ہیہ ہے کہ اس کو نری سے سکھالیا تو سلمائے تاکہ اس کو ناگواری نہ ہو کسی مسلمان کو بلا ضرورت خفاکر ناورست نہیں ہے کیونکہ جب تم نے کسی کو پچھ سکھلایا تو واقعۃ اس کو نادان سجھااوراس کو اس کے عیب ہے آگاہ کیا یہ ایساز خم ہے کہ بغیر مر ہم کے کوئی اس کویر واشت نہیں کر سکتا اور اس کا مر ہم ہے کہ تم معذرت کرتے ہوئے کہو کہ کوئی مخص مال کے پیٹ سے سکھے کے پیدا نہیں ہو تا اور جو کوئی اور اس کا مر ہم ہے کہ تم معذرت کرتے ہوئے کہو کہ کوئی مخص مال کے پیٹ سے سکھے کے پیدا نہیں ہو تا اور جو کوئی عادان رہتا ہے اس کا گناہ اس کے مال باپ اور استاد کی گردن پر رہتا ہے شاید تمہارے پڑوس میں کوئی ایسا عالم نہیں ہے جو تم کوئی رہے ہوئے کہ خرکرے لیکن کو سکھلائے غرض اس مقم کی عمرہ باتوں سے اس کے دل کوخوش کر ناچا ہے ۔ آگر کوئی ایسا نہیں کرے گایاس کی باتوں سے کوئی رہے ہوئے گارے کاخون پیشا ب سے دھور ہا ہے یا چاہتا تو یہ ہے کہ خبر کرے لیکن پیدا ہورہا ہے شر۔

تغییر اور چہ : وعظ و نصحت کا ہے زی کے ساتھ نہیں۔ جبکہ کی کام کارنے والا خود جانتا ہے کہ جس کام کووہ کر رہا ہے وہ حرام ہے تو پھراس کے حرام کنے ہے کیافا کہ وہبعہ اس میں شخفیف کرناچاہے اور نرمی کی صورت بیہ ہے گہ اگر کوئی شخص نعیب کرتا ہے تو اس سے کے کہ ہم میں ایبا کون شخص ہے جو عیب ہے پاک ہو پی اپنے عیب پر نظر کرنا ذیادہ بہتر ہے بیااس کو نعیب کے بارے میں جو وعید اور سز اہے اس کا حال پڑھ کرسائیں۔ اس مقام پر ایک بوئی آفت ہے کہ اس سے چنا بہت و شوار ہے ہیں وہ می شخص کے لیے دو چنا بہت و شوار ہے ہی وہ بی شخص کے لیے دو پر گیاں ہیں ایک بید کہ ناصح اپنے علم وز ہم کی بزرگیاں ہیں ایک بید کہ ناصح اپنے علم وز ہم کی بزرگی کو ظاہر کر تا ہے اور دوسر ی بزرگی اور اس کو دوسر ہے پر تھم چلانے اور برگیاں ہیں انسانی طبیعت کا منصفی ہی ہے کہ اکثر وہ بین سے کہ اکثر وہ بین سے محت ہوں لیکن حقیقت میں وہ محت جاہ کا مطبع و تابع ہو تاب اور اس کی محصیت اس عمل ہے جو دوسر اگر تا ہوں اور شر بیت کا پابعہ اور مطبع ہوں لیکن حقیقت میں وہ محبت جاہ کا مطبع و تابع ہو تابع ہو تاب اور اس کی محصیت اس عمل ہے جو دوسر اگر تا ہوں اور شر بیت کا پابعہ اور مطبع ہوں لیکن حقیقت میں وہ محبت جاہ کا مطبع و تابع ہو تاب اور اس کی محصیت اس عمل ہے جو دوسر اگر تا ہے بدتر ہے پس اس صورت میں اپنے دل میں غور کرے کہ جس کو نصیحت کر رہا ہے اس کابر ائی ہے باز آغازی نصیحت و وعظ کے مقابلہ میں دوسر ے واعظ کی نصیحت زیادہ پند ہے اور خود اس کوا پی نصیحت نے سلمہ میں پند نہیں کر تا تو ایسے مخض کو نصیحت کر ناسز اوار ہے اور اگر اس کو یہ بات پند ہے کہ بس یہ شخص

میری ہی نفیحت ہے اس گناہ ہے باز آجائے تواس کو خداہے ڈرناچاہیے کیونکہ دہ اس نفیحت ہے اس کواپی طرف بلار ہاہے خداوند تعالیٰ کی طرف نہیں۔

شیخ داؤد طائی رحمتہ اللہ علیہ سے پوچھاگیا کہ جو کوئی مخصباد شاہ سے احتساب کرتا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس مجھے اندیشہ ہے کہ اس کے کوڑے مارے جائیں گے کہا کہ اگر وہ ان کوڑوں کوہر داشت کرنے تو فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ اس کو بھی ہو شی ہر داشت کرلے تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ ایک ایک بلامیں جو ان دونوں باتوں سے بھی عظیم ہے جتلا ہو جائے اور وہ بلاغر ور ہے۔

شیخ ابو سلیمان دارانی رحمته الله علیه نے فرمایا ہے کہ میں نے چاہا کہ فلال فتنہ پر احتساب کروں اور میں سمجھتا تھا کہ وہ مجھے مار ڈالے گالیکن میں نے اس کاخوف نہیں کیالیکن اس وقت بہت سے لوگ وہاں موجود سے تب جھے خطرہ پیدا ہوا کہ جب وہ لوگ جھے اس راستے پر عمل پیراد یکھیں گے اور سختی ر داشت کرنے والا مجھے پائیں گے تب میرے دل میں غرور پیدا ہوگا اور اس وقت میں بے اخلاص ہو جاؤں گا اور میر اقتل میری غرض نفسانی کے تحت ہوگا (محض الله کے لیے میر اقتل نہیں ہوگا۔)

چوتھا ور جہ: یہ کہ سخت جات چیت کی جائے لیکن اس میں بھی دوادب ہیں ایک ہے کہ جب تک نرمی اور لطف و مدارے روک سکتا ہے اور وہ کافی ہو تو سختی نہ کرے دوسر ااوب ہے کہ فخش بات زبان سے نہ نکالے اور بچ کے سوادوسری بات نہ کے یعنی فاسق' ظالم اور جامل سے زیادہ بات نہ کرے کیونکہ جو محض کرتا ہے وہ احمق اور جامل ہے۔ رسول اکرم علی نے نارشاد فرمایا ہے کہ زیر ک وہ ہے جو اپنا حماب خود کرے اور آخرت پر نظر رکھے احمق وہ ہے جو خواہش نفس کی پیروی کرے اور مغرور ہواور یہ خیال کرے کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا پس سخت کوئی و ہے وقت روا ہے کہ اس کے مفید ہونے کی امید ہواور جب محتسب ہے سمجھے کہ سخت کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو چیں بہ جیس ہوکر اس کو حقارت کی نظرے دیکھے اور اس سے روگر دانی کرے۔

پانچوال ورجہ: جواصاب محتب کے ہاتھ سے تعلق رکھتا ہاں کے بھی دوادب ہیں اول یہ کہ اس کو لباس بدلنے پر
ماکل کرے اور کے کہ بیر دیشی لباس اتار دے غیر کی زمین سے نکل جائے اور شر اب اگر ہے تواس کو پھینک دے اس سے
کے کہ جنامت کی حالت میں محبد سے دور رودوسر اادب یہ ہے کہ اگر اس طرح کمناکا فی نہ ہو تواس کو ہاتھ پور کر وہاں سے
نکال دے۔ اس بات میں عمل کا طریقہ یہ ہے کہ کمتر پر عمل کرنے مثلاً جب کہ ہاتھ پور کر نکال سکتا ہے تو واڑھی نہ
پورے 'پاوآں پور کرنہ کھینچ - جب ساز کو توڑ دیا ہے تواس کوریزہ ریزہ نہ کرے ریشی کپڑے بغیر پھاڑے اس کے جسم سے
اتار دے۔ جب شر اب کا پھینکنا ممکن ہے تواس کے برش کونہ توڑے ہاں اگر ہاتھ وہاں تک نہ پہنچ سے تو پھر پھر مار کر توڑ

دے اس پر تاوان لازم نہیں آئے گایا قرابے (شراب کابر تن کا) منہ چھوٹا ہے اور ڈرہے کہ جتنی دیر ہیں اس سے شراب گرے گیا تی دیر ہیں وہ لوگئی جسے اولاً شراب حرام ہوئی گرے گیا تی دیر ہیں وہ لوگئی جسے اولاً شراب حرام ہوئی تو تھم یہ تھا کہ قرابہ اور خم کو پھوڑ دیں (توڑ ڈالیس) پھریہ پھوڑ نا منسوخ ہو گیا۔ بعض علاء کہتے ہیں کہ اس وقت یہ شراب کے مخصوص پر تنول کے بارے میں تھااب بلاعذران کا توڑ ناور ست نہیں ہے۔اگر کوئی شخص ان بر تنول کو توڑے گا تواس پر تاوان ہوگا۔

چوٹ اور جہد: چٹادر جہ اس احساب میں ڈرانے دھرکانے کا ہے مثلاً یوں کے کہ اس شراب کو پھینک دے درنہ تیر اسر تو ڈروں
گایا تجھے رسواکروں گااگر نرمی سے کام نہ نکلے ۔ اس وقت اس قتم کے کلمات کمنا درست ہیں۔ تہدید میں اور ادب میں مثلاً
الی چیز کی تہدید نہ کرے جو درست نہ ہو مثلاً کہہ دے میں تیرے کیڑے بھاڑ دوں گا تیر اگھر کھول دوں گا تیرے اہل و
عیال کو ستاؤں گا۔ (الیمی با تیس کہنا درست نہیں ہے) دوسر اادب سے ہے کہ تہدید میں وہی بات کے جو کر سکتا ہے تا کہ
دور تا گوئی لازم نہ آئے مثلاً یوں نہ کے کہ تیری گردن مار دول گاسولی پر چڑھادوں گا۔ البتہ ہر اس اور خوف کی خاطر ایسے
کمات اگر کے اور تہدید میں مبالغہ کرے تو مصلحة جائز ہے جس طرح دو شخصوں میں صلح کرانے کی خاطر دروغ مصلحت
آمیز درست اور روا ہے۔

سا توال ورجہ: یہ کہ ہاتھ پاؤل اور لکڑی سے مارے یہ بات ہو قت حاجت بقد رحاجت درست ہے بینی اگر کوئی بغیر مار کھائے معصیت سے دست بر دار نہیں ہورہا ہے تو جب اس کوباندھ دیا تواب مار نادرست نہیں ہوگا- معصیت کے بعد سز ادینے کو تعزیر اور حد کہتے ہیں اور تعزیر کر نااور حد جاری کر ناسلطان وقت کا کام ہے اور ادب اس سلسلہ ہیں یہ ہے کہ اگر ہاتھ سے مار ناکانی ہو سکتا ہے تو لکڑی سے نہ مارے اور ضربات منہ پر نہ مارے اور اگریہ کافی نہ ہو تو تلوار کھینچ کر اس کو ڈرائے اگر محتب اور اس محف کے در میان دریا حائل ہو تو تیر کمان پر رکھ کر کے اگر تواس کام سے باز نہیں آئے گا تو یہ تیر عرب ماردوں گا اگر نہ مانے تواس پر تیر چلانا جائز ہے لیکن تیر ران یا پنڈلی پر مارے نازک جگہوں پر نہ مارے ۔

آتھوال در جہد: یہ ہے کہ اگر محتسب احتساب کی ضرورت پوراکر نے کے لیے تناکافی نہ ہوتو دوسرے لوگوں کو بھی جمع کرے اور اس سے لڑے 'شاید ہوسکتا ہے کہ دہ بھی اپنی خامیوں کو جمع کرے اور نوبت مقابلہ تک پنچے - علاء اس سلسلہ میں کہتے ہیں کہ جب ایس صورت در پیش ہوتو تھم شاہی کے بغیر ایسامقابل درست نہیں ہے کیونکہ اس سے فتنہ برپا ہوگا اور فساوات ہوگا - بعض علاء فرماتے ہیں کہ جس طرح کفارسے جماد کرناسلطان کی اجازت کے بغیر درست ہے اسی طرح فاسقوں سے جنگ کرنا بغیر اجازت سلطان درست اور رواہے کیونکہ اس زود خور دمیں اگر محتسب ماراجائے گاتو شہید ہوگا۔"

### محتسب کے آداب

محتسب کے اندر تین خصلتوں کا ہونا ضروری ہے علم 'زہداور حسن اخلاق کیونکہ اگر اس کو علم نہیں ہے (وہ عالم نہیں ہے) توبرے اور پھلے کام میں تمیز نہیں کر سکے گااور اگر اس میں زہد نہیں ہے تواگر یرے پھلے میں علم کے باعث تمیز تو کر سکے گالیکن اس کاکام غرض نفسانی ہے خالی نہیں ہو گااور جب اس میں حسن خلق نہیں ہو گا تولوگ اس پر سختی کریں گے تووہ غصہ میں قوت خداکو محول جائے گااور حد میں نہیں رہے گااور اس کا ہر ایک کام نفس کے ماتحت ہو گا خفانیت سے دور رہے گاپس اس صورت میں اس کا حساب خود ایک معصیت بن جائے گاای بہا پر حفرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایک بار ایک کافر کو پچھاڑااور اس کو قتل کردینا جاہا تو اس کافرنے آپ کے مند پر تھوک دیا آپ نے فور اس کو چھوڑ دیا-(جب اس نے سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا) کہ مجھے غصہ آگیا تھا۔ تب میں ڈراکہ یہ قتل مہیں فسق کے واسطے نہ ہو (غصہ کے باعث یہ قتل نفس کی غرض سے متعلق ہو گیاخالفتاً للدنہ رہا)ای طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کے درے مارے اس نے آپ کو گالیاں دیں تو آپ نے مارنا فوراروک دیاس نے یو چھاکہ آپ کے مارنا کیوں چھوڑ دیا آپ نے فرمایا کہ اب تک تومیں مجھے خدا کے واسطے مار رہاتھااب تونے مجھے گالیاں دیں۔ تواگر میں مجھے ماروں تونفس کے تحت مارنا ہوگا-ای وجہ سے رسول اکر معلقہ نے فرمایا ہے کہ احتساب وہی کرے کہ جس چیز میں امر و نمی کر رہا ہے اس میں حلیم ہو اور نرمی کرنے والا ہو- حضرت حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کام کے کرنے کا تھم دے رہے ہو ضروری ہے کہ اول تم خود اس پر عالم ہو یہ بات شرط احتساب نہیں بلعہ مخملہ آداب احتساب ہے رسول اکر معلقہ ہے دریافت کیا گیا که کیا ہم اس وقت تک امر بالمعروف اور نہی عن المعر نہ کریں جب تک خود اس کو نہ جالا کیں - حضور علیہ التحة والثناء نے فرمایا ایسانسیں ہے اگر تم سے سب ادانہ ہو تب بھی احتساب کو ترک نہ کرو-

احتساب کے آداب میں سے یہ ہے کہ محتسب صاہر رہ اور اس راہ میں رہے وکی محت کوہر داشت کرے حق تعالیٰ کا ارشادہ والمر بالمعروف وانہ عن المنکو واصبر علی مااصابک (پی جو کوئی محت پر صبر نہیں کر سکتا اس سے احتساب نہیں ہو سکتا احتساب نہیں ہو سکتا احتساب نہیں ہو سکتا گا۔ منقول سے کہ طمع کم رکھتا ہواور علائق میں کم سے کم گر فار ہو کیوں کہ جمال طمع کا دخل ہو گاوہاں احتساب نہیں ہو سکتے گا۔ منقول سے کہ ایک شخص ایک قصاب سے بلی کے لیے (مفت میں) جیچھڑ سے لیا کر تا تعااس نے قصاب کی ایک دن ایک جیاح کت و کیمی توسب سے پہلے وہ شخص گھر آیا۔اور بلی کو المابہر کیا پھر قصاب کے پاس آیااور اس پر احتساب کیا تصاب نے کہا چھاب آئندہ تم مجھ سے چھچڑ سے مانگنا!اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے اس سے پہلے ہی بلی کو گھر سے نکال دیا ہے تب تم پر احتساب کرنے آیا ہوں۔

اگر کوئی محض بیبات چاہتاہے کہ لوگ اس سے محبت کریں اس کی تعریف کریں اور اس سے رضا مندر ہیں توالیا

مخض اختساب نہیں کر سکے گا- حضرت کعب الا حبار نے شیخ ابوسلم خولانی ہے دریافت کیا کہ لوگوں کا تمہارے ساتھ روبیہ کیاہے ؟

۔ انہوں نے کہا کہ ان کابو تاؤ میر نے ساتھ اچھاہے توانہوں نے کہا کہ توریت میں مذکورہے کہ جو شخص احساب کرے گا۔وہاپی قوم میں ذلیل دخوار ہوگا۔ یہ س کرانہوں نے کہا کہ توریت کی پیات تجی اور درست ہے اور او مسلم نے جو پچھ کہاوہ جھوٹ ہے۔

معلوم ہوناچاہیے کہ اختساب کی اصل یہ ہے کہ محتسب اس عاصی کے لیے جومعصیت کر رہاہے دل سوزرہ اور شفقت کی نظر ہے اس کو دیکھے اور اس کو اس طرح منع کرے جس طرح اپنے فرزند کو منع کرتے ہیں اور اس کے ساتھ زی ہے چین آئے۔منقول ہے کہ کسی مخص نے مامون الرشید پر احتساب کیااور اس سے سختی کے ساتھ گفتگو کی تومامون الرشيدنے كماكہ اے جوال مرد احق تعالى نے تجھ ہے بہتر مخص كو مجھ ہے بدتر مخص كے پاس جب بھيجا تواس كو حكم دياكہ اس سے زمی سے بات کرو یعنی حضرت موی اور ہارون علیجاالسلام کو (جو تجھ سے بہتر تھے) فرعون (جو مجھ سے بدتر تھا) کے پاس جب جمیجاتو فرمایافقولا له قولا لیناتم دونوں نرمی ہے بات کرنا شایدوہ تمهاری بات قبول کرے - پس احتساب كرنے والے كو جاہيے كہ اس معاملہ ميں حضور اكر م عليہ كى پيروى كرے كہ جب ايك جوان حضرت سرور كو نين عليہ كى خدمت میں حاضر ہوا تواس نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! مجھے زنا کی اجازت دیجئے سے سنتے ہی تمام صحابہ کرام بحو گئے اور شور کرنے لگے اور مار ناچا ہاتو حضور اکر م علی نے فرمایاس کو مت مارو پھر اس کو اسٹے یاس بلا کر بٹھایا اور فرمایا ہے جوال مر د کیا تخیے پندے کہ کوئی مخص تیری ماں سے ایبافعل کرے اس نے کہا میں اس کو کس طرح روار کھ سکتا ہوں۔ تو حضور علیہ نے فرمایا کہ مجر دوسرے اوگ تیرے بارے میں اس کو کس طرح روار کھ سکتے ہیں مجر آپ نے دریافت کیا کہ تیری بٹی ہے اگر ایاکام کریں تواس کو پند کرے گا کما نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تیری بھن سے اگر کوئی ایسی ناشائستہ حرکت کرے یا پھر یمی خالہ ہے ای طرح آپ نے ایک ایک رشتہ کے بارے میں سوال فر مایا اور وہ کہتار ہا مجھے بہند نہیں اور لوگ بھی رضا مند نہیں تب حضور اكرم علي في اس كے سينہ بر ہاتھ ركھ كر فرماياالى إاس كے دل كو پاك فرمادے اور اس كى شر مگاہ كو چالے اور اس کا گناہ مخش دے اس کے بعد وہ مخص حضور علیہ کی خدمت ہے جدا ہوا پھر تمام عمر زنا سے بیز ارر ہا-

حضرت فضیل بن عیاض رحمتہ اللہ علیہ ہے کسی نے کہا کہ سفیان بن عید اُ شاہی خلعت قبول کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا ہیت المال ہیں اس کا حق ہے لیکن خلوت و تنهائی ہیں ان ہے بلے اور ان پر عماب کیا اور ان کو ملامت کی تب سفیان نے کہا کہ اے ابو علی ہم اگر صلی ہیں واخل نہیں ہیں لیکن صلیاء ہے ہم کو محبت ہے شخ صلت بن اشیم اپنے شاگر دول کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے ہے ایک شخص گذر ااس کی ازار ذہین پر گھسٹ رہی تھی (ازار کمبی اور در از تھی) جیسے عرب کے مغروروں کا دستور ہے (کہ ان کی ازار در از نہوتی تھی 'شرع میں اس کی ممانعت ہے) شاگر دول نے چاہا کہ اس پر سختی کریں لیکن انہوں نے اپنے شاگر دول کو جھڑ کئے ہے منع کر دیا اور کہا کہ ہیں اس کی تدبیر کرتا ہوں تب آپ نے اس کو پکار ا

اور کماکہ بھائی جھے تم ہے کچھ کام ہے اس نے کماکہ کیاکام ہے آپ نے فرمایا کہ اپنا تبند (ازار) او نچاکر لواس نے کمابہت خوب (یہ کمہ کر ازار او نچاکر لیا) تب انہوں نے اپ شاگر دوں ہے کماکہ آگر میں اس ہے تخی ہے کہتایا اس کو گائی دیتا تو یہ ہرگز قبول نہیں کرتا۔ منقول ہے کہ ایک شخص ایک عورت کو زیر دسی پکڑے ہوئے تھا اور اس کے ہاتھ میں چھری تھی عورت شور و و او یلاکر رہی تھی لیکن کی کا یہ مقدر نہ تھاکہ اس شخص کے پاس جائے اور اس کو رو کے - حضرت بحر حافی رحمتہ اللہ علیہ اس کے پاس جائے اور اس کو رو کے - حضرت بحر حافی رحمتہ اللہ علیہ اس کے پاس کے اور اس کے شانہ سے شانہ ملاکر کھڑے ہوئے وہ شخص بے ہوش ہو گر گر پڑا اور اس کا جم پیسنہ پیدنہ ہو گیا اور عورت اس کے ہاتھ سے نکل گئی جب پچھ دیر کے بعد اس کو ہوش آیا تولوگوں نے دریافت کیا کہ تجھ پر کیا گذری اس نے کماکہ بس میں اتنا جانتا ہوں کہ ایک شخص میر ہے پاس آیا اور اپنا بدن میر ہدن سے ملاکر آہتہ ہے کما کہ دہ گھیر حافی رحمتہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ تو کماں ہے اور کیا کر دہا ہے اس بات کی ہیت سے میں ب ہوش ہو کر گر پڑالوگوں نے کماکہ وہ بھیر حافی رحمتہ اللہ علیہ تھے اس نے کماکہ میں اس قدر شر مسار ہوں کہ اب میں ان کا دیدار بھی نہیں کر سکتا اس وقت اس شخص کو خار آگیا اور ایک ہفتہ ہی میں وہ مرگیا۔

# بابسوم

معلوم ہوناچاہیے کہ اس زمانہ (چو تھی اور یا نچویں صدی ججری) میں تمام د نیابرے کا مول سے بھری پڑی ہے

#### وه منكرات جولو گول پر عام طور پر غالب ہیں

خلق کوان کی اصلاح کی امید نہیں کہ چوں کہ وہ سبباتوں کے ترک پر قادر نہیں ہیں لنذااس چیز کو بھی ترک نہیں کرتے جس کا چھوڑنا ممکن ہے یہ حال توان کا ہے جو دیندار ہیں اور اہل غفلت کی حالت سے ہے کہ وہ صلالت کے کا موں پر راضی ہیں جا نناچا ہے کہ بیبات کی طرح روا نہیں کہ جس کے مثانے اور ترک کرنے پر تم قادر ہو۔اس پر خاموش رہو ہم اس سلہ میں اس کے ہر جنس کے بارے میں اشارہ کریں گے اور بتاا ئیں گے (تفصیل سے نہیں) کہ تمام منکر ات کا بیان کرنا ممکن نہیں ہے اور ان منکر ات میں سے بعض کا تعلق راستوں سے ہمکن نہیں ہے اور ان منکر ات میں سے بعض کا تعلق مساجد سے بعض کا باز ار اور بعض کا تعلق راستوں سے ہمساجد کے منکر ات بی سمجھو کہ ایک مخص نے نماز پڑھی لیکن رکوع و ہجود تعدیل سے اور انہیں کئیا قر آن پاک پڑھا لیکن گا نے کی دھن میں یا قر آن پاک پڑھا ہیں اس سے غلطی ہویا کئی موذن مل کر اذان دیں یا بہت زیادہ کن سے اس کو اداکریں کہ اس کے بارے میں ممانعت آئی ہے۔ جی علی الصلوۃ جی علی الفلاح کہتے و قت تمام جسم کو قبلہ کی طرف اس کواداکریں کہ اس کے بارے میں ممانعت آئی ہے۔ جی علی الصلوۃ جی علی الفلاح کہتے و قت تمام جسم کو قبلہ کی طرف سے سے موڑ لیں۔"ان منکر ات مساجد میں ہی تھی ہے کہ لوگ مجد میں بہتی ہوں اور اشعار (عاشقانہ) پڑھیں یا قصہ گوئی کریں یا تعویذ حرام ہیں منکر ات مساجد میں ہے تھی ہے کہ لوگ مجد میں بھی ہوں اور اشعار (عاشقانہ) پڑھیں یا قصہ گوئی کریں یا تعویذ حرام ہیں منکر ات مساجد میں ہے تھوں کے لوگ مجد میں بھی ہے کہ لوگ مجد میں بھی ہی ہی ہے کہ لوگ کریں یا تعویذ

Communicated and the second

فروخت کریں بااور کوئی چیزیں بھیل جس کے باعث ہے ' دیوانے اور بد مست لوگ مسجد میں آکر شور وغوغا کریں اور اہل مجد کوان سے اذیت ہو ہاں اگر جہ اندر آ کر خاموش رہے یاد بوانہ سے کسی کواذیت نہ پنیجے اور وہ مجد کو نایاک نہیں کر تاہے تبان کا آنارواہے اگر کوئی چہ مجد میں آ کر مجھی محصار بازی میں مشغول ہو جائے تواس صورت میں منع کر ناواجب نہیں ہے کہ مدینہ کی متجد (متجد نبوی) میں حبشیوں نے شمشیر وسیر کے کرتب دکھائے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنهانے اس کود یکھا تھاالبتہ اگر اس کوبازی گاہ ہالیں تو منع کرناواجب ہے اگر کوئی وہاں بیٹھ کر پچھ سئے یا کتابت کرے تواس صورت میں کہ اس سے خلق خدا کو تکلیف واذبت نہ ہو توروا ہے لیکن اگر ان کا مول کے لیے د کان ہالے توبیہ مکروہ ہے لیعنی ایساکام مجدیں نہ کرے جس سے اس کام کے کرنے کا غلبہ ظاہر ہو-متعدد بار بیٹھ کر ہمیشہ تھم یا قبالہ نویک کرنا- بھی کھار بیٹھ کر وہاں تھم دے سکتاہے کہ رسول خداعلی نے بھی گاہ گاہ وہاں تشریف فرما ہو کر تھم دیا ہے۔ لیکن صرف اس مقصد کے لیے آپ مجد میں بطور دوام تشریف فرمانہیں ہوتے تھے ای طرح دھوبیوں کامسجد میں کیڑے دھوکر خٹک کرنے کے لیے مچیلانایار تگیر زول کا کیڑول کارنگ کر چھیلانااور خشک کرنایہ تمام کام برے ہیں-بلحہ جولوگ معجد میں بیٹھ کراد ھراد ھرکی باتیں جو احادیث معترہ سے نہ ہوں اگر کریں توان لوگوں کو وہاں سے نکال دینارواہے کہ بزرگان سلف نے الیابی کیا ہے اس طرح وہ لوگ جونے مخفے رہتے ہیں اور شہوت کاان پر غلبہ رہتاہے مسجع گفتگو کرتے ہیں گاتے ہیں ان کے مجمع پر جوان عور تیں جمع ہوتی ہیں توبہ سب گناہ کبیرہ ہیں-معجد تومعجد باہر بھی مناسب نہیں ہیں واعظ ایسا مخض ہونا چاہیے کہ اس کا ظاہر بھی صلاحیت ہے آراستہ ہو- دیندارول کا لباس پہنے 'اور بیربات کسی حال میں بھی میں درست نہیں کہ جوان عور تیں مر دول کے ساتھ مل کر بیٹھی اور ان کے در میان کو کی چیز حائل نہ ہوبلحہ حضر ت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ میں عور توں کو مجد میں آنے ہے منع فرمایا تھا حالا نکہ حضور اکر م علیہ کے عہد مسعود میں آتی تھیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اگر حضرت علی اس زمانہ کا حال ملاحظہ فرماتے تو ضرور منع فرماتے۔

منکرات مجد میں سے یہ بھی ہے کہ مجد میں کچھری لگائی جائے یادہاں روپیہ پیبہ تقلیم کیا جائے یادیما تیوں کے معاملات اور حساب چکا کیں یااس کو تماشہ گاہ ہمائیں – وہال غیبت اور بے ہودہ گوئی میں مشغول ہوں – یہ سب کام بجااور معجد کے نقدس کے خلاف ہیں۔

بازار کے منگرات: بازار کے منگرات یہ ہیں کہ خریدار ہے جھوٹ بدلا جائے مال کا عیب چھپائیں ترازو درست اور ان اور گزشیجے نہ رکھیں مال ہیں د غاکریں – عید کے دن ہوں کے لیے چنگ اور سار نگیاں ہاکر بیجیل – کا ٹھ کی تکواریں اور سپر ہاکر عید نوروز میں فروخت کریں یا جشن سدہ (ماہ بہمن کی بارہ تاریخ ایرانی یہ جشن مناتے ہیں) میں مٹی کے نگل ہاکر فروخت کریں یا مردوں کے لیے قبااور رکیشی ٹو پیال ہاکر بھی ۔ یار فور کیا ہوا کیڑایاد ھلا کیڑا جو استعال شدہ ہواس کو تیار کرکے فروخت کریں غرض کہ ہروہ چیز جس میں غل اور فریب ہو۔ ای طرح رو پہلی سنری انگو ٹھیاں خوردان (مجرہ)

دوات اور برشن سونے چاندی کے بیہ سبب چیزیں فروخت کرنا منع ہے اور بعض ان میں سے حرام ہیں (ان کا استعال حرام ہے) اور بعض مکروہ ہیں جانوروں کی نصوریس بیانا (اور پچنا) حرام ہیں اور جو چیزیں جشن سدہ اور نوروز میں فروخت کرتے ہیں لیعنی لکڑی کی ڈھال اور تکوار اور مٹی کا بکل بیر چیزیں فی نفسہا تو حرام نہیں ہیں بلعہ چو نکہ اس سے آتش پر ستوں کا طریقہ اور شعار ظاہر ہو تا ہے اس لیے بیہ حرام ہیں کیو نکہ شرع کے خلاف ہیں پس نوروز کی وجہ سے بازاروں کا سجانایا اس کی مٹھائی مثانا اور اس دن کے لحاظ سے دوسر سے الغرض مسلمان کوروا ہے کہ کا فروں کی صف پر حملہ کرد سے اور ان سے لڑسے یہاں متانا اور اس کو قتل کردیا جائے ۔ اگر چہ خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے لیکن فائدے سے خالی نہیں ہے ۔ کہ اس صورت میں بھی کئی کہ قتل کردیا جائے ۔ اگر چہ خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے لیکن فائدے سے خالی نہیں ہے ۔ کہ اس صورت میں بھی کے کہ د کیمو مسلمان کیسے جیوٹ اور د لاور ہوتے ہیں اس سے ثواب کا صل ہوگا۔

کوئی تاہینایا کمزور تحخص ان کا فروں کی صف پر اس طرح حملہ کردے تؤدرست نہیں کہ اس صورت میں بے فائدہ خود کو ہلاک کرنا ہے ( ہی اس آیت کا مفہوم ہے ) اس طرح اگر ایبا موقع ہے کہ احتساب کرے گا تواس کو ستائیں گے یا مارڈالیس کے اور معصیت ہے وستبر دار نہیں ہوں کے اور اپنی گر اہی پر سختی سے کاربعد رہیں گے کہ اس سے فاستوں کے ول نہیں گھبر اتے اور ان میں سے کسی کو خمر کی توفیق نہیں ہوتی تواپیا احتساب بھی واجب نہیں کیونکہ بے فائدہ مشقت ا شھانے سے کیاحاصل اس قاعدہ میں دواشکال ہیں ایک ہید کہ شائد اس کا بیہ ہر اس اور خوف بد گمانی یانامر دی کے باعث ہویا یہ صورت ہوکہ وہمارد حاڑے تو نہیں ڈر تالیکن اس کے جاہ و جلال یا قراعوں کے تعلق سے ڈر تا ہے۔اس میں پہلے اشکال کی وضاحت توبیہ کہ اگر اس بات کا ظن غالب ہے کہ اس کو ماریں گے تب تووہ معذووہ اور اگر مار کھانے کا ظن غالب نہیں ہے بلعہ صرف اخمال ہے تو ہمیشہ موجودر ہتاہے پس اگر مارنے کاشک موجود ہے تواحتساب اليقين واجب ہے اور شک سے رفع نہ ہوگااس کو بوں بھی کمہ سکتے ہیں کہ احتساب ایسے مقام میں واجب ہوگا جمال سلامتی کا ظن غالب ہو دوسر ا اشكال بدہے كه احتساب سے ضرر محتسب كے مال ير ہو تا ہويا جاه و شوكت پريااس كے جمم پريااس كے عزيز وا قارب اور شاگر دول پر بیاس بات کا خوف ہو کہ اس سے زبان درازی کریں گے یادین و دنیا کے فائدے اس کے لیے ختم ہو جائیں (اس طرح کی اور بہت می باتیں ہیں اور یہ فوائد بہت اقسام کے ہیں) اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک علم ہے اب سب سے پہلی بات او کہ وہ اپنے حق میں خو فزدہ ہے اس کی دو قشمیں ہیں ایک یہ کہ ڈرتا ہے کہ اگر احتساب کرے گا تو متعبل میں کوئی چیز فوت ہو جائے جیے استاد پر احتساب کر تاہے تو تعلیم سے محروم رہ جائے گایا طبیب اس کے علاج میں كوتابى كرے گايا آ قااس كامالندوظيفه مدكردے گايا أكر كوئى كام آپڑے گا تواس حمايت سے محروم رہے گا توان باتول سے اس کو معذور نہیں سمجھا جائے گاکہ بیہ ضرر کوئی خاص ضرر نہیں ہے باعد صرف اتناہے کہ اس سے منتقبل کے ایک فائدہ کے فوت ہو جانے کا ڈر ہے اگر فی الحال وہ اس مدد کا مخاج ہے جیسے خود ہمار ہے اور طبیب ریشی لباس پہنے ہے - اب اگر احساب کرتاہے توطبیب اس کی طرف متوجہ نہیں ہو گایا لیک عاجز درویش ہے تو کل نہیں کر سکتا فقط ایک مخص سے اس

Control of the Contro

کو نفقہ ملتا ہے اب اگرید درولیش اس پر احتساب کرے گا تووہ شخص نفقہ بعد کردے گایا اگر کسی شریر کے ہاتھ پڑگیا ہے اور صرف ایک شخص اس کا حمایتی ہے تو تمام حاجتیں وہ ہیں جو فی الحال موجود ہیں ممکن ہے کہ ہم اس کو احتساب نہ کرنے کی خاموشی کے ساتھ اجازت دے دیں کہ یہ وقتی ضرورت ظاہر ہے لیکن یہ ضرر احوال کے تحت بدلتارہے گا اور بیبات اس کے اختیار سے متعلق ہے پس چاہیے کہ دین کی طرف نظر کر کے احتیاط کرے اور بغیر ضرورت احتساب سے دستبر دار نہ ہو تکافات کرنادرست نہیں ہے بلے نوروز اور سدہ کے تیوہاروں کو یکس ختم کر دیناہی زیادہ مناسب ہے تا کہ پھر آئندہ ان کا کوئی نام بھی نہ لے ۔ ا۔

بعض علائے سلف نے فرمایا ہے کہ اس دن روزہ رکھے تاکہ وہ چیزیں اس کے کھانے ہیں نہ آئیں سدہ کی رات میں ہر گزچراغال نہ کرے تاکہ روشن بالکل نظر نہ آئے اور محققین فرماتے ہیں کہ اس دن کاروزہ رکھنا بھی اس دن کویاد رکھنا ہے اور اس کی یاد بھی مناسب نہیں ہے بلحہ دوسرے ایام کی طرح اس کو بھی سمجھے (کوئی اہمیت اس دن کونہ دے)نہ سدہ کی رات ہے کوئی تعلق رکھے غرض کہ کمی اعتبارہے بھی اس کویاد نہ رکھے تاکہ اس کانام و نشان مٹ جائے۔

شما ہر اہوں کے منگرات: برے بوے راستوں لینی شاہراہوں کے منگرات یہ ہیں کہ ستون راستہ میں دائر استہ میں دائر استہ ہیں جسے راستہ نگ ہوجائے یا ایک جگہ در خت لگا ئیں یا سائبان ڈالیس کہ اگر کوئی شخص سوار ہوکر وہاں سے گذر سے تواس کو چوٹ گے یا راستہ پر چزوں کا انبار لگاد ہیں یا راستہ پر جانو رہا ندھ دیں جس سے راستہ نگ ہوجائے یہ تمام کام درست جمیں ہیں صرف بقد رجاجت و ضرورت جیے ہو جھ وہاں سے اتار کے گھر کولے جائیں لین دینہ کی جائے ) کا نول دار جھاڑیوں سے لدے ہوئے گھر ھے کو نگ راستوں سے نہ گذاریں اس سے لوگوں کے کہڑے بھٹ جائیں گے البتہ اس صورت میں منع جمیں ہے کہ سوائے اس راستہ کے اور کوئی راستہ نہ واس صورت میں منع جمیں ہے کہ سوائے اس راستہ کے اور کوئی راستہ نہ واس فصورت میں منع جمیں ہے کہ سوائے اس راستہ کے اور کوئی راستہ نہ واس فصورت میں منع جمیں ہے کہ راہتے والی کی استہ نہ ہوں گے جاتھ اس جگہ دکان میں منا چاہیں خریوزہ کر کا فور کی کی اور کہ کرنا ہوں گے بادہ اس جگہ دکان کو صاف دکان کو راستہ میں ہوگئی ہو شوئی کی جو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی کو روا ہے کہ وہ گئی ہو جائے گئی جو اس کی در منگی عام لوگوں کے ذمہ ہو اور حاکم کو روا ہے کہ وہ کو کہ دہ ہو گئی ہو جائے کہ دہ ہو گئی راستہ کی در استی ہوں کے دروازہ پر جو گرگاہ پر واقع ہے موذی کے کو بائد ھے تو نار والے کہ وہ البتہ صرف راستہ کو وہ نجس کرتا ہے اور اس کے سوائی ازیت اس سے خمیں پہنچتی تو منع خمیں کرتا جا ہے کہو کہ البتہ صرف راستہ کو وہ نجس کرتا ہے ہوں اس کے دروازہ پر جو گرگاہ پر واقع ہے موذی کے کوبائد ھے تو نار والے البتہ صرف راستہ کو وہ نجس کرتا ہے ہوں اس کے دروازہ پر جو گرگاہ ہو جائے جس سے راستہ نگ ہو جائے تو

ا۔ پاکتان میں شیعہ نوروزیدی دحوم دھام سے متاتے ہیں۔مترجم

#### یہ مناسب نہیں کہ اس طرح کتے کا مالک اگر راستہ پر آگر ہیٹھ جائے تواس کو منع کرنا چاہیے۔

### حمام کی برائیاں

جمام کی رائیاں یہ بیں کہ ناف سے ذانو تک سر عورت نہ کرے (ناف سے ذانو تک جہم کو نگا کرنا) یالوگوں کے سامنے کھڑ اہو کر رانوں کور گڑے اور میل دور کرے بلحہ لئگی کے اندر ہاتھ ڈال کر اگر ران کو پکڑے گااور ملے گاتب ہی درست نہیں کہ رگڑ نابھی چھونے کے مانند ہے - جانوروں کی تصویریں بھی جمام میں بنانا درست نہیں پر اہے بلحہ ان کو منا دینا چا ہے یادہ ہاں سے نگل جائے اس پر واجب ہے امام شافعی کے غد ہب میں نجس ہاتھ 'طسلہ طشت و غیر ہ جو پلید ہے اس کو آب اندک میں (آب قلیل) ڈالنا منع ہے لیکن امام مالک کے غد ہب میں روااور درست ہے پائی کا بیجار خرج کر ما بھی مشرات میں سے ہے اس کے علاوہ چند اور پر ی باتیں ہیں جن کو ہم کتاب طہارت میں بیان کر چکے ہیں۔
مہمانی کی بر انہیاں

ریشی چھون عہا البتہ اگر چھونے پر اور گاب دان ایسے پر دے جن پر تصویریں ہوں منع ہے البتہ اگر چھونے پر اور تکیہ پر تصویریں ہوں تو کچھ ہر ج نہیں ہے انگیشی جس کی شکل کسی جانور کی ہواستعال کرنا منع ہے ۔ راگ رنگ ایساساع جمال مر دول کے ساتھ عور تیں ہول اور ان کا دیکھنا چو نکہ خطرہ سے خالی نہیں۔ فساد کا ج ہے لنذ اان سبباتوں سے منع کرنا واجب ہو گااگر منع نہیں کر سکتا تو اس جگہ سے فورا نکل جائے۔ منقول ہے کہ امام حنبل نے ایک مجلس میں جاندی کا مر مہد دان دیکھا تو وہاں تے اٹھ کر چلے آئے اس طرح آگر مجلس میں کوئی شخص ریشی لباس پنے ہے یاسونے کی انگو تھی پنے ہوئے ہے تو وہال بیٹھا درست نہیں ہے اگر کوئی باشعور لڑکاریٹی لباس پنے تب بھی درست نہیں ہے کیونکہ یہ مر دول پر حرام ہے اس طرح جیے شر اب حرام ہے اور پھر جب وہ اس کا عادی ہو جائے گا تو بلوغ کے بعد اس کا چرکاباتی رہے گا البتہ جب اس طرح جیے شر اب حرام ہے اور پھر جب وہ اس کا عادی ہو جائے گا تو بلوغ کے بعد اس کا چرکاباتی رہے گا البتہ جب اس طرح جیے شر اب حرام ہے اور پھر جب وہ اس کا عادی ہو جائے گا تو بلوغ کے بعد اس کا چرکاباتی رہے گا البتہ جب اس طرح جیے شر اب حرام ہے اور پھر جب وہ اس کا عادی ہو جائے گا تو بلوغ کے بعد اس کا چرکاباتی رہ گا البتہ جب اس طرح جیے شر اب حرام ہے اور پھر جب وہ اس کا عادی ہو جائے گا تو بلوغ کے بعد اس کا چرکاباتی رہ گا البتہ جب اس طرح جیے شر اب حرام ہو جائے سے بھر وہ وہ کے گا تو بلوغ کے بعد اس کا چرکاباتی رہ جب وہ اس کا جائے ہیں تو میں بیس ہوئے گا تو بلوغ کے بعد اس کا چرکاباتی ہوئے گا تو بلوغ کے بعد اس کا چرکاباتی ہوئے گا تو بلوغ کے بعد اس کا چرکاباتی ہوئے گا تو بلوغ کے بھر جب وہ بیاں ہوئے گا تو بلوغ کے بعد اس کی جب میں میں کر دو جب کی تا آشانی ہوئے گا تو بلوغ کے بعد اس کی جب میں ہوئے گا تو بلوغ کے بعد اس کی گیا ہوئے گا تو بلوغ کے بعد اس کی خدر ہوئے گا تو بلوغ کے بعد اس کی جب میں ہوئے ہوئے ہوئے گا تو بلوغ کے بعد اس کی جب میں ہوئے گا تو بلوغ کی جب کر دو بھی ہوئے گا تو بلوغ کے بعد اس کی جب میں ہوئے گا تو بلوغ کے بعد اس کی جب میں ہوئے گا تو بلوغ کی ہوئے گا تو بلوغ کے بعد اس کی جب کر دو بھی ہوئے گا تو بلوغ کی تو بلوغ کی بھی ہوئے گا تو بلوغ کی بھی ہوئے گا تو بلوغ کی ہوئے گا تو بلوغ کی ہوئے گا تو بلوغ کی بھی ہوئے گا تو بلوغ کی ہوئے گا تو بلوغ کی ہوئے گا تو بلوغ کی ہ

اگر مجلس میں کوئی منخرہ لوگول کواپنی منخر گیاور باوہ گوئی ہے ہناتا ہے تواس کے ساتھ بیٹھ تاہمی درست نہیں ہے۔ اے عزیز! منکرات کی تفصیل بہت دراز ہے جب تم نے ال (بیان کردہ) منکرات کو جان لیا تو پھر تم مدرسہ 'خانقاہ کچری اور دوسرے محکمول درباروغیرہ کے منکرات کواس پر قیاس کر سکتے ہو۔واللہ اعلم یوالصواب۔

## اصلوبهم

## حكمر انى اور رعيت كى پاسبانى

معلوم ہوناچاہے کہ فرمانروائی ایک اہم اور عظیم کام ہے اور حق تعالیٰ کی زمین پر خلافت ہے بیشر طیکہ یہ عدل کے ساتھ ہواور جب یہ خلافت یا حکمر انی انصاف اور شفقت سے خالی ہوگی تو پھریہ البیس کی نیاست ہوگی کیونکہ حاکم کے ظلم سے برااور کوئی فساد نہیں ہے۔

فر ما ٹروائی کی اصل : فرمازوائی کی اصل علم وعمل ہے حکومت و فرمازوائی کا علم آگر چہ بہت و سیج ہے۔ لین اس کا عنوان یا مقدمہ یہ ہے کہ حاکم معلوم کرے کہ اس کو اس دنیا میں مقصد ہے بھیجا گیا ہے اور اس کا شھکانا کہاں ہے اور بیر دنیاس کی صرف منزل ہے قرار گاہ فہیں ہے وہ بظاہر ایک مسافر ہے ۔ اس کا پیٹ اس کی راہ منزل کی ابتد اہے اور قبر اس کی منزل کا آخری ٹھکانا ہے اس کا وطن اس کے سواہے ہر ہر س ہر مہینہ اور دن جو اس کی عربے گذر تا ہے وہ بھی آیک منزل کا حکم رکھتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی آخری منزل یا قرار گاہ (قبر) کے نزدیک ہو تا جا تا ہے اور جو کوئی اپنی اس منزل کو بھو لا اور پلی کی فیمیر میں لگار ہا دنیا کی گلر میں لگار ہا کہ وہ الکل مادان ہے دا نشور اور ہو شیاروہ شخص ہے جو اس دنیا کی منزل میں راہ آخرت کا تو شہ فر اہم کرنے کے سوا بچھ اور طلب نہ کرے اور دنیا ہیں بس اتن چزیر جس کی ضرورت رکھتا ہے اکتفا کر سے اس کے سوا بچھ اور سے اس کے سواجو بچھ اور ہو میں سے سوا بچھ اور سے اس کے سواجو بچھ اور ہو میں سے سوابچھ کے اور موت کے وقت سکر ات مرگ اس پر دشوار ہوگی اور پھر سے تخی تو اس صورت میں ہو میں راہ موت کے وقت سکر ات مرگ اس پر دشوار ہوگی اور پھر سے تخی تو اس صورت میں ہو سے میں دیا ہوگا ہو ہوگا ہو آخرت کا عذاب اس حسر سے سے کہیں ذیادہ ہوگا ۔ جا نتا چا ہے کہ دنیا وی خواہشوں سے میں کہا ہو گی ہو اور تو سے بین ہو گا وار نوال ہوگی اور پھر ہوگا ۔ جا نتا چا ہے گی تو ایس صورت ہوگا ۔ جن اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہو کہ دنیا کی صور ت میں روا میں ہوگا ۔ اس کی مثال ایس ہے کہ کسی ذوال پڈیر شیس اور ہاتھ سے نہیں جا ہے گی تو ایس کی مثال ایس ہے کہ کسی خول کی معشوق اور محبوب ہے آگر اس سے کہا جا ہے کہ اگر آئی کہ کہ رات تو اس سے معرات ہی گی اس سے معرات ہوگا ۔

تو پھر تمام عمر اس سے نہیں مل سکے گااور اگر آج کی رات صبر کر لیا تو پھر تمام عمر کے لیے اس کو تیرے سپر دکر دیا جائے گااور اس طرح کہ کوئی رقیب در میان میں جائل نہ ہو گا تو اس صورت میں اگر اس کا عشق کتنا ہی فزوں ہو پھر بھی ایک شب کا صبر کرنا اس کے لیے ہزار شب ہائے وصل کی امید پر آسان ہو گااور دنیا کی مدت آخرت کی مدت کے ہزار ویں حصہ سے بھی کم ترہے باعد اس سے پچھے نبست ہی نہیں رکھتی -لدکی در ازی انسان کے وہم اور خیال میں ہر گزنہیں آسکتی کہ اگر

Communication of the Communica

فرض بیر کرلیا جائے کہ آسان اور زمین کے تمام طبقات کو دانوں ہے پر کر دیا جائے اور ایک ہزار سال تک ایک پر ندہ اس کھلیان ہے ایک ایک دانہ چگار ہے تب بھی وہ کھلیان ختم نہ ہواور اس کھلیان ہے کچھ کم نہ ہو-

اسی طرح اگرانسان کی عمر سوسال کی ہواورروئے زمین کی تمام سلطنت یعنی مشرق سے مغرب اسے دے دی جائے اور کوئی اس کا مخالف بھی نہ ہو تو آخرت کی دولت کے مقابلہ میں اس کی کچھ حیثیت نہیں ہوگ ۔ پس جبکہ ہر مخض کو دنیا ہے تھوڑا جصہ دیا گیااور وہ بھی کدورت سے خالی شیں ہے اور ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جودولت میں اس سے فاکن اور برتر مول تو پھر دائمی سلطنت کواس چھوٹی سی دولت کے عوض بھنے کا کیاباعث ہو سکتاہے بس رعیت اور حاکم دونوں کو جاہیے کہ ول میں اسبات پر خوب غور کریں تاکہ کچھ دیر کے لیے دنیوی لذنوں سے دست بر دار ہو سکیں اس وفت رعیت پر مهر مانی اور خدا کے بعدوں کے ساتھ اچھاسلوک کر نااور اللہ تعالیٰ کی خلافت کو صیح طور پر جالانااس پر آسان ہوگا-

جب حاتم کواس بات کاعلم ہو جائے تب اس کو فرمانر دائی میں مشغول ہونا جا ہے اور اس طرح جیسا کہ اس کو تھم دیا عمیا ہے نہ اس طرح کہ اس میں دنیا کی خوبی ہو کیو نکہ حق تعالیٰ کے حضور میں کوئی عبادت حاکم کے عدل سے بہتر نہیں ہے ر سول اکر م علی کے ارشاد فرمایا ہے کہ سلطان عادل کے عدل کا ایک روز ساٹھ برس کی عبادت سے افضل ہے اور حدیث شریف میں یہ جوار شاد فرمایا گیاہے کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ کے عرش کے سامیہ میں سات محص ہول گے ان میں سب ے بہلا سلطان عادل ہوگا-رسول اکرم علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ بادشاہ عادل کے لیے ہرروز ساٹھ صدیقین عابد کاعمل ملائكه (عرش ير) لے جاتے ہيں-"حضور علي نے مزيدارشاد فرمايا ہے كه حق تعالى كابرا مقرب اور بہت محبوب بادشان عادل ہے اور سب سے مداد عمن اور کر فتار عذاب بادشاہ ظالم ہے۔

حضور سرور کو نین علی فرماتے ہیں قتم ہے اس کی جس کے دست قدرت میں محمد علی کی جان ہے کہ ہر روز عادل بادشاہ کا آنا عمل نیک ملا تکہ لے جاتے ہیں جو اس کی تمام رعیت کا عمل ہو تاہے اس کی ہر ایک نماز ستر ہزار نمازوں کے برابر ہوگی-

جب صورت حال بیہ ہے تواس سے زیادہ نعت اور کیا ہو سکتی ہے کہ حق تعالی کسی کو سلطنت کا منصب عطافر مائے تاکہ اس کی ایک ساعت دوسرے مختص کی تمام عمر کے ہراہر ہو جائے اور جب کوئی مختص اس نعمت کاحق نہ پہنچانے ظلم اور مواد موس ميس مشغول مو تواس پر غضب اللي نازل مو گا-

معلوم ہونا چاہیے کہ عدل کا درجہ ان وس قاعدوں کی رعایت سے حاصل ہوتا ہے۔ قاعدہ اول سے کہ جب کوئی معاملہ اس کے حضور میں پیش ہو تواس میں وہ اس طرح فرض کرے کہ وہ خود رعیت ہے اور سلطان کوئی دوسر اے-پس جوبات وہ اپنے بارے میں پندنہ کرے کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں پندنہ کرے آگر وہ پند کرے گا تو فرمانروائی میں دغاآور خیانت کرے گا- جنگ بدر کے روز حضور اکرم علیہ سایہ میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام دھوپ میں تھے - حضرت جریل امین تشریف لائے اور عرض کیا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ آپ سامیہ میں بیٹھے ہیں اور آپ کے

اصحاب د عوب میں ہیں (تو در سامیہ ویاران تو در آفآب) اس اتنی سی بات پر اللہ تعالیٰ نے ناپندیدگی کا اظہار فرمایا (گلہ کیا)
حضوراکر م علیہ کارشاد ہے کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ دوزخ سے نجات پائے اور بہشت میں جگہ ملے چاہیے کہ آخر وقت تک
(دم بازیسیں) کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے اور جو چیز اپنی خاطر پند نہیں کر تاہے کسی دوسر سے مسلمان کے لیے پند نہ کرے
ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ جو محفق صبح کو اٹھے اور خدا کے سوااس کا دل کسی اور سے لگا ہو وہ مر د خدا نہیں ہے اور اگر
مسلمانوں کے کام کاج سے بے پر واہ ہے تو وہ مسلمانوں میں داخل نہیں ہے۔

قاعدہ دوم یہ ہے کہ اپ دروازے پر ارباب حاجات کے انظار کرنے کو معمولی بات نہ سمجھے اور اس آفت سے پچے اور جب تک کی مسلمان کے کام سے فارغ نہ ہو جائے نفلی عبادت میں مشغول نہ ہو کہ مسلمانوں کی حاجت روائی کرنا تمام نوا فل سے افضل ہے۔ منقول ہے کہ ایک روز حضر ت عمر بن عبدالعزیز نماز ظهر تک مخلوق کے کاموں میں مصروف رہے پھر گھر میں تھے ماندے گئے تاکہ ایک ساعت آرام کر لیں ان کے اس ارادہ سے آگاہ ہو کر ان کے فرزندنے کماکہ اے والد محرم آپ کو کیا معلوم شاید آپ کو اس ساعت میں پیام اجل آجائے اور اس وقت کوئی امید وار آپ کے دروازہ پر کھڑ اہواور آپ اس امر میں قصور وار مجمریں آپ نے فرمایا بیٹے تم بچ کہتے ہویہ کہ کر آپ فور لباہر تشریف لے آئے۔

قاعدہ سوم: تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ اچھی خوراک اور عمدہ لباس کا عادی نہ ہے بلحہ تمام امور میں قناعت اختیار کرے کیونکہ قناعت کے بغیر عدل ممکن نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ تم نے جو باتیں میر سے بارے میں سی بیں ان میں تم کو کون می باتیں ناپند ہیں۔ انہوں نے جو اب دیا کہ میں نے ساہے کہ ایک وقت کے کھانے میں دوسالن آپ کے دستر خوان پر ہوتے ہیں اور آپ کے پاس دوجوڑے کیڑے ہیں آپ ایک دن کو پہنتے ہیں اور ایک رات کو آپ نے دریافت کیا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ایک بات سی ہے جو تم کو ناپند ہے ؟ تو انہوں نے کہا اور ایک رات کو آپ نے دریافت کیا کہ اس کے علاوہ ہیں کوئی ایک بات سی ہے جو تم کو ناپند ہے ؟ تو انہوں نے کہا نہیں تب آپ نے فرمایا کہ بید دونوں باتیں ہے اصل ہیں۔

قاعدہ چہارم : اس سلسلہ میں چو تھا قاعدہ یہ ہم ایک کام میں زمی اختیار کرے (سختی ہے کام نہ لے) رسول اگر م اللہ فراتے ہیں جو حاکم رعیت کے ساتھ زمی کرے گا قیامت میں اللہ تعالی اس کے ساتھ زمی کرے گا-حضور سرور کو نین علی ہے نے دعا فرمائی کہ بارالہا! جو بادشاہ اپنی رعیت کے ساتھ نری کرے تو بھی اس کے ساتھ نری فرمااور جو کوئی سختی فرمانے کے ساتھ سختی فرما حضور علی ہے نہیں فرمایا ہے 'جو کوئی حکومت کا حق جالائے اس کی حکومت خوب ہے اور جو کوئی اس باب میں تغییر کرے اس کی حکومت بری ہے۔

ہشام بن عبدالمالک کادور خلافت تھااس نے شیخ ابوحاز مرحمتہ اللہ علیہ سے جو بہت موے عالم تھے دریافت کیا

حکومت وریاست میں نجات کی تدبیر کیاہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس کی تدبیر یہ ہے کہ جو درم تم لیتے ہو حلال طور پر اورایسے شخص کو دوجواس کا حق دارہے - ہشام نے دریافت کیا کہ بیر کام کون شخص انجام دے سکتاہے انہوں نے جواب دیا بیر کام بیر کر سکے گاجو دوزخ کے عذاب سے ڈرے اور بہشت کو دوست رکھتا ہو۔

قاعدہ پیچم: پانچواں قاعدہ ہے کہ حاکم کی کوشش یہ ہو کہ تمام رعایااس سے خوش رہے اور شرع کے خلاف کام نہ کرے حضوراکر معلقہ نے فرمایا ہے اچھے حاکم وہ ہیں جو تم کو پیار کریں۔ (تم سے محبت کرتے ہوں) اور تم ان سے پیار کرو اور برے وہ ہیں جو تم سے عداوت رکھیں اور وہ تم پر لعنت کریں اور تم ان پر۔ حاکم کو چاہیے کہ لوگوں کی تعریف سے خوش اور اس پر مغرور نہ ہو۔ اور ان کی تعریف سے بیانہ سمجھنے گئے کہ سب لوگ اس سے خوش ہیں کیونکہ لوگ تو خوف سے بھی مراح ہے اور تعریف کرتے ہیں۔ معتمد لوگوں کو مقرر کرے تاکہ وہ اس امر میں تجسس کریں اور حاکم کے بارے میں مخلوق سے دریافت کریں کہ انسان اپنا عیب دوسر ہے لوگوں کی ذبان سے ہی معلوم کر سکتا ہے۔

قاعدہ استم : چھٹا قاعدہ یہ ہے کہ شریعت کے خلاف کام کر کے لوگوں کی رضامندی کا خواہاں نہ ہو۔ کیونکہ جو تحض شریعت کی مخالفت سے ناخوش ہوتا ہے توالی ناخوشی اس کے لیے معزت رسال نہیں ہوتی حضر ت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے جب میج کو پیس المحتا ہوں تو مخلوق کے آدھے لوگ مجھ سے خفا ہوتے ہیں اور یہ ضررہے کہ جب ظالم کو اس کے ظلم کی سز ادی جائے گی تو وہ خفا ہوگا۔ پس دونوں فریق (ظالم و مظلوم) کو خوش کرنا ممکن نہیں ہے اور وہ مخض ہواہی نادان ہے جو خلائت کی رضامندی کے تو خشرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ام المو منین ہو خشر ت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خط لکھا کہ مجھے ایک مختر تھیجت کیجئے۔ آپ نے جو اب میں لکھا کہ میں نے رسول اللہ علیہ و سلم سے ساہے کہ جس نے مخلوق کو خوش کر کے خداوند تعالی کی رضامندی علی شی توالٹد تعالی اس سے راضی ہوگا اور جس نے حق تعالی کی نار ضامندی میں مخلوق کی خوشی چاہی خداوند تعالی اس سے داخوش مو گاہ ور خل کو گاہ کی خوش رکھے گا۔

قاعدہ ہفتم : ساتواں قاعدہ یہ ہے کہ یہ سمجے کہ حکومت کرنا ایک خطرناک کام ہے خلائق کے امور کا کفیل ہونا آسان بات نہیں ہے جس نے اس سے عہدہ بر اہونے کی توفیق پائی تواس نے ایسی سعادت حاصل کی کہ اس سے بالا تراور کوئی سعادت نہیں ہے اور اگر اس امر میں تقصیر کی تو وہ ایسی بد حتی اور شقاوت میں جتلا ہوا کہ کفر کے بعد ایسی شقاوت کوئی اور انہیں ہے ائن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے رسول اکرم علی کے کو دیکھا کہ آپ تشریف لائے اور ورکعبہ کا حلقہ آپ نے پکڑ ااس وقت حرم میں قریثی حضر ات موجود تھے آپ نے فرمایا کہ حکام اور سلاطین قریش سے ہوتے رہیں گے جب تک دہ یہ تین کام جالاتے رہیں گے (۱) جب لوگ ان سے مربانی کے خواہاں ہوں تو وہ مربانی کریں (۲) عکم جاہیں توانصاف کریں (۳) اور جوا قرار کریں اس کو پورا کریں - جو کوئی ایسانہ کرے اس پر خدا کی فرشتوں کی اور ثمام مخلوق کی لعنت ہو حق تعالی نہ اس کی فرض عبادت قبول فرمائے اور نہ سنت پس غور کرو کہ یہ کیسی بڑی تقصیم ہوگی جس کے سبب سے عبادت قبول نہ ہو حضور اکرم علی ہے نہ خرمایا ہے کہ جو دو مخصوں کے در میان فیصلہ کرے اور اس میں ظلم کرے اس بی ظلم کرے اس بی فلم کرے اس بی قالی کے سبب سے عبادت کرے - حضور انور علی ہے کہ جو کہ تین قتم کے لوگ ہیں جن پر قیامت کے دن حق تعالی نظر نہیں فرمائے گا ایک دروغ کو سلطان! دوسر ایو ڈھازانی! تیسر امتیکر اور لاف زن درولیش -

میں پیت سر رہے کی پر یں وہ سی دہ سرے ہوئے ہیں ہیں ہیں ہے۔ اس سے رہ اس میں اور سے میں اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز ایک جنازہ پر نماز پڑھنی چاہی کہ ایک شخص نے آگے ہوتھ کر نماز پڑھا دی جب اس میت کو دفن کر چکے تو آپ نے اس کی قبر پر ہاتھ رکھااور فر ہایابار الما ااگر تو اس کو عذاب دے تو اس کا سز اوار ہے کہ اس نے تیری تقصیم کی ہوگی اور اگر تو اس پر رحم فرمائے گا اور رحمت کرے تو یہ تیری رحمت کا محتاج ہا اے مردے الحجے مبارک ہواگر تو بھی امیر (حکام) نہ تھا اور نہ نقیب تھا اور نہ مددگار 'نہ کا تب اور نہ خراج وصول کرنے والا میں میں میں میں بھی نظر سے غائب ہوگیا حضرت عمر رصی اللہ عنہ نے فرمایا اس دعا کرنے کے بعد وہ شخص جس نے نماز پڑھائی تھی نظر سے غائب ہوگیا حضرت عمر رصی اللہ عنہ نے فرمایا اس شخص کو تلاش کرولیکن تلاش کرنے پروہ شخص نہیں ملاتب آپ نے فرمایا کہ یہ حضرت خصر علیہ السلام تھے۔

حضور اکر م علی نے فرمایا ہے افسوس ہے ان امیر ول پر امینول پر جو عمل نہیں کرتے تھے وہ اپنے گیسوؤں کے بل آسان سے لئے ہوں گے حضور اکر م علی ہے نہی فرمایا ہے کہ اگر کوئی محض صرف دس آد میول پر امیر ہے تب بھی اس کو قیامت کے دن دست بر نجیر لایا جائے گا۔اگر وہ نیک رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گاور نہ ایک اور زنجیر اس کی طرف بو قیامت کے دن دست بر ضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ذمین کے حاکم کی طرف سے افسوس کیا جا تا ہے جب وہ سامنے پیش ہو تا ہے ہال جب کہ اس نے انصاف کیا ہد وی گذار رہا ہواور حرص وہوا ہے تھم نہ کیا ہواور خداوند تعالی کی کتاب کو (الن معاملات میں) کیا ہواور اپنے اقرباکی حمایت نہ کی ہواور خوف ور جائے تحت تھم نہ کیا ہواور خداوند تعالی کی کتاب کو (الن معاملات میں) گئینہ کی طرح اپنی نظر کے سامنے رکھا ہواور ہر ایک تھم کتاب الی کے مطابق دیا ہواس سے اللہ تعالی راضی ہوگا۔

رسول اکر مطالقہ نے ارشاد فرمایا ہے قیامت کے دن حاکموں کو حاضر کیا جائے گالور الن سے دریافت کیا جائے گاکہ ہم میرے ربو ڈوں کے نگہبان تھے اور میری ذمین و مملکت کے خزید دار تھے میرے فرمان کے خلاف تم نے کسی کو کوئی سزا وی اور اس پر حد جاری کی وہ جواب دیں گے کہ النی اس غیظ و غضب کی ہما پر ایسا کیا کہ انہوں نے تیری مخالفت کی تھی حق تعالی فرمائے گاکہوں؟ کیا تمہار اغصہ میرے غصہ سے زیادہ تھادو سرے امیر سے بو چھاجائے گاکہ تم نے میرے حکم ہے کم سز اکیوں وی (جتنی سز اکامیں نے تیجے حکم دیا تھا اس سے کم سز اکیوں دی (جو بال اللی الجھے اس پر دم آیا تھا۔ حق تعالی فرمائے گاکہ کیا تو جھے اس پر دم آیا تھا۔ حق تعالی فرمائے گاکہ کیا تو جھے سے زیادہ دیم ہو سکتا ہے اس کے بعد دونوں سے مواخذہ کیا جائے گا۔ اس سے بھی جس نے حکم انتہاں دونوں سے مواخذہ کیا جائے گا۔ اس سے بھی جس نے حکم سے میں جس نے حکم سے میں جس نے حکم سے دیا دونوں سے مواخذہ کیا جائے گا۔ اس سے بھی جس نے حکم سے میں دونوں سے مواخذہ کیا جائے گا۔ اس سے بھی جس نے حکم سے میں دونوں سے مواخذہ کیا جائے گا۔ اس سے بھی جس نے حکم سے دیا دونوں سے مواخذہ کیا جائے گا۔ اس سے بھی جس نے حکم انتہاں دونوں سے مواخذہ کیا جائے گا۔ اس سے بھی جس نے حکم سے کہ انتہاں دونوں سے مواخذہ کیا دونوں سے مواخذہ کیا جائے گا۔ اس سے بھی جس نے حکم سے کیا ہو سکتا ہے گائے گائے کیا دونوں سے مواخذہ کیا دی کیا دونوں سے مواخذہ کیا جائے گائے دونوں سے مواخذہ کیا گائے دونوں سے حکم سے دونوں سے

اس کے حکم سے زیادہ کیا تھااور اس سے بھی جس نے حکم اللی سے کم کیا تھااور دوزخ کے گوشوں کوان سے ہمر دیاجائےگا-حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کسی حاکم کی تعریف نہیں کر تاخواہ وہ نیک ہویابد!لوگوں نے اس کا سلب دریافت کیا توانہوں نے کماکہ میں نے رسول اللہ عقاصے ساہ کہ قیامت کے دن تمام حاکموں کو لایاجائے گاخواہ وہ

عالم ہوں یا ظالم سب کو صراط پر کھڑ اکیا جائے گالور صراط کو تھم دیا جائے گاکہ ان کو ایک جھٹکادے پس جس نے تھم دیے میں زیادتی کی ہوگی یا قضاہ میں رشوت کی ہوگی یا ایک فریق کی بات غورے سی ہوگی اور دوسرے کی سرسری طور پر ایسے سب

لوگ اس جیسکے سے بیچے گر پڑیں گے اور ستر ہر س تک دوزخ کے غار میں چلیں گے تب کمیں اپنی قرار گاہ تک پہنچیں گے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضر ت داؤد علیہ السلام بھی سبدل کرباہر نگلتے تئے جو کوئی نظر آتااس سے دریافت کرتے کہ داؤد کی سیرت ، طرززندگی اور معاش کیسی ہے ؟ آیک دن حضر ت جر ائیل علیہ السلام آیک شخص کی صورت میں سامنے آئے حسب معمول ان سے حضر ت داؤد غلیہ السلام نے دریافت کیا توانہوں نے کہا کہ داؤد نیک مر دہو تااگر دہ بیت الممال سے اپنی روزی نہ لیتا ہو تا ۔ پس داؤد علیہ السلام اپنی محر اب میں گئے اور روتے ہوئے بارگاہ اللی میں عرض کیا کہ اللی! مجھے کوئی حرفہ سکھادے تاکہ میں این کرے کھاسکوں! اللہ تعالی نے انہیں زرہ بانا سکھادیا اس طرح حضر ت عمر رضی اللہ عنہ جائے شخنہ کے رات کو خود گشت کیا کرتے تھے تاکہ جمال کمیں خرائی نظر آئے اس کا تدارک کریں اور فرماتے تھے کہ اگر ایک خارش دور کرنے کاروغن

اس کے نہ ملاجائے تو جھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن جھے سے اس کا سوال کیا جائے گاباد جود اس کے کہ آپ کی احتیاط کا بہ حال تھا اور آپ کا عدل ایسا تھا کہ کوئی دوسر اشخص اس عدل کو نہیں پہنچ سکتا جب آپ کا انتقال ہوا تو حضر ت عبد اللہ بن عمر وائن العاص رضی اللہ عنہ کتے ہیں کہ میں نے دعا کی کہ حق تعالی ان کو جھے خواب میں دکھا دے چنانچہ بارہ سال کے بعد (وفات) میں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ آپ چلے آرہ ہیں اس طرح جیسے کوئی عنسل کر کے آیا ہو اور از ارباندھے ہو (یعنی جسم میں نے ان کو خواب میں ویکھا کہ آپ چلے آرہ ہیں اس طرح جیسے کوئی عنسل کر کے آیا ہو اور از ارباندھے ہو (یعنی جسم کیسینہ سے شرایور تھا) آپ کو دیکھ کر میں نے پوچھا کہ اے امیر المو منین حق تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا آپ نے فرمایا کہ اے عبید اللہ تمہمارے ہاں سے جھے گئے ہوئے کتناع صہ گذر گیا؟ میں نے عرض کیا کہ بارہ سال گزرے آپ نے فرمایا کہ جس اب حصر ساب دے رہا تھا اور جھے اس بات کا ڈر تھا کہ میر امعاملہ تاہ ہو جائے گا آخر کارر حمت اللی کے سبب جھے خواب ہوگئے۔ دیکھو حضر سے عرض کیا سی چھونہ تھا۔

برور المجمهر کا اللیجی: منقولہ ہے کہ برر جمہر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک قاصد بھیجا تاکہ دیکھے کہ آپ

کیے شخص ہیں اور آپ کی سیرت کمیں ہے جب سے شخص مدینہ منورہ پنچا تو اس نے دریافت کیا کہ تمہار اباد شاہ کمال ہے؟

لوگوں نے کما کہ ہمار اباد شاہ نہیں ہے ہمار اامیر ہے اور وہ ابھی کسی کام سے باہر گیا ہے سے خبر سن کر سفیر باہر اکلا تو حضرت عمر
رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ "ورہ" (کوڑا) جائے تک ہے کے سر کے پنچار کے ہوئے دھوپ میں (زمین پر) سور ہے ہیں اور آپ
کی پیشانی سے پینہ بہد رہا ہے اور پینہ سے زمین تر ہور ہی ہے جب اس نے سے کیفیت دیکھی تو اس کے دل میں عجیب ہی
تاثر پیدا ہو الور کھنے لگا کہ عجیب بات ہے کہ وہ شخص جس کی ہیت سے تمام باد شاہ لرزتے ہیں اور خالف ہیں اس کا اپنا سے حال ہے گھر وہ کر سور ہے ہیں اور ہمار اباد شاہ چو نکہ
غالم اور جار ہے اس لیے وہ ہمیشہ خوف ذوہ اور ہر اسال رہتا ہے ہیں گوائی دیتا ہوں کہ دین ہر حق صرف تمہار اور بین ہو اگر سفیر بھر نہ ترنہ آیا ہو تا تو اس وقت مسلمان ہو جا تا اب میں پھر آؤں گااور اسلام قبول کروں گا۔

میں سفیر بھر نہ آیا ہو تا تو اس وقت مسلمان ہو جا تا اب میں پھر آؤں گااور اسلام قبول کروں گا۔

پی معلوم ہواکہ حکومت ایک کارنامہ عظیم ہاور اس کاعلم بھی ایک وسیع وبسیط علم ہے پس حاکم کی عافیت اس میں ہے کہ وہ علائے دیندار کے ساتھ ہم نشینی رکھے تاکہ عدل کاراستہ وہ اس کوہتائیں حاکم ان کی نصیحت دل سے سے اور دنیاوار عالموں کی صحبت سے بچ کہ وہ لوگ اس کو فریب دیں گے اس کی بھاتھ بیف کریں گے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہیں گے تاکہ یہ لوگ اس مر دار حرام سے (دنیااور حکومت) جو اس حاکم کے ہاتھ میں ہے مکر و حیلہ سے بچھ حاصل کرلیں۔

وین وار عالم : دیندار عالم وہ ہے جو حاکم ہے کوئی طمع نہ رکھے اور انصاف سے کسی وقت نہ چو کے منقول ہے کہ شخ شفیق ملخی ہارون رشید کے پاس گئے تو ہارون نے کما کہ شفیق زاہدتم ہی ہو انہوں نے کما کہ میں شفیق ہوں زاہد نہیں ہوں ہارون نے کما مجھے نصیحت کرو-شفیق ملخی نے فرمایا کہ حق تعالی نے آپ کو حضر سے صدیق رضی اللہ عنہ کی مسند پر بٹھایا ہے پی وہ تجھ سے ایساصد ق چاہتا ہے جیسا کہ اس کو مطلوب ہے اور فاروق رضی اللہ عنہ اعظم کی مند پر بھایا ہے اور وہ آپ سے حق وباطل میں فرق چاہتا ہے جیسا کہ وہ چاہتا ہے (ہونا چاہیے) اور عثمان ذوالنورین کی جگہ آپ کو بھایا ہے اور آپ وہ علم وعدل چاہتا ہے یہ من کر ہارون نے کما کہ بچھ اور تھیجت سیجے۔ شفق بلٹی نے فرمایا! حق تعالی کا ایک گھر ہے جس کو دوزخ کہتے ہیں آپ کو اس کا دربان بمایا ہے اور آپ کو تین چیزیں دی ہیں۔

بیت المال کے اموال مشمشیر اور تازیانہ اور تھم دیا ہے کہ ان تین چیزوں کے ذریعہ مخلوق کو دوزخ سے چائے بعنی جو مختاج تمہار ہے ہاں آئے اس کومال سے محروم نہ رکھواور جو خداکی نافر مانی کرے اس کواس تازیا نے سے سزاد بجے اور جو خداکی نافر مانی کرے اس کوار سے قل کر دیجے اگر آپ ایسا جو مخص کی کوناحق قل کر دیجے اگر آپ ایسا مندی کوناحق قل کر دیجے اگر آپ ایسا مندیں کریں گے تو پھر آپ ہی دوز خیول کے پیشواہوں گے اور دوسر ہوگ آپ کے پیچے پیچے آئیں گے یہ س کر ہارون نے کما کہ ابھی پچھے اور نسیحت فرمائے شفیق بھی نے فرمایا آپ ایک چشمہ ہیں اور آپ کے عمال اس دنیا میں اس کی نہریں ہیں اگر چشمہ تاریک اور گدلا ہوگیا تو پی سے پچھے نقصان نہیں ہوگا ہاں آگر چشمہ تاریک اور گدلا ہوگیا تو پی سے پچھے نقصان نہیں ہوگا ہاں آگر چشمہ تاریک اور گدلا ہوگیا تو پی سے پچھے نقصان نہیں ہوگا ہاں آگر چشمہ تاریک اور گدلا ہوگیا تو پی سے پچھے نقصان نہیں ہوگا ہاں آگر چشمہ تاریک اور گدلا ہوگیا تو پی سے پچھے نقصان نہیں ہوگا ہاں آگر چشمہ تاریک اور گدلا ہوگیا تو پی سے پھی صاف نہیں رہ سکتیں۔

حضرت فضيل بن عياض كى نصائح: منقول ہے كہ مارون الرشيد ال معاحب عباس كے ساتھ فيخ

فضيل بن عياض كياس كئ جب ان ئ دروازه پر پنچ تو ساكه وه قرآن پاك كى يه آيت تلاوت كررے ہيں-أَمُ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا الْعَنَّياتِ أَنْ تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمُ

ام حسبب الدين اجتر حوا العِنيات ان نجعلهم كالدين امنوا وعمِلوا الصلحت سواء متحياهم ومماتهم ساء مايككمون

"وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کئے ہیں آیا یہ سجھتے ہیں کہ ہم ان کوبر ابر رکھیں گے ایسے لوگوں کے ساتھ جو ایک نالائے اور اچھے عمل کئے ان کی زندگی اور موت بر ابر ہے انہوں نے جو کیاوہ بر احکم تھا۔"

یہ آیت من کر ہارون نے کہا کہ اگر ہم نفیحت حاصل کریں تو ہم کو یکی کافی ہے ہارون نے کہا کہ اچھادروازہ کھکھٹاؤ عباس نے دروازہ پر دستک دی اور آواز دی کہ اے شخ امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ شخ نے جواب دیا کہ ان کا جھ سے کیاکام عباس نے کہا کہ امیر المومنین کی اطاعت بیجئے یہ من کر فضیل بن عیاض نے دروازہ کھول دیارات کاوقت تھا شخ نے چراغ جھادیا۔ تاریکی میں فضیل کے ہاتھ سے ہارون کا ہاتھ مس ہواتو شخ نے فرمایا کہ اگر ایسانازک ہاتھ عذاب اللی سے مخفوظ نہ رہے تو حیف ہے۔ یا چر کہا کہ اے امیر المومنین! قیامت کے دن خداوند تعالی کے جواب کے واسطے تیار رہیئے کہ آپ کو ہرایک مسلمان کے ساتھ بھایا جائے گا اور اس کا انصاف آپ سے طلب کیا جائے گا۔ یہ من کر ہارون رونے لگا عباس نے کہا کہ اے شخ آپ نے تو امیر المومنین کو ہار ڈالا۔ شخ فضیل نے فرمایا اے بہمان تو اور تیرے جسے لوگوں نے امیر المومنین کو ہار ڈالا۔ شخ فضیل نے فرمایا اے بہمان تو اور تیرے جوے فرعون سمجھااس وجہ امیر المومنین کو ہار ڈالا۔ ہارون نے عباس سے کہا کہ شخ نے مجھے فرعون سمجھااس وجہ امیر المومنین کو ہار ڈالا۔ ہارون نے عباس سے کہا کہ شخ نے مجھے فرعون سمجھااس وجہ

ے تھے کو ہان کمااس کے بعد ہارون نے ہزار دیناران کو چیش کے اور کما کہ بیرمال حلال ہے میری والدہ کے مسرکی رقم ہے اس کو تیول کر لیجئے۔ شیخ فضیل نے فرمایا کہ جس تم سے کہنا ہوں کہ جو کچھ نتممارے پاس ہے اس کوئڑک کر دواور مال والوں کو مال دے دواور تم جھے مال وے رہے ہو! آثر کاربید دونوں وہاں ہے واپس آگئے۔

محرین کعب القر ظی کی تصبحت: منقول ہے کہ حفزت عمرین عبدالعزیز نے شیخ محدین کعب القر ظی ہے کما کہ عدل کا کیا تعریف کیا تعریف کے منافر نام کے حق میں فرزنداور برابر اللہ کا تعریف کے عدل کا کیا تعریف ہے کہ عدل کی کیا تعریف ہے کہ اس کے تصور اور اس کی برداشت کے مطابق والے کے اس کے تصور اور اس کی برداشت کے مطابق او خبرداد! بھی خصہ سے کسی کو تاذیانہ نہ ماریں ورنہ آپ کا ٹھکانادوزخ ہوگا۔

منقول ہے کہ ایک ذاہر کی خلیفہ کے پاس کے خلیفہ نے ان سے کما کہ ججھے تھیجت کیجے انہوں نے کہا کہ جس اللت چین گیا تھا۔ وہال کاباد شاہ بھر انعادہ ذارہ قطار رو تارہتا تھا کہ جی اس لیے نہیں رورہا ہوں کہ میری ساعت ختم ہوگی ہیں۔ بہت اس لیے رہ تا ہوں کہ اگر کوئی مظلوم آئے اور فریاد کرے تو جی اس کی فریاد نہیں سن سکوں گا۔ لیکن ابھی میری اصارت باتی ہے۔ البندا تمام مملکت جی اعلان کر دیا جائے کہ جو کوئی فریادی ہودہ سرخ لباس پہنے اس کے بعد وہ ہر روزہا تھی پر سوار ہو کر نکا اور جو کوئی سرخ لباس پہنے ہوئے نظر آتا اس کو اپنے حضور جی بلا کر اس کا انصاف کر تا۔ اب امیر المو منین! بیباد شاہ کافر تھا اور دہ فدا کے ہیدوں پر اس طرح مربان تعالور آپ مومن ہیں اور ابلی بیت رسول (علیہ) امیر المومنین! بیباد شاہ کافر تھا اور دہ فدا کے ہیدوں پر اس طرح مربان تعالور آپ مومن ہیں اور ابلی بیت رسول (علیہ) سے ہیں تو پھر فور بجھے کہ آپ کی روش کیسی ہوئی چاہیے۔ ابو قالبہ 'عمر بن عبد العزیز کے پاس گئے تو عمر بن عبد العزیز نے الن سے کما کہ بھی ہوئی خلیفہ جو انتقال کرے گاوہ آپ ہوں گے۔ (ازروزگار آدم الن سے کما کہ بھی ہوئی خلیفہ جو انتقال کرے گاوہ آپ ہوں گے۔ (ازروزگار آدم اللہ اور پچھ نفیفہ نہ ایندہ المیں۔ کما کہ اگر حق تعالی آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کو پچھ خوف نہیں۔ لیکن اگر دہ آپ کہ ایس کی خوف نہیں۔ لیکن اگر دہ آپ کہ کی کہ اس تھ ہے تو پھر آپ کو پچھ خوف نہیں۔ لیکن اگر دہ آپ کہ ساتھ نے تو پھر آپ کو پچھ خوف نہیں۔ لیکن اگر دہ آپ کہ ساتھ نہ ہو تھر آپ کو پچھ خوف نہیں۔ لیکن اگر دہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کو پچھ خوف نہیں۔ لیکن اگر دہ آپ کہ ساتھ نہ دہ ہو پھر آپ کی کی بناہ ڈھو تھریں گئے ہیں کر انہوں نے کما کہ اس

نس ير نفيحت جھے كانى ہے

منقول ہے کہ سلیمان عن عبد الملک اس کادور خلافت تھاا کیدن اس نے غور کیا کہ میں نے دنیا میں اس قدر عیش

اباس مقام پر کیمیا ے سعاوت کے تمام کے دیکھے تو تعثوری گئے جوپاکتان میں قدیم ترین مطبوعہ گئے ہے کہ اور یکھا کیالفظ سلیمان تن عبد الملک ہی المجدد ہے۔ بعث اور کھا کیالفظ سلیمان تن عبد الملک ہی ہے۔ مقدت میں یہ مروان تن عبد الملک کو اپنا جا تھیں تا مرد کیالور اس سال مرحم امروان کا دوسر ایمنا عبد العزیز تھا جس کو مروان نے تھیں تھیں ہوگا ہو گیالور اس سال مرحم امروان کا دوسر ایمنا عبد العزیز تھا جس کو مروان نے بھی تھیں تھیں گیالور ہیں سال مرحم امروان کا دوسر ایمنا عبد العزیز تھا جس کو مروان نے بھی تھیں ہیں کیالی سے حضرت عمر پر بدالعزیز کی ذوجیت میں تھیں اس طرح حضرت عمر تن عبد العزیز مسلس اللہ بھی زاد ہمائی اور بھی کی مردان تن تھم من عبد العزیز عمر اس مردان میں اس جوگی مترجم۔ بھوئی مردان تن تھم پر حالم اللہ کے مردان تن تھم پر حال سال تا جب عبارت درست ہوگی مترجم۔

و آرام کیا قیامت میں میر اکیاحال ہوگا-اس اندیشہ میں خادم کو شیخ اور حازم کے پاس بھیجادہ عالم وزاہد زمانہ تھے-اور کملایا کہ آپ جس چیز ہے اپناروزہ افطار کرتے ہیں اس میں ہے کچھ بھیے دیئے۔ شیخ نے تھوڑی ہی بھو سی بھون کر سلیمان بن عبدالملک کے پاس بھیج دی اور کملایا کہ میں رات کو یمی کھا تا ہوں (میری رات کی غذا بھی ہے) سلیمان بھو سی کو دیکھ کر رودیا اور اس کے دل پر بہت اثر ہو ااس نے ہے ہے تین روزے رکھے اور پچھ نہ کھایا تیسرے دن اس بھو سی (سبوس بریاں) ہے روزہ افطار کیا کہتے ہیں کہ اسی شب اس نے اپنی ہوس سے تربت کی اور اس صحبت کے متیجہ میں (میوس کو حمل رہ گیا) عبدالعزیز پیدا ہوئے انہی عبدالعزیز کے فرزند حضر ت عمر بن عبدالعزیز ہیں جو عدل وانصاف میں حضر ت عمر ابن الخطاب کے مانند تھے علماء نے کہا ہے کہ اسی سبوب بریاں کھانے کی برکت تھی جو شیخ ابو جازم نے عطاکی تھی۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے لوگوں نے پوچھاکہ آپ کی نوبہ کا کیا سبب ہوا نوانہوں نے فرمایا کہ ایک روز میں نے اپنے غلام کو مارا نواس نے مجھے ہے کما کہ اس دن کو یاد سیجئے جس کی صبح کو قیامت قائم ہو گی اس بات نے میرے دل پر مہت اثر کیا-

منقول ہے کہ کسی ہزرگ نے ہارون الرشید کو عرفات کے میدان میں دیکھا کہ سر دیابر ہنہ گرم ریگ اور پھر پر کھڑ اسے اور ہاتھ اٹھا کر اس طرح کہ رہاہے کہ باراللی! تو آ قاہے اور میں غلام ہوں میر اکام بیہ ہے کہ میں ہر لحظہ گناہ کروں اور تیر اکام بیہ ہے کہ تو حش دے اور مجھ پررحم کی نظر فرمائے یہ حالت دیکھ کر اس بزرگ نے کہا کہ بیہ مغرور انسان خداوند زمین و آسان کے سامنے کیسی گریدوزاری کررہاہے۔

ایک بار حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے نیٹی او حازمؒ ہے کہا کہ مجھے کچھ نفیخت فرمائے انہوں نے فرمایا کہ زمین پر سواور موت کو سر ھانے (بالیں کی طرح)ر کھواور ایس حالت کو پیش نظر ر کھو جس میں تم موت کا آنا پسند کرتے ہوجو چیز تم روانہیں رکھتے اس سے دورر ہو کیونکہ موت قریب ہے۔

پس حاکم کو چاہیے کہ وہ ان حکایتوں کو یادر کھے اور ان تفیحتوں کو جو یہ لوگ دوسر دل کو دیتے ہیں تشکیم کریں اور جس حاکم کو دیکھیں اس سے تفیحت حاصل کریں اور ہر ایک عالم کو چاہیے کہ وہ ان حاکموں کو اس طرح کی تفیحتیں کریں اور حق کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور اگر ان کو فریب دیا اور ان سے حق بات نہیں کہی تو پھر دنیا ہیں جو ظلم ہوگا اس میں یہ عالم شریک ہوگا۔ مر•

قاعدہ مہم : نوال قاعدہ بیہ کہ صرف آپ آپ ہے برائیوں ہے دست بردار ہوناکا فی نہ سمجھے بائد اپ نوکروں چاکروں اور نا بنوں کو بھی سدھارے اور کسی طرح ان کے ظلم پرراضی نہ ہو کیونکہ ان کے ظلم کے سلسلہ میں بھی اس ہے باز پرس کی جائے گی- حضر ت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضر ت او موٹ اشعری رضی اللہ عنہ کوجو آپ کے عامل تھے ایک نامہ تح بر فرمایا جس میں تحریر تھا کہ نیک خت وہ عامل ہے کہ رعیت اس کی وجہ سے نیک و سعید ہواور بہت ہی ہد خت عامل وہ ہے جس کی وجہ سے نیک و سعید ہواور بہت ہی ہد خت عامل وہ ہے جس کی وجہ سے بد حضت بن جائے خبر دار فراخ روی! اختیار نہ کر ناور نہ تمہارے عمال بھی الیہ ہی کریں گے اس

وقت تم اس جانور کے مثال ہو گئے جس نے بہت ی گھاس دیکھی تواس خیال سے خوب کھائی کہ فربہ ہو جائے گالیکن یک فر بھی اس کی ہلاکت کا سبب بن گئی (لوگوں نے فربہ پاکراس کوذع کر کے کھالیا-)

توریت میں لکھا ہے کہ جو ظلم بادشاہ کے عامل کے ہاتھوں سے ہوتا ہے اور بادشاہ اس سے واقف ہو کر خاموش رہے تووہ ظلم اس بادشاہ کا ہو گااور اس ہے مواخذہ کیا جائے گا- حاکم کو بیابت انجھی طرح جان لینا جاہے کہ اس شخف ہے زیادہ نادان اور کوئی نہیں ہے جواپنے دین و آخرت کو دوسر ول کی دنیا کے عوض فرو خت کر دے یہ تمام کار ندے (عمال)اور نو کر چاکر محض دنیا طلبی کے لیے خدمت کرتے ہیں اور اپنے ظلم کو اپنے حاکم کی نگاہ میں بنا سنوار کے پیش کرتے ہیں (کہ وہ ظلم نہیں ہے بلحہ عنایت ہے) تاکہ اپنامطلب پورا کرلیں اور حاکم کو دوزخ میں ڈالدیں پس غور کرنا جاہیے کہ ان لوگو**ں** ے موج کر تمہار ااور کون دعمن ہوگا کہ اپنے چند در ہمول کے لیے تمہاری بربادی کا سامان فراہم کریں۔ مختصریہ کہ جس نے اپنے عالموں اور نو کروں چاکروں کو عدل پر قائم نہ رکھااور اپنے زن و فرز ند اور غلا موں کو عدل پر شہیں رکھ سکاوہ رعایا میں کس طرح عدل قائم کر سکے گا- یہ اہم کام ای ہے سر انجام ہو سکتاہے جو پہلے اپنی ذات سے انصاف کرے اور اس کے ساتھ عدل قائم کر سکے اور یہ اس طرح ہوگا کہ آدمی ظلم وغضب اور خواہشات کواپی عقل پر غالب نہ کرےان جذبات کو عقل ودین کا قیدی بنائے ایبانہ کرے کہ عقل ودین ظلم وغضب اور شہوت کے اسپر بن جائیں -اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ انہوں نے عقل کو غضب اور شہوت کے تابع ہمایا ہے اور حیلہ و بہانہ تلاش کرتے ہیں تاکہ شہوت و غضب اپنی مراد حاصل کر سکیں اور پھر کہتے ہیں کہ دانشمندی اور عقل اس کام نام ہے حالا نکہ ایسا نہیں ہے کیو نکہ عقل فرشتوں کاجو ہر ا<mark>ور</mark> حق تعالی کا نشکر ہے اور غضب اور شہوت شیطان کا نشکر ہے ہی عدل کا آفتاب سب سے پہلے سینے میں طلوع ہو گااور اس کے بعد اس کانور گھر والوں اور خاص لو گوں میں ظاہر ہو گا پھر اس کی روشنی رعیت کو پہنچے گی-اور جو شخص اس آ فتاب کے بغیر اس کے شعاعوں کی امیدر کھتاہے وہ ایک محال چیز کی طلب کر تاہے۔

خواہشات کا جال بمار کھا ہے اور یہ جواس کی بعد گی کرتے ہیں وہ حقیقت میں اس کی نہیں باعد اپنی بعد گی کرتے اور دلیل اس کی بیے کہ اگر کوئی شخص محض دروغ پر بنی بیبات کہ دے کہ حکومت واقتدار کی دوسرے تحف کو ملنے والا ہے تو یہ سب لوگ اس سے روگر دال ہو جائیں گے اور اس دوسرے سے قرب حاصل کریں گے ان لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ جمال سے ان کو روپیہ ملے گا تو بس خدمت نہیں ہے باعد صاحب دولت پر ہنااور اس کا غذاتی اڑا تا ہے۔

پس عاقل وہی ہے کہ کامول کی حقیقت اور ان کی روح کو سمجھے اور ان کی صورت اور ظاہر کونہ دیکھے ان تمام ہا تول کی حقیقت وہی ہے جوہتائی گئی پس آگر وہ اس حقیقت کونہ سمجھے تو عاقل نہیں بلحہ وہ جال ہے اور جو عاقل نہیں وہ عادل نہیں اور اس کا ٹھکانہ جنم ہے اس بما پر تمام نیکیوں کی جڑاور اصل عقل ہے واللہ اعلم –

قاعدہ و جہم: قاعدہ دہم ہے کہ حاکم پر تیمر کا غلبہ نہ ہو۔ای تیمر سے اس پر غضب و غیظ غالب ہو گااور سے غضب اس کو انتقام پر آمادہ کرے گالیس غیظ و غضب عقل کے لیے دیو کی طرح ہے جم غضب کی آفت اور اس کے علاج کی تشریح اس کتاب کے رکن چارم "مہلکات" بیس کریں گے ہے تیجے لینا چاہے کہ جب غیظ و غضب غالب ہو تو اس وقت ہے کو شش کرنی چاہے کہ تمام کا موں بیس مغوودر گذر کی طرف اس کا جھاؤ ہواور کرم اور بر دباری ( ختل ) اپنا شعار بمالے ۔ اس کو سبحے لینا چاہے کے جب وہ گا ( کہ ہے سب حضر ات کرم پیشریت کے لینا چاہے کہ جب وہ کرم کو اپنا شعار بمالے گا تو پھر وہ اولیاء صحابہ اور انبیاء کی ماند ہو گا ( کہ ہے سب حضر ات کرم پیشریت کے اور اس کو ابلہ اور بے و قوف لوگوں کی طرح نہیں ہو نا چاہے کہ ہے لیا لوگ تو جانوروں اور در ندوں کی طرح ہوتے دکا یت اور اس کو ابلہ اور بے و قوف لوگوں کی طرح نہیں ہو نا چاہے کہ ہے لیا دن ایک خیات کرنے والے مختص کے قتل کا حکم دیا۔ حق خیس منقول ہے کہ ابو جعفر ( منصور ) کا عمد خلافت تھا اس نے ایک دن ایک خیات کرنے والے مختص کے قتل کا حکم دیا۔ آگر م علیا ہے گیا ایک حدیث من لیخ جعفر نے کہا ساؤ شخ مبارک نے کہا حضر ت ابو ہم رہ وہ کو ایک عدم دی گا اور منادی آواز وے گا کہ جس اسول خدا تھا گی پرحق ہو وہ کو ابو جعفر نے کہا اس وقت کو کی گھری نہیں اٹھ گا سوائے اس مختص کے جس نے کہی کو معاف کی کا ایک حدیث من کر ابو جائے اس وقت کو کی محق کی سین اٹھ گا سوائے اس محتص کے جس نے کہی کو معاف کی جس کے کہا ہوگا۔ ہی حدیث من کر ابو جعفر نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو پیس نے اس کو معاف کر وہا

اکثر غیظ و غضب اس سبب سے پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ان سے زبان درازی کرنے والے کو فورا قتل کردیں السے موقع پر حاکم کو چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول کو یاد کرے جوانہوں نے بجیٰ علیہ السلام سے کما تھا کہ اگر تہمت لگانے والا تیر بے بارے میں صبح کمہ زہاہے تو اس کا شکریہ اداکر اور اگر وہ جموٹ بول رہاہے تو بہت زیادہ شکر ادا کر کہ تیرے نامہ اعمال میں ایک عمل خیر کا اضافہ ہو ابغیر اس کے کہ اس کے عمل میں تونے بچھے تکلیف اٹھائی بعنی اس مختص کی عبادت تیرے اعمالنامہ میں لکھ دی جائے گی جس کے لیے تونے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی۔

recommendate the company

منقول ہے کہ رسول خدا میں گئی کہ وہ بہت طاقتور ہے آپ نے فرمایا کس طرح؟ کہنے والے نے کہا کہ وہ جس کس سے لڑتا ہے اس کو فکست دے دیتا ہے اور ہر محض پر غالب رہتا ہے - رسول اکر میں میں ہے نے فرمایا کہ قوی اور مرد وہ محض ہے کہ جوابے غصہ پر غالب آجائے وہ محض نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے۔

رسول اکرم علی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تمین چزیں ہیں جس محض کو یہ تینوں چزیں حاصل ہو جا کیں اس کا ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ہے یہ جب غصہ کرے تو کسی باطل بات کا ارادہ نہ کرے جب خوشنود ہو تو اس کا حق اداکرے اور جب قدرت رکھتا ہو توا ہے حق نے زیادہ نہ لے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلق میں تم اس محض پراعتاد مت کرو جب تک تم غصہ کی حالت میں اس کو نہ دیکھ لو (کہ وہ غصہ کو ضبط کرنے والا ہے) اور جب تک تم کس محض کو حرص و طمع میں نہ آزمالو اس کے دین پراعتاد مت کرو جناب علی این حسین رضی اللہ عنما ایک روز مسجد کی طرف جارہ ہے تھے راستہ میں ایک محض نے ان کو گائی دی آپ کے ملاز مین نے اس محض کو مارنے کا ارادہ کیا آپ نے ان کو منع کر دیااور اس محض میں ایک میرے بارے میں تم پر اس سے زیادہ چھ بیارہا ہے ۔ جو تم نے کما ہے کما تہ تمہاری کوئی ضرورت جھ سے پوری ہو تو جھے ہو تو جھے ہتاؤ۔

ر سول خدا علیہ کارشاد ہے کہ جو کوئی غصہ کو پی جاتا ہے اور ہو سکے تواس کو دل سے نکال دے تو خداد ند تعالیٰ اس شخص کے دل کو دین وایمان سے معمور فرمادیتا ہے اور جو کوئی شاندار لباس نہیں پہنتا کہ وہ خداد ند تعالیٰ کے حضور میں تواضع کااظمار کر رہاہے تواللہ تعالیٰ اس کو خلعت بہشتی عطافر ماتا ہے رسول خدا علیہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے افسوس ہے کہ اس شخص پر جو غضب ناک ہواور اس وقت اپنے اوپر خداد ند تعالیٰ کے غضب کو بھول جائے۔

ایک فخص نے رسول اللہ علی ہے گذارش کی کہ حضور (علیہ کے کئی ایساکام ہتائیں جس کے کرنے سے میں بہشد میں داخل ہو جاؤل آپ نے فرمایا غصہ مت کر و بہشت تمہاری ہے اس شخص نے عرض کیا کہ حضور (علیہ کی اور ہتائیں آپ نے فرمایا کی شخص ہے کئی چیز کے طالب مت ہو جنت تمہاری ہے اس شخص نے کہا کہ حضور کچھ اور کا کہ تمہارے سرّ سال کے گناہ خش دیئے جائیں اس شخص نے کہا کہ حضور کچھ اور کہا کہ حضور کچھ اور کہا کہ حضور کھی شامل ہیں اس شخص نے کہا کہ حضور میرے تو سرّ سال کے گناہ بھی شامل ہیں اس نے فرمایا کہ بیار سے کہا کہ حضور میرے تو سرّ سال کے گناہ نہیں ہیں آپ نے فرمایا کہ اس میں تمہاری مال کے گناہ بھی شامل ہیں ۔ اس نے عرض کیا کہ حضور میر کہاں کے بھی سرّ سال کے گناہ نہیں ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرے بھا ئیول کے سرّ سال کے گناہ خشور میرے والد کے بھی سرّ سال کے بقدر گناہ نہیں ہیں آپ نے فرمایا کہ تیرے بھا ئیول کے سرّ سال کے گناہ خشور میرے والد کے بھی سرّ سال کے بقدر گناہ نہیں ہیں آپ نے فرمایا کہ تیرے بھا ئیول کے سرّ سال کے گناہ خش دیئے جائیں گے۔

حفرت عبداللہ بن مسعود رہنی اللہ عنہ 'فرماتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ مال غنیمت تقسیم فرمارہ سے کہ ایک حفر نے کما کہ بیہ تقسیم تو اللہ کے لیے نہیں ہے لینی انصاف کے ساتھ نہیں ہے بیہ س کر رسول خداعیہ کا روئے مبارک سرخ ہو گیااور آپ بہت زیادہ خشمگیں ہوئے لیکن اس وقت آپ نے بس اتنا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی موکیٰ

re-assemble that the

علیہ السلام پر رحمت فرمائے کہ ان کولوگوں نے اس سے زیادہ ستایااور انہوں نے اس پر صبر فرمایااخبار و حکایات ہے اتن با تیں بطور نصائح اہل ولایت اور حاکموں کے لیے بہت کافی ہیں کہ جب اصل ایمان بر قرار ہو تا ہے تو یہ باتیں اثر کرتی ہیں اور اگر ان با توں کا اثر نہ ہو تو سمجھ لیمنا چا ہے کہ اس مخص کا دل ایمان سے خالی ہے اور سوائے باتوں کے اس مخض کے دل اور زبان پر پچھ اور نہیں ہے کہ ایمان کی بات جو دل میں ہوتی ہے وہ دوسر می ہے اور ایمان ظاہر ی دوسر اہے۔

میں نہیں کہ سکتاکہ ایسے عامل کے ایمان کی حقیقت کیا ہوگی جُوسال ہھر میں ہزاروں دینار حرام میں کھالیتا ہے خود کھا تاہے اور جو دوسر ہے لوگ اس سے وابستہ ہوتے ہیں ان کو بھی کھلا تاہے قیامت میں تمام لوگ (جن کامال اس نے زبر دستی کھایا ہے) اس سے وہ مال طلب کریں گے اور اس کی نیکیاں دوسر وں کو دے دی جائیں گی یہ کیسی غفلت اور مسلمانی سے بعید بات ہوگ - والسلام (کتاب کیمیائے سعادت کارکن اول ودوم ختم ہوا الحمد لله رب العلمین وصلی الله علیه خیر خلقه و واله الطبین وسلم تسلیما و دائما کشیرا



# كيميائے سعادت

جلددوم

لعني

ر کن سوم و چهار م

processing the state of the sta

## ركن سوم

## راہ دین کے عقبات جن کومہلکات کہتے ہیں

اصل اول :ریاضت نفس کاپید اکر نائری عاد تول کاعلاج اور نیک عاد تول کے حصول کی تدبیریں کرنا-

اصل دوم : خواهشات هموفرج كاعلاج اوران دونول كى حرص كا تو ژنااور ختم كرنا-

اصل سوم : بهت زیاده حرص بهت زیاده گفتگو کرنے کاعلاج زبان کی آفتیں جیسے دروغ اور غیبت وغیر ہ کاعلاج

اصل چهارم : غصه 'حداور عداوت کی آفتی اور ان کاعلاج-

ا صل پیجم : دو ت دنیاکاعلاج اور په بتاناکه دنیاک دو ت بی تمام گنامول کی بدیاد ہے۔

ا صل ششم : دوسی ال کااور حل کاعلاج-

اصل مفتم : دوسى جاهو حشمت كاعلاج اوران كي آفات-

اصل مشتم : عبادت مين رياكر في اور خود كوپارسا ظاهر كرف كاعلاج

اصل منم جكرو نخوت كاعلاج اخلاق حند اور تواضع وعجزك حصول كے طريقے

اصل د جم : غروروفريفتكي اسيخ اندر پيد اكر ناور اسيخبارے ميں حسن ظن كاعلاج-

terror man apparison, c

## اصلاقل

## ریاضت نفس اور خوئےبدسےیا کی حاصل کرنا

ہم اس فصل میں خوئے نیک کی بزرگی واہمیت کے بارے میں ہیان کریں گے اس کے بعد خوئے نیک کی حقیقت اور اصل کوہتا کیں گے اور ہتا کیں گے کہ ریاضت سے خوئے نیک حاصل ہو سکتی ہے۔ (اس کا حصول ممکن ہے) پھر اس کے حصول کا طریقہ بیان کریں گے۔ خوئے بدکی علامتوں کو ہیان کیا جائے گااس کے بعد ہم وہ تدبیر ہتا کیں گے جس کے ذریعہ کوئی شخص اپنے عیب کو خود پہچان سکے۔ پھر خوئے نیک پیدا کرنے کے طریقے ہتا کیں گے۔اس کے بعد کی پرورش اور ان کی تربیت کا ذکر کریں گے اور بتا کیں گے کہ اس کی اہتدائے کار میں مرید کو کس طرح کو شش کرنی چاہیے۔اب ہم خوئے نیک کا ضمل اور اس کا اجر سب سے پہلے ہیان کرتے ہیں۔

#### خوئے نیک کا فضل اور اس کا اجر

معلوم ہوناچا ہے کہ اللہ تعالی نے محمہ مصطفیٰ علیہ کے خلق نیک کی اس طرح تعریف فرمائی ہے:

(ب شک آپ خلق عظیم کے مالک ہیں)خود سرور کو نین علیہ نے فرمایا ہے۔" مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق کے محاس اور ان کی خوبیوں کا اتمام کروں۔" نیز آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ "اعمال کے پلہ میں سب سے عظیم چیز جو رکھی جائے گیوہ خونے نیک ہے۔"

ایک محض رسول اکرم علی کی خدمت میں حاضر ہوااور اس نے دریافت کیا کہ دین کیاہے؟ آپ نے فرمایا خلقِ نیک "پھر وہ مخض آپ کے داہئی جانب گیا اور بی سوال کیا آپ نے اس کو وہی جواب دیا۔ پھر وہ ہائیں جانب گیا اور بی سوال کیا آپ نے اس کو وہی جواب دیا۔ پھر وہ ہائیں جانب گیا اور بی سوال کیا آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم! دین ہے کہ سوال کیا آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم! دین ہے کہ سحقے غصہ نہ آئے۔ تو خشمگیں نہ ہو۔

روایت ہے کہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ فاضل ترین اعمال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خلق نیک-ایک مخف نے رسول کریم علی ہے ور مالی ہے جمے نصیحت فرمایے آپ نے فرمایا تو جمال کہیں بھی ہو اللہ تعالی سے ڈر تارہے-اس نے کہا چھے اور نصیحت بیجئے تو آپ نے فرمایا ہربدی کے بعد نیکی کرتا کہ وہ اس کو مٹادے-اس مخف نے عرض کیا چھے اور نصیحت فرمایا کہ نیک لوگوں کے ساتھ ملنا جلنار کھ۔

ر سول اکر م متالیقہ کارشاد گرامی ہے کہ جس کواللہ تعالی نے اچھے اخلاق عطافر مائے ہیں اور خوبسورت چر ہ دیا ہے اس کو چاہیے کہ اس کو جنم کاایند ھن نہ ہائے۔

Continue and the Continue of t

رسول اکرم علی ہے لوگوں نے عرض کیا کہ فلال عورت دن کوروزہ اور رات کو نماز میں ہمر کرتی ہے لیکن وہ

بد خوہ اپنی زبان سے اپنی پڑوسیوں کو دکھ پہنچاتی ہے آپ نے فرمایا کہ اس کا شھکانہ جہنم ہے۔ رسول اکرم علیہ کاار شاد

ہم خو ئے بدید گی اور اطاعت کو اس طرح تباہ کر دیتی ہے جس طرح سر کہ شد کو تباہ کر دیتا ہے۔ رسول اللہ علیہ وہ میں فرمایا کرتے تھے

میں فرمایا کرتے تھے بار اللی! تو نے میری خلقت خوب کی ہے تو میر سے اخلاق کو بھی اچھا ہماد ہے۔ نیز آپ فرمایا کرتے تھے

کہ اللی مجھے تندرستی عافیت اور اچھی عاد تیں عطافر ما۔ رسول اللہ علیہ اس نے دریافت کیا کہ بدہ کے حق میں اللہ تعالیٰ کی کون می عطابہترین ہے آپ نے فرمایا خلق نیک اخلاق گنا ہوں کو اس طرح نیست کردیتا ہے جس طرح آفاب ہرف کو بھی ادیا ہے۔

حضرت عبدالر حمٰن من سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت رسولِ خداعیات کی خدمت میں حاضر تھا رسول علیات نے فرمایا کل رات میں نے ایک عجیب چیز مشاہدہ کی - میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جو زانوں کے بلی (اوندھا) پڑا تھا اور اس کے اور حق تعالیٰ کے در میان ایک تجاب حائل تھا۔ اس شخص کے نیک اخلاق آئے اور وہ تجاب دور ہو گیا اور اس خلق نیک نے باس کو حق تعالیٰ تک پہنچا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ خلق نیک کے بدولت اس شخص کا در جہ حاصل کر لیتا ہے جس طرح کوئی دن میں روزہ رکھے اور رات میں نماز اداکرے۔ اس کو آخرت میں اور بھی بلند در جے مطلح ہیں۔ اگر چہ وہ عبادت میں کم بھی ہو تا ہے تو اس کو خلق نیک کے باعث آخرت میں بلند در جے عطا ہوتے ہیں۔

سب سے بہندیدہ تراخلاق رسول کر یم علی کے تھے۔ایک روز حضور رسول علی کے عام نے بچھ عور تیں بلند آواز سے باتیں کررہی تھیں اور شور مجارہی تھیں اسے میں حضر سے عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے وہ عور تیں وہاں سے بھا گئے گئیں تو حضر سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرملیا کہ اے اپن جال کی دشنو! مجھ سے ڈررہی ہواور رسول خداع اللہ کاتم کوڈر نہیں ہے۔ ان عور تول نے جواب دیا کہ رسول علی کی بہ نبیت تمارا خوف بہت زیادہ ہے اور آپ ان سے بہت زیادہ تند مزاج بیں۔ رسول خداع اللہ نے حضر سے عمر رضی اللہ عنہ کی نبیت ایک بار فرمایا کہ اس خداکی قتم جس کے قضہ میں میری جان ہے کہ شیطان جس راستہ یہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور وہ تماری ہیت سے دور استہ چھوڑ دیتا ہے۔

ﷺ فضیل رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نیک خوفاس کی صحبت وہم نشینی کوبد خوقاری کی صحبت ہے زیادہ بند کر تاہوں۔ شخ انت المبارک ایک روز راستہ میں ایک بد خوکے ساتھ جارہ سے جہوہ اس ہے جداہوئے تورونے گئے۔ لوگوں نے رونے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے کہا کہ میں اس سبب سے روز ہاہوں کہ بد خوبے چارہ تو میر اساتھ چھوڑ گیا کیکن اس کی بد خوئی نے اس کا ساتھ نمیں چھوڑ ااور اس کے ساتھ گئی ہے۔ شخ کتانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفی ہونا نیک خوہو تاہے پس جوکوئی تم میں سے نیک خوہو تاہے پس جوکوئی تم میں سے نیک خوئی میں زیادہ ہے دہ تم سے مرااور بلندیا یہ صوفی ہے۔

یٹنے کی این معاذرازی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوئے بدایک الی معصیت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی عبادت فائدہ نہیں دیتی اور خوئے نیک ایک الی الی آئے عت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی معصیت سے نقصان نہیں پہنچا۔

10 NO STATE OF THE PARTY OF THE

### نیک خوئی کی حقیقت

معلوم ہونا چاہیے کہ نیک خوئی کیا ہے ؟اس کے بارے میں بہت کچھ کما گیا ہے اور ہر ایک نے اپنے تجربہ اور مشاہدہ کی بناپر اس کی وضاحت کی ہے لیکن اس کی جامع ومانع تعریف نہیں کی جاستگی ہے۔ چنانچہ ایک و انشمند کا قول ہے کہ کشادہ روئی کانام نیک خوئی ہے !ایک حکیم کا قول ہے لوگوں کی ایذ اکوبر واشت کرنا نیک خوئی ہے -ایک صاحب فرماتے ہیں کہ "بدلہ نہ لینا" نیک خوئی ہے اور اس طرح کی بہت می تعریفیں کی گئی ہیں اور تمام تعریفیں فروعی ہیں اس کی حقیقت اور جامع تعریف میں بھی بیان کرتے ہیں -

معلوم ہوکہ انسان کو دو چیز ول کے ساتھ پیداکیا گیا ہے۔ ایک جسم جس کوان ظاہری آنکھوں ہے دیکھ کتے ہیں اور ایک روح جس کو چیشم دل کے سواکسی اور چیز ہے نہیں دیکھ سکتے اور ان دو نول کے ساتھ برائی اور بھلائی والدہ ہے آیک کو حسن خلق کہ جسن خلق سے مراد صورت باطنی ہے جس طرح حسن خلق سے مراد صورت باطنی ہے جس طرح حسن خلق سے مراد صورت ظاہر ہے اور جس طرح ظاہری صورت کو اس وقت اچھا کما جاتا ہے کہ آنکھیں خوبصورت ہوں و بہن خوبصورت ہوتی ہیں تو اور دوسر سے اعضاء بھی اس کی مناسبت سے خوبصورت خوبصورت ہوں ہوتے ہیں۔ پس کی حال صورت باطنی کا ہے کہ وہ اس وقت تک خوبصورت نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر یہ تمام ہوتے ہیں۔ پس کی حال صورت باطنی کا ہے کہ وہ اس وقت تک خوبصورت نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر یہ تمام ہوتے ہیں۔ پس کی حال صورت باطنی کا ہے کہ وہ اس وقت تک خوبصورت نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر یہ تمام ہوتے ہیں۔ پس کی حال صورت باطنی کا ہے کہ وہ اس وقت تک خوبصورت نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر یہ تمام ہوتے ہیں۔ پس کی حال صورت باطنی کا جب کہ وہ اس وقت تک خوبصورت نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر یہ تمام ہوتے ہیں۔ پس کی حال صورت باطنی کا جب کہ وہ اس وقت تک خوبصورت نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر یہ تمام ہوتے ہیں۔ پس کی حال صورت باطنی کا جب کہ وہ اس وقت تک خوبصورت نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر یہ تمام ہوتے ہیں۔ پس کی حال صورت باطنی کا جب کہ وہ اس وقت تک خوبصورت نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر یہ تمام ہوتے ہیں۔ پس کی حال سے کا کہ کو تمام کی حال ہوں کو تک خوبصورت نہیں ہوتے دیا ہے۔

قوت علم ہے ہماری مرادزر کی اور دانائی ہے۔ قوت علم کی خوفی ہے ہے کہ آسانی ہے کلام کے جھوٹ اور بچ میں تمیز کرسے۔ اور برائی میں تمیز کرسے۔ اور برائی میں تمیز کرسے اچھائی کو پہچان سے۔ اس طرح اعمال وافعال کی اچھائی اور برائی میں تمیز کرسے اور حق کوباطل ہے پہچان سے۔ حق دفائی کا بیسے (کون ساعقیدہ حق ہے اور کون ساعقیدہ باطل ہے) جیسا کہ حق تعالی کا بیسے اور حق وباطل میں تمیز کرسے افراد ہے کہ وہ سرکشی نہ کرسے اور شرع وعقل کے حکم کے تابع ہو تاکہ عقل و قوت غضب شہوت کی خوبی اور شی ہے کہ وہ سرکشی نہ کرسے اور شرع وعقل کے حکم کے تابع ہو تاکہ عقل و شرع کی اطاعت آسانی ہے کہ سے۔

قوت عدل کی خوبی اور نیکوئی ہے ہے کہ غضب اور شہوت کو اس طرح قابد میں رکھے جیسا کہ دین اور عقل کا اشارہ ہو غیظ و غضب کی مثال شکاری کتے کی ہے اور شہوت کی مثال گھوڑے کی اور عقل کی مثال اس گھوڑے پر سوار ہونے والے کی ہے اور گھوڑا بھی بھی سر کش بھی ہو جا تا ہے اور بھی اشاروں پر چلنا ہے اور بھی کتا سکھایا ہو اہو تا ہے (اس کے مطابق کام کر تا ہے ) اور بھی دہ اپنی طبع کے مطابق کام کر تا ہے ایس جب تک گھوڑ اسد ھایا ہو ااور کتا تربیت کیا ہو انہیں ہوگا سوار کو یہ امید نہیں کرنی جا ہے کہ شکار حاصل کرلے گابلے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کمیس خود ہلاک نہ ہو جائے کہ کتا اس پر حملہ نہ رہے اور گھوڑ ااس کو ذمین پر بڑنے نہ دے اور عدل کے یہ معنی ہیں کہ ان دونوں (غضب و شہوت) کو عقل و دین کا مطبع

مائے۔ بھی شہوت کو ختم و غضب پر مسلط کردے تاکہ اس کی سر کشی ختم ہو جائے اور بھی غضب و حتم کو شہوت پر مسلط کردے تاکہ اس کی سر کشی ختم ہو جائے گی تو پھر اس کو خونی کردے تاکہ اس کی حرص ختم ہو جائے۔ جب ان چاروں صفات میں بیہ خونی اور نکیو کی پیدا ہو جائے گی آو پھر اس کو خونی مطلق کہ جس کر حصلت کما جائے گا۔ جس طرح مطلق کما جائے گا۔ جس طرح کسی کاد بن تو خوبصورت ہولیکن ناک انجھی نہ ہو تو یہ مطلق خوبصورتی نہ ہوگی۔

معلوم ہوناچاہے کہ جب الن چارول صفات میں ہے کوئی ایک بھی ذشت و خراب ہوگی تواس ہے ہے اخلاق اور برے کام سر زد ہول گے - الن صفات کی ہر ائی اور الن کی زشتی دواسبب کی ہما پر ہوتی ہے بینی ایک کا محدود نہ ہونا : عد سے بردھ جانا اور دوسری صورت میں ناقص ہونا - اسی طرح جب قوت علم حدسے فزول ہوتی ہے تو دو ہرے کا موں میں صرف ہونے گئی ہے اور اس سے کر پٹری (چالاکی) اور ہمہ دانی کے دعویٰ کی بری صفت پیدا ہوتی ہے - اور جب بیا قص اور تفریط میں ہوتی ہے تواس سے المبی (بے خبری) اور جمافت کا ظہور ہوتا ہے - جب بیا اعتدال پر ہوتی ہے تواس سے درست تدبیر 'صائب رائے' مناسب اور درست فکروخیال اور صحح دانشوری کے صفات پیدا ہوتے ہیں ۔ "

جب قوت عفیانی (محتم) حدافراط میں ہوتی ہے تواس کو "تہور" کماجاتا ہے اور جب تا تص اور تغریط میں ہوتی ہے تواس و تت بدولی اور بے جس (بے غیرتی) ظہور میں آتی ہے اور جب بید حالت اعتدال میں ہوتی ہے نہ زیادہ نہ کم تواس کو شجاعت کتے ہیں اور اس شجاعت سے کرم 'بدرگ ہمتی' دلیری' حکم 'بر دباری' آہتہ روی' غصہ کا ضبط اور اس فتم کے دوسرے اوصاف پیدا ہوتے ہیں اور تہور سے شخی ' مگہر اور غرور' وصیف پن اور خطرتاک کا موں میں دخل اندازی اور اس جیسی بری صفات پیدا ہوتی ہیں اور جب بی تفریط کی صورت میں ہوتی ہے تواس سے بہ سی (خود خواری) بے چارگ 'رونا وصونا' دوسروں کی خوشامہ کرنا اور خدلت کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔

ابربی قوت شوانی : جب یہ عالم افراط میں یا عدے فروں ہوتی ہے تواس کو 'نشرہ' کتے ہیں اور اس سے شوخی' دھٹائی ہے باکی' ہے مروتی' ناپائی' حد اور امر اء و تو گروں کے ہاتھوں ذات ہر داشت کر نااور در ویشوں کو حقیر سجھنا جیے ہرے اوصاف پیدا ہوتے ہیں اگر یہ حد تفریط میں ہوتی ہے تواس سے سستی' نامر دی' بے شرمی' ہے حی' کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور جب یہ حالت اعتدال پر ہوتی ہے تواس سے شرم' قاعت مسامت (نری کرنا) صبر پاک دلی اور دونوں موافقت کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ اب معلوم ہوگیا ہوگا کہ ان قوتوں میں سے ہرائیک قوت کے دو جانب اور دونوں موافقت کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ اب معلوم ہوگیا ہوگا کہ ان قوتوں میں سے ہرائیک قوت کے دو جانب اور دونوں نرشت و ند موم ہیں۔ صرف ان کا اعتدال اچھا اور پندیدہ ہے اور ان کے دونوں کناروں میں جو در میانہ حصہ ہو وہال سے زیادہ بار یک ہی اخترال کو بھے خطرہ نہیں نیا میں مراط سے اس کو بچے خطرہ نہیں اس مراط پر سیدھا قدم اٹھائے گا ( میچے اور درست طریقہ پر چلے گا) کل قیامت میں اس مراط سے اس کو بچے خطرہ نہیں مراط پر سیدھا قدم اٹھائے گا ( میچے اور درست طریقہ پر چلے گا) کل قیامت میں اس مراط سے اس کو بچے خطرہ نہیں ہوگا۔ کی دجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر خلق میں حد اعتدال رکھی ہے اور اس کے دونوں کناروں پر قدم رکھنے سے مزم ایک ہوگا۔ کی دجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر خلق میں حد اعتدال رکھی ہے اور اس کے دونوں کناروں پر قدم رکھنے سے منع فرمایا ہوگا۔ کی دجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر خلق میں مداعتدال رکھی ہے اور اس کے دونوں کناروں پر قدم رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اسٹاد فرمایا ہے۔ والگذیئن آؤند آ اُنفقوا کہ یکسٹو فوا وائم یکھنٹر والو گان مَیْنَ ذٰلِک قوامناہ

OSTORIO MINIMARIA DE LA CONTRACTORIO DE LA CONTRACT

الله تعالی نے اس ارشاد میں اس محض کی تعریف کی ہے جو نفقہ کے اندرنہ تعظی کرتا ہے اور نہ اسر اف کرتا ہے بعد در میانہ روی افتیار کرتا ہے۔ رسول آکر م علی کے فاطب فرماتے ہوئے ارشاد کیا۔ وَلاَ تَجْعَلُ یَدَکَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقِکَ وَلاَ تَبْسُطُهَا کُلُ الْسَنَبُطِ - اینے ہاتھ کو اس طرح بعد نہ کرو۔ لینی نہ ہاتھ کو بالکل روک او کہ کچھ نہ دواور نہ اس قدر کشادہ کردو کہ سب کچھ دے دواور خود ہے سر وسامان رہ جاؤ۔

پی معلوم ہونا چاہیے کہ مطلق نیک خوئی ہے کہ جس میں یہ تمام باتیں بھر ط اعتدال موجود ہوں جس طرح خوصورت ہوں۔ اول ایسا خوصورت ہوں۔ اوگ اس حیثیت سے چار طرح پر ہیں۔ اول ایسا مخض کہ ان تمام صفات کا کمال اس کے اندر موجود ہو اور نیک خوئی اس میں بدر جہ کمال موجود ہو۔ پس تمام مخلوق کو ایسے مخض کی پیروی کرنی چاہیے اور ایسا مخض اور ایسی ہستی سوائے رسول اکرم علی ہے اور کوئی دوسری نہیں ہے جس طرح خوصوص ہے۔

دوم یہ کہ یہ صفات اس مخف کے اندر نمایت زشتی اور پر انی کے ساتھ موجود ہوں اس کانام مطلق بدخو کی ہے۔ مخلوق سے اس کا نکال باہر کردیناواجب ہے۔ اور زشتی جس کانام ہے وہ شیطان کی زشتی ہے جوباطن اور صفات واخلاق کی زشتی ہے۔

سوم دہ جوزشی اور خونی کے در میان میں ہولیکن نیکوئی سے قریب تر ہو- چہارم دہ جوان دونوں کے در میان ہولیکن زشتی سے قریب تر ہو۔ چہارم دہ جو ان دونوں کے در میان ہولیکن زشتی سے قریب تر ہو جس طرح حسن ظاہری میں اس کا مشاہدہ ہو تاہے کہ اس میں نیکوئی حددر جہ موجود ہوتی ہے اور زشتی کم تر ہوتی ہے بائے اکثر در میانہ حالت اس کی ہوتی ہے اس طرح خلق نیکو میں بھی ہی صورت ہوتی ہے۔ پس ہر ایک شخص کو مشش کر ناچا ہے کہ آگر دہ کمال سے زددیک تر ہو۔ کو مشش کر ناچا ہے کہ آگر دہ کمال سے زددیک تر ہو۔ خواہ اس کے تمام اخلاق اچھے ہول یازیادہ تر اچھے اور کم تر برے ہول یا بعض نیکو اور خوب ہوں۔ جس طرح خوش روئی اور زشت دوئی میں تفاوت در جات کی کوئی حدد نمایت نہیں ہے۔

یہ تھے معنی خلق نیک کے جو ہم نے بیان کے اور یہ صرف ایک چیز نہیں ہے نہ دس بیس نہ سو-بلحہ بے شار ہیں لیکن الن سب کی اصل وہی چار قو تیں ہیں یعنی وقت علم 'قوت غضب 'قوت شہوت اور قوت عدل اور دوسری تمام چیزیں اور باتیں اس کی فروع ہیں-

## خلق نیک کا حصول ممکن ہے

معلوم ہونا چاہیے کہ ایک گردہ میہ کہتا ہے کہ جیسا کہ بہ تخلیق ظاہری نظر آتا ہے اس اعتبار سے کوتاہ کو دراز اور دراز کوتاہ خبین کہا جاسکتا اس طرح ذشت کو خوب اور خوب کو ذشت خبیں مطاجا سکتا۔ لیکن ان او کوں کا ایسا خیال کرنا غلطی ہے اگر یہ بات صبح ہوتی تو پھر تادیب و تربیت ' نصائح اور نیک باتوں کی ترغیب دیتا ہے سب باتیں باطل محمرتی ہیں اور رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا۔ بتم اپنے اخلاق کو اچھا ہماؤ تو پھر ہے بات کس طرح محال ہو سکتی ہے۔ غور کرو! جانوروں کو سد حار کر سرکٹی ہے بازر کھا جاتا ہے۔وحثی جانوروں میں انس کا جذبہ پیدا کر دیا جاتا ہے پس اس کا نیک خلقت پر کر تاباطل ہے۔
حقیقت سے ہے کہ کام دو طرح کے ہوتے ہیں بعض دہ ہیں جو انسان کے اختیار میں ہیں (یعنی افعال اختیاری اور ارادی) یعنی
انسان کے اختیار کوان میں دخل ہے اور بعض وہ ہیں جو انسان کے اختیار سے باہر ہیں جیسے تھجور کی تشخل سے سیب کا در خت
نہیں اگایا جاسکتا۔ ہاں اس سے در خت خرما اگایا جاسکتا ہے بھر طیکہ اس کی تربیت کی جائے اور اس کے تمام لوازم پورے کئے
جانئیں پس اس طرح غضب اور خواہش کی اصل (حذبہ اصلی) کو انسان سے اختیار کے ذریعہ نہیں نکالا جاسکتا (انسان کے
اختیار میں نہیں ہے) لیکن اس قوت غضبی اور شہوائی کو ریاضت سے حداعتد ال پر لایا جاسکتا ہے اور ایسا تجربہ سے معلوم ہو چکا
ہے البتہ بعض اخلاق کی تربیت اور ان کو اعتد ال پر لانا دشوار تر بھی ہے اس دشواری کے دوا سباب ہیں ایک تو یہ کہ یہ خلق
اصل فطرت ہیں قوی تر ہو اور دو سرے یہ کہ ایک مت مدید تک اس کی طاعت میں رہا ہے (یعنی خلق بدکو اپنائے رہا ہے)

#### اخلاق کے چار در جہ ہیں

اخلاق کے مراتب دور جات چار ہیں۔اول در جہ یہ کہ انسان سادہ دل ہواور نیک دبدکی پیچان نہ ہو۔اور نیک دبد کسی عادت کو اختیار کیا ہو'یادہ اپنی فطر ت اولین پر ہو تو ایسی فطر ت نقش پذیر ہوتی ہاور جلد ہی اصلاح کو قبول کر لیتی ہے لیس اس کو صرف تعلیم کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاکہ وہ اس کو اخلاق بدکی آفتوں ہے آگاہ کر دے اور اچھے اخلاق کی طرف اس کی راہنمائی کرے۔ابتد اء میں چوں کی بیمی فطرت ہوتی ہے (یعنی سادہ وصاف) اور ان کے مال باپ ان کی راہ کھوٹی کرتے ہیں کہ ان کو د نیا کا حریص ہمادیتے ہیں اور ان کو آتی و هیل دے دیتے ہیں کہ وہ جس طرح چاہیں زندگی بسر کریں۔پس ان کا خون نا حق باپ کی گردن پر ہوتا ہے'اسی ہا پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے قوانف کے واہلے کہ واہلیکہ نار اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے قوانف کے واہلے کہ واہلیکہ نار اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے قوانف کے واہلیکہ واہلیکہ نار اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے قوانف کے واہلے کی اس کی خود کو اور این اللہ کو آتی دوز خوے ہوئے۔

ورجہ دوم: درجہ دوم یہ ہے کہ ابھی ایک فرد نے بری باتوں پر اعتقاد نہیں کیا ہے لیکن وہ ہمیشہ کے لیے شہوت و غضب کی ابتاع کا عادی بن گیا ہے ۔باوجو یکہ وہ جانتا ہے کہ یہ کام کرنے کے لائق نہیں پھر بھی ان کو کرتا ہے تواہیے شخض کی اصلاح ایک کار دشوار ہے ایسے شخص کو دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک یہ کہ فساد کی عادت اس سے دور کی جائے دوسر سے یہ کہ صلاح دور ستی کی اس کے اندر تخم کاری کی جائے ۔ ہاں اگر اس کے اندر اس کا احساس پیدا ہو جائے کہ میری اصلاح ہونی چاہے اور یہ خوم سے دور ہونا چاہیے تو پھر ایسے شخص کی اصلاح بہت جلد ہو جاتی ہے اور فساد کی خواس سے دور ہو جاتی ہے۔

ورجه سوم: بيب كدخوع فسادايك شخف كاندر پيداموچى بادراس كويه بهى نيس معلوم كدايے كام نيس كرنے چابئيں

#### بلعد خوے فساداس کی نظریں پہندیدہ اور خوب توایعے شخص کی اصلاح نہیں ہو سکتی-سوائے شاقرہ تادر کے:-

ورجہ چہارم : یہ ہے کہ وہ خوہائے نساد پر فخر کر تا ہے اور خیال کر تا ہے کہ شاندار کام ہیں جیسے کوئی شخص لاف زنی کر تا ہے کہ میں تواسخے لوگوں کو فوت کر چکا ہوں اور اتنی شراب پی چکا ہوں توایسے شخص کی اصلاح نہیں ہو سکتی-البتہ آسانی سعادت 'اس کے شریک حال ہو تودوسری بات ہے (اصلاح ہوجائے)ورنہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے-

#### علاج كاطريقه

معلوم ہونا چاہیے کہ جو محض یہ چاہتا ہے کہ کسی عادت کو وہ ترک کردے تواس کا صرف ایک طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ عادت جس بات کو کیے (کرنے پر آمادہ کرے) تو اصلاح چاہئے والا مخض اس کے خلاف کرے کہ شہوت کو سوائے مخالفت کے شکست شیں دے بچتے ۔ ہر چیز کواس کی ضد ہی تو ڑتی ہے جس طرح اس پیماری کا علاج جو گرمی سے پیدا ہوتی ہے سر دی کھانے سے کیا جاسکتا ہے اسی طرح وضل کی عادت بد کا علاج سخاوت و داد و دہش ہے اسی طرح دوسری عاد تول کا قیاس کرنا چاہیے۔

پس جس کام میں نیک عادت پیدا کی جائے گی اس میں خلق نیک پیدا ہو جائے گا اور شریعت نے جو نیکو کاری کی تعلیم دی ہے اس کا بھی راز ہے کہ مقصود اس ہے بیہ ہے کہ ہری صورت یابری عادت ول کو نفر ت ہو جائے اور انھی صورت کی طرف اس کارخ ہو جائے - انسان کو اور تکلیف کے ساتھ جسبات کی عادت ڈالٹا ہے وہ اس کی طبیعت بن جاتی ہے ۔چو کو دیکھ لو کہ وہ اہتد امیں مکتب ہے بھا گتا ہے اور تعلیم ہے چتا ہے لیکن جب اس کو التزام کے ساتھ تعلیم دی جاتی ہے تو پھر وہ ہی تعلیم جس سے وہ بھا گتا تھا اس کی طبیعت بن جاتی ہے اور جب وہ جو الن ہو تاہے تو پھر اس کو علم کے اندر اطف عاصل ہو تاہے اور بغیر پڑھے لکھے وہ نچلا شہیں پیٹھ سکتا بلعہ بمال تک کہ اگر کبوتر بازی شطر نجازی یا تمار بازی کسی کی طبیعت بن جاتی ہو جاتی ہے ان بازیوں پر تج دیتا ہے اور ان کو چھوڑ نے پر تیار عالی ہو تاہے اور ان کو چھوڑ نے پر تیار مثبیں ہو تابلعہ بعض چیز ہیں جو انسان کی طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں وہ بھی عادت کی بنا پر طبع خاتی بیں لیکن وہ ان تمام انسین ہو تابلعہ بعض چیز ہیں جو انسان کی طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں وہ بھی عادت کی بنا پر طبع خاتی بیں لیکن وہ ان تمام انسین کی گھانے والے اور خاک روبوں ہی کو دیکھ لو کہ وہ ایک دوسر سے پر فخر کرتے ہیں کہ ایسا فخر ایک ہوجاتے ہیں مثل سینگی لگانے والے اور خاک روبوں ہی کو دیکھ لو کہ وہ ایک دوسر سے پر فخر کرتے ہیں کہ ایسا فخر سے جاتے ہیں دوسر سے پر فخر کرتے ہیں کہ ایسا فخر سے جی وہ وہ سے ہیں دوسر سے پر فخر کرتے ہیں کہ ایسا فخر سے جیں دوسر سے چولوگ مٹی کھانے کے عادی عادی عادی دیتے ہیں دوسر سے جولوگ مٹی کھانے کے عادی عادی جو دی ہو جاتے ہیں دوسر سے جولوگ مٹی کھانے کے عادی عادی کو جاتے ہیں دوسر سے بر فور کی کھانے کے عادی کو جاتے ہیں دوسر سے بر فور کرتے ہیں کہ کھانے کے عادی کو جاتے ہیں دوسر سے بر فور کی کھانے کے عاد کو جو جاتے ہیں دوسر سے بر فور کی کھانے کے عاد کی حالے ہیں دوسر سے بر فور کی کھانے کے عاد کی دوسر سے بر فور کی کھانے کے عاد کی حال کھور کے کھور تے جیں دوسر سے بر فور کی کھانے کے عاد کی حال کے دوسر سے بر فور کی کھور کے دوسر سے بر فور کی کھور کے جو بر کھور کے دوسر سے بر فور کی کھور کے دوسر سے بر فور کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کھور کے دوسر سے بر فور کی کھور کے دوسر سے بر فور کے کہ کھور کے دوسر سے بر فور کے کور کے کور کے کور کے کور کے کور کے کور کے کو

یں ای طرح وہ باتیں جو خلاف طبع اور اس کی ضد ہیں جب وہ عادت کے باعث طبع ٹانیہ بن جاتی ہیں توجو چیز طبیعت کے مطابق ہو گرار دل کو ایسافا کدہ دھنے جیسا کھانااور پائی جسم کو تووہ عادت سے کیوں نہ حاصل ہوگی (جبکہ خلاف طبیعت

چیزیں عادت سے موافق طبع بن جاتی ہیں) اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی بعدگی اور قوت شہواتی اور عظم باتی کو مغلوب کرنا
انسان کی طبیعت کا نقاضا ہے کیونکہ اس کو ملا تکہ کے بھر پور جو ہر سے بہایا ہے اور اس کی غذا ہی ہے۔ گنا ہوں کی طرف اس کا
ماکل ہونا اس سبب سے ہے کہ وہ دمار ہے باپائی اصل غذا ہے ہیز ار ہو گیا ہے اور مشاہدہ ہے کہ یمارا کڑا چھے اور لطیف کھائوں
سے ہیز ار ہوتے ہیں اور نقصان پنچانے والی غذاؤں کے حریص اور مشاق ہوتے ہیں۔ پھر جو شخص خداوند تعالیٰ کی معرفت
اور اس کی محبت سے زیادہ کسی دوسر می چیز کو دوست رکھے تو سمجھ لو کہ اس کا دل پیمار ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : فی ٹوراس کی محبت سے زیادہ کسی دوس می چیز کو دوست رکھے تو سمجھ لو کہ اس کا دل پیمار ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : فی ٹوراس کی حب ہو دوس ہیں آزار ہے) اور فرمایا کہ الأ مین اُلّی مقال ہوت کی مال کو جو دل
پاک دل کے ساتھ خدا کے حضور ہیں آیا) جس طرح جم اور بدن کا پیمار اس دنیا کی ہلاکت کیں گر فقار ہوگا اس طرح جو دل
پاک دل کے ساتھ خدا کے حضور ہیں آیا) جس طرح جسم اور بدن کا پیمار اس دنیا کی ہلاکت کیں گر فقار ہوگا اور جس طرح ہیمار کی صحت اس بات پر موقوف ہے کہ طبیعت کے تھم کے سموجب نفس کی خواہش کے یہ خلاف کڑوی دوا استعال کرے اس طرح دل کی ہمار می بھی اس وقت دور ہوگی جبکہ خواہشات معروب نفس کی خواہش کے یہ خلاف کڑوی دوا استعال کرے اس طرح دل کی ہمار می بھی اس وقت دور ہوگی جبکہ خواہشات نفسانی کوتر ک کردے اور صاحب شرع کے ارشاد کے مطابق جود لول کے طبیب ہیں عمل کرے۔

وصل سوم ہید کہ تن کاعلاج اور دل کاعلاج دونوں ایک ہی طرح پر ہیں جس طرح گرمی کے لیے سر دی اور سر دی کے لیے گرمی موزوں اور موافق ہے اسی طرح جس پر تنگبر کامر ض غالب ہے دہ تواضع اختیار کرنے سے شغایائے گااور جب تواضع کا کسی میں غلبہ ہو گااور تواضع عالم تفریط میں پہنچ جائے گی توصفت نمودار ہو گی اس کا علاج تنگبر اختیار کرنے ہے ہوگا۔ پس معلوم ہوا کہ نیک اخلاق پیدا ہونے کے تین ذرائع ہیں۔ ایک اصل خلقت ہے جو حق تعالی کا انعام اور اس کی معش ہے کہ اس نے کسی کواصل خلقت ہی جو کس تعالی کا انعام اور اس کی معش ہے کہ اس نے کسی کواصل خلقت ہی جو کسی نیک تو پیدا کیا ہے یعنی سخت اور متواضع ہمایا ہے اور ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ دوسر اور بعد بیہ ہے کہ خوش اخلاق کود کھے اور کے اس کہ کوئی ہہ تکلف نیک افعال اس طرح دہ بھی ان کے سے اخلاق اختیار کرے گا گرچہ خودان سے بے خبر رہے۔

## فصل

### اعمال خیر ہی تمام سعاد توں کی اصل ہیں

معلوم ہونا چاہیے کہ اعمال کی اصل اعضاء رئیسہ سے ہے (جوارح اصل اعمال ہیں) یعنی اس سے مقصود دل کا تغیر ہے کیونکہ دل ہی ہے جو عالم آخرت کا سفر کرے گا' پس چاہیے کہ دل جمال و کمال کا مالک ہوتا کہ بارگاہ اللی کے (حضور کے) قابل بن سکے کہ جب آئینہ صاف و شفاف (بے زنگار) ہوتا ہے تو ملکوت کی صورت اس میں نظر آئے گی۔ جب یہ صاف و شفاف ہوگا تو ایسا جمال اس میں مشاہدہ کرے گا کہ دہ بہشت جس کی تحریف اس نے سن ہاس کو حقیر و بایج نظر آئے آگر چہ اس عالم میں جسم کا بھی ایک حصہ ہے لیکن اصل دل ہے اور تن اس کا تابع ہے - دل پچھ اور ہے اور جب کے دل جا میں جسم کا بھی ایک حصہ ہے لیکن اصل دل ہے اور تن اس کا تابع ہے - دل پچھ اور ہے اور جب کے اور تن عالم اجسام و عالم سمادت ہے جس کا بیان ہم اس کتاب (کیمیائے سعادت) جسم کر چکے ہیں ۔

اگرچہ دل میں نور پیدا ہوتا ہے اور عمل بدے اس میں ظلمت اور تاریکی پیدا ہوتی ہے جو نور دل میں پیدا ہوتا ہے وہ نور رسادت کا ختم ہے اور عمل بدے اس میں ظلمت اور تاریکی پیدا ہوتی ہے جو نور دل میں پیدا ہوتا ہے وہ نور رسادت کا ختم ہے اور بید ظلمت 'شقاوت اور بد حتی کانتی ہے۔ اس علاقہ کے باعث انسان کو اس عالم (فانی) میں لایا گیا ہے تاکہ اس تن کے واسطے اور آلہ ہے اپنے اندر سعادت اور صفات کمال پیدا کرے مثل کملت دل کی ایک صفت ہے لیکن کمانت کا فضل انگیوں ہے تعلق رکھتا ہے ابدا گر کوئی چاہتا ہے کہ اچھ لکھے تاکہ اس کی تدبیر ہے کہ خوب کو حشش کر کے اچھ لکھے تاکہ اس کا دل اچھ خط کا نقش قبول کرے اور اس کا عادی بن جائے۔ جب اس طرح دل اس فقش کو قبول کرے گا تو پھر انگلیاں ان کا دل اچھ خط کا نقش قبول کرے گا تو پھر انگلیاں ان خلق نیک اس کی صفت بن جاتی ہیں اس کی حرب کا مول کی مشق ہے انسان کا دل طاق نیک کو قبول کرنے لگتا ہے اور خود خود) باطن سے اس کو لینے لگئیں گی۔ پس اس کو حرب کا مول کی مشق ہو بیلے بہ خلف کے بات میں انسان کا دل خلق کے جاتے تھے ان کا کمان میں کہ کا مول ہے ہوگا ہو کہ اس کی صفت کو قبول کرتے ہیں۔ پس کر حرب کا مول کی میں کی گا ہو بیلے ہو کا باتھ کے جاتے تھے ان کا اس کو ملکہ ہو جائے گا رابنج دو شواری کے ان کا صدور ہوگا) اس کیفیت اور عادت کی اصل وہ علاقہ ہو جو کا خاتی ہوگا ہو کہ کہ اس کے عام دو نول اثر قبول کرتے ہیں۔ بی وجہ ہے کہ جو کام غفلت سے کیا جائے گا تا چیز ہوگا۔ کیو نکہ اس کا علاقہ دل ہے نہ تھا اور دل اس ہے غائل کی تارہ کی ہو سے کہ جو کام غفلت سے کیا جائے گا تا چیز ہوگا۔ کیو نکہ اس کا علاقہ دل ہے نہ تھا اور دل اس ہو نال کا تھا۔

## فصل

## تمام اخلاق حسنه كوطبيعت بن جانا چاہيے تاكه تكلف بر قرار نه رہ

معلوم ہوناچاہیے کہ اس پیمار کو جو سر دی ہے پیمار ہوا ہے بے اندازگرم چیزوں کا استعال نہیں کرناچاہیے کہیں ایسانہ ہو کہ وہ حرارت بھی ایک مرض بن جائے۔اس کے لیے اعتدال کی ضرورت ہے اور اس کا معیار مقررہے جس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے اور اس کا مقصد ہے ہے کہ مراج اعتدال پر ہے۔نہ زیادہ گرمی سے دغبت ہواور نہ زیادہ سر دی ہے! جب مزاج اس حد اعتدال پر پہنچ جائے تو علاج کی ضرورت باتی نہیں رہتی اس وقت سے کوشش ہونی چاہیے کہ یہ اعتدال مزاج باقی رہے۔اس وقت معتدل چیزوں کو استعال میں لاناچاہیے۔

پی اس طرح اخلاق کی بھی دوطرفیں ہیں (ہر خلق کے دو پہلو ہیں) ایک محمود ہے اور دوسر اند موم اور جو ان کے وسط میں ہوگاہ ہی معتدل ہے اور وہی ہمارا مقصود ہے ۔ مثلاً ایک شخص خیل ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو مال خرچ کرنے ہو آمادہ کریں یمال تک کہ خرچ کرنا اس کے لیے آسان کام بن جائے لیکن انتا بھی خرچ نہ کرنے لگے کہ اسر اف بن جائے کہ بید نہ موم ہے ۔ اخلاقی در ستی کے لیے ایک میز ان شریعت ہے ۔ جس طرح جسم کے علاج کے لیے طب ایک ترازو ہے ۔ پس بید ہونا چاہیے کہ جمال شریعت خرچ کرنے کا تھم دے توبہ خرچ کرنے میں تکلف نہ کرے ) اور الیے مقام پر امساک اور خل سے کام نہ لے اور جمال شریعت مال خرچ کرنے کا تھم نہ دے تو پھر ایسے موقع پر خرچ نہ کرے تاکہ اعتدال کی حدباقی رہے ۔ اب جمال خرچ کرنے کا تھم ہودہاں اس کادل خرچ کرنا نہ چاہیا ہوگف خرچ کرے تو تھے اس کی سرشت بن جائے ۔ چنانچہ رسول اکرم علی پندیدہ بات سے کہ بہ تکلف دوااستعال کرے تاکہ بہ تکلف دفتہ رفتہ اس میں جر کرنا بھی پھلائی کاسب ہوگا۔

اس کی سرشت بن جائے ۔ چنانچہ رسول اکرم علی کا سب ہوگا۔

اس کی سرشت بن جائے ۔ چنانچہ رسول اکرم علی کے ذارشاد فرمایا ہے "حق تعالی کی اطاعت رغبت سے کرواگر یہ حمکن نہ ہو تو چر سے کرو کہ اس میں جر کرنا بھی پھلائی کا سب ہوگا۔

معلوم ہونا چاہیے کہ جو مخص اپنامال تکلف ہے دیتا ہے اس کو سخی نہیں کہتے بلعہ سخی وہ ہے کہ مال کا دینااس پر گرال نہ ہواور جو کوئی بہ تکلف خرچ کر تاہے وہ جلی نہیں بلعہ حلیل وہ ہے جوبالطبع مال کو جمع کرے - پس ضروری ہے کہ آدمی کے تمام اخلاق ملکہ ہوں اور ان میں تکلف کو دخل نہ ہوبلعہ کمال خات سے ہے کہ آدمی اپنے اختیار کی باگ شرع کے ہاتھ میں دے دے اور شریعت کی اطاعت اس پر آسان ہواور اس کے دل میں کسی قتم کا نزاع باقی ندر ہے جیسا کہ حق تعالی

كارشادى

. فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُومِنُونَ حَنِّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ لاَيَجِدُوا فِيَّ اَنَفُسِهِمُ حَرَجًا مِيمًا قَفَيْتَ وَيُسلِمُوا تَسلُلِيُمًا

Call County and the stage

اس ارشادگرامی میں ایک راز ہے اگر چہ اس کتاب میں اس کا بیان مشکل ہے لیکن اس کی طرف ہم اشارہ کریں گے۔

اے عزیز! معلوم ہونا چاہیے کہ آد می کی سعادت ہے ہے کہ ملا تکہ کی صفت حاصل کرے کیو نکہ وہ الن کے جو ہر سے ہا ہواراس عالم میں ایک پردلی کی طرح آیا ہے اور اس کا اصل ٹھکانا فرشتوں کا مقام ہے ۔ پس جو بمال سے اجبی بن کر جائے گااس کو فرشتوں میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ پس ضرور کی ہے کہ جب وہ ال پنچے تو ٹھیک ٹھیک الن کی صفت رکھتا ہواور کوئی اجبی صفت دنیا کی اس کے ساتھ نہ ہو ۔ ایسانہ ہو کہ جس کو مال جع کرنے کا شوق دنیا میں رہاہے وہ مال کے خیال میں یہاں مصروف ہے اور جس کو فرج کرنے کا ذوق ہے وہ اپنے اس مصروف ہے اور جس کو فرج کرنے کا ذوق ہے وہ اپنے اس دھندے میں مصروف ہے اور جو تکبر میں مبتلا تھاوہ اب بھی مخلوق کے ساتھ مشغول ہے اور جو تواضع کا حریص ہو وہ بھی مخلوق کے ساتھ مشغول ہے اور ملا تکہ کا حال ہے ہے کہ وہ نہاں کی طرف مال کے ہیں نہ خلق کے ساتھ مشغول ہیں بلعہ خدا کی محبت میں اس طرح متغزق ہیں کہ کی اور چیز کی طرف الن کی طرف کا کی ہیں نہ خلق کے ساتھ مشغول ہیں بلعہ خدا کی محبت میں اس طرح متغزق ہیں کہ کی اور چیز کی سے باتھیہ پاک و صاف ہو اور اگر کوئی الیا وصف ہے کہ کلیتۂ اس کا ترک کرنا ممکن نہیں ہے تو چاہیے کہ اس کے وسط خروری ہے لکھیہ پاک و صاف ہو اور اگر کوئی الیا وصف ہے کہ کلیتۂ اس کا ترک کرنا ممکن نہیں ہے تو چاہیے کہ اس کے وسط ضروری ہے لیکن و جب وہ حالت اعتدال پر ہو تا ہے تو کہ جانات ہے کہ پائی نہ سر دے اور نہ گرم پس تمام صفات میں جو اعتدال کا حکم دیا گیا ہے اس کاراز کمی ہے ۔ پس الن باتوں کا خیال دل ہے رکھنا چاہیے تاکہ تمام مخلوق سے کٹ کر خدا کی محبت میں مستخرق ہو جائے ۔ جیساکہ ارشاد فرمایا ہے :

قُلِ اللهُ لاَ ثُمَّ ذَرُهُمُ فِي خَوُضِهِم يَلْعَبُونَ بلحه الاالله الاالله كى حقيقت بھى يى ہے چونكه تمام آلائشوں سے انسان كا پاك بونا ممكن شيں ہے تواس طرح تحكم ديا گيا: وَإِنَّ مِينْكُمُ إِلاَّ وَاردُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حِتُمًا مُقْفِياً

پس اس سے معلوم ہو کہ تمام ریاضتوں سے مقصود ہے کہ انسان مرتبہ توحید تک کس طرح پہنی جائے۔اس کو دیکھے 'اس کو پکارے 'اس کی بعد گی کرے۔اس کے سوااس کے دل میں پچھے اور خواہش باقی نہ رہے۔جب سے وصف پیدا ہوگا۔ توانسان عالم بھریت سے گذر کر مقام حقیقت تک جا پہنچے گا۔

## فصل

جا نناچاہیے کہ ریاضت بہت زیادہ د شوار ہے بلحہ جا بحتدنی کا مقام ہے لیکن آگر مر شد طبیب حاذق ہو اور انچھی دوا جانتا ہو توبیات سل ہے-طبیب کی خوبی ہے کہ مرید کوبار اول ہی حقیقت کی طرف دعوت نہ دے کہ اس کووہ سمجھ نہ سكے گا- جيسے ايك ہے سے كما جائے كه مدرسه چل على وہال جھ كورياست كادرجه حاصل ہو توجه الهى خود نهيں جانتاكه ریاست کیا چیز ہے۔ تواس کے دل میں کس طرح مدرسہ جانے کا شوق پیدا ہوگا- ہاں اگریوں کما جائے کہ اگر تو مدرسہ جائے گا توشام کے وقت تجھے کھیل کے لیے گوئے جو گان (گیندبلا) یا چڑیاں دول گا توچہ شوق سے مدرسہ چلا جائے گا-جب وہ کچھ برا ہو تواجھے لباس اور عدہ عدہ چیزوں کااس کو لا کچ دیا جائے تاکہ دہ کھیل سے دسنبر دار ہو جائے جب کچھ اور برا ہو تو سرداری اور ریاست کاوعدہ کر کے اس کو بتایا جائے کہ دنیا کی سرداری اور حکومت بیج ہے کہ موت کے بعد بیباتی رہے والی نہیں ہے۔اس وقت آخرت کی بادشاہی اور سر داری کی اس کودعوت دے۔مکن ہے کہ مرید ابتدائے کار میں اخلاص عمل کی طاقت اور قدرت نه رکھتا ہو تواس وقت اس کی اجازت دی جائے که مخلوق کی نگاہوں میں پندیدہ اور محبوب بینے کے واسطے کو مشش کرے تاکہ اس ریا کے شوق میں کھانے پینے کا ذوق اس سے جاتار ہے جب یہ بات حاصل ہو جائے اور مرید میں رعونت پیداہو (کہ وہ خلق میں محبوب ہے) اس وقت اس کی رعونت کی شکست کے لیے اس کو تھم دیا جائے کہ بازار میں جاکر گداگری کرے جبوہ اس کو قبول کرلے (چندروزاس میں مصروف رہے) تو پھر اس کو گدائی ہے منع کر کے پاخانہ' غسل خانہ وغیرہ صاف کرنے کی ملکی خدمتوں میں لگادے اس طرح جو صفات (دنیاوی) اس میں پیدا ہوں بعدر سج ان کا علاج كرے -ايك بى بارتمام باتوں سے نہ روكے كه وہ اس كوير داشت نه كرسكے گا-البتہ وہ ريااور نيك نامى كى آرزو ميں تمام تكاليف الماسكتا ہے - يه تمام صفتين سانب اور چھوكى طرح بين اور رياان مين اژدھےكى مانندہے جوان سب كو نگل ليتا ہے-اس لیے جب خطرات حقیقی کمال کے درجہ پر پہنچ جاتے ہیں توریا کی صفت ان سے مایو دہو جاتی ہے۔

#### عيوب تفس اور يهماري دل كي شناخت

اے عزیز! معلوم ہوناچاہیے کہ بدن 'ہاتھ 'یاؤں اور آگھ کی صحت اسی وقت معلوم ہو سکتی ہے کہ ہر ایک عضو سے
اس کاکام خوبی انجام پائے مثلاً آئکھیں انجھی طرح دیکھتی ہوں پیر خوب چلتے ہوں اسی طرح دل کی صحت بھی اسی وقت
معلوم ہوگی وہ جس کام کے لیے ہمایا گیا ہے اور جس کام کی اس کو ضرورت ہے دہ اس پر آسان ہو (آسانی سے ان کا موں کو
انجام دے ) اور وہ ان چیزوں کو در ست رکھتا ہو جو اس کی اصل فطر ت اور سرشت ہیں۔ اس بات کو دو چیزوں سے معلوم کیا
جاسکتا ہے ایک اراوت اور دوسرے قدرت ارادت سے کہ خداتعالی سے زیادہ کسی چیز کی محب نے رکھتا ہو کیونکہ حق تعالیٰ
کی معرفت دل کی غذا ہے جس طرح کھانا جسم کی غذا ہے جب بھوک نے در ہے بایدن کمزور ہو تو دہ انسان ایماد ہے۔ اسی طرح

Control of the Contro

جب ول میں خداوند تعالیٰ کی معرفت اور عبت ندرہے باہت کم ہو جائے تو سمجھ لیمنا چاہے کہ وہ پیمار ہوگیا ہے ای لیے خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے : ان کان آباؤ کئم وَادْنَاءَ کُم وَادْکُم وَادْکُم وَادْوَا حُکُم وَادْرَا کُم وَادْنَاءَ کُم اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ جَانِدُ وَلَا اللّٰ اللّ

سیخ داؤد طائی رحمتہ اللہ علیہ ہے لوگوں نے پوچھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں اٹھتے ہیٹھتے۔ آپ نے جواب دیا کہ وہ میر اعیب مجھ پر ظاہر نہیں کرتے پھران کے پاس ہٹھنے ہے کیافا ئدہ ؟

تیسراطریقہ سے کہ اپنادے میں دشمن کی بات سے کیونکہ دشمن کی نظر ہمیشہ عیب پر پردتی ہے خواہ دشمنی میں مبالغہ بھی کرے اس کی بات سے کیونکہ دشمن کی نظر ہمیشہ عیب پر پردتی ہے خواہ دشمنی میں مبالغہ بھی کرے اس کی بات سے خالی نہیں ہوتی ۔ چوتھا طریقہ سے کہ آپ دوسر ول کے حال پر نظر کرے اور جب کسی کا عیب دیکھے تو خود اس سے حذر کرے اور خیال کرے کہ وہ خود بھی ایسا ہی ہے ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کو یہ ادب کس نے سکھایا نہوں نے فرمایا کہ جب میں نے کسی کی کوئی برائی دیکھی تو میں خود اس سے حذر کرنے لگا۔

معلوم ہوناچاہیے کہ جو پر ااخمق ہو گاوہی اپنے بارے میں نیک گمان ہو گااور جو ہوش مند ہو گاوہ اپنے بارے میں بد گمان رہے گا-حصرت عمر رضی اللہ عنہ نے حصرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ علیہ نے منافقوں کے راز (ان کی علامات) ہے تم کو آگاہ کیاہے تم نے ان علامات میں ہے کوئی علامت مجھ میں یائی ہے۔

بس لازم ہے کہ ہر مخف اپنا عیب تلاش کرے کیونکہ جب تک مرض نہ معلوم ہوگاوہ علاج نہ کر سکے گااور تمام علاج خواہش اور شہوت کی مخالفت پر ہنی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی کاار شاد ہے:

وَنَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَوٰىُ هُ فَإِنَّ الْجَنَّةُ هِي الورجَسِ فِإِدْرِكُما نَفْسَ كُوخُوا مِثْ عَنِ الْهَوٰىُ هُ فَإِنَّ الْجَنَّةُ هِي الورجَسِ فِإِدْرِكُما نَفْسَ كُوخُوا مِثْ عَنِ الْهَوْىُ هُ الْمُأُونِيُ هُو اللَّهُ الْمُأُونِيُ هُو اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْ

حضوراكرم علي جب غزوه سے واليس تشريف لاتے تو صحلبه كرام سے فرماتے كه بهم چھوٹے جماد سے يوسے جماد

کی طرف واپس آئے ہیں۔ صحلبہ نے دریافت کیا کہ وہ کون سا جہادہ ؟ آپ نے فرمایا نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ حضور اکر میں کے خوالات کے بارے ہیں مشقت مت اٹھا داور اس کی حاجت روائی مت کرو۔ خداوند تعالیٰ کی نا فرمائی میں کہ قیامت کے دن وہ تجھے کا سبہ کرے گااور تجھ پر لعنت کرے گا۔ اور تیرے اعضاء ایک دوسرے پر لعنت کریں گ۔ خواجہ حسن بھر کی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہر مند زور اور سرکش جانور کی نبست ، ففس سرکش سخت لگام کا مختاج ہے جا بیس سال سے میر انفس چاہتا ہے کہ شد کے ساتھ رو ٹی گاوک لیے نہیں میں نے اب تک منیں کھایا ہے۔ شخ ابر اہیم خواص فرماتے ہیں کہ ہیں کو ولگام پر جاتا تھاوہاں انار کشت سے بھی نجھے اند کھانے کا شوق ہوا ہیں نے ایک انار کوائے رہی ہیں ہیں نے اس محض کو ریاد اور دہاں سے آگے براہ ہم کیا ہما ہیں دور نہیں نے اس محض کو سلام کیا اور اس نے جو اب میں وعلیک المام یا ہما ہم کیا در اس کو خواب میں وعلیک اسلام یا ہما ہم کیا در اس کے اس محض کو سلام کیا ور اس نے جو اب میں وعلیک نہیں ہی ہے۔ میں نے اس محض کو سلام کیا ور اس نے جو اب میں وعلیک نہیں ہی ہم در انور کی خوار کی نے دو اس کے اس محض سے دریا دی کے دریا ہم کیا گر آپ کو خداد ند تعالی کے حضور میں ایک نہیت حاصل ہے بس آپ دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ ان ہم وہ دل کو آپ سے دفع فرمادے ۔ انہوں نے فرمایا تم اس سے نہیں ہی ہو گر تم دعا کیوں نہیں میں کرتے کہ وہ ان ہم وہ دل کو آپ سے دفع فرمادے ۔ انہوں نے فرمایا تم اس سے نہیں شوق سے آخر سے میں ضرر نہوروں کی بید اذیت فظاد نیا تک ہے۔ ۔ پر نہیں مانکے کہ انار دکھانے کا شوق تم سے دور فرمادے کیو نکہ اس شوق سے آخر سیس خواس ہم نہیں میں میں نہ تھا کہ اس میں میں نہیں میں نہیں ہم ہم سے بی تک میں میں نہیں میں نے کا شوق تم سے دور فرمادے کیو نکہ اس شوق سے آخر سے میں ضرار کو کرتے کہ وہ ان ہم وہ دی کو نہ وہ دور فرمادے کیو نکہ اس شوق سے آخر سے میں ضرار کھانے کا شوق تم سے دور فرمادے کیو نکہ اس شوق سے آخر سے میں ضرار کو کو نکہ اس شوق سے آخر سے میں ضرار کیا کہ تو نکہ اس شوق سے آخر سے میں ضرار کی کو نکہ اس شوق سے آخر سے میں ضرار کو نکر کو نکہ اس شون کے اس میں کو نکہ اس کی کو نکہ اس شون کے کہ کہ سے کو نکہ اس میں کو نکہ کو نکہ کی کر کو نکہ کو نکہ کو نکہ کی کو نکہ کی کو نکہ کو نکم کو نکم کو نکر کی کو نکہ کی کو نکہ کو نکر کو نکر کو نکر کو نکر کی کو نکر کو نکر

کہیں ایبانہ ہو کہ میں کسی حرام شے میں میں مبتلا ہوں جاؤں-دوسر اسب بیہ ہے کہ جب نفس دنیا کی مباح چیزوں سے پرورش پاتا ہے تو دنیا کی خواہش اس کے دل میں پیدا

ہوتی ہے اور پھر دنیااس کے لیے بہشت بن جاتی ہے اور موت اس پردشوار بن جاتی ہے -ول میں غفلت پیدا ہوتی ہے - ذکر اللی اور مناجات سے اس کو حلاوت حاصل نہیں ہوتی - مباح چزیں اگر نفس کونے دو توسر کشی کرتا ہے اور جب انسان دنیا

سے بیز ار ہو تاہے تو آخرے کی نعتوں کا شوق پیدا ہو تاہے اس وقت غم اور شکستگی کی حالت میں ایک تنبیج اس کے دل پر اس قدر اثر کرے گی کہ خوشی اور آسائش کی حالت میں وہ تنبیج اثر نہیں کرتی۔

نفس کی مثال بازگی ہے جس کو تربیت کرنے کے لیے گھر میں لاتے ہیں (پالتے ہیں) اور اس کی آتھیں س دیتے ہیں۔ تاکہ گھر کی چیزوں سے مانوس نہ ہو پھر تھوڑا تھوڑا گوشت اس کو کھلاتے ہیں تاکہ وہ بازار سے خوب مانوس نہ ہو جائے اور اس کا مطبع بن جائے اس طرح نفس جب تک اللہ تعالی سے انسیت نہ پیدا کرلے مرید کو تمام عاد تول سے بازر کھے

Committee of the control of the cont

اور آنکھ کان اور زبان کاراستہ یمد کرلے۔ تنمائی بھوک 'خاموشی اور بید ار رہنے کی مشق اس سے نہ کرائی جائے کہ ابتدائے کار میں بیبات اس پر دشوار ہوگی جس طرح چہ پر بیباتیں دشوار ہوتی ہیں اور جب چہ کا دودھ چھڑ ادیا جاتا ہے تو پھر اگر زبر دستی بھی اس کو دودھ دیں تؤوہ نہیں بیتا۔انسان کی ریاضت کا بھی یمی انداز ہے کہ جس چیز سے دل خوش ہوتا ہو اس کو چھوڑ دے اور جو چیز اس پر غالب ہو اس کے خلاف کرے۔

پی جو مخض جاہ و حشمت ہے دلشاد ہو تا ہے اس کوئڑ کردے اور جس کوہال وزرسے فرحت ہوتی ہے وہ مال کو خرج کرے ۔ اس طرح ہر اس چیز کو جو خداوند تعالیٰ کی مجت کے سوااس کے لیے آرام کا موجب ہے اور اس کے لیے آرام کا ہوجب ہے اور اس کے لیے آرام کا ہوجب ہے اور اس کے لیے آرام کا ہوجب ہے اور اس کے لیے آرام کا ہوئی ہے اس کو اپنی فات سے جدا کردے اور الی چیز سے دل لگائے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہ سی جو گا۔ جس سے مرنے کے بعد چھو جائے گاخو داپنے اختیار ہے اس کو چھوڑ دے ۔ خداوند تعالی اس کار فق اور ساتھ ہی رہے گا۔ جس سے مرنے کے بعد چھو جائے گاخو داپنے اختیار ہے اس کو چھوڑ دے ۔ خداوند تعالی اس کار فق اور ساتھ ہی رہے گا۔ چنانچہ حضر ت داؤد علیہ السلام پی تیر اسا تھی ہوں و میر ارفیق بن حضور کینانے میں میں القاکیا ۔ آخیب سی آخر کار اس سے تہماری جدائی ہے ۔ کی جس چیز کو چاہے دوست رکھولیکن آخر کار اس سے تہماری جدائی ہے ۔

#### خلق نیک کی علامت

جاننا چاہیے کہ نیک عادت کی علامات ہے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن تھیم میں مومنوں کی صفات بیان فرمائی ہیں:

قَدُ أَفَلُحَ الْمُوْمِنُونَ الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلَاتِهِمُ خَاشِعُونَ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُوِ مَعُرضُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكَوْقَاعِلُونَ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ خَفِظُونَ ٥ (اللَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ خَفِظُونَ ٥ (اللَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ خَفِظُونَ ٥ (لِي لِيَحِ جَوَا بِي نَمَادَ مِن الرَّمُ اللَّهُ اللللْلِي الللللْلِي اللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْل

#### اور فرمایا گیا:-

اَلتَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّآءِ حُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ إِلَّا مِرُونَ بِالْمَعُرُونِ وَ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكرِوُ الْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ وَبَنثَرَّ الْمُومِنِيِّنَ هَ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكرِوُ الْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ وَبَنثَر الْمُومِنِيِّنَ هَ وَاللهُ عَن الْمُعَدِي وَاللهُ كَاللهُ وَبَنثَر اللهِ وَبَنثَر اللهُ وَبَنثَر اللهُ كَامِد واللهُ كَامِد واللهُ كَامِد واللهُ كَامِد عَن اللهُ وَاللهُ عَدين اللهُ وَاللهُ عَدين اللهُ واللهُ وا

Texas and distribution of the

وَعِبَادُالرَّحُمٰنَ يَمُسُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَونَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَهِلُونَ قَالُواْ سَلَمَاه (اوررحن كوه مع كه زمين برآسته چلتے بين اور جب جابل ان عبات كرتے بين توكتے بين بس سلام اور وہ جورات كائے بين آپ اپ رب كے ليے مجدہ اور قيام ميں-)

اور جو کچھ منافقول کی علامتیں بیان کی گئیں ہیں وہ سب کی سب "خوئ بد" کی علامتیں ہیں۔ چنانچہ رسول اگر م علی کے کارشاد گرامی ہے 'فرماتے ہیں۔ میری تمام ترہمت نماز'روزہ اور عبادت ہے اور منافق کی تمام ترہمت طعام و شراب (کھانا بینا) ہے۔ جیسے جانور' حضر ت عاصم اصم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ "مومن فکر اور عبرت میں مشغول رہتا ہے اور منافق سوائے خداو ند تعالیٰ کے ہر ایک سے ڈرتا ہے۔ "ای طرح مومن ہر ایک سے نامید ہو سکتا ہے گر حت تعالیٰ سے نامید ہو سکتا ہے گر حق تعالیٰ سے امید شمیں رکھتا۔ مومن اپنامال دین خداو ند تعالیٰ کے تامید شمیں ہوتا۔ منافق ہر ایک سے امید رکھتا ہے گر حق تعالیٰ سے امید شمیں رکھتا۔ مومن اپنادین الی تربان کر دیتا ہے۔ مومن عبادت کر تاہے اور روتا ہے اور منافق گناہ کر تاہے اور منافق اپنادین مالی پر قربان کر دیتا ہے۔ مومن عبادت کر تاہے اور روتا ہے گویا مومن کرتا ہے اور ہنائی اور خلوت کو پہند کرتا ہے اور منافق صحبت اور میل جول سے رغبت رکھتا ہے گویا مومن کشت کاری کرتا ہے اور بھی کا شنے کی امید رکھتا ہے۔

یزرگوں نے فرہایا ہے کہ نیک خودہ ہے جوشر میلا کم گو 'راست گو 'دوسر ول کی بھلائی چاہنے والا 'جلدر نجیدہ نہ ہونے والا 'بعد گی بہت زیادہ کر نے والا آور بہت کم فضول باتوں میں پڑنے والا ہو تا ہے ۔وہ دوسر سے تمام لوگوں کا بھی خواہ 'دوسر ول کے حقوق کے سلسلہ میں نیک کردار 'شفیق اور باو قار ہو تا ہے۔اس کو امید میں اور لالح بہت کم ہو تا ہے 'وہ مبر کرنے والا 'متین 'قانع 'شاکر 'بر دبار 'رقیق القلب کو تاہ بخن ہو تا ہے نہ بردی باتیں زبان سے نکالتا ہو اور نہ کسی کی چفلی کھا تا ہے 'نہ کسی کی چفلی کھا تا ہے 'نہ کتی کو گالی دیتا ہے اور نہ کسی پر لعنت بھیجتا ہے 'نہ کسی کی فیبت کر تا ہے۔اس میں عجلت پندی نہیں ہوتی اور نہ دی کی خواہ روٹ کی نے ہوتی ہے اور نہ کسی کی فیبت کر تا ہے۔اس کی دوشی اس کی دمشی 'اس کی حق اور اس کی نارا فسکی صرف اللہ کے ہوتی ہے اور اس کی نارا فسکی صرف اللہ کے ہوتی ہوتی ہے اور اس کی نارا فسکی صرف اللہ کے ہوتی ہوتی ہے اور اس کی نارا فسکی صرف اللہ کے ہوتی ہوتی ہے اور اس کی نارا فسکی صرف اللہ کے دید انہائے مبارک بھی شہید کرد کے لیکن اختا کی برد بار اور محل کے باعث آپ نے ان کے حق میں رحمت کی دعافر ہائی۔ "

میخ ایراجیم ادهم رحمتہ اللہ علیہ آیک بار جنگل میں گئے کچھ دیربعد ایک سپاہی ان کے پاس آیا اور ان سے کما کہ تم غلام ہو انہوں نے کما کہ ہاں! اس نے کما کہ مجھے آبادی کا پند بتاؤ۔ آپ نے قبر ستان کی طرف اشارہ کر دیا اور کما کہ وہاں آبادی ہے۔ لشکری نے ان کے سر پر ڈنڈ امار ا۔ ان کے سر سے خون بھے لگا۔ سپاہی ان کو پکڑ کر شہر لے آیا۔

لوگوں نے جب آپ کودیکھا تو باہی ہے کہا کہ اے بے وقوف! یہ توابر اہیم او ھم (بزرگ صوفی) ہیں۔ لشکری یہ سنتے ہی گھوڑے سے اتر پڑااور ان کی پایوس کی اور کہا کہ میں آپ کا غلام ہوں۔ لیکن یہ بتائے کہ آپ نے مجھے کیوں بتایا تھا کہ

Constraint aid and the constraint of the constra

میں غلام ہوں۔ آپ نے کماکہ میں نے اس وجہ ہے کما تھاکہ میں اللہ تعالیٰ کابدہ ہوں۔ لشکری نے کماکہ جب میں نے آبادی کے بارے میں دریافت کیا تھا تو آپ نے قبر ستان کی طرف اشارہ کیوں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس لیے کیا تھا کہ شروں کی یہ آبادی توایک دن ویران ہوجائے گی۔ لشکری نے کماکہ اچھا یہ بتائے کہ جب میں نے ڈنڈاسے آپ کا سر پھوڑ دیا تھا تو آپ نے بحصے دعا کیوں وی تھی آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ دعادیے میں دو ثواب ہیں۔ میں نے یہ بات پند نہیں کی کہ تم ہے نیکی اور ثواب عاصل ہواور اس کے عوض مجھ سے تم کو (بدی) بددعا حاصل ہو۔

یخ او عثان جری رحمتہ اللہ علیہ کوایک دعوت میں بلایا گیا تاکہ ان کے تخل کی آزمائش کی جائے۔ چنانچہ جبوہ صاحب خانہ کے یہاں پنچے تواس نے ان کواندر نہیں جانے دیااور کہا کہ کھانا ختم ہو چکا ہے یہ س کر آپ واپس تشریف لے آئے آپ نے ابھی پچھ راستہ طے کیا تھا کہ صاحب خانہ آپ کے پیچھ پہنچا ور آپ کو واپس لے آیالیکن پھر لوٹا دیا۔ ای طرح کی بار آپ کو بلایا اور واپس کر دیا آخر کار صاحب خانہ نے کہا کہ واقعی آپ ایک عظیم جوال مرد ہیں۔ آپ نے اس محض سے کہار آپ کو بلایا نے پر آجا تا ہے اور جب اس کی دھتکارتے کہا کہ یہ جو پچھ تم نے دیکھایہ تو کئے کی عادت ہے کہ جب اس کو بلاتے ہیں وہ بلانے پر آجا تا ہے اور جب اس کی دھتکارتے ہیں تو واپس ہو جا تا ہے۔ پس یہ کوئی قابل قدر بات تو نہیں۔

ا بی اور واقعہ: ایکبار آپ کے سرپرایک چھت ہے بہت ی خاک کی نے ڈال دی - آپ نے اپنے کیڑوں ہے اس خاک کو جھاڑ دیااور اللہ تعالیٰ کا شکر اداکیا - لوگوں نے کہا کہ آپ شکر کسبات کا اداکر رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو آگ میں ڈالے جانے کا مستحق ہو (جس کے سرپر آگ ڈالناچاہیے)۔اگر اس کے سرپر خاک ڈالی جانے ہی پر اکتفاکی جائے تو کیا شکر کا مقام نہیں ہے -

تقل ہے کہ بدرگوں میں ہے ایک بدرگ کارنگ کالا تھاان کے گھر کے سامنے ایک جمام تھا۔جب آپ جمام میں جاتے تو اس کو خالی کر ایا جاتا تھا۔ ایک روز حسب معمول جب آپ جمام میں گئے تو جمائی کی غفلت ہے ایک د ہقان وہاں رہ گیا تھا۔ اس نے جب ان کود یکھا تو سمجھا کہ یہ شخص جمام کے خد مت گاروں میں سے کوئی ہے تب اس نے کما کہ اٹھ اور پائی لا کررکھ دیا پھر اس نے کما کہ ملنے کے لیے مٹی لا۔ اس طرح آپ اس کے کام کرتے رہے۔جب جمامی آیا اور اس نے دہقان کی آواز سٹی تووہ آپ کے خوف سے جمام سے بھاگ گیا۔جب آپ جمام سے باہر آئے تو آپ نے لوگوں سے کما کہ حمام سے کما کہ حمام کے نوف کے دخطا تو اس شخص کی ہے جس نے فرز ند کے نطفہ کو ایک سیاہ فام کنیز کے دخم میں والا۔ (اس میں جمامی کا کیا قصور ہے۔)

بیخ عبداللہ خیاط ایک ہوئے بورگ مخض تھے۔ایک آتش پرست ان سے کپڑے سلوا تااور ہربار اجرت میں کھوٹا در ہم ان کو دے دیتااور وہ اس کولے لیتے۔ایک باریہ کہیں گئے ہوئے تھے شاگر دنے آتش پرست سے کھوٹا در ہم نہ لیاجب عبداللہ خیاط واپس آئے اور ان کویہ معلوم ہوا تو آپ نے شاگر دے کما کہ تم نے کھوٹا در ہم کیوں نہیں لیا۔ کئی سال سے وہ مجھے کھوٹی نقدی دیتا ہے اور میں خاموشی ہے لے لیتا ہوں تاکہ وہ یہ کھوٹاسکہ کی دوسرے مسلمان کونہ دے۔"
منقول ہے کہ اولیں قرنی رحمتہ اللہ علیہ جب کہیں جاتے تولڑ کے آپ کو پھر مارتے وہ فرماتے کہ لڑکو! چھوٹے چھوٹے چھوٹے پھر وں سے جھے مارو کہیں میر اپیرنہ ٹوٹ جائے اگر پیر ٹوٹ گیا تو نماز میں قیام کس طرح کروں گا-احنف بن تیس رحمتہ اللہ علیہ کوایک شخص گالیاں دیتا ہواان کے ساتھ ہو گیا اور بالکل خاموش رہے۔جب یہ اپنے محلّہ کے قریب پہنچ تو رک گئے اور اس شخص سے کما کہ اگر کوئی گالی باقی ہے تو وہ تھی دے تو کیونکہ جب میرے متعلقین سنیں گے تو وہ تم کو ایذا دیں گے۔

ایک عورت نے بیخ مالک بن دینار رحمتہ اللہ علیہ سے کما کہ اے ریاکار؟ آپ نے کمااے خاتون! بھر ہ کے لوگ میرانام بھول گئے تھے تونے اس نام کو تلاش کر لیا-

#### كمال حسن خلق كي علامت

کمال حسن خلق کی علامت وہ ہے جویز رگان دین کہتے تھے اور بیہ صفت ان لوگوں کی ہے جو خود کو بیشریت ہے پاک کر لیتے ہیں اور حق تعالی کے سواکسی اور کو ضد دیکھیں اور ہر ایک فعل کو خداوند تعالی سے منسوب کریں جو شخص اس صفت سے پاک وصاف نہ ہواس کو اپنارے میں نیک خوئی کا گمان نہیں کرناچاہیے۔"

#### چول کی تادیب وتربیت

معلوم ہوناچاہیے کہ فرزندماں باپ کے پاس خداوند تعالیٰ کی امانت ہے اور اس کادل ایک نفیں گوہر ہے جو موم کی مانندہے۔ نقش کو قبول کر لیتا ہے اور اس پر کوئی نقش موجود نہیں ہے۔ اس کی مثال ایک پاک زمین کی ہے۔ جب تم اس پیس بچ کوو گے تو اس سے دین ود نیا کی سعادت کا پھل حاصل ہوگا۔ مال باپ اور استاد اس کے تو اب میں شریک رہتے ہیں اگر اس کے بر خلاف ہوگا تو وہ بدخت ہے جو پچھ بر اکام وہ کرے گااس میں بید لوگ (مال باپ اور استاد) اس کے شریک ہیں حق تعالیٰ فرما تاہے :

موانفسکم وافلیکم ناراہ (خود کواور اپنال کو دوزخ کی آگ ہے جاؤ) اور چے کو دوزخ کی آگ ہے جائا کہ دوزخ کی آگ ہے جانا و نیک افلاق سکھانے ہے حاصل ہوگ اس کو ہری محبت ہے جانا و نیک اخلاق سکھانے ہے حاصل ہوگ اس کو ہری محبت ہے جائیں کہ ساری آفتیں صحبت ہے پیدا ہوتی ہیں ۔ پس اچھے کپڑے اور اچھے کھانے کا اس کو عادی نہ کریں تاکہ اگر بھی میسر نہ ہو سکے تو وہ اس پر صبر نہیں کر سکے گااور اپنی تمام عمر اس کی تلاش میں ضائع کردے گا - چاہیے کہ اس بات کی کوشش کریں کہ اس کی داید مالے 'نیک اطوار اور طال روزی کمانے والی ہو کیونکہ داید کی خوتے ہداس میں اثر کرتی ہے اور جو دودھ حرام ہے حاصل ہووہ نایاک ہے جب اس حرام دودھ ہے اس چہ کا گوشت پوست نے گا تو بلوغ کے بعد اس کا اثر

ظاہر ہوگا-جب چہ یو لئے لگے تواس کواللہ کانام سکھایا جائے-جب ایسا ہو کہ وہ بعض چیزوں سے شر مائے تو یہ اس امر کی بوارت ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ عقل کا نور اس میں پیدا ہو گیا ہے-جب شر م کواس نے اپنا محافظ ٹھسر ایا تو وہ اس کو ہر بری چیز ہے روکے گا-

ارد الله ویروروسی الله بیلے کھانے کا شوق پیرا ہوتا ہے لہذا الازم ہے کہ اس کو کھانا کھانے کے آداب سکھائیں تا کہ وہ سدھ ہاتھ سے کھائے اور بسم اللہ بڑھ کر کھانا شروع کرے - جلدی جلدی نہ کھائے - اچھی طرح لقے چبائے - دوسر ول کے نوالوں پر نظر نہ کرے اپنے سامنے سے لقمہ اٹھائے اور جب تک ایک نوالد نہ نگل لے دوسر انوالہ نہ لے - کھانے سے ہاتھوں کو نہ لیسے اور نہ کپڑے خراب کرے - بھی بھی اس کو رو کھی روثی بھی کھلائیں تا کہ وہ ہمیشہ سالن کا طالب نہ ہوچہ کے سامنے بیار خواری کی نہ مت کریں اور بتائیں کہ بید کام جانوروں اور احتقوں کا ہے اور اس کے سامنے بیٹوچہ کی نہ مت کی جائے اور باادب چہ کی تحریف کریں تا کہ اس کی تحریف سن کر اس میں جمیت پیدا ہواوروہ خود بھی اس پر عمل کرنے گے ۔ اس کے سامنے سفید لباس کی تحریف کریں - رہی اور رشکین کپڑوں کی پر ائی بیان کریں - بتائیں کہ آرائش عور توں اور معثوقوں کا طریقہ ہے اور خود کو سنوارنا مختوں کا کام ہے - کیونکہ جب وہ ایسے لوگوں کو دیکھے گاتو خود بھی بحوے گاور ان جیسا شوق اس میں پیدا ہوگا - چہ کویری صحبت سے چائیں ورنہ وہ ڈھیٹ ' بے حیا' چور' دروٹ کو جستان اور بے اوب ہوجائے جیسا شوق اس میں پیدا ہوگا - چہ کویری صحبت سے چائیں ورنہ وہ ڈھیٹ ' بے حیا' چور' دروٹ کو جستان اور بے اوب ہوجائے گاور ان گاور کر میں دوش مد ہدور از تکواس سے ترک نہ ہوگا ۔

چہ کوجب متب میں جیجیل اوروہ قرآن پاک پڑھنے گئے تو نیک لوگوں کی حکایتیں اور صحابہ کرام کی سیرت سے
اس کو آگاہ کریں۔ ایسے اشعاراس کونہ پڑھنے دیں جن جن حس حسن عشق اور عور تول کاذکر ہواور ایسے استاد کے پاس اس کونہ
جانے دیں جو یہ کہتا ہو کہ ایسے عشقیہ اشعار سے تیزی طبع پیدا ہوتی ہے ایسااستاد اوب آموز نہیں ہے بلیخہ البیس ہے کہ وہ
فداد کا بچ چہ کے دل میں بورہا ہے۔ جب چہ اچھاکام کرے اور خوش اخلاق بنے تواس کی تعریف کریں اور السی چیز اس کو دیں
میں ہے اس کا دل خوش ہو - دوسر سے لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کریں۔ آگر چہ غلطی کر سے توابیک دو مرتبد انجان
من جائیں۔ (اس کی گرفت نہ کریں) تاکہ وہ بے نثر م اور ڈھیٹ نہ تن جائے۔ خصوصاً جبکہ دو اپنی غلطی کو چھپا تا ہو کیو نکہ
باربار ٹوکنے اور سر زنش کرنے سے وہ بے نثر م بن جائے گا اور پھر اس کی چھٹک دور ہو جائے گی اور وہ تھلم کھلا ایسی تقییر
کرنے گئے گا آگر وہ عمد انچر السی غلطی کر سے توابیک ہار خلوت اور نشائی میں اس کو سر زنش کریں اور تینبہہ کریں کہ آئندہ
کی کے سامنے ایساکام نہ کرے کہ رسوا ہو گا اور ہا تا کم رکھیں) اور اس کی مال باپ کے خوف سے آگاہ کریں۔ انہیں تاکہ اس کا جسم سونے نہ دیں گیا۔ اس کو جائے گا۔ رات ختم ہو جائے گی۔ باپ کو جائے ہے کہ بیٹ کے
سیا ہے ڈر تا چاہے ) چہ کودن میں سونے نہ دیں کہ وہ ست ہو جائے گا۔ رات کوالے نرم اس تیک دی ہے اس میں
سیوط نے ۔ تمام دن میں ایک گھنٹہ اس کو کھیل کی اجازت دیں۔ تاکہ دہ رنجیدہ خاطر نہ ہو کہ اس نگ دی ہے اس میں
بہ خوتی پیدا ہوگی اور وہ غی عن بائے گا۔ اس کو تواضع کھا کیں دوسر ہے تھی کے ساتھ اس کو لاف ذئی نہ کرنے دیں۔ اس میں
بہ خوتی پر اہوگی اور وہ غی عن جائے گا۔ اس کو تواضع کھا کیں دوسر ہے تھی کے ساتھ اس کو لاف ذئی نہ کرنے دیں۔ اس

کو دوہمروں سے پچھ نہ لینے دیں۔ بلحہ اس کوہتائیں کہ وہ خود دوہمروں کو پچھ نہ پچھ دے۔ اس کوہتائیں کہ کس سے پچھ لینا فقیروں اور بے ہمتوں کا شیوہ ہے۔ اس کوہر گزاجازت نہ دیں کہ کس سے دوپیہ پیبہ قبول کرے۔ بیاس کی ابتری اور ٹرانی کاباعث ہوگا۔ اس کو اس امرکی تعلیم دیں کہ لوگوں کے روبرونہ چھیئے 'نہ تھو کے 'اور ان کی طرف بیٹھ کر پیشاب نہ کرے بلحہ ان کے سامنے ادب سے بیٹھے' ٹھوڑی کے بینچے ہاتھ رکھ کرنہ بیٹھے کہ یہ سستی کی علامت ہے۔ بہت زیادہ ہاتیں اس کونہ کرنے دیں 'اس طرح قسمیں نہ کھائے۔ بغیر سوال کے جواب نہ دے۔ (باتیں نہ ہمائے) جواس سے ہزرگ ہواس کی تعظیم کرے 'زبان کو گالی اور فخش ما توں سے روکے۔

اس کو تعلیم دیں کہ اگر استاد سز ادے تواس سز اپر شور دواویلانہ کرے اور نہ کسی سفارشی کو سز اسے چنے کے لیے لائے استاد کی سز اپر صبر کرے اس کو متا کیں کہ تحل اور بر داشت جوال مر دول کا کام ہے اور شور و غوغا عور تول اور لائے کے لیے لائے کی کا شیوہ ہے۔

جب الرکاسات برس کا ہو جائے تواس کو طہارت اور نماز کا تھم نرمی کے ساتھ دیں۔ جب دسسال کا ہو جائے اور دہ نماز نہ پڑھے تواس کو ماریں اور نماز پڑھائیں۔ چوری حرام خوری اور دروغ کوئی کی برائی اس پر ظاہر کریں۔ ایک پرورش اور تربیت کے بعد ان آداب کی خوبیال اس پر ظاہر کریں تاکہ دہ اس بیس اثر کریں۔ اس کو بتائیں کہ کھانا کھانے سے مقصودیہ ہے کہ انسان کو عبادت کی قوت حاصل ہو۔ بتائیں کہ دنیاسے غرض زاد آخرت ہے کہ دنیاہے و قاف ہے۔ موت یکا یک آجاتی ہے لیس دانا و بحیادہ شخص ہے جو دنیاسے زاد آخرت فراہم کرے تاکہ بہشت میں اس کو جگہ ملے اور خدا کی خوشنودی اس کو حاصل ہو۔ اس کے سامنے بہشت اور دوزخ کا احوال میان کرناچاہے اور ثواب وعذاب کی حقیقت اس کو سمجھائیں۔

جب اول اول اس کی ادب کے ساتھ پرورش کریں گے توبیہ باتیں اس کے دل میں اننٹ ہو جائیں گی (اس کے دل پر نقش کالحجر ہو جائیں گی) اور اگر اس کو آزاد و مطلق العنان چھوڑ دیا جائے گا تواس کا حال ایسا ہو گا جیسے خاک دیوار ہے گرتی ہے۔

یخ سل سری نے فرمایا ہے کہ جب میری عمر تین سال کی تھی تو ہیں اپنے ماموں محمد بن سوار کو جب وہ نماز پڑھتے دیکھار ہتا تھا۔ایک بارانہوں نے مجھ سے کہا کہ اے لڑکے ؟ تواس خداکو جس نے تجھے پیداکیا ہے یاد نہیں کر تا۔ میں نے کہا کس طرح یاد کروں ؟ انہوں نے فرمایا کہ رات کو سوتے وقت تین باریوں کہو: خدا میر سے ساتھ ہے 'خدا مجھے دیکھا ہے 'چنانچہ کئی را تیں میں نے کہی عمل کیا۔ پھر انہوں نے مجھے دیکھا ہے رات میں گیارہ بار کہا کرو۔ آخر کاراس ذکر کی طلوت میر سے دل میں پیدا ہوگئی۔ جب اسی طرح ایک سال گزر گیا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا جو پچھ میں نے جمھ سے فرمایا ہو کہ میں نے جم کو بتایا ہے اس کو اپنی تمام زندگی میں یادر کھو۔ میں نے چند سال اس ذکر کو کیا یماں تک کہ اس کی طلوت میر سے دل وہ ماغ میں پیدا ہوگئی پھر ایک دن ماموں نے مجھ سے فرمایا کہ جب حق تعالی کسی کو دیکھا ہے اس کو چا ہے کہ میر سے دل وہ ماغ میں پیدا ہوگئی پھر ایک دن ماموں نے مجھ سے فرمایا کہ جب حق تعالی کسی کو دیکھا ہے اس کو چا ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کر ہے۔ خبر دار ااے لڑکے گناہ نہ کر کیو نکہ خدا تجھے دیکھا ہے اس کے بعد مجھے معلم کے سپر دکر دیا گیا اس کی نافرمانی نہ کرے۔ خبر دار ااے لڑکے گناہ نہ کر کیو نکہ خدا تجھے دیکھا ہے اس کے بعد مجھے معلم کے سپر دکر دیا گیا

News communication of the contract of the cont

لیکن دہاں میر ادل پر آگندہ دہتا تھالندا میں نے کہا کہ مجھے کتب میں ایک ساعت سے زیادہ کے لیے نہ تھیجا جائے چنانچہ
الیابی ہوا۔ سات پر س کی عمر میں میں نے قرآن پاک ختم کر لیا۔ جب میں د س پر س کا ہوا تو میر ایہ معمول بن گیا کہ
میں ہیشہ روزہ رکھتا اور جو کی روٹی کھا تا تھا'بارہ پر س کی عمر تک میر ایسی حال رہا۔ جب میر ی عمر کا تیر ہوال سال شروع
ہوا توایک مشکل مسئلہ میر ہے دل میں پیدا ہوا کہ میں اس کے حل کے لیے بھر ہ گیا دہاں کے تمام عالموں ہوہ مشکل
مول نہ ہوئی۔ جھے معلوم ہوا کہ عبادان میں ایک عالم تبحر ہیں ان سے وہ مسئلہ حل ہوگا چنانچہ میں وہاں گیا انہوں نے
اس مسئلہ کو حل کر دیا چندروز میں ان کے پاس متیم رہا پھر تستر واپس آگیا۔ یمال میں نے ایک در ہم کے جو خرید ہو۔
افطار کے وقت جو کی روٹی بغیر سالن کے کھایا کر تا تھا۔ سمال بھر کے لیے ایک در م کے جو کائی ہوتے تھے۔ پھر میں نے
ادادہ کیا کہ تین دن کے بعد کچھ کھایا کر وں -جب میں اس کا عاد ی ہوگیا اور اس کی طاقت پیدا ہوگی تو پانچ دن رات' پھر
سات شانہ روز بھو کار ہنے لگا۔ آخر کار پچیں دن تک بھو کار ہنے کی طاقت میر سے اندر پیدا ہوگی۔ ہیں برس تک میر ی

یہ مفید حکایت اس واسطے لکھی گئی تاکہ معلوم ہو کہ جو کام برد ااور عظیم ہواس کی عادت طفلی ہی ہے ڈالی جائے۔

### ابتدائے کارمیں مرید کے لیے شرائط

#### اور راه دین میں ریاضت

اے عزیز! معلوم ہوتا چاہیے کہ جس نے معرفت اللی حاصل نہ کی اس کا ایک سب سے ہے کہ اس نے راو اللی کو خس کیا اور اس کاباعث سے ہوگا کہ وہ معرفت اللی سے بے خبر مہالور اس کاباعث سے ہوگا کہ وہ معرفت اللی سے بے خبر مہالور اس کا ایمان کا مل نہ تھا کیو تکہ جو کوئی ہے جانتا ہے کہ دنیا کدور تول سے بھر می ہوئی ہے اور اس کو قیام نہیں ہے اور اس کے مقابے میں آخرت پائیدا ہوگا اور بیا کا ماس پر زیادہ دشوار نہ ہوگا ۔ پس ان تمام باتول کا سب ضعف ایمان ہے اور اس ضعف ایمان کا موجب ہے کہ راہ بتلانے والے جو دشوار نہ ہوگا ۔ پس ان تمام باتول کا سب ضعف ایمان ہے اور اس ضعف ایمان کا موجب ہے کہ راہ بتلانے والے جو علائے پر بیر گار بیں وہ مفقود بیں جب ربیر نہ ہو توراستہ فالی رہے گا اور لوگ اپنی سعادت کے حصول سے محروم ربیں گے اور اب جو علاء موجود بیں ان پر ونیا کی مجب نہ خود دنیا طبی میں مصروف ہیں تو مخلوق کو دنیا ہے روگر دال کو اس جو جو دنیا کی سے جب ہو گا گا کی سے خود دنیا طبی میں مصروف ہیں تو مخلوق کو دنیا ہے روگر دال کر کے آخرت کی طرف کس طرح بلائیں گے ۔ دنیا گی راہ آخرت کی راہ کے یہ خلاف اور پر عکس ہے ۔ دنیا اور آخرت میں اس قدر تقاوت ہے ۔ جب کہ در قاوت ہوں تو وہ اس فریق بیں داخل ہوجائے گا جس کے بارے میں باری تعالی کا ارشاد ہے : وَمَنُ اللہ مِن شوق اللی پیدا ہو تو وہ اس فریق میں داخل ہوجائے گا جس کے بارے میں باری تعالی کا ارشاد ہے : وَمَنُ اللہ مِن قوت اللٰ پیدا ہو تو وہ اس فریق میں داخل ہوجائے گا جس کے بارے میں باری تعالی کا ارشاد ہے : وَمَنُ اللہ خِرةً وَسَعٰی لَیْهَا سَعْیُھُا وَ هُوَ مُنُونِینَ فَاوُلُونِکَ کَانَ سَعُیُھُمُ مُنشنگُورُاہ پس آدمی کو چاہے کہ پہلے وہ ارائی از واللہ کی تعالی کا ارشاد ہو کہ کہ کہا کہ دورائی کو چاہے کہ پہلے وہ اس فریق میں موجود ہوں گاؤئیک کان سَعْدُیہُمُ مُنشنگُورُاہ پس آدمی کو چاہے کہ پہلے وہ اس فریق میں گاؤئیک کان سَعْدُیہُمُ مُنشنگُورُاہ پس آدمی کو چاہے کہ پہلے وہ اس فریق میں موجود کی کو چاہے کہ کوئی گی کی کی کوئی کے جس کو کوئی گور کی کی کوئی جو کی کوئی ہو کوئی گور کی کی کی کوئی ہو کی کی کی کی کوئی ہو کی کوئی ہو کی کوئی کی کوئی ہو کی کی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کی کی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کی کی کی کی کوئی کی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کو

اس سعی کے معنی معلوم کرے۔ سعی سے مرادرات کا طے کرنااوراور چلنا ہے۔اس سلوک کے مرتبہ اول میں چند شرطیں بیں جن کاجالانا ضروری ہے اس کے بعد اس دستاویز کاوہ تمک کر سکتا ہے۔ پھروہ اپنی پناہ کے لیے ایک حصار بنائے۔ مہلی شمر ط

شرط اول بیہ کہ اپنے اور خداوند تعالی کے در میان جو جاب ہاس کو اٹھادے تاکہ اس جماعت میں داخل نہ موجائے جس کے بارے میں ارشاد کیا گیا ہے: وَجَعَلْنَا مِن بَیْنَ اَیْدِیْهِم سَدّاً وَمِن خَلْفِهِم سَدّاً فَاعْتُ مُن نَعْهُمُ لَایُبُصِرُونَ ٥٠ ۔

یہ تجاب چار چیزوں سے پیدا ہوتا ہے: مال 'جاہ' تقلیداور محبت-مال اس وجہ سے تجات بنتا ہے کہ ول کا اس سے ہر دم تعلق رہتا ہے اور راوحق اس وقت طے کی جاسکے کی جبکہ دل فارغ ہو پس چاہیے کہ مال کو اپنے پاس سے دور کردے صرف بقد رضرورت رہنے دے کہ بقد رضرورت مال ودل کی مشغولی کا سبب نہیں ہوگا اور اگر کوئی مختص ایسا ہے کہ اس کے پاس کچے نہیں ہے اور اس کو شوق اللی ہے تو وہ راستہ جلد طے کرے گا۔

پ کی بات کا میں ہوگا ہے۔ جادو حشمت کا حجاب اس وقت دور ہو گا کہ انسان اپنے لوگوں سے بھا کے اور الیمی جگہ پنیچے جمال اس کو کوئی پیچانتا نہ ہو-اس لیے کہ صاحب شہرت ہمیشہ مخلوق کے ساتھ مشغول رہتا ہے اور اس کی ذات میں سرگرم رہتا ہے اور جب مخلوق ہے اس کو لذت حاصل ہوگی تووہ درگاہ اللی میں شمیں پہنچے گا-

تھلیداس وجہ سے جاب ہے کہ جب کی ند ہب و مسلک کی تھلید کی اور مناظرہ کی باتیں گوش گزار ہو کیں تو پھر دوسر می بات اس کے دل میں جاگزیں نہیں ہوگی پس چا ہے کہ ان سب باتوں کو فراموش کرے اور لاالہ الااللہ پر ایمان لا کے اور اپنے دل سے اس کی شخصی کرے اور شخصی ہے جہ اس کا سوائے خداتعالی کے اور کوئی معبود نہ رہ اور جس پر حرص وہواکا غلبہ ہے تواس کی شخصی کر مجب ہے حال حقیقت بن جائے تو دوسر سے امور کا کشف مجاہدے اور دیاضت میں الل شکرے حدو وجدل سے بالکل بے تعلق ہوجائے - معصیت ہدہ واور اللہ تعالی کے در میان ایک بڑا تجاب ہے کیونکہ جو مخص معصیت پر قائم رہتا ہے اس کا ول ساہ ہو جاتا ہے پھر اس پر حق کس طرح آشکار اہو سکتا ہے خصوصاً جب کہ وہ حرام شخص معصیت پر قائم رہتا ہے اس کا ول ساہ ہو جاتا ہے پھر اس پر حق کس طرح آشکار اہو سکتا ہے خصوصاً جب کہ وہ حرام شخص کی مثال اس مخص جیری جو عربی زبان سکھنے سے پہلے تغیر و قر آن پڑھنا چاہتا ہو اور جب سے تجابات اس سے دور ہو جائیں ایس می تو وہ اس محض کی مثال اس مخص کی مائند ہوگا کہ طمارت کر کے نماز اداکر نے کے لاگن ہو ااب اس کو صرف ایک امام کی ضرورت ہے جس کی وہ اقتداکر سے اور وہ مرشد ہے کیونکہ بغیر مرشد کے اس راہ پر چلنا ممکن نہیں ہے کیونکہ ہے ایک راز تھید ہا اور شرط کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اور راو ہا گیا طال تو ہز اروں ہیں -راوح من صرف ایک ہا مہا کی ضرورت شرطان کی راہیں 'راوالئی کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اور راوہا گیا طال تو ہز اروں ہیں -راوح من صرف ایک ہے -بغیر رہبر کے دائول کی کرنا پھر کیونکم ممکن ہوگا ۔ جب مرشد طل جائے تو اپناکام اس کے پر وکر دے پھر اپنا ختیار باتی نہ در کھے اور یقین راہ طیح کرنا پھر کیونکم ممکن ہوگا۔ جب مرشد طل جائے تو اپناکام اس کے پر وکر وردے پھر اپنا ختیار باتی نہ در کھے اور یقین در کھے اور یقین

کے ساتھ اسبات کو سمجھ لے کہ اپنی رائے صواب کے مقابل میں مرشد کی فلط رائے میں بھی ہوئی منفعت ہے۔اگر اپنے مرشد کی فلط رائے میں بھی ہوئی منفعت ہے۔اگر اپنے مرشد سے کوئی ایساکام و کیجے جس کی بظاہر وجہ سمجھ میں نہ آئے تواس وقت حضر سے خضر علیہ السلام اور موکی علیہ السلام کا واقعہ یاد کرے کہ وہ حکایت پیرومرید ہی کے لیے ہے کیونکہ مشاکخ ایسے بہت سے امور سے آگاہ ہوتے ہیں کہ مرید کی عشل ان کی حقیقت تک نہیں پینچ عتی۔

منقول ہے کہ سیم جالیوس کے زمانے میں ایک شخص کی سید ھی انگی درد کرنے گی ناقص اطباء 'اس انگی پر دوائیل لگاتے رہے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا' انگلی کے درد کو شانہ کے علاج سے کیا تعلق ؟ آخر کار انگلی کا درد جا تارہا جالیوس نے پہچان لیا تھا کہ اصل میں عصب (پٹھے)کا خلا ہے - تمام اعصاب دماغ اور پشت سے نکلے ہیں جو اعصاب بائیں جانب سے نکلتے ہیں وہ بائیں جانب آتے ہیں اور جو دا ہمی جانب سے نکلتے ہیں وہ بائیں جانب آتے ہیں اور جو دا ہمی خانب سے نکلتے ہیں وہ بائیں جانب آتے ہیں - مقصود اس مثال سے سے ہے کہ مرید اپنے باطن میں کچھ تھر ف نہ کرے - خواجہ ابوعلی فار مدی (مرشد امام غزالی) سے میں نے ساہے کہ فرماتے سے کہ ایک بار شخ ابو قاسم گرگائی سے میں نے ایک خواب میان کیاوہ بھے پر تاراض ہوئے اور ایک ممینہ تک جھے سے بات چیت ہدر کھی ۔ اس کا سب جھے معلوم نہ ہو سکا۔ آخر کار خود انہوں نے فرمایا کہ اس خواب میں تم نے مجھ سے میان کیا کہ میں شخ کس طرح ہوگیا تو انہوں نے فرمایا کہ آگر تمہارے دل میں بیرات جاگزیں نہ ہوتی تو خواب میں تمہاری ذبان پر بیبات نہ آئی ۔

جب مریدا پناکام شخ کے سپر دکر دیتا ہے تو پھر اس کو اپنے حصار اور پناہ میں لے لیتا ہے تاکہ وہ آفتوں سے محفوظ رہے۔ اس حصار کی دیواریں چار ہیں۔ ایک خلوت ' دوسری خاموشی' تیسری بھوک' چو تھی بے خوابی (شب بیداری) بھوک شیطان کار استہ بعد کر دیتی ہے۔ بے خوابی سے دل روشن ہوتا ہے۔ خلوت نشینی خلائق کی ظلمت کو دور کرتی ہے اور چھم و گوش کار استہ بعد کر دیتی ہے اور خاموشی بے ہودہ باتوں کو دل میں نہیں آنے دیتی شیخ سل تسترگ فرماتے ہیں وہ حضرات جولدال کے مرتبے پر پہنچ ہیں وہ خلوت گریتی 'خاموشی اور بے خوابی سے اس درجے پر پہنچے ہیں۔

جب مریدا شقال دنیوی ہے الگ تعلگ ہوجائے تب سمجھناچا ہے کہ اس نے سلوک میں قدم رکھا'اس کا پسلا قدم ہہ ہے کہ رائے کے خطرات کو دور کرے اس ہے مرادیری صفتیں ہیں جو دل میں پیدا ہوتی ہیں اور ایسے افعال کی جڑیں جن ہے حدر کرناضروری ہے جیے مال وجاہ کی حرص اور کھانے پینے کا شوق 'مررباوغیرہ سے باطن کا تعلق بھی قطع ہو جائے اور دل ان سے خالی ہوجائے اگر کوئی مرید ایسا ہے کہ یہ تمام با تیں اس میں نہیں ہیں لیکن ایک چیز موجود ہے تواس کو چاہیے کہ اس سے بھی قطع تعلق کرے اس طرح پر جیسے اس کا شخ مناسب خیال کر تاہے 'اس کا آئین اور طریقہ ہر شخص کے احوال کے اعتبار سے مختلف ہوگا۔ اس طرح جب زمین پاک ہوجائے تو شخ اس میں مخم ریزی کرے 'مخم ریزی سے مراوذکر اللی ہے جب دل ماسوائے اللہ سے خالی ہو گیا تو گوشے میں بیٹھ کر دل سے اور زبان سے اللہ اللہ کرے اور یمال تک مراد ذکر کرنے کہ زبان خاموش ہوجائے اور دل ذکر کرتا ہے پھر دل بھی خاموش ہوجائے اور اس کلمہ کے معنی دل پر اس

طرح غالب آجائیں کہ الفاظ کاد حل تم ہوجائے نہ عربی ہونہ فارسی کہ دل سے بدلنا بھی بات کرنا ہے اور گویائی اس تخم کا پوست ہے یعنی عین حتم نہیں ہے ' پھروہ معنی دل میں اس طرح نقش ہوجائیں کہ دل اس سے بلا تکلف واسمة ہوجائے بلحہ ایباعاشق ہوجائے کہ تکلف اور کو شش سے بھی اس کودل نے نہ نکال سکے۔

# حضرت شبلي كاأرشاد

حضرت شبلی نے اپنے مریدے کہا کہ جمعہ جمعہ جو تم میرے پاس آیا کرتے ہواگر ماسوائے اللہ کا خیال اس عرصہ میں تمہارے دل میں آئے تو تمہار امیرے پاس آنا درست نہیں ہے۔ پس جب دل کی دنیاوی وسوسوں کے فسادے نکال لیا اور سے بھی (ذکر) دل میں بودیا تو پھر کوئی چیز باتی نہیں رہے گی جو دل کے اختیار سے تعلق رکھتی ہو ہس اختیار سیس تک تھا۔ اس کے بعد مریدا نظار کرے کہ پرد و غیب کیا ظاہر ہو تا ہے 'یہ مخم عموما ضائع نہیں ہو تا 'اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : من کی آخرت کی ذراعت کا خیال ہو اس کو ہم بہت سا میں کی دراعت کا خیال ہو اس کو ہم بہت سا

### مریدوں کے احوال مختلف

یہ ایک ایسامقام ہے کہ اس مقام پر مریدوں کے احوال مختلف ہواکرتے ہیں کوئی مرید توابیاہوگا کہ اس کلمہ کے معنی میں اس کو اشکال پیش آئے اور خیال باطل اس کے اندر پیدا ہوگا اور کوئی ابیا ہوگا کہ اس وسوسے سے اس کو نجات حاصل ہوگی ، فرشتے اور انبیاء علیم السلام کی ارواح بہترین صور تول میں اس کو نظر آئیں گی حالت خواب میں بھی اور عالم بیداری میں بھی! اس کے بعد کچھ ایسی حالت ہو جاتی ہے جس کی تفصیل بیان کرنا طوالت کا موجب ہے اور نہ اس کے بیان کرنے سے کچھ حاصل ہے کیونکہ یہ راستہ سلوک کا ہے قبل و قال کا ضیس ہے ہرایک کو مختلف کیفیت پیش آئے گی (اس کو کمال تک بیان کیا جائے کی سان تک بیان کیا جائے کہ ان احوال کی کیفیت کی ہے نہ سے کیونکہ اس طرح اس کا دل کیفیت کی ہے نہ ہے کہ ان احوال کی کیفیت کی ہے نہ سے کیونکہ اس طرح اس کا دل کیفیت کی جائے تھا ہے کہ ان احوال کی کیفیت کی جائے کی خلاف جوبات کو تو بیان کیا ہے اور یہ لوگ علم رسمی کے خلاف جوبات موتی ہے اس کوباور نہیں کرتے والٹد اعلم ۔



# اصل دوم شهوتِ شکم و فرج کاعلاج اور ان کی حرص کادور کرنا

معلوم ہونا چاہے کہ معدہ بدن کا حوض ہے اور تمام رکیں جو اس معدہ سے ہفت اندام میں پینچی ہیں ان کی مثال نہروں کی طرح ہے (جو اس حوض سے تکلتی ہیں۔) تمام شہو توں کا سر چشمہ معدہ ہے یہ سب سے عظیم شہوت ہے جس نے انسان پر غلبہ پایا ہے۔ حفرت آدم علیہ السلام کا بہشت سے نکلنا اس شہوت شکم کے۔ باعث ہوا تھا۔ یہ شہوت شکم دوسری شہو توں اور خواہشوں کی جڑ ہے کہ جب شکم سیر ہو تا ہے تو نکاح کی خواہش پیدا ہوتی ہے ، شکم اور فرج کی شہوت مال کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی پس اس کی وجہ سے مال وی حرص پیدا ہوئی اور مال بغیر جاہ کے پیدا نہیں ہو سکتی پس اس کی وجہ سے مال وی حرص پیدا ہوئی اور مال بغیر جاہ کے پیدا نہیں ہو سکتی پس جب تک حصوصیت نہ رکھی جائے جاہ کا حصول ممکن نہیں پھر اس سے حسد 'تعصب 'عداوت 'کبیر 'ریااور کینہ پیدا ہو تا ہے پس معدہ کو مطلق عنان چھوڑ دینا ساری مصیبتوں کی جڑ ہے اور اس کو رو کنا (قابو میں رکھنا) اور بھوک کی عادت ڈالنا مب نیکیوں کی اصل ہے۔

ہم اس فصل میں سب سے پہلے گر سکی (بھوک) کی فضیلت بیان کریں گے اور اس کے بعد اس کیف اکد نے! کم خوری کی ریاضت کا طریقہ اور اس کے بعد شہوتِ خوری کی ریاضت کا طریقہ اور اس کے بعد شہوتِ فرج خواہش نکاح کی آفت اور جو شخص خود کواس آفت ہے جائے گااس کا آخر میں کریں گے۔

# گرشگی کی فضیلت

کوکار ہے کی نضیات ہے ہے کہ حضور اکر م اللہ تعالی کے نزدیک کر نظی اور پاس سے نفس کے ساتھ جماد کرواس کا تواب اتا ہے جتناکا فروں سے جماد کرنے کا اور کوئی عمل اللہ تعالی کے نزدیک کر نظی اور تعظی سے زیادہ بسندیدہ نہیں ہے۔"
حضور اکر م علی ہے نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ "جو جمحص اپنا شکم پر کر تا ہے اس کو ملکوت آسان کی طرف راستہ نہیں دیتے ہیں۔" لوگوں نے حضور اکر م علی ہے دریافت کیا کہ سب سے بردا نیک محص کون ہے؟ حضور اگر م علی ہے اور ستر عورت پر قناعت کرے۔"

حضور اکرم علی کارشادہے کر سکی تمام اعمال کی سر دارہے۔" آپ نے فرمایالو کو! پر انا لباس پینواور آدھا پیٹ کھاؤ کہ بیہ عمل نبوت کا ایک جزوہے۔"حضور اکرم علیہ کا یہ بھی ارشادہے کہ فکر کرنانصف عبادت ہے کم کھانا کل عباد ت ہے۔"اور فرمایا ہے' تم میں سے بہتر محض خداو ند تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جس کی فکر اور گر شکی دراز ہو اور تم میں سے خداو ند کر یم کابرواد شمن وہ ہے کہ کھانا بہت کھائے اور بہت سوئے "اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ اس محض سے فرشتے پر فخر کر تاہے جس نے کم کھایا 'اے فر شتو! گواہ رہنا کر تاہے جس نے کم کھایا 'اے فر شتو! گواہ رہنا کہ اس کے ہر اس لقمے کے عوض جو اس نے چھوڑا ہے میں اس کو بہت میں ایک در جہ دول گا۔"

حضور اکرم بھی نے فرمایا۔ ہے کہ ''اپ دلوں کو بہت زیادہ کھانے پینے ہے مر دہ نہ باؤ کہ دہ ایک کھیت کی طرح ہے جو زیادہ پانی دینے سے پڑمر دہ ہو جاتا ہے۔'' حضور اکرم علی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ''آدمی شکم سے بدتر اور کسی چیز کو پر نہیں کر تااور آدمی کے لیے چند چھوٹے لقے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سید ھار کھیں پس تیسر احصہ شکم کا کھانے کے واسطے اور تیسر لباقی سالن لینے ذکر اللی کے لیے چھوڑد و۔''

حضر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ "اپنے آپ کو نگا اور بھوکا رکھو تاکہ تمہارے ول حق تعالیٰ کا مشاہدہ کریں۔" حضوراکرم علیہ نے فرمایا ہے کہ "شیطان آدی کے جسم میں اس طرح سیر کرتا ہے جس طرح خون رگوں میں پس بھوک اور پیاس سے اس کی راہ نگ کردو۔ حضوراکرم علیہ نے یہ بھی ارشاد کیا ہے کہ "مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور منافق سات آنتوں میں لیمنی منافق کی بھوک اور خوراک مومن کی بہ نبیت سات گناہ زیادہ ہوتی ہے۔"

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ حضوراکرم علیہ نے فرمایا کہ ہمیشہ بہشت کے دروازے پر وستک دیا کہ اس کو کھول دیں! میں نے دریافت کیایار سول اللہ علیہ اوستک کس طرح دی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا محوک اور بیاس ہے۔"

روایت ہے کہ اوجیفہ رضی اللہ عنہ نے حضوراکر معلقہ کے سامنے ڈکار کی تو حضور علیہ نے فرایا کہ ڈکار کو مت آنے دو 'جواس جمان میں خوب سیر رہا ہے دہ اس جمان میں بحوکار ہے گا۔"ام المو منین حضر ت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنما فرماتی ہیں کہ حضوراکر معلقہ بھی سیر ہوکر تادل نہیں فرماتے ہے۔ جمعے آپ پر ترس آتا تھا' میں حضر ت کے شکم اطهر پر ہاتھ رکھ کر کماکرتی تھی کہ میں آپ پر قربان جاؤل'اگر آپ اتنا کھا کیں جس سے بھوک جاتی رفتے تو کیا حرج ہے ' حضوراکر معلقہ جمعے جواب دیے کہ "دوانیاء ادلوالعزم جویزے بھائی تھے ادر جمعے سے پہلے گزر چکے ہیں اور حق تعالی سے انہول نے شر نمادر بزرگی حاصل کی ہے۔ جمعے اندیشہ ہے کہ اگر میں شکم پر کروں تو میر ادر جدان سے کم ہو جائے گا۔ پس چندروز صبر کرنا بہتر ہے ممقابلہ اس بات کے کہ آخرت میں میر ادر جدگھٹ جائے ' جمعے اس بات سے زیادہ اور کوئی بات پند خمنور علی اللہ تعالی عنما فرماتی ہیں کہ خدا کی قتم اس کے بعد حضور علیہ اس دنیا میں ایک ہفتہ سے زیادہ مقیم نمیں دے۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها روٹی کا ایک کلزا کیے ہوئے رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کیں 'حضور الرم علیہ کے نفر الرم علیہ کے بغیر الرم علیہ کی تعلیہ کا الرم علیہ کے بغیر الرم علیہ کے بغیر الرم علیہ کی تعلیہ کے بغیر الرم علیہ کی بھی الرم علیہ کے بغیر الرم علیہ کی تعلیہ کی تعلیہ کے بغیر الرم علیہ کی تعلیہ کے تعلیہ کی تعلیہ کے تعلیہ کی تعلیہ کے تعلیہ کی تعلیہ کے

کھاؤں آپ نے فرمایا کہ تین دن سے مجھے اس کلڑے کے علاوہ اور کھے کھانا نہیں ملاہے۔

کون کے خوالہ سیار اور ان سی کے دات کے کھانے سے جھے ایک نوالہ کم کھاناس سے کہیں زیادہ پہند ہے کہ تمام رات نماز پر عتار ہوں۔ حضرت شیخ فضیل اپنول سے مخاطب ہو کر فرمایا کرتے تیے ''بھوک سے کیول ڈرتا ہے اللہ تعالی نے حضور مجمہ علی ہو کہ علی ہو کہ فرمایا کرتے تیے ''بھوک سے کیول ڈرتا ہے اللہ تعالی کو یہ (نعمت) عطائی تھی تو کیا تھے عطا نہیں کرے گا۔ حضرت مالک دیتار کاار شاد ہے کہ نیک خت وہ مخص ہے جس کے پاس بقد رکھایت غلہ موجود ہے اور وہ مخلوق نے بے نیاز ہے۔'' شیخ محمہ واسلے کاار شاد ہے کہ 'ابیا نہیں ہے جیسا کہ مالک دیتار نے فرمایا ہے نیک خت وہ ہے کہ دات اور دن کے فاقہ میں اللہ سے راضی رہے۔ شیخ سل میں تمر کی فرماتے ہیں کہ بزرگوں اور دانشوروں کا فیصلہ ہے کہ دین ودنیا میں کوئی چیز کر نتی ہے بہتر نتیا ہی ہو کے کودوست رکھتا ہے۔اس کر نتی کے باعث پائی پر چل سے ہیں اور طے الارض کر سے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہو کہ 'موسی علیہ السلام نے ان چالیس دنوں ہیں جبکہ حق تعالی نے آپ سے کلام فرمایا کچھ نہیں کھایا۔

گر سنگی کے فوائد اور سیری کی آفتیں

# گر شکی کی فضیلت

گرستگی کی فضیلت کاسب بی نہیں ہے کہ اس میں تکلیف اٹھانا پڑتی ہے جس طرح سخی دوا کی خونی نہیں ہے بلعہ گرستگی میں دس فائدے ہیں 'پہلا فائدہ بیہ ہے کہ اس سے دل صاف اور روشن ہو تاہے اور سیری دل کو د هند لا اور غمی کرتی ہے اور ایک خار معدے سے اٹھ کر دماغ کو جاتا ہے جس سے انسان کا دل پریشان ہو تاہے اس بتا پر حضور اکر م اللے نے فرمایا ہے کہ ''کم کھانے سے اپ دل کو زندہ کر داور گرستگی سے اس کو پاک صاف بتاؤ تاکہ تصفیہ حاصل ہو۔''آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ 'جو شخص بحو کار ہتا ہے اس کا دل زیر کہ ہو تاہے اور اس کی عقل زیادہ ہوتی ہے۔

مر الله کے ایک میں ایک اللہ ہوا کہ میں کسی دن اللہ کے لیے بھوکارہا ہوں اور میرے ول میں ایک تازہ عکست نہ پیدا ہوتی ہو-رسولِ خداعات نے ارشاد فرمایا ہے کہ 'سیر ہو کرنہ کھاؤ کیونکہ معرفت کا نور سیری کے باعث تہمارے دل میں مرجائے گائس جب کم خوری معرفت بہشت کی راہ ہا اور گر سکی معرفت کی درگاہ ہے تو بھوکار ہنا بہشت کے دروازے پردستک دیتا ہے چنانچہ حضوراکرم علی نے فرمایا:

والرسكى سے بهشت كادروازه كاكمناؤ-"

ووسرافائده: بيه كه محوك دلزم موجاتا ماورذكرومناجات كالذت ال كوحاصل موتى م سيرى س

قساوت اور تختی پیدا ہوتی ہے کہ جو ذکر کیا جائے وہ زبان ہی تک رہے (تازباں ماند) حفزت سید الطالفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ "جس نے اپنے اور خدا کے در میان کھانے کا طشت رکھا اور پھر چاہے کہ مناجات کی لذت حاصل کرے تو ہر گزیہ بات حاصل نہ ہوسکے گی۔"

تبسر افا کرہ: یہ ہے کہ غرور وغفلت دوزخ کادروازہ ہے 'عاجزی اور بچارگی بہشت کی درگاہ ہے 'سیری غفلت کو پیدا کر تی ہے اور گر سکی عاجزی کو ایسان خود کو چٹم حقارت و بجزے نہیں دیکھے گااوراس کو ایک لقمہ کھانے کو نہ لے تو سارا جمان اس کو تاریک نظر آئے اس وقت تک آئے پالے والے کی عزت وقدرت اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی 'اس وجہ سے جب روئے زمین کے خزانوں کو تنجیاں حضور اکرم علی کے گئیں تو آپ نے فرمایا "میں یہ نہیں چا ہتا باہمہ میری خوشی ہے کہ میں ایک دن بھو کار موں ایک ون کھاؤں جب بھو کار موں تو صبر کروں اور جب سیر موں تو شکر کروں۔ "

چو تھا فا كده : يہ ہے كہ آدمى اگر سير رہے كا تو بحوكوں كو بحول جائے كااور خداد ند تعالى كے بعد وں پر مربانى بنيس كرے كااور آخرت كے عذاب كو فراموش كردے كااور جب بحوكارہ كا توائل دوزخ كى بحوك ياد كرے كااور بياسارہ كا تو دوز خيوں كى بياس ياد آئے گا۔ آخرت كا دُر 'خلق خدا پر شفقت اور مربانى بهشت كادر وازہ ہے اسى ليے جب لوگوں نے حضرت يوسف عليه السلام ہے عرض كيا كہ روئے زمين كا خزانہ آپ كے پاس ہے پھر آب بحو كے كيوں رہتے ہيں تو آپ نے جواب ديا كہ ہيں دُر تا موں كه اگر سير رہوں كا تو بحوكوں كو بحول جاؤں گا۔"

بانجوال فا كده: بيہ كه انسان كى بوى سعادت بيہ كه نفس سركش كوا پنامغلوب بائ اوراس كى شقادت بيہ كه خوداس كا مغلوب ہو جائے جس طرح شرير اور سركش گھوڑے كوسواے بھوكار كھنے كے رام نہيں كر يكتے ہيں پس انسان كے نفس كا بھى يمي حال ہے اس ميں صرف يمي ايك فاكدہ نہيں بلحہ وہ تمام فوائد كا خزانہ ہے اور ان كى كيميا ہے كيونكه سارے گناہ شهوت سے ہوتے ہيں اور شهوت كا موجب سيرى ہے - حضر ت ذوالنون مصري نے فرمايا ہے جب بھى ميں سير ہوكر كھا تا معصيت كر تاياس كا ارادہ كر تا - ام المو منين حضر ت عائشہ رضى اللہ تعالى نے عنمانے فرمايا ہے كہ ' پہلى بدعت جو رسول اكر م علی ہے كہ دورسول اكر م علی ہے كہ توان كے نفس مركشي كرنے گئے۔ "جب وہ لوگ سير ہوكر كھانے گئے توان كے نفس مركشي كرنے گئے۔ "

کر سنگی کا اگر پچھ اور فائدہ تو یقین ہے کہ خواہش جناع ضعیف ہو جائے گی اور گفتگو کرنے کی خواہش بھی کم ہو جائے گی کو نکہ انسان جس قدر سیر ہو تاہے اتناہی فضول کوئی اور غیبت کی طرف مشغول ہو تاہے اور خواہش جماع بھی عالب ہوتی ہے اگر آنکھ کو بھی چالیا تو دل کو کس طرح چاسکتا ہے اگر آنکھ کو بھی چالیا تو دل کو کس طرح

چھٹا فا کدہ: یہ ہے کہ کم کھانے سے انسان کم سوتا ہے اور کم خوالی تمام عباد توں اور ذکر و فکر کی اصل ہے خصوصا شب
میں اور جو شخص سیر ہو کر کھائے اس پر نیند کا غلبہ ہو تو ممکن ہے کہ اس غلبہ سے ایک مردے کی مائند گر پڑے اور اس کی
تمام عمر ضائع ہو جائے 'منقول ہے کہ ایک بزرگ دستر خوان پر بیٹھے تو اپ مریدوں سے کتے کہ اسیار وابہت نہ کھاؤاگر
بہت کھاؤگر تو پانی زیادہ ہو گے اور اس صورت میں نیند بہت آئے گی جس کے باعث قیامت کے دن پشیمان ہوگے - ستر
صدیقوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ پانی بہت پینے سے نیند بہت آئی ہے جبکہ انسان کا سرمایہ اس کی زندگی ہے اور اس
کی ہر سانس ایک ایساگوہر ہے جس سے آخرت کو سعادت حاصل کر سے تیں اور نیند عمر کو ضائع کرتی ہے تو نیند کو دفع
کر ہر سانس ایک ایساگوہر ہے جس سے آخرت کو سعادت حاصل کر سے ہیں اور نیند عمر کو ضائع کرتی ہے تو نیند کو دفع
کر سانس ایک ایساگوہر ہے جس سے آخرت کو سعادت حاصل کر سے ہیں اور نیند عمر کو ضائع کرتی ہو تو نیند کو دفع
کر سانس ایک ایساگوہر ہو سکتی ہے جو شخص پیٹ بھر کر تہد کی نماز پڑ حتا ہے 'مناجات کا مزہ حاصل نہیں
کر سانس ایک باس پر غلبہ ہو گا اور حمکن ہے کہ ایسی نیند میں اس کو احتلام ہو جائے اور رات کووہ عسل نہ کر سے اور اس
جو کہ وہ جام جائے اور آگر دہاں گیا بھی تو ممکن ہے کہ گر ما تبہ میں اس کی نظر عور توں پر پڑے جو اس کے لیے بہت سی
آفوں کا سبب بن جائے 'شخ سلیمان ور انی 'فرماتے ہیں کہ احتلام ایک صورت ہے اور سے بیری ہے ہو اس کے لیے بہت سی
آفوں کا سبب بن جائے 'شخ سلیمان ور انی 'فرماتے ہیں کہ احتلام ایک صورت ہے اور سے بیری سے ہو اگر تا ہے ۔

سما توال فا کرہ: یہ کہ گر سنگی کے سب علم وعمل کے لیے فراغت حاصل ہوتی ہے کیونکہ جب آدمی بہت زیادہ کھانے کا عادی ہو جاتا ہے کہ تو کھانے 'سوداسلف فرید نے 'کھانا پکانے اور تیار ہونے کے انتظار میں بہت ساوقت گزرجاتا ہے پھر بیت الخلاء جانا اور طہارت کرنا ضر ہوری ہے اس میں بھی بہت ساوقت ہو تا ہے اور ہر ایک سانس ایک گوہر بیش قیمت ہے اور سر ماید زندگانی ہے اس کو بغیر ضرورت ضائع کرنا حماقت ہے۔ شخ سری سطح ن فرماتے ہیں کہ میں نے شخ علی جر جانی سکود کھا کہ جو کے ستو پھانک لیتے تھے 'میں نے دریافت کیا کہ آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے فرمایا کہ اس میں اور روٹی کھانے میں ستو پھانک لیتا ہوں) میں مناسب نہیں سجعتا کہ روٹی کھانے ہے میرے فائدے میں خال پڑے۔ اس میں شک نہیں کہ جو شخص بھوک کی عادت مناسب نہیں سجعتا کہ روٹی کھانے ہے میرے فائدے میں اعتکاف کر سکتا ہے اور ہمیشہ طمارت سے رہ سکتا ہے اور آخرت کی شیارت کے دو میر ہوکر کھاتا ہے اور آخرت کی شیارت کے دو میر ہوکر کھاتا ہے اس میں شک نہیں کہ جو ہو سر ہوکر کھاتا ہے اس شیارت کے دو میر ہوکر کھاتا ہے اس میں شک کہا ہے کہ جو سیر ہوکر کھاتا ہے اس شیارت کے دو میر ہوکر کھاتا ہے اس میں شک کہا ہے کہ جو سیر ہوکر کھاتا ہے اس شیارت کے دو میر ہوکر کھاتا ہے اس میں شک کہا ہے کہ جو سیر ہوکر کھاتا ہے اس شیارت کے دو میر ہوکر کھاتا ہے اس میں شک کہا ہے کہ جو سیر ہوکر کھاتا ہے اس شیارت کی تھو سیر ہوکر کھاتا ہے اس میں شک کہا ہے کہ جو سیر ہوکر کھاتا ہے اس

میں چے چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں ایک ہے کہ عبادت کی حلاوت اس کو حاصل نہیں ہوتی دوسرے ہے کہ اس کا حافظہ کمز ور ہوجاتا ہے تیسرے وہ لوگوں پر شفقت نہیں کر سکے گاوہ تو ہی سمجھے گاکہ دنیا کے تمام لوگ سیر ہیں چو تھے ہے کہ عبادت اللی اس پر دشوار ہوگی' پانچویں ہے کہ اس کی شہوت ہو ہو جائے گی' چھٹے ہے کہ جب دوسرے مسلمان مسجد کو جاتے ہوں گے اس کو بائٹانے کی ضرورت ہوگی۔

آ تھوال فا کدہ: یہ ہے کہ کم خوراک شخص تندرست رہتاہے اور پیماری کی اذبت 'دواکا خرج 'طبیب کے نازنخ کے فصد و جامت کی محنت اور کروی دواکی صعوبت سے چار ہتاہے 'حکماء اور اطباء نے کماہ کہ جو چیز سر اپامنفعت اور کم ضرر ہے دہ کم خوری ہے ایک دانشند کا قول ہے کہ انسان کے حق میں سب چیز دایا سے بہتر اور نافع انار ہے اور بدترین چیز گوشت کا خشک کباب ہے اس لیے تھوڑ اسا کباب کھانے سے بہت ساانار کھانا بہتر ہے ۔ حدیث شریف میں وارد ہے ''دوزہ رکھا کروتا کہ تندرستی حاصل ہو۔''

نوال فا كده : يه ب كه جو هخف كم خور جو كاس كاخرج بهى تحور ابو كااور زياده مال كى اس كو حاجت نهيل بوگى ، بهت

ہے مال کی ضرورت سے طرح طرح کی آفتوں اور گناہوں کے اشغال پیداہوتے ہیں کیونکہ انسان جب چاہتاہے کہ ہر روز احجی احجی نعتیں کھائے تو تمام دن اسی فکر میں لگار ہتاہے کہ کس طرح ان کو حاصل کرے ممکن ہے مالِ حرام کی حرص اس میں پیداہو جائے۔ایک دانشور کا قول ہے کہ تمام حاجتوں کے ترک سے میری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں اور بیبات مجھ رنہت آسان ہے۔

ترک مطلب ہی ہے خاصل ہو گیامطلب مرا

ایک اور دانشور کا قول ہے کہ جب مجھے کی ہے قرض لینے کی ضرورت پیش آتی ہے تومیں اپنے پیٹ ہے قرض لینے ایتا ہوں اور اس سے کتا ہوں کہ فلال چیز محصے مت مانگ - منقول ہے کہ شخ ایر اہیم او هم چیزوں کا فرخ پوچھا کرتے تولوگ کہتے کہ گراں ہے آپ فرماتے : ترکوا ور خصوا (ان کور ک کر کے ستاکردو-)

وسوال فا سُدہ: یہ ہے کہ انسان خود کو جب کی چیز سے روکنے پر قادر ہو جاتا ہے تو صدقہ دینااور کرم کرنااس پر آسان ہو جاتا ہے کیونکہ جو چیز نبید میں جاتی ہے اس کی جگہ پائٹانہ ہے اور جو چیز خیرات میں صرف ہوتی ہے اس کی جگہ پائٹانہ ہے اور جو چیز خیرات میں صرف ہوتی ہے اس کی جگہ خداوند تعالیٰ کا بہت کرم ہوگا 'رسول اکرم علی ہے نایک مرتبہ ایک فربہ شکم مخض کود یکھا تو آپ نے فرمایا کہ " یہ غذاجو تو نے اس میں ڈالی ہے اس کواگر دوسری جگہ لیعن صدقہ دخیرات میں خرچ کرتا توا چھی بات ہوتی۔"

مریدمیں کم خوری کے آداب پیداکرنا

STREET, STREET

معلوم ہونا چاہیے کہ مرید کے کھانا کھانے کے بھی آداب ہیں جبکہ وہ وجہ طال ہے ہو' مرید کو چاہیے کہ ان آداب کو طحوظ رکھے۔احتیاط اول ہے کہ یکبارگی زیادہ کھانے ہے کم کھانے کی طرف نہیں آنا چاہیے کہ مرید ہیں اس کی طاقت بر داشت نہیں ہوگی مثلاً اپنی غذا ہے اگر اس کو ایک روٹی کم کرنا ہے تو چاہیے کہ روزاند ایک ایک لقمہ کم کرے پہلے دن ایک اور دوسرے دن دواور تیمرے دن تین تاکہ ایک مینے ہیں ایک روٹی کم کردے 'اس طرح کم کرنا مرید کے لیے آسان ہوگا اور اس سے اس کو کچھ نقصان بھی نہیں پنچے گا اور طبیعت اس کی کی عادی ہو جائے گی اس کے بعد وہ حقد ارجو اس کے لیے مقرر کی گئے ہے اس کے چار مراتب ہیں۔

### روشاوّل

یہ عظیم ترین ہے جو صدیقین کا درجہ ہے دہ ضروری مقدار پر قناعت کرتے ہیں بھنے سل تستری نے اس کو اختیار کیا ہے 'ان کا ارشاد ہے کہ خدا کی ہدگی 'حیات' عقل اور قوت ہے ہوتی ہے 'جب تک تم کو قوت کے نقصان کا ڈرنہ ہواس وقت تک نہ کھاؤ 'جو ک کے خدا کی ہدگی کر پڑھی جانے والی نماز اس پیٹ ہرے کی نماز سے افضل ہے جو کھڑے ہو کر پڑھی جانے والی نماز اس پیٹ ہرے کی نماز سے افضل ہے جو کھڑے ہو کر پڑھی جانے 'اگر مرید سمجھتا ہے کہ بھوک ہے زندگی اور عقل میں خلل پڑنے کا اندیشہ ہے تو اس وقت کھانا چا ہے کہ بغیر عقل کے عبادت اور ہدگی ضیں ہو سکتی اور جان لوکہ تمام ہاتوں کی اصل ہی ہے۔

حضرت سل تستریؒ ہے دریافت کیا گیا کہ آپ کس طرح اور کس قدر کھاتے ہیں توانہوں نے کہا کہ میرے منام سال کا خرچ تین درم ہے'ایک درم کا چاول کا آٹا'ایک درم کا شداور ایک درم کاروغن'اس سامان کے ہیں تین سو ساٹھ جھے کرلیتا تھااور ہر ایک جھے ہے روزانہ روزہ کھولتا ہوں'اوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کا اب کیا عمل ہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہرروزایک درم وزن سے زیادہ غذائمیں کھا تا۔ یہ حضر ات بتدر تجاس منزل تک پہنچے ہیں۔

## دوسر ى روش

دوسری روش ہے کہ ایک مدپر کفایت کرے ایک مد آٹے کی سوار دئی ہوتی ہے یہ وہ روثی ہے جس کو چار منی کما اسا ہے اس کے سال الیک ثلث اس کے سیان کہ رسول خدا علی ہے نے ارشاد فرمایا ہے ۔ پیٹ کا سال اس کے سال الیک ثلث ابی سے پیٹ ہر سکتا ہے جیسا کہ رسول خدا علی ہے نے اور سال الیک ثلث ابی کے لیے ہے ۔ ایک روایت میں ایک شک یعنی سال (ایک ثلث ایل کے لیے ہے کہ جیسا کہ حضور اکر م علی ہے نے اور اس کا مطلب ہے کہ جیسا کہ حضور اکر م علی ہے نے اور شاد فرمایا ہے "چند لقے بس ہیں" یہ چند لقے دس نوالوں سے کم ہوتے ہیں" جعفرت عمر رضی اللہ عند سات یا نولقوں سے نیادہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔

# بستيرى روش

تیسری روش ہے کہ ایک مدیر کفایت کرے اور یہ تین گروہ نان کے برابر ہوگا' یہ ضرور ہے کہ اتنی مقدار بعض لوگوں کے معدے کے تیسرے جھے سے زیادہ ہوگی اور اس سے آدھا پیٹ بھر جائے گا-

## چو تھی روش

چو تھیروش ہے کہ ایک من رکفایت کرے (یہ من ایرانی ہے) اور مکن ہے کہ جو غذاایک مدے بوھ جائے وہ اسراف کے درجہ تک پہنچ جائے اور اس ارشاد ربانی کا مصداق بن جائے اِنَّ اللّٰهُ لاَ يُجت ُ الْمُستُر فِيْنَ و (اور فضول خرجی نہ کرو'اللہ فضول خرچ کرنے والول کو دوست نہیں رکھتا) یہ بات وقت اور کام کرنے کے اعتبار سے مختلف ہوگی' حاصل بہے کہ بھوک باقی رکھتے ہوئے کھانے سے ہاتھ تھینج لینا چاہے ،بعض لوگ اس کا اندازہ نہیں کر سکے ہیں 'لیکن انہوں نے اتناکیا ہے کہ جب تک بھوک نہیں گئی اور کچھ بھوک باتی ہوتی ہے کہ وہ کھانے سے ہاتھ مھینج لیتے ہیں۔ بھوک کی علامت سے کہ انسان بغیر سالن کے روٹی کھالے 'جواور باجرے کی روٹی ذوق و شوق سے کھالے اور جب اس کو سالن كى حاجت ہو توسمجھ لے كہ اشتماے صادق نہيں ہے-اكثر صحلبہ كرام رضى الله عنهم نے نصف سے زیادہ اپنى غذاكو نہيں مر حلیا ان میں ہے بعض حفر ات ایسے تھے کہ ایک ہفتہ میں ان کی غذاایک صاع ہوتی تھی ایک صاع چار مد کا ہوتا ہے جب سے حصرات خرما کھاتے توڈیڑھ صاع تناول کرتے کیونکہ تھجوریا خرما میں مختصلی بھی ہوتی ہے۔حضرت او ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایاہے کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک میری غذا'سر در کونین علیہ کے زمانے میں صرف ایک صاع جو ہوتے تھے۔ خداکی قتم جب تک حضور اکرم علیہ کی خدمت این حاضر ہوتا رہا میں نے اس سے تجاوز نہیں کیا لینی حضوراكرم عليه كي حيات ظاهري تك ميرايه طريقه ربا- حضرت ايو ذر غفاري رضي الله عنه بعض لو گول ير طعنه زني فرمايا كرتے اور كہتے كہ تم نے اس قاعدے كوترك كرديا ہے حالا نكدر سول خدا عظی نے فرمايا تھاكہ مير ايوادوست اور مقرب وہ ہے کہ آج کے دن اس کاجو معمول ہے اس پر موت واقع ہو (اینے معمول کو ترک نہ کرے) اور تم لوگ اس بات ہے پھر منے ہو- حضور علی کے عمد مبارک میں بیبات نہیں تھی عم اوگ جو کا آٹا جھان کر بٹلی بٹلی روثی پکاتے ہواور اسے سالن ے کھاتے ہو اور رات کے لباس کو دن کے لباس سے الگ رکھا ہے (رات کا لباس اور ون کا اور) حفرت سرور کو نین علی کے عمد مبارک میں میبات نہیں تھی۔ حضر ات اہل صفہ کی غذاایک مد محجور کا تھاوہ بھی دو حضر ات میں جبكه اس كى مخليال نكال كريمينك دية تع-

میخ سل تستری نے فرمایا ہے کہ اگر ساراعالم خون ہی خون ہو جائے جب بھی میں قوت حلال ہی کھاؤں گااس سے مرادیہ ہے کہ انسان ضرورت سے زیادہ نہ کھائے! لباحیتوں کی طرح نہیں کہ جب حرام روزی اس کو ملتی ہے تو دہ اس کو

طال سجمتاہے جب کہ رسولِ خداعلیہ کے حضور میں صدقہ کا ایک خرمابھی پنچا تووہ حلال نہیں سمجما جاتا تھا۔

# احتیاطِ دوم کھانے کے او قات میں

اس احتیاط کے تین درجے ہیں 'پہلا درجہ بیہے کہ تین دن سے زیادہ بھو کاندرہے آگر چہ بعض حضر ات نے ایک ہفتہ بلکہ دس بارہ دن تک کچھے نہیں کھایاہے 'تا بعین حضر ات میں بعض اصحاب ایسے تھے کہ چالیس دن تک نہیں کھاتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر چھ دن تک بے کھائے رہا کرتے تھے 'شخ ایر اہیم ادھم اور سفیان توری (رحمہما اللہ) ہر تیسرے روز کھایا کرتے تھے۔

کما گیاہے کہ جو کوئی چاکیس دن تک بغیر کھائے رہتاہے تو بہت سے گائب اس پر آشکار ہو جاتے ہیں 'ایک صحافی ایک راہب سے مناظرے میں مشغول تھے انہوں نے راہب سے کما کہ تم رسول خدا علیہ پرایمان کیوں نہیں لاتے 'اس نے جواب دیا کہ حضرت عینی علیہ السلام چالیس دن تک کچھ نہیں کھاتے تھے اور یہ کام سوائے نبی صاد قین کے اور کسی سے نہیں ہو سکتا اور تممارے رسول علیہ الیا نہیں کرتے 'انہوں نے جواب دیا کہ محمر مصطفیٰ علیہ کا میں ایک اونی امتی ہوں اگر میں چالیس دن تک بھو کے رہے اور مور اگر میں چالیس دن تک بھو کے رہے اور کماکہ اگر کمو تو کچھ دن اور بوحادوں چنانچہ وہ ساٹھ دن تک بھو کے رہے اور دور اہب مسلمان ہوگیا۔

یہ ایک بہت بوادر چہ ہے کہ کوئی فیض محض تکلف سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا صرف وہی فیض اس مقام تک پہنچ سکتا ہے جو صاحب کر امت ہواور اس کی قوت محفوظ رہتی ہے اور اس کو بھوک نہیں لگتی۔ دو ہر اور جہ بیہ ہے کہ دو دن یا تین دن تک پچھ نہ کھائے ، ممکن ہے کہ بہت سے لوگ ایبا کر سکیں 'تیسر اور جہ بیہ ہے کہ ہر روز ایک مرتبہ کھائے یہ سب سے محتر در جہ ہے آگر دوبار کھائے تو پھر یہ اسر اف ہے (کسی وقت بھی بھو کا نہ رہے) حضور اکر م علی آگر میں فرماتے تو اور آگر آپ رات کو کھانا تاول فرماتے تو ضبح کو پچھ نہ کھائے 'حضر ہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے آپ ارشاد فرماتے کہ خبر دار! کھائے میں اسر اف نہ کرنا ایک دن میں دوبار کھانا اسر اف ہے 'آگر کوئی فیض ایک مرتبہ کھائے تو اور اس کادل صاف رہے اور اس کادل صاف رہے اور اس کادل صاف رہے اور اس کو کھانے کی مرتبہ کھائے تا کہ رات کی نماز میں ٹھیک رہے اور اس کادل صاف رہے اور اس کو کھانے کی رغبت ہو تو پھر ایک رو ڈی افرار کے وقت کھائے اور ایک روڈی سحر کو

creatinglithlinda.gray

### تيسرى احتياط

جنس طعام کے سلسلہ میں: معلوم ہوناچاہے کہ گیبول کا چمناہوا آٹااعلی درجہ ہوار بغیر چمنااس کاادنی درجہ ہوناچاہے کہ گیبول کا چمناہوا آٹااعلی درجہ سالن کاسر کہ اور نمک ہے اورجو کا آٹا چمناہوا در میانی درجہ سے ہی سالن کاسر کہ اور نمک ہے اور در میانی درجہ روغی روثی کا ہے۔

سالکانِ طریقت نے سالن سے پر ہیز کیا ہے وہ اپنے دل میں جس چیز سے رغبت پاتے اس سے خود کورو کتے تھے ان کا کہنا ہے کہ جب نفس کو اس کی مراد حاصل ہوتی ہے تو غرور عفلت اور ظلمت اس میں پیدا ہوتی ہے پھر دہ دنیا کی زندگی کو در ست رکھنے لگتا ہے اور موت کو ناپند کرنے لگتا ہے۔

آدمی کو چاہیے کہ دنیا کو اپنے اوپر اتنا تک کردے کہ وہ اس کے حق میں زندان بن جائے اور موت اس کو اس (زندان) سے نکالے – حدیث شریف میں وارد ہے – آشٹر ار اُسٹی الّذین یَاکُلُون مَن الْجِنْطَةِ (میری امت کے مرے اوگ وہ ہیں جو میدہ استعال کرتے ہیں) البتہ بھی بھاراس کا استعال پر انہیں ہے (حرام نہیں ہے) بلعہ درست ہے کیو تکہ اگر اس کو بمیشہ استعال کریں گے تو طبیعت ناز پروروہ بن جائے گی پھر اس بات کا بھی ڈر ہے کہ غفلت پیدا ہوجائے ، حضور اکرم علی نے فرمایا ہے کہ میری امت کے دے لوگ وہ ہیں جن کابدن ناز پروردہ ہواور ان کی تمام ترہمت گونا گول نعتوں کی خواہش اور پوشاک میں معروف ہوتہ وہ خود نمائی کریں گے۔

حضرت موی علیہ السلام پروتی نازل ہوئی کہ اے موی تمہارا محکانا قبرہ پس چاہیے کہ جہم کو خواہش پر تی سے دورر کھواور جس کوا چھی تعتیں ملیس اور دل کی آر زویر آئوہ فیک لوگوں میں شار نہیں ہوگا مضرت و ہب بن مجدر محت الله علیہ نے فرمایا ہے کہ قلک چہارم پردو فرشتے آلیاں میں طے ایک نے کہا کہ میں دنیا میں اس لیے جارہا ہوں کہ قلال ماہی کو شکاری کے جال میں پینسادوں کیو تکہ قلال بودی اس کاخواستگارے 'دوسرے فرشتے نے کہا کہ میں زمین پر اس لیے جارہا ہوں کہ قلال عادر غن کا پیالہ لائے ہیں میں اس کوگرادوں 'حضرت عررضی اللہ عنہ کو آب سرد کا ایک ہوں کہ قلال عابد کے پاس لوگ ردغن کا پیالہ بس میں شمد پڑا ہوا تفایبی کیا گیا آپ نے وہ آب سرد نہیں پیااور فرمایا کہ تم لوگ جھے اس کے مواخذے میں مت پالہ جس میں شمد پڑا ہوا تفایبی کیا گیا آپ نے وہ آب سرد نہیں پیااور فرمایا کہ تم کی کھا کیں 'حضرت بافع رضی اللہ عنہ کتے وہ آب سے میں اس کو خریدی میں اس کو خل کر آپ کے پاس لے گیا 'استے میں بیں کہ مدید میں ہوئی جھیلی فراہم کی ہے آب ہے درم میں وہ چھلی میں نے خریدی میں اس کو خل کر آپ کے پاس لے گیا 'استے میں ایک میں میں کہ میں ہوئی جھیلی فراہم کی ہے آپ ہورہ جس کے اس کے مواخذے دوا میں نے بوری کو مشش کے بعد یہ چھلی فراہم کی ہے آپ ہے رہے دیں میں اس کی قیت اس سائل کو دے دول گا آپ نے فرمایا نہیں تم یہ کو میں اس کو جس کے بورہ کے بی سے فرمایا نہیں تم یہ کو میں اس کو بی جھیلے جا کر اس سے چھلی فراہم کی ہے آپ ہے رہے دیں میں اس کی قیت اس سائل کو دے دول گا آپ نے فرمایا نہیں تم یہ گھلی تی اس کو جو خواجی فرمایا نہیں تم یہ کہا تھیں اس کی تیت اس سائل کو دے دول گا آپ نے فرمایا نہیں وہ پھلی اس سائل کو دے دول گا آب نے فرمایا نہیں اس کو جھلی تو آب کی خوال کو جو خواجی کی فرمای کو کی خوال کو بھلی کی تر ایس کو جھلی میں سائل کو دے دول گا کہ کی جھلے جا کر اس سے چھلے جا کر اس سے چھلی خواک کو کھلی میں سائل کی خواک کو کھلی کی اس سائل کو دے دول گا کی کھلی کو کھلی کو کھلی کی خواک کو کھلی کو کھلی کو کھلی کو کھلی کے دول کو کھلی کی کھلی کی کھلی کی کھلی کی کھلی کی کھلی کے کہا کہ کی کھلی کی کھلی کے کھلی کو کھلی کی کھلی کے کہا کہ کھلی کی کھلی کھلی کی کھلی کے کھلی کی کھلی کی کھلی کی کھلی کی کھلی کے کھلی کے کھلی کے کھلی کے کھلی کے کھلی کے کہ کھلی کے کھلی کے کھلی کے کھلی کے کھلی کھلی کے کھلی کے ک

کے پاس لے کر آیا آپ نے فرمایا یہ اس سائل کو دے دواور جو قیت اس کی سائل کو دی ہے دہ بھی داپس مت لو کہ میں نے رسول اگر م علی ہے سنا ہے کہ جب کسی کو ایک چیز کھانے کی خواہش ہو اور وہ اس کو خدا کے واسطے نہ کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو حش دیتا ہے۔"

عتبہ الغلام گندها ہوا آثاد هوپ میں سکھا کے بغیر لگائے کھالیتے تھے تاکہ اس میں مزہ نہ آئے 'اس طرح د هوپ میں گرم کیا ہواپانی چیتے تھے ' حضرت مالک دینار کادل دورہ چینے کو چاہتا تھا آپ نے چالیس سال تک نہیں بیا 'کوئی شخص آپ کے پاس لے کر آیا آپ دیر تک اس کو ہاتھ میں لیے رہے پھر آپ نے لانے والے مخض کو دالیں دے کر کہا کہ تم کھالو! میں نے چالیس پرس سے خرمانہیں کھایاہے۔

میں کھنے اور بھڑ جلا فرماتے ہیں کہ میں نے ایک محض کو دیکھا کہ اس کے نفس کو ایک چیز کی خواہش تھی 'کہتا ہے کہ بید جھے سے فلال چیز کھلانے کا اگر وعدہ کریں تو میں دس دن تک کچھ نہیں کھاؤں گا 'انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ تواس دن تک نہ کھائے تواس آر ذو سے باز آجا-

بزرگان طریقت اور سالکانِ معرفت کا یمی طریقہ ہے اگر کوئی شخص اس درجہ تک نہ پہنچ سکے توانا تو کرے کہ بعض خواہشوں سے دستبر دار ہو جائے اور اپنا حصہ دوسر ول کو دے دے اور گوشت کھانے پر مداومت نہ کرے 'جو شخص چالیس دن تک گوشت کھائے گاوں ہو خوجو جائے گاورجو شخص چالیس دن تک مطلق کچھ نہ کھائے گاوہ بدخو ہو جائے

تواس كودوست مت ركهو-

-6

(ہر کہ چل روز مطلق نخور دید خوشود کیمیائے سعادت باب تہر ان ص ٦٢٣)

اس راہ میں درجہ اعتدال وہ ہے جیسا کہ حفرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرزند سے فرملیا کہ "بھی بھار گوشت کھالیا کروائی بارروغن استعال کروائی باردودھ ایک باردودھ ایک بار سر کہ ایک باربغیر سالن کے روثی کھاؤ (اس کواپنا معمول ہنالو)
متحب یہ ہے کہ آومی پیٹ بھر کرنہ سوئے کہ اس سے دو غفلتیں پیدا ہوتی ہیں ، عدیث شریف میں آیا ہے کہ "کھانے کے بعد نماز اور ذکر سے تحلیل کروئسیر ہوکر مت سوجاؤ کہ دل سیاہ ہوجائے گا۔ "حضور نبی اکر معلق نے فرمایا ہے کہ "کھانے کے بعد جارر کھت نماز اور کروئسی ہو کر مت سوجاؤ کہ دل سیاہ ہوجائے گا۔ "حضور نبی اکر معلق نے فرمایا ہوجائے گا۔ "حضورت سفیان توری رحمتہ اللہ ہو کہ سیر ہوکر کھاتے تو تمام رات ہیدار رہے اور فرماتے کہ جب جانور کو دانہ اور چارہ دو تو اس سے محنت بھی لو "ایک بررگ اپنے مریدوں سے کہاکرتے تھے کہ بھوک کے وقت مت کھاؤ اور جب کھاؤ تو غذا کو تلاش مت کرواوراگر تلاش کرو

# رياضت ِ گرستگي كار أز

# پیرومرید کاحال اسباب میں مختلف ہو تاہے

معلوم ہونا چاہیے کہ گر سکی سے غرض ہے ہے کہ نفس شکت ہو' عاجز ہواور ادب سکھے' جب بھوکارہ کر نفس سدھر جائے تو پھران پابندیوں کی ضرورت نہیں ہے'ای وجہ سے شخ اپنے تمام مریدوں کوان تمام ریاضتوں کا تھم دیتا ہے اور خود آپ نہیں کر تاکہ اس سے مقصود گر سکی نہیں ہے بلحہ مقصود ہے کہ اتنا کھایا جائے کہ معدہ بھاری نہ ہواور بھوک بھی نہ گئے کہ دونوں باتیں تھویش خاطر کاباعث ہیں اور عبادت سے بازر کھتی ہیں۔

#### كمال انسانيت

آدمی کا کمال ہے ہے کہ فرشتوں کی صفت حاصل کرے اور فرشتوں کونہ ہوک کی اذب ہوتی ہے نہ طعام کی گرانی ' پس جب تک ابتد انے کار میں نفس پر توجہ نہ دیں گے 'اعتدال پیدا نہیں ہوگا چنانچہ اکثر بزرگان دین 'اپ نفس سے بدگمان رہ کر احتیاط کرتے تھے اور وہ جو کا مل ہے اور درجہ کمال پر پہنچ جا تا ہے وہ اس اعتدال پر مقیم رہتا ہے اور اس بات کی دلیل ہے ہے کہ حضور اکر م علیہ بھی تو اس طرح روزے رکھتے تھے کما صحلبہ کرام رضی اللہ عنم ہیہ سمجھتے تھے کہ آپ بھی افطار نہیں کریں گے (بغیر صوم کے نہیں رہیں گے) اور بھی اس طرح بغیر روزے کے رہتے کہ گمان ہو تا تھا کہ آپ بھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ حضور اکر م علیہ کھر والوں سے کھانا طلب فرماتے اگر کچھ موجود ہو تا تو تناول فرماتے ورنہ فرمادیتے کہ آج میر اروزہ ہے 'شداور گوشت غذامیں آپ کو بہت مرغوب تھا-

حفرت معروف کرخی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں اوگ لذیذ کھانے لے جاتے تو آپ کھا لیتے لیکن حفرت معروف کرخی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں اوگ لذیذ کھانے لے جاتے تو آپ کھا لیتے لیکن حفرت ہم حافی رحمتہ اللہ علیہ خمیں کھاتے ہے اور ایسے کھانے والیس کردیے تھے حفرت معروف کرخی ہے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا میرے ہمائی ہم حافی " پر زہر غالب ہے اور مجھ پر معرفت کی راہ کشادہ کردی گئی ہے - میں اپنے مولا کے گھر کا مممان ہوں - جبوہ دیتا ہے تو کھا تا ہوں اور جب نہیں دیتا تو صبر کرتا ہوں اس معاملہ میں میر اپنے اختیار نہیں ہے اس مقام پر نادان لوگ دھو کے میں آجاتے ہیں کہ وہ محض جو نفس کو شکتہ نہیں کرساہے وہ محسی کی کہ المحتیار نہیں معرفت کرخی " کی طرح عارف ہوں پس مجاہدے اور ریاضت ہے دو شخص از رجے ہیں ایک وہ صدیق جس نے گاکہ میں معرفت کرخی " کی طرح عارف ہوں پس مجاہدے اور ریاضت ہو یہ گمان کرتا ہے کہ میں اپنے کام کو سدھار لیا ہے نفس کو شکتہ کر لیا ہے دوسر اوہ احتی اور نادان جو یہ گمان کرتا ہے کہ میں اپنے کام کو سدھار لیا ہے نفس کو شکتہ کر لیا ہے دوسر اوہ احتی اور نادان جو یہ گمان کرتا ہے کہ میں اپنے کام کو سدھار لیا ہے نفس کو شکتہ کر لیا ہے دوسر اوہ احتی اور خی تھے کہ یہ حق تعالی کی طرف ہے ہے 'یہ ان ہی حضر ات کو این ان کو مار تایا گالی و بتا تو وہ ناراض نہیں ہوتے تھے اور سیجھتے تھے کہ یہ حق تعالی کی طرف سے ہے 'یہ ان ہی حضر ات کے میں جب بھر حافی " سری سختی اور مالک دینار بوجود اس جلالت و قدر و مرسے اور خاہدوں سے دستبر دار نہیں ہوئے تو دوسر سے لوگ کس حساب اور شار میں ہیں۔

## خواہشات سے دستبر داری کی آفتیں

ترک خواہشات ہے دو آفیس پیدا ہوتی ہیں ایک ہے کہ آدمی بعض خواہشات کوترک کرنے کی قدرت نہیں رکھتا اور نہیں چاہتا کہ لوگوں پراس کی ہے کر وری ظاہر ہو پس وہ ظوت میں تو کھا تا پیتا ہے لیکن دوسر ہے لوگوں کے سامنے کھانا پیتا چھوڑ دیتا ہے ایسا کرنا عین نفاق ہے اور ممکن ہے کہ شیطان نے اس کو در غلایا ہو کہ مسلمانوں کا اس میں فا کدہ ہے کہ وہ تیرے اس فعل کی پیروی کریں ہے محض ایک کھلا فریب ہے ۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں لوگوں کے سامنے خرید کرلے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہولیکن بعد میں پوشیدہ طور پروہ چیزیں دوسر ول کو دے دیتے ہیں سامنے خرید کرلے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہولیکن بعد میں پوشیدہ طور پروہ چیزیں دوسر ول کو دے دیتے ہیں ہیں کمال ایٹار ہاورہ یوگا تو اس کے معنی ہے ہیں کہ نفس پر بہت ہی دشوار ہے اور خلوص کی شرط ہے کہ نفس پر ہے کام آسان ہو کیو نکہ آگر دشوار ہوگا تو اس کے معنی ہے ہیں کہ نفس میں ابھی دریائے خفی باتی ہے اور دہ دریا کی طاعت وہ می گریز کر کے ریائی خواہش میں بڑجا تا ہے اس کی مثال اس شخص کی ہے جوبار ش سے جنے کے نسیں!جوکوئی خواہش طعام ہے گریز کر کے ریائی خواہش میں ایسی خواہش ہیں او تو چاہے کہ لوگوں کے سامنے کھائے پیئے لیکن بہت نہ کھائے تاکہ ریاکا خطرہ بھی ہے جو بار ش میں ایسی خواہش ہیں اور چاہیے کہ لوگوں کے سامنے کھائے پیئے لیکن بہت نہ کھائے تاکہ ریاکا خطرہ بھی ہے جائے اور بھوک بھی نہ رہے :

## حرص جماع کی آفت

معلوم ہوناچاہے کہ جماع کے شوق کو انسان پر مسلط کردیا گیا ہے تاکہ نسل باتی رکھنے کے لیے وہ تخم ریزی کرے علاوہ از س اس میں بہشت کی لذت کا نمونہ ہے لیکن اس شہوت کی آفت بہت عظیم ہے۔ ابلیس نے حضرت موک علیہ السلام ہے کہا کہ کسی عورت کے ساتھ تنائی اختیار نہ کرنا کہ اس صورت میں میں اس کے ساتھ ہو تا ہوں تا کہ اس کو بلا میں ڈالوں کے حضرت سعد بن محصب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے کہ جس کسی پیغیبر (علیہ السلام) کو خدا تعالی نے مبعوث فرمایا! ابلی ان کو عور توں کے فریب میں نہ ڈال سکا ملکن مجھے اس آفت کا بہت ڈرہے: اسی وجہ سے وہ انورا پی بیٹی کے گھر کے ہوااور کمیں نمیں جاتے تھے۔

اس خواہش (جماع) میں بھی افراط و تفریط اور اجتدال کے درجات ہیں 'افراط یہ ہے انسان فس و فجور سے نہ گھر ائے اور سر اپا میں غرق ہو جائے 'الی شہوت کو روزے سے تو ژنا ضروری ہے آگر روزے سے بھی نہ ٹوٹے تو نکاح کرے ۔ تفریط ہے ہے کہ مطلقاً شہوت باتی نہ رہے یہ بھی نقصان کی صورت ہے۔ اعتدال کا درجہ یہ ہے کہ شہوت مغلوب رہے بعض لوگ مہی چزیں کھاتے ہیں تاکہ ان کی شہوت میں اضافہ ہویہ محض جافت ہے 'الیے لوگوں کی مثال اس شخص کی ہے جو بھر وں کے چھتے کو چھیڑ تا ہے پھر وہ اس پر گرتی ہیں (اس کوکا متی ہیں) جو شخص متعدد نکاح کرنے کا خواہش مند ہیں ہو وہ اس کی تعدد توں کے حصار ہیں۔

ایک عدایث (غریب) میں آیا ہے کہ حضور اکرم علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اندرباہ کی کمز دری پائی تو جرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ ہریسہ کھائے اس کا سب یہ تھا کہ حضور علیہ کی ازواج مطہر ات نو تھیں اور کسی اور محف کو الن سے نکاح کرنا جرام تھا اور ان کو کسی سے امید نکاح نہ تھی (متن کیمیائے سعادت کے الفاظ یہ ہیں۔)

واندر غرائب اخباراست كه گفت رسول الله عليه كه اندر خود ضعف شهوت ديدم جرائيل عليه السلام مراجريم فر مود سبب آئي يودكه و عند زنال داشتد ايثال يرجمه عالم حرام شده يود ندواميد ايثان ازجمه عسمة يود - نيميائ سعادت ص ٢٩٥ چاپ شراك)

شہوت فرج کی آفتوں میں ہے آیک آفت عشق ہے جس کے باعث بہت سے گناہ سر زد ہوتے ہیں 'آوی اگر ابتداء میں احتیاط نہ کرے تو سجھ لوکہ ہاتھ سے گیا 'اس کی تدبیر ہے ہے کہ آٹکھ کو چائے آگر اتفاقاً کی پر پڑجائے تو دوسر می ہر جہ اس کو چاسکنا ہے لین آگر آٹکھ کو آزاد چھوڑ دے گا تو پھر رو کناد شوار ہوگا'اس معاملہ میں نفس کی مثال اس گھوڑ ہے کہ اولا آگر کی غلط راہ کا قصد کر بید تو اس کی اُگل موڑ نا آسان ہے اور جب وہ لگام سے آزاد ہو گیا تو پھر اس کی دم پکڑ کر اس کو رو کناد شوار ہوگا' پس آٹکھ کو تاہو میں کرناچا ہے ہی اصل کام ہے - معز سے سعید بن جیر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ حضر سے داؤد علیہ السلام آٹکھ بی کے باعث جسل ہوئے۔ حضر سے یکی باعث جسل ہوئے۔ معز سے داؤد علیہ السلام آٹکھ بی کے باعث جسل ہوئے۔ حضر سے دوگوں نے پوچھاکہ زناگی ابتد اکسال سے ہوتی ہے 'انہوں نے فرمایا آٹکھ سے ۔

AMERICAN STREET, STANSON STREET, STREE

حضرت رسول آکرم علی نے ارشاد فرملیا کہ نگاہ البلس کے تیروں میں ہے ایک تیر ہے جس کو ذہر کے پانی ہے جھلیا گیا ہے۔ پس جو کوئی فداو ند کریم کے ڈرے اپن نگاہ کوچائے گااس کوابیا ایمان نعیب ہو جس کی طلاحت وہ اپ ول میں محسوس کرے گا 'حضور علیہ البحیہ والمثانے ہیے بھی فرملیا کہ '' میرے بعد امت کے محاملہ میں عور تیں ہوے فئے کا موجب ہوں گی۔''آپ علیہ کا ایک ارشادیہ بھی ہے کہ آکھ بھی شر مگاہ کی طرح زنا کرتی ہے اور آگھ کا ذنا گظر ہے'وہ مخض جو نظر چانے کی قدرت نمیں رکھتا اس کی تدبیر ہیے کہ روزے رکھے ورنہ نکاح کرے'اگر نظر کوام ووں ہے نہ پواجب ہے کہ شہوت بوریاضت سے ختم کرے'اس کی تدبیر ہیے کہ روزے رکھے سے شہوت بیدا ہوتی ہواور وہ اس سے چاسکے تو یہ بوی آفت سے ابھی کو جائز نمیں کما جاسکن'جس شخص کے دل میں امر و کے دیکھنے سے شہوت پیدا ہوتی ہواور وہ اس سے لطف اندوز ہو تو ایک دید حرام ہے ہاں اگر ایک لذت اور راحت حاصل ہو جیسے سبزے' پھول اور ایچھے نقش و نگار کے دیکھنے سے طاصل ہو قبے سبزے' پھول اور ایچھے نقش و نگار کے دیکھنے سے حاصل ہو قبے سبزے' پھول اور ایچھے نقش و نگار کے دیکھنے ہے ماصل ہوتی ہو نہوت پیدا نمیں ہوتی آئر اس طرح کی خواہش دل میں پیدانہ ہو کہ غنچے اور پھول اچھے لگتے ہی بیں لیکن ان کو چھونے اور چومنے کی آوزو پیدا نمیں ہوتی آگر اس طرح کی خواہش دل میں پیدانہ ہو کہ غنچے اور پول اچھے لگتے ہی بیں لیکن ان کو چھونے اور چومنے کی آوزو پیدا نمیں ہوتی آگر اس طرح کی خواہش دل میں پیدانہ ہو کہ غنچے اور پول احب کے اور لواطت کی طرف پھال قدم ہے۔

### ایک شیخ کاار شاد

ایک شخ کارشاد ہے کہ مرید کے معاملہ میں جھے کی شیر سے اتناخوف نمیں آتا جوامر دسے پیدا ہوتا ہے 'ایک مرید نے بیان کیا کہ ایک بارشہوت کے غلبہ سے میں بے تاب ہوا 'بارگاہ النی میں گریہ وزاری کے ساتھ دعا کی 'ایک رات میں نے ایک فخص کو میں نے خواب میں دیکھا'انہوں نے جھ سے دریافت کیا کہ تھے کیا ہوا ہے میں نے اپنا حال بیان کیا 'انہوں نے اپنا جال گزرگیا'اس انہوں نے اپنا جال گزرگیا'اس کے بعد پھر شہوت کا ذور ہوا پھر میں نے اس طرح آہوزاری کی وہی صاحب پھر خواب میں نظر آئے اور جھ سے فرمایا کیا تو اس شہوت کا دور ہوا پھر میں نے کہا ہاں 'انہوں نے فرمایا گردن جھا' میں نے گردن جھادی!انہوں نے تموار سے میری گردن اڑادی! جب میں بیدار ہوا تو جھے سکون تھا اس طرح آیک سال اور گزرگیا' سال کے بعد پھر وہی کیفیت پیدا ہوئی میں دونے لگا میں نے خواب میں پھر انہی صاحب کو دیکھا' انہوں نے جھ سے فرمایا کہ تو خود سے الیی چیز کور فع کر تا چا ہتا ہے جو خوال مرضی نمیں ہے جب میں بیدار ہوا تو (متنبہ ہوکر) میں نے نکاح کر لیااور اس غلبہ شہوت سے نجات حاصل کی : خوال مرضی نمیں ہے جب میں بیدار ہوا تو (متنبہ ہوکر) میں نے نکاح کر لیااور اس غلبہ شہوت سے نجات حاصل کی :

# شہوت کورو کنے والے شخص کااجر

معلوم ہونا چاہیے کہ جس قدر شہوت غالب ہوگی اس کے روکنے ہے اس قدر زیادہ تواب حاصل ہوگا انسان پر اس شہوت کا غلبہ بہت زیر دست ہو تاہے لیکن اس شہوت کا جو مطلب ہے وہ عظیم گناہ ہے ہس وہ لوگ جو شہوت رانی ہے الگ تعلگ رہتے ہیں اس کا سبب آگر ان کا عجزیا خوف یاشر میابد نامی کا ڈر ہے تو بھریہ چاؤ تواب کا موجب شیں ہے کیونکہ سے حریزاورچاؤ تود نیاوی غرض کی مهایر مواشرع کی اطاعت نمیں ہے لیکن اس کے باوجود اسباب معصیت ہے انسان کاعاجز ہونا اس کی سعادت ہے کیونکہ وہ اپنے اس عجز کے باعث گناہ اور عذاب ہے توج گیااور اگر کوئی مخض اس شہوت پر قادر ہے اور بغیر کسی مانع کے محض حق تعالی کے خوف ہے ترک کردے گا تو اس کو اجر عظیم حاصل ہو گااور وہ ان سات آد میوں (سات طبقات) میں شامل ہو گاجو قیامت کے دن عرش کے سائے میں رہیں گے اور اس کا درجہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مانند ہو گا'اس معاملہ میں خواہ وہ حاکم ہویار عیت جب اس کوبڑک کردے گاوہ یوسف علیہ السلام کے مثل ہے۔

منقول ہے کہ سلیمان بن بھار بہت صاحب جمال تھے 'ایک عورت ان کے پاس آئی تو یہ وہاں ہے بھاگ کوڑے ہوئے 'وہ کتے جی کہ میں نے بوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو میں نے آپ سے بوچھا کہ آپ ہی بوسف (علیہ السلام) بیں انہوں نے کماہاں میں ہی بوسف ہوں۔ میں اس عورت کا قصد کر تااگر اپنے رب کی نشانی نہ دیکھا اور تو سلیمان ہے کہ تو نے اس عورت کا قصد نہیں کیا' یہ اشارہ اس آیت کی طرف ہے :

وَلَقَدُ هَمْتُ بِهِ وَهَمَّ بِهِ اللَّايةِ (بِ مُل عورت نے يوست كا قصد كيااور يوسف (عليه السلام) بھى اس عورت كا قصد كرتے) يہ بقى سليمان كتے ہيں كہ ہيں ج كوجار ہا تھا جہين ہيں اس نے بھے ہے كما تھو! ہيں ہواؤكيا تو مير اسا تھى انان لانے كے بھل كيا استے ہيں ايك عورت آئى جو حسن ہيں عرب كى او جبين ہيں اس نے بھے ہيں تو وہ چاہتى ہوں جو عور تيں مر دوں ہے بھے ہيں مر دوں ہيں ہيں ہيں ہيں ہيں ہيں ہوں جو عور تيل مر دوں ہيا ہيں ہيں ہيں ہيں ہيں ہيں ہور چكا كر رونے لگا اور اس قدر رويا كہ وہ عورت مايوس ہوكر چلى گئى ، جب مير ارفيق والي آيا اور مير ہي چرے پر رونے كا اثر ديكھا تو جھے ہے دريافت كيا كہ بير دونا كيما! ہيں نے جو اب ديا كہ چياد آگئے تھال كى يد ميں روديا تھا مير ہيں ساتھى نے كماليہ بات منہيں ہے! تم پر جوا قاد گزرى ہو وہ بھے ساؤ! جب اس نے بہت ضدكى تو ہيں نے جو بھے واقعہ مير ہو سائا تھا ، پھر جب ہم كم معظم پنچ تو طواف و سعى ہے فراغت كے بعد ايك جر ہے ميں جا كر سوگيا تو جھے ہو انكار نہيں ہو سکتا تھا ، پھر جب ہم كم معظم پنچ تو طواف و سعى ہے فراغت كے بعد ايك جر ہے ميں جا كر سوگيا خواب ميں ايك بہت بى حيين و جيل خوش كو ميں نے ديكھا ميں نے پو چھاتم كون ہو ؟ انہوں نے جو اب ديا كہ ميں يوسف مديق ہيں! فرمايا بال ميں نے كما كہ عزيز معركى ہيؤى كے ساتھ تمہادامعاملہ اس ہے ہيں نيادہ ہے۔

الم عليہ السلام) ہوں! ميں نے كما چھا آپ ہى يوسف صديق ہيں! فرمايا بال! ميں نے كما كہ عزيز معركى ہيؤى كے ساتھ تمہادامعاملہ اس ہے ہيں نيادہ ہے۔

الم عاملہ عجيب وغريب ہے! آپ نے فرمايا اعمالی عورت کے ساتھ تمہادامعاملہ اس ہے ہيں نيادہ ہے۔

حضرت این عمر رضی اللہ تعالی عنمانے فرمایا ہے کہ رسول خداع اللے نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ سابقہ زمانہ میں تین مختص سفر پر گئے جب رات ہوئی تو ایک غار میں (سونے کے لیے) چلے گئے 'تاکہ بے فکری ہے رات گزاریں 'رات میں ایک بڑا پھر (چنان) پہاڑے گرااور اس ہے اس غار کا دروازہ ایسا بعد ہو گیا کہ راستہ باہر نگلنے کا نہ رہااس پھر کا ہلاتا بھی ممکن نہ تعارب ان تینوں نے آپس میں کما کہ اس پھر کے ہٹانے کی بس میں تدبیر ہے کہ جم بارگاہ اللی میں عاکریں اور جم میں ہے ہر ایک مشکل کو سلے سے خداو ند ذوالجلال ہماری مشکل کو ایک مشحف اپنی اپنی نیکی کوبارگاہ اللی میں چیش کرے حمکن ہے کہ اس نیکی کے وسلے سے خداو ند ذوالجلال ہماری مشکل کو

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

آسان کردے چنانچہ ان میں ہے ایک نے کما 'بار الما! تجھ پر روشن ہے کہ میں اپنے مال باپ سے پہلے اپنے بعدی چول کو کھانا میں دیتا تھا (جب میرے مال باپ کھانا کھالیتے تھے تب میرے ذن و فر ذند کھاتے تھے ) ایک روز میں کسی کام سے گیا تھا بہت رات گئے واپس آیا تو میرے مال باپ سو پچھے تھے میں ان کے لیے ایک پیالہ دودھ کا لایا تھا میں ان کے جاگئے کے انتظار میں رہا اور دودھ کا وہ پیالہ اسی طرح میرے ہاتھ میں تھا 'میرے چیجوک سے رور ہے تھے لیکن میں نے ان سے کہ دیا کہ جب تک میرے مال باپ صبح تک مید ار نہیں ہوئے جب تک میرے مال باپ صبح تک مید ار نہیں ہوئے اور میں دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیے اسی طرح کھڑ ارباحالا تکہ میں اور میرے چیجھوکے تھے 'اللی !اگر میرے اس عمل اور میں ضوص تھا تو ہماری اس مشکل کو آسکان فرمادے 'اس دعاسے پھر اپنی جگہ سے ہلا اور ایک سوراخ پیدا ہو گیا لیکن ہم میں سوراخ سے باہر نہیں نکل کے تھے۔

دوسرے ساتھی نے اس طرح دعائی کہ خدایا! بچھ پر روش ہے کہ میری ایک عم ذاو بہن تھی جس پر میں فریفتہ وسرے ساتھی نے اس طرح دعائی کہ خدایا! بچھ پر دوش ہے کہ میری ایک سال سخت قبط پڑاوہ قبط سے اور میر ہے ہی طرح راغب شمیں ہوتی تھی اور میر ہے گئے پر عمل شمیں کرتی تھی ایک سال سخت قبط پڑاوہ قبط سے اور میر ہے ہی آئی میں نے اس کو ایک سوہیں دینار اس شرط پر دیئے کہ وہ میر اکمنا مال کے 'جب میں اس کے آئی کیا تم کو خداکا خوف شمیں ہے جو تم میری بھارت اس کے تھم کے بغیر ذائل کرنا چاہتے ہو' میں نے خدا سے دوس سے اس کو چھوڑ دیا اور پھر اس کا قصد شمیں کیا حالا نکہ دنیا میں اس سے ذیادہ جھے اور کوئی چیز عزیز شمیں تھی ' براندا!اگر میرا ہے فعل تیری رضا کی خاطر تھا تو اس مشکل کو حل فرماد ہے' اس دعا ہے اس پھر نے پھر حرکت کی اور راستہ پھر اور کشادہ ہو گیالیکن اب بھی اس سے باہر نگلنا ممکن شمیں تھا۔

جب تیسرے ساتھی کیباری آئی تووہ کنے لگاکہ ''ایکبار میرے پاس کچھ مزدور کام کررہے تھے۔ سب نے اپنی اجرت بھے سے لیے سوائے ایک شخص کے وہ کہیں چلا گیا' میں نے اس کی اجرت کی رقم سے بحریاں خرید لیں اور ان بحریوں کی میں نے تجارت شروع کردی' مال ہو حتا گیا' ایک عرصہ دراز کے بعد وہ شخص اپنی مزدوری لینے کے لیے میرے پاس آیا' اس وقت اس کے مال میں بہت سے اونٹ 'خچر' بحریاں اور چند غلام تھے' میں نے اس سے کما کہ بیہ سب مال تہمارا ہے' اس کو لے لو' اس نے کما کہ اب جھے سے کیوں نداق کررہے ہیں' میں نے کما کہ میں نداق نہیں کررہا ہوں بیہ تمام مال تہماری اس وقت اس کے کما کہ میں نداق نہیں کررہا ہوں بیہ تمام مال تہماری اس وقت ہو کہا کہ میں نداق نہیں کر رہا ہوں اس تی کھے بھی نہیں رکھا' تہماری اس دھا ہو گیا اور وہ تیوں ساتھی غارہے ہا ہو نگل آسان فرمادے اس دعا پردہ پھر دہاں سے کھمک گیا اور راستہ کشادہ ہو گیا اور وہ تیوں ساتھی غارہے ہا ہو نگل آسان فرمادے اس دعا پردہ پھر دہاں سے کھمک گیا اور راستہ کشادہ ہو گیا اور وہ تیوں ساتھی غارہے ہم برنگل آسان فرمادے اس دعا پردہ پھر دہاں سے کھمک گیا اور راستہ کشادہ ہو گیا اور وہ تیوں ساتھی غارہے ہم برنگل آسان فرمادے اس دعا پردہ پھر دہاں سے کھمک گیا اور راستہ کشادہ ہو گیا اور وہ تیوں ساتھی غارہے ہا ہو نگل آسان فرمادے اس دعا پردہ پھر دہاں سے کھمک گیا اور داستہ کھی خارجہ نگل آسان فرمادے اس دعا پردہ پھر دہاں سے کھمک گیا اور دوہ تیوں ساتھی غارہے ہیں۔

تشخ ابو بحرین عبداللہ حزنی سکتے ہیں کہ ایک قصاب اپنے پڑوس کی اونڈی پر عاشق تھا' ایک روز وہ کنیز کسی دوسرے گاؤں کو جارہی تھی قصاب اس کے پیچھے لگ گیااور کچھ دور جاکر اس کو پکڑ لیا تب کنیز نے کہا کہ اے جوان! میر اول بھی تجھ پر فریفتہ ہے لیکن میں خداوند کریم سے ڈرتی ہوں یہ سن کر اس قصاب نے کہا کہ جب تواللہ سے ڈرتی ہے تو کیا میں اس سے نہ ڈروں ہے کہ کروہ توبہ کر کے وہاں سے بلٹ پڑالیکن راستے میں پایں کے مارے دم لیوں پر آگیا'اتفاق ہے آیک مخص سے ملا قات ہوئی وہ مخص کی پیغیر کا قاصد تھااس مرد قاصد نے پو چھااے جوان کیا حال ہے تصاب نے جواب دیا کہ پیاس سے بد حال ہوں اس مخص نے کہا کہ آؤہم دونوں مل کر خدا ہے دعا کریں تاکہ خدا تعالیٰ ابر کے فرشتے کو بھی دے اوروہ شر پینچنے تک اپناساہے ہم پر کئے رہے اس جوان نے کہا کہ میں نے تو خدا کی عبادت بھی نہیں گی ہے میں کس طرح دعا کروں'تم دعا کرو میں امین کہوں گااس مخص نے دعا ما تکی 'ابر کا ایک مکڑا ان کے سروں پر سابیہ قلن ہو گیا ہے دونوں راستہ طے کرتے ہوئے جب ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو ابر کا مکڑا آ
تقاب کے سروں پر سابیہ آفکن رہا اوروہ قاصد دھوہ میں ہو گیا تب اس نے کہا کہ اے جوان تو نے کہا تھا کہ میں نے میں کی ہے لیکن ابر کا مکڑا تیرے سر پر سابیہ آفکن رہا اوروہ قاصد دھوہ میں ہو گیا تب اس نے کہا کہ اور تو جھے کچھ معلوم نہیں بعد گی نہیں کی ہے لیکن ابر کا مکڑا تیرے سر پر سابیہ آفکن ہے خداوند تعالیٰ کے حضور میں جو مرتبہ اور درجہ تائب کا ہے وہ کی دوسرے کا نہیں ہے۔

# نظر حرام اور عور تول کے دیکھنے کی آفت

اے عزیز! شاید ہی کوئی ایبا ہوجو نظر حرام ہے اپنے آپ کوچا سکے (اللہ تعالی کے محبوب ہدوں کے علاوہ) اسی واسطے اولی ہے ہے کہ پہلے ہی ہے اس کا ہدوہ ست کر لیا جائے اوروہ آنکھ سے غیر عورت کادیکھنا ہے 'شخ علاء من زیاد ؒ نے کہا ہے کہ کسی عورت کی چاور پر بھی نظر نہ ڈالو کہ اس سے دل میں ایک آر زو پیدا ہوتی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ عور توں کا لباس دیکھنے 'ان کی خوشبوسو تکھنے 'آواز سننے اور سلام و پیام جھینے سے حذر کرناواجب ہے ایسی جگہ جانا ہی مناسب نہیں جہال کسی وضورت کو نہ دیکھ سکولیکن عورت تم کود کھ سکے اس لیے کہ جہال حسن و جمال ہوگا وہال شوق وصال شہوت کا بیج دل میں یو دے گا پس عورت کو چاہے کہ خوصورت مر دول سے حذر کرے -جو نظر قصد اور ارادے سے عورت پر ڈالی جائے گی وہ حرام ہے البتہ آگر ہے اختیار کسی پر نظر پڑ جائے تواس میں گناہ نہیں لیکن دو سری کی نظر ڈالنا حرام ہے۔

حضور اکرم علی کارشاد گرامی ہے کہ پہلی نظر سے تیرے لیے نفع ہے اور دوسری نظر سے نقصان ہے ' حضور علی ہے نہیں فرمایا ہے کہ جو مخص کی کاعاشق ہو اور اس نے خود کو اس سے چایا اور اس غم میں مرگیا تو شہید ہے 'خود کو چانے سے مرادیہ ہے کہ پہلی نظر انقاقا پڑجائے تو دوسری نظر کورد کے اور دیکھنے کی آر ذونہ کرے بلحہ اس طلب اور آر ذوکودل میں چھیائے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ مر دول اور عور تول کی مصاحت اور ہم تشینی اور نظر بازی ایبا فساد کا بچ ہے کہ اس نے بوھ کر اور کوئی مختم فساد نہیں ہے جبکہ در میان میں پر دہ حاکل نہ ہو' عور تیں جو چادر اوڑ ھتی ہیں اور نقاب ڈالتی ہیں یہ کافی نہیں ہے بلحہ جب دہ سفید جادر اوڑ ھتی ہیں یا خوبصورت نقاب ڈالتی ہیں تو شہوت کو اس سے

إِن اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخُضَعُنَ بِالْقُولِ فَيَطْمَعَ الَّذِي

زیادہ تح کیے ہوتی ہے کہ شاید منہ کھولنے پروہ اور زیادہ حسین نظر آئیں پس سفید چادر اور خوبھورت نقاب وہر قع پہنے ہوئے باہر جاناعور توں کے حق میں حرام ہے جوعورت ایساکرے گی گنگار ہوگی 'اگرباپ 'بھائی یا شوہر اس کو اس بات کی اجازت دیں گے تو وہ بھی اس کی معصیب میں شریک ہوں گے ۔ کسی مرد کے لیے بیروا نہیں ہے کہ وہ عورت کا لباس پنے 'شہوت کے اراد ہے ہیااس کی خوشبوسے خط اٹھانے کے لیے اس کے کپڑوں کوہا تھوں میں لے یا کسی عورت کو بھول دے یا اس سے خود قبول کرے یا لطف و مدار اکے ساتھ اس سے بات کرے اس طرح عورت کے لیے بیروا نہیں ہے کہ اجبنی مرد سے بات کرے اور ضرور کی ہو تو سخت اور تند لہجہ میں بات کرے عیساکہ اللہ تعالی کاار شاد ہے:

اگراللہ ہے ڈرو توبات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کاروگی کچھ لا کچ کرے! ہاں اچھی بات کہو۔ (احزاب)

فی قلبہ موّض وَقُلُنَ قَوْلاً مَعْمُرُوفُاً ٥ پی کھولا کے کرے! ہال چی بات الهو۔ (احزاب)

یعن اللہ تعالیٰ حضرت عَلِی کی ازواج مطهر ات سے فرما تاہے 'فرم اور خوش آواز کے ساتھ مر دول سے بات نہ
کردور نہ وہ شخص طمع کرے گاجس کے دل میں آزارہے اور ان سے قولِ معروف کھو۔

جس کوزے ہے کسی عورت نے پائی پاہ تو قصدااس جگہ مند لگا کر پائی پیتا جمال اس عورت نے مند لگایا تھا بیتا درست نہیں ہے 'اسی طرح کسی پھل پر جمال عورت کا دانت لگا ہواس کا بھی کھانا روا نہیں ہے - حضرت ابو ابوب انصاری رضی اللہ عند کی ہوی اور آپ کے بچاس پالے کو جس سے حضور علیہ کا پاک د بن اور پاک انگلیاں لگی تھیں تیمرک کے طور پر اپنی انگلیوں ہے مس کرتے تھے تاکہ تو اب حاصل ہو۔

آگر کوئی حصولِ لذت کے مقصود ہے ایسے یہ تن کو چھوئے (جو کسی عورت کے د بمن سے لگاہو) تو وہال گناہ ہے-پس عورت سے تعلق رکھنے والی اس فتم کی چیز سے حذر کرنا ضروری ہے-

معلوم ہونا چاہے کہ جب کوئی عورت یامر دکسی کے سامنے آتا ہے توشیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ اس کودیکھنا چاہیے اس وقت تم کو کمنا چاہیے کہ بیں اس کو کیاد کیموں اگر وہ بہ صورت ہے توجیحے دکھ بھی ہو گااور گنگار بھی ہوں گا کیونکہ بیں تواس خیال بیں اس کودیکھنا چاہتا تھا کہ وہ حسین و جمیل ہے اور اگر وہ خوبصورت ہے اس کادیکھنا جائز نہیں گناہ کا موجب ہے اور حسرت دل بیں رہے گی اور اگر اس کا تعاقب کروں تودین اور عمر دونوں برباد ہوتے ہیں اور پھر بھی لیتین نہیں کہ مقصد حاصل ہو۔ایک روز حضوراکر معلقہ کی نظر اچانک ایک حسین عورت پر پڑگئی آپ اسی وقت اس جگہ سے گھر واپس تشریف لے گئے اور مسلمانوں کو تعلیم کے لیے فرمایا کہ تشریف لے گئے اور مسلمانوں کو تعلیم کے لیے فرمایا کہ جس کے سامنے کوئی عورت آئے اور شیطان اس کی شہوت کو حرکت میں لاے تواس کو چاہیے کہ اپنے گھر جاکر اپنی ہوی کے جس کے سامنے کوئی عورت آئے اور شیطان اس کی شہوت کو حرکت میں لاے تواس کو چاہیے کہ اپنے گھر جاکر اپنی ہوی کے بیس ہے۔ قربت کرے کہ جو چیز تمہاری ہوی کے بیس ہے۔

☆......☆

# اصل سوم

# حرص گفتگو كاعلاج اور زبان كى آفتيں

اے عزیز! معلوم ہونا چاہیے کہ زبان عباً ئبات صفت اللی سے ہے اگرچہ وہ گوشت کا ایک عکر اے لیکن حقیقت میں جو کچھ موجود ہے وہ سب کچھ اس کے تصرف میں ہے وہ بھی! کیونکہ وہ موجود و معدوم دونول کابیان کرتی ہے 'زبان عقل کی نائب ہے اور عقل کے احاطے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے اور جو کچھ عقل وہ ہم اور خیال میں آتا ہے زبان اس کی تعبیر كرتى ہے (اس كوبيان كرتى ہے)انسان كے كى دوسرے عضوميں بيصفت نہيں ہے آنكھ كى حكومت ميں فقط انواع واشكال ہیں اور کان کی حکومت فقط آواز پرہے دوسرے اعضاء کو بھی اسی پر قیاس کرلینا چاہیے 'ہر عضو کی حکومت ملحت وجود کے ایک خطے پر ہوگی لیکن زبان کی حکومت ساری مملکت وجود میں جاری وساری ہے 'بالکل دل کی حکومت کی طرح'جس طرح زبان دل سے صور تیں لے کر بیان کرتی ہے اسی طرح دوسری صور تیں دل کو پیچاتی ہے اور جوبات وہ کہتی ہے دل میں اس ے ایک صفت پیدا ہوتی ہے مثلاً جب انسان گریہ وزاری کرتا ہے اور زبان سے الفاظ نوحہ گری کے نکالتا ہے توول اس سے ر قت اور سوز کی صفت لیتا ہے اور دل کی تپش کی حرارت دماغ کو پہنچتی ہے اور وہ خار (آنسوین کر) آنکھوں سے نکاتا ہے اور جب خوشی کی باتیں 'معثوق کی صفت ہیان کرتی ہے تودل میں سر ورونشاط کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور شہوت متحرک ہوتی ہے ای طرح ہر ایک کلمہ جواس سے اداہو تاہے اس سے ایک صفت اس کلمہ کے مطابق دل میں رو نماہوتی ہے اور یمی زبان جب بری باتیں کہتی ہیں تودل تاریک ہو جاتا ہے اور جب اس سے حق بات نکلی ہے تودل روش ہو تاہے جب یہ جھوٹ باتیں کرتی ہے تودل اندھا ہو کر چیزوں کو ٹھیک ٹھیک نہیں دیکھااور اس آئینے کے مانند ہو جاتا ہے جوبے نور ہو گیاہے اس وجہ سے شاعر دروغ کو کا خواب اکثر و پیشتر سے نہیں ہوتا کیونکہ اس کا باطن دروغ کوئی سے اندھا ہو گیا ہے اور اس کے بر عکس جو مخص سے یو لنے کا خوگر ہے اس کے خواب سے ہوتے ہیں۔جس طرح دروغ کو سچاخواب نہیں دیکھٹا توجب دہ اس جمان سے رخصت ہو تا ہے توبار گاہِ خدا بھی جس کے دیدار میں بوی لذت ہے'اس کے دل میں بے نور نظر آتی ہے اور لذت سعادت سے محروم رہتاہے 'جس طرح بے نور آئینے میں اچھی صورت پری نظر آتی ہے یا جس طرح تکوار کے طول و عرض میں چرے کی خوبصورتی بحو جاتی ہے تواس دل کے کام اور خداوند تعالیٰ کے کاموں کی حقیقت بھی اس کے دل میں ای طرح پھر (بحوی ہوئی صور توں میں) نظر آئے گی' پس دل کی راستی و مجی' زبان کی راستی اور مجی کے تابع ہے چنانچیہ رسول اکرم علی نے ارشاد فرمایا ہے 'ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو گاجب تک دل راست نہ ہو گا-'' پس زبان کی آقت اور خرابی ، فخش کوئی و شنام طرازی اور ربان درازی کم نت ، مسخره پن اور باوه کوئی کی آفت ، دروغ کوئی غمازی اور نفاق كى آفت ہے 'ہم جوودر حو غير ماكى آفت ميان كركان عالله اس كاعلاج مائي كے-

# خاموشي كاثواب

# کوئی تدبیر خاموشی سے بہتر نہیں ہے

اے عزیز! جب بیہ معلوم ہو گیا کہ زبان کی آفتیں بے شار ہیں تو پھر کوئی تدبیر خاموشی سے بہتر نہیں ہے ہیں حتی الامکان انسان کو چاہیے کہ زیادہ بات نہ کرے 'بزرگوں کا ارشاد ہے کہ لبدال وہ لوگ ہیں جن کابات کرنا' کھانا پینا اور سونا صرف بھرر ضرورت ہوتا ہے 'اور حق تعالی نے ارشاد فرمایا ہے۔

لَاخَيْرَ فِي كَشِيرُ مِينَ نَجُوا هُمُ الأَمَنُ أَمَرَ اللهِ اللهِ عَلَى مُعِيرُ مَعَلَا فَى مُعِيلُ فَهِم الأَمَنُ أَمَرَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَرَوْفَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَرَوْفَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ا

لینی پوشدہ باتیں خوب نہیں ہیں گر خیرات کا تھم اور امر معروف اور لوگوں میں صلح صفائی کرا وینا حدیث شریف میں آیا ہے ، من سکت نجی جو خاموش رہائی نے نجات پی کی۔ "حضوراکرم علی ہے نے فرمایا ہے جس کو شکم' فرج اور زبان کے شر سے محفوظ رکھا گیاوہ سب چیزوں سے مامون رہا۔ حضر ت معاذر ضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضر ت رسول اکرم علی ہے تو ایس نے دوریافت کیا گیا کہ کون سا عمل بہتر ہے تو آپ نے د بمن اطهر سے پاک زبان باہر نکال کر اس پر انگلی رکھی معلی خاموش ۔ حضر ت عمر رضی اللہ عنہ کود کھا کہ اپنی زبان کو رکھی معلی خاموش ۔ حضر ت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کمایا خلیفتہ الرسول اللہ! یہ آپ کیا کر رہے ہیں ؟ آپ نے الگلیوں سے پکڑ کر کھینچ رہے تھے اور اس کو ملت تھے ، میں نے کمایا خلیفتہ الرسول اللہ! یہ آپ کیا کر رہے ہیں ؟ آپ نے بواب دیا کہ اس نے بچھ کو بہت سے معاملات میں مبتا کیا ہے۔ حضوراکرم علی اس نے بجہ کو بہت سے معاملات میں مبتا کیا ہے۔ حضوراکرم علی اس نامان عبادت کی خبر دوں 'وہ زبان کی خاموشی اور نیا کی خاموشی اور نیا کی خاموشی اور کی اس کی ذبان میں ہیں! آپ کا ایک ارشاد یہ بھی ہے کیا میں تم کو ایک بہت ہی اسان عبادت کی خبر دوں 'وہ زبان کی خاموشی اور نو قیامت پر ایمان لایا ہے اس سے کہ دو کہ آدمی آجھی بہت میں بات کے درنہ خاموش در ہے۔ "خضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے لوگوں نے دریافت کیا کہ ہم کو پچھ سکھائے تا کہ بہشت میں بوسکتا! تو آپ نے فرمایا گر ایسا تی سے معاملے تا کہ بہشت میں تو ہم سے نہیں ہوسکتا! تو آپ نے فرمایا گر ایسا تک ہو تو اس نے نہی ہوسکت کی کہ تم کو پچھ سکھائے تا کہ بہشت میں تو سوائے نیک بات کے زبان سے پچھاورنہ نکالو۔"

حضوراکرم علیہ کاار شادہ ،جب تم کسی مومن کوخاموش اور سنجیدہ پاؤتواس سے تقرب حاصل کروہ بغیر عکمت کے نہ ہوگا۔ حضوراکرم علیہ نے فرمایا ہے ،جو بسیار گو ہوگاوہ بہت بے ہودہ ہوگااور دہ براگئار ہوگااور دوزخ میں جائے گا۔
اسی وجہ سے حضرت او بحر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے منہ میں کنگریاں رکھ لیتے تھے تاکہ بات نہ کر سکیں 'حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عباد تیں دس ہیں ان میں سے (۹) تو خاموشی ہیں اور دسویں لوگوں سے چااور گریز کرنا ہے۔
دضرت این مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ زبان سے زیادہ اور کوئی چیز قید کرنے کے لائق نہیں ہے جناب

یونس بن عبیدر حمتہ اللہ علیہ نے کہاہے کہ جس شخص کو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی زبان کوروکاہے اس کے سب اعمال میں میں نے خونی کا مشاہدہ کیاہے۔ منقول ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے لوگ گفتگو کر رہے تھے گر حصت ف خاموش تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اب سے دریافت کیا کہ تمہات کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں جھوٹ بات کر تاہوں تو خداوند کر یم سے ڈرتاہوں اور اگر بچ کہتا ہوں تو بچھے آپ کا خوف ہے۔ بیش فربع بن فیم نے بیس سال تک دنیا کی کو فیات نہیں کی وہ صبح کو اٹھتے تو قلم اور کاغذ لے کر جوبات کہنا ہوتی اس کو لکھ لیتے اور اس کا حساب دل میں کرتے۔ "

## خاموشی کی فضیلت

معلوم ہونا چاہے کہ خاموشی کی بہت فضیلت ہے اور یہ فضیلت اس وجہ ہے کہ زبان کی آفیق بہت ہیں اور زبان سے ہمیشہ بے ہودہبات نکلتی ہے کہنا تو بہت آسان ہے لیکن دے پھلے میں تمیز کرناد شوار ہے لیس خاموشی سے انسان اس کے وبال سے محفوظ رہتا ہے خاطر جمعی کے ساتھ ذکر فکر کر سکتا ہے ۔ معلوم ہونا چاہیے کہ گفتگو چار طرح پر ہے (چار قسمیں ہیں) ایک بید کہ تمام مستحق مصرت ہی مصرت ہو اور دوسری بید کہ اس میں مصرت بھی ہو اور منفعت بھی! تیسری بید کہ نشر ہونہ منفعت بھی ایک بید کہ مرف ایک قتم صرر ہونہ منفعت! چو بھی فتم بید ہے کہ صرف منفعت ہو! بس ند کورہ تین قسمیں تو اجتناب کے لا کتی ہیں صرف ایک قتم کے لا کتی ہے اس کی منفعت کے لا کتی ہے اس کی منفعت اس کی منفعت اس کی منفعت معلوم ہوگی جب زبان کی آفتوں سے آگاہی ہو اس ہم ان آفتوں کو سلسلہ وار تفصیل سے ان شاء اللہ بیان کریں گے۔ اس وقت معلوم ہوگی جب زبان کی آفتوں سے آگاہی ہو اس ہم ان آفتوں کو سلسلہ وار تفصیل سے ان شاء اللہ بیان کریں گے۔

### مهلي آفت

پہلی آفت ہے کہ الی بات نہ کے جس کے کہنے کی ضرورت نہ ہواور اس کے نہ کہنے ہے کسی قتم کا نقصان یا مفترت دینی یا دنیوی نہ ہو پس اگر تم نے الی میار اور بے ضرورت بات کمی تو تم حنِ اسلام سے نکل جاؤ کے کیونکہ حضور اکرم علی نے نے فرمایا ہے:

مین حُسن اِسلام الْمَرْءِ تَرْکَهُ مَالَا يَعْنِيهِ آدمی كاسلام كى خونى اس من ب كه ب معنى بات ترك كردك

لا یعنی کلام کی مثال یہ ہے کہ تم دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے سفر کا احوال 'باغ 'یو ستال کی کیفیت اور جو پکھ روستیداد ہواس کوبے کم وکالت بیان کر دوبیہ سب یادہ گوئی اور زیادہ گوئی ہے اس کی حاجت نہیں تھی اور اس کے نہ کہنے ہے ضرر کا پکھ اندیشہ نہیں تھااسی طرح اگر کسی سے ملاقات ہو اور اس سے ایسی بات پوچھو جس کی تم کو حاجت نہیں ہے اور تمہمارے دریافت کرنے میں کوئی آفت اور ضرر کا اندیشہ نہیں مثلاً تم کسی سے پوچھو کیا تم نے روزہ رکھا ہے اب اگر وہ جو اب میں وہ بچ کہتا ہے تو گنگار ہو تا ہے اور اس کے جموت ہولئے کا میں وہ بچ کہتا ہے تو اس سے عبادت کا اظہار ہو تا ہے اور اگر جھوٹ کہتا ہے تو گنگار ہو تا ہے اور اس کے جموت ہولئے کا

موجب تم ہو گے اور یہ بالکل بھا ہے اس طرح آگر تم کی شخص ہے پوچھے ہو کہ کہاں ہے آرہے ہویا کیا کررہے ہو تو ممکن ہے کہ وہ اس بات کو چھیانا چاہتا ہواور وہ جھوٹ بات کہ دے یہ سب کلام بے جااور یاوہ گوئی ہے اور معقول بات وہ ہے جس میں باطل کاد خل نہ ہو' منقول ہے کہ جناب لقمان ایک سال تک حضر ت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں آتے جاتے رہے' حضر ت داؤد علیہ السلام زروہ ماتے رہے تی جناب لقمان معلوم کر تا چاہجے تھے کہ وہ زرہ کیوں بنا گئے رہتے ہیں لیکن انہوں نے نہیں پوچھاجب زرہ می کر تیار ہوگئ تو حضر ت داؤد علیہ السلام نے اس کو پہنا اور خود ہی فرمایا'' جنگ کے لیے یہ اچھی پوشاک ہے' تب جناب لقمان سمجھ گئے کہ خاموشی حکمت ہے لیکن اب لوگوں کو اس کا خیال نہیں ہے ۔ لوگ عام طور پر اور اپنی دوستی کا اس فرح اظمار کریں' بات چیت کر یہ اور اپنی دوستی کا اس طرح اظمار کریں' بات چیت کریں اور اپنی دوستی کا اس طرح اظمار کریں' بات چیت کریں اختیار کرے یا خاموشی کے لیے منہ میں کئریاں رکھ لے۔

اللی میں مشغول رہے کہ وہ ذخیر و آخرت ہو گا اور سمجھ کہ اگر اس کو ضائع کر دول گا توخود اپنا نقصان ہے یہ تو علمی علاج تھا' عملی علاج یہ ہے کہ گوشہ نشینی اختیار کرے یا خاموشی کے لیے منہ میں کئریاں رکھ لے۔

حدیث شریف میں وارد ہے کہ جنگ احد کے روز ایک جو ان شہید ہواجب اس کو دیکھا تو اس کے پیٹ پر بھوک کے باعث پھر بدھے ہوئے شے اس کی مال اس کے چرے سے غبار صاف کرتی جاتی تھی اور کہتی تھی ھنینا گک آلجنَّةُ کے باعث بھر بدھے مبارک ہو ) حضور اکر م علی ہے اس عورت سے فرمایا کہ تھے کیا معلوم شاید سے اپنے حفل کے باعث بھو کار ہا مواور اب وہ مال اس کے کام نہ آئے گایا نسان اپنارے میں بات کرے جس کی اس کو ضرورت ہو 'مطلب سے ہے کہ اس کا حساب اس سے یو چھاجائے گا پس خوش اور مبارک وہ کام ہے جس میں کچھ رہے اور حساب کا معاملہ نہ ہو۔

منقول ہے کہ ایک دن حضور اکر م علیہ فرمانے گئے کہ ایک شخص اہل بہشت ہے یہال آئے گا ہی حضرت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ دروازے ہے داخل ہوئے لوگول نے بیہ خوشخبری ان کو سنادی اور دریافت کیا کہ کون ساعمل وہ ہے جس کے باعث آپ کو یہ بھارت دی گئی۔انہول نے فرمایا کہ میر اعمل تو بہت تھوڑا ہے لیکن میں نے بھی بھی جس کام ہے میر اتعلق نہ ہو تااس کے بارے میں لوگول ہے دریافت نہیں کیااور نہ میں نے لوگول کی بدخواہی کی۔

معلوم ہونا چاہیے جوبات ایک لفظ میں ادا ہو سکتی ہو اگر اس کو دو لفظوں میں اداکیا جائے تو یہ دوسر الفظ فضول اور 
زیادہ ہے اور اس کا وبال تمہاری گردن پر ہوگا۔ ایک صحافی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے بات کرے اور 
اس کا جو اب اس آب سر دکی طرح جو پیاسا چاہتا ہے میر ہے پاس موجود ہو تب بھی میں اس کا جو اب نمیں دول گا کہ مباد اوہ 
جو اب بے ہودہ ہو۔ جناب مطرف آئن عبد اللہ کہتے ہیں کہ حق تعالی کے جلال کی تکریم اس طرح کرو کہ ہربات پر اس کا نام 
زبان پر نہ آئے مثلاً جانور اور ملی تک کو کہ دیتے ہیں کہ "خداتیر اناس کرے - حضور اکر م علی ہے فرمایا ہے کہ نیک خت 
وہ مخض ہے جس نے یادہ گوئی سے خود کوروکا اور (راہ خدامیں) زیادہ مال صرف کیالیکن لوگ اس کے پر عکس کرتے ہیں کہ 
مال کو فغول اور بتیار دباکر رکھتے ہیں اور کلام فغول صرف کرتے ہیں "حضور سرور کو نین علی کا ارشاد ہے آدمی کو زبان

درازی سے بدتر کوئی چیز نہیں دی گئی کتھے معلوم ہونا چاہیے کہ جو کھھ تو کے گااس کو تیرے حساب میں لکھاجائے گا۔" جیسا کہ ارشادباری تعالیٰ ہے: ما یلفِظ مین قول إلا لَدَیْهِ رَقِیْبٌ عَتِیْدٌه یعنی کوئیبات وہ زبان سے نہیں نکالٹا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیارنہ بیٹھا ہو۔

اگراہیاہو تاکہ فرضے رائےگالباتوں کونہ لکھے اور باتوں کو تحریمیں لانے کی اجرت طلب کرتے (نہ وہ دس باتوں کے جائے ایک بات لکھے! الیا نہیں ہے) ہس سمجھ لینا چاہیے کہ بیار گوئی میں وقت ضائع کرنایاوہ اجرت ہے جو تجھ سے طلب کی جاسکتی تھی۔

# دوسری آفت

دوسری آفت وہ سخن ہے جو محض باطل اور معصیت میں کیا جائے' باطل ہے ہے کہ بدعات میں کلام کیا جائے اور معصیت ہیں ہے کہ اپنے اور دوسر وں کے گناہ فسق و فجور کی باتیں'شر اب نوشی کی مجلسوں اور فسق و فجور کی حکایات زبان پر لائی جائیں۔ دوشخصوں کے مناظرے (جھکڑے اور جدل) کی باتیں بیان کی جائیں' ایک دوسرے سے فخش باتیں کریں یا اس طرح فخش باتیں بھائیں جن کو سن کر دوسر ول کو ہنی آئے' یہ تمام باتیں معصیت میں داخل ہیں اور یہ آفت کی طرح نہیں ہے کہ اس میں تو صرف مرتبہ اور درجہ کا نقصان تھا اور اس میں تو معصیت ہے۔

حضور علی نے فرملیا ہے کہ کوئی ایسا ہوگا کہ ایک بات ایسی کے جس کاس کوخوف نہ ہولور اس کو حقیر نہ جانے آخر کار سی بات اس کو قعر جہنم تک پہنائے گی اور کوئی ایسا ہوگا کے بے تکلف ایک بات کے اور وہات اس کو بہشت میں لے جائے گی۔

### تيسري آفت

حث کرنا اور جھڑنا تیسری آفت ہے 'کسی محض ہے ایک بات کی اور اس کو فررار دکردیا (خود ہی اس کی تردید کردی) اور کے کہ ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا کہنا جمافت ہے وہ ناوانی اور دروغ بانی کا دعویٰ کرتا ہے اور خود کو ذریر کا اور راست کو ثابت کرنا چاہتا ہے اس طرح ایک ہی بات سے وہ دوبروی صفتوں کو تقویت پہنچا تا ہے ایک صفت تکبر اور ایک صفت در ندگی 'اسی بنا پر حضور اکر م علی نے ارشاد فر مایا ہے 'جو کوئی بات چیت میں مخالفت اور جھڑنے نے باز رہے گااور تجھڑنے نے اس ایک گھر بناتے ہیں اور اگر جو کچھ حق ہے اس کو صاف صاف کہ دے اس کے لیے بہشت میں ایک ایس کے واسطے بہشت میں ایک گھر بنایا گیا ہے اور یہ ثواب اس زیادتی کا اجر ہے کہ محال اور جھوٹ بات س کر صبر کرنا کے لیے بہشت میں ایک اعلی در جہ کا گھر بنایا گیا ہے اور یہ ثواب اس زیادتی کا اجر ہے کہ محال اور جھوٹ بات س کر صبر کرنا دشوار ہو تا ہے۔ حضور اکر م علیہ نے فرمایا ہے 'جب تک آدی مخالفت سے دستبر دار نہیں ہوگا اس کا ایمان کا مل نہیں ہوگا اگر چہ وہ حق پر ہو۔

معلوم ہونا چاہیے کہ بیہ خلاف صرف ند ہب ہی تک محدود نہیں ہے بلحہ اگر کوئی شخص کے کہ بیانار میٹھاہے اور

تم کہو کہ سمیں ترش ہے یا کوئی کے کہ یمال ہے فلال جگہ کا فاصلہ ایک کوس ہے اور تم کہو کہ الیا نہیں ہے تو یہ انکار بھی نازیباہے۔ سول خدا علیہ نے فرمایا ہے 'ہر ایک جھڑے کا جو تم کسی کے ساتھ کرو گے کفارہ لیخی دور کعت نمازہے۔ " انہی امور میں سے یہ ہے کہ کسی کے کلام پر حرف گیری نہ کی جائے یا کسی کے کلام کا نقص فلاہر کیاجائے۔ یہ نعل حرام ہے کیونکہ اس بات سے دوسرے شخص کورنج پنچتاہے اور کسی مسلمان کو بغیر ضرورت رنج دینا مناسب نہیں ہے اور کسی مسلمان کو بغیر ضرورت رنج دینا مناسب نہیں ہے اور لوگوں کے کلام کی خطا اور غلطی فلاہر کرنا فرض نہیں ہے بلحہ خاموش رہنا تمہارے ایمان کی دلیل ہے 'غرجب کے بارے میں جھڑنا "حدل" کہلا تا ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے (اما نچہ در غدا ہب یود انرا جدل گویند واین نیز غدموم۔ کیمیائے سعادت صفحہ کے جارہ سعادت صفحہ سے در نہ ا

البنة بطور نصیحت خلوت میں حق بات کو ظاہر کر دوبیشر طبیکہ قبولیت کی امید ہواگر نہ ہو تو خاموش رہنا مناسب ہے رسول آکر م علی نے نے فرمایا ہے کہ وہ قوم گمر اہ نہ ہوئی جس پر جدل غالب نہیں ہوا۔" جناب لقمان نے اپنے فرزندے کما کہ علماءے حث نہ کرنا تاکہ وہ تجھ سے دشمنی نہ کریں۔"

معلوم ہوناچاہیے کہ محال اورباطل پر خاموش رہناپڑے توصر اور بخل کیبات ہے اور یہ مجاہدوں کے فضائل میں سے ہے۔ شخ داؤد طائی '' نے عزات نشینی اختیار کرلی تھی 'حضرت امام او حنیفہ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم باہر کیوں نہیں نگلتے۔ انہوں نے کہا کہ میں مجاہدے میں رہ کر خود کوجدل سے بازر کھتا ہوں 'ام اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم مجلس میں آؤ' مباحث اور مناظرے سنو!لیکن جواب مت دو'انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا کہالیکن اس سے دشوار تر اور کوئی مجاہدہ میں نے شیں بیا۔''

اس سے یوٹھ کراور کوئی آفت نہیں ہے کہ جس شہر میں نہ ہبی تعصب موجود ہواور جولوگ طالب جاہ ہوں اور سے کتے ہوں کے جدل کہ خدل کی مناظرہ کیا گئے ہوں کہ جدل دین میں داخل ہے۔ درندگی اور تکبر کی طبیعت توخود اس امر کی متقاضی ہوتی ہے (کہ جدل مناظرہ کیا جائے) پس جب دہ جان لیں گے کہ جدل تقاضائے دین ہے تب سے حرص اس قدر غالب ہو جائے گی کہ پھر اس سے رکنا اور اس پر صبر کرناد شوار ہو جائے گاکہ نفس کے لیے تواس میں کئی طرح کی لذتیں موجود ہیں۔

حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جدل دین میں داخل نہیں ہے'تمام بزرگان سلف نے اس سے منع کیا ہے البتہ اگر کسی مبتدع (بدعتی و منکر قرآن) سے معالمہ آپڑے توبغیر جھکڑے اور طول کلام کے انہوں نے اس معالمہ میں بات کی ہے لیکن جب اس کو فائدہ حش نہیں پایا تو اس سے اعراض کیا ہے۔

# چو تھی آفت

چو تھی آفت مال کے سلسلہ میں جھڑ اکرناہے 'مالی خصومت کے محاملہ کو قاضی یااور کسی حاکم کے سامنے پیش کیا جائے یہ بھی ایک عظیم آفت ہے 'حضور اکر م علیات نے فرمایا ہے جو کوئی بغیر علم کے کسی سے جھڑے 'خداوند تعالی اس سے

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

ناخوش ہوگا جب تک وہ خاموش ندرہے 'بررگان دین نے فرملیاہے 'مال کے سواکوئی اور ایسی چیز نہیں ہے جودل کو پریشان کرے اور عیش کو تلخی کرے اور مروت اور بھائی چارے میں خلل انداز ہو بزرگوں نے بھی یہ فرملیاہے کہ کوئی زاہد مال کے سلسلہ میں خصومت نہیں کرے گا کیونکہ بغیر یاوہ گوئی کے یہ جھڑا ختم نہیں ہوگا اور جوزاہدہے وہ یاوہ گوئی نہیں کرے گا۔
اگر باہم جھڑانہ بھی ہو تب بھی دسمن کے ساتھ اچھی بات نہیں کی جاتی جبکہ اچھی بات کہنے کی بری فضیلت ہے ایس جس کسی کو خصومت ہے تو جمال تک ممکن ہو اس کو ترک کر دے اور اگر ترک نہیں کر سکتا تو سوائے جے بات کے اور کہ جھی نہ کے اور دسمن کو رنج پہنچانے کا قصد کرے اور نہ سخت گفتگو کرے۔ کیونکہ اس میں دین کی بڑا ہی ہے۔

## يانچوس آفت

یا نجویں آفت ، فخش کوئی ہے ، رسول خدا اللہ نے فرمایا "ایسے شخص پر بہشت حرام ہوگی جو فخش کوئی کرے گا"
حضور علیہ نے نہ بھی فرمایا ہے "دوزخ میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے منہ ہے نجاست نظے گی اور اس کی بدیو ہے تمام
دوز فی فریاد کریں گے اور دریافت کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں 'ان کو بتایا جائے گا کہ یہ دہ لوگ ہیں جو فخش گفتاری کو پند
کرتے تے اور فخش بخے تے " شخ ایراہیم من میسر آنے کہ اسے کہ جو کوئی فخش بات کے گا قیامت میں اس کا منہ کے کا ہوگا۔"
معلوم ہو ناچا ہیے کہ یہ بھی فخش میں شار ہو تا ہے کہ جماع کی تعبیر برے الفاظ ہے کریں۔ جیسے پائی لوگوں کا شیوہ
ہے اور کسی کو اس سے نسبت کرنا بھی دشنام ہے ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو کوئی اپنا ہاں باپ کو گالی دے
اس پر خدا کی لعنت ہو 'لوگوں نے دریافت کیا کہ حضور!ایساکام کون کرے گا۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی
دوسرے کے مال باپ کو گالی دیتا ہے تو اس کے جواب میں اس گالی دیے والے کے مال باپ کو گالی دی جاتی ہو تو یہ گالی اس کی طرف سے ہوئی! جماع کی بات کنا پیغ کمنا چا ہے بائحہ مستورات کمنا چا ہے جب کوئی مرض میں مبتلا ہو جسے اطفاق میں مصراحت نہ کے 'عور تول کے نام ظاہر منیں کرنا چا ہے بائحہ مستورات کمنا چا ہے جب کوئی مرض میں مبتلا ہو جسے اطفاق استعال کرے گا تو تھی یہ اگر کرے الفاظ استعال کرے گا تو تھی یہ اگر میا نے الفاظ استعال کرے گا تو تھی یہ الیہ قتم کی گئش کلائ ہوگی۔

### چھٹی آفت

چھٹی آفت 'لعنت کرنا ہے' معلوم ہونا چاہیے کہ جانور ول کیڑے مکوڑوں اور لوگوں کو لعنت کرنا بھی ہرا ہے حضوراکرم علی کے استقد سنر میں ایک حضوراکرم علی کے ساتھ سنر میں ایک عضوراکرم علی کے ساتھ سنر میں ایک عورت شامل تھی اس نے ایک اونٹ پر لعنت کی سرور کو نین علیہ نے فرمایا کہ اونٹ سے کجاوہ اتار کر اس کو قافلے سے باہر نکال دو کہ سے ملعون ہے کئی روز تک وہ اونٹ اوھر اوھر پھر تار ہااور کوئی اس کے پاس نمیں جاتا تھا۔ حضر ت ابوالدرداءر ضی

اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی زمین یا اور کسی چیز پر لعنت کر تاہے تو وہ چیز کہتی ہے کہ اس پر لعنت ہو جو ہماری بہ نسبت زیادہ گنرگارہ 'ایک روز حضر ت ابو بحرر منی اللہ تعالی عنہ نے کسی چیز پر لعنت کی حضور علی نے ان کی لعنت من کر فرمایا کہ ابو بحر (ر منی اللہ عنہ) کو لعنت کرنا در ست نہیں 'رب کعبہ کی قتم آپ نے ان الفاظ کی تین بار تکرار فرمائی حضر ت ابو بحر صد بی ر منی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس فعل سے توبہ کی اور اس کے کفارہ میں ایک غلام آزاد کیا۔

معلوم ہونا چاہیے کہ لوگوں پر لعنت کرنادرست نہیں ہے العنت صرف ایسے لوگوں پر کی جاسکتی ہے جوبد ہوں جیے کے کہ ظالموں پر لعنت ہے کا فروں' فاسقول اور بدیذ ہوں پر لعنت ہے لیکن معتز لہ اور کرامیہ پر لعنت کرنا درست نہیں ہے کیونکہ اس میں قباحت موجود ہے جس سے اجتناب کرنا ضروری ہے ہاں نٹرع میں جن پر لعنت موجود ہے ان پر لعنت کی جاسکتی ہے کیونکہ کسی کو کمنا کہ تجھ پر لعنت ہو"یا فلال پر لعنت ہو-ای وقت روا ہو گاکہ شریعت کی روے ان پر لعنت كرنا ظاہر موك وه كفر ير مول جيسے فرعون اور او جهل پر لعنت كرنا- منقول ہے كه رسولِ خداع الله في الله عندى كافرول پران کانام لے کر العنت کی ہے کیونکہ آپ جانے تھے کہ وہ مسلمان نہیں ہول سے لیکن کسی میروی کو مخاطب کر کے اس پر لعنت کرنادرست نہیں ہے شاید کہ موت سے تعبل اس کواسلام کی توفیق میسر ہواور وہ اہل بہشت سے ہو جائے ممکن ہے کہ اس پر لعنت کرنے والے ہے وہ بہتر ہو جائے-اگر کوئی ہیہ کیے کہ مسلمان کو تو کہتے ہیں کہ '' تجھ پر خدا کی رحمت ہو'' علا تکہ ہوسکتا ہے کہ وہ مرتد ہو کر مرے پس ہم حال ظاہر کودیکھتے ہیں پس ہم حال ظاہر دیکھ کر کا فریر لعنت کریں گے کیونکہ وہ حال ظاہر میں کا فرہے۔ یہ غلطی ہے اور ایبا خیال کرنا خطاہے کیونکہ "رحمت" کے معنی پیر ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اسلام پر قائم رکھے جور حمت کا سبب ہے ہاں یوں کمنا مناسب نہ ہوگا کہ اللہ تعالی تجھ کو حالت کفر میں رکھے (کا فر کے حق میں کہنادرست نہیں ہے آگر کوئی محض سوال کرے کہ بزید پر لعنت کرنادرست ہے یا نہیں توہم جواب دیں گے کہ بس اتنا كمنادرست ہے ،كم قاتل حسين پر لعنت ہواگروہ قبل از توبہ مركياہے كه امام حسين رضى الله عنه كو قتل كرنا كفر سے زيادہ نہیں ہے اور جب اس نے توبہ کرلی ہو تولعنت کرنادر ست نہیں ہے کیو نکہ وحثی حضرت حمز ہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید كرنے كے پچھ عرصه بعد مسلمان ہو كيا تھااور لعنت اس سے ساقط ہو گئ تھى اوريزيد كا حال معلوم نہيں كه وہ قاتل ہے، بعض کتے ہیں کہ اس نے قتل کا تھم نہیں دیا تھاالبتہ وہ تللِ امام پر راضی تھا پس کسی کو محض تہمت کی ما پر معصیت کی طرف منسوب كرنادرست نهيں إلى التعمير إلى التعمير إلى زمانے ميں بہت سے بزر كان دين وملت قتل كئے مك اور معلوم نه ہواکہ کس نے قتل کا تھم دیا تھا تواب جارسویرس کے بعد اگر کوئی تمام عمر میں ابلیس پر ایک بار بی لعنت نہ کرے تواس سے قیامت میں بدیر سش نہیں ہوگی کہ تو نے اہلین پر لعنت کیوں نہیں کی الیکن جب کئی محض پر لعنت کریں گے تو آخر ت کیازیرس کاندیشے کہ تونے لعنت کول کی۔

کی بزرگ کا قول ہے کہ میرے نامہ اعمال سے قیامت کے دن کلمہ لاالہ الااللہ نکلے یاکی پر لعنت نکلے تو مجھے یہ پہند ہے کہ کلمہ لاالہ الااللہ نامۂ اعمال میں نکلے ۔ کی مخص نے حضور اکرم علی ہے عرض کیا کہ مجھے نصیحت فرمائے تو

آپ نے ارشاد فرمایا ''لعنت مت کرایک اورارشادگرامی ہے کہ مسلمان پر لعنت کرنااوراہے قبل کرنادونوں یکسال ہیں۔ بعض علاء نے فرمایا ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تیرے دل کا تنبیع میں مشغول رہنا' ابلیس پر لعنت کرنے ہے بہتر ہے پھر مسلمان پر لعنت کرناکس طرح درست ہوگااور جو شخص کسی پر لعنت کرے اور اپنے دل میں سمجھے کہ اس میں دین کی حمایت ہے تو یہ شیطان کا ایک فریب ہے' ایساکام اکثر تعصب اور نفسانیت کی منا پر ہوتا ہے۔

### ساتوین آفت

ساتویں آفت شعر گوئی ہے ہے علی الاطلاق تو حرام نہیں ہے کیونکہ حضوراکر مقابطة کے سامنے اشعار پڑھے گئے ہیں اور آپ نے حسان بن خامت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ کا فروں کو جواب دیں اور ان کی ججو کریں لیکن وہ شعر جس میں جھوٹ کو دخل ہویاوہ کی کی ججو ہویا جھوٹی تعریف ہو تو یہ درست نہیں ہے لیکن وہ جو تشبیہ کے طور پر کما گیا ہے وہ درست نہیں ہے لیکن وہ جو تشبیہ کے طور پر کما گیا ہے وہ درست ہے کہ تشبیہ شعر کی صفت ہے اگر چہ بظاہر دروغ ہوا بیاشعر حرام نہیں ہوگا کیونکہ مقصود اس سے یہ نہیں ہے کہ اس کی بات کا اعتقاد کر لیا جائے ایسے اشعار (عربی) حضور اکر م علی ہے کہ دوبر و پڑھے گئے ہیں۔

### آٹھویں آفت

آٹھویں آفت نداق اوربدلہ سنجی ہے ، حضوراکر م اللہ نے نداق کرنے سے مطلقاً منع فرمایا ہے ہاں تھوڑی سی ظرافت بھی بھی مباح ہے اور جس اخلاق میں داخل ہے بھر طیکہ اس کو عادت نہ بتالیا جائے اور حق بات کے سوائے اور پچھ نہ کیے کیونکہ زیادہ ظرافت اوربدلہ سنجی بھی وقت ضائع کرتا ہے اور بنسی کا موجب ہوتا ہے اور بنسی سے انسان کادل سیاہ پڑ جاتا ہے ، حضوراکر م علیہ کارشاد ہے کہ جاتا ہے اور میں ایسا محض سبک سر ہو جاتا ہے ، بھی نداق سے جھڑ ابھی پیدا ہو جاتا ہے ، حضوراکر م علیہ کارشاد ہے کہ "میں ظرافت کرتا ہول کیکن سوائے تھے کے لچھ اور نہیں کتا۔ "آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ 'کوئی شخص لوگوں کو بنسی ظرافت کرتا ہول کیکن سوائے تھے کے کچھ اور نہیں کتا۔ "آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ 'کوئی شخص لوگوں کو بنسی خرافت کے لیے ایک بات کہتا ہے اور اسی بات کی بدولت اسے در جہ سے زیادہ گر جاتا ہے جتنا آسان سے زمین پر گرتا اور جو بات بہدنے زیادہ بنسی کا موجب ہو دہ بری ہے ، بنسی مسکر اہث (شبہم) سے زیادہ نہیں ہونا چا ہے۔ حضوراکر م علیہ نے فرمایا ہے ، جو میں جانتا ہوں اگر تم وہ جان لو تو تھوڑ ابنسو گے اور بہت زیادہ نہیں ہونا چا ہے۔ حضوراکر م علیہ نے فرمایا ہے ، جو میں جانتا ہوں اگر تم وہ جان لو تو تھوڑ ابنسو گے اور بہت زیادہ نہیں ہونا چا ہے۔ حضوراکر م علیہ نے فرمایا ہوں کا موجب ہو دہ بری ہونا ہوں گر وہ تا ہوں گر وہ کہ دور کر ہے۔ ایک میں جانتا ہوں آگر تم وہ جان لو تو تھوڑ ابنسو گے اور بہت زیادہ نہیں جو نا جو میں جانتا ہوں آگر تم وہ جان لو تو تھوڑ ابنسو گے اور بہت زیادہ وہ نے دور جانا ہے ۔

ایک مخض نے کئی ہے دریافت کیا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ آدمی کو دوزخ سے گزر نا ضروری ہے جیسا کہ اللہ

تعالی کاارشادہ:

اس مخص نے جواب دیا کہ ہاں میں جانتا ہوں!اس نے پوچھا کیااس سے نکلنے کی تدبیر بھی توجانتا ہے'؟ کہا شیں!

THE WAY THE PROPERTY OF STREET

تواس شخف نے کما کہ پھراس صورت میں یہ بنی کیسی (ہننے کا کون سا موقعہ ہے) منقول ہے کہ شخ عطا سلمی چالیس سال تک شیں بنے 'وہب ائن عود رحمتہ اللہ علیہ نے کچھ لوگوں کو عیدالفطر کے دن ہنتے ہوئے دیکھا تو کما کہ اگر ان لوگوں کو خداوند تعالی نے حشد یااوران کے روزے قبول فرمالیے تواس طرح ہنتا شکر گزاری کا عمل نہیں اوراگر روزے قبول نہیں ہوئے تو پھراس طرح ہنتا خوف والوں کا شیوہ نہیں 'ان کو زیب نہیں دیتا' حضر تائن عباس رضی اللہ عنمانے کہا ہے کہ جو شخص گناہ کرکے ہننے گاوہ دوزخ میں جائے گااور دہاں رہے گا' شخ محمہ بن واسع" فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہنے تو تعجب کی بات ہوگی یا نہیں جانتا ہے اور نہیں جانتا ہا در نہیں جانتا کہ اس کی جگہ دوزخ ہے بہشت تو یہ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات ہے۔

صدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک اعرابی اونٹ پر سوار تھا'ر سول اللہ علی کود کھے کر اس نے سلام کیااور چاہا کہ حضور علی کے قریب جاکر آپ سے کچے دریافت کرے ہر چندوہ آگے ہو ھناچاہتا لیکن اونٹ پیچے ہٹ جاتا تھا صحابہ کر ام ہنے گئے آخر کاراونٹ نے اس اعرابی کو گرادیا اور وہ بیچار ااس صدے سے مرگیا' اصحاب رسول اللہ نے کہا کہ یار سول اللہ فرمایا آپ نے فرمایا ہال تمہار امنہ اس کے خون سے بھر اسے بیخی تم اس پر ہنس رہے تھے۔ معز سے عمر بن عبد العزیز رمنی اللہ عنہ نے کہا ہے' خداسے ڈرواور ظر افت مت کرو' اس سے دلوں میں کینہ پیدا ہو تا ہے اور اس کا نتیجہ بدہے جب باہم بیٹھو تو قر آن عکیم کی باتیں کرو' اگر یہ نمیں کر کئے تو نیکو کار حضر اس اور صالحین کی باتیں کرو' اگر یہ نمیں کر کئے تو نیکو کار حضر اس اور صالحین کی باتیں کرو' مخص کی سے نداق کر تا ہے تو وہ اس کی نظر میں خوار حضر سے امیر المو منین عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے''جب کوئی مخص کی سے نداق کر تا ہے تو وہ اس کی نظر میں خوار مو جاتا ہے اور بے اعتبار بن جاتا ہے۔

روایت ہے کہ رسول خداعلطی نے تمام عمر شریف میں صرف چند باتیں ظرافت کی فرمائی ہیں 'ایک بار ایک بوڑھی عورت ہے نہ فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی 'وہ یہ سن کررونے لگی تب آپ نے فرمایا اے عورت فکرنہ کر 'اول تجھے جوانی عطاکی جائے گی اس کے بعد بہشت میں داخل کیا جائے گا۔

ایک عورت نے حضور اکر معلقہ ہے عرض کیا کہ میر اشوہر آپ کوبلاتا ہے آپ نے فرمایا کیا تیر اشوہر وہی ہے جس کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہے تب آپ نے فرمایا کیا کوئی ایسا شخص جس کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہے تب آپ نے فرمایا کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو'اسی طرح ایک بار ایک عورت نے حضور علیہ ہے عرض کیا کہ مجھے اونٹ پر بھی اونٹ کے چے پر نہیں بیٹھوں گی وہ مجھے گر ا شھائے! آپ نے فرمایا کہ میں تجھے اونٹ کے چے پر بھیاؤں گا'اس نے کہا کہ میں اونٹ کے چے پر نہیں بیٹھوں گی وہ مجھے گر ا دے گاتب آپ نے فرمایا "کیا کوئی ایسا اونٹ بھی ہے جو اونٹ کا چے نہ ہو۔"

حفرت العطلحدرضى الله تعالى عنه كاايك فرزنداد عمير تعاان كياس جرياكا ايك چه تعاده مركيااوراد عمير رون كله ان كورو تاديكيم كر حضور علي في فرمايا" ياباعمير صافعل النعير لنغيره اك الوعمير تقير كوكيا موكيا (نفير جرياك چ كوكتے بيں)اس طرح كى ظريفاند باتيں آپ امهات الموشين اور يوں كے ساتھ فرماتے تھے تاكہ ان كادل خوش مواور

آپ کی ہیب ان کے دلول سے دور ہو جائے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها فرماتی ہیں کہ حضرت سودہ رضی اللہ عنها میرے پاس آئیں ہیں اس وقت دودھ میں کچھ پکارہی تھی میں نے کہا کہ کھاؤ! انہوں نے کہا کہ ہیں نہیں کھاؤں گی میں نے کہا کہ اگر تم نہیں کھاؤگ تو میں یہ تنہمارے منہ پر مل دول گی انہوں نے کہا کہ ہیں نہیں کھاؤں گی میں نے ہاتھ بڑھا کر تھوڑ اسادہ جو کچھ پکایا تھا'ان کے منہ پر مل دیا مضور اکر معلی ہیں جہاس تشریف فرماتھے آپ نے میرے قریب سے اپناذانواے مبارک ہٹالیا تاکہ حضر ت سودہ رضی اللہ عنها کو رستہ مل جائے اوروہ بھی میرے منہ پر بھی اس کو مل دیں چنانچہ انہوں نے میرے منہ پر بھی اس کو مل دیا حضور علی ہید کھے کر مہنے گئے۔

حضرت ضحاك ابن سفیان رضی الله عند نهایت بد صورت تعجوده ایک دن رسول كريم علی كے پاس بیٹھے تھے كہنے کے کہ میری دوبیدیاں ہیں 'دونول حضرت عائشہ رضی الله عنهاہے زیادہ خوبصورت ہیں 'اگر آپ کی مرضی ہو تو میں ایک کو طلاق دے دوں تاکہ آپ اس سے نکاح کرلیں وہ بیبات بطور (خوش طبعی کے کمہ رہے تھے 'حضرت عائشہ رضی اللہ تعالى عنهانے جب بيبات سنى تو فرماياكه وه عور تيس زياده خوبصورت بيسياتم! حضرت رسول اكرم علي ان كابيسوال س كر منے لگے۔ کیونکہ وہ مر دبہت بی بد صورت تھا (بدواقعہ علم حجاب سے پہلے کام)۔رسول اکرم علی نے حفرت خیب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم خرما کھارہے ہواور تمہاری آنکھ آشوب کر آئی ہے! انہوں نے کہا کہ میں دوسری طرف سے کھا ر ما ہوں یہ سن کرر سول اللہ علیہ نے تمبسم فرمایا"خوات بن جیر رضی اللہ عنه کو عور تول سے بہت رغبت تھی ایک دن وہ مکہ معظمہ میں ایک راہتے پر عور تول کے ساتھ گھڑے تھے حضور علیہ اس طرف تشریف لائے یہ حضور علیہ کودیکی کر بہت شر مندہ ہوئے حضور علی نے ان سے دریافت کیا کہ یمال کس کام سے کھڑے ہوانمول نے عرض کیا کہ میرے یاس ایک سر کش اونٹ ہے اس اونٹ کے لیے ان عور تول ہے رسی ہوار ہا ہول یہ س کر حضور علی وہال سے تشریف لے مجے ایک بار پھر حضرت خوات رضی اللہ عنه کی رسول اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے خوات رضی الله عنه کیااونث نے سرکشی نہیں چھوڑی حضرت خوات رضی الله عنه کہتے ہیں کہ بیرس کر میں بہت شر مندہ ہوااس کے بعد حضور اکرم علی جب بھی مجھے دیکھتے تو یمی فرماتے ایک دن حضور اکرم علی دراز کوش پر سوار تھے اور آپ دونوں پاہائے مبارک ایک طرف کئے ہوئے تھے جھے دیکھ کر فرمانے لگے اے فلال! اب اس سر کش اونٹ کا کیا حال ہے؟ تب میں نے عرض کیا کہ قتم ہے اس معبود کی جس نے آپ کور سالت عطا فرمائی ہے کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میرے اونٹ نے مرکشی شیں کی ہے یہ س کرآپ نے فرمایا-الله اکبر اللهم اهدابا عبدالله-اس کے بعد حضرت خوات رضى الله عنه كوالله في مرايت فرمانى اورآب ثامت قدم مسلمان عن محكا-

نعماق انصاری رضی الله عند بہات ظریف الطبع تنے 'شراب پنے تنے کی باران کورسول خداعظی کی خدمت میں لاکر جو تیوں سے مارا گیاایک صحافی نے ان سے کما'اللہ کی تم پر لعنت ہو! کب تک شراب پیتے رہو گے! یہ س کر حضور علیہ نے

AND THE PARTY OF T

فرمایاس پر لعنت مت کروکیونکہ یہ خدالوراس کے رسول علیہ کو دوست رکھتا ہے 'نعمان انصاری رضی اللہ عنہ کی عادت تھی

کہ مدینہ منورہ میں جب کوئی نیامیوہ آتا تووہ اس کو رسولِ خداعیہ کی خدمت میں پیش کرتے اور کہتے یہ ہدیہ ہج جب اس کا
مالک قبت طلب کرتا تووہ اس کو حضور اکرم علیہ کی خدمت میں پیش کرکے کہتے کہ تممار امیوہ حضور علیہ نے کھایا ہے آپ
ہی سے قبت مانگو 'رسول اللہ علیہ ان کی اس بات پر تمہم فرماتے اور قبت اوا فرما کر نعمان رضی اللہ عنہ سے پوچھتے کہ تم کیوں
لائے تھے وہ جواب دیتے کہ میرے پاس مال نہیں ہے کہ میں اس کو خرید تاور میر اول یہ بھی گوار انہیں کرتا تھا کہ اس نے میوہ
کو آب سے پہلے کوئی کھائے۔

ب صفوراکرم علی کی تمام پاکیزہ زندگی میں صرف میں چندبذلہ سنجیاں ہیں اور ان میں کوئی قباحت موجود نہیں ہے اور نہ ان باتوں سے کسی کورنج پہنچنے کا مکان ہے اور نہ ایباتھا کہ ان باتوں سے رعب نبوت میں فرق پیدا ہو سکے پس بذلہ سنجی گاہ گاہ کرناسنت ہے البتہ ہمیشہ ایباہی کرنادر ست نہیں۔

### نویں آفت

کی کافداق اڑانا ہے اور اس کی بات یا اس کے فعل کو اس طرح نقل کرنا کہ دوسرے کو ہنی آئے اور وہ مخف جس کی نقل اتاری ہے رنجیدہ ہواور سے حرام ہے حق تعالی کاار شاد ہے۔

(اور نه مر د مر دول سے ہنسیں عجب شیں کہ وہ ان بننے

لَايَسُخُرُ قَوْمٌ مِّنَ قَوْمٍ عَسلى أَنْ يُكُونُوا خَيْرًا

والوں سے بہتر ہوں)
صفوراکرم علی ہے فرملیا ہے کہ جب کوئی شخص کس کے اس گناہ کے بارے میں غیبت کرے جس سے اس نے توبہ کرلی ہے
توفیبت کرنے والداس گناہ میں گر فقار ہو کررہے گا-اس طرح گناہ سر زد ہونے پر بھی ہننے سے منع کیا گیا ہے کہ اس چز پر کوئی
شخص کیوں بننے جو خود اس سے بھی سر زد ہوتی ہے - حضور اکرم علی ہے نے یہ بھی ارشاد فرملیا ہے کہ جب کوئی استہزا کرے اور
دوسرے لوگوں پر بنے تو قیامت کے دن بہشت کا دروازہ کھولیں گے اس کوبلا ئیں گے گر اس کو اندر داخل نہیں ہونے دیں
گے جب دہ لوٹے گا تو پھر اس کوبلائیں گے اور دوسر ادروازہ کھولیں گے اس طرح چند بارکیا جائے گا کہ جب دہ نزدیک آئے گا

درواز دیند کر دیاجائے گا پھر ہر چنداس کوبلایاجائے گالیکن دہ نہیں آئے گا کیونکہ وہ سمجھے گا کہ اس کی تحقیر کی جارہی ہے۔'' بذلہ نجی پر ہنسٹایا لیک کسی بات پر جس سے کوئی آزر دہ نہ ہو حرام نہیں ہے بیہ خوش طبعی میں داخل ہے بیہ اس وقت حرام ہوگا کہ اس سے کوئی آزر دہ ہو۔

### وسوس آفت

دسویں آفت جموناوعدہ کرناہے حضور اکرم علیہ نے اس سے منع فرمایاہے ، حضور اکرم علیہ نے فرمایا ہے کہ

تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں ہے ایک بھی جس شخص میں پائی جائے وہ منافق ہے خواہ نماز اور روزے کاپاہم ہو۔ ایک سے کہ جموث ہولتا ہو ' دوسرے وعدہ خلافی کرتا ہو ' تیسرے امانت میں خیانت کرتا ہو- حضور علی نے فرمایا ہے کہ وعدہ قرض کی طرح ہے بینی اس کا خلاف کرنا درست نہیں ہے-اللہ تعالی نے حضرت اساعیل علیہ السلام کے اوصاف میں فرمایا ہے-اِنَّهُ کَانَ صَادِقَ الْوَعُدُو- کہتے ہیں کہ اسائیل علیہ السلام نے کسی مقام پر کسی سے ملنے کاوعدہ کیااوروہ شخص نہیں آیا آپ نے تین دن تک وہاں اس کا انتظار کیا تاکہ وعدہ پورا ہو جائے ایک صحافی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علیہ ہے بیعت کی اور میں نے کماکہ میں فلال جگہ آپ سے ملا قات کے لیے آول گا میں بھول گیا تیسرے دن مجھے یاد آیا تومیں وہاں گیا آپ وہاں (میرے انتظار میں) موجود تھے آپ فرمانے لکے اے جوانمر! تین دن سے میں تمہاری راہ دیکھ رہا ہوں" حضور علیہ ایک محص سے وعدہ فرمایا تھا کہ جب تم آؤ کے تمهاری حاجت بر لاؤں گا جب فتح خیبر سے مالِ غنیمت آیا تواس مخف نے حاضر ہو کر عرض کیایار سول اللہ! آپ نے مجھ سے دعدہ فرمایا تھا' آپ نے فرمایا کہو کیا چاہتے ہو۔ اس نے اس بھیرویں مانگی آپ نے اس کو عطا فرمادیں اور فرمایا تم نے توبہت کم مانگا اس عورت نے جس نے حضرت موگ عليه السلام كو حضرت يوسف علب الملام كي تعش كا پنة ديا تقااور حضرت موى عليه السلام نے اس سے وعدہ كيا تفاكه ميں تیری حاجت بوری کرول گااس مے زیادہ حسرت موسیٰ علیہ السلام ہے مانگا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے (پیتہ بتانے کے بعد)اس عورت سے بوچھاکیا ما تلق ہے تواس نے کماکہ مجھے جوانی عطاکریں اور میں بہشت میں آپ کے ساتھ رہوں۔"اس واقعہ کے بعدے وہ مخص عرب میں ضرب المثل بن گیا 'لوگ مثل کے طور پر کہنے لگے کہ فلال معخص تواس اسی بھیر میں مانگنے والے مخص ہے بھی کم مانگنے والا ہے۔ پس آدمی کو چاہیے کہ جمال تک ہو سکے وعدہ بالجزم نہ کرے كيونك حضور عليه جبوه وعده فرمات توارشاد فرمات شايد ميں سيركر سكول-"لنذاجب تم وعده كرو توحتى المقدوراس كے خلاف نہ کرو مگر جب کوئی خاص ضرورت پیدا ہو جائے۔ (اور وعدہ و فاہنہ ہو سکے )اگر کسی مخص ہے کسی جگہ ملنے کاوعدہ کیا ہے تواس جگہ اگلی نماز کے وقت تک ٹھبر ناضر دری ہے 'ای طرح جب ایک چیز کسی کو دے دو تو پھر اس کو لیناد عدہ خلافی ہے بدتر ہے ، حضور اکر معلقہ نے ایسے مخص کی مثال اس کتے ہے دی ہے جوتے کر کے پھر اس کو چاٹ لیتا ہے -

### گيار ہويں آفت

جھوٹ بات کمنااور جھوٹی فتم کھانا گیار ہویں آفت ہے اور یہ بردا گناہ ہے۔ حضورا کرم علی ہے فرمایا کہ "وروغ"
نفاق کا ایک دروازہ ہے آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ بعدے کی ایک ایک دروغ بات خداو ند تعالی کے حضور میں لکھی جاتی ہے۔ حضور اکرم علی نے نہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ دروغ گوئی "رزق" کی کی کا سبب ہوتی ہے "آپ نے بھی ارشاد فرمایا ہے 'تاجرلوگ فاجر ہیں 'صحابہ کرام رضی اللہ محتم نے دریافت کیا کہ یار سول کیا خرید و فروخت حلال نہیں ہے ؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ لوگ فتم کھاتے ہیں اور گنگار بیتے ہیں پھر جھوٹ ہو لئے ہیں۔ آپ میں ارشاد فرمایا ہے کہ افسوس ہے اس شخص پر جو دوسروں کو ہنانے کے لیے جھوٹ ہو لتا ہے افسوس ہے اس پر

افسوس ہے اس پر۔ آپ علی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 'معراج کی شب میں نے دولوگوں کو دیکھا کہ ان میں سے ایک کھڑا ا ہے اور دوسر ابیٹھا ہے جو مخفص کھڑا تھا اس بیٹھے ہوئے مخف کے منہ میں لوہ کا آٹکڑا ڈال کر اس کے کلہ کو اتنا تھینچ رہا تھا کہ اس کا کلہ اس کے کندھے تک پہنچ جاتا تھا پھر اس کے دوسرے کلہ کو تھینچتا تب پہلا کلہ اپنی جگہ پر پہنچ جاتا تھا اور یہ عمل جاری تھا' میں نے جرائیل (علیہ السلام) سے پوچھا کہ یہ کون ہے ؟ انہوں نے کہا کہ یہ "درو فعی "ہے اس کو قبر میں اس طرح کا عذاب دیا جار جاری دنے گا۔

ت حضرت عبدالله ابن جراد رمنی الله عنه نے حضور اکر م علی ہے دریافت کیا کہ کیا مومن زنا کر سکتا ہے ۔ آپ نے فرمایا شاید (ممکن ہے) پھر فرمایا مومن جھوٹ نہیں یولے گا پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی'

إِنَّمَا يَغُتَّرى الْكَذَبِ ٱلَّذِيْنَ لاَ يُونِينُونَهُ ﴿ ﴿ جَمُوتُ وه لوك يوليل مَحْجُو صاحب ايمان شيل بي)

حفرت عبداللہ انن عامر رضی اللہ عند کتے ہیں کہ میر ادوسالہ چہ کھیلنے کے لیے باہر جارہا تھا میں نے اس سے کہا کہ (مت جاؤ) میں تخبے کچھ (کھانے کو)دول گااس وقت حضور اکر م علیلئے ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے'آپ نے دریا فت کیا کہ تم اس چے کو کیادوگے ؟ میں نے عرض کیا کہ اس کو خرمادول گا'آپ نے فرمایا اگر تم کچھ نہ دیتے تو یہ تمہار اجھوٹ لکھا جا تا-

حفر ترسول الله علی فی فرمایا ہے کہ میں تم کو خبر دول کہ گناہ کیرہ گیاہے ؟ وہ شرکہ اورمال باپ کی نافرمانی۔
حضور علی فی اس وقت تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما تھے ؟ تب آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور پھر فرمایا ہو شیار ہو جموث بات
کمنا بھی گناہ کیرہ ہے۔ آپ علی فی فرمایا ہے ، جوہدہ جموث ہو گئاہ فرشتہ اس کی بدیوے ایک کو س دور بھا گناہے اس وجہ سے کما گیاہ کہ بات کرتے وقت آگر چھینک آئے تو چھی لے پر گواہ ہے۔ حدیث شریف میں آیاہ کہ چھینک فرشتے کی طرف ہے ہواں کی طرف ہے ہواں کی طرف ہے پس کمی جانے والی بات اگر جھوٹ ہوتی تو فرشتہ موجود نہ رہتا اور چھینک نہ آئی۔
صفور علی ہے کہ اور جماہی شیطان کی طرف ہے پس کمی جانے والی بات آگر جھوٹ ہوتی تو فرشتہ موجود نہ رہتا اور خومینک نہ آئی۔
صفور علی ہے کہ اس پر عما ہوتا ہوتا ہے جو کوئی جھوٹ تو موان سے کہ کہ اس پر عماب ہوتا ہوگا۔ آپ علی ہے کہ کی ارشاد فرمایا ہے کہ موس سے ہرایک تقمیم ہو سکتی ہے لیکن وہ خیانت نہیں کرے گااور جھوٹ نہیں یولے گا! جناب میمون ائن شیب کہتے ہیں کہ میں خط لکھ رہا تھا اس دم آیک بات دل میں آئی کہ آگر خط میں اس کو تحریر کرتا تو حن ہیان میں اضافہ ہوتا لیکن وہ بات کین وہ بات کی دوران کی اس کو تحریر کرتا تو حن ہیان میں اضافہ ہوتا لیکن وہ بات کے جس کہ میں خط لکھ رہا تھا اس دم آیک بات دل میں آئی کہ آگر خط میں اس کو تحریر کرتا تو حن ہیان میں اضافہ ہوتا لیکن وہ بات کین وہ بات

جھوٹ من پس میں نے پختہ ارادہ کرلیا کہ اس کو شیں تکھول گا اس وقت میں نے ایک قاری کویہ آیت پڑھتے سا۔ یُنَبّت اللّٰه الَّذِینَ اَمنُوا بالْقَول الثَّایت فِی الْحَیٰوةَ الدُّنیّا وِ فِی الْاَخِرَةِ (قَائمُ رکھاللہ تعالیٰ ایمان والوں کولاالہ الااللہ پر دنیادی زندگی اور آخرت میں )۔

جناب این شاک گئتے ہیں کہ میں جھوٹ اس وجہ ہے کچھ نہیں یو لٹا کہ مجھے اس پر اجر ملے گابلتہ میں اس وجہ سے جھوٹ نہیں یو لٹا ہوں کہ مجھے اس سے نگ وعار آتی ہے۔

☆ ☆ ☆

# فصل

#### دروغ کیول حرام ہے؟

اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ دورغ اس وجہ ہے حرام کیا گیا ہے کہ بید دل پراٹر کرتا ہے اور دل کو تیرہ وہ تاریک ہماویتا ہے البتہ جمال کمیں یہ مصلحت کی ہما پر یو لا جائے اور یو لئے والا اس سے بیز ار ہو۔ (اس کو پیند نہ کرے) تو روا ہے کیونکہ جب اس سے کر اہرت کی جائے گی تو دل اس سے تاریک شمیں ہو گااگر کوئی مسلمان کسی ظالم سے بھاگا ہے تو مناسب شمیں ہے کہ اس کا صحیح پتاہتا یا جائے باسے اس مقام پر جھوٹ کمنا واجب ہوگا ، حضورا کرم علی ہے نہیں موقعوں پر جھوٹ یو لئے کی اجازت دی ہے ایک جنگ میں کہ آدمی اپنا اروہ دستمن پر ظاہر نہ کرے کہ دوسرے جب دو مخصوں میں صلح کرانا مقصود ہو تو ہر ایک کی طرف سے انجھی بات میان کر سے اگر چھ حقیقت میں نہ کسی گئی ہو ، تیمر امقام یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی دو تھی یا تاور گر ہوا ہے ہو ہو تو ہر ایک ہے وہ یہ کے کہ میں کرے اگر چھے بہت پیار کر تا ہوں 'اگر کوئی ظالم کسی کے مال کاسر اغ دریافت کرے تو اس کو چھپانا اور مخفی رکھنادر ست ہے اور اگر کسی کی محصیت اور گناہ کو ظاہر کرنے سانکار کرے تو کوئی شخص کسی کار از معلوم کرنا چاہے تو بھی تج نہ یو اس طرح اگر کسی کی محصیت اور گناہ کو ظاہر کرنے سانکار کی تو مرد کوئی ہو کی وہ دو گوئی دوا ہو سے ایوا کی کوئی ہو کوئی ہو کہ وہ کی کوئی ہو کہ وہ کوئی ہو کہ وہ کوئی ہو کہ وہ کوئی دوا ہو ۔

#### دروغ گوئی کی حقیقت

دروغ کی حقیقت بیہ ہے کہ وہ بات کہنے کے لا اُق نہیں ہے لیکن جمال راست گوئی سے قباحت پیدا نہیں ہوتی ہو توا سے موقع پر چاہیے کہ الن دونوں کو عدل کی ترازو میں تولے اگر راست گوئی کا نقصان دروغ سے زیادہ سے جیے دوشخصوں کی لڑائی 'میاں ہوی کا بھاڑ' مال کا زیاں 'راز کا افشاء ہو تایا کی معصیت کے اعتبار سے سوا ہو تا 'ان تمام صور توں میں دروغ کی لڑائی میاں ہو کہ ان تمام باتوں کی قباحت ' دروغ کی برائی سے زیادہ ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جب بھوک سے مر جانے کا اندیشہ ہو تو مر دار کھانا حلال ہو جاتا ہے کیونکہ جان کی حفاظت ' مر دار کے کھانے کی قباحت سے زیادہ اور اہم ہے 'اگر ایسی کوئی بات نہ ہو تو اس کے لیے جھوٹ یو لنادر ست نہیں ہوگا پس وہ دروغ جو کوئی شخص مال وزر کی زیادتی کے ہے یا خود ستائی اور لاف زنی یا پنابند مر تبہ ظاہر کرنے کے لیے یولے گا تو وہ حرام ہوگا۔ حضر سے اساء رضی اللہ عنما فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے حضور اکرم علی ہے عرض کیا کہ میں اپنی سوکن کو آزر دہ کرنے کے لیے اپنے شوہر کی مہر بانیاں ہیں کہ ایک عورت نے حضور اکرم علی ہے عرض کیا کہ میں اپنی سوکن کو آزر دہ کرنے کے لیے اپنے شوہر کی مہر بانیاں

ا پنے حال پر 'اپنے دل سے بینا کر بیان کروں تو کیا ہے درست ہو گا تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص ایسی خبر کوجو حقیقت میں نہ ہو' خود دل ہے گڑھ کر بیان کرے گاوہ اس شخص کے مائند ہو گا جس نے دغا کے دولباس پہنے ہوں لیمنی وہ خود بھی جھوٹ یو لا اور دومرے کو بھی غلطی میں مبتلا کیا کہ اگروہ اس بات کو دوسر ہے ہے تو دروغ ثابت ہو۔۔

ُ البتہ ہے کو مدرے بھیجنے کے لیے اس سے وعدہ کر نارواہے خواہ وہ وعدہ دروغ ہو-حدیث شریف میں آیاہے کہ اس کو بھی لکھا جاتا ہے اور جو دروغ مباح ہے اس کو بھی لکھتے ہیں اور سوال کیا جانا ہے کہ تونے ایسا کیوں کیا؟ اگر وہ اس کا مناسب جواب پاسبب بیان کرے گا تووہ اس کے لیے مباح ہو جائے گا-

اگر کوئی مخض ایک بات روایت کرتا ہے آور کوئی اس سے اس سلیے میں دریافت کرے اور وہ اس کا جواب دے در آل حالا تکہ وہ اس کا جواب تو یہ جرم ہوگالوگ عموماً ایسااس لیے کرتے ہیں کہ ان کی عزت وہ قار میں فرق نہ آئے بعض لوگوں نے کما ہے کہ خیر ات اور اس کے ثواب کے بارے میں حدیثیں وضع کرنا درست ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ ایسا کرنا بھی حرام ہے (گردہے رواوا شتہ اند کہ اخبار دہنداز رسول عیالے اندر فرمودن خیر ات و ثواب آل 'آل نیز حرام است کیمیائے سعادت ص ۸۲ میلی شران)

رسول الله علی کاار شاد گرامی ہے کہ جو کوئی مجھ سے جھوٹ کو منسوب کرے میری طرف سے جھوٹ بات کرے 'اس سے کمہ دو کہ وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالے ''پس سوائے اس مصلحت کے جس کا شر عااعتبار ہے 'دروغ گوئی درست نہیں ہے کہ وہ بات محض نکن پر مشتمل ہے (یعنی نلنی ہے) یقینی نہیں ہے للذا زیادہ مناسب یہ ہے کہ جب تک یقین نہ ہواور شدید ضرورت پیش نہ آئے جھوٹ نہ ہولے۔''

قصل

### دروغ کے پہندیدہ اور ناموزوں وغیر پہندید جملے

معلوم ہونا چاہیے کہ جب بزرگان سلف کو (مصلحاً) جھوٹ یو لنے کی ضرورت پیش آتی تووہ حیلہ کرتے اور الیکی بات کہتے جو حقیقت میں راست ہوتی لیکن سنے والااس سے بچھ اور مطلب سمجھتاالی باتوں کو معاریف 'کہتے ہیں' منقول ہے کہ شخ مطرف جب ایش مطرف نے جواب دیا کہ جب کہ شخ مطرف نے جواب دیا کہ جب سے امیر کے پاس سے گیا ہوں میں نے زمین سے بہلو نہیں اٹھایا گر جب اللہ تعالی نے ججھے قوت وی تب پہلواٹھایا' کہ جب سے امیر نے اس قول سے یہ سمجھا کہ یہ بیمار سے اور شخ مطرف نے جو بچھ کہااس میں صداقت تھی المام شعبی نے اپنی امیر نے ان کے اس قول سے یہ سمجھا کہ یہ بیمار سے اور شخ مطرف نے جو بچھ کہااس میں صداقت تھی المام شعبی نے اپنی کنیز سے کہ در کھا تا کہ اگر کوئی الی کے بلانے کو آئے تودہ گھر کے در دازے کے سامنے ایک دائرہ تھنچ کر اس میں اپنی انگلی دیر کے کہ دہ صاحب خانہ اس میں نہیں ہیں یا یہ کہ دے کہ ان کو مسجد میں تلاش کر دے حضر ت معاذ (رضی اللہ عنہ)

responsibility and the same

جب اپنے منصب (امارت) سے فارغ ہو کروالی آئے توان کی ہیوی نے کہاکہ تم اسے عرصہ حفزت عمر رضی اللہ عنہ کے عالی رہے 'میر سے واسطے کیا تختہ لائے 'انہوں نے کہاکہ ایک نگہبان میر سے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس وجہ سے میں پچھ نہ لاسکااور انہوں نے اس وقت نگہبان سے مراد ذاتِ خداوندی لی تھی 'اور ان کی ہیوی ہے مجھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان پر کسی ناظر کو مقرر کردیا تھا' حضرت معاذر ضی اللہ کی ہیوی نے حضرت عمر رضی اللہ کے پاس جاکر شکایت کی کہ دھرت) معاذر ضی اللہ عنہ تورسول اللہ علی تھا اور حضرت ابو بحرصد بی رضی اللہ عنہ کے امانت دار تھے لیکن آپ نے ان پر مشرف و ناظر کو بھیجا! (ان کی امانت پر شبہ کیا) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت معاذر ضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا قصہ دریا دت کیا جب انہوں نے تمام واقعہ بیان کیا تو آپ ہنے گے اور آپ کو پچھے بطور انعام دیا کہ اپنی ہیوی کو جاکر دے دیں۔

معلوم ہوناچاہے کہ یہ حیلہ بھی اس وقت روائے جبکہ اس کی ضرورت ہواگر ضرورت نہ ہو تولوگوں کو مغالطہ میں ڈالنادرست نہیں ہے خواہ بخن راست ہی کیول نہ ہو حضرت عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ "میں اور میرے والد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے 'میں اس وقت عمدہ لباس پنے ہوئے تھاجب ہم وہاں سے واپس ہوئے تولوگ کہنے گئے کہ یہ خلعت امیر المومنین نے دی ہے! میں نے کہا کہ اللہ تعالی امیر المومنین کو جزائے خیر عطافر مائے۔ یہ من کر میرے والد نے فرمایا کہ اے فرز ند ہر گز جھوٹ نہ یولواور جھوٹ کے مانند بھی بات زبان سے نہ نکالو تہماری یہ بات (یعنی جواب) جھوٹ سے شاہد ہے۔

الغرض مقصود کچھ ہو جیسے خوش طبعی یا کسی کادل خوش کرنا تواس طرح کمنامباح ہوگا جس طرح حضور علیہ کا یہ فرمانا کہ ''بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گئ 'میں تجھے اونٹ کے چے پر بٹھاؤں گا' تیرے شوہر کی آنکھ میں سفیدی ہے' (ان جملوں کی تفصیل قبل ہیان کی جا چکی ہے) اگر الی بات کہنے میں کچھ مضرت ہو تونہ کیے مثلاً کسی کو یہ کہ کر فریب دینا کہ فلاں عورت تیری طرف ماکل ہے تاکہ وہ مجفس اس کا مشاق ہو'اگر چہ کچھ ضررنہ ہواور محض مُداق کے طور پر دروغ کے تویہ معصیب تو نہیں ہے لیکن قاکل کمال ایمان کے درجہ سے گرجائے گا۔

حضوراکرم علی نے فرمایا ہے کہ "آدمی کا بمان اس وقت کا مل ہوگا کہ مخلوق کی نسبت بھی وہ بات پہند نہ کرے جواپی نسبت بھی وہ بات پہند نہ کرے جواپی نسبت پہند نہیں کر تاہے اور جھوٹا فداق بھی نہیں کرناچا ہے کہ وہ بھی اس قتم ہے ہے"اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تجھے سوبار تلاش کیایاسوبار تیرے گھر آیا۔ الی بات حرام کے درجے کو تو نہیں پنچے گی کیونکہ سننے والا جانتا ہے کہ اس کلام ہمقعود کنتی اور عدد نہیں ہے بلحہ کثرت کا اظہار مقصود ہے آگر چہ حقیقت میں وہ اتنی تعداد میں نہ ہو البتہ آگر بہت تلاش نہیں کیا ہے تب یہ جھوٹ بات ہوگی یہ عموماً ایک عادت سی ہے کہ کس سے کما گیا کچھ کھالواور اس نے جواب دیا کہ جھے ضرورت نہیں ہے پس آگر وہ بھوکا ہے تو ایبا کہنادر ست نہیں ہے۔

حضورا کرم علی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها کی شب عروسی کو دودھ کا ایک پیالہ موجودہ غور تول کو دیا کہ وہ اے پیش انہوں نے عرض کیا کہ ہم کو حاجت نہیں ہے یہ س کر حضور علیہ نے فرمایا جھوٹ اور بھوک کو باہم جمع

مت کرو۔ انہوں نے عرض کیایار سول اللہ! کیا آئی بات بھی جھوٹ میں شار ہوگی آپ نے فرمایا ہاں۔ اس کو جھوٹ میں لکھا جائے گااگر دروغ کم درجے کا ہوگا تو کم درجے کا جھوٹ لکھا جائے گا-

ب عن الرورون اورجب ما دورون التراس و من الله عنه كي آنكيه و كه ربي على ان كي آنكيه كے كونے (گوشه) ميں كوئى چيز (كيچر) جمع ہو گئى او گوں نے كہا كہ اگر اس كو صاف كرلو تو كيا نقصان ہے! انهوں نے كہا كہ ميں نے طبيب سے وعدہ كيا ہے كہ ميں آنكه كو ہاتھ نہيں لگاؤں گااب آگر ميں اس كو صاف كرلوں تو يہ ميرى دروغ كوئى ہوگى - حضور اكر م علي نے فرمايا ہے كہ كبيرہ گناہوں ميں سے ايك بيہ بھى ہے كہ جھوٹی بات پر حق تعالى كو گواہ بنائيں اور كهيں كہ الله تعالى جانتا ہے كہ بيبات اسى طرح ہوئى بات كے دن اس کے اور حقیقت ميں وہ بات اس طرح نہ ہو ، حضور اكر م علي ہے نے فرمايا ہے ، جو جھوٹا خواب بيان كرے گا قيامت كے دن اس كو حكم ديا جائے گا كہ جو كے دانے پر گرہ لگا ئے -

#### بار ہویں آفت

بار ہویں آفت غیبت ہے بیدبلاعالمگیر ہے شاید ہی کوئی مخض ہو (عام آدمی مراد ہے) جواس ہے چاہو' یہ زبر دست گناہ ہے 'حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں غیبت کرنے والے کو" مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والے سے تشبیہ دی ہے اور حضور اکر معلق نے نارشاد فرمایا ہے غیبت سے پر ہیز کرو کیونکہ غیبت زنا ہے بدتر ہے' زانی کی توبہ تو قبول کرلی جاتی ہے لیکن غیبت کرنے والے کی توبہ قبول شیں ہوتی جب تک وہ شخص جس کی غیبت کی گئی ہے' منہ نہ کردے' حضور اکر معلق ہے نام معراج کی شب میر اگذرا کیا ایسی جماعت پر ہواجوا ہے منہ کا گوشت ناخن سے نوج دہے۔ سے ختے' مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جولوگوں کی غیبت کرتے تھے۔

حضرت سلیمان بن جاہر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ میں نے رسول اللہ علی ہے عرض کیا کہ مجھے ایسی چیز سکھلا نے جو میری دیگیری کرے تو آپ نے فرمایا کہ خیر کو ترک مت کر خواہ وہ اتنی کم بی کیوں نہ ہو جیسے تم اپ ڈول سے کسی کے آخورے میں پانی ڈال دو اور مسلمان بھائی کے ساتھ کشادہ پیشانی رہو اور جب لوگ تہمارے پاس سے (ملا قات کے بعد) جا تیں توان کی غیبت نہ کروحی تعالی نے حضر ت موسی علیہ السلام پروحی تازل فرمائی کہ "جو غیبت سے تو ہر کے مرے گاوہ سب سے آخر میں بہشت میں داخل ہو گااور اگر بغیر توبہ کے مرجائے گاتوسب سے آئے دوزخ میں جائے گا۔ "حضر ت جاہر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکر معلی ہے ساتھ سفر میں تھا 'دو قبروں پر آپ کا گزر ہوا'آپ نے فرمایاان دونوں مردوں پر عذاب ہورہاہے 'ان میں سے ایک شخص غیبت کر تا تھااور دوسر اپیشاب کے بعد خود کو پاک شیں کر تا تھا آپ نے کھور کی ایک شاخ لے کر دو گئڑے کے اور ان دونوں قبروں میں شاخ کے دونوں مگڑے گاڑ

سرور کا نئات عباللہ کے سامنے ایک شخص نے زناکا قرار کیااس کو شکسار (رجم) کردیا گیا' حاضرین میں سے ایک

مخض نے دوسرے شخص سے کہا کہ اس کواس طرح بٹھایا تھا جیسے کتے کو بٹھاتے ہیں (یادہ اس طرح بیٹھا تھا جیسے کتا بیٹھتاہے) پھر حضور اکرم علیقے کے ساتھ ان اوگوں کا گذرا یک مردار پر ہوا آپ نے نیبت کرنے والے شخص سے کہا کہ تم اس مردار کو کھاؤ' اس نے عرض کیا کہ مردار کو کس طرح کھاؤں۔ آپ نے فرمایا وہ جو تم نے ابھی اپنے بھائی کا گوشت کھایادہ اس مردارسے بھی بدتر تھااور گندہ تھااور نیبت سننے والے سے فرمایا کہ نیبت سننا بھی معصیب میں شرکت ہے۔"

حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ایک دوسرے سے کشادہ پیٹانی کے ساتھ ملتے تھے'ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرتے تھے اور اس کو عبادت سمجھتے تھے اور اس کے خلاف کرنے کو نفاق جانتے تھے' حضرت قادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ عذاب قبر کے تین حصے ہیں'ایک حصہ غیبت' دوسر احصہ غمازی' اور تیسر احصہ پیٹاب سے پاک نہ ہونا ہے۔ (یعنی استنجانہ کرنا)

حضرت عیسیٰ علیہ المسلام حواریوں کے ساتھ ایک مرے ہوئے کتے کے قریب سے گزرے ان کے بعض حواریوں نے کما کیسابدیو دارہے 'حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایااس کے دانت کی سفیدی تودیکھو! کس قدرا چھی ہے ' یہ کمہ کر آپ نے ان کوغیبت سے روکااور فرمایا کہ مخلو قات میں سے کسی چیز کودیکھو تواس کی خوبی زبان پر لاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے ایک سور (خزیر) گزرا آپ نے کماسلامتی کے ساتھ جا۔ لوگوں نے کما کہ آپ نے خوک کے لیے السلام کے سامنے سے ایک سور (خزیر) گزرا آپ نے کماسلامتی کے ساتھ جا۔ لوگوں نے کماکہ آپ نے خوک کے لیے ایسااچھاکلمہ استعمال فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں زبان کو انجھی بات کئے کا خوگر اور عادی ہمارہا ہوں۔

فصل

#### غیبت کیاہے؟

approximately fall and the

حضور سرور کو نین علیہ نے فرمایا ہے کہ جب تم الی بات کہو کہ اس کے سننے سے کوئی آزر دہ خاطر ہو تودہ غیبت ہے آگر چہ تمہارادہ قول بچ ہو 'حضر ت عاکشہ رضی اللہ عنما فرماتی ہیں کہ میں نے ایک عورت کے بارے کما کہ وہ بہت قد ہے تو حضور اکر معلیہ نے بچھ سے فرمایا کہ تم نے غیبت کی ہے تم تھوک دو 'جب میں نے تھوکا تو منہ سے ساہ خون کا لو تھوا (تکہ) لگا۔ بعض علاء نے کما ہے کہ جب بھی کی گنگار کا تذکرہ کیا جائے تودہ غیبت نہیں ہے کے۔ نکہ ایسے شخص کی فرار از تکہ) لگا۔ بعض علاء نے کما ہے کہ جب بھی کی گنگار کا تذکرہ کیا جائے تودہ غیبت نہیں ہے کے۔ نکہ ایسے شخص کی فرار اور بے نمازی بھی نہ کہوالبت اگر کوئی عذر ہو تو کما جاسکتا ہے چنانچہ اس کاذکر آئندہ اور اق میں کیا جائے گا۔ کیونکہ حضور علیہ نے فرمایا ہے کہ غیبت وہ ہے جس سے آدمی کو کر اہت پیدا ہواور یہ سب با تمیں بچ ہوں جب اس کے کہنے میں بچھ فاکدہ نمیں تونہ کہو۔

غیبت صرف زبان سے کہنے ہی ہر مو قوف نہیں ہے بلعہ ہاتھ 'آنکھ کنا ہے اور اشاروں سے بھی غیبت ہو سکتی ہے یہ سب حرام ہے - حضرت عائشہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ میں نے ہاتھ کے اشارے ہے کہا کہ فلال عورت بہت <mark>قد</mark> ہے تو حضور اکر م علی نے فرمایا کہ تم نے غیبت کی ہے 'ای طرح لنگڑے کی طرح چلنا'ڈ چیری آنکھ بنانا' تاکہ کسی کاحال اس سے ظاہر ہویہ سب غیبت ہے اگر نام لے کر کے اور کے کہ ایک مخص نے ایبا کیا تو یہ غیبت نہیں ہے مگر جب حاضرین کو معلوم ہو جائے کہ اس ہے مراد فلال شخص ہے تواس طرح روایت کرنا بھی حرام ہے کیونکہ قائل کا مقصور سمجھانا ہے وہ کسی طرح پر بھی ہو-بعض لوگ ایسے ہیں کہ غیبت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ غیبت نہیں ہے مثلاً جب کسی کا ذکران کے سامنے آتا ہے تو کہتے ہیں الحمد للہ خدانے ہم کو اس بات سے محفوظ رکھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ فلال شخص ایسا کام کرتا ہے مثلاً کھے کہ فلاں شخص تو بہت نیک تھالیکن وہ بھی دنیا والوں میں سیھنس گیا اور وہ بھی ہماری طرح مخلوق میں مبتلا ہو گیا آب خدا معلوم کہ کب نجات یائے گا'اس قبیل کی اور باتیں کہتے ہیں اور بھی اپنی مذمت اس طرح کرتے ہیں کہ اس سے دوسرے کی مذمت ظاہر ہواور بھی جبان کے سامنے کسی کی غیبت کی جاتی ہے تواس بات پ<mark>ر اظهار</mark> تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انو تھی بات ہے تاکہ غیبت کرنے والا ہو شیار ہو جائے اور دوسر سے بھی واقف ہو جائی<mark>ں اور</mark> جوبے خبر تھےوہ بھی اسبات کو سن لیں یا کہتے ہیں کہ بھی ہم کو تواس کے بارے میں سن کر بہت رنج پہنچا حق تعالی محفوظ رکھے مقصور پہ ہے کہ دوسر بے لوگ آگاہ ہو جائیں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کی کاذکر در میان میں آتا ہے کہ حق تعالیٰ ہم کو توبہ کی توفیق نصیب کرے تو کہ لوگ سمجھ لیس کہ فلال شخص نے گناہ کیا ہے یہ تمام باتیں غیبت میں شامل ہیں اور جب اس طرح بیجار باتوں ہے مطلب بورا ہوتا ہوتواس میں نفاق بھی پایا جاتا ہے کہ خود کوپار سااور غیبت سے بیز اربنایا جار ہاہے بس اس میں دوگناہ ہوئے اور نادانی ہے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے غیبت نہیں کی ہے۔

مجھی ایہا ہوتا ہے کہ غیبت کرنے والے سے کہتے ہیں چپ ہو جابد گوئی مت کرلیکن دل سے اس کوبر انہیں سمجھتے تواپے لوگ منافق ہیں اور غیبت کرنے والے بھی ہیں 'جب آدمی کسی کی غیبت کو سنتا ہے تواس میں شریک ہو جاتا ہے ہاں اگر دل سے بیز ار ہو توغیبت میں شریک نہیں ہے۔

1500 CONTRACTOR OF THE PARTY OF

ایک روز حفرت او بحر صدیق اور حفرت عمر فاروق رضی الله عنما کمیں جارہے تھے ان میں ہے ایک حفرت نے دوسرے صاحب سے کہا کہ فلال شخص بہت سوتا ہے جب حضور اکر م علیقے کی خدمت میں حاضر ہوئے (اور کھانا کھانے بیٹھے) تو ان حضر ات نے سالن طلب کیا تو حضور علیقے نے فرمایا تم سالن تو کھا چکے ہو انہوں نے عرض کیا کہ ہم دونوں کو پتہ نہیں کہ ہم نے کیا کھایا ہے آپ نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے 'حضر ت علیقہ نے ان دونوں حضر ات کواس میں شریک کیا کیونکہ ایک نے کہا تھا اور دوسرے صاحب نے ناتھا۔

اگر کوئی شخص دل سے برا جانتے ہوئے ہاتھ رہے اشارہ کر کے نیبت سے رو کے تب بھی خطاہے کہ اس میں صراحت اور کوشش کے ساتھ ذبان سے منع کرناضروری تھا تا کہ غائب کا حق جالانے میں تقصیر واردنہ ہو' حدیث شریف میں آیاہے کہ جب کسی مسلمان بھائی کی نیبت کی جائے اور سننے والااس کی حمایت نہ کرے اور اس کو چھوڑ دے (خود منع نہ کرے) تو حق تعالی اس کوالیے وقت میں چھوڑ دے گا جبکہ وہ نجات کا مختاج ہو۔

فصل

#### ول سے غیبت کرنا بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح زبان سے

جس طرح کسی کاعیب دوسرے سے کمنادرست نہیں ہے اس طرح اپنے دل سے بھی کمنادرست نہیں ہے ول سے غیبت کرنے کے معنی یہ ہیں کہ تم کسی کے بارے میں بدگمانی کر دبغیر اس کے کہ تم نے کوئی پر اکام اس سے اپنی آنکھوں سے دیکھایاکانوں سے سناہویااس کے برے کام پرتم کو یقین ہو۔

 کہ دونوں کے حال سے میں خوبباخر نہیں ہوں ہاں آگر ہے جان لے کہ دونوں میں عدادت یا حسدہے تب تو قف کر نااولی اور افضل ہے البتہ آگر قائل کو بہت عادل سمجھتاہے تواس کیبات کوباور کرے-

جب کوئی محض کسی سے بدگمان ہو تواس سے دوستی پڑھائے تاکہ شیطان غضب ناک ہواوربد گمانی کم ہوجائے اور جب کسی علیہ اس کو تعییب اس کو تعییب اس کو تعییب کے ساتھ کسی کا عیب الیقین معلوم ہو جائے تو پھر اس کی غیبت نہ کرے البتہ خلوت میں اس کو تھیجت کرے گر بخر اور تواضع کے ساتھ بلکہ اس تھیجت کے دقت خود بھی عملین ہوتا کہ ایک مسلمان کے سبب سے دل گرفتہ ہونے اور پندگوئی کا تواب حاصل ہو۔

## قصل

### غیبت کا حریص ہونادل کی ہماری ہے

معلوم ہونا چاہے کہ غیبت کا حریص ہونادل کی ہماری ہے اور اس کا علاج ضروری ہے اس علاج کی دو قسمیں ہیں ہلی فتم علمی علاج ہے جو دو طریقے پر ہے ایک ہے کہ غیبت کی ہرائی ہیں جو حدیثیں وار دہوئی ہیں ان ہیں غورو فکر کرے اور فب سمجھ لے کہ غیبت کے سبب ہے اس کی نیکیاں اس کے دفتر ہیں ختقل ہوں گی اور یہ خالی ہاتھ رہ جائے گا-حضر ت رسول اکر م علی ہے نہ فیا ہے دن غیبت انسان کی نیکیوں کو اس طرح نابود کر دیتی ہے جیسے آگ سو تھی کئری کو-"اور شاید فیبت کے چاہوں کا زدکا پلہ بھاری ہو جائے گا اور اس کی نیکیوں کو اس طرح نابود کر دیتی ہے جیسے آگ سو تھی کئری کو-"اور شاید کی ترازدکا پلہ بھاری ہو جائے گا اور اس کے سبب ہے دو ذرخ ہیں جائے گا -دوسر اطور یہ ہے کہ اپنی غیبت ہے ڈرے آگر اپنی کن اپنی خوب کی تابوں کی ترازدکا پلہ بھاری ہو جائے گا اور اس کے سبب ہے دو ذرخ ہیں جائے گا -دوسر اطور یہ ہے کہ اپنی غیبت ہے ڈرے آگر اپنی سبب ہو کری ہی جائے گا -دوسر اطور یہ ہو اور آگر اپنی فیبت ہے ڈرے آگر اپنی عیب ہیں اس کی ہی طرح معذور ہے اور آگر اپنی ذات ہیں کوئی عیب کی سبب ہو اس کی ہی طرح معذور ہے اور آگر اپنی ذات ہیں دوسرے کی سبب ہو اس میں ہو ہو اور کوئی آدمی تقصیر ہے فالی شمیں ہے اور جو ہو ہو جو ہو میں ہیں ہو دی شرع کے تھم پر خامت اور راست شمیں رہ وور ہو ہیں ہی خود ہی شرع کے تھم پر خامت اور راست شمیں رہ سکتا آگر جو اس میں ہو وہ ہو دی سبب کے سبب ہو ہو اور خود کو سنبھال شمیں سکتا تو وہ ہو اس طرح وہ حق تعالی کی عیب گیری کر رہا ہے کیو تکہ صورت کی پر ائی اس مورت سے متعاتی ہیں تو تعی نہیں کہ اس خرائی پر اس شخص کی طامت در ست ہو۔

اس می صورت سے متعاتی ہے تو تعید کی اس خرائی پر اس شخص کی طامت در ست ہو۔

نیبت کے علاج کی تفصیل ہے ہے کہ پہلے یہ غور کرے کہ کس چیز نے اس کو نیبت پر ابھارا ہے ' یہ آٹھ آسباب ہیں ' پہلا سبب ہیے کہ کسی مخض سے خفار ہے ہے ' اس صورت میں بید خیال کہ کسی مخض سے خفار ہے ہے خود کو دوزخ میں ڈالنا حماقت ہے کہ اس طرح وہ خود اپنی ذات سے لڑا ' حضور اکر م علی ہے نے فرمایا ہے کہ جو کوئی غضے کو روکے گا تو حق تعالی قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے اس کو طلب فرمائے گا اور فرمائے گا کہ ان بہشت کی حوروں

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

میں ہے جو بچھ کو پیند ہواس کو لے لے - دوسر اسب یہ ہونا ہے کہ غیبت کر کے دوسر وں کی موافقت حاصل کرے تاکہ وہ لوگ بثاد دوسر ور ہوں اس کا علاج اس طرح کر لے کہ اس صورت میں یہ سجھنا ضروری ہے کہ لوگوں کی خوشی کی خاطر اللہ تعالیٰ کو ناخوش کرنا کمیں عظیم حماقت اور ناوانی ہے بلعہ چاہیے کہ لوگوں پر غصہ کر کے اور انکار کر کے (اس غیبت پر) خداوند تعالیٰ کی رضا مندی کا جو یا ہو۔ تیسر اسب یہ ہو تاہے کہ لوگ اس کو ایک تقصیر ہے منسوب کرتے ہیں اور دہ اس اپنی خطاکو دوسر سے پر ڈالتا ہے تاکہ خود کو اس نسبت ہے چاہے 'اس صورت میں اس کو غور کرنا چاہیے کہ خضب خدا کی آفت جو یقیناً آنے والی ہے اس سے کس طرح ج سکے گا اور اس عیب ہو رہائی چاہتا ہے دہ مشکوک ہے پس چاہیے کہ اس عیب کو اپنی ذات ہے دفع کرے اور کسی طرح دوسر سے پر نہ ڈالے۔ اگر کوئی یوں کے کہ میں اگر حرام کھا تا ہوں اور باد شاہ کا مال قبول کرتا ہوں تو فلاں شخص بھی ایساکام کرتا ہے ۔ یوں کہنا جماقت کی دلیل ہے کیو نکہ جو شخص معصیت کرتا ہے اس کی تیروی منع ہے اور یہ غور کام نہ آئے گا اگرتم کسی کو آگ میں گرتا دیکھو تو کیا خود بھی اس کی پیروی میں آگ میں گرجاؤ گے پیروی منع ہے اور یہ غور کام نہ آئے گا اگرتم کسی کو آگ میں گرتا دیکھو تو کیا خود بھی اس کی پیروی میں آگ میں معصیت کرنا میز الور نہیں ہے اس طرح عذر لنگ کرے تم کو معصیت میں مبتلا ہونا اور غیبت کرنا لا گئی نہیں۔

چوتھا سبب سے ہوتا ہے کہ ایک شخص خود ستائی کرنا چاہتا ہے جب خود ستائی ممکن نہیں ہوتی تو دوسر وں کا عیب ہیان کرتا ہے تاکہ اس کی بزرگی اور فضیلت ظاہر ہو جیسے کوئی کے کہ فلال شخص نادان ہے اور فلال شخص ریا ہے حذر نہیں کرتا یعنی میں کرتا ہوں لیکن وہ نہیں کرتا اس صورت میں یوں سوچے کہ جو دانشور ہوگاوہ اس شخص کی بات ہے اس کے جہل اور فسق کا یقین کرلے گالیکن خود اس کی فضیلت اور پارسائی کا تعین نہیں کرسکے گااور اگر کسی نادان نے اس کو فاضل جہا ہوں ہوتا ہوں ہوتا کہ حضور میں اپنے اور پارسا سمجھا بھی تو اس سے کیا حاصل بلحہ بعدہ تا چیز اپنی فضیلت ثابت کرنے کے واسطے خداوند تعالیٰ کے حضور میں اپنی قص ہونے کا اعتراف کرتا ہے لیس اس خود ستائی ہے کیا فائدہ اور دوسرے کو جاہل و تادان کہنے سے کیا حاصل ہوگا۔

پانچوال سبب حسد ہے کہ جب کسی کاعلم اور مال میں بلند مر تبہ ہواور لوگ اس کے معتقد ہوں تو یہ شخص اس کو گوا، انہیں کر سکتا اور اس کی عیب جو ئی کرتا ہے تاکہ وہ شخص اس سے جھڑا کرے اور حقیقت میں یہ اپنی ذات سے جھڑتا ہے کیونکہ حسد کر کے دنیا میں رنج وعذاب میں مبتلا ہوا اور آخرت میں نبیبت کاعذاب چھتا ہے اس طرح دونوں جمان کی تعتوں سے محروم ہوا'افسوس' اتنا نہیں جانتا کہ جس کو حق تعالیٰ نے حشمت وجاہ عطافر مائی ہے' عاسد کے حسد سے اس میں اور اضافہ ہوگا۔

غیبت کاچھٹاباعث استہزاء ہوتا ہے بعنی کسی کا نداق اڑا کر اس کورسوا کرنا اور استہزا کرنے والا نہیں جانیا کہ اس صورت میں حق تعالی کے حضور میں وہ خود کو مخلوق کے مقابلہ میں ذیادہ رسوا کرے گاتم غور کرد کہ قیامت کے دن وہ مخض جس کا تم نے نداق اڑلیا ہے اپنے گناہوں کا یہ جھ ٹہماری گردن پرر کھ دے گااور جس طرح گدھے کو ہانکتے ہیں اس طرح تم کو ہانک کردوزخ کی طرف لے جائیں گے تو تم سمجھ لوکہ اس شخص کی ہے نسبت تم پر ہنسازیادہ مناسب ہے اس وقت سمجھ جاؤگے کہ جس کا حال الیہ کچھ ہوگا تو آگر وہ ہد و کا قل و فرزانہ ہے تو اس طرح ہنی اور نداق کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔

ساتوال سبب سے بحہ کہ کوئی شخص ایک گناہ کرے اور محض اللہ کے لیے اس سے شمگین ہو جیسا کہ دینداروں کا طریقہ ہے تو اگر راستی سے بیہ غم پہنچا ہے تو دینداری ہے لیکن جب تم نے اس شخص کی شکایت کی اور اس کانام زبان سے لیا اور اس سے تم بے خبر ہو کہ یہ فیبت ہے اور تم کو یہ خبر بھی نہیں کہ شیطان نے تم پر حسد کیا ہے کہ اس دل سوزی پر تم کو اور اس سے تم بے خبر ہو کہ یہ فیبت کا گناہ 'تمہارے اس اجر کو تابو و کر دے۔

واب حاصل ہو تا تو اس نے اس شخص کانام تمہاری زبان سے نکاوایا ہے تاکہ فیبت کا گناہ 'تمہارے اس اجر کو تابو و کر دے۔

آٹھوال سبب یہ ہو تا ہے کہ کی شخص پر محض اللہ کے لیے تم کو غصہ آئے یا تعجب ہو تو تم اس غصیا تعجب کے باعث اس شخص کانام ظاہر کر دو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے (کہ وہ کون ہے) اور تم کو فلاں شخص پر اس کے اس کام کے باعث عصہ آیا ہے تو تمہارا یہ کام اس غصے کو تو اب کو جو محض اللہ کے لیے تم کو آیا تھا 'برباد کر دے گا' پس لا کُق اور مناسب یہ باعث غصہ آیا ہے تو تمہارا یہ کام اس غصے کو تو اب کو جو محض اللہ کے لیے تم کو آیا تھا 'برباد کر دے گا' پس لا کُق اور مناسب یہ باعث غصہ آیا ہے تو تمہارا یہ کام اس غصے کو تو اب کو جو محض اللہ کے لیے تم کو آیا تھا 'برباد کر دے گا' پس لا کُق اور مناسب یہ باعث غصہ آیا ہے تو تمہارا یہ کام اس غصے کو تو اب کو جو محض اللہ کے لیے تم کو آیا تھا 'برباد کر دے گا' پس لا کُق اور مناسب یہ باعث غصہ آیا ہے کانہ کوربغیر نام کے کیا جائے۔

### وہ عذر جن کے باعث غیبت کی رخصت ہے

معلوم ہوتا چاہیے کہ غیبت کرتا حرام ہے جس طرح جھوٹ ہو لنا ہے ، کیکن ضرورت اور حاجت کے وقت ان چھ عذروں کے باعث وہ مباح ہے اول بادشاہ یا قاضی کے رویر و فریاد کرتا اس وقت غیبت درست ہے یا کی ایسے شخص کے سامنے کہنا جس ہے مدد کی امید نہ ہو خالم کے ظلم کو بیان کرتا درست بنیں ہے ۔ کی شخص نے حصرت ائن سیر ان کے سامنے مجاج کا ظلم بیان کیا تو انہوں نے فرمایا ، جاج کا انقام اللہ تعالی کی غیبت کرنے والے ہے اس طرح لے گاجس طرح دوسر بے لوگوں کا انقام تجاج ہے گا- دوسر اعذریہ ہوگائیاں کی غیبت کرنے والے ہے اس طرح لے گاجس طرح دوسر بے لوگوں کا انقام تجاج ہو گا- دوسر اعذریہ ہو کہ کی مقام پر جھڑ ایا فساد دیکھ کر کسی ایسے شخص شخص ہے بیان کرتا جو احساب پر قدرت رکھتا ہو اور فساد پر پاکر نے والے کو دوسر اعذریہ ہو سے کہ مقام پر جھڑ لیا فساد دیکھ کر کسی اللہ عنہ عضر شاہد تعالی عنہم کے پاس گے انہوں نے آپ کو کوروک سکے دھزت امیر المو منین او بحرصد بی کوروک سکے دھزت امیر المو منین او بحرصد بی سلام کیا لیکن آپ نے ان کے سلام کا جو اب ضبی دیا تو انہوں نے آس امر کی شکایت حضر ہا امیر المو منین او بحرصد بی سلام کیا لیک آپ نے ان کے سلام کا جو اب ضبی دیا تو انہوں نے اس اس کی شکایت حضر ہی المی منین او بحرصد بی عذر کی فتو کی کا دریا فت کرتا ہے کہ میر کی مید می بیاپ یا کو گی اور اس طرح دریا فت کرے کہ آگر کو گی شخص ایسا کے نام اور اس سے اپنی قرامت کو پوشیدہ در کے واتا کہ بچان نہ ہو سکے ) اور اس طرح دریا فت کرے کہ آگر کو گی شخص ایسا کو مان کر درست، فتو گیا کام کرے تو کیا کیا جائے 'البتہ اس وقت نام ظاہر کرنے کی اجازت ہے کہ مفتی اس شخص مخصوص کو جان کر درست، فتو گی

ہندہ نے رسول اکر م علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ابوسفیان ایک مر د خیل ہے وہ میر ااور میرے پچول کاپوراخرچ نہیں دیتا 'اگر میں اس کی اطلاع کے بغیر اس کے مال سے پچھے لے لوں تو کیا درست ہوگا' یہاں ابوسفیان کو اس

ی عدم موجود گی میں حیل کما گیالیکن فتویٰ دریافت کیاجارہاہے) تو حضور اکرم علیہ نے نے فرمایا کہ بقدر ضرورت انصاف کے ساتھ لے لو۔ یمال حل اور خست کامیان غیب سے خالی نہ تھالیکن حضور اگرم علیہ نے فتوی کے عذر کی ماہر اس کوروار کھا۔ چو تھاعذریہ ہے کہ کسی کے شر سے چناچاہتا ہو جیسے کوئی بدعتی ہویاچور ہواوراس پر کوئی محض بھر وساکر ناچاہتا ہے یا کوئی غلام خرید رہاہے تو اگر اس کے عیب کو ظاہر نہیں کرے گا تو خرید ار کو نقصان پنیچے گا'ان صور تول میں عیب کا ظاہر کردینادرست اوررواہ اوراس کوچھیانا مسلمان کے ساتھ دغاکرنے کے متر ادف ہے ذکوۃ لانے والے کورواہے کہ گواہ کے بارے میں طعن کرے (عیب کو ظاہر کرے) ای طرح اس شخص کے عیب کو ظاہر کردے جس کے ساتھ مشورہ کیا جارہاہے۔ حضور علی نے فرمایاہے کہ تم فاسق میں جو عیب دیکھوصاف کمہ دو تاکہ لوگ اس سے حذر کریں (اس سے مراد وہ مقام ہے جمال آفت پیدا ہونے کا ندیشہ ہو)لیکن بغیر عذر ردا نہیں ہے کما گیاہے کہ تین شخصوں کی شکایت غیبت نہیں ہے'ایک ظالم بادشاہ کی دوسر بدعتی مخص کی تیسرے اس مخص کی جوعلا نیے گناہ کر تاہے۔اس کا سب یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی کو تا ہیوں کو خود نہیں چھیاتے اور نہ ان کو کسی کے کہنے کی پرواہے 'یا نچوال عذریہ ہے کہ کوئی تخص ایسے نام سے مشہور ہو جس میں غیبت کے معنی موجود ہول جیسے اعمش اور اعرج یعنی رتو ندیااور کنگر ایاس قبیل کے دوسرے نام ہیں تو جب ایک آدمی ایسے کی عیبی نام سے مشہور و معروف ہے تواس کو پروانمیں ہوتی (کہ کوئی اس کو نیبت کے ساتھ پکار رہا ہے)اس صورت میں بہتر بیہ ہے کہ اس کا کوئی دوسر انام تجویز کیاجائے مثلاً اندھے کوبھیر اور زعمی کو کافور (برعس عهد رعمی کا فور)اور غلام کو مولا کھے۔ چھٹاعذریہ اس محض کے بارے میں ہے جو اپنا فسق ظاہر کرے جیسے ہجڑا (مخنث) شراب خور ایے لوگ جو فسق کو معیوب نہیں سمجھتے ان کاذکر۔ (نام لینارواہے)

#### غيبت كاكفاره

غیبت کا کفارہ ہے کہ توبہ کرے اور پشمان ہو تاکہ حق تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہے اور جس کی غیبت کی ہے۔ اس سے معافی کا خواستگار ہو تاکہ اس کے مظلہ سے ج جائے۔ حضور علیہ نے فرمایا ہے کہ جس نے کی پر اس کی آبر ویا مال کے معاملہ میں ظلم کیا ہے اس سے معافی مانئے قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ درم رہے گانہ دینار 'گر اس کے حسات مظلوم کو دید ہے جائیں گے۔ منات مظلوم کو دید ہے جائیں گے۔ منات مظلوم کو دید ہے جائیں گے اگر اس کے پاس ٹیکیاں نہیں ہیں تو مظلوم کے گناہ اس کی گر دن پرر کھے جائیں گے۔ ام المومنین حضر ت عائشہ رضی اللہ عنما نے ایک عور ت سے کماکہ تو زبان دراز ہے حضور اکر معلیہ نے آپ سے کماکہ تم نے غیبت کی ہے تم اس عور ت سے معانی ماگو۔ ایک اور حدیث شریف میں وار د ہوا ہے کہ جب کسی شخص نے کسی کی غیبت کی تو چاہے کہ خداوند تعالی سے اس کی مغفر ت چاہے۔ "بعض علاء نے اس سے یہ معانی مر اد لئے ہیں کہ اس کی مغفر ت چاہناکا فی ہے 'اس سے معانی ما نگرادر کار نہیں ہے لیکن دوسر کی حدیثوں کی دلیل سے ایسا خیال کرتا غلط ہے 'طلب مغفر ت جاہناکا فی ہے 'اس سے معانی ما نگر اور معانی ما تھے اور معانی اس طرح انگر جائے گی کہ تواضع صرف اس مقام پر ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے وہ ذریدہ نہ ہو 'ور نہ معانی ما تھے اور معانی اس طرح انگری جائے گی کہ تواضع صرف اس مقام پر ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے وہ ذریدہ نہ ہو 'ور نہ معانی ما تھے اور معانی اس طرح انگری جائے گی کہ تواضع

THE STATE OF THE PARTY OF THE P

اور پشیمانی کے ساتھ اس کے پاس جائے اور کے بیس نے خطا کی ہے اور جھوٹ یولا ہے تم جھے معاف کردو 'اگر وہ معاف نہ کرے تواس کی تعریف کرے اور اس کے ساتھ مداوااور لطف ہے پیش آئے تاکہ اس کادل خوش ہو جائے اور پھر دہ معاف کردے اگر پھر بھی نہ ہفتے تو وہ مختار ہے لیکن اس مخض کی اس مداوا کو اس کی نیکیوں میں لکھ لیا جائے گا اور ممکن ہے کہ اس کو قیامت میں دوبد لے دیئے جائیں۔ لیکن معاف کردینا بھر صورت بہتر ہے۔ بعض بزر گان دین نے عفو کر کے کہا ہے کہ جمارے نامہ اعمال میں کوئی نیکی اس ہے بہتر نہیں ہے۔

صحیحبات یمی ہے کہ عنو کرنابردانیک کام ہے 'منقول ہے کہ کسی محف نے حفرت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ کی غیبت کی 'انہول نے ایک خوان محبوروں کااس کے پاس محیجااور کملایا کہ میں نے ساہے کہ تم نے اپنی عبادت بطور ہدیہ مجھے مجھی ہے بس میں نے چاہا کہ اس ہدیہ کا بچھ بدل کروں ۔ مجھے تم معاف کرنا کہ اس ہدیہ کا بورابدل نہیں کر سکا ،وں 'پس خطا محشی اس سلسلہ میں خوب ہے کہنے والے نے کیا کہاہے اس کو ظاہر کردے کیونکہ نامعلوم بات سے بیز ار ہونادرست نہیں ہے۔

### تير ہویں آفت

تیر ہویں آفت غمازی اور سخن چینی (دور خاین ہے) حق تعالی کا ارشاد ہے:

ذكيل بهت طعنه ديخ والادور غاين كرنے والا

هَمَّازِ مَنشَّاءِ بنَمِيمٍ اورارشُاد فرمايا :

خرابی ہے اس کے لیے جولوگوں کے منہ پر عیب کرے اور پیٹے چیچے بدی کرے- وَيُلُّ لِكُلِّ هُمْزَةٍ لُمْزَةٍ ٥

اور فرمایا:

لكر يول كا كفاسر برلاد في والى-

حَمَّالَةَ الْحَطْبِ

ان تینوں آیوں ہے مراو خن چینی ہے۔ حضوراکرم علیہ کارشاد ہے کہ "شمام یعنی چنل خور بہشت میں نہیں جائے گاورارشاد کیا ہے میں تم کو خبر دول کہ تم میں ہے بدترلوگ کون ہیں (سنو) بدترلوگ وہ ہیں جو چنل خوری کریں اور لوگوں میں فتنہ پیدا کریں ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جب خداوند تعالی نے بہشت کو پیدا فرمایا تواس کو حکم دیا کہ بات کرے 'بہشت کو پیدا فرمایا تواس کو حکم دیا کہ بات کرے 'بہشت کے گئی کہ نیک خت وہ ہے جو مجھ تک پنچ حق تعالی نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قتم کہ آٹھ قتم کے لوگ تیرے پاس نہیں پہنچ سکیں گے۔ شراب خور 'زانی ' (جوزنا پر کاربری رہے) 'غماز 'دیوث 'پیادہ شحنہ 'مخنث 'قاطع رحم اور وہ شخص جو خداے عمد کرتا ہے کہ میں ایساکام کروں گااور پھراس کو نہیں کرتا۔

منقول ہے کہ بنی اسر ائیل قحط سے دوچار ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس دعائے بارال کے لیے مجئے '(لیکن

a manufacture de la company de

دعا کے باوجود ) بارش نہیں ہوئی تب حضرت موسیٰ علیہ السلام پروحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گاکہ تمہاری جماعت میں ایک غماز موجود ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیاالٹی مجھے اس کا نشان ہتائے کہ میں اس کو جماعت سے نکال دوں خداو ند تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں غماز سے ناخوش ہوں تو میں کس طرح غمازی کروں۔ تب موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے ہر ایک شخص نے غمازی سے توبہ کی 'اس کے بعد بارش ہوئی۔

منقول ہے کہ کسی مخص نے ایک دانشور کے پاس جانے کے لیے سات سو فرسخ کاسفر کیا ' ۔ انشور کے پاس پہنچ کر اس سے دریافت کیا کہ وہ کون می چیز ہے جو آسانوں سے کشادہ تر ذمین سے گرال تر ' پھر سے ذیادہ سخت ہے اور وہ کون می چیز ہے جو آگ سے ذیادہ گرم (سوزال) ہے اور وہ کون می چیز ہے جو زمبر یرسے ذیادہ سر د ' دریا۔ ت ذیادہ غن ہے اور وہ کون می چیز ہے جو زمبر یرسے ذیادہ کشادہ اور وسیع ہے اور بے گناہ پر بہتان لگانا ذمین سے ذیادہ گر ال تر ہے ' وانشور نے جو الاول دریاسے ذیادہ غن ہے اور حمد آگ سے ذیادہ گرم اور سوزال ہے کا فرکادل پھر سے ذیادہ سخت ہے اور جو کوئی قرابت والے کی حاجت روائی نہ کرے دہ زمبر یرسے ذیادہ سر دول ہے اور چو کوئی قرابت والے کی حاجت روائی نہ کرے دہ زمبر یرسے ذیادہ سر دول ہے اور چو کوئی قراب والے کی حاجت روائی نہ کرے دہ زمبر یرسے ذیادہ سر دول ہے اور چو کوئی قراب خور جس کولوگ جانے ہیں۔ پیٹم سے ذیادہ خوار اور ذیوں حال ہے۔

فصل

#### غمازي كي حقيقت

اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ غمازی فقط ہی نہیں ہے کہ ایک کی بات دوسر ہے سے لگادیں با بحد ایک شخص کی کے ایسے کام یا الی بات کو ظاہر کردے جس سے کوئی دوسر اشخص آزردہ ہوتو یہ بھی غمازی ہے اور اس کا ظہار فعل سے ہویا قول سے یا اشار ہے یا تحریر سے 'بلحہ کسی کار از فاش کرنا بھی جس سے وہ شخص آزردہ ہو در ست نہیں ہے 'گر اس وقت در ست ہے کہ کوئی شخص کسی کے مال میں خیانت کر ہے۔ اس طرح پروہ کام جس سے کسی مسلمان کو نقصان پنچ اس کو مخفی نمیں رکھنا چاہیے۔ جب کوئی شخص کسی سے کہ قلال شخص نے تم کو ایسانیا کہا ہے یا تمہارے حق میں وہ الی باتیں کہنا ہے تو سنے والے کوان جیمباتوں پر عمل کرنا چاہیے۔

میلی بات بہتے کہ اس کی بات کو باور نہ کرے کیونکہ غماز فاس ہے اور حق تعالی نے فرمایا ہے کہ فاس کی بات مت سنو۔ دوسرے یہ کہ اس کو نصیحت کرے اور کے کہ ایساکام دوبارہ نہ کرتا 'کیونکہ گناہ ہے منع کر ناواجب ہے 'تیسرے یہ کہ اللہ کے لیے اس سے دشمنی رکھے کیونکہ غمازے دشمنی رکھنا واجب ہے 'چوتھے یہ کہ اس شخص کے بارے میں (جس کے بارے میں بات لگائی گئی ہے) بدگمان نہ کرے کیونکہ گمان بدحرام ہے پانچویں یہ کہ اس بات کی تحقیق کے در پے نہ ہو حق تعالی نے اس سے منع فرمایا ہے 'چھٹے یہ کہ جوبات این بارے میں ناپند کرتا ہو وہ دوسرے کے بارے میں بھی پندنہ حق تعالی نے اس سے منع فرمایا ہے 'چھٹے یہ کہ جوبات این بارے میں ناپند کرتا ہو وہ دوسرے کے بارے میں بھی پندنہ

کے اور نہ اس کی غمازی کا معاملہ دوسرے سے بیان کرے بلعہ اس کو چھپالے 'ان چھ باتوں میں سے ہر ایک پر عمل کرنا

واجب ہے-محمل شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیزر حمتہ اللہ علیہ ہے کسی شخص کی چغلی کھائی توانہوں نے فرمایا کہ ہم اس پر سری نہ فور کریں گے آگر تونے جھوٹ کہاہے تو' توان لوگوں میں شامل ہے ان جاء کم فاسق بجبا (اگر فاسق تمهارے پاس کوئی خبر لے کر آئے )اور اگر تونے کے کماہے تو پھر توان لوگوں میں شامل ہوگا-

هناز منتاع بنیم اگر توچاہتاہے کہ میں بچھے عثیروں اور معاف کردوں تو توبہ کر-اس نے کما!اے امیر المومنین میں توبہ کر تاہوں-

منقول ہے کہ کسی محض نے ایک دانشور سے کہاکہ فلال محض نے آپ کوہر اکہاہے ' دانشور نے جواب دیا کہ ار صد دراز کے بعد تم مجھے ملے اور تم نے تین خیانتیں کی ہیں 'ایک بیا کہ دینی بھائی پر مجھے غصہ و لایاد وسرے بیاکہ میرے ال و تشویش میں متلاکیا تیسرے یہ کہ تم نے خود اپنی ذات کو فاس اور مجم تھے رایا۔

سلیمان بن عبدالملک (اموی) نے ایک مخص سے دریافت کیا کہ کیا تونے مجھے براکما ہے اس نے جواب دیا کہ یں نے اپیا نہیں کہاہے! سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ ایک عاول معتبر نے مجھ سے کہاہے-اس وقت امام زہری وہاں موجود تھے انہوں نے کماکہ اے امیر المومنین! غمار کس طرح عادل ہوسکتا ہے! یہ سن کر سلیمان نے کماکہ آپ نے سے فرمایا کھراس مخص سے فرمایا کہ خیریت سے رخصت ہو جاؤ۔

حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو محف دوسرول کاذ کربرائی ہے تمہارے سامنے کرتا ہے وہ اس طرح تمہارا ذكر دوسرول كے سامنے كرے كاپس ايے شخص سے زؤ۔ اور حقيقت بھى يمى ہے كہ ايے شخص كو دشمن تصور كرنا جا ہے کو تکہ دہ بد گوئی کر تا ہے' حذر 'خیانت ' دغا' حسد ' فتنہ انگیز اور نفاق کی بری صفتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ راستی ہر مخص ہے ایک پہندیدہ عمل ہے مگر غماز اور ٹمام اگریجے یو لیاس صورت میں غمازی اور نمامی ' تووہ لينديده عمل حميس ب-

حفزت مصعب اتن زبیر رضی الله عنهانے کہاہے کہ میرے نزدیک چغلی سننا ' چغل خوری ہے بھی بدترہے کہ نمای ہے مقصود توغیبت ہےاوراس کاسننا گویااییا ہے کہ اس کوا جازت دے دی- حضور اکرم علیہ فرماتے ہیں 'غماز' حلال زادہ نہیں ہے اور جان لو کہ فتنہ انگیز اور غماز کاشر بہت عظیم ہے 'شاید کہ ان کی باتوں سے لوگ مارے مارے جائیں۔

منقول ہے کہ ایک مخص اینے ایک غلام کو چھر ہاتھا، خرید ارہے اس نے کما کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے جز اس کے کہ یہ غماز اور فتنہ انگیز ہے خریدار نے کما کہ اس عیب کی کوئی پر دانہیں اور اس کو خرید لیا' چندر وز کے بعد غلام نے مالک کی دی سے کماکہ میرے آقاآپ سے پیار نہیں کرتے ہیں وہ ایک اور کنیز مول لے رہے ہیں میں ایک منتر کردوں گا' آپ جب آ قاسو جائیں توان کی ٹھوڑی کے پنچے کے چندبال مراش کر مجھے دے دینا' وہ اس منتر کے بعد آپ سے خوب پیار

کریں گے 'عورت سے توغلام نے یوں کمااور اپنے آقاہے کما کہ آپ کی ہوی ایک اور شخص پر فریفۃ ہے اور وہ آپ کو مار ڈالنا چاہتی ہے آپ میری بات آزماد یکھئے' آپ نیند کا بھانہ کر کے لیٹ جائے (سوتے بن جائے) آپ پر حقیقت روش ہو جائے گی مالک نے ایساہی کمااد ھر وہ عورت اسر الے کر آئی اور اس کی داڑھی پر ہاتھ رکھا آقا کو یقین ہو گیا کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتی ہے پس اس نے فور ااٹھ کراپنی ہوی کو قتل کردیا عورت کے ورٹاء کو جب اس کی خبر ہوئی توسب کے سب اس کے او پرچڑھ آئے اور اس مالک کو قتل کردیا اور طرفین سے جنگ میں بہت سے لوگ کام آئے۔

#### چود هویں آفت

چود هویں آفت دود شمنوں کے در میان لگائی جھائی (دوز ٹی) کرنا ہے بعنی ہر ایک سے الی بات کمناجواس کو پہند آئے پھر ہر ایک کی بات دوسر ہے تک بہنچادینا (دو تاپن) یہ کام غمازی سے بھی بدتر ہے۔ حضور اکر م علی ہے نے فرمایا ہے 'جو شخص دنیا میں دو تاپن کرے گا قیامت میں اس کی دو زبانیں ہوں گی۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ''بعدوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جودو تانہ ہو۔''

کی ایسے 'مخص سے جو دشمن سے دوستی رکھتا ہے تو لازم ہے کہ جب کی سے ایک بات سے تویا تو خاموش ہو جائے یا جوبات سنے وہ سامنے کمہ دے ( پیچھے نہ کے) تاکہ لوگ اس کو منافق نہ کمیں 'ایک کی بات دیسرے سے نہ لگائے اور ہر ایک سے اس طرح نہ کے کہ ''میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔''

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے لوگوں نے دریافت کیا کہ جب ہم امراء کے پاس جاتے ہیں تو جیسی ہاتیں وہاں کہتے ہیں وہاں ہے واپس آکر ہم وییا نہیں کرتے 'انہوں نے جواب دیا کہ حضور اکرم علی ہے عمد مسعود میں ہم اس طریقے کو نفاق سمجھتے ہتے۔

جب کوئی مختص سلاطین کے پاس بغیر ضرورت کے جائے اور تعلق سے اس طرح باتیں کرے جس طرح وہ ال کے پیچپے نہیں کہتا تھا تووہ منافق اور دور د ( دوغلا) ہے ہاں اگر اس قتم کی گفتگو ضرور تألا حق ہو جائے تواجازت دی گئی ہے -

#### لوگوں کی مدح وستائیش

#### پدر ہویں آفت

لوگوں کی مدح و ستائش پندر ہویں آفت ہے اور ان کی تعریف میں غلو کرنا یہ بھی آفت ہے اور اس میں چھ نقصانات ہیں 'ان میں سے چار کا تعلق مدح کرنے والے (مداح) سے ہے اور دو کا تعلق ممدوح سے ہے پہلا نقصال سے ہے کہ اس طرح وہ یاوہ گوئی کرے گااور دروغ ٹاہت ہوگا' حدیث شریف میں آیاہے کہ ''جس نے مخلوق کی تعریف میں غلوکیا

MINISTERNATION OF THE PARTY OF

قیامت کے دن اس کی زبان اتنی لمبی ہوگی کہ زمین ہے لگ جائے گی اور وہ اس کو وہ روند تا ہواگر پڑے گا- دوسر انقصال سے ہے کہ شاید کہنے والا (مدح کرنے والا) منافق ہو اور وہ نفاق ہے کہ رہا ہو کہ میں آپ کو دوست رکھتا ہوں ہلیکن حقیقت میں دوست نہ ہو' تمیسر انقصال ہے ہے کہ شاید مدح وستائش میں وہ الی بات کے جس کی حقیقت اس کو معلوم نہ ہو مثلا کے آپ بڑے پار سااور پر ہیزگار ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں یااسی قبیل کی اور باتیں کے -

ایک مخص نے حضور انور علیہ کے روپر و کسی مخص کی تعریف کی مضور علیہ نے فرمایا فسوس کے اس کی گردن ماردی آپ نے پھر فرمایا کہ اگر مخص کی مدح کرنا ضروری ہے تو بوں کہ کہ میں ابیا سمجھتا ہوں اور عند اللہ اس کو عیب صدرح خلالم سے بری خیال کرتا ہوں آگر تو اس خیال میں سچاہے تب اس کا حساب خدا کے ساتھ ہے 'چوتھا نقصان بیہ ہے کہ معدوح خلالم ہے اور مداح کی تعریف ہوتا ہے اس صورت میں خالم کو خوش کرنا ورست نہیں ہے۔

حضورا کرم علیہ نے فرمایا ہے "جب تم فاسق کو سر اہتے ہو تو خدا تعالی ناخوش ہو تا-" میروح کے دو نقصانوں

میں ایک نقصان بیہے کہ اس مدح سے تکبر وغرور پیداہو تاہے۔

منقول ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ درہ کیے پیٹھے تھے جار دونا می شخص آپ کے پاس آیا ایک شخص نے کہا کہ وہ قبیلہ ربیعہ کامر دار ہے 'جب وہ آکر آپ کے پاس پیٹھ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو در وہا، ا' جار دونے کہا کہ امیر المو منین! آپ ججھے کیوں مار رہے ہیں' آپ نے فرمایا کیا تو نے اس شخص کی بات نہیں سنی۔ جار دونے کہا میں نے نہیں سنی۔ آپ نے فرمایا کہ ججھے یہ ڈر ہوا کہ بیرے دل میں اس شخص کی بات من کر غرور نہ پیدا ہوا ہو (کہ یہ قبیلہ ربیعہ کا سر دار ہے) لیاں میں نے چاہا کہ تیرے غرور کو توڑ دوں -دوسر می بات یہ ہے کہ جب کی کو کہا جائے کہ تو بوا عالم ہے بہت مر دار ہے) لیاں میں نے چاہا کہ تیرے غرور کو توڑ دوں -دوسر می بات یہ ہے گا کہ میں تو در جہ کمال کو پہنچ گیا ہوں' چنانچہ حضورا کرم سے تالیہ ہے کہ خض نے ایک دوسر سے شخص کی تحریف کی تو آپ نے فرمایا 'تم نے اس کی گردن مار دی کہ اگر وہ اس بات کو یقین کرلے تو کو شش سے باذر ہے گا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص تیز چھری لے کر کس کے کہ اگر وہ اس سے بہتر ہے کہ اس کے سامنے اس کی تعریف کی جائے - جناب زیادین اسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی اپنی مرس سنے ہے سیطان اس کے سامنے آگر اس کو اس جگہ سے اٹھا تا ہے لیکن مو من خود کو بھیان کر تواضع اختیار کر تا ہے کہ اس کے سامنے آگر اس کو اس جگہ سے اٹھا تا ہے لیکن مو من خود کو بھیان کر تواضع اختیار کر تا ہے کہ اس کے سامنے آگر اس کو اس جگہ سے اٹھا تا ہے لیکن مو من خود کو بھیان کر تواضع اختیار کر تا ہے کہ اس کے سامنے آگر اس کو اس جگہ سے اٹھا تا ہے لیکن مو من خود کو بھیان کر تواضع اختیار کر تا ہے کہ اس کے سامنے آگر اس کو اس جگہ سے اٹھا تا ہے لیکن مو من خود کو بھیان کر تواضع اختیار کر تا ہم ہوں تاکش میں ان چھ آفتوں کا اندیشہ نہ ہو تو کس کی کہ ح کر تادر ست ہے ۔

حضوراکرم علی نے اسپے اسحاب اگرام (رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین) کہ تعریف فرمائی ہے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ''آگر میر بے بعد کسی کورسالت دی جاتی تو عمر کودی جاتی ۔'' آپ نے فرمایا کہ تمام عالم کے ایمان کا آگر (حضرت) ابو بحر (صدیق رضی اللہ تعالی عنہ) کے ایمان کے ساتھ مقابلہ کریں توابو بحر (رضی اللہ تعالی عنہ) کا ایمان زیادہ ہوگا۔ اس فتم کی ثناء و ستائش آپ نے صحابہ کرام کی نبیت کثرت سے فرمائی ہے کیونکہ حضور اکرم علیہ جانتے تھے کہ آپ کی یہ تعریفیں ان اصحاب کے لیے مضرت رسال نہیں ہوں گی۔

Notes and second disp.

اپی تعریف آپ کرنا اچھا نہیں ہے حق تعالی نے اس سے منع فرمایا ہے اور ارشاد کیا ہے انا سیدولدادم ولافخر اگر کوئی مخص کی فتم کا پیشواہے اوروہ اپنی تعریف آپ اس لئے کر تا۔ ہے تاکہ لوگ اس کی پیروی کریں تورواہے چنانچہ سرور کو نین عیالتے نے فرمایاہے :

انا سیدنا البشیر ولافخر-یعی میں سیدالبشر ہوں اور اس میں فخر نہیں ہے (میں بیبات فخرے نہیں کہتا)
میں اس سر داری پر بردائی نہیں کر تا اور نہ اس سے فخر کر تا ہوں' آپ نے یہ اس داسطے فرمایا کہ سب امتی آپ کی پیروی کریں اس طرح یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے قال الْجَعَلُنی علی خَزَ آئِنِ الْاَرُضَ اِنِی حَفِیظُ عَلِیْم کما کہ جھے زمین کے فزانوں پر کردے بے شک میں حفاظت کرنے والا علم والا ہوں)

فصل

جب لوگ کسی کی تعریف کریں تواس شخص یعنی ممدور کوچاہے کہ غروراور تکبر سے چاوراپ خاتمہ ہے بے فکر نہ ہو کیو نکہ کسی کواس کی خبر شیں ہے اگر کوئی شخص دوزخ سے نجات نہائے تو کتااور خزیراس سے بہتر ہیں اور کسی کو اس بات کی خبر شیں ہے کہ وہ دوزخ سے نجات یا ہے کہ وہ اس طرح سوچ کہ مدح کر نے والے کواس کے تمام راز معلوم ہوتے تو وہ اس طرح اس کی مدح نہ کرتا اس صورت میں شکر اللی جالائے کہ اس کے باطن کا حال مداح پر پوشیدہ ہے اور جب لوگ اس کی مدح کریں تو وہ خود اور دل میں اس مدح سے بین ادر ہے 'لوگوں نے ایک بر گ کی تعریف کی وہ کہنے گئے یا اللی ا بیہ شخص میر اقرب اس چیز کے وسلے سے ڈھونڈھ رہا ہے جس سے میں بین ار ہوں تو گو اہر ہنا کہ میں مدح سے بین ار ہوں اور تیری بارگاہ کے تقرب کا خواہاں ہوں۔ "کچھ لوگوں نے حضر سے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف میں تو آپ نے فرمایا 'بار اللہا! مجھ سے مواخذہ نہ فرماناس بات پر جو یہ لوگ کہتے ہیں اور میری اس خطا کو خش دینا جس کو یہ لوگ شیں جانے ہیں اور میری اس خطا کو خش دینا جس کو یہ لوگ شیں جانے ہیں اور میری اس خطا کو خش دینا جس کو یہ تو نہیں جانے ہیں اور میری اس خطا کو خش دینا جس کو یہ تھیں اس سے بہتر فرمادے۔

ایک مخص حفرت علی رضی اللہ عنہ کودل ہے دوست نئیں رکھتا تھااس نے نفاق ہے آپ کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا تونے زبان سے جو کچھ مجھے کہاہے میں اس سے کم تر ہوں اور دل میں تو مجھے جیسا سمجھتا ہے اس سے میں بہتر ہوں۔



# اصل چهآرم

#### غصه كينه 'حسداوران كاعلاج

غصہ کی اصل آتش ہے کیونکہ اس کا صدمہ اور اس کی ضرب دل پر پڑتی ہے اور اس کی نسبت شیطان کے ساتھ ہے جسیاکہ کما گیاہے (قرآن میں ہے) خَلَقَتَنی مین نَّاروَ خَلَقَتَهُ مین طِین ہو (تونے مجھ کو آگ ہے پیدا کیا ہے اور آدم کو طین ہے) اور معلوم ہے کہ آگ کا کام بے قراری ہے اور مٹی کا کام سکون ہے (ایک کی فطر ہ میں اضطر اب ہے اور ایک کی فطر ہ میں سکون 'پس جس پر غصہ غالب ہوگااس کی نسبت آدم علیہ السلام کی نسبت ہے زیادہ شیطان ہے ہوگاسی با کی فطر ہ میں اللہ عنمانے حضور اکرم علی ہے دریافت کیا کہ وہ کیا چیز ہے جو مجھے خداوند تعالیٰ کے غضب سے محفوظ رکھے تو حضور اکرم علی تو غصہ میں نہ آئے "ایک صحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالتمآ ب علی ہے کہ فوظ رکھے تو حضور اکرم علی تو غصہ میں نہ آئے "ایک صحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالتمآ ب علی ہو کئی بار محفوظ رکھے ایک مختصر سا عمل بتائے! آپ نے فرمایا "قصدا غصہ نہ کرنا" انہوں نے کئی بار حضور اکرم علی ہے می عرض کیا اور حضور علی ہے جواب میں ہربار یہی فرمایا۔

حضوراکرم علیہ کاار شاد ہے "غصہ ایمان کواس طرح بھاڑ دیتا ہے جس طرح ایلوا (صبر) شد کی مضاس کو بھاڑ دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچیٰ علیہ السلام ہے کہا کہ غصہ نہ بیجئے توانہوں نے کہا کہ ممکن نہیں ہے کہ میں انسان ہوں "بب انہوں نے فرمایا" گالی جمع مت بیجئے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے (غصہ اور گالی دونوں کو جمع نہ کیا جائے۔) معلوم ہونا چاہیے کہ بالکل غصہ نہ کرنا ممکن نہیں ہے البتہ غصہ کو پی جانا (روک لینا) ضروری ہے حق تعالیٰ کا معلوم ہونا چاہیے کہ بالکل غصہ نہ کرنا ممکن نہیں ہے البتہ غصہ کو پی جانا (روک لینا) ضروری ہے حق تعالیٰ کا

ارشادہ۔والکاظِمِیْنَ الْغَیْظَ وَالْعَافِیْنَ عَنِ النَّاسِ (اور غصہ کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دیے والے)
اس آیت میں ان لوگوں کی تعریف کی گئے ہے جو غصہ کو پی جاتے ہیں۔ حضور اکر م عَلَیْ نے فرمایا ہے جو غصہ کو پی جاتا ہے
اللہ تعالی اپناعذاب اس سے اٹھالے گا اور جو کوئی خداوند تعالی کی تقصیم کر کے عذر خواہی کرے وہ قبول فرمائے گا اور جواپی زبان کو روکے گا اللہ تعالی اس کی شرم رکھے گا۔ حضور علیہ کا ایک اور ارشاد ہے کہ جو کوئی غصہ کو پی جائے گا حق تعالی قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضامندی سے معمور فرمادے گا ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ دوزخ کا ایک دروازہ ہے کوئی اس میں نہیں جائے گا۔ گروہی شخص جو شرع کے برخلاف حشمتیں ہوگا۔ایک اور ارشاد والا ہے کہ بدہ جو گھونٹ بیتا ہے 'اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصہ کو پی جانے سے زیادہ پندیدہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان سے بھر دے گا۔

حضرت شیخ فضیل بن عیاض رحمتہ اللہ علیہ 'حضرت سفیان توری رحمہمااللہ تعالیٰ اور بہت ہے بزرگوں نے فرمایا ہے اور اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ غصہ سے جو حکم (بر داشت) کیا جاتا ہے اس سے بہتر اور کوئی کام نہیں ہے جس طرح طمع کے وقت صبر کرنے سے بہتر کوئی کام نہیں ہیں کسی شخص نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ سے ایک سخت بات

STORES MAINTENANT THE

کی 'انہوں نے اپناسر جھکالیااور فرمایا کہ تونے جانا کہ مجھے غصہ آئے اور شیطان 'حکومت اور سر داری کا غرور میرے اندر پیدا کر دے اور میں آج تجھ پر غصہ کروں اور کل قیامت میں تو اس کا مجھ سے بدلہ لے ' یہ ہر گز نہیں ہوگا یہ کہ کر آپ خاموش ہوگئے۔

ایک نبی اللہ نے اپنی جماعت کے لوگوں سے فرمایا کہ کوئی ایسا ہے جو اسبات کا کفیل ہو کہ وہ غصہ نمیں کرے گا-وہی میر ہے بعد میر اخلیفہ ہو گا اور بہشت میں میر ہے ساتھ رہے گا'ایک شخص نے کہا کہ میں اس کا ذمہ لیتا ہوں'اس نے اسبات کو قبول کر لیا- دوسر ی بار پھر انہوں نے دریافت کیا تو پھر اس نے جو اب دیا کہ میں قبول کرتا ہوں چٹانچہ اس نے اس عہد کو پور اکیا اور وہی شخص ان کا جانشین ہوا'اسی کفالت اور ذمہ داری کے باعث ان کانام (لقب) ذوا کھفل رکھا گیا-فصل

معلوم ہونا چاہیے کہ غصہ انسان میں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اس کا ہتھیار بن جائے تا کہ وہ اس کے ذریعہ اپنے آپ ہے مصرت اور نقصان کو دور کر سکے اور خواہش (شہوت) کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ جو چیز مفید ہو اس کو اپنی طرف کھنچ لے ۔ انسان کو ان دو چیز ول سے گریز نا ممکن ہے لیکن جب ان میں افراطِ پیدا ہوتی ہے تو وہ خطرے اور اس آگ کی مانند ہے جو دل میں بھر کتی ہے اور اس کاد ھوال دماغ تک پنچ ہے اور عقل کے محل کو وہ دھوال تیر ہُو تاریک کر دیتا ہے کہ عقل کو کی اور اچھی بات نہ سو جھ سکے اس کی مثال ہے ہے کہ ایک غار میں اتناد ھوال پیدا ہو جائے کہ اس کے اندر کوئی جگہ نظر نہ آئے۔ یہ بہت ہی خرائی کی بات ہے 'اس بنا پر کہا گیا ہے کہ غصہ عقل کے حق میں شیطان ہے اور اس کابالکل کم ہو جانا بھی اچھا نہیں ہے کہ عزت اور دین کی حفاظت کے لیے قال اور کا فرول سے جنگ وجد ال اس جذبہ کی بدولت ہو سکتا ہے۔ نہیں ہے کہ عزت اور دین کی حفاظت کے لیے قال اور کا فرول سے جنگ وجد ال اس جذبہ کی بدولت ہو سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضوراکر معلقہ سے فرمایا جاھدالکُقّارُ وَالْمُنْفِقِیْنَ وَاعْلُطُ عَلَیْهِم ٰ لیمی کفار اور منافقین کا فرول پر سخت کی اور اصحاب رسول علیہ کے تحریف میں فرمایا اعصب کمایغ صب البَشرُ - (لیعی وہ کا فرول پر سخت ہیں) ہے سب غصہ ہی کا بقیجہ ہے لیس چاہے کہ غصہ میں نہ افراط ہونہ تفریط بلحہ اعتدال ہواور عقل ودین کے حکم ہے ہو بعض لوگ ہے سمجھ ہیں کہ ریاضت سے مطلب ہے ہے کہ غصہ کی قطعی سے کئی ہو جائے ایسا خیال کر ناظام ہو کہ خصہ تو ممز لہ ہتھیار کے ہانیان کواس سے گریزنا ممکن ہے ۔ غصہ کا نادو ہونا جب سک انسان ذیرہ ہے نامکن ہو جس طرح شہوت کا استیصال یا اس کا نادو ہونا ممکن نہیں ہے البتہ ہے ہو سکتا ہے کہ بعض کا مول اور بعض او قات میں غصہ کا ہر نہ ہو بالکل پنال ہو جائے اور لوگ سمجھیں کہ غصہ بالکل ختم ہوگیا 'اس کی تفصیل ہے ہے کہ جب کوئی مختص ہماری ضرورت کی چیز ہم سے چھین لینا چاہتا ہے تو اس سے غصہ پیدا ہو تا ہے لیکن جب حاجت نہ ہو تو غصہ نہیں آئے گامثلاً کی خورت کی چیز ہم سے چھین لینا چاہتا ہے تو اس سے غصہ پیدا ہو تا ہے لیکن جب حاجت نہ ہوتو غصہ نہیں آئے گامثلاً کی کے پاس ایک کتا ہے اور اس کو اس کی حاجت نہیں ہے اب اگر اس کو کوئی لے گیایا کی نے اس کو مار ڈالا تو غصہ نہیں آئے گامثلاً کی گاس ایک کتا ہے اور اس کو اس کی حاجت نہیں ضرورت کی ہیں پس آگر کی نے زخم لگایا جس سے جان کو اذر ہے پنجی یا اس

Opposit and considerations

کی خوراک یا گیڑا چھین لیا تو یقینا غصر آئے گا۔ اب اس کی جس قدر زیادہ حاجت ہوگی اسی قدر غصہ میں شدت پیدا ہوگی۔
متاج شخص بہت عاجز اور لاچار رہتا ہے کیو نکہ محتاج نہ ہونے ہی میں آزادی ہے جتنی حاجت زیادہ ہوگی اسی قدر محتاج فلا کی اور غلامی میں اضافہ ہوگا ، پس ریاضت ہے بیات ممکن ہے کہ انسان ضرور کی چیز کا حاجت مندر ہے۔ جاہ وال اور و نیل کا خیال دور ہو جائے۔ پس غصہ جو اسی حاجت کا متیجہ ہے ختم ہو جائے گا۔ کیو نکہ جو شخص طالب جاہ خمیں ہے 'اس شخص پر جو اس ہے بر تر مقام پر پنچناچا ہتا ہے بیاس ہے مقد م بدناچا ہتا ہے غصہ نہیں کرے گا اس محاملہ میں مخلوق کے مائین بہت ہی نقاوت ہے کیو نکہ اکثر غصہ جاہ وال کی افزونی کے سب سے ہواکر تا ہے بیال تک کہ بعض سبک ماہ چیز وں پر بھی لوگ فخر کرتے ہیں۔ مثلاً شطر نج 'ز دبازی کبو تربازی 'شر اب خوری یا مثلاً کوئی شخص کے کہ فلال شخص اچھا شاعر ہے اور شراب کم بیتا ہے یہ سن کروہ غصہ میں آتا ہے ایسی صورت میں ریاضت اور تو ہے اس جال سے رہائی پاسکتا ہے لیکن جو چیز گرا ہے تھی نہیں چاہے گئین خصہ کو قابو میں رکھنا گوئی شخص کے کہ فلال شخصہ کو قابو میں رکھنا گوئی شعبہ ہو کہ غصہ میں آپ ہے ہے باہر ہو جائے اور عقل و شرع کے خلاف غصہ اس پر غلبہ پالے پس ریاضت کرنے سے غصہ کو اس در جہ پر لا سکتے ہیں۔

اس بات کی دلیل کہ غصہ جڑھے نہیں نکل سکتا (اور اس کا بالکل ختم ہو جانا درست بھی نہیں ہے) یہ ہے کہ سے سالقوں میں میں ان اور اس کا بالکل ختم ہو جانا درست بھی نہیں ہے) یہ ہے کہ

حضور اكرم عليه من بيبات موجود تقى - چنانچه آپ نے ارشاد فرمايا ہے:

(میں بھی لباس بھریت میں ہوں اور میں بھی اس طرح غصہ کر تا ہوں جس طرح انسان غصہ کر تا ہے۔) تو میں کس پر لعنت کروں یا غصہ سے اس کوبر اکموں یا ماروں اللی! تو اس کو اپنی رحمت کا سبب بنادے۔ حضرت عبد اللہ ائن عمروئن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا علیہ ہے عرض کیا کہ یارسول اللہ! (علیہ ہے) آپ جو کچھ فرماتے ہیں کیا میں اس کو لکھ لیا کروں - خواہ آپ غصہ کی حالت میں کچھ فرمائیں! آپ نے فرمایا لکھ لیا کرو۔ قتم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نی ہرحق بہایا کہ غصہ کی حالت میں سوائے حق بات کے میری ذبان پرکوئی اور بات نہیں آئے گی - غور کرو کہ آپ نے بہنیں فرمایا کہ عصہ نہیں آتا ہے باتھ یوں فرمایا کہ غصہ مجھے حق اور انصاف سے نہیں روک سکتا۔

ی میں رہ یہ سے معتبر اسے علی عنما فرماتی ہیں کہ ایک روز مجھے بہت غصہ آیا۔ حضور علی میں ایہ غصہ اور غضب دکھے کر فرمانے گئے عائشہ رضی اللہ عنما بہ تمہاراشیطان آیا ہے 'حضر ت عائشہ رضی اللہ عنما فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کے پاس غصہ کا شیطان نہیں ہے (گفت و تراشیطان نیست) آپ نے فرمایا۔ ہے لیکن اللہ تعالی نے مجھ کو اس پر نفر ت اور غلبہ عطافرمایا ہے تاکہ وہ میرے قضہ میں رہے (میر اغصہ قابو میں رہے) اور سوائے خیر کے اور پچھ نہ کے ۔ دیکھو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس غصہ کا شیطان نہیں ہے (نہ گفت مراشیطان غضب نیست صفحہ ص ۲۰۵ کیمیائے سعادت چاپ تہران)

# فصل

### توحيد كاغلبه عصه كوچمياليتاب

اے عزیز! غصہ کی جڑانسان کے دل سے قطعی تابود شیں ہوتی ہے ہاں یہ ممکن ہے کہ بعض احوال یازیادہ مواقع پر توحیداللی کااس پر غلبہ ہواور وہ ہر ایک چیز کواللہ تعالیٰ کی طرف سے جانے اس طرح اس توحید کے غلبہ سے اس کا غصہ دب جائے گایا پوشیدہ ہو جائے گااور اس ہے کسی چیز کااظہار نہ ہوسکے مثلاً اگر کسی کو پیم مارا جائے تو کوئی بھی پیمر پر غصہ نہیں کر تااگرچہ غصہ کی جڑاس کے دل میں اپنی جگہ پر موجود ہے کیونکہ وہ سمجھتاہے کہ سنگ کی نہیں بلحہ سنگ انداز کی خطا ہے 'اس طرح اگر کوئی باد شاہ کسی کے قتل کے فرمان پر دستخط کرے تو کوئی بھی فرمان لکھنے والے قلم پر غضب ناک نہیں ہو تا کیو نکہ وہ جانتا ہے کہ اس میں قلم کا کچھ اختیار نہیں ہے اور حرکت اس سے نہیں ہے اگرچہ حرکت اس میں موجود ہے اس طرح جب کسی پر توحید اللی غالب ہو تووہ بالضرور نہی سمجھتا ہے کہ تمام مخلوق اپنے فعل میں مجبور ہے (کہ خلق مفطر اند در ال کہ ہر ایثال محی رود) کیونکہ حرکت اگرچہ قدرت کی قید میں ہے لیکن یہ قدرت ارادے اور خواہش کی قید میں نہیں ہے اور اراوے پر انسان کا ختیار نہیں ہے البتہ خواہش کی قوت کواس پر مسلط کر دیا گیاہے خواہ وہ اس کو چاہے یانہ جاہے اور جب خواہش کی قوت کواہے عطاکر دیا گیا تواس ہے فعل یقینا صادر ہو گا تو یہ مثال اس پھر کی ہے جواس کومارا گیا جس ہے بدن کو در د اور تکلیف مپنچی پس اس سے غصہ نہیں آنا جاہیے اگر اس شخص کے پاس گوشت کھانے کے لیے ایک گو سفند تھا اوروہ مر گیا تو کیا ہے مخص اس گوسفند پر غصہ کرے گا (کہ تو کیوں مر گیا)البنتہ اس کے مرنے پر عمکین اور رنجیدہ ضرور ہو گا اسی طرح آگر کوئی تھخص اس کے گوسفند کو مار ڈالے اور تب بھی غصہ نہ کرے بھر طبکہ اس پر توحید اللی کا غلبہ ہولیکن اس نور کا غلبہ علی الدوام نہیں ہو تابلحہ برق کی طرح آئی (ذرااس دیز کے لیے) ہو تاہے اور یہ النفاتِ النی یا سباب کے بیشری تقاضول کے اعتبارے ظہورید رہو تاہے-

بہت ہے ایے لوگ ہیں جو اکثر او قات توحید اللی سے مغلوب ہوتے ہیں اس کا سب سے نہیں ہے کہ ان کے دل سے غصہ کی جز نکل گئی ہے بلعہ اس کا سب سے کہ وہ اس فعل کا صدور کی انسان سے نہیں سمجھتا ہے اس بنا پر وہ غصہ میں نہیں آتا ہے جیسے کسی کو ایک پچر آ کر لگا اور اس پر وہ غصہ میں نہیں آیا۔ بھی ایسا بھی ہو تا ہے کہ توحید کا غلبہ تو نہیں ہو تا لیکن دل کسی امر عظیم میں مشغول ہو تا ہے ایسے موقع پر بھی غصہ دب جاتا ہے اور چھپ جاتا ہے 'کی شخص نے ایک مسلمان کو گالی دی' اس نے کہا کہ اگر قیامت میں میرے گنا ہوں کا پلیہ بھاری ہے تو میں اس سے بھی بدتر ہوں جیسا کہ تو بھی کو کہا اور اگر میر اوہ پلہ ہلکا ہے تو پھر مجھے تیریبات (گالی) کی کیا پر واہ۔

کسی شخص نے کینے ربیع این ٹیٹم سہ کو گالی دی 'انہوں نے کہا کہ میرے اور بہشت کے در میان ایک گھاٹی حاکل ہے

میں اس کے طے کرنے میں مصروف ہوں اگر طے کرلوں تو تیری اسبات کی جھے کیا پروا۔ اور اگر میں اس کو طے نہ کر سکا تو تیری ہے گائی میں ہے ۔ بہت اور زیادہ گالیوں کا مستحق ہوں) دیکھو یہ دونوں بزرگ آخرت کے معالمہ میں اس طرح مستفر ق تیے کہ ان کا غصہ دب گیا تھا۔ کسی شخص نے امیر المو منین حفز ت ایو بحر صدایق رضی اللہ عنہ کو گائی دی 'آپ نے فرمایا کہ میرے ایے بہت ہے عبوب ہیں جو تی کو معلوم نہیں ہیں 'آپ آخرت کی فکر میں منہمک تھے اس لیے گائی من کر غصہ ظاہر نہیں ہوا۔ ایک عورت نے حفز ت مالک دنیاڑے کہ کا کہ تم ریا کار ہو' یہ من کر آپ نے فرمایا تیر سے مواجھے آج تک کسی نے نہیں پہچانا۔ ایک شخص نے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بری بات کسی' انہوں نے جواب دیا کہ اگر تو تیج کہتا ہے تو تیری مغفر ت فرمائے ایس ان حالتوں کی صورت میں غصہ کادب جانارہ الور درست ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ معلوم ہو کہ بندے کے غصہ نہ کرنے سے ضوات نہ بی تا ہے بیارہ الور درست ہے اور اس محبوب کا فرزند اس عاشق یا محبت کو گالیاں دیتا ہے تو محب یہ خیال خداونہ تھے کوئی شخص ایک ایک محبت اس خصہ کو دباد بی سے کوئی شخص ایک ایک محبت اس خصہ کو دباد تی میں میں ہو تا اور اس کو چھوڑ دول لیکن عشق اور محبت کا غلبہ ایسی صورت پیدا کر دیتا ہے کہ دواس گائی پر بھی خشمہ گیں نہیں ہو تا اور اس کو غصر نہیں آتا۔ بی آدی کو جا ہے کہ ان اسباب کر میش نظر ایسا ہو جائے کہ غصہ کو مار ڈالے اگر مار نہیں سکتا تو اتنا تو کرے کہ اس کی قوت کو تو ڈردے تا کہ غصہ اپنی میں عقل و شرع کے خلاف جنبش نہ کر سے۔

# فصل

# غصه یا جشم کاعلاج واجب ہے

اے عزیز! غصہ کا علاج اور اس بات میں محت و مشقت پر داشت کرنا فرض ہے 'کیو نکہ اکثر لوگ غصہ ہی کے باعث دوزخ میں جائیں گے ' حشم و غضب سے بہت می خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ غصہ اور محشم کا علاج دو طرح پر ہوگا ایک بطور مسل کے ہے جو اس کی جڑاور اس کے مادے کو باطن سے باہر نکال بھینے اور دوسر ابطور سخبین کے کہ اس کو دبادے لیکن جڑ ہے نہ اکھاڑ سکے ۔ پس مسل تو یہ ہے کہ انسان غور کرے کہ خشم اور غصہ کا سبب باطن میں کیا ہے ہس ان اسباب کو جڑ ہے اکھاڑ ہے ۔ فور کے بعد معلوم ہوگا کہ غصہ کے اسباب پانچ ہیں۔ اول تکبر اکہ تکبر ذرائی بات پر جو اس کی بزرگ کے خلاف ہو غصہ میں آجاتا ہے لیس ایس صورت میں جا ہے کہ تکبر کو تواضع سے توڑے اور خیال کرے کہ وہ بھی دوسروں کی طرح ایک بعدہ ہے اور بزرگی نیک اخلاق ہی ہے حاصل ہو سکتی ہے۔ تکبر جو ایک خلق بد ہے تواضع کے سوادور نہیں ہوگا۔ دوسر اسب وہ غرور ہے جو انسان کو انے بارے میں ہو تا ہے 'اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچا نے '

#### ONE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

تکبر وغرور کاعلاج ہم اس کے موقع پر تفصیل ہے بیان کریں گے۔ تیسر اسب مزاح ہے یعنی نداق اور ٹھٹھول ہے کہ اکثر اس کا انجام محثم اور غصہ پر منتج ہو تاہے۔ پس مصحول اور نداق کرنامحثم کا موجب ہوگا۔ خود کو اس سے حیانا جاہیے کیونکہ جب دوسروں ہے استہزاکیا جائے گاتو دوسرے تم ہے استہزاء کریں گے اور تہمارے مذاق کا جواب دیں گے -اس طرح نداق کرنے والا خود اپنے آپ کو ذلیل ورسوا کرے گا- چو تھا سبب عیب جو ئی اور ملامت کرنا ہے یہ بھی دونوں جانب سے غصہ کاسب ہو سکتاہے اس کاعلاج میہ ہے کہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو شخص بے عیب نہ ہواس کے حق میں عیب گیری زیبا نہیں ہے اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی مخص بے عیب نہ ہوگا-یا نجوال سبب مال وجاہ کی حرص ہے 'انسان کواس کی ہوی حاجت ہے اور جو مخض خیل ہے کہ اگر اس کی ایک د مڑی بھی لے لیس تووہ غصہ میں آجا تا ہے اور جو مخض حریص ہے اگر اس کے ایک لقمہ میں بھی خلل پڑجائے تووہ غصہ ہے آگ بحو لا ہو جاتا ہے یہ سب برے اخلاق ہیں غصہ کی جڑی ہیں-اس کا علاج دو طریقوں سے ہو تاہے ایک عملی اور دوسر اعلمی۔ علمی علاج یہ ہے کہ آدمی ان کی آفت اور قیامت کو پہچانے اور سمجھے کہ ان كا ضرر دين اور دنياميس كس قدر ب تاكه اس كے ول ميں ان سے نفرت بيدا ہو۔اس كے بعد عملي علاج كي طرف توجه كرے وہ اس طرح كه ان برى صغتوں (اخلاق بد)كى مخالفت كرے كه تمام برے اخلاق كا علاج ان كى مخالفت بے جيساكه ہم ریاضت کے سلسلہ میں بیان کر چکے ہیں - غصہ اور اخلاق بد کے پیدا ہونے کا سبب سے کہ کوئی شخص توا سے او گوں پر جلد غصہ میں آجاتا ہے جو غرور کو پہند کرے اور وہ اس کا نام شجاعت اور بہادری رکھ دے اور اس پر فخر کرے اور کھے کہ فلاں مخص نے اس مخص کوایک بات پر مار ڈالا اور اس کا گھر ویر ان کر دیا کسی کواس کے خلاف بات کہنے کی جرأت نہیں تھی کیونکہ وہ پواسور ماہے۔ سپاہی اور جوانمر واپسے ہی ہوتے ہیں اور کسی کو چھوڑ دینا(معاف کر دینا) تو خواری اور دول ہمتی اور بے غیرتی کی ایک نشانی ہے پس ایسا غصہ جو کتوں کی عادت ہے اس کو شجاعت اور مردا تگی کما گیا اور شیطان کا تو بھی ری ہے کہ سب کو مکرو فریب اور شاندار الفاظ ہے تعبیر کر کے نیک اور اچھے اخلاق سے بازر کھتا ہے اور برے اخلاق کو اچھے نام دے کروہ ان کی طرف بلاتا ہے ہر عقلمند ھخص اس بات کو جانتا ہے-

اگر غصہ جوانمز دکی علامت اور نشانی ہوتا تو عور تیں 'چ 'یوڑھے اور پیمار لوگ غصہ سے دور رہتے (ان کو غصہ ضیں آتا) اور سب لوگ جانتے ہیں کہ بیا لوگ جلد غصے میں آجاتے ہیں 'پس یہ جوانمر دی نہیں ہے 'مر دمی تواس میں ہے کہ انسان اپنے غصہ کورو کے اور بیہ صفت انبیاء (علیہ السلام) اور اولیائے کرام (رجہم اللہ تعالیٰ) کی ہے غصہ کرنا 'نادانوں ' وحثی ترکوں اور در ندہ صفت لوگوں کا شعارہے ۔ پس تم غور کرو کہ تمہاری بزرگی 'انبیاء اور اولیاء کے مانندر ہے میں ہے یا احتقواور نادانوں کی طرح رہے ہیں ۔

# فصل

یہ باتیں جو اوپر ہم نے ذکر کی ہیں وہ غصہ کے مادے کو دفع کرنے کے لیے مسل کا حکم رکھتی ہیں جو کوئی اس طرح اس کو دفع نہیں کر سکتا تو چاہے کہ غضب کے جوش کو تسکین دے اور یہ تسکین اس سخبین سے ہوگی - جو علم کی شیریٹی اور صبر کی تنخی سے بنائی گئی ہے اور تمام اخلاق کا علاج "مجون علم و عمل " ہے علم یہ ہے کہ ان آیات اور احادیث میں غور کرے جو غصہ کی ندمت اور غصہ کو پی جانے کے تواب میں وار دہوئی ہیں جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں اور اپن دل سے کور کرے جو غصہ کی ندمت اور غصہ کو پی جانے کے تواب میں وار دہوئی ہیں جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں اور اپن دل سے کے کہ حق تعالی تجھ پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جو تجھے دوسروں پر حاصل ہے - اگر تو کسی پر غصہ کرے گا تو قیامت میں غدا کے غضب سے کس طرح محفوظ رہے گا - حضور اکر م علی ہے خان کے غلام کو کسی کام کے لیے جمیجاوہ دیر سے واپس آیا تو آپ نے فرمایا"اگر قیامت میں انقام نہ لیاجا تا تو میں مجھے مار تا -"

پس غصہ کے وقت انبان اپنے دل میں کے کہ بیہ تیر اغصہ اس واسطے ہے کہ تقدیر اللی ہے ایک کام ہوانہ کہ تیر ہا دادے ہے پس تیر اپنے بھگڑ اخداہے بھگڑ الموا ہوا پس اگر ان اسباب کے بارے میں جو آخرت ہے تعلق رکھتے ہیں غصہ فرونہ ہو تو پھر دنیاوی اغراض پر نظر کرے اور سوچے کہ اگر وہ غصہ کرے گا تو دو ہر ابھی غصہ کرے گا اور بدلہ لے گا کو کہ دو ہم بھی آکر کو خفیہ نظا کوئی غلام جس نے خدمت تفقیق کی بھاگ گیا ممکن ہے کہ وہ بھی آکر معذرت کرے۔انبان کو چاہیے کہ غصہ کی حالت میں اپنی صورت کی ذشی (بھاڑ) کا خیال کرے کہ غصہ میں صورت کس مغذرت کرے۔انبان کو چاہیے کہ غصہ کی طرح ہو جاتا ہے۔جو انبان پر حملہ کر تا ہے اور اس کاباطن جل اشتا ہے اور باؤ لے کہ طرح ہدل جاتی ہے وار اس کاباطن جل اشتا ہے اور باؤ لے کہ کی طرح ہو جاتا ہے۔جو انبان پر حملہ کر تا ہے اور اس کاباطن جل اشتا ہے اور باؤ لے کہ سیجھیں گے اور تمہارے رعب و دبد بہ میں فرق پڑے گا۔ تب اس کو چواب دیتا چاہیے کہ جو شخص انبیاء (علیم السلام) کی سیجھیں گے اور تمہارے رعب و دبد بہ میں فرق پڑے گا۔تب اس کو چواب دیتا چاہیے کہ جو شخص انبیاء (علیم السلام) کی سیجھیں گے اور تمہارے رو خداوند تعالی کی رضا چاہیے کہ جو شخص انبیاء (علیم السلام) کی داخل جی اور سنت یہ ہے کہ غصہ کے وقت آگر اس طرح بھی غصہ فرونہ ہو تو جھنڈ کیا جائے۔ یہ تمام با تیں علمی علاج میں والی ہیں اور میں اور میں اسلام کی عام داخل جی اور سنت یہ ہے کہ غصہ کے وقت آگر گھڑ ا ہور داخل جی اور سنت یہ ہے کہ غصہ کے وقت آگر گھڑ ا ہور داخل جی اور سنت یہ ہے کہ غصہ کے وقت آگر گھڑ ا ہے داخل جی اور سنت یہ ہے کہ غصہ کے وقت آگر گوڑ ا ہے داخل جی اس کو احساس ہو کہ وہ فاک ہے ہی خصہ کی اور دواجت میں آتا ہے کہ تجدہ کرے اور منہ فاک پر رکھے فرانا ہے ذیب شیس ویکہ وہ کہ وہ اس کو دیاس ہو کہ وہ فاک ہے ہیا تی سے عصہ کرنا ہے ذیب شیس ویا ہو۔

ایک دن امیر المومنین حضرت عمر رضی الله عنه عصه میں آئے تو آپ نے ناک میں پانی چڑھائے کے لیے پانی طلب کیا اور فرمایا اور کہا کہ غصہ شیطان کی طرف ہے ہے یہ ناک میں پانی چڑھانے (استعثاق) ہے رفع ہوگا ایکٹلون حضر تابوذرر ضى الله عندكى كى سے اثرائى ہوگئى آپ نے غصہ ميں اس شخص سے كما" يائن الحمر ا"ا سے لونڈى كے چ تب حضوراكر م علي في نے ان سے فرمايا" ميں نے شاہ كه آج تم نے كى شخص كى مال كى عيب گيرى كى ہے "ا سے ابوذر ا" تم كو كى سياه يامر خ پر فضيلت نہيں ہوگى سوائے تقوىٰ كے ۔ (تقوىٰ باعث فضيلت ہے نہ كه رنگ ) حضر تابوذرر ضى الله عنه يہ نصيحت من كر اس شخص كے پاس كے تاكه اس سے معذرت طلب كريں جبوہ شخص سامنے آيا تو حضر تابوذرر ضى الله عنه نے اس شخص كو سلام كيا ام المو منين حضر ت عائشه رنسى الله عنها كو غصه آتا تو حضور اكر م علي الله كان كى تاك پكر كر فرماتے اسے عائشه رضى الله عنها كو غصه قائد قد في الله عنها الله عنها و فاحد من الله عنها كرنے النہ الله عنها الله عنها الله عنها كرنے النہ تو الله عنها كرنے الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها كرنے الله عنها الله عنها كرنے الله عنها الله عنها الله عنها كرنے الله عنه كرنے الله عنها كرنے الله عنه كرنے الله عنها كرن

فصل

اے عزیز معلوم ہونا چاہے کہ کمی مخف نے ایک مخف پر ظلم کیایا اس کوگالی دی تواولی ہے کہ سننے والا خاموش رہے اور جواب نہ دے ہاں ہے واجب نہیں ہے اس طرح ہر ایک کو جواب دینے کی رخصت ہی نہیں ہے اور گالی کے عوض گالی اور غیبت کے عوض غیبت درست نہیں ہے کہ ان چیز ول سے اس پر تعزیر واجب ہوگی نہاں اگر کسی نے سخت بات کسی اور اس میں دروغ نہیں ہے تواس کور خصت ہے کیونکہ ہے بدلہ کے تھم میں ہے اگر چہ حضور اکر م علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص تیر اوہ عیب زبان پر لایا جو تجھ میں ہے تواس کے عوض تواس کا عیب ظاہر نہ کر 'ایسا کر نا مستحب ہو اور جواب دینا واجب نہیں ہے جبکہ زنایا گالی کی طرف نبیت نہ کی جائے اس کی دلیل حضور اکر م علیہ کا یہ ارشاد گرامی ہے – والمئسسنہ تان مناور اس کا ضرر اس پر ہے ۔ متاقالاً فَهُو عَلَى الْبَادِئ حَتَّى یَعُتَدِّی الْمَظْلُومُ (وہ شخص جو ایک دوسر ہے کو گالی دیتے ہیں اس کا ضرر اس پر ہے ۔ جس نے شر وع کیا یہ ال تک کہ مظلوم حدسے سجاوز کر جائے۔)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما فرماتی ہیں حضور رسولِ خداعاتی کی ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنما میں حضور انصاف سے کام لیں۔ (کیونکہ حضوراکرم علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنما ہیں حضوراکرم علیہ استراحت فرمارے شخص حضوراکرم علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنما ہے ہم ہیں اور عائشہ رضی اللہ عنما ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما نے ازواج مطہرات کا یہ پیغام آپ کو پہنچایا ، حضوراکرم علیہ نے فرمایا "اے فاطمہ (رضی اللہ عنما) جس کو میں دوست رکھتا ہوں کیا تم اسے دوست تمیس رکھتی ہو ؟ "حضرت فاطمہ رضی اللہ عنما نے جواب دیا جی ہاں میں اس کو دوست رکھتی ہوں۔ تب آپ نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنما کو دوست رکھتی ہوں۔ تب آپ نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنما کو دوست رکھو کہ وہ مجھے بہت محبوب ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنما نے یہ اجراازواج مطہرات کے گوش گزار کردیا۔انہوں نے کماکہ ہم کواس بات سے طمانیت حاصل نہیں ہیں 'اس کے بعد ان ازواج مطہرات نے (ام المو منین) حضرت زینب کواس پیغام کے ساتھ حضور کی ند مب

میں بھیجادہ حضوراکر م علی کے ساتھ محبت میں میری برابری کادعویٰ کرتی ہیں جس وقت حضوراکر م علی میں میرے یہاں تشریف لائے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کہ رہی تھیں کہ ابو بحررضی اللہ عنہ کی بیٹی ایسی ہے و لیسی ہے بعنی وہ مجھے برا کہ رہی تھیں اور میں خاموشی کے ساتھ سن رہی تھی تاکہ مجھے حضور سرور کو نین علی ہواب کی اجازت مرحت فرمائیں چنانچہ آپ نے جھے جواب دینے کی اجازت مرحت فرمائی میں نے جواب میں اس قدرباتیں کہیں کہ میر اگلا خشک ہو گیا اور رام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا) تھک گئیں تب حضرت رسول خدا علیہ فرمانے لگے کہ عائشہ 'ابو بحررضی اللہ عنہا کہ عنہ کی بیٹی ہے (ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا) تھک گئیں تب حضرت رسول خدا علیہ فرمانے لگے کہ عائشہ 'ابو بحررضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے (یعنی تم اس سے مقابلہ نہ کر سکوگ۔)

ند کورہ بالا واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ جواب دینا درست ہے بھر طیکہ وہ صحیح اور راست ہو (اس میں دروغ نہ ہو) مثلاً جواب میں کے اے احمق! اے جاہل شر مااور خاموش ہو جا۔ ظاہر ہے کہ کوئی شخص حمافت اور جمل ہے عاری و خالی نہیں ہیں بی انسان کو چاہیے کہ ایسے الفاظ کی عادت کرے جو بہت بر انہ ہو تا کہ غصہ کے وقت وہی الفاظ اس کے منہ ہے نکلیں اور کوئی دوسر الحش کلمہ اس کی ذبان پر نہ آئے مثلاً بد ضت ناکس نا ہجار اور فکر گدا وغیرہ – اس الفاظ اس کے منہ ہے کہ جب کی کو جواب دینا پڑے تو حد ہے تجاوز نہ کرے اگر چہ یہ امر دشوار ہے – اس وغیرہ – اس کا دوسر المحبوب ہے کہ جب کی کو جواب دینا پڑے تو حد ہے تجاوز نہ کرے اگر چہ یہ امر دشوار ہے – اس واسطے جواب نہ دینا بی ذیادہ بھر سمجھا گیا ہے کی (کافر) نے حضور اکر معلی کے سامنے حضر تابو بحر رضی اللہ عنہ اس شخص کو جواب دینے لگے تو حضور اکر معلی کہ یار سول اللہ (علی کہ اب تک تو حضور اکر معلی کہ یار سول اللہ (علی کہ اب تک تو حضور اکر معلی کہ یار سول اللہ (علی کہ اب تک تو حضور اکر معلی کہ یار سول اللہ (علی کہ اب تک تو حضور اکر معلی کہ خواب دے جواب دے رہا تھا مگر جب تم جواب دینے گئی تو شیطان آیا میں نے بہند نہیں کیا کہ شیطان کے ساتھ بیٹھار ہوں۔ "

معنرت سرور کو نین علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کی قتم کے ہوتے ہیں ایک تووہ لوگ ہیں کہ دیر سے غصہ میں آتے ہیں اور جلدراضی ہو جاتے ہیں ہے اول میں آتے ہیں اور جلدراضی ہو جاتے ہیں ہے اول الذکر کی ضد ہیں تم میں بہتر وہ مخف ہے کہ دیر سے خفا ہو اور جلدراضی ہو جائے اور بدتروہ ہیں کہ جلد غصے میں آتے ہیں اور دیر سے خوش ہوتے ہیں۔

فصل

### غصے کو پی جانے والا

جو کوئی غصے کوارادے اور دیانت سے پی جائے وہ نیک خت ہے البتہ اگر مجبوری اور ضرورت لاحق ہو جائے اور

PROPER MARKET PROPERTY AND A

تب غصہ کو پینے تووہ غصہ اس کے دل میں جمع ہو کر غرور اور تکبر کا سر ماہیا بن جائے گا۔ حضور علیہ التحییۃ والشانے فرمایا ہے۔

اَلْمُومِین ُ اَیْسَ بِحَقُورُ (مو من میں حسد اور کینہ شمیں ہوتا) پس جان لیٹا چاہیے کہ کینہ غصہ کا فرزند ہے جس ہے آٹھ اولاد س ہو تیں۔ آن میں ہے کہ حسد کرے گافینی کی کے غم اولاد س ہو گا اور اس کی خوشی ہے ہمائیں! دوسر اسے کہ شات کرے گافینی کسی پر بچھ بلانازل ہوگی تو شاد مانی کا اظہار کرے گا۔

تہر اسے کہ غیبت ' دروغ اور فحش ہے اس کے رازوں کو آشکار اکرے گاچو تھا ہے کہ بات کرنا چھوڑ دے گا اور سلام کا جواب شمیں دے گا۔ پانچواں ہے کہ حقارت کی نظر ہے دیکھے گا اور اس پر زبان درازی کرے گا۔ چھٹا ہے کہ اس کا خداق الزائے گا۔

ساتواں سے کہ اس کا حق جالانے میں قصور کرے گا اور صلار حمی نہیں کرے گا۔ یعنی اقرباہے مروت نہیں کرے گا اور دشتہ داروں کے حقوق اوا نہیں کرے گا اور طالب معانی نہیں ہوگا۔ آٹھوال ہے کہ جب مات پر قابو پائے گا اس کو ضرر پنچائے گا اور دوسروں کو بھی اس کی ایڈار سانی پر ابھارے گا۔ آگوال ہے کہ جب اس پر قابو پائے گا اس کو ضرر پنچائے گا اور دوسروں کو بھی اس کی ایڈار سانی پر ابھارے گا۔ آگوال ہے کہ جب دیدارات پیش نہیں آئے گا اور دوسروں کو بھی اس کی ایڈار سانی پر ابھارے گا۔ آگوال کے دیکھوال ہے کہ موسیت کے کام ہے نفور ہو تو آئو تو ضرور کرے گا اور نہ اس کی ساتھ جو احسان کر تا تھا اس کو دو کر میں شریک ساتھ جو احسان کر تا تھا اس کو دو کر میں شریک سے ساتھ ہو گا در نہ اس کی تو گا دور نہ اس کی تو گا در نہ اس کی تو گا در نہ اس کی تو گا در نہ سے موتی ہیں۔

ر مسطح حضرت ابو بحر صدیق رضی الله عنه خاله زاد بھائی تھے۔ جب حضرت عائشہ رضی الله عنها کی 'افک واقعہ مسطح حضرت ابو بحر صدیق رضی الله عنه خاله زاد بھائی تھے۔ جب حضرت عائشہ عنہ کردیااور قتم کھائی که آئندہ اس تہمت) میں اس نے لب کشائی کی تو حضرت ابو بحر صدیق رضی الله عنه نے اس کا نفقه بعد کردیااور قتم کھائی که آئندہ اس

کی مالی مدد نهیس کروں گاتب بیہ آیت نازل ہو گی۔

وَلاَ يَاقَلِ أُولُو الفَضُلِ سِنكُمُ وَالسَّحَةِ أَنُ يُّوءُ تَوْآ أُولِي الْقُرُلِي وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمُهْجِرِيْنَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلْيَعْفُوا وَلْبَصْفَحُوا آلاَ تُحَبُّونَ أَنُ يَعْفُورَاللَّهُ لَكُمُ

اور قتم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور مخبائش والے اپنے 'قرارت والول اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ججرت کرنے والوں کو نہ دینے کی اور چاہیے کہ معاف کریں اور در گزر کریں 'کیا تم اے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خشش کرے اور اللہ خشنے والا مہربان

م حاصل اس تھم کا یہ ہے کہ اہل قرات اور مساکین وغیرہ سے ترک مروت کے باب میں قتم کھانا درست نہیں سے بعد آدمی کو خطا بخش بنایا ہے کیا ایسے لوگ خداوند تعالیٰ کی حشائش کی آر زو نہیں رکھتے۔ تب حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ آدمی کو خطا بھی مغفرت کو دوست رکھتا ہوں اور مسطح کاو ظیفہ اور اس کا نفقہ بھر جاری کر دیا۔ اللہ عنہ کھنے حواللہ میں مغفرت کو دوست رکھتا ہوں اور مسطح کاو ظیفہ اور اس کا نفقہ بھر جاری کر دیا۔

سد سے کے رسد میں کی ہے کینہ پیدا ہوتا ہے تووہ تین حال سے خالی نہیں ہوتا-ایک بید کہ وہ مخص اپنے نفس سے بیں جب دل میں کی سے کینہ پیدا ہوتا ہے تووہ تین حال سے خالی نہیں ہوتا-ایک بید کہ دوسر سے پر احسان کرے بید درجہ صدیقین کا ہے دوسر ادرجہ بید ہے کہ نہ نیکی کرے نہ برائی۔ بید درجہ

Thinks in the contest which the

ذاہدوں کا ہے۔ تیمرادر جہ ہے کہ اس سے بدی کرے 'بید درجہ فاسقوں اور ظالموں کا ہے۔ جب تم سے کوئی بدی کر ہے تو تم اس پر احسان کرو بید بارگاہ اللی میں بوے تقرب کا سب ہو تا ہے اگر بیہ حوصلہ نہیں ہے تو اس کو معاف کر دے کہ عفو و معافی کی بوی فضیلت ہے۔ رسول مقبول علی ہے نے فرمایا ہے کہ تین چیزیں ہیں جن کو میں قتم کھا کر بیان کروں گا ایک بیہ کہ صدقہ دینے کہ وار کا ایک بیہ کہ صدقہ دینے کہ وار میں ہو تا ہے 'صدقہ دیا کرو' دوسر سے بیہ کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے کسی کی خطاعثی ہواور حق تعالی اس کو افلاس میں گرفتار کے گا۔ میں بوی عزت نہ دی ہو' تیسر سے بیہ کہ جو کوئی دریوزہ گری کی عادت ڈالے گاحق تعالی اس کو افلاس میں گرفتار کرے گا۔

# حضور علی ہے اپنے کام کے لیے بھی غصہ نہیں کیا

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں کہ میں نے ایسا بھی نہیں دیکھا کہ حضور علی نے اپنے کام کے واسطے کی پر غصہ کیا ہو- پر جب کوئی مخص اللہ تعالی کا کام ترک کرتا تو حضور علیہ اس سے بہت ناراض ہوتے تھے 'اور جب آپ کوان دوباتوں میں سے ایک بات کا اختیار دیا جاتا تو آپ وہ بات اختیار فرماتے جو مخلوق پر آسان ہوتی بھر طیکہ اس میں محصیت نہ ہوتی (امت کے لیے آسانی کے بہلو کو پیند فرماتے) حضرت عقیدین عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علیہ نے میر اہاتھ بکڑ کر فرمایا"کیامیں مجھے خبر دول کہ بہترین خلق د نیااور دین میں کیاہے ؟وہ یہ ہے کہ کوئی تجھ ے قطع محبت کرے اور تواس ہے دوئی کرے اور جو کوئی تھیے محروم کرے تواس کو عطاکرے اور جو کوئی تھے پر ظلم کرے تواس كومعاف كردے-"حضوراكرم علي في فرماياكه حضرت موسىٰ عليه السلام نے خداوند تعالىٰ سے دريافت كياكه اللي تیرے بعدول میں کون مخفے سب سے زیادہ عزیز ہے'اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بعدہ جو انقام کی قدرت کے باوجود معاف كردك-"حضوراكرم علي في خب كمه فتح كيااوران كفار قريش يرآپ غالب آگئے جنبول نے آپ كو حدے زيادہ ستايا تھااور اس وقت ڈررہے تھے اور سب کو اپنی جانوں کا خوف تھا- حضور علیہ کے دروازے پر اپنادست مبارک رکھ کر فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس نے اپناد عدہ بورا فرمایا اور اپنے بندے کو نصرت عطافر مائی اور دسمن کو شکست دی مم اپنے بارے میں (اے کفار قریش) کیا سجھتے ہو اور کیا کہتے ہو۔ کفار قریش کہنے لگے یارسول الله (علیلہ) سوائے خیر کے ہم کیا کہیں۔ ہم آپ کے کرم کے امیدوار ہیں' آج آپ کو سب کچھ اختیار ہے' تب حضور اکرم علی نے فرمایا میں وہ بات کہوں گاجو میرے تھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے تھا ئیوں پر قابو یا کر کھی تھی، لاَتَثُويَبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ ( يعنى تم يرسر ذنش نبي ب-يه فرماكر آپ نے سب كو فكر ازاد كرديااور فرماياكى كوتم سے تعارض اور سر ور کار نہیں ہے-

## خطامخشي كااجر عظيم

حضوراکرم علی کارشادہ کہ جب لوگ قیامت میں محشور ہوں گے تو منادی آوازدے گاکہ جس کا حق اللہ پر ہے وہ اٹھے تب کتنے ہی ہزار آدمی (جنہوں نے دوسروں کی خطا خش دی تھی) اٹھیں گے اور بغیر حساب کے بہشت میں داخل ہو جائیں گے - حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ غصہ کی حالت میں صبر کرو' تاکہ تم کو فرصت ملے اور جب فرصت ملے اور جب کو قدرت ہو تو معاف کردو' ایک مجرم شخص کو ہشام بن عبدالمالک کے سامنے عاضر کیا گیاوہ معذرت پیش کرنے لگا- ہشام نے کہا کہ میرے سامنے حث مت کر' اس نے جواب دیا کہ یونم تأتی کُل ٌ نَفُسِ مُحَدَّرت پیش کرنے نَفُسِ جَمَّدُ عَنْ نَفُسِ عَنْ رَفُواہی کے لیے جھڑ کے جی تو آپ کے سامنے کیوں نہ جھڑ دو ۔ یہ سن کر ہشام نے کہا چھا کہ کیا کہتا ہے۔

منقول ہے کہ حضرت ابن مسعودر ضی اللہ عنہ کا مال چوری ہو گیا۔ لوگ چور پر لعنت کرنے گئے 'آپ نے فرمایا یااللی !اگر چور حاجت مند تھااور حاجت کے سبب ہے اس نے میر امال چرایا تواس کو مبارک ہواور اگر معصیت کی دلیری سے اس نے چوری کی ہے تو یہ گناہ اس کا آخری گناہ ہو (وہ آئندہ نہ کرے) حضرت شخ فضیل بن غیاض گئے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو جس کا مال چوری ہو گیا تھا۔ طواف کے وقت دیکھا کہ وہ رور ہا تھا میں نے کہا کیا مال کے لیے رورہ ہو؟ اس شخص نے مجھے بقین ہے کہ قیامت میں وہ میرے ساتھ کھڑ اہو گااور اس

كا کچھ عذر پیش نہیں جائےگا۔ جھے اس كے حال پر رحم آرہا ہے (اس وجہ سے رورہا ہوں۔)

عبدالملک بن مروان کے سامنے چند قید یول کو لایا گیااس وقت ایک بزرگ بھی اس کے پاس تشریف فرما تھے۔
انہوں نے عبدالملک سے کہا کہ آپ نے خدا سے جو چاہا تھاوہ خدا نے آپ کو عطاکیا (بعنی حکومت اقتدار) اب آپ بھی وہ سیجے جس کو خدا پند فرما تا ہے ۔ بعنی عفو و در گزر یہ سن کر عبدالملک نے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا۔ انجیل میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے اوپر ظلم کرنے والے کی خداوند تعالی سے حٹایش چاہتا ہے 'شیطان اس کے پاس سے بھاگ جائے گا۔ پس لازم ہے کہ جب غصہ ظاہر ہوتو عفو سے کام لے ۔ اور معاملات میں نرمی اختیار کرے تاکہ غصہ ظاہر نہ ہونے پائے۔ حضوراکر معالی ہے کہ جب غصہ ظاہر نہ ہونے پائے۔ حضوراکر معالی ہے وہ دین اور دنیا دونوں سے بھرہ مند ہوا۔ اور جس کو محروم کیا ہے وہ دین اور دنیا کی خولی سے محروم رہا۔ بہرہ مند کیا گیا ہے وہ دین اور دنیا کی خولی سے محروم رہا۔ وہ جو بچھ دیتا ہے وہ دین اور دنیا گی صاحب رفیق سے اور رفی (نرمی اور ملاطخت) کو دوست رکھتا ہے اور رفی کرنے پر مند کیا گیا ہے اور رفی کی اس کے اس کو تو تا ہے اور جس میں دیتا ہے وہ دین اور جس میں دیتا ہے اندید تعالی اس کام کو آراستہ کر دیتا ہے اور جس میں دفی کا دخل ہو تا ہے اللہ تعالی اس کام کو آراستہ کر دیتا ہے اور جس میں دفی کا دخل ہو تا ہے اللہ تعالی اس کام کو آراستہ کر دیتا ہے اور جس میں دفی کا دخل ہو تا ہے اللہ تعالی اس کام کو آراستہ کر دیتا ہے اور جس میں دفی کا دخل ہو تا ہے اللہ تعالی اس کام کو آراستہ کر دیتا ہے اور جس میں دفی کا دخل ہو تا ہے اللہ تعالی اس کام کو آراستہ کر دیتا ہے اور جس میں دفی کا دخل ہو تا ہے اللہ تعالی اس کام کو آراستہ کر دیتا ہے اور جس میں دفی کا دخل ہو تا ہے اللہ تعالی اس کام کو آراستہ کر دیتا ہے اور جس میں دفی کا دخل ہو تا ہے اللہ تعالی اس کام کو آراستہ کر دیتا ہے اور جس میں دفی کا دخل ہو تا ہے اللہ تعالی اس کام کو آراستہ کر دیتا ہے اور جس میں دفی کا دخل ہو تا ہے اللہ تعالی اس کو آراستہ کر دیتا ہے اور جس میں دفی کا دخل ہو تا ہے کو دور تا ہی کو تو تا ہو تا ہے کو دور تا ہو تا ہو

(Volument temperature)

### حیداوراس کی آفتیں

اے عزیز! معلوم ہونا چاہے کہ غصے ہے کینہ پیدا ہوتا ہے اور کینے سے حسد 'اور بیہ حسد مبلکات ہے ہے۔
صور نی اگر م عیف نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ کٹڑی کو کھا جاتی ہے آ یک اور ارشاد اس
سلسلہ میں ہے کہ نین چزیں ایس ہیں کہ ان سے کوئی انسان خالی نہیں ہے ایک گمان بد 'دوم فال بد 'سوم حسد میں تم کو
سلسلاؤں کہ اس کا علاج کیا ہے ۔ جب کوئی کس کے بارے میں بدگمانی کرے تو اپنے دل میں اس کو بچے نہ سمجھے اور اس پر
ہانت و قائم نہ رہے اور جب بد فالی سے تو اس پر اعتاد نہ کرے اور جب حسد پیدا ہوتو زبان اور ہاتھ کو اس پر عمل کرنے سے
ہانت و قائم نہ رہے اور جب بد فالی سے تو اس پر اعتاد نہ کرے اور جب حسد پیدا ہوتے گئی جس نے اگلی امتوں کو ہلاک کر ایا تھا۔
ہانے - حضور اکر م علی ہوگا ایک اور ارشاد ہے ''تمہارے اندر وہ بات پیدا ہوتے گئی جس نے اگلی امتوں کو ہلاک کر ایا تھا۔
ہور ہ حسد و عداوت ہے قتم ہے اس معبود کی جس کے دست فدرت میں مجمد (علیہ السلام) کی جان ہے کہ تم بہشت میں نہ
ہوئے جب تک تم صاحب ایمان نہ ہوگے اور صاحب ایمان نہ ہوگے جب تک ایک دوسرے کو دوست نہ رکھو گے ۔ میں
ہوئے جب تک تم صاحب ایمان نہ ہوگے اور صاحب ایمان نہ ہوگے جب تک ایک دوسرے کو دوست نہ رکھو گے ۔ میں
ہوئے جب تک تم صاحب ایمان نہ ہوگے اور صاحب ایمان نہ ہوگے جب تک ایک دوسرے کو دوست نہ رکھو گے ۔ میں
ہوئے جب تک تم صاحب ایمان نہ ہوگے ۔ تم ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔

حفزت موسیٰ علیہ السلام نے ایک محف کوعرش کے سامیہ میں دیکھااوراس کے اس مقام کی آر ذو کرتے ہوئے کہاکہ حق تعالیٰ کے پاس اس کابڑاور جہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہِ اللی میں عرض کیا۔اللی اس مخف کا نام کیا ہے۔خداوند تعالیٰ نے نام ظاہر نہیں فرمایالیکن فرمایا کہ میں اس کے عمل ہے تم کو خبر دیتا ہوں کہ اس نے بھی حسد نہیں کیا اس بے کہی نافرمانی نہیں کی اور نہ غماری کی۔"

حفرت ذکریاعلیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کاارشاد ہے کہ حاسد میری نعت کادہ تمن ہے وہ میرے علم پر ففاہو تا ہے اور ہندوں میں میری تقسیم کو لیند نہیں کر تا ہے حضر ت رسولِ خداعی ہے فرمایا ہے جھ قتم کے لوگ بغیر حساب و کتاب کے دوزخ میں جائیں گے۔ امیر اپنے ظلم کے باعث عرب تعصب کی بدولت 'مالدار تکبر کے باعث عوداگراپی خیات کی وجہ ہے اور دہقان اپنی جمالت اور تادائی کے سبب ہے اور علماء حمد کے باعث 'حضر ت انس رضی اللہ عند نے کہا ہے کہ ایک روز حضور اگرم عیالیہ کے باس ہم بیٹھے تھے آپ نے فرمایا ''اب ایک شخص اہل بہشت ہے یمال آئے گا۔ تب انصار کی جماعت کے ایک صاحب تشریف لائے۔ اپنی ہاتھ میں لوٹالٹکا کے تھے 'وضو کاپانی ان کی واڑھی سے گا۔ تب انصار کی جماعت کے ایک صاحب تشریف لائے۔ حضر ت گیا۔ ہاتھا۔'' دوسر ہے اور تیسرے دن بھی حضور اگرم عیالہ اس کارنگ ڈھنگ معلوم کریں چنانچہ ان صاحب کے پاس گئے اور عبد اللہ اتن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ اس کارنگ ڈھنگ معلوم کریں چنانچہ ان صاحب کے پاس گئے اور عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان تین راتوں میں میں ان کے عمل پر نظر رکھے رہا۔ میں نے دیکھا کہ وہ جب سوکر عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہا کہ باپ ہے میری لڑائی نہیں ہوئی تھی البتہ حضور اکرم عیا ہے نے ان ہے کہا کہ باپ ہے میری لڑائی نہیں ہوئی تھی البتہ حضور اکرم عیا ہے نے تواللہ کاذکر کرتے۔ اس کے بعد میں نے ان ہے کہا کہ باپ ہے میری لڑائی نہیں ہوئی تھی البتہ حضور اکرم عیا ہے کہا کہ باپ ہے میری لڑائی نہیں ہوئی تھی البتہ حضور اکرم عیا ہے کہا کہ باپ ہے میری لڑائی نہیں ہوئی تھی البتہ حضور اکرم عیا ہے کہا کہ باپ ہے میری لڑائی نہیں ہوئی تھی البتہ حضور اکرم عیا ہے کہا کہ باپ ہے میری لڑائی نہیں ہوئی تھی البتہ حضور اکرم عیا ہے کہا کہ باپ ہے میری لڑائی نہیں ہوئی تھی البتہ حضور اکرم عیات کے کہا کہ باپ ہے میری لڑائی نہیں ہوئی تھی البتہ حضور اکرم عیات کے کہا کہ باپ ہے میری لڑائی نہیں ہوئی تھی البتہ حضور اگر میں کے اس کے بعد میں نہ کی اس کے دور بسے میں کی گوئی کے کہا کہ باپ ہے میری کی گوئی کے کہا کہ کے کہا کہ کیا کہ باپ ہے میں کی گوئی کے کہا کہ کیا کہا کہا کہ باپ ہے کہا کہ کی کے کہا کہ کے کہا کہ کہا کہ کیا کہ کی کی کی کی کی کی کی کوئی کے کہا کہ کی کے کہا کہ کی کوئی کی کوئی کی کی کی کوئی کی کوئی کی ک

تہ ارے سلسلہ میں ایبا فرمایا تھا میں نے چاہا کہ تمہارا عمل معلوم کروں-انہوں نے کہا کہ بس میر اعمل یہ ہے جو تم نے دیکھا'جب میں ان کے گھر سے نکلا توانہوں نے مجھے پکار ااور کہا کہ ایک بات اور ہے وہ یہ کہ میں نے ہر گز کسی کی خولی پر حسد نہیں کیا-میں نے ان کوجواب دیا کہ تم کو یہ در جہ اس سبب سے ملا ہوگا-

جناب عون بن عبداللہ نے ایک بادشاہ کو نصیحت کی جو بہت متکبر تھا۔ کہ تکبر سے دور رہو کہ تمام گناہوں میں ببلا گناہ میں تکبرہے - کیونکہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کوجو سجدہ نہیں کیااس کا سبب میں تکبر تھا-اور حرص سے دورر ہو کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کوہار ڈالا-پس جب اصحاب کرام (رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجعین) کاحال بیان کیا جائے یا خداوند تعالیٰ کی صفات کا نذگور ہویااس کی ذات کا ذکر ہو تو خاموش رہنا چاہیے اور اس موقع پر زبان کو قابو میں ر کھنا ضروری ہے جناب بحر ابن عبد اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ایک باد شاہ کا مقرب تھادہ روزانہ باد شاہ کے روبر و کھڑ اہو كربطور نفيحت كماكر تا تفاكه احسان كرنے والے كے احسان كابدله دو-برے شخص ہے برائى ہے پیش نہ آؤ-بدخو شخص كے لیے اس کی خوے بدہی کافی ہے۔باد شاہ اس مقرب کی ان نصائح کے باعث اس کو بہت دوست رکھتا تھا۔ ایک مخص نے اس مقرب پر حسد کیااورباد شاہ ہے کماکہ ہے محض آپ کے بارے میں کہتاہے کہ باد شاہ گندہ ذہن ہے باد شاہ نے کہا کہ اس بات کی کیاد کیل ہے حاسد نے کماکہ آپ اینے قریب اس کوبلائے اور دیکھے کہ وہ اپنی ناک پر ہا تھ رکھ لے گا تاکہ بو سے محفوظ رہے اد هريه حاسد مقرب شاہ كو آيے گھر لے گيا اور خوب لسن برا ہوا كھانا كھلايا-باد شاہ نے جب اس مقرب كو اينے قریب بلایا تواس نے اس خیال ہے کہ بادشاہ کو نسس کی ہونہ مہنچ اپناہاتھ منہ پرر کھ لیا'باد شاہ کو یقین آگیا کہ وہ مخص سے کہ ر ہاتھا-باد شاہ کا معمول تھا کہ وہ اپنے قلم ہے خلعت ماانعام کا تھم لکھتا تھااس کے علاوہ کوئی تھم خود نہیں لکھتا تھا چنانچہ اس نے اپنے عامل کو لکھا کہ اس خط کے لانے والے کی فوراگر دن اڑادواور اس کی کھال میں بھس بھر کر ہمارے یاس روانہ کرو-مقرب جب یہ فرمان لے کربام لکلا تو حاسد نے بوچھاکہ یہ کیا ہے اس نے جواب دیا کہ خلعت کا تھم نامہ ہے حاسد نے کما کہ مجھے دے دو'مقرب نے شاہی فرمان اس کو دے دیا- حاسد بیہ فرمان لے کر عامل کے پاس گیااور خلعت طلب کی 'عامل نے کہاکہ فرمان میں لکھا ہے کہ بچھے قتل کر کے تیری کھال میں بھس بھر وادوں۔ حاسد نے کہاواہ واہ یہ خط تو دوسرے شخص کے لیے لکھا گیا تھاتم باد شاہ ہے معلوم کرلو-عامل نے کہا کہ باد شاہ کے تھم میں چون دچراکی گنجائش نہیں ہوتی ہے بیہ کہ کر اس حاسد کو قتل کرادیا۔ووسرے دن حسب معمول مقرب بادشاہ کے حضور میں گیااور حسب معمول نصائح بیان کیں 'باد شاہ بہت متعجب ہوااور پو چھامیرے فرمان کا تونے کیا کیا۔ مقرب نے جواب دیا کہ وہ مجھ سے فلال مخفص (میر ا) نے لیاباد شاہ نے کماکہ وہ تو یہ کمتا تھاکہ تم مجھے گندہ ذہن کہتے ہو - مقرب نے کماکہ میں نے ہر گزایی بات نہیں کهی 'باد شاہ نے کہاکہ پھر تونے میرے قریب آگرا پناہاتھ منہ پر کیوں رکھا تھا؟ مقرب نے کہاکہ امیر نے مجھے کھانے میں کسن کھلایا تھا'میں نے بیاب پند نہیں کی کہ اس کی ہو آپ کو پنیے 'بادشاہ نے کما کہ تم ہر روز نصائح میں بیات بھی کما کرو کہ انسان کی خرابی کے لیے اس کار اہو ناکافی ہے جیساکہ اس حاسد کاحال ہوا-

Walker and control of the late of

حفرت ان سیرین رحمته الله علیه نے کہاہے کہ میں نے دنیا کے باب میں کی پر حسد نسیں کیا ہے کیونکہ اگر کوئی اہل بہشت ہے ہے تواس نعمت کے مقابلے میں جواس کو جنت میں ملے گی-دنیابالکل حقیر وناچیز ہے اور اگر وہ اہل دوزخ ہے ہے تو جس وقت وہ آگ میں جلے گا-ونیا کی نعمت ہے اس کو کیافائدہ حاصل ہوگا- کسی شخص نے خواجہ حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ ے دریافت کیا کہ کیا مومن حسد کرے گا؟ آپ نے جواب دیا کہ کیاتم حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو بھول گئے۔ ہاں جب حسد کے سبب سے انسان (حاسد)خودر نجیدہ ہواوروہ کسی سے بد معاملتی نہ کرے تواس کے حسد سے چنداں خلل نہیں ہے 'حضرت ابد الدر داءر ضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی موت کو بہت زیادہ یاد کرے گا تو دہ نہ خوش ہو گااور نہ کسی دوسرے پر حسد کرے گا-

#### حبدكي حقيقت

حمدیہ ہے کہ کسی کی خوبی اور نعمت کتھے پہندنہ آئے اور تواس کااس شخص سے زوال چاہے -اعادیث شریف کی رو ے ایباار ادہ حرام ہے کیونکہ اس صورت میں تقدیر اللی سے تار ضامندی کا ظہار ہوتا ہے اور بدباطنی یائی جاتی ہے ایسی نعت جو تحجے حاصل نہیں ہے اور دوسرے مخص سے تواس کا زوال جاہے۔ یہ خبشباطن کی بناپر ہی ہو سکتا ہے اگرتم ہے جا ہو کہ تم کو بھیوہ نعمت میسر آجائے اور دوسرے کی اس نعمت کا تم ہر انہ چاہو ( زوال نہ چاہو ) تواس کورشک اور غبطہ کہتے ہیں یہ بات اگر دین کے کسی کام میں ہو تواجھی بات ہے اور بھی یہ واجب بھی ہو جاتی ہے کیونکہ حق تعالیٰ کاار شاد ہے-وَفِی ڈلِک فَلْتَيْنَا فَسِ المُتَنَا فُسِونُ و (اورجامي كم للجائيل للجائيل للجائيل الإرار شاد فرمايام- سنابقُوا إلى معَفْرَة ميّنُ رَبّكُمُ

یعنی مغفرت اللی کی طلب میں ہمیشہ نستی کرو۔

حضور اکرم علی نے فرمایا ہے حسد دو شخصوں کے لیے ہواکر تاہے ایک وہ شخص جس کو حق تعالیٰ نے مال اور علم دیا ہے اور اس نے اپنامال علم کے موافق صرف کیا-دوسر اوہ مخص جس کو حق تعالی نے علم بغیر مال کے دیااوروہ یہ کہتا ہے كه اگرالله تعالى مجھے مال دیتا تو میں بھی ایسا ہی كرتا-يه دونوں لوگ تُواب میں يکسال ہیں اگر كوئی شخص اپنامال فسق و فجور میں صرف کرے اور دوسر اضخص کے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی ایسا ہی کرتا تو بید دونوں گنا ہوں میں برابر ہوں مے۔بس اس" منافست" کو بھی حسد کمیں ہے۔البتہ اس میں دوسرے کی نعمت سے کراہت موجود نہیں ہے۔کراہت کسی مقام میں درست نہیں ہے البتہ اس مال میں کسی ظالم اور فاسق کو ملا ہواور وہ اس کو ظلم و فساد میں صرف کر رہاہے تواس مال كازوال چا ہنادرست ورواہے كه اس صورت ميں حقيقتاً ظلم و فسق كا زوال چا ہتا ہے نه كه زوال نعمت-اس كى علامت سي ہے کہ اگر اس مخض نے ظلم و فتق ہے توبہ کرلی تو پھریہ مخص اس کی دولت ہے کر اہت نہیں کرے گا یمال ایک بہت ہی باریک ولطیف نکتہ ہے 'کسی کوخداو ند تعالیٰ نے نعت عطافر مائی ہے اور پیر تخص ایسی ہی نعمت اپنے واسطے چاہتا ہے لیکن اس کو نہیں ملتی تو ممکن ہے کہ وہ اس تفاوت پر خاموش رہے ہیں دوسر ہے کی نعمت کے زوال ہے بیہ فرق اس کے لیے باآسانی

من جائے گالیکن میہ خوف ضرور ہے کہ اس شخص کی طبیعت اس صفت سے خالی ندر ہے ۔ لیکن جب اس سے کر اہت کر ہے گا تو ایسا ہو گا کہ اگر اس کاکام اس کے حوالے کر دیں تو نعت اس سے نہ چھین لیس تو دل میں اگریہ بات رہے گی (کہ اس شخص جیسامال اگر مجھے مل جائے تواس سے نعمت نہ چھینی جائے ) تب بھی خداو ند تعالیٰ کے نزدیک وہ ماخوذ ہو گا۔

#### حسدكاعلاج

منقول ہے کہ ایک نی اللہ کی عورت ہے بہت عاجز تھے وہ ان پر غالب ہو گئی تھی وہ اللہ تعالی ہے اس کے باب میں عرض کرتے اور شکایت کرتے تو ایک روزوجی نازل ہوئی۔ فَرَّسَنُ قُدَّاسِهَا حَتَّی تَنَقَضِی اَیَّاسُهَا (اس کے سامنے ہے بھاگ جاتا کہ اس کی مدت گزر جائے) کیونکہ وہ مدت جس کا اندازہ ازل میں ہو چکا ہے ہر گز تبدیل نہیں ہوگی۔ ایک اور نبی کسی مصیبت میں گر فقار ہوئے بہت کچھ دعاوز اری کی 'تب وجی نازل ہوئی کہ جس دن زمین اور آسان پیدا کئے گئے تھے تہماری قسمت کھرے کھی جائے۔

اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کے حسد کرنے سے ایک کی نعمت کا زوال ہو تو اس کا بھی نقصان ہوگا۔اییا ہوگا کہ دوسرے پر حسد کر کے اپنی نعمت بھی کھودی-اور کا فرول کے حسد کرنے سے اس کے ایمان کی نعمت بھی فوت ہو گئی جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

پس حسد ہے بالفعل حاسد کا نقصان ہے اور آخرت کا ضرر تو اس سے تھیں زیادہ ہو گا کیونکہ وہ تقدیر اللی ہے ناراض ہوا ہے اور اس قسمت کا انکار کرتاہے جس کو حق تعالیٰ نے کمالِ حکمت سے مقرر کیا ہے اور کوئی اس راز ہے آگاہ

(Notes and Charles and Co.

نیں ہے پی بارگاہ ایزدی میں اس سے زیادہ اور کیا تقفیر ہوگی- علاوہ ازیں حسد سے مسلمانوں کے ساتھ بھی نامربانی کا اظہار ہوتا ہے کہ اس حاسد نے اس کی بدخواہی اور اس خواہش میں ابلیس کا شریک ہوااور اس سے زیادہ کیا شامت ہوگی- دنیا میں حاسد کا نقصان یہ تھااور محسود کا نفع یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ حاسد ہمیشہ دکھ میں ہے اور ظاہر ہے کہ حسد سے زیادہ دکھ اور غم کیا ہوگا- کیونکہ حاسد کے سواکوئی اور ظالم ایسا نہیں ہے جو مظلوم سے مشابہت رکھ اور اگر محسود سے گا کہ حاسد مرگیا اور اس کو معلوم ہوگا کہ حسد کے عذاب سے اس رہائی مل گئ تو خمگین ہوگا کیونکہ وہ تو یہ جاہتا کہ نعمت کے باعث ہمیشہ محسود رہے اور حاسد ، حسد کے رنج میں گرفتار رہے محسود کیا پنی مظلومیت سے کہ حاسد کے حسد کے سبب سے وہ مظلوم ہوا اور حاسد ، حسد کے سبب سے وہ مظلوم ہوا اور حاسد نہری نیکیال اس کے دفتر میں ہوا اور ممکن ہے کہ زبان یا معاملات سے بھی اس پر ظلم کیا جائے اس صورت میں اے حاسد تیری نیکیال اس کے دفتر میں کھی اضافہ ہوا اور دنیا میں تیر اعذاب الفعل ہوا اور اس سے زاکل ہو جائے لیکن اس کو زوال نہیں ہوا اور اس کے گناہ تھری گردن پر رکھ دیئے جائیں گے لیس تونے چاہا تھا کہ دنیا کی نعمت اس سے زاکل ہو جائے لیکن اس کو زوال نہیں ہوا اور اس کی اخروی نعمت میں بھی اضافہ ہوا اور دنیا میں تیر اعذاب الفعل ہوا اور اس بے عذاب قبل کی جائے کیا مت کی بھی اضافہ ہوا اور دنیا میں تونے رکھ دی۔

کی دی ہے۔ یہ میں انتاخیال تھا کہ توا بنادوست ہے اور اس (محسود) کا دسمن ہے لیکن جب تو غور کرے گا تواس کے برعکس ہے۔ یعنی تواس کا دوست ہے اور ابناد شمن ہے تو خود کو شمکین رکھتا ہے اور ابلیس کو جو تیر اعظیم دسمن ہے شاد کام کر تا ہے کہ کہ شیطان نے جب دیکھا کہ تیر ہے ہاں تعمت علم ' دور اور مال وجاہ نہیں ہے تواس کو اندیشہ ہوا کہ ثواب آخرت تھے کہیں حاصل نہ ہو جائے پس اس نے چاہا کہ بیہ ثواب آخرت بھی تھے نہ ملے اور جسیا ابلیس نے چاہا دیباہی ہوا کہ جو شخص عالموں اور دینداروں کو دوست رکھتا ہے اور ان کی جاہو و حشمت ہے خوش ہو تا ہو وہ کل قیامت میں ان کے ساتھ رہ گا۔ کہا گیا ہے کہ مردوہ ہے جو عالم ' معظم یاان کو دوست رکھنے والا ہو اور حاسد ان تینوں خوجوں سے محروم ہے - حاسد کی مثال اس محض کی ہے جو د شمن کو مار نے کے لیے پھر چھیکے لیکن پھر د شمن کو گئے کی جائے بلیٹ کر چھیکے والے شخص کی سید تھی آگھ ہو رکھوں جائے اب غصہ اور زیادہ ہو اور دوسر کی آئھ پر گئے اور دوم ہو نے بائے اب غصہ اور زیادہ ہو اور دوسر کی آئھ ہو گئے ہی کھوٹ گئی تیسر کی بار پھر پھیکا اس مر تبہ سر ہی پھٹ گیا اور دشمن سلامت رہا اس کے دوسرے دشمن سلامت رہا ہو کہی کھوٹ گئی تیسر کی بار کھر پھیکا اس مر تبہ سر ہی پھٹ گیا اور دشمن سلامت رہا اس کے دوسرے دشمن سلامت رہا ہو کہی ہو اور زبان سے شم کرے 'غیبت کرے ' جھوٹ یو کہ دوسر کی آئل کے نہوں کے دوسر کو انتاز کر کے تواس کا مظلم کابد لہ ) بہت عظیم ہوگا پس جو شخص یہ جان کے کہ حسد زہر قاتل ہے ' تواگروہ عاقل ہے تو ضروراس کود فع کرے گا۔

مد کا عملی علاج ہے کہ مجاہدے سے حسد کے اسباب کوباطن سے نکال کر پھینک دے کیونکہ حسد کا سبب تکبر' غرور' عداوت' مال و جاہ کی دوستی ہے جیسا کہ ہم خشم کے سلسلہ میں بیان کریں گے پس ان تمام اسباب کو مجاہدے کے ذریعہ دل سے نکال دے یہ گویا مسل ہے کہ حسد باقی ہی ندرہے پھر جب حسد ظاہر ہو تواس کی تسکین اس طرح کر ہے کہ

TO COMMUNICATION OF

جوبات بنائے حسد ہواس کے خلاف کرے مثلاً جذبہ حسد اس بات پر آمادہ کرے کہ تم محسود کی ندمت کرو تو تم اس کی شاء کرواور جب تکبر پر آمادہ کرے تو تم تو اضع اختیار کرواور حسد کا جذبہ جا ہیے کہ محسود کی نعمت کے زوال میں کو شش کرو تو تم محسود کی مدد کرو( تاکہ اس کی دولت زوال ہے محفوظ رہے ) اور بڑا علاج سے ہے کہ غیبت میں اس کی تعریف کرے اور اس کے کام کی ترقی میں کو شال ہو تاکہ وہ من کر خوش ہوجب محمود خوش ہوگا تو اس کا پر تو تمہارے دل پر بھی پڑے گا اور اس کا سے محمود خوش ہوگا تو اس کا پر تو تمہارے دل پر بھی پڑے گا اور اس کا سے محمود خوش ہوگا تو اس کا پر تو تمہار دل بھی خوش ہوگا اور باہمی عداوت باقی ندر ہے گی چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

یعنی اے سننے والے !ان کو کھلائی سے ٹال جھجی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشنی تھی 'اپیا ہو جائے گا جیسا کہ گمرا اِدْفَعْ بِالَّتِيُ هِيَ أَحْسَنُ فَاِذَالَّذِيُ بَيُنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَانَّهُ وَلِيُّ حَمِيْمُهُ

دوست (یاره ۲۲)

اس موقع پر شیطان تم ہے کے گاکہ اگر تم دسمن کی شاء کرو گے اور تواضع اختیار کرو گے تو یہ تمہاری عاجزی کی دلیل ہوگی پس تم کو اختیار ہے کہ تم حق کے فرمانبر دارین جاؤیا البیس کا کہامانو۔ یہ دوااور علاج جو ہم نے پیش کیا ہے بہت مفیدہے لیکن یہ دواکڑوی ہے اس پروہی شخص صبر کرے گاجو قوتِ علم رکھتا ہو اور جانتا ہو کہ دارین کی نجات اس میں ہو اور حسد میں دونوں جہانوں کی خرابی ہے اور کوئی دواالی نہیں ہے جس میں کڑوا پن نہ ہو اور زحت نہ اٹھائی پڑے اپس تم اس بات کا خیال اور پروانہ کر تا اور پیماری میں دواکی تکلیف تو ضرور اٹھانا پڑتی ہے تاکہ شفاحاصل ہو نہیں تو مرض مملک بن جائے گا پھریہ محنت بالضرور اور زیادہ ہو جائے گی۔

اے عزیز!اگر تم بہت ہی مجاہدہ کرد گے تو تم ضرور اس مخف میں جس نے تم کو ستایا ہے اور اس میں جو تمہارا دوست ہے 'ضرور فرق پاؤ گے ان دونوں کی محنت اور نعت تمہارے نزد یک برابر نہ ہو گی باہد تم و شمن کی نعمت ہے باہر ہے اور نہ صرور کراہت کرو گے اور طبیعت کابد لنا تمہارے اختیار میں نہیں رکھا گیا ہے کہ بیبات تمہاری قدرت ہے باہر ہے اور نہ لن چیزوں کے لیے تم مکلف ہوا یک بید کہ قول و فعل ہے اسبات کو ظاہر نہ کرو' دوسرے بید کہ عقل کی مددے حسد ہیں اربر ہواور کو شش کرو کہ تم ہے حسد رفع ہو جائے جب تم انتاکام کرو گے تو حسد کے بابل ہے چھوٹ جاؤ گے اگر قول و فعل ہے اظہار نہیں کیا اور دل میں کراہت نہ رکھی تو بھول بعض اس کی وجہ سے خداو ند تعالیٰ کے حضور میں ماخوذ ہو گے کیو نکہ حسد حرام ہے اور بید دل کا عمل ہے 'جم کا عمل نہیں ہے اور جو کوئی ایک مسلمان کی تکلیف اور مصیبت کاخواہاں ہو تا ہے اور اس کی خوشی ہے جب کہ اس صفت (حسد) ہے کراہت کرے تب اس کے ہوتی سب کو دیکھے اور تم کی محمل میں مقبل مسلمان کی آگھے ہے سب کو دیکھے اور تم کیا مول کا فاعل (حقیقی) خداکو سمجھے یہ صفت نادر ہے برق کی طرح ظاہر موتی ہوتی ہے اور چلی جائی ہے آگئے نہیں رہتی ۔ والد اعلم ہا لصوا ہے۔

# اصل پنجم

## حب د نیا کاعلاج

### دنیای محبت تمام گناہوں کی اصل ہے

اے عزیز! معلوم ہونا چاہیے کہ بے وفاد نیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑہے اور اس کی دوستی تمام مصیبتوں کی بنیاد ہے'اس سے زیادہ کون بد خت ہوگاجو خدا کی دشمن 'خدا کے دوستوں کی دشمن اور ان کے دشمنوں کی دشمن سے 'خدا کی دشمن اس طرح ہے کہ وہ تواس طرح ہے کہ وہ اپنے آپ کو بنا سنوار کے ان کے سامنے آتی ہے کہ وہ اس پر صبر کریں اور شربت تلخ نوش کریں اور اس کا دکھ بر داشت کریں اور دشمنان خدا کی دشمن اس طرح ہے کہ مکرہ حیلہ سے ان کو اپنی طرف ماکل کرتی ہے اور جب وہ اس پر فریفتہ ہو جاتے ہیں تو پھر ان سے دور ہو جاتی ہے اور ان کے دشمنوں سے جاملتی ہے یہ اس نا تجار رنڈی کی طرح ہے کہ ایک فرد کو چھوڑ کر دوسرے فرد سے یاس جاتی ہے۔

انسان اس دنیامیں بھی اس کے رنج میں بھی اس کے فراق میں اپنے آپ کو ہلاک کر تاہے اور آخرت میں اللہ کے عذاب اور اس کی نارضا مندی کو دیکھتا ہے۔ دنیا کے دامِ فریب سے وہی شخص چھوٹنا ہے جو حقیقت میں اس کی آفتوں کو پہچانتا ہے اور اس سے گریز کرنتا ہے جیسے جادو سے حچاجا تاہے اور پر ہیز کیا جا تاہے حضور انور علی ہے نے فرمایا ہے کہ ''دنیا سے پر ہیز کرو کہ وہ ہاروت وہاروت سے بردھ کر جادو گرہے۔

اس کتاب کے تیسرے عنوان میں دنیا کی حقیقت اور اس کے مکر و آفت کابیان کیا جا چکاہے 'ہم یمال ان حدیثوں کو بیان کریں گے جو دنیا کی ندمت میں آئی ہیں۔ قرآن پاک کی آیات بھی اس باب میں بہت ہیں' قرآن مجید اور دوسری آسانی کتابوں کے بزول اور سولوں کی بعث سے مقصود کی ہے کہ بعدوں کو دنیا ہے الگ کر کے آخرت کی طرف بلائیں اور دنیا کی آفت اور حقیقت سے خلائق کو آگاہ کریں تاکہ لوگ اس سے حذر کریں۔

#### ونياكي مذمت ميس احاديث

ایک روز حضور سر ورکو نین علی کاگزرایک مر دار بحری پر ہوا'آپ نے فرمایا'دیکھتے ہو! یہ مر دارکیباذلیل وخوار کے کوئی اس کودیکھتا بھی نہیں! فتم ہے اس خداکی جس کے دستِ قدرت میں محمد (علیہ کے کہ دنیاحق تعالیٰ کے نزدیک اس مر دارہ بھی نیادہ ذلیل ہے اگر خداوند تعالیٰ کے نزدیک اس کی حیثیت ایک پریشہ کے برابر بھی ہوتی تو کسی

کافر کووہ ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔" حضور اکر معلیقے نے فرمایا ہے دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں وہ بھی ملعون ہے سوائے ان چیزوں کے جو خدا کے واسطے ہوں۔"اور اشاد فرمایا ہے" دنیا کی محبت تمام گنا ہوں کی جڑہے۔"

ایک اور ارشاوہ ہو جو محض دنیا کو دوست رکھتا ہے اس کی آخرت ضائع ہوئی اور جو آخرت کو دوست رکھتا ہے 'اس کی دنیاخراب ہوتی ہے پس تم ناپائیدار کو چھوڑ کرپائیدار کو اختیار کرو۔ "حضر ت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن امیر المو منین حضر ت ابو بحر رضی اللہ عنہ کے پاس میں پیٹھا ہوا تھا 'آپ کے پاس ایساپانی لایا گیا جس میں شمد پڑا تھا جب آپ اس کو اپنے منہ کے قریب لے گئے تاکہ پئیں لیکن آپ نے اس کو شمیں بیااور آپ رونے گئے 'حاضرین بھی رونے گئے علیہ بحر کہ جہ آپ کچھ دیر کے بعد آپ بھر روئے اور کی مخض کو یہ جرات نہیں ہوئی کہ وہ آپ سے رونے کا سب دریافت کرے 'جب آپ نے آکھوں ہے آنسوصاف کے تب حاضرین میں ہوئی کہ وہ آپ سے رونے کا سب دریافت کرے 'جب آپ نظا 'آپ نے فرمایا کہ ایک بار میں حضور اگر م عظی ہے پاس پیٹھا ہو اتھا 'میں نے دیکھا کہ آپ اپنے دست مبارک ہے کی چیز نظر نہیں آر بی تھی! میں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ (عظی ہے) یہ کیا چیز ہے جس کو آپ دست مبارک ہے بھی کو وقع کر دیا تھا وہ بھی کو وقع کر دیا تھا وہ بھی کو وقع کر دیا تھا وہ بھی کو آپی گئی اگر آپ نے بھی کو چھوڑ دیا ہو تو کیا ہو 'آپ کے بعد ایسے لوگ آئیں گئے کہ وہ بھی کو نہیں چھوڑیں گے! حضر ت اللہ کو انہیں جھوڑیں گے! حضر ت اللہ جن نے بھی کہیں اس کے ہاتھ نہ پڑجاؤں۔

حضورا کرم عظیمی ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیاحق تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلو قات میں سب سے زیادہ تا پندیدہ ہو اور جب سے دنیاکو پیدا فرمایا ہے بھی اس پر نظر نہیں کی ہے۔"حضورا کرم عظیمی کا ایک ارشاد ہے۔ دنیا خانہ بدوشوں کا گھر ہے اور مفلسوں کامال ہے 'دنیاوہ جمع کرے جس کو عقل نہ ہواور اس کی طلب میں کی سے دشنی وہ رکھے جوبے علم ہواور دنیا ہر حدوہ کرے جو فقہ سے بے خبر ہواور دنیا طلی وہ شخص کرے جس کو یقین کاعلم جاصل نہ ہواہو۔

ایک اور ارشادگرای ہے جو کوئی صبح کواٹھے اور اس کا مقصود زیادہ ترد نیا ہو توہ مردان اللی ہے نہیں ہے کیونکہ اس کا ٹھکانہ دوز نے ہے اور یہ چار چیزیں ہمیشہ اس کے دل میں رہیں گی 'ایساغم جو بھی دور نہ ہو سکے 'ایسی مصروفیت جو بھی فتم نہ ہواور ایسی مفلی جو بھی تواگری کا منہ نہ دکھے اور ایسی امید جن کو ہر گز ثبات نہ ہو۔ "حضر ت ابد ہر یرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ ایک روز حضور اکر معلقے نے بھے نے فرایا تم چاہے ہوکہ میں دنیا کاراز تم کو ہتلادوں! تب آپ میر اہا تھ پکڑ کر مجھے ایک مرتبہ (گھوری) پرلے گئے جس پرلوگوں کے سروا ہو کہ میں دنیا کاراز تم کو ہتلادوں! تب آپ میر اہا تھ کو ٹر حسے 'ایک مرتبہ (گھوری) پرلے گئے جس پرلوگوں کے سروا ہو کہ یوں کے سروا کی ہڈیاں پڑی تھیں اور غلاظت کے ڈھیر تھے' آپ نے ارشاد فرہایا! ابد ہر یرہ یہ سرجو تم دکھے رہے ہو میرے اور تنہارے سروان کے مانند تھے اور آج ان کی صرف ہڈیاں باق جیں اور یہ ٹریاں عنقر یب گل کر مٹی ہو جا ئیں گی اور یہ غلاظت و نجاست رنگ برنگ کے کھانے ہیں جوبروی تک ودو سے حاصل کئے گئے تھے ان کا یہ انجام ہوا کہ سب لوگ ان سے کر اہت کر رہے ہیں اور کپڑوں کی دھیاں ان شاندار کپڑوں کی حقیقت ہیں جن کو ہوااڑ اتی تھی اور یہ ٹریاں ان شاندار کپڑوں کی حقیقت ہیں جن کو ہوااڑ اتی تھی اور یہ ٹریاں ان چار یا یوں کی ہیں جن کی پشت پر سوار ہو کر لوگ دنیا کی سیر کرتے تھے' دنیا کی حقیقت

س ہی ہے جو کوئی چاہتا ہے کہ دنیا پرروئے اس کورونے دو کہ رونے ہی کامقام ہے۔ پس جتنے اوگ اس وقت موجود تھے رونے لگے۔

رسول اکرم علی ہے اور ارشاد گرامی ہے کہ "جب ہے دنیا کو پیدا کیا گیا ہے آسان اور زمین کے در میان لکی ہوئی ہے اور اللہ تعالی نے اس پر نظر شمیں فرمائی ہے ، قیامت میں وہ عرض کرے گی 'اللی! مجھے اپنے کسی کمترین ہدے کے حوالے فرمادے 'حق تعالی ارشاد فرمائے گا اے ناچیز خاموش ہو جا! جب میں نے یہ پند شمیں کیا گہ تو دنیا میں کسی کی ملک ہو تو کیا آج میں اس بات کو پہند کروں گا۔ "حضور علی کا کیا اور ارشاد ہے" چندلوگ قیامت میں ایسے آئیں گے جن کے اعمال یہ تھے کہ پہاڑوں کے مائند ہوں گے ان سب کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا"لوگوں نے عرض کیایار سول اللہ علی کیا کے یہ لوگ نماز پڑھنے والے ہوں گے ، حضور اعلی نے فرمایا ہال یہ نماز پڑھتے تھے 'روزے رکھتے تھے اور رات کو بید ار رہتے تھے اور رات کو بید ار رہتے تھے کیان دنیا کے مال و متاع پر فریفتہ تھے۔

ایک روزرسول آگرم علی کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام سے خطاب فرمایا کہ تم میں سے ایسا
کون ہے جو اندھا ہے اور حق تعالیٰ اس کو بینا فرماد ہے۔"معلوم ہونا چاہیے کہ جو کوئی و نیا کی طرف رغبت کرے اور طول
آمل ہے کام لے حق تعالیٰ اس کے دل کواسی کے بقد راندھا کر دیتا ہے اور جو کوئی و نیامیں زاہد ہواور طول آمل ہے کام نہ لے
(طول آمل ہے محفوظ رہے) حق تعالیٰ اس کو علم عطا فرمائے گابغیر اس کے کہ وہ کسی سے سیجھے اور بغیر راہبر کے اس کی
راہنمائی فرمائے گا۔

ایک دن رسولِ خداعلیہ جب معجد نبوی میں تشریف لائے تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے جو یال بھیجا تھا' انصار کو اس کی خبر ہوگئ' صبح کی نماز کے وقت ان حضرات کا جموم ہوگیا' جب حضوراکرم علیہ نمازے فارغ ہوئے توسب لوگ آپ کے روبر و کھڑے رہے 'حضور علیہ نے تمہم فرمایا اور دریافت کیا کہ شاید تم نے بن لیا ہے کہ کچھر قم آئی ہے! لوگوں نے عرض کیا جی ہاں ایسانی ہے! آپ نے فرمایا تم کو بیشارت ہو تم کو آئندہ ایسے معاملہ میں فقر اور شکلہ تی سے نہیں ڈرتا ہوں' مجھے اندیشہ اس بات کا ہے کہ تم کو بھی دنیا کا مال کشرت سے دیا جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو دیا گیا اور تم اس پر اس طرح فخر کرنے لگو جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے کیا تھا اور تم اس طرح ہلاک ہو جاؤ جیسے پہلے لوگ

غور کروکہ حضور علی نے دنیا کے ذکر ہے بھی منع فرمایا ہے اس کی جنبواور محبت کا بھلا کیاذ کر

حضرت انس رضی اللہ عنہ کتے ہیں کہ حضور اکر م علیہ کے پاس ایک او نمنی تھی جس کانام عنباء تھا یہ تمام او نئول سے زیادہ تیزر فقار تھی ایک دن ایک اعرابی ایک اونٹ لے کر آیادونوں کو دوڑ ایا گیا 'اس اعرابی کااونٹ عنباء سے آگے نگل گیا' مسلمان بہت عملین ہوئے حضور علیہ نے فرمایا' بے شک اللہ تعالیٰ دنیا کی کسی چیز کو سر فرازی نہیں دیتاجواس کو پست گیا' مسلمان بہت عملین ہوئے حضور علیہ نے فرمایا' بے شک اللہ تعالیٰ دنیا کی کسی چیز کو سر فرازی نہیں دیتاجواس کو پست

نہ کرے (جس کو سر فرازی دی ہے اس کو پستی ہے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے) اور فرمایا کہ اس کے بعد دنیا تمہاری طرف متوجہ ہوگی اور تمہارے دین کو تلف کردے گی بالکل اس طرح جیسے آگ لکڑیوں کو جلا ڈالتی ہے - حضرت عیلی علیہ السلام نے فرمایا ہے - "دنیا کو مصاحب نہ ہناؤتا کہ وہ تم کوغلام نہ ہنالے خزانہ ایسار کھو کہ تلف نہ ہواور اپنے شخص کے پاس رکھو کہ ضائع نہ کردے کیو نکہ دنیا کا فرہ از آفت ہے خالی نہیں ہے اور جو خزانہ خدا کے واسطے رکھا جائے گاوہ ہر آفت ہے مخفوظ رہے گاور فرمایا ہے کہ "دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی ضد ہیں جتنااس کو کوئی شخص خوش کرے گاوہ ناخوش ہوگی ' محفوظ رہے گاور فرمایا ہے کہ "دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی ضد ہیں جتنااس کو کوئی شخص خوش کرے گاوہ ناخوش ہوگی کہ دنیا آپ نے اپنی جو اربوں سے فرمایا کہ میں نے تمہارے سامنے دنیا کو خاک پر پھینک دیا ہے اس کو تم پھر مت اٹھالینا کیو نکہ دنیا کی ایک خباشت کی بہت اور کافی ہے کہ وقت تک دولت آخرت کو حاصل نہیں کر سکتا پس دنیا ہے در گزراور اس کی و فاداری میں مضیول نہ ہو۔

جب تک اس کو ترک نہ کرے اس وقت تک دولت آخرت کو حاصل نہیں کر سکتا پس دنیا ہے در گزراور اس کی و فاداری میں مشخول نہ ہو۔

# سب سے بردی تقفیر

معلوم ہونا چاہے کہ تمام تقصروں میں سب ہے ہوئی تقصیر دنیا کی محبت اور شہوت پر تی ہے اور اس کا تمرہ غم ہے'آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس طرح آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں اسی طرح دنیا اور آخرت ایک دل میں جمع نہیں ہوں گے - حفزت عیسیٰ علیہ السلام ہے لوگوں نے عرض کیا کہ اگر آپ ایک گھر رہنے کے لیے بنالیں تو کیا حرج ہے! آپ نے جو اب دیا کہ دو سروں کے پر انے گھر ہمارے لیے کافی ہیں۔ ایک دن پر قباراں کا طوفان آپ کے سر پر آگیا آپ ہما گئے لگے تاکہ کوئی پناہ کی جگہ مل جائے آپ کو ایک جھو نیروی نظر آئی آپ دہاں پنچ لیکن اس میں ایک غورت موجود ہم تھی لنذا آپ وہاں ہے آگے ہوتھ گئے ہاں ایک غار نظر آیا آپ نے اس غار میں پنالینا چاہی 'دیکھا کہ وہاں ایک شیر موجود ہم آپ وہاں بھی پناہ نہ لے سکے اور بھا گے! تب آپ نے فرمایا الی ! جس کو تو نے پیدا کیا ہے اس کو تو نے ایک آرام کی جگہ ہمی عطا کی ہے لیکن میرے لیے کوئی آرام گاہ نہیں ہے' آپ پروحی نازل ہوئی کہ تمہارا ٹھکانہ میر کی رحمت کا گھر (بہشت) ہے علی سوحوریں ایسی تم کو عطا کروں گا جن کو میں نے اپنے دستے لطف و کرم سے پیدا کیا ہے اور چار ہز ارسال تک تمہاری شادی کا جشن پر پا ہوگا جس کا ہر دن دنیا کی عمر کے برائر ہوگا اور منادی کو میں تھم دوں گا کہ منادی کرے کہ ونیا کے ذاہد و! پیاں آؤ! تم سب عیسیٰ علیہ السلام کی شادی میں شرکت کرواوروہ سب تمہاری شادی میں شرکت کریں گے۔"

ایک بار حضرت عینی علیہ السلام حواریوں کے ماتھ ایک شہر میں پنچ 'حواریوں نے وہاں کے تمام لوگوں کو مردہ پایا آپ نے حواریوں سے فرمایا کہ اے دوستو'یہ سب کے سب خدا تعالیٰ کے غضب سے ہلاک ہوئے ہیں ورنہ یہ سب زمین کی مت میں ہوتے آپ کے حواریوں نے کہا کہ یہ معلوم کرناچاہتے ہیں کہ ان پر خداکا غضب کیوں نازل ہوا! جب یہ سب لوگ رات کو شہر میں مقیم ہوئے حضرت عینی علیہ السلام ایک بلندی پر تشریف لے گئے اور پکار کر کہا! اے شہر سب لوگ رات کو شہر میں مقیم ہوئے حضرت عینی علیہ السلام ایک بلندی پر تشریف لے گئے اور پکار کر کہا! اے شہر

کیوں ہوا'اس نے کماکہ اس نے کماکہ ہے ہواکہ ہم دنیا کو دوست رکھتے تھے!اوراہل معصیت کے اطاعت گزار تھے'آپ نے فرمایا کہ تم دنیا کو کس طرح دوست رکھتے تھے اس شخص نے کہا کہ جس طرح چہ مال کو دوست رکھتا ہے! بالکل اسی طرح کہ جب وہ آتی ہے توبے حد خوش ہو تاہے اور جب جلی جاتی ہے تو عمکین ہو تاہے! آپ نے فرمایا کہ بید دوسرے لوگ جواب کیوں نہیں دیتے ؟اس شخص نے کما کہ ان میں ہے ہر ایک کے منہ پر آگ کی نگام چڑھی ہے آپ نے فرمایا کہ پھر تم کس طرح یول رہے ہو!اس نے جواب دیا کہ میں ان لوگوں میں موجود تو تھالیکن میں ان کی معصیت میں شریک نہیں تھا جب عذاب نازل ہوا تو میں بھی اس کی لیبیٹ میں آگیااور اب دوزخ کے کنارے پر کھڑ اہوں اور نہیں جانتا کہ رہائی ملے گی یا دوزخ میں ڈالا جاؤل گا- تب حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا کے حوار یو! جو کی روٹی نمک سے کھانا' موٹا کپڑا پہننااور مزبلہ (گھوڑی) پر پڑ کر سور ہنادین ودنیا کی عافیت کے ساتھ 'اس ہے کہیں بہتر ہے!اے لوگو! تھوڑی دنیا پر قناعت کرو دین کی سلامتی کے ساتھ 'جس طرح ان لوگول نے دنیا کی سلامتی کے ساتھ تھوڑے دین پر قناعت کی 'تم اس کے ر عکس کرو!اور فرمایا کہ کمینے لوگ جو تواب کی خاطر دنیا طبئی کرتے ہیں اگر یہ دنیا کو ترک کر دیں توزیادہ تواب یا ئیں گے۔" روایت ہے کہ ایک دن سلیمان علیہ السلام تخت رواں پر سوار جارہے تھے پر ندے اور جن و پری آپ کے جلومیں تھے اتفا قامی اسر ائیل کے ایک عابد کے پاس ہے آپ کا گزر ہوا' عابد نے کہاکہ اے ابن داود (علیماالسلام) حق تعالی نے آپ کوبوی شان و شوکت دی ہے! آپ نے فرمایا کہ مومن کے نامہ اعمال میں ایک شیع کا تواب سلیمان کی اس بادشاہی سے بہتر ہے کیونکہ وہ تنبیج باتی رہے گی اور یہ مملکت باقی نہ رہے گی - حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے گیہوں کا دانہ کھایا تو آپ کو جائے ضرور (بیت الخلاء) کی تلاش ہوئی اد ھر اد ھر جگہ ڈھونڈتے بجرتے تھے حق تعالی نے فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا کہ جاؤاور دریافت کرو کہ کیا تلاش کرتے ہو آپ نے فرشتہ کو جواب دیا کہ قضائے حاجت کے لیے جگہ تلاش کررہا ہول فرشتہ نے کہا کہ دانہ گندم کے سوااور کسی میں یہ خاصیت نہیں ہے (کہ اس کے کھانے کے بعد قضاحاجت کی ضرورت پیش آئے)اے آدم (علیہ السلام)اب تم کمال قضائے حاجت کرو گے 'جنت کی نہرول میں یا بہشت کے در ختول کے نیجے! دنیا میں جاؤکہ الی نجاستوں کی جگہ وہی ہے (كيميائے سعادت صفحه نمبر ۵۲۵ سطر نمبر ۱۵ اطبع ايران)

والو!ان مردول میں ہے ایک نے جواب دیالبیک باروح الله! آپ نے فرمایا! تمهار اکیا قصہ ہے؟ (یہ عذاب کیول نازل ہوا)

اس نے جواب دیا کہ رات کو ہم آرام سے سور ہے تھے لیکن صبح کے وقت ہم نے خود کو دوزخ میں پایا' آپ نے کما کہ ایسا

renoval and the second of the

حدیث شریف میں آیا ہے کہ حفرت جرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اس

طویل عمر میں آپ نے دنیا کو کیساپایا؟ آپ نے فرمایا کہ دروازے والے گھرکی طرح کہ ایک دروازہ ہے اس میں گیااور

د بسرے دروازے ہے نکل گیا (عیشی علیہ السلام ہے او گوں نے التماس کی کہ ہم کوایسی چیز سکھلائے جس ہے حق تعالیٰ

ہم سے پیار کرے) آپ نے فرمایا کہ تم دنیا کو اپناد شمن سمجھو! حق تعالی تم کو دوست رکھے گا'بس دنیا کی ندمت میں اتنی

احاديث اور اخبار كافي بي-

### صحابہ کرام رضی اللہ عنم کے اقوال

دنیا کی فدمت میں صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین) کے اقوال بہت ہیں 'چندان میں سے یہ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ جس نے یہ چھے کام کر لیے اس نے بہشت طلب کر نے اور دوزخ سے چنے کا کوئی کام باتی نہیں چھوڑا ایک یہ کہ حق تعالیٰ کو جانا اور اس کا حکم جالایا' دوسر سے شیطان کو جانا اور اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہوا تنیسر سے یہ حق بات سمجھے کہ اس پر مضبوطی سے قائم رہا'چو تھے یہ کہ ناحق کو سمجھا اور اس سے دست بر دار ہوایا نچویں یہ کہ دنیا کو بھیانا اور اس کو وزیک ہے کہ تاحق کو سمجھا اور اس کو ترک کیا' چھٹے یہ کہ آخرت کو بھیانا اور اس کی طلب میں قائم رہا۔''

ت میں دانشمند نے کہا کہ دنیا کا جو کچھ مال تخفی دیں وہ کسی دوسرے کا ہو گااور تیرے بعد بھی وہ کسی دوسرے کو ملے گا' ول اس سے مت لگا کہ دنیاہے تیر احصہ صبح وشام کے کھانے کے سوااور کچھ نہیں ہے بس اتنے کے لیے خود کو تباہ مت کر' دنیا کوبالکل ترک کر دے' تاکہ آخرت میں تجھ کو مقام حاصل ہو کیونکہ دنیا اور دنیا کا سرمایہ حرص و ہواہے اور اس کا فائدہ

غارجتنم ہے۔

اسے خے او حازم رحمتہ اللہ علیہ ہے کسی نے پوچھا کہ میں دنیا کو دوست رکھتا ہوں کیا تدبیر کروں کہ اس کی دوسی میرے دل ہے نکل جائے انہوں نے کہا کہ کب حلال میں مشغول ہو جا پھر اس مال کو ہر جگہ صرف کرایس دنیادوسی سے تھے نقصان نہیں پنچے گا، فی الواقع انہوں نے یہ بات اس وجہ ہے کسی کہ انہوں نے سمجھا کہ جب ایسا کرے گا تو دنیا محبت اس کے دل میں نہیں رہے گی۔ شخ بی بات اس وجہ ہے کسی کہ دنیا شیطان کی دو کان ہے اس کی دو کان سے پچھ مت چرااور نہ پچھ لے گا توب شک معاذر حمتہ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر دنیا سونے کی مت چرااور نہ پچھ لے گا توب شک وہ تھے کو پکڑلے گی۔ شخ فضیل رحمتہ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر دنیا سونے کی ہوتی اور باتی تو عقل کا یمی تقاضا تھا کہ تم اس باقی مٹی کو اس فانی سونے ہے زیادہ عزیز رکھو! کسی ہوتی انسان باقی رہنے والے سونے کو چھوڑ کر فٹا ہونے والی مٹی کو دوست رکھتا ہے 'شخ او حازم کا ارشاد ہے کہ دنیا ہے حذر کرو! کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جس نے دنیا کو ہز رگ جانا قیامت میں اس کو کھڑ اکیا جائے گا اور مناد کی کریں گئے یہ یہ وہ شخص ہے کہ جس چیز کو حق تعالی نے حقیر کیا تھا اس کو اس نے ہز رگ سمجھا! حضر ہے ائن مسعودر ضی اللہ عنہ نے کہ بیوہ شخص ہے کہ جس تھا گی نے دھیر کیا تھا اس کو اس نے ہز رگ سمجھا! حضر ہے ائن مسعودر ضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جس وہ علی نے دھیر کیا تھا اس کو اس نے ہز رگ سمجھا! حضر ہے ائن مسعودر ضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جس کے لینا ضروری ہے۔

 اب ہم کیا کریں'ابلیس نے دریافت کیا کہ آیادہ اوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں ؟انہوں نے کہا کہ ہاں! تب اس نے جواب دیا کہ پچھ اندلیشہ مت کرواگر وہ مت پر سی نہیں کرتے تو کیا ہے میں دنیا پر سی پر سے ان لوگوں کو اسبات پر لے آؤں گا کہ وہ جو پچھ بھی لیس ناحق لیس اور جو پچھ دیں وہ ناحق دیں اور جو پچھ رکھ چھوڑیں وہ ناحق رکھ چھوڑیں' تمام خرابیاں اور برائیاں انہی تین ماتوں سے بیدا ہوتی ہیں۔

شیخ فضیل بن عیاض رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا مجھے بے ملال اور بے حساب دیں تب بھی میں اس سے نگ روار کھوں گا'ای طرح جیسے تم مر دار ہے نگ وعارر کھتے ہو۔ حضر ت ابد عبیدہ رضی اللہ عنہ شام کے عامل تھے جب حضر ت عمر رضی اللہ عنہ وہال تشریف لے گئے' توان کے مکان میں کچھ ساز و سامان نہ تھا ایک ڈھال 'ایک تکوار اور ایک کجاوہ موجود تھا تب حضر ت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا اگر آپ نے گھر میں مال کو ٹھڑی بھی نہ ہوالی 'انہوں نے بواب دیا کہ مجھے جہال جانا ہے' وہال کے لیے بس سے کافی ہے (یعنی قبر کے لیے) حضر ت حسن بھر کی رحمتہ اللہ علیہ نے حضر ت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ کو خط کھا کہ آپ وہ روز آیا سمجھے کہ باز پیس جس کی اجل آئی تھی وہ مرگیا (یعنی قیامت) انہوں نے جواب میں کھا کہ تم وہ دن آیا سمجھ کہ بھی دنیا ہر گڑ موجود نہیں ہے اور آخر ت لدام ہے ۔ کسی صحافی کا رشاد ہے کہ جو شخص جانتا ہے کہ موت ہر حق ہے اس کا مسر وروشاد مال ہو تاہوے تعجب کی بات ہے اور جو شخص جا ہتا ہے لئے تقدیر حق ہے اور روز گی فکر میں اس کادل مشغول رہے تجیب بات ہے۔

حضرت داؤد طائی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان توبہ اور طاعت کوہر روز پیچھے ڈال دیتا ہے اور راست گوئی کو بھار کر دیتا ہے بیال تک کہ اس کا فاکدہ دوسرے کو حاصل ہوتا ہے۔ شیخ ابو حازم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسی خوشی خیس ہے جس ہے جس ہے جس پر توشاد ہو اور نہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے توشمگین ہو'غم کے بغیر دنیا میں خوشی خمیس ہے۔"حضرت حسن بھر می رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ موت کے وقت آدمی کے دل میں سے تین حسر تیس رہتی ہیں ایک سے کہ جو جمع کیا تھا اس سے سیر نہ ہو ااور دل کی جو آر زو تھی وہ حاصل خمیں ہوئی اور آخرت کا کام جیسا کرنا چاہیے بھا ویسا خمیں ا

جناب محمر بن المحدر حمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمام عمر دن کے روزے رکھے اور رات کو نماز پڑھے' جاور جماد کرے اور تمام محر مات ہے ہے لیکن و نیااس کے پاس بہت زیادہ ہو تو قیامت میں اس کی نسبت کما جائے گا کہ بیدوہ شخص ہے جو حق تعالیٰ کی حقیر کی ہوئی چیز کو د نیا میں ہزرگ و عظیم سمجھتا تھا۔''پس اے عزیزا سے شخص کا بھی کیا حال ہوگا ور ہم میں کون ایسا ہے جو اس کا مصد اق نہ ہو ہم بہت گنگار ہیں اور فرائض کی جا آوری میں تقصیم کرتے ہیں اور علماء نے فرمایا ہے کہ د نیاویران گھر ہے اور اس سے زیادہ ویران اس شخص کادل ہے جو د نیا طلبی کرتا ہے' جنت ایک آباد گھر ہے اور اس ہے زیادہ آباد اس شخص کادل ہے جو جنت کی طلب کرتا ہے اور اس کوڈھونڈھتا ہے۔

شخ ابر اہیم او هم رحمته الله علیہ نے کس سے یو چھا کہ خواب میں تم کوایک درم ملے وہ اچھا ہے یابید اری میں ملنا اچھا

ے وہ یولے کہ اگر بیداری میں ملے تو زیادہ اچھاہے اور مجھے پیندہے شیخ یجیٰ بن معاذ ارضی رحمتہ اللہ علیہ نے کہاہے کہ بما قل وہ ہے جو بیہ تین کام کرے - دنیا کو ترک کر دے قبل اس کے کہ دنیا اس کو چھوڑے اور وہ قبر کو آباد کرے 'قبر میں جانے سے پہلے اور حق تعالیٰ کے دیدارہے پہلے اس کو خوشنود اور راضی کرے -ان کا ہی بیہ قول بھی ہے کہ دنیا کی شامت اتنی ہے کہ اس کا شوق آدمی کو حق تعالیٰ ہے روگر داں کر دیتا ہے اور اگر اس کو یہ مل جائے تو پھر وہ کیا پچھے نہ کرے -

شخ بحرین عبداللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ دنیا میں خود کود نیا ہے بے نیاز ہنادے تو وہ اس شخص کے مانند

ہوگاجو آگ جھانا چاہتا ہے لیکن سو کھی لکڑیاں آگ میں ڈالٹا جاتا ہے - حضر ت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے دنیا چھ چیزوں

ہوگاجو آگ جھانا چاہتا ہے لیکن سو گھنا سواری اور نکاح 'اور سب ماکولات میں بہترین چیز شدہ اور وہ مکھی کا لعاب ہے اور

سب سے اچھا کپڑا حریر ہے اور وہ کیڑوں سے پیدا ہو تا ہے 'سو تکھنے کی چیزوں میں سب سے بہتر مشک ہے تو وہ ہرن کا خون

ہے اور چینے کی سب چیزوں میں پانی بہتر ہے لیکن دنیا کے تمام لوگ اس سے نفع اندوزی میں برابر ہیں 'سواریوں میں سب

ہے اور چینے کی سب چیزوں میں پانی بہتر ہے لیکن دنیا کے تمام لوگ اس سے نفع اندوزی میں برابر ہیں 'سواریوں میں سب

ہے اور چینے کی سب چیزوں میں چیٹے پر بیٹھ کر دوسروں کو قتل کرتے ہیں اور سب شہو توں میں عظیم تر عورت سے مجت کرنا

ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک بیٹیا بدان دوسر سے بیٹا بدان میں پہنچا ہے اور بس اور جو عورت نیک ہے اس کو اپندن سے سنوارتی ہے اور تواس سے جوبد ترہے (فرج) چاہتا ہے ۔

سنوارتی ہے اور تواس سے جوبد ترہے (فرج) چاہتا ہے ۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہاہے کہ اے لوگو! تم ایک کام کے واسطے پیدا کئے گئے ہو'اگر اس پر ایمان نہ لائیں تو کا فر ہو جائیں اور اگر ایمان لائیں تو پھر اس کو آسان سمجھتے ہو لیکن تم احمق اور نادان ہو کہ ہمیشہ رہنے کے واسطے تم کو پیدا کیاہے لیکن ایک گھرے فکال کر دوسرے گھر میں لے جائیں گے۔

# د نیاسے مذموم کی حقیقت معلوم کرنا

اے عزیز معلوم ہونا چاہے کہ و نیاکا کچھ حال "معرفت و نیا" کے عنوان کے تحت بیان کیا گیاہے " یہال پر تم اتن بات معلوم کروکہ "حضوراکر م علی ہے ۔ اللہ انکیا سلفون و آسا فیلھا۔ (و نیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں موجود ہے وہ بھی ملعون ہے) لیعنی و نیا میں اس کی تمام چیزیں لعنت کے قابل ہیں گروہ چیز جواللہ کے لیے ہو۔ پس یہال یہ پچانا ضروری ہوکہ وہ کیا چیز ہے جو خدا کے لیے ہو۔ پس یہال یہ پچانا کا موری ہوکہ وہ کیا چیز ہے جو خدا کے لیے ہواروہ فد موم نہ ہو "اور جو پچھ خدا کے سواہے وہ ملعون ہے اور اس کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے پس معلوم ہونا چاہے کہ جو پچھ و دنیا میں ہے تین قتم پر ہوگا ایک قتم یہ کہ ظاہر وباطن دونوں و نیا سے علاقہ رکھیں (رکھتے ہوں) اور خدا کے لیے نہ ہو سیس یہ تمام گناہوں کا سرمایہ ہے۔ دوسری قتم یہ ہے کہ وہ عمل بظاہر خدا کے واسطے ہو پھر ممکن ہے کہ نیت کے باعث وہ دنیا داری میں داخل ہو جائے اور تین چیزیں ہیں 'فکر و ذکر و مخالفت' شوت 'کیو نکہ اگر ان تینوں چیزوں ہے آدمی کا مطلب آخر ت اور دحمت اللی کا حصول ہے تواگر چہ دنیا میں کرے لیکن وہ شوت 'کیو نکہ اگر ان تینوں چیزوں ہے آدمی کا مطلب آخر ت اور دحمت اللی کا حصول ہے تواگر چہ دنیا میں کرے لیکن وہ کیا ہوں کیا کہ کو تا ہو کیا کہ کو تا کہ کو تالوں کیا کہ کو تا کہ کیا کہ کو تا کہ کو تا کہ کی کو تا کہ کو تا کہ کیا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کیا کہ کو تا کہ کیا کہ کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کہ کو تا کر دیا جو کا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کی کو تا کہ کو تو کہ کو تا کہ کی کو تا کر دیا ہو جو کا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کر کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کہ کو تا کو تا کو تا کہ کو تا کر کر کو تا کو تا کہ کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو ت

خدا کے واسطے ہوں گی 'ہاں اگر فکرے غرض طلب علم ہوتا کہ اس سے مرتبہ جاہ حاصل کرے اور ذکر اللی سے غرض یہ ہو کہ لوگ اس کو زاہد خیال کریں تو د نیا میں یہ عمل د نیا کے لیے ہو کہ لوگ اس کو زاہد خیال کریں تو د نیا میں یہ عمل د نیا کے لیے ہوئے اور لعنت کے قابل ہیں 'اگر چہ بظاہر ایبا نظر آتا ہو کہ خدا کے واسطے ہیں 'تیسری قتم یہ ہے کہ ظاہر میں حظ نفسانی کے لیے یہ عمل نظر آتا ہو لیکن نیت کی بدولت وہ عمل خدا کے لیے مخصوص ہو جائے اور د نیا سے علاقہ نہ رہ جیسے کھانا کہ اس سے آدمی کی غرض یہ ہو کہ عبادت کے لیے طاقت اور قوت اس میں پیدا ہو اور نکاح سے مقصود یہ ہو کہ اولاد پیدا ہو تھوڑ امال کمانے (کسب) سے مقصود یہ ہو کہ طمانیت قلب حاصل ہو اور مخلوق سے بے نیاز رہے۔

حضورا کرم علی نے فرمایا کہ جس نے برائی اور فخر کی خاطر دنیا طلب کی حق تعالی آسی پر ناخوش ہوگا اور اگر وہ خلق سے بے نیاز ہے کہ بقدر ضرورت طلب کرے بو قیامت کے دن اس کا چرہ چود ہویں رات کے چاند کی مانندروشن ہوگا پس دنیاواری عبارت اس سے ہے کہ آومی خطوط نفسانی میں گھر جائے کیونکہ آخرت کے لیے اس کی حاجت نہیں ہے اور وہ چیز جس کی آخرت کے لیے حاجت ہے وہ آخرت سے علاقہ رکھتی ہے دنیا ہے اس کا تعلق نہیں ہے جیسا کہ جانور کا دانداور چارا جو جج کے راستے میں اس کو دیا جا تا ہے یہ ذاوج میں داخل ہے اور ایچ جز دنیا کی ہے اس کو حق تعالی نے "ہوا" فرمایا ہے اور ارشاد کیا ہے:

اور نفس کوخواہش ہےروکا' توبے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔

أيك اور ارشاد م : وَرُيِّنَ لِلْنَّاسِ حُبُّ الشَّهُوْتِ مِنَ النِّسنَاءِ وَالْمَالُ وَالْبُنُوُنَ وَالْقَنَاطِيرُ الْمُقَنَطَرَةِه

وَنَهِيَ النَّفُسِ عَنِ الْهَوْيُ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوِيُ

جان که د نیا کی زندگی تو میمی کھیل کود ہے اور آرائش اور تمہارا آپس میں برائی جنانا اور مال اور اولاد ایک دوسرے

یعنی د نیاداری عبادت ہے پانچ چیزوں سے کھیل اور خوش قعلی اپنے تئیں سنورنا'اور مال واولاد کی زیادتی کاخواہاں ہو نااور دوسر ول پر نفاخر اور باہم جھگڑ نااس ایک ارشاد میں ان پانچ چیزوں کواس طرح جمع فرمایا ہے۔

یعنی خلائق کے دل میں زن 'فرزند' مال وزر' گھوڑے 'اوئٹ گائے ہیل وغیرہ کی محبت اور الفت سنواردی گئی ہے دیا گئی کے دل میں زن 'فرزند' مال وزر' گھوڑے 'اوئٹ گائے ہیل وغیرہ کی محبت اور الفت سنواردی گئی ہے دیا گئی گئی النہ نیا کی زندگانی کی بونجی ہیں ہی ہے ۔ پس معلوم ہونا چا ہے کہ ان تمام چیزوں سے ہروہ چیز جو کار آخرت کے لیے نہیں ہے کار آخرت کے لیے نہیں ہونا وزند کا ہونا آخرت کے لیے ہے اور ایس سے زیادہ چونکہ ضرورت سے زیادہ ہاس لیے وہ آخرت کے متعلق نہیں ہو کئی۔ )

# د نیا کے درجے

معلوم ہونا جاہے کہ دنیا کے تین درجے ہیں'ایک کھانے'کیڑے مکان وغیرہ سے بقدر ضرورت کاہے' دوسرا

در جہ مقدار جاجت کا' تیسر ادر جہ مقدارِ زینت کااور شان و شوکت کا ہے جس کی کوئی انتا نہیں ہے - در جہ حاجت (اور بقدر ضرورت) پر ہی بس کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ کیونکہ حاجت کے دورخ اور دوپیلو ہیں انک تو ضرورت سے وابستہ ہے اور دوسر اپبلواور رخ نازو نعمت سے متصل ہے اور ان دونوں کے در میان جو در جہ (اعتدال) ہے اس کا پہنچا نابہت د شوار ہے ہو سکتا ہے کہ آدمی اس زیاد تی اور فراوانی کو جس کی اس کو حاجت نہیں ہے اپنی حاجت ہی سمجھ بیٹھے اور مواخذہ میں گر فتار ہو-اسی واسطے ہزرگانِ دین نے قدرِ ضرورت پر اکتفاء کی ہے اور اس باب میں لوگوں کے پیشوااور امام حضرت اولیں قرقی ہیں۔ حضرت اولیں قرقیؓ دنیاہے اس طرح دست ہر دار ہو گئے تھے کہ لوگ ان کو دیوانہ سجھنے لگے تھے۔ کبھی سال دوسال تك ان كى صورتِ نظر نهيں آتى تھى ، بھى اييا ہوتاكہ على الصح اذان كے وقت باہر چلے جاتے اور عشاء كى نماز كے بعد بلٹ كر آتے تھجوركى تشخلياں جوراتے ميں بيڑى ہوئى مل جاتيں ان كو كھاكر گذارہ كر ليتے اور اگر بھى بھار خرے مل جاتے توان کی گھلیاں خیرات کردیتے یاان ہے اتنے خرمے مول لے لیتے کہ روزہ کھولنے کے وقت کام آجا کیں 'گھوڑے پر جو جیتھو ے بڑے ہوئے مل جاتے ان کو بہنتے 'جے دیوانہ سمجھ کر ان کو بچفر ول سے مارتے توان سے فرماتے چھوٹے چھوٹے پنجروں سے مجھے مارو تاکہ میری طہارت اور نماز میں خلل نہ پڑے 'میں وہ شرف تھا کہ باوجود یکہ حضور اکرم علیہ نے آپ کو کبھی نہیں دیکھالیکن آپ کی بہت تعریف کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ کے بارے میں وصیت کی تھی-حضرت عمر رضی الله تعالی عنه (اپنی خلافت کے زمانے میں)ایک روز منبر پر تشریف فرما تھے آپ نے حاضرین پر نظر ڈالی دیکھا کہ اہالیانِ عراق بھی موجود ہیں پس آپ نے فرمایا کہ حاضرین میں جولوگ عراقی ہیں وہ اٹھ کھڑے ہول چنانچہ جتنے عراقی تتے وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے تب آپ نے فرمایا کہ صرف اہالیانِ کو فیہ کھڑے رہیں باقی لوگ بیٹھ جائیں جو لوگ کوفہ ہے تعلق نہیں رکھتے تھے وہ بیڑھ گئے کونی حضرات کھڑے رہے۔ آپ نے فرمایاجو قربیہ قرن کے رہنے والے ہوں وہ کھڑے رہیں باقی لوگ بیٹھ جائیں سب لوگ بیٹھ گئے صرف ایک شخص کھڑ اربا(اس کا تعلق قرن سے تھا) آپ نے اس سے فرمایا کیاتم قرنی ہواس نے کماجی ہاں میں قرن کار ہے والا ہوں آپ نے اس شخص سے کما کہ تم اولیں قرنی کو جانتے ہواس نے کہاجی ہاں میں اسے جانتا ہوں مگروہ اس مرتبہ کا شخص تو نہیں ہے کہ آپ اس کا حال دریا فت کریں۔ قرن والوں میں تووہ احمق 'ویوانہ 'مخاج اور بہت ہی او نیٰ درجہ کا شخص ہے۔ یہ سن کر حضر ت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رود یئے اور فرمایا کہ میں ان کا حال اس لیے وریافت کر رہا ہوں کہ میں نے حضرت رسول اگر م علیہ ہے سا ہے کہ اس ایک بعدے کی شفارش اور شفاعت ہے قبیلہ رہیعہ اور مصر کے لوگوں کی تعداد کے ہر ابر خدا کے بیدے بہشت میں جائیں گے!(ان دونوں قبیلوں

#### کے لوگ بے حساب اور کثیر تعداد تھے۔)

حضر ت اولیس قرنی رحمته الله علیه: جناب ہزام این حبان رضی الله عنه کہتے ہیں که میں حفزت عمر رضی الله تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک ہے ہیے س کر کوفہ کوروانہ ہو گیااور وہاں پہنچ کر (حضر ت)اویس قرنی رحمتہ اللہ علیہ کو تلاش کرنے بگا آخر کار تلاش کرتے کرتے میں نے ان کو دریائے فرات کے کنارے پالیا- دیکھا کہ وہ وضو کرتے اور کپڑے د هوتے تھے۔ (آپ نے جو اوصاف سے تھے ان کی بدیاد پر ان کو بہچان لیا) میں نے ان کو سلام کیا انہوں نے میرے سلام کا جواب دیااور مجھے غورے دیکھنے لگے 'میں نے چاہا کہ میں ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لوں لیکن انہوں نے میرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیااور فرمایا! خدامتہیں سلامت رکھے!اے ہزم ابن حبان!میرے بھائی تمہاراحال کیساہے اور میراپۃ تم کو کس نے دیا۔ میں نے ان سے کما کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ میر ااور میرے باپ کا نام آپ کو کس نے بتایا 'اس سے پہلے آپ نے مجھے بھی نہیں دیکھا پھر آپ نے مجھے کس طرح بیجان لیا؟ انہوں نے فرمایا تمہاری خبر مجھے حق تعالیٰ نے پہنچائی اور میری روح نے تنماری روح کو بھیان لیا کہ مومن کی روح دوسرے مومن کی روح ہے واقف اور خبر دار ہوتی ہے اگر چہ ایک دوسرے کونہ دیکھا ہواس کے باوجودوہ ایک دوسرے ہے آگاہ اور باخبر ہوتے ہیں!اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ ر سول اکر م علیہ کے کوئی حدیث مجھے سائے تاکہ میں اے یاد ر کھوں - انہوں نے فرمایا کہ ر سول اللہ علیہ پر میر اجسم اور میری جان قربان! مجھے آپ علیہ ہے شرف ملا قات حاصل نہیں ہواہے (میں نے حضور اکرم علیہ کی زیارت نہیں کی ہے) کیکن میں نے دوسر ول سے آپ علیلیہ کی احادت سی ہیں لیکن مجھے یہ منظور نہیں کہ میں احادیث کی روایت کروں اور محدث مفتی اور واعظ بن جاؤں! بس میر اشغل میرے لیے کافی ہے! میں نے کہا قر آن پاک کی ایک آیت ہی پڑھ دیجئے تا کہ آپ کی زبان مبارک ہے س لول اور آپ میرے حق میں دعائے خیر کیجئے اور مجھے ایک نفیحت کیجئے تاکہ اس پر عمل کروں کہ میں محض اللہ کے لیے آپ ہے محبت رکھتا ہوں 'اس وقت انہوں نے دریائے فرات کے کنارے میر اہاتھ پکڑا اور فرمایا عوذ بالله من الشیطان الرجیم اور تعوذیر ہے ہی رونے گئے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اس کاار شاد بالکل حق اور سے ہے کہ کر

move married during

تعالیٰ کے الهام کے ذرایعہ معلوم ہواہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انقال ہو گیا'اور پھر فرمایا کہ میں اور تم بھی مردول
میں واخل ہیں' پھر انہوں نے حضر ت رسول اکر معظیمت پر درود شریف بھیجااور جلدی جلدی دعامانگ کر کہنے لگے کہ اے
ائن حبان وصیت یہ ہے کہ تم خدا کی کتاب اور اہل صلاح (و تقویٰ) کا طریقہ اختیار کرواور ایک لھے بھی موت کی یاد ہے
عافل نہ رہو۔ جب تم اپنے قبیلہ کے لوگوں میں پہنچو توان کو نصیحت کرنا' خلائق کی خیر خواہی ترک نہ کرنااور جماعت کی
موافقت ہے بھی بازنہ رہنااگر اس کے بر عکس کرو گے توبے دین ہو جاؤ گے اور دوزخ میں گرو گے اس طرح کہ اس کی تم کو
خبر بھی نہ ہوگی' پھر دعائیں ما تکیں اور کہا کہ اے حزم بن حبان اب آئندہ تم جھے نہیں دیجھو گے اور نہ میں تم کو دیکھوں گا'
میرے حق میں دعاکر نامیں بھی تمہارے حق میں دعاکروں گااب تم اس طرف روانہ ہو اور میں دوسری طرف جا تا ہوں۔
میرے حق میں دعاکر نامیں بھی تمہارے حق میں دعاکروں گااب تم اس طرف روانہ ہو اور میں دوسری طرف جا تا ہوں۔
میرے حق میں دعاکر نامیں بھی تمہارے حق میں دعاکروں گااب تم اس طرف روانہ ہو اور میں دوسری طرف جا تا ہوں۔
میں نے چاہا کہ ایک گھڑی اپنے ساتھ در سے کی اجازت دے دیں لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا'خود بھی رو ہے اور جھے بھی دلایا' اس کے بعد وہ روانہ ہو گئے میں دور تک ان کو دیکھار بایساں تک کہ وہ ایک گلی میں جاگر غائب ہو گئے۔
در ایا' اس کے بعد وہ روانہ ہو گئے میں دور تک ان کو دیکھار بایساں تک کہ وہ ایک گلی میں جاگر غائب ہو گئے۔

اے عزیز! معلوم ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے دنیا کی برائیوں کو پیچان لیا ہے ان کا طریقہ ایساہی ہوتا ہے۔
پیٹانچہ انبیاء علیم السلام اور اولیائے کرام (رحمہم اللہ تعالیٰ) کا طریقہ ایساہی تھا' عاقبت اندلیش لوگ کی ہیں' (جنہوں نے
آخرت کے بارے میں سوچا) اگرتم اس درجہ تک نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم اتناہی کروکہ جس قدر چیز کی ضرورت ہے اس پر
اکتفا کر واور دنیاوی نعمتوں اور اس کے عیش و آرام ہے احتراز کروتا کہ بلائے عظیم میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔

اس جكه ونياكا حوال صرف اتنابى جم بيان كرتے ہيں دوسرے عنوانات كے تحت بہت كچھ بيان كياجا چكاہے-

اصل ششم

مال کی محبت اور اس کاعلاج حرص و مجل کی آفت

اور سخاوت کی خوبیال

معلوم ہو ناچا ہے کہ دنیا کی بہت می شاخیں ہیں ان میں سے مال و نعت اور جاہ و حشمت بھی ہیں اس کے علاوہ بھی اس کے علاوہ بھی اس کی بیت میں اس کے علاوہ بھی اس کی بہت میں اس کی بہت میں مال کا فقنہ سب سے عظیم ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے اس کا نام عضبہ رکھا ہے اور فرما رہے فَلَاا قُنَحَمَّمُ اللهُ عَقَبَةُ ہَ وَمَا الْعَقَبَةُ ہُ فَکُ رُقَبَةِ ہِ اَوْ اِطْعَمَهُ فِی یَوْمِ ذِی مَسْعَبَةِ ہِ لِس کوئی خطرہ اس سے فَلَااقْتَحَمَّمُ اللهُ عَلَى خَطرہ اللهِ عَلَى مَال ایک ضروری جن سیس ہے اس لیے انسان کے لیے مال ایک ضروری جن سیس ہے اس لیے انسان کے لیے مال ایک ضروری جن

NAMES AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PARTY

باوراس سے پہنااس کے لیے دشوار ہے اور احتیاج و ضرورت سے اس لیے معنر نہیں ہے کہ جس طرح عیش و آرام نے لیے مال ایک ذریعہ اور سبب ہے بالکل اس طرح وہ زاد آخرت بھی ہے۔ انسان کو لباس و مکان در کار ہے اس کے بجز گذارہ نہیں اور یہ چزیں مال سے میسر آتی ہیں اگر نہ چزیں انسان کو نہ ملیں تواس کا صبر کرنانا ممکن ہے اور جب مال مل گیا تو گناہ اور معصیت سے محفوظ رہنانا ممکن ہے اور اگر مال نہ رہے توافلاس اور غربت میں ( جتلار ہے پر ) کفر کا اندیشہ ہے اور اگر مال یاس ہے اور توانگر ہے تو تکمر اور غرور کا خطرہ ہے۔

فقیری اور توانگری کی حالتیں: فقیراور مفلس دو حال سے خالی نہیں ہوتاس کی ایک حالت تو حرص ہے اور دوسری قناعت! قناعت ایک اچھی صفت ہے۔ اب رہی حرص تو حرص کی بھی دو حالتیں ہیں ایک بید کہ دوسرے لوگوں سے مال کی طبعر کھے اور دوسری حالت بید ہے کہ اپنے زوربازو سے کمائے (کسب کرے) اور بید حالت بہت ہی خوب ہے جس طرح فقیر کی دوحالتیں ہیں ای طرح توانگر کی بھی دوحالتیں ہیں ایک حال تواس کا خل اور مال کو خرچ سے روکنا (امساک) ہے اور بیر بہت ہی ہر اکام ہے اور دوسری حالت دادود ہش (خوب خرچ کر نااور دوسروں کو دیا) اس دادود ہش کی بھی دوحالتیں ہیں 'ایک تواسراف (فضول خرچی ہے) اور دوسری حالت میانہ روی (خرچ میں اعتدال) اور ان دونوں میں ایک ہری حالت ہے اور دوسری اچھی لیکن بید دونوں ایک دوسرے سے بہت ملتی جلتی ہیں اس لیے اس کی شاخت بھی ضروری ہے۔

بہر حال فائدےاور مصرت سے خالی نہیں ہے اور ان دونوں کا پہچا نٹااور ان کی معرفت فرض ہے تا کہ انسان مال کی آفت ہے چے اور فائدے کے موافق اس کی جتجو یعنی حصول کی کو شش کرے-

### مال کی کر اہت : اللہ تعالی کارشادہ:

يَّااَيَّهَا الَّذِيْنَ المَنُوُا لَا تُلُهِكُمُ اَمُوَالُكُمُ وَلَاَّ اللهِكُمُ اَمُوَالُكُمُ وَلَاَّ اَوْلَادُكُمُ عَنُ ذَلِكَ اَوْلَادُكُمُ عَنُ ذَلِكَ فَاللهِ وَمَنَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ،

اے ایمان والو! تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر ہے غافل نہ کرے اور جو الیا کرے تو ہی لوگ نقصان میں ہیں۔

اس ارشاد ربانی ہے واضح ہے کہ جس محف کو اس کا مال اور اس کی اولاد خدا کے ذکر (یاد) ہے غافل ہمادے وہ نقصان اور خسر ان والوں میں ہے ہوگا۔ حضور اکر م علیہ کا ارشاد ہے کہ "مال و جاہ کی محبت دل میں نفاق کو اس طرح نشو نماد بتی ہے جس طرح پانی سبزی کو۔" حضور علیہ نے مزید فرمایا ہے" دو بھو کے بھیر کئے بحریوں کے ربوڑ میں الیمی تباہی مجاتے جیسی مال و جاہ کی محبت مرد مومن کے دین میں تباہی مجاتی ہے۔"

بعض اصحاب نے رسول اکرم علی ہے دریافت کیا کہ "آپ کی امت میں برے لوگ کون ہے ہول گے-

#### Western Material and Control of the Control of the

حضور علی کے فرمایا" مالدار لوگ "ایک اور حدیث شریف ہے کہ میرے بعد اپنے لوگ پیدا ہوں گے کہ انواع واقسام کے لذیذ کھانے کھائیں گے اور طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے 'خوصورت عور تیں اور قیمی گھوڑے رکھیں گے ان کا پیٹ تھوڑے (کھانے) سے سیر نہ ہو گا اور وہ بہت زیادہ مال پر بھی قناعت نہیں کریں گے ان کا ہر ایک عمل دنیا کے واسطے ہوگا! میں محمد (علی کے ماری اولاد میں ان کو دیکھے 'اس کو ہوگا! میں محمد (علی کہ کو حکم دیتا ہوں (تم اپنی اولاد تک بیات پہنچانا) کہ جو کوئی تمہاری اولاد میں ان کو دیکھے 'اس کو جائے کہ ان کو سلام نہ کرے 'یمار ہول توان کی عیادت نہ کرے اور اگر کوئی (اس کے خلاف) کرے گاوہ اسلام کو ویر ان اور برباد کرنے میں ان کا مددگار ہوگا۔

حضور علی اس کو اپنی حاجت سے زیادہ کے ''دنیا کو اہل دنیا کے پاس چھوڑ دو کہ جو کوئی اس کو اپنی حاجت سے زیادہ لے گاوہ اس کی ہلاکت کاباعث بنے گی اور وہ اس سے واقف نہیں ہو گا ( اس کو خبر ہی نہ ہو گا ) حضور علیہ فرماتے ہیں کہ ''انسان ہمیشہ کی کمتا ہے میر امال! میر امال! اور مال سوائے اس کے تیر امال کیا ہے کہ اس کو کھائے اور نابو د کرے ( کپڑے کو ) پہنے اور پر اناکر دے یااس کو خیر ات کر دے اور خداوند تعالی کے پاس ذخیر ہ کر دے۔''

کی شخص نے حضور علی ہے دریافت کیا کہ حضور میں کیا کروں کہ میرے پاس کسی طرح کا توشتہ مرگ (زادِ مناسلہ علی ہے؟ آپ علی ہے ؟ آپ علی ہے فرمایا تنہمارے پاس مال ہے ؟ انہوں نے کہا جی بال ! آپ علی نے فرمایا کہ تم اس مال کو انہاں کا دل مال کے ساتھ لگار ہتا ہے ۔ اگر اس نے مال کو چھوڑ دیا تو وہ دنیا میں رہے گا اپنے آگے بھی دو چین صدقہ کردو کہ انسان کا دل مال کے ساتھ لگار ہتا ہے ۔ اگر اس نے مال کو چھوڑ دیا تو وہ دنیا میں رہے گا (اس کے لیے ذخیرہ آخرت نہیں بن سکے گا) اور اگر (صدقہ وخیرات ہے ) اپنے آگے بھی دیا ہے تو وہ خدا کے پاس رہے گا۔ "

انسان کے دوست تین قسم کے بیں: حضور پر نور علیہ نار شاد فرمایا کہ "آدی کے دوست تین قسم کے بیں ایک تووہ دوست ہے کہ اس کی موت تک اس کے ساتھ وفاداری کرتا ہے ایک وہ جو لب گور تک اور ایک قیامت تک اس کے ساتھ رہتا ہے وہ مال ہے اور جو لب گور تک ساتھ رہتا ہے وہ مال ہے اور جو لب گور تک ساتھ رہتا ہے رشتہ دار ہے اور وہ جو قیامت تک ساتھ رہتا ہے اس کا عمل ہے ۔ "حضور علیہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب آدی مرجاتا ہے تولوگ پوچھے بیں کیا چھوڑا؟ اور فرشے دریافت کرتے ہیں کہ اپنے آگ کیا بھیجا؟ حضور علیہ نے مزیدار شاد فرمایا کہ دید دیا کی مجب کاباعث ہوگا۔"

رہ پر ہور ہوں میں ملیہ السلام ہے آپ کے حوار یوں نے پوچھا کہ آپ پانی پر چل سکتے ہیں لیکن ہم نہیں چل سکتے (ہم میں پیہ طاقت و قدرت نہیں ہے)اس کا کیا سب ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ مال وزر تمہاری نظر میں کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بہت اچھامعلوم ہو تا ہے 'حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری نظر میں خاک اور زر دونوں پر ابر ہیں -ای وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یانی پر چلنے کی قدرت و قوت عطاکی ہے - اس سلسلہ میں صحابہ کر ام اور بزر گول کے اقوال: نقل ہے کہ کسی شخص نے حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کو تکلیف پہنچائی آپ نے کہابار الهااس شخصِ کو تندر سی عمر دراز اور مال کثیر عطا فرما! اس طرح حضرت

ابوالدر داء نے اس شخص کوبد دعادی کیونکہ جب سے چیزیں کسی کو ملتی ہیں تو اُس کو تکبر 'غفلت' آخرت سے غافل ہناویتے ہیں اور وہ ہلا کت میں پڑجا تاہے!(اس کے لیے ہلا کت اور تباہی ہے)

ت کفرت علی رضی اللہ عنہ ایک در ہم وست مبارک پررکھ کر فرمانے لگے کہ اے در ہم تووہ چیز ہے کہ جب تک میرے پاس سے نہیں جائے گامجھے کسی فتم کا نفع نہیں پہنچا سکتا۔"

حضرت حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ نے کہاہے"خدانی قتم جومال وزر کوعزیزر کھے گاحق تعالیٰ اس کوخواروذلیل کرے گا۔" حدیث شریف میں آیاہے کہ جب دینارودر ہم کے سکے بنائے گئے تو ابلیس نے ان کو آئکھوں سے لگایا اور یوسہ دیا اور کہا کہ جو تحقیے پیار کرے گااور محبوب رکھے گاوہ میر اغلام ہے۔"

شخ نیخی بن معاذر حمتہ اللہ علیہ نے کہاہے کہ درہم ودینار چھو کی طرح ہیں جب تک چھو کے کاٹے کا منتر نہ سکھ لے ان کوہاتھ نہ لگائے 'ورنہ اس کازہر ہلاک کردے گا-لوگوں نے پوچھاوہ منتر کیساہے ؟انہوں نے جواب دیا کہ مال حلال کی کمائی کامواور اس کوجاطور پر خرچ کیاجائے-

مسلمہ بن عبد الملک رحمتہ اللہ علیہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ان کے دم باز پیس پنچ اور دریافت کیا کہ اے امیر المومنین آپ نے ایساکام کیا ہے جو کسی نے نہ کیا ہو آپ کے تیرہ فرزند ہیں اور آپ نے ان کے لیے ایک در ہم بھی باقی نہیں چھوڑا ہے یہ من کر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ نے کہا اس کے علاوہ میں نے ان کی ملک دوسر وں کو اور دوسر وں کی ملک ان میں ہے کسی ایک کو بھی نہیں دی ہے۔ اب آگر میر ابیٹالا کُق اور خداوند تعالیٰ کا فرمانبر دار ہوگا آگر وہ لا کُق اور فرمانبر دار ہے تو خداوند تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے اور جو نا خلف ہے اس کی تالا تعتی کا جھے کچھ غم نہیں (وہ حانے اور اس کا کام)

جناب مخدین کعب القرطی رحمته الله علیه کے پاس بہت سامال آیالوگوں نے ان سے کہا کہ اس کواپنی اولاد کی خاطر رکھ دوانہوں نے کہانہیں میں ایسانہیں کروں گابلے میں اس مال کواپنے واسطے خدا کے پاس جمع کروں گا- میر ہے چوں کے لیے خداکاو سله کافی ہے وہ ان کو نیک خت بنائے-

جناب یخی بن معاذر ضی الله عنه کاار شاد ہے کہ توانگر کے لیے مرتے وقت دو مصبتیں ہیں (دوسر نے لوگ الن سے آزاد ہیں)ایک مصیبت تو یہ کہ سارامال اس سے چھین لیا جائے گااور دوسری مصیبت سے کہ قیامت میں اس مال کی پرسش اس سے کی جائے گا- فصل : -اے عزیز معلوم ہونا جاہیے کہ مال چندوجوہ کے باعث اگرچہ براہے لیکن ایک وجہ ہے اچھا بھی ہے یعنی مال میں برائی بھی ہے اور پھلائی بھی' اسی واسطے حق تعالیٰ نے اس کو'' خیر'' کے نام سے موسوم فرمایا ہے۔ارشاد کیا ہے اِن ترك خيرًا لوصيتة (الآية) حضوراكرم عليه فارشاد فرمايا عنعم المال الصَّالِح لِلرَّجَال الصَّالِح يعني الجهامال بہتر چیزے اچھے شخص کے حق ہیں - حضور علیہ نے مزید فرمایا ہے کا دالفقران یکون لفرا یعنی قریب ہے کہ افلاس اور فکر کفر کاسبب بن جائے۔"اور اس کا سبب سیہ ہو تاہے کہ جب کوئی شخص خود کو ( نعمتوں کے حصول کے سلسلہ میں ) عاجزیا تاہے' بان شبینہ کو محتاج ہو تاہے تکلیفیں اور صعوبتلی بر داشت کر تاہے'ایے اہل و عیال کو فقر و تنگلہ تی کی وجہ ہے عملین دیکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ دنیامیں نغمتوں کی کوئی کمی نہیں تواس وقت شیطان اس کو بھتا تا ہے اور کہتا ہے یہ کیساعد ل وانصاف ہے جو خدانے کیا ہے اور یہ کیسی ناروا تفتیم ہے جواس نے تیرے حق میں کی ہے' فاسق اور ظالم کو تواس قدر مال دیا ہے کہ اس کواپنی دولت کا اندازہ اور مال کا شار ہی نہیں اور ایک لاجار اور بے بس بھو کوں مر رہا ہے -اس کوایک در ہم بھی میسر شیں!اگروہ تیری حاجت اور ضرورت ہے آگاہ نہیں تواس طرحاس کاعلم ناقص ہے اور اگروہ ضزورت سے واقف ے اور مال دے نہیں سکتا تواس کی قدرت میں خلل ہے اور اگر علم وقدرت کے باوجود نہیں دیتا تواس کی بخشش ورحت میں خلل ہے'اور اگر وہ اس واسطے مختجے مال نہیں دیتا کہ دنیا کے جائے آخرت میں مختجے ثواب ملے تووہ اس پر بھی قادر ہے کہ فقرو فاقہ کی مصیبت کے بغیر بھی نواب عطافر ماسکتا ہے چھروہ مال کیوں نہیں دیتا کہ فقرو فاقہ دور ہو'اگر ثواباس طرح نمیں دے سکتا تواس کی قدرت کامل نمیں ہے 'ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ وہ رحیم 'جواد اور کریم بھی ہے تواس کی ان صفات پراس صورت میں کس طرح یقین کیا جائے کہ وہ جواد و کر یم ہوتے ہوئے بھی بندوں کو تکلیف میں رکھتا ہے اور اس کا خزانہ نعمتوں سے معمور ہے اس کے سامنے پیش کر تاہے اور شبهات میں مبتلا کر کے اس کو طیش اور غضب میں لا تاہے تاكه وہ غصہ میں زمانے كوبر اكے اور گاليال دے اور كہنے لگے كه آسان سخت احمق ہواور زمانہ ميرے خلاف ہو گيا ہے كه ساری نعتیں غیر مستحق لوگوں کو ویتا ہے 'اس کی اس ناراضی پر جب اس کو سمجھایا جائے کہ آسان اور زمانیہ تواللہ تعالیٰ کے وست قدرت میں ہیں اب اگر وہ کہدے کہ اللہ تعالیٰ کے مسخر اور اس کے دست قدرت میں نہیں ہیں تو کا فر ہو جائے گااور اگر کہتا ہے کہ مسخر ہیں تو پھر جو پچھ اس نے ہر اکہا ہے اور گالیاں بی ہیں تووہ گالیاں حق تعالیٰ کی طرف عائد ہوں گی اور بیہ بھی كفر ہے اسى وجد سے رسول اكر معليات فرمايا ہے كه لَاتَسنتُو الدَّهُرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُو الدَّهُرَ (زمانے كو كالى مت دوكم اس سے خدا کی ذات مراد ہے) تشریح اس ارشاد کی ہے ہے کہ تم جس چیز کو اپنے کا مول کا لفیل سمجھتے ہواور تم نے اس کانام <mark>زبانہ رکھا</mark>ہےوہ ذات باری تعالیٰ کی ہے بس اس طرح غر ہی اور ناد اری ہے کفر کی یو آتی ہے۔

مال کابقدر ضرورت ہونا: ایبا مخض جوایمان پراتنا ثابت قدم ہو کہ مفلسی اور محتاجی میں بھی وہ خداہے راضی

رے (شکایت اس کے لب پرنہ آئے)اوروہ یہ سمجھتا ہو کہ اس مفلسی میں اس کی بہتری اور بھلائی ہے لیکن ایسے او گ بہت کم بیں تو بہتریں ہے کہ مال بفدر ضرورت انسان کے پاس موجود ہو 'اس لحاظ سے مال کاپاس رہنا محمود اور پسندیدہ ہے۔

دوسر ی وجہ بیہ ہے کہ تمام بزرگول کا مقصود و مطلوب آخرت کی سعادت ہے اور اس سعادت کا حصول تین طرح کی نعمتوں سے ممکن ہے ایک نعمت تو دل میں ہے جیسے علم اور اخلاق ( حسنہ )اور دوسر کی نعمت جسمانی ہے یعنی جسم کی صحت اور سلامتی اور تیسر کی نعمت جسم کے باہر ہے متعلق ہے یعنی دنیاد ارک لیکن صرف ضرورت کے لا اُق-

بررگان وین نے مال کوسب ہے کم تر درجہ کی نعمت میں شار کیا ہے اور مال میں سب ہے کم مرتبہ سیم وزر (نقتری)
ہے اور اس میں سوااس کے اور کچھ منفعت نہیں ہے کہ مال کو غذا اور لباس کی فراہمی پر صرف کیا جائے 'کیونکہ کھانا اور کپڑا جسم کی سلامتی کے لیے ہے اور حواس حصول عقل کا ذریعہ ہیں اور عقل دل کا چراغ اور نور ہے تاکہ اس نور کے واسطے ہے بارگاہِ اللی کا مشاہدہ کرے اور اس کی معرفت عاصل کرے اور معرفت اللی سعادت کا تخم ہے (اس کے ذریعہ سعادتِ اخروی جو مقصود ہے عاصل ہو سے ہے ) پس مقصود ان تمام باتوں کا حق تعالیٰ ہے 'اول و آخر و ہی ہے اور تمام موجود ات کی مسی اس کی ذات ہے ہے (ہمہ ازوست) جو یہ بات سمجھ کے گاوہ دنیا کے مال ہے صرف اتناہی کے گا چو دین کے راستے میں کام آئے اور باقی مال کو وہ اپنے لیے زہر قاتل سمجھے گا نَعَهُ الْمَالُ الصالِح لِلرِ جَالِ الصالِح الحقالِح الحقالِ الصالِح کے ہاتھ میں ہو - چنانچہ مر ور کو نین علی ہے دعا کیا کرتے تھے ۔

"یاالی! محمد (علیقیہ) کے گھر والوں کی روزی بقدر کفایت عطا فرما کہ مختبے معلوم ہے کہ جو چیز قدر کفایت ہے کم ہووہ کفر کی گفایت (ضرورت) سے زیادہ ہوتی ہے وہ خرابی کاباعث ہوتی ہے اور جو قدر کفایت ہے کم ہووہ کفر کی طرف لے جاتی ہے اور یہ بھی باعث خرابی ہے۔"

پس جس شخص نے اس بات کو معلوم کر لیااور اس حقیقت کو پاگیاوہ ہر گز مال کو دوست نہیں رکھے گا کیو نکہ جو شخص ایک چیز کو اپنے کسی مطلب یا مقصد کو دوست رکھتا ہے نہ کہ اس چیز کو 'پس جو شخص نفسِ مال کو دوست رکھتا ہے وہ اندھا ہے اس نے اس کی حقیقت کو نہیں پیچانا ہے اس وجہ سے حضور اکر م علیقی نے ارشاد فرمایا ہے :

"بدخت بهد و د یناراور گونسار به بند و دراجم"

اور جو کوئی کسی چیز کے عشق میں سر شار ہوتا ہے وہ اس چیز کابندہ ہوتا ہے اور جو کسی چیز کی طاعت میں ہوتا ہے وہ چیز اس کی خداو ندمالک ہے اس بنا پر حضرت ایر اہیم علیہ السلام نے فرمایا وَاجْنُهُنی وَبَیِّی اَنُ نَعْبُدُ الْاَحْتُنَامَ اللّی مجھے اور میرے فرزندوں کوبت پر سی سے چا علائے عظام نے فرمایا ہے کہ یبال "اصنام" سے مراد زروسیم ہے کیونکہ تمام لوگ اس کواپنا معبود سمجھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے ہیں -ورنہ پینیسر علیہ السلام اور الن کی اولاد کوبت پر سی سے کیا علاقہ اور کیا تعلق -

### مال کے فائدے اور اس کی آفتیں

اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ مال سانپ کی مانند ہے جس میں زہر ہو تا ہے (ایک زہر یلاسانپ ہے)اور تریاق بھی ہے اور جب تک زہر کو تریاق سے جدانہ کیا جائے اس کا تمام و کمال راز معلوم نہیں ہو سکتا۔ للمداہم پہلے مال کے فوائداور اس کے بعد اس کی آفات کو تفصیل ہے بیان کرتے ہیں۔

مال کے فوائد: معلوم ہوناچاہیے کہ مال کا فائدہ دوقتم کا ہے۔

کہا گی قسم : تو ہے کہ انسان اس مال کو اپنی عبادت میں ضروریات عبادت میں صرف کرے جیسے جے اور جماد میں مال کا صرف کرنا ہے خرچ کرنا ہے خرچ کرنا ہے 'سامان اور ضروریات عبادت میں صوفہ ہے کہ مال کو کھانے (غذا) لباس اور ایسی ہی دوسری ضرور توں میں صرف کیا کیو نکہ اس سے عبادت میں تقویت اور اطمینانِ قلب حاصل ہوتا ہے (جس کے بغیر عبادت ہو سکے وہ بھی عین عبادت ہے (جس کے بغیر عبادت ہو سکے وہ بھی عین عبادت ہے کہ کو ذکہ جس کے واسطے سے عبادت ہو سکے وہ بھی عین عبادت ہو کیا وہ کیونکہ جس کے واسطے سے عبادت ہو سکے وہ بھی عین عبادت ہوگا دے گا اور عبادت ہو سکے وہ بھی عین عبادت میں اس طلب کی اور عبادت سے جس کا خلاصہ ذکر و فکر ہے 'محروم رہے گا (اور بقد ر ضرورت مال ہونے کی صورت میں اس طلب کی ضرورت پیش آ ہیں آ ہے گی) پس جب عبادت کے لیے مال بقد ر ضرورت صرف ہو تو یہ بھی عین عبادت ہے اور فوا کمد ین میں داخل ہے اور یہ مخملہ د نیاداری نہیں ہے (اس کو د نیاداری نہیں کہا جائے گا) لیکن اس کی مدار نیت پر ہے کہ اگر دل کا ارادہ اس مال سے راہِ آخرت کی فراغت کا حصول اور د کجمعی ہے تواس صورت میں یہ مال جوبقد ر حاجت ہے توشند آخرت اور عین آخرت ہوگا۔

نقل ہے کہ شیخ ابوالقاسم گرگانی کی ملکیت میں ایک قطعہ زمین تھاجس ہے وہ حلال روزی حاصل کرتے تھے ایک فون اس زمین ہے اناج آیا خواجہ ابو علی فار مدی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس اناج ہے ایک مٹھی اناج لے کیا اور کما کہ میرے اس اناج کو اگر دنیا بھر کے متو کلین اپنے تو کل کے بدلہ میں لیناچا ہیں تو میں نہیں دول گا-حقیقت یہ ہے کہ یہ بات اور یہ رمز وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس کا دل مراقبہ میں مشغول ہو کیونکہ اس کو علم ہے کہ معاش کی طرف سے خاطر جمع ہونارا ہو آخرت کے طے کرنے میں بروی مدد گار ہوتی ہے۔

و و سر کی فشم: یہ ہے کہ مال لوگوں کو عطاکرے (یاان پر صرف کرٹ) یہ بذل مال چار طریقوں پر ہو تا ہے۔ پہلا طریقہ تو صدقہ ہے' صدقہ کا ثواب دین و دنیا دونوں میں بہت ہے کہ فقیروں کی دعا کی برکت اور ان کی خوشنودی کا اثر بہت ہو تا ہے جس کے پاس مال نہیں ہے وہ صدقہ و خیرات کر ہی نہیں سکتا۔ دوسر اطریق بطور

PARA EL MINISTERIO PARA EL MADA

موہت مال کا خرچ کرنا ہے۔ مثلاً دوسروں کو اپنا مہمان بنائے (میزبان کے فرائض انجام دے)'اپنے دی بھا ہوں کے ساتھ احسان کرے خواہ وہ مالدار ہوں'ان کو ہدیہ دے اور مال ہے ان کی عنخواری کرے لوگوں کے حقوق ادا کرے اور دوسرے جائزر سوم جالائے یہ عمل اگر توانگروں کے ساتھ بھی کیا جائے تو پہندیدہ ہے'اس ہے تاویت کی صفت پیدا ہوتی ہے اور معلوم رہے کہ سخاوت بہت ہی عظیم خلق ہے ہم انشاء اللہ آئندہ اور اق میں سخاوت کی تعریف بیان کریں گے۔

تیسر اطریقہ بیہ ہے کہ مال کواپنی اہر و کے تحفظ کے لیے صرف کرے - مثلاً کسی شاعر کو انعام کے طور پر دینایا کسی تیسر اطریقہ بیہ ہے کہ مال کواپنی اہر و کے تحفظ کے لیے صرف کرے ۔ مثلاً کسی شاعر کو انعام کے طور پر دینایا کسی اور لا کچی پر خرچ کرنا کہ ان لوگوں پر اگر خرچ نہیں کرے گا اور اس کا اور حریص غیبت کرے گا اور گالیاں دے گا - حضورا کرم علی گا ارشاد ہے ، وہ چیز جس کے ذریعہ لوگوں سے اپنی آبر و کا تحفظ کیا جائے صدقہ ہے چو نکہ مال بدگوئی اور غیبت کا راستہ مخلوق پر بھ کرتا ہے اور تشویش و پر بیٹانی کی آ فتوں کورو کتا ہے آگر ان لوگوں پر مال خرچ نہ کیا ہا کے دل میں بھی بدلہ لینے کی خواہش پیدا ہو'اس طرح عداوت اور دشمنی کا سلہ جاری ہو جائے گا پس مال ہی اس کام کو کر سکتا ہے -

چوتھا طریقہ ہے ہے کہ مال ایسے لوگوں کو دے جو اس کی خدمت کرتے ہیں کیو نکہ جو شخص اپنے تمام کام اپنے آپ فا انجام دے گا، جیسے دھونا 'جھاڑنا 'لو نچھنا 'خریدنا ' پکاناوغیرہ تو ان کا موں میں اس کا تمام وقت ضائع ہو جائے گا اور ہر شخص پذکرو فکر فرض عین ہے اور اس کا ہے کام کوئی دو سر اشخص نہیں کر سکتا پس اس کے جو کام دو سر سے انجام دے بحتے ہیں اس میں اپنے وقت کو ضائع کرنا افسوس کی بات ہے اس لیے کہ انسان کی عمر کم ہے موت اس سے قریب ہے ' آخرت کار است ہمت طویل ہے ' اس کے لیے ' بہت ہے تو شد کی ضرورت ہے ' پس ہر ایک سانس کو نینیمت شار کرے اور ایسے کام میں جس کو دو سر اشخص اس کے لیے انجام دے سکتا ہے خود مصروف و مشغول ہو نا مناسب نہیں ہے اور بید معاملہ بھی مال کے بغیر انجام نہیں پاسکتا' مال پاس ہو گا تو خدمت گاروں کو دے سکے گا اور وہ خدمت گار اس کو کا موں کی محنت (اور مشغولیت) ہے جائیں گے 'اگر چہ سب کام اپنے ہاتھ ہے کرنا بھی تو اب کا موجب ہے لیکن سے معاملہ اس شخص کا ہے جو جہم ہے بمدگ میں مشغول ہو تا ہے دل سے نہیں 'لیکن جو شخص ذکرو فکر میں مشغول رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے میں مشغول ہو تا ہے دل سے نہیں 'لیکن جو شخص ذکرو فکر میں مشغول رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے لیے ضرور کی ہے کہ دو ہم کے انجام دینے میں اس کو دلجہ می میسر ہو اور اس کام کے انجام دینے میں اس کو دلجہ می میسر تھا جو جہم کی طاعت و بعد گی ہے بدر گر تراور عظیم ترہے ۔

تنیسری فشم : بیہ ہے کہ ایک معین اور مخصوص شخص کو مال نہ دیتا رہے بلعہ ایسی خیرات کرے جس کا فائدہ عمومی ہو' جیسے بل بوانا' سر ائے اور مسجد بقمیر کرانا' داہ الشفاء (شفاخانہ) قائم کرنایا فقیروں اور درویشوں کے لیے مال کو وقف کردینا یہ تمام باتیں خیراتِ عمومی میں داخل ہیں اور دیر تک باتی رہنے والی ہیں اس سلسلہ میں دعائیں اور اس کی برئیں انسان کے مرنے کے بعد اس تک پہنچی رہی ہیں (اس کانام صدقہ جارہ ہے) اس صدقہ جارہ اور خیرات عمونی کے لئے بھی مال در کارہ مال کے دینی فائدے تو یہ تھے جو ہم نے بیان کئے 'دنیاوی فائدے ظاہر ہی ہیں کہ اس کے ذریعے انسان مرم و محترم رہے گا' مخلوق اس کی دست نگر رہے گی اور وہ مخلوق سے بے نیاز رہتے ہوئے بھی بہت سے دوست اور بھائی پیداکر لے گاہر ایک کا محبوب و مقبول ہو گااور کوئی اس کی تحقیر نہیں کر سکے گا۔

#### مال کی آفتیں

مال کی و بنی آفتیں : مال کی آفتوں میں بعض دنیاوی آفات ہیں اور بعض دنی آفات ہیں۔ دینی آفات تین قتم کی ہیں۔

کہلی آفت: یہ ہے کہ مال فتق وفجور اور معصیت میں معاون وید دگار ہوتا ہے اور انسانی فطرت ہے کہ وہ معصیت کو پند کرتی ہے اور ناداری و مفلسی مخملہ اسباب پارسائی ہے 'ایسی صورت میں کہ آدمی کو (مال کے ذریعہ ) قدرت خاصل ہوتو اگر وہ معصیت میں مبتلا ہوگا تواس کی ہلاکت کا موجب ہوگا اور اگر اس خواہش اور معصیت پر صبر کرے گا تو ہوا جبر کرنا پڑے گا کیونکہ قدرت دکھتے ہوئے صبر کرنا بہت ہی دشوارہے۔

ووسر کی افت: یہ ہے کہ آدی آگر چہ ہواد بندار ہے اور معصیت سے خود کو محفوظ رکھتا ہے پھر بھی مباح چیزوں کے ذوق شوق سے اپنے آپ کونہ چا سکے گا'اور کی شخص میں قدرت ہے کہ توائگری میں جو کی روٹی پر گذر کر ہے اور موٹا کپڑا پہنے جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کاباو چود سلطنت اور باد شاہت کے معمول تھا (کہ موٹااور معمولی کپڑا پہنے اور بہت ہی معمول غذا استعال کرتے تھے) اور جب آدی عیش و عشرت میں پڑ جاتا ہے تو جم اس سے لذت پاتا ہے پھر وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا' دنیاس کے لیے بہشت کی مانند ہوگی موت سے بیز اررہے گا اور یہ ظاہر ہے کہ وہ ہمیشہ عیش و عشرت کابیان حلال روزی سے فراہم نہ کر سکے گا اور مشتبہ ذریعوں اور طریقوں سے کمائے گا' سلاطین کی مدد کا محتاج ہوگا (باد شاہوں کے درباروں کارخ کرے گا)ان کی خدمت میں پہنچ کر ان کی مز اج داری' تعلق وریا' دروغ نفاق اور ان کی خدمت گذاری میں متنا ہوگا'ان کا مقرب تو تن جائے گالیمن یہ خطر و ضرور رہے گا کہ وہ بوشاہ کا محبوب بن جائے اس کی وقت باد شاہ اس سے جز الدی مقال سے بیز الرکو عالی کے در ہے ہوں گا'اس کو ستائیں گے اور وہ بھی ان ہے بد لہ لینے کے لیے کمر بہتہ ہو جائے گا اور خود بھی جھڑنے فیاد اور حد میں جہل ہو جائے گا۔ کو ستائیں گے اور وہ بھی ان ہے بد لہ لینے کے لیے کمر بہتہ ہو جائے گا اور خود بھی جھڑنے فیاد اور حد میں جہل ہو جائے گا۔ یہ دوروغ 'غیبت' بد خواہی اور دل اور ذبان سے دروغ 'غیبت' بد خواہی اور دل اور ذبان سے دو مرے معاصی پیدا ہوں گا اور دئیا آر اُس کُلُ حَطِینَة کی کی معنی ہیں (کہ د نیا تمام خطاؤں کاس ہے)

UNIVERSAL CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PART

معاصی اور برائیوں کی بیہ تمام شاخیں اس سے پھوٹی ہیں اور دنیانہ ایک آفت ہے نہ دس نہ سوبلحد بے حساب آفتوں کا نام دنیا ہے' بیرایک ایساغار ہے جس کی تھاہ نسیں ہے جس طرح دوزخ کا گڑھاجوا سے ہی لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے-

تبسری آفت: یہ تیسری آفت ایسی آفت ہے کہ اس ہے بس وہی مخفص محفوظ رہ سکتاہے جس کو خداجیائے اور وہ بیہ ے کہ انبان معصیت ہے ہے۔ عیش و عشرت میں مشغول نہ ہو'مشتبہ مال ہے بھی محفوظ رہے اور وہ حقیقت میں یارسا ہے 'حلال مال حاصل کر تاہے اور اس کوراہِ خدامیں خرچ بھی کرتاہے پھر بھی اس مال کار کھنا تعلق خاطر کا سبب ہو گا(دل کسی نہ کسی طرح اس مال کی طرف لگارہے گا)اور یہ تعلق خاطر جو اس کو مال ہے ہے وہ اس کو خدا کے ذکر اور اس کی عظمت کے خیال ہے بازر کھے گا(ؤکروفکرے غافل بنادے گا) حالانکہ تمام عباد توں کا خلاصہ کی ہے کہ ذکر اللی انسان پر غالب ہواور اس ذکر کے سواکسی چیز ہے اس کوانسیت نہ ہواور ماسو کی اللہ ہے نبے نیاز اور مستغنی رہے 'ان چیز ول کے لیے خاطر جبی اور طمانیت قلب در کارہے کہ کسی طرف مشغول نہ ہو-ایسامالد ار آدمی اگر زمین کامالک ہے توبسااو قات وہ اس زمین کی آباد انی کے خیال میں 'اس زمین میں جو دوسرے لوگ شریک ہیں ان کی خصومت اور عداوت کی فکر میں رہے گا 'خراج دیے ا، رر عایا (کا شکاروں ) نے حیاب کتاب (مال گذاری) لینے میں مصروف رہے گااور اگر ایسا نہیں ہے بلحہ تجارت کر تاہے تو تجارت اور کاروبار میں دوسرے شریکوں'مال تجارت کے گھاٹے'سفر کی تدابیر اور نفع بخش کاروبار کی فکر میں لگارے گا'اگر یہ نمیں بلحہ جانور یالے ہوئے ہیں اور ان کی تجارت کرتاہے تواس تجارت کا بھی کی حال : و گا (الی بی مصر و فیات اور وسوے پیدا ہوں گے )بطاہر وہ مال جو تینج کی شکل میں دفن ہے آد می کو مخیل بنانے والا ہے اور اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے نکال کر خرچ کر تار ہتا ہے۔لیکن یہ مال بھی اس کو مصروف رکھنے والا ہے کہ وہ ہمیشہ اس کی فکر میں رہتا ہے اور بیہ د هر کالگار ہتا ہے کہ کوئی اس کوچر اکر نہ لے جائے یا کوئی مخص اس کا کھوج نہ لگالے (کہ خزانہ کس جگہ دفن ہے ) غرضیکہ د نیاوالوں کی فکر کامیدان بہت وسیع ہے اس کااور چھور نہیں ہے -اگر کوئی مخص یہ چاہتا ہے کہ د نیاداری کے ساتھ ساتھ طمانیت قلب اور خاطر جمعی کو حاصل کرے تواس کی مثال اس شخص کی ہے جویانی میں تھس کریہ چاہتا ہے کہ بھیجنے ہے محفوظ رہے (جو ناممکن ہے) پس مال کے فائدے اور اس کی آفتیں یمی ہیں جو ہم نے بیان کیس تاکہ عقلمند لوگ ان آفتوں کو سمجھ لیں اور جان لیں کہ مال بقد ر ضرورت تریاق ہے اور اس سے زیادہ زہر کا خاصہ ر کھتا ہے-

حضوراکرم علی کے اللہ بیت کے کہاں بیت کے کہاں ہال ہور صرورت کی خواہش فرمائی اور مختصر طور پر بیہ فرمایا کہ "جو کوئی مال کو قدر حاجت سے زیادہ لیتا ہے اس نے اپنی خرابی اور بربادی کی چیز کو خود پسند کیا۔ "اس طرح یکبارگی مال کواڑادینا (صرف کردیتا" (خرچ کردیتا) کہ مجھے باقی نہ رہے اور ضرورت کے وقت پریشانی لاحق نہ ہو "شریعت میں درست سیس ہے۔ چنانچہ حق تعالی نے سرور کا کتات علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اور (ہاتھ)نہ پورا کھول دے کہ تومیٹھ رہے ملامت کیا ہواتھ کا ہوا۔

وَالْتَبْسُطُهَا كُلُّ الْبَسُطِ فَتَقَعُدَ مَلُونًا مَعُسُورًاه

#### طمع وحرص کی آفت اور قناعت کا فائدہ

معلوم ہوناچاہیے کہ طمع برے اخلاق (اخلاق رذیلہ) میں داخل ہے اور اس میں بالفعل ذلت وخواری موجود ہے اور خواری موجود ہے اور خواری موجود ہے اور خواری موجود ہے اور خوالت اس کا نتیجہ ہے جب آدمی میں طمع پیدا ہوتی ہے تواس سے خود بہت سے برے اخلاق (اخلاق رذیلہ) پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ جب کوئی شخص کی سے طمع کر تاہے تواس کے ساتھ دوروئی اور نفاق سے پیش آئے گا-عبادات میں بھی ریا پیدا ہو جائے گا جس سے طمع رکھتا ہے جب وہ طامع اور حریص کی تحقیر کرے گا تو وہ اس کوبر داشت کرے گا اور برے کا موں میں سل انگاری کا اظہار کرے گا۔ (برے کام اس کی نظر میں بہت معمولی نظر آئیں گے)

ار شاداتِ نبوی علی انسان فطرة أوربالطبع حریص به ویجهاس کے پاس به گزاس پر قناعت نمیں کرتا

اور حرص وطع سے سوائے قناعت کے چانا ممکن ہے حضور اکر م علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ "اگر انسان کے پاس دووادیوں سے بھر اہوامال ہو تووہ تیسری وادی مال سے بھری ہوئی جا ہے گا'خاک کے سواآدی کے دل کو سیر کرنے والی اور کوئی چیز منسیں ہے -ہاں جو توبہ کرے اور حق تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے - "حضور علیہ نے مزید فرمایا:

"انسان کی تمام چیزوں میں بوھایا آتا ہے لیکن اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہیں 'ایک تو طویل عمر کی آر زودوسرے

مال کی محبت-

حضور علي في فريد فرمايا ي :

''آسودہ ہے وہ شخص جس کواللہ تعالیٰ نے اسلام کی راہ د کھائی اور بقد ر حاجت اس کو مال دیااور اس نے اس مال پر

قناعت کی-"

ایک اور صدیث میں ہے:

"روح القدس نے میرے دل میں اس بات کا القا کیا کہ جب تک بندے کارزق پورا نہیں ہوتاوہ نہیں مرتا پس حق تعالیٰ سے ڈرواور دنیا کا مال بہت نہ ڈھونڈواور بہت حرص مت کرو-"

ایک اور ارشادے کہ:

''مال مشتبہ سے چو تاکہ تم سب لوگوں سے زیادہ عابد ہو جاؤاور جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پر قناعت کرو تاکہ سب سے زیادہ شاکر تم ہواور دوسر بے لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کروجو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو تاکہ مومن بن جاؤ۔'' حضرت عوف ابن مالک انتجی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ عیافی کی خدمت میں حاضر تھے (ہم

NUMERICAN PROPERTY.

ب لوگ سات یا آٹھ یا نوافراد تھے) آپ علی نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ علیہ ہے بیعت کرو 'ہم نے عرض کیایار مول اللہ علیہ ہے اللہ کا دوبارہ ارشاد اللہ کیا ہم ایک باربیعت نہیں کر چکے ہیں؟ آپ علیہ نے پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول سے بیعت کرو آپ کا دوبارہ ارشاد گرای من کر ہم لوگوں نے اپنے ہاتھ آپ کی طرف بڑھائے اور دریافت کیا کہ حضور ہم کس بات پر بیعت کریں آہت فرمایا خدا کی بندگی کرو' نماز پچھانہ اداکر داور جو کچھ خدا تعالی کاار شاد ہواس کودل و جان سے جالا و اور پھر آہت ہے فرمایا کہ ''اور کسی سے کچھے نہ ما تگو۔''

اس واقعہ کے بعد ہے ان حضرات صحابہ رضی اللہ عنهم کی ہیہ کیفیت ہو گئی تھی کہ اگر کس کے ہاتھ ہے تازیانہ رمین پر گرجا تا تھا تو وہ کی دوسرے ہے یہ نہیں کہتے تھے کہ بیہ تازیانہ اٹھادو-"حضرت موٹی علیہ السلام نےبار گاہ الٰہی میں عرض کیا کہ الٰہی تیر کے بعد وں میں سب سے زیادہ توانگر کون ہے ؟ار شاد ہوا کہ وہ شخص جو اس چیز پر قناعت کرلے جو اس کویں کا میں انصاف کویں عطاکر وں انہوں نے بھر عرض کیا کہ الٰہی سب سے زیادہ عادل بعدہ کون سامے فرمایا وہ ہے جو ہر ایک کام میں انصاف کرنے ہے نہ جو کے۔"

ا قوالِ برز رگال: جناب این وسیع سو کھی روٹی پانی میں بھتو کر کھاتے اور فرماتے جواس پر قناعت کرے گاوہ مخلوق ہے بیازرہے گا-

حضرت این مسعود رصی الله عنه نے فرمایا ہے کہ ہر روز فرشتہ میہ منادی کر تاہے کہ اے فرزعر آدم کہ وہ تھوز امال چو کچھے کفایت کرےاس کثیر مال ہے بہتر ہے جس ہے بے انداز و مسرت اور غفلت پیدامو-

جناب سحط انن مجلان کہتے ہیں کہ تیر اسا اشکم ایک باشت سے زیادہ صول و عرض میں نہیں ہے (ہمہ تطلم آوو جب دروجیے میش نیست )اور بید ذرای چیز تحجے دوزخ میں ڈال دے تو تجیب تی بات ہوگی-"

حدیث شریف میں ہے کہ حق تعالی نے نمایا ہے کہ اے فرزندِ آدم! اُر میں تجھے ساری دنیادے دوں تب بھی تو اس سے صرف اپنی روزی (مقوم کے مطابق) کھائے گا اور جب میں تجھے تیری خوراک سے زیادہ نہ دوں اور اس کے حاب کا شغل دوسر ول کے سپر دکر دول (دنیا کے دوسر ہے لوگ دولت کثیر کا حساب کتاب کرنے میں مشغول رہیں) تو تھے پریہ میر ابہت بوااحسان ہے۔"

ہ ہے ہیں وہ انشمند کا قول ہے حریص اور طامع سب سے زیادہ عمکین رہے گااور قانع ہمیشہ خوش رہے گااور عالم جو بد کار ہے ماسد کے غم کی توانتا ہی نہیں ہے 'اور تارک دنیا ہمیشہ سبکدوش اور سجار رہتا ہے اور وہ عالم جو بد کار ہے سب سے زیادہ پشیمان رہتا ہے۔''

دکایت: جناب شعبی فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے ایک چڑیا کو پکڑلیا'اس چڑیا نے اس سے اوچھا کہ مجھے تونے

words the post

ائن ساکؒ نے کماہے کہ ''طمع ایک رسی ہے جو تیری گردن میں بند ھی ہے اور ایک ڈوری ہے جو تیرے پاؤل میں بند ھی ہے گردن کی رسی کو نکال تاکہ پاؤں کی ڈوری کھل سکے۔''

### حرص وطمع كاعلاج

اے عزیز سعفوم ہونا چاہیے کہ اس مرض کی دواا یک معجون ہے جو صبر کی تلخی علم کی شیرینی اور عمل کی و شواری عمر کب ہے اور دل کی پیماریوں کا علاج ان ہی اجزاء ہے ہوتا ہے 'حرص اور طمع کا علاج ان پانچ چیز وں ہے ہوگا 'پہلی چیز علل ہے 'عمل سے علاج اس طرح ہوگا کہ آدمی اپنے خرچ کو کم کرے 'موٹا سادہ لباس پہنے اور سوکھی روٹی پر قناعت کرے نہاں کا استعال بھی بھی کرنا چاہیے یہ ضرور بات انسان کی بغیر طمع اور حرص کے آسانی ہے پوری ہوسکتی ہیں اگر افراء ہوں کا استعال بھی بھی کرنا چاہے یہ ضرور ایت انسان کی بغیر طمع اور حرص کے آسانی ہو گئی جس کا افراجات بہت ہوں گے تو قناعت اختیار ضیں کر سکے گا' حضور اگر معلیات کا ارشاد ہے ہیں' غال میں افتیار نہیں ہوگا۔ حضور علیقے کا یہ ارشاد بھی ہے۔" تین چیزیں ہیں جن میں خلائق کی فرچ متوسط درجہ کا ہوگا وہ بھی محتاج نہیں ہوگا۔ حضور علیقے کا یہ ارشاد بھی ہے۔" تین چیزیں ہیں جن میں خلائق کی بات ہے (۱) خلوت و جلوت میں خدا ہے ڈرنا (۲) درویشی اور توانگری کی حالت میں اعتدال نے خرچ کرنا (۳) خوشی اور کمتے جاتے سے کہ دروزی میں اعتدال کو مد نظر رکھنا انسان کی دانشمندی ہے۔

حضوراکرم علی نے ارشاد فرمایا ہے''جو کوئی اعتدال کے ساتھ نحرچ کرے گاللہ تعالیٰ اس کو (دوسروں ہے) بے نیاز کردے گا اور جو کوئی خرچ میں اسراف (فضول خرچی) کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو افلاس میں رکھے گا حضور پرنور علیہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اندازے کے ساتھ خرچ کرنانصف روزی ہے۔

دوسری چیزیہ ہے کہ جب ایک دن کی روزی میسر آئے تو آئندہ کی روزی کی فکرنہ کرے کیونکہ اس طرح شیطان اسے کمتاہے کہ شاید تیری عمر دراز ہواور کل کی روزی میسرنہ آئے پس آج ہی اس کی جنبو کر اور بے فکر ہو کر مت بیٹھ اور جمال کمیں ہے بھی مال ملے اسے حاصل کرلے - جیسا کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے :

السَّيْطانُ يَعِدْكُمُ الْفَقُرِوَ يَا سُرِكُمُ بَالْفَحُسْمَآءِ ، شيطان تهين انديشه ولا تام محاجى كااور عم ديتام عيالى كا-

وہ جا ہتا ہے کہ تخفے کل کی تنگدستی ہے آئے کے دن تشویش و پریشانی میں رکھے اور فقیر بنادے اور وہ نجھ پر ہنتا ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ تیرے لیے کل کادن نہ آئے 'اور اگر آئے بھی تواس دن کی محنت اور مشقت اس سے زیادہ تونہ ہوگ جس میں تونے آج خود کو ڈالا ہے۔ اس خطرے ہے اس طرح چنا ممکن ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ رزق حرص کرنے ہوگ جس میں ہوتا بلحہ جو روزی نصیب میں ہے وہ بہر حال مل کر رہے گی۔ حضور اکر م علیہ ایک دن حضرت ابن مصودرضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے توان کو نمایت فکر مندیایا۔ حضور علیہ نے ان سے فرمایا:

فکر مت کروجو مقدور میں ہے وہ ہو گااور جو تہماری روزی ہے وہ یقیناتم کو ملے گی۔ پس آدمی کو چاہیے کہ بیات خیال میں رکھے کہ روزی ایسی جگہ ہے پینچی ہے جواس کے خیال میں بھی نہیں ہوتی۔ حق تعالیٰ شانہ کاار شاد ہے : جو کوئی پر بیز گار ہواس کی روزی ایسی جگہ سے ملے گ جس کااس کو خیال بھی نہ ہو-

وَمَنُ يَّتَّقِ اللَّهَ يَجُعَلَ لَهُ مَخُرَجًا وَّيَرُرُفَّهُ مِنُ حَيْثُ لَايَحُتَسِبُ

حضرت ابوسفیان توری رضی اللہ عنہ نے کہاہے۔" پر ہیز گار رہ کیو نکہ پر بیز گار کھی بھوک سے سیس مرے گا۔"
یعنی خداو ند تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس قدر رخم ڈالے گاکہ بغیر مانتے اس کی روزی اس کے پاس پہنچ گی اور لوگ اس
کے پاس پہنچا میں گے۔حضرت ابو حازم رضی اللہ عنہ نے کہاہے کہ رزق کی دو قشمیں ہیں' جو کچھ میری روزی میں ہوگادہ
مجھے جلد پہنچ جائے گی اور وہ جو دوسرے کی روزی میں ہے وہ تمام اہلِ زمین واہل آسان کی کو شش سے بھی مجھے سیس ملے گ
پس اس کی فکر میں میری بے قراری کس کام آسکتی ہے۔

تیسری چیز سے کہ آدمی کو سے سمجھ لینا چاہے کہ اگر وہ طبع نہ کرے اور صبر کرے تو صرف خمکین ہو گااور اگر طبع
کرے اور صبر کرے تو خمکین ہونے کے ساتھ ہی ساتھ ذلیل اور خوار بھی ہوگا، طبع کے باعث لوگ اس کو ملامت بھی
کریں گے اور آخرت کے عذاب کے خطرے میں بھی پڑے گااور اگر صبر کرے گاتو تواب بھی حاصل ہوگا، نیک کا مول میں
وہ شار کیا جائے گااور لوگ بھی تعریف کریں گے، اس طرح وہ رنج جس کے ساتھ توابِ آخرت تعریف اور عزت بھی ہے
وہ اس رنج سے کمیں اولی اور بہتر ہے جس کے ساتھ عذاب کا خطرہ 'ذلت اور ملامت ہو۔

حضور اکرم علی کارشاد ہے کہ مومن کی عزت اس بات میں ہے کہ وہ خلائق سے بے نیاز ہو-امیر المومنین حضرت علی رضی الله عنه نے فرمایا ہے "جس کے ساتھ تیری کوئی حاجت ہے تواس کا توقیدی اور اسیر ہے اور جو شخص تیرا مختاج ہو تواس کا امیر ہے اور وہ تیرا اسیر ہے -)

کی ہو وہ میرہ برہ کردہ کی کو غور کرنا چاہیے کہ وہ حرص وطع کس لیے کررہا ہے اگر وہ شکم پروری کے لیے کررہا ہے تی چو تھی چیز ہے ہے کہ آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ وہ حرص وطع کس لیے کررہا ہے اگر وہ شکم پروری کے لیے کررہا ہے تو بیل اور گدھے سے بھی کم ترہے )اور اگر شہوت 'مباشرت اور جماع کی قورت کے لیے کررہا ہے تو خزر پر اور ریچھ اس سے زیادہ شہوت رکھتے ہیں 'اگر شان و شوکت اور عمدہ لباس کے لیے ہے حرص وطع ہے تو اس معاملہ میں وہ یہود و نصار کی کو اپنے سے بر ترپائے گا اور اگر طع چھوڑ کے درماندگی پر قناعت اختیار کرے گاتو اولیاء اور انبیاء کی طرح ہو گا (اگر طع ہر دویر ماندگی قناعت کند خودرا پیج نظیر اور ان حضر ات کی نظیر ومانند ہو نادوس ول کے مانند ہو نے سے کمیں بہتر ہے۔

بانچویں چیز سے کہ آدمی مال کی آفت پر غور کرے کہ مال جب بہت ہو جائے گا تو دنیا میں اس کے باعث بہت کا آفق میں چیز سے کہ آدمی مال کی آفت پر غور کرے کہ مال جب بہت ہو جائے گا تو دنیا میں اس کے باعث بہت کا آفق میں مبتلا ہو گا آدمی کو جا ہے کہ ہمیشہ ان میں مبتلا ہو گا آدمی کو جا ہے کہ ہمیشہ اللے شخص پر نظر کرے جو مال و متاع میں اس سے کم درجے پر ہو تا کہ (اپنی اچھی حالت پر) شکر اللی جا لائے اور دوسرے مالداروں کو نہ دکھیے تا کہ اس کے پاس حق تعالی کی جو نعمت موجود ہے اس کی نظروں میں حقیر معلوم نہ ہو۔

ا بھل شاع : فا فل مقام رشک نسیں جائے شکر ب

حضوراکرم علی کار شاد ہے۔ ایسے شخص کو دیکھو جو مال و ثروت میں تم ہے کم ہے۔ "اور ابلیس تو ہمیشہ تجھ ہے ہی کتا رہے گاکہ فلال فلال شخص تواس قدر مالدار ہے تو ہی کیوں قناعت کررہا ہے اور جب تم مال سے پر بیز کرو گے تو شیطان ہی کہہ کر تم کو بھکائے گاکہ تم ہی کیوں پر بیز کرتے ہو جو فلال عالم اور فلال امام تو پر بیز نہیں کر تا اور حرام مال کھارہا ہے شیطان ہمیشہ ایسے شخص کو جو د نیاواری میں تم سے زیادہ اور دین میں تم سے کم ہوگا تمہارے سامنے پیش کر تار بتا ہے (تاکہ مصیبت میں مبتلا کرے اور د نیاواری میں پھنسار کھے ) سعادت اور نیکی کا طریقہ وہی ہے جو اس کے خلاف ہو ۔ پس تم کو لازم ہے کہ دین کے بارے میں بر رگوں پر نظر رکھو تاکہ تم کو اپنی کو تا ہی اور خامی نظر آئے اور د نیاوی مال و منال کے سلسلہ میں ناداروں اور فقیروں پر نظر کرو تاکہ ان کے مقابلہ میں تم خود کو مالدار اور نوا گریاؤ۔

#### سخاوت کی فضیلت اور اس کا ثواب

اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ جس شخص کے پاس مال نہ ہواس کو قناعت اختیار کرنااور حرص سے چناچاہیے ا<mark>ور</mark> اگر توانگراور مالدار ہو توسخاوت اختیار کرے اور حل ہے ہے-

ار شاداتِ نبوی علی الله : حضوراکرم علیه کار شاد ہے کہ سخاوت بہشت کا ایک در خت ہے جس کی شاخیں دنیا میں لٹک رہی ہیں 'جو کوئی مر دسخی ہے وہ ان ڈالیوں میں ہے ایک ڈالی کو پکڑے گااور اس کے ذریعہ بہشت میں پہنچ جائے گا اور حل دوزخ کا ایک در خت ہے جس کی شاخیں دنیا میں لٹک رہی ہیں جو مر د خیل ہو گاوہ اس کی ایک شاخ پکڑے گااوروہ اس کو دوزخ میں پہنچاوے گی۔

حضور اکر معلق نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے دو خلق ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے ایک سخاوت اور دوسر ی نیک خوئی 'اور دو خلق ایسے ہیں جن کووہ ناپیند فرما تا ہے ایک حنل دوسر ی بد خوئی حضور اکر معلق نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ" خی کی تقصیر معاف کر دو کہ جب دہ تنگ دست ہو تا ہے تو حق تعالیٰ اس کی دشکیری فرما تا ہے۔"

نقل ہے کہ ایکبارایک غزوہ میں سرور کو نین علی نے سوائے ایک اسیر کے سب کو قتل کرادیا - حضرت ملی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ اس مخص کو قتل کیوں نہیں کرایا گیا جبکہ دین ایک گناہ ایک اور خدا ایک ہے - حضرت علی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جبر ائیل امین (علیہ السلام) نازل ہوئے اور انہوں نے جھے ہے کہا کہ اس مخص کو قتل نہ کرو کیونکہ یہ تخی ہے ۔ "حضور اکر معلی تھے نے ارشاد فرمایا ہے کہ تخی کا کھانا دوا کا تھی رکھتا ہے اور خیل کا کھانا مرض ہے ۔ "حضور اکر معلی تھے نے ارشاد فرمایا کہ " تخی اللہ کے فرددیک ہے اسی طرح وہ بہشت ہے اور دوسرے لوگوں سے حضور اکر معلی تو اور دوسرے لوگوں سے نزدیک ہے اور دوزخ سے نزدیک ہے اللہ تخی جائل کو خیل عابد سے زورہ وست رکھتا ہے اور تمام ہماریوں میں خل بڑی ہماری ہے ۔ اللہ تخی جائل کو خیل عابد سے زیادہ دوست رکھتا ہے اور تمام ہماریوں میں خل بڑی ہماری ہے ۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ میری امت کے ابدال نماز روزے کے باعث بہشت میں نہیں جائیں گے 'باعد سخاوت 'پاکیزگی قلب اور اس نصیحت و شفقت کے باعث بہشت میں جائیں گے جو ان کو خلقِ خداہے تھی'ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ''اللہ تعالیٰ نے موکیٰ علیہ السلام پروحی نازل فرمائی کہ سامری کو مت مارو کیو نکہ وہ تخی ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنم کے اقوال: حضرت علی رضی اللہ عنه کا ارشاد ب "جب دنیاتمهارے سامنے (پاس) آئے تو خرچ کرد کہ وہ تم کو ہی پنچ گی اور جب وہ تم سے منہ موڑے تب بھی خرچ کرد کہ آخر کاردہ رہنے والی نمیں ہے۔"

میں شخص نے حضرت حسین این علی رضی اللہ تعالی عنماکوا پنی کیفیت اور حالت لکھ کر پیش کی آپ نے وہ خط لیااور جواب دیا کہ میں نے تمہاری حاجت پوری کردی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس شخص کے مکتوب کو تو پڑھا نہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ مجھے یہ ڈر پیدا ہوا کہ اس کو ذات کے ساتھ اگر میں اپنے سامنے کھڑ ار کھوں گا تو حق تعالیٰ اس باب میں مجھ سے پر سش فرمائے گا۔ جناب محمد عن المنحدر نے ام درہ سے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کی خادمہ تھیں 'یہ روایت کی ہے کہ ایک بار حضرت ائن زبیر رضی اللہ عنہ نے دو تھیلیال (بدرہ) چا ندی اور ایک لاکھ ای بڑ ار در ہم ام المو منین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنماکی خدمت میں بھیجے۔ آپ نے وہ تمام مال ایک سینی (طبق) میں رکھ کر تقسیم کردیا۔ شام کے وقت آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنماکی خدمت میں بھیجے۔ آپ نے وہ تمام مال ایک سینی (طبق) میں رکھ کر تقسیم کردیا۔ شام کے وقت آپ نے بچھ اور موجود نہ تھا) گوشت بھی نہ تھا' میں نے عرض کیا کہ اتنی رقم آپ کے پاس آئی تھی اور آپ نے وہ تمام رقم خرج کردی آپ نے ایک درم کا گوشت بھی نہ تھا' میں جارے لیے منگالیا ہو تا۔ ام المو منین رضی اللہ عنما نے فرمایا آگر تم یاد دلا تھی تو میں ضرور منگالیہ و تا۔ ام المو منین رضی اللہ عنما نے فرمایا آگر تم یاد دلا تھی تو میں خرور میں میں درم کا گوشت بھی ہمارے لیے منگالیا ہو تا۔ ام المو منین رضی اللہ عنما نے فرمایا آگر تم یاد دلا تھی تو میں ضرور منگالیہ کی ۔

جب حفرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں آئے تو حفرت حسین رضی اللہ عنہ نے حفرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ان کے سلام کونہ جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم مقروض ہیں۔ چنانچہ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے واپس ہونے گئے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کے پاس پنچے اور اپنے مقروض ہونے کا حال ان سے بیان کیا۔ امیر رضی اللہ عنہ کے پیچھے ایک اونٹ آر ہا تھا (جس پر بیت المال کاروپیہ بار کیا ہوا تھا) امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ اس اونٹ پر کیا ہے؟ عمال نے کماروپیہ ہے۔ اسی ہزار دینار ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تمام روپیہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کودے دوتا کہ وہ اپنا قرض اواکر دیں۔

حکایت : شیخ ابوالحن مدائن کتے ہیں حضرات حسین و حسن اور عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنهم متیوں ج کے لیے جارے تھے ' توشہ اور زادراہ کااونٹ بہت چھپے رہ گیا تھا۔ بھوک اور پیاس سے بیتاب ہو کریے حضرات راستہ میں ایک بڑھیا

#### Market and the second of the s

کے خیمہ میں گئے اور اس سے کما کہ ہم کو بہت پاس گئی ہے کچھ پینے کو دواس نے ایک بحری کا دود ھە نکال کر ان حضر ات کو پیش کیا-وودھ پی کرانہوں نے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے لاؤ- پیرزال نے کہا کہ کھانے کو تو کچھ موجود نسیں ہے تم اس بحری کو ذہبے کر کے کھالوان حفز ات نے ایساہی کیا 'کھانے پینے سے فارغ ہو کر انہوں نے کہا کہ ہم قریشی ہیں جب سفر ے واپس آئیں گے توتم ہمارے پاس آنا ہم تمہاری اس مربانی کاعوض دیں گے یہ کہ کریہ حضر ات آ گے روانہ ہو گئے' جب اس پیرزن کا شوہر آیا تو ناراض ہوا کہ تونے بحری ایسے لوگوں کی خاطر ذہبے کرادی جن سے نہ ہماری وا قفیت تھی اور نہ دوست\_اس واقعہ کو بچھ مدت گزر گئی۔اس پیروزال اور اس کے خاوند کو نادار تی نے پریشان کیا- یہ تباہ حال خاندان مدینہ منورہ پہنچا۔ یہ لوگ اونٹ کی لید چن چن کر پہنے لگے ( تاکہ اپنا پیٹ بھر سکیں )ایک دن یہ عورت کہیں جار ہی تھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے مکان کی ڈیوڑھی پر کھڑے تھے آپ نے اس پیر زال کو پیچان لیااور اس عورت کوروک کر فرمایا ہے بڑھیا! تو مجھے پہچانتی ہے ؟اس نے کہا شیں میں آپ کو شیں جانتی۔ آپ نے فرمایا کہ میں وہی ہوں جو فلال روز تیرا مهمان ہوا تھا'اس نے کہااچھا آپ وہ ہیں ؟اس کے بعد آپ نے اس عورت کوایک بزار بحریاں اور ایک بزار دینار مرحت کے اور ایے غلام کے ہمراہ اس کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ آپ نے عورت سے بوچھا کہ اے پیر زال میر ہے بھائی صاحب نے تحجھے کیادیاس نے کہاا یک ہزار بحریاں اور ایک ہزار دیتار عطافر مائے ہیں' حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بھی ای قدر انعام اس کو دیااور اپنے غلام کے ہمر اہ اپنے بھائی عبد اللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا-انہوں نے اس یوز ھی عورت ہے دریافت کیا کہ حسنین رضی اللہ تعالی عنمانے تجھے کتنامال دیا ہے اس عورت نے کہا کہ دونوں حضر ات نے دوہز اربحریاں اور دوہز ار دینار عنایت فرمائے۔ جناب عبد اللہ نے بھی اس کو دوہز ار دینار اور دوہز اربحریاں عطافر مائیں اور کہا کہ اگر تو پہلے میرے پاس آئی ہوتی تو میں تجھ کوا تنادیتا کہ بید دونوں اتنا تجھ کو نہ دے کیتے الغرض وہ پیر زال چار ہزار جریاں اور چار ہزار وینار لے کراہے شوہر کے پاس جلی گئ-

نقل ہے کہ عرب میں آیک شخص سخاوت میں مضہور تھا'اس کا انتقال ہو گیا'ایک قافلہ کہیں سفر ہے آرہا تھا اور تا تفالہ کے سب لوگ بھو کے تھے' قافلہ والے اس مرد تخی کی قبر کے پاس اترے (اور پڑاؤڈال دیا) اور سب لوگ اس طرح بھو کے سوگئے'ان قافلہ والوں میں ایک شخص کے پاس اونٹ موجود تھا۔اس اونٹ والے نے اس متوفی کو خواب میں دیکھا کہ وہ اس اونٹ والے ہے کہ رہا ہے کہ اپنامیہ اونٹ میرے اعلی اونٹ کے بدلے میں آؤڈال 'اس نے کہا چھا اور خواب بی میں اس کاروانی نے اپنالونٹ اس متوفی کے ہا تھے بدلہ میں آؤڈ دیا جب وہ شخص خواب سے بیدار ہوا تو اس نے اپناونٹ کو ذبح کر ڈالا دو سرے لوگ نے بھی جاگ گئے' دیکھا کہ اونٹ ذبح کیا ہوا پڑا ہے' سب لوگوں نے اس کو پکا کر کھایا۔ کھانا کھا کر جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو راستہ میں ایک شخص اس قافلہ سے ملا اور اس قافلہ کے ایک شخص نے اس شخص کا نام لے کر پکارا جس نے خواب میں اونٹ بھی اونٹ کے عوض ایک اچھا اونٹ خواب میں ہوئی ہوار پھر اس نے اپنا خواب اس قافلہ والے کو خواب میں ہوئی ہوار پھر اس نے اپنا خواب اس قافلہ والے کو خواب کو بیاری خواب میں ہوئی ہوار پھر اس نے اپنا خواب اس قافلہ والے کو خواب کو بیاری خواب میں ہوئی ہے اور پھر اس نے اپنا خواب اس قافلہ والے کو خواب کو بیاری خواب میں ہوئی ہے اور پھر اس نے اپنا خواب اس قافلہ والے کو خواب کو بیاری خواب میں ہوئی ہے اور پھر اس خواب اس قافلہ والے کو بیاری خواب میں ہوئی ہے اور پھر اس نے اپنا خواب اس قافلہ والے کو سے اس خواب کو بیاری خواب میں ہوئی ہے اور پھر اس خواب اس خواب کو بیاری خواب میں ہوئی ہے اور پھر اس خواب کو بیاری خواب کو بیاری خواب میں ہوئی ہے اور پھر اس خواب کو بیاری کو بیار

سایا- قافلہ والے نے کہا کہ تم نے خواب میں جواونٹ خریداہے وہ یمی اونٹ ہے اس کو تم لے لو- کیونکہ میں نے خواب میں دیکھاہے کہ میرے باپ نے مجھ سے کہاہے کہ اگر تو میر ابیٹاہے تو میرے اس اونٹ کو فلال شخص کے حوالے کر دے-

روایت : شیخ ابوسعید خرکو ٹی ہے روایت ہے کہ مصر میں ایک شخص فقیروں پر خرچ کرنے کے لیے بچھ جمع کر تارہتا تھا۔ ایک شخص کے یہاں لڑکا پیدا ہوا یہ شخص بالکل نادار تھا' یہ نادار شخص اس فقیر دوست شخص کے پاس آیا کہ اس سے کچھ مل جائے وہ اس باپ کے ساتھ ہو گیااور ہر ایک سے سوال کیالیکن کچھ بھی نہیں مل سکا پھر وہ مجھے ایک قبر پزلے گیااور کہا کہ حق تعالیٰ تم پر اپنی رحمتیں نازل کرے تم فقیروں کے لیے تکلیف اٹھاتے تھے اور جو پچھے ان کو ضرورت ہوتی تھی وہ تم یوری کرتے تھے "آج کے دن اس تخف کے بچے کے لیے میں نے بہت کو شش کی کہ کہیں ہے کچھ مل جائے لیکن کچھ نہیں ملا یہ کمہ کروہ مخص اٹھااور اس نے ایک دینار نکالااور اس کے دوجھے کئے نصف دینار مجھے دیااور کہا کہ میں مجھے یہ نصف دینار قرض دیتا ہوں تاکہ تیرا کچھ کام ہو جائے۔ جس شخص نے یہ نصف دینار دیا تھااس کو محتسب کہتے تھے۔ شخص نادار کا كناہے كه ميں نےوہ نصف دينار لے ليااور چه كا كچھ كام نكالا- محتب نے اس مرحوم كو جس كى قبريروہ كيا تھاخواب ميں دیکھااور مختسب سے اس مر د سخی نے کہا کہ تم نے میری قبر پر آگر جو کچھ کہامیں نے وہ سالیکن ہم مر دوں کوجواب دیے کی اجازت نہیں ہے'اب تم میرے گھر جاؤاور میرے بحوں سے کہو کہ گھر میں چو لیے کے پاس کھودیں وہال پانچ سودینار گڑے ہیںوہ نکال کراس شخص کودے دوجس تنخص کے یمال چہ پیدا ہواہے 'مختسب ہیدار ہو کراس سخی کے گھر پہنچاور خواب کی بات بتائی چو لیے کے پاس کھودا گیا تو پانچ سودینار فکلے - محتسب نے کہا کہ میری خواب کا پچھ اعتبار نہیں ہے سے روپیہ تمہاری ملک ہے تم ہی اس کور کھوانہوں نے جواب دیا کہ وہ شخص جو مرچکا ہے وہ تو سخاوت کر رہاہے تو کیا ہم زندہ حل ے کام لیں (اور خیلی کریں)تم اس روپے کولے جاؤاور اس شخص کودے دوجس کے یمال چہ پیدا ہواہے ،محتب وہ نفذی لے کر اس کے پاس گیا (جس کو نصف وینار قرض دیا تھا)اس نے یا نجے سودیناروں میں سے صرف ایک دینار لے لیااور اس کے دو جھے کیے اور نصف دینار قرض کے عوض مجھے دے کر کہنے لگاہیے تم لواور یہ نصف دینار فقیروں میں تقلیم کردو کہ مجھے اس سے زیادہ در کار نہیں جو کل تم نے مجھے دیا تھا! شیخ ابو سعید کہتے ہیں کہ میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ان سب لوگوں میں سب سے بوا سخی کون تھا۔وہ کہتے ہیں جب میں مصر گیا تو میں نے اس مرحوم کا مکان تلاش کیا (جس کے چو لیے کے پنجے ہے یا نج سودینار نکلے تھے )اور اس کی اولاد کو دیکھاان کے چرول ہے نیکی اور بھلائی جھلک رہی تھی اس وقت مجھے یہ آیت یاد آئى وكان أبوهما صالحًا (اوران كاباب ايكم روصالح تفا)-

اے عزیزاگر سخاوت کی بر کتیں موت کے بعد بھی ظاہر ہوں اور ان کو خواب کے طور پر بیان کیا جائے تو تعجب کی بات نہیں ہے۔ حضر ت ابر اہیم خلیل اللہ علیہ السلام بوے مہمان نواز تھے آج تک ان کے مزار مبارک کے قرب میں سے بر کتیں جاری و ساری ہیں۔ ربع بن سلمان کتے ہیں کہ جب امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ مکہ معظمہ میں پنیچ تو دس ہزار دیناران بر کتیں جاری و ساری ہیں۔ ربع بن سلمان کتے ہیں کہ جب امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ مکہ معظمہ میں پنیچ تو دس ہزار دیناران

کے ساتھ تھے۔وہاں پہنچ کرمکہ کے باہر آپ نے پڑاؤ کیااوروہ تمام دینار انسوں نے ایک چادر پر ڈال دیئے جو کوئی ان کے سلام کو آتاایک مٹھی بھر کر دینار اس کو دیتے 'ظہر کی نماز تک وہ تمام دینار تقتیم کر دیئے اور اپنے پاس کچھ بھی باقی نہ رکھا ایک بارکسی شخص نے ان کے سوار ہوتے ہی ان کی رکاب کو پکڑ لیا آپ نے رہیج کو تھم دیا کہ چار سودینار اس شخص کو دے دو اور زیادہ نہ دینے پر معذرت کرو۔

ررور المارسي و المومنين حضرت على رضى الله عنه رونے لگے لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کیوں رورہے ہیں آپ نے فرمایاس لیے رور ہاہوں کہ سات دن سے کوئی مہمان میرے گھر نہیں آیاہے-

حکایت: ایک شخص کسی دوست کے پاس گیااور کہا کہ مجھ پر سودر ہم قرض ہے'اس دوست نے اس کا قرض اداکر دیا وہ دوست رخصت ہو گیا تو یہ شخص رونے لگااس کی بیوی نے کہا کہ روتے کیوں ہویہ روپیہ دے کر رونا تھا توروپیہ دیناہی کیا ضرور تھا'اس نے جواب دیا کہ روپیہ دینے کی وجہ سے نہیں رور ہا ہوں بلعہ اس وجہ سے رور ہا ہوں کہ میں اپنے دوست کے حال سے اس قدر غافل رہا کہ اس کو مجھ سے سوال کرنے کی ضرورت پیش آئی۔

### مخل کی ندمت

الله تعالی کاارشادے:

وَمَنَ يُوُقَ شُحُّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفُلِحُونَ٥ ايك اور جَله ارشاد فرمايا كيام :

وَلاَ يَحْسَبَنَ اللَّذِينَ يَبُخُلُونَ بِمَا اللهُ مِن اللَّهُ مِن أَلَّذِينَ يَبُخُلُونَ بِمَا اللهُ مُن فَضُلِهِ هُوَ خَيْرُ اللَّهُمُ بَلُ هُوشَرُّالَّهُمُ سَيُطَوَّقُونَ مَابَخِلُوابِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

اور جوا پنے نفس کے لا کچ سے چایا گیا تو وہی کا میاب رہا-

اور جو حفل کرتے ہیں اس چیز کمیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل ہے دی ہے ہر گز اے اپنے لیے اچھانہ سمجھیں بلکہ وہ اللہ کے لیے دوان کے لیے براہے عنقریب وہ جس میں حفل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا۔

ار شادات نبوی علی الله : حضوراکرم علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ "حنل سے بچو کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ حنل ہی سے ہلاک ہوئے اور حرام کو حلال ہی سے ہلاک ہوئے اور حل ہی نے ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ لوگوں کو قتل کریں اور حرام کو حلال سمجھیں۔ "حضوراکرم علی نے مزید فرمایہ" تمین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں ایک وہ عنل جس کا تو فرما نبر دارہ اوراس کی تو مخالفت نہ کرے -دوسری خوابش باطل جس کی تو بیروی کرے تیسری چیز خود پہندی۔"

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دوشخص سرورِ کا نئات علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک اونٹ کی قیمت حضور علیہ سے اونٹ خریدیں) حضور علیہ نے اتنی رقم ان کو دلوادی جبوہ روپیہ لے کر وہال سے نکلے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور اظہار شکر کیا' حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ سے ان کے شکریہ کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا فلال شخص نے تواس سے زیادہ رقم دی تھی لیکن اس نے شکر ادا مہیں کیا۔

حضور علیہ نے مزیدار شاد فرمایا کہ تم میں ہے جو شخص میرے پاس آئے اور مجھے تنگ اور پریشان کرے مجھ ہے کچھ لے تو وہ رقم آگ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور جب وہ آگ ہے تو آپ دیتے ہی کیوں ہیں حضور علی کے خرمایا کہ لوگ مجھے بہت منگ کرتے ہیں اور حق تعالی کو پیبات پیند نہیں کہ میں حل کروں اور ان کونہ دوں۔" حضور علی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔"کہ تم سمجھتے ہو کہ خیل کی تقییر معاف نہ ہو گی حالا نکہ ظلم حق تعالیٰ کے نزدیک حل سے بہتر ہے۔ حق تعالیٰ اپنی عزت و جلال کی قتم کھا کر فرما تاہے کہ کسی خیل کو بہشت میں نہیں جانے دول گا-روایت : روایت ہے کہ ایک روز حضور علیہ طواف کررہے تھے "آپ نے ایک شخص کودیکھا کہ کعبہ شریف کے حلقہ کو بکر کر کہ رہاتھا'یاالٰی!اس گھر کی برکت ہے میرے گناہ خش دے۔ حضور علیہ نے اس سے دریافت کیا کہ تیرا گناہ کیا ہے ؟اس نے کمامیر اگناہ اتنا عظیم ہے کہ بیان نہیں کر سکتا- حضور عظیم نے فرمایا کہ تیر اگناہ بروا ہے یاز مین ؟اس نے کمامیر ا گناہ پڑا ہے۔ حضور نے پھر ار شاد فرمایا تیر اگناہ پڑا ہے اُسان 'اس نے کہامیر اگناہ پڑا ہے۔ آپ نے پھر دریافت کیا تیر اگناہ بڑا ہے یاعرش ؟اس نے کمامیر اگناہ! حضور علیہ نے پھرار شاد فرمایا تیر اگناہ براہے یاحق تعالیٰ ؟اس نے کماحق تعالیٰ سب سے برواہے 'تب حضور علی ہے نے فرمایا بیان کر تیر اابیا کون ساگناہ ہے 'اس نے کہا میں برد امالدار ہوں کیکن جب کوئی درویش دور سے مجھے نظر آتا ہے کہ میری طرف آرہاہے تومیں سمجھتا ہوں کہ آگ آر ہی ہے جو مجھے جلادے گی (یعنی میں خیل ہوں) تب حضور علی نے فرمایا کہ جامیرے قریب سے دور ہو کہیں تیری آگ مجھے نہ جلادے۔ قتم ہے اس خدا کی جس نے مجھے ہدایت کے لیے بھیجا ہے کہ اگر تورکن ومقام (رکن یمانی اور مقام ایر اہیم) کے در میان ہزار یرس بھی نماز پڑھے گااور اس قدر روئے کہ تیرے آنسوؤل سے ندیال بہہ جائیں اور ان سے در خت آگ آئیں اور تو حل ہی کی حالت میں مرجائے تو تیر امقام دوزخ موگا ، خل کفر کی علامت ہے اور کفر کا ٹھکانا جنم ہے۔ افسوس کیا تونے شیس سا-

اور جو حل کرے وہ اپنی ہی جان پر حل کر تاہے۔

وَمَن يَبُخُلُ فَإِنَّمَا يَبُخَلُ عَن نَفُسِهِ الرَّرْمالِ:

وَمَنُ يُوٰو َ شُحَ نَفُسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ اورجواپے نفس كے لاچ سے چايا گيا تووہى كامياب رہا-حضرت كعب رضى الله عند نے كماہے كہ ہر روز ہر شخص پر دو فرشتے موكل رہا كرتے ہيں اور وہ منادى كرتے ہيں

o Petrolause (I di Malendouse) —

کہ یاالئی جو مسک (حنیل) ہواس کا مال تلف فرمادے اور جو تخی ہواس کے مال میں اضافیہ فرمادے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں حنیل کو عادل نہیں کہوں گااور اس کی گواہی نہ سنوں گا کیو نکہ حنل نے اس کواس بات پر آمادہ کیا ہے کہ جو چیزاس کے حق سے زیادہ ہواس کو حاصل کرلے (بیہ عدل کے خلاف ہے)

نقل ہے کہ حضرت کی این زکر یا علیماالسلام نے ابلیس کو دیکھا اور اس سے بوچھا تیر ابرا اوشمن کون ہے اور زیادہ دوست کون ہے۔ ابلیس نے جواب دیا کہ زاہد مخیل میر اسب سے برا ادوست ہے کیو نکہ وہ محنت بر داشت کر تاہے اور بعدگی حالاتا ہے لیکن اس کا حل اس کی عباوت کو برباد اور تا چیز بنادیتا ہے۔ اور فاسق سخی میر اسب سے بڑواد شمن ہے کیو نکہ وہ اچھا حالاتا ہے اور اچھا بہنتا ہے اور اچھی طرح زندگی بسر کر تاہے جھے یہ ڈر ہے کہ اللہ تعالی اس کی سخاوت کے باعث اس پر رحم فرمائے اور اس کو توبہ کی توفیق مرحمت فرمائے۔

#### سخاوت اورا يثار

اے عزیز معلوم ہوناچاہے کہ ایار کااجر و تواب سخاوت سے بہت زیادہ ہے کیو نکہ سخاوت تو یہ ہے کہ آدمی کو جس چیز کی خود کو ضرورت نہ ہووہ دو مرے کو دیدے اور ایٹار یہ ہے کہ اپنی ضرورت کی چیز دو سرے کی حاجت بوری کرنے میں صرف کردے (خواہ اس چیز کا ضرورت مندہ لیکن اپنی ضرورت بوری نہ کرے اور دو سرے کی ضرورت بوری کردے) جس طرح سخاوت کا کمال ہے کہ اپنی حاجت کے باوجو ددو سرے کو دیدے ( یعنی ایٹار سخاوت کا کمال ہے ) اس طرح حال کا کمال یہ ہے کہ اپنی حاجت کے باوجو ددو سرے کو دیدے ( یعنی ایٹار سخاوت کا کمال ہے ) اس طرح حال کا کمال یہ ہے کہ حاجت کے باوجو د ایک چیز رکھتے ہوئے اس کو اپنے صرف میں نہ لائے یمال تک کہ اگر یمار بھی ہو جائے تو اپنا علاج نہ کرے ( کہ بیسہ خرج ہوگا) خیل کے دل میں بہت سے ار مان اور آرزو کیں ہوتی ہیں وہ کس سے بھیک ما نگنا گوارا کر لیتا ہے لیکن اپنی یو نجی اس چیز کے حاصل کرنے کے لیے خرج کرنا نہیں چاہتا 'مخصر آ یہ کہ ایٹار کی بودی فضیلت ہیان کی گئی ہے ۔ در شاد ہو تا ہے ۔

وَيُوثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِم وَ لَوْكَانَ بِهِمُ اوروه النِي نَفْس بِرا يَّار كَرَتَ بِي درال عاليحه وه خوو خَصَاصَةً

حضرت رسول اکر م علیے نے ارشاد فرمایا ہے کہ "کسی کوا یک ایسی چیز حاصل ہواہ راس کواس کی ضرورت ہواوراس کا شوق رکھتا ہو تواپی شوق رکھتا ہو تواپی شوق اور آرزو کو ترک کر کے دوسر ہے کو دیدے تو حق تعالی اس کے گناہ خش دے گا-حضرت ام المو منین حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنها نے فرمایا ہے کہ حضور اکر م علیے کے گھر میں ہم نے بھی تین دن (مسلس) سیر ہو کر کھانا منیں کھایا حالا نکہ ہم کھا کتے تھے لیکن ہم ایٹار کیا کرتے تھے۔"ایک بار حضور اکر م علیے کے پاس ایک معمان آیا اس وقت آپ کے گھر بن کچھ موجود نہ تھا (کہ اس مهمان کو کھلایا جاتا) ایک انصاری اس مخص کو اپنے گھر لے گئے وہاں بھی کھانا تھوڑ اسا موجود تھا انہوں نے چراغ بھھا کے کھانا مهمان کو کھایا جاتا) ایک انصاری اس مخص کو اپنے گھر لے گئے وہاں بھی کھانا تھوڑ اسا موجود تھا انہوں نے چراغ بھھا کے کھانا مهمان کو آگے رکھ دیا اور خود ہاتھ بلاتے اور منہ چلاتے رہے تاکہ مهمان خود انچھی

akausimulanihan miraid.

طرح کھالے اور خود بچھ نمیں کھایا( ہاتھ بلاتے رہے اور منہ یول چلاتے رہے کہ ممان کو معلوم ہو کہ میز بان اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہے) دوسرے روز حضور اکرم علیہ نے فرمایا کہ بید اخلاص اور بیہ سخاوت جواس مہمان کے لیے اس انصاری ت ظمور من آئي الله تعالى كوبهت پندآتي جاوريه آيت نازل موتى ج : وَيُونْرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِهُ (الآية) رسول اكرم عليسية كے مدارج: حفرت موئ عليه السلام نے بارگاہِ اللی میں عرض كى كه اللی! محمد مصطفی علیت کے مدارج مجھ کو بتاد ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایاتم ان تمام مدارج کو نہیں دیکھ سکو گے البتہ ان کے مدارج میں ہے ایک درجہ تم کو د کھلا تا ہوں جب اللہ تعالیٰ نے وہ درجہ حضرت موٹیٰ علیہ السلام کو د کھایا تووہ اس کے نوراور اس کی عظمت كى تابند لاكرب موش مو كئے جب موش ميں آئے توبار گارِ اللي ميں عرض كيا كه بار الها! محد علي كويد درجه كس عمل ك عوض میں دیا جائے گاحق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 'ایثار کے بدلے میں۔اے مویٰ علیہ السلام جوبعہ ہ ساری عمر میں ایک بار ایثار كرے تو مجھے اس كامواخذہ كرتے ہوئے شرم آتى ہے اور اس كى جگه بہشت ميں ہوگى 'جمال اس كاول چاہے گادہ رہے گا۔" ح کا بیت : حضرت عبدالله این جعفر رضی الله عنماایک بار اثنائے سفر میں ایک مخلستان (تھجور کے باغ) میں پینچے ایک حبثی غلام اس باغ کا نگر بان تھا' تین روٹیاں اس کے کھانے کے لیے اس کو دی گئیں اتفاقا ایک کتاوہاں آپنجاغلام نے اس کے آگے ایک رونی ڈال دیوہ اس نے کھالی پھر اس نے دوسری رونی ڈال دیوہ بھی اس نے کھالی اور پھر انتظار کرنے لگا غلام نے تیسری روئی بھی اس کو کھلا دی- جناب عبداللّٰہ رضی الله عنہ نے اس سے کما کہ ہر روز تجھے کھانے کو کتنا ملتا ہے غلام نے کہا کی تنین روٹیاں جو آپ نے دیکھیں 'انہوں نے کہا کہ پھر تونے اپنی تمام خوراک اس کتے کو کھلادی ؟ غلام نے كماكه يهال تؤكما موتا نبيل إب جويه آيا توميل سمجھ گياكه كهيل دورے آيا ہے بس ميں نے بيد بنيل كياكه وہ يهال ہے بھو کا جائے 'جناب عبداللہ نے کہا کہ اب آج تو کیا کھائے گا ؟اس نے کہا کچھ شیں آج میں صبر کروں گا'یہ بن کر آپ نے فرمایا سبحان اللہ کہ لوگ تو سخاوت کے وصف ہے مجھے ملامت کرتے ہیں ( یعنی میری سخاوت کی تعریف کرتے ہیں ) میہ غلام تو مجھ ہے بھی زیادہ تخی ہے - پھر آپ نے اس غلام کو خرید کر اسے آزاد کر دیااوروہ نخلتان بھی اس کو خرید کر دے دیا-ر سول اکرم علیہ نے (معیم خداوندی) کفار کی ایذار سانی ہے چنے کے لیے جب مکہ سے مدینہ کو ہجرت فرمائی تو حضرت على رضى الله عنه (اس رات) آپ كى جگه سو گئ تاكه اگر كفار رسول خدا عليك كا قصد كريس (آماد و قتل مول) توان كى جان عزيز حضرت علي بر قربان مو جائے - حق تعالى نے جر ائيل عليه السلام اور ميكائيل عليه السلام سے فرمايا كه ميں تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بناتا ہوں اور ایک کی عمر دوسرے سے دراز تر کر رہا ہوں تم میں کون ایباہے جو اپنی عمر <u>دو سرے کو دیدے اس وقت ان دونوں میں ہے ہر ایک نے اپنی در ازی عمر کی خواہش کی – تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم علی </u> مرتضی (رضی اللہ عنہ) کو د شمنوں ہے محفوظ رکھو- تب یہ دونوں مقرب فرشتے زمین پر آئے اور حفرت جبرائیل علیہ السلام حفاظت کے لیے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے سر ہانے کھڑے ہوئے اور میکا ٹیل علیہ السلام کے پائیں بھ کھڑے ہوئے اور کہتے تھے واہ واہ! اے ابو طالب کے فرزند! حق تعالیٰ ملا تکہ میں آپ کاذکر بطور فخر کرتا ہے 'اس آیت ک شان نزول میں ہے <sup>ا</sup>

اور لوگوں میں سے وہ جواپی جان پچتا ہے اللہ کی مرضی عاجے ہیں- وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشرِي نَفُستهُ ابْتِغَاءَ مَرُضَاتِ اللَّهِ

حکایت: فیخ حن انطاکی مشائح کرام میں ہے گذرہ ہیں ایک باران کے مریدوں میں سے انتالیس افراد جمع ہوئے۔
اس قدر کھانا موجود شیں تھاجو اس کے لیے کافی ہوتا' چند روٹیاں موجود تھیں ان کے عکڑے کر کے دستر خوان پر رکھ
دیئے گئے اور چراغ جھادیا گیا' تمام لوگ دستر خوان پر کھانا کھانے بیٹھے بچھ دیر کے بعد کھانے سے فارغ ہوئے اور چراغ
دوبارہ جلایا گیا توروٹیوں کے وہ عکڑے ای طرح دستر خوان پر موجود تھے ہر شخص نے ایٹارکی نیت سے خود بچھ بھی نہیں
کھایا تاکہ دوسر اسا تھی کھالے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ تبوک میں بہت ہے مسلمان شہید ہو گئے (میر ابر ادرِ عم بھی اس جنگ میں شریک تھا) میں اپنے بھائی کو تلاش کر تا ہو ااس کے پاس جا پہنچا وہ دم تو زر ہا تھا میں نے اس سے کہا کہ پانی بیو گے اس نے کہا کہ بیوں گا پھر ایک دوسرے سے زخمی مسلمان کی طرف اشارہ کیا کہ پہلے اس کو پانی پلاؤ میں جب اس زخمی کے پاس پہنچا تو وہ بشام ابن عاص رضی اللہ عنہ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ پانی پی لو' بشام نے میرے چھازاد بھائی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ پہلے اس کو پلاؤ جب میں واپس اپنے بھائی کے پاس پہنچا تو وہ جان جان آفرین کے سپر دکر چکا تھا میں وہاں سے بلٹ کر بشام کے پاس آیا (کہ اس کو ہی پانی پلادوں) کیکن اتن دیر میں وہ بھی مرچکا تھا (دونوں نے ایثار سے کام لیا)۔

بزرگانِ طریقت نے فرمایا ہے کہ دنیا ہے بالکل آزاد اور بے تعلق سوائے شخ بھر حافی رحمتہ اللہ علیہ کے کوئی اور رخصت نہیں ہوا' جب بھر حافی پر نزع کاعالم طاری تھااس وقت ان کے پاس ایک سائل آیا اور ان سے سوال کیا-ان کے پاس اس وقت اس پیرا بین کے سوائچھ نہیں تھاانہوں نے وہی اپنے جسم سے انزواکر اس سائل کو دے دیا اور خود کسی شخص سے عاریتا لباس لے کر پہنا اور واصل بحق ہوگئے۔

#### سخاوت اور مخل

کون مخیل ہے اور کون سخی ہے ؟ : اے عزیز! معلوم ہوناچاہے کہ آیک شخص خود کو سخی خیال کر تاہولیکن سے بہت مکن ہے کہ دوسر ہے لوگ اس کو خیل خیال کرتے ہوں اس لیے اس حفل کی حقیقت کو سمجھنا اور بہچا ننا ضرور کی ہے لئے سکا کے سعادت مطبوعہ نوائٹٹور پر نیں ۲ کے کیاء صفحہ نبر ۳۳۵ سطر ۱۹۱۵ ۱۰

تاكه لوگ اس براے اور عظيم مرض كو سمجھ سكيں۔

جاناچاہے کہ دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے کہ جو پچھ اس سے طلب کیاجائے کہ دید ہے پس اگر اس سبب ہے اس کو مخیل خیال کیاجاتا ہے تو پھر تو دنیا کے تمام لوگ مخیل ہوئے۔ اس سلسلہ میں علائے کرام نے بہت پچھ کہا ہے 'اکثر حضر ات کا یہ خیال ہے اور اس بات پر متفق ہیں کہ جو شخص اس چیز کو جو شر عاواجب ہوتی ہے نہ دے تو وہ مخیل ہے ۔ اور اگر یہ دے لیکن بغیر نقاضے کے نہ دے تو وہ بھی مخیل ہے ۔ میر ہے خیال میں بیبات در ست نہیں ہے کیونکہ ہمار اند ہب (نظر یہ اور مسلک) یہ ہے کہ جو شخص نان پُر کوروٹی اور قصاب کو گوشت محض اس لیے پھیر دے کہ وہ وزن میں کم ہے وہ مخیل ہے اور جو کوئی زن و فرزند کا نفقہ جو قاضی نے مقرر کیا ہے صرف اتن ہی مقدار میں دے اور اس میں تھوڑ اسااضا فہ بھی روانہ اور جو کوئی زن و فرزند کا نفقہ جو قاضی کے سامنے ایک روٹی رکھی ہے اور دور سے ایک فقیر نمودار ہو ااور اس نے اس روٹی رکھو وہ مخیل ہے 'اس طرح ایک شخص کے سامنے ایک روٹی رکھی ہے اور دور سے ایک فقیر نمودار ہو ااور اس نے اس روٹی کور محض فقیر کی وجہ سے ) چھیادیاوہ بھی مخیل ہے کیونکہ شرعا انتاد بناہی (سائل کو) خابت ہے جے مخیل بھی دے سکے ؟

اگر تمہارے مال تم ہے طلب کرے اور زیادہ طلب کرے اور زیادہ طلب کرے 'تم حل کرو گے اور وہ حل تمہارے ولول کے میل میں ظاہر کروے گا-

إِنْ يَسْنَلُكُمُوهَا فَيُحْفِكُمُ تَبُخَلُوا وَيُخْرِجُ أَضُغَانَكُمُ ٥ (پر٢١٠)

پس حقیقت میں مخیل وہ ہے کہ جو شے دینے کے لائق ہواس کونہ دے (ہر وقت طلب) حق تعالیٰ نے مال کوایک حکمت کی خاطر پیداکیا ہے۔ جب حکمت اللی کا منشاء ہے کہ دیاجائے تو نہ دینا خال کی نشانی ہے اور دینے کے لائق وہ چیز ہے جس کو دینے کا شرع یا مروت تھم دے 'شرعی واجبات تو معلوم (اور معین) ہیں لیکن مروت کے واجبات اور مروت کے ماتھ تقاضے لوگوں کے احوال اور مقدار اور خل کے کا خاط ہے مخلف ہیں کہ بہت می نیکیاں الی ہیں کہ وہ عاد غا تواگر کے ساتھ بری ہیں 'نان و فرزند کے ساتھ نامناسب ہیں اور بری ہیں 'لیکن وہی نیکیاں اگر نادار اور درویش کے ساتھ کی جا کیں تو پسندیدہ ہیں 'زان و فرزند کے ساتھ نامناسب ہیں اور دوسروں کے ساتھ بیان بیعض نیکیاں مردوں کے ساتھ بیان کی سے کر کوئی شخص مردوں کے ساتھ نامناسب ہیں اور تشریح کا س کی ہے کہ کوئی شخص مردوں کے ساتھ عادر ست اور ناروا ہیں 'لیکن وہی عور توں کے ساتھ مناسب ہیں اور تشریح کا س کی ہے کہ کوئی شخص مال جمع کرنے سے زیادہ اہم ہو تواس صورت میں مال خرچ نہ کر نا مال جمع کر باہر ایس کی سے اور جب مال جمع کر باہر ایس کا صرف کر نامر اف (فضول خرچی) ہے اور بید دونوں محل ہے اور جب مال جمع کر باہر ایس کا صرف نہ کر نامر اف (فضول خرچی) ہے اور بید دونوں محل ہے اور جب مال جمع کر باہر ایس اور خل کی علامت قرار پائے گا۔ ای صورت سے پیش آنامال کو صرف نہ کر رہے کے اور بید عذر کرنا کہ زکوۃ کا مال ادا کر دیا ہے 'مہمان کی میز بانی نہ کرنا 'مناسب اور خل کی علامت قرار پائے گا۔ ای طرح جب پڑوی بھوکا ہے اور اس شخص کے پاس کھاناوافر مقدار میں موجود ہے تو پڑوی کو کھانانہ کھلانا خل ہے۔

### - The second of the second

تواب آخرت کی طلب : جب کوئی شخص شرعی واجبات او اگر چکے اور واجبات مروت کی او ایک ہے بھی فارخ ہو جائے اور اب بھی اس کے پاس مال کافی موجود ہے تو اس وقت خیر ات اور صد قات کر کے ثواب آخرت کا حاصل کرنا ضروری ہے 'اگر چہ آفات کے لحاظ ہے مال کاپاس رکھنا بھی ضروری ہے ۔ لیکن حصولِ ثواب اور طلبِ ثواب کے مقابلہ میں مال کو خرج نہ کرنا بزرگانِ وین کے نزدیک حل کی علامت ہے اگر چہ عوام کے نزدیک بے حل نہیں ۔ کیونکہ عوام الناس کی نظر اکثر و نیاوی معاملات پر رہتی ہے اور یہ بات ہرایک نقط نظر سے مختلف ہوگی۔

پی اگر کسی شخص نے واجباتِ شرعیہ اور واجبات مروت کو پورا کرنا ہی کافی سمجھا تو وہ حل ہے تو چے گیالیکن سخاوت کا درجہ حاصل نہیں ہوایہ درجہ اس وقت ملے گا کہ واجباتِ مروت زیادہ خرچ کرے 'اور اس میں وہ جتنازیادہ خرچ کرے گااور اجربائے گا-خواہ مقدار کے اعتبار سے وہ مال تھوڑا ہو یابہت اس کو سخی کرے گاای قدر اس کا مرتبہ سخاوت میں بردھے گااور اجربائے گا-خواہ مقدار کے اعتبار سے وہ مال تھوڑا ہو یابہت اس کو سخی کسیں گے جس کو دو سرے پر صرف کر نااور دیناد شوار نہ ہواور اگر وہ تکلف اور بہاوٹ کے ساتھ خرچ کر رہاہے تو وہ سخی نہیں ہے آگر وہ خرچ کر کے تعریف شکر اور عوض کی امیدر کھے گا ثب بھی اس کو سخی نہیں کہا حائے گا-

تخی اور کریم حقیقت میں وہ مخص ہے کہ بغیر کسی مطلب اور غرض کے دوسرے کومال دے اوریہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کیو نکہ یہ صفت خداوند تعالیٰ کی ہے۔ البتہ جب انسان ثوابِ آخرت اور نیک نامی پر اکتفاکرے ( یعنی عوض اور بدلہ نہ چاہے) تو مجازاً اس کو سخی کہا جاسکتا ہے کیو نکہ بالفعل وہ اپنے مال کے خرج کرنے کا کچھ عوض نہیں چاہتا ہے۔ دنیاوی سخاوت اس کو کھنے ہیں 'وینی سخاوت یہ ہے کہ خداکی محبت میں اپنی جان نثار کرے اور ثوابِ آخرت کا اس کے عوض طالب اور امیدوار نہ ہو بلعہ صرف حق تعالیٰ کی محبت اس جانسپاری کا باعث ہواور خود کو فداکر نا اپنا فرض میں سمجھے اور اس کو ایک بڑی نعمت اور لذت سمجھے کیو تکہ جب کی بات کی امیدر کھی جائے گی تووہ معاوضہ ہوگا سخاوت نہیں ہوگی۔

#### مخل كاعلاج

معلوم ہونا چاہیے کہ حل کا علاج بھی علم و عمل سے مرکب ہے۔ عملی علاج سے ہے کہ پہلے حل کا سبب بہچانا جائے۔ (سبب معلوم کیا جائے) کیونکہ جب تک مرض کا سبب معلوم نہ ہواس کا علاج نہیں ہوسکتا۔ حقیقت میں حل کا سبب نفسانی خواہش کی محبت ہے کہ اس کے بغیر انسان مال کے حصول میں تگ ودو نہیں کر سکتا اور اس کے ساتھ مدتوں تک جینے اور زندہ رہنے کی آر زواور امید بھی ہوتی ہے کیونکہ اگر حلیل سے سمجھ لے کہ اس کی عمر ایک دن یا ایک سال سے زیادہ باقی نہیں ہے تواس صورت میں مال کا خرج کر نااس پر آسان ہو جائے گا۔ البتہ اگر صاحب اولاد ہے تو پھر اولاد کی زندگی ہی کو وہ اپنی زندگی کے مانند سمجھے گا اور پھر اس کے حل میں اور بھی شدت پیدا ہو جائے گی اسی وجہ سے رسول اکر م علی ہے نے دوانی زندگی کے مانند سمجھے گا اور پھر اس کے حل میں اور بھی شدت پیدا ہو جائے گی اسی وجہ سے رسول اکر م علی ہے نے

Parametric de la comp

فرمایے که فرزند حل ،ردلی اور جمل کاسب موتاہے-"

بھی آبیا بھی ہوتا ہے کہ مال کی محبت ہے ایک بڑی خواہش پیدا ہویامال کی محبت اس قدر بڑھ جائے کہ وہ خواہش نفس نہ رہے بلعہ مال اس کا محبوب بن جائے ۔ ہم نے بہت ہے ایسے بوڑھے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی جتنی عمر بڑھتی ہے اتناہی زیادہ وہ مال فراہم کرتے ہیں حالا نکہ ان کو زمین سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے 'زمینداری کی آمدنی ہے اس مال کے علاوہ جو انہوں نے جمع کیا ہے اتناہے کہ وہ ان کے اہل وعیال کو قیامت تک کے لیے کافی ہے اور ان کی حالت سے ہے کہ ہمار پڑتے ہیں تو دوادارو تک نہیں کرتے 'نہ مال کی زکو ۃ ویتے ہیں' زرومال کو زمین میں دفن کر کے رکھتے ہیں' حالا تکہ وہ انچھی طرح جانتے ہیں کہ آخر کار مرجائیں گے اور اس مال کو دشمن اپنے قبضے میں رکھ لیس کے لیکن ان کا حتل ان کو خرج کرنے سے روکتا ہے 'یہ ایک ایسا بر امرض ہے کہ اس کا علاج ہو ہی نہیں سکتا۔

مخل کا علاج : جب تم کو حل کامیر سبب معلوم ہو گیا تواس خواہشِ نفس کی محت کاعلاج ، قناعت اور ترک آرزو کے ذریعہ

کیاجا سکتاہے تاکہ آدمی مال سے بے پرواہ ہو جائے-ابر ہی زندگی درازی امید 'تواس کاعلاج بیہ ہے کہ آدمی ہروقت موت کویاد کرے اور اپنے ہم جنسوں پر نظر کرے کہ وہ بھی اسی کی طرح غافل تھے اور اُچانک ان کو موت نے آدبایااور حسرت اپنے ساتھ لے گئے اور اس کے مال کواس کے دشمنوں نے بڑے مزے اور خوشی کے ساتھ آپس میں تقسیم کر لیا-

اولاد کے غربت میں گرفتار ہوجائے کے خطرے کاعلاج سے ہے کہ آدی سے یقین رکھے کہ جس خالق نے ان کو پیدا کیا ہے اس نے ان کارزق بھی مقرر کر دیا ہے۔ اب اگر ان کے نصیب میں مفلسی ہے تو حل کر کے ان کو تواگر نہیں بنایا جا سکتابلہ وہ اس دولت کو برباد کر ڈالیس گے (کہ وہ ان کے نصیب میں توہے نہیں) اور اگر مالدار ہو ناان کی قسمت میں ہے تو کسیں نہ کہیں سے مال ان کو مل جائے گا اور وہ تواگر بن جا ئیں گے 'اور تم نے سے بات مشاہدہ کی ہوگی کہ بہت ہے ایسے مالدار لوگ موجود ہیں جوباپ سے میر اث میں کچھ بھی نہیں پاسکے تھے اور بہت سے ایسے لوگوں کو تم نے دیکھا ہوگا کہ باپ سے ترکہ اور میر اث میں بہت کچھ پایالیکن سب کا سب مال برباد کر دیا (اور مختاج کے مختاج ہی رہ) یہاں ایک بات سے بھی غور کرنے کے قابل ہے کہ اولاد اگر خداوند تعالیٰ کی فرمانبر دار ہے تو وہ کار ساز خود ان کی کار سازی کرے گا اور یہ بھی ممکن ہو تا تو وہ خدا کی نافر مانی اور معصیت میں اس کی بھلائی پوشیدہ ہو اور اس میں اس کی دین ود نیا کی مصلحت ہو کہ آگر اس کے پائی مال ہو تا تو وہ خدا کی نافر مانی اور معصیت میں اس کی بھلائی پوشیدہ ہو اور اس میں اس کی دین ود نیا کی مصلحت ہو کہ آگر اس کے پائی مال

ا بیک اور عملی علاج : آدمی کو چاہیے کہ حل کے عملی علاج کے لیے ان حدیثوں کو پڑھے اور ان پر غور کرے جو حل کی ندمت اور سخاوت کی تعریف میں وار د ہوتی ہیں تاکہ اس کو معلوم ہو کہ خیل خواہ کتنابر اعابد ہی کیوں نہ ہووہ دوزخ میں جائے گا-

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

مال کا فائدہ انسان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ مال اس کو آتش دوزخ اور عضب النی سے جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ خیلوں کے حالات پر نظر کرے کہ کس طرح لوگوں کے دل ان سے بیز ار ہیں اور لوگ کس طرح لوگوں کے دل ان سے بیز ار ہیں اور لوگ کس طرح لن سے عداوت رکھتے ہیں اور ان کے اس احوال پر نظر کر کے خیال کرے کہ "میں اگر حتل اختیار کروں گا تو ان لوگوں کی طرح میں بھی مخلوق کی نظر میں ذلیل وخوار بھوں گا۔ " یہ جو پچھ ہم نے بیان کیا "میل علاج ہے جب ان تمام با توں پر غور کرنے سے بیماری رفع ہو جائے اور مال خرچ کرنے کا شوق پیدا ہو تو پھر فراس پر عمل شروع کردینا چا ہے اور دل میں جسے ہی ہے خیال آئے مال کو خرچ کرنے لگے۔

کایت: شیخ ابوالحن سیخہ عسل خانے میں تھے 'انہوں نے وہیں ہے اپنے مرید کو پکار ااور کہا کہ میر اپیرائن لو اور جاؤ فال فلال درولیش کو دے دو۔ مرید نے کہا کہ عسل خانے ہے باہر آنے تک ٹھمر جائے (اس کے بعد فرماتے ہیں تھم کی فیل کرتا) انہوں نے کہا کہ میں اس بات ہے ڈرا کہ باہر آئے تک کمیں دومر اخیال دل میں پیدانہ ہو جائے اور اس کار خیر ہے جھے روک دے - حقیقت یہ ہے کہ حمل اس وقت دور ہو سکتا ہے جبکہ مال خرج کیا جائے جس طرح ایک عاشق عشق کے پنج سے اس وقت چھوٹ سکتا ہے جبکہ وہ اس سے دوری اختیار کرلے بس مال کی محبت اور عشق کا بھی کمی علاج ہے کہ ال کو اپنے سے جد اکر دے اگر مال کی محبت سے آزاد ہوئے کے لیے مال کو دریا ہی میں ڈالنا پڑے تو اس کا دریا میں تمام کا تمام ڈال دیا ہی اولی اور افضل ہے جمقابلہ اس کے کہ حفل ہے اس کوروک کرر کھے۔

اس سلسلہ میں ایک جمتِ عملی بھی ہے (ایک ترکیب ہے کام لیاجا سکتا ہے) دویہ کہ انسان اپنے آپ کو نیک نامی کا فولان اور فریفنہ بنائے اور کے کہ مال خرچ کر تاکہ لوگ تھے تی کہیں اور تیری تعریف کریں اس تح یص اور ترغیب ہے ال فرچ کرنے گئے گااس طرح ریاکا شوق مال کے شوق پر غالب آجائے گا۔ جب خال کی بلا ہے رہائی مل جائے اس وقت ال ریاکا بھی قرار واقعی علاج کرے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح چر کا دودھ کو بھول جائے 'برے اخلاق کو دور کی بھی ترزے کر اس کی تعلی کرتے ہیں تاکہ وہ کھانے کے مشغلہ میں لگ کر دودھ کو بھول جائے 'برے اخلاق کو دور کی بھی یہ خاص ترکیب ہے کہ ایک صفت کو دوسر کی صفت پر غالب کردے تاکہ وہ اس غلبہ کی بدولت اس پہلی بری صفت سے چھٹکارا حاصل کرلے گئین یہ ایسانہ ہے کہ جب خون کیڑے ہے (پانی ہے) صاف نہ ہو تو اس کو پیشاب ہے ڈھو ڈالیں تاکہ پیشاب کی بیشاب کو پیشاب سے ڈھو کرلیں۔ پس جو کوئی حال کو ریا کے شوق اور ریا کے طریقے ہے زائل کرے گا اس کی مثال ایس ہے کہ ایک نجاست کو دوسر کی نجاست کو دوسر کی نجاست کو دوسر کی نجاست کو دوسر کی نجاست کو از الد کرے تب ہی اس سے پچھ فا کہ وہ ہو سکتا ہے دوسر کی نجاست کو از الد کرے تب ہی اس سے پچھ فا کہ وہ ہو سکتا ہے دوسر کی نجاست سے زائل کی بیک اس کی مثال ایس ہو کھی ایک میں بھی بعد کو از الد کرے تب ہی اس سے پچھ فا کہ وہ و سکتا ہے دوس سے بھی فائل اور ریادونوں بیتا ضائے بھی ہو کہ کی جائے ہی بہار اور باغ دونوں ہیں 'حقل گھی (بہاڑ) ہے اگر خوال وہ بین 'حقل گھی (بہاڑ) ہے اگر اس نہیں ہو کوئی خوال بین خوال کی کے حاصل کرنے کے لیے سے وہ یہ کرنا جو اس نہیں ہے۔

ریا عباوت میں حرام ہے: کیونکہ ریاعبادت میں حرام ہوادرالیادینااور مال کو جمع رکھنا جو محض اللہ کے لیے ہو لیعنی مال کو محض اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنیاس کھنادائر ہو ہور یت سے خارج ہواد یعنی مال کو محض اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنیاس کھنادائر ہو ہور کے واسطے اپنامال میں میں پیندیدہ اور محمود جیں پس اگر کوئی خیل کسی محفص پر بید اعتراض کرتا ہے کہ فلال محفص ریا کے واسطے اپنامال دوسر ول پر خرچ کرتا ہے 'اس کو زیبا نہیں ہے (اس کا بیداعتراض لیجراور بوچ ہے) کیونکہ ریا کے طور پر دینا بھر حال کنوی سے مال کو جمع کرتا اور خل سے خرچ نہ کرنے ہے کہیں اولی اور افضل ہے 'جس طرح گشن میں رہنا' فلخن (بھاڑ) میں رہنے ہے کہیں بہتر اور افضل ہے۔

کی کر در اس کا کہا ہے جس کا ہم نے ذکر کیا لیعنی جب طبیعت میں سخاوت کا ذوق پیدا ہو تو اس وقت خرچ کرنا خواہ وہ گچر ہی کیول نہ ہو-

بعض مثارُخ کا طریقہ علاج : بعض مثارُخ نے اپنے مریدوں کے خل کا علاج اس طرح پر کیا ہے کہ وہ کی مرید کو عبادت وریاضت کے لیے ایک مخصوص گوشہ دے دیتے اور جب دیکھتے کہ وہ اس گوشہ سے مانوس ہو گیا اور دل لگ مرید کو عبادت وریاضت کے لیے ایک مخصوص گوشہ کسی اور مرید کو دے دیتے۔ اگر وہ دیکھتے کہ ایک مرید نے نئ جی اور اس کا گوشہ کسی اور مرید کو دے دیتے۔ اگر وہ دیکھتے کہ ایک مرید نے نئ جو تیاں کہی دوسرے کے حوالے کر دو۔

وی و یاں پی دو میں کو سرت رسولِ خداعظیا ہے۔ اپنی تعلین مبارک میں نئے تئے ڈالے تھے' نماز میں آپ کی نظر ان نئے تموں پر پڑگئی تو نمازے فراغت کے بعد آپ نے تعلیم دیا کہ پرانے تسمے اکال کر یہ پرانے تسمے ہی ان میں ڈال دو۔ حضور علیقیہ کے اس پاکیزہ عمل سے یہ معلوم ہوا کہ دل سے مال کی محبت منقطع کرنے کا طریقہ اور تدبیر کہی ہے کہ اس مال کو جس سے دلی تعلق پیدا ہو گیا ہے اپنیاس سے جدا کر دے کیونکہ جب تک ہاتھ خالی نہ ہوگاد ل فارغ اور مطمئن نہیں ہوگا۔

کو جس سے دلی تعلق پیدا ہو گیا ہے اپنیاس سے جدا کر دے کیونکہ جب تک ہاتھ خالی نہ ہوگاد ل فارغ اور مطمئن نہیں ہوگا۔

اس میں جو اس میں جو اس میں ہوگا ہے۔ اس میں جو اس میں ہوگا۔ اس میں جو اس میں جو اس میں ہوگا۔

کو جس ہے دلی تعلق پیدا ہو کیا ہے اپنے پاس سے جدا کر دے یو ملہ جب تک ہا ھے حال یہ ہو اور صادر ہو ہو ہے بھیجا۔اس نقل ہے کہ ایک باد شاہ کے پاس امیر نے فیروزے کا ایک پیالہ جس میں جواہر جڑے تنے بطور ہر یہ کے بھیجا۔اس کار ہی نظیر دنیا میں ممکن نہ تھی (اس جیسا دوسر اکاسہ دنیا میں نہ تھا) ایک دانشمند شاہی مجلس میں موجود تھا'باد شاہ نے دہ کار اس کو دکھا کر پوچھا کہ یہ پیالہ کیسا ہے ؟ دانشمند نے کہا یہ پیالہ آپ کے لیے یا تو غم کا سب ہو گایا مفلسی کا یعنی اس پیالہ کے آنے سے پہلے آپ ان دونوں باتوں سے بے فکر تھے آگر ہے گوٹ جائے توہزی مصیبت ہوگی'اور آپ سخت فکر مند ہوں گے کیونکہ اس کا ٹانی اور مثل موجود نہیں ہے اور دوسر اہا تھ آنا محال ہے اور آگر یہ چوری چلا جائے توجب تک دوسر انہ ملے آپ (اس پیالہ کے اعتبار سے) مفلس اور قلائچ ہوں گے'انفا قاوہ پیالہ ٹوٹ گیا اور باد شاہ اس کے ٹوٹ جانے سے بہت شمکین ہوااس وقت اس نے کہا کہ فلال دانشمند نے ٹھیک کہا تھا۔

## مال کے زہر کاتریاق

اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ مال سانپ کی طرح ہے جس میں زہر بھی ہے اور تریاق بھی۔ اور جو شخص سانپ کے کائے کا منتر نہ جانتا ہو'اس کا سانپ پر ہاتھ ڈالنا(سانپ پکڑنا)اس کی ہلاکت کا سبب ہوگا'کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام (معی اللہ عنم ) میں بہت ہے حضر ات توانگر بھی تھے جیسے حضر ت عبدالر حمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ پس توانگر کی عیب فیس کے ایک افسوں گرکود یکھا کہ وہ سانپ کو پکڑر ہاہے اس نے خیال فیس ہونے کہ سبب سے افسوں گر نے ایک افسوں گرکود یکھا کہ وہ سانپ کو پکڑر ہاہے اس نے خیال کی فرم اور ملائم ہونے کے سبب سے افسوں گرنے اس کو پکڑلیا ہے (یہ نہیں سمجھا کہ افسوں اور منتر کے زور سے پکڑا کیا نہ نہاں کی دیکھا دیکھی اس نے بھی ایک سانپ کو پکڑلیا سانپ نے اس کوڈس لیا اور وہ ہلاک ہوگیا۔

مال کے منتر (افسوں) یا نچ میں ایک ہد کہ خیال کرے اور اس بات پر غور کرے کہ مال کو کس نے پیدا کیا ہے۔اور البارے میں ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مال سے غرض خوراک 'لباس اور مکان کا حاصل کر ناہے جو جسم کی پرورش ار ہاظت کے لیے ضروری ہے بدن کی حفاظت حواس کی بقائے لیے ہے اور جواس عقل کی خاطر میں اور عقل ول کے لیے ے تاکہ دل کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو-جب آدمی اس بات کو سمجھ لے گا تو پھروہ مال سے بقد ر ضرورت تک محبت و الف رکھے گااور نیک کاموں میں اس کو صرف کرے گا- دوسر امنتریہ ہے کہ مال کی آمدیر کڑی نظر رکھے تاکہ اس کی آمد رام اور شبہ سے نہ ہو (مال حرام اور مشتبہ ذرائع سے حاصل نہ ہو)اور نہ ایسامال قبول کرے جو مروت کے بر خلاف ہو۔ جیسے ر شوت گدائی اور حمامی کی اجرت وغیرہ۔ تیسر امنتزیہ ہے کہ مال کی مقدار پر نظر رکھے اور جتناحاجت ہے زیادہ ہواس کو جمع نے کرے 'حاجت ہے اس زیادہ مال کوجو توشہ زادِ آخرت کے بعد چ رہے کے وہ مساکین کاحق ہے جب کوئی مختاج سامنے آئے ب کوئی مختاج نظر آئے تواس کوجوانی حاجت سے زیادہ ہے دے دے اگر ایثار کی قدرت نہیں رکھتا تو حاجت کی جگہ پر اس کوم ف کرے - چوتھا ہے کہ خرچ پر نظر رکھے اور فضول خرچی نہ کرے اور اچھے کا موں میں اس مال کو صرف کرے کیو نکہ ب جامر ف كرنااياب جيے برے طريقے سے كمانا أيا نچوال يہ كه آمدو خرچ اور جمع كرنے ميں اپنى نيت در ست ر كھے اور يمي سمجے کہ جو کچھ کما تاہے وہ عبادت میں دلجمعی کے واسطے کما تاہے اور وہ جو چھوڑ دیاہے زیداور مال کو حقیر سبچھنے کی بناپر چھوڑ دیا مے ادراس لیے کہ دل دنیا کے خیال سے محفوظ رہے اور خداکی یاد میں مشغول ہو سکے اور دہ جو کچھ جمع کرر کھاہے وہ دین کی کسی اہم ضرورت اور خاطر جمعی کے واسطے رکھاہے اور اس مال کو خرچ کرنے کی حاجت اور ضرورت کاہر وقت منتظر رہے اگر ایسا کرے گا تووہ مال اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور پیر حصر جو مال ہے اس کو ملاہے وہ اس کے حق میں زہر نہیں بلغہ تریاق ہی تمان ہے چنانچہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص سارے جمان کامال محض خدا کے لیے ماصل کرے تب بھی وہ زاہدہے اگر چہ وہ توانگر ہو گالور اس کے بر عکس اگر کوئی شخص د نیاہے دست بر دار ہو جائے لیکن کی کرنے اوالی اور امور خیر اور سخاوت وغیرہ کے بعد بھی چرہےوہ مساکین کا حق ہے مصنف علیہ الرحت کے الفاظ یہ ہیں "وہر چہ زیادت از حاجت است کے نشائے: اور اودین باک حاجت است حق اہل حاجت شامد " ( کیمیائے سعاوت نسخ نو تعضوری ص ۸ سامطر ۲۵٬۲۳ مطبوعہ سائے ۱۸ء) اس میں للہیت مفقود ہو (اس کابیز ہداللہ کے واسطے نہ ہو) تووہ زاہد نہیں ہوگا-

پس چاہے کہ آدمی کادلی مقصد خدا کی عبادت اور زادق آخرت ہواس وقت اس کی ہر حرکت اور ہر بغل خواہ وہ قضائے حاجت یا کھانا کھانا ہی کیوں نہ ہو وہ داخلِ عبادت ہے اور اس کو ہر ایک کام کااجر ملے گا کیو نکہ دین کے راستے کے لیے ان سب چیزوں کی ضرورت ہے 'شرط صرف حسن نیت ہے 'چو نکہ اکثر لوگ بیہ کام نہیں کر سکتے اور ان منتروں سے بھی واقف نہیں ہیں یااگر جانتے ہیں توان پر عمل نہیں کر سکتے تو پھر اولی اور انسب ہے کہ مال کثیر سے دور رہیں کہ اگر مال کی ہے کو راور تکبر کاسب نہ بھی ہے ہی آخرت میں اس کے درجہ میں کی کاباعث ہو گا (آخرت میں اس کاور جہ کم ہو جائے گا) اس میں انسان کابروا نقصان ہے۔

روایت : حضرت عبدالرحمٰن عن عوف رضی الله عنه کا جب انتقال ہوا تو بہت مال انہوں نے چھوڑا۔ بعض اصحاب (رضی الله عنهم) نے اس موقع پر کہا کہ اس قدر کثیر مال چھوڑ جانے کے باعث ہم کوان کے خاتمہ بالخیر ہونے کا ڈر ہے (اندیشہ ہے کہ ان سے باز پر س ہو) ہے س کر کعب احبار رضی اللہ عنہ نے کہا- سجان اللہ! تم لوگ ایسا کیوں خیال کرتے ہو جبکہ انہوں نے جتنامال کمایاوہ وجہ حلال سے کمایالور نیک کا مول میں صرف کیا-اور اب جو کچھ انہوں نے چھوڑا ہےوہ بھی حلال کی کمائی ہے 'ان کے حسن خاتمہ میں کیا شک ہو سکتا ہے 'جب سے گفتگو حضر ت ابوذر غفاری رضی اللہ عند کے کانوں میں بینی (کہ اوگ ایاایا کتے ہیں اور کعب احبار رضی اللہ عنہ اس طرح کتے ہیں) تووہ اون کی ایک ہڈی ہاتھ میں لے كركعب احبار رضى الله عنه كومارنے كے ليے ان كو وُهو ندتے ہوئے نكلے 'كعب احبار رضى الله عنه ان كے غصه سے بيخ کے لیے حضر ت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر میں جاکر ان کے پیچھے چھپے کر بیٹھ گئے 'حضر ت او ذرر ضی اللہ عنہ ان کے پیچیے بیچیے وہاں پنیچے اور ان سے کہا کہ تم نے ایسی بات کہی ہے ؟ کہ جو مال عبد الرحمٰن بن عوف (رضی اللہ عنہ) نے چھوڑا ہے اس سے کچھ نقصان نہیں۔ حالا نکہ رسول اگر م علیہ ایک روز کو ہ احد کی جانب تشریف لیے جارہے تھے اور میں آپ کی خدمت میں موجود تھا تو آپ نے ارشاد کیااے ابو ذرر ضی اللہ عنہ میں نے عرض کیایار سول اللہ (میں حاضر ہوں) آپ نے فرمایا مالدار لوگ قیامت کے دن سب ہے آخر میں جنت میں جائیں گے 'سوائے اس محض کے جو مال کو دائمیں بائیں آگے اور پیچھے تھینکے ہر وقت اور ہر موقع پر نیک کا مول میں خرچ کرنے اور تمام مال صرف کر دے 'اے ابو ذرر ضی الله عنه سن لو۔ اگر مجھے کوہِ احد کے برابر سونا ملے تؤ سب کو خداوند کریم کی راہ میں خرچ کروں گااور پیے نہیں چاہوں گا کہ ا پے بعد دو قیر اط سونا بھی باقی چھوڑ جاؤل-" توجب حضور اکر م علیہ نے ایبا فرمایا ہے تو تم نے ایبا کہنے کی کس طرح جرائے کی۔تم جھوٹے ہو کعب احبار رضی اللہ عنہ نے ان کو اس بات کا کوئی جو اب نہیں دیااور خاموش رہے۔ نقل ہے کہ ایک باریمن سے حضر ت عبدالر حمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کے او نٹوں کا کارواں آیا تمام مدینہ میں

ا یک شور بر پاہو گیا- حضرت عا کشہ رضی اللہ تعالی عنهانے دریافت فرمایا پیہ شور کیسا ہے آپ کو بتایا گیا کہ ضرت عبدالرحمٰ

رض اللہ عنہ کاکاروال آیا ہے یہ س کر آپ نے فرمایا کہ رسولِ اکرم علیہ نے پیج فرمایا تھا حضرت عبدالر حمٰن رضی اللہ عنہ حصرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ بات س کر بہت متفکر ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ مجھے سے صفور علیہ نے نایک دن فرمایا کہ مجھے بہشت دکھائی گئی آپ نے اپنے اصحاب میں ہے ان لوگوں کو جو درولیش (غریب و عنور علیہ نے نایک دن فرمایا کہ مجھے بہشت دکھائی گئی آپ نے اپنے اصحاب میں ہے ان لوگوں کو جو درولیش (غریب علام نے سوائے عدال میں کے ساتھ ان کی طرف دوڑرہے تھے 'ان میں ہے کسی توانگر (صحابہ) کو میں نے سوائے عبدالر حمٰن کے شمیں دیکھا گروہ بھی گرتے پڑتے (افقال و خیز ال) بہشت کے دروازے تک پہنچ سکے۔ "یہ س کر حضرت عبدالر حمٰن نے ان تمام او نول کو مع سامان کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیاور آپ کے پاس جتنے بھی غلام تھے ان سب کو قراد کردیا تاکہ وہ بھی درویشوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو سکیں۔

رسولِ خدا علیہ کے حفرت عبدالر حمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ میری امت کے تواگروں میں تم پہلے بہشت میں جاؤ کے لیکن جدو جمد کے بعد اس میں داخل ہو سکو گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ایک صحافی کا ارشاد ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں ہر روز ہزار دینار حلال روزی سے کماؤں اور خداکی راہ میں صرف کر دوں 'ہر چند کہ اس کے باعث میری نماز میں خلل بھی واقع نہ ہو 'لوگوں نے دریافت کیا کہ اس کا کیا سبب ہے ؟ انہوں نے فرمایا کہ اس مال کے باعث موقف سوال میں مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ اے بندے! تونے مال کمال سے کمایا ور کس کام میں صرف کیا۔ مجھ میں اس سوال وجواب کی طافت نہیں ہے۔

حضورا کرم علی اس کو صرف کیا۔ اس کو دوز خ میں گھے دیا جائے گا۔ پھر ایسے دوسرے مخص کو لایا جائے گا جس نے مال حرام کمایااور حرام کا مول میں اس کو صرف کیا۔ اس کو دوز خ میں گھے دیا جائے گا۔ پھر ایسے دوسرے مخص کو لایا جائے گا جس خل کسب حلال سے کمایا کین حرام میں خرچ کیا اس کو بھی دوز خ میں تھے دیا جائے گا۔ پھر میں رے ایسے مخص کو لایا جائے گا جس نے مال حرام جع کیا اور اس کو وجہ حلال میں صرف کیا اس کو بھی دوز خ میں تھے دیا جائے گا۔ پھر ایسا چو تھا مخص لایا جائے گا جس نے مال حرام جع کیا در اس کو وجہ حلال میں صرف کیا اس وقت تھم ہوگا کہ اس مخص کو رو کو کہ اس نے ممکن ہے کہ مال کسب حلال سے کمایا اور نیک کام میں صرف کیا اس وقت تھم ہوگا کہ اس مخص کو رو کو کہ اس نے ممکن ہے کہ مال کسب حلال سے کمایا اور نیک کام میں صرف کیا اس وقت تھم ہوگا کہ اس مخص کو رو کو کہ اس نے ممکن ہو تب وہ فض کے گار الها! میں نے یہ مال حل طرف چو د میں کو تاہی کی ہویا شر الکائے مطابق وقت پر نماز ادانہ کی ہو تب و فض کے گار الها! میں نے یہ مال طریقے پر کمایا اور نیک کام میں اس کو صرف کیا ہے میں نے (اس کی وجہ ہے) کی محمل کو اور نیک گار الها! میں نے بی میں ہوگا کہ تیرے بیس سواری کا گور اتھا اور رزق پر تی ہوگا کہ تیرے پاتی سواری کا گور اتھا اور رزق پر تی ہوگا کہ تیر کیا ہوگا وہ وہ جو اس دے کا میں اس کے جاروں طرف جمع ہو میں کیا سے نہ کی میں گار اس کے گار دانس کے گار دانس کے گار دانس کے گار دانس کے جاروں طرف جمع ہو میں کیا اس کے ابار الها! ہم میں سے تو نے اس شخص کو اس قدر مال و نعمت حصر خوائیں سے بیا ہوگا کا اس سے ہوائی کیا ہو بارے کو کا سوال کیا جائے (اس نے ہمارا حق اور اکیا یا تھیں۔ اس سے بی چھیا جائے) تب اس سے ہر ایک ہو میک اس سے بی کیا سے نو نے اس شخص کو اس قدر مال و نعمت حصر فریا ہے کہا کہار انہی اس کی ہو تھا جائے کا سوال کیا جائے اور انہی اور کیا گار انہیں۔ اس سے بی چھیا جائے) تب اس سے ہر ایک ہو میان کی دریا کیا ہو کیا کہار انہی ان کیا کہار انہی کیا کہار کیا ہو کہار کیا گار کیا گار کیا گار کیا گار کیا گیا کہار کیا گار کی

Department selection and

حق (ی ادائیگی) کے بارے میں سوال کیا جائے گا-اگر اس سلسلہ میں بھی اس نے کوئی تقفیر نہیں کی ہے تب حکم ہوگا کہ اسی طرح کھڑ ارہ۔ بتلا تونے ہر اس لقمہ کا شکراد اکیاجو تونے کھایاور ہر اس نعمت کوجو بچھ کو عطاکی گنیاس کا شکر تونے کس طرح اداكيا؟ (اس طرح اس سے سوال كيے جائيں گے) يى وجہ ہے كه (ان سوالات اور ان كے جوابات سے چنے كے لیے ) ہزرگان دین میں ہے کسی کو مالد اربینے کا شوق نہیں تھا کیونکہ اگر عذاب نہ بھی ہو تب بھی اس طرح کے سوالات کئے جائیں گے 'خود سر در کو نین علیہ نے جو پیشوائے امت ہیں درویشی کو اختیار کیا تاکہ امت بھی درویش کو بہتر سمجھے۔ حضرت فاطمه رضى الله عنهاكي عسرت: حفرت عمران عن حمين رضى الله عنه فرماتي بين كه مجھ ر سول الله علی فی قربت کا شرف حاصل تھا (ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہتا تھا)ایک روز حضورا کر م علیہ نے فرمایا چلو! فاطمہ رضی اللہ عنها) کی عیادت کر آئیں۔ جب ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها کے دروازے پر مینیے تو حضور علی ہے۔" حضرت فاطمہ رضی اور فرمایا"میرے ساتھ ایک اور شخص بھی ہے۔" حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہانے فر مایا 'بابا جان! میرے بدن پر کپڑا نہیں ہے صرف ایک پر انی کملی ہے۔ آپ علیہ نے فرمایا: اس کملی ہے بدن کو ڈھانپ لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنهانے فرمایا کہ میں نے کملی ہے بدن چھپالیا ہے مگر میر اسر نگاہے 'تب آپ علیہ نے ایک پرانی گنگی حضرت فاطمہ کو سر ڈھاننے کے لیے دے دی'اس کے بعد گھر کے اندر تشریف لے جاکر فرمایا: اے عزیز بیٹی! تمهارا کیا حال ہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں بہت ہمار اور در د مند ہوں اور میری ہماری کی شدت کی وجہ سے ہے کہ میماری کے باوجود بھو کی بھی ہوں مجھے کھانے کو کچھ نہیں ماتا'مجھ میں بھوک کی ر داشت نہیں ہے' یہ سن کر حضور علیہ بے اختیار اشکبار ہو گئے اور فرمایاے فاطمہ (رضی اللہ عنها) بے صبری مت کروخدا کی قتم تین دن ہے مجھے بھی کھانے کو کچھ نہیں ملاہے اور میر امریتبہ خداوند تعالیٰ کے حضور میں تم ہے بڑاہے اگر میں آسود گی اور فراغت چاہتا تو حق تعالیٰ مجھے عطا فرہا تاکیکن میں نے اپنے لیے آخرت کو پیند کیا ہے 'اس ارشاد کے بعد حضرت علیہ نے اپنادست اقد س حضرت فاطمہ رضی الله عنها کے کندھے پر رکھ کر فرمایا ہے فاطمہ! (رضی الله عنها) تم کوبھارت ہو کہ تم جنت کی بیروں کی سر دار ہو-حضرت فاطمه رضي الله عنهانے دریافت کیا که آسیه جو فرعون کی ہوی تھیں اور حضرت مریم علیہاالسلام کا (جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مان تھیں ) کیار تبہ ہو گا'حضور اکر م ﷺ نے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک تمام دنیا کی عور توب کی سر دار میں لیکن تم ان سب کی سر دار ہو (اور ان سب میں بوی ہو) یہ سب بیبیاں ( جنت کے ) آراستہ مکانات میں رہیں گی جمال نہ شور وغوغا ہے نہ کسی قتم کی تکلیف ہے اور نہ کسی طرح کا کام کاج ہے اے بیٹی! میرے چیاز ادبھائی یعنی اپنے شوہر کے مال پر

مر داری عطافر مائی ہے۔'' طمع کا انجام: نقل ہے کہ ایک شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے در خواست کی کہ میں چاہتا ہوں کہ پچھ عرصہ

(جو کچھ میسر ہے) قناعت کرو کیونکہ میں نے تم کو ایسے مخص کی زوجیت میں دیا ہے جس کو اللہ تعالی نے دین و دنیا کی

آپ کی صحبت میں رہوں۔"آپ نے اجازت دیدی 'وہ آپ کے ہمراہ کسی سفر پر روانہ ہوا۔ راہ میں ایک دریا کے کنارے جانبنچ' زادِ راہ میں تین روٹیاں تھیں' دوروٹیاں ان دونوں نے کھائیں ایک روٹی چ رہی' حضر ت عیسیٰ علیہ السلام سی ضرورت سے دہاں سے کچھ دیر کے لیے چلے گئے جب پھر واپس آئے تووہ روٹی آپ کو نظر نہ آئی آپ نے حواری سے دریافت کیا کہ روٹی کسنے لے لی عواری نے کہا مجھے تو کچھ معلوم نہیں 'آخر کاروہاں ہے آگے روانہ ہوئے اثنائے راہ میں ا کی ہران دوبچوں کو ساتھ لیے ہوئے آر ہاتھا حضرت عیلی علیہ السلام نے آ ہوبرہ کو پکار اوہ پکارتے ہی آپ کے نزدیک آ گیا آپ نے اس کو بکڑ کر ذخ کیا بھون کر دونوں نے خوب سیر ہو کر کھایاس کے بعد آپ نے فرمایا ہے آ ہوجہ خدا کے حکم ے زندہ ہو جا۔ وہ جی اٹھااور اپنے رات پر جلا گیا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حواری سے کما تجھے اس پرورد گار کی قتم جس نے یہ معجزہ د کھلایا اب بتاؤ کہ وہ روٹی کیا ہوئی اس نے کہا مجھے نہیں معلوم 'یہ دونوں وہاں ہے آگے روانہ ہوئے ایک دوسرے دریا پر پہنچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رفیق کا ہاتھ بکڑ ااور دونوں یانی پر چل کر دریاسے پار ہو گئے۔ تب پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تحقیے اس خدا کی قتم جس نے یہ معجزہ د کھایا مجھے بتادے کہ وہ روثی کیا ہو کی اس نے پھر وہی کماکہ مجھے معلوم نہیں۔وہاں سے بید دونوں پھر روانہ ہو گئے ایک ریکتان میں پنیجے حفز ت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سی ریت جمع کی اور فرمایا اے ریگ خدا کے حکم ہے سونا ہو جا۔ تمام ریت سونائن گئی آپ نے اس کے تمین جھے کیے اور فرمایاایک حصہ تنہاراہے اور ایک میرااور تیسراحصہ اس شخص کائے جس نے دوروٹی کھائی اس وقت اس شخص نے محض سونے کے لالچ میں اقرار کرلیا کہ وہ روٹی میرے پاس ہے ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایاب یہ تینوں حصے تم ہی لے لو۔ سونے کا بیر ڈھیر اس کے حوالے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تناوہاں سے روانہ ہو گئے - حضرت عیسیٰ علیہ البلام کے چلے جانے کے بعد الفاقاد و شخص اد حر آنکلے اور جاہا کہ اس کو مار کریہ میونا پنے قبضے میں کرلیں اس نے کما مجھے مارتے کیوں ہو آؤہم نینوں اس کوبانٹ لیں پس انہوں نے ان تینوں میں ہے ایک شخص کو شہر میں بھیجا کہ کھانا خرید کر لائے وہ شخص گیااور اس نے کھانا خرید ااور اپنے دل میں ٹھانی کہ حیف سے دونوں شخص اتناسونا لے جائیں بس مناسب سے سے کہ کھانے میں زہر ملاکر دونوں کو ہلاک کر دول اس وقت سار اسونامیر اہو گا (اور اس نے کھانے میں زہر ملادیا)اد ھران دونوں نے اس تیرے کی عدم موجود گی میں منصوبہ بنایا کہ تیسرے جھے کا سوناناحق اس کو کیوں دیں۔جبوہ کھانالے کر آئے تو اس کومار ڈالیں گے اور سونااینے قبضہ میں کرلیں گے - جبوہ تیسر اٹھنص کھانا لے کرواپس آیا توان دونوں نے اس کومار ڈالا اور پھر کھانا کھایا کھاتے ہی نیہ دونوں بھی مر گئے اور وہ تمام سوناسی طرح وہاں پڑارہا-

حضرت عیسیٰ علیہ السلام جبوالیں اس جگہ آئے تودیکھاکہ سُوناجوں کا توں پڑاہے اور پاس ہی تین شخص مرے پڑے ہیں تب آپ نے حواریوں سے فرمایا ویکھود نیا کا انجام یہ ہے تم اس سے پر ہیز کرو۔اس حکایت سے معلوم ہوا کہ آدمی خواہ کیسا ہی استاد اور با کمال ہو بہتر یہ ہے کہ مال پر نظر نہ کرے اور اس کو حاجت سے زیادہ نہ لے کیونکہ سانپ کہ آدمی خواہ کیسا ہی استان کے ڈیے ہی ہے ہلاک ہو تا ہے۔واللہ اعلم۔

# اصل ہفتم جاہ وحشم کی محبت اور اس کی أفتي اوران كاعلاج

اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ بہت ہے لوگ جاہو حشم 'نیک نامی اور مخلوق کی زبان سے اپنی تعریف کی آرزومیں ہلا کہ ہو گئے اور اس کی وجہ سے بہت ہے جھڑوں میں پڑے ہیں' دشمنی اور گنا ہوں میں مبتلا ہوئے ہیں' جب انسان پر سے خواہش غالب ہوتی ہے تودینداری میں خلل پڑتا ہے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے اور برے اخلاق سے تباہ ہو جاتا ہے-

ار شاداتِ نبوی علیسلم : حضور اکرم علیہ نارشاد فرمایا ہے کہ "مال و جاہ کی محبت دل میں نفاق کو اس طرح آ گاتی ہے جیسے یانی سبزہ کو اگا تاہے۔"

حضور اکر م علیہ کا ایک اور ارشاد ہے کہ "دو بھو کے بھیرو نے بحریوں کے رپوڑ میں ایسی تباہی نہیں میاتے جیسی مال وجاہ کی محبت مر د مسلمان کے دل میں تابی بریا کرتی ہے۔"

حضور اکر م علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے فرمایا کہ خلق کودو چیزوں نے ہلاک کیا 'ایک خواہشات نفسانی کی پیروی اور دوسری اپنی تعریف و توصیف کی خواہش 'اس کی آفت سے وہ شخص ہی نجات پاسکے گاجو نام اور شهرت کا طالب نہ ہواور گمنای پر قناعت کرے-"حق تعالی کاار شادہے:

تِلْکَ الدَّارُ اللَّخِرَةُ تَّجُعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَيُريُدُونَ جَم آخرت كى سعادت ال كودي كے جودنيا كى بررگى اور مر تبه نه دُهوندین اور نه فساد (برپاکرین)-

عُلُوًّا فِي الْأَرْضَ وَلَا فَسَادًاه (لِرو ٢٠٠ وروضم)

ر سول اکر م علی کار شاد مبارک ہے" بہشتی اوگ وہ ہیں جو خاکسار'بال پریشان اور ملے لباس والے نہیں کوئی ان کی قدر و منزلت نہیں کرتا'وہ آگر امراء کے گھر میں داخل ہونا چاہیں توان کو اجازت نہ دیں اور اگر نکاح کرنا چاہیں تو کوئی تخص اپنی بیٹی دینے پر تیار نہ ہواور اگر بات کریں تولوگ ان کی بات نہ سنیں اور ان کی آر زو کیں ان کے دلوں میں جو ش مار تی میں اگر ان کانور قیامت میں مخلوق پر تقسیم کیاجائے تودہ سب کے جھے میں آئے گا (سب کودہ نور پنچ گا)-

ایک اور حدیث شریف میں ہے۔ "بہت سے خاکسار پرانے لباس والے ایسے ہیں کہ اگر وہ خداہے بہشت کے طالب ہوں تواللہ تعالی ان کو عطافر مادے اور اگر دنیا کی کوئی چیز مائٹیں توان کو نہ دی جائے۔

ایک اور ارشاد گرامی ہے۔" کہ میری امت میں بہت ہے لوگ ایسے ہیں کہ اگروہ تم ہے دیناریادر ہم پاایک حبہ

ما نگیں تو تم نہ دو گے۔ لیکن اگروہ حق تعالیٰ ہے بہشت ما نگیں تووہ ان کو عطا کر دے گا'اگر دنیا ما نگیں تو نہ دے گا-اس کا باعث یہ نہیں ہے کہ وہ مخف ذلیل بے قدر ہے۔"

حکایت : امیر المو منین حفزت علی رضی الله عنه نے ایک معجد میں تشریف لے گئے تو وہاں معاذر ضی الله عنه کوروتے ہو ؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اکر م عظیمت کویہ فرماتے سنا ہوئے دیکھا' آپ نے ان سے پوچھا کہ کیوں رور ہے ہو ؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اکر م عظیمت کویہ فرماتے سنا ہے کہ تھوڑا ساریا بھی شرک ہے اور الله تعالی ایسے پوشیدہ (گمنام) پر ہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے کہ اگر وہ گم ہو جائیں تو کوئی ان کو تلاش نہ کرے 'ان لوگوں کے قلوب راہِ ہدایت کے چراغ ہیں اور تمام شبهات اور تاریکیوں سے پاک ہیں۔' میں اسار شاد کویاد کر کے روز ہا ہوں کہ میں ایسا نہیں ہوں۔''

حضرت ابر اہیم او ہم کاار شاد ہے کہ جو شخص شہرت کا طالب اور نام و ننگ کا خواہاں ہے وہ خدا کے دین میں صادق نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ''صدق کا نشان ہہ ہے کہ انسان ہہ نہ چاہے کہ کوئی اس کو جانے اور پہچانے۔'' حضرت اللی عند کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے ان کے کئی شاگر دچل رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے کئی شاگر دچل رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کے کئی درے مارے انہوں نے کمااے امیر المو منین! آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس طرح ان لوگوں کے لیے ذلت ہے جو پیچھے چل رہے ہیں اور جوان کے آگے چل رہا ہے اس کے لیے یہ غور واور خوت پیدا ہوگا۔)

حَفْرَتُ حَنْ بَعِي آئے گا جو بدو مکھ رہا ہے کہ اس نادان شخص کے دل کو بھی سکون میسر نہیں آئے گا جو بدو مکھ رہا ہے کچھ لوگ اس کے پیچھے بیچھے چل رہے ہیں (اوروہ مقتد کی اور پیشوابنا ہوا آگے آگے چل رہا ہے) حضر ت ایوب علیہ السلام کمیں سفر پر جارہے تھے کچھ لوگ ازروئے ادب ان کے پیچھے چلنے گئے انہوں نے فرمایا حق تعالیٰ اس امر سے خوب واقف ہے کہ میں اس بات سے خوش نہیں ہوں اگر ایسانہ ہو تا تو میں غضب اللی سے خوف زدہ نہ ہو تا-

حضرت سفیان ثوریٌ فرماتے ہیں کہ اگلے ہزرگوں کو ذرق ہرق لباس سے نفرت تھی خواہ وہ پوشاک نئی ہویا پرانی' لباس ایسا ہو نا چاہیے کہ کوئی شخص اس کا تذکرہ نہ کرے (یعنی معمولی لباس ہو) حضرت بیشر حافی " کاار شاد ہے کہ میری نظر میں ایساکوئی شخص نہیں ہے جو طالب شہرت ہوا ہواور اس کا دین نہ برباد ہوا ہواور اس کے جصے میں رسوائی نہ آئی ہو-

### جاه کی حقیقت

اے عزیز معلوم ہوناچاہیے کہ توانگر اس مخف کو کہتے ہیں جس کے قبضہ اور ملکیت میں مال وزر ہواور اس پراس کا تصرف ہو۔ای طرح صاحب حشمت و جاہوہ شخص ہے کہ لوگوں کے دل اس کے مسخر ہوں اور اور ان میں وہ اپنا تصرف کر سکے اور جب کسی کادل مسخر ہوتاہے تو اس کا جسم اور اس کا مال بھی اس کا تابع ہوتا ہے اور دل کے مسخر ہونے کی صورت

NEW YORK OF THE PARTY OF THE PA

یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کے بارے میں اس طرح اچھا خیال رکھے کہ اس کی ہزرگی اور ہوائی ول میں ساجائے خواہ یہ ہزرگی اس کے کسی کمال کے سبب سے ہویا علم وعبادت کے باعث 'یاا چھے اور اعلیٰ اخلاق کی بتا پریا قوت کے سبب سے یا اور کسی ایس کے کسی کمال کے سبب سے یا اور کسی ایس کے جن کہا عث جس کو لوگ اس شخص کا کمال اور ہزرگی سمجھتے ہوں ۔ پس جب ایسا خیال ول میں جاگزین ہوگیا تو ول اس کا فرما نبر وارین گیا' زبان سے اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کی خدمت جالاتا ہے اور اپنامال اس پر قربان کر رہا ہے اور جس طرح غلام اپ آقاکا مطیح و فرما نبر وار ہوتا ہے اس طرح وہ شخص بھی اس صاحب جاوہ حشم کا مطیع 'مرید اور دوست رہتا ہے باسے غلام سے براھ کر غلام کی اطاعت تو جبر سے ہوا کرتی ہے اور اس کی اطاعت بیخو شبی خاطر ہوتی ہے۔

توانگری کے معنی: پس توانگری اور مالداری کے معنی میہ ہیں کہ سیم وزر آدمی کی ملکیت میں ہو اور جاہ کے معنی میہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے دل اس کے اسیر ہون اکثر مخلوق کو مال سے زیادہ جاہ و منز لت عزیز ہوتی ہے اور اس کے تین سبب ہیں'ایک سبب توبہ ہے کہ مال اس واسطے عزیز ہوتا ہے کہ اس کے ذریعہ سے تمام حاجوں کو پواکیا جاسکتا ہے'جاہ کا بھی ہی حال ہے بائد جو کوئی صاحب جاہ و منزلت ہو تاہے اس کے لیے مال عاصل کر مابھی آسان ہو تاہے لیکن ایک ادنیٰ اور معمولی شخص چاہے کہ مال وزرے جاہ کو حاصل کرلے تو یہ بہت د شوار ہو گا- دوسر اسب سے ہے کہ مال کے چوری ہو جانے یاضائع ہو جانے یاخرچ ہو جانے کا خطرہ لگار ہتاہے لیکن جاہ میں یہ خطرہ اور اندیشہ نہیں ہے' تیسر اسب یہ ہے کہ مال بغیر محنت 'زراعت اور تجارت کے زیادہ نہیں ہو تالیکن جاہ و مرتبہ دوسرے کے دلول میں جگہ کرتا ہے اور بڑ ھتا ہے 'کیونکہ جب تم نے کی کادل شکار کر لیا توہ و نیا بھر میں چھرے گااور تہاری ہر جگہ تعریف کرے گااور چاہے گا کہ دوسرے لوگ بھی بغیر دیکھے تمارے شکار ہو جائیں اس طرح جس قدر شہرت زیادہ ہوتی ہے 'ای قدر جاہ میں اضافہ ہو تا ہے اور اطاعت و فرما نبر داری کرنے والے بھی ہڑھتے ہیں-اگرچہ انسان کو جاہ دہال دونوں مطلوب ہوتے ہیں کیونکہ حاجتیں اور ضرور تیں اس سے پوری ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود آدمی دل سے چاہتا ہے کہ اس کا نام دور دراز شروں تک پینچے کہ اس کاان دور وراز مقابات تک پنچناد شوار اور مشکل ہے انسان چاہتا ہے کہ کسی طرح سارا جمان اس کا منخر ہو جائے اگر چہ وہ انجھی طرح سمجھتاہے کہ بذاتِ خود اس کو اس بات کی حاجت نہیں ہے اور اس میں ایک اہم راز پوشیدہ ہے وہ یہ کہ آدمی فرشتوں کے جوہر ہے بناہے اور خذاو ند تعالی کی قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ جیساکہ ارشادِربانی ہے۔

قُلِ الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ، ؟ فَلِ الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ، ؟

اس طرح اس کوباوجود کیئہ حضرت ربوبیت سے ایک مناسبت ہے اور اس کی خواہش بھی میں ہے کہ ربوبیت کو تلاش کرے لیکن اس کے اندراٹانیت بھی موجود ہے اور ہر ایک کے دل میں وہبات موجود ہے جو فرعون نے کہی تھی : اَنَا رَبُّکُم ُ الْاَعْلٰی (میں تمہارارب اعلیٰ ہوں) اور اس میں سرایت کرتی رہتی ہے اس طرح ہر شخص ربوبیت کو

بالطنع دوست رکھتا ہے اور یمال ربوبیت کے معنی یہ ہیں۔ کہ میں ہی سب کچھ ہوں اور میری طرح کوئی دوسر انہ ہو کہ جب مجھ جیسا کوئی دوسر اپیدا ہوگا تو میری ربوبیت کو نقصان پنچے گائیونکہ آفتاب کا کمال اسی دجہ سے قائم ہے کہ دہ ایک ہے (دوسر ااس جیسا نہیں ہے) اور سارے جمان کا نور اسی ہے ۔ اگر اس جیسا کوئی دوسر اہو تا تو یہ ناقص قرار پاتالیکن یہ نہیں سوچتا کہ یہ کمال کہ سب کچھ آپ ہی رہے دوسر ااس کے مثل نہ ہو'یہ خاصہ صرف الوہیت کا ہے۔ حقیقت میں ماہیت وہی ہوارس کے سواکس دوجوداس کی قدرت کا ایک پر تو اور نور ہے ماہیت وہی ہوائر یک نہیں ہواجس طرح نور آفتاب کا تابع ہواس کی شدرت کا ایک پر تو اور نور ہے کوئی دوسر اموجوداس کی شمیں ہے 'ذات اللی کے سواکس دوجوداس کی مقابلہ کا نہیں ہے جو اس کا شریک نہیں ہے جو اس کا شریک ہو تا تو اس دوئی کے باعث اس میں نقصان پیرا ہو تا (اور اللہ تعالی نقصان سے منز ہاور پاک ہے)۔

انسان کی خواہش : پی آدمی بالطبع توبہ چاہتا ہے کہ سب کچھ وہی ہولیکن بیات ممکن نہیں او چاہتا ہے کہ کم از کم سارا جہان اس کا مسخر اور فرما نبر دارین جائے اور اس کے نقر ف اور اراوے کے تحت آجائے لیکن ایسا ہونا بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ تمام موجودات ووقتم پر منقسم ہیں 'ایک قتم تو ان موجودات کی ہے جو آدمی کے نقر ف ہے باہر ہیں 'جیسے آسان' ستارے ' ملا نکہ ' شیاطین اور وہ تمام چیزیں جوزمین کے نیچ ہیں ' دریاؤں کی گر ائی اور بہاڑوں کے اندر ہیں ۔ اس وہ چاہتا ہے کہ علم کے زور سے ان سب پر غالب ہو جائے اور سب موجودات اس کی قدرت کے نقر ف میں نہیں آتے تو اس کے حکم ہی کے نقر ف میں آجائیں 'اس با پر وہ چاہتا ہے کہ ملکوت آسان وزمین اور جر وبر کے سب عجائی اس کو معلوم ہو جائیں 'مثل آئی سے بھی اس کو معلوم کر لے یہ بھی اس قتم ہو جائیں 'مثل آئی کہ فرق شطر نج کھیلنا نہیں جانتا لیکن چاہتا ہے کہ اس کاڈھنگ اور اس کی چالیں معلوم کر لے یہ بھی اس قدم کر اس کا نا کی آن نہ ہے۔

موجودات کی دوسری قتم جن میں آدمی تصرف کر سکتا ہے روئے زمین اور اس پر موجود چیزیں ہیں۔ جیسے جمادات 'نباتات 'حیوانات ' تو آدمی چاہتا ہے کہ یہ سب چیزیں اس کی ملک ہوں یعنی اس کے تصرف میں آئیں تاکہ اس کو ان سب پر کمال قدرت اور غلبہ عاصل ہو -جو اشیاء زمین پر ہیں ان سب میں نفیس ترین انسان کا دل ہے - پس انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس نفیس ترین چیز کو اپنا مسخر کر لول اور وہ میرے تصرف میں آجائے - جاہ کے ہی معنی ہیں - پس انسان بالطبع ربوبیت یعنی صاحب و مالک بینے کو پند کر تا ہے اور وہ نسبت اس کو اپنی طرف تھنجی ہے اور ربوبیت کے معنی سے ہیں کہ سب کا کمال اس کو حاصل ہو اور کمال بغیر غلبہ کے حاصل نہیں ہو تا اور غلبہ علم و قدرت سے حاصل ہو تا ہو اور قدرت سے حاصل ہو تا ہو اور قدرت سے حاصل ہو تا ہو اور قدرت انسان کو بغیر مال و جاہ کے میسر نہیں آسکتی – پس جاہ کی آرزواور محبت کا باعث اصلی ہیں ہے -

فصل: اے عزیز معلوم ہو ناچاہیے کہ جاہ بھی مال کی طرح ہے جس طرح تمام مال برانہیں ہے بلعد اس سے بقدر کفایت

لے لینازادِ آخرت ہے اور اگر بہت مال میں انسان کادل ڈوب جائے (دل مال کثیر میں لگ جائے) تو وہ آخرت کار اہز ن ہے جاہ کا بھی ہی حال ہے کیو نکہ خادم اور رفیق انسان کے لیے ضروری ہیں کہ ضرورت کے وقت اس کی مدد کریں اور اس کے لیے ایک حاکم یاباد شاہ کی بھی ضرورت ہے جو اس کو ظالموں کے شر سے محفوظ رکھے ۔ پس لوگوں کے دل میں اس کی قدر و منز لت ہونا ضروری ہے لیکن یہ طلب جاہ صرف اس قدر روا ہے جس سے یہ فوائد حاصل ہو سکیں ۔ جیسا کہ حضرت بوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا۔

"إنى حَفِيْظٌ عَلِيْم" بي شك مِن حفاظت كرن والااور جان والامول-

اسی طرح جب تک شاگرد کے دل میں استاد کی قدرو منزلت نہیں ہوگیوہ تعلیم حاصل نہ کر سے گااور جب تک شاگرد کا لحاظ 'پاس اور اس کی اہمیت استاد کے دل میں نہ ہو وہ اس کو تعلیم نہ دے سے گا'اس اعتبارے جاہ کی طلب بقدر ضرورت مباح ہے جس طرح بقدر کفایت طلب مال مباح ہے 'جاہ کو چار طرح سے حاصل کیا جاسکتا ہے 'ان میں دو مباح ہیں اور دو حرام ہیں 'جو دو طریقے حرام ہیں ان میں سے ایک سے ہے کہ عبادت ریائی سے جاہ کی طلب کرلے (ریا کے ساتھ محض طلب جاہ کے لیے عبادت کرے) عبادت تو خالص خداو ند تعالیٰ کے لیے ہو ناچا ہے 'جب کی نے عبادت کے وسیلہ سے جاہ کو طلب کیا تو یہ حرام ہو اور دو سر احرام طریقہ ہے کہ دھو کا دے اور اپنے میں ایسی صفت بتلائے جو فی الواقع اس میں نہ ہو مثلاً کے کہ علوی سید ہول یا فلال بزرگ کی اولاد ہول یا میں فلال ہنر جانتا ہول اور حقیقت میں نہ جانتا ہو ہیا تیں میں نہ جانتا ہو ہیا تیں ہیں 'جیے کوئی شخص د غانے مال حاصل کرے۔

وہ دو طریقے جو مباح ہیں ایک ان میں سے رہے کہ ایسی چیز کے ذریعہ سے جاہ طلب کرے جس میں دغااور فریب نہ ہواور نہ عبادت کو اس کاوسلہ ٹھسرایا ہو - دوسر اطریقہ رہے کہ اپناعیب پوشیدہ رکھ کر جاہ کو طلب کرے - جیسے ایک فاسق اپنی معصیت کو اس لیے چھپائے کہ بادشاہ کے یہاں اس کو کوئی مرتبہ اور درجہ مل جائے اور یہ غرض نہ ہو کہ لوگ اس کویار ساخیال کریں - یہ طریقہ مباح ہے -

#### حب جاه كاعلاج

اے عزیز! جب حب جاہ کی محبت دل پر غالب آجائے تو سمجھ لینا چاہے کہ دل ہمار ہے اور اس کا علاج کرنا ضروری ہے 'کیو نکہ حب جاہ ہی نفاق' ریا' دروغ' فریب' عداوت' حسد' جنگ وجدل اور طرح طرح کے گناہوں کا سبب بنتی ہے ۔ یہ حال مال کی محبت کا ہے لیکن جاہ کی محبت تو اس سے بھی بدتر ہے کیو نکہ طبیعت پر اس کا ذہر دست غلبہ ہو تا ہے اور اگر کسی شخص نے صرف ابس قدر جاہ و مال حاصل کیا جس میں دین کی سلامتی ہے اور اس سے زیادہ کاوہ خواہاں نہیں ہے تو اس کے دل کو ہمار نہیں کہیں گئے کیو نکہ حقیقت میں اس کو مال و جاہ کی محبت نہیں ہے باعد دین کے لیے خاطر جمعی در کار

Approximation and an income

ہے'اس کے برعکس جب کوئی شخص جاہ ومال کااس قدر طالب ہے اور اس کو دوست رکھتاہے اور یہ دیکھتار ہتاہے کہ مخلوق اس کو کس قدر چاہتی ہے اور مخلوق کی نظر میں اس کا کیا مقام ہے اور اس کی لوگ کس طرح تعریف و توصیف کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کیااعتقادر کھتے ہیں تواس صورت میں وہ جس کام میں بھی مشغول ہو تاہے اس کادل لوگوں کی بات چیت اور اس کے بارے میں ان کے جو خیالات ہیں'اس میں لگار ہتاہے'ایے ہمار کا علاج کرنا فرض ہے۔

حب جاہ کا علاج : حب جاہ کاعلاج بھی علم وعمل سے مرکب ہے ،علمی علاج توبہ ہے کہ وہ غور کرے اور سونے کہ دین ود نیا کے لیے جاہ کیسی آفت ہے 'و نیامیں تواس کی آفت ہے ہے کہ طالب جاہ ہمیشہ رکجو خواری اور خلا گق کی خاطر داری میں لگارہے گااس وقت اگر وہ کامیاب نہ ہوا (اس کو جاہ و منزلت حاصل نہ ہوئی) تو ذلیل و خوار ہو گااور اگر جاہ و مرتبت حاصل ہو گیا تولوگ اس پر حمد کریں مے اور ہر وقت اس کے دریے (آزار) رہیں گے اس طرح صاحب جاہ ہر وقت د شمنوں کی دشنی کی فکر اور د شمنوں کو د فع کرنے کی تدابیر میں مصروف رہے گااور کسی وقت بھی اس کو د شمنوں کے م<del>کر و</del> فریب ہے بے فکری نصیب نہیں ہو گی اور اگر کوئی اس کی فکرنہ کرے اور دسٹمن کی دشمنی سے بچنے کی کو شش نہ کرے تواگر اس محض ہے مغلوب ہو گیا تو یقینان کی ذات ہو گی اور اگر دشمن پر غالب آگیا تواس غلبہ کو ثبات نہیں ہے کہ جاہ کا تعلق تمام خلائق کے دل ہے ہے اور مخلوق کے دلول کی حالت بدلتی رہتی ہے (ابھی وہ عزت کرتے ہیں اور احترام میں جھکتے ہیں ممکن ہے کہ بعض کی حالت بدل جائے اور اس کے احترام میں کمی آجائے) دلوں کے احوال موج دریا کی طرح لہر مارتے رہتے ہیں (بھی کچھ حال ہے بھی کچھ کیفیت ہے)اور اگر چند نانجاروں کے احترام پر جاہ و مرتبت کی بدیادر تھی ہوئی ہے تو اليي عزت بيكارے كه ان كے خيالات كے بدلتے بى اس عزت اور جاہ كوزوال آجائے گا 'خصوصاً جبكه اس عزت كى بدياد اليي سر داری پر ہو (صاحب جاہ سر دار ہویاباد شاہ کا مقرب جو ایک خیال سے قائم ہو'باد شاہ کے دل میں خیال پیدا ہو کہ اس سر دار کو معزول کر دیا جائے اور وہ معزول کر دیا گیااور جاہ مرتبہ ای عہدے اور منصب پر قائم تھا تواں کے ہر طرف ہوتے بی وہ عزت بھی ختم ہو گئی'اس طرح وہ سر دار دنیاہی میں ذکیل ہوااور آخرت کاد کھ اس کے سواہے (اس طرح صاحب جاہ د نیااور آخرت دونوں میں دکھ اٹھائے گا)ان باتوں کوبے خبر لوگ نہیں سمجھ سکتے صرف دانا ہی ان باتوں کو سمجھ سکتا ہےوہ جانتاہے کہ اگر روئے زمین کی بادشاہت (مشرق ہے مغرب تک)اس کومل جائے اور تمام عالم اس کے سامنے جھک جائے (اس کی عزت واحترام کرے) تب بھی کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کیو نکہ جب چند دنوں کے بعد وہ موت کی آغوش میں چلا جائے گا تواس کی بیرباد شاہی باطل ہو جائے گی ( یوننی د هری رہ جائے گی ) اور تھوڑے د نوں کے بعد نہ بیر احترام کرنے والے رہیں گے اور میر احال بھی ان گذرے ہوئے باد شاہوں کی طرح ہو جائے گا جن کو آج کوئی یاد بھی نہیں کر تا-ایسی صورت میں اس چندروز کی لذت کے لیے ہمیشہ رہنے والی باد شاہی کو ہاتھ سے کیوں جانے دوں۔

کیونکہ جو کوئی جاہ کا آرزو منداور طالب رہتاہے اس کادل خداوند تعالیٰ کی محبت سے خالی رہتاہے (خداکی محبت اس

کے دل میں نہیں رہتی)اور دم مرگ جس کے دل میں خدا کی محبت کے سواکسی دوسر ی چیز کا غلبہ ہو تووہ ور دناک عذاب میں مبتلا ہو گا-یہ جو کچھ بیان کیا حب جاہ کا علمی علاج تھا-

حب جاہ کا عملی علاج وہ طرح پر ہے ایک تو یہ کہ جس جگہ اس شخص کی عزت اور احرّ ام کیا جاتا ہے 'اس جگہ کو چھوڑ دے 'اس مقام پر نہ رہے اور کسی اجبنی ملک یا شہر میں چلا جائے تاکہ اس کو وہاں کوئی نہ بججانے 'سب سے زیادہ اچھی بات ہے کیو نکہ اگر اپنے ہی شہر اور اپنی ہی بستی میں گوشہ نشینی اختیار کرے گا تولوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ فلاں شخص ترک جاہ کر کے عزلت نشین ہو گیا ہے تو محض اس سب سے لوگ اس کو آزار نہ پہنچائیں گے اور اگر لوگ اس پر اعتراض کر میں اور کسیں یہ عزلت نشینی محض نفاق ہے (یہ کام تونے نفاق کی وجہ سے کیا ہے ) تواس بات سے اس کے دل کو دکھ پنچ گا اور اس گناہ کی طرف منسوب کرنے والوں سے معذرت طلب کرے گا (کہ میری عزلت نشینی نفاق اور ریاکاری نہیں گا اور اس گناہ کی طرف منسوب کرنے والوں سے معذرت طلب کرے گا (کہ میری عزلت نشینی نفاق اور ریاکاری نہیں کے دل میں جاہ کی محبت موجود ہے ۔

دوسراعملی علاج ہے کہ ملامتہ بن جائے اور ایساکام کرے جس سے مخلوق کی نظر میں حقیر و ذکیل ہولیکن ایسے برے کامول سے بیہ مراد نہیں ہے کہ شراب وغیرہ پنے - جیسا کہ بعض نادان اس قتم کاکام کر کے ملا متی کہلاتے ہیں۔ بلحہ دہمتِ عملی سے کام لے جیسا کہ ایک ذاہد کے بارے ہیں کہا جاتا ہے کہ شہر کاامیر اس کی ملا قات کو گیا تاکہ اس کی مدمت ہیں بہنچ کر سعادت حاصل کرے - جب زاہد نے دور سے دیکھا کہ امیر اس کے پاس آرہا ہے توروٹی اور ترکاری جلدی جلدی جلدی کھانے لگا اور بڑے نوالے کھانا شروع کر دیئے امیر اس کی بہت معتقد سے اور اس کی خدمت میں حاضر والیس جلا گیا ایک اور ذاہد کے بارے میں منقول ہے کہ شہر کے لوگ اس کے بہت معتقد سے اور اس کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے ۔ ایک دن وہ جمام سے دو سرے کے کپڑے پین کرباہر نگل آیا اور دیر تک باہر داستہ پر اس طرح کھڑ ارہا۔ ہوتے دہتے گے تاکہ لوگ سے خیال کریں کہ وہ شراب پی رہا ہے – غرضیکہ ان بزرگوں نے ان ترکیبوں سے جاہ کی حرص کو دل سے نکالا ہے – (واللہ اعلم بالصواب)



### ستائش سے محبت اور شکایت سے نا گواری

اے عزیر معلوم ہوناچاہیے کہ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ مخلوق ان کی تعریف کرے اور وہ ہمیشہ اپنی نیک نامی کی فکر میں گئے رہتے ہیں اگر میں گئے رہتے ہیں اگر میں گئے رہتے ہیں اگر چہ ان کے عمل شریعت کے خلاف ہوتے ہیں (اس پر بھی وہ اس کے خواہاں ہوتے ہیں) اور فلوق اگر ان کی شاکی ہوتو آزر دہ ہوتے ہیں اور ان کی ملامت و فد مت سے ناخوش ہوتے ہیں - ہر چند کہ ان کی ہے کو ہش جالور در ست ہوتی ہے - یہ بھی دل کی ہماریوں میں سے ایک پیماری ہے اور جب تک مدح و ذم سے دل کی خوشی اور ناخوشی کا سب ظاہر نہ ہواس بیماری کا علاج معلوم نہیں کیا جاسکتا۔

معلوم ہونا چاہیے کہ ستائش وہ رح کی پہندیدگی کے چار سبب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ آدمی اپنی ہورگی اور بر تری کا میشہ خواہاں رہتا ہے اور اپنا نقصان اس سلسلہ میں گوارا نہیں کر تااور دوسر ہے لوگوں کا ستائش کر نابطاہر کمال کی دلیل ہے۔
کمی الیابھی ہوتا ہے کہ خود اس کواپنے کمال میں شک ہوتا ہے اس وجہ سے پورے طور پر محظوظ نہیں ہوتا چنانچہ جب کی ہے اپنی تعریف سنتا ہے تو اس پر یقین کر لیتا ہے اور اس کو سکون میسر آتا ہے اور اپورا محظوظ نہوتا ہے کہ ہمدہ جب اپنی ذات میں مشاہدہ کرتا ہے اور ربوست انسان کو دل سے پہند ہے اور جب وار جب والی نمال کی بوپاتا ہے تو ربوسیت کے آثار اپنی ذات میں مشاہدہ کرتا ہے اور ربوست انسان کو دل سے پہند ہے اور جب وار جب اپنی نمر مین اس کی بینی تا ہے جو عاقل ہواور جب محمول ہوتا ہے تو اس وقت دل خوش نہیں ہوتا کہ پہنچتا ہے اور ستائش سے راحت حاصل ہوتی ہے اور جب کو گادان تعریف کرتا ہے تو اس وقت دل خوش نہیں ہوتا کیو تکہ اس کی ستائش سے یقین کا مرتبہ حاصل نہیں ہوتا ہو دوسر اسب یہ ہے کہ ستائش و ثنا اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قائل یا ثنا کو کادل اس کا اسبر ہے اور ثنا کو کے دل میں معموح کی قدر منزلت جاگزین ہے کہ ستائش و ثنا اس بات پر دلالت کرتی ہوگی۔

کی قدر منزلت جاگزین ہے ۔ پس اگر تعریف کوئی ہوا شخص رصاحب مرتبہ) کرتا ہے تو ہوی حلاوت اور لذت محسوس ہوتی ہوتا ہوراگر ثناء گوئم مرتب والا ہے تو اس قدر لذت حاصل نہیں ہوگی۔

تیسر اباب بیہ ہے کہ کئی کی تعریف اسبات کی بشارت دیتی ہے کہ دوسر وں کے دل بھی اس کے اسپر ہو جائیں گے'کیونکہ جب بیہ ثناوستائش کرے گا تو دوسرے لوگ خود بہخو داس کے معتقد ہو جائیں گے اس طرح ہر ہمخص اِس کا معتقد بن جائے گا- پس ثنااگر سب کے سامنے ہو اور معتبر ہمخص کی زبانی ہو تو بہت مسرت ہوتی ہے اور ندمت کا معاملہ اس گےبالکل بر عکس سمجھنا جاہے۔

چوتھا سبب ہے ہے کہ تعریف و ستائش اس بات کی دلیل ہے کہ ٹنا کرنے والا اس کی حشمت کے سامنے سپر انداز ہو گیا ہے اور حشمت بھی بالطبع انسان کو محبوب ہے اگر چہ وہ بہ جبر ہی کیوں نہ ہو ۔ کیونکہ ثنا کے بارے میں اگر چہ میہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی تعریف کی جارہی ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے لیکن وہ تعریف کی احتیاج کو جو اس کے ول کے اندر ہے وہ عزیز اور دوست رکھتا ہے اور اس میں وہ اپنی قدرت کا کمال سمجھتا ہے 'لیس اگر ثناخواں ثناور ستائش میں اتنا مبالغہ کرے کہ

and the state of t

وہ جھوٹ معلوم ہواور یقین ہو کہ کوئی اس کوباور نہیں کرے گایاوہ یہ جانتا ہو کہ ستائش کرنے والا یہ ستائش دل ہے نہیں کر رہا ہے یااس کی قدرت کے ڈر سے نہیں بلتھ ازراہ متسخر ستائش کر رہا ہے تواس صورت میں پچھے خوشی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ وہ چیزیں موجود نہیں ہیں جن سے خوشی ہوتی ہے۔

ستائش پیندی کا علاج : اب جبه سائش کے بیراسباب تم کو معلوم ہو گئے تواس کا علاج آسانی ہے تم کر بھتے ہو بھر طیکہ اس ملسلہ میں کو شش کرو۔ ذوق ستائش کے سبب اوّل کا تو علاج سے کہ ستائش کرنے والے کی ستائش سے خوو کوبلید ادر کامل سمجھے -اس موقع پر جاہیے کہ وہ اس بات میں غور کرے کہ اگر میری ذات میں علم و زہدگی وہ صغت جو ثناگو بیان کررہاہے بچے اور درست ہے تواس پر وہ خوشی کر سکتاہے کہ کرم اللی نے مجھے یہ صفت عطافر مائی ہے اور ذات باری کے لطف سے یہ صفت مجھے حاصل ہوئی ہے نہ کہ ٹناگوئی کی ثناو ستائش سے اور کسی کے قول سے یہ صفت نہ زیادہ ہو سکتی ہے نہ م اوراگر کوئی شخص تہماری تعریف تہمارے تمول 'امارت اور دوسرے دنیاوی اسباب کی وجہ ہے کر رہاہے توبیات خوش ہونے کے لائق نہیں ہے اور اگر وہ خوشی کاباعث ہو سکتی ہے تواس کو اس د صف کے باعث خوش ہونا چاہیے نہ کہ مداح اور ثاً گو کی تعریف ہے باعد ایک عالم اپنے علم وزہد کواگر حقیقت میں سمجھتا ہے تو دہ اس پر خوش نہ ہو گا کیو نکہ اس کواپنے خاتمہ کاخوف ہے اور معلوم نہیں کہ انجام کیا ہو گااور جب تک انجام معلوم نہ ہو جائے ساری محنت بیکارے اور جب کسی کا انجام اور اس کا مقام دوزخ ہو تواس کے لیے خوشی کا کیا موقع ہے اور اگر وہ اس صفت کے باعث خوش ہو رہاہے جو اس کی ذات میں موجود نہیں ہے جیسے زہدوعلم تواگروہان موہوم صفتوں پر خوش ہو تونرااحمت ہےاوراس کی مثال ایس ہے کہ جیسے کوئی محض کہدے کہ یہ محض بہت ہی نیک اور لا کُق ہے اور اس کی تمام آ نتیں مشک اور عطر سے بھر ی ہو ئی ہیں( تواس بات پر کس طرح خوش ہو سکتا ہے) جبکہ خود وہ جانتا ہے کہ اس کی آنتوں میں نجاست اور گندگی بھری ہوئی ہے للذااس جھوٹی بات سے خوش ہونا کیسااور اگریہ س کر خوش ہو گا تولوگ اسے دیوانہ سمجھیں گے-اب بیربات واضح ہو گئی کہ دوسر سے سبول کا حاصل صرف جاہ وحشمت کی محبت ہے۔

فر مت کرنے واسے خفا ہونا محض ناراض نہ ہو : اگر کوئی شخص تمہاری فدمت کرے تواس سے خفا ہونا محض نادانی ہے۔ کیونکہ اگر تمہارے بارے میں وہ بچ کہتا ہے تو ہ فرشتہ صفت انسان ہے اور اگر عمد اُوہ جھوٹ بول رہا ہے توشیطان ہے اور اگر اس کو اپنے جھوٹ کی خبر نہیں تو پھر وہ احتی اور گدھا ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کسی کی صورت مسمح کردے اور اس کو گدھایا شیطان یا فرشتہ بنادے تواس میں تمہارے بر امانے کی کون سی بات ہے ہاں اگر فد مت کرنے والے کی بات بچ ہو اس فیصان کے سب سے جو تمہاری ذات میں موجود ہے تمہار ار نجیدہ اور عملین ہو ناروااور درست ہے لیکن شرطیہ ہے کہ وہ نقص یا کو تا ہی وینی ہو اس صورت میں فد مت کرنے والے سے رنجیدہ ہونا عبث ہے۔ رنجیدہ اور عملین تواس

نقصان پر ہونا چا ہے اور اگر میہ نقصان دنیاوی ہے تو دینداروں کے نزدیک ہے عیب نہیں باعد ہنر ہے ۔ یہ پہلا عان قد ۔

دوسر اعلاج ہے ہے کہ اگر غدمت کرنے والے نے تہمارے باب میں جو پچھ کہا ہے وہ تین حال ہے خالی نہ ہوگا۔

اگر مج کہا ہے اور ازراہ شفقت و محبت کہا ہے تو تم کو اس کا ممنون ہونا چا ہے ۔ کیونکہ اگر کوئی شخص تم کو اسبات ہے آگاہ

کردے کہ تمہمارے کپڑوں میں سانپ ہے اس کو نکالو (اوروا قبی ایسانی ہے) تو ضرور تم کو اس کا ممنون ہونا چا ہے اور درین کا
عیب توسانپ ہے بھی بدتر ہے کیونکہ اس سے عاقبت کی ہلاک اور تباہی ہے ۔ دوسر کی مثال ہے ہے کہ اگر تم بادشاہ کی خدمت

میں جارہ ہو اور کی شخص نے کہا کہ بادشاہ کی خدمت میں جانے ہے پہلے اپنے کپڑوں کی بیہ نجاست تو صاف کر لو اور تم

میں جانے ہو اور کی شخص نے کہا کہ بادشاہ کی خدمت میں جانے ہے پہلے اپنے کپڑوں کی بیہ نجاست تو صاف کر لو اور تم

بادشاہ سرز او بتا اور عاب کر تا ۔ اس صورت میں تم کو اس شخص کا ممنون ہونا چا ہے کیونکہ تم آلیہ خطرے ہے جاتے تو

بادشاہ سرز او بتا اور عاب کر تا ۔ اس صورت میں تم کو اس شخص کا ممنون ہونا چا ہے کہ تم آلیہ خطرے ہو اور غیب کر تا ۔ اس صورت میں تم کی نہیا تہ ہوں کہ کہا کہ کہ بیا اور غیب بادشاہ سے جو کی اس کی بے جو کی کی نیت ہے کہا ہے 'اس صورت میں بھی تم کو فائدہ پہنچا اور غیب جو کی اس کی ہے اور غرر کرنا چا ہے کہ اس عیب ہے پی کہ اس عیب ہے بال بور نکہ مت کرنے والے کو تممار اور پوشیدہ ہے اور غرر کرنا چا ہے کہ اس عیب ہے پاک ہواور نکتہ چین بیا فدمت کرنے والے کو تممارے بہت ہے عیوب کی خبر منسل (ورنہ وہ ان کو بھی بیان کرتا) پس غصہ کی جائے اس کا شکر یہ جالانا چا ہے کہ اس شخص نے اپنی نکیاں تیرے عیوب کی خبر منسل کورنہ وہ ان کو بھی بیان کرتا کہا تھے کہ اس شخص نے اپنی غصہ کی جائے اس کا شکر یہ جالانا چا ہے کہ اس شخص نے اپنی غصہ کی جائے اس کا شکر یہ جالانا چا ہے کہ اس شخص نے اپنی نکیاں تیرے عیوب کی خبر سے اس کی تیرے عیوب کی خبر سے اس کی تیں وال دی ہیں اور اللہ تعالی کی تیرے عیوب کی برد اس کی تعرب کی تو اس ور اللہ تی تاس کی تیرے عیوب کی برد ورنہ وہ ان کو بھی اس شخص نے اپنی نکیاں تیرے عیوب کی خبر اس کی تیر ہے والے کو تمارے کیا کہ اس شخص کی تیرے عیوب کی تیر کے دائی تیں کیا کہ کو اس کور کے اس خبر کور کی تیر کیا کے کہ کی تو اس کور کے کہ کی تو اس کی تو کی تیر کی تیر کی تیر

جائے ذمت کے آگر یہ مخص تمہاری جھوٹی تعریف کرتا توابیا ہوتا گویاتم کو مار ڈالا-اب سوچناچاہیے کہ قمل کے شاہری جا نے ناہ ہونا اور نیکیوں کے ہدیہ پر دلگیر ہونا کس طرح درست ہے اور سے کام تو وہی کرے گاجو ہر ایک مخص کی ظاہری صورت سے کام رکھتاہے اور اس کی حقیقت سے بے خبر ہے (یا حقیقت پر نظر نہ کرے) عاقل و نادان میں فرق کبی ہے کہ عقمند حقیقت پر نظر رکھتا ہے اور ظاہری صورت سے کوئی سر وکار نہیں رکھتا اور نادان حقیقت سے ہٹ کر صرف ظاہر پر نظر رکھتا ہے اور خاہری موات سے قطع تعلق نہ کرے دل کی سے ہماری (جاہ بہندی) جانہیں سکتی۔ نظر رکھتا ہے 'حاصل کلام ہے کہ جب تک آمی مخلوق سے قطع تعلق نہ کرے دل کی سے ہماری (جاہ بہندی) جانہیں سکتی۔

## مدح وذم میں بوگوں کے در جات مختلف ہیں

اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ اپنی تعریف یا ندمت سننے کے معاملہ میں چار فتم کے ہیں ، فتم اوّل میں تو عام لو ہیں کہ مدح سے خوش ہو کر شحرِ اللی جالاتے ہیں اور فدمت پر خفا ہو کر اس کابدلہ لیتے ہیں ہے بدترین فتم ہے۔ دو سری فتم میں وہ پار ساحفز ات ہیں جو مدح سے شاد اور فدمت سے ناخوش ہوتے ہیں لیکن اس کا اظہار نہیں کرتے دونوں کو بظاہر بر ابر سمجھتے ہیں لیکن دل میں مدح سے خوش اور فدمت سے ناخوش ہوتے ہیں ، تیسری فتم میں متقی حضر ات داخل

ہیں کہ یہ حضر ات اپنی مدح وذم کو ظاہر وباطن میں کیسال سمجھتے ہیں 'نہ کسی کی مدح سے خوش ہوتے ہیں اور نہ کسی کی فرمت ہے افسر دہ اور رنجیدہ کیو نکہ ان حضر ات کے دل میں ان باتوں کی پر واہ نہیں ہوتی اور یہ ایک بہت بردا در جہ ہے۔ بعض عابد یہ خیال کر بیٹھے ہیں کہ وہ اس درجہ کو پہنچ گئے ہیں- حالا نکہ وہ غلط فنمی میں مبت علیقے لا ہیں-اس درجہ اور منزل پر جو حضرات بہنچ گئے ہیں ان کی علامت یہ ہے کہ اگر مذمت کرنے والا ان کی صحبت میں اکثر رہتا ہے (ان کی خدمت میں آتا جاتا ہے) تووہ اس کو بھی ایساہی دوست اور عزیزر کھتے ہیں جیسے اپنی مدح کرنے والے کو!اگر وہ کسی کام میں ان سے مدد کا طالب ہو تاہے تو یہ حضرات اس کی مدد سے در لیغ نہیں کرتے 'البتہ اگر ذم کرنے والا ملا قات کو کم آتا جاتا ہے اور صحبت میں بہت کم شریک ہوتاہے تواس کی تمنااور ملنے کی آر زومداح سے کچھ کم نہیں ہوتی ہے۔ پھر اگریہ ذم کرنے والا مرجاتا ہے توب حضرات اس کے مرنے پراتناہی غم کرتے ہیں جتن ااپنے مداح کے مرنے کا کرتے ہیں اور اگر کوئی شخص اس ذم کرنے والے کو ستاتا ہے تو یہ اسی طرح عملین ہوتے ہیں جس طرح اپنے مداح کے ستائے جانے پر عملین ہوتے ہیں 'ایک بیبات بھی ضروری ہے کہ وہ ذم کرنے والے کی خطا کے مقابلہ میں مدح کرنے والے کی خطا کو کم نہ سمجھے (دونوں کی خطا کو یکسال اور ایک در جہ کا خیال کرے )ان شر طول کا جالانا ہے بہت د شوار - ممکن ہے کہ کوئی عابد نفس کے فریب میں مبتلا ہو كرايبا كے كه ميں تو فرمت كرنے والے ہاں ليے خفار ہتا ہوں كه اس نے يہ فرمت كر كے خود كو مصيبت ميں مبتلا كيا-یہ حقیقت میں ابلیس کا فریب ہے کیونکہ بہت ہے لوگ ایسے ہیں کہ وہ کبیر ہ گناہ بھی کرتے ہیں اور یہ ناخوش ہونے والا ند مت پران کے بیرہ گناہوں پر ہاخوش نہیں ہو تا (پس یہ شیطان کاایک مکر ہے)اور اس کوجو غصہ آتا ہے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جوہنائے نفس ہے (غصہ نفسانیت کاہے) دینداری کا نہیں ہے جاہل عابد اس راز کو نہیں یا سکتا-

چوتھی قتم میں صدیقین واخل ہیں 'یہ حضرات اپنے 'سر اہنے والے سے ناخوش اور فدمت کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں "ایک سے کہ اس کی زبان سے عیب سن خوش ہوتے ہیں "ایک سے کہ اس کی زبان سے عیب سن کر اپنے عیب سے آگاہ ہوئے اور اس نے اپنی نیکیال اس کو ہدیہ کر دیں اور ان کو اس بات کی طرف راغب کیا کہ وہ ان عیوب سے یاک ہو جا کیں (جو اس نے بیان کئے ہیں) حدیث شریف میں وار دہے کہ رسول اکر م علی ہے نے ارشاد فرمایا کہ :

عیوب سے پاک ہو جا کیں (جو اس نے بیان کئے ہیں) حدیث شریف میں وار دہے کہ رسول اکر م علی نہ ہو اور مدح سے خوش ہو و۔

یزد اراور ندمت سے خوش ہو۔

اگریہ حدیث صحیح ہے (اور واقعتا میہ حدیث شریف ہے) تب توبات بہت مشکل ہے کیونکہ اس در جداور مرتبہ کو پنچنا بہت دشوار ہے بلعہ دوسر ادر جداور مرحلہ بھی دشوار ہے کہ ظاہر آمد ح اور ذم میں فرق نہ کرے خواہ دل میں فرق کرے کیونکہ اکثر ایسا ہوتار ہتاہے کہ جب کوئی معاملہ اور مرحلہ پیش آتا ہے (کوئی حال واقع ہوتا ہے) تووہ اپنے مرید اور خوشامہ گوکی طرف راغب ہوتا ہے ۔ اسی آخری درجہ پر (مدح و ذم میں فرق نہ کرنا) تو وہی شخص پہنچ سکتا ہے جو نفس

ا- متن كالفاظية بي"أكراس مديث ورست است كارے صعب است" (كيميائ سعادت ص ٢٠٩ مطبوعه نولتحور يريس الح ١١٥)

سرکش سے بگاڑ پیداکر کے آپ اپناد شمن بن گیا ہو کہ جب کی شخص سے اپناعیب سے تواس طرح خوش ہو جس طرح کی عام آدمی کے سامنے جب اس کے دشمن کا عیب بیان کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو تا ہے 'ایسی ہی خوشی اس شخص کو اپناعیب سن کر حاصل ہو 'ایبا شخص بادر کا حکم رکھتا ہے بلعہ اگر کوئی شخص تمام عمر جدو جمد کرے 'محض اس امر میں کہ اس کے بزدیک ثناگواور عیب گواس کی نظر میں برابر ہول تب ہی وہ اس در جہ اور مرتبہ کو پہنچ سکتا ہے اس در جہ میں خطرے کا موقع یہ آتا ہے کہ جب مدح و مذمت میں فرق پیش نظر ہوگا تو مدح کی خواہش دل پر غالب آئے گی اور وہ اس کی فکر کرے گا (کوئی صورت ایسی نظے کہ لوگ مدح کریں)اور بہت ممکن ہے کہ اس کے حصول کے لیے وہ عبادت میں ریا کرنے لگے اوراگر معصیت کے ذریعہ اس مقصد تک پہنچ سکتا ہے تب بھی اس کو حاصل کرے گا۔

حضورا کرم علی ہے نے جو صائم الد ہر اور قائم الکیل پر افسوس کااظہار فرمایا ہے شایداس کاباعث ہی امر ہو کہ جب اس کے دل ہے (مدح وذم کے فرق کی) جڑ نہیں اکھڑی توہ پھر بہت جلد معصیت میں مبتلا ہو جائے گا- فد مت ہے خفا ہونا اور تچی تعریف ہونا اگرچہ فی الواقع حرام نہیں ہے بیشر طیکہ اس سے کوئی فساد برپانہ ہو- (حالا تکہ فساد برپانہ ہونا تو ممکن نہیں نہیں ہے بیشر طیکہ اس سے کوئی فساد برپانہ ہوت و کراہت ہی ہونا تو ممکن نہیں ہے بیٹ فساد کابر پاہونا بہت ممکن ہے )انسان سے بہت سے گناہ مدح سے محبت اور فد مت سے کراہت ہی کی بما پر ہوتے ہیں اور تمام مخلوق کا بھی منظور اور مقصود ہوتا ہے ہر ایک (نیک کام کولوگوں کے جتانے کے لیے کریں ۔ لیکن جب یہ شوق غالب آجاتا ہے تو پھر آدمی سے ناشائے تام بھی صادر ہونے لگتے ہیں 'ورنہ لوگوں کی دلداری جس میں ریا کا شائبہ نہ ہو مباح ہے۔

اصل ہشتم

#### رياكاعلاج

اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ خداوند قدوس کی ہدگی اور اطاعت میں ریا کرنا بہت ہوا گناہ ہے اور شرک کے قریب ہے عبادت کرنے والوں کے دلوں پراس سے زیادہ کوئی اور پیماری غلبہ پانے والی نہیں ہے (عابدوں کادل بہت جلد اس پیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے ) کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ عبادت وہ کریں لوگ اس سے واقف ہو جائیں اور ان کو پارسا اور زاہد سمجھیں اور جب عبادت کا مقصود خلاکت بن جائے تو وہ عبادت نہیں رہی بائے خلق پرستی ہوگئی اس طرح آگر خالق کی عبادت کے ساتھ مخلوق کی خوشنودی بھی مقصود بن جائے تو یہ شرک ہے ۔ گویا خداوند کریم کی عبادت میں دوسرے کو شرک ہے ۔ گویا خداوند کریم کی عبادت میں دوسرے کو شرک ہے۔ گویا خداوند کریم کی عبادت میں دوسرے کو شرک ہے۔ گویا خداوند کریم کی عبادت میں دوسرے کو شرک ہے۔ گویا خداوند کریم کی عبادت میں دوسرے کو شرک ہے۔ گویا خداوند کریم کی عبادت میں دوسرے کو شرک ہے۔ گویا خداوند کو تالی کاار شادہے :

جو شخص خداد ند تعالیٰ کے دیدار کا آرزو مند ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو اس کا شریک شیعائے ۔

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَآء رَبِّهِ فَلْيَعُمَلُ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةٍ رَبِّهِ آحَدُاه

#### ایک اور مقام پرارشاد فرمایا:

فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمُ عَنَ صَلَوْتِهِمُ سَاهُوْنَ ٥ الَّذِيْنَ هُمُ يُرَآئُونَ٥ (سورة ما وَك)

توان نمازیوں کی خرابی ہے جواپی نمازے بھولے بیٹھے میںاور جود کھاواکرتے ہیں-

کی فخص نے سرور کو نین علی ہے دریافت کیا کہ نجات کس چیز میں ہے آپ نے فرمایا کہ "تو خدا کی بندگی کرے اور دیا کے واسطے عمل نہ کرے۔ "حضور اگر م علی ہے نہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ "قیامت کے دن ایک بخض کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھاجائے گا کہ تو نے کیا طاعت کی۔ وہ جواب دے گا کہ میں نے خدا کی راہ میں اپنی جان فدا کی اور جماد میں بارا گیا'اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے کیا طاعت کی۔ وہ جواب دے گا کہ میں کہ فلال شخص بوا با بہاد رہے 'پس میں بارا گیا'اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کھا' جماد تو اس وہ دو رہے شخص کو لایا جائے گا' اس سے دریافت کیا جائے گا تو جھوٹ بو آپ کیا تاکہ لوگ کمیں کہ قبل میں ہے جاؤ۔ اس کے بعد دو سرے شخص کو لایا جائے گا' اس سے دریافت کیا جائے گا تو جھوٹ بو آپ کیا تو نے کیا تاکہ لوگ کمیں کہ ہیں ہو گا ہی کہ دو زخ میں لے جاؤ۔ پھر ایک اور اطاعت کی۔ وہ جواب دے گا تو جھوٹ بو آپ کی اور اس واسطے ہے داوو دہش کی تھی تاکہ لوگ کمیں کہ ہیں بہت تی ہے تھم ہو گا اس کو دو زخ میں لے جاؤ۔ پھر ایک اور اس واسطے ہے داوو دہش کی تھی تاکہ لوگ کمیں کہ ہیں بہت تی ہے تھم ہو گا اس کو دو زخ میں نے علم حاصل کیا علم شخص لایا جائے گا اور اس سے واصل کیا علم تی ہے جائے کہ لوگ بھے عالم کمیں۔ اس کو بھی دو زخ میں لے جاؤ۔ حضور اگر م علی نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے معاملہ میں کی چیز سے اتنا نہیں ڈر تا جنزاان کے چھوٹے 'شرک سے لوگوں نے دریافت کیا یار سول اللہ علی ہیں جاؤ جن کے دکھائے گو تم میری می جیز سے اور قیامت کے دن حق تعالی فرمائے گا ان ویوں کے پاس جاؤ جن کے دکھائے گو تم میری عبادت کیا کرٹ تھے اور اپنے عمل کی جزاان ہی ہے گاو۔ "

جب الحرن : حضوراكرم عليه كارشاد ب كه "جب الحزان (غم كره هـ) عنداكى بناه ما عكو" لوگول نے عرض كيا

یار سول الله علیہ جب الحزن کیا ہے؟ آپ نے فر مایادہ جہنم کا ایک غارہے 'جو ریا کار عالموں کے لیے بتایا گیا ہے۔
حضور سر ور کو نین علیہ کا ایک اور ارشاد ہے کہ حق تعالی فرما تا ہے جس نے عبادت کی اور دوسرے کو میرے
ساتھ شریک کر دیا تو میں شریک ہے ہے نیاز ہوں 'اسی واسطے میں نے تمام بندوں کو ایک دوسرے کا شریک بنادیا ہے۔''
حضور علیہ کا ارشاد ہے کہ ''اس عمل کو جس میں ذرہ رابر بھی ریا شامل ہوگا حق تعالی قبول نہیں فرمائے گا۔''

نقل ہے کہ حضرت معاذر ضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روتے دیکھا توان ہے دریافت فرمایا کہ

کیوں روتے ہو؟ حضرت معاذ (رضی اللہ عنہ) نے فرمایا کہ میں نے رسول اکر م علیہ سے سے ساہے کہ تھوڑ اریا بھی شرک ہے۔"
حضور اکر م علیہ کا ارشاد ہے کہ ریاکار کو قیامت کے دن پکارا جائے گا اور اس سے کما جائے گا اے ریاکار! اے مکار! تیراعمل ضائع ہوا اور تیر ااجر باطل ہو گیا جا اور اپنا جر اور اپنی مز دوری اپنی سے مانگ جس کے لیے تو نے عمل کیا تھا۔
حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ "رسول اللہ علیہ کو ایک بار میں نے اشکبار پایا میں نے عرض کیایار سول اللہ علیہ کو ایک بار میں نے اشکبار پایا میں نے عرض کیایار سول اللہ علیہ کہ میری امت کے لوگ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے وہ ب سے دور ہے ہیں 'حضور علیہ کے بادے عبادت ریا کے ساتھ کریں گے۔"

حضوراکر معلی کے سابہ میں اس وروز کہ اس کے حضوراکر معلی کے سابہ میں اس ورزکہ اس کے سابہ میں اس ورزکہ اس کے سابہ نہ ہوگا) صرف وہ شخص رہے گا جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوگا۔ "ایک اور ارشادگرای ہے کہ جب حق تعالی نے زمین کو پیداکیا تو زمین کا نیخ گی اللہ تعالی نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا اور پرائی میٹی سے ساڑوں کی میٹیں اس میں ٹھونک دیں گئیں 'ملا تکہ نے کما کہ حق تعالی نے ان پہاڑوں سے زیادہ قوی اور کوئی چیز پیدا نہیں فرمائی 'جب اس نے لوہا پیدا کیا اور اس نے پہاڑوں میں شگاف پیدا کردیئے جب ملا تکہ نے کہا کہ وجھادیا 'پرباد کو پیدا کیا 'باد نے بانی کو جس سے اللہ تعالی نے آگ کو جھادیا 'پرباد کو پیدا کیا 'باد نے بانی کو سے اس کی محلوق سے دیادہ تو وی ہے جوابی ساکن کردیا اس پر ملا تکہ آپس میں جھڑ نے گئے کہ قوی ترین چیز کو نمی ہے 'ملا نکہ نے کہا کہ خداو ند تعالی سے دریافت کرنا عالی خلوق میں قوی ترین کون ہے ؟باری تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی تمام مخلوق سے زیادہ قوی ہے جوابی دا ہے ہے کہ اس کی مخلوق میں قوی ترین کون ہے ؟باری تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی تمام مخلوق سے زیادہ قوی ہے جوابی دا ہے ہے کہ اس کی مخلوق میں قوی ترین کون ہے ؟باری تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی تمام مخلوق سے زیادہ قوی ہے جوابی دا ہے ہے کہ اس کی مخلوق میں قوی ترین کون ہے ؟باری تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی تمام مخلوق سے ذیر احد دے کہا کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو 'میں نے اس سے زیادہ کی مخلوق کو قوی ضمیں بنایا ہے۔

سات فر شنے اور سمات آسمان: حضرت معاذر ضی اللہ ہے مروی ہے کہ رسول اکر مظافیہ نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی نے آسانوں کو پیدا فرمایا اور ہر ایک فرشے کوایک ایک آسان پر موکل فرمادیا اور اس کواس دربانی سپر د فرمادی - جب زمین کے فرشے جن کانام حفلہ ہے اور جن کاکام ہے ہے کہ دہ صبح ہے شام تک بندوں کے اعمال لکھے رہیں 'جب بندے کے اعمال کواٹھا کر پہلے آسان پر لے جاتے ہیں اور اس بندے کی عبادت کی تعوجہ آفاب کے نور کی طرح تابال اور در خشال اور اس بندے کی عبادت کی ہوجہ آفاب کے نور کی طرح تابال اور در خشال موتوہ فرشتہ جو پہلے آسان کا دربان ہو کہتا ہے کہ اس طاعت کو اس کے منہ پر ماردو کہ میں اہل غیبت کا دربان ہول اور حق تعالیٰ کا مجھے تھم ہے کہ برگوئی (غیبت) کرنے والے کے عمل کو یمال ہے آگے نہ جانے دوں۔ پھر دوسرے شخص کے منہ پر دوسرے شخص کے منہ پر دے مارد و کہ عمل اور کی ساف رہا ہے فلک دوم تک لے جاتے ہیں دہال کا دربان فرشتہ کہتا ہے کہ اس کو لے جاؤاور اس کے منہ پر دے مارد و کیوں کے ساف رہا ہے فلک دوم تک لے جاتے ہیں دہال کا دربان موسلوں میں لوگوں کے سامنے اپنے اس کو لے جاؤاور اس کے منہ پر دے مارد و کیوں کے سامنے اپنے اس کو برضے دول اس کے بعد اور دوسرے کے عمل اور پر لے اس کو بیا کہ اس کو بیال اس عمل پر فنح کیا ہے جمعے تھم ہے کہ میں اس کے عمل کو آگے نہ برا ھے دول اس کے بعد اور دوسرے کے عمل اور پر لے اس عمل پر فنح کیا ہے بعد اور دوسرے کے عمل اور پر کے عمل اور پر کے کہ بیال اس عمل پر فنح کیا ہے بعد کی کے عمل کو آگے نہ برا ھے دول اس کے بعد اور دوسرے کے عمل اور پر کے عمل کو آگے نہ برا ھے دول اس کے بعد اور دوسرے کے عمل اور پر کے عمل کو آگے نہ برا ھے دول اس کے بعد اور دوسرے کے عمل اور پر کے عمل کو آگے نہ برا ھے دول اس کے بعد اور دوسرے کے عمل اور پر کے کو کھر کیں دول کی کو کھر کیا کہ کو کھر کیا کہ کو کھر کیا کہ کو کھر کی کو کھر کیا کو کے عمل کو آگے نہ برا ھے دول اس کے بعد اور دوسرے کے عمل اور کو کھر کو کھر کیا کھر کیا کو کھر کیا کو کھر کو کھر کیا کہ کو کھر کیا کہ کو کھر کیں دول کی کو کھر کو کھر کھر کو کھر کو کھر کے عمل کو کھر کو کھر کے کھر کو کھر کو کھر کیا کہ کو کھر کے عمل کو کھر کھر کھر کو کھر کی کھر کو کھر کو کھر کی کھر کو کھر کھر کو کھر کو کھر کو کھر کھر کے کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کے کھر کھر کے کھر کو کھر کے کھر کھر کھر کے کھر کھر

DESPENDANTAL BALLANCE

حائیں گے 'اس میں صد قات نماز اور روزوں کا حساب ہوگا' حفظہ فرشتے اس کے نور سے جیر ان ہول گے - دوسرے آسان سے گذر کر جب تیسرے آسان پر پہنچے گا تووہاں کا موکل فرشتہ کہتا ہے کہ میں تکبر کا موکل ہوں اور مجھے عکم ہے کہ میں متکبروں کے عمل کوروکوں' یہ شخص لوگوں کے سامنے تکبر کیا کر تا تھا (پس تکبر کے باعث تیسرے آسان ہے اس کے عمل کو بھی واپس کردیا جاتا ہے ) پھر ایک اور ایسے شخص کا عمل لے جاتے ہیں جو تنبیج و تنلیل' نماز اور حج کے نور ہے در خشال ہو تا ہے - یہ چو تھے آسان تک لے جایا جاتا ہے 'وہال کا مو کل فرشتہ کے گاکہ یہ عمل اس کے منہ پر مار دومیں غرور و نخوت کا موکل ہوں اس بندے کا بیہ عمل غرور کے بغیر نہ تھا میں اس کے عمل کو یہاں ہے آ گے نہ جانے دون گا' پھر اور ووسرے کے عمل کوبلند کریں گے وہ عمل حسن و جمال میں اس دلہن کی طرح آرات ہو گاجو بچ د تھے کے ساتھ شوہر کے گھر جاتی ہے 'اس عمل کویا نچویں آسان تک لے جائیں گے وہاں کا موکل فرشتہ کیے گاکہ اس شخص کے عمل کواس کے کہنے پر مار واور اس کی گر دن پر ڈال دو کہ میں حسد کا موکل ہوں جو کوئی علم وعمل میں اس تشخص کے در جہ تک پہنچا تھا ہے اس پر حمد کر تااور اس کو بیان کرتا تھااور مجھے تھم ہے کہ میں حاسدوں کے عمل کو آگے نہ جانے دوں اب ایک اور دوسرے تھخص کے عمل کواٹھایا جائے گا'اس میں بھی نماز'روزہ'ج وعمر ہوغیر ہ درج ہو گااس کو چھٹے آسان تک لے جایا جائے گال وہال کا موکل فرشتہ کیے گاکہ یہ عمل اس کے منہ پر مارو کیونکہ یہ صحف کی غریب آفت رسیدہ پر رحم نہیں کرتا تھابلحہ شاد ہوتا تھا' میں فرشتہ رحمت ہوں مجھے تھم ہے کہ میں بےرحم و شکدل کے عمل کو یہاں ہے آ گے نہ جانے دوں' پھرا یک تشخص کے عمل کو اٹھایا جائے گااور اس کو ساتویں آسان تک لے جائیں گے نماز 'روزہ' نفقہ 'جہاد کے سبب ہے اس کی روشنی آ **ن**آب کے نور کی مانند ہو گی اور اس کی بزرگی کا شور آسانوں پر ہر طرف بریا ہو گا' تین ہزار فرشتے اس کے ساتھ چلیں گے اور ساتویں آسان تک فرشتے بھی کو طاقت نہیں ہوگی کہ اس کورو کے جب یہ ساتویں آسان پر پہنچے گا تووہاں کا فرشتہ اس عمل کوروک کر کھے گاکہ اس کوصاحب عملی کے منہ پر مار واور اس کے دل پر قفل لگاد و کیو نکہ اس نے بیہ عمل خالصاللہ نہیں کیا تھابیحہ ان اعمال ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ علماء کے نزدیک نام و نشان اور جاہ و حشم پیدا کرے اور سارے جمال میں اس کی شہرت ہو مجھے تھم ہے کہ اس کے عمل کو آ گے نہ جانے دو کہ جو عمل خالصتا للّٰد نہ ہو وہ ریا ہے اور خداوند تعالیٰ ریا کے عمل (عمل ریائی) کو قبول نہیں فرماتا'اس کے بعد ایک اور شخص کے عمل کولے جائیں گے وہ ساتویں آسان ہے گذر جائے گا' اس میں تمام نیک اخلاق ہوں گے 'ذکر و تشبیح اور ہر قتم کی عبادات ہوں گی تمام آسانوں کے فرشتے اس عمل کے جلومیں چلیں گے یہاں تک کہ وہ بار گاہ الٰہی تک پہنچ جائے گا اور سب فرشتے گو اہی دیں گے کہ بیہ عمل یاک اور ہاا خلاص ہے۔اس وفت خداوند تعالیٰار شاد فرمائے گااے فر شتو!تم اس کے عمل کے بگہبان تھےاور میں اس کے دل کا بگہبان ہوں'اس نے پیر عمل میرے واسطے نہیں کیااس کے دل میں نیت کچھ اور ہی تھی'اس پر میری لعنت ہو- تب وہ تمام ملا تکہ کہیں گے الٰہی! اس پر تیری لعنت ہی ہواور سب کی لعنت بھی اس پر ہو -اس وقت تمام آسان اور تمام ملا ککہ اس پر لعنت کریں گے-اس فتم کی بہت سی احادیث ریا کے بارے میں وار دہو گی ہیں۔ (ان میں سے بید چند ہم نے بیان کر دیں۔)

Mary Commercial Commercial Services

## ریا کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنم کے اقوال

حفزت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اپناسر نیچے گئے ہوئے ہے بیعنی یہ ظاہر کر رہاتھا کہ میں پارسا وں' حفزت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا : اے گر دن کج کرنے والے۔ گر دن سید ھی کر! تواضع اور خاکساری کا گلل ول ہے ہے گر دن سے نہیں-

معزت ابوامامہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ مسجد میں زمین پر سر رکھے ہوئے رورہاہے ' حضرت ابوالمہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص میہ کام جو تو مسجد میں کررہاہے اگر اپنے گھر میں کر تا تو کوئی تجھ جیسانہ ہو تا (الانے مثال شخص ہو تا-)

۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ریاکار کی تین علامتیں ہیں ایک ہے کہ خلوت میں تو کاہل رہتا ہے (عمل نہیں کرم) اور لوگوں کے سامنے چست چالاک ' دوسرے ہے کہ جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو ہڑھ کر عبادت کر تا ہے ' تبری ہے کہ ملامت اور سر زنش سے اپنے عمل کو کم کر دیتا ہے۔

کی شخص نے حضرت سعیدین میتب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص ثواب کی خاطر اور لوگوں کی فریف کے انہوں نے جواب دیا کہ کیااس کاارادہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کی خفّی میں گرانہ ہو؟ اس نے کمانہیں۔ آپ نے فرمایا توجب دہ یہ کام کر تاہے توصرف اللہ کے لیے کرناچاہیے (خاصاًللہ ہوناچاہیے۔)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو درے مارے <sup>کے</sup> مارے پھر فرمایا اے شخص مجھ سے بدلہ لے اور مجھے مار۔اس نے کہامیں نے آپ کی خاطر اور خدا کے واسطے آپ کو معاف کیا- حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیبات مختے فائدہ نہ دے گیا لومرف میرے واسطے شخص دے تاکہ میں اس کاحق پہچانوں یا پغیر شرکت خدا کے واسطے شخص دے!اس نے کہا کہ میں نے محض خدا کے لیے بخش دیا!

تی فضیل نے کہاکہ بچھلے زمانے کے لوگ تواپے عمل میں ریا کرتے تھے 'اور اب لوگ ان کا موں میں ریا کرتے ہیں جو و نمیں کرتے (ریا ہے عمل)۔

حضرت قاده رضی الله تعالی عنه کاار شاد ہے کہ بندہ جب ریا کر تاہے تواللہ تعالی فرماتاہے کہ دیکھو میر ابندہ مجھ ہے کس طرح استہزاء کر رہاہے۔

وہ کام جن میں لوگ ریا کرتے ہیں: اے عزیز معلوم ہوناچاہے کہ ریا کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپ آپ کولوگوں کے سامنے پارسا ظاہر کرے تاکہ وہ لوگ اس کی عزت کریں اور ان کے دلوں میں اس کی جگہ پیدا ہو اور اس کو

ا۔ در بارنے کے بعد اس کابے قصور ہوناآپ پر ظاہر ہو گیا ہو گاجب ہی آپ نے بدلہ لینے کے لیے فرمایا مثن کے الفاظ یہ ہیں: " کیے رادرہ زد-وگفت بیا قصاص کن از من-مر لباززن-" (بیمیائے سعادت ص ۱۳۵)

نیک مر دہ سمجھیں اور یہ اس طرح ہے ہوتی ہے کہ دین میں جو کام پارسائی اور بزرگی کے ہیں ان کو مخلوق کے سامنے کر ب
اور یہ پانچ صور توں میں واقع ہوتا ہے ، یعنی اس کی پانچ قشمیں ہیں ، پہلی قشم کا تعلق بدن کی ظاہر کی صورت ہے ۔ مثلا آو می اپنا چرہ وزر دینا لے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ شب بیدار رہا ہے ، یا خود کو دبلا اور کمز ور بنالے تاکہ لوگ سمجھیں کہ بہت عباوت کی ہے ، یا ہر دم غصہ اور جھنچھلاہ بی میں رہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس کو ہر وقت دین کا غم لگار ہتا ہے اور اس غم عباوت کی ہے ، یا ہر دم غصہ اور جھنچھلاہ بی میں گھی نہ کرے تاکہ لوگ شمجھیں کہ اس کو ہر وقت دین کا غم لگار ہتا ہے اور اس غم کے باعث یہ حال ہوگیا ہے ، اپنے بالوں میں کگھی نہ کرے تاکہ لوگ خیال کریں کہ دینی مصر وفیت ہے اس کو اور خود ہے اس قدر عافل ہے ، بات کرتا ہے تو بہت آہتہ ہے کرتا ہے بلند آوازے نہیں ہوتی تاکہ لوگ شمجھیں کہ مر دبا جمکین اور سنجیدہ ہے ، انٹی ہو نٹوں کو خشک رکھتا ہے تاکہ خیال کریں روزہ دارہے ، جبکہ ان تمام کا موں کا سبب اور ان کی علت لوگوں کا گمان اور پندار ہے تو ان کے ظاہر کرنے میں دل کو لذت اور حلاوت حاصل ہوتی ہے ، اس باعث سرور کا نئات علیہ نے ارشاد فر مایا ہے کہ "جب کوئی شخص روزہ در کھے تو چا ہے کہ بالوں میں شانہ کرے اور لول کی جب کوئی شخص روزہ در کھے تو چا ہے کہ بالوں میں شانہ کرے اور لول کو چکنا کرے ( تیل لگائے ) اور سرمہ لگائے تاکہ یہ معلوم نہ ہو کہ روزہ دار ہے۔

دوسری قتم وہ ریاہے جس کا تعلق لباس ہے ہے جیسا کہ آدمی کمبل اور موٹا'معمولی' پھٹا ہوامیلا لباس پینے تاکہ لوگ خیال کریں کہ بیہ شخص بہت بردا زاہدہے کہ عمدہ لباس ہے اس کو کوئی سر ور کار نہیں ہے 'یا میلے کپڑے اور پیوند دار جانماز (مصلی) جیسا کہ صوفیوں کا معمول ہے اپنے پاس رکھتے ہیں تاکہ لوگ اس کو صوفی خیال کریں حالا نکہ صوفیوں کے عمل ہے قطعی بے بہر ہ ہو-یالنگ دوستار کے اوپر چادر اوڑ ھے اور چمڑے کے موزے (پاتا ہہ) پنے تاکہ لوگ خیال کریں کہ اس شخص کو طہارت کابرداخیال ہے اور بہت احتیاط کر تاہے 'حالا نکہ حقیقت میں ابیانہ ہو 'یاعبااور ر داہر وقت پاس ر کھتا ہو تا کہ لوگ خیال کریں کہ بیر عالم ہے حالا نکہ وہ عالم نہیں ہے۔ لباس میں ریا کرنے والے دوقتم کے لوگ ہیں ایک گروہ تو ان لوگوں کا ہے جو عوام الناس کی عقیدت کے دریے رہتا ہے اور ہمیشہ کے لیے پرانے اور میلے کپڑے پہنتا ہے 'اگر ان لوگوں ہے کہاجائے کہ تم لوگ توزی یاخز کالباس پہنو کہ یہ حلال ہے تواس پر عمل کرنے ہے مرجانا بہتر سمجھتے ہیں 'ڈرتے ہیں اگروہ ایباعمل کریں گے تولوگ کمیں گے کہ فلال زاہدنے اپنے زہر کو ترک کر دیاہے - دوسر اگروہ ان لوگول کا ہے جو خواص وعوام اور سلاطین کے قریب کے خواہاں رہتے ہیں 'ان کا خیال یہ ہے کہ اگر پر انایا موٹالباس پینیں گے توباد شاہ کی نظر میں حقیر ہوں گے اور اگر لباس فاخرہ زیبِ تن کریں گے توعوام کی نظر میں بے قدر ہو جائیں گے۔ پس وہ ہمیشہ یک کو شش کرتے ہیں کہ باریک صوف اور نقش و نگار والی لنگیاں (ازار )استعمال کریں۔ جیسازاہدوں کے کپڑوں کارنگ ہوتا ہے' تاکہ عوام اس کو زاہدوں ہی کا لباس خیال کریں اور بظاہر وہ رگرال قیت معلوم ہوں تاکہ امر اء اور سلاطین حقارت ہے ان کے لباس کونہ دیکھیں اگرتم ان ہے کہو کہ تم لوگ موٹے ریشم کااپیا لباس پین لوجو تمہاری ان ازاروں (لنگیوں) ہے قیمت میں کم ہےوہ تمہاری اس بات کو ہر گز قبول نہیں کریں گے 'الغرض بیلوگ ہرا یے لباس کے پیننے ہے چیل گے

ا - جس طرح آج كل منرى كمانى كاچشد لكا جاتا ہے-

جس کے استعال کرنے ہے لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ انہوں نے زہد کو ترک کر دیا ہے اور یہ احمق لوگ دل میں خیال کرتے ہیں کہ زاہدوں کا یہ حلال لباس بازار میں پہن کر نکلنا مناسب نہیں ہے اور گھر میں مخفی طور پر اس کو پہننا ہے اور وہ یہ نہیں ہے تار گھر میں مخفی طور پر اس کو پہننا ہے اور وہ یہ نہیں کر تا ۔ سمجھتا کہ اس طرح بعدوں کی پر ستش کر تا ہے اور اگر مجھی اس کو اس بات کا خیال آتا ہی ہوگا تو وہ اس کی پر واہ نہیں کر تا۔

ریاکی تبیسر می قسم : تیمری قسم کاریاوہ ہے جو گفتار اور یول چال سے ظاہر ہو' مثلاً ہر وقت اپنے لبول کو جنبش دیتا رہتا ہے تاکہ لوگ خیال کریں کہ یہ شخص ایک لحظ کے لیے بھی ذکر سے غافل نہیں ہے ' ممکن ہے کہ وہ ذکر کر تا بھی ہو لیکن دل میں ذکر کرنے اور لبول کو جنبش نہ دینے پر راضی اور تیار نہیں ہو تاکیو نکہ سمجھتا ہے کہ اگروہ لب نہیں ہلائے گااور صرف دل میں ذکر کرے گا تولوگوں کو اس کے معروف ذکر ہونے پر آگاہی نہیں ہوگی اور جس طرح وہ لوگوں کے سامنے اجتناب کر تا ہے اس طرح خلوت اور تھائی میں نہیں کر تا 'یااس نے صوفیوں کیا تیں سکھی لی ہیں اور ان کو بیان کر تار ہتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ علم تصوف میں ہوا کا مل ہے 'یا ہر وقت سر کو ہلا تا اور جھکا تار ہتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ حالت و تجد میں ہوا کا مل ہے 'اواس اور خمگین رہتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ دینِ اسلام کا غم کھار ہا ہے 'یا بہت می ادا یہ بیت ہوا عالم ہے 'اور میں ایڈ می سے باہر وقت آئیں تھر خرانہ کو دیکھا ہوگا اور بہت سیر وسیاحت کی ہوگی۔

اس نے بہت سے شیوخ زمانہ کو دیکھا ہوگا اور بہت سیر وسیاحت کی ہوگی۔

ریاکی چوتھی قسم: چوتھی قسم کاریادہ ہے جواطاعت اللی میں کیا جائے۔ مثلاً کوئی شخص دور درازہ اس کے پاس ملئے آیا تواس کے سامنے نمازا چھے طریقہ ہے اواکرے 'سر کو خوب جھکائے 'رکوع و ہجود میں وقفہ کو طویل کرے اوراد ھر او ھر نظر بالکل نہ کرے۔ خیرات دے تولوگوں کو دکھا کر دے 'اس طرح کی اور بہت سی باتیں ہیں مثلاً رفتار میں آہنتگی اختیار کرے اور سرکو آگے جھکائے رکھے اور اگر تنا ہو تو تیزر فتاری ہے کام لے او ھر او ھر دیکھا جائے اور جب کوئی شخص دورے اس کی طرف آتا ہوا نظر آئے تو آہتہ چلنے گئے۔

ریا کی پانچویں صورت کیہ ہے کہ لوگوں پر ظاہر کرے کہ میرے مرید اور شاگر و کشرت سے ہیں اور کئی امراء میری ملا قات کو اپنی سعادت جان کر آتے ہیں 'علاء میری عزت و تحریم کرتے ہیں اور جھے اچھی نظر سے دیکھتے ہیں۔ بھی کھار اس طرح باتیں کرنے لگتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ جھڑا ہو گیا تو مخاطب سے کہتا ہے کہ بتا تو تیرا پیرکون ہے اور تیرے مرید کتنے ہیں میں تواتے پیروں سے ملا ہوں اور فلال مرشد کی خدمت میں اتنار ہا ہوں تونے بھی کسی کو دیکھا ہے غرضیکہ اس قسم کی ہا تیں کر تا ہے اور اس کے لیے بہت سے دکھ اٹھا تا ہے۔ کھانے پینے میں ریا کاری بہت آسان ہے مثلاً غرضیکہ اس قسم کی باتیں کر تا ہے اور اس کے لیے بہت سے دکھ اٹھا تا ہے۔ کھانے پینے میں ریا کاری بہت آسان ہے مثلاً راہب کی طرح اپنی خوراک بہت آسان ہے مثلاً راہب کی طرح اپنی خوراک بہت کم کر دے تاکہ لوگ اس کی ہے کم خوراک دیکھیں اور اس کی تعریف کر ہیں۔ ایسے کام میں جو یا رسائی کے اظہار کی خاطر عباوت میں حرام ہیں کیو نکہ زہداور پارسائی محض اللہ کے لیے ہونا چا ہے البتہ ایسے کام میں جو یا رسائی کے اظہار کی خاطر عباوت میں حرام ہیں کیو نکہ زہداور پارسائی محض اللہ کے لیے ہونا چا ہے البتہ ایسے کام میں جو یا رسائی کے اظہار کی خاطر عباوت میں حرام ہیں کیو نکہ زہداور پارسائی محض اللہ کے لیے ہونا چا ہے البتہ ایسے کام میں جو یا رسائی کے اظہار کی خاطر عباوت میں حرام ہیں کیو نکہ زہداور پارسائی محض اللہ کے لیے ہونا چا ہے البتہ ایسے کام میں جو

Committee of the Commit

داخل عبادت نہیں ہیں اگر خلق میں مقبول ہونے یا کی مرتبہ کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے توروا ہے۔ جیسے گھر سے باہر نکلنے کے وقت اگر اچھے لباس سے آپ کو آراستہ کرے تو یہ مباح بلحہ سنت ہے کیونکہ اس سے آد میت کی خولی کا اظہار ہوتا ہے۔ پارسائی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے 'اس طرح اگر کوئی ہخص لغت دانی 'نحو' حساب اور طب میں جس کا تعلق طاعت و عبادت سے نہ ہو اگر اپنی فضیلت ظاہر کرے تو ایساریا مباح ہے کیونکہ ریا طلب جاہ کو کہتے ہیں اور جب یہ حد سے سے اور ذرست نہیں ہے۔
سے اور درست نہیں ہے۔

نقل ہے کہ ایک دفعہ حضور سرور کونین علیہ کھے اصحاب سے ملاقات کے لیے کاشانۂ نبوت سے باہر تشریف لے جانا چاہتے تھے۔ آپ علی ہے نہانی ہے ہمرے ہوئے گھڑے میں روئے مبارک دیکھ کر اپنا عمامہ مقد س اور موہائے مبارک درست فرمائے 'ام المومنین حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنهانے عرض کیایار سول الله علیہ کیا آپ خود کو سنوار رہے ہیں ؟ حضور علی ہے نے فرمایا ہاں! حق تعالیٰ اس بیرے کو دوست رکھتاہے جو بھا ئیوں کی ملا قات کو جاتے وقت اچھی بوشاک پنے اور خود کو سنوارے۔اگر چہ حضور عظیہ کاخود کو سنوار ناعین دینداری کی علامت تھی اس لیے کہ آپ کوبار گاہِ الٰہی ہے بیہ تھم ہوا تھا کہ لوگوں کی آنکھول اور دلول میں آپ خود کو سنواریں تاکہ وہ آپ کی طرف مائل ہول اور آپ کی اقتداء کریں بایں ہمہ اگر کوئی شخص ایساشان و محل کے واسطے بھی کرے تورواہے بلعہ سنت ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر آدمی خود کو پریشان صورت اور آدمیت کے جامہ ہے باہر رکھے گا تولوگ اس کی غیبت کریں گے اور اس سے نفرت کا اظهار کریں گے'اس طرح وہ اس غیبت اور نفرت کا موجب اور سبب خود ہی ہوا۔لیکن جیسا کہ پہلے کہا جاچکا'عبادت میں ریاکاری حرام ہے اور اس کے دو سب ہیں۔ پہلا سب توبہ ہے کہ اس میں د غااور فریب ہے کہ وہ لوگوں پر توبہ ظاہر کر تا ہے کہ وہ عبادت اخلاص سے کرتا ہے لیکن جب کہ اس کے دل کی نظر اس معاملہ میں مخلوق کی طرف ہے تووہ اخلاص نہیں رہااور اگر لوگوں نے خودیہ معلوم کر لیا کہ اس کی عبادت ریائی ہے تواس کے دسمن ہو جائیں گے اور اس کو قبول نہیں كريں كے اور دوسرا سبب يہ ہے كہ نماز وروزہ حق تعالى كى بندگى ہے پس اگر وہ اس كو بندوں كے ليے كرے كا تو كويا (نعوذباللہ)خداوند تعالیٰ ہے مصطول کررہاہے ایک ایے کام میں جوفی الحقیقت خداہی کے لیے ہوتا ہے اس نے ایک عاجز اور کز وربندے کو پیشِ نظر رکھا-اس کی مثال توبیہ کہ ایک مخص باد شاہ کے حضور میں اس کے تخت کے سامنے بظاہر خدمت کے لیے کھڑ ار ہالیکن اس کا حقیقی مقصد اور اصل منشاء یہ تھی کہ باد شاہ کی لونڈی اس کو دیکھے باد شاہ پر تووہی ظاہر کرتاہے کہ میں خدمت میں کھڑ اہول' حالانکہ اس کا مقصد دوسر اہی ہے۔اس طرح وہ باد شاہ کا نداق اڑارہاہے کہ اس کی دوسری غرض (باد شاہ کی لونڈی کااس کی طرف دیکھنا) پہلی غرض (خدمت شاہ) ہے اہم ہے 'اس طرح اگر کوئی شخص نماز جتلانے اور د کھاوے کو پڑھتاہے تو واقعہ میں اس کار کوع و حجود مخلوق کے واسطے ہو گا( غالق کے لیے نہیں ہو گا)اور ظاہر ہے کہ اگر آدمی کو صرف تعظیم ہی کے لیے تجدہ کیا جائے توبیہ شرک ظاہری ہے اور اگر آدمی کی تعظیم کے ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی قبولیت کا بھی طالب ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا سجدہ خدا کے حضور میں ہو اور ساتھ ہی ساتھ قبولیت خلق بھی حاصل

atta tarrita (filosoficiones en la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta d

#### ہو تواس ریا کو شرک خفی کہتے ہیں۔

ریا کے در جات کا یہ اختلاف تین اصول یا وجوہ ہے پایا جاتا ہے۔ اس کی پہلی اصل ہے ہے کہ ریا میں ثواب بالکل مقصود نہ ہوتا ہے در جات کا یہ اختلاف تین اصول یا وجوہ ہے پایا جاتا ہے۔ اس کی پہلی اصل ہے ہے کہ ریا میں ثواب بالکل مقصود نہ ہو۔ جیسے ایک شخص نے نماز پڑھی اور روزہ رکھا'اگر وہ اکیا ہوتا تو یہ کام نہ کر تابہ سب ہے عظیم ریا ہے اس بیا پر عذاب بھی بہت بڑا اور سخت ہوگا' بھی ایسا ہوتا ہے کہ ریا کار کو اپنے عمل پر ثواب بھی مقصود ہوتا ہے' ہاں اگر وہ تنا ہوتا تو نہ نماز پڑھتا اور نہ روزہ رکھتا۔ ریا کا یہ ورجہ بھی پہلے درجہ سے قریب تر ہے اور ثواب کا بیہ ضعیف ارادہ اس کو غضب اللی ہے نہ چاسکے گا (اس پر عفیب اللی عذل ہوگا) ایک صورت یہ ہے کہ عبادت سے ثواب کا قصد غالب ہو۔ مثلاً اگر تنا ہوتا تب بھی وہ یہ عبادات جالا تاکیکن دوسر سے لوگوں کے سامنے بہت خوش سے نماز پڑھتا ہے اور خدا کی بندگی واطاعت کو دشوار نہیں سمجھتا اس صورت میں امید ہے کہ ایسے ریا ہے اس کی عبادت ضائع نہ ہو اور ثواب حبط واکارت نہ جائے لیکن جس قدر ریا کا غلبہ اس صورت میں امید ہے کہ ایسے ریا جائی قدر اس کا ثواب کم کر لیا جائے گا اگر دونوں قصد (ریا اور قصد ثواب) ہر اہر ہوں اور اور ایک کو دوسر سے پر غلبہ نہ ہو تو یہ صورت شرکت کی ہے اور احادیث شریفہ سے ظاہر ہے کہ ایسے ریا ہے بھی عذاب میں مبتل ہوگا۔

۔ اختلاف کی اصل دوم کا تعلق اس چیز ہے ہے جس میں ریا کیا جاتا ہے اور وہ خداو ند تعالیٰ کی طاعت 'بندگی ہے اس کی تین قشمیں ہیں پہلی قشم وہ ریا ہے جو اصل ایمان میں کیا جائے اور ایمانیمان منافق کا ہے اور اس کا انجام کا فر ہے بھی بدتر ہے کیونکہ ایسا شخص باطن میں بھی کا فر ہے اور ظاہر میں بھی د غاکر تاہے 'ایسے لوگ ابتد ائے زمانہ اسلام میں کثرت سے تھے اور اب شاذ و ناور ہیں 'البتہ لباحتی اور ملحد جو شریعت اور آخرت کے مئر ہیں اور علانیہ شرع کے خلاف عمل کرتے ہیں یہ لوگ بھی منافقوں میں داخل ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

دوسری فتم کاریادہ ہے جواصل عبادت میں واقع ہو- مثلاً کوئی شخص لوگوں کے سامنے بغیر طہارت کے نماز پڑھتا ہے یاروزہ رکھتا ہے اگر تنہا ہو تا تو نہ رکھتا ہے بھی عظیم ریا ہے لیکن ایمان کے ریا ہے اس کی معصیت کم ہے یعنی ایسا شخص خداوند تعالیٰ کے حضور میں مقبول ہونے کی ہہ نسبت مخلوق میں مقبول ہونے کوزیادہ دوست رکھتاہے تواس کاایمان ضعیف ہے اگر چہ وہ اس سے کافر نہیں ہوتا-البتہ اگر موت کے وقت بھی تو ہہ نہ کرے تواندیشہ کفر کا ہے۔

تیسری قتم وہ ریاہے جواصل ایمان اور فرائض میں نہ کیاجائے لیکن سنتوں اور نفلوں میں کرے۔ مثلاً تہجد کی نماز پڑھتاہے 'صدقہ و خیر ات کر تاہے 'جماعت کے ساتھ نماز اداکر تاہے 'عرفہ 'عاشورا' دوشنبہ اور جمعر ات کاروزہ رکھتاہے تاکہ لوگ اس کے شاکی نیے جو لیااس کی ان اعمال کے باعث تعریف تعریف کریں لیکن بھی وہ ان کو ترک کر کے کہتاہے کہ ان کا کرنا اور نہ کرنا بر ابر اور یکسال ہے کیونکہ یہ جھے پر واجب نہیں ہیں اور نہ میں ثواب کی امیدر کھتا ہوں۔اور ممکن ہے

#### terror contributions already

کہ اس سے مجھ پر مواخذہ بھی نہ ہو 'اپیا عقیدہ درست نہیں ہے 'کیونکہ یہ تمام عباد تیں حق تعالیٰ کے لیے ہیں۔ خلاکُق کا اس میں کچھ د خل نہیں ہے۔ جب کوئی شخص الی چیز کو جو خداو ند تعالیٰ کا حق ہے مخلوق کے لیے کرے گااور خلاکُق کو اپنا مقصود بنائے گا تو یہ محض استہزاء اور مسخر گی ہے اور مستوجب عذاب ہے۔ اگر چہ فرائض میں ریا کرنے کی بہ نسبت اس میں عذاب کم ہے اور سنتوں میں جو عبادت ہی کی صفتیں ہیں (از فتم عبادت ہیں) ریا کرنا ای قبیل سے ہے۔ مثلاً جب وہ دیکھتا ہے۔ مثلاً جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی عبادت کو کوئی دیکھ رہا ہے تور کوع و جود کو اعتدال سے جالا تا ہے۔ ادھر ادھر نظر نہیں کرتا' قرأت طویل کرتا ہے' جماعت میں شریک ہو تا ہے' منفر دنماز اداکرتا۔ جماعت میں پہلی صف میں بیٹھتا ہے۔ زکوۃ میں اپنا بہترین مال صرف کرتا ہے اور روزے میں زبان پر قابور کھتا ہے (بے مودہ گوئی سے چتا ہے) ان تمام امور کو محض مخلوق کے دکھاوے کے لیے خبالا تا ہے۔ یہ تمام با تمیں ریا بی میں داخل ہیں۔

اصل سوم: تیری اصل کا تعلق ریا کے مقصد میں اختلاف ہے ہے کیونکہ ریابغیر کی مقصد کے نہیں ہو تااس کی کچھ نہ کچھ غرض وغایت ہوتی ہے اس کے بھی تین درج ہیں- پہلا درجہ یہ ہے کہ ریا کا مقصد ایسے مرتبہ اور جاہ کا حصول ہو جو اس کو ایک فسقِ اور معصیت تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے اس کی مثال ہے ہے کہ اپنی امانت داری اور پر ہیزگاری ثابت کرے اور شبہ کی چیزوں سے بھی احراز کا اظہار کرے اور ان باتوں سے مقصدیہ ہو کہ اس کو بردا دیا نتدار سمجھ کر مال وقف کا تظام' قضا کی خدمت ( قاضی کاعمدہ) اجرائے وصیت اور پیتم کے مال کی نگمداشت اس کے سپر د کر دی جائے تا کہ ان کا موں میں خیانت کا امکان نہ رہے ' یا حکومت کی طرف ہے یا نجی طور پر ز کو ۃ اور خیر ات کا مال اس کے سپر د کر دیا جائے کہ وہ اپنی نگرانی میں اس کے حق داروں کو پہنچادے 'یا حج کے سفر میں بطور زاد راہ درویثوں اور ضرور نے مندول کو وے دیے یا خانقاہ میں درویشوں اور فقیروں کی خدمت میں خرچ کرتا ہے یااس مال سے سرائے اور مسجد کی تعمیر کراد ہے ایک صورت بیہ ہوتی ہے کہ ریاکار مجلس متعد کرتاہے اور خود کو پار سا ظاہر کرتاہے اور کسی عورت کو تاکتاہے اور چاہتاہے کہ وہ عورت اس کی پار سائی ہے مرعوب ہو کر اس کی طرف مائل ہو جائے تاکہ اس کے پاس آنا جانا شروع کردے -اگروہ خود مجلس منعقد نہیں کرتا تو آپ ایس محفل یا مجلس میں اس ارادے ہے جاتا ہے کہ کسی عورت کو تا کے یا کسی خوبصورت · لونڈے (امر د) کود کھے۔ یہ تمام ارادے معصیت ہیں۔ کیونکہ اس نے خداوند تعالٰی کی عبادت کا حیلہ تراش کر معصیت کا پہلو تلاش کیااور نیمی حال اس مخص کا ہے جس پر مال میں خیانت کرنے یا عورت کی طرف مائل ہونے کی تہمت ہواوروہ اس تہمت اور بہتان ہے برأت کے لیے اپنامال خیرات کرے اور اپنے زہد کا اظہار کرے تاکہ لوگ کمیں کہ صاحب جو محض اپنامال اس طرح خیر ات کرتا ہووہ دوسرے کے مال پر کیا نظر ڈالے گا-

ووسر اورجہ: یہے کہ اس کا مقصود کوئی فعل مباح ہو-مثلاً ایک واعظ جوخود کوپارسا ظاہر کرتاہے اور اس سے اس کا

to annulandado espe

مقصودیہ ہے کہ لوگ اس کو مال پیش کریں یا کوئی عورت اس سے نکاح کی رغبت کرے لیکن ایسا شخص بھی عماب اللی سے محفوظ نہیں رہے گا۔اگرچہ پہلے درجہ کی بہ نسبت اس کی معصیت کم ہے لیکن عذاب ضرور ہوگا کہ اس نے بھی خداد ند تعالیٰ کی طاعت کے بہانے ہے دنیاوی متاع کی خواہش کی حالانکہ طاعت و بندگی بارگا و اللی سے تقرب حاصل کرنے کے لیے ہوا کرتی ہے لیکن اس شخص نے سعادت اخروی کو دنیا طلبی کا وسیلہ بنایا تو اس طرح اس نے عبادت و طاعت میں بروی خیانت کی۔

تبسر اور جہ: یہ ہے کہ اس کو کسی چیزی خواہش نہ ہو (طاعت وہدگی ہے کوئی غرض دنیاوی واہستہ نہ ہو) لیکن اس بات ہے چتاہو کہ اس ہے کوئی ایساعمل سر زدنہ ہو جس ہے اس کی عزت وحر مت پر کوئی حرف نہ آئے (عزت وحر مت کا تحفظ پیش نظر ہو) جس طرح ہم زہاد اور صلحاء کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا ہر دم خیال رکھتے ہیں۔ مثلاً اثنائے راہ میں کوئی نظر آئے تو اس کا سر جھکا ہو اپائے اور خرامال خرامال چل رہا ہو تا کہ لوگ اس کو دیکھ کر بید نہ کہ سکیں کہ بیہ شخص غفلت شعار ہے بلکہ یہ سمجھیں کہ راستہ چلئے میں بھی یہ شخص وین کے کا مول سے فارغ نہیں ہے' یا اگر اس کو ہنمی آجائے تو اپنی ہنمی کو روک لے تاکہ لوگ اس کو ہنسوڑ اور ٹھنسے بازنہ سمجھیں یاوہ محض اس خیال سے خوش طبعی سے الگ رہتا ہے کہ لوگ اس کو خوش طبع اور اس طرح کہتا ہے۔

خوش طبع اور ظریف نہ کہنے لگیں یا ہر وقت سر د آ ہیں ہم تا ہے اور استغفار کر تار ہتا ہے اور اس طرح کہتا ہے۔

''اللہ اللہ !انیان کس طرح غفلت میں گرفتارہے' ایک مہم ہمارے سامنے ہے اس کو دیکھتے ہوئے۔

''اللہ اللہ !انیان کس طرح غفلت میں گرفتارہے' ایک مہم ہمارے سامنے ہے اس کو دیکھتے ہوئے۔

اس کی غفلت پر تعجب ہے۔"

اللہ تعالیٰ اس کے دل کے داز ہے آگاہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے تواس طرح تقریر کرتا ہے لیکن اگروہ تھا ہوتا

تواس طرح بھی بھی استغفار نہ کرتا اور اس طرح و لسوزی کی باتیں نہ کرتا یا جب اس کے سامنے کسی کی غیبت کی جاتی ہے تو

وہ کہتا ہے ۔ "آدمی کو چا ہے کہ اپنا ضروری کام کرے اور اپنے عیب کو دیکھے ۔ "اور اس کا یہ قول محض اس وجہ ہوتا ہہ

کہ اس کو لوگ غیبت سے بیز ار جانیں یا اس کے سامنے کچھ لوگ تراو تی ہتجہ کی نماز پڑھ رہے ہیں یا بعض لوگ دوشنہ یا

جمعرات کاروزہ رکھتے ہیں اب اگریہ ایسا نہیں کرتا ہے تو لوگ اس کی اس بات کو سستی اور ضعف عبادت پر محمول کریں

گے اس لیے وہ بھی اس نماز اور روز ہیں شریک ہو جاتا ہے یاوہ عرفہ یا عاشورہ کے دن روزہ تو نہیں رکھتا لیکن پیاس کے

باوجود پانی نہیں پیتا تاکہ لوگ اس کو بھی روزہ دار سمجھیں یا اس کے روزہ نہ رکھنے پر واقف نہ ہو سکیں 'یا جب اس ہو کہا

جائے کہ کھانا کھائے تو جو اب میں کے کہ مجھے ایک عذر ہے یعنی روزہ دار ہوں جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہو 'الی حز کت

کر کے اس نے دوبر ائیوں کو جمع کیا ہے ایک تو نفاق کیو نکہ وہ خودروزہ دار نہیں 'دوسر سے صاف گوئی سے جی ارباہ عن ماف

صاف یہ نہیں کہتا ہے کہ روزہ دار ہوں اور اپنی عبادت کو میں ظاہر کرنا نہیں چاہتا کیو نکہ اس نے یہ کما کہ ججھے ایک عذر ہے یہ نہیں کہا کہ میں روز ہے ہوں اور مقصد یہ ہے کہ خود کو مخلص ظاہر کرے بھی بھی کہا دیا ہوتا ہے کہ پیاس سے یہ نہیں کہا کہ میں روز ہے ہے ہوں اور مقصد یہ ہے کہ خود کو مخلص ظاہر کرے بھی بھی ارابیا بھی ہو تا ہے کہ پیاس سے یہ نہیں کہا کہ میں دورے کہ وہ کو مخلص ظاہر کرے بھی بھی ارابیا بھی ہو تا ہے کہ پیاس سے یہ نہیں کہا کہ میں روز ہے ہے ہوں اور مقصد یہ ہو کہ خود کو مخلص ظاہر کرے بھی بھی ادار ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیاس سے یہ نہیں کہا کہ میں دورے کہ بھی اس سے کہ خود کو مخلص ظاہر کرے بھی بھی ادار ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیاس سے نہیں کہا کہ میں دیتا ہے کہ پیاس سے دور کو مخلص طاب کی دور کو مخلص طاب کی کھی کی دور وہ کو کی کھی کی کھی دور کو مخلص طاب کہ کھی کی کھی کو دور کو مخلص کے کہ کھی کی کھی کے کہ کھی کے دور کو مخلص طاب کی کھی کی کھی کیں کے کہ کھی کے کہ کے کہ کی کے دور کو مخلوں کی کھی کی کی کی کھی کی کھی کہ کی کے دور کو مخلوں کی کھی کے کو کو کو کو کو کھی کے کہ کے کہ کو کو کو کو کھی کے کہ کو کو کو کو کو کو کو کھی کی کو کی کھی

are recommended to the large

بیتا ہو کراس نے پانی پی لیالیکن اپی مشخت اور بررگ کے تحفظ کے لیے لوگوں سے کہا کہ کل میں بیمار تھا اس لیے آخر وزہ نہیں رکھایا فلاں شخص نے میر اروزہ کھلوا دیا اور لفظ فی الحال استعال نہیں کیا محض اس اندیشہ سے کہ لوگ اس کوریا سمجھیں گے 'بھی ابیا ہو تا ہے کہ بچھ ویر کے ویر کے بعد اثنائے گفتگو میں کہتا ہے کہ مال کاول بہت نرم ہو تا ہے وہ سمجھتی ہیں کہ اگر یہ نفلی روزہ رکھ لیا تو مر جائے گا یعنی میں نے محض والدہ کی خاطر سے روزہ نہیں رکھایا اس طرح کہ تتا ہے کہ جب لوگ روزہ رکھتے ہیں تو رات کو جلد سو جاتے ہیں اور ان سے شب ہیداری نہیں ہوتی (یعنی میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور شب میداری نہیں موجود ہے شیطان اس کی زبان سے ایک میداری نہیں کہ وال میں موجود ہے شیطان اس کی زبان سے ایک بیتیں کہ لوا تا ہے اور اپنی جڑکو اکھیر رہا ہے اور اپنی عبادہ این جارے کہ اس طرح وہ آپ اپنی جڑکو اکھیر رہا ہے اور اپنی عبادہ کو تاوہ دور باد کر رہا ہے اور بیرات کے ذیادہ مشکل نہیں کہ بعض ریاکار تو چیو نٹی کی چال کی آواز سے زیادہ پوشیدہ اور مخفی میں کہ بعض ریاکار تو چیو نٹی کی چال کی آواز سے زیادہ پوشیدہ اور مخفی کہ اس کو بہچان سکیں ۔

وہ ریاجو چیو نٹی کی حال سے بھی زیادہ مخفی ہے: اے عزیز معلوم ہوناچاہے کہ بعض ریاتو ظاہر ہیں-مثلاایک شخص تہجد کی نمازلوگوں کے سامنے پڑھتا ہے لیکن تنہائی میں نہیں پڑتا'یہ ریا ظاہر ہے مخفی نہیں ہے البتہ اس مخفی وہ ریاہے کہ ایک شخص نماز تہجداداکرنے کا عادی ہے ' تھائی میں پڑ ھتاہے کیکن جب کوئی شخص اس کے سامنے موجود ہو تاہے تو پھر وہ اس کوبڑے ذوق و شوق ہے اور خضوع و خشوع کے ساتھ اداکر تاہے اور ادائیگی میں سستی بالکل سر زد نہیں ہو تی۔ یہ ریابھی ظاہر ہے 'چیو نٹی کی رفتار کی طرح مخفی نہیں 'کیو نکہ اس کو ہر ایک پہچان سکتا ہے۔وہ ریا تواس سے بھی زیادہ مخفی ہو تاہے اس کی ایک مثال پیش کی جاتی ہے کہ آدمی میں نہ نماز کا شوق افزوں ہو ااور نہ اس میں کسی قتم کی کی واقع ہوئی ہر شب نماز پڑ ھتا ہے اور فی الحال ریا کی کچھ علامت اس میں ظاہر نہیں ہوتی لیکن اس کے دل کے اندر ریابالکل اس طرح موجود ہے جس طرح آگ لوہے میں چھپی رہتی ہے۔اس کی تا ثیر اس وقت ظاہر ہوتی ہے کہ جب لوگوں پر اس کی تنجد گذاری ظاہر ہوادروہ لوگ کمیں کہ یہ مخص تہجد گذارہے 'اس وقت دل کو خوشی اور انبساط حاصل ہو پس میں خوشی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے باطن میں ریاچھیا ہوا ہے اگر وہ اپنی طبیعت ہے اس فرحت وانبساط کور فع نہیں کرے گا تواس بات کاڈر ہے کہ بیر ریا کی آگ بھورک اٹھے اور پھر در پر دہ بھی وہ یہ چاہنے گئے کہ کوئی ایس صورت کرے کہ لوگ اس کے اس نیک عمل ہے واقف ہو جائیں اگر صر احتأاظهار نہ بھی کرے تواشار ہ اور کنایہ اس کا اظهار کرے اور اگر کنایہ نہ بھی اظهار نہ کرے تواپنی بج دھجے ہے اس کااظمار کرے اور اس کو بہت ہی ختیہ حال دکھائے تاکہ لوٹ سمجھ لیں کہ بیر شخص رات بھر بیدار رہاہے' اور بھی ریاس ہے بھی زیادہ مخفی ہو تاہے اور اس کی علامت سے ہے کہ بنب کوئی اس کے پاس آیا اور اس نے سلام میں تقدیم نہیں کی تواس نے اپنے ول میں تعجب کیا (کہ آنے دالے نے سلام کرنے میں پہل کیوں نہیں کی ) یا کو کی

and a commentation of the contract of the cont

تخص اس کی تعظیم نہ کرے یااس کی خدمت خوشی خوشی جانہ لائے یا خرید و فروخت میں اس کی خاطر ملحوظ نہ رکھے یا پیٹھن

کے لیے اچھی جگہ پیش نہ کرے تواپنے ڈل میں متعجب ہو' یہ تعجب اس کے دل میں اسی پوشیدہ عبادت کی جہ ہے پیدا ہوا

(کہ اس کو خیال ہوا کہ جھے چیسے عابد شب زندہ دار کی تعظیم و تکریم کرنا چاہیے تھا۔ بطیب خاطر میر کی خدمت کرنا چاہیے تھی

اور خرید و فروخت میں میرے زبدو بررگی کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا) اس سے معلوم ہوا کہ اس کا نفس اس مخفی عبادت کے باعث تعظیم و تکریم کاخواہاں ہے۔ لیں جب تک اس محض کے نزدیک اس مخفی عبادت کا ہونانہ ہو کیکسال اور برابر نہ ہوگا اس باعث تعظیم و تکریم کاخواہاں ہے۔ لیں جب تک اس کھاباطن مخفی ریا ہے خالی اور پاک نہیں ہوا ہے۔ کیونکہ دنیاوی معاملات میں اگر وقت تک اس کو سمجھنا چاہیے کہ اہمی تک اس کاباطن مخفی ریا ہے خالی اور پاک نہیں ہوا ہے۔ کیونکہ دنیاوی معاملات میں اگر کی چیز میں نے ایک ہزار دینار میں خرید لی ہے ہزار دینار میں خرید لی ہے میر ااحسان ہے) اور نہ اس سے کسی تعظیم و تکریم کی وہ آرزو کرے گا اور تعظیم کی چیز میں نے ایک ہزار دینار میں خرید لی ہے میں اس نے سعادت ابدی کے حصول کے لیے حق تعالیٰ کی بندگی کی ہے تو پھر کرنا اور نہ کرنا ہوں نہ کہ نہ کی کی ہو تعظیم کاخواہاں ہے اور امیدوار ہے اگر وہ امیدر کھتا ہے تو تکی وہ مخفی ریا ہے جس کا ہم نے ابتداء میں ذکر کہا ہے۔

حضرت علی رضی الله عنه کاار شاد: حفرت امیر المومنین علی رضی الله عنه کاار شاد ہے که "قیامت کے دن علاء سے پوچھاجائے گاکیاتم لوگوں نے اپنامال ارزاں فروخت نہیں کیا ؟ اور کیالوگوں نے تمہاری تعظیم و تکریم نہیں کی اور تم کوسلام کرنے میں نقذیم نہیں گی۔"

ملام رہے یں تعدیم میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد کا مطلب میہ ہے کہ میہ سب چیزیں تمہارے عمل کی جزائھی جو تم نے

حاصل كرلى اورايخ اعمال كوخالص نهين چھوڑا-"

ا کیبورگ جو مخلوق ہے بھاگ کر عبادت اللی میں مشغول رہتے تھے 'فرماتے ہیں 'کہ ہم فتنے ہے بھاگے توہیں الکین اسبات کا خوف ہے کہ کمیں ہمارے کام (عبادت) میں خلل نہ واقع ہو' وہ اس طرح کہ جب ہم کی کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں بیدا ہموتی ہے کہ وہ شخص ہماری تعظیم کرے اور ہمارا حق جالائے کی وجہ ہے کہ بے ریا عبادت ہمارے دل میں بیہ خواہش پیدا ہموتی ہے کہ وہ شخص ہماری تعظیم کرے اور ہمارا حق جالائے ہیں کیو فکہ یہ حضر ات اسبات گذار حضر ات اپنی عبادت کو ایسا ہوگی ہو ریااور غرض کے دخر ات اس بات سے بہخو ہی واقف تھے اور جانتے تھے کہ قیامت میں وہی عبادت مقبول ہموگی جو ریااور غرض کے دخل سے خالی ہو۔ ایک مثال اس شخص کی ہے کہ وہ حج کا ارادہ کرے اور جانتا ہمو کہ جنگل میں ذرِ خالص کے سوا ایک مثال : اور ان حضر ات کی مثال اس شخص کی ہے کہ وہ حج کا ارادہ کرے اور جانتا ہمو کہ جنگل میں ذرِ خالص مغرب نمیں لیتے (زرِ خالص دیا جائے تو جان کا خطرہ ہے اور زرِ خالص مغرب میں ماتا ہے اور سونا کھوٹا ذرِ خالص ہو تا ہے اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ ضرورت کے واسطے ذرِ خالص حجاجا کر رکھتا میں ماتا ہے اور سونا کھوٹا ذرِ خالص ہو تا ہے اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ ضرورت کے واسطے ذرِ خالص حجاجا کر رکھتا

ہے۔ ظاہر ہے کہ قیامت کے دن سے زیادہ عاجزی اور پیحسی کادن اور کوئی نہیں ہے ' تو آج جو شخص خالص عمل نہیں کمائے گااس دن اس کے لیے بڑی خرابی ہوگی اور کوئی شخص اس کامد دگار نہیں ہوگا۔جب ایک انسان اس بات میں تمیز کرے گاکہ اس کی عبادت کو جانور نے دیکھا ہے یا آدمی نے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ریاسے خالی نہیں ہے۔

ار شاد نبوی علی کے اسلام علی کارشاد ہے: "تھوڑااور مخفی ریا بھی شرک ہے۔ یعنی خداکی عبادت میں دوسرے کو شرک ہے۔ بعنی خداکی عبادت میں دوسرے کو شریک کرنا ہے۔ جب اس نے خداوند تعالیٰ کے جاننے کو (کہ وہ اس کی عبادت کو جان رہااور دیکھ رہاہے) کائی شہیں سمجھاجب ہی تودوسرے کاعلم اس کی عبادت میں اثر انداز ہوا۔

فصل : معلوم ہونا جا ہے کہ جو مخص اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ لوگ اس کی عبادت سے واقف رہیں تو یہ ریا ہے خالی نہیں ہاں عبادت کی وہ مسرت جو خداو ند تعالی کے لیے ہو نقصان پہنچانے والی نہیں ہے 'اس مسرت اور انبیاسط کے جار درجے ہیں پہلادر جہ بیہ ہے کہ اس اعتبارے خوش ہو کہ وہ اپنی عبادت کو چھیانے کا قصدر کھتا تھالیکن حق تعالیٰ نے اس کے قصد وارادے کے بغیر اس کو ظاہر کر دیا 'یااس کی معصیت و تقفیر بہت زیادہ تھی اور حق تعالیٰ نے اس کو ظاہر نہیں کیا تواس بات سے خوش ہوئی کہ فضل الهی شامل حال ہے۔ یعنی اللہ تعالی نے اس کے عیب کو ڈھانیااور نیکی کو ظاہر فرمایا تواس خوشی كاصل باعث لطف اللي ہوا-لوگوں كى تعريف سے اس كو سروكار نہيں۔ چنانچہ حق تعالی كارشاد ہے قُلْ بفَضُل اللّٰهِ وَ برَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفُرَحُواكُ اور دوسر ادرجه خوشی كابه بے كه وه خوش موكر كهتا ہے كه الله تعالى نے دنيا ميس ميرا عیب ڈھانیا کے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت میں بھی پر دہ یوشی فرمائے گا'اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ " حق تعالیٰ ایباکر یم ہے کہ دنیا میں بندے کا گناہ ڈھائیتا ہے اور آخرت میں اس کور سوانہیں کرے گا تیسر ادر جہ خوشی کا بیہ ہے کہ دہ اس لیے خوش ہو تاہے کہ جب لو گول نے اس کو عبادت میں مصروف دیکھاہے تووہ اس کی اقتراء کرتے ہوئے عبادت کریں گے اور سعادت باب ہول گے اس صورت میں اس کے نام سے نواب مخفی بھی لکھا جائے گا- کیونکہ اس نے عبادت کو چھیانے کاارادہ بھی کیااور علانیہ ثواب بھی مرحمت ہوگا کہ بغیر قصد کے ایک اور عبادت اس نے کی (دوسروں کو عبادت پر متوجہ کیا)چو تھادر جہ خوش کا یہ ہے کہ وہ اس لیے خوش ہوا کہ جو اس کو دیکھتاہے اس کی تعریف کر تاہے اور اس کا معتقد ہو تا ہے اور آپ دوسرے کی تعریف اور عقیدت کے باعث حق تعالیٰ کا مطیع ہو تا ہے اور اس کی بعد گی کرنے پر مرور و شاد ماں ہو تاہے اس کی بیہ خوشی اس لیے نہیں ہوتی کہ دیکھنے والے کے دل میں اس کو قبولیت حاصل ہوئی 'اس اخلاص کی بیچان سے ہے کہ اگر دہ دوسرے کی اطاعت دیرگی ہے مطلع ہو تواس کو خوشی و خرمی ہو۔

ا اے محمد علیہ آپ فرماد بچے کہ وہ اللہ کے فضل اور اس کی رحت پر شاد مال ہول-

## عمل كوباطل كرنے والاريا

ریا کے وقوع کی حالتیں : معلوم ہوناچاہے کہ ریاکاو قوع یا تو آغاذ عبادت کے بعد یادر میان عبادت میں ان تین صور توں میں پہلی صورت تو یہ ہے کہ آغاز عبادت میں اس کاو قوع ہو اس سے عبادت باطل ہو جاتی ہے کیونکہ نیت میں اخلاص شرط ہے (اور نیت عبادت کی ابتدا ہے) اور جب ریا پیدا ہو گیا تو اخلاص کمال باتی رہااور اگر ریا کا ظہور اصل عبادت میں نہ ہو ۔ مثلاً دکھاوے کے طور پر اوّل وقت نماز کے واسطے دوڑا ہوا جارہ ہا اور اگر اکیلا ہو تا تب بھی اصل نماز میں ہر گز قصور نہ کرتا الی صورت میں اوّل وقت نماز کے لیے جانے کا تواب باطل ہو گیا اور اصل نماز میں چونکہ اس کی نیت پاک ہے اس لیے سر اوار تواب ہے ۔ جیسے کوئی مخص غصب کی ہوئی جگہ یا غصب کے مکان میں نماز پڑھتا ہے تو وہال فرض پڑھ کہا ہے اس لیے سر اوار تواب ہے ۔ جیسے کوئی مخص غصب کی ہوئی جگہ یا غصب کے مکان میں نماز میں وہ ریاکار نہیں ہے باتھ مکان یا جہ مکان عصب میں اس نے نماز ادا کی اگر چہ وہ عاصی ہے کہ مکان غصب میں اس نے نماز ادا کی اگر کی شخص نے نماز کو پورے اخلاص سے اداکیا اور ادا کو باعث اس پر عذاب ہوگا۔

ا بی روایت: ایک شخص نے کہا کہ کل رات نماز میں میں نے سورۃ البقرہ پڑھی 'حضرت عبداللہ این مسعودر صنی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس عبادت ہے اس کا حصہ اتناہی تھا۔ (لیعنی اس نے اظہار کیا) ایک شخص نے سرور کو نین علیہ ہے عرض کیا کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں 'حضور علیہ نے فرمایا تم نہ روزہ دار ہونہ بے روزہ۔ محد ثین کرائم نے فرمایا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب تم نے کہا کہ روزہ ہے تو روزہ باطل ہو گیا بطاہر بھم کو بیہ معلوم ہو تا ہے کہ رسول خدا علیہ اور دخر ہایا کہ عبادت کے وقت میں وہ ریا ہے فالی نہ تھا۔ اگر ریا ہے خالی ہو تو ایک عبادت کے وقت میں وہ ریا ہے فالی نہ تھا۔ اگر ریا ہے فالی ہو تو ایک عبادت کے وقت میں وہ ریا ہے کہ رسول خدا علیہ فرمایا ہو تا محال ہو تا کالی ہو تو ایک عبادت نے اس سلسلہ میں فرمایا ہے کہ رسولِ خدا علیہ ہو تو ایک عبادت نے اس سلسلہ میں فرمایا ہو کہ رسولِ خدا علیہ ہو تو ایک عبادت نے اس سلسلہ میں فرمایا ہو تا محال ہو تا محال اور پیا ہے رکھنا منع ہے۔

روس کی صورت نیعنی وہ ریاجو عبادت کے در میان و قوع میں آئے تواگر اس سے اصل نیت مغلوب ہو گئی تو نماز باطل ہو جائے گی۔ جیسے کوئی قابل دید شے سامنے آئے یا کوئی گم شدہ چیزیاد آگئی تواگر دوسر بےلوگ موجود نہ ہوتے تو نماز کو قطع کر دیتا (نیت توڑ دیتا) لیکن اس وقت (دوسر بےلوگوں کی) شرم سے نماز کو تمام گیا توالی نماز درست نہیں کیونکہ عبادت کی نیت قاسم ہو گئی اور یہ قیام اس نے محض لوگوں کے واسطے کیا ہے 'اور اگر اصل نیت قائم ہے لیکن لوگوں کے واسطے کیا ہے 'اور اگر اصل نیت قائم ہے لیکن لوگوں کے دیکھنے سے خوش ہو کر اچھی طرح نماز پڑھتا ہے تو ہمارے نزدیک میر صحیح ہے کہ اس کی نماز باطل نہ ہوگی اگر چہ اس ریا کی بنا

پر گنگار ہو گاالبتہ اس کی عبادت کو کسی نے دیکھااور یہ اس سے خوش ہوا تو شخ احاث محابی فرماتے ہیں کہ اس کی نماز ک باطل ہونے میں علاء کا اختلاف ہے اور مجھے اس بارے میں تامل تھالیکن اب میر اظن غالب ہی ہے کہ نماز باطل ہے ۔ آپ نے مزید فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس موقع پر اس روایت کو صند لائے کہ کسی شخص نے سرور کو نمین علیہ ہے عرض کیا کہ میں اپنی عبادت لوگوں ہے مخفی رکھتا ہوں لیکن جب لوگ اس سے واقف ہوتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں کہ حضور علیہ نے فرمایا مجھے دو ثواب حاصل ہوئے ایک ثواب مخفی کا آور دوسر اآشکارا ہونے کا۔" تواس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے ور اس کے اساد مصل نہیں کے ہیں اور یہ بھی کہ شائد حضور علیہ کا ارشاد گرامی ہے مقصود یہ ہو کہ دفراغت کے بعد عبادت کے فاہر ہونے ہیں کہ خوش ہوا ہویا یہ کہ خداوند تعالی نے اپنی عبادت پر لوگوں کی آگاہی ہے نفرش ہوا ہویا یہ کہ خداوند تعالی نے اپنی عبادت پر لوگوں کی آگاہی سے نفرش ہونازیاد تی ثوش ہونازیاد تی ثوش ہونازیاد تی ثواب کا سب ہو تاہے ۔ ہاں بی مقصد ہونش ہونازیاد تی ثواب کا سب ہو تاہے ۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ معصیت کا سب ندین سکے قاکہ اپنی عبادت پر لوگوں کی آگاہی کے بعد اپنے عمل عبادت کو طولانی نہ کرے اور اس کی اصل نیت قائم رہے اور ہم یہ سبجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کی آگاہی کے بعد اپنے عمل عبادت کو طولانی نہ کرے اور اس کی اصل نیت قائم رہے اور ہم نے موافق عمل کر تاہے تو نماز باطل نہیں ہوگی۔

#### ریا کی ہماری کاعلاج

اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ ریابو یی خطر ناک پیماری ہے اس کاعلاج واجب ہے 'اور اس کاعلاج ہوئی کو سٹش اور سعی ہے ہو سکتا ہے کیو نکہ جب مرض انسان کے دل میں جگہ کر لیتا ہے اور جگر کیڑ لیتا ہے تو اس کا علاج دشوار ہو جاتا ہے '
اس پیماری میں جو صعومت اور شدت پیدا ہوتی ہے اس کاباعث یہ ہو تا ہے کہ آدمی چین سے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ وہ ایک دوسر سے سے ریاکاری کرتے ہیں اور خود کو ایک دوسر سے کے سامنے ہنا سنوار کر پیش کرتے ہیں (حقیقت کے خلاف) اور دوسر سے لوگوں کے ساتھ اکثر ان کاروبہ ایہاہی ہو تا ہے 'اس سے ریاکی خاصیت ہے کے دل میں نشوہ نماپاتی ہے اور ہر روز اس میں اضافہ ہو تا چلا جاتا ہے اور جب تک اس کی عقل کمال کو پہنچے اور وہ یہ سبحضے کے قابل ہو کہ اس (ریا) میں میر افتصان ہے ریاکی عاد سے اس پر غالب آجاتی ہے اور پھر اس کا نکالناد شوار ہو جاتا ہے ۔ مشکل ہی ہے کو کی شخص الیا ہوگا جس کو یہ مرض لاحق نہ ہواس لیے تمام لوگوں پر اس کے علاج کی کو شش فرض عین ہے ۔

ریا کا علاج دو طرح سے ہو تا ہے: ریاکا علاج دو طرح پر ہے ایک تنقیح اور دوسر اتعدیل۔ تنقیح سے مراد مسل ہے یعنی اس مرض کے مادے کوباطن سے بالکل نکال چینکے مسل کے ذریعہ یہ علاج علم وجمل دونوں سے مرکب

۱- ایک مشہور صوفی اور عالم جن کی کتاب المعتف کو والا تقبار تصوف میں مشہور ہے آپ تیسر ی صدی بجری کے مشہور صوفی اور عالم ہیں۔ ۲- عدیث مرسل اس عدیث کو کہتے ہیں جس کے اساد متصل نہ ہول یعنی در میان ہے کوئی سند ساقط ہو جائے۔

ہے۔ علمی علاج یہ ہے کہ انسان اس کے ضرر اور نقصان کو پہنچانے کیونکہ وہ ہر ایک کام اس واسطے کرتا ہے کہ اس کو اس کے کرنے کے کرنے کے لذت حاصل ہو اور جب وہ یہ سمجھے گاکہ اس (ریا) کی مضرت اس قدر ہے کہ وہ اس کو بر داشت نہیں کر سکے گااس صورت میں اس لذت ہے وست بر دار ہونا اس پر آسان ہوگا۔ شلاوہ سمجھے لے گاکہ اس شہد میں زہر قاتل بھی شامل ہے تواگر چہ اس کو شہد کھانے کا بہت شوق ہے لیکن وہ زہر کے شامل ہونے کی وجہ سے اس سے پر ہیز کرے گا (اس شہد کو نہیں کھائے گا)۔

ریاکی جڑ ہیں : ریاک اصل اگر چہ جاہ و منصب کی مجت کے باتھ تکی والہ نہ (جاہ و منصب کی مجت ریا پر آبادہ کرتی ہے) '
کین اس کی جڑ ہیں تین ہیں 'ایک تواپی تعریف کی مجت ( یہ چاہنا کہ لوگ اس کی تعریف کریں – ) اس کی دوسر کی جڑند مت
کا خوف ہے اور تیبر کی جڑ مخلوق ہے کس قتم کی طمع رکھنا۔ جب ایک اعرائی نے حضور سر و رکا سُنات علیا تھے ۔ دریافت کیا
کہ آپ ایسے شخص کے بارے میں کیاار شاد فرماتے ہیں جود مین کی حیت ہے جہاد کر تا ہے یاس واسطے جہاد کر تا ہے اس کا نام مشہور ہو ؟ حضور اکر م علیا تھے نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص کلمہ
اس کی شجاعت کو دیکھیں یااس لیے کہ اس کا نام مشہور ہو ؟ حضور اکر م علیات نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص کلمہ
وحد کو بلد کرنے کے لیے جہاد کرے گا دواس نے حق تعالی کی راہ میں کیا – اس میں حضور اکر م علیات کی اشر و اس طرف اس طرف اس کی خواہاں نہ ہو اور نہ کس کی نہ مت ہے ڈرے – جیسا کہ حضور پر تور علیات نے ہو اور میں گائے ہو ہو کہ میں اس طرح مناد کی کہ ہو وہ میں اس کو ملے گئی ہو ہو ہو گا تواس نے جس چیز کی بنیت کی ہے کہ دو اس بی ہو گیا کہ ہو شو گا تواس نے جس چیز کی بنیت کی ہے کہ دو اس بی رہوں کی بیا ہو گی کہ دو نے خدا کی عباد کرے گا تواس نے جس کی دول کی جات کی خواس کی کہ ہو گیا گی کہ تو نے خدا کی عباد کر وہ کے خواس کی کہ ہو گیا گی کہ دول کو راضی کیا گئی نے خدا تو کی خواس کی کہ خواس کی کہ ہو گیا کہ جن تعالی کی در گاہ سے دور کی اختیار کی ' تو نے تولیت خال کی در گاہ سے دور کی اختیار کی ' تو نے تولیت خلق کی جو تعالی کی در اختی کیا تھی کے خواس کی کیاں خالق کی کیل خالق کی حصر سے نہیں ڈرا۔ "

جب ایک ہُوشمند شخص آخرت کی اس رسوائی پر غور کرے گاتو سمجھ لے گاکہ لوگوں کی تعریف اس کابدل نہیں ہو سکتی۔ خصوصاً جب کہ وہ انجھی طرح جانتا ہے کہ اس کی بعد گی اس کی نیکی کے بلیہ کو بھاری کر دے گی ۔ لیکن میں طاعت جب ریانے بڑو جائے تو پھر گنا ہوں کا بلیہ بھاری ہو جائے گااگر سے ریانہ کر تا تو انبیاء اور اولیاء کا اس وقت رفتی ہو تا اور اب ریا کے سب سے دوزخ کے فرشتوں کے ہاتھوں گر فقار ہے اور حرمال نصیب ہے 'چو نکہ اس نے سے عبادت خلق کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے کی تھی باوجود یکہ تمام مخلوق کی خوشنودی اور رضا مندی حاصل ہو با بھی محال ہے کہ اگر ایک شخص اس کی مدح کرتا ہے ہو با بھی محال ہے کہ اگر ایک شخص کور اضی کرتا ہے تو دوسر اناراض رہتا ہے اور اگر ایک شخص اس کی مدح کرتا ہے

www.aandidalada.com

تودوسر اند مت کرتا ہے اور اگر بفرض محال تمام مخلوق بھی اس کی تعریف کرے توان کے ہاتھ میں نہ اس کارزق ہے نہ عمر ہے اور نہ دنیا کی سعادت مخلوق کے ہاتھ میں ہے اور نہ آخرت کی شقاوت پران کا قابد ہے ۔ پس بر کی نادانی کی بات ہو گی کہ انسان اس طرح اپنے ول کو پریشان کرے اور خداو نذ تعالیٰ کے عماب میں مبتلا ہو - اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ ان تمام ہاتوں پر دل میں غور کرے -

اس طرح جب حضوری قلب حاصل ہو گی اور اخلاص میں ثابت قدم ہو جائے گا تو مخلوق کی خاطر داری ہے اس کو چھ کارامل جائے گا اور نورِ اللی اس کے دل پر چکے گا-دل پر لطا ئف اللی کا نزول ہو گا اور عنایتِ اللی متواتر شامل حال رہے گئی 'اس کے لیے اخلاص کار استہ کھل جائے گا-جو کچھ اب تک بیان کیا گیا ہے علمی علاج تھا-

عملی علاج : ریاکا عملی علاج یہ ہے کہ انسان اپنی خیر ات اور اطاعت کو اس طرح چھپائے جیسے کوئی اپنی ہرائیوں اور گناہوں کو چھپاتا ہے تاکہ وہ اسبات کا عادی بن جائے کہ میرے لیے بس یہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بندگی اور طاعت کو وکی رہاہے (جھے اور کسی کے جانے کی ضرورت نہیں) یہ بات ابتدائے حال میں اگر چہ دشوار ہوگی لیکن کو شش کرنے سے آسانی میں بدل عتی ہے ۔ اس وقت وہ مناجات اور اخلاص کی لذت کو محسوس کرے گا اور اس وقت یہ حالت ہو جائے گ کہ اگر مخلوق اس کی طاعت وبندگی سے آگاہ ہے۔)

دوسر اطریقه علاج: یعنی علاج بذریعه تعدیل - یعنی جب ریا کادل میں گذر مو تواس کوابھر نے نه دینا (دباد نیا) ہر چند کہ اس نے جود کوریاضت ہے ابیابالیا ہو کہ لوگوں کے مال کی طمع اور ان کی طرف سے مدح و ثناکا ذوق و شوق دل ہے ہٹ چکا ہواور یہ سب باتیں اس کی نظر میں حقیر ونا چیزین گئی ہول الیکن شیطان کا تو کام ہی ہیے کہ عبادت میں ریا کا خیال دل میں پیدا کرے - پہلاوسوسہ توبیہ پیدا کرتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ آیااس کی عبادت کی خبر کسی کو ہوئی یا خبر ہو جانے کی امیدے یا نہیں-دوسر اوسوسہ شیطان سے پیدا کر تاہے کہ دل میں اس بات کی رغبت پیدا ہوتی ہے کہ وہ جانے کہ مخلوق کے نزدیک اس کا کیام ہتہ ہے؟ تیسر اوسوسہ پہ ہے کہ اس رغبت کودل سے جاہے اور اس بات کی ٹوہ لگائے اس صورت میں چاہے کہ سب سے اوّل دل سے پہلے و سوسہ کو دور کرے اور دل میں خیال کرے کہ مخلوق کی آگاہی ہے مجھے کیا حاصل ہم حق تعالی کا جا نناکا فی ہے کہ میر اواسط مخلوق ہے ضیں باعد خالق ہے ہاں اگر اس موقع پر مخلوق میں مقبولیت کی رغبت پیدا ہو تواس سے قبل جوبات ہم سمجھا بھے ہیں اس پر عمل کرے-اور سمجھے کہ مخلوق میں مقبول 'اور بار گاہِ اللی میں مر دود بن جائے گااور اللہ تعالیٰ کے عماب کی صورت میں کیا فائدہ دے گی جب بیہ فکر کرے گا تواس د غبت ہے دل میں کراہت پیدا ہو گی اور این کراہت کا فائدہ یہ ہو گاکہ جب ریا کا شوق قبولیت خلق کی طرف اس کوبلائے گا تو یہ کراہت ﷺ میں حاکل ہو جائے گی اور مانع آئے گی م کہ جوبات قوی تراور غالب ہوتی ہے نفس اس کا تابع بن جاتا ہے۔ پس ال تین وسوسول کو دفع کرنے کے لیے ان تین باتوں پر عمل کرے ایک ہیہ کہ سمجھے کہ خدا کی لعنت اور اس کے عذاب میں گر فتار ہوگا- دوسر ی وہ کراہت جواس معرفت سے پیدا ہو (جس کے باعث اس نے ریا کو قابلِ نفرت سمجھاہے) تیسرے بیہ کہ ریا کے وسوسوں کو خودے دفع کرے۔

ریاکا غلبہ: کھی ریاکا غلبہ انا شدید ہوتا ہے کہ دل میں جگہ باتی نہیں رہتی (ریاد آل کو چاروں طرف سے گھر لیتا ہے)

اس وقت اللہ تعالیٰ کی نار ضامندی کا خیال اور ریاکی کر اہت سامنے نہیں آنے پاتی -اگرچہ اس کیفیت کے پیدا ہونے سے
پہلے اس نے دل میں بیبات ٹھان کی تھی کہ ریا ہے ہے گا-یہ ایسی صورت ہے کہ اس میں شیطان کا غلبہ ہوتا ہے 'اس کی
مثال ایسی ہے کہ کی شخص نے حکم ویر دباری کو اپنایا اور غصہ کی برائی پر خوب غور کیا۔لیکن جب وقت آیا تو غصہ غالب آگیا
اور پچپلی تمام باتیں بھول گیا اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ معرفت موجود ہوتی ہے لیکن دھو کے سے اس کو بھی ریا سمجھ بیٹھتا
ہے۔یاد رکھنا چاہیے کہ جب شہوت توی ہوتی ہے تو کر اہت پیدا نہیں ہوتی اور اگر کر اہت پیدا بھی ہو لیکن شہوت کی
شدت ہے مقابلہ کر کے شہوت کو دفع نہ کر سکے اور قبولیت خلق کی طرف اس کی توجہ ہو جائے۔اکثر علماء اس بات سے
توجہ نہیں کر منہ دیکھی بات کرنا نقصان رسال ہے لیکن اس کے باوجود ایسا کرتے ہیں اور اس سے توجہ نہیں کرتے 'بیں دیا کا
دفع کرنا قوت کر اہت کے مطابق ہوگا اور کر اہت کی قوت انسان کی معرفت کے مطابق ہوگی 'اور قوت معرفت قوت ایسان

کے مماثل ہوگی اور ملا تکہ ہے اس میں تعاون حاصل ہوتا ہے 'بالکل اسی طرح ریاد نیاوی شہوت و خواہش کے مطابق ہوگا اور اس کو شیطان کی مدد پنچے گی۔ گویابعہ ہے کا دل دو لشکروں کے در میان پھنتا ہے (ایک لشکر ملا تکہ کا ہے اور ایک لشکر معنیطان کا ہے) اس کو ہر لشکر کے ساتھ ایک تناست تعلق کا ہوتا ہے۔ جس سے تعلق کی نسبت قوی ہوگی اس کا وہ اڑ جلہ قبول کرے گااور اسی طرف اس کی رغبت زیادہ ہوگی اور یہ مناسبت و قوع سے پہلے حاصل ہو جاتی ہے کہ بعد ہے نہ نماز سے پہلے خود کو ایبا تیسا کہا ہو کہ فرشتوں کے اخلاق واوصاف اس پر غالب ہو گئے ہوں یاشیطان کے اخلاق غلبہ پا چکے ہوں (ان دو صور توں میں سے ایک صورت ہوگی) پس جب عبادت کے در میان ریا کا خیال آتا ہے تو وہ نسبت تعلق رونما ہو جاتی ہے اور تقد پر ازل اس کو تھینچ کر اسی جگہ اور اسی طرف لیے جاتی ہے جو اس کی ازل سر نوشت سے خواہ ملا تکہ کی مناسبت کا غلبہ ہویا شیاطین کی مناسبت اپناغلبہ رکھتی ہو۔

فصل: اے عزیز!جب تم نے ریا کے سب کو توڑویااور تمہاراول اس سے ہین ار ہو گیا تواگر کچھ وسوسہ دل میں باتی بھی رہ جائے تو تم ماخوذ نہیں ہوگے کیونکہ یہ انسانی سرشت اور اس کی فطرت ہے چنانچہ تم کویہ تھم نہیں دیا گیا ہے کہ تم اپنی اپنی سرشت اور فطرت کو ہی نیست و نابو د کر دوبا بحہ کی تھم دیا ہے کہ اس کو مغلوب اور اپنازیر دست بنادو تا کہ وہ تم کو جہنم کے غاز میں ند د تھیل سے 'اور اس کی شناخت ہے ہے کہ جب تم کویہ قدرت حاصل ہو جائے کہ تم طبیعت کا تھم نہ مانو تو سمجھ لو کہ وہ تمہاری مغلوب ہو گئی۔ پس جس کا تم کو تھم دیا گیا تھا اس کا حق جالانے کے لیے اتنی بات کافی ہے' اس وقت شہوت و فو اہش ہے تم کو جو کر اہت ہوگی وہ اس شہوت کا جو پیدا ہوئی تھی 'کفارہ بن جائے گی اور دلیل اس بر ہے ہے کہ خواہش ہے تم کو جو کر اہت ہوگی وہ اس شہوت کا جو پیدا ہوئی تھی 'کفارہ بن جائے گی اور دلیل اس بر ہے ہے کہ خواہش ہے تم کو جو کر اہت ہوگی وہ اس شہوت کا جو پیدا ہوئی تھی 'کفارہ بن جائے گی اور دلیل اس بر ہے ہے کہ خواہش ہے تم کو جو کر اہت ہوگی وہ وہ اس شہوت کا جو پیدا ہوئی تھی 'کفارہ بن جائے گی اور دلیل اس بر ہے ہے کہ خواہش ہے تم کو جو کر اہت ہوگی وہ اس شہوت کا جو پیدا ہوئی تھی 'کفارہ بن جائے گی اور دلیل اس بر ہے ہے کہ خواہش ہو تا کہ بھو تھی ہوئی تھی انسان کو تعلق کی اور دلیل اس بر ہے ہوئی ہوئی تھی انسان کیا تھی ہوئی ہوئی تھی انسان کی اور دلیل اس بر ہے ہوئی دو کر ایک تھی ہوئی ہوئی جو کے لیے اس کو تعلق کو تو کر ایک ہوئی ہوئی تا کہ دو کر ایک تو کی دو کر ایک تو کی بیا کی کو تو کر ایک تو کی دو کر ایک کو تو کر ایک تو کی دو کر ایک کو تو کر ایک کی دو کر ایک کو تو کر کر ایک کو تو کر ایک کو تو کر ایک کو تو کر کر ایک کو تو کر کر ایک کو تو کر کر ایک کر ایک کر کر ایک کر ایک کر ایک کر ایک کر کر کر ایک کر کر ایک کر کر ایک کر کر ایک کر کر کر ایک

وسوسول کے سلسلہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عشم کی گذارش : صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین نے حضور اکر م علیہ کے عرض کیا کہ ہمارے دل میں ایے وسوے اور خیالات آتے ہیں کہ اگر اس کے عوض ہم کو آسان پر اٹھا کر زمین پر پیک دیں تو ہمارے حق میں وہ بھلا ہو اور ان وسوسول اور خیالات کے باعث ہم بے چین و مضطرب رہتے ہیں حضور اکر م علیہ نے نے فرمایا کیا الی حالت تم پر گذرتی ہے ؟ انہول نے عرض کیا جی ہال۔ حضور پر نور علیہ نے فرمایا ہے وار سے جو عبادت میں گذرے تھے ان سے کر اہت کر ناصر تکا بمان ہوااور کر اہت ان کا کفارہ قرار دیا جائے تو پھر تو وہ چیز جو مخلوق کے وسوسول سے تعلق رکھتی ہے کر اہت سے یقینا ہے جائے گا۔ البتہ بھی ایمان کی کفالفت پر قادر ہو توالیہ موقع پر شیطان اس پر حسد کر ہے اور اس کو اس کو اور اس کے وار اس کو اور دل کی اس پر شانی کے باعث وہ عبادت کی لذت سے محروم رہے۔ کہ اس جھڑ ہے اور اس کے چار در جے ہیں۔ پہلا در جہ یہ ہے کہ شیطان سے جھڑ نے میں تضیح اوتات کی لذت سے محروم رہے۔ کہ شیطان سے جھڑ نے میں تھی نا خطا اور غلطی ہے اور اس کے چار در جے ہیں۔ پہلا در جہ یہ ہے کہ شیطان سے جھڑ نے میں تصفیح اور قات

Treasurer/distribution to the

کرے۔دوسر اور جہ ہے کہ صرف شیطان کی تکذیب کر کے اس کو دفع کرے اور مناجات التی ہیں مشغول رہے۔ تیبر اور جہ ہے کہ تکذیب اور دفیعہ میں مشغول نہ ہو کیو تکہ اس صورت ہیں بھی پچھ نہ پچھ وقت ضائع ہو تاہے 'چو تھا در جہ ہیہ کہ اندال کے اخلاص ہیں مزید سعی کرے کیو تکہ وہ اچھی طرح جانت ہے کہ جہ اخلاص عمل شیطان کو اور زیادہ تھلے گااور نہ ہو کر پھر آئندہ اس کی طرف توجہ نہیں کرے گااور بید در جہ کمال کا ہے کہ جب شیطان بندے کی صفت معلوم کرلے گا تو پھر اس کی طرف توجہ نہیں کرے گااور بید در جہ کمال کا ہے کہ جب شیطان بندے کی صفت معلوم کرلے گا تو پھر اس کے بایو سے مایو س اور نامید ہو جائے گا۔ ان در جات کی مثال ان چار شخصوں کے احوال ہے دی جائے ہی ہو کہ بیاس نے اس کی بات تو معلم کی طلب کے لیے گھر سے نگلے راستہ ہیں ان کو ایک حاسد ملا اور ایک شخص کو ان ہیں ہے منع کیا اس نے اس کی بات تو ہمائی کیان اس ہے جھر نے لگا اور اپناوقت ضائع کر دیا اور جب اس حاسد ہند دو سرے شخص کو منع کیا تو اس نے پس سے ہناویا اور اس سے لڑئے کہ اس طرخ اس التقات کی اور چلہ یا کہ دو افر اور ہے جھر اپنی مقد حاصل کر لیا اور تغیر سے کیا وہ چلے بھی مقصد حاصل کر لیا اور تغیر سے بات کرنے کا موقع بھی نہ ہو اور اس کے وہ جھر نے کہ اس طرح حاسد نے اول کے دوافر اور ہے تھے نہ پچھ اپنا مقصد حاصل کر لیا اور تغیر سے بات کرنے کا موقع بھی نہ ہو اور اس کی مراد پچھ بھی مقصد حاصل کر لیا اور تغیر سے اس صورت ہیں آگروہ ان تین کے منع کرنے ہو اتو اس آخری چو تھے خض ہو اور نیادہ ہو گیا اس طرح مناج گا کی گاش میں اس کو منع نہ کر تا (کہ میرے منع کرنے سے تو اس کا شوق اور ذیادہ ہو گیا) کہ اور چاہ کہ اس تک ہو بھی کہ اور خارد میرے منع کرنے سے تو اس کا شوق اور ذیادہ ہو گیا) کہ اور جائے دو اس کی جو ات کو اس کی جو اس تک ہو جو اور اس کی جو کہ جو اس کی جو کے شیطان کے وہ موسوں سے جھڑنے میں مصورت میں جو ان کہ دوافر اور نے دوافر ہو گیا) کہ اور جو جو جو بی دوافر کیا ہو جو ان کی جو تھے خصص کو دو نہ ہو گیا کہ کاش میں اس کو منع نہ کر تا (کہ میرے منع کرنے سے تو اس کا شوق اور ذیادہ ہو گیا) کہ دوافر کے منع کرنے سے تو اس کی جو کیے خصص کو دوافر کے دوافر کیا کہ دوافر کے دوافر کی جو تھے خصور کی جو کیا کہ دوافر کی جو کیا کو کو کیا کہ دوافر کے دوافر کیا کہ کو خود کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو ک

#### طاعت وبندگی کے اظہار کی رخصت

معلوم ہو ناچاہیے کہ طاعت کو چھپانے میں فائدہ یہ ہے کہ ریاسے نجات حاصل ہولیکن اس کے ظاہر کرنے میں بھی بروا فائدہ ہے کیو نکہ لوگ اس کی طاعت کو دیکھے کر اس کی چیروی کریں گے اور ان کو خیر کی طرف رغبت ہوگا۔ میں سبب ہے کہ حق تعالی نے دونوں قتم کے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے اور ارشاد کیا ہے کہ:

تم اگر صدقه آشكار ااور تعلم كهلا دو ك تو بهلا كام ب اور اگر يوشيده دو ك توبه بهت الچهى بات هوگ -

إِنْ تُبُدُو الصَّدَقِّتِ فَنَعِمًّا هِيَ وَإِنْ تُخُفُوها وَ تُوتُوها الْفُقُرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُه

ایک روایت : روایت ہے کہ ایک دن حضور اگر م علی کے درقم کی ضرورت ہوئی ایک انصاری تھیلی لے کر حاضر ہوئے جب دوسر ے لوگوں نے ان کا یہ عمل دیکھا تو دوسر ہے بھی رقبیں لانے گے - حضور علی نے نے فرمایا کہ جو کوئی ایک ایس ایسی ایسی کے جب دوسر ے لوگوں کی بیروی کا کہ اس کو دیکھ ایسی ایسی ایسی ایسی کے بیروی کا رسی اس کو ایک اجرتوا پنااور دوسر ااجر لوگوں کی بیروی کا (کہ اس کو دیکھ کر دوسر دل نے دہ عمل خیر کیا)۔ اس طرح جو مخض جج کو یا جہاد کو جانا چا ہتا ہے 'تو پہلے اس کی تیاری کرے اور باہر نکلے (تاکہ

uncommunication (income

لوگ اس کے اراد ہے ہے آگاہ ہوں) اور دوسر وں کو بھی اس کا شوق پیدا ہو'یارات کی نماز (تہجد) بآ وازبلد پڑھتا ہے تاکہ دوسر ہوگی۔ اس کے اندرریا پیدا دوسر ہوگا) اور اس کے عبادت کے ظاہر کرنے ہو دوسر وں کور غبت ہوتی ہے تو یہ بات افضل ہوگی اور اگر ایساکرنے ہولی میں ریاکا شوق پیدا ہو تو ووسر وں کی رغبت ہوتی ہوتی ہے تو یہ بات افضل ہوگی اور اگر ایساکرنے ہولی میں ریاکا شوق پیدا ہو تو دوسر وں کی رغبت ہے اس کو پچھ فا کدہ نہ ہوگا۔ پس اے چاہیے کہ اپی طاعت کو پوشیدہ رکھے۔ میں اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پس اگر کوئی محض اپنی طاعت کو ظاہر کر باچاہتا ہے تو ایسی جگہ ظاہر کر سے جمال اس کی پیروی اور اقتداء ممکن ہوکیو نکہ کوئی محض ایسا ہوگا کہ گھر کے لوگ اس کی اقتدا کریں گے اور بازار کے لوگ (باہر والے) اس کی اقتدا نہ کریں۔ دوسر ی بات اس سلسلہ میں ہے کہ انسان اپنو دل پر نظر کرے کیو نکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ریاکا شوق باطن میں چھپا ہو تا ہے اور اس کو دوسر وں کی اقتدا کے بہانے دہ انہوں جا تاکہ دہ ہلاکت میں پڑجائے' ایک ضعیف محض ہاگر میں گال دی جائے تو اس محض کی مانند ہے کہ تیر تا نہیں جانتا اور وہ ڈوب یا تھی قو دوسر مے شخص کی ہاند تو گی مثال اس کی ہے جو شاور ی میں استاد کا مل ہو آپ بھی ڈوب میں چوارد وسر وں کو بھی چالے یہ در دوسر وں کو بھی چالے یہ در دوسر کا خوار نہیں کر سکتا۔ دو جائیں گا ور وہ ہی گا ہو آپ بھی ڈوب کے تیس کی استاد کا مل ہو آپ بھی ڈوب سے چھاور دوسر وں کو بھی چالے یہ در دوسر وں کو بھی چالے یہ در دوسر کی نہیں کر سکتا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ جو عبادت جھپانے کی ہواس کو نہیں چھپاتا 'اس امر میں اگر صدق نیت ہے تواس کی علامت یہ ہے کہ اگر کو تی اس سے کے کہ تم اپنی عبادت کو مخفی رکھو تاکہ اس دوسر سے عابد کو دوسر ول کی اقتداء کا تواب عاصل ہو جائے اور تم کو وہی تواب عاصل ہو گاجو اظہار کی صورت میں حاصل ہو تا تواس صورت حال میں اگر وہ شخص اپنی ماطہ اور کم کو وہی تواب عاصل ہو گاجو اظہار کی صورت میں اپناور جہ تلاش کرنا چاہتا ہے (مخلوق کی نظر میں احترام کا خواہال نہیں ہے۔

اظہرار عبادت کا دوسر اطریقہ: غبادت کے ظاہر کرنے کا دوسر اطریقہ یہ ہے کہ عبادت کے اظہار کے بعد کے کہ میں نے خوب کیا اس طرح کہنے ہے نفس کو ایک طرح کی لذت اور حلاوت حاصل ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے بھی زیادہ باتیں زبان سے نکل جائیں۔ بس زبان کو قابع میں رکھنا اور اظہار نہ کرنا واجب ہے جب تک اس کے نزدیک مدح اور فرمت رواور قبول پر ایر نہ ہوں 'جب یہ چیزیں اس کے لیے یکسال ہو جائیں اور اس کے نزدیک مدح اور قبول پر ایر نہ ہوں 'جب یہ چیزیں اس کے لیے یکسال ہو جائیں اور اس کے نزدیک مدح اور قبول پر ایر نہ ہوں 'جب یہ چیزیں اس کے لیے یکسال ہو جائیں اور اس وقت وہ سمجھے کہ یو لئے سے لوگوں کو خبر کی ترغیب ہوگی تب کھے اور بررگان سلف جو صاحبان قوت تھا انہوں نے اس قتم کی با تیں بہت کچھ کی ہیں۔ چنانچہ حضر سے سعد اتن معاذر ضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ "جب سے میں مسلمان ہو اہوں کی نماز میں بھی دنیاوی خیالات میر سے دل میں نہیں گذر سے مرف وہ سوال خیال میں آتا تھا جو آخر سے میں بوچھا جائے گا اور اس کا جو اب بھی 'اور حضور اکرم علیا ہے جو پچھ میں نے سااس کو یہیں کے ساتھ میں جانا کہ سب سے ہے۔ "حضر سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں صبح کو جس حالت میں اشختا ہوں یہ تھی نے ساس کو جس حالت میں اشختا ہوں کے ساتھ میں جانا کہ سب سے ہے۔ "حضر سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں صبح کو جس حالت میں اشختا ہوں

یہ تمام باتیں ارباب قوت کی ہیں 'جوارادے کے کمزور ہیں ان کوچاہے کہ اس سے مغرور نہ ہوں۔ حق تعالیٰ نے ان امور میں ایسے اسرار رکھے ہیں جن کی کسی کو خبر نہیں 'ہر ایک شر میں ایک خبر پنماں ہے جس کی ہمیں آگاہی نہیں اور ریا میں بھی خلا گت کے واسطے بہت کچھ خبر ہے ہر چند کہ اس کے باعث ریا کار کو خرابی کا منہ ویکھنا پڑتا ہے 'کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جوریا سے کام کرتے ہیں لیکن دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس شخص میں اخلاص ہے اور یہ سمجھ کر اس کی اقتدا کرتے ہیں۔ (پس اقتداکر نے والوں کو اجرو ثواب حاصل ہوالیکن ریا کارے لیے خرابی بسیار ہے۔

نقل ہے کہ زمانہ سابق میں بھر ہ کے ہر گلی کو ہے ہے ذکر النی اور تلاوت قر آن پاک کی آوازیں بلند ہوتی تھیں اور اس طرح لوگوں کو کر آن پاک کی ترغیب ہوتی تھی۔ انفا قاس زمانے میں سی عالم نے و قائق ریا کے بارے میں ایک رسالہ لکھا (اس رسالہ کی جب اشاعت ہوئی تو) تو تمام لوگ ذکر و تلاوت جری ہے دست بر دار ہو گئے اور ترغیب میں اور کئی لوگوں نے کماکاش اس عالم نے یہ رسالہ نہ لکھا ہو تا۔ بس ریا کار خود کو ہلاکت میں ڈال کر دوسروں پر فدا ہو تا ہواں کو اخلاص کی طرف بلاتا ہے۔

### معصیت اور گناہ کو چھیانے کی رخصت

معلوم چاہیے کہ مجھی تو عبادت کا ظاہر کر نابھی ریا کاری ہوتی ہے لیکن معصیت کو چھپاناان سات عذرول یا <mark>سباب</mark> کی ہما پر ہمہ وقت در ست ہے۔

معصبیت کو چھپانے کے ساتھ عذر: پہلاعذریہ ہے کہ حق تعالیٰ کاار شاد ہے کہ فتق دمعصیت کو پوشیدہ رکھو' حضوراکر م ﷺ کاار شاد ہے کہ جدا کا پر دہ اس پر دائل معصیت سر زد ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ خدا کا پر دہ اس پر دائلے۔ دوسر اعذریہ ہے کہ جب معصیت دنیا میں مخفی رہے گی توامید ہے کہ آخرت میں بھی پوشیدہ رہے گی' تیسر اید کہ معصیت کے نہ چھپانے میں لوگوں کی ملامت کا ڈر ہے (لوگوں کی ملامت کے ڈر سے اس کو چھپایا جاسکتا ہے) جس کے معصیت کے نہ چھپانے میں لوگوں کی ملامت کے دارے اس کو چھپایا جاسکتا ہے) جس کے باعث پریشانی خاطر اور پراگندگی دل بیدا ہوتی ہے اور عبادت میں خلل واقع ہوتا ہے۔

چوتھاعذریہ ہے کہ عاصی ملامت اور مذمت ہے اداس ہوتا ہے یہ انسانی فطرت کا خاصہ ہے - ملامت ہے اداس

Carrie //co

ہو ناور اس ہے گریز کرنا حرام نہیں ہے ہال نااور ند مت کوبر ابر سمجھنا کمال معرفت و خداشنا کی کی نشائی ہے اور ہر ایک اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔البتہ خلق کی ند مت کے خوف ہے عبادت کرنا درست نہیں۔ کیو نکہ طاعت اللی کے لیے اخلاص در کار ہے۔اگر کوئی شخص تعریف نے کہ اس کو ماریں جم بیٹیں گے اور شریعت نے اجازت دی ہے کہ آدئی ایے گناہ کو بھی یہ ہو کہ لوگ اس کو ماریں گے بیٹیں گے اور شریعت نے اجازت دی ہے کہ آدئی ایے گناہ کو بھی چھپائے جس سے عدواجب ہوتی ہو۔اس کو جاری شرم کے تو ہوری کی شرط ہے بر بیز کرنا رواجے بھناغذریہ ہے کہ لوگوں کی شرم دامنتی ہواور شرط ایمان کی ایک شاخ ہے شرم کچھ اور چیز ہے اور ریا چھھ اور ہے (دونوں میں فرق ہے)۔ ماتواں عذریہ ہے کہ اس بات کا خوف ہو کہ جب وہ علی الاعلان معصیت میں مبتلا ہوگایا گناہ کرے گا تب فات اس کی بیروی کریں گا اور گا ہی گا ہو کہ کا میں فرق ہی اس کی جھپانے ہے کہ اس بات کا خوف ہو کہ جب وہ علی الاعلان معصیت میں مبتلا ہوگایا گناہ کرے گا تب فات اس کی بیروی کریں گا اور گا ہوگایا گناہ کرے گا تب فات اس کی بیروی کریں گا اور گا ہوگایا گناہ کرے گا تب فات میں ہی گا ہو ہو کہ درجہ صدیقوں کا ہے۔ بیبات اس صورت میں پیدا ہو علی ہو گی گناہ سے اس کا ظاہر وباطن کی مال ہو تو یہ درجہ صدیقوں کا ہے۔ بیبات اس صورت میں پیدا ہو علی کے کہ خلوت میں بھی گناہ سے معصیت سر زد ہوئی اور اس نے کہا کہ جوبات اللہ تعالی کا پردہ اپنے اور بھی ڈاپ کی کر ہے۔ لین آگر خلوت میں اس سے معصیت سر زد ہوئی اور اس نے کہا کہ جوبات اللہ تعالی کا پردہ اپ اور کھی اس کو کہ بھی اس پردے ہے ڈواپ بھی ڈاپ کا کردہ اپنے اور بھی ڈواپ کھی کا بوری ہو کی کا ور دوسر وں کو بھی اس پردے ہے ڈھائی باور جس ہے۔

## ریا کے خوف سے کس محل ومقام پر نیک کامول سے رگ جانے کی رخصت ہے ا

جاننا چاہیے کہ طاعت تین قتم کی ہوتی ہے ایک وہ جس کا تعلق خلائت سے نہیں ہے 'جیسے نماز اور روزہ اور جج اور دوسری قتم وہ ہے جس کا تعلق خلق ہے ہے۔ جیسے خلافت 'قضا اور حکومت 'تیسری قتم وہ ہے جس کا تعلق مخلوق سے بھی ہے اور عامل طاعت سے بھی 'جیسے وعظ ونصیحت۔

فتہم اوّل کاترک ہر گرورست مہیں: قتم اوّل میں جو نماز 'روزہ اور ج ہے' ریا کے خوف ہے اُن کا چھوڑ تا کسی طرح بھی درست نہیں ہے خواہ وہ فرض ہویا سنت ہاں اگر ریا کا خیال عبادت کی ابتداء میں یا در میان میں آجائے تو کوشش ہے اس کو دفع کرے اور عبادت کی نیت تازہ کرے لوگوں کے دیکھنے کے باعث نہ عبادت کو گھٹائے نہ بڑھائے۔ البتہ جمال عبادت کی نیت ہی باقی نہ رہی ہو اور از اوّل تا آخر ریا ہی ریا ہواس وقت وہ عبادت نہیں رہتی ہال جب تک

ا - حفرت الم فزالي فرمات بين "بيد اكرون رفعت وروست واعن از خيرات التيم ريا" (كيميائ سعادت نوائحشور الويش ص ١٣ مطبوع ١١٨ع)

اصل نیت باقی رے عبادت ہے دست بر دار ہو ناروانہیں ہے-

حضرت فضیل بن عیاض کا قول: حضرت فضیل بن عیاض که قول و خاندیشے

عبادت چھوڑد یناریا ہاور جب انسان مخلوق کے واسطے عبادت کرے تو ہیں کہ مخلوق ہو تا چاہیے کہ شیطان تو

یہ چاہتا ہے کہ تو خدا کی بعد گی نہ کرے اور جب اس کا یہ مطلب پورا نہیں ہو تا تو وہ ور غلا تا ہے کہ لوگ مجھے د کھے رہے ہیں
اور یہ طاعت نہیں بائد ریاہ ، تاکہ وہ اس طرح تم کو فریب میں مبتلا کر کے بعد گی اور طاعت ہے بازر کھے اور اگر تم بالفر ض
اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے ذمین کے پنچ بھی بھاگ جاؤت بھی شیطان کی کے گاکہ 'لوگ جانتے ہیں کہ تو خلق اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے ذمین کے بینی بھی تو ریاہ ۔ "تو اس وقت تم کو اس کا جو اب یوں دینا چاہیے کہ 'مخلوق کا خیال کر کے ان کے باعث طاعت کا ترک کرتا بھی تو ریا ہے ۔ مخلوق کا دیکھنا اور نہ دیکھنا میرے نزدیک میسال ہے اور میں تو اپنی عادت پر عمل کر رہا ہوں اور کی سمجھتا ہوں کہ لوگ میری طاعت و بعدگی کو نہیں دیکھ رہے ہیں ۔ "کیونکہ خلق کے ڈر کی عادت پر عمل کر رہا ہوں اور کئی خالے کا حال کے غلام کو گیوں و نے کہ ان کو صاف کر دے اور اس نے صاف نہیں کے طاعت کا ترک کر دینا ایسا ہے جیسا کی نے اپنے غلام کو گیہوں دیے کہ ان کو صاف کر دے اور اس نے صاف نہیں کے اور یہ عذر پیش کیا کہ مجھے ڈر تھا کہ میں ان کو انچی طرح صاف نہیں کر سکوں گا۔" تو اس وقت اس غلام سے کی کہ اجائے گا کہ اے ناد ان ان آواصل کام ہے بازر ہااور اس صورت ہیں بھی ہے صاف و پاک نہ ہو سے ۔

پس معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے اپنے ہندے کو اخلاص عمل کے واسطے حکم دیا ہے اور جب وہ عمل ہی ہے دست بر دار ہو گیا تو اخلاص کا وجود کمال رہا کیو نکہ اخلاص تو نیک عمل ہے وابستہ ہے۔اس سلسلہ میں حضر ت ابر اہمیم نے علی قد س سر ہ کا واقعہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ جب وہ تلاوت میں مصر وف ہوتے اور اجانک کوئی شخص آ جا تا تو وہ پہلے قرآن پاک کو ہند کر دیتے تھے تب ہمکلام ہوتے تھے اور کہتے کہ یہ مناسب نہیں کہ کوئی دیکھے کہ میں ہر وفت تلاوت میں مصر وف رہتا ہوں۔" تو اس کا باعث بہت ممکن ہے یہ ہوکہ وہ یہ سمجھ کرقرآن پاک کوہند کر دیتے تھے کہ جب یہ شخص آ جائے تو اس سے ہمکلام ہونا ضروری ہوگا اور تلاوت ہے بازر ہنا پڑے گا اس طرح انہوں نے تلاوت کو مخفی رکھنا زیادہ بہتر سمجھا ہوگا۔

ہملام ، وہ سرور اور مادور مادوں عبار رہ ہا بہت ہیں کہ زمانہ سابق میں ایک شخص تھا کہ جب اس کورونا آتا تووہ ا بنامنہ ڈھانپ لیتا تھا تا کہ
لوگ اس کو نہ پہچا ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے کیو نکہ خلوت میں (خوف اللی ہے) رونالوگوں کے سامنے رونے ہے بہتر
ہے اور اس کی فضیلت ہے اور یہ کوئی عبادت نہیں تھی جس سے وہ بازر ہا (یمال بات عبادت کے سلسلہ میں ہور ہی تھی۔)
خواجہ حسن بھر گئی ہی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ زمانہ سابق میں کوئی شخص ایسا تھا کہ وہ راستہ سے اذبت پہنچانے والی

حواجہ مسن بھری ہی ہے یہ بھی فرمایا ہے کہ زمانہ سابل میں لوگ مسل ایسا کھا کہ وہ راستہ سے اوریہ ہو جائے یہ حکامت اس چیز کو ہٹانا چاہتا تھالیکن مخفی بظاہر وجہ ہے نہیں ہٹاتا تھا کہ لوگوں پر اس کا تقویٰ اور پار سائی ظاہر نہ ہو جائے یہ حکامت اس بچارے کے حال ہے بالکل مطابقت رکھتی ہے کہ اس بات کے خوف ہے کہ مخلوق اس کی عبادت سے واقف ہو جائے گی اس کی دوسری عباد توں میں خلل واقع ہو اس لیے شرت کے ڈر سے اس سے حذر کرنا درست نہیں ہے بلحہ طاعتِ کو جالانااور ریا کود فع کرناضر وری ہے ہاں اگر کوئی شخص ضعیف ونا تواں ہے اور اس نے ترکبِ عمل میں اپنی مصلحت دیکھی ہو تو اس کے حق میں رواہے لیکن سے بھی نقصال کے ساتھ ہے (اس کا اس ترک عمل میں نقصان ہے-)

ووسر کی قسم : دوسر ی قتم جیسا کہ بیان ہو چکاوہ طاعت ہے جس کا تعلق کلوق ہے ہو' جیسے سر داری' قضات اور خلافت ان کا موں میں عدل وانصاف عمل میں لایا جائے تو یہ بھی ایک بڑی عبادت ہے اور اگر عذر نہیں ہے تو سر تاسر معصیت ہے اگر کی کو ان کا موں میں اپنے عدل کا اطمینان نہ ہو تو ان عددوں کو قبول کرنا حرام ہے کہ ان میں بڑی آفات میں اگر چہ عین روزہ اور نماز میں لذت نفس نہیں ہے لیکن جب دوسر در کیجتے ہیں تو ان ہے بھی خظ نفس حاصل ہو تا ہے' اس کے بر عکس حکومت اور سر داری میں تو بہت حظ مجود ہے اور ان کا موں میں نفس کی پرورش خوب ہوتی ہے۔ اس کے بر عکس حکومت اور سر داری میں تو بہت حظ مجود ہے اور ان کا مول میں نفس کی پرورش خوب ہوتی ہے۔ اور حکومت اور سر داری مرف ایسے خوہ کو اس باب میں آزایا ہو اور عومت اور سر داری معرف کے بیا ہے جس کو اپنے عدل پر اظمینان ہواور اس نے خود کو اس باب میں آزایا ہو میں کہتے ہیں کہ منصب ہول کے خوف ہے ہے انصافی پر آمادہ ہو جائے تو ایسی علاء کا اختلاف ہے۔ معلی تو بدل جائے اس نے خود کو آزالیا ہے تو اس پر اعتماد رکھے بعض کہتے ہیں کہ منصب ہول کرے کہ عدم عدل محض ایک گمان ہے جبکہ اس نے خود کو آزالیا ہے تو اسی پر اعتماد رکھے ہوئے تو اختال ہے کہ اس میں نفس کا فریب ہو اور سر داری کے منصب پر پہنچتے ہی بدل جائے اور جب اس کو منصب پر فائز در ہے تو قاتی لہ ہونے سے پہلے ہی یہ تردد ہے تو غالب ہے کہ بدل جائے اس لیے اس سے چناہی ذیادہ بہتر ہے ۔ حکومت تو انمی حضر ات کو تو ہو تو تو آزادادی کے مالک ہیں۔ جو تو تو آزادادی کے مالک ہیں۔

منقول ہے کہ حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت رافع کے فرمایا کہ حکومت قبول نہ کرناخواہ دہ دو مخصول ہی پر کیوں نہ ہو۔ جب حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو حضرت رافع رضی اللہ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو حضرت رافع رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ نے خود قبول فرمالی - آپ نے فرمایا محاور اب آپ نے خود قبول فرمالی - آپ نے فرمایا میں مجھے اب بھی منع کر تاہوں اللہ کی لعنت ہواس حاکم پر جوعادل نہ ہو۔

ضعیف شخص والے اعتراض کی مثال ایس ہے گہ کسی شخص نے اپنے فرزندے کماکہ دریا کے کنارے نہ جانااوروہ بخود دریا میں شخص الے ایس جب سلطان خالم ہو تو قاضی قضاء میں بخود دریا میں تیر اگر تاہے -اب اگر لڑکا پانی میں اترے گا تو یقینا ڈوب جائے گا - پس جب سلطان خالم ہو تو قاضی قضاء میں عدل کس طرح کر سکے گا'یقینا وہ سلطان کا پاس خاطر کرے گا - لنذاالی صورت میں مصب قضاء قبول کر نادرست نہیں - اگر کسی شخص کو ناچار قبول ہی کر ناپڑا ہے تو پھر وہ اپنی معزولی کے خوف ہے کسی کا پاس خاطر نہ کرے بلحہ عدل پر ثابت قدم رہے یہاں تک کہ اس کو معزول کر دیا جائے اس نے اگر سے حکومت (منصب قضاة) خداوند تعالیٰ کے لیے کی تھی تو اس کو

ا - حفر ترافع صدیق اکبررض الله عنه کے غلام تھے جنسی آپ نے آزاد فرمایا تھا-

اس معزولی پر شاد مال ہو ناچاہیے-

تبیسری قسم : تیسری قتم وعظ کرنا'فتویٰ دینا' تعلیم و قدریس اور روایت حدیث ہے اس میں بھی بہت کچھ حظ <mark>موجو د</mark> ہاوراس میں نمازروزے سے زیادہ ریا کاد خل ہے -اگرچہ ریے کام بھی حکومت کرنے کے قریب ہیں ( حکومت کرنے کے مثلا ہیں) کیکن فرق اتناہے وعظ ونفیحت اور ذکر احادیث جس طرح سننے والے کے لیے نافع ہے اس طرح کہنے والے کے لیے بھی مفید ہے کہ دورین کی طرف بلاتا ہے اور ریاہے آدمی کوبازر کھتاہے ' حکومت کا حال اس جیسا نہیں ہے 'پس اگر ان امور میں ریاد خیل ہو تا ہو توہ عظ و تذکیر کو ترک کر دیناضروری نہیں ہے۔

ہر چند صحابہ کرام (ر ضوان اللہ تعالیٰ علیم)نے اس کام ہے گریز فرمایا ہے 'صحابہ کرام ہے جب کوئی فتو کی دریافت کر تا تودہ ایک ہے دوسرے کے حوالے کردیتے (خود ذمہ داری قبول نہیں فرماتے تھے) حضرت بیشر حاضی قد بس سر ہ نے حدیث شریف کے کئی مجموعے زمین میں دفن کردینے اور فرمایا کہ میں نے اس لیے ان مجموعوں کود فن کر دیا کہ میرے دل میں محدث بننے کا شوق پیدا ہو گیا تھااگریہ شوق پیدانہ ہو تا تو میں روایت کر تاسلف صالحین نے فرمایا ہے کہ و نیاداری کے ابواب میں سے حد ثناا م بھی ایک باب ہے لیعنی جو حد ثنا کہتا ہے اس کا مطلب سے ہے کہ مجھے صدر نشین بناؤاور مندیر بٹھاؤ-

وعظ کرنے کی اجازت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں دی : کی شخص نے حضرت

امیر المومنین عمر فاروق رضی الله عنه ہے اجازت مانگی کہ ہر صبح لوگوں کو وعظ سائے آپ نے اس کو منع کر دیااور فرمایا مجھے اں بات کا خوف ہے کہ تمہاراد ماغ آسان پرنہ پہنچ جائے (خود ہنی اور خودی پیدانہ ہو جائے۔) شیخ ابر اہیم تیمی کاار شاد ہے کہ "جب تم اینے دل میں بات کرنے کی رغبت دیکھو تو خاموش رہوادر جب خاموشی کی رغبت پاؤاس وقت بات کرو-"پس ہمارامسلک اس بارے میں یہ ہے کہ واعظ یا محدث اپنے دل پر نظر کرے اگر اطاعت اللی کا جذبہ موجزن ہو اور اس کے ساتھ کچھ خیال ریاکا بھی ہے ( یعنی ریا ہے بالکل غالی نہیں ہے ) تو اس وقت کھے کہ میں اپنی اس نیت کو ول میں استقامت دیتا ہوں تاکہ دہ اور قوی ہو جائے اس کا حکم بھی سنت اور نفل نمازوں جیسا ہے کہ اگر ریا کا شائبہ ہو تواس شائبہ کی بدیاد پر ان نمازوں کو ترک کرنا نہیں چاہیے-جب تک کہ اصلی نیت ہو (پیریا کا شائبہ اثر انداز نہیں ہو گا)۔لیکن حکومت کا معاملہ اس کے برعکس ہے - جب ریا کا خیال پیدا ہو تواس وقت اس ہے گریز ہی بہتر ہے اس لیے کہ باطل کی نیت اس میں جلد غلبہ پالیتی ہے۔ یکی وجہ تھی حضر ت امام ابو حنیفہ نے 'جب ان کوخد مت قضاء سپر د کرناچا ہے تھے <sup>کے</sup> تو آپ نے اس کے قبول کرنے ے یہ کہ کر انکار فرمادیا تھاکہ ''میں اس کام کی لیافت نہیں رکھتا۔''ان ہے جب یو چھا گیا کہ اس کا کیا سب ہے؟ تو آپ

ا ۔ لیمن مجھ سے صدیث بیان کی فلال نے ایک صدیث کی روایت کی حضرت امام غزائی کے الفاظ میہ ہیں "و چنیں گفتہ اند سلف که "حدثما" باب است از ابواب دنیا'' (کیمیائے سعادت ص ۲۲۵) ۲- تاریخ اسلام کا مشہور واقعہ ہے!امیر المسلمین منصور عبای آپ کو منصب قضادیناچا ہتاتھا آپ نے اس کو میہ جواب دیا تھا-

نے فرہایا کہ اگر میں پچ کہتا ہوں (کہ میں اس خدمت کے لاکق نہیں) تو جھے اس سے معذور رکھنا جا ہے اور اگر جھوٹ کہا

ہے تو جھوٹا خدمتِ قضاء کے لاکق نہیں۔ لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم و تدریس سے دست پر دار نہیں ہوئے ،

ہاں اگر کوئی شخص ان کا موں میں عبادت کی نیت بالکل نہ پائے اور اس کا موجب ریااور طلب جاہ ہو تو اس کا ترک کرنا فرض ہے اگر کوئی اس پر اعتراض کرنے تو ہم کہیں گے کہ اگر اس کے وعظ میں خلقِ خدا کا نفع نہ ہو ، مثلاً وہ اپ وعظ میں مسجع و مقلی عبارت میں تقریر کر رہا ہے یاوہ گوئی کے کام لے رہا ہے یا ایسے د قائق بیان کر رہا ہے جو عوام کے فہم سے بالاتر ہیں یادہ میں حداور فخر کا بچ نشوہ نما پائے تو ہم اس کو اس کام ہے منع کریں گے اس کو اس سے بازر کھنے ہی میں اس کی اور مخلوق کی میں حداور فخر کا بچ نشوہ نما پائے تو ہم اس کو اس کام ہے منع کریں گے اس کو اس سے بازر کھنے ہی میں اس کی اور مخلوق کی محمد ہیں اور کو تعلیم ہے د بنی علوم کا فائدہ پہنچتا ہے تو اس کو بازر ہے کی اجازت نہیں دی جائے گی کیونکہ اس کے بازر ہے میں اس کی تقوان ہے ۔ اندا سو آدمیوں کی نجات کے مقابلہ میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے پس اس کو دوسروں پر فد اکیا جاسکا ہے ۔ الندا سو آدمیوں کی نجات کے مقابلہ میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے پس اس کو دوسروں پر فد اکیا جاسکا ہے ۔ الندا سو آدمیوں کی نجات کے مقابلہ میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے پس اس کو دوسروں پر فد اکیا جاسکا ہے ۔

حضور اکر م علی کے کا ارشا دِ گرامی: حضور اکر م علی کے ارشاد فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ دین محمد میں ملا ہے ۔ پس بید شخص بھی دین محمد میں ملا ہے ۔ پس بید شخص بھی اس محف ہے کہ توا پنے کام ہے دست بر دار مت ہواور کو شش کر کہ ریا پیدانہ ہواور نیت در ست کرلے اور اپنے وعظ سے پہلے خود کو نفیحت کر اور خدا ہے ڈر اس کے بعد دو سروں کو ڈرا۔

یماں یہ سوال پیدا ہو تا ہے کہ کس طرح معلوم کیا جائے کہ اس واعظ کی نیت پاک و صاف ہے اور اس کی علامت کیا ہوگی تواس کا جواب ہے ہے کہ پاکی نیت کی علامت ہے کہ واعظ کا مقصد یہ ہو کہ خدا کے بعدے 'خدا کی طرف رجوع ہوں اور دنیا ہے روگر دانی اختیار کریں اور اس کی علامت اس کی وہ شفقت ہوگی جو اس کو بعد گائن خدا ہے ہے آگر کوئی دوسر اواعظ ایماوہاں موجود ہو جو اس سے زیادہ تقریر کرنے والا ہو اور لوگ بھی اس کی بات کو بہت مانتے ہوں تو چاہے کہ اس کی بات پر خوش ہو کیو نکہ آگر ایک کی نے ایک ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کنویں میں گر اہوا ہے اور اس کے اور اس کے حال پر اس شخص کو شفقت پیدا ہوئی اور چاہا کہ اس کو کویں ہے نکال لے اس کے ایمان کے حال پر اس شخص کو شفقت پیدا ہوئی اور چاہا کہ اس کو کویں ہے نکال لے اس کے ایمان کے اس کو بی دوسر سے واعظ سے خوش ہو ناچا ہے اور اگر یہ واعظ خوش نہ ہوااور خوش ہو ناچا ہے اور اگر یہ واعظ خوش نہ ہوااور رحمد کیا تو سمجھ لینا چاہے کہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مخلوق کو اپنا مطبع اور گردیدہ بنائے 'خدا کی اطاعت اور رحمد کیا تو سمجھ لینا چاہے کہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مخلوق کو اپنا مطبع اور گردیدہ بنائے 'خدا کی اطاعت اور رحمد کیا تو سمجھ لینا چاہے کہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مخلوق کو اپنا مطبع اور گردیدہ بنائے 'خدا کی اطاعت اور رحمد کیا تو سمجھ لینا چاہے کہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مخلوق کو اپنا مطبع اور گردیدہ بنائے 'خدا کی اطاعت اور اس کے دو شرب سے کہ مخلوق کو اپنا مطبع اور گردیدہ بنائے 'خدا کی اطاعت اور کردیدہ بنائے کہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مخلوق کو اپنا مطبع اور گردیدہ بنائے 'خدا کی اطاعت اور کردیدہ بنائے کہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مخلوق کو اپنا معتور کو میں سے 'خدا کی اطاعت اور اس کے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مخلوق کو اپنا مطبع اور گردیدہ بنائے 'خدا کی اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مخلوق کو اپنا مطبع اور گردیدہ بنائے 'خدا کی اطاعت اور اس کی کو میں کے خوش ہو کو کی میں کو میں کے خوش ہو کو کی کا میں کا معتور کی میں کو خوش ہو کی کو کی کی کی کو کیا کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کر کی کو کر کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو ک

dentiti madenadasada cung

مجت کالو گول میں پیدا کر نااس کا مقصد نہیں ہے-

دوسری بات اس سلسلہ میں ہے ہے کہ جب کوئی حاکم یاامیر اس کے وعظ کے وقت مسجد میں آئے تواپنی بات قطع میں سلسلہ میں ہے کہ جب کوئی حاکم یاامیر اس کے وعظ کے وقت مسجد میں آئے تواپنی بات قطع میں کرنی چاہیے 'نہ اپنے خن کوبد لے اور اپنی روش تقریر پر قائم رہے - واعظ کو سے بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو ایک ایس بات یا دے ہے من کر لوگ و ذھاڑیں مار مار کر روئیں گے لیکن وہ بات بہت کام کی نہیں ہے - تواس کو ترک کردے ہیان نہ کرے - پس چاہیے کہ ایس باتوں کو دل میں شولے اور دیکھے کہ ان باتوں سے اسے کر اہت نظر آتی ہے یا نہیں آگر اہت پیدا ہوتی ہے تو سمجھ لے کہ دوسری نہیت میں صدق و خلوص بھی موجود ہے تواس صورت میں کو شش کرے کہ اخلاص کی نہیت عالب آجائے -

قصل : کھی ایا ہوتا ہے کہ انسان کو اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ لوگ اس کو مصروف عبادت دیکھ برہے ہیں۔ یہ خوشی درست ہے ریا نہیں ہے 'کیو نکہ اس طرح بعد ہ مومن ہمیشہ عباد ت کا شائق رہتا ہے اور بھی اگر کوئی ایسامانع پیدا ہو گیا جو اس شخص کو عبادت ہے بازر کھے تو بہت ممکن ہے کہ اپنی عبادت دیکھنے والوں کے سبب سے سے مانع دور ہو جائے اور وہ بخوشی خاطر عبادت کی طرف متوجہ ہو جائے اس کی مثال یوں سمجھنا چاہیے کہ جب کوئی مخص اپے گھر میں ہوتا ہے تو تہجد کی نماز اکثر اس پر دشوار ہو جاتی ہے کیونکہ عور توں سے اختلاط یا نیند کا غلبہ یا دوسری باتوں میں مشغولیت سے پاہستر چھا ہونے کے باعث نماز میں مشغول نہیں ہو تالیکن اگر دوسروں کے گھر برہے تووہاں یہ اسباب موجود نہیں ہوتے اس وقت عبادت کی خوشی ظاہر ہوتی ہے یا اجنبی مکان میں نیند نہیں آئی تو نماز میں مشغول ہو جاتا ہے یا بچھ لوگوں کو وہاں دیکھا کہ نماز میں مصروف ہیں تواس کا شوق بھی پڑھااور خیال کیا کہ میں بھی ان لو گوں میں شریک ہو جاؤں کہ میں بھی ان کی طرح ثواب کا مختاج ہوں' یا ایسی جگہ گیا ہوا ہے جہاں روزہ دار موجود ہیں یا کھانا تیار نہیں ہے تو خود ببخو دروزے کا شوق پیدا ہو تاہے 'یا ایک جماعت کو دیکھتا ہے کہ وہ تراو تک کی نماز میں مصروف ہیں اور خود گھر میں کا بلی میں مبتلا پڑا ہواہے اور ان لوگول کی وجہ سے خود بھی شرکت کا شوق پیدا ہو تاہے یا جمعہ کے دن کثرت ہے لوگوں کو خدا کی عبادت میں مشغول دیکھتا ہے تو آپ بھی نماز اور تشبیح و تهلیل معمول سے زیادہ كرتا ہے اور ان تمام باتوں كاو قوع ميں آنابغير ريا كے ممكن ہے ليكن شيطان اس كوور غلاتا ہے اور كہتا ہے كہ تير ب اندریہ شوق او گوں کی دیکھادیکھی پیدا ہواہے لنذابیریاہے بہت ممکن ہے کہ بیہ شوق او گوں کے سب سے پیدا ہوا ہو یا دوسروں کی رغبت ہے اور زوال کے موافع موجود نہ ہول اور شیطان کتا ہے کہ بیر کام کر کیونکہ اس کی رغبت تیرے دل میں موجود تھی صرف ایک مانع موجود تھااور اب وہ مانع دور ہو گیا۔ پس ایسے شخص کو چاہیے کہ ان وونوں امور میں فرق کرے اور اس کی علامت ہے ہے کہ بالفرض دوسرے لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں اور وہ ان کو دیکھ رہا ہے پس اگریہ شوق عبادت ای طرح قائم ہے تو خیر کی رغبت کا سبب بن گیا ہے اور اگر اس کے بعدیہ شوق ختم ہو گیا

ہے تو سمجھ لے کہ بیر ریاہے اس وقت چاہیے کہ اس سے دست بر دار ہو جائے اور اگر طبیعت میں خیر کی رغبت اور اپنی شاکی محبت دونوں موجود ہیں تب بھی غور کرے اور دونوں میں سے جو غالب ہو اس پر اعتاد کرے۔

رسول اكرم علي كارشاد كرامى: اور حضور نى اكرم علي خير الله من خشوع الله من خشوع النفاق يمال خشوع نعوذ بالله من خشوع النفاق يمال خثوع نفاق كي يدمعن بين كه جم خثوع و خضوع مين محوجواوردل نه جو-

فصل: معلوم ہونا چاہے کہ جو کام اطاعت اللی سے متعلق ہے جیسے نماز وروزہ 'ان کا موں میں اخلاص واجب ہے لور ان میں ریاحرام ہے اور جو کام مباح ہیں تواگر ان میں ثواب کا آر زو مند ہے تب بھی اخلاص واجب ہے مثلاً جب کوئی شخص کی مسلمان کی حاجت روائی کے واسطے محض اللہ تعالی کی رضاجوئی کے لیے کوشش کر تا ہے تواس کوچاہے کہ اس میں اپنی نیت کو درست رکھے اور اس حاجت روائی پر اس سے شکر اور عوض کی امید نہ رکھے ای طرح آگر کوئی استاد اور معلم ہو وہ آگر شاگر دسے یہ تو قع رکھے کہ وہ اس کے پیچھے چلے یا خد مت کرے تواس طرح گویا وہ ثواب کا طالب ہو گیا اور اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں آگر استاد کی خواہش کے بغیر شاگر داس کی خد مت کرے تو یہ دوسر ی بات ہے لیکن بہتر ہی ہے کہ استاد اس کو قبول نہ کرے اور اگر قبول کرے (اور جبکہ اس کا یہ مقصد نہیں تھا) تو

ظاہرے کہ تعلیم کا ثواب ضائع نہیں ہوگاہشر طیکہ اگر شاگر دکی موقع پراس خدمت سے بازر ہے تواستاد متعجب نہ او جوعلاء احتیاط جالاتے ہیں وہ اس صور ہے حال ہے بھی گریز کرتے ہیں۔ چنانچہ نقل ہے کہ ایک استاد کو ئیں میں گرگیا'لوگ اس کے نکالنے کے لیے رس کے کر آگئے تواستاد نے ان لوگوں کو قتم دی کہ جس کسی نے مجھے ہے قرآن احدیث کی تعلیم حاصل کی ہے خبر داروہ اس رسی کو ہاتھ نہ لگائے 'استاد نے اس خوف سے منع کیا کہ کمیں ایسانہ ہو کہ یہ خدمت تعلیم کے ثواب کو باطل کر دے۔

ھر ت سفیال توری کی احتیاط : کوئی شخص حفرت سفیان توریؒ کے پاس مدیہ لے کر گیا' آپ نے قبول بس کیا اور کی کے پاس مدید لے کر گیا' آپ نے قبول بس کیاور کہا کہ میں بچ کہتا ہوں کہ میں نے آپ سے کھی در س حدیث لیا ہو'اس شخص نے کہا کہ میں بچ کہتا ہوں کہ میں نے آپ سے کھی در س حدیث نہیں لیا ہے' آپ نے فرمایا تم تو بچ کہتے ہو لیکن تہمار ابھائی مجھ سے پڑھتا ہے تو ججھے اس بات کا ڈر ہے کہیں اس مدید کی وجہ سے تہمارے بھائی پر ذیادہ شفقت نہ کرنے لگوں۔

ای طرح آیک محف اشرفیوں کے دو توڑے حضرت سفیان توریؒ کے پاس لے کر گیا اور ان سے کہا کہ پہورے والد آپ کے دوست تھ 'ان کی کمائی حلال کی کمائی تھی' مجھے اس مال میں سے یہ مال میراث میں ملا ہے آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ حضرت سفیانؒ نے وہ مال لے لیا اور جب وہ شخص چلاگیا تو حضرت منیان توریؒ نے اپ بیٹے کو اس شخص کے پیچھے وہ توڑے دے کر روانہ کیا اور وہ اشرفیاں پھیر دیں۔ اس لیے کہ هر ت سفیانؒ کو یاد آگیا تھا کہ اشرفیاں دینے والے شخص کے باپ سے ان کی دوسی محض اللہ کے لیے تھی۔ (کمی اور کی غرض سے نہیں تھی) اشرفیاں واپس کر کے جب حضرت سفیان کے بیٹے گھرواپس آئے تو ہوئی بے صبری کے ساتھ باپ سے کہا کہ بابا آپ کا دل بہت ہی سخت ہے' آپ کو معلوم ہے کہ میں بال دچوں والا شخص ہوں اور اللا اور غربت میں گرفتار ہوں' آپ نے قرمیر سے بہت اللاس اور غربت میں گرفتار ہوں' آپ نے فرمایا کہ اے فرزند انتم خود تو فراغت سے گذر دسمسر کرنا چا بیٹے ہوئیکن کے کام نگلے) حضرت سفیان ثوریؒ نے فرمایا کہ اے فرزند التم خود تو فراغت سے گذر دسمسر کرنا چا بیٹے ہوئیکن تام نگلے کے دن مواخذہ مجھ سے ہوگا اور مجھ میں اس مواخذہ کی طافت شیں ہے۔

استادکی طرح شاگرد کو بھی چاہے کہ علم عاصل کرنے ہے اس کا مقصد رضائے اللی ہو اور استاد ہے (سوائے علم کے) کی بات کی امید نہ رکھے ممکن ہے کہ بھی اپنے دل میں وہ اس طرح خیال کرے کہ اگر میں استاد کا مطبع اور فرما نبر دار رہوں گا تو استاد میری تعلیم میں زیادہ و کچیں لے گا اور دل ہے توجہ کرے گا یہ بات غلط اور قطعی طور پر رہا ہے - شاگر دکو چاہے کہ استاد کی خدمت کر کے اپنا در جہ خداو ند تعالیٰ کے حضور سے طلب کرے نہ کہ استاد ہے اس کا خواہاں ہو - اس طرح ماں باب کی رضا مندی محض خداو ند تعالیٰ کی خوشنو دی کے لیے چاہے اور ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو ان کے سامنے پارسا ثابت کرنے کی کو حشن نہ کرے - کیو نکہ اس میں فوری معصیت ہے - حاصل کلام میر کہ جس کام میں فوالی امیدر کھتا ہو اس کو خالصاً للہ جالائے - (واللہ اعلم)

☆.....☆

# اصل تنم

#### تكبر اور غرور كاعلاج

معلوم ہوناچاہیے کہ تکبر اور خود بینی ایک غلط روش اور بری رفتارہے اور حقیقت میں یہ حق تعالیٰ کے ساتھ ایک فتم کا مقابلہ ہے کہ بزرگی اور عظمت تو صرف اسی کی ذات کو سز اوار ہے - یمی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں جبار اور متکبر کی بہت ندمت آئی ہے - چنانچہ ارشاد ربانی ہے -

الله تعالی ہر غرور اور جابر کے تمام دل پر مر لگا دیتا ہے-(قرآن حکیم)

كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّار

اوربيه مهمى ارشاد فرمايا:

خَابَ كُلُّ جَبَّارِ عَنِيُدٍه

جتنے سرکش اور ضدی لوگ ہیں وہ سب کے سب بے مراد ہوئے-

اور فرمایا کیا:

إِنِّىُ عُدُّتُ بِرَبِّى وَرَبِّكُمُ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لأَيُوْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسابِهِ

میں اس سے جو میرااور تم سب کا رب ہے ہر مغرور و متکبر کے شر سے پناہ مانگتا ہوں'جوروز حساب پر ایمان نہیں رکھتا-

ارشادات نبوی علی استان : حضور نبی اکرم علیہ نارشاد فرمایا ہے۔ "جس کے دل میں رائی کے دانے کے رابر تکبر

ہوگاوہ بہت میں ہمیں جائے گا۔ "یہ بھی حضور علیہ نے فرمایا کہ جو شخص تکبر اختیار کرے گااس کانام متنکبرین میں لکھا
جائے گااور وہ بی عذاب اس کو دیا جائے گاجوان (متنکبرین) کو پنچتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان
علیہ السلام نے دیو پری اور جن وانس کو حکم دیا کہ سب باہر نگلیں دولا کھ انسان اور دولا کھ جنات جمع ہوئے اور ان کے
تخت کو آسان کے پاس اڑا کر لے گئے 'آپ نے ملا نگہ کی تشبیح کی آواز سیٰ وہاں سے زمین پر اترے اور اسے نشیب و میں
پنچ کہ قعر دریا تک پہنچ گئے اس وقت ندا آئی کہ اگر ایک ذرئ تکبر سلیمان (علیہ انسلام) کے دل میں ہوتا توان کو ہوا میں
پنچ کہ قعر دریا تک پہنچ گئے اس وقت ندا آئی کہ اگر ایک ذرئ تکبر سلیمان (علیہ انسلام) کے دل میں ہوتا توان کو ہوا میں
پنچ کہ قبر دریا تک پہنچ گئے اس فیا بیا ہے گالوگ ان کو اپنے پاؤں کے نیچ روندیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ذلیلو
خوار ہوں گے۔ "

صفور اکر م علی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ "دوزخ میں ایک غارے اس غار کو جب جب کتے ہیں حق تعالی ا

مغرورول اور متنكبرول كواس ميں ۋالے گا-"

حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ '' تکبر ایسا گناہ ہے کہ کوئی عبادت اس متکبر کو نفع نہیں دے گی۔'' حضور اکر م علیات فرماتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ ایسے شخص پر جو تکبر سے اپنے لباس کو زمین پر تھینچتا چلے' نظر نہیں فرما تا۔''حضور اکر م علیا ہے ہے منقول ہے کہ ایک شخص فاخرہ لباس پہن کر تکبر سے چلنااور اپنے آپ کو دیکھا تھا (خود بین تھا) حق تعالیٰ نے اس کو زمین میں د ھنسادیا اور وہ قیامت تک اسی طرح دھنستارہے گا۔

حضور نبی اکر م علی نے فرمایا ہے کہ "جو شخص تکبر کرتا ہے اور نازے چانا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہوگا۔"
جناب محمد من واسع رحمتہ اللہ علیہ نے ایک بارا پنے لڑکے کودیکھا کہ تکبر سے چل رہا ہے آپ نے پکار کراس سے
کما کہ اے لڑکے کیا تو اپنی حقیقت نہیں جانتا' من تیری مال کو میں نے دوسودر ہم میں خرید اتھا' اور مسلمانوں میں تیرے
باپ جیسے بہت ہے لوگ ہیں۔" شیخ مطرف این عبد اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مملب کودیکھا کہ تکبر سے چل رہا تھا' میں
نے اس سے کما کہ اے خدا کے بعد سے !ایسی چال سے حق تعالیٰ ناخوش ہوتا ہے۔ مملب نے بھھ سے کما کہ کیا تم مجھ کو
نیس جانتے ؟ میں نے کما جانتا ہوں' پہلے تو ایک ناپاک نطفہ تھا اور آخر میں ایک مردار ہوگا' اور دوحالتوں کے بین بین تو
نواستوں کو اٹھائے لیے پھر نے والا ہے۔

#### تواضع كي فضيلت

حضور نبی اگر م علی کے اور قرمای ہے کہ "جو کوئی تواضع کر تاہے حق تعالیٰ اس کی عزت بڑھا تاہے اور قرمایا ہے کہ کوئی شخص ایبا نہیں جس کے سرکی لگام دو فرشتوں کے ہاتھوں میں نہ ہو -جب دہ شخص تواضع کر تاہے تو ملا نکہ اس لگام کو اوپر چڑھاتے ہیں ادربارگاہِ اللی میں عرض کرتے ہیں اللی اس کو سربلند رکھ "اور اگر دہ تکبر کر تاہے تو لگام تھینچتے کی اور کئے ہیں اللی اس کو سر نگوں رکھ ۔ "حضور علی نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جو بغیر لاچار ہونے کے تواضع کرے اور ایبا مال جو اس نے بغیر کسی معصیت کے جمع کیا ہے دوسروں پر خرج کرے ۔ غریبوں پر رحم کرے اور الن کے پاس اٹھے بیٹھے اور عالموں کی ہم نشینی اختیار کرے دہ نیک مخت ہے۔

ابوسلمہ مدین رضی اللہ عنہ اپنے دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضور نبی اگر م علیہ ایک دن جارے بیال کیا کہ حضور نبی اگر م علیہ ایک دن جارے بیال مہمان نے آپ اس دن روزے سے تھے آپ کے افطار کے لیے میں نے ایک پیالہ دودھ جس میں شہد ملا مواتھا پیش کیا آپ نے اس کو چھااس میں مضاس محسوس فرمائی آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس میں شمد ملا ہوا ہے آپ نے وہ پیالہ یو منی رکھ دیا اور نوش نہیں فرمایا اور ارشاد کیا کہ میں یہ نہیں کہ اگر ہے جرام ہے لیکن جو شخص خدا کے لیے تواضع کرے گا حق تعالی اس کو سر بلند فرمائے گا اور اگر تکبر کرے گا تواس کو حقیر کردے گا اور جو شخص اسراف

ا - ملب ان الى داؤد غالى معزلى تها-امير السلمين معتصم بالله ك دور بي اس كاانقال موا-

کے بغیر خرچ کرے گااللہ تعالیٰ اس کو توانگری عطافر مائے گااور جو کوئی اسر اف کرے گاحق تعالیٰ اس کو محتاج کردے گااور جو کوئی حق تعالیٰ کوزیاد ہ یاد کرے گااللہ تعالیٰ اس کودوست رکھے گا-

نقل ہے کہ ایکبارایک عاجزود رماندہ درویش نے حضوراکر میں اللہ نبوت پر سوال کیا۔اس وقت آپ کھانا تناول فرمارہ سے تھے آپ نے اس کوبلایا اور اس کو زانوئے اطهر پر پٹھاکر فرمایا کھانا کھاؤ۔سب لوگول نے جو شریک طعام تھے کھانے سے ہاتھ تھینچ لیا' قریشیوں میں سے ایک نے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور کر اہت کا ظہار کیا' آخر کار (اس تکمبر کومز امیں) دہ تھی اس فقروفاقہ کی مصیبت میں گرفتار ہو کر مرا۔

حضور اکرم علی کے ارشاد فرمایا ہے مجھے دو چیزوں کا اختیار دیا گیا جاہوں تو رسول اور بعدہ رہوں اور جاہوں تو صاحب نبوت بادشاہ بول - میں نے تو قف اختیار کیااور اپنے دوست جبریل (علیہ السلام) کودیکھا توانہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کیجئے - چنانچہ میں نےبار گاورب العزت میں عرض کیا کہ میں جاہتا ہوں کہ رسول اور بعدہ رہوں -

حق تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پروحی فرمائی کہ میں ایسے شخص کی نماز قبول کروں گاجو میری عظمت کے لیے تواضع اختیار کرے گااور میرے بعدول کے ساتھ تکبرنہ کرے اور اپنے دل میں خوف کو جگہ دے اور تمام دن میری یاد میں بسسر کرے اور خود کو میرے لیے گنامول سے محفوظ رکھے۔

حضورا کرم علی کار شادہ کہ کرم تقویٰ میں 'بزرگی تواضع میں اور توانگری یقین میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ تواضع کرنے والے دنیا میں منبر نشین رہیں گے اور نیک خت ہیں وہ لوگ جو دنیا میں لوگوں کے در میان صلح کر ادمیں اور ان کا مقام فردوس ہوگا اور نیک خت ہیں وہ لوگ جن کے دل دنیا ہے پاک ہوں ان کو خداکا ویدار میسر ہوگا۔

خد**ا کا مقبول بندہ**: حضورا کرم علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کو خداوند تعالیٰ نے اسلام کاراستہ د کھایا 'اس کی اچھی صورت بنائی اور اس کی حالت باعث ننگ نہیں بنائی اور اس کو تواضع کی توفیق بھی دی گئیوہ خدا کے مقبول ہندوں میں ہے ہے۔

روایت ہے کہ ایک شخص چیک کے مرض میں مبتلا تھاوہ جب رسول اللہ علیہ کی مجلس میں پھیا تو وہ جس شخص کے پاس بیٹھتاوہ ہی شخص اس کے پاس سے (کراہت کی وجہ ہے) اٹھ جاتا تھالیکن حضور علیہ نے اس کو اپنی پاس شھالیا اور فرمایا وہ شخص اس کے گھر والوں کو فرمایا وہ شخص اس کے گھر اپنا کھانا لے جائے تاکہ اس کے گھر والوں کو روزی نصیب ہو سکے تاکہ اس طرح تکبر جاتا ہے۔ اس طرح مروی ہے کہ حضور اکرم علیہ نے صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالی علیہ ماجعین) سے فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تمہارے اندر عبادت کی حلاوت نہیں پاتا صحابہ کرام رضی اللہ عنهم نے عمل کیایارسول علیہ عبادت کی حلاوت کیا چیز ہے ؟ آپ علیہ نے فرمایا تواضع!

MADE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

حضور اکرم علی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم کسی صاحب تواضع کو دیکھو تواس کے ساتھ تواضع سے پیش آواور اگر متکبر کودیکھو تواس سے تم بھی تکبر کروتا کہ وہ ذلیل وخوار ہو-

اس سلسلہ میں صحابہ کر ام اور بزرگان دین کے ارشادات: حفزت ام المو منین عائد مدیقہ رضی اللہ عنمانے فرمایا ہے کہ اے لوگو! تم اس عبادت ہے جو سب سے بہتر ہے عافل ہو 'وہ عبادت تواضع ہے۔ شیخ فغنیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ تواضع کے معنی یہ ہیں کہ تم حق بات کو تبول کرد خواہ اس کا کہنے والا کوئی ہو لڑکا ہویا کوئی بہت ہی باوان شخص ہو۔

ائن مبارکؒ فرماتے ہیں کہ تواضع کے معنی یہ ہیں کہ دنیاوی حیثیت میں تم سے کم ہواس سے تم تواضع سے پیش آؤ تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ دنیاوی حیثیت کی برتری کی وجہ سے وہ خود کوبر تروبزرگ نہیں سمجھتااور اگر کوئی شخص دنیاوی حیثیت میں تم سے بوٹ کر ہے اس کے مقابل میں خود کوبر تر ثابت کرے (تواضع اختیار نہ کرے) تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ تم اس کی دولت سے مرعوب نہیں ہو (تمہاری نظر میں اس کی دولت کی بچھ قدرو منز لت نہیں ہے)۔

الله جل شاہ 'نے حضرت علیہ السلام پروحی نازل فرمائی کہ اے عیسیٰ (علیہ السلام) جب میں تم کوایک نعمت دوں تواگر تم تواضع کے ساتھ اس کااستقبال کرو کے تو میں مزید نعمت ہے تم کوسر فراز کروں گا-

شخ ائن ساک رحمتہ اللہ علیہ نے ہارون الرشید سے کہا کہ اے امیر المو منین آپ کا حالت بررگ میں تواضع کرنا آپ کی اس بررگ ہے کہیں بوھ کرہے - ہارون الرشید نے کہا کہ آپ سے کہتے ہیں 'انہوں نے پھر کہا ہے امیر المو منین! فداو ند تعالیٰ نے جس کو جاہ جمال ومال عطافر مایا اور اس نے اس مال سے دوسر ول کی غم خواری کی اور جاہ و حشمت کی حالت میں تواضع اختیار کی اور اپنے جمال میں پارسائی اور عفت کوہر قرار رکھا اس کانام اللہ تعالیٰ کے دفتر میں مخلص ہیدوں میں لکھا جائے گا یہ س کر ہارون الرشید نے دوات اور قلم طلب کیا اور اس تھیجت کو لکھ لیا۔

نقل ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بادشاہت کے ایام میں صبح کے وقت توانگروں کی احوال پرسی فرماتے اس کے بعد فقیر ول اور بے نواؤل کے ساتھ بیٹھتے اور فرماتے کہ ایک مسکین دوسر سے مسکینوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔

بہت ہے بررگان دین اور علاء ملت نے تواضع کی خوبیال بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ حضرت حسن بھرگی فرماتے ہیں کہ تواضع ہے کہ جب تم باہر جاؤ تو جس کی کوریکھواس کواپنے ہے بہتر سمجھو۔ شخ مالک دینار کاار شادے کہ اگر کوئی میرے دروازے پر آواز دے اور کے کہ اے گھر والو اہم میں جو سب ہے یہ ہو وہ باہر نکل کر آئے تو کوئی شخص اس بات میں مجھ ہے آگے نہیں بڑھے گا (میں سب ہے پہلے نکل جاؤل گا) البعثہ جبر سے دوسری بات ہے (کہ کوئی مجھ پر جبر کرے اور خود پہلے باہر نکل جائے) شخ ائن المبارک نے جب بیر بات سی تو کہا کہ مالک دینار کی بررگی کا میں راز تھا (کہ وہ حدور جہ خود پہلے باہر نکل جائے)

کی شخص نے شخ شبلی قدس سرہ کی خدمت میں حاضری دی تو شبلی رحمتہ اللہ نے اس سے کہا سااَنُت تو کیا چیز ہے ؟اس نے جواب دیا کہ میں وہ نقطہ ہول جو حرف پاکے پنچے لگا ہو ( یعنی مجھ سے کمتر اور پنچے کوئی چیز نہیں ہے ) حضرت شبلی نے فرمایا ابا واللہ شاھدک حق تعالی تخجے تیرے آگے ہے اٹھائے (بلند مر تبددے ) کہ تونے خود کو پنچے اور اخیر میں رکھاہے۔

نقل ہے کہ کی بزرگ نے حضر ت امیر المو منین علی رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھااور ان سے کما کہ مجھے پچھ نصیحت فرمائے تو فرمایا کہ تو انگروں کا ثواب آخرت کے لیے درویشوں کے سامنے تواضع سے پیش آنا پہندیدہ ہے اور درویشوں کا توانگروں کے سامنے تکبر کرنافضل اللی پراعماد کرتے ہوئے اس سے کمیں زیادہ بہتر ہے۔

یجی بن خالد کا قول ہے کہ کر یم جب پارسان و تاہے تو تواضع اختیار کرتاہے اور کمینہ نادالن جب پارسائی اختیار کرتا ہے تواس میں تکبر پیدا ہوتا ہے ۔ شخ بایز ید بسطائی فرماتے ہیں "جب تک ایک آدمی کی شخص کو بھی خود ہے بدتر سمجھتا ہے وہ متکبر ہے ۔ "سید الطاکفہ جنید بغدادی آیک بار جعہ کو مجلس میں فرمانے گئے کہ اگر حدیث شریف میں بیدوار دنہ ہوا ہوتا کہ "قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے ۔ "تو میں بھی تم کو وعظ سانا روانہ رکھتا' آپ نے یہ بھی فرمایا ۔ اہل توحید کے نزدیک تواضع تکبر ہے ۔ تواضع یہ ہے کہ انسان خود کو اتنا نیچا کردے کہ اس سے آگے گئجائش نہ ہواور جب اس کو مزید نیچا کرنے کی حاجت پیش آئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے خود کو پہلے او نیچ در جہ میں رکھا تھا شخ عطای سلمی کی بیا عادت تھی کہ جب میری خوست ہے جو مخلوق کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔

لوگ حضرت سلمان فارس رضی الله عنه کے سامنے ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے توانہوں نے فرمایا کہ لوگوا میری ابتد ااور آغاز ایک نطفہ ہے اور میر اانجام ایک مر دارہے - جب قیامت میں اعمال کو تولیں گے تواس دن اگر میری نیکی کا پلہ بھاری ہے تو میں بزرگی والا ہوں نہیں توذلیل وخوار ہوں -

#### تكبركي حقيقت اوراس كي آفت

اے عزیز معلوم ہوناچاہیے کہ تکبر ایک بہت ہری روش ہے۔اگرچہ اخلاق دل کی صفات ہیں کیکن الن کااثر ظہور میں آتا ہے۔ تکبر کے معنی یہ ہیں کہ انسان خود کو دوسر ول ہے بہتر اور فائق سمجھے اور اس خیال ہے اس کے دل میں غرور پیدا ہو۔اسی غرور کانام تکبر ہے۔

رسول اکرم علی الله تعالی سے دعافر ماتے تھا عو ذبک من نفخة الکبر اللی میں تکبر سے تیم کی پناہ چاہتا ہوں - جب یہ غرور آدمی میں پیراہو تاہے تو دوسرول کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے اور ان کو چیٹم حقارت سے دیکھتا ہے بلحہ ان کو اپنی خدمت کے لاگت بھی نمیں سمجھتا اور کہتا ہے کہ تو کیا چیز ہے جو میری خدمت کے لاگت ہو سکے - جس طرح کہ طفاء (امراء المسلمین) اور سلاطین ہر ایک شخص کو اجازت نہیں دیتے کہ ان کی آستال ہو ہی کرے اور نہ ان کو اس کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ خود کو بعد ہ سلطان یابعہ ہامیر لکھیں ' ہال یہ بادشاہوں کو اجازت دیتے ہیں (کہ وہ آستال ہوسی کریں) اجازت ہوتی ہے کہ وہ خود کو بعد ہ سلطان یابعہ ہامیر تھی بڑھ گیا کیو تکہ حق تعالی بایں ہمہ شان و عظمت ہر ایک کی بعد گی اور ہر ایک کا بعد ہوتی تجار تو حق تعالی کی بدر گی اور ہر ایک کا بحدہ قبول فرماتے ہیں (اجازت ہے کہ اس کی بعد گی کرے اور سجدہ رین ہو) اور اگر بالفر ض متئبر کو یہ در جہ اور نیم منز لت ماصل نہیں ہے تو اور پچھ نہیں تو اصل نہیں ہے تو اور دوسر وں سے تعظیم کی امید میں اپنی ہر تری کا پہلو زکال لے اور دوسر وں سے تعظیم کی امید رکھے اور کی نفیجت کرے تو سختی سے کہ اور اگر اس کو پچھ ہتا کیں تو خضب ناک ہواور لوگوں کو اس طرح دیکھے جس طرح جانوروں کو دیکھتے ہیں۔

مرور کو نیمن علیسے کا ارشاد گرامی: حضوراکر علیہ ہے اوگوں نے دریافت کیا کہ متکبر کس کو کہتے ہیں؟
آپ علیہ نے فرمایا متکبر وہ ہے جو خدا کے واسطے گردن نہ جھکائے۔ اور دوسر ب لوگوں کو حقارت کی نگاہ ہے دیھے۔ یہ دونوں خصلتیں انسان کی 'مدے میں اور حق تعالیٰ میں بڑے حجاب کا سبب ہوتی ہیں اور اس سے بر ب اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور انسان نیک اخلاق ہے محروم رہتا ہے۔ کیونکہ جس آدمی پر خود پندی اور نخوت غالب ہواوروہ مسلمانوں کو اپنے اور اور انسان نیک اخلاق سے محمود و مرہتا ہے۔ کیونکہ جس آدمی پر خود پندی اور نخوت غالب ہواوروہ مسلمانوں کو اپنے و اور کہ جس آدمی پر خود پندی اور نخوت غالب ہواوروہ مسلمانوں کو اپنے و ملال سے اپنا کو تی محمود و نہ کو میں اور کی کے ساتھ تو اضع سے پیش نہ آئے یہ بھی متقبوں کا شیوہ نہیں ہے؛ بغض اور عداوت 'حسد سے دستم دارنہ ہو غصے کو نہ روک سے 'زبان کو غیبت سے محفوظ نہ رکھے 'دل کو رہے و ملال سے پندی اور اپنی محمود کو بہتا ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ دوئی ہو گاہ ہو 'ایسے شخص کا او ٹی ہم میں مصروف رہے۔ فریب 'دروغ اور نفاق کو اختیار کرے۔

حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان خود کو فراموش نہ کرے اور د نیاوی آرام ہے بے تعلق نہ ہووہ مسلمانی ہے بے فہر ہے۔ کی بزرگ کاار شاد ہے کہ اگر آدمی بہشت کی خوشبوسو گھناچاہتا ہے تواس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ہر ایک انسان ہے کمتر سمجھے 'اگر آدمی کو یہ قدرت ہو کہ وہ دو تکبر کرنے والوں کے 'جوایک دوسرے سے ( تکبر کے ساتھ ) ملتے ہیں دیکھ کے نووہ دیکھے کہ کسی فضلہ اور بر از میں بھی وہ عنونت 'بدید اور گذاپن نہیں ہوگا کیونکہ ان دونوں کا باطن کوں جیسا ہے اگر چہ یہ اپنے ظاہر کو اس طرح سنوارتے ہیں جیسے عور تیں سنوارتی ہیں۔

وہ الفت و محبت جو مسلمان بھا ئیوں کو ایک دوسر ہے کی ملا قات ہے ہو اگرتی ہے 'ان تکبر کرنے والوں میں بھی مہیں یا گیا جائے گی۔ کسی کو دکھ کر راحت تواسی وقت ہو سکتی ہے جب تم خود کو اس پر نثار کر دواور اس کی عزت و تکریم میں محوجہ و جائے یااس کے برعکس ہو یعنی دوسر اتم پر خود کو فد اگر دے اور توباقی رہے یادونوں ہی فنافی اللہ ہوں اور اپنے وجو دکی طرف ہرگز متوجہ نہ ہوں 'کمال حقیقت اسی میں ہے اور ایسے اتحاد میں کمال راحت ہے۔ الغرض جب تک دوئی موجود ہے راحت حاصل نہیں ہوگی کیونکہ راحت رہے افراس ہے۔

## تكبرك مختلف درج

خدااور رسول علی کے ساتھ تکبر: اے عزیز معلوم ہونا چاہے کہ بعض تکبر بہت ہی فتیجاوزبرے ہیں ب فرق اس کے لحاظ ہے ہے جس سے مکبر کیاجاتا ہے۔ مکبریا توخداکی جناب میں ہوگایار سول اکرم عظیم کے ساتھ یاخدا کے بعد ول کے ساتھ 'اس اعتبار ہے اس کے تعین درجے ہیں-اول درجہ میں وہ تکبر ہے جو حق تعالیٰ کی جناب میں ہو 'جیسے نمرود ' فرعون اور اہلیس کا تکبریاا ہے لوگوں کا تکبر جود عویٰ خدائی کرتے ہیں اور اس کی بعد گی جالانے سے عار کرتے ہیں-حق تعالی کاار شاد ہے-

مسيح الله كابده بنے سے كھ نفرت نہيں كرتا اور نہ لَنُ يَّسَنُتَكِفَ الْمَسِيْحُ أَنُ يَّكُونَ عَبُدُالِلَّهِ وَلاَ مقرب فرشة -الْمَلْئِكَةُ الْمُقَرِّبُونَهُ

دوسرے درجہ میں وہ تکبر ہے جورسول اکرم علی ہے کریں جس طرح کفار قریش نے کیااور کما کہ ہم اپنے جیے ایک بیشر کی اطاعت نہیں کریں گے- ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجایا کسی مغرور سر دار کو كيول نهيل بھيجا' بھيجاتوا يك ناداريتيم كو بھيجا۔

اور بولے کیوں نہ اتار اگیایہ قر آن ان دوشہروں کے کسی وَقَالُوُ لَوُلَأُنْزَلَ هَذَأُ الْقُرُانُ عَلَى رَجُلِ سِّنَ ِ عَظِیْہِ ہِ اور ان بے دوگروہ تھے 'ان میں ہے ایک جماعت کے لیے یہ تکبر سدراہ بن گیااور انہوں نے کچھ فکر نہیں کی اور الْقَرُيْتَيْن عَظِيمه

نبوت كونميں بيجانا- چنانچه ارشادبارى تعالى ب:

میں تکبر کرنے والوں کو حق کی نشانیوں کے دیکھنے ہے سَاصُرِتُ عَنُ أَيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي بازر کھوں گا-الْأَرُضَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

اور دوسری جماعت کے لوگ حضور اکرم علیہ کو جانتے تھے پر انکار کرتے تھے اور تکبر کے باعث ان کادل قبول نبوت پر آماده نهیں ہو تاتھا-الله تعالی کاارشاد ہے:

اوران کے دلول میں تو یقین تھا مگر ظلم اور تکبرے ان وَحَجَدُوا بِهَا وَاسْتَيُقَنَّتُهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَّعُلُوًّا -ししりばけ

تیسر ادر جہوہ تکبرہے جو آدمی خدا کے عام بیرول کے ساتھ کرے اور ان کو چٹم حقارت سے دیکھے 'حق بات کو نہ مانے اور خود کو ان سے بہتر اور ہزرگ شمجھے ہے در جہ اگرچہ پہلے دودر جول سے کم ترہے لیکن دو سبب سے بی سب سے برا در جہ ہے۔ایک سبب تو یہ ہے کہ بزرگی حق تعالیٰ کی صفت ہے اپس ضعیف اور عاجز بندے کو جس کا کوئی کام بھی اس کے

افتیار میں نہیں خود کوبزرگ خیال کرنااور اینے آپ کو پچھ سمجھنا کب مناسب اور رواہے اور جب ایک شخص خود کوبزرگ مجھ رہاہے تواس کے معنی میہ ہوئے کہ وہ خداو ند تعالیٰ کی خاص صفت کااپنے اندر ہونے کامدی ہے۔ایسے مخف کی مثال تو اس غلام کی ہے جو شاہی تاج اپنے سریر رکھ کر تخت پر بیٹھ جائے 'غور کا مقام ہے کہ ایسا تحف بار گاہِ اللی میں کس قدر معتوب ہوگا ' کی سبب ہے کہ حدیث قدسی میں فرمایا ہے:

لینی شان اور ہزرگی میر املبوس (روااور ازار) ہے جوان دونوں صفتوں میں مجھ ہے جھگڑے گااس کو میں ہلاک الْعَظْمَةُ أَزَارِيْ وَالْكِبْرِيَاءُ رَدَائِي فَمَنُ نَازَعَنِيُ فَيُهَا قُصَمْتُهُ

لیں بعدول سے تکبر کرناسوائے خداو ندیزرگ ویرتر کے کسی اور کو شایان نہیں للذاجس نے خدا کے ہے ول سے تکبر کیا گویاس نے خدامے مقابلہ کیا'بالکل ای طرح جیسے ایک مخف کوئی بات کہتاہے تو دوسر انتکبر کے باعث اس سے انکار كرتا ہے- يدروش تو منافقول اور كافرول كى ہے جيساكہ ارشادبارى تعالى ہے:

لًا تَسْمَعُوا لِهِذَا الْقُرُأُن وَالْغَوا فِيهِ لَعَلَّكُم اور كافريولي بي قرآن نه سنواوراس مي بوده غل کروشاید (اس طرح)تم ہی غالب رہو-

تُغُلِبُونه

أور فرمايا:

وَإِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ جب اس سے کماجائے کہ خداہے ڈر تو تکبر اور تیخی اس کو ال بات پر ابھارتی ہے کہ معصیت پر اضرار کرے۔

حضر ت ابن مسعودر ضی الله عنه فرماتے ہیں کہ انسان کا بیریوا گناہ ہے کہ جب اس سے کماجائے کہ خداہے ڈرو تو وہ جواب میں کے علیٰک بنفسیک تم اپی خراو-

ا یک دن سر ور کا سُنات علیہ نے ایک مخص سے جوبائیں ہاتھ سے کھانا کھار ہاتھا فرمایا کہ داہنے ہاتھ سے کھانا کھا-اس نے کہامیں نہیں کھاسکتا'رسول اکرم علیہ نے فرمایابال تو نہیں کھاسکتا'تب اس کادایاں ہاتھ ایساہو گیا کہ پھر جنبش نہ کر کا-حضور ﷺ نے یہ کلمہ اس لیے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس نے یہ بات ازراہِ تکبر کہی ہے-

اے عزیز!معلوم ہوناچاہیے کہ ابلیس کے تکبر کاجو قصہ قر آن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس سے کوئی افسانہ یا حکایت سانا مقصود نہیں ہے بلعہ اس لیے بیان کیا گیا کہ معلوم ہو کہ تکبر نے کیا آفت ڈھائی جو شیطان نے کہا: أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَار و حَلَقْتَهُ مِن طِين الله الله على الله على الله الله عن الله الله عداوند تعالى كي نافرمانی کی اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے ہمیشہ کے کیے ملعون ہو گیا-

ا من آدم عليه السلام ع بهتر ويرتر مول كه تون جهد كواك عديد اكيااور آدم عليه السلام كومش -

#### تكبر كے اسباب اور اس كاعلاج

مملل سبب: اے عزیز معلوم کر کہ جو کوئی کی ہے تکبر کرتاہے تواس وجدے کرتاہے کہ وہ خود کو دوسرے سے بہتر اور کمال کی صفت ہے موصوف سمجھتا ہے اور اس کے سات اسباب ہیں۔ تکبر کا پہلا سبب علم ہے کہ بنب کوئی عالم خود کو زیورِ علم ہے آراستہ یا تاہے تو دوسر ول کواپے سامنے جانوروں کی طرح خیال کرتاہے 'پس تکبراس پرغالب ہو جاتا ہے اور اس کی علامت سے ہوتی ہے کہ وہ لوگوں ہے خدمت ' تعظیم اور مروت کا امید دار بن جاتا ہے۔اگر کو کی ذی فہم اس کی عزت و تکر یم جانہ لائے تووہ حیر ان رہ جاتا ہے۔ای طرح اگر وہ کسی سے ملا قات کرلے یا کسی کی دعوت قبول کرلے تواس پر احمان کرتا ہے (اپنااحمان سمجھتا ہے) صرف ہی نہیں بلحہ اپنے علم کے سب سے ساری مخلوق پر احمان رکھتا ہے اور آخرت کے معاملہ میں بھی خود کو حق تعالی کے نزدیک سب ہے بہتر خیال کر تاہے اور کہتاہے کہ بس میری تو نجات ہو گئی' خدا کے دوسر بیدے خطرے میں ہیں اور یہ سب میری د عااور نصیحت کے مختاج ہیں 'یہ میرے ہی وسلے سے دوزخ سے نجات پاکس کے ' ای بنا پر حضور اکرم علیہ نے ارشاد فرمایا آفة الْعِلْم الْخَیْلَاء کبر علم کی آفت ہے۔ حقیقت میں ایسے شخص کو عالم کی جائے جاہل کمنازیادہ درست اور سز اوار نے اس لیے کہ سچاعالم وہ ہے کہ آخرت کی و شواریوں کو سمجھے اور صراطِ مستقیم کی باریکیون کو پہچانے اور جو کوئی ان کو پہچان لے گاوہ بمیشہ خود کواس سے دورر کھے گااور خود کو قصور وار جانے گا- عاقبت کے خطرے اور اس بات کے ڈر سے آخرت میں عالم بے عمل پر زیادہ عذاب ہو گا'وہ تکبر سے ہے-چنانچہ حضر ت ابوالدر داءر ضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک علم کی افزونی کے ساتھ ساتھ ایک مصیبت بھی پڑھتی ہے ای طرح علم کے حصول ہے بھی تکبر ہو ھتاہے اور تکبر کی اس افزائش کے دواسباب ہیں ایک توبیہ کہ وہ علم حقیقی جو علم دین ہے ' حاصل نہیں کرے کیونکہ بیااسیاعلم ہے جس کے ذریعہ انسان خود کو پیچان سکتا ہے اور دین کے رائے کی صعوبتیں 'آخرت کے خطرات اوربار گاہِ خداوندی سے محرومی کے اسباب کا پتہ چاتا ہے اس علم کے حصول سے دردوغم (آخرت) میں اضافہ ہوتا ہے ، تكبر میں نہیں ہو تا كيكن جب انسان علم طب ،علم حساب ،علم نجوم ولغت اور علم مناظر ہ سيھتا ہے تواس ہے تكبر ميں اضافيہ ہوگا'ان سب میں قریب ترین علم علم فاوی ہے جس کے ذریعہ دنیوی کاموں کو سدھارا جاسکتا ہے' توبیہ علم بھی علم دنیاوی ہوگا-اگرچہ دین امور میں بھی اس کی حاجت ہوتی ہے لیکن اس سے خوف دور نہیں ہوتا' انسان اگر ای علم پر بس کرے اور دوسرے علوم کو ترک کردے تو دل کی تاریکی میں اور اضافہ ہو گا اور تکبر غلبہ پائے گا'اور جوبات ظاہر ہے اس کے کہنے کی کیا حاجت۔ تم ان علمائے ظاہری کا حال دیکیے اور ان کے کبر و نخوت کا کیا عالم ہے )اس طرح علم واعظین (علم تقریر وعبارات) ہے مسجع اور مقفی با تیں اور اس قتم کا دوسر اکلام اور ایسی پر شور اور پر زور با تیں جن کو سن کر لوگ شور وشین کریں اور ایسے نکات جن ہے نہ ہبی تعصب کا اظہار ہو اور عوام یہ محسوس کریں کہ ان تمام ہاتوں کا تعلق دین سے ہے لیکن یہ سب دل میں حسد 'تکبر اور

monte vite vite de la constant

عداوت کی تخم ریزی کرتے ہیں توان علوم (باتوں) ہے در داور تواضع میں تواضافہ ہوتا نہیں بلکہ تکبر اور نخوت پروان چڑھے ہیں۔ دوسر اسبب سے کہ ممکن ہے کہ کوئی شخص علم تغییر 'علم حدیث 'سلف صالحین کے حالات جو اس کتاب ''کیمیائے سعادت ''اور ''احیاء العلوم '' میں ہم نے بیان کئے ہیں ان کو پڑھتا ہے اور پھر بھی اس میں تکبر پیدا ہو تا ہے تو اس کا سبب سے کہ اس کا باطن پر ایے (دوبد باطن ہے) اور اس کے اخلاق بھی برے ہیں اور تخصیل علوم ہے اس کا مقصود سے کہ وہ اپنی بردائی کا اظمار زبان ہے کہ تحصیل علم ہے گا تووہ بھی اس کے باطن کی صفت اختیار کرے گا جیسے ایک دواجب شقیح (صفائی معدہ) کے لیے معدے میں پہنچت ہے تو وہ معدے میں پہنچت ہوں حی سے بھی ہے۔ بھی ہی ہے کہ طل کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔

ایک مثال: جس طرح آسان ہے جب پانی برستاہے تواس کی خاصیت ایک ہی ہوتی ہے۔ لیکن جس فتم کی نباتات میں وہ پانی پنچاہے اس کی صفت میں اضافہ کر دیتا ہے اور خود وہی صفت اختیار کر لیتا ہے اگر کسی تلخ در خت میں پنچ گا توخود بھی تلخین جائے گا'اور شیریں در خت میں پنچ گا تو خود بھی شیریں بن جائے گا۔ حضر ت عباس د ضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اکر م علی ہے نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن وہ ان کے حلق سے بنچ نہیں اتر تااوروہ کتے ہیں کہ تی دوسر انہیں جانتا۔ پھر حضور علی اصحاب کرام کود کھے کر فرمانے گئے کہ اے میری امت کے لوگو! یہ لوگ تی میں سے ہوں گے اور یہ سب دوزخی ہوں گے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے لوگو! تم تکبر کرنے والے عالموں میں داخل نہ ہونا اگر تم ایبا کرو گے تو تمہارا علم تمہاری جمالت سے مقابلہ نہ کر سکے گا- حق تعالیٰ نے رسولِ اکرم علیہ کا تھم فرمایا اور ارشاد کیا:

منقول ہے کہ حفر ت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار امامت کی 'دوسر می مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ اب کی اور کو امام ہمالو
کیونکہ میرے دل میں یہ خیال ہوگیا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں 'پس جب صحابہ کرام کو تکبر کااس قدر خطرہ رہتا تھا تو
دوسر بے لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ (وہ اس سے کس طرح محفوظ رہیں گے) ایسا عالم اس زمانے میں نایاب ہے بابحہ ایسا عالم بھی
کمیاب ہوگا جو یہ سمجھتا ہو کہ تکبر ایک براخلق ہے اور بری صفت ہے اس سے چناچا ہے کیونکہ بہت سے عالم اس بات سے
غافل ہیں اور تکبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو فلاں کو بالکل آج سمجھتا ہوں اور میری نظر میں تو اس کی پچھ بھی وقعت نہیں ہے اور میں تو اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا اور اس فی شخص اس بات کا

جانے والا ہے تواس کو غنیمت سمجھتا جا ہے 'ایسے عالم کادیکھنا بھی عبادت میں داخل ہے 'اس سے برکت حاصل کرناچا ہے' اگر حدیث شریف میں حضور اکر م علیہ کاار شادنہ ہو تا کہ ''ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں جو کوئی شخص تمہارے عمل کا دسوال حصہ بھی کرے گا تواس کی نجات ہو گی۔'' توبوی مایوسی ہوتی 'لنذااس زمانے میں اگر تھوڑا بھی ہو تو بہت ہے کیونکہ اب دین کے مدد گارباقی نہیں ہیں' دین کی ہاتیں رخصت ہو چکی ہیں اور جو کوئی اس راہ پر چلنے کاارادہ کرے تو خود کواکٹر ہے یارومد دگار پائے گااور دو چند محنت اس کوا ٹھانا پڑے گی۔ پس وہ تھوڑے ہی پر اکتفاکر لیتا ہے۔

ووسر اسبب: دوسر اسببوہ تکبر ہے جو زہدہ عبادت میں پایا جاتا ہے کیونکہ عابدوں اور زاہدوں میں بھی تکبر پایا جاتا ہے اور وہ ازروئے تکبر چاہتے ہیں کہ خدا کے بندے ان کی خدمت کریں ان سے شرف ملا قات حاصل کریں اور وہ جو کچھ خدا کی بندگا نے مداتو معرض خدا کی بندگی کرتے ہیں اس کا احسان دوسر ہے لوگوں پر رکھیں اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ دوسر ہے تمام بندگا نِ خداتو معرض ہلاکت میں ہیں 'نجات صرف ان کو ہی ہوگی 'اگر احیانا کوئی شخص ان سے لڑے جھڑے یاان کو ستائے اور وہ جھم اللی کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو کہتے ہیں کہ جماری کر امت و یکھی اس نے جمارے حضور ہیں جو بے اوٹی کی تھی اس کا تتیجہ میں کوئی گیا رہے مصیبت اس کا نتیجہ ہے)۔

اس سلسلہ میں ارشاداتِ نبوی علیہ : حضوراکرم علیہ نے ارشاد فرملی "جو شخص کے گاکہ دوسرے ہلاک

ہوئے تودہ خود ہی ہلاک ہوگا۔ "لعنی جو کوئی دوسر ول کو حقارت کی نظر ہے دیکھے گادہ تباہ ہوگا۔ خرافی اس کے لیے ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ''اگر کوئی شخص اپنے مسلمان ہھائی کو حقیر سمجھے گا تو بہت گناہ گار ہوگا'اس شخص میں اور

ایک اور حدیث میں ہے کہ "اگر کوئی محص اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے گا تو بہت گناہ گار ہوگا'اس محص میں اور ایسے شخص میں جو اپنے مسلمان بھائیوں کو عزیز جانے اور ان کو خود سے بہتر سمجھے اور خدا کے واسطے ان سے محبت کرے 'بہت فرق ہے اور اس بات کا اندیشہ ہے اس (پہلے) شخص کا در جہ اس کو عطافر مادے اور اس کو عبادت کی برکت سے محروم کردے۔

فرق ہے اور اس بات کا اندیشہ ہے اس (پہلے) شخص کا در جہ اس کو عطافر مادے اور اس کو عبادت کی برکت ہے محروم کردے۔

روابیت: ایک روایت ہے کہ بنی اسر ائیل میں ایک شخص بروا عابد و ذاہد تھا اور ایک فاشق دید کار۔ وہ عابد بیٹھا ہوا تھا اور ایک کلز البر کا اس کے سر پر سابیہ افکن تھا' اس فاسق کو خیال آیا کہ جاؤ اور جاکر اس عابد کے پاس جائیٹھو' شاید حق تعالیٰ اس کی برکت ہے مجھ پر رحم فرمائے۔ جب بیہ فاسق اس عابد کے پاس جاکر بیٹھا تو عابد نے اپنے دل میں خیال کیا کہ بیہ نالا اُق میرے پاس آ کر کیوں بیٹھا ہے اس جیسا نکما بھی کوئی اور ہوگا یہ خیال کر کے اس نے فاسق سے کما کہ اٹھو اور یمال سے جاؤ (تممارا میر بیاس کے باس کیاکام) وہ بچپار اسٹھ کر چلا گیا اور اہر کا وہ گلڑ ابھی اس کے ساتھ روانہ ہوگیا' تب اس عمد کے رسول بروحی نازل ہوئی کہ ان دونوں سے کہ دو کہ اب دونوں از سر نو عمل کریں کہ جوگناہ فاسق نے کیے تھے وہ میں نے اس کے ایمان نیک ہوئی کہ ان دونوں سے کہ دو کہ اب دونوں از سر نو عمل کریں کہ جوگناہ فاسق نے کیے تھے وہ میں نے اس کے ایمان نیک کے باعث خش دیے اور عابد نے جو عبادت کی تھی اس کے تعبر کے سب سے برباد کردی گئی۔

responsibility and the same of the same of

نقل ہے کہ ایک محص نے ایک عابد کی گردن پرپاؤل رکھ دیا عابد نے اس سے کہا کہ اپناپاؤل اٹھا لے ورنہ خدا کی فتم تور حمت الی سے محروم ہو جائے گا- اللہ تعالی نے اس وقت کے رسول پر وجی نازل فرمائی کہ اس عابد سے کہہ دو کہ تو نقم کھا کر جھ پر تھم چلایا ہے کہ بین اس کونہ خشوں گا جائے اس کے بین گجے نہیں خشوں گا- اکثر بید دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی خض کی عابد کو ستا ہے تو عابد بیہ سجھتا ہے کہ میر سے ستا نے دالے کو پچھ نقصان پہنچ جاتا ہے تو پوچینے دالے سے کہتا ہو گااور عنقر یب اس کو کے کی سز اہل جائے گی اور جب ستا نے والے کو پچھ نقصان پہنچ جاتا ہے تو پوچینے والے سے کہتا ہے کہ دیکھو ہماری کر امت سے اپیا ہوا (بیہ نقصان اس کو پہنچا) - اس احتی کو اتن بات نہیں معلوم کہ بہت سے کفار نے سر ور کو نمین علیا کہ کو کہ منزل مناب ہوا رہے نہیں اور کو نمین علیا کہ سے معلوم کہ بہت سے کفار نے سر ور کو نمین علیا کہ سے ستایا اور حق تعالی سے بعض کو مشر ف باسلام کیا تو وہ عابد عادان کیا خود کو حضر سے سر ور کو نمین علیا گئے ہوں ان کیا خوا رہ نقام لے - جو جائل و نادان عابد جیں وہی ایسا خیال سر ور کو نمین علیا ہو نادان عابد جیں وہی ایسا خیال کو نمی نقات کی عبد علامت تم پاتے ہو ؟ پس کو اس کا سب قرار دیتے ہیں - حضر سے امیر المو منین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیں صدافت و اخلاص (جو آپ کی ذات کو اس کا میں موجود تھا) حضر سے خور سے اور اس بلاے نہیں اور اس بلاے نمیں غال حجو سے مور کو نمین نقات کی کہھ علامت تم پاتے ہو ؟ پس جو سے مور من ہو مفدا ہے ڈر تار ہتا ہے اور نادان عابد اپنی عبادت کو ظاہر کر تا ہے اور اس بلا ہے نہیں ڈر تا میں میں گئاں حجو ہو جائیں گئاں نہیں گیں گئاہ نہیں ہوں تو یقینا اس جو سے مور کی نواز دور کوئی گناہ نہیں ۔

نقل ہے کہ ایک دن صحابہ کرام (رضی اللہ تعالیٰ عنهم) انقاق ہے ایک شخص کی بہت تحریف کررہے نتے انقاقاؤہ شخص سامنے آگیا تھا۔ گرام رضی اللہ عنهم نے عرض کیایار سول اللہ (علیہ اوہ شخص جس کی ابھی ہم تحریف کررہے تھے ہیں ہے ، صفور انور علیہ نے اس شخص ہے فرمایا تھے کو خدا کی قتم 'جے ہتا تا کہ تیرے دل میں اس بات کا خیال آتا ہے کہ ان لوگوں میں تجھ ہے بہتر کوئی نہیں ہے ؟ اس شخص نے عرض کیا تی ہاں یہ خیال آتا ہے - حضور اکر معلیہ نے اس شخص کے خبر شباطن کو نور نبوت ہے معلوم فرمالیا تھا اور اس کا نام نفاق رکھا - نفاق عالموں اور عابد وں کے حق میں بہت ہری بلا ہے - اس خصوص میں ان کے تین طبح ہے ہیں (ایے عالم اور زاہد تین طرح کے ہیں) پہلے طبقہ میں وہ لوگ ہیں جو اپنے دل کو ہے - اس خصوص میں ان کے تین طبح کو تواضع کا راستہ افتیار کرتے ہیں اور ایے شخص کا کر دار اواکرتے ہیں جو اس نفاق سے خال نہیں کر کے تواضع کا راستہ افتیار کرتے ہیں اور ایے شخص کا کر دار اواکرتے ہیں جو دوسر دل کو اپنے دل سے بھائی تو نہیں کر سے کہ تا تھی کہ کا تکبر ظاہر نہ ہویہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کے در خت تکبر کے افعال سے ان کے اطفال سے ان کے معاملات اور ان کے افعال سے ان کے اطفال سے ان کے اطفال سے ان کے اطفال سے ان کے اطفال سے ان کے افعال سے ان کے اور کتے ہیں جس سے آگے آگے جاتے ہیں تو صدر مقام کو تلاش کر سے مقر سمجھتے ہیں کہ ہم تواجے ہیں تو صدر مقام کو تلاش کرتے ہیں جس سے آگے آگے جاتے ہیں تو صدر مقام کو تلاش کرتے ہیں جس سے آگے آگے جاتے ہیں تو صدر مقام کو تلاش کرتے ہیں ۔ سب سے آگے آگے جاتے ہیں تو صدر مقام کو تلاش کرتے ہیں جس سے آگے آگے جاتے ہیں تو صدر مقام کو تلاش کرتے ہیں ۔ سب سے آگے آگے جاتے ہیں تو صدر مقام کو تلاش کرتے ہیں ۔ سب سے آگے آگے جاتے ہیں تو صدر مقام کو تلاش کرتے ہیں ۔ سب سے آگے آگے جاتے ہیں تو صدر مقام کو تلاش کرتے ہیں ۔ سب سے آگے آگے جاتے ہیں تو گوں سے کنارہ گیر رہتے ہیں گویا میں ۔

ربط و صنبط اس کے لیے باعث نگ و عاربے 'عابد لوگول سے تیوری چڑھا تا ہے گویاان سے ناراض ہے -افسوس کہ بید دونول احمق بیہ نہیں جانے کہ علم وعمل کا کمال نہ تکبر میں ہے نہ ترشر وئی میں بلعہ اس کا تعلق دل سے ہے اور ظاہر میں اس کا نور تواضع 'شفقت اور کشادہ روئی ہے 'حضور عیافی سب سے بڑے عالم اور زاہد و متقی تھے اور کوئی ہخض آب سے زیادہ متواضع اور کشادہ رو نہیں تھا' ہر ہخض کو آپ تمبسم اور خندہ روئی کے ساتھ دیکھا کرتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ارشاد فرمانا تھا :

آپ مومنوں کے ساتھ تواضع سے پیش آئے۔

"وأخُفَضُ جَنَاحَكَ لِلُمُوْمِنِيُنَ" اور فرمايا:

الله تعالیٰ کی آپ پر یہ رحمت الی ہوئی کہ آپ تمام خلائق کے ساتھ کشادہ رو نرم دل اور مربان ہیں-

فَبِمَا رَحُمَةٍ مِنَّ اللَّهِ لِنُتَ لَهُمُ

تبسرے طبقہ میں وہ لوگ ہیں جو فخرِ اور خود ستائی کا زبان ہے اظہار کرتے ہیں اور خود کو صاحب کشف سمجھتے ہیں اوران میں جو عابد ہو تا ہے وہ کہتا ہے کہ فلال شخص کی کیا حقیقت ہے اس کی عبادت تو پچھ بھی نہیں ہے میں صائم الد ہراور قائم الليل ہوں-ہر روزايك ختم قر آن پاك كاكر تا ہول جو كوئى مجھ سے يتخى كرے گا ہلاك ہو جائے گا- دېكھو فلال فتخص نے مجھے ستایا تھااس نے اپنے کیے کی سز ایائی 'اس کے بال چے 'گھریار سب برباد ہو گئے ' بھی میہ مقابلہ پر بھی اتر آتا ہے 'اگر بعض لوگ تہجد کی نماز پڑھیں تووہ ان پر رشک کرتا ہوااور زیادہ پڑھتا ہے تاکہ دوسرے اس قدر نہ پڑھ سکیں اور عاجز آجائیں اور اگر دوسرے لوگ روزے رکھیں توبیہ مقابلہ میں روزے رکھ کر چند روز فاقے کرتاہے 'اور اگر عالم ہے تواس طرح کہتاہے کہ '' میں تواتنے علوم کا جاننے والا ہوں اور فلال تھنے کو تو کچھ بھی معلوم نہیں' نامعلوم اس کااستاد کون ہے اور اگر مناظرے کی نوبت آجائے تواس کی ہے کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح مدمقابل کو مغلوب کردے -خواہ اس کی تقریر بیجااور باطل ہی کیوں نہ ہو' ہر وقت (شب وروز)ای خیال میں رہتا ہے۔ایک عبارت یا ایک سجع اور چند ہاتیں حفظ کر کے محفلوں میں بیان کرے تاکہ اس جملہ ہے وہ پیشوائے اعظم کہلایا جانے لگے۔ بھی وہ لغات غریبہ اور الفاظ حدیث کورٹ لیتاہے تاکہ اس کے ذریعہ اپنا کمال اور دوسروں کی ہے مانچی کا اظہار کر سکے۔شاید ہی کوئی ایساعالم پاعابہ ہو گاجس میں سے باتیں تھوڑی یابہت موجود نہ ہوں الیکن جبوہ اس حدیث شریف کو سنے گا کہ "جس کے دل میں حبہ برابر بھی تکبر ہے اس پر بہشت حرام ہے۔" تواس کے دل میں خوف اور در دبید اہو گااور تکبر سے حذر کرے گا'اس کو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا علم ضرور ہوگا-"اے میرے بعدے اگر تواہے پاس بے قدر ہے تو میرے نزدیک تو قدر و منزلت پائے گااور اگر تو خود کو صاحبِ قدر سمجھتا ہے تو پھر ہارے پاس تیری قدر و منزلت نہیں ہے اور جو کوئی دین کے حقائق ہے اتنی وا قفیت بھی حاصل نه كرے وہ عالم كب ہے برا جاال ہے-

noises en un hararina de la company

تغیسر اسبب: نب اور خاندان کا تکبر ہے جولوگ علوی (سید) یا خواجہ زادے ہوتے ہیں 'وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ دوسرے تمام لوگ ان کے غلام اور محکوم ہیں خواہ دہ ہا امام ہی کیوں نہ ہوں 'ان کے باطن میں (یہ ترفع اور بردائی کا گمان) رہتا ہے خواہ دہ زبان سے اس کا ظمار نہ کریں لیکن جب ان کو غصہ آجا تا ہے تو پھر دہ ضبط و تحل سے بہر ہ ہو جاتے ہیں اور وہ تکبر ان کے قول و فعل میں ظاہر ہونے لگتا ہے اور کھنے گئتے ہیں کہ تمماری یہ ساط کہ مجھ سے گفتگو کرو کیا تم اپ آپ کو محول گئے ہو جو الی بردائی کی باتیں ہماتے ہو۔

حضرت ابد ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ میر اکسی شخص ہے جھڑا ہو گیا میں نے اس کو "این السوداء"
اے حبشن کے بیٹے کہ کر خطاب کیا مضور سرور کو نین علی ہے نے یہ من کر مجھ سے فرمایا اے شخص مت بھول (بے بہمرہ مت ہو کیونکہ کسی گوری کے بیٹے کو کالی کے بیٹے پر فضیلت نہیں ہے۔" یہ ارشاد سن کر میں ڈر ااور فورااس شخص کے پاس جا کر میں نے کہا کہ اے شخص اٹھ اور اپناپاؤل میر ہے ر خسار پر رکھ (تاکہ میر ہے قول کابد لہ ہو جائے) اس جگہ یہ بات سوچنا چاہیے کہ جب حضر ت ابد ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ میر ہے اس قول میں تکبر ہے تو انہوں نے اس کے بعد کس قدر عاجزی اور خاکساری کااظہار کیا تاکہ ان کاوہ تکبر ختم ہو جائے۔

نقل ہے کہ دو مخص حضور علی کے موجودگی میں نقاخر کا اظہار کررہے تھے (ایک دوسر ے پر فخر کررہے تھے)

ایک نے کہا کہ میر اباب فلاں اور دادا فلال ہے - حضور علی کے نان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ دو شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذمانے میں نقاخر کررہے تھے 'ایک نے کہا کہ میر اباب فلال ہے اور دادا فلال ہے اور نو پشتوں تک اپنیررگول کے نام لے ڈالے - اس دفت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا کہ اے موسیٰ (علیہ السلام) اس سے کمو کہ وہ نوافراد (تیرے اسلاف) تو دوزخی ہیں کیا تو بھی دوزخ میں جائے گا' پھر حضور اکر م علی ہے نے فرمایا کہ جولوگ دوزخ میں جل کر کو کلہ ہو چکے ہیں 'ان کے نام د نشان سے برائی کا اظہار مت کرو'ورنہ تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک گویر کے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہوگے کہ گویر یک کیڑے سے بھی زیادہ دلیل ہوگے کہ گویر یک اور تھا اور چکھتا ہے -

چو تھاسبب: تکبر کا چوتھاسب حسن و جمال کا ہے اور یہ تکبر عور تول میں اکثر ہوتا ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت کو پہت قد کہا تو حضور علی ہے نے ام المو منین رضی اللہ تعالی عنہا ہے فرمایا کہ "تم نے برگوئی کی ہے۔"ان کا اس طرح فرمانا ہے قد کے ناز کے باعث تھا۔اگر ام المو منین رضی اللہ تعالی عنہا پہت قد ہو تیں توابیانہ فرما تیں۔

بانچوال سبب : پانچوال سبب توانگری اور تمول کا ہے 'کوئی مالدار کتا ہے کہ میرے پاس تواتنی دولت اور اس قدر

negative annihilation leader agent

مال ہے اور تو مفلس قلائی ہے 'اگر میں چاہوں تو تجھ جیسے کتنے ہی غلام خریدلوں اور اسی قبیل کی دوسر نی باتیں کر تاہے 'اور اسی طرح کاان دو بھائیوں کا قصہ ہے جو سورۃ الکہف میں بیان کیا گیا ہے - کہ ان میں سے ایک نے از راہِ تکبر کما'' انا آکشر سنک سالا و واعز نفوا'' (میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور تجھ سے زیادہ معزز فرد ہوں -)

ج صل اسبب : چھا سبب زورو قوت کا تکبر ہے 'جو متکبر ضعفوں پر کرتے ہیں۔

سما توال سبوہ تکبر ہے جو کنیزوں 'غلاموں اور مریدوں کے سب سے ہو 'الغرض ہر ایک چیز جس کوانسان آپ لیے ایک نعمت سہوتا ہے وہ اس کے لیے فخر کا ذریعہ ہے آگر چہ حقیقت میں نعمت نہ ہو جب بھی 'مخنثوں ہی کود کھے لو کہ مخنث بھی اپنے مخنث ہونے پر دوسر ہے مخنثوں پر فخر کر تا ہے اور تکبر کا اظہار کر تا ہے - بہر حال تکبر کے بھی اسباب ہیں جن کو ہم نے بیان کیا ہے 'تکبر کے ظہور کا سب عداوت و حسد ہو تا ہے 'کو نکہ جب ایک شخص دوسر ہے شخص ہے عداوت رکھتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کے سامنے تکبر اور فخر کا ہی اظہار کر ہے ۔ بھی رہا بھی اس کا سب ہو تا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس لیے تکبر کا اظہار کر تا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس لیے تکبر کا اظہار کر تا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس لیے ہیں سلم کی انسان سے جو اس سے افضل ہے اس سلمہ میں جھڑ تا تک ہے 'ایسا شخص باطن میں خواہ صاحب تواضع ہی کیوں نہ ہو ظاہر میں تکبر کا اظہار کر تا ہے تا کہ لوگ بیا ندازہ نہ کر علیں کہ دوسر اشخص اس سے افضل وہر تر ہے۔

اے عزیز! تم نے تکبر کے اسباب تو جان لیے اس کے علاج کا طریقہ بھی پچانو کہ ہر مرض کا علاج سے کہ اس کے اصل سبب کو دور کرمیں-

#### تكبر كاعلاج

معلوم ہونا چاہیے کہ ایسام ض جس سے جوبر اہر بھی سعادت کاراستہ مد ہو جائے اور بہشت ہے انسان کو محر وم کر دے 'اس کاعلاج فرض عین ہے اور دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو تکبر کے مرض میں مبتلانہ ہو (جے یہ پیماری نہ ہو)۔اس کاعلاج دو طرح پر ہے ایک مجمل اور دوسر امفصل طور پر۔

جوعلاج مجمل طور پر ہے وہ علم وعمل ہے مرکب ہے۔ علاج علمی توبہ ہے کہ الیا شخص حق تعالیٰ کو پہچانے تاکہ اس کو معلوم ہو کہ بزرگی اور عظمت صرف اس کو سز اوار ہے اور اس کے بعد خود کو پہچانے تاکہ اس پر ظاہر ہو جائے کہ اس سے زیادہ خواروذ کیل اور کمینہ کوئی دوسر انہیں ہے گویا یہ مسل ہے جو پیماری کی جڑکو باطن سے نکال باہر کرے گااور اگر کوئی شخص اس تمام حقیقت ہے آگاہ ہو ناچا ہتا ہے تو قرآن پاک کی صرف اس آیت کا جان لینا ہی کافی ہے تعدیق تعالیٰ کاار شاد ہے:

representational and a representation of the contract of the c

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكُفَرَهُ مِنْ أَى شَيْئٌ خَلَقَهُ مِنْ فَعَ شَيْئٌ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرهُ ٥ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَاقْبَرَهُ٥

آدمی ماراجا ئو! کیانا شکراہے اے کاہے سے بنایا پانی کی بوند سے اسے پیدا فرمایا چھر اے طرح طرح کے اندازدل پررکھا چراہے راستہ آسان کیا ، چراہے موت دی ، چرقبر میں رکھولیا: (پ ۲۰۰۰: سورة عبس)

اس آیت پاک میں اللہ تعالی نے بعدے کواپی قدرت بتائی ہے اور اس کی تخلیق کے اوّل و آخر اور اس کے اوسط کو ظاہر فرمایا ہے 'بتایا ہے کہ اس کا آغاز بیہ ہے فرمایا ہیں ' اَی شنی خلقہ ' پس اس کو معلوم ہو تا چاہیے کہ کوئی چیز نیست ہے کم تر نہیں ہے اور انسان پہلے تاہ دو ہے نام و نشال اور عدم کے پر دے میں ازل ہے اپی آفریش کے وقت تک تھا- چنانچہ ارشاد فرمایا :

همل اُتی علی اِلْاِنستان حِین مین الدَّهُ لِ لَمْ بِ شَک آدمی پر ایک وقت وہ گزار اکم کمیں اس کانام میکن شنینًا مَدْ کُورًا (سورة دہر ہے ۲۹) میں تھا

پس حق تعالیٰ نے خاک کو پیداکیا کہ اس سے زیادہ ذکیل شے کوئی شیں اور نطفے اور علقے کو جو ذراساپائی اور لہو ہے پیداکیا کوئی چیز اس جیسی نجس شیں ہو سکتی-انسان کو اس نیست سے ہست کیااور اس کی اصل کو ذکیل خاک اور گندے پائی اور نجس ناپاک لہو سے ہمایا جس کے بعد وہ گوشت کا ایک لو تھڑا ہوا' اس میں نہ ساعت تھی نہ بصارت نہ نطق تھا اور نہ قوت و قدرت پھر ہاتھ پاؤل آنکھ اور دوسر ہے اعضاء پیدا کئے چنانچہ ظاہر ہے کہ النباتوں میں سے کوئی شی نہ خاک میں تھی نہ نطف میں اور اس میں گنے عجائب وغرائب اس نے پیدا کئے تاکہ انسان اپنے خالتی کی ہورگی اور اس کی عظمت کو بچانے 'نہ اس لیے کہ تکبر کرے' کیونکہ انسان نے ان چیزوں کو اگر اپنی کو شش ہی سے حاصل کیا ہوتا تو تکبر کی پچھ گنجائش بھی تھی' اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اوراس کی نشانیوں میں ہے ہے یہ کہ تمہیں مٹی ہے پیدا کیا پھر جبھی تم دنیامیں تھیلے ہوئے انسان ہو- وَمِنُ الْيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمُ بَشَرُّ تَنْتَشِيرُونَ٥

یہ جوارشاد فرمایا یہ اس کا آغاز کارتھا'اب سوچناچاہے یہال تکبر کامقام ہے یاس بات کا محل ہے کہ انسان اپنے خود شرمائے۔اب انسان کاوسطِ کاریعنی وسطِ تخلیق ہے کہ حق تعالیٰ اس کو اس جمان میں لایااور ایک مدت تک اس کو یہاں رکھا'اس کو یہ اعضااور اتنی قو تیں عطافرما کیں اب اگر اللہ تعالیٰ اس کو صاحب اختیار بہاد یتااور اس کو بے نیاز کر دیتا تو انسان غلطی میں مبتلا ہو جاتا۔اگر ایس صورت ہوتی تو اپنے آپ کو پچھ سمجھنا بھی ہو تا (جبکہ ایس صورت نہیں ہے 'بلعہ انسان غلطی میں مبتلا ہو جاتا۔اگر ایس صورت ہوتی تو اپنے آپ کو پچھ سمجھنا بھی ہو تا (جبکہ ایس صورت نہیں ہے 'بلعہ بھوک' بیاس اور بیماری 'گرمی 'سر دی در دور نجاور لاکھوں طرح کی آفیش اس کے واسطے مقرر فرمادیں' تا کہ کسی وقت خود سے بات اور بیماری 'گرمی 'سر دو جائے 'اللہ تعالیٰ نے انسان کی منفعت کڑوی دواؤں میں رکھی۔اگر وہ نفع اٹھانا چاہتا ہے تو بیاس کی شدت سے بلاک نہ ہو جائے 'اللہ تعالیٰ نے انسان کی منفعت کڑوی دواؤں میں رکھی۔اگر وہ نفع اٹھانا چاہتا ہے تو سے بر دست بد مزگ کار نجا ٹھانا خروری ہے اور اچھی چیزوں میں اس کے لیے مصرت رکھی تاکہ اگر وہ کسی چیز ہے فی الفور حظ کر دست بد مزگ کار نجا ٹھانا خروری ہے اور اچھی چیزوں میں اس کے لیے مصرت رکھی تاکہ اگر وہ کسی چیز ہے فی الفور حظ کی دور دست بد مزگ کار نجا ٹھانا خروری ہے اور اچھی چیزوں میں اس کے لیے مصرت رکھی تاکہ اگر وہ کسی جیز ہے فی الفور حظ

اٹھائے تواس کی تکلیف بھی پر داشت کرے اور کوئی کام بھی اس کے اختیار میں نہیں دیا تاکہ وہ جس چیز کو جانا چاہتا ہے اس کونہ جان سکے اور جس چیز کو فراموش کرنے کا خواہاں ہے اس کو فراموش نہ کر سکے 'جس بات کو سوچنانہ چاہے وہ بات اس ك ول ميں باربار آئے اور جس بات كو سوچنا جا ہے دل اس سے گريز كرے -باوجود ان تمام عجائب اور جمال و كمال كے جواس کے دل میں ودیعت فرمائے ہیں 'انسان کو ایساعا جزیمایا ہے کہ کوئی دوسر ااس سے زیادہ در ماندہ 'بد خت اور ناقص ترنہ ہو گااور اس کے کام کا انجام یہ ہے کہ آخر کار مر جائے گانہ ساعت رہے گی اور نہ بصارت 'نہ تخت نہ حسن و جمال 'نہ یہ جسم رہے گانہ سے اعضاء 'بلحہ مرنے کے بعد ایسابد بو دار مر دار ہو جائے گاکہ سب اس کود کھے کر اپنی ناک بعد کریں گے اور کیڑے مکوڑوں کی خوراک ہے گااور پھر رفتہ رفتہ خاک ہو جائے گاجو بالکل ڈلیل و خوار چیز ہے اور اگر وہ خاک ہی رہتا تو غنیمت تھا کہ جانوروں کے ساتھ برابر ہو جاتا-افسوس کہ بید دولت بھی میسر نہ ہو گی بلیحہ قیامت میں اس کو قبرے اٹھایا جائے گا' ہیبت کے مقام پرر کھاجائے گا'اس وقت وہ آسانوں کود کھیے گاکہ پھٹے ہوئے ہیں' ستارے گر پڑے ہیں' چاندوسورج بے نور ہوں کے اور پیاڑروئی کے گالول کی طرح پراگندہ ہول گے'زمین بدلی ہوئی ہوگی'دوزخ کے فرشتے کمندیں پھینکتے ہول گے' دوزخ کرج رہاہوگا فرشتے ہر ایک کے ہاتھ میں اعمال نامہ دیں گے 'تمام عمر میں جوہرے کام کیے ہوں گے ان کود مکتا ہوگا' ہر ایک اپنی اپنی تقفیم کو پڑھ کر پریشان ہوگا'اس سے کما جائے گاکہ آاور جواب دے کہ تونے ایباکیوں کیا۔ایباکیوں کما' کیوں سے کیااور کیوں بیٹھااور کیوں اٹھا کیوں دیکھااور کیوں سوچا۔ اگر معاذ اللہ جواب نہ دے سکے گا تواس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔اب وقت وہ کیے گاکہ کاش کہ میں خوک (سور) پاسگ ہو تا نو خاک ہو جاتا کیو نکہ وہ اس عذاب ہے محفوظ اور آزاد ہیں ہیں جو تحفق خوک وسگ ہے بدتر ہو اس کو تکبر اور فخر کرناکس طرح زیباہے 'بلحہ آسان و زمیں اس کی بدختی کا ماتم کریں اور اس کا فضیحت نامہ پڑھیں تب بھی حق اوانہ ہو-

ایک منال: اے عزیز بھی تونے دیکھا کہ ایک بادشاہ کسی مجرم کو پکڑ کر قید خانے میں ڈالے یاسولی پر چڑھائے یا قید میں اس کو اور زیادہ عذاب پانے کا ڈر ہو تو کیا قید خانے میں وہ فخر و تکبر کرے گاای طرح تمام بعدے بھی اس بادشاہ کا نئات کے قید کی ہیں اور انہوں نے بہت ہے گناہ کیے ہیں اور اپنا انجام وعاقبت سے بے خبر ہیں توالی جگہ فخر و تکبر کی کیا گنجائش اور کون سام وقع ہے ؟

پس جس مخص نے اپنے آپ کواس نظر سے دیکھااور پر کھا تو گویاس نے مسل لیا ، تکبر کی جڑاس کے باطن سے اس طرح اکھڑ جائے گی کہ پھروہ کسی کواپنے سے زیادہ حظیر نہیں پائے گابلحہ وہ چاہے گا کہ میں مٹی ہو تایا پھر تاکہ اس سختی سے رہائی یا تا۔ (یہ جو کچھ بیان کیا علمی علاج تھا)

علاج عملی : تكبر كا عملی علاج يه ب كه ايخ تمام احوال و افعال مين تواضع كا طريقه اختيار كرے - چنانچه

حضور سرور کو نین علی فی نین پر تشریف فرما ہو کر کھانا تناول فرماتے تھے اور تکیہ استعال نہیں فرماتے تھے اور فرمایا کرتے کہ میں ہیرہ ہوں میں اس طرح کھاؤں گا جس طرح ہدے کھاتے ہیں 'حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ ہے لوگوں نے کماکہ نیالباس پس لیجے 'انہوں نے جواب دیا کہ میں توہدہ مول 'اگر ایک دن کو آزادی مل جائے تو پس لول گا- یمال آزادی ہے ان کی مراد نجات اخروی تھی۔ نماز کے مجملہ اسرار میں ہے ایک راز تواضع بھی ہے جس کا مشاہدہ رکوع و سجود میں ہو تاہے اور اس میں منہ کو جوسب سے عزیز وشریف عضو ہے خاک پر رکھا جاتا ہے اور خاک سے زیادہ ذکیل چیز اور کوئی نہیں ہے۔اہل عرب غرور و تکبر کے سبب ہے اپنی پیٹھ نہیں جھکاتے تھے۔بس ان کا پیر غرور توڑنے کے لیے رکوع اور تجدہ مقرر کیا گیا۔ پس آدمی کو چاہیے کہ جسبات کو تکبر سمجھتا ہواس کے خلاف اور بر عکس کرے تکبر چرے سے 'زبان' آنکھ 'نشست دیر خاست 'لباس اور تمام حرکات وسکنات سے ظاہر ہو تاہے چاہیے کہ ان تمام ہاتوں میں کوشش کر کے تکبر کور فع کرے تاکہ تواضع اس کی سرشت بن جائے۔

تكبركى علامتيں : تكبركى بهت ى علامتيں بين مخمله ان كے ايك يہ ہے كه جب تك كوئى بمر ابى نه مو كہيں جانانه عاہ 'اس بات سے بھی چانا ضروری ہے - خواجہ حسن بھریؓ کی بیہ عادت تھی کہ وہ اپنے ساتھ کسی کو چلنے نہیں دیتے تھے

اور فرماتے کہ دل کواس بات سے پریشانی لاحق ہوتی ہے-حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے"اے عزیز! جتنے

زیادہ لوگ تیرے ساتھ چلیں گے اتناہی توخدا کی درگاہ ہے دور ہوگا۔ حضور علیہ فرماتے تھے۔

تکبر کی علامتوں میں ہے ایک ہیے بھی ہے کہ لوگ تمہارے سامنے دست بسستہ کھڑے رہیں حضور اکر م علیہ کے کو یہ بات بہت ناپند تھی کہ کوئی ہخص آپ کے واسطے سروقد کھڑ اموحضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہخص دوزخی کود کھناچا ہتاہے اس سے کہو کہ وہ ایسے مخص کود مکھ لے جوآپ بیٹھا ہواور دوسر وں کواپنے سامنے کھڑ اکرر کھا ہو-

تكبركى علامات میں ہے ایک ہے بھی ہے كہ وہ تكبر كے باعث نمى سے ملنے كے ليے نہیں جاتا- منقول ہے كہ جب حضرت سفیان توری رحمته الله علیه مکه معظمه میں آئے توشیخ ابر اجیمٌ نے ان کوبلا بھیجا تاکه حدیث شریف روایت کریں · جب حضر ت سفیان ثور کی شیخ ابر اہیمؒ کے پاس پنیچے توانہوں نے کہاکہ آپ کی تواضع کی آزمائش مقصود تھی۔

تكبركى علامات سے ایک علامت سے بھی ہے كہ متكبر شخص نہيں جا ہتاكہ كوئى درولیش اس كے قریب بیٹھے رسول ا کرم علی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب اپنادست مبارک کسی درویش کے ہاتھ میں دیتے توجب تک وہ خود ہی دست مبارک کونہ چھوڑ تا آپ خود نہ چھڑاتے اور اس طرح اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھتے اور اس طرح جو شخص عاجز بیمار ہو تااور لوگاس ہے چے لیکن آپ اس کو ساتھ بٹھاکر کھانانوش فرماتے۔

تكبرك ايك نشانى يه بھى ہے كہ گھر كاكام كاج اپنے ہاتھ سے نہ كرے - مگر حضور علي گھر كے تمام كام به نفس نفیس انجام دیا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ؒ کے یہاں ایک شب کوئی مہمان مقیم تھا-رات میں

چراغ گل ہونے لگا(اس میں تیل ختم ہو گیاتھا) مہمان نے کہا کہ میں چراغ کے لیے تیل لے کر آتا ہوں 'انہول نے فرمایا تم ایسامت کرو- مہمان سے خدمت لینامروت سے بعید ہے- مہمان نے کہااگر آپ فرمائیں تو غلام کو جگادول۔ آپ نے فرمایا سے بھی بیدار مت کرو کہ ابھی سویا ہے پھر آپ خودا شجے اور تیل کابر تن اٹھا کر لائے اور خود ہی چراغ میں تیل ڈالا مہمان نے کہااے امیر المومنین! آپ نے اس قدر زحت اٹھائی 'انہوں نے فرمایا ہال اس آنے جانے سے میری عزت اور بررگی میں کوئی خلل نہیں بڑا (میں جب بھی امیر المومنین تھااور اب بھی ہوں)۔

تکبر کی علامات میں سے بیہ بھی ہے کہ بدہ گر کا سود اسلف (سامانِ ضروریات) خود اٹھا کر نہیں لے جاتا حالا نکہ حضور علیہ کے سامان لے کر جارہ ہے تھے کی شخص نے چاہا کہ وہ اس کو اٹھالے لیکن حضور علیہ نے پند نہیں فرمایا کہ صاحب مال ہی اپنا مال کو لے کر چلے بید زیادہ بہتر ہے - حضر ت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کی علاقے کے حاکم تھے تو کو یاں بیٹھ پر لاد کر لے جاتے تھے اور فرماتے تھے اے لوگو! راستہ دو (ہٹ جاؤ) حضر ت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیہ معمول تھا کہ آپ کے سید ھے ہاتھ میں درہ ہو تا تھا اور ہائیں ہاتھ میں (گھر کے لیے) گوشت اس طرح بازار سے گذرتے تھے۔

لباس چر کیس : شخ طاؤس رحمته الله علیه کار شاد ہے کہ جب میں دھلے ہوئے کیڑے پہنتا ہوں تو کئی روز تک دل کھویا ہونے ہیں تودل حاضر ہو جاتا ہے - دل گم ہونے اور کھویا کھویا ہونے ہم اور یہ اور غرور پیدا ہوتا ہے - حضرت عمر عن عبدالعزیز کے لیے خلیفہ ہونے ہے قبل ہزار دینار کی پوشاک خریدی جاتی تھی کہ پوشاک خریدی جاتی تھی کہ اور شاک تھی کو شاک تھے کہ وہ اس ہزار دینار کی اس پوشاک کو بھی دیکھ کریہ فرماتے تھے کہ میں اس سے بھی زیادہ فرم ابس چاہتا ہوں اور جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے توان کے واسطیا پنج درہم کے کپڑے خریدے جاتے اور آپ ان کود کھے کر فرماتے یہ کپڑے خوب بین لیکن اگر اس سے بھی موٹے ہوتے تو زیادہ اچھا تھا'کوگوں نے آپ ہے اس تغیر پہندی کا سب بوچھا تو آپ نے فرمایا حق تعالی نے مجھے ایک نفس دیا ہے لذت طلب جب ایک چیز کی حلاوت یا تا ہے - اب میں نے خلافت کا مزہ چکھا ہے اس سے برتر کوئی مزہ نہیں ہے کی حلاوت بی تا تو بھر اس سے بہتر کی طلب کر تا ہے - اب میں نے خلافت کا مزہ چکھا ہے اس سے برتر کوئی مزہ نہیں ہے تو اب میر ادل صرف آخر سے کی شاہی طلب کر تا ہے - اب میں نے خلافت کا مزہ چکھا ہے اس سے برتر کوئی مزہ نہیں ہے تو اب میر ادل صرف آخر سے کی شاہی طلب کر تا ہے - اب میں نے خلافت کا مزہ چکھا ہے اس سے برتر کوئی مزہ نہیں ہے تو اب میر ادل صرف آخر سے کی شاہی طلب کر تا ہے - اب میں نے خلافت کا مزہ چکھا ہے اس سے برتر کوئی مزہ نہیں ہے تو اب میر ادل صرف آخر سے کی شاہی طلب کر تا ہے -

اے عزیز!امیا خیال مت کر کہ اچھالباس پہننا ہمیشہ تکبر کی علامت ہو تا ہے (بعض استثنائی صور تیں بھی ہیں)
کیونکہ بعض افراد ایک چیز کی خوبی کو دوست رکھتے ہیں اس کی علامت سے ہے کہ خلوت میں بھی وہ لباس فاخرہ پہننے کو پہند
کرتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو پرانا لباس پہن کر بھی تکبر کرتے ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگوں سے حضرت عیسیٰ علیہ
السلام فرہاتے تھے اے لوگو تہمیں کیا ہوگیا ہے کہ زاہدوں کالباس پہنتے ہواور اپنے دلوں کو بھیر یوں کی مانند ہائے ہوئے ہو بادشاہوں جیسالباس پہنواور دلوں کو خداوند تعالیٰ کے خوف ہے فرم کرو۔

منقول ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک ِشام پنچے تو پر انا لباس آپ کے زیب بدن تھا 'رفقاء نے عرض کیا کہ یمال غیر ول ( یعنی و شمنول ) سے سابقہ ہے اگر آپ یمال فاخرہ لباس زیب تن فرماتے تواجھی بات تھی آپ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے مجھے اسلام کی عزت مخشی ہے اب مجھے کسی دوسر می چیز کی عزت در کار نہیں ہے۔

من پروی اختیار کرے حض جاہتا ہے کہ تواضع سکھے اس کو چاہیے کہ سرور کو ٹین علیات کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرے ہوں کی پیروی اختیار کرے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم علیاتہ ہو شپ نفیس جانوروں کو چارا اوالے تھے اون کو باندھ ہے گھر میں صفائی کرتے 'بحری کا دودھ نکالے' نعلین خود سیتے اور کپڑوں کو پیوند لگاتے 'خادم کے ساتھ کھانا کھاتے 'چکی پینے میں جب خادم تھک جاتا تواس کی مدد فرماتے (اس کے ساتھ چکی پینے) بازار سے سوداسلف لگی (تبند) میں باندھ کر لاتے ۔ فقیر ہو تا یا تواگر 'چھوٹا ہو تا یا بڑا سلام کرنے میں آپ سبقت فرماتے ' مصافحہ فرماتے ' آپ کارات اور دن کا لباس ایک ہی مصافحہ فرماتے ' آپ کارات اور دن کا لباس ایک ہی مصافحہ فرماتے ' آپ کارات اور دن کا لباس ایک ہی مصافحہ فرماتے ' آپ کارات اور دن کا لباس ایک ہی علام آپ کی دعوت کر تا تو آپ دعوت قبول فرمالیت اور جو بچھ کھانا آپ کے سامنے پیش کیا جاتا خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو تا آپ اس پر حقارت کی نظر نہ والے ' رات کا کھانا (چاکر) ضبح کے لیے نہیں دکھتے تھے ۔ غم کی صالت میں بھی چین بہ جیس نہ ہوتے ' تواضع کو ذلت آپ ہمیشہ نیک خو' کر بم الطبع' شگفتہ رواور مجسم رہا کرتے تھے ۔ غم کی صالت میں بھی چین بہ جیس نہ ہوتے ' تواضع کو ذلت نہ فرماتے ' روئے مبارک ہے فرحت بہت نمایاں رہتی تھی' آپ نے شوادت میں بھی چین بہ جیس نہ ہوتے ' تواضع کو ذلت نے خوادت ہیں بھی جین بہ جیس نہ ہوتے ' تواضع کو ذلت نہ فرماتے ' اس طرح آپ نے اسراف بھی نہیں فرمایا! اس کو جھکائے رکھتے تھے ' قلب مبارک بہت ہی نزم تھا ( آپ بہت و اس فرم آپ نے اسراف بھی نہیں رکھی۔ ۔ بھی آپ نے طبح نہیں رکھی۔

پس جس کو سعادت مندی در کارہے وہ آپ کی اقتداء کرے 'اننی اوصاف کے باعث حق تعالیٰ نے آپ علیہ کی ۔ - نیز ز

ثال طرح فرمائى ہے:

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقَ عَظِيْمٍهِ بِي - بِشَكَ آبِ عَلِيْ خَلَقَ عَظِيْمٍ كَ مَالِكَ بِي - لَكَ آبِ عَلِيْ خَلَقَ عَظِيْمٍ كَ مَالِكَ بِي - لَكَ اللّهِ اللّهِ عَلَى عَظِيْمٍ كَ مَالِكَ بِي - لَكِينَ تَكْبِر كَامِ عَشَا كَامِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

اور پیدائش انسان کی اہتداء منی سے فرمائی ' پھر اس کی نسل اس ایک بے قدریانی کے خلاصہ ہے۔

وَبَدَا خَلُقَ الْإِنْسَانَ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسُلُهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِن مُلَالَةٍ مِن مُنَاءٍ مِنْهِينَه

تکبر کادوسر اسبب حسن وجمال ہے توجو شخص اپنے حسن وجمال پر فخر کر تا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے باطن پر نظر کرے تا کہ اس کی بر ائیال اس پر ظاہر جول اور وہ غور کرے کہ اس کے بیٹ مثانے 'رگوں 'ناک اور کان وغیر ہ اعضاء میں کیا کچھ قباحتیں موجود ہیں 'وہ خود ہر روز دن میں دوبار اپنے ہاتھ سے ایسی چیز کو دھو تا ہے جس کے دیکھنے اور سو تکھنے سے خود ہیں ار ہے اور ہمیشہ اس گندگی کو اٹھائے ہوئے گھر تار ہتا ہے 'اس کے بعد سوپے کہ اس کی پیدائش خونِ حیض اور نطفے سے ہوراد وہ بیشاب کے دور استوں سے گذر کر دنیا میں آیا ہے۔

شیخ طاؤس نے ایک شخص کو دیکھا کہ بڑے تبخرے محو خرام ہے 'آپ نے فرمایا یہ نازوادا کی چال اس کی نہیں ہوسکتی جو یہ جانتا ہو کہ اس کے پیپ میں کتنی نجاست بھر ک ہے۔اگر انسان ایک دن کو ہی اس غلاظت سے خود کو پاک نہ کرے (ہر از سے فارغ نہ ہو) تو تمام پائخانے یقینا اس سے زیادہ پاکیزہ اور صاف ریاں گے کیو نکہ پائخانے میں کوئی اور چیز اس چیز سے زیادہ پلید نہیں ہے جو انسان کے بدن سے (بھورتِ فضلہ وہر از نکلتی ہے) اور پھر یہ حسن و جمال اس کی قدرت کا مجمعہ ہی نہیں ہے جو فخر کی شخبائش ہو اور نہ دو سروں کی بد صور تی الن بد صور توں کی اختیاری چیز ہے جس کے باعث ان پر خروہ گیری کر سکیں۔

اگر انسان اپنی قوت اور طافت کے باعث تکبر کرتاہے تو غور کرے کہ اگر اس کی کسی رگ میں در دہوتاہے تووہ

۱- و مجب آنک پدرت خاک مختیا تجامی کردے توازوے نگ داشتے (متن نسخه نولتحوری ص ۲۰۸۰ ۲- تجام سینگی نگانے والا-

مضطرب ہوجاتا ہے اور اگر کوئی کمی اس کو ستا ہے تب بھی عاجز ہوجاتا ہے 'اگر ناک میں مجھریاکان میں چیو نئی گھس جائے تو بے چین ہو جاتا ہے 'پاؤل میں اگر کا نتا چھ جائے تو ہل نہیں سکا' علاوہ ازیں اگر اس کو اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے تو و کھے کہ ہیل 'ہا تھی 'اونٹ یہ تمام جانور قوت میں اس ہے زیادہ ہیں۔ پس ایی چیز پر جس میں بیل اور گدھااس پر فاکق ہو کس لیے تکبر کرتا ہے (یہ فخر کرنا کس طرح درست ہو سکتا ہے ) اور اگر تکبر اپنے مال اور لونڈی غلام 'نو کر جا کریا حکومت یاسر داری کے سب ہے ہو یہ تمام چیز میں اس کے اختیار ہے باہر ہیں 'ال کو اگر چور چرا کرلے جائے یاد شاہ اس کو اس کے منصب کے سب ہے ہو یہ تمام کی اور اگر فرض کر لیا جائے کہ مال باقی رہ بھی گیا تب بھی اس صورت میں بہت سے معود کی اور فصار کی مال میں اس سے کمیں زیادہ ہیں اور اس سے زیادہ متمول ہیں اور اگر حکومت بھی باقی رہی تو کو نسا موجب فخر ہے کہ بہت سے نادان جیسے ترک سے اور کہنے 'اجلاف اس سے زیادہ مر ہے والے موجود ہیں (حکومت میں ان کے مناصب او نچ اور پر تر ہیں) الغرض جو چیز ڈاتی نہیں وہ اپنی ملک نہیں ہو سے قاور جو چیز اپنی ملک نہیں اس پر تکبر اور فخر کر نابالکل جائے' یہ سب چیز میں عاریتا ہیں اور کوئی چیز تمہاری ذاتی نہیں ہو سے قاور جو چیز دل قی نفاخر و تکبر کر نابالکل جائے' یہ سب چیز میں عاریتا ہیں اور کوئی چیز تمہاری ذاتی نہیں ہو سے تحدید ورب میں وہ چیز جو لا کئی نفاخر و تکبر کر نابالکل جائے' یہ سب چیز میں عاریتا ہیں اور کوئی چیز تمہاری ذاتی نہیں ہو سے تاس تمام چیز دل میں وہ چیز جو لا کئی نفاخر و تکبر کر نابالکل جائے' یہ سب چیز میں عاریتا ہیں اور کوئی چیز تمہاری ذاتی نہیں ہو سے تی اور میں وہ چیز جو لا کئی نفاخر و تکبر کر بابلکل جائے۔

علم كامقام بلند: حق تعالى كے نزديك علم كادر جربهت بليد بادريه خداوند تعالى كى صفات ميں داخل ہے تواس صورت میں عالم کا پی طرف التفات نہ کر نابہت دشوار اور مشکل ہوگا- ہاں ان دو طریقوں سے بیرامر مشکل آسان ہو سکتا ہے ایک طریقہ توبیہ ہے کہ عالم غور کرے کہ علم کے باعث ہی اس کا مواخذہ ہو گااور سخت مواخذہ ہوگا- کہ جاہل کی بہت ی تقصیرات (اس کی نادانی اور جمالت کے باعث) معاف کردی جائیں گی اور عالم سے درگذر نہیں کی جائے گی-اور عالم ے درگذر نہیں کی جائے گی کیونکہ عالم کی تقصیر بہت ہوی تقصیر ہوتی ہے 'اس سلسلہ میں وہ ان احادیث شریفہ یر غور كرے جو عالم كى خرابى اور مواخذے كے سلسلہ ميں وارد ہوئى ہيں ، قرآن شريف ميں الله تعالى نے اس عالم كوجوا پے علم پر عمل نہ كرے كدے سے تثبيہ دى ہے كہ وہ كدھے كے يوجھ براير كتابيل اٹھائے چرتا ہے كمئل الْحَمِار يَحْمِلُ أسْفَارًا اور پھراس کو کتے ہے تثبیہ وی ہار شاد فرمایا ہے کمثنل الْکَلْبِ أَنْ یَّحْمِلُ عَلَیْهِ یَلْهَتْ أَوْ تَتُرْکُهُ یکھئے ' پس کتے اور گدھے ہے کمتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے اور حقیقت بھی ہی ہے کہ اگر نجات اخر وی میسر نہ ہو تو تمام پھر (بے جان) اس سے بہتر ہیں محیوانات کا توذکر ہی کیاہے (جمادات اس سے افضل ہوگی) میں وجہ تھی کہ اصحاب کرام رضی الله عنهم میں ہے کی نے فرمایا کاش میں پر ندہ ہو تااور کوئی فرما تا کاش میں گو سفند ہو تا کہ مجھے ذیح کر کے لوگ کھا لیتے (کسی کا پیٹ مجھ سے بھر تا) کوئی کہتا کاش میں پر کاہ ہو تا تواچھا تھا' پس جس کوانجام وعاقبت کا ندیشہ ہو گاوہ بھی تکبر نہیں کرے گااگر کسی کو خودے زیادہ جابل یائے گا تو یوں کے گاوہ انجان ہے ناد انی سے اس نے گناہ کیا مجھ سے وہ بہتر ہے اور اگر خودے زیادہ کی کو عالم دیکھے گا تو کیے گاکہ بعض باتیں جو میں نہیں جانتاوہ جانتا ہے اور مجھ سے بہتر ہے اور اگر کسی پیر مر د

mana mulaulaula est

(یزرگ) کودیچھے گا تواس طرح کیے گاکہ اس نے خداوند تعالیٰ کی بندگی بہت کی ہوگی اور وہ بھے ہے بہتر ہے۔اگر کی بچیا
کم عمر کو معصیت میں مبتلادیکھے گا تواس طرح کے گا میں بڑا گنا ہگار ہوں اور یہ ابھی کم سن اور خرد سال ہے جوان ہو کر جھ
ہے بہتر ہوگا بلحہ اگر کسی کا فرکودیکھے گا تب بھی تئبر نہیں کرے گا اور کھے گاکہ شاید اللہ تعالیٰ اس کو قبول اسلام کی توفیق
عنایت فرمادے اور اس کی عاقبت نیک ہو اور میر اانجام بد ہو۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے اسلام سے قبل حضر سے عمر رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کودیکھ کر تکبر سے ان کی طرف حقارت سے دیکھا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور میں وہ تکبر ناپندیدہ تھا اور
آخرکار ان کو وہ مرتبہ ملاکہ حضر سے ابو بحرصد بی رضی اللہ عنہ کے سواتمام مسلمانوں سے بہتر ہو گئے۔

آخرت کی نجات اصل بررگی ہے: پس جب انسان کی بررگی نجاتِ آخرت میں ہے اور اس کے بارے میں کو علم نہیں تو لازم ہے کہ انسان اس کا خیال رکھے اور تکبر سے خود کو محفوظ رکھے - دوسر اطریقہ یہ ہے کہ انسان اس بات کو سمجھ لے کہ بزرگی اور بروائی صرف ذاتِ خداوندی کو سز اوار ہے اور جو کوئی اس معاملہ میں اس سے جھڑے گا اس بات کو سمجھ لے کہ بزرگی خداوند تعالی اس سے ناخوش ہوگا اس لیے کہ اللہ تعالی نے ہر ایک بندے کو آگاہ فرمادیا ہے کہ اللہ تعالی حات ہر کی قدار اور حقیر سمجھے گا۔

بالفرض اگر کسی نے یہ سمجھ لیاکہ اس کا انجام خیر ہے تب بھی دہ اللہ تعالی کے اس فرمان مندر جہ بالا کو پیش نظر رکھتے ہوئے تکبر سے گریز کرے گا۔ تمام انبیاء (علیهم السلام) متواضع تھے کیو نکہ دہ جانتے تھے کہ اللہ تعالی تکبر سے خوش نہیں ہو تا-

عابد کو چاہے کہ عالم ہے جمل ہے بھی تکبرنہ کرے اور یہ خیال کرے کہ یہ ممکن ہے کہ اس کا شفیع بن جاوے اور اس کے گناہوں کو محو کر دے - حضور انور علیہ کا ارشاد ہے کہ ''عالم کی فضیلت عابد پر ایس ہے جیسے میر می فضیلت کی صحابی پر -''اگر عابد کی ایسے جابل کو دیکھے جس کا حال فاہر نہیں ہے تو اس وقت خیال کرے کہ ممکن ہے کہ یہ شخص مجھ سے زیادہ عابد ہو' اور اس نے خود کو مشہور نہیں کیا ہے' اور اگر فاسق کو دیکھے تو اس وقت یہ خیال کرے کہ بہت ہے ایسے گناہ ہیں جن کا تعلق دل ہے ہے۔ جیسے و ساوی و خطر ات جو ظاہر می فسق سے بھی بدتر ہیں اور شائد میر ے باطن ہیں انہی عیبوں ہیں ہے کوئی عیب ہو جس کی مجھے خبر نہیں ہے اور میر می ظاہر می عباد ت اس گناہ کے باعث ملیامیٹ ہو سکتی ہے اور عیب اور اس کے مقابل اس فاسق کے دل میں اور اس کے باطن میں کوئی ایک ایسا خلق حسن موجود ہو جو اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ اور بہت ممکن ہے کہ توبہ کے باعث اس کا خاتمہ خیر ہو اور مجھ سے ایسی تقصیر سر زد ہو جائے جس کہ باعث میں کھا جائے تو پھر تکبر کر تا سر اسر بادائی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ علائے عظام اور مشائح کبار نے ہمیشہ فرو تی ماجزی اور میں کھی جائے تو پھر تکبر کر تا سر اسر بادائی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ علائے عظام اور مشائح کبار نے ہمیشہ فرو تی ماجزی اور میں کھی جائے و توبہ کے کہ اس عابد کانام اللہ تعالی کے حضور میں بدخوں میں کھی جائے نو پھر تکبر کر تا سر اسر بادائی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ علائے عظام اور مشائح کبار نے ہمیشہ فرو تی ماجزی اور

ا۔ متن کمیا نے سعادت میں اس طرح ہے" چہ بہار کس (حضرت) عمر رضی اللہ عند رادید ند پیش از اسلام وہروے تکبر کروند-"ص ۲۸ س

خاکساری کواپنایا ہے (عاجزی اور فروتنی کااظمار کیا ہے۔)

### خود ببندى اوراس كى آفت

اے عزیز معلوم ہونا چاہے کہ خود پندی برے اخلاق میں داخل ہے (اخلاق ذمیمہ میں اس کا شار ہوتا ہے)
حضور اکر معلوم ہونا چاہے کہ تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں' ایک خل' دوم حرص' سوم خود پندی
حضور اکر معلوم علی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگرتم گناہ نہ کروتب بھی مجھے تم سے ایک چیز کاخوف ہے جو معصیت سے بدتر
ہے بعنی عجب وخود پندی-

ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے دریافت کیا گیا کہ آد می کب گنا ہگار ہو تاہے؟ آپ نے فرمایا جبوہ اپنے کو نیکو کار سمجھے اور ایبا سمجھنا خود پسندی کی علامت ہے۔ حضرت ائن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ دو چیزیں انسان کی ہلاکت کا سبب ہوتی ہیں ایک خود پسندی اور دوسر می ناامیدی 'اسی باعث بزرگوں نے کہاہے کہ ناامید انسان ایک چیز کی طلب میں سستی کر تاہے اور خود پسند خود کو طلب سے بے نیاز اور مستغنی سمجھنا ہے۔

شخ مطرب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر میں ساری رات سو تار ہوں اور صبح کو ہر اساں و پر بیثان اٹھوں تو بیہ بات مجھے اس سے زیادہ پہند ہے کہ میں ساری رات نماز پڑھوں اور صبح کو اس عبادت پر غرور کروں۔"شخ بشیر ابن منصور نے ایک طویل نماز پڑھی' انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ان کی اس طویل نماز سے بہت تعجب میں ہے (تعجب کے ساتھ ان کو نماز پڑھتے دیکھا رہا) جب بیہ نماز سے فارغ ہوئے (اس شخص سے (انہوں نے کہا کہ اے جوان مرد! میری اس لمبی نماز پر تعجب نہ کر کہ ابلیس نے برسوں عبادت کی اور مختم معلوم ہے کہ اس کا کیاا نجام ہوا؟

خود لیسندگی آفتول کی پینیاو ہے: معلوم ہونا چاہیے کہ خود پیندی ہے بہت ی آفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ان ہی ہیں ہے ایک تکبر ہے یعنی خود کو دوسرول ہے بہتر سمجھنا اور یہ کہ گنا ہوں کو یادنہ کرے اور اگریاد کرے اور اپنی جگہ سمجھ لے مدارک کی جانب توجہ نہ کرے اور اپنی جگہ سمجھ لے کہ وہ اس ہے جو قصور سر ذد ہوئے ہیں 'ان کی طرف توجہ نہ کرے اور ان آفتوں کو جاننا کہ وہ اس ہے ہے کہ دوہ اس ہے جو قصور سر ذد ہوئے ہیں 'ان کی طرف توجہ نہ کرے اور ان آفتوں کو جاننا کھی نہ چاہ ہے ہے کہ دوہ آفت نہ رہے ۔اور عفی ہوائی ہے بہ کھی نہ چاہ ہا ہے ہو گئی ہے بہ فکر ہو جائے اور جو عبادت اس نے کہ ہوائی ہوائی پر اپناایک واجب حق سمجھ ۔ حالا نکہ عبادت حق نہیں ہے بائے وہ کھی خدا کی ایک نعمت ہے۔انسان آپ پی تعریف کرے اور خود کو پاک وصاف سمجھے نہ اپنے علم و فضل پر نازاں ہواور پھر کس سے خدا کی ایک نعمت ہو تو اس کی رائے کے خلاف ہو تو اس کو کھی نہ مانے اور اس طرح کے معلوم نہ کرے۔اگر کو کی بات اس سے ایس کس جو اس کی رائے کے خلاف ہو تو اس کو کھی نہ مانے اور اس طرح کی بہت سی رائیاں خود پندی سے انسان میں سریدا ہوتی ہیں )۔

نقص اس کا دور نہ ہواور نہ دو کسی کی نصیحت کو سے (اس طرح کی بہت سی رائیاں خود پندی سے انسان میں سریدا ہوتی ہیں )۔

(movementalisticitations)

خود بیندی اور فخر و ناز کی حقیقت: معلوم ہوناچاہے کہ جس کو حق تعالیٰ علم کی دولت ہے سر فراز فرمائے عبادت و خیر ات کی توفیق عطاکرے اور اس پر بھی اس کو بیہ خوف رہے کہ کمین اس سے بیہ نعتیں چھین نہ لی جا کیں تو بیہ خود پندی نمیں ہے پندی نمیں ہے اور اگر ہر اسال نمیں ہے اور نعت ہائے خداوندی سجھ کر شاد ال و فرحال ہے تو یہ بھی خود پندی نمیں ہے ہاں اگر وہ اس کو اپنی صفت سجھ کر شاد ال ہے اور حق تعالیٰ کی نعت نمیں سجھتا اور نہ اس کے دل میں زوال کا ڈر ہے تو بیہ خود پندی ہے اگر اس کے باوجود حق تعالیٰ کے حضور میں (اپنی عبادت کا) حق واجب سمجھ اور اپنی عبادت کو ایک اچھی خدمت خیال کرے تو یہ اول (اتر اناوناز کرنا) ہے 'جب کوئی شخص کی کو پچھ دے اور دل میں خیال کرے کہ میں نے ایک بڑا کام کیا ہے تو ایے شخص کو خود پند کتے ہیں 'اور اگر اس بذل و خشش کے بعد وہ اس سے خدمت لے اور بدلہ کی امیدر کھے تو اس کو اولہ لو باز کرتا ہے ہیں 'اور اگر اس بنہ لو حضوں کہ دور اس سے خدمت لے اور بدلہ کی امیدر کھے تو اس کو اولہ لو باز کرتا ہے کہ آگر تم ہنہ و گے اور ایس کو بردا کام سمجھوں کی اور ارسول آگر م میں خوادر سائی تعقیم کا اقرار کرو گے تو بی اس کے سرے تجاوز نمیں کرے گی۔''اور ارشاد فر مایا ہے کہ آگر تم ہنہ و گے اور ایس کو بردا کام سمجھوں۔

عجب و خود بیندی کا علاح : معلوم ہونا چاہے کہ عجب و خود بندی کی پیماری کا سب جمل محض ہا اور اس کا علاج معرفت محض ہے۔ بس جو شخص شب وروز علم و عبادت میں مضغول رہے تو ہم اس سے دریافت کریں گے کہ آیا یہ خود پندی اس وجہ ہے کہ یہ عمل جھے ہے ہم زد ہوایا تیری خود پندی اور عجب اس کا موجب ہیہ ہے کہ تو اس کا موجب ہے کہ یہ علی جھے ہے اور تیری قوت سے بیبات (عبادت) ظہور میں آئی تو پہلی صورت میں کہ اس سے ظہور ہوایاوہ اس کا مظہر ہے 'خود پندی اور عجب مناسب و سز اوار نہیں ہے کیونکہ وہ دو سرے کے بس میں ہے (دو سرے نے چاہا تو اس نے عبادت کی ) اور اس کام میں اس کا کچھ اختیار نہیں ہے اور اگر تم کہ و گے کہ میں اس کا فاعل (موجد) ہوں 'میری قدرت اور قوت سے یہ و تا ہے ہو ؟ اس کام میں اور عبت کو کس نے پیدا کیا اور کس نے ہو اور اگر تم کہو گے 'یہ عمل میری خواہش ہے ہو تا ہے تو ہم کہیں گے اس خواہش ور غبت کو کس نے پیدا کیا اور کس نے تمہارے اندر اس کور کھا اور تم پر اس کو مسلط کیا۔ جس نے تم کو جبور کر کے اس کام میں لگایا۔ کیونکہ رغبت ایک موکل کی طرح ہے جو اس پر مسلط اور نازل کر دیا گیا ہے 'اس کے خلاف وہ پچھ کر ہی نہیں سکتا۔ پس رغبت کوئی اختیاری امر نہیں ہیں طرح ہے جو اس پر مسلط اور نازل کر دیا گیا ہے 'اس کے خلاف وہ پچھ کر ہی نہیں سکتا۔ پس رغبت کوئی اختیاری امر نہیں ہیں اس کوزور اور زیر دستی ہے ایک کام میں لگادیا گیا ہے۔

پس ہر ایک چیز خدا کی نعمت ہے اور تمہاری خود پہندی اور عجب کاباعث جمالت ہے۔ کیونک کوئی شے تمہارے اختیار میں نہیں ہے بہت سے بندول کو عبادت سے اختیار میں نہیں ہے بہت سے بندول کو عبادت سے غافل کرکے ناپندیدہ کا موں میں مصروف کر دیاہے اور اس نے محض اپنی عنایت اور لطف و کرم سے نیک کام کی رغبت

ADMINISTRATION OF VIOLENCE AND A

عطا فرمائی اور موکل کو تمہارے اوپر مسلط کر دیاجو تم کو کشال کشال بارگاہ اللی کی طرف لے جاتا ہے مثلاً اگر کوئی باد شاہ اپنے غلا موں پر نظر کرے اور ان میں ایک غلام کو بغیر کئی سب کے پاکسی ایسی خدمت کے عوض جو اس نے بہت پہلے انجام دی تھی تواس غلام کو توشاہی عنایت پر متعجب ہو ناچاہیے کہ بغیر استحقاق کے خلعت عطافرمادی اس موقع پراگرتم کمو کہ بادشاہ توبوا حکیم و دانشمند ہے جب تک اس نے استحقاق کی صفت میرے اندر نہیں دیکھی خلعت خاص عطانہیں فرمائی تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ اس استحقاق کی صغت کوتم کمال ہے لائے یہ بھی ای بادشاہ حکیم ود انشمند کاعطیہ ہے پس غرور کا محل کسی طرح بھی ہے'اس کی مثال ایس ہے کہ تم کو ایک گھوڑاعنایت فرمائے تو تم اس پر تعجب نہ کرو' پھروہ ایک غلام بھی عنایت فرمادے تو تعجب ہے یہ کمو کہ غلام اس نے مجھ کواس واسطے دیاہے کہ میرے پاس گھوڑا تھااور دوسر ول کے پاس نہ تھا'جب گھوڑ ابھی ای کی عنایت سے ملاہے تو تعجب کامقام نہیں بلعہ یوں سمجھنا چاہیے کہ گھوڑ ااور غلام ایک ساتھ ہی تجھ کو عنایت فرمایا ہے -ای طرح اگرتم کہو کہ خدانے مجھے عبادت کی توفیق اس لیے دی ہے کہ میں بھی اس سے محبت رکھتا تھا'تو اس کاجواب ہم یہ دیں گے کہ اپنی میہ محت اور دو تی تمہارے دل میں کس نے ڈالی 'اس کے جواب میں اگر تم میہ کمو کہ میں نے اس وجہ سے اس سے محبت کی کہ اس کو پہچانا اور اس کے حسن و جمال کو معلوم کیا تو ہم پھر بیہ سوال کریں گے کہ بیہ معرفت اور عشق تم کو کس نے دیا۔ پس جب سب چیزیں اس کی عطا کر دہ ہیں تو چاہیے کہ اس کے فضل و کرم کا شکر ادا کر و کہ وہ تمہارا خالق ہے اس نے ایس عجیب صفتیں قدرت اور ارادہ تمہارے اندر پیدا کیں اور تمہار ااس میں کو کی واسطہ اور تعلق نہیں اور ان تمام کا موں میں ہے کوئی کام بھی تمہارے زور اور قوت سے نہیں ہوا- ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ تم قدرت الی کے مظہر ہو-

بھی تو دولت عاصل شدہ ای کی طرف ہے ہوئی ۔ پس تمہاری قوت اور قدرت جو تمام اعمال کی کلید ہے تو یہ سب حق تعالیٰ کی عنایت ہے۔ ہی تم کو تعجب تو اسبات ہے ہونا چا ہے کہ حق تعالیٰ نے اپ فضل و کرم ہے خزانہ عبادت کی کئی تم کو مرحت کی اور تمام فاسقوں کو اس ہے محروم رکھا اور معصیت کی کلید دومرون کے حوالے کر دی اور عبادت کے خزانے کا دروازہ این کے اوپر بند کر دیا حالا تکہ ان کی کچھ تنقیم نہیں تھی اس نے یہ کام اپنے عدل ہے کیا اور ابھی تک تم ہے کی خدمت کا صدور نہیں ہوا تھا کہ جس کے عوض تم پر یہ فضل کیا جاتا۔ پس جس نے توحید کی حقیقت کو پہچان لیا ہے وہ ہرگز تعجب نہیں کرے گا اور مجھ بیے خرد مند کو اس ہے محروم کہ ایک مفلس دانشمند اس بات پر تعجب کرتا ہے کہ حق تعالیٰ نے جاتم کو مال و متعین کرے گا اور مجھ بیے خرد مند کو اس ہے محروم کر دیا تو اس نعموں ہے ہم تو اور افضل ہے یہ بھی تو عطیہ الی ہے اگر وہ دونوں نعمین خرد مند کو دے دیتا اور جاتم کو دونوں ہے محروم کر دیتا تو وہ عمل سے بعد یہ وتا ۔ اگر اس عاقل ہے اگر وہ دونوں نعمین خوبھورت عورت اپنی عقل دے کر جاتم کا کامل متاح کے لیو تو وہ سے نمیں اس پر راضی نہیں ہوگا اسی طرح بھی ایک مفلس خوبھورت عورت ایک بد صورت عورت کو زیورات اور شان و بسی میں دیا تی کہ یہ بہتر ہے ۔ اگر دونوں پیزیں اس کو دے دیتا تو یہ عدل وانساف ہے بعید ہوتا ہے تھاں کو زیورات اور شان و بعی ایک مصاحب کو گھوڑ ادیا اور ایک کو غلام دیا۔ گھوڑے کو پانے والا تعجب ہے کہتا ہے کہ اس کی مثال ایس می موجود تھا کھر دوسرے ندیم کو غلام کیا و غلام دیا۔ گھوڑے کو پانے والا تعجب ہے کہتا ہے کہ اس کی مثال ایس موجود تھا گھوڑ دوسرے ندیم کو غلام کیا دیا گھوڑ ادیا اور ایک کو غلام دیا۔ گھوڑے کو پانے والا تعجب ہے کہتا ہے کہ کہا ہور اور اور کیا ہی میں۔

منقول ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے حق تعالیٰ ہے کما کہ بار الها! میری اولاد میں ہے ہر ایک فرد تمام رات نماز پڑھتا ہے اور دن میں ہر ایک روز ور کھتا ہے۔ تب وحی نازل ہوئی کہ اس کی توفیق میں نے ان کو دی ہے تب وہ ایسا کرتے ہیں۔اب میں ایک لحظہ کے لیے تجھ کو تیری رائے پر چھوڑ دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کوان کی رائے پر چھوڑ دیا گیااور ان ہے ایسی تقفیم ہوگئی کہ انہوں نے تمام عمر حسرت دیشیمانی میں بسر کی۔

حفرت ایوب علیہ السلام نے کماالئی اونے بہت ی آفیق مجھ پر نازل کیں۔ بہشہ میں تیری رضاپر راضی رہااور بھی بے قراری کااظمار نہیں کیااور تیری مراد کے مقابل اپنی خواہش ذرہ برابر میں نے اختیار نہیں کی۔ تب ابر کاایک کلرا آیا اور اس کے اندر سے ندا آئی کہ اس ایک آواز میں ہزار آوازیں ہیں کہ اے ایوب (علیہ السلام) تم یہ صبر کمال سے لائے تھے ؟ ایوب علیہ السلام سمجھ گئے اور سر پر خاک ڈالنے کئے کہ بار البا امیر اصبر تیرے ہی فضل سے تھا۔ میں نے جو کچھ کما اس سے توبہ کر تاہوں 'خداو ندکر یم کاارشاد ہو آئو کہ لا فضل الله عکنے کہ فرا تیک ہوئے کہ مین اُحد اَبدا الله عکنے کہ فرا کو گئی شخص خود کو پاک بھی نہ کر سکتا بھی بھی بے شک الله عمل کے ذور سے نجات میں اس کوپاک کردیتا ہے جس کو چاہتا ہے ) اس بما پر سرور کو نین علی تھی اس میں شامل ہے آپ نے فرمایا ہاں مگر حق تاخرت حاصل نہیں کر سکتا۔ دریافت کیا گیا کہ کیا آپ علی کے ذات گرامی بھی اس میں شامل ہے آپ نے فرمایا ہاں مگر حق تاخرت حاصل نہیں کر سکتا۔ دریافت کیا گیا کہ کیا آپ علی کے ذات گرامی بھی اس میں شامل ہے آپ نے فرمایا ہاں مگر حق تاخرت حاصل نہیں کر سکتا۔ دریافت کیا گیا کہ کیا آپ علیہ کی ذات گرامی بھی اس میں شامل ہے آپ نے فرمایا ہاں نگر حق

تعالیت کا فضل در کار ہے۔"ای وجہ سے صحابہ کر امر صنی اللہ عنم فرمایا کرتے تھے کہ کاش ہم مٹی ہوتے یاخود پیدا ہی نہ ہوتے۔ پس جو تحف اسبات کو سمجھ لے گاوہ غرور اور خود پسندی نہیں کرے گا-

فصل: اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ بعض لوگ ایسے نادان ہیں کہ ایک ایسی چیز پر جو اپنی ملک نہیں خود پیندی اور غرور کرتے ہیں جیسے طاقت و قوت 'حسن و جمال اور نسب 'ایباغرور جمالت کی علامت ہے کیو نکہ اگر ایک عالم یاعابدیہ کھے کہ علم میں نے حاصل کیااور عبادت میں نے کی تواہیا خیال کرنے کی ایک مخبائش ہو سکتی ہے الیکن ایسا خیال خود حماقت محض ہے اور ایباکون ہے جو ظالموں اور بادشاہوں کے نسب پر ناز کرتا ہو جبکہ وہ اس بات پر غور کرے کہ دوزخ میں ان لوگوں کا کیا حال ہو گااور قیامت میں ان کے دسٹمن ان کی اہانت اور تذکیل کریں گے توجائے ناز کرنے کے وہ ان سے نگ ر کھتا'بلحہ کوئی نب حفرت محمد مصطفیٰ علیہ کے نب ہے شریف تر نہیں ہے اور اس پر فخر کرنا بھی بے جاہے کہ اس نب ے تعلق رکھنے والے بعض اوگ تواس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ سجھنے لگتے ہیں کہ معصیت اور خداو ند تعالیٰ کی نافرمانی ے ان کا کچھ نقصان نہیں ہو تاجو چاہیں سوکریں۔ یہ لوگ اتنی بات نہیں سمجھتے کہ جبباپ دادا کے عمل اور ان کے احکام کے خلاف کریں گے توان کا یہ سلسلہ نب کٹ جاتا ہے باتی نہیں رہتااور یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان کوہزرگی تقویٰ ہے عاصل ہوتی ہے نہ کہ نب ہے - پھران کے اجداد میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا ٹھکانادوزخ ہے (وہم از نسب ایٹانے کسانے اند کہ سکانِ دوزخ اند - کیمیائے سعادت نولنحشور کی ایڈیشن ۹ کے ۱۹ء ص ۲۸۵)

ر سول اکر م علیہ نے نب پر فخر کرنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ "سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم عليه السلام خاك سے پيدا كيے گئے ہيں-"

جب حضر ت بلال رضی الله عند نے اذان کمی تو قریش کے سر دار اور شرفاء کہنے لگے 'کہ اس حبثی غلام کا بید

درجه ہواکہ اس کواذان کہنے کا حکم دیا گیا(موذن مقرر کیا گیا) تب یہ آیت نازل ہو کی:

تم میں جو سب سے زیادہ پر ہیز گار ہے وہ اللہ کے نزدیک

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ أَتُقْكُمُهُ

سب ے زیادہ برگ ہے۔

اورجب بير آيت نازل موكى:

وأنذر عشيرتك الأقربين اورایے نزد یک کے قراب والوں کو (عذاب سے) ڈرائے۔ تور سولِ اکرم ﷺ نے حفرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها ہے فرمایا کہ "اے محمد (ﷺ) کی بیٹی تم اپنی تدبیر آپ کرو کہ میں کل تمهارے کام نہ آؤل گا-"اور حضرت صفیہ (ہنت عبدالمطلب) سے فرمایا کہ "اے محمد (علیہ ہے) کی بھو بھی آپ اپنے کام میں سرگرم رہیں کہ میں تمہاری دینگیری نہیں کر سکتا- (یاعمہ بجارِ خود مشغول شو کہ من ترادست تکیرم) اگر حضور علیہ کی قرابت آپ علیہ کے قریبی عزیزوں کے کام آنے والی ہوتی تو آپ حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنها کو

عبادت کی مشقت ہے رہائی دیتے تاکہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها آرام ہے زندگی بسر کر تیں اور دونوں جمال میں ان کا میر اپار ہو تا-اگر چہ قرابت والے کو آپ علی کے شفاعت کی بوی امید ہے لیکن ہو سکتا کہ اس نے کوئی ایسابر اگناہ کیا ہو جو شفاعت کا اہل اس کو نہ بنا سکے جیسا کہ حق تعالی نے فرمایا ہے :

اور نہیں شفاعت فرمائیں گے مگر اس کی جس سے خداد ند تعالی خوش ہو-

وَلاَ يَشْفُعُونَ إلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى (الله)

اور شفاعت کی امید میں خلاف شریعت من مانے کام کرنا ایسا ہے گویا پیمار ہے اور پر ہیز نہیں کر تاباعہ ہر چیز کھا تا ہے اس
امید پر کہ اس کاباپ طبیب کامل ہے۔ ایسے شخص کو بتانا چاہیے کہ کوئی مرض ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ علاج قبول نہ کرے
اور طبیب کی حذاقت رکھی رہ جائے بلعہ مزاج کو ایسار کھنا چاہیے کہ طبیب اس کی مدد کر سکے اور جو شخص بادشاہ کا مقرب ہو
وہ تمام حالتوں میں کسی کی سفارش نہیں کرے گا-بلعہ جب بادشاہ کسی سے خفا ہو توشفاعت کسی کی کام نہیں آئے گی اور کوئی
گناہ ایسا نہیں ہے جو خداکی ناخوشی کا سبب نہ ہو کیونکہ حق تعالیٰ کی نار ضامندی معصیت کے اندر ہے جس گناہ کو بعدہ کم بھی
سیمجھے وہ اس کی ناخوشی کا سبب ہوگا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

جبورہ میں میں میں بب باللہ عظیم میں ہے۔ وَتَحُسَمُونَهُ هَیّنَاوَ هُوعِینُدَاللّٰهِ عَظِیمُ میں اسلام میں میں میں میں میں میں اسلامیں میں خوف ہوں کے اور جب دل میں خوف ہوتی غرور اور عجب کی گنجائش باقی شیں رہتی – واللہ سجانہ و تعالیٰ میں خوف ہوتی غرور اور عجب کی گنجائش باقی شیں رہتی – واللہ سجانہ و تعالیٰ

# اصلودهم

## غفلت ممراي اور غرور كاعلاج

اے عزیز! معلوم ہوناچاہے کہ جو کوئی سعادتِ آخرت سے محروم رہااس کا سبب یہ تھا کہ وہ راہِ اللی پر نہیں چلا۔
اور نہ چلنے کا سبب یہ تھا کہ یا تواس نے اس راستے کو جاناہی نہیں یا جان نہ سکا (اس کو قدرت نہ تھی کہ اس راہ کو جان سکے )اور
اس نادانی کا موجب یہ تھا کہ وہ خواہشات کے ہاتھوں میں اسپر رہااور شہوت و خواہش پر غالب نہ آسکااور نہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ غفلت میں مبتلار ہااور راہ کو گم کر دیایار استہ پر قدم رکھنے کے بعد کی پندار اور گھمنڈ میں مبتلا ہو کر راستہ سے بھٹک گیااور وہ شقاوت اور بد مختی جو عدم قدرت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اس کاذکر کیا جا چکا ہے اور ایسی شقاوت اور بد مختی جو نادانی و جمل کی بدولت پیدا ہوتی ہے اس کی باہت ہم بیان کرتے ہیں۔

ایے لوگوں کی مثال جو قدرت نہ ہونے کے باعث اس راستہ ہے رہ گئے ہیں اس شخص کی طرح ہے جس کوراستہ طے کر ناضر وری ہے لیکن راستہ ہیں بہت ہے نشیب و فراز ہیں اور راہ روضعیف ہے اور وہ بلندی کو عبور نہیں کر سکتا' راہ ک

Managaran ang araway

یہ نشیب و فراز' جاہ وہال اور نفسانی خواہش ہے۔ جن عقبات کا ہم نے ذکر کیا ہے تو کوئی شخص توابیا ہو گا کہ ایک گھاٹی کو عبور کر سکتا ہے لیکن دوسر ی گھاٹی کو عبور کرنے سے عاجز اور درماندہ ہے اور کوئی ایبا ہو گا کہ وہ دو گھاٹیوں کو عبور کرے اور تیسری کو عبورنہ کر سکے اور ظاہر ہے کہ جب تک تمام گھاٹیوں سے پارنہ ہو جائے منزلِ مقصور کو نہیں پہنچ سکتا۔

شفاوت کے افسام: وہ شفادت جس کاباعث اور موجب نادانی ہو' تین قتم کی ہے۔ اوّل عُفلت اور بے خبری ہے اور اس کی مثال اس مخص کی ہے کہ تا فلہ چلا جائے اور وہ سوتا ہوارہ جائے اہر آگر اس کو کو کی بیدار نہیں کرنے گا تو وہ بارا جائے گا۔ دوسری قتم صلالت و گر اہی ہے اور اس میں جتلا مخص کی مثال اس آدی کی ہے کہ اس کاارادہ مشرق کی طرف جائے گا اس کو جائے کا ہو اور جائے مغرب کی طرف اب بیہ جتنازیادہ سفر کر تا جائے گا اتناہی منزل مقصود سے دور ہو تا جائے گا اس کو صلال بعید کتے ہیں۔ یعنی عظیم گر اہی۔ اگر کوئی سیدھارات چھوڈ کر دائیں بیا اس میں جتلا مخص کی مثال اس حاجی کی ہے کہ جی صلال بعید کتے ہیں۔ یعنی عظیم گر اہی۔اگر کوئی سیدھارات چھوڈ کر دائیں بیا ائیں طرف مڑ جائے تو بیہ بھی صلالت ہے لیکن "صلالت بعید" نہیں ہے۔ شقاوت کی تیسری قتم غرور و پندار ہے' اس میں جتلا مخص کی مثال اس حاجی کی ہے کہ جج کے واسطے جانا چاہتا ہے اور اس کو جنگل (انٹائے راہ) میں خرچ کے لیے خالص سکوں کی ضرورت پڑے گی وہ اس ضرورت کے اس کے عوض رو پے لے لیتا ہے لیکن وہ رو پے کو واس ضرورت کے اس کے عوض رو پے لیتا ہے لیکن وہ رو پے کو وہ منزل کے اس کے پاس زادراہ موجود ہے اور اس کو خرچ کر کے وہ منزل مقصود کو پہنچ جائے گا لیکن جبوہ وہ دیمات اور قریوں میں پہنچ تا ہے اور (خرچ کے وقت) اپنے رو پے لوگوں کو دیئے تو کی مقصود کو پہنچ جائے گا لیکن جبوہ وہ دیمات اور قریوں میں پہنچ تا ہے اور (خرچ کے وقت) اپنے رو پے لوگوں کو دیئے تو کی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔

قُلُ هَلُ نُنَبِّنُكُمْ بَالْآخُسْرِيُنَ آعُمَا لَاه الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَهُمُ يَحُسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحُسِنُونَ صَنْعًاه

(एड इंडिंग)

کہ دیجئے کہ قیامت کے دن برے نقصان والے وہ

لوگ ہیں کہ دنیا میں ان کی محنت ضائع ہو گئی اور وہ سمجھے

كه انهول نے اچھے كام كئے ہيں (جب ديكھا كيا توسب

اس شخص کی خطابہ ہے کہ اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے پر کھنے کا فن سیھتااس کے بعد سکے لیتا تا کہ کھوٹا کھر اس کو معلوم ہو جاتا۔اگر خوداس کو یہ تمیز نہیں تھی تولازم تھا کہ کسی صراف کود کھا تااور اگر یہ بھی ممکن نہ تھا تو کسوٹی کو حاصل کر تا (اوراس ہے کس کو کھوٹا کھر امعلوم کر تا)اور صراف پیرومر شدگی مانند ہے 'استاد کو چاہئے کہ پیرول کے درجہ تک پہنچ یا کسی پیروبر رگ کے پاس رہ کر اپنا عمل اس کو بتائے (تاکہ وہ اس کی اچھائی یابر ائی بتادے) مگر یہ دونوں باتیں ممکن شہوں تو جگ یا کسوٹی حاصل کرے 'یہ محک یا کسوٹی اس کی خواہش نضانی ہے ۔ پس جس کام کی طرف اس کی طبیعت ماکل ہو جاتی ہے 'لیکن اکثر صواب اور درست ہو تی ہے۔ پس باور کھنا

terrore and excitations

چاہیے کہ شقاوت کے معاملہ میں نادانی کابراد خل ہے- نادانی کی تین قشمیں ہیں ان نتیوں کی تفصیل اور ان کا علاج جاننا فرض ہے۔ یعنی دین کے کام میں پہلی بات یہ ہے کہ راہ پہنچانے (راستہے واقف ہو)اس کے بعد اس پر چلنے کے طریقے معلوم کرے - جب ان دونوں باتوں ہے آگاہی حاصل ہو جائے تو سمجھ نے کہ اس کا مقصد پورا ہو گیا- اس وجہ ہے امير المومنين حضرت الوجر صديق رضي الله تعالى عنه يمي مناجات كياكرتے تھے:

اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقُنَا إِبِّبَاعَهُ اللَّهِم الله عَمْ اللَّهُم أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقُنَا إِبِّبَاعَهُ اللَّهُم الله عَمْ الله عَمْ

جم كونصيب فرما-

اس سے قبل ہم عدم طاقت کاعلاج ہتا چکے ہیں-اب غفلت ونادانی کی تدبیر اوراس کاعلاج لکھاجاتا ہے-

### غفلت وناداني كاعلاج

اے عزیز!معلوم ہونا چاہیے کہ اکثر ہمد گانِ خدا'بار گاہِ اللی ہے دور پڑے ہیں اس دوری کا سبب غفلت ہے۔ سو میں ننانوے افراد کا میں جال ہے۔ غفلت کے معنی یہ ہیں کہ لوگ آخرت کے کام کی دشواری سے بے خبر ہیں (ان کو نمیں معلوم کہ آخرت میں ان کو کن د شوار یوں کا سامنا کرنا پڑے گا)اگر ان کوان د شوار یوں ہے آگا ہی ہوتی تووہ اس معاملہ میں ہر گزایی تقیم اور کو تابی نہ کرتے اس لیے کہ انسانی فطرت کا بیر خاصہ ہے کہ جبوہ کی بلاکود یکھاہے تواس سے صدر کرتا ہے- خواواس کے لیے مشقت ہی کیول ندر کار ہو-

خطر آخرت سے آگاہی کا ذریعہ: خطر آخرت کو فیضان نبوت یاان احکام نی علی ہے جودوسروں تک پنجے یا

علماء کے بیان سے جوانبیاء علیم السلام کے وارث ہیں معلوم کر سکتے ہیں (خطراتِ آخرت سے آگاہی کاذر بعد ہیں) کیونکہ جب کوئی شخص خطر ناک راستہ میں سو جاتا ہے تواس کا علاج اور تدارک یمی ہے کہ اس کاوہ عم خوار اور مدر د دوست جو بیدار ہواس کے پاس جائے اور اس کو جگادے - یہال ایسے بیدار'مشفق اور غم خوارے مرادر سول اکرم علیہ اور آپ کے نائبین لعنی دین کے علاء ہیں- حق تعالیٰ نے تمام انبیاء علیم السلام کواسی واسطے مبعوث فرمایا ہے- جیسا کہ قرآنِ حکیم میں ارشاد ہے:

لِتُنُذِرَ قَوْمًا مَّا أُنُذِرَ أَبَالَهُ هُمُ فَهُمُ غُفِلُونَ ٥ تَاكُهُ ثَمَ اللَّهِ قُوم كُو دُر سَاؤُ جَس كَ بابِ داوانه دُرائِ

مے تووہ بے خبر ہیں۔

لِتُّنُذِرَقُوْمًا مَّا اللهُمُ مِنُ نَذِيْرِ مِنْ قَبُلِكَ لَعَنَّهُمُ يَهُتَدُونَ ٥

اور تمام بعدول سے آپ فرمادیں:

کہ تم ایسی قوم کوڈر سناؤجس کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سانے والانہ آیا کیا عجب ہے کہ نصیحت قبول کریں-

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْر إِلاَّ الَّذِينَ أَمَنُوا بِهِ شَكَ انبان كَمَالُ أُور فقمان مِن مِ مواع ان لوگول کے جوایمان لائے اور نیک کام کئے۔

وْعَمِلُوالصَّلِحْتِ (الابير)

مینی سب کودوز ن کے واسطے پیدا کیا ہے مگر وہ جو ایمان والے اور پر ہیز گار ہیں اس سے چھوٹیں گے (ہمہ راہر کنارِ دوزخ ٱلْرِيهِ اللَّهِ) فَأَمَّا مَنْ طَغَىهِ وَأَثَرَ الْحَيْوةَ الدَّنْيَاهِ فَإِنَّ الْجَحِيْمِ هِيَ الْمَاوُىٰهِ وَأَمَّا مَنُ خَافَ مَقَامَ رَبَّهِ رَبَهَى النَّفُسَ عَن الْهَوَايه فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأُوايo لِعِنْ جَو هَخْصُ دِنيا كَي طرف متوجه بهوااور خوابهش نَفْس كَي بیردی میں لگاوہ دوزخ میں گرے گا-(وہی اس کا ٹھکانہ ہے)اور جو کوئی اینے رب کے حضور کھڑے ہونے ہے ڈرااور نفس كوفوائش سے روكا توبے شك جنت بى شھكانا ہے-)

گویا جو تخف د نیا کی طرف متوجہ ہوااور نفسانی خواہش کی پیروی میں لگار ہاوہ دوزخ میں گرے گا۔ کیونکہ حرص و اوا کی مثال اس حمیر یا چٹائی کی ہے جو دوزخ کے دھانے پر چھی ہے۔ پس جو کوئی بھی اس چٹائی پر بیٹھے گا یقیینااور لاز مآغار میں کے گااور جو کوئی اپنی نفسانی خواہش کو مارے گاوہ بہشت میں جائے گا۔ شہوتِ نفسانی اس پشتہ کی طرح ہے جو بہشت کی راہیں ہو گاجواس پر سے گذر جائے گاوہ ضرور بہشت میں داخل ہو جائے گا- چنانچہ سر ور کو نین علیہ نے فرمایا ہے :

حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وحُفَّتِ النَّارِ بَهِ مُثَّت كُومِهائب ومِثْكَات عوالمة كرديا عوار جمنم

کوخواہشات ہے۔ بالشهوات

پس الله تعالیٰ کے وہ ہیں ہے جو صحر انشین اور بادیہ میں مقیم ہیں یا کو ہتانوں میں آباد ہیں' جیسے بدو' جمال علاء وغیر ہ کھیں ہے وہ خوابِ غفلت میں رہیں گے کہ ان مقامات پر ان کو خواب غفلت سے بید اُر کرنے والا کو کی نہیں ہے اور وہ خود آثرت کے خطرے سے بے خوف ہیں ای وجہ ہے دور اوالی پر گامز ن نہیں ہوتے۔ابیا ہی کچھ حال دیمات کا ہے کہ وہاں 

حدیث شریف میں آیاہے:

كورديه كر بخوالے قبر كر بخوالے بيں-

اهل الكور اهل القبور ای طرح جو لوگ ایسے شہر میں آباد ہیں جہال کوئی عالم یاواعظ موجود نہیں ہے یااگر موجود ہے تو وہ دنیا کے کاروبار میں مقروف ہے اور اس کو دین کا بچھ غم نہیں تواس کے باعث یمال کے لوگ بھی غفلت میں مبتلار ہیں گے کیونکہ یہ عالم بھی عا قل ہے اور سور ہاہے اور جو خود سور ہاہے وہ دوسر ول کو کس طرح بید ار کرے گا-

اگر شہر کا عالم منبر پر چڑھ کر وعظ و تذکیر کر تا ہے اور بیکار ادھر ادھر کی باتیں بناتا ہے اور رحمتِ اللی کے وعدے لوگوں کو سناکر ان کو فریب دیتا ہے کہ اس کے معتقدین سمجھنے گگے ہیں کہ ہم طاعت کریں یانا فرمانی خداو ند تعالیٰ کی رحمت ے بے نصیب نہیں رہیں گے توا یے لوگوں کا حال تو غافلوں ہے بھی گیا گذراہے اور ان لوگوں کی مثال اس مخض کی ہے جو راستریں سو گیا تھا کسی نے اس کو سوتے ہے جگا کر اتنی شراب پلادی کہ وہ مست وبے خود ہو کر گر پڑا کہلے توبید ایک معمولی آواز ہے ہید ارہو سکتا تھالیکن اب تواپیامد ہوش ہواہے کہ اگر کوئی پچاس ٹھو کریں بھی اس کے سر پر مارے توہید ارنہ ہو - جاننا چاہے کہ جو ناد ان ان پڑھ الی صحبتوں میں بیٹھے گا بجو جائے گا - عاقبت و آخرت کا خوف اس کے دل ہے نکل جائے گا - اگر تم ایسے شخص کو نصیحت کرو گے (اور عمل کی طرف رغبت دلاؤ گے) تووہ کے گا جناب خاموش رہئے - حق تعالی رحیم و کر یم ہے اس کو میرے گناہ کی کیا پرواہ بہشت ہم گنگاروں کو ضرور ملے گی 'غرض ایسے ہی خام خیالات اس کے دماغ میں پیدا ہوت رہیں گے ۔ پسیاد رکھو کہ جو واعظ لوگوں ہے اس قشم کی با تمیں کے وہ واعظ نہیں دجال ہے - لوگوں کے دین کا بد جھ اس کی گردن پر رہے گا'اس کی مثال اس احتی طعبیب کی سی ہے جو حرارت ہے ہلاک ہونے والے پیمار کو شہد دے اور کھے اس میں مشاہو نا صحیح اور در ست ہے لیکنا ہے جس کام ضرم دی ہو۔

آیات رحمت اور احادیث مغفرت کن لوگول کے لیے شفاکا حکم رکھتی ہیں؟:

خداوند تعالیٰ کی رحمت پر بنی آیات اور مغفرت سے متعلق احادیث شریفہ صرف دو قتم کے ہماروں کے واسطے شفاکا تھم رکھتی ہیں۔ایک توابیا ہمار جو کثرتِ معصیت کے باعث نامید ہو کر توبہ نہیں کر تااور کہتاہے کہ مجھ بعد ہُ روسیاہ کی توبہ بارگاہِ اللی میں ہر گز قبول نہیں ہوگی توابیے شخص کے حق میں آیاتِ رحمت اور احادیث مغفرت شفاہوں گی۔اللہ تعالیٰ کا

اے محر علی آپ ہمارے مدول سے فرماد ہیجے جنہول نے اپنی جانول پر زیادتی کی کہ اللہ کی رحت سے ناامید نہ ہول-

قُلُ يُعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسُرُفُوا عَلَى انْفُسِهِمُ لاَتَقُنَطُوا مِن رَّحُمَةِ اللهِ

ان لوگوں کے سامنے جب یہ آیت پڑھے تواس کے ساتھ یہ آیت بھی پڑھے: وَأَنِينَهُواۤ اِلَى رَبَّكُمُ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبُل أَن اور اپنے رب

والميبوا إلى رباعم والمستماوات الما المات المات

اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے حضور گردن رکھو (جھکاؤ) قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مددنہ ہوسکے-

ووسر ابیمار کون ہے: دوسر ایماروہ شخص ہے جو خدا کے خوف ہے رات دن عبادت میں مشغول ہے اور اس بات
کا ندیشہ ہے کہ یہ زیر دست اور شاقہ ریاضت اس کو ہلاک کر ڈالے گی-نہ را توں کو سو تا ہے نہ کھانا کھا تا ہے توالیے شخص
کے لیے رحمت کی آئیتیں اس کے زخموں کا مرجم جیں 'لیکن جب ان آیات واحادیث کو تو غافلوں سے کے گا تو ان کی ہمار ک
بوجہ جائے گی - اس طبیب کی طرح جس نے حرارت کا علاج شمد ہے کر کے ہمار کا خون اپنی گردن پر لیا - اس طرح یہ عالم
بحی جو لوگوں کو بڑاڑ تا ہے حقیقت میں و جال کارفیق اور اہلیس کا دوست ہے - جس شہر میں ایساعالم سوء موجود ہے تو اہلیس کو وہاں جانے کی حاجت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ عالم خود بطور اس کے نائب کے وہاں موجود ہے -

اگر کی داعظ کی بات شرع کے موافق ہے اور دہ اللہ (کی نافر مانی) سے ڈرا تا اور نصائح کرتا ہے لیکن دہ خود ان با توں

پر عمل نہیں کرتا اور اس کا قول اس کے عمل کے خلاف ہے تب بھی اوگوں کی غفلت اس کے وعظ و تذکیر سے دور نہیں

ہوگ - کیونکہ اس عالم کی مثال اس شخص کی ہے کہ جس کے سامنے ایک طباق شیرینی کار کھا ہے اور دہ ہوے شوق سے خود
مشھائی کھار ہاہے - لیکن لوگوں سے کہتا ہے خبر دار اس مشھائی کو نہ کھانا اس میں زہر کی آمیز ش ہے اس کی بیبات سن کر لوگوں
میں مشھائی کھانے کی خواہش اور زیادہ ہوگی اور دہ کہیں گے کہ بیبات اس لیے کئی گئی ہے کہ سب کی سب مشھائی وہ خود ہی
کھاجائے اور کوئی دوسر ااس میں شریک نہ ہو۔

عالم کا قول اور عمل دونوں شرع کے موافق ہیں اور اس کارویہ بزرگان سلف جیسا ہے تو عافل لوگ اس کاوعظ سن کر ضرور خوابِ غفلت سے بیدار ہوں گے لیکن شرط یہ ہے کہ مخلوق ہیں وہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہویا اگر ایسی قدر و منزلت نہیں ہے باتھ کچھ تصوڑے لوگ اس کے کہنے پر عمل کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس سے گریز کرتے ہیں اور غفلت میں گرفتار ہیں توالیے عالم کو لازم ہے کہ حتی المقدور ایسے لوگوں کی غفلت دور کرنے میں کو شش کرے ان کے گھر جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو بلائے اس وقت اس کو معلوم ہوگا کہ ہزار افراد میں نوسو ننانوے افراد پر پرد و نخفلت پڑا ہے اور دہ کار آخرت سے بے خبر ہیں نہیں ہے -جب عافل کو ہورہ اپنے علاج کے ہا تھ میں ہیں ہے۔ جس طرح ہوگا اس کا علاج تو ہی پڑائے میں ہیں ہے۔ جس طرح ہوگا اس کا علاج تو بی پڑائے کی باتوں سے ہشار ہوتے ہیں (برائیوں سے چتے اور نیکیوں کو اختیار کرتے ہیں) ہے۔ جس طرح ہے مال باپ اور استادوں کی باتوں سے ہشار ہوتے ہیں (برائیوں سے چتے اور نیکیوں کو اختیار کرتے ہیں) اس طرح عافل کو اور جب ایساعالم اور واعظ مفقود ہے تو یقینا کے جس طرح عافل کو اور جب ایساعالم اور واعظ مفقود ہے تو یقینا کے برجی میں آخرت کی بات صرف او پری دل سے ساتا ہے اور خود اس خفلت کی بیماری عالب رہے گی اور لوگ اس سے بے خبر ہیں عالم آخرت کی بات صرف او پری دل سے ساتا ہے اور خود اس کی بات کی بیماری عالی ان واعظ مفقود ہے تو نقینا کے باطن میں آخرت کا بالکل ڈر نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی بات کی بیماری عالی کی اور خود اس کی بات کی بیماری عالی کی الکل ڈر نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی بات کی جائر کرے گی۔

## ضلالت و گراهی اوراس کاعلاج

اے عزیز!معلوم ہوناچاہے کہ آخرت ہے فافل رہنے والے لوگوں کی تعداد تھوڑی نہیں ہے بید وہ لوگ ہیں جو فلط اعتقاد رکھنے کے باعث راہِ حق ہے دور ہو گئے ہیں اور بید گر اہی ان کی محر ومی کا سبب بن گئی ہے۔ہم اس سلسلہ میں پانچ مثالوں کے ذریعہ اس کی وضاحت کریں گے تا کہ حقیقت فلاہر ہو جائے۔

مثال اول : پہلی مثال یہ ہے کہ کچھ لوگ ایے ہیں کہ آخرت کا انکار کرتے ہیں اور ان کا یہ اعتقاد ہے کہ جب آدمی مرجاتا ہے تو نیست ونایو دہو جاتا ہے - جس طرح گھاس جب سو کھ جاتی ہے تو نیست ونایو دہو جاتی ہے 'یا ایک چراغ تھاجو گل ہو گیا۔ اس بنا پر خدا کا خوف نہ کرتے ہوئے وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ دنیا میں

انبیاء علیم السلام کی تقییحتیں محض خلق اللہ کی در سی کے لیے ہیں 'یاان کا یہ مطلب تھا کہ ان کو لوگوں میں مرتبت عاصل ہو
اور بہت ہے لوگ ان کے طالب اور پیروین جائیں' بھی بھی تو یہ منکرین صاف طور پر کہہ دیتے ہیں کہ دوزخ کا ڈراور اس
کا خوف توبالکل ایبا ہی ہے جیسا کہ ایک طفل نو آموز ہے کہا جائے کہ اگر تم کمتب نہیں گئے تو اس کو چو ہے کے بل میں ڈال
دیا جائے گائا کا تا یہ بد خت اپنی دی ہوئی اس مثال پر غور کریں تو سمجھ لیس گے کہ طفلِ کمتب 'کمتب نہ جانے کے باعث جس
بد حتی میں پڑے گا وہ تو چو ہے کے بل سے بھی بدتر ہے ۔ چنانچہ صاحبان دل اچھی طرح جانتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی بارگاہ سے
محر دمی دوز خی ہے بھی بدتر ہے اور دو ایول جو بچھ کہتا ہے وہ نفس کی خواہش کی پیروی کے سب سے ہادر اس کا انکار طبیعت
کے مطابق ہے ۔ بہت سے بعد دل کے دلول پر یہ انکار آخری زمانے میں غالب آجائے گا خواہ وہ ذبان سے اس کا انکار نہ کریں
یا بٹی: اے ہی میں اس کو پوشید ور تھیں ۔ لیکن ان کا عمل اس بات پر گواہی دے گا ۔ کیونکہ ان کی عقل ہی ایس کے لیے آن محنت کرتے اور مشقت اٹھاتے ہیں۔

اس کی بیم ار کی کا عالی نظار دوزخ اور طاعت گذار اور عصیان شعار بدول کا احوال اپنی آنکھوں ہے دیکھے۔ سے تعین طرح پر ہے ایک کہ بہشت اور دوزخ اور طاعت گذار اور عصیان شعار بدول کا احوال اپنی آنکھوں ہے دیکھے۔ سے صرف اولیاء کر ام اور پیغیبر ان عظام کے ساتھ مخصوص ہے کہ بیہ حضر ات آگر چہ اس عالم میں ہیں لیکن فنااور نے خودی کی جو حالت ان پر طاری ہوتی ہے دواس وال میں اس جمان کے احوال کا مشاہدہ کرتے ہیں '(انسانی حواس اور نفسانی خواہشات میں مشغولیت کے باعث انسان کو اس اور نفسانی خواہشات میں مشغولیت کے باعث انسان اس کا مشاہدہ شمیں کر سکتا) آغاز کتاب (کیمیائے سعادت) میں اس کا ہیان کیا جا چکا ہے۔ ایسا مختص اس نامان بہت ہی کہ اور جو محفق سرے نے آخرت کا مشکر ہے دواس بات کو تشکیم شمیں کرے گااور نہ اس کی خواہش کرے گااور نہ سے اور جو محفق سرے گات ہمی اس منزل تک شمیں پہنچ سکے گا۔

ووسر اطر افتہ: اس پر اری کے علاج کا دوسر اطریقہ یہ ہے کہ دلیل کے ذریعہ اسبات کو پہنچائے کہ انسان اور اس کی روح کی کیا حقیقت ہے تاکہ اس کو معلوم ہو کہ دوا کی جو ہر ہے جو قائم بالذات ہے اور اس قالب کی اس کو احتیاج نہیں ہے جا بعد یہ قالب تو اس کے لیے ایک مرکب یا سواری ہے جو اس کے قیام کا باعث نہیں بن علق (قالب روح کے لیے قیام بقاء کا سبب نہیں ہوتی ہے روح اس قالب کے فٹا ہوئے ہے فٹا نہیں ہوتی ۔ گریہ طریقہ بھی دشوار ہے نیہ طریقہ اور یہ طور مصل ہو سکتا ہے جو علم الیقین میں شاہت قدم ہول عنوان کتاب میں اس پر ہم بھٹ کر چکے ہیں۔

تبیسر اطم این تر مفریقد ایباہے کہ تمام لوگ اس سے بھر ہور ہوں' یہ طریقہ ایباہے کہ انبیاء علیهم السلام اولیائے کرم اور علائے دین کی صحبت ہے اس معرفت کانور دوسر وں میں سر ایت کر تاہے (دوسر وں تک پہنچناہے)اسی نور معرفت کو ایمان کتے ہیں۔ اب جس کو پیر کامل اور عالم متقی کی صحبت میسرنہ آسکی اور اس صحبت سے اس نورِ معرفت کو حاصل نہ کر کا تووہ شقاوت وبلہ مختی میں گر فقار رہے گالور انسان جس قدر عالم کامل کا پیروہو گااسی قدر انسان کا ایمان زیادہ کامل ہوگا۔

سرور کونین علی کے محبت کی برکت ہے اصحاب کرام رضی اللہ عنهم کا بمان تمام خلائق میں سب ہے بہتر تھا، اس کے بعد تابعین حضر ات رضی اللہ عنهم کا در جہ ہے کیونکہ الن حضر ات نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اعلیم اجمعین کو دیکھاہے - حضور سرور کونین علیہ نے فرمایاہے:

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمُ

میرے زمانے کے لوگ بہترین لوگ ہیں پھر وہ لوگ جوان کے بعد ہوں گے-

ان حفر ات کی مثال ایی ہے کہ ایک لڑ کے نے اپنباپ کودیکھا کہ سانپ کودیکھتے ہی وہ بھاگ کھڑا ہو تا ہے اور اگر سانپ گھر میں گھس آئے تو وہ گھر چھوڑ ویتا ہے جب لڑ کے نے کئی بار اس کا مشاہدہ کیا اور بار باریہ تماشہ ویکھا تو اس کو الیقین یہ معلوم ہو گیا کہ سانپ ایک موذی جانور ہے اس سے چناچا ہے۔ اس طرح جب بھی یہ لڑکا سانپ کودیکھے گا ہیب اور ڈر کے مارے بھاگ جائے گا۔ حالا نکہ وہ اس کی ایز ارسانی سے بذات خود آگاہ نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ اس نے کس سے یہ اور ڈر کے مارے بھاگ وڑ سانہین ہے) لیکن اس سے بہت ڈر تا ہے۔

انبیاء علیہم السلام کا مشام ہرہ: انبیاء علیم السلام کے مشاہدہ کی مثال ایی ہے کہ ان کے سامنے کی مخض کو سانپ نے ڈسااور وہ ہلاک ہو گیا توان کواس کی معزت کا سانپ نے ڈسااور وہ ہلاک ہو گیا توان کواس کی معزت کا علم اس مشاہدہ سے ہوااور یہ یقین کامل کادر جہ ہے 'اس طرح علائے رائخ کے علم کی دلیل کے لیے ہم یہ مثال پیش کر کئے ہیں کہ اگر چہ آنکھ سے نہیں دیکھا 'لیکن انہوں نے قیاس سے انسان کا مز اج اور سانپ کی طبیعت کا احوال معلوم کیا کہ ان ورنوں میں ضد ہے آگر چہ اس سے بھی ایک قتم کا یقین حاصل ہو تا ہے لیکن وہ اس مشاہدے کی طرح قوی نہیں ہے۔ ورنوں میں ضد ہے آگر چہ اس سے بھی ایک قتم کا یقین حاصل ہو تا ہے لیکن وہ اس مشاہدے کی طرح قوی نہیں ہے۔ علائے رائخ کے علاوہ دوسرے تمام لوگوں کا ایمان 'بررگانِ دین کی صحبت کی تا ثیر کا بتیجہ ہے اور یہ قریبی علاج ہے۔

دوسر کی مثال: دوسری مثال یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ آخرت کا انکار تو نہیں کرتے لیکن اس باب میں مخیر ضرور ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو آخرت کی حقیقت معلوم نہیں ہوئی۔ بس اس وقت شیطان ان پر قابو پالیتا ہے اور ان کو ایک دلیل بتا تا ہے اس وقت وہ کہنے لگتے ہیں کہ دنیا یقین ہے اور آخرت غیر یقینی (مفکوک) پس ایک یقین چیز کو مفکوک ایک دلیل بتا تا ہے اس وقت وہ کہنے لگتے ہیں کہ دنیا یقین ہے اور آخرت غیر یقینی کی نظر میں آخرت یقینی ہے۔ یہ لوگ چیز کے لیے ضائع کردیناورست نہیں ہے۔ لیکن یہ خیال باطل ہے۔ کیونکہ اہل یقین کی نظر میں آخرت یقینی ہے۔ یہ لوگ جو چرت میں گرفتار ہیں نہم اس چرت کا علاج بتاتے ہیں۔ دیکھو! دواکابد مزہ ہونا یقینی ہے اور اس سے شفاکا حصول مشکوک جو چرت میں گرفتار ہیں نہم اس چرت کا علاج بتاتے ہیں۔ دیکھو! دواکابد مزہ ہونا یقینی ہے اور اس سے شفاکا حصول مشکوک

erme marking sent anne

ہے۔ ای طرح دریا کے سفر میں خطرات یقینی ہیں اور تجارت میں فائدہ بھی مشکوک ہے 'یاتم پیاہے ہواور کوئی مخص تم ہے کے کہ اسپانی کو مت بیواس میں سانپ نے منہ ڈالا ہے توپائی (پینے) کی لذت یقینی ہے اور زہر کا ہو نااس میں مشکوک ہے لین مشکوک ہو نے کی بائی تم پائی کو استعال نہیں کرتے اور کہتے ہو کہ پائی کی لذت کا اگر یقین قتم بھی ہو جائے تو چندال نفصان نہیں ہے 'لین اگر اس میں زہر ہونے کی بات بچ ہے 'تو جان نہیں ہے گی اس طرح دل پائی پینے پر راضی نہ ہو گا (پس اس طرح تم نے ایک مشکوک کی فاطر ایک یقینی چیز کو ترک کر دیا۔) تو ای طرح دنیا کی لذت تمارے لیے سویر سول سے زیادہ نہیں اور جب یہ گذر جائے تو پھر ایک خواب کی طرح ہواور اس کے بر عکس آخر ت دائی اور جاودال ہے اور مصیبت کو کھیل نہیں سمجھنا چا ہے (آخر ت جاوید است وبار نج بازی نتوال کر د) اور اگر بیبات بھی تم جھوٹ سمجھتے ہو تو یول سمجھ لو کہ تم یہ چندر وزد نیا میں نہیں نتھے 'جس طرح تم ازل میں نہیں تھے اور لذمیں بھی نہیں رہو گے۔

پس آخرت کا معاملہ اگر سچاہے تو (اس پر یقین کرنے ہے) دائمی عذاب سے تجھ کو نجات مل جائے گی-اس ہما پر حضر ت امیر المو منین علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے ایک ملحدے فرمایا تھا ''کہ اگر حقیقت مرے اعتقاد کے مطابق ہے تو پھر ہم سب آخرت کے عذاب سے چھوٹے اور آزاد ہوئے اور اگر ایسا نہیں ہے بلعہ اس کی حقیقت ہے تو اس صورت میں مرف ہم عذاب آخرت سے چھاور تودوزخ میں جائے گا۔

تيسري مثال: تيري مثال يه كه بعض لوگ جو آخرت پر ايمان رکھتے ہيں يہ کتے ہيں که دنيانوند اور آخرت

نسیہ ہے اور نفذ نسیہ سے ہمیشہ بہتر رہاہے 'وہ اتنا نہیں جانتے کہ نفذ ادھار سے اس وقت بہتر ہو سکتا ہے کہ دونوں ہم مقدار ہوں - لیکن ادھار اگر ہزار ہو اور نفذ اس کے مقابل ایک ہو تو پھر ادھار ہی بہتر ہوا- چنانچہ مخلوق کے اکثر کام اس بنیاد پر ہیں -اگر کوئی اتنی بات بھی نہیں بہچانتا تو وہ گمر اہی میں مبتلارہے گا-

چو تھی مثال: اس سلسلہ میں چو تھی مثال ان اوگوں کی ہے کہ جو آخرت کے قائل ہیں۔ لیکن جب وہ اس دنیا میں آرام و آسائش سے کھاتے ہیے ہیں اور اپنے لیے دنیا کی نعمتوں کو وافر دیکھتے ہیں تو کتے ہیں کہ جیسے آرام اور چین سے ہم اس دنیا میں ہیں آخرت میں بھی اس طرح فراغت اور آسائش سے رہیں گے۔ اس لیے کہ دنیا میں حق تعالی نے یہ نعمتیں ہم کو اس لیے مرحت فرمائی ہیں کہ وہ ہم کو دوست رکھتا ہے اور وہ کل قیامت میں بھی اس طرح ہمارے ساتھ لطف فرمائے گا۔ جیسا کہ سورة الکہف میں دو بھائیوں کے قصہ میں نہ کورہ کہ ان میں سے ایک بھائی نے دوسرے سے کما:

جب میں اپنے پرورد گار کے پاس لوٹ کر جاؤل گا تواس سے زیادہ نیکی اور خیر مجھے حاصل ہوگی-

مُنْقَلَبُاه

وَلَئِنُ رُدِدْتُ الِّي رَبِّيُ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا

یہ س کردوسرے بھائی نے کہا:

میرے لیے پروردگار کی طرف سے نکیال ہول گ-إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى

اس خیال کاعلاج یہ ہے کہ وہ بول سمجھے کہ کسی کا ایک فرزند عزیز ہے اور ایک خواروذ کیل غلام ہے ' پیٹے کووہ تمام دن کتب کی قید اور استاد کی زجر و تو یخ میں گر فقار رکھتا ہے اور غلام کو آزاد و مختار رکھتا ہے کہ وہ اپنا تمام دن لهوو لعب میں گذارے (جس طرح چاہے اپنادن گذارے) کیونکہ غلام کی بد چنی اور بے راہ روی کی اس کو پر واہ نہیں ہے۔ پس اگر غلام میہ خیال کرتا ہے کہ میرے آتانے مجھے دو تی اور محبت کی بناپریہ آزادی دے رکھی ہے اور اپنے بیٹے سے زیادہ وہ مجھے پیار کرتا ہے تو یہ محض حماقت ہے 'سعت اللی ہی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو دنیا کی نعمتوں سے محر وم رکھتا ہے اور دشمنوں کو عطا کر دیتا ہے' تواس شخص کا عیش و آرام اس مخض کے عیش و آرام کے مانند ہوگا کہ اس نے سستی اور کا ہلی کے باعث بچ نہیں یویا۔ ظاہرے کہ وہ چھل بھی حاصل نہ کر سکے گا (کھیتی نہیں کاٹ سکے گا)۔

یا نجویں مثال: اس سلیلہ میں پانچویں مثال اس مخض کی ہے جو یہ کہتا ہے کہ حق تعالیٰ کریم ورحیم ہے وہ ہر ایک کو بهشت عطاکرے گا'ایباخیال کرنے والا بے و قوف ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس سے زیاد ہ رحمت اور کیا ہوگی کہ اس کوا ہے اسباب فراہم کر دیتے ہیں کہ وہ دانہ زمین میں ہوئے اور ایک دانے کے عوض ستر دانے حاصل کرے - یعنی تھوڑے دن عبادت میں مشغول رہ کرلد الآباد کی عظیم بادشاہی حاصل کرے-

اگر تمہارے ذہن میں رحت و کرم کے بیہ معنی ہیں کہ بغیر بوئے تم کیتی کاٹ لو' تواس صورْت میں دنیا کے اندر زراعت و تجارت اور روزی کی طلب تم کیوں کرتے ہوبس آرام ہے بیٹھے رہو کہ حق تعالیٰ رحیم و کریم ہے اور اس کو اس بات یر قدرت حاصل ہے کہ بغیر بھی و اور محنت کے بغیر وہ سبزی (کھیتی) اگا سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ تم ایسے کرم کے قائل نمیں ہو (بلحہ تجارت کرتے ہو 'زراعت کرتے ہو تاکہ روزی حاصل کر سکو )باوجود یکہ اس نے ارشاد فرمایا ہے:

وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الأرْضِ إلا عَلَى اللهِ رزْقُهَا في من من كوئي جنبش كرنے والا اليا نميس م جس كا ر زق الله تعالى اس كونه پينيا تا و-

تو پھر آخرت كبارے ميں تم ايساكيوں خيال كرتے ہو عالا نكه الله تعالى فيار شاد فرمايا ہے:

انسان کے لیے دبی کھے ہواس نے کو مشش اور تذہر کی ہے۔ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانَ إِلاَّ مَاسَعْيَهُ

یس تیر اایباا عقاد (جس کی تفصیل اوپر گذری) حد درجه گر ای ہے - چنانچه سر ور کا ئنات علیہ نے ارشاد فرمایا إلا حمق من اتبع نَفُسته هوا ها وتمنى على الله عزوجل (يعن احمق وه مخص بجو خوامشات نفس كي پیروی کرے اور خداد ند بزرگ وبر تر ہے (لطف و کرم کی)امیدر کھے۔اس کی مثال اس مخفس کی ہے جو بغیر نکا**ح کے یا** مباشرت كئے بغير يامباشرت كے بعد عن لكرے (فرج سے باہر انزال كرے) اور پھر فرزندكى اميدر كھے تواليے مخف كو احمق ہی کہاجائے گا'اگرچہ اللہ تعالی بغیر نطفہ کے فرزند پیداکرنے پر قادرہے'اس کے برعکس جو شخص مباشرت کرتاہے

اور نطفہ فرج میں پنچادیتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ ہے امیدر کھتا ہے کہ وہ حمل کی آفات ہے محفوظ رکھ کر اس کو فرزند عطا فرمائے گا تو اپیا شخص بقیناً دانا ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص ایمان نہ لائے اور عمل صالح نہ کرے اور پھر خبات کی امید رکھے تو وہ بردانا دان ہے ہاں جو شخص ایمان لایا اور اعمال صالح بھی کئے اور پھر خداوند تعالیٰ کے فضل و کرم کا امید وار ہو کہ موت کے وقت اس کو آفات ہے سلامت رکھے اور وہ با ایمان قبر میں جائے تو اپیا شخص عاقل ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے ہم کو و نیا میں فراغت و آسائش ہے رکھا ہے للذا آخرت میں بھی آسائش و فراغت عطافر مائے گاکہ خداوند تعالیٰ رحیم و کریم ہے تو ایسے لوگ حق پر مغرور ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ و نیا نقد ہے اور یقین ہے اور آخرت نید اور شک ہے (دنیوں باتوں سے چئے خداوند تعالیٰ نے دونوں باتوں سے چئے خداوند تعالیٰ نے دونوں باتوں سے چئے کی کہ مغرور ہیں) حق تعالیٰ نے دونوں باتوں سے چئے کا حکم دیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے :

يا ايها الناس ان وعدالله حق فلا تغرنكم الحيوة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور

اے لوگو! جو کچھ اللہ نے تم ہے دعدہ کیاہے وہ حق ہے (کہ جو نیکی کرے گااس کو آخرت میں نیک بدلہ ملے گا اور جو بد کرے گااس کو ہر ابدلہ ملے گا) یاد رکھو دنیا پر مغرور مت ہو نالور خدا کو بھول نہ جانا-

### يندار اوراس كاعلاج

معلوم ہونا چاہے کہ ارباب گمان اور صاحبانِ پندار دھو کے میں پڑے ہیں اور ان لوگوں کاوصف یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے عمل کے بارے میں مقبول ہے) اور اس کے لوگ اپنے عمل کے بارے میں مقبول ہے) اور اس کے نقصان سے عافل ہیں 'ان کو کھوٹے اور کھر ہے کی تمیز نہیں ہے 'کیونکہ ان لوگوں نے پر کھ (صیر فی) کا ہنر نہیں سیھا - ان لوگوں نے صرف ظاہری صورت اور رنگ پر دھو کا کھایا ہے 'حالا نکہ جو لوگ علم کے مطابق عمل کرتے ہیں اور غفلت و گر ابی سے باہر نکل آئے ہیں 'ان میں بھی سومیں ننانوے نے فریب کھایا ہے - چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ:

" قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام ہے کہا جائے گا کہ تم اپنی اولار میں سے جو دوزخی ہیں آن کو الگ کرو۔ آدم علیہ السلام دریافت کریں گے کہ کس قدر لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو نکالوں اس وقت تھم ہوگا کہ ہزار میں سے نوسو نانوے کو الگ کرویہ تمام آگر چہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے لیکن کچھ عرصہ اس کی آگ میں ضرور رہیں گے۔"

ان لوگوں میں کچھ اہل غفلت ہیں 'کچھ ارباب ضلالت ہیں اور چندے فریب خور دہ لوگ اور بعض ہواؤ ہو س میں گر فار لوگ ہیں اور وہ خود اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ تفقیم وار ہیں –

ارباب بيدار كے فرقے: الل بيدار بے شار بي اور ان كے طبقول كاشار كرناد شوار بے ليكن يه سب طبق ان چار

years various statements and the

طبقوں سے خارج نہیں ہوں گے - پہلا طبقہ علماء کا ہے 'دوسر اعابدوں کا' تیسر اصوفیوں کا اور چو تھا تو انگروں کا ۔

پھلا طبقہ: اہل پندار میں علماء کا ہے' ان میں ہے بہت ہے لوگ ایے ہیں جنہوں نے تمام عمر علم میں صرف کر دی ہے تاکہ بہت ہے علوم و فنون حاصل کریں لیکن یہ لوگ عمل میں کو تاہی کرتے ہیں' اپنے ہاتھ' آنکھ' زبان اور شر مگاہ کو معصیت ہے نہیں جہال چنپنے والوں کو عذاب نہیں دیا جاتا اور ان کے عمل کی پر سش نہیں ہوگ - بعد دوسر ہے ہز اروں لوگ ان کی شفاعت سے دوزخ ہے نجات پائیں گے۔ جاتا اور ان کے عمل کی پر سش نہیں ہوگ - بعد دوسر ہے ہز اروں لوگ ان کی شفاعت سے دوزخ ہے نجات پائیں گے۔ ایس کو جو پیمار کی لاحق ہے اس کا حال اس نے کتاب میں پڑھا اور تمام رات باربار اس کا مطالعہ کر تار ہا اور نسخہ پر نسخہ لکھتار ہا دوا اور پر ہیز دونوں سے خوب واقف ہے لیکن دوا کی طرح نہیں کھا تا اور دوا کے کہ میں ہیتا) اس صورت میں دوا کی تعریف باربار پڑھنے ہے اس کو نفع کب ہو سکتا ہے حق تعالی کا ارشاد ہے :

اس نے فلاح پائی جو پاک ہوا-

قَدُ اَفُلَعَ مَنُ تَزَكِّيهِ

اور مزيدار شاد فرمايا:

لورجس نے نفس کوخواہشات ہے بازر کھاوہ بہشت میں داخل ہوگا-

وَنَهَى النَّفْسِ عَنِ الْهَوٰيه

ار شاد تویہ فرمایا گیاہے کہ فلال اس مخص کے لیے ہے اس سے یہ مقصد تو نہیں کہ جس نے پاکی کاعلم سکھ لیااس کے لیے فلاح ہے یا بہشت میں وہ شخص داخل ہو گاجوا پی خواہشات کے خلاف کرے نہ ایسا شخص جس نے یہ معلوم کر لیا کہ خواہشات کے خلاف ضرور کرناچا ہے۔

اگر کسی سادہ اور کے دل میں ان احادیث شریفہ کے باعث جو علم کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں یہ خیال خام پیدا ہو تواپیا شخص ان احادیث کو کیوں پڑھتا جو علمائے سوء (برے عالموں) کے بارے میں آئی ہیں۔ قرآن حکیم میں ایسے شخص کی مثال ایسے گدھے سے دی گئی ہے جس کی پیٹھ پر کتابیں رکھی ہوئی ہیں' اور کتے کے مشابہ بھی فرمایا گیا ہے۔ حضوراکرم علیلیّ فرماتے ہیں کہ:

" قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس عالم کو ہو گا جس نے علم کے مطابق عمل نہیں کیا۔" حضر ت ابوالدر داء رضی اللہ عند نے فرمایا ہے کہ :

SALL CONTRACTOR OF THE PARTY OF

"جابل پرایک بارافسوس ہے اور عالم پر سات بارافسوس ہے-"

یعنی وہ اپنے علم کے سبب نے بڑے عذاب میں (مقابلہ جاہل کے) گر فتار ہوگا- بعض علاء ایسے ہیں کہ انہوں نے علم وعمل میں کچھ کو تاہی نہیں کی لیکن وہ تمام ظاہری اعمال توجالائے لیکن اپنے دل کوپاک کرنے سے عافل رہا دار کر ہے اور برے افلاق جیسے تکبر 'حسد 'ریا' طلب جاہ اور لوگوں کی بدخواہی 'ان کی مصیبت پر شاد اور ان کی راحت پر ناخوش ہو تاترک نہیں کیااور ان احادیث سے عافل رہے (غفلت برتی) جو حضور علی ہے نارشاد فرمائی ہیں کہ تھوڑ اساریا بھی شرک ہے اور ''وہ شخص بہشت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہوگا۔''اور'' حسد ایمان کو اس طرح جلادیتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو جلادیت ہے۔''

حضور علی فی نے سے مھی ارشاد فرمایا ہے کہ:

"الله تعالى تمهاري صورتين نهين ديكهابلحه وه تمهارے دلول كوديكها ب-"

ایے علاء کی مثال ایے مخص کی طرح ہے جس نے ایسی زمین میں جے پویا ہو جس میں گھاس اور کا نے اگے ہوئے ہوں اس کو لازم ہے کہ پہلے گھاس اور کا نول کو جڑ ہے اکھاڑ چھنکے تاکہ اس کی تھیتی قوت پکڑے لیکن وہ گھاس کو او پر ہے کا ف ڈالتا ہے اور اس کی جڑ میں زمین میں یو نئی چھوڑ دیتا ہے ۔اس طرح وہ جس قدر گھاس کو کائے گاوہ اتن ہی اور بڑھے گی۔ یکی حال برے اعمال کی جڑ 'برے اخلاق کا ہے ۔ چا ہے کہ پہلے ان کو اکھاڑیں۔ وہ شخص جس کا دل تاپاک ہے اور انبا ظاہر تر است و پیر استدر کھتا ہے 'اس کی مثال اس پائٹانے کی ہوگی جس پرباہر سے چوٹا کیا گیا ہے اور اندر نجاست بھر ی ہے یا ایک تراستہ قبر کی طرح ہے جس کے پیچھے تراستہ قبر کی طرح کہ بظاہر اس کو سنوار آگیا ہو اور اندر مر دہ لاش پڑی ہو 'یادہ اس اند ھرے گھر کی طرح ہے جس کے پیچھے تراغ جلتا ہو۔

حضرت عبیسی علیه السلام کاارشاد: حضرت عیسی علیه السلام نے علاء سوء کےبارے میں ارشاد فرمایا ہے: "کہ علاء سوء تجھنی کی مانند ہیں کہ اس سے آٹا ہر گر تا ہے اور بھو سی اس کے اندررہ جاتی ہے - بی حال علاء سوء کا ہے کہ یہ لوگ بھی حکمت کی ہائیں کرتے ہیں اور جو کچھ ہرے اخلاق اور ہری عاد تیں ہیں وہ ان کے دل میں رہ جاتی ہیں -"

اکیگروہ ایے لوگوں گاہے جنہوں نے یہ جان لیا ہے کہ یہ برے اخلاق ہیں اور ان سے چھاچا ہے اور ول کو ان برے اخلاق سے پاک رکھا برے اخلاق سے پاک رکھا برے اخلاق سے پاک رکھا ہے۔ ایکن ان کا گمان یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ول کو ان برے اخلاق سے پاک رکھا ہے اور ان کا مر تبہ اس سے بالاتر ہے کہ ایسے برے اخلاق ان سے سر زد ہوں 'کیونکہ وہ سب لوگوں سے زیادہ ان اخلاقی رزائل کی بر ائی سے واقف ہیں لیکن جب ان کے اندر تکبر پیدا ہو تاہے تو شیطان ان سے کہتا ہے کہ یہ تکبر نہیں ہے 'جو عالم دیندار ہے یہ بررگی اس کو سز اوار ہے کہ عزت کی طلب دین ہے اگر تم عزت سے نہ رہو گے تو اسلام کی عزت نہیں ہوگا۔ ای طرح جب لوگ لباسِ فاخرہ پہنتے ہیں 'گھوڑ ااور شان و شوکت کا دوسر اساز و سامان کرتے ہیں تو یہ خیال کرتے ہوگا۔

میں (شیطان ان کے دل میں بیبات (التاہے) کہ بیبات رعونت نہیں ہے بلتہ اہل دین کے دشمنوں کی شکست ہے (ان کی برتری کا سامان ہے) کیو نکہ جب اہل بدعت علماء کو شان و شوکت میں دیکھتے ہیں تو وہ مغلوب ہوتے ہیں 'اور سجھتے ہیں کہ اگر م علیہ اللہ عنہ کر رہے ہیں ہارے مجل و عثمان و علی رضی اللہ عنہ م کے پارینہ اور دریدہ لباس کو بھول جاتے ہیں 'اور سجھتے ہیں کہ جو پچھ اب ہم کر رہے ہیں ہمارے مجل اور شان و شوکت ہے اسلام عزیز ہوگا (اسلام کی عزت ہوگی) اور ان بررگول کے طریقے ہے اسلام کی خزت ہوگی) اور ان بررگول کے طریقے ہے اسلام کی خواری تھی۔ "اور اگر ان لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا ہوتا ہے تو خیال کرتے ہیں اس میں دین کی استواری اور پختگی ہے اور اگر ریا پیدا ہوتا ہے تو خیال کرتے ہیں اس میں دین کی استواری اور پختگی ہے اور اگر ریا پیدا ہوتا ہے تو خیال کرتے ہیں کہ اس میں مخلوق کی بھلائی پوشیدہ ہے دوسر ہوگی ہیں تو کہ میں کہتے ہیں تو میار شاہوں کی خدمت میں پہنچ ہیں تو میار شاہوں کی خدمت میں پہنچ ہیں تو سفار شاور کار بر آری کے لیے ہوار اس میں ان لوگوں کے لیے مصلحت پوشیدہ ہے (مخلوق کی بھلائی ہے) سفار شاور کار بر آری کے لیے ہوار اس میں ان لوگوں کے لیے مصلحت پوشیدہ ہے (مخلوق کی بھلائی ہے)

جب بی لوگ ان بادشاہوں کا حرام مال قبول کرتے ہیں تو کتے ہیں کہ یہ خرام نہیں ہے کہ ہم اصل میں اس مال کے مالک نہیں ہیں ہی اس کولوگوں کی ضروریات میں صرف کریں گے اور دین کے مصالح ہم ہے والمت ہیں اور حال ہیہ کہ اگر ایسا عالم انصاف ہے کام لے اور غور کرے تو اس کو معلوم ہوگا کہ دین کی خوبی اس میں نہیں ہے - بلحہ دین کی خوبی اس میں نہیں ہے - بلحہ دین کی خوبی اس میں نہیں ہے - بلحہ دین کی خوبی اس میں ہے کہ لوگ دین کی خوبی اس میں ہے کہ دین کی خوبی اس میں نہیں ہے کہ نہ ہوئے ہیں ان کی تعداد ان لوگوں ہے کہ بین زیادہ ہوگی جنہوں نے دنیا ہے بے رغبتی کی - پس حقیقت میں اسلام کی عزت اس عالم کے نہ ہونے ہوئے والے ہوئی نہ کہ ہونے ہوئی نہ کہ ورنہ ہوں -

کام کا علم : اس قتم کے گمان اور خیالات بالکل باطل اور لغو ہیں 'ہم ان کا بیان اور ان کا علاج تفصیل کے ساتھ پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اب ان کا پھر بیان کر نا طوالت کا موجب ہوگا۔ بعض لوگوں نے نفس علم کے سیجھنے میں غلطی کی ہے۔ یہ لوگ اس علم کو جو اصل میں کام کا علم ہے حاصل نہیں کرتے جیسے علم تغییر 'علم حدیث علم تصوف 'علم اخلاق ریاضت کے طریقے اور وہ دو سرے علوم جو ہم نے اس کتاب میں بیان کئے ہیں یعنی علم راو آخرت 'دین کی راہ میں توفیق' ول کی شہر اشت اور مر اقبہ کا طریقہ 'بیع علوم ہر ایک شخص کے لیے فرض عین ہیں 'بیہ لوگ ان کار آمد علوم کو کار آمد علوم ہی تصور نہیں کرتے۔ بلحہ جنگ و جدل (باہمی عداوت) نہ ہی تعصب 'و نیا داروں کی لڑائی جھڑوں کے فیطے کے علوم کو حاصل کرتے ہیں اور ان علوم میں جو ان کو دنیا ہے آخرت کی طرف بلانے والے 'حرص سے قناعت کی طرف لے جانے والے دیا ہے اخلاص کی طرف کی ہو ان کرنے جی تم می خوالے نہیں ہیں ہمام عمر (بڑے ذوق و شوق ہے) مشغول رہتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ علم تو یک ہے جو ہم نے حاصل کیا ہے۔ اور جو شخص علم دین اور علم اخلاق کی طرف راغب اور متوجہ ہو تا ہے اس کو یہ لوگ بے خبر اور جاہل کہتے ہیں 'غرضیکہ ایسے تھورات غلط دین اور علم اخلاق کی طرف راغب اور متوجہ ہو تا ہے اس کو یہ لوگ بے خبر اور جاہل کھتے ہیں 'غرضیکہ ایسے تھورات غلط دین اور علم اخلاق کی طرف راغب اور متوجہ ہو تا ہے اس کو یہ لوگ بے خبر اور جاہل کھتے ہیں 'غرضیکہ ایسے تصورات غلط دین اور علم اخلاق کی طرف راغب اور متوجہ ہو تا ہے اس کو یہ لوگ بے خبر اور جاہل کھتے ہیں 'غرضیکہ ایسے تھورات غلط دین اور علم اخلاق کی طرف راغب اور متوجہ ہو تا ہے اس کو یہ لوگ بے خبر اور جاہل کھتے ہیں 'غرضیکہ ایسے تصورات غلط

اندازی تفصیل بہت طویل ہے۔ ہم نے اس کواحیاء العلوم میں کتاب الغرور کے تحت بیان کیاہے 'اس کتاب میں تفصیل کی مخبائش نہیں ہے۔

ولعظ ناوان : کھے تھوڑے لوگ ایے ہیں جنہوں نے علم وعظ سکھا ہے ان کی تقریر ہوی مقلی اور معجع ہوتی ہے انہوں نے جہال کہیں ہے بھی موقع ملالطا نف اور نکات انتخاب کرتے ہیں ان کو حفظ کرتے ہیں اور اس ہے ان کا مطلب صرف یہ ہے کہ لوگ ان کی تقریریں من کر خوب داود ہیں اور واہ واہ کریں 'افسوس کہ وہ اتن بات نہیں جانے کہ وعظ کی غرض وغایت یہ ہے کہ دین کا در د ( سننے والے کے ) ول میں پیدا ہو اور جو شخص آخرت کی تختی معلوم کر کے غم ہے رود ہواں و قال وقت قرآن پاک پڑھنا (احکام اللی لوگوں کو سانا) اور وعظ کمنااس مصیبت کا ماتم ہے لیکن ایسامتم کرنے والا جس کے دل میں آخرت کا غم نہ ہو جو بات بھی کے گاوہ عاریتا ہوگی دل پر اثر نہیں کرے گی 'اس فرقہ واعظان میں بھی پخر ت لوگ مغرور و متکبر ہیں اس کی شرح و تفصیل بہت در از وطویل ہے۔

پچھ اور ہی ہے اور یہ فقہ کے فلامر مسائل کے حصول میں اپنی عمر صرف کردیے ہیں 'ان کو یہ خبر نہیں کہ فقہ اس قانون سے عبارت ہے جس کے ذریعہ باوشاہ رعیت کا ہدوست ہے وہ آخرت میں فاکدہ مندہے - مثلاً کوئی شخص زکوۃ کچھ اور ہی ہے اور یہ فقیہ یہ یہ سجھتا ہے کہ جوبات فقہ ظاہر میں درست ہے وہ آخرت میں فاکدہ مندہے - مثلاً کوئی شخص زکوۃ کامال سال کے آخر میں اپنی ہوی کو دے دے اور پھر اسی مال کو اس سے مول لے تو اس صورت میں ظاہری فتوئی کی ہے کہ زکوۃ اس مال کے آخر میں اپنی ہوی کو دے دے اور پھر اسی مال کو اس سے ذکوۃ اس مال سے ساقط ہو جائے گی ۔ یعنی بادشاہ کے خراج طلب کرنے کا حق نہیں ہوتا ۔ کیونکہ اس کی نظر تو ملک ظاہری پر ہے اور یہاں سال تمام ہونے سے پہلے ہی ملک باتی رہی اور فقیہ اسی خص نظاہری صورت پر فتو کا دیکن ایسا کرنے والا اتنا نہیں جانتا کہ وہ اس شخص کی مانندہے جوبالکل ذکوۃ نہیں ویتا ہے ۔ ہس فطاہری صورت پر فتو کا دیکن ایسا کرنے والا اتنا نہیں جانتا کہ وہ اس شخص کی مانندہے جوبالکل ذکوۃ نہیں ویتا ہے ۔ ہس وہ خدا ویہ میں مبتلا ہوگا - وجہ سے کہ خل مملک ہے اور زکوۃ سے خل کی مجاست جاتی رہتی ہے ۔ مال فر دیوں کو مال کر تا ہے جو اس کی اطاعت کر تا ہے ۔ اور اس شخص کا اخیر سال میں زکوۃ کے بعد طاہر ہوتا ہے اور خل اس آدمی کو ہلاک کر تا ہے جو اس کی اطاعت کر تا ہے ۔ اور اس شخص کا اخیر سال میں راحوں کی کو خوات کیونکہ کی اطاعت کر تا ہے ۔ اور اس شخص کی اندر میں فرائے گا 'اس کو نجات کیونکر حاصل ہوگی۔

اس طرح وہ شوہر جوبد خوئی ہے اپنی ہے ی کو ستا تا ہے محض اس لیے کہ وہ خلع مانگے اور مہر دیدے تو ظاہری فتویٰ میں یہ بات در ست ہے کیونکہ دنیاوی قاضی تو ظاہری حالت پر حکم دے گااور اس کا کام ظاہر ہے ہے۔ دلول کے حال وہ نہیں جانتا لیکن آخرت میں وہ شخص اس معاملہ میں پکڑا جائے گا۔ کیونکہ اس صورت میں جبر پایا جا تا ہے 'ای طرح کوئی شخص کسی شخص سے تعلم کھلا بچھ چیز مانگاہے اور وہ شخص شرم ہے اس کو وہ چیز دے دیتا ہے تو ظاہری فتویٰ میں یہ چیز اس کے لیے مباح ہوگی اور حقیقت میں یہ مصادرہ ہے (کسی کا مال جبر وستم سے لینا) اس لیے کہ ایک شخص کے دل پر شرم

کا تازیانہ مار کرر نجیدہ کر کے اس سے پچھ مال لے لیا جائے یابظاہر مار پیٹ کر کے زیر دستی اس سے مال چھین لیا جائے 'وونوں صور توں میں بچھ فرق نہیں ہے 'اسی طرح کے بہت سی مثالیں موجود ہیں اور وہ شخص جو فقہ ظاہری کے علاوہ اور پچھ نہیں جانتاوہ اسی گمان میں مبتلا ہے جس کاہم نے ذکر کیا ہے وہ دین کے پہلوسے الن حقائق پر نظر نہیں کرتا-

طبقہ دوم: بید دوسر اطبقہ زاہدوں اور عابدوں کا ہے 'اس طبقہ میں بھی اہل پندار بہت ہیں 'ان میں ایک گروہ ہے جو
اپنے فضائل کے باعث بہت ہے فرائض کی جاآوری ہے محروم رہتا ہے ۔ مثلاً ایک شخص طمارت کے وسوسہ میں اس
طرح مبتلار ہاکہ نماز اس کے وقت پر ادا نہیں کی - یاماں باپ اور احباب ہے درشت کلامی کرتا ہے بایائی کے نجس ہونے کا
گمان بعید 'اس کے لیے گمان قریب میں بدل گیا ہے وہ جب کھانا کھانے کے لیے پھٹتا ہے 'تو سمجھتا ہے کہ تمام چیزیں اس
میں حلال موجود ہیں ہوسکتا ہے کہ اس گمان کے تحت وہ نبھی حرام محض کو بھی استعمال کرلے بغیر جوتے کے پاؤل بھی
زمین پر نہیں رکھتا ۔ لیکن مال حرام خوب کھاتا ہے۔

اس شخف نے حابہ کر ام رضی اللہ عنہ کی سرت کوبالکل فراموش کردیا ہے۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے حرام کے خوف ہے سر (۵۰) حلال چیزوں کو ترک کردیا ہے۔ اس احتیاط کے باوجود آپ نے ایک موقع پر ایک نفر ان پہ کے بر تن ہے وضو فرمایا۔ ان نادان لوگوں نے احتیاط لقمہ (طعام) پر احتیاط طمارت کو مقدم کردیا ہے۔ اگر کوئی شخص دھوئی کے دھوئے ہوئے کیڑے کو پہنتا ہے تو سجھتے ہیں کہ اس شخص نے بروی تفقیم کی ہے۔ حالا نکہ حضور سرور کو نین عظیم کے دھوئے ہوئے کیڑے کو پہنتا ہے تو سجھتے ہیں کہ اس شخص نے بروی تفقیم کی ہے۔ حالا نکہ حضور سرور کو نین عظیم نے دوہ کیڑ ایمنا ہے جو کفار نے ہدیئہ آپ کو بھیجا۔ ای طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنم کا فرول کے وہ کیڑ ہے استعال کرتے تھے جو مال غنیمت میں ان کو ملتے تھے اور کہیں ایس کوئی روایت موجود نہیں کہ ان حضر ات مال غنیمت میں حاصل شدہ کا فرول کے ہتھیار باندھ کر نماذ پڑھا کرتے تھے اور کھی یہ نہیں کہتا تھا کہ ان ہتھیاروں کو جو پانی دیا گیا ہے (جس پانی میں جھایا گیا ہے) باجو لک (لاگ) اس میں ڈائی گئی ہوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ ان ہتھیاروں کو جو پانی دیا گیا ہے (جس پانی میں جھایا گیا ہے) باجو لک (لاگ) اس میں ڈائی گئی ہوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ ان ہتھیاروں کو جو پانی دیا گیا ہو ان میں جھایا گیا ہے) باجو لک (لاگ) اس میں ڈائی گئی ہوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ ان ہتھیاروں کو جو پانی دیا گیا ہوا ) نہ ہو للذا نا پاک ہے۔

پی جو شخص پیٹ نبان اور دوسر ہے اعضاء کے باب میں تواحتیاط نہ کرنے اور صرف طہارت کے سلسلہ میں اس قدر مبالغہ کڑے تو شیطان ہی اس پر ہنے گا-بلعہ اگر کوئی شخص سے شر الط جالا کرپانی کے استعال میں اسر اف کرے یا نماز کا اوّل وقت (وسوسوں میں) گذار کر نماز اواکرے توابیا شخص بھی مغرور ہے 'ہم نے باب الطہارت میں ان تمام شر طوں کو بیان کر دیاہے لاذ ایمال ان کا عاد و نہیں کریں گے - بعض لوگ ایے ہیں کہ نماز کی نیت کے وسوسہ کے باعث بلند آواز سے بیان کر دیاہے لاذ ایمال ان کا عاد و نہیں کریں گے - بعض لوگ ایے ہیں کہ نماز کی نیت کے وسوسہ کے باعث بلند آواز سے نیس کرتے ہیں اور ہاتھ جھنگتے ہیں اور احتمال ہے کہ ان وسوسوں میں بھی پہلی رکعت ہی فوت ہو جائے 'افسوس کہ ان کو بیا نہیں معلوم کہ نماز کی نیت کھی شخص بھی محض وسوسہ کی بنا کی قرض یاز کو قد وبار وادا نہیں کرتا-

معنی قرآن پر غور نہ کرنا: بعض اوگ ایے ہیں کہ سور ہ فاتحہ کے حروف کی ادائیگ کے سلسلہ میں ان کو وسوسہ رہتا ہے جائے ہیں کہ اچھے اور صحیح مخرج ہے اداکریں اور نماز میں ان کا خیال بس اسی طرف رہتا ہے - حالا نکہ قرآن کریم کے معانی کا خیال رکھنا ضروری تھا کہ الحمد کے وقت سر اپاشکرین جائے - ایاک نعبد کے وقت توحید اللی اور بجرو بعد گی میں مستفرق ہو جائے اور جب اھدنا کے تو تضرع وزاری میں مصروف ہو جائے لیکن اس کے برعک سے عابد جاہتا ہے کہ ایاک اچھے مخرج ہے ادا ہو اس شخص کی مثال اس شخص کی مائند ہوگی کہ بادشاہ سے کچھ طلب کرتا ہے اس کو پکارتا ہو اس میں بچھ شک نہیں کہ بادشاہ الا دیر کہتا ہے اور باربار اس کی تکرار کرتا ہے تاکہ یہ لفظ بحو دبی ادا ہو جائے اور امیر کا میم پورے طور پر ادا ہو اس میں بچھ شک نہیں کہ بادشاہ ایے شخص سے ناخوش ہوگا۔

قرآن یاک کاتر تیل سے نہ پڑھنا : کھ لوگ ایے ہیں کہ ہر روزایک قرآن پاک فتم کرتے ہیں اور قرآن یاک کو جلدے جلد پڑھ کر ختم کر ناچاہتے ہیں کے صرف زبان سے پڑھ رہے ہیں اور دل اس سے بالکل غافل ہے۔ان کی تمام تر کو سشش یی ہوتی ہے کہ جلدے جلد ایک ختم ہو جائے پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے بار ختم کیااور آج اتنی منزلیں ختم كرلين افسوس كه يه نسين جانة كه قرآن ياك كى هرآيت مقدس نامه ہے جوحت تعالى نے اپندوں كے ياس جھجا ہے اس میں اوامر و نواہی' وعد ووعید' امثال و نصائح اور خویف وانذار <sup>ک</sup> موجود ہیں تو پڑھتے وقت جا ہے کہ جمال وعید <sup>کے</sup> ہو تو خوف میں غرق ہو جائے اور جمال وعد (خوشنجری) ہو وہاں مسر ور ہو-امثال و قصص سے عبرت حاصل کرے اور اس کے نصائح گوشِ دل سے سے اور ڈرانے والی آیات سے سر اپاہر اس بن جائے۔ یہ تمام باتیں دل سے تعلق رکھتی ہیں'اس مخف کو جو صرف زبان ہلانے سے تعلق رکھتا ہے اس سے کیا فائدہ ہوگااس کی مثال تواس مخص کی ہے جے باد شاہ نے ایک مکتوب لکھاجس میں کئی احکام مذکور ہیں ہے مخص الگ تھلگ بیٹھا ہوااس مکتوب کوبار باریڑھ رہاہے اور حفظ کر رہاہے اور اس کے معنی ومغهوم ہے بے خبر ہے۔ کچھ حضرات فج پر جاتے ہیں مکہ میں قیام کرتے ہیں اور وہاں (رمضان کے)روزے رکھتے ہیں کیکن اپنے دل اور زبان کو خطرات ہے اور بے ہو د ہاتوں ہے چا کے روزے کا حق ادا نہیں کرتے نہ یوری تعظیم و تکریم کے ساتھ مکہ مکر مہ کاحق اداکرتے ہیں نہ زاد حلال تلاش کر کے راستہ (سفر ) کاحق ہی اداکرتے ہیں اور ہر وقت دل مخلوق کے ساتھ لگار ہتا ہے -وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو مجاورین مکہ میں شار کریں -وہ خود بھی بیان کرتے ہیں کہ ہم کواتن بارو قوف عر فات کاشر ف حاصل ہوااور اتنے برس ہم نے حرم پاک میں مجاوری کی 'مجروہ یہ نہیں سمجھتے کہ انسان کا پے گھر میں اس طرح رہنا کہ دل میں کعبہ کا شوق ہواس ہے کہیں بہتر ہے کہ انسان کعبہ میں ہواور دل گھر میں لگا ہواور اس بات کا بھی آر زو مند ہو کہ اس کو مجاور کعبہ سمجھیں اور اس پر متنز ادبیہ کہ خواہستگار ہو کہ لوگ اس کو بچھے دیں (اس کی خدمت میں نذر پیش

THE PART OF THE PA

ا۔ حفرت جت السلام کے الفاظ یہ بیں کہ قر آن بہدقہ ہی خواند فر آن پاک کو بھا کم بھاگ یابت ہی تیزی سے پڑھتے ہیں جیساکہ آج کل شبینہ وغیرہ میں روائے ہے۔ اس انڈار -ڈرانے والیا تیں-اس کا واحد نڈرہے۔ سم عذاب کا وعدہ-

کریں)اور جب کچھ مل جائے تو مخل اور تنجوی کے باعث کسی دوسرے کی شرکت اس کو گوارانہ ہویا کوئی دوسر اٹھنص اس میں ہے کچھ طلب کرے۔

ز مد طاہر کی : کھے اوگ ایسے بھی ہیں جو زہد اختیار کرتے ہیں موٹے کیڑے پینتے ہیں اور کم کھاتے ہیں اور مال کے اعتبارے وہ زاہد نظر آتے ہیں لیکن طلب جاہ کو ترک نہیں کرتے جب لوگ ان سے ملا قات کو آتے ہیں تو یہت خوش ہوتے ہیں اور ان لوگوں کی آنکھوں میں جینے کے لیے خود کو ہناسنوار کرر کھتے ہیں انہیں سمجھنا جا ہے کہ طلب جاہ 'طلب مال ہے بدتر ہے اور اس کاتر ک کرنابہت مشکل ہے۔ کیونکہ انسان محض جاہ و شوکت کی طلب میں ہر قتم کی محنت اور تکلیف بر داشت کر لیتا ہے لیکن حقیقت میں زاہد وہی ہے جو طلبِ جاہ سے واسطہ ندر کھے' بھی میں اوگ دوسروں کے عطیہ اور نذرانه کو قبول نہیں کرتے محض اس ڈرہے کہ کمیں لوگ ان کو زاہد نہ سمجھیں 'آگر ان میں ہے کی ہے یہ کما جائے کہ بظاہر اس نذرانے کو قبول کر لیجے اور وہ در پر دہ کسی مستحق کو دے دیجئے تواس کے لیے بیبات تو قبل کرنے ہے بھی زیادہ و شوار ہوتی ہے خواہوہ مال حلال ہی کیوں نہ ہواس لیے کہ اس کو یہ یقین ہے کہ اگر وہ سے مال قبول کرلے گا تولوگ اس کے زم کے منکر ہو جائیں گے-بایں ہمہ یہ صحف مالداروں کی بدی آؤ بھتے کر تاہے اور غریبوں' درویشوں کی طرف متوجہ نہیں

ہوتا۔ یہ تمام اتیں غرور و نادانی کی علامتیں ہیں۔ ول کوبرے اخلاق سے پاک کرنا: کچھ لوگ ایسے ہیں جو عبادت میں قصور و کو تاہی نہیں کرتے' دن میں کئی ہزار رکعت نماز اور کئی ہزار تسبیع پڑھتے ہیں ون کوروزہ دار اور رات کوبیدار ہوتے ہیں ( قائم الليل اور صائم الدهر ہوتے ہیں)لیکن دل کوبرے اخلاق ہے پاک وصاف شیں کرتے ان کاباطن حسد 'ریااور تکبرے پر ہو تاہے 'ایسے لوگ اکثربد خواور ترش رو ( پڑ پڑے ) ہوتے ہیں جببات کرتے ہیں تو غصہ کے ساتھ ( بچو کر ) ہر ایک سے لڑ ناان کا کام ہوتا ہے کاش انہیں معلوم ہوتا کہ بدخوئی انسان کی ساری عباد تول کو نیست اور اکارت کر دیتی ہے۔ خلق تمام نیک عباد توں کا سر دار ہے اور سے بد مخت مخص اپنی عبادت ہے اللہ کے بعد ول پر احسان رکھتا ہے اور سب کو حقارت کی نظر ہے د کھا ہے اور مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کر تاہے تاکہ اس کو گزندنہ پہنچائے اور اس سے کوئی تعلق ندر کھے اور وہ نادان اتنا نہیں سمجھتا کہ تمام زاہدوں اور عابدوں کے سر دار حضرت سر ور کو نین علی ہے اور آپ سب سے زیادہ ملنسار اور خوش خو تھے اور آپ ایے شخص سے جو سب سے زیادہ بے باک اور بد اخلاق ہو تا اور لوگ اس کی بری خصلتوں کے باعث اس سے پہلوچاتے' ملتے'اس کواپنے پاس بھاتے اور اس ہے مصافحہ کرتے اب غور کرو کہ الیابر اکون احمق ہو گاجوا ہے پیراور مرشد ر فوقیت ڈھونڈے گااور ان سے بھی اونچی د کان سجائے گائیہ سادہ لوح (عقل سے کورے) حضر ت سر ور کونین علیہ کادین اختیار کر کے آپ ہی کی سیرت کے خلاف عمل کرتے ہیں تواس سے بوی حماقت اور کون می ہوگی؟ طبقه سوم: تیسر اگروه صوفیه کام 'جتناغرورو تکبراس گرده میں ہے کی گروه میں نہیں ہو گا(بیلوگ جس قدر

مغرور ہیں کوئی آنامغرور نہیں ہوگا)"طبقہ سوم صوفیاا ندرواندر میان بیج قوم چندال مغرور نباشد کہ اندر میان ایشال "
کیونکہ راستہ جس قدر بازک اور مقصود اعلیٰ ہو تا ہے اس قدر غرور زیادہ ہو تا ہے (چونکہ تصوف کاراستہ بہت باریک و بازک اور مقصد بہت اعلیٰ ہے اس قدر ان میں غرور زیادہ ہے) حالا نکہ تصوف کا پہلا قدم ہے کہ انسان میں تین صفتیں پیدا ہوں 'اقل ہے کہ اس کا نفس اس کا مغلوب اور مطبع ہو جائے نہ اس میں حرص باقی رہے نہ غصہ (ان کا نیست و بالا و مقصود نہیں بلحہ مغلوب ہو بائیں کہ وہ خود ان کو حرکت میں نہ لا سکے صرف موبا مقصود نہیں بلحہ مغلوب ہو بائیں کہ وہ خود ان کو حرکت میں نہ لا سکے صرف شریعت کے علم پر ان کا اظہار ہو سکے ۔ مثلاً جب آیک قلعہ فیج کر لیا جا تا ہے تو وہاں کے باشندوں کو قتل نہیں کیا جا تا بلحہ وہ مطبع ہو جائے ہیں۔ اس طرح اس کے سینے کی قلعہ سلطان شریعت کے ہاتھ میں منز ہو جائے (پھر اس کے سینے میں جو پکھ ہو جائے ہیں۔ اس طرح اس کے سینے میں جو پکھ ہے وہ سلطان شریعت کے ہاتھ میں منز ہو جائے (پھر اس کے سینے میں جو پکھ ہے وہ سلطان شریعت کے ہاتھ میں منز ہو جائے (پھر اس کے سینے میں جو پکھ ہے وہ سلطان شریعت کے ہاتھ میں منز ہو جائے (پھر اس کے سینے میں جو پکھ ہو جائے وہ سلطان شریعت کے ہاتھ میں منز ہو جائے (پھر اس کے سینے میں جو پکھ

دوسری صفت سے کہ دنیالور آخرت اس کی نظر میں نہ رہے۔ یعنی وہ حس و خیال کے عالم سے گذر جائے کیونکہ دنیا کی جو چیزیں محسوس ہوتی ہیں اس احساس میں جانور بھی شریک ہیں (دہ بھی ان کو محسوس کرتے ہیں) آنکھ' بیٹ اور نفسانی خواہش ( توالد و تناسل ) اس میں بھی موجود ہے اس طرح بہشت بھی عالم حس و خیال سے باہر نہیں ہے۔ بس جو چیز جمت پذیر ہواور خیال سے علاقہ رکھتی ہووہ اس کی نظر میں اس طرح غیر معمولی اور حقیر ہونا چاہے۔ جیسے حلوا اور مرغیریاں کھانے والے کے سامنے گھاس حقیر ہے گیونکہ اس کو جب سے معلوم ہو چکاہے کہ خیال میں آنے والی چیز سبک اور حقیر ہے تو نادان اوگ بی اس سے بہر ہور ہوں گے اس لیے فرمایا گیاہے آکٹر اھل الجنة البلہ یعنی اکثر اہل جنت سادہ لوح کے ہیں۔

تیسری صفت ہے کہ جلال وجمال النی اس کو اس طرح محیط ہو جائیں کہ جمت و مکان اور حس و خیال ہے اس کو سر و کار نہ رہے بلکہ خیال اور حس اور علم کی جو ان دونوں (خیال اور حس) ہے وجو دہیں آتا ہے بالکل خبر نہ رہے جس طرح آگھ آواز ہے اور کان رنگ ہے ہے خبر ہیں اس طرح بے خبر ہو جائے - جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تب اس کا قدم تصوف کے کو چہ میں پہنچا ہے 'ایسے شخص کا معاملہ حق تعالیٰ کے ساتھ اس ہے بھی ورا ہو تا ہے کہ جے معرض بیان میں ضیوف کے کو چہ میں پہنچا ہے 'ایسے شخص کا معاملہ حق تعالیٰ کے ساتھ اس سے بھی ورا ہو تا ہے کہ جے معرض بیان میں ضیوف کے بیا ہے سات کہ بعض لوگ اس کو دیگا نگت اور المخاد سے تعبیر کرنے لگتے ہیں 'کچھ لوگ اس کانام حصول رکھتے ہیں ۔ جس کا قدم علم میں رائخ نہیں ہو تا تو ایس حالت اس کو جب چیش آتی ہے تو وہ اس کو بہند ہیں اس خور کرنے تا ہے جالا نکہ نفس الا مر میں وہ حق ہے (کفر نہیں ہے) لیکن اس میں کر پاتا – اس وقت وہ جو کچھ کہتا ہے وہ کفر صرت کی نظر آتا ہے حالا نکہ نفس الا مر میں وہ حق ہے (کفر نہیں ہے) لیکن اس میں اسے بیان کرنے کا حوصلہ (اور سلیقہ) نہیں تھا تصوف کے راستہ کا ایک نمونہ یہ تھا (ایست نموداری از کار تصوف) تو تم اس

ا اصل عبارت اس لیے دے دی ہے کہ شاید کسی کی طبع نازک پر یہ جملہ گراں گذرے اور کسی کو یہ خیال پیدا ہو کہ حضرت جمتہ الاسلام نے ایسا تحریر شیں فرمایا ہوگا-(کیمیائے سعادت مطبوعہ ایران ص ۱۳۸)

۲-اس مقام پر مترجم مناسب خیال کرتا ہے کہ امام حجتہ الاسلام قدس سرہ کے اصل الفاظ پیش کردیئے جائیں تاکہ ترجمہ شبہ سے بالاترد ہے امام غزالی فرماتے ہیں۔ ''کہ ہرچہ جت پذیریو دخیال دلاوے کارباشد تو دیک وی مجھال شدہ یو دکہ گیاہ نزویک کے کہ لوزینہ ومرغ ہریاں یافتہ یو دکہ ہرچہ اندر حس وخیال آید خسیس است و نمیب الجمال باشدہ اکثر اصل الجنۃ البلہ (کیمیائے سعادت چاپ شران ص ۲۳۸ وص ۲۳۹) متر جم

پر غور کرو تا کہ دوسر ول کے پندار اور گمان کا تم کواندازہ ہو سکے۔

صوفیانِ خام کار: صوفیانِ خام کار میں بہت ہے ایسے ہیں جنہوں نے صوفیہ حفز ات کی گدر ٹی 'سجادہ اور ظاہر ک گفتگو کے سوانچھ نہیں دیکھا اور ان کی ظاہر کی صورت' ان کا صوفیانہ لباس اختیار کر لیا اور ان کی طرح سجادہ پر سر جھکائے ہیٹھے ہیں اور وسوسہ خیال کی ہیاد پر سر کو جنبش دے رہے ہیں اور سجھتے ہیں کہ اصل تصوف بھی ہے ان اوگوں کی مثال اس بوڑھی عورت کی ہے جو کلاہ سر پر رکھے ہے قبا پنے اور ہتھیار لگائے ہے اور سپاہیوں کی بعض حرکات اس نے دیکھ کر سکھ لی ہیں اس کو معلوم ہے کہ میدان جنگ ہیں سپاہی کیا کرتے ہیں' جوش پیدا کرنے والے شعر بھی پڑھتے ہیں الغرض ان کی تمام حرکات سے واقف ہے - جب اس ہیبت میں بادشاہ کے سامنے پنچی ہے تاکہ سپاہیوں کے دفتر میں اس کا نام بھی لکھا جائے' بادشاہ ظاہر کی صورت اور لباس سے ہٹ کر ہر ایک کے دعویٰ کی دلیل چاہتا ہے تویا تو اس کے کپڑے اتر وا تا ہے یا کسی سپاہی بادشاہ ظاہر کی صورت اور لباس سے ہٹ کر ہر ایک کے دعویٰ کی دلیل چاہتا ہے تویا تو اس کے کپڑے اتر وا تا ہے یا کسی سپاہی کے اس فیلسوف بڑھیا کہا تھی کے سپاہی کے اس فیلسوف بڑھیا کہا تھی کے بادشاہ کے سامنے اس قتم کی گھتا تی کہ بیا تواں وقت وہ تھی دیتا ہے کہ اس فیلسوف بڑھیا کی جائے۔

پاوئ کی نے ذال کر مار ڈالے تا کہ آئندہ پھر کسی کو ایسی جرائے نہ ہو کہ بادشاہ کے سامنے اس قتم کی گھتا تی کی جائے۔

ا بک اور گروہ: اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان سے یہ نقل بھی نہیں ہوتی کہ وہ صوفیوں کا ظاہری لباس پہن لیں اور

پرانے ہوند دار کیڑے ان کے جسم پر ہوں باتھ وہ باریک لگیاں بائد سے ہیں اور خوش نما گدڑیاں 'سر مٹی رنگ کی پہنتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ جب کیڑے ورنگ کر بہن لیا تو بس صوفی بن گئے 'انہیں یہ نہیں معلوم کہ صوفیہ حضرات کیڑے کو سر مٹی رنگ ہیں اس لیے رنگتے سے کہ اسے باربار دھونے کی ضرورت ہیں نہ آئے اور کیڑوں کو سیاہ رنگ میں اس لیے رنگتے ہوئے کہ دین کے غم اور اس کے ماتم میں رہتے سے اور یہ بھے بدخت لوگ تو اس قدر کا مول میں مصروف ہی نہیں کہ کیڑے دھونے کی ان کو فرصت ہی نہ ہو اور نہ الی افقاد ان پر بڑی ہے جو ماتمی لباس پہنا ہے 'نہ ایسے غریب و لاچار ہیں کہ پھٹے کیڑوں کو بیوند لگا اگر گدڑی ہیا لیس جا بھی ہونی ان کی پیروی اور تقلید نہ کر عیس کیونکہ پہلے مرقع پوش (گدڑی پہنے ہیں' تو اس طرح یہ لوگ فل ہری لباس میں بھی ان کی پیروی اور تقلید نہ کر عیس کیونکہ پہلے مرقع پوش (گدڑی پہنے والے) حضر ت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ روایت میں ہے کہ آپ کے کیڑوں پر چودہ ہیوند گئے سے اور ان میں کی پیوند

ایک گروہ اپنی تفقیم ات کا قائل نہیں : کھ لوگ ایسے ہیں کہ نہ توہ پھٹا پر انا کیڑا پیننے پر راضی ہیں نہ دہ فرائض اداکرتے ہیں اور نہ معصیت کو ترک کرتے ہیں 'علاوہ ازیں اپنی تققیم ات کا بھی اقرار نہیں کرتے - کیو نکہ وہ شیطان اور اپنے نفس کے قیدی ہیں 'ان کا مقولہ یہ ہے کہ کام دل ہے ہے صورت ہے نہیں - ہمارادل ہمیشہ نماز میں لگار ہتا ہے اور

ہم مشغول حق رہتے ہیں۔ ہم کو ظاہری عمل کی حاجت نہیں ہے' یہ محنت (عبادت)وریاضت تو ایسے لوگوں کے لیے مقرر کی گئی ہے جو این تفریق مطبع و فرمانبر دار ہوں اور ہمارانفس تو مر دہ ہے۔ اور ہمارادین تو دو قلۃ پائی ہے جو ان چیزوں سے ماپاک نہیں ہو تااور بحو تا نہیں ہے یہ لوگ جو عابدوں کودیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ان مز دوروں کو مز دور کی نہیں ملے گی اور جب عالموں پر نظر پڑتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو قبل و قال میں ہمد ہیں' ان کو حقیقت کا علم کماں ہے۔ ایسے لوگ اور ایساگروہ واجب الفتل ہیں اور کا فر ہیں۔ ان کا خون باجماع امت مباح ہے (ان کا مار ڈالنا اجماع امت سے مباح ہے)

لفس کو زیر کر تا بہت برطی کر امت ہے: کچھ اوگ ایے ہیں کہ انہوں نے ریاضت کی ہے، نفس کی خواہشوں کو پاہل کیا ہے اور خود کو خداوند تعالی کے حوالے کر کے ایک گوشتہ شل پیٹھ کر ذکر النی میں مشغول ہیں، کچھ عرصہ میں ان کو کشف ہو نے لگا۔ ہر ایک بات کی ان کو خبر ہونے گئی، اگر بھی کی امر میں کو تاہی ہو جاتی ہے تو غیب سے اس کو تاہی پر متنبہ ہو جاتے ہیں، یہ پغیبروں اور فرشتوں کو اچھی اچھی صور تول میں دیکھتے ہیں اور بھی خود کو آسان پر دیکھتے ہیں اور بھی نو اب کی طرح ہو، لیکن خواب تو سوتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں اور بھی بیال بیدار شخص یہ خواب دکھ وار سے خواب کی طرح ہو، لیکن خواب تو سوتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں اور بھی دواب دکھ رہا ہے اور اس پر مغرور ہو گیا ہے اور کہتا ہے کہ جو چیزیں ہفت آسان اور زمین ہیں ہیں گیار موجود بھی اگاہی حاصل نہیں ہوئی ہے اور بیر بر عم خود یہ خیال کر تاہے کہ جو پچھی اس نے دیکھ لیا ہے اس کو صالح اللی ہے کہ موجود میں (کار خان قدر سے بس بھی کچھے کہ ان کے دوجہ کمال کو پپنچ گیا اور اس طرح مرد ورد شاد مال ہو کہ کہ اور کیا ہو جاتی ہے اور صور سے حالت پیدا ہو جاتی ہو تھی ہو گئی ہو کہ کہ دو گیا ہواور یمال اس کا قصور یہ ہے کہ جب ایک چیزیں اس پر آشکار اہو کیں تو وہ اپنے نفس کے کر سے مقدر سے ذور آور ہو گیا ہواور یمال اس کا قصور یہ ہی کہ جب ایک چیزیں اس پر آشکار اہو کیں تو وہ اپنے نفس کے کر سے بالکل بے خوف ہو گیا ہواور یمال اس کا قصور یہ ہی کہ جب ایک چیزیں اس پر آشکار اہو کیں تو وہ اپنے نفس کے کر سے بالکل بے خوف ہو گیا ہواور یمال اس کا قصور یہ ہے کہ جب ایک چیزیں اس پر آشکار اہو کیں تو وہ اپنے نفس کے کر سے بالکل بی خوف ہو گیا ہواور یمال اس کا قصور یہ ہے کہ جب ایک چیزیں اس پر آشکار اہو کیں تو وہ اپنے نفس کے کر سے بالکل بی خوف ہو گیا ہواور یمال اس کا قصور یہ ہے کہ جب ایک چیزیں اس پر آشکار امور کیں تو وہ اپنے نفس کے کر سے کہ جب ایک چیزیں اس پر آشکار امور کیں تو وہ اپنے نفس کے کہ جب ایک کو دین میں تو دور کی تو وہ اپنے نفس کی کر سے کہ جب ایک پیزیں اس پر آشکار امور کیں تو وہ اپنے نفس کی کر سے کہ جب ایک پیزیں اس پر آشکار امور کیں تو تو کو کی کو کی کی کر سے کہ جب ایک پیزیں اس پر آشکار امور کی تو تو کو کو کی کو کر کے کہ کی کو کر کو کی کو کر کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کر کو کر کو کی کو کو کی کو کو

ا۔ لقتی اصطارے ہو، قلد آبطاہر بھی ہورمطر بھی جے مساجد کے حوض جوشر کی تھم کے سموجب طول وعرض بیل پیائے جاتے ہیں اور ان کی ساحت و ور دوور محل جاتی ہے۔

NOT THE PROPERTY OF THE PARTY O

بالکل بے خوف ہو گیااور خیال کر لیا کہ کمال کو پہنچ گیا۔ یہ ایک عظیم فریب اور غرورہے اس پر اعتاد شیں کرنا جا ہے۔ ہال اعتاد اس وقت کیا جاسکتا ہے کہ جب اس کی طبیعت بالکل بدل جائے اور سر اپاشرع کا مطیعین جائے اور اس قدر کہ کسی طرح کسی جت ہے بھی اس میں قصور نہ کرے۔

شخ ابوالقاسم گر گانی قدس سره نے فرمایا ہے کہ:

"پانی پر چلنا ہوامیں اڑنااور غیب کی خبر میں دینا کرامت نہیں ہیں 'بلحہ کرامات میہ ہیں کہ وہ شخص سر اپاامر بن جائے لینی وہ شریعت کا مطیع و فرمال پذیر ہو جائے اس طرح کہ اس سے حرام کاصد در نہ ہو-"

طبقہ چھارہ: طبقہ چہارم توانگرول اور دولت مند حضر ات کا ہے'ان میں بھی پنداروا لے بہت ہے موجود ہیں'
اکثر دولت مند منجدیں'سر انمیں اور بل بیاتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں' ہو سکتا ہے کہ انہول نے ان تغییر ات میں حرام \*
مال خرچ کیا ہو لازم تو یہ تھا کہ وہ یہ پیسہ اصل مال والے کے حوالے کرتے لیکن دہ اس کے جائے تغییر میں صرف کرتے ہیں اس صورت میں معصیت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ حالا نکہ وہ یہ ججھتے ہیں کہ انہول نے کارنامہ انجام کے دیا ہے۔ بعض لوگ آگر چہ اس راہ میں حلال مال خرچ کرتے ہیں کیکن اس سے ان کی غرض ریا ہے بعنی اگر ایک دینار بھی اس راہ میں خرچ کرتے ہیں کیکن اس بر راضی نہیں کرتے ہیں تو چاہئے ہیں کہ ان کانام عمارت پر کندہ کیا جائے (خشت پختہ پر تحریر کیا جائے) اگر کوئی اس پر راضی نہیں

ا - پوری آیت سے ب فایا انتخم العقبة و ماادر اک مالعقبة ( پھرب تال گھائی میں نہ کر وااور تو نے کیا جانا کہ وہ گھائی گیا ہے) ۶۔ آج کل توالی صورت مال دوزانہ ہی دیکھنے میں آئی ہے سرلیں جو نے لورد ھوکے لور فریب سے کملیا ہو ارد پیے محض نام و نمود کے لیے مسجد واس کی تغییر میں صرف کیاجاتا ہے۔

ہوتے اس ریا گی ایک علامت میہ ہے کہ اس کے اقربااور پڑوس میں بہت ہے ایسے لوگ موجود ہیں جوروٹی کے مخاج ہیں' اگر میہ شخص میہ رقم ان کو دے دیتا توافضل تھا۔ لیکن وہ اس بات کو قبول نہیں کر تاکیو نکہ کسی ناوار شخص کی پیشانی پر میہ کس طرح لکھا جا سکتا کہ میہ پختہ عمارت فلال شخص نے اللہ اس کی عمر دراز کرے تعمیر کرائی ہے۔ ناوار کی مدد میں شہرت کا پہلو نمایاں نہیں ہو تا جبکہ مسجد' سر ائے یا پل کی پیشانی پر کتبہ ذریعہ شہرت بنتا ہے۔

نقش و نگار اور تزئین مسجد بر صرف کرنا : پھے اوگ ایے ہیں کہ وہ طلال مال کو اخلاص کے ساتھ (بغیر

ریا کے) مجد کے نقش و نگار پر صرف کر کے بیہ خیال کرتے ہیں کہ کار خیر انجام دیا ہے۔ لیکن اس کام میں دوبر ائیاں ہیں ' ایک تو بیہ کہ نقش و نگار اور تزئین کے باعث نماز میں لوگوں کادل ادھر مشغول ہو گااور پھر وہ خشوع کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکیس گے۔ دوسری قباحت بیہ ہے کہ پھر ان کے دل میں بیہ آرزو پیدا ہو گی کہ مجد ہی کی طرح وہ اپنے گھر کو بھی سنواریں اس طرح دنیا ان کی نظر میں آراستہ ہوگی اور سمجھیں گے کہ انہوں نے کار خیر انجام دیا ہے۔ رسول اگر می خالیتے نے فرمایا:

"جب مجد کو نقش و نگارے اور قرآن پاک کوسونے چاندی سے سنوار و گے توتم پر حیف ہے۔"

مسجد کی رونق اور آبادی توایے دلول ہے ہوتی ہے جن میں خضوع وخشوع ہواور وہ دنیا ہے متفر ہول پس ایساکام جو حضور دل میں خلا انداز ہو 'پس جو بھی ایساکام کرے کہ خشوع ختم ہو جائے اور دنیا کی نظر ول میں آراستہ ہو تواصل میں مسجد کی ویرانی کا سبب ہو گا اور یہ نادان اس طرح مسجد کو ویران کر کے سمجھتا ہے کہ اس نے کارِ خبر کیا ہے 'بعض مالداریہ کرتے ہیں اور گداگروں کو ایپ دروازے پر جمع کرتے ہیں تاکہ ان کی سخاوت کا شہرہ ہواور یہ لوگ بھی خبر ات ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو جج کو جارہے ہیں یا خانقاہ میں مقیم ہیں کو دیتے ہیں جو جج کو جارہے ہیں یا خانقاہ میں مقیم ہیں تاکہ سب کے علم میں آجادے اور وہ لوگ شکر گذار ہوں۔

اگرتمان ہے کہ وکہ یہ مال بیموں پر خرچ کرو توزیادہ بہتر ہے مقابلہ اس کے کہ حج پر جانے والوں پر خرچ کرو تووہ ایسا نہیں کریں گر اس کے کہ حج پر جانے والوں پر خرچ کرو تووہ ایسا نہیں کریں گئے اس کے ایسا نہیں کریں گئے کہ اس نے کہ وہ کہ اس نے کہ وہ اور اس کی تعریف کریں)اس طرح مال خرچ کرنے کے بعد یہ سمجھتاہے کہ اس نے کار خیرانی موہا۔

حضرت بشر حافی کی کا ارشاد: کی نے حضرت بھر حافی قدس سرہ سے مشورہ کیا کہ میر ہیاں حلال کی کمائی کے دون ارد نام بین - میں جابتا ہوں کہ مج کو جاؤں آپ کی کیارائے ہے انہوں نے دریافت کیا کہ تم تماشہ (دکھاوے) کی منظر حارب، یا بند تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس نے کما کہ میں تواللہ تعالیت کی رضا کے لیے جارہا ہوں۔

mency and a high party and

انہوں نے فرمایا جاؤکس قرضدار) کو قرض دے دواور اس کو بخش دو (دوام وہ کے راوبد ویکڈار) یعنی پھر طلب نہ کرنا 'یاکی یتم یاکی نگ دست عیالدار کو دے دو- کیونکہ کسی مسلمان کادل خوش کرناسو (نفلی) حج کرنے ہے بہتر اور افضل ہے 'اس فخص نے کہا کہ میر ادل تو حج کرنے کابہت شائع ہے! شخ بیشر حافی "نے جواب دیا کہ تونے اس مال کو حلال کی روزی ہے نہیں کمایا ہے ہیں جب تک تونا مناسب کام میں اس کو خرج نہیں کرے گاتب تک دل کو تسلی نہیں ہوگ۔

کے اور یہ زکوہ بھی ایسے اوگوں کو دیتے ہیں کہ زکوہ کی مقدار سے زبادہ مال خرج نہیں کرتے اور یہ زکوہ بھی ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو ان کے خدمت میں گئے رہنے سے ان کی شان و شوکت بر قرار رہے جس طرح وہ مدرس جو اپنے طالب علموں کو زکوہ کا مال دیتا ہے 'اگروہ اس کے پاس نہ پڑھیں تو زکوہ ان کو فہ دے -اس طرح زکوہ دیتا ایک قتم کا اجرہے (جاگیر داری ہے) کہ وہ خود جانتا ہے کہ وہ ذکوہ شاگر دی کے عوض دے رہاہے (جب تک شاگر دہے اس کو زکوہ دیتا ہے کہ وہ سجھتا ہے کہ اس نے زکوہ اور کی ہے کو ض دے رہاہے (جب تک شاگر دہے اس کو زکوہ دیتا ہے جو ہمیشہ امراء کی خدمت میں گئے رہنے ہیں 'اور ان لوگوں کی سفارش سے دوسروں کو دیتا ہے تاکہ ان لوگوں پر احسان رہے (کہ ان کی سفارش سے قلال کے اور میں مخل شکرو شاء کی امرید موتی ہے اور اس کے باوجود سجھتا ہے کہ ان امراء سے اس تدہیر سے اپنے کہھ کام نکال لے اور میں محض شکرو شاء کی امرید موتی ہے اور اس کے باوجود سجھتا ہے کہ زکوہ ادام ہوگئی۔

پھے تواگر ایسے خیل ہوتے ہیں کہ زکوۃ بھی نہیں دیتے اور مال جمعر کھتے ہیں اور اس کے ساتھ پار سائی کادعویٰ بھی کرتے ہیں۔ رات دن نماز میں مصروف رہتے ہیں 'روزے رکھتے ہیں ان کی مثال ایسے شخص کی ہے کہ اس کے سر میں در وہ اور در روزے وور کرنے کے لیے اپنی ایری پر ضاد لگائے (ایپ لگائے اس بد نصیب کو یہ خبر نہیں کہ اس کی مماری خلل سے نہ رائی کی مماری خلل سے نہ روز کرنے کے لیے اپنی ایران پر ضاد لگائے (ایپ لگائے اس کا علاج صرف خرج کرتا ہے۔ ہو کار ہمنا نہیں ہے۔ الغرض تواند میں تواند وہ محتال کرے ہے۔ الغرض تواند میں بیا کہ اس کی موان کی المیں ہو علم حاصل کرے جساکہ اس تیاب (ایم یائے سعادت) ہیں ہیان کیا گیا ہے تاکہ وہ عبادت میں ریا فریب نفس اور شیطان کے مکر سے آگاہ ہو جائے گاں دو نیاان کے سامنے ہے ہیں جائے گا وہ وہ بات آئے گی اور و نیاان کے سامنے ہے ہیں نظر وائی اور زادِ آخر ہے کی تیاری میں مشغول رہیں گے اور یہ سب پچھ اس شخص کے لیے آسان ہوگا جس کو خداوند جل میالہ اس کی تو فین دے (جس پر ان امور کو آسان ہو کو آسان ہوا دیا اللہ لما قصب و قرضی

# كيميائ سعادت كاركن مهلكات ختم بوا

والْحَمُدُلِلْهِ رَبِ الْعَالَمِسَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاللهِ وَ صَحِبِهُ ٱلأَخْيَارِهِ

more much with the con-

# ر کن چمارم

منجيات

كيميائے سعادت كاچو تقاركن

بدوس اصل پر مشمل ہے

اصلِ ششم: - عاسه اور مراقبه كے بيان ميں اصلِ مفتم: - تفر كے بيان ميں اصلِ مشتم: - توحيد و توكل كے بيان ميں اصلِ منهم: شوق و محبت كے بيان ميں اصلِ و جم: - موت اور احوالِ آخرت كے بيان ميں

اصلِ اوّل: - توبه كه يان مِن اصلِ دوم: - مبر وشكر كه يان مِن اصلِ سوم: - خوف درجاء كه يان مِن اصلِ چهارم: - نقر د زهد كه يان مِن اصلِ چهم: - نيت مدق ادرا خلاص كه يان مِن

# اصلِاوّل

#### توبيه

اے عزیز! معلوم ہو کہ گناہوں ہے باز آنا اور خداد ند تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا مریدوں کا پہلا قدم ہے اور سااکانِ راو طریقت کی ہدایت اس کے کہ آغاز پیدائش ہے آخر عمر ایک انسان کے لیے بیات ضروری ہے۔ اس لیے کہ آغاز پیدائش ہے آخر عمر تک گناہوں ہے پاک رہنا فرشتوں ہی ہے ہو سکتا ہے۔ انسان سے (علاوہ پیغیبروں کے کہ) ناممکن ہے اور تمام عمر معصیت میں گر فقار رہنا اور خداوند تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنا شیطان کاکام ہے۔

توبہ ہے معصیت کاراستہ ترک کر نااور اطاعت اللی اختیار کرنے کاکام آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا ہے جو کوئی توبہ کرکے گذشتہ تعقیرات کا علاج کر لیتا ہے گویا اس نے آدم علیہ السلام ہے اپنی نبیت درست کرلی ہے گر تمام عمر طاعت میں بسر کرنا آدمی ہے ممکن نہیں ہے ۔ کیو نکہ ابتدائے آفرینش ہی ہے اس کونا قص اور بے عقل مہلیا گیا ہے اور سب ہے پہلے شہوتِ نفسانی شیطانی ہتھیار ہے اور عقل کوجو شہوت کی دشمن ہے اور فرشتوں کے جو ہر کا نور ہے 'اس کے بعد پیدا کیا گیا ہے 'کیونکہ شہوت غالب ہوگئی تھی اور اس نے ول کے قلعہ کو زیر دستی قبضہ میں کرلیا تھا' پس عقل بعنر ورت پیدا کیا گی اور توبہ و مجاہدہ کی ضرورت پیش آئی تاکہ فتح حاصل کی جائے اور اس قلعہ کو شیطان کے ہاتھوں سے چھین لین جائے۔

توب انسانی ضرورت ہے: اس سے اللہ ہواکہ توب انسانی ضرورت ہواریہ سالکوں کا پہلا قدم ہے-جب شریعت کے نوراور عقل کے نور سے پداری حاصل ہوگی اور وہ ہدایت (راہ) اور صلالت (پیر اہی) میں تمیز کر سے گا-ہی سے توایک فریضہ ہے جس کے معنی صلالت و گر اہی ہے لوٹنا (واپس ہو نااور ہدایت کے راستہ پر قدم اٹھانا ہیں-

## توبه کی فضیلت اوراس کا ثواب

تمهيس معلوم ہونا چاہيے كه الله تعالى نے تمام مخلوق كو توبه كا تحكم دياہے - چنانچه ارشاد فرمايا ہے : وَتُوبُواْ إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُومُنِنُونَ لَعَلَّكُمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْ سب الله سے توبه كرو تاكه تم فلاح تُفُلِحُونَ هَ

erminaniani.eng

ا متن كى عبارت اس طرح بي "جه باك يوون از كناه از اول آفريش تاباآخر كار فرشقال است "يس في عسب انبياء عليهم السلام كے عقيده كاعتبار ب متن علاوه بيغيرول كے "اضافه كيا ب - مترجم

گویاجو کوئی فلاح کاامیدوارہے اسے جاہیے کہ توبہ کرے-رسول اکر م علیہ کاار شادہے کہ جس مختص نے مغرب کی جانب سے آفتاب نکلنے (قیامت) سے پہلے توبہ کاس کی توبہ قبول ہو گا-حضور سرورِ کو نین علی ہے تھی فرمایا ہے کہ دھمناہ سے بشیان ہونا توبہ ہے۔ "حضور علیہ کے نہ بھی ارشاد کیاہے کہ "مخلوق کے رائے میں جولاف کی جگہ ہے مت کھڑے ہوجو کوئی دہاں کھر اہو تاہے توجو کوئی گذر تاہے اس پر ہنتاہے اور اگر کوئی عورت دہاں پہنچ جاتی ہے تواس سے بری باتیں کر تاہے اور وہ مخص وہال سے اس وقت تک نہیں ہتاجب تک دوزخ اس پر واجب نہیں ہو جاتی مگر یہ کہ وہ توبہ کرے۔" حضور علي كايد بهى ارشاد ہے كه "ميں مرروز سربار استغفار كرتا مول-"

ایک اور حدیث میں آیاہے کہ "جو کوئی گناہ سے توبہ کرتاہے حق تعالیٰ اس کے گناہ کا مب اعمال فرشتوں کو بھلا دیتاہے-ہاتھ یاؤں اور اس محل کو جہال ہے معصیت اور گناہ سر زد ہواہے ، فراموش کردیتے ہیں اور جب وہ ہمرہ حق تعالیٰ کے حضور میں عاضر ہوتا ہے تواس کی معصیت پر کوئی گواہ نہیں ہوتا- حضور علیہ نے فرمایا ہے کہ "حق تعالیٰ ہدے کی توبه سکرات موت (موت کے غرغرہ) سے پہلے تک تبول فرمالیتا ہے۔"

ایک اور حدیث میں آیاہے"اللہ تعالی نے ایسے محض کے لیے دست کرم فراخ فرمایاہے جودن میں گناہ کرے اور رات تک توبہ کرے بیاوراس کے لیے جورات میں گناہ کرے اور دن تک توبہ کرلے -وہ اس دفت تک توبہ قبول فرمائے گا جب تك آ فاب مغرب سے فكے۔"

حصرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں که رسول اگر معلیہ نے فرمایا که "اے لوگو اتوبہ کرومیں ہر روز سوبار توبہ کر تا ہوں-"آپ نے فرمایا کہ کوئی مخض ایسا نہیں ہے جو گئگار ہولیکن اچھے گنمگاروہ ہیں جو توبہ کیا کرتے ہیں-" حضور علی کے ارشاد فرمایا کہ "جو کوئی گناہ ہے توب کر تاہے وہ اس مخص کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو-" مزید فرمایاسر ورکونین علی اللہ نے کہ ' الناہ ہے توبہ بیہے کہ چر بھی اس کا قصدنہ کرے۔"

حضور سرور كونين علي الله عنين حفرت عائشه رضى الله تعالى عنها عن فرماياكه حق تعالى فرماتا ب إِنَّ الَّذِيْنَ فَزَّاقُوا دِيْنَهُمُ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسُتَ وہ جنہوں نے دین میں جدا جدارا ہیں ٹکالیں اور کئی گروہ

ہو گئے 'اے محبوب علیہ مہیں ان سے کچھ علاقہ تنیں-

مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ بدلوگ (دین کو پر اگندہ کرنے والے) الم بدعت ہیں 'ہر گنگار کی توبہ قبول ہوتی ہے گر اہل بدعت کی توبہ قبول ئىيں ہوتى۔ ميں ان ہے ہير ار ہوں اوروہ مجھ سے ہير ار ہيں۔"

حضور علي كارشاد ہے كه "جب حضرت ايراجيم عليه السلام كو آسان پر لے گئے توانهوں نے زمين پرايك مرد كو دیکھاجوایک عورت سے زنا کررہاتھا آپ نے اس وقت اس شخص کے کیے بد دعا کی اور دہ دونوں اس وقت ہلاک ہو گئے 'ایک دوسرے مخص کو مبتلائے معصیت دیکھا آپ نے اس کے حق میں بھی بدرعا فرمائی اس وقت وحی آئی اے امراہیم ان معول ہے در گذر کروکہ یہ تنین کا مول میں ہے ایک کام کریں گے یا تو توبہ کریں گے اور میں اس کو قبول کروں گا-یادہ مغفرت

پائیں گے 'میں ان کو فش دوں گا'یاان کے ایبا فرزند پیدا ہو گاجو میری بعد گی کرے گا 'کیا تم نہیں جانتے کہ میرے نامول میں سے ایک نام صبورہے-

حضرت عا کننه رضی الله عنها سے مروی ایک حدیث : حضرت عائفه رضی الله تعالی عنها فرماتی

بیں کہ رسولِ اکرم علیہ نے ارشاد فرمایا:

دیکہ جس بیرے نے اپنے گناہوں سے ندامت کا اظہار کیا 'ایبا نہیں ہواکہ اللہ تعالیٰ نے اس کوطلبِ مغفرت سے پہلے ہی مخش دیتا ہے-) حضور پہلے نہ مخش دیا ہو-" (گناہ پر پشیمان ہونے والے کو اللہ تعالیٰ اس کی طلبِ مغفرت سے پہلے ہی مخش دیتا ہے-) حضور اگرم علیقہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا:

"کہ جانب مغرب میں ایک دروازہ ہے جس کی وسعت ستر سالہ یا چالیس سالہ راہ ہے 'اس دروازہ کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے واسطے کھول دیا ہے۔ یہ دروازہ جب سے زمین و آسان پیدا کئے گئے ہیں کھلا ہے اور جب تک آفاب مغرب سے طلوع نہ کرے یہ کھلارہے گا(یہ دروازہ مد نہیں ہوگا۔)

حضوراكرم علي في ني محى ارشاد فرمايا ب

"دوشنبہ اور جعرات کے دن ہدول کے اعمال اللہ تعالی کے حضور میں پیش کئے جاتے ہیں جو مخص توبہ کرتا ہے اس کے اعمال قبول کر لیے جاتے ہیں اور جو مغفرت چاہتا ہے اس کو خش دیا جاتا ہے اور جو اولاد کا خواہاں ہوتا ہے اللہ تعالی اس کو اولاد عطا فرماتا ہے اور جن دلول میں کینہ ہمر اہے ان کو اسی طرح چھوڑ دیتا ہے۔"

حضور علی کایہ میں ارشادے:

"توبه كرنے والاالله كادوست ب-"

وبہ سرے دوں اللہ اور وہ سے ہو۔ اس اعرافی سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جو لق ودق صحرامیں سوگیا ہواور اس کا اون ہے۔ جس پر مال و متاع لداہو۔ جب سو کراٹھے تو اس اون کو نہائے 'اس کی تلاش میں لگ جائے۔ پھراس کو سے خوف پیدا ہوکہ وہ ہموک اور پیاس سے مرجائے گااور وہ اپنی جالن سے بہر ہم کہ ہم ہم ہموت آجائے اور وہ تلاش سے بازرہ کر پھراپی جگہ لوٹ آئے اور ہاتھ پر سررکھ کرلیٹ کر سوجائے تاکہ اس حال میں موت آجائے 'اس کو نیند آجائے اور وہ پھر جب وہ سو کراٹھے تو دیکھے کہ اس کے سرہانے وہ اونٹ تمام سامان کے ساتھ موجود ہے اس وقت وہ شکر اللی آجائے اور پھر جب وہ سو کراٹھے تو دیکھے کہ اس کے سرہانے وہ اونٹ تمام سامان کے ساتھ موجود ہے اس وقت وہ شکر اللی اور کے بار الدا اور میر ا آقا ہے میں تیر ابعدہ ہوں 'خوشی کی شدت میں اس کی زبان لاکھڑ ائے اور غلطی سے کے کہ جالائے اور کے بار الدا تو میر ا آقا ہے میں تیر ابعدہ ہوں 'خوشی کی شدت میں اس کی زبان لاکھڑ ائے اور غلطی سے کے کہ اللی تو میر ابعدہ ہو سکیں 'تو اس بدے کی خوشی ہوتی ہے۔''

### توبه كى حقيقت

اے عزیز! توبہ کی حقیقت 'وہ نور معرفت اور وہ نور ایمان ہے جو آدجی کے دل میں پیدا ہواوراس کے ذریعہ سے وہ بید جان لے کہ گناہ ذہر تا تل ہے ۔ جبوہ یہ دیکھے گا کہ اس نے یہ ذہر بہت ساکھالیا ہے اور ہلاک ہونے کے قریب ہو ضرور ندامت اور خوف اس کے دل میں پیدا ہوگا۔ مثل اس شخص کے جو ذہر کھا کے پشیان ہوا اور موت سے ڈر گیا۔ اب اس پشیانی اور ڈر کے باعث وہ حلق میں انگل ڈال کر قے کرنے لگتا ہے اور پھر دوا کی حلاش کر تاہے۔ تاکہ باتی اثر بھی ذائل ہو جائے۔ اس پشیانی اور ڈر کے باعث وہ حلق میں انگل ڈال کر قے کرنے لگتا ہے اور فیتی کو اختیار کیاوہ ذہر آمیز شمد کی طرح ہو جو بالفعل میشا تھا لیکن آخر کار میں اذبت دے گا تو اس طرح وہ اعمال گذشتہ پر نادم ہوا اور دہشت کی آگ اس کے دل میں جو بالفعل میشا تھا لیکن آخر کار میں اذبت دے گا تو اس طرح وہ اعمال گذشتہ پر نادم ہوا اور دہشت کی آگ اس کے دل میں سلکنے گئی کہ اب وہ تباہ ہو گیا اور اس خوف اور دہشت کی آگ ہے گناہ اور معصیت کی رغبت بالکل نہ پائے اور حسرت دل میں پیدا ہوا در بیا اور دیا اور میں اور کا اور کی میں بیدا ہوا در اور کیا اور کا اور کی گناہ کا نام نہیں لوں گا اور کا ہو میا ہونے اور دوراری کی محبت میں بیٹھا تھا۔ اب میں جائے اور حسرت و بے قراری اس سے ظاہر ہونے گئے۔ اس طرح پہلے وہ غفلت شعاروں کی محبت میں بیٹھا تھا۔ اب مارے پہلے وہ غفلت شعاروں کی محبت میں بیٹھا تھا۔ اب مارے پہلے وہ غفلت شعاروں کی محبت میں بیٹھا تھا۔ اب میں جائے عالموں اور عار فول کی ہم نشینی اختیار کر ہے۔

پس جاننا چاہیے کہ توبہ اس پشیمانی کو کہتے ہیں'نور ایمان و نور معرفت اس کی اصل (جڑ) ہے اور اس کی شاخیس میہ ہیں کہ حالِ اوّل کو ترک کر دے'اپنے ہر ایک عضو کو معصیت اور مخالفتِ شرع سے چائے اور اس کو اللّٰہ تعالیٰ کی بعدگی اور اطاعت میں لگادے۔

# توبہ ہر شخص پر بہمہ او قات واجب ہے

اس سلسلہ میں کہ توبہ ہر مخص پر بہمہ او قات واجب ہے بہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب کوئی فر دبلوغ کی عمر پر پہنچنے پر حالتِ کفر میں ہو تواس پر توبہ واجب ہے 'اس کو لازم ہے کہ کفر ہے توبہ کرے۔اگر مال باپ کی تقلید میں مسلمان ہے زبان سے مکر ر (شہادت) او اگر تاہے اور اپنے دل ہے غافل ہے تو واجب ہے کہ اس غفلت ہے توبہ کرے اور اپنی تدبیر کرے کہ اس کاول حقیقت ایمان سے خبر دار ہو' ہماری اس سے بیہ مراد نہیں کہ وہ دلیل جو علم کلام میں فہ کورہ اس کو تعلیم سے کہ اس کا سیک ہونا ہم ان کی ملامت ہے کہ کرا تاہ سے خبر دار ہو' ہماری اس سے بیہ مراد نہیں کہ وہ دلیل جو علم کلام میں فہ کورہ اس کو حیاب سے سے کہ اس کا سیک پر واجب نہیں ہے بلعہ ہمارا مقصود بیہ ہے کہ سلطانِ ایمان انسان کے دل پر اس طرح غلبہ حاصل کرے کہ بیہ اس کا سر اپا محکوم میں جائے 'اس سلطانِ ایمان کے غلبہ اور حکم ان کی علامت بیہ ہے کہ جن اعمال کا تعلق حبم سے جوہ تمام کے تمام سلطانِ ایمان کے حکم کے مطابق ہوں۔ شیطان کی اطاعت اس میں نہ پائی جائے۔اور جو، آدمی گناہ کر تاہے تو اس کا ایمان کا مل نہیں ہو تا۔

## حديث نبوى عليسة : صنوراكرم علية في ارشاد فرمايا ب كه :

'کوئی ایبا نہیں ہے کہ وہ زنا کرے اور زنا کے وقت وہ مومن رہے اور کوئی چوری کرے اور چوری کے وقت مومن رہے۔ اللہ وقت مومن رہے۔ اللہ

اس ارشاد سے حضوراکرم علیہ کا یہ مقصود نہیں کہ وہ حالت زنایا حالت دزدی میں کا فر ہے ۔ لیکن ایمان کی چو نکہ بہت کی فروع ہیں اور ان میں سے ایک فرع ہے کہ زنا کو زہر قاتل شمجھے اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی زہر کو جان ہو جو کر نہیں کھا تا۔ پھر اگر زناکا مر تکب ہو تو سمجھ لے کہ شہوت کے سلطان نے اس کے شاہِ ایمان کو شکست دے دی ہے اور اس کی خفلت سے ایمان عائب ہو ایا اس کا فور شہوت کی ظلمت میں چھپ گیا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اوّل تو کفر سے توبہ واجب ہے۔ اگر کا فر نہیں ہے باتھ ایمان تقلیدی اور عادتی رکھتا ہے تو توبہ کرے اور اگر ایسا بھی نہیں ہے تو اغلب بیہ ہے کہ کوئی شخص بھی آگر کا فر نہیں ہے باتھ ایمان تقلیدی اور عادتی رکھتا ہے تو توبہ کرے اور اگر ایسا بھی نہیں ہے تو اغلب بیہ ہے کہ کوئی شخص بھی اگر اس کا تمام ظاہر معصیت سے خالی اور پاک ہے تو پھر اپنے باطن پر نظر ڈالے کہ دہ صد کہ غرور 'میاور اس قتم کے دوسر سے گناہوں اور مہلکات سے خالی نہیں ہوگا۔ جو دل کی عقل و شرع کا مطبع ہاوے ۔ اور بیات بردی ریاضت چاہتی ہے اور اگر انسان ان برائیوں سے بھی پاک ہے تب بھی وہ کو عقل و شرع کا مطبع ہاوے ۔ اور بیات بردی ریاضت چاہتی ہے اور اگر انسان ان برائیوں سے بھی پاک ہے تب بھی وہ وسوسوں 'یرے خیالات اور نفس کے خطر دل سے پاک نہیں ہوگا اور ان تمام چیز دل سے توبہ کر ناواجب ہے۔

اگراہیاہے کہ ان تمام ند کورہ باتوں ہے بھی خالی ہے۔ تب بھی وہ بعض احوال میں ذکرِ حق سے غفلت کر تاہوگا۔ اور خداوند تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ خواہ وہ ایک لحظہ ہی کے لیے کیوں نہ ہو' یہ بھی تمام نقضانات کی اصل ہے (کہ انسان لحظہ

الرك ليے ملى خداكو فراموش كردے)اس سے ملى توب كرناواجب ہے-

اگربالفرض بمیشہ ذکرو فکر میں معروف رہتا ہاور ذکرِ اللی ہے بھی غافل نہیں ہو تا تواس صورتِ حال کے بھی علاف درج بیں اور جب وہ ایک درجہ ہے توبہ نبست ورجہ فوق کے وہ حالتِ نقصان میں ہے۔ تو درجہ نقصان پر قناعت کرنا جبکہ درجہ فوق کو پاسکتا ہے 'خیارت کا سبب ہے اور اس پر توبہ واجب ہے اور یہ جو حضرت سر ورکو نین علیہ نے فرمایا ہے کہ بیں ہر روز سر بار توبہ کرتا ہوں۔"اس سے مراد ہی ہے۔ کیونکہ آپ علیہ کی سیر جمیشہ ترتی میں تھی ایک درجہ سے دوسرے درجہ فوق کی جانب اور آپ علیہ کے ہر دوسرے قدم میں ایسا کمال نظر آتا تھا کہ پہلا قدم اس دوسرے قدم کی بہ نبست کم درجہ نظر آتا تھا کہ پاجا ستخفار کرنا اس پہلے قدم کے سلسلہ میں تھاجو دوسرے قدم فوق سے کم پایہ تھا۔ اس کوبلا تشیہ ایک مثال سے واضح کیا جاسکتا ہے کہ:۔

کی نے اگر کوئی ایک کام کیا جس کے عوض اس کو ایک در ہم ملااور وہ ایک در ہم پاکر خوش ہوااور آگر اس کو یہ خیال پیدا ہو کہ وہ تو ایک درم کے جائے ایک دینار کماسکتا تھااور اس نے ایک در ہم پر قناعت کی تو یقینا عملین ہو گااور

ا کیمیائے سعادت کا مقن ہے ہے: ''کس زمابحدومو من بورازوقت زماووز دی بحدومو من بوراندروقت دزوی''

جب وہ ایک وینار کمانے لگے گا توشاد ہو گااور سمجھے گا کہ بس ایک دینار سے زیادہ کمانا ممکن نہ تھالیکن جب اسکویہ گمان ہوا کہ وہ کو ہر پیدا کر سکتا تھا جس کی قیمت ہزار دینار ہوتی تواس وقت وہ اپنی تعقیرے پشیمان ہوگا کہ کیول نہ کو ہر کمایا اور وینار پر قناعت کی کس وہ پھیانی کے ساتھ توبہ بھی کرے گا ای مقام پر بررگول نے کما ہے حسنات الانزار ستينًات المُقَرّبيُنَ: مراديه ب كه پارساؤل كاكمال مقرين كے حق ميں نقصان كى علامت باوراس سے وواستغفار كرتے ہيں- يمانَ أكر كوئى يه سوال كرے كه اس غفلت اور در جات كمال ميں تقفيرے توبه كرنا تو فضائل ميں داخل ہے فرض نہیں ہے۔ تو پھرید کیوں کما گیا کہ اس سے توبہ واجب ہے۔اس کاجواب یہ ہے کہ واجب کی دو قسمیں ہیں ایک توواجب فتوی ظاہری کے اعتبارے ہے جو عوام کے درجہ کے موافق ہے کہ اگر اس مسغول ہول تود نیامیں ورانی اور خلل پیدانہ ہو اور وہ دنیا کی زندگانی میں مشغول رہیں ئید واجب وہ ہے جوان کو عذاب دوزخ سے جاتا ہے اور دوسر اواجب وہ ہے کہ اگر عوام اس کو جانہ لا ئیں تو دوزخ کا عذاب توان پر نہیں ہو گالیکن در جہ کمال پر پہنچنے کی آگ ول میں مشتعل رہے گی-اس وقت جب وہ آخرت میں کچھ لوگوں کو خود سے بالاتر دیکھیں گے توبیہ حسرت اور پشیمانی بھی ایک عذاب ہی کی طرح ہے ' تواس سے چھو شخ کے لیے توبہ واجب ہے۔ چنانچہ دیاہی میں ہمارامشاہدہ ہے کہ اگر کسی کوایے ہمسر ول سے زیادہ شان و شوکت حاصل ہوتی ہے تواس کے دوسرے ہمسر عملین ہوتے ہیں اور حسرت کی آگ ان کے دلول میں محرد کنے گئی ہے - حالا تکہ مارپیٹ ہاتھ کا شخ اور تاوان لینے کے غم سے محفوظ رہا چنانچہ اسی حرت کے باعث روز قیامت کو یوم تعاین کہتے ہیں بینی نقصان اور حسرت کادن میں نکد اس روز کوئی مخض نقصان سے خالی نہیں ہوگا، جس نے عبادت نہیں کی ہوگی اس کو حرت ہوگی کہ ہائے میں نے عبادت کیوں نہیں کی اور جس نے عبادت کی ہے اس کو حسرت ہو گی کہ اس ہے زیادہ عبادت کیول نہیں کی 'اس وجہ ہے حضر ات انبیاء علیهم السلام اور اولیائے کرام (رحمہم اللہ تعالیٰ) کی یہ عادت تھی کہ حتی المقدور عبادتِ اللی میں قصور نہیں کرتے تھے تا کہ کل قیامت میں ان کو حسرت و پشیمانی کا سامنانہ ہو- چنانچہ سرور کو نین عقیقہ قصدا تھو کے رہا کرتے تھے 'اور آپ کو معلوم تھاکہ کھانا کھانا منع نہیں ہے۔حضر ت عا کشہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ میں نے جب سرور کو نین عالیہ کے شکم اطهر پرہاتھ ر کھا تو مجھے رحم آیا اور میں بے اختیار رونے لگی اور میں نے کہا کہ میری جان آپ پر قربان جائے 'اگر آپ پیٹ تھر کر کھانا تناول فرمائیں تواس میں کیا نقصان ہے؟ حضور علیہ نے فرمایا کہ اے عائشہ (رضی اللہ تعالی عنها) میرے گرامی بر ادر ان بعنی پنجبر ان اولوالعزم جو جھے ہے پہلے گذرے ہیں انہوں نے آخرت کی نعتیں اور پر رکیاں حاصل کی ہیں' میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں دنیامیں فراغت ہے رہوں توان کے مرتبہ سے میر امرتبہ کم نہ ہو جائے 'پی اینے بھائیوں سے چھوٹ جانے کی بہ نبت چندروز کی ہے محنت اور سختی مجھے پیند ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کی واقعہ: نقل ہے کہ حفزت عیلی علیہ السلام ایک پھر سر کے نیچے رکھ کرسو گئے البیس آپ کے پاس آیااور ہولاکہ آپ نے تودنیازک کردی تھی اب آپ اس سے باز کیوں آگئے - حفزت عیلی

علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کیا کیا؟اس نے کما کہ آپ پھر سر کے نیچے رکھ کر آرام جو کررہے ہو' یہ سنتے ہی حضرت علیلی علیہ السلام نے اس پھر کو پھینک دیااور فرمایا کہ لے جھے اتنی دنیاداری ہے بھی سر وکار نہیں ہے۔

ر سول اكرم عليسة كاأسوة حسنه: "ايكبار سروركونين علي في نعلين مبارك ميس ن تے والے تھے آپ

کودہ تھے بہت خوشمامعلوم ہوئے آپ نے فرمایا کہ بیائے تھے نکال کر پھروہی پرانے تھے ڈال دو-"

حضر ت او بحر صدیق رضی اللہ تعالی عند نے ایک روز دودھ پیا 'دودھ پینے کے بعد ان کو خیال ہوا کہ وہ مشتبہ تھا'
آپ نے حلق میں انگلیاں ڈال کر وہ دودھ الٹ دیا۔ حالا نکہ اس قدر تکلیف سے دہ دودھ الٹا گیا کہ ایسا معلوم ہو تا تھا کہ اس کاوش میں آپ کی جان نکل جائے گی کیاان کو معلوم نہیں تھا کہ عوام کا یہ فتوی نہیں ہے۔ ( ظاہر ی فتوی کے لحاظ ہے اس دودھ کا الٹناواجب نہیں تھا) کیکن اے عزیز فتوی عام کچھ اور ہے اور صدیقوں کے کام کے خطر ات اور ان کی سختیال کچھ اور ہیں اور خداو ند تعالیٰ کی معرفت سب سے زیادہ انہی لوگوں کو حاصل ہے اور اس کی راہ کا اندیشہ بھی سب سے زیادہ انہی کو حاصل ہے اور اس کی راہ کا اندیشہ بھی سب سے زیادہ انہی لوگوں کو حاصل ہے اور اس کی راہ کا اندیشہ بھی سب سے زیادہ انہی کو حاصل ہے اور اس کی راہ کا اندیشہ بھی سب سے زیادہ انہی کو اور اور حاصل ہے دیتے کی ہیں۔ پس اے عزیز ان بزرگوں اور حاصل ہے دیتے کی ہیں۔ پس اے عزیز ان بزرگوں اور صدیقوں کی پیروی کر اور فتوی عام کے جھڑے میں مت پڑکہ وہ معاملہ ہی کچھ اور ہے۔

اوپرجو کچھ ہم نے بیان کیائی سے تم پر بیبات واضح ہو چکی ہوگی کہ مدہ تمام حالتوں میں توبہ کا مختاج ہے جنانچہ حضر ت ابو سلیمان دارائی (قدس سرہ) نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اس بات پر پچھتاوے گا کہ اس نے اپنی عمر برباد اور ضائع کی تو بھی ایک غم مرتے دم تک کے لیے کافی ہے ۔ پس جو گذشتہ زمانے کی طرح آئندہ ذمانے میں بھی اپنے زمانے میں بھی اپنے زمانے میں بھی اپنے زمانے میں بھی اپنے زمانے میں بھی اپنے دار ہی ہوں تک کے لیے کافی ہو کہ تو ایسا کا آئندہ دوفت برباد ہو تا بھی اور لازمی ہو) تو ایسا شخص غم گین کیوں نہ ہو مثلاً اگر کسی شخص کا فیمتی گوہر کھو گیا تو اس کارونا جا ہو ایک لیے ایک ہو ہی ساتھ من ااور آفت بہنے کا ڈر بھی لگا ہو تو دہ تو اور زیادہ روئے گا ۔ پس عارفول کی نظر میں زندگائی کا ہم ایک لیے ایک گو ہر بے بہا ہو کر 'جو بین بھا کو ہر کو معصیت کے کا موں میں جتلا ہو کر 'جو اس گوہر کی جا بھی اور بربادی کا سبب ہو تا ہے 'ضائع کر دیا۔ پس اس شخص کا کیا حال ہوگا' جب وہ اس معصیت پر واجب ہو اور اس کو ہر کی فائدہ نہ پہنچ سکے گا اللہ تعالی نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے : ۔ اس کو وقت واقف ہو جب حسر سے اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچ سکے گا اللہ تعالی نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے : ۔

وَأَنْفِقُوا مِن مَّارَزَقُنْكُمُ مِن قَبُلِ أَن يَّاتِي وَأَنْفِقُوا مِن أَبُلِ أَن يَّاتِي الْحَدَّكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَو لاَ اَخَرُتَنِي إلى الجَل قريب فَاصَّدُق وَأَكُن مِن الصَّالِحِينَ ٥ اَجَل قريب فَاصَّدُق وَأَكُن مِن الصَّالِحِينَ ٥

اور ہمارے دیئے ہوئے میں سے پکھ ہماری راہ میں خرج کرو تبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے پھر کہنے لگے: اے میرے رب تونے مجھے تھوڑ مدت کے لیے مملت کول نہ دی کہ میں صدقہ دیتالور نیکوکاروں میں ہوتا-

كماكياب كه اس آيت كريمه كے معنى يہ بيں كه بيره موت كے وقت جب ملك الموت كو ديكھے گااور جان لے گا

کہ اب جانے کا وقت آگیا ہے تواس کے دل میں حسرت کی ہوک پیدا ہوتی ہے ایک کہ جس کی کوئی حدو نمایت شیں۔ پھر
وہ کہتا ہے کہ اے ملک الموت! تم جھے ایک دن کی مملت دے دو تاکہ میں توبہ کرلوں 'اور عذر خواہی کرلوں 'اس وقت اس
سے کما جائے گا کہ بہت سے دِن تیرے پاس موجود شے اب جب عمر ختم کو پنچی اور اب اس سے پچے باتی نمیں رہا'اب اجل
آئی۔ تب وہ کے گاصر ف ایک گھڑی کی مملت دیدے - فرشتہ جو اب دے گا گھڑیاں بیت گئیں اور پچے وقت باقی نمیں ہے غرض جب وہ مایوس ہو جا تا ہے اس کا ایماں ڈانواں ڈول ہونے لگتا ہے پس اگر روز اوّل میں اس کی سر نوشت میں شقاوت
ہے تواس وقت وہ انکار اور شک کر کے بدخت ہو جائے گا اور اگر صاحب سعادت ہے تواس کا ایمان سلامت رہے گا۔ چنانچہ
حق تعالیٰ فرما تا ہے :

اور وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں گے رہتے ہیں سے کی کو موت آئے تو کے سال تک کہ جب ان میں سے کی کو موت آئے تو کے اب میں نے توبہ کی اور نہ ان کی جو کا فر ہیں۔

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعُمَلُونَ السَّيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَا حَدَّهُمُ الْمُوْتُ قَالَ إِنِّى تُبُتُ لُثُنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ

بررگانِ دین کالرشاد ہے کہ حق تعالی کے ہر ہدے کے ساتھ دوراز ہیں اکیکراز تودہ جس وقت شمم پیراکیا تو فرماتا ہے: "اے ہدے! مجھے میں نے پاک و آراستہ کیااور تیری عمر مجھے بطور امانت دی ہے خبر دار رہنا کہ موت کے وقت تواس کو کس صورت واپس دے گا۔"

اور دوسر اراز موت کے وقت ہے اللہ تعالی فرمائے گا:

"اے میرے مدے!اس امانت کا تونے کیا کیا؟اگر تونے اس کو سنوارا ہے تواس کا بختے ثواب حاصل ہوگا'اوراگر تونے اس کو ضائع کر دیاہے تو دوزخ کو تیراا تظارہے تیار ہوجا۔"

#### • توبه کی قبولیت

معلوم کرناچاہیے کہ جب توبہ کی شرطادا ہوگی تو توبہ ضرور درجہ قبول کو پہنچے گی-جب تم نے توبہ کی ہے تو پھر اس کے مقبول ہونے میں شک نہ کروبلحہ اندیشہ اور فکر اس بات کی ہوناچاہیے کہ توبہ کی شرطادا بھی ہوئی یا نہیں۔

معصیت محرومی کاسبب ہے :وہ فض کہ جس نے انسان کے دل کی حقیقت کو پہان لیا کہ وہ کیا ہے '

اور جسم سے اس کا کس طرح کا تعلق ہے اور بارگاؤ اللی سے اس کو کیسی نسبت ہے اور کون سی بات اس کی محرومی کا سبب ہے تووہ اس بات میں شک نہیں کرے گاکہ معصیت محرومی کا سبب ہے اور توبہ اس محرومی کا علاج ہے 'قبولیت توبہ اس کو کہتے ہیں۔

انسان کا دل ایک پاک کو ہر ہے اور ملا نکہ کی جنس سے ہے وہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں حضر سے المہات کا جمال نظر آتا ہے بھر طیکہ وہ اس دنیا سے بغیر کسی میں اور زنگ کے گذر ابو۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے آئینہ پر

ہر گناہ کے صادر ہونے سے ظلمت طاری ہوتی ہے۔ اس کے بر عکس طاعت وبدگی ہے اس میں نور پیدا ہوتا ہے اور وہ معصیت کی ظلمت اور سیاہی کو دفع کرتا ہے 'اس طرح طاعت کے انوار اور معصیت کی ظلمت اور سیابی بوھ جاتی ہے اور انسان توبہ کر لیتا ہے تو طاعت کا نور اس ظلمت کو دور کر دیتا ہے اور دل پہلی جیسی صفائی اور پاکیزگی کو حاصل کر لیتا ہے۔ اگر اس نے گنا ہوں پر اس قدر اصر ارکیا ہے (گنا ہوں پر اس قدر مز اولت کی ہے) کہ اس کے دل کے جو ہر پر زنگ لگ گیا اور اندر تک اس میں سر ایت کر گیا تو پھر اس کا تدارک اس آئینہ کے مانند میں نہیں جس کے اندرزنگ اثر کر گیا ہو 'ایبادل توبہ نہیں کر سکتا۔ ہاں زبان سے البتہ کمہ سکتا ہے کہ "میں نے توبہ کی۔ "
لیکن اس کی خبر دل کو نہیں ہوتی۔ اور نہ اس پر پچھ اثر ہوتا ہے۔ پسیا در کھنا چاہے جس طرح میلا کپڑ اصابن سے صاف ہو جاتا ہے اس طرح دل کی ظلمت بھی طاعت وہ دگی کے انوار سے پاک ہو جاتی ہے۔

ار شادات نبوى عليسلم: حضور سر در كائنات عليه كاس سلسله ميس كارشادات لي بين: فرمايا يه :

"اے مخص ہر ایک بدی کے بعد نیکی کیا کر' نیکی اس کو محو کر دے گی-"
"اگر تم اتنے گناہ کرو کہ (ان کے ڈجیر ) آسان تک جا پنچیں اور اس کے بعد توبہ کرو تو توبہ مقبول ہوگی-"
حضور اکر م علی نے بیہ بھی ارشاد فرمایاہے:

(کر کوئی برہ ایسا بھی ہوگا کہ وہ اپنے گناہ کے سبب سے بہشت میں جائے گا- صحابہ نے عرض کیا یار سول اللہ (علیہ )! یہ کس طرح 'حضور علیہ نے فرمایا کہ جب برہ گناہ کر کے پشیمان ہو تا ہے تووہ ندامت بہشت میں داخل ہونے تک اس کے ساتھ رہتی ہے۔"

علائے کرائم نے کہاہے کہ ایسے تائب کے حق میں (جس کالوپر فد کورہ ہوا) بلیس کہتاہے کہ کاش میں اس کو گناہ میں مبتلانہ کر تا-مر ور کو نین عقیقہ نے ارشاد فرمایاہے:

"نیکیال گناموں کواس طرح منادیتی ہیں جس طرح پانی کپڑوں کے میل کودور کردیتاہے-"

حضوراكرم علية فرماتي بين:

و کہ جب البیس ملعون ہوا توبار گاو اللی میں اس نے کہا کہ اللی ! تیری عزت کی قتم جب تک انسان کے جسم میں جان ہے میں اس نے دل ہے میں نکاوں گا۔ حق تعالی نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی عزت کی قتم ! جب تک وہ جیتار ہے گا'میں توبہ کادروازہ اس پر ہد نہیں کرول گا۔ "

نقل ہے کہ ایک حبثی حفرت سرور کا نئات علیہ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا حضور! میں نے بہت سے گناہ کے جیں کیا میری توبہ قبول ہوگی، حضور علیہ نے فرمایا ضرور قبول ہوگی۔ یہ سن کروہ والیس چلا گیا اور پھر آ کر دریا فت کیا اے متن میں کیمیائے سعادت میں امام فرالی نے تمام امادیٹ کے ترجے دے دیے ہیں متون نہیں ہیں اس لیے ہم نے بھی متون تحریر نہیں کے ہیں۔

کہ جب میں گناہ میں مبتلا تھا تو کیاحق تعالی مجھے دیکھا تھا مضور علیہ ہے نے فرمایا ہاں وہ مجھے دیکھا تھا۔ یہ بات سنتے ہی اس حبثی نے ایک نعر وہار ااور زمین پر گر کر جان دے دی۔

شخ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے کسی پنیبر کو تھم کیا کہ گنگاروں کوبھارت دے دو کہ اگر وہ توبہ کریں گے تو میں قبول کروں گااور میرے دوستوں کو بیہ وعید سناؤ (اس بات سے ڈراؤ) کہ اگر میں ان کے ساتھ عدل سے پیش آؤں توسب کو سز ادوں (سب مستحق سز اہوں گے)

سیخ طلق بن حبیب رحمتہ اللہ علیہ کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیدوں پر اس قدر ہیں کہ ان کااد اکر ناممکن نہیں ہے لہذا جا ہے کہ ہرایک ہیدہ جب صبح اٹھے تو تو یہ کرے اور رات کو تو یہ کر کے سوئے۔

جناب حبیب این افی ثابت رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ مدے کے سامنے (قیامت میں) اس کے گناہوں کو لایا جائے گا تووہ ایک گناہ کو دیکھ کر کے گا'افسوس کہ ہمیشہ میں تجھ سے ڈرتا تھا (چتا تھا) تو محض اس گناہ سے ڈرنے ہی کے باعث اس کی مغفرت کردی جائے گی۔

ر حمت حیلہ جو: نقل ہے کہ بن اسر ائیل کا ایک فخض بہت ہی گنگار تھااس نے توبہ کرناچاہی لین وہ اس شک میں پڑ

گیا کہ اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں 'لوگوں نے اس کو اس وقت کے عابہ ترین فخض کا پند بتلایا' اس کے پاس جا کر اس فخض نے کہا کہ میں ہڑا گنگار ہوں 'میں نے نانوے قل کیے ہیں کیا میری توبہ قبول کر لی جائے گی - عابد نے جو اب دیا کہ نہیں۔

اس نے غصہ میں اس کو بھی مار ڈالا اور اس طرح سو قبل پورے کر لیے۔ اس کے بعد اس کو اس وقت کے عالم ترین فخض کا پند دیا گیا' وہ فخض ان عالم کے پاس پنچا اور ان سے دریا فت کیا کہ میں نے سو قبل کیے ہیں کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی بند دیا گیا' وہ فخض ان عالم کے پاس پنچا اور ان سے دریا فت کیا کہ میں نے سو قبل کیے ہیں کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی نہیں توبہ کرناچا ہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہال 'کین تم آپی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاؤ 'کہ یہ جگہ تمہارے لیے جائے فساد ہے 'تم فلال جگہ چلے جاؤ 'کہ یہ جگہ تمہارے لیے جائے فساد ہے 'تم فلال جگہ چلے جاؤ 'کہ وہ مقام پر دوانہ ہو گیا۔ لیکن اثنا نے راہ میں ان ان کا فاصلہ نہیں مرا ہے۔ بارگاہ اللی سے حکم ہوا کہ زمین کو نا ہو کہ وہ ذمین فساد سے قریب ہیا زمین صلاح سے قریب تھا راس کا فاصلہ زمین صلاح سے قریب تھا کہ میں مرا ہے۔ بارگاہ اللی سے حکم ہوا کہ زمین کو نا ہو کہ وہ ذمین فساد سے قریب ہیا زمین صلاح سے قریب تھا راس کا فاصلہ زمین صلاح سے قریب تھا راس کا فاصلہ زمین صلاح سے قریب تھا راس کا فاصلہ زمین صلاح سے قریب تھا کہ رحمتوں کے فر شقوں نے اس کی روح قبض کی۔

اس بسے بیبات معلوم ہوئی کہ لازمی نہیں کہ عصیان کا پلہ گنا ہول سے خالی ہوبلیہ حسنات اور نیکی کا پلہ اس کے مقابلہ میں بھاری ہوناچا ہے خواہ وہ مقدار تھوڑی ہی کیول نہ ہو۔ یمی آدمی کی نجات کا ذریعہ ہے۔

گنامان صغیره و کبیره

اے عزیز! معلوم ہو کہ توبہ گناہ ہے کی جاتی ہے اور گناہ جس قدر صغیرہ ہوں اس قدر آسانی ہے 'بخر طیکہ ان مغیرہ گناہوں پر آدمی اصرار نہ کرے (باربار اعادہ نہ کرے) حدیث شریف میں آیا ہے کہ فرض نماز میں سب گناہوں کا گنارہ ہوتی ہیں 'گر کبیرہ گناہوں کا نمیں اور نماز جعہ بھی کبیرہ گناہوں کے سوائے تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔'' اللہ تعالیٰ کاارشادہے:

پی اس بات کا جاننا کہ کہائر کون سے گناہ ہیں فرض ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنهم کا تعداد کے سلسلہ میں اختلاف ہے۔ بعض حضر ات نے ان کی تعداد سات بتائی ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے زیادہ ہیں۔ کچھے حضر ات کا کہنا ہے کہ سات سے کم ہیں۔ حضر ت ان عباس رضی اللہ عنما نے جب حضر ت ان عمر رضی اللہ عنما کو یہ کہتے سنا کہ کبائر سات ہیں تو آپ نے فرمایا سات نہیں ستر ۔ تب ہیں۔

میخ او طالب کی قدس الله سره کہتے ہیں کہ میں نے اپنی تالیف "قوت القلوب" میں احادیث اور صحابہ کرام ضی الله عنم کے اقوال سے سترہ کبیرہ جمع کیے ہیں۔ان میں سے جار کا تعلق دل ہے ہے۔ایک کفر - دوسر امعصیت پر اصر ار کا عزم کرنااگرچہ وہ گناہ صغیرہ ہو۔مثلاً اگر کوئی مختص ایک براکام ''رے اور اس کے دل میں توبہ کاہر گز خیال نہ آئے' تیسر اخدا گار حت سے نامید ہونا'جس کو قنوط کہتے ہیں۔ چوتم خداوند تعالیٰ کے غضب سے بے فکر ہونا'مثلاً یہ خیال کرنا کہ ملی ہر طرح محفوظ موں۔ یہ تھے چار کبائر جن کا تعلق دل ہے ہے۔ زبان کے چار کبائر یہ میں اوّل جھوٹی گواہی جس ہے سمی کو نقصان بنیج - دوم کسی پر زناکی الیمی تهمت لگانا جس سے حدواجب ہو - سوم الیم جھوٹی قتم جس سے کسی کے مال کا نقصان ہویا ال کاحق مارا جائے۔ چمارم کسی پر جادو کرنا (کہ اس کا تعلق بھی زبانی کلمات ہے ہے) تین کبائر شکم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک یہ کہ ایسی چیز پینا جس سے نشہ پیدا ہو - دوسرے بیتم کامال کھانا- تیسرے سود لینااور دینا- دو کبائر ایسے ہیں جن کا تعلق ثر مگاہ (فرج) سے ہے۔ یعنی زنایالواطت (لونڈے بازی) وہ کبیرہ گناہ ہاتھ سے تعلق رکھتے ہیں' ایک کسی کو قتل کرنا دوسرے چوری کرنا (الیی چوری جس پر حد لازم آتی ہو)ایک گناہ کبیرہ کا تعلق یاؤں سے ہے بعنی صف کا فران کے مقابلہ سے بھاگ جانا-اس طرح کہ ایک دوسرے کے مقابل سے بادس کاہیں کے مقابلہ سے بھاگ جانا (گزاہ کبیرہ ہے) ہاں مقابلہ یں جب یہ تناسب زیادہ مو تو بھاگ جانارواہے -ایک بمیرہ گناہ بورے جسم سے تعلق رکھتا ہے اوروہ ہے مال باب کی نا فرمانی -ان كبائر كواس طور ير معلوم كيا كيا ہے كہ بعض كے سبب حدواجب جوتى ہے اور بعض ايسے بيں كه قرآن ياك ميں ان كرارے ميں سخت تهديد موجود ہے ، ہم نے اس كو تفصيل كے ساتھ احياء العلوم "ميں ميان كيا ہے ميميا ئے سعادت میں اس کی تفصیل کی مخبائش نہیں ہے اور ان کو جانبے کا مقصد اور غرض وغایت یہ ہے کہ انسان کبیر ہ گناہ پر جراَت نہ کرے معلوم ہو کہ صغیرہ گناہ پر اصرار ہی کبیرہ بن جاتا ہے۔اگرچہ علماء کا کمنا ہے کہ فرائض صغیرہ گناہوں کے کفارہ ہیں لیکن

سب کااسبات پر انقاق ہے اگر کوئی مخف ایک دمڑی الد بھی کسی کاحق اپنی گردن پر رکھتاہے تواس کا کفارہ نہ ہو گاجب تک ادا نہیں کرے گاادر اس حق سے عہدہ یہ آنہ ہوگا-الغرض جو معصیت حق تعالیٰ کی مدے نے کی ہے اس میں مخش اور مغفرت کی امید ہے لیکن حقوق العباد میں ایسانہیں ہے-

گنا ہول کے تین و فتر: حدیث شریف میں وارد ہے کہ گنا ہوں کے تین دفتر ہیں ایک وہ دفتر جس کی حفیق نہیں ہوگی) دوسر ادفتر وہ ہے جس کو حش نہیں ہوگی) دوسر ادفتر وہ ہے جس کو حش دیا جائے گا۔ یہ ایسے گناہ ہیں جو خداوند تعالی اور ہدے کے در میان ہوں۔ تیسر ادفتر وہ ہے جس میں رہائی کی امید نہیں وہ حقوق العباد اور مظالم کادفتر ہے جو چیز کسی مسلمان کے رنج اور تکلیف کاباعث بن رہی ہے یابی چی ہے وہ اس دفتر میں داخل ہے خواہ وہ جان کے بارے میں ہو (یعنی جسمانی) خواہ اس کا تعلق مال سے ہو 'یور گی سے متعلق ہویا مروت سے 'خواہ وہ دین کو تباہ کرنے والی جیں تاکہ ان او گوں کا دین تباہ ہو کے باب میں ہو 'مثلاً کسی مختص نے مخلوق کو ان باتوں کی طرف بلایا جو دین کو تباہ کرنے والی جیں تاکہ ان او گوں کا دین تباہ ہو جائیں گئی ہو جائیں 'یہ تمام باتیں اس تیسر سے جائے یا کسی نے مختل منعقد کر کے ایسی باتیں کیس جن کو سن کر لوگ فتی و فجور پر دلیر ہو جائیں 'یہ تمام باتیں اس تیسر سے وفتر میں شامل ہیں۔

### صغیرہ گناہ کس طرح کبیرہ بن جاتے ہیں

معلوم ہوناچاہیے کہ گناہ صغیرہ میں عفواللی اور مغفرت کی امید ہے لیکن بعض اسباب کی ہما پر یہ عظیم تر (کبیرہ)
عن جاتے ہیں اور کام د شوار بن جاتا ہے (لیکن بہ بعضے از اسباب عظیم تر و خطر آل نیز صعب بود) ایسے اسباب چے ہیں 'اوّل یہ
کہ گناہ صغیرہ پر اصر اد کرے - یعنی اس کو مسلسل کر تارہے مثلاً ہمیشہ کسی شخص کی غیبت کرنا 'یا ہمیشہ ریشی لباس پہننایا
مز اولت و مداومت کے ساتھ راگ سنانا کیونکہ جب ایک معصیت پر انسان مز ادلت کرے گا 'لگا تار اس کو کر تارہے گا تو
اس کی تا ثیر سے دل سیاہ ہو جائے گا-اس ما پر سر کار دوعالم علیہ نے فرمایا ہے:

"تمام كامول ميل بهتر كام ده ب جوايك بى دهنگ يركياجائ أكرچه وه تحور ااور معمولى مو-"

اس کی مثال پانی کے اُس قطرے کی ہے جو مسلسل آیک پھر پر گر تارہے ' یقیناوہ پھر میں سوراخ کر دے گااور اُگر تمام پانی یکبارگی اس پھر پر ڈالا جاتا تو اس کا پچھے بھی اثر نہ ہوتا ' پس جو کوئی صغیرہ گناہ میں مبتلا ہو تو اس کو چاہیے کہ استغفار کرے اور اس پر پیشمان ہواور یہ اراوہ کرلے کہ آئندہ اس کو شمیں کرے گا' پورگوں نے کہاہے کہ کبیرہ گناہ استغفار سے صغیرہ اور صغیرہ اصرارے کبیرہ بن جاتا ہے۔

ووسمر اسبب: بيب كه كناه كوچهونااور معمول سمجے اور حقارت كي نظرے اس كود كھے (معمولي سمجھتے ہوئے) چھونا

گلہ اس طرح سے پر آگناہ بن جاتا ہے۔اور جب گناہ کو عظیم سمجھا جاتا ہے تواس طرح وہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ گناہ کو پر ا مجھنا ایمان اور خوف کی نشانی ہے اور بیربات دل کو گناہ کی ظلمت سے محفوظ رکھتی ہے اور اس کے بعد اس کا اثر نہیں ہوتا (دل ظلمتِ گناہ سے یاک وصاف ہو جاتا ہے)۔

مُناہ کو حقیر اور چھوٹا سمجھنا غفلت اور عصیال شعاری کی علامت ہے اور اسبات کی دلیل ہے کہ دل گناہ سے اور صدیث اور مدیث اور تمام احوال میں کام تودل بی سے پڑتا ہے ۔جوبات دل میں زیادہ اثر کرتی ہے وہ بات موسی ہے۔اور حدیث شریف میں وار دے :

بزرگانِ دین کا اُرشاد ہے کہ وہ گناہ جو حشا نہیں جاتا ہے ہے کہ انسان اس کو چھوٹا سمجھے ' آسان اور سہل جانے اور کے کاش میرے سب گناہ ایسے ہی معمول ہوتے۔

ایک پینمبر (علیہ السلام) پر اللہ نعالیٰ نے بید وحی نازل فرمائی کہ گناہ کے چھوٹے پن کو مت دیکھو بلعہ خداد ند تعالیٰ کا عظمت اور بزرگی پر نظر کرو کہ اس نے بیہ گناہ خداوند تعالیٰ کے خلاف (تھم) کیا ہے۔ بدے کی نظر میں اللہ تعالیٰ ک عظمت دیزرگی جس قدر زیادہ ہوگی ، چھوٹے ہے چھوٹا گناہ اس کو برامعلوم ہوگا۔

سن محافی رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگو! تم یوے گنا ہوں کوبال کی طرح سبک اور ہلکا سبچھتے ہو اور ہما پی ہر ایک خطا کو کئی پیاڑوں کی طرح عظیم وگر ال بار سبچھتے تتے۔

ان تمام مباحث کاماحصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تاخوشی اور تار ضامندی معصیت اور گناہ میں پوشیدہ ہے اور ممکن ہے کہ جس تقصیر اور گناہ کوئم معمولی سمجھ رہے ہووہی قبر اللی کاسب ہو' چنانچہ خداو ند تعالیٰ کاار شاد ہے :

اوردہ اس کو معمولی اور حقیر سجھتے ہیں اور اللہ کے نزدیک

رَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَاللَّهِ عَظِيمٌه

تیرے یہ کہ گناہ پر خوش ہواس کو غنیمت اور اپنی کامیانی سمجھے اور یوے گئے کہ میں نے اس شخف کو فرب دیا اس کی خوب فریب دیا اس کی خوب فریب دیا اس کی خوب فرمت کی افلال شخص کا مال میں نے چھین لیا اور فلال شخص کو گالیاں دے کر شر مندہ کیا میں نے فلال شخص سے الی حث کی کہ اس کو پچھے مین نہ پڑی غرضعہ اس جتم کی مہملات بہتا ہے۔ پس جو کوئی اپنی پر ائیوں پر فرش ہواور ان پر فخر کرے اس کا دل سیاہ ہو گیا ہے اور اس کی بربادی کا لیمی پیب تھا۔ چو تھا سب یہ کہ اگر حق تعالی اس کے فرش ہواور ان پر فخر کرے اس کا دل سیاہ ہو گیا ہے اور اس کی بربادی کا لیمی پیب تھا۔ چو تھا سب یہ کہ اگر حق تعالی اس کے گاہ کی پردہ پوشی فرمائے تودہ یہ سمجھے کہ یہ جھے پر اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے اور ناد ان یہ نہیں سمجھتا کہ حق تعالیٰ در میں گر دنت

كرف والا إلى عدا الحت كران بطش ربتك لشديده

پانچوال میں کہ تھلم کھلا گناہ کرے اور خق تعالیٰ نے اس پر جو پردہ ڈال رکھا تھا اس کو اٹھا دے اس طرح اکثر دوسرے لوگ بھی اس کے سبب سے معصیت میں مبتلا ہوئے ہیں اور ان سب کی معصیت کابو جھاسی کی گردن پر ہو تا ہے اگر صر احت اور دیدہ و دانستہ کسی کو گناہ کے لیے ورغلائے اور گناہ کے اسباب مہیا کرے توبید دو چند ہوگا- بزرگانِ سلف نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان ایک گناہ کو دوسر دل کی نگاہ میں آسان اور سل بتلائے توالیا محض برداخائن اور دغابازہے۔

چھٹا یہ کہ عالم اور پیشوا ہونے کے باوجود گناہ کرے اور اس کی اس روش کود کیے کر دوسرے لوگ گناہ پر دلیر ہوں اور اس کام کے کرنے پر سر زنش کی جائے تو یوں کمیں کہ اگر یہ کام غلط ہوتا تو یہ عالم نہ کرتا۔ مثلاً ایک عالم رہنمی لباس بہن کرباد شاہوں کے پاس آئے جائے۔ ان سے عطیات قبول کرے 'مناظرے میں اپنے حتی ہے دوسرے علاء پر لعن وطعن کرے اور اپنے مال اور اپنے جاہ پر اترائے تو اس کے شاگر دہمی ان تمام معالموں میں اس کی پیروی کریں گے اور استاد کے مان ند ہو جائیں گے۔ پھر ان کے شاگر دان کی پیروی کریں گے اور استاد کے مان ند ہو جائیں گے۔ پھر ان کے شاگر دان کی پیروی کریں گے اور پھر ایک غلط کارے پورامحلّہ کا محلّہ بحو جائے گا۔ کیونکہ ہر ایک ستی کے لوگ کسی نہ کسی ایک عالم کے معتقد ہوتے ہیں۔ پس ان کا گناہ (مظلمہ) اس پیشوا کے سر ہوگا اور اس کے نام کو حق ہو جائے گا۔ کیونکہ ہو جائے گا۔ کیونکہ ہو جائے گا۔ کیونکہ ہو جائے گا۔ کیونکہ ہو جائے گا۔ کی مرنے کے بعد اس کا گناہ ہی ختم ہو جائے (گناہوں کا سلسلہ ختم ہو جائے ) اور جو شخص لوگوں کو گر اہ کرنے والا ہو 'ہر اردن سال تک اس کے گناہوں کا سلسلہ (ایک کو مررے کو منتقل ہو تارہے گا)۔

منقول ہے کہ بنی امر اکیل میں ہے ایک مخص اس طرح کا عالم تھا'اس نے گناہوں سے توب کی تواللہ تعالیٰ نے اس منقول ہے کہ بنی امر اکیل میں ہے ایک مخص اس طرح کا عالم تھا'اس نے گناہوں سے توب کی تواللہ تعالیٰ نے اس نما نمائے کے پیٹیبر پروحی نازل فرمائی اور حکم دیا کہ فلال عالم سے کہہ دو کہ اے مخص تیری خطائیں اگر میرے لیے ہو تیں'ان کا تعلق مجھ سے ہوتا تو میں تجھ کو ضرور مخش دیتا اب تو تو نے خود اپنے لیے توب کی ہے' تو نے بہت سے لوگوں کو تھاڑ دیا اور ان کے سدھار نے گاب امید نہیں ہے تواس کی کیا تدبیر کرے گا (جڑے ہوئے لوگوں کو کس طرح سدھارے گا)۔

موسادے ق ب سید میں ہے وہ میں پیدایک مشکل مرحلہ ہے کہ ان کی ایک تفقیر میں ہزاروں تفقیریں ہوتی ہیں اور ایک عبادت میں ہزاروں عباد تیں ہیں۔ کیونکہ جولوگ عبادت کرتے ہیں اس کا ثواب بھی ان کو حاصل ہو تاہے اس لیے (خصوصاً) عباد تبدیں ہزاروں عباد تیں ہیں ہتنانہ ہولور آگر (خدانخواست) کرتا بھی ہے تو چھپاکر کرے۔ صرف میں ہمیں بامحہ اگر کوئی مباح کام ایسا ہے جس کے کرنے ہے مخلوق دلیر ہوگی (دہ اس کی تقلید میں شدومہ کے ساتھ اس امر مباح کو کریں گے) تواس ہے بھی حذر کرے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ اب سے پہلے ہم منتے لور کھیلتے تھے۔ اب جب قوم کے ہزرگ قرار پائے تو ہم کو مسکر لنا بھی ذیبا نمیس رہا۔ اگر کوئی شخص کی عالم کی تفقیر (علی الاعلان) ظاہر کرے گا تو پر اگرا ہوگا اس کے سب سے ہزاروں لوگ بے دلا ہو جا کیں گے۔ پس لوگوں کے گناہ کا چھپانا واجب اور عالم کے گناہ کا چھپانا واجب ترہے۔

## الحچمی توبہ کے شر انطاوراس کی علامات

اے عزید معلوم ہو کہ توبہ حقیقت میں پشیانی کو کہتے ہیں اور اس کا نتیجہ وہ ارادہ ہے جو ظاہر ہو۔ پس پشیانی کی علامت سے کہ انسان ہمیشہ حسرت ورنج اور گربے وزاری میں جتارہے اس لیے کہ جب انسان اپنے آپ کو دیکھے گا کہ وہ عنقریب ہلاک ہونے والا ہے ' تو یقینا وہ عملین ہوگا۔ مثلاً کی خض کا پیٹا بمار ہو اور ڈاکٹر کے کہ یہ بیماری خطر ناک اور مملک ہے تو یقینا غم کی آگ باپ کے دل سے سلکے گی اور ظاہر ہے کہ ہر خض اپنی جان کو بیخ کی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہملک ہے تو یقینا غم کی آگ باپ کے دل سے سلکے گی اور ظاہر ہے کہ ہر خض اپنی جان کو بیخ کی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ اور خدا اور اس کا رسول اس نفر انی طبیب (ڈاکٹر) سے زیادہ سے جین 'آخرت کی بربادی اور خرالی کا ڈر موت کے اندیشے سے بھی زیادہ ہو تا ہے اور بیماری سے کی خض کا مرجانا اس قدر نقینی نہیں ہے جس قدر کہ محصیت اور گناہوں سے حق تعالی کا ناخوش ہو تا ہے اور بیماری سے کی فرض محصیت کے سب سے خوف اور غم نہ ہو تو سمجھ لینا چا ہے کہ وہ خض محصیت کی خرافی اور گناہوں کی آفت پر ایمان نہیں لایا 'جس قدر محصیت کا خوف دل میں زیادہ ہوگا اس قدر وہ خض محصیت کی خرافی اور گناہوں کی آفت پر ایمان نہیں لایا 'جس قدر محصیت کا خوف دل میں زیادہ ہوگا اس قدر حسر سے گناہوں کے کفارے میں وہ موثر ہوگا کیو تکہ زیگ اور اس سے انسان کے دل میں سوزد گداز پیداہوگا۔

گی زیادہ سے زیادہ آگ اس کو دفع کرے گی اور اس سے انسان کے دل میں سوزد گداز پیداہوگا۔

حدیث شریف میں آیاہے" توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھو کیونکہ ان کادل گداز ہو تاہے اور انسان کادل جس قدریاک ہوگااس قدر معصیت سے بیز اررہے گااور گناہ کی لذت اس کو تکخ اور نا گوار معلوم ہوگی۔"

 میں مجمی شک یا ستی کا ظہار نہیں کر تاخواہ کتناہی اس کے کھانے کا شوق غالب ہو-

توب کو نبا ہنااور اس پر قائم رہنا مشکل ہے بوز اس کے کہ خاموشی اور عزات اختیار کرلے اور حلال روزی کھائے خواہ یاس موجود ہویااس کے کھانے پر قادر ہو' آدمی جب تک شبہ کی چیزوں کو ترک نہیں کرے گااس کی توبہ کامل نہیں ہو گی اور جب تک خواہشوں کو ترک نمیں کرے گا'شہمات کا چھوڑ ناد شوار ہوگا-بزرگول نے کماکہ انسان برجب کی چیز کی خواہش غالب ہو تو تکلفہے ( قصد ا) اس کو سات بارچھوڑ دے اس طرح اس کاترک کر دینا آسان ہوگا۔ گذشتہ زمانے كااراده يه ہے كە گذرے ہوئے دنوں كا تدارك كرے اور اسبات ميں غور كرے كە حقوق اللى اور حقوق العباد كيا ہيں ، جن کے جالانے میں اس سے تعقیم ہوئی ہے۔ حق تعالی کے حقوق دو ہیں ایک فرائض کا جالا نااور دو سر آگنا ہوں کا ترک کروینا۔ پس فرائض کے بارے میں غور اس طرح کرناہے کہ جب ہے بالغ (مكلّف) ہواہے 'ایک ایک دن كا حساب كرے اور ياد كرے كە أكر كوئى نماز فوت بهوئى ہے يا عسل وطهارت ترك بواب ياسوااييا بواياس كى نيت ميں خلل تعاياس كے اعتقاد میں شک تھا'ان سب چیزوں کی قضا کرے اور جس تاریخ سے صاحب مال ہوااگر نوجوان تھا تو حساب کرے اور جس چیز کی ز کوۃ ادا ضیں کی ہے یااداتو کی لیکن مستحق کو شیں دی ایاسونے چاندی کے برتن اس کے پاس تھے لیکن ان ظروف کی زکوۃ نہیں دی (کہ ظروف سونے چاندی کے نصاب میں محسوب ہوں گے) پس ان سب کا حساب لگا کر ز کوۃ ادا کرے-یا ر مضان کاروزہ کوئی چھوڑا تھایا کسی روزے کی نیت کرنا بھول گیا تھایاس کے شرائط ادا نہیں کیے تھے تواس روزے کی قضا ر کھے اور ان تمام باتوں میں جس بات پر اس کو یقین ہو اس کی قضا کرے (کہ باقی کو پور اکرے) اور اگر کسی بات میں شک ہو اس کو ظن غالب سے بیٹنی مھمر ائے اور جس بات کا بیٹین ہواس کو محسوب کر کے باقی قضا کرے اور یہ کا فی ہے کیو تکہ جوبات نظن غالب سے ثابت ہواس کو محسوب کر نار وااور مناسب ہے -اس طرح ان گنا ہوں کا حساب لگائے جوبالغ ہونے کے بعد آنکھ کان'ہاتھ 'زبان اور پیٹ سے سر زد ہوئے'ان کا خیال کرے پھر اگر کبیر ہ گناہ جیسے زنا'لواطت'چوری'شر اب خوری وغیرہ جن پر شرعی حدواجب ہوگئی ہو'ان سے توبہ کرے۔ یہ روانہیں ہے کہ وہ حاکم کے پاس جاکران گناموں کا اقرار کرے تاکہ دواس پر حد جاری کرے بلحہ اپنے ان گنا ہوں کو پوشیدہ رکھے اور کثرتِ توبہ وعبادت سے اس کا علاج کرے-اور اگر اس سے گناہ صغیرہ سر زد ہوئے ہیں تب بھی ایابی عمل کرے 'مثلاً کسی نامحرم کو دیکھنا بغیر طمارت کے قرآن یاک کوہاتھ لگانا 'جناب کی حالت میں مجد میں بیٹھنایامز امیر سننا ایسی خطاؤں کو محو کرنے کے لیے ان کا ایسے اعمال سے کفارہ ادا كرے جوان افعال ذميم كى ضد مول كه الله تعالى كارشاد ب-إنَّ الْحَسنَات يُذْهِبُنَ السَّيفَات يعن عكيال كنامول کود فع کرویتی ہیں۔اگراس نےراگ ساتھا تواس کا کفارہ یہ ہے کہ قر آن کریم اور احادیث سے 'حَالتِ جناب میں مجدمیں بیٹھنے کا کفارہ بیہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھے اور نوا فل اوا کرے-بغیر طہارت کے قرآن کریم چھونے کا کفارہ یہ ہے کہ مسحف کی تعظیم زیادہ سے زیادہ کرے اور کثرت ہے اس کی تلادت کرے 'مے نوشی کا کفارہ اس طرح ہوگا کہ ایک ایساشر ہے جو مر **غوب ہواور حلال ہوخودنہ بیئے بلحہ دوسرے کو پلادے تاکہ ہے نوخی سے جو سابی اور ظلمت پیدا ہوئی تھی اس کفارے** 

The state of the s

کے نورے دور ہوجائے۔

و نیاوی حسرت کا کفارہ: دنیا میں جو خوشی اور مسرت حاصل کی تھی تو دنیا کارنج والم اٹھائے کیونکہ دنیاوی راحت سے انسان کادل دنیاہے خوب لگتاہے اور دنیا کی محنت اور تکلیف اس کے دل کودنیا سے بیز اراور بر داشتہ کردیت ہے۔ چنانچہ حدیث شریف ہے کہ:

"بده مومن کوجود که اور درد پنچتا ہے خواہ وہ تکلیف پاؤل میں کا نٹا چھنے ہی کی کیوں نہ ہو گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔"

حضور اکرم علی کارشاد گرامی ہے:

کہ ''کوئی گناہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیاوی رہج کے سوااس کا کچھ کفارہ نہیں ہے۔'' ایک روایت میں اس طرح آیا ہے کہ ''گذر اور اہل وعیال کی تکلیف کے سوااس کا اور کچھ کفارہ نہیں۔''

حضر ت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی ہیں کہ جس مدے کے گناہ بہت ہوں اور اس کے پاس ایسی عبادت نہ ہوجوان گناہوں کا کفارہ بن سکے توخداوند تعالیٰ اس کو ایساغم دیتاہے جوان گناہوں کا کفارہ ہو-"

شایداس موقع پرتم یہ کہوکہ غم نوانسان کے اختیار کی چیز نہیں ہے اور ممکن ہے کہ اس کو خود کسی دنیادی کام کی وجہ سے غم پہنچے اور وہ غم گین ہو تو یہ توالک خطا ک خطا کس طرح ایک خطاکا کفارہ بن سکتی ہے 'اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ ایس ایس ہودہ تہمارے حق میں بہتر اور جھلی ہے کہ یہ ایس بات نہیں ہے بعد جس چیز سے تمہارے دل کو دنیا سے بیز اری حاصل ہودہ تہمارے حق میں کامیانی سے تم کو اور اگر تمہارے اختیار سے دہ ظہور میں نہیں آئی ہے کیونکہ اگر وہ اختیار سے ہوتی تواس غم کے عوض میں کامیانی سے تم کو خوشی حاصل ہوتی تواس طرح تم دنیا کوا بی بہشت سمجھ لیتے۔

منقول ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے حضرت جر ائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ تم نے ان ضعیف و کہن سال (حضرت یعقوب علیہ السلام) کو کس حال میں پایا-انہوں نے جو اب دیا کہ اس مال کی طرح ممکنین جس کے چع مارے گئے ہوں 'میں نے ان کو چھوڑا ہے-انہوں نے پوچھا کہ ان کو اس غم کا کیا اجر ملے گا-انہوں نے کہا کہ سوشیدوں کا-لیکن خلا ئق پر مظلمہ کے بارے میں یہ ضروری ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو محاملہ کیاہے اس کا حساب کرے بلعہ ان کے ساتھ بنی خداق کی جو باتیں کی جیںان کو بھی یاد کرے تاکہ ہر ایک کے قرض سے چھٹکاراحاصل ہواور جس کی کو ستایاہ یا کہ ساتھ بنی کی جی اس کا تدارک کرے جو چیز واپس کرنے کی ہواس کو واپس کر دے -اور جس سے معافی جاہناضروری ہواس سے معافی چاہناضروری ہواس سے معافی چاہناضروری ہواس سے معافی چاہنا ضروری کے دور نے جو سے خود نے گرض اور تاجروں کو خلاش کر کے وہ قرض اداکرے اوراگر نہ ملیں تو ان کے ور ڈاء کو وہ قرض اداکرے -ہر چند کہ یہ بات عالموں اور تاجروں کے لیے سخت د شوار اور مشکل ہے کہ دن ملیں تو ان کے ور ڈاء کو وہ قرض اداکرے -ہر چند کہ یہ بات عالموں اور تاجروں کے لیے سخت د شوار اور مشکل ہے کہ دن

میں ان کو ہزاروں لوگوں سے معاملہ کر تا پڑتا ہے۔ پس بدگوئی سے معافی ہر ایک سے چاہنا سخت د شوار اور ناممکن ہوگا پُر جب ایسی صورت ہے تو اس تقفیر سے نجات کی خاص صورت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر دم طاعت کرے اور ذیادہ سے زیادہ نوا فل اداکرے تاکہ جب قیامت میں حقوق اللی اس کی عبادت سے ادا کیے جائیں تو خود اس کی نجات کے لیے پچھے عبادت توباقی رہ جائے۔

## قصل

#### توبه يرومداومت

جس محض ہے ایک گناہ سر زد ہو تو اس کو چاہیے کہ جلد ہی اس کا تدارک کرے اور کفارہ دے 'بزرگانِ دین نے کہا ہے کہ احادیث شریفہ کی روے آٹھ چیزیں الی ہیں کہ گناہ کے بعد گناہ کر نے والے ہے آگریہ سر زد ہوں تو وہ اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ ان میں سے چار چیزوں کا تعلق دل سے ہے۔ ایک توبہ یا توبہ کا ارادہ - دوسر ہے اس بات کا عزم بالمجزم کہ '' مندہ ایسا گناہ نہیں کرے گا- سوم اس بات ہے ڈرنا کہ اس گناہ کے سر زد ہونے سے عذاب میں جتلا ہوگا- چہارم عنوکی امید - باتی چار چیزوں کا تعلق جم یعنی (اعینا) سے ہے۔ ایک بید کہ دور کعت نماز اداکر نے کے بعد ستر مرتبہ استغفار کرے اور سوبار سجان اللہ العظیم و حمدہ پڑھے اور اپنے مقدور واستطاعت کے سموجب خیر ات اداکرے اور ایک دن کاروزہ رکھے 'بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اچھی طرح طہارت کر کے سمجد میں دور کعت نماز پڑھے اور حدیث شریف میں رکھے 'بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اچھی طرح طہارت کر کے سمجد میں دور کعت نماز پڑھے اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ اچھی طرح طہارت کر کے سمجد میں دور کعت نماز پڑھے اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ اور آشکار اطور پر عبادت کر نااس کا کفارہ ہوگا اور اگر گناہ علانے اور آشکار اطور پر عباد ہے کو آشکار اطور پر می کہا ہے تو آشکار اطور پر می گی کرے۔

اے عزیز اجب انسان زبان ہے استغفار کرے اور دل میں توبہ کی نیت نہ ہو تواس کا کوئی فا کدہ نہ ہوگا' زبان ہے استغفار میں دل کی شرکت اس طرح ہوگا کہ مغفرت جانے میں تضرع و زاری (خشوع و خضوع) موجود ہواوروہ ہیبت و ندامت سے خالی نہ ہو' ایسی صورت میں اگر توبہ کاعزم مضم بھی نہیں کیا ہے -جب بھی خشش کی امید ہے -حاصل کلام یہ ہے کہ اگر دل غافل بھی ہو جب بھی زبان سے استغفار کرنا فا کدے سے خالی نہیں ہے کیونکہ اس طرح زبان ہے ہودہ گوئی سے محفوظ ربی اور خاموش رہے ہی تو نکہ زبان کو جب استغفار کی عادت پڑجائے گی تود شنام طرازی اور ہودہ کوئی کے جائے استغفار سے زیادہ رغبت ہوگی ۔

منقول ہے کہ ایک مرید نے او عثمان مغربی قدس سرہ سے دریافت کیا کہ بھی ایسا بھی ہو تا ہے کہ دل کی رغبت کے بغیر بھی میری زبان سے خداکا ذکر جاری رہتا ہے۔ انہول نے فرمایا کہ تم خداکا شکر اداکر دکہ تمہارے ایک عضو کو اللہ تعالی نے اپنے کام میں مصروف رکھاہے۔ اب اس معاملہ میں بھی شیطان فریب کاری کر تاہے وہ کہتا ہے کہ جب تیر ادل ذ<sup>کر</sup> ہ

Company of the Compan

النی میں مشغول نہیں ہے توزبان کوذکر سے خاموش رکھ کر ایباذکر ہے ادبی ہے۔ شیطان کے اس فریب کا جواب دیے میں تنین قتم کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جو شیطان کے اس فریب پر کہتے ہیں کہ تونے تج کما ہے اب میں مجھے ذی کرنے کے لیے دل کو بھی حاضر کر تا ہوں۔ یہ محفی شیطان کے زخموں پر نمک پاشی کر تا ہے۔ دوسر اوہ ظالم محف ہے جو شیطان سے کہتا ہے کہ تونے ٹھیک کما جب دل حاضر نہیں ہے تو زبان ہلانے سے کیا فائدہ اور پھر وہ ذکر سے خاموش ہو گیا' یہ نادان سمجھتا ہے کہ اس نے عقل کاکام کیا حالا نکہ اس نے شیطان کو اپنادوست سمجھ کر اس کا کہنامانا (وہ شیطان کا دوست ہے) تیسر المحف کہتا ہے کہ اگر دل کو میں حاضر نہ کر سکا تب بھی زبان کو ذکر میں مصروف رکھنا خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ اگر چہ دل لگا کر ذکر کر نا اس طرح کے ذکر سے کہیں بہتر ہو تا۔ جس طرح بادشاہی' قزاتی سے اور قزاتی' جاروب کشی سے بدر جما بہتر ہے اور یہ ضروری نہیں کہ جس سے بادشاہی کاکام سر انجام نہ ہو سکے وہ قراتی ترک کرکے جاروب کشی اختیار کرے۔

#### توبه کی تدبیر

اے عزیز! معلوم ہو کہ جولوگ توبہ نہیں کرتے ان کا علاج اسبات کو معلوم کرنے پر مو قوف ہے کہ یہ لوگ کس وجہ سے گناہوں میں مصروف ہیں (گناہوں سے ان کی دلچپس کا کیاسب ہے)اور ان کو توبہ کرنے کا خیال کیوں نہیں آتا۔اس کے پانچ سیب ہیں اور ہر ایک کا علاج جداجدا ہے۔

توبہ نہ کر نے کا بہلا سبب : پہلا سبب یہ کہ دہ قض عذابِ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہوگا-اس کاعلاج ہم غرور کے موضع کے تحت مہلکات میں بیان کر چکے ہیں-

تیسر اسب توبہ نہ کرنے کا بیہ ہے کہ آخرت ادھار (نسیان) ہے اور دنیا نقد ہے۔انسان کی طبیعت نقد کی طرف زیادہ ماکل رہتی ہے اور جو چیز آنکھول سے دور ہواس کے دل سے بھی دور رہے گی۔

اور چوتھاسب ہے کہ جو کوئی مومن ہوتاہوہ تمام دن توبہ کرنے کاار اوہ کرتاہے لیکن پھر کل پراٹھار کھتاہے اور اس کے سامنے جو آر زواور خواہش آتی ہے تو کہتاہے کہ اب تواہ کرلوں - دوسر کبار نہیں کروں گااور توبہ کرلوں گایانچوال سب سے کہ وہ یہ سمجھتاہے کہ بیبات ضروری نہیں ہے کہ گناہ انسان کو دوزخ میں ڈال دے گابلعہ ممکن ہے کہ اللہ تعالی اس کو فنش دے - انسان اپنے حق میں ہمیشہ ٹیک گمان رکھتاہے جب ایک شوت اور خواہش کااس پر غلبہ ہوتاہے تو کہتاہے کہ حق تعالی معاف کردے گااوروہ اس کی رحمت کی امیدر کھتاہے -

ان اسباب كاعلاج: يهله سب كالعني آخرت پر ايمان نه لانے كاعلاج بم بيان كر يكي بيں - ليكن جو مخض دنيا كو نفذاور آخرت کواد حار خیال کرتا ہے اور وہ نفذ کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتااور آخرت کو جو آگھ سے او مجمل ہے دل سے تھی دور رکھتا ہے۔اس کا علاج یہ بات سیجھنے ہے ہو گا کہ جوبات یقین میں آنے دالی ہو سمجھ لے کہ وہ آگئی اور یہ توبس اتنا ساکام ہے کہ آنکھ مدکی اور مر گئے۔ پس آخرت ادھار نہیں بلعہ نفذ ہو گئی اور ہو سکتا ہے کہ بید گھڑی اس ادھار مجھنے والے کے لیے آج ہی آجائے تووہ ادھار نفذہو جائے گااور دنیاہے گذرنے کے بعد وہ محض ایک خواب و خیال ہو جائے گی نیکن جو تحفص لذت کو ترک نہیں کر سکتا اس کو یہ بات سمجھنا ضروری نہیں کہ جب ایک گھڑی کے لیے وہ خواہش یا شہوت پر صبر نہیں کر سکتا (اس سے لذت اٹھانا چاہتا ہے) تو آتشِ جہنم پر دہ کس طرح صبر کرے گااور بہشت کی نغمتوں ے محروی کو کس طرح ہر داشت کر سے گا-اس کو ایک مثال سے سمجھنا جا ہے کہ اگر وہ ممار پڑ جائے اور اس مماری میں محتذے یانی کی اس کو بہت خواہش ہولیکن یہودی طبیب اس کو ہتائے کو محصند ایانی نہ پینایہ تم کو بہت نقصال دے گا تو یقیناس صورت میں محض شفاکی امید پروہ محندے پانی کے استعال سے بازر ہے گا- پس مناسب اور موزوں یمی ہے کہ خدااوررسول کے ارشادات س کر آخرت کی بادشاہی پر زیادہ ہمر وسہ رکھے (سمجھ لے کہ آخرت کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے) تاکہ بیاعثاد اور بھر وساترک شہوت کا سبب بن جائے جو مخص توبہ میں ٹال مٹول کر تاہے تواس سے کہنا چاہے کہ کل تک توبہ کرنے میں کیوں دیر کرتاہے جبکہ کل تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ ہو سکتاہے کہ تیرے کیے کل نہ آئے اور تو آج ہی مرجائے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیاہے '' دوزخی تاخیر کے سبب سے واویلا کریں گے۔'' پھر اس مخص سے دریافت کرناچاہیے کہ تو توبہ کرنے میں کیوں دیر کررہاہے۔اگراس کی تاخیر کا سبب سے کہ آج اس کو شہوت و معصیت کا ترک د شوار ہے اور کل آسان ہو گا توبہ نادانی ہے۔ آج کی طرح کل بھی اس کا ترک کرناد شوار ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایساکوئی دین پیدا نہیں فرمایا جس میں شہوت ومعصیت کا ترک کرنا آسان کر دیا ہو (ہر دن یکسال ہے) ایسے شخص سے کماجائے کہ تیری مثال تواس شخص کی ہے کہ جس سے یہ کماجائے کہ فلاں در خت کو جڑھے اکھاڑ دے

Charles and the state of the st

اور وہ کے کہ بیدور خت مضبوط ہے۔ آئندہ سال اس کو اکھیڑ دول گااس کو ہتانا چاہیے کہ نادان آئندہ سال توبید در خت اور بھی مضبوط ہو جائے گااور تو آج کے مقابلہ میں زیادہ کمزور ہوگا'اس طرح خواہشات اور آر ذوؤل کا در خت روز بروز مضبوط ہو تا جائے گا۔ پس جس قدر جلد ممکن ہو سکے توبہ مضبوط ہو تا جائے گا۔ پس جس قدر جلد ممکن ہو سکے توبہ کرے ای قدر وہ تجھ پر آسان ہوگی۔

اب رہاوہ فحض جو کہتا ہے کہ میں مو من ہوں اور حق تعالیٰ مومنوں کی تعقیم معاف فرماد بتا ہے 'ایسے فحض ہو کہیں گے کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف نہ فرمائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب تو خدا کی ہی گی نہیں کرے گا تو ایمان کا در خت کر در ہو تا جائے گا اور موت کے وقت سکر اب موت کے تجییر وں اور ضربوں ہے وہ اکھڑ جائے گا اس کیے کہ ایمان کے در خت کی شاد الی اور مضبوطی کے لیے طاعت التی کاپائی دیا جا تا ہے اور جب اس کو یہ پائی نہیں ملا اور اس نے توت نہیں ہوئی تو اکھڑ جائے کا خطرہ موجود ہے بلتھ جو ایمان بغیر طاعت کے ہوں کہ موجود ہے بلتھ جو ایمان بغیر طاعت کے ہور چس محصیت میں مبتلا ہے اس مر یعن کی طرح ہے جس کا مرض شدید ہو اور ہر لمحہ اس بیس ہو ۔ انسان طاعت نہیں کر تابلتہ محصیت میں مبتلا ہے اس مر یعن کی طرح ہے جس کا مرض شدید ہو اور ہر لمحہ اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ اس مرض میں مر جائے گا' اس صورت میں آگر ایمان سلامت رہے تو اس بات کا ادکان ہے کہ انڈ تعالیٰ اس کو (سلامتی و ایمان کے ) باعث حش و سے یا اس کو مز اوے ۔ پس عفو کی امر شری ہو بیا چھوڑ کر یہ خیال کو تباہ کر کے زن و امید میں بہتے ہو اور شرکو لو تا جارہا ہے اس نے اپنی اس کو نہیں چھپایا بعہ گھر میں یو نمی رہنے دیا محض اس اس محض اس اس محض اس اس محض کی طرح ہو و کے وال میں ہو اس اس میں ہو ہو گیا ہو کہ جو رہ سے گایا تو وہ واخل ہو تے ہی مر جائے گا یہر سے بال سے عافل رہے گایا ندھا ہو گا اس کی نظر میرے گھر میں آئے گایا تو وہ واخل ہو تے ہی مر جائے گا یہر سے بال سے عافل رہے گایا ندھا ہو گا اس کی نظر میرے گھر میں آئے گایا تو وہ واخل ہو تی میں باتیں ممکن ہیں 'محشر اللی کا تھی بی حال ہے گایا ندھا ہوگا اس کی نظر میرے گھر کی الی پر نہیں پڑے گی ہیں سب باتیں ممکن ہیں 'محشر اللی کا تھی بی حال ہے گایا نہتا میں مورف عفو کی اور تا محض باد گئی ہو ہوں ہوں کی حال ہے گایا تو مورف عفو کی اور میں مورف عفو کین اور اور میں مورف عفو

قصل: اے عزیز! معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص بعض گنا ہوں ہے توبہ کرے اور بعض ہے نہ کرے توبہ درست ہے یا درست ہے یا درست ہے اس سلسلہ میں علاء کے در میان اختلاف ہے ۔ بعض کتے ہیں کہ یہ بجا ہے کہ کوئی شخص زنا ہے توبہ کرے اور مے نوشی سے تائب نہ ہواس لیے کہ اس نے اگر زناکی معصیت جان کر توبہ کی ہے تو شراب بینا بھی معصیت ہے ۔ پس یہ کس طرح درست ہے کہ ایک خم کی شراب سے توبہ کی لیکن دوسرے خم کی شراب سے توبہ نمیں کی حالا نکہ معصیت میں دونوں پر ایر ہیں اور فد ہب حق یہ ہے کہ اس نے اییا نہیں سمجھا ہوگا بلحہ یہ سمجھا ہوگا کہ زنا ہے نوشی سے بدتر معصیت ہے ۔ پس اس نے ایک یوی تقصیر سے توبہ کرلی یاس نے یہ سمجھا کہ شراب زنا ہے بھی بدتر ہے کیونکہ اس کے نشہ کی بدولت آدمی زنا اور زنا جیسی دوسری معصیوں میں گرفتار ہوگا۔

یا کوئی شخص بدگوئی سے بید خیال کر کے توبہ کرے کہ غیبت کا تعلق خلائی سے ہے پی اس نے شراب سے تو توبہ کہ خیس کی لیکن غیبت سے توبہ کر لیا۔ اس طرح ایک شخص بہت زیادہ شراب پینے سے توبہ کر تا ہے لیکن شراب سے توبہ خیس کر تااور کہتا ہے کہ جس قدر زیادہ شراب پیوں گااس قدر برائے عذاب میں گر فار ہوؤں گااور میں خواہش نفس کے غلبہ کے باعث شراب کو خمیں چھوڑ سکا۔ ہاں زیادہ پینے کا عادت کو چھوڑ سکا ہوں اور کے کہ یہ لازم خیس کہ جب شیطان ایک کام میں جھے پر غالب آجائے تو دو سرے کام میں بھی جھے اپنا مغلوب مالے اور میں اس کا کہنا انوں 'یہ سب با تیں حمکن ہیں اور قرآن وحدیث میں توبہ کرنے والے کے باب میں آیا ہے التّاذِب حبیب کہنا اللّه (الحدیث) قرآن میں فرمایا: إن اللّه یُجِب النّوابین (اللّه توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے) لیکن محبت اور دوستی کا بید در جہ اس شخص کو بلے گا جو سارے گنا ہوں سے توبہ کرنے اور وہ علماء جو کتے ہیں کہ بعض گنا ہوں سے توبہ کرنے اور وہ علماء جو کتے ہیں کہ بعض کنا ہوں سے توبہ کرنا درست خمیں ہے اس کا سب بھی ہی در جہ معصیت ہے۔ جو کوئی کی صغیرہ گناہ سے توبہ کرنا دوست میں دیا جا سے اس کا سب بھی ہی در جہ معصیت ہے۔ جو کوئی کی صغیرہ گناہ سے توبہ کرنا دوست ہوں ہے توبہ کرنا دوست خمیں دیا جا سے اس کا سب بھی کی درجہ معصیت ہے۔ جو کوئی کی صغیرہ گناہ سے توبہ کرنا دوست ہوں ہو تا ہے۔ اس کی سب ہوں ہی در جہ معصیت ہے۔ جو کوئی کی صغیرہ گناہ سے توبہ کرنا دوست ہوں ہوں دوست کی اس بارے گناہوں سے توبہ کرناد شوار ہے۔ اکثر الیا ہو تا ہے۔ کیا دیا کی گناہ دیا جو کتے ہیں کی درجہ معصیت ہے۔ جو کوئی کی صغیرہ گناہ دیا ہیں ہوں ہو تا ہے۔ کیا ہوں دوست کی کا دوست دی کرناد شوار ہے۔ اکثر الیا ہو تا ہے۔ کیا ہوں دوست ہوں کی کی حکمت کی ایک گناہ دیا ہوں ہوں کی کر تا ہے اور دو جس قدر توبہ کر تا ہے اس کا تواب سے حاصل ہو تا ہے۔

# اصل دوم صبر وشکر

صبر اور توبہ کا تعلق : معلوم ہونا چاہے کہ توبہ بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے۔ یعنی کی فرض کا جالانا اور کئی معصیت کا ترک کر دینا بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے چنا نچہ جب اصحاب کرام رضی اللہ عنم نے رسول اکرم علیہ ہے دریافت کیا کہ ایمان کیا چیز ہے تو حضور اکرم علیہ نے فرمایا صبر کانام ہے ایک دوسری حدیث میں وار دہے کہ صبر ایمان کا نصف حصہ ہے۔ صبر کی فضیلت کا سب سے موامقام ہے کہ حق تعالی نے قرآن علیم میں ستر مقامات نیادہ صبر کاذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ أَئِمَةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواه.

ای طرح اجربے حساب اور ثواب بے شار کوصایرین کا حصہ قرار دے کر فرمایا:

ب شك مبركرنے والول سے اللہ نے بے حاب اجركا

إِنَّمَا يُوَنَّى الصَّبِرُونَ أَجُرَهُمُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

وعده كرلياب-

and the second second

اور صایرین سے وعدہ فرمایا کہ اللہ ان کے ساتھ رہے گا-

الله صبر كرنے والول كے ساتھ ہے-إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبريُنَ

ان الله منع الصبرين على المحلى المائه عند المائه منع المعتبرين على المائه منع المحتبرين على المحلى المائه یدده لوگ بیں جن پران کےرب کی طرف سے صلوۃ ودرود ٱوُلْئِکَ عَلَيْهِمُ صَلَوْتٌ مِنْ رُبَّهِمُ وَرَحُمَةٌ

بور حت باوريى لوگ بدايت يا خوالے بين-وَأُوْلَئِكَ هُمُ اللَّمُهُتَدُونَه

صبركى فضيلت : صرى نضيلت يه ب كه حق تعالى صبر كرف والول كونهايت دوست اور عزيز ركھتا ب اس ف صبر کی صفت ہر ایک کو عطا نہیں فرمائی۔ صرف اینے دوستوں کو یہ صفت عطا فرمائی ہے اور اس سے بہر ہ مند کیا ہے۔ حضور اكرم علية فرمايا:

ان اقل ما اوتيتم واليقين وعزيمة الصبر يقين اور صبر عثم كو تحور اساحمه ملاب-

جس کواللہ تعالی نے یہ وصیتیں (یقین اور صبر )عطافر مادی ہیں اگروہ بہت زیادہ نماز اور روزہ بھی نہیں رکھتا تب بھی اس کے لیے ڈر نہیں ہے۔ آپ علی نے ارشاد فرمایا : اے میرے اصحاب اجس بات پر تم صبر کرو کے اور اس سے نہیں پھرو گے تو میرے نزدیک بیات پندیدہ ترہے اس ہے کہ تم میں سے ہر ایک فردا تی عبادت کرے جو تمام مدے ال كركرتے كيكن ميں ۋر تا ہوں كه مير بعد دنيا كى محبت تهمارے دل ميں پيدا ہو جائے يمال تك كه تم ايك دوسرے كا انکار کرنے لگواور آسان والے تمہارے محر ہو جائیں اور جو ثواب کی امید کرکے صبر رکھے گااس کو پور ااجر ملے گا'اے لوگواصبر اختیار کروکه دنیاک زندگانی باتی رہنے والی نہیں ہے اور خدا کے پاس ثواب قائم رہتاہے۔"

ال كربعد حضور علي في ال آيت كووما عندكم ينفد وما عندالله باق ولنجزين الذين صبروا آثر آیت تک تلاوت فرمایا- حضور اکرم علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ صبر بہشت کے فزانوں میں سے ایک فزاند ہے- مزید ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی کوصبر ہوتا تو سخی جوال مر د ہوتا-اور فرمایا ہے کہ حق تعالی صابرین کو دوست رکھتا ہے-حضرت داؤد علیہ السلام پروحی نازل ہوئی کہ تومیرے اخلاق کی پیروی کراور میرے اخلاق میں ہے ایک بیہے کہ میں صبور یعنی صبر والا ہوں- حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے اے لوگو اجب تک تم نامر ادی پر صبر نہ کر و گے اپنی مر او کو نہیں پہنچو گے۔"

حضور اکرم عَلِی فی نانسار کی ایک جماعت کود مکی کروریافت فرمایا کیاتم ایمان لائے ہو؟ انہوں نے عرض کیاجی ہاں- حضور علی اللہ نے دریافت کیا کہ اس کی علامت کیاہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم خدا کی نعمت پر شکر کرتے ہیں اور محنت وبلا میں مبر کرتے ہیں اور تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔ "حضور اگر معلیقہ نے فرمایا کہ خدا کی قتم اہم سیح مومن ہو-حفزت علی رضی اللہ عنہ نے کہاہے کہ صبر وایمان کا تعلق اپیاہے جیساسر کا جسم کے ساتھ جس کاسر نہ ہواس کا جسم بھی باقی ندرے کا اس طرح جس میں مبرکی صفت شیں ہے اس میں ایمان شیں ہے۔ صبر کی حقیقت : اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ صبر انسان کا خاصہ ہے (صرف نوعِ انسانی کے ساتھ مخصوص ہے) جانوروں میں صبر کی صفت نہیں ہوتی کیونکہ وہ ناقص ہیں اور انسان کامل ہے۔ پس جانور شہوت ہے مغلوب ہیں اور ان میں شہوت کے سوااور کوئی تقاضہ کرنے والا نہیں نے جس کے باعث وہ شہوت سے بازر ہیں یااس پر صبر کریں و فرشتے حق تعالیٰ کی عبادت اور اس کی محبت میں متغرق رہتے ہیں اور اس بات سے ان کو کوئی رو کنے والا نہیں ہے کہ اس مانع کو دفع كرنے ميں ان كو صبر كرنا يڑے -اس طرح فر شتے ہى صبركى صفت ہے متصف نہيں رہے -انسان كى آفرينش كى ابتداء میں اس کی سر شت میں جانوروں کی صفت موجود تھی لینی اس پر کھانے پینے ' پیننے آرائش اور کھیل کود کا شوق غالب رہتا ہے۔اس کے بعد جب انسان بالغ ہو جاتا ہے توانوار ملا تکہ میں سے ایک ایسانور جس سے ہر کام کا نجام نظر آتا ہے اس کے ول میں پیدا ہو جاتا ہے باعد دو فرشتوں کو اس پر موکل مقرر کر دیا جاتا ہے جانور اس وصف سے محروم ہیں-ان دو فرشتوں میں ہے ایک کاکام بے ہے کہ اس کو ہدایت کرے -انوار ملا تکہ سے جو نور اس کو ملتا ہے اور اس کے اندر سر ایت کر تاہے اس کی بدولت وہ ہر کام کی خوبی اور مصلحت کو دیکھتا ہے۔ یہال تک کہ ای نور کی بدولت وہ حق تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے-اور معلوم کر لیتاہے کہ شہوت نفس کی پیروی آخر کار انسان کو ہلاک کردیتی ہے-اگرچہ بالفعل اس میں لذت ہوتی ہے لیکن اس کو سمجھنا چاہیے کہ بیہ خوشی اور بیالذت جلد گذر جائے گی لیکن اس کا عذاب اور اس کی تکلیف دیر تک باتی رہے گی اور سے ہدایت یا نور کے حق میں نہیں ہے لیکن انسان کا محض سے سمجھ لینا ہی کا فی نہیں کیونکہ شہوت اور خواہش کو معز سمجھتے ہوئے بھی جب اس کے دفع کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو محض مفر سجھنے سے کیا فائدہ جس طرح ایک ہمار جانتا ہے کہ مماری اس کے لیے مصرت رسال ہے لیکن وہ مرض کے وقع کرنے پر قادر نہیں ہے۔ پس حق تعالیٰ نے اس دوسرے فرشتہ کواں بات پر مقرر کر دیا کہ اس کو مہلت دے اور اس کو دفع کرنے میں اس کو قوت پہنچائے اور وہ اس مضر کام نے باز رہے۔جس طرح آدمی میں شہوت رانی کی ضرورت قوت موجودر ہتی ہے۔اسی طرح ایک دوسری قوت بھی اس کودی گئی ہے جو شہوت نفس کی مخالفت کرتی ہے تاکہ آئندہ اس کو مصرت سے چائے۔ مخالفت کی بیہ قوت ملا تکہ کے لشکر سے ہے اور شہوت رانی کی قوت شیطان کے لفکر سے تعلق رکھتی ہے۔شہوت کی مخالفت کو قوت پہنچانے والی دیٹی قوت ہے اور شہوت رانی کی قوت شیطان کے لشکر سے تعلق رکھتی ہے۔شہوت کی مخالفت کو قوت پہنچائے والی دینی قوت ہے اور شہو تول کو تقویت پہنچانے والی ہواو ہوس کی قوت ہے۔ان دونوں لشکروں میں ہمیشہ جنگ رہتی ہے۔ ملا مگہ کالشکر کہتا ہے کہ معصیت نہ کر اور شیطان کا لشکر کہتا ہے کہ معصیت کر اور انسان پیچارہ ان دونوں محر کات کے در میان حیر ان رہ جاتا ہے -اگردین قوت کی تحریک اس کوارادے پر ثابت قدم رکھے اور شیطانی لشکرہے مقابلہ کرنے میں نہ جو کے تواس کو صبر کہتے ہیں اور اگریہ محرک اس مواد ہوس کو مغلوب کر دے تواس کا نام ظفر ہے اور جب تک انسان اس جنگ میں معروف رہتا ہے اس کو جہادِ نفس کہتے ہیں۔ پس صبر کے معنی یہ ہوئے کہ انسان ہواد ہوس کے محرک کے مقابلہ میں دین کے محرک

اور باعث کو قائم رکھے اور جمال ان دولشکرول میں مقابلہ ہو وہاں صبر کا ہونا ضروری ہے - ملائکہ کو توصیر کی حاجت نہیں' جانور اور چے میں صبر کی قوت نہیں - یہ دو فرشتے جن کاذکر کیا گیاہے ان کو کر اماکا تبین کہتے ہیں -

الله تعالی نے جس محف کو فکر اور استد لال کی نعمت دی ہے وہ سمجھ لے گاکہ جو چیز پیدا ہوئی ہے اس کا سبب ضرور ہوتا ہے اور جب اور چیزیں آپس میں متضاو اور مخالف ہول گی توان کے سبب بھی باہم مخالف و متضاد ہول کے انسان جانتا ہے کہ ابتدائے حال میں ہے کو معرفت اور و قوف نہیں ہو تا۔ یی حال جانوروں کا ہے وہ نہیں جانتے کہ کا موں کا مآل اور انجام کیا ہے نہ ان میں صبر کی طافت ہے - البتہ جد جب بلوغ کے قریب پنچتاہے تواس میں یہ دونوں باتیں پیدا ہو جاتی ہیں اوراس وقت وہ دو سبب بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور انہیں دو سبب کانام یہ دونوں ملائکہ ہیں۔ چونکہ ہدایت اصل اور مقدم ہے اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی قدرت اور خواہش پیدا ہو گی۔ پس وہ فرشتہ جو ہدایت کاباعث ہے دوسرے سے شریف تر اور بہتر ہوگا-اس وجہ سے صدر کی داہنی طرف اس کا مقام رکھا گیاہے اور دوسرے کو صدر کے بائیں طرف مدر خود تیری ذات ہے کیونکہ دو دو فرشتے تجھ پر موکل ہیں۔ سیدھے ہاتھ کاجو فرشتہ مجھے سیدھی راہ بتانے پر مقرر ہے اگر تو حصولِ معرفت کے لیے اس کی بات سے گااور ہدایت حاصل کرے گا تو گویا تونے ہی اس پر احسان کیاہے کیونکہ تونے اس کو معطل اور ہے کار نہیں چھوڑ ااور وہ تیرے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھے گااور اگر تونے اس سے انحراف کیااور اس کو معطل ر کھا- یمال تک کہ توبیچوں اور جانوروں کی طرح انجام کار کی ہدایت ہے محروم ہوا توبیا ایک تعقیرہے جو تونے اس فرشتے اور خودا بی ذات کے معاملہ میں کی ہے اور یہ تعقیم تیرے نام لکھی جائے گی'اس کے برعکس اس قوت کوجواس فرشتہ ہے تخے حاصل ہوتی ہے اگر تو خواہشات نفس کے رفع کرنے میں صرف کرے گااور اس باب میں کو شش کرے گا تواس کو حندیانیک عمل کہتے ہیں۔اگر تعقیم کرے گااور کوشش نہیں کرے گا تویہ دونوں باتیں تیرے نام تیرے اعمال نامہ میں لکھی جائیں گی- یہ تیرے دل میں پیدا ہوں گی مگر تیرے دل ہے پوشیدہ رہیں گی- یہ دو فرشتے اور ان کے دفتر بظاہر نظر نہیں آتے اور ان آنکھوں ہے ان کو دیکھے نہیں سکیں گے توبہ دفتر تیرے ساتھ آئیں گے اور توان کو دیکھے سکے گااور بیر دیکھنا قیامت مغری پر مو قوف ہے لیکن اس تفصیل سے مجھے آگاہی قیامت کبری یعنی محشر کے دن معلوم ہو جائے گا- قیامت مغریٰ ہے مراد موت ہے۔ چنانچہ سیدالکونین علیہ نے ارشاد فرمایا ہے:

من مات فقد قامت قیامته جوم گیااس کے لیے قیامت قائم ہو گئا-

جو کچھ قیامت کبری میں ہوگاس کا نمونہ قیامت صغریٰ میں بھی موجود ہے۔ ہم نے اس حث کو احیاء العلوم میں تفصیل سے پیش کیا ہے۔ اس مختصر کتاب میں اس تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں یہاں اس بات کا جان لیمنا ضروری ہے کہ صبر الی جگہ کیا جاتا ہے جہاں جنگ ہواور لڑائی الی حالت میں ہو کہ دولشکر ایک دوسر سے کے مخالف ہر سر پریکار ہوں 'ان دولشکروں میں ایک لشکر فرشتوں کا ہے اور دوسر اشیاطین کا ہے۔ یہ دونوں لشکر انسان کے ول میں صف آراء ہیں۔ پس دینداری کا پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اس لڑائی میں تندہی سے مصروف ہو جائے لیکن چین ہی سے شیطان کا لشکر ول کے دینداری کا پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اس لڑائی میں تندہی سے مصروف ہو جائے لیکن چین ہی سے شیطان کا لشکر ول کے

میدان کو گیر لیتا ہے اور جب آو می بالغ ہوتا ہے تب ملا تکہ کالشکر ظاہر ہوگا۔ پس آو می جب تک خواہشات نفہانی کے لشکر کو مغلوب نہیں کرے گادارین کی سعادت اس کو بھی حاصل نہیں ہوگی اور جب تک جنگ نہیں کرے گااور جنگ و جدل کی صعوبت پر داشت نہیں کرے گا مخالف لشکر کو مغلوب کس طرح کس کر سکے گاجو کوئی اس جنگ میں مصر وف اور شرکی نہیں ہوگا اس کے معنی یہ بیں کہ اس نے شیطان کی سر داری اور سر وری قبول کرلی ہے اور جس نے نفسانی خواہشات کو مخلست دی ہے تووہ خود خود شریعت کا مطبع ن گیا ہے اور یہ فتح اس کے نام ہے۔ چنانچے رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا ہے:

ولکن اللہ اعاننی علی شیطانی فاسلم خداد تعالی نے مجھے میرے شیطان پر نصرت دی اور دو

فرمانبر دارين كميا-

انسان جب اپنے نفس سے لڑتا ہے تو بھی فتح مند ہوتا ہے اور بھی اس کو فکست ہوتی ہے بھی شہوات نفسانی کا غلبہ ہوتا ہے اور بھی دینداری کا اور بغیر صبر کے اس مہم کا سر ہونا ممکن نہیں ہے۔ صبر ایمان کا نصف ہے

فصل : صبر ایمان کانصف حصہ ہاور روزے کو صبر کانصف حصہ اس لیے کما گیاہے؟

اے عزیز! معلوم ہونا چاہے - ایمان کی ایک چیز کانام نہیں ہے بلعہ اس کی شاخیں اور قشمیں بہت کی ہیں چنائیہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں 'ان میں سب سے بوئی شاخ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے چھوٹی شاخ راستہ سے کسی اذبت رسال چیز کو ہٹادینا ہے آگر اس کی قشمیں بہت سی ہیں لیکن اصل تین ہیں - ایک اصل معرف میں معرف میں سے دوسر کی احوال سے متعلق ہے اور تیمر کی ایمانی اور ایمان کے مقامات سے متعلق ہے - کوئی محل اور مقام ان تین اقسام میں سے کسی ایک سے خالی نہ ہوگا - مثلاً توبہ کی حقیقت پشیمانی ہے اور یہ دل کی ایک حالت ہے اور اس کی اصل بہ ہے کہ گناہ کو اپنے حق میں زہر قاتل سمجھے اور اس کی شاخ یہ ہے کہ آدمی گناہ سے دست ہر دار ہو کر اطاعت اللی میں مشغول ہو جائے 'یہ ایک حالت ہے' اس طرح معرفت حالت اور عمل نتیوں ایمان میں داخل ہیں اور ایمان عبارت ہے انہی تین حین دل ہے ۔

بھی بھی بھی بھی ایمان فظ معرفت کوہی کہتے ہیں کیونکہ اصل وہی ہے اس لیے کہ معرفت ہی ہے حالت ظاہر ہوتی ہے، اور حالت سے عمل کا صدور ہو تاہے ۔ پس معرفت ہمز لہ در خت کے ہے اور دل کے احوال کی تبدیلی شاخوں کا عظم رکھتی ہے اور ان سے جواعمال صادر ہوتے ہیں گویاوہ اس در خت کے پھل ہیں اس طرح تمام ایمان دو چیزوں پر مشتمل ہواایک معرفت اور دوسر اعمل اور عمل بغیر صبر کے ناممکن ہے ۔ پس صبر ایمان کا نصف ہے ۔

دو چیزول سے صبر کرنا ضروری ہے: دو چیزوں سے صبر کرنا ضروری ہے۔ایک نفسانی خواہشات اور

دوسرے ہر قتم کے غصے سے -روزہ ترکب شہوات ہے - پس روزہ صبر کا نصف ہوا - ایک اعتبار سے جب عمل پر نظر کی جائے تو ایمان عمل کو کہیں مومن کو چاہیے کہ محنت پر صبر کرے اور نعمت اللی کا شکر جالائے 'اس صورت میں محمل ایمان کا نصف ہوااور شکر اس کا دوسر انصف ہے - چنانچہ دوسر کی حدیث میں اس کوار شاد کیا گیا-

جب صبر کی مشقت اور اس کی د شواری کو دیکھا جائے تو یکی اصل قرار پاتی ہے کہ کوئی عمل صبر سے زیادہ مشکل میں ہے اس طرح صبر ہی تمام ایمان قرار پاتا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے جب سر ورکا مُنات عَلَیْ ہے۔ دریافت کیا کہ ایمان کیا چیز ہے تو حضور علی نے نے فرمایا کہ صبر 'ایمان کے ابواب میں یہ سب سے مشکل باب ہے۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ عزی اس کے بارے میں یہ خطرہ موجود ہے کہ اگر عرفہ فوت ہو جائے (و قوف عرفات) تو جی نہیں ہو تا۔ تو جی مطاف کہ ان کے ترک ہو جانے سے جج فوت نہیں ہو تا۔

### صبر كاحتياج

فصل : صبر کی حاجت تمام او قات میں ہوتی ہے۔

اے عزیز! معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کسی حال میں الی چیز سے خالی نہیں ہوگا جو اس کی خواہش کے مطابق ہویا خالف ہور دونوں حالتوں میں صبر کی اس کو ضرورت ہے۔ وہ چیزیں جو اس کی خواہش کے مطابق ہیں جیسے مال و نعمت 'مر تبہ سعت اور ذن و فرز نداس کے علاوہ اور وہ چیزیں جو اس کی مرضی کے مطابق ہوں 'ان میں بھی صبر کی ضرورت ہے کہ اگر اس حال میں صبر نہیں کرے گا اور تواضع اختیار نہیں کرے گا 'ناز و نغم میں حدسے ہوھ جائے گا اور دل کو اپنی چیز وں میں لگائے رکھے گا ور ان پر قائم رہے گا تو غرور اور سرکشی اس میں پیدا ہو گا۔ ہزرگوں نے کہا ہے کہ مفلس میں ہر کوئی صبر کرے گا لیکن توائمری اور عیش وراحت میں صبر باتی نہیں رہتا بجز اس کے کہ صاحب مال خدا دوست ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے میں جب زرومال کی بہتات ہوئی توانہوں نے فرمایا کہ جب ہم مفلس و نادار تھے تو رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے میں جب زرومال کی بہتات ہوئی توانہوں نے فرمایا کہ جب ہم مفلس و نادار تھے تو ہم محدوبی صبر کرلیا کرتے تھے۔ اب توائمری میں صبر کرناد شوار ہے۔ اس بمایر حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے :

تهارے اموال اور تمهاری اولاد تمهارے لیے فتنہ و

إِنَّمَا أَمُوالِكُمْ وَأَوْلِادْكُمْ فِتُنَّةً

آزمائش ہے-

الغرض صاحبِ قدرت ہوتے ہوئے صبر کرناد شوار ہے اور جب آدی کو ٹروت حاصل نہیں ہوگی تو یقیناوہ گناہ ہے محفوظ رہے گا-

مال و نعمت میں صبر کرنے سے مر ادبیہ ہے کہ دل کومال ودولت سے نہ لگائے اور اس پر بہت زیادہ مسر ورنہ ہوبلعہ سمجھے کیونکہ میں مال عاریخہ میں میں سمجھے کیونکہ سمجھے کیونکہ

ممکن ہے کہ ہی نعمت کل قیامت میں اس کے درجہ کو کم کردے پس لازم ہے کہ شیحر نعمت جالائے تاکہ مال و نعمت اور صحت اس کوجو حاصل ہے اس سے غداو ند تعالی کا حق اداہو -ان چیز ول میں سے ہر ایک چیز پر صبر کی ضرورت ہے-وہ احوال جو خواہش کے مطابق نہیں ہوتے تین طرح کے ہیں ایک یہ کہ اس کے اختیارے اس کا صدور ہو جیسے طاعت اور ترک معصیت-دوسرے اس کے اختیارے نہ ہو' جیسے بلااور مصیبت وحوادث' تیسرے یہ کہ اصل تواس کے اختیارے نہ ہولیکن تدارک اور بدلہ لینے میں اس کا اختیار ہو اس کی مثال ہیہ ہے کہ لوگ اس کو ازار پہنچائیں (یہ اس کے ا ختیار ہے باہر ہے )وہ قتم جواس کے اختیار میں ہے جیسے طاعت وعبادت 'اس میں بھی صبر کی حاجت ہے۔ کہ بسااد قات سستی اور کاہل کے باعث عبادت د شوار ہوتی ہے جیسے نماز بعض عباد تیں حل کے باعث مشکل بن جاتی ہیں جیسے ز کوۃ اور بعض میں سستی اور حل دونوں کاد خل ہو تاہے جیسے ج ، یہ چیزیں بغیر صبر کے سیح طور پرنہ ہو سیس گی-پس ہر طاعت کے اوّل و آخر اور در میان میں مبرکی ضرورت ہے۔اوّل مرحلہ پر تومبر اس طرح ہوگا کہ نیت کوریاہے پاک کرے یہ مبر بہت د شوار ہے اور دوسر اصبر جووسط میں پایا جاتا ہے ہیہے کہ تمام شر الطاد آداب پر صبر کرے تاکہ کو کی اجنبی چیز داخل نہ

ہو سکے - مثلاً اگر نماز پڑھ رہاہے تو کسی طرف کونہ دیکھئے اور کسی چیز کا خیال نہ لائے اور عبادت کے آخر میں صبر بیہے کہ اس

کو ظاہر نہ کرے اور اس پر نازال نہ ہو-

معصیت اور گناہ کا ترک کرنا بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے اور جس قدر خواہش غالب اور گناہ آسان ہوگا اس تدارک پر صبر کرناد شوار ہوگا جس لیے کما گیاہے کہ زبان کی معصیت پر صبر کرناد شوار ہے کیونکہ زبان ہلانا بہت آسان ہے اور جب ایک بری بات باربار کمی جاتی ہے تووہ ایک عادت اور سرشت بن جاتی ہے اور بری عاد تیں شیطان کا انشکر ہیں۔اس وجہ سے غیبت 'وروغ'خود ستائی اور طعن و تھنے وغیرہ میں زبان آسانی سے چلتی ہے اور لوگ ان باتوں کو پند کرتے ہیں پس اس سے بازر ہناہوی محنت کا کام ہے اس سے چیاا کٹر لو کول کی صحبت میں ممکن نہیں ہوتا۔ پس کوشہ نشینی اختیار کرے تو اس آفت سے محفوظ رہے گا-اب رہی دوسری قتم کہ بغیر اس کے اختیار کے ہو جیسا کہ لوگ اس کو زبان اور ہاتھ سے ستائیں توبدلہ لینے میں اس کواختیار ہے پس انقام نہ لینے میں اس کو بہت صبر سے کام لینا ہو گایابدلہ لینے میں حدسے تجاوز نہ کرے۔اس میں بھی صبر کی ضرورت ہے۔کسی صحافی رضی اللہ عنہ کاار شادہے کہ جب تک لوگوں کے ستانے پر ہم کو صبر کرنے کی مقدرت حاصل نہیں ہو جاتی تھی اس وقت تک ہم اپنے ایمان کو کامل نہیں سمجھتے تھے اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

قوم کے ستانے پردر گذر کیجے اور خدار کھر وسار کھئے۔

دَعُ أَذْلَهُمُ وَتَوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ

وَاصْبِرُ عَلَىٰ مَايَقُولُونَ وَاهْجُرُهُمُ هَجُرًا جَميُلاه

ان کے کہنے پر مبر کیجئے اور بھلائی کے ساتھ ان سے جدا

ایک اور جگه ارشاد فرمایا ب

ایک دن رسول اکر م اللے نے مالِ غنیمت کی تقسیم فرمائی توایک مخف نے کماکہ یہ تقسیم خدا کے لیے نہیں ہے لین انصاف سے نہیں ہوگیا۔ادر رنجیدہ خاطر لین انصاف سے نہیں ہوگیا۔ادر رنجیدہ خاطر موٹ انصاف سے نہیں ہوگیا۔ادر رنجیدہ خاطر موٹ انصاف سے نیادہ ستایا اور انہوں نے موٹ اور فرمایا کہ حق تعالیٰ میرے بھائی موٹ علیہ السلام پر رحم فرمائے لوگوں نے ان کو اس سے زیادہ ستایا اور انہوں نے مبر کیا۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اگرتم کو پچھ اذبت کپنی اور تمبدلہ لینا چاہتے ہو توائی قدر بدلہ لوجس قدرتم کو ایذا پہنچائی گئے ہے اور اگر تم اس پر صبر کرلو تواللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

وَإِنْ عَاقِبُتُمُ فَعَاقِبُوا بِمِثُلِ مَا عُوْقِبُتُمُ بِهِ وَلَئِنُ مَا عُوْقِبُتُمُ بِهِ وَلَئِنُ مَا عُوْقِبُتُمُ بِهِ وَلَئِنُ مَا عَوْقِبُتُمُ بِهِ وَلَئِنُ مَا عَرُوْتُهُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّبِرِيْنَ هِ

میں نے انجیل میں لکھادیکھاہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو انبیاء علیہم السلام آئے توانہوں نے کہا کہ ہاتھ کے عوض ہاتھ 'آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت 'بدلہ ہے۔ میں اس تھم کو مو قوف تو نہیں کروں گاپر تم کو دصیت کرتا ہوں کہ برائی کابدلہ برائی سے نہ کر و - بلحہ اگر کوئی شخص تمہارے سیدھے رخسار پر (طمانچہ) مارے توبائیں رخسار کواس کے سامنے کر دواور اگر کوئی تمہاری دستار چھین لے تواپنا پیر بمن بھی اس کے حوالے کر دو-اور اگر کوئی تم کوایک کوس اپنے ساتھ میکار میں لے جائے تو تم دو کوس اس کے ساتھ جاؤ۔'

ہمارے حضور سرور کو نین علیہ نے ارشاد فرمایا ہے۔"اگر تم کو کوئی شخص ایک چیز سے محروم کردے تو تم اس کو مشاد دادر اگر تم سے بدی کرے تو تم اس سے نیکی کرو۔ پس ایساصبر کرناصد یقین کادر جہہے۔

تیسری قتم جس کا اوّل و آخرے تعلق نہیں ہے وہ مصبت ہے مثلاً چہ مرگیا' مال ضائع ہوگیایا کوئی عضو بیکار ہوگیا(آنکھ یاکان وغیرہ)یاس قتم کی کوئی اور آسانی بلا کوئی عمل صبر ہے بغیر نہیں ہے اور نہ زیادہ اجر والا ہے - حضر ت ائن عبال رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں صبر تین طرح پر آیا ہے - پہلادہ صبر ہے جو طاعت میں ہے' اس کے قاب کے تین سودر جے ہیں - دوسر اصبر وہ ہے جو حرام چیز دل پر کیا جائے اس کے قواب کے چے سودر جے ہیں اور تیسر احبر وہ ہے جو حرام کے نوسودر جے ہیں۔

اے عزیز! معلوم کر کہ بلا پر مبر کرناصد یقول کا درجہ ہے اس ما پر حضور علیہ اس طرح مناجات فرماتے تھے۔ "خداد ند! ہم کو اتنا یقین عطافر ماکہ دنیا کی مصیبتوں کا ہر داشت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔" رسول اکرم علیہ کا ارشاد ہے کہ حق تعالی نے فرمایا ہے کہ جس مدے پر میں نے ایک ہماری نازل کی اور اس نے

ر سون اس علی ہے اور سادیے کہ میں تعالی ہے حرمایا ہے کہ میں مدھے پریں ہے ایک پیماری تاریل می اور اس سے اس پر صبر کیااور لوگوں ہے اس کی شکایت نہیں کی تواگر میں اس کو صحت دوں تو اس سے بہتر گوشت و پوست اس کو دوں گا

Anteres in the little of the latest and the latest

اور اگر د نیاہے اسے اٹھاؤں گا تواپی رحت کا ملہ کے سابیہ میں لے جاؤں گا-

واؤد علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے دریافت کیا کہ اللی اس شخص کی جزاء کیا ہے جس نے مصیبت اور غم میں تئیرے واسطے صبر کیا۔ فرمایا کہ اس کو میں ایمان کی خلعت پہناؤں گااور اس کو بھی اس سے نہیں چھینوں گا-اور فرمایا ہے کہ جس کے جسم یامال یا فرزند پر میں نے آفت بھیجی اور اس نے اس پر اچھی طرح صبر کیایا اچھے صبر سے اس کا مقابلہ کیا' مجھے شرم آتی ہے کہ اس سے حساب لول اور اس کو میز ان اور نامہ اعمال کے پاس بھیجوں۔

حضور اکرم علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ صبر کر کے خرج اور کشادگی کا تظار کر ناایک عبادت ہے۔

حضوراکرم علی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔جب کسی شخص کو ایک مصیبت پنجی اور اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و عقبنی خیرامنها کما تو حق تعالی اس کی دعا قبول فرمالے گا-رسول اگرم علیہ کاارشاد ہے کہ حق تعالی حضرت جرائیل علیہ السلام سے فرمائے گاکہ اے جرائیل کیا تہیں معلوم ہے کہ میں جس کی بصارت چھین لوں اس کا اجرکیا ہے' اس کا اجربیہ کہ میں اس کو اپنے دیدار کی دولت دول گا- منقول ہے کہ کسی بورگ نے اپنی ایک کا غذیر واصبر لحکم ربک فائک باعیننا لکھ کررکھ لیا-جب اس پر کوئی مصیبت آتی تودہ اس کا غذکو اپنی جیب سے نکال کر پڑھ لیا کر تا تھا۔ چیخ فتح موصلی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک باران کی بیوی گر پڑیں اور ان کا اخن فوث میں ہورہا ہے۔ بیوی نے جو اب دیا کہ تو اب آخرت کی خوشی میں جو اب دیا کہ تو اب دیا کہ تو شرق میں جو اب دیا کہ تو شوٹی میں جمھے در دکا حساس شمیں ہوا۔

حضور اکرم علی کا ارشاد ہے کہ از جملہ تعظیم اللی میہ بات بھی ہے کہ ہماری میں شکایت زبان پر نہ لائے۔ اور تکلیف کو چھپائے۔ ایک رادی کا ہیاں ہے کہ سالم مولائے الی حذیفہ رضی اللہ عنہ کو میں نے دیکھا کہ ایک معرکہ میں زخی ہو کر گر پڑے میں نے ان کو کہا کہ تم کوپائی کی خواہش ہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ تم میر اپاؤں پکڑ کر ججھے دشمن کے پاس ڈال دواور میری ڈھال میں پانی رکھ دو۔ میں روزے سے ہوں اگر شام تک جیتار ہاتوپانی ٹی لوں گا۔

اے عزیز! معلوم ہونا چاہیے کہ رونے اور شمگین ہونے سے صبر کی فضیلت میں کچھ فرق شمیں آتابا کہ واویلا کرنے ا کپڑے پھاڑنے اور بہت شکایت کرنے سے اس کے اہر میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ جب رسول اکر معلی ہے فرزند حضرت ابر اہیم رضی اللہ عنہ کا انقال ہوا تو آپ کی چشمہائے مبارک میں آنسو ہھر گئے اور روئے انور پر آنسو پھنے گئے۔اس وقت صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ نے ہمیں رونے سے منع فر ملیاہے۔ آپ نے جواب دیا کہ بیدرونار حمت کے سبب سے ہے (دل میں رحم اور شفقت کا جو جذبہ ہے اس کی وجہ سے یہ آنسو نکل آئے ہیں) حق تعالیٰ ایسے شخص پر رحمت فرمائے گا جور جیم ہو۔ بیررگوں نے فرمایا ہے کہ حمر جمیل ہیہے کہ مصیبت والے اور غیر مصیبت والے میں تمیز نہ ہو سکے 'پس مصیبت

میں کپڑے پھاڑنا' سر اور منہ پُر ہاتھ ماُرنا' سینہ کو ٹُنا' چِننا چلانا یہ سب ہاتیں کرام ہیں' بلحہ اپنا حال بدل لینا' چادرے منہ ڈھانپ کر پڑار ہنا'ا پی وستار چھوٹی کرلینا درست نہیں ہے بلحہ تختے یہ سجھ لینا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے اپنے ہدے کو بغیر

U A NOVEMBER OF THE PARTY OF TH

ترى مرضى كے پيداكيااور پر بغير تيرى مرضى كے اس كوا محاليا-

رمیده ام سلیم زوجہ حضرت طلحہ (رضی اللہ عنہ) کہتی ہیں کہ ابوطلحہ رضی اللہ عنہ کی کام سے باہر گئے ہوئے تھے ان کی عدم موجود گی میں میر ابیٹا مر گیا ہیں نے اس پر چاور ڈال دی - جب ابوطلحہ واپس آئے تو دریافت کیا کہ ہمار پیٹے کا کیا ہائے میں نے کہا کہ آئے رات وہ بہت آرام سے ہے - اس کے بعد میں کھانا لا کی - انہوں نے کھایا - اس دن میں نے ہوئے میں ہوں نے کہا کہ میں ان سے کہا کہ میں نے فلال پڑوی کو ایک چیز عاریت کے طور پر دی تھی - جب میں نے انگی تووہ بہت شورو فریاد کرنے لگا - شوہر نے کہا کہ یہ فوجیب بات ہے - لوگ بوٹ اور فاد فرز ند تمہار سے لیا نے فداوند کر میم کا ایک تخذ اور ایک عاریتی مال تھاسوحی تعالیٰ نے وہ مستعار چیز اپنی واپس لے لی ہے ہیں کی طلحہ نے انا لیہ واجعون پڑھا میں کو طلحہ رضی اللہ عنہ نے رات کا یہ ماجرار سول اکر م علی کے خدمت میں میان کیا تھور عیالیہ کی دمت میں میان کیا تھور عیالیہ نے فرمایا کہ میں اللہ عنہ نے درات کا یہ ماجرار سول اکر م علی کے خدمت میں میان کیا نے لوطلحہ رضی اللہ عنہ کی دو میں میں کیا تھی میں دیو طلحہ رضی اللہ عنہ کی دور میں اللہ کیا عظیم رات تھی - پھر حضور عیالیہ نے فرمایا کہ میں نے لوطلحہ رضی اللہ عنہ کی دور میں دور میں اللہ عنہ کی دور میں دور میں اللہ عنہ کی دور میں دو

الغرض ال تمام باتوں سے جواد پر بیان کی گئی ہیں تم نے بیا چھی طرح سمجھ لیا ہوگا-انسان کی حالت میں بھی صبر سے بناز نہیں یہاں تک کہ اگر تمام خواہ شوں سے چھوٹ کروہ گوشہ تنہائی میں بھی بیٹھ جائے تب بھی اس خلوت میں ہزاروں لا کھوں وسوسے اور بھیا خیالات اس کے دل میں پیدا ہوں گے جس سے ذکر اللی میں خلل پڑے گا خواہ وہ خیالات اور سوسے ہوں جب بھی۔ پس اگر تونے ان او قات عزیز کو برباد کر دیا جو زندگی کا عظیم سرمایہ ہیں تو اس سے بوانہ نقصان اور کیا ہوگا-اس کا علاج ہیہ کہ انسان اور او وہ خال کف میں مشخول رہے آگر نماز میں بھی اس کا بیہ حال ہو ہو ہے کہ وضش کرے کہ وہ بھی بھی ایسے کا مول سے جو مشغول خاطر کا سب ہو چھوٹ نہیں سکے گا۔ حدیث شریف بھی آیا ہے کہ وہ بھی اور ہو تون سے کہ اللہ تعالی اس جو ان شخص خال ہر میں اور اور حوال سے اس کو امن حاصل نہیں ہوگا ، شیطان اس کار فیق ہوگا اور وسو سے اس کے دل میں فراغت سے بیٹھے گا ، باطنی وسوسول سے اس کو امن حاصل نہیں ہوگا ، شیطان اس کار فیق ہوگا اور وسو سے اس کو دل میں مشخول ہو جو اس کی دل میں گر کریں گے۔ جب حق تعالی کے ذکر سے وسوسہ کاد فع کرنا ممکن نہ ہو تو کسی بیٹے ، خد مت ، بیاکام کارج جو اس کی دل میں گھر کریں گے۔ جب حق تعالی کے ذکر سے وسوسہ کاد فع کرنا ممکن نہ ہو تو کسی بیٹے ، خد مت ، بیاکام کارج جو اس کی دل میں ہو سے گا۔ پس وہ اپنے آپ کو کسی وہ ان کے اور ایسے محفول کا طوت میں بیٹھ تا در ست نہیں ہے کہ اس کو حضور قلب حاصل نہیں ہو سکھی کا سب ہو ، میں مشخول ہو جائے اور ایسے محفول کا طوت میں بیٹھ تا در ست نہیں ہے کہ اس کو حضور قلب حاصل نہیں ہو سکھی کا سب ہو ، میں مشخول ہو جائے اور ایسے میں لگا دے۔

# صبر کس طرح حاصل ہو سکتاہے

اے عزیز!معلوم ہوناچاہے کہ صبر کے بہت ہے معاطع ہیں 'ہر ایک معاملہ میں صبر کرناایک ہی قوت ہے ممکن نیں ہے-ای طرح علاج بھی یکسال نہیں ہے-اگرچہ سب کا علاج وہ معجون ہے جو علم وعمل سے مرکب ہو' و فع مہلکات

mana salah da kara da k

كے سلسله ميں جو كچھ ہم نے پہلے لكھاہے وہ سب اى صبر كاعلاج ہے- يمال بطور مثال اس كاطريقه تحرير كرتے ہيں تاكه وہ ایک نمونے کے مانند ہواور دوسرے امور کواس پر قیاس کیاجا سکے۔ہم نےاس سے قبل ہتایا ہے کہ صبر سے مرادبیہ ہے وین كامتقاضى امر عنواہش وشہوت كے متقاضى امر كے مقابلہ ميں ثابت و قائم رہے - يدوونول باہم جنگ ميں مصروف رہتے ہيں (ایک دوسرے پر غالب آنا چاہتاہے) لیں جب کوئی یہ جاہے کہ ان دونوں میں سے ایک غالب آئے تواس کی تمیر یہ ہے کہ جس كاغلبه جا ہتا ہے اس كو تفويت پنجائے اور اس كى اعانت كرے اور دوسرے كو كمز ور كردے اور اس دوسرے كى كسى طرح تائد نہ کرے۔مثلا کی محف پر خواہش جماع کا اتناغلبہ ہے کہ وہ اپنے شر مگاہ کواس سے محفوظ نہیں رکھ سکتا تو آنکھ کودیکھنے ہے اور دل کو اس خیال ہے بازر کھے۔اگر شیں رکھ سکتا اور صبر کرنا تھی د شوار ہے تو اس کا علاج ہے ہے کہ پہلے اس قوت کو ضعیف کرے جو شہوت کی متقاضی ہے اور بیر کام تین طرح پر ہو سکتاہے ایک بیر کہ سب کو معلوم ہے کہ اچھی غذائیں اور مزے دار کھانے استعال کرنے سے شہوت پیدا ہوتی ہے لیں جاہے کہ اس کوٹرک کرے اور روزہ رکھے اور شام کوجب افطار كرے توكم غذا كھائے- گوشت اور قوتِ باہ كومتحرك كرنے والى غذاہے پر ہيز كرے ' دوسرى تدبير بيہے كہ الن اسباب كے پیدا ہونے کے راہتے کو ہد کر دے-اگر شہوت کی تحریک خوبر دیوں کے دیکھنے سے پیدا ہوتی ہے تو عزلت اختیار کرلیٹی چاہیے 'عور توں اور مر دول کے آنے جانے کی جگہ چھوڑ دے تیسرے مید کہ فعل مباح سے اس قوت کو تسکین دے تاکہ زنا اور حرام شہوت سے محفوظ رہے۔ یہ فائدہ نکاح کرنے سے حاصل ہو گاورنہ ایسا محض جس پر شہوت جماع کا غلبہ ہے بغیر وکاح کے شہوت پرستی ہے چھوٹکار انہیں یا سکے گا۔ نفس کی مثال ایک سرکش گھوڑے کی ہے پس اس کو اس بات کا عادی مادو کہ وہ تابع بن جائے۔ لینی اس کا چار ااور دانہ مو توف کر دو- دوسرے یہ کہ علف اس کے سامنے سے دور رکھو تاکہ دانہ گھاس ر مکھ کر خواہش نہ برھے۔ تیسرے ہے کہ اس کو صرف اتنا چارہ دو کہ تسکین دے۔ یہ تینوں باتیں شہوت کا علاج ہیں 'شہوت کے متقاضی کس طرح ضعیف ہو سکتا ہے لیکن دین کے متقاضی کی تقویت اور چیزوں سے ہوگی-ایک یہ کہ اس کو شہوت كے ساتھ جنگ كرنے كى عادت ۋالے-احاديث شريف ميں آتا ہے كہ جوكوئي خود كوشوت حرام سے چائے گامرا اثواب يائے گاجب اس طرح ایمان قوی ہوا تواس وقت غور کرے کہ شوت رانی کی لذت ہس ایک گھڑی کی ہے لیکن اس سے بازر ہے میں لبری سعادت ہے۔ پس جس قدر آدمی کا بیان قوی ہو گااس قدر دین کا متقاضی بھی قوی ہوگا- دوسرے سے کہ اس کو شہوت کے متقاضی ہے رفتہ رفتہ جنگ کرنے کاعادی مائے تا کہ وہ دلیرین جائے اس لیے کہ جب کوئی محض زور آور ہو تو اس کو جاہیے کہ پہلے اپنی قوت آزمائے اور پہلے کم قوت والا کام اختیار کرے اور رفتہ رفتہ اس میں اضافیہ کرے یعنی جو تخف کسی طاقتور پہلوان سے کڑنا جاہے گاوہ اولاً کم طاقت والے لوگوں سے کشتی کڑے گااور اپنی قوت آزمائے گا کہ جب زیادہ طاقت والے لوگوں نے زور کرے گا توزیادہ زور پیراہوگا۔جس طرح جولوگ سخت کام کرتے ہیںان میں قوت زیادہ ہوتی ہے۔پس تمام کامول میں صبر کرنے کی تدبیر اس طرح ہے کی جائے گ-

# شكركي حقيقت اوراس كي فضيلت

اے عزیز!معلوم ہونا چاہیے کہ شکر کامقام بہت بلند اور اس کاور جہ بہت اعلیٰ ہے۔ ہر ایک مخص اس بلند ورجہ

تك نهيس پنج سكتا-اس ماير حق تعالى نے ارشاد فرمايا ب

اور میرے شکر گذارمدے بہت کم ہیں-

وَقَلِيُلُ مِنْ عِبَادَى الشَّكُورَه

انسان كے بارے ميں طعن كرتے ہوئے الميس نے كما:

ا کثرانسان شکر گذار نهیں ہیں-

وَلاَ تَجِدُأُكُثُرُ هُمُ شَاكِرِيُنَ٥

معلوم ہونا چاہئے کہ ان صفول کی جن کو منجیات کہاجاتا ہے دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم راو دین کے مقدمات میں داخل ہے۔اوروہ فی نفیہ مقدر نہیں ہو تیں 'جیسے توبہ 'صبر 'خوف' زہدہ منتراور محاسبہ بیچزیں تواس اہم مقصود کے لیے جوان کے سواہے صرف ایک وسیلہ ہیں۔دوسر کی قسم ایسے مقاصد ہیں جو دوسر کام کاوسیلہ نہیں باتھ فی نفیہ ان سے کام ہوان کے سواہے صرف ایک وسیلہ ہیں۔دوسر کی قسم ایسے مقصود ہوتی ہوہ ہے اوروہ مقصود ہیں جیسے مجبت 'شوق' رضا' توحید' تو کل اور شکر کا بھی ان میں دخل ہے۔جوبات فی نفیہ مقصود ہوتی ہوہ آخرت سے متعلق ہے اور شکر کا بھی ہیں حال ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ والحور دعمور کو منز کو میں کیا جائے لیکن اس واسطے کہ شکر کو صبر سے خاص تعلق ہے۔ ان عالم کی بیں حال کی ایس وجہ سے اس کا بیان ہم یہاں کررہے ہیں۔

شکر کی نضیلت کی اہم علامت ہیہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ذکر کے ساتھ شامل کر کے ارشاد فرمایاہے: فَأَذْكُرُ وُنِي ۚ أَذْكُرُ كُمُ وَالشُكُرُ وُلِي ۗ وَلاَ تَكُفَرُونَ وَ

اداكرواور نافرماني مت كرو-

سرور کو نین علی نے فرمایا ہے کہ اس مخص کا مرتبہ جو کھانا کھائے اور شکر کرے اس مخص کی مانند ہے جوروزہ دار جو اور صابر رہے - قیامت کے دن ندا کی جائے یستقیم الحمادون اس وقت کوئی شخص نہیں اٹھے گا - بجز ان لوگوں کے جنبول نے مال میں خداکا شکر اداکیا ہو - جب مال جمع کرنے کے سلسلہ میں یہ آیت نازل ہوئی :

وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةَ (آلابِ) اورجولوگ سونااور چاندی جمع کرتے ہیں۔

تو حضرت عمر رضی الله عنه نے دریافت کیایار سول الله (علیہ الله علیہ) پھر ہم کیامال جمع کریں تو حضرت والانے جواب میں ارشاد فرمایا" زبان ذاکر 'دل شاکر اور مومنه بیوی " یعنی متاعِ دنیوی ہے اس ان تین چیزوں پر قناعت کر نیک بیوی 'ذکر اللی اور شکر گذاری کی فراغت میں معرومه دگار ہوتی ہے - حضر ت این مسعود رضی اللہ عنه نے فرمایا ہے کہ "شکر ایمان کا نصف حصہ ہے ۔ "شیخ عطار رحمتہ اللہ علیہ ہے مروی ہے کہ ایک روز ام المو منین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ کی حال بھے ہے بیان فرمائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی

asymptotic and distributed the control of the contr

عنہا نے فرمایا کہ سرکاردوعالم علی کے تمام احوال عجیب و غریب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا- ایک رات کا ماجرا ہے کہ حضور علی میرے جسم سے مس ہوااس وقت آپ نے جھ حضور علی میرے جسم سے مس ہوااس وقت آپ نے جھ سے فرمایا کہ اے عائشہ اہم جھے اجازت دو تاکہ میں خدا کی ہد گی میں مشغول ہو جاؤں میں نے عرض کیا کہ ہر چند کہ جھے آپ کے قریب رہنا بہت عزیز ہے لیکن آپ جاتے ہیں تو تشریف لے جائیں' اور عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ حضور علی ہم اور مشک میں سے پانی لے کر طہارت فرمائی اور نماز کے لیے کھڑے ہوگے۔ آپ نماز پڑھے جاتے اور روتے جاتے ہی کہ (حضرت) بلال رضی اللہ عنہ آئے تاکہ آپ علی کو صبح کی نماز کی اطلاع دیں تب میں نے دریافت کیا کہ حق تعالی نے تو آپ کو حش دیا ہے پھر آپ کس لیے رور ہے ہے حضور علی نے فرمایا: کیا میں اللہ کا شکر گذار ہدہ ونہ ہوں جبکہ اس آیت کا نزول مجھ پر ہوا ہے:

بے شک آسانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور د دن کی باہم تبدیلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندول کے لیے جو اللہ کویاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ کے بل لیٹے۔

إِنَّ فِى خَلْقِ السَّمْوَاتِ وَالْاَرُضِ وَاخْتِلاَتِ اللَّيُلِ وَالنَّبَابِ الَّذِيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَايْتِ لِلَّوْلِيُ الْاَلْبَابِ الَّذِيْنَ يَذَكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمُ

جن کویہ مرتبہ حاصل ہواہے 'وہ اس کی شکر گذاری میں خوشی سے رویا کرتے ہیں۔ان کارونا ڈرسے نہیں ہوتا۔ چنانچہ روایت ہے کہ ایک چھوٹے سے پھر کے پاس سے ایک پیغیبر کا گذر ہوااس سے بہت ساپانی جاری تھا۔ یہ دیکھ کران پیغیبر کو تعجب ہوا۔اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس پھر کو گویا کر دیااور اس نے کما کہ جب سے میں نے اللہ تعالیٰ کایہ ارشاد سناہے کہ: وقُودُ کھا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ

تب سے میں اس طرح رور ہا ہوں۔ پغیبر خدانے اللہ تعالی سے دعافر مائی کہ اللی !اس پھر کوخوف سے بے فکر کردے ان کی سید دعا قبول کرلی گئی۔ پھر دوبارہ اننی پغیبر کا اس پھر کے پاس سے گذر نا ہوا تو اس سے پانی اس طرح جاری تھا'اس وقت انہوں نے پھر سے دریافت کیا کہ اب کیوں رور ہاہے' اس نے جو اب دیا کہ پہلے میر ارونا خوف کے سبب سے تھا اور اب میر ارونا شکر گذاری کا ہے' یہ مثال اس آدمی کے لیے ہے جو دل کی سختی میں پھر کی طرح ہو اس کو چاہیے کہ وہ بھی خوف اور نم سے روئے اور بھی خوشی سے روئے اور بھی خوشی سے روئے اور بھی خوشی سے روئیا کرے تاکہ اس کا دل فرم پڑجائے۔

شكر كى حقيقت : اے عزيز!معلوم ہوناچاہيك دين كے تمام مدارج اصل ميں تين ہيں علم عال اور عمل الكين

تینوں کی اصل علم ہے اور اس سے حال اور حال سے عمل پیدا ہوتا ہے۔ پس شکر کاعلم بیہ ہے کہ ہمدہ جانے اور پہچانے کہ جو نعت اس کو ملی ہے اس منعم حقیقی کی طرف سے ملی ہے۔ حال نام ہے دل کی اس خوشی کا جو نعت پاکر حاصل ہو اور عمل سے

ances communication and po-

ہے کہ اس نعمت کواس کام میں صرف کرے جس میں اس کے آ قااور مولا کی مرضی ہو 'ویسے بھی یہ عمل زبان اور جسم سے تعلق رکھتا ہے۔ پس جب تک یہ تمام احوال ظاہر شیں ہوں کے شکر کی حقیقت معلوم شیں ہوگی اور علم یہ ہے کہ تم اس بات کو پیچانو کہ جو نعمت تم کو ملی ہے وہ خداو ند تعالیٰ کی عطاکر دہ ہے کسی غیر کانس میں دخل نہیں ہے جب تک تمہاری نظر وسلیہ اور اسباب پر پڑتی رہے گی اور تم اس کو دیکھتے رہو گے توبیہ معرفت اور ایساشکر ناقص ہے کیونکہ اگر کوئی بادشاہ تم کو خلعت عطافرمائے اور تم یہ سمجھو کہ مجھے یہ خلعت وزیر کی مربانی ہے ملی ہے تواس طرح بادشاہ کا شکرتم نے پورااد انہیں کیا بلحه تم نے اس کا کچھ حصہ وزیر کو بھی دے اور اس طرح تم بورے طور پرباد شاہ سے شاد مال نہیں ہوئے اور اگر تم بیا سمجھو کہ خلعت بادشاہ کے علم سے ملی ہے اور حکم قلم اور کاغذ کے ویلے سے ہواہے تواس طرح سجھنے سے اس شکر کو پچھ نقصال نہیں بنچے گاکیونکہ تم جانتے ہو کہ قلم اور کاغذروسرے کے مسخر ہیں اور وہ بذات خود کچھ نہیں کر سکتے بلحہ یمال تک کہ اگر تم بیہ میں سمجھ لو (کہ عکم جاری ہونے کے بعد) خلعت خزانی نے دی ہے تواس میں بھی قباحت نہیں کیونکہ خلعت عطاکرنے میں خزینہ دار کا کچھ اختیار نہیں تھا'وہ غیر کامحکوم ہے اس کوجب علم دیاجائے گاوہ اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا 'آگر مالک کااس کو تھم نہ ہو تووہ کبھی خلعت نہیں دے گااس کا حال بھی بالکل قلم کی طرح ہے۔ای طرح آگر تم تمام روئے زمین کی نعمت (غلہ مچل اور دوسري غذاؤل) کا سبب بارش کو اور بارش کا سبب اير کو سمجھو' يا کشنی کا ساحل پر رک جانابادِ مراد کا نتيجه سمجھے گا تواس طرح بھی پوراشکم (منعم کا)ادا نہیں ہوگا-ہال جب تم غور کرو گے کہ ابر اور باران 'ہوااور سورج 'چانداور ستارے وغیرہ سب کے سب خداوند تعالی کے وست قدرت میں اس طرح منخر ہیں جس طرح قلم کاتب کے ہاتھ میں ہے کہ قلم کا پچھ عظم نہیں ہے کا تب جس طرح چاہے اس سے الکھوائے تواس طرح سوچنا شکر کے نقصان کا موجب نہیں ہو سکتا اگر ایک احت کی مخص کے واسطے ہے تم کو ملی ہے اور تم یہ سمجھ بیٹھو کہ خداوند توبہ حماقت کی علامت ہے اور تم شکر کے مقام سے بہت دور چلے گئے ، تم کو بول سجھناچاہے کہ اس دینے والے مخص نے بچھ کو جو کچھ دیادہ اس وجہ سے دیا کہ حق تعالیٰ نے اس پر ایک موکل کونازل کیاتاکہ اس کودینے پر مجبور کرے اگروہ مخص اس کے خلاف کرناچاہتا تو خلاف کرنا ممکن نہ ہو تا تووہ ایک چھدام بھی تم کونہ ویتا۔ یہ ہم نے جس موکل کاؤکر کیااس سے مرادوہ خواہش ہے جواللہ تعالی نے اس دینے والے کے دل میں پیدائی (کہ وہ تم کو کچھ دے)اور اس کو بیبات سمجھائی کہ دونوں جمان کی خولی اس میں ہے کہ یہ نعمت تودوسرے شخص نے دی۔بس اس دینے والے تم کو جو یکھ دیاوہ یہ سمجھ کر دیا کہ دارین کی بھلائی اس میں ہے۔

اس طرح اس نے جو کچھ تم کو دیاوہ حقیقت میں اپنی ذات کو دیا کیو نکہ اس دینے کو اس نے اپنی ذات کاو سیلہ ہمایا۔
حق تعالیٰ نے تم کو مال و نعمت عطافر مائی کیو نکہ اس پر ایک ایسا موکل بھیج دیا۔ پس جب تم کو بیربات اچھی طرح معلوم ہوگئ کہ تمام بنی آدم مالک حقیق کے خزانچی کی طرح ہیں اور خزانچی در میان میں اسباب اور واسطوں کے اعتبار سے قلم کی مانند ہیں 'ان میں سے کسی کا بھی کسی چیز پر افتیار نہیں ہے بلعہ بجہ ان کو اس بات پر آمادہ کیا ہے لین حما (کہ وہ کسی کو پچھے دیں) تواس صورت میں تم خدا ہی کا شکر او آگر و گے بلعہ اس حقیقت کا جان لینا تھی شکر گذاری ہے۔

regular aranda and and an area

حضرت موی علیہ السلام نے بارگاہ اللی میں عرض کیا کہ یااللی! آدم (علیہ السلام) کو تونے اپ دست قدرت سے پیدا فرمایا اور ان کو طرح طرح کی نعتیں عطافر مائیں توانہوں نے تیر اشکر کس طرح اداکیا۔ حق تعالی نے فرمایا کہ آدم نے یہ سمجھا کہ وہ تمام نعتیں صرف میری طرف سے ہیں ادر اس طرح سمجھا کہ وہ تمام نعتیں صرف میری طرف سے ہیں ادر اس طرح سمجھا عین شکر ہے۔

اے عزیز! معلوم ہوناچا ہے کہ ایمان کی معرفت کے بہت سے ابواب ہیں ان میں سے اوّل تقریس ہے لینی تم اسبات کو سمجھو کہ خداوند عالم تمام مخلو قات کی صفت سے اور ہر اسبات سے جواس سلسلہ میں وہم و خیال میں آئے پاک ہے ۔ سبحان اللہ کے ہی معنی ہیں۔ دوسر کی توحید ہے ہے کہ تم یہ سمجھو کہ دونوں جمان میں جو پچھ ہے وہ اس کامال ہے اس کی نعمت ہے الحمد للہ کے ہی معنی ہیں۔ یہ معرفت پہلی بیان کر دہ دونوں معرفت سے زیادہ ہے کیونکہ وہ دونوں اس کے تحت میں ہیں۔ یہ معرفت پہلی بیان کر دہ دونوں معرفت سے زیادہ ہے کیونکہ وہ دونوں اس کے تحت میں ہیں۔

اس منا پر سرور کو نین علیقہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سجان اللہ میں اس کی حسنات ہیں اور لا الہ الا اللہ میں ہیں اور الحمد للہ میں تمیں نیکیال ہیں - یہ حسنات وہ کلمات نہیں ہیں جو زبان سے کے جائیں بلحہ ان سے مرادوہ معرفیق ہیں جوان کلمات میں موجود ہیں اور ان سے ثکلتی ہیں -

شکر کے علم کے معنی نبی ہیں-لیکن شکر کا حال وہ فرحت اور آسودگی ہے جو دل میں پیدا ہو-اس معرفت اور آگاہی ہے جب کوئی مخص کمی غیر ہے نعمت حاصل کرے تواس کے تصور ہے خوش ہوااس خوشی اور مسرت کے اسباب تین ہیں ایک سے کہ اس وجہ سے خوش ہو کہ اس کواس تعمت کی حاجت اور ضرورت تھی اور وہ اس کو مل گئی تواس کی شاد مانی کوشکر نہیں کماجائے گا-اس کواس مثال سے سمجھو کہ کسی بادشاہ نے سفر کاارادہ کیااس نے اپنے ایک غلام کو ایک گھوڑادیا-اب اگر نو کر گھوڑا پاکر اس لیے خوش ہے کہ اس کو اس کی حاجت تھی تو اس طرح باد شاہ کا شکر کس طرح ادا ہوا کیو نکہ یہ فرحت وشاد مانی تواس کواس وفت بھی حاصل ہوتی اگر اس گھوڑے کو جنگل میں یا تا 'دوسر اسب یاوجہ بیہ ہے کہ وہباد شاہ کی اس عنایت کو جو اس کے باب میں ہوئی ہے پھیان کر خوش ہو کہ بادشاہ اس کے حال پر کس قدر مربان ہے اور دوسری نعتول کی امید بھی دل میں پیدا ہوئی اگر وہ گھوڑا کسی صحرایا جگل میں یا تا تواہے ایسی خوشی حاصل نہیں ہو تی - کیونکہ یہ مسرت اس کے دل میں منعم کے انعام سے پیداہوئی ہے لیکن منعم سے نہیں۔ بیبات اگرچہ شکر میں داخل ہے لیکن نقصان سے خالی نہیں ہے۔ تیسری وجہ بیہ ہے کہ گھوڑے پر سوار ہو کرباد شاہ کے حضور میں جارہاہے تاکہ اس کا دیدار کرے اور سلطان کی ملا قات کے سوااس کا پھے اور مطلب نہیں ہے تو چو تک ہے خوشی بادشاہ کے باعث پیدا ہوئی اس لیے یمال شکر بورا ہوا۔اس طرح اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمت عطاکی اور دواس نعمت سے خوش ہوا نعمت دینے والے سے نہیں تواس کو شکر نہیں کہا جائے گااور اگر منعم کے سبب سے خوش ہواکہ اس کو یہ نعمت اس کے دین کی خاطر جمعی کاباعث بنی تاکہ علم و عبادت میں مشغول ہو کربارگا والی کا تقرب حاصل کرے توبیاس شکر کا کمال ہواوراس کمال شکر کی علامت بہے کہ د نیادی علائق سے اس کو جو چیز حاصل ہو وہ اس سے ملول ہو اور اس کو نعمت نہ سمجھے باعد اس کے زوال کو اللہ تعالیٰ کا فضل

And the second second second second

سمجے اور اس کا شکر اواکرے۔ ایسی چیز ہے جو دین کے رائے کو طے کرنے میں اس کی مد دگار نہ ہو اس سے خوش نہ ہو۔ شخ شلی قدس سر ہ نے کہا ہے کہ کمال شکر یہ ہے کہ تو نعت نہ دیکھے باتھ نعت عطاکر نے والے کو دیکھے۔ وہ محف ایسا شکر بھی ادا نمیں کر سکتا جس کو محسوسات کے سواکسی اور چیز ہے حظ حاصل نمیں ہوتا۔ مثلاً عیش و آرام اور اعلیٰ درجے کی ماکولات ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ شکر دوسرے درجہ کا ہے کہ پہلا درجہ توشکر میں داخل ہی نمیں ہے۔

شکر کاعمل دل سے بھی ہو تاہے اور زبان اور جم سے بھی۔ دل سے شکر گذاری بیہے کہ ہر ایک کی بھلائی جاہے اور کی کی نعمت اور دولت سے حدید کرے اور زبان کا شکریہ ہے کہ تمام حالتوں میں "الحمد للد" کم کر شکر جالانے اور اپنی خوشی کا ظہار نعمت معشنے والے سے کرے-رسول اکر م علیہ نے ایک مخص سے دریافت کیا کہ تیر اکیا حال ہے اس نے عرض کیاالحمد للہ میں خیریت ہے ہول-تب سر در کو نین علیہ نے فرمایا میں اس کلمہ کو (جواب میں) چاہتا تھا-اور ہمارے اسلاف کرام جواحوال پری اور خیریت طلی کیا کرتے تھے اس سے ان کا مقصود یمی تھا کہ جواب میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے تاكه درمیافت كرنے والا اور جواب دینے والا دونوں ثواب میں شريك ہوں اور جو كوئى شكایت كرے گاوہ گنگار ہو گا 'اگر سختی اور مصیبت میں کوئی هخص ایسے مد و ضعیف سے خداو ند تعالیٰ کا شکوہ کرے جس کو ذر اسا بھی اختیار نہ ہو تو اس سے بردی خطا اور کیا ہوسکتی ہے بابحہ چاہیے کہ محنت و مصیبت میں دل سے اس کا شکر اداکرے۔ ممکن ہے کہ بیربات اس کی سعادت کا سب بن جائے اور اگر شکر نہیں کر سکتا تو صبر اور شکیباتی اختیار کرے -اس سلسلہ میں جسم کا عمل یہ ہے کہ اپنے تمام اعضاء کوجو خداو ند تعالیٰ کی ایک نعمت ہیں ایسے کام میں مصروف رکھے جس کی خاطر ان کو مایا گیاہے اور ظاہر ہے کہ ان سب کو آخرت کی خاطر مایا گیا ہے۔اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت یمی ہے کہ تم آخرت کے کامول میں معروف رہو- جب تم اس کی نعت کو اس کی مرضی میں صرف کرو کے تو گویاتم شکر جالائے آگرچہ تمہاری شکر گذاری ے اس بے نیاز کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو ایس چیزوں کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔اس کے لیے ہم ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ ایک باد شاہ کسی غلام کے حال پر مهر بان ہوااور وہ غلام باد شاہ ہے بہت دور تھا چنانچہ باد شاہ نے اس کے لیے زادراہ اور گھوڑا تھے جاتا کہ بادشاہ کے حضور میں آئے اور تقرب شاہی حاصل کرے اور موامر تبدیائے حالا تکد بادشاہ کے لیے اں غلام کی دوری اور حضوری میسال تھی کیکن اس نے غلام کوہزرگی عشنا جاہی تاکہ اس کا بھلا ہو۔ کیو نکہ باد شاہ جب صاحب کرم ہوتا ہے تووہ اپنی تمام رعایا کی بھلائی اور بہتری چاہتا ہے۔اس میں اس کا اپنا کوئی مقصود اور مطلب نہیں ہوتا-اب وہ غلام گوڑے پر سوار ہو کربادشاہ کے دربار کاعزم کرے اور زادِراہ کوراستہ میں خرج کردے تو گویاس نے گھوڑے اور زادِ راہ کے عطیہ کی ناشکر گذاری کی اور اگر وہ اس نعمت کو یو نہی پڑار ہے دے نہ نزد یک جائے نہ دور توبیہ صورت کفر انِ نعمت ک ہے۔ ای طرح جب ہمہ ہ خداوند تعالیٰ کی نعت کو اس کی اطاعت میں صرف کرے گا تو اس کو اس طرح بار گاہِ اللی کا تغرب حاصل ہوگا اور ابیا ہدہ شکر گذار ہے اور اگر اس کو معصیت اور گناہ میں صرف کرے تاکہ اس سے دور رہے تووہ ناشکر گذار ہے اور اگر وہ اس نعمت کو ایسے عیش و آرام میں صرف کرے جو خلاف شرع نہیں ہیں معطل وبے کار چھوڑ دے

Section With Additional Confession

تب بھی گفرانِ نعمت ہے لیکن پہلے سے کم تر درجہ کا -جب بیبات معلوم ہو چکی کہ ہر ایک نعمت کا شکر اس وقت اواہو تاہے کہ ہمد ہاس نعمت کور ضائے اللی بیں صرف کرے۔اور بیبات اس وقت ہو سکتی ہے جو مر ضیاتِ اللی اور مکر وہات میں تمیز کر سکتا ہے۔لیکن بیر شناخت بہت مشکل ہے -جب انسان ہر ایک چیز کی آفرینش کی حکمت کونہ سمجھ لے اس وقت تک اس کو بیبات معلوم نہیں ہو سکتی۔ہم یہاں اس بات کو مختصر مثالوں کے ذریعہ سے بیان کریں گے اگر کوئی اس کو تفصیل سے جانناچا ہتا ہے تو کتاب"احیاء العلوم" میں مطالعہ کرے کہ یہاں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔

### كفران نعمت

كفران نعمت كى تعريف: اے عزيز!معلوم موناجا ہے كہ ہر نعت كانا شكرا پن يانا باك يہ ہے كه جس كام اور غرض ہے اس کو پیدا کیا گیا ہے اس سے اس کوبازر کھاجائے اور اس کے مخصوص کام میں اس کو صرف نہ کریں۔معلوم ہونا چاہیے کہ خداوند تعالیٰ کی نعمت کواس کی مرضی میں صرف کرنا شکر کی نشانی ہے اور مرضی کے خلاف صرف کرنا ساس ہے۔ مرضیات اللی کو مکروہات ہے تمیز کر ناشر بعت کی تغییر و تشر سے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ نعمت کو طاعت اللي ميں تھم اللي كے مموجب صرف كرے-البتہ جو صاحبانِ بھيرت ميں ان كاايك طريقه بيہ كه ان چيزوں كى حكمت اور آفرينش كے مقصد كوده استد لال اور غورو فكر ہے بطورِ الهام معلوم كر ليتے ہيں- كيونكه بيبات سمجھ لينا تو ممّن اور آسان ہے کہ اہر کے پیدا کرنے میں مصدِ اللی ہے ہے کہ بارش ہو اور بارش کا فائدہ ہے کہ سبزے کو اگائے جس سے جانداروں کی غذامیسر آئے اور آفاب کے پیدا کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ات دن پیدا ہوں تاکہ لوگ دن میں روزی تلاش کریں اور رات کو آرام ہے رہیں - بیبات توہر ایک کو معلوم ہے - لیکن آفتاب کی خلقت میں اور بھی بہت کی حکمتیں میں جن کو ہر مخص نہیں سمجھ سکتا، آسان پربے شار ستارے ہیں لیکن ہر ایک نہیں جانتا کہ ان کی پیدائش میں کیا عکمتیں ہیں۔ چنانچہ ہر ایک مخص نے اپنے اعضاء کے بارے میں جان لیا ہے کہ یاؤں چلنے کے لیے 'ہاتھ کیڑنے کے لیے اور آنکھ ویکھنے کے لیے ہے اور ان کی آفرینش کا ہی مقصد ہے لیکن ہر ایک مخص یہ نہیں جانتا کہ جگر کس لیے سایا گیا ہے اور آنکھ کے وس طبق کس لیے ہیں۔ پس بعض حکمتیں نازک ہیں اور بعض نازک ترجن کو علاء کے سوااور کوئی نہیں جانتا-اس سلسلہ میں بہت کچھ کہا جاسکتا ہے پر مخضر اس قدر جان لینا ضروری ہے کیونکہ انسان کو دنیا کی خاطر نہیں بلحہ آخرت کی خاطر پیدا کیا گیاہے اور جو چیزیں دنیامیں انسان کو میسر ہیں وہ اس واسطے ہیں کہ وہ اس کے لیے آخرت کا توشہ ہوں ' یہ سمجھناناد انی ہے کہ تمام چیزیں میرے لیے مائی گئ ہیں کیونکہ اگروہ کسی چیز میں خاص اپنافائدہ نہیں دیکھے گا' توبلا تامل کہدے گاکہ اس میں کیا حکمت تھی-مثلاً وہ کہدے گاکہ یہ مکھی چیو نٹی اور سانپ وغیر ہ کس لیے پیدا کیے گئے ذراغور کرو کہ چیو نٹی میں تعجب اور دنگ ہے کہ آدمی کس لیے پیدا کیا گیا ہے جو بغیر اس کی وجہ کے اس کو پیروں تلے روند کے مار ڈالتا ہے۔ پس پہلا تعجب

چیونی کے تعجب کی طرح ہے-بلحہ حق تعالیٰ کا فیض تواسبات کا متقاضی ہے کہ ہر ایک چیز جو ممکن الوجود ہے وہ اچھی صورت میں جلوہ گر ہو- ہی حال تمام اجناس حیوانات 'نباتات اور معد نیات کا ہے پھر اس نے ہر ایک مخلوق کوجو چیز اس کے لیے ضروری تھی وہ اس کو عطاکی اور اس کے ساتھ ہی حسن وجمال بھی عطاکیا کہ مبدا فیاض کی بارگاہ میں نہ انکار ہے نہ حل ہے-جب تم دیکھو کہ ایک چیز میں کمال یا حسن و آرائش ظہور میں نہیں آیا تو سمجھ لو کہ اس چیز میں یہ استعداد ہی نہیں تھی 'بلحہ نقصان اوربدروئی ہی اس کی اہلیت وصلاحیت کا عمل تھی-اس لیے کہ ممکن ہے کہ انگار ایانی کی لطافت اور محصند کو قبول کر سکے - کیونکہ گرمی اور سر دی میں چندے انگارے کے لیے حرارت بی درکار تھی، حرارت کانہ ہوتاس کے نقصان کاباعث ہے۔ غور کرو کہ رطومت جس سے مکھی کی پیدائش ہوئی ہے اس سے مکھی اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ مکھی اس رطوبت کاکامل ترہے اور اس رطوب میں کمال کی جو صلاحیت موجود متی اس کی عطامیں حل نہیں کیا گیا تھی اس رطوب ے اس لیے کامل تر ہے کہ اس میں زندگی ورت ورکت و حرکت و شکل اور عجیب و غریب اعضاء موجود میں جو اس رطوبت میں موجود نہیں ہیں انسان کو اس رطوبت ہے اس لیے نہیں مایا گیا کیو تکہ اس رطوب کی صفات ان صفات کے پر عکس ہیں جوانسان کی خلقت کے لیے ضروری ہیں-لیکن مگس کو جو صفات در کار تخے وہ اس کو دے دیئے گئے- پر 'پوٹا' ہاتھ 'یاوُل'سر اور آ تکھیں' منہ اور پیٹے اور غذاکی نالی۔ای جگہ جہاں غذا ہضم ہونے کے لیے ٹھسرے اور فضلہ نکلنے کی جگہ یہ تمام اعضاء اس کودیئے اور جو چیزیں اس کے جسم کے لیے در کار تھیں 'مثلاً بار کی 'ناز کی اور بلکا بن 'یہ سب کچھ اس کو عطا فرمایا-اس کو دیکھنے کی بھی ضرورت تھی لیکن اس کا سرچھوٹا تھا'اس چھوٹے سر میں پلک والی آنکھوں کی مخبائش نہیں تھی اس لیے اس کو بغیر بلک کے دو تھینے عطافر مادیئے جو دو آئیوں کی طرح ہیں 'تاکہ ان آئیوں میں چیزوں کی صورت نظر آئے اور جبکہ پلکوں کا فائدہ بہے کہ آنکھوں ہے گردو غبار کوصاف کرے اوروہ آئینہ صاف رہے (صیقل کاکام کرے) تو مکھی کو پلک کے عوض دوہاتھ زیادہ دیئے ہیں کہ وہ ان دونوں ہاتھوں سے ان دو تکینوں کوصاف کرنے پھر صاف کرنے سے پلے وہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملتی ہے تاکہ جو کچھ گر دو غبار ان ہاتھوں پر ہووہ دور ہو جائے اس تمام گفتگو سے ہمار امد عابیہ ہے کہ تم کو معلوم ہو کہ حق تعالیٰ کی رحمت اور عنایت عام ہے وہ صرف انسان ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے "کیونکہ ہر كيرے اور مچھر كوجو كچھ دركار تھاسب اس كوديا ہے۔ پس ان كو صرف انسان ہى كے ليے پيدا نہيں كيا ہے باعد ہر مخلوق كو خاص طور پر خود اس کے لیے پیداکیا ہے۔ جس طرح تم کو تمہارے واسطے پیداکیا ہے 'کیونکہ پیدائش سے تبل تمہارے پاس کوئی ایساوسلیہ نہیں تھاجس کے باعث تم کو صرف پیدائش کا ستحقاق ہو 'اور دوسر وں کونہ ہو 'ایسا نہیں ہے مخش اللی کا یہ دریاسب مخلو قات کو محط ہے 'ان میں سے ایک مخلوق تم بھی ہو' مکھی چیو نٹی باقی اور تمام پر ندے وغیرہ بھی مخلوق ہیں اگرچہ ان تمام مخلو قات میں ما قص کو کامل کے لیے قربان کیا ہے اور انسان جو اشر ف المخلو قات ہے اس واسطے اکثر چیزیں اس پر قربان ہیں انسان ان کی قربانی سے فائدہ اٹھا تاہے۔

بہت سی اشیاء سے انسان کو فائدہ مہیں ہے: اس طرح زمین کے نیچ اور سندروں کی ہرائی میں ایس بہت ی اشیاء ہیں جن ہے انسان کو فائدہ نہیں پنچتااس پر بھی ان کی ظاہری اور باطنی خلقت میں خالق کاوہی لطف عمل میں آیاہے 'ان اشیاء کی ظاہری صورت میں قدرت نے ایسے نقش و نگار کئے ہیں جو کسی ہیں مکن نہیں ہیں 'ایسی اشیاء ك اسرار معلوم كرنے كے ليے اليے علوم كا حاصل كرنا ضرورى بے (جوان كے ليے مائے گئے ہيں) جمال اكثر جانے والے عاجزیں اس کی شرح کمال تک کی جائے - حاصل اس گفتگو کا یہ ہے کہ جب تم عام مخلو قات کو اپنے مرامر کا نہیں سمجھو کے اس وقت تک تم خود کو در گاوِ اللی کے خواص سے شار نہیں کر سکو گے -جو چیز تمہارے نفع کے لیے نہیں مائی گئ ہے اس کے باب بین سے کمنادرست نہیں ہے کہ نہ معلوم اس چیز کو کیول پیدا کیا گیا ہے۔ مجھے تواس میں کچھ حکمت نظر نہیں آتی-اگرتم نے ایبا کمااور سے سمجھاکہ ضعیف چیونی تمہاری خاطر نہیں بی ہے تواس کے بیہ معنی ہیں کہ تم کویا یہ سمجھتے ہو کہ سورج ' جاند' ستارے' سات آسان اور ملا مگہ بھی تمہارے لیے نہیں مائے گئے ہیں' حالا نکہ ان میں سے بعض مخلو قات ہے تم کو فائدہ حاصل ہے-مثلا مکھی اگرچہ تمہارے لیے نہیں بنی ہے گرتم کو اس ہے بعض فائدے پہنچتے ہیں' اس کوایے کام میں نگادیا گیاہے ،کہ جو چیز گلی سروی 'بدیودار ہودہ اس کو کھاجائے توبدیو کم سے کم پھلے گی تصاب کو مکھی کے لیے ہر گزپیدا نہیں کیا گیا ہے۔اگرچہ تھی کواس سے فائدہ حاصل ہو تاہے۔جس طرح تم یہ سمجھتے ہو کہ ہر روز آفتاب ا تمهارے ہی کیے طلوع ہو تاہے۔ای طرح مکھی بھی یہ سمجھ ہے کہ ہر روز قصاب اس کی خاطر آپنی د کان لگا تاہے تاکہ وہال سے خون اور نجاست وہ خوب اطمینان سے کھائے حالا تکہ ایسا نہیں ہے-دکان لگانے سے قصاب کی غرض کچھے اور ہی ہے وہ مکھی کے مقصدے کار نہیں رکھتا-اگرچہ اس کے کام گوشت کا نے اور بھنے میں جو فضلہ اور چیچ پڑے جے ہیں وہ مکھی کی روزی اور زندگی کا سبب ہیں اس طرح آفاب بھی اپنی سیر اور گردش سے حق تعالیٰ کا تھم جالا تا ہے۔ آفاب کو تمباری کاریر آری مقصود نہیں ہے اگر چہ اس کے نورے تمہاری آ تکھیں روشن ہوتی ہیں اور اس کی گرمی ہے زمین کا مزاج اعتدال پر رہتا ہے تاکہ سبزہ وغیرہ جو تمہاری غذا ہے زمین ہے اگ سکے۔ یہاں ان چیزوں کی پیدائش کی حکمت میان کرنا پچھ مناسب شیں جو تمہارے کام کی شیں ہیں 'اور ندان تمام چیزوں کی حکمت بیان کرنا ممکن ہے جو تمہارے کام کی ہیں ہی چند مثالیں ہم بیان کے دیتے ہیں۔

چند مثالیں: ایک مثال تو یہ ہے کہ تم کو آئکھیں دو مقصد ہے دی گئی ہیں ایک مقصد تو یہ ہے کہ تم دنیا ہیں اپنے مطالب و مقاصد کود کیے سکو اور دوسر امقصد ہے کہ ان آئکھوں ہے صنعت اللی کے عبائبات کود کیھو تاکہ اس سے خداوند تعالیٰ کی ہزرگ تم کو معلوم ہو سکے لیکن جب تم اس آئکھ ہے کی ان آئکھ کی ہے معلوم ہو سکے لیکن جب تم اس آئکھ ہے کسی ان عمر م کود کیھو گے (گویا تم نے آئکھ کی تعمت کی ناشکری کی غور کرو کہ آئکھ کی بید تعنی بصارت آقاب کی روشن کے بغیر کامل نہیں ہو سکتی اس کے نور کے بغیر تم کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتے اور آقاب کے

members and the property of the

واسطے زمین اور آسان ضروری ہیں کیونکہ رات اور دن انہی سے پیدا ہوتے ہیں 'توجب تم نے نامحر م کو دیکھا تو صرف آبکھ اور آفاب ہی کی نعمت کی ناشکری نہیں کی بلحہ تم آسان اور زمین کے بھی ناشکر گذار ہوئے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیاہے کہ جو کوئی معصیت کرتاہے تو آسان اور زمین اس پر لعنت کرتے ہیں (اس کے بھی معنی ہیں)

تم کودوہاتھ بھی دیئے گئے تاکہ ان کے ذریعہ تم اپنے کام ماؤ (کام کرو) کھانا کھاؤ طہارت کرو اگر تم اس سے معصیت کروگ تو اس نعمت کے باشکر گذار ہوئے۔ یہال تک کہ سیدھے ہاتھ سے نجاست کوپاک کیا اور بائیں ہاتھ سے قر آن کو گرفت میں لیا تو یہ بھی ناسپاس ہے کیونکہ تم نے عدل کے خلاف کام کیا اور عدل خدا کو پہندہے اور عدل کے معنی یہ بیں کہ شریعت سے شریف کام لیا جائے اور حقیر کام کریں اور تہماری ان دوباتوں میں ایک قوی ہے جو غالب اور شریف ہے۔

تمہارے تمام کام دوقتم پر منقسم ہیں ابعض ان میں حقیر ہیں اور بعض شریف کیں سز اوار اور مناسب سے کہ جو کام شریف ہے اس کو تم سیدھے ہاتھ سے کرو اور جو کام حقیر ہے اس کو بائیں ہاتھ سے کرو کہ عدل قائم رہے (عدل کے خلاف نہ ہو)ورنہ تم جانوروں کی طرح عدل اور حکمت سے بے نصیب رہوگے۔

اگرتم قبلہ کی جانب تھو کو گے تو تم قبلہ اور باتی دوسری سمتوں کے ناشکر گذار ہوگے۔ کیونکہ یہ تمام طرفیں (سمتیں) کیساں نہیں ہیں۔اللہ تعالیٰ نے تمہاری بھلائی کے لیے ایک سمت کو شرف عطا فرمادیا ہے تاکہ عبادت کے وقت تم اس کی طرف منہ کرواور اس ہے تم کو تسلی اور راحت میسر ہواور اس گھر کو جو اس سمت میں مایا ہے اپنی طرف منسوب کیا (کھیمۃ اللہ)۔

تمہارے بعض کام بہت ہی معمولی ہیں 'جیسے تھوکنا' قضائے حاجت 'اور بعض کام تمہارے عظیم اور شریف ہیں جیسے طمارت اور نماز'اگر تم ان تمام کامول کو بکسال سمجھو گے تواس کے معنی یہ ہیں کہ تم نے جانوروں کی طرح زندگی گاروی اور عقل کی نعمت کا حق اوا نہیں کیا' جس سے عدالت اور حکمت اللی کا ظہور ہو تا ہے ۔ اور تم نے قبلہ کی نعمت کا اللی کردیا'اگر مثلاً تم نے کسی ورخت کی ایک شاخ یا ایک کلی بھی بغیر ضرورت کے توڑلی تواس طرح ورخت کی نعمت تمہارے ہا تھوں سے ضائع اور برباو ہوگئی' کیونکہ اللہ تعالی نے شاخ ہیں رگ وریشے رکھے ہیں تاکہ وہ پانی سے اپنی غذا عامل کریں یعنی اس میں قوتِ تغذیہ رکھی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی قوتیں اس میں رکھی ہیں تاکہ جبوہ اپنی دورجہ مال کو پینچ جائے تو کام آئے لیکن جب تم نے در میان ہی میں اس پرڈاکہ ڈال دیا تو یہ بھی بیاس ہے۔ البتہ اس صورت میں ورست ہو تا اور اس کا کمال تمہارے کمال پر فدا ہو تاکہ تم کو اس کی حاجت بھی نا کہ عدل کبی ہے کہ نا قص کو کا مل پر قربان کر دیا جائے لیکن اگر تم نے دوسرے کے مال توڑا خواہ تم کو اس کی حاجت بھی تو یہ بھی نا سیاس ہے 'کیونکہ مالک کی حاجت تھی تو یہ بھی نا سیاس ہے 'کیونکہ مالک کی حاجت تھی تو یہ بھی نا سیاس ہے 'کیونکہ مالک کی حاجت تمی تو یہ بھی نا سیاس ہے 'کیونکہ مالک کی مثال ایک مثیں ہے۔ لیک اس میں 'کیونکہ ان میں کی چیز کا مالک خمیں ہے۔ لیک ناس

APPROXIMENT FOR EACH

خوان سے ہر ایک لقمہ اس کے لیے موزوں اور مناسب نہیں ہے جو نوالہ اس نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے یا اس نے اپ من میں رکھا ہے وہ دو سرے مہمان کے لیے سر اوار نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے اس کو چھین لے -بدے فقط اتن ہی بات کے مالک ہیں کہ وہ اس خوان سے کھا کیں اور جس طرح مہمانوں کو بیر سر اوار نہیں ہے کہ وہ میز بانی کا کھانا ایس جگہ رکھیں جہاں کی کا ہوت سے زیادہ اپنے ہاس رکھ چھوڑے ہاتھ نہ پہنچ سکے -اس طرح کس کو بیس زاوار نہیں ہے کہ و نیاکا مال اپنی ضرورت اور حاجت سے زیادہ اپنے ہاس رکھ چھوڑے اور غریبوں مسکینوں کو نہ دے لیکن اس کا اندازہ کسی صورت سے نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک کی حاجت سے آگاہی نہیں ہے لیکن اگر اس بات کو نہ روکا گیا اور اس کا سدباب نہیں کیا گیا تو پھر ہر شخص دو سرے کا مال چھین لے گا اور کے گا کہ اس کو اس کی حاجت نہیں ہے -

دوسری حکمت اس میں ہے کہ چاندی اور سونادونوں بہت ہی عزیز چیزیں ہیں ان کی ہولت ساری دنیا حاصل ہو سکتی ہے۔ ہر شخص ان کا طالب ہے 'جس کے پاس ان کے پاس سب کچھ ہے۔ شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کو ان کی حاجت ہو اور کپڑے کی حاجت نہ ہو 'جس شخص کے پاس اناج ہے اور اس کو کپڑے کی احتیاج نہیں تو پھر وہ غلہ کو اناج کی حاجت ہو اور کپڑے کی احتیاج نہیں تو پھر اور فلہ کو کپڑے کے عوض میں کیوں بچ گا (اب غلہ کے حاجت مند کا کام رک جائے گا (پس اللہ تعالی نے سیم وزر ہی ہے چاتے ہیں تو اب عزیز الوجود منادیا تاکہ لوگوں کے تمام کام ان سے چلیں۔ پس جب بیر شاہت ہو گیا کہ تمام کام سیم وزر ہی سے چلتے ہیں تو اب کوئی شخص سونے کے عوض سونا اور چاندی کے عوض چاندی نفع سے بچھ تو اس کے معنی یہ ہوئے تو دو دو نقد ایک دوسر سے کوئی شخص سونے کے عوض سونا اور چاندی کے عوض چاندی نفع سے بچھ تو اس کے معنی یہ ہوئے تو دو دو نقد ایک دوسر سے

کی قید میں رک کررہ جائیں گے 'ان کے ذریعہ تبادلہ اشیاء کا معاملہ ٹھپ ہو کررہ جائے گا-دوسر ی چیزوں کی خریداری کا وسلہ نہیں بن سکیں گے ۔ پس بھی ایباخیال نہ کرنا کہ شرع میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو حکمت وعدل سے خارج ہے - ایبا نہیں ہے 'بلحہ ہر چیز میں کئی گئی حکمتیں ایبی باریک اور رقیق کہ ان کو علاء مبھر بن اور پیفیبروں (علیم السلام) کے سواکوئی اور نہیں سمجھ سکتا-اور جو عالم محض تقلید کے طور پر چیزوں کی فقط ظاہری صورت کو سمجھ سکا اور ان کی حکمتوں کو نہ سمجھ سکا وہ ناقص ہے عالم کامل نہیں ہے اور قریب قریب عوام الناس کی طرح ہے - اور جب کسی عالم کامل نے ان حکمتوں کو بہخوبی سمجھ لیا توجس بات کو فقہاء مکروہ سمجھتے ہیں یہ اس بات کوحرام سمجھے گا-

چنانچہ منقول ہے کہ ایک پررگ نے سہوا پہلے بائیں پاؤل میں جو تا پہن لیا اس خطااور غلطی کے بدلے کئی پلے گیہوں انہوں نے کفارہ میں دیا۔اگر کوئی عام مخص کی در خت کی شاخ توڑ لے یا قبلہ کی طرف تھو کے بیبائیں ہاتھ سے قرآن پاک اٹھائے تو ہم اس پر اس قدر اعتراض نہیں کریں گے جتناا بک عالم تبحر اور مرد کائل پر کریں گے ۔ کیونکہ عامی تو ناقص ہے اس کا حال جانوروں جیسا ہے ۔ ان بار یکیوں کا اس کوادر اک نہیں ہے اور یہ نکات اس پر آشکار انہیں ہے مثلاً اگر کوئی جائل جمعہ کی نماز کی اذان کے وقت کسی آزاد مخص کو پہنے تو اس پر اس وجہ سے اعتراض اور عماب نہیں کیا جائے گا کہ جمعہ کی نماز کی وقت خرید و فروخت کی گراہت کو ایٹ اندر چھیا لے گی۔

ای طرح آگر کوئی جاہل مجد کی محراب میں قبلہ کی طرف پشت کر کے قضائے حاجت کرے تو پشت بہ قبلہ مونے کا گناہ اس گناہ کے مقابلہ میں جو قضائے حاجت سے سر زد ہوا کچھ حقیقت نہیں رکھتا کہ اس کی ہوئی تفقیر میں وہ چھوٹا ساگناہ چھپ جائے گا-ای وجہ سے عوام الناس کے ساتھ سمل گیری کا حکم ہے اور ظاہری فتو کی ان ہی کے لیے ہے لیکن سالک اور عارف راز اللی کو چاہیے کہ ظاہری فتو کی پر نظر نہ کرتے ہوئے 'ان تمام باریکیوں اور نکات کو پیشِ نظر رکھے تا کہ این عدل و حکمت کے باعث وہ ملا تکہ کے قریب پہنچ جائے ورنہ عوام کی طرح آگر سمل گیری اختیار کی تو وہ جانوروں کے زمرے میں داخل ہو جائے گا-

#### نعمت كي حقيقت

الله تعالیٰ نے چار قشم کی چیزیں پیدا کی ہیں: اے عزیز!معلوم ہوناچاہے کہ اللہ تعالی نے جو چیزیں بیدا

فرمائی ہیں وہ انسان کے حق میں چار فتم کی ہیں۔
سما متبر میں جہ میں میں میں در اور انسان

بہلی قتم میں وہ چیزیں ہیں جو د نیااور آخرت میں کام آئیں جیسے علم اور نیک اخلاق و نیا کے اعتبار سے موسی

ONDO CONTRACTOR OF THE PARTY OF

نعمت اور د ولت ہے۔

دوسری فتم میں وہ چیزیں داخل ہیں جو دونوں جمان میں اس کے لیے مصرت رساں ہیں جیسے نادانی و بدخو فی مصیبت اور بلا-

تیسری قتم وہ کہ جن ہے دنیا میں آرام حاصل ہولیکن آخرت میں رنج والم جیسے دنیاوی نعتوں کی کثرت اور انسان کاان نعتوں ہے بھر ویاب ہونا'احقوں اور نادانوں کے نزدیک بید نعمت ہے ۔ لیکن دانشور دں اور اصحاب معرفت کی نظر میں بیدیوں بلا ہے ۔ اس کی مثال اس بھو کے فخص کی ہے جس کو زہر ملا ہواشمد کہیں سے مل جائے تو وہ اگر احتی اور نادان ہے اور اس بات ہے بے خبر ہے تووہ اس شد کو یوی نعمت سمجھے گااور اگر دانشمند اور ہوشیار ہے تواس کو ایک بلائے عظیم سمجھے گا۔

جو تھی قتم وہ ہے کہ دنیا میں رنج و تعب کا باعث ہولیکن آخرت میں آرام وراحت والی ہو وہ عبادت اور نفس و شہوت کی مخالفت ہے اور عار فول کے نزدیک بیر ایک ہوئی نعمت ہے جیسے کڑوی دواجس کو وہ پیمار جو دانشور ہے 'راحت سمجھتاہے اور احمق اس کو مصیبت خیال کرتاہے۔

فصل : اے عزیز! معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں بھلی ہری چیزیں ملی ہوئی ہیں۔ پس وہ چیز جس کا فائدہ اس کے نقصان

زیادہ ہووہ نعمت ہے لیکن لوگوں کے احوال کے اعتبارے بیبات مختلف ہے کیونکہ اکثر مخلوق کے بارے میں بید کماجا سکتا ہے کہ جب مال ان کے پاس بقدر کفایت ہوگا تو اس کا فائدہ اس کے ضررے زیادہ ہوگا۔اور جب مال حاجت سے افزوں ہوگا تو اس کا نقصان اس کے فائدہ سے کمیں زیادہ ہے اور کوئی الیبا بھی ہے کہ تھوڑ اسامال بھی اس کے لیے موجب مضرت ہے ، جس کا باعث بیہ ہے کہ اس پر حرص کا غلبہ ہے۔اگر وہ بالکل نادار ہو تا تو اس طمع اور حرص سے محفوظ رہتا' البتہ ایسے لوگ صاحب کمال اور سخی بھی ہیں کہ بہت سامال بھی ان کو نقصان نہیں پہنچاتا' کیونکہ وہ اس مال کثیر سے غریبوں اور مخاجوں کی مدد کر تاہے۔ پس اس سے فاہر ہواکہ ایک چیز کسی کے حق میں نعمت ہے اور کسی کے حق میں بلاہے۔

فصل: معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ جس چیز کو اچھا سیجھتے ہیں وہ ان تین حال سے خارج نہ ہوگی ایک ہے کہ وہ فی الحال پند ہو-دوسر سے بید کہ اس کا فائدہ اس وقت نہ ہوبلعہ آئندہ سے متعلق ہو' تیسر سے بید کہ وہ بذات خود خوب اور اچھی ہو'اس طرح جس چیز کو پر اسمجھا جاتا ہے اس کی بھی بھی صورت ہے ۔ یعنی یا تو نی الحال ناپند ہوگی یا آئندہ ہوگی نقصان رسال ہوگ یا پی ذات میں خراب ہوگی ۔ پس بہت عمدہ اور اچھی چیز وہ ہے جس میں بید تینوں حالتیں جمع ہوں' یعنی پندیدہ' آئندہ سود منداور بذاتِ خود خوب'الی چیز علم و حکمت کے سوااور کوئی شیں ہے اور کی دوسری چیز میں بیہ خوبیاں جمع شیں ہیں اور اس

pro-communications

کے مقابل میں بہت ہری چیز جہل ونادانی ہے کہ دہ ناپندیدہ مضرت رسال اور بذات خود ہری ہے۔ معلوم ہو ناچاہیے کہ علم سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے لیکن اس کے لیے جس کا دل ہمار نہ ہو 'اور چہل ایک مرض ہے جو نی الحال اڈیت رسال اور ناپندیدہ ہے کہ جو شخص کی چیز ہے بے خبر ہے اور اس کو جا نناچاہتا ہے تو دہ اس وقت اپنی نادانی اور جہل کے غم ہے بے قرار ہو جائے گا۔ جہل اگر چہ بد نما ہے گر بید نمائی اس میں نظر نہیں آتی ہے کیونکہ وہ دل کے اندر ہے اور وہ دل کی صورت کو بگاڑ دیت ہے۔ اور اس میں کوئی کلام نہیں کہ باطن کی بد صورتی ناتی ہو دورتی ہے بد تر اور ذشت تر ہے۔ اب بید غور کرد کہ ایک چیز نافع تو ہے پر ناپندہ جیسے سڑی ہوئی انگی کا کاٹ دینا تاکہ سار اہا تھ اس کے فساد سے کا نمانہ پڑے۔ کوئی چیز ایس بھی ہوتی ہے دور بعض اعتبار سے معز مثلاً بمالو قات کشتی کے ڈونے کا کوئی چیز ایس بھی ہوتی ہے اور بعض اعتبار سے معز مثلاً بمالو قات کشتی کے ڈونے کا جب خطر دین ھاتا ہے تو مال واسباب کو دریا میں بھینک دیتے ہیں تاکہ لوگوں کی جانیں گی جائیں (کشتی ڈوئے سے جی جائے)۔

فصل : لوگ کتے ہیں کہ جو چیز اچھی معلوم ہو وہ نمت ہے۔ لین لذت اور راحت کے بھی تین درجے ہیں پہلا ورجہ یہ ہے کہ وہ سب سے کم تر ہو۔ حقیقی معنی میں یہ وہ لذت ہے جس کا تعلق پیپ اور فرج سے ہیں لور اس مقصد کی جبتو میں گئے رہجہ وہ چیزوں کوراحت و لذت سمجھ رکھا ہے۔ بس رات ون مخلوق اس میں غرق رہتے ہیں اور اس مقصد کی جبتو میں گئے رہتے ہیں لیکن اس لذت کے فد موم ہونے پر دلیل ہے ہے کہ تمام حیوانات اس میں شریک ہیں اور وہ تو اس معاملہ میں انسان سے بھی سبقت لے گئے ہیں۔ کیونکہ حیوانات میں کھاناور جماع کر ناانسان سے زیادہ ہے انسان کے ساتھ اس کام میں حیوانات تو کیا حشر ات الارض تک شریک ہیں۔ جب کوئی انسان محض اس لذت سے تعلق رکھے گا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے انسانیت کے شرف کے جائے حشر ات الارض کے مرتبہ پر قناعت کرلی ہے۔ وہ سر اور جہ سر داری اور ریاست کی لذت کا ہے یعنی دوسر وں پر فوقیت کا تلاش کر نااور اس کا تعلق عصہ اور غضب سے ہوگا اگرچہ یہ درجہ پیپ اور خی کی لذت سے بہتر اس کے سبک ( مبلکے اور کم مرتبہ ) ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ کیونکہ کچھ حیوانات بھی اس خواہش میں اس کے ہیں۔ جیسے شیر اور چینا کہ ان کو دوسر سے جانوروں پر غالب ہونے کا شوق ہے۔

تیرادرجہ علم و محمت اور معرفت اللی کی لذت کا ہے اور اس کے عجا نبات کو پہنچانے کی خواہش کا ہے ہیہ قشم نہ کورہ دونوں قسموں سے بالاتر ہے کیونکہ سے کمال کی جانور کو حاصل نہیں ہے کیونکہ سے ملائکہ کی صفت ہے 'جس کو علم و معرفت میں لذت حاصل ہووہ کا مل محفق ہے اور جس کواس میں لذت حاصل نہ ہووہ تا قص ہے بامحہ ہمار اور ہلاک ہونے والا ہے۔ اکثر مسلمان ان ہی دوقتم کے تحت پائے جاتے ہیں کہ وہ علم و معرفت کی بھی لذت پاتے ہیں اور دوسر ی چیزوں کی لذت بھی۔ جیسے ریاست اور شہوت کی لذت اس کی مغلوب ہو لذت بھی۔ جیسے ریاست اور شہوت کی لذت الیکن جس پر معرفت کی لذت غالب ہو اور دوسر ی لذت اس کی مغلوب ہو جائے تو وہ درجہ کمال کو پہنچ جاتا ہے اور جس پر شہوت کی لذت کا غلبہ ہو اور معرفت کی لذت اس کو ہو تکاف ہوتی ہو تو جب تک پہلی لذت کے غلبہ کے لیے کو شش نہیں کرے گاوہ نقصان کے درجہ سے قریب رہے گا' حیات کے پلڑے کو ایک پہلی لذت کے غلبہ کے لیے کو شش نہیں کرے گاوہ نقصان کے درجہ سے قریب رہے گا' حیات کے پلڑے کو ایک پہلی لذت کے غلبہ کے لیے کو شش نہیں کرے گاوہ نقصان کے درجہ سے قریب رہے گا' حیات کے پلڑے کو ایک پہلی لذت کے غلبہ کے لیے کو شش نہیں کرے گاوہ نقصان کے درجہ سے قریب رہے گا' حیات کے پلڑے کو ایک پہلی لذت کے غلبہ کے لیے کو شش نہیں کرے گاوہ نقصان کے درجہ سے قریب رہے گا' حیات کے پلڑے کو ایک پر

زیادہ کرنے کے بھی یمی معنی ہیں-

# نعمت کے اقسام

#### اوران کے مراتب

اے عزیز! معلوم ہونا چاہے کہ سعادتِ آخرت نعمت حقیق ہے کیو نکہ وہی بالذات مطلوب ہے یہ اپنے سوائے اور دوسری نعموں کاوسیلہ نہیں ہے اور اس نعموں کے تحت چار چزیں ہیں۔ اور احتیاج کالی سے پاک ہو۔ تیسرے اور اس نعماء کہ خرمت اور احتیاج کااس ہیں و ظل نہ ہو ان چار چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو جمال اللی کے مشاہدے کی لذت دواماً اس طرح حاصل ہوکہ پھر بھی ذائل نہ ہو۔ پس نعمت حقیق ہی ہے۔ جس چیز کو دنیا ہیں نعمت سجھتے ہیں وہ ای کے لیے ہے کہ وہ سب حاصل ہوکہ پھر بھی ذائل نہ ہو۔ پس نعمت حقیق ہی ہے۔ جس چیز کو دنیا ہیں نعمت اس کی مشاہدے کی لذت دواماً اس طرح کی سعادت تا ش کریں اور کی چیز کو نمیں اس مما پر حضرت سرور کو نمیں نعمت اور کی جیز کو نمیں اس مما پر حضرت سرور کو نمیں ناتھا ہی کہ سعادت تا ش کریں اور کی چیز کو نمیں اس مما پر حضرت شور کو نمیں ناتھا ہی کہ دو تربیا ہے العیش عیش الاخرة دیاوی غم ہے دل کو تعلی تو مواف آخرت کی راحت ہے) حضور عقابی کے دفت جبکہ دین درجہ کمال کو پہنچ کمیا تھا اور ساری مخلوق آپ کی دنیاوی غم سے دل کو تسلی دیں اور آب بار ججتہ الوداع کے وقت جبکہ دین درجہ کمال کو پہنچ کمیا تھا اور ساری مخلوق آپ کی دنیاور کی خور کی اس اسلامی شان و شوکت کو طاحظ فرمایا۔ تب آپ نے ایسافر مایا تاکہ اب قلب اطهر لذات دنیوی کی طرف میں تھے۔ جب آپ روایت ہے کہ کس شخص نے حضور عقابی کے روید و کما اللہ ہم انبی استماک تمام النعمة (اللی میں تجھ سے دورات ہے کہ کس شخص نے حضور عقابی کے دوید و کما اللہ ہم انبی استماک تمام النعمة (اللی میں تجھ سے دورات ہے کہ کس شخص نے میں سے تعالی کو میں اس کا تھی استماد کی تمام النعمة (اللی میں تجھ سے دورات کی دورات کہ کہ کس شخص نے میں کی سے تعالی کی دور دورات کی دور دورات کی اس کی استماد کی دورات کی دور دورات کی اس کی استماد کی کس میں تعمام النعمة (اللی میں تجھ سے اللی کی اس کی دورات کی دور

روایت ہے کہ کسی محص نے حضور علی کے رویر و کمااللہم انبی اسٹلک تمام النعمة (التی میں مجھ سے ممام نعمت کیا ہوگی اس نے ممام نعمت کیا ہوگی اس نے ممام نعمت کیا ہوگی اس نے عرض کیا میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا تمام نعمت ہیں ہے کہ مجھے بہشت میسر ہو۔ پس وہ دنیاوی نعمتیں جو سعادت آخرت کا وسلہ نہیں ہیں فی الحقیقت ان کو نعمت نہیں کمناچا ہے۔وہ جو آخرت کا وسلہ ہیں سولہ ہیں چار کا تعلق دل سے ہے۔ یعنی علم معاملہ 'یارسائی اور عدل ہے۔

علم مکاشفہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو 'اس کی صفات کو ' ملا نکہ اور رسولوں کو پہچانے ' علم معاملہ وہ ہے جو ہم نے اس کتاب میں بیان کیا ہے ۔ علاوہ ازیں زاد آخرت ہے کتاب میں بیان کیا ہے ۔ علاوہ ازیں زاد آخرت ہے جس کے بارے میں رکن معاملات اور رکن عبادت میں تحریر کیا گیا۔ اس کے علاوہ راو سلوک کی ان تمام مزلوں کو معلوم کرنا ہے جورکن مغیات میں لکھی گئی ہیں 'ان سب کو بہندو ہی معلوم کرے ۔ پارسائی یعنی عفت سے مرادیہ ہے کہ انسان اپنی تو یہ شہوت اور قوت غضب کو توڑے اور حن اخلاق کو کامل طور پر حاصل کرے اور عدل سے مقصود یہ ہے کہ شہوت اور

حضور اکر علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اچھی صورت والول سے اپنا مقصد طلب کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کمیں سفیر بھیجا مطلوب ہو تو خوبصورت اور نیک نام شخص کو بھیجو اور فقهاء نے فرمایا ہے کہ جب علم قرائت اور عفت ہیں سب برابر ہول تو ایے شخص کو امام ہاؤجو ان سب میں خوبصورت ہو' یہ خیال رہے کہ اس حسن علم قرائت اور عفت ہیں سب برابر ہول تو ایے شخص کو امام ہاؤجو ان سب میں خوبصورت ہو' یہ خیال رہے کہ اس حسن ہے وہ آرائش مقصود نہیں ہے جو شہوت کی محرک ہو' کیونکہ ایسی آرائش ریڈیوں کی صفت ہے' بلحہ انسان کا قد بلید ہو' اور فیلے دالوں کو اچھا معلوم ہو۔

وہ نعتیں جن کا تعلق بدن سے نہیں ہے لیکن انسان کو ان کی حاجت ہے وہ مال و جاہ 'زن و فرزند'ا قرباء ملک اور نب کی شر افت ہے۔

مال کی عاجت آخرت کے لیے اس وجہ ہے کہ جو مخص مفلس اور نادار ہے وہ سارے دن روزی کی تلاش میں رہے گا۔ علم وعمل کی طرف کس طرح اور کب مشغول ہو سے گا پس مال بقدر کفایت دین ایک نعمت ہے اور جاہ کی حاجت اس لیے ہے کہ جس کو جاہ و منز لت حاصل نہیں ہے وہ ہمیشہ ذکیل اور سبک سر رہے گا 'وشمن اس کے در پے رہیں گے۔ لین مال و جاہ کی ذیادتی میں آفت بہت ہے 'اسی وجہ سے حضور اکر م علیہ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی صبح کو تندرست اٹھے اور کون اللہ عندا (روزی) ہے بے فکر ہو دنیا کی ساری دولت گویاس کو حاصل ہے اور بیبات بغیر جاہ ومال کے میسر نہیں ہو سے چنانچہ رسول اکرم علیہ کا ارشاد ہے۔ نِعُنَم الْعَون عَلَى التَّقُوکُ اللهِ مِنَانُ (پر ہیز گاری کے باب میں مال موا

ا اورانعاف كرماته تول قائم كرداوروزان شكمناؤ-

مددگارہے) زن و فرزند بھی دینی نعمت ہیں۔ کیونکہ جو شخص ہوی والا ہے وہ بہت کی باتوں ہے بے فکر رہے گا۔ اور شہوت نفسانی کے شرسے محفوظ رہے گا۔ اس واسطے حضور علیہ نے ارشاد فرمایاہے کہ ''دین کے معالمہ بیل نیک ہوی کا یوئی مددگار ہوتی ہے۔'' حضر سے محفوظ ارضی اللہ عنہ نے رسول اکر معلیہ ہے وریافت کیا کہ بیل ونیا ہیں مال و متائ ہے ہم کیا جح کریں ؟ آپ علیہ نے فرمایا خداکاذکر ہمرنے والی زبان 'شکر او اکرنے والاول 'اور مومنہ ہوی کو جمع کرو۔ صالح فرزندباپ کے میں ونیا ہیں مال و متائ ہے ہم کیا جمع کے مرنے کے بعد 'باپ کے حق میں وعائے فیر کرتا ہے اور ذندگانی میں اس کا مدفکار رہتا ہے۔ نیک فرزندانسان کے لیے ہم تعالی ور پروبال کا محم رکھتے ہیں کہ سارے کام انہی ہے سر انجام ہوتے ہیں۔ پس یہ بھی نعمت ہو بھر طیکہ ان کی نسب تو یہ بھی ایک بوئ فیمت ہے بھر طیکہ ان کی نسب تو یہ بھی ایک بوٹ میں اس صورت میں یہ آفت ہیں) اب ربی شرافت ہے۔ تفویز پر تور علیہ کا ارشاد ہے۔ تفویز والا المنطق کی ایک موٹ ہو گئی ہے۔ حضور پر تور علیہ کا ارشاد ہے۔ تفویز والا کو المن کے دریا کی سر داری قرایش مناسب جگہ پر ڈالواور اس سرزی ہو کو کو ان کے وریافت کیا کہ صفور ( علیہ کے کا س ادونیا کی سر داری شیسے ہو اولوں میں ہوتے ہو آپ ہو گئی ہے۔ حضور ہو تو تو آپ نے فرمایا خوصور سے مراود نیا کی سر داری شیس ہو ہی ہو آپ ہو گئی ہو اولوں میں ہو تا ہے ' یہ ہی آپ کے مور دینوں نوائی ہو تو آپ کے اس ادونیا کی سر داری شیس ہے ہی اولاد میں سر ایت کر ہو گئی کا در ایک کر ہو گئی ہو گئی ہو گئی کہ دریان کا باپ ایک مرد ہیں۔ جب باپ پر ہیزگار ہو گئی جیسا کہ حق تعالی نے تعریف فرمائی ہو وکان آئیو ہو گئی کا میں ایک کر اور کئی کہ کو کئی کر دور گئی کر دور گئی کہ جو کی کو کہ کا کہ کر کھور کے کہ میں کی کو تو کئی کر کو گئی کر دور گئی کی ہوگی کی کر ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی کہ ہو گئی گئی ہو گئی کر کو گئی گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو

ابر ہیں چار نعتیں 'وہ چار نعتیں وہ ہیں جو ان بارہ نعتوں کو زیادہ کرتی ہیں 'ہدایت 'رشد' تائید اور تسدید۔ ان چاروں کے مجموعہ کو توفیق کہتے ہیں 'کہ تھم المی اور کوئی نعت توفیق کے بغیر نعمت نہیں ہو سکتی۔ توفیق کے معنی یہ ہیں کہ تھم المی اور مدے کے اراوے میں مطابقت پیدا ہو جائے۔ یہ بات خیر وشر دونوں کے لیے ہے۔ لیکن عاد تا توفیق کا استعال زیادہ ترکار خیر کے لیے کیا جاتا ہے۔ توفیق کی شخیل ان چار چیز وں سے ہوتی ہے اوّل ہدایت۔ ہدایت کا مرتبہ پہلا یوں ہے کہ کوئی شخص اس سے بے نیاز نہیں ہے کیونکہ جب کوئی شخص سعادت آخرت کا طالب ہے اور اس کی راہ کو نہیں پنچا بلتہ بے راہی کو راہ سجھتا ہے تو محض طالب ہونے سے کیافا کدہ۔ اس کے اسباب کا پیدا کر نابغیر ہدایت کے کام نہیں آتا' اس وجہ سے حق تعالی نے دونوں چیز ول کا بطور احمان ذکر فرمایا ہے۔ دبنا الذی اعظی کیل شہمی خلقہ نہ ھدی (وہ پروردگار جس نے اندازہ کیااور راہ دکھائی)۔

مرایت کے نین ورجے: معلوم ہوناچاہے کہ ہدایت کے تین درجے ہیں۔ پہلادرجہ بیہ کہ انسان خیروشر میں امتیاز کرے اور بیہ وصف تمام دا نشوروں کو عطافر مائی ہے 'بعض کو خود ان کی عقل سے اور بعض کو پیغیبروں کی زبانی اور وَهَدَیْنُهُ النَّجُدِیْنَ وَ (اور اس کو دونوں رائے دکھادیے) سے یکی مرادہ کہ یعنی خیروشر کی راہ ہم نے انسان کو عقل کے وسلے سے بتادی – وَاَمَنَا قَمُودُ فَهَدَیْنُهُمُ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰی عَلَیٰ الْهُدای (اور ثمود کو ہم نے راہ دکھائی پس

انہوں نے گر اہی کو مقابلہ ہدایت کے پند کر لیا-

اس ارشاد سے وہ راہنمائی مراد ہے جو نسانِ انبیاء سے عمل میں آئی۔لیکن وہ راہ یابی سے محروم رہے ان کے محروم رہے ان کے محروم رہے اس عمل محروم رہنے کا سبب حسدو تکبر ہو گایاد نیاوی مشاغل جس کے سبب سے انہوں نے انبیاء اور علاء کی بات نہیں سنی اس عمل سے کوئی تھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔

دوسر ادرجہ ہدایت خاص ہے 'جودین کے معاملہ میں مجاہدے ہے تھوڑی تھوڑی پیدا ہوتی ہے اور اس سے حکست کی راہ تھاتی ہے 'مجاہدہ کا متیجہ کی ہوتا ہے جیسا کہ فرمایا ہے والّذین جَاهدُوا فِینَا لَنَهُدِینَ ہُم سُبُلْنَا لِیخی جب محکست کی راہ تھاتی ہے 'مجاہدہ اور ریاضت کریں گے۔ بیہ نہیں فرمایا کہ ہم خود بحود ہم ایت کریں گے۔ والّذین اھتدوا ازادَهُم ہُدی (وہ جو ہم ایت یاب ہوئ الله نے ان کی ہدایت ذیادہ کردی ) ہے کی مراد ہے۔ تیر ا درجہ ہدایت خاص الخاص کا ہے 'یہ نور نبوت اور ولایت کی حالت میں پیدا ہوتا ہے 'یہ ہدایت ذات باری تعالیٰ کی طرف ہے اس کی راہ کی طرف جائے۔ فرمایا کہ : قُل ُ إِنَّ هدی الله هُواللهُدی (کمد و جحے کہ ہوایت ہی ہدایت ہی ہدایت مطلق مراد ہواوراس ہدایت کانام حیات الله هُواللهُدی (کمد و جحے کہ ہوایت ہی ہدایت ہی ہدایت ہوا کی اس سے ہدایت مطلق مراد ہواوراس ہدایت کانام حیات رکھا گیا ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا اَومَن کانَ مَیْتًا فَاحْیَیْنُهُ وَجَعَلُنَا لَهُ نُورًا یَّمُشیی به فِی النَّاس (آیاوہ جومروہ محالی ہوایت کی اور اس کے لیے نور پیدا کیا کہ وہ اس کے ذریعہ لوگوں کے در میان چان کھر تا ہے۔

اسباب کی اور ان اسباب کو اور دوسرے بہت ہے اسباب کی حاجت ہے'اس مقام پر جب عارف پنچے گا تو وہ اس رب الارباب تک پہنچ جائے گا جو چیرت زدوں کی راہ نمائی کرنے والا اور مسبب الاسباب ہے۔اس مسبب اسباب کی تفصیل و تشر تے بہت طویل اور دراز ہے۔لہذااس مقام پر ہم استے ہی پراکتفا کرتے ہیں۔ شکرِ اللی میں خلاکق کی تفقیم

تفقیم شکر کے اسباب: اے عزیز!معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گذاری میں دوسب سے تعقیر داقع ہوتی ہے ایک یہ کہ نعمتوں کی کشرت اور بہتات کی ہدے کو خبر شیں ،جس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعتیں بے حدو حاب میں 'ہم نے کتاب احیاء العلوم میں ان تھوڑی سی نعموں کا بیان ہے جن کا تعلق کھانے پینے سے ہے تاکہ اس پر دوسری نغتوں کا قیاس کیا جاسکے اور معلوم ہوسکے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نغتوں کا پہچانتا ممکن نہیں ہے۔اس کتاب (کیمیائے سعادت) میں ان کے بیان کی مخبائش شیں ہے۔ تقفیر کا دوسر اسب یہ ہے کہ انسان ایسی نعمت کو جو عام ہو نعمت ہی شیں سمجھتااور خداوند تعالی کااس پر شکر جانہیں لاتا- مثال کے طور پریہ ہوائے لطیف ہے جس کوانسان سائس کے ذریعہ اپنے اندر کھینیتا ہے ، جواس روح جوان کو مدد پہنچاتی ہے جس کا مخزن و معدن دل ہے اور دل کی حرارت کو یہ ہوائے لطیف اعتدال حشتی ہے 'آگریہ ذراسی دیر کے لیے رک جائے توانسان ہلاک ہو جائے 'ایسی نعت کوانسان اپنی غفلت کے باعث نعمت ہی نہیں سمجھتا'وہ ایس بے شار سانسیں لیتاہے جن کی اس کو خبر ہی نہیں ہوتی اس کی خبر جب ہوگی کہ ایک ذراس دیر کے لیے ا پے کنویں میں جائے جس کی ہواغلظ ہے اور دم کھنے لگے (تب ہوائے لطیف کی اس کو قدر ہوگی) یاگرم حمام میں تھوڑی درے لیے اس کو ہد کر دیا جائے اور کچھ در یے بعد صاف دیاک ہوا میں اس کو نکالیں تب دہ اس نعمت کی قدر پنجانے گا۔ اس طرح جب تک انسان کی آنکھوں میں در دنہ ہویابینائی نہ جاتی رہے صحت چیٹم کاکس طرح شکر اداکرے گا-اس کی مثال اس غلام جیسی ہے کہ جب تک اس کو مارا پیٹانہ جائے مارنہ کھانے کی اس کو قدر کس طرح ہو سکتی ہے اور جب اسے مارا نہیں جائے گا تووہ سر کشی کرے گا-پس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اداکرنے کی تدبیر یہ ہے کہ ہدہ ہر آن ہریل اللہ تعالیٰ نعمتوں کو دل میں یاد کرے اور بیبات انسان کامل ہی ہے ہو سکتی ہے۔ اس کی تفصیل ہم نے کتاب احیاء العلوم میں پیش کی ہے۔ لیکن جونا قص اور کم فہم ہے اس کے لیے تدبیر بیہے کہ اس کو ہر روز پیمار ستان (اسپتال) وقید خانے اور گور ستان میں لے جائے تا کہ وہاں پیماروں 'قید بول اور مر دول کو دیکھ کراپٹی عافیت اور سلامتی کی قدر پہنچانے ممکن ہے کہ اس صورت میں وہ شکر اداکرے "کورستان میں پہنچ کریہ خیال کرے کہ یہ مر دے ایک دن کی زندگی کی تمناکرتے تھے تاکہ اینے بُرے اعمال کا بدلہ کر سکیں لیکن ان کووہ ایک ون کی زندگی بھی شمیں مل سکی لیکن اس زندے کو دیکھ کر کہ بہت ہے دن اس کی حیات کے باقی بیں لیکن بدان کی قدر شیں کر تا-

ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

اییا فخص جوعام نعت کا شکر اوانہیں کر تاجیہے ہوااور سورج 'آئھیں اس کودیکھتی ہیں اور محسوس کر تاہے لیکن وہ سجھتا ہے کہ مال ودولت ہی ہی صحت ہے 'اس کو سجھتا چاہے کہ اس طرح خیال کرنا محض یا دانی ہے کہ نعت اگر عام ہی ہو پھر بھی وہ نعمت ہے آگر وہ غور کرے تو خاص نعمت ہے بھی اس کو نوازا گیا ہے ۔ مثلاً ہر شخص یہ تصور کر تاہے کہ اس کی عقل کی مانند دوسر وں کی عقل نہیں ہے اور اس کے اخلاق دوسر وں کے اخلاق ہے بہتر ہیں اسی وجہ سے وہ دوسر وں کو اخلاق ہے بہتر ہیں اسی وجہ سے وہ دوسر وں کو اخلاق ہے بہتر ہیں اسی وجہ سے وہ دوسر وں کو اخلاق ہے بہتر ہیں اسی وجہ ہے وہ دوسر وں کو اخلاق ہے بہتر ہیں اسی وجہ ہے وہ دوسر وں کو اس کا شکر اداکر ہے اور لوگوں کی عیب بنتی نہ کرے ' بھی ہر ایک آد کی ہیں ایسے ہز ادول عیب ہیں جن کو اس کا دل جانتا ہے اور کوئی دوسر انہیں جانتا کیو نکہ حق تعالی نے جو ستارا العوب ہے ان پر پر وہ ڈال دیا ہے 'صرف بی نہیں بلتھ انسان کے خیال ہیں جو با تیں گذرتی ہیں آگر وہ لوگوں کو معلوم ہو ہو بھی سے جان پر پر شائی کا سب ہو ۔ ہی جان ہیں جو باتیں گذرتی ہیں آگر وہ لائے ۔ اور بھی ہو بیا سن کو تیاں دل ہیں نہ لائے ۔ کہ فلال چیز سے محروم ہوں اس صورت ہیں وہ ادائے شکر ہے محروم رہے ۔ بلتھ اس کو جانس کو دہ اس کا خیال دل ہیں نہ لائے ۔ کہ فلال چیز سے محروم ہوں اس صورت ہیں وہ ادائے شکر ہے محروم رہے ۔ بلتھ اس کو دیا گئی ہے۔

تخی اور بلا میں شکر او اگر نالازم ہے: اے عزیز! معلوم ہونا چاہے کہ سخی اور مصیبت میں شکر اداکر نالازم ہے۔ کیونکہ کفر کی مصیبت ہیں صوبود نہ ہولیکن تم اس سے دائف اور اگاہ نہیں ہو۔ حق تعالیٰ تمہاری بھلائی کو خوب جانتا ہے۔ بلعہ ہر بلا پر پانچ طرح کا شکر واجب ہے ایک ہے کہ اس کو الف اور آگاہ نہیں ہو۔ حق تعالیٰ تمہاری بھلائی کو خوب جانتا ہے۔ بلعہ ہر بلا پر پانچ طرح کا شکر واجب ہے ایک ہے کہ اس کی مصیبت کا تعلق جسم سے تعادین سے نہیں تھا۔ کسی مختص نے شخ عبداللہ بن سمل تستری سے پوچھا کہ چور میرے گھر میں گئی میں کر تمام مال چراکر لے گیا نہوں نے فرمایا کہ اگر شیطان تیرے دل کے اندر گھس کر ایمان چراکر لے جاتا تو کیا کر تا۔ دوسری قسم کی تمہر کی ہے کہ کوئی بیماری اور بلاالی نہیں ہے کہ دوسری اس بلاسے بدتر نہ ہو ہی اس پر شکر کروکہ تم

اس بدتر بلااور مصیبت میں گر فتار شیں ہوئے 'جو مخص ہزار مار کے لائق ہوادر سوے زیادہ اس کونے ماریں توبیراس کے لیے شکر کا مقام ہے۔ منقول ہے کہ کسی بزرگ کے سر پر ایک مخص نے طشت بھر کر خاک ڈال دی 'انہوں نے شکر اداکیا۔ لوگوں نے بوچھاکہ شکر کا کون سا موقع ہے توانہوں نے کہا کہ میں تواس لا کُق تھاکہ مجھ پر طشت بھر کرانگارے ڈالے جاتے اور اس کے جائے راکھ ڈالی گئی تو پیر مقام شکر گذاری کا ہے تیسرے پیر کہ کوئی د نیاوی عذاب ایسا نہیں ہے جس کو آخرت پر موقوف رکھاجائے۔ آخرت کاعذاب تواس سے سخت اور بدتر ہوگا۔ پس اسبات کا شکر جالائے کہ یہ عذاب دنیا میں ہوااور دنیاکاعذاب آخرت کی رہائی کاسب ہے حضور پر نور علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کود نیامیں عذاب دیاجاتا ہے اس کو آخرت میں عذاب نہیں دیں گے کیونکہ بختی اور بلاگنا ہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ پس جب انسان گنا ہوں ہے یاک ہو گیا تو پھر اس پر عذاب کیوں ہوگا۔ طبیب تم کو کروی دوادیتاہے۔ تمہاری فصد کھولتاہے۔ اگر چہ الن دونوں سے اذیت ہوتی ہے لیکن شکر کامقام ہے کہ تم نے اس تھوڑی تکلیف ہے ہوئی پیماری سے نجات پالی۔ چو تھی قتم یہ ہے کہ جوبلاتم پر آنے وال تھی وہ لوح محفوظ میں لکھی تھی' وہ آئی اور آ کرٹل گئی تب بھی مقام شکر ہے۔ شیخ ابو سعید ابوالخیر گدھے پر سے گر گئے انہوں نے الحمد لله کها۔ لوگوں نے پوچھاکہ تم نے شکر کس بات کا داکیا۔ انہوں نے اس طرح گدھے سے گر ٹاازل میں مقدر ہو چکا تھااور گدھے پرے گرنے سے یہ آفت ٹل گئی پس اس آفت کے گذر جانے پر اللہ کا شکر اداکر رہا ہوں۔ یا نچویں تشم یہ ہے کہ دنیا کی مصیبت دووجہ سے آخرت کے ثواب کاباعث ہوتی ہے۔ ایک سے کہ اس مصیبت کا اجریوا ہے۔ دوسر لباعث سے کہ سب گناہوں سے برداگناہ یہ ہے کہ تم نے دنیائے فانی سے ایسادل لگایا کہ اس کو اپنی بہشت سمجھ لیااور خداوند تعالیٰ کے حضور میں جانے کو قید خانہ تصور کیا کر تا تھا۔اور جس کو دنیا میں مصیبت میں گر فتار کرتے ہیں اس کاول دنیاسے بیز ار ہو جاتا ہے اور د نیااس کے حق میں قید خانہ اور موت نجات بن جاتی ہے اور کوئی بلاایسی نہیں ہے جس میں حق تعالیٰ کی طرف ہے تبیہ نہ ہو۔اگر چہ 'جوباپ کے ہاتھ سے سزایا تاہے 'صاحب عقل ہو تاہے تودہ اس مار پر شکر جالا تاہے کیو نکہ اس میں تنبیہ ہوتی ہے اور تنبیہ میں برا فائدہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے دوستوں کی غم خواری ان کو محنت وبلا میں گر فار کر کے فرما تاہے۔ جس طرح تم دنیا میں کسی کی خبر گیری اور غم خواری کھانے پینے سے کرتے ہو۔

ایک شخص سرور کو نین علی کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ چور میر اتمام مال چرا کرلے گئے آپ نے فرمایا جس کا مال خار میں علی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ چور میر اتمام مال چرا کرلے گئے آپ نے فرمایا جس کا مال ضائع نہ ہواور میمار نہ ہواس میں بھلائی نہیں ہے لیجن اس کو آخرت کا اثواب حاصل نہیں ہوگا۔"حق تعالی جس بعدے کو دوست رکھتا ہے تواس پر بلانازل فرماتا ہے۔ حضور علی کے نیم بھی فرمایا ہے کہ بہشت کے بہت سے درج میں اور بعد واپنی کو مشش سے ان تک نہ پہنچ سکے توحق تعالی اس کو بلا میں مبتلا کر کے اس مقام تک پہنچادے گا۔

ایک دن سر ورِ کا نئات علیہ اپناروئے اطہر آسان کی طرف کیے ہوئے تھے۔ پھر تنبہم فرماتے ہوئے ارشاد کیا کہ میں مومن کے حق میں نقد پر النی ہے تعجب میں ہوں کہ حق تعالیٰ اگر اس کے حق میں نعمت کا حکم فرمائے تب بھی وہ راضی ہو تاہے کہ اس میں اس کی اچھائی ہے اور اگر بلاکا حکم فرما تاہے تب بھی وہ ہدؤ مومن راضی ہو تاہے کہ اس میں بھی اں کی خوبی ہے۔ یعنی بلا میں صبر کرتا ہے اور نعت میں شکر ' دونوں صور توں میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ یہ بھی حضور ا اگر مطابقہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ عافیت میں رہنے والے لوگ ' مصیبت میں گر فآد رہنے والے لوگوں کے قیامت میں بہرے یوے درجے دیکھیں گے تو خواہش کریں گے کہ کاش! دنیا میں ان کا گوشت نہرنی سے کتر ڈالا گیا ہو تا ( تاکہ بیہ بلدورج حاصل ہوتے )۔

نکی پیغیبر (علیہ السلام) نے بارگاہِ اللی میں التماس کی کہ اللی! توکا فرکو نعمت کشرت سے عطافر ماتا ہے اور مومن پر بلانال فرماتا ہے۔ اس کا کیا سبب ہے۔ خداو ندیز رگ ویر تر نے ارشاد فرمایا کہ بعد ہے! بلااور نعمت میر سے اختیار میں ہے میں چاہتا ہوں کہ مومن گنگار موت کے وقت گنا ہوں سے پاک ہو کر جھے سے ملے اور میں دنیا کی بلاؤں کو اس کے گنا ہوں کا کنارہ مادیتا ہوں اور کا فرکی نیکیوں کا بدلہ 'دنیا کی نعمت سے کرتا ہوں تاکہ جب وہ میر سے پاس آئے تو اس کا پچھ حق باتی نہ رہے۔ پھر میں اس کو خوب عذاب دوں گا۔

جب اس آیت کا نزول ہواؤمین یعنمل سیوء یجزید (جوبدی کرے گااس کی جزاء پائے گا) تب حضرت اوبر صدیق رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ یارسول اللہ علیہ کا سے منت سے کس طرح نجات پائیں گے۔ حضور الرم علیہ نے دریافت کیا کہ یارسول اللہ علیہ کا مومن کے گناہ کا بی بدلہ ہے۔ ارم علیہ نے ارشاد فرمایا کیا تم ہماراور غم کین نہیں ہوتے ہو؟ مومن کے گناہ کا بی بدلہ ہے۔

منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک فرزند کا انقال ہوگیا ،حضرت سلیمان علیہ السلام بہت عمکین اور ملول ہوئے۔ تب دو فرشتے جھڑا کرنے والوں کی شکل میں آپ کے پاس آئے۔ الن میں سے ایک نے کہا کہ میں نے دمین میں جا بھیا تھا اس نے نام راستے پر جھ ہونائع کر دیا۔ دوسر ہے شخص نے کہا کہ اس نے عام راستے پر جھ ہویا تھا اس طرح کہ اس کے دائیں بائیں راستہ نہ تھا۔ میں نے مجبورا اس کو پامال کر ڈالا۔ تب سلیمان علیہ السلام نے پہلے شخص کو ملزم قراد ہے ہوئے کہا کہ تو نے راستہ میں جائے گئے معلوم نہیں کہ راستہ پرلوگ چلاہی کرتے ہیں تب فرشتہ نے اللہ کو جواب دیا کہ آپ نے اپنے کی موت پر ماتمی لباس کیوں پہنا ہے کیا آپ یہ بات نہیں جانے کہ آوی کو موت کی شاہراہ ہے گذر ناہی پڑتا ہے۔ تب سلیمان علیہ السلام نے بارگا واللی میں توبہ واستغفار کی۔

حضرت عمری عبدالعزیز نے اپنیمار بیخ کو جب موت کے قریب پایا تواس سے فرمایا کہ اے فرزنداگر تم مجھ سے پہلے مر جاؤتا کہ تم میری ترازو (پلیا اعمال) میں رہو 'میرے نزدیک زیادہ پندیدہ ہے اسبات سے کہ میں تمہاری ترازو میں رہوں 'اس نیک خت فرزند نے جو اپ دیااے والد محترم! جو آپ کی مرضی ہے وہی میں چاہتا ہوں 'حضرت این عباس رضی اللہ عنما کو کی شخص نے خبر پہنچائی کہ آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا 'آپ نے فرمایا اِنّا لِلّٰهِ وَإِنّا اِلَیْهِ رَاحِعُونَ ایک کھلا ہوا صد وُھک گیا اور خرج کم ہو گیا اور ثواب فی الفور مل گیا۔ پھر وہ اٹھے اور دور کعت نماز اداکر کے فرمایا حق تعالیٰ کا حکم ہے والسنت کے وقت صبر اور نمازے مردوچاہو) پس میں بیدونوں کام جالایا۔

شیخ ماتم اصم نے کہاہے کہ حق تعالی قیامت کے دن چار شخصوں سے چار جماعتوں کو الزام دے گا۔ حضرت

سلیمان علیہ السلام سے توانگروں کو 'حضرت یوسف علیہ السلام سے غلاموں کو 'حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درویشوں کو ' اور حضرت ایوب علیہ السلام سے الن او گول کوجو مصیبت اور دکھ میں صابر نہیں رہے۔ شکر کابیان یہاں اس قدر بھی کانی ہے۔واللہ اعلم بالصواب۔

## اصلِسوم

#### خوفواميد

معلوم ہوناچاہے کہ خوف وامید سالک کے لیے دوبازؤں کی طرح ہیں جن کی قوت سے وہ بلد مقامات کو پہنچتا ہے۔ کیونکہ جمالِ اللی کی لذت مدد نہ کرے ان بلد یوں کو جکہ جمالِ اللی کی لذت مدد نہ کرے ان بلہ یوں کو طے کرنابہت مشکل ہے۔ اس کے ہر عکس نضانی خواہشات جو دوزخ کی راہ پر واقع ہیں 'الیی غالب اور انسان کو فریب دینے والی 'اور اپنی طرف تھینچنے والی ہیں کہ انسان کا اس کے دام سے چنابہت مشکل ہے 'جب تک انسان کے دل پر (خداکا) خوف غالب نہ ہو 'اس ہواو ہوس سے چنانا ممکن ہے۔ اسی ما پر خوف وامید کی ہوئی نفنیلت رکھی گئی ہے۔ کیونکہ امید باگ کی طرح ہے جو ہدے کو تحقیقی ہے اور خوف درے اور کوڑے کی مائند ہے جو اس کو چلاتا ہے۔ ہم پہلے امید کا مائن کرتے ہیں اس کے بعد خوف کاذکر کریں گے۔

اميدور جاكى فضيلت: اعزيز! معلوم موناچا ہے كہ خداوند تعالى كاعبادت اسك كرم كى اميد پراس عبادت سے يوس كرہ جوعذاب كے خوف سے كى جائے كيونكہ اميد كا بيجہ مجت ہو اور ظاہر ہے كہ مجت كے درج سے بالاتر كوئى درجہ شيس ہے اور خوف كا بيجہ ڈر اور نفرت ہے۔ چنانچہ رسول اكرم عليہ في اليا يَمُونَنَّ اَحَدَّكُمٌ إِلاَّ وَهُو يُحْسِنُ الظَّنَّ بِلاَ يَعَنَى ثَمَ مِن سے ہر أيك كولادم ہے كہ خدا كے ساتھ نيك مكان كرتا ہوا مرے (جب مرے توخدا كے ساتھ اس كا مكان كرتا ہوا مرے (جب مرے توخدا كے ساتھ اس كا مكان نيك ہو) خدا و ند تعالى كالرشاد ہے كہ ميں بدے كمان كے قريب ہول اور اس كو كمودہ جو مكان ركھنا چاہتا ہے ميرے ساتھ در كے۔"

سرور کا نئات علی عنی عالی محض کونزع کے عالم میں دیکھ کر فرمایا کہ توخود کو کس حال میں پا تا ہے اس نے کہا کہ میں گناہوں سے ڈر تا ہوں اور خداوند تعالی کی رحمت کا امید دار ہوں' تب حضور علی ہے نے فرمایا کہ ایسے وقت میں (نزع میں) جس کے دل میں بید دونوں باتیں جمع ہوتی ہیں حق تعالی اس کوڈر سے چاتا ہے اور اس کی امید ہر لا تا ہے۔

حق تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام پروحی بھیجی کہ "آیاتم جانے ہوکہ یوسف (علیہ السلام) کو میں نے تم سے کس لیے جداکیا؟ میں نے اس واسطے جداکیا کہ تم نے کہاتھا کہ "وَاَخَافُ أَنُ یَّاکُلَهُ الذَیْتُبُ (میں اس بات سے ڈر تا ہول کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا) تم بھیڑ ئے سے تو ڈرے لیکن میرے کرم کی امید نہ رکھی 'اور میری حفاظت کو اہمیت نہ دیتے ہوئے 'بھائیوں کی غفلت اور بے پروائی کی طرف تمہار اخیال گیا۔"

حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک مخص کو دیکھاجوایئے گناہوں کی کثرت سے نمایت خوفز دہ تھا آپ نے اس سے فرمایا کہ مایوس مت ہو کہ خداوند تعالیٰ کی رحمت محماہوں ہے کہیں زیادہ ہے۔"

حضوراکرم علی کارشادہ کہ حق تعالی قیامت میں ایک ہدے ہو جھے گاکہ دوسرے ہدے کو گناہ کاکام کرتے ہوئے دکھے کر تونے احتساب کیوں نہیں کیا۔ اگر حق تعالی اس کی زبان کو گویا فرمادے تودہ کے گاکہ میں لوگوں سے ڈرالور تیری مرحمت کا امید وار رہا۔ تب اللہ تعالی اس پر رحم فرمائے گا۔ "ای طرح آلیک دن حضور اکرم علی نے فرملیا"جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم اے جان لو تو بہت گریہ وزاری کر ولور ہنا کم کر دولور جنگل کی طرف نکل جاؤسینہ کو کی لور گریہ وزاری کرنے لگو۔ تب حضرت جرائیل علیہ السلام تشریف لائے لور کما ہے محمد علی خوت تعالی فرما تاہے کہ آپ میرے ہدوں کو میری دھت سے نامید کیوں کرتے ہیں اس کے بعد حضور اکرم علی ہے اس کے بعد حضور اکرم علی ہے۔ اس کے بین اس کے بعد حضور اکرم علی ہے۔ اس کی بعد حضور اکرم علی ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم علی ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم علی ہے۔ اس کے بعد علی ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم علی ہے۔ اس کے بعد علی ہے۔ اس کے بعد علی ہے بھی ہے۔ اس کے بعد علی ہے۔ اس کے بعد علی ہے بیں اس کے بعد عضور اگر می ہے۔ اس کے بعد عضور اگر می ہے۔ اس کے بعد عضور اگر می ہے۔ اس کے بعد علی ہے۔ اس کے بعد علی ہے۔ اس کے بعد عضور اگر می ہے۔ اس کے بعد عضور اگر می ہے۔ اس کے بعد عصور کے بعد عصو

حق تعالیٰ نے حضر تبداؤد علیہ السلام پروحی نازل فرمائی کہ اے داؤد تم مجھے دوست رکھواور لوگوں کے دلول میں مجھے دوست منادو۔انہوں نے کملارِالها! بختے ان کادوست کس طرح مناؤں 'فرمایا میر اافضل وانعام ان کو سنادے کہ مجھ سے نیکی کے سوا کچھ نہیں دیکھیں گے۔

کی مخص نے بیکی ن اتم کو خواب میں دکھے کر دریافت کیا کہ خدلوند تعالی نے تہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا ؟ انہوں نے جواب دیا کہ جھے موقف سوال میں کھڑ اکر کے کہا گیا کہ اے بوڑھے تونے فلاں فلاں ایسے کام کے بیں 'ان سوالوں سے میرے دل پر بیبت طاری ہو گئی۔ پھر میں نے عرض کیا کہ الہ العالمین! تیرےبارے میں جھے ایسی خبر نہیں دی گئی تھی۔ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر کیسی خبر تختے دی گئی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ بھے سے شخ عبدالرزاق نے ان سے معمر نے 'معمر نے زہری سے اور در سول اگر م علیا گئے نے حضر ت جبرائیل علیہ السلام سے حضر ت جبرائیل علیہ السلام سے حضر ت جبرائیل علیہ السلام سے حضر ت جبرائیل علیہ السلام نے تجھ سے خبر دی تھی کہ تونے فرمایا ہے کہ میں اپنے ہی دول کے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا جیس اوہ میر سے برائیل علیہ السلام نے تجھ سے خبر دی تھی کہ تونے فرمایا گا! شب ارشاد ہوا کہ جبرائیل 'رسول علیا گیا نان میرے جلو جلو چلتے ہیں 'میں عبدالرزاق رحم مماللہ تعالی سب سے ہیں۔ تجھ پر رحمت فرمائے گا! شب ارشاد ہوا کہ جبرائیل 'رسول علیا گیا نامان میرے جلو جلو چلتے ہیں 'میں غیدالرزاق رحم مماللہ تعالی سب سے ہیں۔ تجھ پر رحمت فرمائے گا! شب ارشاد ہوا کہ جبرائیل 'میرے جلو جلو چلتے ہیں 'میں غیدالرزاق رحم مماللہ تعالی سب سے ہیں۔ تجھ پر رحمت فرمائے گا! شب ارشاد ہوا کہ جبرائیل 'میرے جلو جلو چلتے ہیں 'میں غیدالرزاق رحم مماللہ تعالی میں۔ "

حدیث شریف میں آتا ہے کہ بن اسر ائیل میں ایک شخص لوگوں کو خدا کی رحمت ہے مایوس کیا کرتا تھااور ان کو محت میں بتلا کرتا تھا۔ میں بتلا کرتا تھا، قیامت کے دن اللہ تعالی اس سے فرمائے گا کہ جس طرح تو میر ہے بعدوں کو جھے سے نامید کیا کرتا تھا میں آج تھے کو اپنی رحمت سے نامید کروں گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شخص دوزخ میں ہزار ہرس رہنے کے بعد کے گایا حنّان و یَامَنّان حق تعالی جرائیل علیہ السلام کو تھم دے گاجاؤ میرے اس بعدے کو بلاؤ جب اسے لایا جائے گا

تواللہ تعالی فرمائے گاکہ تونے دوزخ کو کیمی جگہ پایا؟وہ کے گابہت بدتر پایاتب حق تعالی فرمائے گااس کو پھر دوزخ میں لے جاؤجب اس کو دوزخ کی طرف لے جانے لگیں گے تو دہ پلیٹ کر دیکھے گاحق تعالی فرمائے گا کیاد پکھتاہے؟وہ جواب دے گا کہ مجھے کو یہ امید تھی کہ دوزخ سے نکلنے کے بعد پھر بھے اس میں شیں ڈالا جائے گا'تب حق تعالی فرمائے گاکہ اس کو بہشت میں لے جاؤ'غرض محض اس امید کی دجہ ہے اس کو نجات حاصل ہوگی۔

#### رِجاكي حقيقت

ر چاکسے کہتے ہیں: معلوم ہونا چاہے کہ آئدہ ذمانے میں ہملائی اور بہتری کی امیدر کھنے کور جاکتے ہیں بہعض صور تول
میں تمنا غرور اور حماقت بھی اس کے معنی ہوتے ہیں بجولوگ ناوان ہیں وہ ان تین لفظوں میں فرق شمیں کرتے اور یہ خیال کرتے
ہیں کہ بیہ سب چھے امید ہے حالا نکہ ایساہر گز نہیں ہے۔ بائے آگر کوئی مخض اچھا بچے حاصل کرکے زم زمین میں بودے اور اس جگہ
سے مخفوظ رکھے گا تو میں خوب غلہ حاصل کروں گا ای ہی آس کو امید کتے ہیں۔ اور اگر سرا ہو اگر کت تو الی آگر اس کو آفات ساوی
سے مخفوظ رکھے گا تو میں خوب غلہ حاصل کروں گا ای ہی آس کو امید کتے ہیں۔ اور اگر سرا ہوا (گھنا ہوا) بچ خت زمین میں بودیا یا
خور و خاشاک ہے اس جگہ کو صاف نہیں کیا اور پائی نہیں دیا اور پھر حصول کی امیدر کھی تو اس کو غروریا جمافت کمیں گے رجا نہیں
کس کے ۔ اور اگر اچھا بچھویاز مین کو بھی خیں و خاشاک سے پاک و آرزویا تمنا کتے ہیں۔ اس طرح جس مخفس نے اچھا ایمان کا بچول میں
گلاوریہ ایکی جگہ ہے کہ اکثر بلرش نہیں ہوتی تو ایسی آپ کیا اور ایمان کے اس بچ کو ہمیشہ اطاعت اللی سے پائی دے کر فصل خداوندی
سے امیدر کھتا ہے کہ وہ اس پودے کو آفات سے محفوظ رکھے گا اور موت کے وقت بھی ہی صور ت رہے گی اور ایمان سلامت لے جائے گا نواس کو اس جی تھے ہیں اور اس کی علامت سے ہے کہ مستقبل میں جو کام کرنے کا ہواس میں تعقیم نہ کرے اور دل کی خبر
عبائے گا نواس کو امید کہتے ہیں اور اس کی علامت سے ہے کہ مستقبل میں جو کام کرنے کا ہواس میں تعقیم نہ کرے اور دل کی خبر عبائی نواس کی خان کی نشائی ہے اور امید وار ایمان میں کہ کا۔

اگر ایمان کا تخم سرا ہوا ہے یقین کامل نہیں ہے یا یقین کامل تو ہے پر دل کوہر ہے اظاق سے پاک نہیں کیااور طاعت کاپانی ایمان کے در خت کو نہیں دیا تواس صورت میں رحت اللی کی آس رکھنا جماقت ہے اس کوامید نہیں کہاجائے گا۔ چنانچہ حضور اکر معلقہ نے فرمایا ہے آلاً حُمق من اللّٰبِ یعنی احتی وہ محض ہے چوہر کام میں اپنے نفس کی خواہشات کا تاہے ہو جائے اور الله تعالی کی رحمت کی امیدر کھے۔ حق تعالی نے فرمایا ہے: فَحَلَف مین بَعدِهِم خَلُفٌ وَرثُوا الْکِتَابِ یَا خُدُونَ عَرَضَ هذا اللّٰهُ دُنی و یقُولُونَ سَیُعُفُر لَنَالیے لوگوں کی فرمت کی مین بعد ہوم خواس کی فرمت کی مین بعد ہوم خواس کی فرمت کی محمیلوں میں ڈوبے رہے اور کہتے تھے کہ حق تعالی ہم کو مش دے گا۔ اس گفتگو کا حاصل کی امید دے گا۔ اس گفتگو کا حاصل کی امید دے گا۔ اس گفتگو کا حاصل کی امید

ر کے اس کانام رجاہے اور جب زمین ویران ہوتو امیدوار ہونا غروریا حماقت کی دلیل ہے۔ پھر آگر زمین نہ ویران ہونہ آباد ہوتو اس صورت میں حاصل کی امیدر کھنے کی آرزو کہتے ہیں۔ اور حضور پر نور علی نے فرمایا ہے لیس الدین بالتمنی دین کاکام تمنااور آرزوے یا خیالِ خام سے درست نہیں ہوگا۔

پس جس مخص نے توبہ کی اس کو چاہے کہ قبول ہونے کی امیدر کھے اور اگر توبہ نہیں کی لیکن گناہوں کے سبب کے شکین اور ملول رہااور امیدوارہ کہ حق تعالی اس کو توبہ کی تو فیق دے گا توبیر جاہے کیونکہ اس کی بی غم خوارگی توبہ کی توفیق کا سبب ہو تاہے اگر گناہ سے عمکین نہ ہواور عنو کی امیدر کھی توبہ حماقت ہے اور بغیر توبہ کے بھی اگر مغفرت چاہے گا تو بھی حماقت ہے اور بغیر توبہ کے بھی اگر مغفرت چاہے گا تو بھی حماقت ہے اگر احتی اوگر اس تو قع کو امید کہا کرتے ہیں۔ حق تعالی ارشاد فرماتا ہے :

إِنَّ النَّذِيْنِ المَنُواْ وَالَّذِيْنَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرُجُونَ رَحُمَتَ اللهِ وَاللهِ غَفُورٌ رَّحِيْمُ0 لِ

شیخ یجیٰ بن معاذرازیؒ نے کماہے کہ کوئی حماقت اس سے یوٹھ کر نہیں ہوگی کہ انسان دوزخ کا چھوئے اور بہشت کی امید رکھے اور نیکیوں کامقام تلاش کرے اور عاصیوں کاعمل کرے اور خدا کی ہدگی نہ کر کے ثواب کا طالب ہو۔

ایک مخص نے جس کا نام زید الحیل تھا' سر ور کو نین علیہ سے دریافت کیا کہ بین اس لیے خدمت بین حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ سے دریافت کروں کہ اس مخص کی علامت کیا ہے جس کے حق بین خداوند تعالی نے بھلائی چاہی ہواوراس کی علامت کیا ہے جس کے حق بین خداوند تعالی ہے بھلائی چاہی ہواوراس کی علامت کیا ہے جس کی بھلائی خداکو منظور نہیں۔ حضوراکر م علیہ نے فرمایا کہ بی اس بات کا نشان ہے کہ خداوند تعالی کو تیری بھلائی منظور ہے 'اوراگر توبرے کام کا خیال کرتا تووہ تھے اس بین مشغول فرمادیتا' پھر اس کو پچھ پرواہ نہ ہوتی کہ وہ کتھے دوز خ کی کس وادی بین ہلاک کرے۔

<sup>۔</sup> سینی جولوگ ایمان لائے اور اپنا گھریار چھوڑ کر اللہ کے لیے اجرت کی اور کفارے جماد کیا ان کو سز اوار ہے کہ وہ ہماری رحمت کی امیدر تھیں۔ اور اللہ تعالیٰ بہت طفنے والا مریان ہے۔

# رجاکے حصول کاعلاج

#### لعني طريقه

اے عزیز!معلوم ہوناچاہئے کہ دوہماروں کے سوا،اس دواکی حاجت اور کسی کو نہیں ہے،ان میں ہے ایک مخض وہ ہے جو کثرت گناہ کے باعث ناامید ہو کر توبہ نہیں کر تااور کہتا ہے کہ میری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ دوسر اوہ مخض ہے جو کثرت عبادت سے خود کو ہلاکت میں ڈال رہاہے اور اپنی طاقت سے زیادہ محنت کر تاہے،ان دونوں مریضوں کیلئے دواکی حاجت ہے لیکن جو غافل ہیںان کیلئے یہ دوافائدہ حش نہیں ہے بائے زہر قاتل کا حکم رکھتی ہے۔

تاامید محف کودواسباب سے حاصل ہوگاول ہید کہ مخلوق اللی کوجود نیا ہیں از قتم نباتات و حیوانات ہیں اور ان کے علاوہ ہید طرح طرح کی نعمیں موجود ہیں ان کو عبرت کی نظر سے دیکھے تاکہ حق تعالیٰ کی رحمت و عنایت اور لطف جو اس سے مافوق نہیں ہے اس کے خیال میں آئے۔ مثلاً وہ اپنے بدن پر ہی نظر کرے تو معلوم ہوگا کہ جو اعضا ضروری ہے وہ اس نے بودی خوبی سے بیدا کے ہیں، چیسے سر اور دل ایسے اعضا جن کی حاجت تھی لیکن تاگر پر نہیں تھے جیسے ہا تھ پاؤل یا اس نے بودی خوبی خوبی سے بیدا کے ہیں، پلکوں کا سید حاہو تا اور بھی میں ان سے آر اکش مقصود تھی حاجت تھی نہیں تھی جیسے لیوں کی سرخی، ابر و کی بجی، آئھ کی سیابی، پلکوں کا سید حاہو تااور بھی ان رحمت محض انسان ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے ہدے حیوانات کو بھی ہید خوبیاں عطاکی ہیں۔ یہاں تک کہ زنبور (شہد کی مکھی) کی شکل بہت ہی اور لطیف منائی ہے اور الهام کے ذریعہ اس کو بتایا کہ گھر کو خوب اجھے انداز کا ہنائے اور اس میں شہد جمع کر سے ۔ جس طرح رعیت اپنی اور الهام کے ذریعہ اس کو بتایا کہ گھر کو خوب اجھے انداز کا ہنائے اور اس میں شہد جمع کر سے ۔ جس طرح روسے بنائی ہو اطاعت کرتی ہے اور تھم جالاتی ہے ، اس طرح شاہ زنبور ال کو بھی سیانت شہد جمع کر سے ۔ جس طرح روسے کا کہ خدا کی رحمت میں ایوسی اور خوف کے غلبہ کی گنجائش نہیں ہے بلیحہ بھی ہے کو چاہے کہ دو سور اس کا لطف جو خوف اور رجا بر ابر ہوں۔ ہاں اگر رجا غالب ہو تو پچھ مضا کتھ نہیں ہے۔ غرض خداو ند تعالیٰ کی رحمت اور اس کا لطف جو خوف اور رجا بر ابر ہوں۔ ہاں اگر رجا غالب ہو تو پچھ مضا کتھ نہیں ہے۔ غرض خداو ند تعالیٰ کی رحمت اور اس کا لطف جو اس نے استحد میں بی خوف اور رجا بر ابر ہوں۔ ہاں اگر رجا غالب ہو تو پچھ مضا کتھ نہیں ہے۔ غرض خداو ند تعالیٰ کی رحمت اور اس کا لطف جو

سنی بزرگ کا قول ہے کہ قرآن پاک کی کوئی آیت مدانیات "سے زیادہ تسلی حضے والی ہیں ہے جس میں تاکید ہے کہ جب ہم کسی کومال قرض دیں تو ہمارے مال کی مگہداشت کرے اس کو ضائع نہ ہونے دے ، پس ایس عنا بیوں کامالک ہم عاصیوں کی حشش کس طرح فرمائے گا (جبکہ اس کو ہمارے مال کی حفاظت تک کا خیال ہے) جس کے بتیجے میں سب کے سب دوزخ میں چلے جائیں۔

پس رجا کے حصول کا بیہ بہترین علاج ہے۔لیکن ہر مخف اس درجہ اور منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ دوسر اذر بعیہ یہ ہے کہ ان آیات اور احادیث میں جور جا کے بارے میں ہیں،غورو فکر کرے اور ایس آیات بہت ہیں۔

www.com/state/articless

میری رحمت سے ناامید نہ ہو۔ ملا نکہ بحد ول کی مغفرت کے واسطے دعاما نگتے ہیں۔ دوزخ کو اس لئے پیدا کیا گیاہے تاکہ کا فروں کو اس میں ڈالا جائے اور مسلمانوں کو اس سے صرف ڈرایاجا تاہے۔ لاَتَقُنَطُوُ امِنُ رَّحْمَةِ اللَّهِ ط وَ يَسْتَغُفِرُونَ لِمَنُ في الْأَرُضِ ط ذالِك يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ طَ

رسول اکرم عَلِیْ ایمت کی مغفرت چاہے ہے بھی بے فکر نہ ہوئے۔ یمال تک کہ یہ آیت نازل ہوئی وکستون یُعطِیْک رَبُک فَنَرُضی ۔ عنقریباے محمد عَلِیْ حَق تعالی شفاعت کی الی خاص نعمت عطافرمائے گاجس ہے آپ راضی ہو جائیں گے تب حضور عَلِیْ نے فرمایا۔ پیشک جب تک میری امت کا ایک ایک فرودوز نے ہے رہائی نہیں پائے گامیں اس وقت تک راضی نہیں ہوؤں گا۔

مغفرت کی حدیثیں: حضوراکرم الله فرماتے ہیں کہ میری امت امت مرحومہ ہے، ان کاعذاب دنیا میں فتنہ اور زلزلہ ہے جب قیامت کا دن آئے گا ہر ایک مسلمان کے ہاتھ میں ایک کا فرکو دے کر کما جائے گا یہ دوزخ سے تیرافدیہ ہے۔

ارشاد فرمایا : خاریات چوآدمی کوآتی ہے یہ دوزخ کی آگ کااثر ہے اور دوزخ سے مومن کا حصہ یمی ہوگا۔
حضر ت ابد ہریرہ رضی اللہ عنۂ فرماتے ہیں کہ حضور اکر م علی نے بارگاہ اللی میں مناجات کی کہ یا اللی میر کی امت الا حساب میرے مرتبہ کے موافق فرما، تاکہ کمی نبی کی امت ان کے برابر نہ ہو۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محد (علی نے ہیں میں ان پر سب سے زیادہ مربان ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ ان کا ثواب کوئی دومر ایائے۔

حضور اکرم علی بھی، کیونکہ اگر میں تہاری بھلائی ہے اور میری ممات میں بھی، کیونکہ اگر میں ذندہ رہوں تو شہری حمات میں بھی، کیونکہ اگر میں ذندہ رہوں تو شریعت کے احکام تم کو سکھلاؤں گااور اگر وفات یا جاؤں تو تہارے اعمال میرے سامنے لائے جائیں گے۔ جو عمل تمہار انیک ہوگااس پر مفخر ت چاہوں گا!" عمل تمہار انیک ہوگااس پر مفخر ت چاہوں گا!"

ایک دن حضور اکرم علی نے بارگاہ رب العزت میں اس طرح خطاب فرمایا : یَا کَوِیْهُ الْعَفُو، یا کَوِیْهُ الْعَفُو، یا کَوِیْهُ الْعَفُو ، جریل علیہ السلام نے کمایا محمد (علیہ اس کے معنے تویہ ہوئے کہ تقصیم مخش دے اور اس کو نیکی ہدل دے۔ حضور علیہ نے فرمایا کہ "جب بعدہ گناہ کر کے استعفار کر تاہے تو حق تعالی فرما تاہے اے فر شتو! تم ویکھو کہ جب میرے بعدے نے قراہ کیا تو اس نے سمجھا کہ اس کا ایک مالک ہے جو تقصیم کا مواخذہ کرے گااور حش دے گا۔ تم گواہ رہو کہ میں نے اس کو حش دیا "۔

حضور عَلِيْ فَيْ عَلِي كَمُ وَ تَعَالَى فرما تا ہے كہ اگر مير ابعدہ آسان بھر كے گناہ كرے اور پھر استغفار كرنے اور

مغفرت کی امیدر کھے گا تومیں اس کو حش دول گااور اگر ہدہ زمین بھر کے گناہ کرے تو بھی میں اس کے واسطے زمین برایر رحمت رکھتا ہوں۔

اورار شاد فرمایا کہ "جب تک گناہ کئے بعدے کو چھ ساعتیں نہیں گذر جاتیں، فرشتہ اس کا گناہ نہیں لکھتا ہے اگر توبہ واستغفار اس عرصہ میں کرے تو اس کا گناہ ہر گز نہیں لکھتا اور جب توبہ نہ کرے اور بعد گی جالائے توسید ھے ہاتھ کا فرشتہ دوسرے فرشتہ سے کہتا ہے کہ اس گناہ کواس کے فترسے ہٹادواور میں ایک نیکی اس کے اعمال نامہ میں نہیں لکھوں گا اور نیکی کے عوض دس گنابدلہ دیا جاتا ہے تونو کااس کو جب بھی فائدہ رہا"۔

حضور اکرم علی الله الله علی دن فرمایا که "جب بعده گناه کرتا به تواس کا حساب لکھا جاتا ہے ، ایک اعرافی نے دریافت کیایار سول الله علی اگر توبہ کرے توکیسا ہوگا۔ آپ علی نے فرمایا کہ گناه محوکر دیا جاتا ہے عرض کیا کہ یہ صورت کب تک رہایا کہ گناه کو کر دیا جاتا ہے عرض کیا اگر دہ پھر گناه کرے فرمایا کب تک رہایا ہے گا، حضور علیہ التحییة والثنانے فرمایا جب تک دہ استغفار کرتار ہے اس نے عرض کیا گر دو اونت کیا کہ یہ اس کو پھر لکھیں گے ، عرض کیا کہ اگر پھر توبہ کرے تب ارشاد فرمایا کہ گناه محوکر دیا جائے گا۔ اس نے دریافت کیا کہ یہ صورت کب تک باقی رہے گی، آپ علی ہے فرمایا جب تک دہ استغفار کرتارہے گا۔"

حق تعالیٰ حشائش سے اس وقت تک ملول نہیں ہو تاجب تک ہدہ استغفار سے ملول نہ ہو اور ہدہ جب نیکی کاار ادہ کر تاہے تو فر شقہ اس کیلئے ایک نیکی کلے دیتا ہے اور جب وہ نیک کام کر لیتا ہے تو فر شقہ اس کیلئے ایک نیکی کھے دیتا ہے اور جب ہدہ کسی معصیت کا قصد کر تاہے تو فر شقہ اس کو نہیں لکھتا جب اس سے وہ گناہ سر زد ہو جاتا ہے تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے اور خداوند تعالیٰ کی خشش اس کے علاوہ ہے (چاہے تو اس کو معاف فرمادے)۔

ایک مخص نے رسول اگر م علی ہے دریافت کیا کہ حضور میں رمضان کے روزے رکھتا ہوں پانچوں وقت کی نماز اداکر تا ہوں۔ اس سے زیادہ نماز نہیں پڑھتا، زکوۃ اور جج مجھ پر فرض نہیں کیونکہ میں مالدار نہیں ہوں۔ جھے ہتائے کہ کل قیامت میں میں کہال ہوں گا۔ حضور اگر م علیہ نے تبہم فرمایا اور ارشاد کیا کہ تم میرے ساتھ رہو گے۔ بھر طیکہ دل کو دشمنی اور حسد سے ، زبان کو جھوٹ اور غیبت سے اور اپنی نظر وں کو حرام ، کو تاہ بنی اور دوسر وں کی اہانت سے بازر کھو گے تو تم میرے ساتھ بہشت میں داخل ہو گے اور میں تم کو عزیزر کھول گا۔

60 mg / 100 mg / 100 mg / 100 mg

نے کعبہ کوبزرگی عطاکی ہے اور عظیم مرتبہ دیاہے اگر کوئی ہیمہ ہاس کو دیران کرے اس کے پیھر ول کوالگ کردے اور اس کو جلادے تب بھی اس کی تفصیرا تنی بردی نہیں ہوگی جتنی ایک دل کی اہانت اور حقارت سے ہوتی ہے۔

اولیاء الله کی تعریف : اس اعرابی نے دریافت کیایار سول الله علی اولیاء الله کون موتے ہیں۔ آپ علی نے فرمایا

سارے مومنین اولیاء ہیں ، کیا تو نے نہیں ساکہ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے : اَللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اَمَنُو یُخْرِجُهُم مِیّنَ الظُّلُمْتِ اِلَی النُّودِہُ (اللّٰہ والی ہے مسلمانوں کا،ان کواند چروب نور کی طرف لا تاہے)

فرمایا کہ حق تَعَالٰی کاار شاد ہے کہ ہمدوں کو میں نے اس واسطے پیدا کیا ہے تاکہ وہ مجھ سے نفع پاکیں نہ اس لئے کہ میں ان سے نفع اندوز ہوں۔

حضور اکرم علی نے مزید ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ نے تمام عالم کو پیدا کرنے کے بعد فرمایا :"سبقت رحمتی علی غضبی"میر کارحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہیں۔

اور فرمایا کہ جو کوئی کلمہ لااللہ الاّاللہ پڑھے گاوہ بہشت میں جائے گااور جو کوئی اپنے آخری وقت پر اس کلمہ کوپڑ<mark>ھے وہ</mark> آتش دوزخ سے محفوظ رہے گااور جو کوئی بغیر شرک کے مر جائے دہ بھی دوزخ سے محفوظ رہے گا۔"

ر سول اکر م علی نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو!اگر تم سے گناہ سر زدنہ ہوں گے تو حق تعالیٰ دوسری خلائق کو پیدا کرے گاجو گناہ کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی تفصیر حش دے کیو نکہ وہ غفوراورر حیم ہے۔

حضور علی نے ارشاد فر مایا کہ '' حق تعالیٰ اپنے ہمد وں پر اس سے زیادہ مہر بان ہے جتنی ماں اپن**ے پر** شفقت کرتی ہے۔''

اور فرمایا''حق تعالیٰ قیامت کے دن اس قدر رحمت فرمائے گاجو کسی کے خیال میں بھی نہیں تھی، یہاں تک کہ البیس بھی اس کار حمت کی امید میں اپنی گردن اٹھائے گا۔''

اورارشاد فرمایا، حق تعالی کی سور حمتیں ہیں ۹۹ (نناوے) رحمتیں اس نے قیامت کیلئے رکھی ہیں اور دنیا میں فظ ایک رحمت فاہر فرمائی ہے۔ ساری مخلوق کے دل اس ایک رحمت کے باعث رحم ہیں۔ مال کی رحمت اور اور محبت اپنے پر اور جانوروں کی مامتا ہے ہے پر اس رحمت کے باعث ہے۔ قیامت کے دن ان ننانوے رحمتوں کے ساتھ اس ایک رحمت کو جمع کر کے مخلوق پر تقسیم کیا جائے گا۔ ہر ایک رحمت آسان اور زمین کے طبقات سے بر اہر ہوگی اور اس روز سوائے از کی بد خت کے اور کوئی جاہ نہیں ہوگا۔"

حضور اکر م علی نے ارشاد فرمایا ہے۔ "میں نے اپنی امت کے گنگاروں کے لئے اپنی شفاعت باقی رکھی ہے۔ تم سجھتے ہو گے کہ یہ شفاعت نیکوں اور پر ہیز گاروں کے واسلے ہوگی 'ایبا نہیں ہے بلعہ عاصبوں اوربد کاری کے واسلے ہوگ۔" سعید این ہلالؓ کہتے ہیں کہ دو شخصوں کو دوزخ سے باہر لایا جائے گا۔ حق تعالی فرمائے گاجو عذاب تم نے دیکھا تہمارے عمل کے سبب سے تھا۔ میں اپنے ہمدوں پر ظلم نہیں کر تاہوں۔ پھر فرمایا کہ ان کو دوزخ میں لے جاؤ۔ ایک مختص زنچیریں پڑی ہونے کے باوجود جلد چلا جائے گا اور کے گا کہ میں اپنی معصیت کے بوجھ سے اتنا ڈرگیا ہوں کہ اب تھم جا لانے میں تعقیر نہیں کر سکتا۔ دوسر افتحص کے گایا اللی! میں نیک گمان رکھتا تھا اور مجھے امید تھی کہ جب تو مجھے دوزخ سے نکالے گا تو پھر دہاں نہیں کھیے گا۔ تب حق تعالی (اس جو اب پر) دونوں کو بہشت کھیج دے گا۔"

حضور اکرم علی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن منادی کرنے والا منادی کرے گاکہ اے امت محمد علیہ میں اپنا حق تہیں دیتا ہوں ، تمہارے حقوق جو ایک دوسرے کے ذمہ باقی ہیں ان کو اداکر کے تم بہشت میں جاؤ۔"

اورارشاد فرمایا ہے "میریامت کے ایک مخص کو قیامت کے دن لوگوں کے سامنے حاضر کیا جائے گااور نانوے اعمال نامے کہ ان میں ہے ہر ایک انناطویل ہوگا جمال تک نظر پہنچ سکتی ہے اس کے سارے گناہ اس بعدے کو بتائے جائیں گے۔ پھر پو چیس کے کہ ان میں ہے کسی تفصیر کا تو انکار کر سکتا ہے ؟ کیا فر شتوں نے اس کے لکھنے میں تجھ پر ظلم کیا ہے ؟ وہ مخص جواب دے گایار ب نہیں۔ پھر دریافت کیا جائے گا کہ تیرے پاس پچھ عذر ہے ؟ وہ کے گا نہیں یار ب! تب وہ سمجھ گا کہ اب دوز خ میں جانا پڑا۔ تب حق تعالی فرمائے گا۔ اے ہدے! تیری ایک نیک میرے پاس ہے۔ میں تجھ پر ظلم نہیں کروں گا، پس ایک رقعہ لایا جائے گا جس پر آش کھا کہ آن گا اللہ وائد اللہ وائد کھی کہ ہو سکتا ہے۔ حق تعالی دوسرے بلوں کو بلک میں کروں گا۔ تب ان تمام دفتروں کو ایک بلہ میں اور اس رقعہ کو دوسرے بلہ میں رکھا جائے گا۔ رقعہ کا بلہ دوسرے بلوں کو بلکا کر کے سب سے بھاری ہو جائے گا۔ کو نکہ کوئی عمل تو حید اللی کا مقابلہ نہیں کر سکا۔"

حضور پر نور علی فی فراتے ہیں "حق تعالی فر شتوں کو حکم دے گا کہ جس کے دل میں ایک مثقال کے بر ابر نیکی ہو اس کو دوزخ سے نکال لو پس بہت ہے لوگوں کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب کوئی ایساباتی نہیں رہا کہ ذرہ بر ابر نیکی رکھتا ہو۔ "ب اللہ تعالی فرمائے گا جس کے دل میں ایک ذرہ بر ابر نیکی ہواس کو نکالو بہت ہے لوگوں کو نکال لیا جائے گا کہ فرشتوں ، انبیاء اور مومنوں کی شفاعت قبول ہوئی۔ جائے گا اور کہا جائے گا اور کہا جائے گا کہ فرشتوں ، انبیاء اور مومنوں کی شفاعت قبول ہوئی۔ اب صرف اور حمن کی رحمت کی دھیرے گی اور ایسے لوگوں کو دوزخ سے نکالے گی کہ بھی ایک ذرہ بر ابر نیکی انہوں نے نہیں کی ہو گی۔ سب جل کر آ ملے کی طرح ساہ ہو گئے ہوں گے۔ ورزخ سے نکالے گی کہ بھی ایک ذرہ بر ابر نیکی انہوں نے نہیں کی ہوگی۔ سب جل کر آ ملے کی طرح ساہ ہوگئے ہوں گے۔ ان کو جذت کی ایک نہر میں ڈالا جائے گا جس کا نام نہر الحیات ہے۔ وہاں سے یہ لوگ پاک وصاف ہو کر نکلیں گے اور ان کے گلوں میں چیکتے مو تیوں جیسے مالے (ہر) پڑھے ہوں گے ، اہل بہشت ان کو بچپان لیس گے اور کمیں گے کہ یہ تو دہ لوگ بیل جنبوں نے بچھی نیکی نہیں کی ہواور حق تعالی نے ان کو دوزخ سے نجات دیدی۔ حق تعالی فرمائے گا تم بہشت میں جائی خبات دیدی۔ حق تعالی فرمائے گا کہ میر سے یاس تمہارے لئے الئی تو نے ہم کو ایسی تعت عطافر مائی جو اور کس کے عطافر مائی جو اور کس کے ایک اور بودی تعت عطافر مائی جو اور کس کے عطافر مائی جو اور کس کے اس خبیں تمہارے لئے ایک اور یوٹی تعت موجود ہے۔ وہ عرض کریں سے کہ خبیں فرمائی ارشاد فرمائے گا کہ میر سے یاس تمہارے لئے ایک اور یوٹی تعت موجود ہے۔ وہ عرض کریں سے کہ

اللی !اس سے بوی نعمت اور کیا ہوگی (جو تونے ہم کو عطافر مادی)اللہ تعالی فرمائے گاوہ میری رضاہے کہ میں تم سے راضی ہوں اور بھی ناخوش نہیں ہوں گا۔"

یہ حدیث ند کورہبالا صحیح حناری اور صحیح مسلم دونوں میں مذکورہے۔

عمر ائن حزم رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول آکر م علی ہے۔ عن دن تک سوائے فرض نماز کے کاشانہ نبوت سے باہر تشریف نہیں لائے۔ چو تنے روز آپ باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ حق تعالی نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کی امت کے ستر ہزار آومی بغیر حساب کے جنت ہیں جائیں گے اور ہیں ان دنوں ہیں اس تعداد ہیں اضافہ کیلئے طلبگار رہا۔ میں نے حق تعالی کو ہوا کر یم پایا۔ اس نے ان ستر ہزار میں سے ہر ایک کی خاطر ستر ہزار کو حش دیا ہے۔ تب میں نے بارگاہ اللی میں عرض کیا کہ اللی امیر کی امت میں اتنی تعداد میں لوگ ہوں گے۔ ارشاد ہوا کہ اعرابیوں کے ملانے سے اتنی تعداوری ہوجائے گی۔"

روایت ہے کہ حفرت سرور کو نین علی ہے جمد مسعود میں ایک ہے کو کسی جنگ میں اسیر کر کے قید میں رکھا۔

اس دن سخت گرمی تھی، ایک خیمہ ہے ایک عورت کی نظر اس ہے پر پڑی وہ دوڑتی ہوئی آئی خیمے کے دوسر ہے لوگ بھی اس کے چیچے دوڑ ہے، اس عورت نے ہے کو دوڑکر اٹھالیا اور چھاتی ہے لگا کر اپناسا یہ اس کے اوپر ڈالا تا کہ وہ دھوپ ہے محفوظ رہے۔ لوگ عورت کی یہ محبت دیکھ کر حیر الن رہ گئے اور رونے لگے۔ جب سرور کو نین علی تھے تشریف لائے یہ اجر آآپ سے بیان کیا گیا، آپ اس عورت کی شفقت بیان کیا گیا، آپ اس عورت کی شفقت پر تعجب ہے؟ لوگول نے عرض کیا جی ہالی یار سول اللہ! (علی ہے) اس وقت حضور اکر معلی ہے کا رشاد فرمایا کہ اس عورت کو اپنی میں کہ شادہ ہو کر فرمانے ہے جس قدر محبت ہے۔ اللہ تعالی اس سے زیادہ تم سے محبت فرما تا ہے۔ تمام مسلمان یہ خوش خبر می سن کر شادہ خور موہال سے واپس ہوئے۔

حضرت ابر اہیم او هم فرماتے ہیں کہ ایک رات طواف میں میں اکیلا تھا،بارش ہونے گی میں نے بارگاہ اللی میں مناجات کی کہ اللی اللہ علی ہے۔ اس طرح محفوظ رکھ کہ کوئی معصیت مجھے سے سر زدنہ ہو۔ کعبہ سے میں نے ایک آواز کی کہ کس نے کہ کس کے کتا ہوں کی کہ کس نے کہ کس کے کتا ہوں کس کس کے کتا ہوں کے کہا کہ تو عصمت کا طلب گارہے اور میرے سب بعدے بھی ہی مجھے سے چاہتے ہیں، اگر میں سب کو گنا ہوں سے محفوظ کر دوں تو میں این حمت اور عنایت کس بر ظاہر کروں گا۔"

معلوم ہونا چاہئے کہ اس نوع کی احادیث بخرت ہیں، جس کے دل میں خوف ہواس کیلئے یہ حدیثیں شفاکا تھم رکھتی ہیں اور جو شخص غفلت میں ڈوبا ہوا ہے وہ یوں سمجھے کہ باوجودان احادیث کے یقین ہے کہ تھوڑے مومن دوزخ میں جائیں گے اور آخری شخص وہ ہوگا جو سات ہزار سال کے بعد دوزخ سے نکلے گااور اگریہ فرض کر لیاجائے کہ ایک شخص کے سواکوئی دوزخی نہ ہوگا تو ہر شخص اپنی جگہ یہ خیال کر سکتا ہے کہ وہ شخص خود وہ ہوگا۔ پس اس صورت میں احتیاط کرنا ضرور ک ہے۔ جو دانشمند ہے وہ کوشش سے غفلت نہیں ہرتے گا کہ کہیں ایسانہ ہو کہ وہ دوزخی خود میری ذات ہو۔ کیونکہ

ontential deliberation

محض ایک رات دوزخ میں جلنے کے خوف ہے وہ تمام دنیاوی لذتوں کوئرک کردے تولا کُق اور سز اوار ہے۔ ستر ہز اربر س توبو ی بات ہے۔ایک شب کے بدلے میں تمام لذتوں کائرک کرنا موزوں اور مناسب ہے۔

مقصد اور مدعااس تمام گفتگو کا بہ ہے کہ خوف ور جامساوی ہیں جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنۂ نے فرمایا ہے کہ اگر قیامت کے دن نداکریں کہ آج بہشت میں صرف ایک ہی شخص جائے گا تو سجھنے کہ وہ ایک میں ہوں اور اگر منادی ہو کہ دوزخ میں صرف ایک شخص ہی ڈالا جائے گا تو میں ہر اساں ہوں گا کہ کہیں وہ ایک شخص میں نہ ہوؤں۔

## خوف کی فضیلت،اس کی حقیقت اور اس کی اقسام

خوف کی فضیلت: اے عزیز! معلوم ہونا چاہئے کہ خوف کا پر امقام ہے اور خوف کی فضیلت، اس کے نتائج اور اس کے اسباب کی ہناء پر ہے۔ معلوم ہونا چاہئے کہ خوف علم اور معرفت سے حاصل ہوتا ہے (ہم اس کی صراحت آئندہ کریں گے) چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے إنّ مَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعَلَمَةُ اللهِ وَه لوگ خدا ہے وُرتے ہیں جو عالم اور صاحب دائش ہوں) حضور اکر م علی ارشاد فرماتے ہیں: رأس الْحِکْمَةِ مَخَافَةُ اللّٰهِ تَعَالَىٰ (خداتری حکمت کا سر ہے) خوف کے نتائج عفت اور زہدو تقوی ہیں۔ یہ تمام باتیں سعادت الدی کے تخم ہیں۔ یونکہ آوی جب تک شہوت نفسانی کو ترک نہیں کرے گااس سے خدا طلی نہیں ہو سمقی شہوت کو دور کرنے کیلئے خوف سے بردھ کرکوئی چیز نہیں ہے۔ اس بیاء پر اللہ تعالیٰ نے وُرنے والوں کیلئے ہدایت رحمت اور علم ورضوان کو تین آیوں میں جمع کرکے فرمایا ہے:

ہدایت اور رحمت ان کیلئے جواپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ بیفک اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے وہ بندے جو علم رکھنے

(۱) هُدًى وَّ رَحْمَةُ لِلَّذِيْنَ هُمُ لِرَبَهِمُ يَرُهَبُونَ (۲) إِنَّمَا يَخُشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ أَلْعَلَمَوُّ الْ

والے ہیں۔

(٣) رَضِي َ اللّٰهُ عَنْهُمُ وَ رَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ لِمَنُ الله الله عراضي موااوروه اس عراضي موع اوربياس خَسْمِي رَبَّهُ لا

تقویٰ کوجو خوف کا بتیجہ ہے اللہ تعالی نے اپنی طرف سے منسوب فرمایا ہے وَلکِن یَّنَالُهُ التَّقُویٰ مِنْکُم (لیکن تمهارا تقویٰ اس کی طرف پنچاہے)

حضور انور علیہ فرماتے ہیں "جس روز قیامت کے میدان میں مخلوق کو جمع کیا جائے گا توالی آوازیں جسے دور اور نزد یک کے سب لوگ سنیں گے۔ منادی خداو ند تعالیٰ کی طرف ہے کہے گااے لوگو!اس دن سے جبکہ میں نے تنہیں پیدا کیاآن کے دن تک تمہاری سب کچھ باتیں میں نے سنیں،آن تم میری بات سنو' کہ میں تمہارا عمال تمہارے سامنے رکھوں گا، اے لوگو! ایک نسب تم نے مقرر کیا، تم نے اپنے نسب کو پوھایا اور میرے نسب کو گھٹایا، میں نے کہا تعالیٰ اکر مَکم عینداللّٰهِ اَنْقَاکُم (یعنی تم میں سب سے بررگی والاوہ ہے جو سب سے زیادہ پر ہیزگار ہو۔) لیکن تم کتے ہو کہ برا شریف وہ ہے جو فلال شخ یا فلال بررگ کا فرزند ہو۔آج کے دن میں اپنے نسب کو بلند کروں گا اور تمہارے سائے ہوئے فنس کو نیچا کروں گا، تب آواز دی جائے گی آئین المُنَقُونَ (پر ہیزگار لوگ کہاں ہیں) پس ایک علم بلند کیا جائے گا اور اس کو آگے لے چلیں گے اور بغیر حساب کتاب کے جنت کیا جائے گا اور اس کو آگے لے چلیں گے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے ای بیاء پر ''خافین' کا اور اس کو آئے کے بیانے فرمایا گیا :

وَلَمِنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتُن ٥ اورجواب رب كسام وركر كور ابوااس كيلي دوجنتي بي

حضور اکر م ﷺ نے فرمایا ہے کہ ''حق تعالیٰ فرما ُتاہے مجھے اپنی عزت کی قتم میں دوخوف اور دوا من ایک ہند ہے میں جمع نہیں کرول گا۔ یعنی اگر کوئی محفص دنیا میں مجھ سے ڈرے گاآخرت میں اس کو میں بے فکر رکھوں گااور اگر دنیا میں وہ بے فکررہے گا تو قیامت کے دن اس کوخوف میں رکھوں گا۔''

سر در کو نین علی کے ارشاد فرمایا ہے کہ ''جو کوئی خداہے ڈرے تمام مخلوق اس سے ڈرے گی اور جو کوئی خداہے نمیں ڈرے گا تو حق تعالیٰ تمام مخلوق کا ڈراس کے دل میں ڈال دے گا۔''

اور فرمایا کہ "تم میں سب سے عقل مندوہ مخص ہے جس میں خداتر س سب سے زیادہ ہو۔"

حضور علی کے برابر چھوٹا ساآنسو بھی اس کی آنکھ سے نکلے تودوزخ کی آگ اس کے منہ کو نہیں جلائے گی۔"

اور ارشاد فرمایا ہے ''کہ جب خدا کے خوف سے کسی ہدے کے بال اس کے جسم پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ خوف اللی کا خیال کرے تواس کے گناہ اس کے جسم سے اس طرح گر پڑتے ہیں جیسے در خت کے بیے۔''

ر سول اکرم علی نے فرمایا ہے کہ جو تشخص خدا کے خوف سے روئے گاوہ دوزخ میں نہیں جائے جس طرح پیتان سے نکلا ہوادود ھے پھر پیتان میں واپس نہیں جاتا۔"

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ لوگوں نے حضور علی ہے دریافت کیا کہ کیا کوئی محف آپ کی امت کا بغیر حساب کے بہشت میں جائے گا؟ آپ علیہ نے جواب میں فرمایا ہاں!وہ محف بغیر حساب کے جنت میں جائے گاجوا پنے گناہ یاد کر کے روئے۔"

حضور اکرم علی فی فرماتے ہیں کہ ''اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی قطرہ آنسو کے اس قطرے سے زیادہ عزیز نہیں ہے جوخوف اللی سے نکلا ہو،اور لہو کاوہ قطرہ جوخداکی راہ میں بہایا جائے۔''

حضورا کرم علیہ کاار شاد ہے کہ سات مخص حق تعالیٰ کے سائے میں رہیں گے ان میں سے ایک وہ ہے جو خلوت

A Party Manual Comment of the

میں خداکویاد کرے اور اس کی آنکھ ہے آنسو نکلے۔"

حضر اکر معلق نے ایساوعظ فرمایا کہ دلول پر خوف خدا خالب ہوااور آنکھول سے آنبو بھنے گئے۔ جب میں گھر واپس آیااور میری ہوی نے ایساوعظ فرمایا کہ دلول پر خوف خدا خالب ہوااور آنکھول سے آنبو بھنے گئے۔ جب میں گھر واپس آیااور میری ہوی نے جھے سے باتمیں کیس تو میں دنیا کی بات چیت میں لگ گیا۔ پھر مجھے حضور اکر معلق کا وعظ اور اپنار ونایاد آیا۔ میں گھر سے باہر لکلااور میں کئے لگا کہ افسوس! حظلہ منافق ہو گیا، اسے میں حضر تااہ بحر میں صدیق رضی اللہ عنہ میر سے سامنے آئے اور میر بات من کر کہاا سے حظلہ ایسانہ کہو! حظلہ منافق نہیں ہوا۔ پھر میں حضور احظلہ منافق ہو گیا، آپ علی نے فرمایا حضور احظلہ منافق ہو گیا، آپ علی نے فرمایا کہ کہ خضور احظلہ منافق ہو گیا، آپ علی نے فرمایا کی خال کے گئی گئی ہے کہ خطلہ دخللہ بھی منافق نہیں ہوگا!اس وقت میں نے اپنے گھر میں جاکر جو ماجرا گذرا تھا حضور اگر معلی اگر تم اس حالت پر ہمیشہ رہو جس طرح میر سے سامنے رہتے ہو (خوف اللی سے ترسال اور گریہ کنال) تو فرشتے تم سے گھر میں اور راستے میں مصافحہ میں سے دعلہ وہ حالت تو ہم ایک ایک ساعت رہے گی۔

اس سلسلہ میں بزر گول کے اقوال : شخ جلی رحمتہ اللہ علیہ نے کہاہے کہ "کوئی روزاییا نہیں ہواجس میں

مجه پر خوف خداغالب موااوراس دن حکمت و عبرت کادروازه مجه پرنه کھلا ہو۔"

شخ بیخی بن معاذر حمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مومن کا گناہ، خوف عذاب اور امیدر حمت کے در میان اس روباہ کی مانند ہو گاجو دوشیر ول کے در میان میں ہو، پھر انہول نے کہا کہ انسان ضعیف البنیان اگر دوزخ سے اتناؤر تا جتناوہ افلاس سے ڈر تا ہے تو یقیناوہ جنتی ہوتا۔"

او کوں نے شخ بی بی معاذرازی سے دریافت کیا کہ کل قیامت میں کون شخص بے فکررہے گا، انہوں نے فرمایادہ جو آج د نیا میں ہر اسال رہے۔ "کی شخص نے شخ حسن بھری کے دریافت کیا کہ آپان او گول کی محفل کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو اس میں عذاب آخرت ہے اس قدر ڈرتے ہیں کہ ہمارے دل فکڑے ہو جاتے ہیں، انہول نے جو اب دیا کہ آج ایسے لوگول کی صحبت سے جو تہمیں خوف اللی دلاتے ہیں کل تم امن پاؤ کے اور یہ اس سے بہتر ہے کہ آج تممارے ایسے مصاحب ہوجو تم کو بے فکر کر دیں اور تم کل خوف میں مبتلا ہو۔ "

شیخ ابو سلیمان دارانی رحمته الله علیه نے کہاہے کہ جس کادل خوف اللی سے خالی ہووہ دیران ہو جائیگا۔'' معرف میں میں میں میں اللہ علیہ نے کہاہے کہ جس کادل خوف اللہ سے خالی ہووہ ویران ہو جائیگا۔''

حضرت عا كشر رضى الله عنه في فرمايا به كم مين في حضور علي الله حتى تعالى كاس ارشاد كه و الله ين ينعو تعوين من الله عنه و الله عنه و الله و الل

NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.

میرین المتدر رحمته الله علیه جب روتے توآنسوؤل کو اپنے چرے پر ملتے اور کہتے کہ میں نے ساہے کہ جمال آنسوؤل کاپانی پہنچاہے وہ دوزخ کی آگ میں نہیں جلے گا۔"

پی بہ ، حضرت ابد بحر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو!روپا کرواگر نہ روسکو تو بہ تکلف رونے والے کی صورت ہناؤ۔"

کعب احبار نے کہاہے قتم ہے حق تعالیٰ جل شانہ' کی کہ ایبار ونا جس سے منہ تر ہو جائے اس سے بہتر ہے کہ میں فقیروں کوہز اردینار دوں۔"

## خوف کی حقیقت

خوف ول کی ایک حالت کا نام ہے: اے عزیز! معلوم ہونا چاہئے کہ دل کی حالت سے ایک حالت خوف بھی ہے، یہ ایک ایک ایک ہے جودل میں سلکتی ہے اور اس کاباعث اور اس کا نتیجہ کئی طرح پر ظہور میں آتا ہے۔ اس کا بعث علم و معرفت ہے کہ انسان جب آخرت کی مشکل کی طرف خیال کرے گا تو سمجھ لے گا کہ اس کی جاتی ہے تمام سامان تیار ہیں۔ یہ آگر اس کی جان میں پیدا ہوگل (یہ آگ خاہری آگ نہیں ہے) یہ صفت انسان کودو چیزوں کی معرفت سے حاصل ہوتی ہے۔ اول معرفت یہ کہ انسان اپنی ذات میں عیبوں اور اپنے گناہوں اور عبادت میں کو تاہی کی آفت کو دیکھے اور اپنی اخلاقی بر ائیاں اس کو نظر آئیں اور دیکھے کہ ان تفصیرات کے باوجو داللہ تعالیٰ کی عنایت اس پر ہور ہی ہیں، ایسے مخص کی مال اس شخص کی ہوگی کہ ایک بادشاہ نے اس کو خلعت پانے والا اس معلوم ہوآ کہ ان خیانتوں کے وقت انعام اور خلعت کے حرم سر ااور خزانے میں دعا اور خیانت کر رہا ہے۔ پھر یکا یک اے معلوم ہوآ کہ ان خیانتوں کے وقت انعام اور خلعت طشے والاباد شاہ اس کو ذکھے رہا تھا اور بے والا اس میں کو کی سفارش کے ایک معلوم ہوآ کہ ان خیانتوں کے وقت انعام اور خلعت اور اس کے پاس کو کی سفارش لے جانے والا نہیں ہے اور کو کی وسیلہ اور کس سے قراحت نہیں رکھا (کہ اس سے سفارش کر ائی جاس کو ان سے سفارش کر ائی علی اس صورت میں جبور اپنی پر واقف ہوگا تو یقینا خوف کی آگ اس دل میں سلکے گی۔

معرفت کی دوسر کی صورت ہے کہ اپنے عیوب اور معصیت اس خوف کاباعث نہ ہوا ہوبلے دہ جس ہے ڈر تا ہے اس کی بیبا کی اور قدرت اس کی معرفت کا سبب بنی ہو۔ مثلاً جب کو گی آد می شیر کے پنج میں گر فیار ہو جا تا ہے تواس وقت وہ اپنی غلطی اور کو تا ہی ہے نہیں ڈر تا بلے اس بات ہے ڈر رہا ہے کہ شیر در ندہ جانور ہے اور اس کو پنج میں گر فیار ہونے والے کی کمزوری کی کچھ پرواہ نہیں ہے وہ اس بات ہے ڈر رہا ہے تو ایساخوف بہت فضیلت رکھتا ہے لیس جس نے اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کو پہچانا، اس کی بررگی، قوت اور ہے پرواہی کو جانا اور سجھ گیا کہ اگروہ سارے عالم کو ہلاک کردے اور ہمیشہ کیلئے دوزخ میں رکھے تو اسکی باد شاہت ہے ایک ذرہ بھی کم نہیں ہوگا اور بے جانری اور بے جاشفقت سے اس کی ذات پاک ہے۔ تو یقیناً وہ میں رکھے تو اسکی باد شاہت ہے ایک ذرہ بھی کم نہیں ہوگا اور بے جانری اور بے جاشفقت سے اس کی ذات پاک ہے۔ تو یقیناً وہ

Market Bridge of the Williams

ڈرے گا،ایباخوف انبیاء (علیهم السلام) کو بھی ہوتاہے،اگر چہ وہ معصوم اور گناہوں ہے محفوظ ہیں۔

جس محض کا میہ عرفان جس قدر زیادہ ہو گا اتنا ہی وہ خوف زدہ اور ہر اسال ہو گا۔ اس واسطے ارشاد فرمایا گیا إِنَّمَا يَحْمُنْهَى اللَّهَ مِنْ عِبادہِ الْعُلَمَآءُ ۔ پس جو بہت زیادہ جاہل ہو گاہ ہی خداوند تعالیٰ کے عذاب سے بے فکررہے گا۔

یعتسی اللہ مین عبدہ العدماء ۔ پال بوبہ العدماء ۔ پال بوبہ الدہ ہوں الدہ ترائے اللہ میں اللہ ہوئی۔ فرمایا ''اے داؤد مجھ سے الیاڈر وجیسے تم شیر سے ڈراکرتے ہو۔ ''خوف کااثر دل میں بھی ہوتا ہے اور جسم اور دوسر سے اعضاء میں بھی ، دل میں خوف کااثر ہونے کا نشان یہ ہے کہ دل د نیاوی لذ تول سے بیز اررہے اور ان کی طرف ہر گز مائل نہ ہو۔ کیونکہ جب کوئی شخص شیر کے پنج میں پڑ جاتا ہے تواس وقت کھانے پینے یا جماع کرنے کی خواہش دل میں نہیں رہتی ہے۔ بلحہ خوف کے وقت دل میں فرو تنی، خاکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ عاقبت کااندیشہ وہاں کا محاسبہ اور مواخذہ دل میں جگہ پکڑ لیتا ہے۔ پھر نہ تکبر باتی رہتا ہے نہ حسد اور نہ حرص وہوا اور نہ غفلت 'خوف کااثر جو جسم پر ہو تا ہے اس کی علامت دبلا بن اور جسم کی ذر دی ہے۔ اعضا پر اس کااثر اس طرح ہوگا کہ انسان البخ اعضاء کو معصیت سے چاہے اور طاعت اللی میں ادب کے ساتھ مصر دف رکھے۔

خوف کے مختلف در جات : خوف کے مخلف درج ہوتے ہیں اگر خود کو شہوت سے بازر کھے تواس کو عفت

کتے ہیں۔ حرام سے چائے تواس کانام ورع ہے۔ اگر شہمات سے یعنی ایسے حلال سے جس میں حرام کا اندیشہ ہوبازر کھے تو اس کو تقویٰ کتے ہیں اور اگر زادراہ کے سوادوسری ذائد چیز دل سے چائے تواس کانام صدق ہو اور الی صفت رکھنے والے کو صدیق ہیں۔ عفت اور درع کا درجہ تقویٰ سے کم ہے اور عفت، ورع اور تقویٰ بیرسب صدق سے کم تر ہیں۔

خوف کی می حقیقت متمی جو ذکر کی گئی۔البتہ آنسوؤں کا نکلناان کو صاف کرنااور لاحول ولا قوۃ الاباللہ کہنااور پھر غفلت و معصیت میں گر فقار ہو جانا یہ خوف نہیں ہے بلتے ہیہ عور توں کارونا ہے (جو ذرا ذراسی باتوں پر آنسو بہاتی ہیں) کیونکہ جب کوئی شخص ایک چیز سے خوف کرے گااور اس سے ہھا گے گا جیسے کسی نے اپنی آسٹین میں سانپ دیکھا تو وہ فقط لاحول بڑھ کر نہیں رہ جائے گابلتے فورا آسٹین جھنگ کر سانپ کوباہر پھینگ دے گا۔

حضرت ذوالنون مصری رحمتہ اللہ علیہ ہے لوگوں نے دریافت کیا کہ ڈرنے والا ہدہ کس کو کہتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ خوف کرنے والاوہ ہے جو خود کواس پیمار کی طرح ہائے جو موت کے ڈرے کھانے کی چیزوں سے پر ہیز کر تا ہے۔

#### خوف کے درجات

معلوم ہوناچاہے کہ خوف کے تین درج ہیں۔ضعیف، معتدل، قوی،ان تیوں میں اعتدال کادرجہ سب سے بہتر ہے خوف کا ضعیف درجہ بیہ ہے کہ اس میں غثی، سے خوف کا ضعیف درجہ بیہ ہے کہ اس میں غثی، بیماری 'نامیدی اور موت کا اندیشہ ہویہ دونوں درجے برے ہیں۔ کیونکہ خوف میں فی نفسہ کمال موجود ہے ای وجہ ہے جق بیماری 'نامیدی اور موت کا اندیشہ ہویہ دونوں درجے برے ہیں۔ کیونکہ خوف میں فی نفسہ کمال موجود ہے ای وجہ سے حق

تعالیٰ کی صفات میں خوف کی صفت شامل نہیں ہے۔ فی نفسہ کمال نہ ہونے کے علادہ، خوف بجز لور جهل (عدم واقفیت) کی ہماپر ہو تاہے کیونکہ ایک چیز کاجب تک انجام معلوم نہ ہولورآفت ہے چنامقصود نہ ہواس وقت خوف پیداہی نہیں ہوگا۔

خوف عا قاول اور وانشمندوں کے حق میں کمال کاباعث ہو تا ہے کیونکہ خوف اس تاذیانے کی طرح ہے جو پڑھے
والے چول کے نگایاجا تا ہے یا گھوڑے کے ماراجا تا ہے (تاکہ تیز علے) جب تاذیانے کی ضرب ایس کنر ور ہو کہ اس سے چوٹ نہ گئی یاجانور کوراسے پرنہ لگا سکے یادہ اتا تو ی ہو کہ ہے کو زخی کردے یاجانور دول کے ہاتھ پاؤل توڑدے یہ دونوں خوف کے کام شیس ہیں باتھ چاہئے کہ ان میں اعترال ہو تاکہ دہ معصیت ہازر کھے اور طاعت اللی کی رغبت دلائے ہیں جو شخص پروا عالم ہوگا اس کاخوال کرے اور جب اس میں ضعف عالم ہوگا اس کاخوف بہت معتمل ہوگا کہ جب وہ در جہ افراط پر پہنچ تور جا کے اسب کاخیال کرے اور جب اس میں ضعف پیدا ہو تو کام کی مختی اور محنت کاخیال کرے۔ جس کے دل میں خداکا خوف شیں ہو اور دہ عالم کہ لا تا ہے تو اس کا علم میکار ہے۔ سیمنا چاہئے کہ اس کو علم سے حصہ ہی شیس ملا ہے۔ کویادہ ایک بازاری فال گو ہے جس کو حکمت کی کوئی خبر شیس ہے۔ کیونکہ تمام علوم اور معرفتوں میں مقدم ہیر ہے کہ بعدہ و خود کو اور خداکو بہچانے نے خود کو عیب اور تقصیر سے پر سمجھے اور حق تعالی کواش کی عظمت اور ب نیازی کی صفت کے ساتھ بہچانے جب یہ دونوں معرفتیں حاصل ہوں گی تو اس کا ثمرہ خوف ہوگا۔ چنانچہ معظمت اور بے نیازی کی صفت کے ساتھ بہچانے جب یہ دونوں معرفتیں حاصل ہوں گی تو اس کا ثمرہ خوف ہوگا۔ چنانچہ معلم الی جب کہ حق کو جب کی دونوں تھو کے کہ دونوں تھو کے کہ دونوں تھو کہ وہ خود تا چیز محض ہے اور اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا۔

#### خوف کے انواع

اے عزیز! معلوم ہوناچا ہے کہ جب خطرہ محسوس ہوتا ہے تو خوف پیدا ہوتا ہے اور ہر ایک کیلئے یہ خطرہ جداگانہ ہوتا ہے، کوئی ایسا ہوگا کہ آتش دوزخ کا دھڑکا اس کے دل میں آئے گااور کوئی ایسا ہوگا کہ دوزخ میں لے جانے والی چیز ہے ڈرے گااور کسی کو یہ ڈر ہوگا کہ تو ہہ سے پہلے مرنہ جاؤل یا تو ہہ کے بعد پھر معصیت اور گنا ہوں میں نہ پڑجاؤل، یا یہ خوف ہو کہ خلائی کی دادر سی میں گرفتار ہونا پڑے گایا خوف ہوکہ اپنے عیبوں کے ظاہر ہونے سے رسوا ہو جاؤل گا۔ یا تو اگری کے مطابر تھونے سے دسوا ہو جاؤل گا۔ یا تو اگری کے سب سے دل میں غرور پیدا ہو، یا یہ خوف پیدا ہوکہ دل میں جورے خیالات آرہے ہیں، ان کو غداوند تعالی جانتا اور دیکھی سب سے دل میں غرور پیدا ہون ہونے کے دل میں خوف پیدا ہواس سے بازر ہے۔ مثلاً جب پی اس عادت ہو گرت کر دے اور جب دل کے تو ہہ کے بعد پھر اس کی طبیعت اس کو گنا ہوں کی طرف راغب کر دے گی تو اس عادت کو ترک کر دے اور جب دل کے بعد پھر اس کی طبیعت اس کو گنا ہوں کی طرف راغب کر دے گی تو اس عادت کو ترک کر دے اور جب دل کے بعد کی مال سے پاک رکھے۔ پس دوسری باتوں کو اس پر سے خیالات پر حق تعالی کے واقف ہونے ہوئے در تا ہے تو دل کوالے خیالات سے پاک رکھے۔ پس دوسری باتوں کو اس پر سے خیالات پر حق تعالی کے واقف ہونے در تا ہے تو دل کوالے خیالات سے پاک رکھے۔ پس دوسری باتوں کو اس کی طرف کر اس کی طبیعت اس کو گنا ہوں کی طرف کر کو کر کر کر گیا جائے۔ یہ کہ کے دیالات کی کر دیا ہوئی کو گائی کے دا تو کی ہوئی کی تو اس کی کر کیا ہوئی کی کہ کہ کر گیا ہوئی کی گائی کر گیا ہوئی کے دیالات سے باک کر کھی ہوئی کو کائی کو کی کو کر ک کر کر کیا ہوئی کر گیا ہوئی کر گیا ہوئی کی کو کر کر کر کر گیا ہوئی کر گیا ہوئی کر گیا ہوئی کر گیا ہوئی کو کر گیا ہوئی کر گیا گیا ہوئی کر گیا گیا ہوئی کر گیا ہوئی کر گیا ہوئی کر گیا گیا ہوئی کر گیا گیا ہوئی کر گیا گیا ہوئی کر گیا ہوئی

اکثرلوگ جو خداتر س ہوتے ہیں ان کے دلوں پر عاقبت اور خاتے کا ڈر غالب رہتا ہے اور ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان سلامت نہ لیجا سکیس اس صورت میں خوف کا مل ہیہ ہے کہ اس بات ہے ڈرے کہ نہ معلوم ازل میں اس کی شقادت کا بھم ہوا ہو گایا سعادت کا کیو نکہ انسان کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کے تھم سائی گی ایک فرع ہے اور اس مسئلہ کی اصل ہیہ کہ ایک روز حضر ت علی تھے بیر مر ممبر فرمایا کہ حق تعالیٰ کی ایک کتاب (ایک دفتر ہے) جس میں جنتیوں کے نام کھے ہیں یہ فرماکر آپ نے سید ھاہا تھے بعد فرمالیا ہے جو فر فرمایا ایک دوسر میں کتاب ہے جس میں اٹال دوزخ کے نام و نشان اور ان کے نب یہ فرماکر آپ نے سید ھاہا تھے بعد فرمالیا ہو گورچہ فرمایا ایک دوسر میں کتاب ہورہ سکتا ہے اور نہ کچھ گھٹ سکتا ہے اور سعادت تحریر ہیں ، پھر آپ نے بائیں ہاتھ کو بعد فرمالیا اور ارشاد کیا کہ اس میں نہ پچھ بردھ سکتا ہے اور نہ پچھ گھٹ سکتا ہے اور سعادت سے پہلے خواہ دوہ ایک میں بھر کر سعادت کے داستہ پر لئی کہ موت ہے جس کی سعادت کی راہ ہے بھیر کر سعادت کے داستہ پر لئی تاہے ۔ پس سعیدوہ ہے جس کی سعادت کا تھم ازل میں ہو اہو اور شقی دہ ہے جس کی شقاوت کی اس سلسلہ میں اعتبار ہے جس کی سعادت کا اللہ تعالیٰ کی صفت جلال ہے ڈرنا، اپنے گنا ہوں کے حوف کرنے ہیں اور ہو گیا۔ اس لئے کہ میں شقطع خمیں ہو تا اور گناہ کے خوف میں یہ گنجائش ہے کہ شایداس میں غرور پیدا ہو اور کے کہ میں تو خوف اللی کا سلسلہ بھی منقطع خمیں ہو تا اور گناہ کے خوف میں یہ گنجائش ہے کہ شایداس میں غرور پیدا ہو اور کے کہ میں تو خوف کیوں کروں (اب کا ہے کا خوف)۔

عاصل کلام ہے کہ حضر تر سول خداصلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم مقام اعلیٰ علیین میں تشریف فرماہوں گے اور ابو جمل اسفل السافلین میں ، اور بید دونوں پیدائش ہے قبل نیکی اور تنقیر ہے بالکل پاک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب رسول اگر م علیہ کواپی معرفت اور طاعت کاراستہ دکھلایا۔ حالا نکہ آپ کی طرف ہے اس امر کا کوئی جواب نہ تھااور اس راہ پر بہ جبر آپ کو لگایا وراس وقت آپ کو یہ قدرت نہ تھی کہ جو علم آپ کو دیا گیا اور جو کچھ آپ علیہ پر کشف ہواآپ اس کو ترک کر دیں (یوشید ہر کھیں) اور نہیا را تھا کہ جو چیز ذہر قاتل ہے اس سے حذر کریں۔

اللہ تعالیٰ نے ابو جمل کی تجیر ت کی راہ بحک کر دی اور وہ حقیقت کو نہ دیکھ سکا اور جب نہ دیکھ سکا تو شہو توں سے دستبر دار نہ ہو سکا۔ حالا نکہ اس وقت تک وہ ان شہو توں کی آفتوں سے واقف نہیں ہوا تھا (پس ہر دو مضطربود ند لئن چنا نکہ خواست بے سپے بشقاوت کی حکم کر دو اور رامے تاخت تابدوزخ و کیے رابسعاوت تھم کر دو می برد تابا اعلیٰ علیمین بہ سلسلہ قرر (کیمیائے سعادت نو لئحشوری اڈیشن سلسلہ علی سلسلہ قر اسلامی سادت نو لئحشوری اڈیشن سلسلہ کی دونوں حالت اضطرار میں ہیں۔ حق تعالیٰ نے اپنے ارادے کے موافق بغیر سبب کے ایک کی شقاوت کا تھم فر مایا اور اس کو دوزخ کی راہ پر لگادیا اور دوسری ہستی کے لئے سعادت کا تھم فر ماکر خود ہی کشال کشال اعلیٰ علیمین تک پہنچادیا۔

پس جو مخض اپنارادے کے موافق علم کر تاہاں کو کچھ پر داہ نہیں ہوتی للذااس سے ڈرناچاہئے۔ای واسطے حضر ت داؤد علیہ السلام کو فرمایا اے داؤد مجھ سے ایباڈر جیسے شیر غران سے ڈرے گا،اگر شیر تم کو ہلاک کر دے تواس کو

resonant and the contract

تمہاری ہلاکت کی کچھ پرواہ نہ ہوگی، وہ تم کو تمہاری تفقیر کی بناء پر ہلاک نہیں کرتا، بلعہ اس کاشیر ہونا ہی اس کا تھم کرتا ہے کہ تم کو ہلاک کر دے، اگر وہ تم کو چھوڑ دے تواس کا سب یہ نہیں کہ تم سے قرامت ہے یاتم پر شفقت اس کا باعث ہے بلعہ اس نے تم کو محض ناچیز خیال کر کے چھوڑ دیا۔ پس جس نے خداوند تعالیٰ کی آئی صفتیں معلوم کر لیں یقینا اس کے دل میں خوف جاگزین ہوگا۔

#### سوءِ خاتمہ

اے عزیز! معلوم ہونا چاہئے کہ اکثر ہزرگوں کو خاتمہ کاڈر رہاکر تاہے کیونکہ انسان کادل بدلتار ہتاہے اور موت کا وقت بہت سخت اور تھن ہے، معلوم نہیں کہ سکرات کے وقت دل کی کیا حالت ہوگی۔ چنانچہ ایک عارف فرماتے ہیں کہ اگر میں پچاس سال تک کی کو موحد سمجھتار ہوں اور وہ میرے سامنے سے ہٹ کر دیوار کے پیچھے چلاگیا تو پھر میں اس کے موحد ہونے پر گواہی نہیں دول گاکیونکہ دل ہر آئ بدلتار ہتاہے اور میں نہیں جانی سکتا کہ وہ کس چیز سے بدلا۔

کی بزرگ کا قول ہے کہ اگر کوئی جھے ہے دریافت کرے کہ تم کئی شخص کے اسلام پر شرنے کی گواہی گھر کے دروازے پر یونکہ میں نہیں دروازے پر کو قطری کے دروازے پر کیونکہ میں نہیں اور ان کی کی بیال میں بال میں وہ آئے میں نہیں کہ کی کہ کا میں بال میں وہ آئے میں نہیں ہوں گا کہ کو ٹھری کے دروازے پر کیونکہ میں نہیں اور ان نہیں ہوں کے دروازے پر کیونکہ میں نہیں ہوں کا کہ کا میں بال میں وہ آئے میں نہیں ہوں کا کہ کو ٹھری کے دروازے پر کیونکہ میں نہیں ہوں گئے کہ کو ٹھری کے دروازے پر کیونکہ میں نہیں ہوں کا کہ کو ٹھری کے دروازے پر کیونکہ میں نہیں ہوں کی کی کے دروازے پر کیونکہ میں نہیں ہوں کی کی کی کر دروازے پر کیونکہ میں نہیں ہوں کی کر دروازے پر کی کی کے دروازے پر کیونکہ میں نہیں ہوں کی کر دروازے پر کیونکہ میں کی کر دروازے پر کیونکہ میں نہیں ہوں کی کر دروازے پر کیونکہ میں کی کر دروازے پر کیونکہ میں کر دروازے پر کیونکہ کی کر دروازے پر کیونکہ میں کر دروازے پر کیونکہ کی کر دروازے پر کیونکہ کی کر دروازے پر کیونکہ کی کر دروازے پر کیونکہ کیا کر دروازے پر کیونکہ کی کر دروازے پر کی کر دروازے پر کیونکہ کر دروازے پر کیونکہ کر دروازے پر کر دروازے پر کی کر دروازے پر کی کر دروازے پر کیونکہ کر دروازے پر کیونکہ کر دروازے پر کیونکہ کر دروازے پر کی کر دروازے پر کر دروازے پر کی کر دروازے پر کر دروازے پ

جانتاكه كحركے دروازے تك اس كاسلام باقى رہايا نہيں۔

حضرت او الدرداء رضی الله عنه نے قتم کھا کر فرما کرتے تھے کہ کوئی شخص اسبات سے مطمئن نہیں ہے کہ موت کے وقت اس کا اسلام باتی رہے گایا نہیں۔ "شخ سل تستری رحمتہ الله علیہ نے فرمایا ہے کہ صدیقین ہر لحظ سوءِ فاتمہ یعنی ایمان جانے سے ڈرتے رہتے ہیں۔ "شخ سفیان توری رحمتہ الله علیہ موت کے وقت بہت پیقر ار اور مضطرب تھے اور گریہ و ذاری کر رہے تھے لوگوں نے کما اے شخ ایسا مت کرد کہ حق تعالی کی حشش تمہارے گناہوں سے زیادہ ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے یقین کے ساتھ رہے نہیں معلوم کہ میں باایمان مروں گا۔ اگریہ معلوم ہو جائے تو پھر پچھے پرواہ نہیں خواہ میرے گناہ بہاڑ کے برایر ہوں۔ "

منقول ہے کہ ایک بزرگ نے مرتے وقت وصیت کی اور اپنامال ایک فخص کے سپر دکر کے کما کہ میر ہا بمان مرنے کی فلال نشانی ہے اگر مرنے کے بعد تم وہ علامت پاؤ تواس قم سے شکر اور بادام خرید کر شہر کے چوں میں تقیم کرنا اور کمنا کہ یہ فلال شخص کا عرس ہے جو دنیا ہے باا بمان رخصت ہوا ہے اور اگر وہ علامت تم کو نظر نہ آئے تولوگوں ہے کہ دینا کہ میر کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور دھو کے میں جنلانہ ہوں تاکہ مرنے کے بعد میں ریاکاروں میں شارنہ کیا جاؤں۔ شخ مسل تستری فرماتے ہیں کہ مرید کو یہ خوف ہے کہ معصیت میں مبتلانہ ہواور مرشد کو یہ اندیشہ ہے کہ کمیں کفر میں مبتلانہ ہواور مرشد کو یہ اندیشہ ہے کہ کمیں کفر میں مبتلانہ ہو جائے۔ شخ ابو بزید بسطامی رحمتہ اللہ علیہ کتے ہیں کہ جب میں مجد کا قصد کر تا ہوں توا پی کمر میں زبار پڑی ہوئی پاتا ہوں ہو جائے۔ شخ ابو بزید بسطامی رحمتہ اللہ علیہ کتے ہیں کہ جب میں مسجد کا قصد کر تا ہوں توا پی کمر میں زبار پڑی ہوئی پاتا ہوں

کیونکہ مجھے اس وقت سے خوف ہوتا ہے کہ کہیں مجھے رائے ہی ہے چھیر کے کلیسا میں نہلے جائیں۔ ہر روز نماز مجھانہ کے وقت میری میں حالت ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حوار یوں سے فرمایا کہ تم معصیت اور گناہ سے ڈرتے ہواور ہم پنجبروں کو کفر کااندیشہ ہے۔

منقول ہے کہ ایک جلیل القدر پغیبر کھانے کپڑے کی مخاجی کے باعث کئی سال تک پریثان رہے جب انہوں نے اس کا محکوہ اللہ تعالیٰ سے کیااور اپنی مخاجگی کی فریاد کی توان پروحی نازل ہوئی اور فرمایا کہ اے پغیبر میں نے تیرے دل کو کفر سے محفوظ رکھا ہے کیا تو اس کا شکر گذرا نہیں ہے جو دنیا کو طلب کر تاہے یہ سن کر انہوں نے کماالی ! میں توبہ کرتا ہوں اور پوچھنے کی جو جرائے کی شخی اس کی ندامت میں سر پر خاک ڈالی۔

سوعِ خاتمہ کی علا متلیں: سوءِ خاتمہ کی علامت میں ہے ایک علامت نفاق ہے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام ہمیشہ نفاق سے ڈراکرتے تھے، خواجہ حسن بھر گ نے کہاہے کہ اگر مجھے بقیناً معلوم ہوجائے کہ مجھ میں نفاق کی صفت نہیں ہے تو دنیا کی تمام دولت حاصل ہو جانے سے بھی زیادہ بیبات مجھے عزیز ہوگی۔ ان کائی بیہ قول ہے کہ جب آدمی کا ظاہر اور باطن، دل اور زبان مختف ہوں تو یہ نفاق کی بری علامت ہے۔

فصل : اے عزیز! معلوم ہونا چاہئے کہ سوءِ خاتمہ جس کا خوف سب بزرگوں کے دل میں رہا کرتا ہے ہے مراد ہے کہ موت کے وقت ہندے ہے ایمان چین لیا جائے اور اس کے بہت ہے اسباب ہیں کی کوان کی خبر نہیں ہے پر اکثر دوسبب ہے ایمان میں خلل واقع ہو تا ہے۔ ایک یہ کوئی مختص بدعت باطل کا اعتقاد کر کے اپنی تمام عمر اس میں گزار دے اور ہے بھی خیال نہ کرے کہ یہ عقیدہ باطل و بے جاہوگا۔ ممکن ہے کہ موت کے وقت اس کی بہ خطا اس پر ظاہر کر دی جائے اور اس لئے دوسرے معتقدات میں شک پڑ جائے اور ان کی استوار کی ہاتی نہ رہے یہ خطرہ متبدع اور بدعتی کو نگار ہتا ہے اور ایسے محف کو دوسرے معتقدات میں شک پڑ جائے اور ان کی استوار کی ہاتی نہ رہے ہے خواہ وہ ذاہد ہی کیوں نہ ہو، مگر وہ سادہ لوح افراد جن کا اسلام ظاہر قرآن و حدیث کے مطابق و موافق ہو اس آفت ہے محفوظ ہیں۔ اس باء پر حضر ت رسالت آب علی ہے فرمایا ہے۔ عکم نگر کہ بدین العجایز و آگڈر ُ اُھُل ُ الجنة بُلُه ' (زبان ہیر کا دین تم پر واجب ہے اور زیادہ تر اصحاب جنت سادہ لوح افراد ہوں گے ) یعنی اے لوگ اور ین کے معالمہ میں ہیر زالوں کی سادگی افقیار کرواور سمجھو کہ جنت میں اکثر بھولے ، سادہ لوح افراد ہوں گے ۔ چنانچہ اس باء پر ہزرگان سلف علم الکلام اور عقائد کے مسائل میں صف و جدل ہے منع فرمایا کرتے تھے کو نکہ یہ ہر ایک کا حوصلہ میں ہی ہو انسان آب کے عقیدے میں گر فار ہو جائےگا۔

دوسر اسبب یہ ہے کہ ایمان اس کا اصل میں ضعیف تھالور دنیا کی محبت اس پر غالب تھی،اللہ تعالیٰ کی محبت ضعیف تھی، تو موت کے وقت آر زولور خواہشات کو اس سے چھین لیا جائے گالور دنیا ہے اس کو کشال کشال الی جگہ لے جائیں گے

Secretary and the second

جل وہ جانے پر راضی نہ ہو۔ پس وہ ناخوش ہوتا ہے۔جو تھوڑی سی محبت اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی تھی وہ بھی باقی نہیں رہی۔ مثلاً ایک محف اینے ہے ہے کھے پیار کھتا ہے جب میں چہ اس سے باپ کی پیار کی چیز مانگتا ہے تو پھر باپ اس فرزند سے مزار ہو جاتا ہے اور اب وہ تھوڑی می محبت بھی باتی نہیں رہتی۔اس وجہ سے مجاہدین کے لیے در جہ شمادت عظیم ہے کیونکہ وہ جاد می شریک ہو کرول ہے دنیا کی محبت نکال کر اللہ تعالیٰ کی محبت میں شمادت طلب کرتے ہیں جب الی حالت میں موت آجائے توسب سے بوی دولت ہے۔ کیونکہ ریہ حالت بہت جلد گذر جاتی ہے اور دل اس صفت پر ہر وفت قائم ومائل نہیں رہتا۔ پی جس کے دل میں خدا کی محبت سب سے زیادہ ہو یقیناً یہ محبت اس کو دنیا سے بازر کھے گی۔ پس ایسا مخض ہی ایمان کے فطرے سے البتہ محفوظ رہے گا۔ اور جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو سمجھے گاکہ اب دوست کے دیدار کاوقت آگیا ہے۔ اس مورت میں خداکی محبت غالب اور دنیا کی محبت باطل ہوگی ،حسنِ خاتمہ کی علامت میں ہے۔ پس جو کوئی ایمان کے خطرہ سے امان كاخوال باس كوچاہيے كەبدعت اوربرے عقيدے سے اور جوباتيں قرآن وحديث ميں آئى بيں ان يرايمان لائے۔جس بات کو سمجھ سکاہے اس کو قبول کرے اور جوبات سمجھ میں نہیں آتی اس کو خداو ند تعالیٰ کے حوالہ کردے۔ لیکن ایمان اس پر تھی ائے اور کو شش کرے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے ول پر غالب اور دنیا کی محبت ضعیف ہو جائے 'احکام شرعی پر عمل کرنے اوال کے مقررہ حدود کی حفاظت کرنے ہے دنیا کی محبت کمزور پڑجاتی ہے۔ کیونکہ اس وقت دنیاری ملتی ہے اور دل اس سے مرار ہوتا ہے۔ حق تعالی کی محبت کا غلبہ اس طرح ہوسکتا ہے کہ آدمی ہمیشہ ذکرِ اللی میں مصروف رہے اور محبانِ اللی اور بزر گال دِین کی صحبت اختیار کرے۔ دنیا پر ستول کی صحبت ہے اگر دنیا کی محبت غالب ہے توایمان خطرے میں ہے۔ چنانچہ قرآن عیم میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر فرزندویدرومال ومنال اور علائق دنیاوی کوتم حق تعالیٰ ہے زیادہ دوست رکھتے ہو توجھم اللی آنے مك المتظرر موافتر بتصوا حتى يأتى الله بامره كي يك معنى يل-

خوف اللی کس طرح حاصل کیا جائے: اے عزیز! معلوم ہونا چاہے کہ دین کے مقامات میں سے پہلا مقام معرفت اور علم الیقین ہے۔ معرفت سے خوف پیدا ہو تا اور خوف سے زہر 'صبر اور توبہ ' توبہ سے صدق پیدا ہو تا ' علاوہ ادیں اخلاص ' ذکر اللی میں ہمیشہ مشغول رہنا ' اور صالع حقیق کے عجیب و غریب صفت پر غور کرنا بھی اس سے پیدا ہو تا ہے اور ان تمام باتوں سے محبت اللی پیدا ہوتی ہے جو تمام مقامات کی انتا ہے۔ خدا کے حکم پر راضی رہنا ' تسلیم اور تو کل اس محبت کے نتائج ہیں۔ پس یقین و معرفت کے بعد اصل اصول خوف ہے وہ دوسری صفتیں جو او پر بیان کی عمی بغیر خوف کے حاصل میں ہو سے بین خوف تین طریقوں سے حاصل ہوتا ہے۔ پہلا طریقہ علم و معرفت ہے۔ یعنی مدہ خود کو اور خدا کو پہنچانے نس ہو سے بین خوف ہے اور کھر ڈر نے کا تو یعنی ناس سے ڈرے گا۔ کیونکہ جب کوئی شیر کے پنچ میں گرفتار ہو ااور شیر کے بارے میں اس کو علم ہے تو پھر ڈر نے کے کی اور ذرایعہ کی ضرورت نہیں باہد پنچ میں میض جانا ہی عین خوف ہے۔ پس جس نے حق تعالی کے قبر و جلال ' اس کی قدرت اور بے نیازی کو معلوم کر لیا اور اپنی عاجزی اور بے کی سے آگاہ ہو وہ حقیقت میں شیر کے پنچ میں پونسا ہوا اس کی قدرت اور بے نیازی کو معلوم کر لیا اور اپنی عاجزی اور بے کی سے آگاہ ہو وہ حقیقت میں شیر کے پنچ میں پونسا ہوا اس کی قدرت اور بے نیازی کو معلوم کر لیا اور اپنی عاجزی اور بے کی سے آگاہ ہو وہ حقیقت میں شیر کے پنچ میں پونسا ہوا اس کی قدرت اور بے نیازی کو معلوم کر لیا اور اپنی عاجزی اور بے کی سے آگاہ ہو وہ حقیقت میں شیر کے پنچ میں پونسا ہوا

ہ بلتہ جو خداوند تعالیٰ کا مخار اور قادر مطلق ہونا جانا ہے اور سجھتا ہے کہ قیامت تک جو پچھ ہونے والا ہے سباس کے حکم ہے ہے 'اس نے بعض کو بغیر کی و سلے کے سعادت مند بنایا اور بعض کو بغیر خطا کے شتی بنایا ہے۔ وہ جیسا جاہتا ہے حکم کر تاہے 'اس کا حکم بدلتا نہیں 'جیسا کہ حفر ت رسالت مآب علیف نے فرمایا ہے 'کہ حفز ت موکیٰ علیہ السلام ہے جھڑنے نے گئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اسلام پر غالب آئے 'حفز ت موکیٰ علیہ السلام نے اللام نے اللام نے تم کو بہشت میں رکھا' تہمارے ساتھ احسان کیا۔ پھر تم نے معصیت کر کے خود کو اور ہم کو بلا میں کیوں ڈالا' آدم علیہ السلام نے کہا کہ محصیت ازل میں میرے نام لکھی گئی تھی یا نہیں ؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خداوند تعالیٰ کے حکم کے خلاف کیا میں کر سکتا تھا' حضر ت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خداوند تعالیٰ کے حکم کے خلاف کیا میں کر سکتا تھا' حضر ت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللام نے کہا کہ خداوند تعالیٰ کے حکم کے خلاف کیا میں کر سکتا تھا' وغر ت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللام نے کہا کہ کو کو باجواب کر دیا۔

منقول ہے کہ بدر کی جنگ کے روز مسلمانوں کا نشکر کمزور پڑرہا تھا۔ رسول علیہ کو خطرہ پیدا ہوا۔ اور آپ علیہ کے بدرگ جنگ کے روز مسلمان ہلاک ہو گئے تو پھر روئے زمین پر تیم کی ہمد گی کرنے والا باتی نہیں رہے گا۔ حضر ت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یار سول اللہ علیہ حق تعالی نے آپ علیہ سے فتح و نصر ت کا وعدہ کیا ہے بقدینا اس کا وعدہ سچاہے تو اس وقت حضر ت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام یہ تھا کہ خدا کے وعدے اور اس کے کرم پر ان کا اعتقاد تھا اور حضر ت رسالت پناہ علیہ کا مقام یہ تھا کہ خدا کے فضب کا خطرہ تھا کیو نکہ یقینا آپ علیہ کو معلوم نہیں۔

دوسر اطریقہ یہ ہے کہ جب معرفت اللی کا حوصلہ اپنا اندر نہ پائے توہزرگانِ دین اور خوف کا خدار کھنے والے ضرات کی صحبت میں بیٹھاکرے تاکہ ان حصر ات کی صحبت کی تا ثیر سے خداکا خوف دل میں سر ایت کرے اس صورت میں اللی غفلت سے دور رہنا چاہیے۔ اس تدبیر سے خوف اللی عاصل ہوگا۔ اگر چہ یہ خوف خوف تقلیدی ہوگا۔ جیمے ایک چہ جب اپناپ کو سانپ سے چے اور بھاگے دیکھائے تو وہ بھی اس سے خوف زدہ ہو کر بھاگتا ہے۔ ہر چند کہ وہ سانپ کے جب اپناپ کو سانپ سے چے اور بھاگے دیکھائے تو وہ بھی اس سے خوف زدہ ہو کر بھاگتا ہے۔ ہر چند کہ وہ سانپ کے

STATE WITH HER PERSONS

موذی پن ہے واقف نہیں ہے ایباخوف عارف کے خوف ہے کم ترہے۔ اس کے بعد اگر اس لڑکے نے کی افسول گرک مانپ پر ہاتھ ڈالے اور پکڑتے ہوئے دیکھا تو پھر وہ تقلیدی خوف بھی اس کے دل ہے نکل جائے گا اور وہ بھی افسول گرک طرح سانپ پر ہاتھ ڈالے گا اور جس کو سانپ کی خاصیت معلوم ہے (کہ سانپ ڈس لیتا ہے) تو وہ اس تقلید ہے بازر ہے پس مقلد کو چاہے کہ بے فکروں اور غافلوں کی صحبت ہے گریز کرے۔ خصوصا ایباغا فل جو ظاہر میں صاحب علم ہو۔

تیسر اطریقہ بیہ ہے کہ اگر بزرگانِ دین کی صحبت میسر نہ ہو کیونکہ اس زمانے میں تایا ہے تو ایسے لوگوں کے تیسر اطریقہ بیہ ہے کہ اگر بزرگانِ دین کی صحبت میسر نہ ہو کیونکہ اس زمانے میں تایا ہے تو ایسے لوگوں کے احوال اور تذکرے سے اور ان کی تقنیفات کا مطالعہ کرے 'ہم بعض انبیاء اور اولیاء کی ایسی حکایتیں چیش کریں گے جن کا تعلق خوف سے ہے تاکہ جو معمولی عقل بھی رکھتا ہو اس کو بھی بیہ معلوم ہو جائے کہ بیہ حضر ات کس قدر عارف پر ہیز گار اور متقی سے اور اس کے باوجود خداکا خوف ان پر اس قدر غالب رہتا تھا (دوسر ول کو تواور بھی زیادہ ڈرناچا ہے)۔

حكايات انبياء وملاكك: روايت بى جب ابليس بار گاواللى سى نكالا كيا حضرت جرائيل وميكائل عليهاالسلام بوا روت رب - حق تعالى نے ان سے رونے كاسب دريافت كيا توانهوں نے كماكه اللى جم تيرے غضب سے ڈرتے جيں۔ فرمايا يم مناسب ہے بے فكر مت رہو۔

شیخ محمد بن المعرُّ فرماتے ہیں کہ جب خداوند تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا فرمایا تو تمام فرشتے رونے لگے۔لیکن جب انسان کو پیدا فرمایا تووہ خاموش ہو گئے اور سمجھے کہ دوزخ ہمارے واسطے نہیں ہے۔

حضوراکرم علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ "جھی ایسا نہیں ہوا کہ جبر ائیل علیہ السلام میرے پاس آئے ہوں اور خدا کے خوف سے ان کے بدن میں لرزہ نہ ہو۔" حضر ت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خداعات نے حضر ت جر ائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ میں نے آپ کو بھی ہنتے ہوئے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کما کہ جس روزسے دوزخ کو پیداکیا گیاہے اس دن سے میں نہیں ہنا ہوں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نماز شروع کرتے توان کے دل کے جوش کی آواز ایک کوس کے فاصلے سے سن جاتم تھے۔ عبام کہتے ہیں کہ حضرت واؤد علیہ السلام تجدے ہیں سررکھ کر چالیس دن تک روتے رہے۔ یہاں تک کہ ان کے آنسوؤں کی نمی سے گھاس آگ آئی۔ تب ندا آئی کہ اے واؤد (علیہ السلام) کیوں روتے ہو ؟اگر تم بھو کے پیاسے یا نظے ہو توہتاؤ تا کہ روٹی پانی اور کپڑ ابھیجوں 'یہ من کر وہ اس طرح چیچ کر روئے اور ایسی آھی کہ ان کی آھی گری سے لکڑیاں جل گئیں 'تب حق تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی 'واؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللی میر آگناہ میری ہشیلی پر تحریر فرما دے 'تا کہ ہیں اس کو فراموش نہ کر سکوں۔ چنانچہ ان کی ہے استدعا قبول کی گئی۔ پسوہ جب بھی کھانے اور پینے کے لیے اپنا میر برحات ان کو اپنا گناہ نظر آجا تا اور بے اختیار رونے لگتے۔ بھی توابیا ہو تا کہ پانی کا پیالہ آگر پانی سے لبالب نہ ہو تا توان کے آنسوؤں سے بھر جاتا تھا۔

روایت ہے کہ داؤد علیہ السلام اس قدرروئے کہ ان کی طاقت جواب دے گئی 'تب انہوں نے عرض کیا کہ النی اللہ اللہ میں مرد نے پر جھے کور تم نہیں آتا او تی نازل ہوئی اور اللہ تعالی نے فر بایا اے داؤد علیہ السلام تم اپنے رو نے کی بات تو کرتے لیکن اپنے گئاہ کو بھول گئے۔ انہوں نے کہا کہ النی ایس کس طرح بھول سکتا ہوں جبکہ گناہ سے پہلے میں زبور پڑھتا خواہ میں ندی میں کھڑے ہو کر پڑھتا یا ہر کھی فضا میں تو اس وقت 'ہوا کے پر ندے اور جنگل کے تمام جانور دہاں جمع ہو جاتے تھے اب ان باتوں میں ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ النی ان کو جھے سید وحشت کیوں ہونے گئی۔ اللہ تعالی نے فر بایا ہے داؤد (علیہ السلام) ان کی وہ انسیت تمہاری اطاعت کے سب سے اور ان کی یہ وحشت تمہاری معصیت کے باعث ہے۔ اس داؤد سنو! آدم میر ایمدہ تھا'اس کو میں نے اپنے دست کرم سے پیدا کیا'ا پئی روح سے اس کے قالب میں پچھ بھو نکا اور ملائکہ کو تھم دیا کہ اس کو تجدہ کریں میں نے اس کو خلاحت کر است پہنایا اور بزرگی کا تاج اس کے قالب میں پچھ بھو نکا اور شمائی کی شکایت کی حواکو پیدا کیا اور دوٹوں کو بہشت میں جگہ دی۔ جب آدم سے خطاسر زو ہوئی 'کپڑے ان کے بدن سے اتار لیے اور اپنی بارگاہ سے باہر کردیا۔ اے داؤد سنو! تم ہماری اطاعت کرتے تھے 'ہم تمہارا کہا با نے تھے 'جو بچھ تم طلب اتار لیے اور اپنی بارگاہ سے باہر کردیا۔ اے داؤد سنو! تم ہماری اطاعت کرتے تھے 'ہم تمہارا کہا با نے جو بچھ تم طلب کہ دی۔ جب تم نے گناہ کیا تم کو مہلت دی 'ان تمام باتوں کے باوجود آگر تم توبہ کرو تو جم اسے تبول کریں گے۔

یک ائن کیرے معقول ہے کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ داؤد علیہ السلام جب اپنے گناہ پر نوحہ کرنا چاہتے تو مات دن تک بھو کے رہے۔ اپنی ہو یوں ہے جسر ی نہ کرتے اور جنگل میں آ کر (حضر ت) سلیمان علیہ السلام کو فرماتے کہ نداکر دو کہ اے لوگوا تم ہے جو کوئی داؤد کانو حہ سنا چاہتا ہو وہ آئے۔ پس لوگ شہروں ہے 'پر ندے گو نسلوں ہے 'اور جنگل ہے در ندے اور چر ندے پراڈوں ہے نکل کر اس جگہ جمع ہو جاتے 'داؤد علیہ السلام حق تعالیٰ کی شاشر دع کرتے ' کوگل ہے در ندے اور چر ندے پراڈوں ہے نکل کر اس جگہ جمع ہو جاتے 'داؤد علیہ السلام حق تعالیٰ کی شاشر دع کرتے ' کہ خوف اور وحشت ہے مر جاتے۔ تب سلیمان علیہ السلام التماس کرتے کہ والد محترم! اب ہس کیجے۔ بہت ہے لوگ بلاک ہو مجے ہیں۔ اس کے بعد مردے کواس کے وارث اٹھا کرلے جاتے ' ایک بار آپ کی الی ہی ہی مجلس میں چالیس ہز ار لوگ جمع ہے۔ جب آپ نے نوحہ د لسوز کیا تواس میں ہے شمیں ہز ار افراد ہلاک ہو گئے۔ داؤد علیہ السلام کی دو کیز ہیں۔ آپ کی کی گئے تھے کہ جمعے کھیل کو د نشل ہے کہ جب یکی اعتماء کر نے بی کی این کرتے تھے کہ جمعے کھیل کود نقل ہے کہ دو سرے السلام کی دو کی ہو گئے ہے۔ لاک ان کو کھیل کے لیے بلاتے تھے تو ہو ہے تھے کہ جمعے کھیل کود نو کہ بی بیا اسلام اپنے بیٹ مصروف کے دو ت والی کی مورٹ کی جس کی بی میں میں دی ہو گئے ہے۔ بی اسلام اپنے بیٹ ہے کھی ہو گئے ہے بیدا نہیں کیا گیا ہو گئے کے دو ہاں آئے تو دیکھا کہ بی میں ہوگا کہ تیں ہوگا کہ تیں ہوگا کہ تیں کے حضور میں میر اکیا دور میں اکیا حدور میں میر اکیا خداوند تعالی ہوگا کہ تیں کہ حضور میں میر اکیا خداوند تعالی ہوگا کہ تیں کہ حضور میں میر اکیا خداوند تعالی ہوگا کہ تیں کہ حضور میں میر اکیا خداوند تعالی ہوگا کہ تیں کہ حضور میں میر اکیا خداوند تعالی ہوگا کہ تیں کہ حضور میں میر اکیا خداوند تعالی ہوگا کہ تیں کہ حضور میں میر اکیا تھی کہ حضور میں میر اکیا تھی تعالی ہوگا کہ تیں کہ حضور میں میر اکیا خداوند تعالی ہوگا کہ تیں کہ حضور میں میر اکیا خداوند تعالی ہوگا کہ تیں کہ حضور میں میر اکیل خداوند تعالی ہوگا کہ میں کیا کیا خداوند تعالی ہوگا کہ تیں کہ حضور میں میر اکیا کی حضور میں میر اکیا کیا کہ حضور میں میر اکیا کیا کہ حضور میں میر اکیا کیا کہ تعالی کو کیا کہ کی کرت کی جب تک جمھے میر اکیا کے حضور میں میر اکیا کے کہ دو کر کیا کہ کو کی کرت کی جب تک جمھے کو کو کی کرت

remainment de manage

درجہ ہم میں پانی نمیں پیوں گا۔ آپ خوف الی میں اس قدر روتے تھے کہ آپ کے چرے پر گوشت باتی نمیں رہا تھا اور دانت باہرے نظر آنے لگے تھے اس لیے آپ نے نمدے کے دو مکڑے اپ منہ بیاندھ لیے تھے تاکہ لوگ نہ دیکھ سکیں ' انبیاء علیم السلام کے ایسے بہت سے واقعات اور حکایات ہیں۔

کے سے اس سے اپ نے مدے ہوں۔

ہے ہوں اللہ عنم اور برر گان سلف رجم اللہ تعالی الولی اللہ علی میں میں اللہ تعالی اللہ عنم اللہ تعالی اللہ عنم اور برر گان سلف رجم اللہ تعالی اللہ عنم اور برر گان سلف رجم اللہ تعالی اللہ عنم اور برر گان سلف رجم اللہ تعالی اللہ عنم اللہ عنم اور برر گان سلف رجم اللہ تعالی اللہ عنم اور برر گان سلف رجم اللہ تعالی اللہ عنم اور برر گان سلف رجم اللہ تعالی اللہ عنم اور برر گان سلف رجم اللہ تعالی اللہ عنم اور برر گان سلف رجم اللہ تعالی اللہ عنم اللہ عنم اور برر گان سلف رجم اللہ تعالی اللہ عنم اور برر گان سلف رجم اللہ تعالی اللہ عنم اللہ عنم اور برر گان سلف رجم اللہ تعالی اللہ عنم اللہ عنم اور برر گان سلف رجم اللہ تعالی اللہ عنم اللہ

#### كى حكايات

حفرت الوبحر صدیق رضی الله عنہ باوجود اپنی بورگی کے جب کی پر ندے کودی کھتے تو فرماتے اے کاش! میں تجھ ماہو تا۔ حفر ت الو ذر غفاری رضی الله عنہ کماکرتے کہ کاش میں در خت ہو تا!ام المو منین حفر ت عاکشہ رضی الله تعالی عنہ قر آن شریف کی ایک آیت عنما فرمایا کر تیں 'کاش میر انام و نشان نہ ہو تا۔ اکثر ایسا ہو تا کہ حضر ت عمر رضی الله تعالی عنہ قر آن شریف کی ایک آیت کن کر گر بڑتے اور بے ہو ش ہو جاتے۔ کی دن تک لوگ آپ کے ہاس عبادت کے لیے آتے تھے۔ آپ اس قدر روتے تھے کہ کاش عمر مال کے پیٹ سے کہ آپ کے چمرے پر آنسوؤل کے بہاؤسے دو کالی لکیریں بڑگی تھیں اور آپ فرماتے تھے کہ کاش عمر مال کے پیٹ سے بیدانہ ہوا ہو تا۔ ایک دن آپ کا گذر ایس جگہ ہے ہوا کہ کوئی تھی ہے آپ فرمانی عداب ربک لواقع اس پیدانہ ہوا ہو تا۔ ایک دن آپ کا گذر ایس جگہ ہے ہوا کہ کوئی تھی ہے گر گئے۔ بے طاقتی کے سب سے آپ خود نہیں اٹھ سے وقت آپ اونٹ سے بینچ گر گئے۔ بے طاقتی کے سب سے آپ خود نہیں اٹھ سے لوگ آپ کوان میاری کا سب معلوم نہ ہو سکا۔ علی معلوم نہیں کہ جھے کس کے مامن کے گو ابونا ہے۔

مسور ائنِ مخر مه رضى الله عنه كاواقعه: حضرت موران مخرمه رضى الله عنه قرآن شريف س كرب تاب ہو جاتے ايك دن ايك اجنبى هخص في جوآپ كى اس كيفيت ہواقف نہيں تفاآپ كے سامنے يہ آيت پڑھى يَوْمَ نَحْسُتُو الْمُتَّقِينُ وَالْيَى الرَّحْمُن وَفُداَه وَنَسُونُ وَ الْمُجُرمِينَ إلى جَهَنَّمَ وردُدُاه (جس دن اکٹھا كيا جائے گا پر بيز گارول كور حن كے اس اور گنگارول كو جنم كى طرف پياساً لائك ديا جائے گا) اس آيت كوس كر انهول في كما كه بين مول عن الدور جان من الدور جان مارااور جان من الدور جان من الدور جان من الدور جان من الدور جان من كي الدور جان الدور جان من كي الدور جان من كي الدور جان الدور جان الدور كان كي سيروكردى۔

عاتم اصم رحمته الله عليه فرماتے ہيں ''اے عزیز!انچی جگه پر مغرور مت ہو'کوئی جگه بہشت ہے بہتر نہیں ہے لیکن دیکھو کہ وہاں آدم علیہ السلام پر کیا گذری' کثر تِ عبادت پر مغرور مت ہو 'جنہیں معلوم ہے کہ اہلیس کئی ہزار سال تک عبادت کر تار ہااور کیاا نجام کثرتِ علم پر بھی مغرور مت ہو کہ بلعم باعور کمال علم کے باعث اس در جہ پر پہنچا۔ کہ اس کو اسم اعظم معلوم ہو گیالیکن آخر کاراس کے بارے میں سے آیت ٹازل ہوئی۔

فَمَثَلُهُ كَمَثُلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتُ اللهَ عَلَيْهِ يَلْهَتُ اللهِ عَلَيْهِ يَلْهَتُ اللهِ عَلَيْهِ يَلْهَتُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ يَلْهَتُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ يَلْهَتُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي

ان كوچھور دوجب تھي الي كوچھور دوجب تھي الي كي الي الي كي ا

نیک لوگوں کی ملا قات پر مغرور مت ہو کہ حضر ت رسول خداعظ کے اقرباء نے باربار آپ کو دیکھا'اور آپ سے ملے پھر ۔

بهى اسلام نصيب نه موسكا-

ایک بار آسان کی طرف دیکھا تود ہشت کے مارے گر پڑے اس رات انہوں نے اپنے منہ پر کئی مرتبہ ہاتھ پھیرا یہ دیکھنے کے
ایک بار آسان کی طرف دیکھا تود ہشت کے مارے گر پڑے اس رات انہوں نے اپنے منہ پر کئی مرتبہ ہاتھ پھیرا یہ دیکھنے کے
لیے کہ کمیں ان کا چر ہ مسنح تو نہیں ہو گیا ہے۔ جب قبط پڑتا یا کو کی اور بلا شہر والوں پر آتی تو کہتے ہے سب پچھ میر کبد حتی ہوا
ہے۔ اگر میں مرجاتا تولوگ ان آلمتوں سے نجات پا جاتے۔ حضرت سرک مقطی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میں ہر روز شل
اپنی ناک پر نظر کر کے کہتا ہوں کہ شاید میر امنہ ساہ ہو گیا ہے۔ حضرت امام حنبل رصنی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے دعا
مانجی کہ اللی مجھ پر خوف کا ایک دروازہ کھول دے۔ میری دعاقبول کرلی گئی کیکن میں ڈراکہ کمیں ایسانہ ہو کہ میری عقل جاتی
ر ہے۔ پھر میں نے دعامائی کہ اللی بقد رطاقت مجھے اپناخوف عطافر مادے تب کمیں جاکر میرے دل کو چین آیا۔

ایک عابد زار و قطار رور ہاتھالوگول نے اس سے بوچھا کہ رونے کا کیاباعث ہے ؟اس نے کما کہ میں اس بات سے ڈر تاہوں کہ قیامت کے دن منادی کی جائے گی کہ آج مخلوق کوان کے عمل کابد لہ دیاجائے گا؟

سی شخص نے خواجہ حسن بھر ی رحمتہ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے خواجہ حسن بھر فوٹ گئی ہواور اس کا ہر تختہ الگ الگ ہو گیا ہے! اس شخص نے کہا کہ پھر قو وہ دی مشکل میں ہوگا۔ اس شخص نے کہا کہ پھر قو وہ دی مشکل میں ہوگا۔ انہوں نے فرمایا میر احال بھی الیابی ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک ہدے کو ہز ارسال بعد دوز خ سے نکالا جائے گا۔ کاش!وہ شخص میں ہو تا انہوں نے بیات اس لیے کہی کہ ان کو خاتمہ کے فررسے عذاب دائی دھر'کالگا تھا۔

حضرت عمر بن عبد العزیز کی ایک کنیر کا خواب: نقل ہے کہ حضرت عربی عبد العزیز کی ایک کنیر کے خواب نقل ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کی ایک کنیر نے آپ ہے کہا کہ میں نے دیکھا کہ دوزن او دوزن کی ایک میں نے دیکھا کہ دوزن او دیکھا گیا۔ سب سے پہلے عبد الملک بن مروان کو لایا گیا اور عمر دہا گیا کہ اور کیا دیکھا ؟ دولال گیا کہ اور کیا دیکھا ؟ دولال کی کہ اس پل سے گزرو۔ کچھ دیر کے بعد ہی وہ اس پل سے دوزخ میں گریڑا 'انہوں نے دریا فت کیا کہ اور کیا دیکھا ؟ دولال کی کے اور کیا دیکھا گیا اور دہ بھی اس طرح دوزخ میں جاگرا 'پھر سلیمان بن عبد الملک کو حاضر کیا گیا اور دہ کھی اس طرح دوزخ میں جاگرا 'پھر سلیمان بن عبد الملک کو حاضر کیا گیا اور دہ

بھی ای طرح دوزخ میں گر گیااور ان سب کے بعد اے امیر المو منین آپ کو لایا گیابس اتنا سنتے ہی حفزت عمر بن عبد العزیز خالیک نعرہ مار ااور بے ہوش ہو کر گر پڑے کنیز نے پکار کر کہا اے امیر المو منین! خدا کی قتم! میں نے دیکھا کہ آپ ملامتی کے ساتھ اس بل پر سے گزر گئے ہیں۔ لیکن حضرت عمر بن عبد العزیز ای طرح بے ہو شی کے عالم میں ہاتھ پاؤں مارے تھے۔

خواجہ حسن بھری برسوں تک نہیں بنے دہ ہمیشہ اس قیدی کی طرح بیل اور بے چین رہتے تھے جس کو گردن ارنے کے لیے لایا گیا ہو۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ اس عبادت وریاضت کے باوجود آپ اس قدر ہر اسال کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ڈر ناہوں اور اس بات کا خوف ہے کہ شاید حق تعالیٰ میرے کسی فعل سے مجھ پر غضب کرے۔ اور فرمائے کہ تیراجو جی جا ہے وہ کر میں تجھ پررحم نہیں کردں گا۔ بس اس بات سے ڈر تا ہوں اور بے فائدہ جان دیتا ہوں۔

اے عزیزاس طرح کی بہت ی حکایتی ہیں۔اب غور کروکہ بیلوگ کس قدر ڈرتے تھے اور تم کوبے فکر ہواس کا سب یا توبیہ ہوگا کہ ان حضرات کا عرفان زیادہ تھااور تم بے خبر ہو' سے توبیہ ہے کہ حماقت اور غفلت کے سبب سے باوجود ہزاروں گناہوں کے بے فکر ہواوروہ حضر ات ہاوجو د طاعت کے اپنی معر دنت اور آگاہی کے باعث ہر اسال اور خوف زوہ تھے۔ تھ کا نایداس مقام پر کوئی مخص یہ سوال کرے کہ خوف ور جاکی فضیلت میں بہت سی صدیثیں وار دہیں پھران وونوں یل کوئی چیز افضل ہے۔ خوف یار جا؟اور کس چیز کاغلبہ انسان پر ہوناچاہیے اس سوال کاجواب یہ ہے کہ دودوائیں میں دوا کے باب میں فضیلت نہیں دیکھی جاتی باتحہ اس کی منفعت دیکھی جاتی ہے۔ پس خوف ور جا صفات و نقص میں واخل ہیں اور انبان کا کمال ہے ہے کہ خدا کی محبت اور اس کے ذکر میں متعز ق رہے۔اینے خاتمہ اور سابقہ کا خیال نہ کرے۔وقت کو نہ ر کھے باعد وقت کا خیال ہی ترک کر دے۔ خداو ند تعالی وقت کادیکھنے والا ہے۔ کیونکہ جب خوف ور جاکی طرف متوجہ ہوگا تو عبادت سے حجاب حاصل ہو گالیکن استغراق کی ایس حالت شاذو نادر ہی ہوتی ہے۔ پس وہ مختص جو موت کے قریب ہے اس کے لیے سز اداریہ ہے کہ رجااس کے ول پر غالب رہے کہ اس سے محبت میں اضافہ ہوگا 'اور جو کوئی اس جمان سے رخصت اونے والا ہے اس کو جا ہے کہ خداو ند تعالی سے زیادہ محبت رکھے تاکہ اس کے دیدار کی سعادت حاصل ہو۔ محبوب کے دیدار میں جو لذت ہوتی ہے لیکن جب دوسرے او قات میں (عام زند گی میں) آدمی غافل ہو تو اس پر خوف غالب رہنا ع ہے کیونکہ امید (رجا) کا غلبہ اس کے حق میں زہر قاتل کا تھم رکھتا ہے اور اگر وہ اہل تقویٰ سے ہے اور اس کے اخلاق ا چھے ہیں تو خوف در جادونوں برابر ہونا چاہیے 'جب عبادت میں مصروف ہو تور جاکا غلبہ ہونا چاہیے کہ امور مباح میں دل کی مفائی محبت سے ہوتی ہے اور رجاہے محبت بیدا ہوتی ہے۔ لیکن معصیت کے وقت خوف کا غلبہ ہونا چاہیے۔ مباح کا مول میں کھی خوف رکھنا چاہیے جبکہ وہ مخض ان کا عادی ہو 'ورنہ معصیت میں مبتلا ہوگا۔ پس بیر ایک دواہے جس کا فائدہ مختلف احوال اور مختلف شخصوں کے اعتبار ہے جدا جدا ہو گا۔اس سوال کا جواب کو کی ایک نہیں ہو سکتا۔

The committee of the contract of the contract

# اصل چهار م فقروز بد

معلوم ہونا چاہے کہ اس سے قبل عنوان مسلمانی کے تحت ہم نے تحریکیا ہے کہ دینداری چار چیزوں پر موقوف ہو ایک معرفتِ نفس 'دوسری معرفتِ حق 'تیسری معرفتِ دنیا' پو تھی معرفت آخرت 'ان چار چیزوں میں دو چیز یں ترک کرنے کے لاکن بیں اور دو طلب کرنے کے قابل ہیں 'لینی حق تعالیٰ کی طلب کے لیے اپنے نفس کو چھوڑد ہے اور آخرت کے حصول کے لیے دنیائے فائی ہے ہاتھ اٹھالے 'اس کے واسطے خوف' توبہ اور صبر کی ضرورت ہے دنیائی مجت مہلکات میں داخل ہے۔ ہم اس کا علاج تحریر کر چھے ہیں 'دنیا ہے ہیز ار اور دست بر دار ہونا مجیات میں داخل ہے اس کا عام فقر وز ہد ہے۔ ماس کا علاج تحریر کر چھے ہیں 'دنیا ہے ہین الور دست بر دار ہونا مجیات میں داخل ہے اس کا عام ور در ہے۔ ہم اس کا علاج تحریر کے حقیقت اور فضیلت معلوم کر ناضروری ہے۔ ہم یہ میں اس کی تقر ور ہم کی حقیقت اور فضیلت معلوم کر ناضروری ہے۔ فقر ور مہر کی حقیقت اور فضیلت معلوم کر ناضروری ہے۔ فقر ور مہر کی حقیقت اور فضیلت معلوم کر ناضروری ہے۔ وار ال تمام فقر ور مہر کی حاجت ہے 'اس کے بعد اپنی بقااور ثبات کے لیے اس کو غذا اہال اور بہت می چیزوں کی ضرورت ہے اور ال تمام چیزوں بی سے اس کے پاس کچھ بھی موجود خمیں تو دہ مختاج ہے تھا کی ضد غن ہے 'بوا پے موادوسروں سے بے نیاز ہو اور ایس موجود خمیں تو دہ مختاج ہے ختاج کی ضد غن ہے 'بوا پے موادوسروں سے بے نیاز ہو اور ایس موجود خمیں تو دہ مختاج ہے ختاج کی ضد غن ہے 'بوا پے موادوسروں سے بے نیاز ہو اور ایس موجود خمیں تو دہ میں گام خلوق فقیر اور مختاج ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :

اللہ غنے فی وائت میں ہیں جس حقیقت میں تمام خلوق فقیر اور مختاج ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :

اللہ غنے فی وَائتُمُ الْفُقُرَاءُ '

حضرت عیسی علیہ السلام نے فقیر کے معنی اس طرح بیان فرمائے ہیں : اُصنبَحْت مُرُتَهِنَا بعِلْمِی وَالْاَمُوْ بِیکِ غَیْرِی فَلاَ فَقِیرُا اَفْقَرُ مِینِی میں اپنے عمل کے ہاتھوں ہیں رہن ہوں اور میر اکام دوسر نے کے اختیار ہیں ہے۔ پھر الیا کون درویش ہوگا جو جھے سے زیادہ عاجز اور لاچار ہو۔"اس بات کو حق تعالی نے اس طرح بیان فرمایا ہے: وَرَبُکْکَ الْعَنِی ذُوالرَّحْمَةِ إِنْ یَسْنایُذُهِبْکُم وَیَسْتَخُلِفُ مِینَ بَعُدِ کُم مَایَشْنَاءُ (تیراپروردگار غی ہے رحمت والا اگر چاہے توسب کو ہلاک کردے اور پھر دوسری قوم کو پیداکرے) اس سے معلوم ہواکہ سب لوگ فقیر اور محت جی والا اگر چاہے توسب کو ہلاک کردے اور پھر دوسری قوم کو پیداکرے) اس سے معلوم ہواکہ سب لوگ فقیر اور محت جی الی نابل تصوف کی اصطلاح میں فقیر کا اطلاق اس پر ہوگا جو اپنے آپ کو محتاج اور بے چارگی کی صفت سے دیکھے اور بہ جانے کہ خود سر اپا محتاج ہے اور بعض احمق لوگ جو مورد سر اپا محتاج ہے فقیر ضین کمیں ہے اور بعض احمق لوگ جو اس کی بقاس دیت تیر سے ہاں ایک چیز موجود ہوئی۔ للذا اب کھے فقیر ضین کمیں گے۔ ایسا کہنا الحاد اور زندقہ کا بھیا اس اس کی ہو اس وقت سمجھا جائے گاکہ طاعت وہ کے فقیر ضین کمیں گے۔ ایسا کہنا الحاد اور زندقہ کا بھیا اس اس کی ہو اس وقت تیر سے ہاں ایک چیز موجود ہوئی۔ للذا اب کھے فقیر ضین کمیں گے۔ ایسا کہنا الحاد اور زندقہ کا بھیا اس وقت تیر سے ہاں ایک دور زندقہ کا بھیا اس وقت تیر سے ہاں ایک دور زندقہ کا بھیا کیا س

ك اصل ہے۔ يہ ج شيطان نے ان كے دلول ميں يو ديا ہے۔ شيطان ان احقول كو جو عقلندى كاد عوىٰ ركھتے ہيں۔ فريب دے كرا چھے كوبر اادر برے كواچھاد كھاتاہے۔اور سمجھاتاہے تاكہ احتى اس كے قريب ميں آكر سمجھے كہ فراست اور دانائي بي ہے۔اس کی مثال ایسی ہے جیے کسی نے کہا کہ جس کو خدامل گیااس کو سب پچھ مل گیا۔اب اس کو دنیاہے بیز ار رہنا چاہیے تاکہ اس کو فقیر کہ عمیں۔ حالا نکہ فقیروہ ہے جواللہ تعالیٰ کی طاعت کرے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ طاعت وہند گی میر امال نہیں ہے اور اس میں میر ااختیار نہیں ہے۔ میں توبس اپناکام کر رہاہوں۔

حاصل کلام یمی ہے کہ اس مقام پر فقیر کے دومعنی ہیں جو صوفیہ کی اصطلاح میں ہیں لیعنی تمام چیزوں کے بارے میں آدمی کے محتاج ہونے کابیان ہمارا مقصود نہیں ہے۔ بلعہ ہم یمال مال کی فقیری اور محتاجی کابیان کریں گے کہ آدمی کو لا کھوں جا جنوں کے ساتھ مال کی حاجت بھی رہتی ہے اور مال پاس نہ ہونے کا سبب یا توبیہ ہوگا کہ آدمی عمر ااس ہے دست بر دار ہو گیا۔ یا بیر کہ اس کو حاصل نہیں ہے۔اگر کوئی تمحض مال کو عمداترک کر دے تو اس کو زاہد کہتے ہیں اور اگر خو د اس کو

مال میسر نہیں ہواہے توایے مخص کو فقیر کمیں گے۔

فقیر کی تین حالتیں ہیں 'ایک حالت تو یہ ہے کہ اس کے پاس مال موجود ہی نہ ہولیکن حتی المقدور اس کی تلاش میں ہے توایسے مخص کو حریص فقیر کماجا تاہے۔ دوسری حالت بیہے کہ بیمال طلب نہ کریں اور اگر اس کو مال دیاجائے تو اس کو قبول نہ کرے اور مال سے بیز ار رہے ایسے مخص کو زاہد فقیر کہتے ہیں اور تنیسری حالت بیہ ہے کہ نہ ڈھونڈے اور نہ طلب کرے اگر دیا جائے تو تبول نہ کرے اور قناعت اختیار کرے توایے مخض کو قانع فقیر کہتے ہیں۔ یہاں ہم درویثی کی نفیلت اور اس کے بعد زہد کی خوبیال ہیان کریں گے کہ مال ندر ہے میں بھی ایک ہزرگ ہے اگر چہ انسان حریص ہو۔

#### درویشی کی فضیلت

اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ حق تعالی نے فرمایا ہے لِلْفَقَرَآءَ الْمُهَاجِرِيْنَ اس ارشاد میں درویشی کو بجرت پر مقدم فرمایا ہے۔ رسول اکرم علیہ کاار شاد ہے۔ آپ علیہ نے فرمایا کہ "حق تعالیٰ عک دست پارسا کو دوست رکھتا ہے۔" اور فرمایا ہے کہ "اے بلال کو شش کروتا کہ جب تم اس جمان سے جاؤ تودرویثی کی حالت میں نہ کہ تو تگری کی۔"مزیدار شاو فرمایا کہ "میری امت کے درولیش بہشت میں تو تگروں ہے پانچ سویرس پہلے جائیں گے۔"ایک روایت میں پانچ سوہرس کے جائے "چالیس پرس" نہ کورہے۔شاید چالیس پرس جمال فرمایاس سے مر ادحریص درولیش اور پانچے سوبرس جمال فرمایا اس سے درویش قانع مر اد ہو۔ حضور علیہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ "میری امت کے بہترین لوگ " فقیر "لوگ ہیں اور دہ لوگ جو چتی و چالا کی ہے بہشت کی سیر کریں گے وہ امت کے ضعیف اور کمز ور لوگ ہیں۔"

آپ سالنہ نے فرمایا ہے کہ "میرے دوپشے ہیں جس نے الن دونوں کو دوست رکھااس نے مجھے دوست رکھا۔ ایک بیشہ درولینی ہے اور دوسر اجماد۔"روایت ہے کہ جبر ائیل علیہ السلام نے حضور علیفے سے کمااے محمد علیفے اللہ نے آپ کو سام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم روئے زمین کے پہاڑوں کو سونا ہنادیں تاکہ جہال کمیں آپ کی مرضی ہو آپ کے ساتھ آیا کریں۔ حضرت علیہ نے فرمایا کہ اے جبر اکیل علیہ السلام دنیا مسافروں کا گھر ہے اور مال ہے مال والوں کا ہے اور دنیا ہیں مال جمع کرنا بے عقلوں کا کام ہے تب جبر اکیل غلیہ السلام نے فرمایا کی شبخت کے الله بالقول النّابت (الله آپ کو ثبات وے اس تھے کہا کہ اٹھ اور ثبات وں خاس نے کہا کہ اٹھ اور شبخ کراس شخص نے کہا کہ اب جمعے کس بات کی تکایف دی جائے گی کہ میں دنیا تو دنیا والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں 'تب عیریٰ علیہ السلام کا گذرایک سوئے ہوئے شخص پر ہوا آپ نے اس سے خوا آیا ہوں 'تب عیریٰ علیہ السلام کا کہ اللہ میں عرض کیا کہ اللہ اللہ علیہ السلام کا اللہ علیہ السلام کا کہ اللہ ہوں ہوئے شخص پر گذر ہوا جوا کی اینٹ پر سر رکھے سور ہاتھا 'آپ نے بارگا والئی میں عرض کیا کہ اللی ! تیم اسیم دویا ہالی ہور ہا ہوائے اس کے پاس کہرے بھی مال نہیں ہے۔ تب و حی نازل ہوئی 'رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام کی کیا تم نہیں جانے کہ میں جس کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہو تا ہوں 'اس کو دنیا ہے بالکل الگر کھتا ہوں۔

ابورافعرضی اللہ عند نے فرمایا کہ ایک روزرسول اللہ علیہ کے پاس ایک مہمان آیا۔ اس وقت آپ علیہ کے پاس کچھ (خرج) موجودنہ تھا آپ علیہ نے جھے فرمایا کہ خیبر کے فلال یمودی کے پاس جاواور میرے لیے تھوڑاسا آٹا قرض لے آؤر یمودی نے قسم کھائی کہ میں نہیں دول گاجب تک کوئی چیز اس کے بدلہ گروندر کھی جائے گی میں نے اس کا جواب رسولِ خدا علیہ کو یہنچایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں آسان وزمین میں امین ہول اگروہ دیتا تومیں اس کا قرض ضرورادا کر تا۔ اب میری یہ بختر لے جاواور گرور کھ دو۔ میں نے آپ علیہ کی بختر گرور کھ کر آٹا لے لیا۔ تب یہ آیت حضورا کرم علیہ کی مختر گرور کھ کر آٹا لے لیا۔ تب یہ آیت حضورا کرم علیہ کو فوشنودی کے لیے نازل ہوئی وَلاَ تَمُدُنَ عَیْنَدُک َ اِلٰی مِنامَتَعْنَابَهَ اَوْوَا جًا مِنْهُمُ وَهُرَةَ الْحَیٰوةِ الدُنْیَاہ (آلا یہ اُن کو شنودی کے لیے نازل ہوئی وَلاَ تَمُدُنَ عَیْنَدُک َ اِلٰی مِنامَتَعْنَابَهَ اَوْوَا جًا مِنْهُمُ وَهُرَةَ الْحَیٰوةِ الدُنْیَاہ (آلا یہ اُن کو شنودی کے لیے نازل ہوئی وَلاَ تَمُدُنَ عَیْنَدُک َ اِلٰی مِنامَتَعْنَابَهَ اَوْوَا جًا مِنْهُمُ وَهُرَةَ الْحَیٰوةِ الدُنْیَاہ (آلا یہ کہ کو نیا ور دنیاور دنیاوروں کی طرف کو شتہ چھم ہے بھی نہ دیکھئے کہ یہ تمام (دنیاوی) چیزیں ان کے حق میں تو میں اور جو چیز آپ علیہ کے لیے حق کے پاپس ہے دہ اس سے بہتر اور دیم ہے۔ ")

کعب احبار فرماتے ہیں کہ موکی علیہ السلام پر دحی آئی کہ موکی جب تم پر درویشی آئے تو تم اس کو کہو! مرحبا اے شعارِ صالحین! حضور آکر م علیہ فی خوالے کہ بہشت مجھے دکھایا گیا کہ اس کے رہنے والے درویش تھے اور دوزخ بھی دکھایا گیا اس کے رہنے والے درویش تھے اور دوزخ بھی دکھایا گیا اس کے رہنے والے درویش تھے اور فرمایا کہ میں نے بہشت میں دیکھا کہ وہاں عور تیں کم ہیں جب میں نے دریافت کیا کہ عور تیں کمان ہیں تو مجھے بتایا گیا'ان کو زیور اور رکھین لباس نے قید میں ڈالا ہے۔ (شعَلَهُنَّ الْاَحْمَرَانِ الذَّهَانُ وَالذَّهَانُ وَالْدَانِ وَالْدِیْنِ وَالْدِیْنِ وَالْدَانِ وَالْدِیْ وَالْدَانِ وَالْرَانِ وَالْدَانِ وَالْدُونِ وَالْدُونِ وَالْدَانِ وَالْدِیْنِ وَالْدُونِ وَالْدُونِ وَالْدُونِ وَالْدُونِ وَالْدُونِ وَا

المداعب والوسطون) روایت ہے کہ کسی پیغیبر (علیہ السلام) کا گذر دریا کے کنارے پر ہواانہوں نے ایک مجھیرے کو دیکھا کہ اس نے غداکانام لے کر جال دریا میں پھینکالیکن اس کے جال میں ایک مچھلی بھی نہیں پھنسی' ایک دوسرے مجھیرے نے شیطان کا نام لے کر دریا میں جال ڈالا تو بہت ہی مجھلیاں اس کے جال میں پھنس گئیں۔ان پیغیبر علیہ السلام نے بارگاہ اللی میں عرض کیا کہ اللی مجھے یقین ہے کہ رہے سب پچھ تیری ہی طرف ہے ہے لیکن مجھے یہ بتادے کہ اس میں کیا تھمت ہے خداوند تعالیٰ

نے فرشتوں کو تھم دیا کہ ان دونوں مجھیروں کی جگہ جنت اور دوزخ میں ان کو د کھادو۔ جب پیغمبر نے دونوں کی جگہ د مکیے لی تو کماالنی اب میری تسلی ہوگئی۔

حضور اکرم علی نے فرمایا ہے کہ پنجبروں میں سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والے سلیمان بن داؤد علیہ السلام ہیں اور میر سے اصحاب میں عبد الرحمٰ بن عوف (رضی اللہ عنہ) سب سے آخر میں بہشت میں داخل ہوں گے کیونکہ یہ دونوں حفر ات تو نگر تھے۔ حضر ت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نگر بہت دشواری سے جنت میں جائے گااور حضور سرور کو نین علیہ نے فرمایا ہے کہ "جب خداوند تعالیٰ کی کو دوست رکھتا ہے تو اس کو طرح طرح کی آفتوں میں گرفتار کر تا ہے اور جب کی کو بہت زیادہ دوست رکھتا ہے تو ان کو عرض کیایار سول اللہ اللہ النہ الاحتیائی کی تبداس شخص کا مال باتی رہے نہ انال وعیال۔

موک علیہ السلام نے بارگاہ اللی میں عرض کیا کہ بارالها! مخلوق میں تیرے دوست کون ہیں تاکہ میں بھی ان کو دوست رکھوں 'حق تعالیٰ نے فرمایا جس جگہ درویش کا مل طور پر ہے وہی میر ادوست ہے۔ حضوراکر م علیہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن درویش اور مفلس کو لایا جائے گااور جس طرح لوگ آپس میں ایک دوسر ہے معذرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس درویش سے عذر خواہی فرمائے گااور کے گا کہ میں نے دنیا کوجو تجھ سے دور رکھااس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بچتے ولیل وخوار کروں بلحہ اس لیے ایسا کیا کہ بہت می خلعتیں اور بزرگیاں میری طرف سے تجھ کو عطا ہوں 'ان لوگوں کی صفوں فریل وخوار کروں بلحہ اس لیے ایسا کیا کہ بہت می خلعتیں اور بزرگیاں میری طرف سے تجھ کو عطا ہوں 'ان لوگوں کی صفوں میں جااور جس نے تجھ کو میرے لیے ایک دن کھانا کھلایا ہویا کیڑا پہنے کو دیا ہو اس کی دیگیری کرکیو نکہ میں نے اس کو دنیا میں عبی مشغول کیا تھا اس دن لوگ پینے میں غرق ہوں گے دہ ایسے شخص کا ہاتھ جاکر پکڑ لے گا جس نے اس کے ماتھ د نیا ہیں احسان کیا تھا اور اس کوباہر زکال لائے گا۔ "

حضور اکرم علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم درویشوں سے دو تی رکھواور ان پر احسان کرو کیو نکہ ان کے راستہ میں دولت رکھی ہے۔ اصحاب نے دریافت کیا کہ یار سول اللہ علی ہے وہ کی دولت ہے آپ نے فرمایا کہ قیامت میں درویشوں سے کہیں گے کہ جس کسی نے تم کوروٹی کا آیک کلا ادیا ہے باپائی کا آیک گھونٹ پلایا ہے اس کا ہاتھ پکر کر جنت میں لے جاؤ۔

عنے کے حد کی طرح کے دوروں ہیں در پہنے ہیں ہوں کہ مسلط فرمادے جب مخلوق مال جمع کرنے اور و نیا منانے کی طرف بالکل ماکل ہو جائے گی خداوند تعالی ان پر چار بلائیں مسلط فرمادے گا۔ ایک قحط و دوسرے بادشاہ کا ظلم ' منانے کی طرف بالکل ماکل ہو جائے گی خداوند تعالی ان پر چار بلائیں مسلط فرمادے گا۔ ایک قحط و دوسرے بادشاہ کا ظلم ' تیسرے قاضیوں کی خیانت 'چو سے کا فروں اور دشمنوں کی قوت اور شوکت۔ حضر ت ابن عباس صی الله عنمانے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسے مخض پر لعنت ہو گی جو درویش اور مفلسی کے سبب کسی کی تحقیر کرے گااور تو گری کے باعث دوسرے کو عزیز رکھے گا۔ بزرگوں کا ارشاد ہے۔ کہ کسی مجلس میں حضر سے سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ کی مجلس کے سوا مالد ارخوار و فرین نہیں ہوتے سے۔ کیونکہ وہ ان کوا پی مجلس میں آگے نہیں بیٹھے دیتے سے بادہ ان کو آخری صف میں جگہ دیتے سے اور ذیل نہیں ہوتے سے۔ کیونکہ وہ ان کوا پی مجلس میں آگے نہیں بیٹھے دیتے سے بادہ ان کو آخری صف میں برانا ہو اس کو حقیر نہ درویش کوا بے نزد یک بھاتے سے۔ لقمان نے اپنے بیٹے ہے کہا کہ اے فرزند! جس محف کا لباس پرانا ہو اس کو حقیر نہ درویش کوا بے نزد یک بھاتے سے۔ لقمان نے اپنے بیٹے ہے کہا کہ اے فرزند! جس محف کا لباس پرانا ہو اس کو حقیر نہ درویش کوا بے نزد یک بھاتے سے۔ لقمان نے اپنے بیٹے ہے کہا کہ اے فرزند! جس محف کا لباس پرانا ہو اس کو حقیر نہ

meter and the state of the stat

سمجھنا کیونکہ تیر ااور اس کاخداا کی ہی ہے۔ حضرت کیجیٰ بن معاذر ضی اللہ عنہ نے کہاہے کہ اگر تودوزخ سے بھی ایساہی ڈرتا ہوتا جیسا درویش سے 'تودونوں سے بے فکر ہو جاتا اور تو بہشت کی طلب اپسی ہی کرتا جیسے دنیا کی کرتا ہے تودونوں تجھ میسر ہو جاتے اور باطن میں خدا کا ایساخوف کرتا جیسا ظاہر میں لوگوں سے ڈرتا۔ تودونوں جمان میں تو نیک خت ہوتا۔

حضرت ابر اجیم او هم رحمته الله علیه نے دولت قبول نہیں کی : ایک مخض حضرت ابر اہیم ادهم کی خضرت ابر اہیم ادهم کی خدمت میں ہزار درہم لے کر حاضر ہوااور اس نے بہت خوشاند اور التجاکی که آپ قبول کرلیں لیکن آپ نے وہ درہم نہیں لیے اور اس مخض ہے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ اس قم کے لیے میں اپنانام درویشوں کے دفتر سے خارج کر ادول 'میں ہر گز ایساکام نہیں کرول گا۔"

یں ہا ہیں ویوں معد المالی ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنماے فرمایا کہ اگرتم چاہتی ہو کہ کل قیامت میں تم کو میری ملا قات حاصل ہو تو درویشوں کی طرح زندگی بسر کرواور مالداروں کے ساتھ بیٹھنے سے پر ہیز کرواور جب تک لباس میں ہو ندندلگ جائیں اس کومت نکالو (پہنتی رہو)۔

قانع ورولیش کی فضیلت : حضور اکرم علی نے فرمایا ہے کہ "جس شخص کو اسلام کی طرف راستد کھایا گیااور

بوزر کفایت روزی دی گی اور اس نے اس پر قناعت کی وہ نیک نصیب ہوگا' آپ کاار شاد ہے کہ اے در دیثو! دل سے در دیثی پر راضی ہو تاکہ فقر کا ثواب حاصل ہو'ورنہ یہ ثواب حاصل نہیں ہوگا اس تھم میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حریص در ویش کو ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ آگر چہ دوسری احادیث میں در دیثی پر ثواب ملنے کی صراحت موجود ہے۔

حضوراکرم علی کارشاد ہے کہ ہر چیزی ایک کلید ہے اور بہشت کی کلید صابر درویشوں کی دوستی ہے کیونکہ وہ قیامت میں خداوند تعالی کے ہم نشین ہوں گے۔"اور ارشاد فرمایا ہے" خداوند تعالی کے نزدیک ہدوں میں بہت زیادہ دولت مندوہ ہدہ ہے جواس پر قناعت کرے جس قدراس کو ملا ہے اور اس روزی پر حق سے راضی رہے جواس کو عطاکی گئی ہے۔ حضوراکر م علی ہے ہے کھی ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت میں درویش اور تو گر دونوں آرزو کریں گے کہ کاش! ہم دنیا میں اپنی خوراک سے زیادہ اور کچھ نہاتے۔"

حق تعالی نے حضرت اسانحیل علیہ السلام پروحی نازل فرمائی کہ اے اساعیل! تم مجھے شکتہ خاطروں کے نزدیک پاؤ گے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ النی اوہ کون لوگ ہیں؟ حق تعالی نے فرمایا کہ وہ درویشابِ صادق ہیں! حضوراقد س مطالقہ نے فرمایا کہ وہ درویشابِ صادق ہیں! حضوراقد س علیہ نے فرمایا ہے 'قیامت کے دن حق تعالی فرشتوں سے دریافت فرمائے گا۔"میرے خاص اور مقبول ہندے کمال ہیں؟ ملا تک عرض کریں گے بار الها! وہ کون لوگ ہیں؟ حق تعالی فرمائے گاوہ مومن درویش جو میری حشش پر راضی سے ۔ ان سب کو جنت میں لے جاؤوہ بہشت میں پہنچ جائیں گے جب کہ دوسر بے لوگ ابھی حساب دیتے ہوں گے۔"

Special control of the latest

حضرت ابدالدرداء رضی اللہ عنہ نے کہاہے کہ جو آدمی دنیا کے زیادہ ہونے پر خوش ہو اور عمر کے کم ہونے (گھنے) پر غم گین نہ ہواس کی عقل میں فتورہے! سبحان اللہ!اس دنیا میں کیا خولی ہے جس کے زیادہ ہونے ہے عمر میں فقصان ہو تاہے۔ آیک شخص عامر بن عبد قیسؓ کے پاس گیااس وقت وہ جو گی روثی اور سبزی کھارہے تھے اس شخص نے دریافت کیا کہ کیا تم نے دنیاہے ہس استے ہی پر قناعت کہ وہ اس خض نے بوچھادہ کون ہے ؟ جواب دیا کہ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس سے کم مر تبدادر کم پر قناعت کے ہوئے ہیں اس شخص نے بوچھادہ کون ہے ؟ جواب دیا کہ وہ جس نے دنیادے کر آخرت خریدی ہے دہ اس سے بھی کم پر قناعت کے ہوئے ہیں اس شخص نے بوچھادہ کون ہے ؟ جواب دیا کہ وہ جس نے دنیادے کر آخرت خریدی ہے دہ اس سے بھی کم پر قناعت کر تاہے۔ "ایک روز حضر ت ابو ذرر ضی اللہ عنہ لوگوں کے ساتھ گفتگو میں مشخول تھے 'استے میں ان کی ہیوی آئیں اور کما کہ تم یہاں بے فکر بیٹھے ہو۔ خدا کی فتم آج گھر میں کچھے خرچ کو ضمیں ہے۔ انہوں نے کمااے ہیو گا، جو سبحبار ہوگا۔ یہ س کران انہوں نے کمااے ہیو گئیں۔

نصل : اے عزیز!معلوم ہوناچاہیے کہ علماء کااس بارے میں اختلاف ہے کہ درولیش صاہر بہتر ہے یا تو تکمر شاکر۔ حق میہ ہے کہ درویش صایر ' تو محر صایر ہے بہتر ہے۔ کیونکہ جوروایتی اب تک ہم نے بیان کی ہیں سب اس بات پر دلیل ہیں۔ لیکن اگرتم چاہتے ہو کہ اس حقیقت کو معلوم کرو تو سمجھو کہ جو چیز آدمی کو ذکر خدااور محبت اللی ہے رو کے وہ اس کے حق میں بری ہادریہ حقیقت ہے کہ کسی کودرویشی ذکر اللی ہے روکتی ہے ادر کسی توانگری بازر کھتی ہے اور تشریح اور تفصیل اس کی پہے کہ اس قدر روزی کا ملناجو کافی ہونہ ملنے ہے بہتر ہے۔ کیونکہ اتنی روزی دنیاداری میں داخل نہیں ہے بلعہ زادِ آخرت ہے۔اس لیے حضرت علیہ نے فرمایا 'النی! آل محمہ کوروزی بقدر ضرورت عطا فرمانا۔ پس جو ضرورت سے زیادہ ہو اس کانہ ہونا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ہے اس وقت ممکن ہے جب حرص و قناعت میں انسان کا حال یکسال ہو' کیونکہ درویش حریص اور توانگر حریص دونوں دنیا کے مال کے شائق اور اس کے حاصل کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ کیکن درویش کی صفات بھری فکست کھا جاتی ہیں۔جبوہ محنت اور رنج اٹھا تا ہے تودنیا سے بیز ار ہو جاتا ہے اور جس قدر مومن کے دل میں دنیای محبت کم ہوتی ہے اس قدر خداک محبت زیادہ ہو جاتی ہے اور جب دنیاس کے لیے قید خانے کی طرح ہوگی تواگر چہ وہ اس قید سے بیز ارر ہاتو مرتے وقت بھی اس کادل دنیا کی طرف ملتفت نہیں ہوگا۔اور مالدار جود نیاسے نفع حاصل کر تاہے اوراس سے مانوس ہو جاتا ہے اس کو دنیا سے جدا ہو تا بہت شاق ہو تا ہے۔ موت کے وقت بھی اس کاول و نیا میں لگار ہتا ہے۔ پس ان دونوں کے دلوں میں بروافرق ہے بلحہ درویش اور توانگر کی عبادت اور مناجات میں بھی ایساہی فرق ہے۔ کیونکہ وہ لذات جو درویش کوذکر اللی میں حاصل ہوتی ہے توانگر کو ہر گز نہیں حاصل ہوتی ہے۔ توانگر کابید ذکر محض زبان اور اوپری ول سے ہو گااور جب تک ول محبت کا زخم اور محبت کا چوٹ کھایا ہو آنہ ہوؤ کر کی لذت اس کے باطن میں نمیں یائی جائے گی۔ اگر دونوں کو قناعت میں برابر مان بھی لیاجائے تب بھی درویش کو فضیلت حاصل ہے۔ لیکن اگر درویش حریص ہے اور توانگر

COMPANY OF THE PARTY OF THE PARTY.

شاکر اور قانع ہے اور اسی صورت میں مال اس نے لے لیا جاتا ہے تو اس کو اتناغم نہیں ہوگا اور وہ شکر گذاری پر خامت و قائم رہے گا۔ کیونکہ تو انگر شاکر کاول قناعت سے صفاحاصل کرتا ہے اور دنیا کی راحت سے انس حاصل نہیں کرتا لیکن حریص درویش کادل حرص کے سبب سے ناپاک رہتا ہے لیکن محنت وغم کے باعث اس کو بھی صفاحاصل ہوتی ہے تو اس صورت میں دونوں کا درجہ یکساں ہے 'ان دونوں کی دوری اور نزد کی خداد ند تعالی سے اسی قدر ہوگی جس قدر کہ ان کادل دنیا سے فارغیا والدتہ ہے۔

اگر تو گر کادل ایساصابر ہے کہ مال ہونایانہ ہونااس کے نزدیک کیساب ہے اور اس کادل دنیاہے فارغ ہے اور جو کچھ اس کے پاس موجود ہے وہ خلق کی حاجت روائی کے لیے رکھاہے جس طرح حضرت عائشہر ضی اللہ تعالی عنهائے ایک دن ایک لاکھ درہم صدقہ میں دیئے لیکن روزہ افطار کرنے کے لیےوہ ایک درم کا گوشت نہ خرید علیں اور توانگر کا بید درجہ اس درویش کے درجہ ہے افضل اور برترہے جس کے دل میں بیہ صغت نہ ہولیکن جب دونوں کا حال تم یکسال فرض کرو تواس صورت میں درویش کو فضیلت ہے کیونکہ مالداروں کا توافضل کام ہی ہے کہ وہ صدقہ دیں اور خیرات کریں۔باوجوداس کے حدیث شریف میں آیا ہے کہ چند درویثوں نے رسولِ خداعظی کے پاس پیغام بھیجا کہ مالداروں نے دنیااور آخرت کا تواب بہت کمالیا ہے۔ کیونکہ وہ صدقہ دیتے ہیں ز کوۃاد اکرتے ہیں اور جج اور جماد کرتے ہیں اور درویش اور فقیر سے سب کچھ میں کر عے۔ تو حضور اکرم علی نے درویوں کے اس قاصد کی تکریم کی اور فرمایا مرد حبًا بک وَبمَن جنت مِن عِنْدِهِم توایے لوگوں کے ماس سے آیا ہے جن کو میں دوست رکھتا ہول ان سے کہ دے کہ جو محض درویٹی پر خدا کے واسطے صبر کرے گااس کو تین ایسے درجے حاصل ہوں مے جومالداروں کو میسر نہیں ہوں مے کہ ان کے لیے بہشت میں ا پسے بلند محلات ہیں 'جو بہشت والول کی نظر میں ستارول کی ما تند بلند نظر آئیں گے جیسے زمین والول کو ستارے بلند نظر آتے ہیں۔ یہ یا تودرولیش پیغیمر کامقام ہے یادرولیش مومن کایاشہید درولیش کامقام ہے۔ دوسرے یہ کہ درولیش توانگرول ے یا نسوہرس پہلے جنت میں جائیں گے۔ تیسرامر تبہ یہ ہے کہ جب کوئی درویش سٹبنجان اللّٰہ والْحَمْدُ لِلّٰہِ وَلاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ الكِبارك كاور توانكر بھى اس كو كے اور اس كے ساتھ بى ہزار در ہم صدقہ ميں دے جب بھى وواس كے درجہ کو خیس پنچے گا۔ جب درویشوں نے بیات سی تو کمار ضینا رضینا ہم راضی ہوئے ہم راضی ہوئے۔ درویش کا سجان الله كهنا حضور عليه السلام نے اس ليے فرماياكه ذكر ايك ع كا مند ہے جب بعدے كادل دنيا سے فارغ ، غم كين اور شکت رہے گا تواس میں یہ ذکر یوی تا شیر کر تاہے اس کے بر خلاف توانگر جود نیاہے خوش ہے توبیہ ذکر اس کے دل ہے اس طرح تكل جاتا ہے جيسے پانى سخت پھر سے گذر جاتا ہے۔

پس جب ہر ایک کاور جہ اتنابی ہے جتناوہ خداہے نزدیکی حاصل کرلے اور ذکر و محبت میں مشغول رہے اور اس کی ہے مشغولی اتنی زیادہ ہو جتنی اس کو دوسری چیزوں سے نفرت ہو اور تواگر کے ول میں الی انسیت موجود نہیں ہے کس وہ درویش کے ساتھ کب برابر ہوسکتا ہے۔ اگر تواگر مال رکھتا ہو اور وہ پھر بھی خود کو مال سے فارغ رکھے (حالا ککہ اس میں

THE PERSON NAMED AND PARTY OF THE PE

د حوکا ہو سکتا ہے) اس کمان کی صحت کی علامت میں ہے جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنمانے کیا کہ اپناتمام مال
خرج کر ڈالا اور اس کو بچے سمجھتی تھیں۔ اگر ایبا ممکن ہو کہ آدمی مال رکھتے ہوئے خود کو بے مال والا سمجھے تو رسول
خداع اللہ و نیا ہے اتنا عذر کیوں فرماتے اور دوسر ول کو عذر کرنے کا حکم کیوں فرماتے۔ چنانچہ رسول اکر معلیہ پر دنیانے
ایک روز خود کو پیش کیا۔ آپ نے فرمایا مجھ سے دور ہو ، مجھ سے دور ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دنیاداروں
کے مال کو مت دیکھواس کے پر تو سے تمہارے ایمان کی حلاوت جاتی رہے گی اسی دجہ نے فرمایا گیا ہے کہ جب تمہارے
دل میں مال کی حلاوت پیدا ہوتی ہے تو وہ ذکر اللی کی حلاوت کوروکتی ہے کیونکہ دو حلاوتیں ایک دل میں نہیں رہ سکتیں اور دنیا
دو چیزوں سے خالی نہیں ہے۔ ایک ذات حق اور دوسر می غیر حق۔ اب جس قدر تم اپنادل ماسوی اللہ سے لگاؤ کے اسی قدر حق سے قریب ہوگا۔ "
تمہار ادل حق تعالیٰ سے ٹوٹے گا اور دور ہوگا۔ اور جتنا غیر اللہ سے دل ٹوٹے گااسی قدر حق سے قریب ہوگا۔ "

ریب المراق و المان دارانی فرماتے ہیں کہ نامر ادی ہے ایک آودرویٹی کی حالت درویٹی کی حالت میں کرنا تو گلر کی ہزار سالہ عبادت ہے بہتر ہے۔ "کی مخص نے شخ بیشر حافی " ہے کہامیر ہو داسطے دعا بیجئے کہ میں صاحب عیال اور مجبور ہوں انہوں نے جواب دیا کہ جب تمہاری ہیوی تم ہے کہ روٹی اور آنا گھر میں موجود نہیں ہے اور اس کے کہنے پر تم ہے چیزیں فرید کر (بوجہ مفلی کے )نہ لاسکواس وقت تم میرے حق میں دعا کرنا کہ ایسے وقت میں تمہاری دعامیری دعاہے بہتر ہوگ۔

#### درویتی کے آداب

اے عزیز! معلوم ہونا چاہیے کہ درویش کے بہت ہے آداب ہیں 'ایک ادب یہ ہو تا۔ ایک تو یہ کہ وہ درویش کر ضائے اللی رہ اور ظاہر میں شکایت نہ کرے۔ درویش کاباطن تین حالتوں سے خالی نہیں ہو تا۔ ایک تو یہ کہ وہ درویش میں شاکر اور خوش رہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ درویش حق تعالیٰ کی خاص عنایت ہے جو وہ اپنے دوستوں پر کر تا ہے۔ دوسرے یہ کہ درویش میں خوش رہنے کا اس میں اگر حوصلہ نہیں ہے تو حق تعالیٰ کے اس فعل سے کر اہت نہ کرے۔ اگرچہ وہ درویش میں خوش رہنے کا اس میں اگر حوصلہ نہیں ہے تو حق تعالیٰ کے اس فعل سے کر اہت نہ کرے اگرچہ وہ درویش میں تاراض نہ ہو۔ تیسر ی حالت ہے ہے کہ حق تعالیٰ کے اس فعل سے کر اہت کرے لیونہ جا کہ جا کہ خواصل کر دیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام عمت سے خالی نہیں ہے۔ ظاہر میں ہر دو یش کو لازم ہے کہ شکایت نہ کرے اور اپنی محت اور تکلیف پر ہر داشت کا پر وہ پڑار ہے دے۔ امیر المو منین حضر سے علی دو ویش کو لازم ہے کہ درویش کی عذاب کا سب ہو جاتی ہے اور اس کی علامت نیک خوئی اور شکر گذاری اور شکایت معمور خزانہ کا محکم رکھتا ہے۔ کا اظہار کرے اور قضائے الی سے خفا ہو اور اس کی علامت نیک خوئی اور شکر گذاری اور شکایت شرکا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ درویش اور اقلاس کو پوشیدہ رکھنا آیک معمور خزانہ کا محکم رکھتا ہے۔ درویش کی درویش کی دور یہ بیں کہ تو گروں کے ساتھ اختلاط نہ کرے اور ان کے سامنے عاجزی اور افساری درویش کے دور یہ آگے اختلاط نہ کرے اور ان کے سامنے عاجزی اور افساری درویش کے دور یہ آگا کہ درویش کے دور سے آداب یہ ہیں کہ تو گروں کے ساتھ اختلاط نہ کرے اور ان کے سامنے عاجزی اور افساری

نہ کرے اور حق کوئی میں ان کا لحاظ دیاس نہ کرے۔ سفیان توری رحتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی درویش تو تکر کے
پاس آئے تو سجھ لو کہ وہ درویش ریا کارہے اور اگر وہ کی بادشاہ کے حضور میں جائے تو جان لو کہ وہ چورہے۔ درویش کو جا ہے
کہ بعض او قات اپنی حاجت کو مو قوف کر دے اور دوسرے کی حاجت پوری کر دے۔ رسول اکر م علی نے فرمایا ہے بھی
ایک درم ایک لاکھ درہم پر سبقت لے جاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ علی الیاکب ہوتا ہے آپ نے فرمایا
کہ جس شخص کے پاس دودرہم ہوں اور دہ ایک درہم کسی کو خیر ات دے دے تو یہ ان لاکھ درہم دینے سے افضل ہے جو
ایک تو انگر کسی کو دیتا ہے۔

عطا قبول کرنے جکہ درویشوں کی خدمت کر تاہو۔ پس آگر بر ملالے کر در پردہ نقراء کودے گا تو یہ درجہ صدیقوں کا اس صورت میں کرے جبکہ درویشوں کی خدمت کر تاہو۔ پس آگر بر ملالے کر در پردہ نقراء کودے گا تو یہ درجہ صدیقوں کا ہے۔ آگر ایساکام نہیں کر سکنا تو پھر اپنی ضرورت سے ذیادہ قبول نہ کرے تاکہ خود صاحب مال مستحق لوگوں کو دے دے مال دینے والے کی نیت کا معلوم کر ناضرور کی ہاں لیے کہ دینا یا تو ہدیہ کے طور پر ہوگایاوہ صدقہ ہوگایا پھر ابطور ریا کے دیا گیا ہوگا۔ توجومال ہدیہ ہوگایا پھر ابطور ریا کے دیا گیا ہوگا۔ توجومال ہدیہ ہے اس کا قبول کر ناسنت ہے بھر طیکہ دینے والدا حسان نہیں ہے تواس چیز کو قبول کرے جس میں منت چیز کے دینے میں احسان ہو۔

روایت ہے کہ کی محض نے سرور کو نین علیہ کی خدمت میں گی 'پیر اور ایک کو سفند بطور ہدیہ پیش کی۔
حضوراکرم علیہ نے کے سفند کو قبول نہیں فرمایا اور باقی دو چیزیں قبول فرمایس۔"کی محض نے شخ فتح موصلی کے پاس
پیاس در ہم جھے۔ انہوں نے کما کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ کی کو بغیر سوال کے پچھ دیا جائے اور وہ اس کور دکردے تو
گویا اس نے خداوند تعالی پر رد کیا اس لیے انہوں نے اس میں سے ایک در ہم لے لیا اور باقی واپس کرد یے حضرت حسن
بھری نے بھی اس حدیث کوروایت کیا ہے۔ ایک روز کی شخص نے حسن بھری گی خدمت میں در ہموں کی تھیلی اور بہت
عمدہ لباس ان کی خدمت میں پیش کیا انہوں نے قبول نہیں کیا اور کما جو شخص حدیث کی مجلس منعقد کر کے لوگوں سے پچھ
نذرانہ لے گاوہ قیامت میں باری تعالی کو اس طرح دیجھے گا کہ اس کا اجر اس کے پاس موجود نہیں ہوگا (اللہ تعالی اس کو اجر
نہیں دے گا)۔ اور حسن بھری نے اس وجہ سے قبول نہیں کیا کہ ان کی نیت مجلس حدیث منعقد کرنے سے فقط ثواب
نیزرت تھی اور وہ یہ بچھتے تھے کہ یہ نذرانہ اس مجلس کے سبب سے تھاللہ اانہوں نے یہ بات پہند نہیں کی کہ ان کاوہ خلوص

ایک شخص نے اپنے کی دوست کو کچھ تخذ دیااس شخص نے کما کہ مجھے تخذ مت دواور ہتاؤ کہ جب میں اس تخفے کو قبول کرلوں گا تو کیا میری قدر تمہارے دل میں زیادہ ہوگی 'جو میں اس کو قبول کرلوں۔ حضر ت سفیان ثوری رضی اللهٰ عند

کی شخص ہے کچھ تبول نہیں کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ دینے والا مجھ پراحمان نہیں جنائے گایا شخص نہیں بھارے گا تو میں ضرور قبول کر لیاکروں۔ ایک شخص ایما تھا کہ اپنے خاص دوستوں ہے لے لیما اور غیروں سے کچھ نہیں مانگا کچھ نہیں لیما تھاغر ضعہ سب لوگوں کے احمان سے جھتے تھے۔ شخ بھڑ حافی فرماتے ہیں کہ میں نے کسی سے بھی پچھ نہیں مانگا صرف ایک بار شخ سری سفطی ہے سوال کیا تھا کیونکہ میں ان کے زہدسے واقف تھا۔ وہ جمیشہ اس بات سے خوش ہواکرتے تھے کہ ان کے ہاتھ سے پچھ خرج ہو۔ لیکن جب کوئی شخص ریا کی نیت سے دے تو اس کانہ لیما ذیادہ بہتر ہے چتا نچہ ایک بورگ نے کسی کی دی ہوئی چیز واپس کردی 'لوگوں نے اس بات کا بر امانا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں نے تو ان پر احمان کیا ہے کہ اگر میں ان کاعطیہ قبول کر لیما تو وہ جھے پر احمان جناتے۔ ان کا مال بھی جا تا اور تو اب بھی۔

اگرکوئی شخص صدقہ کی نیت ہے دے تواگر اس کااہل نہیں ہے تونہ لے اور اگر مختان اور ضرورت مندہے تورد
کر نامناسب نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کسی کوبغیر ماننگے کوئی چیز دی جائے اور وہ اس کونہ لے تواس آفت
میں مبتلا ہوگا کہ وہ ماننگے گا اور لوگ اس کو نہیں دیں گے۔ حضر ت سری مقطی امام احماد رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ پھے نہ پھیجے
ریخ اور وہ اس کو قبول نہیں کرتے تھے۔ ایک بار سری مقطی نے ان سے کہا کہ اے امام احمد رد کرنے کی آفت سے چھ
انہوں نے فرمایا کہ بیبات پھر کموسری مقطی نے اپنی بات وہر ائی ! امام احمد نے تامل کرنے کے بعد کہا کہ میرے پاس ایک
میدنہ کاخر چ موجود ہے۔ یہ تم اپنے پاس رہنے دوجب وہ ختم ہو جائے گا تو میں لے لوں گا۔

## بغیر ضرورت کے سوال کرناحرام ہے

معلوم ہونا چاہے کہ سوال کرنا تھی فواحش (برے کاموں) میں سے ہاور فواحش سوائے ضرورت کے حلال خیس ہوتے سوال اس لیے فواحش میں داخل ہے کہ اس میں تین قباحتیں موجود ہیں۔ ایک ہے کہ اپنی مفلسی کا اظہار کرنا خداوند تعالیٰ کی شکاہت ہے۔ جس طرح کسی کا غلام اگر دوسر ہے شخص سے کچھ طلب کرے تو گویا اس نے اپنے مالک کو عیب لگایاور اس کا کفارہ ہے کہ بغیر ضرورت کے نہ مانگے اور شکایت کے طور پر نہ مانگے 'ووسر کی قباعت ہے کہ مانگنے والا خود کو ذکیل وخوار کرتا ہے اور مومن کو سز اوار خمیں کہ اپنے آپ کو خداوند تعالیٰ کے حضور کے سوادوسر سے کے سامنے ذلیل نہ کرے اس کا علاج ہے کہ حتی المقدور آشنا' قرامت داریا ہے شخص سے مانگے جو اس کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے اور اس کو ذلیل نہ ہونا پڑے اور جب تک ہے بات ممکن خمیں ہے بغیر شدید ضرورت کے کسی سے سوال نہ کرے۔

تیسری قباحت بہے کہ سوال کرنے ہے دوسر نے کورنج پنچتا ہے۔ شایدوہ جو پچھ دے شرم کے باعث دے یاریا ہے دے کیونکہ نہ دینے کی صورت میں اس کو طعن اور بدگوئی کا ڈر ہے۔ پس اٹیا شخص جو پچھ دے گا آزر دگی ہے دے گا خوشی ہے نہیں دے گا'اگر مانگنے والے کو یہ خوف ہے کہ اگر مانگنے پر اس کو نہیں دیا گیا تو شر مسادی اور ملامت کے رنج میں جتلا ہوگا۔ تواس ہے نجات کی صورت یوں ہوگی کہ صراحتانہ مانگے بلحہ کنا پیڈ جس سے اس کا انجام ہونا نمکن ہو'اگر صراحتا مانگناپڑے توایک مخص کا تعین ند کرے بلحہ جماعت ہے مانگے۔ مگر جمال ایک ہی مخص توانگر ہے اور سب اس سے ملنے کی امیدر کھتے ہیں اور نہیں دیتا تو ملامت کرتے ہیں۔ پس اس صورت میں علی العموم ما تکنے سے بھی تعین ہی ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر کسی ایسے دوسرے مخص کی خاطر مانگاہے جس کو زکوۃ دینادرست ہے توایسے آدمی سے مانگناجس پر زکوۃ واجب ہوئی ہے مالک سکتا ہے خواہ اس میں اس کو آزردگی اور رنج پر داشت کر ناپڑے تب بھی درست ہے 'اگر مانگنے والاخود مستحق زکوۃ ہے لیکن دوسر ول کے طعن اور تشنیع کے ڈر ہے دوسر ول کو دے رہاہے تواس کا مال لیناحرام ہو گا کیو نکہ بیرا کے طرح کا تاوان ہے۔ لیکن ظاہری فتوی میں زبان پر نظر رکھی جاتی ہے لیکن اس جمان میں دل کے فتوی پر اعتاد کیا جاتا ہے (زبان کا فتوی تواس دنیا میں کام آتا ہے کہ بید دنیا کے بادشاہوں کا قانون ہے)جب دل بید گواہی دے کہ فلال مخص نا گواری سے وے رہاہے تواس کالیناحرام ہوگا۔ اس تمام گفتگوسے بیبات معلوم ہوئی کہ سوال کرناحرام ہے مگربہ کمال ضرورت باشدید احتیاج در پیش ہو 'لیکن شان و شوکت یا اچھے کھانے یا عمدہ لباس پیننے کے لیے بھیک مانگنا در ست نہیں ہے۔ گداگری اور محیک مانگناایے مخص کوسز اوار ہے کہ عاجز اور لاچار ہو۔اور کمانے کی اس میں قوت نہ ہو۔ یاوہ کب کی قوت تور کھتا ہے لیکن علم دین کے حصول کا شوق ہے اگر کب کر تاہے تو علم سے محروم رہ جائے گا۔ عبادت کی مشغولیت کو بھاند مناکر پھیک مانگنادرست نمیں ہے بلحد کب واجب ہے۔جب کی کو کھانے پینے کی ضرورت ہواوراس کے پاس ایک کتاب ہے جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے 'یا جانماز'ازار یا مرقع اس کے پاس زیادہ موجود ہے تواس صورت میں سوال کر ناحرام ہو گا۔اس کو چاہیے کہ پہلے اس کو فروخت کرے اور اس سے اپنی حاجت پوری کرے۔ اپنے اور اپنے بھوں کی شان و شوکت اور د کھادے كواسط بحيك مانكناح ام ب-

حضورا کرم علیہ نے فرمایا ہے کہ جو محض کچھ پاس کھتے ہوئے سوال کرے گاوہ قیامت کے دن اس طرح الحص گاکہ اس کے منہ پر صرف ہڈیاں ہوں گا اور گوشت گر پڑا ہوگا ، حضورا کرم علیہ نے مزید فرمایا ہے کہ جو محض ہمیں ما گاکہ اس کے بیاس کچھ موجود ہو تو وہ جو کچھ لیتا ہے وہ دوزخ کی آگ ہے خواہ کم لے یا زیادہ لے لوگوں نے حضورا کرم علیہ ہے دریافت کیا کہ کس قدر مال پاس ہونے سے سوال کرنا حرام ہوگا کہ ایک حدیث میں شام اور صبح کی دوزی فرمایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس در ہم سے مراد پسے ہیں ایسے محض کے لیے جو تنا ہو۔ کیونکہ بچاس در ہم کامالک ہو نابتایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس در ہم ہم سے مراد پسے ہیں ایسے محض کے لیے جو تنا ہو۔ کیونکہ بچاس در ہم تواس کے ایک سال کے لیے کانی ہوں گے اور جب کوئی اس قدر مال نہیں رکھتا ہے اور فیر اس وقت نہیں مانے گا تو سار اسال محتاج در مال نہیں ایک ہی وقت ہے۔ اگر اس وقت نہیں مانے گا تو سار اسال محتاج در مال نہیں کا۔ توبقد رضر درت سوال کرناروا ہے اور شام وضح کی روزی رکھنے والے محض کے بارے میں حضور اگر م علیہ نے فرمایا کہ ایسان فرمائی گئی۔ ایسان فرمائی گئی۔ ایسان فرمائی گئی۔

حاجت کی قسمیں: مطلق حاجت کی تین قسمیں ہیں۔ کھانا کی ااور گھر۔ حضرت سرور کو نین علی نے فرمایا ہے کہ دنیا ہیں بنی آدم کو تین چیزوں کی حاجت ہواکرتی ہے کھانا جو اس کو قوت پہنچائے کی اجو اس کے بدن کو گرمی اور سردی سے محفوظ رکھے اور گھر جس میں وہ بد دوباش کر سکے۔ گھر کا سازو سامان بھی اسی شق میں داخل ہے۔ پھر اگر کوئی شخص کمبل یا ماٹ رکھتے ہوئے شطر نجاور قالین کے لیے سوال کرے گا تو در ست نہیں اور مٹی کا بر تن رکھتے ہوئے آ قاب کا طالب ہو گا تو سے مائلنا در ست نہیں اور مٹی کا بر تن رکھتے ہوئے آ قاب کا طالب ہو گا تو سے مائلنا در ست نہیں ہے 'آدمی کی حاجتیں مختلف ہواکرتی ہیں ان سب کا بیان کرنا دشوار ہے لیس چا ہے کہ جب تک کوئی حاجت اور ضرورت شدید نہ ہو بھیک مائلنے کی ذلت ہے گریز کرے۔

فصل: اے عزیز معلوم ہونا جاہے کہ درویشوں کے گیدر ہے گئی قتم پر ہیں (یعنی بہت می قسمیں ہیں اور ہر قسم کے کئی کئی درجہ ہیں۔ پہلے درجہ والے ما تکتے شمیں اوراگران کئی کئی درجہ ہیں۔ پہلے درجہ والے ما تکتے شمیں اوراگران کو دیا جاتا ہے تو قبول شمیں کرتے یہ لوگ اعلیٰ علیمین میں روحانیوں کے ساتھ رہیں گے۔ دوسرے درجہ والے وہ ہیں جو ما تکتے شمیں لیکن ان کواگر دیا جائے تو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ مقربین کے ساتھ فردوس میں رہیں گے۔ تیسرے درج والے وہ لوگ مقربین کے ساتھ فردوس میں رہیں گے۔ تیسرے درج والے وہ لوگ ہیں جومائکتے ہیں لیکن یغیر ضرورت کے شمیں ما تکتے۔ یہ لوگ اصحاب الیمین ہیں۔

شخ اراہیم ادہم نے شخ شفق ملحی " ہے دریافت کیا کہ تم فقراء کواپے شہر میں کس حال پر چھوڑ آئے ہوانہوں نے جواب دیا کہ بہترین حال پر دہ جب کچھ باتے ہیں تو شکر کرتے ہیں اور جب کچھ نہیں ماتا تو صبر کرتے ہیں۔ حضرت ایراہیم ادہم نے کہا کہ میں نے بائے کے کول کا بھی ہی حال دیکھا ہے۔ شفق ملحی " نے کہا کہ تمہارے شہر کے درویشوں کی کیاصفت ہے اور ان کا کیاحال ہے انہوں نے جواب دیا کہ جب ان کو کچھ نہیں ماتا تو شکر کرتے ہیں اور جب کچھ باتے ہیں تو دوسر ول پر حشش کر دیے ہیں۔ شفق ملحی نے حضر ت ایراہیم ادھم کے سر کو بوسہ دیااور کہا کہ حقیقت ہی ہے (ایبابی ہونا چاہیے)۔

 درم لے لیے اور فرمایا کہ جنیز بہت دانشمند ہیں دونوں طرف کی رعابت رکھناچاہتے ہیں 'وہ مخف کہتاہے کہ میر اتنجب پہلے سے بھی زیادہ ہوا۔ پھر میں پھیرا ہوامال شیخ جنیز کے پاس لے کر حاضر ہوااور ان کو دے کر میں نے بو چھا کہ یہ کیا معاملہ تھا ' شخ جنید نے فرمایا سجان اللہ! جو اس کا حق تھاوہ اس نے لیے لیا اور جو ہمارا خصہ تھاوہ پھیر دیا۔ یہ سو درہم میں نے تواب آخرت کے لیے ہمچھ تھے اور جو زیادہ تھاوہ فدا کے واسطے تھاجو میں نے ان کو دیا تھاوہ انہوں نے قبول کر لیا۔ اور میں نے اپ مقصد کے فاطر جو سو در ہم جھچھ تھے وہ انہوں نے واپس کر دیئے۔ اس زمانے کے درویش ایسے صاحب کمال ہوتے تھے اور ان کے دل ایسے صاف اور روشن تھے کہ بغیر زبانی گفتگو کے ایک دوسرے کی نیت سے واقف ہو جاتے تھے۔ اگر کسی درویش میں یہ صفت نہیں تو اس کو اس صفت کی تمنا کرناچاہیے اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو اس بات پر ایمان لائے۔

#### حقیقت ِ زہداور اس کی فضیلت

اے عزیز! معلوم ہواکہ ایک محض کے پاس گری کے وقت برف موجود ہے اس کو اس بات کی حرص ہے کہ جب پیاس گئے برف سے پائی محسند اکر کے پئے۔ اتنے میں ایک دوسر المحض اس برف کو قیمت دے کر لیمنا چاہتا ہے۔ پلیوں کی وجہ سے اس کی اس حرص میں کی آگئی جو اب تک برف کے ساتھ تھی۔ اس کے جائے پییوں کی مجت دل میں پیدا ہو کی اور وف وہ محض دل میں کئے لگا کہ آج میں گرمپانی ہی پالوں گا اور صبر کروں گا کیو نکہ یہ پہنے جھے مد توں تک کام آئیں گے اور برف کا کیا ہے وہ تو پکھل جاتا۔ پس مناسب سے کہ تی کے عوض پئے لے لوں۔ فور کرو کہ یہ بر بنبتی جو پلیوں کے مقابلہ میں اس کی طبیعت میں برف سے پیدا ہو گی اس کو زم کہتے ہیں 'عارف کا حال بھی دنیا کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہے کہ ونیا قلی کھی ایسا ہی ہے کہ ونیا فانی اور ناپائیدار ہے جب اجل کا وقت آجائے تو اس دم اس کو چھوڑنا ہے اور جب آخر سے پر نظر کر تا ہے تو دیکھا ہے کہ وہ وہ نیا سے بہتر ہے 'دنیا کو چھوڑو بتا ہے اس حالت کو زم دنیا اس کی آئکھوں میں حقیر نظر آتی ہے۔ اور دہ آخر سے کہ واسطے جو دنیا سے بہتر ہے 'دنیا کو چھوڑو بتا ہے اس حالت کو زم دنیا اس کی آئکھوں میں حقیر نظر آتی ہے۔ اور دہ آخر سے کہ واسطے جو دنیا سے بہتر ہے 'دنیا کو چھوڑو بتا ہے اس حالت کو زم میں ہو جو مباح ہیں کہ منوعات شریعت سے پر ہیز کر ما تو ہم محفی پر فرض ہے (پس یہ کر طاقہ میں یہ در طاقہ ہو ہے۔)۔

ار شاد کیا فاسٹنبنیرو ا ببیٹی کم الذی بایعتم ہے بعن حق تعالی نے مومنوں کے جان ومال کو بہشت کے عوض مول کے لیاہے۔ پھرار شاد کیا کہ یہ ایک سودامبارک ہے تم اس سے شادر ہو (تم کواس میں بوافائدہ حاصل ہوگا)۔

معلوم ہونا چاہیے کہ جو مخض خود کو غنی بتلانے کے لیے کسی ایسی وجہ سے جس سے طلب آخرت مقصود نہ ہو' دنیا کے مال سے دستبر دار ہوتاہے تواس کو زاہد نہیں کہاجائے گا۔ صاحبانِ معرفت کی نظر میں آخرت کے واسطے دنیاترک کر ویناز ہد کامل نہیں ہے۔ بلحد زاہد کامل وہ ہے کہ آخرت ہے بھی غرض ندر کھے۔ای طرح جس طرح دنیاہے اس کوغرض نہیں ہے۔ کیونکہ بہشت میں بھی آنکھ فرج اور پیٹ کے مطلوبات موجود ہیں بلعہ وہ جنت کی ان لذ تول کا بھی گرویدہ نہ ہو اورایے بلند منصب پر نظر کر کے ایسی چیزوں کی طرف جن میں حیوانات بھی شامل ہوں 'ہر گز التفات نہ کرے بلحہ د نیااور آخرت ہے اس کی مرادحق تعالی کے سوااور کچھ نہ ہواور جو چیز معرفت النی اور حق کے مشاہدے کے سوا ہواس ہے کچھ تعلق ندر کھے اور ماسوائے اللہ اس کی آئکھوں میں حقیر ہو جائے۔ یمی عار فول کا زہرہے ہے بھی درست ہے کہ ایسازام مال سے حذر نہ کرے۔ بلحہ مال قبول کر کے اس کو صبح طریقے پر صرف کردے متحقوں کو پہنچادے جس طرح حفزت امیر المومنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کاحال تھاکہ تمام روئے زمین کامال آپ کے ہاتھوں میں ہو تالیکن آپ اس سے فارغ رہے اور حفرت عائشہ رضی الله عنهانے بھی ایک دن ایک لا کھ در ہم الله کی راہ میں صرف کرد یے اور اپنے کیے ایک در ہم کا گوشت نمیں خریدا'اب صورت یہ ہے کہ کوئی عارف توابیا ہوگا کہ ایک لاکھ در ہم رکھتا ہو پھر بھی اس کو عارف کما جائے اور کوئی مخص ایا ہوگا کہ اس کے پاس ایک در ہم بھی نہ ہولیکن اس پر بھی اس کو زاہد نہیں کما جائے گااس لے کہ انسان کا کمال تواس میں ہے کہ اس کادل دنیا ہے بالکل متنظر رہے۔نداس کی طلب سے کام ہونداس کی ترک ہے 'نہ اس سے جنگ کرےنہ صلحنہ اس سے دو تی رکھے نہ دشمنی۔ کیونکہ جب ایک شخص ایک چیز سے دشمنی رکھے گا توای طرح اس کی طرف مشغول ہو گا جس طرح دوستی رکھنے والااس کی طرف مشغول ہوتاہے 'آدمی کا کمال یہ ہے کہ وہ ماسوائے اللہ ے کام نہ رکھے اور دنیا کا مال اس کے سامنے دریا کے پانی کی طرح ہو' وہ اپنے ہاتھ کو حق تعالیٰ کاخزینہ سمجھے کہ زیادہ ہویا کم' اس میں آئے اس سے جائے 'اس کو پچھے پر واونہ ہو کمال ای میں ہے۔اس مقام پر ناد انوں سے لغزش ہو جاتی ہے اس طرح کہ جو مخض حقیقت میں دست پر دار نہیں ہو سکتاوہ خود کواس طرح فریب دے کہ مجھے مال دنیاہے کوئی غرض نہیں ہے لیکن جب کوئی مال کا مستحق اس کامال لے جس طرح دریا ہے یائی لیتے ہیں 'اور کسی کامال لے اور وہ ان چیز وں میں فرق تو اس کو سمجھ لیناچاہیے کہ وہ تعفی کے فریب میں جتلا ہے اور مال کی محبت ابھی تک اس کے دل میں باقی ہے۔ پس اصل سے ہے کہ آدمی قدرت کے باوجود مال سے دست ہر دار ہواور اس سے بھا گے تاکہ اس کے جادو میں نہ مچنس جائے۔

کی نے عبداللہ ائن مبارک رحمتہ اللہ علیہ کو اے زاہد کہ کر پکارا تو انہوں نے کہا کہ زاہد تو عمر ائن عبدالعزیز بیں کیونکہ دنیا کامال ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ قدرت رکھنے کے بادجود زہد کو اختیار کئے ہوئے ہیں میں تو مفلس اور لاچار ہوں جھے زاہد کہنالا کق اور سز اوار نہیں ہے۔

ائن الی کیان نے ائن شریر مہ ہے کہا کہ تم دیکھتے ہوکہ (امام) ابد حنیفہ جو نساج کا فرزندہے ہمارے فتویٰ کورد کرتا ہے۔ ائن شیر مہ نے کما کہ میں ان کے نسب سے واقف نہیں ہول لیکن بیہ خوب جانتا ہول کہ دنیاان کی شائق ہے اور وہ اس سے ہماگ رہے ہیں اور ہمار احال بیہ ہے کہ دنیا ہم سے ہیز ارہے اور ہم اس کوڈھونڈرہے ہیں۔

حضرت ان مسعودر ضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی مجھے معلوم نہ تھا کہ ہماری جماعت میں ایسا بھی کوئی محف موجود ہے جو دنیا سے محبت رکھتا ہے۔ مینکٹم مین ٹیریند الدُّنیٰ ومینکٹم مین ٹیریند اللَّ نیز الدُّنیٰ ومینکٹم مین ٹیریند اللَّ خِرَة (لیعنی تم میں سے بعض لوگ دنیا کے طالب بیں اور بعض آخرت کے طلبگار بیں ) اور جب مسلمانوں نے کما کہ آگر ہم جانتے کہ حق تعالیٰ کی محبت کس چیز سے حاصل ہوتی ہے تو بھیشہ اس بات کو کرتے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی : وَلَو ُ انَّا کَ مَنْ اَلَ اللّٰ اَلٰہُ اللّٰ عَلَیْ اِللّٰ اَلٰہُ اللّٰ اِللّٰ اَلٰہُ اللّٰ مِنْ اَلٰہُ اللّٰ ال

اے عزیز ایخ (برف) کو پییوں کے عوض خرید نا کھے نفع کاکام نہیں ہے کہ ہر ایک دانشمنداس کو افتیار کرے اور دنیا کی نبعت آخرت کے اس نبعت سے بھی بہت کم ہے جو ہرف سونے (روپے پینے) سے رکھتا ہے۔ لیکن تین اسباب ایسے ہیں جن کے باعث مخلوق اس بات سے بے خبر ہے۔ ان سے ایک ایمان کی کمزوری ہے۔ دوسر اغلبہ شہوت ہے اور تیسر اسبب غفلت اور سل انگاری ہے اور پھریہ وعدہ کرنا کہ اب آئندہ اس کام کو کروں گا۔ غلبۂ شہوت میں اکثر اس میں خلل ڈالٹا ہے اور آدمی کا بس نہیں کہ اس سے مقابلہ کر سکے اس لیے کہ غلبہ شہوت میں انسان اس وقت حاصل ہونے والی لذت کا خیال کر تا ہے اور کل کی خوبی کو بھول جاتا ہے۔

# زُمِد كِي فضيلت

معلوم ہوناچاہیے کہ دنیا کی دوستی کی ندمت میں ہم نے جو پکھ بیان کیاہے وہ تمام ترزید ہی کی فضیلت کی دلیل ہے۔ دنیا کی دوستی مہلکات سے اور اس کی دشمنی منجیات سے ہے۔ حسب موقع ہم ان احادیث کو بیان کریں گے۔ جو دنیا کی دشمنی کے بارے میں آئی ہیں۔

ذہر کی ہوی تعریف ہے ہے کہ اس کو خداو ند تعالی نے اہل علم سے منسوب کیا ہے۔ جب قارون فوج وحثم کے ساتھ باہر لکلا توہر ایک مخض کی کمتا تھا کہ کاش ہے دولت جھے حاصل ہوتی گر ارباب علم ودائش کھنے گئے وَقَالَ الَّذِینَ الَّذِینَ الْمَنْ وَعَمِلَ صَالِحًا لَعِیْ اللَّوگوں نے جن کو علم دیا گیا تھا کہاتم پر اُوسُول ہے اللّٰہ کا تواب اللّٰهِ خَیْرٌ لِمَن اُمنَ وَعَمِلَ صَالِحًا لَعِیْ اللّٰ لوگوں نے جن کو علم دیا گیا تھا کہاتم پر افسوس ہے اللّٰہ کا تواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور جس نے عمل نیک کیا۔ اس واسطے کہا گیا کہ جب کوئی آدمی چالیس روز تک زہدا ختیار کرے اس کے دل پر حکمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔

حضور اكرم علي في فرمايا بي "اكر توجابتا بي كه خدا تجه كودوست ركھ تود نيا بي زام ره\_"جب حضرت حاريثه

overmienidatie ove

رض الله عند نے حضور اکرم علی ہے۔ کہا کہ بہ تحقیق میں مو من ہوں ' تو حضرت علیہ نے دریافت فرمایا کہ اس کی کیا دلا ہے توانہوں نے کہا کہ میر الفس دنیا سے الیا ہزارے کہ میرے لیے پھر اور سونا دونوں پر ایر ہیں اور میر ایقین ایسا کال ہے گویا جنت اور دوز خ کود کی رہا ہوں ' حضور اگرم علیہ نے فرمایا تم کو جو کچھ ملنا تھاوہ مل چکا۔ اس پر قائم رہو۔ حضور اگرم علیہ نے نے ان کے بارے میں فرمایا عبد دُنور الله قلبة نہ یہ ایک مدہ ہے جس کادل الله تعالیٰ نے روش کر دیا ہے۔ جب اگرم علیہ نے نے نازل ہوئی فَمَن یُر دِالله اُن یُھندیه یُسُرُح صدر کی فرمایا تم الله عنهم نے دریافت کیا کہ یہ شرح صدر کس طرح ہو تا ہے تو حضور دل اسلام کے لیے کھول دیتا ہے ) تو صحابہ کرام رضی الله عنهم نے دریافت کیا کہ یہ شرح صدر کس طرح ہو تا ہے تو حضور اللہ کی علامت کیا ہے تو رول میں پیدا ہو تا ہے جس سے سینہ کشادہ ہو جا تا ہے۔ "صحابہ رضی الله عنهم نے عرض کیا کہ حضور ااس کی علامت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ دنیا ہے دل سر دہو جائے اور آخرت سے رغبت پیدا ہو اور موت کے آنے صور ااس کی علامت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ دنیا ہے دل سر دہو جائے اور آخرت سے رغبت پیدا ہو اور موت کے آنے صور ااس کی علامت کیا ہے بھر تم اتفال کوں جع جم آنے کیا ہو جس کی میں ہمیں ہیں شرح کیا انفاق نہ ہوگا۔

ایک دن حضوراکر م اللے نے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ جو لاالہ الااللہ کو سلامتی ہے بغیر کسی دوسر کی چیز ملا ہے اوا

رے گااس کو بہشت نصیب ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیایار سول اللہ وہ چیز کیا ہے ؟ جس سے کلمہ
توحید کونہ ملایا جائے آپ آلی ہوگی جس کی بات چیت
توحید کونہ ملایا جائے آپ آلی ہوگی جس کی بات چیت
ہوٹی مل طرح ہوگی لیکن ان کا کام جباروں کی طرح ہوگا۔ جو محض لا الہ الااللہ کو بغیر آمیزش کے لائے گااس کی جگہ
ہمشت میں ہے۔ حضور اکرم آلی ہے فرمایا کہ جو محض دنیا میں زام ہوگا حق تعالیٰ حکمت کا دروازہ اس کے دل پر کھول
ہمشت میں ہے۔ حضور اکرم آلی ہوئی نے فرمایا کہ جو محض دنیا میں زام ہوگا حق تعالیٰ حکمت کا دروازہ اس کو دنیا ہے صیحے وسالم
ہمشت میں ہے۔ حضور اکرم آلی ہوئی نے فرمایا کہ جو محض دنیا میں رہنے کی تدبیر اس کو ہتائے گا اور اس کو دنیا ہے صیحے وسالم

رسول اکرم علی کاگذر ایک بار او نول کے ایک گله پر ہوااس میں تمام او ننیال فربہ اور حاملہ تحییں۔ اور اہل عرب کے نزدیک ایسامال بہت اچھا سمجھا جاتا ہے جس کی مالیت اچھی ہو۔ دودھ ہموشت اور بال ذیادہ ہوں۔ حضور اکر م علی نے نزدیک ایسامال بہت اچھا مال ہے آپ اس کو کیوں نہیں ال طرف سے روئ مبارک (ناگواری سے) پھیر لیا۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یہ اچھا مال ہے آپ اس کو کیوں نہیں دیکھتے ؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جھے ایسے مال کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا ہے لا تَمُدُّنَ عَیْنَیْکَ إلى مامتُ عنابِه ازوا جًا مینہ من اللہ اللہ کی طرف مت دیکھتے جس کو ہم نے کا فروں کوبر سے کے لیے دے رکھی ہے۔)

حضرت غیسیٰ علیہ السلام ہے لوگوں نے دریافت کیا کہ اگر آپ تھم کریں تو آپ کے واسطے ہم ایک عبادت خانہ مادیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا جاؤپانی پر گھر ہماد ولوگوں نے پوچھاپانی پر گھر کس طرح تعمیر کیا جائے گا۔ تب آپ نے فرمایا کہ دنیا کی دوستی اور عبادت دونوں کس طرح جمع ہو سکتی ہیں۔

حضور اكرم علي في في الساح بدر إكر توج ابتاب كه خدا تجه كودوست ركھ تود نياسے باتھ المحالے اور اگر تو جابتا ہے کہ لوگ مجھے دوست رکھیں توان کے مال کو ہاتھ نہ لگا۔" حضرت حصہ رضی الله تعالی عنها نے اپنے والد محترم حضرت عمر رضی الله عندے کماکہ جب غنیمت کامال دوسرے شہروں ہے آئے تو آپ اچھالباس پہنیں (بوائیں)اور عمدہ کھانا آپ بھی کھا گیں اور آپ کے رفقاء بھی کھا کیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ اے حصہ رضی اللہ عنها مر د كاحال اس كى بيدى سے زيادہ كو كى دوسر انہيں جانتاتم كورسول الله عليہ كاحال سب سے زيادہ معلوم ہے۔ خداكى قتم! تم كو معلوم ہے کہ نبوت کی مت میں رسولِ خداعلی پر کئی سال ایے گذرے ہیں جس میں آپ اور آپ کے گھر والے دن کو کھاتے اور رات کو بھو کے رہتے اور اگر رات کو کھالیتے تو تمام دن فاقہ سے گذر جاتا تھااور خدا کی قتم اے حصہ رضی اللہ عنها تم کو معلوم ہے کہ فتح خیبر کے دن تک کئیر س ایے گذر چکے تھے جن میں سر در کو نین ﷺ کو سیر ہو کر خرما بھی کھانے کو منیں ملا اور واللہ تم جانتی ہوگی کہ ایک دن حضور اکرم علیہ کے روبرو کھانا خوان پر رکھ کر لایا گیا تو نارا ضکی ہے آپ کا روے مبارک متغیر ہو گیا تھا اور آپ نے حکم دیا تھا کہ کھانا زمین پر رکھو۔ واللہ! تم کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ حضوراكرم علی رات كو كمبل پراستراحت فرماياكرتے تھے۔ يه كمبل دوہر اكيا ہو تا تھا۔ ایک شب اس كى چارية كر كے چھاديا آپ ملائے نے اس پر استر احت فرمائی اور وہ نرم معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ رات اس کی نرمی میری نماز میں خلل انداز ہوئی اس کو پہلے کی طرح دوہر اکر کے چھھایا کر داور خدا کی قتم تم کو معلوم ہوگا کہ حضور اکر م علیہ اپناازار ھوتے تھے 'بلال رضی الله عنه اذان دیتے توجب تک ازار خشک نه ہو جاتا آپ باہر نه نکل کتے تھے 'باندھنے کے لیے دوسر اازار نه ہو تا تھا۔ والله تم یہ بھی جانتی ہوگی کہ قبیلہ ہی ظفر کی ایک عورت آپ کے واسطے تهبند (ازار)اور چادرین رہی تھی۔ دونوں بن کرتیار نہیں ہوئے تواس عورت نے جادر آپ کے پاس چیج دی۔ حضوراکر معطیقہ نے اس کو اوڑھ کر سامنے گرہ لگالی اور باہر تشریف لے آئے اس چادر کے سواآپ علیہ کے پاس دوسر اکپڑا موجود نہیں تھا۔ بیہ س کر حضر ت حصہ رضی اللہ تعالیٰ عنهانے فرمایا ہاں میں بیر سب احوال جانتی ہول تب حضرت حصہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنهما دونول زار و قطار رونے لگے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے دور فیق یعنی حضر ت رسولِ خداعلطے اور حضر ت ابو بحر صدیق رضی الله عنه جھ سے پہلے دنیاسے تشریف لے گئے اگر میں ان کے طریقہ پر چلوں گا توان تک پہنچوں گا۔ورنہ مجھے دوسرے راستہ ہے لے جایا جائے گا۔ پس مجھے لازم ہے کہ میں بھی ان دونوں بزرگوں کی طرح معاش کی سختی پر صبر کروں تاکہ ان کے ساتھ مجھے دائگی راحت میسر ہو۔

رسول اکرم علی کے ایک صافی رضی اللہ عنہ نے تابعین کے طبقہ اوّل کے لوگوں سے کہا کہ اے صاحبو! تمہاری عبادت 'اصحاب کرام رضی اللہ عنم کی عبادت ہے بیشک زیادہ ہے پردہ تم سے بہتر تھے۔ کیونکہ ونیا میں ان کا ذہر تمہارے ذہرسے زیادہ تھا۔

. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ "زید دنیا میں دل کی راحت اور تن کے سکون کاباعث ہے۔"

TO THE SHARE OF THE STATE OF

حفرت ابن مسعودر ضی اللہ تعالی عنہ نے کہاہے "کہ زاہد کی دور کعت نماز تمام مجتدول کی ساری عبادت سے بہتر ہوگ۔" شیخ سل تستری نے کہاہے کہ اللہ کی عبادت خلوصِ دل کے ساتھ اس دفت ہوگی کہ آدمی چار چیزوں کاخوف نہ کرے۔ یکی گر نگی 'بر ہنگی 'ورویٹی اور ذلت وخواری کا۔

#### زُمد کے درجات

لوگوں نے ابدیزیڈے کہا کہ فلاں مخف زہد کے بارے میں گفتگو کر تا ہے انہوں نے کہا کہ جس چیز ہے زہد کے بارے میں گفتگو کر تا ہے انہوں نے کہا کہ جس چیز ہے زہد کے بارے میں کہتا ہے اس شخص نے کہا کہ دنیا ایس کون می چیز ہے جو زہد کرنے کے لاگق ہوا وّل توا پک ایسی چیز پیدا کرنا چا ہے جو زہد کے تابن درجے ہیں اس طرح مقصد غایت کے اعتبار سے بھی زہد کے تابن درجے ہیں اس طرح مقصد غایت کے اعتبار سے بھی زہد کے تابن درجے ہیں۔ ایک شخص نے اس واسطے زہدا فقتیار کیا ہے تاکہ آخرت کے عذاب سے نجات پائے اور جب اس کی موت آئے تواس پر راضی رہے (خوشی خوشی جان دے دے ) یہ زہدان لوگوں کا ہے جو اللہ سے ڈر نے والے ہیں۔ اس کی موت آئے تواس پر راضی رہے (خوشی خوشی جان دے دے ) یہ زہدان لوگوں کا ہے جو اللہ سے ڈر نے والے ہیں۔ ایک دن مالک بن دینار نے کہارات میں نے بارگا والی میں یوی دلیری کی اور اس سے میں نے بہشت ہا تگی۔

دوسری غایت بیہ کہ انسان تولبِ آخرت کے لیے ذہر کر تاہے اور بید ذہر کامل ہے کیونکہ بیدر جااور محبت سے پیدا ہوا ہے اس لیے بید اہل رجا کا ذہر ہے۔ تیسر ادر جہ کمال کا ہے بعنی دل میں نہ دوزخ کا ڈر ہو اور نہ بہشت کی امید بلعہ صرف خداو ند تعالیٰ کی محبت میں دنیا اور آخرت کی محبت کو دل ہے دور کر دیا اس حد تک کہ جو چیز خدا کے سواہو اس کی طرف توجہ کرنے سے شرم آئے۔ چنانچہ رابعہ بھری رحمتہ اللہ علیہا ہے لوگوں نے جنت کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا الْجَارُ ثُم الدُّالُ

یعنی صاحبِ خانہ گھرہے بہتر ہے جس کے دل میں خداوند تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے تو پھر بہشت کی لذت اس کی نظر میں ایساہے جیسالڑ کول کا چڑیا سے کھیلنازیادہ دلچیپ مشغلہ ہے بادشاہی ہے 'لڑ کا چڑیا ہے کھیلناباد شاہت کرنے ہے اس لیے زیادہ پند کر تاہے کہ اس کوباد شاہی کی لذت ہے ابھی خبر نہیں ہے کیونکہ ابھی اس کی عقل ناقص ہے۔ پس وہ شخص جس کا جمالِ اللی کے مشاہرے کے سوااور کچھ مقصد ہو تاہے وہ ایک طفل نابالغ ہے ابھی مر دی کے درجہ کو نہیں پہنچا ہے۔

زہد کس چیز کے ترک کرنے سے حاصل ہو تا ہے اس باب میں بھی اس کے درجے مخلف ہیں 'اس لیے کہ ایک مخص الیا ہے جس نے کچھ دنیا کو ترک کیا ہے اور کل کو ترک نہیں کیا ہے لیکن کامل درجہ یہ ہے کہ نفس کو جس چیز میں لذت ملے اور دہ چیز مخملہ ضروریات نہ ہو اور آخرت کے راستہ کے لیے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے اس کو ترک کر دے۔ کیو نکہ دنیانام ہے نفسانی لذ توں کا جیسے جاہ و مال 'کھانا پینا' لباس مکلام' سونا' لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اور درس دینا' روایت و مدین کی مجلس برپاکرنا' جو بات نفس کو لطف پہنچاتی ہے وہ دنیاوی لذت ہے گریہ کہ تدریس اور روایت سے خدا کی طرف دعوت دیتا ہو (وہ اس سے منتفیٰ ہے)۔

ﷺ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کی اوسے کہ ذہر کے باب میں دوسر بے لوگوں کا کلام میں نے بہت سنا ہے لیکن میر بے نزدیک فرم سے کہ تم اس چیز کوجو تم کو اللہ کی یاد سے بازر کھے ترک کر دو۔ انہوں نے فرمایا کہ جو محف نکاح سفر اور حدیث لکھنے میں مشخول ہوادہ دنیا کا طالب ہوا۔ الن ہوگوں نے دریافت کیا کہ اِلاً مَن اُتَی اللّٰہ بِقَلْبٍ سِسَلِیْہِ مِیں قلب سلیم ہے کیام او ہے جس میں یاد اللہ کے سوا پچھ اور نہ سائے۔ حضر سے بچہ السام ہائے کہ بین سے تھے۔ اس کی ہاں نے کہا کہ اے میٹے ریشی لباس پہنو کیو تکہ پاس سے تمہدالبدان و خی ہوگیا ہے ان کے کہند کو آدام میسر نہ آئے۔ ان کی ہاں نے کہا کہ اے میٹے اس پہنو کیو تکہ ہاں سے تمہدالبدان و خی ہوگیا ہے ان کے کہنے سے بچہ علیہ السلام نے فرم ور لیٹی لباس پہن لیان پر و تی نازل ہوئی کہ اے بچہ کی کیا تم تمہدالبدان و خی ہوڑ کر دنیا کو افقتیار کر لیا ہے ہیں کر حضر سے بچہ گیارو نے لگے اور دیشی لباس اتار کر پلاس پہن لیا۔ معلوم ہونا چا ہے کہ یہ نہ دائم کا در جہ مکال ہے اور انبیاء علیم السلام کے علاوہ اس در جہ تک کوئی اور نہیں پہنچ سکتار پس ہر محفق زہد میں اناہی ہے جس اللہ تعالی نے جو در جہ تاب طرح بعض حظوظ نفس سے بھی زہد در ست ہوگاور وہ بھی وہ ثواب اور فائدے سے خالی نہیں ہے۔ لیکن آخر سے میں اللہ تعالی نے جو در جہ تاب اور زاہ کے واسلے رکھا ہوگاور وہ بھی وہ ثواب اور فائدے سے خالی نہیں ہے۔ لیکن آخر سے میں اللہ تعالی نے جو در جہ تاب اور زاہ کے واسلے رکھا ہوگاور وہ بھی وہ ثواب اور فائدے سے خالی نہیں ہے۔ لیکن آخر سے میں اللہ تعالی نے جو در جہ تاب اور زاہ کے واسلے رکھا ہوگیا کہا ہوگیا ہوگاور وہ بھی وہ ثواب کے جو تمام دنیا (حظوظ نفس) ہے دست پر دار ہو جائے یاسب سے تو ہر کرے۔

وہ چیزیں جن سے زاہر کا قناعت

کرناضروری ہے

اے عزیز!معلوم کر کہ مخلوق دنیامیں متلاہ اور اس کی بلاول کی کوئی صدونمایت شیں ہے لیکن چھ چیزیں ان میں

TOTAL STREET, STREET,

مهم (از قتم مهمات ہیں) خوشاک 'پیشاک 'مسکن (گھر) اٹا شالبیت 'زن و فرزند اور مال و جاہ۔ پہلی مهم خوراک ہے اس کی جنس 'مقدار اور دوسر ہے لوازم مختلف ہوتے ہیں 'جنس خوراک ہیں ادفی درجہ ہے کہ صرف بدن کو غذا حاصل ہو۔ خواہوہ سبوس (بھوس) ہو۔ اور جنس خوراک ہیں متوسط درجہ سیہ ہے کہ جو اور باجر ہے کی روٹی ہو اور اعلیٰ درجہ گیبوں کی روٹی ہو۔ اور اس کا آنا چھانانہ گیا ہو۔ اگر آنا چھان لیا گیا تو زہد باتی شمیں رہے گا باتھ وہ تن پروری ہوگی 'مقدار میں ادفیٰ درجہ دس سیر ہیں اور اس کا آنا چھانانہ گیا ہو۔ اگر آنا چھان لیا گیا تو زہد باتی شمیں رہے گا باتھ وہ تن پروری ہوگی 'مقدار میں ادفیٰ درجہ دس سیر ہیں اور متوسط درجہ نصف من (ایک طل وزن کے برابر ہیں ہوگی 'مقدار میں داخل ہے زہد باتی میں درجی ہے گر ایک میں داخل ہے زہد باتی شمیں رہے گا آئندہ کے لیے کہ ایک وقت کی خوراک سے زیادہ نہ نہیں ہے کہ ایک وقت کی خوراک سے زیادہ نہ کہ کا ذخیرہ کرے اور اور فی ایک سال کی جنس کھر میں آئندہ کام آنے کے لیے رکھ اگر کوئی ایک سال کی قوت کا ذخیرہ کرے اور اور فی ایک سال کی جنس کھر میں آئندہ کی امیدر کھتا ہے زہد کا کوئی ایک سال کی جنس کھر میں آئندہ کام آنے کے لیے رکھ اگر کوئی ایک سال کی قوت سے زیادہ کی جنس رکھ گا تو زہد ہے اس کا پچھ تعلق نہیں ہے کیونکہ جو شخص ایک سال سے زیادہ جینے کی امیدر کھتا ہے زہد کا وعلی کرناس کومز اوار نہیں ہے۔

رسول اکر میں گئے نے اپنال و عیال کے لیے توا یک سال کی خوراک جمع رکھتے تھے کیونکہ وہ بھوک پر صبر نہیں کر سکے تھے (ور سول اللہ علی ہے عیال کی سالہ نمادے کہ ایشال طاقت صبر نداشتدے۔ کیمیائے سعادت نولتحثوری ایڈیشن ۲۸ م ۱۸ و ۱۸ ۲۳) کیکن حضور اکر م علی ہے اپنی ذات خاص کے لیے دوسر ی وقت کی خوراک بھی جمع نہیں فرماتے سے اب رہا سالن کا معاملہ تو سالن میں اونی در جہ سر کہ 'ساگ' ترکاری ہے اور متوسط در جہ روغن ہے جس سے سالن تیار کیا جائے اور اعلی در جہ گوشت کا ہے۔ اگر گوشت کو مسلسل استعمال کیا جائے تو زم بہ باتی نہیں رہے گا۔ ہاں اگر ہفتہ میں ایک بار کھائے گا تو زم بہ باتی دن میں ایک بارسے زیادہ نہ کھائے۔ اگر دودن میں ایک بارسے زیادہ نہ کھائے۔ اگر دودن میں ایک بارسے ذیادہ نہ کھائے۔ اگر دودن میں ایک بارکھائے تو یہ زم کے منافی ہے۔

جو شخص یہ چاہتاہے کہ زہد کی حقیقت کو پہچانے اس کو چاہیے کہ حضرت علیہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنهم کا حال معلوم کرے 'حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنهانے فرمایاہے کہ بھی ایسا ہو تاکہ حضور انور علیہ کے گھر میں چالیس رات تک چراغ نہ جلنا۔ محبور اوریانی کے سوا کھانے کو پکھے نہ ہو تا تھا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص فردوس کا طالب ہے اس کے لیے جو کی روٹی کھانااور ڈلاؤ (فربلہ) پر کتول کے ساتھ سور ہناکافی ہے۔ آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ جو کی روٹی اور ساگ بھاجی کھاؤاور گیہوں کو ہاتھ نہ لگاؤ کیونکہ اس کا شکرتم ادانہ کر سکو گے۔

دوسری مہم کباس ہے۔ زاہد کو چاہیے کہ ایک کپڑے سے زاید اس کے پاس نہ ہو یمال تک کہ اگر اس کو دھوتا پڑے تو نگار ہے کی نومت آجائے اگر دو کپڑے پاس ہول گے تووہ زاہد نہیں ہے اور اس مہم کا کم تر در جہ یہ ہے کہ ایک کرتا

Marketter Contractor

ٹو پی اور جو تا ہو 'اور اس کا اکثریہ ہے کہ ایک پگڑی (عمامہ)اور ایک ازار اس کے علاوہ ہو 'کپڑے کی جنس میں او نیت پلاس ہے اور متوسط در جہ موٹے پشمینہ (اون) کا ہے اور اعلیٰ روئی ہے بنا ہوا کپڑا (سوتی کپڑا) ہے جب وہ نرم اور باریک ہو گا تو پہننے والا ذاہد نہیں رہے گا۔

جب رسول اکرم علی ہے وصال کے بعد حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہ ایک روز ایک کمبل اور ایک موٹا تہبند لاکیں اور فرمایا کہ بی حضور آکرم علی ہے وصال کے بعد حضرت عاکشہ میں آیا ہے کہ حضور علی ہے فرمایا کہ جو شخص مشہور مونے کی نیت سے کسی فتم کالباس بینے گا تو اللہ تعالی اس سے اعراض فرمائے گااگر چہ وہ خدا کا دوست ہو جب تک وہ اس لباس کو نہیں اتارے گااگر چہ وہ خدا کا دوست ہو۔ جب تک وہ اس لباس کو نہیں اتارے گااگر چہ وہ خدا کا دوست ہو۔ جب تک وہ اس نیازہ وہ نہیں اتارے گااگر چہ وہ خدا کا دوست ہو۔ جب تک وہ اس نور ہم سے زیادہ نہ تھی۔ رسول اکرم علی ہے کہ اباس اطهر کی قیت وس در ہم سے دو غد ایک ہوئے گالباس بھی بھی اس قدر میلا ہو جاتا تھا کہ معلوم ہو تا تھا چینے دو غن ساز کا کپڑا ہے۔ ایک و فعد ایک ہوئے والا کپڑا حضور علی ہے کہ والا کپڑا حضور علی ہے کہ والا کپڑا حضور علی ہے ہیں۔ ایک کو جب کہ اور ایک کہ اور ایک کہ اس کے عوض فلال کہ ان کہ بیاد کے فور کر ایادہ والا کپڑا حضور اگر میں گاہوں کو اپنی طرف میں کرتے ہیں۔ ایک بر حضور اکرم علی کہ کہ ایک نظر اس کر بڑی ہیں میں ان سے بہز ار حضور اکرم علی نظر اس کے عوض فلال کو نگال لواور پر آئے تھے نے آؤ کہ میں ان سے بہز ار حضور اکرم علی تھی تھی ہو کہ ہیں ان سے بہز ار میں کہ کہ کہ نظر اس پر بڑی تھی۔ ایک بر حضور اگر می تخدہ کیا اور کہ تھی تھی تھی ہو گھر اتارہ کی تعلین لو کی گئی آپ نے خداوند تعالی کے حضور میں سجدہ کیا اور کہن کر باہر تشر فیف لا گاور سب سے پہلے جو فقیر آپ کو نظر آیا تعلین اس کو دے دیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ بھی کو پند آگئیں تھیں بجھے اند بھر ہوا کہ سب سب سے پہلے جو فقیر آپ کو نظر آیا تعلین اس کو جہ سے میں نے اس کے حضور میں سجدہ کیا۔

حضوراکرم عَلَیْ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے فر مایا اگرتم فر دائے قیامت میں مجھ ہے پہلے ملناچا ہتی ہو تو دنیاہے مرف ذادراہ پر قناعت کر واوراس وقت تک کوئی پیرائن نہ نکالوجب تک اس کو پیوند نہ لگ جائے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتے پر چودہ ہیوند گے ہوئے تھے جو دور سے نظر آتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تین در ہم کا کر تاخرید اتھا اس کی آسین انگلیوں سے نکل رہی تھیں آپ نے اس بردھی ہوئی آسین کو کا کہ چھوٹا کر دیااور خداوند کر یم کا شکر جالائے کہ بیاس کی خلعت ہے۔ ایک مخص نے بیان کیا کہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ جو کپڑے بہتے تھے میں نے اس کی قیمت کا اندازہ جو تیوں کی قیمت سے لگایا تب بھی جو تیوں کی قیمت سوادر ہم زیادہ نکلی۔ حدیث شریف میں آیا ہے ''جو مخص شاندار لباس پہنے پر قادر ہولیکن اللہ کے واسطے ازراہ تو اضع اس کا پہنا ترک کر دیتا ہے تو خداوند تعالیٰ پر اس کا حق ہوں اس کو عبقری رہم کا لباس بہشت میں یا قوت کے تحقوں پر عطا فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ائمہ ہدیٰ سے عمد لیا ہے کہ ان کا لباس اد ٹی لوگوں کے لباس کی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ائمہ ہدیٰ سے عمد لیا ہے کہ ان کا لباس اد ٹی لوگوں کے لباس کی طرح ہوگا تاکہ مالدار اس کی ہیردی کریں ادران کے شاندار قیمتی لباس سے درویش آزردہ دل نہ ہوں۔

ment with a library

فضالہ بن عبید گورنر مصر کولوگوں نے دیکھا کہ نگے پاؤل چل رہے ہیں اور بہت معمولی کیڑے پنے ہوئے ہیں لوگوں نے ان ہے کہا کہ ایسامت کروکیو نکہ تم شہر کے امیر ہو۔ انہوں نے جو اب دیا کہ حضور علیہ نے ہم کو نازو جھم ہے مع فرمایا ہے اور حکم کیا ہے کہ بھی بھی نگے پاؤل چلا کرو۔ محمد واسع رحمتہ اللہ علیہ صوف کا لباس پہن کر قتیہ بن مسلم کے پاس گئے انہوں نے دریافت کیا کہ تم نے صوف کیوں پہنا ہے وہ خاموش رہے ، فتیبہ بن مسلم نے کہا جو اب کیوں نہیں و ہے خاموش کیوں ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ زہدگی بنا پر بہنا ہے تو اس میں اپنی تعریف ہے اور اگر میہ کہوں کہ درویش اور ناداری کی وجہ سے بہنا ہے تو اس سے خدا کی شکایت ہوتی ہے (اور جھے یہ دونوں با تمیں پند نہیں ہیں) حضر ت کہ درویش اور ناداری کی وجہ سے بہنا ہے تو اس سے خدا کی شکایت ہوتی ہے (اور جھے یہ دونوں با تمیں پند نہیں ہیں کہا ہے کہا کہ بندے (غلام) کو اجھے کپڑوں سے کیا کہ مار کل آزاد ہو جاؤل گا تو اچھے کپڑوں کی نہیں ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیر کے پاس پلاس کالباس تھارات کو نماز کے وقت اس کو پہنتے اور ون کو اتار کرر کھ دیتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو۔ حضرت حسن بھر گ نے فرقد سنجی سے کماکہ تمہارے پاس جو یہ کمبل ہے اس سے تم میر سبجھتے ہوکہ تم کودوسرے لوگوں پربزرگی حاصل ہے ؟ میں نے ساہے کہ اکثر کمبل والے دوزخی ہوں گے۔

تیسری مہم گھریارہے اس کا کم درجہ یہ ہے کہ رہنے کے لیے کوئی جگہ معین و مقررنہ کرے بلحہ معجدیا مسافر خانے کے ایک گوشہ پر قناعت کرلے اور اس کا علیٰ درجہ سے کہ ایک کو تھری ملکیت میں ہویا کرایہ پر حاصل کرلے اور وہ بقد ر ضرور ت ہونہ اس میں نقش و نگار ہول اور نہ وہ بہت اونچی ہو 'حاجت اور ضرورت سے زیادہ کشادہ بھی نہ ہو۔ اگر چیر گزے طویل کچ کی چھت بنائے گازہد کے مرتبہ ے گر جائے گا۔ گھرے مقصود یہ ہے کہ گرمی اور سر دی سے خود کو چائے۔ بس اس کے سوااور کچھ تلاش نہ کرے۔ بزر کول کاار شاد ہے کہ رسول اکر م علیقے کے بعد و نیا میں جو طول امل پھلا بھیلا یہ تھاکہ لوگوں نے مج کے مکانات بنانا شروع کیے (یعنی پختہ) اور ان کے لباس میں بہت سے جاک ہونے لگے۔ ر سول اکر م علی ہے زمانے میں ایک چاک ہے زیادہ نہیں ہو تا تھا۔ حضر ت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بلند بالا خانہ ہنایا تھا'ر سول خداعی کے تھم ہے اس کو گرادیا گیا۔ ایک روز سر ور کو نین علیہ کا گذر ایک بلند گنبد کی طرف ہوا۔ آپ نے دریافت کیا کہ یہ کس کا مکان ہے لوگوں نے عرض کیا کہ فلال شخص کا ہے۔ جب صاحبِ خانہ کو خبر ہوئی تو وہ حضور علی کی خدمت میں حاضر ہوالیکن حضور علیہ السلام نے اس کی طرف التفات نہیں فرمایا۔ اس نے جب اس عقاب کا سبب معلوم کیا تو اس نے اس گنبد کو گرا دیا تب حضور علیہ ہے راضی و خوشنود ہوئے اور اس کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ حضرت حسن بھریؓ نے کہاہے کہ حضور اکر معلیہ اپنی تمام حیات مبار کیہ میں ایک اینٹ پر دوسری اینٹ نہیں ر تھی (تعمیرے گریز فرمایا)اور ایک لکڑی پر دوسری لکڑی شیس باند ھی۔ حضور علیقیہ کاار شادہے کہ حق تعالیٰ جس کی خرابی چاہتا ہے اس کا مال یانی اور مٹی میں ضائع کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ائن عمر رضی اللہ عنهمانے فرمایا ہے کہ رسول اگر م علی جارے یاس تشریف لانے اور فرمایا یہ کیا کر رہے ہو 'اس وقت ہم بانس کے ایک ٹوٹے ہوئے مکان کو در ست کر

رہے تھے۔ ہمارے جواب پر حضور علی نے فرمایا کہ یہ کام نزدیک ترہے اس سے کہ معلت میسر ہو۔ یعنی موت سر پر کھڑی ہے اور تم یہ بعد دبست کررہے ہو۔ حضور علی نے فرمایا کہ جو شخص حاجت سے زیادہ گھر (کشادہ) بنائے گا۔ قیامت کے دن اس کو تھم دیا جائے گا کہ اس کو اٹھالے۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہر فرچ میں ایک ثواب ہے۔ مگر جو مال عمارت بنانے میں صرف ہواس کا جر نہیں ہے۔

حفرت نوح علیہ السلام نے بانس کا گھر بہایا تو لوگوں نے کہا کہ آپ اگر اینوں کا گھر بہاتے تو کیا حرج ہو تا۔ حفرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا جس کے لیے مر ناضروری ہے اس کے لیے بیربانس کا گھر بھی بہت ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کے سفر میں ایک پختہ عمارت اینٹوں ہے بنی ہو گی دیکھی اسے دیکے کر آپ فرمانے لگے جھے ہر گزیہ خبر نہیں تھی کہ اس امت میں لوگ ایس عمار تیں بھی ہمائیں گے جیسے ہمان نے فرعون کے لیے تیار کی تھی اس لیے کہ فرعون بی نے سب سے پہلے پختہ اینٹ بوائی تھی اور ہمان سے کما تعالی وقید کی یکا ہمائی عکم کے الکے ایک موری ہے الکے لین رائے ہمان میرے لیے گارے پر آگ روش کر یعنی اینٹ بھا) صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے مروی ہے کہ جب کوئی شخص گزشر عی سے بلند مکان بھاتا ہے تواکی فرشتہ آسان سے پکار کر کہتا ہے کہ اسے گنگاروں کے سردار کمال آتا ہے۔ یعنی جب تجھ کو قبر میں ذیر زمین جاتا ہے تواک طرف کیوں آرہا ہے؟

حضرت حسن بھری گئے کہاہے کہ رسولِ اکر م علی ہے کہ کانات میں ہاتھ چھوں میں لگتا تھا (مکانوں کی چھتیں اتنی نیچی ہوتی تھیں) شیخ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات سے تعجب شیں ہے کہ کوئی محف مکان منائے اور اس کو چھوڑ جائے بلحہ مجھے اس بات کا تعجب ہے کہ کوئی محف سے دیکھے اور اس سے عبر ت حاصل نہ کرے۔

OSCIONAL DESIGNATION AND ADDRESS.

مول \_ آپ نے فرمایا بے شک ایسائی ہے-

ایک مخص حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه کے گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے اس نے تعجب سے کھا کہ اس نے تعجب سے کھا کہ اے ابو ذر (رضی الله عنه ) تمهارے گھر میں پچھ بھی نہیں ہے ۔ انہوں نے فرمایا ہمارے لیے ایک دوسر امکان ہے جو کچھ ہم کو ملتا ہے ہم وہال بھیج دیتے ہیں بعنی دارِ آخرت۔ اس شخص نے کہا کہ جب تک تم اس گھر میں ہو اسباب کے سواچارہ نہیں انہوں نے جواب دیا کہ خداوند تعالی مجھے اس جگہ نہیں چھوڑے گا۔

حمص کے گور نر عمر بن سعدر ضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے دریا فت کیا کہ متاع دنیوی میں سے تمہارے پاس کیا کیا چیز ہے انہوں نے کہا کیک کٹڑی ہے (عصا) تاکہ اس پر تکیے لگاوں اور اس سے سانپ کو ماروں اور اناج رکھنے کے لیے میرے پاس ایک تھیلا ہے اور ایک برتن ہے جس میں کھانا کھا تا ہوں اس میں پانی بھر کر عنسل کر تا ہوں اور اس میں اپنے کپڑے دھو تا ہوں - ایک لوٹا ہے جس سے طہارت کر تا ہوں اور پانی پیتا ہوں اور اس میں اپنے کپڑے دھو تا ہوں اس کو فرع ہیں -

ایکبار حضور سرور کو نین عیالیہ سفر ہے واپی پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے آپ فرد یکھا کہ دروازے پرایک پردہ پڑا ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها کے ہاتھوں میں دوگڑے پڑے ہیں جو انہوں نے دورم میں فریدے سے آپ عیالیہ ہے کہ آپ عیالیہ انہوں نے دورم میں فریدے سے آپ عیالیہ ہے کہ آپ عیالیہ ناراض دورہ میں فروخت کردیا ور دروازے سے پردہ اتار دیا۔ اور دونوں کو فیرات کردیا۔ حضوراکر م عیالیہ اس بات سے بہت مسرور ہوئے اور فرمایا کہ اے فاطمہ (رضی اللہ عنها) تم نے اچھاکام کیا۔ حضوراکر م عیالیہ تعالی عنها نے مکان پر ایک پردہ ڈال رکھاتھا، حضور عیالیہ نے فرمایا جب میری آنکھاس پردے پر پرتی ہوتے ہوئے کہ بری آپ تھے اس کو اتار دواور فلال حض کو دے دو! حضر سے عاکشہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ رسول پرتی ہوتے کہ بری ہوتے ایک رات میں نے نیاستر چھادیا۔ حضور عیالیہ تمام رات مضطرب رہا کہ اس نے بہت سامانی غیمت آیا آپ نے تمام مال تقیم کردیا صرف چھ درہم باتی ہے کے ساری رات آپ بار حضور عیالیہ کے باس ہیں پر ججھے آرام ملتا ہے۔ ایک بار حضور عیالیہ کے باس بہت سامانی غیمت آیا آپ نے تمام مال تقیم کردیا صرف چھ درہم باتی ہے کے ساری رات آپ مضطرب رہا کہ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آگر حضور عیالیہ کے بار مصرف بھی درہم باتی ہے کے ساری رات آپ مضطرب رہا کہ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آگر حضور عیالیہ کی درہم باتی ہے کے ساری رات آپ مضطرب رہا کہ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آگر مضور عیالیہ دو تا ہے درہم باتی ہے درہم باتی ہے درہم ایک سے دو فرمایا کہ آگر مصرف کیو درہم باتی ہے درہم ایک دورہ کے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آگر مصرف نے در خصت ہو جاتا اور یہ چھ درہم میں رہ باتی ہا کہ دورہ کے اس کے دورہ کی ساس دیا ہے دورہ کی ایک دورہ کو ان کھورہ کے دوراکیا کہ آگر میں بیت کے دورہ کی اس دورہ کی اس کے دورہ کی اس کے دورہ کی اس کے دورہ کی اس کی دورہ کی اس کے دورہ کی سے دورہ کی اس کے دورہ کی کی دورہ کی اس کے دورہ کی کی دورہ کی کی دورہ کی کی دورہ کی کھورہ کے دورہ کی کے دورہ کی کی دورہ کے دورہ کی کی دورہ کے دورہ کی دورہ کی کے دورہ کی کی دورہ کی کی دورہ کی کی کی دورہ کی کی کی ک

خواجہ حن بھری رحمتہ اللہ علیہ فرمائے ہیں کہ میں نے سر اصحاب رسول اکر م علیہ کودیکھاہے۔ کی کے پاس سوائے ان کپڑوں کے جودہ پہنتے تھے دوسر اجوڑا کپڑوں کا نہیں تھا-دہ لوگ زمین پر سوجاتے تھے اور اس کپڑے سے بدن کو ڈھاکہ لیتے تھے۔

بانچویں مہم نکاح ہے۔ شیخ سل تستری میں سفیان این عینید اور بعض دوسرے علماء نے فرمایا ہے کہ فکاح میں زمد

نہیں ہے۔ یعنی نکاح منافی زہد نہیں ہے اس کو ترک نہ کرنا چاہیے کیونکہ حضور علی نے جو سب سے عظیم زاہد تھے نو بعدیاں کی تھیں۔ عور تیں حضور کو محبوب تھیں۔ حضر ت علی رضی اللہ عنہ کے چار بیدیاں اور دس کنیزیں تھیں علماء کی اس سے مرادیہ ہے معاشر تی زندگی میں مبتلا ہونے کے خوف سے نکاح سے دست بر دار ہونا مناسب نہیں ہے کیونکہ نکاح سے نسل باقی رہتی ہے اور چند دو سر بے فوائد بھی ہیں 'نکاح نہ کرناایا ہے کہ کوئی شخص محض اس لیے کھانا پینا چھوڑ دے کہ مزہ حاصل نہ ہو۔ انسان اناح کا محتاج ہے فائے گرتے کرتے ہلاک ہو جائے گا۔ ای طرح ترک نکاح بے نسل منقطع ہو جائے گی۔ ہاں اگر بیوی رکھنے سے کوئی شخص یا داللہ سے غافل ہو تا ہے شخص کا نکاح نہ کرنااولی ہے اگر شہوت کا غلبہ ہو تو ذاہد ایک عورت سے شاد کی نہ ہو تو ذاہد ایک عورت سے شاد کی نہ ہوت کو ابھارے۔ حضر ت امام احمد من حضل کی بھن اس خاتوں سے زیادہ عقل مند ہے لیکن یک خوصورت عورت سے کرار ہے تھے لوگوں نے کہا کہ فلاں شخص کی بھن اس خاتوں سے زیادہ عقل مند ہے لیکن یک خیشم ہے۔ حضر سے امام احمد حضر اس اس یک چشم دانشمند خاتوں سے زیادہ عقل مند ہے لیکن یک چیشم ہے۔ حضر سے امام احمد حضر سے امام احمد حضر سے امام احمد حضر سے امام احمد حضر سے اس یک چشم دانشمند خاتوں سے زیادہ عقل مند ہے لیکن یک چیشم ہو تھیں کہ جو اہماں سے خواہاں نہ ہوئے۔

حضرت جنید بعدادی قدس سرہ نے کہاہے کہ ابتدائے حال میں تین باتیں نہ کرے۔کسب نکاح ہمتات حدیث (مرید مبتدی دل خودر ااز سہ چیز نگاح دارد محسب و نکاح و نوعن حدیث - کیمیائے سعادت نولنحشوری ایڈیشن ای کے کہا آپ نے سے نمی فرمایا کہ مجھے سے پہند نہیں ہے کہ صوفی کچھ کھے پڑھے کیونکہ نوشت و خواند سے آدمی کا خیال پریشان ہوتا۔ اور اطمینان قلب میسر نہیں ہوتا۔

پھٹی مہم مال و جاہ ہے اور جہال ہم نے چار مہلکات بیان کئے ہیں وہاں بتایا ہے کہ مال و جاہ دونوں زہر ہیں۔ البتہ تھوڑا سامال و جاہ انسان کے لیے تریاق کا عظم رکھتا ہے۔ نہ صرف سے کہ وہ دنیا کے اسباب سے ہیں باتھ دین کے واسطے بھی ان کی ضرورت ہے۔ حضر ت ابر اہیم علیہ السلام نے کئی دوست سے کچھ قرض مانگا تو دی نازل ہو کی اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اسے فرمایا اے ابر اہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ فرمایا اے ابر اہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللی عیں جانتا ہوں کہ تجھے دنیا پیند منیں ہے اس لیے علی تجھ سے دنیا طلب کرنے سے ڈر االلہ تعالی نے ارشاد فرمایا "مال بھتر و جاجت "دنیا میں داخل منیں ہے اس لیے علی تجھ سے دنیا طلب کرنے سے ڈر االلہ تعالی نے ارشاد فرمایا "مال بھتر و جاجت "دنیا میں داخل منیں ہے کہ جب کی نے خواہشات نفسانی اور زوا کہ کو آخر ت کے خیال میں ترک کر دیا اور مال و جاہ سے بھتر ر حاجت اور ضرورت قناعت کی تو اس کا دل دنیا ہے اور وہ دنیا کو دوست منیں ر کھتا ترک کر دیا اور مال و جاہ سے بھتر ر حاجت اور مندگی منیں ہوگی۔ اور اس کا منہ دنیا کی طرف منیں ر ہے گا۔ کیو نکہ دنیا تو وہ کر دنیا تو وہ کر تا ہے) مر نے کے وقت جب اس حاجت سے نجات پائی تو پھر دنیا تو ہو تی ہوتی وہ کہ جاس کی مثال اس مخف کی طرف تو جہ کرنے کی کیا ضرورت باتی رہی کیان جو شخص دنیا ہو گئی کے دوت جب اس حاجت سے نجات پائی تو پھر دنیا تو کی طرف تو جہ کرنے کی کیا خواس کی مثال اس مخف کی طرف تو جہ کرنے کی کیا خواس کی مثال اس مخف کی طرف تو جہ کرنے کی کیا خواس کی مثال اس مجف کی طرف تو جہ کرنے کی کیا خواس کی کہ بے چھوڑا جائے گاذ نجیر سے اپنی گردن باندھ کی ہیاس جہ یاس جہ سے اپنی ہی ہی کہ بی جہاں اس کو جمیشہ کے لیے چھوڑا جائے گاذ نجیر سے اپنی گردن باندھ کی ہیاس جہاں اس کو جمیشہ کے لیے چھوڑا جائے گاذ نجیر سے اپنی گردن باندھ کی ہیاس جہاں اس کو جمیشہ کے لیے چھوڑا جائے گاذ نجیر سے اپنی گردن باندھ کی ہیاس جہاں اس کو جمیشہ کے لیے چھوڑا جائے گاذ نجیر سے اپنی گردن باندھ کی ہیاس جہاں ہی جو تو ہو تو جب اس کی جو تو ہور سے باس کی مثال اس محمد کیا ہو تو جو سے کہا سے خصور اس کی مثال کی دور اس کیاں ہو تو جو تو ہو تو تو ہو تو تو ہو

باوں کو مضبوطی سے باندھ لیاہے اب یمال سے جب اس کو اٹھایا جائے گا تووہ سر کے بالوں کے بل لاکارہے گاجب تک سر کے بال جڑھے نہ اکھڑ جائیں اور جب اس طرح بال اکھڑیں گے توزخم آئے گا۔

حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ میں نے لوگول کی ایک ایسی جماعت دیکھی جو مصیبت اور بلا میں اس سے کمیں نیادہ خوش ہوتے ہیں جنتائم نعمت پاکر خوش ہوتے ۔ اور وہ تم لوگول کو دیکھیں تو کمیں کہ تم شیطان ہو اور اگر تم ان کو دیکھیے تو کتے کہ یہ مجنون اور دیوانے ہیں ۔ وہ لوگ بلاکی طرف اس وجہ سے راغب ہوئے کہ دنیا سے ان کادل اٹھ جائے اور مرتے وقت کی چیز سے دلبتی ندر ہے ۔ (واللہ اعلم)

# اصل پنجم

#### نيت وصدق واخلاص

اے عزیز! معلوم ہونا چاہیے کہ ارباب بھیرت پر بیبات ظاہر ہے کہ عابدوں کے سوائمام لوگ خرائی میں ہیں اور وہ بھی خرائی میں ہیں اور وہ بھی خرائی میں ہیں اس وہ بھی خرائی میں ہیں مختصین بھی ہوئے خطرے میں ہیں اس عظاہر ہوا کہ اخلاص کے سوا' اور علماء بھی خرائی میں ہیں مختصین بھی اخلاص اور صدق کی ضرورت ہے۔ پس سے ظاہر ہوا کہ اخلاص کے بغیر تمام محنت میکار اور اکارت جائے گی۔ نیت میں بھی اخلاص اور صدق کی ضرورت ہے۔ پس جب کوئی شخص نیت کو نہیں سمجھے گا تواس میں اخلاص اور صدق کا کس طرح خیال رکھے گااس لیے ایک باب میں ہم نیت کے معنی اور اس کی حقیقت کو بیان کیا جائے گا۔

### باباول

## نیت کی حقیقت اور اس کے معانی

اے عزیز! پہلے نیت کی فضیلت کو جانو کہ سارے اعمال کا مدار اور ان کی روح نیت ہے۔اعتبار نیت ہی کا ہے اور فداوند تعالیٰ ہر عمل میں نیت ہی کو دیکھا ہے۔رسول خداعلیہ نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ تمہاری صور توں اور کا موں کو شیل نیس دیکھا باتھ دل اور نیت کو دیکھا ہے۔دل پر اس لیے نظر کر تا ہے کہ دل نیت کا مقام ہے۔رسول اکر معلیہ نے فرمایا ہے کہ کا موں کا ثواب نیت ہے۔اگر کوئی شخص اپنے ہے کہ کا موں کا ثواب نیت ہے۔اگر کوئی شخص اپنے شہر کو جماد اور جج کے لیے محض اللہ کے لیے چھوڑے گا تو اس کی یہ ججرت اللہ کے لیے ہوگی لیکن آگر کوئی ہجرت اس لیے کہ مال حاصل کرے یا کسی عورت سے فکاح کرے تو اس کی ہجرت خدا کے واسطے نہیں ہوگی بلے اس طرف ہوگی دیا ہوگی ہے۔ میں اور بعض ایسے جس کی اس کو طلب اور تلاش ہے۔ حضور علیہ نے فرمایا ہے کہ میری امت میں بعض بہترین شہداء ہیں اور بعض ایسے جس کی اس کو طلب اور تلاش ہے۔حضور علیہ فرمایا ہے کہ میری امت میں بعض بہترین شہداء ہیں اور بعض ایسے جس کی اس کو طلب اور تلاش ہے۔حضور علیہ فرمایا ہے کہ میری امت میں بعض بہترین شہداء ہیں اور بعض ایسے جس کی اس کو طلب اور تلاش ہے۔حضور علیہ فرمایا ہے کہ میری امت میں بعض بہترین شہداء ہیں اور بعض ایسے جس کی اس کو طلب اور تلاش ہے۔حضور علیہ فرمایا ہے کہ میری امت میں بعض بہترین شہداء ہیں اور بعض ایسے

THE PARTY OF THE P

شداء ہول گے جو دو صفول کے در میان مارے جائیں گے اور ان کی نیت خدا خوب جانتا ہے۔ آپ علی نے مزید ارشاد فرمایا کہ بعد ہ بہت سے نیک کام کر تا ہے فرشتے اس کو آسان پر لے جاتے ہیں تو خداد ند تعالی فرما تا ہے ان اعمال کو اس کے عامہ اعمال سے منادو کیو نکہ اس نے یہ کام میرے لیے نہیں کیے اور فلاں فلاں اعمال اس کے عامہ اعمال میں تح بر کر دو فرشتے عرض کریں گے اس بعد سے تو یہ کام نہیں کیے ہیں تب حق تعالی ارشاد فرمائے گا کہ اس نے دل میں ان کاموں کی نیت کی تھی۔

رسول اکرم علی نے فرمایا ہے 'لوگ چار قتم کے ہیں ایک دہ ہے کہ مال رکھتا ہواور علم کے اقتضا کے مطابق اس کو خرج کرے - دوسر اشخص آر زواور تمنا کے ساتھ کہتا ہے کہ اگریہ مال میرے پاس ہو تا تو میں اس کو راہِ خدامیں صرف کر تاان دونوں کا تواب برابر ہے اور تیسر امال کوبے جاصرف کر تاہے - چوتھا شخص کہتا ہے کہ میرے پاس مال ہو تا تو میں بھی ایسا ہی کر تا ان دونوں کا گناہ یکسال ہے - یعنی فقط نیت اس عمل کا تھم رکھتی ہے جو نیت کے مطابق ہو۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ رسول اکر معلقہ غزوہ ہوک کے ادادے سے جب مدینہ سے باہر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ مدینہ سے باہر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ مدینے میں بہت سے لوگ ہیں جو ہر رنج کے ثواب میں جو ہم بھوک اور سفر سے اٹھاتے ہیں 'شریک ہیں۔ ہم نے رسول اکر معلقہ سے دریافت کیا کہ ایسا کیوں ہیں؟ حالا نکہ وہ ہم سے دور ہیں۔ حضور علقہ نے فرمایا کہ وہ لوگ عذر کے سبب سے ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو سکے پران کی نیت ہماری دیت کی طرح ہے۔

بنی اسر ائیل کا ایک محض ریت کے ایک تودے کے قریب سے گذرا-اس وقت قط پڑرہا تھاوہ کہنے لگا کہ اس تودے کے برابر گیہوں میرے یاس ہوتے تو میں فقراء اور مساکین میں تقسیم کردیتا'اس زمانے کے رسول پر وحی نازل ہوئی اور حکم ہواکہ اے نبی ااس محض سے کہ دو کہ تیراصدقہ خدانے قبول کرلیا ہے اور جس قدروہ گیہوں ہوتے اتنا تواب مجھے عطاکیا گیا ہے اور اگر تونے صدقہ دیا ہوتا تواتا ہی ثواب مجھے عطاکیا گیا ہے اور اگر تونے صدقہ دیا ہوتا تواتا ہی ثواب مجھے ملاا۔

رسول اکرم علی کا ارشاد ہے جس کی نیت میں دنیا ہو تا ہے درویٹی اس کی آنکھوں کے سامنے رہتی ہے اور وہ جب دنیا سے دنیا سے جائے گا تواسی درویٹی کا عاشق ہو گا اور جس کی نیت اور مقصد آخرت ہواللہ تعالیٰ اس کے دل کو تواگر رکھے گا۔ اور وہ دنیا سے بے رغبت ہو کر جائے گا۔ حضر ت رسول مقبول علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب مسلمان کفار سے میدانِ جنگ میں معرکہ آراء ہوتے ہیں تو فرشتے ان کے نام اس طرح تح بر کرتے ہیں کہ فلال نے تعصب اور عداوت کی بنا پر جنگ کی اور فلال محبت کے ساتھ اڑااور فلال راہِ خدامیں مارا گیا۔جو شخص تو حید کو بلند کرنے کے لیے اور کا وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔

آپ علی نیت رکھ وہ زانی ہے اور جو مخص اس نیت سے قرض لے کروالیں نہیں کرے گا تو وہ چور ہے۔"علاء نے فرمایا ہے کہ پہلے عمل کی نیت سکھواس کے بعد عمل کرو'ایک شخص لوگوں سے کہنا تھا کہ مجھے کوئی ایباعمل سکھاؤ کہ رات دن اس میں مصروف رہوں اور بھی نیکی سے

Compromission of the Compromise of the Compromis

محروم نہ رہوں 'لوگوں نے اس سے کما کہ ہمیشہ نیکی کی نیت رکھا کر تاکہ نیکی کا تواب ملتارہے۔ حضرت ابو ہر میرور منی اللہ عنہ نے کماہے کہ لوگوں کو قیامت بیں ان کی نیتوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت حسن بھر کن نے کماہے کہ انسان کو دائی بہشت چندروز کے عمل سے حاصل نہیں ہوگی بلحہ اچھی نیت سے حاصل ہوگی جس کی کوئی انتنا نہیں ہے۔

نیت کی حقیقت : اے عزیز!معلوم ہونا چاہے کہ جب تک تین حالتیں در پیش نہ ہوں انسان سے حرکت سر زو نیں ہوگی علم 'ارادہ 'قدرت۔ مثلاً جب تک وہ کھانا نہیں دیکھے گا نہیں کھائے گا-اگر دیکھالیکن اس کی خواہش نہیں ہے تب بھی نہیں کھائے گالکین خواہش ہے اور ہاتھ ایسامفلوج ہے کہ حرکت نہ کرسکے تو نہیں کھاسکے گا۔ پس بد تین حالتیں ب حركات كے ليے در پیش ہیں ليكن حركت قدرت كى تابع ہاور قدرت ارادے كى تابع ہے "كيونكه اراده بى قدرت كو کام میں لگاتا ہے اور خواہش علم کی تابع نہیں ہے کیونکہ آدمی بہت سی چیزوں کا مشاہرہ کرتا ہے پران کو نہیں چاہتا کہ بغیر علم کے جا ہناد شوار ہے کہ جس چیز کو جانتا ہی نہیں اس کو کس طرح چاہے گا-ان متیوں چیزوں میں سے خواہش کا نام نیت ے ، قدرت وعلم کو نیت نہیں کتے - خواہش آدمی کو کسی کام پر آمادہ کرتی ہے اور کام میں لگادیتی ہے اس کو غرض مقصد اور نیت بھی کتے ہیں۔ بھی غرض ایک ہوتی ہے اور بھی ایک کام سے دواور دوسے زیادہ اغراض بھی ہوتی ہیں۔اگر غرض ایک ہو تواس کو نیت خالص کتے ہیں اور اس کی مثال ہے ہے کہ کوئی بیٹھا ہے اور ایک شیر نے اس کا قصد کیاوہ اٹھ کے بھاگااس وقت اس کی غرض اور ارادہ ایک ہی ہو تاہے یعن بھاگ جانا-اس کی ایک مثال سے بھی ہے کہ ایک متمول ومالد ار مخض آیا تو کوئی مخص اس کی تعظیم کے لیے کھڑ اہو گیااور اس میں سوائے اکر ام کے اور کوئی غرض ضیں ہے اور یہ غرض خالص ہے-لکن بہت ہے ایسے کام ہیں کہ ان میں دورو غرض بھی ہوتی ہیں۔اس کی تین قشمیں ہیں۔ایک پیر کہ ہر غرض جداجدا ہو ب بی کافی ہو- جیسے ایک غریب قراب دارنے ایک در ہم مانگا تواس کو دے دیا کیونکہ وہ اپناعزیز ہے اور درویش بھی ہے-دوسرے مید کہ دینے والااپنے دل ہی میں جانتاہے کہ اگر وہ درویش نہ ہو تاتب بھی وہ اس کو دیتااور اگر قرامت دارنہ ہو تاتب بھی دیتا تواس وقت سے دوغرض ہیں اور نیت مشتر ک ہے - دوسری قتم ہے ہے کہ سمجھتا ہے کہ اگر عزیز و قرامت دار ہو تایا فقط درولیش ہو تا تو نہ دیتا ہلیکن جب بید دونوں باتیں جمع ہو گئیں تو در ہم دینے کاباعث ہو کیں۔ پہلے سبب کی مثال توبیہ ہے کہ دو توی شخص باہم مل کر پھر کو اٹھاتے ہیں۔اگر ہر ایک اکیلا اٹھا تا تو بھی ہو سکتا تھااور دوسری مثال یہ ہے کہ دو کمز ور آدمی ایک پھر کو مل کر اٹھاتے ہیں لیکن اکیلا اس کو کوئی بھی ضیں اٹھاسکتا۔ تیسری قتم ہے ہے کہ ایک غرض ضعیف ہے جو کام پر نہ لگائے اور دوسری غرض قوی ہے جو تناکام پرلگادے لیکن اس سے کام زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی رات کو اکیلا نماز ردھتا ہے لیکن جب بہت سے لوگ موجود ہول تو نماز پڑھنا نسبتاً آسان ہو جائے لیکن اگر تواب کی امیدنہ ہوتی تو محض لوگوں کے و کھانے کے لیے نمازنہ پڑھتااور اس کی مثال یہ ہے کہ کچھ لوگ مل کر پھر اٹھا سکتے تھے لیکن اس کے اٹھانے من ایک کزور محض نے بھی مدد کی تاکہ اور آسانی ہو جائے 'ان تمام اقسام میں سے ہر ایک کاجد اگانہ تھم ہے جس کابیان ا خلاص کے باب میں کیا جائے گا-ان تمام مباحث کا حاصل ہے ہے کہ نیت کے معنی تم سمجھ سکو کہ وہ ایک عرض محرک لیکن م مجھی بیہ خالص ہوتی ہے اور مجھی غیر خالص -

فصل : اے عزیز! معلوم ہونا چاہے کہ حضور علیہ نے فرمایا ہے نیّة المُونین خیرٌ مین عمله "لینی مومن کی نیت اس کے عمل ہے بہتر ہے۔"اس ارشاد سے حضور اکر م علیہ کا یہ منشانہیں ہے کہ نیت بے عمل کر دار بے نیت 'بہتر ہے۔ کیونکہ بیات ہر مخص جانا ہے کہ عمل بغیر نیت کے عبادت نہیں بن سکتا اور نیت بغیر عمل کے طاعت بن سکتی ہے۔اس ے ظاہر ہواکہ طاعت کا تعلق جسم یا تن ہے ہاور نیت دل ہے ہس بد دو چیزیں ہیں اور ان دونوں میں جو چیز دل سے تعلق رکھتی ہے وہ بہتر ہے اس کا سب سے ہے کہ جسم کے عمل سے مقصود کی ہے کہ وہ دل کی صفت بن جائے اور نیت یا عمل دل ہے بیہ مقصود نہیں ہے کہ وہ جسم کی صفت ہو جائے اور لوگ جو بیہ سجھتے ہیں کہ نیت عمل کے واسطے در کارہے بیہ غلط ہے ابیا نہیں ہے بلحد عمل نیت کے لیے ضروری ہے کیونکہ تمام کاموں سے مقصود دل کی سیر ہے کہ دل اس جمان کا ما فرے اور سعادت اور شقاوت ای کے لیے ہے اگر چہ تن بھی در میان میں ہو تا ہے لیکن وہ تابع ہو تا ہے - جیسے اونث کہ اس کے بغیر حج ممکن نہیں ہے لکین حاجی وہ خود نہیں ہے اور دل کی سیر ایک ہی بات میں ہے۔ یعنی دنیا سے آخرت کی طرف متوجہ ہو تابلحہ د نیااور آخرت ہے بھی الگ ہو کر صرف خداوند تعالیٰ کی طرف التفات کرے اور دل کی توجہ اس کے ارادے اور خواہش کو کہتے ہیں-جب دل پر دنیا کی خواہش کا نلبہ ہوگا تووہ دنیاکا طالب ہوگا کیونکہ دنیاہے تعلق ر کھنااس کی خواہش ہے-اور جب خدا کی طلب اور شوقِ دیدار غالب ہو تواس کی صفت بدل جائے گی اور دل بارگاہ اللی کی طرف متوجہ ہوگا- پس تمام کامول سے مقصود ول کی سیر ہے- تجدے سے مقصود یہ نہیں کہ پیشانی زمین پرر کھ دی جائے 'بلحہ مقصود یہ کہ فروتی اور عاجزی دل کی صفت بن جائے اور دل تکبر سے پاک ہو اور اللہ اکبر کہنے سے غرض یہ نہیں ہے کہ زبان حرکت کرے بلعداس سے مقصوریہ ہے کہ دل اپنی ہزرگ کے خیال سے نکلے اور اللہ تعالیٰ کی ہزرگی اس میں ساجائے۔اور ج میں کنگریال مارنے سے غرض یہ نہیں ہے کہ وہ جگہ شکریزوں سے بھر جائے یا ہاتھ ملے بلعہ مقصود یہ ہے کہ دل طاعت و مدگی پر قائم ہو اور ہواؤں ہوس کی پیروی اور عقل کی اطاعت ہے باز آجائے 'خداکا فرمان جالائے اور اپنے اختیار کر کے حم الني كا تابع اور مطیع بن جائے- چنانچہ حضرت رسول كريم عليہ نے فرمايا ہے لَبَيْكَ بحجَّة حقًّا تَعَبُّدًا وَر قاً (من تیری خدمت میں جے کے لیے حاضر ہول ازرو ئے بعد گی اور غلامی )اور قربانی سے بید مطلب تہیں کہ ایک بھیر یا بحری کاخون بہادیا جائے بلحہ غرض اس سے بیہ ہے کہ مثل کی نجاست تہارے دل سے دور ہو جائے اور جانوروں کے حال پر شفقت کرنا تمهاری طبیعت کا خاصہ نہیں ہے بلحہ تم خدا کے علم سے ان پر شفقت کرتے ہو۔ پس جب تم کو حکم دیا گیا کہ جانور کو ذع کرو تواپیامت کہو کہ بیتھارا کیا کیاہے میں اس کو کیوں ہلاک کروں۔ پس تم اپناتمام اختیار چھوڑ دواور واقعی میں نیست ہو جاؤ کہ

ا - قرون سابد میں ج کے لیے اونٹ کا ہو ناضروری تفا-اونٹ کے بغیر راستہ طے کر نابہت ہی وشوار تفا-

تم خود نابو د ہو کیو نکہ بعد ہ نیست ہے- ہست صرف خداد ندعالم ہے 'تمام عباد توں کو اس پر قیاس کر ناچاہیے-اللہ تعالیٰ نے دل کی تخلیق اس طرح فرمائی ہے کہ جب اس میں ایک ارادہ پیدا ہو تاہے تو جسم کی حرکت بھی اس کے مطابق ہو اور وہ صفت دل میں اور زیادہ ثابت ومنتحکم ہو جائے۔ مثلاً پیتم کو دیکھنے سے دل میں رحم آیا جب اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تواس شفقت میں استواری پیدا ہوئی اور دل کی بھیر ت و آگئی میں زور زیادہ اضافہ ہوایاجب دل میں تو تواضع کاخیال آیا توسر زمین پر سر کو جھکایا تو تواضع دل میں اور استوار و منتحکم ہوئی۔ تمام عباد توں میں طلب خیر کو نبیت کہتے ہیں جس کا مقصود سہ ہے کہ د نیاہے کام نہ رکھے بلحہ آخرت کی طرف متوجہ ہو جب اس نیت پر عمل کیا تووہ خواہش ثامت اور استوار ہو گئی۔ پس عمل ای واسطے مقرر کیا گیاہے کہ نیت استوار ہو -ہر چند کہ عمل کا منشاء خود نیت ہے - یہ جو کچھ بیان کیا گیااس سے معلوم ہو گیا ہو گاکہ نیت عمل سے بہتر ہے کیونکہ نیت کا محل دل ہے اور عمل دوسر سے ذرائع اور واسطوں سے ول میں سر ایت کر تاہے اور سرایت کے بعد عامل کے کام آتا ہے اگر سرایت نہ کرے اور غافل رہ جائے تو عمل مکار ہو جاتا ہے اس واسطے جو نیت بے عمل ہووہ تواکارت نہیں جاتی-اس کی مثال ہے ہے کہ کسی کے پیٹ میں درد ہے-جب اس نے دوا کھائی اور معدے میں بینی اگر سینے پر دوالگائی اور امید کی کہ اس کااثر معدے کو پہنچے گا تونا فع توبیہ بھی ہوگی کیکن وہ دواجو عین معدے کو پہنچائی گئی ہاں سے زیادہ مفید اور نافع ہو گی مقابلہ اس دوا کے جس کا ضاد سینے پر کیا گیا کہ مقصود اس ضاد سے سینہ نہیں بلحہ معدہ ہے کیکن اگر دہ دوامعدے تک سر ایت نہ کرے تو میار گئی اور پہلے معدے کو پینچی گر سینے کو نہیں پینچی تواکارت نہیں گئی-دل کے کو نسے وسواس اور خیالات معاف ہوتے ہیں اور کون سے نہیں؟ : معلوم ہونا عاہے کہ حضور اکر معلقے نے فرمایا کہ میری امت کے دل کے برے خیالات کو اللہ تعالی نے معاف فرمایا ہے- حدیث شریف خاری د مسلم دونوں میں مذکورہے کہ جو کوئی ایک معصیت کاارادہ کر کے اس کور د کر دیتاہے تواللہ تعالی فرشتہ کو تھم دیتاہے کہ وہ گناہ اس کے ذمہ نہ لکھ اور اگر نیکی کا قصد کیالیکن وہ نیکی نہیں کی توایب حسنہ لکھ اور اگر نیکی کی تو دس حسنات اس کے نامۂ اعمال میں لکھاور بعض حدیثوں میں ہے کہ سات سو حسنات تک بردھادی جاتی ہیں-اس دا سطے بعض علاء نے بیہ گان کیاہے کہ جو کچھ دل میں گذرے اس پر ہندے سے مواخذہ نہیں ہو گائے لیکن پیربات غلط ہے کیونکہ ہم پیربات ہتا چکے مِن كه ول اصل مين جم اس كا تابع م اور حق تعالى كاارشاد إن تُبُدُوا مافي أنفُسيكُم أو تَخفُوه يُحاسِبكُم بِهِ اللهُ ( یعنی جو کچھ تمہارے دلوں میں گذرے خواہ اس کو ظاہر کرویااس کو چھپاؤ خدا کے یہاں اس کا حساب ہو گا)اور فرمایا ہے إنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَوَ الْفُوا وَكُلُّ أُولْدِكَ عَنْهُ مَسْتُولًا (بِ شَك كَان 'آئكه اور دل بر أيك سے سوال كيا جائے گا) مزيدار شاو فرمايالاً يُواخِذُكُمُ اللهُ باللغُوفِي أَيْمَانِكُمُ وَلَكِن يُوَاخِذُكُمُ بِمَا عَقَد تُمُ الْأَيْمَانَ (لغوقتم مين زبان ماخوذ نہیں ہو گی بلحہ ارادے کے سبب نے دل ماخوذ ہو گا (ترجمہ امام غزالیؒ) تمام علاء کااس پر انفاق ہے کہ کبر' نفاق' عجب اور ریا پر مواخذہ ہو گا اور بیر سب کے سب ول کے اعمال ہیں۔ پس اس مئلہ میں متحقیق سے ہے کہ جو پچھ ول میں

The Control of the Co

گذرتا ہے اس کی جارفتہ میں ہیں 'ووبلاا فقیار ہیں ان پر ہدہ ہا خوذ نہیں ہوگا اور دوباا فقیار ہیں ان پر ہدے کا مواخذہ ہوگا اور مثال ہے ہے کہ ہم کس راستے ہے گذر رہے تھے ایک عورت تمہارے پیچھے پیچھے آئی تمہارے دل ہیں اس کا خیال آیا اگر تم مثال ہے ہے تو وہ نظر آئے گی'اس خطرے کو حدیث نفس کتے ہیں اور یہ جور غبت اس کے دیکھنے کی طبیعت میں پیدا ہوئی اس کا نام میل طبع ہے۔ تیمری یہ کہ دل نے تھم کیا کہ لیٹ کر دیکھنا چاہیے (اور دل ایسا تھم اس مقام میں کرے گا جہال کچھ خوف اور قباحت نہ ہو) ہر ایک جگہ شہوت کی استدعا کے موافق دل تھم نہیں کرتا کہ یہ کام کر باعہ بھی یہ کتا ہے ہمال کچھ خوف اور قباحت نہ ہو) ہر ایک جگہ شہوت کی استدعا کے موافق دل تھم نہیں کرتا کہ یہ کام کر باعہ بھی یہ کتا ہے کہ یہ کام کر بازیبا نہیں ہے اور اس منع کرنے کانام تھم دل ہے۔ چوتھی قتم ہے کہ بلیٹ کے دیکھنے کا قصد کیا اگر اس تھم دل کو خدا کے خوف سے رد نہیں کرے گا تو پھر ارادہ جلد پختہ ہو جائے گا لیس بعد ہ دل کی دوحالتوں سے جن کانام صدیف نفس اور میل طبع ہے ماخوذ نہیں ہوتا کیونکہ یہ بات اس کے اختیار سے باہر تھی اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہیں کانام صدیف نفس اور میل طبع ہے ماخوذ نہیں ہوتا کیونکہ یہ بات اس کے اختیار سے باہر تھی اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا و سعھا (اللہ تعالی کی کواس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔)

اور حضرت عثان من مطعون رضی الله عند نے حضور علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ میر انفس چاہتا ہے کہ میں خود کو خصی کرلوں (تاکہ قوتِ شہوائی ختم ہو جائے) آپ علیہ نے فرمایا کہ میری امت میں روزہ رکھنا خصی ہونے کا ہی تھم رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میر انفس کہتا ہے کہ اپنی ہوی کو طلاق وے دو' آپ نے فرمایا کہ جلدی نہ کرو کہ نکاح میری منت ہے اور جب انہوں نے کہا کہ میر انفس چاہتا ہے کہ پہاڑ پر راہبوں کی طرح جاکر رہوں' تو آپ نے فرمایا جماد اور جب میری امت کی رہبانیت ہے اور جب انہوں نے عرض کیا کہ میر انفس مجھ سے کتا ہے کہ گوشت مت کھا' تو میری امت کی رہبانیت ہے اور جب انہوں نے عرض کیا کہ میر انفس مجھ سے کتا ہے کہ گوشت مت کھا' تو حضور علیہ نے فرمایا کہ گوشت میں مرغوب ہے۔ اگر میں خداوند تعالیٰ سے ہر روز گوشت میں گوشت و تا۔ "پس یہ تمام خطرات جو حضرت عثمان من مطعون کے اندر پیدا ہوئے' ان کا نام صدیم نفس ہے۔ کیو نکہ انہوں نے ان کا موں کا ارادہ ضمیں کیا تصابحہ ان کا نفس ان کا موں میں ان سے مشورت طلب کر میا تھا۔ دل کے وہ دوا عمال جو اختماری ہیں بینی تھم دل اور میلانِ طبیعت ان دونوں کے قصد سے ہدہ ماخوذ ہوگا۔ اگر چس شرم 'خوف یا کسی اور وجہ اور مانع کے باعث دہ اس فعل کونہ کرنے اور خوف خدانے اس کو اس فعل سے بازنہ رکھا۔

ہدے کے ماخوذ ہونے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ کسی کواس پر غصہ آگیا ہے اور اس کابد لالے رہاہے اس لیے کہ جناب کبریا اور خداو ند ہورگ و ہرتر غصہ اور بدلہ لینے سے پاک ہے ۔ بلعہ اس کے معنی ہیں کہ اس مقصد اور ار اوے سے جو اس نے کیا ہے اس کے دل میں ایسی صفت پیدا ہو گئی کہ بارگاہِ اللی سے وہ دور ہو گیا اور بید اس کی بد حتی ہے ہم اس سے قبل ہیاں کر چکے ہیں کہ انسان کی سعاوت بیہ ہے کہ اپنا اور و نیا کا خیال چھوڑ کر خداو ند تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو - ہدے کی الیک توجہ 'ایساار او ہ اور ایسی خواہش جو د نیا ہے متعلق ہو 'اگر وہ کرے گا تو د نیا ہے اس کا تعلق محکم تر ہو گا اور وہ بارگاہ اللی سے دور ہو جائے گا۔ اور بید جو کما جا تا ہے کہ فلال شخص مواخذے میں گر فیار ہے اور ملعون ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ د نیا کاگر فیاد ہوا اور خدا سے دور ہو گیا اور اس دور می کا سب وہ خود ہے 'اس کے ساتھ ہے اور اس کے اندر موجود ہے۔ اس کی طاعت

ے نہذات خداوندی کو خوشی ہے اور نہ اس کی نافر مانی ہے غصہ ہے - جو اس ہے انقام لے - یہ جو کماجا تا ہے مخلوق کی فعم و علان کہ اطلاق کہ مطابق کہ اجا تا ہے - جس شخص نے ان اسر ار کو سمجھ لیا اس کو اس بارے میں پچھ شک نہیں رہا کہ ان اقوال ہے دل ماخوذ ہو تا ہے اور اس قول پر مفبوط دلیل رسول اگر م اللہ کا ہے ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص تکواریں نیام عنہ نے نکال کر لڑیں اور ایک ان دو میں ہے ارائی تو مقتول اور قاتل دونوں دوزخ میں جا کیں اگر عنہ نے وضی کیا کہ محالی ہے وہ شمن کو میں کیا کہ حضور مقتول دوزخ میں کیوں جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا سب سے کہ ارادہ تو اس کا ہمی اپنے و شمن کو ملازالنے کا تفاد بید دوسری مثال ہے کہ آگر کمی شخص کے پاس مال ہے اور وہ اس کو شرع کے مطابق خرچ نہیں کرتا اس کو میں اس کو شرع کے کہ طابق خرچ نہیں کرتا اس کو میں ہیں اس کو طرح اثرات ا ۔ پس یہ دونوں گناہ میں اس کو کر ایک دونوں گناہ میں اس کو میں ہی ہیں گئی ہوا اگر کسی ہیں ہیں اس کے دونوں گناہ ہوا اگر کسی ہیں ہی اس کی دونوں گناہ ہوا اگر کسی ہیں شخص گنگار ہوا اگر کسی ہیں شخص گنگار ہوا اگر کسی ہیں شخص گنگار ہوا اگر کسی ہی شخص کے ایک فی غیر عورت ہے اور پھر اس نے اس سے جماع کیا تو ہر چند کہ دہ اس کی دون کہ ہی ہی شخص گنگار ہوا اگر کسی ہی شخص کہ ایک میں ہی تو اس کی دونوں کو اس صورت میں ہی تو اب میں میں خون ہوا میں کہ میں ہی تو اب میں ہو گاخواہ اس کو بعد میں ہی تو اب خول ہواں کو اس صورت میں ہی تو اب کے کہ طمار ت اب ہو اللی کے باعث طمار تباق ہو زبال کے لیک نئی کلھ دی جاتی ہو ۔

صدیث شریف میں وارد ہے کہ چونکہ آدمی کا قصد اس کی طبیعت کے موافق ہواکر تاہے اور طبیعت کے خلاف رہ کرکی کام سے بازر ہنا مجاہدہ ہے اس مجاہدہ سے دل روش ہو تاہے اور اگر قصد کیا جائے تواس دل سیاہ ہو تاہے ۔ حنہ لکھنے یا نکھے جانے کے معنی جو حدیث شریف سے ثابت ہیں ہیں بالبتہ اگر کوئی مختص عجز اور لا چاری سے اس برے خیال سے بازر ہاتو کچھ کفارہ نہ ہوگا اور اس کے دل کی سیابی اس طرح باتی رہے گی البتہ وہ اس دل کی سیابی کے سب سے ضرور ماؤڈ ہوگا اس مقتول کی طرح جو کمز وری اور عاجزی کے باعث این دشن کونہ مارسکا اور خود مارا گیا۔

# نیت کے سبب سے اعمال بدلتے رہتے ہیں

اے عزیز!معلوم ہو کہ تمام اعمال تین قتم کے جیں۔ یعنی طاعات معاصی اور مباحات وریٹ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْبِیَّاتِ سے کوئی ہی ہی ہی ہی اچھی نیت سے طاعت بن سکتی ہے یہ بات غلط ہے نیت خیر کو بلائیات سے کوئی ہی میں دخل نہیں ہے لیکن پری نیت برے کام کوبد ترین ہادی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی ہی می کادل خوش کری نیت فوش کری نیت خوش کری نیت خوش کری نیت خوش کرے ادادے سے کسی کی غیبت کرے اور مال حرام سے معجد 'مسافر خانہ اور مدر سہ بائے اور کے کہ میری نیت طرح ہے۔ اگر دہ اس بدی کوبدی سجھتا ہے تب بھی دہ طرح ہوگا کے قصد کرنا خود بدی ہے۔ اگر دہ اس بدی کوبدی سجھتا ہے تب بھی دہ گائی ہوگا کہ اس کوبیہ سجھے تب بھی دہ گہرگار ہوگا کیونکہ علم کا سیکھنا فرض تھا اور اکثر لوگ جمالت کے سب سے ہلاک

ہوتے ہیں۔ شیخ سل تستری فرماتے ہیں کہ جہل سے عظیم کوئی معصیت نہیں ہےاور جہل مرکب 'جہل بسیط بدتر ہے اس لیے کہ جب کوئی اپنے جہل سے واقف نہ ہو تواس کے سکھنے کی امید نہیں اور جہل مرکب اس کو مانع ہو گا کہ وہ علم حاصل کرے۔

ای طرح ایے شاگر دکو پڑھانا بھی حرام ہے جس کا مقصود علم حاصل کرنے سے بیہ ہو کہ وہ قضاکا عہدہ حاصل کرے۔ مالی و قض نتیبوں کا مال اورباد شاہوں ہے دولت حاصل کرے اور دنیا کمائے۔ تفاخر اور حدہ و جدال میں مشغول ہوا آگر اس اعتراض کے جواب میں مدرس کے کہ پڑھانے ہے میر امقصد علم کا پھیلانا ہے۔ اگر شاگر واس کو غلط استعال کر تا ہیاس سے غلط فا کدہ اٹھا تا ہے تواس ہے میر ااجر ضائع نہیں ہوگا۔ اس کا ایسا کہنا محض نادانی ہے۔ اس کی مثال اس مخض کی ہے کہ وہ رہزنی کرتا ہے اس کو اگور دیں مخض کی ہے کہ وہ رہزنی کرتا ہواور کوئی محض اس کے ہاتھ میں تلوار دے دے یاجو محض شر اب ہاتا ہے اس کو اگور دیں اور کہیں کہ اس سے ہمارا مقصود سخاوت ہے اور اللہ تعالی سخاوت کو پند کرتا ہے گر ایسا کہنا جمالت کی علامت ہے بلحہ جب یہ معلوم تھا کہ بیر رہزن ہے تواس کے ہاتھ سے چھین لینا چاہے تھی نہ کہ اور تعلی ہو پر ہیز کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ہے) ہمارے بزرگان سلف فاجرعالم سے اور ایسے شاگر دے جو معصیت کا مر تکب ہو پر ہیز کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ہام ام احمد عنبل رحمت اللہ علیہ نے ایک کو گئاں کیا تھا۔ آپ نے اس ہے فرمایا کہ تم نے تیل دیوار کو مونا کر کے مسلمانوں کاراست بقدرا کیا خن کے گئا دیا ہے۔ اب میں تم کو نہیں پڑھاؤں گا۔ پس محض خبر کی نیت سے ہربات خبر نہیں ہو سکتی بلحہ خبر وہ بی کا حتی ہا ہے۔ بی کا حتی ہا ہے۔

اعمال کی دوسر کی قتم طاعات ہے اور ان میں نیت دود جہ ہے اثر کرتی ہے۔ ایک ہے کہ اصل عمل نیت ہے درست ہو جائے۔ دوسر ہے ہے کہ جتنی نیت زیادہ ہوا تناہی تواب دو چندال حاصل ہو۔ اگر کوئی علم نیت سیکھے گا توایک طاعت میں دس درست اور نیک غیشیں کر سے گا تا کہ اس کی ایک طاعت دس طاعتوں کی مانٹر ہو جائے۔ مثلاً ایک شخص نے مجد میں اعتکاف کیا اور اس کی ایک نیت تو ہے کہ مجد خانہ خداہے جو شخص اس میں داخل ہوگادہ گویا خدا ہے کہ حو شخص مجد خانہ خداہے جو شخص اس میں داخل ہوگادہ گویا خدا ہے سے کو گیا ہے و حضور اکر معلقہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجد میں گیاوہ گویا خداوند تعالی سے ملا قات کے لیے گیا ہے اور جس کی ملا قات کو جانے ہیں اس کو سز اوار ہے کہ وہ اپنے ذائر یا ملا قات کو آنے والے کی تحریم کرے دوسر کی نیت ہے کہ وہاں بیٹھ کر دوسر کی نیت ہے کہ اس نے اعتکاف کے وقت سے نیت کی کہ آنکھ کان 'زبان 'اور ہا تھ پاؤں کو بے جاحر کات سے بازر کھوں گا تو یہ گویا ایک طرح کاروزہ ہے۔ یو نکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مجد میں بیٹھا میر کی امت کی رہا نیت ہے۔ چو تھی نیت ہے کہ اس نے اعتکاف کے وقت سے نیت کی کہ آنکھ کان 'زبان 'اور ہا تھ پاؤں کو بے جاحر کات سے بازر کھوں گا تو یہ گویا ایک طرح کاروزہ ہے۔ یو نکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مجد میں بیٹھا میر کی امت کی رہا نیت ہے۔ چو تھی نیت ہے۔ چو تھی نیت ہے کہ اگر مجد میں کوئی راکام ججھے نظر اشغال دینوی سے خود کو دور ر کے اور سر تاپا اللہ جل شانہ کی یاد میں سرگر م ہو جائے 'ذکر و فکر اور مناجات میں مشغول اشغال دینوی سے خود کو دور ر کے اور سر تاپا اللہ جل شانہ کی یاد میں سرگر م ہو جائے 'ذکر و فکر اور مناجات میں مشغول رہے۔ پھٹی نیت ہے۔ یہ تھی نیت ہے۔ آگر موجد میں کوئی راکام ججھے نظر رہے۔ پھٹی نیت ہے کہ آگر موجد میں کوئی راکام ججھے نظر

avavor matalitutativi suoje

آئے گا تواس سے روکوں گااور نیک کام کی طرف متوجہ کروں گااور اگر کوئی شخص نماز در سی سے نہیں پڑے گا تواس کو صحح نماز پڑھنے کی تعلیم دول گا'سا تویں نیت یہ کہ اگر مجد میں کوئی دیندار شخص ملے گا تواس سے دینی اخوت کا پیان کروں گااس لیے کہ مجد دینداروں کے رہنے کی جگہ ہے 'آٹھویں نیت یہ کہ اگر میں اس نے گھر میں کی معصیت یابدی کا خیال کروں تو مجھے خداوند تعالی سے شر مندگی اٹھانا پڑے۔

دوسری طاعات کوای پر قیاس کر ناچاہیے یعنی ہر ایک طاعت میں کئی کئی نیتیں کر سکتے ہیں تاکہ نواب کئی گناہ زیادہ ہو جائے۔

تیری قتم ان اعمال کی ہے جو مباح ہیں۔ کون ایساعا قل ہوگا کہ وہ مباحات میں جانوروں کی طرح حسن نیت سے بے خبر رہ جائے کہ اس میں اس کا بڑا نقصان ہے۔ کیونکہ تمام حرکات کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور تمام مباحات کا حساب ہوگا اگر آدمی کی نیت بری تھی تو ضرر رسال ہوگی اور اگر نیت نیک تھی تو اس کو نفع پہنچائے گی اور اگر نیت نہ اچھی ہونہ بری تو اس طرح اس نے ایک مباح فعل میں گویا پناوقت ضائع کیا اور اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور اس آیت کے خلاف کیا۔

اور دنیا ہے اپنا حصہ (آخرت میں لے جانا)فراموش مت کر۔ وَلاَ تَنْسَ نَصِيبُكَ مِنَ الدُّنْيَا

حضور اکرم علی نے فرمایا ہے" ہیرے کے ہر ایک عمل سے سوال کیا جائے گا یمال تک کہ سر مہ جو آنکھوں میں لگایا ہے!" لگایا ہے یا ایک ڈھیلاجو ہاتھ پر ملا ہو یا ہاتھ جو کسی دین بھائی کے کپڑے پر ڈالا ہو۔"

مباحات کی نیت کاعلم طویل ہے اس کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ مثلاً خوشبولگانا مباح ہے اور ممکن ہے کہ اس کو کوئی جعہ کے دن لگائے اور اس کا ارادہ اظہارِ فخر ہو تو علم حاصل کرنے کی صورت میں وہ ایہا نہیں کرے گا۔ یاریا مقصود ہو 'یا یہ مقصد ہو کہ غیر عورت کا دل اس کی طرف ماکل ہو (یہ سب برے خیال ہیں) اور خوشبولگانے میں اچھی نیت اس طرح ہوتی ہے 'وہ خوشبولگانے سے خانہ خداکی تعظیم و تکریم کا ارادہ کرے اور یہ مقصد ہو کہ اس کے پاس ہیٹھنے والے نمازی اس خوشبو سے راحت حاصل کریں۔ یابد ہو کو اس خوشبو سے راحت حاصل کریں۔ یابد ہو کو اپنی سے دفع کرے تاکہ لوگ اس بد ہو کی وجہ سے اس سے ہیں ارنہ ہوں اور شکایت یاغیبت کی معصیت میں گرفتار نہ ہوں یا یہ نیت ہو کہ اس سے دماغ کو تقویت حاصل ہوگی اور ذکر و فکر پر قادر موگا۔ ایس پاک نیتیں وہ کرے گاجو ہمیشہ نیک کا مول کے خیال میں رہا کرتا ہے اور انچی نیتوں میں سے ہر ایک درگا و اللی میں تقر ب کا سب ہوگی اور بزرگانِ سلف کا بی حال تھا۔ یہاں تک کہ وہ کھانا کھانے 'بیت الخلاء میں جانے اور ہوی سے ہم تی رہا کا کرنے میں ایس نیت کیا کرتے ہیں جو کار خیر کا سب ہو۔

جب آدمی کارِ خیر کا قصد کرتا ہے تواس کو تواب حاصل ہو تا ہے مثلاً عورت سے جماع میں اولاد کی نیت کر ہے متال میں اضافہ ہویا عورت کو راحت پہنچانا مقصود ہو اور اس کو اپنے آپ کو گناہ سے چانے کی نیت تاکہ حضور علیہ کی امت میں اضافہ ہویا عورت کو راحت پہنچانا مقصود ہو اور اس کو اپنے آپ کو گناہ سے جانے کی نیت

assessment of the state

کے حضر سفیان توری نے ایک دن الٹا کیڑا پہنا تھاان ہے کہا گیا کہ ہاتھ لمبا یجئے تاکہ اس کو سیدھاکر دیا جائے۔ انہوں نے یہ سن کر ہاتھ تھینے لیا اور کہا کہ میں نے اس الٹے کپڑے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پہنا ہے اس کے حکم سے سیدھاکروں کا حضر سے ذکریا علیہ السلام کہیں مز دوری کے لیے گئے تھے کچھ لوگ ان کے پاس گئے اس وقت وہ کھانا کھارہے تھے۔ آپ نے ان کو کھانے کے لیے نہیں بلایا۔ جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو کہا کہ اگر میں یہ تمام کھانانہ کھا تا تو بھے سے پوری مزدوری نہیں ہو عتی تھی اور سعت سخاوت او اکرنے کے باعث میں اوائے فرض مزدوری سے محروم رہ جاتا۔ ای طرح حضر سے سفیان توری کھانا کھارہے تھے کوئی دوست ان کے پاس آگیا انہوں نے اس کو کھانے میں شریک نمیں کیا جب کھانے سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اگر یہ کھانا قرض کانہ ہوتا تو میں تم کو ضرور شریک کرتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مخصر کھانے سے فاری کے خواہ دل میں وہ تم سے راضی نہ ہو تواگر تم نے نہیں کھایا تو بلانے والے سے ایک تقصیر ہوئے وہ کھانا کھانا کھانا کھانا کو الی چیز کھانا کی اگر کھانے والا سے واقف ہوتا تونہ کھاتا۔

نیت اختیار سے باہر ہے: اے عزیز! معلوم کر کہ جب ایک سلیم الطبع مخف کویہ معلوم ہوگا کہ ہر مباح میں نیت ممکن ہے تو شایدوہ دل میں یازبان سے کے کہ میں خدا کے واسطے نکاح کرتا ہوں 'کھانا کھاتا ہوں ' درس دیتا ہوں اور مجلس مدیث منعقد کررہا ہوں اور وہ سمجھے گا کہ یہ بھی نیت ہے حالا نکہ یہ حدیث نفس یازبان کی بات ہے کیونکہ نیت توایک ر غبت ہے جو دل میں پیدا ہواور انسان کو کسی کام میں مشغول کرے جس طرح ایک مخص کو شش کرتا ہے کہ دوسر المحض اس کی بات مان کر وہ کام کرے اور یہ نیت اس وقت پیدا ہوئی کہ غرض ظاہر ہو اور دوسرے پر غالب آ جائے اور جب بیہ تقاضا کرنے والا موجودنہ ہو توزبان سے نیت کرناالیا ہوگا کہ کوئی شکم سیر مخص سے کے کہ میں نے ہمو کار ہنے کی نیت کی ہے۔ پاکسی مخص سے بے تعلق رہ کر ہیے کہ میں مخص کو دوست رکھتا ہوں اور بیر محال ہے پاایک مخص غلبہ شہوت کے سبب سے جماع کر تاہے اور کہتا ہو کہ ہونے کی خاطر مباشرت کر تا ہوں۔ یہ بالکل لا یعنی بات ہے یا تکاح کر کے کہتا ہے کہ میں نے نکاح ادائے سنت کے لیے کیا ہے میات بھی مہمل ہے باتحہ اوّل توشر عی پر ایمان مضبوط ہونے کی ضرورت ہے اس کے بعد ان احادیث میں غور کرے جو ثواب نکاحیااولاد کے سلسلہ میں وار د ہوئی ہیں تاکہ اس ثواب کے حصول کی آر ذو اس کے دل میں حرکت پیدا کرے اور اس کو نکاح کی طرف مشغول کرے تب اس کو نیت کہا جائے گا۔ جس مخفس کو طاعت اللی کی حرص نے نماز کے لیے کھڑ اکیاہے وہی نیت ہے اور زبان سے کمنا عبث ہے بھو کے آدمی کا کمنا کہ میں نے کھانا کھانے کی نیت اس لیے کی ہے کہ میری بھوک رفع ہو جائے کیونکہ بھو کار ہنا تو خود ضرور تااس کواس بات پر متوجہ کر تا ہوں اور جس مقام پر نفس کی لذت پیدا ہو جائے اس مقام پر آخرت کی نیت د شوار ہوتی ہے سوائے اس صورت کے کہ آخرت کے کام کو حظ نفس پر غلبہ حاصل ہو۔ پس اس گفتگوے ہمارا مقصود بیرے کہ تم کو معلوم ہو کہ نیت تمہارے

ment with the mining

اختیارے باہر ہے۔ کیونکہ نیت ایک خواہش ہے جوتم کو ایک کام میں مصروف کرتی ہے۔ اور کام البتہ تماری قدرت سے ہو تاہے آگرتم چاہو کرویانہ چاہے تونہ کرو۔البتہ تہماری خواہش تہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ایک چیز چاہویانہ چاہو 'بلعہ خواہش بھی پیدا ہوتی ہے اور مجھی نہیں پیدا ہوتی اور اس خواہش کے پیدا ہونے کا سبب سے کہ تم اس بات کے معتقد ہو جاؤ کہ دنیایا آخرت میں ایک کام سے تمہاری غرض متعلق ہے اس لیے تم اس کے خواہاں ہو۔ جو شخص ان اسر ار کو معلوم کرے گاوہ الی بہت می طاعتوں ہے بے تعلق ہو گا جن میں نیت کا ظہار نہیں ہوا ہو گا۔ حضر ت ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ حفرت حسن بعری رحمته الله علیه کے جنازہ پر نماز پڑھ کر کہنے لگے کہ میری نیت درست نہیں تھی۔ حفرت سفیان اورى رحمته الله عليه سے لوگول نے دريافت كياكه آپ نے حماد من الى سفيان كے جنازه ير نماز كيول نہيں براحى حالا تكه وه کوفہ کے علائے کہار میں سے تھے۔انہوں نے جواب دیا کہ اگر نیت درست ہوتی تو نماز پڑھتا۔ کسی مخص نے شیخ طاؤس ر حمتہ اللہ علیہ ہے اپنے لیے دعاکی استدعاکی توانہول نے جواب دیا کہ نیت پیدا ہونے تک محمر و جب مجھی ان سے کما جائے کہ کوئی صدیث میان فرمائے تووہ مجھی میان نہیں کرتے تھے اور مجھی بغیر فرمائش اور استدعا کے میان کرنے لگتے اور کہتے کہ میں نیت کے انظار میں تھا۔ ایک مخص نے کماکہ میں ایک مہینہ سے کوشش کررہا ہوں کہ فلال ہمار کی عیادت کے سلسلہ میں میری نیت درست ہو ( تواس کی عیادت کروں ) لیکن اب تک نیت درست نہیں ہو گی ہے۔ حاصل کلام یہ کہ جس مخفس پر دنیا کی حرص غالب ہے ہر کام میں اس کی نیت درست نہیں ہوگی بلعہ وہ فرائض کی ادائیگی میں کو شش سے نیت کو پیدا کرے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ جب تک آتش دوزخ کا خیال نہ کرے اور اس سے نہ ڈرے نیت پیدانہ ہو۔ جب تک کوئی مخص ان حقائق کونہ بچانے گا شاید کہ فضائل کو چھوڑ کر مباحات میں مشغول ہو جائے کہ مباحات کی ادائیگی کی نیت اس کے اندر پیداہو گئی ہے مثلاً کی مخص نے قصاص لینے میں نیت یائی لیکن عنومیں میں نیت نہیں یائی۔اس طرح ممکن ہے کہ تہدی نماز اداکرنے کے لیے جلد بدار ہو جائے گااس کے لیے نیندافضل ہے۔ بلعد اگر کوئی مخض عبادت سے ملول ہوااور سمجھاکہ تھوڑاساوقت اپناول بہلائے یا کی اور مخص ہے بات چیت میں وقت گذارے تواس مخص کے حق میں اس عبادت ( نفلی ) ہے جو ملال آفریں ہے یہ ظرافت اور دل بہلاوابہتر ہے کیونکہ اس میں نیت بہتر ہے۔ حضر ت ابوالدر داء ر منی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ مجھی مجھی میں خود کو لہوو لعب کے ذریعہ آرام دیتا ہوں تاکہ عبادت اللی میں نشاط پیدا ہو۔ حضرت على رضى الله عنه فرماتے ہيں كه اگر تودل كوايك كام ميں ہميشہ جرسے لگائے رہے گا تواس كى بينائي ختم ہو جائے گی اوراس کی مثال ایس ہے کہ طبیب ایے ہمار کوجو محرور المزاج ہو (جس کے مزاج میں حدت ہو) گوشت کھانے کی اجازت دے دے لیکن اس سے طبیب کی نبیت ہے ہو کہ ہمار کی اصل قوت عود کر آئے اور دوا کھانے کی طاقت اس میں پیدا ہواور بھی کوئی شخص ایباکر تاہے کہ میدان جنگ ہے بھاگ جاتا ہے اور اس کاارادہ یہ ہو تاہے کہ دشمن پر اس کی پشت ہے حملہ کرے یا یک میک اس پر حملہ کرے اور اساتذہ نے اس قتم کے بہت سے حیلے کئے ہیں۔ راہ دین بھی جنگ و جدل اور حث و مناظرہ سے خالی نہیں ہے اس میں مجھی نفس کے ساتھ اور مجھی شیطان کے ساتھ مناظرہ ہو تاہے اور مجھی نرمی اور حیلول کی

Control Control (Int) Control (Int)

بھی حاجت پڑتی ہے۔اس طریقہ کو ہزرگان دین نے پیند کیا ہے اگرچہ علائے ناقص کواس کے خبر نہیں ہے۔ فصل : اے عزیز!جب تم کو معلوم ہو گیا کہ جو چیز ایک عمل پر ابھارنے والی ہو۔اس کے نیت کہتے ہیں۔اب غور کرو کوئی تواپیاہو گاکہ دوزخ کا خوف اس کواطاعت پر اہمارے گااور کوئی اییاہو گاکہ بہشت کی نعمتوں کی آرزواس کاباعث ہوگی اور جو کو کی طاعت بہشت کے واسطے کر تاہے تاکہ شکم و فرج کی مز اد حاصل ہواور وہ جو دوزخ کے کہ وہ ایسے مقام پر جاہنے جمال شکم و فرج کی مر اد حاصل ہو۔اور وہ جو دوزخ کے ڈرے ایک کام کرے وہ اس سے بھی بدتر اور او نی غلام ہے جو بغیر تنبیہ اور مار ببیث کے کام نمیں کر تا۔ یہ دونول عامل ایسے ہیں۔جو خداد ند تعالی سے سر دکار نمیں رکھتے (بلحہ دوزخ کے خوف سے برے کام نمیں کرتے )اور بدہ غاص وہ ہے اور بدہ و پہندیدہ وہ ہے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے خدا کے لیے کرتا ہے نہ کہ دوزخ سے چناور بہشت کے حصول کے لیے اس کی مثال بہے کہ ایک مخص جوایئے معثوق کود کھاہے وہ بس معثوق ہی کے لیے دیکھاہے غرض تو نہیں ہوتی کہ اس کے بدلے محبوب اس کو سیم وزر دے گااور جو کوئی سیم وزر کی خاطر دیکھاہے تواس کا محبوب سیم وزرہے پس جو کوئی ایباہے کہ جمال و جلال اللی اس کا محبوب نہیں ہے تواس سے خالص نبیت نہ ہو سکے ك اور جوكوكى طالب مولى ب- وه جميشه جمال اللي كى فكريس رب كار اور اس كى تفتكو مناجات موكى اور أكر وه جسم سے طاعت کرے گا تواس واسطے کرے گا کہ وہ اپنے محبوب کی اطاعت کر ناپند کر تاہے اور اس کو بیہ محبوب ہے اور چاہتاہے کہ اپنے جم کو معروف رکھے تاکہ بیہ جم جمال الی کی دیدے اس کوبازندر کھے۔ابیا مخص معصیت کواس وجہ ہے ترک كرے كاكه خواہشات كى پيروى مشاہره جمال الى كى لذت سے مانع ہوتى ہے۔ حقیقت میں عارف كامل ايما ہى حض ہے منقول ہے کہ احمرین خصر ویہ نے خداوند تعالٰی کاعالم خواب میں دیدِار کیا کہ وہ فرما تاہے کہ سب لوگ مجھ سے پچھ چیز طلب کرتے ہیں لیکن ابویزید خود مجھے مانگتا ہے۔ شبلی رحمتہ اللہ علیہ کو کسی مخص نے خواب میں دیکھااور پوچھا حق تعالیٰ نے تمهارے ساتھ کیاسلوک کیا؟ توانبول نے جواب دیا کہ مجھ پر عتاب فرمایا گیا۔ کیونکہ ایکبار میں نے زبان سے بیہ کہ دیا تھا کہ بہشت سے محروم رہناہرہ کے بڑے نقصان اور محروی کا سب ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایااییامت کہہ 'بلحہ میرے دیدار سے محروم رہناہوے نقصان کا موجب ہے۔

اس دوستی ولذت کی حقیقت محبت کی اصل کے سلسلہ میں بیان کی جائے گی۔انشاء اللہ تعالی



أنير عبدا لله طاهري نقشبندي عاد لطيف كالوني النكولائن ماد لطيف كالوني النكولائن ميو لري

# اصل پنجم

# فضيلت ِ اخلاص اور اس كى حقيقت و در جات

اخلاص کی فضیلت: ہم پہلے اخلاص کی فضیلت کے سلسلہ میں بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے وَ ما آئبرُوا الاَّ لِیَعَنْبُدُوا اللهُ مُخْلِصِنِی لَهُ الدّنین (حالا نکہ الن لوگوں کو یمی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی عبادت اسی کے لیے خاص رکھیں اور فرمایا الاَ لِلّه الدّنین الْحَالِمِی رَبال خالص اللہ بی کی بندگی ہے ) حاصل الله دونوں آیات کریمہ کا یہ ہے کہ حق تعالی نے اپنے بندوں کو فرمایا ہے کہ وہ اس کی بندگی اخلاص کے ساتھ کریں اور خالص وین خداوند کریم بی کے لیے ہے۔ حضور اکرم علی ہے نے فرمایا حق تعالی فرما تاہ کہ اخلاص میرے ہیدوں میں سے ایک بھیدہے جس کو میں نے اپنے بندہ کے ول میں رکھ دیا ہے جو میر ادوست ہے۔ پس اے معاذ!اخلاص کے ساتھ عمل کرتا کہ تھوڑا عمل بھی تیرے لیے کافی ہو۔

وہ باتین جوریا کی فدمت میں ہم نے بیان کی ہیں ان سب میں اخلاص کا بیان ہے کیو نکہ لوگوں کو اپنے اعمال جملانا مجھی ان اسباب میں ہے ایک سبب ہے جو اخلاص کو قطع کرتے ہیں اس کے علاوہ دو سرے اسباب اور بھی ہیں۔ حضرت معروف کرخی خود کو کوڑے سے مارتے اور فرماتے اے نفس اخلاص کیا کر تاکہ مجھے خلاصی ہو۔ شخ ابو سلیمان درانی نے کہا کہ وہ شخص نیک ہخت ہے جو تمام عمر میں ایک باراخلاص کے قد مول سے چلا اور اس کام میں اس نے رضائے اللی کے سوا اور کچھ نہ چاہا۔ شخ ابو ابو ہے جو تمام عمر میں ایک کہ نیت میں اخلاص 'اصل نیت سے د شوار ہے۔

artinishin artini makani ka

بیچوں گاتا کہ پچھ فائدہ حاصل کرلول۔اس شب میں نے خواب میں دیکھا کہ دو شخص آ سان سے اتر رہے ہیں۔ایک فروسرے سے کہا کہ نمازیول کے نام میں فلال شخص کانام تح ریر کرو کہ وہ محض تماشہ ویکھنے آیا تھااور فلال شخص تجارت کی غرض ہے! پھر میر ی طرف و بکھ کر کہا کہ اس کانام بھی تجارت کی غرض ہے آئے والول میں لکھو۔ یہ سن کر میں نے کہ خدائے واسطے جھ پر رحم کرو میر ب پاس پچھ بھی مال تجارت نہیں ہے میں تجارت کے لیے کس طرح آ سکتا ہول میں محض اللہ کے لیے آیا ہوں۔ میں محض اللہ کے لیے آیا ہوں۔ میں محض اللہ کے لیے آیا ہوں۔ تب فرشتہ نے کہا کہ اب شخص کیا تم نے وہ توبرااپنے فائدہ کے لیے نہیں خرید اتھا۔ یہ سن کر میں رودیا اور میں نے کہا کہ تم لکھ لو فاہاں شخص جہاد کے لیے آیا تھا اور را سبتہ میں نفع موادی میں نفع نفو ہو افرائے ہوں نوبراگوں نے کہا کہ تم لکھ لو فاہاں شخص جہاد کے لیے آیا تھا اور را سبتہ میں نفع ہو کہا گئے گئے گئے گئے تو ہو افرائی سالمہ میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ ایک گئے ہے جمل کشاور زئی ہو اوراخلاص (اس کے ہر میز وشاداب ہونے کے لیے کیا اس سلملہ میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ علم حتم ہے عمل کشاورزی ہو اوراخلاص (اس کے ہر میز وشاداب ہونے کے لیے ) پانی ہے۔

منقول ہے کہ بنی اسر ائیل کے ایک عابد ہے لوگوں نے کہا کہ فلال جگہ ایک در خت ہے لوگ اس کی پر ستش کرتے ہیں اور اس کو خدا سمجھتے ہیں۔ یہ سن کر عابد کو غصہ آیا اور ایک تبر کا ندھے پر رکھ کر اس در خت کو کا نے کے لیے روانہ ہو گیا۔ رات میں اسے ایک بوڑھے شخص کی صورت میں ابلیس ملااور پوچھا کہال جاتے ہو اس نے کہا فلال در خت کا نے کے لیے جاتا ہوں اہلیس نے کہا جاؤ خدا کی عبادت کرو۔ عبادت میں مشغول رہنا تمہارے اس کام ہے بہتر ہے۔ عاہد نے کہا میں ہر گز واپس نہیں جاؤں گا۔ کہ اب میر ی عباد ت کیی ہے۔ابلیس نے کہا میں تم کو نہیں جانے دوں گا۔اور وہ عابد ہے لڑنے لگا۔ عابد نے ابلیس کوزمین پر پٹنج بیااور اس کے سینہ پر چڑھ بیٹھا تب ابلیس نے کہامیری ایک بات من لو عابد نے کہا کہ کہہ 'کیا کہتا ہے اہلیس نے کہا کہ خدا کے ہزاروں پنجمبر ہیں اگر اس در خت کا کا ثنااللہ کو منظور ہو تا تواپنے کسی پنجمبر کو حکم فرما تااوراس نے حکم تو تم کو بھی نہیں دیاہے پس یہ کام کیول کرتے ہو عابد نے کہا کہ میں ضروریہ کام کروں گا۔اہلیس نے کہا کہ مین تم کو نہیں جانے دوں گادونوں پھر لڑنے لگے۔ عابہ نے ابلیس کو پٹنخویا۔ ابلیس نے کہامجھے چھوڑ دو۔ میں ایک بات کہتا ہوں اگر پسند نہ آئے تو پھر جو ہی چاہے کرنا ہیہ سن کر عابد نے اپناہاتھ روک لیا۔ اہلیس نے کہا کہ اے عابد تمہاری معاش قلیل ہے جو کچھ لوگ تم کو دے دیتے ہیں اس پر تمہاری گذررہے اگر تمہارے پاس کافی مال ہو تو خود اپنے کام میں بھی لاؤ اور دوسرے درویثول پر بھی خرچ کرو'تم جھاڑ کو مت کاٹو۔اگر تم نے در خت کاٹ بھی دیا توبت پرست دوسر ادر خت لگا دیں گے اور ان کا پچھ نقصان نہ ہو گا۔ اگرتم نے در خت شیں کا ٹااور تم اس خیال ہے بازر ہے تو میں ہر صبح تمہارے بستر کے ینچے دودینار رکھ دیا کرول گا۔اورا یک اپنے خرچ میں لاؤل گااوریہ اس در خت کے اکھیڑنے سے زیادہ اچھاہے کہ نہ تو مجھے در خت اکھیز نے کا حکم ملاہے اور نہ میں پیغمبر ،ول کہ یہ کام مجھ پر واجب ،و۔غرض ای خیال میں محووہ اپنے گھر واپس آگیا

manustration in the contraction of the contraction

اس کے تیں دن تک دودینار ملتے رہے۔ عابد نے کہا کہ اچھاہی ہواجواس نے در خت کو نہیں کاٹا۔ چو تھے دن عابد کویہ دینار

نہیں ملے۔ سخت فصہ آیااور تبراٹھا کر در خت کا نے روانہ ہو گیا۔اہلیس نے پھر راستہ میں آلیااور یو چھاکہ کہال جلے ؟ عابد

نے کہا کہ فلال در خت کا شخ جارہا، ول۔ ابلیس نے کہاتم جھوٹ یول رہے ہو خدا کی قشم اب تم در خت نہ کاٹ سکو گے۔ یہ
سنتے ہی دونوں لڑنے گے اور دو تین جھٹوں ہی میں ابلیس نے عابد کو پٹن دیااور یہ اس کے ہاتھ میں بالکل چڑیا کی طرح حقیر و
ب ہی ہورہا تھا۔ ابلیس نے کہا کہ ابھی واپس چلے جاؤور نہ سر کاٹ کے پھینک دوں گا۔ عابد نے نہایت عاجزی کے ساتھ کہا
کہ مجھے چھوڑ دو میں واپس چلا جاؤل گا۔ ایکن مجھے اتنا بتادے کہ پہلے دو مرتبہ میں تجھ پر غالب آیااور اب تو مجھ پر غالب آیا وراب تو مجھ کے ساتھ اس کا سبب کیا ہے ؟ ابلیس نے جواب دیا کہ اول تو خدا کے واسطے غصہ میں آیا تھا۔ تب خدا نے مجھ کو مغلوب کر دیا تھا اور جو کو گئی کھی کام خدا کے واسطے اخلاص سے کرتا ہے اس پر میر ازور نہیں چلتا اور اس بار تیر اغصہ محض دیناروں کے سبب سے کو گی کچھ کام خدا کے واسطے اخلاص سے کرتا ہے اس پر میر ازور نہیں چلتا اور اس بار تیر اغصہ محض دیناروں کے سبب سے تھا 'اس لیے جو شخص حرص و ہواکا تابع ہو وہ ہم پر غالب نہیں آسکا۔

#### اخلاص کی حقیقت

اے عزیز! معلوم ہونا چاہے کہ جب تم کویہ معلوم ہوگیا کہ نیت کسی عمل کے محرک اور متقاضی کو کہتے ہیں ہے باعث اور محرک اگر ایک ہے تواس نیت کو خالص کہتے ہیں اور جب دویادو سے زیادہ چیزیں اس عمل کا محرک یاباعث ہوں تو چونکہ اس میں شرکت ہوئی آس لیے وہ خالص نہ رہی۔ اس شرکت کی مثال سے ہے کہ ایک شخص نے خدا کے واسطے روزہ رکھالیکن اس کے ساتھ ہی اس کا مطلب روزہ رکھنے ہے یہ بھی تھا کہ کھانا ترک کرنے سے تندر سی حاصل کرے ساتھ ہی خرچ اس طرح کم ہوجائے یا کھانا رکانے کی محنت سے نجات حاصل ہویا اطمینان کے ساتھ ایک کام کو انجام دے سکے یا ہے کہ صوم کے سب سے بید اررہ کر پچھ کام کرسکے۔

یا ایک شخص نے خلام آزاد کیا تاکہ اس کے نفقہ سے پیجیااس کی بد خوٹی سے محفوظ رہے یا تج کے لیے گیا تاکہ سفر
اور راستہ کی ہوا ہے قوت اور تندر سی حاصل ہو اور دو ہر ہے ملکوں کی سیر کرے اور وہاں کا اطف اٹھائے تاکہ بید کی بیچوں
کے جھڑوں ہے پیچہ د نوں کے لیے سکون میسر ہویا کی دشمن کی ایڈارسانی ہے محفوظ رہے یارات میں اس لیے نماز پڑھتا
ہے کہ نیند نہ آنے اور اپناسامان تیار کرے یاجا گ کر علم حاصل کر رہا ہے۔ تاکہ روزی حاصل ہویااس کے ذریعہ مال و متابئ
باغات اور زمین حاصل کرے یا وگوں کی نظر میں معزز ہویا اس کے جاگ کر سبق پڑھاتا ہے اور مجلس حدیث منعقد کرتا
ہے۔ تاکہ خامو شی کی تکلیف ہے محفوظ رہے اور آزر دہ خاطر نہ ہویا کلام پاک کی کتابت کرتا ہے تاکہ خط سنبھل جائے اور پخٹی آجائے یاا کی شخص کی کو پیادہ جا رہا ہے تاکہ اور کرتا ہے تاکہ خط سنبھل جائے اور پخٹی آجائے یاا کی شخص کی کو پیادہ جا رہا ہے تاکہ سواری کا کرا رہ کی جائے یاو ضو کرتا ہے تاکہ تازگ اور فرحت حاصل ہویا پخشل کرتا ہے تاکہ بدن میں جبی یعنی ہلکا بن پیدا ہویا محبد میں اعتکاف اور رہنا اختیار کرے تاکہ گھر کا کرا ہے نہ دینا پڑے یا کہ مار پرسی کے لیے آئیس یاس پر ملامت و عاب نہ کریں یا کوئی اور نیک کام کرتا ہے تاکہ وہ نیکی میں مشہور ہو ہے سب اس کی چمل کر تا ہے تاکہ وہ نیکی میں مشہور ہو ہے سب اس کی چمل کر تا ہے تاکہ وہ نیکی میں مشہور ہو ہے سب اس کی چمل کر یا ہے تاکہ وہ نیکی میں مشہور ہو ہے سب اس کی جائے اور ''ریا' کا جو پچھ تھم ہے وہ اس سے تبل بیان کیا جائے گئے تمام خیالات اخلاص کے باطل کر نے والے ہیں اس کے پچھ ریا ہے تو اسے تاکہ وہ نیکی میں مشہور ہو ہے سب کہ پھی ریا ہو کہ تیا ہے تاکہ وہ نیکی میں مشہور ہو ہے سب کہ بیان کیا جائے تھا میان کیا تار کیا تا ہے تاکہ وہ نیکی میں مشہور ہو تیا تاکہ وہ نیکی میں مشہور ہو تیا ہو گئے دور اللہ تاریک کیا تھا ہے تھا میان کیا تار تھا ہو گئے اپنے تمام خیالات اخلاص کے باطل کر نے والے ہیں اس کی باطل کر نے والے ہیں کیا تار کیا تاری ہو کے تاریک کیا گئے تاریک کیا ہو کیا تھا ہو تاریک کیا گئے تاریک کیا گئے تاریک کیا تاریک کیا تاریک کیا تاریک کیا گئے تاریک کیا گئے تاریک کیا تاریک کیا تاریک کیا تاریک کیا گئی کیا تاریک کیا تاریک کیا گئی تاریک کیا کیا تاریک کیا تاریک

خواہ وہ تھوڑایا زیادہ ہو بدعہ عمل خالص وہ ہے کہ جس میں اپنا کچھ فائدہ نہ ہو۔ بلعہ وہ محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ چنانچپہ لوگول نے سرور کو نین علیقے ہے دریافت کیا کہ اخلاص کس کو کہتے ہیں آپ نے فرمایاان تقول رہی اللہ شہ استقہ كما اسرت (توكے كه مير اصاحب ومالك الله بے پھر جس كا تجھے علم ديا گيا ہے اس پر ثابت قدم رہے) اخلاص ہے۔ انسان جب تک صفات بیشر کی سے نمیں نکلے گااس سے اخلاص کا سر زد ہو نابہت د شوار ہے۔ ای وجہ سے بزرگوں نے کہا ہے کہ اخلاص سے زیادہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر تمام عمر میں ایک کام بھی اخلاص سے کرے تو نجات کی امید ہے اور حقیقت سے کہ ایک خالص کام کوانسانی مطالب و مقاصد ہے پاک اور عاری رکھنااییا مشکل ہے جیسے دود ھ فضلہ اور خون کے در میان سے اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے۔

من بنین فَرُث و دُم لَبْنَاخَالِصَاسَآئَغَا گور اور لهو میں سے صاف تر اور اور مین لِلشّربينَ٥

ے والوں کے لیے (پیدافر مایا)۔ پس اس گاعلاج یہ ہے کہ دنیاہے دل کونہ لگایا جائے تاکہ محبت اللی غالب آجائے اور یہ شخص اس عاشق کی طرح ہو جائے جو ہر کام صرف اپنے معثوق کے لیے کر تاہے۔ یہاں تک ممکن ہے کہ یہ شخص اگر کھانا کھائے یااییا ہی کوئی اور معمولی کام کرے اس میں بھی اخلاص کی نیت کرے اور جس شخص پر دنیا کی محبت غالب ہے ممکن ہے کہ وہ نماز اور روزہ میں بھی اخلاص نہ کر سکے۔ کیونکہ انسان کے اعمال اس کے دل کی صفت کو قبول کرتے ہیں اور دل کی رغبت جس طرف ہوا ہی طرف کومائل ہوتے ہیں۔ جس آدمی پر جاہ کی محبت غالب ہوتی ہے اس کے سارے کام ریا کے لیے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ صبح دم منہ دھونا اور کپڑے پیننا بھی مخلوق کے لیے ہوتا ہے۔ تعلیم اور روایت حدیث کی مجل جیسے عظیم اور نیک کا موں میں جن کا تعلق خلائق سے ہے اخلاص نیت د شوار ہے کیونکہ اس کاباعث بیہ ہو تا ہے کہ خلق خدامیں مقبول ہوں یا اس کے ساتھ دوسری نیت بھی شریک ہوتی ہے اس صورت میں قبولیت کا قصد ' تقرب اللی کے قصد کے برابر ہو گایا اس ے زیاد ہ یا کم ہو گالیکن نیت کو قبول خلائق کے آراد ہ سے پاک ر کھناا کثر علماء کے لیے بھی د شوار ہو تاہے۔ مگر بعض احمق اور نادان اپنے آپ کومخلق سمجھتے ہیں اور فریب کھاتے ہیں۔اور اپنا عیب نہیں پہچانتے ہیں بلحہ بعض د انااور ذی ہوش لوگ بھی اس معامله ميس عاجز اور حير ان بيس-

کسی بزرگ نے کہا ہے کہ میں نے تنمیں سال کی نماز قضا کی جے میں نے ہمیشہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر اوا کیا ہے اس کاباعث سے ہواکہ ایک دن میں معجد میں دریے آیا آخری صف میں جگہ ملی سمجھاد ل میں یہ شر مند گی پیدا ہوئی کہ لوگ مجھے دیکھ کر کمیں گے کنہ میں آج دیرے آیا ہوں اس وقت میں سمجھا کہ مجھے اسبات ہے خوشی ہوئی تھی کہ لوگ مجھے پہلی صف میں دیکھیں۔ (چنانچہ یہ تمام نمازیں اکارت گئیں اور میں نے نمازیں قضا کیں )۔

پس اے عزیز !اخلاص وہ شے ہے جس کا جا نناد شوار اور جالا ناد شوار ترہے اور وہ عمل جس میں دوسرے مقاصد شریک ہوں اور اخلاص نہ ہواللہ تعالیٰ کے حضور میں قبول نہ ہو گا۔

فصل : بزرگوں نے کہاہے کہ عالم کی دور کعت نماز جاہل کی سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے کیونکہ عبادت کا تھوٹا پن سکہ کے کھوٹے پن کی طرح ہے۔ کہ بعض او قات انسان اس کے پر کھنے میں غلطی کر تاہے۔لیکن جو صراف کا مل ہے۔وہ غرور اس کو پر کھ سکتا ہے لیکن تمام جملا کی سمجھتے ہیں کہ سوناوہ می ہے جو پیلا اور چمکیلا ہو اور عبادت کی کھوٹ جو اخلاص کو در کردیتی ہے چار قتم کی ہے۔ ان میں بعض اقسام بہت ہی مخفی رہتی ہیں۔ ہم ان اقسام کوریا کی طرح فرض کے لیتے ہیں باکہ حقیقت حاصل معلوم ہو جائے۔

ہملی قتم ہے ہے کہ ایک شخص نماز تنہا پڑھ رہا تھااس وقت بچھ اور لوگ بھی آگئے تو شیطان نے اس کے دل میں ہے بات ڈالی کہ اب اچھی طرح عبادت کر کہ لوگ ملامت نہ کریں۔

دوسری قسم ہے کہ اس نمازی نے شیطان کے اس فریب کو سمجھ لیااور اس سے چ گیالیکن شیطان نے ایک اور فریب میں ڈال دیااور کہا کہ نمازہ حوبی اداکر تاکہ لوگ جھ کوبہت پڑا عبادت گذار سمجھ کر تیری اقتداء کریں۔ اور جھ کو ان کی اقتداء کا تواب حاصل ہو۔ ممکن ہے کہ ہے اس فریب میں آجائے اور اس بات کونہ سمجھے کہ اقتداء کا تواب تواس وقت ملے گاکہ اس کے خضوع اور خشوع کا نور دوسر ول کے دل میں سر ایت کر جائے لیکن جب امام صاحب ہی میں خشوع نہیں ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ صاحب ہی میں خشوع نہیں ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ صاحب خشوع ہے توابیا سمجھنے والول کو تواب ملے گا۔ یہ خود نفاق کے مواخذہ میں گرفتار ہوگا۔ میسری قسم ہے سمجھنا ہے کہ خلوت میں جلوت کے مقابلہ میں نماز پڑھنا نفاق ہے لیکن وہ خلوت میں کو خش کر تا ہے کہ نماز اچھی طرح پڑھی جائے تاکہ اس عادت کے استوار ہونے کے بعد وہ جلوت و ظاہر میں بھی اس طرح پڑھ سکے یہ جاعت اور ایک ایک میں بھی ویسی ہی وہ ریا ہے صفوظ رہا۔ لیکن اس نے جو خلوت میں اخلاص کی کو خش کر تا ہے تاکہ جماعت اور جلوت میں خودریا کیا۔

چوتھی قتم ہے کہ جانتا ہے کہ خشوٹ اور خضوع خواہ وہ جلوت ہویا خلوت محض لوگوں کے دکھاوے کے لیے اچھا نہیں ہے لیکن شیطان اس کو اکساتا ہے اور اس کو سمجھاتا ہے کہ توخداوند تعالیٰ کی عظمت کا خیال کر ہمیا تجھے خبر نہیں کہ توکس کے روبر و کھڑا ہے۔ تب وہ شخص اس طرف خیال کر کے خشوع اختیار کرتا ہے اور خود کولوگوں کی نظر میں خشوع ہے آراستہ کرتا ہے۔ اگر خلوت میں اس قتم کا خطرہ اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتا تو اس کاباعث ریا ہے۔ لیکن جب اس کو عظمت اللی یاد آتی ہے اور سمجھتا ہے کہ لوگوں کاد کھانا بیکار اور اکارت ہے اس کی نظر میں مخلوق کاپاس نظر اور جانوروں کی نظر میں موجانا چاہے ان دونوں میں فرق نہ کرے۔ اگر فرق کرے گا توریا سے خالی نہ ہوگا۔

یہ مثال جوریا کے باب میں پیش کی گئی ہے ان دونوں غرضوں میں بھی جو اس سے قبل بیان ہو چکی ہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ ان میں بھی شیطان کا فریب موجود ہے۔ جو شخص ان باریکیوں کو نہ سمجھے گا عبادت کا اجراس کو نہیں ملے گا۔ ایسا

شخص صرف اپنی جان کو گھلار ہاہے اور جو کچھ وہ کر رہاہے وہ سب کا سب ضائع ہوگا۔ اور بدالھ ہمن الله ماله یک نے بحت یحتسبون ( ظاہر ہواان کے لیے خداکی طرف ہے وہ کچھ جوان کے شارو حساب میں نہیں تھا۔ )ایسے ہی او گول کے حق میں نازل ہوئی ہے۔

فصل : اے عزیز!معلوم کر کہ جب ایک عبادت میں دوسرے مقاصد شریک ہو جاتے ہیں یا گر رہایا کسی دوسرے مقصد اور غرض نیت پر غالب ہو کی ہے تو عقوبت کاباعث ہو گا۔ اگر مساوی ہے تواش میں نہ عذاب ہے نہ ثواب۔ اگر ریا کی نیت ضعیف ہے تو عمل ثواب سے خالی نہیں ہو گا۔احادیث شریفہ سے معلوم ہو تاہے کہ جب نیت میں شرکت ہواور خلوص نہ رہے تو خداو ند تعالیٰ کا تھم ہو گا کہ جااور ثواباس تخص ہے طلب کر جس کے د کھانے اور بتلانے کو تونے یہ عمل کیا تھا۔ ہمارے نزدیک ظاہر اُس سے مرادیہ ہے کہ قصدِ ریااور قصد عبادت اگر دونوں برابر ہوں تواس صورت میں ثواب نہیں ملے گااور کیا جائے گا کہ جس کے جتلانے اور بتلانے کی خاطر تونے اے بعدے! یہ عبادت کی تھی ای ہے اجر طلب کر اور جمال عقبوت اور سز ایر حدیث صاف صاف ولالت کرتی ہے۔ وہاں مرادیہ ہے کہ عابد کا تمام تر قصدریایا قصدیر ریا کا نیلیہ ہو لیکن عمل کا محرک اصلی قصد تقرب ہو اور دوسرا قصد ضعیف ہو تو ثواب کی امید ہے۔اگر چہ نیت خالص کا ثواب نہ ملے اس امرکی دود کیلیں ہیں ایک دلیل توبیہ ہے کہ ہم کوہر بان سے معلوم ہواہے کہ عقوبت کے معنی بیہ ہیں کہ آدمی کادلبارگاہ اللی سے دور ہو جائے اسی لیے وہ محرومی کی آگ میں جلے گااور جب تقریب کی نیت کرے گا تو سعاد ت سے بہر ہور ہو گااور جب د نیا کا قصد کرے گا تو شقاوت حصہ میں آئے گی اور جب اس نے ان دونول قصدول کی مدد کی تو گویا دونول کو مان لیا۔ ا کیب قصداس کی دوری کا سبب اور دوسر ااس کی قرمت کا موجب ہو تاہے جب دونوں براہر ہوں توایک قصداس کوبالشت کے برابر دور کردے گااور دو سراقصدا یک بالشت نزدیک کردے تواس صورت میں جہاں وہ پہلے تھاای جگہ پر پھر کر آ گیا ۔ اور آ رنصف بالشت نزدیک کردے توالیک کودوری حاصل ہو گی اور آگر نصف بالشت ایک کودور کر دیا جائے توالیک نزدیک ہو جانے گا۔ مثلاً ایک ہمار ایک ایسی چیز کوجو دوسرے درجہ میں حار تھی کھا گیایا س کے بعد ایک ایسی چیز کھائی جو دوسرے در جہ میں بار د ہو تواس طرح حار اور بار د دونوں مل کر بر اہر ہو جائیں گے۔لیکن اگر بار د کو کم کھایا تو حرارت میں کچھ اضافہ ہو گااور اگر بار د کویژ صادیا ہے تو حرارت کچھ کم ہو جائے گی دل کوروشن یا تاریک کرنے کے بعد معصیت و طاعت کااثر بھی دوا کے پاس مذکورہ اثر کی طرح ہے جوہدن میں ہو تاہے اور اس ہے مشابہ ہے۔ا بیک ذرہ بھی اس سے ضائع نہ ہو گااوریہ کمی اور زیاد تی تزازوے عدل سے معلوم ہو جائے گ۔ چنانچہ حق تعالی نے فرمایا ہے فمن یعمل سثقال ذرۃ خیرا یوہ وسی یعمل منتقال ذرہ شرأیرۃ (جو کوئی ایک ذرہ کے برابر بھلائی کرے گااس کو دیکھے گااور جو کوئی ایک ذرہ کے برابر برائی كرے گااس كو ديكھے گا۔ )ليكن اس باب جي اختياط كرنا زيادہ بهتر ہے۔ ممكن ہے كه قصد غرض قوى ہو اور آدمي اس كو ضعیف متمجھے اور عمل کی سام متی اس میں ہے کہ اس میں غرض نفسانی کاہر گزو خل نہ ہونے یائے۔

اوردوسری دلیل ہے کہ اہمائے سے ثابت ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کے کے راستہ میں تجارت کا قصد بھی رکھتا ہے تو اس کا حج ضائع نہیں ہوگا اگرچہ تو اب اتنا نہیں ملے گا جتنا فقط کے کے طالب کا ہوتا ہے کیونکہ اس کا اصل ارادہ کے ہور تجارت قصدات کا تابع ہا اس لیے یہ قصد کے تو اب کو کا ال طور پربالکل نہیں کرے گا اگرچہ ایک نقصان کا موجب ہے۔

اسی طرح جو شخص تو انگر اور مالدار ہے اس پر جماد کرنے سے لوٹ کا مال بہت ملے گا۔ دو سرئی طرف یہ ہے کہ مفلس اور درویش نے تو انگر کا قصد کیا تو اس صورت میں ثو اب جماد پورا حاصل نہ ہوگا۔ کیونکہ انسان کوبالطبع مال و ثروت سے لگاؤ ہے اور اگر محض تمول اور مال نفیمت کے حصول کے لیے جماد کو نکلا ہے تو ثو اب حاصل نہیں ہوگا۔ کیونکہ ایک شرط اور خواہش کے ساتھ کوئی تمل مقبول نہیں ہوتا۔ خصوصاً مجلس حدیث ووعظ اور درس نیز تصنیف و تالیف جس کا تعلق مخلوق سے ہوگا۔ کیونکہ انسان کو جب تک یکبارگی نفسانیت اور خودی ہے نہ نکالیں وہ مال و ثروت کے لگاؤ ہے خالی نہ ہوگا۔ مثلاً کوئی یہ گوارا نہیں کرے گاکہ اس کی تصنیف کو کسی دو سرے نام سے منسوب کردیا جانے یا اس کی تقریر بریا مقولہ میں دو سرے کے نام سے چیش کیا جائے۔

## صدق کی حقیقت

اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ صدق اخلاص ہے بہت قریب ہے۔ صدق کابڑا درجہ ہے جو تحفی اس کے مرتبہ کمال کو پہنچ جائے اسے صدیق کہتے ہیں حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی نعریف کرتے ہوئے فرمایا :

ا لیے اوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھااس کو پچ کر دکھایا۔ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنِ رِجَالَ صَدَّقُواْ مِنَا عَا هَدُواْ اللهُ عَلَيْهِهِ

مزيدار شاد فرمايا :

سے یو لئے والے اوگ اپنے سے بارے میں <mark>پوچھے</mark> حاکمیں گے۔

لِيَسْئُلَ الصَّدِقِينَ عَنْ صِدُقِهِمُ

حضور سرور کو نمین علیقیہ ہے لوگوں نے دریافت کیا کہ آدمی کا کمال کس چیز ہے ہے۔ حضور اکر معلیقیہ نے فرمایا کہ راسی قول اور صدق عمل۔ اس اہمیت کے باعث صدق کے معنی پہچا نناضر دری ہے۔ صدق راسی کو کہتے ہیں اور اس کا تعلق چھ چیز ول ہے ہے۔ لیعنی بیر راسی چھ چیز ول میں ہو تی ہے اور جو کوئی ان چھ چیز ول میں کامل ہو وہ صداتی ہے۔ صدق اول زبان کا ہے کہ انسان کبھی جھوٹ نہ ہو لے نہ گذر ہے ہوئے زمانہ کی خبر میں نہ زماعہ حال میں اور نہ اس وعدہ میں جو آئندہ کے دائے کیا ہے کیونکہ اس کے بعد آدمی کا دل زبان کی جگہ لے لیتا ہے۔ کج اور جھوٹ بات کھنے ہے کج ہوگا اور راست

کئے ہے راست ہوگا۔ صدق زبان کا کمال میہ ہے کہ کنا یہ بھی بات چیت نہ کرے کہ اس نے پچ کمااور دوسر اشخص اے کچھ سمجھااور اگر قائل ایسی جگہ ہے۔ جمال سچ کمنا مصلحت کے مناسب نہیں ہے مثلاً جنگ یا بعدی 'یاد شمن ہے بات کر ناپڑے یا مسلمانوں کے مابین صلح کرانا مقصود ہو تو دروغ کہنے کی رخصت ہے لیکن اس صورت میں بھی کمال میہ ہے کہ ان مواقع پر حتی الا مکان کنا پیڈ بات کے (بات کنامیہ میں کے)صاف جھوٹ نہ یولے پس اس کا اس طرح کہنا جبکہ اس کی نیت حق تعالیٰ کے واسطے ہواور جو کچھ کماہے مصلحت کی خاطر کماہے وہ درجہ صدق ہے نہیں گرے گا۔

دوسر اکمال ہے ہے کہ حق تعالی ہے جو مناجات انسان کر تاہ اس میں صادق رہے۔ مثلاً اس نے مناجات میں کما۔ وجہت وجہت الدی فطر السموت (میں نے اپنے منہ کو اس کی طرف بھیراجس نے آسان کو پیدا کیا) اور اس کادل (خداوند تعالی کے جائے) دنیا کی طرف متوجہ ہے تو وہ اپنے قول میں کاذب ہوا اور خدا کی طرف متوجہ ہوا اور جب اس نے کما کہ ایاک نعبد (مین تیری ہی عبادت کر تاہول) اقرار کے باوجود دنیا پر سی اور شہوت پر سی کر تاہول اور خواہشات کا مغلوب ہو گیا تو اس صورت میں وہ جھوٹا ہو گیا۔ ای بنا پر حضور علی نے فرمایا ہو ربعہ وہ خود خواہشات کا مغلوب ہو گیا تو اس صورت میں وہ جھوٹا ہو گیا۔ ای بنا پر حضور علی نے فرمایا ہے (تعسی عبد الدر هم و عبد الدینار ( یعنی بند و در ہم ودینار ذیل و خوار ہے ) اس کوزرو ہم کا بند و قرار دیا گیا ہے۔ بلحہ وہ جب تک ساری دنیا ہے آزاد نہ ہو خداکا بند ونہ ہو گا اور دنیا ہے آزاد ہونے کا کمال ہے ہے کہ اپنے مطوب نہ ہو اور رضائے التی پر راضی رہے۔ بند گی کا کمال صدق ہی ہے جس کو یہ درجہ حاصل نہ ہو اس کو بندگی میں صدیق نہیں کہا جائے گا با با کے دو صادق بھی شمیں ہو سکتا۔

صدق دوم نیت کاصدق ہے کہ ہرایک تقریب کے کام میں حق تعالیٰ کے سوائے اور کچھ اس کا مقصد نہ ہو اور نہ کسی کو نثر ب کسی کو نثر یک بنائے اور یہ اخلاص ہے۔اخلاص کو بھی صدق کہتے ہیں۔ کیونکہ جب آدمی کے دل میں درگاہ اللی کے تقرب کے سوائے اور کچھ مقصود ہو تواس عبادت میں جووہ کر رہاہے وہ کا ذب ہوگا۔

تیسراصدق عزم میں ہے۔ مثلاً کی نے ارادہ کیا اگر مجھے ملک حاصل ہو جائے تو میں عدل کروں گااور اگر مال حاصل ہو گا تو سب کا سب خیر ات کر دوں گا۔ اگر کوئی ایبادوسر اضخص مل جائے گاجو سروری 'مجلس حدیث اور مدر سہ کی مند قدر یس کے لیے مجھ سے بہتر نہ ہو گا توا پنامنصب اور کام میں اس کے حوالہ کر دوں گاایباارادہ بھی تواستوار بتا ہے اور کھی اس معمولی ساشک پیدا ہو جا تا ہے۔ پس جو عزم توی بلاتر دو اور شک کے ہواس کو صدق عزم کتے ہیں چنانچہ عموما بھوک کے سلسلہ میں کما جا تا ہے کہ یہ اشتما کا ذب ہے لیعنی حقیقت میں نمیں ہے یا اشتما صادق ہے لیمنی قوی ہے۔ پس صدیق وہ شخص ہے جو ہمیشہ اپنول میں نیکی کے عزم کو حکم اور مضبوط پائے۔ چنانچہ حضر سے عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول کہ اگر مجھے قبل کریں اور میری گردن مارویں تو میں اس جماعت کا امیر نہ یوں گا۔ جس میں حضر سے ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ اگر مجھے قبل کریں اور میری گردن مارویں تو میں اس جماعت کا امیر نہ یوں گا۔ جس میں حضر سے ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ اگر اختیار موجود بیا بی تھا اور اگر کوئی ایبا آدمی ہو گا کہ اگر اختیار موجود بیا بی تھا تھا کہ مارے جانے کے صبر پر انہوں نے اپنے عزم کو قوی پایا تھا اور اگر کوئی ایبا آدمی ہو گا کہ اگر اختیار موجود بی دور بور اس واسطے تھا کہ مارے جانے کے صبر پر انہوں نے اپنے عزم کو قوی پایا تھا اور اگر کوئی ایبا آدمی ہو گا کہ اگر اختیار

was a summaring the confe

ریاجائے کہ خود کو ہلاک کرے یا معاذ اللہ حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہلاک کرے تو یقیناًوہ اپنی جان کور کھے گا۔ اس شخص اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اپنے مارے جانے کو حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ پر حاکم ہونے ہے بہتر مجھتے تتے میں بڑا فرق ہے۔

چوتھاصدق کملہ عزم کا ہے بعنی ارادے کو پور اگر نے کا ہو سکتا ہے کہ ایک محض کا عزم قوی ہو کہ جنگ میں اپنی جان قربان کردے گا۔ لیکن جب جنگ کا موقع آئے جان قربان کردے گا۔ لیکن جب جنگ کا موقع آئے توجال سپاری پر تیار نہ ہواس لیے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے رجال صدقوا ساعا هدوالله علیه یعنی ان لوگوں نے اپنی عزم کو پور اکیا اور جان کو فداکیا اور فرمایا و مین ہے گئی تاکنا کہ مین عہد الله کئین التنا مین فضیله کمنے تو ان کو فداکیا اور فرمایا و مین کما گیا کہ مال فرچ کرنے کا عزم کر کے اس کو پور اکیا اور ان کو ان کے اس و عدہ میں کما گیا کہ مال فرچ کرنے کا عزم کرکے اس کو پور اکیا اور ان کو ان کے اس و عدہ میں کا ذب گما گیا۔ وَبِمَا کَانُوا یَکُذِبُونَ وَ

پانچوال صدق یہ ہے کہ کوئی ایساکام نہ کرے جب تک اس کاباطن اس صفت سے موصوف نہ ہو۔ مثلاً متانت کے ساتھ چلنا ہے مگر اس کے باطن میں و قار نہیں ہے توابیا شخص صادق نہ ہوگا۔ کیونکہ ایساصدق اس وقت پیدا ہوگا کہ انسان اپنے ظاہر کو باطن کے برابر اور مطابق رکھے اور جس شخص میں ایساصدق ہوگا۔ اس کاباطن اس کے ظاہر سے بہتر انسان کے خاہر سے بہتر ہوگا ہی برابر ہوگا ہی برابر موگا ہی برابر موگا ہی برابر موگا ہی بابرگاہ میں عرض کیا کرتے تھے اللی میرے باطن کو میں عرض کیا کرتے تھے اللی میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر فرمادے اور میر اظاہر اچھا کردے۔

چھاصدق یہ ہے کہ مقامات دین کی حقیقت کا اپنے دل سے خواہاں ہواور ان کے ظواہر پر قناعت نہ کرے جیسے زہد محبت اوکل خوف رجا رضااور شوق وغیرہ کو طلب کرے آگر چہ ہر ایک مومن کوان مقامات سے پھے بہرہ ضرور ملا ہے لیکن ضعف کے ساتھ اور جو شخص ان مقامات پر مضبوطی سے قائم ہوگا اس کو صادق کماجائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

انَمَا الْمُوْمِنُونَ الَّذِينَ المَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يِرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِاَسُوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِيَ سَبِيلِ اللهِ أُوآئِكَ هُمُ الصَّدِقُونَه

بے شک مومن وہ ہیں جواللہ اوراس کے رسول پر ایمان الاے اور اس کے بعد انہوں نے شبہ نمیں کیا۔ اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جماد کیا۔ اور سے لوگ راست گو ہیں۔

توخداوند تعالیٰ نے اس کو صادق کماہے جس کا ایمان کامل ہوااور مثال اس کی بیہ ہے کہ جب کوئی شخص ایک چیز کے ڈرتا ہے تو اس کی علامت بیہ ہوتی ہے کہ اس کا چرہ ذر دیڑ جاتا ہے اور کانے لگتا ہے اور کھانے پینے سے بازر ہتا ہے اور اسکا ہم میں ہے گہ گناہ سے ڈرتا ہے اور پھر وہ گناہ کو ترک نہ کرے تووہ کاذب ہے۔ اس اسمیس بے قراری ہوتی ہے آگر کوئی شخص بیہ کے کہ گناہ سے ڈرتا ہوں اور پھر وہ گناہ کو ترک نہ کرے تووہ کاذب ہے۔ اس طرح تمام طرح تمام مقامات میں بروا فرق ہے کہ گناہ سے ڈرتا ہوں اور پھر وہ گناہ کو ترک نہ کرے تووہ کاذب ہے۔ اس طرح تمام

مقامات میں بڑا فرق ہے پس جو کوئی ان چیر وجوہ کے ساتھ ان سب مقامات میں صادق رہے گاتب یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا صدق کمال کو پہنچ گیااور اس کو صدیق کہیں گے اور جو کوئی ایک وصف میں صادق ہے اور دوسرے وصف میں صادق نہیں ہے تواس کو صدیق نہیں کہیں گے اس کا در جہ بس اس کے صدق کے موافق ہوگا۔

اصل ششم

#### محاسبه ومراقبه

اے عزیز! معلوم ہو تا چاہے کہ حق تعالی نے فرمایا ہے۔ و نصع المواذین القسط لیوم القیمة فلا تظلم نفس شیئا الایته (قیامت کے دن ہم عدل کی ترازو قائم کریں گے اور نسی نفس پر ظلم نہیں کریں گے اور فرمایا کہ جس نے ایک دانہ کے برابر نیکی یابد کی کی ہے اس کو میز ان میں تولیس گے اور خلائق کا حماب کرنے کو ہم ہس ہیں۔ اس و عدہ کے بعد لوگوں ہے فرمایا گیاولتنظر نفس ماقد مست لغد تا کہ وہ اپنے حماب میں نظر کریں۔ عدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ شخص عاقل ہے جو چار ساعتیں رکھتا ہے ایک ساعت میں مصروف رہے اور ایک ساعت میں اس چیز سے آرام و سکون ایک ساعت میں تدبیر معاش میں مصروف رہے۔ اور ساعت میں اس چیز سے آرام و سکون حاصل کر سے جواللہ تعالی نے اس کے لیے دنیا میں مباح فرمادی ہے۔ حضر سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ 'کا ارشاد ہے ۔ حاسبوا انفسکہ قبل ان تحاسبوا یعنی اے لوگو! اپنا حماب کرو قبل اس کے کہ تمہارا حماب کیا جائے (قیامت میں) حق تعالی کا ارشاد ہے۔ یا یہ اللہ بیا اللہ بین آمہ ہوت و نفس کے ساتھ جماد بیا بیا اللہ بین آمہ ہوت و نفس کے ساتھ جماد کرو گے توسد ہر و گے۔ رابطوا ہے مراد قیام ہے یعنی اس مجام میں قائم رہو۔

بی و نیا شجارت گاہ ہے: پس علاء اور ہررگان دین نے یہ ہمجھا کہ وہ اس جمان میں تجارت کے لیے آئے ہیں اور ان کا معاملہ نفس سے ہے اور اس معاملہ بعنی کاروبار کا نفع و نقصان بہشت اور دوزخ بلحہ لبدی سعادت اور شقاوت ہے پس انہوں نے اپنے نفس کو نفع و نقصان بہشت جس طرح مضارب کے ساتھ پہلے شرط کرتے ہیں اس کے بعد حالات کا جائزہ لیتے ہیں پھر حماب کتاب و کھتے ہیں آئر شریک نے تجارت میں چوری کی ہے تو اس کو سزاد ہے ہیں اور غصہ کرتے ہیں پس بررگان دین بھی نفس کے ساتھ ان چھ باتوں کے ساتھ پیش آتے ہیں مشارطت مراقبت 'محاسبت 'معاقبت 'مجاہدت اور بررگان دین بھی نفس کے ساتھ ان چھ باتوں کے ساتھ پیش آتے ہیں مشارطت مراقبت 'محاسبت 'معاقبت 'محاسب کو مال دیتے ہیں وہ علام سے اور اس مضارب جس کو مال دیتے ہیں وہ فائدہ کے حصول میں مدوگار ہو تا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ خیانت کی رغبت سے وشمن ہو جائے پس مضارب سے اورا شرط کر ایکن چو ہو ہے اور اس کے بعد حساب لینے میں بھر پور کو شش کرنا چا ہے۔

· EMPLY

ا ی طرح سر کش نفس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ روار کھنا چاہیے اس لیے کہ نفس کے معاملہ کا فائدہ ابد تک باقی رہنے والا ے اور بید دنیا چندروزہ ہے اور جو چیز یا ئیدار نہیں ہے۔ دانشمند کے نزدیک اس کی پچھ قدر نہیں ہے۔ بلعہ یہاں تک کما گیا ے کہ جوہدی قائم رہے اس چیز ہے جونہ رہے بہتر ہے۔اور جبکہ یہ مسلمہ ہے کہ عمر کی سانسوں سے ہرایک سانس گوہر یش بہاہے۔ جس سے ایک خزانہ جمع کیا جاسکتا ہے تو پھر اس کی جدو جمد اور محاسبہ کرنا تواور بھی او لی ہے۔ پس د اناور ہو شیار وہ ہے کہ ہر روز نماز فیج کے بعد ایک گھڑی کے لیے اپناول اس محاسبہ کے کام میں لگائے اور غور کرے اور سمجھے کہ عمر کے سوااور پچھ میر اسر مایہ نہیں ہے اور جو دم گذر گیااس کابدل ناممکن ہے کہ انسان کے انفاس خداو ند تعالیٰ کے علم میں گئے جوئے ہیں اور محدود ہیں۔اور وہ مقرر ہیں ہر گزاس سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔اور جب عمر گذر گئی تب یہ تجارت ناممکن ہے کیونکہ اب وقت ننگ ہو چکا ہے۔ آخرت کا زمانہ لا محدود ہے۔ وہال کچھ کام کرنے اور محنت کی ضرورت نہیں۔ پس آج کا دن ایک نیادن ہے جس میں خداوند تعالیٰ نے تم کوزندگی خشی ہے۔ اگر اجل آجاتی تو تم یقینا یہ آرزو کرتے کاش مجھے ایک دن اور مهلت مل جاتی تو میں اپنے کام سدھار لیتا۔ اب جبکہ خداوند تعالیٰ نے تم کویہ نعت دی ہے تو اس سر مایہ کو غنیمت مستجھو۔اور ہر گز ضائع مت کرو۔ کیونکہ کل فرصت نہیں ملے گی اور حسرت کے بغیر سیجھ حاصل نہیں ہو گا۔اب تم میں مجھ او کہ تم مر گئے تھے۔اور تم نے چاہاتھا کہ ایک دن کی مهلت مل جائے تووہ فرصت تم کو مل گئی ہے۔اب اگر تم نے اس دن کو کھی ضائع کردیا تو تمہاراکتنا عظیم نقصان ہو گا کہ تم نےوقت ضائع کر دیااور سعادت ہے محروم رہے۔ حدیث شریف میں آیے کہ کل قیامت کے دن رات اور دن کے بدلہ جن کی چوہیں گھڑیاں ہیں بعد و کے سامنے چوہیس خزانے رکھے جائمیں گے۔ جب ایک خزانہ کاوروازہ کھولا جائے گا تووہ اس کو ان نیکیوں ہے بھر ااور معموریائے گاجو اس نے اس گھڑی میں کی تھیں اس وقت اس کے دل میں ایسی خوشی پیدا ہو گی کہ اگر اس خوشی کودوز خیوں پر تقشیم کر دیا جائے تووہ آتش دوزخ ہے بے خبر ہو جائیں اس کی اس خوشی اور شاد مانی کا سبب میہ ہے کہ اس نے میہ سمجھ لیا کہ بیہ انوار خداوند تعالیٰ کے حضور میں قبولیت کاو سلہ ہیں۔جب ایک اور خزانہ کاوروازہ کھولیں گے جو سیاہ اور تاریک ہو گااس خزانہ ہے ایمی بدیو آئے گی کہ سب اوگ (ناگواری ہے )ناک بند کر لیں گے۔وہ ساعت معصیت کی ہے اس کے دیکھنے ہے ایسی ہیت اور پریشانی ول پر عالب ہو گی کہ اس کو تمام اہل بہشت پر تقسیم کر دیا جائے تو بہشت کی نعمت بھی ہر ایک کو ناگوار گذرے گی۔ایک اور خزانہ کھو لا جائے گااس میں نہ ظلمت ہو گی اور نہ نور ہو گا۔ بیہ وہ ساعت ہے جس کو ضائع کیا گیا ہے۔اس وقت اس ضائع کر نے والے شخض کے ول میں ایسی حسر ت اور پشیمانی پیدا ہوگی گویا کسی نے ایک خزانہ یاا یک وسیع سلطنت حاصل کی اور پھر اس کو ضائع کر دیا۔ اس بندہ کی تمام عمر کی گھڑیوں کو بتایا جائے گا۔ پس لازم ہے کہ اپنے نفس ہے کیے کہ اے نفس تیرے سامنے چوبیس فزانے رکھے ہیں ان کو خبر دار ضائع نہ کرور نہ اس حسر ت وغم سے توبہت زیادہ بے چین وبے قرار ہو گا۔

تواب اور نیکیول سے محرومی: اے عزیز!بررگوں نے کہاہے فرض کر لوکہ حق تعالی تم کو عش دے لیکن

و و ہمر امتقام مراقیہ : دوسر امقام مراقبہ ہے یعی نگہبانی ،جس طرح اپناال شریک کے حوالہ کر کے شرط رکھی جاتی ہے اور پیان لیاجا تا ہے لیکن اس عمد و پیان کے بعد بھی بے خبر ہو کر نہیں پیٹھ رہے اس طرح ہر وقت نفس کی خبر گیری بھی ضروری ہے۔ کیونکہ تم اگر اس سے غافل ہو گئے تو وہ کا ہلی یاخواہشات کو پور اکر نے کے سب سے پھر سرکش ہو جائے گا۔ پس اصل مراقبہ ہے۔ بعد ہ یقین کے ساتھ اس بات کو جانے کہ حق تعالیٰ اس کے اعمال اور خیالات سے واقف اور مخلوق صرف اس کے ظاہر کو دیکھتی ہے (باطن سے بے خبر ہے) حق تعالیٰ اس کے ظاہر وباطن دونوں کو دیکھتی ہے جس نے مخلوق صرف اس کے ظاہر کو دیکھتی ہے (باطن سے بے خبر ہے) حق تعالیٰ اس کے ظاہر وباطن دونوں کو دیکھتا ہے جس نے سیات سمجھ لی اور یہ آگئی اس کے دل پر غالب آگئی تو اس کا ظاہر وباطن نے وہ کا فر ہے۔ اور آگر ایمان لایا اور پھر اس کی مخالفت کی بی بیات سمجھ لی اور بے شرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے۔ البھ یعلم بان اللہ یری کیا بندہ اس بات کو نہیں جانتا کہ حق تعالیٰ اس کو دکھے رہا ہے۔

ایک حبثی نے حضور اگر م ﷺ ہے دریافت کیا کہ میں نے بہت گناہ کئے ہیں میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا قبول ہوگی۔اس نے پھر دریافت کیا کہ جب میں گناہ کر تا تھا کیا حق تعالیٰ دیکھتا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا بال دیکھتا تھا۔ یہ سن کر اس نے آہ بھری اور ایک نعرہ مار ااور جان جال آفریں کے سپر دکر دی۔ حضور اکر م عظیمی نے فرمایا کہ حق تعالیٰ کی بعد گیاس طرح کروکہ تم اس کود مکھ رہے ہواور اگر تم اس کود کھھ نئیں رہے ہو تووہ تم کود مکھ رہاہے پس جب تک تم یہ نئیں جان او گے کہ حق تعالیٰ تمام احوال میں دانا بینا ہے۔ معصیت سے عذر نئیں کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ کاار شاد ہان اللہ کان علیکہ رقیبا (بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگسبان ہے) بلعہ تمہارا کمال یہ ہے کہ تم ہمیشہ مشاہدہ میں رہ کر حق تعالیٰ کود کھتے رہو۔

منقول ہے کہ ایک پیرا پنے ایک مرید کو دوسرے مریدوں کے مقابلہ میں زیادہ چاہتا تھا 'دوسرے مریدوں کو پیر کے اس النفات سے غیرت آئی۔ پیر نے امتحان کی خاطر ہر ایک مرید کو ایک ایک پر ندہ دے کر کہا کہ اپنے اپنے پر ندہ کو ایک ایک جگہ ذخ کرو۔ جہال کوئی ندد کچھے ہر ایک مرید نے خالی مقام پر جاکر اپنا پر ندہ ذخ کیا۔ وہ لا کئی مرید اپنے پر ندہ کو بغیر ذخ کئے واپس لے آیا اور کہنے لگا کہ مجھے ایسی کوئی جگہ نہیں ملی جہال کوئی دیکھنے والانہ ہو خداو ند تعالیٰ ہر جگہ دیکھنے والا ہے۔ تب پیر نے دوسرے مریدوں سے کہا۔ اے دوستو! اب تم غور کرو کہ بیرشخص کس درجہ کا ہے کہ ہمیشہ مشاہدہ میں رہ کر کسی دوسرے کی طرف ملتفت نہیں ہوتا۔

جب زلیخانے حضرت یوسف علیہ السلام کو خلوت میں فعل بد کے لیے بلایا تو پہلے اس نے اس بت کا منہ ڈھانپ دیا جس کی وہ پر ستش کرتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ توایک چھرسے شرماتی ہے اور میں خالق زمین و آسان سے جو د انااور بینا ہے شرم نہ کروں ( یہ کس طرح ممکن ہے )۔

کسی طالب نے خواجہ جنیڈ سے دریافت کیا کہ میں اپنی آنکھ کوبد نگاہی سے نہیں چاسکتا میں کس طرح اس کی نگر دارے ہو حق نگہداشت کروں۔ انہوں نے فرمایاتم اسبات کا یقین کرلو کہ بہ نست اس کے کہ تم کسی کوبر کی نظر سے دیکھ رہے ہو حق تعالی تم کو اس سے زیادہ دیکھ رہا ہے۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہوا ہے کہ بہشت عدن ایسے لوگوں کو ملے گی کہ جب ان کو معصیت کا خیال آئے تووہ میری عظمت کویاد کر کے شرمائیں اور اس معصیت سے بازر ہیں۔

حضرت عبداللہ بن و بنار سے منقول ہے کہ ایک بار میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ہمر اہ مکہ معظّمہ کے سفر میں تھا۔ ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا۔ ایک غلام چر واہا بحریوں کولے کر پہاڑ سے نیچے آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ ایک بحری میر سے باتھ چھ ڈالو۔ چروا ہے نے کہا کہ میں غلام ہوں اور یہ میر امال نہیں ہے (بطور امتحان) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ ایک بحری کو بھیڑ ہے نے چاڑ ڈالا۔ اس کو اس بات کی کیا خبر موں اللہ عنہ نے اس جے کہا کہ ایک بحری کو بھیڑ ہے نے چاڑ ڈالا۔ اس کو اس بات کی کیا خبر ہوگی ؟اس چروا ہے نے جواب دیا کہ آگر میر آآ قائس بات کو نہیں و کچے رہا ہے تو خداو ند تعالی تود کچے رہا ہے اور وہ جانتا ہے۔ یہ جواب من کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے اختیار رونے گے اور اس غلام کو اس کے مالک سے خرید کر آزاد کر دیا اور فرمایا اے عزیز!اس عمد ہات نے جس طرح تجھ کو آزاد ی دی اسی طرح آخرت میں بھی تیری نجات کا ذریعہ ہوگی۔

فصل : اے عزیز!معلوم ہوناچاہیے کہ مراقبہ کے دودرج ہیں۔ پہلادرجہ صدیقین کے مراقبہ کاہے صدیقین کا پی

مراقبہ یاد اللی سے معمور ہے اور وہ اس کے جلال کی ہیبت سے شکت رہتا ہے اور اس میں غیر خدا کی طرف متوجہ ہونے کی گنجائش نہیں ہوتی۔

یہ مراقبہ مخضر ہے۔ کیونکہ جب دل متنقیم ہو گیا تو دوسر سے اعضاء اس کے تابع بن گئے۔ جو صاحب مراقبہ مباحات سے بھی گریز کر تاہے تو وہ گناہوں میں کس طرح مشغول ہو گااور اس کو کسی تدبیر اور حیلہ کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اعضاء کو وہ گناہوں سے چائے۔ اس سلسلہ میں حضور اکرم علیقہ نے فرمایا ہے مین اصبح و همو سه هم واحد کفاء اللہ هموم الدنیا والا خرة (جو شخص صبح کو صاحب ہمت بن کر اٹھتا ہے خداوند کر یم دین و دنیا کے معاملات میں کفایت کر تاہے۔)

کوئی شخص اس مراقبہ میں اس طرح متغرق ہوگا۔ اگرتم اس ہے بات کروگے تووہ نہیں نے گااور اگر کوئی اس کے سامنے سے گذر ہے تووہ اس گذر نے والے کو نہیں دیکھے گا۔ اگر چہ اس کی آئیسیں کھلی ہوں گی۔ شخ عبدالواحد بن زید سے لوگوں نے دریافت کیا کیا آپ نئے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو خلق سے غافل ہو کربس اپنی ذات میں مشغول ہو ؟ انہوں نے فرمایا ہاں ایک شخص کو میں نے ایساد یکھا ہے۔ اور وہ ابھی آتا ہوگا۔ اسنے میں عتبۃ الغلام آئے۔ شخ عبدالواحد نے اس سے نے فرمایا ہاں ایک شخص کو میں نے ایساد یکھا ہے۔ اور وہ ابھی کو نہیں دیکھا جالا کہ وہ بھر ے بازار سے گذر کر آئے تھے۔

چپہ این ذکر یا علیہ السلام ایک عورت کے پاس سے گذر ہے تو آپ نے اس پر ہاتھ مار ااور اس پر گرپڑے لوگوں نے دریافت کیا یہ آپ نے کیا کیا آپ نے فرمایا میں سمجھتا تھا کہ وہ ایک دیوار ہے۔ ایک اور بزرگ سے منقول ہے کہ میں نے بچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ تیر اندازی میں مشغول ہے۔ لیکن ایک شخص سب سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ گفتگو کرنی چاہی تو اس نے کہایاد اللی بات کرنے ہے بہتر ہے تب میں نے کہا تم اکیلے بیٹھے ہو (اس لیے میں نے بات کرنی چاہی تھی) اس شخص نے جواب دیا کہ میں اکیلا تو نہیں ہوں خداوند کریم اور دو فرضتے (کرا اگا تبین) میرے ساتھ ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ ان لوگوں میں کون بلند مر تبہ ہے۔ اس نے کہاخداوند تعالی نے جس کی مغفرت فرماد ک ہو۔ میں نے دریافت کیا کہ راہ کس طرف ہے۔ اس نے منہ آسان کی طرف کر کے کہااور وہاں سے اٹھ کھڑ ا ہوااور سے کہتا ہوارونہ ہو گیا اللی! اکثر لوگ تجھ سے غافل ہیں۔

بوروں ہو ہو ہو ہو ہے۔ اس کے بیاس گئے دیکھا کہ وہ مراقبہ میں ہیں اور وہ اس سکون کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ان کے جسم کے بال کو بھی جنبش نہیں ہور ہی تھی۔ شبک نے پوچھا کہ اے شخ بیہ مراقبہ تم نے کس سے سکھا ہے۔ شخ نوری نے جواب دیا کہ بلی سے کہ وہ چو ہے کی بل پر اس کے انتظار میں اس سے زیادہ پر سکون ہوتی ہے۔ شخ عبداللہ بن خفیف نے کہا ہے کہ مجھے یہ خبر ملی کہ شہر "صور' میں ایک پیر مر داور ایک نوجوان ہمیشہ مراقبہ میں رہتے ہیں میں جب وہال پہنچا تو میں نے کہا کہ میں دو شخصوں کو قبلہ روبیٹھے ہوئے پایا۔ میں نے ان کو تین بار سلام کیا۔ لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا۔ تب میں نے کہا کہ میں تم کو قتم دیتا ہوں کہ تم میر سے سلام کاجواب دو بیس کر نوجوان نے سر اٹھایا اور کہا کہ ابن خفیف دنیا بہت مختصر ہے اور اس

THE STATE OF THE S

مخصرے تھوڑا ساباتی رہ گیا ہے۔ اس تھوڑے سے بڑا حصہ پیدا کرو۔ اے فرزند خفیف! تو بہت غافل ہے جو ہم کو سلام کرنے میں مشغول ہوا۔ یہ کمہ کراس نوجوان نے اپناسر نینچ کر لیاحالا نکہ بھوکا پیاسا تھا۔ لیکن اپنی بھوک اور پیاس بھول پا۔ انہوں نے اپنی مشغول ہوا۔ یہ کہ کر لیا تھا۔ چنا نچہ میں ان کے پاس کھڑا تھا' ظہر وعصر کی نمازیں ان کے ساتھ پڑھیں۔ پھر میں نے کہا کہ اے ائن خفیف! ہم خود مصیبت زدہ ہیں ہمارے پاس تفیحت کر میں انہے دل کرنے والی زبان نہیں ہے میں تین شانہ روز و ہیں کھڑا رہانہ ہم سب نے بچھ کھایا پیااور نہ رات کو سوئے میں میں انہے دل میں کہا ہے کہ میں ان کو قسم دول گا کہ یہ مجھ کو بچھ تھیحت کریں اسیوفت کوجوان نے سر اٹھا کر کہا۔

نوجوان ورولیش کی نصائح: اے ابن خفیف! ایسے شخص کی صحبت تلاش کروجس کے دیدار ہے تم کو خدایاد آئے ایب اللی کا تمہارے دل پر غلبہ مواوروہ زبان قال سے نہیں بلحہ زبان حال سے تم کو نفیحت کرے۔ یہ درجہ جو بیان کیا گیاصدیقین کے مراقبہ کاہے۔

زباد اور اصحاب الملمين كا مر اقبه: دوسر ادرجه زاہدوں اور صدیقوں كے مر اقبه كا ہے۔ان لوگوں كويفين ہے كه الله تعالیٰ ان کے احوال سے آگاہ ہے اور پیر حضر ت الله تعالیٰ سے شرم رکھتے ہیں مگر حق تعالیٰ کی عظمت و جلال متغزق نیں ہیں بلعہ ان کواپنی اور ماسوااللہ کی خبر ہے۔ان لو گوں کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص بر ہنہ حالت میں تھااجانک ایک جیہ وہاں آ گیا۔اس چہ سے شرما کے اس نے اپنا جم کپڑے سے ڈھانک لیااور ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک سخص کے سامنے یکا یک باد شاہ وقت آگیا اور بیراس کی جیبت سے مد ہوش اور بے خود ہو گیا۔ پس جو کوئی اس در جہ اور منزل پر ہواس کے لیے لازم ہے کہ اپنے احوال 'خیالات اور افعال کا مراقبہ کرے اور وہ جو کچھ کام کرنا چاہتا ہے اس میں وو چیزوں کا خیال رکھے۔ پہلی بات تو کام شروع کرنے سے پہلے واقع ہو گی۔ پس کام سے پہلے جو خطر ہاس کے دل میں پیدا ہواس کو دیکھے اور دل کامر اقبہ کرے کہ اس میں خیال پیدا ہو تا ہے اگر وہ خیال خدا کے بارے میں ہے تواس کام کااتمام کرے اگر اس میں ٹائبہ نفس ہے تواس سے بازرہے اور حق تعالیٰ ہے شر ما کے خود کو ملامت کرے کہ ایساخیال دل میں کیوں آیا جس کا انجام ر ااور رسوائی ہے۔لند اان سب خطرات کی ابتداء میں ایسامر اقبہ فرض ہے کہ حدیث شریف میں آیاہے کہ بندہ ہے ہر اس حرکت وسکون کے بارے میں جووہ اپنے اختیار سے کر تاہے۔ تین سوالات کئے جائیں گے۔ایک بیر کہ کس لیے یہ کام کیا دوسرایہ کہ کس طرح کیا تیسرے یہ کہ کس کی خاطر کیا۔ مرادیہ ہے کہ کس سے تھاکہ خدا کے واسطے کرے جو کچھ کرے نہ کہ نفس اور شیطان کی خوشی کے لیے۔ پس اگر کرنے والااس مواخذہ ہے چ گیااور کام اس نے خدا کے لیے کیا ہے تو پھر اس سے بوچھاجائے گاکہ اس طرح کیا۔ کیونکہ ہرایک کام کی شرط اور اس کے کرنے کے آئین اور طور ہوتے ہیں اور پھروہ جو کچھ کیا آیا علم کی شرط کے موافق و مطابق کیایا جہل و نادانی ہے اس کو آسانی سمجھ لیا۔ اگر اس سوال ہے بھی آسانی سے

and a summing the second

ساتھ تم گذر گئے اور تم نے وہ کام اس کی شرط اور آئین کے ساتھ کیا تھا تو پھر پوچھاجائے گا کہ وہ کام کس کے واسطے کیا تھ لیعنی لازم یہ تھا کہ وہ عمل خدائی کے ساتھ صرف خدا کے واسطے کرتے اگر تم نے عمل خدائی کے لیے کیا ہے تو آج اس کی جزاملے گی اور اگر ریا کے واسطے کیا ہے تو اس کا ثواب مخلوق سے ما گلویاد نیا کے لیے کیا ہے تو تمام ثواب غارت ہو ااور اگر کسی مخلوق کے واسطے کیا ہے تو خالق کے غصہ اور عذاب میں گرفتار ہو گے اللہ تعالی نے فرمادیا تھا الالمہ المدین المخاص اور یہ بھی ارشاد کیا تھا الذین تدعون میں دون اللہ عبادا مثال کہ (وہ لوگ جو اللہ کے سوادو سروں کو پھارتے ہیں تم جسے بندے ہیں)جو کوئی اس بات کو جان گیا گروہ عاقل ہے تودل کے مراقبہ سے عافل نمیں رہے گا۔

حقیقت بہ ہے ک عارف پہلے خطرہ پر نظرر کے اگر اس کود فع نمیں کرے گا تواس کام کی رغبت پیدا ہوگی پھروہ خطرہ ہمت بن جائے گا اس کے بعد قصد بن کر اعضا پر صادر ہوگا۔ رسول اکرم علی ہے ارشاد فرمایا ہے اتق الله عندهمک اذا هممت "یعنی جب ایک بڑے کام کی ہمت یعنی ارادہ پیدا ہو تو حق تعالی ہے ڈر۔"

معلوم ہوناچا ہے کہ اسبات کی شاخت کہ کون ساخطرہ و خدا کے واسطے ہور کون ساہوائے نفس کے لیے ہم بہت د شوارلور مشکل ہے۔ جو شخص اس کی شاخت کی قدرت نہیں رکھتااس کو ہمیشہ کسی عالم پر ہیز گار کی صحبت اختیار کرے تاکہ اس کی صحبت کا نور تمہارے دل میں سر ایت کرے۔ ہال د نیادار علاء کی صحبت سے خدا کی بناہ ما نگے کیونکہ یہ شیطان کے نائب ہیں۔ حق تعالیٰ نے حضر ف داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے داؤد ایسے عالم سے جس کو د نیا کی محبت نے مست کر دیا ہو سوال نہ کر کہ وہ تجھے میر کی محبت سے محر وم کر دے گاکیونکہ ایسے لوگ میر ہے بندوں کے حق میں را بزن ہیں حضور پر نور عظیات نے ارشاد فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ ایسے بندہ کو پیار کر تاہے جو شبہ کی چیز میں خوب غور کرے اور شہوت سے غلبہ کے وقت اس کی عقل کامل رہے کہ ان دونوں باتوں میں انسان کا کمال ہے کہ وہ حقیقت حال کو نگاہ بھیر ت سے پچپان کر عقل کامل کے وسیلہ سے شہوت کور فع کرے۔ یہ دونوں باتیں لازم و ملزوم ہیں جس کودافع شہوت عقل نہیں تو پہچپان کر عقل کامل کے وسیلہ سے شہوت کور فع کرے۔ یہ دونوں باتیں مازارم مطابقہ نے ارشاد فرمایا ہے۔

"جب كوئى شخص معصيت كاار تكاب كرتاب توعقل اس سے جدامو جاتى بھراس كے ياس نبيس آتى"

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تمام کام تین قشم کے ہیں ایک وہ جووا جبی اور نظاہر ہو اس کو جالاؤ دوسر ا وہ جو صاف باطل ہواس کو ترک کر دو۔ تیسر اوہ جو شبہ والا ہو اس کو کسی عالم ہے پوچھو۔

و وسمر کی نظر: دوسری نظر دہ مراقبہ ہے جو عمل کے وقت در کار ہو تا ہے۔ یہ تین حال سے خالی نہیں ہو گا۔ طاعت یا معصیت یا مباح۔ طاعت کے بارے میں مراقبہ اس طرح ہے کہ اخلاص اور حضور قلب سے اس کو جالائے اور تمام آدات ملح ظار کھے اور الیمی صورت کو جس میں زیادہ فضیلت ہو ترک نہ کرے۔

معصیت کے سلسلہ میں مراقبہ میہ ہے کہ خداوند کر یم سے شرم کرے ' توبہ کرے اور اس کا کفارہ دے۔ فعل

The state of the s

مبن کامراقبہ یہ ہے کہ بااد برہ اور نعمتوں میں منعم حقیقی کا خیال رکھے اور یقین رکھے کہ ہر وقت وہ خداوند تعالیٰ کے صور میں موجود ہے۔ مثلاً اگر پیٹھا ہے تواد ب ہے پیٹھے اور اگر سوتا ہے تو پہلوئے راست پر سوئے اور اپنامنہ قبلہ کی طرف رکھے یا مثلاً کھانا کھا رہا ہے تو دل کو فکر سے خالی نہ رکھے کہ فکر تمام اعمال سے افضل ہے۔ غور کرے کہ ہر غلہ کی صورت رگھ نو اور اس کے مزے اور شکل میں گئے عجائب صفت اللی کے موجود ہیں۔ کھانا کھانے کے لیے جو اعضاء کام کرتے ہیں اس میں بھی عجائب موجود ہیں جیسے انگلی منہ 'وانت 'طلق معدہ 'جگر اور مثانہ ہیں کہ غذا کو قبول کرتے ہیں یاس کے مشم ہونے تک اس کی نگہداشت کرتے ہیں اور ایسے اعضاء بھی ہیں جو فضلہ د فع کرتے ہیں۔ یہ سب کے سب مقداوند تعالیٰ کے صفت کے عجائب ہیں۔ ان با تول پر غور و فکر کرنا برد کی عبادت ہے اور یہ در جہ علماء کا ہے۔ خداوند تعالیٰ کے صفت کے عجائب ہیں۔ ان با تول پر غور و فکر کرنا برد کی عبادت ہے اور یہ در جہ علماء کا ہے۔

اکشر عار فان الهی جب ان عجائب کو دیکھتے ہیں تو صافع حقیقی کی عظمت کا خیال کر کے اس کے جلال و جمال اور کمال میں متعظم تی ہو جاتے ہیں۔ یہ دا جہ موحدین اور صدیقین کا ہے۔ بعض حفر ات خو اہش کے خلاف کھانے کو پہندیدگی کی فلار سے نہیں دیکھتے بلحہ بقدر ضرورت اور سدر متی اس میں سے اختیار کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش ہم کو اس کی بھی عاجت نہ ہوتی۔ وہ اپناس ضروری اور سدر متی کھانے میں بھی فکر سے کام لیس گے۔ یہ در جہ زاہدوں کا ہے۔ بعض شکم عاجت نہ ہوتی۔ وہ انظر شوق سے دیکھتے ہیں اور وہ ہمیشہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ ان کو لذیذ تربنانے کے لیے کس طرح پکایا جائے تاکہ خوب کھایا جائے اس صورت میں اکثر وہ کیے ہوئے کھانوں اور میووں پر بھی نکتہ چینی کرتے ہیں۔ یہ نادان اتنا میں جانے کہ یہ تمام چیزیں خداوند تعالیٰ کی صفت سے ہیں اس طرح وہ صفت پر عیب رکھ کر صافع کی عیب گیری کرتے ہیں۔ ہیں جانے کہ یہ تمام چیزیں خداوند تعالیٰ کی صفت سے ہیں اس طرح وہ صفت پر عیب رکھ کر صافع کی عیب گیری کرتے ہیں۔ یہ در جہ غفلت والوں کا ہے۔ تمام مباحات اس ورجہ میں ہیں۔

تبیسر امقام: محاسبہ کا تیسر امقام وہ ہے جو عمل کے بعد کیا جاتا ہے۔ بندہ کو چاہیے کہ رات کو سونے کے وقت اپنے نفس کے ساتھ تمام دن کا حساب کرے تاکہ وہ معلوم کرسکے کہ سرمایہ پر کتنا نفع اور کس قدر نقصان ہوا اور سرمایہ جانے ہو کیا ہے ؟ وہ فرائض ہیں 'نوا فل اس کا نفع ہیں۔ جس طرح شریک تجارت سے حساب لینے میں بھر پور کو شش کی جاتی ہے ای طرح نفس کے ساتھ حساب کتاب میں بہت زیادہ احتیاط اور توجہ ضروری ہے کہ نفس بہت طبر ار'مکار اور حیلہ انگیز ہے۔ کیونکہ نفس اپناء اض کو بھی طاعت کے لباس میں پیش کرتا ہے تاکہ وہ تم کو نفع نظر آئے حالا نکہ وہ سراسر نقصان ہے۔ صرف میں شمیں بلعہ تمام مباحات میں نفس سے حساب طلب کرواگر اس میں تم کو نفس کا قصور نظر آئے تو اس عمل کو اپنے نفس کا قصور نظر آئے تو اس عمل کو اپنے نفس کا قصور نظر آئے تو اس عمل کو اپنے نفس کے ذمہ باقی سمجھواور اس سے تاوان طلب کرو۔

حساب نفس کا واقعہ: ابن الصمہ ایک ہزرگ گذرے ہیں انہوں نے اپنے نفس کا حساب کیا تو ساٹھ ہرس ہوئے سے (ان کی عمر ساٹھ سال تھی) دنوں کا حساب کیا تو اکیس ہزار چھ سودن ہوئے کہنے لگے اگر روزایک گناہ سرزد ہوا تو اس

طرح اکیس ہزار چھ سوگناہ ہوئے اور اتنے گناہوں سے تیری رہائی کس طرح ہو سکتی ہے۔ جبکہ اس مدت میں ایسادن بھی شامل ہے جس میں ایک ہزار گناہ سر زد ہوئے ہیں پی خوف ہے ایک نعرہ مارااور گرپڑے جب ان کو دیکھا گیا تو وہ انقال کر چکے تھے۔ گرافسوس کہ انسان اپنا حساب لینے میں سخت بے پرواہ ہے۔ اگر ہر گناہ کے عوض کی کے گھر میں ایک پھر ڈالا جائے تو تھوڑی مدت میں گھر پھر وہ سے بٹ جائے گا۔ بااگر کر اماکا تبین اس سے ان گناہوں کے تحریر کرنے کی اجرت طلب کریں تو اس کا تمام مال اس میں خرچ ہو جائے گا۔ بندہ اگر چندبار سجان اللہ غفلت سے کے اور ہاتھ میں تبیج کے رشاد کرے اور کے کہ "میں نے سوبار کہا تو تمام دن کا پڑھنا ہے کار اور اکار ب گیا کیو نکہ تبیج کے دانوں کا ہلاناان کو اس کے تعلقہ معلوم ہو جائے کہ ہزار بار سے زیادہ پڑھا ہے اس صورت میں اس کا گمان کرنا کہ حسات کا بلہ بھاری ہو جائے۔ لیے تقاکہ معلوم ہو جائے کہ ہزار بار سے زیادہ پڑھا ہے اس صورت میں اس کا گمان کرنا کہ حسات کا بلہ بھاری ہو جائے۔ تبل کرلو کہ قیامت میں ان کو تو لا جائے۔ ای طرح جب رات آتی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ درہ اپنی پوئل پرمارت اور میں اللہ عنہ درہ اپنی اور نے کے دن تو نے کیاکام کیا ہے۔ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہ اخرماتی ہیں کہ حضرت ابو بحرصدین ہو صی اللہ تعنہ نے زیوہ گئی واتے تو فرماتے کہ انہوں نے جب اپنا محاسب عنہ نے انتقال کے وقت فرمایا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے زیادہ مجھے کوئی چیز نہیں ہے کہ انہوں نے جب اپنا محاسب عنہ نے انتقال کے وقت فرمایا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے زیادہ مجھے کوئی چیز نہیں ہے کہ انہوں نے جب اپنا محاسب کیا توجو کی واقع تھی اس کا تدارک کیا ای لیے وہ مجھے سب سے زیادہ عزیادر محبوب ہیں۔

جناب ابن سلام لکڑیوں کا گھااپی گردن پررکھ کر لئے جارہے تھے لوگوں نے کہا کہ یہ کام توغلا مول کے کرنے کا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنے نفس کو آزمار ہا ہوں کہ اس کام کے کرنے میں وہ کیا ہے۔ (راضی ہے یا ناخوش) حضر ت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضر ت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک باغ کی دیوار کے پنچ دیکھاوہ اپنے نفس سے مخاطب تھے اور فرمارہ سے واہ واہ! لوگ تھے امیر المو منین کہتے ہیں اور واللہ تو خداسے نہیں ڈرتا اور تو اس کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔

حسنؓ نے فرمایا النفس الوامہ (نفس لوامہ) وہ ہے کہ خود کو ملامت کرے کہ فلال کام کیا اور فلال کھانا کھایا۔ بیر کیول کیااور فلال کھانا کیول کھایا۔ پس گذرے کا مول پر غور اور ان کا حساب کرنا مہمات میں سے ہے۔

مقام جہارم: چوتھامقام نفس پر عتاب کرنے اور اس کو سزادینے کا ہے۔ اے عزیز! معلوم ہونا چاہیے کہ جب تم نفس کے حساب سے غافل ہو جاؤ گے اور بے فکر ہو کر اس کو چھوڑ دو گے تو وہ دلیر ہو جائے گا۔ پھر اس کارو کناد شوار ہو جائے گا۔ پس سزاواریہ ہے کہ ہر ایسے کام پر اس کو سزادے۔ اگر وہ کچھ شبہ کی چیز کھا گیا ہے تو اس کو بھو کار کھا جائے۔ اگر کسی نامحرم کو دیکھا ہے تو آنکھ بند رکھنے کی سزادے۔ اس طرح دو سرے اعضاء کی حرکات کا قیاس کرلینا چاہیے۔ بزرگان سلف ایساہی کہا کرتے تھے۔

منقول ہے کہ ایک عابد نے نفس کے فریب میں آ کر کسی عورت پر دست درازی کی اس کے بعد اس نے اپناہاتھ

own promise and the contract of the contract o

آگ میں ڈال دیا کہ جل جائے اور کیئے کہ سز ایا ئے۔

بنی اسر ائیل کا ایک عابد خانقاہ نشین تھا ایک عورت نے خود کو مجامعت کے لیے پیش کیااس کے پاس جانے کے لیے اس نے خانقاہ میں واپس آنے کے لیے اس نے خانقاہ میں واپس آنے کے لیے اس نے خانقاہ میں کس طرح جاسکتا ہے یہ کر اس پاؤل بڑھانا ہی چاہتا تھا کہ ایسا نہیں ہو گاجو پاؤل معصیت کے لیے باہر نکلا تھا خانقاہ میں کس طرح جاسکتا ہے یہ کہ کر اس نے اس پاؤل کو باہر رکھا۔ یہاں تک کہ گری 'سر دی اور دھوپ سے تباہ ہو کر ضائع ہو گیا۔

حضرت جنیڈ بغدادی ہے مروی ہے کہ این الکریٹی نے کہا کہ ایک رات مجھے احتلام ہو گیا۔ میں نے چاہا کہ میں اسی وقت غسل کرلول۔ رات بہت سرد تھی میرے نفس نے سستی کی اور کہا کہ اس سر مامیں رات کو نما کر خود کو ہلاک نہ کر۔ صبح تک ٹھسر صبح کو جمام میں غسل کرلینا۔ تب میں نے نفس کو اس سستی پر سزاد ہے کے لیے قتم کھائی کہ میں اسی وقت مع کپڑول کے نماؤل گا۔ اور نمانے کے بعد کپڑول کو خشک ہونے کے لیے نمیں نچوڑوں گا۔ ان کو اپنے جسم ہی پر خشک کرول گا۔ چنانچوا نمول نے ایساہی کیا۔ اور فرمایا کہ ایسے سرکش نفس کی جو خدا کے کام میں تفقیر کرے ہی سزاہے۔ اسی طرح ایک شخص نے ایک عورت پر نظر (بد) ڈالی لیکن فوراً پشیمان ہوا اور قتم کھائی کہ اس جرم کی سزایہ ہے کہ مجھی شخصانی نماؤں نہیں پول گاور اس نے ایساہی کیا۔

حضرت حمال نَّن سنان ایک خوبھورت عمارت کے پاس سے گذرے تو پوچھا کہ کس نے یہ عمارت ہوائی ہے پھر کہا کہ جس چیز سے بچھ کو کام نہیں ہے اس کے بارے میں کیول پوچھتا ہے ؟ واللّٰداس کی سز ایہ ہے کہ سال بھر تک روزے رکھے۔ حضرت ایو طلحہ ایک نخلستان میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نخلستان کی خوبھورتی میں منہمک ہو کروہ یہ بھول گئے کہ کتنی رکعات نماز پڑھی ہے۔ تب انہوں نے بطور کفارہ وہ نخلستان خیر ات کر دیا۔

مالک این ضیع م فرماتے ہیں کہ ریاح التیسی آئے اور میرے والدے ملنا چاہا میں نے کہا کہ وہ سورہ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ فرماتے ہیں کہ ریاح التیسی آئے اور میر کو الدے ملنا چاہا میں نے کہا کہ بیدوفت تو سونے کا نہیں ہے یہ کہ کروہ والی چلے گئے میں بھی ان کے پیچھے پیچھے روانہ ہواوہ خود سے مخاطب تھے اور کہا کہ بیدوفت سونے کا نہیں ہے۔ مجھے اس بات سے کیا کام اب تیری سزایہ ہے کہ ایک سال تک مجھے سونے نہ دول ۔ یہ کہتے جاتے تھے اور روتے تھے کہ کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا۔

حضرت تمیم دارمی ایک رات سوتے رہے اور تہجد کی نماز پڑھ سکے تب انہوں نے یہ عمد کیا کہ سال پھر تک وہ نہیں سوئیں گے۔ حضرت ملی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نگے بدن گرم ریت پر لوٹ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اب رات کے مر دار اور دن کے کابل میں کب تک تیر اظلم بر داشت کروں۔ اتنے میں سر ور کو نین علی ہے نے فرمایا کہ اس وقت آسان کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں اور حق تعالی فر شتول کے ساتھ تمہارے معاملہ میں فخر فرما رہا ہے۔ پھر حضور اکرم علی نے ہمراہ یوں سے فرمایا کہ تم لوگ اس شخص سے دعائے خیر جاہو۔ تب تمام صحابہ کرام (جواس وقت حضور کے ہمراہ تھے) ایک ایک کر کے اس کے پاس گئے اور طالب دعا ہوئے۔ انہوں نے ہر ایک کے لیے وہ عائے خیر کی۔ تب حضور کے ہمراہ تھے) ایک ایک کر کے اس کے پاس گئے اور طالب دعا ہوئے۔ انہوں نے ہر ایک کے لیے وہ عائے خیر کی۔ تب حضور

ONLY THE A SECOND CONTRACT OF THE

اکرم علی نے ان سے فرمایا کہ سب کے لیے دعائے خیر کرو۔ یہ س کرانہوں نے کہارالہا!ان کو صراط متنقیم پرر کھ اور تقویٰ نصیب فرما۔ حضور اکرم علی نے فرمایا المی!اس کی زبان پر دعائے خیر لا۔ تب انہوں نے کہا کہ اللی !ان سب کو بہشت میں جگہ عطافرما۔

مجمع نامی ایک بزرگ سے ایک باران کی نظر ایک چھت کی طرف اٹھ گئی اور ایک عورت کو وہاں و کھے لیا۔ تب انہول نے عمد کیا کہ پھر بھی آسان کی طرف نہیں ویکھوں گا۔ احصت بن قبیں رات کو چراغ ہاتھ میں اٹھالیتے اور نرانگشت اس کی لو پررکھ کر فرماتے تو نے فلال روزیہ کام کیوں کیا ؟ اور فلال چیز کیوں کھائی۔ مخضریہ کہ ارباب حزم ایسا ہی کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نفس سرکش ہے اگر تم اس کو سز انہ دوگے تو وہ تم پر غالب آجائے گا اور ہلاک کردے گا پس وہ بمیشہ نفس کو تنبیہ کرتے رہتے تھے۔

## مقام ينجم

#### مجابده

اے عزیز! معلوم ہونا چاہیے کہ پچھ اوگوں نے نفس کو قصور وارپاکراس کی تعبیہ اور سیاست کے لیے اس پر بہت ی عبادت لازم کردی تھی۔ چنانچہ حضر تائن عمر رضی اللہ عنما ہے جب بھی نماز باجماعت فوت ہو جاتی تو ساری رات بیدار رہتے۔ حضر ت عمر رضی اللہ عنہ ہے جماعت فوت ہو گئی تو آپ نے اس کے کفارہ میں ایک زمین جس کی قیمت دو بیدار در ہم تھی خیرات کر دی۔ ائن عمر رضی اللہ عنمانے ایک شب مغرب کی نماز میں دوستاروں کے طلوع ہونے تک تاخیر کردی اس کو تاہی کے عوض دوغلام آزاد کر دیئے۔ اس قبیل کی بہت سی حکامیتیں ہیں۔ جب نفس ایسی عباد توں سے تاخیر کردی اس کا علاج سے کہ کسی صاحب ریاضت (مجمتد) کی صحبت اختیار کرے تاکہ اس کے دیجھنے سے عبادت کا شوق پیدا ہو۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب مجھ سے ریاضت میں سستی ہوتی ہے تو میں محمد بن واسع کود کھتا ہوں۔ مجھ میں ایک ہفتہ تک کے لیے عبادت کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی مجمتد نہ ملے بتوالیے لوگوں کے حالات سے۔ چنانچہ ہم ایک ہفتہ تک کے لیے عبادت کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی مجمتد نہ ملے بتوالیے لوگوں کے حالات سے۔ چنانچہ ہم ایک ہفتہ تک کے لیے عبادت کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی مجمتد نہ ملے بتوالیے لوگوں کے حالات سے۔ چنانچہ ہم ایک ہفتہ تک کے لیے عبادت کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی مجمتد نہ ملے بتوالیے لوگوں کے حالات سے۔ چنانچہ ہم ایک ہفتہ تک جب مجمتد بین (ارباب ریاضت ) کاذکر کرتے ہیں۔

حضرت واور طافی : حضرت داؤد طافی روٹی نہیں کھاتے تھے بائے روٹی کے چھوٹے چھوٹے کھڑے پانی میں ڈال کر پی جاتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ اس پینے اور روٹی کھانے میں جتناوفت صرف ہو تا ہے اتن دیر میں قرآن پاک کی پچاس آیتیں پڑھ سکتے ہیں۔ پس میں اپناوفت اس روٹی کھانے میں کیوں ضائع کروں ؟ایک شخص نے ان سے کہا کہ آپ کی چھت کاشہتر ٹوٹ گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تو یہاں ہیں سال سے رور ہا ہوں میں نے آج تک اس کو نہیں دیکھا۔ بے کار

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

اوربے فائدہ دیکھنے کوہزر گول نے منع کیا ہے۔

یخ احمہ بن زریں فجر کی نماز پڑھ کر ظہر کی نماز تک بیٹھ رہتے تھے اور کسی طرف نہیں دیکھتے تھے او گوں نے ان سے
پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آئکھیں اس لیے دی ہیں کہ اس کی قدرت اس کی
صنعت و عجا ئبات کو دیکھا کریں اور جو محفص ان چیز وں کو عبرت کی نظر سے نہیں دیکھے گاایک خطااس کی لکھی جائے گ۔

حضرت ابوالدرداءرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زندگی میں تین باتوں کو پیند کرتا ہوں ایک یہ کہ طویل راتوں میں تجدہ کروں دوسرے یہ کہ طویل اور بڑے دنوں میں پیاسار ہوں۔ تیسرے یہ کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہوں جن کی باتیں سنجیدہ اور عکمت والی ہوں۔ علقمہ بن قیس سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اپنے نفس کو اس قدر سختی میں کیوں رکھتے ہیں۔ کہا کہ اس دوستی کے باعث جو مجھے اپنے نفس سے ہے۔ میں اس طرح اس کوعذ اب دوزخ سے چاتا ہوں۔ لوگوں نے ہیں۔ کہا کہ اس دوستی کے باعث جو مجھے اپنے نفس سے ہے۔ میں اس طرح اس کوعذ اب دوزخ سے چاتا ہوں۔ لوگوں نے

اُ الله یہ کام جو آپ کرتے ہیں آپ پر واجب نہیں کئے گئے ہیں۔ گھاکہ جو کچھ ہو سکتا ہے کرتا ہوں تاکہ کل ان کے ترک کرنے سے دل میں حسرت نہ پیدا ہو۔

حضرت جیند بغدادی فرماتے ہیں کہ سری مقطیؒ نے اسی (۸۰) سال تک بات نہیں کی تھی 'سوائے موت کے وقت کے میں نے بھی ان کا پہلوز میں پر نہیں دیکھا۔

اور میرے پاس کننے کے لیے اس سے زیادہ اور کوئی عجیب تربات نہیں ہے۔ شخ ابو محمد حریری ایک سال تک مکہ میں رہے۔ پر بھی کی ہے بات نہیں کی۔ نہ وہ سوئے اور زمین سے پیٹھ نہ لگائی نہ پاؤں پھیلائے۔ شخ ابو بحرکتانی نے ان سے دریافت کیا کہ تم سے ایسی شخت ریاضت کیے ہو سکی انہول نے جواب دیا کہ میرے علم کی بدولت میرے صدق باطن نے میرے ظاہر کو قوت عشی۔

منقول ہے کہ کسی شخص نے شیخ فتح موصلی کودیکھا کہ وہ ہے اختیار رور ہے ہیں اور ان کے آنسوخون آلودہ ہیں اس نے بوچھا یہ کیا ہے۔ اختیار رور ہے ہیں اور ان کے آنسوخون آلودہ ہیں اس نے بوچھا یہ کیا ہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک مدت تک گنا ہوں کے غم کے باعث میری آنکھوں سے پانی بہتار ہاہے۔ اب اس ندامت سے کوئی آنسوبغیر اخلاص کے آنکھوں سے نہ ڈکلا ہو میں خون کے آنسور ور ہا ہوں۔ ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کوخواب میں دیکھا تو بوچھا کہ خداوند تعالی نے برزگی عطافر مائی اور فرمایا کہ ججھے اپنے جلال و عزت کی قتم کہ فرشتے تیر ااعمال نامہ جب لائے تو چاکیس برس سے اس میں کوئی خطاد رج نہیں تھی۔

ر میں اس میں مصاب ہے۔ اور طائی ہے لو گوں نے کہا کہ آپ داڑھی میں تھکھا کرلیں تو کچھے مضا کقہ نہ ہو گا۔ توانہوں نے فرمایا کہ میں اتنی دیر کے لیے غافلوں میں لکھاجاؤں گا۔

حضرت اولیک قرنی کا معمول: حضرت اولی قرقی تاحیات اپی را توں کو تقسیم کرے فرماتے کہ آج کی رات "شب رکوع" ہے اور ایک "شب رکوع" ہے اور ایک ایک رکوع میں تمام رات تمام کر دیتے اور دوسری شب فرماتے کہ آج "شب سجدہ" ہے اور ایک

سجده میں تمام رات بسسر فرمادیت۔

عتبة الغلام صاحب مجاہدہ تھے۔نہ اچھی قتم کا کھانا کھاتے نہ کوئی لذیذ چیز پیتے ان کی والدہ نے فرمایا کہ اے فرزند
اپ ساتھ کچھ نر می اختیار کرو۔انہوں نے کہا کہ میں اسی جبخو میں ہوں۔ چندروزہ دنیا میں تھوڑی ہی محنت اٹھا کے آخر ت
میں آرام سے رہوں گا۔ شیخ ربیع رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضر ت اولیں قرنی رحمتہ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے گیا۔
اس وقت وہ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تومیں نے کہا کہ ابھی میں بات کروں گاتا کہ ان کی تسبیع ہ
ہلیل میں خلل نہ واقع ہو پس میں انتظار میں ہیٹھار ہاوہ نماز ظہر و عصر تک اپنی جگہ سے نہیں اٹھے دوسر سے دن کی نماز فجر
ہمی اس جگہ ادا کی (کمیں اٹھ کر نہیں گئے) نماز فجر ادا کرنے کے بعد ان کو نیند آگئی۔ خواب سے بیدار ہو کروہ کہنے لگے بار
الٰی ! بہت سونے والی آئکھ اور بہت کھانے والے پیٹ سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں تب میں نے خیال کیا کہ یہ تھیجت
میرے لیے ہے پس میں وہاں سے خامو شی کے ساتھ چلا آیا۔

شیخ ابو بحر عیاش چالیس سال تک زمین پر نہیں لیٹے اور ان کی آنکھ میں کالاپانی از آیا۔ انہوں نے پیس سال تک اپنی بو ی سے بیہ حال مخفی رکھا۔ وہ ہر شب پانچ سور کعت نماز پڑھا کرتے تھے اور اپنے ایام شاب میں ہر روز تمیں ہزار مرتبہ قل صواللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ شیخ کر ذائن دہرہ جو ہزرگان ابدال میں سے تھے ہر روز تمین ختم کیا کرتے۔ لوگوں نے ان سے کہا آپ بڑی ریاضت کرتے ہیں انہوں نے دریافت کیا کہ دنیا کی عمر کتنی ہے کہا کہ سات ہزار ہرس۔ پھر پوچھا قیامت کا دن کتنا در از ہے ؟ لوگوں نے کہا بچاس روز کی راحت کے واسطے سات دن تک محنت نہ دراز ہے ؟ لوگوں نے کہا جو اسطے سات دن تک محنت نہ سات ہزار ہرس جیوں اور روز قیامت کی راحت کے واسطے کو حشش کروں تب بھی کم ہے۔ مدت ابد کا توذ کر ہی کیا ہے جس کی انتا ہی نہیں خصوصاً اس تھوڑی سی عمر ہیں۔

حضرت سفیان توری نے کہا کہ ایک رات میں حضرت رابعہ بھریؒ کے پاس گیاوہ عبادت گاہ میں چلی گئیں اور صبح تک نماز میں مشغول رہیں میں ان کے گھر کے ایک گوشہ میں صبح کی نماز پڑھتار ہا پھر میں نے بی بی رابعہ بھریؒ کے کہا کہ خداکا شکر کس طرح اداکر میں کہ اس نے ہم کو تمام رات نماز پڑھنے کی توفیق عطافر مائی۔ بی بی گرابعہ نے کہا کہ اس کا شکر میہ کہ کل ہم روزہ رکھیں۔ اے عزیز!اہل ریاضت کا حال ایساہی ہواکر تا ہے۔ اس قتم کے بہت سے واقعات اور ایسی بہت سے حکایات ہیں جن کا یہاں میان کرنا طوالت کا موجب ہوگا۔ ہماری کتاب احیاء العلوم میں اس سے زیادہ تفصیل ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی ریاضت نہیں کر سکتا تو اس کو جا ہے کہ یہ احوال سناکرے تاکہ اپنی تقفیم کا قائل اور عبادت کی طرف مائل ہواور نفس کا مقابلہ کرنے میں مشغول ہو سکے۔

# مقام ششم

## نفس پر عتاب کر نااوراس پر تو پخ

اے عزیز!معلوم ہو کہ خداوند تعالیٰ نے نفس کواپیا پیدا کیا ہے کہ وہ خیر سے بیز اررہے اور شرکی طرف مائل ہو۔ کا ہلی اور شہوت پر ستی اس کی خاصیت ہے اور تمہارے لیے خداو ند تعالیٰ کا حکم پیہ ہے کے نفس کواس صفت سے بازر کھواور راہ راست پر لاؤ۔اس کاسدھار نامجھی تو تختی ہے ہو گااور مجھی نرمی ہے۔ مجھی فعل کے ذریعہ اور مجھی قول کے کیونکہ اس کی طبیعت میں پیربات داخل ہے کہ جب وہ اپنا نفع کسی کام میں دیکھتاہے تو اس کا طالب ہو تاہے خواہ اس میں محنت ومشقت کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ وہ اس محنت پر صبر کر لیتا ہے۔ لیکن جہالت اور نادانی اس کی محر ومی کا سبب ہوتی ہے جب تم اس کو خواب غفلت ہے ہیدار کرو گے اور آئینہ (مشاہدہ حال کے لیے )جباس کے سامنے رکھو گے۔ تب وہ اس کو قبول کرے گا ای واسطے حق تعالی نے فرمایا ہے۔وذکر فان الذکری تنفع الموسنین (اور ذکر کر کہ ذکر کرنا مومنوں کے لیے نفع مخش ہے) تمہارانفس بھی دوسر ول کے نفوس کی مانند ہے۔ کہ وہ بھی پندونضیحت کے اثر کو قبول کرے گا۔ پس اوّل تم اس کو نفیحت کرواور عتاب کرو۔ عتاب کا بیہ سلسلہ کسی وقت ختم نہ کرونفس ہے کہو کہ اے نفس! مخجے دعویٰ دانشمندی ہے اور جب کوئی تجھ کواحمق کتاہے تو تجھ کو غصہ آجا تاہے۔لیکن تجھ سے زیادہ احمق کوئی اور نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص ایسے وقت میں کہ شہر کے دروازے پر لشکر جمع ہے اور آدمی اس کے بلانے کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ اس کو لے جاکر ہلاک کر دیں۔اور بیر شخص اس وقت لہوولعب میں مشغول ہے تواس ہے بڑاا حمق اور کون ہو گا کہ مر دول کالشکر شہر کے دروازہ پر تیر اا نتظار کر رہا ہے۔ اور عہد لیا ہے کہ جب تک تجھ کو نہیں لے جائیں گے وہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ دوزخ اور بہشت تیرے لیے پیدا کئے ہیں اور ممکن ہے آج ہی کے دن تجھ کو لے جائیں گے ممکن ہے کہ نہ لے جائیں لیکن جو کام یقینا ہونے والا ب توبیہ سمجھ کہ وہ ہوچکا ہے۔ کیونکہ موت نے کس سے بیہ وعدہ نہیں کیا ہے کہ رات کو آؤل گی یاون کو 'جلد آؤل کی یا در سے 'جاڑے کے موسم میں آؤل گی یاگر می کے دنول میں۔ موت سب کوایسے عالم میں آ کر اچانک لے جانے أن جس بے فکر بیٹھے ہوں۔ پس اگر انسان موت کی تیاری نہ کرے تواس سے زیادہ حماقت اور کیا ہوگی۔

اے نفس! بھلا سوچ تو کہ تو تمام دن معصیت میں مشغول ہے اگر توبہ سمجھتا ہے کہ خداتعالی نہیں دیکھتا تو کا ا ہے اور اگر تو سمجھتان ہے کہ وہ دیکھ رہاہے تب تو بہت ہے شرم اور ڈھیٹ ہے کہ تواس کی آگاہی اور و قوف سے نہیں ڈرتا۔ سوچ کہ اگر تیراغلام تیری نافر مانی کرے تواس پر تواس قدر غضبناک ہوگا پس توخدا کے غصہ سے کیوں بے فکر ہے اگر تیرا غلام یہ خیال ہے کہ میں اس کے عذاب کوہر داشت کر لول گا تو ذراا نگلی چراغ پر رکھ ۔ ایک گھڑی کے لیے سخت دھوپ میں یاگرم جمام میں بیڑھ تاکہ تیری بے طاقتی اور لاچاری معلوم ہو جائے اور اگر تیر اتصور سے کہ وہ تخفیے ہر ایک گناہ کے مواخذہ میں نسیں پکڑے گا تواس طرح تو قرآن شریف اور ایک لاکھ چوہیس ہزار پیٹیبروں کا انکار کرتا ہے اور تونے ان سب کی تکذیب کی کیونکہ حق تعالی نے فرمایا ہے:

جو شخص گناہ کرے گاعذاب دیکھے گا۔

ومن يعمل سوء يجزبه

اے نفس! تیراناس جائے کہ تو کہتا ہے کہ خداوند تعالیٰ جھے عذاب نہیں دے گا کہ وہ رہیم و کریم ہے۔ تو سوچ کہ پھر کیوں حق تعالیٰ ہزاروں لا کھوں بندوں کو بھوک اور پیماری کی مصیبت میں رکھتا ہے اور کوئی شخص بغیر تخم پاشی کے کھیتی کیوں نہیں کاٹ لیتا۔ حقیقت سے ہے کہ جب تجھ پر دنیا کی حرص غالب ہوتی ہے تو ہزاروں حیلے اور مکر کرتا ہے تاکہ سیم و زر حاصل کر سکے اس وقت تو نہیں کتا کہ خداوند تعالیٰ رحیم و کریم ہے۔ وہ میری محنت کے بغیر میرے کام کا بندوبست فرماوے گا۔ اے نفس! خدا تجھے جمجے یہاں تو کے گا کہ بچے ہے کہ عمل کابد لہ ملے گالیکن جھ میں محنت کرنے کی عداوت نہیں ہے کیا تو یہ نہیں سمجھتا کہ تھوڑی محنت کرنااس شخص پر بھی فرض ہے جو کڑی مشقت نہیں اٹھا سکتا تاکہ کل دوزخ کے عذاب میں بھی فرض ہے جو کڑی مشقت نہیں اٹھا سکتا تاکہ کل دوزخ کے عذاب میں بوٹے کی تاب کیو نکہ کوئی شخص محنت اٹھا کے بغیر رنج سے آزاد نہیں ،وگا۔ پس جب آنج کے دن تو اس قدر محنت بر داشت نہیں کر سکتا تو کل دوزخ کے عذاب 'ذلت اور مر دودو ملعون ہونے کی تاب کیو نکر لائے گا۔

تیراناس جائے 'توسیم وزر حاصل کرنے کے لیے شدید محنت اور ذلت بر داشت کر رہاہے اور صحت کی طلب کے لیے بہودی طبیب کے کہنے سے لذیذ چیزیں کھانا چھوڑو بتاہے کیول تو نہیں جانتا کہ دوزخ کی آگ یماری و محناتی کی محنت سے کمیں زیادہ سخت اور آخرت کی مدت دنیا کی آمدت سے کمیں زیادہ ہے۔

اے نفس خدا بھنے غارت کرے تو کہتا ہے کہ گناہ ہے توبہ کر کے نیک عمل شروع کروں گااور ہو سکتا ہے کہ توبہ کرنے ہے پہلے ہی تیری موت یکا یک آجائے۔ اس وقت حریت کے سوااور پچھ تیرے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اگر تیر اید خیال ہے کہ آج کے مقابلہ میں کل توبہ کر نازیادہ آسان ہو گا توبہ کھی تیری نادانی ہے کیو نکہ توبہ میں تو جتنی تا خیر کرے گاا تاہی توبہ کرنا تجھ پرد شوار ہوگا۔ جب موت نزدیک آئے گی تو یوں ہوگا۔ کہ جانور کو گھاٹی کے آخر میں پہنچے وقت داند دیں تواس سے پچھ فائدہ نہ ہوگا (کہ ذخ سے پچھ در یہ پہلے چارہ دانہ اس کے لیے بیکار ہے (تیری مثال اس شخص کی ہی ہو علم سے کے فاطر باہر نکل کر سستی کر تا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے شہر کووا پس پہنچ کر دوسرے دن علم سیحنے میں کو شش کروں گااور یہ نہیں سیمجھتا کہ علم حاصل کرنے کے لیے بودی مدت درکار ہے۔ ای طرح نفس بدکار کوا یک مدت تک ریاضت اور ششقت میں رکھنا پڑے گا۔ اور راستہ کی تمام صعوبہوں سے پار ہو سکے گا۔ ور راستہ کی تمام صعوبہوں سے پار ہو سکے گا۔ جب عمر گذر چکی اور فراغت کو دور کام کاج سے پہلے اور زندگی کو موت سے قبل تونے غنیمت نہیں سمجھا۔ میماری سے قبل گذر چکی اور فراغت کو دور کام کاج سے پہلے اور زندگی کو موت سے قبل تونے غنیمت نہیں سمجھا۔

اے تفس او محک او موسم گرما میں موسم سرمانی تمام تیاریاں کرنے میں خدا کے کرم پر بھر وسہ کر کے دیر کر تاریا آخرز مبیریر کی سر دی زمستاں ہے کم نہیں اور دوزخ کی گرمی تابستاں سے تھوڑی نہیں۔ توزمستان اور تابستال کے کامول میں سنی نہ کر کے آخرت کے کاموں میں تقصیر کر تا ہے۔ شایداس کا یہ سبب ہے کہ آخر ہواوروز قیامت پر توایمان نہیں الیادر یہ کفر تیر باطن میں چھیا ہوا ہے۔ جس کو تو نے خودا پے سے پوشیدہ رکھا ہے اور یہ تیری ہلاکت ابدی کا سبب ہے۔

اب نفس! خدا تجھے سمجھے جان کہ جو شخص سمجھتا ہے کہ نور معرفت کی پناہ لیے بغیر موت کے بعد آتش شہوت اس کو نہیں جلائے گی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جب نہ پنے اور سمجھے کہ خدا کے فضل و کرم ہے اس کے جسم کو محمد نہیں اس کو نہیں جان کہ اس کا فضل ہے تھا کہ جب اس نے زمتان پیدا کیا تو تیری رہنمائی جبہ کی طرف فرمائی (کہ موسم سر مامیں جبہ پہنو گے تو سر دی رفع ہو جائے۔

تیراناس جائے اے نفس! کہ معصیت جو تجھ کو عذاب میں ڈالے گی اس کا سب سے ہے کہ خداو ندیزرگ ویر ترکا تیزی نافرمانی پر عماب ہوا۔ حالا نکہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ میرے گناہوں سے خداو ند کر یم کا کیا نقصان۔ نادان ایبا نہیں ہے بعد حق تعالیٰ آتش دوزخ تیر ہاطن میں تیری شہو توں سے پیدا کر تاہے جس طرح زہر اور پری چیزوں کے کھانے سے تیرے جسم میں یماری پیدا ہو تیری پیماری کا سبب بن گیا۔
تیرے جسم میں یماری پیدا ہوتی ہے۔ اس کا سبب سے تو نہیں ہو تا کہ طبیب تجھ سے ناراض ہو کر تیری پیماری کا سبب بن گیا۔
اے نفس! تیر ابھلا ہو' بے شک تو دنیا کی نعمتوں اور لذتوں میں مبتلا ہے اور دل سے ان کا فریفتہ ہے آگر تو بہشت اور دوزخ پر ایمان شیں لایا تو اب موت پر ایمان لا کیو نکہ یہ تمام عیش و آرام تجھ سے تجھین لئے جائیں گے اور ان کی اور ان کی جدائی سے تو مخمکین ہوگا اس پر بھی آگر تیری خواہش کہ ان کی دو تی دل میں مضوط کرے تو کرنے پر یادر ہے کہ جشنی ان کی جدائی سے تو مخمکین ہوگا اس پر بھی آگر تیری خواہش کہ ان کی دو تی دل میں مضوط کرے تو کرنے پر یادر ہے کہ جشنی ان کی دو تی ان کی دل میں مضوط کرے تو کرنے پر یادر ہوگا۔

تیر اناس جائے ' تو کیوں دنیا کا گرفتار ہوا ہے۔ اگر مختلے مشرق سے مغرب تک تمام جمان دے دیا جائے اور وہاں کے رہنے والے مختلے تجدہ ہی کریں ' تو کتھ دنوں میں تواور وہ سب خاک کے برابر ہو جائیں گے اور جو بھی تجھے کو تھوڑا سا حصہ ملتا ہے اور وہ بھی رنج و محنت سے خالی نہیں ہے تو بہشت لبدی کے عوض اس کو کیوں خریدرہا ہے۔

تیرابراہو'اگر کوئی شخص قیمتی جوہر دے کر ٹوٹی ہوئی شکیری لے گا تواس پر ضرور تو ہنے گا۔ یس بیر دنیا توایک شکیری ہے اس کو یکبارگی ٹوٹ جانے والی سمجھ اوروہ گوہر جو گم ہواہے اور پھر نہیں ملے گااور اس کاعذاب اور اس کی حسرت باتی رہے گی۔

چاہیے کہ اس قتم کا عماب نفس پر کر تارہے تاکہ تادیب نفس کا حق ادا ہو اور لازم ہے کہ پہلے خود کو نفیحت کرے اس کے بعد دو پرزہے کو نفیحت کی جائے۔



# اصل ہفتم

اے عزیز! معلوم ہو کہ رسول اکرم علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک گھڑی کا تفکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے اور قر آن پاک میں متعدد جگہ تفکر 'تدبر ' نظر اور عبر ت کا حکم ہواان سب کے معنی تفکر ہیں جب تک ہر ایک مخف کو تفکر کی حقیقت معلوم نہ ہو گی اور پیر کہ س چیز میں کر ناچاہیے اور تفکر کس واسطے ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے ان تمام ہاتوں کو نہیں سمجھے گا تفکر کی خوبی اس کو معلوم نہیں ہو گی اس کی شرح ضروری ہے 'ہم پیلے تفکر کی فضیلت بیان کرتے ہیں اس کے بعد اس کی حقیقت اور پھر اس کے فائدے بیان کریں گے اور اس کے بعد بیہ بتائیں گے کہ تفکر کس چیز میں ہواکر تا ہے۔

تفکر کی فضیلت: اے عزیز!معلوم ہوناچاہے کہ وہ کام جو سال بھر کی طاعت وعبادت ہے بہتر ہو ظاہر ہے کہ بہت ہی فضیلت والا ہو گا۔این عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو حق تعالیٰ کے باب میں فکر کرتے

حضرت رسول اکر م علی نے ارشاد فرمایا : اے لوگو! حق تعالیٰ کی صفت میں غور و فکر کرو ذات باری میں تفکر مت کرو کیونکہ بیہ تمہاری طاقت سے باہر ہے اور اس کی قدر کو تم نہ پہچان سکو گے۔ حضر ت عائشہ رضی اللہ عنہانے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم علیہ نماز میں گرید کنان تھے۔ میں نے دریافت کیایار سول اللہ! حق تعالیٰ نے آپ کو مخش دیا ہے۔ پھر آپ کیوں روتے ہیں۔ حضور اکر م علیہ فرمانے لگے کہ اے عائشہ ؟ میں کیوں نہ روؤں کہ مجھ پریہ آیت نازل ہو ئی ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرُضِ وَاخْتِلاف بِ شَك آمانون اور زمین كی پیرائش میں اور رات اور الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لِلنَّتِ لِلُولِي الْأَلْبَابِ وَ الْكَالْبَابِ وَ الْكَالْبَالِ مِن الْكُرْنَةُ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللللَّاللَّالِي اللللَّل

حفرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کس نے دریافت کیا کہ اے روح اللہ! کیاروئے زمین پر کوئی بیشسر آپ جیسا ہوگا؟ آپ نے فرمایاباں!وہ شخص جس کی تمام گفتگواللہ کاذ کراور خاموشی تفکر اور اس کی نظر عبرت آموز ہووہ مجھ جیسا ہے۔

حضور اکرم علیہ نے فرمایا ہے لوگو! اپنی آنکھوں کو عبادت سے بہر ہ مند کرو۔ لوگوں نے دریافت کیایار سول اللہ! كس طرح سے ؟ آپ نے فرمایا قرآن یاك د كھ كريڑ ھے ، تفكر اور عجائب قدرت اللي سے شخ ابو سليمان واراني نے كمال ہے كہ ونیاکی چیزوں میں تفکر آخرے کا تحاب ہو گااور آخرے کے بارے میں تفکر کا ثمریہ ہے کہ حکمت حاصل ہو گی اور دل زندہ ہوگا۔

حضرت واوُوطائی کا تفکر: حضرت داوُدٌ طائی ایک رات اپنے گھری چھت پر چڑھ کر ملکوت آسان میں فکر کر رہے تھے اور روتے جاتے تھے۔ پس بے اختیار ہو کر ایک پڑوی کے گھر میں گر پڑے۔ ہمسایہ گھبر اکے اٹھااور چور سمجھ کر گوار تھنچی لی۔ جب اس نے حضرت داؤد طائی کو دیکھا تو پوچھاتم کو کس نے گرادیا' انہوں نے جواب دیا کہ میں بے ہوش تھا مجھے کچھ معلوم نہیں۔

#### حقيقت تفكر

اے عزیز! معلوم ہوناچاہے کہ تفکر کے معنی طلب علم و آگئی کے ہیں اور جو علم کو فوراً معلوم نہ ہواس کو طلب کرنا ضروری ہے یہ ممکن شمیں ہے مگر دوسری دو معرفتوں ہے اگر ان دونوں کو جمع کر دیا جائے تو ایک تیسری معرفت پیدا ہو تا ہے (ایک تیسری حقیقت) دو اوّلین ہو فین ان دونوں کے ملنے ہے۔ جس طرح نر اور مادہ کے ملاپ سے چہ پیدا ہو تا ہے (ایک تیسری حقیقت) دو اوّلین معرفت کے حق میں مال باپ کا حکم رکھتی ہیں۔ پھر اس تیسرے علم کو بھی ان دوسے ملادے تاکہ اس عام کو بھی ان دوسے ملادے تاکہ اس حالیہ چو تھا علم پیدا ہو جائے جب ای طرح کر تا جائے گابے انتاعلوم پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ آگر کوئی شخص اس طور پر ملم حاصل شیں کر سکتا تو اس کا سب سے ہوگا کہ وہ ان علوم سے جو سمنز لہ اصل کے ہیں وہ خبر دار شیں ہے اور اس کی طال اس شخص کی ہوگی جس کے پاس سرمایہ تو ہے لیکن وہ سوداگری شیں کر سکتا۔ ہم حال یہ ایک طویل ہے ہے۔ مختصرا میں کا ایک مثال ہم پیش کریں گے مثلاً اگر کوئی شخص سے جانا چاہتا ہو کہ آخرت دنیا ہے بہتر ہے تو جب تک وہ ان دوبا تو ل کونہ جانے گا اس بات کا علم اس کو شمیں ہو سکتا۔ ایک تو سے جانے کہ باقی 'فانی سے بہتر ہے۔ دوسرے یہ معلوم کر کے کونہ جانے گا اس بات کا علم اس کو شمیں ہو سکتا۔ ایک تو سے جانے کہ باقی 'فانی سے بہتر ہے۔ دوسرے یہ معلوم کر لیا تو یقینا یہ دوسر اعلم آخرت دنیا ہے بہتر ہے۔ اس سے بیداہوگا اس پیدائش ہے اور دنیا فانی ہے۔ پس جب ان دواصل کو معلوم کر لیا تو یقینا یہ دوسر اعلم آخرت دنیا ہے بہتر ہے۔ اس سے پیداہوگا اس پیدائش ہے ہوارد نیا فانی ہے۔ پس جب ان دواصل کو معلوم کر لیا تو یقینا یہ دوسر اعلم آخرت دنیا ہے بہتر ہے۔ اس سے پیداہوگا اس پیدائش ہے ہوارد نیا فانی ہے۔ پس جب ان دواصل کو معلوم کر لیا تو یقینا یہ دوسر اعلم آخرت دنیا ہے بہتر ہے۔ اس سے پیداہوگا اس پیدائش ہے ہوارد نیا فانی ہے۔ پس جب ان دواصل کو معلوم کر لیا تو یقینا یہ دوسر اعلم آخرت دنیا ہے بہتر ہے۔ اس سے پیداہوگا اس پیدائش ہے ہوار اس کی معنوم کر لیا تو یقینا یہ دوسر اعلم آخرت دنیا ہے۔ اس کے دوسر ہے۔ اس ہے۔

پس تمام تفکرات کی حقیقت سے ہے کہ دوعلم حاصل کرنے سے بحری کاچہ پیدا نہیں ہو تااسی طرح دو علوم کے ملانے سے ہر وہ علم جو تم چاہو گے پیدا نہیں ہوگا بلحہ علوم کی ہر ایک نوع کے دواصل خاص ہوتی ہیں جب تک تم ان دو اصل کوایے دل میں حاضر نہ کروگے وہ تیسر اعلم جو ہمنز لہ فرع کے سے پیدا نہیں ہوگا۔

## تفكر كيول ضروري قراريايا

انسان کو ایک نور کی حاجت ہے: معلوم ہوناچاہے کہ انسان کی پیدائش ظلمت اور جہل میں ہوئی ہے اور اس کو ایک نور کی ضرورت ہے جواس کو تاریکی سے نکالے اور معلوم کرے کہ وہ کیا کام کرے اور کس راہ پر چلے۔ دنیا کی راہ پریا آخرت کی راہ پر۔وہ اپنی ذات کی طرف مشغول ہویا غدا کی طرف۔ بیات نور معرفت کے بغیر معلوم نہیں ہو عتی اور

نور معرفت بغیر تفکر کے حاصل نہیں ہو گاچنانچہ حدیث شریف میں آیاہے:

خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من حق تعالى فيدول كوپدافرماكران برايخ نوركا بر تودالا

وره

جس طرح وہ شخص جواند ھرے میں ہو چل نہیں سکتات وہ لوہا پھر پر مارکراس ہے آگ ذکالتا ہے اوراس ہے چراغ کوروش کر تا ہے۔اس چراغ ہے اس کی حالت تبدیل ہوتی ہیں بینا ہو کر سید ھے راستہ کو پہنچا نتا ہے پھر چلتا ہے۔ابیا ہی ان دوعلوم کے بارے میں کما جا سکتا ہے جواصل ہیں اور جب ان کوباہم ملادیا جائے توان سے تیسری معرفت پیدا ہوتی ہے جس کی مثال لوہے اور بپھر کی ہے۔ اور تقکر کی مثال اس لوہے کو پھر پر مارنے (رگڑنے) کی ہے اور معرفت کی مثال اس نور کی ہے جواس عمل سے نکلے گا۔ تاکہ اس سے دل کی حالت تبدیل ہو اور جب اس کا حال بدلتا ہے تواس کا عمل بھی بدلتا ہے۔ مثلاً جب اس نے یہ معلوم کر لیا کہ آخرت بہتر ہے۔ تو دنیا ہے منہ پھیر کے آخرت کی طرف توجہ کرے گا۔ پس تقکر سے تین چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ معرفت 'حالت' عمل۔ لیکن عمل حالت کا تابع ہے۔ حالت معرفت کی تابع ہے اس کی فضیلت ظاہر ہو جائے گی۔ ہو جائے گی۔

### ميدان فكركى وسعت

اے عزیز!معلوم کروکہ فکر کامیدان اور اس کی جولانگاہ بہت وسیع ہے کیونکہ علوم بے شار ہیں اور سب میں فکر کی سیجائش موجود ہے لیکن جوبات دین سیے۔ہال جوبات دین سے متعلق ہے اس کی توضیح اور تشریح ہمارا مقصود نہیں ہے۔ہال جوبات دین سے متعلق ہے اگر چہ اس کی تفصیل بھی دراز ہے لیکن مجملا اس کے اجناس کا بیان ہو سکتا ہے۔

کے حضور میں قبولیت حاصل کر سکے یا ایس بات میں فکر کرے گا جس سے معثوق کو کر اہت ہواور اس سے حذر کرے اور جو خیال عشق سے پیدا ہو تاہے وقدیان کر دہ ان چاراحوال سے خالی نہیں ہو تا۔ عشق دین اور دوستی حق تعالیٰ بھی اسی طرح ہے۔

ميدان اول : ميدان اوّل يہ ہے كہ بعد ہ اپنارے ميں تفكر كرے تاكہ معلوم كر سكے كہ صفاتِ بداور افعال ذميمہ اس ميں كون كون سے بيں اور يہ بے شار ہيں۔ اس ميں كون كون سے بيں تاكہ ان سے خود كو پاك كرے۔ يہ ظاہر كے گناہ اور باطن كى برائيال ہيں اور يہ بے شار ہيں۔ كيونكہ ظاہر كے گناہ ہفت اعضاء سے تعلق ركھتے ہيں جيسے زبان 'آنكھ 'پاؤل ہاتھ وغير ہ بعض كا تعلق تمام بدن سے ہے۔ دل كى برائيال بھى اسى طور ير ہيں۔

اطوار تفکر: ہرایک تفکر کے تین طور ہوتے ہیں ایک ہیر کہ فلاں کام اور فلاں صفت مکروہ ہے یا نہیں۔ نیہ بات سب جگہ ظہور میں نہیں آتی اور صرف تفکر ہے اس کو شناخت کیا جاسکتا ہے۔ دوسر اطور سے کہ بیابات سب جگہ ظہور میں نہیں آتی اور صرف تفکر ہے اس کو شناخت کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی بغیر تفکر کے د شوار ہے۔ تبیسرا طور یہ کہ میں جواس صفت بد ہے موصوف ہوں تواس سے چھوٹنے کی کیا تدبیر ہے۔ پس ہر روز مبیج کے وقت چاہیے کہ ایک ساعت کے لیے سب سے سلے زبان کے ظاہری گناہوں کے بارے میں اندیشہ کرے کہ آج کے دن کون سی بات میں زبان مبتلا ہو گی۔ ممکن ہے کہ نیبت یا جھوٹ میں گر فتار ہو تواس سے چنے کی کیا تدبیر ہے اس طرح اگریہ خطرہ ہو کہ لقمہ حرام اس کو چکھنا ہو گا تواس سے چھوٹنے کی تدبیر کرے۔علیٰ صذ االقیاس اپنے تمام اعضاء کا حال دریافت کرے اور اسی طرح تمام طاعات میں بھی فکر کرے اور جب طاعات ہے فراغت حاصل ہو تو فضائل اعمال میں اندیشہ کرے اور سب کو جالا ہے۔ مثلاً کیے کہ زبان کو ذکر اللی اور مسلمانوں کوراحت بینجانے کے لیے پیدا کیا گیاہے اور میں فلاں ذکر کر سکتا ہوں اور فلاں عمد ہبات کہ سکتا ہوں تا کہ دوسرے تخص کا دل خوش ہو کیے کہ آنکھ کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ دین کا دام بن جائے تا کہ سعادت <mark>کو شکار</mark> کر سکوں۔ فلال عالم کو نظر تو قیر سے دیکھوں اور فاسق کو حقارت کے ساتھ دیکھوں تاکہ آنکھوں کا حق ادا ہو سکے <mark>اور مال</mark> ملمانوں کی راحت کے لیے ہے تو میں فلاں کو مال صدقہ کے طور پر دول گااور اگر مجھے ضرورت پڑی تودوسرے کو دے دول گااور خود صبر کروں گا۔ بعنی ایٹار سے کام لول گا۔ اس طرت کی مثالوں پر ہر روز غور کرے ممکن ہے کہ کسی وقت کی فکر میں ایباخطرہ آجائے جو تمام عمر اس کو گناہوں ہے بازر کھے۔ پس اس وجہ سے ایک ساعت کا تفکر سال بھر کی عبادت سے افضل قراز پایاہے کیونکہ اس کا فائدہ تمام عمر باقی رہتا ہے۔جب ظاہری طاعات ومعاضی کے تفکر سے خالی ہو تومہل<del>کات کی</del> طرف توجہ کرے کہ اس میں برے اخلاق کون کون سے اس کے باطن میں موجود میں اور منجیات یعنی اخلاق پندیدہ میں ہے وہ کیا نہیں رکھتا تاکہ اس کے حصول کی کوشش کرے اس کی تفصیل بھی طویل ہے لیکن اصل مہلکات دس ہیں :اگر آدمی ان سے بیجے تووہ کفایت کریں گے۔ دس مبلکات یہ ہیں : مخل ' تکبر ' فجب ' ریا' حسد ' غصہ ' حرص طعام' حرص سخن '

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

در سی مال 'حب جاہ: اصل میں مجیات بھی دس ہیں۔ تو یہ 'صبر 'رضابقضا' شکر نعمت 'خوف 'رجا 'زہد یعنی ترک و نیا اخلاص
یہ طاعات مخلوق کے ساتھ' خلق خوب 'محبت الئی۔ ان صفات میں ہے ہر صفت میں تقرک کی ہوئی گئی ہے اور یہ راہاس
شخص کو ملے گی جو ان صفات کے علوم کو جو ہم نے اس کتاب میں ذکر کئے ہیں پچانے 'اور انسان کو چاہیے کہ ایسا جریدہ
(دفتر) تیار کرے جس پر یہ صفات تح بر ہول۔ جب ایک صفت میں تقرک فارغ ہو جائے تو اس پر خط تھینج دے پھر
دو سر کی صفت کی طرف مشغول ہواور ممکن ہے کہ کئی کو ان تقرات میں کوئی تقرابم معلوم ہو کہ اس کو اس سے کام پڑا
ہو مثلاً کوئی عالم پر ہیزگار ہے جو ان بر سے اخلاق ہے دستگاری پاچکا ہے لیکن وہ اپنے علم پر عجب و غرور کرتا ہے اور اپنا علم
دوسر ول کو جنلا کے اپنی بررگی ناموری تلاش کرتا ہے اپنی عبادت اور صورت کو سنوار کے لوگوں کو بتاتا ہے 'اور مخلوق میں
مقبول ہو نے پر خوش ہو تا ہے اگر کوئی شخص اس کی عیب جوئی کرے تو دل میں اس سے بعض و کینہ رکھتا ہے اور جب موقع
ماتا ہے تو اس سے انقام لیتا ہے۔ یہ تمام با تیں چھپی ہوئی خباشیں ہیں۔ یہ آد می کے دین میں خلل ڈالنے والی ہیں۔ پس
ماتا ہے کہ ہر روز اس معاملہ میں فکر کرے کہ اس برائی ہے کس طرح بچ سکتا ہے اور اس کے نزد کیک مخلوق کا ہو تایانہ ہو تا ہو اپن سے مہلکات و مجیات کے بارے میں انسان کا تقرک کی بہت گنجائش ہے۔ ہماری اس تو ضبح سے بیات
طاہر ہو گئی ہوگی کہ اپنے مہلکات و مجیات کے بارے میں انسان کا تقرک کی حدو نمایت شیس رکھتا ہے۔ یہاں اس کی تفصیل
طاہر ہوگئی ہوگی کہ اپنے مہلکات و مجیات کے بارے میں انسان کا تقرک کی حدو نمایت شیس رکھتا ہے۔ یہاں اس کی تفصیل
طاہر ہوگئی ہوگی کہ اپنے مہلکات و مجیات کے بارے میں انسان کا تقرک کوئی حدو نمایت شیس رکھتا ہے۔ یہاں اس کی تفصیل

#### ميدان دوم

حق تعالی کے لیے تفکر: باری تعالی کے باب میں تفکریا تواس ذات و صفات کے بارے میں ہوگا۔ یاس کے افعال و مصنوعات کے سلسلہ میں ہوگا۔ اس تفکر کابردامقام ہے۔ جو ذات و صفات باری سے علاقہ رکھتا ہے۔ لیکن عوام کواس کی طاقت نہیں کور عقل کی وہاں رسائی ہو نہیں سکتی۔ حضور اکر م علی ہے نے اس سے منع فرمایا ہے کہ ذات باری میں تفکر مت کروکیونکہ بیبات تمہاری طاقت ہے باہر ہے اس د شواری کا سبب یہ نہیں ہے کہ حق تعالی کی ذات ہو شیدہ ہے بلحہ اس کی عظمت استقدر روشن اور تابال ہے کہ انسان کی بھیر ت اس کی تاب نہیں لا سکتی اور وہ بے خود و متحیر ہو جائے گا۔ مثلاً چھادڑ دن کواڑ نہیں سکتی کیونکہ اس کی آنکھ ضعیف ہے آفتاب کے نور کی تاب نہیں لا سکتی ہے۔ رات کو جب نور کم ہو تا ہے تور کی حتی ہیں۔ لیکن ہمیشہ دیکھنے تور کی حتی ہے۔ عوام الناس کی بھی میں مثال ہے لیکن صدیقین اور بزرگانِ جلالی حق کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ دیکھنے کہ اس کی ضرورت میں بھی نہیں ہے۔ مثلاً کوئی شخص آفتاب کود کھے سکتا ہے لیکن ایسا شخص اگر مدام دیکھے گا تواند بیشہ ہے کہ اس کی ضرورت میں بھی نہیں ہے۔ مثلاً کوئی شخص آفتاب کود کھے سکتا ہے لیکن ایسا شخص اگر مدام دیکھے گا تواند بیشہ ہے کہ اس کی خاص اس کے اس کی خاص اس کی جس کے کہ اس کی خاص اس کی جس کے کہ اس کی خاص کو کہ کھی نہیں ہو کہ کو سکتا ہے لیکن ایسا شخص اگر مدام دیکھے گا تواند بیشہ ہے کہ اس کی خاص کو کی مثال ہو کہ کھی سکتا ہے لیکن ایسا شخص اگر مدام دیکھے گا تواند بیشہ ہو کہ اس کی خاص کی خاص کوئی سیا ہو کہ کھی سکتا ہے لیکن ایسا شخص اگر مدام دیکھے گا تواند بیشہ ہی کہ اس کی خاص کی خاص کوئی سکتا ہے لیکن ایسا شخص اگر مدام دیکھے گا تواند بیشہ ہے کہ اس کی خاص کوئی سکتا ہے لیکن ایسا شخص کے اس کی خاص کے اس کی خاص کے خود کوئی سکتا ہو کی خود کہ کی سکتا ہو کی خود کوئی سکتا ہو کی خاص کوئی سکتا ہو کی خود کوئی سکتا ہے لیکن ایسا شخص کی خاص کے بیا کی خود کی سکتا ہو کی خود کوئی سکتا ہو کی خود کی سکتا ہو کی خود کی خود کی خود کر کی خود کی خ

ا۔ جس طرح آج کل خودا پنے قلم سے اپنے نام سے پہلے "علامہ "کھتے ہیں۔ باول میں خوب تیل ڈال کر سنرے فریم کا چشمہ آنکھوں پر لگاتے ہیں صالا مکہ بینائی بیس قطعی کوئی کمزوری نہیں ہوتی۔

بصارت ختم ہو جائے گی ای طرح جمال الٰمی کے مشاہدہ میں دیوا نگی اور بے ہو شی کا ندیشہ ہے پس صفات الٰہی کے اسر ارجو بزرگول کے علم میں ہیں۔ مخلوق ہے ان کو بیان کرنے کی اجازت اور ر خصت شیں ہے۔ مگر ایسے الفاظ جو بندوں کی اپنی صفات سے قریب ہوں مثلاً تم کھو کہ حق تعالیٰ عالم 'مرید' متکلم ہے ان الفاظ سے انسان کچھ چیز سمجھ سکتا ہے جو اس کی صفتوں کی مانند ہو۔اس کو تشبیہ کہتے ہیں لیکن اگر صرف اتنا کہا جائے کہ خداکا کلام انسان کے کلام کی طرح نہیں ہے جو حرف وصوت رکھتا ہے اور اس کا سلسلہ کبھی رہتا ہے کبھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جب تم اتنا کہو گئے تو شاید اس کی سمجھ میں نہ آئے اور انکار کرے اور کھے کہ خدا کا کلام بے حرف و صوت کیسا ہو گا۔ یا تو تم اس سے کہو کہ خدا کی ذات تیری ذات کی طرح نہیں ہے۔ نہ وہ جو ہر ہے نہ عرض نہ کسی جگہ ہے نہ جت میں۔ نہ عالم سے متصل ہے نہ منفصل 'نہ عالم سے باہر ہے نہ عالم کے اندر۔ اس کا بھی وہ انکار کرے گا اور کیے گا پیر کیوں کر ہو سکتا ہے۔ اس انکار کی وجہ پیر ہو گی کہ وہ خداد ند تعالیٰ کی اپنی ما ننذ سمجھتا ہے جو ایک تخت پر جلوہ افروز ہے اور خدم و غلام اس کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ حق تعالیٰ کے باب میں ای طرح خیال کر کے کہتاہے کہ ضروری ہے کہ خداو ند تعالیٰ کے بھی ہاتھ 'یاؤں' آنکھ منہ اور زبان ہو۔ جب بندہ اپنے وجود میں یہ اعضاء دیکھتاہے تو خیال کر تاہے کہ اگریہ خدا کی ذات میں نہ ہوں تو نقصان کا موجب ہو گاالیں عقل اگر مکھی کو بھی ہوتی تو کہتی کہ میرے خالق کے بھی ضرور پر وبال ہوں گے۔ کیو نکہ اس نے میری قدرت و توانائی کے باعث ہی مجھے یہ چیز دی ہے پس وہ آپ بھی یہ رکھتا ہو گا۔ یمی حال انسان کا ہے اپنے اوپر اس کی ہستی کا قیاس کر رہا ہے۔ اس وجہ سے خدا کی ذات و صفات میں تفکر کرنا شرع میں ورست نہیں۔ اسی طرح برر گان سلف نے علم الکلام پڑھنے ہے منع کیا ہے کہ ان کے نزدیک بہ جائز نہیں کہ باری تعالیٰ نہ عالم کے باہر ہے اور نه عالم میں ہے نہ متصل ہے نہ منفصل بلحد وہ صوف اسبات پر قناعت کرتے ہیں (کافی سمجھتے ہیں) کہ لیس کمثله شیئی لینی نہ وہ کی ہے مشابہت رکھتااور نہ کوئی اس کے مشابہہ اور ما نند ہو گی۔اس بات کو بغیر تفصیل کے مجمل کہہ دیناکافی ہے کہ ان کے مذہب میں تفصیل بدعت ہے۔

## ميدان سوم

عجائب مخلوقات میں موجود ہے خداوند تعالیٰ کی عجیب وغریب صفت ہے آسان وزمین کا ہر ایک ذریعہ زبان حال ہونا چاہے کہ جو کچھ عالم میں موجود ہے خداوند تعالیٰ کی عجیب وغریب صفت ہے آسان وزمین کا ہر ایک ذریعہ زبان حال سے خداوند تعالیٰ کی پاک اس کی قدرت کا ملہ اور علم بے حد کو بیان کر رہا ہے اور یہ عجائب مخلوقات بے شار ہیں ان کی تفصیل مہیں ہو سکتے۔ اگر سات سمندر سیابی بن جائیں اور تمام ور ختول کی شاخول کے قلم بن جائیں اور سارے بندے کا تب بن کر زمانہ ور از تک کھیں تب بھی کلمات اللی جن ہے مراد عجائب قدرت ہیں تمام نہیں ہو کتے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ قل لوگان البحر مدادا لکلمت رہی : فرما و بحے کہ میرے رب کے کلمات تح میر کرنے کے لیے اگر تمام سمندر روشنائی بن جائیں۔ لنفد البحر قبل ان تنفذ کلمات رہی ولوجئنا بمثلہ مدداہ توسمندر خشک ہو جائیں قبل اس کے کہ وہ مرے رب کے کلمات کو تح میر کریا ئیں اگر اس کے مثل وہ اور روشنائی کیوں نہ لے آئیں۔

معلوم ہو ناچاہیے کہ مخلو قات کی دوقتمیں ہیں۔ایک قتم وہ ہے جن کی ہم کو خبر نہیں پھر اس میں تفکر کیو نکر کیا

جاسكتا ب جس طرح كه خداوند تعالى في ارشاد فرمايا ب

سُبُخنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزُواجَ كُلُها مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِن أَنْفُسِهِم وَمِمَّا لاَيَعُلَمُوْنَ٥

پاک ہے اسے جس نے سب جوڑے منائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جن کی انہیں خبر شمیں ہے۔

دوسری قتم مخلوقات کی وہ ہے جن کی ہم کو خبر حاصل ہے۔ایسی مخلوق دوقتم کی ہے ایک وہ ان کو ہم آنکھ ہے دکھ نہیں کتے۔ جیسے عرش وکر سی نفر شتے 'جن 'پری 'ان میں تفکر کے اطوار بہ سبب طوالت اس مخصر میں لکھناد شوار ہے۔ فقط ان چیزوں کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں جو دیکھی جاتی ہیں۔ یعنی آسان 'زمین 'آفتاب 'ماہتاب' ستارے اور جو کچھ زمین کے اوپر ہے۔ جیسے بہاڑ' جنگل' سات سمندر اور بستیاں اور وہ چیزیں جو بہاڑیوں کے اندر موجود ہیں۔ یعنی جواہر اور دوسری کا نمیں۔ نباتات کی قتم سے جو چیزیں زمین کے اوپر ہوتی ہیں قتم صحر ائی اور دریائی جانور اور انسان کیونکہ وہ سب سے عجیب ترہے۔ اسی طرح جو پچھ آسان اور زمین کے در میان (جوبات) ہے جیسے ابر 'بارش برف' ژالد' رعد' جیل' قوس قرح اور وہ دوسرے آثار جو ہوا کے در میان پیدا ہوتے ہیں ہر ایک میں تفکر کی گنجائش ہے اور یہ سب کے سب صنعت اللی تو تر آن پاک میں اپنی صنعت (آیات) کی شانیاں بیان فرمائی ہیں تاکہ تم ان میں غور و فکر کرو۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے:

وہ آسانوں اور زمین کے عجیب نشانوں کو دیکھتے ہیں لیکن ان پر توجہ نہیں کرتے۔

وَكَأَيِّنْ مِينُ اليهِ فَيْ السَّموتِ وَالْأَرْضِ يُمرُّونَ عَنْهَا مُقِرضُونَهُ عَنْهَا مُقِرضُونَه

اور ارشاد فرمایا بے:

إنَّ فِي خُلُقِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرُضِ وَاخْتِلاَفِ

بے شک آسانوں اور زمین کی آفرینش میں اور دن رات کے اختلاف میں ارباب بھیر ت کے لیے نشانی ہے۔

اور الی نشانیال بہت ی میں ہی بیر مدہ ان نشانیول میں فکر کرے۔سب سے پہلی نشانی جو تم سے قریب ترین ہے خود تمہاری ہی ذات ہے اور دنیامیں کوئی چیزتم سے (وجو دانسانی) عجیب تر نہیں۔ لیکن تم خود اینے وجو د سے غافل ہو <del>حالا نکہ</del> بار گاہِ النی سے ندا آتی ہے کہ اے بندہ! تواپنی ذات میں غور کر تا کہ ہماری قدرت اور عظمت تجھ پر ظاہر ہو۔ چنانچہ ارش<mark>اد</mark> فرمایا۔وفی انفسکہ افلا تبصرون (جماری نثانیال تمهارے نفول میں موجود ہیں مگرتم غور نہیں کرتے) پہلے تم اپنی ابتدائے خلقت کا خیال کرو کہ کہاں ہے تم آئے ہو کیونکہ خداوند تعالیٰ نے تم کو ایک یو ندیانی سے پیدا فرمایا ہے۔اس یانی کو پہلے باپ کی پشت میں اس کے بعد رحم مادر میں جگہ دی غرض اس قطر وَ آب کو تنہماری پیدائش کا مختم بنایا اور مال باپ پر شہوت کو موکل بنایا۔ مال کے رحم کواس کی زمین اور باپ کے نطفہ کو تخم بنایااور ہر ایک میں بیہ شوق پیدا کیا کہ وہ چ زمین میں بویا جائے۔اس تخم کوخون حیض سے پیدا کیا۔ نطفہ کو پہلے خون بستہ کی شکل دی(علقہ )اس کے بعد اس کے بعد اس کو مصغه (لو تھڑا) بنایا پھر اس میں جان ڈالی اور ایک صفت والے خون سے تمہارے اندر قتم قتم کی چیزیں پیدا کیں۔ جیسے گوش**ت**' بوست 'رکیس' پٹھے' ہڈیاں' پھر ان سب چیزوں ہے تمہارے اعضاء بنائے' سر کو گول بنایا' دو لمبے لمبے ہاتھ اور یاؤل بنائے جن میں ہے ہر ایک کی یانچ یانچ انگلیاں ہیں۔ پھر ہیر ونی اعضاء میں آنکھ ناک کان منہ 'اور زبان بہائی اور دوسر <del>کے اعضاء</del> بنائے۔باطن میں معدہ 'جگر 'گر دے ' تلی' پتار 'حم' مثانہ اور آ نتیں پیدا کیں۔ہر ایک کوالگ الگ شکل عطا فرمائی اور ج<mark>داجد ا</mark> صفتیں' ہر ایک کی مقدارالگ الگ رکھی۔ ہر ایک کے کتنے ہی جھے کٹے' ہر انگلی کی پوریں بنائیں' ہر ایک عضو کو پوست' رگ و پٹھے اور اشخوال سے ترکیب دی۔ اپنی آنکھ ہی کو دیکھ لو مقدار میں ایک اخروٹ سے زیادہ نہیں اس کے سا<mark>ت طبقے</mark> (پردے) بنائے ہر ایک طبقہ کی صفت الگ الگ رکھی' اگر ان میں سے ایک بردہ بھی بجر جائے۔ آنکھ کی بصارت ختم ہو جائے۔اگر صرف آنکھ کے عجائب کی شرح بیان کی جائے توایک دفتر تح ریکر ناپڑے۔اب ذرااپنی ہڈیوں پر غور کرو کیا متحکم اور سخت جسم رقیق منی سے پیدا فرمایاس کا ہر ایک گھڑ االگ الگ ساخت اور مقدار رکھتا ہے کوئی گول ہے اور کوئی لابینا اور کوئی چوڑا'کوئی کھو کھلا (جوف دار)اور کوئی بھر اہوااوریہ ساری ہڈیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں جن کی ت<mark>عداد اور</mark> ہناوٹ میں بہت ہی حکمتیں پوشیدہ ہیں اشخوان کو تمہارے بدن کا ستون بنایااور نمام اعضاء کی بنیاد اس ستون پر رسمی اگرو<mark>دہ</mark> ستون ایک ہی ٹکڑا ہو تا تو پیشت کا خم کر نانا ممکن ہو تااور اگر جداجدا ہو تا تو پیٹیر سید ھی کرنااور کھڑ اربہناو شوار ہو تا۔ ہڈیول کے مهرے ( فقرات ) بنائے تا کہ بیثت خم ہو سکے اس کے بعد ان کو ایک دوسرے سے جوڑ کرر گوں اور پھوں کو ان پر لپیٹ

کر خوب مضبوط کر دیا تا کہ وہ ایک ٹکڑے کی مانند کھڑی رہے۔ ہر ایک مہرے کے سروں کو نرومادہ کی طرح بیایا کہ ایک دوس ے کے ساتھ پیوست ہو جائیں مضبوطی کے ساتھ مہروں کے جاروں طرف پہلو بنائے تاکہ کمزور پٹھے جواس پر لیٹے گئے ہیں مضبوط رہیں اور ایک دوسرے پر سمار الے سکیں۔ سر کودیکھو کہ بچپین بڈیوں سے بنایا گیاہے اور باریک ریثوں ہے ان گلزوں کو جوڑا ہے کہ اگر ایک گوشہ کو صدمہ پنچے تو دوسر اسلامت رہے اور سب کے سب یکبار گی نہ ٹوٹ جائیں وانتوں کو دیکھوبعض کے سرچوڑے ہیں تاکہ وہ لقمہ کو چبائیں۔ بعض کے سرباریک اور تیز رکھے تاکہ نوالہ کوریزہ ریزہ کر کے (پچھلے دانتوں کی) چکی میں ڈال دیں۔ گر دن پر غور کرواس کو سات مہر وں سے بنایا ہے۔ان مہر وں پر رگیں اور پٹھے لپیٹ دیئے ہیں اور اس طرح اس کو خوب مضبوط کردیا ہے اور سر کو اس کے اوپر رکھ دیا ہے۔ پیٹھ کو چوہیں مہروں ( فقرات ) ہے بناکر گردن کو اس پر رکھ دیاہے اور سینہ کی ہڈیاں ان مہروں کی عرض میں بنائی ہیں اسی طرح اور دوسری ہٹمیاں بنائی ہیں جن کی شرح بہت طولانی ہے۔الغرض خداوند تعالیٰ نے ترےبدن میں کل دوسو سینتالیس ہٹمیاں بہائی ہیں ان میں سے ہر ایک کا فائدہ الگ الگ ہے حالا نکہ ان سب کی خلقت یانی کی اس ایک یو ندھے ہوئی ہے۔ اگر ان ہٹریوں میں سے ا یک ہڈی بھی کم ہو جائے تو تمہارا کام رک جائے اور ایک بھی زیادہ ہو جائے تو تمہارے آرام میں خلل پڑ جائے۔ جب تمہارے جسم کو تمام اعضاء اور اشخوان کے ملانے کی ضرورت ہوئی تو تمہارے بدن میں پانچے سو ستائیس (۵۲۷) پٹھے (عضلات) پیدا کئے۔ ہر ایک عضلہ مچھلی کی طرح در میان میں موٹااور باریک سر کا بنایا۔ بعض عضلات جھوٹے اور بعض بڑے بنائے۔ ہر عضلہ کی ترکیب گوشت ریشہ (عصب)اور پردہ ہے کی جو غلاف کی ماننداس پر پڑار ہتا ہے۔ان پانچ سو ستانیس عضلات میں چوہیس عضلات صرف اس لیے ہیں کہ تم آنکھ اور پلک کو ہر طرف حرکت دے سکو۔ دوسرے اعضا کی حرکات کااس پر قیاس کراو کہ سب کی شرح بہت طولانی ہے۔ علاوہ ازیس تمہارے جسم میں تین حوض بنائے ہیں۔ ان حوضوں سے سارے بدن میں نہریں جاری کیں ان میں ہے ایک حوض دماغ کا ہے۔ جس سے اعصاب کی نہریں تمام بدن کو پہنچتی ہیں تاکہ قدرت اور حس و حرکت کا فیض جاری ہو۔ان نسر وں میں سے ایک نسر کو پیٹھ کے گرلوں کے اندر رکھا تاکہ اعصاب 'مغزے دور نہ رہیں در نہ دہ سو کھ جاتے دوسر احوض جگر کا ہے اس سے رگوں کو ہفت اندام تک پھیلایا تاکہ اس راستہ ہے ان کو غذا پہنچے۔ تیسر احوض دل کا ہے اس ہے تمام بدن میں خون کی رکیس (شرائن) پھیلائیں تاکہ روح کا قیض ہر جگہ جاری وساری ہواور روح سے ہفت اندام تک پنیج اپس غور کرو کہ تہمارے ایک ایک عضو کو خداو ند تعالیٰ نے کس حکمت وصنعت سے بنایا ہے اور کس کس کام کے لیے بنایا ہے۔ آنکھ پر غور کرواس کو سات طبقات (پر دول) سے پیدا کیا اور الی انداز اور طرز پر بنایا جس ہے بہتر ہونانا ممکن تھا۔ بلک کے چیڑے (پیوٹے) کو بنایا تاکہ گر دو غبار ہے آنکھ کو محفوظ ر کھے۔ سیاہ اور سید ھی بلکیں حسن و جمال اور قوت بصارت کے لیے پیدا فرمائیں تاکہ غبار کے وقت آنکھ کوان ہے ڈھک دو اور آنکھ محفوظ رہے لیکن ان کے در میان ہے تم دکھ بھی سکو۔جب گر دو غبار اور خاشاک اویرے گرے توبیہ بللیں ر کاوٹ عن جائیں اور اس کو آنکھ کے اندرنہ آئے دیں گویا آنکھ کی نگہبان بن جائیں اور ان تمام باتوں ہے عجیب تربات ہے کہ آنکھ کا گھر باوجود ہیا کہ اتنا چھوٹا ہے آسان اور زمین کی صورت جواتنی وسیع ہے اس میں نظر آتی ہے۔ جب تم آنکھ کھو لتے ہو توایک پل میں آسان اتنی دوری کے باوجود نظر آتا ہے اگر نظر کے عجائب اور دور بین کی کیفیت اور نظار گی کی تفصیل بیان کریں تو کئی د فتر در کار ہوں گے کان کود کیھواس میں قدرت نے ایک کڑوا میل پیدا کیا تا کہ کوئی کیڑااس میں نہ جانے یائے۔ پھر کان کا گھو نگاہنادیا تاکہ آوازوں کو جمع کر کے کان کے سوراخ میں پہنچادے اس راستہ کو بہت ہی پر پیج بنایاہے اور اس میں بھی حکمت ہے کہ جب تم سوجاؤاور چیو نٹی کان میں جانا چاہے تواس کو دور در ازرات طے کرنا پڑے اور پھرنے لگے اور تم جاگ جاؤ (اور اس کو نکال دو)ای طرح اگر منہ اور ناک اور دوسرے اعضاء کی تشر تک بیان کی جائے توبیان بہت طویل ہو جائے گا۔ مقصود اں گفتگوے میر ہے کہ تم کواس کی حقیقت معلوم ہو جائے اور ہر ایک عضو کی حقیقت پر غور کرو کہ اس میں کیا کیا فاندے ہیں۔اس کے بعد تو خداوند تعالیٰ کی حکمت اور عظمت الطف ور حمت اور علم وقدرت سے آگاہ ہو سکے کہ تیم سے سے لے کر پیر تک ہزار ہا عجائب موجود ہیں۔باطن کے عجائب 'وماغ کے خزانے اور حسواد راک کی قوتیں جواس میں رکھی گئی ہیں سب سے عجیب تر ہیں بلعہ جو فوائد شکم اور سینہ کے اندر ہیں ان کا احوال بھی نادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معدہ کو ایک ایسی دیگ ک طرح بنایا ہے جو جوش مار رہی ہے تاکہ کھانات میں کیے اور جگراس کیے ہوئے کھانے کاخون <sup>کے</sup> بنائے اور رگیس اس خو<del>ن</del> کو ہفت اندام تک پہنچادیں۔ پہتا اس خون کے جھاگ (کف) کو جے صفر اکتے ہیں لیتا ہے اور تلی (طحال) اس خون کی ۔ تلچھٹ کو جو سودا ہے اپنے اندر لے لیتی ہے اور گر دے خون سے پانی جد اکر کے اس پانی کو مثانہ کی طرف بھیجد ہے ہیں۔ اس طرح رحم (چه دانی) اعضائے مخصوصہ اور امعاء (آنتول) کے عجائب بھی ای طرح ہیں ای طرح اللہ تعالیٰ نے حواس ظاہر ک اور باطنی جیسے بصارت 'ساعت اور 'علم و عقل اور ہو ش انسان کو عطا کئے ہیں ان کا حال بھی عجیب و غریب ہے۔

اے عزیز! تمہاراحال بھی عجب ہے کہ اگر کوئی حصور دیوار پر ایک تصویر تھنج دیتا ہے تو تم اس کی استادی ہے متجب ہو کراس کی ہے حد تعریف کرتے ہیں۔ لیکن تم آفریدگار کی اس صنعت کود کھتے ہو کہ اس نے پائی کے ایک قطرہ سے انسان کے ظاہر دباطن کے ایلے عجب و غریب نقش و نگار بنائے۔ موقلم ہے نہ نقاش ہے پھر ایسے صافع حقیقی کی صنعت بہ کھے کر تعجب کیوں نہیں کرتے اور اس کی شفقت ورحت کو بھی کر تعجب کیوں نہیں کرتے اور اس کے علم و قدرت کا کمال تم کوبے خود کیوں نہیں کرتا اور اس کی شفقت ورحت کو حرت کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے۔ غور کرد کہ جب تم رخم مادر میں غذا کے محتاج تھے تواگر وہاں تمہار امنہ کھتا تو خون حیف ہے اندازہ تمہار کی غذا بہنچانے کابعہ وہست کیا پھر جب تم رخم مادر سے باندازہ تمہار کی غذا بہنچائے۔ تمہار ایک عزامقر رجب تم رخم مادر سے باہر آئے تو ناف کو بعد کر کے تمہار امنہ کھول دیا تاکہ ماں اندازہ کے مطابق تمایا۔ تاکہ دودھ کی نہر سے دودھ کی اور مال کے سینہ سے بیتان پیدا کر کے ان کا سر تمہارے منہ کے اندازہ کے مطابق بنایا۔ تاکہ دودھ کی نہر سے دودھ کی اور مال کے سینہ سے بیتان پیدا کر کے ان کا سر تمہارے منہ کے اندازہ کے مطابق بنایا۔ تاکہ سر ڈرنگ کے خون کو عاصل کرنے میں تم کو زور نہ کرتا پڑے اور ایک قدرتی دھونی کو عورت کے سینہ میں بھادیا تاکہ سر ڈرنگ کے خون کو عاصل کرنے میں تم کو زور نہ کرتا پڑے اور ایک قدرتی دھونی کو عورت کے سینہ میں بھادیا تاکہ سر ڈرنگ کے خون کو حاصل کرنے میں تم کو زور نہ کرتا پڑے اور ایک قدرتی دھونی کو عورت کے سینہ میں بھادیا تاکہ سر ڈرنگ کے خون کو

سفید کر کے اس کا دود ھ بنائے اور یاک ولطیف کر کے تم تک پہنچادے۔ تمہاری مال کے دل میں تمہاری اسقدر مامتا پیدا کی کہ اگر ایک آن کے لیے بھی تم بھو کے سو جاتے تووہ بے قرار ہو جاتی اور جب شیر خوارگ کے زمانہ میں دانتوں کی حاجت نہیں تھی دانت نہیں دیئے تاکہ مال کی چھاتی تمہارے دانتوں ہے مجر وح نہ ہواور جب کھانا کھانے کی قوت تمہارے اندر پیدا ہوئی تواس وقت تمہارے دانت اس نے نکالے تاکہ سخت غذا کوتم چباسکو۔وہ شخص بڑا ہی احمق اور اندھا ہو گا کہ آفرید گار عالم کی ایسی قدرت دیکی کربے خود نه ہواوراس کے کمال لطف و مرحت سے حیران ہو کر جمال و جلال اللی کا عاشق و شیفتہ نہ ہے اور جو کوئی ان عجائب پر غور نہ کرے اور اپنے تن اور احوال کی اس کو خبر نہ ہو تووہ نراحیوان اور ناوان ہو گا۔ کہ اس نے اپنی عقل کو جوایک فیتی گوہر ہے ضائع اور اکارت کر دیااس کو فقط اتنی ہی خبر ہے کہ جب بھوک لکتی ہے تو وہ کھانا کھالیتا ہے۔اور جب غصہ آتا ہے تو کسی پر حملہ کر دیتا ہے یو ستان معرفت اللی کی سیر سے وہ جانوروں کی طرح محروم رہ گیا۔انسان كى تنبيه كے ليے يهال اتنابى كه ديناكا في مو گا۔ بيا تيں جو مم نے بيان كى بين تمهارے خلقت كے لا كھول عبا ئبات ميں ہے ا یک بات ہے۔ عجائب جانوروں میں بھی مجھمر سے لے کر ہاتھی تک بے شار ہیں اور اس کی تفصیل بہت طولانی ہے۔ **روسر کی نشانی** : اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں ہے دوسری نشانی زمین ہے اور وہ تمام چیزیں جواس کے اندر ہیں اور اس کے اوپر موجود ہیں اس میں شامل ہیں اگرتم چاہتے ہو کہ اپنے جسم کے عجائب معلوم کر کے آگے قدم رکھو توزمین پر غور کرو کہ کس طرح اس کو تمہارا چھو نا بنایا ہے اور اس کو اس قدر وسعت دی ہے کہ تم اس کے کنارہ تک نہیں پہنچ کتے۔اللہ تعالی نے بیاروں کی میخیں زمین پر گاڑ دی ہیں تاکہ جبنش نہ کر سکے۔اور تہمارے قد مول کے بیچے تھمری رہے۔اس نے سخت پتھر وں کے نیچے سے پانی نکالا کہ وہ تمام روئے زمین پر جاری ہو۔ پانی بتدر تابح ٹکلتا ہے اگر سخت پتھر اس پانی کو نہ رو کتا اور یانی کیبار گی جوش مار کر نکل آتا تو دنیا کو غرق کر دیتایا قبل اس کے کہ کھیتیاں اس سے بتدریج سیر اب ہوں پہنچ جاتا اس طرح موسم بہار کا خیال کرو کہ ساری روئے زمین ایک منجمد خاک ہے۔جب بارش اس پر ہوتی ہے تو وہ مر دہ مٹی کس طرح زندہ ہو جاتی ہے۔اگر گل ہوٹوں ہے وہ زمین ہفت رنگی اطلس بن جاتی ہے۔ ڈراان سبزیوں پر خیال کر دجواس خاک ہے آگتی میں ان میں رنگ برینگے پھول اور کلیاں بھی شامل ہیں کہ ہر ایک کارنگ الگ الگ ہے اور خوبی میں ایک دوسرے ہے بہتر ہیں 'ذراان میوہ اور در ختوں کا خیال کروان کے حسن صورت ذا گفتہ 'بواور تفع رسانی پر غور کرو صرف بھی نہیں بلعہ ہز ارول سبزیال جن کے نام و نشان تک تم کو معلوم شیں اس نے اگائے اور عجیب وغریب فوائد ان میں رکھے پھر مز ہ کے اعتبارے دیکھو تو کوئی تلخ 'کوئی شیریں 'کوئی ترش'ایک کی خاصیت یہ کہ یمار کردے اور ایک کی منفعت یہ کہ شفاحشے ایک جان جیائے دوسر اجان لیواز ہر 'ایک صفر اء کو تح کی دے اور دوسر ااس کو دور کرے 'ایک خلط سود اکو دور کرے ایک خلط

POPER VIOLENCE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE

سودا میں ابھار کرے'کوئی گرم'کوئی سر د'کوئی خٹک'کوئی ترایک خواب آور ہے اور ایک نیند کا قاطع'ایک ایباکہ مفرت

قلب اور ایک کدور ت اور طبع کی بد مزگ کا موجب ایک سبزی آد می کی غذاد و سری جانوروں کی۔اور ایک ایسی چیز جو پر ندول

کی کھا جا۔اب غور کرو کہ مخلوق کتنے ہزاروں ہیں اوران میں سے ہرا کیہ جنس میں کتنے ہزار عجائب ہیں۔اً کرتم غور کرو گے تو تم کوا کیہ قدرت کاملہ نظر آئے گی جس میں انسان کی عقل دنگ ہے۔ان چیزوں کا بھی کوئی بٹار نہیں۔

تبسری نشانی : تیسری نشانی وہ نفیس اور بیش بہااہا نتیں ہیں جن کو خداو ند تعالیٰ نے بہاڑوں کے نیچے پوشیدہ رکھا ہے۔ ان کو "معاون "کہتے ہیں۔ بعض ان میں زیب وزینت کے لیے ہیں۔ جیسے سونا 'چاندی 'لعل 'فیروزہ 'یا قوت 'سنگ ایشم ' بلور 'الماس و غیر ہ۔ بعض ان میں سے چیزوں کے بنانے میں کام آتے ہیں جیسے لوہا' تا نبا سیسے 'قلعی و غیر ہ بعض معد نیات دوسر سے کامول میں آتے ہیں نمک می کندھک نفط (مٹی کا تیل) کو لٹار 'ان میں سب سے اونی نمک ہے جس سے کھانا ہمضم ہو تا ہے اور اگر بستی میں و ستیاب نہ ہو تو وہاں کے تمام کھانے بے مز ہ ہو جا کیں گے اور لوگ یکھار پڑ جا کیں گے باجد ان کی ہو تا ہے اور اگر بستی میں و ستیاب نہ ہو تو وہاں کے تمام کھانے بے مز ہ ہو جا کیں گے اور لوگ یکھار پڑ جا کیں گے باجد ان کی ہو تا ہے اور اگر بستی میں و ستیاب نہ ہو تو وہاں کے تمام کھانے بے مز ہ ہو جا کیں گے اور لوگ یکھار پڑ جا کیں گے باجد ان کی

پس خداوند تعالیٰ کے اطف و کرم پر نظر کرو کہ تمہارا کھانا اگر چہ غذائیت کے اعتبار ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی لذت کے واسطے ایک چیز در کار تھی خداوند تعالیٰ نے وہ بھی تم سے در لیخ نیدر کھی۔ برسات کے پاک پانی سے اس کو بنایا جو زمین میں جمع ہو کر نمک بن جاتا ہے۔ یہ عجائب بھی بے نمایت ہیں ان کا شار مشکل ہے۔

### We was the property of the contract of the con

ز نبور عسل یعنی شد کی مکھی کو دیکھو کہ اپنا گھر شد کے چھتد میں ہمیشہ مسد س (سش پہلو) بناتی ہے۔ اگر مربع منائے تو چھتہ کی شکل تو مدور ہے۔ اس کے گھر کے کونے خالی رہتے اور ضائع جاتے اور اگر گول بناتی تو جب تمام گول دائروں کو ایک دوسر ہے سے ملاکر رکھیں تو دونوں طرف کے خرج (کشادگی) جاتے اور علم ہندسہ مسلم ہے۔ کہ مسد س سے زیادہ کوئی شکل مدور سے قریب نہیں ہوتی۔

خداوندا ہے چھوٹے چھوٹے جانوروں پر ایک عنایت رکھتا ہے کہ اس کو اس المام ہے مشرف فرمایا چنانچہ ارشاد ہے۔ وا وحی رہت الی النحل (اور آپ کے رب نے شد کی کھی پروجی بھچی) ای طرح مجر (بشر) کو المام ہے نوازا کہ اس کی غذاخون ہے اور اس کے حصول کے لیے ایک تیز 'باریک اور کھو کھی سونڈ ااس کو عطافر مائی تاکہ اس کو تمہارے بدن میں پوست کر کے اس سے لمو کھنچ اس کو ایک ایساادر اک حشاکہ جب تم اس کے پکڑنے کے لیے باتھ بلاتے ہو تو فراآ گاہ ہو کر بھاگ جاتا ہے۔ اس کو دو بلکے پر عنایت فرمائے تاکہ تیز اور جلد اڑ سکے اور جلد واپس آجائے اگر مچھر کے پاس عقل اور زبان ہوتی تو وہ حق تعالی کا آتا شکر جالایا کہ سب انسان اس سے تعجب کرتے۔ لیکن وہ زبان حال سے خدا کا شکر جالا تا ہے اور تسبیع اوا کر تا ہے۔ لیکن انسان کو اس کی خبر شیں ہوتی چنانچہ فرمایا ہو لکن لا تفقیقوں تسبیعہ شکر جالا تا ہے اور تسبیع کو نمیں سمجھتے اس فتم کے بجائی ہیں۔ اس کی لا کھول حکموں میں سے ایک حکمت کو پہانے اور اس کے بیان کرنے کی کس کو طاقت ہے۔ اب تم غور کرو کہ آیا ہے حیوانات ان عجیب شکلوں 'تادرر نگوں' نیک صور توں 'اور اس کے بیان کرنے کی کس کو طاقت ہے۔ اب تم غور کرو کہ آیا ہے حیوانات ان عجیب شکلوں 'تادرر نگوں' نیک صور توں 'اور سے دراست اعضاء خوداس نے پیدا کے ہیں یا تم نے ان کو بنایا ہے۔

سجان اللہ اخدای شان ہے کہ ان آنکھوں کو اس و شن کے ساتھ ہی نابینا کر سکتا ہے۔ تاکہ نہ ویجھیں اور دلوں کو تفکر سے غافل رکھ سکتا ہے۔ اوگ چھم سر سے تو دیکھتے ہیں لیکن دل کی آنکھوں سے دیکھ کر عبر سے حاصل شمیں کرتے ان کے کان ان با توں کے سننے سے بہر سے ہو گئے ہیں یمال تک کہ جانوروں کی طرح سوائے آواز کے کچھ اور شمیں سنتے اور پر ندوں کی بدیوں کو جن میں حرف و صوت کو و ظل نہیں 'شمیں پہنچانتے۔ ان کی آنکھیں اشیائے دیدنی سے اندھی ہیں یمال تک کہ اس خط کے سواجو حروف اور رقوم سیابی سے سفید کاغذ پر لکھے جائیں اور کچھ نہیں و کھتے اور ان خطوط سے جن میں انتہ حرف ہیں اور ان کے خداو ندو عالم نے ذرات جمال کے ظاہر وباطن پر قلم قدرت سے تحریر کر دیا ہے میں نہ حرف ہیں اور ان کے خداو ندو عالم نے ذرات جمال کے ظاہر وباطن پر قلم قدرت سے تحریر کر دیا ہے مستفید شمیں ہوتے۔ تم چیو نئی کے انڈہ پر جوالک ذرہ کے سر کے براجر ہے ذراغور کر واور سنو کہ وہ ذبان فصیح سے کہ رہا ہو کہ میں ایک ذرہ سے زیادہ نہیں ہوں جس کو فتاش از ل اور مجھ میں نظر کر تاکہ خداو ند عالم کی مصور کی تحقیے معلوم ہو کہ میں ایک ذرہ سے زیادہ نہیں ہوں جس کو فتاش از ل ایک خلفت میں ایک خداوند عالم کی مصور کی تحقی معلوم ہو کہ میں ایک ذرہ سے زیادہ نہیں ہوں جس کو فتاش از ل ایک خلفت میں ایک خلاص کر ان کر آنکھ کا گلینہ مایا ہی پور کرنا کہ ان کی تقشیم کس طرح ہے جن کو م سے بتھ پاؤں دل کہ ہر کے جب ہی ایک دی در میں سے بی جب تھ بی اور دوسرے اعضاء کی شکل عطا کرے گا۔ میرے سر اور دماغ میں کتنے خانے اور خزائے اس نے رکھے ہی تھ بی اور دوسرے سر کے باہر کتنے مناظر رکھ کر ان پر آنکھ کا گلینہ مایا ہیں پھر ناک اور منہ مایا جو کھانا از نے کی جگہ ہے تھے ہی تھ

پاؤں بھی دیے اور میرے باطن میں ایسی جگہ جمال غذا بھٹم ہو تیار کی اور غذاکا فضلہ نگلنے کی جگہ بھی بیادی اور اس کے تمام اعضاء بنائے پھر میر کی شکل کیسی بنائی میرے بدن کے تین طبقہ بناگر ان کوالیک دوسرے سے بیو ند کر دیااور دربان کی طرح میر کی گری میر می شکل کیسی بنائی میرے بعد کو فاہر میر کی کر برخد مت کا پرگاباندھ دیااور بجھے کائی جبی ہی ہی ہی جہ کو فاہر کر دیا تاکہ اس کی فعت میں تیرے ساتھ میں بھی شریک ربول بلعہ خدا بنے تچھ کو میر اسمخر بنایا کیو نکہ تم تخم پاشی کر کے کہ دیا تاکہ اس کی فعت میں تیرے ساتھ میں بھی شریک ربول بلعہ خدا بنے تچھ کو میر اسمخر بنایا کیو نکہ تم تخم پاشی کر کے جات کہ اس کی بیت تو ان کو چھپاتا ہے لیکن ربول بھی کو تابر اگر کے جمال کمیں تو ان کو چھپاتا ہے لیکن میں تو ان کو چھپاتا ہے لیکن بھی خو تو تاب کی بو سو تھی کر وہاں پہنچ جاتی ہو ان بھی ہو گئی کر میال کا آزو قہ جمع ہول۔ ممکن ہے کہ تجھ کو ایک سال کا آزو تی جمع ہول۔ ممکن ہے کہ تجھ کو ایک سال کا آزو تی جمع کر کے احتیاط ہو جاتا ہے۔ پھر غدا کا گر میں جنگل میں کر کے احتیاط ہو جاتا ہے۔ پھر غدا کا شکر میں جنگل میں اپنے غلام دو سری جگہ فیر نہیں ہو تی دیا ہو جاتا ہے۔ پھر غدا کا شکر مجھ سے پہلے میں اپناغلہ دو سری جگہ فیر نہیں ہوتی۔ اس طرح وہ کھلیان سب کا سب ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر غدا کا شکر مجھ سے کسے طرح ادا ہوجو ایک ذورہ سے میر می شکل ایس جی وہ تند کی اسب ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر غدا کا شکر مجھ سے میر می شکل ایس میں خور میر میائی اور میشے اثر فی اور بیں فراغت سے بیٹھ کر کس طرح ادا ہوجو ایک ذورہ سے میر می شکل ایس کو کاٹے اور اس سلسلہ میں رنج پر داشت کر ہو اور میں فراغت سے میڑھ کر

غرض ہر ایک حیوان خواہ چھوٹا ہویابڑ ازبان حال سے خدا کی بزرگی بیان کر رہا ہے۔اور اس کی ثناء میں مصر وف ہے حیوانات ہی نہیں بلعہ تمام نبات اور سارے ذرات عالم سے خواہوہ ایک پھر ہی کیوں نہ ہو کی نداکر رہا ہے۔لیکن اکثر وہیشتر لوگ اس ندایر د صیان نہیں دیتے۔چنانچہ اللہ تعالیٰ فرہا تاہے :

إِنَّهُمْ عَنِ الْسَمَّعِ الْمَعْزُولُونَهُ وَإِنَّ سِّنُ شَى ءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحْمَدِهُ وَلَكِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيْحَهُمُ

پس بے شک دہ سننے سے معزول کردیئے گئے ہیں (سنتے ہی نہیں) اور کو کی شکی ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کی تنبیج میں مصروف نہ ہولیکن وہ ان کی تنبیج کو سمجھتے نہیں ہیں۔

یا نجویں نشانی : ان عائب صنعت کا بھی ایک وسیع عالم ہے جس کابیان کر نااور ان کی وضاحت کر نانا ممکن ہے۔

پانچویں نشانی روئے زمین کے سمندر ہیں ہر ایک سمندراس بحر محیط کاایک ٹکڑا ہے جو تمام روئے زمین کو گھیرے ہوئے ہے اور تمام روئے زمین ان سمندرول کے مقابلہ میں چند جزیروں سے زیادہ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ زمین سمندر کے مقابل میں چنداصطبلول کے مائندہ۔

سمندر کے علائب: جبتم جنگل و صحرائے علائب پر غور کر چکے تواب سمندر کے علائب وغرائب پر غور کرو۔

Systematical miles

سمندر زمین سے کئی گنابرا ہے پس جس قدر دو ہڑا ہے اس کے عجائب بھی اس قدر زیادہ ہیں۔ مردہ جانور جوز مین پر ہتا ہے۔
سمندر میں بھی اس کا نظیر موجود ہے اور اس میں ایسے جانور ہیں جوز مین پر نہیں پائے جاتے۔ یہ سب سمندر میں پیدا ہوتے
ہیں۔ ان میں سے بھی ہر ایک کی شکل اور طبیعت الگ الگ ہے اور ایک قشم الی بھی ہے جس کو آگھ د کھے نہیں سکتی اور ایک
قشم اتنی ہوئی کہ کشتی اس کے اوپر چڑھ جائے اور لوگ خیال کریں کہ زمین ہے اور جب آگ جلائی جائے تب وہ حرارت اور
تیش محسوس کر کے جنبش کرتی ہے۔ اس وقت معلوم ہو تا ہے کہ یہ زمین نہیں بلعہ سمندری جانور ہے۔ وریا کے عجائب کی
تفصیل میں لوگوں نے صد ہاکتابیں تاہمی ہیں جن کی شرح ممکن نہیں۔

غور کروکہ اللہ تعالی نے سمندر کی گرائی میں ایک جانور پیدا کیا ہے جس کی پوست یا کھال سیپ ہے۔ قدرتِ اللی اے اس کوالہام کیا کہ باران نیسال کے قطرے ہوشیریں ہیں ہوتے۔ چند قطرے اپنی کی طرح کھاری شعی ہوتے۔ چند قطرے اپنا ندر لے کریہ جانور سمندر کی ہیں اس کے اندر پہنچ جا ہیں۔ یہ سمندر کے پانی کی طرح کھاری نہیں ہوتے۔ چند قطرے اپنا ندر لے کریہ جانور سمندر کی گرائی میں آجاتے ہیں۔ صدف ان قطر وں کی پرورش اپنے شکم میں کرتی ہے بلے اس طرح جیسے نطفہ رحم مادر میں پرورش پاتا ہے وہ جو ہر صدفی جس میں مروارید بن جانے کی صلاحیت موجود ہے ایک مدت دراز تک اس قطرہ میں اس وقت سر ایت کرتی ہے جبکہ ہر قطرہ موتی بن جاتا ہے۔ کوئی چھوٹا کوئی برواجس کو تم اپنے زبور میں کام میں لاتے ہو۔ اس طرح سمندر کے اندر ایک سرخ رنگ کا در خت لگایا جو ایک جھاڑ کی شکل کا ہے اس کا جو ہر سنگ ہے۔ اس کو مر جان یا مونگا گئے ہیں۔ سمندر کے جھاگ ساحل پر پھینگا ہے۔ ہیں عنبر اس ہو تا ہے۔ ان جو اہر کے عجائب حیوانی زندگی ہے ہٹ کر بھی ہے شار ہیں۔

سمندر میں کشنی کا جلانا' ذرااس پر غور کرو کہ کشتی کی شکل الیی بنائی کہ پانی میں غرق نہ ہواور کشتی بان کو ہدایت کرنا کہ وہ ہوائے مخالف و موافق میں تمیز کر سکے اور ستاروں کا پیدا کرنا کہ جمال پانی کے سوا پچھ نظر شمیں آتاوہ ستارے اس کی رہنمائی کر میں سب سے زیادہ عجیب ہے۔ صرف میں شمیں بلعہ پانی کی صورت اس کی لطافت' روشنی اور انصال اجزاء کے ساتھ بنائی اور تمام حیوانات اور نباتات کی زندگی کو اس سے وابستہ کیا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اگر تم کو ایک گھونٹ پانی کی ضرورت ہو اور وہ نہ ملے تو تم اپنی ساری دولت دے کر بھر ورت اس کو حاصل کرو گے اور چینے کے بعد بھی پانی تمہارے مثانہ سے بول بن کرنہ کو اس بلاو مصیبت سے نجات پانے کے لیے اپنا سار امال خرچ کر دو گے۔ مختصر میہ کہ پانی اور سمندرول کے عائب بھی بے شار میں۔

جیھٹی نشانی : قدرت اللی کی چھٹی نشانی ہوا ہے۔اور وہ چیزیں بھی جواس ہوایا خلاء میں پائی جاتی ہیں غور کرو تو معلوم ہوگا کہ ہوابھی ایک موجزن سمندرہے 'ہوا کا چلنااس سمندر کا موجیس مارنا ہے۔ ہوا کا جسم اس قدر لطیف ہے کہ آنکھ اس ک د کمچے شیں سکتی اور نہ وہ بینائی کے لیے حجاب ہے۔ زندگی کا سر مایہ بھی کیونکہ کھانے پینے کی حاجت تو دن بھر میں دوایک

١- "مر تعندر كاجماك عبر منين و تابيدايك مخصوص خاصيت ركفنه والاجماك عبر من جاتاب-"

م تبہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر ذراسی دیر کے لیے بھی ہوانہ ملے تو فوراً ہلاکت ہے لیکن تم اسبات ہے بے خبر ہو۔ ہوا کے خواص میں سے ایک ہے ہے کہ کشتیوں کو قائم رکھتی ہے اور غرق ہونے سے حیاتی ہے۔اس کی بوری بوری تشریح د شوار ہے۔اللہ تعالیٰ نے آسان سے اس ہوا میں کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں۔ جیسے ابر 'بارش'ر عد' برق' برف' ژالہ' ذراش کثیف ابر پر بہاڑوں سے مخار کے طور پریانفس ہوا ہے پیدا ہو تاہے۔ (باشد کہ از زمین بر خیز دو آب بر گیر دوباشد کہ سبیل حار از کوہ ہایدید آمد و باشد کہ از نفس ہوا پدید آمد۔ کیمیائے سعادت رکن چہارم) اور ان مقامات پر جو مپاڑ دریااور چشموں سے دور ہیں اس کثیف ابر سے پانی بر ستاہے۔ قطرہ قطرہ نن کر ایک کے بعد ایک اور پھریہ کہ ہر قطرہ بعظ مستقیم اس جگہ گرتا ہے۔ جو تقدیر اللی ہے اس کے اتر نے (گرنے) کے لیے مقرر کردی گئی ہے۔ تاکہ فلال پیاسا کیڑا سراب ہواور فلال مبز ہ جو سو کھنے والا ہے۔ سر سبز ہو جائے اور جس چے کو پانی کی ضرورت ہے اس کو پانی پہنچ جائے۔ فلال میوہ کچل<mark> اور</mark> فلال ڈالی جو سو کھنے والی ہے کو تازگی پہنچ جائے چو نکہ اس مقصد کے لیے ضرورت تھی کہ پانی جڑ ہے اس کے تنول کے در میان سر ایت کرے اور ان عروق کے ذریعہ جوبالوں ہے زیاد ہباریک ہیں ان تک پہنچ جاتا ہے اور ہر میوہ ترو تازہ ہو ج<mark>اتا</mark> ہے تم خدا کے اس لطف و کرم سے بے خبر رہ کر اس میوہ کو کھاتے ہو۔بارش کے ہر قطرہ پر تحریر ہے کہ فلال جگہ اتر ناہے اور فلال کی روزی ہوتا ہے۔ اگر تمام مخلو قات جمع ہو کر قطر ول کا شار کریں تب بھی ان کا شار نہ ہو سکے۔ اگر بارش ایک مرتبه هو کر پھر نه هوتی تو نباتات کوبتدر بجیانی پنچااس موسم سر مااور سر دی کواس پر مسلط کر دیااور بر ف بیادیا-اییا سفید برف (یالا) جیسے دھنگی ہوئی روئی اس سے تھوڑا تھوڑا یانی بہتا ہے (اور نباتات کو بتدریج پنچتا ہے) پیاڑوں کو اس برف کا خزانہ بنادیاوہاں جمع ہو تار ہتاہے چو نکہ وہاں کی ہواسر د ہو تی ہے۔اس لیے جمع شدہ بر ف جلد نہیں بیھلتی بلیخہ جب بیاڑیر گری پیدا ہوتی ہے۔ تورفت رفت کا کر ضرورت کے مطابق بہتا ہے اور اس سے سریں جاری ہو جاتی ہیں تاکہ بورے موسم گر مامیں بتدر تنج زراعت کویانی ماتار ہے۔اگر اس کے بر خلاف بارش ہمیشہ ہوتی رہتی تواس سے بڑا نقصان ہو تااور اگر ا کیبار ہر س کے موقوف ہو جاتا تو تمام سال نباتات خٹک رہے۔ پس بر ف میں بھی خدا کی رحمتیں موجود ہیں اور کوئی چیز اس کی رحمت وعنایت سے خالی نہیں بلحہ تمام اجزائے زمین و آسان کو اس نے حکمت و عدل سے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ف**ر مایا** وماخلقنا السموت والارض وما بينهما لعبيل ما خلقنا هما الا بالحق ولكن أكثر هم لايعلمون ؟ نے آسان وزمین اور جو کچھ ان دونول کے در میان ہے عبث پیدائنیں کیا ہے۔ بلحہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ لیکن ان میں اکثرایے ہیں جو جانتے نہیں ہیں۔

سا تو میں نشانی : ساتویں نشانی آسان اور ستاروں کی بادشاہت ہے اور اس کے عجائب یہ ہیں کہ زمین (اور اس کے اوپر جو کچھ ہے) آسان کے مقابلہ میں بہت چھوٹی ہے قر آن پاک میں آسان اور ستاروں کے عجائب میں نظر اور فکر کرنے کے بارے میں کئی جگہ ارشاد ہوا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے۔

ہم نے آسان کو محفوظ چھت کی طرح بتایا ہے اور وہ ہماری نشانیوں سے رو گردال ہیں۔

وَجَعَلْنَا فِي السَّمَآءَ سَقُفًا مَخَفُوطًا وَهُمُ عَنُ الْمِيْفُوطُا وَهُمُ عَنُ الْمِيْفُونَهُ السَّمَآءَ سَقُفًا مَخَفُوطًا وَهُمُ عَنُ السَّمَاءِ السَّمَآءَ سَقُفًا مَخَفُوطًا وَهُمُ عَنُ

اور فرمايا

لَحَلْقُ السَّموتِ وَالْأَرْضِ آكُبَوْ مِنْ حَلْقِ آَاوُلُولُ اور زمین کی تخلیق انسان کی آفریش بیررگ النَّاس وَّلْكِنَّ ٱكْثَوْ النَّاس لاَیعُلَمُوْنَه ترج کین اکثر لوگ ای بات کو جانتے نہیں ہیں۔

تم کو آسان کی بادشاہت کئے عجائب پر غور و فکر کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا کہ تم آسانوں کے نیلے پن ستلاوں کی سفیدی کو آنکھ کھول کر دیکھو کہ اتنا تو تمام جانور بھی دیکھ سکتے ہیں جب تم اپنے نفس ہی کو اور ان عجائب کو جو تمہارے جسم میں میں اور آسان زمین کے عجائب میں میں اور آسان کو کس طرح ادر اک کر سکو گے۔ تم کو لازم ہے کہ بندر سیج آ گے بڑھوا قال اپنے آپ کو پہچانواس کے بعد زمین' نباتات حیوانات اور جمادات پر غور کرو۔اس کے بعد ہواابر اور ان کے عجائب کو پہچانو من بعد آ سان و کواکب پھر کر سی اور اس کے بعد عرش رب العلمین میں تفکر کرو۔ پھر عالم اجسام سے نکل کر عالم ارواح کی سیر کرواس سیر ہے فراغت کے بعد ملا نگہ کو پہنچانو پھر شیاطین اور جنات میں غور کرو۔اس کے بعد تفکر کے لیے فر شنتوں کے در جات 'ان کے مختلف مقامات معلوم کرو۔ پس آسان اور زمین ستاروں میں ان کی گردش 'ان کے مشارق و مغارب یعنی طلووع و غروب کی جگہوں میں 'نظر کرواور دیکھو کہ یہ کیا ہیں اور کس واسطے پیدا کئے گئے ہیں۔ ستاروں کی بہتات اور کشرت دیکھو کہ کسی انسان کو ان کی تعدادے آگاہی نہیں ہے۔ ہر ایک کارنگ الگ ہے کوئی سرخ ہے تو کوئی سفید اور کوئی سیماب جیسا کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا۔ ان کے جمگھٹوں سے جداجد اشکلیں بنتی ہیں۔ کوئی بحری کی شکل ہے اور کوئی بیل جیسی کوئی چھو کی ہیئت پر ہے اور بہت ہی شکلیں ای پر قیاس کرنا چاہے بلحہ ہر ایک صورت جو روئے زمین پر نظر آتی ہے آ سان پر ستاروں کی اشکال ہیں اس کی مثال موجو د ہے۔ پھر ستاروں کی گردش کا ختلاف د مجھوکہ کوئی ایک ہفتہ میں کوئی ایک مہینہ میں سارے آسان کو طے کر تا ہے۔ کوئی برس بھر میں کوئی بارہ برس میں اور کوئی تمیں سال میں پیرگردش پوری کر تاہے بعض ایسے ہیں کہ تمیں ہزار سال میں آسان کو طے کرتے ہیں ( تا آنکہ بہ می ہزار سال فلک گذارد) بعثر طبکہ آسان رہے اور قیامت نہ آئے۔

الغرض ملکوت آسان کے عبائب علوم بے نمایت ہیں جبکہ تم نے زمین کے کچھ عبائب معلوم کر لیے ہیں تواب سمجھو کہ عبائب کا یہ نقاوت ہر ایک کی شکل کے نقاوت کے مطابق ہوگا۔ کیونکہ زمین اتنی وسیع ہے کہ کوئی اس کی نمایت کو نمیں پہنچ سکتا اور آفتاب توزمین سے ایک سوساٹھ گنابڑا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس کی مسافت کس قدر ہوگا جو نمین پہنچ سکتا اور آفتاب نقر آنا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ظاہر ہوگا کہ اس کی حرکت میں کنٹی تیزی ہوگا۔ جبکہ نصف گھنٹہ میں آفتاب کا تمام دائرہ زمین سے نکاتا ہے تواس کی سرعت رفتار کا کیا عالم ہوگا۔ اس باعث ایک دن سرور کو نمین علی ہے خطرت

الوب اكبر ملسم طائر -ككشال مات العش وغيره

جرائیل علیہ السلام سے پوچھاکیا آفاب کا زوال ہو گیا۔ حضرت جرائیل علیہ السلام نے جواب میں پہلے لا کہا پھر نغم "کہا۔

رسول آکر معلیق نے فرمایا یہ کیابات ہوئی ؟ تو جر ائیل علیہ السلام نے کہا جتنی دیر میں میں نے لااور پھر نغم کہا آفاب نے پانچ سوبرس کی راہ کا فاصلہ طے کر لیا تھا ایک اور ستارہ آسمان پر جس کی جسامت زمین سے سوگنا ہے اور بلندی کے سبب سے بہت ہی چھوٹا نظر آتا ہے۔ جب ایک ستارہ کا یہ حال ہے تو تمام آسمان کا قیاس کروکہ کس قدر بروا ہو گا۔ اور اپنے بروے آسمان کی شکل تیری چھوٹی می آنکھ میں نظر آتی ہے تاکہ تم اس سے حق تعالیٰ کی عظمت وقدرت کو پھیان سکو۔ پس ہر ایک ستارہ میں ایک حکمت تو سبب حکمت ہے۔ اور اس کے ثبات 'میر' رجوع' استفامت اور طلوع وغروب میں بہت می حکمتیں ہیں۔ آفقاب کی حکمت تو سبب کے نبادہ آپ کو فلک البروج کے ساتھ کے ایک رابط حشرا گیا ہے تاکہ ایک فصل میں وہ تم سے نزد یک ہو اور ایک فصل میں دور ہو تاکہ ہواکا حال مختلف ہو بھی طویل اور بھی کو تاہ اور بھی معتدل ہو۔ اس سے شب وروز میں اختلاف ہو تاہ اور بھی معتدل ہو۔ اس سے شب وروز میں اختلاف ہو تاہ کو جا ئیں توہوی طوالت کا موجب ہوگا۔

حق تعالیٰ نے جو کچھ علوم اس تھوڑی ہی عمر میں ہم کو عطاکئے ہیں اگر ہم اس کابیان کریں توایک مدت ندید در کار ہو گی اور ہمارا علم انبیاء اور اولیاء کے علم کی بہ نسبت بہت ہی مختصر ہے۔ علماء اور اولیاء کا علم تفصیل خلقت کے باب میں ' انبیاء کے علم سے کمتر ہے اور انبیاء کا علم مقرب فرشتوں کے آگے تھوڑ اساہے اور ان سب کی آگا ہی اور وا قفیت علم اللی کے مقابلہ میں اتنی کم ہے کہ اس علم کو علم کہنا بھی سز اوار نہیں ہے۔ سجان اللہ! کیا شان ہے اس ذات پاک کی جو اس کے باوصف کہ بندول کو علم سے بہر ہور فرمایااور نادانی کا داغ ان پر لگایااور فرمایاومیا او تیتیہ مین العلیہ الاقلیلا (اور تم کو بہت تھوڑ اساعلم عطاکیا گیاہے) یہ ایک نمونہ تھاجو تھار کے اطوار کے باب میں بیان کیا گیا تاکہ تم اس کے ذریعہ اپنی غفلت کا اندازہ کر سکو۔ لیکن جب تم کسی امیر کے گھر جاتے ہو جو نقش و نگار اور گیج ہے آرائش کیا گیا ہو تواس کی تعریف کرتے ہو اوراس کی خوبی ہے دنگ رہ جاتے ہواور خدا کے گھر میں توتم ہمیشہ بستے ہواور اس پر تعجب نہیں کرتے۔ یہ عالم اجسام خدا ہی کا تو گھر ہے جس کا فرش زمین ہے اور آسان اس کی چھت ہے۔ جبکہ یہ چھت بغیر کسی ستون کے قائم ہے تو سب سے عجیب بات ہو گی۔اس کا خزانہ پیاڑ ہیں اور سمندراس کا گنجینہ ہیں اور اس گھر کا سامان یا متاع خانہ یہ حیوانات اور نباتات ہیں۔ جاند اس گھر کاچراغ ہے اور آفتاب اس گھر کی مشعل ہے۔ ستارے اس کی قندیلیں ہیں فرشتے اس کے مشعلی ہیں لیکن تم ا ہے عجیب گھر کے عجائب سے بے خبر ہو۔ سبباس کا بیہے کہ بیہ گھر بہت ہی بڑا ہے اور تنہاری آنکھ چھوٹی ہے اس کودیکھ نہیں کتی تمہاری مثال اس چیونٹی کی ہے۔ جس کاباد شاہ کے محل میں ایک سوراخ ہے (بل)وہ اپنے گھر'غذااور اپنے ساتھیوں کے سوا کچھ خبر نہیں رکھتی قبصر شاہی کی رونق علا مول کی کثرت اور تخت شاہی کی زیب وزینت ہے بالکل واقف نہیں پس اگرتم چیونی کے درجہ پر قناعت کر ناچاہتے ہو تو کرلو۔ حالانکہ تم کو معرفت اللی کے گلتان کی سیر اور تماشاد کیھنے کاراسته بتادیاہے پس باہر نکل کر آنکھ کھولو تاکہ عجائب صنعت تم کو نظر آئیں اور تم متحیر ومد ہوش ہو جاؤ۔ 

constantialistic and

# اصل مشم تو حي**ر** و تو کل

### تو کل کامر تبه اور اس کی شناخت

اے عزیر اِمعلوم ہوناچاہئے کہ توکل کی صفت مقربین کے مقامات میں داخل ہے اور اس کابر اور جہ ہے لیکن توکل کی شاخت اور اس پر عمل کرناد شوار ہے اور اس کی دشوار کا کاباعث یہ ہے کہ جو شخص یہ سمجھے کہ دنیا کے کامول میں حق تعالیٰ کے سواکسی اور کاد خل ہے تو اس کو پختہ اور کامل موحد نہیں کہا جا سکتا اور اگر دہ تمام اسباب کو ختم کر دے تو اس طرح اس نے شرع کے خلاف کیا اور اگر اس نے معبب پر نظر ڈالی کے خلاف کیا اور اگر اس نے معبب پر نظر ڈالی تو احتمال سے ہداف کیا اور اگر اس نے معبب پر نظر ڈالی تو احتمال سے کہ اسباب ظاہری میں ہے کس سبب پر وہ توکل کرے اس صورت میں بھی اس کو موحد کامل نہیں کمیں گے۔ پس توکل کا بیان اس طور پر کہ عقل و شرع و تو حید کے مطابق ہو اور ان میں سے کسی کے خلاف نہ ہو د شوار ہے۔ ہر کوئی اس کو نہیں سکتا ہے۔ اور ال اور عمل کو بیان کریں گے۔ نہیں بھیان سکتا ہے اور ال اور عمل کو بیان کریں گے۔

#### توكل كي فضيلت

خداوندبورگ وبرتر نے تمام بندوں کو تو کل کا حکم دے کراس کوا یمان کی شرط شمر ایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے۔
وعدی الله فتو کدو ان کنتہ صومنین (اور اللہ پر تو کل کرواگر تمام ایمان والے ہو)اور ارشاد فرمایا :ان الله
یحب الممتو کلین (بے شک اللہ تعالی تو کل کر نے والوں کو دوست رکھتا ہے)اور فرمایا : و مین یتو کل علی الله
فیصو حسب (یعنی جو شخص خدواند تعالی پر بھر وسہ کرے اللہ تعالی اس کو بس ہے)اور فرمایا :الیس الله بحاف عبده
(کیاخداوند تعالی بندول کیلئے کافی نمیں ہے) اس قتم کی آیتیں بہت ہیں۔ حضور اگر م علی نے فرمایا ہے ایک بارامتوں کو
مجھ پر ظاہر کیا گیاا پی امت کو کوہ و میابان میں ٹھر ابھواپیاان کی کثرت کود کھے کے مجھ تعجب ہوااور مجھ مسرت ہوئی۔اللہ
تعالی نے مجھ سے فرمایا کہ اس کثرت سے آپ خوش ہوئے۔ میں نے کمامال اے خداوند عالم !اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان
کے سات ہزار آدمی بغیر حساب کتاب کے بہشت میں جائیں گے۔ صحابہ کرام (رضوان اللہ علیم المحمل نمیں کرتے بہد
کے سات ہزار آدمی بغیر حساب کتاب کے بہشت میں جائیں گے۔ صحابہ کرام (رضوان اللہ علیم المحمل نمیں کرتے بہد
کے سات ہزار آدمی بغیر حساب کتاب کے بہشت میں جائیں گے۔ صحابہ کرام (رضوان اللہ علیم اللہ علیم اللہ علیم اللہ علیم اللہ علیہ واللہ کے سوائی کے مواکن پر بھر وسہ خمیں کرتے۔ تب حضرت عکاشہ رضی اللہ عند الٹے اور کابایار سول اللہ علیہ اللہ علیم اللہ علیہ واللہ کے سوائی کے سوائی بے مواکس بی بھر وسہ خمیں کرتے۔ تب حضرت عکاشہ رضی اللہ عند الٹے اور کمایار سول اللہ علیہ اللہ عند الٹے اور کمایار سول اللہ علیہ اللہ عند الٹے اور کمایار سول اللہ عبد اللہ عند الٹے اور کمایار سول اللہ عند اللے کی سوائی کی سوائی سے موائی کی سور وسہ خمیں کرتے۔ تب حضرت عکاشہ رضی اللہ عند الٹے اور کمایار سول اللہ علیہ اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ کی اللہ عند اللہ عالم اللہ عند اللہ عند اللہ عالم اللہ عند اللہ عن

فرہائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جماعت میں داخل فرمائے آپ نے دعا فرمائی۔ خدایا تو عکاشہ کو ان لوگوں میں داخل فرما دے۔اس کے بعد ایک اور صحافی نے اٹھ کر ای دعاکیلئے التماس کیا۔ حضور اکر م علیلئے نے فرمایا سبقک بھا عکاشہ (عکاشہ نے تم پر سبقت حاصل کرلی)۔

سنور علیہ نے فرمایا آگر تم خدا پر ایسا تو کل کرو گے جیسا تو کل کا حق ہے تو وہ تمہار ارزق تم کو پہنچادے گا۔ ای طرح جیسے پر ندوں کو پہنچا تاجو صبح کو بھو کے اڑ کر جاتے ہیں اور سیر ہوآتے ہیں۔ حضور اکر م علیہ کاار شاد ہے جو شخص خدا کی بناہ میں جائے گا حق تعالیٰ اس کے سب کا موں کو سربر اہی فرمائے گا اور اس کی روزی ایسی جگہ ہے پہنچادے گاجووہ نہیں جانا ہے اور جو شخص دنیاوی اسباب پر بھر وسہ کرے گا۔ حق تعالیٰ اس کو دنیا کے ساتھ چھوڑدے گا۔

حضرت داؤد علیہ انسلام پروتی بھیجی کہ اے داؤد (علیهم السلام) جب کوئی بندہ سپ کو چھوڑ کر میری بناہ لے گا۔
اگرچہ زمین وآسان کی خلقت مکرو فریب سے اس پر حملہ کرے میں اس کی مشکل کوآسان کر دول گا۔ حضر ت سعید بن جبیر رضی
اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک بار مجھے چھونے ڈنک مارا۔ میری والدہ نے مجھے قتم دی کہ تم اپناہا تھ سیدھا کروتا کہ میں منتر پڑھ دول
میں نے دوسر اہاتھ جو نیش زدہ نہیں تھا آگے بڑھا دیا کیونکہ میں نے رسول خدا عیالیہ سے سناتھا کہ جو کوئی اور داغ پر بھر وسا

شخ ار اہیم او هم فرماتے ہیں کہ ایک راہب ہے میں نے دریافت کیا کہ توروزی کمال ہے کھا تا ہے۔اس نے جواب دیاروزی دینے والے ہے پوچھو کہ کمال ہے بھیجتا ہے کہ کیونکہ ججھے اسبات کاعلم نہیں ہے۔ لوگوں نے ایک عابد ہے پوچھا کہ تم توہمیشہ عبادت میں مشغول ہے ہوروزی کس طرح حاصل کرتے ہوانہوں نے دانتوں کی طرف اشارہ کرکے کماجس نے چکی پیدا کی ہے وہی اتاج بھیجتا ہے۔ ہر م بن حیان نے حضر ت اویس قرنی رضی اللہ عنہ ہے پوچھامیں کس ملک میں قیام کروں کما شام میں۔انہوں نے کماروزی وہال کس طرح ملے گی ؟ حضر ت اویس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ او تلہ ذاہ القلوب کما شام میں۔انہوں نے کماروزی وہال کس طرح ملے گی ؟ حضر ت اویس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ او تلہ ذاہ القلوب قد خالطها الشک و لا ینفعها الموعطة (تف ہے ایے دل والوں پر جوشک میں رہا کرتے ہیں اور تھیجت انہیں نفع نہیں دیا۔

# توحید کی حقیقت جس پر تو کل مو قوف ہے

اے عزیز! معلوم ہوناچاہے کہ توکل دل کی وہ حالت ہے جس کا ثمر ہ ایمان ہے اور ایمان کے بہت ہے ابواب ہیں لیکن از ایجلہ توکل کی بنیاد دو چیزوں کے ماننے پر ہے ایک سے کہ تو حید پر ایمان لائے دوسر ہے ہے کہ کمال لطف ورحمت پر اس کا ایمان ہو۔ تو حید کی شرح بہت در از ہے اور علم تو حید تمام علوم ہیں عظیم تر ہے ہم یمال صرف ان باتوں ہی کو بیان کریں گے جن پر توکل کی بنیاد ہے۔ پس معلوم ہونا چاہئے کہ تو حید کے چار در ہے ہیں اور تو حید کا ایک مغز ہے اور اس مغز کا بھی ایک مغز ہے۔ اس طرح تو حید کا ایک مغز اور دو پوست ہے۔ اس طرح تو حید کا ایک جو ست ہوتے ہیں اور اس کاروغن مغز کے مغز کا حکم رکھتا ہے۔ ہوئے اس کی مثال خام افروٹ کی ہے کہ ایک مغز اور دو پوست ہوتے ہیں اور اس کاروغن مغز کے مغز کا حکم رکھتا ہے۔

توحيركى بهلى صورت: توحيد كاپىلادرجەياصورت يەب كەبىدەنبان كۆزان إلى الله كەاورول مىن اس

بات کاعقیدہ نہ رکھے تو یہ توحید منافق کی توحید ہے (کہ زبان ہے کہتا ہے اور دل میں یقین نہیں رکھتا) دوسر ادرجہ توحید کایا اس کی صورت یہ ہے کہ دل میں توحید کااعتقاد تقلیداً رکھے جیسے عوام عقیدہ رکھتے ہیں یاایک دلیل کے اعتبار ہے متعلمین کی توحید ہے۔ تیسر ادرجہ یاصورت یہ ہے کہ مشاہدہ ہے اس بات کو جانے کہ سب کاموں کا فاعل حقیقی خداوند تعالی ہے اور دوسرے کو کسی کام کی طاقت نہیں ہے۔

جب بندہ کے دل میں نور اللی پیدا ہوتا ہے تواس کی روشنی میں مشاہدہ حاصل ہوتا ہے اور بدبات عوام اور متنظمین کے عقیدہ جیسی نہیں ہے۔ کیونکہ ان کا عقیدہ ایک قید ہے جو دل پر تقلیدیاد کیل کے حیلہ سے لگائی جائے اور ہم نے جس مشاہدہ کاذکر کیا بید دل کی کشائش ہے جو قید سے آزاد ہے جیسے ایک شخص نے اعتقاد کیا کہ فلاں شخص نے بتایا ہے بیہ عوام کے تقلید کی مثال ہے کیونکہ وہ اینے ماں باپ سے یہ سنتے ہیں کہ خداا یک ہے۔

ایک دوسر اشخص ایک شخص کے گر میں موجود ہونے پر اس بات سے استدلال کرتا ہے کہ گھوڑااور نوکر چاکر سب دروازہ پر موجود ہیں۔ متحکمین کے اعتقاد کی مثال بی ہوار تیسر اشخص وہ ہے جو صاحب خانہ کو اپی آنکھ ہے دیکتا ہے۔ عارفول کے توحید کی مثال بی ہے۔ خاہر ہے کہ ان تینول میں برافرق ہے۔ تیسر ے درجہ کی توحید اگر چہ عظیم ہے یہ موحد اس توحید میں خاق کو دیکتا ہے اور خالق کو بھی۔ اور سمجھتا ہے کہ خلق خالق سے ہے بیل وہ کثرت اور بہتات میں گر فقار ہو گیا اور جب تک یہ دو چیز بین اس کی نظر میں ہیں وہ تفرقہ میں گر فقار ہو گیا اور جب تک بید دو چیز بین اس کی نظر میں ہیں وہ تفرقہ میں گر فقار ہے اس کو جمع عاصل نہیں ہوا ہے۔ چو تھا درجہ یہ ہے کہ سوائے ایک کے دوسر ہے کو نہ دیکھے بس ایک ہی کو دیکھے اور ایک ہی کو کھے۔ اس مشاہدہ میں تفرقہ کاد خل نہیں ہے۔ حضر ات صوفیہ اس کو فنا فی التو حید کہتے ہیں۔ چنانچہ حسین طارح بن منصور نے جو صحر اوبیابان میں پھر تے تھے شخ خواص کو دیکھا ان سے بو چھا کہ تم کس شغل میں ہو ؟ انہوں نے کہا کہ دنیا تو کل کے خوصر اوبیابان میں پھر تے تھے شخ خواص کو دیکھا ان سے بو چھا کہ تم کس شغل میں ہو ؟ انہوں نے کہا کہ دنیا تو کل کے خوصر اوبیابان میں پھر تے تھے شخ خواص کو دیکھا ان سے بو چھا کہ تم کس شغل میں ہو ؟ انہوں نے کہا کہ دنیا تو کل کے خوصر اوبیابان میں پھر تے تھے شخ خواص کو دیکھا ان سے بو چھا کہ تم کس شغل میں ہو ؟ انہوں نے کہا کہ دنیا تو کل کے خوصر اوبیابان میں پھر تے تھے شیخ خواص کو دیکھا ان سے بو جھا کہ تم کس شغل میں ہو ؟ انہوں نے کہا کہ دنیا تو کل کے خوصر اوبیابان میں پھر سے دوسر سے کہا کہ دنیا تو کل کے دوسر سے کہ دیا تو کل کے دوسر سے کو نہ دیکھی کی دوسر سے کہا کہ دنیا تو کل کے دوسر سے کسی سے دوسر سے کہا کہ دنیا تو کل کے دوسر سے کسی سے دوسر سے کسی دوسر سے کسی دوسر سے کسی دیں کی دوسر سے کسی دوسر سے کسی دوسر سے کسی دی کسی دوسر سے کسی دی کی دوسر سے کسی دو

راستہ میں درست کر رہاہوں۔انہوں نے کہا کہ تم نے اپنی تمام عمر توباطن کے آباد کرنے میں گزار دی پس تم نیستی سے نکل کر توحید میں کب پہنچو گے ؟اب معلوم ہو گیاہوگا کہ توحید کے چار مقام ہیں۔اول توحید منافق ہے وہ پوست کے پوست کی طرح ہو گیاور جس طرح تم آگر انروٹ کا چھلکا کھاؤ گے تو نقصان کرے گااگر چہ بظاہر وہ سبز ہے پراس کاباطن اچھا نہیں ہے۔اگر تم اس کو جلاؤ گے تو اس ہے دھواں اٹھے گااور آگ بچھ جائے گی اور اگر اس کو گھر میں ڈال دو گے تو پچھ کام نہ آئے گا اور اگر اس پوست کو اخروف پر چندروز کیلئے چھوڑ دیں تو وہ اندر کے اور جگہ کو گھر سے گااور اس کی حفاظت کرے گا۔ منافق کی توحید بھی اس طرح کی ہے فقط اس کا فائدہ صرف اتناہوا کہ اس پوست کو تازہ رکھے گااور اس کی حفاظت کرے گام جانس توحید کے سبب اس نے خود کو تلوار سے چالیا لیکن جب تن فناہوا کہ اس توحید کے سبب اس نے خود کو تلوار سے چالیا لیکن جب تن فناہوا اور جان (روح) باقی رہے تو وہ تو حید بھی کام خرآگر چہ می طرح اخروٹ کا ندرونی پوست جلانے کے لائق ہے عوام اور متکلمین کی توحید کا بی قائدہ میں نیچ ہے۔ مقابلہ میں نیچ ہے۔ لیکن اس کو مغز کیم مقابلہ میں نیچ ہے۔ لیکن اس کو مغز اور روغن جیسی لطافت اس میں کہاں ہے۔اخروٹ کا مغز آگر چہ می غوب ہے اور پوند کیا جاتا ہے لیکن جب روغن کے معالم میں بہنچا ہے۔ ساتھ اس کامقابلہ کیا جائے تو معلوم ہو اکہ وہ تھل یعن کھلی سے خالی نمیں ہے اور وہ فی نفسہ کمال صفاکو نمیں پہنچا ہے۔

تو حبیر کا تبسر ااور چو تھا در جبہ: توحید کا تیسرا درجہ بھی کثرت اور تفرقہ سے خالی نہیں ہے چو تھا درجہ کمال صفوت کو پنچتاہے کہ اس میں حق تعالیٰ کے سواکسی بیٹر کالحاظ واعتبار نہیں ہو، تااور ہند واس میں سوائے ایک ذات کے کسی او رکو نہیں دیجتا ہے وہ حق تعالیٰ کے دیدار میں خود کو فراموش کر کے خود اپنے دیدار سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ جس طرح دوسری اشیاء دیدار حق میں نیبت ہیں۔

تم کہو گے کہ تو حید کے در جات مشکل ہیں للندااس کی تشر سے ضروری ہے تاکہ سب کو معلوم ہو سکے کہ سب کو ایک ہی کہ ا ایک ہی کیو نکر دیکھوں جبکہ میں بہت ہے اسباب کو دیکھ رہا ہوں پس ان تمام اسباب کو ایک سبب کیوں کر سمجھوں جبکہ میں آسان ، زمین اور خلق کو دیکھا ہوں یہ سب ایک نہیں ہیں۔

اے عزیز! معلوم ہونا چاہئے کہ منافق کی توحید زبانی ہے اور عوام الناس کی اعتقادی ، متکلمین کی توحید استدلال ہے۔ ان متیوں کو تو سمجھ سکتا ہے لیکن چو تھی توحید کے سمجھنے میں مجھے مشکل ہے اگر چہ تو کل کے واسطے چو تھی توحید کی حاجت نہیں تو کل کیلے تیسر کی توحید کافی ہے۔ اس توحید چہارم کی شرح اس شخص سے جو مقام چہارم تک نہیں پہنچا ہے میان کرنا مشکل ہے لیکن فی الجملہ اتنا معلوم کرنا جائز ہے کہ چیزیں خواہ بہت ہی ہوں لیکن ان سب چیز وں کے باہمی ارتباط سب مل کرنا کہ ہو جاتی ہیں۔ جب عارف کی نظر میں یہ صورت جلوہ گر ہو تو سب کو ایک ہی و کھے گا۔ جیسا کہ آو میں بہت می چیزیں ہیں (بہت سے اعضا ہے مل کر بنا ہے) مثلاً گوشت ، پوست ، سر ، پاؤں ، معدہ اور جگر لیکن حقیقت میں میں بہت می چیزیں ہیں (بہت سے اعضا ہے مل کر بنا ہے) مثلاً گوشت ، پوست ، سر ، پاؤں ، معدہ اور جگر لیکن حقیقت میں

آدی ایک ہی چیز ہے ممکن ہے کہ ایک شخص انسان کے اعضاء کی تفصیل یاد نہ رکھے اور وہ انسان کو ایک چیز سمجھے اب اگر اس سے دریافت کیا جائے کہ تو نے کیا دیکھا تو وہ کی گئ کہ ایک چیز کو دیکھا ہے بعنی انسان کو دیکھا ہے چیر اگر اس سے دریافت کیا جائے کہ تیرے خیال میں کیا چیز ہے تو وہ کے گا کہ جھے ایک ہی چیز کا خیال ہے بعنی اپ مجبھتا ہے کہ سر لیا محبوب ہی ہوگا۔ اس طرح معرفت و سلوک میں ایک مقام ہے جب آدی وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ موجود ات بیک دگر مربع طین اور سب مل کر ایک حیوان کی مند ہیں اور اجزائے عالم یعنی آسان زمین اور ساروں کی نبست موجود ات بیک دگر ایس ہے جیے ایک حیوان کے کل اعضاء کی نبست اس حیوان کے ساتھ اور سارے عالم کی مدرین عالم کے ساتھ بیک اعتباد سے حیوانی بدن کی مملکت جیسی ہے۔ اس عقل وروح کے ساتھ جو اس کی مدیر ہے اور جب تک ان اللہ خلق ایک اعتباد سے حیوانی بدن کی مملکت جیسی ہے۔ اس عقل وروح کے ساتھ جو اس کی مدیر ہے اور جب تک ان اللہ خلق اگدہ علی صور ته (حق تعالی نے آدم کو اپنی صورت پر سایا کاراز نہ جان سکے یہ ناز ک بات اس کے فتم میں ضمرہ شیس آئے ادم علی صور ته (حق تعالی نے آدم کو اپنی صورت پر سایا) کاراز نہ جان سکے یہ ناز ک بات اس کے فتم میں ضام و شی نیادہ بھر گے ہو تو وہاں اس کی مقام میں خام و شی دیوانوں کو چھیز تی ہے اور ہر ایک کو اس کے جھنے کا حوصلہ نہیں۔ پس اس کامطالعہ کر وجے تو حید فعلی سے بیں اپنی کتاب احیاء العلوم میں ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہاگر فتم رکھتے ہو تو وہاں اس کامطالعہ کر و

ہم نے شکر کی اصل میں جو تکتہ ہیان کیا ہے اس جگہ اس کا جاناکا فی ہوگا یعنی سورج چاند ، ستار ہے ،بادل ،بارش اور ہواو غیرہ جن کو تم اسباب فاعل سجھتے ہو۔ یہ سب کے سب منحز ہیں اس طرح جیسے قلم کا تب کے ہاتھ میں منحز ہے۔ ان میں ہے کوئی خود بہخود حرکت نہیں کر تا۔ بلعہ ان کویر وقت (ضرورت) بقد رضر ورت حرکت دینے والاحرکت دیتا ہے پس ہر ایک کام کو ان کے حوالہ کرنا غلطی ہے جس طرح خلعت شاہی عنایت ہونے پر شاہی د سخط کو قائم و کاغذ کے حوالہ کرنا غلطی ہے بال وہ مقام جمال تمہاری حرکت رکے گی حیوانات کا اختیار ہے کہ اس کا کام قدرت کے اختیار میں ہے اور بالدہ کی ہے ہو کہ آوئی فی الجمہ اختیار میں ہے اور قدرت ادادہ کی منحز ہو تکہ انسان فی لفتہ مجبور محض ہے جیساکہ ہم نے پہلے کہا ہے کہ اس کا کام قدرت کے اختیار میں ہوار قدرت ادادہ کی منحز ہوئی اور ادادہ اس کے اختیار میں نہیں تو مجبور محض ہوا۔ انسان اس وقت خواہ مخواہ جانے گا۔ پس جب قدرت ادادہ کی منحز ہوئی اور ادادہ اس کے اختیار میں نہیں تو مجبور محض ہوا۔ کے اقعال انسانی اس وقت خواہ مخواہ جانے گا کہ انسان کے افعال نین قدرت ادادہ کی منحز ہوئی اور ادادہ اس کے اختیار میں نہیں تو مجبور محض ہوا۔ کے اقسام میں ایک ہیہ کہ اگر مثلاً یاؤں پانی پر کھا تو کو اور ادادہ اس کے اختیار سے کہ اگر مثلاً یاؤں ہا تا ہے۔ کہ و کہ جب انسان پانی پر چلا تو ضرور ہے کہ اس کے وزن سے پانی پی سے کو کلام کیا یا چلاس کو فعل اختیار کی کہ اجبان کو نعل طبعی کے وزن سے پانی پوسٹ کے کھا م کیا یا چلاس کو فعل اختیار کی کہ ایس کے وزن سے پانی پر چھیکو وہ بیانی پر پھیکو وہ بیانی پر پھیل تو مبر دیے کہ وہ سانس کے اور اور دی بیات اس کے اختیار دی بی کے ایس کے ایس کے ایس کو ایس کو در دی تھا۔

انسان کا فعل ارادی ہے سانس لیناوغیر واس کا بھی ہیں گال ہے کہ دم کاروکناس سے خود بیخود ہوتا ہے۔ جب کوئی مکن نہیں اس کی پیدائش بھی اس انداز پر ہوئی ہے کہ دم اور سانس لینے کارادہ اس سے خود بیخود ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص قصد کرے کہ دور ہے کی کی آنکھ میں سوئی ہار ہوئی ہے کہ دوہ ہوارادہ بالفروراس میں پیدا ہوگا ہے جیسے اس کی اس وقت قادر نہیں ہے کیونکہ اس کی خلقت ہی اس طور پر ہوئی ہے کہ دوہ یہ ارادہ بالفروراس میں پیدا ہوگا ہے جیسے اس کی خلقت اس بات کی متقاضی ہے کہ اگر وہ بائے گا پس ان دو افعال میں انسان کی مجبوری ثابت ہوگئی لیکن اس کا چلانا ہو فاد بائی پر کھڑ ارباتو ڈوب جائے گا پس ان دو افعال میں انسان کی مجبوری ثابت ہوگئی کین اس کا چلان ہیں انسان کی مجبوری ثابت ہوگئی کین اس کا چلان ہو نہ ہوگئی ہوئی دیا ہوتا کہ اس کی مقل حکم دے کہ اس کام میں کرے لیکن تمہیں معلوم ہو ناچا ہے کہ انسان ہر ایک کام کارادہ اس وقت کرے گا کہ اس کی عقل حکم دے کہ اس کام میں تمہارے کے بھلائی ہے۔ مثل جب سوئی ہوئی دور سے لگتی ہوئی معلوم ہوئی تواس نے آئکھ فور آبد کر کی لیکن جب اس جور انسان اپنے اعضاء کو بلا تا ہے۔ مثل جب سوئی دور سے لگتی ہوئی معلوم ہوئی تواس نے آئکھ فور آبد کر کی لیکن جب اس موقع بات کا علم ہو کہ سوئی ہے آئکھ کو نقصان پنچے گا اور آئکھ بد تامل کی ضرورت نہیں کیونکہ بغیر غور و فکر کے سمجھتا ہے کہ آئکھ بد بلات کا علم ہو کہ سوئی ہے آئکھ بد کے خور و فکر کے سمجھتا ہے کہ آئکھ بد

جان لیناچا ہے کہ ارادہ عقل کے علم کے تابع ہے جو بیہ بتاتی ہے کہ یہ کام کرنے کے لائق اور بہتر ہے چنانچہ جب کوئی شخص اپنآپ کومار ناچا ہتا ہے تومار نہیں سکتا۔ ہر چند کہ ہاتھ اور چاقو موجود ہے کیو نکہ ہاتھ کی قدرت ارادہ کی عیر ہیں ہے اور ارادہ عقل کا تابع ہے جو بیہ بتاتی ہے کہ یہ کام اچھا ہے اور موزدں ہے اور اس معاملہ میں عقل بھی مجبور ہے۔ کیو نکہ وہ آئینہ کی مائندرو شن ہے جو کام مفید ہو تا ہے اس کی صورت اس میں جلوہ گر ہوتی ہے چونکہ خود کو قتل کر نابر اہے بس اس کی صورت آئینہ عقل میں پیداصرف اس وقت ہوتی ہے جبکہ وہ کی مصیبت میں گر فقار ہواور اس کے اٹھانے کی طاقت نہ رکھتا ہواور مرنے کو اس بلا سے اپنے حق میں بہتر سمجھتا ہو پس اس کو فعل افقیار اس وجہ سے کہا گیا کہ اس فعل کو اچھا ہو تا سمجھ مورت آئینہ عقل میں تقارف میں تاب ہو اس بلا سے اپنے حق میں بہتر سمجھتا ہو پس اس کو فعل افقیار اس وجہ سے کہا گیا کہ اس فعل کو اچھا ہو تا سمجھ میں آئی۔ بس یہ اسباب ایک دوسر سے وابستہ میں آئی۔ بس یہ اسباب کی ذبخیروں کے طقے بے شار ہیں۔ ہم نے ان کابیان تفصیل سے کتاب "احیاء العلوم" میں کیا ہے۔ انسان کوجو قدرت دی گئی ہے وہ ای زنجیر کا حلقہ ہے۔ اس سبب سے وہ خیال کرنے لگا ہے کہ اس کا بھی پچھا افتیار ہے۔ یہ خیال کرنے وال سمجھنا محض غلطی ہے آدمی سے اس کا تعلق صرف اس قدر ہے کہ وہ اس قدرت کا مظریا محل ظہور ہے۔ پس کر نااور یوں سمجھنا محض غلطی ہے آدمی سے اس کا تعلق صرف اس قدر ہے کہ وہ اس قدرت کا مظریا محل خواسے مبتا ہے نہ اس

ا ایسے فعل کو فعل اضطر اری بھی کماجاتا ہے

کے پاس ارادہ ہے نہ قدرت ہے اور آئ تک در خت کو کسی نے قدرت وارادہ کا محل نہیں سمجھا ہے اور اس کے بلنے کو محض فعل اضطراری کتے ہیں۔ جب خداوند تعالیٰ کی قدرت ہر ایک کام میں کسی چیز کی قید میں نہیں ہے یعنی مطلق ہے اس کو ''اختراع'' کتے ہیں اور جب انسان کا حال نہ در خت کا ساہے اور نہ خداوند تعالیٰ کے مائند، کیونکہ انسان کا ارادہ اور اس کی قدرت ایسے اس باب سے تعلق رکھتی ہے جو اس اختیار میں نہیں ہے تو آدمی کا فعل حق تعالیٰ کے فعل کے مائند نہ ہوگا کہ اس کو بھی ہم خلق واختراع سے موسوم کر سکیں اور جب انسان محل ظہور قدرت وار ادت ہے جو بغیر اس کی خواہش اور طلب کے اس کے جسم میں پیدا کی گئی ہے تو اس کا حال در خت جسیا بھی نہ ہوگا کہ اس کے فعل کو ہم فعل اضطراری کہ سکیں بلعہ یہ ایک دوسری فتم ہے۔ لندادوسر انام تجویز کیا گیا یعنی اس کو ''کسب'' سے موسوم کیا گیا۔

اس تمام وضاً حت سے بیبات معلوم ہوئی کہ آگر چہ انسان کا فعل بظاہر اس کے اختیار سے ہو تا ہے لیکن وہ نفس اختیار میں مجبور ہے خواہ چاہے یانہ چاہے اس کا صدور اس سے ہو کر رہے گا۔ تواس صورت میں فی الحقیقت اس کا کچھ بھی اختیار نہ رہا۔

تواب و عذاب کرد فی الحقیقت بنده کا کچھ اختیار فواب و عذاب کی اس موقع پر تم کهو کہ اگر بیابت ہے (کہ فی الحقیقت بنده کا کچھ اختیار اس سے مندیں ہے۔ اے عزیزا مندیں ہے۔ اے عزیزا معلوم ہونا چاہئے کہ اس مقام کو 'تو حید در بشرع و بشرع در تو حید'' کتے بیں اس کے در میان کمز ور ایمان والے بہت ہے غرق ہوئے ہیں۔ اس کے در میان کمز ور ایمان والے بہت ہے غرق ہوئے ہیں۔ اس کے تهلکہ ہے ایماہی شخص محفوظ رہے گا۔ جوپانی پر چل سے اگر چل نمیں سکتا تو کم از کموہ تیر ہی سکے اور بہت ہے لوگ اس سبب ہے سلامت رہ ہیں کہ وہ اس دریا میں نمیں اتر ہے تاکہ غرق نہ ہو جا نمیں۔ عوام تیر ہی سکے اور بہت ہے لوگ اس سبب ہے سلامت رہ ہیں کہ وہ اس دریا میں نمیں اتر ہے تاکہ غرق نہ ہو جا نمیں۔ عوام الناس اس بات ہے ہو گئی تھی۔ ان کے حال پر مهر بانی بھی ہو عقی ہے کہ ان کو اس دریا کے کنارہ تک نہ آنے دیں ورنہ تیر نا نمیں جانبیں گے۔ بہت ہے لوگ جبنوں نے دریائے تو حید کی سیر کی اور ڈو ہے۔ ان کے ڈو ہے کا سبب بیہ تھا کہ وہ تیر نا نمیں جانب کی خور کیا اور اس کے سیر کی طلب نمیں کی۔ اور اس دریا میں غرق ہو گئے ان لوگوں ہے کہ ہماراا ختیار کچھ نمیں ہے سب کام اللہ تعالیٰ وہ جو جس کے مقدر میں سعادت کہی ہا آلہ تعالیٰ جدو جمد کی کچھ ضرورت نمیں ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنا ناد انی ہے اور ضلالت کی نشانی ہے اور ہلاک کاباعث ہے۔ آگر چھ اس جدو جمد کی کچھ ضرورت نمیں ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنا ناد انی ہے اور ضلالت کی نشانی ہے اور ہلاکت کاباعث ہے۔ آس لئے کچھ بیان بیاں تک پہنچ گئی تھی۔ اس لئے کچھ بیان بیاں تک پہنچ گئی تھی۔ اس لئے کچھ بیان بیاں تک پہنچ گئی تھی۔ اس لئے کچھ بیان

تواب وعذاب كيول ہے ؟ اس كاجواب :اے عزيز!تم فيجويد كماكد جبيد صورت حال به توثوب

#### TOTAL CONTROL OF THE PARTY OF T

وعذاب کیوں ہے ؟اس کاجواب سنو!عذاب اس واسطے نہیں ہے کہ تہمارے پر اکام کرنے ہے کوئی تم پر ناراض ہو کر اس کے بدلہ میں تم کو سزادینا چاہتا ہے یا تمہارے نیک اعمال سے خوش ہو کر اس کے بدلہ میں تم کو خلعت فرما تاہے ، کیونکہ بیہ باتیں شان الوہیت کے لائق نہیں جبکہ خون یاصفر ایااور کوئی خلط غالب ہو کربد حالی پیدا کرتی ہے تواس کو پیماری کا نام دیا جاتا ہے اور جب دوااور علاج سے پہلی جیسی حالت بدن میں پیدا ہو تواس کو صحت کما جاتا ہے۔اسی طرح جب شہوت اور محتم تم پر غلبہ کرتے ہیں اور تم ان کے ہو جاؤ تواس ہے ایک الی آگ پیدا ہوتی ہے جو جان کو جلا ڈالتی ہے۔اور اس سے تمهاری ہلاکت واقع ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم علیہ نے ارشاد فرمایا الغضب قطعتہ من النار (غصر آگ کا ایک عکڑا ہے )اور جس طرح عقل کانور جب قوی ہو تاہے تو شہوت اور غضب کی آگ کو جھادیتا ہے۔اسی طرح نور ایمان دوزخ کی آگ کو چھادیتا ہے اور دوزخ سے آواز آتی ہے۔ جریا سوسن فان نورک اطفاء ناری لیعنی اے مومن سرک جا تیرے ایمان کے نور نے میری آگ کو سر د کر دیا۔ ویکھو دوزخ ایمان سے فریاد کر رہی ہے۔بات چیت در میان میں نہیں ہے۔بلحہ دوزخ کواس نور کے دیکھنے کی طاقت نہیں۔اس سے بھاگ جانا چاہتا ہے۔بالکل اس طرح جیسے مچھر ہوا ہے بھا گتا ہے۔ای طرح شوت کی آگ بھی عقل کے نور کے سامنے آنے سے گریز کرتی ہے بیس تمہارے عذاب کیلئے کسی دوسری جگہ ہے کوئی چیز نہیں لائی جاتی۔ تہماری چیزتم ہی کودے دی جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ انسا ھی اعمال کے ترد الیکھ (ب شک ید دوزخ) تمارے اعمال ہی ہیں جو تمماری طرف لوٹاد یے جاتے ہیں۔ پس آتش دوزخ کی اصل تمہاری شہوت اور غضب ہی ہے اور یہ تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے باطن میں موجود ہیں اگرتم کو علم اليقين حاصل ہو تا توبيشک تم اس کو دکھ ليتے۔ چنانچہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کلالو تعلمون علم اليقين لترون الجحيه بال بال!اگریقین کاجانناجانتے تومال کی محبت نه رکھتے۔ بے شک ضرور جہنم دیکھو گے۔ پس معلوم ہونا چاہئے کہ جس طرح زہر کھانا انسان کو یمار کر تاہے اور پھر وہ یماری قبر میں اس کولے جاتی ہے۔اس میں نہ کسی کاغصہ ہے اور کوئی تم ے انتقام لے رہاہے۔ای طرح معصیت اور شہوت آد می کے دل کو پیمار کرتی ہے۔اور وہ پیمار ک آگ بن جاتی ہے اور بیرآگ دوزخ کی آگ کی ایک قتم ہے۔وہ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے۔ جس طرح مقناطیس ،لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اسی طرح دوزخ دوزخی کواپنی طرف کھنیچاہے اس میں نہ کسی کاغصہ ہے نہ غضب پیہ جو کیا تھا کہ شریعت اور رسولوں کے بھیجنے کی اس صورت میں کیاضرورت تھی (جبکہ جمار اکوئی فعل جمارے اختیارے نہیں ہے) تواس کاجواب یہ ہے کہ یہ بھی ایک فتم کا قہر وجبر ہے تاکہ بندوں کو جبر اُو قہر ابہشت میں لے جاتے ہیں۔ حضور اکر م علیہ نے ارشاد فرمایا ہے العجب سن قوم الى الجنة بالسلاسل-اى طرح كمند قركا خيال ركه دوزخ مين نه لے جائيں! ارشاد فرمايا انتم تتها فتون على النار وانا الخذ مجركم تم پروانول كي طرح خود كواگ پر گراتے ہواور ميں تم كو تهماري كمر بكڑ كر تھينچنے والا ہول۔ گرنے حهیں ویتا۔

معلوم ہوناچاہے کہ پنیمروں کی نفیحت ،خداوند کریم کی جباری کی زنجیر کاایک حلقہ ہواجس ہے فہم پیدا ہوا تا کہ

ہدایت و گر ابی میں تمیز ہو سکے اور پیغیروں کے ڈرانے سے دل میں خوف پیداہواور یہ معرفت اور خوف عقل کے آئینہ سے گردو غبار کو دفع کر دے تاکہ یہ حکم اس آئینہ میں نمایاں ہو جائے کہ آخرت کی راہ اختیار کرناد نیاطلب کرنے ہی ہم ہے۔ اور اس سے راہ آخرت (طے کرنے کا)ارادہ پیداہوااور ارادہ کے باعث اعضاء خواہ مخواہ حرکت میں آجائیں کہ وہ ارادہ کے تابع ہیں۔ اور اس زنجیر سے تم کو دوزخ سے چاکر بہشت میں لے جائیں۔ انبیاء علیم السلام کی مثال اس شبان کے تابع ہیں۔ اور اس زنجیر سے تم کو دوزخ سے چاکر بہشت میں لے جائیں۔ انبیاء علیم السلام کی مثال اس شبان (چرواہے) ہی ہے جس کے پاس بحریوں کاریوڑے اس چرواہے کہ سیدھے ہاتھ کی طرف ایک سر سبز چراگاہ ہے اور بائیس طرف ایک عظیم غارہے جمال بہت سے بھیر ہے موجود ہیں اس یہ نگسبان غار کے کنارہ پر کھڑ اہوا اپنے عصا کو ہلارہا ہے تاکہ ریوڑ عصا کے خوف سے اس غار کی طرف نہ آئیں بلحہ سر سبز چراگاہ میں جائیں۔ پیغیبروں کے بھیجنے کے یہ معنی ہیں۔ تاکہ ریوڑ عصا کے خوف سے اس غار کی طرف نہ آئیں بلحہ سر سبز چراگاہ میں جائیں۔ پیغیبروں کے بھیجنے کے یہ معنی ہیں۔

تم یہ جو کتے ہو کہ اگر شقاوت کا تھم ہے تو پھر کو شش سے کیا فا کدہ ؟ یہ بات ایک اعتبار سے درست ہے۔ اور ایک اعتبار سے غلط ہے۔ یہ اعتبار درست تو ہلاکت کا سب ہے کیو نکہ کسی کی شقاوت کا تھم ہونے کی علامت یہ ہے کہ الی بات اس کے دل میں ڈالے کہ وہ کو شش سے بازر ہے۔ تخم نہ یوئے للذاور وئی نہ کرے (نہ جائے الے نہ بھیتی کائے) اور اس بات کی علامت کہ حق تعالی نے کسی کی موت کا تھم اس طرح کیا ہو کہ وہ بھوک سے مرجائے یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جب ازل میں یہ تھم ہو چکا ہے کہ میں فاقد سے مرجاؤں روٹی کھانے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پس وہ روٹی کو ہاتھ کہ جسی نہ لگائے اور بالکل ہی نہ کھائے تو یقیناً وہ مرجائے گا۔ یا کوئی کے کہ مقدر میں اگر مفلسی لکھ دی ہے تو جائے یو نے کیا فائدہ ہوگا۔ پس یہ خیال کر کے نہ وہ یو گا اور نہ کائے گا۔

حق تعالی نے جس کی سعادت کا عکم کیا ہے اس کو بتایا ہے کہ جس شخص کو توانگری اور زندگی کا عکم دیا گیا ہے اس کو توانگری اور زندگی کا عکم دیا گیا ہے اس کو توانگری اور زندگی کے اسباب فراہم کرنا بھی بتایا ہے کہ زراعت کرے اور غذا فراہم کرے بیس یہ عکم بے فائدہ نہیں ہے اس میں اسباب کا تعلق ہے بیس جس کو کسی کام کیلئے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کو اس کام کے اسباب بھی میا کرد نے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس کو بغیر سبب اور واسطہ کے اس کام تک پہنچادیا جائے۔ چنانچہ حضور اکرم عیا ہے نے ارشاد فرمایا ہے۔ اعملو افکل سیسسر "لما خلق له'(عمل کرو! کہ ہر شخص پر جس کیلئے وہ پیدا کیا گیا ہے وہ کام آسان ہے)۔

اے عزیز! تم ان احوال واعمال سے جر اقر اتم سے کروائے جاتے ہیں اپنے انجام وعاقبت کی بھارت حاصل کرو۔ جب حصول علم کیلئے سعی و کو حشش کا تم پر غلبہ ہو تو سمجھ لو کہ یہ اس بات کی بھارت ہے کہ تممارے لئے سعادت امامت اور غلافت کا حکم کیا گیا ہے۔ بھر طبکہ تم اس راہ میں پوری کو حشش کرواور اگر تم پر مستی اور کا ہلی کا غلبہ ہے تو اس وقت یہ بات تممارے ول میں پیدا ہوگی کہ از ل کے دن میری جمالت (جاہل رہنے) کا حکم کیا گیا ہے۔ اب علم کی تکر از ور اس کا یاد کرنا کیا فائد کر درجہ امامت کو نئی ہے کہ تم ہر گزورجہ امامت کو نئی ہے کہ تم ہر گزورجہ امامت کو نئے ہیں چسکو گے۔

الغرض آخرت کے کامول کودنیا کے کامول پر قیاس کرناچاہئے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے۔ ساخلقکہ و لا بعثکہ

الا کنفس و احدہ و سواء ''محیا هم و سما تهم (تمماری آفرینش اور تمماری اٹھان مثل ایک تن کے ہے۔ اور ان کا جینا اور مر نابر ابر ہے) جب تم نے ان حقائق کو پہان لیا تو سمجھ لوکہ تممارے تینوں اشکال رفع ہو گئے اور توحید شامت ہو گئی اور معلوم ہو گیا کہ جس کو حق تعالی معرفت اور بھیر ت عطافر مائے وہ جان جائے گاکہ شریعت، عقل اور توحید میں پھھ تناقص نہیں ہے۔ یہاں ہم اور کچھ زیادہ لکھنا نہیں چاہتے کہ اس کتاب میں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔

### وہ دوسر اایمان جس پر توکل کی بناہے پیدا کرنا

الله تعالی این کا مول کی حکمت بوشیده رکھتا ہے: معلوم ہوناچاہے کہ حق تعالی کا اپنا کا مول کی حکمت بوشیده رکھتا ہے۔ معلوم ہوناچاہے کہ حق تعالی کا اپنا کا مول کی حکمت بندوں پر پوشیده رکھنا جائز ہے۔ لیکن اس بات پر ایمان لازم ہے کہ تمام کا مول میں اس نے جو حکم جاری فرمایا ہے۔ وہ بہتر ہے اور ایما ہی ہونا مناسب تھا۔ پس د نیا میں جو کچھ پیماری، عاجزی، ہلاکت، نقصان اور در دوالم موجود ہے ہر ایک میں خداوند کر یم نے حکمت کے حکمت کے درویش مناسب تھا۔ جس کسی کو درویش بنایا ہے اس واسطے بنایا ہے کہ درویش ہی میں اس کی خولی تھی اگر وہ تو تو خراب ہو تا اور جس کو تو نگر بنایا ہے اس میں اس کی بہتر ی تھی۔ اگر اس کو فقیر بناتا تو وہ خراب

ہو تا۔ اور یہ تو حید بھی ایک سمندر ہے۔ بہتر ہے لوگ اس میں غرق ہوئے ہیں۔ اس میں قضاو قدر کاراز پنماں ہے۔ اس کو فاش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہم سمندر میں غواصی کریں توبات بہت طویل ہو جائے گی بس یہ سمجھ کہ سارے ایمان کاسریمی ہے۔ اور توکل کو اس کی احتیاج ہے۔

# تو کل کی حقیقت

تو کل ول کا ایک حال ہے ؛ اے عزیز معلوم ہوناچاہئے کہ توکل دل کی حالتوں میں سے ایک حالت ہے اور بیر خداو ند کریم کی واحد انیت اور اس کے لطف و کرم پر ایمان لانے کا نتیجہ ہے۔اس حال ( تو کل ) کے معنی یہ ہیں کہ دل و کیل یعنی کار ساز پر اعتماد کرے اور اس سے مطمئن رہے۔ ( تذبذب پیدانہ ہو )اوراپنی روزی کے باب میں فکر مندنہ ہو اور اسباب ظاہری میں خلل پڑنے ہے مایوس اور دل گیرنہ ہوبلعہ حق تعالیٰ پر بھر وسہ رکھے کہ وہی اس کوروزی پہنچائے گا۔ ایک مثال ہے اس کو سمجھو کہ کسی پر مکرو فریب ہے دعویٰ باطل کریں تودوسر اٹھخص اس مکر کی مدا فعت کیلئے ایک و کیل مقرر کر تاہے آگر اس ممخض کو مقرر کر دوو کیل کی ان تین صفتوں پر کامل یقین ہے۔ تو اس کاد ل و کیل کی طرف ہے مطمئن اور بے فکر رہے گا۔وہ اچھی طرح جانتا کہ و کیل د غااور فریب کے داؤل گھات سے خوب واقف ہے۔ دوسرے پیے کہ جو کچھ جانتا ہے اس کے ظاہر کرنے پر دو طریقوں سے قادر ہے ایک دلیری دوسرے فصاحت زبان۔اس لئے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ماہر ہوتے ہیں لیکن دلیر نہ ہونے اور کم سختی کے باعث اس کو ظاہر نہیں کرے۔ تیسری صفت یہ کہ وکیل اپنے موکل پر نمایت شفیق اور مهر مان ہو تا کہ اس کے حق کے جالا سکے۔جبان متنوں صفات کا یقین کرے گا۔ تب اس کا ول اس کی طرف ہے مطمئن ہو گااور و کیل پر بھر پور اعتاد کرے گا۔اور خود کسی حیلہ و تدبیر کے دریے نہ ہو گا۔ای طرح جو تخص نعم المولى و نعم الوكيل (احچهامولى اور الحجي وكالت والا) الحجي طرح مجمتا ب اوروه أس ير ايمان ركھ كه د نیامیں جو پچھ ہو تا ہے خدا کے حکم سے ہو تا ہے۔اور اس کا فاعل کوئی اور دوسر انہیں ہے سوائے اس کے اور اس پریقین رکھے کہ خداواند تعالیٰ کی قدرت اور اس کے علم میں کسی طرح کا قصور اور کو تاہی نہیں ہے اور اس کی رحمت و عنایت الی بے نمایت وبے غایت ہے کہ اس سے زیادہ ہونا ممکن ہے تب اس کا دل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھر وسہ کر کے حیلہ و تدبیر ترک کر دے گااور سمجھے گا۔ کہ روزی مقرر ہے وقت پر مجھے ملے گا۔ اور میرے تمام کام اس کے فضل و کرم ہے درست ہو جائیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ کوئی شخص ان تینوں صفات پر ایمان لایا ہو لیکن بالطبع دل کا کیا ہو اور ہر اسال ر ہتا ہو کیونکہ بید لازم نسیں ہے کہ طبیعت ہریفین کی تابع ہو تبھی بھی وہ وہم کی بھی تابع ہو جاتی ہے حالا نکہ وہ یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ وہ خطااور غلطی ہے مثلاً شیرین کھاتے وقت اگر کوئی شخص اسی شیرینی کو نجاست ہے تشبیہہ دے تواس وقت وہ کراہت کے سبب ہے اس کو نہیں کھا سکے گا۔ اگر چہ وہ یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ شبیہ دروغ محض ہے۔ ای

AND THE PROPERTY OF THE PARTY O

طرح مردے کے ساتھ تناگھر میں سونا نہیں چاہتا حالا نکہ یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ مردہ پیھر جیسا ہے اور ہر گزندا شے گا۔ اس بات سے ظاہر ہے کہ توکل کیلئے یقین کی بھی ضرورت ہے اور دلیری کی بھی۔ جب تک بیے چیزیں نہ ہوں گی وہ اضطراب اور واہمہ دل سے شمیں نکلے گااور جب تک پورا بھر وسہ اور اعتماد نہ ہو متوکل نہیں ہوگا۔ کیو نکہ ہرکام میں خداواند تعالیٰ پردل سے اعتاد کلی کانام توکل ہے۔

حفرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور یقین کامل تھا باایں ہمہ انہوں نے فرمایا۔ رب ارنی کیف تحی
الموتی O قال اولیہ توسن O قال بلی ولکن لیطمئن قلبی O اے میرے رب! مجھے دکھا کہ تومر دول کو
کس طرح زندہ کر تا ہے۔ رب نے فرمایا کیا تم ایمان نہیں لائے ہو ؟ حضرت ابراہیم نے کما کہ میں ایمان تور کھتا ہول لیکن
اطمینان قلب کیلئے (دیکھنا) چاہتا ہوں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یقین تو حاصل ہے لیکن چاہتا ہوں کہ دل کو قرار آجائے کیونکہ ابتدائے حال میں دل کا چین ، خیال اور وہم کا تابع ہو تا ہے جب پوراایمان ہو تو دل یقین کا تابع ہوگا۔ اور پھر مشاہدہ ظاہری کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔

### توکل کے درج

تو کل کے تین درج ہیں ایک درجہ ہے کہ متوکل کا علام ہوناچاہے کہ توکل کے تین درج ہیں، ایک درجہ ہے کہ متوکل کا عال اس شخص جیسا ہے کہ جھڑے میں ایسے و کیل کو مقرر کرتا ہے ، جو چالاک ، فصیح البیان ، دلیر و بے باک اور شفیق ہو اور اس سے اس کا دل مطمئن ہو۔ دو سر ادرجہ ہے کہ اس متوکل کا حال اس چہ کی طرح ہو جو ہر مصیبت اور آفت میں مال کے سواکسی دو سرے کو شمیں جانتا۔ بھوک کی حالت میں اس کو پکارتا ہے۔ خوف کے وقت اس کی پناہ لیتا ہے اور یہ اس کو میں مرشت ہے اس میں تکلف کو ذرا بھی د خل نہیں ہے۔ یہ ایسامتوکل ہے۔ جس کو اپنے توکل کی خبر نہیں ہے۔ اس محویت سے مختلف ہے جو و کیل کے خبر تھی اور اپنے اختیار سے مختلف ہے متوکل کی خبر تھی اور اپنے اختیار سے تکلف کے ساتھ خود کو توکل کے حوالہ کہا تھا۔

تیسر اور جہ یہ ہے کہ متوکل کا حال اس مر دہ کا ساہے خو غسال کے سامنے ہو متوکل خود کو مر دہ تہجھے اور قدرت اللی ہے حرکت کرنے والا خود کو جانے نہ اپنے اختیار ہے جس طرح مر دہ غسال کے بلانے ہے حرکت کرتا ہے اور اگر کچھ حاجت یا مشکل در پیش ہو تو دعا بھی نہ کرے اس لڑکے کی طرح جو کسی کام کیلئے اپنی مال کو بلا تاہے بلے یہ متوکل اس ہو شمند لڑکے کی طرح ہوگا جو سمجھتا ہے کہ اگر چہ میں کام کیلئے اپنی مال کو نہ بلاؤں تب بھی وہ میرے حال اور ضرورت سے خوب واقف ہے وہ میر کی قرب کرے گی۔ پس تیسرے درجہ کے توکل میں انسان کا پچھ اختیار نہیں۔ دوسرے درجہ میں بھی

اختیار نہیں ہے مگر دعااور زاری ضرور موجود ہے اور پہلے درجہ میں اسباب کی تدبیر کا اختیار تھاجو و کیل کی عادت واطوار سے معلوم ہوئے تھے مثلاً جب اس نے سجھ لیا کہ و کیل کی عادت سے ہے کہ جب تک موکل حاضر نہ ہواور کا غذات پیش نہ کئے جا کیل و کیل مقدمہ نہیں لڑ تالند اوہ ان اسباب کو فراہم کرے گا۔ اس کے بعد وہ کلیتہ و کیل کے فعل کا منتظر رہے گا اور ہر حمکت کو و کیل کا عمل سمجھے گا۔ یہاں تک کہ قاضی کی عدالت سے فیصلہ حاصل کرنا بھی اس کا کام ہوگا۔ یہوں تھی ۔ پس جو شخص تو کل میں اس مقام تک پہنچ گیا ہے وہ اپنی تجارت اور زراعت اور اسباب ظاہری کا بھی متوکل ہے۔ کیونکہ وہ اپنی تجارت اور تراعت اور اسباب ظاہری کا بھی متوکل ہے۔ کیونکہ وہ اپنی تجارت اور تجارت پر بھر وسہ نہیں کر تابلے خداوند تعالیٰ کے فضل و کرم پر اعتماد رکھتا ہے کہ وہ تجارت اور زراعت اور زراعت اور اسباب ظاہری کا مول کو جالا نے کی ہدایت دی۔ پس جو بھی ان دونوں سے حاصل ہو تا ہو وہ اس خروری کام اس سے صادر کموائے اور ان کا مول کو جالا نے کی ہدایت دی۔ پس جو بھی ان دونوں سے حاصل ہو تا ہو وہ اس کو خدا ہی کی طرف سے سمجھتا ہے ہم اس کی آئندہ تشر سے کر کریں گے اور لاحول ولا قوۃ الاباللہ کے معنی بھی ہی ہیں کیونکہ حول حرکت اور قدرت اس کے بس میں نہیں با یہ خداوند حول حرکت اور قدرت اس کے بس میں نہیں بایہ خداوند حول حرکت کو کہتے ہیں اور قوت و قدرت سے جبکہ وہ جانتا ہے کہ حرکت اور قدرت اس کے بس میں نہیں بایہ خداوند تول کر ہے ہوں میں ہو بیتی ہو گا۔ واس کو متوکل کہیں گے۔ اس کی نظر ف سے دیکھا گا اس کو متوکل کہیں گے۔

توکل کا مقام: توکل کامقام بہت بدر ہے جیسا کہ ابویزید بسطامی قدس سرہ نے فرمایا ہے۔ منقول ہے کہ ابو موی "

دیلی نے ابد پریڈ بسطامی سے دریافت کیا کہ توکل کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم اس بارے میں کیا جانے ہو۔ ابد موک دیلی نے کہا کہ بررگوں نے کہا ہے کہ اگر تیرے دانے اور بائیں طرف سانپ اور اثر دھا ہو اور اس وقت تمہارا دل بالکل نہ گھبرائے تو یہ تو کل ہے۔ یہ سن کر ابد پرید بسطامیؒ نے فرمایا کہ یہ تو بہت معمولی سی بات ہے میر نے نزدیک توکل یہ ہوگا۔ ابد اگر کوئی اہل دوزخ کو عذاب میں اور المسنت کوراحت میں دیکھے اور دل سے ان دونوں میں فرق سمجھے تو وہ متوکل نہ ہوگا۔ ابد موسیٰ دیلی ہی گہتے ہیں کہ توکل کا مقام بہت بلند ہے صرف آفتوں سے حذر کر عابی اس کی شرط نہیں کیونکہ حضرت صدیت ما کیکر رضی اللہ عنہ غار (ثور) میں تھے انہوں نے اپنی ایڑی سانپ کے سوراخ پر رکھ دی۔ حالا نکہ وہ متوکل تھے اور اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو سانپ کا ڈر نہیں تھا بلند سانپ کے خالق سے تھاجو اس کو قوت اور حرکت دیتا ہے اور ایسا متوکل لا حول و لا قوۃ الا باللہ کے معنی سب چیزوں میں دیکھتا ہے لیکن حضرت ابد برید بسطامیؒ کے قول میں اس ایمان کی طرف اشارہ ہے جواصل توکل ہے۔ ایسا ایمان اللہ تعالیٰ کیلئے خاص ہے یعنی ہندہ اللہ تعالیٰ کے عدل و حکمت اور احت دونوں ایمان نظر میں برایر ہو جائیں گئے۔

## توکل کے اعمال

معلوم ہوناچاہئے کہ دین کے تمام مقامات کا مدار تین چیزوں پرہے۔ علم ، حال ، عمل اس کے بعد توکل کا علم ہے جس کا حال ہم بیان کر چکے۔ اب عمل کا بیان باتی رہا ہے۔ اس موقع پر شاید کوئی یہ خیال کرے کہ توکل کی شرطیہ ہے کہ انسان اپنے تمام کام خداوند کر یم کو تفویض فرمادے اور کی بات میں اپنااختیار ندر کھے اس صورت میں اس کو نہ کسب کی ضرورت ہے اور نہ کل کے واسطے کچھ جمع کر کے رکھنے گی۔ نہ سانپ چھواور شیر سے چنے کی ضرورت ہے نہ بیماری دوادارو کی۔ لیکن سے تمام با تیں بیجااور شرع کے خلاف ہیں اور توکل کی بنیاد کلیتۂ شرع پر ہے پھر توکل مخالف شرع (خلاف شرع) کی۔ لیکن سے تمام با تیں بیجااور شرع کے خلاف ہیں آدمی کا اختیار ہے۔ جو کمایا ہے اس کے صرف کرنے میں اختیار ہوگایا ایک کس طرح ہو سکتا ہے بلعہ مال کے کمانے میں آدمی کا اختیار ہے۔ جو کمایا ہے اس کے صرف کرنے میں اختیار ہوگایا ایک حضر سے مولاحق نہیں ہو اس کو دور کرنا چاہے گا۔ ان چاروں باتوں میں توکل کرنے کا حکم الگ الگ ہے بیں ان چار مقامات کی شرح کرنا ضروری ہے۔

پہلامقام: پہلامقام حصول منفعت کا ہے اور اس کے تین درجے ہیں۔ پہلادر جہ یہ کہ عادة اللہ اسبات پر جاری ہے کہ بغیر کسب کے اور ہاتھ پاؤل ہلائے بغیر کام نہیں چل سکتا ہیں ترک کسبد یوانہ پن ہے تو کل نہیں ہے۔ مثلاً ایک شخص نوالہ اٹھاکر منہ میں نہیں ڈالتا تاکہ حق تعالیٰ ہیں یو نہی اس کو ہر دکر دے یا کھانے میں حرکت پیدا ہو اور نوالہ خود بحود اس کے منہ میں چلا جائے یا کوئی شخص نکاح نہیں کر تا اور فکاح بھی کر لیا تو مباشرت نہیں کر تا اور چاہتا ہے کہ غیب ہے جہ پیدا ہو جائے اور ان باتوں کو وہ تو کل سمجھتا ہے (تو یہ دیوانہ پن نہیں ہے تو اور کیا ہے) اسباب دیاوی جو سب ضروری اور قطعی ہے جائے اور ان باتوں کو وہ تو کل تمیں ہوگا بلعہ وہ علم و حالت ہے ۔ علم کو یمال یوں سمجھتا چاہئے کہ ہاتھ طعام، قدرت، منہ اور دانت سب خدا کے حکم ہے پیدا ہوئے ہیں اور حال یہ ہے کہ دل سے خدا کے فضل و کر م پر بھر و سہ رکھت کہ ہاتھ ابھی ابھی ابھی شل ہو جائے اور کھانا بھی کوئی دو سر اچھین لے۔ ہیں لازم ہے کہ ہاتھ اور کھانے یو نئر خدا کے فضل پر ہو جس نے غذا پیدا کی اور اس کو محفوظ رکھا اور اپنے زورباز و پر نظر خدا کے فضل پر ہو جس نے غذا پیدا کی اور اس کو محفوظ رکھا اور اپنے زورباز و پر نظر خدا کے فضل پر ہو جس نے غذا پیدا کی اور اس کو محفوظ رکھا اور اپنے زورباز و پر نظر خدا کے فضل پر ہو جس نے غذا پیدا کی اور اس کو محفوظ رکھا اور اپنے زورباز و پر نظر خدا کے فضل پر ہو جس نے غذا پیدا کی اور اس کو محفوظ رکھا اور اپنے زورباز و پر نظر خدا کے فضل پر ہو جس نے غذا پیدا کی اور اس کو محفوظ رکھا اور اپنے زورباز و پر نظر خدا کے فضل پر ہو جس نے غذا پیدا کی اور اس کو محفوظ رکھا ور اپنے زورباز و پر نظر خدا کے فتال پر ہو جس نے غذا پیدا کی اور اس کو محفوظ کی دورباز و پر نظر خدا کے فتال پر ہو جس نے غذا پیدا کی اور اس کو محفوظ کی دورباز و پر نظر خدا کے فتال پر ہو جس نے غذا پیدا کی اور اس کو محفوظ کی دورباز و پر نظر خدا کے فتال پر ہو جس نے غذا پیدا کی اور اس کی محلا کے خواد کی محسول کی محبول کی محبول کی محبول کی محبول کی محبول کی محبول کے خواد کی محبول کی محب

دوسر امقام : دوسر امقام یادر جدوه اسباب ہیں جو قطعی نہ ہوں کیکن اکثر ان کے بغیر انسان کی کاربر آری نہ ہوتی ہوالبت یہ ممکن ہے کہ شاذو نادر ان اسباب کے بغیر مقصد برآری ہو جائے جیسے سفر کی واسطے توشہ لے جانا، اس کو ترک کرنا ہمی شرط توکل نہیں ہے کیونکہ بیبات حضور انور عیائے کی سنت اور بزرگان سلف کی روش ہے۔ ہاں متوکل کو چاہئے کہ توشہ پر اعتاد نہ کرے کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی اس توشہ کواڑ الے جائے بلحہ حق تعالی پر نظر رکھے جو خالتی اور ما فظ ہے۔ لیکن اگر کوئی حض بغیر توشہ کے جنگ و میابان میں جائے تو در ست ہے۔ یہ بات اس کے کمال توکل پر دلیل ہوگی اس کی مثال کھانا کوئی شخص بغیر توشہ کے جنگل و میابان میں جائے تو در ست ہے۔ یہ بات اس کے کمال توکل پر دلیل ہوگی اس کی مثال کھانا

خود بخود نہ کھانے کی طرح نہیں ہوگی کیونکہ وہ صورت توکل میں داخل نہیں تھی البنتہ سفر میں توشہ ساتھ نہ لے جانا ایسے شخص کو سز اوار ہے جس میں یہ دو صفتیں ہوں ایک ہے کہ اس کے بدن میں اتن طاقت ہو کہ ایک ہفتہ تک بھوک پر صبر کر سکے دو سری صفت ہے کہ اللہ تعالی اس کارزق جرکے گذارہ کر سکے جب اس کا ہال ایسا ہو تو اغلب ہے کہ اللہ تعالی اس کارزق جنگ سیابان میں بغیر توشہ کے جاتے لیکن اپنے ساتھ ہمیشہ سوئی (ناخن تراش) رسی اور ڈول رکھتے تھے کیونکہ یہ چیزیں اسباب قطعی میں داخل ہیں۔ بغیر ڈول اور رسی کے پائی کئویں سے صاصل کرناد شوار ہے اور جنگل میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں اور جب کیڑے بھٹ جائیں تو سوئی کا کام کوئی اور چیز سے سر انجام نہیں ہو سکتا۔ پس ایسے اسباب میں توکل یہ نہیں کہ ان کوئی کہ دل سے خدا کے فضل پر بھر وسہ رکھیں اور ان اسباب پر نہ رکھیں پس اگر کوئی شخص اپنے غار میں جمال انسان کا گذر نہ ہو اور گھا سیات بھی کھانے کو نہ سلے بیٹھ جائے اور کے کہ میں نے توکل اختیار کر لیا ہے۔ یہ حرام ہے ایسا شخص خود کو ہلاک کرے گا۔ وہ عادت اللی سے بے خبر ہے اور اس کی مثال اپنے موکل کی ہے جو کر لیا جہ مقد مہ میں دعوی نامہ و کیل کے پاس نہ لے جائے عالا نکہ وہ جانتا تھا کہ بغیر دعوی نامہ کے و کیل بات بھی نہیں کر تا اللہ ہے جس کی مثال اپنے موکل کی ہے جو اپنے مقد مہ میں دعوی نامہ و کیل کے پاس نہ لے جائے عالا نکہ وہ جانتا تھا کہ بغیر دعوی نامہ کے و کیل بات بھی نہیں کر تا اپنے مقد مہ میں دعوی نامہ و کیل کے پاس نہ لے جائے عالا نکہ وہ جانتا تھا کہ بغیر دعوی نامہ کے و کیل بات بھی نہیں کر تا

منقول ہے کہ زنانہ گذشتہ میں ایک زاہد نے شہر کے باہر ایک غار کو اپناٹھکانہ بنالیا تھا اور توکل کر کے بیٹھ گیا تھا

تاکہ روزی غیب سے پنچ ایک ہفتہ اس طرح گذر گیا۔ ہلاکت کی نوبت آپنچی اور اس کو کھانے کے بچھ بھی نہیں ملا۔ اس

زمانہ کے پیغیبر پروحی نازل ہوئی کہ اس زاہد سے کہدو کے مجھے اپنی عزت کی قتم جب تک شہر میں واپس جا کر شہر والول کے

ساتھ نہیں اٹھے بیٹھے گا۔ میں مجھے رزق نہیں دول گا۔ اس پیغام کے بعد جب وہ زاہد شہر میں داخل ہواتو لوگ اس کے واسطے

ہر طرف سے کھانالا نے گئے تب زاہد دل میں رنجیدہ ہوااس وقت اس کو الہام ہواکہ اے بندے! تو چاہتا تھا کہ توکل سے
میری حکمت کو باطل کردے اور تو اتنا نہیں سمجھا کہ کسی آدمی کی روزی اپنے دست قدرت سے پہنچانے کی بہ نبیت

دوسر سے بندول کے ہاتھ سے پہنچانا مجھے زیادہ پہند ہے۔

اس طرح اگر کوئی شخص شہر میں اپنے گھر کے اندر خلوت نشین ہو جائے اور دروازہ بعد کر کے بیٹھ رہے اور متوکل بن جائے توابیا تو کل حرام ہے۔ کیو نکہ اس باب یقینی کاترک کر نادر ست ہے ہاں اگر دروازہ بعد نہ کر کے تو کل اختیار کرے تو ہو ہے۔ بیٹر طیکہ اس کی آنکھیں اس انتظار میں دروازہ پرنہ لگی رہیں کہ کوئی کھانا لا تا ہو گااور اس کادل مخلوق ہے متعلق نہ رہے بلعہ اس کو اس صورت میں چاہئے کہ دل کو خدا کے ساتھ لگائے رکھے اور عبادت میں مشغول رہے اور اس بات پر یہ تول صادق آئے گا کہ یہ بیٹن رکھے کہ جب اس خیرک اسباب شمیں کیا ہے تو وہ وہ روزی ہے محروم شمیں رہے گا۔ اس جگہ یہ قول صادق آئے گا کہ جب کوئی بعد ہا پنی روزی ہے بھا گتا ہے تو روزی اس کوڈھونڈ تی ہے۔ اگر وہ حق تعالی سے سوال کرے گا کہ اے پروردگار کیا جمھے روزی شمیں دول گا۔ اے بادان! میں نے تھے جب پیدا کیا ہے تو کیارزق شمیں دول گا۔ اے نادان! ایسا خیال مت کر۔

esmal tindinda ar-

پس توکل اس طرح ہو کہ آدی اسباب ہے روگر دانی نہ کرے مگر روزی کے اسباب ہی پر موقوف نہ سمجھ بلعہ اس کو مباب ہی پر موقوف نہ سمجھ بلعہ اس کو مباب سباب سے سمجھے کیو نکہ سارے عالم کو روزی دینے والارازق موجود ہے لیکن بعض اس کو سوال کی ذات گوارا کر کے اور بعض کو شش و محنت سے روزی پاتے ہیں اور بعض اس سلسلہ میں انتظار کی محنت بر داشت کرتے ہیں۔ جیسے تجارو اور بعض عزت کے ساتھ زندہ رہتے ہیں جیسے حضر ات مدینہ جو خداوند تعالیٰ پر دل قوی رکھتے ہیں اور جورزق ان کو پہنچتا ہے اور بعض عزت کے ساتھ کر خلق کاواسطہ در میان سے اٹھاد ہے ہیں۔

تیسر اور جہ : تیسر ادر جہ ان اسباب کا ہے جو قطعی نہ ہوں اور اکثر ان کی حاجت بھی نہیں ہوتی باہے ان حیلہ اور جبخو
جانتے ہیں۔ ان اسباب کو کسب کے ساتھ ہی نسبت ہے جیسے داغ ، منٹر اور فال کی نسبت ہماری کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔
کیونکہ حضور اکر م علی ہے ۔ متو کلین کا وصف اس طرح بیان فرمایا ہے کہ وہ منٹر داغ اور فال پر عمل نہیں کرتے ہیں اور آپ فیے نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ اوگ کسب نہیں کریں گے اور شہر سے نکل کر جنگلوں میں بھٹے پھریں گے۔ پس اس مقام میں
توکل کے تین درجے ہیں۔ پہلا درجہ وہ جس کو شخ اہر اہیم خواص نے اختیار کیا تھا کہ وہ جنگل اور بیابان میں بغیر تو شہ کے پھر اکرتے تھے اور بید درجہ سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ درجہ اس وقت حاصل ہوگا کہ بھوکار ہے گایا ساگ پات کھائے۔ اور اگر وہ بھی نہ ملے تو موت کا خوف اس کے دل میں نہ آئے اور وہ سمجھے کہ اس میں اس کی بہتری اور بھلائی ہوگ ۔ کیونکہ جو شخص بھی نہ ساتھ لے گا ممکن ہے کہ چور اس کو چراکیں اور وہ بھی ممکن الوقوع ہوگا اور اس سے خدرواجب نہیں ہے۔

دوسر امر تبدید که کسب نہیں کر تالور جنگل میں بھی نہیں پھر تا بلحد کسی شہر کی معجد میں سکونت اختیار کرلی۔ پھر لوگوں سے توقع نہیں رکھتابلحہ فضل اللی کاامید دارہے۔

تیسرام تب یہ کہ کسب کیلئے بہر نکاتا ہے اور سنت اور آداب شرع کے مطابق جس کابیان کسب کے باب میں ہم کر چکے ہیں اور کسب کر تاہے اور حیارہ وجبخواور تدبیر وں اور چالا کی کے ساتھ روزی پیدا کرنے سے حذر کرے اگر کاسب ایسے اسب میں مشغول ہو گیا تو اس شخص کے مائند ہو گاجو مہنٹر اور داغ پر عمل کر تاہے۔ تو کل اختیار نہیں کر تا، کسب ہے بازآنا تو کل کی شرط نہیں ہے۔ اس قول پر دلیل یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو متو کل تھے اور تو کل کا کوئی پہلو انہوں نے نمیں چھوڑا تو جب آپ نے خلافت کابار اٹھایا تب بھی کپڑوں کی کٹھڑی اٹھا کر تجارت کیلئے بازار جاتے تھے لوگوں انہوں نے نمیں چھوڑا تو جب آپ نے خلافت کے ساتھ تجارت کرنا کس طرح مناسب ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسب نہ کروں گا تو ایل وعیال کی پرورش کیے ہوگی وہ بھوکوں مر جائیں گے۔ دوسر سے سے کہ فقر وفاقہ سے رہ کررعایا کی دیکھ بھال مجھ سے کس المرح ہو سے گی پس بیت المال سے آپ کیلئے یو میہ وظیفہ مقرر کر دیا گیا اور آپ خاطر جمعی کے ساتھ خلافت کے کام میں مشغول رہنے گئے۔ پس آپ کا تو کل یہ تھا کہ مال وزر کی حرص آپ کونہ تھی اور جو بچھ حاصل ہو تا۔ اس کو اپنی پونجی نہیں مشغول رہنے گئے۔ پس آپ کا تو کل یہ تھا کہ مال وزر کی حرص آپ کونہ تھی اور جو بچھ حاصل ہو تا۔ اس کو اپنی پونجی نہیں مشغول رہنے گئے۔ پس آپ کا تو کل یہ تھا کہ مال وزر کی حرص آپ کونہ تھی اور جو بچھ حاصل ہو تا۔ اس کو اپنی پونجی نہیں مشغول رہنے گئے۔ پس آپ کا تو کل یہ تھا کہ مال وزر کی حرص آپ کونہ تھی اور جو بچھ حاصل ہو تا۔ اس کو اپنی پونجی نہیں

million united

سمجھا کرتے تھے باعد اس کو خداوند تعالیٰ کی تخشش خیال فرماتے تھے اور آپ اپنے مال کو مسلمانوں کے مال سے زیادہ عزیز نہیں سمجھتے تھے۔

حاصل کلام ہیہ کہ توکل زہد کے بغیر نہیں ہو سکتا پس زہد توکل کی شرط ہے۔ اگر چہ زہد کیلئے ایک مرشد کامل کی ضرورت ہے ابد جعفر مدار رحمتہ اللہ علیہ نے جو حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کے مرشد جوایک متوکل بزرگ تھے فرمایا ہے میں نے ہیں سال تک اپنے توکل کو پوشیدہ رکھا تھا۔ ہر روزبازار میں ایک دینار کما تااور اس میں ہے ایک پیسہ چاکر حمام بھی نہیں جاسکتا تھا۔ سب رقم خیر ات کر دیا کر تا تھا۔ شخ جینیڈ جب ان کے سامنے جاتے تو توکل کے موضوع پر گفتگو نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ مرشد کے سامنے ایسے مقام کے بارے میں گفتگو کروں جو ان کو ہی سز اوار ہے لیکن وہ صوفی حضر ات جو خود خانقاہ میں گوشہ نشین ہو جاتے ہیں اور ان کے نوکر چاکر کب کے لئے باہر جاتے ہیں۔ ان کا توکل تا قص ہے۔ جس طرح کس کرنے والے کا توکل ضعیف ہو تا ہے۔

کسپ کی شمر طیس : کب کی شرائط بہت ہی ہیں تاکہ ان پر عمل کر کے توکل درست ہو جائے لیکن اگر کوئی شخص غیب سے فتوح ہونے کی امید پر ہیٹھے گا تو یہ توکل کے قریب ہے۔ لیکن اگر یہ جگہ مشہور ہو گئی تواس کی مثال بازار کی مائند ہو گا اور اس بات کا ندیشہ ہے کہ قلب کواس سے راحت حاصل ہو۔ ہاں اگر اس کی طرف التفات خاطر نہ ہو تو یہ توکل ، کاسب کے توکل کے مائند ہوگا۔ اس بارے میں اصل بات یہ ہے کہ متوکل کی نظر مخلوق پر نہیں ہونا چاہئے اور مسبب کا سباب کے مواکسی پر اعتماد نہ کرے۔ حضر ت جنید کتے ہیں کہ میں نے حضر ت خضر علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ وہ میر ی صحبت سے راضی تھے لیکن میں نے خود ان کو چھوڑ دیا تاکہ میرے دل کوان سے الفت اور انس نہ پیدا ہو اور میرے توکل میں نقصان نہ واقع ہو۔

امام احمد صنبل رضی اللہ عنہ نے کسی مزدور سے کام لیا۔ کام لینے کے بعد کسی شاگر دکو فرمایا جاؤاس کو مقررہ اجرت سے زیادہ اجرت دے دو۔ شاگر دنے زیادہ اجرت دی تو مزدور نے قبول نمیں کی اور چلا گیا جبوہ باہر چلا گیا تو امام صاحب نے اپنے شاگر دنے کہا کہ اب اس کے چیچے جاؤ اور وہ زیادہ اجرت اداکر دووہ ضرور لے لے گا۔ شاگر دنے دریافت کیا اس کا سبب ہے ؟آپ نے فرمایا کہ اس وقت زیادہ اجرت قبول کیا سبب ہے ؟آپ نے فرمایا کہ اس وقت اس نے اپنے دل میں پیسہ کی طبع دیکھی تھی اس واسطے اس وقت زیادہ اجرت قبول نمیں کی اب وہ طبع جاتی رہی اس لئے وہ لے گا۔ حاصل کلام یہ کہ کاسب کا توکل ہے ہے کہ سرمایہ پردل سے اعتماد نہ کرے۔ اس کی علامت ہے کہ اگر مال چوری ہو جائے تور نجیدہ خاصر نہ ہو۔ اس طرح رزق سے نامید نہ ہو۔ جبوہ فضل خدا پر بھر وسہ رکھتا ہے۔ تو سمجھے کہ روزی ایس جگا ہے جو اس کے خیال میں بھی نمیں ہوگی اللہ تعالیٰ بھی دیگا اور اگر نہ بھی تو سمجھے کہ میرے لئے اس میں بھی بھلائی تھی۔

مل کورہ حالت کو بیدا کر نیکی تد میں دل میں تشویش و پر شانی سے جانا مشکل ہے اگر چہ ہے بات نادر ہے۔ پر محال نہیں اور اس کے قصول کی تد پر سے ہے کہ خداوند تعالی کے فضل و کرم اور اس کی قدرت پر دل سے ایمان لائے یہ خیال کر سے اور اس کے قصول کی تد پر سے کہ خداوند تعالی کے فضل و کرم اور اس کی قدرت پر دل سے ایمان لائے یہ خیال کر سے کہ وہ بہت سے لوگوں کوروزی بغیر سرمایہ کے بہنچا تا ہے بعض سرمائے ایسے ہوتے ہیں جو اس شخص کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں اس ای پونے ہیں اس کا نقصان ہو لیکن خداوند تعالی عرش سے اس پر نظر کہ رات کو ہدہ ایک ایسے کام کے بارے میں سو جتا ہے جس میں اس کا نقصان ہو لیکن خداوند تعالی عرش سے اس پر نظر عنایت کرتے ہوئے۔ اس کے دل سے اس کام کاخیال دور کر دیتا ہے۔ میچ کودہ عملین ہو کر اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیوں کیا اور کس واسط ہوا۔ اس نے تصوریہ کیا تھا کہ اس کے پڑوی پا پر اور غم زار نے یا فلال شخص نے اس کام میں رخنہ ڈالا کیا دور کس واسط ہوا۔ اس نے تصوریہ کیا تھا کہ اس کے پڑوی پا پر اور غم زار نے یا فلال شخص نے اس کام میں رخنہ ڈالا کیا دور درویش اٹھوں یا توانگر کیونکہ میں نہیں جانا کہ میری بھلائی کس میں ہے۔

یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ درویتی کا خوف اور بدگمانی شیطان کے وسوسہ سے ہے چنانچہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے الشیطان یعد کہ الفقر (اور شیطان تم کو مفلسی اور فقر سے ڈراتا ہے) خداوند تعالیٰ کی نظر عنایت پر اعتاد رکھنا کمال معرفت ہے۔ خصوصاً جب یہ سمجھے کہ روزی پوشیدہ اسباب سے ہے جس کی کسی کو خبر نہیں ہے (صرف بعض کو خبر موتی ہے) الحاصل اسباب خفی پر بھی اعتاد نہ رکھتے بلعہ معبب الاسباب کی ضانت پر بھر وساکر ہے۔

منقول ہے کہ ایک عابد نے کہا کہ پڑوس کا یہودی مجھے ہر روز دوروٹیاں پہنچانے کا کفیل ہواہے۔ تب ایک امام مسجد نے کہا کہ جب ایمی صورت ہے تو کسب کرناروا ہے۔ یہ سن کر عابد نے کہا کہ اے نوجوان مر داولی یہ ہے کہ توامامت نہ کرے کیوئکہ تیرے نزدیک یہودی کی صانت خدا کی صانت ہے قوی ترہے۔

ایک امام محدنے کی مخف سے دریافت کیا کہ توروٹی کہاں سے کھاتا ہے۔اس نے کہا تھر جاؤ کہ میں اس نماز کو جو تیر سے چچچے پڑھی ہے قضا کر لول کیو نکہ تو خداوند تعالی کی ضانت پر ایمان نہیں لایا ہے۔ جن لوگول نے اس حالت کو دیکھا ہے۔انہوں نے ایک جگہول سے فتوحات حاصل کی ہیں جمال سے ان کوامید نہیں تھی۔وَدیَا دِینُ دَ آبَةٍ في الْاَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رَزْقُهَا۔

شخ طرکیقت حذیفہ مرعثیٰ رحمتہ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ابر اہیم ادھم رحمتہ اللہ علیہ سے کیا عجیب بات مشاہدہ کی جوآپ نے ان کی اس قدر خدمت کی۔انہوں نے جواب دیا کہ مکہ کے سفر میں ہم دونوں بہت بھو کے تھے جب ہم کو فیہ میں پہنچے تو بھو ک کا ابڑ مجھ پر ظاہر ہوا شخ ابر اہیم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم بھو ک کے سب سے بہ تاب ہو میں نے کہا ہال کی بات ہے۔ابر اہیم نے کہا دوات اور کا غذ لے آؤ میں نے دونوں چیزیں حاضر کر دیں۔انہوں نے بیہ

عبارت لکھی :۔

بسم الله الموحمٰن الموحیم: اے آنکہ ہمہ مقصود در احوال توئی 'واشارت ہمہ ہوست ، من ثاگوئے وشاکر م بر اکر ام تو ہو تو ،ولیکن گرسنہ و تشنہ وبر ہنہ ام من ایس سے کہ نصیب من است ضامن آنم ،آل سہ کہ نصیب قوت توضامن من باشی۔

"میں اللہ کے نام سے جو بڑا مر بال نمایت رحم والا ہے شروع کر تا ہوں۔ اے وہ جو سب احوال میں تو ہی مقصود ہو اور سب تیری طرف اشارہ کرتے ہیں۔ میں تیر اثنا گو اور تیرے اکر ام پر شکر کرنے والا ہوں۔ لیکن میں بھو کا پیاسا اور خواں میں ان تین چیزوں (کھانا، پانی اور لباس) کا بچھ سے تعلق ہے توضائمن رہ ۔"

یہ رقعہ مجھے دے کر کہا کہ باہر جاؤاور ول کو کسی اور طرف مشغول نہ کرنا جس کو تم سب سے پہلے و کھویہ رقعہ اس کو دے دینا۔ ہیں باہر نکلا سب سے پہلے میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اونٹ پر سوار جارہا تھا۔ وہ نامہ میں نے اس شتر سوار کو دیدیا۔ اس نے پڑھا اور پڑھ کررونے لگا اور مجھے سے پوچھا کہ اس رقعہ کا کا تب کہاں ہے۔ میں نے کہا مجد میں ہیں۔ اس نے چھ سودینار کی ایک تھیلی مجھے دیدی۔ میں نے دوسر سے لوگوں سے پوچھا کہ بیہ کون شخص تھالوگوں نے بتایا کہ ایک نصر انی ہے۔ میں نے شخ ابر اہیم او محم کے پاس واپس جاکر یہ تمام اجر ابیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس تھیلی کو ابہا تھ نہ لگاناکوئی دم میں اس کا مالک آیا چا ہتا ہے۔ فور آبی وہ نصر انی آیا اور ابر اہیم او محم کے قد موں کو بو سہ دیا اور ایمان سے مشرف ہوا۔

شخ ابو یعقوب بھر ک نے کہاہے کہ میں مکہ میں وس دن بھو کارہا۔ آخر کارایک دن بے تاب ہو کرہاہر نکاادیکھا کہ شکیم زمین پر پڑا ہے۔ جب میں نے اس شکیم کواٹھانا چاہا تو میرے دل سے آواز آئی 'وس روزے تو بھو کا تھاآخر کار سڑا ہوا شکیم کچنے نصیب ہوا۔ میں نے اس کواٹھانے سے فوراً اپناہا تھ تھینچ لیااور معجد میں چلاآیا سے میں ایک شخص نے طباق ہھر کے تھیلکے، شکر اور معزبادام میرے سامنے لاکررکھ دیئے اور اس نے کہا کہ میں دریائی سفر میں تھا۔ دریا میں طوفان آگیا میں نے درمانی کہ اگر ڈو بے سے چ جاؤں تو یہ تمام چیزیں اس درویش کی خدمت میں پیش کروں گا جو سب سے پہلے مجھے ملے گا۔ میں نے ہرایک میں سے ایک ایک میٹھی چیز لے کر اس شخص سے کہا کہ بیہاتی میں تم کو مختا ہوں اس کے بعد میں نے اپ میں میں کے دریا میں ہوا کو تھم ہوا کہ تیری روزی کا بہد دبست کرے اور تو دو سری جگہ ڈھونڈھ رہا ہے۔ ایک عجیب و فریب حکایتوں کا مطالعہ انسان کے ایمان کو پختہ کرے گا۔ (لندااس کا مطالعہ کریں۔)

# صاحب عيال كاتوكل

اے عزیز معلوم ہونا چاہئے کہ عیال دارآد می کیلئے مناسب نہیں ہے کہ وہ صحر انور دی اور بیابان گر دی کرے اور کسب سے دست بر دار ہو جائے بلحہ صاحب عیال کا تو کل وہی ہے جس کاذکر ہم نے تیسرے درجہ کے تو کل میں کیا ہے اور

marcovani/italiatics.com

وہ تو کل کاسب کا ہے۔ جس طرح امیر المومنین ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ 'کرتے تھے کیؤنکہ جس شخص میں یہ دو صفتیں ہوں تو کل ای کوسز اوار ہے ایک میر کہ بھوک پر صبر کرے اور جتنا ملتا ہے خواہ وہ سبزی (گھاس یات) ہی کیوں نہ ہو قناعت کرے۔ دوسرے میہ کہ اس بات پر ایمان ہو بھوک اور موت اس کی روزی ہے اور اسی میں اس کی بہتری ہے۔ لیکن اہل و عیال کواس پر لگاناد شوار ہے۔ بلعہ حقیقت میں اس کا نفس بھی اس کے عیال میں داخل ہے جو بھوک پر صبر نہیں کر تااور بیقر ار ہو تا ہے۔ ایسے شخص کو سز اوار نہیں کہ کسب ہے دست بر دار ہو کے تو کل اختیار کرے۔ اگر اہل و عیال صبر کی طاقت رکھتے ہیں اور وہ تو کل پر راضی ہوں تو کب کاتر ک کرناروا ہے۔بس فرق نہی ہے کہ جس شخص نے اپنی بھوک پر جر أصبر كرليا توروا ہے كيكن زن و فرزند كو بھوك كى تكليف دينااور اس ير مجبور كر ناور ست شيں ہے۔ جب كسي كا يمان كامل ہے اور وہ زہد و تیقویٰ میں مشغول ہے اور وہ کسب نہ کرے تواس کی روزی کے اسباب ظاہر ہیں (کہ مفقود ہیں)جس طرح چہ جو مال کے علم میں کب کرنے سے عاجز ہے توخدااس کی روزی اس کی ناف کے ذریعہ سے پہنچا تا ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے توماں کی چھاتی ہے اس کوروزق دیتا ہے۔جبوہ کھانا کھانے کی عمر کو پہنچاہے تواس کے دانت پیدا کر تاہے۔اگر کمسنی میں اس کے مال باپ مر جائیں اور وہ بیتم ہو جائے تو دوسرے دلول میں اس کی مہر و محبت بھر ویتا ہے۔ جس طرح مال کے دل کومامتاہے بھر دیا تھااور وہ اس کی پر داخت کرتی تھی پہلے توایک شفیق ماں تھی۔جب ماں مرگئی توہز ار لوگوں کو اس کے حق میں شفیق اور مهربان بنادیا جب وہ بڑا ہوا تواس کو کسب کرنے کی قوت مخشی اور اس کی ضروریات ہے اس کوآگاہ کر دیا تا کہ وہ اس شفقت کے ذریعہ جو اس کے باب میں اس کو دی گئی ہے خود اپنی عمخواری کرے جس طرح ماں شفقت پیدا فرما تا ہے اوروہ یہ کہتے ہیں کہ بیہ نیک آدمی خدا کی عبادت میں مشغول رہتا ہے اس کو پاکیزہ مال دینا چاہئے۔اس سے پہلے تووہ خود تنها اپنے حال پر شفیق تھااب سب لوگ اس کو بیتیم چہ کی طرح بیار کرتے ہیں لیکن اگروہ کسب کی قدرت رکھتے ہوئے سستی ا<mark>ور</mark> کا ہلی اختیار کرے گا۔ تو مخلوق کے دل میں اس کیلئے محبت اور شفقت پیدا نہیں ہو گی۔ ایسے شخص کا تو کل اور ترک کسب روا نہیں ہے۔ کیونکہ جب دہ اپنے نفس کے ساتھ مشغول ہے۔ چاہئے کہ اپنی عمخواری آپ کرے۔ اگر وہ اپنے سے غافل ہو کر خدا کی طرف متوجہ ہوگا۔ تو خداوند تعالیٰ بہت ہے لوگوں کے دلوں کو اس پر مهربان فرمادے گا۔ یہی سب ہے کہ ایسا زاہدو مُثقی کوئی نظر نہیں آیا جو بھوک سے ہلاک ہوا ہو۔

جب کوئی شخص اس بات پر خوب غور و فکر کرے گا کہ خداوند کر یم نے ملک و ملکوت کے کار وبار کو کس حکمت اور تدبر سے محکم کیا ہے بیفک اس کو اس آیت کے معنی معلوم ہو جائیں گے و سا سن د آبة فی الارض الاعلی الله رز قبھا۔ اور وہ جان لے گا کہ باد شاہت کا ایبا اچھا انظام اس نے کیا ہے کہ کوئی بھی تباہ حال اور بر باونہ ہو سوائے شاذو نا در کے اور وہ بھی ہیں اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ اس نے ترک اور وہ بھی ہیں اس وجہ سے کہ اس کی بہتر ی اور بھلائی اس میں تھی۔ اس کی ہلاکت اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ اس نے ترک کب کیا تھا کیونکہ اس شخص کا ضائع اور ہلاک ہونا شاذہی ہے جس نے بہت ساسامان جمع کیا ہو۔

حضرت حسن بصرى رحمته الله عليه جنهول في اس حال كامشابده كيا تفاكت بي كه أكر سب اباليان بصره مير ي

عیال ہوں اور گیہوں کے ایک دانہ کی قیمت قحط سالی کے سبب سے ایک دینار ہو تو اس وقت بھی مجھے کچھ فکر نہیں ہوگی۔ وہبؒ ابن الور د کا کہنا ہے کہ اگر آسان لوہے کا اور زمین سیسہ کی ہو جائے اور میں اس حال میں اپنی روزی کے معاملہ میں فکر مندر ہوں تو مجھے خوف ہے کہ میں مشرک بن جاؤں گا۔ خداوند تعالیٰ نے روزی حوالہ جو آسان کے حوالہ کیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ کسی کوآسان پر قدرت نہیں ہے۔

کفل ہے کہ پچھ لوگ حضرت خواجہ جینی بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم اپنی روزی ڈھونڈ رہے ہیں آپ نے فرمایا اگر تم کو معلوم ہو کہ تمہاری روزی فلال جگہ ہے تو ضرور تلاش کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم خدا ہے طلب کریں گے انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ سبجھتے ہو کہ خداوند تعالی تم کو بھول گیا ہے تو ضرور اس کویاد و لاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو تو کل کریں گے کہ ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے انہوں نے کہا کہ آزمائش کیلئے تو کل کریا شک ہے فالی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزمائش کیلئے تو کل کریا شہر کریں۔

انہوں نے جواب دیا کہ بے تدبیری ہی اس کی تدبیر ہے۔

پس حقیقت میں خدا کی ضانت رزق کے بارے میں کافی ہے۔ جس کوروزی کی حاجت ہواس کو چاہئے کہ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔

ووسر امقام : دوسر امقام ہے کہ متوکل توکل کی حالت میں ذخیرہ کر کے رکھے۔ معلوم ہوناچا ہے کہ جوکوئی ایک سال کا خرچ اپنے لئے جع کر کے رکھے گا۔ اس کا توکل نا قابل اعتبار ہے کیو نکہ اس نے مبب الا سباب کو چھوڑ کر اسباب ظاہر پر تکیہ کیا ہے اور بیبات ہر سال ہواکر ہے گی کین جو مختص ضرورت کے وقت پیٹ بھر کھانے پریااتنے کپڑے پر جس خاہر پر تکیہ کیا ہے اور بیبات ہر سال ہواکر ہے گی لین جو مختص ضرورت نے وقت پیٹ بھر کھانے کہ اگر کوئی شخص چالیس روز کی فرمایت ہے آر کوئی شخص چالیس روز کی فرمایت ہوگا تو اس کا توکل باطل نہ ہوگا۔ ہال اگر چالیس روز سے زیادہ ذخیرہ کرے گا تو تو کل باق نہیں رہے گا۔ چن طریقت سل تستری نے کہا ہے کہ ذخیرہ کرنا خواہوہ جس قدر بھی ہو۔ تو کل کوباطل کر تا ہے۔ شخ ابد طالب کی کہتے ہیں اگر مغازی جو شخ طریقت بھڑ حائی کی خدمت میں حاضر مغازی جو شخ طریقت بھڑ حائی کے مرید تھے کہتے ہیں کہ ایک دن ایک در میانی عمر کا آدی بھڑ حائی کی خدمت میں حاضر مواثی جو شخ طریقت بھڑ حائی کی خدمت میں حاضر مواث شخ کے ماتھ کھانا کھایا۔ آئے تک میں نے ان کی زبان مہمان کے ساتھ کھانا کھایا۔ آئے تک میں نے ان کو کس سے تھیں اور ستھر اکھانا تھایا۔ آئے تک میں نے ان کو کس سے ایس بوالہ بغیر اجازت اس نے این کو کس سے ایس کو سے خوب ہوا کہ بغیر اجازت اس نے ایسا کیوں کیا۔ جب وہ دونوں حضر ات کھانے ہے فارغ ہو گئے تو بہت ساکھانا بھی چاگیا۔ جب وہ دونوں حضر ات کھانے نے فارغ ہو گئے تو بہت ساکھانا ہی چاگیا۔ جب وہ دونوں حضر ات کھانے نے فارغ ہو گئے تو بہت ساکھانا ہی چاگیا۔ جب وہ دونوں حضر ات کھانے نے کہا ہوا کہ بغیر اجازت اس نے ایسا کیوں کیا۔ بھی متبحب د کھی کر کہا کیا تم کواس سے تعجب ہوا کہ بغیر اجازت اس نے ایسا کیوں کیا۔ بھڑ حائی دی خوب متبحب د کھی کر کہا کیا تم کواس سے تعجب ہوا۔ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے مجمعہ بتایا کہ یہ صاحب شخو فتح

#### THE PARTY OF THE P

موصلی تھے۔آج وہ موصل سے میری ملاقات کیلئے یہال آئے تھے اور مجھے آزمانے کیلئے انہوں نے کھانا اٹھایا تھا کیو تکہ جب توکل درست ہو توذ خیر ہ کرنے سے کچھ خلل واقع نہیں ہوتا۔

پس تو کل کی اصل حقیقت ہے ہے کہ امید کو منقطع کرے اور ذخیر ہ کرنے کی قباحت اس وقت ہے کہ اپنے واسطے ذخیر ہ کرے اور ذخیر ہ کرے اور اس مال پر اعتاد نہ خرے اور اس مال پر اعتاد نہ کرے اور خیر ہ کرے اور اس مال پر اعتاد نہ کرے تب تو کل ہاطل نہیں ہو گا۔ لیکن پر ہات تنہا شخص سے علاقہ رکھتی ہے۔ اگر عیال دار شخص سال بھر کی غذا کا ذخیر ہ کرے تواس کا تو کل ہاطل نہیں ہو گا۔ اگر وہ ایک سال سے زیادہ کے لیے جمع کرے گا تو تو کل ہاطل ہو جائے گا۔

حضورانور علیہ اپنے اہل خانہ کی دل کی کمزوری کے سبب ایک سال کی عذاذ خیرہ فرمالیتے تھے لیکن اپنے واسطے صبح سے شام تک کی غذاہمی ذخیرہ نہیں فرماتے تھے۔اگر بھی آپ رکھتے بھی تو آپ کے توکل میں نقصان نہ آتا۔ کیو نکہ اس کآپ کے پاس یاغیر کے پاس رہنا کیسال تھا۔ آپ نے خلق کوان کے ضعف قلب کے باعث یہ تعلیم دی تھی۔

صدیث بین آیا ہے کہ ایک شخص کا اصحاب صفۃ میں سے انتقال ہو گیا۔ ان کے کپڑے سے دود بنار برآمد ہوئے۔ یہ دکھ کر حضور علیہ نے فرمایا کہ بید دوداغ تھے۔ اس لفظ داغ میں دو معانی کا حمّال پایا جا تا ہے۔ ایک بید کہ ان صحافی نے تلبیس سے خود کو مجر دہنایا تھا ( یکے آنکہ خویشن راہم حردی فرانمودہ باشد بہ تلبیس) پس بید دوداغ سز ا کے طور پرآگ کے تھے۔ دوسرے معنی یہ بین کہ بید دوداغ دغااور فریب کی وجہ سے نہیں تھے لیکن اس جمال میں ذخیرہ کرنے کے باعث ان کے درجہ درجہ میں نقصان پیدا ہوا۔ جس طرح داغ کا نشان حسن کو گھٹادیتا ہے۔ اس طرح ان کاذخیرہ کرنے کے باعث ان کے درجہ اور مرتبہ کو نقصان پیدا ہوا۔

ایک درویش صحابی کا جب انقال ہوا تورسول اکر م سیسے نے فرمایا کہ جب یہ قیامت میں اٹھایا جائے گا تو اس کا چرہ چود ھویں کے چاند کی طرح حسین ہو گا اور اگر اس میں ایک خصلت نہ ہوتی تو آفتاب کے مانند تابال ہوتا اور وہ خصلت یہ تھی کہ سر دی کا لباس دوسری سر دی کے موسم تک اور گرمی کا لباس دوسری گرمی کے موسم تک وہ محفوظ رکھتا تھا۔

حضور اکر م علی کے کار شاو ہے کہ حق تعالی نے اپنے بدوں کو دوسری صفات کی بہ نسبت یقین اور صبر کی صفت بہت کم دی ہے بعنی لباس کوچا کرر کھنا یقین کے نقصان کا سبب ہوگا۔ لیکن اگر بھاگل، دستر خوان، گھڑ ا اور طہارت کابر تن جو ہمیشہ کام آنے والی چزیں ہیں اگر محفوظ رکھی جائیں تو بغیر اختلاف در ست ہے۔ کیونکہ عاد ۃ اللہ اس بات پر جاری ہوئی کہ ہر سال کھانا اور کپڑ اکسی نہ کسی صورت سے بندوں کو پہنچ ۔ لیکن ہر وفت اور ہر جگہ یہ اسباب اور بر تن میسر نہیں ہوتے اور عادۃ اللہ کے خلاف کرنا جائز اور در ست نہیں ہے لیکن گرما کے کپڑے سرما کے کام کے نہیں۔ ان کور کھ چھوڑنا ضعف یقین کا سبب ہوگیا۔

#### فصل :-

اے عزیز معلوم ہوناچا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ بغیر ذخیرہ کئے اس کے دل کو چین نہ آئے اوروہ مخلو قات کادست گر رہے گا۔ تواس کے حق میں ذخیرہ کرنااولی ہے بلعہ اگر ایسا ہے کہ بغیر اس زمین کے جس سے بقدر کتابت حاصل کر سکتا ہو، اس کادل ذکرو فکر میں مشغول مہنیں رہ سکتا تو مناسب سے ہے کہ وہ بقدر کتابت زمین رکھے کیونکہ ان تمام باتوں سے مقصود دل کی اصلاح ہے تاکہ یاد اللی میں مشغول ہواور شاید ہی کوئی دل والا ایسا ہوگا کہ مال کی موجودگی اس کو عبادت سے بازر کھے اور درویثی میں سکون حاصل ہواور سے بڑامقام اور عظیم درجہ ہے اور کسی کادل ایسا ہوگا۔ کہ بقدر کفایت مال کے بغیر تسلی حاصل نہ کرے ایسے شخص کے حق میں زمین کا اس کے پاس ہونا اولی ترہے۔ اور اگر ایسادل ہے کہ بغیر شوکت اور خجل کے آرام و سکون نہیں پاتا ایسا شخص دیانت سے بہر ہور نہیں ہے اور ایسے شخص کا پچھ اعتبار نہیں۔

تیسر امقام: تیسرامقام ان اسباب کا ہے جن سے ضرور رفع ہو سکے۔اے عزیز! معلوم ہونا چاہئے کہ توکل میں ہر ایک سبب سے جو قطعی ہویا غالب ہو۔حذر کرنا شرط نہیں ہے۔بلحہ اگر کوئی متوکل اپنے گھر کے دروازے بند کر کے ان کو مقفل کر دے اس لئے کہ چوراس کا مال نہ لے جائیں تو اس کا تو کل باطل نہ ہو گا اور اس طرح آگر دشمن سے چئے کیلئے اپنے پاس تکوار رکھے گا۔ یاجب پہن لے کہ رات میں اس کو ٹھنڈ نہ لگے تب بھی اس کا توکل باطل نہیں ہوگا۔ ہاں آگر پیٹ بھر کے کھایا تاکہ باطن کی حرارت غالب آگر بھنڈ کا اثر کم کر دے تو ایسے اسباب داغ اور منتر کی طرح تو کل کو باطل کر دیں گے۔ لیکن جو بچھ اسباب ظاہری ہے ہواس سے بازر ہنا توکل کی شرط نہیں ہے۔

ایک اعرائی حفور اکرم عظیمی کی خدمت میں حاضر ہوآپ نے اس سے دریافت کیا کہ تمہار الونٹ کا کیا ہوااس نے کہا کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور تو کل اختیار کر لیا ہے۔ حضور عظیمی نے فرمایا : عقل و توکل (اس کوباندھ اور توکل کر) اگر کی شخص سے رنج پنچے تو اس کوبر داشت کرتا توکل میں داخل ہے۔ حق تعالی کاار شاد ہے۔ و دع اذا ھیم و توکل کہا کاار شاد ہے۔ و دع اذا ھیم و توکل علی اللہ فرینتو کی فرین اللہ ہم کا دروازہ بد کہا تو تفل پر ہم کو تو اور ہم کی اللہ بھر و سانہ کرے اور جب گھر کا دروازہ بد کہا تو تفل پر اعتماد نہ کرے کو تا ہو جب گھر میں آگر اس نے دیکھا کہ چورمال لے گیا ہے۔ تو اپنی تقذیر پر پر راضی رہاور بالک شمین نہ ہوبا سے باہر جاتے وقت زبان حال ہے کہ اللہ ایم میں نے قفل اس لئے نہیں لگایا تھا کہ تقدیر کوروکوں بلے مقصد یہ تھا کہ عاد قاللہ پر چلوں اگر تو کسی کو اس مال پر اللہ ایم بی می کہ در کو ان کو ایم کو ساتھ ہے۔ کو ان کا ایڈ ایم کو ساتھ ہے۔ کہ اللہ ایم کو ساتھ ہے۔ کو کا کا اللہ تھا کی میں کا ایک کی کو سات ہے۔

مسلط کرے گا۔ تو میں تیرے تھم پر راضی ہوں کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ تونے یہ مال غیر کی روزی کیلئے پیدا کر کے مجھے عاریثادیا تھا۔ یاخاص میرے واسطے پیدا کیا تھا ہیں اگر دروازہ ہند کر کے ( قفل لگا کے ) گیااور واپس آگر ا بنامال نہ پایا عملین ہوا۔ <mark>اور</mark> دروازہ بد کرنے کا بید فائدہ ہے کہ وہ سمجھے گا۔ کہ دنیا تو کل کانام نہیں اور وہ نفس کا محض ایک فریب تھاجواس نے دیا تھالیکن اگر خاموش رہ کے گلہ نہ کرے گا تواس کوصبر کادر جہ حاصل ہو گااور اگر اس نے شکایت کی اور چور کو تلاش کرنے کی کو <mark>شش</mark> کی توصیر کے اس درجہ سے بھی گرے گا۔اس کو یقیینا یہ معلوم ہو ناچاہئے کہ اس طرح نہ وہ صابرین میں داخل ہے اور نہ متوکلین میں۔اباس کو چاہئے کہ آئندہ توکل کادعویٰ نہ کرےاور یہ ایک بڑا فائدہ ہے۔جواس کو چور سے حاصل ہوا۔ سوال : اگر کوئی شخص کے کہ اگر آدمی اس مال کا محتاج نہ ہو تا تو دروازہ بعد نہ کر تاجب اس نے حاجت وضر ورت کی خاطر یہ تدبیر کیاورآخر کارچوراس کامال لے گیا۔ تواس کاغمگین نہ ہو ناکس طرح ممکن ہے(یقیناوہ غمکین اور دلگیر ہو گا)۔ **جواب**: اس کابیہ ہے کہ اس کاعملین نہ ہو ناممکن تھا۔ کیو نکہ جبوہ چیز اس کو خداوند تعالیٰ نے مرحمت فرمائی<mark>ں اوروہ</mark> اس کے پاس تھی اس میں اس کی بھلائی تھی اور اب اس کی خوبی اس بات میں تھی کہ وہ مال اس کے پاس نہ رہے۔ ا<mark>س کی</mark> دلیل ہے ہے کہ حق تعالیٰ نے اس کا مال اس سے لے لیا پس دونوں حال میں اپنی بھلائی کا خیال کر کے خوش رہے اور اس بات یرا بمان لائے کہ حق تعالیٰ وہی کر تا ہے۔ جو اس کے حق میں بھلا ہو۔ بندہ نہیں جانتا کہ اس کی بھلائی کس چیز میں ہے۔ خداو ندعالم ہی بہتر جانتا ہے۔ جیسے وہ پیمار جس کاباپ طبیب مشفق ہواوروہ اس کو گوشت اورؓ غذادیتا ہے تو مریض خوش ہو کر کہتا ہے۔ کہ میراباپ مجھ میں تندر تی کے آثار نہ دیکھا تو مجھے یہ چیزیں کھانے کو نہ دیتااور گوشت کھانے ہے اس کو منع

### متوکل کے آداب

کرے تب بھی وہ خوش ہو کر کہتاہے کہ چونکہ میر اباپ اس میں میر انقصان دیکھے رہا ہواس لئے اس نے منع کر دیا۔ پس جب

تک خداریبنده کاایمان ایبانه مو توکل کادعو ڈے جااوربالکل اصل موگا۔

معلوم ہو کہ جب متوکل کا مال چوری ہو جائے تو چھ فتم کے آداب جالائے۔ پہلاادب بیہ ہے کہ دروازہ کو ہند کرنے میں زیادہ مبالغہ نہ کرے (کہ ہر وقت دروازہ کو ہند رکھے) بہت ی گر ہیں نہ لگائے اور پڑوسیوں سے نگر انی کا سوال نہ کرے۔ نقل ہے کہ مالک ّ دینارا ہے گھر کے دروازہ کو دھا گہ سے باندھ کر کہتے کہ اگر کتے کے اندر داخل ہونے کا ڈرنہ ہو تا تو میں یہ دھا گا بھی نہ باند ھتا۔ دو سر اادب یہ کہ جو چیز فیمتی اور چور کے مطلب کی ہواس گھر میں نہ رکھے۔ کیونکہ اس سے چور کو چوری کرنے گئی آنہوں نے وہ رقم لوٹادی اور کہا چور کو چوری کرنے گا۔ پی انہوں نے وہ رقم لوٹادی اور کہا کہ شیطان میرے دل میں وسوسہ پیدا کر رہا ہے۔ کہ چور اس کو چرا کرلے جائے گا۔ پس انہوں نے یہ پہند نہیں کیا کہ شیطان میرے دل میں وسوسہ پیدا کر رہا ہے۔ کہ چور اس کو چرا کرلے جائے گا۔ پس انہوں نے یہ پہند نہیں کیا کہ

DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF

وسوسہ میں مبتلا ہوں اور چور بھی معصیت میں مبتلا ہو۔ جب شیخ ابو سلیمان دارانی نے بیبات سی تو کھا کہ بیبات صوفی کی خامی کی دلیل ہے۔ اس کو دنیا ہے کیا مطلب ؟ اگر چور اس مال کو لیے جائے تواس کو کیا پر والیہ بات صوفی کے کمال کی نشانی ہے۔
تیسر اادب بیہ ہے کہ جب گھر کے باہر جائے تو دل میں نیت کرے کہ اگر اس مال کو چور لے جائے تو میں اس کو حش دول گا۔ شاید وہ مفلس ضرورت مند ہو اور اس مال ہے اس کی حاجت پوری ہو جائے اور اگر وہ توائر ہے تو اس طرح ایک گا۔ شاید وہ مفلس ضرورت مند ہو اور اس مال ہے اس کی حاجت پوری ہو جائے اور اگر وہ توائر ہو اور اس کی خیر اے کا مسلمان بھائی پر شفقت کا اظہار ہو ااور سمجھے کہ اس نیت سے جو تقدیر کی بات ہے وہی ہوگی۔ اس طرح اس کی خیر اے کا تواب ملے گا۔ یعنی ایک در ہم کے عوض سات در ہم خواہ وہ چور لے جائے انہ لے جائے اس نے ایسی نیت کر لی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی ہوی سے مجامعت کرے اور عزل نہ کرے اور نطفہ رخم میں پہنچا حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی ہوی سے مجامعت کرے اور عزل نہ کرے اور نطفہ رخم میں پہنچا

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنماکا ایک اونٹ چوری ہو گیا۔ انہوں نے تلاش کیا۔ آخر کار تلاش سے تھک کر کھا" فی سبیل اللہ"۔ بید کمہ کر معجد میں آکر نماز میں مشغول ہو گئے۔ ایک شخص نے ان سے آکر کہا کہ اونٹ فلال جگہ ہے وہ کہتے ہیں کہ بید من کر میں اس کو تلاش کرنے کی خاطر اٹھا۔ جوتے پنے لیکن پھر میں نے استغفار کی اور کہا میں نے تو" فی سبیل اللہ "کمہ دیا تھا۔ اب میں اس کانام بھی نہیں اوں گا۔

سی بررگ کاار شاد ہے کہ میں نے خواب میں ایک مسلمان بھائی کو بہشت میں دیکھا مگر وہ علیین تھا۔ میں نے پوچھا تم یہاں دل گیر کیوں ہو۔ اس نے جواب دیا کہ سے غم قیامت تک میرے ساتھ رہے گا۔ کیونکہ مجھے علین میں بلند مقامات دکھائے گئے کہ ایسے مقامات تمام جنت میں نہیں تھے۔ میں نے خوش ہو کر وہاں جانے کا قصد کیا تو نداآئی کہ اس شخص کو رسیل سے دورر کھو کیونکہ سے مقامات شخص کیلئے ہے جو سبیل پر قائم رہا۔ میں نے کہا کہ فی سبیل اللہ فلاح چیز ہے۔ اگر تواس بات کی حفاظت کر تا تو یہ سب مقامات ہیں۔ فرشتہ نے جواب دیا کہ تونے کہا تھا کہ فی سبیل اللہ فلاح چیز ہے۔ اگر تواس بات کی حفاظت کر تا تو یہ سب مقامات سے دور دیئے جاتے لیکن تونے اس کی حفاظت نہیں گی۔ ایک اور شخص مکہ کار ہے والا نیند سے جب بیدار ہوا تو بیسوں کی ہمیانی گم پائی۔ اس نے وہاں کے ایک بڑے عابد پرچوری کی تہمت لگائی۔ عابد نے ہمیانی والے کو گھر کے اندر لے جا کر پوچھا ہمیانی میں کتنی رقم تھی۔ جتنی رقم اس نے ہتائی عابد نے اس کے حوالہ کر دی۔ جب ہمیانی والا وہاں سے باہر نکلا تواس کو ہمیانی میں کتنی رقم تھی۔ جتنی رقم اس نے ہتائی عابد نے اس کے حوالہ کر دی۔ جب ہمیانی والا وہاں سے باہر نکلا تواس کو ہمیانی میں کتنی رقم تھی۔ جتنی رقم اس نے ہتائی عابد نے اس کے حوالہ کر دی۔ جب ہمیانی والا وہاں سے باہر نکلا تواس کے ہمیانی میں کتنی رقم تھی۔ جتنی رقم اس نے ہتائی عابد نے اس کے حوالہ کر دی۔ جب ہمیانی والا وہاں سے باہر نکلا تواس کو ہمیانی میں کتنی رقم تھی۔ جتنی رقم اس نے ہتائی عابد نے اس کے حوالہ کر دی۔ جب ہمیانی والا وہاں سے باہر نکلا تواس کو ہمیانی میں کتنی رقم تھی۔

معلوم ہوا کہ اس کا ایک دوست ازراہ مزاح اس کی ہمیانی لے گیا تھا۔ یہ س کروہ شخص واپس ہوااور عابد کی دی ہوئی رقم ہر چنداس نے واپس کرناچاہی لیکن عابد نے قبول نہیں کیااور کہا کہ میں نے اس مال کو دیتے وقت "فی سبیل اللہ" کی نیت کی تھی۔آخر کار عابد نے کہا کہ یہ مال فقیروں کو دے دو۔ چنانچہ اس نے ایساہی کیا۔،

ای طرح اگر کوئی شخص فقیر کوروٹی دینے کیلئے لے جائے اور فقیر دروازہ سے چلا جائے توروٹی کو گھر میں واپس لے جانااور خود کھانابزرگان سلف کے نزدیک مکروہ ہے بابحہ وہ دوسرے فقیر کو تلاش کر کے دیدیتے تھے۔ پانچوال ادب بیہ ہے کہ چوراور ظالم کوبد عانہ دے اگر ایساکیا گیا تو تو کل باقی نہ رہا۔ اور زہد بھی باطل ہو جائے گاکیو نکہ جو شخص ایک حادثہ پر تاسف کرے وہ زاہد نہیں ہے۔

منقول ہے کہ رہیجائن خیٹم کا گھوڑاجو چند ہزار در ہم کا تھاچور لے گیادہ کہتے ہیں کہ جب چوراس کو چراکر لئے جارہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کی نے پوچھا کہ پھرآپ نے چور کو چھوڑ کیوں دیا ؟انہوں نے کہا کہ اس وقت میں جس شغل میں تھاوہ اس سے بہتر تھا۔(لینی نمازمیں تھا) یہ من کرلوگ چور کوبد عادینے لگے توانہوں نے کہا کہ ایبانہ کہو میں نے اپنا گھوڑا چور کو حش دیااورا سے خیرات کر دیا۔

نقل ہے کہ کسی شخص نے ایک مظلوم شخص سے کہا کہ تواپنے ستمگر کوبد عادے۔اس نے جواب دیا کہ ظالم نے مجھ پر ظلم کیا ہے مجھ پر شمیں۔اتنی ہی بلااس پر کافی ہے میں کیوں اور زیادہ کروں۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ اپنے ظالم کواس قدربد دعا کر اور برا کہ کہ اس کابدلہ پور اہو جائے کہ ظالم کا حق اس

پر فاضل ہو تاہے۔

پ جے ناادب ہیہ ہے کہ چورکیلئے عملین ہواوراس پرتر حم کرے کیو نکہ اس سے ایک معصیت سر زد ہوئی کیو نکہ اگر کسی مخص کاول ایسے شخص کاول سے شخص کاول سے شخص کاول کے خواری اور ولسوزی ہے گویا دست بر دار ہوگیا۔ شیخ فضیل ؓ نے دست بر دار ہوگیا۔ شیخ فضیل ؓ نے اپنے فرزند علی کو دیکھا کہ وہ رور ہے تھے چور ان کامال چرا کر لے گیا تھا۔ شیخ فضیل ؓ نے پوچھا کیا تم مال کے زیال پر رور ہے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں بلحہ اس چور بچارے پر رور ہا ہوب جس نے ایسابر اگام کیا اور قیامت میں اس کاعذریڈ برانہ ہوگا۔

چو تھا مقام : چو تھا مقام ہماری کے علاج اور مضرت کو دفع کرنے کا طریقہ ہے۔ معلوم ہونا چاہئے کہ علاج تین طریقوں سے ہو تا ہے ایک علاج قطعی ہے۔ جیسے بھوک کا علاج کھانے سے اور پیاس کا علاج پانی پینے سے ہے۔ یا کہیں آگ گی ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس پر تم پانی ڈالو۔ ایسی تدابیر سے دست بر دار ہونا تو کل کیلئے ضروری نہیں ہے۔ بایحہ حرام ہے۔ دوسر اعلاج نہ قطعی ہے۔ نہ ظفی۔ لیکن اس میں تا ثیر کا احتمال ہے جیسا کہ مئتر، داغ اور فال سے دستبر دار ہونا تو کل کی شرط ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مئترہ غیرہ پر کاربد ہونا، اس باب میں بھر پور کو شش کر نااور الن پر بھر وسہ کی شرط ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مئترہ غیرہ پر کاربد ہونا، اس باب میں بھر پور کو شش کر نااور الن پر بھر وسہ

کرنے کی علامت ہے۔اور داغ ان میں قوی ترہے اس کے بعد افسوں ہے اور فال جس کو طیر ہ کہتے ہیں ان سب سے ضعیف ترہے۔

تیسر اعلاج ان دونوں (افراط و تفریط) میں متوسط ہے بعنی قطعی نہیں پر اس کے اثر کا ظن و گمان جسے فصد لینا،

سینگی لگوانا، جلاب لینا، گرمی کا علاج سر دی ہے اور سر دی کا علاج گرمی سے کرنا۔ ایسی تدابیر سے بازآنا حرام تو نہیں لیکن تو کل کی شرط بھی نہیں۔ بعض حالات میں اس کا کرنانہ کرنے سے اولی ہے اور بعض او قات میں نہ کرنااولی ہو گااور اس بات کی دلیل کہ اس کو ترک کرنا تو کل کیلئے ضروری نہیں ہے کہ حضور پر نور مجمد مصطفیٰ عقب کے قول و فعل ہے۔ سرور کو نمین عقب نے فرمایا ہے کہ موت کے سواکوئی ایسی بیماری نہیں جس کی دوانہ ہو۔ لیکن عقب نے فرمایا ہے کہ موت کے سواکوئی ایسی بیماری نہیں جس کی دوانہ ہو۔ لیکن احتمال سے ہو کہ لوگ اس کو معلوم کریں نہ کریں۔ صحابہ اکرام نے رسول اللہ عقب سے دریافت کیا کہ آیا دوااور افسول اقتدیر کو بدل سکتے ہیں۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تدبیر بھی تقدیر اللی سے ہے۔ حضور عقب فرماتے ہیں میں فرشتوں کی جس جماعت سے بھی گزراا نہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنی امت کو سینگی لگانے کا تھم کیجئے۔

حضوراکرم علی فی فرماتے ہیں کہ مہینہ کی ستر ہویں،انیسویں اوراکیسویں کو سینگی لگواؤ۔اییانہ ہو کہ خون کا غلبہ تمہاری ہلاکت کاسب ہو۔

آپ علی کے ارشاد فرمایا ہے خون فرمان اللی سے ہلاکت کا سبب ہے اور خون بدن سے کم کرنے میں اور پیرائن سے اور گھر سے آگ دفع کرنے میں کوئی فرق نہیں (نتیوں باتیں کیسال ہیں) کیونکہ یہ سب ہلاکت کے اسباب ہیں اور ان کوٹرک کرنا توکل کی شرط نہیں۔

حضورا کرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آنے والے منگل کو جو کسی کو بھی مہینہ کی ستر ہویں تاریخ کوآئے سینگی لگوانا۔ایک سال کی پیماری کو دور کرتا ہے یہ روایت حدیث منقطع میں آئی ہے۔

حضور اکرم علی نے حضرت سعد بن معاذر ضی اللہ عنہ کو فصد کھلوانے کا تھم دیااور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آثوب چیثم لاحق ہوا تو حضور علی نے ان سے فرمایا خرمامت کھاؤاور چقندر جو کے آش میں پکا کر کھاؤ۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم مجور کھاتے ہو۔ حالا نکہ درد چیثم میں مبتلا ہو انہوں نے (مزاماً) عرض کیا کہ میں منھ کے دوسر کی جانب سے کھا تا ہوں۔ یہ سن کر حضور علی نے تعبیم فرمایا اس طرح کے دندان مقدس کی سفیدی نظر آنے لگی۔ حضوراکرم علی کھا تا ہوں۔ یہ سن کر حضور علی ہو شہ سر مہداگاتے تھے اور ہر ممدینہ سینگی لگواتے اور ہر سال دوا کھاتے۔ جب حضوراکرم علی کا نزول ہو تا تو آپ کے سر میں درد پیدا ہو جا تا تھا تو آپ سر اقدس پر مهندی باند ھتے تھے اور جب کی عضو پر زخم لگتا تب بھی مہندی باند ھتے اور جب کی عضو پر زخم لگتا تب بھی مہندی باند ھتے اور در لگاتے تھے اور اکثر زخم پر مٹی ڈال دیتے تھے۔

طب النبی (عَلِی ایک کتاب ہے۔ جس کو علماء نے مرتب کیا ہے۔ موکی علیہ السلام کو ایک پیماری لاحق ہوئی علیہ السرائیل نے کما کہ فلال چیز اس کی دوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں دوا نہیں کھاؤں گا۔ حق تعالیٰ شفاحیے گا۔ اس

پماری نے طول کھینچا۔ تب بنی اسر ائیل نے پھر کہا کہ وہ دوا مشہور اور مجر بہے۔ اس کے کھاتے ہی آپ کو صحت ہوگی۔
آپ نے پھر کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ خواہ پیماری باقی رہے۔ حق تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی کہ مجھے اپنی عزت کی قتم جب تک تم دوانہ کھاؤ گے میں صحت نہ خشوں گا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے دوا کھائی اور آپ کی طبیعت ٹھیک ہوئی لیکن موسیٰ علیہ السلام عمکین ہوئے تب وحی نازل ہوئی کہ تم کیا تو کل سے میری حکمت کوباطل کرناچا ہے ہو۔ دواکی تا ثیر اور اس کا فائدہ میرے ہی حکم ہے ہے۔

روایت ہے کہ زمانہ پیشیں میں ایک نبی تھے انہوں نے خداوند تعالی سے اپنے ضعف کی شکایت کی و تی نازل ہوئی کہ گوشت کھاؤاور دودھ پو۔ ایک امت نے اپنے نبی سے اپنے بچوں کی بد صورتی کا شکوہ کیا۔ ان رسول پر و حی نازل ہوئی کہ ان لوگوں سے کہ دو کہ ان کی ہویاں زمانہ حمل میں گوشت کھایا کریں چے خوبصورت پیدا ہوں گے۔ وہ عور تیں حمل میں کشی اور ایام نفاس (زچگی) میں تر خرمے کھانے لگیں۔ پس ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ دواشفا کا سبب ہے۔ جس طرح کھاناوریانی بھوک اور پاس کو دور کرتے ہیں اور ان کی تا خیر مبب الا سباب کی تدبیر سے ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ موکی علیہ السلام نے خداوند تعالیٰ سے دریافت کیا کہ ہماری اور شفاکس سے ہے؟
حق تعالیٰ نے فرمایا کہ مرض اور صحت دونوں میرے حکم سے ہیں۔ موکی علیہ السلام نے عرض کی پھر طبیب کی کیا حاجت ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا اطبا اس واسطے ہیں کہ علاج کے ذریعہ روزی کمائیں اور میر ہے بندوں کا (صحت سے) دل خوش کریں۔ پس توکل اس باب میں بھی علم اور احوال سے درست ہوگا۔ یعنی خداوند تعالیٰ پر جو موثر حقیقی ہے۔ پھر وسہ کریں نہدوا پر۔ کیونکہ بہت سے لوگوں نے دواکھائی اور ہماری سے مرگے۔

فصل : اے عزیز! معلوم ہوناچا ہے کہ بعض لوگوں کی عادت سے کہ مرض کے دفع کرنے کیلئے داغتے ہیں۔ لیکن اس عمل سے توکل باطل ہو تا ہے۔ بلحہ حضور اکر م علی ہے داغنے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن منتر سے منع نہیں فرمایا کیو فکہ آگ سے جلانے کا ذخم خطرناک ہو تا ہے۔ ممکن ہے کہ جلد سے اندر سرایت کر جائے اس کا حل فصد اور سینگی کی طرح نہیں ہے۔ اور یوں داغ کا فائدہ بھی کچھ ظاہر نہیں ہے جس طرح سینگی لگوانے کا فائدہ سود اغ کے عوض اور کوئی عمل نہیں ہے جواس کا قائم مقام بن سکے۔

منقول ہے کہ عمر ان بن الحصین کوا یک پیماری لاحق ہوئی لوگوں نے کہا کہ ہم داغ دیں گے لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ جب بہت مجبور ہو گئے تو چارونا چار قبول کر لیا۔ پھر کہا کہ اب سے پہلے میں ایک نور دیکھتا تھا اور ایک آواز سنتا تھا۔ ملائکہ مجھ پر سلام بھیجتے تھے جب سے میں نے داغ لگوایا ہے یہ تمام باتیں جاتی رہیں۔ پھر جب انہوں نے اس تفقیر سے تو ہے کی تب انہوں نے مطرب بن عبد اللہ سے کہا کہ بہت دنوں کے بعد مجھے کو خدانے پھر وہی ہزرگی دی ہے۔

# بعض احوال میں دوانہ کھانااولیٰ ہے اور حضور اکر م علیقہ کے عمل سے مخالف نہیں ہے

اے عزیز!معلوم ہوناچاہئے کہ بہت سے بزرگان دین نے اپنی پیماری میں دوا نہیں کھائی ہے۔ ممکن ہے کہ اس موقع پر کوئی یہ اعتراض کرے کہ اگر علاج میں خوبی نہ ہوتی تو حضور اکر م علیہ بھی دوانہ کھاتے حالا نکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اعتراض اس وقت رفع ہوگا کہ جب تم کویہ معلوم ہو جائے کہ دوانہ کھانے کے بعض سبب ہوتے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ وہ شخص کشف سے یہ سمجھا ہو کہ اس کی موت کاوفت آگیاہے۔

چنانچہ حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ جب ہمار ہوئے تواحباب نے آپ سے کما کہ طبیب کوبلوالیجئے تو مناسب ہو گا۔ آپ نے جواب دیا کہ طبیب نے مجھے دیکھا ہے اور اس نے کما ہے۔ اِنّبیِ اَفْعَلُ مِنَا اُرِیُدُ (جو میر اارادہ ہے وہ میں کروں گا)۔

دوسراسب بیہ ہے کہ ہمار خوف آخرت کے خیال میں رہے اور علاج کاارادہ نہ کرے۔ چنانچہ حضر ت ابو ذرر ضی اللہ عنہ نے لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ ہماری میں روتے کیوں ہیں ؟انہوں نے جواب دیا کہ اپنے گناہوں کے غم سے روتا ہوں۔ لوگوں نے پھر پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں ؟انہوں نے جواب دیا خداکی رحمت چاہتا ہوں لوگوں نے پھر کہا کہ آپ فرمائیں تو ہم طبیب کولے آئیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے طبیب ہی نے ہمار ڈالا ہے۔

حضرت الوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں درد تھا۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ اس کا علاج کیوں نہیں کرتے ؟ توانہوں نے کہا کہ میرے لئے اس سے بڑااور کوئی شغل نہیں ہے۔ اس کی مثال الی ہے کہ کسی شخص کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جارہے بتھے تاکہ اس کی گردن مار دی جائے۔ کسی شخص نے اس مجر م سے پوچھا کیا تم روٹی نہیں کھاؤ گے ؟ تواس نے جواب دیا کہ اس حال میں مجھے بھوک کی پرواہ نہیں ہے۔ ایسا کہنا اس شخص کے حق میں روٹی کھانا ہے طعن نہیں ہے۔ اور نہ اس کی مخالفت ہے۔ ایسا استغراق رکھنے والا، سمل رضی اللہ عنہ کی طرح ہے کہ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ قوت کہاں ہے توانہوں نے فرمایا کہ حی وقیوم کاذکر۔ پھر دریافت کیا کہ ہم ایسی چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو دین ودنیا میں کام آئے توانہوں نے فرمایا کہ حی وقیوم کاذکر۔ پھر دریافت کیا کہ ہم ایسی چیز کے بارے میں پوچھا کہ جم ودنیا میں کام آئے توانہوں نے فرمایا کہ اے عزیز! جہم سے دست پر دار ہواور اس کو خالق کو حوالہ کردے۔

تیسراسب ہے کہ وہ پیماری دیر میں جانیوالی ہو اور پیمارے خیال میں اس کی دوافسوں ہو جس کی منفعت نادر ہے اور جو شخص علم طب سے ناواقف ہے وہ اکثر دواوُں کو اس طرح سمجھے گا۔ شخر بیع ابن خیثم نے کہاہے کہ میں نے اپنی پیماری کے علاج کاار ادہ کیا۔ لیکن پھر میں نے یہ خیال کیا کہ عادو ثمود کی قوم ختم ہو گئی باوجود ہے کہ ان قوموں میں بہت سے حاذق اطبا

United by Maria Control of the Contr

موجود تنظے۔اور طب نے آن کو تفع نہیں پہنچایا۔

بظاہر اس قول ہے یہ مفہوم ہو تاہے کہ شیخ رہیع طب کواساب ظاہر ہے نہیں سمجھتے تھے۔

چوتھا سبب ہے کہ یماری نہیں چاہتا کہ اس کی ہماری دور ہو تاکہ ہماری کا ٹواب اس کو حاصل رہے اور وہ مبر کرنے میں اپنا امتحان کرے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعدوں کو بیماری میں آزما تا ہے جس طرح کوئی شخص سونے کو آگ میں تیا گئے اور کوئی نا قعی۔ شخص سل سونے کو آگ میں تیا گئے اور کوئی نا قعی۔ شخص سل تستری دوسروں کو دوا کھانے کا حکم دیتے اور خود دوا نہیں کھاتے تھے اور فرماتے کہ بیماری میں راضی بر ضارہ کر بیٹھ کر نماز پڑھنا تندر تی کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے افضل ہے۔

پانچوال سبب میہ کہ بہت سے گناہ اس شخص کی گردن پر ہول اور پیمار چاہتا ہے کہ وہ پیماری اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے حدیث شریف میں آیا ہے کہ حنار بندہ سے اس وقت تک جدا نہیں ہو تا جب تک اس کو گناہ سے پاک نہ کردے یہال تک کہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے جو مخف عسرت، علالت اور مال کی آفت پر گناہوں کا کفارہ ہونے کی نیت سے خوش نہ ہو وہ عالم نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پیمار کو دکھے کر خداو ند بزرگ وبر تر کے حضور میں عرض کیایاالی ااس پر رحمت فرما۔

باری تعالیٰ کی جانب سے خطاب ہوا کہ اور دوسر می رحمت کون سی ہو گی کہ میں اس پیماری ہے اس پر رحم ہی کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی اس پیماری اور اس مرض کواس کے گنا ہوں کا کفارہ بینا جاپتا ہوں اور پھر اس کے درجہ کوبلید کروں گا۔ چھٹا سبب سیہ ہے کہ صحت کو انسان اپنی غفلت ، سستی اور سرکشی کا سبب جانتا ہو۔ اس لئے چاہتا ہے کہ اس کی

مارى باقى رے (اور صحت ياب نه ہو)كه ول پھر غفلت كا شكار نه ہو۔

خداوند تعالیٰ جس کی بہتر ی چاہتاہے اس کو ہمیشہ بلا اور ہماری کے ذریعہ عبیہ کر تاہے اس بناپر بزرگوں نے کہاہے کہ دین ان تین ہاتوں سے بھی خالی نہیں ہوگا''مفلسی، ہماری اور ذلت وخواری''۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہماری میری قید اور درویتی میر اقید خطنہ ہے۔ جس کو میں دوست رکھتا ہوں اس کو قید اور قید خانہ میں داخل کر تا ہوں۔ پس جب صحت کے عالم میں لوگ معصیت میں گر فقار ہوتے ہیں توہماری ان کے حق میں عافیت کاباعث ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک قوم کے بہت سے افراد کوآر استہ اور زیب وزینت سے مزین دکھ کر فرمایا کہ سب کیا ہے ؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ آج ہماری عید ہے۔ آپ نے فرمایا ہماری عید اس دن ہم کوئی گناہ نہ کریں۔

ایک بزرگ نے کسی مخص سے اس کی خیریت دریافت کی۔ اس نے جواب میں کماکہ جی ہاں! خیریت ہے ؟ان بزرگ نے فرمایا عافیت اور خیریت اس دن ہو گی جس روزتم کوئی گناہ شیں کروں گے اور اگر تم سے گناہ سر زد ہو گا تواس ہے سخت ترکوئی پیماری شیں ہوگی۔بزرگ نے فرمایا کہ فرعون علیہ اللعظ کی عمر چارسوبرس کی تھی اس مدت میں نہ اس کو سخت مجھی در دسر لاحق ہوااور نہ مجھی ھار آیا۔ چنانچہ اس نے خدائی کادعویٰ کیا۔اگروہ ایک ساعت کیلئے بھی در دسر میں مبتلا ہو جاتا تواس سے یہ قصور اور ہے ادبی سر زدنہ ہوتی۔

بن رگوں کاار شاد ہے کہ جب بندہ ایک دن کیلئے ہمار ہو تا ہے اور توبہ نہیں کر تا تو ملک الموت کہتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ قاصدوں کو بھیجالیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ بنررگان دین فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کو چالیس دن میں ان چارآفتوں سے خالی نہیں ہونا چاہئے (کوئی نہ کوئی آفت سے دو چارر ہنا چاہئے)اور دہ یہ ہیں رنجی ہیماری ، ڈراور نقصان ''۔

حضورا کرم علی ہے ایک خاتون سے نکاح کاارادہ فرمایا۔ صحابہ کرام نے اس خاتون کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھی پیمار نہیں ہوئی ہے (ایسی احجمی صحت ہے) حضور پر نور علیف نے فرمایا تب تووہ میرے لئے مناسب نہیں ہے۔ ایک دن حضور علیف ور دسر کی فضیلت بیان فرمار ہے تھے توالیک اعرافی نے کہا کہ میں تو آج تک کی پیماری میں مبتلا نہیں ہوا ہوں۔ یہ سن کر حضور علیف نے اس سے فرمایا کہ مجھ سے دور رہو پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص دوز فی شخص کود کھناچاہے تو اس کو فکھ لے۔

ور یہ سب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها نے حضور علیہ ہے دریافت کیا کہ یار سول اللہ علیہ شادت کا درجہ کس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها نے حضور علیہ ہے حصور علیہ کا اس کو بید درجہ ملے گا اور شک نہیں کہ ہمار موت کو باد کرے گااس کو بید درجہ ملے گا اور شک نہیں کہ ہمار موت کو ہر آن باد کر تا ہے۔ پس بعض حضر ات ان وجوہ کی بناء پر ہماری میں علاج کے طلب گار نہیں ہوئے اور حضر ت مسالۃ آب علیہ کو ان اسباب کی احتیاج نہیں تھی آپ اس لئے علاج کیا کرتے تھے۔

الحاصل اسبب ظاہری سے حذر کرنا تو کل کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام کے سفر پر تشریف لے جانا چاہتے اور پھیلا ہوا ہے ایک جماعت نے کہا کہ ہم کو نہیں جانا چاہتے اور پھیلا ہوا ہے ایک جماعت نے کہا کہ ہم کو نہیں جانا چاہتے اور پھیلا ہوا ہے ایک جماعت نے کہا کہ ہم کو نہیں جانا چاہتے اور پھیلا ہوا ہے ایک جماعت نے کہا کہ ہم کو نہیں جانا چاہتے اور کی تقدیر ہے اس کی تقدیر ہی کی طرف بھا گیں گے۔ پھر فرمایا کہ اگر کی شخص کے پاس دو چرا گا ہیں ہوں ایک خشک اور ایک سر سبز اور وہ شخص ان دووادیوں میں ہے جسوادی میں بھی اپنے ریوڑ کولے جائے وہ تقدیر اللی ہے ہے۔ اس کے بعد حضر ہے میں اللہ عنہ نے حضر ت عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو بلایا تاکہ اس معاملہ کو ان سے حل کر ایا جائے دوریا نے دریافت کی جائے ) انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اکر م علیا تھے کہ آپ فرماتے تھے کہ جب تم سنو کہ قلال عگہ دوبا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ جب تم سنو کہ قلال عگہ دوبا ہے مت بھا گو ۔ یہ س کر حضر ت عمر رضی اللہ عنہ میں کر حضر ت عمر رضی اللہ عنہ میں کہ معلی ہو جائ کی دو سرے صحابہ رضی اللہ عنہ می کر حضر ت عمر پر انقاق کیا۔ باہم نکلنے ہو جائ کو ساتھ لے کر نگانا بھی ممکن نہیں ہے جبکہ وباباطن میں ہلاک ہو جائیں (ان کی تیمار داری کون کرے گا) اور بیماروں کو ساتھ لے کر نگانا بھی ممکن نہیں ہے جبکہ وباباطن میں ہلاک ہو جائیں (ان کی تیمار داری کون کرے گا) اور بیماروں کو ساتھ لے کر نگانا بھی ممکن نہیں ہے جبکہ وباباطن میں ہلاک ہو جائیں (ان کی تیمار داری کون کرے گا) اور بیماروں کو ساتھ لے کر نگانا بھی ممکن نہیں ہے جبکہ وباباطن میں

سرایت کر چکی توباہر نکانا ہے فائدہ ہے۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ وہاں سے بھاگنا ایسا ہے جیسے کوئی کافر کی جنگ سے
بھاگ گیا۔ اس تمثیل کا مقصدیہ ہے کہ جس طرح کافروں کی جنگ سے بھاگ جانے سے دوسری سپاہ کادل ٹو ٹنا ہے ای
طرح وبامیں تندر ستوں کے چلے جانے سے بیماروں کادل ٹوٹ جائے گا۔ (وہ دل شکتہ ہو جائیں گے) اور پھر کوئی بھی ایسا
نہ ہو گاجوان کو کھانادے پی وہ بھوک سے ہلاک ہو جائیں گے اور بھاگنے والے کا چنا مشکوک ہے۔

فصل : اے عزیز!معلوم ہونا چاہئے کہ ہماری کا چھپانا شرط تو کل ہے۔ بلحہ گلہ ، شکوہ اور اظہار مکروہ ہے مگریہ کہ کوئی عذر ہو مثلاً طبیب سے حال کہنا ہے یا چاہتا ہے کہ اپنی مجبوری یا بجز کا اظہار کرے مگر اس میں رعونت اور چالا کی کو اپنے نفس سے خارج کردے۔

منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ علیل تھے لوگوں نے آپ سے حال دریافت کیا کہ آپ اچھے اور خیریت میں آپ نے فرمایا نہیں۔آپ کے اس جواب پر لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور متبجب ہوئے۔ تب حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ میں خداوند تعالیٰ کو اپنی شجاعت اور جوانمر دی جتلاؤں 'ایبا فرماناآپ ہی کو زیبا تھا کہ باوجود قوت و مردانگی کے ایب عجز کا اظہار فرماتے تھے اسی واسطے آپ نے دعامانگی کہ اللی مجھے صبر عطافر ما۔

حضرت رسول اکرم علی نے فرمایا ہے خداہے عافیت طلب کرو۔ بلا مت مانگو، پس اگر کوئی شخص بغیر ضرورت شخصت کے خوا پر اپنی پیماری کو ظاہر کرے گا۔ تو یہ حرام ہے۔ اگر اظہار بغیر شکایت کے جو تورواہے لیکن اولی یہ ہے کہ بالکل اظہار نہ کرے کہ شاید اس میں کوئی زیادہ بات زبان ہے انگل جائے اور سننے والا یہ گمان کرے کہ یہ شکوہ (خداوندی) کر رہا ہے۔ اظہار نہ کرے کہ شاید اس میں کھاجا تا ہے کیونکہ اس میں اپنے علمائے کرام فرماتے ہیں کہ پیمار اگر گریہ و زاری کرے تواس کو معصیت میں لکھاجا تا ہے کیونکہ اس میں اپنے

م ض کو ظاہر کرنا ہے۔اہلیس لعین نے حضرت ابوب علیہ السلام سے نالہ و فریاد کے سوااور پچھ نہیں دیکھا۔ حضریہ فضیل "ین عراض شیخ بیٹر" جافی اور ویر سائن الوں اُن جو بن گلان دین میں سے تھے جب ہمار ہوتے تو گھر کا

حضرت فضیل ؓ بن عیاض، شخ بیشر ؓ حافی اور و ہب ابن الور ؓ جو بزرگان دین میں سے تھے جب بیمار ہوتے تو گھر کا دروازہ بند کر دیتے تھے تاکہ کسی کو (ان کی پیماری کی ) خبر نہ ہو اور وہ فرماتے کہ ہم اس طرح پیمار رہنا چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری عیادت نہ کرے۔

## اصل تنم

## محبت اللى اور شوق ور ضا

اے عزیز! معلوم ہوناچاہئے کہ حق تعالی کی محبت تمام مقامات سے عالی اور باند وبالا ہے۔ بابجہ یوں کہناچاہئے کہ تمام مقامات کے حاصل کرنے سے مقصود کی محبت ہے۔ چاروں مہلکات سے غرض کی ہے کہ سالک کے دل کوالی چیزوں سے حچایا جائے جو محبت اللی سے محروم رکھتے ہیں اور جملہ مخیات جو اس سے قبل فد کور ہو چکے ہیں۔ اس محبت کے مقدمات میں مثلاً توبہ ، صبر وشکر ، زہداور خوف وغیرہ ۔ وہ دو سرے مقامات جو ان کے بعد ہیں وہ انٹی کا نتیجہ اور شمرہ ہیں جسے شوق اور رضا وغیرہ بندہ کا کمال اس بات میں ہے کہ خداوند تعالی کی محبت اس کے دل پر ایسی غالب ہو کہ اس میں مستفرق ہو جائے اور اگر اتنا کمال حاصل نہ کر سکے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ دو سری چیزوں کی محبت پر محبت اللی کا غلبہ حاصل رہے۔

محبت کی حقیقت : محبت کی حقیقت کاجا نناچندال و شوار نہیں ہے کہ متکلمین کے اس قول کو قبول کر لیاجائے کہ جو

ذات ہماری جنس سے نہیں ہے اس سے محبت کیونکر ہو علق ہے۔ محبت اللّٰی کے معنی یہ ہیں کہ بندہ اس کا تھم جالائے۔ پس جس گروہ کا یہ تصور ہو وہ دین کی اصل سے بالکل بے خبر ہے۔ اس لئے محبت اللّٰی کا مطلب یمال بیان کرنا ضروری ہے للذا ہم پہلے محبت اللّٰی کو ثابت کرنے والے شرعی دلائل کو پیش کرتے ہیں اس کے بعد اس کی حقیقت اور اس کے احکام بیان کریں گے۔

## محبت الهي كي فضيلت

معلوم ہونا چاہئے کہ تمام علمائے اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ خداوند تعالی سے محبت کرنا فرض ہے حق تعالی نے ارشاد فرمایا۔ یحبھہ و یحبونه اور سرور کونین عظیمہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک بندہ خدااور رسول کو ہر چیز سے زیادہ دوست اور عزیز نہیں رکھے گاایں کا ایمان کا مل نہیں ہوگا۔ حضور سرور کو نین عظیمہ سے دریافت کیا گیا کہ ایمان کیا چیز ہے ؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان میہ کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کو ماسونی اللہ سے زیادہ دوست رکھے۔ حضر ت رسالتمآ ب علیم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک بندہ خدااور رسول کو اپنیال و عیال اور تمامی خلائق سے زیادہ دوست نہ موگا۔ حق تعالی نے ازروئے عبیہ فرمایا ہے : قُل ُ اِن کان البَّافُو کُم وَ اَبْنَائُو کَم وَ اَبْنَائُو کَم وَ اَبْنَائُو کَم وَ اَبْنَائُو کَم وَ اَبْنَادُ هَا وَ مَسْكِنُ وَ اَمْوَالُ نِ اَفْتَرُ فَتُمُوٰهَا وَ تِجَارَةُ تَحْسَمُونَ کَسَادَهَا وَ مَسْكِنُ وَ اَمْوَالُ نِ اَفْتَرُ فَتُمُوٰهَا وَ تِجَارَةُ تَحْسَمُونَ کَسَادَهَا وَ مَسْكِنُ

ترضوها أحَبُ إلَيْكُم مِن اللَّهِ و رَسُولِهِ وَ جِهَادٍ فِي سَمِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَى يَاتِي اللَّه بامره ط
ایک شخص نے حضرت رسالتمآب علی ہے عرض کیا کہ میں آپ کو دوست رکھتا ہوں آپ نے فرمایا تو پھر دوست رکھتا ہوں آپ نے فرمایا تو پھر دولی کیا ہے تیار رہ،ایک اور حدیث میں ایک کیلئے تیار رہ،ایک اور حدیث میں ایک آیا ہے کہ جب ملک الموت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی روح قبض کرناچاہی تو آپ نے ملک الموت نے کہا کہ بھی تم نے دیکھا ہے کہ میں خوات دوست کی جان لے لے۔ تب آپ پروحی نازل ہوئی کہ اے اہر اہیم بھی تم نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست نے دیدار سے بیز ار ہو۔ تب آپ نے ملک الموت سے کہا کہ میں اجازت دیتا ہوں تم میری روٹ قبض کرلو۔

حضور اكرم عليسيم حضور مروركونين عليه ميه وعامانگاكرتے بتھے۔الدنه به ارزقنی حبک و حب من احب

وحب مايقوبني الى حبك واجعل حبك احب الى سن الماء البارد

اللی مجھے اپنی محبت اور اپنے دو ستول کی دو تق اور محبت اور اس چیز کی محبت جو تیمر می محبت کا سبب ہوروز می فرما۔ اور الیا ہو کہ تیم کی محبت مجھے ٹھنڈے پانی ہے زیادہ عزیز ہو۔

منقول ہے کہ ایک اعرابی حضرت علیہ کی خدمت میں آیا اور دریافت کیایار سول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا کہ تو نے اس دن کیلئے کیا تیار کی ہے۔اس نے کہایار سول اللہ نماز اور روزہ میرے پاس کم ہے (بہت نہیں ہے)البتہ خداوند تعالیٰ اور اس کے رسول کو میں دوست رکھتا ہوں۔آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس کووہ دوست رکھتا تھا۔

حضرت الوبح صدیق رضی اللہ عند نے فرمایا کہ جس نے حق تعالیٰ کی محبت کا شربت چکھا ہے، وہ دنیا کی خلق سے متنظر ہو گااور حضرت نواجہ حسن بھر کی نے کہا ہے جو شخص خدا کو پہچا نے اس کو دوست رکھے اور جس پر دنیا کی حقیقت آیخارا ہو جائے توودد نیا ہے ہر ارر ہے گااور بندہ مو من جب تک دنیا ہے غافل نہ ہو گااور جب فکر کرے گا ممگین ہو گا۔ روایت ہے کہ حضرت میسیٰ علیہ السلام نے پچھا و گول کود یکھاجو بہت لاغر اور کمز ور شخے آپ نے ان الوگوں سے پو چھا کہ تم پر کیا آفت نازل ہو گی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم غذا اب آخرت کے خوف سے گھل گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے تم کو عذا اب آخرت سے نبات دے۔ انہول نے ایک اور جماعت کود یکھا تو بہت زیادہ لاغر اور کمز ور شخے آپ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ اپنے کرم سے تم کو تمہاری مر اد پر پہنچادے گا۔ یہاں سے جب آگے ہو بھے توایک اور جماعت کود یکھا کے بور سے توایک اور جماعت کود یکھا کہ حق تھا ہے نبان سے بھی وہی سوال کے جو اب کیا دو کرم سے تم کو تعشق نے ہم کو اس طرح گھلادیا ہے۔ یہ من کرآپ ان کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا کہ تم مقرین بارگاہ اللی ہو مجھے تھم ہواہے کہ میں تمہاری صحبت میں رہائروں۔

شیخ طریقت سری سقطیؒنے فرمایا ہے کہ کل (قیامت میں) ہر ایک امت کواس کے نبی کے ساتھ پکارا جائے گا۔ جیسے اے امت موکیٰ، اے امت عیسیٰ، اے امت محمد (علیهم السلام) مگر جولوگ خداوند تعالیٰ کے دوست ہیں ان کو یوں پکارا جائے گا۔ اے دوستان خداتم خدا کے پاس آؤیہ سن کر ان کادل خوشی اور مسرت سے معمور ہو جائے گا۔ صحف ساوی میں سے کسی صحیفہ میں مذکور ہے کہ :۔

> اے ہندہ: میں تجھے دوست رکھتا ہوں تیرے اس حق کی بناء پر جو تیر المجھ پر ہے یعنی تو مجھے دوست رکھتا تھا محبت اللمی کی حقیقت

اے عزیز! معلوم ہونا چاہئے کہ حق تعالیٰ کی دوستی اور محبت کا سمجھنا ایسا مشکل ہے کہ بعض لوگوں نے اسبات کا صاف انکار کر دیااور کہا کہ خدا کے ساتھ دوستی رکھنا محال ہے پس اس نکتہ کی شرح کرنا ضرور کی ہے۔ اگرچہ وہ ہر ایک کے فہم میں نہیں آسکتی باوجو داس کے مثالوں کے ذریعہ ہم اس کو ایساواضح کر دیں گے کہ جو کوئی اس پر غور کرے تو یقیناً اس کو یقین آجائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہئے کہ دوستی کیا جن معلوم ہونا چاہئے کہ دوستی عبارت ہے طبیعت کی اس رغبت سے جو ایک خوش آئندہ شے کی طرف ہو۔ اگر میر غبت بہت قوی ہے تو اس کو عشق کہتے ہیں۔ دشمنی نام ہے طبیعت کی ففر سے کا جو نا پہند چیز سے ہو۔ جب کی چیز میں خوبی یابر ائی نہ ہو۔ وہاں دوستی یاد شمنی نہیں یائی جاتی۔

اب ہم خوبی اور عمر گی کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ مطلقاً اشیاء طبیعت انسانی کے باب میں تین قتم کی ہیں ایک قتم وہ ہے کہ کوئی چیز موافق طبع ہو اور طبیعت خود اس کی خواہش کرے پس اس موافق طبع شے کو خوش آئند (پندیدہ) کماجاتا ہے۔ دوسر کی قتم ہیہ ہے کہ وہ شے ناموافق طبع اور خواہش دل کے بر خلاف ہو اس کو ناپند کہتے ہیں۔ تیسر کی قتم وہ ہونہ موافق طبع ہو اور نہ خالف طبع پس نہ وہ پندیدہ ہے اور نہ ناپندیدہ اب یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جب تک کسی چیز سے موافق طبع ہو کوئی چیز بھلی یابر کی نظر نہیں آئے گی۔

چیزوں کی معرفت ہم کو حواس اور عقل کے توسط سے حاصل ہوتی ہے۔ حواس پانچ ہیں۔ ہر ایک کی لذت مقرر ہے کہ اس لذت کے سبب سے انسان اس شے کو پہند کر تا ہے یعنی طبیعت اس طرف راغب ہوتی ہے۔ مثلاً قوت باصرہ کی لذت اچھی صور تول کے دیکھنے، سبز ہے یا بھتے پانی کے دیکھنے میں ہے بس آنکھ ایسی چیز کو دیکھنا پہند کرتی ہے۔ ساعت کی لذت اچھی آوازول کے سننے میں ہے۔ قوت شامہ کی لذت خو شبوؤل سے ہاور حس ذا گفتہ کی لذت، لذیذ کھانوں میں ہے۔ حس لامیہ کی لذت نرم ونازک چیزول کے چھونے میں ہے۔ یہ تمام چیزیں مجبوب ہیں۔ یعنی طبیعت ان کی طرف مائل رہتی ہے۔

یہ تمام حواس جانوروں کو بھی حاصل ہیں اور وہ بھی لذت حاصل کرتے ہیں معلوم ہونا چاہئے کہ انسان کے ول

ATTACHER BUILDING

میں ایک چھٹی حس ہے جس کو عقل کہتے ہیں (اکنوں بدال کہ حسائے ششم ہست در دل آدی کہ آنراعقل گویندونور گویندو بھیر ت گویند کیمیائے سعادت مطبوعہ ایران سے اس ۱۸ اسے بھیر تاور نور بھی کہتے ہیں۔اس کیلئے جو لفظ چاہواستعال کروانسان اور حیوان میں فرق اس کا ہے (حیوان اس سے محروم ہے) اس عقل کے بھی مدر کات ہوتے ہیں جو اس کو پسند آئیں بالکل اس طرح جیسے حواس خمسہ کو دوسری لذیتیں محبوب ہیں۔

حضور اکر م علی کا ارشاد ہے کہ دنیا ہے مجھے تین چیزیں محبوب ہیں، عور تیں خوشبواور میری آنکھ کی روشی نماز۔ یہاں آپ نے نماز کا درجہ بڑھا دیا ہے۔ پس جو شخص جانور کی طرح ہواور دل ہے بے خبر رہے اور حواس خمسہ کی لذتوں کے سوا کچھ اور نہ جانے ہر گز اس بات پر یقین نہیں کرے گا۔ کہ نماز میں ایک حلاوت ہے اور وہ جانوروں کی صف سے نکل آیا ہوا پے باطن کی آنکھ سے جمال اللی اور اس کی صنعت کے عجائب اور صفات باری کے جلال و کمال کا مشاہدہ اس کو بہت زیادہ پہند ہوگا۔ ہمقابلہ اس کے کہ اس کی ظاہری آنکھ خوصورت چروں مبزہ اور آب رواں کا مشاہدہ کرے۔ جب الوہیت کا جمال اس کو نظر آنے گے گا تو دنیا کی خوصورت اور اچھی چیزیں اس کی نظر ہیں بے قدر ہو جائیں گے۔

#### دوستی کے اسباب

#### وہ اسباب جن سے معلوم ہو کہ خدا کے سواکو ئی اور محبت کے لا کُق نہیں ہے

 ووسر اسبب: دوسر اسبب بھلائی ہے کہ جو شخص کسی کے ساتھ نیکی کر تاہے تووہ شخص بھی (جس کے ساتھ نیکی کی گئی ہے) اس کو دل سے چاہتا ہے۔ اس بناء پر کہا گیا ہے الانسسان عبدالاحسسان یعنی انسان احسان کا ہندہ ہے۔ حضور اگر م عظیمی اس کو دل سے جاہتا ہے۔ اس بناء پر کہا گئی ہے الانسسان عبدالاحسسان کے وہ مجھ پر احسان کرے کہ اس وقت میر ادل بھی اس کو دوست رکھے گا۔

لینی بیہ بات مقضائے طبع ہے بہ تکلف نمیں ہے (کہ بعد داپنے محن کو دوست رکھتا ہے) اور اس کی حقیقت بھی بالکل وہی ہے کہ خود کو اس نے دوست رکھا۔ کیو نکہ احسان کے معنی بیر ہیں کہ انسان ایساکام کرے جواس کی زندگی کا سب اور خولی کا موجب ہو۔اس طرح انسان صحت و تندر ستی کو دوست رکھتا ہے۔ جس کا کوئی سبب بنمیں ہے۔لیکن تندر ستی کے باعث وہ طبیب کو دوست رکھتا ہے گویا اس طرح و بغیر کسی سبب کے خود کو دوست رکھتا ہے اور جس شخص نے اس کے ساتھ احسان کیا ہے۔

تبیسر اسبب: تیسر اسبب یہ ہے کہ وہ نیک شخص کو دوست رکھتا ہے اگر چہ اس نے اس کے ساتھ احمان نہیں کیا ہے۔ مثلاً وہ سنتا ہے کہ مغرب میں ایک سلطان بڑا عادل وعاقل ہے اور رعیت اس کی ذات ہے آرام میں ہے تو بغیر سبب کے دل اس کی طرف مائل ہوگا۔ اگر چہ اس کواس بات کا یقین ہے کہ خودوہ اس ملک میں جھی نہ جائے گااور اس کے احسان سے بہر ومند نہیں ہوگا۔

چو تھا سبب : چوتھا سبب ہے کہ کسی خوبصورت و خوبر و کو دوست رکھے۔ اس لئے نہیں کہ اس سے پچھ عاصل کر سے بلعہ صرف اس کے حسن و جمال کے باعث کہ جمال خود بہ نفسہ محبوب اور بیارا ہو تا ہے اور جائز ہے کہ کوئی شخص کس کی اسجھی صورت کو دوست رکھے بیٹر طیکہ اس میں شہوت اور غرض کا شائبہ نہ ہوبالکل اس طرح جیسے سنہ ہوآب رواں کو پیند کر تا ہے نہ اس کو کو اس کے دیدار سے ایک لذت عاصل ہوتی ہے۔ اس طرح حسن و جمال بھی بیارا ہو تا ہے۔ اگر حق تعالی کا جمال نظر آسکتا تو عقل میں آتا کہ اس کو دوست رکھا جائے۔ جمال کے معنی ہم آئندہ اس حدہ میں بیان کریں گے۔

بیا نیجوال سبب : دوستی کاپانچوال سبب دہ مناسبت ہے جو طبائع میں بہم پائی جاتی ہے۔ بہت ہے لوگ ایسے ہیں کہ ایک کی طبیعت دو سرے کے ساتھ موافق ہو تی ہے اور وہ اس کو ڈوست رکھتا ہے حالا نکہ کچھ خوبی اس میں موجود نہیں ،وتی سیہ مناسبت بھی ظاہر وآشکارا ،وتی ہے جیسے ایک کم من لڑک کو لڑکے سے اور ایک بازاری شخص کو دوسری بازاری شخص اور ایک عالم کو دوسرے عالم سے ہوتی ہے۔ اس طرح ہر ایک اپنے ہم جنس سے محبت کرتا ہے کبھی کی مناسبت مخفی اور پوشیدہ ہوتی ہے۔ اصل خلقت اوران فطری اسباب میں جو تولد کے وقت غالب ہوتے ہیں اس مقام میں ایک ایس مناسبت ہے جس کو کوئی انسان نہیں جانتا۔ چنانچہ حضور اکر م علیقے نے اس امر کی جانب اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد کیا ہے۔الارواح جنود مجندۃ فعا تعارف سنھا ائتلف وماتنا کر منھا اختلف

پس جب اصل خلقت میں دو ستی اور آشنائی واقع ہو ئی ہو تو یقیناً وہ ایک دو سرے سے الفت و محبت رکھیں <mark>گے اس</mark> آشنائی سے مرادیمی مناسبت ہے جس کا مذکور ہوا۔ اس کی اور تفصیل نہیں ہو سکتی۔

#### حقيقت حسن وخوبي

حسن و جمال کے بارے میں مختلف خیالات: معلوم ہوناجا ہے کہ جو کوئی ظاہری بصارت اور جانوروں کی سیرت رکھتا ہے اور بھیر ت ہے بہر ہ ہے وہ کھے گاکہ چمرہ کی سرخی اور سفیدی ، اعضاء کے تناسب کے سوااور سمی چیز میں حسن کا ہو نامهمل بات ہے حسن و جمال شکل اور رنگ پر مو قوف ہے۔ جس چیز میں پید دوبا تیں نہ ہوں اس کو حسن ہے کوئی تعلق نہیں ،ایبا کمنا خطااور غلطی ہے۔ کیونکہ ذی فہم حضر ات روز مرہ کی گفتگو میں کہتے ہیں کہ یہ خط اچھا ہے۔ یہ آواز ا چھی ہے ، یہ گھوڑااحیماہے ، گھر احیما ہے باغ احیماہے وغیر ہ ۔ اپس خوبی اور عمد گی کے معنی ہر ایک شی میں اس سے ہیں اس کا وہ کمال ہے جواس چیز کے لائق ہواور اس شیٰ کے اعتبار ہے اس میں کسی بات کی کمی نہ ہو۔ ہر ایک شیٰ کا کمال جداجد اج ے مثلاً خط کا کمال یہ ہے کہ حروف میں باہمی تناسب اس کی کریں اور جوڑ دست ہوں۔ دائزوں کی گردش ٹھیک ہو۔ اچھے خط اور اچھے گھر کے دیکھنے ہے انسان کو ایک خط حاصل ہو تا ہے۔ اپس حسن صرف چمرہ سے مخصوص نہیں ہے اور یہ تمام چیزیں ظاہری آنکھ سے نظر آتی ہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص اس بات کا افر ار کر کے کیے کہ یہ درست ہے لیکن جو چیز چیم نظاہر ہے دیکھی نہیں جا عتی اس کا حسن عقل میں کیو نکر آسکتا ہے۔ ایسا کہنا بھی ناد انی کی علامت ہے کیو نکہ ہم ہر و<mark>قت کہتے</mark> اور یو لتے ہیں کہ فلال شخص اچھاہے وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے اور اچھی مروت والاہے ، ہم کہتے ہیں جو علم زید کے ساتھ ہو وہ بہت اچھاہے اور شجاعت سخاوت کے ساتھ بہت خوب ہے۔ بے طمعی اور تناعت سب سے خوب چیز ہے ایسی بہت می باتیں کی جاتی ہیںاوران تمام صفات (خوب) کو ہم مبتثم ظاہر ہے نہیں دیکھ سکتے باعہ بھیرے عقل ہے معلوم کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی کتاب" ریاضتہ النفس" میں لکھاہے کہ صور تیں دوقتم کی ہوتی ہیں ایک صورت ظاہر ی اور ایک صورت باطنی۔ نیک اخلاق باطن کی صورت ہے اور دل کو پیند ہے۔ دلیل اس کی بیہ ہے کہ ایک شخص حضر تادر لیں شافعی رضی اللہ عنهٰ کو دوست رکھتاہے اور ایک شخص حفزے او بحر صدیق اور حفزے عمر فاروق رضی اللہ عنهٔ کو دوست رکھتاہے یہ بات محال نہیں ہے اور محال ہو بھی کس طرح کہ کوئی شخص ایساہے کہ اس محبت میں اپنی جان اور مال خرچ کر تاہے ہیہ دوستی شکل و صورت کے اعتبارے تو نہیں ہے کیونکہ اس شخص نے ان ہزر گول کو نہیں دیکھاہے اور ان کی ظاہری صورت خاک میں

all and a supplied of the supp

چھپ چکی ہے بابحہ اس شخص میں ان کی ہے دو تی ان کے باطنی کمالات کے باعث ہے جس سے مراد ان حفر ات کا علم ، زہدو تقویٰ اور دینی انتظام ہے۔ پینمبرول (علیم السلام) کو بھی اسی سب سے لوگ دوست رکھتے ہیں۔

جو محض حفر تاہو بحر صدیق رضی اللہ عنہ ہے مجت کر تاہے وہ ان کو ای صورت کے ساتھ جو ان کی تھی چاہتا ہے۔ صدق اور علم حفر ت صدایق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات کی صفت ہے اور یہ صفت وہ ہے جس کو جزولا تیجز نی (ایبا جزو بھی جن کو کی جزو مزید نہ ہو سکے) کتے ہیں۔ نہ اس کو شکل کما جا تاہے نہ رنگ۔ جزویجز کی فلا سفہ اور حکما کے نزد یک ثابت نہیں ہے اس کی جو بچھ بھی کیفیت ہو بہر حال وہ شکل اور رنگ نہیں ہے اور مخلوق کو وہی صفت محبوب ہنہ کہ آپ کا ظاہری ہے فلا ہری جم (گوشت و پوست) لی جو عقل ہے بہر ہورہ وہ بال خال کا انکار نہیں کر سکتا اور وہ جمال ظاہری سے زیادہ اس کی وہوست رکھے گا۔ کیو نکہ ایک شخص اس صورت کو جو دیوار پر نقش کی گئی ہے۔ دوست رکھتا ہے اور ایک شخص کی لڑے کو حضور علیہ کو دوست رکھتا ہے فاہر ہے کہ ان دونوں میں بڑا فرق ہے بلحہ جب چاہتے ہیں کہ کوئی شخص کی لڑے کو مجب اور دوست رکھتا ہے فاہر ہے کہ ان دونوں میں بڑا فرق ہے بلحہ جب چاہتے ہیں کہ کوئی شخص کی لڑے کو مجب اور دوست رکھتا ہے اس کی سخاوت مجب اور ایک سخاوت مجب اور ایک سخاوت میں اور جب یہ منظور ہو تاہے کہ اس لڑکے کو تا بہند کیا جائے ، علم اور لیافت کی تعریف کرتے ہیں اس کی صورت کی رائی بیان نہیں کرتے ہیں اس کی حفاوت ، علم اور لیافت کی تعریف کی تو بیات کی بر ائی بیان کرتے ہیں اس کی صورت کی بر ائی بیان نہیں کرتے۔

اسی واسطے لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عظم سے محبت کرتے ہیں (پندیدہ اوصاف کے باعث) اور ابوجہل سے عداوت۔ اس تقریر سے ظاہر ہو گیاہو گاکہ حسن وجمال دوقتم کے ہیں ایک ظاہری اور دوسر لباطنی ،باطنی صورت کا جمال، ظاہری صورت کے جمال سے ایسے شخص کے نزدیک زیادہ محبوب ہو گاجو کچھ بھی عقل رکھتا ہے۔

## حق تعالیٰ کے سوااور کوئی

#### محبت کے لائق نہیں

اے عزیز! معلوم ہونا چاہئے کہ فی الحقیقت دوسی اور محبت کے لاکق حق تعالیٰ کے سواکوئی اور نہیں ہے جو کوئی حق تعالیٰ کے سواد وسرے کو دوست ہر کھے گا۔ اس نے حق تعالیٰ کو نہیں پہچانا ہاں اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو اس بنا پر دوست رکھا کہ اس کو خداوند تعالیٰ کے ساتھ ایک علاقہ ہے جیے رسول اکر م علیہ کی محبت ، خداوند تعالیٰ کی محبت ہے کیونکہ جب کوئی شخص کسی کودل سے چاہے گا تو وہ اس کے محبوب اور رسول کو دوست رکھے گا۔ اس صورت میں علاء مورائل تقویٰ کی محبت بھی خدا کی محبت ہوگی۔ جب انسان دوستی کے ان اسباب پر غور کرے تو اس کو بیبات بہنو ہی واضح ہو جائے گی۔

ووستی کے اسباب: دوستی اور محبت کا پہلا سب بیہ ہے کہ انسان خود کواور اپنے کمال کودوست رکھتا ہے تواس دوستی کولازم ہے کہ وہ خداکودوست رکھتا ہے تواس دوست کا ملہ سے کولازم ہے کہ وہ خداکودوست رکھے کیونکہ انسان کاوجود اور اس کا کمال صنعت حق تعالیٰ کی ہستی اور اس کی قدرت کا ملہ سے ہے آگر اس کا فضل نے ہوتا تو کوئی مخلوق پر دہ عدم سے عالم وجود میں نہ آتی اور اگر وہ اپنے فضل سے محافظت نہ کرتا توانسان باتی نہ در ہتا اور آگر حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انسان کو ہاتھ پاؤں اور دوسر سے اعضا عطافر ماکر کا مل نہ بناتا تو کوئی مخلوق اس سے زیادہ نا قص نہ ہوتی۔

یوبات کس قدر عجب ہوگی کہ کوئی شخص دھوپ ہے ہے چین ہوکر کسی در خت نے سابہ میں جائے لیکن اس در خت کو جس ہے وہ سابہ کا وجود در خت ہے ہائی در خت کو جانتا ہوگا کہ جس طرح سابہ کا وجود در خت ہے ہائی در خت کو جانتا ہوگا کہ جس طرح سابہ کا وجود در خت ہے ہائی در حت ہوگی دوست طرح انسان کی ذات و صفات کا وجود حق تعالیٰ کے فیض ہے ہے۔ پس اس صورت میں وہ خدا و ند تعالیٰ کو کس طرح دوست ہیں رکھے گاکیو نکہ خدا و ند تعالیٰ کو محبت اس کے پہلے نے پر موقوف ہوگی۔ دوسر اسبب بہ کہ انسان ایسے شخص کو دوست رکھے گاکیو نکہ خدا و ند تعالیٰ کر سے۔ اس بنا پروہ خدا کے سوا کسی اور محسن کو دوست رکھے گاوہ بالکل نادان ہے کیو نکہ اس کے ساتھ تھلائی کر سے۔ اس بنا پروہ خدا کے سوا کسی اور محسن کو دوست رکھے گاوہ بالکل نادان ہے کیو نکہ اس کے ساتھ خدا کے سوااور کوئی احسان کرنے والا ہمیں ہے نہ احسان کیا ہے اور خدا و ند تعالیٰ کے احسانات بندول پر بے حدو منسوب کرو تو تہ ہاری نادانی ہے کیو نکہ کوئی شخص تم کو خود کوئی چیز نہیں دے سکتا جب تک حق تعالیٰ اس پر ایک ذیر دست موکل تھے کر اس کے دل میں بیبات ند ڈالے کہ دین و دیا ہی خود کوئی چیز نہیں دے سکتا جب تک حق تعالیٰ اس پر ایک ذیر سند والمین میں ہے کہ وہ پچھ دے تاکہ لینے والا شواب پائے گا۔ دنیا میں نیک نامی اور تعریف حاصل کرے گا۔ چیز دیے والا حقیقت میں خداوند تعالیٰ ہے کہ حق تعالیٰ نے بھر غرض کے اس پر ایک موکل محمین کیا اور اس کواس اعتقاد پر لایا۔ یہاں تک کہ وہ چیز اس نے تم کو دے دی۔ شکر کے خوت تعالیٰ نے کہ حق تعالیٰ نے حق تعالیٰ نے خود کوئی خود کوئی کی دور نے والا حقیقت میں خداوند تعالیٰ ہے کہ حق تعالیٰ نے حق تعالیٰ نے حق تعالیٰ نے حق تعالیٰ نے کہ حق تعالیٰ نے حق تعالیٰ نے کہ حق تعالیٰ نے حق تعالیٰ نے حق تعالیٰ نے حدی ہم اس بات کو تقصیل سے بیان کر چکے ہیں۔

تیمراسب ہے کہ انسان کی محن کو دوست رکھتا ہے آگر چہ وہ اس کے ساتھ احسان نہیں کرتا۔ مثلاً کسی شخص نے ساکہ مغرب میں ایک باد شاہ عادل اور رعیت پر بہت مہر بان ہے وہ اپنا خزانہ درویشوں پر صرف کرتا ہے۔ اپنے ملک میں ظلم وستم کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ویتا تو لازماً ہر شخص اس کو دوست رکھے گا اگر چہ وہ جانتا ہے کہ بھی اس عادل باد شاہ سے اس کی ملا قات نہ ہوگی اور نہ اس سے پچھ نفع حاصل ہونے کی امید ہے اس اعتبار سے بھی خدا کے سواکسی کو دوست رکھنا تا دانی ہوگی کو نکہ احسان بھی اس کے سواکسی غیر سے نہیں ہو سکتا اور جو کوئی دنیا میں کسی پر احسان کرتا ہے خداوند تعالیٰ کے عکم اور اس کی توفیق سے کرتا ہے اور مخلوق کے ہاتھ سے جو نعتیں ملتی ہیں وہ بہت کم ہیں احسان تو وہ ہے خداوند تعالیٰ کے عکم اور اس کی توفیق سے کرتا ہے اور مخلوق کے ہاتھ سے جو نعتیں ملتی ہیں وہ بہت کم ہیں احسان تو وہ ہے کہ تمام مخلوق کو پیدا کیا اور جس کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ اس کو عطاکی بلحہ الیں چیز ہیں بھی دیں جن کی حاجت نہ تھی کہ تمام مخلوق کو پیدا کیا اور جس کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ اس کو عطاکی بلحہ الیں چیز ہیں بھی دیں جن کی حاجت نہ تھی

Control and the second second

لیکن ان سے زیب و زینت اور آر اکش کر انا مقصود تھی۔ جب تم آسان و زمین کی باد شاہت نبا تات و حیوانات کے احوال میں غور کرو گے تواس کے عجائب،احسان اور انعام بے انتنائم کو نظر آئیں گے۔

چو تھا سبب ہے کہ کی کواس کے حسن باطن کے سبب سے دوست رکھتا ہے۔ جس طرح امام ابو صنیفہ ،امام شافعی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنم اللہ دوست رکھتے ہیں بعض ان سب حضر ات کو دوست رکھتے ہیں اور پیغیبروں کو بھی دوست رکھتے ہیں بوراس کا سبب ان بزرگوں کے باطن کی خوبی اور ان حضر ات کے اوصاف پہندیدہ ہیں اس جگہ جب تم نور سے دکھو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ اس جمال باطنی کاحاصل ان تین چیزوں سے ہے ایک علم کی خوبی ہے کیو نکہ علم اور ممل دونوں بی محبوب ہیں اس لئے کہ دوبذات خود محمود اور شریف تر ہیں اور جس قدر سے علم زیادہ ہوگا اور معلوم ہورگ جراس کی بارگاہ کی معرفت ہو طاہر ہے کہ تمام علوم سے شریف تر خدا کی معرفت ہو اور اس کی بارگاہ کی معرفت ہو اور اس کی بارگاہ کی معرفت ہو سال اور انبیاء علیہم السلام کی شریعیتیں اور ملک و ملکوت کی تدبیر پر شامل ہے اور انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام ان علوم میں کمال رکھنے کے سبب سے محبوب ہوئے ہیں۔

دوسر ی خوبی : دوسری خوبی قدرت کی ہے بعنی وہ قدرت و قوت جواصلات نفس اور بندگان النی کے سدھار نے ان

کی سیاست اور دنیا کی بادشاہی کے انتظام اور حقیقت وین کے بدوبست پر مشتمل ہے تیسری خوبی عیب و نقصان سے پاک رہے اور باطن کوبرے اظال سے جانے کی ہے اور یہ صفیل بھی محبوب ہیں۔ نہ ان کے افعال آیو نکہ جو فعل ان صفات سے بالکل خال ہو گاوہ محبود نہیں۔ مثلاً جب اتفاق ہے بغیر ارادہ کے ایک اچھاکام سر زد ہو تواس کو فعل محبود نہیں کہا جائے گا۔ پس جو شخص ان صفات میں کمال تر ہو گااس کی محبت دوسر ہے ہے اتن ہی زیادہ ہو گی۔ ای بناء پر لوگ حضر ہے صدیق آئبر رضی اللہ عند کو حضر ہے شابع حفیفہ رضی اللہ عند کو حضر ہے تابع حفیفہ رضی اللہ عند کو حضر ہے تابع خلیوں صفات میں غور کر کے دیکھو تاکہ معلوم ہو گائبر رضی اللہ عند سے زیادہ ہو گائب کی علم ہو وہ ہیں اور وہ دو تی کا سب سے زیادہ مستحق ہے کیو نکہ ہر ایک سادہ لوح جانا ہے جائے کہ خداتعالی میں یہ تینوں صفات موجود ہیں اور وہ دو تی کا سب سے زیادہ مستحق ہے کیو نکہ ہر ایک سادہ لوح جانا ہے کہ فرشتوں اور انسانوں کا علم اولین وآخرین خداو ندتعالی کے علم کے آگے نیج ہے اور اللہ تعالی نے تمام لوگوں سے خطاب کیا ہے۔ وہ اور تیت ہو ایک علم اللہ کی وراس کی حکمت کے راز معلوم کر لیں تو ممکن نہیں اور جو کچھ بھی اس سلسلہ میں (جزوی طور پر کیس کو معلوم ہو گا۔ وہ بھی اس سلسلہ میں (جزوی طور پر کیسان کو معلوم ہو گا۔ وہ گھی اس کی عنایت ہے۔ چانچے ارشاد فرمایا گیا ہے : خلق الانسیان علمہ الہیاں (انسان کو معلوم ہو گا۔ وہ وہ کے اس کی عنایت ہے۔ چانچے ارشاد فرمایا گیا ہے : خلق الانسیان علمہ الہیاں (انسان کو معلوم ہو گا۔ وہ وہ کی میان سکھا ہا)۔

دوسریبات یہ ہے کہ مخلوق کے علم کی نمایت ہے لیکن ہر چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کے علم کی نمایت نہیں ہے اور

STONY SING YARRANG COLORS

خلق کا جو کچھ علم ہے وہ اس کا عطیہ ہے۔ پس سب علم اس کا ہوااور اس کا بیہ علم خلق کا دیا ہوا نہیں ہے۔ علم کے بعد جب تم قدرت کے بارے میں غورو فکر کرو گے تو معلوم ہو گا۔ تو قدرت بھی محبوب چیز ہے اسی واسطے لوگ حضر ت علی رضی اللہ عنهٔ کی شجاعت اور حفزے عمر رضی اللہ عنهٔ کی سیاست کو دوست رکھتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں بھی قدرت کے اقسام میں ہے ہیں لیکن تمام مخلوق کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے بیچ ہے بلحہ سب اس کے سامنے عاجز بیں پس وہ اتنی ہی قدرت رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطاکی ہے جب مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو خداوند تعالیٰ نے ان کو اس بات سے عاجز کر دیاہے کہ وہ اس کو مکھی ہے واپس لے علیس پس خداو ند تعالیٰ کی قدرت بے نمایت ہے کیو نکہ آسان و زمین اور جو کچھ اس میں ہے جن وائس، حیوانات و نباتات سب اس کی قدرت سے پیدا ہونے ہیں۔اس طرح کی لاکھوں چیزیں بلحہ بے نمایت اشیاء کے پیدا کرنے پروہ قادرہے پھریہ کس طرح درست ہو گا کہ قدرت کے سبب کی بناء پر کسی دوسرے کودوست رکھیں،انسان اپنے کمال کے ساتھ عیوب ہے منز داور پاک ہونے کی صفت ہے بہر ہے (اس کا کمال بے عیب نہیں ہے )اس کا پیلا نقصان تو یہ ہے کہ وہ بندہ ہے اور اس کی ہستی اس سے نہیں ہے بلحہ وہ مخلوق ہے اس سے بڑھ کر نقصان اور کیا ہو سکتا ہے علاوہ ازیں نسان اپنے باطن کے احوال سے بے خبر ہے دوسرے کے باطن کو کیا جان سکے گا۔ اگر اس کے دماغ کی ایک رگ ٹیڑ ھی ہو جانے تو دود بوانہ اور مجنوں ہو جاتا ہے اور نہیں جان سکتا کہ اس کا سبب کیو ہے ؟اور ممکن ہے کہ اس کی دوااس کے سامنے رکھی ہواور وہ پہ بھی نہ جان سکے۔اس صورت میں جبآد می کی ماجزی اور بادانی کا اندازہ کریں تو معلوم ہو گا کہ وہ جو پچھ علم و قدرت رکھتاہے وہ اس کے عجز و بادانی میں پوشیدہ ہو جائے پی عیوب سے پاک وہی خالق ہے جس کے علم کی نمایت نہیں اور جو جہل سے پاک ہے اور اس کی قدرت کا مل ہے کہ یہ ساتویں آ سان اور زمین اس کے دست قدرت میں ہیں اگر وہ سب کو ہلاک کر دے تب بھی اس کی بزرگی اور باد شاہی میں کچھ نقصان نہ ہو گا اور وہ ایک آن میں اپنے ایک لاکھ عالم پیدا کر سکتا ہے اور اس سے ایک ذرہ برابر بھی اس کی بزرگی میں اضافہ نہیں ہو گا۔ کیونکہ اس کی ہزرگی میں پیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ سب عیبوں سے پاک ہے وہ ایسا ہے کہ نیستی اس کی ذات و صفات ک طرف نہیں جا کتی کسی قتم کا نقصان اس کے باب میں ممکن نہیں ہے اپس جو کو کی اس کو دوست نہ رکھے یہ اس کی ناد انی ہ اور یہ محبت اس محبت سے کامل تر ہو گی جس کا سب محر ک احسان ہو کیونکہ نعمت کی کمی اور بیشی کے سب سے اس محبت میں افزونی یا تکی پائی جائے گی اور جمال حق تعالیٰ کی محبت کا سبباس کی بزرگی اور اس کا نقتر س ہو تو تمام احوال میں بند واپینے مولی سے بہت زیادہ عشق رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عذاب کے ڈر اور نعمت کے لائی سے میری بند کی نہ کرے بلعہ وہ صرف میری خداوندی کا حق جالائے۔ زیور مقد س میں مر قوم ہے کہ ''اس سے بڑا ظالم کون ہو گاجو بہشت کی آر زواور دوزخ کے ڈرسے میری عبادت کرے۔اگر میں جنت اور جہنم پیدانہ کر تا تواطاعت وہندگی کا کیا مستحق نہ تھا۔

یا نجوال سبب: دویتی کی مناسبت ہے۔انسان کو بھی خداوند تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے۔ فرمایا ہے قس

الروح سن امر رتبی اور حدیث شریف میں آیا ہے۔ ان الله ادم علی صور ته سے اس تکتہ کی طرف اشارہ ہے۔

ایک حدیث میں فرمایا میر ابدہ مجھ سے تقرب ڈھونڈ تا ہے تاکہ اس کو میں اپنادوست بناؤں جب میں اس کو اپنا
دوست بنالیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں ، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں اور اس کی زبان بن جاتا ہوں اور ارشاد فرمایا
مرحد مرضت فلم تعدفی یا موی (اے موسیٰ میں پیمار ہوائم نے میری عیادت نہیں کی) موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا
کہ توسب کا مالک ہے تو کیوں پیمار ہوگا۔ حق تعالی نے فرمایا میر افلال بعدہ پیمار تھا۔ اگر تم اس کی پیمار پرس کرتے تو گویاوہ
میری عمادت ہوتی۔

حق تعالی کے ساتھ صورت کی مناسبت کی حدیث اس سلسلہ میں لکھی جاچکی ہے۔ اس قسم کی اور بہت ہی باتیں ہیں جن کا بیان مناسب نہیں کہ وہ عوام کے فہم میں نہیں آئتی ہیں بائے بہت سے دانشوروں سے بھی اسی مقام پر لغزشیں ہوئی ہیں اور وہ تشبیہ کے قائل ہو گئے۔ وہ یوں سمجھ کہ اس صورت سے مراد ظاہر کی صورت ہے اور بعض حلول واتحاد کے قائل ہو گئے۔ لیکن اصل حقیقت کا سمجھا کہ شوارہ کہ جب تم دوستی کے اسباب کو سمجھ گئے تواب سے سمجھو کہ خداوند تعالی کے سواکسی دوسر سے کو دوست رکھنا تادانی کی علامت ہے اور یہاں پر اس مشکلم (علم الکلام کا جانے والا اور عقیدہ رکھنے والا) کی سادہ لوحی کا پید چلتا ہے جو کہتا ہے کہ اپ ہم جنس کے سواکسی دوسر سے کو کس طرح دوست رکھا جاسکتا ہے جبکہ خداوند تعالیٰ ہماری جنس سے نہیں ہے پس اس کی دوستی ممکن نہیں ہے اس لئے دوستی کے معنی صرف فرمانبر داری کے ہیں۔

یہ بھارا متعظم نادان دوستی کے معنی شہوت سمجھتا ہے جس کے باعث عورت کو دوست رکھتے ہیں۔ بے شک سے شہوت ہم جنسی کی متقاضی ہے لیکن وہ دوستی جس کی شرح ہم نے کی ہے جمال و کمال کے معنی کی مقتضی ہے اس سے صورت میں جنس کا ہو نالازم نہیں آتا۔ مثلاُوہ شخص جو پینیبر (علیہ السلام) کو دوست رکھتا ہے اس کا سبب بیہ نہیں کہ دہ محبت کرنے والے کی مانند چرہ ، سر اوز ہا تھ پاؤل رکھتے ہیں بلحہ اس لئے دوست رکھتا ہے کہ پینیبر علیہ السلام کو اس شخص کے ساتھ معنوی منا سبت ہے کیو نکہ وہ میں اس محبت کی طرح زندہ ، عالم ، مرید ، متعظم اور سمجے وبھیر ہیں لیکن پینیبر ان صفات میں اس سے کامل تر نہیں ، و گا ، اصل منا سبت اس شخص ہیں بھی پائی جاتی ہے لیکن کمال صفات میں دونوں میں پڑ افرق ہے میں اس سے کامل تر نہیں ، و گا ، اصل منا سبت اس شخص ہیں بھی پائی جاتی ہے لیکن کمال صفات میں دونوں میں پڑ افرق ہے اوروہ فرق جو کمال کی برتری سے ہو تا ہے ، دوستی کو بڑھا تا ہے لیکن اصل دوستی کو جو منا سبت پر موقوف تھی کم نہیں کر تااور شام دانشور اسی کے قائل ہیں اور اس کو سبجھتے ہیں۔ اگر چہ اس منا سبت کی حقیقت ہر ایک کو معلوم نہیں ہے لیکن ان الله خلق گا دم علی صور تھاس بات کی دلیل ہے۔

\$.......\$

## دیدارالهی میں جولذت ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے

اے عزیز! معلوم ہونا چاہئے کہ تمام مسلمانوں کا مذہب ہیہ کہ دیداراللی کی حلاوت اور لذت تمام حلاوتوں اور لذت تمام حلاوتوں اور لذتوں پر فائق ہے۔ سب لوگ زبان ہے اس کے قائل ہیں اگر کوئی شخص دل میں یہ خیال کرے کہ اس چیز کا دیدار جونہ بہت رکھتی ہونہ رنگ وصورت کس طرح لذت حش ہو سکتا ہے۔ یہ حقیقت اس کو معلوم نہیں ہے لیکن اس خوف ہے کہ شریعت میں اس کا بیان آیا ہے وہ زبان ہے اقرار کر تاہے لیکن ایسے شخص کے دل میں اس کا ذوق و شوق پیدا نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ جو شخص کی چیز کو جانتا ہی نہیں اس کا وہ کس طرح مشاق ہوگا۔ اس راز پر تفصیلی طور پر بچھ لکھنا اس کتاب میں مشکل ہے۔ ہم صرف یمال ایک اشارہ پر اکتفا کرتے ہیں۔

معلوم ہونا چاہئے کہ یہ امر چار اصل پر موقوف ہے ایک ہید کہ معلوم کرے کہ خداوند تعالیٰ کا دیدار اس کی معرفت سے زیادہ خوشگوار ہے۔ دوسری اصل یہ کہ خداکی معرفت غیر حق کی معرفت سے خوش ترہے۔ تیسری اصل یہ کہ دل کو علم اور معرفت میں ایک راحت خاص حاصل ہوتی ہے۔ بغیر اس کے کہ آٹکھ یا جسم کو اس میں داخل ہو۔ چوتھی اصل یہ کہ مسرت جودل کی خاصیت ہے ہر ایک خوشی سے جو تمام حواس کا حصہ ہے خوش تر اور بہتر ہے۔ پس جس نے ان باتوں کو سمجھ لیاس کو یقینا یہ معلوم ہوگا کہ دیدار اللی سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔

#### اصل اول

## دل کی راحت معرفت میں ہے اور جسم کواس لذت میں وخل نہیں ہے

معلوم ہو ناچاہئے کہ خداوند تعالیٰ نے انسان میں بہت می قوتیں پیدا کی ہیں اور ہر قوت کو کسی نہ کسی کام کیلئے بنایا ہواس کی طبیعت کے اقتضاہی میں ہے۔ مثلاً قوت غضب کو غلبہ ایساکام جواس کی طبیعت کے اقتضاہی میں ہے۔ مثلاً قوت غضب کو غلبہ اور انتقام کیلئے پیداکیا ہے۔ اس کی لذت اس میں ہے (عفوو در گزر میں نہیں ہے) مباشر ت کی لذت، غیظو غضب کی قوت کے بالکل مختلف ہے اور قوتوں کے مابین بھی فرق ہے اس طرح قوت سامعہ، قوت باصرہ اور دوسری قوتوں کا قیاس کرنا چاہے۔ ہر قوت ایک جداگانہ لذت رکھتی ہے اور ہر لذت مختلف ہے۔ مثلاً جماع کی لذت، غصہ کی لذت سے جداگانہ

the same of the sa

ہے۔ یہ تمام لذیں قوتوں کے لحاظ ہے مابین فرق رکھتی ہیں۔ بعض قوی تر ہیں اور بعض ضعیف ہیں مثلاً لذت بھر جوا بھی صور توں کے دیکھنے سے پیدا ہوتی ہے تاک کی اس لذی ہے جو خو شبوؤل سے حال ہوتی ہے قوی تراور غالب ترہای طرح انسان کے دل میں بھی ایک قوت پیدا کی گئے ہے جس کا نام عقل اور نور ہاس کوان چیز وال کی معرفت کیلئے پیدا کیا گیا ہے عقل ہے جو حس اور خیال میں نہیں آئیں ہی معرفت عقل کی طبیعت کی متقاضی ہے اور اس کی لذت اس میں ہے تاکہ انسان عقل ہے معلوم کرے یہ عالم پیدا ہوا ہے اس کو ہمیشہ ایک مدر حکیم اور قادر کی ضرور ت ہواور وہ ایسے صانع کی صنعتوں اور مصنوعات میں اس کی حکمت پہچانے۔ بیبا تیں حس اور خیال میں نہیں آئیں۔ اس قوت سے ناز ک اور بار کی علوم و فنون کو منسوعات میں اس کی حکمت پہچانے۔ بیبا تیں حس اور خیال میں نہیں آئیں۔ اس کو ایک اور بار کی علوم و فنون کو حلوت حاصل ہوتی ہوتی ہو تا ہے کیو نگر میں معمولی چیز کی ممارت سے اس کی تحر بیف کرین اس کو وہ خوش ہوتا ہے آگر اس کو ناوا قف کمیں تو وہ اس کی تحر بیف کرین تا ہو تا ہے آگر اس کو ناوا قف کمیں تو وہ اس علم خسیس کی خوشی اور لذت سے بیاغ باغ ہوتا ہوتا ہے اور اس کے معلم خدائ صفت ہے۔ انسان کو اس سے خوشی اور اس سے نفاخر کیواں نہ ہوگا۔ اس کمال سے اور بہتر کیا چیز ہوگی اور کون سا کمال اس صفت ہے۔ انسان کو اس سے خوشی اور آئی ہوا ہوا سے خود کی افضل اور برتر ہوگا سے خوا ہو کہ جو گدائ سے خود کا کی صفت ہو گا۔ اس کمال سے دو خدائی صفات سے حاصل ہوا ہوا س کے نزد کیا افضل اور برتر ہوگا اس سے ظاہر ہوا کہ کہ کوئی سا کھور معرفت سے لذت ملتی ہے بغیر اس بات کے گرا کھور و جم کواس میں کئی قشم کاد طل ہو

#### دوسرى اصل

#### علم ومعرفت کی لذت عام لذ تول سے زیادہ ہے

اے عزیز معلوم ہو نا چاہے کہ جب کوئی شخص شطر نج کھیتا ہے اور اس شغل میں سار اون کھانا نہیں کھاتا اور اگر اس سغل میں سار اون کھانا نہیں کھاتا اور اگر اس سغل میں سار اون کھانا نہیں جو لذت میں زیادہ بس اس با پر اس نے شطر نج کو کھانا کھانے ہے بہتر خیال کیا۔ پس کسی لذت کی خوبی اس طرح ہے معلوم کی جا سکتی ہے کہ جب نہیں میں ووقو تیں جمع ہول تو این دونوں میں سے وہ کسی آیک کو ترجیح دے پس جو شخص دانا اور ذی فتم ہوگا اس کو باطن کی قوتو توں کی لذت زیادہ پہند آئے گئی کیو تکہ آئر کسی ما قال کو ہم یہ اختیار دیں کہ وہ حلوہ اور مرغ بریال کھائے یا ایسا کام کرے جس سے دشمن مغلوب ہو اور ریاست و سرواری حاصل ہو تو وہ ریاست و سرواری حاصل ہو تو وہ ریاست و سرداری کو اختیار کرے گا اور اگر اس میں عقل جس نہیں کھائے کا بھی شوق ہو اور ریاست و جاہ کا بھی آر زو مند ہو تو وہ بھیناریاست و جاہ کی لذت دو سری لذتوں سے بہتر ہے۔ اس طرح آیک مالم جو علم حساب و ہند سے یا طب یا شریعت کا علم پڑھتا ہے تو اس کو اس کو اس کی لذت دو سری لیک لذت داخت حاصل بیتر ہے۔ اس طرح آیک مالم جو علم حساب و ہند سے یا طب یا شریعت کا علم پڑھتا ہو تو اس کو اس کو اس کی گھی میں ایک لذت حاصل بیتر ہے۔ اس طرح آیک مالم جو علم حساب و ہند سے یا طب یا شریعت کا علم پڑھتا ہے تو اس کو اس کو اس کی لذت دو سری لذت کا میں ایک لذت حاصل بیتر ہے۔ اس طرح آئی مالم جو علم حساب و ہند سے یا طب یا شریعت کا علم پڑھتا ہے تو اس کو اس علم میں ایک لذت حاصل بیتر ہے۔ اس طرح آئی مالم جو علم حساب و ہند سے یا طب یا شریعت کا علم پڑھتا ہے تو اس کو اس علم میں ایک لذت حاصل کو اس کا حاصل کو اس کی اس کو اس کی کو اس کی کی دو تو وہ کی کی دو تا کی کو اس کو اس کی کو اس کو اس کو اس کو اس کی کو اس کی کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کی کو اس کو کو اس کو اس

ا بوتی ہے اور جب وہ اس علم میں کمال کو پہنچ جائے گا تو اس کی ہے لذت تمام لذتوں پر فاکق ہوگی بلیحہ وہ ریاست حکومت پر مجسی اس کو ترجیح دے گااور اگر علم میں ناقص ہے اور اس علم کی لذتوں کو اچھی طرح حاصل نہیں کیا ہے تو یہ اور بات ہے۔

پس اس تو نینج سے بیہ بات ظاہر ہوئی کہ تو علم و معروفت کی لذت دوسر کی سب لذتوں سے کہیں زیادہ ہے۔

بشر طیکہ وہ علم و معرفت میں ناقص نہ ہو اور اس میں دونوں تو تیں یعنی قوت معرفت اور قوت شہوت دونوں پیدا کی گئی ہوا۔ اگر کوئی کمن چے گلی ذیڑے (گولے باری) یا گیند اچھالئے کی لذت کو مباشرت یاریاست کی لذت پر مقدم کرے گا تو ہواں کی نادانی اور کو تاہی عقل ودانش ہے کیونکہ وہ مباشر ت اور ریاست کا مزہ ہی نہیں جانتا۔ اس دلیل سے کیہ جب دونوں شہر تیں جمع ہوں تو ایک کو مقدم کرنے۔

البیسری اصل نبید کی اصل نبید کی معرفت تمام معرفت سے بہتر ہے جب سے معلوم ہواکہ علم و معرفت بہتریں ہیں اور اس میں شک شمیں کہ ایک علم دوسرے علم ہے بہتر ہے۔ یہ مسلمہ ہے کہ جس قدر معلوم اعلیٰ اور شریف ہوگا۔ اس کا علم تھی اعلیٰ اور خوب تر ہوگا۔ ظاہر ہے کہ شطر نج کھیلئے سے بہتر ہے اور ملک رائی کا علم زراعت و لیا تھی اعلیٰ اور خوب تر ہوگا۔ ظاہر ہے کہ شطر نج اعلم شطر نج کھیلئے سے بہتر ہے اور وزیر کیلئے وزارت کے اسر ارکا جانم علم نجوم اور لغت سے اور وزیر کیلئے وزارت کے اسر ارکا جانم بازاروں کے اسر ارسے اور برتر ہے۔ اسر ارسے آگا ہی وزیر سے اسر ارکا جانم ہوگا ہوں کہ ہمتر ہوگا۔ اس کا علم بھی شریف تر اور لذیذ تر ہوگا۔ اب غور کر مناچا ہے کہ خداوند عالم ہی شریف تر اور لذیذ تر ہوگا۔ اب غور کر مناچا ہے کہ خداوند عالم ہی شریف تر اور برزرگ تر نہیں ہے۔ نہ کسی بادشاہ کی تدبیر اپنی عجم ہوں کہ بادشاہت اور جمال کا خالق ہے و خطرت الذی کے نظارہ کر نے کی آئلے میسر ہے اور وہ اس کی مملکت کے اسر ارسے کا مل تر اور خوب تر نہیں ہے اگر کسی کو حضرت الذی کے نظارہ کرنے کی آئلے میسر ہے اور وہ اس کی مملکت کے اسر ارسے کا مل تر اور پند یوہ شریت الذی کے نظارہ کرنے کی آئلے میسر ہے اور وہ اس کی مملکت کے اسر ارسے نہتر اور پند یوہ شریت الذی کے نظارہ کرنے کی آئلے میسر ہے اور وہ اس کی مملکت کے اسر ارسے نبیر اور پند یوہ شریت الذی کے نظارہ کرت کی آئلے میسر ہے اور وہ اس کی مملکت کے اسر ار

پی ان با تول سے معلوم ہوا کہ خداوند تعالی کی ذات و صفات ، اس کی بادشاہت اور اسر ار خداوندی کی معرفت کام معرفت کی بہتر ہے کیونکہ دوسر می چیز کواس کے سام معرفت کی بہتر ہے کیونکہ دوسر می چیز کواس کے سام معرفت کی بہتر ہے گئو گئا۔ یہ معلوم شریف تر معلوم ہیں تعلیم کی سال پیرا ہو سکتی العالم میں لا کر دیکھ جانے تواس مقابل کی چیز کوشریف ہی معرفت کی سکتا۔ پس شریف تر کہنے کی گئوائش کمال پیرا ہو سکتی ہے۔ پس دنیا میں مارف ایس بھول سے زیادہ ہے کیونکہ ڈیکن اور آسان کی و سعت کی حد مقرر ہے آور ہمید ان معرفت کا کوئی سعت کی حد مقرر ہے آور ہمید ان معرفت کا کوئی معرفت کا کوئی معرفت کا کوئی معرفت کا کوئی معرفت کی حد مقرر ہے دوباغ جو عارف کی تماشہ گاہ ہے نہیں شمیس ہے نہ اس باغ ہو عارف کی تماشہ گاہ ہے نہیں باعد ہمیشہ میسر آتے ہیں۔ جیس کہ ارشاد ہے قطبے فید دانید (جس کے ہوار نہ اس کے میوب سرنے گلئے گئیں باعد ہمیشہ میسر آتے ہیں۔ جیس کہ ارشاد ہے قطبے فید دانید (جس کے ہوار نہ اس کے میوب سرنے گلئے گئیں باعد ہمیشہ میسر آتے ہیں۔ جیس کہ ارشاد ہے قطبے فید دانید (جس کے ہوار نہ اس کے میوب سرنے گلئے گئیں باعد ہمیشہ میسر آتے ہیں۔ جیس کہ ارشاد ہے قطبے فید دانید (جس کے ہوار نہ اس کے میوب سرنے گلئے گئیں باعد ہمیشہ میسر آتے ہیں۔ جیس کہ ارشاد ہو قطبے فید دانید (جس کے ہوار نہ اس کے میوب سرنے گلئے گئیں باعد ہمیشہ میسر آتے ہیں۔ جیس کہ ارشاد ہو قطبے فید دانید (جس کے

خوشے جھکے ہوئے) کیونکہ جو چیز عارف کے ول میں ہواس سے زیادہ نزدیک اور کیا چیز ہو سکتی ہے اس بہشت میں کینہ و حسد کاد خل نہیں ہے اور نہ مز احمت و ممانعت ہے کیونکہ جتنا زیادہ عارف ہوگا۔ اتنی ہی انسیت اس کو حاصل ہوگی اور سے بہشت معرفت اللی کی بہشت ہے کہ رہنے والوں کی کثرت سے تنگ نہیں ہوتی بلعہ وسعت اور پڑھتی ہے۔

### نظر کی لذت معرفت کی لذت سے زیادہ ہے

وو قسم کا علم : معلوم ہوناچاہے کہ علم دوقتم کا ہے ایک وہ ہے جو صرف خیال میں آئے جیسے رنگ اور شکل اور دوسر اوہ ہے جو عقل میں آئے اور خیال میں نہ آئے جیسے حق تعالیٰ اور اس کی صفات بلحہ تہماری بعض صفات بھی خیال میں شمیں آتیں جیسے قدرت ،ارادہ اور حیات کیونکہ اس میں چگونگی (کیفیت) نہیں ہے ، غصہ ، عشق ، شہوت ، درد ،راحت بھی چگونگی ( کیفیت) نہیں رکھتی ہیں لیکن عقل ان سب کو معلوم کر تی ہے ،جو چیز خیال میں آتی ہے۔انسان کو ان کاادراک دو طرح ہے ہو تاہے ایک بیر کہ وہ خیال کے روبر وہے گویاس کو دیکھ رہاہے اور سے ناقص ہے۔ دوسرے بیر کہ وہ نظرآئے اور بیراول ے کامل ترہے میں وجہ ہے کہ ویدار محبوب کی لذت ویداس کے خیال کی لذت سے زیادہ ہے۔اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ دیدار میں صورت سامنے ہے اور خیال میں کچھ اور بلحہ صورت توا یک ہی ہے پر وہ دیدار میں واضح ترہے۔اس کی مثال ہیہ ہے کہ آگر تم اپنے محبوب کو دن چڑھے دیکھو تو اس دیدار کی لذت طلوع آفتاب کے وفت دیکھنے سے زیادہ ہو گی اس کا سبب پیر نہیں ہے کہ صورت متغیر ہو گئی ہے بلحہ اس وجہ ہے ہے کہ روشن تر ہو گی۔اس طرح جو چیز خیال میں نہیں آتی اور عقل اس کاادر اک کرتی ہے۔اس کی بھی دو قتمیں ہیں ایک معرفت ہے۔اس کے سواایک اور در جہہے جس کورویت اور مشاہدہ کتے ہیں اور کمال انکشاف میں معروفت کے ساتھ اس کی نبیت خیال کے ساتھ دیدار کی نبیت ہے اور جس طرح پلک کا بعہ کر ناآنکھ کا تویر دہ ہے لیکن خیال کا پر دہ نہیں ہے۔جب تک بیہ حجاب دور نہ ہو گا۔ ( حجاب مڑ گال ) نہیں اٹھے گا۔ دیدار حاصل نہیں ہوگا۔اس طرح انسان کا تعلق اس جم کے ساتھ ہے جس کی تغییر آب وگل سے ہوئی ہے۔ پس اس کی مشغولیت و نیاوی شہوات میں مشاہدہ کیلئے حجاب ہیں۔ معرفت کیلئے نہیں۔ جب تک بیہ علاقہ باقی ہے مشاہدہ ممکن نہیں ہے۔ای ہناء پر خداوند تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام ہے فرمایا۔لن ترانبی جب بیہ مشاہدہ کامل تراورروشن تر ہو ضروری ہے کہ اس کی لذت ہیشتر ہو گی۔جس طرح خیال کی۔ نسبت دیدار میں زیادہ لذت ملتی ہے۔

معلوم ہونا چاہئے کہ میں معرفت کل قیامت کے دن ایک اور صفت حاصل کرے گا۔ جس کو پہلی معرفت سے پچھ نبیت نہ ہوگی۔ جس طرح نطفہ حقیقت میں آدمی ہوتا ہے اس طرح مشاہدہ اور دیدار ہے۔ دیدار کمال اور اک سے پیدا ہوتا ہے اور مشاہدہ اس ادر اک کا کمال ہے۔ اس واسطے مشاہدہ کیلئے جہت ضروری نہیں ہے کپس دیدار کا تخم معرفت ہے اور جس کو یہ معرفت حاصل نہیں وہ ابدالآباد تک اس سے محروم رہے گا۔ کیونکہ جس شخص کے پاس بیج ہی نہیں وہ زراعت کیا

کر سکتا ہے اس طرح جو ہڑااور عظیم عارف ہوگااس کادیکھنا بھی کامل تر ہوگا۔ یہ خیال مت کرو کہ دیدار اور لذت دیدار میں سب لوگ یکسال ہیں بلتحہ ہر ایک کیلئے دیدار اس کی معرفت کے مطابق ہوگا۔ حدیث شریف میں جو یہ آیا ہے ان اللہ یہ بتحلّی للناس عامة ولاہی بکو خاصة کے بی معنی ہیں۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ حفر ت ابو بحر صدیق رضی اللہ عند ، خداوند تعالی کو اکیلے دیکھیں گے اور دوسرے لوگ باہم مل کر دیکھیں گے بلتحہ معنی یہ ہیں کہ جو دیدار حضر ت ابو بحر صدیق رضی اللہ عند کو نصیب ہوگا۔ دوسر ول کو نصیب نہ ہوگا وہ دیدار ان ہی سے مخصوص ہے کہ اس خصوصت کا سبب مل معرفت ہے جس سے دوسرے لوگ محروم ہیں۔ حضور اکرم عیالیہ کا ارشاد ہے۔

"ابو بحر صدیق (رضی اللہ عنہ) کی فضیلت تمام اصحاب پر نماز دروزہ کے باعث نہیں ہے بلعہ ایک راز کے سب ہے جوان کے دل میں قراریائے ہوئے ہے''۔

اس ارشاد میں اس معرفت کی طرف اشارہ ہے جو دیدار الٰہی کا سبب ہو گی اور علی الخصوص حضرت ابد بحر صدیق رضی اللّٰد عنۂ کو میسرآئے گی۔

پن باوجوداس کے کہ حق تعالیٰ کی ذات ایک ہاں کا دیدار خلائی کی نبیت سے مختلف ہے جیسا کہ مختلف آئیوں میں ابیک صورت سے کئی مختلف صورت سے کئی مختلف صورت ہے گئی ہوئی ، بڑی ہا کیا اور دوشن ، میڑھی اور سیدھی نظر آتی ہیں۔ بعض کا میڑھا پن تواس قدر ہو تا ہے کہ بھی صورت بھی ہری معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً ایک اچھی تعوار کو عرض میں آئینہ کے سامنے رکھ دیا جائے قوباوجودا چھی ہونے کے دہ آئینہ میں ہی کی نظر آئے گی۔ پس جو کوئی اپنے دل کا آئینہ اس صورت میں لے جائے گا کہ دہ سیاہ ہو گی البذا اس طورت میں کے جائے گا کہ دہ سیاہ ہو یااس میں بھی ہونے کے دہ آئینہ میں ہی نظر آئے گی۔ پس جو گی دوسر ول کو حاصل ہوگی یاجو لذت علماء پائیں گوہ وہ عیاں متنز ق ہو اللہ ہوگی دوسر ول کو حاصل ہوگی یاجو لذت علماء پائیں گوہ عوام میں حاصل کریں کے اورجو لذت پر ہیز گار اور مجب کرنے والے عالموں کو میں ہوگی وہی دوسر اعار ف ہو جو حجب میں متنز ق ہے ایک دوسر اعار ف ہو جو حجب میں متنز ق نہیں ایک ایس صورت میں متنز ق نہیں ایک ایس صورت میں ہوگی ہوں کی دوسر کی نظر محبوب کے دیکھنے میں کیسال ہے۔ لیکن ان میں سے ایک زیادہ صاحب عشق ہوگا تواس صورت میں بھی جن کی کہ دیدار کا تخم معرفت ہو جاتی ہے اور معرفت میں ہوگا تواس کی لذت عاد نوں کی میں دیادہ ہوگی ہو جاتی ہے ساتھ حجب شریک نے بہ و بوری سعادت کا حصول سے منیں ہوگا تواس صورت میں نیادہ ہوگی پس جب تک معرفت اللی کے ساتھ حجب شریک نہ ہو بوری سعادت کا حصول سے منیں ہوگا تواس صورت میں نیادہ ہوگی پس جب تک معرفت اللی کے ساتھ حجب شریک میت بڑھ جاتی ہو بوتی ہو بیاتی می ہو باتی ہے تو خدا کی محبت بڑھ جاتی ہو باتی ہے اور میں اس عارف کو بوری لذت حاصل ہوتی ہو جاتی ہے تو خدا کی محبت بڑھ جاتی ہو بوتی ہو بیاتی محبت ہو۔ اس سے دنیا کی محبت ہو جو زاہداور محبت ہو۔

قصل : - شاید اس مقام پرتم کهو که اگر دیدار کی لذت معرفت، معرفت کی لذت کی جنس سے نہیں ہے ، تووہ کوئی

لذت نہیں۔ بیا شکال یوں سامنے آئی کہ تم کو لذت معرفت کی خبر نہیں ہے بلعہ اس سلسلہ میں شاید چندہاتوں کو کئی تاب سے پڑھ کریاد کر ایا ہے یا کئی سے بن کر سیکھ لیا ہے اور اس کا نام معرفت رکھ لیا ہے تو واقعی اس سے بھی لذت نہیں پاؤ گ۔ آئر کوئی شخص ساگ بھائی کا نام حلوائے بادام رکھ لے اور اس کو کھائے تو اس سے مٹھائی کا ذاکقہ کب حاصل ہو بسکتا ہے۔ لیکن جس کو بہشت دی جائے تو وہ اس معرفت کو اس بہشت سے زیادہ دوست رکھتا ہے۔

اگرچہ معرفت کی لذت ایک بڑی لذت ہے لیکن آخرت کے دیدار کی لذت کے مقابل میں پچھ بھی نہیں ہے اس بات کو ایک مثال کے ذریعہ سمجھناچا ہے ایک عاشق کو فرض کرو کہ صبح کے وقت جو ابھی خوب نمو دار نہیں ہوئی ہے (اوروہ ایسے حال میں ہے کہ اس کا عشق ضعیف اور شوق نا قص ہے اور اس کے کپڑے میں بھڑ یں اور پچھو ہیں جو اس کو کاٹ رہے ہیں اور اس کے سوائے وہ دوسر سے کا مول میں مشغول ہے اور اس کو ہر چیز کاڈر ہے ) وہ اپنے محبوب کو ویکھتا ہے تو اس مسور ہت میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی لذت ضعیف ہوگی اگر آفتاب پکا یک نکل آئے اور بہت روشن ہو اور اس کا عشق اور شوق بھی غالب ہو پچھ دنیوی مشاغل اور خوف اس کے دل میں نہ ہو۔ زنبور اور کژدم کی اذبت سے بھی وہ چھوٹ آیا ہو تو

عارف كاحال: عادف كاحال بحى دنيامين اى طرح پر بــاند هير اضعيف معرفت كي مثال بـاوراس جهان مين وه

ردہ کے پیچھے سے ایک اور انسان کو نقصان ضعیف عشق کی وجہ سے ہوا ہے کہ جب تک وود نیا میں رہتا ہے ناقص ہے اور اس کا عشق در جہ کمال کو نہیں پنچا اور زنبور و کژدم، شہوت وغم وغصہ اور دوسر سے رنج و ملال کی مثال ہیں کیونکہ ان سب سے لذت معرفت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ مشاغل اور خوف، معاش اور کسب روزی کی مثالیں ہیں۔ یہ سب باتیں موت سے ختم ہو جاتی ہیں۔ شوق اور عشق دیدار کامل ہو جاتا ہے اور ہر ایک بات جواب تک مخفی تھی آشکار ہو جاتی ہے۔ غم فکر اور دنیاوی شغل باتی ہو گی۔ مثلاً وہ لذت کامل ہوتی ہے۔ اگر چہ بقد ر مقد ار معرفت ہوگی۔ مثلاً وہ لذت ہو آیک ہو کا شخص کھانے کی یو سے پاتا ہے اس لذت ہو کھانا کھانے سے حاصل ہوتی ہے کوئی نسبت نمیں رکھتی ہے۔ اگر جہ کا شخص کھانے کی یو سبت نمیں رکھتی ہے۔

شاید تم کمو کہ معرفت کا تعلق ول ہے ہے اور ویدار آنکھ سے متعلق ہے تو پھر ویدار کی لذت کسی طرح زیادہ ہو گئی۔ اے عزیز معلوم ہونا چاہئے کہ ویدار کو ویدار اس لئے کتے ہیں کہ وہ بھر سے نکل کر دل میں جاگزیں ہو جاتا ہے۔ اس لئے نمیں کہ وہ آنکھ میں ہے اگر دیدار کو پیشانی میں ہی پیدا کیا جاتا ہے بھی اس کانام ویدار ہی ہو تا پس ویدار کو آنکھ کی قید سے مقید کرنا ہی تار ہی ہو تا ہے تو یہ اعتقاد کرنا جاتا ہوں جہ نے کہ ویدار کا لفظ شریعت میں وارد ہوا ہے اور وہ چشم ظاہر سے ہو تا ہے تو یہ اعتقاد کرنا چاہئے کہ آخرت کی آنکھ دنیا کی آنکھ کے مانند نہ ہوگی کیونکہ ویاج نے کہ آخرت کی آنکھ دنیا کی آنکھ کے مانند نہ ہوگی کیونکہ و نیاو نے مقید میں خشم کو و خل ہے اور یہ معلوم ہونا چاہئے کہ آخرت کی آنکھ دنیا کی آنکھ کواس سے زیادہ ہے و کئی میں کر ملک بابعہ جس شخص نے بر سول تک ملم ان وام

WAS A CLIMATE BASE OF THE PARTY.

پڑھا ہے وہ بھی اس مقد مہ میں عامی کی طرت ہے کیونکہ علم کلام کاعالم عاصی کے اعتقاد کا بگسبان ہوتا ہے بیعنی عامی نے جو پچھ اعتقاد کیا متکلم اس کو اپنے کلام ہے دیکھتا ہے اور بدعتی کے فساد ہے اس کو محفوظ رکھتا ہے اور اس کے رد کا طریقہ علم جدل میں مبتلا ہے لیکن معرفت فی الحقیقت کچھ اور چیز ہے اور اہل معرفت اور لوگ ہیں چونکہ یہ نکتہ اس کتاب کے لائق شیس ہے لہذا سکوت بہتر ہے۔

بال تم یہ اعتراض کرو گے کہ ایسی لذت جس سے جنت کی لذت کو پھول جائیں میری عقل میں نہیں آتی اگر چہ اس سلسلہ میں علاء نے بہت کچھ کہا ہے اور اس کی تدبیر بتلائی ہے کہ اگر بالغرض محال وہ لذت حاصل نہ ہو تب بھی ہم اس پر ایمان لا سکیں معلوم ہو ناچا ہے کہ اس کی تدبیر ان چار چیزوں سے ہا لیک بیہ کہ وہ باتیں جو ہم نے او پر ذکر کی بیں ان میں بہت زیادہ غورہ خوص کیا جائے تاکہ مطلب خوب اچھی طرح واضح ہو جائے کیو نکہ جوبات ایک بارسی جاتی ہو دل میں اثر نہیں گرتی ہے۔ دو سری بارسی جائے ہے کہ لذت و شہوت کی صفت نہیں گرتی ہے۔ دو سری بات یہ کہ معلوم کرے کہ انسان کی سرشت اس طرح نہیں ہوئی ہے کہ لذت و شہوت کی صفت اس میں کیبارگی پائی جائے کیو نکہ چہ کھانے کی لذت کے سوااور پچھی نہیں جانتا۔ جب سات برس کا ہو تا ہے تو کھیل کا شوق اس کے دل میں پیدا ہو تا ہے کہ اس کی محمل میں سرگرم رہتا ہے اور جب و سبر س کا ہو تا ہے اور جب پندرہ پوشاک کا شوق اس کے اندر اننا پیدا ہو تا ہے کہ اس کی محمل اور بازی سے بھی دستبر دار ہو جاتا ہے اور جب پندرہ سال کا ہو تا ہے تو واجس کی دل میں پیدا ہوتی ہے سال کا ہو تا ہے توق میں وہ سب پچھ شار سرو بیا ہوتی ہے اس کی خوابش اور لذت اس کی دور جہ ہے۔ دیائی حتی رہان کا شوق، نقاخر اور مال وجاہ کی تمنا اس کی مجموز سے در بیاس تا کہ اس کے شوق میں وہ سب پچھ شار کر دیتا ہے اور جب اس کی عمر میں سال کی ہوتی ہے توریاست اور حکمر انی کا شوق، نقاخر اور مال وجاہ کی تمنا اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ دیائی تھی تمنا اس کی عمر میں اس لذت کا آخری درجہ ہے۔ چنائیج حق تعالی فرما تا ہے :۔

انما الحيواة الدنيا لعب و لهو و زينة و تفاخر بينكم و تكافر في الاموال و الاولاد٥

پھراس ہے آگے ہوتھ کردنیا کی محبت نے اس کے باطن کو بالکل تباہ وہرباد نہیں کیا ہے اور دل کو اپناگر فتار نہیں بنایا ہے تو خالق عالم کی معرفت اور ملک و ملکوت کے اس اور ہے آگی کا شوق اس کے دل میں آپ پیدا ہوتا ہے (اور جیسا کہ ان لذتوں میں سے ہر ایک لذت بھی اس معرفت کے مقابل میں پیچ ہے اس طرح) تو مال و جاہ کی لذت بھی اس معرفت کے سامنے بیچ وب فقد رنظر آھے گی اور بہشت کی لذت بھی الی ہی ہے کہ اس میں پیٹ، فرج اور آئکھ کا خط ہے کہ وہ چہن سامنے بیچ وب فقد رنظر آھے گی اور بہشت کی لذت ہے گا تا ہے۔ ہز ہاور آبروال سے اور زرنگاہ حوریں بیں اور بیدوہ لذت ہے کہ اس جمان میں سر داری اور حقورت کی لذت اس کے مقابلے میں بیچ ہے اور حقیر نظر آتی ہے۔ پھر معرفت کی لذت کے آگے بید کیو تکرنا چیز اور حقیر نہ ہوگی۔ دیکھور اہب صمعہ کو اپنے او پر آیک قید خانہ بنالیتا ہے ہر روزاس کی خور آک صرف آیک نوالہ ہوتی ہے تا کہ وہ مخلوق میں قبولیت کا درجہ حاصل کرے اس طرح اس نے جاہ و قبولیت کی لذت کو بہشت سے عزیز تر جانا کیو تکہ وہ بہشت کی لذت کو گھور آگھ کی لذت سمجھتا ہے۔ ہس اس طرح جاہ کی لذت بھی جس کے سامنے اور دوسرے تمام مزے دار لذتیں بیج ہیں معرفت کی لذت سمجھتا ہے۔ ہس اس طرح جاہ کی لذت بھی جس کے سامنے اور دوسرے تمام مزے دار لذتیں بیج ہیں معرفت کی لذت سمجھتا ہے۔ ہس اس طرح جاہ کی لذت بھی جس کے سامنے اور دوسرے تمام مزے دار لذتیں بیج ہیں معرفت کی لذت سمجھتا ہے۔ ہس اس طرح جاہ کی لذت بھی جس کے سامنے اور دوسرے تمام مزے دار لذتیں بیج ہیں معرفت کی لذت سمجھتا ہے۔ ہس اس طرح جاہ کی لذت بھی جس کے مدت کی لذت بھی جس کے وہ تک کی وہ تم کی دور ہی مرحدت کی اند تمیں بیج ہیں معرفت کی لذت کے آگے بیج ہوگی اور تم اس بیت کے قائل ہو گے کیونکہ تم لذت

جاہ تک پہنچ چکے ہیں لیکن ایک چہ جو ابھی لذت جاہ کے مزہ سے واقف نہیں ہے ان باتوں کا قائل نہ ہو گا۔ اگرتم چاہو کہ تم کوریاست اور جاہ کی لذت کے بارے میں پچھ بتائے تود شوار ہوبالکل اسی طرح عارف ہے۔ تم نابینا کو عرفان کے بارے میں سمجھانے سے قاصر ہولیکن اگر تم پچھ عقل ودانش سے کام لو اور غور کرو تو سے بات تم پر ظاہر ہو جائے گی (عرفال شناس بن مجھانے ہو)۔

تیسری تدبیر یا تیسر اعلاج ہے ہے کہ تم عارفوں کاحال مشاہدہ کیا کرواوران با تیں سناکروکیو نکہ مخت اور نام داگر چہ شہوت جماع اور اس کی لذت ہے ہے خبر ہے لیکن جب وہ مردول کو دیکھیں گے کہ وہ اپناسر مایہ اس کی طلب میں خرچ کرتے ہیں تو یقیناان کو معلوم ہوگا کہ انہیں ایک الیی شہوت اور لذت حاصل ہے جو ہم کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بھر یہ جو ایک پارساخا تون تھیں لوگ ان کے سامنے بہشت کا ذکر کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ المجادث ہ الدار لیعنی صاحب زمانہ کو دیکھو پھر گھر کو و کھو، شخ ابو سلیمان دارانی نے فرمایا ہے کہ بہت تھوڑے بندے ایسے ہیں جن کو دوزخ کاڈار ہو ساتا ہے۔ حضرت معروف کرخی ہے کسی شخص نے دریافت کیا کہ وہ چیز جس نے آپ کو خلق اور دنیا ہے ہیں ارکر کے عبادت و خلوت میں مشغول کیا ہے کیاوہ موت کاڈر ہے ؟ یادوزخ کاخوف یا بہشت کی امید۔ انہوں نے جو اب دیا کہ اگر تجھ عباد شاہ کی دوہ تی جا صل ہو جائے جس کے دست قدرت میں بیہ تمام چیزیں ہیں تو پھر ان چیزوں کا کیا حساب ؟ تو ان کو اس بادشاہ کی دوہ جائے گااور اگر تجھے اس کی معرفت اور دوستی حاصل ہو جائے تو تجھے ان تمام چیزوں سے شرم و عار ہوگی۔ سب کو بھول جائے گااور اگر تجھے اس کی معرفت اور دوستی حاصل ہو جائے تو تجھے ان تمام چیزوں سے شرم و عار ہوگی۔

حضرت بستر حافی کو کسی شخص نے خواب میں دیکھا توان سے پوچھاکہ ابو نصر تمار اور عبدالوہاب وراق کا کیا حال سے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابھی ابھی ان کو میں نے بہشت میں دیکھا ہے کہ وہ کھانا کھار ہے جھے۔ اس شخص نے پھر پوچھا کہ اور آپ کا کیا حال ہے ؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ مجھے کھانے پینے کی رغبت نہیں ہے لندااس نے مجھے اپنے دولت دیدار سے نوزا ہے۔ شخ علی بن موفق نے کہا ہے کہ میں نے خواب میں بہشت کی سیر کی۔ وہال بہت سے لوگ کھانا کھار ہے تھے اور فرشتے وہ لذیذ کھانے ان کے سامنے رکھ رہے تھے لیکن ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ بارگاہ اللی میں اس کی آئکھیں سر سے گری ہوئی ہیں اور وہ مد ہوش شخص کی طرح دیکھ رہا ہے۔ میں نے ایک فرشتہ سے پوچھا کہ ہے کون ہے ؟ اس نے جواب دیا کہ شخص معروف کر خی رحمتہ اللہ علیہ میں جو دوزخ کے ڈر اور بہشت کی امید پر عبادت نہیں کرتے ہے۔ اس لئے اب ان کو دولت دیدار سے سر فراز کیا گیا ہے۔

شیخ ابو سلیمان دارانی مشخول ہے ہیں کہ جو شخص آج اپنے کام میں مشغول ہے کل بھی ای کام میں مشغول رہے گاور جو آج خدا کی یاد میں سرگرم ہے کل اس کا نہیں حال ہو گا۔ (اس حال میں ہو گا) اور شیخ بجی بن معاذرازی نے فرمایا ہے کہ میں نے ایک رات بایزید بسطامی کو دیکھا کہ وہ عشاء ہے صبح تک پاؤں کی انگلیوں پر ایڑیاں اٹھائے ہوئے بیٹھ رہے ان کی آنگھیں تنی ہوئی اور جیر ان و مبسوت شخص کا ساحال بنا ہوا تھا آخر کارایک تجدہ کر کے بہت دیر تک کھڑے رہے بھر سر اٹھا کر کہا کہ باراللما۔ ایک جماعت نے تجھ کو طلب کیا تونے ان کو کر امتیں عطا کیں یمال تک کہ وہ یانی پر چلے اور ہوا میں اڑے میں ان

باتوں سے تیری پناہ مانگنا ہوں ایک قوم کو تونے زمین کے خزانے عطافرمادیئے اور دوسروں کو یہ قوت دی کہ ایک رات میں انہوں نے طویل مسافت طے کرلی اور وہ اس ہے راضی ہوے لیکن میں ان چیزوں سے بھی قیری پناہ مانگنا ہوں۔ اس کے بعد بایز مد بسطائ نے بلٹ کر دیکھا اور مجھے دیکھا تو فرمایا ہے لیکیٰ ؟ کیا تم یماں موجود ہو؟ میں نے جو اب دیاہاں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تم یمال کتنی دیر سے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ میں بہت دیر سے ہوں۔ پھر میں نے ان سے کما کہ مجھے بھی اس

احوال سے پچھ آگاہ سیجئے۔ انہوں نے کہا کہ تم کو جوبا تیں سنانے کے لائق ہیں وہ تم سے کہتا ہوں۔ سنو! مجھے عالم ملکوت اعلیٰ اور ملکوت سفلی تمام نحوات اور سب بہشتوں کی سیر کرائی گئی۔ پھر خداوند تعالیٰ نے فرمایان چیزوں میں سے تم جو چاہتے ہو وہانگو۔ میں تم کو دوں گا۔ میں نے کہااللی مجھے کچھ در کار نہیں تب حق تعالیٰ نے فرمایا تو میر اسچاخاص بعدہ ہے۔

شخ او تراب عشی کا ایک خاص مرید این شخل میں مصروف و متعفر ق رہتا تھا ایک دن شخ او تراب نے اس سے کہ تمہارے لئے مناسب ہے کہ تم شخ ایزید کو دیھو۔ مرید نے کہا کہ میں بایزید سے بیاز ہوں۔ او تراب عنا ہے مرید سے کئا بار کہی کہا تب مرید نے کہا کہ میں بایزید کو دیچہ رہا ہوں۔ او تراب حقی نے فرمایا کہ ایک باربایزید کو تیم او کھنا خدا کو ستر بارد کھنے ہے افضل ہے۔ یہ من کر وہ مرید بہت جر ان ہو ااور کہا کہ یہ کیابات ہے۔ مرشد نے کہا کہ اے نادان تو خدا کو صرف اپنے حوصلہ کے مطابق اپنے نزدیک دیکھتا ہے اور بایزید کو خداوند تعالی کے بر شد نے کہا کہ اے نادان تو خدا کو صرف اپنے حوصلہ کے مطابق اپنے نزدیک دیکھتا ہے اور بایزید کو خداوند تعالی کے دو نول بایزید کے باس کے مرتبہ کے مطابق و کچھے گا۔ مرید اس نازک بات کو سمجھ گیااور کہا کہ چلئے۔ او تراب حشی فرماتے ہیں کہ ہم دو نول بایزید کے باس گئے اس وقت وہ صحر انشین ہے جو کے بایزید سے کہا کہ اے شخ کیا آپ کو ایک نظر دیکھنے ہوئے بایزید سے کہا کہ اے شخ کیا آپ کو ایک نظر دیکھنے ہے کوئی تو مرید نے ان کو دیکھ کر ایک نعرہ ما ااور گر کر مرگیا۔ میں جو اتمہار اوہ مرید صادق تھا اور اس میں ایک راز تھا جو اس کی قوت و طاقت سے آفٹار انہیں ہو جا تا ہے۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو اتمہار اوہ مرید صادق تھا اور اس میں ایک راز تھا جو اس کی قوت و مرودی اور دو طابہ ہو گیا اور اب تاب ہو کر مرگیا۔ پھر بایزید نے مجھے کے فرمایا کے اے اور تراب اگر تم کو خلت اہر اہمی مناجات ہیں۔ مرودی اور دو طانیت ہیں تب بھی اس سے دوگر دال نہ ہو کیو نکہ ان کے سوابھی دو مرے معاملات ہیں۔

خودی کی شکست: بایزید بسطای نے جواب دیا کہ تم اپنی خودی کے سب سے مجوب ہو۔ مرید نے کہا کہ پھراس کا کوئی علاج بھی ہے۔ شخ نے کہا کہ ہے لیکن تم اس کو کر نہیں سکو گے۔ اس دوست نے کہا کہ آپ فرمائیں میں علاج کرول گا۔ انہوں نے کہا نہیں من ملی کر سکو گے اس دوست نے کہا کہ آپ فرمائیں میں علاج کرونگا۔ شخ نے کہا کہ تم ابھی حجام گا۔ انہوں نے کہا نہیں من مند اواور تن پر سوائے ایک لنگ نے اور پھے باتی نہ رکھو (تمام کیڑے اتار دو) ایک توہوے میں اخروت بھر کر گردن میں لئکالواس کے بعد بازار میں فکاواور آواز لگاؤجو کوئی میرے ایک دھب (گردن پر مکا) لگائے گااس کے میں بھر کر گردن میں لئکالواس کے بعد بازار میں فکاواور آواز لگاؤجو کوئی میرے ایک دھب (گردن پر مکا) لگائے گااس کے میں

ایک اخروث دول گا۔اس کے بعد قاضی شراور اہل شریعت کے پاس جاؤ۔

یہ سن کراس مرید نے کہا کہ اے سجان اللہ یہ آپ کیا کہ رہے ہیں۔ بایزید نے کہا کہ اس طرح سجان اللہ کئے یہ تو تم مشرک ہو گئے کیونکہ تم نے یہ اپنی عزت و تعظیم کی رو سے کہا ہے۔ اس مرید نے کہا کہ آپ کوئی اور علاج بتا ئے یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ بایزید نے کہا کہ یہ تو پہلا نسخہ (علاج) تھا۔ میں نے کہا تھانا کہ جھھ سے اس کا علاج نہیں ہو سکے گا۔ بایزید نے اس مرید کیلئے جو یہ علاج تجویز کیا شاید اس کا سب یہ ہوکہ اس شخص میں جست و جاہ اور تکبر کی صفت موجود تھی تو اس پیماری کا علاج کہی ہے ورید تھی تو اس پیماری کا علاج کہی ہے " حدیث شریف میں آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پروحی نازل ہوئی کہ جب میں بندہ کے دل پر نظر کرتا ہوں اور دیکھا ہوں کہ وہ دنیا کا طالب ہے اور نہ آخرت پر اس کی نظر ہے بلعہ صرف میری دوستی وہاں موجود ہو تعلیما سے اور نہ آخرت پر اس کی نظر ہے بلعہ صرف میری دوستی وہاں موجود ہو تعلیما سے اور نہ آخرت پر اس کی نظر ہے بلعہ صرف میری دوستی وہاں موجود ہو تعلیما سے اور نہ آخرت پر اس کی نظر ہے بلعہ صرف میری دوستی وہاں موجود ہو تعلیما سے اس کا حافظ و نگر بان بن جاتا ہوں۔ "

حضرت ابر اہیم او ہم ٹے مناجات کی بار الها تو جانتا ہے کہ تو نے جو محبت مجھے مخشی ہے اور وہ انسیت جو تو نے مجھے عطا کی ہے۔ اس کے مقابل بہشت میری نظر میں پشہ کے برابر بھی نہیں ہے۔ بی بی رابعہ بھر ک سے لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کورسول علیق کی دوستی کتنی حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے یہ بڑا مشکل سوال کیا ہے۔ پھر اس کا جواب بیہ ہے کہ مجھے خدا کی دوستی مخلوق کی دوستی سے بازر کھتی ہے۔

لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے دریافت کیا کہ کون ساعمل تمام اعمال ہے افضل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا"خدا کی دوستی اور اس کے حکم پر راضی رہنا۔"الغرض اس قتم کے اخبار و حکایات بے شار ہیں۔ تم عار فوں کے احوال سے اس کا ندازہ لگا سکتے ہو کہ خدا کی دوستی اور معرفت کی لذت ان کی نظر میں جنت ہے بہتر ہے۔ تم اس پر غور کرو۔

## معرفت الهي كي يؤشيد گي كاسب

اے عزیز! معلوم ہونا چاہئے کہ کسی چیز کے معلوم ہونے کے دو سبب ہوتے ہیں ایک ہے کہ وہ چیز اس طرح پوشیدہ ہو کہ ظاہر نہ ہو سکے۔دوسرے ہے کہ اس قدر ظاہر ہو کہ آنکھ اس کود کھے نہ سکے۔ ہیں وجہ ہے کہ جیگاد ٹر رات کے وقت دیکھتی ہے دن کو نمیں دیکھ حتی۔اس کا سب ہے نہیں ہے کہ رات کے وقت اشیاء ظاہر ہوتی ہیں (اور دن میں نہیں) بلعہ اشیاء دن میں بہت ظاہر ہوتی ہیں اور اس کی آنکھ کمز ور ہے۔ پس اس کمال ظہور کی بناء پر وہ چیزیں اس کو نظر نہیں ہمیں۔اس طرح خداوند تعالیٰ کی معرفت کمال در جہ روشن ہے اور دلول کو اس کے معرفت کی قوت نہیں اس لئے وہ الن کیلئے و شوار بن گئی۔خداوند تعالیٰ کا ظہور اس مثال پر قیاس کرو کہ اگر تم لکھا ہوا خطیا سیا ہوا کیٹراد کھو تو اس وقت تمہاری نظر میں کوئی چیز کا تب اور درزی کی قوت علم ، حیات اور اس کے ارادہ سے زیادہ روشن ترتم کو نظر نہیں آئے گی (تم فوراً ان

صفات کو جان لو گے) کیونکہ اس کا یہ فعل ان صفات کا مظہر ہے۔ اور ایباروشن کہ علم یقینی ہو جاتا ہے۔ اس طرح آگر خداوند تعالیٰ دنیامیں صرف ایک پر ندہ پیدا فرماتایا کوئی نبات اگا تااور اس سے زیادہ پیدانہ فرماتاجب بھی جو شخص اس کو دکھتا اس کوصانع کے کمال فقدرت ، کمال علم اور عظمت و جلال کی معرفت ضرور حاصل ہو جاتی کیونکہ مصنوع اپنے صانع کی ذات پر دلالت کرتا ہے اور زمین و آسمان ، حیوانات نباتات اور پھر و مٹی کے ڈلے جو پچھ بھی موجود ہے۔ ہر ایک مخلوق بلعہ جو پچھ بھی ممارے و ہم و خیال میں ہے سب یک زبان ہو کر صانع کی بزرگی پر گواہی دے رہے ہیں۔ ولا کل اپنی کشرت اور انتائی روشنی کے (ظہور) کے سب سے نظر سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ بر جستہ کوئی صفت کی دوسرے کا فعل ہونا تواس و قت بظاہر ہوتے۔ چونکہ سب ایک صانع کے مصنوع ہیں لندا یوشیدہ ہوئے۔

اس کی مثال میہ ہے کہ کوئی نور ، نور آفتاب سے زیادہ روش نہیں ہے کیونکہ تمام اشیاء اس کی روشنی سے ظاہر ہوتی ہیں لیکن آفتاب اگر شب کے وقت غروب نہ ہو تا یاسائے کے سب سے مجوب نہ ہو تا تو کسی کو معلوم نہ ہو تا کہ زمین پرایک الیانور ہے اور سوائے سفیدرنگ کے دوسر ارتگ نظر نہ آتا اور کبی کماجا تا کہ اس کے سوائے کوئی اور نور نہیں ہے پس نور کو دوسر سرنگ کرکے یہ سمجھے اور معلوم کیا کہ مختلف رنگ نور سے پیدا ہوتے ہیں اور اس کا سبب بیہ ہے کہ رات کو سب رنگ جھپ جاتے ہیں اور سایہ میں وہ آفتاب سے زیادہ پوشیدہ ہوتے ہیں پس اس کی ضد ہی سے یعنی ظلمات سے نور کو بھپانا۔ اس طرح آگر خداوند تعالی سے فیبت اور عدم ممکن ہوتا تو آسان وزمین در ہم ہر ہم ہوکر فنا ہوتے۔ تب لوگ اس کو ضرور کی معلوم کر لیتے۔ لیکن سے مقیبت اور عدم ممکن ہوتا تو آسان وزمین در ہم ہر ہم ہوکر فنا ہوتے۔ تب لوگ اس کو ضرور کی معلوم کر لیتے۔ لیکن سے متام موجودات ایک صافع کی شمادت ہیں۔ اور یہ شمادت ہمیشہ روشن تر رہے گی پس اس شمادت کی روشنی سے خدا کی معرفت یوشیدہ ہوگئی۔

دوسر اسب ہے کہ چین ہی ہے ہی چیزیں نظر میں ساگئی ہیں اور اس وقت اس کمسن چے کی عقل ناقص تھی۔ اس کے دواس گواہی کو معلوم نہ کر ہے۔ جب اس کوان چیزوں کے مشاہدہ کی عادت ہو گئی اور وہ صاحب شعور (ہزا) ہو گیا تو وہ ان مشاہدات کی شادت ہے آگاہ نہیں ہوا۔ البتہ جب اس نے نادر اور انو کھا جانور دیکھایا کوئی عجیب و غریب نباتات دیکھی تو بے اختیار اس کی زبان ہے کلمہ ''سجان اللہ'' جاری ہو گیااس لئے کہ وہ دل میں اس شادت ہے آگاہ ہوا لیس جس کی بصارت کمزور نہیں ہے وہ ہر چیز اس لئے دیکھا ہے کہ وہ صنعت اللی کا نمونہ اسے اس چیز کو دیکھنا مقصود نمیں ہوتا۔ کیو نکہ جو شخص کمزور نہیں ہو وہ ہر چیز اس لئے دیکھا ہے کہ وہ صنعت اللی کا نمونہ اسے اس چیز کو دیکھنا مقصود نمیں ہوتا۔ کیو نکہ جو شخص دیکھنا کہ دو سیابی اور کا نفذ ہے۔ ایسا تو وہ کی شخص دیکھیا ہے کہ وہ خدا کی حقیقت سے داقف نہ ہو۔ بلحہ خط کا ناظر خط کو اس جت دیکھنا کہ دہ سیابی اور کا نفذ ہے۔ ایسا تو وہ کی شخص دیکھی گھا جبکہ ہیات باس خط میں خط کو ایس کو نظر آتا ہے) جس طرح تصنیف میں مصنف نظر آتا ہے۔ قاری خط کو نہیں دیکھنا جبکہ ہیات باست خار میں حمنف نظر آتا ہے۔ قاری خط کو نہیں دیکھنا جبکہ ہیات باس کی قاور تم اس حقیقت کو جان گے تو جس طرح تصنیف میں مصنف نظر آتا ہے۔ قاری خط کو نہیں دیکھنا جبکہ ہیات باس کوئی اور تم اس حقیقت کو جان گے تو کہا خداد نہ تعالی کی صنعت اور اس کی تصنیف ہے۔ اگر آد می کی ایس چیز کو دیکھنا چاہے جو خدا کی مخلوق نہ ہواور اس کی تصنیف ہے۔ اگر آد می کی ایس چیز کو دیکھنا چاہے جو خدا کی مخلوق نہ ہواور اس کی تصنیف ہے۔ اگر آد می کی ایس چیز کو دیکھنا چاہے جو خدا کی مخلوق نہ ہواور اس کی تصنیف ہے۔ اگر آد می کی ایس چیز کو دیکھنا چاہے جو خدا کی مخلوق نہ ہواور اس کی تصنیف ہے۔ اگر آد می کی ایس چیز کو دیکھنا چاہے جو خدا کی مخلوق نہ ہواور اس کی تصنیف ہے۔ اگر آد می کی ایس چیز کو دیکھنا چاہے جو خدا کی مخلوق نہ ہواور اس کی تصنیف

TOTAL SELECTION OF THE PARTY OF

بھی نہ ہو توالیں چیزوہ نہیں و کھے سکتا (کہ الی چیز کاوجود ہی نہیں ہے) یہ تمام چیزیں زبان حال ہے جو ایک زبان فضیح ہے۔ خداو ند تعالی بعنی اپنے صانع کے کمال قدرت اور جلال وعظمت پر گواہی دے رہی ہیں اور اس سے زیادہ و نیامیں اور کوئی بات (چیز) روشن تر نہیں ہے لیکن اپنے ضعف بصارت کے باعث لوگ اس کی معرفت سے عاجز و قاصر ہیں۔

### تذبير محبت الهي

اے عزیز! معلوم ہونا چاہئے کہ محبت کا مقام تمام مقامات میں بزرگ تر مقام ہے اور اس کی تدبیر معلوم کرنا ضرور کی ہے۔ پس جو شخص چاہتا ہے کہ ایک محبوب پر عاشق ہواس کو چاہئے کہ پہلے ہر چیز سے جو غیر معثوق ہے اپنامنہ پھیرے اور ہمیشوق کے اعضاء پردے میں چھچے ہیں اور پھیرے اور ہمیشوق کے اعضاء پردے میں چھچے ہیں اور پھیرے اور معثوق کے اعضاء پردے میں چھچے ہیں اور بیردے بھی بہت خواصورت ہیں (جن میں محبوب چھپاہے) تو پہلے ان کو دیکھنے کی کو شش کرے کیونکہ ایک جمال کے مثاہدہ سے رغبت میں اضافہ ہو تا ہے۔ جب عاشق اس پر مداو مت کرے گا تواس کے اندر ضرور پچھ نہ پچھ رغبت یا زیادہ رغبت پیراہو گی کیس خداوند تعالی کی محبت کا لیمی حال ہے۔

مثر اکط محبت اللی : محبت اللی کی پہلی شرط ہیہ ہے کہ آدمی دنیا ہے روگر دانی کرے اس کی دوستی کے نور ہے دل کو منور کرے اس لئے کہ غیر حق کی دوستی انسان کو حق کی دوستی ہے بازر تھتی ہے اور یہ ایسا ہی ہے جس طرح زمین کو خس و خاشاک سے پاک وصاف کیا جا تا ہے۔ اس کے بعد اس کی معرفت کی طلب کرے کیو نکہ جو اس کو جا نتا ہی نہیں وہ اس کو کیا دوست رکھے گا۔ یا یوں کہو کہ جو اس کو دوست نہیں رکھتا وہ اس کو جا نتا ہی نہیں۔ ورنہ جمال و کمال تو بالطبع محبوب ہیں۔ یہال تک کہ جو شخص (حضرت) او بحرصدیق اور (حضرت) عمر فاروق رضی اللہ عنما کو جا نتا ہے۔ نا ممکن ہے کہ وہ ان کو دوست نہ رکھے۔ کیو نکہ اوصاف حمید وہ الطبع انسان کو محبوب ہوتے ہیں۔

معرفت حاصل کرنازمین میں چھونے کی طرت ہے اس کے بعد اس کو ذکر و فکر میں مداومت کرنی چاہئے کہ ایسا کرناچ یو کر زمین کوپانی دینے کی مانند ہے۔ جب کسی دوست کو بہت زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔ تو یقینااس کے ساتھ انس پیدا ہو جاتا ہے۔

اے عزیز! معلوم ہو ناچاہے کہ کوئی مومن اصل مجت سے غافل نہیں ہے۔ لیکن اس میں تفاوت ہے اور اس تفاوت ہے اور اس تفاوت کے تین سبب ہیں ایک ہیں ہے کہ و نیا کی دوستی اور مشغولی میں ان کے در میان تفاوت ہو اور ایک چیز کی دوستی دوسر کی چیز کی دوستی میں فرق رکھتے ہوں کیونکہ ایک عام شخص حضر ہے شافعی چیز کی دوستی میں فقصان پیدا کرتی ہے۔ دوسر اسبب یہ کہ معرفت میں فرق رکھتے ہوں کیونکہ ایک عام شخص حور ہے شافعی معرفت اللہ علیہ کو اس لئے دوست رکھتا ہے کہ اس وہ اتنا جا کہ وہ بڑے عالم تھے لیکن ایک فقیہ جو ان کے بعض علوم کی تفصیلات سے آگاہ ہے ان کو اس عام آدمی کے مقابلہ میں بہت دوست رکھے گا کہ عامی کی بہ نسبت اس کی معرفت ان کے

#### SERVICE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR

بارے میں زیادہ ہے اور محدث مزنی "جوامام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور ان کوامام شافعی کے تمام علوم ،احوال و اخلاق ہے آگاہی تھی۔وہ دوسرے فقہا کی ہے نسبت ان کو زیادہ دوست رکھتے تھے۔ پس جو شخص خدا کی معرفت زیادہ حاصل کرے گااس کو بہت دوست رکھے گا۔ تیسر اسب یہ کہ ذکر وعبادات میں جوانسیت کے حصول کا سب ہے لوگ متفاوت ہیں ہیں محبت کا تفاوت ان اسباب کی بناء پر ہو گالیکن جو شخص خداوند تعالیٰ کوبالکل دوست نہیں رکھتااس کا سبب ہس بھی ہے کہ وہ خدا کو بالکل نہیں جانتا کیونکہ جس طرح حسین صورت ، بالطبع محبوب ہے۔اسی طرح باطن کا حسن مرغوب ہے۔ پس · تیجہ بیہ نکلا کہ محبت معرفت کا نتیجہ ہے اور معرفت کامل حاصل کرنے کے دوطریقے ہیں ایک طریقہ توصوفیہ کاہے اوروہ مجاہدہ ہے۔ یعنی باطن کو ذکر کی مداومت ہے پاک کرنا یہال تک کہ خود کواور غیر حق کو فراموش کردے تب اس کے باطن میں وہ احوال (معاملات) ظاہر ہوں گے۔ جن سے عظمت اللی مشاہدہ کی مائندروشن ہو جائے اس کی مثال شکاری کے جال پھانے کی مانند ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں شکارآ جائے اور ممکن ہے نہ آئے اور مشاہد کہ اس دام میں ایک موش آئے یا لیک باز کھنں جائے اس میں ہر ایک کے نصیب کے اعتبارے نقاوت ہے دوسر اطریقہ علم معرفت کا سکھناہے ( دوسرے علوم یا علم الکلام کا سکھنا نہیں)علم معرفت کی ابتدا ہے کہ معنوعات الہٰیہ کے عجا ئبات میں غور و فکر کرے جیسا کے ہم اصل بفتم میں بیان کرآئے ہیں۔ پھر اس منزل ہے ترقی کر کے جمال و جلال اللی میں غور و فکر کرے تاکہ اسانے صفات کے حقائق ہے آشنا ہو۔ ایک عظیم علم ہے ایک ہوشمند مرید ، مرشد کامل کی مدد سے اس علم کو حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن کم فہم اس کو حاصل نہیں کر سکتااور علم صیاد کے جال چھانے کی مانند نہیں کہ اس میں کوئی شکار پھنس جانے اور ممکن ہے نہ تھنے بلحہ یہ علم تجارت ، زراعت اور کسب کی طرح ہے اور اس کی مثال ہیہ ہے کہ کسی شخص نے نرومادہ گو سفند کوافز اِنش نسل کیلئے جوڑے پر لگایالیکن اچانک حجلی گرنے سے وہ دونوں ملاک ہو گئے۔

پی جو شخص معرفت کے طریقہ ہے ہے کر محبت اللی کی طلب کرتا ہے۔ وہ ایک محال کی طلب کررہا ہے اور ہم نے معرفت کے معرفت کے جو دو طریقے بیان کئے ہیں اگر ان ہے ہے کہ معرفت طلب کرے گا۔ وہ کامیاب نہ ہو گاجو شخص سے سمجھتا ہے کہ محبت اللی کے بغیر آخرت کی سعادت اس کو حاصل ہو جائے گی وہ غلطی پر ہے۔ کیو تکہ آخرت کے معنی ہی ہیں کہ تم خدا ہے واصل ہو جاؤ اور جب ایک شخص اس مقصد کو پہنچ گیا جس کو اس ہے قبل بہت دوست رکھتا تھا اور علائق د نیاوی کے سبب اب تک اس ہے محروم رہتا اور ایک مدت اس نے اس شوق میں ہمرکی تھی تو جب وہ موالغ دور ہو گئے اور مقصد کا صبب اس کی حصول لذت حاصل نہیں ہوگی آگر دوست رکھتا تھا لیکن کم تو تھوڑی لذت یا ہے گا اور اگر (خدا کی پناہ) حاصل ہوگیا تو اس کی حصول لذت حاصل نہیں ہوگی اگر دوست رکھتا تھا لیکن کم تو تھوڑی لذت یا ہے گا اور اگر (خدا کی پناہ) اپنا ہوگیا تو اس کی جو حالت آخرت میں ہوگی وہ اس کی طلاکت اور رخوشوں ہوگی اس کے حق میں شفاوت ہوگی۔ تم اس بات کو اس مثل و شبوے ہے ہوش ہوگی کر چکا تھا۔ یہاں آئکلا اور اس مثل و گلاب چھڑکا کیکن اس سے اس کا حال اور بدتر ہوگیا تی میں ایک شخص جو پہلے خاکر وہی کر چکا تھا۔ یہاں آئکلا اور اس

Market Market Control of the

ہے ،وش خاکزوب کی حالت کو دہکھے کر تھوڑی ہے نجاست لایااوراس کی ناک تک اس کو پہنچایا تب وہ ہوش میں آ گیااور کھنے لگاہاں بیہ خو شبو ہے۔ پس جو شخص دِ نیا کی معر فت ہے دل لگائے ہے اور وہ دنیا ہی کو اپنا معشوق و محبوب بنائے ہوئے ہے <mark>۔اس خاکروب کی طرح ہے کہ اس نے عطارول کے بازار میں نجاست نہ پائی اور وہاں کی ہر چیزاس کی طبیعت کے منافی تھی</mark> اوروه نجاست اس کووبال نهیں ملی جس کاوه خوگر تھا۔ تواس کی حالت بحو گئی اسی طرح عالم آخرے میں دنیاوی لذتیں نہیں ملیں گی۔ جن کاوہ خوگر تھااور جو چیز وہاں ملے گیاس کی طبیعت کے منافی ہو گیاور اس کیلئے رنج اور شقاوت کا موجب ہو گی۔ عالم آخرت کا حصول : پس آخرت، عالم ارواح اور جمال اللي کے ملنے سے پیدا ہوتی ہے اور وہی مخص سعید و نیک خت ہے۔ جو اپنی طبیعت کو اسی و نیا میں اس عالم سے آشنا کرے تاکہ وہ اس کی طبیعت کے مطابق ہو۔ تمام ریاضتیں اور عباد تیں اور معرفت کے طریقے اسی مناسب طبع کے واسطے مقرر کئے گئے ہیں اور محبت میں توخودیہ مناسبت موجود ہے جیسا کہ قد افلح سن زکھٹا سے ظاہر ہے اور اس کے لیم معنی ہیں۔ دنیا کے تمام تعالقات وخواہشات اور کو تاہیال اس مناسب کی قید ہیں جیسا کہ فرمایا گیاو قد خاب من دستھا یہ اس کی تشر سے جو اہل بھیر ت ہیں وہ اس بات کے مشاہد ہیں۔ حد تقلید سے گذر کراس کو پنیمبر علیہ السلام کی راتی کی دلیل شجھتے ہیں بلعہ انہوں نے صدق رسالت کو بغیر معجزوں کے اس سے اپنے علم الیقین کے ہدولت علوم کیا ہے۔ چنانچہ جو تشخص علم طب جانتا ہے۔ جب کسی طبیب کی بات سنتا ہے تو سمجھ لیتا ہے کہ یقیناً یہ طبیب ہے اور جب ایک بازاری حلیم کی بات سنتا ہے تو سمجھ لیتا ہے کہ یہ بالکل اناڑی اور جاہل ہے۔ پس انسان اسی طریقہ سے نبی صادق اور مدعی نبوت میں جو جھوٹا ہو تاہے تمیز کر لیتا ہے۔ پھر جوبات اپنی بھیر ت سے سمجھ سکتا ہے اس کو اس سیجے نبی سے حاصل کر تا ہے اس علم کا نام علم الیقین ہے اور اس علم کی طرح نہیں جو عصا ہے اژ دھائن جانے سے پیدا ہو (صدور معجزہ ہے) کیونکہ معجزہ دکھے کر جو علم حاصل کیا ہے ممکن ہے کہ وہ سامری کے گئو سالہ کی آواز ہے باطل ہو جائے (اس کو بھی معجز ہ سمجھ لے حالا نکہ وہ سحرتھا) پس معجزہ اور سحر میں تمیز کرناعکم الیقین کی مائندآسان بات

#### علامات محبت الهي

خداوند تعالیٰ کی محبت ایک گوہر نادر ہے۔ محبت اللی کا دعویٰ کر ناآسان نہیں ہے پس انسان کو اپنے آپ کے محبوبوں میں شار کر ناہی مناسب ہے۔ کیونکہ محبت اللی کی جو علا متیں اور دلیلیں ہیں ان کوخو داپنی ذات میں تلاش کرے۔ یہ علامتیں سات ہیں اول سے کہ محبت موت سے ہیز ارنہ رہے کیونکہ کوئی دوست ایسانہ ہوگا جو اپنے دوست کی ملاقات سے کراہت کرے۔

ر سول اکر م علیہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ جو شخص خدا کے ویدار کو دوست رکھتا ہے خدا بھی اس کے دیدار کو دوست

THE PARTY OF THE P

ر کھتا ہے۔ یو یطنیؒ نے ایک زاہد سے دریافت کیا کہ کیاتم موت کو دوست رکھتے ہو ؟اس نے جواب میں توقف کیا تو یو یطی نے کہا کہ ''اگر صادق ہوتے تو موت کو ضرور دوست رکھتے۔ البتہ یہ بات جائز ہے کہ موت کے جلد آنے کو دوست نہ رکھے ۔ البتہ یہ بات جائز ہے کہ موت کے جلد آنے کو دوست نہ رکھتے اس کی تیاری میں مصروف ہے اور اس کی علی موت کو دوست رکھتا ہو کیو نکہ ابھی اس نے زاد آخرت تیار نہ کیا ہوگا۔ بلعہ اس کی تیاری میں مصروف ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ تم ہمیشہ زاد آخرت کی فکر میں لگے رہو۔

دوم بیر کہ اپنے محبوب کوخدا کے محبوب پر نثار کر دے اور جس چیز کو محبوب حقیقی کی قربت کا سبب جانتا ہواس کو ترک نہ کرے اور جو چیز اس سے دور کی کاباعث ہواس ہے گریز کرے۔ یہ کام ایسا شخص ہی کر سکتا ہے جو خدا کو دل سے دوست رکھتا ہو۔ چنانچے رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص ایسے آدمی کو دیکھناچا ہتا ہو جو تمام و کمال خدا کو دوست رکھتا ہو تووہ سالم رضی اللہ عنہ کو جو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کر دہ غلام ہیں دیکھ لے۔

اگر کوئی شخص گناہ پر دلیر ہے تو دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ وہ حق کو دوست نہیں رکھتا ہے بلعہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی دوست یورے ول سے نہیں ہے۔

اس کی دلیل میہ ہے کہ جب نعمان پر چندبار شراب پینے کے باعث حد شرعی جاری کی گئی توایک شخص نے اس پر لعنت کی۔ حضرت رسالت بناہ علیفیٹ نے فرمایا کہ اس پر لعنت نہ کرو کیو نکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو دل ہے دوست رکھتا ہے۔ شخص سے کہا کہ اگر تجھ سے پوچھیں کہ کیا توخد اکو دوست رکھتا ہے تو خاموش رہنا کیو نکہ اگر تو کھ گاکہ دوست نمیں رکھتا تو کا فر ہو جائے گا اور اگر کے گاکہ دوست رکھتا ہوں تو تیر اعمل اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے عمل سے مثالہ نہیں ہے۔

سوئم ہے کہ اس کادل ذکر اللی میں ہمیشہ مشغول ہوااور بے تکلف دواس بات کا شائق رہے کیو نکہ بے تکلف جو کو ئی شخص کی چیز کو دوست رکھتا ہے تواس کو بہت یاد کر تاہے بیں اگر دوستی کا مل ہے تو بھی اپنے دوست کو نہیں بھولے گا۔ اس طرح دل کو اگر بہ تکلف ذکر میں مشغول رکھے گا تواس بات کا خوف اور خدشہ ہے کہ کہیں اس شخص کا محبوب وہی تو نہیں ۔ جس کاذکر اس کے دل پر غالب ہے۔ (بے تکلف اس کو یاد کر رہا ہے) اور خدا کی دوستی دل پر غالب نہیں ہے۔ بلے صرف اس کی دوستی کا شوق دل پر غالب ہے کیونکہ اس کو دوست ر گھنا چاہتا ہے۔ یول سمجھ لو کہ دوستی اور چیز ہے اور دوستی کا شوق اور ہے۔ اور دوستی کا شوق دل پر غالب ہے کیونکہ اس کو دوست ر گھنا چاہتا ہے۔ یول سمجھ لو کہ دوستی اور چیز ہے اور دوستی کا شوق اور ہے۔

چہارم یہ کہ قرآن شریف کو جواس کا کلام ہے اور اس کے رسول علیقیہ کو اور ہر اس چیز کو جواس سے نبت رکھتی ہے دوست رکھے گا۔ کیونکہ سب خداہی کے بندے ہیں ہے دوست رکھے گا۔ کیونکہ سب خداہی کے بندے ہیں بلعہ تمام موجودات کو دوست رکھے گا۔ کیونکہ تمام اس کی مخلو قات ہیں جس طرح آدمی اپنے دوست کی تصنیف اور اس کے خط کو بھی اس کی دوست کی تصنیف اور اس کے خط کو بھی اس کی دوست کی وجہ سے دوست رکھتا ہے۔

پنجم میہ کہ خلوت و مناجات پر حریص رہے اور رات کے آنے کا منتظر رہے تاکہ علائق و نیا کی زحمت دور ہو اور

خلوت میں دوست کے ساتھ مناجات میں مشغول ہو سکے اگروہ گفتگو کواور رات دن آرام اور سونے کو دوست رکھے گا تو پھر اس کی دوستی ناقص ہے ت

ص بر میں ہے۔ حضر ت داؤعلیہ السلام پروحی نازل ہوئی کہ اے داؤد! خلق سے مانوس نہ ہو کیونکہ دوشخص میری بارگاہ ہے محروم رہتے ہیں ایک وہ کہ ثواب کے طلب کرنے میں جلدی کرے اور دیرہے حاصل ہو توکامل کا اظہار کرے۔ دوسر اوہ شخص جو مجھے فراموش کر کے میری درگاہ ہے محروم رہے اور اس کی علامت سے کہ میں اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں اور و نیامیں اس کو چیر الن رکھتا ہوں۔

یں جب خداوند تعالیٰ کی دوستی کامل ہو تو دوسر کی چیز کے ساتھ انسیت باتی نہ رہے گی۔ بنی اسر ائیل کا ایک عابد را توں کو ایک جھاڑی کے پنچ جس پر ایک خوشنوا پر ندہ چیجما تار ہتا تھا نماز پڑھا کر تا تھااس زمانہ کے رسول پروحی تازل ہوئی کہ اس عابد کو کہدو کہ توایک مخلوق (پر ندہ) کے ساتھ انس رکھتا ہے۔ تیرے تقرب کا ایک ورجہ گھٹ گیا جو کی عمل سے مجھی اب چھے کو حاصل ضیں ہو سکتا۔

بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو خداوند تعالیٰ ہے انس پیداکر کے اور مناجات میں مشغول رہ کراس درجہ اور مراجہ اور ہوئے تھے کہ ان کا گھر جلتار ہااور وہ مناجات میں مشغول رہ کراس ہے بے خبر رہے۔ ای طرح ایک شخص کا پیر کسی میماری کے سب سے نماز میں کاٹا گیااور اس شخص کو خبر نہ ہوئی۔ حضر ت داؤد علیہ السلام پر دحی نازل ہوئی کہ جو شخص تمام رات سوئے اور پھر میری دوستی کا متمنی نہیں ہوگا اور جو شخص مجھ کو خوش کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ حضر ت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللی ! تو کہاں ہے تا کہ میں تجھ کو تلاش کرواں۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا جب تو نے مجھے واصوند نے کا قصد کیا تو گویا مجھے پالیا۔

ششم یہ کہ عبادت کرنااس پر گرال نہ ہوبلعہ بہت آسان ہو کسی عابد نے کہاہے کہ میں بیس برس تک محنت اور تکلف کے ساتھ داوت کے ساتھ جب دو تی مشخکم ہو جاتی ہے تو کوئی لذت عبادت کی لذت سے بروھ کر نہیں ہوتی۔ پھر دو ستی استوار کس طرح ہو سکتی ہے۔

بہت کے خداوند تعالیٰ کے تمام فرمانبر دار بعدوں کو دوست رکھے اور سب پر مهربان رہ البتہ عاصیوں اور کانیہ بینتی ہے کافروں سے عداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینتی کی پنیم (علیہ السلام) نے خداوند تعالیٰ ہے پوچھاکہ باراللہ! تیرے دوست کون ہیں ؟جواب ملاکہ وہ لوگ ہیں جو میرے ای طرح شیفتہ ہیں جیسے چہ اپنی ماں کاوالاو شیفتہ ہو تاہے اور جس طرح پر ندہ اپنے گھونسلہ میں پناہ لیتا ہے۔ وہ بھی میرے ذکر سے پناہ لیل اور جس طرح غصہ میں ہمر اہوا شیر کئی ہے نہیں ڈرتا تو وہ لوگ بھی جب کی بندہ سے معصیت کا صدور دیکھتے ہیں تو شیر کی مانند غصہ میں ہمر ابوا شیر کئی سے نہیں ڈرتا تو وہ لوگ بھی جب کی بندہ سے معصیت کا صدور دیکھتے ہیں تو شیر کی مانند غصہ میں آجاتے ہیں (اور پھر کسی سے نہیں ڈرتے) الغرض اس فتم کی بہت سی علامتیں پس جس کی دوست کا مل ہے۔ اس میں یہ سب با تیں یائی جا کیں گی اور جس میں ان علامتوں میں سے بعض علامتیں ہوں اس کی دوست کا تھی ہے۔

## شوق خدا طلی

معلوم ہونا چاہئے کہ جو کوئی محبت اللی کا منکر ہو وہ شوق دیدار کا بھی منکر ہوگا اور حضور اکر م عظیمہ یوں وعا فرماتے تھے۔اسئدک الشوق الی لقائک و لذہ و لذہ النظر الی وجہ ک الکریہ اور اللہ تعالی نے ارشاہ فرمایاطال شوق الا بوار الی لقائی و انا لقائہ لا شد شوقاً (حدیث قدس) یعنی نیک بندے میرے دیدار کے بہت شائق ہیں اور میں ان سے زیادہ ان کے دیدار کا مشاق ہوں۔ پس اس مقام پر تم کو شوق کے معنی معلوم ہونا چاہئے لیکن جس کو جانتے ہی اس کا مشاق ہونا ممکن نہیں۔ اگر اس کو جانتے بھی ہوں اور وہ روبر و موجود بھی ہو پھر بھی شوق نہ پایا جائے۔ شوق ایس کی جنائی ہو جس طرح معشوق کے خیال میں موجود ہواور ایک اعتبار سے غائب ہو جس طرح معشوق کے خیال میں موجود ہواور انگر سے غائب ، توالی جسی کا شوق دل میں رہتا ہے۔

شوق کے معنی میہ ہیں کہ اپنے محبوب کو تلاش کرے تاکہ وہ آنگھوں کے سامنے آئے اور ادر اک تمام ہو اس تشریح سے تم سمجھ گئے ہو گئے کہ دنیا میں خداکے شوق سے اس کو پہچا نا ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ معرفت میں ظاہر اور مشاہدہ سے غائب ہے اور مشاہدہ کمال معرفت ہے جس طرح کمال خیال ہے اور یہ شوق موت تک مو توف نہ ہوگا۔ البتہ ایک قتم کا شوق باقی رہتا ہے۔ جو آخرت میں بھی مو قوف نہ ہوگا کیونکہ اور اک کا نقص اس جمال میں دو سب سے ہے ایک میے کہ معرفت اس دیدار کی طرح ہے جوابک باریک پردہ کے بیچھے سے ہویا اس دیدار کی مانند ہے جو صبح صادق کی روشنی میں آتی ہے ) ہاں یہ دیدار آخرت میں خوب روشن اور واضح ہوگا اور بیس شوق موقوف اور منقطع ہو جائے گا۔

دوسر اسبب سے کہ نمسی کا ایک محبوب ہے جس کی صورت تو دہ دیکھ چکا ہے لیکن اس کے بال اور دوسر ہے اعضاء معنوق کے خوب صورت اور سڈول ہوں گے اس عاشق کے دل میں ان اعضاء کے دیکھے ہیں لیکن قیاس کر تاہے کہ تمام اعضاء معنوق کے خوب صورت اور سڈول ہوں گے اس عاشق کے دل میں ان اعضاء کے دیکھے کا شوق بھی پیدا ہوگا اس طرح (بلا تشبیہ و تمثیل) خداوند تعالیٰ کے جمال کی بھی نمایت نہیں۔ اگرچہ کسی شخص نے انتائی معرفت حاصل کرلی ہے بھر جو بچھ باتی ہے حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ ہے کیو نکہ تجابیات اللی کی کوئی حد نہیں ہے۔

اور جب تک تم ان سب کو معلوم نہ کر او حضر ت الوہیت کے جمال کامل کا تم ادراک نہیں کر سکتے اور ان سب کا معلوم کرنانہ اس جمان میں آدمی ہے ممکن ہے اور نہ اس جمان میں۔ کیو نکہ انسان کا علم متناہی ہے۔ پس جس قدر آخر ہے میں دیداراللی زیادہ ہوگا۔ اسی قدر لذت زیادہ ہوگی اور وہ بے نہایت ہے۔

الس كيا ہے: جبول كى نظر سى حاضر چنر پر ہواوراس كى حالت بيہ ہوكہ ديدار معثوق ہے بورى شادمانی اور فرحت

حاصل کر تارہ اس کانام انس (انسیت) ہاور جب دل کی نظر اس طرف رہ جو کھے دیدار ہے باقی رہ گیا ہے تووہ اس کی جبتو کرے گا۔ اس کانام شوق ہے۔ اس انس اور اس شوق کی انتا نہیں نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ اور بند ہے جمیشہ آخرت میں ہے استدعا کرتے ہیں اس کہ جو کچھ جمال النی آشکار اہو تا ہے وہ سب نور کے پر دول میں ہو تا ہے اور بندوں کو اس کے اتمام کی طلب رہتی ہے لیکن وہ اس کی انتا کو نہیں پہنچ کئے کیو نکہ کو گی بھر حق تعالیٰ کو تمام و کمال معلوم نہیں کر سکتا۔ تو جب بندہ اس کو تمام و کمال پچپان ہی نہیں ۔ کا تو اس کی ایم تارہ کی طرح کر سکے گا۔ لیکن مشتا قان ویدار اللی کی راہ کشادہ ہے اور ان کا یہ کشف اور دیدار نیادہ ہو تارہ گا۔ اور بہشت میں جو لذت بے نمایت حاصل ہو گی اس کی بمی حقیقت ہے۔ اگر اس کی یہ حقیقت نہ ہوتی تو شاید لذت کی آگا ہی حاصل ہونے ہونی البتہ تازگی میں لذت ہے۔ پس اہل جنت کی دل اس کا عاد کی ہو جائے تو پھر اس سے حلاوت اور لذت حاصل نہیں ہوتی البتہ تازگی میں لذت ہے۔ پس اہل جنت کی لذت روز پر دز تازہ ہے تازہ تر ہوتی ہے جو اس تک کہ حلاوت کا تصور کیا جاسکتا ہے۔ وہ اس کو اس لذت کے آگے کم سمجھ لئے ہو گی کیو نکہ انسیت دل کے اس تعلق کو کہتے ہیں جو حاضر و موجو و چیز کے ساتھ پیدا ہو بھر طیکہ جو باقی اور آئرت میں انس و شوق کے در میان پھر رہے ہیں۔ وہ ساتی کو آئو اس کو انس کو اس کو اس کو انس کو اس کو سرے ہیں۔ سروق کہیں گے۔ پس دو صافر وہ موجو و چیز کے بعد شوق کہیں گے۔ پس دو صافر وہ مان النی دنیا اور آخرت میں انس و شوق کے در میان پھر رہے ہیں۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے احوال میں مذکور ہے کہ حق تعالی نے ان سے فرمایا کہ اے داؤد تم اہل زمین کو خبر دار کردو کہ میں اس شخص کو دوست رکھوں گا جو مجھے دوست رکھے گا اور جو شخص خلوت میں پیٹھے تو میں اس کا ہم نشین ہو تا ہوں اور جو میر کی یاد سے انس کر سے گا۔ میں اس کا مونس ہوں اور جو میر ارفیق ہے میں اس کارفیق ہوں اور جو مجھے پیند کر سے میں اس کار فیق ہوں اور جو مجھے پیند کر سے میں اس کار فیق ہوں اور جو میر افر مانبر دار ہو (فر مانبر دار آتم کہ مراد فر مانبر دار ہود۔ کیمیائے سعادت نو الحثوری نیخ صفحہ اسکو پیند کر تا ہوں اور جو میر افر مانبر دار ہو و کھونٹر سے اور میں نے مشاہدہ کیا کہ اس کی یہ دوستی ول سے ہوتے و بعد شک میں اس کو دوسر دل چو دوسر سے کو ڈھونٹر سے گا۔ میں اس کو دوسر دل چو دھونٹر سے گا۔ مور میں مقدم کروں گا۔ اور جو شخص مجھے کو تلاش کر سے گا ضرور پائے گا اور جو دوسر سے کو ڈھونٹر سے گا۔ البتہ مجھے نہ پائے گا۔ اس کی ہو جاؤا ور میر سے ساتھ انس رکھو تا کہ میں شیفتہ ہو اس پر تامل کرو۔ میر می صحبت اور مجالست اور موانست کی طرف ملتفت ہو جاؤا ور میر سے ساتھ انس رکھو تا کہ میں تم سے انس رکھوں۔ میں نے اپنے دوستوں کی سرشت کو اپنے مشاق تا ہو جاؤا ور میر سے ساتھ انس رکھو تا کہ میں تم سے انس رکھوں۔ میں نے اپنے دوستوں کی سرشت کو اپنے مشاق تا ہوں سے مشاق تا ہوں سے بیر اکیا ہوں سے مشاق تا ہوں کے دل کو اپنے نور سے بیر اکیا ہے السلام اور اپنے مشاق تا ہوں کے دل کو اپنے نور سے بیرا کیا ہے جلال سے اس کی پرورش کی ہے۔

ا کی نبی پر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ میرے بندوں میں بعض ایسے ہیں جو مجھ کو دوست رکھتے ہیں اور میں ان کو دوست رکھتے ہیں اور میں ان کو وست رکھتا ہوں۔ دوست رکھتا ہوں وہ میرے مشاق ہیں اور میں ان کو یاد کر تا ہوں۔ ان کی نظر مجھ پر ہے اور میر کی نظرِ ان پر ہے اگر تم بھی میرے ان بندوں کی روش اختیار کرو گے تو میں تم کو بھی دوست کے اسے بودد گار ہارے لئے ان اور کو کال کردے (تمام نورے مشرف فرما)

ر کھوں گااور اگر ان کی روش تم نے اختیار نہ کی تومیں تم سے راضی نہ ہوں گا۔

اس فتم کے بہت ہے اخبار محبت اللی اور شوٰق وانس کے بارے میں آئے ہیں یہاں ہم صرف اتنابیان کرناہی کافی سے ہیں۔ سے ہیں۔

## رضاكي فضيلت

معلوم ہوناچاہے کہ قضائے اللی پر قائم رہناایک بڑامقام ہے بلعہ کوئی مقام اس سے برتر نہیں ہے۔ کیونکہ محبت اللی کا جو بلند مقام ہے۔ اس کا نتیجہ بیہ ہے کہ خدا کے کام سے راضی رہے۔ ہر ایک محبت کا ایما ہی اثر ہوتا ہے بلعہ جب محبت کا مل ہوگی تواس کا ثمرہ کیں ہوگا۔ اس بناء پر حضور اکرم علی ہے۔ الرضاء بالقضاء باب الله الاعظمہ یعنی خداوند تعالیٰ کی بارگاہ کاباب عظیم اس کی قضا (حکم) پر راضی رہنا ہے۔

حضورا کرم علی ہے۔ جب ایک جماعت سے دریافت کیا کہ تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ توانہوں نے کہا کہ ہم بلا پر صبر کرتے ہیں اور نعمت پر شکر جالاتے ہیں اور قضائے اللی پر راضی ہیں۔ بیہ من کر حضور پر نور علی ہے۔ نے فرمایا کہ ہم بلا پر صبر کرتے ہیں اور نعمت پر شکر جالاتے ہیں اور قضائے اللی پر راضی ہیں۔ بیہ من کر حضور پر نور علی ہے۔ نے فرمایا ہیں اگر یہ قیامت کے گروہ کو پر وبال علم کے باعث انبیاء ہو جائیں گے اور وہ بہشت کی طرف پر واز کر ینگے۔ فرشتے جب قیامت کی طرف پر واز کر ینگے۔ فرشتے اس گروہ سے پوچیں گے کہ ہم کو ان چیز وال سے کام ہو وہ جو اب میں گے کہ ہم کو ان چیز وال سے کام نمیں۔ فرشتے دریافت کریں گے تم کون لوگ ہو وہ جو اب دیں گے ہم محمد مصطفیٰ علی ہے کہ ہم خلوت میں خداو ند تعالی شیں۔ فرشتے دریافت کریں گے تھی خداون ند تعالی سے شرمائے گناہ نمیں کرتے تھے۔ دو سرے بیہ کہ تھوڑے رزق پر جو خداہم کو دیتا تھا ہم راضی رہتے تھے تب ملا تکہ کہیں گے سجان اللہ! ہم اسی درجہ اور مرتبہ کے مستحق ہو۔

ایک گروہ نے موئی علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ خداد ند تعالیٰ سے پوچھے کہ وہ کیا چیز ہے جس سے تیری رضا حاصل ہو۔ حضرت موئی علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی (ان سے کہدو کہ ) میر سے تھم پر تم راضی رہو میں تم سے راضی ر ہول گا۔ حضور داؤد علیہ السلام پر خداو ند تعالیٰ نے وحی تھیجی کہ میر سے دوستوں کو دنیا کے غم سے کیاکام کہ وہ مناجات کی لذت کوان کے ول سے دور کر دیگا۔

اے داؤد (علیہ السلام) میں اپنے دوستوں ہے یہ چاہتا ہوں کہ وہ روحانی رہیں اور کسی چیز کا غم نہ کریں اور دیامیں کسی چیز ہے دل نہ لگائیں۔

حضور اکرم علی نے ارشاد فرمایا کہ خداوند تعالی نے فرمایا ہے کہ میں وہ خدا ہوں کہ میرے سواکوئی خدا نہیں جو شخص میری بلا پر صبر نہ کرلے اور میری نعمت پر شکرنہ کرنے اور میرے تھم پر راضی نہ رہے تو پھر وہ دوسرے خداکو پیدا

کرے۔ حضوراکر م علیہ کی کہ بھی ارشاد ہے کہ خداو ند تعالیٰ نے فرمایا ہے میں اس سے راضی ہوں جو مجھ سے راضی ہے اور جو شخص مجھ سے راضی نہ ہو گامیں اس سے بیز ار ہوں اور قیامت تک یمی حال رہے گا۔

حضور اکرم علی نے بھی فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ فرما تا ہے کہ میں نے خیر وشر کو پیدا کیا۔ نیک ہفت شخص وہ ہو گا جس کو نیک کے واسطے پیدا کیا ہے اور نیکی کواس کے ہاتھ پر آسان کر دیا ہے اور بد ہفت وہ ہے جس کو میں نے بدی کے واسط پیدا کیا ہے اور بدی کواس کے ہاتھ پر آسان کر دیا ہے اور خرابی ہے۔اس کے لئے جو حکم الٰہی پر چون و چراکرے۔

منقول ہے کہ ایک نبی بین سال تک بھوک، بر بنگی اور مصیبت میں گر فتار رہے اور ان کی دعا قبول نہیں ، وقی تھی۔ پی و حی آئی کہ زمین وآسان کو پیدا کرنے سے پہلے تمہاری سر نوشت (قسمت) ایسی تھی کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے لئے زمین وآسان کی خلقت اور مملکت کی تدبیر کوبدل دول! اور حکم کر چکا ہوں اس کو پھیر دول' تاکہ تمہاری کام تمہارے ادادہ کے مطابق سر انجام ہوں اور میری مرضی کے موافق نہ ہوں اور کام اس طرح ہوں جس میں تمہاری خوشی ہو۔ میری خوشی نہ ہوں اور کام اس طرح ہوں جس میں تمہاری خوشی میری میری خوشی نہ ہو۔ میری عزت و جلال کی قتم! اگر پھر ایساخیال تمہارے ول میں آئے گا۔ توانبیاء کے دفتر سے تمہارانام مٹا دول گا۔

تحضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہیس ہری تک میں نے رسول اگر م عظیقے کی خدمت کی جو کام میں نے کیآپ نے اس کے بارے میں بھی ارشاد نہیں فرمایا کہ بیہ کام کیول نہیں کیا۔البتہ جب حضرت عظیقے کے اہل بیت میں سے کوئی مجھ پر میرے کام پر خفا ہو تا تو آپ فرماتے اس کو معاف کر دو۔اگر تقدیر میں ہو تا تو یہ کام ٹھیک سر انجام ہو تا۔

خداوند تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پروحی نازل فرمائی کہ اے داؤد (علیہ السلام) تم ایک کام چاہتے ہواور علیں دوسر ااور کام وہی ہوگاجو میں چاہتا ہوں۔ اگر تم میرے ادادہ پر راضی رہوگے توجو تم چاہتے ہووہ تم کو عظا کر دوں گااور اگر من میرے ادادہ پر راضی فہ رہوگے جو میر اارادہ اگر تم میرے ادادہ پر راضی فہ رہوگے جو میر اارادہ ہوگا۔ حضرت عمر ان عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری خوشی اسی میں ہے کہ جو تقدیر ہو۔ آپ ہے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ جو خدا کا حکم ہے وہی چاہتا ہوں۔ حضرت ان مسعودر ضی اللہ عنما نے فرمایا ہے کہ انگارے د ہنکانا میرے نزدیک اس بات ہے زیادہ پہندیدہ ہے کہ میں اس راحت کی خواہش کروں جو میر نے فرمایا ہے کہ انگارے د ہنکانا میرے نزدیک اس بات ہے زیادہ پہندیدہ ہے کہ میں اس راحت کی خواہش کروں جو میر نے شمت میں نہوں کاش یہ نہ ہوتی۔ نقل ہے کہ عنی امر اکیل شمت میں ایک عابد تھا۔ بہت دان تک عبادت میں محت کی۔ ایک شب خواب میں کسی کے اس کو بتایا کہ قاب خورت بہشت میں معلوم ہوا کہ نہ رات کو نقل پڑھتی ہے اور نہ دن کووہ روزہ رکھتی ہے مگر فرائض جالاتی تھی۔ عابد نے اس می جو چھا کہ میں محت نمیں چاہتی اور آگر وہ دھوے میں رکھ تو میں سایہ کی جاب مجھ میں ایک عباد ہے کہت اصرار کیا تووہ یاں رکھ وہ میں محت نمیں چاہتی اور آگر وہ دھوے میں رکھ تو میں سایہ کی خواہش ایک ہاں مجھ میں ایک مقت ہے کہ اگر خدا کی جو سے میں رکھ تو میں سایہ کی خواہش ایک میں صفت ہیں جو کہ میں دیا ہے کہ اگر خدا بھی مجھے میں رکھ تو میں سایہ کی خواہش سے نہت اصرار کیا تووہ یوں میں رکھ تو میں سے کہ اگر خدا بھی مجھے میں رکھ تو میں صفت نمیں چاہتی اور آگر وہ دھوے میں رکھ تو میں سایہ کی خواہش

نہیں کرتی۔ خداوند تعالیٰ کے حکم پرول سے راضی رہتی ہوں۔ عابد نے بیہ س کر کہا بیہ معمولی صفیت نہیں ہے بلعہ بہت بڑی صفت ہے۔

رضاکی حقیقت: بعض علاء کااس سلسله میں کہنا ہے کہ بلا میں اور خلاف طبع بات میں راضی رہنا کی ہے ممکن نہیں بلعہ اس پر صبر کرنا بھی نا ممکن ہے لیکن ایسا کہنا ہنی ہر خطا ہے۔ بلعہ جب محبت اللی کامل ہوگی توالی بات پر جو خلاف طبع ہو راضی رہنادووجوہ ہے ممکن ہے ایک ہے کہ آدمی عثق میں اس قدر متنز ق ہو کہ درداور دکھ کی اس کو خبر بھی نہ ہو۔ چنا نچه لڑائی کے وقت انسان کواس قدر غصہ آتا ہے کہ جب تک وہ اپنی آئھ سے اپنے زخم ہے خون بہتا ہوانہ دکھ لے زخم کی آگایف کواس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ دل جب کسی طرف مشغول ہوتا ہے۔ تو بھوک اور پیاس کی خبر نہیں ہوتی جبکہ مخلوق کے عشق اور دنیا کی حرص میں میدات بھی ممکن ہے تو خدا کے عشق اور آخر سے کی محبت میں اس بات کا پایا جانا کس طرح دشوار ہوسا سکتے ۔ دانشور جانتا ہے کہ باطن کی صفت خولی ، ظاہر کی خولی سے کمیں بہتر ہے کیونکہ ظاہر کی جمال کی مثال حقیقت میں سکتا ہے۔ دانشور جانتا ہے کہ باطن کی صفت خولی ، ظاہر کی خولی سے کمیں بہتر ہے کیونکہ ظاہر کی جمال کی مثال حقیقت میں ایس ہے کہ ہراز کو چیز ہے ۔ ظاہر کی آئکھ سے بہت زیادہ الیں ہے کہ ہراز کو چیز ہے ۔ ظاہر کی آئکھ سے بہت زیادہ روشن ہے کہ ہراز کو چیز ہے ۔ ظاہر سے بے شار غلطیاں ہوتی ہیں بھی وہ ہور کی چیز کو چھوٹااور دور کونز دیک دیکھتی ہے۔

دوسری وجہ سے کہ درد محسوس کرے لیکن جب صاحب درد سے شخصتا ہے کہ دوست کی رضاای میں ہے تواس سے وہ آپ ہی راضی ہوگا۔ مثلاً اگر دوست اس کو حکم دے کہ بدن سے خون نکال یا گروی دواپی لے تووہ اس افریت پر راضی ہوگا تاکہ اس تدبیر سے دوست کی رضاحاصل ہو پس جو کوئی سمجھے گا کہ حق تعالیٰ کی رضامندی اس میں ہے کہ آدمی اس کے حکم پر راضی رہے تو وہ مفلسی ، بیماری اور محنت وبلا میں بھی راضی رہے گا۔ جس طرح حریص دنیا دار سفر کی صعوبت اور دریا کا خطرہ اور بہت می تکلیفول پر راضی رہتا ہے۔ پس بہت سے مجان اللی اس در جہ پر پہنچے ہیں۔ منقول ہے کہ شخ فتح موصلیٰ کی خطرہ اور بہت کی تکلیفول پر راضی رہتا ہے۔ پس بہت سے مجان اللی اس در جہ پر پہنچے ہیں۔ منقول ہے کہ شخ فتح موصلیٰ کی خوشی اس قدر ہے کہ مجھے در دکی خبر بھی نہیں۔ ان سے پوچھا گیا تمہیس تکلیف نہیں ہور ہی ہے انہوں نے جواب دیا کہ ثواب کی خوشی اس قدر ہے کہ مجھے در دکی خبر بھی نہیں ہے۔

شیخ سال تستری کو کوئی پیماری تھی وہ اس کا علاج نہیں کرتے تھے کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ دواکیوں نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے عزیز !کیا تم کو معلوم نہیں کہ دوست کہ پہنچائے ہوئے ذخم سے درد نہیں ہوتا ہے۔ اور خواجہ جینید بغد اوی فرماتے ہیں کہ میں نے شخ سری مقطی سے دریافت کیا کہ جو کوئی محت ہے کیاوہ بلا سے عملین ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تلوار کے ستر زخم بھی انہوں نے فرمایا کہ اگر تلوار کے ستر زخم بھی اس سے انہوں نے فرمایا کہ گریں تب ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تلوار کے ستر زخم بھی اس سے اس کے آئیں۔ (جب بھی درد مند نہ ہوگا) ایک محت خدانے فرمایا کہ جس چیز میں خداوند تعالی کی خوشی ہو میں اس سے راضی ہوں اگر وہ چاہتا ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں تو اس میں بھی میری خوشی ہے۔

بشرٌ عافی فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو بہت مار اپیٹا گیا (ہر ار ضر ب ماری گئی) کیکن اس نے الکل شور نہیں کیا۔ میں

نے اس سے دریافت کیا کہ تم نے شور کیوں نہیں کیا۔اس نے کہا کہ میر امعثوق میر سے سامنے تھے اور اس مار کود کیے رہاتھا (اس لئے شور کرتے مجھے شرم آئی) میں نے پوچھااگر تو معثوق حقیق کو دیکھتا تو کیا کر تابیہ سنتے ہی اس نے ایک نعرہ مارااور جال ہوں ہے ایک بخر محال البادان) جارہا تھا۔ جال ہدھی تشلیم کر دی ' کی بھڑ' حافی فرماتے ہیں کہ میں اپنے سلوک کے ابتد ائی زمانہ میں شرعبادال (ابادان) جارہا تھا۔ راستہ میں میں نے ایک مجذوب اور دیوار نہ شخص کو دیکھا کہ زمین پر پڑا تھااور چیو نے اس کا گوشت کھارہ ہے۔ میں نے اس کا سر اپنی گود میں لے کر اس کی تیار داری کی۔جبوہ بررگ ہوش میں آئے تو فرمایا کہ کون فضول شخص ہے جس نے میرے اور میرے خداوند کے معاملہ میں مداخلت کی۔

قرآن پاک میں نہ کور ہے کہ جب عور تول نے یوسف علیہ السلام کودیکھا توان کے حسن ہے مبہوت اور بے خود ہو کرا ہے ہاتھ کاٹ ڈالے اور جب مصر میں قبط عظیم پڑا توجو لوگ بھو کے ہوتے تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کودیکھ کر ان کے دیدار کی حلاوت سے بھوک بھول جاتے تھے۔ جب ایک مخلوق کے حسن کی تاثیر کا یہ عالم ہو تواگر کسی کو خالق حقیقی کا جمال نظر آئے اور مصیبت وبلا کے وہ بے خبر رہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔

منقول ہے کہ ایک شخص جنگل میں رہتا تھااور راضی پر ضاہو کر ہربات پر کہتا تھا کہ خیر ای میں ہے۔ایک کتااس کے سامان کا پاسبان تھااور گدھابار ہر داری کیلئے اس کے پاس موجود تھا۔ اس کا ایک مرغ بھی تھاجو صبح بانگ دے کر اس کو بید از کیا کرتا تھا۔ ناگمال ایک بھیرہ نئے نے اس کے گدھے کا پیٹ بھاڑ ڈالا (اوروہ مرگیا) تواس شخص نے کہا کہ خیر ای میں ہے۔ اس کے گھر کے لوگ اس نقصان پر بڑے عملین تھے ان لوگوں نے اس سے کہا کہ تم ہر حادث پر میں کہتے ہو کہ خیر اس میں ہے۔ اس کے گھر کے لوگ اس نقصان پر بڑے تھے سب مر گئے یہ کیسی بھلائی ہوگی اس نے کہا کہ شاید کوئی بھلائی ہو۔ جب میں ہے۔ اب بتاؤ کہ جو جانور ہمارے کام کے تھے سب مر گئے یہ کیسی بھلائی ہوگی اس نے کہا کہ شاید کوئی بھلائی ہو۔ جب دوسر ادن ہوا تو ڈاکو اس شخص کے پڑو سیوں کو قتل کر کے ان کا مال لوٹ کر لے گئے۔ خروس ، سگ ، خرکی آواز نہ ہونے سے یہ لوگ چ گئے (ڈاکو وُس کو معلوم نمیں ہوا کہ اس صحر امیں کوئی اور بھی آباد ہے۔ ) تب اس شخص نے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم نے دیکھا کہ ہم اس طرح چ گئے حق تعالی کے کام کی خوبی بس اس کو معلوم ہے۔

نقل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کود یکھاجواندھا، کوڑھی تھااوراس کے بدن کے دونوں حصے مفلوج تھے اور ہاتھ پاؤل بھی بیکار تھے اور وہ کہ رہاتھا کہ شکر ہے خداکا جس نے مجھے ایسی بلاسے جس میں بہت ہے لوگ مبتلا تھے نجات خشی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے بوچھا کہ ایسی کون می بلا تھی جس سے توچاہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں اس شخص سے زیادہ صحت مند ہوں جس کے دل میں معرفت نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم سے ہو۔ پھر اپنا ہاتھ اس کے اویر پھیراوہ فوراً تندرست ہو کہ اٹھ بیٹھااوراس کی بینائی بھی واپس آئی۔

شیخ شبلی رحمتہ اللہ علیہ کودیوانہ سمجھ کرپاگل خانہ میں بند کر دیا گیا۔ پچھ لوگآپ کے پاس آئے۔آپ نے ان لوگول سے بوچھا کہ تم کون لوگ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے دوست ہیں۔ یہ سن کر آپ ان کو پھر مارنے لگے وہ بھا گئے لگے میب شبلی نے فرمایا کہ تم لوگ جھوٹے تھے اگر تم میرے دوست ہوتے تو میری مارے نہ بھا گئے اور اس پر صبر کرتے۔ ر ضاکی نثر الکط: بعض علاء نے کہ اس کے پاس موجود ہوتا کی خراج ہے کہ آدمی سوال نہ کرے اور جو چیز اس کے پاس موجود نہیں ہاس کو خداے طلب نہ کرے اور جو چیز اس کے پاس موجود ہاس پر قناعت کرے اور چاہئے کہ فسق و فجور کود کھ کربر انہ مانے کیو نکہ وہ بھی قضائے اللی سے ہاور اس شہر سے جس میں گناہوں کی کثر تہ ہو وہ ہو وہ ہاں ہو کہ ہا گے کیو نکہ یہ قضائے اللی سے نہا گا کرتے تھے اور دعاما نگنے کی تر غیب بھی فرمائی ہے اور ار شاد کیا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے اور حقیقت بھی ہی ہی ہے کہ دعا کے سب سے دل میں رفت، شکسگی، تقر ب اور تواضع اور باری تعالی کے ساتھ التجا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور بیہ سب نیک اور خوب او صاف ہیں جس طرح پانی پینا تا کہ بیاس دور ہو کھانا کھانا تا کہ بحوک رفع ہو اور لباس پہننا تا کہ ہر دی کود فع کرے۔ رضائے اللی کے بر خلاف نہیں ہیں ہے جس امر کو خداو ند تعالی نے سب ٹھر اکر اس کا حکم دیا ہو اس حکم کے خلاف کرنا خداوند تعالی کی رضا مندی کے خلاف ہے۔ البتہ گناہ سے راضی رہنا درست نہیں ہوگا تو گویاوہ اس کا محکم دیا ہو اس حکم کے خلاف کرنا خداوند تعالی کی رضا مندی کے خلاف ہے۔ البتہ گناہ سے راضی رہنا درست نہیں ہوگا تو گویاوہ اس کا مخرق میں حقیت سے منع فرمایا ہے۔ رسول اگر م علی ہوگا ہوگی شخص معصیت سے منع فرمایا ہے۔ رسول اگر م علی ہوگا ہوگا کے گائی مشرق میں قبل کیا ہوگا کو گویاوہ اس گناہ میں شری میں ہوگی کو ملک مشرق میں قبل کیا ہوگا کو گویاوہ اس گناہ میں شری ہیں ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی کو کہ ہو سے خوش ہو تو گویاوہ اس گناہ میں شریک ہے۔

اگرچہ معصیت خدا کے عظم ہے ہوتی ہے لیکن اس کے دوپہلو ہیں ایک کا تعلق بعدہ ہے کہ گناہ کا کرنااس کے اختیار میں ہے کہ بعد کی قوت بھی حق کا عطیہ ہے۔ (کہ اوہم قوت حق است کیمیائے سعادت نو لیحثوری نسخہ صفحہ ۵۵ )اور دوسر ارخ خداوند تعالیٰ ہے تعلق رکھتا ہے۔ جو کچھ ہوادہ اس کی قضاء اور تقدیر کی بناء پر ہے۔ (ویلے باحق کہ قضانقد پر اوست تعلق وارد) اس کے عظم اور تقدیر کو اس میں د خل ہے۔ پس اس وجہ سے کہ خدا کی تقدیر ہے کہ بعد کے مفافۃ تعالیٰ دورہ معصیت کفروم معصیت ہو خالی نفر دیں رضاباید کہ ارد) لیکن اس امتبار ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ ہے ناراض ہو تا ہے تاکہ اس پر راضی رہنا ضروری خالی بنا اور جم نے یہ جو پچھ کما کہ اس میں تا قض نہیں ہے کہ و نگہ اگر کی شخص کا کوئی د شمن مر جائے اور وہ اس کے دسمن کو شمن ہو تو وہ منگین ہو گا وہ ہو گا اس میں خوشی کا سبب پچھ اور ہے۔ اور غم کا موجب پچھ اور ہے۔ یا قض اس صورت میں ہو تاکہ خوشی اور غم ایک سبب سے ہو ل ایک ایک جگہ ہے جمال معصیت ہو بھاگ جانا ضروری ہے۔ چنا نچھ صورت میں ہو تاکہ خوشی اور غم ایک سبب سے ہول۔ پس ایک جگہ ہے جمال معصیت ہو بھاگ جانا ضروری ہے۔ چنا نچھ کی قبل اور عقومت میں گرفتار ہونا ہوگا۔ جیسا کہ ارشاد النی ہے۔ انقو افتانہ لا تصیین الذین ظلمو استکرہ خاصة گی توبلا اور عقومت میں گرفتار ہونا ہوگا۔ جیسا کہ ارشاد النی ہے۔ انقو افتانہ لا تصیین الذین ظلمو استکرہ خاصة گی توبل اور اس فقتہ ہے ڈرتے رہ وہ و تنا تم میں سے صرف ظالموں ہی کونہ پہنچ گا۔)

اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر ہو جہاں اس کی نظریا محرم پر پڑتی ہے۔اور وہ وہاں سے بھاگ جائے تواس میں رضائے

الہی کی مخالفت نہیں ہے۔

ای طرح آگر کئی شہر میں قبط ہو تو وہاں سے نکل جانار وااور درست ہے۔ مگر طاعون اور وہا کی جگہ سے نکل جانا (بھاگ جانا) درست نہیں کیونکہ آگر تمام تندرست لوگ چلے جائیں گے تو پیمار تباہ وبرباد ہو جائیں گے۔ البتہ دوسر ی افتوں کیلئے ایسا تھم نہیں ہے۔ بلحہ تھم کے موافق اس کی تدبیر ضروری ہے پس جب تھم جالایالیکن تدبیر سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو پھر تقدیر پر راضی رہے اور سمجھ لے کہ بہتری اور خوفی اسی میں ہے۔

# اصل وهم

### یاد مرگ

معلوم ہوناچاہے کہ جو کوئی اسبات پر یقین رکھتاہے کہ آخرا یک دن مرناہے اور قبر میں سوناہے۔ منکر نکیر کے سوالات اور قیامت بر حق ہے اور پھر جنت میں جانا ہو گایادوزخ میں۔ ایسا شخص موت کو بھی نہیں بھولے گااور اگر دانشمند اور عاقل ہے تو ہمیشہ زاد آخرت کی تدبیر میں مصروف رہے گااور دوسری کسی چیز سے واسطہ نہیں رکھے گا۔ چنانچہ سرور کو نمین علیہ کارشادہے۔

الكيس من دان نفسه 'وعمل لما بعد الموت جوشرنے كے بعد كام آئے۔ جومرنے كے بعد كام آئے۔

اور جو شخص موت کو بہت یاد کرتا ہے وہ یقیناً اس کے توشہ کی تیاری میں مصروف رہے گااور اس کی قبر بہشت کے باغوں میں ہے باغ بن جائے گا۔ اور جو کوئی موت کو بھول جائے گا۔ ہمیشہ دنیا کے معاملات میں بھنس کر زادآخرت سے غافل رہے گا۔ اس کی قبر دوزخ کے گڑھوں میں ہے ایک گڑھے میں ہوگی اسی واسطے موت کا ذکر کرنابڑی فضیلت رکھتا ہے۔ حضور اکر م عیلیہ کا ارشاد ہے اکثرو اسن ذکر ھادم اللذات (لذتوں کو مٹاد بے والی اور ان کو ڈھاد بے والی موت کو اکثریاد کیا کرو، موت کا وہ احوالی جائے ہوتے ہوتو ہو ترکز چکنا گوشت کی بھر کے کھانے میں نہیں آتا۔ یعنی سب جانور فکر سے لاغر ہو جاتے۔

ام المُومنين حضرت عائشہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنهائے حضرت رسول خداعظیے ہے دریافت کیا۔ یار سول اللّٰہ عظیمی کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کو (بغیر شہادت کے ) شہیدوں کا درجہ ملے۔آپ نے فرمایا ہاں جو شخص دن بھر میں بیس مرتبہ موت کویاد کرے۔

۔ منقول ہے کہ حضرت علیہ کا گذرایک قبیلہ پر ہواجوبلند آواز ہے ہنس رہے تھے توآپ نے فرمایااے لوگو! تم اپنی مجلس میں اس چیز کاذکر کروجو ساری لذتوں کو خفیف کر دیتی ہے۔انہوں نے دریافت کیا کہ وہ کیا چیز ہے۔ حضور علیہ نے فرمایاوہ موت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنۂ نے کہاہے کہ رسول خداعظیم نے مجھے سے فرمایا موت کو اکثریاد کیا کر کہ وہ تخفے دنیامیں زامد بہنادے گی اور تیم سے گناہ کا کفارہ ہو گی۔

حضور اکر م علیہ نے فرمایا ہے کفی بالموت و اعظاً یعنی عالم کو نصیحت کرنے کیلئے موت کاذکر کرہاکافی ہے۔ رسول اللہ علیہ کے اصحاب کسی شخص کی تعریف حضور علیہ التحییۃ والثناء کے سامنے کرنے نگے حضور اکر م علیہ نئے دریافت فرمایا کہ موت کاذکر اس کے دل پر کیااثر کر تا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنهم نے عرض کیا موت کی بات تو ہم نے اس کے منہ سے کبھی نئی نہیں۔ حضور اکر م علیہ نے فرمایا پھر تو تم اس کو جیسانیک سمجھتے ہودہ دیا نہیں ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ میں دس اشخاص کے ساتھ حضور پر نور کی خدمت میں حاضر ہوا۔
جماعت انصار میں سے ایک شخص نے حضرت رسول خداعی سے دریافت کیا کہ سب سے بردادانشمند کون ہے آپ نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کر تا ہو۔ بھی وہ لوگ ہیں جو دین ودنیا کی بزرگی حاصل کئے ہیں۔ جناب ابر اہیم ہیمی نے کہا کہ دو چیزیوں نے مجھ سے دنیا کی راحت چھین کی ہے۔ ایک موت کی یاد نے دو سرے خدادند تعالی کے روبر و کھڑ ا ہونے کے اندیشہ نے۔

. حضرت عمر ابن عبد العزیزر ضی الله عنه کی عادت تھی کہ ہر شب علماء کو جمع کرتے وہ حضر ات قیامت اور موت کا احوال بیان کرتے تو تمام لوگ اس قدر روتے جس طرح اہل مائم روتے ہیں اور حسن بصری رحمتہ الله علیہ اپنی ہر مجلس میں صرف موت، دوزخ اور آخرت ہی کیبات کیا کرتے تھے۔

منقول ہے کہ ایک عورت ام المو منین حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کے پاس آئی اور کہا کہ میر اول بہت سخت ہے (نرم کرنے کی) کیا تدبیر کروں ؟ حضرت ام المو منین نے فرمایا تو موت کو کشرت سے یاد کیا کر تیر اول نرم ہو جائے گا۔ چنانچہ اس بات پر عمل کرنے سے اس کی سخت دلی جاتی رہی وہ پھر ام المو منین حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کی خد مت میں حاضر مو کی اور آپ کا شکریہ اوا کیا۔

حفزت رہے ان خیٹم رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے گھر میں ایک قبر کھود لی تھی اور ہر روز کئی مرتبہ اس میں جاکر لیٹتے تھے تاکہ موت کا خیال دل میں تازہ رہے۔ ان کا قول تھا کہ اگر ایک دن میں ایک ساعت کیلئے بھی موت کو بھول جاؤں تو میر اقلب سیاہ پڑجائے گا۔ حفزت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنهٔ نے ایک شخص سے فرمایا موت کو اکثریاد کیا کرواس کے دوفائدے ہیں۔ اگر تم محنت و تکلیف میں مبتلا ہو تو اس یاد مرگ سے تم کو تسلی ہوگی اور اگر فراغت و آسودگی حاصل ہے تو موت کاذکر تمہمارے عیش کو تلخ کردے گا۔

شخالیو سلیمان دارانی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے میں نے ام ہارونؓ سے پوچھاکہ کیاتم موت سے راضی ہو۔ انہوں نے جواب دیا نہیں میں موت نہیں چاہتی، انہوں نے پوچھااس کا سبب کیا ہے ؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں کسی بندہ کی قصور وار ہوتی ہوں تواس شخص کو دیکھنا پند نہیں کرتی اس کے سامنے شھر نے سے شرم کرتی ہوں اور جبکہ میں گناہوں میں

غرق ہوں توخداو ند تعالی کے سامنے کس طرح جاسکو نگی۔

موت کویاد کرنے کے طریقے: اے عزیز موت کیاد تین طرح سے ہواکرتی ہے۔ ایک تواسے غافل دنیا دار کایاد کرنا ہے کہ موت کے ذکر سے وہ راضی نہیں ہے۔اس کو اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا کے عیش وآرام اس سے چھوٹ جائیں گے۔ پس وہ موت کی شکایت کر کے کہتا ہے کہ بیر ی بلاسا منے کھڑی ہے۔ افسوس کہ مجھے د نیااور اس کے عیش و آرام کو چھوڑ ناپڑے گا۔اس طرح موت کاؤکر کرنا۔اس کو حق تعالیٰ کی درگاہ سے دور کرتا ہے۔لیکن اگر دنیا کا عیش اس پر کچھ تلخ و ناگوار ہے اور دل د نیا سے بیز ار ہے تو موت کا یاد کرنا فائدہ سے خالی نہیں ہوگا۔ دوسر اطریقہ یہ ہے کہ جس نے گناہوں سے توبہ کرلی ہے وہ موت کو ناپیند نہیں کر تااور اس کاذکر ناگوار نہیں گزر تا۔ لیکن اس کے جلدآنے سے کراہت كرتاب اس كواس بات كاڈر ہوتا ہے كہ مجھے توشہ آخرت كے بغير جانا يڑے گا۔ اس سب سے اگر كوئي شخص موت كونا گوار محسوس کرے اور اس سے کراہت کرے تواس میں کچھ قیاحت نہیں ہے۔ تیسر اطریقہ عارف کے یاد کرنے کا ہے۔ اس لئے وہ موت کویاد کرتا ہے کہ دیداراللی کاوعدہ موت کے بعد ہے۔وصل دوست کے وعدہ کاوقت کوئی بھی نہیں بھولتا۔ بلعه ہمیشہ اس کے انتظار میں رہتا ہے۔ صرف انتظار ہی نہیں بلعہ اس کی آر زوکر تا ہے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنهٔ نے دم مرگ فرمایا۔ حبیب جاء علی فاقة لیخی دوست درولیثی کے وقت آیا ہے۔ پھر انہوں نے مناجات میں اس طرح کہا خدایا۔اگر تواس سے واقف ہے کہ میری نظر میں درویشی، توانگری سے بیماری، تندر تی ہے اور موت، زندگی ہے بہتر ہے اور پیندیدہ ترہے تو مجھ پر موت کی سختی کوآسان فرمادے۔ تاکہ میں تیرے دیدار سے لذت اندوز ہو سکول۔ ان امور کے سواایک اور بردا درجہ ہے جس میں نہ موت سے بیز اری ہے اور نہ اس کی طلب ہے اور نہ تعجیل کی خواہش ہے نہ تاخیر کی آرزو۔ بلحہ حق تعالیٰ کے تھم پر راضی ہونا ہے۔ اپنے تصرف واختیار کو چھوڑ کر تشکیم ورضا کے بلند ترین مقام پر پنچناہے اور پیبات اس وقت حاصل ہو گی کہ موت اس کویاد آئے جبکہ حال ہیہے کہ موت کا خیال اکثر اس کے ول میں نہیں آتا کیونکہ وہ دنیامیں مشاہرہ اللی میں متعفر ق رہتا ہے اور ذکر اللی اس کے دل پر غالب ہو تاہے۔اس کی نظر میں مرینااور جینادونوں ایک ہیں کیونکہ تمام احوال میں خدا کی یاد اور اس کی محبت میں منتغرق رہتا ہے۔

موت کافی کرول پر کس طرح موثر ہو تا ہے: معلوم ہوناچاہے کہ موت ایک ام عظیم اور امر گرال
بارہ اور خطرہ سے خالی نہیں ہے۔ اکٹر لوگ موت ہے بے خبر ہیں اگر بھی یاد بھی کرتے ہیں توان کے دل پر پچھ اثر نہیں
ہوتا۔ کیونکہ و نیا کے کا موں کا خیال اس قدر ہوتا ہے کہ کی دوسری بات کی وہاں گنجائش ہی نہیں ہوتی اس لئے وہ لوگ خدا
کے ذکر ہے بھی حلاوت اور لذت نہیں پاتے۔ پس اس کی تدبیر ہے کہ آدمی گوشہ نشین ہو کر ایک ساعت کیلئے اپندل
کو و نیاوی خیالات سے الگ تھلگ رکھے اس شخص کی طرح جس کو ایک جنگل طے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تواس کی تدبیر

eministratura (

میں وہ اس طرح منہمک ہوتا ہے کہ ول دوسری چیزول سے فارغ رہتا ہے۔ پس سے خلوت نشین اپنے دل میں خیال کرے کہ موت عنقریب آنے والی ہے۔ ممکن ہے کہ میں آج ہی مر جاؤں۔ اگر کوئی شخص تم سے کیے کہ تم اس اند چرے اور تاریک بالاخانہ پر جاؤ جبکہ تم کویہ معلوم نہیں کہ راہ میں کوئی غارہے پاس کے راستہ میں کوئی پھر رکھا ہوا ہے یا کچھ خطرہ ہے تواس صورت میں یقیناً تم ہراساں ہو گے بس اب خیال کرو کہ موت کے بعد تمہارا کیا حال ہو گااور قبر کی سختی بھی پچھ کم نہیں ہے تو پھراس بات ہے بے قکرر ہنا کس طرح جاہو سکتاہے پس مناسب اور بہتر میں ہے کہ اپنے ان دوست احباب کو یاد کروجو مر چکے ہیں اور ان کی صور توں کو پیش نظر رکھواور خیال کروکہ دنیا میں کس کروفر ہے رہتے تھے اور کس قدر ان کے دل مسر ور رہتے تھے اور وہ موت ہے بے خبر تھے اپس نا گھال عین بے خبری کے عالم میں موت آئی اور ان کے اعضاء کس طرح گل سر گئے ہوں گے اور کیڑوں نے ان کے ناک ، کان اور گوشت بوست کو کھالیا ہو گااور مٹی میں مل گئے ہوں گے۔اب ان کے ور ثاء ان کے مال تقلیم کر کے بڑے مزہ سے کھار ہے ہیں اور ان کی بیویاں دوسرے خاوندول کے ساتھ عیس کر رہی ہیں اور پہلے شوہر وں کو بھول چکی ہیں۔ پس اینے ہر ایک گذرے ہوئے یار آشنا کو یاد کرے اور ان کی تفریحات، ہنمی، دل لکی اور غفلت اور بڑی برڑی امیدوں اور آر زؤں میں ان کا مشغول رہنایاد کرے کہ وہ جگی کا موں میں مشغول رہتے تھے وہ بیس بیس سال میں بھی تمام نہیں ہو سکتے تھے اور ان کا موں میں کیسی تکلیف اٹھاتے تھے ان کا کفن د ھولی کے گھاٹ پر و هویا گیا تھااور ان کواس کی بالکل خبر نمیں تھی ہی اپنے دل سے کیے کہ میں بھی ان کے مانند ہوں اور میری حرص و غفلت ان ہے کچھ کم نہیں یہ تو تمہاری خوش تھیبی ہے کہ بہ لوگ تم سے پہلے مر گئے تاکہ تم کوان کے حال سے عبر ت حاصل ہو۔ بررگوں نے فرمایا ہے فان السعید من وعظ بغیرہ (نیک خت وہ ہے جو دوسرول سے عبرت حاصل کرے) پس انسان اپنے ہاتھ پاؤں ،آنکھ ،انگلیوں اور زبان اور دوسر ہے اعضاء کا خیال کرے کہ بیہ تمام اعضاء ایک دوسرے ہے جدا ہو جائیں گے اور چندروز میں پیربدن زمین کے کیڑوں کی غذائن جائے گا۔ پھر تم اپنی اس صورت کا خیال کروجو قبر میں ہو گ۔ ایک سر اگلا ہوام وار بن جائے گ۔ غرض اس قتم کے خیالات دن بھر میں ایک ساعت کیلئے ول میں لائے تاكه دل موت سے خبر دار رہے۔ يوں ظاہر ميں سرس ي طور پر موت كوياد كرنادل پراثر نہيں كرتا۔ انسان ہميشه ديكھا ہے کہ لوگ جنازہ لے جارہے ہیں اور بیہ بھی سمجھتا ہے کہ اس قتم کے نظارے ہمیشہ ہوتے رہیں گے لیکن خود کو بھی مر وہ کی حالت میں خیال نہیں کر تا۔ جوبات ویکھی نہیں جاتی ہے وہ کبھی خیال میں نہیں ہی ہے۔ اسی واسطے حضور اکرم عظیمہ نے خطبہ میں اس طرح ارشاد فرمایا : بچے بتا! کیا بیہ موت ہمارے واسطے نہیں لکھی ہے اور پیہ جنازے جو لوگ لے جارہے ہیں سچے بتاکہ کیا یہ مسافر ہیں جو پھر جلد ہی لوٹ آئیں گے۔لوگ ان کو خاک میں دفن کر کے ان کی میراث (ترکہ ) کھاتے ہیں اور این حال سے غافل رہتے ہیں۔

موت کویاد نہ کرنے کا سب اکثر طول امل ہوتا ہے یعنی بوٹی بردی کبی کبی آر زوئیں۔ یہ ساری خرابیاں اس سے پیدا

ہوتی ہیں۔

آرزوئے کو تاہ کی فضیلت: جو کوئی اپنول میں یہ خیال کرے کہ میں مد تول زندہ رہوں گااور مدت دراز کے بعت دن بعد مجھے موت آئے گی الیے شخص سے دین کا کوئی کام نہیں ہوگا کیو نکہ وہ اپنے دل ہے کہتا ہے کہ ابھی زندگی کے بہت دن باتی ہیں۔ جب چاہوں گا فلال نیک کام کرلول گا۔ ابھی توجو دن عیش و عشرت میں گذر رہے ہیں یہ غنیمت ہیں اور جو کوئی اپنی موت کو آپ قریب سمجھے گا۔ وہ ہر طرح سے زاد آخرت کی تذہیر میں مصروف ہوگا۔ ایسا خیال تمام سعاد توں کا محرک و اپنی موجب ہوتا ہے۔ حضور اکرم عظیم نے ابن عمر رضی اللہ عنما سے فرمایا صبح کو جب تو سوکر اٹھے تو یہ خیال نہ کر کہ رات میں نے زندہ رہ کی (رات میں زندہ رہا) بلحہ اپنی زندگی سے موت کا سامان حاصل کر اور تندر سی سے پیماری کا تو شہ بہم پہنچا (پیماری کا خیال کر) تو نہیں جانتا کہ کل تیر انام حق تعالیٰ کے نزدیک کس گروہ میں داخل ہوگا۔

یہ بھی حضوراکر م علیہ نے فرمایا ہے''کہ اے لوگو! تمہارے باب میں کسی چیز سے اتنا ندیشہ ناک نہیں ہوں جتنا تمہاری ان دوخصلتوں ہے ڈر تا ہوں کہ تم حرص کی پیروی کرو گے اور زندگی درازگی امیدر کھو گے۔''

حضرت اسامه رضی اللہ عن نے ایک چیزاتن خریدی که ایک ماہ تک کام آئے۔ حضور علی کے جب یہ معلوم ہواتو ارشاد فرمایان اسامه تطویل الاصل یعنی اسامه حیات مستعار پر بڑا بھر وسه رکھتا ہے۔ قتم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میرک جان ہے کہ جب میں آنکھ بند کرتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ آنکھ بند کرنے سے پہلے میری موت آجا نیگی اور جو لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں۔ سمجھتا ہوں کہ ابھی موت آجائے گی اور دہ حلق میں رہ جائے گا۔ "

اے لوگواگر عقل رکھتے ہو تو خود کو مر دہ سمجھو قتم ہے اس پروردگار کی جس کی دست قدرت میں میری جان ہے۔ جس چیز کاتم سے دعدہ کیا گیا ہے۔وہآگر رہے گی اور اس سے نہ بیچو گے۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنمافر ماتے ہیں کہ رسول اکر م علیہ نے ایک مربع کھینچااور اس کے در میان ایک سیدھااور اس خط کے دونوں جانب چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچیں اور اس کے باہر سے ایک خط کھینچ کر فرمانے لگے۔" یہ خط جو اس مربع کے اندر ہے آدمی کی مثال ہے اور یہ خط مربع اس کی اجل ہے جو اس کو چاروں طرف ہے گھیرے ہوئے ہو اس سے بھاگ نہ سکے گااور یہ چھوٹی لکیریں جو دونوں طرف ہیں آفتیں اور بلائیں ہیں جو اس کے آگے کھڑی ہیں۔

اگربالفرض وہ ایک آفت سے نج جائے تو دوسری آفت سے نجات نہ پائے گا۔ یمال تک کہ مر جائے اور ایک خطاجو مربع کے باہر ہے اس کی آس اور امید ہے کہ آدمی ہمیشہ بڑی بڑی تدبیر ول میں لگار ہتا ہے جو خدا کے علم میں ہیں اور اس کی اجل کے بعد بوری ہوں گی۔

حضور علی کے کا یہ بھی ارشاد ہے کہ انسان ہر روز ہو ٹھا ہو تا جاتا ہے اور دو چیزیں اس میں جوان ہوتی جارہی ہیں مال کی حرص اور جینے کی آرزو۔ خبر میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ضعیف شخص کو دیکھا جو بھاؤڑ اہاتھ میں لئے کام کررہاہے اور دعامانگ رہاتھا کہ یا اللی حرص کو اس دل ہے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ نے حرص کو اس کے دل ہے نکال دیا۔وہ ضعیف شخص پھاؤڑ اہاتھ سے رکھ کر سوگیا۔ ایک ساعت کے بعد پھر اٹھااور مناجات کی کہ یادالنی اس کو حرص عطا کر تب وہ پیر مر داٹھ کر پھر کام کرنے لگا۔ حفزت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ کیابات تھی ؟ اس نے جواب دیا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں محنت کب تک کروں گا۔ بوڑھا ہو گیا ہوں اور اب جلد مرنے والا ہوں اس وجہ سے میں نے پھاؤڑ ارکھ دیا (کام چھوڑ دیا) پھر دوبارہ یہ خیال دل میں پیدا ہوا کہ موت آنے تک روٹی کھانا (طعام) ضروری ہے (اس لئے دوسری دعاکی)۔

حضورا کرم علی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنم سے دریافت کیا کیا تم جنت میں جاناچاہتے ہو ؟انہوں نے جواب دیا۔ جی ہال ہم چاہتے ہیں۔ حضور اگرم علیہ نے ارشاد فرمایا، تم حرص کو کم کر دواور موت کی صورت اپنے سامنے ہمیشہ رکھو اور حق تعالیٰ سے بہت زیادہ شرم کرو۔ منقول ہے کہ کسی شخص نے اپنے بھائی کو خط لکھا جس میں یہ تح ریر تھا کہ دنیا خواب ہے اور جس عالم میں ہم ہیں وہ پریثان خواب وخیال ہے۔ " ہے اور آخرت بید ارکی اور الن دونوں کے در میان موت ہے اور جس عالم میں ہم ہیں وہ پریثان خواب وخیال ہے۔ "

حرص کے اسباب: اے عزیز معلوم ہو ناچاہئے کہ انسان طویل زندگی کو دووجہوں سے اپنے دل میں قرار دیتاہے (چاہتا ہے)ایک نادانی اور دوسری وجہ دنیا کی محبت۔ لیکن جب دنیا کی محبت غالب آئی۔ تو موت نے محبوب دنیا کواس سے مچھین لیا۔اس وجہ سے انسان موت سے خوش نہیں اور پیر امر (مریا)اس کی طبیعت کے خلاف ہے۔اور جو چیز مخالف طبع ہوتی ہے تو انسان ہمیشہ اس سے حذر کر تاہے اور خود سے بھلا تاہے اور ہمیشہ اس چیز کے مخالف خیال جمائے رہتاہے جو اس. کی آر زو کے مطابق ہو پس ہمیشہ وہ زندگی ، مال وزن ، فرزند اور دنیا کے سامان کو سمجھنے لگتا ہے کہ بیہ وائمی ہیں اور موت بکواس کی تمنا کے ہر خلاف ہے بھول جاتا ہے۔ اگر بھی اتفاقا موت کی یاد بھی آئی تو کہتا ہے کہ ابھی جلدی کیا ہے بہت دن ابھی (زندگانی کے )باقی ہیں آئندہ موت کا توشہ فراہم کرلول گا۔بڑھانے تک صبر کرناچاہے۔ پھر جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے۔ ذرااور زندگی باقی رہے کہ میری پیزمین پانی سے سیراب ہو جائے تاکہ دل روزی کی فکر سے فارغ ہو جائے تاگہ عبادت کی لذت حاصل ہو اور فلال دمتمن نے جو سر اٹھایا ہے اس کو ٹھیک کر دوں۔ غرض اس طرح سے ڈھیل دیئے جا تا ہے۔ایک شخل سے فارغ ہو کر دس اور کا موں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ بیر احمق اتنی بات نہیں سمجھتا کہ دنیا کے کاموں ے کی نے فراغت حاصل نہیں کی ہے۔ سوائے اس کے کہ دنیاہے دست بر دار ہو جائے اور بیر نادان بیر سمجھتا ہے کہ کسی نہ کی وقت میں اس سے فارغ ہو جاؤں گا۔اس طرح روز تاخیر کر تا چلا جا تا ہے آخر کاریکا یک موت آجاتی ہے اور حسر تیں ول کی دل ہی میں رہ جاتی ہیں۔اس وجہ سے اکثر اہل دوزخ کی فریاد اور پشیمانی اس تاخیر کرنے کے سبب سے ہوگی (کہ انہوں نے عمل خیر میں تاخیر کی )اور اس تاخیر ارڈ ھیل کا سبب دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت ہے۔

حضور اکر م علی فی نے فرمایا کہ "جس چیز کو تو چاہتا ہے اس کو دوست رکھ۔ لیکن آخر کاروہ بچھ سے چھین لی جائے گ۔"نادانی کا بتیجہ سے ہے کہ آدمی اپنی جو انی پر بھر وسہ کرے اور اثنانہ سمجھے کہ بڑھا ہے سے پہلے ہی مر جائے گا۔ ہزاروں سچ مرجاتے ہیں۔ شہر میں جو پوڑھے کم نظر آتے ہیں اس کی وجہ کہی ہے کہ بڑھا پے کی عمر کولوگ بہت کم پہنچتے ہیں اور دوسری
بات یہ کہ نادان تندر تی کی حالت میں مرگ مفاجات کو اپنے ہے دور سمجھتا ہے۔ اتنا نہیں جانتا کہ اچانک مر جانا تو شاذو
نادر ہے لیکن اچانک پیمار ہو نانادر نہیں کہ تمام پیماریاں اچانک ہی آتی ہیں تو اس پیماری سے پیمار کا مر جانا ممکن ہے پس مظمند
کو چاہئے کہ موت کی صورت میں ہمیشہ پیش نظر رکھے اس دھوپ کی طرح جو اس پر پڑر ہی ہو اس سابہ کی طرح نہیں جو
اس کے آگے چلتا ہے اور بیراس کو نہیں پاسکتا۔

### حرص كاعلاج

معلوم ہوناچاہے کہ کی چیز کے سب کودور کرنے کاذر بعد ہے۔اب جبکہ تم یہ تمام باتیں جان کھے تواب حرص کے دفع کرنے کی تدبیر بھی کرناچاہئے۔جس سب سے دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے وہ اس کو تدبیر سے دور کیا جاسکتا ہے۔ جس کاذکر ہم نے ''حب دنیا''کی فصل میں کیاہے۔

یعیٰ جو کوئی دنیائی ہے ثباتی معلوم کر لے گاوہ ہر گزاس کودوست نہیں رکھے گا۔ کیونکہ جانتا ہے اس کی لذت چند روزہ ہے اور موت کے آنے پریہ سب ختم ہو جائے گی اور دنیا کا یہ فی الحال عیش بھی کدورت، رنج اور در دسر سے خالی نہیں ہے اور جو کوئی آخرت کی مدت کی درازی اور دنیاوی عمر کی کو تاہی پر غور کرے گا تو سمجھ لے گا۔ آخرت کو دنیا کے عوض ہے اور جو کوئی آخرت کی درازی اور دنیاوی عمر کی کو تاہی پر غور کرے گا تو سمجھ لے گا۔ آخرت کو دنیا کے عوض فروخت کرنا گویا ایسا ہے کہ کوئی شخص اس در هم کو جو اس نے خواب میں دیکھا اس در ہم پر فوقیت دے جو عالم بیداری میں اس کے ہاتھ میں ہو کیونکہ دنیاخواب ہے حدیث شریف آیا ہے۔

الناس بنام فاذا ساتو افا نتھوا نادانی وغفلت کاعلاج اچھے فکرو تام ہے ہو گا۔ یول سمجھو کہ جب موت کآنآد می کے اختیار میں نہیں ہے تووہ ایسے وقت پر نہیں آئے گی جس میں اس کی مرضی ہو۔ پھر جوانی ، زور اور قوت پر بھر وساکرنا قطعی نادانی ہے۔

حرص کے درجوں اور مرتبوں کے اعتبار سے لوگ مختلف ہیں۔ کوئی توالیا ہو گاجو ہمیشہ دنیا

میں رہنا چاہتا ہوگا۔ چنانچہ حق تعالیٰ کاارشاد ہے۔ یود احد کہ لو یعمر الف سنة (تم میں کوئی خواستگار ہے کہ ہزار سال تک جنے) اور کوئی اییا ہوگا کہ بڑھا ہے کی آرزور کھتا ہے اور کوئی اییا ہوگا کہ اس کوایک سال سے زیادہ جینے کی امید نہ ہو اور کل دوسر ہے ہرس کی تدبیر نہ کرے کوئی اییا ہوگا کہ ایک دن سے زیادہ جینے کی امید نہ ہو اور کل کی تدبیر اور فکر نہ کرے۔ حضر سے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کل کی روزی جمع مت کر کیونکہ اگر زندگی باتی ہے تورزق بھی باتی ہے اور حیات باتی نہیں ہے تو دوسر ول کی زندگی کے واسطے تم رنج مت اٹھاؤ اور کوئی اییا ہوگا کہ ایک ساعت بھی زندہ رہنے کی اس کوامید نہ ہو چنانچہ حضور اکرم عیالی موجود ہوتے ہوئے تیم فرمالیتے کہ مباد اپانی لانے سے قبل ہی موت واقع ہو جائے کوامید نہ ہو چنانچہ حضور اکرم عیالیہ موت واقع ہو جائے

اور کوئی اییا ہو گا کہ موت ہر آن اس کی نگا ہول کے سامنے ہو۔ چٹانچہ حضور اکر م علیہ نے حضر ت معاذر ضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ تمہارے ایمان کی حقیقت کیاہے۔ انہول نے جواب دیا کہ جس چیز سے بہر ہ مند ہوامیں نے سمجھ لیا کہ آئندہ پھر اس سے نفع اندوز نہیں ہو سکوں گا حضر ت اسود حبثی رضی اللہ عنهٔ نماز کے وقت ہر طر ف دیکھتے تھے۔لو گول نے ان ہے دریافت کیا کہ آپ کے دیکھتے ہیں۔انہوں نے جواب دیا کہ ملک الموت کودیکھ رہاہوں کہ کس طرف ہے آئے گا۔ الغرض اسبات میں بندوں کی حالت مکساں نہیں ہے جو کوئی فقط ایک ماہ جینے کی امیدر کھتا ہے۔وہ اس سے افضل ہے جو چالیس دن زندگی کی امیدر کھتا ہے اور اس کی مثال اس سے ظاہر ہے کہ ایک شخص کے دو بھائی پر دلیں میں ہیں ایک بھائی کے ایک ماہ میں واپس آنے کی امید ہے اور دوسرے کی سال بھر ۔ایک ماہ میں جو آنے والا ہے اس کے واسطے یہ بھائی تیاریاں کر تاہے اور دوسرے بھائی کے معاملہ میں تاخیر کر تاہے بس ای طرح ہر کوئی خود کو حرص و ہواہے دور خیال کر سکتا ہے لیکن ہواو حرص میں مبتلار ہنے کی علامت بیہ ہے کہ انسان اپنے دم کو غنیمت جانے اور کار خیر میں جلدی کرے۔ چنانچہ حضوراکر م علطی کارشاد ہے کہ اے لوگوں! پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔جوانی کوبڑھا پے ہے پہلے، تندر سی کو میماری سے پہلے، توانگری کو مفلسی سے پہلے اطمینان کو پریشانی سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے۔ حضور اکرم علی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ دو نعتیں ایس جن کی قدر اکثر لوگوں کو نہیں ہے۔ ایک تندر تی دوسرے جمعیت خاطر۔ حضور اکر م علیہ جب بھی کسی صحابی (رضی اللہ عنهم) سے غفلت مشاہدہ فرماتے توان سے پکار کر. فرماتے "موت آئی تو سعادت لائی یا شقاوت لائی۔ "حضرت حذیفہ رضی الله عنهٔ نے فرمایا ہے کہ ہر صبح یہ بیکار پیار کر کہتی ے كەاكوگو!الرحيل الرحيل (كوچور پيش بكوچور پيش ب) شيخ "واؤد طائى كولوگول نے ويكھاكه نمازير سے کیلئے دوڑتے ہو جارہے ہیں او گول نے پوچھااتنی جلدی کس لئے ہے۔انہوں نے فرمایا۔لشکری شہر کے دروازے پر میرے

منظر ہیں۔ لینی قبر ستان کے مردے جب تک مجھے نہ لے جائیں یہاں سے نہیں ہمیں گے۔
نقل ہے کہ حضر ت ابو موی اشعری رضی اللہ عنہ اپنی آخیر عمر میں بڑی ریاضت کرتے تھے لوگوں ہے کہا کہ اگر
آپ اس سخت ریاضت میں کچھ نرمی کردیں تو کیامضا گفتہ ہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب گھوڑے کو آخری معرکہ میں
دوڑاتے ہیں تووہ ابنا تمام زور لگادیتا ہے۔ اس طرح سے وقت میری عمر کا آخری میدان ہے قیامت قریب ہے۔ عبادت میں
قصور نہیں کردوں گا۔

### سکرات مرگ اور جان کنی

معلوم ہونا چاہئے کہ اگر عقل مند شخص کو سکرات موت کے علاوہ اور کوئی خطرہ در پیش ہوتا تو بھی اس کو لازم تھا کہ سکرات کاخوف دل میں رکھ کر دنیا کے عیش سے بیز ارر بتا کیو نکہ اس کو اگر اس بات کا ڈر ہو کہ ایک ترک سپاہی اس کے گھر کے اندر گھس کر اس کو کاشنے والا ہے تو ڈر کے باعث خواب وخور سے جی اچاٹ ہو جائے گا۔ حالانکہ ترک کا آنا مشکوک و

ayornagaditadadi =0.4

مشتہہ ہے اور ملک الموت کا آنا اور روح قبض کرنا'' یقینیات" ہے ہے (یقینی بات ہے) اور موت کا صدمہ اس ترک کے گرزی ضرب سے بہت زیادہ شدید اور مہیب ہوگا۔ لیکن غفلت کے سبب سے لوگ اس سے نہیں ڈرتے۔ تمام بررگان دین اس بات پر متفق ہیں کہ جان کنی کی تکلیف تلوار ہے کی کو گئڑے گئڑے کر ڈالنے کی اذبیت سے زیادہ سخت ہے کیو نکہ زخم کی افیت کا سبب بیہ ہوتا ہے کہ جمال زخم لگتا ہے وہاں کی روح کو اذبیت پہنچتی ہے اور ظاہر ہے کہ زخم کی جگہ پر تلوار روح کو نہیں دیکھتی ہے آگ سے جلنے کا در داس واسطے زیادہ ہوتا ہے کہ اس کی جلن تمام اجزاء میں سر ایت کر جاتی ہے اور جان کندنی کی اذبیت عین روح میں جوبدن کے تمام اجزاکو گھیرے ہے ظاہر ہوتی ہے اور سکر ات کے وقت آدمی ہے طاقتی کے سبب سے اس واسطے خاموشی رہتا ہے کہ زبان اس کی سختی ہے گئگ ہو جاتی ہے اور عقل جا نہیں رہتی۔ یہ سختی بس وہی معلوم کر سکتا ہے جس نے اس کی افزیت اٹھائی ہے۔ یانور نبوت کی بدولت اس کے وقوع سے پہلے ہی اس کی افزیت کا علم ہو۔ معلوم کر سکتا ہے جس نے اس کی افزیت اٹھائی ہے۔ یانور نبوت کی بدولت اس کے وقوع سے پہلے ہی اس کی افزیت کا علم ہو۔ مناخوف ہے دواریو! تم دعاما گلوکہ حق تعالی جان کنی مجھ پر آسان فرمادے کہ مجھے موت کا انتاخوف ہے کہ میں اس خوف سے مرجاؤں گا۔

حضورا کرم علیہ نے اس وقت پر یہ دعامانگی تھی اللہم ھون علے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)
سکرات الموت (اللی محمد (علیہ اللہ علیہ کرات موت کوآسان فرمادے۔ حضر تعاکثہ رضی اللہ عنمانے فرمایا ہے جس شخص کوسکرات میں آسانی ہواس کی خوبی (انجام) کی مجھے امید نہیں کیونکہ حضورا کرم علیہ کی سکرات کی سختی میں نے اپنی آسکھوں سے دیکھی ہے۔ اس وقت آپ فرمار ہے تھے "یا اللی اس روح کو تو ہڈیوں اور رگوں سے نکال رہا ہے یہ سختی مجھ پر آسان فرمادے اور حضر ت علیہ نے سکرات وجان کی گی تکلیف کا احوال یول بیان فرمایہ کہ سکرات کا عالم تلوار کے تین سوز خم کا سام "۔ یہ بھی آپ نے فرمایا کہ بہت آسان موت کی مثال گو کھر و کے کا شے جیسی ہے جو پانوں میں چھ جائے پھر اس کا نکا لئا آسانی ہے ممکن نہیں ہے۔

حضوراکرم علی کھے اس کی تختی کی خبر ہے ۔ کوئی رگ بدن میں ایسی نہ ہوگی جس میں الگ الگ در دنہ ہو تا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنۂ نے فرمایا اے لوگوں! جنگ کروتا کہ دشمن کے ہاتھ سے مارے جاؤکیونکہ تلوار کے ہزار زخم سکرات کی تختی سے جوبستر علالت پر ہوتی ہے تہمارے اوپرآسان ہیں۔

منقول ہے کہ بنی اسر اکیل کی ایک جماعت کا گذر کسی قبر ستان پر ہوا۔ ان کی دعاہے حق تعالی نے ایک مردہ کو زندہ کر دیاوہ اٹھا اور یو لا اے لوگو! مجھے ہے کیا چاہتے ہو۔ میر کی موت کو پچاس سال گذر پچے ہیں لیکن ابھی تک جال کی کی سختی مجھے یاو ہے۔ ایک صحافی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کسی مومن کے مرتبہ میں پچھ باقی رہ جاتا ہے جیسے وہ اپ عمل سے حاصل نہیں کر سکا ہو تا ہے تو حق تعالی سکر ات موت کو اس پر سخت فرمادیتا ہے۔ تاکہ وہ اس طرح ان در جات کو حاصل کر سے اور اگر کسی کا فرنے نیکی کی ہے تو اس کی جزامیں سکر ات کو اس پر آسان کر دیتا ہے۔ تاکہ اس کا پچھ حق خداو ند

ALLES THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PART

تعالیٰ کے ذمہ ندر ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ مرگ مفاجات میں مومن کی راحت اور کافر کی حسرت ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مرگ مفاجات میں مومن کی راحت اور کافر کی حسرت ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جب موکی علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو حق تعالیٰ نے ان سے دریافت کیا کہ اسے موکی اسلام میں نہ سکرات میں تیر اکا حال ہے ؟ انہوں نے فرمایا کہ ایس حالت ہے جیسے کسی زندہ پر ندہ کوآگ میں بھو نتے ہوں جس میں نہ الرنے کی قدرت ہے اور نہ مرنے کی تاکہ اس سختی سے نجات یا ہے۔

حفزت عمر رضی اللہ عنۂ نے کعب الا خبارے دریافت کیا کہ جان کی کی سختی کیسی ہوتی ہے۔انہوں نے جواب دیا کہ اس کی مثال الی ہے کہ کا نٹول سے بھری ہوا یک شاخ کو کس کے بدن میں داخل کر دیا جائے اور اس کاایک کا نٹاایک ایک رگ میں چہر گیا ہو پھر کوئی بہت طاقتور شخص اس شاخ کوباہر کھنچے۔

جال کی کی ہیں۔ از ع کے عالم میں تین ہیتیں انسان کو در پیش ہوتی ہیں ایک یہ کہ ملک الموت کی ڈراؤنی صورت اے نظر آتی ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ اہر اہیم علیہ السلام نے نلک الموت ہے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تم کو اس صورت میں دیکھیوں جس صورت میں تم گناہ گاروں کی روح قبض کرتے ہو ملک الموت نے کہا کہ آپ بھی اس کی تاب نہ لا سکیں گے۔ آپ نے کہا نہیں تم مجھے دکھلاؤت ملک الموت نے اپنی وہ صورت آپ کے سامنے چیش کی کہ ایک کالا کلوٹا گندے بالوں والا سامنے کھڑ اہے۔ جس کا لباس بھی کالا ہے آگ اور دھواں اس کے منہ سے نگل رہا ہے۔ ابر اہیم علیہ السلام اس کود کھتے ہی ہے ہو ش ہو کر گریڑے۔ جب دوبارہ ہو ش میں آئے تو ملک الموت اپنی پہلی شکل میں آپ کے سامنے آئے۔ ابر اہیم علیہ السلام نے فرمایا اے ملک الموت اگر گنہ گار کو فقط تیری صورت ہی نظر آجائے تو اس کا عذاب ہی اس کیلئے تب ابر اہیم علیہ السلام نے فرمایا اے ملک الموت اگر گنہ گار کو فقط تیری صورت ہی نظر آجائے تو اس کا عذاب ہی اس کیلئے کا فی بہت ہے۔ معلوم ہو ناچا ہے کہ اللہ کے نیک بعد سے اس ہیت کا سامنا نہیں کرتے کہ ملک الموت کو وہ اچھی صورت ان کیلئے کا فی دیکھتے ہیں۔ اگر بالفر ض وہ اس کے بعد قبر میں پچھ راحت وآرام نہ بھی پائیں تو ملک الموت کی وہ اچھی صورت ان کیلئے کا فی دے۔

منقول ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت ہے دریافت کیا کہ تم مخلوق کے معاملہ میں عدل سے کام کیوں نہیں لیتے۔ کسی کو دنیا سے جلد لے جاتے ہو اور کسی کو بہت مدت تک دنیا میں چھوڑ دیتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات میرے اختیاد میں نہیں ہے ہر ایک کے نام کااجازت نامہ مجھے دیاجا تاہے اور میں اس حکم کے مطابق عمل کر تاہوں۔

حضرت وہب بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ایک دن کی بادشاہ نے سواری کے ارادہ سے لباس بہنا چاہا۔
نوکروں نے طرح طرح کے لباس حاضر خدمت کے۔اس نے ان میں سے سب سے بہتر لباس پہنا بہت سے گھوڑ سے حاضر کئے گئے تھے ان میں سے ایک بہت اچھا گھوڑ اسواری کیلئے امتخاب کیا۔ اس پر سوار ہو کربوی شان و شوکت سے باہر کاللہ تکبر کے باعث کسی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا اس اثناء میں ملک الموت نے ایک میلے لباس والے ورویش کی صورت میں اس کے پاس آکر سلام کیا۔باد شاہ نے جواب نہیں دیا۔ تب درویش نے اس کی لگام پکڑلی۔باد شاہ نے کہا اے

فقیر لگام چھوڑد ہے شاید تخفے معلوم نہیں کہ میں بادشاہ ہوں۔ اس نے کما مجھے تجھ سے کام ہے۔ بادشاہ نے کما اچھا ٹھر میں گھوڑ ہے ہے نے اتر آؤں۔ درولیٹ نے کہا کہ اتر نے کی فرصت نہیں ہے۔ اسی وقت وہ کام چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے ہو کر کہا کہ بتا کیا کام ہے۔ تب اس نے بادشاہ کے کان میں کہا کہ میں ملک الموت ہوں اور اس لئے آیا ہوں کہ ابھی تیری روٹ قبض کروں۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کارنگ فتی ہو گیا اور بات کرنے کی بھی طاقت نہ رہی۔ ہمشمل تمام کہا کہ اتنی مملت مجھے دیدو کہ میں گھر جاکر زن و فرزند سے رخصت ہو اول۔ ملک الموت نے کہا یہ ممکن نہیں ہے۔ غرض اس وقت گھوڑے ہی پادشاہ کی روح قبض کر لی اور بادشاہ مردہ ہو کر گھوڑے سے گر پڑا اور ملک الموت وہاں سے رخصت ہو گیا۔

راہ میں ایک اور مومن کو دیکھا ملک الموت نے کہا جھے تم ہے ایک راز کی بات کہنی ہے۔ یو چھاوہ کیا ہے ؟ کہا کہ میں ملک الموت ہوں اس نے جواب دیام حبا المرح بالمین تو بہت و نوں ہے تمہاے انظار میں تھا۔ جھے تمہارا آتا بہت عزیز ہوں میں ملک الموت ہوں کہ الکہ اگر تم کو بچھے کام ہے تو پہلے اس کو کر لو۔ مرد مو من نے جواب دیا کہ جھے اپنے پروردگار کے دیکھنے نے زیادہ کوئی ضروری کام نہیں ہے۔ تب ملک الموت نے کہا تھا جس حالت میں تمہاری روح قبض کر دیں۔ مرد مو من نے جواب دیا ذرا تھر جاؤ۔ وضو کر کے نماز پڑھتا جہاری مرضی ہواس حالت میں تمہاری روح قبض کر لینا۔ چنانچہ ملک الموت نے ایسا بی کیا۔ شخو بہت بن منب نے یہ روایت بھی نقل کی ہوں تم بچہ ہی محرور بادشاہ تھا۔ ملک الموت نے ایسا بی کیا۔ شخو بہت بن منب نے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ ایک بہت مغرور بادشاہ تھا۔ ملک الموت اس کی روح تقیش کر دل۔ چنانچہ اس عورت کی روح قبض کر دل۔ چنانچہ اس عورت کی روح قبض کر کے جھے کو تباہی کیا۔ ہوں کے دلی ہوا اور جھے تھم جاری ہوا کہ اس عورت کی روح قبض کر دل۔ چنانچہ اس عورت کی روح قبض کر کے جھے کو تباہی کیا میں چھوڑ دیا۔ اس عورت کے معافر ہونے اور اس چہ کی تنمائی اور کمپری پر جھے رہ مآلیا۔ ملا کہ نے ملک الموت نے کہا کہ ہالموت نے کہا کہ ہالہوت نے کہا ہوں ان کے کہا کہ ہالہوت نے کہا کہ وہ کہا کہ الموت نے کہا ہوں ان کہ نے کہا کہ ہوں دیا تھا۔ ملک الموت نے کہا ہوں ان کے کہا کہ الموت نے کہا ہوں ان کے دور مربان ہے۔

کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ شعبان کی پندرہ تاریخ کو ملک الموت کے ہاتھ میں ایک نامہ دیاجا تا ہے اور اس سال جس جس کی روح قبض کرنا ہوتی ہے اس پر تحریر ہوتا ہے۔ ان میں کوئی گھر تغمیر کراتا ہوتا ہے اور کوئی شاد ی کرتا ہے اور کوئی لائے نے جھلانے میں مشغول ہوتا ہے۔ ان سب اجل رسیدہ لوگوں کے نام اس میں تحریر ہوتے ہیں۔ اعمش نے کہا ہے کہ ملک الموت حضر ت سلیمان علیہ السلام کی محفل میں گئے اور ان کے ندیموں میں سے ایک ندیم کو گھور کر ویجھنے لگے۔ جب وہ باہر گئے تو اس ندیم نے حضر ت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا کہ بیہ شخص جو مجھے یوں گھور رہا تھا کون تھا۔ حضر ت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہم ملک الموت تھے۔ ندیم نے عرض کیا کہ شایدوہ میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں۔ حضر ت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہم کئی تو موجود نہ یا ئیں گئے تو موجود نہ یا ئیں گئی گئے تو موجود نہ یا ئیں گئی گئی گئی ہم دی بھریمان آئیں گئے تو موجود نہ یا ئیں کہ تھا۔

گے۔ سلیمان علیہ السلام نے ندیم کی پاس خاطر سے ہواکو الیابی تھم دیا۔ جبوہ فرشتہ پھر آیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم نے میرے فلال مصاحب کو گھور کر کیول دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بارگاہ اللی سے تھم ہوا تھا کہ میں اس کی روح ہندوستان میں قبض کرول اور وہ شخص یمال (بیت المقدس) موجود تھا۔ میں نے خیال کیا کہ ایک ساعت میں سے شخص ہندوستان میں خرج بہنچ سے گالیکن جب میں ہندوستان پہنچا تو میں نے اس کو وہال موجود پایا میں نمایت متعجب ہوا (اور میں نے اس کی روح قبض کرلی)۔

مقصود ان حکایتوں سے بیہ ہے کہ تم کو معلوم ہو کہ ملک الموت سے چھپنا ممکن نہیں ہے۔ دوسر می ہیبت ان دو فرشتوں کے دیکھنے کی ہے کہ جو ہر ایک انسان پر موکل ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ موت کے وقت بیہ دونوں فرشتے انسان کو نظر آتے ہیں۔ اگر وہ ہندہ نیک ہو تا ہے تو بیہ کتے ہیں۔ لا جز آک اللہ خیراً (اللہ تیر ابھلا کر سے) ہمارے سامنے تو نے بہت می بندگی کی ہے اور ہم کو خوش رکھا ہے اور اگر ہندہ گنگار ہو تا ہے تو کتے ہیں لا جز آک اللہ (اللہ تیرا اسامنے تو نے بہت می بندگی کی ہے اور ہم کو خوش رکھا ہے اور اگر ہندہ گنگار ہو تا ہے تو کتے ہیں لا جز آک اللہ (اللہ تیرا کی اللہ (اللہ تیرا اللہ تیرا کی ہیں اس وقت مردہ کی آگھ آسان کی طرف رہتی ہے اور اس کی پیلیاں نیچ نہیں آتی ہیں (اس ہیت کی وجہ سے) تیسر می ہیت ہیں کہ اے خدا کے دوست مجھے جنت کی بشارت و بتا ہوں اور میں یادوزخ میں دیکھا ہے تب ملک الموت نیک ہند دے کتے ہیں کہ اے خدا کے دوست مجھے جنت کی بشارت و بتا ہوں اور میں اس بات کا غم جال کنی کی مختی سب ہو تا ہے۔ خداوند تعالی سے بناہ مانگو اور ان ہمیتوں سے جود نیا میں نظر آتی ہیں۔ قبر کی مصیبت اور قیامت کی مختی اس سے بھی کہیں زیادہ خداوند تعالی سے بناہ مانگو اور ان ہمیتوں سے جود نیا میں نظر آتی ہیں۔ قبر کی مصیبت اور قیامت کی مختی اس سے بھی کہیں زیادہ جوگی۔ "

### قبر کامر دے سے کلام کرنا

حضورر سول خداع الله نا نا نا نا فرمایا ہے کہ جب میت کو قبر میں اتارتے ہیں تو قبر کہتی ہے۔ اے این آدم! تیر ابر اہو تو کس چنا سے بھول گیا تھا کیا تو نہیں سمجھا تھا میں محنت کا گھر ہوں اند ھیری جگہ اور تنمائی کا مقام ہوں تو کس غفلت میں تھا۔

تیر اگذر قبر ستان میں ہو تا تھا جیر ان ہو کر توایک ایک پاؤں آگے رکھتا تھا ایک پیچھے۔ پس اگروہ مردہ نیوکار ہو تا ہے تو کوئی اور اس کو جواب دیتا ہے کہ اے قبر تو یہ کیا کہتی ہے۔ یہ شخص صالح تھا امر بالمعروف اور نہی عن المحرکر تا تھا۔ تب قبر کے گی اگر ایسا ہے تو میں اس پر' باغ' 'نن جاؤں گی۔ تب اس کابدن نور انی بن جاتا ہے اور اس کی روح آسان کی طرف جاتی ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب مردہ کو قبر میں اتارتے ہیں اور فرشتے عذاب دیتے ہیں تو اس کے آس پاس کے مردے اس سے کہتے ہیں گؤ اس کے آس پاس کے مردے کہ جب میں والے! تو ہم سے پیچھے رہ گیا تھا اور ہم تجھ سے پہلے آئے تھے تو نے ہم کود کھے کر عبر سے کہتے ہیں گوں نہیں حاصل کی 'کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم یہاں آگے اور ہارے اعمال ختم ہوئے گئے تو مملت ملی تھی جو پھلا اور اچھاکام ہم نہیں کر سکے تھے تو نے ویساکام کیوں نہیں کیا اس طرح زمین کے تمام گوشوں سے آواز آگے گی اے ظاہر دنیا اور اچھاکام ہم نہیں کر سکے تھے تو نے ویساکام کیوں نہیں کیا اس طرح زمین کے تمام گوشوں سے آواز آگے گی اے ظاہر دنیا اور اچھاکام ہم نہیں کر سکے تھے تو نے ویساکام کیوں نہیں کیا اس طرح زمین کے تمام گوشوں سے آواز آگے گی اے ظاہر دنیا

پر فریفۃ تو نے ان لوگوں کے حال ہے عبرت کیوں حاصل نہیں کی جو بچھ سے پہلے مر گئے تھے اور تیری مانند عافل تھے۔

ایک حدیث میں آیا ہے گہ جب نیک بندہ کو قبر میں اتارتے ہیں اس کے نیک اعمال اس کو گھیر لیتے ہیں اور اس کو عذاب ہے جاتے ہیں۔ جب عذاب کے فرشتے بائیں طرف سے آتے ہیں تو نماز سامنے آکے کہتی ہے میں تجھے نہیں آنے دو گئی کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے واسطے نمازیں پڑھتا تھا اور جب وہ سرکی طرف سے آتے ہیں روزہ کہتا ہے کہ میں تجھے نہیں آنے دوں گاکہ یہ شخص اللہ کیلئے بہت بھو کا پیاسار ہا ہے اور جب بدن کی طرف سے آتے ہیں تو جج اور جماد کہتے ہیں ہم تجھے نہیں آنے دوں گاکہ یہ شخص اللہ کیلئے بہت بھو کا پیاسار ہا ہے اور جب بدن کی طرف سے آتے ہیں تو جہ اور جب ہا تھ کی طرف سے آتے ہیں تو صدقہ و خیر ات کہتے ہیں اس نے اس نے بہت تکلیف اٹھائی ہے اور جب ہا تھ کی طرف سے آتے ہیں تو صدقہ و خیر ات کہتے ہیں اس نے بہت صدقہ دیا ہے۔ تب عذاب کے فرشتے کہتے ہیں اور اس کی قبر میں بہشی فرش لا کے چھاتے ہیں اور قبر کو اس پر سے تیں اور قبر کو اس پر حسن کے دن تک نظر جاتی ہے وہاں تک گور کشادہ ہو جاتی ہے گھروہ بہشت سے ایک قندیل لاتے ہیں جس سے قیامت کے دن تک قبر میں نور دہا ہے۔

حضرت عبداللہ ائن عبید نے فرمایا ہے کہ حضرت رسول عظی نے ارشاد فرمایا ہے کہ مردہ کو قبر میں اتارتے ہیں تو وہ ان لوگوں کے پاؤں کی آواز کو سنتا ہے جو جنازہ کے ساتھ آئے ہیں اور کوئی اس سے بات نہیں کرتا مگر قبر یو لتی ہے اور کہتی ہے کہ اے شخص کیا میرے ہول اور میرے فشار کی خبر تجھ سے لوگ باربار نہ کتے تھے تونے میرے واسطے کیا تیاری کی۔

### منکرو نگیر کے سوالات

حضور پر نور علی ہے نے فرمایا کہ جب آوی مرتا ہے تو دو فر شے آتے ہیں کالے منہ آنکھیں نیلگوں، ایک کانام منکر اور دوسر نے کا نکیر ہے۔ پھر یہ میت سے پوچھے کہ رسول آخر الزمان کے بارے میں توکیا کہتا ہے اگر مردہ مومن ہے توجواب دیتا ہے کہ وہ خدا کے بندہ اور اس کے رسول ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے اور محمد مصطفیٰ علیہ اس کے رسول ہیں۔ یہ کہتے ہی زمین طول اور عرض میں ستر ستر گز کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کوروشن و پر نور کر کے کہتے ہیں سوجا اس طرح جیسے دو لھا سوتا ہے۔ ایساسو کہ تجھے کوئی بیدار نہ کر سکے سوائے اس کے جو عزیز قریب ہو۔ اگر مردہ منافق ہے تو کے گامیں محمد مصطفیٰ علیہ کو نمیں جانا۔ بال لوگول سے ساتھاوہ ان کے بارے میں کچھ کہتے تھے میں بھی کچھ کہتا تھا پس زمین کو حکم ہوگا کہ اس مردہ کو دبا۔ دہ ایسا دبائے گی کہ اس کی دونوں طرف کی پہلیاں ایک دوسر سے سے مل جائیں گی اوردہ اس طرح قیامت تک عذاب میں رہے گا۔

حضورا کرم علی نے حضرت عمر رضی اُللہ عنہ ' نے فر مایا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ ! ہم خود کو کیسایاتے ہو؟ جبکہ ہم مر جاؤاور تنمارے لئے قبر کھودیں چار گر کمبی، سواگز چوڑی۔اس کے بعد تم کو نهلا ئیں اور کفنا ئیں اور اس گور میں رکھ کر تم مر مثلی ڈال کے واپس آجائیں۔ قبر کے فتنہ والے منکر نکیر جن کی آوازیں گڑ گڑ اہٹ ہے اور ان کی آنھیں جلی کی مائند روشن، ان کے بال زمین سے لگتے ہوں گے وہ آپ دانتوں سے قبر کی مٹی تلیث کر کے تم کو پکڑتے اور ہلاتے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پروانہیں میں ان کا جواب دوں گا ایک اور حدیث میں ہے کہ دو جانوروں کو کا فرکی قبر میں

SPECIAL MARKET PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE

بھیجتے ہیں دونوں بہر ےادر اندھے ہوتے ہیں ہر ایک کے ہاتھ میں لوہے کا گر زہو گا جس کاسر اتنابزا ہو گا جتنااس ڈول کا جس میں اونٹ کوپانی پلاتے ہیں وہ جانور کا فر کو قیامت تک اس گر زہے ماریں گے نہ ان کے آتکھ ہے جس ہے دیکھے سکیں اور ان کو رحم آئے اور نہ کان کہ اس کی فریاد سن سکیں۔

حضرت عا کشدر ضی الله عنهانے فرمایا ہے کہ حضور اکر م علیہ نے ارشاد فرمایا کہ قبر ہر ایک میت کو دباتی ہے۔اگر کوئی شخص اس فشار قبر سے چتا تووہ سعدائن معاذ (رضی الله عنهٔ ) ہوتے۔

حضرت انس رضى الله عنه نے كما ہے كه حضرت زينب رضى الله عنها بنت رسول اكرم علي في جبوفات يائى تو حضور نے ان کو قبر میں اتارا۔ آپ کا چرہ نہایت متغیر ہوااور جب آپ باہر تشریف لے آئے تو مزاج مبارک حال ہوئے۔ ہم نے دریافت کیایار سول اللہ علیہ اپ کے تغیر مزاج کا کیا سب تھافر ملیا کہ میں نے قبر کے فشار اور عذاب کویاد کیا تھا مجھے غیب سے معلوم ہوا کہ خاتون نیب پران کوآسان کر دیا گیا ہے۔باوجو داس کے اس کی گورنے اس کو اتنادبادیا کہ اس کی آواز تمام جانور سنتے تھے۔ حضور علی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قبر میں کافر کو عذاب اس طرح ہو تاہے کہ ننانوے اڑھے اس پر بھیج جاتے ہیں اور ایک اژد هانو سر والا ہوتاہے یہ اس کو کا شح ہیں اور اس پر پھنکار مارتے ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ حضور اکرم علیہ نے یہ تھی ارشاد کیا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اگر آسان گذر جائے توجو عذاب کے بعد ہو گاوہ بھی آسان ہو گااور اگر سے منزل محصن اور د شوار ہو تو عذاب جواس کے بعد ہے وہ سخت تر ہو گا۔ اے عزیز معلوم ہونا چاہے کہ عذاب قبر کے بعد نفخہ صور کی ہیبت ،روز قیامت کی ہیبت ،روز قیامت کی درازی ،اس کی گرمی اور پیپند میں ڈوب جانااس کے بعد گنا ہوں کی پر ستش کی ہیہ ہے جواس کے بعد نامہ اعمال کے باعث ہوئی اس کی ہیہت ہے۔اس کے بعد اس کی رسوائی کی ہیبت ہے جو اس نامہ اعمال کی ہیبت ہو گی۔ اس کے بعد میز ان کی ہیبت ہے کہ نیکیوں کا بلیہ بھاری رہتا ہے یا گناہوں کااس کے بعد حق داروں اور مدعیوں کے فریاد کی ہیت ہے اور ان کے سوال کاجواب کا دھڑ کا ہے۔ پھر پل صراط کی ہیت ہے۔ پھر دوزخ کی ہیت ہے اور وہال کے فر شتول کی اذبیت، طوق وزنجیر، تھوڑ ااور سانپ چھکول وغیرہ کے عذابول کی ہیت ہاور یہ عذاب دو طرح کے ہیں ایک جسمانی اور دوسرے روحانی ، جسمانی عذاب کامیان احیاء العلوم کے آخر میں تفصیل سے کیا گیاہے اور جود لا کل اس بارے میں بیان کئے گئے ہم نے ان کو بیان کیاہے اور موت کی حقیقت روح کی ماہیت كا حوال جو موت كے بعد ہوتا ہے عنوان قائم كر كے لكھاہے جو كوئى عذاب جسمانی كى تفصيل معلوم كرنا جاہتے ہے۔وہ احیاءالعلوم میں مطالعہ کرے اور روحانی عذاب کا بیان اس کے عنوان کے تحت کیا گیاہے۔اب یہال دوبارہ ذکر کرنا طوالت کا موجب تھا۔ پس ہم اس پر اکتفاکرتے ہیں اور اس باب کے آخر میں بزر گان دین نے جن مر دوں کا حوال خواب میں دیکھا ہے۔ ہم تح ریر کریں گے کیو کلیہ زندوں کو مردوں کا احوال کشف باطن سے معلوم ہو تا ہے۔ خواب میں پابیداری میں لیکن حواس ظاہری سے اس کا علم ممکن نسیں ہے کیونکہ مردے ایسے عالم میں گئے ہیں کہ سارے حواس کوان کا حال معلوم كرنے كى طاقت نىيں ہے۔ جس طرح كان رنگ سے بے خبر ہيں كہ سارے حواس كوان كا حال معلوم كرنے كى طاقت نہیں ہے۔ جس سے عالم بقا کے مسافروں کو دیکی سکتا ہے۔ لیکن جو اس ظاہری اور مشعلہ دنیا کے سبب سے وہ خاصیت محفی ر ہتی ہے۔جب نیند کے غالب ہو جانے سے انسان اشغال دنیوی ہے آزادی یا تاہے اور مر دول کی مانند ہو جاتاہے توان کا

Constitution (Colored

احوال ان پر ظاہر و مکشوف ہو جاتا ہے۔ ان حضرات کی اسی خاصیت کے سبب سے مر دوں کو ہماری خبر ہوتی ہے کہ وہ ہمارے نیک اعمال سے شاد اور ہمارے گنا ہو ل سے عملین ہوتے ہیں۔

یہ بات احادیث صححہ سے ثابت ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہماری خبر اور ان کی خبر ہم کولوح محفوظ کے واسطہ سے ہوتی ہے۔ کیونکہ ہمار ااور ان کا حال لوح محفوظ میں تحریر ہے جبآدی کے دل کولوح محفوظ کے ساتھ ایک نسبت پیدا ہو جاتی ہے تووہ خواب میں مر دوں کا حال لوح محفوظ کے ذریعہ سے معلوم کرتا ہے اور جب مردے صاحب نسبت ہول تو ۔ وہ ہمار احال معلوم کرتے ہیں۔

لوح محفوظ کی مثال ایک آئینہ کی سی ہے۔ جس میں تمام اشیاء کی صور تیں جلوہ گر ہوتی ہیں۔آدمی کی روح بھی آئینہ کی طرح ہے اور مر دے کی روح بھی اسی طرح ہے۔ پس جس طرح ایک آئینہ میں دوسرے آئینہ کاعکس پڑتا ہے۔ اسی طرح لوح محفوظ پر لکھی ہوئی بات ہمارے اور مر دول کے آئینہ ہائے دل پر جلوہ گر ہوتی ہے۔

مر دوں کوا چھے اور برے حال میں دیکھنااس بات کی دلیل ہے کہ وہ جیتے ہیں۔ راحت میں ہیں یاعذاب میں دنیاہے مردوں کو اچھے اور برے حال میں دیکھنااس بات کی دلیل ہے کہ وہ جیتے ہیں۔ راحت میں ہیں یاعذاب میں دنیاہے

جو گذر گئے وہ نیست نہیں ہوئے ہیں اور مرے نہیں ہیں جیسا کہ حق تعالی کاار شادہ۔ وَلاَ تَحْسِمَنَ الَّذِیْنَ قُتِلُوْ فِی سَبِیٰلِ اللّهِ اَسُوَاتاً طُ اور تم کوان کو مردہ گمان نہ کروجوراہ خدامیں مارے گئے بلحہ وہ بَلُ اَحْیَاءً وَ عِنْدَ رَبِّهِم یُرُزُقُونَ کُلَ فَرِحِیْنَ بِمَا اللّه مُهُ دُندہ ہیں این پروردگارے پاس اور ان کوروزی دی جاتی ہے اللّه مین فَضَلِه ﴿
اللّهُ مِن فَضَلِه ﴿

(سورة فتح) عطاكياب-



### مر دول کے احوال جواب میں مکثوف ہوئے

حضور اکرم علی نے ارشاد فرمایا ہے۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھااس نے مجھے دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم علی کے خواب میں دیکھا کہ مجھے سے ناخوش ہیں میں نئیل نے دریافت کیا کہ حضور اس ناخوش کا موجب کیا ہے۔ تو حضور علیہ التحیۃ والثنانے فرمایا کہ کیا توروزہ کی حالت میں اپنی ہوی کے بوجے لینے سے پر ہیز نہیں کر سکتا تھا (نتوانی کہ درروزہ اہل خود یوسہ نہ دہی : کیمیائے سعادت نو التحقوری ننخہ صفحہ ۵۱۲ مسطر ۲) پھر بھی حضر سے عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا نہیں کیا۔ اگر چہ بیدیوسہ حرام نہیں لیکن اس کانہ کوشوری نو صفحہ ۲۱۵ سطر ۲) پھر بھی حضر سے عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا نہیں کیا۔ اگر چہ بیدیوسہ حرام نہیں لیکن اس کانہ کرنا ہی اولی ہے۔ لیکن الیے د قائق میں صدیقوں کو معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر چہ دوسر دل کو معاف کر دیا جاتا ہے۔

حضرت عباس رضی اللہ عنۂ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ عند ہے ہوئی محبت تھی آپ کی وفات کے بعد میں نے چاہا کہ آپ کو خواب میں دیکھا۔ آپ اپنی آنکھیں مل رہے بعد میں نے چاہا کہ آپ کو خواب میں دیکھا۔ آپ اپنی آنکھیں مل رہے تھے۔ فرمایا کہ میں ابھی حساب سے فارغ ہوا ہوں اگر حق تعالیٰ کر یم نہ ہو تا تو بہت مشکل آپڑی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنۂ فرماتے ہیں میں نے ابوالہ کو خواب میں دیکھا آگ میں جمل رہا تھا۔ میں نے بوچھا تیم اکیا حال ہے؟ کہا کہ ہمیشہ سے عذاب میں ہوتا جس میں رسول اللہ علیہ اللہ علیہ تو جب میں نے بید اموئے تھے تو جب میں نے بید اموئے تھے تو جب میں نے بید بیارت ولادت سی توایک کنیز کو خوشی ہے آزاد کر دیا تھا اس کی جزامیں پیرکی رات کو مجھ پر عذاب نہیں ہوتا۔

حضرت عمر ابن عبد العزیز رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم علی کے خواب میں دیکھا کہ آپ حضر ات ابو بحر وعمر (رضی الله عنما) کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ہیں بھی اس مجلس میں بیٹھ گیا یکا یک امیر المومنین حضرت علی رضی الله عنه اور امیر معاویہ رضی الله عنه کو لایا گیادونوں کو حضور علیہ التحة الثناء کے گھر کے اندر بھیج دہاور دروازہ بند کر دیا۔ تب میں نے حضرت علی رضی الله عنه کو دیکھا کہ گھر سے باہر آگر وہ فرمانے گے قضی لی و رب الکعبه یعنی والله مجھے میراحق دلوادیا گیا اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی الله عنه باہر آئے اور کما عفورلی و رب الکعبه یعنی والله مجھے حش دہا گیا۔

نفل ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنمانے ایک دن حضرت حسین رضی اللہ عنۂ کی شادت ہے قبل نمیند ہے اٹھ کر انا للہ و انا اللیہ راجعون پڑھا۔ لوگ کہنے گئے کیا حادثہ ہو گیا انہوں نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنۂ کو خواب د شمنوں نے شہید کردیا۔ لوگوں نے پوچھاآپ کو کیے معلوم ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول خدا علیہ کو خواب میں دیکھا کہ آپید خون ہے پھر اہوا ہے۔ حضورا کرم علیہ شخصے فرمایا کہ تونے دیکھا کہ میر ی

امت کے لوگوں نے میرے ساتھ کیاسلوک کیا۔ میرے فرزند کو ناحق مار ڈالایہ اس کااور اس کے رفیقوں کاخون ہے۔ اس کوحق تعالیٰ کے پاس داد خواہی کیلئے لے کر جارہا ہول۔اس خواب کے چوہیس دن کے بعد حضر ت حسین رضی اللہ عنه کی شمادت کی خبرآ گئی۔

حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنۂ کو کسی شخص نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ آپ ہمیشہ زبان کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے میرے سامنے بہت ہے کام رکھے ہیں۔آپ نے فرمایا بال اس زبان سے لاالہ الااللہ کما تھا تو بہشت میرے سامنے رکھی گئی ہے (بہشت عطاکی گئی ہے) شیخ یوسف بن الحسین کو کئی نے خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ حق تعالیٰ نے سامنے رکھی گئی ہے کہا کہ حرف اس نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ کما اس نے رحمت سے نوازا۔ پوچھا کس عمل کے باعث ؟ انہوں نے کما کہ صرف اس بات ہے کہ میں نے سچائی میں بھی مزاح کو شامل نہیں کیا۔

تی منصور بن اساعیل فرماتے ہیں کہ میں نے تی عبد اللہ ہزاز کو خواب میں دیکھا توان سے دریافت کیا کہ حق تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ انہوں نے کہا میں نے ہر ایک گناہ کا اقرار کیا اس کو معاف کر دیا گیا۔ ایک گناہ کا اقرار کیا اس کے حضور مجھے شر م آئی۔ مجھے ایسے گھڑ اکیا گیا کہ میرے منہ کا تمام گوشت گل کر زمین پر گریڑا۔ میں نے پوچھادہ کو نبا گناہ تھا جس کی بیر نا ہے انہوں نے کہا کہ ایک خوبھورت غلام کو میں نے بنظر شہوت دیکھا تھا۔ پیش اللہ معرف کہا کہ ایک خوبھورت غلام کو میں نے بنظر شہوت دیکھا تھا۔ وفر شخے کہتے ہیں کہ مین نے حضور اکر م علیلی کو خواب میں دیکھا تھا۔ ایک گروہ درویشوں لیعن صوفیوں کا ساتھ میٹھا تھا۔ وو فرشتے آسان سے انرے ایک کے ہاتھ میں طشت۔ حضور اکر م علیلی نے دست ہائے اقد س آسان سے انرے ایک کے ہاتھ میں آفتابہ تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں طشت۔ حضور اگر م علیلی نے دست ہائے اقد س سے ایک اندیکھی ہوتھا تھا۔ ایک کو دوست ہائے کہ سے نہیں ہی ہا تھ میں ہی ہائے کہ میں کھی ہاتھ کے ہوگوں اور صوفیوں کو سے ایک کا ارشاد ہے کہ جو کوئی جس قوم کو دوست رکھتا ہے۔ وہ ان ہی میں شار ہو تا ہے اور میں ان درویشوں اور صوفیوں کو دوست رکھتا ہے۔ وہ ان ہی میں شار ہو تا ہے اور میں ان درویشوں اور صوفیوں کو دوست رکھتا ہے۔ وہ ان ہی میں شار ہو تا ہے اور میں ان درویشوں اور صوفیوں کو دوست رکھتا ہوں بید من کر سول اگر م علیلی ہی تھ بھی و صلاؤ یہ بھی ان میں سے ہے۔ شیخ مجمع کو خواب میں دیکھا تو دریافت کیا کہ کہا تو دیا اور تا ہو تا ہا کہ دنیا درآخرت کی زیادہ بھلائی معاملہ پیش آبا۔ ان کے حصہ میں آئی۔

حضر ت رزار ُ ابن الی او فی کو خواب میں کسی نے دیکھا توان سے دریافت کیا کہ آپ نے اعمال میں سب سے بڑھ کر کس چیز کوپایا۔انہوں نے جواب دیا'' درر ضاحتھم خداسب سے بہتر عمل اور کو تاہی امل''

مریذین مذعور کہتے ہیں کہ میں نے امام اوزاعی کو خواب میں دیکھا تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ مجھے بہترین عمل سے آگاہ فرمائیے تاکہ میں اس کے حصول کی کو شش کروں۔انہوں نے کما کہ میں نے عالموں کے ذرجہ سے بلند کوئی درجہ نہیں دیکھالیکن اس سے بھی ایک بلند درجہ ہے اور وہ عملین رہنے والوں کا ہے (جود نیاکا غم واندوہ کرتے رہتے ہیں)۔ این بیزید ایک بوڑھے شخص تھے اس خواب کے بعد سے انہیں ہمیشہ رو تاپایا گیا جب تک وہ زندہ رہے یمال تک کہ روتے روتے ان کی بصارت ختم ہو گئی (تادم مر گ روتے ہی رہے)۔

امام ائن عینیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کوخواب میں دیکھا میں نے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہراس گناہ کو حش دیا جس پر میں نے استغفار کرلی تھی لیکن جس گناہ پر استغفار نہیں کی تھی اس کو معاف نہیں فرمایا۔

زبیدہ خاتون (زوجہ ہارون الرشید) کو خواب میں دیکھا دریافت کیا کہ اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا۔
انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک قدم پل صراط پر رکھا تو دوسر اقدم میر ابہشت میں تھا۔ شخ احد مین الحواری فرماتے ہیں کہ
میں نے اپنی بیوی کو خواب میں دیکھا اس کی الیمی حسین شکل تھی کہ کسی نے بھی الیمی حسین شکل نمیں دیکھی ہوگی اس کے
چرہ پر ایک نور چمک رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تیر سے چرہ کا یہ نور اور یہ تابانی کس سب سے ہے ؟اس نے جواب دیا
تم کویاد ہوگا کہ فلال رات تم اللہ تعالیٰ کی یاد میں خوب گریہ وزاری کر رہے تھے میں نے کماہاں مجھے یاد ہے میری بیوی نے کہا
تمہارے وہی آئسو میں نے اپنے منہ پر مل لئے تھے یہ اس کا نور ہے۔ شخ کویانی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ میں نے شخ جینید
قدس سرہ کو خواب میں دیکھا تو میں نے دریافت کیا کہ خداو ند تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ فرمایا کہ مجھ پر رحمت
فرمائی اور میری وہ تمام ریاضت و عبادات برباد گئیں۔ ان سے مجھے بچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ بس نماز کی وہ رکعتیں کام آئیں جو
میں رات میں پڑھتا تھا۔

کی شخص نے زمیدہ خاتون کو خواب میں دیکھااور دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کیا جزادی انہوں نے کہا کہ ان چار کلمات کے پڑھنے کے باعث مجھ پر رحمت فرمائی لا اله الله افن بھا عمری (۲) لااله الا الله ادخل بھا قبری (۳) لا الله اخلو بھا وحدی (۴) لااله الله القی بھا رہی ۔

حضرت بستر حافی رحمتہ اللہ کو کسی نے خواب میں دیکھ کر ان سے پوچھا کہ اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ
کیا۔ انہوں نے فرمایا مجھ پر رحمت فرمائی اور فرمایا کہ مجھ ہے اس قدر تر ساں اور خوف زدہ رہتے ہوئے کجھے شرم نہیں آتی
تھی۔ شخ ابد سلیمان دارانی کوخواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ کیسی گذری فرمایا اللہ تعالی نے مجھ پر رحمت فرمائی اور کسی
چیز نے مجھے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا اہل دین میں انگشت نمائے رہنے سے (لوگ مجھ پر انگشت نمائی کرتے اور کہتے کہ بیہ
صاحب ایمان ہے )۔ شخ ابد سعید خراز مقرماتے ہیں کہ میں نے اہلیس کو خواب میں دیکھا میں نے اپنا عصا اٹھایا تا کہ اسے
ماروں لیمان سے بھے بھی پر واہ نہیں کی (ذرا بھی نہ ڈرا) ہا تف غیبی نے اس وقت آواز دی کہ شیطان ایسے ڈنڈوں سے نہیں ،
در تاہے یہ تواس نور (ایمان) سے ڈر تاہے جو دل میں ہو تاہے۔

یخ مسوبی فرماتے ہیں کہ میں نے شیطان کوخواب میں دیکھا تو میں نے کماکہ مجھے مر دول سے شرم نہیں آتی۔ اس نے کماکہ یہ جوانمر دکمال ہیں اگر یہ مر د ہوتے تو ہیں ان کے ساتھ اس طرح نہ کھیلا جس طرح ہے بچوں کے ساتھ گیند کھیلتے ہیں۔جوال مر د تو دہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے کمز ور نا توال کر دیا ہے۔ لین حضر ات صوفیہ۔ شیخ ابو سعید خرازٌ فرماتے ہیں کہ میں دمثق میں تھا کہ رسول خداعظیے کو خواب میں دیکھا کہ حضرت والا تشریف لارہے ہیں اور ابو بحر اور حضرت عمر رضی اللہ عنهما پر سمارا لئے ہوئے ہیں۔ میں ایک شعر پڑھ رہا تھااور سینہ پر انگلی مار تا جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر حضور انور عیصہ نے فرمایا کہ اس کاشر اس کے خیر سے زیادہ ہے۔

حضرت نبال کو کسی نے خواب میں دیکھا ابھی ان کے انتقال کو صرف تین دن ہوئے تھے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ توانہوں نے فرمایا کہ میر ابہت سخت حساب لیا گیا۔ میں تو ناامید ہو گیا تھا کہ میری ناامیدی دیکھ کر مجھ پر رحمت نازل فرمادی۔ حضرت سفیان توری قدس سر 8 کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ ان کے انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحمت فرمائی ان سے بوچھا گیا کہ عبداللہ کس مال میں ہیں انہوں نے کہا کہ ان کو دو مرتبہ دورانہ دیدار اللی سے نواز اجا تا ہے۔ مالک من انس رضی اللہ عنه کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا انہوں نے فرمایا کہ محض اس کلمہ کی ہدولت مجھ پر رحمت فرمائی جو میں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنه سے ساتھ کیا تھا کہ جبوہ کو گی جنازہ دیکھتے تو فرمائے : سبحان الحی لا یہوت (پاک ہوہ اللہ جوز ندہ ہے اور جس کیلئے موت نہیں ہے) جس رات میں شخ حسن بھر کی کا انتقال ہوا اس شب خواب میں دیکھا گیا کہ آسان کے درواز ہے کھول دیے گئے اور یہ منادی کی جار ہی تھی کہ حسن بھر کی خالتہ کاد یدار کیا اور شاد مال ہوئے۔

شیخ جینیڈ نے اہلیس کو خواب میں دیکھا تو کہا تھے مردوں (کامقابلہ کرنے) ہے شرم نہیں آتی تواس نے کہا یہ مرد کب ہیں۔ مرد تووہ ہیں جو شونیزیہ میں ہیں جنہوں نے مجھے اتنا لاغر کر رکھا ہے۔ شیخ جینید نے فرمایا کہ صبح کو میں جامع شونیزیہ جانے کیلئے گھرے نکلا تو میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ سر ہزانو ہیٹھے ہوئے ہیں اور مجھ سے فرمایا کہ اس ملعون اہلین کے قول پر غرورنہ کرنا۔

عتبتہ انعلام نے ایک حور بہشتی کو خواب میں دیکھابہت ہی حسن و جمال کے ساتھ ۔اس حور نے کہااے متبہ میں تم پر عاشق ہوں دیکھوابیا کوئی کام نہ کرنا جس کے باعث میں تم کونہ مل سکوں۔ متبہ نے کہا کہ میں تو دنیا کو تمین طلاقوں دے چکاہوں اب میں اس کے پاس نہ پھٹکوں گا کہ پھر اس میں مصروف رہ کرتم کو حاصل کرنے کی کوشش کروں۔

شخ ابد الیوب سجستانی نے ایک مفید شخص کا جنازہ دیکھایہ اُپنالاغانہ پر چڑھ گئے تاکہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ ای رات انہوں نے اس مردہ کوخواب میں دیکھاتو پوچھاکہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا کیااس نے کہا کہ رحمت فرمائی اور کہا کہ ابد ابد سے کہدو۔ قُل کُو اَنْتُم تَمٰلِکُون خَرْ آئِن رخمته رَبَی ٓ اِذَا اِلّاَ مُسْکَتُم خَسْنَیةَ الْاِنْقَاقِ ط( یعنی رحمت اللی کے خزانے اگر تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم بر بنائے علی اس میں سے کچھ خرچ نہ کرتے )۔

جس رات سیخ داؤد طائی قدس سر لا نے وفات پائی ای رات کی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ فرشتے آجارہے ہیں بچو چھاآج ہیر بوچھاآج ہیر کیسی رات ہے فرشتوں نے کہا کہ آج رات داؤد طائی کا انتقال ہوا ہے۔ بہشت کو اس کیلئے سجایا جارہا ہے۔ شیخ ابو سعید شحامؓ نے کہا کہ شیخ سل معاء کی کومیں نے خواب میں دیکھا تو میں نے انہیں پکارا کہ اے خواجہ!انہوں نے جواب دیا

کہ مجھے خواجہ نہ کہو۔ میں نے پوچھاکہ آپ کے دہ سب اعمال کیا ہوئے۔انہوں نے کہاکہ مجھےان سے کچھ نے فائدہ پہنچایاجو بوڑھی عور تیں مجھ سے دریافت کرتی تھیں۔

ریح بن سلیمان نے کہا کہ ام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کو میں نے خواب میں دیکھا میں نے پوچھا کہ حق تعالی نے آپ کے ساتھ کیاسلوک کیا۔ فرمایا کہ ججھے سہری کری پر بھایا گیااور آب دار موتی مجھے پر نچھاور کئے گئے۔ امام شافعی نے پھر فرمایا کہ مجھے ایک مشکل در پیش ہوئی جس کے بارے میں مجھے بوئی فکر سمی خواب میں ایک شخص آیااور اس نے مجھے کہا اے محمد ادر ایس تم یہ دعا پڑھو۔ اللهم انی لا اصلی کہ نفسسی ضرا ولا سرتا و لا حیوہ ولا نشوزا ولا استطیع ان اخذلا سا اعطیتنی ولا ان النی الا سائو وفیتن اللهم و فقنی لما تحب و ترضی سن القول و العمل فی عاقبہ شبخ کوجب میں اٹھااور میں نے یہ دعا پڑھی تودن چڑھے وہ مشکل حل ہوگئے۔ تم اس دعا کو بھی فراموش نہ کرنا۔ شبخ عتبہ انعلام کو کس نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ حق تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا توانہوں نے کہا کہ شمارے گھرکی دیوار پر جو یہ دعا کسی ہوئی سمی اس دعا کے پڑھنے کے صلہ میں مجھے حش دیا۔ خواب میں کہنے والا شخص کتا تمارے گھرکی دیوار پر جو یہ دعا کسی ہوئی تھی۔ ساتھ کیا میں یہ دعا کسی ہوئی تھی۔

يا بادى المضلين يا راحم المذبنين و يا مقبل عثرات العاثرين ارحم عبدك ذا الخطر العظيم و المسلمين كلهم اجعين و اجعلنا مع الاحياء المرزوقين الذين انعمت عليهم من النبيين و الصديقين و الشهداء والصالحين امين يا رب العلمين ٥

موت کے ذکر کااس قدر میان یمال کافی ہے۔ ہم نے کتاب کیمیائے سعادت کواس پر ختم کیااور الیسے نیک ہندوں سے جواس کا مطالعہ کریں اور اس سے نفع پذیر ہوں ہم کوامید ہے کہ مصنف کو وعائے خیر سے یاد کریں گے (دعائے خیر میں فراموش نہیں کریں گے )اور حق تعالیٰ سے مصنف کی معفرت کی دعاما نگیں گے تاکہ اگر بیان میں پچھ تفقیم ہوئی ہویا تکلف اور ریاکا خیال اس کے دل میں آیا ہو تو حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور ابن (مطالعہ کرنے والے حضر ات) کی دعا کی برکت سے اس کو حجر وم نہ کرے کہ کوئی نقصان اس سے عظیم تر برکت سے اس کو حجر وم نہ کرے کہ کوئی نقصان اس سے عظیم تر برکت سے اس کو حجر وم نہ کرے کہ کوئی نقصان اس سے عظیم تر برکت سے اس کو حجر وم نہ کرے کہ کوئی نقصان اس سے عظیم تر برکت سے اس کو حجر وم نہ کرے کہ کوئی نقصان اس سے عظیم تر برکت سے اس کو حجر وم نہ کرے کہ کوئی نقصان اس سے عظیم تر برکت سے اس کو حجر وم نہ کرے کہ کوئی نقصان اس سے عظیم تر برکت سے اس کو حجر وم نہ کرے کہ کوئی نقصان اس سے عظیم تر برکت سے اس کو حجر وم نہ کرے کہ کوئی نقصان اس سے عظیم تر برکت سے اس کو حجر وم نہ کرے کہ کوئی شخص مخلوق کو خدا کی طرف مبلائے اور خو دریااور اغراض نفسانی کی وجہ سے حق تعالیٰ کی درگاہ ہے کہ کوئی شخص مخلوق کو خدا کی میں نہ کی اور خودریااور اغراض نفسانی کی وجہ سے حق تعالیٰ کی درگاہ ہے کہ کوئی شخص کا آئی کی کر گاہ کوئی شخص مخلوق کو خدا کی میں کر برکت کے اس کی کھر کی درگاہ کی کی کر گاہ کوئی شخص کا آئی کوئی کی کہر کی کی کر کے اس کی کا کہر کی کے کہر کی کی کر گاہ کوئی کوئی کے کہ کوئی کر کے کہ کوئی کوئی کوئی کر کے کہر کوئی کے کہر کوئی کی کر کر گاہ کوئی کوئی کے کر کے کہر کوئی کی کر کے کہر کی کر کر کر کی کر کر گاہ کر کر گاہ کوئی کوئی کوئی کے کر کے کر کر کر گاہ کوئی کوئی کوئی کوئی کر کر گاہ کر کر گاہ کر کر گاہ کر کر گاہ کوئی کوئی کر گاہ کر کر گ

اللهُمَّ اِنَّا نَعُوذُ بِعَفُوكَ مَنُ عِقَابِكَ وَ نَعُوذُ بِرِضَاكَ مَنْ سَخَطِكَ وَ نَعُوذَ بِكَ مِنْكَ لَا تُحُصى ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَرِ نَفُسِكَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحُدَهُد

ختم شد

اردوترجمه كيميائ سعادت يعونه تعالى



على أخلاقي ما تى دور معاشرتى مسائل پ ريدنوياكتان لاجور سے نشر جوئےوالى الفيائيس

# علمی نشری تقریریں

مر تب د مقرر مولانا محمد صدیق بزرار دی

برور بازار لامن من اردوبازار لامن بروربازار لامن بروربازار لامن بروربازار لامن بروربازار لامن بروربازار لامن ب



مُنفِ شيخ إشيئ ويشرشها الغين بروري

اذ: ادیب شهستیر حَضرَ تَ تَصَسَّى بَرِقبِلُو مَی اَلْلِالْا معتناه بُرُن ِ نِطُولِ اَیْفِی اِدرِیْمِ اُنْفِالِیْلْا







بالشمرة بن محتمل المراق المرا

المنظمة المنظ

اذ ، ادیب شهد تیر حَ<u>ضَرَ مَ سَمْسَ بَرِضَلُو یَ مَیْلِوْلُا</u> مستنا بُمُنْ یَبْطُولُا نِیْنِ بِادِسِمُ مِیْرِاهَا بِنِ سستنا بُمُنْ یَبْطُولُا نِیْنِ بادِسِمُ مِیْرِاهَا بِنِ

يروكيسون سيد من الدوارا و الدور الدو

# إما احمد رضا ادر على على تاحد المعالق المعالق

دِيُرِالشِيالَةُ لِأَنَالِحُيْنِ فَي وَلَيْ الْمُعْنِيْنِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَيْنِيْنِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّ

أدُدد ترجمه كنا بم تعاب

مُعَالَى الْعَالِينِينَ

تصنيف الم تمام مجمّة الاسلام حضرت مام غزالي رحمة الشرطيري

از کولانا محر معیث احم نقشندی خطیب ام منجد حفرت آگنج بخش رحمنا منزعلیهٔ لا ہو واكثر مجيدالله قادري

ایم- الی- ی ایم- اے کی- ایک- ایک- ایک- ایک- ایک

برو کینونکسی

۲۰-لی اُدُدو بازار و الاجور خون و ۱۷ ۲۵ ۲۵ ک

يرو كيسونكسي ١٠٠٠ أوروبادار والمرور

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY









مَنْ الله المُعَلَّى الله المُعَلِّمُ الله المُعَلِمُ الله المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ الله المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ اللهُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ

احياء علوم البرين

الدون احتياءالعلوم كاإماورة متندارد ورجز

مضبائ التالكين

مترجم : مؤلانامحتصديق هزاردي

تھی۔ غائب ہو جانادو طرح سے ہو تا ہے ایک روح حیوانی کے مرنے سے دوسرے اس کے بے طاقت ہونے سے اور اس جمان میں کوئی شخص جنت کو دیکھ سکتا۔ جس طرح ساتوں آسان اور ساتوں زمین پستے کے چھکے میں نہیں ساکتے۔ اس طرح جنت کا ایک ذرہ اس جمان میں نہیں ساسکتا۔ بلعہ قوت سامعہ جس طرح اس امر سے معزول ہے کہ آنکھ میں آسان کی صورت جیسے پیدا ہوتی ہے۔ ویسی ہی پیدا ہو۔ اس طرح اس جمان کے تمام حواس بہت کے تمام ذروں سے معزول ہیں اور اس جمان کے حواس ان کے علاوہ ہیں۔

دوست رکھ جے تودوست رکھتا ہے بے شک تواہے

أحُبِ مَا آحُبَبُت فَائَّكَ مَفَارِقُهُ

چھوڑ جانے والاہے۔

جب کوئی میہ جان لے کہ میرامحبوب خدانعالی ہے اور اندازہ کے مطابق اپنا توشہ لے کرباتی دنیاوہ افیما ہے دستنی
رکھے۔ تو ضروربالضرور اسے میہ یقین ہو جائے گا کہ میں جب دنیا ہے جاؤں گا تورنے سے نجات پاؤں گا-راحت اٹھاؤں گاجو شخص اس بات کو سمجھ لے گا اسے عذاب قبر میں ہر گز کوئی شبہ باقی نہ رہے گا-وہ یقین کرلے گا کہ عذاب قبر حق ہے اور
پر ہیز گاروں کے لیے نہیں بلحہ دنیاداروں کے لیے اور ان او گوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے آپ کوبالکل دنیا کے حوالے
کر دیا تھا اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ حدیث ان ہی معنوں میں ہے :

www.makiabah.org

### Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.